

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب فنادى شامى مترجم (جلدنم)
مصنف محمدامين بن عمرالشهير بابن عابدين رطينيا يا متحمدانورمگهالوى مترجمين علامه ملك محمد بوستان ،علامه سيدمحمداقبال شاه ،علامه محمد انورمگهالوى من علاء دارالعلوم محمد بيغوشيه ، بهيره شريف دريرامتمام اداره ضياء المصنفين ، بهيره شريف تأشر محمد حفيظ البركات شاه ناشر محمد حفيظ البركات شاه ضياء القرآن پېلى كيشنز ، لا بور تاريخ اشاعت سمبر 2017 ء تعداد ايك بزار

# 

FQ28

كميبوثركوذ

دا تا در بارروڈ ، لا ہور فون: \_37221953 فیس: \_37238010 فیس: \_9042-37238010 فیس: \_9042-37225085 فیس: \_9042-37225085 فیس \_37247350 فیس \_9042-37225085 فیس \_9042-3725085 فیس \_9042-3725085 فیس \_9042-3725085 فیس \_9042-3725085 فیس \_9042-3725085 فی

ئون: \_021-32212011-32630411يكي: \_021-32210212 e-mail:- info@zia-ul-quran.com Website:- www.ziaulguran.com

|    | فهرست مضامين                                        |    |                                                       |  |  |
|----|-----------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------|--|--|
|    | ایی چیز کی بیع جس کے حوالہ کرنے میں نقصان ہو،       |    | فصل في الفضولي                                        |  |  |
| 36 | كأحكم                                               | 21 | فضولی کےاحکام                                         |  |  |
| 36 | مریض کی اپنے وارث کے لیے بیج کا حکم                 | 21 | فضولی کی لغوی تعریف                                   |  |  |
| 37 | موقوف بيع كي صورتين                                 |    | اگر کسی نے نیکی کا حکم کرنے والے کو کہا توفضولی ہے    |  |  |
| 38 | ما لک کی اجازت کی شرا ئط                            | 21 | تواس كانحكم                                           |  |  |
|    | ا گرخمن فضولی کے قبصہ میں ہلاک ہوجا تھیں تو ان کا   | 22 | اصطلاحي تعريف                                         |  |  |
| 40 | ظم                                                  | 22 | ہروہ امر جواجازت پرموقو ف ہواس میں ضابطہ<br>۔         |  |  |
|    | فضولی کی بیج میں مالک کے لیے نسخ اور اجازت کا       | 23 | فضولی کے عقد کا شرعی حکم                              |  |  |
| 43 | اختیارہے جب کہ شتری کے لیے صرف فنخ کا               |    | اگر کسی نابالغ نے بیچ کی پھرولی کی اجازت ہے           |  |  |
|    | فضولی کے لیے اجازت سے پہلے بیچ میں نسخ کا           |    | پہلے بالغ ہو گیا اور بھے کو جائز قرار دیا تو بھے جائز |  |  |
| 43 | اختیار ہے نکاح میں نہیں                             | 24 | ہوگی                                                  |  |  |
|    | موقوف پر جب ملک یقینی طاری ہو جائے تو وہ            |    | وہ تمام عقو دجن کے عقد کے وقت اجازت دینے              |  |  |
| 46 | اہے باطل کردیت ہے                                   | 24 | والاکوئی نہ ہووہ اجازت پر موقوف نہیں ہوں گے           |  |  |
|    | فضولی کی بیچ میں مبیع میں نفع ونقصان کا ما لک مشتری |    | دوسرے کے مال کی بیچ تب موقوف ہوگی جب وہ               |  |  |
| 47 | הפל                                                 | 25 | عاقل بالغ ہودر نہ بیچ منعقد ہی نہیں ہوگ               |  |  |
| 49 | فضولی کی بیچ میں بینہ کا تھم                        | 26 | وہ مسائل جن میں فضولی کی بھے باطل ہے                  |  |  |
|    | بابالاقالة                                          | 30 | غلام اور بچپه جومجور ہیں اور معتوہ کی بیچ موقو ف ہوگی |  |  |
| 53 | ا قالہ کے احکام                                     | 31 | مر ہون اور مستاجر کی بھی                              |  |  |
| 53 | لفظا قاله كي لغوى تحقيق                             | 33 | غیر مشتری ہے ہیچ کی بیچ کا حکم                        |  |  |
| 53 | ا قاله کی شرعی تعریف                                | 34 | مرتدكي بيع كاحكم                                      |  |  |
| 54 | ا قاله کارکن                                        | 35 | اليي بيع جس ميں خيار مجلس ہو، كاتھم                   |  |  |
|    |                                                     |    |                                                       |  |  |

| 93  | سمساراورولال كي اجرت ميس اطلاق كاضابطه         |    | ا قالہ متعاقدین کے حق میں فنخ جب کہ غیر کے حق  |
|-----|------------------------------------------------|----|------------------------------------------------|
|     | مرابحہ میں خیانت کے خیار کا وارث نہ بنائے      | 55 | میں بیچے ہوتا ہے                               |
| 98  | جانے کابیان                                    | 56 | ا قاله کی تحمیل کی شرا ئط                      |
| 102 | ایخ شریک سے سامان خریدنے کا بیان               |    | اگر مشتری نے مبیع میں ایسی زیادتی کر دی جو نسخ |
|     | مرابحہ کا ارادہ کرنے والے کے لیےنفس عیب        | 59 | کے مانع ہوتوا قالہ بچے نہیں ہوگا               |
| 104 | بیان کرناواجب ہے                               | 61 | وكيل بالبيع كے اقاله میں ایک اہم تحریر         |
| 109 | غبن فاحش کے ساتھ رد کرنے کا بیان               | 63 | ا قاله كااستحباب                               |
|     | اس کا بیان که دهوکا سوائے تین مسائل کے رجوع    | 63 | وه عقو دجن میں اقالہ واجب ہے                   |
| 113 | كووا جب نهيس كرتا                              | 64 | ا قالدكاتكم                                    |
| 114 | تينون مشثني مسائل كاضابطه                      | 66 | ا قالہ کے نشخ ہونے کی فروع کی تفصیل            |
|     | کیادهوکا کے سبب رد کرنے کاحق وارث کی طرف       | 72 | ا قالہ کے نشخ ہونے کی فروع کا ٹمرہ             |
| 117 | منتقل موگا؟                                    |    | كاف كوضمير مرفوع منفصل پر داخل كرنا ضرورت      |
|     | فصل في التصرف في المبيع والثمن                 | 80 | کے ساتھ مختص ہے                                |
|     | قبل القبض والزيادة والحط فيهما و               |    | متعاقدین کے درمیان صحت اور فساد یا صحت اور     |
|     | تاجل الديون<br>·                               | 81 | بطلان کےانتلاف کا بیان                         |
| 120 | قبضدے پہلے ہیج اور تمن کے احکام                |    | باب المرابحة والتولية                          |
| 120 | مبیج اورثمن میں تصرف کرنے کے بارے نصل          | 85 | یچ مرابحہاور پچ تولیہ کے احکام                 |
| 122 | مبيع اورثمن ميس تصرف كاضابطه                   | 85 | مساومهاور وضيعه كابيان                         |
| 124 | اکثر باطل کااطلاق فاسد پر کیا جا تا ہے         | 85 | مرابحه كى نثر كى تعريف                         |
|     | تبضدے پہلے بائع کے مبیع میں تصرف کرنے کا       | 88 | توليه کی شرعی تعریف                            |
| 124 | بيان                                           |    | ثمن میںمعتروہ ہےجس پرعقداول واقع ہوانہ کہ      |
|     | اس کا بیان که خبر آحاد کے ساتھ حرمت قطعیہ ثابت | 89 | وه جوبطور عوض دیا گیا                          |
| 125 | نہیں ہوتی                                      | 89 | مرابحہادرتولیہ کے حیج ہونے کی شرط              |
| 127 | عددی چیزوں میں گنے سے پہلے تصرف کا حکم         | 93 | سمسارا وردلال مين فرق                          |
|     |                                                |    |                                                |

| 150 | ملحق بالقرض كى تاجيل كابطلان                     |     | اگر کسی نے کوئی کیلی یا وزنی چیز اندازہ کے ساتھ   |
|-----|--------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|
|     | جب مدیون مقررہ مدت آنے سے قبل قرض ادا کر         | 128 | خریدی تواس میں تصرف کا شرعی تھم                   |
|     | دے یا فوت ہو جائے تو صرف گزشتہ دنوں کی           |     | بائع کا بیچ کے بعد مشتری کی موجودگی میں کیل کرنا  |
| 153 | مقدار کے برابر مرابحہ سے لیاجائے گا              | 129 | کانی ہے                                           |
|     | فصلفىالقرض                                       |     | اگر کیلی یا وزنی شے ثمن ہوتو اس میں کیل اوروزن    |
| 154 | قرض کے احکام                                     | 131 | ے پہلے تصرف کرنا جائز ہے                          |
| 154 | قرض كى لغوى تعريف                                |     | وه شے جسے تبعیض نقصان دیتی ہواس میں وزن           |
| 154 | قرض کی شرعی تعریف                                | 132 | کرنے سے پہلےتصرف جائزنہیں                         |
| 155 | مثلی شے میں قرض صحیح ہے                          | 133 | څن مېيع اور دين کابيان                            |
|     | وہ چیز جس میں قرض جا ئز نہیں عدم حلت کی وجہ ہے   |     | و ه صور تیں جن میں نقو دمتعین ہوتی ہیں اور جن میں |
| 156 | نفع حاصل كرنائجى جائزنبين                        | 134 | متعين نهيں ہوتیں                                  |
|     | اگر کسی نے دس فلوس قرض لیے اوروہ کھوٹے ہو        | 135 | ( کڑ ، قفیز اور مکوک ) کی تعریف                   |
| 157 | جائلي توان كائحكم                                |     |                                                   |
|     | اگر کسی نے فوا کہ میں سے کوئی شے بطور قرض لی اور | 135 | قبضدے پہلے تصرف جائز ہے                           |
| 160 | قبضه میں نیددی حتیٰ کیدہ ہختم ہوگئ تواس کا حکم   | 137 | مبیع کے ہلاک ہونے کے بعدزیادتی کرنامیحی نہیں      |
| 162 | ستقرض کامقرض سے قرض خریدنے کابیان                |     | ننمن میں کمی کرنا صحیح ہے خواہ وہ مبیع کے ہلاک    |
|     | اگر کسی نے مجور بچے کو قرض دیا اور بچے نے اسے    | 138 | ہونے اور ثمن پر قبضہ کے بعد ہو                    |
| 163 | ہلاک کردیا تو وہ ضامن نہیں ہوگا                  | 139 | کل شمن گراد یناباطل ہے                            |
|     | ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ حرام ہے (جب کہ وہ       | 140 | مبیع سے نمن میں کمی یازیادتی کااثر                |
| 166 | مشروطهو)                                         |     | اگرزیادتی قبضہ سے پہلے ہلاک ہوجائے تواس کا        |
| 168 | قرض پر قبضہ کرنے کے لیے وکیل بناناصحے ہے         | 141 | <br>خکم                                           |
|     | گوندھا ہوا آٹا وزن کے اعتبار سے قرض لیناصیح      | 142 | ر<br>براءت استیفا اور براءت اسقاط کابیان          |
| 169 | <del>~</del>                                     | 145 | دین کومؤجل کرنے کا بیان                           |
|     | قرض کی حاجت کی وجہ سے تھوڑی شے مہلکے ثمن         | 148 | قرض کی تا جیل کا تھم<br>قرض کی تا جیل کا تھم      |
|     |                                                  |     |                                                   |

|     | ہروہ پھل جوخشک ہوجا تا ہے جیسے انجیراوراناراس      | 169 | کے ساتھ خریدنے میں فقہا کے اقوال              |
|-----|----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 204 | میں تروتازہ کوتر اور خشک کے ساتھ بیچنا جائز ہے     |     | بابالربا                                      |
| 205 | دومتفاوت جنسوں کی بیج کے جواز کا ضابطہ             | 173 | ربا کے احکام                                  |
|     | اگرجنس متحد ہوتو متفاضلا بھے جائز نہیں مگر پرندوں  | 173 | لفظار بالى لغوى شخقيق                         |
| 207 | کے گوشت میں                                        | 173 | شرعى تعريف                                    |
|     | اختلاف اصل یا مقصود کے اختلاف کے ساتھ یا           | 174 | ر باہے بری قرار دینے کابیان                   |
| 208 | صفت کے تبدیل ہونے کے ساتھ ہوتا ہے                  | 177 | ہبہ میں زیادتی ربانہیں                        |
|     | وزن اورعدد کے اعتبار ہے روٹی کا قرض لینا جائز      | 180 | علت كالغوى اوراصطلاحي معنى                    |
| 213 | 4                                                  | 180 | زیادتی کی تحریم کی علت                        |
| 214 | آ قااورغلام میں کوئی ربانہیں                       |     | کیلی اور وزنی شے کی اپنی جنس کے ساتھ متفاضلاً |
|     | دو شرکت معاوضه کرنے والوں اور شرکت عنان            | 186 | بي حرام <u>م</u>                              |
| 215 | کے دوشر یکوں کے درمیان کوئی ربانہیں                |     | جنس کامختلف ہونا خاص اسم کے اختلاف اور مقصود  |
| 216 | عر بی اورمسلمان مستامن کے درمیان ربانہیں           | 186 | کے اختلاف کے ساتھ پیچانا جاتا ہے              |
|     | باب الحقوق في المبيع                               |     | ذرہ اور نصف صاع ہے کم کے بارے شرع میں         |
| 219 | بھے میں حقوق کے احکام                              | 187 | کوئی معیار مقرر نہیں<br>نص عرف سے اقوی ہے     |
| 219 | حقوق کابیان                                        | 192 | ن <i>ض عر</i> ف سے اقوی ہے                    |
|     | بیت کی تعریف اور بیت کی نیچ میں بالا خانے کے       | 193 | دراہم کو گن کر قرض لینے کا بیان               |
| 220 | عدم دخول کا قاعدہ                                  | 197 | ر بوی اشیا میں جیداورردی میں کوئی فرق نہیں    |
| 220 | منزل کی تعریف                                      | 197 | حقوق العباد میں عمد گی اور جودت معتبر ہے      |
| 222 | احکام کی بنیاد عرف پرر کھی جاتی ہے                 |     | اگر کسی نے فلوس اپنی مثل کے ساتھ یا دراہم و   |
| 222 | وہ اشیا جودار کی خرید میں داخل ہوتی ہے             |     | دنانیر کے ساتھ بیچے اگران میں سے ایک نقد ہوتو |
|     | راسته، یانی کی گزرگاه اور یانی کی نالی دار کی خرید | 19  | جائزہے                                        |
| 223 | میں داخل نہیں<br>میں داخل نہیں                     |     | ،<br>روئی کے کپڑے کی بیچ روئی کے ساتھ اور سوت |
|     | عقد اجارہ اشیا کے عین سے نفع حاصل کرنے             | 20  |                                               |
|     |                                                    |     |                                               |

| 246 | مسائل تناقض كابيان                                                                                                          |     | کے لیے کیا جاتا ہے جب کہ بھ کا اصل مقصد          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
|     | لونڈی کے ساتھ نکاح کی خواہش اس کی ملکیت                                                                                     | 225 | ملک رقبہ                                         |
| 247 | کے دعویٰ کے مانع ہے                                                                                                         |     | آجر اجرت کامتحق تب بنتا ہے جب متاجر نفع          |
|     | تناقض اس چیز کے دعویٰ ہے منع نہیں کرتا جس کا                                                                                | 226 | حاصل کرنے پر قادر ہو                             |
| 249 | ے دول ہے ہاں ہے<br>تناقض اس چیز کے دعویٰ سے منع نہیں کرتا جس کا<br>سبب مخفی ہو<br>نسب میں تناقض اس کے دعویٰ کے صحیح ہونے کے |     | بابالاستحقاق                                     |
|     | نب میں تناقض اس کے دعویٰ کے سیحے ہونے کے                                                                                    | 228 | استحقاق کے احکام                                 |
| 250 | ما نع نهیں ہوتا                                                                                                             | 228 | استحقاق كاشرع معنى                               |
| 251 | عتق میں تناقض متحمل ہے                                                                                                      | 228 | استحقاق کی اقسام                                 |
|     | مشتری کے مغرور ہونے میں دو قیدوں (امر                                                                                       |     | استحقاق مبطل بالاتفاق عقو د کے فننح کو ثابت کرتا |
|     | بالشراء اور اس کے غلام ہونے کا اقرار کرنا)                                                                                  | 235 | ہے<br>وہ شخص جسے رجوع کاحق حاصل ہووہ کفیل بالدرک |
| 251 | ضروری ہے                                                                                                                    |     |                                                  |
|     | اگر کسی نے زمین کی نہے کی اور پھراس کے وقف                                                                                  |     | پر بھی رجوع کرسکتا ہے                            |
| 254 | • 1                                                                                                                         |     |                                                  |
| 255 |                                                                                                                             | 236 |                                                  |
| 258 |                                                                                                                             | 237 | قضا کے متعدی ہونے کی صورتیں                      |
| 259 | وکالت اورشہادت قاضی کے تحصیل علم کے لیے ہیں                                                                                 | 239 | بائع کے خلاف استحقاق کے دعویٰ کا بیان            |
|     | وہ دارجس کی کسی معین شے پر سلح کی گئی ہو کے                                                                                 |     | جب استحقاق بیند کے ساتھ ثابت ہوتومشتری ثمن       |
| 259 | مجہول حق کے دعویٰ میں رجوع جا ئزنہیں                                                                                        | 240 |                                                  |
|     | ہروہ شے جو بیع میں تبعاد اخل ہوتی ہے اس کے لیے                                                                              |     | اگر مشتری بینه قائم کروے که دار متحق کی ملکیت    |
| 268 | ثمن میں ہے کوئی حصہ نہیں                                                                                                    | 240 | ہے تو تناقض کی وجہ سے تبول نہیں کیا جائے گا      |
|     | بابالسلم                                                                                                                    | 244 | ولدالمغر وركابيان                                |
| 273 | بیچسلم کےاحکام                                                                                                              |     | اس کا بیان کہ وہ اپنے بائع پرمہر کے لیے رجوع     |
| 273 | بيع سلم کی شرعی تعریف                                                                                                       |     | نہیں کرسکتا اور نہاس گھر کی اجرت کے لیے جس کا    |
| 274 | بيچسلم كاركن                                                                                                                | 244 | وقف ہونا ظاہر ہوجائے                             |
|     |                                                                                                                             |     |                                                  |

| 299 | بعض سلم کاا قالہ جائز ہے                           |     | بیعسلم اس چیز میں صحیح ہوتی ہے جس کی صفت کو ضبط               |
|-----|----------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
|     | رب السلم کے لیے راس المال کے عوض کوئی شے           | 274 | كرناممكن ہو                                                   |
| 299 | خريدنا جائزنہيں                                    | 275 | متفادت اور متقارب میں فرق                                     |
| 300 | بدل صرف كابدل لينے كاجواز                          |     | اگرسانچداور جگه معلوم ہوتو کچی اور کچی اینٹوں میں             |
| 309 | استصناع كالغوى معنى اورشرعى تعريف                  | 276 | بیج سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں                                |
|     | استصناع بیع ہونے کے اعتبار سے صحیح ہے نہ کہ        |     | وہ چیز جس کی بیتے عددا جائز ہے کیل اوروزن کے                  |
| 311 | دعدہ ہونے کے اعتبار ہے                             | 278 | اعتبارے بھی جائز ہوتی ہے                                      |
|     | صانع کواپنے کام پرمجبور کیا جائے گا اور کام کا حکم | 279 | تازه مچھلی میں تیعیسلم کا حکم                                 |
| 311 | دینے والااس سے رجوع نہیں کرسکتا<br>۔               |     | ایندھن کی لکڑی میں گھوں کے ساتھ اور تر گھاس                   |
| 313 | البردعی کے حالات زندگی                             | 280 | میں گانٹوں کے ساتھ نیچسکم جائز نہیں                           |
|     | صانع کے لیےمصنوع لہ کے دیکھنے کے بعد کوئی          | 281 | موتیوں میں بیچ سلم کا شرق حکم                                 |
| 313 | خيارنہيں                                           | 282 | گوشت میں بچ سلم کا شری تھم<br>ا                               |
| 315 | پکائے ہوئے شیرہ میں بیجی سلم جائز نہیں             |     | کیا گوشت ذوات القیم ہے ہے یا ذوات الامثال                     |
|     | باب المتفرقات من ابوابها                           | 283 | ے؟                                                            |
| 317 |                                                    |     | کیل اور ذراع کے مجہول پیانے کے ساتھ بیے سلم<br>صحرنہ          |
|     | کسی نے بچے کو مانوں کرنے کے لیے مٹی سے بنا         |     | می این است.<br>می این است |
| 317 | ہوا بیل یا گھوڑاخریدا تواس کا حکم                  | 284 | ہدایہ ہے جواب                                                 |
|     | کھلونے کی جع اور سوائے خنزیر کے درندوں کی          | 286 | 2)02101                                                       |
| 318 | تمام اقسام کی تھے جائز ہے                          |     |                                                               |
|     | شکار، جانوروں، گھروں اور کھیتی کی حفاظت کے         |     | ادا ئیگی کی جگه کابیان شرط <sup>نهی</sup> ں<br>'              |
| 319 | ليے کتار کھنا بالا جماع جائز ہے                    |     | سلم کے راس المال کے ساتھ حوالہ، کفالہ اور رہن<br>مصر          |
|     | 7 / 4                                              | 293 |                                                               |
| 320 | ایک فلس ہے                                         |     | •                                                             |
|     | حشرات الارض اورسمندری کیڑوں کی بیچ جائز            | 29  | کے لیے مسلم فید میں قبضہ سے پہلے تصرف جائز نہیں 7             |
|     |                                                    |     |                                                               |

| 340 | مفسداور فاسق باپ کی بیع استحسانا جائز نہیں       | 320 | نبیں                                             |
|-----|--------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
|     | اپنے گھر میں دباغت کرنے اور پڑوی کی اذیت         | 320 | وہ چیزجس کے ثمن ہوں اس کی بیچ جائز ہے            |
| 342 | پانے کابیان                                      | 321 | حرام شے سے علاج کرنے کا بیان                     |
| 343 | ضرربین کوزائل کیا جائے گااگر چیدہ قدیمی ہو       |     | ذی شراب، خزیر اور مردار کے سوائع میں مسلمان      |
|     | کسی نے خربوزے کا چے خریدااوراہے ککڑی کا          | 322 | ک طرح ہے                                         |
| 344 | รี่ รู้                                          |     |                                                  |
|     | کوئی درخت خریدے اور اس کے اکھیرنے میں            | 323 | کرنے کا حکم دیا گیاہے                            |
| 345 | ضررجو                                            | 325 | بےریش کےخلاف دعویٰ نہیں سنا جائے گا              |
|     | اگر کسی نے درہم کے عوض فلوس خریدے تو انہیں       |     | اگر شراب قرض دینے والا اسلام لے آئے تو وہ        |
| 347 | کنے سے پہلے خرج نہ کرے                           | 325 | ساقط ہوجائے گا                                   |
|     | اگر کسی نے اپنی نصف زمین اس شرط پر بیچی کہ       |     | قاضی کے لیے غائب کا مال ودیعت رکھنا، اس کو       |
| 347 | ساری زمین کاخراج مشتری پرہوگا توبیفاسد ہے        | 327 | قرض دینااورمنقوله کی بیچ کرنا جائز ہے            |
|     | مايبطل بالشهط الفاسد ولايصح                      |     | اگر دوآ دمیوں نے کوئی شے خریدی اور ایک غائب      |
|     | تعليقهبه                                         | 329 | ہو گیا تواس کا تھم                               |
| 350 |                                                  | 330 | بالا خانے کا بیان جب وہ گرجائے                   |
| 350 | تعليق كي تعريف                                   | 332 | 1 / 1   1   2   0   1                            |
|     | ہروہ عقدجس میں مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہوتو وہ | 334 | نبهرجه، زيوف اورستوقه كابيان                     |
| 350 | فاسد شرط کے ساتھ فاسد ہوتا ہے                    |     | ا گرکسی کی زمین پرکسی پرندے نے بچے یا انڈے       |
|     | ہروہ عقد جوتملیکات یا تقییدات میں سے ہواہے       | 335 | دیئے یاکسی ہرن کی ٹا نگ ٹوٹ گئی تواس کا حکم      |
| 352 | شرط کے ساتھ معلق کرنا باطل ہوتا ہے               | 336 | وجه فرق                                          |
|     | اطلاقات، ولایات اور تحریضات میں سے               |     | کسی کی زمین میں شہد کی مکھیوں نے شہد بنایا تو وہ |
| 354 | مناسب شرط کے ساتھ تعلیق صحیح ہے                  | 337 | مطلقان کا ما لک ہوگا                             |
| 355 | شرط کے ساتھ تقسیم کے فاسد ہونے کی صورتیں         |     | جب کوئی حرام کمائے پھر اس کے ساتھ کچھ            |
|     | قیت والی شے کی تقسیم خیار شرط اور رؤیت کے        | 339 | خرید ہے تواس کی پانچ صورتیں ہیں                  |

|     | اس کا بیان که تثنیه واحد کے لیے استعال کیا جا تا  | 356 | ساتھ مجھے ہوتی ہے                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 399 | 4                                                 |     |                                                                                                 |
| 402 | گلٹ کی ہوئی شے کی آیج کا بیان                     | 363 | فوت ہوا تو تو بری ہے                                                                            |
|     | مفضض اور مزرکش کی بیج اور علم الثوب کے حکم کا     |     | شرط کے ساتھ تعلیق صحیح ہونے میں اعتکاف کا                                                       |
| 402 | بيان                                              |     | الحاق صحیح نذر کے ساتھ ہے                                                                       |
|     | ربا کوسا قط کرنے کے لیے چاند کی بیج کسی دوسری     |     | اگر کسی نے میہ کہا کہ فلال کے مجھ پراتنے دراہم                                                  |
| 409 | شے سمیت قلیل چاندی کے ساتھ کرنے کا حکم            | 366 | ہوںاگروہ مجھےا تنا قرض دیے توتعلیق باطل ہے<br>۔                                                 |
| 411 | قصاص کے بارے میں مسائل کا بیان                    |     | وہ امور جو سے ہوتے ہیں اور شرط فاسد کے ساتھ                                                     |
|     | دراہم ودنانیر پرکھوٹ غالب ہوتو وہ سامان کے حکم    |     | باطل نہیں ہوتے                                                                                  |
| 411 | میں ہے                                            |     | جن کی اضافت صحیح ہوتی ہے اور جن کی صحیح نہیں<br>ہوتی ان کابیان<br>تعلیق اور اضافت کے درمیان فرق |
|     | کھوٹے دراہم و دنا نیر کی بیچ کے حکم میں امام اعظم | 385 | <i>ہو</i> تی ان کابیان                                                                          |
| 416 | ''ابوحنیفهٔ' رِطَیْنَهٔ اِورد گیرآ ئمه کاموقف     | 386 | تعليق اوراضافت كے درميان فرق                                                                    |
|     | کساد کے ساتھ مقید کرنے کی وجہ<br>ص                |     | بأبالصرف                                                                                        |
|     | فلوس نافقہ کے ساتھ تھے کرناضیح ہے اگر چہوہ متعین  | 390 | تع صرف کے احکام                                                                                 |
| 421 | نه هول<br>بر                                      | 390 | صرف كالغوى معنىٰ                                                                                |
|     | کسی نے نصف درہم فلوس کے عوض کوئی شے               | 391 | بع صرف کی شرعی تعریف                                                                            |
|     | خریدی توان کی تعداد بیان کیے بغیر صحیح ہے         | 391 | ئع صرف کی شرا کط                                                                                |
| 426 | ده چیز جوشیع ہو سکتی ہیں اور جوشن ہو سکتی ہیں     |     | اگردونوں ہم جنس نہ ہوں تو نساء کے حرام ہونے کی                                                  |
|     | فلوس اگر رائج ہوں تو وہ ثمن کی طرح ہیں وگرنہ      | 393 | وجدسے باہم قبضہ کرنا شرط ہے                                                                     |
| 427 | سامان کی طرح ہیں                                  |     | ن صرف اس ونت صحح ہوتی ہے جب تک دونوں                                                            |
| 428 | بع العينه كابيان                                  | 394 | عوض متعین نہیں ہوتے                                                                             |
| 429 | ي التاجئه كابيان                                  |     | نع صرف خیار شرط اور تاجیل کے ساتھ فاسد ہو                                                       |
| 431 | بيج الثلجئرى اقسام                                | 395 | جاتی ہے                                                                                         |
| 431 | بيع التاجئه كاحكم                                 | 397 | بدل صرف میں قبضہ سے پہلے تصرف جائز نہیں                                                         |

| 465 | كفاله موقتة كابيان                             | 434 | بيح الوفاء كابيان                                |
|-----|------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
|     | اگر کفیل ای وقت زرضانت سپر د کر دے تو وہ بری   |     | اں کا بیان کہاں نے اپنا گھروفا بیچا پھراسے اجارہ |
| 467 | ہوجائے گا                                      | 440 | پرلیا                                            |
|     | کسی نے یہ ضانت اٹھائی کہ وہ جب مطالبہ          |     | زمین میں بھ الوفاء صحیح جب کہ منقولہ شے میں      |
|     | کرے گا تو اسے ایک ماہ کی مہلت ہوگی تو پیہ      | 441 | اختلاف ہے                                        |
| 468 | كفالت صحيح ہوگی                                | 442 | قاضی خان اہل صحیح وتر جیج میں سے ہیں             |
| 470 | *                                              |     | كتاب الكفالة                                     |
|     | اگر معین وقت میں مکفول به مکفول له کے سپرد     | 447 | كفالت كاحكام                                     |
| 470 |                                                | 447 | كفاله كى لغوى تعري <u>ف</u>                      |
| 470 | اگرمکفول عنه غائب ہوجائے تواس کا تھم           | 448 | كفاله كي شرعى تعريف اورلفظ ذمه كي وضاحت          |
|     | اگر کفیل اورمکفول له میں مکفول عنه کے مکان میں | 449 | كفالت كى تعريف مين فقها كااختلاف                 |
| 472 | اختلاف ہوجائے تواس کا حکم                      | 452 | كفالدكاركن                                       |
|     | کفالنفس اصیل کو بری کرنے سے باطل نہیں ہوتا     | 452 | مكفول كي شرا ئط كابيان                           |
| 473 | بخلاف کفالہ مال کے                             | 453 | بیوی کے نفقہ کی کفالت کا بیان                    |
|     | کفیل بالنفس کی موت ہے فیل بری ہوجائے گا        | 454 | كفالدكاحكم                                       |
| 474 | طالب کی موت ہے فیل بری نہیں ہوگا               | 455 | كفاله كي الجيت                                   |
|     | مکفول عنداور حصم کے درمیان تخلیہ سے کفیل بری   |     | کفاله کی دلیل اجماع اور اجماع کی سند حدیث        |
| 475 |                                                |     | شریف الزعیم غارم ہے                              |
| 476 | کفیل کی براءت کاتھم                            |     | ابتداء كفالت ملامت اوسط ندامت اور آخر            |
|     | اگر کسی نے معین قاضی کے ہاں سپر دکرنے کی شرط   | 458 | غرامت                                            |
| 477 | لگائی تواس کا تھم                              | 458 | کفیل کا کفالہ سی ہے                              |
|     | جب مطلوب خود اپنے آپ کوسپر د کر دے تو کفیل     | 461 | - <b> </b>                                       |
| 478 | بری ہوجائے گا                                  | 462 | کافی الحاتم مذہب کی نص کُوفقل کرنے میں عمدہ ہے   |
|     | کفیل کووکیل یا قاصد مکفول عنه کوطالب کے سپر د  | 464 | اگر کوئی کیے انا اعراف فاو و کفیل نہیں ہوگا      |

|     | کفالت کوکسی نامناسب شرط کے ساتھ معلق کرنے      | 478 | کردے تو بھی گفیل بری ہوجائے                      |
|-----|------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|
| 507 | اوراس کی مدت مقرر کرنے کا بیان                 | 479 | کفالت سے براءت کی شرط                            |
|     | مكفول عنه مجهول هوتو تعليق واضافت كي صورت      | 479 | کفیل کے ضامن ہونے کا بیان                        |
| 509 | میں کفالت صحیح نه ہوگی                         | 481 | حادثة الفتوكى كابيان                             |
|     | مكفول لهاورمكفول بدكى جبالت سے كفالت مطلقا     |     | شرط متعارف کے ساتھ تعلیق صحیح جب کہ غیر          |
| 510 | صیح نبیں<br>ذ وباورلز وم کامعنیٰ               | 482 | متعارف کے ساتھ تعلیق صیح نہیں ہوگ                |
| 511 | ذ وب اورلز وم كامعنيٰ                          |     | وہ مقامات جن میں قاضی غائب بائع کی طرف           |
|     | نفس حداورنفس قصاص کی ضانت صحیح نہیں کیونکہ     |     | ہے قبضے کے لیے وکیل مقرر کرے گا                  |
| 512 | نیابت عقوبات میں جاری نہیں ہوتی                |     | مدیٰ علیہ کوحداور قصاص میں وکیل بالنفس دینے پر   |
|     | قبضہ سے پہلے ہیج ، مرہون اور امانت کی ذاتوں کی | 487 | مجورنہیں کیا جائے گا                             |
| 512 | كفالت صحيح نهيس                                | 488 | جوتعز يرحدودالله ميس مواس پر كفيل لينا جائز ہيں  |
| 514 | اگرمکفول بٹمن ہوتو ضانت اٹھا ناصیح ہے          | 490 | متهم پرنغز پرلگانے کابیان                        |
| 516 | کفالت کے صحیح ہونے کی شرط                      |     | چارمقامات ایسے ہیں جہاں کسی پرکسی کو حاضر کرنا   |
| 516 | مهر کی صانت کا بیان                            | 491 | لازم نہیں ہے                                     |
| 520 | ایسادین جوسا قط ہواس کی کفالت کاعظم            | 493 | مال کی کفالت کا بیان                             |
|     | اگرکسی نے مطلوب کے امر کے بغیر کفالت اٹھائی تو | 494 | مال کی کفالت کی اقسام                            |
| 528 | اسكاعكم                                        | 496 | دین مشترک میں کفالت صحیح نہیں                    |
| 528 | رجوع كاحيله                                    | 496 | مقرر نفقه میں کفالت صحیح ہے                      |
|     | اگراصیل کفیل کودین کے بدلے رہن دیتواہے         |     | ہیلی: وہ کون سادین صحیح ہے جس کی کفالت صحیح نہیں |
| 529 | لينے کاحق ہوگا                                 | 497 | اورکون سادین ضعیف ہے جس کی کفالت صحیح ہے         |
|     | کفیل کا طالب کوقرض ادا کر دینا پیفیل اور اصیل  | 499 | دیت اور بدل کتابت کی کفالت صحیحنهیں              |
| 531 | دونوں کی براءت کو ثابت کرتاہے                  | 500 | درک کی ضانت کا بیان                              |
|     | اس چیز کا بیان جس میس کفیل مال سے بری ہو       |     | اگر کفیل باہمی بیج سے پہلے کفالت سے رجوع کر      |
| 532 | وانحاكا                                        | 503 | لے توبیر جوع کرنامیح ہوگا                        |
|     |                                                |     |                                                  |

| نېرست | ;                                               | فآويٰ شای: جلدتنمِ قاویٰ شای: جلدتنم                  |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 557   | مبیع پربائع کی ملکیت کی تصدیق ہے                | اگرطالب اصیل کو بری کردے یا اےمہلت دے                 |
| 559   | مكفول به كي صفانت كاحكم                         | دے تو کفیل اصیل کی تیج میں بری ہوجائے گا              |
|       | کیا لوگوں پر ناحق لگائے جانے والے فیکسوں کی     | اگر کسی نے موجل قرض کی کفالت اٹھائی تو وہ کفیل        |
| 562   | کفالت <u>صح</u> ح ہے                            | ہوجل ہوگا نہ کہ اصیل ہے                               |
| 565   | قسمت ( ٹیکس ) کی کفالت صحیح ہے                  | كفيل كابراءاورتا جيل كوقبول كرنا شرطنبين 💮 536        |
|       | جب ثمن يابدل غصب بائع يا مالك كوديا جائے تو     | جب مؤجل دین کفیل پراس کی موت کی وجہ سے                |
| 569   | جس کو مال دیا گیاوہ اس کا ما لک ہوجائے گا       | فور ألا زم مو گيا تواس كا حكم                         |
|       | حضرت عمر بناتھ کے نز دیک عمال کا ہدیہ لینا جائز | کفیل نے طالب سے کسی شے پر صلح کر کی تا کہ             |
| 572   | نهيس                                            | اسے کفالت سے بری کردیے توسلے سیح نہ ہوگ 🗸 540         |
|       | وہ عورت جس نے خاوند کے سفر کی وجہ سے نفقہ کے    | کفالت بالشرط سے براءت کی تعلیق کے باطل                |
| 573   | لیے فیل طلب کیا تواس کا حکم                     |                                                       |
|       | باب كفالة الرجلين                               | جب اصیل کفیل کومکفول به(مال) دے تو اصیل               |
| 576   | دوآ دمیوں کی کفالت کے احکام                     | کفیل ہےواپسی کامطالبہ ہیں کرسکتا                      |
|       | دو آدمیوں پر کی دوسرے کا دین ہو تو ایک          | ا گر کفیل نے مکفول بہ ( مال ) سے نفع اٹھایا تو وہ     |
| 576   | کادومرے کے لیے فیل بننا جائز ہے                 | اس کا دوگا                                            |
|       | اگر دو آدمی کیے بعد دیگرے کسی کی کفالت          | اگر اصیل خود دین ادا کر دیے تو کفیل کے لیے نفع        |
| 577   | اثھا ئىمى تواس كاتھم                            | صیل کی طرف لوٹا نامشخب ہے                             |
|       | ایسامال جوغلام کے اقرار یا قرض لینے کی وجہ سے   | بيع عينه كابيان                                       |
| 581   | لازم ہوتواس مال کی فوری ادائیگی لازم ہوگی       | بيج عينه كاشرى تقم 551                                |
| 582   | غلام کی موت ہے گفیل بری ہوجائے گا               | اگراصیل غائب ہوجائے تواس کے احکام                     |
| 583   | غلام نے آ قائے تھم ہے کفالت اٹھائی تواس کا تھم  | اگر کو کی شخص غائب آ دمی پر کسی مال کا دعویٰ کر ہے تو |
|       | كتاب الحوالة                                    | اس كأحكم                                              |
| 586   | حواله کے احکام                                  | غائب کے خلاف قضا کا حیلہ 556                          |
| 586   | '<br>حواله کالغوی معنیٰ                         | ک ب —<br>کفیل کا نقصان کی ضانت اٹھا نااس کی جانب ہے   |
|       |                                                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                 |

| فبرست | 14                                                   |     | فآويٰ شامي: جلدتم                                   |
|-------|------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 609   | سفتجه يعنى بوليصه كابيان                             | 586 | حواله کی شرعی تعریف                                 |
| 610   | سفتجه كاشرى تحكم                                     | 588 | حوالہ کے مجے ہونے کی شرا کط                         |
|       | كتاب القضاء                                          |     | حواله معلوم دین میں صحیح ہوتا ہے عین میں صحیح نہیں  |
| 613   | تفنا كے احكام                                        | 592 | ter                                                 |
| 613   | قضا كالغوى معنىٰ                                     | 593 | وتف کے متحق اور غازی کے حوالہ کا بیان               |
| 614   | قضا کی شرعی تعریف                                    | 595 | محیل کادین اورمطالبہ سے براءت کا بیان               |
| 614   | قضامظهرب مثبت نهيس                                   | 597 | لفظ التَّوَى كى لغوى تحقيق                          |
| 614   | قضا کے ارکان                                         |     | قاضی کے کسی کومفلس قر اردینے کی صحت اور عدم         |
| 615   | ابنغرس کا ترجمه                                      |     | صحت پر''امام صاحب''اور''صاحبین'' دهارملیج کا        |
| 615   | تنفيذ كابيان                                         | 599 | اختلاف                                              |
| 616   | قاضی کاا مرتھم ہے یانہیں                             | 600 | عسرت كاشرعي معنى                                    |
| 616   | تحكم فعلى كابيان                                     |     | حوالہ کا لفظ مجاز أو کالت کے معنیٰ میں استعمال ہوتا |
| 617   | محکوم برگی اقسام                                     | 601 | <u>ئ</u>                                            |
| 617   | محکوم له مجکوم علیه اور حاکم کی وضاحت                |     | کی آدی نے دوسرے آدمی کے ساتھاس چیز پر               |
| 619   | قضا كى المبيت كى شرط                                 | 602 | حوالہ کیا جوزید کے پاس ودیعت بھی تواس کا تھم        |
| 621   | درزی اورنصرانی قاضی کے حکم کا بیان                   | 603 | دین خاص پرحواله کرنامنج ہے                          |
| 621   | شهادت کی اہلیت کی شرط                                | 603 | حواله مقيده كي اقسام                                |
|       | فاس کے قضا کا اہل ہونے یا نہ ہونے میں فقہا           | 603 | حواله مقيده كانتكم                                  |
| 622   | کے اقوال                                             |     | حواله مطلقه کی تعریف اورحواله مقیده اور مطلقه میں   |
| 625   | اینے دشمن کےخلاف فیصلے کا تھم                        | 605 | نرق                                                 |
|       | قاضی کااپنے دشمن کےخلاف فیصلہ کی صحت اور عدم         |     | کسی آ دمی نے کوئی چیز اس شرط پریچی که مشتری پر      |
| 626   | صحت پرفقها كااختلاف                                  | 606 | ا پن غریم کے لیے شن کا حوالہ کرے گا تواس کا حکم ف   |
| 629   | فاسق مفتی کے فتو کی پر مطلقاً اعتاد نہیں کیا جائے گا | 607 | حواله فاسده کی صورتیں                               |
|       | مفتی کے لیے شرط ہے کہ وہ بیدار مغز ہولوگوں کے        | 608 | حواله کی مدت مقرد کرنے کا بیان                      |

| <u> </u> |                                                        |     | 1,2                                            |
|----------|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|
| 650      | درمیان فیصله کرے                                       | 630 | حيلوں اورساز شوں کوجانتا ہو                    |
|          | عہدۂ قضا قبول کرنا رخصت اور قبول نہ کرنا               | 631 | اخرس کے فتو کی کا شرعی حکم                     |
| 650      | عزيرت ب                                                | 632 | کیا قاضی فتویٰ دے سکتاہے؟                      |
| 651      | فرض کفایہ کاادنیٰ درجہ ندب ہے                          |     | امام صاحب کے قول پر مطلقاً فتویٰ دے سکتا ہے    |
|          | امام اعظم الوحنيفه كوتين مرتبه عهده قضا پيش كيا گيا تو |     | وہ مسائل جن کا تعلق تضاہے ہوا مام ابو یوسف کے  |
| 651      | آپ نے انکار کیا                                        | 633 | قول پرفتوی ہوگا                                |
|          | جو څخص عہد قضا کا اہل نہ ہواس کا اسے قبول کرنا         |     | ہروہ موقع جس میں بیر کہا جائے کہ اس میں معتبر  |
| 651      | حرام ہے .                                              | 635 | رائے قاضی کی ہوگی تواس سے مجتبد قاضی مراد ہوگا |
|          | عادل اور ظالم سلطان کی جانب سے منصب قضا                |     | مکتوب وغیرہ کے ذریعے حادثات شرعیہ میں          |
| 652      | قبول کرنا جائز ہے                                      | 636 | مشاورت قند یمی طریقه <i>ہے</i>                 |
|          | ایسے ممالک میں قضا کی تولیت کا تھم جن میں              | 637 | رشوت اور ہدیہ کی اقسام اور ہرایک کا شرعی تھم   |
| 652      | ا کثریت کفار کی ہو                                     |     | اگر قاضی منصب قضار شوت دے کر حاصل کرے          |
| 653      | باغیوں کے قاضی کے فیصلے کا شرعی تھم                    | 639 | تواس کا شرعی تھم                               |
| 655      | سجلات اورقد بمی اوقاف کی کتب پرعمل                     | 640 | قاضی کےعہدہ قضامے معزولی کے اسباب              |
|          | نے قاضی کامعزول قاضی کے قول پر عمل کرنے یا             | 642 | سلطان دوامور سے سلطان بن جاتا ہے               |
| 657      | نەكرنے كاشرى تھم                                       | 643 | صلاح اورصالح كي تفسير                          |
| 659      | وه صورتیں جن میں معزول قاضی کا قول معتبر ہوگا          | 643 | ا جتها داوراس کی شرا کط                        |
|          | امام "محمد" اور امام "مالك" مطلقطيم كے نزديك           | 644 | مفتی دیانت کوپیش نظرر کھتے ہوئے فتو کی دے گا   |
| 660      | قاضی مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ کرے گا                     | 645 | مجتهد نے قل کرنے کا طریقہ                      |
| 660      | محضر کی اجرت کا بیان                                   |     | وہ کتاب جو کسی نام کے ساتھ موسوم ہواس کے       |
| 661      | قاضی کو ہرید دینے کا بیان                              | 646 | ا ثبات کے لیے تواتر لاز مہیں غلبظن ہی کافی ہے  |
| 663      | مفتی کو ہدیددینے کا حکم                                | 647 | عهده قضا كي طلب كاشرعي حكم                     |
| 664      | وہ افرادجن ہے قاضی کاہدیہ لینا جائز ہے                 | 649 | قاضی کےاوصاف                                   |
| 666      | دعوت عام اورخاص کے درمیان فرق                          |     | سلطان کے لیے جائز ہے کہ وہ دو فریقوں کے        |
|          | ·                                                      |     |                                                |

|     |                                                |     | <u> </u>                                            |
|-----|------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
| 705 | رک جائے تواہے تید کیا جائے گا                  | 667 | قاضی کے آ داب                                       |
|     | اگرخوشحال اپنے محرم پرخرچ کرنے سے انکار کر     | 669 | امام محمد بن حسن كے عہد و قضا پر فائز ہونے كابيان   |
| 705 | دے تواہے محبوں نہیں کیا جائے گا                |     | فصل في الحبس                                        |
|     | اصل کو فرع کے دین کی وجہ سے محبوس نہیں کیا     | 672 | تید کرنے کے احکام                                   |
| 707 | جائے گا                                        | 672 | حبس کی مشروعیت                                      |
| 707 | قاضی کا بنانائب بنانے کا بیان                  |     | حضور من الثاليم اور خلفائ راشدين كے زماند كے        |
|     | قاضى القصاة مطلقا تصرف كااختيار ركهتا ہے خواہ  | 672 | قیدخانے کےخدوخال                                    |
| 709 | سکی کومنصب تفویض کرے یامعزول کرے               | 673 |                                                     |
|     | قاضی کا ایسا نائب جے صرف اپنا نائب بنانے کا    | 674 | خاوند کے ساتھ بیوی کوقیہ نہیں کیا جائے گا           |
| 711 | اختیارتفویض ہووہ اصل کا نائب ہوتا ہے           |     | متون اور فقاویٰ میں تعارض آنے کی صورت میں           |
| 713 | قاضی کے نائب کے اختیارات کا حکم                | 685 | اعتادمتون پر ہوگا                                   |
| 714 | سیاق شرط میں نکرہ کے عام ہونے کا بیان          | 687 | و و نوصور تیں جن میں مدعیوں کو قید نہیں کیا جائے گا |
| 715 | وه احکام جنہیں قاضی نافذ کرسکتا ہے             |     | اگر محبول تنگدسی کا دعویٰ کرے اور رب الدین          |
|     | قاضی کے لیے فقہا کے اختلاف کا عالم ہونا شرط    | 693 | خوشحالی کا تو تنگدستی پر ببینہ قائم کرنا ضروری ہے   |
| 716 | <i>چ</i>                                       | 697 | عذر کی چھان بین کی مدت                              |
|     | اگر حنفی قاضی کے سامنے مالکی قاضی کی قضا دعویٰ | 698 | مقروض کےساتھ رہنے کا بیان                           |
| 719 | کے بغیر پیش کی جائے تو اس کا حکم               |     | مدیون کومجوس کرنے سے پہلے اس کے افلاس کی            |
| 721 | وہ شے جو قاضی کے نز دیک ثابت ہے اس کا حکم      | 700 | گواہی قبول نہیں کی جائے گ                           |
| 723 | موجب کی تین اقسام ہیں                          | 700 | عزی زادہ اہل تھیج میں ہے ہیں ہے                     |
| 725 | موجب كالمعنى                                   |     | تعارض کے وقت خوشحالی کی گواہیاں تنگی کی گواہیوں     |
|     | وہ شے جو کتاب،سنت اور اجماع کے خلاف ہواس       | 701 | پر مقدم ہوں گی                                      |
| 726 | كاعكم                                          |     | بیوی کا نفقہ خاوند کے ذمہ دین نہیں ہوتا مگر قضایا   |
|     | نکاح مودت اور نکاح متعه کوشیح قرار دینے کے     | 704 | رضا کے ساتھ                                         |
| 729 | در میان فرق                                    |     | ا گرخوشحال اپنی بوی اور چھوٹے بچے پر انفاق سے       |
|     |                                                |     |                                                     |

| 761 | متخر کے خلاف قضا کا بیان                        | و ۽ صورتيں جن ميں قاضي کی قضا نا فذنہيں ہوتی 💎 730     |
|-----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 762 | جب خصم اپنے گھر میں جھپ جائے                    | وہ سات صورتیں جن میں قضانا فذہوتی ہے 232               |
| 763 | اک تر کہ کی بھیج کا بیان جسے دین محیط ہو        | موت كا دن قضا كے تحت داخل نبيس ہوگا موت                |
|     | اگر دین تر که کومحیط ہوتو وارث وراثت کی وجہ سے  | تمام عقو وقل كي طرح قضائے تحت داخل ہيں                 |
| 764 | اس کا ما لک نبیس ہوگا                           | زوجه کے مسئلہ میں یوم تل قضا کے تحت داخل نہیں          |
|     | وارثوں نے انگور کی بیل تر کہ میں ہے کسی ایک کو  | 737 tx                                                 |
|     | دی تا کدان کے مورث کا قرضدادا کردی تواس         | جھوٹی گواہی کے ساتھ فیصلہ کرنے کا بیان 739             |
| 764 | نے ادا کر دیا تو پیچے ہے                        |                                                        |
| 765 | قاضی یتیم کا مال بطور قرض دے سکتا ہے            | ہوں توصرف ظاہرا قضانا فذہوگی 742                       |
|     | وقف، غائب لقطه اوريتيم كامال خوشحال قابل اعتماد | مقطمی له یامقطمی علیه قاضی کی رائے کی پیروی            |
| 765 | آ دی کو قرض دیا جائے گا                         | كرے گا اگرچة قاضى كى رائے اس كے خلاف ہو 743            |
| 768 | اگر قاضی حق کے خلاف فیصلہ کرے تواس کا تھم       | قاضی کا پنے مذہب کے خلاف فیصلہ کرنے کا بیان 744        |
| 770 | قضامظهر بحشبت ثبيس                              | حنفی کا امام ابو یوسف یا امام محمد کے مذہب کے          |
| 770 | قضا قیداور تعلیق کو قبول کرتی ہے                | مطابق فیصله کرنااین مذہب کے مطابق ہی فیصله             |
| 771 | پندرہ سال کے بعد دعویٰ نہ سننے کا بیان          | 744 کرنائ                                              |
| 771 | کیابادشاہ کی موت کے بعد نہی باقی رہے گ          | مرجوح تول کے مطابق فتوئی دینا اور فیصله کرنا           |
|     | جب دعویٰ تینتیں سال تک چھوڑے رکھا تو اسے        | اجماع کے خلاف ہے                                       |
| 775 | نہیں ساجائے گا                                  | امير سے حکم اور فيصلے کا بيان 747                      |
|     | سن کسی نے اقارب میں سے کسی کی موجودگی میں       | غائب کےخلاف فیصلہ دینے کا بیان 748                     |
| 775 | زمین بیچی تواس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا        | ا <sup>س شخ</sup> ص کا بیان جو کسی دومرے کی طرف سے خصم |
| 776 | امام کی اطاعت واجب ہے                           | جغ 750                                                 |
| 777 | قاضی تین دن تک فیصلے کومؤخر کرسکتا ہے           | وہ سائل جن میں حاضر کے خلاف فیصلہ غائب                 |
|     | قاضی تین دنوں میں اپنے فیصلے سے رجوع کرسکتا     | کے خلاف متصور ہوگا                                     |
| 778 | <del>&lt;</del>                                 | طلاق اور عماق کے اثبات کے حیلے                         |

| 800 | قاضی کے قاضی کی طرف مکتوب بھیجنے کے احکام        | قاضی اینے علم کے مطابق فیصلہ کرنے کا مجاز ہے 778      |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|     | حد اور قصاص کے علاوہ قاضی دوسرے قاضی کی          | قاضی کافعل تھم ہے                                     |
| 800 |                                                  | قضائے قولی دعو کی کی محتاج ہے جب کہ تعلی اور خمنی کو  |
|     | قاضی کاکسی دوسرے قاضی کو بیان اس کے مکتوب        | دعویٰ کی ضرورت نبیں                                   |
| 801 | ہے زیادہ قوی ہے                                  | تضائے ضمنی کا بیان 780                                |
| 802 | سجل حکمی محکوم بہے کتا ب حکمی نہیں               | قاضی کا امرتکم ہے                                     |
|     | جب مكتوب، مكتوب اليه تك بينيج تو وه خصم اور      | قاضی میت کے قرض خواہ سے قسم لے سکتا ہے 782            |
| 805 | گواہوں کی موجودگی کے بغیرنہیں پڑھے گا            | بادشاہ وا تف کے امر کی مخالفت کا حق رکھتا ہے ۔ 783    |
| 806 | خط پراعتادنہیں کیا جائے گا                       | بچ کو قید کرنے کا حکم                                 |
| 807 | د فاتر سلطانیہ میں جو تچھ ہےاں پرعمل کا بیان     | دس قسم کے افرادا یہے ہیں جن کوقید نہیں کیا جاسکتا 186 |
| 807 | بیاع ،صرف اورسمسار کی تحریر حجت ہوگی             | بابالتحكيم                                            |
|     | حسابات میں تاجروں کے دفاتر آج اس حق میں جو       | شکیم کے احکام                                         |
|     | ان کے ذھے لازم ہے معتبر دلیل ہے بخلاف ان         | شحکیم کی لغوی تعریف                                   |
| 809 | کے اپنے حق میں                                   | شحکیم کی عرفی تعریف                                   |
| 811 | كمتوب كي قبوليت كي شرائط                         | تحکیم کارکن 789                                       |
| 812 | مکتوب کے باطل ہونے کی صورتیں                     | محكِّم كى شرط                                         |
| 815 | قاضی کا پنے علم کے مطابق فیصلہ کرنے کا بیان      | امام اعظم'' ابوحنیفه''رطینطیه کے نز دیک مرتدکی تحکیم  |
| 816 | قاضی کا مکتوب ثالث ہے قبول نہیں کیا جائے گا      | موتون ہے 789                                          |
| 818 | وقف میںعورت کو گواہ بنانے کا بیان                | محكَّم كى شرط                                         |
| 819 | امامت کے وظیفہ میں عورت کی تقر ری صحیح نہیں      | قاضی کی تحکیم سے پہلے انہوں نے روک دیا پھر            |
|     | بادشاه کا ایسے شخص کو مدرس بنانا جو تدریس کا اہل | جائز قراردے دیا توجائز ہے                             |
| 819 | نہیں صحیح نہیں ہے                                | محکم کوتحکیم کسی اور کے سپر د کرنے کاحق نہیں 📗 796    |
| 819 | تدريس كي الميت كي تعريف                          | وہ چند مسائل جن میں محکم قاضی کی طرح نہیں 📗 797       |
| 819 | بیٹااگر چپرچھوٹا ہوکے لیے وظا کف کی توجیہہ       | باب كتاب القاضي الى القاضي وغيره                      |

متفرق مسائل كابيان 825 لفظ كوه كي لغوي تخقيق 825 اگر مشترک حو ملی گر حائے اور شریکین میں ہے ابک اس کوتعمیر کرنے کا ارادہ کرے اور دوسراا نگار کریے تواس کا حکم 827 گھر کے لیے دوسرا دروازہ کھو لنے کابیان 831 وہلوگ جنہوں نے گھرتقشیم کیااور ہرایک نے ارادہ كيا كهوه اين ليدروازه كهولة واس كاعكم 834 اگریژوی کوضرر نه ہوتو کسی شخص کواس کی ملک میں تصرف ہے نہیں رو کا جائے گا 835 یروی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے گھر میں کوئی ابیامل کرے جوال کے پڑوی کے لیے تنگی کا 836 ماعث ہو

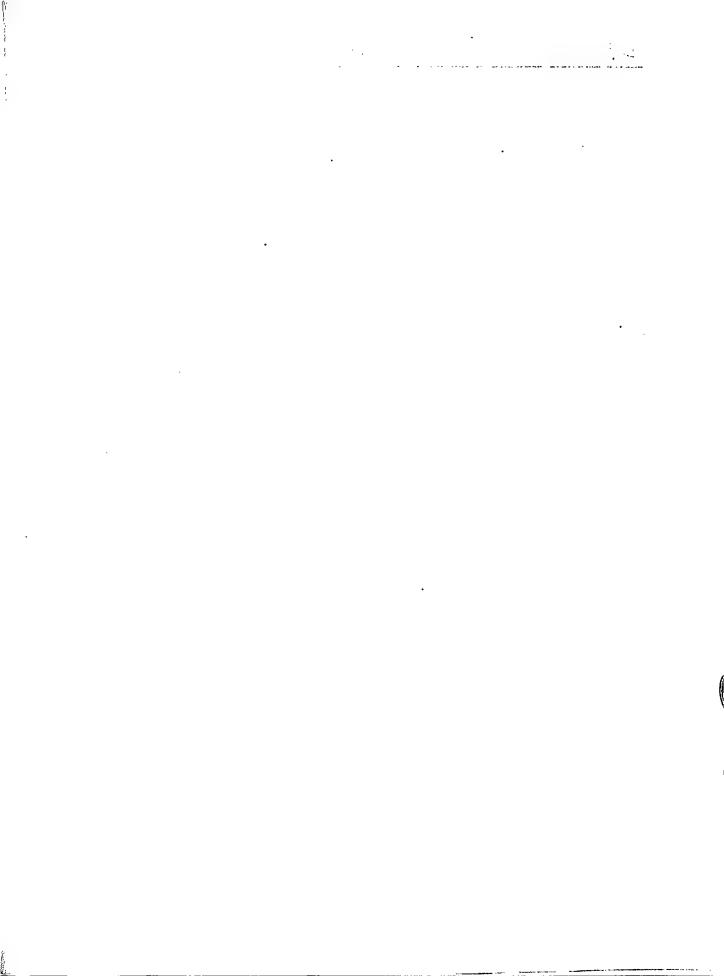

## فَصُلٌ فِي الْفُضُولِيّ

مُنَاسَبَتُهُ ظَاهِرَةٌ، وَذَكَرَهُ فِي الْكَنْزِبَعْدَ الِاسْتِحْقَاقِ: لِأَنَّهُ مِنْ صُوَدِةِ (هُوَ) مَنْ يَشْتَعِلُ بِمَا لَا يَعْنِيهِ فَالْقَائِلُ لِمَنْ يَاْمُرُبِالْمَعْرُوفِ أَنْتَ فُضُولِ كُيُخْشَى عَلَيْهِ الْكُفْرُ فَتُحُّ وَاصْطِلَاحًا (مَنْ يَتَصَرَّفُ فِي حَقِّ غَيْرِةٍ)

## فضولی کےاحکام

اس کی مناسبت ظاہر ہے۔اور''الکنز'' میں اس کا ذکر باب الاستحقاق کے بعد ہے۔ کیونکہ بیاس کی صورتوں میں ہے۔فضو لی وہ ہوتا ہے جولا یعنی اور بے مقصد کا م میں مشغول ہوتا ہے۔ پس جو نیکی کا تھم کرنے والے کو کہتا ہے: توفضو لی ہے،تواس پر کفر کا اندیشہ ہے،'' فتح''۔اوراصطلاحاً فضو لی اسے کہتے ہیں: جوغیر کے حق میں تصرف کرتا ہے۔

یہ فضول کی طرف نسبت ہے۔ فضول ،فضل کی جمع ہے جس کا معنی زیادتی ہے۔ اور فضولی کو فائے فتے کے ساتھ پڑھنا نعط ہے اور یہ واحد کے صیغہ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا اگر چہ قیاس یہی ہے۔ کیونکہ غلبہ کی وجہ سے اس معنی کے لیے یہ ہم کی طرح ہوگیا۔ یہ ''طحطا وی'' نے'' البنایہ'' کے حوالہ سے لکھا ہے۔ اور'' المصباح'' میں ہے: جمع ،مفرد کی جگداس صورت میں استعمال کی جاتی ہے جس میں خیر نہ ہو۔ اور اسی وجہ سے جمع کے لفظ پر اس کی طرف سبت کی جاتی ہے، پس کہا جاتا ہے، فضولی لسن یہ شتغل بسالا یعنیہ (اسے فضولی کہا جو بے مقصد کام میں مشغول ہوتا ہے) کیونکہ کلام کی ایک قشم میں اسے علم بنایا گیا ہے۔ پس میمفرد کے قائم مقام رکھا گیا ہے۔

23755\_(قوله: مُنَاسَبَتُهُ ظَاهِرَةٌ) يرمناسبت، كى شے پر بيج فاسداور بيج موقوف ميں ملكيت كے فائدہ ديے كا تو تف ہے۔ بيج فاسد ميں ية بضه ہے اور بيج موقوف ميں اجازت ہے۔ " ح"۔

23756\_(قوله: لِأَنَّهُ مِنْ صُورِةِ) اس كى وجديد ب كمستحق دعوىٰ كے وقت يہ كہتا ہے كديد ميرى ملك باورجس نے تجھے يہ چیز بیچی ہاس نے تجھے ميرى اجازت كے بغير بیچی ہاور يہی فضولی كی تیج ہے۔'' گ''۔ فضولی كی لغوى تعریف

23757\_(قولہ: هُوَ) یعنی لغۃ۔اس کی تصریح نہیں کی ،اس کے بعد (واصطلاحاً) کے قول پراکتفا کیا ہے۔ فائیم اگر کسی نے نیکی کا تھکم کرنے والے کو کہا توفضولی ہے تو اس کا تھکم

33758\_(قوله: يُخْشَى عَلَيْهِ الْكُفْرُ) كيونكه نيكى كاتحكم كرنااوراى طرح برائى منع كرناان چيزوں ميں سے ب جو برمسلمان كامقصود بوتى ہے۔اور بير كہنے والے كوكا فرنہيں كباجاتا كيونكه بيا حتال بوتا ہے كداس كى مراديينه بوكه يہ فضول كام ہےاس ميں خيرنہيں ہے بلكداس نے اس جملہ سے بيارادہ كيا بوكه تيراتكم موژنہيں ہے ياكوئى اوراس حبيبا مفہوم مراد ہو۔ بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ (بِغَيْرِإِذْنِ شَمْعِي فَصُلُ خَمَجَ بِهِ نَحُوُو َكِيلٍ وَوَصِيّ (كُلُّ تَصَرُّفِ صَدَرَ مِنْهُ) تَبْلِيكَا كَانَ كَبَيْعِ وَتَوْدِيجٍ، وَإِسْقَاطًا كَطَلَاقٍ وَإِعْتَاقٍ (وَلَهُ مُجِينٌ أَىْ لِهَذَا التَّصَرُّفِ

یہ جملہ جنس کے قائم مقام ہے (بغیراجازت شرعی کے) یہ کلمات فصل کی طرح ہیں۔ پس ان کلمات کے ساتھ فضو کی کی تعریف سے وکیل اور وصی وغیرہ نکل گئے ( کیونکہ انہیں اذن شرعی ہوتا ہے)۔ ہرتصرف جونضو کی سے صادر ہوخواہ وہ تسلیک ہوجیسے بچے کرنا، نکاح کرنا یا اسقاط ہوجیسے طلاق دینا، آزاد کرنا،اوراس کے لیے

#### اصطلاحي تعريف

23759\_(قوله: بِهَنْزِلَةِ الْجِنْسِ) يعني اس ميں وكيل، وصى، ولى اور فضولى داخل ہيں۔ "منخ" ـ

23760\_(قوله: خَرَجَ بِهِ نَحْوُ وَكِيلِ وَوَهِيّ) اس سے مرادان دونوں اور ان كے مشابہ لوگوں كا خار تى ہونا مراد ہےنه كەصرف ان دونوں كا نكلنا مراد ہے۔

اور بیم بوں کے قول مشلك یا لاید خل کی نظیر ہے۔ پس وکیل اور وصی اذن شری کے ساتھ تصرف کرتے ہیں ، اس طرح ولی ، قاضی اور سلطان بیت المال وغیرہ میں اور شکر کا امیر مال غنیمت میں اذن شری سے تصرف کرتے ہیں۔

هروه امرجوا جازت پرموقوف ہواس میں ضابطہ

23761\_(قولہ: کُلُّ تَصَرُّفِ اللّٰج) پیضابطہ ہے اس کا جوا جازت پرموتو ف ہوتا ہے اور جوا جازت پرموتو ف نہیں ہوتا۔

23762\_(قوله: صَدَر مِنْهُ) يعنى مطلقاً فضولى يامنصرف عصادر مو-

23763\_(قوله: گبتیم وَتَزُویج)یاس طرف اشارہ ہے کہ تملیک سے مرادوہ ہے جو تملیک تقیقی اور حکمی کوشامل ہے۔ 23764\_(قوله: وَإِسْقَاطًا) یعنی مطلقاً ملکیت کا ساقط کرنا،'' الفتح'' میں فرمایا حتیٰ کہ اگر کسی اور کی بیوی کوطلات وی یا کسی کا غلام آزاد کیا پھر اس غیر نے اجازت دے دی توعورت کوطلات ہوجائے گی اور غلام آزاد ہوجائے گا۔ اس طرح تمام قرضوں وغیرہ کے اسقاطات کا تھم ہے۔

نوٹ: ''البحر'' میں فرمایا: فقہا کی فروع کا ظاہریہ ہے: ہروہ معاملہ جس میں وکیل بناناصیح ہے جب فضولی اس معاملہ کو کرے گا تو وہ موقوف ہوگا مگراس کی شرط کے ساتھ خریدنا۔ ''الخیرالرملی'' نے کہا: یعنی عقو داور اسقاطات میں ہے۔ تا کہ قرض کا قبضہ خارج ہوجائے۔'' جامع الفصولین'' میں ہے: جس نے کسی دوسرے کے قرض پر اس کے حکم کے بغیر قبضہ کیا۔ پھر قرض خواہ خارج ہوگیا ہو۔ نے اجازت دی تو وہ اجازت جائز نہ ہوگی خواہ مال قائم ہو یا ہلاک ہوگیا ہو۔

میں کہتا ہوں: یہ'' جامع الفصولین'' میں ذکر کر دہ دواقوال میں سے ایک قول ہے۔ کیونکہ انہوں نے اس گزشتہ قول سے پہلے دوسری کتاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔جس کی نص اس طرح ہے: مقروض کوکسی نے کہا: تو مجھے وہ ہزار

مَنْ يَقْدِرُ عَلَى إِجَازَتِهِ رَحَالَ وُتُوعِهِ انْعَقَدَ مَوْتُوفًا

کوئی اجازت دینے والا ہو یعنی اس تصرف کی اجازت پر اس کے وقوع کے دفت ، قادر شخص موجود ہوتو و ہ عقد موقو فا منعقد ہوگ

دے دے جو تجھ پر فلاں کا قرض ہے امید ہے قرض خواہ اس کی اجازت دے دے گا اور میں اس کی طرف سے وکیل نہیں ہوں، پس اس نے وہ قرض دے دیا اور قرض خواہ نے اجازت دے دی تو جائز ہوگا۔اوراگر مال اجازت کے بعد ہلاک ہوگا تو قرض خواہ پر ہلاک ہوگا اوراگر مال پہلے ہلاک ہوگیا پھراس نے اجازت دی تواجازت کا اعتبار نہ ہوگا۔

23765 و لوله: مَنْ يَتُودُ عَلَى إِجَاذَتِهِ) اس طرح ''الفَّح '' ميں اس کی تفسیر بیان کی ہے اور بیا ناکدہ ظاہر فر ما یا کہ بالفعل اجازت دینے والامرافزیس بلکہ وہ خص مراد ہے جس کواس فعل کے کرنے کی ولایت ہوخواہ وہ مالک ہو یا ولی ہوجیسے باپ، داداوسی اور قاضی جیسا کہ اس کا بیان باب المہر سے تصور ایسلے مقولہ نمبر 11853 میں گزر چکا ہے۔ اور''الاستر وشیٰ' کی ''داخکام الصغار' میں مسائل النکاح کے باب میں ''فو میں اپنا نکاح کیا جب کہ وہ نکاح کو بھی تھی ، جب کہ اس کا ولی نہیں ہے تو اس کا عقد قاضی کی اجازت پر موتوف ہوگا اور کو فو میں اپنا نکاح کیا جب کہ وہ نکاح کو بھی تھی ، جب کہ اس کا ولی نہیں ہے تو اس کا عقد تاضی کی اجازت پر موتوف ہوگا اور بلوغت کے بعد اس کی اجازت پر موتوف ہوگا اور بلوغت کے بعد اس کی اجازت پر موتوف ہوگا ور نہ عقد منعقد ہوگا اور بلوغت کے بعد اس کی اجازت پر موتوف ہوگا ور بلوغت کے بعد اس کی ابازت پر موتوف ہوگا۔ در بیاس میں مرت ہے کہ جس کا ولی یا خاص وصی نہ ہوا ور وہ قاضی کی ولایت کے تحت ہوتو اس کا تصرف ہوگا۔ اور بیا وقت ہوگا یا اس کی ابنی اجازت پر موتوف ہوگا۔ اور بیا تو جو اجازت کو تبول کرتا ہو۔ بیا حت ان خیر ہونے کے بعد اس کی اجازت پر موتوف ہوگا۔ اور بیا تو جو اجازت کو تبول کرتا ہو۔ بیا حت از زے بعد اس کی اجازت پر موتوف ہوگا۔ اس مسکل کی ہم نے ابنی کی ابنی جو نے کے بعد اس کی اجازت پر موتوف ہوگا۔ اور بیا سے تصور اس کا حد وہ ایسا تصرف ہو جواجازت کو تبول کرتا ہو۔ بیا حت از نے کرت جا دہ وہ ایسا تصرف ہو جواجازت کو تبول کرتا ہو۔ بیا حت از نے کی کتاب الغصب سے تصور المقتادی الحامدیہ '' کے گائی مسکل کی ہم نے ابنی کی کی بیا 'نتی ہو کے کیا ہوئے کی ہے ، پس اس کی طرف رجوع کر و کیونکہ اس میں دوشن فوائد ہیں۔

فضولي كيعقد كاشرعي حكم

23766 (قوله: انْعَقَدُ مَوْقُوفًا) یعنی اس کی اجازت پرموتوف ہوگا جواس عقد کا مالک ہوگا اگر چه عقد کرنے والے کی اپنی ذات ہو،اس کا بیان' جامع الفصول' کی فصل 24 میں اس طرح ہے: اس نے اسے بیچا یا نکاح کیا بغیرا جازت کے پھر اس کی و کالت کے بعد جائز قرار دیا تو استحسانا جائز ہوگا۔ میٹیم کا مال بیچا پھر قاضی نے اس شخص کو بیٹیم کا وصی بنادیا پھر اس نے بیع کو جائز قرار دیا تو استحسانا صحح ہے۔ اگر آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کیا پھر آقانے نکاح کی اسے اجازت وک پھر اس نکاح کو جائز قرار دیا تو جائز ہے۔ اور جائز نہیں مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ اور اگر اس نے اجازت نددی لیکن اسے آزاد کر دیا تو اس کے آزاد ہونے کے بعد بغیرا جازت کے جائز ہوگا۔ اور اگر بیچے نے نکاح کیا یا بیچے کی پھر اس کے ولی نے اسے اجازت دی یا وہ بالغ ہوگیا تو جائز نہ ہوگا مگر اس کی اجازت سے۔ تمام فروع' وجامع الفصولین' میں ہیں پس ادھر رجوع کرو۔

وَمَالَا مُجِيْزَلَهُ حَالَةَ الْعَقْدِ لَا يَنْعَقِدُ أَصْلَا بَيَانُهُ صَبِئَ بَاعَ مَثَلَاثُمَّ بَلَغَ قَبْلَ إِجَازَةِ وَلِيِّهِ فَأَجَازَهُ بِنَفْسِهِ جَازَ؛ لِأَنَّ لَهُ وَلِيَّا يُجِيلُا فِ مَالَوْ طَلَّقَ مَثَلَاثُمَّ بَلَغَ فَأَجَازَهُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَجُزُ؛ لِأَنَّهُ وَقُتَ الْعَقْدِ لا مُجِيزَلَهُ فَيَبُعُلُ مَا لَمْ يَقُلُ أَوْقَعْتُهُ فَيَصِحُ إِنْشَاءً لَا إِجَازَةً كَمَا بَسَطَهُ الْعِمَادِيُ

اور حالت عقد میں اس تصرف کی اجازت دینے والا نہ ہوتو اصلاً منعقد نہ ہوگی۔ اس کا بیان یہ ہے کہ مثلاً ایک لڑ کے نے کوئی چرنیجی پھروہ اپنے ولی کی اجازت سے پہلے بالغ ہوگیا پھر اس نے خود ہی تھے کو جائز قرار دیا تو تھے جائز ہوگی۔ کیونکہ اس کا ولی تھا جو حالت عقد میں اس کی اجازت دینے والا تھا بخلاف اس صورت کے اگر لڑکے نے مثلاً طلاق دی پھروہ بالغ ہوگیا پھر اس نے خود ہی اس کو جائز قرار دینے والا نہیں تھا، پس جب تک اس نے خود ہی اس کو جائز قرار دیا تو وہ جائز نہ ہوگی۔ کیونکہ عقد کے وقت اس کو جائز قرار دینے والا نہیں تھا، پس جب تک دوبارہ بینہ کے کہ میں نے طلاق واقع کی تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ پس بیا نشاء صحیح ہوگی نہ کہ اجاز قصیحے ہوگی جیسا کہ 'العما دی'' نے اس کی تفصیل کھی ہے۔

23767\_(قوله: وَمَا لاَ يُجِيزَلَهُ) لِينى برتصرف جس كے ليے اليا شخص نه ہوجو حالت عقد ميں اس كى اجازت پر قادر ہو۔

23770 (قوله: بَاعَ مَثَلًا الخ) لِعنی ایسا تصرف کیا جواس پر جائز ہوتا اگراس کا ولی اس کی صغری میں کرتا جیسے بیع، شراء، نکاح کرنا، اس کی لونڈی کا نکاح کرنا اور اس کے غلام کو مکاتب بنانا وغیرہ، جب لڑکا یفعل خود کرے تو جب تک وہ لڑکا ہے اس کا وہ فعل اس کے وہ لڑکا اور اس نے خود اس نعل کو ہے اس کا وہ فعل اس کے وہ کی اجازت پر موقوف ہوگا اور اگروہ وہ کی اجازت سے پہلے بالغ ہو گیا اور اس نے خود اس فعل کو جائز تر اردیا تو جائز ہوگا۔ نظیر اجازت کے صرف بالغ ہونے سے جائز نہیں ہوگا۔ ''جامع الفصولین'۔

وہ تمام عقود جن کے عقد کے وقت اجازت دینے والا کوئی نہ ہووہ اجازت پر موقوف نہیں ہول گے 23771 دوتا کے 23771 فی ماکؤ طَلَقَ مَثَلًا) یعنی اگر اس نے طلاق دی یا خلع کیا یا اپنا غلام مفت آزاد کیا یا عوض کے ساتھ آزاد کیا اپنا مال ہم کیا یا صدقہ کیا یا اپنا مال ہم کی ایس کے ساتھ ایکوئی کے ساتھ آزاد کیا اپنا مال ہم کیا یا صدقہ کیا یا اپنا مال کی مفری میں کرتا تو اس پر جائز نہ ہوتا تو یہ تمام چیز خریدی بہت زیادہ قیمت کے ساتھ یا کوئی ایسا عقد کیا اگر اس کا ولی اس کی صغری میں کرتا تو اس پر جائز نہ ہوتا تو یہ تمام

روَقَفَ بَيْحِ مَالِ الْغَيْنِ لَوُ الْغَيْرُبَالِغُاعَاقِلًا، فَلَوْصَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يَنْعَقِدُ أَصْلًا كَمَا فِي الزَّوَاهِرِ مَعْزِيًّا لِلْحَادِى وَهَذَا إِنْ بَاعَهُ عَلَى أَنَّهُ (لِمَالِكِهِ) أَمَّا لَوْبَاعَهُ عَلَى أَنَّهُ لِنَفْسِهِ

کی دوسرے کے مال کی بیچے موقو ف ہوگی اگر وہ دوسراشخص بالغ عاقل ہو، پس اگر وہ دوسراشخص بچہ یا مجنون ہوتو بیچ منعقد ہی نہ ہوگی جیسا کہ'' الحاوی'' کی نسبت ہے''الزواہر'' میں ہے۔اور بیاس صورت میں ہے اگر وہ اس کی خاطریبیچ کہ بیاس کے مالک کے لیے بیچ ہے۔ رہی بیصورت کہ اگر وہ اپنے لیے بیچے

صورتیں باطل ہیں۔ اگر بچہ بالغ ہونے کے بعدان کی اجازت دی تو بھی جائز نہ ہوں گی کیونکہ عقد کے وقت ان کی اجازت دی وہوں تی بین بیال ہیں۔ اگر بچہ بالغ ہونے کے بعداس کی اجازت کا لفظ ایسا ہوجو ابتداءً عقد کی صلاحیت رکھتا ہو۔ پس اس صورت میں ابتدا کے اعتبار سے تھے ہوگا نہ کہ اجازت کے اعتبار سے تھے ہوگا جیسے اس کا قول کہ میں نے وہ طلاق یا عتق واقع کمیا تو طلاق اور عتق واقع ہوجائے گا کیونکہ پر لفظ ابتدا کے اعتبار سے عقد کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ''جامع الفصولین''۔

## دوسرے کے مال کی بیع تب موقوف ہوگی جب وہ عاقل بالغ ہوورنہ بیع منعقد ہی نہیں ہوگی

23762\_(قوله: وَقَفَ بَيْعِ مَالِ الْغَيْدِ) لِين اجازت پرموتون ہوگااں دلیل پرجوہم نے (مقولہ 23765 میں) بیان کی ہے۔ اورغیر کے علم میں بچھی ہے اگراس نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اپنا مال بیچا جیسا کہ تو نے جان لیا ہے۔ پھر جب نضولی کی بیج کی مالک اجازت دے اورشن نقذ ہوتو وہ بچے اجازت دینے والے کے لیے ہوگی۔ اور اگرشن سامان ہوتو بچے فضولی کے لیے ہوگی۔ کوئکہ وہ مالک کے لیے خرید نے والا ہوگا اور اس پر اجازت دینے والے کواس کی قیت دینا ہوگا جیسا کہ آگے گا۔

23773\_(قوله: نَوْ الْغَيْرُ بَالِغَا عَاقِلًا الح) يعبارت مين نے "الحاوی" مين نيس ديكھي \_اوراس كي وجه ظاہر نيس اللہ عقد كودت ہے جب جھوٹے بچ يا مجنون كے ليے ولى ہو يا وہ قاضى كي ولايت ميں ہو \_كونكہ يه اليي عقد ہوگی جس كے ليے عقد كے وقت اجازت ديے والا ہے پس وہ مرتوف ہوگى، جوہم نے "جامع الفصولين" كے حوالہ ہے (مقولہ 23766 ميس) ذكر كيا ہے اس كے بيخالف ہے۔ "جامع الفصولين" ميں تھا كہ اگر كسي نے يتيم كامال يجا پھراسے يتيم كاوسى بناد يا كيا پھراس نے اس بجے كي اجازت دى تو استحمان صحح ہوگى۔ بيعبارت اس بات ميں صرت كے كہ وہ عقد مرتوف قامنعقد ہوگى۔ كيونكه اگر اصلاً منعقد نه كي اجازت دى تو استحمان شحح ہوگى۔ بيعبارت اس بات ميں صرت كے كہ وہ عقد مرتوف قامنعقد ہوگى۔ كيونكه اگر اصلاً منعقد نه ہوتى تو اجازت كو تبول نه كرتى اس كے وصی ہونے كے بعد ہ شايد جو "الحاوی" ميں ہے وہ قياس ہے اور عمل استحمان پر ہے۔ ہوتى تو اجازت كو تبول نه كرتى اس كے وصی ہونے كے بعد ہ شايد جو "الحاوی" ميں ہے وہ قياس ہے اور عمل استحمان پر ہے۔ موتى تو اجازت كو تبول نه كرتى اس كے وصی ہونے كے بعد ہ شايد جو "الحاوی" ميں ہوئى قبول ديونك الكونك اللہ عقد ہوئى۔ ما مقبول ديونك اللہ كوئك وہ تون قت جو مصنف كوئل وقت سے مقہوم ہے۔ (قولہ دونك اللہ كوئك اللہ كوئك وہ تون قت جو مصنف كوئل وقت سے مقہوم ہے۔

23775\_(قوله: عَلَى أَنَّهُ لِمَالِكِهِ الخ) يعنى اس بنا پر كه تج اس كے مالك كے ليے ہے نہ كه اس كى ذات كے ليے ہے نہ كه اس كى ذات كے ليے ہے۔ يونكه انہوں نے فرمايا: اگر مصنف بناع ملك غيرة له الكه فرماتے تو بہتر ہوتا۔

#### أَذْ بَاعَهُ مِنْ نَفْسِهِ أَدْشَهَ طَالُخِيَادَ فِيهِ لِمَالِكِهِ

#### السيخ آب سے بيج ياس ميں اس چيز سے

کونکہ اگراس نے اپنے لیے اس کو بیچا ہوتا تو اصلاً بی منعقد ہی نہ ہوتی جیسا کہ 'البدائع' میں ہے۔لیکن صاحب المتن نے اپن 'المنے' میں فر مایا: میں کہتا ہوں جو ہمارے شخ نے 'نبدائع' 'نے قل فر مایا ہے اس پر علاء کے اس قول کی وجہ ہے اشکال وارد ہوتا ہے کہ میج کا کوئی اور ستحق نکل آئے تو ظاہر روایت کے مطابق استحقاق کی وجہ سے قضاء قاضی کی وجہ سے عقد فنے نہ ہوگی اور ستحق کے لیے اجازت کا حق ہوگا۔ وجہ اشکال یہ ہے کہ بائع نے اپنے لیے وہ چیز بیچی ہے نہ کہ اس مالک کے لیے جو مستحق ہے۔ اس وجہ سے وہ اس کی اجازت کا حق ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی اس پر اشکال وارد ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی مستحق ہے۔ اس وہ بوتا ہے کیونکہ وہ بھی اس پر اشکال وارد ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی اجازت پر موقوف ہوتی ہے۔ پس ظاہر ہے ہے کہ جو 'البدائع' میں ہے وہ ضعیف قول ہے۔ اس پر اعتا و نہیں کرنا چا ہے۔ کیونکہ وہ فروعات نہ جہ کے خوالف ہے۔ اور اس طرح ''الخیر الرطی' نے ذکر کیا ہے۔ پھر یہ لکھا ہے کہ جو روایت کے البدائع' میں ہے وہ فاہر الروایہ سے خارج ہے۔

میں کہتا ہوں: میرے لیے پی ظاہر ہواہے کہ جو' البدائع' میں ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، بلکہ وہ تیجے ہے کیونکہ
' البدائع' کا قول کہ اگر اس نے اپنے لیے چیز فروخت کی تو بچے اصلاً منعقد بی نہ ہوگی اس کا معنی ہے کہ اگر اس نے چیز اپنے
آپ سے بچی لام بمعنی من ہے۔ یہ پانچ مسائل میں سے دوسرا مسئلہ ہے۔ اور اس صورت میں ' البدائع' کی مراد یہ ہوگی کہ موقوف وہ ہوتی ہے جو وہ غیر کے لیے بیچے اور اگر وہ اپنے آپ سے بیچ تو بچے منعقد نہ ہوگی پس خلال اس وجہ سے آیا جو صاحب' البح' نے سمجھا کہ لام تعلیل کے لیے ہے۔ یہ اس صورت سے احتر از ہے جب وہ اس کے مالک کے لیے بیچے البته صاحب' البح' نے جب وہ اس کے مالک کے لیے بیچے البته تعلیل کے لیے ہے۔ یہ اس صورت سے احتر از ہے جب وہ اس کے مالک کے لیے بیچے البته تعلیل خوش رکھے ان کی کہ ان کہ کہ کو جو حقیقت صواب پر پہنچے انہوں نے ' الکٹر' کے قول: و من باع مدل غیرہ سے کے حت فرمایا: اگر یعنی غیر کی ملک ہے کہ وہ رہ کو فروخت کی ۔ مگر جب اپنے آپ کوفروخت کی تو بچے منعقد نہ ہوگی اس طر می کے تو یہ وہ ہم ہے دور کرتا۔ ہرایک صورت پر یہ اس کا عین ہے جو میر سے لیے ظاہر ہوا ہے۔ اُلْحَدُ کُونِ فِر مَ بُ الْحَدُ وَلَا ہُ مِن ذَکر کرتے تو یہ وہ ہم سے دور کرتا۔ ہرایک صورت پر یہ اس کا عین ہے جو میر سے لیے ظاہر ہوا ہے۔ اُلْحَدُ کُونِ فِر مَ بُ الْحَدُ کُونِ فِر مَ بُ الْحَدُ کُونِ فَر مَ بُ الْحَدُ کُونِ فَر مَ بُ الْحَدُ کُونِ فَر مَ بُ الْحَدُ کُونِ مَ بُ الْحَدُ الْحَدِ مِن ہُ الْحَدُ کُونِ فِر مِن بُ الْحَدُ کُونِ کُامِ کُونِ ک

23776\_(قولد: أَوْ بَاعَهُ مِنُ نَفْسِهِ) كيونكه وه اپنے ليے خريد نے والا ہے۔علماء نے تصریح فر مائی ہے كه ايك شخص بيع ميں دونوں طرفوں كاوالى ہے۔ "المنح" ميں بيافا كده ذكر فر ما يا ہے۔

## وہ مسائل جن میں فضولی کی بیج باطل ہے

23777\_(قولہ: أَوْ شَرَطَ الْحِیّارَ فِیدِ لِبَالِکِهِ)''النہ' میں فرمایا:''فروق الکرابیس' میں ہے: اگرفضولی مالک کے لیے خیار کی شرط لگائے توعقد باطل ہے کیونکہ بیاس کے لیے بغیر شرط کے ہے۔ پس اس کے لیے شرط مبطل ہے اور صرف شرط لغومونی چاہیے تھی۔ پس تواس میں غور وفکر کر لین جو مالک کے لیے خیار ہوتا ہے کہ عقد کو جائز قرار دے یا باطل قرار دے اس کا

### الْهُ كَلَّفِ أَوْ بَاعَ عَمُضًا مِنْ غَاصِبِ عَمْضٍ آخَرَ لِلْمَالِكِ

#### مكلف ما لك كے ليے خيار كى شرط ركھے، ياس نے دوسرى چيز غصب كرنے والے سے وہ چيز يچى

شرط ہونا، اس میں کوئی مفیز نہیں پس بیانو ہوگا۔ اور جہاں شرط عقد کے منافی نہ ہوتو اس کو باطل نہیں کرنا چاہے۔ تعلیل کا ظاہر بہ

ہے کہ اس سے مراد نعیاد شرط ہے کیونکہ انہوں نے فرما یا: نعیاد شرط کلم پرداخل ہے نہ کہ بچے پر۔ پس بیاس کو باطل نہیں کرے گا مگر
فضولی کی بچے میں۔ '' البیری'' نے فرمایا: مالک کے لفظ کے ساتھ تقیید شرط نہیں ہے بلکہ جب نضولی مشتری کے لیے اس کوشر طقر ار
دے مثلاً یہ کہے کہ میں نے یہ چیز فلال کے لیے فریدی استے پیسیوں میں اس شرط پر کہ اسے تین دن کا خیار ہوگا۔ تو یہ بچے موقو ف
نہ ہوگی جیسا کہ'' قاضی خان' اور'' ممنیۃ المفتی'' میں ہے۔ میں کہتا ہوں: شاید اس کی وجہ یہ ہوگا۔ آس میں سے ایک بیہ ہوگی ماس شرط کے
ساتھ ہے عقد جس کا نقاضا نہیں کرتی ۔ اور شرط بچے کے مناسب نہیں ہوتی گر چندصور توں میں، ان میں سے ایک بیہ ہوگی ساتھ ہے کہ اس
کے متعلق نص کا وارد ہونا جیسے خیار شرط ہے اور اس کا فائدہ مردی ہے نبین کو دور کرنے کے لیے اس میں سوج بچیار کرنا ہے۔ اور
اس کے لیے نضولی کی عقد واقع ہوتو اس کے لیے بلا شرط خیار ثابت ہوتا ہے جب کہ وہ کی مدت کے ساتھ مقید نہیں ہوتا۔ پس
کے ساتھ ضرر ہے۔ ای وجہ سے بیا وازت پر موقون نہیں ہے بلکہ باطل ہے۔ کیونکہ فضولی کی عقد ضعیف ہے آگر شرط فاسد فساد
کے ساتھ ضرر ہے۔ ای وجہ سے بیا وازت پر موقون نہیں ہے بلکہ باطل ہے۔ کیونکہ فضولی کی عقد ضعیف ہے آگر شرط فاسد فساد
کے ساتھ ضرر ہے۔ ای وجہ سے بیا وازت پر موقون نہیں ہے بلکہ باطل ہے۔ کیونکہ فضولی کی عقد ضعیف ہے آگر شرط فاسد فساد
کے ساتھ ضرر ہے۔ نہ کہ بطلان کا۔ یہ میرے لیے ظاہر ہوا ہے۔ الله تعالیٰ جو ہر عیب سے پاک ہو ہے بیتر جانتا ہے۔

23778 (قوله: الْنُهُ كُلُّفِ) اس كَ ساتھ مقيد فرمايا كيونكه ما لك جب بچينويا مجنون ہوتو تھ باطل ہے اگر چياس ميں اس كے خيار كی شرط نہ لگائى ہو،''حلبی'' ـ بياس قول كى بنا پر ہے جو''الحادی'' كے حوالہ سے (مقولہ 23773 ميس) گزر چكا ہے اور جواس ميں ہے وہ تو جان چكا ہے ـ

23779 (قوله: أَوْ بَاعَ عَنْ ضَا الخ) اس کا بیان بیہ ہے کہ ایک آدمی کے لیے غلام اور لونڈی ہو۔ پھر زید نے غلام مونڈی کے وض عمر وکوفر وخت کر دیا پھر مالک نے تیج کی اجازت خصب کرلیا اور عمر و نے لونڈی غصب کرلیا اور عمر و نے لونڈی غصب کرلی بھر زید نے غلام ، لونڈی کے وض عمر وکوفر وخت کر دیا پھر مالک نے تیج کی اجازت دی تو تیج جائز نہ ہوگی۔ اور الحران دونوں مالک کو دونوں بدلوں میں اس عقد کے بغیر حاصل ہیں۔ پس بیج منعقد بی نہ ہوگی۔ پس اس کو اجازت لائی نہ ہوگی۔ اور اگر ان دونوں نے دو شخصوں سے غصب کی ہوتیں اور پھر دونوں تیج کرتے اور دونوں مالک اجازت دیتے تو جائز ہوتی۔ اور اگر دونوں ایک شخص سے سونا ، چاندی غصب کی ہوتیں اور پھر عقد صرف کرتے اور دونوں قبضہ کرلیے پھر مالک اجازت دیتا تو جائز ہوتا۔ کیونکہ معاوضات میں نقو دشخین غصب کرتے اور ہر غصب کرتے اور دونوں قبضہ کرنے والے پراس کی شل ہوگا جواس نے غصب کیا۔ ای طرح '' الفتے'' کے باب کے آخر میں ہونوں قسم کرتے اور ہر غصب کرنے والے پراس کی شل ہوگا جواس نے غصب کیا۔ ای طرح '' الفتے'' کے باب کے آخر میں ہو۔ کا سامان ایک مالک کے لیے ہو جیسا کہ ہم نے مثال دی ہے۔

بِهِ فَالْبَيَّعُ بَاطِلٌ وَالْحَاصِلُ أَنَّ بَيْعَهُ مَوْقُوكْ إِلَّا فِي هَذِهِ الْخَبْسَةِ فَبَاطِلٌ، قَيَدَ بِالْبَيْعِ : لِانْفُلُو اشْتَرَى لِغَيْرِةِ نَفَذَ عَلَيْهِ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِى صَبِيًّا أَوْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَيُوقَفُ،

مالک کے لیے تو نتی باطل ہوگ۔ حاصل میہ ہے کہ اس کی نتی موقوف ہے گر ان پانچ مسائل میں باطل ہے۔ نتی کے ساتھ مقید فرمایا۔ کیونکہ اگروہ کسی دوسرے کے لیے خریدے تو اس پر نتی نافذ ہو جائے گی مگر جب مشتری بچے ہویا ایسا شخنس ہوجس کو تصرف سے روکا گیا ہوتو نتیج موقوف ہوگی۔

23781\_(قوله:بيد)يدباع كي ول كمتعلق باور ضمير كامرجع عرض اخرب

23782\_(قوله: إِلَّا فِي هَذِهِ الْخَنْسَةِ) لِعِنى چاريها ل مَدُور بين اور پانچوان' الحاوی' کا مسئلہ ہے۔ حالا نکہ تو جان نکہ تو جان چکا ہے کہ پانچواں مسئلہ اس طرح نہيں ہے۔ اور ای طرح اس کی بھے کا مسئلہ اس طرح نہيں ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کوفروخت کرے۔ پس صرف تین مسئلے مستنی باتی رہے۔ یہ تینوں مسائل' الا شباہ' کے حوالہ ہے (مقولہ 23787 میں ) آگے آرہے ہیں۔

میں کہتا ہوں: ''جامع الفصولین' میں بیزائد کیا گیا ہے کی نے دوسرے کی ملک کو بیچا، پھراس نے اس کے مالک سے
اس کوخر پدلیا اور پھروہ چیزمشتری کے حوالے کی گئ تو بیچ جائز نہ ہوگی، بیچ باطل ہوگی نہ کہ فاسد ہوگی۔ بیچ تب جائز ہوگی جب
اس کی بیچ پراس کی ملک کا سبب مقدم ہوجتی کہ اگر فاصب نے مفصوب چیز بیچ ڈالی پھر مالک نے اس سے ضانت لے لی تواس کی بیچ جائز ہوگی۔ رہی بیصورت کہ اگر فاصب نے مالک سے وہ چیز خرید لی یا اس نے اسے ہہ کردی یا فاصب اس کا وارث ہوگی تواس سے بہلے اس کی بیچ نافذ نہ ہوگی اور اگر کسی چیز کو فصب کیا اور اس کو بیچ دیا مالک نے اس سے فصب کے دن کی جو گیا تو اس سے پہلے اس کی بیچ فائز ہوگی۔ اور اس صورت میں جائز نہ ہوگی اگر نیچ کے دن کی قیمت بطور صاف نت وصول کی گئے۔ بیدومسئلے ہیں پھر مشتنی پانچ مسئلے ہو گئے لیکن آخری مسئلہ میں کلام ہے جو آگے (مقولہ 23803 میں ) آگے گ

23783 ( تولد: نفک عکینه ) لیخی مشتری پر نافذ ہے۔ اور اگراس نے گواہی پیش کردی کہ اس نے یہ فلال کے لیے خریدی ہے اور فلال نے کہا: ہیں اس پر راضی ہوں تو عقد مشتری کے لیے ہوگ ۔ کیونکہ وہ جب شراء کا وکیل نہ تھا تو اس کے لیے ملک واقع ہوگی اس کے بعد اجازت کا کوئی اعتبار نہیں ۔ کیونکہ اجازت موقو ف کو لاحق ہوتی ہے نافذ کو نہیں ۔ پس اگر مشتری نے فلام دے دیا اور شن لے لی تو یہ ان دونوں کے در میان تی بالتعاظی ہوگی ۔ اگر فلال نے دعویٰ کیا کہ شراء اس کے تکم سے ہوئی اور مشتری نے انکاد کردیا تو تول فلال کا معتبر ہوگا کیونکہ اس کے اقرار کے ساتھ شراء اس کے لیے واقع ہوئی ۔ '' بح''عن' البزازیہ' ۔ مشتری نے انکاد کردیا تو تول فلال کا معتبر ہوگا کیونکہ اس کے اقرار کے ساتھ شراء اس کے لیے واقع ہوئی ۔ '' بح''عن' البزازیہ' کو جائز قرار دیا تو جائز ہوگی ۔ یہ ذمہ داری اجازت دینے والے پر ہے عاقد پر نہیں ۔ یہ اس لیے کیونکہ شراموقو ف نہیں ہوتی جب وہ قرار دیا تو جائز ہوگی ۔ یہ ذمہ داری اجازت دینے والے پر ہے عاقد پر نہیں ۔ یہ اس لیے کیونکہ شراموقو ف نہیں ہوتی جب وہ فائد و کا کر النہیں ہوتی ۔ '' جامع الفصولین'' میں یہ فائدہ ظاہر کیا ہے۔

هَذَا إِذَا لَمْ يُضِفُهُ الْفُضُولِ ۚ إِلَى غَيْرِةِ، فَلَوْ أَضَافَهُ بِأَنْ قَالَ بِعُ هَذَا الْعَبْدَ لِفُلَانٍ فَقَالَ الْبَائِعُ بِعْتُهُ لِفُلَانِ تَوَقَّفَ

یہ اس صورت میں ہے جب فضو لی اس بیچ کو دوسرے شخص کی طرف منسوب نہ کرے ۔ پس اگر وہ دوسرے کی طرف منسوب کرے مثلاً اس طرح کمے: بیغلام فلاں کے لیے بیچ کچر بالئع کمے: میں نے بیغلام فلاں کے لیے بیچاتو بیچ موقوف ہوگی۔

23785\_(قوله: هَذَا) لِين غير مجور نضولي يرشرا كانفاذ\_

23786 (قوله: قَقَالَ الْبَائِعُ بِغته لِفُلَانِ) لِيْن الفقولى نے کہا: میں نے فلال کے لیے تریدا جیبا کہ البرازین وغیر ہا میں ہے۔ کیونکہ (بعی ) کا قول امر کا صیغہ ہے یہ ایجاب ہونے کی صلاحت نہیں رکھتا۔ اور ''افقی '' میں ہے: فرایا: میں نے یہ چیز فلال کے لیے تریدی دوسرے نے کہا: میں نے پیچی یا الک نے ابتداء کہا: میں نے تجے فلال کے لیے موقوف نہ دوگر وخت کی دوسرے نے کہا: میں نے یہ تریدی تو بچے موقوف نہ دوگر ۔ کیونکہ اس نے مشتری پر نفاذ پایا۔ کیونکہ فلام اس کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اور اس کا یہ قول ' فلال کے لیے' یہاں کا احتال رکھتا ہے کہ بہاس کی شفاعت کی وجہ سے یا اس کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اور اس کا یہ قول ان فلال کے لیے' یہاں کا احتال رکھتا ہے کہ جب عقد دونوں غلاموں میں سے کی رضا کی وجہ ہے۔ اور ' البرازی' کے کہا: میں نے تھے فرو وخت کی ، اصح قول عدم توقف ہے۔ اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ یہ مشتری پر نافذ ہوگی۔ لیکن' البرا' میں آخری مسئلا' ' فروق الکرائیسی' کے حوالہ نے قل کیا ہے اس کو دکھ اس نے مشتری کو ناطب کیا پس اس نے غیر کے لیے اس کو دکھ کیا دونوں روایتوں میں سے اصح روایت میں عقد کیا ایک طرف ہوگی بخلاف اس قول کے میں نے فلال کے لیے یہ چیز فروخت کی ، دوسر سے نے کہا: میں نے اس کے لیے یہ چیز فروخت کی ، دوسر سے نے کہا: میں نے اس کے لیے یہ چیز فروخت کی ، دوسر سے نے کہا: میں نے اس کے لیے جیز فروخت کی ، دوسر سے نے کہا: میں نے اس کے لیے جیز فروخت کی ، دوسر سے نے کہا: میں نے اس کے لیے خریدی یا کہا: میں نے قبول کی اور ' کہ' (اس کے لیے کہا۔ کہا۔

اوراس قول کے بخلاف: میں نے فلاں کوفروخت کی دوسرے نے کہا: میں نے اس کے لیے خریدی یا میں نے قبول کی، کیونکہ دونوں کلاموں میں کیونکہ دونوں کلاموں میں فلاں کی طرف اضافت کی وجہ ہے موقوف ہوگ۔''اننہ'' میں فرمایا: اس بنا پر دونوں کلاموں میں ہے ایک میں نسبت پراکتفاکی وجہ ہے دوسرے کی طرف منسوب نہیں کیا گیا۔

اوراس کا حاصل میہ ہے کہ 'البزازیہ' کے حوالہ سے دونوں کلاموں میں سے ایک میں فلال کی طرف نسبت کی وجہ سے توقف کی تھی میں سے جوگز را ہے وہ اس پرمحمول ہے کہ جب عقد دونوں کلاموں میں سے ایک میں مشتری کی طرف منسوب نہ ہو، پس ''الفروق' میں جس کی تھی ہے وہ اس کے منافی نہیں۔اور اس بنا پراگر ان دونوں میں سے ایک کلام میں مشتری کی طرف نسبت کی گئی ہوتو عقد باطل ہے جسے یہ قول ہے: میں نے تجھے فروخت کی دوسرے نے کہا: میں نے فلال کے لیے خریدی یا اس کے برعس ہو۔ کیونکہ دوسری کلام ایجاب کے لیے قبول ہونے کی دوسرے نے کہا: میں نے فلال کے لیے خریدی یا اس کے برعس ہو۔ کیونکہ دوسری کلام ایجاب کے لیے قبول ہونے کی

#### بَزَّازِيَّةٌ وَغَيْرُهَا (وَ) وَقَفَ (بَيْعُ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ الْمَحْجُورَيْنِ) عَلَى إِجَازَةِ الْمَوْلَى وَالْوَلِيِّ

"بزازیهٔ اورد دسری کتب میں بیموجود ہے۔غلام اور بچہجومجور ہیں ان کی بیج آ قااور ولی کی اجازت پرموتو ف ہوگی

صلاحیت نہیں رکھتی لیکن میخفی نہیں کہ' البزازیہ' کی تھیج کی تصریح ہیہ ہے کہ جب فلال کی طرف ایک کلام میں نسبت کی گئی ہوتو موقوف ہوگی۔اور' الفروق' کی تھیج کامفہوم ہیہے کہ موقوف نہ ہوگی مگر جب دونوں کلاموں میں فلال کی طرف نسبت کی گئی ہو۔ یہی'' افتح'' کی سابق کلام کامفہوم ہے۔ پس حاصل ہیہوا کہ جب دونوں کلاموں میں فلال کی طرف نسبت کی گئی ہوتو اس کی اجازت پر موقوف ہوگی ورنہ مشتری پر نافذ ہوگی جب تک صراحة دوسرے کی نسبت نہ کی گئی ہوپس عقد باطل ہوگی۔

بعض کتب میں یہاں اضطراب واقع ہے اور درست مفہوم سے عدول واقع ہے جبیسا کہ'' نور العین'' کی طرف رجوع سے معلوم ہوگا، یہ میرے لیےغور وفکر کے بعد حاصل ہوا۔الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔

23787 (قوله: بَزَّاذِیَّهٔ وَغَیْرُهُا) بعض نسخوں میں یہاں زیادتی پائی جاتی ہے جوشار کے نسخہ نے قل کی گئی ہے اوراس کی عبارت اس طرح ہے: اس کی بیچ کو مالک کے لیے مقید کیا ہے کیونکہ اپنے لیے اس کا بیچ کرنا باطل ہے جیسا کہ'' البح'' اور'' الاشباہ'' میں'' البدائع'' کے حوالہ سے مذکور ہے گویا کہ وہ غاصب ہے۔ اوراس طرح اپنی ذات کوفر وخت کرنے کا حکم ہے۔ کیونکہ ایک شخص بیچ کی دونوں طرفوں کا والی نہیں ہوسکتا سوائے باپ کے جیسا کہ (مقولہ 23776 میں) گزر چکا ہے، اور'' اشباہ'' کی عبارت اس طرح ہے کہ فضولی کی بیچ موقوف ہے سوائے تین صورتوں کے:

اس کی بیج باطل ہے جب وہ اپنے آپ کوفر وخت کرے۔''بدائع''

اوراس میں خیار شرط مالک کے لیے ہو۔ "بعلقع" اور جب دوسری چیز کو خصب کرنے والے سے اس دوسری چیز کے گوش مالک کے لیے سامان یجے۔ "وفتی" کی کانس سے کونکہ وقائد ہے کونکہ وقائد ہے کونکہ وقائد ہے کونکہ فقہاء نے تصریح کی ہے کہ فاصب کی بچھ موقو ف ہے۔ اور جبیع کا جب کوئی مستحق نکل آئے تو ظاہر تول پر مستحق کے لیے اس کی اجازت کا تکم ہے حالانکہ بائع نے اپنے لیے بچی ہے نہ کہ اس مالک کے لیے بچی ہے جو مستحق ہے پھر بھی اس کی اجازت پر موقو ف ہے، رہادوسرا مسئلة تو "انہز" میں ہے: صرف شرط کولغو کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں: اس کا حاصل سے بیار اور خواہی کے اس کے جو سے خواہی اس کی حاشیہ مارے شخ نے کہا ہے: اس کا نیچ کرنا موقو ف ہے اگر چوا پے لیے ہوشچے قول کے مطابق۔ سیکین ابن المصنف کے حاشیہ الاشباہ" میں ہے: میں نے الحاوی " سے دومسئلے زائد کیے ہیں اور وہ دونوں سے ہیں کہ فضو کی کا چھوٹے بچے اور مجنوں کے مال کی نیچ کرنے سے بچے اصلاً منعقد ہی نہیں ہوتی۔ میہ تری مسئلہ ہے جو میں نے زیادہ پایا ہے، اس میں تکر ارتخفی نہیں ہوتی۔ میہ تری مسئلہ ہے جو میں نے زیادہ پایا ہے، اس میں تکر ارتخفی نہیں ہوتی۔ میہ تارہ نے اس سے اس کی طرف عدول کا قصد کیا جو پہلے لکھا تھا امالو باعہ سے الی قولہ سے مال بیا ہے، اس میں تکر ارتخفی نہیں ہوتی۔ میہ تارہ نے اس سے اس کی طرف عدول کا قصد کیا جو پہلے لکھا تھا امالو باعہ سے۔ الی قولہ سے میں البیاع۔ اس میں تکر ارتخفی نہیں ہوتی۔ میہ تارہ نے اس سے اس کی طرف عدول کا قصد کیا جو پہلے لکھا تھا امالو باعہ سے الی قولہ سے میں البیاع۔

غلام اور بچه جومجور بین اورمعتوه کی بیچ موقوف ہوگی

. 23788\_(قوله: الْمَحْجُورُيْنِ) مجور كے لفظ سے ماذون كوخارج كرديا پس ال دونو ل كى بيع موقو ف نبيس بـ وَكَذَا الْمَعْتُوبِهِ وَفِي الْعِمَادِيَّةِ وَغَيْرِهَا لَا تَنْعَقِدُ أَقَادِيرُ الْعَبْدِ وَلَا عُقُودُهُ، وَسَنُحَقِقُهُ فِي الْحَجْدِ (وَ) وَقَفَ (بَيْعُ مَالِهِ مِنْ فَاسِدِ عَقُلِ غَيْرِ رَشِيدٍ) عَلَى إِجَازَةِ الْقَاضِي (وَ) وَقَفَ (بَيْعُ الْمَرُهُونِ وَالْهُسْتَأْجَرِ وَالْأَرْضِ (بَيْعُ مَالِهِ مِنْ فَاسِدِ عَقُلِ غَيْرِ رَشِيدٍ) عَلَى إِجَازَةِ الْقَاضِي (وَ) وَقَفَ (بَيْعُ الْمَرُهُونِ وَالْهُسْتَأْجَرِ وَالْأَرْضِ اللهِ مِنْ فَاسِدِ عَقُلِ غَيْرِ العمادي وَغِير ما مِن اللهِ اللهِ اللهِ مَالِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ وَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمُونَ وَمَتَ كُلُولُ وَحَتَ كُلُولُ وَحَتَ لَا عَلَى كَا اللهُ وَلَمْ وَحَتَ لَا عَلَى كَا اللهِ مَنْ اللهُ وَلَا وَمَعْ وَاللهِ مِنْ كَا اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَمْ وَحَتَ كَلَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَلَوْ وَحَتَ كُلُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ وَلَوْ وَحَتَ كُلُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

23789\_(قوله: وَكَذَا الْمَعْتُوةِ) لِعِنى اس كاحكم بَيْع مِين اس بِحِ اور غلام كِحكم كى طرح ہے جومجور (تصرف سے رو كے گئے ) ہیں۔'' ط''۔

میں کہتا ہوں: یہ' صاحبین'' مطانظیم کے قول پر ہے۔ رہا''امام صاحب'' طانیٹایہ کا قول تو اس کا تصرف صحیح ہے جیسا کہ حجر کے باب میں آئے گا۔

## مرہون اور مستاجر کی ہیے

23792\_(قوله: وَوَقَفَ بَيْعُ الْمَرْهُونِ وَالْمُسْتَأَجَرِ الخ) يعنى الرمرتين (جس كے پاس چيزر بن ركھي كئي مو) اور

#### نى مُزَارَعَةِ الْغَيْنِ عَلَى إِجَازَةِ مُرْتَهِنِ وَمُسْتَأْجِرِ وَمُزَادِعٍ

#### زمین کی بیچ موقوف ہوگی مرتبن ،متاجراور مزاع کی اجازت پر۔

23793\_(قوله: وَمُزَادِع )اس كي صورت .....جيماك "الفتاوي الهندية" كي حواله ي المين مين ب : جب كوئى

(وَ) وَقَفَ (بَيْعُ شَيْءِ بِرَقْبِهِ) أَيْ بِالْمَكْتُوبِ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَلِمَهُ الْمُشْتَرِى فِى مَجْلِسِ الْبَيْعِ نَفَلَ وَإِلَّا بَطَلَ قُلْت وَفِى مُجْلِسِ الْبَيْعِ نَفَلَ وَإِلَّا بَطَلَ قُلْت وَفِى مُرَابَحَةِ الْبَحْمِ أَنَّهُ فَاسِلٌ لَهُ عَيْضِيَّةُ الصِّحَّةِ لَا بِالْعَكْسِ هُوَ الصَّحِيحُ، وَعَلَيْهِ فَتَحُرُّمُ مُبَاشَرَتُهُ، وَعَلَى النَّهُ وَتَرَلَ الْمُصَنِّفُ قَوْلَ الدُّرَرِه وَبَيْعُ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِمُشْتَرِيهِ

کسی چیز کی بچاس پرموقو ف ہوگی جس پرکھی گئی ہے اگر بچے کی مجلس میں مشتری کواس کے بارے میں علم ہوتو نا فذہوجائے گ ورنہ باطل ہوگی میں کہتا ہوں'' البحز' کے باب المرابحہ میں ہے: یہ بچے فاسد ہے اس کوصحت لاحق ہے، اس کے برعکس نہیں یہی صحیح قول ہے اور اس صورت پر اس کی مباشرت حرام ہے اور ضعیف قول پر حرام نہیں اور المصنف نے'' الدرز' کا یہ قول ترک کیا ہے: اور مبیج کی بچے غیر مشتری ہے،

شخص اپنی زمین معلوم مدت کے لیے مزادعت کے لیے دے اس شرط پر کہ نج عامل کی طرف سے ہوگا پھر عامل نے اسے کاشت کیا یا کاشت نہ کیا۔ پھر زمین کے مالک نے زمین فروخت کردی تو وہ مزارع کی اجازت پر بچ موتوف ہوگی یعنی وہ زمین کوا جرت پر لینے والے کے تھم میں ہے، رہی بیصورت کہ اگر نج مالک کی طرف سے ہوتو اس کی بچے نافذ ہوگی اگر کاشت نہیں کی ہوگی کیونکہ مزارع اس کے لیے مزدور ہے اور اگروہ کاشت کر چکا ہے تو نہیں۔ کیونکہ مزارع کاحق متعلق ہو چکا ہے۔ اور اگر وہ کاشت کر چکا ہے تو نہیں۔ کیونکہ مزارع کاحق متعلق ہو چکا ہے۔ اور اس کی کمل بحث' جامع الفصولین' میں ہے۔

23794\_(قوله: نفَنَ) شارح کویه کہنا چاہیے تھا'' توقف' (موقوف ہے) کیونکہ جب مجلس میں اس نے جان لیا تو وہ اس کی اجازت پرموقوف ہو پس اسے لینے اور چھوڑ نے میں اختیار دیا جائے گا۔ کیونکہ رضا اس سے پہلے کمل نہیں ہوتی۔ کیونکہ اسے علم نہیں ہے تیا کہ'' ابحر'' کے کیونکہ اسے علم نہیں ہے بس اختیار دیا جائے گا جس طرح رؤیت (دیکھنے) میں اختیار دیا جاتا ہے جیسا کہ'' ابحر'' کے باب المرا بحد میں اس کوذکر کیا ہے۔

23795\_(قوله: وَإِلَّا بَطَلَ) ما بعد كلام كمناسب والافساد ي

23796\_(قولہ: قُلْت الخ) یہ المصنف پرائندراک ہے۔ کیونکہ اس کے کلام کا مفاویہ ہے کہ متوقف اس کی صحت ہے بعد علم ہونے پر صحت ہے۔ کام کو کہاں کے بعد علم ہونے پر صححول کرناممکن ہے۔

غیرمشتری ہے ہیچ کی بیچ کا تھم

23797\_(قوله: وَبَيْعُ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ مُشْتَرِيهِ) "الدرر" مِن فرمايا: اس كى صورت يہ ہے كہ كى نے كوئى چيز پہلے زيد ہے بچى پھراہے بكر ہے چو يا تو دوسرى بچے منعقد نہ ہو گی تی كه اگر پہلی بچے كو دونوں فنے كر دیں تو پھر بھى دوسرى منعقد نہ ہوگى ليكن وہ مشترى كى اجازت پر موقو ف ہوگى اگر قبضہ كے بعدوا قع ہو، اگر قبضہ ہے پہلے واقع ہوتو منقول چيز ميں موقو ف نہ ہوگى اور زمين ميں اختلاف ہے اور پہلاقول كه دوسرى بچے منعقد نہ ہوگى اس كا مطلب يہ ہے كہ بچے نافذ نہ ہوگى ، اور يہ اس پر لِدُخُولِهِ فِي بَيْعِ مَالِ الْغَيْرِ (وَبَيْعُ الْهُزْتَةِ وَالْبَيِّعُ بِهَا بَاعَ فُلَانٌ وَالْبَائِعُ يَعْلَمُ وَالْهُشَتَرِى لَا يَعْلَمُ وَالْبَيْعُ بِبِثُلِ مَا يَبِيعُ النَّاسُ بِهِ أَوْ بِبِثُلِ مَا أَخَذَ بِهِ فُلَانٌ إِنْ عَلِمَ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ وَإِلَّا بَطَلَ (وَبَيْعُ الشَّىْءِ بِقِيمَتِهِ)

کیونکہ یہ غیر کے مال کی بیع میں داخل ہے۔ مرتد کی بیع اور اس چیز کی بیع جوفلاں نے بیچی جب کہ بائع جانتا ہے اور مشتر کی نہیں جانتا ہے اور اس کی مثل کے ساتھ بیع جس کے ساتھ لوگ بیع کرتے ہیں یا اس کی مثل کے ساتھ جس کے ساتھ فلا ل نے لی ہے۔اگر مجلس میں اس نے جان لیا ہوتو میچے ہے ورنہ باطل ہے اور کسی چیز کی بیع اس کی قیمت کے ساتھ

(لکن یتوقف الخ) کے قول سے استدراک کے قرینہ کی وجہ سے ہے، اور الخلاف (اختلاف) کے قول سے مرادوہ ہے جو فصل التصرف میں (مقولہ 24125 میں) آئے گا کہ زمین کی تئے قبضہ سے پہلے امام'' ابو صنیفہ' رایشیا اور امام'' ابو یوسف' روایشیا کے نزدیک میچے ہے امام'' محمد' روایشیا کے نزدیک میے نہیں ہے۔ پس امام'' محمد' روایشیا کے نزدیک میے منقول کی تئے کی طرح ہے۔ اور'' الشرنبلالیہ'' میں اس پراعتراض کیا ہے، جس کا حاصل ہے ہے کہ آئندہ اختلاف اس صورت میں ہے جب کوئی زمین ہے چھراس کے قبضہ سے بہلے اس کوفروخت کردے۔ اور یہاں کلام بائع کی تئے کے بارے میں ہے۔

میں کہتا ہوں: میخفی نہیں کہ اجازت لاحقہ سابقہ وکالت کی طرح ہے، پس بیج حقیقت میں مشتری سے ہے۔ اس وجہ سے

"جامع الفصولین" میں فرمایا: کسی نے کوئی چیز خریدی اور اس پر قبضہ نہیں کیا حتیٰ کہ بائع نے اس کو دوسرے سے اکثر قیمت

کے ساتھ فروخت کر دیا پھر مشتری نے اس کی اجازت دی تو جائز نہ ہوگی کیونکہ بیاس چیز کی تیج ہے جس پر قبضہ بیس کیا گیا، پس

اس کا قبضہ سے پہلے مشتری کی جانب سے بیج کا اعتبار کیا۔ پس مجھو، اور اس کا ظاہر سے ہے کہ وہ پہلے مشتری کی ملکیت پر باقی

ہے، اس کی کمل بحث میج میں تصرف کی فصل میں (مقولہ 24145 میں) آئے گی۔

23798\_(قوله: لِـدُخُولِهِ فِى بَيْعِ مَالِ الْغَيْرِ) مُخْفَىٰ بِينَ كه ية تفصياً اور فرقاً قبضه سے پہلے يا قبضه کے بعد اجاز سے کے درمیان ہے اور بیاس پرآگاہی کی مختاج ہے بخلاف اس کے علاوہ غیر کے مال کی تج کے ۔ پس اس کا ذکر بہتر ہے جیسا کہ ''الدرد''میں کیا ہے۔

مرتدكي تبيع كاحكم

23800\_(قوله:إنْ عَلِمَ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ ) يعنى اس كے ليے خيار ہے۔ " شرنبال ليه" ـ

البيع بماباع فلان كے قول كى صورت ميں \_ ظاہريہ ہے كداس كے بعدوالے مسائل بھى اى طرح ہے \_

23801\_(قوله: وَإِلَّا بَطَلَ) يمسلم بيس بي كونكه يه فاسد ب قضه كساته ملكيت حاصل موكى - "شرنبلاليه"

فَإِنْ بُيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ، وَإِلَّا بَطَلَ (وَبَيْحٌ فِيهِ خِيَادُ الْمَجْلِسِ، كَمَا مَرَّ (وَ) وَقَفَ (بَيْعِ الْغَاصِبِ) عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ؛

اگراس نے مجلس میں بیان کیا توضیح ہے در نہ باطل اورا لیما تیج جس میں خیارمجلس ہو۔ جیسا کہ پیچھے گز رچکا ہے۔اور غاصب کی بیچ ما لک کی اجازت پرموقوف ہوگی

اليي بيع جس ميں خيار مجلس ہو، كاحكم

اوراس کا بیان بہ ہے: موقوف، نافذ کے مقابل ہے اوراس میں خیار، لازم کا مقابل ہے، پس جس میں خیار ہوگا وہ غیر لازم ہوگی ،موقوف نہ ہوگی کیکن کہا جائے گا کہاس کالزوم خیار کے اسقاط پر موقوف ہوگا۔ پس اس کا موقوف سے وصف صحیح ہوگا لیکن اس پرمجلس کے ساتھ تقیید کی ضرورت نہیں بلکہ اس پر بہ کہنالازم تھا دبیع فیدہ خیاد الشہط تا کمجلس کے ساتھ مقیدوغیرہ کوشامل ہوجائے ،اوراس سے خیار قبول کا وہم نہ ہو۔

پھر جو''الشرنبلائی' نے''الفتے'' کے حوالہ سے قال کیا ہے وہ اس کے نالف ہے جوالشار ک نے پہلے بیان کیا ہے کہ خیار شرط تین دن ہے یااس سے کم ہے اور اطلاق یا تابید کے وقت فاسد ہوگا۔ اور ہم نے وہاں پہلے (مقولہ 22611 میں) بیان کیا تھا کہ تین دنوں کی تقیید کے بغیر اطلاق کیا گیا ہوتو وہ فاسد ہوگا جب عقد کے وقت مطلق ہو۔ رہایہ کہ اگر پہلے بغیر خیار کے فروخت کرے پھر پچھ مدت بعداس سے ملے اور اسے کہ: تجھے اختیار ہوتا اسے خیار ہوگا جب تک مجلس میں ہے جیسا کہ فروخت کرے پھر پچھ مدت بعداس سے ملے اور اسے کہ: تجھے اختیار ہے تو اسے خیار ہوگا جب تک مجلس میں ہے جیسا کہ در البح'' میں ''البح'' میں ''الولو البحیہ'' وغیر ہاکے حوالہ سے ہے۔ ''البح'' میں ای پر''الفتح'' کے کلام کو محول کیا ہے۔

23803\_(قوله: عَلَى إِجَازَةِ الْمَالِكِ) اور الرَّمْخَلَف ہاتھوں میں وہ چیز گردش کرے پھر مالک کس ایک عقد کی اجازت دے تو خاص طور پر وہی عقد جائز ہوگی جیسا کہ اس کی تنقیح آگے (مقولہ 23841 میں) آئے گی۔ اور''جامع الفصولین' میں ہے: اگر غاصب نے مغصوب چیز کو بیچا پھر اس کے مالک نے اس سے ضانت لے لی تو تیج جائز ہوگی اور اگر غاصب نے مالک سے خرید لی یااس نے اس کو مہرکردی یا وہ اس کا وارث ہواتو اس سے پہلے اس کی تیج نافذ نہ ہوگی۔

يَغِنِى إِذَا بَاعَهُ لِبَالِكِهِ لَا لِنَفْسِهِ عَلَى مَا مَرَّعَنُ الْبَدَائِعِ وَوَقَفَ أَيْضًا بَيْعُ الْبَالِكِ الْبَغْصُوبِ عَلَى الْبَيْنَةِ، أَوْ إِثْمَا رِائِعُ الْبَالِكِ الْبَغْصُوبِ عَلَى الْبَيْنَةِ، أَوْ إِثْرَادِ الْعَاصِبِ، وَبَيْعُ الْبَرِيضِ لِوَا رِثِهِ الْبَيْنَةِ، أَوْ إِثْرَادِ الْعَاصِبِ، وَبَيْعُ الْبَرِيضِ لِوَا رِثِهِ عَلَى إَجَازَةِ الْعُرْمَاءِ، عَلَى الْبَرِيضِ لِوَا رِثِهِ عَلَى إِجَازَةِ الْعُرْمَاءِ،

لیعنی جبوہ اس کے مالک کے لیے بیچے نہ کہ اپنے لیے بیچے جیسا کہ'' البدائع'' کے حوالہ سے (مقولہ 23787 میں ) گزر چکا ہے اور مالک کی مغصوب چیز کی بیچے دلیل یا غاصب کے اقرار پرموقوف ہو گی اور ایسی چیز کی بیچے جس کے حوالہ کرنے میس نقصان ہووہ مجلس میں حوالے کرنے پرموقوف ہو گی۔اور مریض کی کسی وارث کے لیے بیچے۔ باتی ورثاء کی اجازت پرموقوف ہے اور ورثاء کا قرضہ میں مستغرق ترکہ کی بیچ غرماء کی اجازت پرموقوف ہے

23804\_(قولہ: یکنی اِذَا بَاعَهُ لِمَالِکِهِ)اس میں شارح نے مصنف کی متابعت کی ہے حالانکہ گزشتہ عبارت میں مصنف نے ذکر کیا ہے کہ بید ذہب کی فروع کے مخالف ہے، پس مالک کے لیے بھے کرے یا اپنے لیے نتیج کرے کوئی فرق نہیں، جو پچھ' البدائع''میں ہے اس پرکلام تو جان چکا ہے۔

23805\_(قوله:عَلَى الْبَيِّنَةِ) يعنى الرغاصب انكاركر ، "طحطاوى" ـ

الی چیز کی بیع جس کے حوالہ کرنے میں نقصان ہو، کا حکم

23806\_(قولد: دَبَيْعُ مَانِی تَسْلِيْهِ مَرَدٌ) جيے جھت ميں موجود شہتير کی بھے خواہ وہ معین ہو یا معین نہ ہو، اس بنا پر جو''الفتے'' کے حوالہ سے' النہر' میں ہے، بیمعلوم ہو چکا ہے کہ مرادموقوف کی تعداد ہے اگر چہ بطور فساد صادر ہو، کیونکہ ان صورتوں میں بھے فاسدموقوف ہے۔''طحطا وی''۔

مریض کی اینے وارث کے لیے بیٹ کا حکم

23807 (قوله: وَبَيْعُ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ) يعنى اگرچہ قيمت كى مثل كے ساتھ ہو۔ يہ امام ''ابوحنيف' رائيني كے خود كون اور 'صاحبين' روانيكي كؤرد يك ہارہ ميں خود كون اور اتمام كے درميان اختيار ويا جائے گااگراس ميں غبن ہويا مجابت ہوخواہ وہ كم ہويازيا دہ ہو۔اوراس طرح ميت كاوس اگروارث كوينچ تو وہ اى اختلاف پر ہے،اى طرح صحح وادرث اپنے مريض مورث سے بيج تو بھى اى اختلاف پر ہے۔اورا مام ''ابوحنيف' روائيني كن ديك جائز بيس اگر چه اس كى وادث اس كے ساتھ ہواور' صاحبين' روائي الله باكن ديك جائز بيس اگر جه اس كى الفصولين'۔

23808\_(قوله: عَلَى إِجَازَةِ الْبَاتِي) يام يض كي صحت پرموتوف ہوگا پس اگروہ اپنے مرض ہے سيجے ہوگيا تو بيع نا فذ ہوجائے گی اور اگروہ ای مرض ہے فوت ہوگيا اور ورثانے اس كی اجازت نه دی تو تیج باطل ہوجائے گی۔'' الفتح''۔

23809\_(قوله: عَلَى إِجَازَةِ الْغُوَمَاءِ)''البحر'' میں اس کو''الزیلعی'' کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور اس کی مثل ''جامع الفصولین'' میں ہے۔ وَبَيْعُ أَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ أَوُ الْوَصِيَّيُنِ أَوُ النَّاظِئِيْنِ إِذَا بَاعَ بِحَضْرَةِ الْآخَىِ تَوَقَّفَ عَلَى إِجَازَتِهِ أَوْ بِغَيْبَتِهِ فَبَاطِلٌ، وَأَوْصَلَهُ فِي النَّهْرِإِلَى نَيِّفٍ وَثَلَاثِينَ (وَحُكُمُهُ) أَى بَيْعِ الْفُضُولِّ لَوْلَهُ مُجِيزٌ حَالَ وُقُوعِهِ كَمَا مَرَّ (قَبُولُ الْإِجَازَةِ)

اور دو وکیلوں میں سے ایک کی بچے یا دو وصوں میں سے ایک کی بچے یا دو نگر انوں میں سے ایک کی بچے جب کہ دوسرے کی موجودگی میں سے ایک کی بچے بادورسرے کی خیرموجودگی میں بچے باطل ہوگ۔''النہ'' میں ان مسائل کو تیس سے زائد مسائل تک پہنچایا ہے۔اور اس کا تھم یعنی فضولی کی بچے کا تھم، اگر بچے کے وقوع کی حالت میں کوئی اجازت دینے والا ہوجیسا کہ پہلے گزر چکاہے مالک کی اجازت کے

23810\_(قولہ: وَبَيْعُ أَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ)''البحر' میں وکالۂ''الزیلعی'' کی طرف منسوب کیا ہے پھر دو وصیوں یا گرانوں میں سے ایک کا ذکر کیا ہے اور فر مایا: دو وکیلوں سے اخذ کرتے ہوئے دوسرے کی اجازت پر موقوف ہوگی۔ میں نے ابھی ان دونوں کی تصریح کی ہے۔

## موقوف بيع كي صورتين

موقو ف بیچ کی تیس سے زائد صورتیں ہیں۔

23811\_(قوله: وَأَوْصَلَهُ) لِعِنْ يَعِ مُوقُوفٍ

مِنْ الْمَالِكِ (إِذَا كَانَ الْمَائِعُ وَالْمُشْتَرِى وَالْمَبِيعُ قَائِمًا) بِأَنْ لَا يَتَغَيَّرَ الْمَبِيعُ بِحَيْثُ يُعَدُّ شَيْئًا آخَرَ: لِأَنَّ إِجَازَتَهُ كَالْبَيْعِ حُكْمًا (وَكَنَا) يُشْتَرَطُ قِيَامُ (الثَّمَنِ) أَيْضًا (لَقْ كَانَ عَهْضًا (مُعَيَّنًا) لِأَنَّهُ مَبِيعٌ مِنْ وَجْهِ فَيَكُونُ مِلْكًا لِلْفُضُولِ، وَعَلَيْهِ مِثُلُ الْمَبِيعِ لَوْمِثْلِيَّا وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ، وَغَيْرُ الْعَرْضِ

قول کے ساتھ ہوگا جب بائع ،مشتری اور مبیع قائم ہو یعن مبیع اس طرح متغیر نہ ہو کہ دوسری چیز شار ہو۔ کیونکہ اس کی اجازت حکماً نتج کی طرح ہے۔اورای طرح نتج میں ثمن کا قیام بھی شرط ہے اگروہ معین عرض ہو کیونکہ ایک اعتبار سے وہ بہیتے ہے پس وہ کی ملکیت ہوگی ،اوراس پراس کی مثل واجب ہوگا اگروہ مثلی چیز ہوور نہاس کی قیمت لازم ہوگی اور عرض (سامان) کے علاوہ

بیان کیاہے۔

## ما لك كي اجازت كي شرا يُط

23814\_(قولہ: مِنْ الْمَالِكِ) به فائدہ ظاہر فرمایا كه اس كے دارث كى اجازت جائز نہيں جيسا كه قريب ميں ذكر فرمائيں گے۔مصنف كى يہ تصريح اس ہے مستغنى كرديتى ہے كہ اجازت كى شروط ميں سے بينے كے مالك كا قيام ہے۔

23815 (قولد: بِنَانُ لاَ يَتَغَيَّرُ الْبَيِيعُ ) اس مِنْجِ کی ہلاکت کا حکم بدرجاولی معلوم ہوا۔ اگراس کی حالت معلوم نہ ہوتو ابو یوسف کے پہلے قول میں بچ جائز ہے اور یہی امام 'محمد' رالین ایک قول ہے۔ کیونکہ اصل اس کی بقا ہے۔ پھر'' ابو یوسف' رائین ایک اور فر مایا : حیح نہیں ہے جتی کہ اجازت کے وقت اس کا قیام معلوم ہو۔ کیونکہ شک اجازت کی شرط میں واقع ہوا ہے۔ پس شک کے ساتھ ثابت نہیں ہوگا۔ '' فتح'' و'' نہر''۔ اگر مبع کی ہلاکت کے وقت کے بارے میں اختلاف ہو واقع ہوا ہے۔ پس شک کے ساتھ ثابت نہیں ہوگا۔ '' فتح'' و'' نہر'' کا قول معتبر ہوگا حیسا کہ ' جامع الفصولین' میں ہے۔ جائے توقول بائع کا ہوگا کیونکہ اجازت کے بعد ہلاک ہوئی نہ کہ شتری کا قول معتبر ہوگا حیسا کہ ' جامع الفصولین' میں ہے۔ جائے 16 کو انگری کے نہیں اگر مشتری نے مبیع کورنگ دیا ہے۔ اس اگر مشتری نے مبیع کورنگ دیا

۱۵ کا کادی۔ روولہ، بِحیت یعن سیب احس کی کی جانوں ہے اور دہ مبری ہے۔ پس اور سر سے جی ورنگ دیا پھر مالک نے بچے کی اجازت دی تو جائز ہوگی اور اگر اس نے اسے کا ٹ دیا اور سی دیا پھر اجازت دی تو جائز نہ ہوگی۔ کیونکہ وہ دوسری چیز بن گئی ہے۔''منے'''' درر''۔

ادراس کی مثل'' فآوی ابواللیث' کے حوالہ ہے' التتار خانیہ' میں ہے۔اور'' البحر' اور'' البزازیہ' میں جو ہے وہ اس کے مخالف ہے،اگر رنگ کرنے کے بعداس کواجازت دی تو جائز نہ ہو گی غور کر،اور'' جامع الفصولین' میں ہے: گھریجا پھر اس ک عمارت گرگئ پھراجازت دی توضیح ہے کیونکہ زمین کی بقا کی وجہ ہے گھر ہاقی ہے۔

23817\_(قوله: لِأَنَّ إِجَازَتَهُ كَالْبَيِّعِ حُكْمًا) لِعِن بِيعِ مِن ان تَيْون كا قيام ضروري ہے۔

23818\_(قوله: لَوْ كَانَ عَنْضًا مُعَيَّنًا) اس طرح كه وه يخ مقايضه بو ' فتح '' ـ اورتعين كساته مقيد كيا ہے كيونكه قرض سے احتر ازاس سے حاصل بوتا ہے كيونكه عرض بھى دين بوتا ہے جيسا كه تواس پر آگاه بوگا، ' ابن كمال' ' يعنى جيسے سلم \_ 23819\_(قوله: فَيَكُونُ مِلْكًا لِلْفُضُولِيّ) ليخى جب وه ہلاك بوگى تو اس پر ہلاك بوگى ' ط' ـ وه اجازت پر مِلْكٌ لِلْمُجِيزِ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْفُضُولِيِّ مُلْتَغَى (وَ) كَذَا يُشْتَرَطُ قِيَامُ (صَاحِبِ الْبَتَاعِ أَيْضًا) فَلَا تَجُوزُ إِجَازَةُ وَارِثِهِ لِبُطْلَانِهِ بِبَوْتِهِ (وَ)حُكُمُهُ أَيْضًا (أَخُنُ) الْبَالِكِ

ثمن ہوتو اجازت دینے والے کی ملکیت ہوگی فضولی کے ہاتھ میں وہ امانت ہوگی۔''ملتقی''۔اورای طرح مال والے کا قیام بھی شرط ہے پس اس کے وارث کی اجازت جائز نہیں کیونکہ بائع کے مرنے کے ساتھ بچے باطل ہوگی۔اوراس کا تھم بھی ما لک کا

موتوف ہے کیونکہ مالک کی اجازت نقتر کی اجازت ہے عقد کی اجازت نہیں۔ یعنی مالک نے بائع کو اجازت دی کہ جو چیزا س نے پڑی ہے اس کی ٹمن کی چھان بین کرے جس کا وہ عقد کی وجہ ہے مالک ہوا ہے نہ کہ عقد کی اجازت مالک نے اس کو دی ہے کیونکہ عقد تو نشو کی پر لازم ہے جیسا کہ' العزائے' میں ہے۔'' البحر' میں فرمایا: کیونکہ جب عوض متعین تھا تو ایک اعتبارے وہ فرید نا ہے اور فرید نا موقو ف نہیں ہوتا بلکہ وہ عقد کرنے والے پر نافذ ہوتا ہے اگر وہ نفاذ پائے ، پس وہ اس کی ملک ہوگا اور فرید نا ہو اور فرید نا موقو ف نہیں ہوتا بلکہ وہ عقد کرنے والے پر نافذ ہوتا ہے اگر وہ نفاذ پائے ، پس وہ اس کی ملک ہوگا اور مثل واجب ہوگا اگر وہ مثلی ہوگی ورنہ اس کی قیمت واجب ہوگی۔ کیونکہ جب اس کا بدل ہوگیا تو وہ غیر کے مال کے عوض اپنے مثل واجب ہوگا اگر وہ مثلی ہوگی ورنہ اس کی قیمت واجب ہوگی۔ کیونکہ جب اس کا بدل ہوگیا پس پر اس کولوٹا نا واجب ہے میرے اگر غیر کے مال کے ساتھ اپنا قرض ادا کیا اور غیر شلی چر کو ضمنا بطور قرض لینا جائز ہوگیا پس پر اس کولوٹا نا واجب ہے۔ بھیے اگر غیر کے مال کے ساتھ اپنا قرض ادا کیا اور غیر شلی چر کو ضمنا بطور قرض لینا جائز ہوگا چیے دکیل ضام من نہیں ہوتا۔ کیونکہ فضو کی ہوگا ہوگی پی مل کی قیت واجب ہوگا۔ امن کی ممل بحث ' افتے' ، میں ہے ، اس کو مطلق بیان کیا ہے۔ پس بیاس کو بھی شامل ہے جب اجازت کے تحقق سے پہلے یا بعد میں ہاں کہ وجائے تو منا فذ نہ ہوگی باطل ہوگی بخلاف و کیل کے۔ اس کی ممل بحث ' افتے' ، میں ہے ، اس کو مطلق بیان کیا ہے۔ پس بیاس کو بھی شامل ہے جب اجازت کے تحقق سے پہلے یا بعد میں ہاک ہوجا کے جب اجازت کے تحقق سے پہلے یا بعد میں ہاک ہوجائے جب اکر ان کی ہوجائے وہ سے کہ باطان تو تر جب اجازت کے تحقق سے پہلے یا بعد میں ہوبائے جب ایک ایک ہوبائے جب اجازت کے تحقق سے پہلے یا بعد اس کی ممل بھوٹ کی بیان تو کہ ہوئے گا گوئے گا گو۔

فرع: اگرمشتری، فضولی کو قیمت دینے کے بعد واپس لینے کا ارادہ کرے اجازت کی امید پرتو وہ اس کا ما لک نہ ہوگا۔ المجتبیٰ میں وکالت کے آخر میں اس کوذکر کیا ہے۔''رملی علی الفصولین''۔

23821\_(قوله: وَحُكْمُهُ أَيْضًا الخ)اس ميں شارح نے المصنف كى اتباع كى ہےاور بيمتن كے ظاہر سے عدول ہے كوئكہ اس كا ظاہر ہے اور بيداولى ہے جيسا كہ ہے كوئكہ اس كا ظاہر بيہ ہے كه (واحد الشهن) كا قول مبتدا ہے اور آئندہ قول اجازة اس كى خبر ہے اور بيداولى ہے جيسا كہ "العمادية" كے حوالہ ہے آنے والاقول ديكون اجازة مفيد ہے۔ "طحطاوى" نے بيفائدہ ذكر كيا ہے۔

23822\_(قولہ: أَخْذُ الْمَالِكِ الثَّمَنَ) ظاہر رہے کہ ال جنس کے لیے ہے پس اس کا بعض تمن لینا بھی اجازت ہو گی کیونکہ بیرضا کی دلیل ہے، نیز فقہاء نے فضولی کے نکاح میں تصریح کی ہے کہ بعض مہر پر قبضہ کرنا اجازت ہے۔''الرمل'' (الثَّبَنَ أَوُ طَلَبُهُ) مِنْ الْهُشَّتَرِى وَيَكُونُ إِجَازَةً عِمَادِيَّةٌ، وَهَلْ لِلْهُشُّتَرِى الرُّجُوعُ عَلَى الْفُضُولِ بِبِثُلِهِ لَوُ هَلَكَ فِيكِهِ قَبُلَ الْإِجَازَةِ؟ الْأَصَحُّ نَعَمُ إِنُ لَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ فُضُولِ وَقُتَ الْأَدَاءِ لَاإِنْ عَلِمَ قُنُيَةٌ، وَاعْتَبَدَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ وَأَقَرَّهُ الْهُصَنِّفُ،

اثمن لینا یا مشتری سے ثمن کا مطالبہ کرنا ہے اور بیا جازت ہوگی،''عمادیۃ''۔ کیا مشتری کے لیے نضولی پر اس کی مثل رجوع کرنا ہے اگرا جازت سے پہلے نضولی کے ہاتھ میں ہلاک ہوگئ؟ اصح بیہ کہ ہاں رجوع کرے گا اگر وہ نہ جانتا ہو کہ ادائیگی کے وقت وہ نضولی تھا، اور رجوع نہیں کرے گا اگر وہ جانتا ہو کہ بینضولی ہے'' قنیہ''۔'' ابن الشحنہ'' نے اس پر اعتماد کیا ہے اور مصنف نے اس کا اقرار کیا ہے۔

نے المصنف کے حوالہ سے بیافائدہ ذکر کیا ہے۔

اگرنمن فضولی کے قبضہ میں ہلاک ہوجا نیں توان کا حکم

23823\_(قوله: وَهَلْ لِلْهُشْتَوِى اللخ) بہتریة الله کماس جملہ کو کمل اس عبارت کے بعد ذکر کرتے جو' الملتقی'' کے حوالہ سے پہلے گزر چکی ہے۔ کیونکہ وہاں وہ صورت ہے جہاں اجازت پائی گئی ہے۔ اور بیاس صورت میں ہے جب اجازت نہیں یائی گئی۔

اس کا عاصل ہے ہے کہ جب اجازت نہ پائی جائے گا تو ٹمن جوغیرعرض ہے مشتری کی ملک پر باتی رہے گا۔ پس جب فضولی کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے گا تو کیا مشتری کے لیے نضولی ضامن ہوگا؟''شرح الو بہانیہ' میں ہے:''القنیہ' میں ''قاضی عبدالبباز' اورالقاضی''البدیع' کے لیے رمز بیان کرنے کے بعد فرما یا: کسی نے نضولی سے کوئی چیز خریدی اور مشتری نے بائع کو ٹمن دے دیے حالانکہ اسے علم تھا کہ بیفضولی ہے پھر ٹمن اس کے ہاتھ ہلاک ہوگئے اور مالک نے بھے کی اجازت نہیں دی تو ٹمن نضولی پر مضمون ہوں گے۔ پھر'' قاضی خان' کے لیے رمز بیان کی اور فرما یا: وہ نضولی پر ٹمن کی مثل کے لیے رمز بیان کی اور فرما یا: وہ نضولی پر ٹمن کی مثل کے لیے رمز بیان کی اور فرما یا: وہ اس پر کسی چیز کے لیے رجوع نہیں کرے گا پھر'' ظہیرالدین الرغینانی'' کے لیے رمز بیان کی اور فرما یا: اگروہ ٹمن کی اوائیگ کے وقت جانتا ہو کہ بیفضولی ہے تو امانت کے طور پر ہلاک ہوگے۔'' البدیع'' نے فرما یا: بیاضے ہے اور اس کے امین ہونے کی تھے کی علت یہ کور پر ہلاک ہوگے۔'' البدیع'' نے فرما یا: بیاضے ہے اور اس کے امین ہونے کی تھے کی علت یہ کہاس کے فضولی ہونے کے علم کے باوجود قیت اس کور بنا ہے وکیل کی طرح بنا دیتا ہے۔

23824\_(قوله: وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ الشِّعْنَةِ) گويانبول نے مذکورہ تھی کی علت کے ذکر کی وجہ سے اس پراعتاد کیا ہے۔تامل

23825\_(قوله: وَأَقَرَّاهُ الْمُصَنِّفُ) مِين كهمّا بهول' البزازية 'اور' جامع الفصولين' ميں اس پرجز م كيا ہے۔' شرح الملتق ''ميں اس كو' القبستانی'' كى طرف' العمادية ''كے حوالہ سے منسوب كيا ہے۔

### وَجَزَمَ الزَّيْلَعِيُّ وَابْنُ مَلَكِ بِأَنَّهُ أَمَانَةٌ مُطْلَقًا

"الزيلعي"-اور"ابن ملك"ن في ال پرجزم كيا ب كدوه مطلقاً امانت ب-

23826\_(قوله: وَجَزَمَ الزَّيكَ عِنْ مُلَكِ) كيونكه ان دونوں نے فرمايا: جب مالك اجازت دے توخمن اس كے ليملوك ہوگى فضولى كے ہاتھ ميں امانت ہوگى وكيل كے قائم مقام حتى كه اس كے ہاتھ ميں ہلاك ہوگئ تو وہ ضامن نہ ہوگا خواہ اجازت كے بعد ہلاك ہو يا اجازت سے پہلے ہلاك ہو كيونكه اجازت لاحقه، وكالة سابقه كی طرح ہے، اس سے معلوم ہواكہ الشارح كا قول (مطلقاً) كامعنی ہے كہ خواہ اجازت سے پہلے ہلاك ہو يا اجازت كے بعد ہلاك ہو۔ فافہم

پھر تو جان لے کہ' الزیلعی' اور' ابن ملک' کے کلام سے متبادریہ ہے کہ جب اجازت پائی گئی تو فضو کی تمن کا ضامن نہ ہوگا خواہ اجازت سے پہلے ہلاک ہویا اجازت کے بعد ہلاک ہو۔ کیونکہ سامان کے علاوہ ثمن اجازت دینے والے کی ملک ہو جائے گی۔ کیونکہ فضو کی اجازت لاحقہ کے ساتھ وکیل کی طرح ہوجائے گا۔ پس ٹمن اس کے ہاتھ میں ہلاکت سے پہلے امانت ہوگی جب سے اس نے اس پر قبضہ کیا ہوگا۔ پس وہ اجازت دینے والے پر ہلاک ہوگی اگر چہ اجازت ہلاکت کے بعد ہو۔

اور''القنیہ'' کے کلام سے متبادر بیہ ہے کہ اجازت اصلاً نہیں پائی گئی نہ ہلاکت سے پہلے اور نہ ہلاکت کے بعد۔ای وجہ سے مشائخ کا ضانت اور عدم ضانت میں اختلاف ہے۔رہاوہ جو''الزیلعی''اور''ابن ملک'' نے ذکر کیا ہے اس میں اختلاف کی کوئی وجہنیں دونوں نقلوں کے درمیان کوئی منافات نہیں۔ بیوہ ہے جومیرے لیے ظاہر ہوا پس تواس میں غور وفکر کر۔

اور یہ صورت باتی ہے کہ جب سامان ثمن ہو اور اجازت سے پہلے فضولی کے ہاتھ میں ہلاک ہو جائے۔''جامع الفصولین''میں ہے:عقد باطل ہوگی اور اس کواجازت لاحق نہ ہوگی۔اور مشتری کے لیے سامان کی مثل کا ضامن ہوگا یا اس کی قیت کا ضامن ہوگا اگروہ قیمت والی ہوگی۔ کیونکہ اس نے عقد فاسد کے ساتھ اس پر قبضہ کیا۔

وہ بیج کے بعد حوالے کرنے کے ساتھ اس پر مضمون ہوگا اس کی بیچ ضانت کے ساتھ نافذ نہ ہوگی کیونکہ اس کی ملک کا

(وَقَوْلُهُ)أَسَأَت نَهُرْدِينُسَمَا صَنَعْت أَوْ أَحْسَنْت أَوْ أَصَبْت عَلَى الْمُخْتَارِ فَتْحٌ (وَهِبَةُ الثَّمَنِ مِنْ الْمُشْتَرِى
 وَالتَّصَدُّقُ عَلَيْهِ بِهِ إِجَازَةٌ لَوِ الْمَبِيعُ قَائِمًا عِمَادِيَّةٌ (وَقَوْلُهُ لَا أُجِيزُ رَدُّ لَهُ) أَى لِلْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ، فَلَوْ أَجَازَهُ بِخِلَافِ الْمُشْتَأْجَرِلُوْقَالَ لَا أُجِيزُ بَيْعَ الْآجِرِثُمَّ أَجَازَ جَازَ،

اور اسات کا قول''نہر''۔اور بٹس ماصنعت کا قول یا احسنت یا اصبت کا قول (اجازت ہے) مختار مذہب پر'' فتح''۔اور مشتری کوشن ہبہ کرنا اور اس پرشن کا صدقہ کرنا اجازت ہے اگر ہبیج قائم ہو،'' عمادیہ''۔اور لا اجیز (میں اجازت نہیں دیتا) کا قول، بچے موقوف کے لیے رد ہے۔ پس اگر وہ اس کے بعد اجازت دیتو جائز نہیں، کیونکہ جس کو فتح کیا گیا ہو اس کی اجازت نہیں دی جاتی بخلاف متاجر کے اگر وہ کہے ہیں آجر (اجرت پر دینے والا) کی بچے کو جائز قر ارنہیں دیتا پھر اس نے اجازت دی تو جائز ہر ارنہیں دیتا پھر اس نے اجازت دی تو جائز ہر ارنہیں دیتا پھر اس نے اجازت دی تو جائز ہر ارنہیں دیتا پھر اس نے اجازت دی تو جائز ہر ارنہیں دیتا پھر اس نے اجازت دی تو جائز ہر ارنہیں دیتا ہے اس کے اجازت دی تو جائز ہر ارنہیں دیتا ہے ہم اس نے اجازت دی تو جائز ہر ارنہیں دیتا ہے ہم اس نے اجازت دی تو جائز ہر اس بھر اس نے ابوازت دی تو جائز ہر اس بھر کے اس کے بعد اس کی تھا کی جائز ہر انہیں دیتا ہو اس کے بعد ابوازت دی تو جائز ہر انہیں دیتا ہو اس کے بعد ابوازت دی تو جائز ہر انہیں دیتا ہو تو بھر انہ بھر ابوازت دی تو جائز ہر انہ بھر بھر انہ بھر بھر انہ ب

سبباس کے عقد سے موفر تھا۔امام''محمر'' دلیٹھلیے نے ظاہرالروایت میں ذکر کیا ہے کہ بچے بائع کی تضمین کے ساتھ جائز ہے۔اور لعض علاء نے فرمایا:اس کی تاویل ہیہے کہ پہلے اس نے مبیع حوالے کی جتنی کہ وہ اس پر مضمون ہوگئ پھراس نے اس کو بیچا پس وہ مغصوب کی طرح ہوگی۔

23827\_(قوله: بِنُسَمَا صَنَعْت)''جامع الفصولين' ميں فرمايا: يه نكاح رَبِيّع ، طلاق وغير ہاميں اجازت ہے، اى طرح امام''محر'' رطینی ہے۔ مروی ہے۔ اور'' ظاہر الروائی' میں ہے: بیرد ہے اور اس کے مطابق فتو کی دیا جاتا ہے۔ ظاہر یہ ہے كه اس کی مثل اسأت ہے۔

23828\_(قوله: عَلَى الْمُخْتَادِ) يعنی احسنت اور اصبت ميں مخارقول يہى ہے، اور اس کا مقابل وہ ہے جو الخانين ميں ہے کہ به اجازت نہيں ہے۔ کيونکہ به استہزائے ليے ذکر کيا جاتا ہے۔ اور 'الذخيرہ' ميں ہے: اس ميں وو روايتيں ہيں۔ اور 'وامع الفصولين' ميں ہے: احسنت يا وقفت يا کفيتنی مؤدنة البيع يا احسنت، الله تعالیٰ تجھے بہتر جز ادے به به اجازت نہيں ہيں۔ کيونکہ به استہزائے ليے ذکر کيے جاتے ہيں مگر امام ''محم' دولين الحسنت يا اصبت استحمانا اجازت نہيں ہيں۔ کيونکہ به استہزائے ليے ذکر کيے جاتے ہيں مگر امام ''محم' دولين کے ماتھ کہا تو اجازت ہوں استحمانا اجازت ہوں استہزائے حوار بر کہا تو اجازت نہيں ہوا در به قرائن کے ساتھ معلوم ہوگا۔ اور اگر قرینہ نہ پایا جائے تو اس کو اجازت ہونا اگر استہزائے طور پر کہا تو اجازت نہيں ہوا در به قرائن کے ساتھ معلوم ہوگا۔ اور اگر قرینہ نہ پایا جائے تو اس کو اجازت ہونا چاہے کونکہ اصل ہجیدگی ہے۔ ''ار ملی''کے حاشيہ ميں المصنف کے حوالہ سے ہے کہ مخاروہ ہے جو تفصیل ذکر کی ہے جیسا کہ چاہے کونکہ اصل خور کی ہے۔ ''البزازی''نے اس کی وضاحت کی ہے۔

23829\_(قوله: كَوِالْمَبِيعُ قَائِمًا) يذكركيا بي كونكه يذ العمادين كاعبارت كاتمه بورنداس ميس كلام ب\_\_ 23830\_(قوله: بَيْعُ الْآجِرِ) جيم كموره كي ساته .

23831\_(قوله: جَازَ) كيونكه عدم اجازت كے ساتھ ضخ نہيں ہوتی۔ كيونكه بيچھے (مقوله 23792 ميں) گزر چكا

وَأَفَادَ كَلَامُهُ جَوَازَ الْإِجَازَةِ بِالْفِعْلِ وَبِالْقَوْلِ، وَأَنّ لِلْمَالِكِ الْإِجَازَةَ وَالْفَسْخَ وَلِلْمُشَتَرِى الْفَسْخَ لَا الْإِجَازَةَ، وَكَذَالِلْفُضُولِ قَبُلَهَا فِي الْبَيْعِ

اس کا کلام فعل اور قول کے ساتھ اجازت کے جواز کا فائدہ دیتی ہے اور مالک کے لیے اجازت اور فنخ کا اختیار ہے اور مشتری کے لیے فنخ کا اختیار ہے اجازت کا اختیار نہیں۔اورای طرح فضولی کے لیے اجازت سے پہلے بیچ میں (فنخ کی) اجازت ہے

ہے کہ متاجر نے کاما لک نہیں ہوتا۔

23832\_(قوله: بِالْفِعُلِ وَبِالْقُوْلِ) پہلااخذ الشهن کے قول سے اور دوسرااد طلبه اور اس کے بعدوالے قول سے ثابت ہے۔ '' جامع الفصولین' میں ہے: اگر مالک اس کی قیمت مشتری سے تحریراً لے تو وہ اجازت ہے اور فضولی کی تیج کے وقت خاموش رہے تو وہ اجازت نہیں ہے، اور الشارح اس فعل کے آخر میں سکوت کا مسئلہ ذکر کریں گے۔ (حکمه قبول الاجازة) فضولی کی بیچ میں مالک کے لیے سنخ اور اجازت کا اختیار ہے جب کہ مشتری کے لیے صرف شنخ کا

23833\_(قوله: وَأَنِّ لِلْمَالِكِ الخ) يه المصنف كِقول حكمه قبول الاجازة ب ستفاد ب كونكه اس ب مراد ما لك كى اجازت ب جيما كه پہلے گزر چكا ب بياس كومفيد ب كه اس كوفتخ كى اجازت ب اور مشترى اور فضولى دونوں كے ليے اجازت نہيں ہے۔ فائم

23834\_(قوله: وَلِلْمُشْتَدِى الْفَسْخَ) يعنى ما لك كى اجازت سے پہلے بيعقد كے زوم سے احتراز ہے "بحر" - بيد توافق كے وقت ہے كہ مالك نے نتج كو جائز قرار نہيں ديا اور نداس كا حكم ديا \_ پس بيمصنف كے آئندہ قول بناع عبد غيره بغيرة الخ كے منافى نہيں ہے۔

''الفتح''اور'' جامع الفصولين' ميں باب الاستحقاق ميں ذكر كيا ہے كه اگر اس چيز كاكوئي مستحق نكل آيا پھر مشترى نے بغير قضا اور بائع كى رضا كے بغير بجج كوتو ڑنے كا اراده كيا تو وه اس كا مالك نه ہوگا۔ كيونكه دليل قائم كرنے كا احتمال نتيجة بائع كى طرف سے يامستحق كے قول كرنے پر ثابت ہے ورنه جب قاضى حكم سنا تا ہے تو مجز لازم آجا تا ہے۔ پس بجج فسخ ہوجاتى ہے۔ فصل كے آغاز ميں گزر چكا ہے كہ فضولى كى نتج كى صورتوں ميں سے استحقاق ہے۔ پس و للمشترى الفسخ كے قول كورضا يا قضا كے ساتھ مقيد كرنا جا ہے۔

فضولی کے لیے اجازت سے پہلے بیج میں فسخ کا اختیار ہے نکاح میں ہیں

23835 (قولہ: وَكَذَالِلْفُضُولِ قَبْلَهَا) لِعِنى مالك كى اُجازت سے پہلے تا كہ وہ اپنے آپ سے حقوق كودوركر سے كونكہ اجازت كے بعدوہ وكيل كى طرح ہوجائے گا۔ پس عقد كے حقوق اس كى طرف راجع ہوں گے، پس اس سے بیٹی حوالے كرنے كامطالبہ كيا جائے گا اور اس بيس اس پرضرر ہے پس اس كے ليے جائز ہے كہ وہ ثوت سے پہلے اپنے آپ سے حقوق كودوركر ہے۔ ثوت سے پہلے اپنے آپ سے حقوق كودوركر ہے۔

لَا النِّكَاحِ؛ لِأَنَّهُ مُعَبِّرٌ مَحْضٌ بَوَّازِيَّةٌ وَفِ الْمَجْمَعِ لَوْ أَجَازَ أَحَدُ الْمَالِكَيْنِ خُيِرَ الْمُشْتَرِى فِي حِصَّتِهِ وَ أَلْزَمَهُ مُحَتَّدٌ بِهَا رسُبِعَ أَنَّ فُضُولِيَّا بَاعَ مِلْكَهُ فَأَجَازَ ، وَلَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ الثَّبَنِ فَلَتَا عَلِمَ رَدَّ الْبَيْعَ فَالْمُعْتَبَرُ إِجَازَتُهُ لِصَيْرُهُ رَتِهِ بِالْإِجَازَةِ كَالْوَكِيلِ حَتَّى يَصِحَّ حَقُلهُ مِنْ الثَّبَنِ مُطْلَقًا بَزَاذِيَّةٌ

نکاح میں فنخ کی اجازت نہیں کیونکہ وہ معرمحض ہے، 'نبزازیہ'۔''المہجہع'' میں ہے: اگر دو مالکوں میں سے ایک نے اجازت دی تومشتری کواس کے حصہ میں اختیار دیا جائے گا امام'' محکہ'' درائیٹیا نے اس اجازت کی وجہ سے بھے کولازم کیا ہے، اس نے سنا کہ فضولی نے اس کی ملک بھے دی تواس نے اجازت دے دی اور شن کی مقد ارمعلوم نہ تھی۔ جب اسے شن کی مقد ارکاعلم ہواتو بھے کوروکر دیا، پس معتبراس کی اجازت ہوگی کیونکہ اجازت کی وجہ سے فضولی وکیل کی طرح ہوگیا حتی کے مطلقا مشمن سے پچھ حصہ کم کرنا صبح ہے۔''بزازیہ'۔

23836 (قوله: لا النِّ كَامِ) یعنی نکاح میں نضولی کے لیے قول اور نعل کے ساتھ نسخ کا اختیار نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مجر محض ہے، پس اجازت مالک کی طرف نتقل ہوگی۔ پس حقوق کا مداروہ ہوگا نہ کہ نضولی ہوگا۔ ''النہائی' میں ہے کہ فعل کے ساتھ اسے ننخ کا اختیار ہے اس طرح کہ کسی نے کسی کا ایک عورت سے نکاح کردیا تو یہ پہلے نکاح کے لیے نئے ہے اور''الخانی' میں اس کے خلاف ہے۔ '' بحر' ملخصاً

23837 (قوله: خُرِيَّر الْمُشْتَدِى فِي حِطَّتِهِ) مشترى كواجازت دين والے كے حصه ميں اختيار ديا جائے گا۔ كونكه مشترى اس كخريد نے ميں راغب ہوايا كه تمام بين كے حوالے ہوجائے جب اس كے تمام بين حوالے نہ ہوئى تو اسے اختيار ديا جائے گا كيونكه وہ شركت كے عيب كى وجہ سے معيب ہے ، امام ' محمد' رطينتا يہ نے اس كى وجہ سے بين كولازم كيا ہے۔ كيونكه وہ سود سے كا كيونكه وہ اجازت پرجمع نہيں ہيں۔ 'شرح المجمع ''۔

23838\_(قولد: فَالْمُغْتَبِرُّ إِجَازَتُهُ) اگررد کے ساتھ شروع کیا پھراجازت دی تومعتبروہ ہوگا جس کے ساتھ شروع کیا۔''رملی علی الفصولین''۔

23839\_(قوله: مُطْلَقًا) مالك نے ثمن كوجان ليا يا نہ جانا ، صاحب ' الہدائي' نے بيہ جواب ديا ہے كہ جب اجازت كے بعد كى كاعلم ہوتورضااور شخ ميں اے اختيار ہے۔ ' بح' عن' البزازيي'۔

''الفصولین' میں ہے: کسی نے کسی کوسود ینار میں چیز خریدنے کا تھم دیا پھراس نے ہزار دراہم میں اس کو بچے دیا ، پھر
مالک نے علم سے پہلے کہا میں نے اجازت دی تو ہزار دراہم کے ساتھ تھے جائز ہوگی اور اسی طرح نکاح ہے۔ اور اگر کہا: میں
نے اس کی اجازت دی جس کا میں نے مجھے تھم دیا تھا تو جائز نہ ہوگ ۔ مالک نے اجازت پر دلیل قائم کی تو اس کے لیے مشتر ی
سے ثمن لیمنا جائز نہیں گر جب وہ دعو کی کرے کہ فضولی نے اسے قبضے کا وکیل بنایا تھا۔ غلام مشتری کے ہاتھ میں فوت ہوگیا پھر
مالک نے تھم دینے یا اجازت دینے کا دعو کی کیا پھراگر کہا کہ میں نے اسے اس کا تھم دیا تھا تو اس کی تقسدیت کی جائے گی۔ اور

(اشُتَرَى مِنْ غَاصِبِ عَبُدُا فَأَعْتَقَهُ)الْمُشْتَرِى (أَوْ بَاعَهُ فَأَجَازَ الْمَالِكُ) بَيْعَ الْغَاصِبِ (أَوْ أَدَّى الْغَاصِبُ) الضّيَانَ إِلَى الْمَالِكِ عَلَى الْأَصَحَ هِدَايَةٌ

کسی نے غاصب سے غلام خریدا پھراسے آزاد کردیا یا کسی نے کسی کاغلام ﷺ دیا پھر مالک نے غاصب کی پیچ کی اجازت دی یا غاصب نے مالک کوضانت ادا کردی اصح قول پر،''ہدائی'۔

اگرکہا کہ مجھے یہ خبر پنجی تو میں نے اجازت دی تو تھد ہے نہیں کی جائے گی گردلیل کے ساتھ۔ اورای طرح اگر بڑی عورت کا دکار اس کے باپ نے کردیا اوراس کا خاوند فوت ہو گیا اس نے وراشت کا مطالبہ کیا۔ عورت نے تھم یا اجازت کا دعویٰ کیا۔ 23840 (قولہ: اشٹری مِنْ غَاصِب عَبْدٌا) کسی نے غاصب سے غلام خریدا، اگریہاں مصنف من فضولی کہتے تو زیادہ اولی اور بہتر ہوتا، کیونکہ اس نے جب بیج حوالے نہیں کی تو وہ غاصب نہیں ہوا باوجود اس کے کہتم ای طرح ہے، اور شایدانہوں نے بیا ہے تول او باعد کی وجہ سے ذکر کیا ہے، کیونکہ غلام کی بچاس کے قضہ سے پہلے فاسد ہے، اسے '' البح'' میں شاید انہوں نے بیا ہے تول او باعد کی وجہ سے ذکر کیا ہے، کیونکہ غلام اس کی اجازت کے بغیر عمرو سے بچ دیا ، اور عمرو نے اس غلام بیان کیا ہے۔ اور مسئلہ کی صورت سے ہے کہ ذید نے کسی آ دمی کا غلام اس کی اجازت کے بغیر عمرو سے بچ دیا ، اور عمرو نے اس غلام کو آزاد کردیا یا اسے مکر سے بچ دیا ، تب ما لک نے زید کی بچ کو جائز قرار دیا یا اسے ضامن گھرایا یا عمرو مشتری کو ضامن گھرایا در آنے الیکہ وہ معتق بھی ہے تو اس صورت میں عمروکی آزاد کی نافذ ہوجائے گی اگر اس نے اسے آزاد کیا ہے۔ اور اگر اس نے اسے آزاد کیا ہے۔ اور اگر اس نے اسے آزاد کیا ہے۔ اور اگر اس نے اسے آزاد کیا ہوگی۔

23842\_(قوله: أَوْ أَدَّى الْغَاصِبُ الضَّمَانَ إِلَى الْمَالِكِ عَلَى الْأَصَحِّ هِدَايَةٌ) يا غاصب نے مالك كوضان اداكر ديا يہ اصح قول كے مطابق ہے، "ہدايہ" اور صاحب" البنايہ" نے بھی ای كی اتباع كی ہے بخلاف اس كے جو" الزيلعی" میں ہے: غاصب كی طرف سے ادائيگ كے ساتھ وہ نافذ نہيں ہوگی، اور مشترى كی طرف سے ادائيگ كے ساتھ نافذ ہو جائےگا اسے" البحر" میں بیان كیا ہے۔

(أَقُ) أَدَّى (الْمُشْتَرِى الظَّمَانَ إِلَيْهِ) عَلَى الصَّحِيحِ زَيْلَعِ ثَنْفَذَ الْأَوَّلُ) وَهُوَ الْعِثْقُ (لَا الشَّانِ) وَهُوَ الْبَيْعُ لِأَنَّ الِاعْتِقَاقَ إِنَّهَا يَفْتَقِمُ لِلْمِلْكِ وَقْتَ نَفَاذِهِ لَا وَقْتَ ثُبُوتِهِ قَيَّدَ بِعِثْقِ الْمُشْتَرِى؛ لِأَنَّ عِثْقَ الْعَاصِبِ لَا يَنْفُذُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ

یامشتری نے اس کوضانت ادا کر دی صحیح قول پر '' زیلتی' ۔ پہلا نافذ ہوگا اور وہ آزاد کرنا ہے نہ کہ دوسرا اور وہ بھے ہے۔ کیونکہ اعماق ( آزاد کرنا) نفاذ کے وقت ملک کا محتاج ہے ، نہ کہ اس کے ثبوت کے وقت ملک کا محتاج ہے مشتری کے آزاد کرنے کے ساتھ مقید کیا کیونکہ غاصب کا آزاد کرناز مان کی ادائیگی کے ساتھ نافذ نہیں ہوگا۔

23844\_(قوله: وَهُوَالْبِيعُ) اوروہ بِج ہے یعنی غاصب سے خرید نے والے کی بیج نافذہبیں ہوگی، رہی غاصب کی بیج تو وہ مالک کی اجازت کے ساتھ نافذ ہوجائے گی، اورای طرح ضان اداکر نے کے ساتھ بھی نافذ ہوجائے گی، اورای طرح ضان اداکر نے کے ساتھ بھی نافذ ہوجائے گی۔ اور''جامع الفصولین' میں ہے: بلاشہ بیجائز ہوگی اگر اس کی ملکیت کا سبب اس کی بیج پرمقدم ہوا۔ یہاں تک کداگر اس نے اسے خصب کیا اگر اس نے اسے فی دیا گیراس کے مالک نے اسے ضامن شہرایا تو اس کی بیج جائز ہے، اوراگر اس کے خاصب نے اسے مالک سے خریدایا مالک کی طرف سے وہ اسے ہمہ ہوایا وہ اس کا وارث بناتو اس سے پہلے کی ہوئی بیج نافذ نہ ہوگی، کیونکہ خصب منان کے وقت ملکیت کا سبب ہاور رہے یا ہم یا وارث بناکی سبب کے ساتھ نہیں ہے، پس سبب باتی رہا اوروہ بیج ، ہمہ اور وارث بنا یا نہ کہ بیج وارث بنا ہے تو وہ بیج سے متاخر ہے، اور اس کی بیج جائز ہوگی اگر اس نے اسے خصب کے دن کی قیمت کا ضام بن بنا یا نہ کہ بیج وارث بین کی قیمت کے درمیان کوئی فرق اور تفصیل بیان نہیں گی گی ۔

موقوف پرجب ملک یقینی طاری ہوجائے تو وہ اسے باطل کردیتی ہے

 لِثُبُوتِ مِلْكِهِ بِهِ زَيْلَعِجُ (وَلَوُ قُطِعَتْ يَدُهُ) مَثَلًا (عِنْدَ مُشْتَرِيهِ فَأَجِينَ الْبَيْعُ (فَأَرْشُهُ) أَى الْقَطْعِ (لَهُ) وَكَذَا كُلُّ مَا يَحْدُثُ مِنُ الْبَبِيعِ

کیونکہ اس کی ملکیت اس کے ساتھ ثابت ہے'' زیلعی''۔اورا گرمشتری کے پاس غلام کا ہاتھ کا ٹا گیا پھر بھے کی اجازت دی گئی تو ہاتھ کا نئے کا تاوان مشتری کے لیے ہوگا۔اوراس طرح مبع میں جو کچھ پیدا ہوگاوہ مشتری کے لیے ہوگا

''البزازیهٔ مین' القاعدی' سے منقول ہے اور اس کا بیان ہے: اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ جس نے غیر کی ملکیت میں عقد کیا پھروہ
اس کا مالک بن گیا تو اس کا عقد نافذ ہوجائے گا، اس لیے کہ مافع زائل ہو چکا ہے جیسا کہ غاصب نے مخصوبہ شے کو بچ دیا پھروہ
اس کا مالک ہوگیا، اس طرح اگر کسی نے اپنے باپ کی مملو کہ شے کو بچ دیا پھر اس کا وارث ہوگیا تو وہ بھے نافذ ہوجائے گی۔ اور
یقینی ملک کا طاری ہونا موقوف کو باطل کر دیتا ہے جب وہ اس کے غیر کو لاحق ہوجس نے موقوف میں تصرف کیا جیسا کہ جب
مالک اسے بچ دے جے فضولی نے غیر فضولی سے بچپا اگر چہوہ ان میں سے ہوجس نے فضولی سے خرید اہو، کیکن اگر اس نے
اسے فضولی سے بیا تو وہ باطل نہیں کرے گا۔

میں کہتا ہوں: اور ای پرہے: پھر غاصب سے خرید نے والے کی تیجے کے مسلمیں ہے کہ اگر اس نے غاصب کی بیجے کو جائز قرار دے دیا تو وہ نافذ ہوجائے گی اور مشتری کی بیجے باطل ہوگی، کیونکہ ملک موقوف پر ملک یقینی غاصب کو حاصل ہوئی ہے جس نے اس میں تصرف کیا ہے، لیکن مشتری کی طرف نسبت کرنے کے اعتبار سے ملک موقوف پر جو ملک طاری ہوئی وہ اس کے غیر کے لیے ہے جس نے اس میں عمل کیا، کیونکہ موقوف دوسری بیچے کے لیے مباشر مشتری ہے، ہاں اگر وہ مشتری کے عقد کی اجازت دے دیتو پھریقین کا طاری ہونا اس کے لیے ہوگا جس نے موقوف میں عمل کیا ہے۔

فضولی کی بیچ میں بیچ میں نفع ونقصان کا ما لک مشتری ہوگا

23846\_(قولہ: لِثُبُوتِ مِلْكِدِ بِدِ) لِعِنى ضان كے ساتھ اس كى ملكيت ثابت ہونے كى وجہ سے نہ كہ غصب كے ساتھ، كيونكہ غصب ملك كا فائدہ دینے كے ليے وضع نہيں كيا گيا۔ ''حلبی''۔

23847\_(قوله: وَلَوْ قُطِعَتْ يَدُوهُ) اور اگراس کا ہاتھ کا ث دیا گیا جے غاصب نے بیچا، اور ان کے قول: مثلا کے ساتھ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مراد کی بھی زخم کی دیت اور تاوان ہے زخم جوبھی ہو، اور قطع کے ساتھ مشتری کے پاس قتل ہونے یا مرنے ہے احتر از کیا ہے۔ کیونکہ معقود علیہ کے فوت ہوئے کی وجہ سے اجازت کے ساتھ بھے جائز نہیں ہوتی اور اجازت کے ساتھ بھے جائز نہیں ہوتی اور اجازت کے سی کی کہ کے کہ اس کی مکمل بحث اجازت کے لیے اس کا موجود ہونا شرط ہے جیسا کہ پہلے (مقولہ 23815 میں) گزر چکا ہے، اس کی مکمل بحث در افتح ، میں ہے۔

23848\_(قوله:عِنْدَ مُشْتَرِيهِ) ينامب عاصر از بجيها كه (مقوله 23852 ميس) آكآ كا - 38 كا- 23849 ميل مشرى كے ليے

ركَالْكَسُبِ وَالْوَلَٰذِ وَالْعُقْنِ) وَلَوْرَقَبُلَ الْإِجَازَةِ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِى؛ لِأَنَّ الْبِلْكَ تَمَّ لَهُ مِنْ وَقُتِ الشِّمَاءِ، بِخِلَافِ الْعَاصِبِ لِمَا مَرَّرَوَ تَصَدَّقَ بِمَا زَادَ عَلَى نِصْفِ الشَّمَنِ وُجُوبًا) لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي ضَمَانِهِ فَتُحُّ رَبَاعَ عَبْدَ غَيْرِةٍ بِغَيْرِأَمُومٍ قَيْدُا لِيَّفَاقُ وَفَهَرُهُنَ الْمُشْتَرِى مَثَلًا (عَلَى إَثْرَادِ الْبَائِعِ)

جیےاں کی کمائی،اس کی اولاد،اس کے پاؤں کا ٹنا۔اگر چہ اجازت سے پہلے ہومشتری کے لیے ہوگا کیونکہ ملک اس کے لیے شراکے وقت سے کمل ہوئی بخلاف غاصب کے اس دلیل کی وجہ سے جوگز رچکی ہے اورنصف ٹمن سے جوز ائد ہے وجو بااس کو صدقہ کرے گا کیونکہ اس کی صغان میں واخل نہیں ہے۔'' فتح'' کسی نے غیر کا غلام اس کی اجازت کے بغیر فروخت کیا، یہ قید اتفاقی ہے پھر مثلاً مشتری نے فضولی بائع کے اقرار پریاغلام کے مالک کے اقرار پر

23850\_(قوله: يَكُونُ لِلْمُشْتَرِى) يهاس كى تصرى ہے جس كے بارے ان كے قول: وكذا الخ ميں تشبيه نے فاكده ديا ہے۔

23851\_(قوله: لِأَنَّ الْبِلْكَ تَمَّ لَهُ مِنُ وَقُتِ الشِّمَاءِ) كيونكهاس كے ليے خريدنے كے وقت سے بى ملك مكمل موچى ہے، پس بيظامر ہوگيا كة طبح كاوا قعهاس كى ملك ميں واقع ہوا ہے۔ائے 'طبحطا وى' نے'' المنے'' سے قال كيا ہے۔

23852۔ (قولہ: بِخِلافِ الْغَاصِبِ) بخلاف غاصب کے، لین اگر ہاتھ اس کے پاس کاٹا گیا پھروہ اس کی قیمت کا ضامن ہوا تو دیت اس کے لیے نہیں ہوگی؛ کیونکہ قریب ہی یہ (مقولہ 23846 میں) گزر چکا ہے کہ اس کی ملک کا ثبوت ضامن ہوا تھے میں کے لیے وضع نہیں کیا گیا، پس وہ دیت کا ما لک نہیں ہو گااگر چہوہ غلام کا مالک ہو؛ کیونکہ وہ اس کی ملک میں واقع نہیں ہوا۔

23853\_(قوله: بِبَازًادَ) اور دیت میں ہے جونصف ثمن سے زائد ہو (وہ اسے صدقہ کر دے) اگر نصف قیمت نصف ثمن سے زیادہ ہو،''نہر''۔

23854\_(قوله: وُجُوبًا)'' البحر' ميں كہاہے: يہى اس كا ظاہر معنى ہے جو'' الفتح' ميں ہے۔

23855\_(قوله: لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي ضَمَّانِهِ) اس كاس كان ميں داخل نه ہونے كى وجہ سے، كيونكة قطع يد كے وقت حقيقة ملكيت موجود نيس، اور آزاد ميں ايك ہاتھ كا تاوان نصف ديت ہے، اور غلام ميں نصف قيمت ہے۔ اور جواس كے صفان ميں داخل ہوا ہے وہ دى ہے جوثمن كے مقابلہ ميں ہے، پس جونصف ثمن پرزائد ہوااس ميں عدم ملك كاشبہ ہے، اس كى مكمل بحث ''البح'' ميں ہے۔

23856\_(قوله: قَيْدُاتِّ فَاقِعُ) كَوْلَدا گرچه بِهِ مسَلَد جامع صغير مِين واقع ہے ليكن مسلّد كى بيصورت نہيں ہے،'' فتح''۔ كيونكه اس كاذ كرمتعا قدين كے اس پرتوافق كافائده ديتا ہے اس كے ساتھ ساتھ كه وہى ان دونوں كے درميان كل نزاع ہے۔ 23857\_(قوله: مَثَلًا) بيان كے قول: فبرهن كى طرف راجع ہے اس ليے كه'' النهر'' وغيره ميں ہے:'' اگر بينہ نه ہوا تو الْفُضُولِيّ (أَنْ) عَلَى إِثْمَادِ (رَبِّ الْعَبُدِ أَنَّهُ لَمُ يَأْمُرُهُ بِالْبَيْعِ) لِلْعَبُدِ (وَأَرَاءَ) الْمُشْتَرِى (رَدَّ الْبَبِيعِ رُدَّتُ) بَيِّنَتُهُ وَلَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِلتَّنَاقُضِ (كَهَا لَوْ أَقَامَ) الْبَائِعُ (الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ بَاعَ بِلَا أَمْرٍ أَوْ بَرُهَنَ عَلَى إِثْمَادِ الْهُشْتَرِى بِذَلِكَ) وَأَصْلُهُ أَنَّ مَنْ سَعَى فِى نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ لَا يُقْبَلُ إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ

بینہ قائم کردیا کہ اس نے اسے غلام کی بیچ کرنے کا حکم نہیں دیا اور مشتری نے اس سے بیچے واپس لوٹانے کا ارادہ کیا تو اس کا بینہ رد کر دیا جائے اور اس کا قول تناقض کی وجہ ہے تبول نہ کیا جائے۔ جیسا کہ اگر بائع بینہ قائم کر دے کہ اس نے بغیر حکم کے بیچ کی ہے، یا وہ اس بارے مشتری کے اقرار پر بینہ قائم کر دے اور اس کی اصل بیہے کہ جس نے اسے تو ڑنے کی کوشش کی جو اس کی جہت ہے کمل ہو چکا ہوتو اسے سوائے دومسکلوں کے قبول نہیں کیا جائے گا۔

پھر قول امر کے مدی کا ہوگا''۔ کیونکہ اس کا غیر متناقض ہے پس اس کا دعویٰ صحیح نہیں ہوگا،اورای لیے اس کے لیے استحلاف نہیں ہے اور بیان کے قول:الهشتری کی طرف راجع نہیں ہے اس معنی پر کہ بائع ای طرح ہے؛ کیونکہ یہ مصنف کے اس قول کے ساتھ متکرر ہوجا تا ہے:کہ الواقام البائع البیننة (جیسا کہ اگر بائع بینہ قائم کردے)۔اسے'طحطاوی' نے بیان کیا ہے۔

23858 (قوله: الْفُضُولِ ) بغیر امرہ کے قول کے ساتھ تصریح کرنے کے بعد یہ اس (فضولی) کے ذکر کامحل نہیں

ب بياتفاتى قيد ب-

فضولی کی بیچ میں بینہ کا تھم

23859\_(قوله: رُدَّتُ بَیِّنَتُهُ) اس کا بینه روکر دیا جائے اگروہ بینہ قائم کرے اور ان کے قول ولم یقبل قوله کا معنی ہے اگروہ بینہ قائم نہ کرے تو اس کا قول قبول نہ کیا جائے۔

23860 (قوله: لِلتَّنَاقُضِ) تاقض کی وجہ ہے، کیونکہ نج وشراکا اقدام کرناد کوئی کے جی ہونے پردلیل ہے، اور ہیہ کہ وہ نج اور اجرافی کی اس کے کہ اس کا مناقض امر معدوم ہے، اور بینہ کی قبولیت کا دارو مدارد کوئی کی صحت پر ہے، 'نہر' وغیرہ ۔ اور اعتراض اس طرح کیا گیا ہے کہ تو فیق اور تطبیق ممکن ہے کیونکہ یہ جائز ہے کہ اسے اس کے عدول کی خبر دینے کے بارے شراکے بعد علم ہوا ہواس طرح کہ ہم نے اس کے بارے بائع کا اقرار نج سے پہلے من رکھا ہو۔ اور'' البح' ، میں جواب دیا ہے: اگر چہ اس طرح تو فیق میں جواب دیا ہے: اگر چہ اس طرح تو فیق ممکن ہے لیکن وہ اسے تو ڑنے کی سعی اور کوشش کر رہا ہے جواس کی جہت سے کمل ہو چکی ہے۔ پس اس کی سعی اس پر دوکر دی جائے گی ، پس ان کا قول: امکان التو فیق دو تو لوں میں سے ایک پر تناقض کو دور کرتا ہے۔ یہ اس کے ساتھ مقید ہے جب وہ اسے تو ڑنے کی سعی نہ کرے جواس کی جہت سے کمل ہو چکا ہے۔

23861 (قوله: إلَّا فِي مَسْأَلَتَيُنِ) مَر دومسلوں میں، دونوں کوصاحب ''البحر'' نے یہاں ذکر کیا ہے۔لیکن شارح نے کتاب الوقف میں اس قول کے ساتھ مقدم کیا ہے: بناع دارا ثم ادعی ان کنت وقفتها (کسی نے وار بیچا پھروعویٰ کیا کہ میں نے اے وقف کردیا) کہ مشتیٰ سات مسائل ہیں، اور ہم نے وہاں ''الاشباہ'' سے (مقولہ 21732 میں) پہلے یہ ذکر کیا

(وَإِنْ أَقَنَّ الْبَائِمُ الْبَنُ كُورُ وَلَوْعِنْ كَغَيْرِ الْقَاضِى بَحْ (بِأَنَّ رَبَّ الْعَبْدِ لَمْ يَأْمُرُهُ بِالْبَيْعِ وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ ) أَىٰ عَلَى عَلَهِ الْبَائِمُ الْبَيْعُ ؛ لِأَنَّ التَّنَاقُضَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَادِ لِعَدَمِ التُهْبَةِ فَإِنْ عَلَى عَلَهِ الْأَمُورِ (الْهُشُتَرِى الْتُفْعَفَى) الْبَيْعُ؛ لِأَنَّ التَّنَاقُضَ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَادِ لِعَدَمِ التُهْبَةِ فَإِنْ تَوَافَقَا بَطَلَ دِنِي حَقِّهِ بَا لَا فِي حَقِّ الْبَالِكِ لِلْعَبْدِ وَإِنْ كَنَّ بَهُمَا) وَاذَعَى أَنَهُ كَانَ بِأَمْرِهِ فَيُطَالِبُ الْبَائِعَ بِالثَّهَنِ؛ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ لَا الْهُشْتَرِى خِلَافًا لِلثَّانِ (بَاعَ وَازَعَيْرِةٍ بِغَيْرِأَمْرِهِ) وَأَقْبَضَهَا الْهُشْتَرَى خِلَافًا لِلثَّانِ (بَاعَ وَازَعَيْرِةٍ بِغَيْرِأَمْرِهِ) وَأَقْبَضَهَا الْهُشْتَرِى نَهُرُ

اوراگر مذکورہ بالنے نے اقر ارکیا اگر چہدہ غیر قاضی کے پاس ہو،'' بح''۔اس طرح کہ غلام کے مالک نے اسے بیٹے کا تختم نہیں دیا اور اس عدم امر پر مشتری نے اس سے موافقت کی تو بیج ٹوٹ جائے گی، کیونکہ تناقض عدم تبہت کی وجہ سے اقر ار کے صحیح ہونے کے مانع نہیں ہوتا، پس اگر دونوں نے اتفاق کر لیا تو وہ دونوں کے حق میں باطل ہوجائے گی نہ کہ غلام کے مالک کے حق میں اگر اس نے دونوں کی تکذیب کردی اور دعولی کردیا کہ بیج اس کے حکم کے ساتھ ہوئی پس وہ بائع ہے شمن کے بارے مطالبہ کرے گا۔ کیونکہ وہ وکیل ہے نہ کہ مشتری سے اس میں امام'' ابو یوسف' رایشند نے اختلاف کیا ہے۔ کسی نے کسی غیر کا گھراس کی اجازت کے بغیر فروخت کردیا اور اسے مشتری کے قبضہ میں دے دیا،''نہر''۔

ہے کہ وہ نومسائل ہیں۔اوران کے بارے کلام گزر چکی ہے،ای کی طرف رجوع کرو۔

23862 (قوله: وَلَوْعِنُدَ غَيْرِ الْقَاضِي) الرَّحِ غَير قاضى كے پاس، اس نے بيفائده ديا ہے كـ 'الكنز'' كا قول: عند القاضي يا تفاتى قيد ہے۔

23863\_(قولہ: لِأَنَّ التَّنَاقُضَ) لِعِنى بِالَّع كى طرف ہے تناقض اقر ار كے سجح ہونے كے مانع نہيں ہوتا۔ كيونكه اس اقرار ميں اس كى ذات پركوئى تہمت نہيں ہوتى، پس مشترى كو چاہيے كه وہ اس ميں اس كے ساتھ معاونت كرے، پس ان دونوں كے درميان اتفاق پيدا ہوجائے گااوران دونوں كے حق ميں بيج باطل ہوجائے گی۔

23864\_(قولد: خِلاقًا لِلثَّانِ) بخلاف امام'' ابو یوسف' رطینی ہے، پس آپ کے زوری غلام کے مالک کے لیے مشتری سے مطالبہ کرنے کاحق ہے، اور جب مشتری اسے دے دیتو پھروہ خود بالع کی طرف رجوع کرے '' نہر'۔ اور اس مطالبہ کرنے کاحق ہے، اور جب مشتری اسے دے دیتو پھروہ خود بالع کی طرف رجوع کرے '' نہر' ۔ اور اس میں ہے: اور اگر مالک نے تو کیل کا اٹکار کیا اور ان دونوں نے اس پر ایک دوسرے کی تقدیق کردی تو اگر وکیل نے بینہ قائم کردیا تو فیہا (بہتر) ورنہ مالک سے صلف لیا جائے۔ اور اگروہ اٹکار کردی تو وہ لازم ہوجائے گی اور اگر اس نے صلف دے دیتو کی اور اگر اس نے حلف دے دیتو کی اور اگر اس نے حلف دے دیتو کی اور اگر اس کے مکمل بحث اس میں اور'' البح'' میں ہے۔

23865\_(قوله: بِغَيْرِأَمْرِة) اس كى اجازت كے بغير، اس كے ذكركى حاجت اور ضرورت نہيں \_ كيونكه يهم كل نز اع ے، 'طحطاوى'' ـ اوراسى ليے' ' كنز' ميں اس كاذكر نہيں ہے۔

23866\_(قوله: نَهُنُّ)ات 'البنائين سے نقل کیا ہے اوراس کے منہوم پر کلام نہیں کی ،شاید بیاس لیے ہے کیونکہ بیہ اولی ہے، کیونکہ جب وہ اس کا ضامن نہیں جب وہ اس پر قبضہ کر لے تو وہ بدرجہ اولی ضامن نہیں ہوگا جب وہ اس پر قبضہ نہ کرے۔''طحطا وی''۔

وَأَمَّا إِذْخَالُهَا فِي بِنَاءِ الْمُشْتَرِى فَقَيْدٌ اتِّفَاقًا ۚ ذُرَحٌ رَثُمَّ اعْتَرَفَ الْبَائِعُ الْفُضُولِىُ رَبِالْغَصْبِ وَأَنْكَمَّ الْمُشْتَرِى لَمْ يَضْبَنُ الْبَائِعُ قِيمَةَ الدَّالِ لِعَدَمِ سِمَالِيَةِ إِثْمَارِهِ عَلَى الْمُشْتَرِى (فَإِنُ بَرُهَنَ الْبَالِكُ أَخَذَهَا) الْمُشْتَرِى لَمْ يَضْبَنُ الْبَائِعُ قِيمَةَ الدَّالِ لِعَدَمِ سِمَالِيَةٍ إِثْمَارِهِ عَلَى الْمُشْتَرِى (فَإِنُ بَرُهَنَ الْبَالِكُ أَخَذَهَا) لِأَنَّهُ نَوْرَ وَعُواهُ بِهَا فُهُوعٌ بَاعَهُ فُضُولِى وَآجَرَهُ آخَمُ أَوْ زَوَّجَهُ أَوْ رَهَنَهُ فَأَجِيزًا مَعًا ثَبَتَ الْأَقْوَى فَتَصِيرُ مَمْلُوكَةً لَازَوْجَةً فَتُحُ سُكُوتُ الْبَالِكِ عِنْدَ الْعَقْدِلَيْسَ بِإِجَازَةٍ خَائِيَةٌ مِنْ آخِي فَصْلِ الْإِقَالَةِ

اور رہاا ہے مشتری کی بناء میں داخل کرنا تو یہ قیدا تفاقی ہے،'' درز''۔ پھر فضولی بائع نے غصب کے بارے اعتراف کرلیااور مشتری نے انکار کردیا تو بائع اس دار (گھر) کی قیمت کا ضام نہیں ہوگا اس لیے کہ اس کا اقر ارمشتری پراٹر انداز نہیں ،اور اگر مالک نے بینہ قائم کر دیا تو وہ اسے لے لیے کئی تارعویٰ بینہ کے ساتھ ثابت کر دیا ہے۔ (فروع) ایک فضولی نے اسے بیچا اور دوسرے نے اسے اجرت پر دیا ، یا اس کی شادی کی ، یا اسے رہمی رکھا اور دونوں کو ایک ساتھ اجازت دے دی گئی تو اقو می ثابت ہوجائے گا۔اور وہملوکہ ہوگی نہ کہ زوجہ ''نوعقد کے وقت مالک کا خاموش رہنا اجازت نہیں ہے ،
دی گئی تو اقو می ثابت ہوجائے گا۔اور وہملوکہ ہوگی نہ کہ زوجہ ''نوعقد کے وقت مالک کا خاموش رہنا اجازت نہیں ہے ،

23867\_(قوله: فَقَيْدٌ اتِّفَاقًا) يعني بيذ كنز 'وغيره ميں اتفا قاوا قع ہوئى ہے۔اس سے كسى سے احتر ازكر نا اور بچنا مقصو ذہيں ہے۔ كيونكہ جب وہ اسے بناميں داخل نہ كرتے و بدرجداولى حكم اس طرح ہوگا۔

23868\_(قوله: لِعَدَهِ سِمَائِيةِ إِفْرَادِ فِا عَلَى الْمُشْتَدِى) يوا ہے ماقبل کی علت بنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، البتہ یہ مشتری کے قبضہ سے دار نہ چھننے کی علت ہے۔ اور جہاں تک بائع کے غصب کا اقرار کرنے کے باوجود دار کی قیمت کا ضام ن نہ ہونا ہے۔ اور بہاں تک بائع کے غصب کا اقول ہے، اور امام'' محمد' روائیتلا نے کہا ہونے کی علت کا تعلق ہوگا ، اور یکی امام' ابو یوسف' روائیتلا کا پہلاقول ہے؛ کیونکہ آپ کے نزد یک زمین کا غصب سے جے: وہ دار کی قیمت کا ضام ن ہوگا ، اور یکی امام' ابو یوسف' روائیتلا کے بہلاقول ہے؛ کیونکہ آپ کے نزد یک زمین کا غصب سے ہے، 'طحطاوی' ۔ اس لیے'' افتح '' میں کہا ہے: اور یوز مین کے غصب کا مسئلہ ہے، کیا وہ تحقق ہوگا یانہیں؟ تو امام اعظم'' ابوضیف' روائیتلا کے نزد یک وہ تحقق نہیں ہوتا ہی وہ ضام ن نہیں ہوگا ، اور اگر اس نے بینہ قائم نہ کیا تو پھر اس کے ضائع ہونے کی نسبت اس کے بینہ وہ کہا ہے : اور ظاہر یہ ہوگی نہ کہ بائع کی عقد کی طرف '' سامحانی' ' نے کہا ہے : اور ظاہر یہ ہے کہ اس کے ثمن بیت المال میں رکھے جائی یہاں تک کے صورت حال واضح ہوجائے۔

23870\_(قولد: لِأَنَّهُ نَوَّدَ دَعُوَاهُ بِهَا) كيونكهاس نے دعوىٰ كو بينه كے ساتھ منوركر ديا ہے يعنی اسے واضح اور ظاہر كر يا ہے۔

23871\_(قوله: بَاعَهُ) يعنى فضولى نے كوئى شے فروخت كى \_

23872\_(قوله: فَتَصِيرُ مَهْ لُوكَةً لَازُوْجَةً) باشه بياس پرنس ہے كه وه زوجنبيں بوگى اس كه بوجود كه نَثْ و

اجارہ اور رہی پرمقدم بھی کیا جائے ، کیونکہ زوجیت کی نفی سے اس سے ادنی کی نفی بدرجہ اولی بھجھی جاسکتی ہے، ''افتح '' میں کہا ہے : اور بہتا بات ہوگا اگر فضو لی نے اسے بہر کیا اور دو مرے نے اسے اجارہ پر دیا ، اور آزادی ، کتابت (مکا تب بنانا) اور تدبیر (مد بر بنانا) میں ہرا یک کاحق دو مرے کے مقابلہ میں زیادہ ہے۔ کیونکہ بیا مور لازم ہیں۔ اور اجارہ کاحق رہمن سے زیادہ ہے۔ کیونکہ بیا اشتر اک (شیوع) کے ماتھ باطل ہوجا تا ہے۔ پس جو اشتر اک کے ساتھ باطل نہیں ہوتا جیسا کہ ایک فضو لی کاسی غلام کو بہر کرنا اور دو سرے کا اسے بیچ دینا دونوں برابر ہیں کیونکہ قبضہ کے ساتھ ہو ملکیت کا فاکدہ دیئے میں نوچ کے مساوی ہوتا ہے، اور ایسی مشترک شے کا بہہ جو تقسیم نہ ہوسکتی ہووہ میچ ہے ہیں ہرایک اس کا فسف فسف لے لے گا ، اور اگر دونوں میں سے ہرآ دی نے اس کی شادی کر دی اور دونوں کو اجاز ہوں کو اور دونوں مشتریوں کے درمیان فسف ہوجائے گی اور دونوں میں سے ہرآ دی وہ دونوں مشتریوں کے درمیان فسف ہوجائے گی اور دونوں میں سے ہرایک کو اختیار دیا جائے گا۔ واللہ سجانہ اعلم

# بَابُ الْإِقَالَةِ

## هِيَ لُغَةُ الرَّفْعُ مِنْ أَقَالَ أَجْوَفُ يَانَّ، وَشَهْعًا (رَفْعُ الْبَيْعِ) وَعَتَمَ فِي الْجَوْهَرَةِ

## ا قاله کے احکام

ا قالہ کا لغوی معنی اٹھانا، رفع کرنا ہے ہیا قال ہے ماخوذ ہے اوراجوف یائی ہے اور شرعی طور پراس سے مراد بھے کوختم کرنا ہے، اور'' الجو ہرہ'' میں اسے عام قرار دیا ہے

اس باب کی نضولی کے ساتھ مناسبت بیہ ہے کہ وہ ایساعقد ہے جواجازت نہ ہونے کے وقت ختم کر دیا جاتا ہے ، اور اقالہ کا معنی بھی اٹھانا اور ختم کرنا ہے ،' مطحطا و ک''۔' ہدایہ' اور'' کنز'' میں اسے بھے فاسداور مکر وہ کے بعد ذکر کمیا ہے۔ کیونکہ متعاقدین پر ان دونوں میں سے ہرایک کوختم کرنا واجب ہے جیسا کہ (مقولہ 23706 میں) گزر چکا ہے اور اس کی مکمل بحث آگے (مقولہ 23904 میں) آئے گی۔

لفظا قاله كى لغوى تحقيق

23873\_(قوله: مِنْ أَقَالَ) يه اقال سے ماخوذ ہے، اور بيثلاثى بھى آتا ہے، كہا جاتا ہے: قاله قيلا يه باع يبيع كے باب سے ہے، گرية ليل آتا ہے، - ' نہر''۔

23874\_(قوله: أَجُونُ) يهاجوف بي يعنى اس كاعين كلمه حرف علت ب، پھر بيان كيا كه يه يائى باور يه مبتدا مخذوف كن خبر بي يعنى هواجوف اور يائ خبر ثانى به اور الله عنى اس كارد بجس نے كہا ہے: يه واوى ہم اور تول سے اور تول سے ماخوذ ہوادراس كا جمزہ سلب كے ليے ہے۔ پس اقال جمعنی اذال القول ہے یعنی پہلے قول كوز ائل كرنا اور وہ بچ ہے جسے اشكا كا كامعنى اذال شكايته ہے یعنی اس نے اس كی شكايت دوركردى، ذائل كردى۔

ا سے تین اعراب دیئے گئے ہیں جن کا ذکر'' الفتح'' میں ہے۔ پہلا ان کا قول ہے: قلتہ یعنی قاف کے کسرہ کے ساتھ' اور بیاس پر دلالت کرتا ہے کہاس کاعین کلمہ یا ہے واؤنہیں ۔لہذا یہ قول سے ماخوذنہیں ہے۔

دوسرا''الصحاح''میں الا قالہ ذکر کیاہے بیقاف یا کے ساتھ ہے نہ کہ واؤ کے ساتھ۔

تيرا: "مجموع اللغة" مين ذكركيا ب:قال البيع قيلاو اقالة: فسخه، يعني اس في ييع كوشخ كرويا-

ا قاله کی شرعی تعریف

23875\_(قوله: رَفْعُ الْبِيّعِ) لِعِنى بِيعِ كُونتم كردينا، اگرچه يبعض بيع مِن بي بو \_ كيونكه "الحاوي" ميس ہے: اگر كسي

فَعَبَّرَبِالْعَقُدِروَيَصِحُ بِلَفْظَيْنِ مَاضِيَيْنِ وَ) هَذَا رُكُنُهَا (أَوَأَحَدُهُمَا مُسْتَقْبَلٌ) كَأْقِلْنِى فَقَالَ أَقَلْتُكَ اوراے عقد كے ساتھ تعبير كيا ہے۔ يہ ماضى كے دولفظول كے ساتھ صحح ہوتا ہے اور يہى اس كاركن ہے۔ يا دونوں ميں سے ايك متقبل كاصيغہ ہوجيے ايك كے تومير سے ساتھ اقالہ كرتو دو سراجواب دے۔ ميں نے تيرے ساتھ اقالہ كيا۔

نے سوسیر گندم ایک دینار کے عوض فروخت کی اور وہ اس کے حوالے کر دی اور متعاقدین کل بیچے سے جدا ہو گئے ، پھر اس نے مشتری سے کہا: اتنے بٹن مجھے دویا وہ گندم واپس کر دوجو میں نے تجھے دی ہے ، پس مشتری نے وہ ساری گندم یا اس کا بعض اسے واپس کر دیا تو واپس لوٹائے گئے حصہ میں بی پیچے فٹنے ہوگئ ۔

23876\_(قوله: فَعَبَّرَبِالْعَقْدِ) پس انہوں نے اسے عقد کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اور یبی اعم کی تعریف ہے یعنی نیچ، اجارہ اور ای طرح کے دیگر معاملات کا اقالہ کرنا، ''بح''۔ اور '' انبر'' میں اسے اس طرح پیش کیا ہے: ان کی عقد سے مراد عقد نیچ ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کوئیج کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ ہے کہ یہاں کلام اس کے بارے میں ہے، ورنہ وہ مطلق اقالہ کی تعریف ہے، کیونکہ اجارہ میں اس کی حقیقت کے مخالف نہیں ہوتی، یہی وجہ ہے اس کا باب اس جلّہ کے سواذ کرنہیں کیا گیا، اور اس کی مثل نیت ہے مثلاً باب الصلوٰ ہو فیرہ میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور نماز و فیرہ کے لیے قصد شامل کے ساتھ اس کی تعریف کی جاتی ہے، فافہم ۔ اور عقد سے مرادوہ ہے جو خیار کے ساتھ فنح کو قبول کر لے جیسا کہ آگ (مقولہ کے ساتھ اس کی تعریف کی جاتی ہے، فافہم ۔ اور عقد سے مرادوہ ہے جو خیار کے ساتھ فنح کوقبول کر لے جیسا کہ آگ (مقولہ کے ساتھ اس کی تعریف کی معلوم ہوگا، بخلاف نکاح کے۔

ا قاله كاركن

23877\_(قولد: وَهَذَا رُكُنُهَا) اولى اور بہتر يه تھا كداسے او احدهما مستقبل كول سے مؤخر ذكر كيا جاتا جيسا كدامصنف نے كيا ہے۔ "مطحطاوى"۔

23878 (قوله: أَوَأَحَدُهُمُ المُسْتَقْبَلُ الخ) تو جان كه امام "ابو يوسف" ريشيل كنزديك اقاله بيج بالكن اگر وه مكن نه بوتو پهروه شخ بے جيميا كه آگر مقوله 23908 ميں آئ كا ورامام "محمد" ريشيل كنزديك اس كا برعس ب اور تعجب خيز امريه به كه كه الله الله يك الله يك الله يك الله يك الله يك ميد ولفظول التعجب خيز امريه به كه امام "ابو يوسف" ريشيل كاقول اس بار به مين "امام صاحب" ريشيل كة ول كي مثل به كه بيد ولفظول كي ساتھ مي بوتا به الله مستقر نبيس كي ساتھ منعقد نبيس كي ما تعرف الله يك باوجود كه بيان كنزديك بيج به اور بيج اس كي ساتھ منعقد نبيس بوتى ، اور الله يك ما تعرف الله يك كا مقل كه دوسينوں كي ساتھ منعقد ہوتا به كونكه به يك كل مرح به بيل انہوں نے اسے مشابهت كي سب بيج كا محمول كي الو يوسف" ريشيل يہ تيج كي حقيقت كي باوجود اسے بيج كا محمول كيا گيا به اور ودا بازى) جارى نبيس ہوتى ، پس لفظ كو تحقيق پر باوجود اسے بيج كا محمول كيا گيا به بخلاف بيج كے "دوتي" ب

لِعَدَمِ الْمُسَاوَمَةِ فِيهَا فَكَانَتُ كَالنِّكَاحِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ كَالْبَيْعِ قَالَ الْبِرْجَنْدِيُّ وَهُوَ الْمُخْتَارُ (وَ) تَصِخُ أَيْضًا (بِفَاسَخْتُكَ وَتَرَكْت وَتَارَكْتُك وَرَفَعْت وَبِالتَّعَاطِى وَلَوْمِنُ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ (كَالْبَيْعِ)

کیونکہ اس میں سودا بازی نہیں ہوئی ہیں بیرنکاح کی طرح ہے۔اورامام''محمر'' دائیٹیلی نے کہا ہے۔ بیربیج کی طرح ہے علامہ ''بر جندی'' نے کہا ہے: یہی مختار قول ہے۔اقالہ فاسختك (میں بیج توڑنے میں تیرے ساتھ متفق ہوں)۔ تركت، تاركتك، دفعت اور تعاطى كے الفاظ كے ساتھ بھی صحیح ہوتا ہے اگر چدا يک جانب سے ہوجيسا كہ بیج

23879\_(قوله: لِعَدَمِ الْمُسَاوَمَةِ فِيهَا) اس میں سودابازی نه ہونے کی وجہ ہے، یہ ذکورہ جواب کی طرف اشارہ ہے، یعنی چونکہ اقالہ خوب غور وفکر اور نظر کے بعد ہی واقع ہوتا ہے پس اس کا قول: اقلنی مساومة نہیں ہوتا بلکہ وہ تحقیقاً تصرف کے لیے ہوتا ہے جیدا کہ نشر وح الہدائے میں ہوتا ہے۔ اور ای کے ساتھ اس سے بیچ کوالگ کردیا جیسا کہ نشر وح الہدائے میں ہے۔ کے لیے ہوتا ہے جیسا کہ نشر فی گالبید ع کوار کے ماتھ وہ ہوتا ہے اور امام ''محر'' والتی ایک کردیا ہے: یہ بیچ کی طرح ہے، یعنی یہ منعقد نہیں ہوتا گرماضی کے دوصیغوں کے ساتھ جیسا کہ (مقولہ 23878 میں) گزر چکا ہے۔ ''افتح'' میں کہا ہے: اور جو''الخانئے'' میں ہووں ہے ۔ ''افتح'' میں کہا ہے: اور جو''الخانئے'' میں ہووں ہے ۔ ''الفتح'' میں کہا ہے: اور جو''الخانئے'' میں ہے وہ یہ ہے: ''امام صاحب' وطیقا کے گول امام'' محر'' وطیقا ہے کول کی مثل ہے۔

23881 (قوله: قَالَ الْبِرْجَنْدِيُّ الحَّ)''الفَّحَ''میں کہاہے: اور''الخلاصہ' میں ہے: انہوں نے امام''محمہ'' رِلَیْنَایہ کے قول کواختیار کیا ہے، اور''الشرنبلالیہ'' میں ہے: وہ امام''محمہ'' رِلِیُنْلیہ کے قول کو ترجیح ویتے ہیں اس کا سبب'' امام صاحب'' رِلِیْنَایہ کاان کے ساتھ ہونا ہے جیسا کہ''الخانیہ'' میں ہے۔

میں کہتا ہوں:''المصنف'' نے امام''ابو یوسف'' دلیتھایہ کے قول کو''الدرر''اور''املتقی'' کی اتباع کرتے ہوئے اختیار اے۔

ا قالہ متعاقدین کے قل میں فنٹے جب کہ غیر کے قل میں بیچ ہوتا ہے

23882 [ توله: وَ تَصِحُّ أَيْضًا الخ) اقاله مِي كُوني لفظ متعين نہيں موتا جيبا كـ ' الفتح' ميں ہے، اوراس كا ظاہر معنی يہ ہوتا جيبا كـ ' الفتح' ميں ہے، اوراس كا ظاہر معنی يہ ہوتا ہے كہ لفظ اقاله اوران الفاظ كے درميان كوئي فرق نہيں ہے، حالانكه يه مراد نہيں ، كونكه اقاله متعاقد بن كے حق ميں فشخ ہوتا ہے اور ان دونوں كے سوا كے حق ميں نتج ہوتا ہے، اور بيت ہے جب وہ لفظ اقاله كے ساتھ ہو، اوراگر وہ لفظ مفاسخه يا متاركه يا تراد كے ساتھ ہوتو اسے بالا تفاق بيج مولى جيسا كه آگ يا تراد كے ساتھ ہوتو وہ بالا جماع بيج ہوگى جيسا كه آگ يا تراد كے ساتھ ہوتو وہ بالا جماع بيج ہوگى جيسا كه آگ (مقوله 23883 ميں ) آئے گا۔ پس اس پر آگاہ رہو۔ اور ' البزازي' ميں ہے: اس (بائع) نے اقاله كا مطالبه كيا تومشترى نے كہا ، ثمن لے آؤتو بيا قاله كا مطالبه كيا تومشترى

ے ہیں ہے۔ اور اس میں ہے: میں کہتا ہوں: ظاہریہ ہے کہ اس کی مثل ہے اگر مطالبہ مشتری کی طرف ہے ہواور بائع یہ کہے: یہ لوشن ۔ اور اس میں ہے: کسی نے غلام خرید ااور اس پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ اس نے بائع کو کہا: بعد لنفسك (اسے اپنی ذات کے لیے بیج دے ) تو هُوَ الصَّحِيحُ بَزَّازِيَّةٌ وَفِي السِّمَاجِيَّةِ لَا بُنَّ مِنُ التَّسْلِيمِ وَالْقَبْضِ مِنُ الْجَانِبَيْنِ (وَتَتَوَقَفُ عَلَى قَبُولِ يم صحح بن "بزازية" ـ اور" مراجية "ميں ب: دونوں جانبوں سے حوالد كرنا اور تبضه كرنا ضرورى بـ ـ اوريم بلس ميں

23883\_(قولہ: هُوَ الْصَّحِيحُ بِزَّازِيَّةٌ)اس کی عبارت ہے: مشتری نے طعام پر قبضہ کرلیا اور پچھٹمن ادا کر دیے، پھر چند دنوں کے بعد کہا، بے شکٹمن مہنگے ہیں، توبائع نے وصول کیے ہوئے بعض ٹمن واپس لوٹا دیئے توجس نے بیکہا ہے کہ جانبین میں سے ایک طرف سے اداکر دینے کے ساتھ تھے منعقد ہوجاتی ہے اس نے اسے اقالہ بنایا ہے اور یہی صحیح ہے اور جس نے جانبین سے قبضہ شرط قرار دیا ہے اس کے نز دیک ہے اقالہ نہیں ہوگا، اور اس کی مثل 'الخانیہ' میں ہے۔

23884\_(قوله: وَنِي السِّمَاجِيَّةِ الخ) يَتِي كامقابل ب،اورتسليم مع راد بين كوحوال كرنااور قبض مع رادديئ موئِنْمُن پرقبضه كرناب، وطحطاوى" \_

ا قاله کی تحمیل کی شرا ئط

23885\_(قوله: وَتَتَوَقَّفُ عَلَى قَبُولِ) اوروہ قبول پر موقوف ہوتا ہے، پس اگر کس نے گدھاخرید اپھروہ اسے لے کر آیا تا کہ اسے واپس لوٹا نے اور کر آیا تا کہ اسے واپس لوٹا از اسے صراحة قبول نہ کیا اور گدھے پر چندون کام کیا، پھر خمن واپس لوٹا نے اور اقالہ قبول کرنے سے انکار کردیا تو وہ باطل ہو گیا اور اقالہ صرف کام لینے کے ساتھ کمل نہیں ہوتا، ''فائیہ''۔

الْآخَيى فِي الْمَجْلِسِ وَلَوْ كَانَ الْقَبُولُ (فِعُلّا) كَمَا لَوْقَطَّعَهُ أَوْ قَبَضَهُ فَوْرَ قَوْلِ الْمُشْتَرِي أَقَلْتُك؛

د دسرے کے قول پر موقو ف ہوتا ہے۔اورا گر قبول نعل ہو جیسا کہ اگر وہ اسے کاٹ دے یا وہ اس پر قبضہ کر لے مشتری کے قول:اقلتک کہنے کے ساتھ:

23886 ( تولد: في الْمَهُجلِسِ ) لي الَّراس في مجلس فتم ہونے كے بعد قبول كيا يا كوئى ايب افعل صادر ہونے كے بعد جوائرا فن پر دلالت كرتا ہوتو اقالة كمل فہيں ہوگا، ' ابن ملک' ۔ اور ' القنيہ' میں ہے: دلال ثمن لے كربائع كے پاس آيا اس كے بعد كداس نے امر مطلق كے ساتھ تئے كئى تھى، توبائع نے اسے كہا: میں اسے اس شن كوئى ہيں دوں گا تو اس نے اس كی خرخشری کودی ، توبائ سے فتیں ہے، خبر مشتری کودی ، توبائ سے فتیں ہے، خبر مشتری کودی ، توبائ ہے اس نے بائع كوئے ہا تا قالہ میں شرط ہے اور وہ فتین پائی گئی كی نے گدھا فریدا پھر اسے والی اور اس لیے بھی كدا ہجا ہے وقبول میں مجلس كا ایک ہونا اقالہ میں شرط ہے اور وہ فتین پائی گئی كی نے گدھا فریدا پھر اسے والی لوٹانے كے ليے ليكر آيا اور اس نے بائع كونہ پایا ، چنا نچو اس نے اسے اس كے اصطبل میں داخل كر دیا ، پھر بائع سلوتری كو لوٹانے نے ليے ليکر آيا اور اس نے بائع كونہ پایا ، چنا نچو اس نے اسے اس کے اصطبل میں داخل كر دیا ، پھر بائع سلوتری كو لوٹانے نے ليے اور اس نے بی ناکہ کی میں ایجاب کے بعد تعالی اگر چقول ہے لیکن اس میں مجلس کا متحد ہونا شرط ہے۔ بعد تعالی اور اس نے بیان کر چکے ہیں : میں ہوگا ، كونكہ تعالی میں ایجاب نہیں ہے ، کونكہ ہم اسے کتاب الدیوع کے اول میں '' افتے'' سے بیان کر چکے ہیں : جب اس نے کہا: بعت کہ بالف ( میں نے تھے یہ ہزار کے توض نیجی ) اور اس نے اس پر قبضہ کرلیا اور اس نے کہا توبہ بھی ہوتا بلکم میں کے بعد صرف قبضہ ہوتا باتھ الی میں ایجاب نہیں ہوتا بلکم میں کے بعد صرف قبضہ ہوتا ہے۔

#### تنبيه

''بزازیہ' میں کہاہے: مشتری خریدی ہوئی زمین کاو ثیقہ (دستاویز) لے کرآیا اور بائع نے اسے لے لیا اور مین میں تصرف
کیا تو یہ اقالہ ہے۔، اور' الخزانہ' میں ہے: بائع کووثیقہ دینا اور اس کا قبضہ کرنا یہ اقالہ نہیں ہے: اور ای طرح ہے اگر بائع نے وثیقہ
پر قبضہ کرنے کے بعد مبیع میں تصرف کیا اور مشتری خاموش رہا ، کیونکہ اس میں جبیع کا حوالے کرنا اور ثمن پر قبضہ کرنا نہیں پایا گیا ہے۔
میں کہتا ہوں: القباللة قاف کے فتح کے ساتھ اس سے مرادوہ دستاویز اور وثیقہ ہے جس میں قرض وغیرہ کا حساب لکھا
جاتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو پہلے انہوں نے اس کے اقالہ ہونے کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اس کی بنیا داس پر ہے کہ اس
میں جانبین میں سے کسی ایک جانب سے دینے پراکتفا کرنا صبح ہے اور وہ وثیقہ پر قبضہ کرنے کے بعد مبیع میں اس کا تصرف کرنا
ہے ، اور جو'' الخزانہ' سے ذکر کیا ہے اس کا دارومدار اس پر ہے کہ اس (اقالہ) کا جانبین کی طرف سے قریبۂ تعلیل کے ساتھ
ہونا ضروری ہے۔ تامل

23888\_(قوله: فَوْرَ قَوْلِ الْمُشْتَرِى أَقَلْتُك) يه امرين معلق ٢- "الفتح" مي كها ٢: اور ولالت بالفعل

### لِأَنَّ مِنْ شَهَائِطِهَا اتِّحَادَ الْمَجْلِسِ وَرِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ الْوَرَثَةِ أَوْ الْوَصِي

کیونکہ اقالہ کی شرائط میں ہے جلس کامتحد ہونا، متعاقدین کارضامند ہونا یا ورثایا وص کاراضی ہونا،

کے ساتھ اقالہ کو قبول کرنا جائز ہے جیسا کہ جب وہ شتری کے قول: اقلتك ( میں نے تیر ہے ساتھ اقالہ کیا) کے فور ( مجلس )
میں ہی اس کی قیص کا اور سے ۔ اور فوریة ہے مرادیہ ہے کہ وہ ای مجلس میں ہواس طرح کہ وہ آپس میں جدا اور متفرق ہونے ہے پہلے اسے کا اور کسی شے کے بارے کوئی کلام نہ کر ہے جیسا کہ ''حلی'' میں '' الخانیہ'' ہے منقول ہے۔ اور اس کا ظاہر ہہ ہے: بغیر کا لے کو فور اقبطہ کرنا کائی نہیں ہے، اور بی تارہ کے قول: او قبطہ کے خلاف ہے ، اور شاید مسئلہ مفرون اس بارے میں ہے کہ جب کی اس میں غور کر لو ۔ پھر میں نے اس بارے میں ہے کہ جب کی ابائع کے ہاتھ میں اس کے قول: اقلمت ہے بہلے موجود ہو، پس اس میں غور کر لو ۔ پھر میں نے ''الذخیرہ'' میں دیکھا۔ اور ای طرح ''الحاوی'' میں بھی ہے۔ مسئلہ کی ایسی صورت ہے جو اشکال کو ختم کر دیتی ہے جہاں انہوں نے کہا: ای طرح بالفعل دلالت کے ساتھ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جس نے کی ڈایجا اور اس کے دو الے کر دیا پھر اس نے مشتر کی کو کہا: میں نے کا خور دیا ( اقالہ کر لیا ) پس تو میرے لیے اس کی قبیص کا ہے، تو اگر مجلس میں اس نے اسے کا نا تو وہ اقالہ ہوگا اور اس کے دو الله وہ بائع ہے اور کا نے والا وہ مشتر کی ہے نہ دیا دلالئے میں نے بیکے گرنیس ہوگا۔ پس اقلت کے قول کے ساتھ کلام کرنے والا وہ بائع ہے اور کا نے والا وہ مشتر کی ہے نہ دیا دلالئے میاس کے برعکس ہے جو '' الفتے'' اور'' الخانیہ'' میں ہے ، اور مشتر کی کا بائع کے قبضہ سے پہلے کیڑ ہے کو کا دیا دیا دلانے قبول ہے۔ اس میں کو کی اشکال نہیں ہے ، فتر بر

23889\_(قولد زلاَقَ مِنْ شَرَّائِطِهَا الخ) یدان کِوْل: دِ تَتُوقف الخ کی علت ہے، اور بیاعتر انس وار دنبیس ہو سکتا کہ معطوفات اس کی علت بند کی صلاحیت نہیں رکھتے ، کیونکہ علت اس کا مجموعہ ہے جوذ کر کیا گیا ہے گو یا کہ اس نے بیہ کہا ہے: کیونکہ اس کی کئی شروط ہیں، ان میں ہے جلس کا متحد ہونا بھی ہے، فاقہم

23890\_(قولہ: وَرِضَا الْمُتَعَاقِدَيْنِ) اور متعاقدين كاراضى ہونا ہے، كيونكه كلام عقد لازم كے المحانے اورختم كرنے كے بارے ميں ہے، اور رہااس كوفتم كرنا جولازم نه ہوتو اس ميں جس كے ليے خيار ہوتا ہے اس كے ساتھى كا جاننا كافى ہے نہاس كارضامند ہونا، ' بح''۔

### حاصل كلام

ال کا حاصل بیہ ہے کہ عقد غیر لازم .....اور بیوہ ہے جس میں خیار ہوتا ہے .... کے رفع کو اقالہ کا نام نہیں دیا جائے گا بلکہ وہ ننخ ہوگا، ۔ کیونکہ اس میں دونوں کی رضا شرط نہیں ہوتی ۔ فاقہم

23891\_(قوله: أَوْ الْوَرَثُيَّةِ أَوْ الْوَصِيِّ) انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے جو'' البحر'' میں ہے: یہ کہ اقالہ کے سیح مونے کے لیے متعاقدین کاباتی ہونا شرط نمیں ہے، بلکہ دارث اور دصی کا اقالہ بھی سیح ہوتا ہے، اور موصی لہ کا اقالہ حیسا کہ'' القنیہ'' میں ہے۔ وَبَقَاءَ الْمَحَلِّ الْقَابِلِ لِلْفَسُخِ بِخِيَادٍ فَلَوُ زَادَ ذِيَادَةً تَهُنَعُ الْفَسُخَ لَمُ تَصِحَّ خِلَافًا لَهُمَا وَقَبَضَ بَدَلَي الضَرْفِڧإِقَالَتِهِ وَأَنْ لَايَهَبَ الْبَائِعُ الثَّمَنَ لِلْمُشْتَرِى قَبْلَ قَبْضِهِ،

اور خیار کے ساتھ ننٹے کو قبول کرنے والے کل کا باتی ہونا ہے۔ پس اگر اس نے ایسی زیادتی کردی جونٹے کے مانع ہوتو اقالہ سے نہیں ہوگا بخلاف' 'طرفین' میں شاہر کے۔اور بیچ صرف کی صورت میں اقالہ کرتے وقت دونوں بدلوں پر قبضہ کرنا شرط ہے،

23892\_(قولہ: وَبِنَقَاءَ الْهَوَلِي اوركل يا بعض مجيح كاباتى ہوناشرط ہے، جيبا كەعنقريب مصنف اس كاذكركريں كے: يه كہ مجيح كا ہلاك ہونا اقاله كے صحيح ہونے كے مانع ہوتا ہے۔ اور مجيح كی بعض مقدار كا ہلاك ہونا اتن مقدار كے اقاله كے مانع ہوتا ہے۔

23893\_(قوله: الْقَابِلِ لِلْفَسْخِ بِخِيّارِ) يه المحل کی صفت ہے اور بخیاد ننخ کے متعلق ہے، اور کل کے وصف کا فنخ کو قبول کرنا مجاز ہے، کیونکہ اسے قبول کرنے والا اس کا عقد ہے، ''حلی'' نے کہا ہے: یعنی خیارات مثلاً خیار عیب، خیار شرط اور خیار رویة میں ہے۔ ''انخلاصہ' میں ہے: اور حیار رویة میں ہے۔ ''انخلاصہ' میں ہے: اور جو عیب والی الہندیہ' میں ہے۔ ''انخلاصہ' میں ہے: اور جوعیب والی الفتح '' میں ہے۔ جوعیب والی الوٹا نے کے مانع ہوتا ہے وہ اقالہ کے ہمی مانع ہوتو اقالہ جے خہیں ہوگا اگر مشتری نے بیں ایسی زیادتی کردی جونسخ کے مانع ہوتو اقالہ جے خہیں ہوگا

23025\_(قوله: فَلَوْذَا دَالخ) بيان كَ قول: القابل للفسخ بخياد، پرتفر لع ہے، اور ہم پہلے (مقولہ 23025 ميں) نيار العيب ميں بيان كر چكے ہيں كه ذيا دتى يا تومتصل اور متولد ہوتى ہے جيے موٹا ہونا اور خوبصورت ہونا، ياغير متولد جيے درخت لگانا، عمارت بنانا اور کپڑے كوى دينا، يا وه منفصل متولد ہوگى جيے اولا دہونا، پھل اور ديت وغيره، ياغير متولد ہوگى جيے المائى اور ہہد وغيره اور بيتمام قبضہ ہے پہلے ہوگى يا قبضہ كے بعد، دونوں صورتوں ميں نيار عيب كے ساتھ فيخ ممتنع ہوتا ہے، متصلہ غير متولده ميں مطلقا اور منفصلہ متولدہ ميں صرف اگر قبضہ كے بعد ہو، فاقهم \_ اور اس كامزيد بيان (مقولہ 23916 ميں) آگے آگے گا۔

23895\_(قوله: وَقَبَضَ بَدَنَىُ الطَّمُ فِ فِي إِقَالَتِهِ) يعنى عقد صرف كا قاله مين اس كه دونوں بدلوں پر قبضہ كرنا۔امام' ابو يوسف' دليُّتِي كِقُول كے مطابق تو بيرظا ہر ہے۔ كيونكه بير بيج ہے اور جہاں تك' طرفين' دولانتيبها كِقُول كا تعلق ہے تواس كے مطابق ا قاله تيسرے كے قل ميں بيج ہے اور وہ شرع كاحق ہے، ' بحر'۔

23896\_(قوله: وَأَنُ لَا يَهَبُ الْبَائِعُ الشَّبَنَ لِلْمُشْتَرِى) يَعِيٰ مشترى ماذون كوبائع ثمن قبضه پہلے ہہنہ كرے، پہل اگراس نے ہہرکردیے تواس کے بعدا قالت محجے نہ ہوگا،اوراس کے قول: قبل قبضه كامعنى ہے: بائع کے مشترى ماذون سے شمن پر قبضہ ہے، اور بیاس لیے ہے كداگراس صورت میں اقالہ محجے ہوتو بائع کے لیے بیجے بطور تبرع ہوگی،اوروہ ثمن میں ہے كوئی شے اس پر داپس لوٹا نے پر قادر نہیں ہوگا۔ كوئداس كی طرف ہے بائع تک كوئی شے نہیں پنجی اوروہ اہل تبرع میں ہے كوئی شے اس پر داپس لوٹا نے پر قادر نہیں ہوگا۔ كوئداس كی طرف ہے بائع تک كوئی شے نہیں پنجی اوروہ اہل تبرع میں ہے

ُ وَأَنْ لَا يَكُونَ الْبَيْعُ بِأَكْثَرَمِنُ الْقِيمَةِ فِي بَيْعِ مَأْذُونٍ وَوَمِنٍ وَمُتَوَلِّ (وَتَصِحُ إِقَالَةُ الْمُتَوَلِّ إِنْ خَيْرًا) لِلْوَتْفِ(وَإِلَّا لَكَ الْأَصْلُ أَنَّ مَنْ مَلَك الْبَيْعَ مَلَك إِتَّالَتَهُ إِلَّا فِي خَبْسِ الثَّلَاثَةُ الْبَذْكُورَةُ

اور یہ کہ بالع مشتری کو قبضہ کرنے سے پہلے ثمن ہمبہ نہ کرے اور یہ کہ بچھ ماذون، وصی اور متولی کی بچھ میں قیمت سے زیادہ کے عوض نہ ہو۔اور متولی کا قالہ صحیح ہوتا ہے اگروہ وقف کے لیے مفیداور بہتر ہو، ور نہیں۔اس میں اصل اور قاعدہ یہ ہے: کہ جو بچھ کا مالک ہےاوروہ اس کے اقالہ کا مالک بھی ہے سوائے یا کچے کے تین مذکورہ صور تیں،

نہیں ہے، لیکن قبضہ کرنے کے بعد تو ماذون اس سے ٹمن واپس لوٹا سکتا ہے کیونکہ اس کے قبضہ کی وجہ سے وہ اس تک پہنچے ہوئے ہیں، پس وہ متبرع نہیں ہوگا، اورا قالہ سے ہوگا اوروہ اس کے بعد موہوب لہ کی مقد ار کے ساتھ باکع پر رجوع کرے گا، پس اس تک ٹمن کی مقد اردوبار پہنچنے والی ہوگی۔ایک موہوب اور ایک اس کی مقد ار۔ اور'' حلی'' نے ماذون پریتیم کے وسی اور وقف کے متولی کو صغیر اوروقف کود کیھتے ہوئے قیاس کیاہے، پس اس کا تھم ان دونوں میں جاری ہوگا۔''طحطاوی''۔

23897 (قوله: نی بینیم مَأْذُونِ وَوَصِیّ وَ مُتُولِّ) یہ کہ ماذون، وص اور متولی کی بیم میں قیمت سے زیادہ کے وض بیخ نہ ہو، اور ای طرح کا تھم ہے جب یہ قیمت سے کم کے ساتھ خریدیں کیونکہ اقالہ تھے نہیں ہوتا،۔ '' نہر''۔ شارح کو یہ کہنا چاہی تھا: اور یہ کہوہ مشتری ماذون یا وص یا متولی کو قبضہ سے پہلے شن ہبدنہ کرنے، اور یہ کہ ان کی بیج قیمت سے زیادہ کے ساتھ نہ ہواڈر نہ ہی ان کی شراء قیمت سے کم کے ساتھ ہو، ''حلی''۔ اور یہ جی ممکن ہے کہ ان کا تول فی بیج ماذون النخ دونوں ساتھ نہ ہواور نہ ہی ان کی شراء قیمت سے کم کے ساتھ ہو، ''حلی''۔ اور یہ جی ممکن ہے کہ ان کا تول فی بیج ماذون النخ دونوں مسلول کے لیے قید ہو، کی ماذون اپنے معطوفات سے مسلم کی نسبت سے مشتری ہے اور دوسر سے مسلم کی نسبت سے مشتری ہے اور دوسر سے سائع ہوں اور دوسر سے سائع ہوں کی اور دوسر سے مسلم کی طرف ہوگی اور دوسر سے مسلم کی اضافت پہلے مسلم کی طرف ہوگی اور دوسر سے مسلم کی اضافت اپنے مفعول کی طرف ہوگی اور دوسر سے مسلم کی اعتبار سے مصدر کی اضافت اپنے ماعلی کی طرف ہوگی۔ تامل

23898\_(قوله: الْأَصْلُ أَنَّ مَنْ مَلَك الْبَيِّعَ) يعنى اصل اور قاعده بيه به كه جو بَيْع يا شراء كا ما لك ب جبيها كه (مقوله 23899 ميس) آگِ آنے والے مسئلہ سے ظاہر ہموجائے گا۔

23899۔ (قولہ: الشَّلَاثَةُ الْمَنُ كُورَةُ) لِعِنى ماذون، وصى اور متولى جب وہ قیمت سے زیادہ کے ساتھ نیج کریں۔
''جامع الفصولین' میں کہا ہے: وصی یا متولی اگر کوئی شے اس کی قیمت سے زیادہ کے ساتھ فروخت کریں پھروہ اقالہ کریں تو
یہ جائز نہیں ہے۔ اور'' الا شباہ' میں ہے: مگر چند مسائل میں: وصی میت کے مدیون (مقروض) سے ایک گھر ہیں درہم کے
عوض خرید سے حالانکہ اس کی قیمت پچاس درہم ہوتو اقالہ صحیح نہیں ہوگا۔ ماذون نے ہزار کے عوض غلام خرید ااور اس کی قیمت
تین ہزار تھی تو اقالہ صحیح نہیں، اور وقف کے متولی نے اگر وقف اجارہ پر دیا پھر اقالہ کیا اور کوئی مصلحت نہ ہوتو یہ وقف پر جائز نہیں ہو۔
نہیں۔ پس جو''جامع الفصولین' میں ہے وہ تا تھے کے بارے ہے اور جو'' الا شباہ' میں ہے وہ شراکے بارے میں ہے۔

وَالْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ

ونميل بالشراء

# وکیل بالبیع کے اقالہ میں ایک اہم تحریر

23900\_(قوله: وَالْوَكِيلُ بِالشِّمَاءِ) اور وكل بالشراء بخلاف وكل بالبیع کے كه اس كا اقالہ صحیح ہوتا ہے اور وہ ضامن ہوتا ہے ،'' بحر''۔ پھر كہا، بلا شبودكيل بالبیع ضامن ہوتا ہے جب وہ ثمن پر قبضہ كرنے کے بعد اقالہ كرے ، رہائمن پر قبضہ كرنے ہے بہلے تو وہ امام'' محر'' والفیلا کے مطابق اس كاما لک ہوتا ہے ، اس طرح'' انظہر ہے' میں ہے۔ اور ' جامع الفصولین' میں ہے: وكيل بالبیع اگر اقالہ كرے ، یا حوالہ كرے یا بری قرار دے دے یا (شمن) كم كردے یا وہ ہہ كرد ہو وہ الم من موالہ ہوتا ہے ، وكيل بالبیع اگر اقالہ كرے ، یا حوالہ كرے یا بری قرار دے دے یا (شمن) كم كردے یا وہ ہہ كرد ہو فين' وطان یا ہے كنز دیک میں ہوتا۔ اور واشیہ المین ہوتا۔ اور واشیہ ' الحین المین' البحر'' كی عبار ت ذکر کرنے کے بعد ہے ، وكيل اگر شن پر قبضہ كر لے تو وہ بالا جماع اقالہ كاما لک نہیں ہوتا۔ اور حاشیہ ' الخیر الرملی' میں ' البحر'' كی عبار ت ذکر کرنے کے بعد ہے : میں کہتا ہوں : اور اس میں گی وجوہ سے تو قف ہے۔

(۱) ان کا ضان کواس صورت کے ساتھ مقید کرنا کہ جب اقالہ ٹمن پر قبضہ کرنے کے بعد ہو، اس کے باوجود کہ وکیل اگر ٹمن پر قبضہ کرلے تو وہ بالا جماع اقالہ کا مالک نہیں ہوتا۔

(۲)ان کایتول: کدوہ امام'' محمد' رطیقی کے نزدیک اس کا مالک ہوتا ہے،اس کے باوجود کدیہ 'امام صاحب' رطیقی کے نزدیک میں جائز ہے۔ نزدیک بھی جائز ہے، پھراسے امام'' محمد' رطیقی کے حاتمہ خاص کرنے کی کیا وجہ ہے۔

 وتطیق کے سیح ہونے پردلیل ہے، پس اس کی طرف رجوع کرو۔ حاصل کلام میہ ہوا کہ''امام صاحب' رایشی یہ کنز دیک اس کا اقالہ قبضہ سے پہلے اور اس کے بعد سیح ہوگا اوروہ ضامن ہوگا۔اورامام'' محر' روایشا کے بزد یک وہ قبضہ سے پہلے مؤکل کی جانب سے اس کا مالک ہے ہیں وہ سیح ہوگا اوروہ ضامن نہیں ہوگا،اور قبضہ کے بعد اقالہ صیح ہوگا اوروہ اس کا ضامن ہوگا،اور قبضہ کے بعد اقالہ صیح ہوگا اوروہ اس کا ضامن ہوگا،اور قبضہ کے بعد اقالہ صیح ہوگا اور مطلقاً صیح نہیں ہوگا،اور نہ وہ ضامن ہوگا۔ یہ''ابویوسف'' روایشا کے بزد یک اقالہ مطلقاً سیح نہیں ہوگا اور نہ وہ ضامن ہوگا۔ یہ''الجزر الرطی'' کا کلام ہے۔

میں کہتا ہوں: پیطیف توفیق ہے، کین 'البزازیہ' کے کتاب البیوع کے دسویں باب میں ذکر ہے: '' امام صاحب' اور امام ''محد' مطلقیلیم کے خزویک وکیل بالبیع کا قالہ جائز ہے، اورای کی مثل ' القنیہ' میں ہے۔ اور پیزائد ہے: اس میں معنی یہ ہے کہ اس کا قالہ ' طرفین' مطلقیلیم کے خزویک مشتری ہے ممن میں اقط کر دیتا ہے اور میع وکیل کے لیے لازم ہوجاتی ہے، اور امام ''ابو یوسف' دینے ایس کے خزویک پیمشتری ہے من بالکل سا قطنیں کرتا۔ شاید جو'' انظیریہ' میں ہے وہ امام'' محمد' دائیے تیہ ہے مروی ہے، اور ای کی تائیدوہ کرتا ہے جو''کافی الحاکم الشہید' کے کتاب الوکالہ میں ہے: اگر کسی آ دی نے کسی آ دی کو اپنا خادم مروی ہے، اور ای کی تائیدوہ کرتا ہے جو''کافی الحاکم الشہید' کے کتاب الوکالہ میں ہے: اگر کسی آ دی نے کسی آ دی کو اپنا خادم ہوگا اور ای طرح ہے اگر مشتری نے اس پر قبضہ نہ کیا یہ اس نے عیب یا بغیر عیب کے اس کا اقالہ کر لیا۔ یہ نہ بہ کی افتال نے ذکر نہیں نوس ہے۔ اور اس کا ظاہر معنی یہی ہے کہ یہ ہمارے انکہ شا نہ دولئی جم کا قول ہے۔ کیونکہ انہوں نے اس میں کوئی اختلاف ذکر نہیں کیا۔ اور اس کا ظاہر معنی یہی ہے کہ اس کے من پر قبضہ سے پہلے یا بعد ہونے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور بہی وجہ ہے، کیونکہ اقالہ تیسرے حق میں جدید تھے ہو اور یہاں وہ مؤکل ہے۔

پس جب بائع نے اس کی اجازت کے بغیرا قالہ کیا تو وہ اس کا مشتری نہ ہوگا، کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، بلکہ بائع
اسے اپنی ذات کے لیے خرید نے والا ہوگا۔ کیونکہ شراء جس وقت بطور نفاذ پائی جائے وہ موقو ف نہیں ہوتی ، اور اس سے اس فرع کی وجہ بھی فلا ہر ہوجاتی ہے جیے'' البح'' میں ''القنیہ'' نے ذکر کیا ہے، اور وہ اس کا بیقول ہے: کسی عورت نے اپنے اور اپنے بالغ بیغے کے درمیان مشتر کہ ذمین کی بیع کی اور بیٹے نے بیع کی اجازت دے دی، پھر اس نے اقالہ کر لیا اور بیٹے نے بیمی اقالہ کی اجازت اللی اجازت وی بیمی ای اجازت کے بغیراسے بی دیا تو اس کی بیئی جائز ہوگی اور بیٹے کی اجازت پر موقوف نہیں ہوگا ۔ کیونکہ اقالہ کے ساتھ مبع عاقد کی ملکیت کی طرف لوٹ جاتی ہے نہ کہ موکل اور اجازت دیے والے پر موقوف نہیں ہوگا ۔ کیونکہ وہ کہلی بیع میں اپنے بیٹے کی اجازت کے سبب اس کی طرف سے و کیل رکھوٹی ، پھرا قالہ کے ساتھ وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ کہلی بیع میں ان الہ کے سبب اس کی طرف سے و کیل موگی ، پس اس وجہ سے اس کی دوسری بیج اجازت کے بغیر نظر ہوگا ۔ جو پھی ہم نے ذکر کیا ہے اس سے بہ ظاہر ہوتا ہے کہ متولی یا وصی کا اس بیع میں اقالہ کرنا جس کا ذکر (مقولہ نافذ ہوگی ۔ جو پھی ہم نے ذکر کیا ہے اس سے بہ ظاہر ہوتا ہے کہ متولی یا وصی کا اس بیع میں اقالہ کرنا جس کا ذکر (مقولہ نافذ ہوگی ۔ جو پھی ہم نے ذکر کیا ہے اس سے بہ ظاہر ہوتا ہے کہ متولی یا وصی کا اس بیع میں اقالہ کرنا جس کا ذکر (مقولہ نافذ ہوگی۔ جو پھی ہم نے ذکر کیا ہے اس سے بہ ظاہر ہوتا ہے کہ متولی یا وصی کا اس بیع میں اقالہ کرنا جس کا ذکر (مقولہ نافذ ہوگی۔ جو پھی ہم نے ذکر کیا ہے اس سے بہ ظاہر ہوتا ہے کہ متولی یا وصی کا اس بیع میں اقالہ کرنا جس کا ذکر (مقولہ نافذ ہوگی۔ جو پھی ہم نے ذکر کیا ہے اس سے بہ ظاہر ہوتا ہے کہ متولی یا وصی کا اس بیع میں اقالہ کرنا جس کا ذکر (مقولہ نے دور کی بیا ہی ہو بیکہ کہ بیا ہوگی کی اس تحریر کوئیمت جان ۔

قِيلَ وَبِالسَّلَمِ أَشْبَاهٌ وَلَا إِقَالَةَ فِي نِكَاجٍ وَطَلَاقٍ وَعَتَّاقٍ جَوْهَرَةٌ وَإِبْرَاءِ بَحْرٌ مِنْ بَابِ التَّحَالُفِ وَهِيَ مَنْدُوبَةٌ لِلْحَدِيثِ وَتَجِبُ فِي عَقْدٍ مَكْمُ و لِا وَفَاسِدٍ بَحْرٌ

یہ کہا گیاہے: وکیل باسلم ''اشباہ'' اور نکاح طلاق اور عمّاق میں کو کی اقالہ نہیں ہے،''جوہر ہ''۔اور بری الذمه قرار دینے میں یہ'' بحز''باب التحالف میں ہے۔اور بیر حدیث طبیبہ کی وجہ سے مندوب اور مستحب ہے،اور عقد مکر وہ اور فاسد ہونے کی صورت میں بیدواجب ہے،'' بحز''۔

23901 (قوله: قيل وَبِالسَّلَم) يعنى امام "ابويوسف" رالتَّيل كنزديك وكيل بالسلم كساته" والفصولين" مين كها به وكيل بالسلم في الراس هم الفصولين البياس في السلم في الراس هم الراس في المام المنظم" ابوصنيف" اورامام "محد" وطلقا كي ياس كساته حواله كياتو يقيح بهاوروه الراس في المام المنه من الدويوسف" والتي الما قاله كياياس كساته حواله كياتو يقيح بهاوروه "دولين وطرفين" وطلقا كنزديك ضامن موكا ، اوريامام" ابويوسف" والتي المناس كارنهيس -

23902\_(قوله: وَلَا إِقَالَةَ فِي نِكَامِ اللهِ) اور زكاح مين اقالنهين ہے كيونكه يه خيار كے ساتھ فسخ كوقبول نهيں كرتا۔

#### ا قاله كااستحباب

23904\_(قوله: وَتَجِبُ نِي عَقْدِه مَكُمُّ وَ لِا وَفَاسِدِ) اور عقد مكروه اور فاسد ہونے كى صورت ميں اقاله كرنا واجب ہے۔ كيونكه دونوں طرح كى بُيْع كونتم كرنا متعاقدين پرواجب ہے تاكہ دونوں ممنوع مل سے محفوظ رہ سكيں ، اور بيا قاله كے بغير نہيں ہوسكتا اى طرح '' الفتح '' ميں كہا: اور وہ سابقہ عقو دمكرو ہه ميں نہيں ہوسكتا اى طرح '' الفتح '' ميں كہا: اور وہ سابقہ عقو دمكر و به ميں باہم فنح كرنے كے وجوب كے بارے تقرق كررہے ہيں اور وہ تق ہے۔ كيونكه بقدرامكان معصيت كونتم كرنا واجب ہے۔ اور '' النہائي' كے كلام كا ظاہر ہيہ كہ يہ حقيقة 'اقاله ہے۔ اور اس كا مقتصىٰ ہيہ كہ اس پر بيا عتراض واردكيا گيا ہے كہ بي فاسد كوننح كرنا متعاقدين ميں سے ہرا يك پر دوسرے كى رضا كے بغير واجب ہوں ، اور اس پر بيا عتراض واردكيا گيا ہے كہ بي فاسد كوننح كرنا متعاقدين ميں سے ہرا يك پر دوسرے كى رضا كے بغير واجب

<sup>1</sup> \_سنن الى داؤد، كتاب البيوع، باب في فضل الاقالة، جلد 2، صفح 588، مديث تمبر 3001

وَفِيمَا إِذَا عَنَّهُ الْبَائِعُ يَسِيرًا نَهُرُّ بَحْثًا فَلَوْ فَاحِشًا فَلَهُ الرَّذُّ كَمَا سَيَجِيءُ وَحُكُمُهَا أَنَهَا (فَسُخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ

اوراس صورت میں جب بالغ اسے تھوڑا سادھو کا دے،''نہر''۔اس میں بحث ہے۔اوراگر وہ غبن فاحش کا مرتکب ہوتو اس کے لیے واپس لوٹانا واجب ہے جبیبا کہ عنقرب آئے گا۔اوراس کا تھم میہ ہے کہ بیہ متعاقدین کے حق میں فنٹے ہے

ہے،اورای طرح قاضی کے لیےان دونوں کی رضا کے بغیرا سے شخ کرنا واجب ہے،اورا قالہ کے لیے رضا مندی شرط ہے، گریہ کہا قالہ کے ساتھ مطلق شنخ کاارادہ کیا جائے جیسا کہاہے مشی ''مسکین'' نے بیان کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: اورای کی طرف' الفتح'' کا مذکورہ کلام اشارہ کرتا ہے، اور یہی ظاہر ہے کیونکداس سے مقصود عقد کوختم کرنا ہے، گویا اسے ختم کرنا معصیت کے لیے نہیں ہے، اور اقالہ بعض وجوہ سے عقد کو ثابت کرتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ فسخ متعاقدین کے حق میں اوران کے سواکے تق میں ثابت ہو۔ واللہ سجانہ اعلم

23905\_(قوله: وَفِيهَا إِذَا عَنَّ الْبَائِعُ يَسِيرًا الخ) اوراس صورت ميں جب بائع اے تھوڑا دھوكا دے، اصل بحث صاحب البحر" كى ہے، اور شارح نے غى لاكوغبنه كے معنى ميں ليا ہے، اور معنى يہ ہے: اذا غى لاغابنا له غبنا يسيرا جب وہ اس كے ساتھ دھوكہ كرتے ہوئے تھوڑا سادھوكہ كرے) پھر جب مشترى اس سے اقالہ كا مطالبہ كرے تو معصيت كو دوركرنے كے ليے اقالہ كرنااس پرواجب ہے۔ تامل

23906\_(قوله: كَمَاسَيَجِيءُ) يعنى عنقريب آن والياب ك آخريس آئ كا-

ا قاله كاتحكم

23907 (قولد: وَحُكُمُهُا أَنَّهَا فَسُخُ الخ) اوراس كاتكم بيہ كدين ہے الخ بيظا ہرہ كدانہوں نے نسخ سے انفساخ ( فسخ ہونا ) كاارادہ كيا ہے ـ كيونكہ عقد كے تكم سے مراداس كے ساتھ ثابت ہونے والا اثر ہے جيسا كہ نتج ميں ملك اور رہائن معنى رفع تو وہ اس كى حقيقت ہے ـ ( يعنى رفع كرنا ہُتم كرنا اس كاحقيقى معنى ہے )

23908\_(قوله: فَسُخْ فِ حَتَّى الْمُتَعَاقِدَدُيْنِ) به متعاقدين كِن مِين فَنْ ہے۔ اور بيت ہے جب اقالة قبضہ سے بہلے ہو، به بالاجماع ہے، اور دہا قبضہ کے بعد تو ''امام صاحب' رطیقی ہے نزد یک تھم ای طرح ہے۔ مگر جب مععذر ہواں طرح کہ مبیعتی نچکوجنم دے دیتواں ہے اقالہ باطل ہوجائے گا، اور امام ''ابو بوسف' رطیقی نے کہا ہے: یہ بیتے ہے مگر جب مععذر ہو۔ اس طرح کہ مبعد رہو۔ اس طرح کہ بہ متعذر ہو۔ اس طرح کہ معتدر ہو۔ اس طرح کہ یہ متعذر ہو۔ اس طرح کہ یہ متعذر ہو۔ اس طرح کہ مبیعہ شے بچکوجنم دے اور اقالہ، قبضہ سے پہلے ہوتو پھر بیاطل ہوجائے گا۔ اور امام ''محمد' دولیٹی نے فرما یا ہے: یہ نے ہواگر مبیعہ ہوتی کو جنم دے اور اقالہ، قبضہ سے پہلے ہوتو پھر بیاطل ہوجائے گا۔ اور امام ''محمد' دولیٹی ایے نے فرما یا ہے: یہ نے ہواگر مبیعہ ہوتی کو میں اور بیا اختلاف بیشن اول یا ان سے کم کے موض ہو، اور اگر ان سے زیادہ کے موض ہو یا دوسری جنس کے عوض ہوتو پھر یہ بیتے ہے، اور بیا اختلاف بیشن اول یا ان سے کم کے عوض ہو، اور اگر ان سے زیادہ کے عوض ہو جب یہ لفظ اقالہ کے ساتھ ہوجیسا کہ (مقولہ 23938 میں) آگے آر ہا ہے، ''نہر''۔ اور سے کا ساتھ مقید ہے جب یہ لفظ اقالہ کے ساتھ ہوجیسا کہ (مقولہ 23938 میں) آگے آر ہا ہے، ''نہر''۔ اور سے کا ساتھ مقید ہے جب یہ لفظ اقالہ کے ساتھ ہوجیسا کہ (مقولہ 23938 میں) آگے آر ہا ہے، ''نہر''۔ اور سے کے ماتھ مقید ہے جب یہ لفظ اقالہ کے ساتھ ہوجیسا کہ (مقولہ 23938 میں) آگے آر ہا ہے، ''نہر''۔ اور سے کے ماتھ مقید ہے جب یہ لفظ اقالہ کے ساتھ موجیسا کہ (مقولہ 23938 میں) آگے آر ہا ہے، ''نہر''۔ اور سے کے ماتھ مقید ہے جب یہ لفظ اقالہ کے ساتھ موجیسا کہ (مقولہ 23938 میں) آگے آر ہا ہے، ''نہر''۔ اور سے کو میں موجوب کے موجوب کے ماتھ کو موجوب کے موجوب

فِيَا هُوَ مِنْ مُوجَبَاتِ، بِفَتْحِ الْجِيمِ أَى أَحْكَامِ دالْعَقْدِ، أَمَّا لَوْ وَجَبَ بِشَهْ ﴿ ذَائِدٍ كَانَتُ بَيْعًا جَدِيدًا فِ حَقِّهِمَا أَيْضًا كَأْنُ شَهَى بِدَيْنِهِ الْمُوجَّلِ عَيْنَا ثُمَّ تَقَايَلَا لَمْ يَعُدُ الْأَجَلُ فَيَصِيرُ دَيْنُهُ حَالَّا كَأْنَّهُ بَاعَهُ مِنْهُ، وَلَوْرَدَّهُ بِخِيَا دِبِقَضَاءِ عَادَ الْأَجَلُ؛ لِأَنَّهُ فَسُحٌ وَلَوْكَانَ بِهِ كَفِيلٌ

اس صورت میں جوعقد کے موجبات یعنی احکام میں سے ہے، لیکن اگر بیز انکد شرط کے ساتھ واجب ہوتو وہ ان دونوں کے حق میں بھی بچے جدید ہے، گویا اس نے اپنے دین موجل کے عوض عین خرید اپھر دونوں نے اقالہ کیا تو اجل (مدت) واپس نہیں لوٹتی ،اور اس کا دین (قرض) حال ہوجاتا ہے گویا اس نے اسے اس کے عوض بیچا ،اور اگر وہ اسے خیار کے سبب قضاء قاضی کے ساتھ واپس لوٹائے تو اجل بھی واپس لوٹ آئے گی۔ کیونکہ یوٹنے ہے اور اگر اس کا کفیل ہو

''امام صاحب' رطیناے کا قول ہے جیسا کہ' تھی العلامہ قاسم' میں ہے۔

23909\_(قوله: فِيهَا هُوَمِنْ مُوجَبَاتِ الْعَقْدِ)اس صورت ميں جوموجبات عقد ميں ہے ہو،علامہ 'زيلتی' نے اس كے ساتھ مقيد كيا ہے،اورا كثر شارعين نے ال كى اتباع كى ہے،اوراس ميں پچھہ، كيونكہ كلام انكے بارے ميں ہے جوموجبات عقد ميں ہے جنہ كداس كے بارے ميں ہوزا كد شرط كے ساتھ ثابت ہے۔ كيونكہ اصل اس كانہ ہونا ہے، پس ان كا قول: فسنخ اس كے ليے ہے جے عقد تجے نے ثابت كيا ہے پس وہ اپنے اطلاق پر ہى رہے گا، تد بر۔ائے' رمَٰی' نے'' المنح'' پرتحر بركيا ہے۔ اس كے ليے ہے جے عقد تجے نے ثابت كيا ہے پس وہ اپنے اطلاق پر ہى رہے گا، تد بر۔ائے' رمٰی' نے'' المنح'' پرتحر بركيا ہے۔ 23910 (قوله: أَيْ أَحْكَامِ الْعَقْدِ) يعنى جو بغير شرط كفس عقد كے ساتھ ثابت ہو۔'' بح''۔

23911 (قوله: بِشَهُ طِ ذَائِينِ) زائد شرط كے ساتھ، يہاں اولى بامرز ائد كہنا ہے اور وہ جيساً كدادائيگی قرض كا وقت آئینی ئے ہوئكہ وہ اس كى رضامندى كے ساتھ آئینی ناہے، كيونكہ وہ اقالہ كے ساتھ شخ نہيں ہوتا تا كہ دت والى لوث آئے، كيونكہ اس كا وجوب اس كى رضامندى كے ساتھ ہے جس پروہ لازم ہے اس حيثيت ہے كہ اس نے اسے بطور ثمن پند كرليا ہے۔ تحقیق اب اس نے اسے ساقط كرديا ہے پس اس كے بعدوہ دت والى نہيں لوٹ گی۔ ' طحطاوى''۔

23912\_(قولہ: کُانَّهُ بَاعَهُ مِنْهُ) یعنی گویا کہ مشتری نے عین کو ہائع سے پچھ دیا ہے کیونکہ جب دین ساقط ہو گیا تو اجل (مقررہ مدت) بھی ساقط ہوگئ، اور ہاہم اقالہ کرنااس کے بعد ہو گیا تو گویا اس نے بیجے اپنے بائع سے فروخت کی، پس اس کے لیے اس پرنیا قرض ثابت ہوجائے گا۔ تامل

23913\_(قوله: وَلَوْ دَدَّهُ بِخِيادٍ) يَنِي الروه اسے خيار عيب كے ساتھ والس لوٹائے، اور" البحر" كى عبارت ميں: بعيب ہے۔

23914 (قولد: لِلْأَنَّهُ فَسُنَحٌ) كيونكه خيار عيب كساتھ والپس لوٹانا جب قضاء قاضى كے ساتھ ہوتو وہ فتخ ہوتا ہے، اور اى ليے بالغ كے اسے اپنے بالغ پر والپس لوٹانا ثابت ہوتا ہے بخلاف اس صورت كے جب والبس باہم رضا مندى كے ساتھ ہوتو وہ نتج جديد ہوتى ہے۔

لَمْ تَعُدِ الْكَفَالَةُ فِيهِمَا خَالِيَةُ ثُمَّ ذَكَرَ لِكُوْنِهَا فَسُخًا فَرُوعًا (فَ) الْأَوَّلُ أَنَّهَا (تَبُطُلُ بَعْدَ وِلَادَةِ الْمَبِيعَةِ) لِتَعَذُّرِ الْفَسْخِ بِالزِّيَادَةِ الْمُنْفَصِلَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ حَقَّا لِلشَّرْعِ لَاقَبْلَهُ مُطْلَقًا ابْنُ مَلَكِ

تو دونوں صورتوں میں کفالت نہیں لوٹی۔'' خانیہ''۔ پھراس کے نسخ ہونے کے لیے کئی فروع ذکر کیں: پہلی یہ ہے کہ اقالہ مبیعہ کی ولادت کے بعد باطل ہوجا تاہے کیونکہ قبضہ کے بعد منفصل زیادتی کے سبب نسخ متعذر ہے اور یہ جق شرع کی وجہ ہے، نہ کہ قبضہ سے پہلے مطلقا ہے،'' ابن مالک''

23915 (قوله: لَمْ تَعُدُ الْكَفَالَةُ فِيهِمَا) لِعِنى اقاله اورعيب كے سبب قضا كے ساتھ واپس لوٹانے كى صورتوں ميں كفالت واپس بوٹق، ' دسلى عاصل كلام يہ ہوا كہ بچا جل اور كفالت اس كے عوض بچے كرنے ميں جواس برلا زم ہے اقالہ كے بعد واپس نبين لوٹے ، اورعيب كے سبب قضاء قاضى كے ساتھ واپس لوٹانے ميں اجل واپس لوٹ آتى ہے اور كفالت واپس نبيس آتى۔ ' طحطا وى''۔

میں کہتا ہوں: اور اس کا مقتضیٰ یہ ہے کہ اگر واپس لوٹا نارضا مندی کے ساتھ ہوتو کفالت بدرجہ اولیٰ واپس نہیں لوٹے گ،
اور'' الرملیٰ' نے کتاب الکفالۃ میں ذکر کیا ہے: ''انہوں نے ''التتار خانیہ' میں '' المحیط' سے کفالت کے واپس نہ لوٹے کا ذکر کیا ہے چاہ اس کا ردقضا کے ساتھ ہوتو کفالت واپس لوٹ آئے گی، اور اگر قضا کے ساتھ نہ ہوتو نہیں، پھر'' الرملیٰ' نے کہا ہے: حاصل کلام یہ ہے کہ اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہے۔

ا قالہ کے نشخ ہونے کی فروع کی تفصیل

 <ii>(وَ) الثَّانِ (تَصِحُ بِيثُلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَبِالسُّكُوتِ عَنْهُ) وَيُوَدُّ مِثْلُ الْمَشْهُ وطِ

اور دوسری فرع یہ ہے: کہ اقالیمن اول کی مثل کے ساتھ اور اس سے سکوت کے ساتھ صحیح ہوتا ہے اور مثل مشر وط کور دکر دیا جاتا ہے

اورغلہ توبینہ رد کے مانع ہوتی ہے اور نہنخ کے تمام اسباب کے ساتھ ننخ کے مانع ہوتی ہے۔

تنبر

''الحاوی'' میں کہا ہے: متعاقدین نے گیڑ ہے کی بچے میں اقالہ کیا اس کے بعد کہ مشتری نے اسے کا ث دیا اور اس کی قبیص بنالی ، یا لو ہے کی بچے میں اقالہ کیا اس کے بعد کہ مشتری نے اس کی تلوار بنالی تو اقالہ صحیح نہیں ہوگا جیسا کہ وہ آ دمی جس نے سوت خرید ااور اسے بن دیا یا گندم خرید کی اور اسے بیس لیا ، اور بیت ہے جب وہ اس شرط پر اقالہ کریں کہ کیڑا ابا تع کے لیے ہوگا اور سلائی مشتری کے لیے ، یعنی مشتری کو کہا جائے گا ، تو سلائی ادھیڑ لے اور کیڑا حوالے کر دے ۔ اس لیے کہ اس میں مشتری کا نقصان ہے ، پس اگر وہ سلائی باقع کے لیے ہوئے پر راضی ہوگیا۔ اس طرح کہ وہ ای طرح کیڑا ابا تع کے بر دکر دے ۔ تو ہم کہتے ہیں: کہ اقالہ صحیح ہوگا ۔ اور '' عاشیہ الخیر الرفی علی الفصولین'' میں ہے: تحقیق مجھ سے اس میچ کے بار ہوال کیا گیا جس سے مشتری نے غلد (فائدہ) حاصل کیا: کیا اس میں اقالہ صحیح ہوگا ؟ تو میں نے جواب دیا: بی بال ، اور غلداس کے کہا لی اور اسے اس کے حوال اور طیب ہوگا ، اور اور اسے اس کے حوالے کر دیا ، اور اس نے ایک ہوگئی یا جبین ہے جو '' الخلاص'' میں ہے کہا یک آ دی نے اقالہ کیا تو وہ صحیح نہیں ہوگا ، اور اسے اس کے حوالے کر دیا ، اور اس نے ایک سال تک اس کا پھل کھا یا ، پھر دونوں نے اقالہ کیا تو وہ صحیح نہیں ہوگا ، اور اسے اس کے حب متصل یا منفصل زیادتی خوال ہوگئی یا جبنی نے اسے ہلاک کر دیا ۔

23917 (قوله: وَ الثَّانِي تَصِحُ بِيشُلِ الثَّمَنِ الْأَوْلِ) اور يثن اول كى مثل كے ماتھ صحيح ہوتا ہے يہاں تك كه اگر شن دس دنا نير ہوں، اور وہ اے درا ہم دے، پھر دونوں نے اقالہ كيا درآ نحاليكہ درا ہم سے تقووہ دنا نير واپس لوٹائے نہ كہوہ جواس نے ديے، اوراس طرح علم ہے اگر وہ عيب كے ماتھ واپس لوٹائے، اوراس طرح اجارہ ميں ہے اگر اسے شخ كر ديا جائے، اورا گران دونوں نے درا ہم كے ماتھ عقد كيا اور وہ كھو ئے ہو گئے پھر دونوں نے اقالہ كيا تو وہ كھو نے ہى واپس لوٹائے، اوراگر ان دونوں ہے درا ہم كے ماتھ عقد كيا اور وہ كھو ئے ہو گئے پھر دونوں نے اقالہ كيا تو وہ كھو نے ہى واپس لوٹائے، اس طرح "الفتے" ميں ہے۔ " ننہر"۔

23918\_(قوله: وَبِالشَّكُوتِ عَنْهُ) اس سے مرادیہ ہے کہ واجب شن اول ہی ہیں چاہوہ ان کا نام لے یا نہ لیے ۔''الفتے'' میں کہا ہے: لزوم شن میں اصل میہ کہا قالہ متعاقدین کے حق میں فسخ ہے۔ اور فسخ کی حقیقت پہلے عقد کور فع کرنا ہی ہے گویا پہلی عالت ثابت ہی نہیں، اور اس کا ثبوت بعین شن مالک تک واپس لوٹانے کے ساتھ ہوتا ہے گویا ان کا غیر وجود میں داخل ہی نہیں، اور سے تعین اور زیادتی، کی اور خلاف جنس میں سے غیر کی فئی کو متلز م ہے۔ ان کا غیر وجود میں داخل ہی نہیں، اور میشن اول کے قعین اور زیادتی، کی اور خلاف جنس میں سے غیر کی فئی کو متلز م ہے۔ 23919 ویک کو کا ایک کا در مشروط کی شل واپس لوٹایا جائے گا۔ یہاں اس کا ذکر مناسب نہیں

وَلَوُ الْمَقْبُوضُ أَجُوَدَ أَوُ أَرُدَأُ وَلَوْ تَقَايَلَا وَقَلْ كَسَدَتْ رُدَّ الْكَاسِلُ (إِلَّا إِذَا بَاعَ الْمُتَوَلِّ أَوْ الْوَصِيُّ لِلْوَقْفِ أَوْ لِلْمَغِيرِ لَهُ تَجُزُ لِلْوَقْفِ أَوْ لِلصَّغِيرِ لَمْ تَجُزُ اللَّوَقُفِ أَوْ لِلصَّغِيرِ لَمْ تَجُزُ اللَّهُ أَوْ لِللَّهِ عِنْ لَمْ تَجُزُ اللَّهُ أَوْلُ كَمَا مَرَّ (وَإِنْ) وَصُلِيَّةٌ (شَرَطَ غَيْرَ جِنْسِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْلُ كَمَا مَرَّ (وَإِنْ) وَصُلِيَّةٌ (شَرَطَ غَيْرَ جِنْسِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْلُ اللَّهُ الْمُأْذُونُ كَمَا مَرَّ (وَإِنْ) وَصُلِيَّةٌ (شَرَطَ غَيْرَ جِنْسِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْلُ وَكُنَا الْمَأْذُونُ كَمَا مَرَّ (وَإِنْ) وَصُلِيَّةٌ (شَرَطَ غَيْرَ جِنْسِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْلُ وَكُنَا الْمَأْذُونُ كَمَا مَرَّ (وَإِنْ) وَصُلِيَّةٌ (شَرَطَ غَيْرَ جِنْسِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ لَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي وَكُنَا الْمَأْذُونُ كَمَا مَرَّ (وَإِنْ) وَصُلِيَّةٌ (شَرَطَ غَيْرَ جِنْسِهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ لَيْ وَلِي وَكُنَا الْمَأْذُونُ كَمَا مَرًا وَإِنْ وَصُلِيَّةٌ (شَرَطَ غَيْرَ جِنْسِهِ أَوْ أَنْ الْمُقَالِي وَكُنُوا الْمُلْوَلُونُ كُمُ اللّهُ وَلَا الْمُأَلِّ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ لَوْلُ وَلَا لَهُ لَكُولُ اللّهُ وَلِي وَلَوْلُ وَلَا الْمُؤْلِلُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَالْمُؤْلُولُ وَلَا لَالْمُؤْلُولُ وَلَا لَالْمُؤْلِقُولُ وَلَا لَالْمُؤْلِلُ وَلَا لَاللّهُ وَلَى اللّهُ لَا لَالْمُؤْلُولُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ لَكُولُ اللّهُ لَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَاللّهُ وَلَالَ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَالْمُؤْلُولُ لِيَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لِللللّهُ لَاللّهُ لَلْلِهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لِلللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْلِهُ لَاللّهُ لِللْمُ لَاللّهُ لَلْمُ لَا لَهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْمُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ

اگرچہ مقبوض زیادہ عمدہ یازیادہ ردی ہو۔اوراگر دونوں نے اقالہ کرلیا درآنحالیکہ وہ کھوٹے ہو گئے تو کھونے واپس لونا دیئے جائیں گے گر جب متولی یاوسی وقف کے لیے یاصغیر کے لیے کوئی شے اس کی قیمت سے زیادہ کے عوش فر وخت کرے یا دونوں وقف یاصغیر کے لیے کوئی شے اس کی قیمت سے کم کے عوض فریدیں تو اس کا قالہ جائز نہیں اگر چیشن اول کی مثل کے ساتھ ہی ہو،اورای طرح ماذون کے لیے تکم ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔اگر چداس نے غیر جنس کی یا اس سے زیادہ کی شرط لگائی یا اسے ایک مدت تک موفر کر دیا،اورای طرح اقل کی شرط لگائی اسے ایک مدت تک موفر کر دیا،اورای طرح اقل کی شرط لگانے کی صورت میں ہے

ہے، کیونکہ یہ اس کے شنخ ہونے کی فروع میں سے نہیں ہے بلکہ اس کے بنج ہونے کی فروع میں سے ہے، اس لیے ' زیلعی' وغیرہ نے اسے اپنے قول فیما هو من موجبات العقد کے محتر زات میں ذکر کیا ہے اور کہا ہے: اور اس طرح اگر اس نے شن اول سے گھٹیا یا اس سے عمدہ اور اعلیٰ پر قبضہ کیا تو اس کی مثل واپس لوٹا نا واجب ہوگا جن کی پہلی بیچ میں شرط لگائی گئی ، گو یا اس نے اسے بائع سے شن اول کی مثل کے ساتھ بیچا۔ اور ' فقید ابوجعفر' نے کہا ہے: اس پر مقبوض کی مثل لوٹا نا واجب ہے۔ کیونکہ اگر اس پر مشروط کی مثل لوٹا نا واجب ہوتو اس کے تبرع کے سبب اس پر ضرر اور نقصان کی زیادتی لا زم آئے گی ، اور اگر فتی خیار اگر اس پر مشرط یا عیب کے سبب قضاء قاضی کے ساتھ ہوتو بالا جماع مقبوض واپس لوٹا نا واجب ہے، کیونکہ یہ من کل الوجو ہ فت ہے۔ اور اس کی مثل ' المنے' میں ہے۔ فائم

23920\_(قوله: وَلَوْ تَقَالِلَا الحْ) بم نے اس كاذكر الجي "النهز" سے (مقولہ 23917 ميس) كرديا ہے۔

23921\_(قولد: لَمْ تَجُزُاقَالَتُهُ) وقف اورصغیر کی رعایت کرتے ہوئے اس کا اقالہ جائز نہیں،''منخ'' اور چاہیے کہ بین نفسہ نُع کامئلہ ہونے کی وجہ سے جائز ہوجیسا کہ ہم نے اسے (مقولہ 23897 میں ) پہلے بیان کیا ہے۔

23922\_(قوله: وَإِنْ شَهَطَ غَيْرَجِنْسِهِ) بيانتناء كے ماقبل كے ساتھ متعلق ہے، پس اے اس پر مقدم ذكر كرنا چاہي تقا۔ ''طبئ'۔

23923\_(قولد: أَوْ أَكْثَرُمِنْهُ) لِعِنى ما ثمن اول سے ماجنس سے زیادہ کی شرط لگائی۔

23924\_(قولہ: أَوْ أَجَّلُهُ) یا وہ انہیں موفر کر دے اس طرح کہ ثمن حالی سُتے یعنی ان کی اوائیگی بالفور تھی تو مشتری نے اقالہ کے وقت انہیں ایک مدت تک موفر کر دیا، کیونکہ تا جیل باطل ہوتی ہے اور اقالہ سے ہوتا ہے، اور اگر دونوں نے اقالہ کرلیا پھر ثمن کوموفر کیا تو چاہیے کہ بیا جل صحیح نہ ہو'' امام صاحب' دیلیٹھلیے کے نز دیک، کیونکہ عقد کے بعد لاحق ہونے والی شرط إِلَّا مَعَ تَعَيُّبِهِ فَتَكُونُ فَسُخًا بِالْأَقَلِّ لَوْبِقَدْدِ الْعَيْبِ لَا أَزْيَدَ وَلَا أَنْقَصَ

گریہ کہ دہ کسی عیب کے سبب ہوتو وہ اقل کے ساتھ نسخ ہوجائے گا اگر دہ کمی عیب کی مقدار کے عوض ہونہاس سے زیادہ ہواور نہاس ہے کم ہو،

آپ کے نزدیک اصل عقد کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، ای طرح ''القینہ'' میں ہے، '' بح'' لیکن بھے فاسد میں پہلے گزر چکا ہے کہ حاجیوں کے آنے اور گذم کی کٹائی اور گہائی تک ثمن کو موخر کرنے کی شرط کے ساتھ بھے سیجے نہیں ہوتی ، اور اگروہ مطلق بھے کرے پھران کے آنے تک ثمن کو موجل کردی تو بیتا جیل سیجے ہے۔ اور شرط فاسد کے عدم التحاق کی تھیجے بھی ہم پہلے (مقولہ 23551 میں) بیان کر چکے ہیں۔

23925\_(قولہ: إِلَّا مَعَ تَعَيُّبِهِ ) مَّريه که مشتری کے پاس مبیع میں کوئی عیب پڑجائے۔تو پھرا قالہ اُ قل کے ساتھ بھی صحیح ہوگا ،اور ثمن کی جومقدار کم کی گئی ہےوہ عیب کے نقصان کے مقابلہ میں ہوگی۔''قہستانی''۔

تنبي

ان کے کلام سے یہ معلوم ہوا کہ اگر عیب زائل ہو گیا پھراس نے ثمن اول ہے کم کے ساتھ اقالہ کیا تو اس پر ثمن اول ہی لازم ہوں گے۔

باقی رہا یہ کہ اگرا قالہ کے بعد عیب زائل ہوا کیا مشتری ہائع کی طرف اس عیب کے نقصان کے بارے رجوع کرسکتا ہے جو شمن اول ہے اس نے ساقط کیا تھا؟ دونوں کے قت میں اس کے شخ ہونے کا مقتصیٰ یہ ہے کہ وہ رجوع کرسکتا ہے، اور اس کی نظیروہ ہے جو ہم نے باب خیار العیب کے شروع میں (مقولہ 22949 میں) پہلے بیان کر دیا ہے: اگر اس نے عیب کے بارے اس کے کے ساتھ سلے کر کی پھر وہ ذائل ہو گیا تو بائع رجوع کرے، تامل ۔ اور''التتار فائنہ'' میں ہے: لونڈی میں مشتری کے پاس اس کے کے ساتھ سلے کر کی پھر وہ ذائل ہو گیا تو بائع رجوع کرے، تامل ۔ اور''التتار فائنہ'' میں ہے: لونڈی میں مشتری کے پاس اس کے فعل ہو تو پھر اس کے بارے بائع کو کھم نہ ہو تو اگر وہ وہ الکہ وہ تو پھر اس کے لیے کوئی خیار میں ہے۔ ''الخیر الرفی'' نے'' حواثی المنے'' میں اسے نقل کرنے کے بعد کہا ہے: میں کہتا ہوں: پس اگر میچ کے ہلاک ہونے کے میں ہے۔ نقصان کے بارے رجوع کرسکتا ہے یا نہیں سب رد کرنا معتعذ رہوتو کیا وہ اس کے نتے جدید ہونے کے مطابق عیب کے نقصان کے بارے رجوع کرسکتا ہے یا نہیں سب رد کرنا معتعذ رہوتو کیا وہ اس کے نتے جدید ہونے کے مطابق عیب کے نقصان کے بارے رجوع کرسکتا ہے یا نہیں کہتا ہوں: کی بارے رہوع کرسکتا ہے یا نہیں کہتا ہوں کا بارے رہوع کرسکتا ہے یا نہیں کہتا ہوں کے بارے رہوع کرسکتا ہے یا نہیں کہتا ہوں کے بارے رہوع کرسکتا ہے یا نہیں کہتا ہوں کے بارے رہوء کرسکتا ہے یا نہیں کے بارے رہوع کرسکتا ہے یا نہیں کہتا ہوں کیا کہ کیا کہ کرسکتا ہے یا نہیں کہتا ہوں کے بارے رہوء کرسکتا ہے یا نہیں کہتا ہوں کیا کہ کو کرسکتا ہے یا نہیں کہتا ہوں کیا کہتا ہے کہتا ہے یہ بین کے بارے کر کا معتمد رہوتو کیا وہ کا کو کہتا ہے ک

قِيلَ إِلَّا بِقَدُدِ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ (وَ) الثَّالِثُ (لَا تَفْسُدُ بِالشَّرُطِ) الْفَاسِدِ (وَإِنْ لَمْ يَصِحَّ تَعْلِيقُهَا بِهِ) كَمَا سَيَجِىءُ (وَ) الرَّابِعُ (جَازَ لِلْبَائِعِ بَيْعُ الْمَبِيعِ مِنْهُ) ثَانِيَا بَعْدَهَا (قَبْلَ قَبْضِهِ) وَلَوْ كَانَ بَيْعًا فِحَقِّهِ مَا

کہا گیاہے: مگریہ کہ وہ اتنی مقدار ہوجتنالوگ اس میں دھو کہ کھاتے رہتے ہیں ، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اتالہ فاسد شرط کے ساتھ فاسد نہیں ہوتا اگر چہاہے اس کے ساتھ معلق کرنا صحح نہیں جیسا کہ عنقریب آئے گا۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ باکع کے لیے اقالہ کے لیے بیچ پر قبضہ سے پہلے دوبارہ اسے اسی مشتری سے فروخت کرنا جائز ہے ، اور اگر عقد اتالہ دونوں کے حق میں بچے ہوتی

کیونکہ وہ (اقالہ) دونوں کے تن میں فٹنے ہے، تواس میں ظاہر دو مراقول ہے۔ اور بیای کی تائید کرتا ہے جو پھے ہم نے کہا ہے۔ 23927 (قولہ: قبیل الخ) اسے '' البح'' میں '' البنایہ' سے '' تاج الشریعة' سے نقل کیا ہے۔ اور انہوں نے اسے قبیل سے تعبیر نہیں کیا ہے۔ شاید شارح نے اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ بیاس مطلق قول کے نخالف ہے جو '' ذیلعی'' اور'' الفتح'' میں زیادتی اور کی کی فئی کے بارے ہے اس کے باوجود کہ اس قول کی وجہ ظاہر ہے۔ کیونکہ جتی مقدار میں دھو کہ کھایا جاتا ہے۔ اس سے مرادوہ ہے جو قیمت لگانے والوں کی قیمت کے تحت داخل ہو، پس اگر مبتی کیڑ اہواس میں عیب پڑ جائے تو بعض کہیں : گیارہ تو بیوہ وہ در ہم ہے جس میں دھو کہ دیا جاسکتا ہے۔ بال اگر قیمت لگانے والے ایک خاص شے پر متفق ہوجا نمیں تو پھر اس سے زیادہ کی نفی متعین ہوگا۔ تامل

23928\_قولہ: لَا تَفْسُدُ بِالشَّهُ طِ الْفَاسِدِ) وہ فاسد شرط کے ساتھ فاسد نہیں ہوگا، جیسا کہ غیر جنس کی شرط لگانا یا (شمن میں) زیادتی یا کمی کرنے کی شرط لگانا جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔

23929 (قوله: وَإِنْ لَمُ يَصِّحُ تَعْلِيقُهَا بِهِ) الرَّحِدات ال كساته معلق كرناضي نه و ' البحر' ميل' البزازي' سنهم نے اس سے پہلے (مقولہ 23882 میں) اس كى مثال بيان كى ہے كہ مشترى بائع كويہ كہے: اگر تو اس سے زيادہ كے عوض خريد نے والاكى كو پائے تو پھر تو اسے چور ہے۔

23930\_(قوله: كَمَا سَيَجِيءُ) يعنى باب الصرف مع تقورُ البِها آئ كا-"حلي"-

23931 (قوله: دَ الرَّابِعُ الخ) اس کی صورت بیہ کدزید نے عمر دکوکوئی منقولہ شے فروخت کی جیسا کہ کپڑ اوغیرہ اوراس پراس نے تبضہ کررونوں نے اقالہ کرلیا، بعد از ال قبضہ سے پہلے زید نے دوبارہ اسے عمر و سے فروخت کردیا تو بیہ نئے جائز ہے، کیونکہ اقالہ دونوں کے حق میں فنٹے ہے، توبائع کی طرف اس کی سابقہ ملک لوٹ آئی، پس وہ اسے قبضہ سے پہلے بیچنے والانہ ہوا جھے اس نے خریدا۔

23932\_(قولە: وَكُوْكَانَ) لِعِنى الرَّعَقَدِ مِقَالِمِهِ و

لَبَطَلَ كَبَيْعِهِ مِنْ غَيْرِ الْمُشْتَرِى عَيْنِيُّ (وَ) الْخَامِسُ (جَازَ قَبْضُ الْبَكِيلِ وَالْبَوْدُونِ مِنْهُ) بَعْدَهَا رِبِلَا إِعَادَةِ) كَيْلِهِ وَوَزْنِهِ (وَ) السَّادِسُ (جَازَ هِبَةُ الْبَبِيْعِ مِنْهُ بَعْدَ الْإِقَالَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَوْكَانَ بَيْعًا فِي حَقِّهِبَا لَبَا جَازَكُلُ ذَلِكَ (وَ) إِنْبَا (هِيَ بَيْعٌ فِي حَقِّ ثَالِثٍ أَى لَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ بِلَفْظِ الْإِقَالَةِ فَلَوْ قَبْلَهُ فَهِيَ فَسُخٌ فِي حَقِّ الْكُلِّ فِي غَيْرِ الْعَقَارِ

تو یہ نچ باطل ہوتی جیسا کہ غیر مشتری ہے اس کی نچ باطل ہے، عین۔اور پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ اقالہ کے بعد کیلی اوروزنی شے پر قبضہ کرنااس کے کیل اوروزن کا اعادہ کیے بغیر جائز ہے،اور چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ اقالہ کے بعد قبضہ سے پہلے مبع کرنا جائز ہے۔اوراگر یہ دونوں کے حق میں بچ ہوتا تو یہ سب جائز نہ ہوتا،اور بلا شبہ یہ تیسر سے کے حق میں بچ ہے یعنی اگر قبضہ کے بعد لفظ اقالہ کے ساتھ ہو،اوراگر قبضہ سے پہلے ہوتو یہ تمام کے حق میں بغیرز مین کے نئے ہے،

23933\_(قولہ: لَبَطَلَ) لینی بیج فاسد ہوتی ،اورای کے ساتھ مصنف نے تعبیر کیا ہے اوراس کی وجہ یہ ہے: کہاس نے منقولہ شے کو قبضہ سے پہلے بیچا ہے۔''طحطاوی''۔

23934 (قوله: گُنبیَّعِهِ مِنْ غَیْرِ الْمُشْتَرِی) جیسا که اگر مذکوره با لَع مشتری کے پاس سے قبضہ کرنے سے پہلے غیر مشتری کواسے بچ دید ہے، پس وہ اسے بیخے والا ہوا مشتری کواسے بچ دید ہے، پس وہ اسے بیخے والا ہوا قبند سے پہلے جساس نے خرید ابخلاف اس کے کہ جب وہ اسے مشتری سے بیچے ای وجہ سے جسے آپ نے جان لیا ہے۔ قبند سے پہلے جساس نے خرید انگونڈونِ) کیلی اور وزنی چیز پر قبضہ کرنا جائز ہے، اس سے مرادیہ کہ اس کے لیے کیل یاوزن کا اعادہ کے بغیر بیچ کرنے یا کھانے وغیرہ کا تصرف کرنا جائز ہے، اور اگرا قالہ بیچ ہوتا تو وہ جائز نہ ہوتا وہ جائز نہ ہوتا وہ جائز نہ ہوتا قوم جائز نہ ہوتا قوم سے مراد من المشتدی ہے اور سے متعلق ہے۔ قبض ہے متعلق ہے۔ قبض ہے متعلق ہے۔

23936 (قوله: قَبْلُ الْقَبْضِ) يہ ہہ ہے متعلق ہے، اور اس کا فاکدہ یہ ہے کہ اگرا قالہ بھے ہوتا تو یہ فنے ہوجا تا ۔ کیونکہ قبضہ ہے پہلے بائع کے بیخ کو ہبکر نے کے ساتھ بھے فئے ہوجاتی ہے جیسا کہ' البح'' میں ہے اور جب یہ فنے ہواتو ہبتے نہ ہوگا۔ 23937 (قوله: بیٹے فی حَقی شَالِثِ) اقالہ تیسر ہے کے قل میں بھے ہے، بلا شہراس کے نزدیک ان دونوں کے قق میں فنے ہے کیونکہ یہ فنے اور دونع کی فہر دیتا ہے، اور تیسر ہے گئی میں اس ضرورت کے تحت بھے ہے کہ اس کے ساتھ بھے کے کم کم شل ثابت ہوجائے اور وہ ملک ہے نہ کہ یہ صیفہ کا مقتصل ہے، لیس دونوں کی اپنے غیر پرولایت نہ ہونے کی وجہ سے اس پرمحمول کیا گیا ہے جیسا کہ' الزیلعی' میں ہے، اور اس کی مزید دضاحت' الشرنبلالیہ' میں' الجو ہرہ' سے منقول ہے۔ اس پرمحمول کیا گیا ہے جیسا کہ ' الزیکا اُلَّةِ ) لیمن یہ میں ہے، اور اس کی مزید دضاحت' الشرنبلالیہ' میں' الجو ہرہ' سے منقول ہے۔ یہ کی مراداس سے احر از کرنا ہے اگر وہ لفظ فنے وغیرہ یا تھے کے ساتھ ہو۔

23939\_(قوله: فِي غَيْرِ الْعَقَارِ) يعنى منقوله في من - كيونكه اس كى بيع قبضه سے پہلے جائز نبيس ہوتى، ربى زمين تو

وَلَوْبِلَفُظِ مُفَاسَخَةٍ أَوْ مُتَارَكَةٍ أَوْ تَرَادٍ لَمْ تُجْعَلْ بَيْعًا اتِّفَاقًا أَوْ لَوْبِلَفْظِ الْبَيْعِ فَبَيْعٌ إِجْمَاعًا وَثَمَرَتُهُ فِي مَوَاضِعَ (فَ) الْأَوَّلُ (لَوْكَانَ الْبَبِيعُ عَقَارًا فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ

اوراگرمفائخہ متارکہ، یا تراد کےلفظ کے ساتھ ہوتو اسے بالا تفاق بھے نہیں بنایا گیا، اوراگر لفظ بھے کے ساتھ ہوتو وہ بالا جماع تھ ہے۔اوراس کاثمرہ اور نتیجہ کئی مقام میں ظاہر ہوتا ہے: (1)اگر مبھے زمین ہواور شفیع شفعہ چپوڑ دے

ال میں بید مطلقاً نجے ہے، کیونکہ قبضہ سے پہلے اس کی بجے جائز ہوتی ہے، اور شارح نے قبضہ کے بعد اس کے بجے ہونے اور قبضہ سے پہلے اس کے فتح ہونے کا جوذ کر کیا ہے وہ وہ ہی ہے جس پر''زیلعی'' نے اعتماد اور بقین کیا ہے۔ اور'' البحر'' میں'' البدا لکع'' سے ذکر کیا ہے کہ بیا مام'' ابوضیفہ' روایشائے سے دوایت ہے، فر ما یا: اور اس کا ظاہر مطلق کو ترجیح دینا ہے۔ اور اس کی تا ئید وہ ہی کرتا ہے جو'' الجو ہرہ'' میں ہے کہ فقہاء کے در میان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اقالہ غیر کے حق میں بجے ہے جا ہے وہ قبضہ سے پہلے ہویا اس کے بعد۔ اور اس کوز مین پرمحمول کرنا بعید ہے۔ پس جا ہے کہ اس میں غور وفکر کی جائے۔

23940\_(قوله: لَمْ تُجْعَلْ بَيْعًا اتِّفَاقًا) اس كانوى معنى موضوع پر عمل كرتے ہوئے اسے بالا تفاق تيج نہيں بنايا گيا۔اسے "طحطاوی" نے "الدرر" نے قال كيا ہے۔

23941\_(قوله: أَوَ لَوْبِلَقُظِ الْبَيِّعِ) اور الرَّلفظ رَجِ كے ماتھ ہو، جيسا كہ باكع اسے كے: بعنى ما اشتريت (جوتو نے خريرا ہے وہ جھے چن دے) اوروہ كے: بعت (ميں نے چن ديا) توبيز ہے۔ "دبحر"۔

23942\_(قوله: فَبَيْعٌ إِجْمَاعًا) يعنى امام "ابو يوسف" اور "طرفين" جدائية بم كاس پراتفاق اوراجماع ہے كه اس من تعلق على الله على

اوراس پروہ اعتراض وار ذہیں ہوتا جوہم نے پہلے'' البزازیہ' سے (مقولہ 23882 میں ) نقل کیا ہے کہ مشتری نے اگر بالغ کو کہا: بعد لنفسك (تو اپنی ذات کے لیے اس کی بیچ کر ) پس اگر اس نے بیچ کر کی تو وہ جائز ہے اور پہلی فنٹخ ہوجائے گا ۔ کیونکہ یہاں بیچ سے مرادیہ ہے کہ مشتری اسے بائع کو چھ دے ، اور اپنی ذات کے لیے بیچ کے اذن میں بیگز رچکا ہے کہ بیا قالہ کے اپنے سے مقدم ہونے کا تقاضا کرتی ہے جیسا کہ ہم اسے پہلے بیان کر چکے ہیں۔

ا قالہ کے نشخ ہونے کی فروع کا ثمرہ

23943\_(قوله: وَثُمَرَتُهُ) لين تيرے كے ق ميں اس كى بيج ہونے كا ثمر ه اور نتيجه

23944\_(قوله: فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ) اورشفيع في شفعه جهور ديا، اس كساته مقيد كيا تاكراس ك زيع مون

ثُمَّ تَقَالِلَا قُضِى لَهُ بِهَا ) لِكُونِهَا بَيْعًا جَدِيدًا فَكَانَ الشَّفِيحُ ثَالِثَهُمُ ارَى الثَّانِ وَالنَّانِ وَلَا بَاعُ الْبَائِحُ الثَّالِي وَلَا بَعْنَ عَلِمَهُ بَعْدَهُ الْأَنْهُ بَيْعٌ فِي حَقِّهِ (وَ) الثَّالِثُ رَئِيسَ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ إِذَا بَاعَ الْبَوْهُوبُ لَهُ الْهُونُ وَلِي بِعَيْبٍ عَلِمَهُ بَعْدَهُ الْأَنْهُ كَالْمُهُ تَرَى مِنْ الْمُشْتَرَى مِنْ الْمُشْتَرَى مِنْ الْمُشْتَرَى مِنْ النَّابِعُ (الْمُشْتَرَى بِعْدُو فِ التَّبَعِ الْمَعْنَ وَمِنَ الْمُشْتَرَى بِعْدُو فِ التِّجَارَةِ مِنْ الْمُشْتَرَى بِعُدُو فِ التِّبَعَ الْمَعْنَ وَمِنْ التَّبَعِلَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَ

کا فائدہ ظاہر ہو، ورنداگروہ ندچھوڑے اس طرح کردہ شفیع کو بھے کاعلم ہونے سے پہلے اقالد کر لے۔ تو اس کے لیے شفعہ ک ساتھ لینا بھی جائز ہے: اگر چاہے تو بھے اول کے ساتھ لے لے، اور اگر چاہے تو اقالہ کے ساتھ حاصل ہونے والی بھے کے ساتھ لے لے، تامل ۔ رملی

23945\_(قولہ: قُضِی لَهُ بِهَا) یعنی جبوہ اقالہ کے بارے علم ہونے کے وقت اس کا مطالبہ کرے تو پھر اس کا فیصلہ اس کے لیے کردیا جائے گا۔

23946 [قوله: وَ الشَّانِ لَا يَرُدُّ النَّمَ ) يعنى جب مشترى مبيع كى دومر ہے كو بچ د ہے بھر دونوں اقاله كريں، پھروه اس عيب پر مطلع ہو جو باكع كے پاس اس ميں تھا، اوروہ چاہے كہ وہ اسے باكع پروا پس لوٹا د ہے تو اس كے ليے بيہ جائز نہيں۔ كيونكه بياس كے حق ميں بج ہے۔ گو يا كہ اس نے اسے مشترى سے خريدا ہے، ''بح'' ۔ تو يہاں تيسرا باكع اول ہے جيسا كه '' الشرنبلا ليہ'' ميں ہے اور يثمن كى اوا ئيگى سے قبل اس سے اقل كوش خريد نے كاحيلہ ہے جتنے كے وض اسے بيچا۔

23947\_(قوله: لِأَنَّهُ) كيونكه موبوب له في جب مشترى منه كے ساتھ اقاله كرليا تو وہ مشترى منه ہے خريد في والے كي طرح ہوگيا، تو گويا موبوبہ شے اس كى طرف ملك جديد كے ساتھ لوئى، اوربيد وابب كے ليے اپنے به ميں رجوع كر في سے مانع ہے، نتيجة يہال تيسر اوابب ہے۔

23948\_(قوله: وَالرَّابِعُ الْمُشْتَرِى الخ)اس كى صورت يہ ہے: كى نے كوئى شے خريدى اور ثمن كى ادائيگى سے پہلے اس پر قبضہ كرليا اور اسے كى دوسرے كے ہاتھ فروخت كرديا پھر دونوں نے اقالہ كيا اور وہ شے مشترى كے پاس لوث آئى، پھر بائع نے اسے مشترى سے ثمن كى ادائيگى سے پہلے كم ثمن كے ساتھ فريدليا تو بيجائز ہے، اور اسے بائع كے حق بيس اس طرح بنايا جائے گاگويا كہ وہ سبب جديد كے ساتھ اس كامالك بنا ہے۔ " فتح"۔

عَبُدًا لِلُخِدُمَةِ بَعُدَمَا حَالَ عَلَيُهَا الْحَوْلُ وَوَجَدَبِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ بِغَيْرِ قَضَاءِ وَاسْتَرَدَّ الْعُرُوضَ فَهَلَكُتُ فِي يَدِهِ لَمْ تَسْقُطِ الزَّكَاةُ) فَالْفَقِيرُ ثَالِثُهُمَا إِذِ الرَّدُ بِعَيْبٍ بِلَا قَضَاءِ إِتَّالَةٌ وَيُزَادُ التَّقَابُضُ فِي الضَّرْفِ وَوُجُوبُ الِاسْتِبْرَاءِ ؛ لِأَنَّهُ حَتَّى اللهِ تَعَالَى

خدمت کے لیے غلام خریدااس کے بعداس سامان پر سال گزر چکا تھا۔اوراس نے غلام میں کوئی عیب یا یا اورا سے بغیر قضاء کے واپس لوٹا دیا، یااس نے سامان واپس لوٹالیا اوروہ اس کے پاس ہلاک ہو گیا تو زکو ۃ سا قطنہیں ہوگ ،اوران دونوں میس فقیر تیسرا ہے، کیونکہ بغیر قضاء کے عیب کے ساتھ لوٹا نابیا قالہ ہے اور بھے صرف میں باہم قبضہ کرنے اوراستبراوا جب ہونے کا اضافہ کیا جائے گا۔ کیونکہ بیاللہ تعالی کاحق ہے،

23949\_(قوله :إذُ الرَّدُ بِعَيْبِ بِلاَ قَضَاءِ إِقَالَةٌ) كيونكه بغير قضا كعيب كساته والبس لونانا قاله ب،اورا قاله فقير كحق من رَح جديد ب، پس وه ببل رُح كساته سامان كو بلاك كرنے والا موگا البذا زكوة واجب موگ ،اورا الرفقير كحق ميں اقاله فتح موتو ببلى بح فتم موگى اوروه ايسا موكيا گويا اس نے بح كى بى نبيس اور سامان بلاك موكيا پس اس برزكوة واجب نه موگى - "حلى" \_

اورای وجہ سے مصنف نے اسے غلام خدمت کے لیے ہونے کے ساتھ مقید کیا ہے، کیونکہ اگر وہ تجارت کے لیے ہوتو پھر نے استہلاک نہیں،اور جب سامان واپس لوٹانے کے بعد ہلاک ہوگیا تو اس کی زکو ۃ واجب نہیں ہوگی،اورای طرح اسے بغیر تضاکے واپس لوٹانے کے ساتھ مقید کیا کیونکہ قضا کے ساتھ واپس لوٹانا تمام کے حق میں فسخ ہوتا ہے، توگو یا بیچ صادر ہی نہیں ہوئی پس اس کے بعد سامان ہلاک ہونے کے ساتھ اس کی زکو ۃ واجب نہیں ہوگی ،اسے 'طحطا وی' نے بیان کیا ہے۔

ایک شے باتی رہ گئی: اوروہ یہ ہے کہ اقالہ کے تیسر ہے کے تق میں تھے ہونے کے لیے اس کالفظ اقالہ کے ساتھ ہونا شرط ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، اور بغیر قضا کے واپس لوٹانے میں اس کالفظ نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ رد حکما اقالہ ہے اور مراو خاص طور پر حروف اقالہ نہیں جیسا کہ ہم گزشتہ بحث میں اس پر (مقولہ 23882 میں) آگاہ کر چکے ہیں، فقد بر

23950\_(قولد: التَّقَابُضُ فِي الطَّرْفِ) الله لَيه كه يه (مقوله 23895 ميس) گزر چكا ب كه نَع صرف ك دونول بدلول پرقبضه كرناس كي مون كر ياييد دونول بدلول پرقبضه كرناس كي مح مون كه ليشرط بدار الفتى "مين كها به كيونكه بيشرعالا زم اورضرورى ب، تو گوياييد حق شرع مين على جديد موئى \_

23951\_(قوله: وَوُجُوبُ الِاسْتِبْزَاءِ) یعنی جب وہ لونڈی خریدے اور اس پر قبضہ کرلے، پھر دونوں بیجے کا اقالہ کر لیں تواس اقالہ کوتیسرے کے حق میں بیچ کے قائم مقام قرار دیا جائے گایہاں تک کہ بائع اول کے لیے استبرا کے بغیراس سے وطی جائز نہ ہوگی۔اسے''حموی''نے''ابن ملک' نے قائل کیا ہے۔

23952\_(قوله: لِأَنَّهُ حَتَّى اللهِ تَعَالَى) كيونك بيالله تعالى كاحق ب، يدونو سمسكول كى علت بـ

فَاشَهُ ثَالِثُهُمَا صَدُرُ الشَّهِيعَةِ وَالْإِقَالَةُ بَعْدَ الْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ فَالْهُرْتَهِنُ ثَالِثُهُمَا نَهُرُّ فَهِى تِسْعَةٌ (وَ) الْإِقَالَةُ رَيْمُنَعُ صِحَتَهَا هَلَاكُ الْمَبِيعِ وَلَوْحُكُمًا كَإِبَاقِ (لَا الثَّمَنِ) وَلَوْفِ بَدَلِ الصَّرْفِ (وَهَلَاكُ بَعْضِهِ

پس الذہ ان دونوں میں تیسراہے،''صدرالشریعۃ''۔اوراجارہ اور رہن کے بعدا قالہ کرنا پس مرتبن ان دونوں میں تیسراہے، ''نہر''۔ پس بینو ہیں۔اور مبیع کا ہلاک ہوجاتا اقالہ کے صحیح ہونے کے مانع ہوتا ہےاگر چہدہ حکماً ہوجیسا کہ بھاگ جانا ، نہ کہ ثمن کا ہلاک ہونااگر چہ بدل صرف میں ہو،اوربعض مبیع کا ہلاک ہونا

23953\_(قوله: وَالْإِقَالَةُ بَعُدَ الْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ) لِعِنَ الْرَكَى نَے كُوئَى گُرخريدااورا سے اجرت پرديايا اے رئان ركھ ديا، پھر بائع كے ساتھاس نے اقاله كرليا توفقهاء كاس قول كوليتے ہوئے كه پيتسرے كے قق ميں نتيج جديد ہے۔ "النہ''ميں ذكر ہے كہ پيمرتهن كى اجازت ياس كا پن قرض پر قبضہ كرنے پراورمتا جركی اجازت پرموقوف ہوگا۔ 23954\_(قوله: فَالْهُوْتُهِنُ ثَالِثُهُهُمَا) اس ميں متا جركا اضافه كرنا اولى ہے۔

23955\_(قوله: فَهِيَ تِسُعَةٌ) پس ينو ہيں۔ان ميں اس صورت كا اضافه كيا جاسكا ہے جواس تول كے تحت پہلے بيان كر ہيان كر ہے: امالو دجب بشمط ذائد كانت بيعا جديد اف حقها ايضا الخ اور ہم پہلے (مقولہ 23919 ميں) بيان كر چكے ہيں كہ اس كى فروع ميں ہے وہ ہيں جنہيں اس كے بعد اس قول كے ساتھ ذكر كيا ہے: ويود مثل المشروط و لو المقبوض اجود اوار دا۔

23956\_(قوله: وَ يَمْنَعُ صِحَتَهَا هَلَاكُ الْمَبِيعِ) اور مبيع كا بلاك ہوجانا اقاله كى صحت كے مانع ہوتا ہے، ال ليے كدا مقولہ 23892 ميں) گزر چكا ہے كدال كى شرائط ميں سے مبيع كا باقى ہونا بھى ہے، كيونكه يه عقد كوزائل كرنا اور ختم كرنا ہے، اور مبيع اس كا كل ہے، '' بحر'' ۔ اور اى طرح اقالہ كے بعد اور بير دكرنے سے پہلے مبيع كا بلاك ہوجانا اسے باطل كر ديتا ہے باور مبيد كر مقولہ 23893 ميں) بيان كر چكے ہيں كہ جوعيب جيسا كہ (مقولہ 23893 ميں) بيان كر چكے ہيں كہ جوعيب كے ساتھ ردكے مانع ہوتی ہے وہ اس كے بھى مانع ہوتی ہے۔

23957\_(قوله: كَإِبَاقِ) يرحكما الاك مونے كي تمثيل ب\_ يعنى اگرغلام اقاله سے پہلے ياس كے بعد بھاك جائے اوروہ اسے حوالے كرنے يرقادر ندمو۔

23958\_(قوله: وَلَوْنِ بَدَلِ الصَّرُفِ) الرَّحِيدِ بدل صرف مِين ہو، كيونكه معقو دعليه وہ ہے جودونوں مِين سے برايك كيا ہے، '' نہر''۔ اور اس مِين بيد كہنا اولى ہے: ولوف بدلى كيا ہے، '' نهر''۔ اور اس مِين بيد كہنا اولى ہے: ولوف بدلى الصرف (اگر چه بج صرف كے دونوں بدلوں مِين ہو) گويا شارح نے لفظ بدل كى طرف ديكھا ہے كہ وہ نكرہ ہے جومضاف ہوكر استعال ہور با ہے لہذا وہ عام ہے۔

23959\_(قوله: وُهَلَاكُ بَعْضِهِ) يعنى بعض مبيع كالملاك مونا جيبا كه اس كي صورت اس قول ميس آئ كى: شهرى

يَهُنَعُ الْإِقَالَةَ (بِقَدُدِي اعْتِبَادًا لِلْجُزْءِ بِالْكُلِّ وَلَيْسَ مِنْهُ مَا لَوْشَى صَابُونًا فَجَفَ فَتَقَايَلَا لِبَقَاءِ كُلِّ الْمَبِيعِ فَتُحْ رَوَإِذَا هَلَكَ أَحَدُ الْبَدَلَيْنِ فِي الْمُقَايَضَةِ وَكَذَا فِي السَّلَمِ (صَحَّتِ) الْإِقَالَةُ رِفِي الْبَاقِ مِنْهُمَا وَعَلَى الْمُشْتَرِى قِيمَةُ الْهَالِكِ إِنْ قِيَمِيًّا وَمِثْلُهُ إِنْ مِثْلِيًّا

اتنی مقدار میں اقالہ کے مانع ہوتا ہے یہ جز کوکل پر قیاس کرتے ہوئے ہے، اور اس میں سے بینیں ہے کہ اگر کوئی صابن خریدے اوروہ خشک ہوجائے اور پھروہ دونوں اقالہ کریں۔ کیونکہ اس میں کل مبیع باتی ہے،'' فنخ''۔ اور جب عقد مقا بینسہ اور ای طرح بیج سلم میں کوئی ایک بدل ہلاک ہوجائے تو دونوں میں سے باتی میں اقالہ سے جے، ادر مشتری پر بلاک ہونے والے کی قیمت لازم ہوگی اگروہ ذات القیم میں سے ہو، اور اس کی مثل لازم ہوگی

ارضأمزروعةالخر

23960\_(قولد: اغینباز الِلْجُزُءِ بِالْكُلِّ) جز كوكل پر قیاس كرتے ہوئے، یعن جس طرح كل مبیق كا بلاك ہونا كل ميں اقالہ كے مانع ہوتا ہے، اور اس میں اس طرف اشارہ ہے كہ اگر اس میں اقالہ كے مانع ہوتا ہے، اور اس میں اس طرف اشارہ ہے كہ اگر اس في اقالہ كے مانع ہوتا ہے، اور اس میں اس طرف اشارہ ہے كہ اگر اس في بعض مبيح میں اقالہ كیا اور اس في اسے قبول كرليا تو يہ ہے ، اور اس كے بارے "الحاوی"، "مانحانی" میں تصریح موجود ہے، اور اس خیارت ذكر كی ہے۔

23961\_(قوله: وَلَيْسَ مِنْهُ) اوريه بعض كے ہلاك ہونے ميں سے نبيں ہے، البذااس كے ليے صابن كے خشك مونے كى دجہ سے خشك مونے كى دجہ سے تمن ميں سے كچھ كم كرنا جائز نبيں۔ "طحطاوى"۔

 وَلَوْهَلَكَا بَطَلَتُ› إِلَّا فِى الصَّرُفِ (تَقَايَلَا فَأَبَقَ الْعَبُدُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِى وَعَجَزَعَنْ تَسْلِيبِهِ أَوْهَلَكَ الْمَبِيعُ بَعْدَهَا قَبُلَ الْقَبْضِ بَطَلَتُ› بَزَّازِيَّةُ (وَإِنْ اشْتَرَى) أَرْضًا مَشْجَرَةٌ فَقَطَعَهُ

اگروہ ذات الامثال میں سے ہو،اوراگر دونوں بدل ہلاک ہو گئے توا قالہ باطل ہوگا سوائے نیچ صرف کے۔دونوں نے اقالہ کیا اور مشتری کے ہاتھ سے غلام بھاگ گیا اور وہ اسے حوالے کرنے سے عاجز آگیا یا اقالہ کے بعد قبضہ سے پہلے ہیج ہلاک ہوگئ توا قالہ باطل ہوجائے گا،'' بزازیہ''۔اوراگر کس نے درختوں والی زمین خریدی اوراس سے کوئی درخت کا ٹ لیا

23964\_(قولە: وَلَوْهَلَكُا) يعنى اگردونوں بدل ہلاك ہوجائيں۔

23965\_(قوله: إِلَّا فِي الصَّرُفِ) پس بَيْج صرف كرونوں بدلوں كا ہلاك ہونا اقالدكو باطل نہيں كرتا ،اس ليے كديد (مقولہ 23958 ميں) گزر چكا ہے كەمقو دىليە وہ ہے جومتعا قدين ميں سے ہرايك كے ذمه ميں ہے۔

23966\_(قولہ: تَقَالِيَلَا فَأْبَقَ الْعَبْدُ) دونوں نے اقالہ کیا اور غلام بھاگ گیا، اس سے ارادہ یہ کیا ہے کہ ہلاک ہونا جس طرح ابتدائے اقالہ کے مانع ہوتا ہے ای طرح اس کی بقا کے بھی مانع ہوتا ہے۔''طلی''۔اور اس کے بارے''النہ'' میں تصرح کی ہے۔

23967\_(قوله: أَوُ هَلَكَ الْمَبِيعُ) لِعنى يامبيع حقيقة الماك موجائے، كيونكه اباق (بھاگ جانا) ہلاكت ہے كيكن وہ حكمى ہے۔

حاصل كلام

مصنف کا قول: ویدنع صحتها هلاك المبیع یه قاله به پہلے ہلاک ہونے کے ساتھ مختق نہیں، بلکه ای کی مثل وہ به کہ جب اقاله کے بعد بائع کے حوالے کرنے سے پہلے ہلاکت ہو چاہوہ قیقی ہو یا حکمی ہو،اور' البزازی' کی عبارت کی نص بہ کہ اقالہ کے بعد پر دکرنے سے پہلے ہلاک ہوجائے توا قالہ باطل ہوگیا۔ پھر میں نے' حاشیۃ البح' میں ' الرملی' کود یکھا انہوں نے یہ عبارت' البزازی' سے نقل کی ہے، اور انہوں نے اسے بعینہ' مجمع الفتاویٰ سے اور' مجمع الروایۃ شرح الفاد وی' سے بھی نقل کیا ہے، پھر کہا ہے: اور اس کی مثل بہت کی کتب میں ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ اعتراض ساقط ہوگیا جو یہ کہا گیا ہے: یوعبارت' البزازی' میں نبیس ہے، بلکہ اسے' البحر' میں بغیر نسبت کے قبل القبض کے تول کے بغیر ذکر کیا ہے۔ فائم

23968\_(قوله: بَزَّاذِيَّةُ) اس كى نسبت ان كِقول تقايلا الخ كى طرف ہے اس كے ساتھ اس پر متنب كيا ہے كہ يہ متون كے مسائل ميں سے نہيں ہے۔

23969\_(قوله: مَشْجَرَةً) "القامول" من به: ادض شجرة و مشجرة و شجراء کثیرة الشجر، یعنی بهت زیاده درختول والی زمین اور بیلفظیم ،جیم اور راء کے فتہ کے ساتھ ہے، جیسے کہا جاتا ہے: ادض مسبعة بيمر صلة کے وزن

أُوْ (عَبُدًا فَقُطِعَتْ يَدُهُ وَأَخَذَ أَرُشَهَا ثُمَّ تَقَايَلَا صَحَّتُ وَلَزِمَهُ جَبِيعُ الثَّهَنِ وَلَاشَىءَ لِبَائِعِهِ مِنْ أَرْشِ الشَّجَرِ وَالْيَدَانِ عَالِبًا بِهِى بِقَطْعِ الْيَدِ وَالشَّجَرِ (وَقُتَ الْإِقَالَةِ وَإِنْ غَيْرَ عَالِم خُيرَ بَيْنَ الْأَخْذِ بِجَبِيعِ ثَمَنِهِ أَوُ التَّرُكِى قُنْيَةٌ وَفِيهَا شَهَى أَرْضًا مَزْرُوعَةً ثُمَّ حَصَدَهُ ثُمَّ تَقَايَلَا صَحَّتُ فِى الْأَرْضِ بِحِضَتِهَا وَلَوْ تَقَايَلَا بَعُدَإِذْ رَاكِهِ

یا غلام خریدااس کا ہاتھ کاٹ دیا گیااوراس کی دیت اس نے لے لی پھر دونوں نے اقالہ کیا تو وہ بھیجے ہے اور تمام خمن اس پر لازم ہوں گے،اور درخت اور ہاتھ کے تاوان میں ہے کوئی شے اس کے بائع کے لیے نہیں ہوگی اگر اسے اقالہ کے وقت ہاتھ اور درخت کا شنے کے بارے علم ہو،اوراگر اسے علم نہ ہوتو اسے کل ٹمن لینے یا چھوڑنے کے درمیان اختیار دیا گیا ہے، قنیہ۔ اورای میں ہے: کمی نے مزروعہ زمین خریدی پھراس کی فصل کاٹ لی۔ بعداز ال دونوں نے اقالہ کیا

پرہے: کشیرة السباع یعنی وہ زمین جس میں درندے زیادہ ہوں جیسا کہ ' القاموں' میں بھی ہے، فاقہم \_

23970\_(قولد: فَقُطَعَهُ) لِینی مشتری نے اسے کاٹ دیا ،اس میں ضمیر مشجرة کثیر درختوں میں سے معلوم اور معین درخت کے لیے ہے۔' مطحطاوی''۔

23971 (قوله: مِنْ أَدْشِ الشَّجَرِ وَالْيَدَانِ)''المصباح'' میں ہے: ادش الجراحة: دیتھا، یعنی زخم کی دیت، اوراس کی اصل نساد ہے۔ پھراسے اعیان کے نقصان میں استعال کیا گیا، کیونکہ بیان میں فساد ہی ہوتا ہے۔ پس یہاں مراد فساد کا بدل ہے۔ یعن میج کے نقصان کا بدل، فافہم۔

23972 (قولہ: قُنْیَةٌ) اس کی نبیت مصنف کے قول دان اشتری النجی طرف ہے۔ تحقیق '' البح' میں بیای سے منقول ہے۔ پھرانہوں نے کہا ہے: ااور انہوں نے ایک دوسر نے نمبر کے تحت لکھا ہے: درخت مشتری کے حوالے نہیں کیے جائیں گے، اور بائع کے لیے اس سے ان کی قیمت لینا جائز ہے، کیونکہ وہ بچے کے وقت موجود ہیں، بخلاف ہاتھ کی دیت کے۔ کیونکہ وہ بچے میں بالکل داخل نہیں نہ قصد آاور نہ ضمناً '' الخیر الرملی '' نے کہا ہے: اور اس بناء پر بیلا زم ہے کہ ہروہ شے جو نکے کو وقت موجود ہو بائع کے لیے اس کی قیمت لینا جائز ہے جب کہ وہ ضمناً یا قصد آاس میں داخل ہو۔ اور ہروہ شے جو بالکل فی خوت موجود ہو بائع کے لیے اس کی قیمت لینا جائز ہے جب کہ وہ ضمناً یا قصد آاس میں داخل ہو۔ اور ہروہ شے جو بالکل داخل نہ ہونہ قصد آاور نہ ضمناً بائع کے لیے اس کو لینا جائز نہیں ، اور اس کو ترجے دینا مناسب ہے۔ کیونکہ اس میں اس سے ضرر اور نقصان کا دفاع ہے۔

لَمْ يَجُزُوَفِيهَا تَقَايَلَا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِى كَانَ وَطِئَ الْمَبِيعَةَ رَدَّهَا وَأَخَذَ ثَمَنَهَا وَفِيهَا مُؤنَّةُ الرَّدِّ عَلَى الْبَائِعِ مُطْلَقًا (وَتَصِحُ إِتَالَةُ الْإِقَالَةِ فَلَوْ تَقَايَلَا الْبَيْعَ ثُمَّ تَقَايَلَاهَا) أَى الْإِقَالَةَ (ارْتَفَعَتْ وَعَادَ) الْبَيْعُ وإِلَّا إِقَالَةَ السَّلَمِ، فَإِنَّهَا لَا تَقْبَلُ الْإِقَالَةَ لِكُونِ الْمُسْلَمِ فِيهِ دَيْنًا سَقَطَ، وَالسَّاقِطُ لَا يَعُودُ أَشْبَاهُ

تو زمین میں اس کے حصہ کے موض اقالہ صحیح ہے، اور اگر فصل پکنے کے بعد دونوں نے اقالہ کیا تو وہ جائز نہیں ، اور اس میں ہے: دونوں نے اقالہ کیا بھر اسے معلوم ہوا کہ مشتری نے مہیعہ کے ساتھ وطی کی ہے تو وہ اسے لوٹا دے اور اس کے شن لے لے۔ اور اس میں ہے: واپس لوٹا نے کی موونت اور مشقت (اجرت) مطلقاً بالغ پر ہوگی۔ اور اقالہ کا اقالہ صحیح ہوتا ہے، پس اگر دونوں نے بھر دونوں نے اس اقالہ کا اقالہ کرلیا تو وہ اقالہ ختم ہوجائے گا اور بھے واپس لوٹ آئے گی سوائے سلم کے اقالہ کے، کیونکہ وہ اقالہ کو قبول ہونے والا اور نہیں کرتا ، کیونکہ مسلم فید دین ہونے کی وجہ سے ساقط ہوگیا ہے، اور ساقط ہوئے والا واپس نہیں لوٹ سکتا ،''اشباہ''۔

کیا تو وہ جائز نہیں۔ کیونکہ عقد سبز نصل (جو چارے وغیرہ کے لیے کاٹ لی جاتی ہے) پرواقع ہوا گندم کے دانوں کے بغیرا سے
'' بح'' نے''القنیہ'' سے نقل کیا ہے، یعنی اس میں گندم کے دانے زیادتی منفصلہ متولدہ ہے، اور یہ مانع ہے جبیسا کہ ہم نے
اسے پہلے (مقولہ 23916 میں)'' جامع الفصولین'' سے بیان کردیا ہے۔

بہ کے 23975۔ (قولہ: رَدِّهَا وَأَخَنَ ثَمَنَهَا) اے لوٹا دیا اور اس کے ٹمن لے لیے، یہ اس کے لیے جائز ہے، اور ہم پہلے (مقولہ 23893 میں) بیان کر چکے ہیں کہ جوعیب کے ساتھ والیس لوٹانے کے مانع ہوتی ہے وہ اقالہ کے بھی مانع ہوتی ہے، اور مصنف نے خیار العیب میں پہلے بیان کیا ہے کہ اگر اس نے لونڈی کے ساتھ وطی کی یا اس کا بوسہ لیا یا اسے شہوت کے ساتھ ۔ مس کیا، پھر اس نے اس میں کوئی عیب یا یا تو وہ مطلقاً اسے والیس نہ لوٹائے یعنی اگر جدوہ ثمیہ ہو۔

23976 (قوله: وَفِيهَا مُؤِنَةُ الرَّدِّعَلَى الْبَائِعِ مُطْلَقًا) اوراى ميں ہے کہ والپس لوٹانے کی مشقت مطلقاً با کع پر ہوگی، کیونکہ اس نے اسے ابنی ملکیت کی طرف لوٹا یا ہے، پس اس کو واپس لوٹانے کی اجرت وغیرہ بھی اس پر ہوگی، قاضی ''بدلیج الدین' نے کہا ہے: برابر ہے دونوں بیج کی موجودگی میں اقالہ کریں یا اس کی عدم موجودگی میں، 'مخ''۔ اوران کے قول مطلقاً کا یمی معنی ہے اگر چید' القدیۃ'' کی عبارت میں مید کورنہیں، پس وہ ساقط ہوگیا جو یہ کہا گیا ہے کہ بے شک درست السے ساقط ہوگیا جو یہ کہا گیا ہے کہ بے شک درست الے ساقط کرنا ہے، فافہم

23977\_(قوله: إِلَّا إِقَالَةَ السَّلَمِ) موائه الله على العنى مسلم فيه پرقبضه كرنے سے پہلے ، اور اگراس كے بعد ہو تو اقالہ جج ہوگا جيسا كرآي اسے جائے ہيں۔

. 23978\_(قولد: لِكُوْنِ الْمُسْلَم فِيهِ دَيْنًا سَقَطَ) يعنى مسلم فيه دين ہونے كى وجہ سے اقالہ كے ساتھ ساقط ہوگئ ہے، پس اگرا قالہ ننخ ہو جائے تو اس كے نئے ہونے كا تكم مسلم فيه كالوث آنا ہے، اور ساقط ہونے والا واپس لوشنے كا احتمال نہيں وَفِيهَا رَأْسُ الْبَالِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ كَهُوَقَبْلَهَا فَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بَعْدَهَا كَقَبْلِهَا إِلَّا فِي مَسْأَلَتَيْنِ لَوْ اخْتَلَفَا فِيهِ بَعْدَهَا فَلَاتَحَالُفَ،

اورای میں ہے کہا قالہ کے بعدراس المال ای طرح ہے جیسے وہا قالہ سے پہلے تھا، پس وہ اس میں اقالہ کے بعد کوئی تصرف نہیں کرسکتا جیسا کہا قالہ سے پہلے سوائے دومسکوں کے:اگرا قالہ کے بعد اس میں دونوں کا اختلاف ہو جائے تو اس میں باہم حلف نہیں ہے،

ر کھتا۔ بخلاف نیج میں اقالہ کے، کیونکہ دہ عین ہے، پس اس کامشتری کی ملکیت کی طرف لوٹناممکن ہے۔ '' بح''، من باب السلم 23979\_(قولہ: رَأْسُ الْمَالِ) مرادسلم کا مال ہے۔

# کاف کو خمیر مرفوع منفصل پر داخل کرنا ضرورت کے ساتھ مختص ہے

23980\_(قوله: كَهُو قَبْلُهُ) لِين اقاله كَ بعداس كا علم اس علم كي طرح ہے جوا قاله ہے بہلے ہے، اوراس ميں كاف كو مير مرفوع منفصل پردافل كرنا بي ضرورت كے ماتھ فتص ہے۔ (يعنى عندالضرورة بيدرست ہے) اوراس طرح ان كا قول كقبلها ہے۔ اس ميں ہے: وہ ظروف جو غايات واقع ہوتى ہيں انہيں صرف من كے ماتھ جردى جاتى ہے۔ ''حوى''۔ 23981 وہ فلا يَتَفَعَن فُ فِيهِ ) لي وہ اس ميں تصرف نہيں كرسكتا جيسا كہ قبضہ ہے پہلے نج اور شركت وغيرہ، للخدارب المل كے ليے اقالہ كے بعدداس المال پرقبضہ كرنے ہے پہلے مسلم اليہ ہے اس كے وض كوئى شے خريد نا جائز نہيں، لين جب تك رب السلم مسلم اليہ ہے داس المال پرقبضہ نہ كر لے وہ اس كوض كوئى شے نہيں خريد سكتا ، اور بيسي عقد سلم ميں لين جب تك رب السلم مسلم اليہ ہے داس المال پرقبضہ نہ كر لے وہ اس كوض كوئى شے نہيں خريد سكتا ، اور بيسي عقد سلم ميں ہون و پھر تبدیل كرنا جائز ہے جيسا كہ تمام ديون (قرضے) جيسا كہ ثارح نے اسے اس كے باب ميں ذكر كيا ہے ، اوراس بارے ميں مزيد كلام وہاں (مقولہ 24795 ميں) آئے گی۔

23982\_(قوله: إلَّانِي مَسْأَلَتَيْنِ) مُردومسلول مين، يوان كِقول كهوقبلها \_ استثناب-

23983\_(قوله: لَوُ اخْتَلُفًا فِيهِ) يَعِن الرونوں كامسكم فيه والے كرنے سے پہلے اقالہ كے بعدراس المال ميں اختلاف ہوجائے، اس ليے كہ صاحب "البحر" نے "الذخيرہ" سے سلم كے بيان ميں ذكركيا ہے: اگر دونوں نے اقاله كيا اس كے بعدكہ سلم اليہ نے مسلم فيه حوالے كردى، پھرراس المال ميں دونوں كا اختلاف ہوگيا تو دونوں حلف ديں، كيونكہ سلم فيه عين موجود ہوہ دين نہيں ہے، پس يہاں اقاله قصد افتح كا احتمال ركھتا ہے۔ اور بياس بارے ميں صرح ہے كہ سلم ميں اقاله كا اقاله جائز ہے اگروہ سلم فيه پرقبضہ كے بعد ہو۔

23984\_(قوله: فَلاَ تَحَالُفَ) پي اس مين كوئى حلف نہيں ہے، بلكه اس مين مسلم اليه كا قول معتبر ہوگا،'' ذخيره''، بخلاف اقالہ سے پہلے كے، اسے' مطحطاوئ' نے'' ابوالسعو د'' سے نقل كيا ہے۔'' حلبى'' نے كہا ہے: كيونكه تحالف اس اعتبار سے ہے كه راس المال ميں ان كااختلاف ہونانفس عقد ميں اختلاف ہے، اور اقالہ كے بعد كوئى عقد نہيں ہے۔ وَلُوْ تَفَنَّ قَاقَبُلَ قَبُضِهِ جَازَ إِلَّا فِى الصَّمُ فِ وَفِيهَا اخُتَلَفَ الْمُثَبَايِعَانِ فِى الصِّحَّةِ وَالْبُطُلَانِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِى الْبُطُلَانِ وَفِى الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ لِمُدَّعِى الصِّحَّةِ

ادراگر دونوں اس پر قبضہ سے پہلے جدا ہو گئے تو جائز ہے سوائے بھے صرف کے۔اوراس میں ہے: متعاقدین کاصحیح ہونے اور باطل ہونے میں اختلاف ہوجائے تو مدعی بطلان کا قول معتبر ہوگا ،اورصحت اور فساد کے اختلاف میں مدعی صحت کا قول معتبر ہوگا۔

23985\_(قوله: وَلَوْ تَفَيَّ قَاقَبُلَ قَبُضِهِ) يعنى اگردونوں اقاله كے بعدراس مال سلم پرقبضه كرنے سے پہلے جدا مو كئة توبيرجائز ہے؛ كيونكه بقاء عقدكى حالت ميں قبضه شرط ہے نه كه اقاله كے بعد۔

23986 \_ (قولہ: إِلَّا فِي الصَّرْفِ) مَّرَيْع صرف مِن ، بياستنامنقطع ہے، ' ' حلبی' ۔ يُونکہ اصل کلام راس المال ك بارے ميں ہے، پس اولی بيہ کہنا ہے: بخلاف العرف ، يُونکہ حاصل بيہ ہے کہ بيع سلم کی صورت ميں اقالہ کے بعد راس المال كے ساتھ کوئی شے بطور بدل لينا جائز نہيں ، اور نہ ہی اقالہ کی مجلس ميں اس پر قبضہ کرنا واجب ہے ، اور بدل صرف اس کے برکس ہے ، كيونکہ اقالہ کی مجلس ميں اس پر قبضہ کرنا اس کے مجھے ہونے کے ليے شرط ہے ، اور اس کے عوض کوئی بدل لينا جائز ہے ، صاحب ' ' البحر' نے بچے اسلم ميں کہا ہے : اور وجہ فرق بيہ ہے کہ دونوں بدلوں ميں مجلس عقد ميں قبضہ مشروط بعينہ نہيں بلکہ تعيين کے ليے ہے ، اور وہ وہ ہے کہ بدل قبضہ کے ساتھ معین ہوجائے اور بيدين کے بدلے دين کے افتر اق سے بچنے کے ليے ہے ، اور بجے سلم کے اقالہ کی مجلس قبین کی کوئی حاجت نہيں ۔ کيونکہ اس کا بدل لينا جائز نہيں ہوتا پس بياس کی طرف بين ہو جائے گا ، اور قبضہ کے ساتھ تعيين کی کوئی حاجت نہيں ہوگی ، پس واجب نفس قبضہ ہوا ، اور اس کے ليے مجلس کی ساتھ تعيين کی کوئی حاجت نہيں ہوگی ، پس واجب نفس قبضہ ہوا ، اور اس کے ليے مجلس کی ساتھ تعيين ميں قبل خاس کی ساتھ تعيين بغير قبضہ تبين بغير قبضہ کے ماصل نہيں ہوتی ۔ کيونکہ اس کا بدل لينا جائز ہے ، پس میاس کی جائے گی بخلاف صرف کے ۔ کيونکہ اس میں تعيين بغير قبضہ کے حاصل نہيں ہوتی ۔ کيونکہ اس کا بدل لينا جائز ہے ، پس میں قبضہ کی شرط خاصر وری ہے ۔

حاصل كلام

بیج سلم میں جب قبضہ سے پہلے اس کا بدل لینا جائز نہیں تو مجلس اقالہ میں اس کا قبضہ لازم نہیں۔ کیونکہ تعیین موجود ہے، بخلا ف صرف کے کیونکہ جب اس کا بدل لینا جائز ہے تو اس کا قبضہ کرنالازم ہے تا کہ تعیین حاصل ہوجائے۔

متعاقدین کے درمیان صحت اور فسادیا صحت اور بطلان کے اختلاف کا بیان متعاقدین کے درمیان صحت اور بطلان کے اختلاف کا بیان اس کی مناسبت مئل مثلثیٰ کا ذکر کرنا اولی تھا الیکن یہاں اس کی مناسبت مئل مثلثیٰ کا ذکر ہے۔

23988\_(قولد: فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِى الْبُطُلانِ) پس بطلان كادعوى كرنے والے كا قول معتبر ہوگا، كيونكه يج كا انعقاد حادث ہے، اوراصل اس كانہ ہونا ہے، ' حلى' \_ پس وہ اصل عقد كامكر ہے۔

23989\_(قوله: لِمُدَّعِي الصِّحَةِ) كيونكه دونون جبعقد مونے يرشفق بين تو پھر يدظا مرے كه دونون نے اس كى

قُلْت إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ إِذَا ادَّى الْمُشْتَرِى بَيْعَهُ مِنْ بَائِعِهِ بِأَقَلَ مِنْ الثَّبَنِ قَبْلَ النَّفْدِ وَاذَى الْبَائِعُ الْإِقَالَةَ فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِى مَعَ دَعْوَاهُ الْفَسَادَ

میں کہتا ہوں: سوائے ایک مسئلہ کے کہ جب مشتری ادائیگی ہے قبل اقل ٹمن کے ساتھ اسے اپنے با نُع سے بیجنے کا دعوی کرے اور با لکع اقالہ کا دعویٰ کرے تومشتری کا قول اس کے فساد کے دعویٰ کے باوجو دقبول ہوگا ،

صحت کا قدام کیا ہوگا، ''حلی''۔اوراس لیے بھی کہ فاسد ہونے کا دعویٰ کرنے والانسخ کے حق کا دعویٰ کرر ہا ہے اوراس کا خصم اس کا انکارکر رہا ہے،اور قول منکر کا معتبر ہے، ''طحطا وی''۔اوراگر دونوں نے گواہ قائم کردیے تو پھر فساد کے مدی کا بینے قبول ہو گا،اور بیت ہے اگروہ با تفاق روایات شرط فاسد یا مدت فاسدہ کے سبب فساد کا دعویٰ کرے، اورا گر فساد صلب عقد میں کسی وجہ سے ہو۔اس طرح کہ وہ دعویٰ کرے کہ اس نے اسے ایک ہزار درہم اورایک رطل خمر کے بوش خریدا ہے۔ اور دوسراایک ہزار درہم کے بوش فریدا ہے۔ اور دوسراایک ہزار درہم کے بوش فی بیدا ہے۔ اور دوسراایک ہزار درہم کے بوش فی بیدا ہے۔ اور دوسراایک ہزار درہم کے بوش فی کا دعویٰ کر رہا ہو۔ اس میں امام اعظم'' ابو حقیفہ' روایت میں ہے کہ صحت کے مدی کا قول بھی معتبر ہوگا اور بینہ دوسرے کا قبول ہوگا جیسا کہ پہلی وجہ میں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ فساد کا دعویٰ کرنے والے کا قول معتبر ہوگا اور بینہ دوسرے کا قبول ہوگا جیسا کہ پہلی وجہ میں ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ فساد کا دعویٰ کرنے والے کا قول معتبر ہوگا اور بینہ دوسرے کا قبول ہوگا جیسا کہ پہلی وجہ میں ہے، اور ایک روایت میں ہے۔

اور یہال اس صورت کاذکر نیں کیا کہ اگر دونوں کا اختلاف اس میں ہوکہ وہ مجبوری کے ساتھ ہوئی یار ضامندی اور کوشش کے ساتھ ہوئی اس میں اختلاف ہوکہ وہ بات ہے یا وفاء ہے کیونکہ اس کاذکر عنقریب باب الصرف کے آخر میں آئے گا۔ کے ساتھ ، یا اس بال السرف کے آخر میں آئے گا۔ 23990 وقولہ: قُلْت إِلَّا فِي مَسْأَلَةِ) یہ استناء صاحب 'الاشباہ' سے ہے ، اور اس میں مسئلہ کو' الفتح' کی طرف منسوب کیا ہے۔

میں کہتا ہوں:لیکن یہ پہلے گز رچکا ہے کہ بیعقد مکروہ اورعقد فاسد میں ثابت ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ کلام اور بحث ہے۔

اور میرے لیے اس کی جو وجہ ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ مشتری نے جب نوے درہم کے عوض اس کی بیچ کا دعویٰ کیا تو اس کے لیے ان کے سوا پچھوا جب نہیں ، اورا قالہ کا مدعی دعویٰ کررہاہے کہ واجب سودرہم ہیں ، کیونکہ اقالہ اگر سودرہم کے عوض ہوا تو سے

وَلَوْبِعَكْسِهِ تَحَالَفَا بِشَهُ طِ قِيَامِ الْمَبِيعِ إِلَّاإِذَا اسْتَهْلَكُهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ غَيْرُ الْمُشْتَرِي،

اورا گرصورت اس کے برعکس ہوتو قیام مبیع کی شرط کے ساتھ دونوں حلف اٹھا نمیں ،مگر جب مشتری کے سواکوئی اور بائع کے ہاتھ میں اے ہلاک کردے ،

بالکل ظاہر ہے،اوراگروہ نوے درہم کے عوض ہوا تو پھرا قالہ نہیں ہوگا مگر خمن اول کی مثل کے ساتھ اوراگراس نے اس سے اقل کی شرط لگائی جیسا کہ گزر چکا ہے، تو وہ مشتری کے لیے دس کا اقر ارکر نے والا ہوگا اور مشتری اس کی تکذیب کررہا ہے، پس اقالہ کے مدعی کا کلام لغوہوگیا، تامل

23992\_(قولہ: وَلَوْبِعَكُسِهِ) اوراگراس كے برعكس ہواس طرح كەزيد مشترى اقالە كادعوىٰ كرے اور عمرو باكع بيد دعوىٰ كرے كەاس نے اے مشترى سے نوے درہم كے عوض خريدا ہے۔

23993\_(قولد: تَحَالَفَا) دونوں صلف دیں ،اس کی وجہ یہ ہے کہ مشتری اپنے اقالہ کے دعویٰ کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ شمن جن کا وہ رد کے ساتھ سے حق ہے وہ سو درہم ہیں ،اور بائع پچاس کے عوض اسے فرید نے کے دعویٰ کے ساتھ سے دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ثمن جنہیں مشتری کولوٹا نا واجب ہے وہ پچاس درہم ہیں۔ پس اس میں ان دونوں کا اختلاف جے مشتری کے حوالے کرنا واجب ہے۔ اسے ثمن کی مقدار میں ان کے اختلاف کے قائم مقام رکھا گیا ہے جو بالنص تحاکف کو واجب کرتا ہے ، ورنہ پھر سو درہم وہ ثمن اول ہیں جنہیں بیجے اول میں اقالہ کے حکم کے ساتھ مشتری کی طرف لوٹا یا جائے گا ،اور بیان پچاس کے علاوہ ہیں جو بیج وہ بی میں ثمن ہیں ،اسے ''الحموی'' نے بیان کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: اس میں ہے کہ سے کلام مشتری کے شن اوا کرنے ہے پہلے کی صورت میں ہے، اور ہے بھی کہ متعاقدین کے افتکان کے وقت تحاکف کے مسکلہ کے بارے خلاف قیاس نص وارد ہے، تو عدم مما ثلث کے باوجود کی غیر کواس پر کسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ اور جو میرے لیے ظاہر ہور ہا ہے وہ ہی ہے کہ مسکلہ کوام ' ابو پوسف' دائیجا ہے کہ اور ہو ہو کہ کہ مسکلہ کا ام ' ابو پوسف' دائیجا ہے کہ اور اس بیس ہو جا تا الداس کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس میس ہو جا کہ اور بائع اقل کے موض اس کی بچے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ ہے عقد میں ثمن میں اختلاف ہے، والله اعلم ، فاقہم واجب ور بہ ہو ہوں اس کی بچے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ ہے عقد میں ثمن میں اختلاف ہے، والله اعلم ، فاقہم کا موجود ہونا تا کہ والله اعلم ، فاقہم میں اختلاف ہے، والله اعلم ، فاقہم ہو با تا ہے واللہ ان کہ ہو بات کہ ان کہ جب بائع کے پاس مشتری کے علاوہ کوئی دوسرا اے بلاک کر دے جیسا کہ '' البدائے ' میں ہو جاتی ہو جاتا ہے ، اور ای طرح حکم ہے جب مشتری اے بائع کے پاس ہلاک کر دے تو عین کی قیمت اس کے قائم مقام ہو جاتی ہے کیکن جب مشتری اے بائع کے پاس ہلاک کر دے تو اس قابل کی جب مشتری اے وارا قالہ متنع ہو جاتا ہے ، اور ای طرح حکم ہے جب کوئی اس کے ہاتھ میں اے ہلاک کر دے تو اس کی شرط مفقود ہے اور وہ جی کا باقی ہونا تا ہے ، اور ای طرح حکم ہے جب کوئی اس کے ہاتھ میں اے ہلاک کر دے تو اس کی خوصوں میں کوئی اس کے ہاتھ میں اے بلاک کر دے وہ میں ہوں۔ اس طرح کے عقد مقابے نہ ہواور دو موضوں میں وقت عدم تحالف کا کی ہو بائے ۔ تو بھر وہ دونوں بغیر کی اختلاف کو قدم ایسانے ہائی جانب میں جینے قائم کے ایک ہونب میں جانب میں جانب میں جانب میں جانب میں جانے میں جانب میں جب کہ باتھ میں جانب میں کی حال میں جانب میں کی کو کو جانب میں جانب میں کے اس میں جب کی جب

وَرَأَيْت مَعْزِيًّا لِلْخُلَاصَةِ بَاعَ كَنْمَا وَسَلَّهُ فَأَكَلَ مُشْتَرِيهِ نُزَّلَهُ سَنَةً ثُمَّ تَقَايَلَا لَمْ تَصِحَّ

اور میں نے'' الخلاصۂ' کی طرف منسوب دیکھاہے: کسی نے انگور کی بیل فروخت کی اوروہ اس کے حوالے کر دی اور ایک سال تک اس کے مشتری نے اس کا پھل کھایا پھر دونوں نے اقالہ کیا تو وہ صحح نہیں۔

ہے، اور وہ ہلاک ہونے والی کی مثل یا اس کی قیمت واپس لوٹائے گا، اور تحالف کی طرف رجوع کرنا بینہ کے ساتھ زیا دتی ثابت کرنے سے عاجز آنے کی فرع ہے، اوراس کی کمل بحث'' حاشیۃ الا شباہ لابی السعود'' میں ہے۔''طحطا وی''۔

23995\_(قوله: نُوْلُهُ) يولفظ نون اورزا كے ضمه كے ساتھ ہے، اور مراداس كالچل ہے۔ "حلبي"۔

23996\_(قوله: لَمْ تَصِحُّ) وه صحح نبيس ب، 'الخلاص،' كى كمل عبارت يهب: وكذا اذا هدكت الزيادة المتصلة اد المنفصلة اد استهلكها اجنبى (اوراى طرح حكم به جب متصل يا منفصل زيادتى الملك موجائ يا كو لَى اجنبى الله المراكم كرد به مناطقة المنطقة ال

میں کہتا ہوں، مسلہ کواس قید کے ساتھ مقید کرنا چاہیے کہ جب بیزیادتی قبضہ کے بعد پیدا ہو، رہی قبضہ سے پہلے والی
زیادتی تو وہ اقالہ کے مانع نہیں ہے جیسا کہ عیب کے ساتھ رد کرنے کے مسلہ میں ہے، تامل ۔ اور ' النتا رخانیہ' میں ہے: اور
اگر اس نے زمین خریدی جس میں مجبور کے درخت تھے، اور اس نے پھل کھایا بعد از ال دونوں نے اقالہ کیا تو فقہاء نے کہا
اگر اس نے زمین خریدی جس میں مجبور کے درخت تھے، اور اس نے پھل کھایا بعد از ال دونوں نے اقالہ کیا تو فقہاء نے کہا
ہے: بلا شبا قالہ سے ، اور اس کامعنی ہے: اس کی قبت پر اقالہ کیا، مگر یہ کہ بائع اسے اس طرح لینے پر راضی ہوجائے۔ ' رملی
علی المنی' ۔ اور جس کے ساتھ مقید کرنے کاذکر کیا ہے اس کا دفاع اس سے ہوجا تا ہے جو' الخلاص' میں منا فاق کا وہم ہوتا ہے
کیونکہ یہ گزر چکا ہے کہ بعض مینے کا ہلاک ہونا آئی مقد ار میں اقالہ کے مانع ہوتا ہے، اور اس لیے کہ یہ اس کے قول : کسی مزدوجہ زمین خریدی الحق میں گرز یو کا ہے۔ اور اس کی مثل ' النتا رخانی' کا ذکورہ مسئلہ ہے، اور اس کی تائید وہ بھی کرتا ہے جو ہم
مزدوجہ زمین خریدی الحق منفصلہ متولہ وہ قالہ کے مانع ہوتی ہے آگروہ قبضہ کے بعد ہو۔ واللہ سجانہ اعلم

# بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

لَبَّا بَيَّنَ الْمُثَبَّنَ شَرَعَ فِي الْثَّبَنِ وَلَمْ يَذُكُّىِ الْمُسَاوَمَةَ وَالْوَضِيعَةَ لِظُهُودِهِمَا (الْمُرَابَحَةُ) مَصْدَرُ رَابَحَ وَ شَرْعًا (بَيْعُ مَا مَلَكَهُ) مِنْ الْعُرُوضِ

#### بیع مرابحہاور بیع تولیہ کےاحکام

مصنف جب مثمن کا بیان کر چکے توٹمن کے بیان میں شروع ہوئے ،اورمساومہاوروضیعہ کا ذکران کے ظاہر ہونے کی وجہ سے نہ کیا۔ مرا بحدرانح کا مصدر ہے،اورشر عاًاس کامعنی ہےاس سامان کی بیچ کرنا جس کاوہ مالک ہے

ا قالہ کوان دونوں پرمقدم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اقالہ کی ان کے ساتھ نسبت ایسے ہی ہے جیسے مفرد کی نسبت مرکب کے ساتھ ہے۔ کیونکہ اورنوں بائع اورغیر بائع کے ساتھ ہوتا ہے بخلاف تولیہ اور مرا بحد کے ، کیونکہ یہ دونوں بائع اورغیر بائع کے ساتھ ہونے کی وجہ ہے ایم ہیں ،' طحطاوی''۔ اور اس لیے بھی کہ اقالہ کا تعلق ہیج کے ساتھ ہے نہ کہ شن کے ساتھ ، اس لیے بیچ کا موجود ہونا اس کی شروط میں ہے ہے ، اور تولیہ اور مرا بحد دونوں دراصل خمن کے ساتھ متعلق ہیں اور اس میں اصل میچ ہے۔ موجود ہونا اس کی شروط میں ہے ہے ، اور تولیہ اور مرا بحد دونوں دراصل خمن کے ساتھ متعلق ہیں اور اس میں اصل میچ ہے۔ 23997 رقولہ : لَبَّا اَبِیَّنَ الشَّبَنَ اللَّ اَلٰ اَنْ اللَّامِ : 'میں کہا ہے : جب مصنف بیوع لاز مہ اور غیر لاز مہ کی انواع کے بیان ہے تو ہوئے مثل اور بیچ کی جانب د کھنے کے اعتبار سے ہیں ۔ تو وہ خمن کی جانب د کھنے کے اعتبار سے ان کی انواع کے بیان میں شروع ہوئے مثلاً مرا بحد ، تولیہ ، ربا اور بیچ الصرف ، خمن کے مقابلہ میں جبی کے اصل کے اعتبار سے ان کی انواع کے بیان میں شروع ہوئے مثلاً مرا بحد ، تولیہ ، ربا اور بیچ الصرف ، خمن کے مقابلہ میں جبی کے اصل ہونے کی وجہ سے پہلی قسم کو دوسری پر مقدم کیا۔ اسے 'طحطاوی'' نے ''الشلی'' نے قل کیا ہے۔

#### مساومهاور وضيعه كابيان

23998\_(قولہ: وَلَمْ يَذْ كُنْ الْمُسَاوَمَةَ ) مساومہ ہے مراد كى بھى ثمن كے وض بيج كرنا ہے اس طرح كه اس ميں ثمن اول كى طرف نظر نہ ہو، اور بير مقاد اور متعارف ہے۔

23999\_(قوله: وَالْوَضِيعَةَ) اس مرادُ تَقُورُى كى كى كركِتُن اول كى شل كے ساتھ بَيْع كرنا ہے، ''اتقانی''۔
اور'' البح'' میں ہے: یہ ثمن اول كی نسبت نقصان كے ساتھ بَيْع كرنا ہے۔ اور ہم نے پہلے (مقولہ 22166 میں) ہوع كے شروع ميں ايك پانچویں فتم ذكر كی ہے اور وہ اشتراك ہے، یعنی یہ کہ وہ غیر کواس میں شريک كرے جے اس نے خريدا ہے۔
اس طرح كہ اس كا نصف اسے بي دے ، ليكن بيان چارقى مول سے خارج نہيں ہے۔

مرابحه كي شرعى تعريف

24000\_(توله: وَشَهْعًا بَيْعُ مَا مَلَكُهُ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وَبِفَضْلِ) ال شَيْ وَبِيَاجِس كاوه ما لك إت ي

# وَلَوْبِهِبَةِ أَوْ إِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ غَصْبٍ فَإِلَّهُ إِذَا ثَتَنَهُ (بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وَ بِغَضْلِ) مِنْ الْعُرُو ضِ

اگرچہوہ ہبدیا وراثت یا وصیت یا غصب کے ساتھ ہو، کیونکہ جب وہ اس کی قیمت لگائے اس کے ساتھ جتنے میں وہ اسے پڑی اوراضافی اس سامان کی نیچ کرنا جس کاوہ مالک ہے

عوض جنے کی وہ اے پڑی اور زیاد تی کے ساتھ، انہوں نے '' کنز'' کے اس قول ہے عدول کیا ہے: ھو بیدع بشہن سابق (یہ سابق (یہ سابق بنے نہیں کے ساتھ بنے کا تعلق ہے وہ اس کے لیے اس کی لئے ہا وہ دنہ ہی جا سے سابق (یہ سابق بنے کی سابھ بنے کہ ساتھ بنے کہ اس کے لئے بائز نہیں کہ وہ اس کی بنے مرا بحد بائز نہیں ہوتی۔ اور ای طرح جس نے اوھار شمن کے عوض کوئی شخر یدی تو اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اس کی بنے مرا بحد کرے اس کے باوجود کہ تعریف ان دونوں پرصادق آئی ہے، اور جہاں تک جامع نہ ہونے کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب خصب کیا ہوا بھا گ باوجود کہ تعریف ان دونوں پرصادق آئی ہے، اور جہاں تک جامع نہ ہونے کے بعد والی اوٹ آئے تو غاصب کے لیا اس کی بنے مرا بحد کرتا ہوا بھا گ جائز ہے اس طرح کہ دونوں پرصادق آئی ہوا ہے گئی ہوا ہے کے بعد والی اوٹ آئے تو غاصب کے لیا اس کی بنے مرا بحد کرتا ہوا ہے بائز ہے اس طرح کہ دو ہے تعریف اس پر نفع کا نہیں آئی ، اور ای طرح آگر پڑے ہیں کوئی خاص مقدار کہ ہی ہو۔ آگر چدوہ ٹن اول سے زیادہ ہو۔ پھر وہ اس پر نفع کا گئے تو یہ جیسا کہ غفر یہ بال کا بیان (مقولہ 24029 میں ) شارح کی طرف ہے آئے گا، اور ای طرح آگر وہ اس کی بہ یا وراثت یا وصیت کے ساتھ مالک ہے ، اور وہ اس کی کوئی قیت لگائے پھر اس قیمت پر نفع لگائے ، اور تحریف ان دونوں پر حوالات نہیں دیا تھر ایک ہو۔ اس کی مسللہ صادق نہیں آئی لیکن دیا تھر اور اس کا بیان آگے آر ہا ہے، اور مدت مقررہ تک اد ہارشن سے کسی ایک مسللہ معادق نہیں آتا کہ پیشن سابق ہے، اور ''البح'' کا قول : کہ پیاعتر اض وار دئیس ہوتا ، کیونکہ مرا بحد جائز ہے جب وہ یہ بیا سے مان کہ ایسان کے اس ادھار خریدا ہے۔

"النم" میں اس کارداس طرح کیا ہے: جب وہ بیان کرد ہے تو جواز صرف ای کے ساتھ مختص نہیں ، بلکہ یہ جواز ہراس میں ہے جس میں مرا ہم جہ ائز ہے جب وہ بیان کر دے جب وہ بیان کر دے جب وہ بیان کر دے جب اگر کوئی اپنے اصول یا فروع میں ہے کسی کو خرید ہے تو یہ جائز ہے جب وہ بیان کر دے جب اگر کہ نات مرادوہ ہیں جتنے کے عوض بغیر خیانت دے جیسا کہ عنقر بہ آئے گا۔ اور مسائل عکس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ ثمن سے مرادوہ ہیں جتنے کے عوض بغیر خیانت کے دہ اس کا مالک بنا۔ اور اس کی مکمل بحث 'الہر' میں ہے، پس مصنف کا قول: بیدع ما مدکدہ الدخ 'الدرر' کی تبع میں اولی ہے۔ کیونکہ اس میں مسئلہ الاجلہ اخل ہی نہیں ہوتا ، کیونکہ جب وہ مدت مقررہ بیان نہ کرے تو اس پر بیچ ما مدکدہ بما قام علیہ صادق ہی نہیں آتا جیسا کہ آپ جان چے ہیں۔

24001\_(قوله: مِنْ الْعُرُوضِ) يا احر از ہاں ہے جوہم نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی نے دراہم کے عوض دنانیر خرید ہے تواس کے لیے ان کی بیچ مرابحہ جائز نہیں ہوتی جیسا کہ'زیلعی''،'البح''،'النہ''اور''افتح'' میں ہے،اور''افتح'' میں

وَلَوْبِهِبَةِ أَوْ إِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ غَصْبٍ فَإِنَّهُ إِذَا ثُمَّنَهُ (بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وَ بِفَضْلِ) مُؤنّةٍ

اس سامان کی بیچ کرنا جس کاوہ ما لک ہے اگر چہوہ ہبہ یاورا ثت یا وصیت یا غصب کے ساتھ ہو، کیونکہ جب وہ اس کی قیمت لگائے اس کے ساتھ جتنے میں وہ اسے پڑی اورا ضافی مؤونت ومشقت کے ساتھ

اس کی علت اس طرح بیان کی ہے کہ بچے صرف کے دونوں بدل متعین نہیں ہوتے، پس ان دنا نیر کاعین متعین نہیں تا کہ ان کا مبخ ہونا لازم آئے ۔ لیکن مصنف کی تعریف پر بیاعتراض وار دہوتا ہے، کیونکہ اس میں اس پرکوئی دلیل نہیں ہے بخلاف'' کنز'' وغیرہ کی تعریف کے، کیونکہ ان کا قول: بالشهن السابق اس پردلیل ہے کہ بساا ملکہ ہے مراد متعین مبیع ہے، کیونکہ اس کا مقابل خمن مطلق ہونا س کا فائدہ دیتا ہے کہ وہ جس کا بالضرور مالک بنا ہے وہ مطلقاً مبیع ہے جبیا کہ'' افتح'' میں ہے، اور مصنف کا قول: بسا قام علیہ اس ہے مراد خمن نہیں ہیں جبیا کہ گزر چکا ہے، پس اس لیے شارح نے تعریف کو کمل کرنے کے لیے اسے تول من العدوض کا اضافہ کیا ہے۔

۔ 24002\_(قوله: وَلَوْبِهِ بَيْةِ الخ) يه ما ملكه كول كاتعيم ہے اس كے ساتھ ان سائل كے اس ميں داخل ہونے كى طرف اشاره كيا ہے جيبا كه آپ جانتے ہيں۔

24003\_( قوله: فَإِنَّهُ إِذَا ثُنَّمَنَهُ الخ)اذا كاجواب شارح كاقول: جاذب، اورغير كےقول: و قومه قيمة ( اوراس كى قيمت لگائى) سے عدول كيا ہے تا كہ يہ شكى شے كوجمى شامل ہوجائے۔

#### حاصل كلام

وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ كَأْجُرِقَهَا دٍ وَنَحُوِهِ، ثُمَّ بَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى تِلْكَ الْقِيمَةِ جَازَ مَبْسُوطٌ (وَ التَّوْلِيَةُ) مَصْدَدُ وَلَّ غَيْرَهُ جَعَلَهُ وَالِيَّاوَشَهُ عَا (بَيْعُهُ بِثَهَنِهِ الْأَوْلِ) وَلَوْحُكُمَا يَعْنِي بِقِيمَتِهِ،

اگرچہ وہ اس کی جنس میں سے نہ ہموجیسے دھو بی کی اجرت وغیرہ پھروہ اس قیمت پر نفع لگا کر اسے پچ دیتویہ جائز ہے، ''مبسوط''۔اورتولیہ دلی غیر دکا مصدر ہے: یعنی اس نے اسے والی بنادیا ،اورشرع میں شن اول کے ساتھ کسی شے کی بھے کرنا ہےاگرچہ وہ حکماً ہویعنی اس کی قیمت کے ساتھ،

یے عقد تولیہ ہوجائے گا۔ رہی محنت ومشقت کی زیادتی تواہے ما قام علیه کے ساتھ ملایا جاتا ہے، لیکن جب متن کی عبارت فی نفسها مکمل تعریف ہے توای پراکتفا کیا،اوراختصار کے ارادہ سے اس کے بعض کو لے لیا اور ببہ وغیرہ کے مسئلہ کی صورت کے لیے اسے بیان بنادیا، تامل۔

24004\_(قولہ: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ جِنْسِهِ) لِعِن اگر چیساتھ ملائی گئی مشقت مبیع کی جنس میں ہے نہ ہو۔'طحطاوی''۔ میں کہتا ہوں: اظہریہ ہے کہ اس سے مراد من جنس الثمن ہو ( یعنی وہ مؤونت ثمن کی جنس میں سے نہ ہو ) اور اس پرقرینہ جدہے۔ تامل۔

24005\_(قوله: وَنَحُودٌ ) جبيها كه رنگساز اورري بننے والا وغيره-

24006\_(قولد: ثُمَّ بَاْعَهُ مُوَابِحَةً) یعنی اس قیمت پر نفع کی زیادتی کے ساتھ اس نے بیج کی جس کے ساتھ اس نے موہوبہ شے دغیرہ کی قیمت لگائی اور اس کے ساتھ مؤونۃ کو بھی ملایا ، کیونکہ اس کا کلام اس کے بارے میں ہے بخلاف اس کے جے اس نے ثمن کے ساتھ خریدا ، کیونکہ اس میں وہ اس کے ثمن پر نفع لگا سکتا ہے نہ کہ اس کی قیمت پر ، فافہم ۔

24007\_(قولہ: جَعَلَهُ وَالِيّا) توگويا بائع نے مشترى كواس شے ميں والى بناديا جےاس نے خريدا، ' نهر' يعنى اس خاست اس پرولايت عطاكردى، اوربيشرى معنى كى لغوى معنى كے ساتھ مناسبت كا آغاز ہے۔

توليه كي شرعى تعريف

24008\_(قوله: بَيْعُهُ بِثَمَنِهِ الْأَوَّلِ) تحقيق آپ جان چکے ہیں کہ مصنف نے مرا بحد کی تعریف میں شمن اول کے ساتھ تعبیر کرنے سے اپنے قول: بسا قام علیه کی طرف عدول کیا ہے تا کہ سابقہ وار دہونے والے اعتراض کا دفاع ہو سکے ، پس جس سے پہلے انہوں نے فرار اختیار کیا ہے دوسری باروہ ای میں واقع ہوئے ہیں پس یہ کہنا زیادہ مناسب تھا: والتولیدة بیعه کذالك بلافضل۔

24009\_(قوله: وَكَوْ) جوان كِقُول: دلوبهبة الخين گزر چكا ہے اسے اس كے ساتھ اس ميں داخل كيا ہے، كيونكده واسے اس كى ساتھ والى بنا تا ہے اس ليے كدو ، ثمن كے ساتھ اس كاما لك نہيں بنا۔ 24010\_(قوله: يَعْنِي بِقِيمَتِيهِ) يرشن حكى كى تفير ہے نہ كہ مصنف كے قول: بشمنه كى جيسا كہ يہ امر مخفى نہيں

## وَعَبَّرَعَنُهَا بِهِ ؛ لِأَنَّهُ الْغَالِبُ (وَشَهُ طُ صِحَّتِهِ مَا كُوْنُ الْعِوَضِ مِثْلِيًّا أَنْ قِيَبِيًّا (مَمْنُوكًا لِلْمُشْتَرِي

اور اے اس کے ساتھ تعبیر کیا ہے کیونکہ یہی غالب ہے اور ان دونوں کے سیجے ہونے کی شرط عوض کامثلی یا قیمی ہونا ہے درآ نحالیکہ وہ مشتری کی ملکیت میں ہو

- ' <sup>و حل</sup>بی''۔

24011\_(قوله: وَعَبَرَعَنُهَا بِهِ) اورائِ ثمن كے ساتھ تعبير كيا ہے، اس حيثيت سے كداس كے ساتھ اس كااراده كيا ہے جو قيمت كوبھی شامل ہويہاں تک كدوه عنداور عنها (ثمن اور قيمت) سے عبارت ہوگيا، فافہم۔

24012\_(قوله: لِأَنَّهُ الْغَالِبُ) یعنی جس کاانسان ما لک ہوتا ہے اس میں غالب بیہ ہے کہ دہ تمن سابق کے ساتھ ہو۔ 24013\_(قوله: کُوْنُ الْعِوَضِ) یعنی عقد اول میں ہونے والاعوض،''حلبی''۔ اور بیوہ ہے جس کے ساتھ وہ مبیج کا ۔ بنا،''نیر''۔

# شمن میں معتبروہ ہے جس پرعقداول واقع ہوانہ کہوہ جوبطور عوض دیا گیا

تنبب

تعریف سے بیستفادہ واکمعتبر وہ ہے جس پر عقد اول واقع ہوا نہ کہ وہ جو بطور عوض دیا گیا۔ پس اگر کسی نے دس دراہم کے عوض کوئی شے خریدی اور پھران کے بدلے دیناریا کپڑا دیا جس کی قیت دس درہم یا ان سے اقل یازیا دہ ہوتو راس المال دس درہم ہی ہوں گے نہ کہ دینار اور کپڑا ۔ کیونکہ ان کا وجو ب ایک دوسری عقد کے ساتھ ہوا ہے، اور وہ استبدال ہے، ' فتح''۔ اور اگر مبیع مثلی ہوا وروہ اس کے بعض پر نفع لگائے جیسا کہ دو قفیز میں سے ایک قفیز پر تو عدم تفاوت کی وجہ سے بیجائز ہے ہوا ف ذات القیم کے، اس کی کمل تعریف ' شرح الجمع'' میں ہے۔ اور ' الحیط'' میں ہے: اگر وہ کپڑا اور اس طرح کی کوئی شے ہوتو وہ اس سے معین جزنہیں نیج سکتا۔ کیونکہ یہ قیمت کے اعتبار سے مقسم ہے، اور اگر جزمشترک کی تیج کر ہے تو جائز ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے: وہ فاسد ہوگی۔ '' بحر''۔

مرابحهاورتوكيه كصحيح مونے كى شرط

24014\_(قوله: مِشْدِیْتًا) جیسا که دراہم و دنانیر، کیلی اور وزنی چیزیں اور وہ عددی چیزیں جو حجم کے لحاظ سے باہم متقارب ہوں، لیکن جب اس کی کوئی مثل نہ ہواس طرح کہ کسی نے کپڑ اغلام کے عوض عقد مقایضہ کے ساتھ خریدا، پھراس پر نفع لگایا یا اسے اس کا والی بنایا۔ تو بی غلام کی قیمت کے ساتھ نیچ ہوگی اس کا طریقہ اس طرح ہے یا غلام کی ابتدائی قیمت کے ساتھ اور وہ مجہول ہے، '' فتح'' اور'' نہر''۔

24015\_(قوله: أَوْقِيمِينًا مَنْلُوكًا لِلْمُشْتَرِى) اس كى صورت يە ب: زيد نے عمرو سے كبڑے كے عوض غلام خريدا، پھراى كبڑے كے عوض اس نے بكر سے غلام ﷺ ديااس كے ساتھ نفع ہويا نہ ہواور حال يہ ہے كہ بكر عمرو سے كبڑے كا وَ)كُونُ (الرِّبْحِ شَيْئًا مَعْلُومًا) وَلُوْقِيَمِيًّا مُشَارًا إِلَيْهِ كَهَذَا الثَّوْبِ لِانْتِفَاءِ الْجَهَالَةِ حَتَّى لَوْبَاعَهُ بِرِبْحِ ده يازده أَى الْعَشَرَةِ بِأَحَدَعَشَرَ لَمْ يَجُزُ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِالثَّمَنِ فِي الْمَجْلِسِ فَيُغَيَّرُشَنُ مُ مَجْمَعِ لِلْعَيْنِي

اور نفع کامعلوم اور معین شے ہونا ہے اگر چہوہ قیمی ہوجس کی طرف اشارہ کیا ہوجیہا کہ ھذا الشوب (یہ کینز ۱) یہ جہالت کی نفی کے لیے ہے یہاں تک کہ اگر اس نے اسے دس گیارہ کے نفع کے ساتھ یجاتو وہ جائز نہیں۔ مگر یہ کہ وہ مجلس میں شمن کے بارے جان لے تو پھراسے اختیار دیا جائے گا،''شرح المجمع للعینی''۔

ما لک بے غلام خرید نے سے پہلے، یا وہ کپڑے کے ساتھ غلام خریدے اس سے پہلے کہ وہ عمرو سے اس کا ما لک بے اور وہ اسے اس کے بعد اجازت کے بعد کپڑا کمرمشتری کامملوک ہوگا، پس متن کا بی تول اسے شامل ہوگا: او مہلو کا للہ شتری ،' حلی'' ۔ پس بیصورت اس سے مشتیٰ ہے جس کی کوئی مثل نہیں۔

24016\_(قوله: وَكُونُ الرِّبُحِ شَيْتًا مَعْلُومًا) اور نفع كا معلوم ثى بونا، لفظ كون كومقدر كرنا مصنف ك قول معلوما كي نصب كامقتفى ب، اور "البجهع" كي عبارت مين بيم فوع واقع بواب جهال انهول نے كبا ب: ولا يصح ذالك حتى يكون العوض مثليا او مهلوكالله شترى والربح مثلى معلوم (اوروه صحى نبيس بوتى يبال تك كيوض مثلى بويا ذالك حتى يكون العوض مثليا او مهلوكالله شترى والربح مثلى معلوم (اوروه صحى نبيس بوتى يبال تك كيوض مثلى بويا مشترى كامملوك بواور نفع مثلى معلوم بو) اوراى كي مثل "الغرر" مين براس كي شرح" الدرر" مين اس بار سے تصريح كى مهلوك بواور نفع مثلى معلوم، بيمشترى كي مملوك بوادر الله بي الله بي المركز "المح" مين معلوم، بيمشترى كي مملوك ذالت القيم مين شرط بيمشترى كي مملوك في التالقيم مين شرط بيمسترى كي مملوك دات القيم مين شرط بيمسيرا كي بيا شور" المنح" مين اسكى اتباع كى ہے۔

### (وَيَضُمُّ الْبَائِعُ ﴿ إِلَّى دَأْسِ الْمَالِ ﴿ أَجُوَ الْقَصَّادِ

#### اور بائع راس المال کے ساتھ ملائے گا دھو بی اور رنگساز کی اجرت

مفہوم پرتفریع ہے، یعنی پس اگراس صورت میں نفع مجہول ہوتو وہ جائز نہیں ہے یہاں تک کداگر وہ اسے بیچا لخ فاقہم ۔ تو جان کہ د دکالفظ وال کے فتہ اور ہاء کے سکون کے ساتھ فاری میں عشرہ (دس) کا اسم ہے، اور یاز د ہ یا کے ساتھ اور زا کے سکون کے ساتھ فاری میں احد عشر (گیارہ) کا نام ہے جیسا کہ اسے ''حلی'' نے ''البتائی' سے نقل کیا ہے، اور اس تفریع کا بیان جو ''البح'' میں ہے جہاں انہوں نے کہا ہے: اور نفع کو اس کے معلوم ہونے کے ساتھ مقید کیا ہے اس سے احتر از کرنے کے لیے کہ جب وہ اے دس گیارہ کے نفع کے ساتھ بیچ ۔ کیونکہ اس نے راس المال اور اس کی بعض قیمت کے ساتھ اس کی نتج کی ہے۔ کیونکہ بیز وہ اے دی گیارہ کے نبیں ہے، ای طرح''الہدائی' میں ہے۔

اوران کا قول: دہ یاذ دہ کامعنی ہے کہ دس درہم پرایک درہم کی مقد ارتفع کے ساتھ، پس اگر شن اول بیس درہم ہوں تو نفع دورہم کی مقد ارتفع کے ساتھ، پس اگر شن اول بیس درہم ہوں تو نفع دورہم کی زیادتی کے ساتھ ہوگا، اور اگر وہ تیس ہوں تو نفع تین درہم ہوگا، پس بی تقاضا کرتا ہے کہ نفع راس المال کی جنس سے ہوتا ہے، ای طرح ہو، کیونکہ اس نے شن کے دسویں حصہ کی مثل نفع رکھا ہے اور کسی بھی شے کا دسواں حصہ اس کی جنس میں سے ہوتا ہے، ای طرح ''النہائی' میں ہے جو'' البح' میں ہے۔

#### حاصل كلام

اس کا عاصل یہ ہے کہ جب عقد اول میں ثمن ذوات القیم میں ہے ہوں جیسا کہ غلام اور وہ مشتری کا مملوک ہو، اور پھر
مالک اپنی ہیج مشتری ہے اس غلام اور دس گیارہ کے نفع کے ساتھ فروخت کر ہے تو یہ جی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس طرح ہوجائے
گاگو یا اس نے اسے ہیج غلام اور اس کی قیمت کے دسویں حصہ کے عوض فروخت کی ، پس نفع مجبول ہوجائے گا۔ اس لیے کہ
قیمت مجبول ہے۔ کیونکہ اسے اندازہ اور تخمینہ لگا کر پہچانا جارہا ہے، حالانکہ شرط نفع کا معلوم ہونا ہے جیسا کہ گزر چکا ہے۔
تیمن اسے کہ جب شمن مثلی ہوں اور نفع دس گیارہ ہو، تو وہ صحیح ہے۔ '' انہ'' میں کہا ہے: اور اگر بدل مثلی ہو، اور وہ اس کے ساتھ اور اس مثلی کے دسویں کے ساتھ نیچ کر ہے۔ پس اگر مشتری اس سب کوجا نتا ہے توصیح ہے، اور اگر نہ جا نتا ہوتو پھر اگر مجلس میں اے علم ہوجا نے تواسے اختیار دیا گیا ہے، اور اگر علم نہ ہوتو زیچ فاسد ہے۔
میں اسے علم ہوجا نے تواسے اختیار دیا گیا ہے، اور اگر علم نہ ہوتو زیچ فاسد ہے۔

اوراس نے ظاہر ہوگیا کہ شارح کا قول: لم یجزائ صورت میں ہے جب شن ذوات القیم میں ہے ہوں جیسا کہ ہم نے پہلے اسے بیان کردیا ہے، اوران کا قول: الا ان یعلم المخ اس صورت میں ہے جب وہ شلی ہوں، کیونکہ بیدہ ہے جس کاعلم مجلس میں ممکن ہے۔ فاقہم

24018\_(قولہ: أَجْرَ الْقَصَّادِ) اجرت كے ساتھ مقيد كيا كيونكہ اگروہ بيا عمال بذات خودكرے تو پھروہ اس ميس سے كوئى شئى بيس ملائے گا، اور اس طرح ہے اگر كسى احسان كرنے والے نے ان اعمال كے ساتھ احسان كيا يا عارية كيے۔''نہ''۔

وَالصَّبْخِ، بِأَيِّ لَوْنٍ كَانَ (وَالطِّمَانِ بِالْكَسِ عَلَمُ الثَّوْبِ (وَالْفَتُلِ وَحَمْلِ الطَّعَامِ وَسَوْقِ الْغَنَمِ وَأُجْرَةَ الْغَسُلِ وَالْخِيَاطَةِ (وَكِسُوتَهُ) وَطَعَامَ الْمَبِيعِ بِلَاسَمَافٍ وَسَقَّىَ الزَّرْعِ وَالْكَهْمِ وَكَسْحَهَا

سمی بھی رنگ کے ساتھ ہواور کشیدہ کاری کی اجرت (طراز لفظ کسرہ کے ساتھ ہے اور یہ کپڑے کاعلم ہے ) اور بٹنے کی اجرت، طعام اٹھانے کی اجرت اور ریوڑ ہائکنے کی اجرت، دھونے اور سینے کی اجرت اور بیجے کا لباس اور اس کا طعام بغیر صد سے تجاوز کیے اور کیجتی اور انگور کی بیلوں کومیر اب کر ٹااور ان کی صفائی

اورعنقریب ذکرآئے گا۔

24019\_(قوله: وَالصَّبْعِ) يدلفظ فتح كماته مصدر ب،اوركره كماته بوتومرادوه (آله) بجس كماته رنگ كياجاتاب ... كرياجاتا ہے ... كريال اظهر فتح بنال وجہ كه شارح نے كہا ہے :باى لون كان (رنگ كوئى بھى ہو) " مطحطا وى " لياجاتا ہے ... كرياجاتا ہے كہا ہے ... كرياجاتا ہے ... كرياجا

24021\_(قولہ: وَكِسُوتَهُ) بينصب كے ساتھ ہے، مراد ہي غلام كالباس ہے۔'' الفتح'' ميں كہا ہے: وہ جل اور اس طرح كى شے كے ثمن ہيں ملائے گااوروہ غلام ميں اس كے كپڑے ساتھ شامل كرے گا، تامل۔

24022 (قولد: وَطَعَامُ الْمَبِيعِ بِلْاَسَمَ فِ) (حدے تجاوز کے بغیر جی کا طعام بھی طائے گا) اور زیادتی کو ضمنیس کرے گا، اے ' طعاوی'' نے '' عافیۃ الشلی'' نے نقل کیا ہے۔ '' الفتح'' میں کہا ہے: اوروہ غلام میں کپڑے اور طعام ضم کرے گا، گروہ نہیں جوحدے بڑھا ہوا اور زیادہ ہو، اوروہ جو پاؤں کا چارہ ضم کرے گا، گر یہ کہ اس سے بیدا ہونے والی کوئی شاس کی طرف لوٹے مثلاً ان کا دودھ، اون اور گھی توبیا تی مقدار کو ساقط کردے گا جو اس نے پائی اور جو مقدار اس سے زائد ہوا سے ضم کر کے گا، بخلاف اس کے کہ وہ جانور یا غلام یا گھر کو اجارہ پر دے دے اور اس کی اجرت وصول کرے کیونکہ وہ است ضم کر لے گا، بخلاف اس کے کہ وہ جانور یا غلام یا گھر کو اجارہ پر دے دے اور اس کی اجرت وصول کرے کیونکہ وہ است منا کا کہ کو ساتھ ملا کر مرابحہ کر سکتا ہے جو اس نے اس پرخرج کیا؛ کیونکہ غلہ عین سے پیدا ہونے والا نہیں ، اور اسی طرح اس مرغی کا حساب لگائے گا اور اخراجات میں جو ذائد ہوا سے ضم کر لے گا''۔

24023\_(قوله: وَسَغَى الزَّرْع) مراد کیتی کوسیراب کرنے کی اجرت ہے، اور اس طرح مابعد امور میں بھی کہا جائے گا، 'طحطاوی''۔

24024\_(قوله: وَكُسْحَهَا) "المصباح" ميں ہے: كسعت البيت كسعا من باب نفع: كنسته، يعنى كسح باب نفع ينفع ہے اس كامعنى ہے جھاڑو كھيرا چيے كسعت البيت كسعاييں نے گھر ميں اچھى طرح جھاڑو كھيرا۔ پھر اب نفع ينفع ہے ہاں كامعنى ہے جھاڑو كھيرنا جيسے كسعت البيت كسعته اذا نقيته (جب تواس كى صفائى ستقرائى استعال كيا گيا، پس كہا گيا: كسعته اذا نقيته (جب تواس كى صفائى ستقرائى

وَ كَنْ يَ الْمُسَنَّاةِ وَالْأَنْهَادِ وَعَنْسَ الْأَشْجَادِ وَتَجْصِيصَ الدَّادِ (وَأُجُرَةَ السِّمْسَانِ هُوَ الدَّالُّ عَلَى مَكَانِ السِّلْعَةِ وَصَاحِبِهَا (الْمَشُرُهُ وطَةَ فِي الْعَقُدِي) عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ فِي الدُّرَى وَ دَجَّحَ فِي الْبَحْمِ الْإِطْلَاقَ وَضَابِطُهُ اور كانٹ حھانٹ كرنا، نيروں كى كھدائى كرنااورانہيں پخت كرنا، درخت لگانا، گھريل حوناوغيرہ كرنااور دلال كى اجرت اس

اور کانٹ چھانٹ کرنا،نہروں کی کھدائی کرنا اورانہیں پختہ کرنا، درخت لگانا،گھر میں چونا وغیرہ کرنا اور دلال کی اجرت اس سے مراد وہ ہے جوسامان کی جگہ اور اس کے مالک پر راہنمائی کرتا ہے۔جس کی عقد میں شرط رکھی گئی ہواس پر''الدرر'' میں اعمّاد کیا ہے۔اور'' البحر'' میں اطلاق کوتر جیج دی ہے۔اوراس کا ضابطہ یہ ہے

كرے اور كسحت الشيء: قطعته واذهبته، مين في اسے كاث ويا اوراسے لے كيا۔

24025 (قوله: وَكُنْ كَ الْمُسَنَّاقِ) "المُصَباح" من ہے: كى النهر كى يا من باب رمى: حفى فيه حفى ة جديدة \_ يه باب دمى يومى ہے ہاں كامعنى ہاں نے نہر ميں كوئى نيا گڑھا كھودا \_ والبسناة: حائط يبنى فى وجه الارض، ويسبى السد، (مناة ہے مرادوہ ديوار ہے جو طخ زمين ميں بنائى جاتى ہے، اور اسے السد (بند) كا نام ديا جاتا ہے \_ اور الله الله وہ ديوار اور بند جو سيلاب كے ليے بنايا ہے \_ اور الله عن كوروك سكے ) گويا شارح نے الكرى كواصلاح كے معنى كوشمىن قرار ديا ہے، تامل

#### سمساراور دلال میں فرق

24026\_(قوله: هُوَ الدَّالُ عَلَى مَكَانِ السِّلْعَةِ وَصَاحِبِهَا) جوسامان كى جَگه اوراس كے مالک پررجهمائی كرتا ہے، لغوى اعتبار ہے ہمسار اور دلال كے درميان كوئى فرق نہيں ہے، اور 'القاموں' بيں ان دونوں كى وضاحت اس طرح كى ہے: المهتوسط بين المبائع والمشتدى يعنى وہ جو بائع اور مشترى كے درميان واسطه بنتا ہے، ليكن فقها نے ان دونوں كے درميان فرق بيان كيا ہے: پس سمساروہ ہے جے مؤلف نے ذكر كيا ہے، اور دلال وہ ہے جوا غلبا سامان كامصاحب ہوتا ہے، درميان فرق بيان كيا ہے: پس سمساروہ ہے جے مؤلف نے ذكر كيا ہے، اور دلال وہ ہے جوا غلبا سامان كامصاحب ہوتا ہے، اے ''سرى الدين' نے بعض متاخرين سے ساحب' النهر' كارو يا انہوں نے بعض متاخرين سے صاحب' النهر' كارو و كيا ہے، كوئكه انہوں نے بعض متاخرين سے صاحب' النهر' كارو ہو كيا ہے، كوئكه انہوں نے كہا ہے: اور ہمار ہے وف ميں ان دونوں كے درميان فرق ہے: ھوان السمساد الخ

24027\_(قوله: وَدَجَّمَ فِي الْبَهُ الْإِطْلَاقَ) اور "البحر" میں اطلاق کوتر جے دی ہے، جہاں انہوں نے کہا ہے: اور رہی سمسار اور دلال کی اجرت تو شارح "الزیلعی" نے کہا ہے: اگروہ عقد میں شروط ہوتو اسے ملایا جائے گا، اور اگر مشروط نہ ہو تو اکثر نے پہلے میں عدم ضم کا قول کیا ہے، اور دلال کی اجرت بالا جماع نہیں ملائی جائے گی، اور بیتسامے ہے، کیونکہ ظاہر روایت میں ہے پہلے کی اجرت ضم کی جائے گی، اور مذکورہ تفصیل کمزور قول ہے، اور دلال کے بارے میں کہا گیا ہے: اس کی اجرت نہیں ملائی جائے گی، اور اس کا مرجع عرف ہے، ای طرح" فتح القدیر" میں ہے۔

سمساراوردلال كي اجرت مين اطلاق كاضابطه

24028\_(قوله: وَضَابِطُهُ الخ) كيونكدرنك اوراس كاخوات عين مبيع من اضافه كرتے بين، اور بوجه لا دنااور بائكنا

كُلُّ مَا يَزِيدُ فِ الْمَبِيعِ أَوْ فِي قِيمَتِهِ يُضَمُّ دُرَهُ وَاعْتَمَدَ الْعَيْنِيُّ وَغَيْرُهُ عَادَةَ التُّجَّارِ بِالضَّمِ رَويَقُولُ قَامَ عَكَ بِكَذَا وَلَا يَقُولُ اشْتَرَيْتِهِ لِأَنَّهُ كَذِبْكِكَذَا إِذَا قَوَمَ الْمَوْرُوثَ وَنَحْوَهُ أَوْ بَاعَ بِرَقْبِهِ لَوْصَادِقًا فِي الرَّقِمِ فَتُحُّ (لَا) يَضُمُّ (أَجْرَ الطَّبِيبِ) وَالْمُعَلِّمِ دُرَمُ

ہروہ شے جو پہنے یااس کی قیمت میں اضافہ کرتی ہے اسے ساتھ ملایا جائے گا،''درر''۔اورعلامہ''عین''وغیرہ نے اس ضم میں تجار کی عادت پراعمّاد کیا ہے، اور وہ کہے گا: یہ شے جھے اسے کی پڑی ہے، ینہیں کہے گا: میں نے اسے اسے میں خریدا ہے۔ کیونکہ یہ جھوٹ ہے، اور ای طرح جب وہ وراثت اور اس طرح کے دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی شے کی قیمت لگائے، یااس کی رقم کے ساتھ بچے کرے اگروہ رقم میں بچاہو'' فتح''۔وہ طبیب اور معلم کی اجرت کو ضم نہیں کرے گا،'' در''۔

اس کی قیمت میں اضافہ کرتا ہے؛ کیونکہ یہ مکان کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوتی ہے، پس ان کی اجرت کو راب المال کے ساتھ ملا یا جائے گا،'' در'' لیکن اس پر بیاعتر اض وار دکیا گیا ہے کہ سسار نہ عین مبیع میں اضافہ کرتا ہے اور نہ اس کی قیمت میں؟

اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ اس کا اقل کے ساتھ لینے میں دخل ہے، البندا یہ قیمت میں زیادتی کے معنی میں ہو جائے گا، اور'' الفتح'' میں کہا ہے نہ کورہ ضابطہ ذکر کرنے کے بعد کہا ہے: ''الایضا کے' میں کہا ہے: یہ معنی ظاہر ہے لیکن یہ بعض مقامات میں جاری نہیں ہوتا، اور وہ معنی جس پراعتاد کیا گیا ہے وہ تجاری عادت ہے، تا کہ وہ تمام مقامات کو عام ہوجائے۔

''البح'' میں کہا ہے: اور اسے''الحیط' میں اس کے ساتھ مقید کیا ہے جب وہ بائع کے پاس ہواور مشتری جانتا ہو کہ بیرقم (مقدار) غیرٹمن ہے،لیکن جب مشتری جانتا ہو کہ رقم اور ٹمن برابر ہیں توبید خیانت ہوگی اور اس کے لیے خیار ہوگا۔اور''البحز' میں''النہایہ' سے بھی مسئلۃ الرقم میں ہے: اور وہ بینہ کہے: قام علی بیکذا (مجھے اسنے کی پڑی ہے) اور نہ بید کہ اس کی قیمت اتی ہے اور نہ بید کہ میں نے اسے اسنے کوش فریدا ہے اور بیجھوٹ سے بیخے کے لیے ہے۔

اوراس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جس کا فائدہ شارح کا کلام دیتا ہے کہ وہ یہ کہے: قام علی بکذا، یہ مراونہیں ہے، بلکہ میر بے لیے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہبہ کے مسئلہ میں ہیں یہ نہ کہے: کیونکہ یہ جملہ وہم ولا تا ہے کہ وہ اس قیمت کے ساتھ اس کا مالک بنا ہے اس کے باوجود کہ وہ بغیر عوض کے اس کا مالک بنا ہے، پس اس میں جھوٹ کا شبہ ہے۔ اور ''الفتے'' کا قول اس کی تا سُد کرتا ہے:

وَلَوْلِلْعِلْمِ وَالشِّغْرِ وَفِيهِ مَا فِيهِ؛ وَلِذَا عَلَّلَهُ فِي الْمَبْسُوطِ بِعَدَمِ الْعُرُفِ (وَالدَّلَالَةِ) وَالرَّاعِي (وَ) لَا (نَفَقَةَ نَفْسِهِ) وَلَا أَجْرَعَمَلِ بِنَفْسِهِ أَوْ تَطَوَّعَ بِهِ مُتَطَوِّعٌ (وَجُعُلَ الْآبِقِ

اگر چہوہ علم اور شعر کے لیے ہو،اوراس میں وہی ہے جواس میں ہے۔اورای لیے''المبسوط''میں عدم عرف کےساتھاس کی علت بیان کی ہے۔اور رہنمائی اور جرواہے کی اجرت اوراپنے ذاتی خرچہ کواس میں ضمنہیں کرے گا اور نہ اپنے ذاتی عمل کی اجرت کو یا کسی منطوع نے اس کے ساتھ احسان کیا اور نہ بھا گئے والے کی جعل

اوراس کی صورت یہ ہے کہ وہ کہے: اس کی قیمت اتن ہے۔ قیمت کذا الخ، پس انہوں نے اس صورت میں اس مسئلہ اور رقم کے مسئلے کو برابر قرار دیا ہے۔

پھر''انفتے''کا بیتول: دھوصادق اس کا ظاہریہ ہے کہ رقم کا قیمت کی مقدار کے ساتھ ہونا شرط ہے، اور بیاس کے مخالف ہے جو''النہائی' سے گزر چکا ہے۔ اور اس کواس معنی پرمحمول کرنا کہ اس کا معنی ہے کہ وہ اسے دس کے ساتھ رقم نہ لگائے پھروہ اسے سی جاہل کو گیارہ کا رقم لکھ کر بچ دے بید بعید ہے، اور احسن جواب اسے اس پرمحمول کرنا ہے کہ جب مشتری بیگمان رکھتا ہو کہ رقم اور قیمت دونوں برابر ہیں جیسا کہ سابقہ کلام اس کی طرف اشارہ کرتا ہے جو'' المحیط'' سے گزر چکا ہے، فاقہم

24030 (قوله: دَفِيهِ مَافِيهِ) كونكه بياس كافا كده ديتا ہے كہ اسے نہيں ملا يا جائے گااگر چهوه متعارف مو، اور سه اس كے خلاف ہے جس پر'' المبسوط' كاكلام دلالت كرتا ہے،'' الفتح '' ميں كہا ہے: اوراس طرح غلام كوكسى پيشہ يا قرآن ياعلم يا شعرى تعليم دينے كى اجرت ضم نہيں كى جائے گ ۔ كيونكه اس يعنى متعلم ميں زيادتى كا ثبوت معنوى ہے۔ اور وہ اس كى مہارت ہے، پس جواس نے اس كی تعليم پرخرج كيا ہے وہ ماليت ميں اضافه كاموجب نہيں ، اور وہ مخفى نہيں ہے جواس ميں ہے ۔ كيونكه تعلم كے ساتھ ذيا دتى كے حصول ميں كوئى شك نہيں ہے، اور يوعر فااور عادة تعليم سے مسبب ہے۔ اور اس كا معلم ميں قابليت كا معاون ہونا كيئر ہے ميں رنگائى كى قابليت كى طرح ہے، يتعليم كى طرف اس كى نسبت كرنے كے مانع نہيں ہوتا، پس بيعلت كا معاون ہونا كيئر ہے ميں رنگائى كى قابليت كى طرح ہے، يتعليم كى طرف اس كى نسبت كرنے ميں عرف ظاہر ہوتو اسے عاد يہ ہو، اور قابليت شرط ہے، اور ' المبسوط' ميں ہے: اگر تعليم پرخرج كيے ہوئے مال كوشم كرنے ميں عرف ظاہر ہوتو اسے راس المال كے ساتھ كلى كور يا جائے گا۔

میں کہتا ہوں ، تحقیق بیر ظاہر ہے کہ بیہ بحث صرف علت کے بارے میں نہیں ہے بلکہ علت اور حکم دونوں کے بارے میں ہے، فافہم

24031\_(قولہ: وَ لَا نَفَقَةَ نَفْسِهِ) لِعِنی اپنے سفر میں اپنے لباس، طعام، سواری، تیل اور اپنے کپڑوں کی دھلائی کو اس میں ضم نہ کرے۔ایے' طحطاوی''نے'' حاشیۃ اشبلی''نے نقل کیا ہے۔

24032\_(قولہ: وَجُعُلَ الْآبِقِ) (بھا گنے والے کے لیے دی گئی اجرت اور مختتانہ ) کیونکہ بینا در ہے، اسے سائق کے ساتھ کمحق نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نا در میں کوئی عرف نہیں ہے۔'' فتح''۔ وَكِمَاءَ بَيْتِ الْحِفُظِى بِخِلَافِ أُجُرَةِ الْهَخْزَنِ فَإِنَّهَا تُضَمُّ كَهَا صَرَّحُوا بِهِ وَكَأْنَهُ لِلْعُرُفِ وَإِلَّا فَلَا فَرَقَ يَظُهَرُ فَتَكَبَّرُوهَمَا يُوْخَذُ فِي الطَّرِيقِ مِنْ الظُّلْمِ إِلَّا إِذَا جَرَتُ الْعَادَةُ بِضَيِّهِ، هَنَا هُوَ الْأَصْلُ كَهَا عَلِمْت فَلْيَكُنْ الْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الْكَهَالِ (فَإِنْ) (ظَهَرَخِيَاتَتُهُ فِي مُرَابَحَةٍ بِإِثْرَادِهِ أَوْ بُرُهَانٍ) عَلَى ذَلِكَ (أَوْ بِنْكُولِهِ) عَنْ الْيَهِينِ (أَخَذَهُ) الْمُشْتَرِى (بِكُلِّ ثَهَنِهِ

اور دھاظت کے مکان کا کرایہ (ضم کیا جائے گا) بخلاف مخزن کی اجرت کے، کیونکہ اسے شم کیا جائے گا جیسے انہوں نے اس کی تصریح کی ہے، گویا کہ یہ عرف کی وجہ سے ہے، ورندان میں فرق ظاہر نہ ہوتا ، فقد بر۔ اور جوراستے میں ظلماً لیا جاتا ہے مگر جب کہ اسے ملانے کی عادة جاریہ ہو یہی اصل ہے جیسا کہ آپ جان چکے ہیں۔ پس چاہیے کہ اس پر اعتماد کیا جائے جیسا کہ '' کمال'' کا کلام اس کا فائدہ دیتا ہے۔ پھراگر بھے مرا بحہ میں اس کی خیانت ظاہر ہوجائے اس کے اقر ار کے ساتھ یا اس پر شہادت قائم ہونے کے ساتھ یا تس ہے اس کے افکار کے ساتھ آومشتری اسے کل شن کے ساتھ لے لے

24033\_(قولد: وَكَأَنَّهُ لِلْعُرُفِ) گویا كه بیر عرف كی وجہ ہے، اس كی اصل صاحب'' النهر'' كی عبارت ہے جہال انہول نے كہا: تحقیق بیگزر چكاہے كہ مخزن كی اجرت كو ملا يا جائے گا، اور بیر فرف كی وجہ ہے ، اور اگر بیر عرف نه ہوتو كھر مخزن اور تفاظت كامكان عين شے ميں زيادتی نہ ہونے كے اعتبار ہے برابر ہیں۔''طحطا و ك''۔

24034\_(قوله: هَذَا هُوَالْأَصْلُ) يهي اصل ہے، يعني اگروہ اس كى ذات كے خرچه ميں ہوجيسا كه عموم اس كا تقاضا رتا ہے، 'طحطاوي''۔

24035\_(قوله: گَتَا يُفِيدُهُ كُلَامُ الْكَتَالِ) جيها كه "الكمال" كا كلام اس كا فائده ديتا ہے، جہال انہول نے اسے ذكركيا ہے جوہم نے ان سے پہلے (مقولہ 24030 ميس) بيان كرديا ہے، پھر ان تمام كوشاركر نے كے بعد جنہيں نہيں ملايا جائے گا۔انہوں نے بيتی كہا ہے: يہمام وہ ہیں جن كے بارے تجاركی عادت جارينہيں حالا نكه آپ اس سے جان چكے بیل جو"المبسوط" سے (مقولہ 24030 میں) گزر چكا ہے كہ نا دركو ذكا لئے كے ليم عتبر عرف ظاہر ہے جيسا كه جعل الآبتى كيونكه نا در ميں كؤكم ون فيا مرت جيسا كه جعل الآبتى كيونكه نا در ميں كوئى عرف نہيں ہے جيسا كہ ہم نے انہى پہلے (مقولہ 24032 ميس) بيان كيا ہے۔

24036\_(قوله: فَإِنْ ظُهَرَ خِيَانَتُهُ) اورا گرمرا بحد ميں بائع كى خيانت ظاہر ہوجائے اس طرح كه وہ ثمن كے ساتھ اسے ملادے جے ملانا جائز نہيں جيسا كه 'المحيط' ميں ہے، يا يہ خبردے كه اس نے اسے دس درہم كے عوض خريدا ہے اور اس پر ايك درہم نفع لگايا ہے، اور پھر بينظا ہر ہوكہ اس نے اسے نو درہم كے عوض خريدا ہے، ' نہر''۔

24037\_(قولہ: أَوُ بُرُهَانِ الخ)اور کہا گیا ہے: کہ خیانت ثابت نہیں ہوتی مگر اس کے اقرار کے ساتھ۔ کیونکہ خیانت کادعویٰ متناقض ہے،اور تن اس کا ساع ہے جیسا کرعیب کادعویٰ ،'' فتح''۔

24038\_(قوله:أَخَذَهُ بِكُلِّ تَمَنِيهِ الخ)وواكل من كوض لے لے، یعنى يہال كوئى كى نہيں ہے بخلاف توليد

أَوْ رَدَّهُ لِفَوَاتِ الرِّضَا (وَلَهُ الْحَطُّ) قَدُرَ الْخِيَانَةِ (فِي التَّوْلِيَةِ) لِتَحَقُّقِ التَّوْلِيَةِ (وَلَوْ هَلَكَ الْبَبِيعُ) أَوْ اسْتَهْلَكَهُ فِي الْبُرَابَحَةِ (قَبْلَ رَدِّهِ أَوْحَدَثَ بِهِ مَايَهُنَّهُ مِنْهُ) مِنْ الرَّذِ (لَزِمَهُ بِجَبِيعِ الثَّبَنِ) الْهُسَتَّى

یارضافوت ہونے کی وجہ سے اے رد کر دے اور تولیہ میں تولیہ کے تحقق ہونے کی وجہ سے خیانت کی مقدار (ثمن سے ) کم کرنااس کے لیے جائز ہے۔ اورا گرمیتے ہلاک ہوجائے یاوہ اسے رد کرنے سے پہلے مرابحہ میں ہلاک کر دے یااس میں کوئی ایساعیب پیدا ہوجائے جور دسے مانع ہوتواس پرتمام مقررہ ثمن کی ادائیگی لازم ہے

کے، اور یہ'' امام صاحب' روایشا کے نزدیک ہے، اور امام'' ابو یوسف' روایشا نے کہا ہے: وہ دونوں میں ثمن کم کرسکتا ہے، اور امام'' محر' روایشا نے کہا ہے: اے دونوں میں خیار دیا جائے گا، اور متون'' امام صاحب' روایشا نے کول پر ہیں۔ اور'' البح'' میں امام'' محر' روایشا نے کہا ہے: اے دونوں میں خیار دیا جائے گا، اور متون' امام صاحب' روایشا نے کول پر ہیں۔ اور '' السراج'' سے منقول ہے: مرابحہ میں ثمن کم کرنے کا بیان امام'' ابو یوسف' روایشا نے کول پر ہے: جب وہ اے دی درہم کے موض خرید السراج'' سے منقول ہے: مرابحہ میں تھا ہے موض خرید اللہ میں میں ہوکہ اس نے اسے آٹھ درہم کے موض خرید اللہ میں اور وہ جونفع میں سے اس کے مقابل مقاتو وہ اصل سے خیانت کی مقد ارکم کردے گا، اور وہ پانچوال حصہ ہے اور وہ دو درہم ہیں، اور وہ جونفع میں سے اس کے مقابل ہے اور وہ ایک درہم ہے۔ پس وہ کپڑ ابارہ درہم کے موش لے گا۔

24039\_(قوله: وَلَهُ الْحَظُ ) يعنى اس كے ليے خيانت كى مقدار شن كم كرنے كے سوا چھ بيس \_ " بح" \_

24040\_(قوله: لِتَحَقُّقِ التَّوْلِيَةِ) توليه كَمْتَقَق ہونے كى وجہ ہے، ايك نسخه ميں يد لفظ دوتا كے ساتھ ہے، اور ايك نسخه ميں ايك تا كے ساتھ اس بنا پر كه يفعل مضارع ہے اور التولية اس كا فاعل ہے، يا يہ مصدر ہے اور التولية كى طرف مضاف ہے، اور ہر بنا پر بیان كے قول: وله العط قدر الخيانة فى التولية كى علت ہے، ' طحطا وى''۔'' حلبى' نے كہا ہے: ليمن اگر وہ توليہ ميں ثمن كم نہ كر سے تو وہ رہتے توليہ ہونے سے نكل جائے گی۔ كيونكہ وہ ثمن اول سے زيادہ كے ساتھ ہوگى بخلاف مرا ہے ہے، كونكہ وہ ثمن اول سے زيادہ كے ساتھ ہوگى بخلاف مرا ہے ہے، كونكہ اگر وہ اس ميں ثمن كم نہ تھى كر ہے تو وہ مرا ہے ہاتى رہتى ہے۔

24041\_(قوله: وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ الْحَ) اور الرَّمْجِ بلاک ہوجائے، میں نے اسے نہیں دیکھا کہ اگر مبیع کا بعض حصہ بلاک ہوتو کیا باتی حصہ کو واپس لوٹا ناممتنع ہے؟ ان کے قول او حدث به مایہ نع من الرد کامقتنی یہ ہے کہ اس کے لیے اسے واپس لوٹا نام ہے۔ جبیما کہ اگروہ شلی شے میں سے بعض حصہ کھالے یا اسے بچے دے پھر اس کے لیے اس میں عیب ظاہر ہو جائے، یا اس نے دوغلام یا دو کپڑے ٹریڈ یدے، اور ان میں سے ایک بچے دیا بعد از اں باقی میں عیب دیکھا تو اس کے لیے مابقی کور دکر نا جائز ہے بخلاف ایک کپڑے کے جبیما کہ خیار عیب کی بحث میں (مقولہ 24032 میں) گزر چکا ہے۔ تامل

24042\_(قوله: لَزِمَهُ بِجَبِيع الشَّمَنِ) روايات ظاہرہ كے مطابق اس پرتمام ثمن لازم ہوں گے، كيونكه يرصرف خيار ہے جس كے مقابل ثمن ميں سے كوئى شے نہيں ہے جيسا كه خيار رويت اور خيار شرط، اور ان دونوں ميں فنخ سے پہلے تمام ثمن لازم ہوتے ہيں، تواس طرح يہال بھى ہے، اور امام ' محمد' روائي اللہ كے قول ميں سے يہي مشہور ہے بخلاف خيار عيب كے -كيونكه اس ميں (وَسَقَطَ خِيَادُهُ) وَقَدَّهُ مُنَا أَنَّهُ لُوْ وَجَدَ الْمُولَّ بِالْمَبِيعِ عَيْبًا ثُمَّ حَدَثَ آخَى لَمُ يَرْجِعُ بِالنُّقُصَانِ (شَرَاهُ تَانِيَا)

بِجِنْسِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ (بَعُدَ بَيْعِهِ بِوِبْحِ فَإِنْ رَابَحَ طَنَ مَا رَبِحَ) قَبْلَ ذَلِكَ (وَإِنْ اسْتَغُرَقَ) الرِّبْحُ (ثَمَنَهُ اوراس كا نيار ما قط موجائے گا۔ اور ہم پہلے بیان کر چے ہیں کہ وہ آ دی جس کے ساتھ تج تولیہ کی ٹی ہے اگر وہ بہتے میں کوئی عیب پالے، پھراس میں ایک دوسراعیب پڑجائے تو وہ نقصان کے ساتھ رجوع نہ کرے۔ اس نے اسے دوبارہ ثمن اول کی جنس کے ساتھ نیچ کے بعد پس اگراس نے مرابحہ کیا تو وہ اس سے وہ نفع کم کر دے جو اس نے پہلے لیا ہے، اور نفع اس کے ساتھ نبیچ کے بعد پس اگراس نے مرابحہ کیا تو وہ اس سے وہ نفع کم کر دے جو اس نے پہلے لیا ہے، اور نفع اس کے ساتھ نو کی کومت ترق ہو

فوت ہونے والا جزلازم ہوتا ہے جس کامطالبہ کیا جاتا ہے، پس جواس کا مقابل ہوتا ہے وہ ساقط ہوجاتا ہے جب وہ اسے حوالے کرنے سے عاجز ہو،اس کی کمل بحث' الفتح'' میں ہے،اس کا انتظار کرو جسے شارح عنقریب'' ابوجعفر'' سے ذکر کریں گے۔

### مرابحہ میں خیانت کے خیار کا وارث نہ بنائے جانے کا بیان

تنبي

''البحر'' میں کہاہے: اوران کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ خیانت ظاہر ہونے کے خیار کا وارث نہیں بنایا جائے گا ، پس جب مشتر کی فوت ہو گیا اور وارث سابقہ طریقہ کے مطابق خیانت پر مطلع ہواتو اس کے لیے خیار نہیں ہوگا۔

24043 ـ (قوله: وَقَدَّ مُنَّا) يعنى خيار عب كثروع مين بم بيان كر چكے بين،

24044\_(قوله: لَوْوَجَدُ الْمُوَلِّ) يلفظ لام مفتوح كى تشديد كے ساتھ ہے اور توليہ سے اسم مفعول ہے۔

24045\_(قولد: لَمْ يَرْجِعُ بِالنُّقُصَانِ) تو وہ نقصان كے ساتھ رجوع نه كرے، كيونكدر جوع كے ساتھ ثمن ثانى ثمن اول سے كم موجائيں گے، اور توليد كا تقاضايہ ہے كہ وہ ثمن اول كی شل ہو، ''بح''۔

24046\_(قولد: شُرَاهُ ثَانِیکا الخ) وہ اسے دوبارہ خریدے الخ، اس کی صورت ہے ہے: اس نے دس درہم کے عوض کوئی شخرید کی اور اسے نفع لگا کر پندرہ درہم کے عوض چے دیا، پھرا ہے ہی دس درہم کے عوض خرید لیا، تو وہ پانچ درہم پر نفع لگا کر کرسکتا ہے اور یہ کہے: قام علی بخہ سنة (مجھے یہ پانچ درہم میں پڑی ہے)

24047\_(قوله: بِجِنْسِ الشَّمَنِ الْأَوَّلِ) اس كماته جس سے احر از كيا كيا ہے اس كا ذكر آ كے (مقولہ 2405 يس) آرہا ہے۔

24048\_(قوله: فَإِنْ دَابَحَ الخ)" امام صاحب" رالينيايي وليل كاظاہراس بات كا نقاضا كرتا ہے كه اس كے مرا بحد يا توليه نظ كرنے كے درميان كوئى فرق نہيں ہے، اور تمام كے تمام متون مرا بحد كے ساتھ مقيد ہيں، اور اس كاظاہريہ ہے كہ آخرى خن پر توليہ جائز ہے، اور ظاہر پہلاقول ہى ہے جيسا كہ يہام مخفى نہيں ہے،" بحر" اور اس پر" النہر" ميں اعتماد كيا ہے۔ كم آخرى خن پر توليہ جائز ہے، اور ظاہر پہلاقول ہى ہے جيسا كہ يہام مخفى نہيں ہے تمن كو كھير لے جيسا كہ اگر وہ اسے دس در ہم كے 24049 (قوله: وَإِنْ السَّتَغُورَقَ الرِّنِ حُنَيْنَهُ) اور اگر نفع اس كے شن كو كھير لے جيسا كہ اگر وہ اسے دس در ہم

لَمْ يُرَابِحْ، خِلَافًا لَهُمَا وَهُوَ أَرْفَقُ وَقَوْلُهُ أَوْتَقُ بَحْمٌ، وَلَوْ بَيَّنَ ذَلِكَ أَوْ بَاعَ بِغَيْرِ الْجِنْسِ أَوْ تَخَلَّلَ ثَالِثُ جَازَ اتِّفَاقًا فَتُحْ

تو پھروہ مرا بحہ نہ کرے بخلاف''صاحبین' رمطۂ پلیما کے یہی زیادہ مناسب ہے اور آپ کا قول ہی زیادہ ثقہ اور پختہ ہے'' بحز'۔ اوراگراس نے بیان کردیایا غیرجنس کے ساتھ ہے دیایا کوئی تیسرا درمیان میں خلل انداز ہواتو پھر بالا تفاق جائز ہے'' فتح''۔

ساتھ خریدے اور اسے ہیں درہم کے ساتھ بطور مرابحۃ فروخت کردے، پھروہ اسے دس درہم کے ساتھ خریدے تو وہ اس کی بیخ مرابحہ بالکل نہیں کرسکتا ،اور'' صاحبین'' جوانہ یا کے خزد یک دونوں صور توں میں دس پر مرا بحد کرسکتا ہے،'' بح'' ۔ لیعنی چاہے استغراق کی۔

24050\_(قوله: لَمْ يُوَابِحْ) وہ بَجْ مرا بحد ندكر ہے، كونكہ عقد ثانی كے ساتھ نفع كے حصول كا شبه ثابت ہے، كونكه اس كے ساتھ نفع مؤكد ہوجا تا ہے اس كے بعد كدوہ عيب پرمطلع ہونے كے ساتھ ساقط ہونے كے كل ميں ہے، كدوہ اسے ردكر دے اور اس سے نفع زائل ہوجائے، اور بج مرا بحد ميں احتياطا شبہ حقيقت كی طرح ہے۔ اور اسے اپنے قول لم يوابح كے ساتھ مقيد كيا كيونكہ اس كى بجے مساومہ كرنا تو جائز ہے۔ "نہر"۔

24051\_(قوله: بَحْنُ) لِعِنْ ' بَحُرُ' نے ایسے ' المحط' کیا ہے، اور ' امام صاحب' رطیقایہ کے قول کے اوثن ہونے کامعنی یہ ہے کہ اس میں زیادہ احتیاط ہے۔ اس لیے کہ آب جانتے ہیں کہ یہاں خیانت سے بیخے کے لیے شبہ حقیقت کی مثل ہے۔

24052\_(قوله: وَلَوْ بَيَّنَ ذَلِكَ) اوراگروہ اے بیان کردے اس طرح کہ وہ کہے: میں نے اسے بچاتھا اور میں نے اس میں دس درہم نفح لیا، بھر میں نے اسے دس درہم کے وض خرید لیا اور اب میں اسے دس پر اتنا نفع لگا کرنچ رہا ہوں۔ ''نہر'۔ 24053 وقوله: أَوْ بَاعَ بِغَیْرِ الْجِنْسِ) یا وہ اسے غیرجنس کے ساتھ ییچے اس طرح کہ وہ اسے غلام یا چوپائے یا کسی دوسرے سامان کے وض ییچ، پھر اسے دس درہم کے ساتھ خرید ہے تو اس کے لیے جا کڑے کہ وہ دس پر نفع لگا کر اس کی بیچ کرے، کیونکہ وہ اس کی طرف اس کے وض لوٹی ہے جو ثمن اول کی جنس میں سے نہیں ہے، اور اسے گرانا اور کم کرنا قیمت کا اعتبار کیے بغیر ممکن نہیں اور مرا بحد میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے ہم نے کہا ہے: اگر کسی نے کئی اشیاء ایک صفقہ میں ایک خوب کی میں سے اس کے حصہ پر نفع لگا کر ان کی ایک شفتہ میں سے سے میں کے دوہ ان میں سے بعض کی ثمن میں سے اس کے حصہ پر نفع لگا کر ان کی ایک خوب کی میں ہے۔ اور انہوں نے اشیاء سے ذوات القیم کا ارادہ کیا ہے، اس کی کمل بحث '' انہ'' میں ہے، اور دیگر ریکا ہے۔ اور انہوں نے اشیاء سے ذوات القیم کا ارادہ کیا ہے، اس کی کمل بحث '' انہ'' میں ہے، اور دیگر ریکا ہے۔

 (رَابَحَ) أَىٰ جَازَ أَنْ يَبِيعَ مُرَابَحَةً لِغَيْرِةِ (سَيِّدٌ شَرَى مِنْ) مُكَاتَيِهِ أَوْ (مَأْذُونِهِ) وَلَوْ (الْمُسْتَغُوتِ دَيْنُهُ لِرَقَبَتِهِ) فَاغْتِبَارُ هَذَا الْقَيْهِ لِتَخْقِيقِ الثِّرَاءِ فَغَيْرُ الْمَدْيُونِ بِالْأَوْلَ

آ قانے مرابحہ کیا یعنی کمی غیرے اس کا بھے مرابحہ کرنا جائز ہے۔اس نے اپنے مکاتب یا اپنے عبد ماذون سے کوئی شے خریدی اگرچہ اس کا قرض اس کی گردن کومستفرق ہو۔اس قید کا اعتبار شراء کی تحقیق کے لیے ہے، تو غیر مدیون سے بدرجہ اولی جائز ہے،

#### تنبيه

شرا کے ماتھ مقید کرنے سے معلوم ہوگیا کہ اگراسے کپڑا ہہ کیا گیا اور اس نے اسے دل درہم کے ہوش نیج دیا، پھراسے دل درہم کے ہوش خرید لیا تو وہ دل پر مرابحہ کرسکتا ہے، اور بیج بالنفع کے ساتھ مقید کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ اگر اس نے مبیح اجارہ پر دی اور اس میں کوئی نقص پیدا نہ ہوتو وہ بغیر بیان کے مرابحہ کرسکتا ہے؛ کیونکہ اجرت نفس مبیح میں سے نہیں ہے اور نہ اس کے اجزاء میں سے ہے، لیل وہ اس میں سے کس شے کورو کنے والانہیں بخلاف اس کے کہ اگر وہ اس کی اون یا اس کا تھی وغیرہ پائے جیسا کہ ہم اسے پہلے (مقولہ 24022 میں) بیان کر بچے ہیں، اور یہ کہ اگر اس کے بائع نے اس سے کل شن گرا دہ بیت کی خریدی ہے اس پر وہ مرابحہ کرسکتا ہے بخلاف اس کے کہ اگر وہ بعض کو کم کر سے کیونکہ وہ عقد کے ساتھ ملحق ہیں نہ کہ کل شن کا گرانا تا کہ نیچ بلائمن نہ ہو جائے ، لیس یہ ابتداء تملیک ہوگئ جیسا کہ بہداور عنقر یب (مقولہ 24204 میں) آئے گا کہ ذیا دتی ملحق ہوتی ہوتی ہے ہیں وہ اصل اور ذیا دتی پر نفع لگا کر مرا بحد کرسکتا ہے۔

اور''الحیط' میں ہے: اس نے اُسے خریدا پھروہ اس کی ملکیت سے نکل گئی پھروہ لوٹ آئی اگر اس کی قدیمی ملکیت لوٹ آئے جیسا کہ مہد میں رجوع کرلینا، یا خیار شرط یا خیار رؤیۃ ، یا عیب یا اقالہ کے ساتھ واپس لوٹالینا توعقد کے فنخ مونے کی وجہ سے جتنے کے وض اس نے خریدی وہ مرا بحد کرسکتا اگر وہ اس کی طرف جدید سبب کے ساتھ لوٹے جیسا کہ مہداور ارث، اس کی کممل بحث'' البحر'' میں ہے۔

24055\_(قوله: أَیْ جَازَ أَنْ یَبِیعَ) لیمی جائز ہے کہ وہ مرا بحد کر ہے، تجیر میں زیادہ قریب یہ ہے۔ لیمی جب وہ
ارادہ کرے کہ آقا مرا بحد کرے۔(اذا اراد ان برابح سید الخ) تواس پر واجب ہے کہ وہ اس پر نفع لگائے جتنے کے عوض
غلام نے وہ شے خریدی۔ کیونکہ اس پر مرا بحد واجب ہے نہ کہ جائز، 'طحطا وی''۔اور گویا شارح نے اس کے سیح ہونے کے
بیان کی طرف دیکھا ہے لہٰذا' الدر''کی اتباع کرتے ہوئے اسے جواز کے ساتھ تعبیر کیا ہے، فافہم
بیان کی طرف دیکھا ہے لہٰذا' الدر' کی اتباع کرتے ہوئے اسے جواز کے ساتھ تعبیر کیا ہے، فافہم
24056 وقولہ: مِنْ مُکَاتَبِهِ) یعنی اینے مکاتب سے یا اپنے مد برغلام ہے۔''نہر''۔

24057\_(قوله: فَاعْتِبَادُ هَنَ النَّقَيْدِ) بَى اس قيد كااعتبار ضرف متن كى عبارت كى طرف ديكھنے كى وجہ ہے ،
"النهر" ميں كہا ہے: پھراس كا مقروض ہونا استے قرضے كے ساتھ جواس كى گردن كومچيط ہواس بارے امام" محمد" رواينتي يا نے ساتھ دالجا مع الصغير" ميں" امام صاحب" رواينتا ہے ہے اور مشائخ ميں سے وہ بھى ہیں جنہوں نے محیط ہونے كے ساتھ دالجا مع الصغير" ميں" امام صاحب" رواینتا ہے ہے اور مشائخ میں سے وہ بھى ہیں جنہوں نے محیط ہونے كے ساتھ

(عَلَى مَا شَرَى الْمَاٰذُونُ كَعَكْسِهِ) نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ وَكَنَا كُلُّ مَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ كَأْصْلِهِ وَفَرْعِهِ وَلَوْ بَيْنَ ذَلِكَ رَابَحَ عَلَى شِرَاءِ نَفْسِهِ ابْنُ كَبَالِ (وَلَوْكَانَ مُضَارِبًا) مَعَهُ عَشَرَةٌ

اں ثمن پر مرا بحد کیا جس کے ساتھ ماذون نے وہ شے خریدی جیسا کہ اس کا برعکس ہوتا ہے اور بہتہت کی نفی کے لیے ہے، اور ای طرح ہراس کا تھکم ہے جس کی شہادت اس کے لیے قبول نہیں کی جاتی جیسا کہ اس کی اصل اور فرع ،اگر چہوہ بیان کر دے کہ اس نے اپنی ذاتی خرید پر مرا بحد کیا ہے۔'' ابن کمال''۔اوراگروہ نصف پر مضارب ہواس کے پاس دس درہم ہوں

مقیر نہیں کیا جیسا کہ الصدر الشہید اور مصنف نے انہی کی اتباع کی ہے، اور' نہٹس الائمہ'' نے'' المبسوط' میں دین (قرض) کا بالکل ذکر نہیں کیا۔'' العنایہ' میں کہا ہے: اور ق اس کا ذکر کرنا ہے؛ کیونکہ جب اس پر دین نہ ہوتو بھے چے نہیں ہوتی ، اور تحقیق یہ ہے کہ اس کا ذکر کرنا اور نہ کرنا مرا بحد کی طرف دیجے کے اعتبار سے برابر ہے۔ کیونکہ مرا بحہ جب دین کے ساتھ جائز نہیں تو پھر عدم دین کے ساتھ بدرجہ اولی جائز نہیں ، اور عقد کے سے جم ہونے اور نہ ہونے کی طرف دیکھنے کے اعتبار سے تو اس کا فائدہ ہے ، اور باب صرف مرا بحد کے لیے باندھا گیا ہے ، پس' نہٹس الائمہ'' کا قول ہی زیادہ قریب ہے۔

24058\_(قولد: عَلَى مَا شَرَى الْمَأْذُونُ) يەمىنف كۆل: رائح كەمتىلى ب، اوراس كى صورت يەبجىسا كەن الكنىز "مىں بے: ماذون غلام نے ايك كپر ادى كے يوض خريدااورا سے اپنے آقا سے پندرہ كے يوض بيچاوہ دى پراس كى بىچ كرسكتا ہے۔

24059\_(قوله: كَعَكْسِهِ) اور كسي م كرجب آقاا في غلام ي بيح كر د

24060\_(قوله: نَفْیاً لِلتُّهُمَةِ) تہت کی نفی کرتے ہوئے، کیونکہ غلام کا حاصل (منافع) آقا کے تن سے خالی نہیں، ای لیے اس کے لیے جائز ہے کہ جو کچھاس کے پاس ہاسے باتی رکھاورا پنا قرض اداکر ہے، اورای طرح مکا تب کی کمائی میں بھی حکم ہے، اوروہ حق اس کے عاجز ہونے کے سبب حقیقة ای کے لیے ہوجائے گا، تو یہ اس طرح ہوگیا گویا اس نے بیج کی اور اس نے اپنی ذاتی ملکیت اپنی ہی ذات سے خریدی، لہذا مرا بحد کے حکم میں تہت کی نفی کرتے ہوئے عدم کا اعتبار کہا گیا ہے، ''نہر'۔

24062\_(قولہ: وَلَوْ بَيَّنَ ذَلِكَ) لِعِن اگر چہوہ بیان کردے کہ ان میں ہے ایک نے اسے دس کے عوض خریدا ہے پھراس نے اس سے پندرہ کے عوض خریدا ہے۔ (بِالنِّصْفِ)اشَّتَرَى بِهَا ثَوْبًا وَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْهَالِ بِخَهْسَةَ عَشَىٰ (بَاعَ)الثَّوْبَ (مُرَابَحَةً رَبُّ الْهَالِ بِاثُنَى عَشَىٰ وَنِصْفِ

ان کےساتھ وہ کپڑاخریدے اوراسے رب المال سے پندرہ کے کوض چے دیے تو رب المال اس کپڑے کوساڑھے بارہ درہم پرنفع لگا کرچ سکتا ہے۔

تنبيه

## ایے شریک سے سامان خریدنے کابیان

''الفتح'' میں ہے: جس نے اپنے شریک سے وہ سامان خریدا جوان کے مال شرکت میں سے نہیں تھا تو وہ اس پر مرا ہے کر سکتا ہے جتنے کے عوض اس نے خریدااوروہ اس کی وضاحت بھی نہیں کرے گا۔اوراگروہ ان کے مال شرکت میں سے ہوتو وہ اپنے شریک کا حصہ شراء ثانی میں اس کی ضمان پر چھ سکتا ہے اور اپنا حصہ شراء اول میں اپنی ضمان پر چھ سکتا ہے، کیونکہ میمکن ہے کہ اسے دونو ں کی شراکت پر ایک ہزار کے عوض خریدا گیا ہو پھر اس نے اسے اس سے بارہ سو کے عوض خریدا، تو وہ گیارہ سو پر مرا ہے کر سکتا ہے؛ کیونکہ شن میں اس کے شریک کا حصہ چھ سو ہے اور شمن اول میں اس کا اپنا حصہ پانچ سو ہے، پس وہ اس پر اس کی بھے کر سکتا ہے۔

24063\_(قوله: بِالنِّصْفِ) لِعِیْ نُفع میں نصف اس کے لیے ہواور باقی رب المال کے لیے، اور یہان کے قول: مضاربا کے متعلق ہے، پس زیادہ واضح اسے ان کے قول معد عشرة پر مقدم کرنا تھا جیسا کہ' طبی' نے یہی کہا ہے۔

24064\_(قوله: بَاعَ الثَّوْبَ مُوَابَحَةً دَبُّ الْبَالِ بِاثْنَیْ عَشَرَ وَنِصْفِ) رب المال ساڑھ بارہ کے ساتھ اس کی بچ مرابحہ کرسکتا ہے، بیفاص طور پراس مثال میں صحیح ہے، اور تفصیل وہ ہے جے'' البحر'' کے باب المضارب میں ' البحیط'' سے ذکر کیا ہے: اس کی چاراقسام ہیں (۱) بیکہ بڑے کی قیمت میں اور ثمن میں راس المال پرزیادتی نہ ہو، اس طرح کہ راس المال ایک ہزار ہواور مضارب نے اسے رب المال ایک ہزار ہواور مضارب نے اسے رب المال اس پرمرابحہ کرسکتا ہے جتنے کے وض مضارب نے اسے خریدا۔ (۲) بیکہ وہ نیادتی ہوئے کی قیمت میں ہونہ کھن میں تو یہ بہل قتم کی طرح ہے (۳) یہ کہ ذیادتی دونوں میں ہوتو یہ اس پرمرابحہ کرسکتا ہے جسے کے ساتھ مضارب نے اسے خریدا اور مضارب کے حصہ کے ساتھ۔

(۳) یہ کہ زیادتی صرف شمن میں ہو، اور یہ شم تیسری قشم کی طرح ہے، ''حلی''۔ اور بیا مرخفیٰ نہیں ہے کہ شارح کی مثال تیسری یا چوتھی قشم سے ہونے کا احتال رکھتی ہے؛ کیونکہ وہ اس پرصادق آتی ہے کہ کپڑے کی قیمت راس المال کی طرح دس ہو یاس سے زیادہ ہو، تو ای وجہ سے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس پر مرا بحد کر ہے جس کے عوض مضارب نے اسے خرید اب اور وہ در ہم اور نصف در ہم جن کہ درب المال کے حصہ کے عوض اور وہ دو در ہم اور نصف در ہم ہے نہ کہ رب المال کے حصہ کے عوض ؛ کیونکہ وہ اس کے حوالے کردیا گیا ہے اور وہ اس کی ملکیت سے نہیں نکا۔

## لِأَنَّ نِصْفَ الرِّيْحِ مِلْكُهُ وَكَنَا عَكُسُهُ كَمَا سَيَجِي ءُنِي بَابِهِ وَتَخْقِيقُهُ فِي النَّهُرِ

کیونکہ پہلی بیچ میں نصف نفع تو اس کی اپنی ملکیت ہے اور اس طرح اس کاعکس بھی ہے جیسا کہ عنقریب اس کے باب میں آئے گا۔اور اس کی تحقیق'' النہز' میں ہے۔

پھر تو جان کہ مصنف نے اس سے پہلے مسئلہ شراکی تمثیل دس کے ساتھ اور بچے کی پندرہ کے ساتھ بیان نہیں کی تا کہ ان کا قول: بباثنی عشہ و نصف ظاہر ہوجا تا ، اور بیا گرچہ' کنز'' کی عبارت میں ای طرح واقع ہے لیکن انہوں نے اس سے پہلے مسئلہ ماذون میں اس مسئلہ کی تصویر اور شکل بیان کی ہے جیسا کہ ہم اسے پہلے (مقولہ 24058 میں) بیان کر چکے ہیں۔ ای لیے شارح نے مصنف کی عبارت کی متن کی تقریر کے دوران مثال ذکر کرکے وضاحت کی ہے۔

24065\_(قوله: وَكَذَا عَكُسُهُ) اوراى طرح اس كاعکس ہے، اوروہ یہ ہے کہ جب بائع رب المال ہو، اوراس کی بھی چارا قسام ہیں: دونسمیں وہ ہیں جن میں وہ مرا بحز ہیں کرسکتا گراس پر جتنے کے وض رب المال اسے خریدے، اوروہ دو یہ ہیں: جب کہ شن میں اور ہیج کی قیمت میں راس المال پرزیادتی نہ ہوجیسا کہ اگر مضارب رب المال سے ایک ہزار مال مضاربت کے وض ایک غلام خرید ہے جس کی قیمت ایک ہزار ہو حالانکہ رب المال نے اسے ہزار کے نصف (پانچ سو) کے عوض خرید امور، یا صرف ہیج کی قیمت میں زیادتی نہ ہو، اس طرح کہ رب المال ایک غلام ایک ہزار کے وض خریدے اس کی قیمت میں زیادتی نہ ہو، اس طرح کہ رب المال ایک غلام ایک ہزار کے وض خریدے اس کی قیمت میں زیادتی نہ ہو، اس طرح کہ رب المال ایک غلام ایک ہزار ہے وض خریدے اس کی قیمت میں زیادتی نہ ہو، اس طرح کہ رب المال ایک غلام ایک ہزار ہواور وہ اے مضارب کو دو ہزار کے وض نیجے۔

اور دوقتمیں وہ ہیں جن میں وہ مرا بحکرسکتا ہے اس پر جتنے کے کوش رب المال نے اسے خرید ااور مضارب کے حصہ پر،
اور وہ دونوں یہ ہیں کہ جب دونوں میں زیادتی ہو، اس طرح کدرب المال ہزار کے کوش ایک غلام خرید ہے جس کی قیمت دو
ہزار ہو، پھروہ اسے مضارب کو دو ہزار کے کوش فروخت کردے اس کے بعد کہ مضارب نے مضاربت کے ایک ہزار میں عمل کیا
اور اس میں ایک ہزار نفع کما یا، تو وہ پندرہ سو پر اس کی بچے مرا بحد کرسکتا ہے۔ یاصرف غلام کی قیمت میں زیادتی ہواس طرح کہ
غلام پندرہ سو کے مساوی ہو، اور رب المال اسے ایک ہزار کے ساتھ خرید لے اور پھروہ مضارب کو ایک ہزار کے کوش نیج دے
تومضارب بارہ سو بچاس در ہم پر اس کی بچے مرا بحد کرسکتا ہے۔ اس طرح '' البح'' میں ''المحیط'' سے منقول ہے،'' حلمی'' ۔ اور اس
سے ظاہر ہوگیا کہ شارح کا قول: د کذا عکسہ انہوں نے اس سے آخری دوقتموں کا ارادہ کیا ہے۔

24066\_(قوله: كَمَا سَيَجِيءُ نِي بَابِهِ) اوروه باب المضارب يضارب م، "طحطاوي" \_

24067 (قوله: وَتَحْقِيقُهُ فِي النَّهُ فِي) اوراس کی تحقیق ' النهر' میں ہے،اس کا حاصل بیہ ہے کہ انہوں نے ' البدایہ' کی اتباع کرتے ہوئے' الکنز' کے باب المصاربۃ میں ذکر کیا ہے: کہ اگر مضارب مالک سے ایک ہزار کے عوض کوئی غلام خرید بسے بھے اس نے پانچ سو کے عوض خرید اتھا تو وہ اس کے نصف (پانچ سو) کے ساتھ مرابحہ کرے، پس انہوں نے دو ٹمنوں میں سے اقل کا اعتبار کیا۔ اور علامہ ' زیلعی' نے وہاں کہا ہے: اور اگر اس کے برعکس ہو یعنی اس طرح رب المال مضارب سے ایک ہزار

يُرَابِحُ مُرِيدُهَا ربِلَا بَيَانٍ أَى مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ (أَنَّهُ اشْتَرَاهُ سَلِيًا ﴾ أَمَّا بَيَانُ نَفْسِ الْعَيْبِ فَوَاجِبٌ (فَتَعَيَّبَ عِنْدَهُ

مرابحہ کا ارادہ کرنے والا بغیراس بیان کے مرابحہ کرسکتا ہے کہ اس نے اسے سیح سالم خریدا ہے۔ رہانفس عیب کا بیان تو وہ واجب ہے۔ پس اس کے پاس کوئی عیب پڑنے کے سبب وہ عیب دار

میں کہتا ہوں: وہاں انہوں نے اس جواب کا تذکر ونہیں کیا جواس کے بارے میں ہے جو''السراج'' میں ہے۔اور آپ اس کے جونے کوجان چکے ہیں جو پچھ ہم نے شارح کے قول: و کذا عکسہ پر اکھا ہے،اور تحقیق ہم نے یہاں اس مقام کی اس سے زیادہ وضاحت کی ہے جسے ہم نے'' البحر'' پر معلق کیا ہے۔

مرابحہ کاارادہ کرنے والے کے لیفس عیب بیان کرناواجب ہے

24068\_(قوله: مُرِيدُهَا) يعنى مرابحه كااراده كرنے والا۔

24069\_(قولہ: أَیْ مِنْ غَیْرِبَیَانِ)اس کی وضاحت کے لیے اس بیان کی اے کوئی حاجت نہیں ہے، مطحطاوی''۔ 24070\_(قولہ: أَمَّا بَیَانُ نَفْسِ الْعَیْبِ فَوَاجِبٌ) رہانفس عیب کا بیان تو وہ واجب ہے، کیونکہ دھو کہ حرام ہے سوائے دوصورتوں کے جیسا کہ مصنف نے اسے باب خیار عیب کے آخر میں بیان کیا ہے، اور اس پر کلام گزرچکی ہے۔

24071 (قولہ: فَتَعَیَّبَ عِنْدَةُ) اوروہ اس کے پاس عیب دار ہو، اگر اس نے مبیع میں عیب پایا اور اس کے ساتھ راضی ہو گیا تو اس کے جائز ہے کہ وہ ال خن پر اس کی بیچ مرا بحد کرے جن کے ساتھ اس نے اسے خریدا ہے؛ کیونکہ اس کے لیے خیار ثابت ہے، تو اسے ساقط کرنا تیج مرا بحد کرنے سے مانع نہیں ہوتا جیسا کہ اگر اس میں خیار شرط یا رؤیت ہو، اور

بِالتَّعَيُّبِ، بِآفَةِ سَمَادِيَّةِ أَوْ بِصُنُعِ الْمَبِيعِ (وَوَطِئَ الثَّيِّبَ وَلَمْ يُنْقِصُهَا الْوَظْءُ، كَقَرُضِ فَأْدٍ وَحَرُقِ نَادٍ لِلثَّوْبِ الْمُشْتَرَى، وَقَالَ أَبُويُوسُفَ وَزُفَرُ وَالثَّلَاثَةُ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ قَالَ أَبُو اللَّيْثِ وَبِهِ نَأْخُذُ وَرَجَّحَهُ الْكَمَالُ

ہوگئ چاہے وہ ساوی آفت کے سبب ہو یا مبیع کے مل کے ساتھ اور اس نے ثیبہ کے ساتھ وطی کی اور وطی نے اس میں کوئی نقص پیدا نہ کیا جیسا کہ بھا گئے والے کا قرض اور خریدے ہوئے کیڑے کو آگ کا جلا وینا، امام'' ابو یوسف'، امام'' زفر'' اور ائمہ ثلاث روائیڈ ہم نے کہا ہے: اس کا بیان کرنا ضروری ہے۔'' ابو اللیث' نے کہا ہے: اور ہم اسے ہی لیتے ہیں، اور'' الکمال'' نے اسے ترجیح دی ہے،

ای طرح اگروہ اسے مرابحہ کے طور پرخرید ہے اور پھر خیانت پر مطلع ہوجائے اور اس کے ساتھ راضی ہوجائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کی اس پر نیچ مرابحہ کر ہے جس کے ساتھ اس نے اسے لیا ہے؛ کیونکہ ہم نے بیدذ کرکیا ہے کہ اس کے لیے صرف خیار ثابت ہے، اے'' بح'' نے'' افتح'' سے قال کیا ہے۔

24072\_(قوله: بِالتَّعَيُّبِ) بِهِ تعیب کا مصدر ہے: وہ کی کے ال کے بغیر عیب دار ہو گیا، اور اس کے ساتھ اسے کھی ہوتا ور اور بیہ مصدر ہے: وہ کی کے اس کے ساتھ اس کی باتھ ہوتا نے گا جب وہ بیج کے مل کے ساتھ عیب دار ہو، اور بیہ ہرصورت کو شامل ہے چاہے عیب کا نقصان کم ہوتا زیادہ، اور امام'' محد'' درایشنا ہے منقول ہے: اگر نقصان اتن مقدار میں ہوجس میں لوگ دھوکہ نہ کھاتے ہوں تو وہ بغیر اس کے بیان کے اس کی بیچ مرا ہے نہیں کرسکتا، اور ان کا کلام اس پر دال ہے کہ اگر نقص الله تعالیٰ کے امر سے بھاؤ تبدیل ہونے کے ساتھ بڑے وبدر جداولی اس کا بیان لازم نہیں ہوگا، 'جر'۔

24073\_(قوله: وَوَطِئَ الشَّيِبَ) يَعْلَ ماضى كَصِف كماتهان كَوْل اشتراه برمعطوف م، يا مصدر ہونے كسب انه اشتراه يرمعطوف ب\_\_

24075\_(قوله: كَقَرْضِ فَأْدِ وَحَرْقِ نَادٍ) ان دونوں كا ذكر شارح كول: بافقه سادية كے بعد اولى ہے، " محلى "راور لفظ قرض قاف كے ساتھ ہے، اور" ابواليس " نے اے فاكساتھ ذكر كيا ہے، " فتح" ، اور جو" القاموں " اور المصاح" بيں ہوہ يہلا ہے۔

24075\_(قوله: الْمُشْتَرَى) يمفعول كاصيغه عاور الشوب كل صفت عد

24076\_(قوله: لَابُدَّمِنْ بَيَانِهِ) يَعِيْ اس كابيان كدييب اس كي پاس بغير كي كمل كي براب-

24077\_(قوله: وَرَجَّعَهُ الْكَمَالُ) إلى انبول نے اسے پہلے اپنے اس قول كے ساتھ ترجيح دى۔ اور ان كا اسے افتيار كرناحسن ہے؛ كيونكه مرا بحد كا دار و دارو در ارو معنی انت پر ہے، اور اس كا ذكر نه كرناكه ال ميں نقص ہے مشترى كے ليے وہم پيداكر تا ہے كہ ذكوره ثمن اس كے ليے ناقص ہيں، اور غالب بيہ كداكر اس علم جوجائے كداس كے يہمن صحیح ہيں تو چروه ثمن

وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ وَ) يُرَابِحُ بِبَيَانٍ ربِالتَّعْيِيبِ، وَلَوْ يِفِعْلِ غَيْرِةِ بِغَيْرِ أَمْرِةِ وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُ الْأَرْشَ وَقَيْدُ أَخُذِهِ فِي الْهِ دَايَةِ وَغَيْرِهَا اتِّفَاقَ فَتُحُ

اورمصنف نے اسے برقر اراور پختہ رکھا ہے۔اورعیب لگانے کے بارے بیان کرنے کے ساتھ وہ مرا بحد کرسکتا ہے اگر چہ وہ غیر کے فعل کے ساتھ اس کے تکم کے بغیر ہوا گرچہ اس نے دیت وصول نہ کی ہو، اور اسے لینے کی قید'' ہدایہ'' وغیرہ میں اتفاقی ہے،'' فتح''۔

کم کرائے بغیرا سے عیب دار حالت میں نہ لے، کین اس کے بعد انہوں نے کہا ہے: کین ان کا قول: وہ ای طرح ہے جیسا کہ اگر الله تعالیٰ کے امر سے بہاؤ تبدیل ہوجائے تو اس پر واجب نہیں ہے کہ وہ یہ بیان کرے کہ اس نے اسے مہنگائی کی حالت میں خریدا ہے، اور ای طرح ہے اگر طویل عرصہ پڑا ارہے ہے کپڑا زر دہوجائے یا میلا ہوجائے تو یہ الزام قوی ہے۔ ہاں '' النہ'' میں اس قول کے ساتھ جواب دیا ہے: اس طرح فرق کیا جائے گا کہ وہم پیدا کرنے کا جس صورت میں ذکر کیا ہے وہ ضعیف ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا بخلاف اس صورت کے کہا گرلونڈی ایک آئھ سے ناجین ہوا وروہ اس کے تمن پر مرا بحد کرے تو چونکہ یہ بہت قوی ہے اس لیے اسے نہ چھیا یا جائے۔

میں کہتا ہوں: اس میں کلام ہے، بھی دو بھاؤ کا تفاوت عیب کے سب تفاوت سے زیادہ فخش ہوتا ہے، اور کلام اس حیثیت سے ہے کہ مشتری کوان میں سے کسی کے بار ہے کم نہیں۔ اور احسن جواب اس طرح ہے کہ وہ صرف وصف ہے شن میں سے کوئی شے اس کے مقابل نہیں ہوتی بخلاف لونڈی کے کا نا ہونے کے سبب ایک عضوفوت ہونے کے اور بھا گئے والے کے قرض کے کیونکہ میں ہوتی بیان کے وہ اس قرض کے کیونکہ میں کیونکہ بغیر بیان کے وہ اس کی تنظم مرا بحثین کرسکتا جیسا کہ آگے آرہا ہے؛ کیونکہ فقہاء کا قول ہے: بلا شبہ مدت معینہ کے مقابلہ میں عادۃ شن کا جز ہوتا کی تنظم مرا بحثین کرسکتا جیسا کہ آگے آرہا ہے؛ کیونکہ فقہاء کا قول ہے: بلا شبہ مدت معینہ کے مقابلہ میں عادۃ شن کا جز ہوتا ہے، پس وہ جزکی طرح ہی ہوگا اور اس کا بیان لازم ہوگا۔

24078\_(قوله: وَأَقَنَّهُ الْبُصَنِّفُ) اور مُصنف نے ای طرح ان کے شیخ نے ''بح' میں اور'' المقدی' نے اسے قائم رکھاہے۔

24079\_(قوله:بِالتَّغيِيبِ) يرعيبه كامصدر ب: جبوه ال مين كوئى عيب لكادك، ' بح' ' \_

24080\_(قوله: وَكُوْ بِفِعُلِ غَيْرِةِ الخ)اگر چِكَى غير كِنْعل كِساتھ ہو، تواس ميں اس كے اپ نعل كے ساتھ پيدا ہو، پيدا ہونے والاعيب تو بدرجداولي داخل ہوگا، اورائ طرح وہ بھی جب كہ وہ اس كے علم كے ساتھ غير كے نعل كے ساتھ پيدا ہو، اوراس كے ساتھ اس عيب سے احتر ازكيا ہے جب وہ ہي كے نعل كے ساتھ ہو۔ كيونكہ اسے آفت ساويہ كے ساتھ المحق كيا گيا ہے جيسا كہ (مقولہ 23013 ميس) گر در چكا ہے؛ كيونكہ مرا بحدكر نے والاكس شے كورو كنے والانہيں ہے۔

24081\_(قوله: وَإِنْ لَمْ يَأْخُذُ الْأَرْشَ) الرچياس نے ديت نه لي مواضان كے وجوب كم تحقق مونے كى وجه

(وَوَطِئَ الْبِكُمَ كَتَكَسُّرِي بِنَشْرِةِ وَطَيِّهِ لِصَيْرُورَةِ الْأَوْصَافِ مَقْصُودَةً بِالْإِثْلَافِ؛ وَلِذَا قَالَ وَلَمْ يُنْقِصُهَا الْوَطْءُ (اشْتَرَاهُ بِأَلْفِ نَسِيئَةً وَبَاعَ بِرِيْحِ مِائَةٍ بِلَا بَيَانٍ) خُيِّرَ الْمُشْتَرِى (فَإِنْ تَلِفَ) الْمَبِيعُ بِتَعَيُّبٍ أَوْ تَعْيِيْبٍ (فَعَلِمَ) بِالْأَجَلِ

اور باکرہ کی دطی کپڑے کو بھیلا کراورا ہے لپیٹ کر ککڑے کرنے کی مثل ہے؛ کیونکہ اس طرح ضائع کرنے کے ساتھ اوصاف مقصود بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہا ہے: اور وطی اس میں نقص پیدا نہ کرے۔ کسی نے ایک ہزار کے عوض ادھار کوئی شے خریدی اور پھرایک سونفع کے ساتھ بغیر بیان کے اسے بچ دیا تو مشتری کو اختیار دیا گیا ہے، اورا گرمبیع عیب لگنے یا عیب لگانے کے ساتھ تلف ہوجائے اور اسے ادھار مدت کاعلم ہو

ے، 'فخ''۔

24082\_(قوله: وَوَطِئَ الْمِكْمَ) كيونكه پرده بكارت عين كاجز ہاس كے مقابل ثمن ہوتے ہيں اور اس نے اسے روك ليا ہے، (فتح ''۔

24083\_(قوله: كَتَكَشِّرِةِ) يعنى كير بي كِثَلا بر نے كى طرح ب\_

24084\_(قوله: لِصَيْرُهُ رَقِ الْأَوْصَافِ مَقْصُودَةً بِالْإِتْلَافِ) لِعِن اللاف (ضائع كرنا) كسبب اوصاف مقصود ہوجاتے ہیں اور تصد پائے جانے كی وجہ سے تبع ہونے سے نكل جاتے ہیں، پس ان كا اعتبار كرنا واجب ہے، اور انہيں بعض شن كے مقابل لا ياجائے گا،'' فتح''۔ اور بيان كے قول: ببيان بالتعييب كى علت ہے۔

24085\_(قوله: وَلِنَا قَالَ الخ) كيونكهاس بيه يهمجها جارها بكه الرثيبه مين وطي نقص بيدا كرد يتواس كابيان لازم بيكونكه وه بحى اتلاف كسبب مقصود موكيا ب-

24086 (قولہ: اشترا گا بِالْفِ نَسِينَة ) کی نے اسے ہزار کے کوش ادھار خریدا، انہوں نے یہ بیان کیا کہ عقد میں اجل مشروط ہے، پس اگر نہ ہولیکن قسطوں میں ادائیگی معتاد اور معروف ہوتو کہا گیا ہے: اس کا بیان ضروری ہے؛ کیونکہ معروف مشروط کی مثل ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیان لازم نہیں ہوگا، اور یہی جمہور کا قول ہے جیسا کہ' زیلعی' میں ہے، ''نہ' ۔ اور پہلے کور جے دینا مناسب ہے؛ کیونکہ اس کا دارومدار امانت پر اور خیانت کے شبہ سے بچنے پر ہے، اور دونوں قولوں میں سے ہر ایک کی بنا پراگر وہ نہ مشروط ہوا ور نہ معروف ہو بلکہ اس نے عقد کے بعد اس کی مدت مقرر کی ہوتو اس کا بیان لازم نہیں ہوگا، ایک کی بنا پراگر وہ نہ مشروط ہوا ور نہ معروف ہو بلکہ اس نے عقد کے بعد اس کی مدت مقرر کی ہوتو اس کا بیان لازم نہیں ہوگا، در ہو گئی ہوجائے گئی مناسب ہے کہ بیان اسے لازم ہو۔ ساتھ ملحق نہیں ہوگا، پس وہ نئی تاجیل ہوگی، اور اس قول کی بنا پر کہ وہ گئی ہوجائے گی مناسب ہے کہ بیان اسے لازم ہو۔

24087\_(قوله: خُیتِرالْمُشْتَرِی) یعنی مشتری کواہے دوکرنے اوراہے نقد گیارہ سو کے عوض لینے کے درمیان اختیار و یا گیاہے؛ کیونکہ اجل کی مجع کے ساتھ مشابہت ہے، کیا آپ ویکھتے نہیں کہ تاجیل کی وجہ ہے ثمن زیادہ کردیئے جاتے ہیں،

(لَزِمَهُ كُلُّ الثَّبَنِ حَالَّا وَكَنَا) حُكُمُ (التَّوْلِيَةِ) فِي جَبِيعِ مَا مَرَّ وَقَالَ أَبُو جَعْفَيِ الْمُخْتَارُ لِلْفَتْوَى الرُّجُوعُ بِفَضْلِ مَا بَيْنَ الْحَالِّ وَالْمُؤَجَّلِ بَحُمُّ وَمُصَنِّفٌ (وَلَّى رَجُلًا شَيْئًا) أَى بَاعَهُ تَوْلِيَةٌ (بِمَا قَامَ عَلَيْهِ أَوْبِمَا اشْتَرَاهُ) بِهِ

تواس پرکل ثمن نقدادا کرنے لازم ہیں،اورگزشتہ تمام صورتوں میں تولیہ کا تھم بھی ای طرح ہے،اور' ابوجعفر' نے کہا ہے: فتو کی کے لیے مختار قول اس زیادتی (فضل) کے بارے رجوع کرتا ہے جو حال اور موجل کے درمیان ہے،'' بحر' اور مصنف کسی نے کسی آ دی کوکوئی شے بطور تولیے فروخت کی استے کے وض جتنے میں اسے پڑی یا جتنے کے وض اس نے خریدی

اورشبہ حقیقت کے ساتھ کمحق ہے، تو وہ اس طرح ہو گیا گویا اس نے دو چیزیں ایک ہزار کے عوض خریدیں اور ان میں سے ایک اشنے کے عوض بطور مرا بحد نیچی ، اور بیاس صورت میں خیانت ہے جب وہ حقیقی مبیع ہو، اور جب دو چیز وں میں سے ایک مبیع کے ساتھ مشابہت رکھتی ہوتو یہ خیانت کا شبہ ہوگا '' '۔

24088\_(قوله: كَنِومَهُ كُلُّ الشَّبَنِ حَالَاً) تمام ثمن بالفور لازم ہوں گے، كيونكه اجل في نفسه مال نہيں ہے، اور حقيقة كوئى شے اس كے مقابل نہيں ہوتی جب بالارادہ اس كے مقابلہ ميں شن كی زيادتی كی شرط نہ لگائی جائے، اور ثمن كوايك مدت تك مؤخر كرنے كی وجہ سے ان میں زیادتی كی جائے ہے جب بالارادہ ثمن كی زیادتی كے مقابلہ میں اجل كاذ كركيا جائے ، پس محقیقت پر عمل مرا بحد میں خیانت كے شبہ سے احتر از كے ليے اس كے مال ہونے كا اعتبار كيا گيا ہے، اور رجوع كے حق میں حقیقت پر عمل كرتے ہوئے اس كے مال ہونے كا اعتبار كيا گيا ہے، اور رجوع كے حق میں حقیقت پر عمل كرتے ہوئے اس كے مال ہونے كا اعتبار كيا گيا ، '' بحر''۔

24089\_(قولد: فی جَمِیعِ مَا مَنَ) ان تمام صورتوں میں جوگزر پکی ہیں، یعنی اس طرح نہیں جیسا کہ'' زیلتی''اور ''الفتح'' میں واقع ہے کہ وہ اسے اس مسئلہ کی طرف لوٹاتے ہیں جواس سے پہلے ہے۔ اور یہ'' لیح'' کی بحث ہے جہاں انہوں نے کہا ہے: اور چاہیے کہ ان کا قول: و گذا التولية ان تمام مسائل کی طرف راجع ہوجن کا ذکر انہوں نے مرا بحد کے لیے کیا ہے، پس عیب لگانے اور باکرہ کے ساتھ وطی کی صورت میں تولیہ میں بھی بیان ضروری ہے، اور عیب لگنے اور ثیبہ کے ساتھ وطی کی صورت میں تولیہ میں بھی بیان ضروری ہے، اور عیب لگنے اور ثیبہ کے ساتھ وطی کی صورت میں تولیہ میں بیان کی حاجت نہیں۔

24090\_(قولہ: وَقَالَ أَبُو جَعْفَيِ الخ)''الفتح''میں اسے قیل کے ساتھ تعبیر کیا ہے جہاں انہوں نے کہا ہے: اور کہا گیا ہے: ثمن حال اور ثمن موجل کے ساتھ قیمت لگائی جائے گی، اوروہ ان دونوں کے درمیان پائی جانے والی زیادتی کے بارے بائع کی طرف رجوع کرےگا، یہ فقیہ''ابوجعفر الہندوانی''نے کہا ہے۔

میں کہتا ہوں:''ابوجعفر'' کے قول کے مطابق چاہے کہ اس صورت میں بدرجہ اولی رجوع کیا جائے جب مرا بحہ میں خیانت ظاہر ہوجائے؛ کیونکہ حقیقۂ ثمن میں سے کوئی شے اجل کے مقابل نہیں ہوتی ، تامل۔

24091\_(قوله: بَخْرٌ وَمُصَنِفٌ) اوراى كى شل تعارف كوعلت بناتے ہوئے" زیلعی"میں ہے۔

(وَلَمْ يَعْلَمُ الْمُشْتَرِى بِكُمْ قَامَ عَلَيْهِ فَسَلَى الْبَيْعُ لِجَهَالَةِ الثَّمَنِ (وَكَنَّا)حُكُمُ (الْمُوَابَحَةِ وَخُيِّرَ) الْمُشْتَرِى بَيْنَ أَخْذِهِ وَتَرْكِهِ (لَوْعَلِمَ فِي مَجْلِسِهِ) وَإِلَّا بَطَلَ (وَ) اعْلَمْ أَنَّهُ (لَا رَدَّبِغَبْنِ فَاحِشٍ)

اورمشتری کو بیلم نہ ہو کہاہے کتنے کے یوض پڑی ہے توخمن کے مجبول ہونے کی وجہسے بیج فاسد ہوگی ،اورای طرح مرا بحہ کا حکم بھی ہے ، اورمشتری کواسے لینے اورترک کرنے کے درمیان اختیار دیا جائے گا اگر اسے مجلس میں علم ہوجائے ورنہ عقد باطل ہوگا۔اورتو جان کہ بیغین فاحش کے ساتھ ردنہیں ہے ،اورغین فاحش وہ ہے

24092\_(قوله: وَخُيِرَالخ)اورمشتری کواختيار دیا گیاہے، کیونکہ فساد پختہ اور ثابت نہیں، پس جب مجلس میں علم ہو جائے تواسے ابتدائے عقد کی طرح قرار دیا گیاہے اور میجلس کے آخر تک قبول کوموخر کرنے کی طرح ہوگیا، اوراس کی نظیر کسی جو کواس کی رقم (لکھی ہوئی مقدار) کے ساتھ بیچناہے جب مجلس میں اس کاعلم ہوجائے، تو بلا شہندیار حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے عدم علم کی وجہ سے رضا مکمل نہیں ہوتی جیسا کہ خیار رویۃ میں ہے، اور مصنف وغیرہ کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ بیعقد صحت کے عارض آنے کے سبب فاسد منعقد ہوگا، اور بہی صحیح ہے بخلاف اس کے جوامام ''محکہ' رجائیٹھایہ سے مروی ہے کہ بیسی محکم ہو گئین اسے فساد عارض ہے، ای طرح '' الفتح'' میں ہے۔ اور چاہیے کہ ٹمرہ واسے عملاً کرنے کی حرمت میں ظاہر ہو، پس صحیح قول کے مطابق نہیں '' بحر''۔

24093\_(قوله: وَإِلَّا بِهَلَلَ) لِعِن اس كافساد پخته بوگيا، 'طحطاوي''\_

تتمر

''ظہیری' میں ہے: کسی نے کوئی شے اس سے زیادہ ٹمن کے ساتھ خریدی جس مقدار میں لوگ دھو کہ نہیں کھاتے اوروہ جانتا ہوتو بغیر بیان کے وہ مرا بحنہیں کرسکتا ،اورای طرح اگروہ دین کے وض اپنے مقروض سے کوئی شے خریدے حالا نکہ کسی غیر سے اسے ٹمن کے وض وہ نہ خریدی جاسکتی ہوتو اس کے لیے بیچ مرا بحد غیر سے اسے ٹمن کے وض وہ نہ خریدی جاسکتی ہوتو اس کے لیے بیچ مرا بحد کرنا جائز ہے چاہے وہ اسے لفظ شراکے ساتھ لے یالفظ سلم کے ساتھ ،اور ظاہر روایت میں ہے: ان دونوں کے درمیان اس طرح فرق کیا جائے گا کہ ملح کا دارو مدار استقصاء طرح فرق کیا جائے گا کہ ملح کا دارو مدار وہ کے بغیر حط اور تجوز (تھوڑی چیز پراکتفا کرنا) پر ہے اور شراکا دارو مدار استقصاء کرانجہا) پر ہے،ملخصاء

### غبن فاحش کے ساتھ رد کرنے کا بیان

24094\_(قوله: لاَ رَدَّ بِغَبِّنِ فَاحِشِ) غبن فاحش كي ساته رزيس بن البحر على "المصباح" ين منقول ب: غبنه في البيع والشهاء غبنا من باب ضرب، غلبه ، فانغبن ، لين غبن باب ضرب يضر ب ب جيساس في السيخ اور شرايس وهوكه ديا پس اس في دهوكه كهاليا - جيسے غلبه ب - اور غبنه اى نقصه لينى اس في است نقصان پنچايا اور اس سے صيغه مجهول غبن ب - فهومغهون لينى شمن ياكسى اور ميں كى كردى كئى اور الغبينة اس سے اسم ب -

هُوَ مَا لَا يَدُخُلُ تَحْتَ تَقُوبِمِ الْمُقَوِمِينَ (فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ) وَبِهِ أَفْتَى بَعْضُهُمْ مُطْلَقًا كَمَا فِي الْقُنْيَةِ ثُمَّ رَقَمَ وَقَالَ (وَيُفْتَى بِالرَّدِّ) رِفْقًا بِالنَّاسِ وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ رِوَايَاتِ الْمُضَارَبَةِ وَبِهِ يُفْتَى ثُمَّ رَقَمَ وَقَالَ (إِنْ غَنَّهُ) أَيْ غَرَّ الْمُشْتَرِى الْبَائِعَ أَوْبِالْعَكْسِ أَوْ غَرَّهُ الدَّلَالُ فَلَهُ الرَّذُ (وَإِلَّا لَا)

جو قیت لگانے والوں کی قیت کے تحت داخل نہیں ہوتا، پیظاہرروایت ہے۔اورای کے ساتھ بعض نے مطلقا فتو کی دیا ہے جیسا کہ''القنیہ'' میں ہے۔ پھر لکھااور کہا:اورلوگوں پرنری کرتے ہوئے رد کا فتو کی دیا جائے گا،اورای پرمضار بت کی اکثر روایات ہیں،اورای کے مطابق فتو کی دیا جاتا ہے، پھر لکھااور کہا:اگر مشتری بائع کو دھوکہ دے یا اس کے برعکس ہو، یا دلال اے دھوکہ دے تواس کے برعکس ہو، یا دلال اے دھوکہ دے تواس کے لیےرد کرنا جائز ہے ورنہیں۔

24095 - (قولد: هُوَ مَالاَ يَدُخُلُ تَخْتَ تَقُويِمِ الْمُقَوِّمِينَ) جَو قيمت لگانے والوں كى قيمت كے تحت داخل نہ ہو، يہي سے جيسا كه "الجو" ميں ہے، اوروہ اس طرح ہے كہ اگر دس كوش بچے واقع ہو پھر قيمت لگانے والوں ميں ہے ايک كہتا ہے: بلاشبر يہ پانچ كے مسادى ہے، دومرا كہتا ہے: يہ چھ كے برابر ہے اور ايک كہتا ہے: بيسات كے برابر ہے، تو يغبن فاحش ہے، كيونكہ يہ كى ايک كى قيمت لگانے كے تحت داخل نہيں ہوا بخلاف اس صورت كے كہ جب ايك كے: يه آٹھ كے مساوى ہے، دومرا كے، نوكاور تيمرا كے اس كى قيمت ديں ہے، تو يغبن يسير ہے۔

24096 (قوله: وَبِهِ أَفْتَى بَعْفُهُمْ مُطْلَقًا) اور بعض في مطلقاس كے مطابق فتوى ديا ہے، يعنى برابر ہے كينب دھوكد دينے كے سبب ہوياس كے بغير ہو، ليكن اس اطلاق كو ' القنية ' بيس ذرنبيس كيا ، بلا شبانہوں فے ' القنية ' بيس تين اقوال ياك ہے ہيں ، پس اس سے جھا جا سكتا ہے كہ يہ دھوكہ دينے كے ساتھ ياس كغير كے ساتھ مقيد نہيں ، ليكن ' المنے ' ، بين نقل كيا ہے : امام ' علاء الدين السم قندى' في ' تحفظ الفقہاء' ، بيس ذكر كيا ہے : مغيون كے بارے بيس ہمارے اصحاب كہتے ہيں : بلا شہروہ اسے رئبيس كرے گا، ليكن بياس مغيون كے بارے بيس ہے جس بيس دھوكہ نه ديا گيا ہو، رہا و مغيون جس بيس دھوكہ ديا گيا ہو، رہا و مغيون جس بيس دھوكہ ديا گيا ہو، رہا و مغيون جس بيس دھوكہ ديا گيا ہو، رہا و مغيون جس بيس دھوكہ ديا گيا ہو، رہا و مغيون جس بيس دھوكہ ديا گيا ہے تو مسئلہ مرا ہے ہے اس كور دكر نے كاحق ہے ، يعنى اس مسئلہ سے جس بيس ہے كہ جب وہ مرا ہے بيس خيات كر ہے ، تو بلا شبہ بيد دھوكہ دى ہے اس كے ساتھ رد ثابت ہوجا تا ہے۔

24097۔(قولہ: دَیُفْتَی بِالرَّدِ) اور رد کے بارے فتو کی دیا جاتا ہے، اس کا ظاہر اطلاق ہے، یعنی چاہے وہ اسے دھو کہ دے یا نیدے اس پرقرینہ تیسراقول ہے۔

24098\_(قوله: أَوْ غَنَّاهُ الدَّلَالُ) يا دلال اسے دھوكا دے، "الرملى" نے كہاہے: اس كامفہوم يہ ہے كہا كر دلال كے علادہ اجبنى آدمى اسے دھوكہ دے تواس كے ليے رد ثابت نہيں ہوگا۔ باقی رہا يہ سئلہ كہا گرمشترى بائع كوزيين ميں دھوكہ دے اور شفيج اسے دے اور شفيج اسے ليے جائز ہے كہوہ اس سے واپس لوٹا لے؟ تو مناسب اس كانہ لوٹا نا ہے؛ كيونكہ اس نے اسے دھوكہ نہيں ديا، بلكمشترى نے اسے دھوكہ ديا ہے۔ اس كى كمل بحث "البحر" پران كے ماشيہ ميں ہے۔

ۘ وَبِهِ أَفْتَى صَدُرُ الْإِسْلَامِ وَغَيُرُهُ ثُمَّ قَالَ (وَتَصَرُّفُهُ فِي بَعْضِ الْبَبِيعِ) قَبُلَ عِلْبِهِ بِالْغَبُنِ (غَيْرُمَانِع مِنْهُ) فَيَرُدُ مِثْلَ مَا أَتْلَفَهُ وَيَرْجِعُ بِكُلِّ الثَّبَنِ عَلَى الصَّوَابِ مُلَخَصًا

اورای کےمطابق''صدرالاسلام' وغیرہ نے فتویٰ دیاہے، پھرکہاہے: اورغبن کے بارےعلم ہونے سے پہلے اس کا بعض مبیع میں تصرف کرنارد کے مانع نہیں ہے ہیں وہ اس کی مثل رد کرے گا جے اس نے ضائع کیا اورکل ثمن کے ساتھ رجوع کرے گا یہی صواب اور درست ہے ،ملخصا ۔

24099\_(قوله: وَبِهِ أَفْتَى صَدُرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ) اورائ كساته "صدرالاسلام" وغيره نے نتوىٰ ديا ہے، اور كبى صحيح ہے جبيا كه آگے آرہا ہے، اوران كے كلام كاظاہريہ ہے كه اختلاف حقیقی ہے، اورا گركہا جائے كه بيا ختلاف لفظى ہے، اور مطلق دونوں قولوں كوقول مفصل پرمحمول كيا جائے گا توبياحسن اورا چھاہے، اور صاحب التحف كا (مقوله 24096 ميں) سابقة حمل اسى پردلالت كرتا ہے، "مطحطا وى"۔

میں کہتا ہوں: اور پہلے دونوں قولوں میں اطلاق کے بارے عدم تصریح بھی اس کی تا ئیر کرتی ہے، اور اس حیثیت سے کہ ظاہر روایت اس مفصل قول پرمحمول ہے بید ظاہر روایت ہوجائے گا؛ کیونکہ انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ ظاہر روایت مطلقا عدم رد ہے تا کہ یہ تفصیل کے منافی ہو، پس اس لیے''التحفہ'' میں اسے تفصیل پرمحمول کرنے پراعتاد اور یقین کیا ہے، اور اس وقت ہمارے لیے صرف ایک قول باقی رہ گیا جو اس بارے تصریح کرتا ہے کہ وہ ظاہر روایت ہے، اور اس بارے کہ وہ بی فرہ ہے، اور اس بارے کہ وہ بی مطلقارد کے فرہ ہی ہے، اور اس بارے کہ وہ بی صحیح ہے، پس جس نے ہمارے زمانے میں مطلقارد کے بارے نو کی دیا ہے تو اس نے بہت خش غلطی کی ہے؛ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ تفصیل وہ ہے جے می قرار دیا گیا ہے اور اس کے مطابق فتو کی دیا گیا ہے، اس کے مطابق فتو کی دیا گیا ہے، اس کے بالخصوص نہ کورہ تو فیق وظیق کے بعد، حالا نکہ میں نے اس کی اس کے ساتھ وضاحت کی ہے کہ اس پر مزید کچھ نہیں، ایک رسالہ میں جس کا میں نے '' تحدید المتحدید فی ابطال القضاء بالفسخ بالغین الفاحش بلا تغرید'' نام رکھا ہے۔

24100 کوردکرنے کے ساتھ ساتھ جیسا کہ 'القدیہ ' میں ہے، اور اس کی مثل لوٹائے گاجتنا اس نے ضائع کیا، یعنی باتی کوردکرنے کے ساتھ ساتھ جیسا کہ 'القدیہ ' میں ہے، اور اس کا بیان ہے: کسی نے غزال (سوت کا تنے والا) کو کہا: میں سوت کا تنے کہ بار نے بیس جانتا تو میر ہے لیے کا تا ہوا سوت لے آمیں اسے خریدلوں گا۔ پھر اس غزال کے لیے ایک آدمی کا تا ہوا سوت لے آبا اور مشتری کو اس کے بار کے علم نہ ہوا، پس اس نے اپنے آپ کو ان دونوں کے درمیان دلال بنالیا، اور اس نے شمن مثل سے نیادہ کے ساتھ اس کے لیے وہ سوت خریدلیا، اور مشتری نے اس میں سے بعض اپنی حاجت کے لیے استعمال کرلیا پھر اسے نبین اور جو پچھاس نے کیا اس کے بار کے علم ہوا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ باتی اس کے حصہ کے ثمن کے موض واپس لوٹا وے مشارح دسٹریلی خواس نے کہا ہے: اور درست میں ہے کہ وہ باتی اور اس کی مثل واپس لوٹا کے جواس نے اپنی حاجت میں صرف

بَقِيَ مَا لَوْ كَانَ قِيَبِيًّا لَمْ أَرَهُ قُلْت وَبِالْأَخِيرِ جَزَمَ الْإِمَامُ عَلَاءُ الدِّينِ السَّمَرُقَنُدِى فَى تُخفَةِ الْفُقَهَاءِ وَصَحَّحَهُ الزَّيْلَعِيُ وَغَيْرُهُ

باتی رہی بیصورت کداگر وہ ذوات القیم میں ہے ہو، میں نے اسے نہیں دیکھا، میں کہتا ہوں: آخری کے بارے میں امام ''علاؤالدین سمرقندی''نے''تحفۃ الفقہاء''میں یقین کیاہے،اور''زیلعی''وغیرہ نے اسے سیح قرار دیاہے،

کیااورا پنےکل ٹمن واپس لے لے جیسا کہ وہ آ دمی جس نے گذم ہے بھر اہوا مکان خرید اجب کہ اس میں بہت بڑی دکان ہو تواس کے لیا جائز ہے، اور پچھ خرچ کرنے کے تواس کے لیے اس ہے کوئی شے خرچ کرنے سے بعد وہ باقی لوٹا دے اور کمش لوٹا دے اور ٹمن واپس لے لیے، ای طرح ایام'' ابو یوسف' اور امام '' محد'' دوان ایے اس کا ذکر کیا ہے۔ '' محد'' دوان کے اس کا ذکر کیا ہے۔

24101\_(قوله: بَتِق مَالَوْ كَانَ قِيمَيْنَا) باتى ربی یصورت کداگروه شے ذوات القیم میں ہے ہو،اوراس کے بعض میں وہ تصرف کر لے توکیا جتنااس میں نبین کیا گیا ہے اس کی مقدار کے ساتھ وہ رجوع کرسکتا ہے یار جوع نبیس کرسکتا؟ یاوہ باتی والیس لوٹا دے گا اوراس کی قیمت کا ضامن ہوگا جس میں اس نے تصرف کیا ہے؟ اور توقف کی وجہ یہ ہے کہ جو انہوں نے "القنیہ" میں ذکر کیا ہے اسے مثلی میں شار کیا گیا ہے؛ کیونکہ کا تا ہوا سوت مثلی ہے جیسا کدا بھی (سابقہ مقولہ میں)" القنیہ" کا مذکورہ صرت کلام گزر چکا ہے، اوراس طرح" جامع الفصولین" کی تینتیسویں فصل میں اس بارے تصریح موجود ہے کہ یہ مثلی ہے۔ اور" المتنار خانیہ" میں "اس خورہ کی کسوت کی سخت روئی کے سوت کے ساتھ بھے کر ناصیح نہیں ہے گر برابر برابر۔ اس لیے کہ روئی مساوی ہے۔ ایس حیثیت سے کہ یہاں مثلی کے بارے جو پچھ منقول ہے اس سے ذوات القیم کی کھم معلوم نہیں ہوا، فاقہم۔

پھرتو جان کہ ہم نے جو کھی المنے " سے" تحفۃ الفقہاء "کے حوالہ سے (مقولہ 24096 میں) پہلے ذکر کیا ہے کہ مغیو ن میں جب دھوکہ کیا گیا ہوتو اس کے لیے مسئلہ مرا بحد سے استدلال کرتے ہوئے واپس لوٹا نا جائز ہے۔ بیاس کا فائدہ ویتا ہے کہ دھوکہ دبی کا خیار مرا بحد میں خیار کے تھم میں ہے حالا نکہ متن اور شرح میں گزر چکا ہے کہ اگر مرا بحد میں رو سے پہلے بیٹے ہلاک ہوجائے یا وہ اسے ہلاک کردے ، یااس میں ایسا عیب پڑجائے جورد کرنے کے مانع ہوتو اس پر مقررہ تمام شن کا نزم ہول کے اور اس کا خیار ساقط ہوجائے گا۔ اور ہم نے وہاں (مقولہ 24041 میں) ذکر کیا ہے کہ ان سے تول او حدث بعد الن خیامقضی ہے کہ اگر بعض ہلاک ہوجائے یاوہ اسے ہلاک کردے تو اس کے لیے باقی کورد کرنا جائز ہے گر سے کہ وہ وہ ایک کی مقتضی ہے کہ اگر بعض ہلاک ہوجائے یاوہ اسے ہلاک کردے تو اس کے لیے باقی کورد کرنا جائز ہے مگر سے کہ وہ ایک کیڑے میں ہوائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں بھی ای طرح ہے ، فتا مل۔

24102\_(قوله: قُلُت وَبِالْأَخِيرِ الى قوله وَغَيْرُهُ ) اس قول كوان كتول: وبه افتى "صدر الاسلام" وغيره كساتهذ كركرنا اولى بــــــ " حلى" \_ .

### وَنِي كَفَالَةِ الْأَشْبَاةِ عَنْ بُيُوعِ الْخَاتِيَّةِ مِنْ فَصْلِ الْغُرُودِ الْغُرُورُ لَا يُوجِبُ الرُّجُوعَ

اور''الا شباہ'' کے باب الکفالہ میں'' خانیہ' کے کتاب البیوع فصل الغدور سے منقول ہے کہ غرور ( دھوکا) رجوع کو واجب نہیں کرتا

#### اس کا بیان که دهوکاسوائے تین مسائل کے رجوع کوواجب نہیں کرتا

24103\_(قولد: وَفِى كَفَالَةِ الْأَشْبَاةِ الرَّشْبَاةِ الحَ )اور''الاشباه''كَ تَابِ الكفاله مِين ہے جہاں انہوں نے كہا ہے: غرور (دھوكه) رجوع كو واجب نہيں كرتا، پس اگر اس نے كہا: تو اس راستے پر چل كونكه يه پرامن ہے، پس وہ اس پر چل پڑا تو چوروں نے اسے چرائی ہا: تو بيكھا نا كھا كيونكه زم ملا ہوائہيں ہے پس اس نے اسے كھا يا اور مركبيا تو وہ ضامن نہ ہوگا۔ اور اس طرح اگركسي آ دمی نے اسے خردی كه بيكورت آزاد ہے پس تواس سے شادى كر لے، پھر بيظا ہر ہواكه بيتومملوكه ہے تو مخبرى طرف بيجى تي تيم مي تين مسائل ميں:

رس) یہ کہ وہ ایسے عقد میں ہوجس کا نفع دافع کی طرف لوٹنا ہے جیسا کہ ودیعۃ اوراجارہ، پس اگر مال ودیعت اوراجارہ پر لیے ہوئے مال کا عین ہلاک ہوجائے پھر اسے ستحق تھیم ادیا جائے اور مودع اور مستاجر (اجرت پر لینے والا) صغان ادا کریں تو یہ دونوں دافع پراس کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں جوانہوں نے صغان ادا کیا، اورای طرح اس کا حکم ہے جوان دونوں کے معنی میں ہو، اور عاربیا وراجی میں کوئی رجوع نہیں ہے جب کہ قبضہ اپنے لیے ہو، اس کی کمل بحث 'الخانیہ' فصل الغود و من البیوع میں ہے۔ میں کہتا ہوں: 'الخانیہ' میں تیسر ہے مسئلہ میں عقد کے بدلے قبض کے ساتھ تعییر کیا ہے، اور وہی درست ہے، فتد بر۔

إِلَّا فِ ثَلَاثٍ مِنْهَا هَذِهِ، وَضَابِطُهَا أَنْ يَكُونَ فِي عَقْدٍ يَرْجِعُ نَفْعُهُ إِلَى الدَّافِعِ كَودِيعَةِ وَإِجَارَةٍ، فَلَوْ هَلَكَاثُمَّ ٱسْتُحِقَّا رَجَعَ عَلَى الدَّافِعِ بِمَاضَيِنَهُ وَلَا رُجُوعَ فِي عَارِيَّةٍ وَهِبَةٍ لِكُونِ الْقَبْضِ لِنَفْسِهِ الثَّانِيَةُ أَنْ يَكُونَ فِي ضِبْنِ عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ

گرتین مسائل میں ،ان میں سے ایک بیہ ہے،اوراس کا ضابطہ بیہ ہے: کہ وہ ایسے عقد میں ہوجس کا نفع دافع ( دینے والا )کی طرف لوٹنا ہوجیسا کہ ودیعت اوراجارہ، پس اگر دونوں ہلاک ہوجائیں پھرانہیں مستحق قرار دیا تو وہ دافع کی طرف اس کے بارے رجوع کرے جس کا وہ ضامن ہوا ہے،اور ہبداور عاربیہ میں رجوع نہیں ہے، کیونکہ ان میں قبضہ اپنے لیے ہوتا ہے۔ (۲) بیہ کہ وہ عقد معاوضہ کے خمن میں ہو

24104\_(قولد:إلَّا فِي ثُلَاثُ)''نورالعين' ميں ايک چوتھا مئلہ ذائد کيا ہے اور وہ يہ ہے: کہ جب دھو کا و بينے والا سيح سالم ہونے کی صفت کا ضامن ہو جيسا کہ جب وہ کہے: تواس راستے پر چل کيونکہ يہ پرامن ہے، اور اگر تيرا مال چيينا گيا توميس ضامن ہوں تو بلاشبہ وہ ضامن ہوگا۔ جيسا کي عفريب مصنف' الدرز' سے کتاب الکفالہ کے آخر ميں (مقولہ 25739 ميں) ذکر کریں گے۔

24105\_(قولد: مِنْهَا هَذِهِ ) لِعنی ان میں سے ایک بیمتن کا مسئلہ ہے، اور بیآنے والے دوسرے مسئلہ کے تحت اخل ہے۔

تينول منتثى مسائل كاضابطه

24106\_(قوله: وَضَابِطُهَا) لِعِنْ تَيْوِن مُسْتَىٰ سائل كاضابطه\_

24107\_(قوله: أَنْ يَكُونَ فِي عَقْدٍ) اس مِين درست: في قبض ہے جيبا كه ہم نے اسے'' الخاني' سے (مقوله 24103 مِين) بيان كرديا ہے؛ كيونكه عقد كامسُله اس كے بعد (مقوله 24110 مِين) آرہا ہے، تامل۔

24108\_(قولہ: رَجَعَ) یعنی وہ تخص جومودع یا متاجر ہے وہ دافع پر رجوع کرے؛ کیونکہ اس نے اسے اس کے ساتھ دھوکہ دیا ہے کہ اس نے ودیعت رکھی ہے۔

24109\_(قولہ:لِکُوْنِ الْقَبْضِ لِنَفْسِهِ) اس لیے کہ قبضہ مستعیر یا موہوب لہ کی ذات کا ہے، اور وہ نفع قبضہ کے ساتھ حاصل کرسکتا ہے نہ کہ معیر یاوا ہب۔

24110\_(قولد: أَنْ يَكُونَ فِي ضِنْنِ عَقْدِ مُعَاوَضَةِ) يدكه وه عقد معاوضه كضمن مين بوج صحيح بويا فاسد بو، اور ال كيما تحط قو دتبرعات كونكال ديا به جيما كه به اورصدقه ، كيونكه دهوكاديناان مين رجوع كو ثابت نبيس كرتا ، 'طحطا وى' نے ''البيرى'' سے نقل كيا به اوراى طرح رئن كو خارج كرديا به كيونكه وه عقد و ثيقه به نه كه عقد معاوضه جيما كه آگ ر با به اور ''البيرى'' مين ' المبسوط' سے به كه عقد معاوضات مين دهوكار جوع كو ثابت كرتا به ؟ كيونكه عقد عيب سے سلامت بونے اور ''البيرى'' مين ' المبسوط' سے به كه عقد معاوضات مين دهوكار جوع كو ثابت كرتا به ؟ كيونكه عقد عيب سے سلامت بونے

كَبَايِعُوا عَبْدِى أَوْ ابْنِى فَقَدْ أَذِنْت لَهُ ثُمَّ ظَهَرَحُمَّا أَوْ ابْنَ الْغَيْرِ رَجَعُوا عَلَيْهِ لِلْغُرُورِ وَإِنْ كَانَ الْأَبُ حُمَّا وَإِلَّا فَبَعْدَ الْعِتْقِ وَهَذَا إِنْ أَضَافَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَ بِمُبَايَعَتِهِ وَمِنْهُ لَوْ بَنَى الْمُشْتَرِى أَوُ اسْتَوْلَدَ ثُمَّ اُسْتُحِقًا رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْوَلَدِ وَمِنْهُ مَا يَأْقِ فِ بَابِ الِاسْتِحْقَاقِ اشْتَرِنِ فَأَنَا عَبْدٌ بِخِلَافِ ارْتَهِ بِي

جیے: تم میرے غلام یا میرے بیٹے سے خرید و فروخت کر و تحقیق میں نے اسے اجازت دے رکھی ہے، پھر وہ آزاد یا غیر کا بیٹا ظاہر ہوتو وہ دھوکا دینے کی وجہ ہے اس کی طرف رجوع کریں اگر باپ آزاد ہو۔ اور اگر آزاد نہ ہوتو پھر اس کے آزاد ہونے کے بعد ، اور یہ تھم تب ہے اگر وہ اس (غلام یا بیٹے) کی اضافت اپنی طرف کرے اور اس کے ساتھ بچے و شرا کرنے کا تھم دے ، اور اس کے ساتھ بچے و شرا کرنے کا تھم دے ، اور اس (غرور) میں سے ہے اگر مشتری نے عمارت بنائی یا ام ولد بنالیا پھر انہیں مستحق تھم ادیا گیا تو وہ بائع کی طرف ممارت اور بیچ کی قیمت کے ساتھ رجوع کرے ، اور اس میں سے وہ ہے جو باب الاستحقاق میں آر ہا ہے: کہ تو مجھے خرید لے میں غلام ہوں ، بخلاف اس کے کہ تو مجھے رئین رکھ لے۔

کی صفت کامستی ہوتا ہے اور استحقاق سے زیادہ کوئی عیب نہیں ہے، اور جہاں تک عقد تبرع کا تعلق ہے تو اس کے ساتھ موہوب شے کاستی نہیں ہوتا۔

24111\_(قوله: كَبَايِعُوا عَبْدِى الخ) جيها كهم ميرے غلام كے ساتھ نَ وشرا كرو، پس و واس صورت ميس درك (تاوان) كا ضامن ہوگا جوان كے ليے عقد مبايعہ ميس غلام پر ثابت ہوگا اس ليے كه اس عقد ميس دھوكا دہى ثابت ہے جيها كه اس كى تقرير آگے (مقولہ 24116 ميس) آرہى ہے۔ اور اس كے ساتھ و ہاعتراض دور ہوگيا جو يہ كہا گيا ہے كہ بے شك دھوكا دہى عقد معاوضہ كے من ميں نہيں يائى گئى۔

24112\_(قوله: ثُمَّ ظَهَرَحُمَّا أَوُ ابْنَ الْغَيْرِ) كِرُوه آزاد ياغير كابينا ظاهر مويلف ونشر مرتب ب-

24113\_(قوله: إِنْ كَانَ الْأَبُ حُنَّا) اگر باپ آزاد ہو، اس میں اولی وہ ہے جو''الا شباہ' ك بعض نسخوں میں ہے:
اگراذن دینے والا آزاد ہو۔ اس لیے كہ يہ لفظ (الآذن) آقا اور باب دونوں كوشامل ہے، یعنی باپ كوصورة شامل ہے نہ كه حقیقة ،اور يہ قيدان ك قول: د جعوا عليه میں شے مقدر كے لیے ہے، یعنی فی الحال (بالفور) وہ رجوع كريں، اور اس پر قرینہ ان كاقول: د الا فبعد العتق ہے۔

24114\_(قولہ: وَهَذَا) اور اس رجوع کے لیے دوشرطیں ہیں: ایک بید کہ وہ غلام یا بیٹے کی اپنی ذات کی طرف اضافت اور نسبت کرے، اور دوسری بید کہ وہ انہیں اس کے ساتھ خرید وفروخت کرنے کا حکم دے، پس وہ اس کی قیمت اور دین میں سے اقل کا ضامن ہوگا ای طرح'' البیری''میں'' مختم المحیط''سے ہے۔

 اشْتَرِن فَأَنَاعَبُنَّ بِخِلَافِ ارْتَهِ فِي الثَّالِثَةُ إِذَا كَانَ الْغُرُورُ بِالثَّمُ وطِ كَمَا لَوْزَقَ جَهُ امْرَأَةَ عَلَى أَنَهَا حَرَّةٌ (٣) جبغروراوردهوكا شرط يركدوه آزادمو،

تو مجھے خرید لے میں غلام ہوں، پس اس نے اسے خرید لیا تووہ آزاد نکلا تواگر بائع حاضر ہویا غیبت معروفہ (یعنی اس کی جگہ معلوم ہو) پرغائب ہوتووہ غلام کی طرف اس کے ساتھ رجوع نہیں کرے گاجس کے ساتھ بائع نے اس پر قبضہ کیا ہے۔ کیونکہ قابض پررجوع کی قدرت موجود ہے،اوراگریمعلوم نہ ہوکہوہ کہاں ہے تومشتری غلام کی طرف رجوع کرے۔اورغلام اینے بائع کی طرف اس کے ساتھ رجوع کرے جس کے ساتھ مشتری نے اس پر رجوع کیا ہے، اور باا شبہ وہ رجوع کرسکتا ہے اس کے باوجود کہ بائع نے اسے اس کی ضان کا حکم نہیں دیا کیونکہ اس نے اس کا قرض ادا کیا ہے اور وہ اس کی ادا نیکی میں مجبور ہے، بخلاف اس کے جو کسی دوسرے کی جانب ہے اس کے تھم کے بغیر قرض اداکرے۔اور اس قول:اشترن فاناعبد، کے ساتھ مقيد كرنااس ليے بے كيونكه اگروه كے: اناعبد (ميس غلام بول) اورائخريد نے كاتحكم دے، يا كب اشترن تو مجھ خريد لے) اور وہ فاناعبد نہ کے تو وہ کی شے کے ساتھ اس کی طرف رجوع نہیں کرسکتا، اور اگر اس نے کہا: او تھنی فاناعبد الداهن (توجیحے رہن رکھ لے میں راہن کا غلام ہول) تو وہ غلام کی طرف رجوع نہ کرے اگر جدرا بن ان سے نیائب ہویہ ظا ہرروایت میں ہے، اورامام'' ابو پوسف' رایٹھایے سے مروی ہے کہ وہ بچے اور رہن دونوں میں رجوع نبیس کرسکتا ؛ کیونکہ رجوع معاوضہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ یہال مبایعہ ہے۔ یا کفالت کے ساتھ ہوتا ہے اور یہاں دونو نہیں یائے گئے بلکہ صرف جھوٹی خبریائی گئ ہے، پس بیای طرح ہو گیا جیسا کہ اگر کوئی اجنبی آ دمی کسی خص کو یہ کہے۔اور' طرفین' وطلقیہ کی دلیل یہ ہے كمشترى ال كے امراوراس كے اقرار پراعتادكرتے ہوئے شراميں شروع ہوا ہے پس اس كى جانب سے اس كے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، اور ان معاوضات میں دھوکہ دینا جوعوض کے سلامت ہونے کا تقاضا کرتے ہیں بقدر امکان دھوکہ کو دور کرنے کے لیے ضمان کا سبب بن جاتا ہے، تو گویاوہ دھوکہ دینے کے سبب اس کے لیے ٹمن کے درک کا ضامن ہوگا اس لیے کہ بالغ پراس کارجوع مععذرہے جیسا کہ آقاجب اہل بازار کو کہے:تم میرے غلام کے ساتھ خرید وفروخت کرو کیونکہ میں نے ال كواجازت دے دى ہے، پھرغلام كااستحقاق ظاہر ہوگيا، كيونكه وہ غلام كى قيمت كے ساتھ آقا كى طرف رجوع كريكتے ہيں، اور آقا کواس کے ساتھ اس درک کا ضامن بنایا جائے گا جواس پر واجب ہوئی لوگوں سے دھو کہ کو دور کرنے کے لیے بخلاف ر بن کے، کیونکہ وہ عقد معاوضہیں ہے، بلکہ اپنے عین حق کو پورا کرنے کے لیے عقد و ثیقہ ہے، یہاں تک کہ بدل صرف اور مسلم فیہ کے عوض ربمن رکھنا جائز ہے،اوراگر بیعقدمعاوضہ ہوتو وہ قبضہ سے پہلے اے اس کے ساتھ تبدیل کرنا ہے اور وہ حرام ہے، اور بخلاف اجنبی کے کیونکہ اس کے قول کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی ، پس رجل سے مراد وہ ہے جو دھو کہ دے۔اسے باب الاستحقاق كے شروع ميں" الفتح" كفقر كركيا كيا ہے۔

24117\_(قوله: كَمَا لَوُزَوَّجَهُ امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُنَّةٌ) جيها كها گروه اس كى شادى كسى عورت سے كرے اس شرط

ثُمَّ أُسْتُحِقَّتُ رَجَعَ عَلَى الْمُخْبِرِ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ الْمُسْتَحَقِّ وَسَيَجِىءُ آخِرَ الدَّعُوى فَرَعٌ هَلُ يَنْتَقِلُ الرَّدُّ بِالتَّغْرِيرِ إِلَى الْوَارِثِ اسْتَظْهَرَ الْمُصَنِّفُ لَا لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الْحُقُوقَ الْمُجَرَّدَةَ لَا تُورَثُ قُلْت وَفِي حَاشِيَةِ الْأَشْبَاةِ لِابْنِ الْمُصَنِّفِ وَبِهِ أَفْتَى شَيْخُنَا الْعَلَّامَةُ عَلِى الْمَقْدِسِيَّ مُفْتِى مِصْرَ

بھرا ہے کسی کا مستحق بنادیا گیا تو وہ مستحق بچے کی قیمت کے ساتھ مخبر کی طرف رجوع کرے،اس کا بیان عنقریب کتاب الدعویٰ کے آخر میں آئے گا۔فرع: کیا دھوکا دینے کے سبب رد کرنے کا حق وارث کی طرف منتقل ہوتا ہے؟ مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں؛اس لیے کہ فقہانے اس بارے تصریح کی ہے کہ حقوق مجردہ کا وارث نہیں بنایا جاتا۔ میں کہتا ہوں:اورا بن مصنف کے ''الا شباہ'' کے حاشیہ میں ہے:اوراس کے مطابق ہمارے شنے علامہ''علی مقدی' مفتی مصرنے فتویٰ دیا ہے۔

پر کہ وہ آزاد ہے، یعنی اس طرح کہ وہ اس کاولی ہویا اس کی طرف ہے وکیل ہو،اوربیاس کے خلاف ہے کہ جب وہ آدمی اسے اس بارے خبر دے کہ وہ آزاد ہے لیس اس نے اس کے ساتھ شادی کرلی جیسا کہ''الا شباہ'' کی عبارت میں (مقولہ 24103 میں) گزر چکا ہے۔

# کیا دھوکا کے سبب ر د کرنے کاحق وارث کی طرف منتقل ہوگا؟

24118\_(قوله: اسْتَظُهُرَ الْمُصَنِفُ لَا) مصنف کا نظریدید ہے کہ نہیں جہاں انہوں نے کہا ہے: اور میں ان کے کام میں اس پرمطلع نہیں ہوا کہ اگروہ فوت ہوگیا جس کے حق میں تغریر ثابت ہے کیا اس کا حق اس کے وارث کی طرف شقل ہوگا یہاں تک کہ وہ رد کا ما لک ہوجائے جیسا کہ خیار عیب ہوتا ہے، یانہیں جیسا کہ خیار شرط اور خیار روئیة میں ہے؟ لیکن میر بے نزویک فلم روسراہے، اور ان کے قواعد اس کے شاہد ہیں، تحقیق فقہاء نے اس بار بے تصریح کی ہے کہ حقوق مجردہ کا وارث نہیں بنایا جائے گا، اور رہا خیار عیب تو اس میں وارث کے لیے رد کاحق اس اعتبار سے ثابت ہوتا ہے کہ وارث اس کا لک بنا ہے اس حال میں کہ وہ صحیح سالم ہے، پھر جب وہ اس میں عیب پرمطلع ہوا تو وہ اسے واپس لوٹا دے، اور سے بطریق ارٹ نہیں ہے جیسا کہ ان کا کلام اس کا فاکدہ دیتا ہے، اور انہوں نے خیار روئیة اور شرط میں وارث کے لیے خیار ثابت نہ ہونے کی علت اس طرح بیان کی ہے کہ وہ نہیں ہے مگر مشیعت اور ارادہ، اور اس کے وارث کی طرف شقل ہونے کا تصور نہیں ہونے کی علت اس طرح بیان کی ہے کہ وہ نہیں ہے مگر مشیعت اور ارادہ، اور اس کے وارث کی طرف شقل ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا اور ای طرح میں نے اسے اپند کیا ہے اصحاب میں سے بعض اعیان پر چیش کیا ہے تو انہوں نے اسے پند کیا ہے اور اس کا کرو ہوں ہوں کے مطابق فتو کی دیا ہے۔

میں کہتا ہوں: اور اس کی تائیدوہ بھی کرتی ہے جو'' البحر' میں انہوں نے بحث کی ہے کہ خیانت ظاہر ہونے کے ساتھ خیار کا وارث نہیں بنایا جائے گا۔ اس پر اعتماد کرتے ہوئے جو (مقولہ 24042 میں) گزر چکا ہے کہ اگر مبیع ہلاک ہوگئ تو تمام تمن لازم ہوں گے، اور انہوں نے اس کی علت اس طرح بیان کی ہے کہ وہ صرف خیار ہے تمن میں سے کوئی شے اس کے مقابل نہیں ہوتی جیسا کہ خیاررؤیة اور شرط ہیں الخ، جوہم نے اس کے بارے وہاں بیان کردیا ہے۔ اور'' مجموعة السائحانی'' میں ان قُلْت وَقَدَّمْنَاهُ فِي خِيَارِ الشَّهُ طِ مَعْزِيًّا لِلدُّرَى لَكِنْ ذَكَرَ الْهُصَنِّفُ فِي شَمْحِ مَنْظُومَتِهِ الْفِقُهِيَّةِ مَا يُخَالِفُهُ وَمَالَ إِلَى أَنَّهُ يُورَثُ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُهُ فِي كِتَابِهِ مَعُونَةُ الْهُفْتِي فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ وَأَيَّدَهُ بِمَا فِ بَحْثِ الْقَوْلِ فِي الْمِلْكِ مِنْ الْأَشْمَاةِ قُبَيْلَ التَّاسِعَةِ

اور میں کہتا ہوں: اور ہم نے اسے خیار شرط میں''الدر'' کی طرف منسوب کر کے پہلے بیان کردیا ہے،کیکن مصنف نے اپنی ''منظومة الفقہیہ'' کی شرح میں اس کے خلاف ذکر کیا ہے، اور اس طرف مائل ہوئے ہیں کہ اسے وارث بنایا جائے گا جیسا کہ خیار عیب میں، اور ان کے بیٹے نے اپنی کتاب''معونۃ المفق'' کتاب الفرائض میں ان سے اسے نقل کیا ہے، اور اس کی تائیداس سے کی ہے جو''الا شباہ'' کی ناویں فصل کے شروع میں القول فی الملک کی بحث میں ہے

کے خط کے ساتھ ہے: اور مصنف نے خیار شرط سے استشہاد کرتے ہوئے عمدہ بحث کی ہے؛ کیونکہ بیسبب دھو کہ دبی کو دور کرنے کے لیے ہے، تو جب وہ خیار شرط جس کالفظوں میں ذکر کیا جائے اس کا دار شنہیں بنایا جاتا تو پھر غیر ملفوظ کا دار ث کیسے بنایا جاسکتا ہے اس کے باوجود کہ اس میں اختلاف ہے؟

24119\_(قوله: قُلْت وَقَدَّمْ مُنَاهُ الخ) ہم نے وہاں (مقولہ 22722 میں) پہلے ذکر کیا ہے کہ اسے صاحب الدرر نے الدرر میں ذکر نہیں کیا، بلکہ وہاں بھی اسے مصنف نے ہی ذکر کیا ہے: کہ ' الخیر الرطیٰ' نے علامہ' مقدی' سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا: اور وہ جس کی طرف میں مائل ہوں وہ یہ ہے کہ وہ خیار عیب کی مثل ہے یعنی اس کا وارث بنا یا جائے گا۔ اور بہا کے خلاف ہے جے شارح نے '' عاشیہ ابن مصنف عن المقدی' کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ '' الخیر الرطیٰ' نے '' المقدی' کے ساتھ اس میں موافقت کی ہے کہ اسے وارث بنا یا جائے گا اور انہوں نے اسے وصف مرفوب فیہ کے '' الخیر الرطیٰ '' نے '' المقدی' کے ساتھ اس میں موافقت کی ہے کہ اسے وارث بنا یا جائے گا اور انہوں نے اسے وصف مرفوب فیہ کے مرفوب فیہ کے فوت ہونے کے خیار پر قیاس کی اس کے لیے وصف مرفوب فیہ کے بیان کی نیال کے ذیار مقابہ ہے؛ کونکہ اس نے اس کے لیے وصف مرفوب فیہ کے اسے وارث نہیں بنایا جائے گا جیسا کہ مرا بحد میں خیانت ظاہر ہونے کے خیار میں ہواور یہ کہ یہ اس کے زیادہ مشابہ ہے۔ کہ اسے وارث نہیں بنایا جائے گا جیسا کہ مرا بحد میں خیانت ظاہر ہونے کے خیار میں ہو اور یہ کہ یہ اس کے زیادہ مشابہ ہے۔ کہ اسے وارث نہیں بنایا جائے گا جیسا کہ مرا بحد میں خیانت ظاہر ہونے کے خیار میں ہو اور یہ کہ یہ اس کے زیادہ مشابہ ہے۔ کہ اسے وارث نہیں بنایا جائے گا جیسا کہ مرا بحد میں خیانت ظاہر ہونے کے خیار میں ہو اور یہ کہ یہ اس کے ذیار ہوئی کہ کو اس کی کی طرف دوئو عکر وہ قائم

24120 (قوله: وَمَالَ إِلَى أَنَّهُ يُودَثُ) اوروہ اس طرف مأل ہیں کہ اسے وارث بنایا جائے گا، یہاں وارث سے مراداس کا وارث کی طرف بطریق نیابت منتقل ہونا ہے، نہ کہ حقیقة بطریق وراثت جیسا کہ اس سے معلوم ہوا جسے ہم نے مصنف کی عبارت میں سے ''المخ'' میں نقل کیا ہے، اور باب خیار الشرط میں ہم نے اس کی تحقیق کی ہے، اور آپ نے اس کی ترجیح کو جان لیا ہے جومصنف نے پہلے بحث کی ہے۔

24121\_(قوله: قُبِيلَ التَّاسِعَةِ) اس مين درست قبيل العاشره -

أَنَّ الْوَارِثَ يَرُدُ بِالْعَيْبِ وَيَصِيرُ مَغْرُورًا بِخِلَافِ الْوَصِيِّ فَتَأَمَّلُ، وَقَدَّمْنَاعَنُ الْخَانِيَّةِ أَنَّهُ مَتَى عَايَنَ مَا يُعْرَفُ بِالْعِيَانِ انْتَغَى الْغَرَرُ فَتَدَبَّرُ

کہ دار شعیب کے ساتھ واپس لوٹاسکتا ہے، اور وہ مغرور (جے دھوکا دیا گیا) ہوجا تا ہے بخلاف وصی کے، فتا مل۔ اور ہم نے '' الخانیہ' سے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ جب اس نے اس شے کود کھ لیا جے دیکھنے کے ساتھ پیچانا جاسکتا ہے تو دھوکا (غرر) منتقی ہوگیا، فتد بر۔

24122\_(قولد: وَيَصِيرُ مَغُرُورًا) اوروہ دھوکا دیا ہوا ہوجائے گا، 'الا شباہ'' کی عبارت ہے: پھر تو جان کہ وارث کی ملکت میت کا خلیفہ اور نائب ہونے کے طریقہ پرہے، پس وہ اس کا قائم مقام ہے گویا کہ وہ زندہ ہے، پس وہ بہتے عیب کے ساتھ واپس لوٹا سکتا ہے اور وہ اس لوٹا کی کے ساتھ مغرور ہوجائے گا جے میت نے خریدا ہے۔ ایک اور دہ اس لوٹا کی کے ساتھ مغرور ہوجائے گا جے میت نے خریدا ہے۔ ایک ۔

میں کہتا ہوں: اوراس کامعنی ہے کہ وارث نے اگر لونڈی کوام ولد بنالیا پھرا سے کسی کامستحق قرار دیا گیا تو بچہ قیمت کے ساتھ آزاد ہوگا؛ کیونکہ اس نے اس کے ساتھ وطی اس بنا پر کی ہے کہ وہ اس کی ملکیت ہے، پس وہ اس کے ساتھ اپنے مورث کے بائع کی طرف رجوع کر سکتا ہے جس کے ساتھ اس نے ضان ادا کیا جیسا کہ اگر مورث اسے ام ولد بناتا، اور تو اس بارے جانتا ہے کہ بیاس پر دلالت نہیں کرتا کہ اس کے لیے اس میں تغریر کے ساتھ رد کا خیار ثابت ہوجائے جب اس کا مورث غبن فاحش کے ساتھ کوئی شے خریدے اور بائع اسے دھو کہ دے؛ کیونکہ بین فاحش کے ساتھ کوئی شے خریدے اور بائع اسے دھو کہ دے؛ کیونکہ بین فاحش کے ساتھ کوئی شے خریدے اور بائع اسے دھو کہ دے؛ کیونکہ بین فائن ہیں جی سے ساتھ کا ساتھ تا سکے ساتھ تا سکے ساتھ تا سکے ساتھ تا سکی ہونا کہ مند نہیں ۔ فائم

24123\_(قوله: وَقُدَّمْنَا) لِعِنى باب خيار رؤية كي شروع ميں۔

24124\_(قوله: انتَنَعَی الْغَرَدُ) تو دهوکا کی نعی ہوگئ جیسا کہ اگر کوئی ستواس شرط پرخریدے کہ بائع نے انہیں ایک سیر گلی کے ساتھ تلا ہوا ہے اور دونوں نے قبضہ کرلیا اور مشتری ان کی طرف دیکھنے لگا پس اس پر یہ ظاہر ہوا کہ اس نے انہیں نصف سیر کے ساتھ تلا ہے تو بھے جائز ہے اور مشتری کے لیے کوئی خیار نہیں اور یہ اس کی مثل ہے کہ اگر کوئی اس شرط پر صابن خریدے کہ اسے تیل کے این گھڑوں سے بنایا گیا ہے، پھر یہ ظاہر ہوا کہ اسے اس سے کم کے ساتھ بنایا گیا ہے اور مشتری خرید نے وقت صابن کی طرف دیکھا ہم آتو بغیر خیار کے بھے جائز ہے۔ 'دظہیری' ۔

میں کہتا ہوں: اور اس کا ان چیز وں میں ہے ہونا جنہیں دیکھنے کے ساتھ پہچانا جا سکتا ہے غیر ظاہر ہے ، پس اس میں غور ک جائے۔اور ہم نے اس کی مکمل بحث پہلے (مقولہ 22816 میں )وہاں کردی ہے ، والله سبحا نہ اعلم

# فَصُلٌ فِى النَّصَّ فِ فِى الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالزِّيَا وَقِوَ الْحَطِّ فِيهِمَا وَتَأْجِيلِ الدُّيُونِ

رصَحَّ بَيْحُ عَقَادٍ لَا يُخْشَى هَلَاكُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ ) مِنْ بَائِعِهِ لِعَدَمِ الْغَرَدِ لِنُدُرَةِ هَلَاكِ الْعَقَادِ،

# قبضہ سے پہلے مبیع اور شمن کے احکام

اس زمین کی بیچ کرناضیح ہے جس کے ہلاک اور ضائع ہونے کا خوف نہ ہواس کے بائع سے اس پر قبضہ کرنے سے پہلے اس لیے کہ اس میں دھوکہ نہیں ہے؛ کیونکہ زمین کا ہلاک اور برباد ہونا نا در ہے،

# مبیع اور ثمن میں تصرف کرنے کے بارے فصل

مصنف نے اسے الگ فعل میں ذکر کیا ہے اس لیے کہ بیم ابحہ میں سے نہیں ہے، مگر بیک اس کا صحیح ہونا جب قبضہ کرنے پر موقو ف ہے تواس کا قبضہ سے پہلے بین تصرف کرنے کے ساتھ ربط قائم ہوگیا، اور باقی استطر اد ہے، ' نہر''۔

24125 (قوله: عَنَّ بِيُنَّ عُقَادِ النَّ ) يعنى تبطينها كنزديك زيين كي تَح كرناضيح بها كُله اورام "محن ولي الشخاب يدجائز نبيس به مصنف نه السحة على ما تقتبير كيا ہه نہ كفاذ اورلز وم كرماتھ ؟ اس ليے كه بيد دنوس نقت كم التي كي رضا مندى پرموقو ف ہوتے ہيں، اوراگر بينہ ہوتو پھر بائع كومشترى كى تَح باطل كر نے كا اختيار ہم، اوراى طرح ہروہ تصرف جونقض كوقبول كرتا ہ جب مشترى بائع كى اجازت كے بغير قبضہ ہے پہلے يا اس كے بعد كر ہے تو بائع كى اجازت الله الله كام كو آزاد كرنا ، مد بر بنانا اورلونڈى كوام ولد ليا اس باطل كرنا جائز ہم بخلاف اليے تصرف كے جونقض كوقبول نه كرتا ہو جيسے غلام كو آزاد كرنا ، مد بر بنانا اورلونڈى كوام ولد بنانا، "بح" اوران كا قول: او بعد 8 بغير اذن البائع اس ميں جار مجروراس خمير كم متعلق ہم جوالقبض كى طرف لوث رہى بنانا، "بح" اوران كا قول: او بعد 8 بغير اذن البائع اس ميں جار مجروراس خمير كرمتعلق ہم جوالقبض كى طرف لوث رہى ہم بنانا "كے ليمنا الواقع بلا اذنه كيونك تمن كى اوائي ہے بہلے بائع كى اجازت كر بغير جينے برقبضة كرنا معتبر نہيں ؛ كيونك تمن الخائع كى اجازت كر بغير جينے كے ساتھ مقيد كيا ؛ كيونك اگروه وز مين برتبضد كريا حين اس الله كامور وب ليك كى اوركو بهرد ہے اوراس كے ماتھ مقيد كيا ؛ كيونك الى اداك بين الله كيا بائع كى اجازت كرد يك جائز ہے جيسا كر "الى الله كلى الله كے كموروب لدك تبضد كے ساتھ تبي خيسا كر آگر (مقولہ 24132 ميں ) آگے معتم منتقول ہے، ليمن اس كے كموروب لدك تبضد كے ساتھ تبين موروب الله كامروب كے ماتھ اجازہ كے كامور 24132 ميں ) آگے گا۔ اوراس كے ماتھ اجازہ كے ماتھ اجازہ كے كاموروب كے كامور 24132 ميں ) آگے گا۔ اوراس كے ماتھ اجازہ كے ماتھ اجازہ كے كامور 24132 ميں ) آگے گا۔

24126\_(قوله: مِنْ بَائِعِهِ) يه قبض كمتعلق به ندكه بياع كى؛ كونكه اس كا قبضه سے پہلے اپنے باكع سے بيج كرنا تج فاسد ہے جبیا كه منقول شے میں ہوتا ہے۔ اوراى كى طرف رجوع كيا جائے ، "طحطا وى "۔

24127\_(قوله: لِعَدَمِ الْغَرَدِ) يعنى اللك مونى كانقرير برعقد كفي كادهوكه نه مونى وجهد اوراس كى

حَتَّى لَوْ كَانَ عُلُوّا أَوْ عَلَى شَطِّ نَهْرِ وَنَحُوِهِ كَانَ كَمَنْقُولٍ فَ (لَا يَصِحُّ اتِّفَاقًا كَكِتَابَةٍ وَإِجَارَةٍ وَ رَبَيْعِ مَنْقُولِ) يہاں تک کداگروہ بلندی پر ہو یا دریا کے کنارے ہوتووہ منقولہ شے کی طرح ہے توبالا تفاق سیح نہیں ہوگی جیسے غلام کومکا تب بنانا وراجارہ کرنا ، اور منقولہ ثی کی بیچ کرنا

علت اپنے اس قول کے ساتھ بیان کی ہے: کیونکہ زمین کا ہلاک اور بربا دہونا نا درہوتا ہے،' طحطا وی'۔

24128\_(قوله: حَتَّى لَوْكَانَ الخ) يان كَوْل: لا يخشى هلاكه كِمفهوم يرتفريع بـــ

24129\_(قوله: وَنَحْوِةِ)اس طرح كدوه اليى جَديم موجوا پناو پرريت كے غالب آنے سے پرامن اور محفوظ نه مورات در النم '' نے بيان كيا ہے، اوراى كي مثل ' الفتح ''ميں ہے۔

24130\_(قوله: كَانَ كَمَنْقُولِ) يعنى اس كے ہلاك ہونے كے سبب دھوكدلات ہونے كى حيثيت سے وہ منقول كة ائم مقام ہے۔

24131 (قوله: گِکتَابَةِ) "الجوہر،" میں کہا ہے: اور مکا تب بنانے میں احتال ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ جائز نہیں ہے؛ کیونکہ وہ بیج کی طرح عقد مبادلہ ہے اور یہ احتال بھی ہوسکتا ہے کہ کہا جائے: وہ جائز ہے؛ کیونکہ وہ جواز کے اعتبار سے بیج کی نسبت زیادہ وسیع ہے۔ لیکن "زیلعی" نے کہا ہے: اور اگر اس فی میج غلام کو قبضہ سے پہلے مکا تب بنالیا تو اس کی کتابت موقو ف ہوگی، اور بائع کے لیے شن کے سبب اس کوروکنا جائز ہے؛ کیونکہ کتابة فنح کا احتال رکھتی ہے، پس وہ بائع کے تن میں اس کا لی ظر کھتے ہوئے نافذ نہوجائے گ۔

اس کا لی ظر کھتے ہوئے نافذ نہیں ہوگی، اور اگر اس نے شن ادا کر دیئے تو پھر مانع ذائل ہونے کی وجہ سے نافذ ہوجائے گ۔

"الیح" میں کہا ہے: یہ اس کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ ہروہ عقد جو نقض کو تبول کرتا ہے وہی موقو ف ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ کتابة صحیح ہوتی ہے لیکن وہ موقو ف ہوگی، پس اس کا قول فلا یہ حاتفا تعامنا سب بیان کر دیا ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ کتابة صحیح ہوتی ہے لیکن وہ موقو ف ہوگی، پس اس کا قول فلا یہ حاتفا تعامنا سب بیان کر دیا ہے۔ اور اس سے یہ علوم ہوا کہ کتابة سے ہوتی ہوگی، پس اس کا قول فلا یہ حاتفا تعامنا سب نہیں جیسا کہ اسے "ناف کیا ہوئے کی کرنا ہے۔ اور اس سے یہ علوم ہوا کہ کتابة سے کہ مناسب اسے ما قط کرنا ہے۔

24132 (قوله: وَإِجَارَةٍ) مراد زمين كا اجارہ ہے، كونكه يه بالاتفاق سيح نہيں ہوتا، اور كہا كيا ہے: اس ميں بھى اختلاف ہے، كيكن سيح پہلاتول ہے؛ كيونكه اجارہ ميں معقو دعليه منافع ہيں، اور ان كا ہلاك اور ضائع ہوتا تا درنہيں ہے، اور يكى صيح ہے، اى طرح الفوائد' الظهيرية' ميں ہے، اور اى پرفتو كى ہے، اى طرح' الكافى''،' فتح' وغيرہ ميں ہے۔

24133 (قوله: وَ بَيْعِ مَنْقُولِ) يه كتابية پر معطوف بونى كى وجه به مجرور ب، اور يه مصنف كى عبارت ميں مرفوع ب، اور تعبير ميں اولى يه كبنا ب: حتى لوكان علوا او على شط نهر او نحوة او آجرة كان كمنقول، ولا يصح بينع منقول النخ اور ' البحر' ميں ب: اور بح ميں اجارہ داخل ہے۔ كيونكه يه منافع كى بح بينى يه منقول كے تكم ميں ہے۔ اور صلح؛ كيونكه يه بح بي مراوسلح عن الدين ہے جيسا كه ' الفتح ' ميں ہے۔ اور ' النه' كا اے الخلع كے ساتھ تعبير كرنا سبق قلم ہے۔ پھر كرنا سبق قلم ہے۔ پھر البحر' ميں كہا ہے: اور منقول سے منقول مجھے كا ارادہ كيا ہے، پس اس كے غير كى بچے جائز ہے جيسا كه مهر ، بدل ضلع ، مال كوض آز ادكرنا ، اور دم عمد كي صورت ميں بدل صلح۔

قَبُلَ قَبُضِهِ وَلَوْمِنْ بَائِعِهِ كَمَا سَيَجِى وُرِيخِلَافِ عِتْقِهِ وَتَدُيِيرِةِ وَ (هِبَتِهِ وَالتَّصَدُّقِ بِهِ وَإِثْرَاضِهِ) وَ رَهْنِهِ وَإِعَارَتِهِ رَمِنْ عَيْرِبَائِعِهِ ) فَإِنَّهُ صَحِيحٌ (عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَهُو (الْأَصَحُّ) وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ عِوْضٍ مُلِكَ بِعَقْدٍ يَنْفَسِخُ بِهَلَا كِهِ قَبُلَ قَبُضِهِ فَالتَّصَرُّكُ فِيهِ غَيْرُجَائِزِ وَمَالَا فَجَائِزُ عَيْنِيُّ

اس پرقبضہ کرنے سے پہلے اگر چہ بائع سے ہی ہوجیسا کہ عنقریب آئے گا، بخلاف اسے آزاد کرنے ، مد ہر بنانے ، ہبہ کرنے ،
اسے صدقہ کرنے ، بطور قرض دینے ، رئن رکھنے اور عاریۃ دینے کے غیر بائع سے ؛ کیونکہ بیا مام'' محمہ'' دلینے یہ کتول کے مطابق صحیح ہے ، اور یہی اصح قول ہے۔ اور اس میں اصل اور قاعدہ بیہ کہ ہروہ عوش جس کا کسی عقد کے ساتھ مالک بنا جائے وہ عقد قبضہ سے پہلے اس کے ہلاک ہونے کے سبب نسخ ہوجا تا ہے لہٰڈ اس میں تصرف جائز نہیں ، اور جو اس طرح نہ ہواس میں تصرف جائز نہیں ، اور جو اس طرح نہ ہواس میں تصرف جائز نہیں ، اور جو اس طرح نہ ہواس

24134\_(قوله: وَلَوْمِنْ بَائِعِهِ)اس كاربط مصنف كقول: دبيع منقول كرساته يري الطحطاوي" ـ

24135\_(قوله: كَهَا سَيَجِيءُ) جيها كرعنقريب مصنف كِقول: دلوباعه منه قبله لم يصح كِتحت اس كاذكر آئِ كُلُول المعلادي، -

24136 (قوله: بِخِلاَفِ عِثْقِهِ وَتَكُبِيدِةِ) بخلاف اسے آزاد کرنے اور اسے مدبر بنانے کے ، یہ اس کا وہم دلاتا ہے کہ اس میں امام ''محر' رطیقتا کا (مقولہ 24139 میں ) آنے والا اختلاف ہے حالانکہ اس طرح نہیں ہے ، پس' الجو ہرہ' میں ہے: اور ربی وصیت ، آزاد کرنا ، مدبر بنانا اور اس کا اس بارے اقرار کرنا کہ وہ اس کی ام ولد ہے یہ سب بالا تفاق قبضہ سے پہلے جائز ہے۔ اور ''البح'' میں ہے: اور ربی قبضہ سے پہلے مبیعہ لونڈی کی شادی کرنا تو یہ جائز ہے؛ کیونکہ دھوکہ اس کے جواز کے مانع نہیں ہوتا اور اس کی دلیل بھاگ جائے والے غلام کی شادی کا صحیح ہونا ہے، اور اگر اس نے قبضہ سے پہلے اس کی شادی کردی پھروہ نیج فیخ کردے تو امام ''ابو یوسف' رطیقتا ہے قول کے مطابق نکاح فیخ ہوجائے گا ، اور یہی مختار ہے جیسا کہ ''الولوالجیہ'' میں ہے۔

24137\_(قولد: مِنْ غَيْرِبَائِعِهِ) اپنا باكع كے علاوہ كى اور سے، اس كے ساتھ مقيد كيا تاكہ يہ سمجھا جائے كہ اگروہ اپنے باكغ سے ہوتو تكم بدرجہاولى اى طرح كا ہے۔

24138\_(قوله: وَهُوَ الْأَصَحُّ) اوريهي اصح ہے،" زيلعيٰ" وغيره نے اس كے بارے تصریح كى ہے بخلاف امام "ابو يوسف" ريائيليكي

مبيع اورثمن ميں تصرف كا ضابطه

24139\_(قولہ: وَالْأَصْلُ الحَ)'' الفتح'' میں کہاہے: اصل اور قاعدہ بیہے کہ ہروہ عقد جو قبضہ سے پہلے عوض ہلاک ہونے کے ساتھ نشخ ہوجا تاہے اس عوض میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں جیسا کہ بچ میں مبیع ،اورا جرت جب کہ وہ اجارہ (وَ) الْمَنْقُولُ (لَوْ وَهَبَهُ مِنْ الْبَائِعِ قَبْلَ قَبْضِهِ فَقَيِلَهُ) الْبَائِعُ (انْتَقَضَ الْبَيْعُ وَلَوْبَاعَهُ مِنْهُ قَبْلَهُ لَمْ يَصِحَّ)
 هَذَا الْبَيْعُ وَلَمْ يَنْتَقِضُ الْبَيْعُ الْأَوَّلُ ؛ لِأَنَّ الْهِبَةَ مَجَازٌ عَنْ الْإِقَالَةِ

اور منقولہ شے پر قبضہ کرنے سے پہلے اگر مشتری نے اسے بائع کو ہمبہ کردیا اور وائع نے اسے قبول کرلیا تو بھے ٹوٹ جائے گ اور اگر قبضہ سے پہلے اس نے اسے وہ شے چھ دی توبیز بھے تہیں ہوگی ،اور نہ پہلی بھے ٹوٹے گی؛ کیونکہ ہمبہا قالہ سےمجاز ہے۔

میں میں ہو،اور قرض کی صلح کابدل جب کہ وہ عین ہو،ان میں ہے کسی شے کی بچے جائز نہیں،اور نہ یہ جائز ہے کہ وہ اس میں کسی غیر کوشر یک کر ہے،اور وہ عقد جو عوض کے ہلاک ہونے کے ساتھ فنخ نہیں ہوتا تو اس میں قبضہ ہے پہلے تصرف کرنا جائز ہے جیسا کہ مہر جب کہ وہ عین ہو، بدل خلع ، مال کے بدلے عتق ،اور بدل صلح عن دم عمد ، یہ تمام جب عین ہوں تو ان پر قبضہ ہے پہلے ان کی نہے ، ہہ اور اجارہ کرنا جائز ہے۔اور امام ''ابو یوسف'' رایشا ہے کو ل کے مطابق تمام تصرفات جائز ہیں ، پھر امام ''موٹشا ہے کے قول کے مطابق تمام تصرفات جائز ہیں ، پھر امام ''موٹشا ہے نہر وہ تصرف جو صرف قبضہ کے ساتھ کمل ہوتا ہے جیسے ہم ،صدقہ ،رئن اور قرض وہ جائز ہے ؛ کیونکہ وہ اس کی طرف سے نائب ہوتا ہے بھر وہ ابنی ذات کے لیے قبضہ کرتا ہے جیسا کہ اگر وہ کہ :اطعم عن کفارتی (میرے کفارہ کا تو کھانا کھلا ) تو یہ جائز ہے ،اس میں فقیر قبضہ کرنے میں اس کا نائب ہوتا ہے پھر وہ ابنی ذات کے لیے قبضہ کرتا ہے ،ملخصا ۔

میں کہتا ہوں: اس حیثیت ہے کہ مصنف امام'' محر' راٹیٹید کے تول پر چلے ہیں تو شارح کو دوسرے اصل کا بھی ذکر کرنا چاہے؛ کیونکہ جوہم نے ذکر کیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پہلا اصل امام'' ابو یوسف' راٹیٹید کے قول کے ساتھ فاص نہیں، مگر یہ کہا پہلی شق ان کی طرف سے ہے۔ اوروہ عقد جو قبضہ ہے پہلے عوض ہلاک ہونے کے ساتھ فتح ہوجاتا ہے جیسے تھا اور اسسام'' ابو یوسف' راٹیٹیلی کے نزد یک اس کے معین عوض میں تبضہ سے پہلے تصرف کرنا مطلق جائز تبیں، اورامام'' محد' راٹیٹیلی نے اس میں ہرتصرف کو جائز قرار ویا ہے جو قبضہ کے بغیر کھل ٹہیں ہوتا جسے ہہاورای طرح کے دیگر معاملات؛ کیونکہ جبہ جب قبضہ کے بغیر کھل ٹہیں ہوتا تو موہو ب لہ وا ہب کا نائب ہوگیا، اوروہ مشتری ہے جس نے قبضہ سے پہلے میں ہے، پھر وہا پی نی ذات کے لیے قبضہ کرنے والا ہوگا، پس قبضہ کے بعد ہہ کھل ہوجائے گا بخلاف ایسے تھوف کے جو قبضہ سے پہلے ممل ہوجائے گا بخلاف ایسے تھوف کے جو قبضہ سے پہلے ممل ہوجائے گا بخلاف ایسے تھوف کے جو قبضہ سے پہلے ممل ہوجائے گا بخلاف ایسے تھوف کے جو قبضہ سے پہلے ممل ہوجائے گا بخلاف ایسے تھوف کے جو قبضہ سے پہلے ممل ہوجائے گا بخلاف ایسے توجہ کے کہا تو ہو ہے کہا تھوٹے ہوجا تا ہے، اور دیا قبضہ سے پہلے ممل ہوجا تا ہے، اور دیا قبضہ سے پہلے میں کہ دیا ہوگا تا ہے، اور دیا تا ہے، اور دیا تب میں خور کی اور دیا تا ہے، اور یہا تا ہے، اور اور اور کہ کہا تھونے کہ کہاں میں می خور کیا جائے ہو اسے کہ اس نے مقبلے ہو ہو تا ہے، کہاں جائے کہاں میں می خور کہا جائے۔ اس می خور کہا جائے۔

24140\_(قوله: فَقَبِلَهُ) لِعنی وہ اس کے ہمبرکو قبول کرلے، اور اگر وہ اسے قبول نہ کرے تو وہ باطل ہوجائے گا، اور پچاینے حال پرضیح ہوگی،'' جو ہرہ''۔

24141\_(قوله: لِأَنَّ الْهِبَةَ مَجَازٌ عَنْ الْإِقَالَةِ) كيونكه بهدا قاله عن الراع عن المجهدا عن المجهدا الم

بِخِلَافِ بَيْعِهِ قَبُلَهُ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ مُطْلَقًا جَوْهَرَةٌ قُلْت وَفِي الْمَوَاهِبِ وَفَسَدَ بَيْعُ الْمَنْقُولِ قَبْلَ قَبْضِهِ الْتَنَعَى وَنَغْيُ الصَّعَةِ يَحْتَمِلُهُمَا فَتَدَبَّرُ

بخلاف قبضہ سے قبل اس کی بیچ کرنے کے؛ کیونکہ وہ مطلقاً باطل ہے،'' جو ہر ہ'' یس کہتا ہوں: اور'' المواہب' میں ہے: قبضہ سے پہلے منقولہ شے کی بیچ کرنا فاسد ہے۔انتمی۔اورضچے ہونے کی نفی ان دونوں (باطل اور فاسد ) کا احتمال رکھتی ہے،فتد بر۔

قرض بخش دے، ہبرکردے) اور اقلنی عثن (مجھے میری غلطی بخش دے، میری غلطی سے درگز رکر لے ) بالا شبہ یہ اس طرح ہے؛ کیونکہ بالع کا قبضہ مشتری کے قبضہ کے قائم مقام نہیں ہوتا جیسا کہ'' شرح المجمع'' میں ہے۔

24142\_(قوله:بِخِلاَفِ بَيْعِهِ) بخلاف اس کی بیچ کے، کیونکہ وہ اقالہ سے مجاز ہونے کا احتمال نہیں رکھتی ؛ کیونکہ یہ اس کی ضد ہےائے 'طحطاوی'' نے شلمی نے تال کیا ہے۔

24143\_(قوله: مُطْلَقًا) يعنى برابر بوده أين بالع سيني كرے ياكسى غير سے، 'حلبى' -

24144\_(قوله: قُلْت الخ)ية الجومرة كقول: فانه باطل پراتدراك --

# اکثرباطل کااطلاق فاسد پرکیاجاتا ہے

24145\_(قوله: وَنَغُىُ الصِّخَةِ ) لِينَ مَن مِين واقع يحته لهه العيم ادبيه به يحت كي بطلان اور فساد دونوں كا احتمال ركھتی ہے اور طاہر دوسرا (یعنی فساد) ہے؛ كيونكہ فساد كی علت غرر (دھوكہ ) ہے جسیا كه (مقولہ 24130 میں ) گزر چكا ہے اس كے باوجود كہ ہے كے دونوں ركن موجود ہیں ، اوراكثر اوقات باطل كا اطلاق فاسد پركيا جاتا ہے، ' طحطا وى''۔

# قبضدے پہلے بائع كيسيع ميں تصرف كرنے كابيان

نتميه

تمام بحث جو پہلے گزر پی ہے وہ مشتری کے مبتع پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں تصرف کرنے کے بارے ہے۔ تواگر بائع نے اس کے قبضہ سے پہلے اس میں تصرف کیا تو وہ یا تو مشتری کے تھم کے ساتھ ہوگا یا نہیں۔ پس اگر وہ اس کے امر ک ساتھ ، وجیعا کہ وہ اس کے روہ اس کردے اور ساتھ ، وجیعا کہ وہ اس کردے اور بائع ایسا کردے اور ساتھ ، وجیعا کہ وہ اس کردے اور بائع ایسا کردے اور حوالے کردے تو سے جے ہور مشتری اس پر قبضہ کرنے والا ہوگیا ، اور ای طرح ہے اگر بائع اسے عاریة وے دے دے یا ہہ کردے یا رہی رکھ دے اور مشتری اس کی اجازت دے دے ۔ اور اگر وہ کے : کپڑ افلاں کو وے دے وہ اسے اپنے پاس دو کے رکھے گا یہاں تک کہ میں اس کے شن تجھے ادا کردوں ، پس وہ فلاں کے پاس ضائع ہوگیا تو وہ بائع پر لازم ہے ؛ کیونکہ دو کردے گا یہاں تک کہ میں اس کے شن کے اور اگر وہ اس کی جے ، اور اگر وہ اس کی اپنے لیے بجے فلال کے پاس روکنا بائع کے لیے بی ہے ، اور اگر وہ اس کی ایت و میرے لیے بیج کر ) پیس اس نے ایسا کردیا تو ہے ، اور اگر وہ کے بعد لیف نے کر ) پیس اس نے ایسا کردیا تو میرے لیے تھے دے اور دہا مشتری کے امر کے بغیر اس کا تصرف کرنا جیسا کہ اگر وہ قبضہ سے پہلے میچے کو رئین رکھ دے یا اسے بیے جائز نہیں ہے۔ اور دہا مشتری کے امر کے بغیر اس کا تصرف کرنا جیسا کہ اگر وہ قبضہ سے پہلے میچے کو رئین رکھ دے یا اسے بیج بہا کہ بی موائن نہیں ہے۔ اور دہا مشتری کے امر کے بغیر اس کا تصرف کرنا جیسا کہ اگر وہ قبضہ سے پہلے میچے کو رئین رکھ دے یا اسے بیجائز نہیں ہے۔ اور دہا مشتری کے امر کے بغیر اس کا تصرف کرنا جیسا کہ اگر وہ قبضہ سے پہلے میچے کو رئین رکھ دے یا اسے بیجائز نہیں ہے۔ اور دہا مشتری کے امر کے بغیر اس کا تصرف کرنا جیسا کہ اگر وہ تو باتھ کے بیا کہ کہ دی اور کی بھور کے دو اس کے بیا کہ کر کے امر کے بغیر اس کا تصرف کرنا جیسا کہ اگر کو بی بی کر ان کی کے امر کے بغیر اس کا تصرف کرنا جیسا کہ اگر وہ تو بعد سے پہلے میچے کو رئین دی کو دی کو اس کے دور کر اس کی بعد کرنا جیسا کہ اگر کو وہ تصرف کے دور کے دور کی کو دی کرنا ہو کے دور کے دور کر کے دور کر کے دور کے دور کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کرنا ہو کر کے دور کرنا ہو ک

(اشْتَرَى مَكِيلًا بِشَهُ طِ الْكَيْلِ حَهُمَ أَى كُيهَ تَخِيبًا (بَيْعُهُ وَأَكُلُهُ حَتَّى يَكِيلَهُ)

سی نے مکیلی شے کیل کی شرط کے ساتھ خریدی تواہے بیچنااوراہے کھانا مکروہ تحریمی ہے یہاں تک کہوہ اس کا کیل کرلے

اجرت پردے دے، یاا ہود یعت رکھ دے اور پھر شیخ فوت ہوجائے تواس کی بیج فیخ ہوجائے گی اور اس میں صفان نہیں ہوگا؛ کیونکہ وہ اگر انہیں ضامن تھہرائے تو وہ بائع کی طرف رجوع کریں گے، اور اگر اس نے اسے عاریۃ دیا یا اسے ہہ کیا اور وہ فوت ہوگئ تو اگر مشتری چاہتو تیج کو برقر ار فوت ہوگئ تو اگر مشتری چاہتو تیج کو برقر ار کھے اور انہیں ضامن تھہرا یا تو وہ بائع کی طرف رجوع نہیں کر سکتے ، اور اگر بائع نے اسے تیج کو فیخ کردے؛ کیونکہ اس نے اگر انہیں ضامن تھہرا یا تو وہ بائع کی طرف رجوع نہیں کر سکتے ، اور اگر بائع نے اسے تیج کو فیخ کردے؛ کیونکہ اس مرکئ تو پہلے مشتری کے لیے بیج کو فیخ کرنا اور اس کے لیے دوسرے مشتری کے لیے بیج کو فیخ کرنا ور اس کے لیے دوسرے مشتری کی طرف رجوع کرے گا اگر اس نے اسے اور اکردیے ہوں ملخصاً من' الجو' عن' الخانیہ' ۔ اور' جامع الفصولین' میں ہے: اس نے اسے خریدا اور اس پر قبضہ نہیں کیا یہاں تک کہ بائع نے اسے زیادہ قیمت پر کسی دوسرے کو بچ دیا اور مشتری نے اس کی اجازت دے دی تو بیجا تر نہیں ؟ کیونکہ بیاس کی بجے جس پر اس نے قبضہ نہیں کیا۔

اس سے اور جو پچھاس سے پہلے گزرا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پہلے مشتری کی ملک پر باتی رہے گی، پس اس کے لیے اسے دوسر ہے مشتری سے لینا جائز ہے اگر وہ موجود ہو، اور اسے ضامن تھہرانا جائز ہے اگر وہ ہلاک ہوجائے ، اور بہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے موجود بیج کو لینا جائز ہے بشر طیکہ وہ بائع کو تمن اوا کر چکا ہو، ور نہیں مگر بائع کی اجازت کے ساتھ ۔ تال ہے کہ اس کے لیے موجود بیج کو لینا جائز ہے بشر طیکہ وہ بائع کو تمن اور اشت یا وصیت کے ماتھ ۔ 24146 ۔ (قولہ: اشتری مرکیلا الخ) اسے شرا کے ساتھ مقید کیا ہے کیونکہ اگر وہ اس کا ہم بہ یا ور اشت یا وصیت کے ساتھ مالک ہے تو اس میں کیل (ماپ) کرنے سے پہلے تعرف کرنا جائز ہے، اور بیج میں مطلق سے مراداس کا فرد کامل ہے، اور بیج صحیح ہے، یہاں تک کہ اگر اس نے وہ شے جے اس نے فاسد طریقہ سے خریدا قبضہ کے بعد کیل کر کے اسے بیچا تو دوسرا مشتری دوبارہ کیل کرنے کا محتاج نہیں ۔ امام'' ابو یوسف' ریافتھا نے کہا ہے: کیونکہ بیج فاسد کی صورت میں قبضہ کے ساتھ مالک بن جاتا ہے جسے قرض ۔

# اس کا بیان که خبر آحاد کے ساتھ حرمت قطعیہ ثابت نہیں ہوتی

24147\_(قوله: أَی کُرِهَ تَحْرِیمًا) حرمت کی تفیر کروه تحریکی کے ساتھ ہے اس لیے کہ نبی خبر واحدہ اوراس کے ساتھ حرمت قطعیہ ثابت نہیں ہوتی ، اور وہ وہ ہے جے ابن ماجہ نے حضرت جابر من تھے سے بیان کیا ہے: نھی عن بیاع الطعام حتی یجری فیدہ الصاعان: صاع البائع و صاع المشتری (1)۔

(طعام کی بیج سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ اس میں دوصاع جاری ہوجائیں ایک بائع کا صاع اور دوسرامشتری کا

وَقَدْ عَرَّحُوا بِفَسَادِةِ وَبِأَنَّهُ لَا يُقَالُ لِآكِلِهِ إِنَّهُ أَكَّلَ حَمَامًا لِعَدَمِ التَّلازُمِ

اور فقہانے اس کے فاسد ہونے کے بارے تصریح کی ہے۔ اور اس بارے کداس کے کھانے والے کو یہ بیس کہا جائے گا کہ اس نے حرام کھایا ہے؛ کیونکہ بیلازم ملزوم نہیں

صاع)۔ اور ہمارے قول کو ہی امام '' ما لک''، امام '' شافعی' اور امام '' احمہ' رولائیم نے لیا ہے، اور جس وقت فقہا نے اس کی علت اس کے ساتھ بیان کی ہے کہ یہ (کیل کرنا) قبضہ کی تھیل میں سے ہے تو انہوں نے کیل اور وزن سے پہلے بیج مے ممنوع ہونے کے ساتھ کھانے اور ہراس تقرف کے منع کو کلحق کردیا ہے جس کی بنیاد ملک پر ہوتی ہے جیسے ہہ، وصیت اور جوان دونوں کے مشابہ ہیں، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نص اس معنی پر محمول ہے جب بیچ کیل کے ساتھ واقع ہو، پس اگر وہ اسے اندازہ کے ساتھ فروخت اندازہ کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے، اور جب وہ اسے کیل کے ساتھ فروخت کرنا چاہتے وہ مرف مشتری کے ایک کیل کا محتاج ہوگا، اس کی کمل بحث '' الفتح'' میں ہے۔

24148\_ (قوله: وَقَدُ صَرَّحُوا بِفَسَادِةِ) الم "محر" رَايَشَادِ في الجامع الصغير" مين اس ك فاسد مون كي نص صراحة بيان كى ب-

محمد عن یعقوب عن ابی حنیفة قال اذا اشتریت شیئا مهایکال اویوزن اویعد فاشتریت مایکال کیلا و ما یوزن و دنا و مایعد عدا فلا تبعه حتی تکیله و تزنه و تعدی ، فان بعته قبل ان تفعل و قد قبضته فالبیع فاسد فی الکیل والوزن ، ''طحطاوی''۔ (امام''محم' روایشی نے امام'' ابویوسف' روایشی کے واسطہ ہے امام'' ابوصنیف' روایشی ہے بیان کیا ہے کہ آپ نے فر مایا: جب توکوئی ایسی شخر یدے جس کا کیل کیا جاتا ہو یا وزن کیا جاتا ہو یا اسے گنا جاتا ہو، پھر تو اسے خرید لے جس کا خاص وزن کیا جاتا ہو یا وزن کیا جاتا ہو، پھر تو اسے خرید لے جس کا خاص وزن کیا جاتا ہے اور جسے خاص عدد کے ساتھ شار کیا جاتا ہے تو پھر تو اسے نہ تھے کہ تو اس کی کی کہ ورن کرلے ، اور تو اسے گن لے ، پس اگر تو نے پیمل کرنے سے پہلے اسے بیچا در آنحا لیکہ تو اس پر قبضہ کے ہوئے تھا تو کیل اوروزن میں ہے تھا تو سرے )

میں کہتا ہوں: اوراس کا ظاہر میہ ہے کہ فاسد دوسری نیج ہوگی۔اور وہ مشتری کا کیل کرنے سے پہلے اس کی نیج کرنا ہے۔
اور میر کہ پہلی نیج صحیح ہے، لیکن اس پراس میں کھانے یا نیچ کرنے وغیرہ کا تصرف کرنا حرام ہے یہاں تک کہ وہ اس کا کیل کر لے، پس جب اس نے کیل کرنے سے قبل اس کی نیچ کی تو مید وہ سری ہوگی اس وجہ سے جو (سابقہ مقولہ میں ) گزر چکی ہے کہ علت کیل قبضہ کی تحمیل میں سے ہونا ہے، پس جب اس نے اس کا کیل کرنے سے پہلے اسے نیچ و یا تو گو یا اس نے قبضہ سے پہلے اس کی نیچ کی، اور منقول کی نیچ قبضہ سے پہلے سی ہوتی، پس میں میں میں میں سے ہے، اس کے بعدا سے ذکر کیا ہے۔
لیے مصنف نے اسے ثمن میں تصرف کا ذکر کرنے سے پہلے اس کے بعدا سے ذکر کیا ہے۔

اور تحقیق بیہ ہے کہ بیکہا جائے کہ جب زیدانداز نے کی بھے کے ساتھ یا وراثت وغیرہ کے سبب طعام کا ما لک ہوا، پھراس نے عمر وکواسے کیل کے ساتھ بیچنا چاہا تو یہاں بالع کا صاع ساقط ہوگیا؛ کیونکہ اس کی پہلی ملک کیل پر موقو ف نہیں، اور صرف كَمَا بَسَطَهُ الْكَمَالُ لِكُونِهِ أَكَلَ مِلْكَهُ (وَمِثْلُهُ الْمَوْذُونُ وَالْمَعْدُودُ) بِشَهُ طِ الْوَزْنِ وَالْعَدِّ

حبیبا کہ''الکمال'' نے اس کی وضاحت کی ہے؛ اس لیے کہ اس نے اپنی ملک کھائی ہے۔اور اس کی مثل وزنی اور عددی چیزیں وزن اور عدد کی شرط کے ساتھ ہیں

مشتری کے کیل کی حاجت اور ضرورت باتی رہی، پس بغیر کیل کے اس کا عمروے بیچ کرناضیح نہیں ہوگا، تو یہاں صرف دوسری بیچ بیچ فاسد ہوگی، پھر جب عمرو نے اسے بکر کو بیچنا چاہا تو بکر کے لیے دوسری بارکیل کرنا ضروری ہے، پس یہاں پہلی اور دوسری بیچ دونوں فاسد ہوں گی ؛ اس لیے کہ علت دونوں میں سے ہرایک میں موجود ہے۔

24149\_(قوله: كَتَا بَسَطَهُ الْكَتَالُ) جيها كُرْ الكمالُ ' في اس كي وضاحت كي ہے، جہاں انہوں نے كہا: اور ' الجامع الصغیر' میں اس پرنص ہے كہا گراس نے اسے كيل كيے بغیر كھا يا درآ نحاليكہ وہ اس پر قبضہ كيے ہوئے ہوتو يہيں كہا جائے گا كہ اس نے حرام كھا يا ہے۔ كيونكہ اس نے اپنی مملوكہ شے كھائى ہے، گريہ كہوہ گنا ہگار ہوگا: اس ليے كہ اس نے وہ كيل حرك كيا ہے جس كا اسے تھم ديا گيا، پس يہ كلام تمام مبيعات ميں بج فاسد ہونے كا عتبار سے اصل ہے كہ جب وہ ان پر قبضہ كر سے اور ان كا ما لك بن جائے اور پھر انہيں كھائے ، اور پہلے يہ گزر چكا ہے كہ اس كا كھانا حلال نہيں ہوتا جساس نے شراء خواس نے اس خواس نے اس خواس نے اس خواس نے اس نے سراء خواس نے اس کے اس کے اس کے اس کے اس نے اس نے اس کے ماس کے اس کے گا کہ اس نے خواس کے اس کے اس کے بارے میں بینیں کہا جائے گا کہ اس نے حرام کھا يا ہے جيسا کہ ' الفتح ' میں ہے۔

حاصل كلام

اس کا عاصل ہیہ کہ جب فعل حرام ہو۔ اور وہ کھانا ہے۔ اس سے بدلازم نہیں آتا کہ اس نے حرام کھایا ہو؛ کیونکہ بھی کھائے جانے والی شے حرام ہوتی ہے جیسا کہ مرداراور وہ شے جوغیر کی ملکیت ہو، اور بھی وہ حرام نہیں ہوتی جیسا کہ یہاں ہے، اور جیسا کہ وہ شے جو فاسد نیچ کے ساتھ خرید کی ہواس کے قبضہ کے بعد؛ کیونکہ وہ اس کی ملکیت ہوجاتی ہے، اور اس کی مثل وہ ہے کہا گروہ دار الحرب میں امان لے کرداخل ہواور ان سے کوئی شے چوری کر لے اور اسے ہمارے دار کی طرف نکال کر لے آئے تو وہ ملک خبیث (فاسد) کے ساتھ اس کا مالک بن گیا اور اس پرواجب ہے کہ وہ اسے ان پرواپس لوٹا دے، اور اس کی طرح آگروہ کوئی شی غصب کر سے اور وہ اسے خلط یعنی دوسری چیزیں خم کرنے اور ملادینے وغیرہ کے ساتھ ہلاک کرد سے بہاں تک کہ وہ اس کا مالک ہوجائے اور اس کا ضمان ادانہ کرتے واس میں کھانا اور اس طرح کا تصرف کرنا اس پرحرام ہے اگر چیوہ اس کی ملک ہے۔ عددی چیز وال میں گنٹے سے پہلے تصرف کا حکم عددی چیز وال میں گنٹے سے پہلے تصرف کا حکم

24150 (قوله: وَالْمَغُدُّودُ) لِينَ وه جَس كَى اكائيال (افراد) متفاوت نبيل ہوتیں جیبا كەاخروث اور اند ، دفتى " دفتى " رمرادعددى چيزول بيل أنبيل گنے سے پہلے تصرف دفتى " رمرادعددى چيزول بيل أنبيل گنے سے پہلے تصرف كرنا جائز ہے۔ اور يہى" صاحب" رمايتيا ہے دو

لاخْتِمَالِ الزِّيَادَةِ، وَهِيَ لِلْبَائِعِ بِخِلَافِهِ مُجَازَفَةً؛ لِأَنَّ الْكُلُّ لِلْمُشْتَرِى وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ (غَيْرُ الدَّرَاهِم وَالدَّنَانِينِ لِجَوَاذِ التَّصَرُّفِ فِيهِمَا بَعْدَ الْقَبْضِ قَبْلَ الْوَزْنِ

اس لیے کہاس میں زیادتی کا اخمال ہے اوروہ بائع کے لیے ہے، بخلاف اندازے اور تخمینے کے ساتھ شراء کرنے کے ؛ کیونکہ سیسب مشتری کے لیے ہیں اور اپنے قول :غیر الدر اہم والدنانید کے ساتھ دونوں میں قبضہ کے بعد وزن سے پہلے تصرف کے جواز کے لیے مقید کیا ہے

روایتوں میں سے اظہرروایت پہلی ہے۔ای طرح' (الفتح' "میں ہے۔" نہر' ۔

24151 (قوله برلاختِ مَالِ الزِّیَادَةِ) یه مصنف کِول: حدم کی علت ہے، یاان کِول: وقد صرحوا بفسادہ کی علت ہے، گرشتہ نمی کی علت ہے کہ وہ شروط پرزیادہ کی علت ہے، گرشتہ نمی کی علت ہیاں کرنے کے بعد 'البدائے' میں کہا ہے: اور اس لیے بھی اختال ہوسکتا ہے کہ وہ شروط پرزیادہ ہو، اور وہ بائع کے لیے ہو، اور غیر کے مال میں تصرف کرنا حرام ہے، پس اس سے بچنا واجب ہے۔ 'الفتح' میں کہا ہے: اور جب یہ معروف ہوکہ نہی کا سبب ایسا امر ہے جوہیج کی طرف لوٹا ہے تو بھے فاسد ہوگی، اور 'الجامع الصغیر' میں فساد پرنص وارد ہے۔ اگر کسی نے کوئی کیلی یا وزنی چیز اندازہ کے ساتھ خریدی تو اس میں تصرف کا شرعی تھم

24152 (قوله: بِخِلَافِهِ مُجَالَا فَهُ ) بخلاف اس کے کہ وہ اندازہ کے ساتھ ہو، مصنف کے قول: بشہ طالکیل اور بشہ طالون والعد کے ساتھ اس سے احتراز کیا گیا ہے، یعنی اگر وہ اسے اندازہ کے ساتھ خرید لے تو اس کے لیے کیل اور وزن سے پہلے اس میں تقرف کرنا جائز ہے؛ کیونکہ کل مشار الیہ ای کے لیے ہے، یعنی اصل اور زیادتی اس پرزیادتی بحدہ مگان کر دہا ہے اس میں تقرف کرنا جائز ہے؛ کیونکہ کل مشار الیہ ای کے لیے ہے، یعنی اصل اور زیادتی اس پرزیادتی بحدہ مثان کر دہا ہے اور وہ پندرہ (قفیز) اکلا، اس کی بحث ''العنایہ' میں ہے۔ اور اندازہ کے ساتھ خرید نے کی مثل ہی وہ ہے اگر وہ اس کا جہ یا ور اخت یا وصیت کے ساتھ مالک بنا۔ جیسا کہ (مقولہ 24146 میں) گزر چکا ہے۔ یا زراعت کے ساتھ یا اس نے گذم قرض کی اس شرط پر کہ وہ ایک کو ایک ہے؛ کیونکہ قرض لینا اگر چہوش کے ساتھ تملیک ہوئی جیسا کہ شرا ہی اور اگر ان میں ہے کوئی ایک والی لیٹ تا ہے وہ صکما عین مقبوض ہے، پس وہ حکماً بلا موض تملیک ہوئی جیسا کہ '' الفتے'' میں ہے، اور اگر ان میں ہے کوئی ایک مکا لیہ تا ہے وہ حکماً عین مقبوض ہے، پس وہ حکماً بلا موض تملیک ہوئی جیسا کہ '' الفتے'' میں ہے، اور اگر وہ اس کی کی کی سے اور قبضہ کے دیا ہو چکا ہے جیسا کہ ہم نے اسے پہلے (مقولہ مکا لیہ تا کہ جم نے اسے پہلے اور قبضہ کے بیا اور قبضہ کے بیا اور قبضہ کے بیا کہ میں ہے، اور آگر وہ اسے کیل کر کے خرید سے پھر اسے کیل ہے بیا اور قبضہ کی ملک اس کے بائع کی ملک سے بیا اور قبضہ کیا ساتھ خلا مردوایت میں وہ جائز ہیں ہے؛ کیونکہ اس میں بائع کی ملک اس کے بائع کی ملک ساتھ خلا مونے (طفی) کا احتمال ہے، اور ''نو اور این ساعہ' میں ہے؛ وہ جائز ہے۔

اوراس سے بیظاہر ہواکہ اس کا قول: بخلافہ مجازفۃ اس صورت کے ساتھ مقید ہے جب بائع نے مکایلۃ نہ خرید اہو۔ 24153 ۔ (قولہ: لِجَوَاذِ التَّصَرُّفِ فِيهمَا بَعْدَ الْقَبْضِ قَبْلَ الْوَذْنِ) اس ليے كه ان دونوں ميں قبضه كے بعد كَبِيَعِ التَّعَاطِى فَإِنَّهُ لَا يُحْتَاجُ فِي الْمَوْزُونَاتِ إِلَى وَزُنِ الْمُشْتَرِى ثَانِيًا؛ لِأَنَّهُ صَارَ بَيْعًا بِالْقَبْضِ بَعْدَ الْوَزْنِ قُنْيَةٌ وَعَلَيْهِ الْفَتُوَى خُلَاصَةٌ (وَكَفَى كَيْلُهُ مِنْ الْبَائِعِ بِحَضْرَتِهِ) أَى الْمُشْتَرِى (بَعْدَ الْبَيْعِ)

حبیها کہ بچ التعاطی، کیونکہ وزنی چیزوں میں خریدی ہوئی شے کا دوبارہ وزن کرنے کی حاجت نہیں ہوتی؛ کیونکہ وہ وزن کے بعد بچ بالقبض ہوگئی ہے،'' قنیہ' اورای پرفتو کی ہے،''خلاصہ''۔بائع کامشتری کی موجودگی میں بچے کے بعد ہیچ کا کیل کرنا کافی ہے

وزن سے پہلے تصرف کرنا جائز ہے، ای طرح ''البحر' میں ''الایضاح'' سے منقول ہے۔ اور ظاہر ہے کہ بیاس صورت میں مفروض ہے جب بیعقد صرف یاسلم میں ہوور نہ تو درا ہم اور دنا نیرشن ہیں، اور بیآ گے (مقولہ 24158 میں) آرہا ہے کہ شن میں قبضہ سے بہلے تصرف کرنا جائز ہے۔

24154\_(قوله: كبيع التّعَاطِى الخ) جيسا كرتعاطى كى بَعْ ''البح'' كى عبارت بنيسب بَعُ التعاطى كيسواهِ مِس بِهِ التعاطى آو' القنية ولا بهراى بَعُ التعاطى آو' القنية ، هن كها به ناه وهنا كله كا ظاهر بيب كه يدوز فى چيزوں كساتھ مقيرنيس، بلكه كيلى اورعددى چيزوں ميں يعتاج الخ، اوران كے تول: و هذا كله كا ظاهر بيب كه يدوز فى چيزوں كساتھ مقيرنيس، بلكه كيلى اورعددى چيزوں ميں تعاطى بھى اي طرح ب، اور يہي تعليل كامفاد بھى بهاس طرح كدوہ قبضہ كے بعد بح بُهُ بين اوروہ وز فى چيزوں كساتھ فاص نہيں ہوتى، ليكن اس ميں بيب كداس كامفاد بھى بهاس طرح كدوہ قبضہ كے بعد بح بيل بين بيلى بعن بيلى اوروہ وز فى چيزوں كساتھ فاص نہيں ہوتى، ليكن اس ميں بيب كداس كامفاد بي بهاس كے فلاف بي اورائى پريہ ہوگى، ثايدوہ اس قول پر بمنى ہے كداس ميں دونوں جانبوں سے قبضہ اوراضح اس كے فلاف ہے، اورائى پريہ ہے كداگر اس نے ثمن اواكرو سے اور قبضہ نہيں اورائى جانبوں سے قبض اور تعلی ہے اور اس نے گذم بين وہ مح ہے، اور جم كام الله يو عالى بي تعلي الله الله يا تاكہ وہ اس كے گوش بينے گا؟ تو اس نے گهما ايك ويا تي جانبوں سے تو بائع نے كہا؛ كل ميں تجھے ايك ويا تي بيان كر عوض ، تو مشترى خاموش ہوگيا پھر اس ہے گوہ وہ دوسرے دن آيا تاكہ وہ گندم لے درآ نحاليك بھاؤ ورس كے درميان بي قائم نه جوئى اور مشترى چلاگي، پھروہ دوسرے دن آيا تاكہ وہ گندم لے درآ نحاليك بھاؤ بيل كے كا بينے كے وہ مشترى كى كم موجودگى ميں كيل كرنا كا فى ہے بعد مشترى كى موجودگى ميں كيل كرنا كا فى ہے

کور کا کافی ہے، ''الخانیہ' میں کہا ہے: اگر اس نے کیلی شے کیل کے ساتھ اور مشتری کی موجودگی میں بائع کی طرف ہے اس کا کیل ہونا کافی ہے، ''الخانیہ' میں کہا ہے: اگر اس نے کیلی شے کیل کے ساتھ اور وزنی شے وزن کے ساتھ خریدی، اور بائع نے مشتری کی موجودگی میں کیل کیا تو امام'' ابن الفضل' نے کہا ہے: بائع کا کیل کرنا اسے کافی ہوگا اور اس کے لیے اس کا کیل کرنے سے پہلے اس میں تصرف کرنا جائز ہوگا۔

میں کہتا ہوں: اوراس نے بیفائدہ دیا ہے کہ شرط صرف موجودگی ہے نہ کہ رؤیة (دیکھنا)۔اس لیے کہ 'القنیة' میں ہے: وہ نانبائی سے استے من روثی خرید تا ہے اوراس کاوزن کرتا ہے اوراس کے تراز وکا تول والا پلڑ انتگ جگہ میں ہواورا سے مشتری لَاقَبُلَهُ أَصُلًا أَوْبَعُدَهُ بِغَيْبَتِهِ فَلَوْكِيْلَ بِحَضْرَةِ رَجُلٍ فَشَمَاهُ فَبَاعَهُ قَبْلَ كَيْلِهِ لَمْ يَجُزْوَإِنَ اكْتَالَهُ الثَّالِيَ لِعَدَمِ كَيْلِ الْأَوَّلِ فَلَمْ يَكُنُ قَابِضًا فَتْحٌ

سے پہلے تو بالکل نہیں یا بچے کے بعد مشتری کی عدم موجود گی میں بھی کافی نہیں، پس اگر کسی آ دمی کی موجود گی میں کیل کیا گیا اوراس نے اسے خریدلیا پھراس کا کیل کرنے سے پہلے اسے پچے دیا توبیہ جائز نہیں اگر چہدوسر مے مشتر کی نے اسے کیل کر کے لیا ہو؛ اس لیے کہ پہلے کا کیل نہ ہونے کی وجہ سے وہ قابض نہیں ہوا،'' فتح''۔

نہ دیکھ رہا ہو، یا بالغ سے اتنے من خرید تا ہے اور وہ اس کا وزن اپنی دکان میں کرتا ہے پھر وزن کی ہوئی شے وہ اس کی طرف نکال کرلے آتا ہے تواس پروزن کااعادہ واجب نہیں ہوگا ،اوراس طرح ہے جب اسے تر از و کے تول کی پہچان نہ ہو۔

24156\_(قولد: لاَقَبْلُهُ أَصْلاَال جَ) یعن اگر بائع نے بچے پہلے اس کا کیل کیا تو وہ بالکل کا فی نہ ہوگا ، یعن اگر چہ وہ مشتری کی موجودگی میں اس کا کیل کیا ،اس لیے وہ مشتری کی مدم موجودگی میں اس کا کیل کیا ،اس لیے کہ آپ جانے ہیں کہ کیل تسلیم نہیں ہوسکتا۔

24157\_(قولہ: فَلَوْ كِيْلَ الْحَ) يوان كِقُول: لا قبله اصلا پر تفريع ہے؛ كيونكه ان كِقُول: لعدم كيل الاول كى بنيا دشراسے پہلے اس كى موجودگى ميں واقع ہونے والے كيل كا اعتبار نہ ہونے پر ہے۔

پھر بلاشہ (انقح " کی عبارت ای طرح ہے: اور یہاں ہے ایک فرع اکماتی ہے اور وہ یہ ہے: اگر کسی آدی کی موجودگی میں طعام کا کیل کیا جائے پھر وہ اے ای پھل میں ٹرید لے پھر وہ اے کیل کے ساتھ بچہ دے اس سے قبل کہ وہ شرا کے بعد اس کا کیل کر سے تو بیٹ تے جائز نہیں برابر ہے مشتری کے لیے اس کی طرف سے اس کا کیل ہویا نہ ہو؛ کیونکہ جب اسے ٹرید نے کے بعد اس نے کی نیچ ہے جس پر قبضہ نہیں کیا گیا اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس نے کی نیچ ہے جس پر قبضہ نہیں کیا گیا اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کی کھڑاں نے کی نیچ ہے جس پر قبضہ نہیں کیا گیا اور یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کی کھڑاں نے اسے ٹرید الد الہ اس بار سے میں صرح ہے کہ اکتالہ کا فاعل وہ دو ہر امشتری ہے، اور ' انفتے ' کی عبارت شارح کا قول: وان اکتالہ الشانی اس بار سے میں صرح ہے کہ اکتالہ کا فاعل وہ دو ہر امشتری ہے، اور ' انفتے ' کی عبارت شارح کا قول: وان اکتالہ الشانی اس بار سے میں صرح ہے کہ اکتالہ کا فاعل وہ دو ہر امشتری ہے، اور ' انفتے ' کی عبارت اس نے کہ سیاس کا فائدہ وہ تی ہوئے والا یہ کیل اس کے ذاتی کیل کی طرف سے واقع ہونے والا یہ کیل اس سے ذاتی کیل کی طرف سے واقع ہونے والا یہ کیل سے تو ہونے والا یہ کیل سے تو ہونے والا یہ کیل کی طرف سے واقع ہونے والا یہ کیل معتبر نہیں، اور شارح کی عبارت یہ عرفی کی کو کہ اس کی موجودگی میں واقع ہونے والا یہلا کیل معتبر نہیں، اور شارح کی عبارت یہ عرم جواز کے بارے میں کوئی شرنہیں۔

پھروہ جس کافائدہ''الفتے'' کے کلام نے دیا ہے کہ اس کی طرف سے مشتری کے لیے کیل کرنااس کے اپنے ذاتی کیل کے لیے کافی نہیں۔ بیاس علت کی وجہ سے بالکل ظاہر ہے جوانہوں نے ذکر کی ہے۔لیکن بیاس کے خالف ہے جوانہوں نے پہلے

(وَلَوْ كَانَ، الْمَكِيلُ أَوْ الْمَوْدُونُ (ثَمَنًا جَازَ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ كَيْلِهِ وَوَزْنِهِ) لِجَوَاذِةِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَقَبْلَ الْكَيْلِ أَوْلَ (لَا يَحُرُمُ وَالْمَذُرُوعُ) قَبْلَ ذَرْعِهِ (وَإِنْ اشْتَرَاهُ بِشَمْطِهِ إِلَّا إِذَا أَفْرَهَ لِكُلِّ ذِرَاعٍ ثَمَنًا) (فَهُوَ) فِي الْكَيْلِ أَوْلَى (لَا يَحُرُمُ وَلَى الْمَا مَرَّمِ رَادًا أَنَّ الذَّرُعَ وَصْفٌ لَا قَدُرٌ

اوراگر کمیلی یا وزنی شختن ہوتو اس میں اس کا کیل اور وزن کرنے سے پہلے تصرف کرنا جائز ہے؛ اس لیے کہ قبضہ سے پہلے وہ جائز ہے، تو کیل سے بہلے ہوا جائز ہے، تو کیل سے بہلے بدر جداولی جائز ہوگا۔اور مذروعی شے اس کے ناپنے سے پہلے حرام نہیں ہوتی اگر چداس نے اسے اس کی شرط کے ساتھ خریدا ہو، مگر جب اس نے ہر ذراع کے لیے الگٹمن مقرر کیے ہوں تو وہ اس کی حرمت میں جوذکر کیا گیا ہے موزون کی طرح ہے۔اور اصل اور قاعدہ وہ ہے جوکئی بارگز رچکا ہے کہ ذراع وصف ہے قدر نہیں ہے،

"بدائی کام کی تشریح کی ہے۔ جہاں انہوں نے کہا ہے: اور اگر عقد کے بعد مشتری کی موجود گی میں اس نے ایک باراس کا کیل کیا تو وہ اسے کافی ہے بہاں تک کہ مشتری کے لیے اس کا کیل کرنے سے پہلے اس میں تصرف کرنا حلال ہے، اور بعض کے نز دیک دو بارکیل کرنا ضروری ہے، ملخصا ۔ کیونکہ ان کا قول: کفا 8 یعنی بائع کے لیے کافی ہے، اور وہ پہلامشتری ہے۔ یہ اس کافائدہ دیتا ہے کہ وہ اس کے اپنے لیے کیل کرنے کی طرف سے بھی کافی ہوگا، شاید شارح نے اس وجہ سے اکتالہ کافائل مشتری ثانی کو بنایا ہے، لیکن ظاہر اس کیل پر اکتفا کرنا ہے اگر چہ یہ بیج کے بعد پہلے مشتری کی طرف سے واقع ہوا ہے اس علت کی وجہ سے جوانہوں نے ذکر کی ہے، واللہ سجانہ اعلم

اگر کیلی یا وزنی شے تمن ہوتواس میں کیل اوروزن سے پہلے تصرف کرنا جائز ہے

24158\_(قوله: وَلَوْ كَانَ الْبَكِيلُ أَوْ الْبَوْدُونُ شَبَنًا) أورا كركيلي ياوزن شيخُن بور يعنى اس طرح كهوه مثلاً ايك كركندم يا ايك طل تيل كي ساتھ غلام خريد لے، پھر ميخفى نہيں ہے كہ يہ مسكداس كے آنے والے قول كے افراد ميں ہے بو: و جاز التصرف في الثبن قبل قبضه (اور ثمن ميں قبضه كرنے سے پہلے تصرف كرنا جائز ہے) اور مصنف نے يہاں اس كے ذكر ميں اينے شيخ كي اتباع كى ہے۔

24159\_(قوله: فَقَبْلَ الْكَيْلِ أَوْلَى) پس كيل سے پہلے توبدرجداولى جائز ہے، كونكه كيل قبضه كى يحيل ميں سے بے جيباكه (مقوله 24147 ميس) گزر چكا ہے۔

24160\_(قوله: وَإِنَّ اشْتَرَاهُ بِشَنْ طِهِ) أَكْر چِده مذروى شَي كوذراع كى شرط كے ساتھ خريد --

24161\_(قولد: فِي حُنْ مَدِّ مَا فَهُ كِرَ) پس بياس كى حرمت ميں جو بيچ ميں سے ذكر كيا گيا ہے، موزوں كى طرح ب-اور يہاں كھانا مرادليتا صحيح نہيں ہے، اور بيچ كے تم ميں ہرتصرف كى بناملك پر ہوتى ہے۔ ''طحطاوى''۔

24162\_(قوله: وَالْأَصْلُ مَا مَرَّمِرَا دُالخ) اوراس كااصل اورقاعده كئ بارگزر چكا ب الخ، اى ميس وه ب جي مصنف نے بيچ كے شروع ميں اپنے اس قول: وان باع صبرة الخ كے تحت (مقولہ 22414 ميں) پہلے ذكر كيا ہے، اور جم

فَيَكُونُ كُلُّهُ لِلْبُشُتَرِى إِلَّا إِذَا كَانَ مَقْصُودًا وَاسْتَثُنَى ابْنُ الْكَهَالِ مِنْ الْهَوْزُونِ مَا يَضُرُّهُ التَّبْعِيضُ؛ لِأَنَّ الْوَزُنَ حِينَيِنِ فِيهِ وَصْفَ

پس وہ سب کا سب مشتری کے لیے ہوگا مگر جب وہ مقصود ہو،اور'' ابن کمال'' نے موزون سے اس شے کی استثنٰ کی ہے جسے تبعیض نقصان دیتی ہو، کیونکہ اس وقت اس میں وزن وصف ہوتا ہے۔

نے وہاں وجہ فرق یہ بیان کی ہے کہ ذوات القیم میں ذراع وصف ہے اور ذوات الامثال میں کیل یا وزن کے ساتھ مقدار اصل ہے، اور وہ اس طرح کتقسیم اور تفریق پہلے میں نقصان دہ ہے نہ کہ دوسرے میں الخ، اور ' الذخیرہ' میں فرق اس طرح ذکر کیا ہے: ذراع طول اور عرض میں زیادتی یا کمی سے عبارت ہے، اور وہ وصف ہے۔

24163\_(قوله: فَيَكُونُ كُلُّهُ لِلْبُشْتَرِى) پى دەسب مشترى كے ليے ہوگا۔ 'الفتح ' ميں كباہ: پس اگر كسى نے كيڑا فريداال شرط پر كدوہ دس گز ہتو جائز ہے كدوہ ناپ كرنے سے پہلے اسے جج دے؛ كيونكدوہ زيادہ ہواتو وہ مشترى كے ليے ہوگا،اوراگر كم ہواتواس كے ليے خيار ہے، پس جب اس نے بغيرناپ كيے اسے جج دياتو وہ فقص كى صورت ميں اپنے خيار كوما قط كرنے والا ہوگيا،اوراس كے ليے ايہا كرنا جائز ہے۔

24164\_(قوله:إلَّاإِذَا كَانَ مَقْصُودًا) مَرجب وه مقصود ہو،اس طرح كه وه برگز كِثْن الگ بيان كرے؛ كيونكه اس كے ساتھ وه ثن كوزياده كرنے كئ بين تدرك ساتھ الله بين اس حالت بين بين وه كيڑا ہو گيا جس كى مقدار بيان كى گئ ہے، اوروه ذراع كے ساتھ ظاہر ہوتى ہے۔ اور قدر مقدرات بين اس جاست مين بين ك كه ان چيزوں بين بيان كى گئ ہے، اوروه ذراع كے ساتھ ظاہر ہوتى ہے۔ اور قدر مقدرات بين اس پر معقود ہے، يہاں تك كه ان چيزوں بين زيادتى كووالي لوٹانا واجب ہوتا ہے جنہيں تقسيم اور تفريق نقصان نہيں ديتى، اوران چيزوں بين ثمن بين اضافه كرنا لازم ہوتا ہے جنہيں تقريق كووالي لوٹانا واجب ہوتا ہے جنہيں تقريق مو اس كيشن بين موجاتے ہيں۔ اسے 'طحطاوى' نين من سے تارہ کی موجاتے ہيں۔ اسے 'طحطاوى' نين سے نقل كيا ہے۔ اسے 'نظم بين سے نقل كيا ہے۔

وہ شے جسے بعیض نقصان دیتی ہواس میں وزن کرنے سے پہلے تصرف جائز نہیں

24165\_(قوله: وَاسْتَثْنَى ابْنُ الْكَمَالِ الخ) اور "ابن كمال "ف از روئ بحث كے استنى كى ہے، اور وہ شے جے تبین اور تقسیم نقصان دیتی ہوجیسا كه وُ هال كر بنائے جانے والے زیورات تواس میں اس كاوزن كرنے سے پہلے تصرف كرنا جائز ہے، اگر چاس نے اسے اس كی شرط كے ساتھ فريدا ہو، اور شارح كے ليے اسے مصنف كے تول: و مشله المهوذون كے پاس ذكر كرنا اولى تھا۔ "طحطاوى"۔

اور''ابن کمال'' کی عبارت گزرنے والے اصل کے ذکر کے بعدان کا بیقول ہے: ولا یخفی ان موجب هذا التعلیل ان یستشنی ما یضر اور بیام مخفی نہیں ہے کہ اس السوزون؛ لان الوزن فیہ وصف علی ما مر (اور بیام مخفی نہیں ہے کہ اس تعلیل کا موجب بیہ ہے کہ موزون کی جنس سے اس شے کی استثنا کی جائے جے تبعیض نقصان دیتی ہے؛ کیونکہ اس میں وزن

(وَجَانَ رالتَّصَرُّفُ فِي الثَّمَنِ بِهِبَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْغَيْرِهِمَا لَوْعَيْنًا أَيْ مُشَارًا إِلَيْهِ وَلَوْ دَيْنًا

اور ثمن میں ہبہ یا بچ یاان دونوں کے سواکوئی تصرف کرنا جائز ہے بشر طیکہ وہ عین ہو یعنی وہ مشار الیہ ہو،اورا گردین ہو

وصف ہے جیسا کہ گزر چکاہے )

### تثمن مبيع اور دين كابيان

24166\_(قوله: وَجَازَ الشَّصَرُّ فُ فِی الشَّبَنِ الخ) اور ثمن میں تصرف جائز ہے، اور ثمن وہ ہیں جو کی شے کے مقابلہ میں کی ذمہ بطور دین ثابت ہوتے ہیں، اور وہ نقو داور مثلی چیزیں ہیں بشر طیکہ وہ معین ہوں اور اعیان کے مقابلہ میں ہوں، یا غیر معین ہوں اور ان کے ساتھ حرف بامتصل ہو، اور رہی ہیج ! تو وہ ذوات القیم اور ذوات الامثال ہوتی ہے جب وہ نقد یا عین کے مقابلہ میں ہواور وہ غیر معین ہوتی ہے۔ مثلاً: میں نے ایک گرگندم اس غلام کے وض خریدی، یہی اس کا حاصل اور نتیجہ ہے جون الشرنبلالیہ 'میں ' الفتے '' سے مذکور ہے، اور عنقریب مصنف باب الصرف کے آخر میں اسے ذکر کریں گے۔ اور شیجہ ہے جون الشرنبلالیہ 'میں ' الفتے '' ہے مذکور ہے، اور وضیت ، ' منځ ''۔

24168\_(قوله: أَيْ مُشَادًا إِلَيْهِ) يعنی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، یہ تفییر'' ابن ملک'' نے ذکر نہیں کی ، بلکہ شارح نے اسے زائد کیا ہے، اور مشار الیہ سے مرادوہ ہے جواشارہ کو قبول کرتی ہو، اور بیاس تفییر کے موافق ہے جوبعض نے اس کی حاضر کے ساتھ کی ہے، اور'' حلبی' نے ذکر کیا ہے: یہ نقدین کے علاوہ ذات القیم اور ذات المثل کو شامل ہے، اور ' طحطاوی'' نے اس پر اس طرح اعتراض کیا ہے: اس کی کوئی وجہنیں ہے؛ کیونکہ شارح کو اس تفییر پر ابھار نے والی شے نقدین کو داخل کرنا ہے؛ کیونکہ شارح کو اس تفییر پر ابھار نے والی شے نقدین کو داخل کرنا ہے؛ کیونکہ شارح کو اس تفیر پر ابھار نے والی شے نقدین کو داخل کرنا ہے؛ کیونکہ عین سے عرض کا و بمنہیں ہوتا تا کہ یہ ان کے قول: دلودینا کے مقابل ہوجائے۔

میں کہتا ہوں: تو اس بارے جانتا ہے کہ یہاں ذوات القیم کے داخل ہونے کی بالکل کوئی وجہبیں ہے؛ کیونکہ کلام شن کے بارے میں ہے، اوروہ وہ ہے جو ذمہ میں دین ثابت ہوتا ہے، اور ذات القیم پیچے ہے شن نہیں ہے، اور بلا شبہ شارح کی مراد اس کا بیان ہے کہ شن کی دوقتمیں ہیں: کیونکہ وہ بھی حاضر ہوتا ہے جبیبا کہ اگر کمی نے گندم کے اس کر کے عوض یا ان درا ہم کے عوض غلام خریدا تو اس میں قبضہ سے پہلے ہمہو غیرہ کے ساتھ مشتری اور غیر مشتری کی طرف سے تصرف کرنا جائز ہے۔

اور بھی ذمہ میں دین ہوتا ہے جیسا کہ اگر کسی نے غلام خرید انک کر گذم کے بوش یا دی دراہم کے بوش جوائی کے ذمہ میں ہوگا تو اس میں ہوتا گرائی کی طرف سے جس پروہ دین ہو، پھریدا مرخفی نہیں ہے کہ دین بھی خمن نہیں ہوتا، تو یہ ظاہر ہوگیا کہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے؛ کیونکہ یہ دونوں ان دراہم کے ساتھ خرید نے میں جمع ہیں جو ذمہ میں واجب ہوں ،اور غلام کے بوش خرید نے کے بارے خمن منظر دہیں ،اور ذمہ میں واجب دراہم کی شرط پرشادی کرنے یا طلاق دینے میں دین منظر دہیں ،اور ذمہ میں واجب دراہم کی شرط پرشادی کرنے یا طلاق دینے میں دین منظر دہے۔

فَالتَّصَّرُفُ فِيهِ تَمْلِيكٌ مِتَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ وَلَوْبِعِوَضٍ وَلاَيَجُوزُ مِنْ غَيْرِةِ ابْنُ مَلِكِ (قَبْلَ قَبْضِهِ) سَوَاءٌ (تَعَيَّنَ بِالتَّغِيِينِ) كَمَكِيلِ (أَوْلاً) كَنْقُودٍ

۔ تواس میں تصرف اس کی طرف ہے مالک بنانا ہے جس پر دین ہے، اگر وہ بالعوض ہو، اور کسی غیر کی طرف ہے وہ جائز نہیں ہے، ابن ملک ۔اس پر قبضہ سے پہلے برابر ہے وہ متعین کرنے کے ساتھ متعین ہوجیسا کہ کملی اشیاء، یا نہ ہوجیسا کے نقو د،

24169\_(قوله: فَالتَّصَرُّفُ فِيهِ تَنْلِيكُ مِنَّنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ) پس اس مِس تَصرف كرناس كى طرف يتمليك يجس پردين ب، بعض ننوس مِس تمليكه ب، اورين ابن الملك 'كول كى موافقت ب: فالتصرف فيه هو تمليكه النخ يعنى اس مِس تَصرف جائزاى طرح ب-

24170 (قوله: وَلَوْ بِعِوْضِ) اگرچ وہ عُوض کے ساتھ ہوجیبا کہ بائع مشتری ہے کوئی شے اس مثن کے عوض خرید ہے جواس کے اس پرلازم ہیں، یاوہ اس کے ساتھ مشتری کا غلام یا گھراجارہ پر لے لے۔ اور بغیر عُوض کے تملیک کی مثال اس کو ہبرکرنا اور اس کے لیے اس کی وصیت کرنا ہے،''نہ'' ۔ پس جب اس نے اسے شن ہبرکرد ہے تو وہ صرف ببد کے ساتھ ان کا مالک ہوگیا اسے تبغنہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں، اور اس طرح صدقہ بھی ہے، اسے 'طحطاوی'' نے'' ابوسعود'' سے نقل کیا ہے۔ کا مالک ہوگیا اس قبضہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں، اور اس طرح صدقہ بھی ہے، اسے 'طحطاوی' نے '' ابوسعود'' سے نقل کیا ہے۔ 24171 ۔ (قوله: وَلاَ یَجُوذُ مِنْ عَیْرِفِ) یعنی جس پردین ہے اس کے سواکسی اور کے لیے دین کا مالک بنانا جا برنہیں گر جب وہ اسے اس پر مسلط کردے، اور''الا شباہ'' میں اس سے تین صورتوں کی اسٹنا کی ہے: (۱) جب وہ اسے قبضہ کرنے پر مسلط اور مقرر کرت تو وہ وہ کی ہوجائے گا پہلے مؤکل کے لیے قبضہ کرے گا اور پھر اپنی ذات کے لیے۔ (۲) حوالہ (۳) وصیت۔ اور مقرر کرکے وہ کوئی دو مراکر دینا اس کے لیے حائز نہوگا۔ علاوہ کوئی دو مراکر دینا اس کے لیے حائز نہوگا۔

# وه صورتیں جن میں نقو دمتعین ہوتی ہیں اور جن میں متعین نہیں ہوتیں

24173 (قوله: گنگود) پس جب وہ اس درہم کے ساتھ کوئی شے ٹرید ہواس کے لیے اس کی جگہ دوسرا درہم دینا جائز ہے، اور نقلری کا متعین نہ ہونا اپنے اطلاق پڑ ہیں ہے، بلکہ وہ معاوضات میں، دو میں ہے ایک روایت کے مطابق عقد فاسد میں، مہر میں اگر چینل از دخول طلاق کے بعد ہو، نذر، امانات، ہب، صدقہ، شرکہ ، مضاربہ ، غصب اور وکالت میں حوالے کرنے سے پہلے ہو یا اس کے بعد، اور یہ جین ہوجاتی ہے بجے صرف میں اپنے ہلاک ہونے کے بعد اور مجتمعین ہوجاتی ہے بجے صرف میں اپنے ہلاک ہونے کے بعد اور مجتمعین ہوجاتی ہونے کے بعد، اور دین مشترک میں ۔ پس جس پر اس نے قبضہ کیا اس کا نصف اسے اپنے شریک پر لوٹانے کا تھم و یا جائے گا، اور اس صورت میں جب قضا کا بطلان ظاہر ہوجائے اس طرح کہ وہ لینے کے بعد اقر ار کرے کہ اب اس کی اپنے تصم پر کوئی شخبیں ہے، پس جس پر اس نے قبضہ کیا وہ اس بعینہ والی لوٹا دے گااگر وہ موجود ہو۔ اور اس کی ممل بحث' الا شباہ' فی احکام النقد میں ہے، اور ہم نے اسے پہلے بچے فاسد کے اوا خرمیں ذکر کیا ہے۔

فَلُوْبَاعَ إِبِلَا بِدَرَاهِمَ أَوْ بِكُنِّ بُرِّجَازَ أَخُذُ بَدَلِهِمَا شَيْئًا آخَرَ (وَكَذَا الْحُكُمُ فِى كُلِّ دَيْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ كَمَهْ إِ وَأُجْرَةٍ وَضَمَانِ مُثْلَفِ، وَبَدَلِ خُلُعٍ وَعِثْقٍ بِمَالٍ وَمَوْرُوثٍ وَمُوصًى بِهِ وَالْحَاصِلُ جَوَازُ التَّصَرُّفِ فِي الْأَثْمَانِ وَالدُّيُونِ كُلِّهَا قَبْلَ قَبْضِهَا عَيْنِيُّ

پس اگراس نے دراہم یا ایک کر گندم کے ساتھ اونٹ پیچا تو ان دونوں کے بدلے کوئی شے لینا جائز ہے اوراس طرح ہر دین میں اس پر قبضہ سے پہلے تھم ہے جیسا کہ مہر، اجرت، تلف شدہ شے کا صان، بدل خلع ، عتق بالمال، وراثت میں ملا ہوا مال اور وہ جس کے بارے وصیت کی گئی ہو۔اور حاصل بیہے: اثمان اور تمام دیون میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا جائز ہے۔ ' عینی'۔

24174\_(قوله: فَلَوْبَاعَ الخ) يه مصنف كِقُول: وجاز التصرف في الثبن الخ پرتفريع بـــ

# ( كرُّ ، تفيز اور مكوك ) كى تعريف

24175\_(قوله: أَوْ بِكُتِي بُتِي) كر: بيمعروف كيل ب،اوروه ساٹھ تفيز كا ب،اورايك تفيز آٹھ مكا كيك كا ب،اور ايك مكوك وُيرُ ه صاع كا ب،مصباح

24176\_(قولہ: جَازَ أَخُذُ بَدَلِهِمَا شَيْتًا آخَرَ)ان دونوں کے بدلے دوسری شے لينا جائز ہے، کیکن اس شرط کے ساتھ کہ دین اور اس کے درمیان افتر اق نہ ہوجیسا کہ قرض کے بیان میں (مقولہ 24283میں) آئے گا۔

یں۔ 24177۔ (قولہ: وَکُنَّ الْحُکُمُ فِی کُلِّ دَیْنِ) اور ای طرح ہردین میں عکم ہے، یعنی اس میں قبضہ سے پہلے تصرف کرنا جائے جائز ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کی طرف سے تملیک ہوجس پروہ ہے بالعوض ہو یا بغیرعوض کے جیسا کہ آپ جائے ہیں، اور جب خمن من وجد دین سے اخص ہوں جیسا کہ ہم نے اسے پیچھے (مقولہ 24168 میں) بیان کیا ہے یہ بیان کیا ہے۔ کہ دین میں سے جواس کے سوا ہے وہ اس کی مثل ہے۔

' 24179\_(قوله: وَضَمَانِ مُتُلَفِ) يعنى اس كاضان مثل كَ ساته مو گااگروه مثلى مو، ورنه قيمت كے ساته مو گا- فاقهم 24180\_(قوله: بِمَالِ) يخلع اور عتق كے ليے قيد ہے؛ كيونكه بيدونوں مال كے بغير موں تو ان كے ليے بدل نہيں وتا۔ فاقهم

# بیج صرف اورسلم کے سواا تمان اور تمام دیون میں قبضہ سے پہلے تصرف جائز ہے

24181\_(قوله: وَمَوْدُوثِ وَمُومَى بِهِ) "الكمال" نے كہاہے: اور ربی میراث! تواس میں قبضہ سے پہلے تصرف كرنا جائز ہے؛ كيونكہ وارث ملك ميں مورث كا خليفہ ہوتا ہے، اور میت كے ليے وہ تصرف ثابت ہے، پس اس طرح وارث كے ليے بھی ثابت ہے، اور اس محرح موسى لہ بھی ہے؛ كيونكہ وصيت اخت ميراث ہے۔ اور اس كی مثل" الا تقانی" كا قول

ۜڔڛؚۅؘى ڡٙۯڣٟۅؘڛڵؠ)ڣؘڵٳۑڿؙۅؙۯؙٲؙڂ۫ۯؙڿؚڵٳڣؚڿۣڹ۫ڛؚڢڸڣۘۅؘاتؚۺٞؠؙڟؚ؋ؚڔۅؘڝۜڂۧٵڶؚڗۣؽٳۮڎؙڣۣۑڡؚ)ۅؘڷۏڡؚڹۛۼؗؠ۠ڔڿؚڹؙڛڡؚڧۣ ٵڶٮؔڿڸڛٲؙڎڹۼٮػؙڝڹؙٲٮؙۺؙڗؘۘڔؽٲؙۮۅؘٳڔؿؚ؋ڂؙڵڝؘڎ۠ۅؘڸڣ۠ڟؙٵڹڹڡٙڸڮٲۮڝڹ۫ٲؘڿڹؘؠؚؠٙ

سوائے نیچ صرف اور سلم کے بس اس کی جنس کا مخالف لیما اس کی شرط فوت ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے۔اور اس میس زیادتی کرنا صحیح ہے اگر چپدوہ غیر جنس سے ہوگلس میں ہویااس کے بعد ہو،مشتری کی طرف سے ہویااس کے وارث کی طرف سے،''خلاصہ''۔اور''ابن ملک'' کے الفاظ ہیں: یا کسی اجنبی کی طرف سے ہو۔

ہے،اوربدوارث کےاپنیموروث میں تصرف کےجواز میں صریح کی طرح ہے اگرچہ بیفین ہے۔ 'طحطاوی' '۔

24182\_(قوله: سِوَى عَرْفِ وَسَلِم) موائ تج صرف اورسلم كے ، عنقر يب باب السلم بيں يةول آئ كا: مسلم اليہ كے ليے داس المال ميں اور دب السلم كے ليے مسلم فيه ميں قبضہ كرنے سے پہلے تصرف كرنا جائز نبيس ہے جيے نج اور شركة ميں تصرف كيا جاتا ہے اگر چدوہ اس كی طرف سے ہوجس پروہ لازم ہے، اور نہ يہ جائز ہے كہ وہ مسلم اليہ ميں سے كوئى شے داس المال كوش اقالہ كے بعد قبضہ كرنے سے پہلے اقالہ كے ماتھ كرنے سے كہ اس كا بدل لينا جائز ہے كيان اس شرط كے ماتھ كہ جلس اقالہ ميں اس پر قبضہ ہو؛ كيونكه اس ميں اس كا تصرف جائز ہے بخلاف مسلم كے ۔ اس كا بدل لينا جائز ہے كل ف سے سے كہ اس كا بدل لينا جائز ہے كل اقالہ كے ماتھ كہ جلس اقالہ كے ماتھ كہ جلس اقالہ كا مسلم كے ۔ اس كا بيان عنقر يب (مقولہ 24795 ميں ) آئے گا، اور اقالہ كا مسئلہ اس كے باب ميں گزر چكا ہے ۔

24183\_(قوله: فَلَا يَجُوذُ أَخْذُ خِلَافِ جِنْسِهِ) پس اس كَ جنس كَ فلاف ليناجا ئزنبيس، اولى به كهنا ب: پس اس ميں تصرف كرناجا ئزنبيں، 'طحطاوي''\_

24184\_(قوله: لِفَوَاتِ شَمْطِهِ) اس کی شرط نوت ہونے کی وجہ ہے، اور وہ بدل صرف میں اور سلم کے راس المال میں آپس میں جدا ہونے سے پہلے قبضہ کرنا ہے۔

24185۔ (قوله: وَصَحَّ الزِّيَادَةُ فِيهِ) اور اس میں زیادتی کرناضی ہے،'' البح'' میں کہا ہے: اگر وہ ضیح ہونے کے بدکا اسلام ہونا) کے ساتھ تعبیر کرتے تو زیادہ اولی تھا؛ کیونکہ زیادتی لازم ہے، یہاں تک کہا گرمشتری زیادہ ہونے کے بعد نادم ہوجائے تو بھی اے گا جب وہ اس سے رک جائے (انکار کردے) جیسا کہ'' الخلاصہ' میں ہے۔ کے بعد نادم ہوجائے وہ النہ خیلیس) یعنی مجلس عقد میں ہویا اس کے بعد ہو۔ 24186۔ (قوله: فی الْمَحْیلیس) یعنی مجلس عقد میں ہویا اس کے بعد ہو۔

24187 ( تولد: أَذْ مِنْ أَجْنَبِيّ) یا اجنبی کی طرف ہے ہو، پس اگروہ زیادتی مشتری کے تھم ہے ہوتو وہ مشتری پر داجب ہوگی نہ کہ اجنبی پر جیسا کہ ملے میں ہوتا ہے، اور اگروہ اس کے تھم کے بغیر ہوتو پھر اگر مشتری نے اس کی اجازت دی تو وہ مشتری کی ادر اگر اس نے اجازت نہ دی تو وہ مشتری کی لازم ہوگی، اور اگر وہ موجود ہوجس وقت اس نے زیادتی کی تو وہ مشتری کی طرف سے ضامن ہوگا یا اس نے اس کی اضافت اپنے ذاتی مال کی طرف کی تو زیادتی اس پر لازم ہوگی، پھر اگر وہ مشتری کے امر کے ساتھ ہوتو وہ اس کی طرف رجوع کرے ورنہ وہ رجوع نہیں کر سکتا ۔ اے'' بحر'' نے'' الخلاصہ'' نے قتل کیا ہے۔

رانى فى غَيْرِ صَرْفِ وَ رَقَيِلَ الْمَائِعُى فِي الْمَجْلِسِ فَلَوْبَعْدَهُ بَطَلَتْ خُلَاصَةٌ وَفِيهَا لَوْنَدِمَ بَعْدَمَا ذَادَ أُجْبِرَ رَوَكَانَ الْمَبِيعُ قَائِمًا، فَلَا تَصِحُ بَعْدَ هَلَاكِهِ وَلَوْ حُكْمًا عَلَى الظَّاهِرِ بِأَنْ بَاعَهُ ثُمَّ شَمَاهُ ثُمَّ زَادَهُ زَادَ فِي الْخُلَاصَةِ وَكُوْنَهُ مَحَلَّا لِلْمُقَابَلَةِ فِى حَقِّ الْمُشْتَرِى حَقِيقَةً فَلَوْبَاعَ بَعْدَ الْقَبْضِ

بشرطیکہ وہ غیرصرف میں ہواور با کع مجلس میں اسے قبول کر لے، اورا گرمجلس کے بعد ہوتو وہ باطل ہے،'' خلاصہ''۔اورای میں ہے:اگر وہ زیادتی ہونے کے بعد نادم ہوجائے تو اسے مجبور کیا جائے۔ درآنحالیکہ مبیع موجود ہو، پس مبیع کے ہلاک ہونے کے بعد زیادتی کرناضچے نہیں اگر چہ وہ حکما ہو۔ بیظا ہر روایت کے مطابق ہے اس طرح کہ وہ اسے بیجے پھر اسے خریدے پھر اسے زیادہ کر دے۔'' الخلاصہ'' میں بیز اکد ہے: اور اس کا مشتری کے حق میں حقیقة مقابلے کامحل ہونا، پس اگر اس نے قبنہ کے بعد بیج کی ،

24188\_(قوله: فِي غَيْرِ صَرُف ) يه اس كاوہم دلاتا ہے كه اس ميں زيادتی صحيح نہيں ہوتی اس كے باوجود كه وہ صحيح ہوتی ہے اور اسے فاسد كردي ہے ہونے ) كوجواز اور ہے اور اسے فاسد كردي ہونے ) كوجواز اور علت پرمحول كيا ہے ، يا صرف ميں عدم صحة سے اس كے فاسد ہونے كا اراده كيا ہے ۔

24189\_(قوله: في الْمَجْلِسِ) مرادزيادتي كمجلس -

24190\_(قوله: كَوْنَدِمَ الخ، اس طرف اشاره كيا ہے كەزيادتى كرنالازم ہے جيبا كە (مقولە 24185 ميس) گزرچكا ہے۔

24191\_(قوله: عَلَى الظَّاهِرِ) يعنى ظاہرروايت كى بنا پرجيما كە الہدايه ميں ہے۔اور "حسن" كى روايت ميں ہے: كه يہ بي كے بلاك ہونے كے بعد بھی صحیح ہوتی ہے جیما كه حط (كم كرنا) اس كى بلاكت كے بعد سے موتا ہے۔

24192 (قوله: بِأَنْ بَاعَهُ ثُمَّ شُرَاهُ) يه حكماً بلاك مونے كى صورتوں ميں سے ہے؛ كيونكه ملكيت كا تبديل مونا عين كے تبديل مونا واليس عين كے تبديل مونے كى طرح ہے، اى ليے اس طرح اسے عيب كے سبب ردكرنا اور مبدى صورت ميں رجوع كرنا (واليس لوٹانا) ممتنع ہے۔ اور اس نے بيفائده ديا كہ جب وہ اسے نہ تريد سے توبدر جداولى حكم اى طرح موگا۔

24193\_(قوله: وَكُوْنَهُ) يَعِنَّ مِنْ كَا مُقابله كالحل مِوناً، يَعِنْ مَنْ كَى زياد تَى كَے مقابله كالحل مِونا، 'طحطاوى' ـ' اصلى' ' نے كہا ہے: شارح كے اس قول: دلوحكمه اكمه الا يخفى كے ساتھ اس كى كوئى حاجت نہيں۔

24194\_(قولہ: حَقِيقَةً) يواس سے احرّ از ہے كہ جب وہ محليت سے نكل جائے؛ اس طرح كہ وہ حقيقة ہلاك ہو جائے جيسا كہ بكرى كا مرجانا يا حكماً ہلاك ہوجائے جيسا كہ غلام كومد براور مكاتب بناليںا۔

مبیع کے ہلاک ہونے کے بعدزیادتی کرناضچے نہیں

24195\_(قوله: فَكُوْبَاعَ الخ) يدان كِتُول:فلا تصح بعد هلاكه پرتفريع بـــاوراى طرح بـاگروه بب

أَوْ دَبَّرَأَوْ كَاتَبَ أَوْ مَاتَتُ الشَّاةُ فَوَادَلَمْ يَجُزْلِفَوَاتِ مَحَلِّ الْبَيْعِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَجَرَأَوْ رَهَنَ أَوْ جَعَلَ الْحَدِينَ سَيْفًا أَوْ ذَبَحَ الشَّاةَ لِقِيَامِ الِاشِم وَالصُّورَةِ وَبَعْضِ الْمَنَافِعِ (وَ) صَحَّ (الْحَطُّ مِنْهُ) وَلَوْ بَعْنَ هَلَاكِ الْهَبِيعِ

یا اسے مدبر یا مکاتب بنالیا، یا بکری فوت ہوگئ اورزیادتی ہو کی تو بھے کامحل فوت ہونے کی وجہ سے وہ جائز نہیں ، بخاا ف اس کے کداگروہ اجارہ پردے، یار ہن رکھے، یالوہے کی تلوار بنالے، یا بکری ذبح کردے؛ کیونکہ اس میں اسم (نام) صورت اور بعض منافع موجود ہیں۔اور نمن سے کچھ کم کرناضیح ہے اگر چہوہ بیج کے ہلاک ہونے

کرے اور حوالے کردے، یا گوشت پکالے، یا دانے پیس لے، یا سوت بن لے، یا عصیر (جوس) خمر بن جائے، یا خمر خرید نے والا ذمی اسلام لےآئے تو ان صور توں میں محل عقد فوت ہونے کی وجہ سے (شمن میں) زیادتی صحیح نہ ہوگی؛ کیونکہ عقد پے ہوئے آئے اور بنے ہوئے کپڑے پرواقع نہیں ہوا، ای وجہ سے فاصب ان دونوں کا زیادہ حقد ارہو جاتا ہے جب وہ مغصوبہ کے ساتھ یفعل کرے، ای طرح مہر میں زیادتی کے لیے زوجیت کا باتی ہونا شرط ہے، پس اگر اس نے عورت کی موت کے بعد اضافہ کیا تو وہ صحیح نہ ہوگا، ''فتح''۔ اور''حسن'' نے روایت اصول کے علاوہ میں بیان کیا ہے: زیادتی مبتے کے ہلاک ہونے کے بعد صحیح ہوتی ہے۔ اور اس روایت کی بنا پر موت کے بعد مہر میں زیادتی صحیح ہوتی ہے۔ اور اس روایت کی بنا پر موت کے بعد مہر میں زیادتی صحیح ہوگے۔'' نہر'۔

میں کہتا ہوں: اور بیظا ہرروایت کے خلاف ہے جیسا کہ 'الجوہرہ' وغیرہ میں اس پرمتنبہ کیا ہے، اور' زیلعی' پر تعجب ہے
کہ انہوں نے ذکر کیا: ظاہر روایت میں مبیع کے ہلاک ہونے کے بعد زیادتی صحیح نہیں ہوتی۔ اور یہ کہ یہ 'النوادر' کی روایت
میں صحیح ہے۔ پھر بیذکر کیا: ہلاکت حکمیہ کو حقیقی کے ساتھ کمی کیا گیا ہے۔ پھر کہا: اگر اس نے مبیع کو آزاد کردیا، یا مکا تب بنالیا، یا مدیر بنالیا، یا شیرہ (جوس) خمرین گیا، یا اس نے اسے اپنی ملک سے نکال دیا پھر اس پر اضاف کیا تو امام
مدیر بنالیا، یا اسے ام ولد بنالیا، یا شیرہ (جوس) خمرین گیا، یا اس نے اسے اپنی ملک سے نکال دیا پھر اس پر اضاف کیا تو امام
اعظم'' ابو صنیف' رایشیا یہ کے خود سے بخلاف' صاحبین' جوار شیابا کے، اور اسی اختلاف پر عور سے کے فو سے ہونے کے بعد
اس کے مہر میں زیادتی کرنے کا مسئلہ بھی ہے۔ فلیتا مل

24196\_(قولہ:بِخِلافِ مَالَوْ أُجَّرَ) بخلاف اس کے کہا گروہ اے اجارہ پردے دے، اور اس طرح ہے اگروہ کپڑاس لے، یاغلام کاہاتھ کاٹ دیا جائے اورمشتری اس کی دیت لے لے۔'' فتح''۔

24197\_(قوله: لِقِيَامِ الاسْمِ وَالصُّودَةِ) اسم اورصورت كَ قَائَمُ رَبِّ كَى وجه سے، يعنى سوائِ لو بى كى تلوار بنانے كے، كيونكه اس ميں صورت بدل چكى ہے، 'طحطاوى''۔

مثن میں کمی کرنا سے ہے خواہ وہ مبیع کے ہلاک ہونے اور ثمن پر قبضہ کے بعد ہو

24198\_(قولہ: وَ صَحَّ الْحَطُّ مِنْهُ) لِين ثَمَن ہے کچھ کم کرنا بھی صحیح ہے، اور ای طرح بیچ سلم کے راس المال اور مسلم فیدہے کم کرنا بھی ہے جیسا کہ بیان کاصر کے کلام ہے، اسے ' رملی' نے ''المنح'' پرلکھا ہے۔ وَقَبُفِ الشَّهَنِ (وَالذِّيَا دَةُ) وَالْحَطُّ (يَلْتَحِقَانِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ) بِالِاسْتِنَادِ فَبَطَلَ حَظُّ الْكُلِّ اورثمن پرقبضہ کرنے کے بعد ہو،اور زیادتی اور کی دونوں نسبت کے سبب اصل عقد کے ساتھ مل جاتی ہیں،اور کل ثمن گرا دینا ماطل ہے

24199\_(قوله: وَقَبْضِ الشَّبَنِ) يه هلاك پرعطف كرتے ہوئے جركے ساتھ ہے، اور ثمن پرقبضه كرنے كے بعد ان كم كرنے كابيان عنقريب اس قول: ويصح الحط من المبيع الخ كے تحت آئے گا۔

24200\_(قوله: يَكْتَحِقَانِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ) يدونوں اصل عقد كے ساتھ ال جاتے ہيں، يہ تب ہے اگر حط (كم كرنا) غيروكيل ہے ہو، پس' الخاني' كے باب الشفعہ ميں ہے: وكيل بالبيع جب ايك گھر ہزار كے وض ينج پھروہ مشترى كے ليے ايك سوكم كرد ہے وہ يہ ہے اور وہ سوكا آمر (موكل) كے ليے ضامن ہوگا، اور مشترى اس (سو) ہے برى ہوجائے گا۔ اور شفعہ كرنے والا) وہ ہزار كے وض لے گا؛ كيونكہ وكيل كى كى اصل عقد كے ساتھ المحق نہيں ہوتی۔

24201\_(قوله: بِالاسْتِنَادِ) اوروہ یہ ہے کہ وہ پہلے فی الحال ثابت ہو پھروہ عقد کے وقت کی طرف منسوب ہو، اس وجہ ہے ہاکہ وجہ ہے ہاکہ وجہ ہے ہاکہ وجہ ہے ہاکہ اس وجہ ہے ہاکہ ہونی جیسا کہ (مقولہ 24195 میں) گزر چکا ہے؛ کیونکہ فی الحال اس کا ثابت ہونامحل کے منتفی ہونے کی وجہ ہے متعدر ہے، پس اس کا منسوب ہونا ہی متعدر ہے، جیسا کہ بیچ موقوف مبتع کے ہلاک ہونے کے بعدا جازت ہونے کے ساتھ نہ پختہ ہوتی ہے اور نہ وقت کی طرف منسوب ہوتی ہے جیسا کہ 'الفتح'' میں ہے۔ کل خمن گراد ینا باطل ہے

24202\_(قولد: فَبَطَلَ حَظُ الْكُلِّ) پی كل ثمن گرادینا، فتم كردینا باطل ہے، یعنی اس كاعقد کے صحیح ہونے کے ساتھ ملنااور مشتری سے ثمن كا ساقط ہونا باطل ہے بخلاف اس كے جوان میں ہے بعض كو وہم ہوا ہے كہ بنج فاسد ہوجاتی ہے۔ انہوں نے ''زیلعی'' كے اس قول سے دليل پكڑی ہے: كيونكه اس میں التحاق اسے تبدیل كرنے تک پہنچا دیتا ہے؛ كيونكه وہ ہم یا بغیر ثمن كے بیع میں بدل جاتی ہے ہیں وہ فاسد ہوگی حالانكه ان دونوں كے ارادہ اور قصد میں من كل الوجوہ مشروع عقد كے ساتھ لي سے بہن اس میں التحاق اسے تبدیل كرنے تک پہنچا دیتا ہے لبذاوہ اس كے ساتھ لي ہوگا۔

پس ان کا قول: فلا یلتحق اس بارے میں صریح ہے کہ کلام التحاق کے بارے میں ہے، اور ان کا قول: فیفسد التحاق پر بطور تفریع ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ اس کے بارے شرح ''الہدائی' میں تصریح کی ہے۔ اور''الذخیرہ' میں کہا ہے: جب وہ کل شن گرادے یا ہہ کردے یا ان ہے بری الذمة قرارد ہے تواگر بیاس کے قبضہ سے پہلے ہوا تو بھر سب صحیح ہے، اور بیاض عقد کے ساتھ ملحق نہیں ہوگا۔ اور''البدائع' میں باب الشفعہ میں ہے: اور اگراس نے تمام شن گراد ہے ، ختم کرد ہے تو شفیج اسے جمیع شن کے ساتھ لکے اور اس سے کوئی شے ساقط نہ ہوگ ؛ کیونکہ کل شن کوگرانا اصل عقد کے ساتھ ملحق نہیں ہوتا ؛ کیونکہ وہ بغیر شن کے بیچ ہوجاتی ہے۔ پس شفیع کے جق میں حط صحیح نہیں ہے۔ اور کوئکہ اگر وہ ملحق ہوتو بیچ باطل ہوجائے ؛ کیونکہ وہ بغیر شن کے بیچ ہوجاتی ہے۔ پس شفیع کے حق میں حط صحیح نہیں ہے۔ اور

وَأَثُرُ الِالْتِحَاقِ فِي تَوْلِيَةٍ وَمُرَابَحَةٍ وَشُفْعَةٍ وَاسْتِحْقَاقٍ وَهَلَاكٍ وَحَبْسِ مَبِيعٍ وَفَسَادِ صَرْفِ لَكِنْ إِنَّهَا يَظْهَرُ

اوراس ملنےاور لاحق ہونے کا اثر تولیہ، مرابحہ، شفعہ، استحقاق، ہلاکت، ہیچ کورو کنا اور صرف کے فاسد ہونے میں ظاہر ہوتا ہے، کیکن شفعہ میں صرف کم کرنے کا

مشتری کے حق میں صحیح ہے، اور بیال کوئن سے بری الذمه قرار دیناہے۔ "الحیط" میں بیز ائد ہے: کیونکہ وہ اس کے ذمہ میں موجو د قرض سے جاملاہے، اور اس کی کمل بحث" فتاوی العلامہ قاسم" میں ہے۔

مبیع کے ثمن میں کمی یازیادتی کااثر

24203\_(قولد: وَأَثَرُ الِالْتِحَاقِ الخ) یہ امر مخفی نہیں ہے کہ (شمن میں) زیادتی مشتری پرواجب ہوتی ہے اور شمن میں کی ہوئی کمی اس سے ساقط ہوجاتی ہے، لیکن جب بیہ متعاقدین کے درمیان ہو بسااوقات یہ وہم ہوجاتا ہے کہ وہ اس عقد کے بغیر کسی کی طرف متعدی نہیں ہوتا، لیس اس پرمتنبہ کیا ہے کہ اس کا اثر کئی مقامات میں ظاہر ہوتا ہے۔

24204\_(قوله: فِي تَوْلِيَةِ وَمُرَابَعَةِ) پس وه ثمن ميں زيادتی کی صورت ميں کل ثمن پرتوليه اور مرا بحد کرے گااور کمی کی صورت میں باتی ثمن پر، ''بحز''۔

24205\_(قوله: وَشُفْعَةِ) لِى شفيع كى كى صورت ميں مابقى كے ساتھ لے گاند كه زيادتى كى صورت ميں جيسا كه (مقولہ 24210 ميں) آگے آرہا ہے۔

24206\_(قولہ: وَاسْتِخْقَاْقِ) پس مشتری کل ثمن کے ساتھ بائع کی طرف رجوع کرے گا ، اور اگر ( مبیعے کے ) مستحق نے تھے کی اجازت دی تو و وکل ثمن لے لے ،''بح''۔مرادکل ثمن اور زیادتی ہے۔

24207\_(قوله: وَهَلَاكِ) يهال تك كه اگر قبضه سے پہلے زيادتی ہلاک ہوگئ توخمن ميں سے اس كا حصد ساقط ہو جائے گا، بخلاف اس زيادتی کے جوجع سے متولد ہو، اس حیثیت سے کہ قبضہ سے پہلے اس کے ہلاک ہونے کے ساتھ شمن میں سے کوئی شے ساقط نہیں ہوگی،' زیلعی''۔

میں کہتا ہوں: تجھ پر بیدامر مخفی نہیں ہے کہ بیٹی میں زیادتی کے بارے میں ہے۔ اور بحث ثمن میں زیادتی کے بارے ہے، پس یہال اس کاذکر مناسب نہیں، فاقیم

24208\_(قولد: وَحَبْسِ مَبِيعِ) پس کے لیے جیٹے کوروک لینا جائز ہے یہاں تک کہ وہ زیادتی پر قبضہ کرلے۔
24209\_(قولد: وَفَسَادِ صَرْفِ) پس اگر اس نے درا ہم کے بدلے درا ہم کی بچے کی درآ نحالیکہ وہ مساوی اور برابر
سے، پھران میں سے ایک نے زیادہ کر دیئے یا کم کر دیئے یا دوسرے نے اسے قبول کرلیا اور اس نے زیادتی کی صورت میں
زائد پریا کی کی صورت میں مردود (جووا پس لوٹائے گئے) پر قبضہ کرلیا تو عقد فاسد ہوجائے گا، گویا کہ ان دونوں نے ابتداء ہی
سے اس کا ای طرح عقد کیا ہے۔ یہ امام اعظم'' ابوضیف' رہی تھی کے زدیک ہے،'' زیلعی''۔اور اس پر مکمل بحث باب الرباک

نى الشُّفْعَةِ الْحَطُّ فَقَطْ (وَ) صَحَّ (الزِّيَادَةُ فِي الْمَبِيعِ) وَلَزِمَ الْمَائِعَ دَفْعُهَا (إِنْ) فِي غَيْرِ سَلَمٍ زَيْلَعِنَّ وَ (قَبِلَ الْمُشْتَرِى وَتَلْتَحِقُ) أَيْضًا (بِالْعَقْدِ فَلَوْهَلَكَتُ الزِّيَادَةُ قَبْلَ قَبْضٍ سَقَطَ حِصَّتُهَا مِنْ الثَّمَنِ) وَكَذَا لَوْزَا وَ اتْ ظان بِوتا مِي اوربِيعِ مِين ما دِيِّ كِي ناتِجِي مِيانِ ما لِعَيْمالِ كَادِ مِثَالِانْمِ مِيشُ طِي وَفَيْملم مِينَ مَا ذِيْ كَيْ نَاتِيْجِ مِيانِ ما لِعَيْمالِ مِثْلِيانِ مِي اللهِ عَلَى اللهِ مَالِيَ عَلَى الْمُؤْمِدِي مَا أَنْ مَا لَكُورُ مَتَّ يَ

اثر ظاہر ہوتا ہے۔اور مبیع میں زیادتی کرناضیح ہے اور بائع پراس کا دینالازم ہے بشر طیکہ وہ غیر سلم میں ہو،'' زیلتی''اور مشتری قبول کر لے، اوریہ بھی عقد کے ساتھ کمحق ہوتی ہے، پس اگر زیادتی قبضہ کرنے سے پہلے ہلاک ہوجائے توشن میں سے اس کا حصہ ساقط ہوجائے گا۔اورای طرح اگراس نے ثمن میں

شروع میں (مقولہ 24327 میں) آئے گی۔اور''زیلی 'نے جوزائد کیا ہےاس سے اس میں التحاق کا اثر ظاہر ہوتا ہے: وہ یہ کہ جب اس نے اپنی لونڈی کی شادی کی پھر اس نے اسے آزاد کر دیا پھر آزاد ہونے کے بعد خاوند نے اس کے مہر میں اضافہ کر دیا تو زیادتی آ قاکے لیے ہوگ۔اور''النہ'' میں ہے: اور بیاس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ خریدے ہوئے کپڑوں میں عیب پائے تو وہ زیادتی سمیت خن میں سے اس کا حصہ واپس لوٹا لے، اور اس صورت میں کہ جب وہ خمن میں ایسی زیادتی کرے جس کی نیچ جائز نہیں ہوتی اور وہ اسے ایسی زیادتی کرے جس کی نیچ جائز نہیں ہوتی اور وہ اسے قبول کر لے توعقد فاسد ہوجائے گا، ای طرح ''السراح'' میں ہے۔اور اس کی کھمل بحث ای میں ہے۔گویا شارح نے ان تینوں صورتوں کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ان کا کلام خمن کے بارے میں ہے۔تا مل

24210\_(قولہ: الْحَطُّ فَقَطُ ) كيونكه زيادتى كى صورت ميں شفيع كاس حق كو باطل كرنا لازم آتا ہے جواس سے مہلے ثابت ہے، اور وہ دونوں اس كے مالك نہيں ہيں، پس اس كے ليے جائز ہے كہ وہ بغيرزيادتى كے اسے لے لے۔

24211 (قوله: إنْ فِي غَيْرِ سَلَم) اگروه غير سلم مين بو، ' زيلعي' نے کہا ہے: اور مسلم فيد مين زيادتی کرنا جائز نہيں؛
کيونکه وہ حقيقة معدوم ہے، اور اسے مسلم اليد کی حاجت کے تحت ذمہ مين موجود قرار ديا گيا ہے، اور مسلم فيد مين زيادتی اس کی حاجت کو دور نہيں کرتی بلکه اس کی حاجت ميں اضافه کرتی ہے، اس ليے بيد جائز نہيں ہے، ' حلی' ۔ اور ' مراج' ' کا کلام اس ہے کی کرنے کے جواز پر دلالت کرتا ہے، ' رملی' ۔

24212\_(قولہ: دَ قَبِلَ الْمُشْتَدِی) یعنی زیادتی کرنے کی مجلس میں مشتری اے قبول کرلے جیسا کہ اس کا فائدہ وہ بھی دیتا ہے جوزیادۃ فی الثمن کی بحث میں (مقولہ 24189 میں) گزر چکا ہے۔

24213\_(قوله: أَيْضًا) لِعنى جس طرح ثمن مين زيادتي المحق بوتى ہے، "طحطاوى" \_

24214\_(قوله: فَلَوْهَلَكَتُ الزِيّادَةُ الخ) پن اگرزيادتي الاک ہوجائے، يه وہی ہے جے شارح نے پہلے اپنے قول: دهلاك كے تحت بيان كرديا ہے۔

اگرزیادتی قبضہ سے پہلے ہلاک ہوجائے تواس کا حکم

24215\_(قولە: دَكَنَا لَوْذَا دَ) اوراى طرح ہےاگر مشترى اضافہ كرے، 'طحطاوی''۔

نِ الثَّمَنِ عَهُضًا فَهَلَكَ قَبُلَ تَسُلِيهِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ بِقَدْدِةِ قُنْيَةٌ دَوَلَا يُشْتَرَطُ لِلزِّيَادَةِ هُنَا قِيَامُ الْمَبِيحِ، فَتَصِحُّ بَعْدَ هَلَا كِهِ بِخِلَافِهِ فِ الثَّمَنِ كَمَا مَرَّدَويَصِحُ الْحَطُّ مِنْ الْمَبِيعِ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ دَيْنُا وَإِنْ عَيْنًا لَىٰ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ إِسْقَاطُ وَإِسْقَاطُ الْعَيْنِ لَا يَصِحُ بِخِلَافِ الذَّيْنِ فَيَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ فِي بَرَاءَةِ الْإِسْقَاطِ لَا فِي بَرَاءَةِ الِاسْتِيفَاءِ

سامان کااضافہ کیااوروہ اس کے حوالے کرنے سے پہلے ہلاک ہو گیا تو اس کی مقدار کے برابر عقد فتخ ہوجائے گا'' قنیہ'۔اور یہاں زیادتی کے لیے پیچ کاموجود ہوناشر طنہیں ہے، پس وہ اس کے ہلاک ہونے کے بعد بھی صحیح ہے بخایا ف ثمن میں زیادتی کرنے کے جیسا کہ گزر چکا ہے اور بیچ سے پچھ کم کرنا صحیح ہوتا ہے اگر مبیج دین ہو،اوراگروہ عین ہوتو پھر شحیح نہیں ہے؛ کیونکہ یہ تو اسقاط (ساقط کرنا) ہے، اور عین کوساقط کرنا صحیح نہیں ہوتا بخلاف دین کے، پس وہ اس کے بوش رجوع کرسکتا ہے جواس نے براءة اسقاط میں دیانہ کہ براءة استیفاء میں (یعنی اس میں وہ رجوع نہیں کرسکتا)

24216 (قوله: انْفُسَخَ الْعَقُدُ بِقَدُدِةِ) اس کی مقدار کے برابرعقد نسخ ہوجائے گا، پس اگر مشتری نے ایک سو کے عوض کوئی شے خرید کی اور دونوں نے قبضہ کرلیا پھر مشتری نے (شمن میں) سامان کا اضافہ کردیا جس کی قیمت بچاس ہے، اور وہ سامان حوالے کرنے سے پہلے ہلاک ہو گیا تو ایک تہائی میں (مبیع کا تیسرا حصہ) عقد نسخ ہوجائے گا، اسے'' بح'' نے ''القنیہ'' سے قل کیا ہے، اور قبضہ سے پہلے مبیع کا ہلاک ہونا نسخ ہونے کی وجہ رہے: سامان مبیع ہے اگر چواسے شن بنایا گیا ہے، اور قبضہ سے پہلے مبیع کا ہلاک ہونا نسخ ہونے کو ثابت کرتا ہے، فائم

24217\_(قوله: فَتُصِحُّ بُغدَ هَلَا كِهِ) لِس يرزيادتى مبع كے بلاك مونے كے بعد بھى سيح موتى ہے، كونكه يكن كے مقابله يس ثابت موتى ہے اوروه موجود ہے، اے "بحر" نے "الخلاص" سے قال كيا ہے۔

24218\_(قوله: بِخِلَافِهِ فِي الثَّمَنِ )اس مين اولى خلافها ب، "طحطاوى".

24219\_(قوله: گَمَامَتُ) جیما کران کِقول: وکان المبیع قائبا میں گزر چکا ہے، یعنی اگر مبیغ ا ہے ہلاک ہونے کے بعداس حالت پر باقی نہیں رہتی جس کاعوض لینا صحیح ہو، بخلاف ثمن ہے کم کرنے کے؛ کیونکہ یہ اس حال میں ہیں کہ اس سے اس بدل کونکالناممکن ہے جواس کے مقابل ہے، پس یہ مند کے اعتبار سے اصل عقد کے ساتھ ملحق ہوجائے گا،'' بح''۔ سے اس بدل کونکالناممکن ہے جواس کے مقابل ہے، پس یہ مند کے اعتبار سے اصل عقد کے ساتھ ملحق ہوجائے گا،'' بح''۔ 24220 وقوله: فَیدُوجِ مُی یعنی مشتری باکع کی طرف رجوع کرے گا۔

#### براءت استيفااور براءت اسقاط كابيان

24221\_(قوله: لَا فِي بَرَاءَةِ الاسْتِيفَاءِ) كيونكه براءة اسقاط ذمه بدرين كوساقط كردين به بخلاف براءة استيفاء كي بهل كي مثال: اسقطت، حططت، ابوات بواءة اسقاط (ميس في برات اسقاط كطور پرساقط كرديا) اور دوسرى كي مثال: ابواتك بين مثال: ابواتك براة استيفاء يا قبض كي مثال: ابواتك عن

اتَّفَاقَا وَلَوْأَطْنَقَهَا فَقَوْلَانِ وَأَمَّا الْإِبْرَاءُ الْمُضَافُ إِلَى الثَّيَنِ فَصَحِيحٌ وَلَوْبِهِ بَةٍ أَوْحَطٌ فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِى بِسَا دَفَعَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَرَخْسِقُ فَلْيُتَأْمَّلُ عِنْدَ الْفَتْوَى بَحْرٌ

یہ بالا تفاق ہے،اورا گروہ اسے مطلق ذکر کرتے اس بارے میں دوقول ہیں)۔اور رہاوہ ابراء جوٹمن کی طرف مضاف ہے تو وہ سچے ہے اگر چہ ہمبہ کے ساتھ ہو یاحط (کمی کرنے کے ساتھ) پس مشتری اس کے ساتھ رجوع کرے گا جواس نے دیا ہے حبیبا کہ سرخسی نے اس کاذکر کیا ہے، پس فتو کی کے وقت غور وفکر کی جائے گی،'' بحر''،

الاستيفاء (مين نے تحصادا ئيگی سے بري كرديا)، "حلبي" \_

#### حاصل كلام

اس کا حاصل یہ ہے کہ براۃ استیفاء اس اقرار سے عبارت ہے کہ اس نے اپناحق پورا کردیا ہے اور اس پر قبضہ کرلیا ہے۔ 24222 (قولہ: اتِّفَاقًا) وہ دونوں کی طرف رجوع کرسکتا ہے، 'طحطاوی''۔

24223\_(قوله: وَلَوْ أَطْلَقَهَا) اور اگروه الص مطلق قراردے، جیبا کہ اگروہ کے: ابراتك (میں نے تجھے بری كر ديا) اور الے كى كے ساتھ مقیدنہ كرے۔ " حلى" ۔

24224\_(قولہ: وَأَمَّا الْإِبْرَاءُ الْمُضَافُ إِلَى الثَّمَنِ الخ) شارح نے صاحب'' البحر'' کی اتباع کی ہے اس طرح کہ پہلے مبیع کے صحیح ہونے کا ذکر کیا اگر وہ دین ہونہ کہ عین ، اور اس کی علت اس کے ساتھ بیان کی جوگز رچکا ہے ، پھر ثمن کم کرنے ، انہیں ہبکرنے اور ان سے بری کرنے کا ذکر کیا۔

اورصاحب 'البحر' نے جو'الذ فیرہ' ہے ذکر کیا ہے۔اس کا حاصل یہ ہے: وہ اگرا ہے بعض تمن ہبکر ہے یاان سے اسے بری الذمہ قرار دے قبضہ ہے پہلے تو وہ حط ہے۔ اورا گراس نے قبضہ کے بعد بعض ٹن کم کر دیئے یا اسے ہبکر دیئے تو سیحے ہے اوراس کی مثل اس پر مشتری کے لیے واجب ہیں، اورا گراس نے قبضہ کے بعد بعض سے بری الذمہ قرار دیا تو سیحے نہیں ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ دین قضاء کے بعد مشتری کے فیصلہ نہیں کرتا بلکہ اس کی مثل کا کرتا اور فرق یہ ہے کہ دین قضاء کے بعد مشتری کے فیصلہ نہیں کرتا بلکہ اس کی مثل کا کرتا ہے، گریہ کہ مشتری سے اس کے بارے مطالب نہیں کیا جائے گا؛ کیونکہ اس کے لیے تو اس کی مثل بائع پر قضاء کے ساتھ ثابت ہے، کہ مطالبہ مفید نہیں ہوگا، تحقیق ہبداور حط نافذ ہوئے اس حال میں کہ دین مشتری کے ذمہ میں قائم اور موجود ہے۔ اور براء قاسقاط، پس جب اسے مطاق ذکر کیا جائے تو اسے بہلی قشم پر محمول کیا جاتا ہے؛ کیونکہ وہ اقل ہیں، براء قبض واستیفاء اور براء قاسقاط، پس جب اسے مطاق ذکر کیا جائے تو اس کہلی قشم پر محمول کیا جاتا ہے؛ کیونکہ وہ اقل ہیں، اور جب وہ کل دین اسے ہبکر دے یا اس سے گرا دی ختم کر دے یا اس سے اسے ہری الزمر قرار دے تو اس کا کا موجود ہے ہے، رہا ہیداور حط تو بیصر ف استیفاء اور وہ بائے ہوئن کی طرف مضاف ہو وہ ثمن یورے لے لینے کے بعد شیخے سے بال الامام' نے ذکر کہا ہے۔

اور علامہ '' سرخی' نے ذکر کہا ہے: کہ وہ ابراء جو ٹمن کی طرف مضاف ہو وہ ثمن یورے لے لینے کے بعد شیخے سے بال

قَالَ فِي النَّهُرِوَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْإِطْلَاقِ، وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ بَاعَهُ عَلَى أَنْ يَهَبَهُ مِنْ الثَّمَن كَذَا لَا يَصِحُ وَلَوْعَلَى أَنْ يَحُطَّ مِنْ ثَبَيْهِ كَذَا جَازَ لِلْحُوقِ الْحَطِّ بِأَصْلِ الْعَقْدِ

''النہ'' میں کہاہے:اور یہی اطلاق کےمناسب ہے۔اور''البزازیہ'' میں ہے:اس نے اس شرط پراس کی نیچ کی کہ وہشن میں سے اتنے اسے مبہ کرے تو میتی نہیں ہے، اور اگر اس شرط پر کی کہ وہ اس کے ثمن میں سے اتنے کم کر دے تو یہ جائز ہے ؛ کیونکہ حط ( کمی )اصل عقد کے ساتھ محق ہے

تک کہ بائع پراس کوواپس لوٹا نا واجب ہوتا ہے جس پراس نے قبضہ کیا ،اورانہوں نے ابراء ، ہبداور حط کو برابر قرار دیا ،پس فتویٰ کے وقت غوروفکر کر لین چاہیے۔ بیاس بحث کا حاصل ہے جو ' البحر' میں ' الذخیرہ' سے منقول ہے۔

''النبر'' میں کہاہے: اوراس سے بیمعلوم ہوا کہاس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ شن دینے والے نے جوادا کیے ہیں ان کے لیے وہ رجوع کرسکتا ہے جب وہ اسے براءۃ اسقاط کے ساتھ بری الذمه کردے ، اور وہ رجوع نہیں کرسکتا جب وہ اسے براءۃ استیفاء کے ساتھ بری کرے، البتہ مطلق براۃ کی صورت میں اختلاف ہے، اور اس پرید مسئلہ بطور تفریع ہے کہ اگر وہ اس کی طلاق کومبرسےاس کے بری قرار دینے کے ساتھ معلق کر دے پھروہ مہراہے دے دے تعلیق باطل نہیں ہوگی ،اور جب عورت اسے براءة اسقاط كے ساتھ برى كرد بتوطلاق واقع ہوجائے گى اوروه اس پررجوع كر سكے گا۔اس طرح' الا شباه ' ميں ہے۔ میں کہتا ہوں: اور ظاہر یہ ہے کہ میج دین اس مسئلہ میں شمن کی مثل ہے جوذ کر کیا گیا ہے، پس شارح کے لیے اپنے قول: بخلاف الدین کے بعد میکہنااولی تھا:اورای طرح ثمن ہیں اگراس نے بعض ساقط کردیئے، یا ہبہکردیئے، یااس سے بری کر دیا تبضہ سے پہلے،اورای طرح اس کے بعد،تومشتری رجوع کرے گاان شمن کے ساتھ جواس نے دیئے ہیں،بشر طیکہ براء ق اسقاط ہونہ کہ برا ۃ استیفا بیمسئلہ بالا تفاق ہے،اوراگروہ اےمطلق کہتو اس بارے میں دوقول ہیں، پس فتو ی کے وقت غورو فكركرليني حاسيا لخ، فافهم

24225 - (قوله: وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْإِطْلَاقِ) يعنى مطلق براءة كونت بهي رجوع كرنا بي مناسب بالميكن ظاهر (مقولہ 24224 میں) گزر چکا ہے، یعنی کیونکہ اسے (براء ق کو) اسقاط کے معنی پرمحمول کرنا اس کے ساتھ اس پر رجوع کو ثابت كرتا بجوال فيلياب، اوربيا كثرب-

24226\_(قوله: لَا يَثْبُتُ بِالشَّكِّ)وه شك كرماته ثابت نبيس بوتا، اوراس ليح كرقبضه كے بعد ابراء كاوا قع بونا اس پر قرینہ ہے کہ اس سے مراد براء ہ قبض ہے۔ گریہ کہ قرینہ حالیہ کے ساتھ اسقاط کے معنی کا ارادہ ظاہر ہو، اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے: فیتامل عند الفتوی، والله تعالى اعلم، یعنی مفتی غور وفکر کرے اور اس معنی کو ویکھے جس کا تقاضا مسکلہ مسؤله كامقام كرتاب وهاى كے مطابق فتوى دے، والله سجانه اعلم

24227\_(قوله: لِلُحُوقِ الْحَطِّ بِأَصُل الْعَقْدِ) اصل عقد كماته حط ك ملنى وجد عما و يا ابتداى اس ف

ۮؙۅڹٵڵؙۿۣؠٙڎؚۯۊٳڵۺؾڂڡۜٙٲڰٛٛٛٛٛٛ؉ڸؠٙٵؿؚ؏ٵٞۜۮڡؙۺؙۘڗۘۘڒٲۮۺۧڣۣؠ؏ۯؾؾۜۼڷٙؾؙۑۭؠٵۮۊۜۼۘۼڵؽ؋ٵڵۼڨ۫ۮۘۏۘؽؾؾۘۼڷؾٛۯۑؚٵڶڗؚۜؽٵۮق ٲؽؙۻ۠ٵڣؘڬۅؙۯؙۮٙۑ۪ٮٚڂۅؚۼؽ۫ٮ۪ۯڿػٵڶؠؙۺؙڗٙڕؽۑ۪ٵڶػؙڸۯۅؘڵۯؚڡڗٵ۫ڿؚۑڷؙػؙڸ؆ۮؙؽؙڽ

نہ کہ ہبہ۔اور بائع یا مشتری یا شفیع کا استحقاق اس کے ساتھ متعلق ہے جس پر عقدوا قع ہوا ہے،اوروہ زیادتی کے ساتھ بھی متعلق ہے، پس اگروہ کسی طرح کے عیب کے ساتھ واپس لوٹاد ہے تو مشتری کل ثمن کے ساتھ رجوع کرسکتا ہے،اور ہردین کو تا جیل لازم ہے

کم کرنے کے بعد مابقی مقدار کے ساتھ نیچ کی،''طحطاوی''۔ یعنی بخلاف ہبہ کے، پس بیالیی شرط ہے جس کا تقاضا عقد نہیں کرتا ،اوراس میں ان میں سے ایک کا نفع ہے۔

24228\_(قوله: وَالاسْتِخَفَاقُ الخ) يہاں اس سے مرادی کا مطالبہ کرنا یات کا ثابت ہونا ہے، اور شارح کا قول: لبائع اس کے متعلق ہے، اور بائع میں اس کا معنی ہے ہے: اس کے لیے پیج کورو کئے کا حق ہے یہاں تک کہ وہ خمن اور جو ان میں اضافہ کیا گیا ہے اس پر قبضہ کر لے، اور مشتری میں اس کا معنی ہے: اگر ہیج کو کی اور کا مستحق قرار دیا گیا تو وہ خمن اور جو ان میں اضافہ کیا گیا اس کے لیے بائع پر رجوع کر سکتا ہے جیسا کہ پہلے (مقولہ 24206 میں) گزر چکا ہے، اور اس طرح ہے اگر وہ اسے عیب اور اس طرح کس شے کے ساتھ رد کر دے جیسا کہ آگے (آنے والے مقولہ میں) آئے گا۔ اور شفیج میں اس کا معنی ہے: کہ اگر بائع نے بچی ہوئی زمین میں اضافہ کیا تو بلا شبہ شفیج وہ ساری لے گا، اور اس بنا پر یہ ہے کہ ذیا دتی سے مراداس سے اعم ہے کہ وہ خش میں ہو یا جیج میں ہو۔

24229 (قوله: فَكُوْ دُدَّ الخ) بیشارح کے تول: او مشتد پر تفریع ہے، یعنی جب مشتری خیار عیب یا خیار شرط یا روئیت میں سے کسی کے ساتھ ہوا کا کی طرف کل شن یعنی شن اور جوان میں اضافہ کیا گیا ہے کے ساتھ رجوع کر ہے۔ اور '' الجو ہر ہ'' میں ہے: جب کسی نے دس کیٹر ہے سودر ہم کے عوض خرید ہے، اور بائع نے عقد کے بعد ایک دوسرا کیٹر از یادہ کر دیا۔ پھر مشتری کسی ایک کیٹر ہے میں عیب پر مطلع ہوا: اگر وہ قبضہ سے پہلے ہوتو مشتری کو اختیار ہے: اگر وہ تب تا کہ ہوا: اگر وہ قبضہ سے پہلے ہوتو مشتری کو اختیار ہے: اگر چاہتو تمام کیٹر وں میں بیج فنے کر دے، اور اگر چاہتو اس کے ساتھ وائی کیٹر ان کیٹر ان عیب دار ہو۔

## دین کومؤجل کرنے کا بیان

24230\_(قوله: وَلَذِهُ تَأْجِيلُ كُلِّ دَيْنِ) اور ہردین کی تاجیل لازم ہے، دین ہے مرادوہ ہے جوعقد کے ساتھ یا کسی کو ہلاک کرنے کے ساتھ آدمی کے ذمہ میں واجب ہو، اوروہ جوآ دی کے ذمہ میں قرض لینے کے ساتھ دین ہوجائے ، پس یقرض کے مقابلہ میں اعم ہے، ای طرح'' الکفائی' میں ہے، اور فصل کے شروع میں قرض کی تعریف آئے گی اور تاجیل کو طلق قرار دیا ہے۔ پس میہ ہرایک کو شامل ہے چاہے مت معلوم ہویا مجہول ، لیکن اگر جہالت متقاربہ ہوجیسا کہ فصل کی کٹائی اور

إِنْ قَبِلَ الْمَدُيُونُ ﴿ اللَّهِ مِنْ عَلَى مَا فِي مُدَايَنَاتِ الْأَشْبَاهِ بَدَكَىٰ صَرْفِ وَسَلَمٍ وَثَمَنِ عِنْدَ إِقَالَةِ وَبَعْدَ هَا الرُّحَدِينَ الْمُهَاعِ بِلَكَىٰ صَرْفِ وَسَلَمٍ وَثَمَنِ عِنْدَ إِقَالَةِ وَبَعْدَ هَا الرَّحَدِينَ قِبِلَ مِن اللَّهِ عَلَى مَا إِنْ اللَّهُ عَلَى مِنْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

گہائی تو تاجیل صحیح ہوتی ہے،اوراگر جہالت متفاحشہ ہوجیہا کہ ہوا کا جلنا تو پھر تا جیل صحیح نہیں ہوتی جیسا کہ ' البدایہ' وغیرہ میں ہے،اور باب البیج الفاسد میں گزر چکاہے:تھوڑی جہالت دین میں کفالة کی طرح قابل برداشت ہے۔

24231 (قوله: إِنْ قَبِلَ الْمَدَدُونُ) اگر مديون (مقروض) قبول كرك، پس اگر وه اسے قبول نه كرت و تاجيل باطل ہے، اور اوا يكى بالفور ہوگى، اسے "الاسپيالي" نے ذكر كيا ہے، اور شرط كے ساتھ تاجيل كو معلق كرنا تيجى ہوتا ہے، پس اگر اس نے اسے كہا: جس پر ہزاركى اوا يكى فى الحال ہو۔ اگر تو نے جھے كل پانچے سود دو يہ تو دو سرے پانچ تجھ سے ايك سال تك مؤخر ہوجا كيل گر قد يوائز ہے، ای طرح "الذخيره" ميں ہے، اور "الخانية" ميں ہے: اگر مديون نے كہا: ميں نے اجل المدت ) كو باطل كرديا يا ميں نے اج بال الموجائے كى بخلاف اس قول كے: ميں اجل سے برى ہوں يا جھے اس كى كوئى حاجت نہيں، اور جب اس نے وہ مقرره مدت ہے پہلے اوا كرديا تو وہ قابض كى طرف ہے مقبوض كاستى تى ہو الميل يا يا وہ انہيں کھوٹا پائے اور واپس لوٹا دے، يا وہ بنج ميں كوئى عيب پائے اور اسے قضاء قاضى كے ساتھ روكر ديتو اجل واپس لوٹ آئے كى، نه كداگروہ اپنے مديون سے دين كے وض كوئى شے خريد ہو اور اس پر قبضا كى ساتھ روكر ديتو اجل لي اور اگراس دين موجل كے ساتھ ليون سے دين كے وض كوئى شے خريد سے اور اس پر قبضا كے اس كى موت كے اس تھوٹا كال الموجه بين سے مراو اللہ ميں موجل كے ساتھ فيل ہوتو كافالت دونوں ميں نہيں لوٹ گى۔ " بحر" ۔ اور ان كا قول فى الوجه بين سے مراو اللہ ميں عيب كے سب قضاء قاضى كے ساتھ واپس لوٹا نے ميں ہے، اور ہم نے اقالہ ميں (مقولہ 23915 ميس) پہلے ذكر كيا ہے کہ عیب کے سب واپس لوٹا نے ميں کوال نے ميں اختلاف ہے، يس اس كى طرف رجوع كرو۔

24232\_(قوله: إلَّانِي سَبْعٍ) مُرسات مِن، ين الحقيقة جِيدي، كونكه اقاله كرومسكا يك مسكلة عاربوتا بـ

24233\_(قولہ: بَدَائی صَرُفِ وَسَلَمٍ) بیچ صرف اور سلم کے دونوں بدل، اس لیے کہ بیچ صرف کے دونوں بدلوں پر مجلس میں قبضہ کرنا شرط ہے، اور بیچ سلم کے راس المال میں قبضہ کرنا شرط ہے، اور یہاں اس کے بدل سے یہی مراد ہے، رہی مسلم فیہ بتواس میں تاجیل شرط ہے،' مطحطاوی''۔

وَمَا أَخَذَ بِهِ الشَّفِيعُ وَ دَيْنِ الْمَيِّتِ،

۔ اور وہ جس کے ساتھ شفیع لے،میت کا دین،

بعد تا جیل صحیح ہوتی ہے، اور اس کی تا ئید وہ مسئلہ بھی کرتا ہے جے بعض نے ''الجو ہر ہ'' کے باب السلم سے قل کیا ہے: اقالہ کے بعد تاجیل سلم کے راس المال کی تاجیل جائز ہے؛ کیونکہ بیدین ہے اور مجلس میں اس پر قبضہ کرنا واجب نہیں جیسا کہ تمام دیون میں ہے۔ پھر میں نے علامہ ''البیری'' کو دیکھا انہوں نے کہا ہے: بیشک ان کا قول: الشہط اللاحق ملتحق باصل العقد سے ساقط النح کہ لاحق ہونے ہوئی ہے نہ ساقط النح کہ لاحق ہونے ہوئی ہے نہ ساقط النح کہ لاحق ہونے کے بعد واقع ہوئی ہے نہ کہ شرط ہونے کی بنا پر جلکہ تبرع کی بنا پر جیسا کہ تمام دیون میں ہوتا ہے۔ اور اس کی تائید بیر کرتا ہے کہ انہوں نے عیب کے سب رد کرنے کے بعد ثمن کو موثر کرنے کا جو از نقل کیا ہے چاہے بیر دقضا کے ساتھ ہویا بغیر قضا کے، اور مولف یعنی صاحب سب رد کرنے کے بعد ثمن کو موثر کرنے کا جو از نقل کیا ہے چاہے بیر دقضا کے ساتھ ہویا بغیر قضا کے، اور مولف یعنی صاحب سب رد کرنے کے بعد ثمن کو موثر کرنے کا جو از نقل کیا ہے جاتھ سے ساتھ کے ساتھ '' الا شیاہ'' پر تعجب ہے۔ انہوں نے اس کا اس پر کسے اقر ار کہا ہے۔ یہ کیفیص کے ساتھ '' البیری'' کا کلام ہے۔

میں کہتا ہوں: لیکن اس کی وجہ جو''القنیہ'' میں ہے یہ ہے کہ اقالہ من وجہ بچے ہے اور بچے فاسد کے باب میں اس میں اختلاف (مقولہ 23530 میں) گزر چکا ہے کہ اگر اس نے مطلقا بچے کی بھراہے مجبول مدت تک موجل کردیا تو کہا گیا ہے:

کہ یہ تاجیل صحیح ہے، اور یہ قول بھی کیا گیا ہے: نہیں، اس پر بنا کرتے ہوئے کہ وہ عقد کے ساتھ کمتی ہوجاتی ہے، اور یہاں جب وہ عقد اقالہ کے ساتھ کمتی نے اوجود کہ اقالہ ثن جب وہ عقد اقالہ کے ساتھ کمتی ہوجاتی ہے، اور یہال اللہ کے ساتھ میں ذیا دہ ہوں اس کے باوجود کہ اقالہ ثن اول کی مثل کے ساتھ صحیح ہوتا ہے، پس احسن جواب وہی ہے جوہم نے کہا ہے کہ اس میں عدم التحاق کو صحیح قرار دیا گیا ہے، تا مل کے علی میں عدم التحاق کی وقتے کے لیے ثمن کے علی میں تاجیل کی تو یہ جو نہیں ہو گئی ہے الشّفیے کے لیے ثمن میں تاجیل کی تو یہ جو نہیں ہو، کہ وہ اجل شفیع کے لینے میں عبی تاجیل کی تو یہ جو نہیں ہو، کیونکہ وہ اجل شفیع کے لینے میں غابت نہیں ہوگی جیسا کے فقر یب اس کے باب میں اس کا ذکر آ ہے گا۔

24236\_(قوله: وَدَيْنِ الْمَيِّتِ) يعنی اگر مديون فوت ہوجائے اور مال موجود ہواور پھر دائن (قرضے دينے والا)
اس كے وارث كے ليے تاجيل كرے تو يہ يہ نہيں ہے؛ كونكه دين ذمه ميں باقى ہے، اور تاجيل كا فائدہ بيہ ہے كہ وہ تجارت
كرے تاكہ وہ مال بڑھنے كے سبب دين (قرض) اواكرے، توجب وہ فوت ہوگيا جس كے ليے تاجيل تھى تواس كا متروكه مال دين كی اوائيگی كے ليے تعین ہوگيا، پس اب تاجیل مفیر نہیں ہوگى، اسى طرح '' الخلاصہ' میں ہے۔ اور اس كا ظاہر مفہوم بيہ كہ يہ ہردين ميں ہے، اور اس كا ظاہر مفہوم بيہ كہ يہ ہردين ميں ہے، اور اس كا للقنيہ'' باب القرض ميں ذكر كيا ہے، 'بح''۔

اور' الفتخ' ، میں اس کی مثل ہے جو' القنیہ ' میں ہے ، کیکن' الذخیرہ ' میں ہے : دب الدین کا اس دین کی تاجیل کرنا جو اس کا میت پر ہے جا ئز نہیں ، اور شیح میہ ہے کہ یہی تمام کا قول ہے ؛ کیونکہ اجل دین کی صفت ہے اور وارث پر کوئی دین نہیں ہے ، پس اس کے حق میں اجل ثابت نہیں ہوگی ، اور میت کے لیے بھی اس کے ثابت ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے ۔ کیونکہ موت کے ساتھ وہ اس کے ذمہ سے ساقط ہو چکا ہے ، اور نہ ہی مال میں اس کے ثبوت کی کوئی وجہ ہے ؛ کیونکہ وہ عین ہے اور اعیان تاجیل کو قبول نہیں

## وَ السَّابِعُ (الْقَرْضُ) فَلَا يَلْزَمُ تَأْجِيلُهُ (إِلَّا بِنِ أَرْبَعِ

اورساتوان قرض ہے بس اس کی تاجیل لازمنبیں ہوتی مگر چارمیں:

کرتے۔اور''البرجندی' میں ہے:صاحب''الحیط' نے کہاہے: میرے نزدیک اصح بیہ کداس کی تاجیل صحیح ہے اور ای طرح امام'' قاضی خان' نے فتو کی دیا ہے؛ کیونکہ جب بید بن ترکہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے لیکن بیذمہ میں ثابت ہوتا ہے تو بیسی نہیں ہوگا،اور تاجیل صحح ہوگی،اور بعض نے صحیح نہ ہونے کا فتو کی دیا ہے۔ای طرح''الفصول العمادیہ' میں ہے،'' بیری''۔ قرض کی تاجیل کا تکم

24237\_(قولف: فَلَا يَكُوزُمُ تَأْجِيلُهُ) پس اس كى تاجيل لازم نه ہوگى، يعنى يہ كه اس كى تاجيل صحيح ہوگى اس كے باوجود كه وہ غير لازم ہے، پس مقرض كے ليے اس ہے رجوع جائزہ ، ليكن "البدايه" ميں كہا ہے: بلا شبداس كى تاجيل صحيح نبيس ہوتا جو ہوگى؛ كيونكه بيد ابتدا ميں اعارہ اور صلہ ہے۔ يہال تك كه بيلفظ اعارہ كے ساتھ صحيح ہوتى ہے، اور وہ اس كا ما لك نبيس ہوتا جو تبرع كا ما لك نه ہوجيسا كه وصى اور بچ داور انتها ميں معاوضہ ہے، پس ابتدا كا اعتبار كرتے ہوئے اس ميں تاجيل لازم نبيس ہوتى جوتى جيسا كه اعارہ ميں، كونكه تير نبيس ہوتى ؛ كيونكه بيدر اہم كے ہوتى جيسا كه اعارہ ميں، كيونكه بيدر اہم كے بدلے درا ہم كى ادھار ہے ہوجاتى ہوجاتى ہے اور وہ رہا ہے۔

اس کامقتھی میں عدم کر وہ کا مقتھی اور عدم صحة کا مقتھی پایا گیا، اور پہلا دوسرے کے منافی نہیں ہے؛ کیونکہ جوضح نہیں ہوتا وہ لا زم نہیں ہوتا تو پھر عدم صحة کا مقبار کرنا واجب ہے۔ اور ای لیے ''افقے'' میں عدم صحة کی علت بھی اس قول کے ساتھ بیان کی ہے: کیونکہ اگر وہ لا زم ہوتو پھر تبرع (احسان کرنا) متبرع (احسان کرنے والا ) پر لازم کرنے والا ہوگا۔ پھرمثل مردود کے لیے عین کا تھی ہوگا، گو یا اس نے عین کو واپس لوٹا یا، ورنہ یم مجلس میں قبضہ کے بغیر درا ہم کی تملیک (مالک بنانا) ہوگا، اور اعیان میں تاجیل صحیح نہیں ہوتی۔ ملخصاً۔ اور اس کی تائیدوہ تھم بھی کرتا ہے جو''انہ'' میں ''القنیہ'' سے منقول ہے: قرض میں تاجیل باطل ہے۔

24238\_(قولہ: إِلَّا فِي أَدْبَرَعَ) گرچار میں، اور بیرحوالہ کے دومسکوں کو ایک اور وصیت کے دومسکوں کو ایک ثمار کرنے کے سبب بھی ہے۔ تحقیق میں نے اسے اس کے ماقبل سمیت اپنے اس قول کے ساتھ نظم کیا ہے:

ست من الديون ليس يلتزم تاجيلها بدل صرف و سلم قرضول مين ست چه بين جن كى تاجيل لازم نبين بيع صرف اور بيع سلم كابدل ـ

دین علی میت وما للهشتری علی مقیل او شفیع یا سری میت پرقرض اوروه جومشتری کے لیے اقالہ کرنے والے پریاخوشحال شفعہ کرنے والے پرہے۔

والقرض الا اربعا فیھا مض جعد وصیة حوالة قضی اورقرض مگر چاران میں گزر چے ہیں انکار، وصیت، حوالہ، قاضی کا فیصلہ۔

(إِذَا) كَانَ مَجْحُودًا أَوْ حَكَمَ مَالِكِنَّ بِلُزُومِهِ بَعْدَ ثُبُوتِ أَصْلِ النَّيْنِ عِنْدَهُ أَوْ أَحَالَهُ عَنَى آخَرَ فَأَجَّلَهُ الْمُقُيِّضُ أَوْ أَحَالَهُ عَنَى مَدْيُونٍ مُوْجَّلِ دَيْنُهُ؛ لِأَنَّ الْحَوَالَةَ مُبْرِئَةٌ

جب اس کا انکار کیا گیا ہو، یا مالکی قاضی اپنے نز دیک اصل دین ثابت ہونے کے بعد اس کے لزوم کا حکم دے، یا وہ اس کا دوسرے پرحوالہ کرےاورمقرض اسے مدۃ معینہ تک مؤخر کر دے، یاوہ اسے ایسے مدیون پر پھیر دے جس کا دین موجل ہو، کیونکہ حوالہ بری کرنے والا ہے۔

24239\_(قوله: إِذَا كَانَ مَجْحُودًا) جب اس كا انكاركيا گيا ہو، 'الخانيه' ميں ہے: ايک آ دمی كا دوسر ہے آ دمی پر
ایک ہزار در ہم قرض ہو، پس وہ اس ہے سو کی شرط پر ایک خاص مدت تک سلح کر لے تو کمی کرنا ہے ہے، اور سو کی ادائیگی فی الحال
لازم ہے، اور اگر ستقرض (قرض لينے والا) قرض كا انكار كرنے والا ہوتو سومعينه مدت تک موجل ہوگا۔ ' بيرى' ۔ اور اس کی
مثل وہ ہے کہ اگر قرض لينے والا (ستقرض) قرض دینے والے (مقرض) كوسرا كہے: ميں تير ہے ليے قرض كا اقرار نہيں
کروں گا يہاں تک كه تواہے مجھ ہے ایک خاص مدت تک مؤخر كرد ہے، پس اس نے اس كے ليے گواہوں کی موجودگی میں
ایک ہزار مؤجل كا اقرار كیا۔

24240\_(قولد: أَوْحَكُمَ مَالِئَ بِلُزُومِهِ) يا مالكى قاضى ال كے لازم ہونے كا فيصلہ كرے، كيونكہ وہ ال كے نزويك لازم ہونے كا فيصلہ كرے، كيونكہ وہ ال كنزويك لازم ہے، اور ال كے ساتھ مقيدكيا كيونكہ ارجح يہ ہے كہ خفى قاضى كا اپنے ندہب كے خلاف فيصلہ نافذ نہيں ہوتا بالخصوص ہمارے زمانے كے قضاة ميں۔ اور اسے اپنے تول: بعد شبوت اصل الدين عنده كے ساتھ مقيدكيا، كيونكه اگروہ ثابت نہ ہوتو اس كى تاجيل لازم ہونے كے بارے اس كا فيصلہ مي نہيں ہوگا، اور اس ليے كہ بس كا انكار كرويا جائے اس كى تاجيل ماكلى كے تم يرموتو ف نہيں ہوگا۔

24241\_(قوله: أَوْ أَحَالَهُ الحَ)''الفتح'' میں ہے: اس کی تاجیل لازم ہونے میں حیلہ یہ ہے: مستقرض مقرض کو اپنے قرض کے سے قرض کی دوسرے کے حوالے کردے، اور مقرض اس محال علیہ (جس پر قرض پھیرا گیا) آدمی کے لیے قرض کی اور جب تاجیل لازم ہوگئ تو اگر محیل (حوالہ کرنے والا) کا محال علیہ پردین اور خب ہوتی گھراس میں کوئی اشکال نہیں ہے، ورنہ محیل محال ہر قرض) کی مقدار کے برابر محال علیہ کے لیے مؤجل قرض کا اقرار کرے، اس کی طرف'' المحیط'' میں اشارہ کیا ہے،'' بح''۔ اور اقرار کا فائدہ محال علیہ کو محیل پر اس کے ساتھ رجوع کی قدرت حاصل ہونا ہے جووہ مقرض کودےگا۔

24242\_(قوله: أَوْ أَحَالَهُ عَلَى مَدُيُونِ النَّمَ) ياده اس كامديون پرحواله كرے، اس نے بيفائده ديا ہے كہ محال عليه كى تاجيل مقرض يامحيل (اوروه مسقرض ہے) سے صادر ہونے كے درميان كوئى فرق نہيں ہے۔

24243\_ (قوله: لِأَنَّ الْحَوَالَةَ مُبْدِئَةً ) كيونك حواله برى كرنے والا ب، يعنى اس كے ساتھ محيل برى الذمه بو

وَالرَّابِعُ الْوَصِيَّةُ (أَوْصَ بِأَنْ يُقُمِ ضَ مَالِهِ أَلْفَ دِرُهَم فُلَانَا إِلَى سَنَةٍ) فَيَلْزَمُ مِنْ ثُكْثِهِ وَيُسَامِحُ فِيهَا نَظَرًا لِلْهُوصِ (أَوْ أَوْصَى بِتَأْجِيلِ قَهْضِهِ) الَّذِى لَهُ (عَلَى ذَيْدٍ سَنَةً) فَيَصِحُ وَيَلْزَمُهُ وَالْحَاصِلُ أَنَ تَأْجِيلَ الدَّيُنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ بَاطِلٍ فِى بَدَئَى صَرُفٍ وَسَلَم وَصَحِيحٍ غَيْرِ لَازِمِ فِى قَرْضٍ وَإِقَالَةٍ وَشَفِيعٍ وَدَيْنِ مَيِّتٍ وَلَازِمٍ فِيمَاعَدَا ذَلِكَ وَأَقَرَّهُ الْهُصَيِّفُ وَتَعَقَّبَهُ فِى النَّهْ رِبِأَنَّ الْهُلُحَقَ بِالْقَرْضِ

اور چوتھی وصیت ہے۔ کسی نے وصیت کی کہ وہ اس کے مال سے ہزار درہم فلاں کو ایک سال تک کے لیے قرض د ہے، تو وہ اس مال کے ثلث سے لازم ہوگی، اور اس میں موصی کو دیکھتے ہوئے نری کی جائے گی یا وہ اپنے اس قرض کی ایک سال کی تاجیل کے بارے وصیت کرے جواس کا زید پر ہے تو وہ صحیح ہوگی اور اسے لازم ہوگی۔ اور حاصل ہے ہے: کہ دین کی تاجیل کی تین صور تیں ہیں: (1) وہ بھے صرف اور بھے سلم کے دونوں بدلوں میں باطل ہے۔ (۲) قرض، اقالہ شفیتے اور میت کے دین میں ساس میں میں جو تیں اس کے سوامیں لازم ہے۔ اور مصنف نے اسے برقر اررکھا ہے، اور اس کا تعی قب' النہ' میں اس طرح ہے: کہلی بالقرض کی

جائے گا،اورمحال یعنی مقرض کے لیے حوالہ کے تھم کے ساتھ محال علیہ پردین (قرض) ثابت ہوجائے گا، پس بی فی الحقیقت دین کی تاجیل ہےنہ کہ قرض کی۔

24244\_(قولہ: فَیَلُزُمُ مِنْ ثُلُثِهِ) پی وہ اس کے ثلث مال سے لازم ہوگی ، سواگر ثلث سے بزارنکل آئے تو بہتر، ورنداتی مقدار جواس سے نکلے۔''طحطاوی''۔

24245\_(قولہ: وَیُسَامِحُ فِیهَا نَظَرًا لِلْمُومِی) کیونکہ وصیت تبرع کے ساتھ بمنزلہ خدمت اور سکنیٰ کی وصیت کے ہے، پس بیموصی کاحق ہونے کے اعتبارے لازم ہوتی ہے۔''ہدایہ''۔ حاصل کلام

کہ وصیت کالزوم تبرع کے ساتھ ہے۔اورای ہے وہ ہے جس میں ہم بحث کرر ہے ہیں۔ قیاس سے خارج ہے اور موصی پر رحمت وفضل ہے؛ کیونکہ قیاس کی وصیت صحیح نہیں ہوتی؛ کیونکہ بیتملیک ہے جواس کی ملکیت کے زوال کی حالت کی طرف مضاف ہے۔

24246\_(قوله: وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ) يعنى مصنف نے اسے برقر ارر کھا ہے جو حاصل کلام میں سے ذکر کیا گیا ہے، اور یمی صاحب'' البح'' کاموقف ہے پس اولی ان کی طرف اس کی نسبت کرنا ہے۔

24247\_(قوله: وَتَعَقَّبَهُ) يعنى عاصل مذكور كاتعا قب كياب، فافهم

ملحق بالقرض كى تاجيل كابطلان

24248\_(قوله: بِأَنَّ الْمُلْحَقَ بِالْقَرْضِ) كه كتل بالقرض اوروه اپنی دونوں قسموں كے ساتھ اقاله، شفيع اور ميت كا

تَأْجِياُهُ بَاطِلٌ قُلْتُ وَمِنْ حِيَلِ تَأْجِيلِ الْقَنْ صِ كَفَالَتُهُ مُؤَجَّلًا فَيَتَأَخَّرُ عَنْ الْأَصْيلِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ وَاحِدٌ بَحْرٌ وَنَهُرٌ فَهِي خَامِسَةٌ فَلْتُحْفَظُ

تا جیل باطل ہے۔ میں کہتا ہوں:اور قرض کی تاجیل کے حیلوں میں سے اس کی کفالت ہے درآنحالیکہ وہ موجل ہو، پس وہ اصیل سے مؤخر ہوجائے گا؛ کیونکہ دین ایک ہے،'' بحز''اور' نہر''اوریہ پانچویںصورت ہے، پس چاہیے کہ اسے یا در کھا جائے۔

> دین ہے، حکبی''۔ دین ہے، حکبی''۔

24249\_(قوله: تَأْجِيلُهُ بَاطِلٌ) اس كى تاجيل باطل ہے، اس ليے كەانہوں نے اسے لايصح يا باطل كے ساتھ تعبير كيا ہے، پس ينہيں كہا جائے گا: كەاس ميں تاجيل صحح اورغير لازم ہے، 'طحطا وى''۔

میں کہتا ہوں: جو پچھہم نے پہلے (مقولہ 24237 میں) بیان کیا ہے اس ہے آپ نے جان لیا ہے کہ قرض ای طرح ہے، اور شاید باطل ہے صاحب '' البح'' کی مرادوہ ہے جس کا کرنا حرام ہوتا ہے اور اس سے فساد لازم ہوتا ہے، کیونکہ صرف اور سلم کے دونوں بدلوں کو موجل کرنا ای طرح ہے، بخلاف قرض کے اور اس کے جو اس کے ساتھ ملحق ہو، کیونکہ اگر وہ مقررہ مدت آنے تک اس کا مطالبہ ترک کرد ہے تو اس سے وہ لازم نہیں ہوتی ، پس ای لیے کہا ہے: بلا شبہ سے جے اور غیر لازم ہے۔ لیکن جوہم نے پہلے (مقولہ 24237 میں) '' البدائے' سے قرض کے بارے میں بے تول بیان کیا ہے: و علی اعتباد الانتہاء لا بہدائی موجہ من بندی میں بوئی الد داھم بالد داھم نسیئة وھو دبایہ تقاضا کرتا ہے کہ اسے فساد لازم ہو، اور رہے کہ وہ حرام ہو، اور اس کی وجہ میرے لیے ظاہر نہیں ہوئی ۔ فلیتا مل

24250 (قوله: لِأَنَّ الدَّيْنَ وَاحِدٌ) كيونكه دين ايك ب، يعنى جب وه كفيل سے موخر ہوا تو اصيل سے بھی اس كا مؤخر ہونا لازم ہوگا؛ كيونكه ضمنا وه ثابت ہوتا ہے جوقصداً ممتنع ہوتا ہے جيہا كہ پانی کی گزرگاہ اور راستے کی بجے جيہا كہ 'البحر'' ميں 'السراج'' سے منقول ہے: امام'' ابو يوسف' رطيقتا نے كہا ہے: جب كسى آ دى نے ميں آ دى كى مال قرض ديا ، اور ايك آ دى اس كی طرف سے ايك وقت تك اس كالفيل بنا تو وه فيل پراس كے وقت تك لازم ہو گا اور ستقرض پر فی الحال ہوگا۔ اور ای طرح' 'البحر'' كے كتاب' الكفالہ'' ميں 'الذخير ه'' اور 'الغيا ثيہ' سے منقول ہے۔ اور ''انفع الوسائل'' ميں اى كی مثل متعدد كتا ہول سے ذكر كيا ہے ، اور بيذكر كيا ہے ، اس حيلہ كے بارے' المخرير' ميں ' حصيری'' كے سواكس نے كلام نہيں كيا ، اور بيد كہ جب اس الكيا كلام تمام اصحاب كے كلام كے ساتھ متعارض آ جائے تو اس كے مطابق فتو كائميں ديا جائے گا۔

#### حاصل كلام

اس کا حاصل ہے ہے کہ جمہوراس نظریہ پر ہیں کہ وہ کفیل پر مؤجل ہوگا اصل کے بغیر ،اورای کے مطابق علامہ'' قاری البدائی' وغیرہ نے نتویٰ دیا ہے۔اوراس کی کممل بحث (مقولہ 25634میس) کتاب''الکفالہ''میں آئے گی۔ان شاءالته تعالیٰ وَفِ حِيَلِ الْأَشْبَاةِ حِيلَةُ تَأْجِيلِ دَيْنِ الْمَيْتِ أَنْ يُقِنَّ الْوَارِثُ بِأَنَّهُ ضَبِنَ مَا عَلَى الْمَيْتِ فِي حَيَاتِهِ مُؤَجَّلًا إِلَى كَذَا وَيُصَدِّقَهُ الطَّالِبُ أَنَّهُ كَانَ مُؤجَّلًا عَلَيْهِ مَا وَيُعَنَّ الطَّالِبُ بِأَنَّ الْمَيِّتَ لَمْ يَثُوكُ شَيْعًا وَإِلَّا لَأْمِرَ الْوَارِثُ بِالْبَيْعِ لِلدَّيْنِ وَهَذَا عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مِنْ أَنَّ الدَّيْنَ إِذَا حَلَّ بِمَوْتِ الْمَدْيُونِ لَا يَحِلُ عَلَى كَفِيلِهِ

اور'الا شباہ'' کے حیل میں ہے: میت کے دین کی تاجیل کا حیلہ یہ ہے کہ وارث اس بارے اقر ارکرے کہ میت کے ذمہ اس کی حیات میں جو بچھ تھا وہ اس کی تصدیق کرے کہ وہ ان حیات میں جو بچھ تھا وہ اس کا ضامن ہے درآ نحالیکہ وہ اتن مدت تک موجل ہے، اور طالب اس کی تصدیق کرے کہ وہ ان دونوں پرمؤجل تھا، اور طالب اس بارے اقر ارکرے کہ میت نے کوئی شخ بیس چھوڑی ورنہ وارث کو دین کی اوائیگ کے لیے اس مال کو پینچ کا تھم دیا جائے گا، اور یہ ظاہر روایت کی بنا پر ہے کہ دین اواکر نے کا وقت جب مدیون کی موت کے سبب آپنچ تو وہ اس کے قیل پرنہیں آسے گا۔

#### تنبي

اس کاذکرنہیں کیا گیا کہ اگر گفیل اصل کے لیے تاجیل کرے، اور وہ جائز ہے تو''البیری' میں ہے: ''ابن ساعہ' نے امام ''محم' ؛ رفتینایہ سے روایت کیا ہے: ایک آ دمی نے کی دوسرے کو کہا: تو میری طرف سے فلاں کے لیے اس ہزار کا ضامن بن جو مجھ پرواجب ہے، تواس نے ایسا کر لیا اور ضامن نے وہ ادا کر دیا، پھر ضامن نے اپنے اصیل (مضمون عنہ ) سے اسے مؤخر کر دیا تو بیتا خیر جائز ہے، اور یہ بمنزلہ قرض کے نہیں ہے، اور اگر وہ کہے: تو میری طرف سے اس آ دمی کو ہزار درہم ادا کر دے، پس اس نے ایسا کردیا پھراس نے انہیں مؤخر کردیا تو بیتا خیر جائز نہیں؛ کیونکہ یہ اس کی طرف سے ادا کیے ہیں پس وہ مقرض (قرض دینے والا) ہوگیا، اور قرض میں تاخیر باطل ہے، اور پہلے نے وہ اپنی طرف سے ادا کیے ہیں۔

24251 (قوله: أَنْ يُوْمَّ الْوَادِثُ الحْ) ظاہر ہے کہ بیددارث کے بارے میں فرض کیا گیا ہے نہ کہ میراث میں اس کے ساتھ شریک ہونے دالے کے لیے، ورندا کیلے اس پردین لازم ہونے کے سبب اے ضرر لاحق ہوگا ، اوراس حیلہ سے مقصود اس کے کا بیان ہے اگر بیاس طرح داقع ہو، ایسا کرنے کی تعلیم مقصود نہیں ؛ کیونکہ اس میں اخبار ہے بخلاف و اقع کے۔ اس کے کیم کا بیان ہے اگر بیاس طرح داقع ہو، ایسا کرنے کی تعلیم مقصود نہیں ؛ کیونکہ اس میں اخبار ہے بخلاف و اقع کے۔ 24252 ۔ (قوله: وَیُصَدِّقَهُ الطَّالِبُ أَنَّهُ الحْ) اگر شارح کتے : دیصدی الطالب فی ذالك تو ہے زیادہ و مختصر اور اظہر

24252 - (قوله: وَيُصَدِّقَهُ الطَّالِبُ أَنَّهُ الخ) الرَّثارح كَمَّةٍ: ويصدى الطالب في ذالك توييزياده مُختَّراوراظهر موتا؛ كيونكداس كيه لييميت پرتاجيل كي بارے تعديق كرنالازم نبيس \_

24253\_(قوله: وَإِلَّا لَأُمِرَ الْوَارِثُ الحُ)" الاشباه" كى عبارت بن والا فقد حل الدين بهوته فيومر الوارث الخ، (ورنداس كي موت كے ماتھدين كي اوائيكى كاوتت آئى بنچا ہى وارث كوتكم ديا جائے گا، الخ)

قُلُت وَسَيَجِىءُ آخِرَ الْكِتَابِ أَنَّهُ لَوْحَلَّ لِمَوْتِهِ أَوْ أَدَّاهُ قَبْلَ حُلُولِهِ لَيْسَ لَهُ مِنْ الْمُرَابَحَةِ إِلَّا بِقَدْرِ مَا مَضَى مِنْ الْآيَامِ وَهُوَجَوَابُ الْمُتَأْخِرِينَ

میں کہتا ہوں: عنقریب کتاب کے آخر میں آئے گا: کہ اگر اس کی موت کے سبب ادائیگی کا وقت آپنجایا اس نے وہ اس کے حلول سے پہلے اداکر دیا تو اس کے لیے مرا بحہ جائز نہیں مگر اتنے دنوں کی مقد ارکے ساتھ جوگز رکھیے ہیں، اور بیمتاخرین کا جواب ہے۔

جب مدیون مقررہ مدت آنے سے قبل قرض ادا کردے یا فوت ہوجائے توصرف گزشتہ دنوں کی مقدار کے برابر مرابحہ سے لیا جائے گا

24254\_(قوله: وَسَيَجِيءُ آخِرَ الْكِتَابِ) اورعفريب كتاب كة خريعني كتاب الفرائض سي كه يهلية عداد بدالقنية " ے ماخوذ ہے، جہال انہوں نے اس میں المجم الدین " کے حوالہ سے کہا ہے: مدیون نے دین کی مقررہ مدت آنے سے ملے قرض ادا کردیا، یا و فوت ہوگیا تو اس نے وہ اس کے ترکہ سے لے لیا تو متاخرین کا جواب یہ ہے کہ وہ مرا بحہ جوان دونوں کے . درمیان جاری ہوا تھااس سے وہ نہیں لے سکتا گراتنے دنوں کی مقدار کے عوض جوگزر چکے ہیں۔ان سے کہا گیا: کیا آپ اس بارے فتوی مجھی ویتے ہیں؟ توانہوں نے جواب دیا: جی ہاں۔ فرمایا: ادراگرمقرض نے قرض ادر مرابحہ معینه مدت گزرنے سے سلے لے لیا تو مدیون کے لیے جائز ہے کہ وہ مابقی ونوں کے حصہ کے ساتھ رجوع کر ہے۔ اور شارح نے کتاب کے آخر میں ذکر کیا ئے کہای کے ساتھ مرحوم مفتی روم'' ابوسعود' نے فتویٰ دیا ہے، اوراس کی علت دونوں جانبوں کے ساتھ فرمی کرنے کوقر اردیا ہے۔ میں کہتا ہوں: اس کے مطابق' الحانوتی ' وغیرہ نے فتویٰ دیا ہے۔ اور ' الفتادی الحامدی میں ہے: اس مسئلہ کے بارے میں یو چھا گیا کہ جب زید کی عمرو کے ذمہ دین کی معین مقدار ہو،اوروہ اس پراسکے ساتھ ایک سال تک مرا بحد کرے پھراسکے ہیں دن بعد عمر و مدیون فوت ہو گیا،اور قرض کی ادائیگی کاونت آگیااور وارث نے زید کووہ اداکر دیا تو کیا مرا بحہ میں سے کوئی شے لی جائے گی یانہیں؟ تواسکا جواب وہی متاخرین کا جواب ہے: کہ وہ مرابحہ جس پران دونوں کے درمیان باہم بیع ہوئی تھی اس نفع صرف گزرے ہوئے دنوں کی مقدار کے ساتھ لیا جائےگا۔علامہ'' مجم الدین' کوکہا گیا: کیا آپ اسکے مطابق فتویٰ مجى ديں مے! توانہوں نے كہا: ہاں -اس طرح' الانقروى' اور' التنوير' ميں ہے، اور اس كےمطابق علامہ الروم مولا نا' ابو السعود' نے فتویٰ دیا ہے۔ اور اس صورت میں مرابحہ کے بغیر قرض ادا کرنے کے بعد جب ورثاء کو سے گمان ہو کہ مرا بحد انہیں لازم ہے۔ پس انہوں نے ای پرکئ سال کیلئے مرا بحد کرلیا یہاں تک کدا نے یاس مال جمع ہوگیا تو کیا مال انہیں لازم ہوگا یا نہیں؟ تواسکا جواب ہے کہ وہ انہیں لازمنہیں ہوگا۔اس لیے کہ' القنیہ'' میں'' بکرخوا ہرزادہ'' کے حوالہ سے ہے کہ وہ فیل سے دین کا مطالبہ کرتا رہا اے اصل ہے لینے کے بعداوروہ اسکی مرابحہ کے ساتھ بھے کرتارہا۔ یہاں تک کہ اس پرستر دینارجمع ہو گئے۔ پھرمعلوم ہوا کہ وہ تواہے لے چکا ہے تواس کیلئے کوئی شے نہ ہوگی ؛ کیونکہ باہم بھے کرنے کی بنیا درین کے موجو دہونے پر ے اور وہ موجوز نبیں ۔ بیردہ ہے جو ہمارے لیے ظاہر ہوا ہے، والله سجانه اعلم

# فَصُلُّ فِي الْقَرْضِ

(هُرَ) لُغَةً مَا تُعْطِيهِ لِتَتَقَاضَاهُ، وَشَرْعًا مَا تُعْطِيهِ مِنْ مِثْلِيّ لِتَتَقَاضَاهُ وَهُوَ أَخْصَرُ مِنْ قَوْلِهِ (عَقُدٌ مَخْصُوصٌ) أَيْ بِلَفُظِ الْقَرْضِ وَنَحْوِلِارِيرِدُعَلَى دَفْعِ مَالٍى

### قرض کے احکام

لغت میں قرض سے مرادوہ ہے جوتو کسی کو دے تا کہ پھر تو اس کا تقاضا کرے۔ اور شرعؑ میں اس سے مراد وہ ہے جوتومثلی چیزوں میں سے کسی کودے تا کہ تو اس کا تقاضا کر سکے، اور بیان کے قول: عقد مخصوص الخ ، کی نسبت مختصر ہے۔ یعنی ایساعقد جوقرض اور اسطرح کے لفظ کے ساتھ مخصوص ہواورمثلی مال دوسرے کودینے پر وار د ہو۔ تا کہ وہ اس کی مثل واپس لوٹا سکے۔

بدلفظ فتح اور کسرہ کے ساتھ ہے،''منخ''۔اور ماقبل کے ساتھ اس کی مناسبت ان کے اس قول: ولزم تاجیل کل دین الا القرض میں قرض کا ذکر ہے،''طحطاوی''۔

### قرض كى لغوى تعريف

24255 (قوله: مَا تُعْطِيدِ لِتَتَقَاضَاءُ) تيراكى كوكى شودينا تاكه پهرتواس كا تقاضا كر يعنى چا جوه قيمت والى شع بو يامثلى بو ـ اور "المغرب" من ج: تقاضيته دينى، وبدينى، واستقضيته: طلبت قضاء ه و اقتضيت منه حتى: اخذته مين في الى ساية قرض كا تقاضا كيا اور مين في اساداكر في كامطالب كيا ـ اور مين في اس سايخ قل كا تقاضا كيا يعني مين في والى اليار)

# قرض کی شرعی تعریف

24256\_(قولد: وَشَرُعًا مَا تُغطِيهِ مِنْ مِثْنِي الخ) اور شرى تعريف يه ہے كة وكسى كوشلى شے دے يہى دونوں تغييرول كى بنا پر قرض مصدر بمعنى اسم مفعول ہے ليكن دوسرى مانع نہيں ہے؛ اس ليے كه وہ ود يعت اور عاربه پر بھى صادق آتى ہے۔ پس اس پر يه كہنا لازم ہے: لئتنقاضى مثله (تاكه تو اس كى مثل كا تقاضا كرے) اور جم تھوڑ ا پہلے (مقوله 24230 ميس) يہ بيان كر يكي بيں كه دين قرض كى نسبت اعم ہے۔

24257 (قوله: عَقُدٌ مَخْصُوصٌ) يه ظاہر ہے كه مراد عقد بافظ مخصوص ہے بعنی مخصوص لفظ كے ساتھ عقد كرنا ؛ كيونكه عقد لفظ عقد لكن الله عقد كرنا جيها كه لفظ عقد لفظ ہے ، اى بلفظ القرض و نحوه يعنی قرض اور اس طرح كے مخصوص لفظ كے ساتھ عقد كرنا جيها كه لفظ دين ہے ، اور جيها كه ان كا يہ قول: اعطنى و رهما لار دعليك مثله (تو مجھے ايك درجم و سے ميں تجھے اس كامثل لونا دوں گا) اور جم نے پہلے (مقولہ 24237 ميں) "ہدائي سے بيان كيا ہے: يہ لفظ اعاره كے ساتھ مجھے ہوتا ہے۔

بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ (مِثْنِيَ خَمَّ الْقِيَّيُّ (لآخَمَ لِيَرُدَّ مِثْلَهُ) خَمَّ نَحُوُ وَدِيعَةٍ وَهِبَةِ (وَصَحَّ الْقَنْضُ (فِي مِثْنِيَ هُوَكُلُّ مَا يُضْمَنُ بِالْمِثْلِ عِنْدَ الِاسْتِهْلَاكِ (لَا فِي غَيْرِينَ مِنْ الْقِيَبِيَّاتِ كَحَيَوَانٍ وَحَطَبٍ وَعَقَادٍ وَكُلِّ مُتَفَاوِتٍ لِتَعَذُّدِ رَدِّ الْمِثْلِ وَاعْلَمُ أَنَّ الْمَقْبُوضَ بِقَنْضٍ فَاسِدٍ

اس میں مال بمنزلہ جنس ہےاور مثلی کی قید ہے ذات القیم تعریف سے خارج ہوگئی اور اسی طرح ودیعت اور ہمبہ وغیرہ بھی خارج ہو گئے۔اور مثلی شے میں قرض صحیح ہےاور مثلی سے مراد ہروہ شے ہے جس کو ہلاک کرنے کے وقت مثل کے ساتھ ضان ادا کیا جا سکے۔اس کے علاوہ قیمت والی چیزوں میں سے چی نہیں ہوتا جیسا کہ حیوان ،ایندھن کی لکڑی ،زمین اور ہر متفاوت شے ؛ کیونکہ ان میں مثل واپس لوٹا نامععذ رہے۔اور تو جان کہ فاسد قرض کے ساتھ مقبوض بچے فاسد کے ساتھ

24258\_(قوله: بِمَنْزِلَةِ الْجِنْسِ) یعنی ال حیثیت سے کہ لفظ مال قرض اور غیر قرض کو شامل ہے بمنزلہ جنس کے ہواور وہ جنس حقیقی نہیں ہے؛ اس لیے کہ ماہیة حقیقیہ معدوم ہے جبیا کہ اسے اپنے مقام میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ اعتراض کیا گیا ہے کہ وہ مصنف کا قول: عقد مخصوص ہے، اور رہا یہ یعنی لفظ دفع مال تو یہ بمنزلہ فصل کے ہے۔ اس کے ساتھ تعریف سے وہ خارج ہو گیا جو دفع مال (مال دینے) پر واقع نہ ہوجیسا کہ نکاح۔ اور اس میں ہے کہ نکاح مصنف کے قول: عقد مخصوص، ای بلفظ القی ض و نحوہ میں داخل نہیں جیسا کہ آ ہے جانے ہیں، پس جو بمنزلہ جنس ہواوہ ان کے اس قول: عقد مخصوص یود عیں دفع مال کا مجموعہ ہے۔ تامل

24259\_(قوله: لِآخَر)يان كقول: دفع كمتعلق ب

24260\_(قولہ: خَرَجَ نَحُوُّ وَدِيعَةٍ وَهِبَةٍ) يعنى دريعت، مبداوران دونوں كى طرح مثلاً عاريہ اورصد قد بھی تعريف سے خارج ہو گئے؛ كيونكہ دريعت اور عاريہ ميں عين شے كو داپس لوٹا نا واجب ہوتا ہے، اور مہداورصد قد ميں كى شے كو داپس لوٹا نا داجب نہيں ہوتا۔

مثلی شے میں قرض صحیح ہے

24261\_(قوله: في مِشْلِيّ) جيكي ، وزنى اورقريب الجنة عددى اشياجي اخروث اوراند \_\_

24262 (قولہ: لِتَعَنَّرُ رَدِّ الْمِثْلِ) اس لِي كه شلوا نامع عذر ہے۔ بيان كول الذي غيرہ كى علت ہے، يعنى غير مثلی اشيا ميں قرض صحيح نہيں ہوتا ، كيونكہ قرض ابتداءً اعارہ ہوتا ہے۔ يہاں تک كہ يد لفظ اعارہ كے ساتھ بھی صحيح ہوتا ہے۔ اور انتہاءً معاوضہ ہے ؛ كيونكہ اس كے عين كو ہلاك (خرج ) كيے بغيراس ہے نفع حاصل كرناممكن نہيں ہوتا ، پس بيذ مہ ميں مثل كے واجب كرنے كو لازم كرتا ہے۔ اور يہ غير مثلی ميں واقع نہيں ہوسكتا۔ ''البح'' ميں كہا: اور قرض غير مثلی ميں جائز نہيں ہوتا ؛ كيونكہ وہ ذہ ميں بطور دين واجب نہيں ہوتی ، اور مستقرض قبضہ كے ساتھ سے كی طرح اس كا مالك بن جاتا ہے ، اور قرض فاسد كے ساتھ مقبوض رد كے ليے متعين نہيں ہوتا ، بلكہ وہ مثل واپس لوٹا سكتا ہے اگر چہ وہ موجود ہو ، اور امام ''ابو يوسف' رہ التي ہے۔

كَمَقْبُوضٍ بِبَيْمٍ فَاسِدٍ سَوَاءٌ فَيَحْهُمُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لَا بَيْعُهُ لِثُبُوتِ الْمِلْكِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ ﴿فَيَصِحُ اسْتِقْرَاضُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَكَذَا كُلُ (مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ أَوْ يُعَدُّ مُتَقَادِبًا فَصَحَ اسْتِقْرَاضُ جَوْزِ وَبَيْضِ وَكَاغَهِ عَدَدًا (وَلَحْمِ) وَزُنَّا وَخُبْزِوَزْنَّا وَعَدَدًا كَمَا سَيَجِيءُ

مقبوض کی طرح برابر ہیں، پس اس نفع حاصل کرنا حرام ہے لیکن ملک ثابت ہونے کی وجہ ہے اس کی بیج حرام نہیں ہے،'' جامع الفصولین''۔پس دراہم و دنانیر کوبطور قرض لیناضجے ہے اور ای طرح ہروہ شےجس کا کیل یا وزن کیا جاتا ہویا اسے گناجا تا ہودرآ نحالیکہاس کےافراد باہم قریب الجثہ ہوں، پس اخروث ادرا نڈوں کوعد دابطور قرض لینا صحیح ہے۔اور (ای طرح) کاغذ کواور گوشت کوبطوروزن اورروٹی کووزن اورعد دونوں کے ساتھ قرض لینا تھیج ہے جبیبا کے عقریب آئے گا۔

منقول ہے: اس کے لیے کسی غیر کودینااس کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ، اور اس شے کا عاریہ جس کا قرض جائز ہے وہ قرض ہے،اوروہ جس کا قرض جائز نہیں وہ عاربہ ہے۔ یعنی اس کا قرض دینا جس کا قرض جائز نہیں وہ عاربہ ہے اس حیثیت سے کہ اس كاعين والإس لوٹا ناواجب بندكه مطلقاً ؟ اس ليے كه آپ جانتے ہيں كه قبضه كے ساتھ اس كاما لك بنا جاسكتا ہے ، تامل 24263\_(قوله: كَتَقُبُوضٍ بِبَيْع فَاسِدٍ) يعنى بيكه وه تبضه كساته ملكيت كافائده ديت بجيساكة بانت ہیں۔اور'' جامع الفصولین' میں ہے: قرض فاسد ملکیت کا فائدہ دیتا ہے یہاں تک کہا گراس نے مکان بطور قرض لیا اوراس پرقبضه کرلیا تووہ اس کا مالک ہوجائے گا،اورای طرح تمام اعیان کا تھم ہے،اور قیمت مستقرض ( قرض لینے والا ) پرواجب ہو گی جیسا کہ اگر کسی نے مامور (جس کو حکم دیا گیا) کی لونڈی کے ساتھ غلام خرید نے کا حکم دیا اور اس نے ایسا کرلیا تو غلام حکم دینے والے کا ہوگا۔

وه چیزجس میں قرض جا ئزنہیں عدم حلت کی وجہ ہے نفع حاصل کرنا بھی جا ئزنہیں

24264\_(قوله: فَيَحْمُ مُرالحَ)'' جامع الفصولين'' كي عبارت ہے: پھر ہروہ جَلَّہ جس ميں قرض جائز نبيس ہوتا اس سے عدم حلت کی وجہ سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں ،اور ملک ثابت ہونے کی وجہ سے اس کی بیج جائز ہے جبیبا کہ بیج فاسد میں ہوتا ہے۔ پس ان کا قول : دیجوذ بیعد بمعنی یصح ہے نہ کہ معنی یحل ہے ؛ کیونکہ اس میں کوئی شک نبیس ہے کہ فاسد کونسخ کرنا واجب ہے،اور زیع فنے سے مانع ہے ہیں وہ طلال نہیں ہوگی جیسا کہ نئے سے مانع تمام تصرفات حلال نہیں ہوتے جیسا کہ اس کے باب میں گزرچکا ہے،اورای کے ساتھ شارح کی عبارت میں جو ہے آب اسے جان سکتے ہیں۔

24265\_(قوله: وَكَاغَدٍ) لِعِن كاغذ \_اورشارح كاقول:عدداية تيول كے ليے قيد ب،اور جو چھكاغذ كے بارے میں ذکر کیا ہے اسے' التتار خانیہ' میں ذکر کیا ہے، پھراس کے بعد' الخانیہ' نے قل کیا ہے: اور کاغذ میں عددا نیے سلم جائز نہیں ہے؛ کیونکہ بیعددی متفاوت ہے۔اور شاید دوسرااس صورت پرمحمول ہے جب اس کی نوع اور صفت معلوم نہ ہو۔

24266\_(قوله: كَمَا سَيَجِيءُ) يعني عنقريب بإب الربامين آئے گاجہاں انہوں نے كہاہے: اور امام'' محمد' رطانیٹایہ

راستَقُیْ صَ الْفُلُوسِ الرَّائِجَةِ وَالْعَدَالِیُ فَکَسَدَتْ فَعَلَیْهِ مِشُلُهَا کَاسِدَةً وَ (لَا) یَغْرَمُ (قِیمَتَهَا) وَکَذَا کُلُّ مَایُکَالُ وَیُوذَنُ لِبَا مَرَّأَنَّهُ مَضْمُونٌ بِبِشُلِهِ فَلَا عِبْرَةً بِغَلَائِهِ وَدُخْصِهِ ذَكَیَ الْمَبْسُوطِ مِنْ غَیْرِخِلَافِ کُلُّ مَایُکَالُ وَیُوذَنُ لِبَا مَرَّأَنَّهُ مَضْمُونٌ بِبِشُلِهِ فَلَا عِبْرَةً بِغَلَائِهِ وَدُخْصِهِ ذَكَیَ الْمَبْسُوطِ مِنْ غَیْرِخِلَافِ کَلُ مَایُکَالُ وَیُوذَنُ لِبَا مَرَا اللهِ مِول کے اوروہ ان کی کمی فیصل کے اور وہ ان کی قیمت کا تاوان اوانہیں کرے گا۔ اورای طرح ہروہ شے ہے جس کا کیل اوروزن کیا جا ؟ کونکہ یگر رچکا ہے کہ اس کا ضان اس کی مثل کے ساتھ ہے۔ یس اس کے منگا اور ستا ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ،''المبوط' میں بغیر کی اختلاف کے اس کا ذکر ہے۔

کے زدیک روئی وزنا اور عدد اُقرض لی جاسکتی ہے، اور اس پرفتو کی ہے، ''ابن مالک' ۔اور'' کمال' نے مستحسن قرار دیا ہے، اور مصنف نے آسانی کے لیے اختیار کیا ہے۔ اور''التتار خانیہ' میں ہے: امام اعظم'' ابو صنیفہ' روائیتا ہے نہا ہے: اس کو بطور قرض دینا اور لینا جائز نہیں ہے نہ عدد اُ اور نہ وزنا، اور امام'' ابو یوسف' روائیتا ہے روایت میں اس کی مثل ہے، اور ان کا قول معروف یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس پرلوگوں کے افعال جاریہ ہیں۔ اور فتو کی امام'' محمد' روائیتا ہے تول پر ہے نہ ہمانہ الحائیہ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس پرلوگوں کے افعال جاریہ ہیں۔ اور فتو کی امام'' محمد' روائیتا ہے جواز پر ہے نہ ہمانہ الحائیہ میں کوئی حروث الحائیہ ' اور' الکائی' سے قل کیا ہے: فتو کی وزنا اس کا قرض لینے کے جواز پر ہے نہ کہ عدد ا، اور یہی دوسرا قول ہے۔ اور شاید قول معروف سے یہی مراد ہے، اور عنقریب گوند ھے ہوئے آئے اور خمیر ہ کو قرض لینے کا ذکر کریں گے۔

24267\_(قولہ: وَالْعَدَالِيّ) بِدِلْفِظ عِين مجملہ کے فتحہ ، دال مجملہ کی تخفیف اور لام کمسورہ کے ساتھ ہے ، اور بیوہ درا ہم ہیں جوعدال کی طرف منسوب ہیں ، گویا بیہ بادشاہ کا نام ہے جس کی طرف درہم منسوب ہے جس میں غش ( کھوٹ ہے )۔ ای طرح'' البحر'' کے باب الصرف میں'' البنائی' ہے منقول ہے۔

میں کہتا ہوں: ان سے مراد ایسے درا ہم ہیں جن میں غش غالب ہوجیہا کہ اس بارے تصریح ''الفتح'' میں بدل لفظ العدالی کے تحت موجود ہے؛ کیونکہ غالب غش والے فلوس کے تکم میں ہوتے ہیں اس حیثیت سے کہ بلا شہدہ ہا ہے ختن ہونے کی اصطلاح کے سبب شن ہیں، اور کھوٹا ہونے کے سبب ان کی شمنیت باطل ہوجاتی ہے، اور وہ ان کے ساتھ تعامل (با ہم لین وین کرنا) کا ترک ہونا ہے بخلاف ان کے جن کی چاندی خالص ہو یا وہ غالب ہو، تو چونکہ وہ خلقت کے اعتبار سے اثمان ہیں اس کی شمنیت کھوٹا ہونے کے ساتھ باطل ہوگی جیسا کہ ہم نے اس کی شخصیت کیا بالیہ و عے شروع میں و صحب شدن حال و موجل کے تحت (مقولہ 22333 میں و صحب شدن حال و موجل کے تحت (مقولہ 22333 میں) بیان کردی ہے۔

24268\_(قوله: فَعَلَيْهِ مِثْلُهَا كَاسِدَةً) تو اس پر ان كى شل كھوٹے ہوں گے جب وہ ہلاك ہو گئے، ورنہ وہ بالا تفاق بعینہ وہی والیہ اس بالا تفاق بعینہ وہی والیس لوٹائے گا جیسا كه الشرنبلالیہ 'کے باب الصرف میں ہے، اور اس بارے میں كلام عنقریب آئے گ۔ اگر کسی نے دس فلوس قرض لیے اور وہ کھوٹے ہوجا نمیں تو ان كا تھم

24269\_(قوله: فَلَا عِبْرَةً بِغَلَائِيهِ وَرُخْصِهِ) پن ان كمنظ اورستا مونى كاكوئى اعتبار نبيس، اس ميس ب:

وَجَعَلَهُ فِي الْبَزَّاذِيَّةِ وَغَيْرِهَا ۚ قَوْلَ الْإِمَامِ وَعِنْدَ الثَّالِي عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْقَبْضِ وَعِنْدَ الثَّالِثِ قِيمَتُهَا فِي آخِي يَوْمِ رَوَاجِهَا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى قَالَ وَكَذَا الْخِلَافُ إِذَا رَاسْتَقْنَضَ طَعَامًا بِالْعِرَاقِ

اور انہوں نے اسے''البزازیہ' وغیرہ میں''امام صاحب' رطیقیا کا قول قرار دیا ہے، اور امام'' ابو بوسف' زلیقی کے نز دیک اس پراان کی وہ قیمت لازم ہوگی جوقبضہ کے دن تھی، اور امام'' محر' رطیقیا کے نز دیک ان کے ساتھ معاملات جاری رہنے کے آخری دن کی قیمت لازم ہوگی، اور ای پرفتو کی ہے۔صاحب''البزازیہ' نے کہا ہے: ای طرح اختلاف ہے جب وہ عراق میں طعام بطور قرض لے

کلام کھوٹا ہونے میں ہےاوروہ فلوس وغیرہ کے ساتھ تعامل کا ترک ہوجانا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کر دیا ہے، اور مہنگا اور ستا ہونا اس کے سواہے، گویا نہوں نے اتحاد تھم کی طرف دیکھاہے پس تفریع صحیح ہے، تامل ۔

اور ''کافی الحاکم' ہیں ہے: اگروہ کے: تو مجھے ایک دائق گذم قرض دے ، اوروہ اسے گندم کا چوتھائی قرض دے دیتو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی مثل واپس لوٹائے ، اور جب وہ دس فلوس قرض لے پھروہ کھوئے ہوجا نمیں تو امام اعظم'' ابوصنیف' ورائٹیلا کے قول کے مطابق اس پر فقط انہی کی مثل لازم ہیں۔ اور ''صاحبین' برطانتیا بانے کہا ہے: اس پر چاندی میں سے ان کی قیمت لازم ہے، اسے مستحن قرار دیا جاتا ہے، اوراگر اس نے فلوس کا دائق یا نصف در ہم فلوس قرض لیا ، پھروہ ستے یا مبلکے ہو قیمت لازم ہے، اسے مستحن قرار دیا جاتا ہے، اوراگر اس نے فلوس کا دائق یا نصف در ہم فلوس قرض لیا ، پھروہ ستے یا مبلکے ہو گئے تو اس پرصرف ای عدد کی مثل واجب ہوں گے جتی مقدار میں اس نے لیے ہیں ، اور اس طرح اگروہ کے ، تو مجھے دی دراہم غلما ایک دینار کے موض قرض و جب ہوں گے مین مقدار میں اس نے اسے دی دراہم مدے دیئے تو اس پر انہی کی مثل واجب ہوں گے ، اور اس مراہم دے دیئے تو اس پر انہی کی مثل واجب ہوں گے ، اور اس مراہم کے مہنگا یا سستا ہونے کی طرف نہیں دیکھا جائے گا ، اور اس طرح ہروہ شے ہے جس کا کیل اور وزن کیا جاتا ہے۔ پس اس مرض جائز انڈے اور اخرو دے ۔ اور '' الفتاوی الہند ہے' میں اس میں قرض جائز ہو گئر میں اس نے اس کی مثل دے دی اس کے بعد کہ اس کا بھاؤ تبدیل ہو چکا تھا تو مقرض کو اسے جو کل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔

24271 (قوله: وَعِنْدَ الثَّانِ الخ) اس کا حاصل یہ ہے کہ 'صاحبین' روالته اہم قیت والیس لوٹا نے کے وجوب پر شفق ایس نہ کمثل؛ کیونکہ جب کھوٹا ہونے کے سبب شمنیت کاوصف باطل ہو گیا تو اس کے عین کو اس طرح والیس لوٹا نامتعذر ہو گیا جس طرح انہیں لیا تھا، لہٰذاان کی قیمت والیس لوٹا ناوا جب ہوگی، اور ' الہدایہ' کا ظاہران کے قول کو بی اختیار کرتا ہے۔ ''فتح''۔ پھر دونوں کا صان کے وقت میں اختلاف ہے، صاحب' ' افتح'' نے باب الصرف میں کہا ہے: اور اس کی اصل ان دونوں کا اس بارے میں اختلاف ہے جس نے شلی شے خصب کی اور وہ شے منقطع (ناپید) ہوگئی، تو امام' ' ابو یوسف' روائیٹا یہ کے خود یک خصب کے دن اس کی جو قیمت تھی وہ واجب ہوگی، اور امام' ' محمد' روائیٹا یہ کے خود کے دن کی قیمت واجب

فَآخَذهُ صَاحِبُ الْقَنْ صِ بِمَكَةَ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ بِالْعِرَاقِ يَوْمَراقُتَرَضَهُ عِنْدَ الثَّالِ وَعِنْدَ الثَّالِثِ يَوْمَراخُتَصَمَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ مَعَهُ (إِلَى الْعِرَاقِ فَيَأْخُذُ طَعَامَهُ وَلَوْاسْتَقْنَ ضَ الطَّعَامَ بِبَلَدِ الطَّعَامُ فِيهِ رَخِيصٌ فَلَقِيَهُ الْمُقْمِ ضُ فِى بَلَدِ الظَعَامُ فِيهِ غَالٍ

اورصاحب قرض مکہ میں اس سے لینے کا مطالبہ کرے، تواس پراس کی وہ قیمت لازم ہوگی جوعراق میں اس کے قرض لینے کے دن تھی بیامام'' ابو یوسف'' برائیٹنایہ کے نز دیک ہے، اور امام''محمد'' برائیٹنایہ کے نز دیک اس دن کی قیمت لازم ہوگی جس دن ان کا آپس میں جھکڑا ہوا ، اور اس پر بیلازم نہیں کہ وہ اس کے ساتھ عمراق لوٹے اور وہ اس سے اپناطعام لے۔ اور اگر کسی نے ایسے شہر میں طعام بطور قرض لیا جس میں وہ سستا ہے، اور پھر مقرض اسے ایسے شہر میں ملاجس میں طعام مہنگا ہو،

ہوگ۔اور''صاحبین' برطانہ جبا کا قول'' امام صاحب' برطیقیا کے قول کی نسبت زیادہ مفید ہے؛ کیونکہ شل واپس لوٹا نے میں اس کا نقصان ہے، پھرامام'' ابو یوسف' برطیقیا کا قول بھی اس کے لیے زیادہ باعث نفع ہے؛ کیونکہ قرضہ کے دن اس کی قبت انقطاع کے دن سے زیادہ ہے، اوروہ آسان بھی ہے، کیونکہ انقطاع کے دن اس کو ضبط کرنا (اس کا صبح اندازہ لگانا) مشکل ہے، ملخصا ۔اور انہوں نے مہنگا یا سستا ہونے کا تھم ذکر نہیں کیا۔اور ہم نے کتاب الدیوع کے شروع میں پہلے (مقولہ 22339 میں) یہ بیان کیا ہے کہ امام'' ابو یوسف' برائیٹا کے خزد یک بھی قبضہ کے دن جوان کی قبت تھی وہ واجب ہوگی، اور اس پرفتوئی ہے جبیبا کہ'' النزازیہ'' الذخیرہ' اور' الخلاص'' میں ہے۔اور یہ کھوٹا ہونے کے بارے میں بھی ان کے قول کی ترجیح کی تا سید کرتا ہے۔ اور بھی کا تحکم قرض کی طرح ہے گریہ کہ'' امام صاحب' برائیٹا یہ کے خزد یک بھی باطل ہوتی ہے اور امام'' ابو یوسف'' برائیٹا یہ کے خزد یک وہ باس پر بھی کے دن کی قیمت واجب ہوتی ہے بیان کردیا ہے۔

24272 (قوله: فَأَخُدهُ) يلفظ جمزه كى مد كرساته بالعن اس في است لين كامطالبكيا-

24273\_(قولہ: بِالْعِدَاقِ يَوْمَراقُتَرَضَهُ) یعنی عراق میں جس دن اس نے وہ قرض لیا، بید دونوں ( یعنی جارمجروراور ظرف)ان کے قول: قیستہ کے متعلق ہے،اور دوسرا پہلے سے غنی کردیتا ہے۔

24276\_(قوله: وَلَوْ اسْتَقْنَ ضَ الطَّعَامَ الخ) بيون پېلامئله ب، اوروه بيب كه اگروه دونو ل قرض والے شبر كى دوسرے شهر چلے گئے اور دونول شهرول كى قيمت مختلف ہو؛ كيونكه عادت بيب كه طعام مكه ميس عراق كى نسبت زياده مبن گا ہوگا، اور يبى دوسرى روايت ب، اور يبى ' امام صاحب' روائيْنليكا قول ہے جيبا كه' الذخيره' ميں اس كى تصريح كى ہے،

فَأَخَذَهُ الطَّالِبُ بِحَقِّهِ فَلَيْسَ لَهُ حَبْسُ الْمَطْلُوبِ وَيُؤْمَرُ الْمَطْلُوبُ بِأَنْ يُوثِّقَ لَهُ بِكَفِيلِ (حَتَّى يُعْطِيَهُ طَعَامَهُ فِي الْبَلَدِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنْهُ اسْتَقْرَضَ شَيْئًا مِنْ الْفَوَاكِهِ كَيْلًا أَوْ وَذُنَا فَلَمْ يُقَبِّضْهُ

اورطالباسے اپنے تن کے سبب پکڑلے تو اس کے لیے مطلوب (مقروض) کو جس میں رکھنا جائز نہیں ، اور مطلوب کو بیتھم دیا جائے گا کہ وہ اسے کفیل کے ساتھ اعتماد اور یقین دلائے یہاں تک کہ وہ اسے ای شہر میں طعام ادا کرے جہاں اس نے وہ اس سے لیا تھا کسی نے نوا کہ میں سے کوئی شے کیل یاوزن کر کے بطور قرض لی اور اس نے اس کے قبضہ میں نہ دی

اوراس سے بیظاہر ہوا کہ اگر دراہم کی چاندی خالص ہو یا غالب ہووہ ہمارے زمانے میں فرنگی ریال کی طرح ہیں۔ پس ان کی مثل لوٹا نا واجب ہے اگر چدوہ دونوں شہر میں ہوں؛ کیونکہ چاندی کا ثمن ہونا کھوٹا ہونے کے ساتھ باطل نہیں ہوتا اور نہ نی سستا اور مہنگا ہونے کے ساتھ ، اور اس پروہ دلالت کرتا ہے جسے ہم نے'' کافی الحاکم' سے بیان کر دیا ہے کہ دراہم کے مہنگا ہونے کی طرف نہیں دیکھا جائے گا اور نہ ان کے ستا ہونے کی طرف۔ بدوہ ہے جومیرے لیے ظاہر ہوا ہے پس تو اس میں غور وفکر کرلے ، اور اس کی طرف دیکھ جوہم نے کتاب البیوع کے شروع میں لکھا ہے۔

اگر کسی نے فوا کہ میں سے کوئی شے بطور قرض لی اور قبضہ میں نہ دی حتی کہ وہ ختم ہوگئ تو اس کا حکم 24277۔ ( تولد: اسْتَقْرَضَ شَيْئًا مِنْ الْفَوَاكِيهِ الخ) اس سے مراد وہ ہے جو کیلی یا وزنی ہو جب وہ اسے بطور حَقَّى انْقَطَعَ فَإِنَّهُ يُجْبَرُصَاحِبُ الْقَهُ ضِ عَلَى تَأْخِيرِةِ إِلَى مَعِى ِ الْحَدِيثِ إِلَّا أَنْ يَتَرَاضَيَا عَلَى الْقِيمَةِ )لِعَدَمِ وُجُودِةِ بِخِلَافِ الْفُلُوسِ إِذَا كَسَدَتْ وَتَهَامُهُ فِي صَرُفِ الْخَانِيَّةِ (وَيَهْلِكُ) الْهُسْتَقُي ضُ (الْقَرْضَ بِنَفُسِ الْقَهْضِ عِنْدَهُهَا) أَى الْإِمَامِ وَمُحَتَّدٍ خِلَافًا لِلثَّانِ فَلَهُ رَدُّ الْمِثْلِ وَلُوْقَائِمًا خِلَافًا لَهُ بِنَاءً عَلَى انْعِقَادِةِ بِلَفُظِ الْقَنْضِ وَفِيهِ تَصْحِيحَانِ وَيَنْبَغِى اغْتِمَا وُ الِانْعِقَادِلِإِفَا وَتِهِ الْمِلْكَ لِلْحَالِ بَحْ

یہاں تک کہ وہ ختم ہوگئ تو صاحب قرض کوئی شے آنے تک اسے مہلت دینے (مؤخر کرنے) پر مجبور کیا جائے گا، گریہ کہ دونوں اس کے نہ پائے جانے کی وجہ سے قیمت پر راضی ہوجا کیں، بخلاف فلوس کے جب وہ کھوٹے ہوجا کیں، اور اس کی کمٹ کمٹ 'الخانیہ' کے باب الصرف میں ہے۔اور''امام صاحب''اور امام'' محمد'' رمیان کیلیم کے نز دیک قرض لینے والا صرف قبضہ کے ساتھ قرض کا مالک ہوجا تا ہے بخلاف امام'' ابو یوسف'' رمیان تا ہے کہ اس کا انعقاد لفظ قرض کے ساتھ ہو۔اور اس میں دو تجسیں ہیں، اور انعقاد کا عمار کا انعقاد کا عمار کرنے ہوئے کہ اس کا انعقاد لفظ قرض کے ساتھ ہو۔ اور اس میں دو تجسیں ہیں، اور انعقاد کا عمار کا انعقاد کا عمار کیا گائی کہ دور گائی کا کا کہ دور تا ہے۔'' بحر''۔

قرض لے پھروہ لوگوں کے ہاتھ سے نا پیداور ختم ہوجائے اس سے پہلے کہ وہ مقرض کواس کا قبضہ دے، تو امام اعظم' ابوصنیف'
رافیٹل کے نز دیک مقرض کو نیا پھل پکنے تک مؤ خرکر نے پرمجبور کیا جائے گا تا کہ وہ اپنے عین حق تک پہنچ سکے؛ کیونکہ اس میس
انقطاع بمنزلہ ہلاک ہونے کے ہے، اور آپ کے مذہب میں سے یہ ہے کہ ہلاک ہونے کے ساتھ عین سے حق منقطع نہیں
ہوتا۔ اور امام' ابو یوسف' رافیٹل نے کہا ہے: یہ فلوس کے کھوٹا ہونے سے مشابہت نہیں رکھتا؛ کیونکہ یہ ان چیز وں میں سے ہے
جو پائی جاتی ہے، پس مقرض کوتا خیر پرمجبور کیا جائے گا مگر یہ کہ وہ دونوں قیمت پر راضی ہوجا کمیں، اور یہ فی الوجہ ای طرح ہے
جو پائی جاتی ہے، پس مقرض کوتا خیر پرمجبور کیا جائے گا مگر یہ کہ وہ دونوں قیمت پر راضی ہوجا کمیں، اور یہ فی الوجہ ای طرح ہے
جو پائی جاتی ہے، پس مقرض کوتا خیر پرمجبور کیا جائے گا مگر یہ کہ وہ دونوں قیمت پر راضی ہوجا کمیں، اور وہ اسے فیل
حیریا کہ اگر ان دونوں کی ملا قات ایسے شہر میں ہوجس میں طعام مہنگا ہوتو اس کے لیے اسے رو کنا جائز نہیں۔ اور وہ اسے فیل

24278 (قوله: بِنَفْسِ الْقَبْضِ) يعنى اس بِهل كدوه اس بلاكر عن فرج كرك)

24279\_ (قوله: خِلافًا لِلشَّانِي) بخلاف امام' ابو يوسف والنَّياء كراس حيثيت سے كه انہوں نے كہا ہے: متقرض قرض كاما لكنہيں ہوتا جب تك وہ قائم ہوجيما كه المنح المن ميں فصل كے آخريس ہے ، "حلى"۔

24280 (قولہ: فَلَهُ دَدُّ الْبِشُلِ) تواس کے لیے شل لوٹانا جائز ہے، یعنی اگر مثال کے طور پراس نے ایک کر گندم بطور قرض لی اور اس پر قبضہ کر لیا تواس کے لیے اسے روک لینا اور اس کی مثل واپس لوٹا نا جائز ہے اگر چہ مقرض بعینہ اسے واپس لوٹا نے کا مطالبہ کر ہے؛ کیونکہ وہ مقرض کی ملکیت سے نکل چکی ہے، اور قرض لینے والے کے ذمہ میں اس کی مثل ثابت ہو چکی ہے نہ کہ اس کا عین اگر چہ وہ موجود ہو۔

24281\_(قوله: بِنَاءً عَلَى انْعِقَادِةِ الخ) لفظ قرض كي ماته اس كي انعقاد ير بناكرت موئ، اس طرح

### فَجَازَيْهُ المُسْتَقْرِضِ الْقَنْضَ وَلَوْقَائِمًا مِنْ الْمُقْرِضِ

ایس مستقرض کا قرض کوخریدنا جائز ہے اگر جدوہ مقرض کے یاس

صاحب''المنے'' نے بیعبارت یہال''البحر' سے نقل کی ہے،اور' زیلعی' سے بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے لفظ قرض کے ساتھ اس کے انعقاد میں اختلاف کیا ہے کہا گیا ہے: وہ منعقد ہوجاتا ہے، اور بعض نے کہا ہے: نہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے: بہلا ''طرفین' رمطانیلیہا کے قول کا قیاس ہے اور دوسراا مام'' ابو یوسف' رایشے کے قول کا۔

میں کہتا ہوں: یہ دونوں عبارتیں ''البحر' اور شرح''الزیلعی'' کی اس فصل میں مذکور نہیں ہیں، بلکہ دونوں نے انہیں کتاب النکاح میں'' کنز'' کے اس قول کے تحت ذکر کیا ہے: وینعقد ب مکل ما دضع لتبدیك العین فی الحال ( نکاح ہراس لفظ کے ساتھ منعقد ہوجا تا ہے جو فی الحال تملیک عین کے لیے وضع کیا گیا ہو ) پس'' البحر'' کی عبارت جو شرح میں مذکور ہے اس میں انعقادہ کی ضمیر اور'' زیلعی'' کی اس عبارت میں جو ہم نے نقل کی ہے وہ نکاح کی طرف لوٹ رہی ہے نہ کہ قرض کی طرف جیسا کہ شارح کا کلام''منے'' کی تنع میں اس کا وہم دلاتا ہے، اور یہ عجیب امر ہے۔

ہاں اس مسلکی یہاں مناسبت ہے، اور وہ یہ کمتن کے کلام کا ظاہر ' طرفین' مطابقہ کے قول کی ترجیح ہے، پس شارح کے لیے یہ کہنا مناسب تھا: وعلی ہذا ینبغی اعتباد انعقاد النكاح بلفظ القرض، وهو احد الصحیحین: لا فادته الملك للحال، فافهم (اوراس بنا پرلفظ قرض کے ساتھ نکاح منعقد ہونے کا اعتباد مناسب ہے اور یہی دوسیحوں میں سے ایک ہے ؟ کیونکہ یہ لفظ فی الحال ملکیت کا فائدہ ویتا ہے )۔

### متقرض کامقرض سے قرض خریدنے کابیان

24282 (قوله: فَجَاذَ شِمَاءُ الْمُسْتَقُي ضِ الْقَنْ ضَ) پی مستقرض کا قرض خرید نا جائز ہے، یہ 'طرفین' روائنظیم کے قول پر تفریع ہے، اور مراوال کوخرید نا ہے جوال کے ذمہ میں واجب ہے نہ کہ وہ عین قرض جوال کے قبضہ میں ہے، اور اس کو قبضہ میں ہے۔

وفت ان کے قول: ولو قائد امیں استخد ام ہے کیونکہ یہ اس عین قرض کی طرف لوٹ رہا ہے جواس کے قبضہ میں ہے، اور اس کا بیان اور تفصیل ہے ہے کہ وہ بھی اسے خرید تا ہے جومقرض کے لیے اس کے ذمہ میں واجب ہے، اور کبھی اسے جوال کے باتھ میں ہے تو میں جواس نے بطور قرض لیا، پی اگر صورت حال پہلی ہوتو' الذخیرہ' میں ہے:

اس نے مقرض سے وہ گرخر بدا جواس کا اس پر لازم ہے سود ینار کے عوض تو یہ جائز ہے: کیونکہ وہ اس پر دین ہے، نہ کہ عقد صرف اور سلم کے ساتھ، اور اگر خرید تے وقت جو ہلاک کیا جا چکا ہوتو پھر جواز تمام کا قول ہے؛ کیونکہ وہ استحلا ف کے سبب اس کا مالک بنا ہے، اور الم ان کا مالک بنا ہے، اور الم آبو یوسف' درائے کے قول پر چاہے کہ وہ جائز نہ ہو؛ کیونکہ وہ اس کا مالک خرص میں اس کے ذمہ میں اس کی مثل واجب ہے، اور اگر وہ موجود ہوتو' طرفین' بردائیس ہوتا جب تک وہ اسے کا مالک بنا ہے، اور امام' ابو یوسف' درائے کے قول پر چاہے کہ وہ جائز نہ ہو؛ کیونکہ وہ اس کا مالک خرص کی طرف کی جواس کے ہلاک نہ کرے۔ پس اس کے ذمہ میں اس کی مثل واجب نہیں۔ اور جب اس نے شراکی نسبت اس کرکی طرف کی جواس کے ہلاک نہ کرے۔ پس اس کے ذمہ میں اس کی مثل واجب نہیں۔ اور جب اس نے شراکی نسبت اس کرکی طرف کی جواس کے ہواس کے دور سے کو س

بِكَرَاهِمَ مَقْبُوضَةٍ فَلَوُ تَفَيَّقَا قَبُلَ قَبْضِهَا بَطَلَ لِأَنَّهُ افْتَرَاقٌ عَنْ دَيْنٍ بَزَّاذِيَّةٌ فَلَيُحْفَظُ رأَقُى ضَبِيًّا) مَحْجُورًا (فَاسْتَهُلَكُهُ الصَّبِيُّ لَا يَضْمَنُ

موجود ہومقبوض دراہم کے ساتھ۔ پس اگروہ ان پر قبضہ کرنے سے پہلے جدا ہو گئے تو وہ شرا باطل ہو گی؛ کیونکہ بید ین سے افتر اق ہے،'' بزازیہ''۔ پس چاہیے کہ اسے یا در کھ لیا جائے کسی نے مجمور بیچ ( یعنی وہ جسے خریدوفروخت کرنے کی اجازت نہ ہو ) کوقرض دیا اور بیچ نے اسے ہلاک کردیا تو وہ ضامن نہیں ہوگا

ڈمہ میں لازم ہے تواس نے اسے معددم کی طرف مضاف کیا اوروہ جائز نہیں ہے۔ اور یہی وہ ہے جوالشرح میں ہے۔ اوراگر صورت حال دوسری ہوتو بھی' الذخیرہ' میں ہے: کسی نے کسی آ دمی سے ایک گر بطور قرض لیا اور اس پر قبضہ کرلیا بھراس نے بعینہ وہی گرمقرض سے خرید لیا تو' خرفین' جوائی بلا کے قول کے مطابق سے جائز نہیں' کیونکہ وہ نفس قرض کے ساتھ ہی اس کا مالکہ ہوگیا ہے، پس وہ اپنی ذاتی ملک کو ہی خرید نے والا ہوجائے گا، لیکن امام' ابو بوسف' رطیفیا ہے قول کے مطابق وہ گر ایم مقرض کی ملک کو خرید نے والا ہوگا اوروہ صحیح ہے۔ اور باتی رہی ہے صورت کہ اگر مستقرض کی ملک کو خرید نے والا ہوگا اوروہ صحیح ہے۔ اور باتی رہی ہے صورت کہ اگر مستقرض وہ ہوجومقرض سے وہ گرین چو' خرفین' جوائی ہا کے قول کی بناء پروہ جائز ہے؛ کیونکہ اس نے اپنی ذاتی ملک کو بیچا ہے، اور امام' ابو بوسف' روائی ہا کے قول پر ان میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا ہے: وہ جائز ہے؛ کیونکہ ستقرض ان کے قول کے مطابق نفس قرض کے ساتھ اس کرکا مالک نہیں بنا مگر یہ کہ دواس میں بھی بہدا وراستہلاک کا تصرف کرنے کا مالک ہوتا ہے، پس وہ اس میں بھی جے ہے۔ ملخصا کہ میں اور مقرض کی ملک سے ذاکل ہوتا ہے، وہ اس میں بھی جے ہے۔ ملخصا کے مطابق نفی اس میں بھی جے ہے۔ ملخصا کہ موجوبی نے اس میں بھی جے ہے۔ ملخصا کی میا ہوگیا نے اس میں بھی جے ہے۔ ملخصا کو سے مطابق نفی اس میں بھی جے ہے۔ ملخصا کو سے مطابق نفی اس میں بھی جے ہے۔ ملخصا کی ملک سے ذاکل کے مطابق نفی اس میں بھی جے ہے۔ ملخصا کی ملک سے ذاکل کی ہوتا ہے میا ہوگیا ہے تا ہو بی بھی بھی جے ہے۔ ملخصا کو سے معالے کی مالک سے ذاکل کی جو بائی نے اس میں بھی جے جے۔ ملخصا کی میں بھی کی جو بیا ہو بھی کی ہو ہو گو کور کے کے سب وہ اس میں بھی جے جے۔ ملخصا کی مستقر کی میں بھی بھی ہو جو بی میں بھی بھی ہو جو بھی ہو جو بی میں بھی بھی ہو جو بھی میں بھی بھی ہو جو بھی ہو بھی ہو بھی کور نے کے سب وہ اس میں میں بھی بھی ہو جو بھی ہو بھی ہو بھی ہو بھی ہو ہو بھی ہو بھ

۔ 24283 (قولہ: بِنَ دَاهِمَ مَقُبُوضَةِ الخ) ''البزازی' باب العرف کے آخریں ہے: جب اس کا کسی دوسرے پر طعام یا فلوس ہو، اور جس پروہ ہے وہ دونوں جدا ہوجا کیں توبیہ طعام یا فلوس ہو، اور جہ ان پروہ ہے وہ دونوں جدا ہوجا کیں توبیہ بھر باطل ہے، اور بیان میں سے ہے جن (مسائل) کو یا در کھاجا تا ہے، کیونکہ گندم یا جو قرض لینے والا انہیں ضائع (اور خرج) کر دیتا ہے، پھر مالک اس سے ان کا مطالبہ کرتا ہے اور وہ ادا گی سے عاجز ہوتا ہے، پس قرض دینے والا (مقرض) دونوں نقد یوں (دراہم و دنا نیر) میں سے کسی ایک کے وض ایک مدت تک اسے بی دیتا ہے تو بیاف سد ہے؛ کیونکہ بید دین کے بدلے دین سے افتر اق ہے۔ اور اس میں حیلہ بیہ ہے کہ وہ گندم اور اس طرح کی شام کی کہڑے کے وض بیچے اور کپڑ ااس کے والے کر دے۔ شکو کہڑ ہے کے وض بیچے، پھر وہ اس سے کپڑے کو دراہم کے وض بیچے اور کپڑ ااس کے حوالے کر دے۔ اگر کسی نے مجمور بیچ کوقر ض دیا اور نیجے نے اسے ہلاک کر دیا تو وہ ضام من نہیں ہوگا

24284\_(قولد: أَقْرَضَ صَبِيتًا مَحْجُودًا فَاسْتَهْلَكُهُ) كى نے مجور بچكوترض ديا اوراس نے اسے ہلاك كرديا، اسے مجور كے ساتھ مقيد كيا ہے كونكہ اگروہ ماذون ہوتووہ بالغ كى طرح ہے، اور استبلاك كے ساتھ مقيد كيا اس ليے كه اگر اس كا

َخِلَافًا لِلثَّانِ (وَكَذَا) الْخِلَافُ لَوْبَاعَهُ أَوْ أَوْدَعَهُ وَمِثْلُهُ (الْمَعْتُوهُ وَلَىٰ كَانَ الْمُسْتَقْيِضُ (عَبْدَا مَحْجُورُا لَا يُوَاخَذُ بِهِ قَبْلَ الْعِتْقِى خِلَافًا لِلثَّانِ (وَهُوَ كَالْوَدِيعَةِى سَوَاءٌ خَانِيَّةٌ وَفِيهَا (اسْتَقْيَضَ مِنْ آخَى دَرَاهِمَ فَأَتَاهُ الْمُقْيِضُ بِهَا فَقَالَ الْمُسْتَقْيِضُ أَلْقِهَا فِي الْمَاءِ فَأَلْقَاهَا) قَالَ مُحَتَدٌ (لَا شَيْءَ عَلَى الْمُسْتَقْيِضِ) وَكَنَا الدَّيْنُ وَالسَّلَمُ بِخِلَافِ الشِّهَاءِ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّهُ بِالْإِلْقَاءِ يُعَدُّ قَابِضًا وَالْفَرْقُ

بخلاف امام 'ابو یوسف' رطیقیا کے۔اورای طرح اختلاف ہے اگراس نے اسے کوئی شے بیچی یاس کے پاس و دیعت رکھی، اورای کی مثل معتوہ (مدہوش، کم عقل) ہے،اوراگر مستقرض عبد مجور ہوتواس کے آزاد ہونے سے پہلے اس کے بارے اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا بخلاف امام 'ابو یوسف' رطیقیا کے اوروہ و دیعت کی طرح ہے یعنی دونوں برابر ہیں،'' خانیہ'۔اور اس میں ہے: کسی نے دوسرے سے دراہم قرض مانگے اور مقرض انہیں اس کے پاس لے آیا تو مستقرض نے کہا: تو انہیں پانی میں بھینک دیا۔امام'' محد' رطیقیا نے کہا ہے: مستقرض پرکوئی شے لازم نہیں ہوگی اور اس طرح دین اور سلم ہیں بخلاف شرااورود یعت کے، کیونکہ وہ بھینکنے کے ساتھ قابض شارکیا جاتا ہے۔اور فرق ہے ہے۔

عین باتی ہوتو ما لک کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے واپس لوٹا لے، اور اگر وہ بذات خود ضائع اور تلف ہو جائے تو وہ بالا تفاق ضامن نہیں ہوگا جیسا کہ'' جامع الفصولین''میں ہے۔

24285\_(قوله: خِلَافًا لِلثَّانِ) اس میں امام'' ابو یوسف' رطینیا نے اختلاف کیا ہے، کیونکہ وہ آپ کے نز دیک ضامن ہوگا۔'' الہندیہ' میں' المبسوط' نے نقل کیا ہے: اور یہی قول صحیح ہے،' اطحطا دی''۔

24286\_(قوله: وَكُذَا الْخِلَافُ لَوْبَاعَهُ) اوراى طرح كااختلاف ہے اگروہ اے كوئى شے بيچے، ياس كے پاس وديعت ركھے، اور وہ ان دونوں كو ہلاك كردے \_ اور شارح كواد او دعه كا قول ذكر كرنے كى صاجت نتھى ؛ اس ليے كه مصنف في اس بارے ميں اپنے قول: وهو كالو ديعة ميں تصريح كردى ہے۔ 'طحطاوى''۔

24287\_(قوله: خِلاَفًا لِلثَّالِين) بخلاف امام 'ابو يوسف' طلانتها ك، پس آپ كنز ديك وديعت كى طرح اس ميں بالفوراس كامؤاخذه كيا جائے گا، 'بنديہ' ، 'طحطاوئ' -

24288\_(قوله: وَهُوَ) لِعِن ان كوقر ض دينا (وديعت كي طرح ہے ليعني بيد دنوں مساوى ہيں)

24289\_(وَكُذَا الدَّيْنُ وَالسَّلَمُ) يعنى الريديون يارب السلم دراجم لي كرآياتا كدوه دائن كواس كا قرض يامسلم عليه كوراس المال دے دے ، تواس نے اسے كہا: توانيس يانى بيس چينك دے ، الخ

24290\_(قوله: بِخِلاَفِ الشِّمَاءِ الْوَدِيعَةِ) يَهِاں تُراَسے مرادخريدى ہوئى شے ہے۔ يعنی اگر بائع خريدى ہوئی شے (مبع ) لے کرآئے يا مودع (جس کے پاس مال وديعت رکھا جائے ) مال وديعت لے کرآئے ، تومشترى يا صاحب وديعت (مال وديعت كامالك، مودع) اس كو كے: تواسے پانی بیس چھينک دے، پس اس نے اسے چھينک ديا توبيا امرضچ أَنَّ لَهُ إِعْطَاءَ غَيْرِهِ فِي الْأُوَّلِ لَا الثَّانِي وَعَزَاهُ لِغَرِيبِ الرِّوَايَةِ (وَ) فِيهَا (الْقَلْضُ لَا يَتَعَلَّقُ بِالْجَائِزِ مِنْ الشُّرُوطِ فَالْفَاسِدُ مِنْهَا لَا يُبْطِلُهُ وَلَكِنَّهُ يَلْغُوثَنُ كُلُ رَدِّشَىءَ آخَرَ فَلُواسْتَقْرَضَ الدَّرَاهِمَ الْمَكْسُورَةَ عَلَى الشُّرُوطِ فَالْفَاسِدُ مِنْهَا لَا يُبْطِلُهُ وَلَكُنَّهُ يُعْفَى الشَّرُطِ وَدِّهِ فِي مَكَانِ آخَرَ (وَكَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا قَبَضَ فَإِنْ قَضَاهُ أَجُودٍ وَقِيلَ لَا بَحْرٌ (وَكَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا قَبَضَ فَإِنْ قَضَاهُ أَجُودَ بِلَا شَرُطٍ جَازَ وَيُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى قَبُولِ الْأَجُودِ وَقِيلَ لَا بَحْرٌ

کہ پہلی صورت میں اس کاغیر کو دینا ثابت ہے نہ کہ دوسری صورت میں ، اور اسے غریب الروایة کی طرف منسوب کیا ہے۔
اور اسی میں ہے: قرض جائز شروط کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا ، پس کوئی فاسد شرط اسے باطل نہیں کرتی ۔ لیکن کوئی دوسری شے
واپس لوٹانے کی شرط لغو ہوتی ہے۔ اگر کسی نے مکسور درا ہم اس شرط پر قرض لیے کہ صحیح ادا کرے گاتو بھے باطل ہوگی اور اس
طرح اگر کسی نے اناج قرض دیا اس شرط پر کہ وہ کسی دوسری جگہ داپس کرے گاتو بھے باطل ہوگی ۔ اور اس پر اسے درا ہم ہی
لازم ہوں کے جتنے درا ہم پر اس نے قبضہ کیا پھراگر اس نے اسے عمدہ درا ہم ادا کیے بغیر کسی شرط کے تو جائز ہے اور دین دیے
والے وعمدہ درا ہم قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور بعض علاء نے کہا کہ مجبور نہیں کیا جائے گا، '' بحر''۔

ہے،اوروہ تھم دینے والے پر ہوگا اور وہ قبضہ کرنے والا ہوجائے گا؛ کیونکہ اس کاحق متعین ہے؛ کیونکہ بائع کے لیے غیر ہیج وینا جائز نہیں ہے، اور نہ مودع کے لیے مال ودیعت کے علاوہ کوئی اور دینا جائز ہے بخلاف مقرض، مدیون اور رب اسلم کے، کیونکہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے تبدیل کر دے جو وہ لے کر آیا اس کے سواد وسرادے دے؛ کیونکہ قبضہ سے پہلے وہ اس کی ملکیت پر باقی ہے۔ اور ''المنی'' میں شرا کو اس صورت کے ساتھ مقید کیا ہے جب وہ صحیح ہو، یعنی اس لیے کہ شراء فاسد قبضہ سے پہلے ملک کا فائدہ نہیں دیتی، پس وہ شے بائع کی ملکیت میں ہوتی ہے۔

24291\_(قوله: وَعَزَاهُ لِغَرِيبِ الرِّوَايَةِ) اس كاظاہريہ ب كفير صاحب 'الخاني' كى طرف لوٹ رہى ہے؛ كيونكه انہوں نے اس نے قل كيا ہے جومتن ميں ہے، اس كے ساتھ ساتھ كہ جوشرح ميں ہے ميں نے اسے 'الخاني' ميں نہيں و يكھا، تو بلاشبہ مصنف نے اسے غريب الرواية كى طرف منسوب كيا ہے۔

24292\_(قوله: وَفِيهَا) يعن الخائي "ميل بيان كقول: وفيها يرمعطوف بـ

24293\_(قوله: شَرُطُ رَدِّشَيْء آخَرَ) ظاہر بىكداصل عبارت: كشرط ددشىء آخى بے ـ "حلبى" \_

24294\_(قوله: وَقِيلَ لَا) يَبِي صَحِح ہے جیبا کہ 'الخانیہ' میں ہے، اور ای میں ہے: اگر دین مؤجل ہواوروہ اسے معینہ مدت آنے ہے پہلے ادا کر دیتو اسے قبول کرنے پرمجبور کیا جائے گا، اور شارح نے عمدہ دینے کا ذکر کیا ہے اور زیادہ (دینے کا) ذکر نہیں کیا۔ اور 'الخانیہ' میں ہے: اور اگر مدیون نے اسے اس سے زیادہ دیا جتنااس پروزن لازم تھا تو اگر زیاد تی دووزنوں کے درمیان جاری رہتی ہے یعنی اس طرح کدہ ایک میزان میں ظاہر ہوتی ہے اور دوسرے میں نہیں۔ تو یہ جائز ہے، اور اس پرفقہاء نے اجماع کیا ہے کہ ایک سومیں ایک دائق وہ تھوڑی می زیادتی ہے جود ووزنوں کے درمیان جاری رہتی ہے، اور

ُ وَفِى الْخُلَاصَةِ الْقَرْضُ بِالشَّمُطِ حَمَامٌ وَالشَّمُطُ لَغُوْبِأَنْ يُقْمِضَ عَلَى أَنْ يَكْتُبَ بِهِ إِلَى بَلَدِ كَذَا لِيُوَنِّى دَيْنَهُ وَفِى الْأَشْبَاةِ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّنَفْعًا حَمَامٌ فَكُيهَ لِلْمُرْتَهِنِ سُكُنَى الْمَرْهُونَةِ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ

اور''الخلاصۂ' میں ہے کہ شرط کے ساتھ قرض دینا حرام ہے، اور شرط لغو ہوگی، اس طرح کہ وہ اس شرط پر قرض دے کہ وہ فلاں شہر تک اسے پہنچائے تا کہ وہاں وہ اپنا قرض ادا کر سکے۔اور''الا شباہ'' میں ہے: ہروہ قرض جونفع لائے وہ حرام ہے۔، پس مرتبن کے لیے رائن کی اجازت کے ساتھ مرہونہ گھر میں سکونت اختیار کرنا مکروہ ہے۔

ہروہ قرض جو تفع لائے وہ حرام ہے (جب کہ وہ مشروط ہو)

24296\_(قوله: كُلُّ قَرُضٍ جَرَّنَفُعًا حَمَاهُ) ہروہ قرض جُونِغُلائے وہ قرام ہے، یعنی جب وہ شروط ہوجیسا کہ اس سے معلوم ہوا ہے جے'' البحر'' اور'' الخلاصہ' سے نقل کیا ہے، اور' الذخیرہ' میں ہے: اور اگر قرض میں نفع مشروط نہ ہوتو امام ''کرخی'' کے قول کے مطابق اس میں کوئی قرح نہیں ہے۔ اور اس کی کمل بحث آگے (آنے والے مقولہ میں) آرہی ہے۔ ''کرخی'' کے قول کے مطابق اس میں کوئی قرح نہیں ہے۔ اور اس کی کمل بحث آگے (آنے والے مقولہ میں) آرہی ہے۔ 'کرخی'' کے قول کے مطابق اس میں کوئی قرح نہیں المخانی' کے باب الرہن میں ہے: مرتبن کے لیے رائبن کی اجازت کے بغیر رئبن سے نفع حاصل کرنا مکروہ ہے۔ ''سامحانی''۔

میں کہتا ہوں: اور بیبی اس کے موافق ہے جے مصنف عنقریب کتاب الرہن کے شروع میں ذکر کریں گے۔اور''المنے''

فُهُوعُ اسْتَقْرَضَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَأَرْسَلَ عَبْدَهُ لِأَخْذِهَا فَقَالَ الْمُقْيِضُ دَفَعْته إِلَيْهِ وَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهِ وَقَالَ دَفَعْتهَا إِلَى مَوْلَاىَ فَأَنْكَرَ الْمَوْلَ قَبْضَ الْعَبْدِ الْعَشَّرَةَ فَالْقَوْلُ لَهُ وَلَاشَىْءَ عَلَيْهِ وَلَا يَرْجِعُ الْمُقْيِضُ

کسی نے دس درہم قرض طلب کیااورا پناغلام انہیں لینے کے لیے بھیجا، پھر مقرض نے کہا: میں نے اسے دے دیئے ہیں۔اور غلام نے بھی اس کااقر ارکیااور کہا: میں نے وہ اپنے آقا کودے دیئے ہیں۔اور آقانے ان دس پرغلام کے قبضہ کرنے کاا نکار کیا توقول اس کا ہوگااوراس پرکوئی شے لا زم نہ ہوگی ،اور مقرض غلام کی طرف

میں کہاہے: ''ابوعبداللہ محمد بن اسلم' سمرقندی نے کہاہے اور آپ سمرقند کے کبار علما میں سے ہیں: اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی بھی وجہ سے اس سے کسی قسم کا نفع حاصل کرے اگر چیرا ہمن اسے اجازت بھی وے؛ کیونکہ اس نے اسے رہا میں اجازت دی ہے؛ اس لیے کہ اس نے اپنا قرض کمل طور پر پورا کر لیا ہے، پس اس کے لیے منفعت فالتو باتی رہ جاتی ہے اور وہ رہا ہے، اور یہ امر عظیم ہے۔

میں کہتا ہوں: یہ عام معتبر کتب کے خالف ہے کہ اجازت کے ساتھ نفع حاصل کرنا حلال ہوتا ہے، گریہ کہ اس قول کو دیا نت پر محمول کیا جائے ، پھر میں نے ''جواہر الفتادیٰ' میں دیکھا دیا نت پر محمول کیا جائے ، پھر میں نے ''جواہر الفتادیٰ' میں دیکھا ہے: جب وہ مشر وط ہوتو وہ ایسا قرض ہوجائے گاجس میں منفعت ہے اور وہ ی ربا ہے، اور اگر مشر وط نہ ہوتو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ اس کی کلخیص ہے جو ''المنح'' میں ہے۔ اور ''لمحوی'' نے اس کا تعاقب اس طرح کیا ہے کہ بلا شہر جو ربا ہواس میں دیا نت اور قضا کے درمیان کوئی فرق ظاہر نہیں ہوتا۔ اس بنا پر کہ اس میں تطبیق کی کوئی حاجت نہیں ہوتی بعد اس کے کہ فتوی اس پر ہے جو پہلے گزر چکا ہے یعنی یہ کہ وہ مباح ہے۔

میں کہتا ہوں: اور جون الجواہر 'میں ہے وہ ایک دوسر سے طریقہ سے نظیق کرنے کا فاکدہ دیتا ہے وہ یہ کہ جومعتبرات میں ہے اسے غیر مشروط پر اور جوقول ابھی گزرا ہے اسے مشروط پر محمول کیا جائے۔ اور منا فاق کو باقی رکھتے ہوئے بیاولی ہے، اور اس کی تا ئیدوہ بھی کرتا ہے جوانہوں نے اس صورت میں ذکر کیا ہے کہ اگر مستقرض نے مقرض کو ہدید یا؛ اگروہ کسی شرط کے ساتھ ہوتو وہ کروہ ہے اور اگر مشروط نہ ہوتو مکروہ نہیں ہے، اور ''الخیری'' میں اس آ دی کے بار نے نوئی دیا ہے جس نے زیتون کا درخت اس شرط پر رہن رکھا کہ مرتبن اس کا پھل کھا تارہے بیقرض کو اس کے روکنی طرح ہے: اس طرح کہ وہ ضامن ہوگا۔

24298\_(قوله: دَفَعْته) یعنی میں نے قرض دے دیا ہے، اس میں اولی دفعتھا ہے یعنی میں نے دی در ہم دے دیے ہیں۔

24299\_(قوله: فَأَنْكُمَ الْمَوْلَى الخ) اس كامفهوم بيرے: وہ جب غلام كے قبضه كرنے كے بارے اقر اركرے تو وہ اس پرلازم ہوجائے گا؛ اس ليے كه ' الخانيه' ميں ہے: اور اگروہ كسى آ دمى كی طرف قاصد بھيج اور كہے: تو ميرى طرف دس در ہم بطور قرض بھيج ديئے تو آمر (عكم دينے والا) ان كا ضامن ہوگا بشرطيكہ وہ بطور قرض بھيج ديئے تو آمر (عكم دينے والا) ان كا ضامن ہوگا بشرطيكہ وہ

عَلَى الْعَبْدِلِأَنَّهُ أَقَرَّا أَنَّهُ قَبَضَهَا بِحَقِّ اثْتَهى عِشُهُونَ رَجُلَا جَاءُوا وَاسْتَقُى َضُوا مِنْ رَجُلِ وَأَمَرُوهُ وَبِالذَّفَعِ لِأَحَدِهِمْ فَدَفَعَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ إِلَّا حِقَّتَهُ قُلْت وَمَفَادُهُ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ بِقَبْضِ الْقَرْضِ لَا بِالِاسْتِقْرَاضِ قُنْيَةٌ

رجوع نہیں کرسکتا؛ کیونکہ اس نے اقرار کیا ہے کہ اس نے ان پر اپنے تن کے ساتھ قبضہ کیا ہے، انتی۔ بیس آ دمی آئے اور انہوں نے ایک آ دمی سے قرض طلب کیا اور انہوں نے اسے اپنے میں سے کسی ایک آ دمی کو دینے کا تھم دیا پس اس نے دیے دیا تو اس کے لیے بیجائز نہیں کہ وہ اس سے سوائے اپنے حصہ کے مطالبہ کرے۔ میں کہتا ہوں: اور اس کا مفادیہ ہے کہ قرض پر قبضہ کرنے کے لیے دکیل بنانا صحیح ہے نہ کہ قرض طلب کرنے کے لیے، '' قنیہ'۔

اقراركرے كداس كے قاصد نے ان يرقبضه كيا ہے۔

24300\_(قوله: لِأَنَّهُ أَقَرَّا أَنَّهُ قَبَضَهَا بِحَتِّى) اوروه اس كا قبضه كرنے يس اپ آقا كى طرف سے نائب ہونا ہے۔ قرض پر قبضه كرنے كے ليے وكيل بنانا صحيح ہے

24301\_(قوله: لَيْسَ لَهُ،) يعنى مقرض كے ليے جائز نہيں كدوہ قابض سے قرض ميں سے اس كے حصد كے سواكا مطالبہ كرے؛ كيونكم اس نے باقى پراپئے ساتھيوں كاوكيل ہونے كى حيثيت سے قبضه كيا ہے۔

24302 (قوله: لا بِالاسْتِقْمَاضِ) نه كه قرض طلب كرنے كے ليے، يه الى برنص بيان كى گئى ہے، اور "جامع الفصولين" بي ہے: الى نے كى آدى كو بيجا تا كه وہ الى كے ليے قرض ما نگ لائے، پس اس نے اسے قرض دے ديا اور وہ الس كے ہاتھ بيں ضائع ہوگيا پس اگر اس نے كہا: تو بيج والے اور اس كے ہاتھ بيں ضائع ہوگيا پس اگر اس نے كہا: تو بيج بيج والے اور اس كا حاصل يہ ہے كه قرض دينے كے ليے توكيل جائز ہے قرض دينے كے ليے توكيل جائز ہے، اور اگر قرض طلب كرنے كے ليے قاصد بيج بيا جائز ہے، اور اگر قرض طلب كرنے كا وكيل اپنا كام رسالة (پينام رسانى) كے كل ميں اوا كرے تو قرض آمر كے ليے واقع ہوگا، اور اگر وكالت كي خرج ميں اوا كرے اس طرح كه وہ اس كى اضافت اپنى ذات كى طرف كرے تو وہ وكيل كے ليے ہوگا، اور اس كے ليے اسے آمر سے روكنا (يعنی اسے نہ دينا) جائز ہے۔

میں کہتا ہوں: اور فرق ہے کہ دہ جب عقد کی اضافت موکل کی طرف کرے اس طرح کہ دہ ہے: کہ فلال تجھ سے مطالبہ کررہا ہے کہ تواسے اتنا قرض دے ۔ تو وہ قاصد ہوگا، اور قاصد سفیرا در مجر ہوتا ہے بخلاف اس کے کہ جب وہ اسے اپنی ذات کی طرف مضاف کرے اس طرح کہ دہ کہے: تو مجھے اتنا قرض دے ، یا کہے: تو مجھے فلاں کے لیے اتنا قرض دے تو بلا شبہ دہ اس کی اپنی ذات کے لیے واقع ہوگا، اور اس کا قول: لفلان جمعنی لاجلہ ہوگا، اور فقہاء نے کہا ہے کہ بلاشبہ استقراض (قرض طلب کرنا) کے ماتھ تو کیل صحیح نہیں ۔ کیونکہ یہ تو کیل بالت کہ ی (مشقت برداشت کرنے کے لیے وکیل استقراض (مشقت برداشت کرنے کے لیے وکیل

وَفِيهَا اسْتِقْرَاضُ الْعَجِينِ وَذُنَا يَجُودُ وَيَنْبَغِى جَوَادُهُ فِي الْخَبِيرَةَ بِلَا وَذُنَا صَلِيلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَبِيرَةَ يَتَعَاطَاهَا الْجِيرَانُ أَيَكُونُ رِبًا فَقَالَ مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَعِنْ لَا اللهِ حَسَنٌ وَمَا وَآهُ الْمُسْلِمُونَ قَبِيحًا فَهُوَعِنْ لَا اللهِ قَبِيحٌ وَفِيهَا شِهَاءُ الشَّقِءِ الْيَسِيرِ بِثَمَنٍ غَالٍ لِحَاجَةِ الْقَرْضِ يَجُودُ وَيُكُنَ هُ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ قُلْت وَفِى مَعْرُوضَاتِ الْمُفْتِى أَبِى السَّعُودِ

اورای میں ہے: گوندھا ہوا آٹا وزن کے ساتھ بطور قرض لینا جائز ہے، اور خمیرہ میں بغیروزن کے اس کا جواز مناسب ہے، رسول الله سنی نیآئیل سے خمیرہ کے بارے میں پوچھا گیا جو پڑوی ایک دوسرے کودیتے جیں کیاوہ ربا ہوگا؟ تو آپ سنی نیآئیل نے فرمایا: وہ شے جے مسلمان اچھا دیکھیں تو وہ الله تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھی ہے، اور جے مسلمان برادیکھیں تو وہ الله تعالیٰ کے نزدیک بھی بری ہے۔اور اس میں ہے: قرض کی حاجت کی وجہ سے تھوڑی شے کو مہنگے شمن کے ساتھ خریدنا جائز ہے اور مکروہ ہے،اور مصنف نے اس کو قائم اور برقر اررکھا ہے۔ میں کہتا ہوں:اور ''معروضات المفتی الی السعود'' میں ہے:

بنانا) ہےاوروہ صحیح نہیں ہوتی۔

میں کہتا ہوں:اوراس کی وجہ یہ ہے کہ قرض ابتداء صلہ اور تبرع ہے۔ پس یہ ستقرض کے لیے واقع ہوتا ہے؛ جب کہ اس میں نیابت صحیح نہیں ہوتی ۔ تو یہ بھی تکدی بمعنی شحاذہ (گداگری) کی ایک قشم ہے، بیوہ ہے جومیرے لیے ظاہر ہوا ہے۔ گوندھا ہوا آٹا وزن کے اعتبار سے قرض لیٹا صحیح ہے

24303\_(قوله: اسْتِقْرَاضُ الْعَجِينِ وَذَنَا يَجُوذُ) گوندها بوا آناوزن كے اعتبار سےقرض ليما جائز ہے، يمى مختار قول ہے، 'مختار الفتاویٰ' ۔ اوروزن كاذکرکر كے مجازف (اندازه لگانا) سے احتر ازکيا ہے، پس وہ جائز نہيں ہے، 'محر' 'محطاوی' ۔ قول ہے، 'مختار الفتاویٰ ' ۔ اوروزن كاذکرکر كے مجازف (اندازه لگانا) سے احتر ازکيا ہے، پس وہ جائز نہيں ہے، 'محر' 'مختار کہ عفرت' ابن مسعود' برائتی سے بیان کردہ حدیث ہے انہوں نے فرمایا: ان الله نظر الی قلوب العباد فاختار له اصحابا، فجعلهم انصار دينه ووزماء نبيه فها رقم المسلمون الخ ( بے شک الله تعالیٰ نے بندول کے دلول کی طرف دیکھا اور اپنے لیے اصحاب چن لیے، اور انہیں اسپنے دین کا معاون و مددگار اور اسپنے کی مالیت کے وزراء بنادیا ۔ پس جے مسلمانوں نے اچھادیکھا الخ) اور بیروایت موقوف حسن ہے، اور اس کی کمل بحث القاصد الحدید میں ہے۔ 'طحطاوی' ۔

قرض کی حاجت کی وجہ سے تھوڑی شے مہنگے ثمن کے ساتھ خریدنے میں فقہا کے اقوال

24305\_(قوله: يَجُوذُ وَيُكُنَهُ) يعنى كراجت كے ساتھ سي جوار بيتب ہے اگر شراقرض كے بعد ہو؛ الى ليے كه "الذخيره" ميں ہے: اور اگر قرض ميں نفع كى شرط نه لگائى گئى ہو، ليكن مستقرض مقرض سے قرض كے بعد كھ سامان مجنگے داموں فرید ہے توامام" كرخى" كے قول كے مطابق اس ميں كوئى حرج نہيں ہے، اور" خصاف" نے كہا ہے: ميں اس كے ليے اسے بہند نہيں كرتا، اور" الحلو انى" نے ذكر كيا ہے كدوه حرام ہے؛ كيونكہ وہ كہتا ہے: اگر ميں نے اس سے اسے نہ فريداتو وہ بالفور قرض ادا

لَوُادَّانَ زَيْدٌ الْعَشَىٰ اَيْ الْمُعَثَىٰ اَوْ بِثَلَاثَةَ عَشَى بِطَرِيقِ الْمُعَامَلَةِ فِى زَمَانِنَا بَعْدَ أَنْ وَرَدَ الْاَمْرُ السُّلُطَانِى وَفَتُوى شَيْخِ الْإِسُلَامِ بِأَنْ لَا تُعْطَى الْعَشَى الْإِيْدَ مِنْ عَشَى إِوْنِصْفِ وَنَبِهَ عَلَى ذَلِكَ فَلَمْ يَسْتَثِلُ مَاذَا يَلْزَمُهُ؟ فَأَجَابَ يُعَزَّدُ

اگر زید نے دی درہم ہمارے زمانے میں بطریق معاملہ بارہ یا تیرہ کے عوض قرض دیا اس کے بعد کہ سلطانی تھم اور''شخ الاسلام'' کافتوکی اس بارے وارد ہو چکاہے کہ دس ساڑھے دس سے زیادہ کے عوض نہیں دیئے جائیں گے، اور اسے اس پر آگاہ کردیا گیااور اس نے پیروی نہ کی تو اس پر کیالازم ہوگا؟ تو انہوں نے جو اب دیا: اسے تعزیر لگائی جائے گی

کرنے کا مجھ ہے مطالبہ کرے گا، اور امام' حجو' براتین نے اس میں کوئی حرج نہیں دیکھا،۔ اور' خواہرزاد و' نے کہا ہے: جوسلف نے نقل کیا گیا ہے وہ ال صورت پر محمول ہے جب منفعت کی شرط لگائی گئی ہو، اور وہ با انتناف کروہ ہے۔ اور جو امام' محد' برالینے نے ذکر کیا ہے وہ ال صورت پر محمول ہے جب منفعت کی شرط نہ ہو، اور وہ با انتناف مکروہ نہیں ہے، بہت ہے جب قرض دینائج پر مقدم ہو۔ اور اگریج مقدم ہواس طرح کہ جس ہے معاملہ مطلوب ہو و طالب سے ایک پڑا جس کی قیمت ہیں و بینار ہے چاہیں دینائج پر مقدم ہو۔ اور اگریج مقدم ہواس طرح کہ جس ہے معاملہ مطلوب ہو و طالب سے ایک پڑا جس کی قیمت ہیں دینار ہو گئے، و بینار ہو گئے ہوائے سے بینار اور بطور قرض دے بیہاں تک کہ مستقرض پر اس کے سود بینار ہو گئے، اور مشان کے لیم و بینار ماصل ہوئے۔ ''دعواف' نے ذکر کیا ہے: کہ یہ جائز ہے، اور یہی امام بلخ ''محمد ہیں سائم' کا مذہب ہے، اور مشان کے لیم مستقرض کوائی دینار موائی ہو کے۔''دعواف' نے ذکر کیا ہے: کہ یہ جائز ہے، اور یہی امام بلخ ''محمد ہیں سائم' کا مذہب ہے، اور مشان کے لیم میں میں ہوئے گئے ہیں اور کہتے ہیں: بالشہ بیالیا قرض ہی مہنگ کی برداشت نہ کرتا، اور مشان کے میں ہیں ہیا ہے: وہ مگر وہ ہے اگر وہ دونوں ایک مجلس می کہا ہے: وہ مگر وہ ہے اگر وہ دونوں ایک مجلس میں میں ہوں ہوگی، اور شری الزائمہ'' الحلو انی ''' نصاف' 'اور'' ابن سلم'' کے قول میں ہوئی اور گئی ہو، بلکہ یہ بیج ہے جومنفعت کو لائی ہے اور وہ مصوبہ وہ در ہدین خلہ کے تحت کے مطابق نو گئی دیے ہیں اور کہتے ہیں: یہ ایس ایس فول: دبیع در ہم صحبہ وہ در ہدین خلہ کے تحت میں نہائے کے تحت مصوبہ وہ در ہدین خلہ کے تحت میں اس فول: دبیع در ہم صحبہ وہ در ہدین خلہ کے تحت کے مطابق نو کی کہ کے تاکہ کے تحت کے مطابق نو کی کہ کے تھیں۔ اگر کی گئی ہو، کیا کہ ورض مصوبہ وہ در ہدین خلہ کے تحت کو سے میں اس فول: دبیع در ہم صحبہ وہ در ہدین خلہ کے تحت کے تحت کو درخوں کے کہ کے تحت کے درخوں کے کہ کی کیا کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کیا کہ کی کرکر ہیں گے۔

24306\_(قوله:بِطَرِيقِ الْمُعَامَلَةِ) يدوه ہے جوانہوں نے ليل شے کومبنگے داموں خرید نے کا ذکر کیا ہے۔ 24307\_(قوله: بِأَذْیَكَ مِنْ عَشَرَةٍ وَنِصْفِ) ساڑھے دس سے زیادہ کے ساتھ، اور وہاں دوسرا فتو کی ہے: یعنی ساڑھے گیارہ سے زیادہ کے ساتھ، اور ای پڑمل ہے،''سامحانی''۔اور شاید بیاس کے بارے امر پہلے امر کے بعد وارد ہونے کی وجہ ہے۔

24308\_(قوله: يُعَزَّدُ) اے تعزير لگائي جائے گي۔ كيونكه مباح شے كے بارے سلطان كے تكم كى اطاعت كرنا واجب ہے۔

ُوَيُحْبَسُ إِلَى أَنْ تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ وَصَلَاحُهُ فَيُتْرَكَ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ هَلْ يَرُدُ مَا أَخَذَهُ مِنْ الرِّبْحِ لِصَاحِبِهِ؟ فَأَجَابَ إِنْ حَصَّلَهُ مِنْهُ بِالتَّرَاضِى وَرَدَ الْأَمْرُبِعَدَمِ الرُّجُوعِ لَكِنُ يَظْهَرُأَنَّ الْمُثَاسِبَ الْأَمْرُبِالرُّجُوعِ وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ السَّلَمُ حَتَّى أَنَ بَعْضَ الْقُرَى قَدْ خَرِبَتْ بِهَذَا الْخُصُومَةِ

اورات قیدر کھا جائے گا یہاں تک کہ اس کی تو بداور اس کی اصلاح ظاہر ہوجائے ، پھراسے چھوڑ دیا جائے گا ،اور اس صورت میں کیاوہ اپنے ساتھی کووہ نفع واپس لوٹا دے گا جو اس نے لیا ہے تو اس نے جواب دیا: اگر اس نے وہ اس سے باہم رضامندی کے ساتھ حاصل کیا تو پھر واپس نہ لوٹا نے کے بارے میں امروار دے ، لیکن ظاہر بیہے کہ مناسب واپس لوٹا نے کے بارے امر ہے اور اس سے زیادہ فتیج سلم ہے ، یہاں تک کہ بعض دیہات ای خصومت کے ساتھ تباہ و برباد ہوگئے۔

۔ 24309\_(قولہ: مَا أَخَذَهُ مِنْ الرِّنْحِ) نفع میں سے جواس نے لیا ہے، مراداس مقدار سے زائد ہے جس کے بارے امروار دہوا ہے۔''طحطاوی''۔

24311 (قوله: لَكِنُ يَظْهَرُ الخ) عدم رجوع كے بارے واجب الا تباع امر كے وارد ہونے كے بعداس استدراك كى كوئى وجہ نہيں ہے، ' قطحطا وى''۔ اور بھی اس كے ساتھ جواب ديا جاتا ہے كہ مراديہ ہے كہ مناسب يہ ہے كہ رجوع كے بارے سلطانی امر وارد ہو، يعنی اگر چہ جواس نے ليا ہے وہ باہم رضا مندى كے ساتھ ليا ہو، ليكن اس كے بارے جو تكم ہے وہ آب جان يكے ہیں۔
آب جان يكے ہیں۔

24312\_(قوله: وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ السَّلَمُ الخ) يعنى فركوره معامله كى نيع سے زياده فتيح وه ہے جوبعض لوگ كرتے

ہیں کہ گندم یاای طرح کی شے لینے کی شرط پر بطور سلم دراہم دیہات والوں کو دیتے ہیں اس حیثیت ہے کہ یہ گاؤں کی تباہی اور بربادی تک پہنچا دیتی ہے؛ کیونکہ دو تمن بہت کم مقرر کرتے ہیں، پس اس کا نقصان اور ضرر اس معاملہ کے ساتھ بیچ کے نقصان سے زیادہ ہے جوسلطانی تکم سے زائد ہو، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بارے سلطانی تھم کا وار د ہونا بھی مناسب ہے تا کہ اس کی مخالفت کرنے والے کوتعزیر لگائی جاسکے،اور اس کا ظاہر یہ ہے کہ اس کے بارے امر وار دنہیں، والتہ سجانہ اعلم۔

# بَابُالرِّبَا

#### هُولُغَةً مُظْلَقُ الزِّيَادَةِ وَثَنَهُ عَا رَفَضُلٌ وَلَوْحُكُمَّا فَدَخَلَ رِبَا النَّسِيئَةِ

### رباكاحكام

ر با کالغوی معنی مطلق زیادتی ہے،اورشری معنی ایسی زیادتی ہے (جوٹوض سے خالی ہو) اگر چپدہ ہ عکما ہو، پس ر باالنسیند لفظ ر باکی لغوی شخفین

جب مصنف مرا بحداوراس کے تابع مبیع میں تصرف کرنے اوراس طرح قرض وغیرہ کے بیان سے فارغ ہوئے تو انہوں نے رہا کا ذکر کیا؛ کیونکہ ان دونوں میں سے ہرایک میں زیادتی ہے مگریہ کہ وہ زیادتی حلال ہے اور بیرام ہے۔ اور حلت ہی اشیا میں اصل ہے۔ رہا لفظ را کے کسرہ کے ساتھ ہے اور اس پر فتحہ پڑھنا غلطی ہے۔ مشہور تول کے مطابق اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، اس کا تثنیہ دبوان اصل کی بنا پر واؤ کے ساتھ آتا ہے۔ اور کبھی کہا جاتا ہے: دبیان یخفیف کی بنا پر ہے جیسا کہ 'المصابح' میں ہے۔ اور اس کا اسم نسبت دبوی کسرہ کے ساتھ ہے۔ اس میں فتحہ غلط ہے جیسا کہ 'المغرب' میں ہے۔ شرعی تعریف

24313 (قوله: وَلَوْ حُكُمُنا الخ) اگرچ حکماً ہو، اس میں 'انبر' کی اتباع ہے، کیکن سے مصنف کی تعریف کے ساتھ مناسب نہیں رکھتا۔ کیونکہ انہوں نے اسے بمعیار شرعی کے ساتھ ہونے سے مقید کیا ہے، اور سے وہ ہے جس میں ندر با النسید داخل ہوتا ہے اور نہ بھی فاسم گر جب کہ اس کا فساد علتہ ربا کی وجہ ہو۔ پس مصنف کے کلام سے ربا الفضل کی تعریف ظاہر ہے: فضل احد المه تبجانسین ( دو ہم جنسوں میں سے ایک کا زیادہ ہونا) ہاں، یہ' کنز'' کی تعریف کے ساتھ مناسب رکھتا ہے کوئکہ انہوں نے تعریف کی ہے: فضل مال بلا عوض فی معاوضة مال بدال ( مال کے ساتھ مال کے معاوضہ میں بلا عوض اس کی زیاد تی رباہے ) کیونکہ دونوں عوضوں میں سے ایک کی تا خیر بلاعوض فضل حکی ہے، اور جب تا خیر کے لیے عوض کی نیادتی کا تیاد تی کا تیاد تی کا جبیا کہ مرابحہ کے بیان میں ( مقولہ 24088 میں ) گزر چکا ہے تو پھر اس کا حکماً مال کے زیادہ ہونے کے ساتھ مصف ہونا اور اس کا محقوم نہ ہونا زیادتی کے مانچ شیس ہوگا، پس قیدی یا تا جرکاحر بی کا مال خرید نایا اس مسلمان کا خرید ناجس نے بھرے نہیں کی اس کی جس کے ساتھ متفاضلا سے جائز ہے، اور انہی میں سے سے ہیں دونوں بل محتوم ہونا اور انہی میں ہونا ہوں جیسا کہ آقا کا اپنے غلام کے میاتھ بھے کہ زنا اور نہ دوان میں شرکہ عنان یا معاوضہ کے ساتھ بھی کہ کا نا اور نہ دوان میں شرکہ عنان یا معاوضہ کے ساتھ بھی کہ کا نادر نہ دوان میں شرکہ عنان یا معاوضہ کے ساتھ بھی کہ کا نادر نہ دوان میں شرکہ عنان یا معاوضہ کے ساتھ تھی کی کا نادر نہ دوان میں شرکہ عنان یا معاوضہ کے ساتھ تھی کہ کا نادر نہ دوان میں شرکہ عنان یا معاوضہ کے ساتھ متھرکہ کوں جیسا کہ آگا کو میں کا سائم کیا کو ساتھ کے کو کا موان میں شرکہ عنان یا معاوضہ کے ساتھ مترک کی ایک کے مماکوک نہ بھوں جیسا کہ آقا کا اپنے غلام کے ساتھ دونوں میں میں کی اس کی ایان کی سائم کی اس کی ایک کے موان جیسا کہ آقا کی کا کا کی سائم کی اس کی ایک کے ماتھ کے ماتھ کے ساتھ دونوں میں کی اس کی ایک کی اس کی سائم کی اس کی ایک کے ماتھ کے دونوں بدل میں کی اس کی ایک کے میں کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کی کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو ک

وَالْبُيُوعُ الْفَاسِدَةُ فَكُنُّهَا مِنَ الرِّبَافَيَجِبُ رَدُّ عَيْنِ الرِّبَالَوْقَائِمَا لَا رَدُّ ضَمَانِهِ لِأَنَّهُ يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ قُنْيَةٌ وَبَحْ (خَالِ عَنْ عِوضٍ)

اور بیوع فاسدہ اس میں داخل ہیں، پس بیسب کی سب رہا میں سے ہیں۔ اور عین ربا کو داپس لوٹا نا دا جب ہے اگر وہ موجود ہونہ کہ اس کا صفان لوٹا نا؛ کیونکہ قبضہ کے ساتھ وہ مملوک ہوجا تاہے،'' قنیہ'' اور'' بحر''۔ جوعوض سے ضالی ہو۔

عنقریب باب کے آخر میں آئے گا۔

24314 ( تولد: وَالْبِيْوعُ الْفَاسِدَةُ الْحَرْ) الى مِلْ الْجُونُ كَى اتباعُ ہِ اور انہوں نے اسے البنائی سے الکا کے اور انہوں نے اسے البنائی سے الکا کی جے اور اس میں نظر ہے۔ کیونکہ بیوع فاسدہ میں ہے بہت کا ایک ہیں جن میں عوش ہے خالی زیاد تی نہیں ہوتی جیسا کہ اس شے کی بچ کرنا جس میں تمن کے بیان ہے سکوت اختیار کیا جائے ، اور خریا ام ولد کے عوض سامان کی بچ کرنا۔ پس قیت واجب ہوتی ہے اور اجب ہوتی ہے اور اجب ہوتی ہے اور اجب ہوتی ہے اور اجب ہوتی ہے اور ای طرح وہ واجب ہوتی ہے اور ای طرح وہ واجب ہوتی ہے اور اجب ہوتی ہے اور ای طرح وہ فراع کی بچ کرنا جس کے لیے تغییم نقصان دہ ہو، دو کیڑوں میں ہے ایک کی بچ کرنا اور یوم نیر وز تک بچ کرنا۔ اور اس طرح وہ متما کی بچ کرنا۔ اور اس طرح وہ متما کی بچ کرنا جو اور تو کی بچ کرنا۔ اور اس طرح وہ متما کی بچ کرنا ہو ہو ہو گئی ہے ہو۔ ہاں وہ اس فاسد میں ظاہر ہے جس میں فساد کا سبب متعاقد این میں ہے ایک کی بچ کی بچٹ میں ہے جو شرط فاسد کے ساتھ باطل ہو جاتی ہو اور وہ بھی اس کی تائید کرتا ہو اور شدہ وہ اس کی ساتھ باطل ہو جاتی ہو اور وہ فاسدہ کے ساتھ باطل ہو جاتی ہو اور وہ فاسدہ کے ساتھ باطل ہو جاتی ہو اور وہ فاسدہ کے ساتھ باطل ہو جاتی ہے اس کی ساتھ باطل ہو جاتی ہو۔ تہ کہ وہ جس میں مال کا تباد لہ غیر مال کے ساتھ ہو، یا وہ تبرعات میں ہو۔ کیونکہ شروط فاسدہ کی حقیقت وہ زیادتی ہو عقد جس کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ وہ اس کے بارہ وہ زیادتی ہے محقد جس کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ وہ اس کے ماحوث ہوتی ہیں اس میں موضے خالی زیادتی ہوتی ہوتی ہوتی ہو اور وہ بعینہ رہا ہے ملخصاً۔

24315 (قوله: فَيَجِبُ دَدُّعَيْنِ الرِّيَّالَوْقَائِمُالاَ دَدُّ ضَمَانِهِ الخ) پس عين ربا كولونا نا واجب ہا گروہ موجود ہونہ كہاں كاضان لونا نا واجب ہوگا گراس نے اسے ہلاك كرديا، اور اس تفريح ميں خفاہہ كونكہ اس سے پہلے ذكركيا گيا ہے كہ تج فاسد من جملہ ربا ميں سے ہے۔ بلا شہيہ ظاہر ہوتا ہے اگروہ اس سے پہلے ذكركرت كيونكہ اس سے پہلے ذكركرت كريا من جملہ تج فاسد كا تكم بيہ كدوہ قبضہ كے ساتھ ملك ميں آجاتى ہو اور اسے واپس لونا نا واجب ہوتا ہے اگروہ موجود ہو، اور اس كی شہت لونا نا واجب ہوتا ہے اگروہ موجود ہو، اور اس كی شمل ياس كی قیمت لونا نا واجب ہے اگروہ ہلاك كردى گئى ہو۔

رباسے بری قراردیے کابیان

اور''البحر''میں''القنیہ''سے ذکر کیا ہے اس کا ما حاصل یہ ہے: صاحب''القنیہ'' کے شیخ نے اس آ دمی کے بارے میں

#### خَرَجَ مَسْأَلَةُ صَرْفِ الْجِنْسِ بِخِلَافِ جِنْسِهِ (بِبِعْيَادٍ شَرْعِيّ) وَهُوَ الْكَيْلُ وَالْوَزْنُ

اس کے ساتھ جنس کو خلاف جنس کے ساتھ پھیرنے اور تبدیل کرنے کا مسئلہ خارج ہو گیا۔ شرعی معیار کے ساتھ اور وہ کیل اوروزن ہے

فتوکی دیا ہے جوردی دیناریا کی دانت کے عوض خریدتا ہے پھراستہلاک کے بعداس کے غرماء (قرض خواہوں) نے اسے زائد سے بری کر دیا تو وہ بری ہوجائے گا،اوربعض علاء زمانہ نے اس کی موافقت کی ہے،اورانہوں نے اس کے لیے'' ہز دوی'' کے قول سے استدلال کیا ہے: ہے شک بیجے فاسد کی جملہ صورتوں میں سے تمام عقو در پویہ ہیں اس میں قبضہ کے ساتھ عوض مملوک ہو جاتا ہے۔اوربعض نے یہ کہتے ہوئے ان کی مخالفت کی ہے: ہے شک ابراء (بری قرار دینا) ربا میں عمل نہیں کرتا)۔ کیونکہ اس کو واپس لوٹانا حق شرع کی وجہ ہے ہے۔ اور صاحب''القنیہ'' نے پہلے کی تائید کی ہے: اس طرح کہ قابض قبضہ کے ساتھ جب زائد کا مالک بن گیا، اور اسے ہلاک کر دیا اور اس کی مشل کا ضام نہوگیا، پس اگر ابراء میچے نہ ہواور اس کی مشل اسے لوٹانا لازم ہو جے اس نے ہلاک کیا ہے تو پھر سابقہ عقد مرتفع نہیں ہوگا بلکہ پختہ ہوجائے گا اور زائد میں ملکیت کا فائدہ دے گا، پس اس کور دکر نے میں عقد ربا کو قائم رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تا کہ وہ تشرع کی وجہ سے مین اسے سے سے اگر وہ موجود ہونہ کہ اس کا ضان لوٹانا۔اور'' انہر'' میں اسے سے مین قرار دیا ہے۔

میں کہتا ہوں: اور اس کا حاصل ہے ہے: اس میں دوخق ہیں: ایک بندے کاحق ہے اور وہ اس کا عین واپس لوٹانا ہے اگر وہ موجود ہوا ور اس کی مثل لوٹانا ہے اگر وہ ہلاک ہوجائے ، اور دوسر اشریعت کاحق ہے اور وہ اس کے عین کور دکرنا ہے اس لیے کہ عقد کوشر عامنی عنہ ہونے کی وجہ سے تو ٹر نالازم ہے ، اور ہلاک کرنے کے بعد اس کے عین کار ذہیں ہوسکتا ۔ پس مثل کو لوٹانا متعین ہوگیا اور وہ محض بندے کاحق ہے۔ اور بندے کو اپنے حق سے بری الذمة قرار وینا صحیح ہوتا ہے ۔ پس ان بعض کا قول: ابراء ربا میں عمل نہیں کرتا؛ اس لیے کہ اس کا روحق شرع کی وجہ سے ہے ۔ بلا شبہ وہ استہلاک سے پہلے صحیح ہے ۔ اور کلام استہلاک کے بعد کے بارے میں ہے ۔ پھر تو جان کہ اس کے عین کور دکرنے کا وجوب اگر وہ موجود ہواس صورت میں ہے کہ اگر عقد ذائد پر واقع ہو، لیکن اگر وہ دس درا ہم کی دی درا ہم کے ماتھ تھے کرے اور ایک دائق زائد کر کے اسے ہہ کر دے تو اس کے ساتھ تھے کرے اور ایک دائق زائد کر کے اسے ہہ کر دے تو اس کے ساتھ تھے کہ ساتھ تھے کہ حاور ایک دائق زائد کر کے اسے ہہ کر دے تو اس کے ساتھ تھے کہ ساتھ تھے کہ میں تارہ ہے ۔

24316 (قوله: خَرَجَ مَسْأَلَةُ صَرُفِ الْجِنْسِ بِخِلَافِ جِنْسِهِ) جنس کوخلاف جنس کے ساتھ تبدیل کرنے کا مسلہ خارج ہوگیا جیسے اس کے ساتھ تبدیل کرنے کا مسلہ خارج ہوگیا جیسا کہ ایک گرگندم اور ایک گرجو کی دوگر گندم اور دوگر جو کے ساتھ تبدیل کیا گیا ہے (یعنی گندم جو سے خالی نہیں ہے اس لیے کہ اس میں جنس کوخلاف جنس کے ساتھ تبدیل کیا گیا ہے (یعنی گندم جو کے مقابلہ میں ہے) اور ممنوع دوہم جنسوں کی زیادتی ہے۔

24317\_(قوله: بِبِغیکارِ شَهُرَیِّ) بیرمخذوف کے متعلق ہے جوفضل کی صفت ہے، یااس سے حال ہے۔اوراگروہ اس قید کوسا قط کر دیتے تو تعریف رباالنساء کوشامل ہوجاتی ،اور ذراع اور عدد (لیعنی ناپ اور گننے ) سے احتر از اس کی نفی کے فَكَيْسَ الذَّرْعُ وَالْعَدُّ بِرِبًا مَثْمُ وطِ ذَلِكَ الْفَضْلُ (لأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ) أَى بَائِمٍ أَوْ مُشْتَرِ فَلَوْ شُرِطَ لِغَيْرِهِمَا فَلَيْسَ بِرِبًا بَلْ بَيْعًا فَاسِدًا (فِ الْمُعَاوَضَةِ)

پس ذراع اورعد در بامیں ہے نہیں ہے، وہ زیادتی متعاقدین یعنی بائع اورمشتری میں ہے کسی ایک کے لیے مشر وط ہو، پس اگران دونوں کے سواکسی اور کے لیے اس کی شرط لگائی گئ تو وہ ربانہیں بلکہ بھے فاسد ہوگی۔معاوضہ میں ۔

بارے تصریح کے ساتھ مکن ہے۔

24318 (قوله: فَلَيْسَ الذَّدُعُ وَالْعَدُّ بِرِبًا) يعنى ناپ اور شاركرنا، گنناية في ربانبيس بي يار باكامعيار نبيس به يس يد لفظ مضاف ك حذف ك ساتھ به يعنى دبا او بهعياد دبايا الذروع و العدبمعنى المدند و و المعدود به يعنى وه اشياء جن كا ناپ كيا جا تا ہے اور جنهيں گن كرمعالمه كيا جا تا ہے) يعنى ان دونوں ميں ربائت قتى نبيس ہوتا، اور مرادر با الفضل ہے - كيونكه دبا النسيئة تو محقق ہوتا ہے، پس اگر كسى نے پانچ گز ہروى كيڑ ااس كے چھ گز وں كوش يجا، يا ايك انذاكى تخ دواندوں كيونكه مرف بن كا وجودناء كو انذاكى تخ دواندوں كے ساتھ كي تو بيجا كروه ہاتھوں ہاتھ ہواورا گرادھار ہوتو جائز نبيس كيونكه صرف بن كا وجودناء كو حرام كرتا ہے نہ كفضل (زيادتى) كوجيسا كہ مرف قدر كا وجود كرتا ہے جيسا كرا مقولہ 24370 ميں) آر ہا ہے۔

24319\_(قولد: مَشُرُه وطِ)اس كورْك كرنااه لل ہے كونكه بياس كاشعور دلاتا ہے كه ربا كاتحقق اس پر مُوتوف ہے حالانكه اس طرح نہيں ہے،اورحد (تعریف) مكمل نہيں ہوتی مگرعنایت كے ساتھ،''قبستانی''۔ كيونكه بغير شرط كے زيادتی بھی رباہے مگريد كه وہ اسے بهبر دے جيسا كوغقريب (مقولہ 24332 ميس) آئے گا۔

24320\_(قولد: أَیْ بَاثِیِع أَدْ مُشْتَدِ) لیخی مثلاً با لَع یا مشتری، پس ان دونوں کی مثل دوقرض دینے والے اور دو رہمن رکھنے والے ہیں،''قبستانی''۔انہوں نے کہا: اور اس میں وہ داخل ہے جب رہن کے ساتھ انتفاع کی شرط لگائی جائے جیسا کہ خدمت لینا، سوار ہونا، پہننا، دودھ پیٹا اور پھل کھانا وغیرہ، کیونکہ تمام رباحرام ہے جبیسا کہ'' الجواہ'' اور''المنتف'' میں ہے،''طحطا وی''۔

24321 (قوله: فَكُوْشُهِ طَالِغَيْرِهِمَا فَكَيْسَ بِوِيًا) اوراگران كيرواكسى غيرك ليےشرط لگائى گئ تو وہ ربانہيں ہے، اے" البحر" میں شرح" الوقائي" كی طرف منسوب كيا ہے، اوراس كا دارومداراس پر ہے جس كی تحقیق ہم نے (مقولہ 24314 میں) كی ہے كہ بیوع فاسدہ و آس میں متعاقدین میں شرط فاسدہ و اس میں متعاقدین میں سے ایک کے لیے نفع ہو، فائم ۔
میں سے ایک کے لیے نفع ہو، فائم ۔

24322\_(قوله: بَلْ بَيْعًا فَاسِدًا) اس كاعطف ليس كي خبر كم كل يرب، "طحطاوي" -

اوراس کی بناءاس پرہے جے باب البیع الفاسد میں پہلے (مقولہ 23572 میں) بیان کیا ہے کہ اظہر اجنبی کے لیے نفع کی شرط کے ساتھ فساد کا ہونا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا دفاع ہو گیا جوحواثی مسکین میں ہے۔ فَكَيْسَ الْفَضْلُ فِى الْهِبَةِ بِرِبًا فَلَوْشَهَى عَشَهَةَ دَرَاهِمَ فِضَّةٍ بِعَشَهَةِ دَرَاهِمَ وَزَادَهُ دَانَقًا إِنْ وُهِبَهُ مِنْهُ انْعَدَمَ الرِّيَا وَلَمْ يَفْسُدُ الشِّهَاءُ وَهَذَا إِنْ ضَرَّهَا الْكَسُهُ لِأَنَّهَا هِبَةُ مَشَاعٍ لَا يُقَسَّمُ كَبَا فِى الْمِنَحِ عَنْ الذَّخِيرَةِ عَنْ مُحَنَدٍ وَفِى صَرُفِ الْمَجْءَعِ أَنَّ صِحَّةَ الرِّيَادَةِ وَالْحَطِّ قَوْلُ الْإِمَامِ وَأَنَّ مُحَتَّدًا أَجَازَ الْحَطَّ وَجَعَلَهُ هِبَةً مُبْتَدَأَةً

پس ہبیس زیادتی ربانہیں ہے۔ پس اگراس نے دس درہم چاندی دس دراہم کے ساتھ خریدی اور ایک دانق زیادہ کردیا، اگراس نے اسے وہ ہبرکردیا تور با معدوم ہو گیا اور شرا فاسد نہ ہوئی ، اور بیتب ہے اگرتو ڑنا اسے نقصان دے ؛ کیونکہ بیالی مشترک شے کا ہبہ ہے جسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا جیسا کہ' المنح'' میں' الذخیرہ' سے امام'' محکہ'' روائٹی ہے روایت ہے۔ اور ''انجمع'' کے باب الصرف میں ہے: زیادہ یا کم کرنے کا صحیح ہونا'' امام صاحب'' روائٹی کے کا قول ہے، اور یہ کہ امام'' محکہ'' روائٹی کے نے کم کرنے کی اجازت دی ہے اور اسے ابتداءً ہی ہبقر اردیا ہے

ہبدمیں زیادتی ربانہیں

24323\_(قوله: فَلَيْسَ الْفَضُلُ فِي الْهِبَةِ بِرِبًا) پس به من فضل (زیادتی) ربانبیں ہے، اگروہ شروط ہو، اسے ''طحطاوی'' نے'' الدرامنتی '' نے فل کیا ہے جیسا کہ اگروہ کے: میں نے تجھے اتنا بہ کیا اس شرط کے ساتھ کہ توا یک مبینہ میری فدمت کرے گا، چونکہ بیشرط فاسد ہے اس لیے اس کے ساتھ بہد باطل نہیں ہوگا جیسا کہ فقریب باب الصرف سے پہلے (مقولہ 25099 میں) آئے گا، اور یہاں اس کا ظاہریہ ہے کہ کہ اگر اس نے اس کی فدمت کی تواس میں کوئی حرج نہیں۔ 24324 ۔ (قوله: فَلَوْ شَرَى اللّٰ ) یہ مصنف کے قول مشروط کے منہوم پر ہے۔

24325\_(قوله: وَزَادَهُ وَانَقًا) اورا سے ایک دائق زیادہ دیا، اوروہ شرایس مشروط نہ ہوجیسا کہ وہ 'الذخیرہ' کی عبارت میں ہے جواس سے منقول ہے، اوراگر وہ مشروط ہوتو اس کولوٹانا واجب ہے اگر وہ موجود ہوجیسا کہ 'القنیہ' سے (مقولہ 24315 میں) گزر چکا ہے، پھر بلا شبان کا تول: وذا دہ ند کر ضمیر کے ساتھ بیفا کدہ دیتا ہے کہ زیادتی مقصود ہے، اور سرحلبی' نے ذکر کیا ہے: جو' المنح' میں ہے وہ ذا دت تا کے ساتھ ہے ۔ یعنی ذا دت اللہ داھم (وراہم زیادہ ہو کے )۔ اوراس کا مفاد سے ہے: زیادتی مقصود ہیں ہے۔ لیکن جو میں نے ''المنح' میں' الذخیرہ' سے منقول دیکھا ہے وہ بغیر تا کے ہے، اور اس طرح ''البح' میں اس سے منقول ہے، اور اس طرح میں نے اسے' الذخیرہ' میں بھی دیکھا ہے وہ بغیر تا کے ہے، اور اس

24326 (قوله: وَهَذَا) اور به یعنی رباکا نه ہونا بہہ کے سبب سے ہا گرتو ڑنا درا ہم کونقصان دے۔ پس اگرتو ژنا انہیں نقصان ندد ہے تو پھر بہتے نہیں ہوگا مگرا یک دانق کونقشیم کرنے اوراسے حوالے کرنے کے ساتھ؛ کیونکہ تقسیم ممکن ہے۔ 14327 (قوله: وَنِی صَرُفِ الْہَ جُمَعِ اللّٰج) ''الذخیرہ'' میں چوتھی فصل بدل صرف ہے کم کرنے اوراس میں زیادتی کرنے کے بیان میں۔ اس میں کہا ہے: امام اعظم'' ابوضیف' درایشی اور زیادتی کرنے کومساوی قرار دیا ہے، اوران کرنے کے بیان میں۔ اس میں کہا ہے: امام اعظم'' ابوضیف' درایشی کے دور اور ایاد کی در زیادتی کرنے کومساوی قرار دیا ہے، اوران

### كَحَطِّ كُلِّ الثَّمَنِ وَأَبْطَلَ الزِّيَادَةَ قَالَ ابْنُ مَلَكِ وَالْفَنْ قُ بَيْنَهُمَا خَفِئَ عِنْدِى قَالَ وَفِي الْخُلَاصَةِ

جیسا کہ کل ثمن گرادینا، ختم کر دینااورزیادتی کو باطل قرار دیا ہے، 'ابن ملک' نے کہا ہے: میرے نز دیک ان دونوں کے درمیان فرق خفی ہے۔ فرمایا: اور' خلاصۂ'میں ہے:

دونوں کے میچ ہونے اوران کے اصل عقد کے ساتھ ملنے ،اوران دونوں کے تسمیہ کے ساتھ عقد کے فاسد ہونے کا تھم لگا یا ہ اورامام 'ابو یوسف' روائیٹنایے نے ان دونوں کو برابر قرار دیا ہے اوران دونوں کو باطل قرار دیا ہے ،اوران دونوں میں سے کی شے کو ابتداء ہم چرقر ارنہیں دیا ،اورامام '' محر' روائیٹنایے نے ان کے درمیان فرض کیا ہے ۔ پس آ پ نے کی کر نے کو ابتداء ہم چرا ردیتے ہوئے میچ قرار دیا ہے لیکن زیادتی کرنے کوئیں ،اور فرق یہ ہے کہ کی کرنے میں ہم کا معنی ہے ؛ کیونکہ جس شے میں کی کی جاتی ہے وہ بلاعوض محطوط عنہ کی ملک ہوجاتی ہے بخلاف زیادتی کے ؛ کیونکہ اگر وہ میچ ہوتو وہ اصل عقد کے ساتھ ملحق ہوگی ، اور میچ میں سے ایک خاص حصہ اس کے موض لے لے گا ،اور ہم پغیر عوض کے مالک بنانا ہے ، اور تملیک بلاعوض تملیک بالعوض سے کنا ہے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں اس وجہ سے بیدونوں الگ الگ اور جدا ہیں۔

میں کہتا ہوں: ادراس کی توضیح میہ ہے کہ کی کرنا (الحط) بلاعوض ساقط کرنا ہے۔ پس اسے ہبہ سے کنامیہ بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہمہ بھی بغیرعوض کے تملیک ہے بخلاف زیادتی ہے، چونکہ وہ باتی خمن کے ساتھ مل کر مبیع کاعوض ہو جاتی ہے پس وہ تملیک بالعوض ہوجاتی ہے، ادراسے ہبہ سے کنامیہ بنانا سیجے نہیں ہوتا پس اس لیے اسے باطل قر اردیا۔

24328\_(قوله: گَحَطِّ کُلِّ الشَّبَنِ) جیما کہ کل شن کوگرادینا، وجہ مشابہت یہ ہے کہ کل شن کے گرانے کو اگر ابتداء ہر نہ بنایا جائے اور وہ اصل عقد کے ساتھ مل جائے تو اسے اس کے بلاشن باتی رہنے کی وجہ سے فاسد کر دے، اور اسی طرح یہال شن کم کرنا بھی ہے۔ کیونکہ اگریہ اصل عقد کے ساتھ مل جائے تو تماثل فوت ہوجا تا ہے اور عقد فاسد ہوجا تا ہے۔ پس اس لیے اسے ابتداءً بہہ بنایا گیا ہے۔

24329\_(قوله: وَالْفَنْ قُ بَيْنَهُمَا خَفِيَّ عِنْدِى) اور مير بن ديك ان دونوں كے درميان فرق نفى ہے، تحقيق ہم نے تجھے فرق سنواديا ہے۔ اور ' مطبی' نے كہا ہے: شخ ' ' قاسم' نے كہا ہے: ليكن وہ مير بن ديك ظاہر ہے؛ كيونكه حطيس سے جومكن ہوتا ہے كہ وہ اصل عقد كے ساتھ منہ ملے اسے بالا تفاق ابتداءً ہم بنايا جا سكتا ہے اور وہ تمام ثمن كوگرانا ہے تو پھر بعض كل كی مثل ہوتا ہے بخلاف زيادتی كے، كيونكہ وہ نہيں ہوتی مگراہے اصل عقد كے ساتھ ملايا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ان كا آپس ميں مسادى ہونا فوت ہوجاتا ہے۔

24330\_(قوله: قَالَ وَفِي الْخُلَاصَةِ الخ) يعن "ابن ملك" في "الخلاص" فقل كرتے ہوئ كہا ہے جوكى اور زيادتى كرنے كرميان فرق نہ ہوئے كہا ہے ۔ كونكه "الخلاص" كاقول: فحدلله يعنى اس في اس كى زيادتى اس كى زيادتى اس كى زيادتى اسكى خيارى كافا كده ديتا ہے۔ كونكه "الخلاص" كاقول: فحدلله يعنى اس في اس كى زيادتى اسكى خيارى كافا كده ديتا ہے۔

ُلُوْبَاعَ وِدُهَمَا بِدِدُهَمِ وَأَحَدُهُمَا أَكْثَرُوزُنَا فَحَلَّلَهُ زِيَادَتَهُ جَازَ لِأَنَّهُ هِبَةُ مُشَاعٍ لَا يُقَسَّمُ وَلَوْبَاعَ قِطْعَةَ لَخْمِ بِلَخْمِ أَكْثَرَ وَزْنَا فَوَهَبَهُ الْفَضُلَ لَمْ يَجُزُلِأَنَّهُ هِبَةُ مُشَاعٍ يُقَسَّمُ قُلْت وَمَا قَدَّمُنَا عَنُ الذَّخِيرَةِ عَنُ مُحَتَّدٍ صَرِيحٌ فِ عَدَمِ الْفَرُقِ بَيْنَهُمَا

اگر کسی نے ایک درہم کے عوض ایک درہم بیچا اور ان میں سے ایک کا وزن زیادہ ہواوروہ اس کی زیادتی اس کے لیے حلال قرارد ہے تو سہ جائز ہے؛ کیونکہ سالسی مشترک شے کا ہہہہ جو تقسیم نہیں ہو سکتی ،اورا گراس نے گوشت کا ایک نکڑا گوشت کے عوض بیچا جس کا وزن زیادہ ہواوروہ اسے وہ زیادتی ہہ کرد ہے تو سہ جائز نہیں ، کیونکہ سالسی مشترک شے کا ہہہ ہے جو تقسیم کی جا سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں: جو ہم نے ''الذخیرہ'' سے امام'' محر'' روایٹھا ہے سیان کیا ہے وہ ان دونوں کے درمیان عدم فرق کے بارے میں صریح ہے ،

وَعَلَيْهِ فَالْكُلُّ مِنْ الزِّيَادَةِ وَالْحَطِّ وَالْعَقْدِ صَحِيحٌ عِنْدَ مُحَتَّدٍ وَكَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ سِوَى الْعَقْدِ فَيَفْسُدُ لِعَدَمِ التَّسَادِى فَلْيُحْفَظُ فَإِنِّ لَمُ أَرَمَنْ نَبَّهَ عَلَى هَذَا (وَعِلَّتُهُ) أَىْ عِلَّةُ تَحْرِيم الزِّيَادَةِ

اورای بنا پرہے کہ زیادتی کرنا، کی کرنااورعقدسبامام''محکہ''رطینیا کے نزدیک صحیح ہیں،اورای طرح''امام صاحب' رطینیا کے نزدیک ہے سوائے عقد کے لیں وہ عدم تساوی کی وجہ سے فاسد ہوتی ہے۔اسے یا در کھ لینا چاہیے۔ کیونکہ میں نے کسی کو نہیں دیکھاجس نے اس پرآگاہ کیا ہو،اورزیادتی کوحرام قراردینے کی علت

#### حاصل كلام

حاصل یہ ہے کہ امام ''محمہ' روایشا نے بہال کی کرنے کو جائز قرار دیا ہے نہ کہ ذیا د تی کو لیکن وہ حط (کی کرنا) کو ابتداء مہتر اردیتے ہیں نہ کہ حقیقۃ کی کرنا تا کہ عقد فاسد نہ ہوجیہا کہ (مقولہ 24327 میں) گزر چکا ہے۔ اور رہی زیا د تی تو اے باطل قرار دیا ہے؛ کیونکہ زیادتی اگر عقد کے ساتھ کمتی ہوتو وہ اسے فاسد کر دے، اور اسے کنا یہ بنانا صحح نہیں جیسا کہ پہلے (مقولہ 24327 میں) گزر چکا ہے پس ای وجہ سے وہ باطل ہے، گر جب وہ زیادتی اسے صراحة ہبہ کر دے، اور ای لیے' الذخیرہ 'میں کہا ہے؛ بلا شبہ بیصر ف جائز ہے؛ کیونکہ اگر بیرجائز نہ ہوتو بلا شبہ بیکل رباکی وجہ سے جائز نہیں ۔ تو جب اس نے اس سے ایک دائق ہر کر دیا تو ربا معدوم ہوگیا۔ ای طرح واجب ہے کہ اس محل کو سمجھا جائے ، فافہم ۔ پھر یہ امرخفی نہیں ہے کہ اس سے ایک دائق ہر کردیا تو ربا معدوم ہوگیا۔ ای طرح واجب ہے کہ اس محل کو سمجھا جائے ، فافہم ۔ پھر یہ اور اس میں سرخ کہ سے سب تب ہے جب زیادتی مشروط نہ ہوجیہا کہ ہم اسے' الذخیرہ' سے (مقولہ 24325 میں) ہیاں کر چکے ہیں۔ پس اگر زیادتی کی شرط لگائی گئی اور عقد کل پرواقع ہواتو حتی شرع کی وجہ سے عقد کوتو ڑیا واجب ہے، اور ہہ اور ابراء اس میں سو شہیل ہوگا گراستہلاک کے بعد جیسا کہ اس کی تحریر 'القدیہ' سے (مقولہ 24315 میں) گزر چکی ہے۔

24333\_(قولد: دَعَلَيْهِ) يعنى اس بناً پر كہ جوانہوں نے مذكورہ عبارات كے درميان منا فات سمجى ، اور تو اس كے نہ ہونے كوجان چكا ہے، اور بير كەزيادتى بلاشبىچى ہوتى ہے جب اس كے ہمبہ و نے كى تصر سے كردى جائے ، تو وہ بهب كى شروط كے ساتھ ہمبہ ہوجاتى ہے۔ اور عدم تصر سے كى صورت ميں وہ باطل ہے۔ اور يہى ' المجمع '' ميں ہے۔

24334\_(قوله: فَيَفُسُدُ) پس عقد فاسد ہوتا ہے۔ کیونکہ زیادتی اور کمی کرنا آپ کے نز دیک اپنے حقیقی معنی پر صحیح ہیں نہ کہ جمعنی بہداور جب وہ دونوں صحیح ہیں تو وہ اصل عقد کے ساتھ المحق ہو گئیں تو عدم تساوی کی وجہ سے عقد فاسد ہوجائے گا۔ علت کا لغوی اور اصطلاحی معنی

24335\_(قوله: وَعِلَّتُهُ) علت كالغوى معنى مشغول ركھنے والا مرض ہے۔ اور اصطلاح میں اس سے مرادوہ ہے جس كى طرف بلا واسط ثبوت تھم كى نسبت كى جاتى ہے۔ اور اس كى كمل بحث' البحر'' میں ہے۔ زیادتی كى تحریم كى علت

24336\_(قوله:أَيْ عِلَّةُ تَحْرِيمِ الزِيّادَةِ) يعنى زيادتى كورام قراردين كى علت \_اى طرح" الفتح" بين ضميركى

دالْقَدُنُ الْمَعْهُودُ بِكَيْلِ أَوْ وَزُنِ (مَعَ الْجِنْسِ فَإِنْ وُجِدَا حَهُمَ الْفَضْلُ أَى الزِّيَادَةُ (وَالنَّسَاءُ) قدر مع الجنس ہے۔قدر سے مراد كيل ياوزن كے ساتھ معہوداور مقررہ مقدار ہے۔ پس اگريددونوں (قدراور جنس) پائی جائيں توفضل يعنی زيادتی اور نساء

تفیر بیان کی ہے۔ اور یعض کے اس قول ہے اولی ہے: کہ مرادعلۃ الرباہ؛ کونکہ اگر چہوہ پہلے ذکور ہے لیکن وہ مضاف مقدر کرنے کا محتاج ہے اور وہ لفظ تحریم ہے، قافیم ۔ اور زیادت سے زیادت حقیقیہ مراد کی ہے جیسا کہ اس کے بعدان کے قول میں ہے: ای: الزیادة لیکن یہاں اس سے مرادوہ زیادتی ہے جو حکمیہ کو بھی شامل ہے اور وہ اجل (تاخیر) ہے۔ پس اس میں ہے: مصنف نے اسے تعریف میں داخل نہیں کیا ہے جیسا کہ ہم نے اسے (مقولہ 24313 میں) بیان کیا ہے۔ پس فو آذبین میں آنے والی شے معروف زیادتی کا ارادہ ہے، اور وہ حقیق زیادتی ہے، اور یہ بھی کہ ان کا قول: القدر مع الجنس زیادة مقیقہ کے ساتھ مختص ہے؛ کیونکہ حکمیہ کی علت ان میں سے ایک ہے جیسا کہ اس کے بعدا سے بیان کیا ہے۔ تحقیق انہوں نے زیادۃ حقیقہ کی تعریف کی جاور اس کی علت بیان کی ہے؛ کیونکہ اطلاق کے وقت فوراً یہی ذہن میں آتی ہے، پھر فائدہ کو کمل کرنے کے لیے زیادۃ حکمیہ کی علت ذکر کی ، فافیم۔

24337\_(قوله: الْمَعْهُودُ بِكَيْلِ أَوْ وَزُنِ) بياس طرف اشاره كيا ہے جو''الحواثی السعدین میں ہے كہ القدرمیں الف الم عبد كے ليے ہے۔ اوراس كے ساتھ وہ اعتراض حتم ہوگيا جوصاحب'' الفتح'' نے صاحب'' الہدائي' پراس كے ناپ اور شار کے خات اللہ اللہ ہونے کے بارے كيا ہے۔ ليكن اولى بيكہنا ہے: و علته الكيل او الوذن اوراس كی علت كيل يا وزن ہے؟ كيونكہ بيزيا دہ واضح ہے؛ اوراس ليے تاكہ وہ اعتراض واردنہ ہوجو ہم'' ابن كمال' سے (مقولہ 34340 ميس) ذكركريں گے۔ شدہ ميند

جو شے رطل کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ وزنی ہے۔'' ہدائی'' میں کہا ہے: اس کامعنی ہے: وہ شے جواواتی کے ساتھ فروخت کی جاتی ہے۔ کیونکہ انہیں بطریق وزن مقرر کیا گیا ہے۔ یہاں تک کہاس شے کا حساب لگایا جاتا ہے جسے وزن کر کے بیچا جاتا ہے بخلاف تمام کیل والی چیزوں کے۔

میں کہتا ہوں: رطل اور اواتی سے مراد ان کا متعارف معنی نہیں ہے۔ بلکہ رطل سے مراد ہروہ شے ہے جس کا اس کے ساتھ وزن کیا جاتا ہے، اور اواتی سے مراد وہ برتن ہیں جن میں تیل وغیرہ رکھا جاتا ہے اور ضاص وزن کا اندازہ لگا یا جاتا ہے مثانا ہمار نے زمانہ میں کوذ النویت (تیل کا کوزہ یا پیالہ ) کیونکہ تیل اس کے ساتھ بیچا جاتا ہے اور ایک خاص وزن شار کیا جاتا ہے، اس کے طرح ان کے کلام سے مفہوم ہوتا ہے، اور اس بنا پر اواتی، واقعة کی جمع ہے، جو' الوقایہ' سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی حفاظت کی جاتا ہے؛ کیونکہ اس کے بغیر انہیں تر از و میں رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کے بغیر انہیں تر از و میں رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کے بی اس بنا پر: تیل، گھی، شہداور اس طرح کی چیزیں وزنی اشیاء ہیں

اگرچہ برتنوں کے ساتھ ان کا کیل کیا جائے ؟اس لیے کہ ان میں وزن کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

24338\_(قوله:بِالْمَدِّ)يعن نون كفتر كساته ساته بيد كساته بـــــ

24339\_(قوله: فَكَمُ يَجُزُالِخ)فضل (زيادتى) پرتفرليج اس كے ظاہر ہونے كى وجہ سے حچيوڑ دى ہے، 'طحطا وى''۔ يعنى ايك قفيز گندم كى دوقفيز گندم كے ساتھ فى الحال تج كرنا۔

24340\_(قولد: مُتَسَادِيًا)ليكن جبناء (ادهار) كرماته مناه الناجائة توحرمت فضل (زيادتی) كسبب ب،ات 'ابن كمال' في بيان كيام، المحطاوي" \_

24341 (فوله: وَأَحَدُهُمَا نَسَاعٌ) درآنحالیکه ان میں ہے ایک ادھار (فونساء) ہو، یہ جملہ حالیہ ہے۔ "طحطاوی" نے کہا ہے: پس اگر ہرایک ادھار ہوتو بھی حرام ہے۔ کیونکہ یہ بچے انکاکی بانکاکی ہے۔ "ابن کمال" ۔ یعنی ادھار کی نخطاوی" نے کہا ہے: پس اگر ہرایک ادھار ہوتو بھی حرام ہے۔ کیونکہ سوائے بچے صرف کے بلس میں نخادھار کے بوض نہ کہا ہے اور جواس کے سواجیں ان میں تعیین شرط ہے نہ قبضہ کرنا شرط نہیں، اور بچے صرف اثمان کی بچے بعض کی بعض کے ساتھ کرنا ہے، اور جواس کے سواجیں ان میں تعیین شرط ہے نہ کہ باہم قبضہ کرنا جیسا کہ (مقولہ 24395 میں) آگے آگے گا۔

24342\_(قولد: گھرَوي بِبِهُونَيْنِ) جيبا كەايك ہروى كى دومروى كے ساتھ بىچ كرنا۔ اولى بيہ ہے كہ وہ نسيئة كا اضافہ كرتے جيبا كە'' البح'' وغيرہ بيں تجبير كيا ہے تا كہ وہ قدر اور جنس كے مفقود ہونے كے سبب سے نضل اور نساء كے حلال ہونے كى مثال ہوجائے۔ كيونكہ ہروى كپڑ ااور مروى (راء كے سكون كے ساتھ) كپڑ ادوجنسيں ہيں جيسا كه اس سے معلوم ہوگا جوآگے (مقولہ 24345 ميں) آرہا ہے، اور بيدونوں كيلى اوروزنى چيزيں نہيں ہيں۔

24343 - (قولہ: لِعَدَّمِ الْعِلَّةِ الخ) علت نہ پائے جانے کی وجہ ہے، کیونکہ عدم علت اگر چیدم تھم کا موجب نہیں ہوتی لیکن جب علت ایک ہوتو اس کے عدم سے عدم لازم آتا ہے ( یعنی علت نہ پائے جانے سے تھم کا نہ پا یا جانا لازم آتا ہے )۔ اس معنی میں نہیں کہ وہ عدم میں مؤثر ہوتی ہے بلکہ اس کی علت نہ پائے جانے کی وجہ سے وجود ثابت نہیں ہوتا ، اور عدم تھم اس عدم اصلی پر باقی رہتا ہے اور وہ اس مسئلہ میں عدم حرمت ہے جس میں ہم بحث کر رہے ہیں۔ اور جب حرمت کا سبب

أَىٰ الْقَدُرُ وَخَدَهُ أَوْ الْجِنْسُ رَحَلَّ الْفَضْلُ وَحَهُمَ النِّسَاءُ) وَلَوْمَعَ التَّسَاوِى، حَتَّى لَوْبَاعَ عَبْدَا بِعَبْدِ إِلَى أَجَلٍ لَمْ يَجُزُ لِوُجُودِ الْجِنْسِيَّةِ وَاسْتَثُنَى فِي الْمَجْءَعِ وَالدُّرَى إِسْلَامَ مَنْقُودٍ فِي مَوْزُونٍ كَى لَا يَنْسَدَّ أَكْثَرُأَبُوابِ السَّلَمِ،

یعیٰ صرف قدر یا صرف جنس تو پھرفضل (زیادتی) حلال ہے اور نساء حرام ہے اگر چہتساوی کے ساتھ ہو یہاں تک کدا گر کسی نے ایک غلام ایک غلام کے عوض معین مدت تک اوھار نہ بیچا تو وہ جائز نہیں؛ جنسیت پائے جانے کی وجہ ہے۔ اور'' المجمع'' اور''الدرر''میں وزنی شے کی بیچ میں نفذی کوحوالے کرنے کی استثناء کی ہے تا کہ بیچ سلم کے اکثر دروازے بند نہ ہوجا عیں،

معدوم ہواتو حلت ثابت ہوگئی۔ کیونکہ مطلقا بیع میں اصل اباحت ہے گر جب کوئی دلیل اسے (اباحت کے حکم سے ) خارج کر دے۔ '' فتح''۔

24344\_ (قوله: أَيْ الْقَدْرُ وَحْدَهُ) يعنى صرف قدريا لَى جائے، جيسے گندم كى بيع جو كے ساتھ كرنا۔

24345\_(قوله: أَوْ الْجِنْسُ) يعنى صرف جنس يائى جائے جيما كه بروى كى بيج اس كي مثل مروى كے ساتھ كرنا۔

24346\_(قوله: حَلَّ الْفَضْلُ الخ) توفضل (زيادتی) طلال ہے۔ پس ايك كرگندم كى بيج دوكر جو كے ساتھ في الحال

کرنااورایک ہروی کی بیچ دو ہرویوں کے ساتھ فی الحال کرنا حلال ہےاوراگریہ موجل ہوتو پھرحلال نہیں۔

#### حاصل كلام

حاصل یہ ہے جبیبا کہ' البدایہ' میں ہے: ربالفضل کی حرمت دووصفوں کے ساتھ ہے اورنساء کی حرمت دومیں سے ایک وصف کے ساتھ ہے۔

24347\_(قوله: وَلَوْمَعَ التَّسَادِي) اگرچِ تسادي كے ماتھ ہو، بيان كِقول: وحرم النساء پرصرف مبالغه كے ليے ہے، "حلي،" -

24348\_(قوله: لِوُجُودِ الْجِنْسِيَّةِ) اس میں ہے: یہاں تھم کی علت بندے کا تا جیل کوقبول نہ کرنا ہے نہ کہ جنسیت کا یا یا جانا، پس اگر وہ ہروی کی اپنی مثل کے ساتھ بچے کرنے کی مثال دیتے تو بیاولی ہوتا۔'' حلبی''۔

24349 (قوله: وَاسْتَشْنَی فِی الْمَجْمَعِ اللهٔ) اوراس طرح "برایه" میں ہے جہاں انہوں نے کہا ہے: مگریہ کہ جب وہ نقو در عفران اوراس طرح کی چیزیں مثلاً روئی، لوہا اور تا نبا میں سلم کرے تو وہ جائز ہے الخے۔" الفتی" میں کہا ہے: چونکہ ان میں وزن مختلف ہے۔ کیونکہ وہ نقو و میں مثقال اور مختلف شم کے درا ہم کے ساتھ ہوتا ہے، اور زعفران میں سیر اور بر سے تراز و کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان بیا ختلاف صورت میں ہے، اور ان دونوں کے درمیان دوسرا اختلاف معنوی ہے: اور وہ یہ ہے کہ نقو و متعین کرنے کے ساتھ متعین نہیں ہوتیں۔ اور زعفران وغیرہ متعین ہوجا تا ہے۔ اور وہ سازت کی ہوتا کے کہ اگر وہ نقو دوزن کر کے فروخت کرے اور وہ ان پر قبضہ کرلے تو اس (مشتری) کے دوسرا اختلاف میں ہوتیں ہو جا تا ہے۔ اور

### وَنَقَلَ ابْنُ الْكَمَالِ عَنُ الْغَايَةِ جَوَازَ إِسْلَامِ الْحِنْطَةِ فِي الزَّيْتِ

اور"ابن كمال"في ني الغايي على الله يل الله من الدم حوالي كرف كاجواز نقل كياب

لیے وزن سے پہلے ان کی بیچ کرنا جائز ہے، اور زعفر ان اور اس طرح کی اشیاء میں وزن کا اعادہ کرنا شرط ہے، پس جب نقو د اور زعفر ان اور اس جیسی اشیاء صور ق معنی اور حکماً وزن میں مختلف ہیں تو پھر قدن دمن کل الوجو 80 ن دونوں کو جمع نہیں کر سکتی۔ پھر '' الفتے'' میں ان فرقوں کو ضعیف قرار دیا ہے، اور کہا ہے: بے شک اس کی وجہ کہ بالا جماع موز و نا ت میں نقو دی سلم کر نے کی استثنا کی گئی ہے، تا کہ اکثر ابواب سلم بند نہ ہوجا تیں۔ اور نفتدی کے علاوہ تمام وزنی اشیاء میں ہے جائز نہیں کہ ان کی وزنی اشیاء میں ملم کرنا اور پنیر کی بیچ میں تیل کی سلم اشیاء میں کہ جائز ہیں گہ ان کی وزنی ہونے میں اگر واجو ان کی ابواب سلم بند نہ ہوجا تیں، جو بائز ہونے نے میں لو ہے کی سلم کرنا اور پنیر کی بیچ میں تیل کی سلم کرنا وفیرہ ، مگر یہ کہ جب وہ صنعت اور بناوٹ کے سبب وزنی ہونے نے نکل جائے۔ سوائے سونے اور چاندی کے، پس اگر کی وجہ ہے۔ اور او ہے کے؛ کیونکہ گواروز نی ہونے سے نکل کی جن کا وزن کیا جاتا ہے تو یہ جائز ہونے اور اور ہے بیں اس سے منع کرنا اتحاد جن کی وجہ ہے۔ اور او ہا گرچہ ان میں سے ایک دوسر سے سے زیادہ جنس کے ہم مثل کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ وی ہائوں کا ہو، کیونکہ ان میں رہا افضل جاری ہوتا ہا گرچہ وزن کے ساتھ ان کی بیع میں ہوگا اور بھائی ہو؛ کونکہ ان دونوں کے وزنی ہونے پرنص بیان کی گئی ہے لبذاوہ صنعت اور بناوٹ کے ساتھ تبدیل نہیں ہوگا اور نہی وہ عادت اور عرف کے ساتھ تبدیل نہیں ہوگا اور نہ وہ عادت اور عرف کے ساتھ تبدیل نہیں ہوگا اور نہ وہ عادت اور عرف کے ساتھ تبدیل نہیں ہوگا اور نہ وہ عادت اور عرف کے ساتھ تبدیل نہیں ہوگا ہوں کو دو عادت اور عرف کے ساتھ وزن سے نیک گ

24350\_(قوله: وَنَقَلَ ابْنُ الْكَمَالِ) ''ابن كمال' كى عبارت يه ب: اوراس كى علت جنس كے ساتھ كيل ياوزن به به سينيس كها: جنس كے ساتھ قدر ہے؛ كونكد قدر كيلى اوروزنى چيزوں كے درميان مشترك ہے، پس اس تقدير پر جوانہوں انے دركى ہے يدلازم آتا ہے كہ كيلى كے مقابلہ ميں وزنى چيز كى سلم كرنا جائز نہيں ہے؛ كيونكد دو وصفوں ميں سے ايك نساءكو حرام كرنے والا ہے، حالانكہ تيل ميں گذرم كى سلم كرنے كے جواز پرنص موجود ہے۔ اور حاشيہ ميں كما ہے كہ يہ مسئلہ' غاية البيان' ميں مذكور ہے۔

میں کہتا ہوں: جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس کا عاصل ہے ہے کہ اگر وہ قدر کے ساتھ تعبیر کرتے بھر ہے کہتے: وان وجد احده بدالخ تو یہ کیلی شخے میں وزنی شے کی سلم کرنے کی تحریم کا فائدہ دیتا؛ کیونکہ قدر پائی گئی ہے اگر چہوہ مختلف ہے بخلاف ال کے کہ اگر وہ کیل بیا وزن کے ساتھ تعبیر کرے کیونکہ یہ مختلف قدر کوشائل نہیں ، لیکن اس میں ہے کہ لفظ القدر مشترک ہے جیسا کہ کہا ہے ، اور ہمارے نزدیک اس کا اپنے دونوں معنی میں استعال جائز نہیں ، پس جب اسے ذکر کیا جائے تو اس سے یہ مراد لینا ضروری ہے: یا اکیلا کیل ہو یا اکیلا وزن ہو، پس وہ کیل یا وزن کے ساتھ تعبیر کرنے کے مساوی ہے ، مگر یہ کہ وہ دعویٰ کرے کہ قدر مشترک معنوی بے فظی نہیں ، تائل۔

تُلْت وَمُفَادُهُ أَنَّ الْقَدْرَ بِانْفِرَادِهِ لَا يُحَرِّمُ النِّسَاءَ بِخِلَافِ الْجِنْسِ فَلْيُحَرَّرُ وَقَدْ مَرَّفِ السَّلَمِ أَنَّ حُهُمَةَ النِّسَاءِ تَتَحَقَّقُ بِالْجِنْسِ وَبِالْقَدْرِ الْمُتَّفَقِ تُنْيَةٌ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى الْأَصْلِ الْأَوْلِ بِقَوْلِهِ فَحَهُمَ بَيْعُ كَيْلِيّ وَوَذُنِيْ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا وَلَوْغَيْرَ مَطْعُومٍ

میں کہتا ہوں: اور اس کا مفادیہ ہے: قدرانفرادی طور پرنساء کوحرام نہیں کرتی بخلاف جنس کے۔پس چاہیے کہ اسے تحریر کیا جائے۔ حالانکہ باب السلم میں گزر چکا ہے کہ نساء کی حرمت جنس اور قدر متفق کے ساتھ ثابت ہوتی ہے،'' قنیہ''۔پھر پہلی اصل پراپنے اس قول کے ساتھ تفریع بیان کی ہے: پس کیلی اور وزنی شے کی اپنی جنس کے ساتھ متفاضلا نیچ کرنا حرام ہے اگر چیدہ وطعام نہ ہو۔

24351\_(قوله: وَمُفَادُهُ ) یعنی اس کامفاد جووزنی شے میں نقدی کی سلم کرنے اور زیتون کے تیل میں گندم کی سلم کرنے کا جواز ذکر کیا ہے، کیونکہ پہلی صورت میں قدر متفق اور دوسری میں قدر مختلف یا کی گئے ہے، فاقیم۔

24352\_(قوله: فَلْیُحَنَّدُ)اس کی تحریروہ ہے جس نے اس کا فائدہ دیا ہے جواس کے پیچھے ہے کہ ان کے تول: و
علته القدد سے مرادقدر متفق ہے جیبا کہ موزون کی بچے موزون سے کرنا یا مکیلی شے کی بچے مکیلی سے کرنا بخلاف قدر مختلف
کے جیبا کہ مکیلی شی کی بچے موزون سے ادھار کرنا کیونکہ وہ جائز ہے، اور پہلی شم سے منقود کی موزون میں سلم کرنے کی استثناء کی
جاتی ہے؛ اس لیے کہ اس پر اجماع ہے جیبا کہ (مقولہ 24349 میں) گزر چکا ہے۔

24353 (قوله: وَقَدُ مَرَّفِى السَّلَمِ الخ) يتحرير الرادكابيان ب، ليكن ال پراعتراض ال طرح كيا گيا ہے كه بحج سلم كابيان توعنقر يب بعد ميں آرہا ہے، اور بيا يك ننخه كے مطابق: فتنبه فاء كے ساتھ صيغه امر ہے جو آگاہ ہونے كے بارے ہے، اور بعض ننخوں ميں: قنيه قاف كے ساتھ ہے جو مشہور كتاب كانام ہے۔ اور صاحب ' القنيه' نے باب السلم كتاب البيوع كے اول ميں مقدم ذكر كيا ہے لہذا ان كا قول: قد مونى السلم ( تحقيق بيد باب السلم ميں گزر چكا ہے ) مير جے ہے۔ البيوع كے اول ميں مقدم ذكر كيا ہے لہذا ان كا قول: قد مونى السلم ( تحقيق بيد باب السلم ميں گزر چكا ہے ) مير جو تعدم تنده ميں المسلم الم

جوانہوں نے بیان کیا ہے کہ حرمة النساف در منفل کے ساتھ ثابت ہوتی ہے یہ اس کی تائید کرتا ہے جو' ابن کمال' نے نقل کیا ہے: گذم کی تیل میں سلم کرنا جائز ہے۔ اس لیے کہ قدر مختلف ہے؛ کیونکہ گذم مکیلی اشیاء میں سے ہے، اور تیل موز ونی میں سے ۔ اور باقی ربی بیصورت کہ اگر وہ گذم جواور تیل کی تی سلم کرے یعنی مکیلی اور موز ونی دونوں میں تو'' کافی الحاکم' میں اس پرنص موجود ہے کہ شیخین وطان تی ہے نزد یک بیجا کزئیں ہے اور امام'' محر' والیت کے نزد یک تیجا کزئر یک بیجا کزئیں ہے اور امام' محر' والیت کے نزد یک تیل کے حصہ میں جائز ہے۔ محموث موجود ہے کہ شیخین وطان بی معنی متفاضلا اور نسیئے، اور نسیئے کو تار حیات کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ جہاں بھی نشان کی متفاضلا اور نسیئے، اور اس کا برعکس نہیں ہے، اور جہاں بھی نساء مال ہے تو نساء (ادھار) بھی حرام ہے اور اس کا برعکس نہیں ہے، اور جہاں بھی نساء مال ہے تو نسان ہی طال ہے تو نسان کی مقاضل بھی طال ہے اور اس کا برعکس نہیں ہے۔

خِلَاقًا لِلشَّافِعِيِّ (كَجِسِّ) كَيْلِيِّ (وَحَدِيدٍ) وَزُنِيَّ ثُمَّ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ يُعْرَفُ بِاخْتِلَافِ الاسْمِ الْخَاصِّ وَاخْتِلَافِ الْمَقْصُودِ كَمَا بَسَطَهُ الْكَمَالُ

اس میں امام'' شافعی'' دلیٹھیکا اختلاف ہے جیسا کہ چونا یہ کیلی ہے اور لو ہا بیوزنی ہے۔ کیمرجنس کامختلف ہونا خاص اسم کے اختلاف اور مقصود کے اختلاف کے ساتھ پہچانا جاتا ہے جیسا کہ'' الکمال' نے اس کی وضاحت کی ہے۔

۔ 24355\_(قولہ: خِلافًا لِلشَّافِعِيِّ) بخلاف امام''شافع'' رِليُّنايہ کے، کیونکہ انہوں نے علت طعم اور ثمنیہ کوقر اردیا ہے۔ پس ہروہ شے جومطعوم اور ثمن میں سے نہ ہوتواس میں ربانہیں ہوگا۔ کے است نیست میں میں میں میں کا میں ہوگا۔

کیلی اوروزنی شے کی اپنی جنس کے ساتھ متفاضلاً نیچ حرام ہے

24356۔(قولہ: کُیْلِیّ)اس کے ساتھ مقید کیا ہے اس سے احتراز کرنے کے لیے جس کی بیج انداز ہے کے ساتھ کرنے پرلوگ مصالحت کرلیں۔ کیونکہ اس میں نفاضل جائز ہے۔ اور اس کی مثل ان کا قول: وزن ہے، کیونکہ یہ اس سے احتراز ہے کہ جب اس کا وزن یا وزن کی بعض انواع میں ہے ہونالوگوں میں متعارف نہ ہوجیسا کہ تلوار،''حلٰی''۔ کیونکہ تلوار صنعت و بناوٹ کے ساتھ وزنی ہونے سے خارج ہے۔ پس اس کی بیچ متفاضل اپنی جنس کے ساتھ بشرط حلول حلال ہے جیسا کہ (مقولہ 24349 میں) گزر چکا ہے۔

جنس کامختلف ہونا خاص اسم کے اختلاف اور مقصود کے اختلاف کے ساتھ پہچانا جاتا ہے

24357\_(قوله: ثُمَّ اخُتِلَافُ الْجِنْسِ الخ) اے اپنے اس قول: وان عد مَّ الخے نے پہلے ذکر کرنا اولی تھا؛ کیونکہ یہال اختلاف جنس کا کوئی ذکر نہیں ہے گریہ کہا جائے: بے شک ان کا قول: بجنسہ اس کی پہچان اور معرفت کی دعوت دیتا ہے جس کے ساتھ جنس متحد ہوتی ہے۔

24358\_(قوله: گمّا بَسَطَهُ الْكُمّالُ) جيما كه "كمالُ" نے اس كى وضاحت كى ہے اس حيثيت ہے كہ جوگز ر چكا ہے اس كاذكركر نے كے بعدانہوں نے كہا ہے: پس گذم اور جَو دوجنسيں ہیں بخلاف امام "مالک "رائیتنے كے؛ كيونكہ بيد دونوں اسم اور معنی كے اعتبار سے مختلف ہیں، اور ہرايک كا دوسر ہے ہے منظر داور الگ ہونا حضور نبی رحمت سان اینیا ہے ہے اس ارشاد كرا می: الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير (1) ميں اى پر دلالت ہے، ورنہ آپ فرماتے: الطعام بالطعام (2) اور ہروى اور مروى كرو جنسيں ہیں: اس ليے كہ صنعت اور بناوٹ مختلف ہے، اور كیڑ ہے كا قوام (مضوطی ) اس كے ساتھ ہوتا ہو، اور اس طرح مروى دہ ہے جو بغداداور خراسان ميں بنا جائے اور ارمنی اور طالقانی عرق گير دوجنسيں ہیں، اور کھورسب كی سب ایک جنس ہے، اور ایک طرح اون اور بالوں كا سوت ہے، اور گائے، بھیڑ اور بگرى سب ایک جنس ہے۔ اور ایک طرح اون اور بالوں كا سوت ہے، اور گائے ، بھیڑ اور بگرى

<sup>1</sup> صيح مسلم، كتاب الهساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالودق نقدا، جلد2، سفح 510، مديث نمبر 3019 2 صيح مسلم، كتاب الهساقاة، باب بيع الطعام مثلا بهثل، جلد2، صفح 515، مديث نمبر 3032

وَحَلَّ بَيْعُ ذَلِكَ (مُتَمَاثِلًا) لَا مُتَفَاضِلًا (وَبِلَا مِعْيَادٍ شَرُعِي فَإِنَّ الشَّمْعَ لَمْ يُقَدِّرُ الْمِعْيَارَ بِالنَّارَّةِ

ادراس کی نیج متماثلاحلال بندکه متفاضل ،اور بغیرمعیار شری کے حلال ب، کیونکہ شریعت نے ذرہ اور نصف صاع ہے کم

کا گوشت، لاٹ (پکی) اور گوشت اور پیٹ کی چر بی مختلف اجناس ہیں، بنفشہ اور خیر کی (پھول دار ہوئی) کا تیل دوجنسیں ہیں، اوروہ تیل جن کی اصول مختلف ہیں مختلف اجناس ہیں، زیتون کے غیر مطبوخ تیل کے ایک طل کی تیج مطبوخ مطیب کے ایک رطل کے ساتھ جائز نہیں ہے؛ کیونکہ اس میں خوشبوفضل اور زیادتی ہے، ملخصاً اور عنقریب شارح ذکر کریں گے کہ اختلاف اصل یا مقصود کے اختلاف، یا صفت کی تبدیلی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، اس کا بیان آگے (مقولہ 24444 میں) آرہا ہے۔ اصل یا مقصود کے اختلاف، یا صفت کی تبدیلی کے ساتھ تا اس کا بیان آگے (مقولہ 24444 میں) آرہا ہے۔ فران کی عقد کے وقت اس کا تحقق اور اس کا پایا جانا شرط ہے۔ پس' افقے ''میں ہے: اگر دونوں نے انداز سے کے ساتھ بی نی بھر اس کے بعد اس کا کیل کیا گیا اوروہ دونوں ہم مساوی اور برابر ظاہر ہو بھی تو بیہ جائز نہیں گاب بخلاف امام' زفر' دولیتھ ہے ۔ کیونکہ عقد کے وقت مساوات اور برابری کا علم ہونا جواز کی شرط ہے۔ لیکن ' البحر'' میں کتاب الصرف کے شروع میں '' السراج'' سے ذکر کیا ہے: اگر دونوں نے سونے کی سونے کے بوش یا چاندی کی چاندی کی چاندی کے بوش اس انداز سے سے بعلی گئو وہ جائز نہیں، اور اگر دونوں کو مجل میں ان کے مساوی ہونے کا علم ہو جائے اور وہ قبضہ کے ساتھ اس سے جدا ہوں تو صحیح ہے۔ پس پہلی متم کو اس پر محمول کیا جائے گا جب مساوات کا علم مجل کے بعد ہو۔ تا بل

24360\_(قوله: لَا مُتَفَاضِلًا) اس کے بارے تصریح کر دی ہے اگر چہ اس کے ماقبل کے ساتھ مقابلہ ہے اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ مراد صرف قدر میں تماثل اور مساوات کا ہونا ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے اسے نیچ فاسد میں مقدم کیا ہے کہ ایک درہم کی بیچ ایک درہم کے ساتھ کرنا سیجے نہیں ہے جب کہ بید دونوں وزن اور صفت میں مساوی ہوں ؟ کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تامل

# ذرہ اور نصف صاع ہے کم کے بارے شرع میں کوئی معیار مقرر نہیں

24361 (قوله: وَبِلاَ مِغْيَادِ شَهُمْ عِنَ) اور بغير معيار شرع ك\_د ' الفتح ' ميں كہا ہے: جب انہوں نے معرف كوكيل اور وزن ميں محصور كيا ہے تو انہوں نے اسے انداز ہ كے ساتھ قرار ديا جوكيل كے تحت داخل نہ ہوجيسا كه ايك سيب كى دوسيبول اور ايك حفنه (ايك مشت برابر شے) كى دوحفنوں كے ساتھ بح كرنا؛ اس ليے كه ايسا معيار موجود نہيں جو ساوات كى پہچان كرائے ، پس نضل محقق نہ ہوا؛ اور اى ليے ضائع كرنے كے وقت اس كا ضان قيمت كے ساتھ ہے نہ كه مثل كے ساتھ ۔ پھر كہا ہے : اور يہ تب ہے جب دو بدلول ميں سے ہرايك نصف صاع كونه پہنچ ، پس اگر ان ميں سے ايك بھى پہنچ گيا تو وہ نے جائز نہيں ۔ پہرانہوں نے مطلقاً حرمت كو نہيں ۔ پہرانہوں نے مطلقاً حرمت كو ترجي دى ہے ، اور اس كا بيان آگے (مقولہ 24380 ميں) آئے گا۔

24362\_(قوله: لَمْ يُقَدِّرُ الْبِعْيَارَ بِالنَّدَّةِ) ذره كے بارے معيار مقرر نہيں كيا۔" البحر" ميں كہا ہے: اگروه اليي

وَبِمَا دُونَ نِصْفِ صَاعٍ (كَحَفْنَةٍ بِحَفْنَتَيْنِ) وَثَلَاثٍ وَخَسْسِمَا لَمْ يَبْلُغُ نِصْفَ صَاعٍ (وَ تُفَاحَةٍ بِتُفَاحَتَيْنِ وَفَلْسِ بِفَلْسَيْنِ) أَوْ أَكْثَرَ بِأَعْيَانِهِمَا) لَوْأَخَّى الْكَانَ أَوْلَى لِمَا فِى النَّهْرِ

کے بارے میں کوئی معیار مقرر نہیں کیا جیسا کہ ایک حفقہ کی بچے دوحفنہ سے کرنا اور تین اور پانچ کی بچے کرنا جب تک کہ وہ نصف صاع کونہ پہنچے،اورایک سیب کی دوسیبوں کے ساتھ اورایک فلس کی بچے دوفلسوں ئے ساتھ یااس سے زیادہ کی ان کے اعیان کے ساتھ کرنا۔ گرمصنف اسے مؤخر کرتے تو اولی ہوتا؟اس لیے کہ''انہ''میں ہے:

شے ییچ جووزن کے تحت داخل نہ ہوجیا کہ سونے اور چاندی کے ذرہ کی تیج ایس شے کے ساتھ کرنا جووزن کے تحت داخل نہ ہوتو یہ جائز ہے)۔ اس لیے کہ شرعاً اس کا معیار مقرر نہیں؛ کیونکہ یہوزن کے تحت داخل نہیں ہوتا۔ اور ان کے قول: کالذرة کا ظاہر یہ ہے کہ یہ قید نہیں ہے، اور مصنف کا یہ قول اس کی تائید کرتا ہے: و ذرة من ذهب النخ، پس دو ذروں اور اس سے زیادہ ان کوشائل ہے جن کا وزن نہیں کیا جاتا۔ اور ظاہر یہ ہے کہ حبہ شرعاً معیار ہے، پس اگر اس نے نصف در ہم ایک حبہ کم نصف کے ساتھ بچا تو یہ جائز نہیں جیسا کو عفر یہ باب الصرف کے آخر میں (مقولہ 25246 میں) آئے گا۔ تحقیق انہوں نے حبہ کو ساتھ بچا تو یہ جائز نہیں جیسا کے عفر یہ باب الصرف کے آخر میں (مقولہ 25246 میں) آئے گا۔ تحقیق انہوں نے حبہ کو مقدار شرعی اعتبار کیا ہے، اور ''الفی جائز کہ ہواس کی کوئی قیمت نہیں۔ اور اس کا مقتفی یہ ہے؛ جو حبہ ہے کم ہوا وہ فتی میں ہے، پس یہاں ذرہ سے مرادوہ ہے جو حبہ تک نہ پنچے۔ فاقہم نہیں۔ اور اس کا مقتفی یہ ہے جو حبہ تک نہ پنچے۔ فاقہم کی مقدار ۔ ان طرح ''اور''النہائی' میں ہے۔ لیکن ''القاموں''' القاموں''' الطلب'' اور''النہائی' میں اس کا معنی ہے جری ہوئی دو تھیلیوں کی مقدار ۔ ای طرح ''اور''النہائی' میں اس کا معنی ہے جو کہ تھیلی (ایک مشت) ہے۔ ''قری المغرب ''''القاموں''' الطلب'' اور''النہائی' میں اس کا معنی ہوری ایک بھیلی (ایک مشت) ہے۔ ''قریتا تی ''۔

أَنَّهُ قَيُدٌ فِي الْكُلِّ، فَلَوْ كَانَا غَيْرَ مُعَيَّنَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَجُزْ اتَّفَاقًا (وَتَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ) وَبَيْضَةٍ بِبَيْضَتَيْنِ وَجَوْزَةٍ بِجَوْزَتَيْنِ

بلاشبہ بیتمام میں قید ہے پس اگر وہ دونوں یا ان میں ہے ایک غیرمعین ہوتو بالا تفاق بھے جائز نہیں اور ایک تھجور کی بھے دو تھجوروں سے کرنا ،ایک انڈے کی بھے دوانڈوں ہے کرنا ،اورایک اخروٹ کی بھے دواخروٹوں سے کرنا ،

سبب،اوراس کے بمعنی مع ہونے سے اس کا حال ہونالا زمنہیں ہوتا، بلکداس کا صفت ہونا جائز ہے۔ تامل

24367\_(قولہ: أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْكُلِّ) بلاشہ بيتمام ميں قيد ہے۔ 'الفتح'' وغيرہ كے كلام ہے جو بات فورا ذہن ميں آتی ہے وہ بہ ہے كہ بيان كول اند فلس بفلسين كے ليے قيد ہے، اور كھی كہا جاتا ہے كہ معلوم ہوتا ہے كہ يہ بدرجہاولى تمام كے ليے قيد ہو؛ كونكہ جب فلوس كے مسئل ميں تعيين شرط ہاس كے باوجود كدان كے اثمان باتى ہونے يا نہ ہونے ميں اختلاف ہوان كے سواميں بدرجہاولى شرط ہوگ؛ كونكہ اس ميں كوئى اختلاف نہيں ہے كہان كا غير اثمان نہيں ہے بلكہ وہ سامان كے تم ميں ہيں ہيں اس كی تعيين ضرورى ہے، تامل۔

24368\_(قوله: فَلَوْ كَانَا) پس اگر دونوں بدل (غیر متعین ہوں) اور بیاس کا بیان ہے جس سے ان کے قول: باعیانهها کے ساتھ احتر از کیا گیا ہے۔

24369\_(قولہ: لَمْ يَجُزُّاتِّفَاقًا) توبہ بالاتفاق جائز نبیں۔اس کے بعد' النہ' میں کہا ہے: مگر دونوں کی تعین کی نفی کے وقت عدم جواز باقی ہےا گرچہ وہ دونوں مجلس میں قبضہ کرلیں بخلاف اس کے کہا گران میں سے صرف ایک غیر معین ہواور وہ دین پر قبضہ کرلے تووہ جائز ہے۔ای طرح'' المحیط' میں ہے۔

#### حاصل كلام

اس کا حاصل یہ ہے کہ صورتیں چارہیں: (۱) دونوں بدل معین ہوں اور یہی متن کا اختلافی مسلہ ہے(۲) جب دونوں غیر معین ہوں تو یہ بالا تفاق مسلم ہوگا (۳) اگر دونوں بدلوں میں سے ایک دوسرے کے بغیر معین ہوتو اس میں دوصورتیں ہیں: پس اگر ان میں ہے معین پر قبضہ کرلیا گیا تو وہ صحیح ہے اور اگر قبضہ نہ کیا گیا تو وہ صحیح نہیں۔ اور یہ مصنف کے آنے والے اس تول: بہاء فلو شابہ شلھا میں اطلاق کے خالف ہے۔ اور اس کی کمل بحث آگے (مقولہ 24402 میں) آری ہے۔

24370 (قولہ: وَبَيْضَةِ بِبِيْضَتَيْنِ) اس میں ہے کہ بدان میں سے ہے جنہیں قدرشری شامل نہیں جیسا کہ ایک تلواری بچ دوتلواروں کے ساتھ کرنا، پس ان دونوں میں تفاضل کا جائز ہونا قدر تلواری بچ دوتلواروں کے ساتھ کرنا، پس ان دونوں میں تفاضل کا جائز ہونا قدر شری کے عدم دخول کی وجہ سے نساء جرام ہے، 'طحطاوی''۔ اور جواب بیہ ہے کہ مصنف کا قول: دبلا معیاد شری اس سے اعم ہے کہ بدان میں سے ہوجنہیں معیار شری کے ساتھ مقرر کرناممکن ہویا نہ ہو، پس تمام میں علت عدم قدر ہے جیسا کہ' زیلتی'' نے اس بارے تصریح کی ہے، اور شارح نے اس کے بعدا سے بیان کیا ہے، فاقہم۔

وَسَيْفٍ بِسَيْفَيْنِ وَدَوَا قِبِدَوَاتَيْنِ وَإِنَاءِ بِأَثْقَلَ مِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَحَدِ النَّقُدُيْنِ فَيَمْتَنِعُ التَّفَاضُلُ، فَتُحْ وَإِبْرَةٍ بِإِبْرَتَيْنِ (وَذَرَّةٍ مِنْ ذَهَبٍ وَفِظَةٍ مِبًا لا يَدْخُلُ تَحْتَ الْوَزْنِ بِمِثْلَيْهَا) فَجَازَ الْفَضُلُ لِفَقُدِ الْقَدُرِ، وَحَهُمُ النَّسَاءُ لِوُجُودِ الْجِنْسِ حَتَّى لَوْانْتَفَى

اورایک تکوار کی بھے دو تکواروں سے کرنا،اورایک دواۃ کی دودواتوں سے کرنا،اورایک برتن کی اس سے بھاری برتن کے ساتھ کرنا جب کہ وہ سونے چاندی میں سے کسی سے نہ ہوتو تفاضل ممتنع ہے،'' فتح''۔اورایک سوئی کی بھے دوسوئیوں سے کرنا اور سونے اور چاندی کا ذرہ ان میں سے ہے جو کسی وزن کے تحت داخل نہیں ہوتے اس کی بھا پنی دوشش کے ساتھ کرنا، تو قدر مفقو دہونے کی وجہ سے اس میں تفاضل جائزہے،اورجنس پائے جانے کی وجہ سے نساء حرام ہے، یہاں تک کداگر اس کی نفی ہوجائے

24371\_(قولہ: وَسَيُفِ بِسَيْفَيْنِ اللّٰم) اور ايک آلوار کی بھے دوآلواروں کے ساتھ کرنا جائز ہے، کيونکہ بير صنعة و بناوٹ کے سبب وزنی ہونے سے نکل چکی ہے جبیبا کہ ہم اسے''الفتح'' سے (مقولہ 24349 میں ) بیان کر چکے ہیں۔

24372 (قولد: وَإِنَاءِ بِأَثْقُلَ مِنْهُ) اور برتَن كى نَتِح كرنااس سے بھارى كے ساتھ، يعنى جب كه اسے وزن كے ساتھ نيچا جا تا ہو؛اس ليے كه 'البح''ميں' الخانيہ' سے منقول ہے:كسى نے لو ہے كابرتن لو ہے كے ساتھ بيچا ۔اگر برتن كووزن كے ساتھ بيچا جا تا ہوتو پھروزن ميں مساوات كا اعتباركيا جائے گا ور نہيں، اور اى طرح اگر برتن تا نے يا بيتل كا ہواوروہ اسے بيتل كے عوض بيچے۔

24373\_(قولد: فَيَهُ تَنِعُ التَّفَاضُلُ) تو تفاضل متنع ہے یعنی اگر چدا ہے وزن کے ساتھ نہ بیچا جاتا ہو؛ کیونکہ وزن کی صورت سونے چاندی میں منصوص علیہ ہے ہیں وہ صنعت و بناوٹ کے ساتھ تبدیل نہیں ہوسکتی اور نہ وہ عرف اور عادت کے ساتھ وزن سے خارج ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے اسے پہلے' الفتح'' ہے (مقولہ 24349 میں ) بیان کر دیا ہے۔

24374\_(قوله: مِمَّالاً يَدُخُلُ تَعْتَ الْوَدُنِ ) يرمصنف كقول و ذرة كابيان ب، اس كساته اس كى طرف اشاره كياب جيم بهلي (مقوله 24362 من ) بيان كر يك بين كهذرة قيد نبيس ب-

24375\_(قوله:بِيثُلَيْهَا) يعنى ذره كى دومثل كي ساته، اور بعض ننول مي بيصيغه مفرد كساته ب، ليكن بهلا اولى بها ا

24376 (قولد: فَجَازَ الْفَضْلُ الخ) یہ اس تمام پر تفریع ہے جواس بیان کے ساتھ گزر چکا ہے کہ ان مذکورہ چیزوں میں فضل کے جواز کی وجہ اس کا شرعاً غیر مقدر ہونا ہے اگر چیائس متحد ہے پس دوعلتوں میں سے ایک مفقو دہوئی ، الہٰ ذاای وجہ سے فضل حلال ہے اور نساء حرام ہے ، اور مصنف نے حلول کے شرط ہونے کے بارے تصریح نہیں کی ۔ اس لیے کہ وہ ماقبل کلام سے معلوم ہو چکی ہے۔

24377\_(قوله: حَتَّى لَوُانْتَكَفَى) يبال تك كرا كرجنس منتفى موجائـ

كَحَفْنَةِ بُرِّبِحَفْنَتَىٰ شَعِيرِ فَيَحِلُّ مُطْلَقًا لِعَدَمِ الْعِلَّةِ وَحَهَّمَ الْكُلَّ مُحَةَّدٌ وَصَحَّحَ كَمَا نَقَلَهُ الْكَمَالُ (وَمَا نَصَّ الشَّارِعُ (عَلَى كَوْنِهِ كَيْلِيَّا) كَبُرٌ وَشَعِيرٍ وَتَهْرٍ وَمِلْحٍ (أَوْ وَزُنِيَّا) كَذَهَبٍ وَفِضَّةٍ (فَهُوَ كَذَلِكَ) لَا يَتَغَيَّرُ (أَبَدًا فَلَمْ يَصِحَّ بَيْعُ حِنْطَةٍ بِحِنْطَةٍ وَزُنَا كَمَالُوبَاعَ ذَهَبَا بِذَهَبٍ

جیسا کہ گندم کے ایک حفنہ کی بیج جو کے دوحفنوں کے ساتھ کرنا تو پھروہ مطلقاً حلال ہے،اورامام''محمد''رطینیایہ نے تمام کوحرام قرار دیا ہے، اور اسے سیح قرار دیا گیا ہے جیسا کہ اسے''الکمال'' نے نقل کیا ہے۔اور شارع نے جس کے کیلی ہونے مشلاً گندم، جو، مجوراور نمک یا وزنی ہونے پرنص بیان کی ہے جیسا کہ سونااور چاندی تو وہ ای طرح رہے گی بھی تبدیل نہیں ہوگی، پس گندم کی بیچ گندم کے ساتھ وزن کے ساتھ صیح نہیں ہے، جیسا کہ اگر کوئی سونے کی سونے کے ساتھ

24378\_(قوله: فَيَحِلُ) تووه مطلقا طلال مواس مين فاكوسا قط كرنااولى ب؛ كيونكدوه لوكاجواب بـ

24379\_(قوله: مُطْلَقًا) يعنى جا بوه أي حال (فقر) مو يا ادهار (نسيئة ) مو

24380 (قوله: وَصُحِحَ كَمَا نَقَلَهُ الْكَمَالُ) اورا الصحیح قراردیا گیا ہے جیسا کہ اسے 'الکمال' نے نقل کیا ہے،
اس کا مفاد ہیں ہے: کہ' الکمال' نے غیر سے اس کی تھیج نقل کی ہے اس کے باوجود کہ آپ ہی وہ ہیں جنہوں نے اسی بحث کی ہے جو اس کی تھیج کا فاکدہ دو تی ہے۔ کیونکہ انہوں نے ہی وہ ذکر کیا ہے جو نصف صاع ہے کم کے بار ہے شرعاً مقدر نہ ہونے کے بار ہے (مقولہ 24361 میں) گزر چکا ہے۔ پھر کہا ہے: اور اس سے دل مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کے اموال پچانے کا قصد کرنے کے بار سے ملت بیان کرنے کے بعد ایک سیب کی نتے دوسیوں کے ساتھ، اور ایک حفنہ کی تیج دو حفوں کے ماتھ کرنے کو حرام قرار وینا واجب ہے، رہاس ہے بھی چھوٹے بیانے جیسا کہ ہمارے شہروں میں بیالے کا چوتھائی اور معری بیالے کا آٹھواں حصد وضع کیا گیا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، اور شریحت کا واجبات مالیہ میں نصف صاع سے کم بعض مقدرات شرعیہ کو مقرر نہ کرنا جیسا کہ کفارات اور صدقہ فطراس سے بھیٹی نقاوت کو ہر قرار دینا لازم نہیں آتا، بلکہ نقاضل کا بھین مقدرات شرعیہ کو مقرر نہ کرنا جیسا کہ کفارات اور صدقہ فطراس سے بھیٹی نقاوت کو ہر قرار دینا لازم نہیں آتا، بلکہ نقاضل کا بھین مقدرات شرعیہ کو مقرر نہ کرنا جیسا کہ کفارات اور صدقہ فطراس سے بھیٹی نقاوت کو ہر قرار دینا لازم نہیں آتا، بلکہ نقاضل کا بھین مقدرات شرعیہ کو دو مجور کی تیج دو گئیں ہے۔ انہوں نے ایک می تی کی جور کی تیج دو گئی ہے۔ انہوں نے ایک محکور کی تیج دو گئی ہے۔ انہوں نے ایک محکور کی تیج دو گئی ہے۔ انہوں نے ایک کی اس روایت کی تیج ہے بیں اس روایت کی تیج ہے۔ انہوں نے اس کی اس روایت کی تیج ہے بیا کہ آپ در کیور ہے ہیں 'خوال نے کی در الوں نے بھی ان کا یہ کلام نقل کیا ہے اور انہوں نے اسے اس پر قائم اور برقرار رکھ ہے جو بیا کہ آپ در ''در گئی '''در آئی''، ''در آئی''، ''در آئی''، ''در آئی''، ''در آئی' کی در الوں نے بھی ان کا یہ کلام نقل کیا ہے اور انہوں نے اسے اس پر قائم اور برقرار رکھا ہے جیسا کہ صاحب ''در آئی''، ''در آئی'' نا میک '' در آئی تھیں۔ '' الشر کیا لیا گئی گئی کیا مقبل کیا ہے اور انہوں نے اس کی پر قائم اور برقرار ادر کیا ہے جیس کیا کہ ان کیا ہے کو اس کی بی اس روایت کیا ہے کو کیا گئی کیا کیا گئی کیا کیا

24381 (قوله: كَبُرِّدَ شَعِيرِ الخ) جيها كه گندم اورجو، جيها كه يه چار، سونا اور چاندى ـ پس دونوس مقامات پر كاف استقصائيه ہے جيها كه ' الدرامنتی ''ميں ہے۔

. 24382\_(قوله: لَا يَتَغَيَّرُ أَبَدًا)وه بَهِي تبديل نهي مولًى، چاہے وف اسكے موافق موياع ف اسكے خلاف موجائے۔ أَوْ فِظَّةً بِفِظَّةٍ كَيُلًا› وَلَوْرِمَعَ التَّسَاوِى› لِأَنَّ النَّصَّ أَقْوَى مِنُ الْعُرُفِ فَلَا يُتُرَكُ الْأَقْوَى بِالْأَوْنَ (وَمَا لَمُ يَنُصَّ عَلَيْهِ حُبِلَ عَلَى الْعُرُفِ، وَعَنُ الثَّانِ اعْتِبَا لُ الْعُرُفِ مُطْلَقًا

یا چاندی کی چاندی کے ساتھ کیل کے ساتھ تھ کرے اگر چہ یہ برابر ہو؛ کیونکہ نص عرف سے زیادہ تو ی ہے، پس اقوی کوادنی کے ساتھ نہیں چھوڑا جائے گا،اور جس کے بارے کوئی نص نہ ہوتو اسے عرف پرمحمول کیا جائے گا،اور امام'' ابو یوسف' رطینیا۔ سے مطلقا عرف کا اعتبار منقول ہے،

24383\_(قولہ: وَلَوْ مَعَ الشَّسَاوِی) یعنی گندم میں وزن برابر ہواور سونے میں کیل برابر ہو؛ اس لیے کہ اس میں اس اس معیار کے مطابق تفاضل کا اختال ہے جس پرنص بیان کی گئی ہے، لیکن اگروزن اور کیل دونوں میں ایک ساتھ ان کا مساوی ہونا معلوم ہوجائے تو پھر بیج جائز ہے، اور اسی معیار کی طرف دیکھا جائے گاجومنصوص نلیہ ہے۔

# نص عرف ہے اُ قوی ہے

24384\_(قوله: لِأَنَّ النَّصَّ الحَ) یعنی ہے تھے صحیح نہیں ہوگی اگر چرف بدل جائے ، پس یہ فی الحقیقت منصوص کی التباع واجب ہونے کی علت ہے۔ ''افتح '' میں کہا ہے: کیونکہ نصر کے مقابلہ میں اتوی ہے؛ کیونکہ عرف میں امکان ہے کہ وہ باطل پر قائم ہوجائے جیبا کہ ہمارے اہل زمانہ میں عید کی راتوں کو شمعیں اور چراغ قبر ستان کی طرف لے کر جانا (اور وہالل روثن کرنا) متعارف ہے۔ اورنص کے ثابت ہونے کے بعداس کے باطل پر ہونے کا کوئی احتمال نہیں ہوتا ؛ اوراس لیے بھی کہ عرف منایا ہے اور اے لازم پکڑا ہے، جب کے نص تمام کے لیے کہ عرف منایا ہے اور اے لازم پکڑا ہے، جب کے نص تمام کے لیے جت ہے پس کہی اتوی کے بادراس لیے بھی کہ عرف نص کے ساتھ جب بنا ہے اور وہ حضور نبی رحمت سائٹ آیا ہے کا بیار شادگرا می جب ہما رآ ہا المسلمون حسن افھو عندالله حسن (وہ شے جے مسلمان اچھاد کے حیں تووہ الله تعالیٰ کے نز دیک بھی اچھی ہے) ہے: ما رآ ہا المسلمون حسنا فھو عندالله حسن (وہ شے جسملمان اچھاد کے حیں بیان نہیں کی گئی جیسا کہ وہ اشیاء جو حدیث میں نہ کور چھ چیزوں کے سواہیں۔

24386\_(قولد: حُيلَ عَلَى الْعُرْفِ) تواسے بازاروں ميں لوگوں كى عادات پرمحول كيا جائے؛ كيونكه عادت جس پروا قع ہے دہ اس ميں مذكوره حديث طيب كى وجہ سے جواز پردليل ہے۔ " فتح" -

24387\_(قوله: وَعَنْ الشَّانِ) لِعِن المام' ابو يوسف' رطينَي سے منقول ہے، اور بیان کیا ہے: بیروایت آپ سے مشہورروایت کے خلاف ہے۔

24388\_(قولد: مُطْلَقًا) لینی اگرچه وه نص کے خلاف ہو؛ کیونکہ ایک شے میں کیل یا اس میں وزن پرنص اس وقت نہیں تھی مگر اس لیے کہ وہاں عادت ای طرح تھی اور اب وہ تبدیل ہو گئی لہٰذا تھی بھی تبدیل ہو گیا۔ تو اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ آپ سائٹیلی آپ کا نہیں امر متعارف پر پختہ اور قائم رکھنا ہی آپ سائٹیلی ہی طرف سے اس پرنص کے قائم مقام ہے وَرَجَّحَهُ الْكَمَالُ وَخَرَّجَ عَلَيْهِ سَعْدِيٌّ أَفَنْدِى اسْتِقْمَ اضَ الدَّرَاهِمِ عَدَدًا

اور 'الكمال' نے اسے ترجیح دی ہے۔اوراس پر ' سعدی آفندی' نے دراہم كو كن كر قرض لينے

لی وہ عرف کے ساتھ تبدیل نہیں ہوسکتی ، کیونکہ عرف نص کے معارض نہیں ہوسکتا ، ای طرح اس کی توجید کی گئی ہے۔ ''فتح''۔

24389 (قولہ: وَ رَجَّحَهُ الْکَمَالُ) اور 'الکمال' نے اسے ترجے دی ہے ، اس حیثیت سے کہ جوہم نے ذکر کیا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ہے: اور یہ ام مخفی نہیں کہ بیا مام' 'ابو یوسف' روانین کے والا زم نہیں ؛ کیونکہ ان کی انتہائی کوشش ہے کہ وہ اس پر آپ کی نص کی طرح ہے۔ اور وہ کہتے ہیں: نص کے بعد عرف طاری کی طرف رجوع کیا جائے گا اس بنا پر کہ عادت کا تہدیل ہونانص کے تبدیل ہونے کو تبدیل ہونے کو تبدیل ہونے کی تبدیل ہونے کہ کو تبدیل ہونے کی تبدیل ہونے کی تبدیل ہونے کہ کو تبدیل ہونے کی تبدیل ہونے کو تبدیل ہونے کو تبدیل ہونے کو تبدیل ہونے کی تبدیل ہونے کو تبدیل ہونے کی تبدی

#### حاصل كلام

اس کا حاصل ہے ہے: امام' ابو بوسف' ولیٹھا کے تول کی تو جیہ ہے: معتبر عرف طاری ہے اس طرح کہ وہ نص کے خالف نہ ہو بلکہ اس کے موافق ہو؛ کیونکہ چار چیزوں کے کیلی ہونے اور سونے اور چاندی کے وزنی ہونے پرنص کی بنیا داس پر ہے کہ آ پ سائٹوئیلیج کے زمانہ میں عرف ای طرح تھا یہاں تک کہ اگر وہاں عرف اس کے برعس ہوتا تو یقینا نص اس کے موافق وارد ہوتی ۔ اور اگر آپ سائٹوئیلیج کی حیات طیبہ میں عرف تبدیل ہوتا تو یقینا تھم کی تبدیلی پرنص وارد ہوتی ۔ اور اس کا خلاصہ ہے : نص عرف کا معلول ہے، پس معتبر عرف ہوگا جس زمانے میں بھی ہو، اور اس میں کوئی خفانہیں ہے کہ اس تو جیہ میں امام د' ابو بوسف' درائٹھا کے تول کے لیے تقویت ہے۔ فائم

# درا ہم کو گن کر قرض لینے کا بیان

24390 (قوله: وَخَرَّجَ عَلَيْهِ سَغْدِقُ أَفَنْدِی) لین "سعدی افندی" نے "العنابی" پراپ حواثی میں اس پر استنباط کیا ہے، اور بیصرف قرض لینے کے ساتھ مختص نہیں، بلکہ اس کی مثل کتے اور اجارہ بھی ہیں؛ کیونکہ ان میں غیر مشار الیہ شن یا اجرت کی مقد اربیان کرنا ضروری ہے، اور وزن کی مقد ارگئے کے ساتھ معلوم نہیں ہوتی جیسا کہ اس کا عکس ہے ( یعنی گفتی کا عدو وزن کے ساتھ معلوم نہیں ہوتی جا کہ اس کا عکس ہے: اس میں عدو وزن کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا) اور اس طرح علامہ "البرکوی" نے "الطابيقة المحددية" کے اواخر میں کہا ہے: اس میں امام "ابو بوسف" رائی ہے سے ضعیف روایت کے ساتھ استدلال کرنے کے سواکوئی حیلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے شارح سیدی "عبدالفی" نا بلسی نے وکر کیا ہے اس کا ما حاصل ہے ہے: جسے روایت کے ساتھ مل کرنا جا کر انہا ہو کہ بین: جب سونے اور جاندی دونوں کوڈ ھال دیا گیا ہوتو گئے کا ذکر اصطلاحاً وزن سے کنا ہے ہے۔ کیونکہ نہیں روایت کے اور اس کا نقش بنایا گیا ہوتو گئے کا ذکر اصطلاحاً وزن سے کنا ہے ہے۔ کیونکہ ان دونوں کا مخصوص وزن ہے اور اس کی نایا گیا ہوتو گئے کا ذکر اصطلاحاً وزن سے کنا ہے ہے۔ کیونکہ ان دونوں کا مخصوص وزن ہے اور اس کی نایا گیا ہوتو اور اس کی کھا گیا ہوتو گئے کا ذکر اصطلاحاً وزن کے حسب اس کے اس کا نقش بنایا گیا ہے اور اس پر لکھا گیا ہے۔ اور وہ نقصان اور کی جوکا شے کے سبب

# وَبَيْعَ الدَّقِيقِ وَزُنَا فِي زَمَانِنَا

#### اور ہمارے زمانے میں وزن کے اعتبارے آئے کی بھے

واقع ہوتی ہے وہ امر جزی ہے وہ معیار شری کونہیں پہنچتی ،اور یہی کہ درہم مقطوع کی مقد ارکولوگ جانے ہیں۔ بس اس میں وزن کا ذکر کرنا شرطنہیں ہوگا جب کہ عدد اس پر دلالت کر رہا ہو۔ اور بعض عبارات میں وزن کی بجائے مد کا ذکر ہے اس حیثیت ہے کہ'' دررالجار'' کے کتاب الزكوۃ میں اسے عشرین ذھبا کے ساتھ اور'' کنز'' میں عشرین دینارا کے ساتھ بجائے عشمین مثقالا کے تعبیر کیا ہے، ملخصاً۔ اور میعدہ کلام ہے، لیکن میاس صورت میں ظاہر ہے جب وزن اس طرح مضبوط ہوکہ کوئی دینار کی دینار سے اور کوئی درہم کی درہم سے زیادہ نہ ہو، اور ہمارے زمانے میں اس کے خلاف واقع ہے، کیونکہ ذہب یا چاندی کی ڈھالی گئ انواع میں ہے ایک نوع مجھی وزن میں مختلف ہوتی ہے جبیبا کہ جہادی ، عدلی ، اور غازی ہمار سے زمانے کے سلطان اید الله تعالی کی بنائی ہوئی قشمیں ہیں۔ پس جب کوئی ایک نوع کے سودینار قرض لے توضروری ہے کہ وہ ان کے بدلے ای نوع کے سودیناراداکرے جووزن میں ان کے موافق ہوں، یا وہ ان کے بدلے وزن پوراکرے نہ كصرف كنتى ،اورا گراس كے بغير ہواتو وہ رباہے؛ كيونكه وہ انداز ہ لگا يا گيا ہے، اور ظاہر ہے كه وہ امام '' ابو يوسف' رطينتا يكي روایت کےمطابق بھی جائز نہیں؛ کیونکہ اس روایت کی بنا پرجوہم نے عرف طاری کے اعتبار کے بارے ( سابقہ مقولہ میں ) بیان کی ہےاس سےفورا ذہن میں یہ آتا ہے:اگر مکیلی شے کی مقدار معلوم کرنا وزن کے ساتھ یا اس کے برعکس متعارف ہوتو اس کا اعتبار کیا جائے گا لیکن اگر بالکل وزن کولغوقر اردینا متعارف ہوجیسا کہ ہمارے زمانہ میں وزن کی طرف دیجھے بغیر صرف عدد پراقتصار کیا جاتا ہے تووہ جائز نہیں نہ روایات مشہورہ کی بنا پر اور نہ اس روایت کی بنا پر ؛ کیونکہ اس سے کیل یا وزن کے اعتبارے مساوی ہونے کے بارے وہ نصوص جن پرعمل کرنا ائمہ مجتہدین کے نزد یک متفق علیہ ہے ان کو باطل کرنا لازم آتا ہے۔ ہاں جب نقود پرغش (کھوٹ) غالب ہوتو پھرعرف کی اتباع کرتے ہوئے وزن کے بغیر محض عدد کے ساتھ انہیں قرض کینے کے جواز میں کوئی کلام نہیں بخلاف انہیں نقو د خالصہ کے ساتھ بیچنے کے۔ کیونکہ وہ بغیر وزن کے جا ئزنہیں ہوتی حبیسا کہ عنقريب كتاب الصرف مين آئے گاان شاءالله تعالى ،اوراس مسئله پر كمل اور مبسوط كلام بهار برساله "نشه العرف في بناء بعض الاحكام على العرف "ميس ب\_اس كى طرف رجوع كرو

24391 (قوله: وَبَيْعَ اللَّهُ قِيقِ اللَّمِ) اس كے استخراج و استنباط كى كوئى حاجت نہيں، تحقیق ''الغیاشیہ' میں امام ''ابو پوسف' رطینیا ہے۔ یہ موجود ہے: اس كاوزن كے اعتبار ہے قرض لینا جائز ہے جب كہ لوگوں میں یہ متعارف ہو۔ اور ای پر فنوی ہے۔ ''طحطاوی''۔ اور 'التتار خانیہ' میں ہے: اور امام'' ابو پوسف' رطینیا ہے۔ منقول ہے: آئے كى بج كرنا اور اسے قرض لینا وزن كے اعتبار ہے جائز ہے، جب لوگوں میں یہ متعارف ہوا ور مستحن ہو، اور بعض محشین نے ''تلقی الحجو بی' سے قل كیا ہے: وزن كے اعتبار ہے اس كی بچ كرنا جائز ہے؛ كونكہ نص نے گندم میں كیل کومعین كیا ہے نہ كہ آئے میں۔

# يَعْنِي بِيثْلِهِ وَفِ الْكَانِي الْفَتْوَى عَلَى عَادَةِ النَّاسِ بَحْ ٌ وَأَقَرَّهُ الْهُصَيِّفُ

ا پنی مثل کے ساتھ کرنے کا مسئلہ مستنبط کیا ہے۔اور''الکافی'' میں ہے: فتو کی لوگوں کی عادت پر ہے۔'' بحر''۔اور مصنف نے اسے قائم اور برقر ارر کھا ہے۔

اوراس کامقتضی ہے۔ بیتمام کے قول کے مطابق ہے؛ کیونکہ جس شے کے بارے میں نص واردنہیں اس میں بالا تفاق عرف معتبر ہوتا ہے۔لیکن ہم عنقریب'' الفتح'' ہے (مقولہ 24461 میں ) ذکر کریں گے: اس میں دوروایتیں ہیں،اوریہ کہ ''الخلاص'' میں ہے:انہوں نے عدم جواز کی روایت پراعتاداوریقین کیاہے۔

24392\_(قولہ: یکفنی بیمشله) یعنی اس روایت کی بنا پرتخریج سے مرادوزن کے اعتبارے آئے کی اپنی شل کے ساتھ ہے کہ اپنی شل کے ساتھ دراہم کے بدلے اس کی تھے کرنے سے احتراز ہے کیونکہ وہ بالا تفاق جائز ہے جیسا کد' الذخیرہ' میں ہے۔ اور اس کا بیان ہے:'' شیخ الاسلام' نے کہا ہے: اور اس پر اجماع ہے کہ شیخ کا کیلی ہونانص سے ثابت ہے جب اس کی تھے دراہم کے کوش وزن کے ساتھ کی جائے تو وہ جائز ہے، اور اس کا حکم ہے جس کا وزن ہونا نص سے ثابت ہو۔

24393\_(قوله: وَنِي الْكَافِي الْفَتْوَى عَلَى عَادَةِ النَّاسِ)' الكافی' میں ہے: فتوی لوگوں کی عادت پرہے،' البح' وغیرہ کا ظاہر ہے کہ بین تجسلم میں ہے، پس' المنح' میں' البحر' ہے منقول ہے: اور رہا گندم میں وزن کے اعتبار ہے سلم کرنا تو اس بارے میں دوروا بیتیں ہیں، اورفتو کی جواز کے بارے ہے؛ کیونکہ شرط اس کا معلوم ہونا ہے، اور' الکافی' میں ہے: فتوی لوگوں کی عادت پر ہے۔' النہ' میں کہا ہے: اور' الکافی' کا قول: فتو کی لوگوں کی عادت پر ہے اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر ان کی بیجان پر شفق ہوں تو پھر چاہیے کہ وہ عاجز ہو۔ اس لیے کہ اسے میح قرار دینے والی شرط موجود ہے اورکوئی مانع موجود نہیں ہے، ای طرح'' الفتح'' میں ہے۔

#### حاصل كلام

اس کا حاصل ہے ہے کہ چاروں منصوص اشیا میں وزن کا جائز نہ ہونا اس بنا پر ہے کہ وہ مکیلی ہیں بلاشبہ ہیا سورت میں ہے جب ان کی بچے اپنی شل کے ساتھ کی جائے بخلاف اس صورت کے کہ جب بچے درا ہم کے وض کی جائے جیسا کہ جب کوئی گندم کی بچے میں درا ہم حوالے کر ہے تو کیل یا وزن کے ساتھ اس کی مقد ارمعلوم کرنا جائز ہے، اور 'الکافی'' کا ظاہر ہے ہے کہ اس میں عادت کی ا تباع کرنا وا جب ہے، اور جو بحث انہوں نے ''الفتح'' میں کی ہے وہ ظاہر ہے، اور اس کی تا ئیدوہ کرتا ہے جو ایجی ہم نے (سابقہ مقولہ میں) ''الذخیرہ' سے ذکر کیا ہے۔

2439\ قوله: بَحْرٌ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ) اس كاظاہر بيہ: كماس سے ان كى مراد 'الكافى' كے كلام كوتقويت پہنچانا ہے، اور بيك دو داس كے ساتھ راضى نہيں جو انہوں نے 'النہر' ميں 'الفتح' سے ذكر كيا ہے، ليكن آپ نے اسے جان ليا جو اس كى (وَالْمُعْتَبَرُ تَعْيِينُ الرِّيَوِيِّ فِي غَيْرِ الطَّهُفِ) وَمَصُوعِ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ (بِلَا شَهُطِ تَقَابُضِ) حَتَّى لَوْ بَاعَ بُرًّا بِبُرُ بعَيْنِهَا وَتَغَنَّ قَاقَبُلَ الْقَبْضِ جَازَ

اور بھے صرف اوروہ چیزیں جوسونے اور چاندی ہے بنائی گئی ہوں ان کے سوا با ہمی قبضہ کی شرط کے بغیر ربائی چیز وں کی تعیین معتبر ہے۔ یہاں تک کہا گرکسی نے گندم کے بدلے گندم نیجی درآ نحالیکہ وہ دونو ں معین ہوں اور وہ قبضہ ہے پہلے جدا ہو گئے تو جائز ہے۔

تائید کرتاہے۔

24395\_(قوله: وَالْمُعُتَّبُرُ تَعْیِینُ الرِّیوِیِّ فِی غَیْرِ الصَّرْفِ) اور صرف کے بغیر ربائی چیزوں کی تعیین معتبر ہے،
کیونکہ نے صرف کے بغیروہ معین کرنے کے ساتھ معین ہوجاتی ہے اور ان میں تصرف کی قدرت حاصل ہوجاتی ہے اور اس پر
قبضہ شرط نہیں ہوتا جیسا کہ کپڑے یعنی جب کپڑے کی تھے کپڑے کے ساتھ کی جائے بخلاف صرف کے ؛ کیونکہ اس میں تعیین کے لیے قبضہ شرط ہے، کیونکہ وہ قبضہ کے بغیر تعین نہیں ہوتی ۔ ای طرح '' الاختیار'' میں ہے۔

حاصل كلام

ال کا حاصل ہیہ کے کہ صرف وہ ہے جو جن اثمان چاہے وہ سونا ہو یا چاندی پر اپنی جن یا خلاف جنس کے ساتھ واقع ہو۔

ال جن قبضہ کے بغیر تعیین حاصل نہیں ہوتی ، کیونکہ اثمان کا مملوک ہونا قبضہ کے بغیر متعین نہیں ہوتا ، اسی لیے متعاقدین میں سے ہرایک کے لیے انہیں تبدیل کرنا جائز ہے۔ رہی غیر صرف تواس میں وہ قبضہ سے پہلے صرف تعیین کے ساتھ متعین ہوجاتی ہے۔

24396 ۔ (قولہ: وَمَصُوعُ وَهَبُ وَفِظَيةً) یہ خاص کا عطف عام پر ہے ، کیونکہ جو چاندی اور سونے سے بنا یا جائے وہ صرف میں سے ہے جیسا کہ شارح عنقریب اس کے باب میں اس کی تھری کریں گے۔ اور اسے ذکر کے ساتھ خاص کیا تاکہ صنعت و بناوٹ کے سبب اس کے صرف کے میں کے خاور ہوجائے۔

 خِلَافًا لِلشَّافِعِ ِ فِى بَيْعِ الطَّعَامِ وَلَوْ أَحَدُهُمَا دَيْنًا فَإِنْ هُوَ الثَّمَنُ وَقَبَضَهُ قَبُلَ التَّفَتُ قِ جَازَ وَإِلَّا لَا كَبَيْعِهِ مَالَيْسَ عِنْدَهُ سِمَاجٌ (وَجَيِّدُ مَالِ الرِّبَا) لَاحُقُوقِ الْعَبْدِ (وَرَدِيتُهُ

طعام کی نیچ میں امام''شافعی' رائیٹیلیکا اختلاف ہے،اوراگران میں سے ایک دین ہو: پس اگر وہ خمن ہواور جدا ہونے سے پہلے وہ اس پر قبضہ کر لے تو جائز ہے ور نہیں جیسا کہ اس کی بیچ کرنا جواس کے پاس موجود نہ ہو،''سراج''۔مال رہا میں سے عمدہ نہ کہ وہ جوحقو تی العباد سے ہواور اس میں سے ردی برابر ہے

ہاوراس کی وضاحت ہے ہے: جب وہ کے: بعتك هذہ العنطة على انها تغيز بقفيز حنطة جيدة ( ميں نے تجھے ہے گذم اس شرط پر نچی كداس كا ایک قفيز کے بدلے ہے) یا کہا: بعت منك هذه العنطة على انها تغيز بقفيز من شعير جيد ( ميں نے تجھے ہے گذم اس شرط پر نچی كداس كا ایک قفيز عمدہ جو كے ایک قفيز کے بدلے ہے) تو ہے تج جائز ہے؛ كونكداس نے ان ميں ميں كوني اور دين موصوف كوش بنايا ہے، ليكن ان ميں ہو دين پرقبضہ كرنا جسمانی طور پرجدا ہونے ہے بہلے شرط ہے؛ كونكداس نجے كہ جواز كی شرائط ميں ہے ہے كہ مين سے جدائى كومين كے بدلے قرار ديا جائے ، اور اگر ان ميں ہے دين پرقبضہ كرليا گيا پھر دونوں متفرق ہو گئتو تن جائز ہے ان ميں ہونے ہے ہين پرقبضہ كيا جائے يا قبضہ نہ كيا جائے ، اور اگر وہ كے: اشتریت منك قفيز صنطة جيدة بھذا القفيز من العنطة ( ميں نے تجھ ہے مدہ گندم كا ایک قفيز اس گندم كے قفيز كوش خريدا ) یا كے: اشتریت منك قفيزى شعير جيد بھذا القفيز من العنطة ( ميں نے تجھ ہے مدہ جو كے دو تفيز كوش خريدا ) يا كے: اشتریت منك قفيزى شعير جيد بھذا القفيز من العنطة ( ميں نے تجھ ہے مدہ جو كے دو تفيز گئدم كاس تفيز كوش خريدے ) تو ہے تائز نہ ہو گئر ہو گئر ہوں المعنطة ( ميں ماضر كرے؛ كونكداس نے وين کونچ بنا يا ہے، پس وہ اسے بيخ والا ہوا جواس كے پاس نيس ہے اور مراز ہوں ہو اللہ ہوا جواس كے پاس نيس ہو اور برائميں ہے۔ درطبی ، ۔ درطبی کی دور کو کونے کونے کی دورفی کی کونے کونے کونے کو دورفی کر کی کونے کی کونے کی کونے کی کونے کر کر کر کر کر کی کی کر کر کر ک

24398\_(قوله: خِلاَفًا لِلشَّافِعِيِّ فِ بَيْعِ الطَّعَامِ) امامُ' شافعی' رایشی نے ہر کھائی جانے والی شے، گندم یا جو یا گوشت یا فا کہہ پھل میں اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ اس میں باہم قبضہ کرنا شرط ہے، اور اس کی مکمل بحث'' انفتح'' میں ہے۔ ربوی اشیا میں جید اور ردی میں کوئی فرق نہیں

24399\_(قوله: وَجَيِّدُ مَالِ الرِّيَا وَ دَدِيثُهُ سَوَاءٌ) اور مال ربا ميں ہے جيداورردي برابر ہيں يعنی وہ اشياجن ميں ربا پاياجا تا ہے ان ميں سے جيد کی بچے ردی کے ساتھ کرنا جائز نہيں مگر يہ کہ وہ مثلاً بمثل (برابر برابر) ہوں ؛ اس ليے کہ وصف ميں تفاوت کو ہدر قرار ديا گيا ہے۔'' ہدائي'۔

حقوق العباد میں عمر گی اور جودت معتبر ہے

24400\_(قوله: لَا حُقُوقِ الْعَبْدِ) اس كاعطف مال الربا پرہے۔''المخ'' میں كہاہے: مال ربا كے ساتھ مقيدكيا؟ كيونكه حقوق العباد میں عمدگی اور جودت معتبر ہے، پس جب كوئى جيدكوتكف كردے تو قدر اور جودت كے اعتبار سے اس كی مثل اس

سَوَا عُ إِلَّا فِي أَرْبَعِ مَالِ وَقُفِ وَيَتِيمٍ وَمَرِيضٍ وَفِي الْقُلْبِ الرَّهْنِ إِذَا انْكَسَمَ أَشْبَا لا

سوائے چار کے: وقف کا مال ، پیتیم کا مال ، مریض کا مال اور رہن کے تنگن میں جب کہ وہ ٹوٹ جائے ،'' اشباہ''۔

پرلازم ہاگر وہ مثلی ہو، اور اس کی قیمت لازم ہاگر وہ قیمت والی چیزوں میں ہے ہو، لیکن مطلق عقد بھے کے ساتھ جودت کا مستحق نہیں قرار دیا جائے گا، یہاں تک کداگراس نے گندم یا کوئی شے خریدی اور اس نے اسے بغیر کسی عیب کے ردی پایا تو وہ اسے واپس نہیں لوٹائے گا جیسا کہ'' البحر'' میں'' المحیط'' کے کتاب الصرف کی طرف منسوب ہے،'' حلی'' ۔ کیونکہ عیب وہ ہے جواصل خلقت پر عارض ہو، اور کسی شے میں جیدیا ردی ہونا اس کی خلقت میں اصل ہے، بخلاف عارض آنے والے عیب کے جیسا کہ گندم میں گھن لگنا یا اس کا خراب ہوجانا، پس اس کے سب اس کے لیے واپس لوٹانا جائز ہے نہ کداس کے ردی ہونے کے سبب گر جب اس میں جیر ہونے کی شرط لگائی گئی ہوجیسا کہ ہم نے اسے خیار العیب کے بیان میں (مقولہ 22908 میں ) ذکر کر دیا ہے۔ اس میں جیر ہونے کی شرط لگائی گئی ہوجیسا کہ ہم نے اسے خیار العیب کے بیان میں (مقولہ 22908 میں ) ذکر کر دیا ہے۔ شند بیہ

انہوں نے حقوق العباد ہے اس مال کا ارادہ کیا ہے جواموال رباییں سے نہ ہو، یعنی وہ جس میں قدر اور جنس جمع نہ ہوتے ہوں ، اور نہ وہ اتفاف (ضائع کرنا) کے ساتھ مقید ہوتا ہو، ای لیے ''البیری'' نے کہا ہے: اسے اموال ربا کے ساتھ مقید کیا ہے؛ کیونکہ ان کے سوامیں اپنی جنس کے ساتھ مقابلہ کے وقت اس کی قیمت ہوتی ہے، جیسا کہ کسی نے ایک جید کپڑا ردی کپڑے کے وقت اس کی قیمت ہوتی ہے، جیسا کہ کسی نے ایک جید کپڑا ردی کپڑے کے وقت اس کی قیمت ہوتی ہے، جیسا کہ ''الذخیرہ'' میں ہے۔

24401 (قوله: إلَّانِي أَدْبَعِ الخَ) مَّر چار مِين، اس مِيں ہے کہ یہ چار حقوق العباد میں ہے بھی ہیں، اور اگر حقوق العباد سے مراد تعدی کے وقت ضان کا خاص ہونا ہوتو پھر چار کی بجائے یہذ کر کرنا اور کہنا: الانی خسس ( مَّر پانچ میں) زیادہ مناسب ہے۔ پھر پہلے کا ذکر ''البح'' میں بحث کے ساتھ کیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے: اور یہتم کے مال میں اموال ربا میں جودة کا اعتبار کیا جائے گا، پس وصی کے لیے جیدگذم کے قفیز کی بیچے ردی تفیز کے ساتھ کرنا جائز نہیں، اور چاہیے کہ وقف کے مال میں اور چاہیے کہ وقف کے مال میں کا عتبار کیا جائے گا، پس وصی کے لیے جیدگذم کے قفیز کی بیچے ردی تفیز کے ساتھ کرنا جائز نہیں، اور چاہیے کہ وقف کے مال میں کھی اس کا اعتبار کیا جائے کونکہ وہ یتم کی طرح ہے۔ پھر کہا: اور مریض کے حق میں یہاں تک کہ یہ شک سے نافذ ہو گی ، اور رئین میں کنگن جب مرتبن کے پاس ٹوٹ جائے اور اس کی قیمت کے موجا ہے تو بلا شبہ مرتبن اس کی قیمت کے موانے کا طامن ہوگا، اور وہ اس کے پاس دہن ہوگا۔

میں کہتا ہوں: القلب بیلفظ قاف کے ضمہ اور لام کے سکون کے ساتھ ہے اس سے مراد وہ کنگن ہے جو ہاتھ میں بہنا جاتا ہے اور چاندی سے بناہوتا ہے، اس کی جمع قبلکہ جمع قبل جمع قبل اللہ ہے، اور اگروہ سے، اور اگروہ سے بناہوا ہوتو وہ سوار (کنگن) کہلاتا ہے جبیبا کہ "البیری" میں "الخلاطی" کی "شرح المخیص" سے منقول ہے۔ اور الن کا قول: فان المسرتھن یضمن قیمت کہ ذھبا اس نے بیافا کدہ دیا ہے کہ قیمت کا ضان بلا شبر اس کے خلاف جنس میں ہے؟ کیونکہ اگروہ اس کی قیمت کی چاندی کا ضامن ہواوروہ بناوٹ وصیاغت کے سبب سے اس کے وزن سے زیادہ ہوتو ربالازم

رَبَاعَ فُلُوسًا بِمِثْلِهَا أَوْ بِدَرَاهِمَ أَوْ بِدَنَانِيرَ فَإِنْ نَقَدَ أَحَدُهُمَا جَانَ وَإِنْ تَفَيَّقَا بِلَا قَبْضِ أَحَدِهِمَا لَمْ يَجُزُ لِمَا مَرَّ (كَمَا جَازَ بَيْحُ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ وَلَوْمِنْ جِنْسِهِ ﴾ لِأَنَّهُ بَيْحُ الْمَوْذُونِ بِمَالَيْسَ بِمَوْذُونٍ

کسی نے فلوس اپن مثل کے ساتھ یا دراہم یا دنا نیر کے ساتھ یچے پس اگر ان میں سے ایک نقذ ہوتو وہ جائز ہے، اور اگروہ ان میں سے ایک پر قبضہ کے بغیر جدا ہو گئے تو وہ بچ جائز نہیں جیسا کہ گزر چکا ہے، جیسا کہ گوشت کی بچ حیوان کے ساتھ کرنا جائز ہے اگر چہوہ اس کی جنس سے ہو؛ کیونکہ یہ موزون کی بچے اس کے ساتھ ہے جوموزون نہیں ہے

آتا ہا اوراگر وہ اس کے وزن کی مثل کا ضامن ہوتو اس ہے مالک کے حق کا بطلان لازم آتا ہے۔ لیں اسے خلاف جنس میں سے قیمت کا ضامن بنانے میں شریعت اور بندے کے حق کے لیے عمل کرنا ہے۔ اور بیصرف ربمن کے کنگن کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اس کی مثل ہر مثلی شے ہے جو نمصب وغیرہ کے ساتھ عیب زدہ ہو جائے۔ کیونکہ اسے خلاف جنس اس کی قیمت کا ضامن بنایا جاتا ہے جیسا کہ ہم اسے پہلے باب خیار الشرط میں (مقولہ 2666 میں) بیان کر چکے ہیں، اس صورت میں کہ اگر خیار مشتری کو جواوروہ ( مبیتے ) اس کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے، اور مجلس عقد سے جدا ہونے سے پہلے قیمت پر قبضہ کرنا لازم نہیں ہوتا؛ کیونکہ یہ حکما صرف ہے نہ کہ حقیقہ جیسا کہ ہم عنقر یب اسے نیچ الصرف کے بیان میں (مقولہ 25127 میں) کا در منہیں ہوتا کہ کو جا کہ اس کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے، اور مجلس عقد سے جدا ہونے سے پہلے قیمت پر قبضہ کرنا کی استرنا جودہ کو ہدر قرار دینے سے اس کے در کرکریں گے۔ اور جسے ہم نے پختہ قرار دیا ہے اس سے میں معلوم ہوا کہ ان مسائل کی استرنا جودہ کو ہدر قرار دینے سے اس کے اعتبار کو ثابت رکھنے دو سے بہ بلاشب یہ بندے کے حق کی رعایت کے لیے ہے، لیکن اس وجہ پر کہ وہ حق المنکہ ہیر با کے لازم ہونے کی وجہ سے جواجا تا ہے کہ وہ سے بالائکہ ہیر باکے لازم ہونے کی وجہ سے خطا ہے بیسوال وار دئیس ہوتا؛ کیونکہ مراد ہیہے: میٹیم کے مال اورائ طرح کے دیگر مسائل میں جودہ معتبرہ کود کی تھے ہوئے جائز ہے، حالانکہ ہیر باکے لازم ہونے کی وجہ سے خطا ہے بیسوال وار دئیس ہوتا؛ کیونکہ مراد ہیہے: میٹیم کے مال اورائ طرح کے دیگر مسائل میں جودہ کو ہدر کے ماتھ کی تعین کو نیم سے دور سے حق کو ہدر کے حقول میں سے ایک تو اس کے ماتھ کی تعین کو نیم کی اس اورائ طرح کے دیگر مسائل میں جودہ کو تھین کو نیم کے مال اورائی طرح نے دوسرے حق کو ہدر کے تاکہ جید تھیر کی تھیر کی تو میاتھ کی تعیار کے بیان کی استرا کو تھیر کی تو کی تعین کو نیم کی تعین کو تعین کو تعین کو تعین کی دور کے تاکہ کو کی تعین کو کی تعین کو تعین کو کی تعین کو کیا کہ کو کیا کو تو کو تعین کو تعین کو تعین کو کی تعین کو تعین کو کی کی کو کر کو کی تعین کو کی کو کر کر کرنالانے کو کی کو کی تعین کو ک

# فَيَجُوزُ كَيْفَهَا كَانَ بِشَهُطِ التَّعْيِينِ

ایس تع جیسے بھی ہوتعیین کی شرط کے ساتھ جائز ہوگ،

ساتھ ساتھ باہم تبضہ کرنا تھے صرف بیل شرط ہاور وہ ہمان نہیں ہے، اور بعض نے اسے سیح قرار دیا ہے؛ کیونکہ فلوس کے لیے من وجہ عروض (سامان) کا تھم ہے اور من وجہ شن کا تھم ہے، پس پہلے کے لیے نفاضل جائز ہے، اور دوسرے کے لیے نقابض من وجہ عروض (سامان) کا تھم ہے اور من وجہ شن کا تھم ہے، پس پہلے کے لیے نفاضل جائز ہے، پس ان کا قول: فان شرط ہے۔ اور آپ جائے ہیں کہ لفظ نقابض دونوں جائیں ہے مسل کے شرط ہونے کا فائدہ دیتا ہے، پس ان کا قول نبیں ہوگا کا کہ دونوں انسان ہو میں ہے۔ اور آپ جائے ہے، پس بیدو مرا قول نہیں ہوگا؛ کیونکہ جو 'الاصل' میں ہے اسے ال پر محمول کرنا متعین ہوجا تا ہے، پس بیدو مرا قول نہیں ہوگا کہ بیان و کو کہ کہ ہوئے کہ و کہ کہ ہوئے کہ بیان دونوں کی جائے ہوئے کہ بیان دونوں کی جائے ہے۔ اس کا شرط ہے۔ حاصل کلام ہے ہوا کہ جو 'الاصل' میں ہے وہ وہ جائیں ہیں ہے دین سے دہ وہ جائیں ہیں ہے دین سے دہ وہ جائیں ہے۔ اس کا فائدہ دیتا ہے، اور جو 'الجائے ' میں ہے وہ دونوں جائیوں سے اس کے شرط ہے۔ حاصل کلام ہے ہوا کہ جو 'الاصل' میں ہے وہ وہ جائیں ہیں ہیں ہوگیا کہ بیان میں ہے دہ کہ ہونے کا فائدہ دیتا ہے۔ پھر بلاشیہ جو گزر چکا ہے کہ دونوں بدلوں یا ان میں سے ایک میں قبضہ کے ساتھ تعیین شرط ہے۔ بہ کہ اس اس کا قول: اسا مداس میں نظر ہے۔ بہ بہ کہ کہ دین ہوں ہو وہ ہوئے کی فائدہ دیتا ہے۔ پہر بلاشیہ جو گزر چکا ہے کہ دونوں بدلوں یا ان میں سے ایک میں بیل ہوں میں قبضہ کے ساتھ تعیین شرط ہے۔ بہی اگر دہ غیر معین ہوں ہو وہ چھن نہیں ہے اگر چو جس میں ان پر تبضہ کرلیا جائے کہ ان ان کا قول: اسا مداس میں نظر ہے۔ بہی اگر دہ غیر معین ہوں ہو وہ چھن نہیں ہے اگر چو جس میں ان پر تبضہ کرلیا جائے کہ ان ان کا قول: اسا مداس میں نظر ہے۔ بہی اگر دہ غیر معین ہوں ہو وہ وہ چھن میں ان پر تبضہ کرلیا جائے کہ ان ان کا قول: اسا مداس میں نظر ہے۔

''الحانوتی'' سے سونے کی بیخ فلوس کے ساتھ ادھار کرنے کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا: وہ جائز ہے جب دو بدلول میں سے ایک پر قبضہ کر لیا جائے؛ اس لیے کہ''البزازیہ' میں ہے: اگر کس نے سوفلوس ایک درہم کے مؤش خرید ہے تو دومیں سے ایک جانب سے قبضہ کرنا کافی ہوگا۔ فرمایا: اورای کی مثل بیصورت ہے کہ اگر وہ جاندی یا سونا فلوس کے موض یہ جون میں ''البحر'' میں ''البحر'' میں ''البحرہ'' میں ''البحرہ میں اس سے دھو کہ نہ کھایا جائے جو'' فقاوی قاری البدایہ'' میں ہے: فلوس کی نیچ جیسا کہ ''البحر'' میں ''البحرہ میں موزون کی جونس کرنا جائز نہیں؛ اس لیے کہ ان کا قول ہے کہ موزون میں موزون کی سلم کرنا جائز نہیں گرجب مسلم فرجیج ہوجیسا کہ زعفر ان اور فلوس جی نہیں ہیں بلکہ وہ خن ہوگئے ہیں۔

یں کہتا ہوں: اور جواب یہ ہے کہ جو'' فآوی قاری الہدایہ' میں ہے اسے اس پرمحمول کرنا ہے جس پر' الجامع'' کا کلام دلالت کرتا ہے کہ جانبین سے قبضہ کرنا شرط ہے ۔ پس اس پر اس سے اعتر اض نہیں کیا جائے گا جو'' البزازیہ' میں ہے جے اس پرمحمول کیا گیا ہے جو'' الاصل' میں ہے، اور یہ اس سے احسن جواب ہے جوصا حب' انہر'' نے بچے الصرف میں ویا ہے یہ کہ ان کی نتے سے مراد سلم ہے، اور اس میں فاوس ٹمن کے مشابہ ہیں، اور اثمان میں سلم سیحے نہیں ہوتی، اور اس حیثیت سے کہ یہ اصل میں عروض ہیں اس میں جانب واحد سے قبطہ کے ساتھ اکتفاء کیا گیا ہے ، تائل۔

24403\_(قوله: فَيَحُوزُ كَيْفَهَا كَانَ) لي وه جائز بجي بهي بو، يعني برابر بي كد كوشت اس حيوان كي جنس سي بو

أُمَّا لَسِيئَةً فَلَا وَشَهَطَ مُحَمَّدٌ ذِيَاوَةَ الْمُجَانِسِ وَلَوْبَاعَ مَلْبُوحَةً بِحَيَّةٍ أَوْ بِمَلْبُوحَةٍ جَالَ اتِّفَاقُا وَكُلَا الْمَسْلُوخَتَيْنِ إِنْ تَسَاوَيَا وَزْنَا ابْنُ مَلِكِ وَأَرَا وَبِالْمَسْلُوخَةِ الْمَفْصُولَةَ عَنْ السَّقَطِ كَكِمْشٍ وَأَمْعَاءِ بَحْمٌ (وَ) كَمَا جَازَ بَيْعُ (كِرْبَاسِ بِقُطْنِ وَغَزْلِ مُطْلَقًا)

رہی ادھارتو وہ جائز نہیں۔اور امام''محمہ'' دلیٹھئیے نے ہم جنس میں زیادتی کی شرط لگائی ہے۔اور اگر ذکے شدہ بکری کی بھے زندہ کمری کے بھے زندہ کمری کے بھے زندہ کمری کے ساتھ یا ذکے شدہ کے ساتھ کی تو وہ بالا تفاق جائز ہے،اورای طرح تھم ہے اگر دونوں کی کھال اتاری ہوئی ہو بشرطیکہ وزن کے اعتبار سے دونوں برابر ہوں '' ابن ملک''۔اورمسلوخہ سے مرادوہ لی ہے جمیے سقط جیسا کہ او جھاور آئتیں وغیرہ سے الگ اورصاف کیا ہوا ہو'' بح''۔اورجس طرح کہ روئی کے پڑے کی بھے روئی کے ساتھ اورسوٹ کے ساتھ مطلقاً جائز ہے

یانہ ہو، درآ نحالیکہ وہ اس گوشت کے مساوی ہوجوحیوان میں ہے یانہ ہو، 'نہر''۔

24404\_(قولد: أَمَّا نَسِيئَةٌ فَلَا) اوراگروہ ادھار ہوتو جائز نہیں، کیونکہ اگروہ حیوان میں ہویا گوشت میں تووہ سلم ہے، اوروہ دونوں میں سے کی میں صحح نہیں ہے ''نہر''۔

24405\_(قوله: وَشَرَطَ مُحَمَدٌ ذِیادَةَ الْمُجَانِسِ) اورامام ''محر'' رائیٹیا نے کہا ہے: اگر وہ غیر جنس کے ساتھ ہو جیسا کہ گائے کے گوشت کی نیچ کرنا زندہ بکری کے ساتھ وہ جائز ہے جیسے بھی ہو، اوراگر وہ جنس کے ساتھ ہو جیسا کہ بکری کے گوشت کی نیچ کرنا زندہ بکری کے ساتھ وہ وہ گوشت اس گوشت سے زیادہ ہو جو بکری میں ہے تا کہ بکری گوشت میں سے اپنی مثل کے مقابلہ میں ہوجائے اور گوشت کا بقیدز اند مصد سقط ( بکری کے وہ حص آئٹیں، او جھ وغیرہ جو باہر پھینک دے جاتے ہیں) کے مقابلہ میں ہوجائے ۔

24406\_(قوله: وَلَوْبَاعَ مَنْ بُوحَةً بِحَيَّةٍ) اوراگراس نے ذرج شدہ بکری کی بیجے زندہ کے ساتھ کی '' انہ' میں کہا ہے: یشین مطابق ہونکہ یہ گوشت کے بدلے ہے: یشینین مطابق چونکہ یہ گوشت کے بدلے گوشت ہے اورایک میں گوشت کی دیاری سقط کے ساتھ دوسری کے سقط کے مقابلہ میں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی فد بوحد کی تیج گوشت ہے ساتھ دوسری کے سقط کے مقابلہ میں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی فد بوحد کی تیج کہ دوسری کے سقط کے ماتھ دوسری کے سقط کے ماتھ دوسری کے سقط کے مقابلہ میں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی فد بوحد کی تیج کے ساتھ دوسری کے سقط کے مقابلہ میں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہی فد بوحد کی تیج کے ساتھ کے مقابلہ میں کیا جائے گا، ' طحطا وی''۔

24407\_(قوله: وَكَذَا الْمَسْلُوخَتَيْنِ) اوراى طرح ان كى تيج كاسم جن كى كھال اتارى ہوئى ہو، پس اس ميس مضاف تيج محذوف ہے اور مضاف اليہ المسلوختين كواسية اعراب يرباتى ركھا گياہے۔

24408\_(قوله: عَنْ السَّقَطِ) يَسِين اورقاف دُونُول كَ فَتْ كَماتَه بُ ' الفَّح ' مِيں كہا ہے: اس سے مرادوہ ہے جس پراہم (گوشت) كے اسم كا اطلاق نہ كيا جاتا ہوجيها كياو جھ ، چھيجھڑ ہے ، جگر ، كھال (چڑہ) اور پائے۔ روكی کے کہا تھ اور سوت کے ساتھ مظلقاً جائز ہے۔ روكی کے کہا تھ اور سوت کے ساتھ مظلقاً جائز ہے۔ 24409\_(قوله: كِرْبَاسِ) يلفظ كاف كے سرہ كے ساتھ ہے، اس سے مراد سفيدروكی كا كبڑا ہے، قاموس۔

كَيْفَهَاكَانَ لِاخْتِلَافِهِهَا جِنْسًا (كَبَيْعِ قُطْنٍ بِغَزْلِ) الْقُطْنِ (فِي) قَوْلِ مُحَتَدِ وَهُوَ (الْأَصَحُ) حَادِئَ وَفِي الْقُنْيَةِ لَا بَأْسَ بِغَزْلِ قُطْنٍ بِثِيَابٍ قُطْنٍ يَدًا بِيَدٍ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِمَوْزُ ونَيْنِ وَلَا جِنْسَيْنِ (وَكَذَلِكَ غَزْلُ كُلِّ جِنْسٍ بِثِيَابِهِ إِذَا لَمْ تُوذَنُ وَ)

وہ جیسے بھی ہو؛اس لیے کہ جنس کے اعتبار سے وہ دونوں مختلف ہیں، جیسا کہ روئی کی بیج کرناروئی کے سوت کے ساتھ یہ امام ''محمد'' درلیٹے ایے کا قول ہے اور بہی اصح ہے،'' حاوی''۔اور''القنیہ'' میں ہے: روئی کے سوت کی بیچے روئی کے پیڑوں ہاتھوں ہاتھ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے؛ کیونکہ بید دونوں نہ تو وزنی اشیاء میں سے ہیں اور نہ بید دوجنسیں ہیں، اورای طرح ہر جنس کے سوت کی بیچے اس کے کپڑے کے ساتھ کرنے کا تھم ہے جب کہ ان کا وزن نہ کیا جاتا ہو،

24410\_(قوله: كَيْفَهَا كَانَ) يعنى متساوى مويامتفاضل مو، "حلبي" \_

24411\_(قوله زلانح تِلا فِيهِمَا جِنْسًا) جنس كے اعتبار سے دونوں كے مختلف ہونے كى وجہ سے ، كيونكه اگر چه اصل ايك ہے كيكن صفت مختلف ہے جيسا كه گندم اور روثى ، اوربيجنس كا اختلاف ہے جيسا كه عنقريب (مقوله 24415 ميس) آئے گا۔ اور ' الاختيار' ميں اس كى علت به بيان كى ہے كہ به مقصود اور معيار كے اختلاف كے سبب ہے۔

24412۔(قولد فی قولِ مُحَدَّدِ) بیامام''محد' دلیٹھیے کے ول میں ہے،اورامام'' ابو یوسف' دلیٹھیے نے کہا ہے: بیر تھ جائز نہ ہوگی مگر بیر کہ متساوی ہو،''بحر''۔اوراس نے بیر فائدہ دیا ہے کہ روئی کے کپڑے کی روئی کے ساتھ تھے کرنے میں کوئی اختلاف نہیں ہے،اوراس کے بارے''الاختیار''میں تصریح کی ہے۔

میں کہتا ہوں: کیونکہ روئی سوت ہوجاتی ہے، پھر وہ سوت کپڑا بن جاتا ہے، پس سوت کپڑ سے کی نسبت روئی کے زیادہ قریب ہے، اسی لیے امام'' ابو یوسف' ریلٹیلیے نے سوت اور کپڑ ہے کے درمیان ہم جنس ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نہ کہ روئی کے کپڑے اور روئی کے درمیان۔

24413\_(قوله: وَهُوَ الْأَصَحُ )اوريهي اصح قول ہے،اوراى پرفتوى ہے جيسا كه 'الاختيار' ميں ہے،اور' البحر' ميں ہے كديهي اظهر ہے۔

24414\_(قوله: وَنِي الْقُنْيَةِ ) يعنى الم "ابويوسف" رايتنايه منقول --

24415 (قوله: لِانْقُهُمَا لَيْسَا بِمَوْدُ دَنَيْنِ) كيونكه بيد دونوں وزنی اشيا ميں سے نہيں ہيں۔ بلکه ان ميں سے صرف ایک وزنی شے ہاور وہ موت ہے۔ پس قدران دونوں میں جمع نہيں، لہذاان میں سے ایک کی دوسری کے ساتھ متفاضلا بجع کرنا جائز ہے، اور شارح کا قول: ولا جنسين کا معنی ہے، بلکه بيد دونوں ایک جنس ہيں؛ کيونکه بيد دونوں روئی کے اجزاء میں سے ہیں۔ توای ليے اسے اپنے قول: يدا بيد کے ساتھ مقيد کيا ہے، پس جنس ایک ہونے کی وجہ سے نساء حرام ہوگا۔ اور ميم سے ہیں۔ توای ليے اسے اپنے تول بین ہوتا ہے۔ ليکن انہیں میرے ليے بي ظاہر ہوتا ہے کہ جو' القنيہ'' میں ہے وہ کیڑوں پر محمول ہے جنہیں تو ڑنا اور ادھیر نامکن ہوتا ہے۔ ليکن انہیں میرے لیے بي ظاہر ہوتا ہے کہ جو '

كَبِيَعِ ررُطَبِ بِرُطَبِ أَوْ بِتَهُرٍ مُتَمَاثِلًا) كَيْلًا لاَ وَزْنَا خِلَافًا لِلْعَيْنِيِّ فِي الْحَالِ لاَ الْمَآلِ خِلَافًا لَهُمَا فَلَوْ بَاعَ مُجَازَفَةً أَوْ مُوَازَنَةً لَمْ يَجُوْاتِفَاقًا ابْنُ مَلِكِ (وَعِنَبٍ) بِعِنَبٍ (أَوْ بِزَبِيبٍ) مُتَمَاثِلًا

اورجیسا کہ تازہ تھجور کی بیج تازہ تھجوریا کی تھجور کے ساتھ کرنا درآنحالیکہ وہ کیل کے اعتبار سے مساوی ہوں نہ کہ وزن کے اعتبار سے، بخلاف علامہ'' عینی'' کے یعنی فی الحال نہ کہ بالمآل بخلاف ان دونوں کے، پس اگراس نے اندازہ کے ساتھ یا وزن کر کے بیچ کی تو یہ بالا تفاق جا کزنہیں'' ابن ملک''۔اورانگورکی بیچ انگور کے ساتھ یا کشمش کے ساتھ متما ثلا کرنا

24416\_(قوله: خِلَافًالِلْعَيْنِيِّ) اس حيثيت سے كەانبول نے وزناكها بـ اورگويا كەيىبى قلم ب، "حلى" - 24417\_(قوله: فِي الْحَالِ) يوصنف كۆل متماثلا كے تعلق بـ ـ

24418\_(قولہ: لا الْمَالِ) يولفظ ہمزہ كے مد كے ساتھ ہے يعنی خشک ہونے كے بعد تماثل اور مساوات كا اعتبار نہيں كيا جائے گا۔

24419\_(قوله: خِلَافًا لَهُمَا) يان كِقول: او بتهر كى طرف راجع ہے، اور بقولهما كے بارے ائمہ ثلاث نے كہا ہے، رہى تر اور تاز و تحجور كى نيچ تاز ہ كے ساتھ كرنا توبيہ بالا جماع جائز ہے جيبا كه 'النهر' وغيرہ ميں ہے۔

ن 24420\_(قوله: لَمْ يَجُزُاتِّفَاقًا) وہ بالا تفاق جائز نہيں، كيونكداندازہ اوروزن ان دونوں كے ساتھ كيل كے اعتبار كے ساوات معلوم نہيں ہوسكتى؛ كيونكدان ميں سے ايك بھى وزن كے اعتبار سے دوسرے سے بھارى ہوتا ہے اوروہ كيل كے اعتبار ہے كم ہوتا ہے، اسے 'مطحطا وى'' نے بيان كيا ہے۔

24421 (توله: أَذْ بِزَبِيبِ) اس میں سابقہ اختلاف ہی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ بالا تفاق جائز نہیں۔'' بح''۔ اور ''افتح'' میں اس بارے دو دوسرے قول بیان کیے ہیں: ایک قول بالا تفاق جائز ہونے کا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے اس اعتبارے جیسا کہ زیتون کے تیل کی تھے زیتون کے ساتھ ہے۔ ﴿كَذَٰلِكَ› وَكَذَا كُلُّ ثَهُوَةً تَجِفُ كَتِينِ وَرُمَّانٍ يُهَاعُ رَفَٰبُهَا بِرَفْبِهَا وَبِيَابِسِهَا كَبَيْعِ بُرِّ رَفْبَا أَوْ مَبْلُولًا بِيِثْلِهِ وَبِالْيَابِسِ وَكَذَابَيْعُ تَهُمْ أَوْزَبِيبٍ مَنْقُوعٍ بِيِثْلِهِ أَوْبِالْيَابِسِ مِنْهُمَا خِلَافَالِمُحَمَّدِ زَيْدَعِيَّ بِيثُلِهِ أَوْبِالْيَابِسِ مِنْهُمَا خِلَافَالِمُحَمَّدِ زَيْدَعِيَّ

ای طرح ہے،اورای طرح ہروہ پھل جوخشک ہوجاتا ہے جیسے انجیراوراناراس میں سے تروتازہ کوتر اور خشک کے ساتھ بیچا جاسکتا ہے جیسا کہ تازہ یا ترگندم کی نتجاس کی مثل اور خشک کے ساتھ کرنا،اورای طرح تھجوریا پانی میں بھگوئے ہوئے کشمش کی نتجاس کی مثل کے ساتھ یا خشک کے ساتھ کرنا ہے بخلاف امام''محمہ''رطیفتید کے۔''زیلعی''۔

ہروہ پھل جوخشک ہوجا تا ہے جیسے انجیراوراناراس میں تروتازہ کوتر اورخشک کے ساتھ بیچنا جائز ہے 24422\_(قولہ: گذَلِكَ) یعنی ای طرح ہے یعنی حال میں نہ کہ مآل میں ۔'' حلی''۔ اوریشرح کی عبارت کی طرف و کیھنے کے اعتبارے ہے۔ رہی متن کی عبارت تو اس کے مطابق بیان کے قول: متساثلا کی طرف اشارہ ہے، فاقہم۔ 24423\_(قولہ: کَتِینِ وَدُمَّانِ) جیسا کہ انجیراورانار، آڑو، اخروٹ، ناشیاتی اور امرود،'' فتح''۔

24424\_(قوله: يُبَاعُ دَ طَبُهَا بِرَطْبِهَا النخ) يلفظراك فته اورطاك سكون كساته ب: مرادر اورتازه مجورب يعنى خشك كريس اور بيقرر الله وجدمثابهت كى وجدس بجوان كول: وكذا سے مستفاد ب، اور بياى اختلاف برہ جود امام صاحب 'اور 'صاحبين' روائيم كدرميان گزر چكا ہے۔

24425\_(قوله: بِبِشُلِهِ) یعنی رطب کی بیخ رطب کے ساتھ، یا مبلول (جسے ترکیا گیا ہو) کی بیچ مبلول کے ساتھ۔ اور ان کا قول: و بالیابس اس کامفہوم ہے یا رطب کی بیچ یا بس (خشک) کے ساتھ یا مبلول کی بیچ یا بس کے ساتھ، پس سے چارصور تیں ہیں جیں۔ چارصور تیں ہیں جیں۔

24426\_(قوله: مَنْقُرع) اور جو' الهدائي' اور' الدرر' وغيره ميں ہے وہ منقع ہے۔ اور' العزميه' ميں' المغرب' سے منقول ہے: المنقع بيلفظ صرف قاف كے فتر كے ساتھ ہے۔ يه انقع النبيب في الخابية سے ماخوذ ہے جب وہ اسے پانی ميں ڈال دے تاكدوہ تر ہوجائے اور اس سے مٹھاس نكل جائے۔

 وَنِي الْعِنَايَةِ كُلُّ تَفَاوُتِ خِلُقِيِّ كَالرُّطَبِ وَالتَّهُرِ وَالْجَيِّدِ وَالرَّدِىءِ فَهُوَسَاقِطُ الِاغْتِبَادِ وَكُلُّ تَفَاوُتِ بِصُنْعِ الْعِبَادِ كَالْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ وَالْحِنْطَةِ الْمَقْلِيَّةِ بِغَيْرِهَا يَفْسُدُ كَمَا سَيَجِىءُ (وَ) كَبَيْعِ (لُحُومٍ مُخْتَلِفَةٍ بَعْضِهَا بِبَعْضِ مُتَفَاضِلًا) يَدًا بِيَدٍ

اور''العنایہ' میں ہے: ہروہ فرق اور تفاوت جوخلقۃ ہوجیسا کہ کچاہونااور پکاہونا (یعنی پکی اور بکی تھجور) اور جیداورردی ہونا، تو وہ ساقط الاعتبار ہے، اور ہروہ تفاوت جو بندوں کے مل ہے ہوجیسا کہ گندم کا آٹے کے ساتھ اور بھونی ہوگندم کا پکی گندم کے ساتھ تھونوں کی آئیں میں ایک دوسرے کے ساتھ متفاضلا اور ہاتھوں ہاتھ تھونیچ کرنا

سعد بڑائی نے فر مایا: میں نے رسول الله سائٹیائیلی سے سنارطب کے بدلے تمرخریدنے کے بارے بوچھا جاتا، تو رسول الله سائٹیائیلی نے فر مایا: کیارطب (تازہ تر تھجور) جب خشک ہوجائے تو کم ہوجاتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی: جی ہاں، تو آپ مائٹیائیلی نے اس سے منع فر مایا۔

اوراس کے ساتھ ملحق نہیں کیا جائے گا مگر اسے جواس کے معنی میں ہو۔''الحلو انی'' نے کہا ہے: امام''محمہ'' رالیڈیلیے روایت محفوظ ہے کہ ترکی ہوئی گندم کی بھے خشک کے ساتھ بلاشبہ جائز نہیں ہوتی جب وہ پھول جائے ۔لیکن جب اسے اس وقت ترکیا جائے تواس کی بھے خشک کے ساتھ جائز ہے بشر طیکہ کیل میں دونوں برابراور مسادی ہوں۔

دومتفاوت جنسوں کی بیچ کے جواز کا ضابطہ

24428\_(قولد: وَفِى الْعِنَائِيةِ الخ) يه اس ضابطه اور کليد کا بيان ہے جس کے ساتھ اس کی دومتفاوت جنسوں کی بیخ جائز ہوتی ہے اور جس کی جائز نہیں ہوتی۔ اور پہلے کے اصل اور قاعدہ پر بیاعتر اض کیا گیا ہے کہ ترکی ہوئی گندم کی بیخ اپنی شل کے ساتھ اور خشک کے ساتھ جائز ہے اس کے باوجود کہ ان دونوں کے درمیان تفاقوت اور فرق بندے کے اختیار کے ساتھ ہے۔ ''افتح'' میں کہا ہے: اور اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ گندم اصل خلقت میں تر ہے، اور بیاس اعتبارے مال ربا ہے، اور پانی کے ساتھ ترکر نا اسے اس حالت کی طرف لوٹا دیتا ہے۔ جو خلقت کے اعتبار سے اس میں ہے، پس اس کا اعتبار نہیں کیا گیا، بخلاف اسے بھونے کے۔

24429\_(قوله: فَهُوَ سَاقِطُ الِاغْتِبَادِ) تووہ ساقط الاعتبارے، پی تساوی کی شرط کے ساتھ نے جائز ہے۔
24430\_(قوله: کَتَا سَيَجِیءُ) جيسا کو عَقريب ان کِوَول: لابيع البوب قيق الخ کے تحت اس کاذکر آئےگا۔
24431\_(قوله: لُحُومِ مُخْتَلِفَةِ) يعنی مختلفة الجنس گوشتوں کی بچے بعض کی بعض کے ساتھ کرنا، جيسا کہ اونٹ،
گائے اور بکری کا گوشت، بخلاف گائے اور بھینس، اور بکری اور بھیڑ کے (کیونکہ یہ مختلفہ الجنس نہیں)
گائے اور بکری کا گوشت، بخلاف گائے اور بھینس، اور بکری اور بھیڑ کے (کیونکہ یہ مختلفہ الجنس نہیں)
24432 (قوله: یَدُا بِیدِ ) ہاتھوں ہاتھ، پس قدریائے جانے کی وجہ سے اس میں نساء حلال نہیں ہوگا۔

(وَلَبَنِ بَقَي وَغَنَم وَخَلِّ دَقَلِ) بِغَتْحَتَيُنِ رَدِىءِ التَّهْرِ وَخَصَّهُ بِاغْتِبَارِ الْعَادَةِ (بِخَلِ عِنَبِ وَشَخِم بَطْنِ بِأَلْيَةِ) بِالْفَتْحِ مَا يُسَيِّيهِ الْعَوَالُم لِيَّةٌ رَأَوْ لَحْمٍ وَخُبْنٍ وَلَوْ مِنْ بُرِّ (بِبُرِّ أَوْ دَقِيقٍ) وَلَوْ مِنْهُ وَزُيْتٍ مَطْبُوخٍ بِغَيْرِ الْمَطْبُوخِ وَدُهُنِ مُرَبَّ بِالْبَنَفْسَجِ بِغَيْرِ الْهُرَبَّ مِنْهُ (مُتَفَاضِلًا)

اور گائے اور بکری کے دودھ کی بھے کرنا، اور ردی تھجود کے سرکہ کی انگور کے سرکہ کے ساتھ بھے کرنا اس میں ردی ( دقل ) کو عادت کے اعتبار سے خاص کیا ہے، اور پیٹ کی چربی کی الیہ (لاٹ) کے ساتھ یا گوشت کے ساتھ بھے کرنا، عوام الیہ کولیہ کا نام دیتے ہیں، اور روٹی اگر چہ گندم کی ہو، کی گندم یا آئے کے ساتھ بھے کرنا، آٹا اگر چہ گندم کا ہو، اور پکائے ہوئے تیل کی بھے کرنا غیر مطبوخ کے ساتھ، اور وہ تیل جے بنفشہ کے ساتھ خوشبودار بنایا گیا ہواس کی بھے اس تیل کے ساتھ کرنا جسے اس کے ساتھ خوشبودار نہ بنایا گیا ہو چاہے متفاضلا ہو

24433\_(قوله: وَلَهَ مَنَ بَقَي وَغَنَيم) اورگائے اور بکری کا دودھ، اسے بعضہ اببعض کے قول پر مقدم کرنا اولی ہے۔ اورایک نسخہ میں دلبن بقی بغنم ہے ۔ یعنی بلبن غنم گائے کے دودھ کی بکری کے دودھ کے ساتھ تھے کرنا ، اور یہ سخہ اولی ہے۔ 24434\_(قوله: بِاعْتِبْهَادِ الْعَادَةِ) لیمن عرفا اور عادۃ سرکہ ای سے بنایا جاتا ہے۔

24435\_(قوله: وَشَحْمِ بَطْنِ بِأَلْيَةٍ أَوْلَحْمٍ) اور پيٹ کی چر بی کی بچے کرنالاٹ یا گوشت کے ساتھ ، کیونکہ اگر چہ یہ سب کاسب بھیڑ کا ہے کیا نام اور مقاصد کے اختلاف کی وجہ ہے اس کی اجناس مختلف ہیں ،''نہز''۔''طحطاوی'' نے کہا ہے کہ شارح کا بعد والاقول: لا ختلاف اجناسها اس کی طرف بھی لوٹا ہے (یعنی اس کا تعلق اس مسئلہ کے ساتھ بھی ہے) مشارح کا بعد والد قول : یا لُفَتْنِح ) یعنی پر لفظ ہمز ہ کے فتح ، لام کے سکون اور یا ء کی تخفیف کے ساتھ ہے۔

24437 (تولد: بِبَرِّ أَوْ دَقِيتِ ) (اوررولُ کی بیخ کرنا) گذم یا آئے کے ساتھ، کیونکہ روٹی صنعت و بناوٹ کے ساتھ دوسری جنس ہوگئ ہے، یہاں تک کہ وہ مکیلی ہونے سے نکل چک ہے، اور گندم اور آٹا دونوں مکیلی ہیں، پس قدر اور جنس دونوں ملیلی ہیں، پس قدر اور جنس دونوں ملیلی ہیں، پس قدر اور جنس دونوں میں جی بہاں تک کہ ان میں سے ایک کی دوسرے کے ساتھ نسیئة بیچ کرنا جائز ہے، اس کی مکمل بحث عنقریب (مقولہ 24451 میں) آئے گے۔

24438\_(قوله: وَلَوْمِنْهُ) لِعِنَ الرَحِيآ تَا كَنْدَمُ كَا هُو\_

24439 (قوله: وَزَيْتِ مَطْبُوخِ بِغَيْدِ الْمَطْبُوخِ الخ) اور مطبوخ تيل كى غير مطبوخ كے ساتھ تيج كرنا۔ اى طرح
"البحر" ميں ہے۔ اور" الفتح" ميں کہا ہے: اور تو جان كه بجائست اس كے اعتبار ہے ہوتی ہے جوشمن ميں ہو، اور وہ نسيہ (ادھار
تج كرنا) كے مانع ہوتی ہے جيسا كه بجائست عينيہ ميں ہوتا ہے، اور وہ زيتون كے تيل كى تيج زيتون كے ساتھ، اور تلوں كے تيل
كی تلوں كے ساتھ تج كرنے كی طرح ہے۔ اور اس كی نفی اس كے اعتبار ہے ہوتی ہے جس كی طرف اسے مضاف كيا جائے۔
پي اصل كے متحد ہونے كے باوجود جنس مختلف ہوجاتی ہے۔ يہاں تک كہ ان كے درميان تفاضل جائز ہوتا ہے جيسا كہ بنقشہ

# أَوْ وَزْنَا كَيْفَ كَانَ لِاخْتِلَافِ أَجْنَاسِهَا فَلَوْاتَّحَدَلَمْ يَجُزُمُتَفَاضِلًا

یا و زناجیے بھی ہو؛ ( جائز ہے ) اس لیے کہ ان کی اجناس مختلف ہیں، پس اگر جنس متحد ہوتو وہ متفاضلا جائز نہیں

کے تیل کی بچے گلاب کے تیل کے ساتھ کرنا دونوں کی اصل ایک ہے۔ اور زیتون کا تیل یا تلوں کا تیل ہے۔ پس بیاس کے افتکاف کے ساتھ دوجنسیں ہو گئے جس کی طرف گلاب یا بغشہ میں سے آئیس مضاف کیا گیا ہے اور یہ مقصود اور غرض کے افتکاف کی طرف د کیھنے کے اعتبار سے ہے۔ اور ای پر انہوں نے کہا ہے: اگر اس اصل کے ساتھ اسے ملا دیا جائے جس کی افتکاف کی طرف د کیھنے کے اعتبار سے ہے۔ اور ای پر انہوں نے کہا ہے: اگر اس اصل کے ساتھ اسے ملا دیا جائے جس کی خوشبود ارتکوں کے ایک تفیز کی بچے غیر خوشبود ارتکوں کے ایک تفیز کی بچے غیر خوشبود ارتکوں کے دو تفیز وں کے ساتھ جائز قر اردی ہے، اور ای طرح خوشبود ارتیل کے ایک رطل کی بچے غیر خوشبود ارتکوں کے دو تفیز وں کے ساتھ جائز قر اردی ہے، اور ای طرح خوشبود ارتیل کے ایک رطل کی بچے غیر خوشبود ارتیل کے دو رطلوں کے ساتھ جائز قر اردی ہے بانہوں نے اس می موجود خوشبود ارتیل کے ایک رطل کی بچے غیر خوشبود ارتیل سے وہ اس کی مکمل بحث ای میں ہے۔ پس ای کی طرف رجوع کرو۔ اور اس بنا پر شارح کا قول: دذیت مطبوخ اگر اس سے وہ تیل مراد لیا ہے جے ابالا جائے ( آگ پر پکایا جائے ) تو ہے جی نہیں دیا جا سکتا۔ پس یہ تعین ہوگیا کہ اس سے مراد مطیب سے مراد وہ ہے جے ابالا جائے ( آگ پر پکایا جائے ) تو ہے جی بیش طے ہیں میہ تعین ہوگیا کہ اس سے مراد مطیب کی خوشبود ارس کی بچے تفاضل کے ساتھ سے جو نے کے لیے بیش طے ہے کہ مقدار کی ذیادتی غیر خوشبود ارسی ہوتا ہیں ہوتا ہیا تا کہ وہ ذیاد تی آس خوشبود ارسی ہے۔ جو خوشبود ارسی ہے۔

24440\_(قوله: أَوْ وَذُنّا) مناسب اس كوما قط كرنا بي كونكداس كے بعد شارح كاية ول: كيف كان اس يغنى كرويتا بي اوراس ليے كه مصنف كا قول: متفاضلا گررنے والے جميع مسائل كے ليے قيد بي اوراس ليے شارح نے لاختلاف اجناسها كہا ہے، فافہم بال "النهر" ميں اووزناكا لفظ الي كل ميں واقع باس حيثيت سے كه انہول نے كہا بي وصح ايضا بيع الخبز بالبروب الدقيق متفاضلا في اصح الروايتين عن الإمام، وقيل هو ظاهر مذهب علمائنا الثلاثة، وعليه الفتوى عدداً أووزناكيفها اصطلحوا عليه: لانه بالصنعة صار جنساآخى، والبروالدقيق مكيلان، فاتنفت العلتان

(اورروٹی کی گندم اورآئے کے ساتھ متفاضلائے کرنا بھی صحیح ہے اوریہ 'امام صاحب' رطیقیا ہے دومیں سے اصح روایت کے مطابق ہے۔ کہا گیا ہے: یہی ہمارے علمائے ثلاثہ کا ظاہر مذہب ہے، اورای پرفتوی ہے۔ بیعدوا ہو یا وزنا ہوجس طریقہ پران کی صلح ہوجائے (وہ رضامند ہوجائیں)۔ کیونکہ صنعۃ کے ساتھ بیدوسری جنس ہوگئ ہے، اور گندم اورآٹا دونوں مکیلی ہیں پران کی صلح ہوجائے (میسلم منتفی ہیں۔

ا گرجنس متحد ہوتو متفاضلا نیج جائز نہیں مگر پرندوں کے گوشت میں

24441\_(قوله: فَلَوْ اتَّحَدَ) بس الروه متحد موجبيها كه كائ اور بهينس كا كوشت، اور بكري اور بهير كا كوشت \_ اور

إِلَّا فِي لَخِمِ الطَّيْرِلِأَنَّهُ لَا يُولُنُ عَادَةً حَتَّى لَوُ وُذِنَ لَمْ يَجُزُلُ يُلَعِئَ وَلِ الْفَتْحِ لَحْمُ الدَّجَاجِ وَ الْإِدَذِ وَزُقِ فِي عَادَةً مِصْمَ وَفِي النَّهْرِلِحِلَّةٍ فِي دَمَنِهِ أَمَّا فِي رَمَانِنَا فَلَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الِا فَتِلَافَ بِا خُتِلَافِ الْأَصْلِ أَوْ الْمَقْصُودِ أَوْ بِنَبَدُّلِ الصِّفَةِ فَلْيُحْفَظُ وَجَازَ الْأَخِيرُولُو الْخُبُولُ سِيئَةٌ

مگر پرندوں کے گوشت میں؛ کیونکہ عاد ہ اس کاوزن نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ اگر اس کا وزن کیا جائے تو پھروہ جائز نہیں، ''زیلعی''،اور''الفتح'' میں ہے: مرفی اور مرغالی کا گوشت مصر کے عرف میں وزنی ہے، اور''النہ'' میں ہے: شاید بیان کے زمانہ میں ہو۔ رہا ہماراز مانہ! تو ان میں ایسانہیں ہے۔اور حاصل بیہ ہے: اختلاف اصل یا مقصود کے اختلاف کے ساتھ یا صفت کے تبدیل ہونے کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ لی اسے یا در کھ لیمنا چاہیے۔اور آخری جائز ہے اگر چہوہ روثی او صار ہو،

ای طرح ان کا دوده ہے، "نہر"۔

24442\_(قوله: إلَّا فِي لَحْمِ الطَّايْرِ) مَّر پرندوں كِ گوشت ميں، پس ان ميں ہے ايك جنس كى بَيْع متفاضلا جائز ہے جيسا كہ بٹيراور چڑياں۔ '' فنخ''اور'' القہتا نی'' ميں ہے: ايك پرندے كے گوشت كى دو پرندوں كے گوشت كے ساتھ ہاتھوں ہاتھوں ہاتھوں ہاتھوں ہے ہيں كوئى حرج نہيں ہے جيسا كہ' الظہيري'' ميں ہے۔

24443\_(قولہ: حَتَّی لَوْ دُذِنَ) یہاں تک کہا گروزن کیا جائے ،اوراس کی جنس ایک ہوتو پھر تفاضل کے ساتھ نکھ جائز نہیں۔

24444\_(قوله: أَنَّ الِالْحِيلَاكَ) مرادمِس كا اختلاف -

24445\_(قولہ: بِالحیتِلافِ الْأَصْلِ) اصل کے اختلاف کے ساتھ، مثلاً ردی تھجور کے سرکہ کی انگور کے سرکہ کے ساتھ اور کے سرکہ کے ساتھ اور کے سرکہ کے ساتھ اور کا ہے۔ ساتھ اور کے ساتھ اور کا ہے۔ ساتھ اور کا ہے۔ ساتھ اور کے ساتھ اور کی کے ساتھ اور کے ساتھ ا

الختلاف اصل یامقصود کے اختلاف کے ساتھ یا صفت کے تبدیل ہونے کے ساتھ ہوتا ہے

24446\_(قوله: أَوْ الْمَقْصُودِ) يامقصود كا مختلانى كے ساتھ جيبيا كه بكرى كے بال اور بھيٹر كى اون ، كيونكه بالول سے جن آلات كا قصد كيا جاتا ہے وہ ان كے سوااور غير ہيں جن كاوزن كے ساتھ قصد كيا جاتا ہے بخلاف ان دونوں كے گوشت اور ان كے دودھ كے ، كيونكه اسے ایک جنس قرار دیا گیا ہے جيبيا كه (مقولہ 24431 ميس) گزر چكا ہے ؛ اور اس كى علت عدم اور ان كے دودھ كے ، كيونكه اسے ایک جنس قرار دیا گیا ہے جيبيا كه (مقولہ 24431 ميس) گزر چكا ہے ؛ اور اس كى علت عدم اختلاف ہے ، اسے دورہ ہے ، اسے دورہ ہے ۔

24447\_(قوله: أَوْ بِلَتَبَكُّلِ الصِّفَةِ) إصف تبديل مونے كساتھ جيسا كدرو فى كى نيع گندم كساتھ كرنا، اور خوشبودار تيل كائع غير خوشبودار كساتھ كرنا۔ اور "افتح" كى عبارت ہے: و ذيا دة الصنعة بيلفظ نون اور عين كساتھ ہے۔ 24448\_(قوله: وَجَاذَ الْأَخِيدُ) اور آخرى جائزہ، اور وہ رو فى كى تے گندم اور آئے كساتھ كرنا ہے۔

24449\_(قوله: وَلَوْ الْخُبُزُ نَسِيئَةً) الرجروفي ادهار مو، "الدرر" كاعبارت هے: وبالنساء في الاخير فقط،

بِهِ يُفْتَى دُرَهُ إِذَا أَنَ بِشَمَائِطِ السَّلَمِ لِحَاجَةِ النَّاسِ، وَالْأَحْوَطُ الْمَنْعُ إِذْ قَلَّمَا يَقْبِضُ مِنْ جِنْسِ مَا سُبِّى وَنِ الْقُهِسْتَانِ مَعْزِيًّا لِلْخِزَانَةِ الْأَحْسَنُ أَنْ يَبِيعَ خَاتَمًا مَثَلًا مِنْ الْخَبَّاذِ بِقَلْ رِمَا يُزِيْدُ مِنْ الْخُبُوزِ وَيَجْعَلُ الْخُبُوزَ الْمَوْصُوفَ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ ثَمَنًا حَتَّى يَصِيرَ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ الْخَبَّاذِ وَيُسَلِّمَ الْخَاتَمَ ثُمَّ يَشْتَرِى الْخَاتَمَ بِالْبُرِّ وَفِيهِ مَعْزِبًّا لِلْمُضْمَرَاتِ يَجُوذُ السَّلَمُ فِي الْخُبْرِوزُنَا

ای کے ساتھ فتویٰ دیا جاتا ہے۔'' درر'' یعنی جب اے سلم کی شرائط کے ساتھ کیا جائے ؛ یہ لوگوں کی حاجت کے لیے ہے،
اور زیادہ احتیاط رو کئے میں ہے؛ کیونکہ بہت کم اس کی جنس پر قبضہ کیا جاتا ہے جے مقرر اور معین کیا جائے۔ اور' القہتانی''
میں'' الخزانہ'' کی نسبت سے ہے: احسن بیہ ہے کہ مثلاً وہ نا نبائی کوروٹی کی اس مقدار کے عوض انگوشی فروخت کر ہے جتی مقدار
وہ چاہتا ہے۔ اور وہ صفت معلومہ کے ساتھ متصف روٹی کوشن بنالے تا کہنا نبائی کے ذمہ میں وہ دین ہوجائے۔ اور وہ انگوشی
حوالے کر دے، پھر وہ گندم کے عوض انگوشی خرید لے۔، اور اس میں'' مضمرات'' کی نسبت سے ہے: روٹی میں وزن کے
اعتبار سے بچے سلم جائز ہے

اورنساء کے ساتھ صرف آخری میں جائز ہے،اور شارح نے اسے قول: بعدیفتی سے اخذ کیا ہے۔ کیونکہ جب متاخر گندم ہے تو وہ بالا تفاق جائز ہے؛ کیونکہ اس نے وزنی کی کیلی میں سلم کی ہے،اور اختلاف اس صورت میں ہے جب روثی ہی ادھار ہو۔ پس طرفین رمطانۂ بلیمان نے اس سے منع کیا ہے،اور اہام''ابو یوسف'' رمطیقتا ہے اسے جائز قرار دیا ہے،' مطحطا وی''۔

24450\_(قوله: وَالْأَخُوطُ الْمَنْعُ الخ) ''الفتح'' میں کہاہے: لیکن بیرواجب ہے کہ وہ قبضہ کے وقت جنس سمی کے قبضہ کے دوت جنس سمی کے قبضہ کے دوت جنس سمی کے قبضہ کے بارے احتیاط کرے تاکہ وہ قبضہ سے پہلے سلم فیہ کے ساتھ تبدیل نہ ہوجائے جب کہ وہ صفت سمی کے بغیر کی اور پر قبضہ کرے ،اور جب وہ اس طرح ہے تو پھراحتیاط اس سے منع کرنے میں ہے؛ کیونکہ بیہ بہت کم ہے کہ نوع مسمی میں سے لے بالحصوص اس آ دی کے بارے میں جومتعددایا م میں ہردن اتنی آئی روٹیوں پر قبضہ کرے گا۔

24451 (قوله: الأخسَنُ الخ) یعنی روٹی کی تیج گذم کے ساتھ ادھار کرنے میں احسن بیہ، اور احسن ہونے کی وجہ بیہ کہ اس میں سلم کی شروط لازم نہیں آئیں، تامل۔ اورمسکد کی اصل' الذخیرہ' میں ہے، جہاں انہوں نے بیج سلم میں کہا ہے: اور جب اس نے گذم یکبارگی نا نبائی کودے دی، اور وہ روٹیاں متفرق طور پر لے تو چاہیے کہ گندم کا مالک انگوشی یا چھری نا نبائی کوروٹی میں سے ہزار سیر کے بدلے بیج دے، اور روٹی کوئمن بنا لے، اور اسے معلوم صفت کے ساتھ متصف کر لے تا کہ وہ نا نبائی کے ذمہ میں قید ہوجائے، اور وہ انگوشی کواس کے حوالے کر دے، پھر وہ نا نبائی، اور ان انبائی، اور وہ انگوشی کواس کے حوالے کر دے، پھر وہ نا نبائی، انگوشی، گندم کے مالک کوگندم کی اس مقدار کے کوش بیج دے جو وہ دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اور گندم وے دے، نہوں نے کہا ہے: لیے نا نبائی پروہ روٹی باقی رہ جائے گی جوثمن ہے۔ ای طرح کہا گیا ہے۔ اور بید میرے نزد یک مشکل ہے۔ انہوں نے کہا ہے: جب وہ در راہم نا نبائی کو دے اور اس سے ہر روز روٹیوں میں سے پچھ لے تو جب بھی وہ لے تو یہ کہ : ھو علی ما قاطعت نا

وَكَنَا عَدَدًا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَسَيَحِىءُ جَوَازُ اسْتِقْهَاضِهِ أَيْضًا (وَ) جَازَ بَيْعُ (اللَّبَنِ بِالْجُبْنِ) لِاخْتِلَافِ الْمَقَاصِدِ وَالِاسْمِ حَادِئُ (لَا) يَجُوزُ (بَيْعُ الْبُرِّبِدَقِيقٍ أَوْ سَوِيقٍ) هُوَ الْمَجْرُوشُ

اورای طرح عدد کے اعتبار سے بھی۔اورای پرفتو کی ہے۔اور عنقریب اس کا قرض لینے کے جواز کا ذکر بھی آئے گا۔اور دورہ کی تیج پنیر کے ساتھ نام اور مقاصد مختلف ہونے کی وجہ سے جائز ہے،'' حاوی''۔گندم کی بیج آئے کے ساتھ یا ستو جود لے ہوئے ہوں کے ساتھ جائز نہیں،

عليه (يداس اجرت كى بناپر بجس پريس في تجھے يكام سونيا) \_ يه الذخيره "مس بے ـ

میں کہتا ہوں: شایدا شکال کی وجہ بیہ ہے کہ ان کا پیشر طالگانا کہ مشتری کیے جب بھی وہ کوئی شے لے: هو عدی ما قاطعتك علیه، تا کہ وہ معین شے پرئیج متانفہ ہوجائے، اور بیر تقاضا کرتا ہے کہ روٹیوں کے لیے صحیح نہیں کہ وہ اس کے ذمہ میں دین ہول ور نہ مشتری بیہ کہنے کا محتاج نہ ہو، اور میں نے '' المقدی'' کی تحریر کی طرف منسوب تول دیکھا جو ان کی نفس ہے: میں کہتا ہوں: اس کا دینا اس طرح ممکن ہوسکتا ہے کہ روثی یہاں ٹمن ہو بخلاف اس کے جس پر اسے قیاس کیا گیا ہے، فتا مل۔

میں کہتا ہوں: اس کابیان اور وضاحت ہے کہ بی بی سے مقصود ہے۔ اور ای لیے معدوم کی بیج جائز نہیں ہوتی گرسلم کی شرا کط کے ساتھ بخلاف شن کے۔ کیونکہ وہ وصف ہے جوذ مہ میں ثابت ہوتا ہے۔ اور ای لیے شن کے نہ پائے جانے کے باوجود بیج صبح جو جو جاتی ہے؛ کیونکہ ذمہ میں موجود وصف ہے شن جس کے مطابق ہے نہ کہ میں شمن کی نہ کہ مار موجود وصف ہے شن جس کے مطابق ہے نہ کہ میں اس کی تحقیق کی ہے کہ مقیس علیہا میں مشتری کاوہ تول لازم نہیں آتا؛ کیونکہ اگروہ کوئی شے لے اور خاموش رہ باب اسلم میں اس کی تحقیق کی ہے کہ مقیس علیہا میں مشتری کاوہ تول لازم نہیں آتا؛ کیونکہ اگروہ کوئی شے لے اور خاموش روز تو بیج بالتعاطی منعقد ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو بیان خرید میں اور وہ ہر روز رو میول میں سے بچھ لینے گے تو وہ بی فاسد ہوگی ، اور انہیں کھانا مکروہ ہوگا؛ کیونکہ اس نے غیر مشار الیدرو ٹیاں خریدی ہیں تو اس خری میں نے الاستجرار کے مسئلہ میں (مقولہ طرح میتے جبول ہے جبیا کہ ہم اسے پہلے ''الولوالجیہ'' سے کتاب البیوع کے شروع میں نے الاستجرار کے مسئلہ میں (مقولہ طرح میتے جبول ہے جبیا کہ ہم اسے پہلے ''الولوالجیہ'' سے کتاب البیوع کے شروع میں نے الاستجرار کے مسئلہ میں (مقولہ طرح میتے ہوں) بیان کر بھی ہیں۔

24452 (قوله: ذَكَنَاعَدَدُا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) اوراى طرح عددائبى جائز ہے، اوراى پرفتوىٰ ہے۔ ' المضمرات' سے ' القہتانی' کی عبارت میں انہی الفاظ کے ساتھ بیہ جو دوہے، پس جس نے اس میں اس کے وجود کی نفی کی ہے، تو گو یا وہ ال سے '' القہتانی' کی عبارت میں انہی الفاظ کے ساتھ بیہ وجود ہے، پس جس نے اس میں اس کے وجود کی نفی کی ہے، تو گو یا وہ اس کے نسخہ سے ساقط ہے، اور شایدای کے مطابق فتویٰ دینے کی وجہ کا دارو مدارا سے عددا قرض لینے کے مسئلہ میں امام' 'محمد' والتے ہائے کے اس کے مطابق فتویٰ دینے پر ہے۔

24453\_(قوله: وَسَيَجِيءُ) لِعِنْ عَقريب متن مِن آئ كا-

24454\_(قولہ:بِدَقِیقِ أَوْسَویقِ) یعنی گذم کے آئے یا اس کے ستو کے ساتھ بخلاف جو کے آئے یا اس کے ستو کے ساتھ کے کیونکہ جنس کے مختلف ہونے کی وجہ سے وہ جائز ہے، اسے ''الفتے'' میں بیان کیا ہے۔

24455\_(قوله: هُوَ الْمَجُرُوشُ) لِعِنى دانے دار دلا بوا۔موٹا آٹا۔اور''القبستانی'' وغیرہ میں ہے: سویق (ستو)

وَلَا بَيْعُ دَقِيتِ بِسَوِيقِ (مُطْلَقًا) وَلَوْ مُتَسَاوِيًا لِعَدَّمِ الْمُسَوَّى فَيَحْهُمُ لِشُبْهَةِ الرِّيَا خِلَافًا لَهُمَا وَأَمَّا بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالدَّقِيقِ مُتَسَاوِيًا كَيْلًا إِذَا كَانَا مَكْبُوسَيْنِ فَجَائِزُ اتِّفَاقًا ابْنُ مَلِكٍ كَبَيْعِ سَوِيتِ بِسَوِيتِ

اور نہ آئے کی بچے ستو کے ساتھ مطلقاً جائز ہے اگر چہوہ برابر ہوں؛اس لیے کہ یہاں مساوی بنانے والامعدوم ہے، پس بیر با کے شبہ کی وجہ ہے حرام ہوگی بخلاف ان دونوں کے،لیکن آئے کی بیچ کرنا آئے کے ساتھ درآ نحالیکہ وہ متساوی ہوکیل کے ساتھ ہوجب دونوں کواو پر ہے دبایا گیا ہوتو پھر بالا تفاق جائز ہے،''ابن ملک''۔جیسا کہ گزر چکا ہے۔ستو کی ستو کے ساتھ

ے مراد بھونی ہوئی گندم کا آٹا ہے۔ اور شایداہے ہی دلاجا تا ہے پس بیماقبل قول کے منافی نہیں ہوگا۔

24456\_(قوله: وَلَا بَيْنُعُ دَقِيتِي بِسَوِيقِ) اور آئے کی بھ ستو کے ساتھ جائز نہیں ہے، یعنی جب دونوں گندم سے ہوں یا جو سے جیسا کہ' الفتے''میں ہے۔ پس اگر جنس مختلف ہوتو پھر بھ جائز ہے۔

24457\_(قوله: وَلَوْ مُتَسَادِيًا) الرحيدوه مساوى مول، يداطلاق كي تفسير يـ

24458\_(قوله: لِعَدَمِ الْمُسَوَّى) ''الاختيار' ميں کہا ہے: اور اس ميں اصل يہ ہے کہ ربا کا شہاور ہم جنس ہونے کا شہر باکے باب ميں حقیقت کے ساتھ کی ہیں؛ حرمت کی احتیاط کے لیے، اور یہ چیزیں اصل کی طرف و کھتے ہوئے ایک جنس ہیں، اور ربا ہے نجات اور خلاصی دلانے والی شے وہ کیل میں مساواۃ کا ہونا ہے اور بلا شبوہ معتعذر ہے؛ کیونکہ آئے کے کیل کے پیانے میں غیر کی نسبت زیادہ د بے کا احتمال ہے، اور جب رباسے خلاصی معدوم ہے تو بیج حرام ہے۔

24459 (قوله: خِلاَفًا لَهُمَا) بخلاف' صاحبین' روانظیا کے، یہ اختلاف آئے کی نیج ستو کے ساتھ کرنے میں ہے جیسا کہ یہ 'زیلی ' کی طرف سے صرح ہے، لی ان دونوں نے اسے جائز قرار دیا ہے؛ کیونکہ یہ دونوں نام اور مقصود مختلف ہونے کی وجہ سے دومختلف جنسیں ہیں، اور نیج نسیئہ جائز نہ ہوگی؛ کیونکہ قدر دونوں کو جمع کر رہی ہے۔''طحطا وی''۔ اور اسی طرح''ہدایہ' وغیرہ میں اسی مسئلہ میں اختلاف کے ذکر پراقتصار کیا گیا ہے۔ اور''شرح در رالجار'' میں ہے: اور بالا تفاق اس سے منع کیا گیا ہے کہ گندم کو اس کے اجزاء کے ساتھ بچا جائے جیسا کہ آٹا، ستو اور چھان۔ اور'' امام صاحب' روائیتا ہے کے نز دیک ہے ستو کے ساتھ کرنا مطلقا ممنوع ہے، اور'' صاحبین' روائیطہانے اسے مطلقاً جائز قرار دیا ہے۔

24460 (قوله: مُتَسَاوِيًا كَيْلًا) مُن متساديا كوطال مونے كى بنا پراور كيلاكوتيز مونے كى بنا پرنصب دى ہے، اور يہتيز از نسبت ہے جيسا كه تصبب علقائيں ہے۔ اور اس كى اصل: متسادیا كيله ہے، ' فتح''۔

 وَحِنْطَةٍ مَقُلِيَّةٍ بِمَقْلِيَّةٍ وَأَمَّا الْمَقْلِيَّةُ بِغَيْرِهَا فَعَاسِدٌ كَمَا مَرَّ (وَ) لَا (النَّيْتُونِ بِزَيْتٍ وَالسِّهْسِمِ بِحَلٍّ) بِمُهْمَلَةِ الشَّيْرَجُ (حَتَّى يَكُونَ النَّيَّتُ وَالْخَلُّ أَكْثَرَمِتَا فِي النَّيْتُونِ وَالسِّهْسِمِ) لِيَكُونَ قَدْرُهُ بِبِشْلِهِ وَالزَّائِدُ بِالثُّفُل، وَكَذَا كُلُّ مَا لِثُفْلِهِ قِيمَةٌ

اور بھنی ہوئی گندم کی بھنی ہوئی گندم کے ساتھ تھ کی طرح ہے مگر بھنی ہوئی گندم کی ایسی گندم کے ساتھ بھے جو بھنی ہوئی نہ ہو فاسد ہے جس طرح کے گزر چکا ہے۔اورزیتون کی زیتون کے تیل کے ساتھ ،اور تلوں کی تلوں کے تیل کے ساتھ بھے کرنا جائز نہیں یہاں تک کہ زیتون اور تلوں کا تیل اس کی نسبت زیادہ ہو جتنا زیتون اور تلوں میں ہے ؛ تا کہ اس کی مقد ارا پنی مثل کے مقابل ہوجائے اورز انکہ تلچھٹ کے مقابل ہوجائے ،اورای طرح تھم ہے ہراس شے کا جس کی تلچھٹ کی کوئی قیمت ہے۔

آئے کی بچے ان چھنے آئے کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے گریہ کہ وہ مماثل اور برابر ہو۔ اور چھان کی بچے آئے کے ساتھ کرنا امام
''ابو یوسف' ریائیے اے قیاس کے طریقہ پر جائز ہے، اس طرح کہ خالص چھان اس چھان کی نسبت زیادہ ہو جو آئے میں ہے۔

24462 (قولہ: وَحِنْظَةِ مَعُلِیَّةِ بِہَقْلِیَّةِ) البقلی سے مراد وہ ہے جے آگ پر بھونا جاتا ہے۔ اور عرفا وھی محسس (بھونے والے چنے) ہے۔''افتی'' میں کہا ہے: اور اس میں فقہاء کا اختلاف ہے، کہا گیا ہے: یہ بڑے جائز ہوگی جب کیل کے اعتبار سے دونوں مساوی اور برابر ہوں، اور یہ بھی کہا گیا ہے: جائز نہیں، اور'' المبسوط'' میں ای پر اعتماد کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے۔ اور اس کی وہبالا تفاق فاسد ہے،' فتح''۔

24464\_(قوله: وَالسِّهْمِيمِ) بِيلفظ دونول سينول كركسره كرساته هي، اور دونول كافتحه بهي بيان كيا گيا ہے۔ 24465\_(قوله: الشَّيْرَجُ) بِيلفظ جعفر كے وزن پر ہے۔

24466\_(قوله: حَتَّى يَكُونَ الزَّيْتُ الْخَ) يَعِنى تَيْل بِطْرِيقِ عَلَم زياده ہو، پس اگروہ مجہول ہو يا يہ معلوم ہوكہوہ كم يا اس كے برابر ہت تو پھر بج جائز نہ ہوگی، پس اختالات چار ہیں اور ان میں سے ایک میں بج جائز ہے، '' فتح ''۔ اور بہال بعض نے برا بر ہت تو پھر بج جائز نہ ہوگی، پس اختالات چار ہیں اور ان میں سے ہرا یک پرمجلس میں قبضہ کا شرط ہونا لیا جائے گا، بالخصوص '' زیلعی'' نے اپنے اس قول کے ساتھ علت بیان کی ہے: اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان اس معنی کی وجہ سے جس کا اعتبار ان دونوں کے ضمن میں ہے اگر چے صور قدونوں مختلف ہیں۔ پس اس وجہ سے ہم جنس ہونے کا شبہ سے جس کا اعتبار ان دونوں کے ضمن میں ہے اگر چے صور قدونوں مختلف ہیں۔ پس اس وجہ سے ہم جنس ہونے کا شبہ شاہت ہوگیا، اور ریا شبہ کے ساتھ عاتب ہوجا تا ہے۔

میں کہتا ہوں: اور اس میں اس سے غفلت ہے جومتن پہلے گز رچکا ہے کہ بیچ صرف میں باہم قبضہ کرنے کا اعتبار کیا گیا ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر رہائی اشیاء میں تعیین معتبر ہے،اور'' زیلعی'' کاجنسیہ کے ساتھ علت بیان کرنا اعتبار کے وجوب اور اس کے بغیر تفاضل کی حرمت بیان کرنے کے لیے ہے۔ فتد بر۔

24467\_(قوله:بِالثُّفُلِ) يلفظ تا كَضمه كماته ب: ال عمرادوة المجمع اور گدلا بن ب جوكى شے ك

كَجُوْذِ بِدُهُنِهِ وَلَبَيْ بِسَمْنِهِ وَعِنَبٍ بِعَصِيرِةِ فَإِنْ لَا قِيمَةَ لَهُ كَبَيْعِ تُرَابٍ ذَهَبٍ بِنَهَبٍ فَسَدَ بِالزِّيَا وَقِلِرِيَا الْفَضُلِ وَيُسْتَقْرَضُ الْخُبْزُوذُنَّا وَعَدَدًا)عِنْدَ مُحَتَّدٍ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ابْنُ مَلِكٍ وَاسْتَحْسَنَهُ الْكَمَالُ

جیسا کہ اخروٹ کی نیچ اس کے تیل کے ساتھ کرنا ، دودھ کی نیچ اس کے گھی کے ساتھ ، اور انگور کی بیچ اس کے جوس (شیرہ) کے ساتھ ، کہن گورٹا تو پیزیادتی کے سبب فاسد ہے ، اس ساتھ ، کہن گورٹا تو پیزیادتی کے سبب فاسد ہے ، اس کی علت ربالفضل ہے ۔ روٹی وزن اور عدد کے اعتبار ہے قرض لی جاسکتی ہے بیامام'' محمد'' دولٹیلیے کے نزدیک ہے ، اور اس پر فتویٰ ہے ، ابن ملک ۔ اور کمال نے اے مستحسن قرار دیا ہے ،

ینچ گهر جاتی ہے،' قاموس' وغیرہ۔

ن 24468\_(قوله: كَجَوْذِ بِدُهْنِهِ الخ) جيها كه اخروث كى تيح كرنااس كے تيل كے ساتھ۔ ' افتح ' ميں كہا ہے: اور ميرا كمان ہے كه اخروث كى تيح كرنا اس كے تيل كے ساتھ كى جائے تواسے جلايا جاسكتا ہے، اور اس طرح انگور ہے اس كى تلجھٹ كى بھى كوئى قيمت نہيں ، پس اس كى نسبت جوس كے زيادہ ہونے كى شرطنہيں لگائى جائے گى جواس سے فكے گا۔

24469\_(قوله: فَسَدَ بِالزِّيَادَةِ) زيادتی كے ساتھ وہ فاسد ہے، اور اس میں مساوات ضروری ہے؛ كيونكه مٹی كی كوئی قیمت نہیں ہے۔ پس اس كے مقابلہ میں كوئی شے نہیں رکھی جائے گی، ''منخ''،''طحطاوی''۔

بنبي

اس کی مثال جو چاروں وجوہ میں ذکر کیا ہے دودھ والی یااون والی بکری کو دودھ یااون کے ساتھ بیچنا ہے،اور تازہ تر تھجور کی بیچ تھجور کے شیرہ کے ساتھ کرنا،روئی کی بیچ اس کے دانے کے ساتھ،اور تھجور کی بیچ اس کی تشکیل کے ساتھ کرنا ہے،اس کی مکمل بحث' القہتانی''میں ہے۔

وزن اورعدد کے اعتبار ہے روٹی کا قرض لینا جائز ہے

24470 (قوله: عِنْدَ مُحَتَّدِ) بيامام' محمر' رطِنَّتِ کنز ديک ہے، اور امام اعظم' ابو صنيفہ' رطِنَّت نے کہا ہے: بينہ وزن کے اعتبار سے جائز ہے اور امام' ابو يوسف' رطِنَّت کہا ہے: بيوزن کے اعتبار سے جائز ہے اور امام' ابو يوسف' رطِنَّت کہا ہے: بيوزن کے اعتبار سے جائز ہے ادر کے اعتبار سے جائز ہے دی کے اعتبار سے ، اور ای کو محدد کے اعتبار سے ، اور ای کے ، اور ای کے ، اور ای کے ، اور ای کو کے ، اور ای کو کے اور کے ہوئے کے ، اور ایک کے ، اور ایک کو کے اعتبار سے ، اور ایک کو کے ایک کے ، اور ایک کو کے ایک کے ، اور ایک کو کے ایک ک

24471\_(قوله: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى) اوراى پرفتوى ہے، اور يهى مختار ہے؛ كيونكہ لوگوں كا تعامل اوران كى حاجات اى كم تعلق ہيں۔ اسے 'طحطا وى' نے' الاختيار' نے نقل كيا ہے۔ اور جوشارح نے اسے ' ابن ملک' كى طرف منسوب كيا ہے انہوں نے اسے ' التتار خانیہ' میں بھی ذكر كيا ہے جيسا كہ ہم اسے پہلے فصل القرض ميں (مقولہ 24266 ميں ) ذكر كر چكے ہيں۔ 24472\_(قوله: وَاسْتَحْسَنَهُ الْكَمَالُ) اور ' الكمال' نے اسے شخس قرار ديا ہے، جہاں انہوں نے كہا ہے: اور وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ تَيْسِيرًا وَفِي الْمُجْتَبَى بَاعَ رَغِيفًا نَقُدًا بِرَغِيفَيْنِ نَسِيئَةً جَازَ وَبِعَكْسِهِ لَا وَجَازَ بَيْعُ كُسِيرَاتِهِ كَيْفَ كَانَ(وَلَا رِبَابَيْنَ سَيِّهِ وَعَبْدِمِ) وَلَوْمُدَبَّرًا

اور مصنف نے اسے آسانی کے لیے اختیار کیا ہے۔ اور'' الجتیٰ' میں ہے: کسی نے ایک نفذروٹی دوادھارروٹیوں کے عوض بیجی تو بیرجائز ہے، اور اس کا برغلس جائز نہیں ہے، اور اس کے کلزوں کی تھے جائز ہے جیسے بھی ہو۔ آقا اور اس کے غلام کے درمیان کوئی ربانہیں ہے اگر چہوہ مدبر ہو

امام''محم''رطینی کہتے ہیں بخقیق پڑوسیوں نے اس کے تفاوت کو ہدر قرار دیا ہے، اور اس کے درمیان اس کا قرض لینا (وینا) اکثر ہوتا ہے۔ اور قیاس کو تعامل کے ساتھ ترک کر دیا جاتا ہے اور متاخرین نے فتوی امام'' ابو بوسف' رکینی کے قول پر دیا ہے، اور میں بیرائے رکھتا ہول کہ امام''محمد''رکینی کی قول احسن ہے۔

24473 (قوله: وَبِعَكْسِهِ لا) اوراس كا برعکس نہیں ہے، یعنی جب دورو نیاں نقد ہوں اور ایک روٹی ادھار ہوتو وہ تیج جائز نہیں ہے۔اسے ' ہجتیٰ' علی اور اس کا برعکس نے ہے۔ اورای طرح میں نے اسے ' ہجتیٰ' عیں دیکھا ہے، فاقہم ۔ اوغور کرودونوں مسکوں کی وجہ کیا ہے۔علامہ ' ططاوی' نے پہلے مسکلہ کی توجیہ میں کہا ہے: کیونکہ یہ عددی اور متفاوت ہیں ایک روٹی کو دورو ٹیوں میں سے ایک کے مقابلہ میں رکھا جائے گا ، اور مدت ادھار کو حکما ایک روٹی قرار دے کر دوسری روٹی کے مقابلہ میں رکھا جائے گا ، اور مدت ادھار کو حکما ایک روٹی قرار دے کر دوسری روٹی کے مقابلہ میں رکھا جائے گا ، اور مدت ادھار کو حکما ایک روٹی قرار دے کر دوسری روٹی کے مقابلہ میں رکھا جائے گا ، اور مدت ادھار کو حکما ایک روٹی قرار دے کر دوسری موٹی کے مقابلہ میں ایک ہوری دو تھجوروں کے ساتھ تھے کے بیان میں گزر چکا ہے ، اور اس کی علت اس طرح بھی بیان ہوتی ہے کہ یہ عددی متفاوت ہے جو عدم جو از کا نقاضا کرتا ہے ، اورای لیے جب امام' ' حجہ' ' والیتخلیہ نے اس کے قرض لینے کو جائز قرار دیا تو انہوں نے تفاوت کو ہور قرار دینے کے ساتھ اس کی علت بیان کی ، تو پھر اس تفاوت کو جو از کی علت کیسے بنایا جاسکتا ہے؟ اور ہمارے شخ نے اس کی علت اس کی موٹوں کی نتا جیل جائز ہے نہ کہ جھے کی اور اس میں ہوا کہ یہ میشکل ہے ، ای لیے السانحانی نے کہا ہے : بلا شہ یہ فرع کے کہا ہے نیک ہو گی بیاں تک کہ اس کی تعرف قائم کر دی جائے گا یہ اس تک کہ اس کی تعرف تائم کر دی جائے گا یہ اس تک کہ اس کی موسکتا ہے حالانکہ یہ جسکتا ہے ۔ بھتی نا سے جائر کی میں قائم کر دی جائے ، کیے ہوسکتا ہے حالانکہ یہ حادید ' جھتی' ' سے منقول ہے ؟

24474\_(قوله: كَيْف كَانَ) جيسے بھي ہو، يعني جا ہے نقد ہو يا ادھار ہو، 'مجتبىٰ '\_

آ قااورغلام میں کوئی ربانہیں

24475\_(قوله: وَلَا دِبًا بَيُنَ سَيِّهِ وَعَبُهِ فِي) اور آقا اوراس كے غلام كے درميان كوئى ربانہيں ہے، كيونكه وہ اور جو كھال كے پاس ہوسكتا، '' فتح ''۔ كھال كے پاس ہوسكتا، '' فتح ''۔ 24476\_(قوله: وَلَوْمُدُبَّرًا) اگرچه وہ مدبر ہو،اس ميں ام ولد بھى داخل ہے جيسا كه '' الفتح'' ميں ہے۔ لَا مُكَاتَبًا (إِذَا لَمْ يَكُنْ دَيْنُهُ مُسْتَغُرِقًا لِرَقَبَتِهِ وَكَسْبِهِ) فَلَوْ مُسْتَغُرِقًا يَتَحَقَّقُ الرِّيَا اتَّفَاقًا ابْنُ مَلِكِ وَغَيْرُهُ لَكِنْ فِى الْبَحْرِ عَنْ الْمِعْرَاجِ التَّحْقِيقُ الْإِطْلَاقُ وَإِنَّمَا يَرُدُّ الزَّائِدَ لَالِلِّهَا بَلْ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ (وَلَا) رِبَارِبَيْنَ مُتَفَاءٍ ضَيْنِ وَشَرِيكَىْ عَنَانٍ إِذَا تَبَايَعَا مِنْ مَالِهَا) أَيْ مَالِ الشَّيِ كَةِ زَيْلَعِيُّ

نه که وه مکاتب ہو۔ جب که اس کا قرض ( دین ) اس کی گردن اور اس کی کمائی کومستغرق نه ہو، اور اگروه مستغرق ہوتو بالا تفاق ربائتقق ہوجا تا ہے۔'' ابن ملک' وغیرہ لیکن'' البحر'' میں'' المعراج'' سے ہے: تحقیق تو اطلاق ہے۔ اور بلا شبہ بیز ائد کور د کرتی ہے ربا کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ غر ما کاحق متعلق ہو چکا ہے۔ اور دوشر کة مفاوضه کرنے والوں اور شرکة عنان کے دو شریکوں کے درمیان کوئی ربانہیں جب کہ وہ دونوں مال شرکت سے آپس میں بیچ کریں'' زیلعی''۔

24477\_(قوله: لَا مُكَاتَبًا) نه كه مكاتب مو، كونكه وه اپن كمائى مين قبضه اورتصرف كرنے كا عتبارے آزادكى مثل موگيا ہے، "نبر" -

24478\_(قوله:إِذَا لَهُ يَكُنْ دَيْنُهُ مُسْتَغُرِقًا) جب اس كادين (قرض) مستفرق نه بو، اوراى طرح بدرجه اولى علم علم ہوگا جب اس پر بالكل دين نه مو، فافهم

24479\_(قولد: يَتَحَقَّقُ الرِّبَا اتَّفَاقًا) ربابالاتفاق حقق ہوجائے گا۔ليكن 'امام صاحب' رطيخيا كن د يك يہ اس پراس كى ملكيت ند ہونے كى وجہ ہے جواس كے مديون عبد ماذون كے پاس ہے، اور رہے 'صاحبين' رطانة بنہ آتو ان كے نز د يك بياس لي ملكيت ذاكل نہيں ہوئى ليكن جواس كے نز د يك بياس ليے ہے كہ جو بجھاس كے قبضہ ميں ہا گرچاس ہے اس كى ملكيت ذاكل نہيں ہوئى ليكن جواس كے پاس ہے اس كے ساتھ غر ما (قرض خواہ) كاحق متعلق ہو چكا ہے، پس آقااجنبى كى طرح ہوگيا، اور ان دونوں كے درميان رباحقق ہو جائے گا جيسا كہ آقااور اس كے مكاتب كے درميان متحقق ہوجاتا ہے، ''فتح''۔

. 24480\_(قوله: التَّخْقِيتُ الْإِطْلَاقُ) تحقيق بي به كه اسے ندكوره شرط مطلق قرار ديا جائے جيسا كه' الكنز'' ميں المبسوط كى تبع ميں كيا ہے، اور مصنف نے'' ہدائي' كى اتباع كى ہے۔

24481\_(قوله: لَالِلِهِ بَابَلُ لِتَعَدُّقِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ)ر بال کے لیے نہیں بلکہ غربا کے تعلق کی وجہ ہے، کیونکہ اس نے اسے بغیرعوض کے لیا ہے، اور اگر غلام اسے ایک درہم دو درہموں کے عوض دیے واس کے لیے اسے آقا پرواپس لوٹانا واجب نہیں ہوگا جیسا کہ' المحیط' کے باب الصرف میں ہے،''نہ''۔

دو شرکت معاوضہ کرنے والوں اور شرکت عنان کے دوشریکوں کے درمیان کوئی ربانہیں

24482\_(قولد:إذَا تَبَالِيعَا مِنْ مَالِهَا أَى مَالِ الشَّرِكَةِ) جب وہ دونوں مال شركت ہے آپس میں بیج كریں، ظاہريہ ہے:اس سے مراديہ ہے كہ جب دونوں بدلوں میں سے ہرا يک شركت كے مال میں سے ہو،لیكن اگران میں سے ایک نے مال شركت كے دو درہم اپنے مال كے ایک درہم كے عض خريد ہے تومشترى كوزيا دتى حاصل ہوئى، اوروہ بلاعوض زائد وَلَا بَيْنَ حَرْيِنِ وَمُسْلِمٍ مُسْتَأْمَنِ وَمُسْلِمٍ مُسْتَأْمَنِ وَلَوْبِعَقْدٍ فَاسِدٍ أَوْ قِبَادٍ (ثَبَّةَ

اور حربی اور مسلمان متامن کے درمیان وہاں ربانہیں ہے اور مسلمان متامن کے درمیان وہاں ربانہیں ہے اگر چہوہ عقد فاسدیا جوئے کے ساتھ ہو؛

درہم میں اس کے شریک کا حصہ ہے، اور سیمین رباہے، تامل۔

عربی اور مسلمان مستامن کے درمیان ربانہیں

24484\_(قولہ: وَمُسْلِم مُسْتَاْمَنِ )ای کی مثل قیدی بھی ہے، لیکن اس کے لیے ان کا مال لینا جائز ہے اگر چہ ان کی رضا کے بغیر ہوجیسا کہ باب الجہاد میں گزر چکا ہے۔

24485 (قوله: دَلُوْ بِعَقْدِه فَاسِدِ) اگرچ فاسد عقد کے ماتھ ہو، یعنی اگر چدر بار بائی مالوں کے سوامیس عقد فاسد کے سبب سے ہوجیسا کہ کی شرط کے ساتھ بچ کرنا جیسا کہ ہم نے اس بحث میں اس کی تحقیق کر دی ہے جو (مقولہ 24314 میں) گزر چکی ہے۔ اور اس سے اعم' (الجبیٰ)' کی مذکورہ عبارت ہے۔ اور اس طرح'' زیلعی'' کا قول ہے: اور اسی طرح تھم ہے جب دہ دونوں اس میں بچ فاسد کے ساتھ بچ کریں۔

24486\_(قوله: ثَنَّةً) یعنی دارالحرب میں،اس بے ساتھ مقید کیا؛ کیونکہ اگروہ ہمارے دار میں امان لے کر داخل ہو اورکوئی مسلمان اس سے دو در ہموں کے بدلے ایک درہم کی بیچ کرتے تووہ بالا تفاق جائز نہیں،اسے 'طحطا وی' نے' 'مسکین'

لِأَنَّ مَالَهُ ثُمَّةَ مُبَاحٌ فَيَحِلُّ بِرِضَاهُ مُطْلَقًا بِلَاغَهُ دِ خِلَافًا لِلثَّانِ

كيونكداس كامال و ہاں مباح ہے، پس وہ دھوكاد ہى كے بغير مطلقائل كى رضا كے ساتھ حلال ہوتا ہے، بخلاف امام "ابو يوسف"

ہے نقل کیا ہے۔

24487\_(قوله: اِلْنَ مَالَهُ ثَمَّةَ مُبَاعُ) کونکه وہاں اس کا مال مباح ہے، ''فتح القدیر' میں کہا ہے: یہ امرخفی نہیں ہے کہ یہ تعلیل بلا شبہ عقد کرنے کی صلت کا تقاضا کرتی ہے جب کہ زیادتی کو مسلمان پار ہا ہو، اور ربا اس ہے اعم ہے؛ کیونکہ یہ اسے شامل ہوتا ہے جب کہ دو در ہموں کے بدلے ایک در ہم کی نیج میں دو در ہم مسلمان کی جانب ہے ہوں یا کافر کی جانب ہے ہوں اور صلت کے بارے مسئلہ کا جو اب دونوں وجہوں میں عام ہے، اور ای طرح جو انہ کی اس حالت تک پہنچا دیتا ہے کہ مال الخطر (قریب الہلاکت مال) کافر کے لیے ہواس طرح کہ غلباس کے لیے ہو۔ پس یہ ظاہر ہے کہ اباحت مسلمان کے مال الخطر (قریب الہلاکت مال) کافر کے لیے ہواس طرح کہ غلباس کے لیے ہو۔ پس یہ ظاہر ہے کہ اباحت مسلمان کے زیادتی کو پانے کی قید کے ساتھ ہے۔ اور اصحاب نے سبق میں الزام عائد کیا کہ ربا اور جوئے کی صلت سے ان کی مرادیہ ہے کہ جب زیادتی مسلمان کو حاصل ہو یہ علت کی طرف د کی صفے کے اعتبار سے ہاگر چہ جو اب کا اطلاق اس کے خلاف ہے کہ جب زیادتی مسلمان کو حاصل ہو یہ علت کی طرف د کی صف کے اعتبار سے ہاگر چہ جو اب کا اطلاق اس کے خلاف ہے واللہ ہجانہ دو تعالی اعلم بالصواب۔

میں کہتا ہوں: اور اس پروہ دلالت کرتا ہے جو' السیر الکیر' اور اس کی شرح میں ہے۔ جہاں انہوں نے کہا ہے: اور جب مسلمان امان کے کر دار الحرب میں داخل ہوتو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان کے اموال ان کی رضامندی کے ساتھ ان سے لے وہ کسی بھی وجدا در طریقہ کے ساتھ ہو؛ کیونکہ اس نے اس بنا پر مباح مال لیا ہے کہ وہ غدر اور دھو کہ دبی سے خالی ہے، پس وہ اس سے لیے طیب اور حلال ہوگا۔ اور قیدی اور مستامن اس میں برابر ہیں یہاں تک کہ اگر اس نے انہیں ایک در ہم دو در ہموں کے عوض بیچا، یا انہیں مر دار در اہم کے عوض فروخت کیا، یا جوا کے ساتھ ان سے مال لے لیا تو یہ سب اس کے لیے طیب اور پاک ہے، ملخصا۔ پس آ پ دیکھیں کیسے انہوں نے مسئلہ کا موضوع ان کے اموال ان کی رضامندی کے ساتھ لینے کو بنا یا، پس معلوم ہوا کہ ان کے کلام میں رہا اور قمار (جوا) سے مراد وہ بی ہوا س وجداور طریقہ پر ہوا گر چہ لفظ عام ہے؛ کیونکہ اکثر تھم اپنی علات کے ساتھ گھومتا ہے۔

24488\_(قوله: مُطْلَقًا) يعنى الرحي عقد فاسد كما تهمو، "طحطاوى"\_

24489\_(قولہ: بِلَاغَذُدِ) کیونکہ جب وہ ان کے دار میں امان کے ساتھ داخل ہوا تو اس نے اس کا التزام کیا کہ وہ ان کے ساتھ بدعہدی اور خیانت نہیں کرے گا، اور یہ قید مزید وضاحت کے لیے ہے؛ کیونکہ اس نے جو ان کی رضامندی کے ساتھ لیا اس میں دھوکہ اور خیانت نہیں ہے۔

24490\_( قوله: خِلَافًا لِلثَّالِ ) بخلاف امام'' ابو بوسف' رطینُتایه کے اور ان کا اختلاف متامن میں ہے نہ کہ قیدی میں۔ ۘۘۘۊالثَّلَاثَةِ (ىَ حُكُمُ دِمَنُ أَسُلَمَ فِي دَّارِ الْحَمْبِ وَلَمْ يُهَاجِرْ كَحَمْنِي فَلِلْمُسُلِمِ الرِّيَا مَعَهُ خِلَافًا لَهُمَا لِأَنَّ مَالَهُ غَيْرُ مَعْصُومٍ فَلَوْهَا جَرَالَيْنَا ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِمْ فَلَا رِبَا إِتِّفَاقًا جَوْهَرَةٌ قُلْت وَمِنْهُ يُعْلَمُ حُكُمُ مَنْ أَسْلَمَا ثَنَةَ وَلَمْ يُهَاجِرًا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الرِّيَا حَمَا مُ إِلَّا فِي هَذِهِ السِّتِّ مَسَائِلَ

اور ائمہ ثلاثہ روزار نئیم کے اور جودار الحرب میں اسلام لا یا اور اس نے ہجرت نہ کی اس کا تھکم حربی کی طرح ہے، بس مسلمان کے لیے اس کے ساتھ رباہے بخلاف' صاحبین' جوالہ نظائی کے؛ کیونکہ اس کا مال غیر معصوم ہے، اور اگر اس نے ہماری طرف ہجرت کی پھروہ ان کی طرف لوٹ گیا تو بالا تفاق ربانہیں ہے، جو ہرۃ ۔ میں کہتا ہوں: اور اس سے ان دو کا تھکم معلوم ہوجا تا ہے جو و ہاں اسلام لائے اور انہوں نے ہجرت نہ کی ، اور حاصل ہے ہوا: کہ رباحرام ہے سوائے ان چھرسائل کے۔

24491\_(قوله: وَالثَّلَاثَةِ) مراداتمة ثلاثة بير

24492\_(قوله: لِأَنَّ مَالَهُ غَيْرُ مَعْصُومِ) كيونكهاس كامال محفوظ نبيس ب، العصبة: الحفظ والهذع يعنى عصمت كا معنى حفاظت كرنااورروكنا ب، اور "الشرنبلالية" ميں كہا ہے: شايدشارح في عصمت سے تقوم كا اراده كيا ہے، يعنى اس كى كوئى قيمت نبيس پس ضائع كرنے كے سبب صغان نبيس و الله جائے گا؛ اس ليے كه "البدائع" ميں امام اعظم" ابو صنيف" و التجاهيك علت بيان كرتے ہوئے كہا ہے: كيونكه عصمت اگر چه ثابت ہے ليكن تقوم (قيمتى ہونا) آپ كنز و يك ثابت نبيس يہاں تك كه اتلاف كے ساتھ صغان لازم نبيس كيا جائے گا، اور "صاحبين" و طائع الله كنز و يك اس كى جان اور اس كا مال دونوں معصوم الله في اور محقوم ہيں۔

24493 (قولد: فَلَا دِبَاجَوْهَرَةٌ ) يعنى اس كساته دباجائز نبيس ب، پس يفى بمعنى نبى بجيسا كهاس قول بارى تعالى ميس ب: فَلَا مَ فَتَ وَلا فُسُوْقَ (البقره، 197) فافهم

24494\_(قوبله: وَمِنْهُ يُغْلَمُ الخ) يعنى جو پچھ مصنف نے تعليل كے ساتھ ذكر كيا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے كہ جو دوآ دمى وہال اسلام لائے اورانہوں نے بجرت نه كى توان كے درميان بھى ربائتق تنہيں ہوگا جيسا كە' النهر' ميں الكر مانى سے منقول ہے، اور بيدرجه اولى معلوم ہوجا تا ہے۔

24495\_(قوله: إلَّا فِي هَانِهِ السِّتِ مَسَائِلَ) مَران چهمسائل میں، ان میں سے پہلامسکلہ آقا کا اپنے غلام کے ساتھ، اور آخری مسئلہ وہ دو آدمی جو اسلام لائے اور انہوں نے بجرت نہ کی ہے اور حق بیہ ہے کہ وہ المسائل معرف ذکر کرتے، والله بجانہ اعلم۔

# بَابُ الْحُقُوقِ فِي الْبَيْعِ

ٱؙڂٛٙؠؘۿٵڸٮۜٙڹۘۼؚؽۧؾؚۿٵۘۘۛۮڸٮۜٙڹۼؚؽؖؾؚ؋ؾٞۯؾۑڹٵڵڿٵڡؚ؏ٵڵڟٙۼؚيڔۯٲڞؙڗۜؽؠؽؙؾۘٵڡؙٚۅٛڡۜۿٵڂٞٛٛ؇ؽۮڂؙڷڣۣۑ؋ؚٵڵۼڵؽؙؙۘڡؙڟۘٞڰٛ ٵڵۼؿؙڹؚۯۅؘڵۅٛۊؘٵڶؠؚػؙؙڷؚڂؾٙؽۿؙۅؘڵۿٲؙۮؠؚػؙڷؚۊٙڸۑڸ۪ۅٙػؿؚيڕۯڡٙٵڵم۫ؽنؙڞۧۼڵؽ۫؋

### ہیع میں حقوق کے احکام

مصنف نے اس باب کومؤخر کیااس لیے کہ حقوق تھے کے تابع ہیں اور اس لیے کہ مصنف نے'' جامع صغیر'' کی ترتیب کی اتباع کی ہے۔ کسی نے بیت (ایک مکان) خرید اجس کے اوپر دوسر ابھی ہوتو اس میں اوپر والا داخل نہیں ہوگا (اس میں لفظ العلو میں عین کو تینوں حرکتوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے )اگر چہ اس نے بہ کل حق ہولہ کہا ہویا یہ کہا ہو: ہر قلیل و کثیر کے ساتھ، جب تک وہ اس کا نام لے کربیان نہ کرے ؛

#### حقوق كابيان

حقوق حق کی جمع ہے، اور حق باطل کے خلاف ہے، اور سے حق الشیء کا مصدر ہے، اور سے ضرب اور قتل کے بابول سے ہے، بیت کہا جاتا ہے جب کوئی شے واجب اور ثابت ہوجائے، اور ای لیے مرافق وار کوحقوق دار کہا جاتا ہے۔ اور 'البنائیہ' میں ہے: حق وہ ہے جس کا آ دمی مستحق ہوتا ہے، اور اس کے دوسر ہے معانی بھی ہیں ان میں سے ایک ہے کہ سے باطل کی ضد ہے۔ اس کی مکمل بحث ' البحر' میں ہے۔ اور 'النہ' میں ہے: تو جان کہ عرف میں حق اس شے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے جو میتی کے تابع ہواور اس کے لیے اس سے ہونا ضروری ہواور اس کا قصد نہ کیا جاتا ہو مگر اس کی وجہ سے جیسا کہ زمین کے لیے راستہ اور یانی کی کھال۔ اس کی کممل بحث آ گے (مقولہ 24501 میں ) آئے گی۔

' 24496\_(قوله: لِتَبَعِيَّتِهَا) يعنى اس ليے كه حقوق توابع بيں ليں ان كاذكر بيوع كے سائل كے بعد ہى مناسب ہے۔'' بحر'' نے'' المعراح'' سے نقل كيا ہے۔ بعض فقہا نے كہا ہے: اور اس باب كى ربا كے ساتھ خاص مناسبت ہے؛ كيونكه اس ميں اس فضل اور زياد تى كابيان ہے جو حرام ہے۔ اور اس ميں بيج پر فضل اور زيادتى كابيان ہے جو حلال ہے۔

24497\_(قوله: وَلِتَبَعِيَّتِهِ) يَعْنَى مصنف نے اور ای طرح صاحب''الکنز'' اور صاحب''ہدائی' (نے''جامع صغیر'' کی ترتیب کی اتباع کی ہے۔اوراہے مؤخر کیا ہے)۔

24498\_ (قوله: مُثَلَّثُ الْعَيْنِ) لِعِنى لفظ العلومين عين پرتميُون حركات آسكتى بين اور لام ساكن ہے، اسے "طحطاوی" نے "الحموی" سے نقل كيا ہے۔ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَسْتَتُبِعُ مِثْلَهُ رَوَكُنَا لَا يَدْخُلُ الْعُلُورِبِشِهَاءِ مَنْزِلِ، هُوَ مَا لَا إِصْطَبْلَ فِيهِ رَالَّا بِكُلِّ حَقِّ هُوَلَهُ أَوْ بِمَرَافِقِهِ، أَيْ حُقُوقِهِ

کیونکہ کوئی شے اپنی مثل کی اتباع نہیں کرتی۔اورای طرح منزل کی خریداری میں بالا خانہ داخل نہیں ہوتا۔منزل سے مراد وہ ہے جس میں اصطبل نہ ہو گریہ کہ وہ اسے اس کے تمام حقوق کے ساتھ یا اس کے مرافق کے ساتھ خرید سے مرافق سے مراد حقوق ہیں

بیت کی تعریف اور بیت کی تع میں بالا خانے کے عدم دخول کا قاعدہ

24499\_(قوله: لِأَنَّ الشَّيْءَ) يرمصنف كِتُول: لا يدخل فيه العلوكى علت ب، اور وه يه ب كه بيت ايك حجيت والے مكان كانام بے جهاس ليے بنايا جائے تا كه اس ميں رات بسركى جا سكے، اور بعض اس كے ليے دہليز كا اضافه كرتے ہيں، پس جب كى نے بيت يچاتواس ميں بالا خاند واض نہيں ہوگا جب تك بالا خاند كانام صراحة ذكر نه كيا جائے ؛ كيونكه بالا خانداس اعتبار سے بيت كي مثل ہے كہ اس پر جهت بن ہوئى ہا اور اس ميں رات بسركى جاسكتى ہے، اور كوئى شے اپنى مثل كو الى خانداس اعتبار سے بيت كي مثل ہو ، وفق ہا دوروہ تن كے ذكر كے ساتھ بھى داخل نہيں ہوگا ؛ كيونكه كى شے اپنے بيچے نہيں لاتى بلكه اسے لاتى ہے جواس سے ادنى ہوتا ہے، اور بالا خانہ بيت كي مثل ہا اس سے كم اور ادنى نہيں۔ مزل كى تعريف

24500 ( تولد : هُوَ مَا لَا إِصْطَبْلَ فِيهِ ) وہ جم میں اصطبل نہ ہون الفتی "میں کہا ہے: منزل بیت سے او پر ہے اور دارسے نینچ اور کم ہے، اور یہ اس جودو یا تین مکانوں پر مشمل ہوجن میں رات دن سکونت اختیار کی جاسکتی ہو، اور اس میں باور جی خانداور قضاء حاجت کی جگہ ( ٹاکلٹ اور باتھ روم ) بھی ہو ۔ پس اہل وعیال کے ساتھ پچھ خامیوں کے باوجودر ہاکش رکھی جاسکتی ہو؛ کیونکہ اس کا بغیر حجیت کے حی نہیں ہوتا ۔ اور نہ اس میں جانو روں کا اصطبل ہوتا ہے، پس بیت اس سے کم ہوتا ہے، اور دار کے ساتھ اس کی مشابہت کی صفا بہت کی مشابہت کی حجہ سے اور دیا ہے اور دار کے ساتھ اس کی مشابہت کی حجہ سے توانع کے ذکر کے وقت بالا خانہ بالتبع اس میں داخل ہوگا اور وہ خاص نام لینے پر موقو ف نہیں ہوگا ۔ اور بیت کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے توانع کے ذکر کی زیادتی ہے لیعنی اس کی مشابہت کی وجہ سے وہ بغیرزیادتی کے ذکر کے اس میں داخل نہیں ہوگا ۔ زیادتی سے مرادتو ابع کے ذکر کی زیادتی ہے لیعنی اس کی مقابہت کی وجہ سے وہ بغیرزیادتی کے ذکر کے اس میں داخل نہیں ہوگا ۔ زیادتی سے مرادتو ابع کے ذکر کی زیادتی ہے لیعنی اس کی مقابہت کی وجہ سے وہ بغیرزیادتی کے ذکر کے اس میں داخل نہیں ہوگا ۔ زیادتی سے مرادتو ابع کے ذکر کی زیادتی ہے لیعنی اس کی مقول دیا جب کی حق ہولہ الدخ ۔

24501 (قوله: أَی حُقُوقِهِ)''جامع الفصولین' ساتوین فصل میں ہے: حقق سے مراد پانی کی گزرگاہ، راستہ اور دیگر موافق چیزی ہیں، اور امام'' ابو یوسف' روائیلا کے نزدیک مرافق دار کے منافع سے عبارت ہے، اور ظاہر الروایہ میں مرافق سے مرادحقوق ہیں۔ اور ای کی طرف مصنف کا قول: او بہوا فقہ اشارہ کرتا ہے،'' نہر' ۔ پس امام'' ابو یوسف' روائیلا سے مرادحقوق ہیں۔ اور ای کی طرف مصنف کا قول: او بہوا فقہ اشارہ کرتا ہے، '' نہر' ۔ پس امام'' ابو یوسف' روائیلا ہے تول کے مطابق مرافق ایم ہے؛ کیونکہ بیدار کے وہ تو ابع ہیں جن نے نفع اٹھا یا جاتا ہے جیسا کہ وضو کی جگہ اور باور چی خانہ

كُطَرِيقِ وَنَحْوِةِ وَعِنْدَ الشَّانِ الْمَرَافِقُ الْمَنَافِعُ أَشْبَاهُ (أَهُ بِكُلِّ قَلِيلٍ أَهُ كَثِيرٍ هُوَ فِيهِ أَوْ مِنْهُ وَيَدُخُلُ الْعُلُو (بِشِهَاءِ دَارٍ وَإِنْ لَمْ يَذْكُمْ شَيْئًا) وَلَوْ الْأَبْنِيَةُ بِثْرَابٍ أَوْ بِخِيَامٍ أَوْ قِبَابٍ وَهَذَا التَّفُصِيلُ عُمُّفُ الْكُوفَةِ وَفِي عُرُفِنَايَدُخُلُ الْعُلُوبِلَا ذِكْرِفِ الصُّورِ كُلِّهَا فَتْحُّ وَكَانِ سَوَاءٌ كَانَ الْمَبِيعُ بَيْتًا فَوْقَهُ عُلُوّاً وْغَيْرَهُ

حبیا کہ راستہ وغیرہ ، اور امام'' ابو یوسف' رطیقند کے نز دیک مرافق سے مراد منافع ہیں۔'' اشباہ'' ۔ یا ہر قلیل و کثیر کے ساتھ جو اس میں ہے یا جواس میں ہے ، اور بالا خانہ دار کے خرید نے کے ساتھ داخل ہوتا ہے اگر چہوہ کوئی شے ذکر نہ کرے اگر چہ مکان مٹی کے ہوں ، یا خیمے لگے ہوں ، یا تے بنائے گئے ہوں ، اور یہ تفصیل کوفہ کے عرف میں ہے ، اور ہمارے عرف میں بغیر ذکر کے بالا خانہ تمام صورتوں میں داخل ہوتا ہے۔'' فتح'' اور''کافی'' ، برابر ہے ہیجے بیت ہوا سکے او پر بالا خانہ ہویا اس کے سواہو

جیبا کہ' القبستانی''میں ہے۔اوراس سے پہلے یہ ذکر کیا ہے کہ کسی شے کاحق وہ تالع ہے جس کااس کے لیے ہونا ضروری ہے جیسے راستہ اوریانی کی گزرگاہ۔پس بیاخص ہے، تامل۔

24502\_(قولہ: گطَرِیقِ) یعنی وہ خاص راستہ جوآ دمی کی ملکیت میں ہو،اس کا بیان آ گے (مقولہ 42512 میں ) آئے گا۔

24503\_(قوله: هُوَفِيهِ أَوْ مِنْهُ) يعن وواس من داخل ہوياس سے فارج ہو۔اسے او كے ساتھ ذكركيا ہے نہ كه واؤكر ساتھ اس بنا پر كہ ہمار سے اصحاب نے اسے ہى اختيار كيا ہے جيسا كه 'العير فى '' نے اس كا ذكركيا ہے۔اورتر كيب كلام ميں يہ جملہ مقدر حق كى صفت ہے، قليل يا كثير كى نہيں، كيونكہ صفت كوموصوف نہيں بنا يا جا سكتا۔ اور نہ يہ ايك رائے كے مطابق كل كى صفت ہے جيسا كہ يہ پخته اور ثابت ہو چكا ہے۔اوراس تقرير سے امام ' ابو يوسف' واليتمايكا و مطعن اوراعتراض ختم ہو گيا جو انہوں نے امام ' محد' ورائيمايكا آپ پر طعن دور ہو گيا جو انہوں نے بيوى، بچوں اور جانوروں كے دخول كے سبب كيا، ' قہتانى''۔

24504\_(قوله: بِشِهَاءِ دَادٍ) داراس زمین کا نام ہے جس پر چاردیواری بنالی جائے اورکی مکانوں، اصطبل بغیر حجت کے محن اور بالا خانہ پر شمتل ہو، پس اس میں آرام کیلئے محن اور ہائش کیلئے مکانوں کے منافع کوجع کیا جاتا ہے،'' فتح ''۔ 24505\_(قوله: سَوَاءٌ کَانَ الْمَبِيعُ بَيْتُ اللخ) برابر ہے مبیع بیت ھوالخ،''النبر'' کی عبارت ہے، انہوں نے کہا ہے: بیداہل کوفد کے عرف میں ہے، رہا ہمارا عرف! تواس میں بالا خانہ بغیر ذکر کے تمام صورتوں میں داخل ہوتا ہے، برابر ہم مبیع بیت ہواس کے اوپر بالا خانہ ہو یا منزل ای طرح ہو؛ کیونکہ ہم مسکن اور رہائش گاہ کو تجم میں خانہ کہا جاتا ہے اگر چہوہ بالا خانہ ہو یا منزل ای طرح ہو؛ کیونکہ ہم مسکن اور رہائش گاہ کو تجم میں خانہ کہا جاتا ہے، اور یہ ''افتح'' کی عبارت میں ہوتا ہے، اور یہ ''افتح'' کی عبارت میں ہے، اور ''البدایہ' کی عبارت میں ہے، اور ''البدایہ' کی عبارت میں ہوتا)

إِلَّا دَارَ الْمَلِكِ فَتُسَمَّى سَمَاى نَهُوُّ (كَ) مَا يَدُخُلُ فِي شِمَاءِ الدَّادِ (الْكَنِيفُ وَبِئُرُ الْمَاءِ وَالْأَشْجَارُ الَّتِي فِي صَحْنِهَا وَ) كَذَا (الْبُسْتَانُ الدَّاخِلُ) وَإِنْ لَمْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ (لَا) الْبُسْتَانُ (الْخَادِجُ إِلَّا إِذَا كَانَ أَصْغَرَ مِنْهَا) فَيَدُخُلُ تَبَعًا وَلَوْمِثْلَهَا

گردارالملک اسے سرائے کا نام دیا جاتا ہے،''نہر'۔جیسا کہ جودار کی خرید میں داخل ہوتے ہیں وہ بیت الخلا، پانی کا کنوال اوروہ درخت جواس کے صحن میں ہوں۔اورای طرح وہ باغ جواس کے اندر ہوا گرچہ وہ اس کے بارے تصریح نہ کرے نہ کہ وہ باغ جو باہر ہو گرجب وہ اس سے چھوٹا ہوتو پھر تبعادا ظل ہوگا،اوراگراس کی مثل ہو

میں کہتا ہوں: اوراس کا حاصل یہ ہے کہ عجم کے عرف میں ہرر ہائش گاہ کو خانہ (گھر) کہا جاتا ہے سوائے دار الملک کے کیونکہ اسے سرائے کہا جاتا ہے، اور خانہ (گھر) بالا خانہ سے خالی نہیں ہوتا۔ پس ای لیے بالا خانہ تمام صورتوں میں داخل ہے۔اوراس کا ظاہر یہ ہے کہ نتیج ان کے نزدیک لفظ خانہ سے واقع ہور ہی ہے۔

# احکام کی بنیادعرف پررکھی جاتی ہے

لیکن''البح''میں''الکافی''سے منقول ہے':اور ہمارے عرف میں بالا خانہ تمام صورتوں میں داخل ہے برابر ہے وہ بیت کے نام سے یامنزل کے نام سے یا دار کے نام سے بیچ کرے۔اورا حکام کی بنیا دعرف پررکھی جاتی ہے۔ پس ہرسلطنت، ملک اور ہرز مانہ میں اس کے رہنے والوں کاعرف معتبر ہوگا۔

میں کہتا ہوں: اس حیثیت سے کہ معتبر عرف ہے اس میں کوئی کلام نہیں، چاہوہ خانہ کے نام کے ساتھ ہویا کسی اور کے ساتھ۔ اور ہمارے وف میں: اگر کسی نے دار میں سے بیت (ایک مکان) پیچا، یاد کان یا اصطبل یا ای طرح کی کوئی جگہ نیچی تو وہ بالا خانہ جواس کے اور بنایا گیا ہووہ اس بچے میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ بالا خانہ کا درواز ہ مبیجے کے اندر نہ ہو۔

24506\_(قوله:إلَّا دَارَ الْمَلِكِ)(يمتنى م) اورمتنى مندان كىكلام ميں مذكورنہيں ہے جيسا كداس سے معلوم مواہد جے ہم نے (سابقہ مقولہ میں) ذكر كيا ہے۔

وہ اشیاجودار کی خرید میں داخل ہوتی ہے

24507\_(قوله: الْكَنِيفُ) بيت الخلاء اگرچه وه با ہرسائبان پر بنایا گیا ہو؛ کیونکہ وہ دار میں سے ہی شار کیا جاتا ہے، ''بح''۔اور بیمستراح (بیت الراحة ) ہے اور بعض اسے بیت الماء سے تعبیر کرتے ہیں،''نہر''۔

24508\_(قوله: وَالْأَشْجَارُ) لِعِنْ درخت الله پهلول کے بغیر داخل ہوں گے گرشرط کے ساتھ پھل بھی داخل ہو جا کیں گے جیسا کہ فصل ماید خل فی المبیع تبعایس گزر چکا ہے، اور اس میں ان مسائل کا بیان ہے جن کی طرف رجوع کرنے کی یہاں ضرورت ہے۔

24509\_(قوله: فَيَكُ خُلُ تَبَعًا) لي وه تبعاداخل بوگا، فقية ابوجعفر ' نے اسے اس كے ساتھ مقيد كيا ہے كہ جب

أَوُ أَكْبَرَ فَلَا إِلَّا بِالشَّمْطِ زَيْدَعِعُ وَعَيْنِيُّ رَوَالطُّلَّةُ لَا تَمْخُلُ فِي بَيْعِ الدَّارِ لِبِنَائِهَا عَلَى الطَّهِيقِ فَأَخَذَتُ حُكْمَهُ (الَّابِكُلِّ حَتِّى وَنَحْوِي مِمَّا مَرَّ وَقَالَا إِنَّ مَفْتَحَهَا فِي الدَّارِ تَدُخُلُ كَالْعُلُورَيَدُخُلُ الْبَابُ الْأَعْظَمُ فِي بَيْعِ بَيْتٍ أَوْ دَارٍ مَعَ ذِكْرِ الْمَرَافِقِ بِلِأَنَّهُ مِنْ مَرَافِقِهَا خَائِيَّةٌ (لَا يَدُخُلُ (الطَّهِيقُ وَالْمَسِيلُ

یااس سے بڑا ہوتو پھر نہیں مگر شرط کے ساتھ '' ذیلعی''اور''عینی''۔اور سائبان دار کی بچے میں داخل نہیں ہوگا اس کے راستے پر بے ہونے کی وجہ سے پس اس کے لیے راستے کا ہی تھم ہے مگر جب بچے جملہ حقوق وغیرہ کے ساتھ ہوجیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور''صاحبین'' دولائی با نے کہا ہے:اگر وہ دار میں کھلتا ہوتو وہ بالا خانہ کی طرح داخل ہوگا۔اور بیت یا دار کی بچے میں مرافق کے ذکر کے ساتھ بڑا دروازہ داخل ہوتا ہے کیونکہ وہ دار کے مرافق (منافع) میں سے ہے،''خانیہ''۔راستہ پانی کی گزرگاہ اور یانی کی نالی (کھال) داخل نہیں ہوتے

\_\_ اس کے کھلنے کاراستہ دار میں ہو۔

24510 ( تولد: وَالطُّلَةُ لَا تَهُ خُلُ)''المغرب' على ہے: فقہا کا تول: ظلة الدار ہے وہ وہ چھجہ مراد لیتے ہیں جو درواز ہے کے او پر ہو۔ اور''الیضاح الاصلاح'' علی ہے دعولیٰ کیا ہے: بیونہم ہے، بلکہ بیوہ چھت ہے۔ ہی کی ایک طرف ایک دار پر ہواور دوسری طرف دوسرے دار پر ہو، یاوہ گلی کے ستونوں پر ہو۔ اور'' فتح القد پر'' وغیرہ عیں ای معنیٰ کوا بنایا ہے،''نہر'۔ 12451 ( تولد: وَیَدُخُلُ الْبَابُ الْاعْظُمُ ) لیعنی جب اس کا ایک بڑا دروازہ ہواور پھر اس کے اندراس سے چھوٹا دوسرا دروازہ ہو۔ اور مصنف کا قول: مع ذکر الموافق بی فائدہ دیتا ہے کہ وہ اس کے بغیریج عیں داخل نہیں ہوگا ، اور بختی ہے، کوفئہ خاہر بیہ ہے کہ وہ گلی تک رائے کی مثل ہے جیسا کہ آگر آنے والے متولہ میں ) آئے گا ، فنا مل ۔ اور کبھی کہا جا تا ہے: بیشکہ مسئلہ کی صورت بیہ ہا گرکسی نے دار میں سے بیت بیچا، تو بچ عیں صرف بیت کا دروازہ داخل ہوگا نہ کہ بڑے دار کا دروازہ ۔ اورای طرح آگر اس نے دار بی جود وسرے دار کے اندر تھا تو دوسرے دار کا دروازہ وہی مرافق کا ذکر کیے بغیر داخل نہیں دروازہ ۔ اورای طرح آگر اس نے دار بیلی وروازے اس کے دوسرے دار کوارواز میں سے ایک سے دوسرے دروازہ دوسرے تک پہنچا جا تا ہو، فنا مل۔ وروازہ ۔ اورای طرح آگر اس نے دار بیلی کی تالی دار کی خرید میں داخل نہیں دروازہ بیانی کی گرز رگا ہ اور پانی کی تالی دار کی خرید میں داخل نہیں

24512 (قوله: لَا يَنْ خُلُ الطَّي يَتُ الخ) بياس کاونهم دلاتا ہے کہ بي (راست وغيره) مرافق کاذکرکرنے كے باوجود محمی داخل نہيں ہوں گے حالانکہ اس طرح نہيں ہے، پس مصنف پر لازم تھا کہ وہ بيکتے: و کذا الطربيق النج، اوراس کے ساتھ بعد والے استثنا ہے مستغنی ہوجاتے۔" الہدائي، ميں کہا ہے: اور جس نے دار ميں بيت يا منزل يا مسکن خريدا تواس کے ليے راستہ نہيں ہوگا مگر بيکہ وہ اسے اس کے کل حق کے ساتھ يا اس کے مرافق کے ساتھ يا کل قليل وکثير کے ساتھ خريد ہے، اورای طرح پائى کی نالی اوراس کی گزرگاہ کا تھم ہے؛ کيونکہ بي حدود سے خارج ہے گرية وابع ميں سے ہے۔ پس توابع کے ذکر کے ساتھ بي بيلی کی نالی اوراس کی گزرگاہ کا تھم ہے؛ اور ' الحيط' ميں ہے: اس سے مرادوہ خاص راستہ ہے جوآ دی کی ملکیت ہو، رہا دار کا بیچ ميں راضل ہوں گے۔ ' الفتح ' ميں کہا ہے: اور ' الحيط' ميں ہے: اس سے مرادوہ خاص راستہ ہے جوآ دی کی ملکیت ہو، رہا دار کا

راستہ بندگلی تک یاعام رائے تک تووہ داخل ہوگا۔اورای طرح اس کا تھم ہے جواس کے لیے پانی بہانے اوراو لے بھینکنے کے حق میں سے خاص طور پر انسان کی ملک میں ہو۔ یعنی وہ داخل نہیں ہوگا جیسا کہ'' الکفائے' میں'' شرح الطحاوی'' سے ہے۔اور '' فخر الاسلام'' نے کہاہے؛ جب بیچے گئے دار کاراستہ یا اس کے پانی کی گزرگاہ دوسرے دار میں ہوتو وہ حقوق کا ذکر کیے بغیر داخل نہیں ہول گے؛ کیونکہ وہ اس دار میں سے نہیں ہیں۔اور اس کی صورت سے کہ جب ایک دار باکع یا کسی اور کے دوسرے دار کے اندرہو، پس اس نے اندروالا دار ج دیا، اور اس کارات باہروالے دار میں ہوتو وہ بیچے گئے دار میں سے نبیس بلکاس کے حقوق میں سے ہے، پس وہ حقوق وغیرہ کاذکر کیے بغیراس میں داخل نہیں ہوگا، پس وہ بیت کی بیج یا دار میں ہے بیت کی بیع کی طرح ہوگئ، چونگہاں کا راستہ دار میں ہے وہ اس میں داخل نہیں ہوگا؛ کیونکہ وہ اس میں ہے نہیں ہے بلکہ اس کی حدود ہے خارج ہے جبیا کہ 'ہدائی' سے گزر چکا ہے،اور جو' افتح' ' میں اعتراض وارد کیا ہے کہ ' فخر الاسلام' کی تعلیل تقاضا کرتی ہے کہ وہ راستہ جواس دار میں ہےوہ داخل ہوگا ،اوروہ اس کے خلاف ہے جو'' ہدائی' میں ہے ،تو پیل نظر ہے ،فتد بر ۔ تنبيد : "الكفائية مين كهاب: اور" الذخيرة "ميس ب: حقوق كاذكركر في كساته بالشهوه راسته داخل موكا جوبيع كودت موكا، نہ کہ وہ راستہ جواس سے پہلے تھا، یہاں تک کہ جس نے اپنے گھر کاراستہ بند کردیا اور اس کے لیے دوسر اراستہ بنالیا اور پھراس گھر کو ال كے حقوق سميت فروخت كرديا تو بيج ميں دوسرارات داخل ہوگاندكه بہلا۔اور' الفتح''ميں' ' فخر الاسلام' سے منقول ہے: بس بالنع نے کہا: بیچے گئے دار کا دومرے دار میں کوئی راستہ نہیں تو مشتری رائے کا مستحق نہیں ہوگا ،البتہ اسے بیا ختیار ہے کہ وہ اسے عیب سے سب واپس لوٹا دے، اور اگر اس پر دوسرے دار کی کڑیاں ہوں پس اگر وہ دار بائع کا ہوتو اے انہیں اٹھا لینے کا تھم دیا جائے ،اورا گرکسی دوسرے کا ہوتو وہ بمنزلہ عیب ہے۔اوراگراس میں دوسرے دار کا راستہ یا پانی کی گزرگاہ ظاہر ہوتو پھراس کے ليه مبيعه داريس كوئى راستنبيس اور" عاشية الرملى" مين"انوازل" سے ب: اس كے دو دار مول بہلے كے پانى كى كررگاه دوسرے کی چھت پر ہو، پس اس نے دوسراا پنے کل حق کے ساتھ چے دیا، پھر پہلائسی دوسرے سے بیچا تو پہلے مشتری کے لیے دوسر سے کواپنی جھت پر پانی بہانے سے منع کرنا جائز ہے۔ گرجب بائع بیج کرتے وقت پانی کی گزرگاہ کی استثنا کرد ہے، ملخصاً۔ فرمایا: اورجو' الخلاصه' اور' البزازيه' مین' النوازل' سے ہے کہ پہلے کے لیے دوسرے کومنع کرنے کا ختیار نہیں وہ سبق قلم ہے ؟ كيونكدوه جود النوازل "ميں ہے ده دى ہے جو ہم نے پہلے بيان كرديا ہے، اوراس كى مثل "الولوالجيه" ميں ہے۔ اوراس سے منط فتویٰ کا جواب معلوم ہوگیا:کسی کے دوباغ ہوں ایک کاراستہ دوسرے میں ہو، پس وہ دوسراا پن بیٹی کواس شرط پر نیج دے کہاس کا راسته ای میں ہوگا جیسا کہ پہلے ہے، پھراس بیٹی نے وہ باغ کسی اجنبی کو پچ دیا تو اجنبی کے لیے باپ کورو کنا جائز نہیں ہے۔

شام کے شہروں میں عرف جاری ہے کہ جب دار میں پر نالے اس کی حصت پر لگے ہوئے ہوں ، یا اس کے حن میں پائی کا تالاب ہو۔ یا بیت الخلاکا پائی اس کی زمین کے نیچے سے گزرتا ہو۔ اور اس کو مالح کا نام دیا جاتا ہے۔ تو پر نالوں میں پائی وَالشِّهُبُ إِلَّا بِنَحْوِكُلِّ حَتِّى وَنَحُوهُ مِمَّا مَرَّ رِبِخِلَافِ الْإِجَارَقِ لِدَارٍ وَأَرْضٍ فَتَدُخُلُ بِلَا ذِكْمِ لِأَنَّهَا تُعْقَدُ لِلِانْتِفَاعِ لَاغَيْرُ وَالرَّهْنِ وَالْوَقْفِ خُلَاصَةٌ

مگرکل حق وغیرہ کے ساتھ جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ بخلاف دار یا زمین کا اجارہ کرنے کے کداس میں یہ بغیر ذکر کے داخل ہوتے ہیں ؛ کیونکہ عقد اجارہ فقط انتفاع کے لیے کیا جاتا ہے، اور ( بخلاف ) رہن اور وقف کے،'' خلاصہ''۔

بہانے کا حق واض ہوتا ہے، اور بیت الخلاکی تالی میں پانی بہانے کا حق واضل ہوتا ہے، اور تالاب نے پانی کی تالی جواس کی طرف جاری ہوتئے کے وقت وہ جی واض ہوتی ہے اگر چروہ ان کا نام بھی نہ لیں اور بالخصوص تالاب کا پانی ، کیونکہ وہی شرا سے مقصود ہے یہاں تک کہ اس کے باعیر والم کے تغیر وار کے شن بہت ہے کہ ہوجاتے ہیں، اور ابھی (مقولہ 24505 میں) ''اکائی'' سے گزرا ہے کہ احکام کی بنیا وعرف پررکھی جاتی ہے، اور یہ کہ ہر ملک اور زمانہ میں اس کے باسیوں کا عرف معتبر ہوتا ہے، اور ہم اس پر نصل ما یدخل فی البیع میں (مقولہ 24457 میں) آگاہ کر چکے ہیں، اور ہم نے اس کی تاکید اس سے کی ہے جو ''الذخیر '' میں ہے کہ اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ ہروہ شے جودار کے ساتھ متصل ہووہ بالتبع بغیر ذکر کے اس کی تئی میں واض ہوتی ہیں۔ اور جو شصل نہیں وہ بغیر ذکر کے داخل نہیں ہوتی مگر وہ جس کے بارے میں عرف جاری ہو کہ باتھ اسٹر کی ہیں مشتر کی ہے نہیں روگ ہوتی ہیں۔ اور جو شصل نہیں وہ بغیر ذکر کے داخل نہیں ہوتی مگر وہ جس کے بارے میں عرف جاری ہوکہ باتھ اسٹر کی ہے نہیں روگ ہوتی ہیں۔ خوالف تا لے اور اس کی چابی ہوتی ہیں۔ اور جو شصل نہیں وہ بغیر ذکر کے داخل نہیں ہوتی شہر وہ کی ہوئی نہ ہو۔ اور ہم نے وہاں (مقولہ 2462 میں) ''البح'' سے بئی میروشی کے جب کہ وہ ماس نہیں کیا جا سے میں داخل ہوتی نہ ہو اور ہم نے وہاں (مقولہ 2462 میں) ''البح'' سے بر دبھ ہیں اس کے بغیران سے نفع حاصل نہیں کیا جا سے اس کی مار سے رسالا '' نشر العرف' میں ہوگی نہ ہو۔ کہ وہ تک مرہ کے ساتھ ہو تہ ہاں کے مار انہیں ہوگا جو بائع کے لیے تھا،''عرب کی آدر اس کے لیک قاور اس کے یائی میں سے ایک حصد کے ساتھ تو مشتر کی کے لیے وہ اتی مقدار میں ہوگا جواس زمین کے لیے کافی ہو گی اور اس کے لیے وہ اس رائیں ہوگا جو بائع کے لیے تھا،''عرب ہے'' کی اور اس کے لیے وہ اس رائیں ہوگا جو بائع کے لیے تھا،''عرب ہے'' کے وہ اس رائیں ہوگا جو اس رائیں ہیں وہ بائع کے لیے تھا،''عرب ہے'' کی اور اس کے لیے وہ اس رائیں ہیں وہ بائع کے لیے تھا،''عرب ہے'' کی کہ کے وہ سار آئیں ہوگا جو بائع کے لیے تھا،'' عرب ہے' کی کہ کے وہ سار آئیں ہوگا جو بائع کے لیے تھا،''عرب '' کے وہ سار آئیں ہوگا جو بائع کے لیے تھا،'' عرب '' کے اور کی کی کے دور آئی مقدار میں ہوگا جو اس رائیں ہو بائع کے لیے تھا، '' کی کی کی اور اس کے لیے کافی ہو کی کے لیے تو کر کی کی کی کی کی کی

24514\_ (قوله: وَنَحْوُهُ )متن كيماتهاس كي كوئي عاجت نهيس\_

24515\_(قوله: مِتَامَنَ ) لِعنى مرافق ياكُلُ قليل وكثير منه ك ذكر ب (جوگزر چكا ب) "طحطاوى" - 24516\_(قوله: فَتَدُخُلُ بِلَا فِي كُمِي ) يعنى راسته، يانى كى گزرگاه اور يانى كا حصد داخل موت إين" ننه" -

عقد اجارہ اشیا کے عین سے نفع حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جب کہ نیج کا اصل مقصد ملک رقبہ ہے ، مقد اجارہ اشیا کے عین سے نفع حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ، 24517 وقولہ : لِأنَّهَا الح) یعنی کیونکہ اجارہ کاعقد ان چیز وں کے عین سے نفع حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ، اور بیجاس طرح نہیں ہوتی ، کیونکہ اس سے اصل مقصود ملک رقبہ ہے نہ کہ صرف حصول نفع ، بلکہ یا تو وہ خود اسے اپنے پاس رکھ لے یا اس لیے تاکہ وہ اس میں تجارت کرسکے یاوہ اس کا ملبہ لے لے ،''نہر''۔'' زیلعی'' نے کہا ہے: کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اگر

کسی نے صاحب العین (دارکامالک) سے راستہ اجارہ پرلیا توبی جائز نہیں؟ یعنی اس لیے کہ بین کے بغیر اس سے انتفاع ممکن نہیں، پس اس (اجارہ) میں اس کا داخل ہونا متعین ہوگیا۔ اور پرنالے کے یانی کی گزرگاہ داخل نہیں ہوگی جب وہ کسی خاص ملک میں ہو، اور نہ اس میں برف گرنے کی جگہ داخل ہوگی۔ اور اس کی مثل ''المنے'' میں '' العینی'' سے منقول ہے۔ اور ''حواثی مسکین' میں ہے کہ یہ مصنف کے قول کے لیے تقیید ہے بخلاف اجارہ کے۔ پس اس نے یہ فائدہ دیا ہے کہ اجارہ میں پانی کی گزرگاہ کا حقوق کے ذکر کے بغیر داخل ہونا اس کے ساتھ مقید ہے کہ وہ کسی ملک خاص میں نہ ہو۔

24518\_(قوله: كَالْبَيِّعِ)السِّكِساتھ يہ بيان كيا كہ پانى كاحصداور پانى كى گزرگاہ راستہ كے عظم ميں ہے، 'طحطاوى''۔ آجرا جرت كامستحق تب بنتا ہے جب مستاجر نفع حاصل كرنے پر قادر ہو

24520\_(قولہ: نَهُرُّعَنُ الْفَتُرِحِ) شارح کو چاہیے تھا کہ وہ'' نہر'' کی طرف نسبت عبارت کے آخر تک مؤخر کرتے ، کیونکہ وہ تمام جوآ رہا ہے وہ اس میں مذکور ہے۔''حلبی''۔ يَنْبَغِى أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ كَالْبَيْعِ إِذْ لَا يُقْصَدُ بِهِ الِاثْتِفَاعُ قُلْت هُوَ جَيِّدٌ لَوُلَا مُخَالَفَتُهُ لِلْمَنْقُولِ كَمَا مَرَّ، وَلَفْظُ الْخُلَاصَةِ وَيَدْخُلُ الطَِّيتُ فِي الرَّهْنِ وَالصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ كَالْإِجَارَةِ وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعَا لِلْبَحْرِ نَعَمْ يَنْبَغِى أَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ وَالنِّكَاحُ وَالْخُلْعُ وَالْعِتْقُ عَلَى مَالٍ كَالْبَيْعِ وَالْوَجْهُ فِيهَا لَا يَخْفَى

چاہے کہ ربمن بیج کی طرح ہو؛ کیونکہ اس سے انتفاع مقصود نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں: یہ جیداور عمدہ ہے اگریہ منقول کے مخالف نہ ہوجبیا کہ گزر چکا ہے، اور'' الخلاصہ' کے الفاظ ہیں: اور ربمن اور صدقہ موقوفہ میں اجارہ کی طرح راستہ داخل ہوتا ہے۔ اور مصنف جائیتیا نے '' البح'' کی اتباع کرتے ہوئے اس پر اعتماد کیا ہے، ہاں چاہیے کہ ہبہ، نکاح، خلع اور عتق علی المال بھے کی طرح ہو، اور اس میں وجہ فی نہیں ہے''

24521 (قوله: كَمَا مَنَ ) يَعِيْ مَنْ مِن كُرْر چِكا إور شارح نے اسے 'الخلاصة' كى طرف منسوب كيا ہے۔

24522\_(قوله: أَنْ تَكُونَ الْهِبَةُ)مراددار كامبير\_

24523\_(قوله: عَلَى مَالِ) "النبر"كي عبارت ب:على دار اورية النه كمتعلق ب

24524\_ (قوله: وَالْوَجُهُ فِيهَا لَا يَخْفَى) اوران مين وجَعْفى نهيں ہے۔ كيونكه بداستحد اث ملك كے ليے نہيں ہيں،

ن خصوص انتفاع کے لیے ہیں ، بخلاف اجارہ کے ، والله سجاند اعلم

# بَابُ الِاسْتِخْقَاقِ

هُوَ طَلَبُ الْحَقِّ (الِاسْتِحْقَاقُ نُوعَانِ) أَحَدُهُمَا (مُبُطِلٌ لِلْبِلْكِ) بِالْكُلِيَّةِ (كَالْعِتْقِ) وَالْحُرِيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ (وَنَحُوِيِ) كَتَدُبِيرٍ وَكِتَابَةٍ (وَ) ثَانِيهِمَا (نَاقِلُ لَهُ) مِنْ شَخْصِ إِلَى آخَى (كَالِاسْتِحْقَاقِ بِهِ) أَىْ بِالْمِلْكِ بِأَنْ ادَّعَى زَيْدٌ عَلَى بَكُمِ أَنَّ مَا فِي يَدِيِّ مِنْ الْعَبْدِ مِلْكُ لَهُ وَبَرْهَنَ

### استحقاق کےاحکام

استحقاق سے مرادی طلب کرنا ہے۔استحقاق کی دوقتمیں ہیں: ایک وہ جو کلی طور پر ملک کو باطل کر دیتا ہے جیسا کہ آزاد ہونا، حریت اصلیہ اور اس طرح غلام کو مد براور مکاتب بنانا۔اور دوسری قشم وہ ہے جو ملکیت کو ایک شخص سے دوسر ہے شخص کی طرف نتقل کر دیتی ہے جیسا کہ ملک کامستحق ہونااس طرح کہ زید بکر کے خلاف بیددعویٰ کرے کہ جواس کے قبضہ میں غلام ہے وہ اس کی ملکیت ہے اور اس پر شواہد پیش کردے،

اس باب کوحقوق کے بعد ذکر کیا ہے اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان گفظی اور معنوی منا سبت ہے ، اور اگریہ نہ ہوتا تو پیج الصرف کے بعد س کا ذکر کرنااولی ہوتا۔'' نہر''۔

#### استحقاق كاشرعي معنى

24525 \_ رقولہ: هُوَ طَلَبُ الْحَقِی) اس نے یہ فائدہ دیا کہ استحقاق میں سین اور تا طلب کے لیے ہیں۔ لیکن المصباح" میں ہے: استحق فلان الامر: استوجبہ (فلاں امر کاحق دار ہوا)، ' فارا بی ' اورا یک جماعت نے یہی کہا ہے، کی اس میں امر ستحق حاء کے فتہ کے ساتھ (وہ شے جس کا حقدار بنا جائے) ہوا اور یہ صیغہ اسم مفعول ہے۔ اور اس سے ہے: خرج السبیع مستحقا (مبیع ستحق نکلی)۔ پس انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کا شرعی معنی لغوی معنی کے موافق ہے، اور وہ استحقاق ظہور ہے جوغیر کے لیے ثابت ہو (وہ وکون السواد بالاستحقاق ظهور کون الشی حقاوا جباللغیر)

## استحقاق كى اقسام

24526 (قولد: بِالْكُرِّيَةِ) لِعِن اس حيثيت سے كه كس ايك كے ليے اس پر مالك ہونے كاحق باقى ندر ہے، ''منے'' اور'' درر''۔ اورا صد سے مراد يبخي والوں ميں سے ايك ہے نه كه مدى ( دعویٰ كرنے والا ) \_ كيونكه اس كے ليے تو مد براور مكاتب ميں مالك بننے كاحق ہے، اور ان دونوں ميں استحقاق مبطل (كلي طور پر ملك كو باطل كرنے والا ) ہے جيسا كه اس كے بعد اس كا ذكر كيا ہے، ' وطحطا وى''۔

### (وَالنَّاقِلُ لَايُوجِبُ فَسُخَ الْعَقْدِي عَلَى الظَّاهِرِ

اور ناقل ظاہرروایت کےمطابق فننج عقد کو ثابت نہیں کرتا؟

24527\_ (قوله: وَالنَّاقِلُ لَا يُوجِبُ فَسُخَ الْعَقْدِ) اور استحقاق ناقل فنخ عقد كو ثابت نهيس كرتا، بلكمستحق كى اجازت براس کے موقوف ہونے کو ثابت کرتا ہے، ای طرح ''النہائی' میں ہے۔اور ایک جماعت نے ان کی اتباع کی ہے اورشارح نے اس پراعتراض کیا ہے: اس طرح کہ اس کی غایت اور انتہا ہے کہ وہ فضولی کی بیچ ہو، اور اس میں ہے کہ جب عدم رضایائی جائے توعقد فننخ ہوجا تا ہے،اوراستحقاق کا اثبات عدم رضا کی دلیل ہے،اور جھے فننخ کردیا جائے اجازت اس کے ساتھ ملحق نہیں ہوتی۔''الفتح'' میں کہا ہے: اور جو''النہائے' میں ہے وہی منصور اور موید ہے۔ اور ان کا قول: اثبات الاستحقاق دلیل عدم الرضایعنی استحقاق کا اثبات نیج کے ساتھ عدم رضاکی دلیل ہے بیلا زم نہیں ؛ کیونکہ میمکن ہے کہوہ عدم رضا کی دلیل اس وجہ سے ہوکہ وہ شے اس کے ہاتھ مفت جارہی ہے اور وہ اس طرح ہے۔ کیونکہ اگر وہ استحقاق کا دعویٰ نہ کرے اور اسے ثابت کرے تو وہ مشتری کے قبضہ میں ہی رہے گی اس کے بغیر کہا ہے اس کاعین یا اس کابدل حاصل ہو۔ پس اس کا اثبات اس لیے ہے تا کدان میں سے ایک حاصل ہوجائے یا عین یااس کا بدل اس طرح کدوہ اس بیع کی اجازت دے دے۔ پھرتو جان کہ بچ میں اختلاف کیا گیا ہے کہ وہ کب شخ ہوگی؟ توبعض نے کہاہے: جب ستحق پر قبضہ کرلیا جائے ،اور بیہ بھی کہا گیا ہے:نفس قضا کے ساتھ۔اور صحیح یہ ہے کہ وہ نسخ نہیں ہوگی جب تک مشتری ثمن کے بارے اپنے بالغ پر رجوع نہ کرے یہاں تک کداگر مستحق نے اپنے لیے فیصلہ ہوجانے کے بعدیا اس پر قبضہ کرنے کے بعد مشتری کے بائع کی طرف رجوع كرنے سے پہلے اس كى اجازت دے دى تو وہ تي جوگ۔ ' الحلو انی'' نے كہاہے: ہمارے اصحاب كے مذہب ميں سے صیح یہ ہے کہ متحق کے لیے فیصلہ عقو د کے لیے نسخ نہیں ہوتا جب تک ہر کوئی قضا کے ساتھ اپنے بائع پر رجوع نہ کرے۔اور ''الزیادات''میں ہے:''امام صاحب'' دلیٹیملیے سے مروی ہے کہ عقد کونہیں تو ڑا جائے گا جب وہ عکم قضاء کے ساتھ عین کونہ لے لے، اور ظاہر الروابیہ میں ہے: بیچ فٹنخ نہیں ہوگی جب تک وہ اسے فٹنخ نہ کرے، اور یہی اصح ہے۔ اور اس کامعنی بیہ ہے کہ وہ دونوں نسخ پرراضی ہوں؛ کیونکہ اس میں میجی ذکر کیا ہے کہ شتری کے لیے بغیر قضا کے یابائع کی رضا کے شخ نہیں ہے۔ کیونکہ نتاج پر ہائع کے بینہ قائم کرنے کا حتال ثابت ہے، مگر جب قاضی فیصلہ کر دیتو وہ لازم ہوجا تا ہے اور بیچ فننخ ہوجاتی ہے۔ اوراس کی ممل بحث'' الفتح'' میں ہے۔ تحقیق اس بارے میں تصحیح مختلف ہے کہ اس کے ساتھ عقد فننج ہو جاتا ہے۔ اور عنقریب (مقولہ 24536 میں)''ہدائی' کے حوالہ ہے آئے گا کہ ظاہرروایت کے مطابق بھے نہیں ٹوٹے گی جب تک باکع کے خلاف نمن کا فیصلہ نہ کر دیا جائے۔

اور ان اقوال کے درمیان تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ مقصود یہ ہے کہ صرف استحقاق کا فیصلہ ہونے کے ساتھ وہ بھے نہیں ٹونتی بلکہ صحیح روایت کے مطابق اس کے بعد مستحق کی اجازت یا اس کے فتخ پر موقوف عقد باقی رہتا ہے۔ پس جب وہ اسے لِأَنَّهُ لَا يُوجِبُ بُطُلَانَ الْبِلْكِ (وَالْحُكُمُ بِهِ حُكُمٌ عَلَى ذِى الْيَدِ وَعَلَى مَنْ تَلَقَّى) ذُو الْيَدِ (الْبِلْكَ مِنْهُ) كيونكه وه بطلان ملك كاموجب نہيں ہوتا، اور اس كے بارے فيصله صاحب قبضہ اور اس كے خلاف فيصله ہے جس سے صاحب قبضہ نے ملک حاصل کی

صراحة فن کرد ہے تواس میں کوئی شک نہیں، اورای طرح ہے اگر مشتری اپنا بائع پرشن کے ساتھ رجوع کرے اوروہ شن کا سے حوالے کرد ہے؛ کیونکہ وہ فنے کے ساتھ راضی ہے۔ اورای طرح ہے اگر مشتری قاضی ہے مطالبہ کرے کہ وہ بائع کے خلاف شن دینے کا فیصلہ کردیا یا دونوں فنے پر راضی ہو گئے، آو ان تمام صور توں میں عقد فنے ہو جاتا ہے، لی ان عبارات سے بیم ادنییں ہے کہ فنے ان صور توں میں سے کی ایک کے ساتھ محصور ہے، بلکہ استحقاق کا فیصلہ ہو جاتا ہے، لی ان عبارات سے بیم راذنییں ہے کہ فنے ان صور توں میں سے کی ایک کے ساتھ محصور ہے، بلکہ استحقاق کا فیصلہ ہو جانے کے بعد ان میں سے جو بھی پائی گئی عقد فنے ہوجائے گا۔ بیدہ ہجواس مقام پر میرے لیے ظاہر ہوا ہے۔ ایک شے باتی رہ گئی اوروہ بیہ ہے کہ بائع کے لیے اپنے بائع پر شن کے ساتھ رجوع کرنا ثابت ہے اگر چواس نے شن قاضی کے لازم کے بغیر مشتری کو دے دیئے۔ اور بیامام ''موری ہو ایم الفتاوی'' سے منقول ہے۔ ''الحامہ بی' اور' نورالعین'' میں'' جواہر الفتاوی'' سے منقول ہے۔ ''الحامہ بی' اور' نورالعین'' میں'' جواہر الفتاوی'' سے منقول ہے۔ '

24529\_(قولہ: حُکُمٌ عَلَی ذِی الْیَدِ) صاحب قبضہ کے خلاف تھم ہے، یہاں تک کہ اس کے قبضہ سے مدگی کو لے لیا جائے ، درر۔ اور بیتب ہے جب وہ قصم ہو، پس متا جروغیرہ کے خلاف فیصلہ بیس کیا جائے گا۔

24530 (قولہ: وَعَلَى مَنْ تَكَفَّى دُو الْيَهِ الْمِلْكَ مِنْهُ) اوراس كے فلاف ہے جس سے صاحب قبضہ نے ملک عاصل كى ہے۔ يہاں كے ماتھ مشروط ہے كہ جب صاحب قبضہ اس سے خريد نے كا دعوىٰ كر ہے۔ يہاں كے ماتھ مشروط ہے كہ جب صاحب قبضہ اس سے خريد نے كا دعوىٰ كر ہے۔ يہاں كے ماتھ مشرى نے دعویٰ ملک كے جواب ميں كہا: يہ ميرى ملكيت ہے كونكہ ميں نے اسے فلاں سے خريدا ہے ہیں بالغ مقضى عليہ ہوگيا، اور مشترى من كے ماتھ اس پر رجوع كر ہے گا۔ ليكن اگر اس نے جواب ميں كہا: يہ ميرى ملك ہے، اور اس كر مزيد كھے فنہ كہا تو پھر بالغ مقتضى عليہ نہيں ہوگا۔ اور وراثت شراكی طرح ہے، ''جامع كبير'' ميں اس پر نص ہے۔ اور اس كی رمزيد كھے فنہ كہا تو پھر بالغ مقتضى عليہ نہيں ہوگا۔ اور وراثت شراكی طرح ہے، ''جامع كبير'' ميں اس پر نص ہے۔ اور اس كورت ہے، ''جامع كبير'' ميں اس پر نص ہے۔ اور اس كورت ہے، نہرا ایک دو مرا آ دی آ یا اور اس نے دعویٰ كيا كہ وہ اس كا ہے اور اس كے دو گا كيا كہ وہ اس كا ہے اور اس كے الے اس كا فيصلہ كيا گيا اس كا بھائى آ يا اور اس نے دعویٰ كيا كہ وہ اس كا جادر اس نے اسے اس كے ليے اس كے نسف كا فيصلہ كيا جائے گا۔ كيونكہ اس نے يہ نبيں كہا: ميرى ملک ہے كيونكہ ميں نے اسے اپنے باپ سے وراثت ميں پايا ہے تا كہ بھائى مقصى عليہ بھائى اقر اركر ہے كہ وہ اس كا وارث ہے۔ اس كا وارث ہے۔ اور اس كا وارث ہے۔ اور اس كا وارث ہے۔ اور اس كا وارث ہے اور اس كا وارث ہے۔ اور اس كا کی وارث ہے۔ اور اس كار

وَلَوْمُورَثَهُ فَيَتَعَدَّى إِلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ أَشُبَاهُ (فَلَا تُسْبَعُ دَعْوَى الْمِلْكِ مِنْهُمُ لِلْحُكْمِ عَلَيْهِمْ (بَلْ دَعْوَى) النِّتَاجِ وَلَايَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْتَرِينَ

اگر چہوہ اس کا مورث ہو، پس وہ بقیہ ورثا کی طرف متعدی ہوجائے گا،''اشباہ''۔ پس ان سے ان کے خلاف فیصلہ کی وجہ سے ملکیت کا دعویٰ نہیں سناجائے گا، بلکہ نتاج کا دعویٰ ،اورخرید نے والوں میں سے کوئی ایک

کا انکاراور بینہ قائم ہونے کے بعد ہو۔اوراگر وراثت کا اقرار بینہ قائم ہونے سے پہلے ہوتو پھر بھائی کا دعویٰ نہیں سناجائے گا۔
فر مایا: اوراس سے پہلے یہ ذکر کیا: جب مورث محدود میں مقضی علیہ ہواوروہ فوت ہوجائے ، پھراس کا وارث اس محدود کا دعویٰ کیا تو اسے سناجائے گا ،اوراگر اس نے مطلق دعویٰ کیا تو اسے سناجائے گا ،اوراگر اس نے مطلق دعویٰ کیا تو اسے سناجائے گا ،اوراگر مورث مدی ہواوراس کے حق میں فیصلہ کردیا جائے ، پھراس کی موت کے بعد جس کے خلاف فیصلہ کیا گیا وہ مقطمی لہ (جس کے حق میں فیصلہ کیا گیا وہ مقطمی لہ (جس کے حق میں فیصلہ کیا گیا وہ اس محدود کا مطلقاً دعویٰ کردیتو وہ نہیں سناجائے گا۔

فرع: ''البزازیہ' میں ہے: کسی مسلمان نے نصرانی کوغلام بیچا، پھروہ نصرانیوں کی شہادت کے ساتھ اس کا مستحق بن گیا تو اس کے لیے فیصلہ نہیں کیا جائے گا؛ کیونکہ اگر اس کے لیے فیصلہ کیا جائے تو وہ مسلمان کی طرف ثمن کے لیے رجوع کرے گا۔

24531\_(قوله: وَلَوْ مُوَدِّتُهُ) اس كی ضميراس من كی طرف لوث ربی ہے جوان كے قول: و على من تلقی السلك منه ميں ہے، يعنی اگر صاحب قبضہ نے اسے اپنے مورث سے خريدا ہوتو اس كے خلاف استحقاق كا فيصلہ مورث كے خلاف فيصله ہے ہيں مستحق كے خلاف ابقيدورثا ، كا دعوى ارث نہيں سنا جائے گا۔

24532 (قوله: فَلَا تُسُمَعُ دَعُوَى الْمِلْكِ مِنْهُمُ ) لِى ان سے ملک کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا، یہ ان کا قول: والعکم به حکم، عدی ذی البد الخ پر تفریع ہے، ''ورز' ۔ جمع کی ضمیر کے ساتھ ذکر کیا تا کہ اس صورت کو شامل ہونے کی طرف افرای طرح آگے متعدد ہو۔ اور ای لیے ''الدرز' میں کہا ہے: بلا واسطه او دسانط (یعنی ایک یا کئی واسطوں کے بغیر) اور ''الغرز' میں اس پر بھی تفریع بیان کی ہے: رجوع کے لیے بینہ کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کی شرح میں کہا ہے: یعنی پیچے والوں کے خلاف مستحق کے حق میں فیصلہ ہوجائے تو جب خرید نے والوں میں سے کوئی ایک ارادہ کرے کہ وہ اپنے کی طرف شمن کے بارے رجوع کرے تو وہ بینہ کے اعادہ کا محتاج نہیں ہوگا۔

24533\_(قوله: بَلْ دَعْوَى النِتَاجِ)''الغرر'' كى عبارت بے: بل دعوى النتاج او تلقى المهلك من المستحق ( بلكه نتاج ( جانور كا حاملہ مونا ) كادعوىٰ ياستحق سے ملك حاصل كرنے كادعوىٰ ( سناجائے گا ))۔ اس كى شرح'' الدرر' ميں كہا ہے: بيچے والوں ميں سے ایک باكع اس وقت كيے جب اس پرشن كے ساتھ رجوع كيا گيا كہ ميں شنہيں دوں گا؛ كيونكه مستحق جھوٹا ہے؛ اس ليے كہ جب في ميرى ملك ميں بلا واسطہ ميرے باكع كى ملك ميں بچے جنا ہے، تو اس كا دعوىٰ سنا جائے

### رَعَلَى بَائِعِهِ مَالَمُ يُرْجَعُ عَلَيْهِ

#### ا پنے بائع کی طرف رجو عنہیں کرے گاجب تک اس پر رجوع نہ کیا جائے ،

گا، اور تھم باطل ہوجائے گا اگر اس نے دعویٰ ثابت کردیا۔ یادہ کے: میں شن نہیں دوں گا۔ کیونکہ میں نے اسے مستحق سے خریدا ہے تو بھی دعویٰ سنا جائے گا۔ اور ان کے کلام نے بیدفائدہ دیا ہے کہ نتاج کے اثبات کے لیے مستحق کا حاضر ہونا شرطنہیں ہے جیسا کہ' الحامدیہ' میں اس کے ساتھ جواب دیا ہے۔ اور کہا ہے: بلاشبہ یہی اس کا مقتضیٰ ہے جس کے ساتھ ' الخیریہ' باب الا قالہ میں فتویٰ دیا ہے درآ نحالیکہ وہ اس کے موافق ہے جو' العمادیہ' میں ہے کہ بیقول اظہر اور زیادہ مناسب ہے، لیکن ' البزازیہ' میں ہے کہ (مستحق کی حاضری) شرط ہونا اظہر اور زیادہ مناسب ہے۔

میں کہتا ہوں: اور 'البزازیہ' کی عبارت ہے: اور امام ' محمد' روایعظیے کے نزدیک اور و بی ' بخس الاسلام' کا پہندیدہ قول ہے: اس کی حاضری کے بغیر دعو کا قبول کیا جائے گا؛ کیونکہ خمن کے ساتھ رجوع کرنامشتری کے ساتھ خاص امر ہے البذااس کی حاضری پراکتفا کیا گیا ہے، اور جوصاحب '' المنظومہ' کا اختیار کر دہ ہے۔ اور و بی شیخیاں زوان نظیم المیا ہے، اور وہی الظیم المرز المار اور ذیادہ مناسب ہے۔ وہ ستحق کی حاضری کے بغیر دعویٰ کا قبول نہ ہونا ہے لیکن' الذخیرہ' میں ہے: کہا گیا ہے: امام '' ابو یوسف' روایا م'' ابو یوسف' رواین المنظیم کے دوسر سے قول کے مطابق شرط قرار دیا جائے گا، اور امام اعظم'' ابو صنیفہ' اور امام '' ابو یوسف' رواین نظیم کے پہلے قول کے قبال کے مطابق شرط قرار نہیا جائے گا، اور امام اعظم'' ابو صنیفہ' اور امام اور اظہر ہے۔ اور ای کی مشل '' ابو یوسف' رواین نظیم کے پہلے قول کے مطابق شرط قرار نہیا جائے گا، اور یہی قول زیادہ مناسب اور اظہر ہے۔ اور ای کی مشل'' جامع اور انہوں نے اسے '' المعادیہ' میں '' الذخیرہ' اور '' المجھا' کی طرف منسوب کیا ہے۔ اور ای کی مشل'' جامع المولین' 'اور'' نورانعین' میں ہے۔ پس ظاہر ہے کہ جواس کا برنگس'' البزازیہ' میں ہے وہ سبق قلم ہے جیسا کہ ہم نے اسے المضولین' 'اور'' نورانعین' میں ہے۔ پس قام پر متنبرہ ۔ اور جبح کی حاضری شرط ہونے میں اختلاف ہے، اور' طبیرالدین' نے مشرط نہ ونے میں اختلاف ہے، اور' طبیح کی حاضری شرط نہونے میں اختلاف ہے، اور' طبیح کی حاضری شرط نہونے میں اختلاف ہے، اور' طبیح کی حاضری شرط نہونے میں اختلاف ہے، اور '' طبیح کی جو اسے عنقریب (مقولہ 24554 میں) ذکر کریں گے۔

24534 (قوله: مَالَمْ يُرْجُمُّ عَلَيْهِ) جب تك ال پررجوئ نه كيا جائے ، پس درميان والے مشترى كے ليے جائز البيل كه وہ اپنا الله كي طرف رجوع كرے ، ' درز' \_ اور انہوں في يان كيا ہے كہ قاضى كابائع كو شمن كا الزام دينا شرطنيں ، بلك الل كے ليے الل كے بغير اپنے بائع كى طرف رجوع كرنا جائز ہے ، اور يكى امام ' جحد' روائنديكامفتى بقول ہے جیسا كہ آپ جان چكے ہیں ۔ پھر بلا شبال كے ليے رجوع ثابت ہوگا جب بائع استحقاق سے بل شمن سے برى نہ كرديا پھر الله شبال كے باتھ سے بينے كاكس كو سے تق بناويا بائع استحقاق سے بل شمن سے برى نہ كرديا پھر اللہ بائع پراس كے ہاتھ سے بينے كاكس كو سے تقلق ہے تھے ہوں ہے ہوں ہوں كہ اللہ بائع پراس كے متعدر ہونے كى وجہ ہے جس نے اپنے مشترى والوں ميں سے بعض بر رجوع نہيں كر سكتے ، ' ذخيرہ ' \_ يعنى اس پر قضا كے معتدر ہونے كى وجہ ہے جس نے اپنے مشترى كو برى كرديا ، ' جامع الفصولين' \_ پھراس ميں نقل كيا ہے كہ بقته ہے والوں ميں سے بعض كے بعض پر رجوع كرنے ميں متاخرين كے درميان اختلاف ہے ، اور رہا ہے كہ اگر مشترى اپنے ليے رجوع كا فيصلہ ہوجانے كے بعد بائع كو برى كردية و

وَلَا عَلَى الْكَفِيلِ مَا لَمْ يُقْضَ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ لِئَلَّا يَجْتَبِعَ ثَمَنَانِ فِي مِلْكِ وَاحِدِ لِأَنَّ بَدَلَ الْمُسْتَحَقَّ مَمْلُوكُ،

اور نہ فیل کی طرف رجوع کیا جائے گا جب مکفول عنہ کےخلاف فیصلہ نہ کیا جائے تا کہ ایک ملک میں دوٹمن نہ جمع ہوجا نمیں ؟ کیونکہ ستحق کا بدل مملوک ہے ،

عنقريب آرباب كديه مانعنبيس موكار

24535 (قوله: وَلاَ عَلَى الْكَفِيلِ) مراددرك كاضامن ہے، ' درز' ۔ یعن بیج کے استحقاق کے وقت خمن كاضامن ۔ 24536 (قوله: مَالَمُ يُقُفَى عَلَى الْمَكُفُولِ عَنْهُ) جب تك مكفول عنه كے فلاف فيصله نه كيا جائے ، اعتراض اس طرح كيا گيا ہے كہ مكفول عنہ اور وہى باكع ہے آخرى مشترى كے فلاف فيصله ہونے كے سبب مقضى عليہ ہوگيا ہے ؛ اس ليے كه آپ جان چكے بین كه استحقاق كے بارے فيصله صاحب قبضہ كے فلاف اور اس كے فلاف فيصله بيہ ہے جس سے اس نے ملک عاصل كى ، اور قضا سے يہلے كسى ايك كے ليے مطالبہ كاحق نہيں ہے۔

میں کہتا ہوں: یہاشتباہ ہے۔ کیونکہ یہاں قضا سے مراد مکفول عنہ کے خلاف شمن کا فیصلہ ہے، اور قضاء سابق استحقاق کے بارے فیصلہ ہے، اور یہ سنکہ عنقر یب کتاب الکفالہ باب کفالۃ الرجلین سے پہلے متن میں آئے گا۔ اور اس کا بیان ہے: درک کا ضام ن نہیں لیا جائے گا جب بائع کے خلاف شمن کا فیصلہ ہونے سے پہلے میچ کو شخق قرار دیا جائے۔ اور بہی ' ہدائی' اور' کنز' وغیرہ میں ہے۔ اور' ہدائی' میں وہاں اس تول کے ساتھ علت بیان کی ہے: کیونکہ صرف استحقاق کے ساتھ ظاہر روایت کے مطابق تیج نہیں ٹوئی جب تک بائع کے خلاف شمن کا فیصلہ نہ کیا جائے ، پس اصیل پر شمن لوٹا نا واجب نہیں توکفیل پر بھی واجب نہ ہوگا ، فاقیم ۔ لیکن جو ہم نے بیان کیا ہے اس سے آپ جان چکے ہیں کہ عقد متعاقد ین کو شمح کرنے کے ساتھ اور بغیر قضا کے بائع کی طرف شمن کے بارے رجوع کرنے کے ساتھ وقتے ہوگیا تواصیل پر اور وہ بائع ہے مشتری کوشن اس میں سے ایک میں محصور نہیں ہے ، اور جب عقد ان میں سے ایک کے ساتھ فیخ ہوگیا تواصیل پر اور وہ بائع ہے مشتری کوشن واپس لوٹا نا واجب ہوگیا تو بھر گفیل پر بھی واجب ہوگا اگر چہ بغیر قضا کے ہو۔ اور امام '' محمد' ردایشتا کے کا (مقولہ 24527) گیا ہے۔ کو شرف بقول اس کی تائید کر شاہے۔

24538\_(قولد: لِأَنَّ بَدَلَ الْمُسْتَحَقِّ مَمْلُوكٌ) كيونكمستحق كابدل مملوك ، يعنى اس كِثْن بالع كى ملك ميس

وَلَوْصَالَحَ بِشَىءَ قَلِيلٍ أَوْ أَبُرَأَ عَنْ ثَمَنِهِ بَعْدَ الْحُكُمِ لَهُ بِرُجُوعِ عَلَيْهِ فَلِبَائِعِهِ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى بَائِعِهِ أَيْضًا لِزَوَالِ الْبَدَلِ عَنْ مِلْكِهِ وَلَوْحُكِمَ لِلْمُسْتَحِقِّ فَصَالَحَ الْمُشْتَرِى لَمْ يَرْجِعُ لِأَنَّهُ بِالصُّلْحِ أَبْطَلَ حَقَّ الرُّجُوعِ وَتَصَامُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ (وَالْمُنْطِلُ يُوجِبُهُ)

اوراگروہ کی قلیل شے کے ساتھ مصالحت کرلے یااس کے قق میں رجوع کے بارے فیصلہ ہوجانے کے بعداس کے ثمن سے بری قرار دے تواس کے بائع پر رجوع کرلے ؛اس لیے کہ بدل اس کی ملک سے زائل ہو گیا ہے۔ اور اگر مستحق کے لیے فیصلہ کیا گیا اور اس نے مشتری سے مصالحت کرلی تو وہ رجوع نہ کرے ؛ کیونکہ اس نے صلح کے ساتھ رجوع کا حق باطل کردیا ہے،اس کی مکمل بحث' جامع الفصولین' میں ہے۔ اور استحقاق مبطل

باتی ہیں،اورانہیں بدل سے تعبیر کیا ہے تا کہ بیا ہے بھی شامل ہوجائے اگروہ ذوات القیم میں سے ہوں۔اور بیان میں سے کسی ایک پررجوع کیے جانے سے پہلے اس کے رجوع کرنے میں دوٹمن جمع ہونے کی وجہ کا بیان ہے۔

24539 (قوله: وَلَوْصَالَحَ بِشَىٰء الخ) ''جامع الفصولين' كى عبارت بِ: مشترى نے اگرا ہے بائع پر رجوع كيا ، اورقليل شے پر بائع كے ساتھ مصالحت كرلى تواس كے بائع كے ليے جائز ہے كہ وہ اپنے بائع پر اس كثمن كے ساتھ رجوع كر نے كہ بارے فيصلہ ہونے كہ بعد اس كثمن سے اسے برى كرد بوع كر نے كہ بارے فيصلہ ہونے كہ بعد اس كثمن سے اسے برى كرد بوع كرنا جائز ہے ؛ كيونكہ مانع بدل اور مبدل كا ايك ملك ميں جمع ہونا برى كرد بوع كرنا جائز ہے ؛ كيونكہ مانع بدل اور مبدل كا ايك ملك ميں جمع ہونا ہے اور وہ نہيں پايا گيا؛ اس ليے كہ مبدل اس كى ملك سے ذائل ہو چكا ہے۔ اور اگر مشتق كے ليے فيصلہ كيا گيا اور اس نے مشترى سے سے كہ اور جوع كرنا جائز ہونے اللہ بو چكا ہے۔ اور اگر مشتق كے ليے فيصلہ كيا گيا اور اس نے مشترى سے سے كرنى ہوئے كرنا جائز نہيں ؛ كيونكہ كے ساتھ اس نے رجوع كاحق باطل كرد ہے تواب مشترى كے ليے اپنے بائع پر مشترى سے ليے رجوع كرنا جائز نہيں ؛ كيونكہ كے ساتھ اس نے رجوع كاحق باطل كرد يا ہے۔

میں کہتا ہوں: اور جو بری قراردیے کے بارے میں ذکرکیا ہے بلاشبوہ مشتری کا بائع کو بری کرنے کے بارے میں ہے،
اور رہا ہے کہ اگر بالغ مشتری کو استحقاق ہے بہل ثمن ہے بری کر دی تو پہلے (مقولہ 24534 میں) ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ اس میں رجوع ممتنع ہے۔ پھر ''فسولین' میں کہا ہے: پس اگر اس نے استحقاق ثابت کر دیا اور اس کا تھم لگا دیا گیا، پھر اس نے اسے کوئی شے دی اور شیخ کوروک لیا تو یہ سیحتی ہے جو کوئی شے دی اور شیخ کوروک لیا تو یہ سیحتی ہے جو کوئر یدنا ہوجائے گا، پس چا ہے کہ اس کے لیے اپنے بائع پر رجوع ثابت ہو۔

24540 ولی شیختی کے درجوع ثابت ہو کے درجوع ثابت ہوا ہے کہ اس موالے یا اس طرح کا کوئی دعویٰ جو استحقاق کو باطل کر کے اس دعویٰ پر من کے ماتھ اس کی سیحتی کے ساتھ اس کی طور کے درجوع کے دیتا ہے تو کہ درکا ہوئے گار دیا ہے ، اور دیک کے فلاف ہے ، اور وہ ہے ہو کہ درجوع کاحق باطل نہیں ہوگا جیسا کہ آپ جان چکے ہیں ، اور بہی وہ دیتا ہے تین ، اور بہی وہ وہ سیک کے دیتا ہے تا ہی کہ جب مشتری مستحق کے دیتا کہ آپ جان چکے ہیں ، اور بہی وہ دیتا ہے تیں ، اور بہی وہ دیتا ہے تو کہ دیتا ہے تیں ، اور بہی وہ دیتا ہے تیں ، اور بہی ہے دیتا ہے تیں ہے تیں ، اور بہی ہے تیں ہ

أَى يُوجِبُ فَسُخَ الْعُقُودِ (اتِّفَاقَا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَاعَةِ الرُّجُوعُ عَلَى بَائِعِهِ وَإِنْ لَمُ يُرْجَعُ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ) هُوَ أَيْضًا كَذَلِكَ (عَلَى الْكَفِيلِ وَلَوْ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ) لِعَدَمِ اجْتِمَاعِ الثَّمَنَيْنِ إِذْ بَدَلُ الْحُيِّ لَا يُمْلَكُ (وَالْحُكُمُ بِالْحُرِّيَةِ الْأَصْلِيَةِ حُكُمٌ عَلَى الْكَافَّةِ) مِنْ النَّاسِ سَوَاءٌ كَانَ بِبَيْنَةٍ

بالاتفاق عقود کے نئے کو ثابت کرتا ہے اور بیچے والوں میں سے ہرا یک کے لیے اپنے بائع کی طرف رجوع کرنا جائز ہے اگر چہ اس پر رجوع نہ کیا جائے ، اور اس طرح وہ کفیل کی طرف بھی رجوع کرسکتا ہے اگر چہاس کے خلاف قضا سے پہلے ہو؛ کیونکہ اس میں دوٹمنوں کا اجتماع نہیں ہے؛ کیونکہ آزادی کا بدل مملوک نہیں ہوتا ، اور حریت اصلیہ کے بارے فیصلہ تمام لوگوں کے خلاف فیصلہ ہے، چاہے تو وہ بینہ کے ساتھ ہو

مئلہ ہے جونظم المجیہ ہے آر ہا ہے، اور اس کے اور پہلے کے درمیان فرق کا ظاہر ہونامخفی نہیں ہے جبیبا کہ اسے''طحطاوی'' نے بیان کریا ہے، فاقہم ۔

استحقاق مبطل بالاتفاق عقود كفشخ كوثابت كرتاب

24541\_(قولہ: يُوجِبُ فَسُخَ الْعُقُودِ) يعنى استحقاق مبطل خريدوفروخت كرنے والوں كے درميان جارى عقو ديس ہرايك كے نئے ہونے كى حاجت كے بغير قاضى كے حكم ہے نئے كو ثابت كرتا ہے،'' درر''۔

24542\_(قوله: وَلِكُلِّ وَاحِيهِ الحَ ) پس اگر غلام نے بینة قائم کیا کہ وہ اصلاً آزاد ہے یا یہ کہ وہ فلال کا غلام تھا اور اس نے اسے آزاد کردیا ہے، یا کوئی آدمی اس پر بینة قائم کرے کہ وہ اس کا غلام ہے اس نے اسے مدہر بنار کھا ہے، پس ان میں ہے کس شے کے بارے فیصلہ کردیا گیا تو ہرایک کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے بائع کی طرف اس کے خلاف فیصلہ ہونے سے پہلے رجوع کرے ۔ اور ای طرح مشتری اس کی طرف رجوع کرنے سے پہلے فیل کی طرف رجوع کرسکتا ہے، اسے "بندین" نے" الحادی" سے فیل کی طرف رجوع کرسکتا ہے، اسے "بندین" نے" الحادی" سے فیل کی اللہ کے اس کے خلاف کے اس کے خلاف کی اس کی طرف رجوع کرسکتا ہے، اسے کہندین نے الحادی" سے فیل کی اللہ کی کی اللہ کا کہ کی اللہ کی کے کہ کہ کی کے کہ کی اللہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کو کہ کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کر کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کہ

۔ 24543۔(قولہ: وَإِنْ لَمْ يُرْجَعُ عَلَيْهِ ) يہ صیغہ مجہول کے ساتھ ہے، یعنی:اگر چہاں پررجوع حاصل نہ ہو،'' درر''۔ وہ خص جے رجوع کاحق حاصل ہووہ کفیل بالدرک پر بھی رجوع کرسکتا ہے

24544\_(قوله: دَیَرْجِعُ هُوَ أَیُفًا) اوروہ بھی رجوع کرسکتا ہے، یعنی وہ جس کے لیے رجوع کاحق حاصل ہووہ کفیل بالدرک پر بھی رجوع کرسکتا ہے، جیسا کہ اس کے لیے اپنے بائع پر رجوع کرنے کاحق ہے۔ اور شارح کا قول کذالك اس ہے مصنف کا قول: ولو قبل القضاء علیہ غنی کردیتا ہے، یعنی مکفول عنہ کے خلاف شمن کا فیصلہ ہونے سے پہلے (وہ کفیل کی طرف رجوع کرسکتا ہے)

24545\_(قوله: وَالْحُكُمُ بِالْحُرِّيَّةِ الْأَصْلِيَّةِ اللهُ) يه جمله النه الله كاعلت بيان كرنے كے كل ميں ب، اور اصليه كے ساتھ عارض آنے والى آزادى وغيره سے احر ازكيا ہے؛ كونكه اس كاذكر آگے (مقولہ 24553 ميس) آر ہا ہے۔

أَوْ بِقَوْلِهِ أَنَا حُرُّ إِذَا لَمْ يَسْبِقُ مِنْهُ إِثْمَا لَا بِالرِّقِ أَشْبَاهُ (فَلَا تُسْبَعُ دَعُوَى الْبِلْكِ مِنْ أَحَدٍ وَكَنَا الْعِتْقُ وَفُرُوعُهُ بِبَنْزِلَةٍ حُرِّيَّةِ الْأَصْلِ (وَأَمَّا) الْحُكُمُ بِالْعِتْقِ رِفِى الْبِلْكِ الْمُؤَرَّخِ فَ عَلَى الْكَافَةِ (مِنْ) وَقُتِ (التَّادِيخِ) وَ (لَا) يَكُونُ قَضَاءً (قَبُلُهُ كَهَا بَسَطَهُ مُنْلَا خُسْره وَيَعْقُوبُ بَاشَا فَاحْفَظْهُ فَإِنَّ أَكْثَرَالْكُتُبِ عَنْهُ خَالِيَةٌ (وَ) اخْتَلَفُوا فِي (الْقَضَاءِ بِالْوَقْفِ

یااس کے اس قول کے ساتھ: کہ میں آزاد ہوں بشرطیکہ اس کی طرف سے پہلے غلامی کا قرار نہ ہو،' اشباہ' ۔ پس کسی کی جانب سے ملک کا دعو کی نہیں سنا جائے گا،اورائی طرح عتق (آزاد ہونا) اور اس کی فروع حریۃ اصلیہ کے قائم مقام ہیں۔ رہا ملک مورخ میں آزاد ہونے کا تھم تو وہ تمام پر تاری کے وقت سے نافذ ہو گا اور اس سے پہلے فیصلہ نہیں ہوگا جیسا کہ' ملاخسرو' اور ''لیعقوب پاشا'' نے اس کی وضاحت کی ہے، پس تو اسے یا دکر لے؛ کیونکہ اکثر کتب اس کے بیان سے خالی ہیں۔ اور وقف کے بارے فیصلہ میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے،

24546\_(قولد: أَوْ بِعَوْلِهِ أَنَا حُنَّ) اس كى صورت بيہ: كى نے دعویٰ كيا كه وہ اس كا نلام ہے، تو مدى عليہ نے كہا ہے: ميں تواصلاً آزادآ دى ہول، اور اس سے پہلے اس كى طرف سے غلام ہونے كا اقر ارثابت نه ہو، اور مدى بيندلا نے سے عاجز آگيا تو قاضى نے اس كے اصلاً آزاد ہونے كا فيصلہ كرديا، تواس كا بي فيصلہ عامة الناس كے خلاف فيصلہ ہوگا، ' حلى''۔

24547\_(قولہ: إِذَا لَمُ يَسْبِقُ مِنْهُ إِثْمَالٌ بِالرِقِ) بشرطيكه اس سے پہلے اس كی طرف سے غلام ہونے کے بارے اقرار نہ ہو، اگر چدوہ حكماً ہوجیہا كہ تا كے وقت اس كا اطاعت وانقیاد کے ساتھ ساتھ سكوت اختیار كرنا جیسا كر غفر یب (مقولہ 24587 میں) آئے گا، اور اس كے غلام ہونے كا اعتراف كرنے كے بعد اس كا دعوى حريت سنا جائے گا جب كہ وہ گواہ قائم كرد ہے جيبا كوغفر يب (مقولہ 24549 میں) آئے گا۔

24548\_(قولد: وَكُنَّا الْعِتْقُ وَفُرُوعُهُ) اوراى طرح آزاد ہونا اوراس كى فروع ہيں، اس كا عطف مصنف كے اس قول پرہے: والحكم بالحرية الاصلية ، يعنى جب وہ دعویٰ كرے كہ وہ فلاں كا غلام تھا ليس اس نے اسے آزاد كرديا ہے ، يا كوئى آدمى دعویٰ كرے كہ وہ اس كى لونڈى ہے جسے اس نے ام ولد يا كوئى آدمى دعویٰ كرے كہ وہ اس كا غلام ہا اوراس نے اسے مد بر بنار كھا ہے ، يا يہ كہ وہ اس كى لونڈى ہے جسے اس نے ام ولد بناليا ہے اور اس كے فلاف كى كا دعویٰ نہيں سنا بناليا ہے اور اس كے فلاف كى كا دعویٰ نہيں سنا جائے گا، اور اللہ كوئ ، نے بعض سے نقل كيا ہے: يہ معتق (آزاد كرنے والا) كى ملكيت ثابت ہونے كے بعد ہوگا، ورنہ بھى انسان اسے آزاد كرديا ہے جسكاوہ ماكنہيں ہوتا۔

ملک مؤرخ میں آزاد ہونے کا حکم تمام پرتاریخ کے وقت سے نافذ ہوگا

24549\_(قوله: وَأَمَّا الْحُكُمُ بِالْعِتْقِ فِي الْمِلْكِ الْمُؤَدِّخِ الخ) يعنى جب زيد بركو كم: بلاشبة وميرا غلام ب ميں يانچ سال سے تيراما لك بول، تو بكر نے كہا: بلاشبين توبشر كاغلام بول، وہ چھسال سے ميراما لك ہے۔ اوراس نے مجھے قِيلَ كَالُحُرِّيَّةِ وَقِيلَ لَا فَتُسْمَعُ فِيهِ دَعُوى مِلْكِ آخَىَ أَوْ وَقْفِ آخَى (وَهُوَ الْمُخْتَالُ وَصَحَّحَهُ الْعِمَادِيُّ وَفِي الْأَشْبَاةِ الْقَضَاءُ يَتَعَذَى فِي أَرْبَعٍ حُرِّيَّةٍ وَنَسَبٍ وَنِكَاجٍ، وَوَلَاءٍ وَفِي الْوَقْفِ يُقْتَصَمُ عَلَى الْأَصَرِّ

بعض نے کہا ہے: وہ حریت کی مثل ہے، اور بعض نے کہا ہے: نہیں۔ پس اس میں دوسری ملک یا دوسرے وقف کا دعویٰ سنا جائے گا،اور یہی مختار ہے،اور' العما دی' نے اسے صحیح قر اردیا ہے۔اور' الا شباہ' میں ہے: قضا چارصورتوں میں متعدی ہوتی ہے: آزادی،نسب،نکاح اور ولا۔اور وقف میں اصح قول پراقتصار کیا جاتا ہے۔

آزاد کردیا ہے، اور اس پرشہادت پیش کردی تو زید کا دعویٰ دور اور ختم ہوگیا۔ پھر جب عمرو نے بحرکو کہا: بلاشہ تو میراغلام ہے میں تیراسات سال سے مالک ہوں اور تو اب میری ملکیت ہے اور اس نے اس پر بینہ قائم کردیا تو اسے قبول کیا جائے گا۔ اور اس کی آزادی کے بارے تھم فتح کردیا جائے گا، اور اسے عمرو کی ملک قرار دیا جائے گا، 'درز'۔ اور ای طرح مستحق منہ کے خلاف ملکیت کا فیصلہ ہوگا جیسا کہ 'الخانیہ' میں ہے۔ اور مناف ملکیت کا فیصلہ تاریخ کے وقت سے خرید وفروخت کرنے والوں کے خلاف فیصلہ ہوگا جیسا کہ 'الخانیہ' میں ہے۔ اور ''المقدی' میں ہے: اس نے اسے دو مہینے سے خرید اہو، پھر کسی آدی نے بینہ قائم کردیا کہ وہ (لونڈی) ایک مہینے سے اس کی ہوتوں کے خلاف فیصلہ میں کیا جائے گا۔ کسی لونڈی نے آخری مشتری کے قبضہ میں اس پر بینہ قائم کردیا کہ وہ فلاس کی آزاد کی ہوئی ہے۔ یا اس کی مدیرہ، یا اس کی ام ولد ہوئے کم رجوع کر سے جیسے ہیں ہوائے اس کے جو اس فلال سے پہلے ہو'' سائے انی''۔

24550 (قوله: قِيلَ كَالْحُرِيَّةِ) اى كے بارے 'مولی ابوالسعو د' نے نقوی دیا ہے، اورای پر''الحسبیہ'' میں یقین کیا ہے۔ اورمصنف نے اسے کتاب الوقف میں ترجیح دی ہے جیسا کہ شارح نے اسے اول وقف میں مقدم کیا ہے۔ 24551 (قوله: هُوَ الْهُخُتَادُ) اور بہی قول مختار ہے: الفوا کہ البددیة لا بن الغرس میں ہے: اور بہی صحیح ہے۔ اور ''الخانیہ' باب ما یبطل دعوی البدی میں ای پراقصار کیا ہے، اوراس کے لیے استدلال کیا ہے پس بہی ان کا مختار قول ہے۔ 24552 (قوله: وَصَحَحَمَهُ الْعِمَادِيُّ) اور ''العمادی'' نے اسے صحیح قرار دیا ہے، ''الرملی'' نے مصنف سے ''الفصول العمادی'' کی عبارت نقل کی ہے اور اس میں اصلا تصحیح نہیں ہے، بلکہ صرف ''الحلوانی'' اور ''السعدی'' سے پہلے کی کایت ہے، اوردوسرا'' ابواللیث' اور ' الصدر الشہید' سے منقول ہے۔ اور ' جامع الفصولین' میں ہے: وقف ہونے کے فیصلہ کایت ہے، اوردوسرا' ابواللیث' اور ' الصدر الشہید' سے منقول ہے۔ اور ' جامع الفصولین' میں ہے: وقف ہونے کے فیصلہ کا بر کے بیا ہے: ایرانہیں۔

قضا کے متعدی ہونے کی صورتیں

24553\_(قولہ: الْقَضَاءُ يَتَعَدَّى الخ) فيعله متعدى ہوتا ہے الخ، پس جب ان چار میں سے سی ایک کے بارے فيعلہ کیا تو دوسرے کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا ، اور حریت سے اس کا ارادہ کیا ہے جو عارض آنے والی آزادی کوشامل ہوجیسا کہ عتق (آزاد ہونا) اور نکاح میں وہ جاری ہوتا ہے جو ملک مورخ میں جاری ہو، پس تاریخ سے پہلے اس کے نکاح کے

# وَيَثُبُتُ رُجُوعُ الْمُشْتَرِى عَلَى بَائِعِهِ بِالثَّمَنِ

اورمشتری کانمن کے بارےاپے بائع پررجوع کرنا ثابت ہے

خلاف غیرکا دعویٰ سنا جائے گالیکن تاریخ کے بعد نہیں جیسا کہ 'محشی مسکین' کے والد نے' الدرر' کے گزشتہ کلام سے اس کا استخباط کیا ہے۔'' الحموی' نے کہا ہے: ان چار پراس کا اضافہ کیا جائے گا جو' 'معین الحکام' میں ہے: اگر کسی نے کوئی آ دی حاضر کیا اور اس پر اپنے موکل کے حق کا دعویٰ کیا، اور اس پر بینہ قائم کیا کہ اس نے اسے اپنے حقوق لینے اور اس کے بار سے خصومت کے لیے وکیل بنایا ہے تو اسے تبول کر لیا جائے گا اور دکالت کے بار سے فیصلہ کردیا جائے گا اور بیتمام لوگوں کے ملاف فیصلہ ہوگا؛ کیونکہ اس نے اس پر دکالت کے سبب حق کا دعویٰ کیا ہے، پس اس کے خلاف سبب کا اثبات تمام لوگوں کے خلاف اثبات ہماں تک کہ اگر اس نے دوسرے آ دی کو حاضر کیا اور اس پر حق کا دعویٰ کیا تو اسے وکالت پر دو بارہ بینہ قائم کرنے کا مکلف نہیں بنایا جائے گا۔

اور مصنف نے رجوع کو مطلق قرار دیا ہے۔ پس بیاس صورت کو شامل ہے: جب شراء فاسد ہوجیبا کہ'' جامع الفصولین''
میں ہے۔ اور اس صورت کو بھی کہ جب وہ اس کے ستحق کی ملکیت ہونے کے بارے جانتا ہوجیبا کہ مصنف اسے عنقریب ذکر
کریں گے۔ اور اس صورت کو کہ اگر بالغ مشتری کو اس کے شن سے بری کر دیتو بائع کے لیے اپنے بائع کی طرف رجوع کرنا
جائز ہے اگر اس کا ابراء بھم کے بعد ہونہ کہ اس سے پہلے جیبا کہ (مقولہ 24539 میں) گزر چکا ہے۔ اور اس صورت کو کہ اگر

### بائع کےخلاف استحقاق کے دعویٰ کا بیان

تنبي

جب مشتری اپنے بائع کے خلاف مبیع کے استحقاق کا دعویٰ کرے تاکہ وہ ثمن کے ساتھ رجوع کر سکے تواس کے لیے ضروری ہے کہ وہ استحقاق کی وضاحت کرے اور اس کا سبب بیان کرے بیان کردیا اور بائع نے بیچ کا انکار کیا اور مشتری نے است ثابت کردیا تو وہ ثمن واپس لوٹا نے ، اور کہا گیا ہے: بینہ کے ساع کے وقت مبیع کی حاضری شرط ہے۔ اور بعض نے کہا ہے: بینع کی حاضری شرط نہیں ہے۔ اور اس کے مطابق علامہ 'نظہیر الدین المرغینانی'' نے فتویٰ دیا ہے۔ اور الامن میں مقرر کردی تو بیکا فی ہے۔ 'نجامع الفصولین' ۔ اور اس میں اگر وہ غلام کی علامت اور اس کی صفت ذکر کردی اور اس کے شن مقرر کردی تو بیکا فی ہے۔ 'نجامع الفصولین' ۔ اور اس میں ہے۔ مستحق غلام کی علامت اور اس کی ملک سے خارج ہوئی ہے۔ اس کی ممل بحث اس بیا ، نہ اس نے اسے ہم ہیا ، نہ اس نے اسے ہم ہیا ، نہ اس کے صدقہ کیا ، اون میں ہے۔

فرع: کی نے گدھاا جارہ پرلیا،اورکی نے اس کے بارے دعویٰ کردیااوراس نے اس کی تقدیق نہ کی کہ ہمستاجرہ، اوروہ اس کے خلاف اس کامستق بن گیا، تو اجارہ پردینے والا اپنے بائع کی طرف رجوع نہیں کرے گا؛ کیونکہ یہ استحقاق ظلم ہے؛ کیونکہ وہ قصم پردا قع نہیں ہوا،''ذخیرہ''۔ جب استحقاق بینہ کے ساتھ ثابت ہوتومشری شن کے بارے اپنے بائع سے رجوع کرسکتا ہے

24556\_(قوله: بِبِاقْمَادِ الْمُشْتَدِى) اوراگرمشترى متحق كے گواہوں كوعادل قرار دے۔ امام'' ابو يوسف' رِاليُّنايہ نے كہا ہے: میں ان دونوں كے بارے پوچھوں گا۔ پس اگر انہیں عادل قرار دیا گیا تو وہ ثمن كے ساتھ رجوع كرے اور اگر انہیں عادل نے قرار دیا گیا تو وہ رجوع نہ كرے؛ كونكہ بیا قرار كی مثل ہے،'' ذخير ہ''۔

24557\_(قولہ: أَوْبِنُكُولِهِ) يااس كے انكار كے ساتھ اس طرح كەستىق نے اسے اس پرفتىم دینے كامطالبہ كيا كەتو نہيں جانتا كەنتى ميرى ملك ہے (تواس نے قتم سے انكار كرديا)۔

ا گرمشتری بینہ قائم کرد ہے کہ دارمستحق کی ملکیت ہے تو تناقض کی وجہ سے قبول نہیں کیا جائے گا 24558\_(قولہ: فَلَا دُجُوعَ) تو اس کے لیے رجوع کاحق نہیں، پس اگرمشتری نے بینہ قائم کر دیا کہ کہ دارمستحق کی رَى الْأَصُلُ أَنَّ رَالْبَيِّنَةَ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ) تَظْهَرُنِ حَقِّ كَاقَةِ النَّاسِ لَكِنْ لَا فِى كُلِّ شَىء كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الزَّيَكَعِيِّ وَالْعَيْنِيِّ بَلُ فِي عِثْقِ وَنَحْوِهِ كَمَا مَرَّ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ (لَا الْإِثْرَان) بَلُ هُوَحُجَّةٌ قَاصِرَةٌ عَلَى الْمُقِيِّ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَى غَيْرِهِ بَقِى لَوْ اجْتَمَعَا فَإِنْ ثَبَتَ الْحَقُّ بِهِمَا قُضِى بِالْإِثْرَارِ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ

اوراصل میہ ہے کہ بینہ ججت متعدیہ ہے وہ تمام لوگوں کے تق میں ظاہر ہوگی، لیکن ہرشے میں نہیں جیسا کہ''زیلی ''اور''عینی'' کے کلام کا ظاہر ہے، بلکہ عتق اور اس طرح کی چیزوں میں جیسا کہ گزر چکا ہے، مصنف نے اسے ذکر کیا ہے، نہ کہ اقر اربلکہ وہ اقر ارکر نے والے کے خلاف جحت قاصرہ ہے؛ اس لیے کہ اس کی ولایت کی غیر پرنہیں۔ باقی رہی بیصورت کہ اگر دونوں جمع ہوجا کیں پس اگر حق دونوں کے ساتھ ثابت ہوتو اقر ارکے ساتھ فیصلہ کیا جائے گر حاجت کے وقت

ملکیت ہے تاکہ دہ اس کے تمن کے ساتھ بائع پر رجوع کر سے تو تناقض کی دجہ سے اسے قبول نہیں کیا جائے گا؛ کیونکہ جب اس نے نیر از خریدنا) کا اقدام کیا ہے تو تحقیق اس نے اقرار کرلیا کہ دہ بائع کی ملکیت ہے، پھر جب اس نے غیر کے لیے دعویٰ کیا تو یہ تناقض ہو گیا جو دعویٰ ملک کے مانع ہو تا ہے؛ اور اس لیے کہ یہ اس کا اثبات ہے جو اس کے اقرار کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے پس پیلغو ہوگا۔ لیکن اگر اس نے بائع کے اقرار پر بینہ قائم کیا کہ وہ مستحق کے لیے ہے تو اسے قبول کیا جائے گا؛ اس لیے کہ اس میں تناقض نہیں ہے؛ اور بیاس شے کا اثبات ہے جو ثابت نہیں ہے، اور اگر اس کا بینہ نہ ہوتو پھر اس کے لیے بائع کو صلف دینا جائز ہے تم ہخدا مید مگی کی نہیں ہے؛ کیونکہ اگر اس نے اقرار کرلیا تو وہ اسے لازم ہوجائے گا،'' جامع الفصولین' ۔ ہاں اگر اس نے اس کے ساتھ ستحق کے لیے اقرار کیا ، پھر اس پر گواہ لے آیا کہ لونڈی اصلا آزاد ہے اور وہ بھی دعویٰ کرتی ہو، یا ہے کہ وہ فلاں کی ملکیت ہے اور اس نے اسے آزاد کیا ہے یہ اور اس کی ملکیت ہو اس کے ساتھ رجوع کر ہے گا؛ کیونکہ آزادی اور اس کی فروع کے دعویٰ بیس تناقض نقصان نہیں ویتا،'' فتح''۔ جائے گا اور وہ تمن کے ساتھ رجوع کر ہے گا؛ کیونکہ آزادی اور اس کی فروع کے دعویٰ بیس تناقض نقصان نہیں ویتا،'' فتح''۔ بائم ''میں کہا ہے: اور پی ظاہر ہے کہ ان کا قول: وہی تدعی (اور وہ دعویٰ بھی کرتی ہو) اتفاتی ہے۔ ۔

24559\_(قولد: كَبَاهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ النَّيَلَعِيِّ) جيها كه يهي ' كلام كاظامر ہے اس حيثيت ہے كه انهول في كہا ہے: كيونكہ بينہ جت نہيں ہوتا گرقضا قاضى كے ساتھ ۔ اور قاضى كوولاية عامہ حاصل ہے ۔ پس اس كافيصلہ بھی تمام كے حق ميں نافذ ہوگا۔ اور اقرار بذات خود جمت ہے وہ قضا پر موقوف نہيں ہے، اور اقرار كرنے والے كى اپنى ذات پر ولايت ہے نہ كہ كى غير پر ۔ پس وہ اس كى ذات پر محصور ہوگى۔ ' طحطاوى ' نے كہا ہے: اور ' الر كمى ' نے ' حاشية المنے ' ميں اسے بعض ہے نہ كہ كى غير پر ۔ پس وہ اس كى ذات پر محصور ہوگى۔ ' طحطاوى ' نے كہا ہے: اور ' الر كمى ' نے ' حاشية المنے ' ميں اسے بعض قضا يا پر محمول كيا ہے، يا كاف ہے ہروہ مرادليا جائے گا جس كى طرف قاضى كا حكم اس فيصلہ ميں متعدى ہوتا ہے ، نہ كه تمام لوگ (مراد ہيں) اور اس وقت استدراكى كوئى حاجت نہيں۔

24560\_(قوله: وَنَحْوِةِ ) اوراى طرح اس كى فروع جيبا كدولا ، نكاح اورنسب بين ، مطحطا وى ''\_

24561\_(قوله: فَإِنْ ثَبَتَ الْحَتُّى بِهِمَا) اورا كرح دونول كماته ثابت مو، ظامريه مكديال ساحراز ب

فَيِالْبَيِّنَةِ أَوْلَى فَتُحُ وَنَهُرٌ (فَكُوا اسْتُحِقَّتُ مَبِيعَةٌ وَلَدَثَى

توبینه کے ساتھ فیصلہ کرنااولی ہے '' فتح ''اور'' نہر''۔اوراگرمبیعہ کو بینہ کے ساتھ ستحق بنادیا گیا

کہ اگرانکار کے بعد تھم بینہ سے پہلے ثابت ہواور پھروہ اقرار کر سے بخلاف اس کے برعس کے؛ کیونکہ مشتری کے اقرار کے ساتھ ستحق کے لیے تھم کے بعد بینہ کے ساتھ تھم کو ثابت کرنا تھے نہیں ہوتا بخلاف اس کے کہ جب تھم سے پہلے ان دونوں بیس سے کوئی شے ہو، اس طرح کہ وہ بینة انم کر سے پھر مشتری اقرار کر سے بال کے برعس ہو، تو با شہر بروع کی حاجت کے وقت بینہ کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوئے تھم لگا ناممکن ہے، بینہ کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوئے تھم لگا یا جائے گا جیسے یہاں ہے اگر چہ اقرار کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوئے تھم لگا ناممکن ہے، بینہ کے ساتھ فیصلہ کرتے ہوئے تھم لگا ناممکن ہے، ماتھ فیصلہ کرتے اور ای پر بینہ کے ساتھ واج نہ کہ دیا تو وہ رجوع کر ہے؛ کہ وکر اس نے اقرار کیا اور اس کے ساتھ واقع ہوا ہے نہ کہ اقرار کے ساتھ واقع ہوا ہے نہ کہ اقرار کے ساتھ واقع ہوا ہونے کہ ہوئے تھر کر کیا ہے: اگر اس نے تعین کا دعوی کیا اور بینے قائم کردیا ، اور ای کا قرار کے ساتھ وی کہ بینے کہ اس کے بینے دائل کے ساتھ وی کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہے: وہ اقرار کے ساتھ فیصلہ کے جانے سے پہلے مدی خلیے نہ اس کا اقرار کرلیا تو اس میں فقہ انے اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا ہے: وہ اقرار کے ساتھ فیصلہ کے جانے سے پہلے مدی خلیے ہوئے اس کا اقرار کرلیا تو اس میں فقہ انے اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا ہے: وہ اقرار کے ساتھ فیصلہ کرے گا اور بعض نے کہا ہے: میں کہا: اور بیا ہے نہ اقبل کے مناقض ہے، مگر یہ کہ اس کے ساتھ فیصلہ کرے گا اس بنا پر کہ اسے اظہر قرار دیا ہے آگر چہ بینہ کا قیام اس سے پہلے ہو، اس کے باوجود کہ قاضی اس اعتبار کے ساتھ فیصلہ کرنے کا اعتبار ہونا جائے تا کہ رجوع کے ساتھ انہ کی حاجت ثابت ہونے کے وقت بینہ کے ساتھ فیصلہ کرنے کا اعتبار ہونا جائے تا کہ رجوع کے ساتھ اس سے جینہ کے ساتھ فیصلہ کرنے کا اعتبار ہونا جائے ہے۔ ساتھ انہ ہونا کی صاحت ثابت ہونے کے وقت بینہ کے ساتھ فیصلہ کے باتھ فیصلہ کے کہ اس سے بینے کہ ساتھ فیصلہ کرنے کا اعتبار ہون کے ساتھ کو سے بینے کا ماعتبار ہونے جائے ہوں کے ساتھ کی ساتھ کی سے سے کہ کو کو کہ کا میں اس کے بینے کی ماتھ کی سے سے ساتھ کی سے سے سے کہ کہ کو کہ کو کہ کے ساتھ کی سے سے سے کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی سے سے سے کہ کے کو کہ کی کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کو کے کہ کہ کو کو کہ کو کی کو کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کو کی

میں کہتا ہوں: اس تطبیق کی تائید یہ بھی کرتا ہے کہ' جامع الفصولین' میں ' رشید الدین' کی پہلی عبارت نقل کی ہے درآ نحالیکہ اس کی علت حاجت کو قرار دیا گیا ہے۔ اور' نورالعین' میں ذکر کیا ہے: یہ اظہر ہے۔ اورا ہے ثابت کیا ہے۔ پس اس کی طرف رجوع کرو۔ اور ظاہر یہ ہے کہ جو یہاں ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر وہ کوئی شے بیچے جے اس نے خریدا ہو پھر وہ شے کی طرف رجوع کرو۔ اور ظاہر یہ ہے کہ جو یہاں ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اگر وہ کوئی شے بیچے جے اس نے خریدا ہو پھر وہ شے کی عیب کے ساتھ اسے واپس لوٹا دی جائے اور وہ اس کے بارے اقرار کرے ، اور مشتری اس پر بینہ لے آئے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے باتھ اسے نے بائع پر خیار عیب کے ساتھ رجوع کرنے کی حاجت ہے۔

24562\_(قوله: فَبِالْبَيِّنَةِ أَوْلَى) توبينه كي ماته قضا كا عتبار كرنا بدرجه اولى موكا\_

24563\_(قوله: فَلَوُ اُسْتُحِقَّتُ مَبِيعَةٌ وَلَدَتُ) بيجانور کوبھی شامل کے جب وہ مشتری کے پاس بچے جنے جیسا کہ''نورالعین''میں'' جامع الفتاوی'' سے منقول ہے۔ عِنْدَ الْمُشْتَرِى لَابِاسْتِيلَادِةِ (بِبَيِّنَةٍ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا بِشَهْطِ الْقَضَاءِ بِهِ) أَى بِالْوَلَدِ فِي الْأَصَحِّ ذَيْلَعِيُّ وَكَلَامُ الْبَزَازِى يُفِيدُ تَقْييدَهُ

اس نے مشتری کے پاس بچے کوجنم دیا ،اس کے ام ولد بنانے کے ساتھ نہیں ،تو اس کا بچے قضا کی شرط کے ساتھ اس کے تابع ہو گابیا صح روایت میں ہے،'' زیلعی''۔اور'' بزازی'' کا کلام اسے اس کے ساتھ مقید کرنے کا فائدہ دیتا ہے

24564\_(قولہ: لا بِاسْتِیلاَدِةِ)ان کے قول: یتبعها ولدها، کے کل کی وجہے اس کے ساتھ مقید کیا ہے، ورنہ مشتری کا ام ولد بنا نا بینہ کے ساتھ بچے کے استحقاق کے مانغ نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کے تالع نہیں ہوتا، بلکہ مشتری کا بچہ قیمت کے ساتھ آزاد ہوتا ہے جیسا کہ اس کے بعد اس پر متنبہ کیا ہے۔

. 24565 (قوله: يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا) اس كا بجياس كتابع بوگا، اوراى طرح اس كى ديت كاتكم ہے، ' فتح' ' فرمايا: اوريہ بچ كی خصوصیت نہیں، بلکہ مبع كے تمام زوائداى تفصیل كے مطابق ہیں۔ یعنی وہ تفصیل جو بینہ یا اقرار كے ساتھ استحقاق ہونے كے درمیان ہے، اور مقرلہ كے زوائد كا دعوىٰ كرنے اور نہ كرنے كے درمیان ہے، اور شارح عنقریب آخر میں زوائد كا ذكر كریں گے۔

24566\_(قوله: بِشَهُ طِ الْقَضَاءِ بِهِ) اس كے بارے قضا كى شرط كے ساتھ، كيونكہ وہى اپنے جدا ہونے اور اپنے مستقل ہونے كے ليے قضا كے دن اصل ہے، ليس اس كے بارے تكم اور فيصله ضرورى ہے، اور مذہب ميس يہى اصح ہے، دن فتح "' '' ہدائي' ميس كہا ہے: اور اس كى طرف مسائل اشارہ كرتے ہيں، كيونكہ قاضى كو جب زوائد كے بارے علم نہ ہوتو امام " حُحر' ' دِلِيْحَادِ نے كہا ہے: زوائد تكم ميس داخل نہيں ہوں گے۔ اور اس طرح بچ بھى جب كہ وہ اس كے غير كے ہاتھ ميس ہوتو وہ ماس كے بارے تكم ميں داخل نہيں ہوگا۔ اور طاہر بيہ ہے كہ ديت بالتبع داخل نہيں ہوگا۔ اور طاہر بيہ ہے كہ ديت بالتبع داخل نہيں ہوگا۔

24567 (قوله: فِي الْأَصَحِّ) اس كامقابل وہ ہے جُوکہا گیا ہے: بلاشبہ جب قاضی نے ماں کے بارے فیصلہ کردیا تو اس کے بارے بھی بالتبع فیصلہ موجائے گا جیسا کہ' الفتح'' میں ہے۔

24568\_(قوله: وَكَلَا مُر الْبَوَّاذِي يُفِيدُ تَقْيِيدَهُ) اور"بزازی" کا کلام ستی کے لیے بچے کے ساتھ قضا کومقید کرنے کا فاکدہ دیتا ہے، اور انہوں نے اسے" انہر" میں البزازی کے قول سے لیا ہے: انہوں نے ایسے آ دمی کے خلاف شبادت دی جس کے پاس ایک لونڈی تھی کہ یہ لونڈی اس مدعی کی ہے، پھر وہ دونوں غائب ہو گئے یا دونوں فوت ہو گئے، اور اس لونڈی کا مدعی علیہ کے پاس بچ ہوا جس کے بارے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس کا ہے، اور وہ اس پردلیل قائم کرد ہے تو حاکم اس کی دلیل کا مدعی علیہ کے پاس بچ ہوا جس کے بارے وہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اس کا ہے، اور اگر گواہ حاضر ہوں اور کہیں: بچہدعی علیہ کا ہے تو گون ، بیچ کی طرف تو جنہیں کرے گا اور مدعی کے لیے بیچ کا فیصلہ کرے گا۔ اور اگر گواہ حاضر ہوں اور کہیں: بچہدعی علیہ کا ہے تو گون ، بیچ کی قیمت کے ضامن ہوں گے گو یا کہ انہوں نے شہادت ہے رجوع کیا ہے، اور اگر وہ حاضر ہوں اور قاضی ان سے بیچ کی بغیر بارے سوال کرے، تو اگر وہ کہد دین بلا شبرہ ومدعی علیہ کا ہے، یا ہم اسے نہیں جانے جس کا بچہ ہے تو وہ مدعی کے لیے بیچ کا بغیر بارے سوال کرے، تو اگر وہ کہد دین بلا شبرہ ومدعی علیہ کا ہے، یا ہم اسے نہیں جانے جس کا بچہ ہے تو وہ مدعی کے لیے بیچ کا بغیر بی سوال کرے، تو اگر وہ کہد دین بلا شبرہ ومدعی علیہ کا ہے، یا ہم اسے نہیں جانے جس کا بچہ ہے تو وہ مدعی کے لیے بیچ کا بغیر

بِمَا إِذَا سَكَتَ الشُّهُودُ فَلَوْبَيَّنَا أَنَّهُ لِنِي الْيَدِ أَوْ قَالُوا لَا نَدُرِى لَا يُقْفَى بِهِ نَهْرٌ، ثُمَّ اسْتِيلَادُهُ لَا يَمُنَعُ اسْتِحْقَاقَ الْوَلَدِبِالْبَيِّنَةِ فَيَكُونُ وَلَدُ الْمَغْرُورِ حُمَّا

کہ جب گواہ خاموش رہیں،اوراگروہ بیان کردیں کہ وہ صاحب قبضہ کا ہے، یا دہ کہیں: ہم نہیں جانتے تو پھراس کے بارے فیصلہ نہیں کیا جائے گا،''نہر''۔ پھراس کاام ولد بنانا ہینہ کے ساتھ بچے کے استحقاق کے مانع نہیں ہوگا، پس وہ مغرور کا بچیہ ہو جائے گا،آزاد ہوگا۔

ماں کے فیصلہ کرے گا۔

24569\_(قولد: بِسَاإِذَا سَكَتَ الشُّهُودُ) لِعنى جب گواه اس كےصاحب قبضہ كے ليے ہونے سے سكوت اختيار كريں،اوراى طرح بدرجداولى ہوگاجب وه يہ كہديں: بلاشيدوه متحق كاہے۔ 24570\_(قولد: ثُمَّ اسْتِيلَا دُهُ) مرادشترى كاام ولد بنانا ہے۔

#### ولدالمغرور كابيان

24571 (قولہ: فَیَکُونُ وَلَدُ الْمَغُورُورِ) پی وہ ولد المغر ورہوجائے گا۔ یہ کہنازیادہ بہتر اوراولی ہے: دلکن یکون اللخ ، کیونکہ ان کا قول: لا یہ بنا اللخ اس سے بیوہم ہوتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ پس اس کے ساتھ ضان لازم کیا جائے گا کہ وہ اس کے تابع ہوگا جیسا کہ جب وہ اس کے ام ولد بنانے کے ساتھ نہ ہو، پس اس کے ساتھ استدراک مناسب ہے کہ وہ ولد الممغر ور ہوجائے گا، یعنی وہ صاحب قبضہ کے لیے آزاد ہوگا؛ کیونکہ اس کی وطی کا ملک میں ہونا ظاہر ہے ، اور اس پر مستحق کے لیے خصومت کے دن کی قیمت ہوگی جیسا کے فقریب وہ اے دعویٰ نسب کے باب میں ذکر کریں گے۔

اس کا بیان کہ وہ اپنے بائع پر مہر کے لیے رجوع نہیں کرسکتا اور نہ اس گھر کی اجرت کے لیے رجوع نہیں کرسکتا اور نہ اس گھر کی اجرت کے لیے جس کا وقف ہونا ظاہر ہوجائے

''جامع الفصولین' میں کہا ہے: اوراگراس نے اس سے بچہ پیدا کیا ہہ یاصدقہ یاشرا یا وصیت کی بنا پر تومستی لونڈی اور باپ بائع پر نجے کی قیمت لے لے: کیونکہ غرور (دھوکا) کا موجب ظاہر میں استباحۃ مطلقہ کی ملکیت ہے اور وہ پائی گئی، اور باپ بائع پر ہمارے نزدیک ہمارے نزدیک اور اس کے بچ کی قیمت کے ساتھ رجوع کرسکتا ہے نہ کہ مہر کے ساتھ، اور وہ ہمارے نزدیک ہمبہ کرنے والے (واہب) صدقہ کرنے والے (مصدق) اور وصیت کرنے والے (موصی) پر بچ کی قیمت کے ساتھ رجوع مہمیں کرسکتا۔ اور اگر پہلے مشتری نے اس نے بچہ پیدا کیا پھراسے کسی کا مستحق قرار دیا گیا تو دو سرا مشتری پہلے پر خمن اور بچ کی قیمت کے ساتھ رجوع کرے گا، اور پہلامشتری اپنے بائع پر ''امام صاحب' روائیٹیلیہ کے نزدیک صرف خمن کے ساتھ رجوع کرسکتا ہے۔ اور

بِالْقِيمَةِ لِمُسْتَحِقِّهِ كَمَا مَرَّنِى بَابِ دَعْوَى النَّسَبِ دَوَاِنْ أَقَىَّ ذُو الْيَدِ دِبِهَا لِرَجُلِ (لَا) يَتْبَعُهَا فَيَاخُذُهَا وَحْدَهَا وَالْفَنْقُ مَا مَرَّمِنُ الْأَصْلِ

اس کے متحق کے لیے قیمت ہوگی جیسا کہ باب دعویٰ النسب میں گزر چکاہے،اورا گرصاحب قبضہ نے اس (مبیعہ ) کے بارے سمی آ دمی کے لیے اقر ارکیا تو بچے اس کے تابع نہیں ہوگا ہیں وہ اسکیا ہی کو لے گا۔اور فرق وہی ہے جواصل سے گزر چکا ہے۔

آس کی نظیر ہے ہے کہ دوسرامشتری اگر کوئی عیب پائے حالانکہ اس کے لیے کسی نظیر ہے ہے کہ دوسرامشتری اگروئی عیب کے سبب اسے واپس لوٹا نامتعذر ہوتو وہ اپنے بائع پر عیب کے نقصان کے ساتھ رجوع کرسکتا ہے۔اور اس کا بائع اپنے بائع پر'' امام صاحب' درایشیا ہے۔ کے نزدیک اس کے ساتھ رجوع نہیں کرسکتا بخلاف'' صاحبین' درالہ تاہم کے (کہ وہ رجوع کرسکتا ہے)

#### تنبيه

بلاشبہ مشتری نے مہر (عقر) کے ساتھ رجوع نہیں کیا۔ کونکہ وہ منفعت کا بدل ہے جے اس نے اپنی ذات کے لیے پورا کیا ہے، اوراس کے فعل کی جزا ہے۔ اوراس کی مثل وہ ہے کہ اگر مستحقہ زمین کا زراعت کے ساتھ نقصان ہوجائے اور وہ اس کے نقصان کا ضامن ہے تو وہ اس کے ساتھ اپنے پر رجوع نہیں کر سکتا، اوراسی سے شے صادر ہونے والے فتوی کا جوا ب ظاہر ہوگیا: اس آ دمی کے بارے میں جس نے دارخر یدا اور وہ وقف ظاہر ہوگیا اور وقف کے نگران نے اسے اس کی اجرت کا ضامن بنا دیا تو میں نے اس کے ساتھ جواب دیا کہ وہ بائع پر اجرت کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتا بخلاف اس کے جس کے ساتھ قاہر ہم صر کے بعض علاء نے ہمارے زمانے میں اپنے اس قول کے ساتھ استدلال کرتے ہوئے فتوی ویا ہے: عقد معاوضہ کے شمن میں غرور رجوع کو ثابت کرتا ہے۔ اور اس میں کوئی خفائیس کہ سے جے نہیں ہوتا ہے جیسا کہ اس کا بیان آ گے (مقولہ 24590 میں) آئے گا، اور اس کے ساتھ جو اس کی بین نے بیں ۔ فعل کی جزانہ ہو جیسا کہ آپ جائے ہیں۔

24572\_(قولہ: بِالْقِیمَةِ لِمُسْتَحِقِّهِ) یعنی مستحق کے لیے قیت کا ضامن ہوگا،اور مرادخصومت کے دن کی قیت ہے جیسا کہ دعویٰ نسب کے باب میں اس کا ذکر کیا ہے۔

24573\_(قوله: كَهَا مَنَّ) الى مين درست كماياتى ب\_

24574\_(قوله: وَالْفَنُ قُ مَا مَنَ) اور فرق وہ ہے جوگز رچاہے، 'الہدایہ' میں کہا ہے: اور وجہ فرق ہے جہ بہنہ ججة
مطلقہ ہے، کیونکہ وہ اس کے اسم کی طرح ہے جو بیان اور وضاحت کرنے والی ہے۔ پس اس کے ساتھ اس کی اصل پر ملکیت
ظاہر ہوتی ہے، اور بچیاس کے ساتھ متصل ہے۔ پس وہ اس کا ہوگا، لیکن اقر ارجحت قاصرہ ہے اس کے ساتھ اخبار کی صحة کی
ضرورت کے تحت مخبر بہ (جس کی خبر دی جائے) میں ملک ثابت ہوتی ہے اور بچہ کے انفصال کے بعد اس ملک کے اثبات سے
وہ (ضرورت) ختم ہوگئ، لہٰذا بچیاس کا نہیں ہوگا۔

وَهَنَا إِذَا لَمْ يَدَّعِهِ الْمُقَنُّ لَهُ فَلَوُ ادَّعَاهُ يَتْبَعُهَا وَكَنَا سَائِرُ الزَّوَائِدِ نَعَمْ لَا ضَمَانَ بِهَلَاكِهَا كَنَهَائِدِ الْمَغْصُوبِ وَلَمْ يُذْكِرِ النُّكُولُ لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْإِقْمَادِ قُهُسْتَاقِ مَغْزِيًّا لِلْعِمَادِيَّةِ ﴿وَمَنَعَ التَّنَاقُضُ أَىُ التَّدَافُعُ فِى الْكَلَامِ (دَعُوَى الْبِلْكِ) لِعَيْنِ أَوْ مَنْفَعَةٍ لِمَا فِى الصَّغْرَى

اور بیتب ہے جب مقرلداس کا دعویٰ نہ کرے۔ پس اگراس نے اس کے بارے دعویٰ کیا تو پھر و واس کے تابع ہوگا۔اورای طرح تمام زوائد کا تھم ہے، ہاں اس کے ہلاک ہونے کے سبب ضان نہیں ہے جبیبا کہ مغصوب کے زوائد میں تھم ہے، اور انکار کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ بیا قرار کے تھم میں ہے،ائے ' قہتانی''نے''العماویہ'' کی نسبت سے بیان کیا ہے۔اور تناقض یعنی کلام میں تضاد ہونا عین یا منفعت کی ملکیت کے دعویٰ کے مانع ہے؛اس لیے کہ''الصغریٰ'' میں ہے:

24575\_(قوله: يَتْبَعُهَا)وهاس كتابع موكا - كيونكه ظاهريه بكه وهاس كاب، 'زيلعن' ف' النهايه' في الكل كيا بيا - اور مذكوره فرق كامقتضى بيه بكدوهاس كے ليے نه موجيها كه الفتح" ميں ب-

24576\_(قولد: وَكُذَا) لِعِن ذكور و تفصيل ميں بيج كى طرح ہيں جيسا كد (مقولہ 24563 ميں) گزر چكا ہے۔ 24577\_(قولد: نَعَمُ لاَ ضَمَانَ بِهَلاَ كِهَا) لِعِنى زوائد كے ہلاك ہونے كے سبب كوئى صان نہيں ہے، اور اس ميں سے بيج كى موت بھى ہے، اور اس كے ساتھ صان لازم كيا جائے گا۔

### مسائل تناقض كابيان

24578 (قوله: وَمَنَمَ الشَّاوُهُ وَعُوى الْبِلْكِ) اور تاقش ( تفناد ) ملکت کے دووک کے مانع ہے، بہت ہے جب پہلاکلام ایک معین شخص کے لیے میں ثابت کر ہے اوراگر ایسا نہ ہوتو کھر یہ مانع نہیں جیسا کہ اس کا قول: لاحق لی عدی احد من اھل سہوتند ( اہل سموقند میں ہے کی پر میر اکوئی حق نہیں ) ۔ پھر وہ ان میں ہے کی پر کسی شے کا دعویٰ کر دیتو اس کا دعویٰ کہ وہ اور صحح ہوگا جیسا کہ ' الموید بہ' میں ' ممدر الشرید' ہے ہے۔ اورائی طرح جب دو کلاموں میں ہے ہرایک قاضی کے پاس ہو۔ اور البحض نے تاقض کے بوت میں دوسرے کلام کے قاضی کے پاس ہونے پر اکتفا کیا ہے، اور ' النہ' میں پہلے کو اختیار کیا ہے؛ کوئکہ دعویٰ کی شرائط میں سے اس کا اس کے پاس ہونا ہے، اور ' البح' میں دوسرے کو اختیار کیا ہے، ' المئے'' کے وکئکہ دعویٰ کی شرائط میں سے اس کا اس کے پاس ہونا ہے، اور ' البح تر اس کے باہ ہے: قریب ہے کہ یہ اور شایدا اس کی دوبہ ہے کہ دوہ قاضی کے پاس ثابت ہوتا کہ تناقض کا حصول اس پر مرتب ہو جو اس سے اختیار کیا ہے۔ اور ' المقدی' نے کہا ہے: قریب ہو جو اس سے اختیار کیا ہوئی کی میں ہونے والاعیان کے ساتھ ثابت ہونے والے کی طرح ہے تو گویا دونوں کی تو میں میں ہونے کی شرط لگائی ہو وہ میں اور دفع کے دعویٰ میں بہت سے مسائل اس کی شہادت دیتے ہیں، اور عنقریب اس پر کمل کلام متفرقات میں گہتا ہوں: اور دفع کے دعویٰ میں بہت سے مسائل اس کی شہادت دیتے ہیں، اور عنقریب اس پر کمل کلام متفرقات میں (مقولہ 26648 میں) آئے گاان شاء الله تعائی۔

طَلَبُ نِكَامِ الْأَمَةِ يَنْنَعُ دَعْوَى تَمَلُّكِهَاوَكَمَا يَنْنَعُهَا لِنَفْسِهِ يَنْنَعُهَا لِغَيْرِهِ إِلَّا إِذَا وُفَّق،

لونڈی کے ساتھ نکاح کی طلب اس کا ما لک ہونے کے دعویٰ کے مانع ہوتا ہے۔اورجس طرح وہ اسے اس کی اپنی ذات کے لیے روکتا ہے اس طرح وہ اسے اس کے غیر کے لیے بھی روکتا ہے مگر جب وہ تطبیق دے ،

پھرتو جان کہ تناقض خصم کی تصدیق کے ساتھ اور حاکم کی تکذیب کے ساتھ بھی مرتفع ہوجا تا ہے۔اوریبی ان کے قول کا معنی ہے:اقرار کرنے والا جب شرعاً حجطلا دیا جائے تو اس کا اقرار باطل ہوجا تا ہے۔'' البحر'' نے'' البزازیہ' نے قل کیا ہے۔ اور چنداوراق قبل ہم نے حاکم کی تکذیب کے ساتھ اس کے ارتفاع میں مسائل ذکر کیے ہیں۔ پھر' البحر' میں دوورق بعدایک تیسری شے کے ساتھ اس کے ختم ہونے کا ذکر کیا ہے جہاں انہوں نے کہا ہے: جب اس نے کہا: میں نے دوکلاموں میں سے ایک کوترک کردیا تواہے اس ہے قبول کیا جائے گا؛ کیونکہ''البزازیہ' میں''الذخیرہ'' سے ہے: اس نے مطلقاناس کا دعویٰ کیا تو اس نے اس طرح اس کا دفاع کیا کہ بلاشبتونے اس سے پہلے اس کے بارے مقید دعویٰ کیا ہے اور اس پردلیل بھی قائم کردی، تو مدی نے کہا: میں اب اس سبب سے اس کا دعویٰ کررہا ہوں اور میں نے مطلق کو چھوڑ دیا ہے تو اسے قبول کیا جائے گا۔ یعنی اس لیے کہ مطلق مقید ہے زیادہ ہوتا ہے،اوروہ دعویٰ کے صحیح ہونے کے مانع ہے،اورای لیےاگروہ پہلے مطلق دعویٰ کرے تو ا ہے سنا جائے گا جبیبا کے 'البزازیہ' میں ہے؛ اس لیے کہ دوسری بارمقید کا دعویٰ ہونے کے سبب وہ اقل ( نسبتاً کم ) کا دعویٰ کرتا ے کیکن جو'' البحر'' میں'' البزازیہ' نے قل کیا ہے وہ تناقض کو باطل کرنے میں اس کے قاعدہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا ، ور نہ به لازم آئے گا کہ تناقض بالکل نقصان وہ نہ ہو؛ کیونکہ متناقض اینے قول: توکت ال کلام الاول سے (اسے دور کرنے کی ) قدرت رکھتا ہے، پس جب اس نے اقرار کیا کہوہ (شی) اس کی نہیں، پھراس نے کہا: وہ میری ہے اور میں نے پہلے قول کو ترك كرديا ہے تواسے سنا جائے گا،اوراس كا بالكل كوئى قائل نہيں۔اور ظاہريہ ہے كہ جوانہوں نے ''البزازيہ' سے قال كيا ہے اس کی وجہ دونوں کلاموں کے درمیان تطبیق کا ہونا ہے اس طرح کہ مدی کی مراد وہ اقل ہے جس کا اس نے پہلے دعویٰ کیا ، اس دلیل کے ساتھ جو'' البزازیہ' میں بھی ہے: اس نے اس پر ملک مطلق کا دعویٰ کیا، پھرای حاکم کے پاس اس پر کس سب سے رعویٰ کیا تواہے قبول کیا جائے گا بخلاف عکس کے ، مگریہ کہ برعکس کرنے والا یہ کہے: میں نے دوسرے مطلق سے پہلے مقید کا ارادہ کیا؛اس لیے کہ طلق مقید ہے زیادہ ہوتا ہے،اورای پرفتویٰ ہے، فاقہم

لونڈی کے ساتھ نکاح کی خواہش اس کی ملکیت کے دعویٰ کے مانع ہے

24579\_(قولہ: طَلَبُ نِحَاجِ الْأُمَةِ يَهُنَعُ دَعُوَى تَهَلَّكِهَا) لونڈى كے ساتھ نكاح كى طلب اس كا مالك ہونے كے دعویٰ كے مانع ہوتی ہے۔''الصغرى'' كى عبارت كا تتمديہ ہے: آزاد عورت كے نكاح كى طلب اس كے نكاح كے دعویٰ كے مانع ہے۔اوراس كاذكركرنا اولیٰ ہے؛ كيونكہ بير منفعت ميں دعویٰ ملک كے منع كی مثال ہے۔

. 24580\_(قوله: وَكَمَا يَمْنَعُهَا لِنَفْسِهِ يَمْنَعُهَا لِغَيْرِةِ الخ) جيها كه جب كوئي دعويٰ كرے كه وه فلاس كى ہے اس وَهَلْ يَكُفِى إِمْ كَانُ التَّوْفِيقِ؟ خِلَافٌ سَنُحَقِّقُهُ فِي مُتَفَيِّقَاتِ الْقَضَاءِ وَفُرُوعُ هَذَا الْأَصْلِ كَثِيرَةٌ سَتَعِى عُفِى الدَّعْوَى وَمِنْهَا ادَّعَى عَلَى آخَرَ

اور کیاتطیق کا امکان کافی ہوتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ ہم عنقریب اسے متفرقات القصناء میں بیان کریں گے۔اس اصل کی فروع کثیر ہیں عنقریب باب الدعویٰ میں آئیں گی،اوران میں سے ایک بیہے: کسی نے کسی دوسر سے پر دعویٰ کیا

نے اسے خصومت کا وکیل بنایا ہے، پھراس نے دعویٰ کیا کہ وہ دوسر سے فلاں کی ہے اس نے اسے خصومت کا وکیل بنایا ہے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا گر جب وہ نظین کر ہے اور کہے: یہ پہلے فلاں کی تھی اس نے بجھے خصومت کے لیے وکیل بنایا پھراس نے اسے دوسر سے سے تے دیااوراس نے بھی مجھے وکیل بنایا۔اور تدارک اس طرح ممکن ہے کہ وہ مجلس سے نائب ہواورایک مدت گزرنے کے بعد آئے اور وہ اس پر دلیل بیان کر دے اس بنا پر کہ' حصیری'' نے''الجامع'' میں اس پرنص بیان کی ہے، وہ اس پردلیل ہے کہ تطبیق کا امکان کانی نہیں ہوگا ،اسے''نہر'' نے''البزازیہ'' سے نقل کیا ہے۔

24581\_(قوله: سَنُحَقِّقُهُ الخ) اختلاف كابيان جود بال مذكور باس كا حاصل ذكركري كي

یس کہتا ہوں: اور'' البحر' میں وہاں ذکر کیا ہے کہ تطبیق کے امکان پر اکتفا کرنا ہی قیاس ہے، اور استحسان میہ ہے کہ بالفعل تطبیق شرط ہے۔ اور اس کے محقی'' الرقم' ' نے'' منیۃ المفتی'' سے ذکر کیا ہے کہ استحسان کا جواب ہی اصح ہے۔ اور انحلاف کے بیان کے بعد'' جامع الفعولین' میں ہے: اور میر ہے نز دیک زیادہ درست میہ ہے کہ تناقض جب سلب اور ایجاب کا ظاہر ہو اور تطبیق خفی ہوتو امکان تظبیق کافی نہیں ہوگا، ورنہ چاہیے کہ امکان کافی ہو۔ اور اس کی تائیدہ ہم کرتا ہے جو'' حلی'' میں ہے اور تطبیق خفی ہوتو امکان تطبیق کوئی نہیں ہوگا، ورنہ چاہیے کہ امکان کافی ہو۔ اور اس کی تائیدہ ہم کرتا ہے جو'' حلی'' میں ہے کہ جورہ ہم کا معربی دیا گیا ہے اگر وہ درست ہے تو مراد'' جامع کبی'' ہے ) کہ اس نے اگر اس کے لیے اقرار کیا کہ وہ اس کی سے جھروہ اتی مقد ارتفہر اربا جس میں اس سے خرید ناممکن ہوتا ہے، پھر اس سے خرید نے پر بغیر تاریخ کے شہادت پیش کر دی تو اسے قبول کیا جائے گا؛ کیونکہ اس طرح تطبیق ممکن ہے کہ وہ اور اس کے بعد اسے خرید لے؛ اور اس لیے بھی کہ عقد مہم میں ہوتے ۔ اور ''نور العین'' میں اسے قائم اور پخشر کھا ہے۔ پر بینیڈ فی الحال ملکیت کافا کدہ و تا ہم الم کی فروع کشیر ہیں۔ اس میں سے ہے : کسی نے کسی کے خلاف ایک ہزار قرض کا دعو کی کیا تو اس نے انکار کردیا، پھر اس نے شرکت کی جہت سے اس کا دعو کی کیا تو اس نے تطبیق ممکن ہے؛ کیونکہ مال شرکت میں جائز ہے کہ وہ انکار کے ساتھ دین ہو۔ کا گا، اور اس کا برعکس سنا جائے گا، اور اس کی برعک ہو تا ہم ان کی بہت سے اس کا دعو کی کیا تو وہ نہیں سنا جائے گا، اور اس کی برعکس سنا جائے گا، اور اس کی برعکس سنا جائے کی برعک ہو کہ کی ہو کہ کی ہو کہ کو کا کہ اور کی کیا تو کو کہ کیا تھو دین ہو۔

کسی نے اپنی باپ سے خرید نے کا دعویٰ کیا، پھراس پر بینہ قائم کیا کہ وہ اس سے اس کا وارث بنا ہے تو اسے قبول کیا جائے گا؛ کیونکہ بیمکن ہے کہ اس نے شرا کا انکار کیا ہو پھر وہ اس سے اس کا وارث بنا ہو، اور اس کا برعکس قبول نہیں کیا جائے گا۔

کسی نے پہلے وقف کا دعویٰ کیا پھر اپنی ذات کے لیے دعویٰ کیا تو وہ نہیں سنا جائے گا جیسا کہ اگر وہ پہلے کسی غیر کے لیے اس کا دعویٰ کرے پھر اپنی ذات کے لیے، اور اس کا برعکس دعویٰ سنا جائے گا؛ کیونکہ نفع اٹھانے کے اعتبار سے خاص کرنے کی اضافت صحیح ہے۔ کسی نے کسی شے کا دعویٰ کیا اس وجہ سے کہ اس نے اسے خریدا ہے یا وہ اسے ور اثت میں ملی ہے بعد از ال

أَنَّهُ أَخُوهُ وَا ذَى عَلَيْهِ النَّفَقَةَ فَقَالَ الْمُدَّى عَلَيْهِ لَيْسَ هُوَبِأَخِى ثُمَّ مَاكَ الْمُدَّعِى عَنُ تَرِكَةٍ فَجَاءَ الْمُدَّى عَلَيْهِ يَطْلُبُ مِيرَاثَهُ إِنْ قَالَ هُوَ أَخِى لَمْ يُقْبَلْ لِلتَّنَاقُضِ وَإِنْ قَالَ أَبِى أَوْ ابْنِى قُبِلَ وَالْأَصْلُ أَنَّ التَّنَاقُضَ (لا) يَهْنَعُ دَعْوَى مَا يَخْفَى سَبَبُهُ

کہ وہ اس کا بھائی ہے اور اس نے اس پر نفقہ کا دعویٰ کیا ، تو مدعی علیہ نے کہا: وہ میر ابھائی نہیں ہے ، پھر مدعی تر کہ چھوڑ کر فوت ہو گیا ، تو مدعی علیہ آیا اور اس کی میر اٹ کا مطالبہ کرنے لگا: اگر اس نے کہا: وہ میر ابھائی ہے تو تناقض کی وجہ ہے اس کا دعویٰ قبول نہ کیا جائے ، اور اگر وہ کہے: وہ میر اباپ ہے ، یا میر ابیٹا ہے تو اسے قبول کر لیا جائے ، اور اصل اور قاعدہ یہ ہے کہ تناقض اس کے دعویٰ ہے منے نہیں کر تا جس کا سبب مخفی ہو

اس نے اس کے بارے مطلق دعویٰ کیا تو وہ نہیں سنا جائے گا بخلاف اس کے برنگس کے جیسا کہ گرز چاہے، ''بہخ'، ملخصاٰ۔
24583 (قولہ: قِانُ قَالَ أَبِي أَوْ ابْنِي) اور اگر اس نے کہا: وہ میر اباپ ہے، یا وہ میر ابیٹا ہے، اس کا مفادیہ ہے کہ پہلے دی کے قول: هو اخی (وہ میر ابھائی ہے) کے بعدیہ قول ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے؛ کیونکہ مرادیہ ہے کہ نفقہ کا مدی اگر کے: وہ میر اباپ ہے یا میر ابیٹا ہے اور وہ اسے جھٹلا دے، پھر اس کی موت کے بعد مدی علیہ اس کی تقد بق کردے اور میر اث کا دعول نہیں دعویٰ کرتے اور فرق یہ ہے کہ صرف ولا دت کے دعویٰ کوقیول کیا جاتا ہے؛ کیونکہ نسب غیر پرمحمول نہیں ہوسکتا بخلاف بھائی ہونے کے دعویٰ کے۔ اسے ''حلی'' نے بیان کیا ہے۔ یہاں اور معطوف علیہ میں قال کی ضمیر کو صدعی النفقة کی طرف لوٹا ناممکن ہے، اور مرادیہ ہے کہ وراثت کے مدی نے اس کے ساتھ اس کے دعویٰ میں موافقت کی ہے، فاقہم مناقض اس چیز کے دعویٰ سے منع نہیں کرتا جس کا سبب مخفی ہو

24584\_(قوله: وَالْأَصْلُ الخ)اس كے ساتھ اور كاف كے ساتھ اس طرف اشاره كيا ہے كہ اس سے مرادان كا حصر نہيں جن ميں تناقض معاف ہے جن كاذكر مصنف نے كيا ہے، بلكہ ہروہ مراد ہے جس كے سبب ميں نفا ہو۔ پس اس ميں سے بيہ ہيں: كسى نے كسى نے گرخر يدايا اجارہ پرليا، پھر اس نے يدوى كرديا كہ اس كے باپ نے اسے اس كی صفرتی كی حالت ميں اس كے ليے خريدا تھا، يادہ اپنے باپ سے اس كاوارث بنا ہے اور اس پر ججت قائم كردى تواسے قبول كيا جائے۔

کسی نے اپنے باپ سے خرید نے کا دعویٰ کیا پھراس پر جمت قائم کی کہ دہ اس سے اس کا دارث بنا ہے تو اسے قبول کیا جائے گا، ادراس کا برعس قبول نہیں کیا جائے گا۔ ادراس کا برعس قبول نہیں کیا جائے گا۔ ادراس کا برعس قبول نہیں کیا جائے گا۔ دعویٰ کیا اور بید کہ اس پر اس کی قبت لازم ہے، پھر بید دعویٰ کیا کہ دہ اس کے باس موجود ہے ادراس پر اسے حاضر کرنالازم ہے، یا اس کے برعکس دعویٰ کیا تو اسے قبول کیا جائے گا۔

میں نے رد مال میں کپڑ اخریدا، پھر گمان ہوا کہ دہ اس کا ہے ادر رید کہ اس نے اسے نہیں پہچانا تو اسے قبول کیا جائے گا۔

دوآ دموں نے زیر کر تقسیم کیا بھر این میں میں جا کہ بین نے دی کہ کیا گیا گیاں کہ اس نے نہیں سے فاداں شرای کر کس

دوآ دمیوں نے ترکہ تقسیم کیا پھران میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ اس کے باپ نے اس میں سے فلال شے اس کے لیے رکھی تھی ،اگر اس نے کہا: وہ میری چھوٹی عمر میں ہواتو اسے قبول کیا جائے گا،ادرا گرمطلق کہا تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔اور

ك رالنَّسَبِ وَالطَّلَاقِ

جيبا كەنسب اورطلاق

اس كالمل بحث" البحر"ميں ہے۔

نسب میں تناقض اس کے دعویٰ کے سیجے ہونے کے مانع نہیں ہوتا

24585\_(قوله: كَ النَّسَبِ) جيما كما كراس في غلام كى تع كى جواس ك ياس بيدا بوا، اورمشترى في السكى دوسرے سے جے ویا، پھر پہلے بائع نے دعویٰ کردیا:وہاس کا بیٹا ہے تووہ قبول کیا جائے گا،اور پہلی اور دوسری شراء باطل ہوجائے گی؛ کیونکہنسب کی بنیا دعلوق پر ہوتی ہے اور وہ اس پر مخفی ہے۔ پس وہ تناقض میں معذور ہوگا،'' عینی'' اور'' جامع الفصولین''میں ہے: کسی نے کہا: میں فلاں کا وارث نہیں ہوں، پھراس نے اس کی میراث کا دعویٰ کیا اور جہتہ بیان کر دی تو وہ صحیح ہے؛ کیونکہ نسب میں تناقض اس کے دعویٰ کے میچ ہونے کے مانع نہیں ہوتا ،اوراگر وہ کہے: یہ بچہ مجھ سے نہیں ہے پھر کہے: وہ مجھ سے ہے تو وہ سیح ہوگا،اوراس کا برعکس نہیں؛ کیونکہ اس کے فی کرنے سے نسب کی نفی نہیں ہوتی۔اوریہ تب ہے جب بیٹا اس کی تصدیق كرے ورنەنىب تابت نہيں ہوگا؛ كيونكه يغير كےخلاف اقرار ہے كه وہ اس كاجز ہے،ليكن جب بينااس كى تصديق نه كرے پھراس کی تصدیق کردے تو بنوۃ (بیٹا ہونا) ثابت ہوجائے گی ؛ کیونکہ عدم تصدیق کے ساتھ باپ کا اقر ارباطل نبیس ہوا ،اوراگر باپ نے اس کے اقرار کاا نکار کردیااور بیٹے نے اس پر ججت قائم کردی تواہے قبول کیا جائے گا ،اوراس بارے اقرار کہوہ میرا بیٹا ہے قبول کیا جائے گا؛ کیونکہ بیاس کا پنی ذات کے خلاف اقرار ہے کہ وہ اس کا جزیب، رہااس بارے اقر ارکہ وہ اس کا بھائی ہے تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا؛ کیونکہ وہ غیر کے خلاف اقرار ہے، اور اگراس نے دعویٰ کیا کہ میرا باپ فلاں ہے اور وہ اس کی تقىدىق كردے تواس كانىپ ثابت ہوجائے گا، پھر جب وہ دعویٰ كرے كہوہ دوسرے فلاں كا بیٹا ہے تو وہ نہیں سنا جائے گا؛ کیونکہ اس میں پہلے کے تن کو باطل کرنالازم آتا ہے۔اورای طرح ہے اگر پبلا اس کی تصدیق نہ کرے ؟ کیونکہ اس نے اس کے لیے تقدیق کاحق ثابت کردیا ہے۔ پس اگروہ اس کے دوسرے اقر ارکوشیح قراردیں تووہ پہلے کے لیے تقدیق کاحق باطل کرنے تک پہنچادے گا،اوروہ اس کی طرح ہو گیا جس نے بیدعویٰ کیا کہ وہ فلاں کامولیٰ ہےاوروہ اس کی تصدیق نہ کرے، پھر وہ دعویٰ کرے کیدہ دوسرے فلاں کامولیٰ ہے تووہ جائز نہیں۔اوراس کی کمل بحث ای میں ہے۔

24586 (قوله: وَالطَّلَاقِ) يهاں تک که اگر عورت نے ضلع لينے کے بعد تين طلاقوں پر ججت قائم کر دی تو وہ قبول کی جائے گی اوروہ بدل ضلع واپس لوٹا لے؛ کیونکہ اس کے علم کے بغیر خاوند طلاق دینے میں مستقل (مختار) ہے۔ اور ای طرح اگر عورت نے خاوند کے ورثاء کے ساتھ میراث تقسیم کرلی اور انہوں نے حالت کبر میں زوجیت کا اقر رکر لیا، پھر انہوں نے اس پر ججت قائم کی کہ اس کے خاوند نے اپنی حالت صحت میں اسے تین طلاقیں دی ہوئی تھیں تو وہ اس کے لیے اس پر جوٹ قائم کی کہ اس کے خاوند نے اپنی حالت صحت میں اسے تین طلاقیں دی ہوئی تھیں تو وہ اس کے لیے اس پر جوٹ کریں گے جواس نے میراث سے لیا ہے، 'نہر''۔ اور'' البحر'' میں ' البزازیہ' سے ہے: عورت نے طلاق کا دعویٰ کیا اور

وَ) كَذَا (الْحُرِيَّةُ فَلَوْقَالَ عَبْدٌ لِمُشْتَرِا شُتَرِن فَأَنَا عَبْدٌ)

اورای طرح آزادی ہے، یس اگر غلام نے مشتری کوکہا: تو مجھے خرید لے میں زید کاغلام ہوں،

اس نے ( یعنی خاوند نے )ا نکار کردیا پھروہ فوت ہو گیا تو وہ میراث کا مطالبہ کرنے کی مالک نہیں ہوگی، تامل۔ عتق میں تناقض متحمل ہے

24588\_(قوله: فَلَوْقَالَ عَبْدٌ) یہاں عبدہ مرادانیان ہے،اوراہ موجودہ ظاہری حالت کا اعتبار کرتے ہوئے عبد (غلام) کانام دیا ہے ورنے فرض یہ ہے کہ وہ آزاد ہواور مصنف کے قول لہ شتر ہے مراد فرید نے کاارادہ کرنے والا ہے۔ مشتری کے مغرور ہونے میں دوقیدوں (امر بالشراء اوراس کے غلام ہونے کا اقرار کرنا) ضروری ہے مشتری کے مغرور (دھوکا کھایا ہوا) 24589 (قولہ: اشتین فَانَا عَبْدٌ) تو مجھ فرید لے کیونکہ میں غلام ہوں۔مشتری کے مغرور (دھوکا کھایا ہوا) ہونے میں بیضروری ہے کہ وہ ان دوقیدوں کے ساتھ شن کے بارے رجوع کرسکتا ہے۔ اور قیدوں سے مرادام الشراء مون میں بیضروری ہے کہ وہ ان دوقیدوں کے ساتھ شن کے بارے رجوع کرسکتا ہے۔ اور قیدوں سے مرادام الشراء

لِزَيْدٍ رَفَاشَتَرَائُ مُعْتَمِدًا عَلَى مَقَالَتِهِ رَفَإِذَا هُوَحُنَّ أَى ظَهَرَحُرًّا رَفَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا غَيْبَةً مَعْرُوفَةً يُعْرَفُ مَكَانُهُ رَفَلا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِي لِوُجُودِ الْقَابِضِ

پس اس نے اس کے قول پراعتماد کرتے ہوئے اسے خرید لیا ،تو وہ آزاد ظاہر ہوا۔ پس اگر بائع حاضرتھا ، یا وہ غیبۃ معروف پر غائب تھاجس کی جگہ معلوم ہوتو قابض کے وجود کی وجہ سے غلام پر کوئی شے نہ ہوگ

(خریدنے کے بارے تھم ہونا) اور اس کے غلام ہونے کا اقر ارکرنا ہے جیسا کہ'' افتح'' وغیرہ میں ہے۔ اور جو'' العمّابيہ' میں ہے کہ مشتری کے اس پررجوع کرنے کے لیے تھے کے وقت غلام کا خاموش رہنا کا فی ہے توبیاس کے خالف ہے جو تمام کمّا ہوں میں ہا الحق ہیں افرا کے لیے تعدر کم اللہ میں ان بعض نے غلطی کی ہے جو دار السلطنة العلیہ میں افرا کے لیے صدر مجلس ہے اور اس کے خلاف فتوکی میں ہے اگر چیسا کہ الانفر وی نے اسے دمنہوات فراوی ہیں بیان کیا ہے۔ اور انہوں نے اپنے قول: اشترنی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر کسی اجبی نے اسے کہا: تواسے خرید لے۔ کیونکہ وہ غلام ہے تواسے کسی حال میں رجوع کا حق نہیں ہوگا جیسا کہ'' جامع الفصولین' وغیرہ میں ہے۔

24590 (قولف: لِزَيْدِ) ای طرح "النهر" میں ہے،" سائحانی" نے کہا ہے: اور ظاہر یہ ہے کہ یہ شرطنہیں ہے؛
کیونکہ معاوضہ کے شمن میں غرور (دھوکہ ) صریح کفالت نہیں ہے کہ مکفول لہ کی معرفت اور پہچان شرط قر اردی جائے۔اور
انہی سے ہے: اوران چیزوں میں سے جوانہوں نے یہاں چھپا کیں غلام کا پنے آتا پر اس کے ساتھ رجوع کرنا بھی ہے جو
ضان اس نے اوراکیا اس کے باوجود کہ آتا نے اسے اس کے بارے تھم نہیں دیا تھا جواس کے قول: اشتدن فانا عبد کے شمن
میں اس یرواقع ہوا۔

24591 (قولہ: مُغْتَبِدًا عَلَى مَقَالَتِهِ) اس كِ قول پراعمّاد كرتے ہوئے۔ اس كے ساتھ اس صورت سے احتراز كياجب دہ اس كے آزاد ہونے كے بارے جانما ہو؛ كيونكه علم كے ساتھ تغزير (دھوكہ دہى) نہيں ہوتى جيسا كہ ميخفى نہيں ہوتى جيسا كہ ميخفى نہيں ہوتى جيسا كہ ميخفى نہيں ہوتى اور اس كے آزاد ہوئے ہوئے ہوئے ام ولد بنالے كہ بائع نے اسے خصب كيا ہے پھرا ہے كسى كامستحق قرار ديا جائے تو وہ بچكى قيمت كے ساتھ رجوع نہيں كرسكا اور وہ غلام ہوگا جيسا كہ شارح اسے ذكركريں گے، فاقبم ۔

24592۔ (قولہ: أَیْ ظَهَرَحُمَّا) یعنی وہ اس بینہ کے ساتھ آزاد ظاہر ہوا جواس نے قائم کیا؛ کیونکہ اگر چیفلام کا دعویٰ "امام صاحب" رولینیا کے خزد کی حریت اصلیہ میں شرط ہے اور اس طرح سجے روایت کے مطابق عتق وغیرہ کے ساتھ عارض آنے والی آزادی میں بھی ہے، لیکن تناقض اس کے سجے ہونے کے مانع نہیں ہوتا جیسا کہ مسئلہ کی تفریع نے اسے بیان کر دیا ہے۔ اس کی کمل بحث" الفتے" میں ہے۔

24593\_(قوله: يُعْرَفُ مَكَانُهُ) اس كى جَدِّم مووف مو، ان كے اطلاق كا ظاہريه ہے كه اگر چهوه اتنا دور موجهال عادة اور عرفانه پنجا جاسكتا موجيها كه اقصى مند، "نهر"، فاقهم \_

. 24594\_ (قوله: لِوُجُودِ الْقَابِضِ) يعنى بائع كوجودكى وجدسے، اور اولى "الفتح" كا قول ب: لتهكن من

(وَإِلَّا رَجَعَ الْمُشْتَرِى عَلَى الْعَبْدِي بِالشَّبِي خِلَاقًا لِلشَّانِ وَلَوْ قَالَ اشْتَرِنِ فَقَطْ أَوْ أَنَا عَبْدٌ فَقَطْ لَا رُجُوعَ عَكَيْهِ اتِّفَاقًا دُرَرٌ ﴿ وَ﴾ رَجَعَ (الْعَبْدُ عَلَى الْبَائِعِ) إِذَا ظَفِيَ بِهِ (بِخِلَافِ الرَّهْنِ) بِأَنْ قَالَ ارْتَهِ فِي فَإِنِّ عَبْدٌ لَمْ يَضْمَنُ أَصُلًا،

اوراگرایبانہ ہوتومشتری ثمن کے لیے غلام کی طرف رجوع کرے بخلاف امام'' ابو یوسف' روایشی کے ،اوراگراس نے صرف پیر کہا: تو مجھے خرید لے، یا میں غلام ہوں تو بالا تفاق اس پر رجوع نہیں ہے،'' درر''۔اورغلام بائع کی طرف رجوع کرے جب وہ اس بركامياب موبخلاف رئن كے،اس طرح كدوه كى : تو مجھے رئن ركھ لے بلاشبه ميں غلام موں تووه بالكل ضامن مبيں موگا،

الرجوع على القابض ( قابض يررجوع كى قدرت بونى وجد)

24595\_(قوله: قَالِلًا) يعنى اس طرح كداس كى جگه معلوم نه مو، اوراس كى مثل وه ہے جب وه فوت موجائے اور وه كوئى شے نہ چھوڑے ۔ پس اگر اس کا تر کہ ہو،جس کا مکان معلوم ہوتو وہ اس میں اس کے بارے رجوع کرسکتا ہے جوظا ہر ہو؟ کیونکہ وہ اس پردین (قرض) ہے؛ جیسا کہ آ گے (مقولہ 24599 میں ) آرہا ہے۔اوردین موت کے ساتھ باطل نہیں ہوتا، فافہم۔ 24596\_(قوله: رَجَعَ الْمُشْتَدِى عَلَى الْعَبْدِ بِالثَّبَنِ) مشترى ثمن كے بارے غلام كى طرف رجوع كرے۔

کیونکہ غلام کوا مربالشراء کے سبب اس کے لیے شمن کا ضامن بنایا جائے گا دھو کہ اور ضرر کو دور کرنے کے لیے جب بائع پر اس کا رجوع متعذر ہو۔اورمتعذراسی صورت میں ہوسکتا ہے جباس کا مکان معلوم نہ ہو۔اور بیع عقدمعاوضہ ہے۔ پس ممکن ہے کہ اس کے امرکوحوالے اور سپر دکرنے کا صال بنایا جائے جیسا کہ یہی اس کا موجب ہے، 'ہدائی'۔

24597\_(قوله: خِلافًالِلثَّانِي) بخلاف امام 'ابولوسف' رايَّنار كجوان من سايك روايت من ب-24598\_(قوله: لَا رُجُوعَ عَلَيْهِ اتِّفَاقًا) اس پر بالاتفاق رجوع نہیں ہے، کیونکہ آزاد کو خلاصی دلانے کے لیے

خريدا جاسكتا ہے جبيها كەقىدى اور بھى غلام كوخريد نا جائز نہيں ہوتا جبيها كەمكاتب، 'زيلعى''۔ 24599\_(قوله: وَ رَجَعَ الْعَبْدُ عَلَى الْبَائِعِ) اورغلام بالع يررجوع كرے\_بلاشبوه اس يررجوع كرسكتا باس کے باوجود کہاس نے اسے اپنی طرف سے ضان کے بارے حکم نہیں دیا؛ کیونکہ اس نے اس کا قرض ادا کیا ہے اوروہ اس کوادا

کرنے میں مضطراور مجبور ہے،'' فتح''۔ پس وہ رہن کو عاریۃ دینے والے کی طرح ہے جب وہ رہن کو چھڑانے کے لیے قرض

ادا کرد ہے تو وہ مدیون پر رجوع کرسکتا ہے؛ کیونکہ وہ اس کی ادائیگی میں مجبور ہے۔

24600\_(قوله: لَمْ يَضْمَنْ أَصْلًا) وه بالكل ضامن بيس بوگا، جائع حاضر بوياغائب بو-" بدايه سي كباع: کیونکدرہن معاوضہ کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپناعین حق پورا کرنے کا وثیقہ اور اعتاد ہے یہاں تک کہ رہن بدل صرف اور مسلم فیہ کے ساتھ رکھنا جائز ہے اس کے باوجود کہاہے تبدیل کرنا حرام ہے۔ پس اس کے بارے امرکو سپر دکرنے کے لیے صنان نہیں بنایا جائے گا،اور بخلاف اجنبی کے ۔ یعنی اگروہ کہے: تواسے خرید لے کیونکہ پیغلام ہے ..... کیونکہ اس میں اس کے وَالْأَصُلُ أَنَّ التَّغُرِيرَيُوجِبُ الفَّمَانَ فِي ضِنْ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ لَا الْوَثِيقَةِ بَاعَ عَقَارًا ثُمَّ بَرْهَنَ أَنَّهُ وَقَفْ مَحْكُومٌ بِلُزُومِهِ قُبِلَ وَإِلَّا لَا الْمَانَ فِي ضِنْ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ لَا الْوَثْفُ مَحُرُّدَ الْوَقْفِ لَا يُزِيلُ الْبِلْكَ بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ فَتْحُ وَاعْتَمَدَ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلْبَحْيِ عَلَى خِلَافِ مَا صَوَّبَهُ الزَّيْلَعِيُ وَتَقَدَّمَ فِي الْوَقْفِ وَسَيَحِيءُ آخِمَ الْكِتَابِ (اشْتَرَى شَيْئًا وَلَمْ يَعْفُولِ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِى) لِلْقَضَاءِ عَلَيْهِمَا يَعْمِفُولُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِى) لِلْقَضَاءِ عَلَيْهِمَا

اوراصل بیہ بے کہ تخریر عقد معاوضہ کے خمن میں ضان کا موجب ہوتی ہے نہ کہ و ثیقہ میں ۔ کسی نے زمین کی بیج کی پھراس پر حجت قائم کی کہ وہ وقف ہاں کے لازم ہونے کے بارے تھم لگایا گیا تواسے قبول کر لیا جائے گا ور نہیں ؛ کیونکہ خالی وقف ملک کو زائل نہیں کرتا ، بخلاف اعماق کے ،'' فتح ''۔ اور مصنف نے'' البحر'' کی اتباع کرتے ہوئے اس کے خلاف پر اعماد کیا ہے جے نے'' زیلعی'' نے درست قرار دیا ہے ، اور وقف میں پہلے گزر چکا ہے ، اور عنقریب کتاب کے آخر میں آئے گا۔ کسی نے کوئی شے خریدی اور اس کی ہے تو بائع اور مشتری کی موجودگی شے خریدی اور اس کی ہے تو بائع اور مشتری کی موجودگی کے بغیراس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا؛ اس لیے کہ فیصلہ دونوں کے خلاف ہے ،

قول کی پرواہ نہیں کی جاتی ، الہذاغرور محقق نہیں ہوتا ، اور ہمارے مسئلہ کی نظیر آقا کا بیقول ہے :تم میر اید غلام چے دو بلا شبہ میں نے اس کی اجازت دے دی ہے ، پھر استحقاق ظاہر ہوگیا تووہ اس کی قیت کے ساتھ اس پر رجوع کریں گے۔

24601\_(قوله: وَالْأَصْلُ الح) بياصل شرح وبسط كے ساتھ باب المرا بحد والتوليد كے آخر ميں (مقولہ 24110 ميں) گزرچكا ہے۔ ميں) گزرچكا ہے۔

## اگر کسی نے زمین کی بیچ کی اور پھراس کے وقف ہونے پر ججت قائم کی

24602\_(قولد زِلاَنَّ مُجَرَّدُ الْوَقْفِ لَا يُزِيلُ الْمِلْكَ) كيونكه ' امام صاحب' رِلِيَّنِي كِز ديك خالى وقف ملك كو زاكل نہيں كرتا ،اوراس كے لزوم كے بارے علم كے بغير فتو كل اس كے لزوم پر ہے۔

24603\_(قوله: عَلَى خِلَافِ مَاصَوَّبَهُ الزَّيْلَعِيُّ) اس كِفَلاف پر جِيْ 'زيلِی' نے درست قرار دیا ہے جہاں انہوں نے کہا ہے:اوراگراس نے اس پر بینہ قائم کر دیا توبعض نے کہا ہے:اسے قبول کیا جائے گا،اور بعض نے کہا ہے:اسے قبول نہیں کیا جائے گا،اور یہی زیادہ صحیح اور زیادہ مختاط ہے۔

24604\_(قوله: وَتَقَدَّمَ فِي الْوَقْفِ) ہم نے وہاں بیان کیا ہے کہ اصح بینہ کا ساع ہے نہ کہ بلاتفصیل دعویٰ مجردہ؛ کیونکہ وقف الله تعالیٰ کاحق ہے، پس اس میں بینہ سنا جائے گا، اور مسئلہ کی کمل شختیق وہاں (مقولہ 21738 میں) ہے۔ای کی طرف رجوع کرو۔

24605\_(قولہ: لِلْقَضَاءِ عَلَيْهِمَا) كيونكه ملكمشترى كى ہےاور قبضہ بالغ كا ہےاور مدى دونوں كا دعوىٰ كرتا ہے، پس دونوں كے خلاف قضاء كى شرط دونوں كا حاضر ہونا ہے،'' فتح''۔ باقى رہايہ كما اگر مستحق كہے: ميرے پاس بينہيں ہے،اور وَلُوقُضِىَ لَهُ بِحَضْرَتِهِمَا ثُمَّ بَرُهَنَ أَحَدُهُمَا عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحِقَّ بَاعَهُ مِنْ الْبَائِعِ ثُمَّ هُوبَاعَهُ مِنْ الْمُشْتَرِى قُبِلَ وَلَزِمَ الْبَيْعُ وَتَمَامُهُ فِي الْفَتْحِ (لَاعِبْرَةَ بِتَارِيخِ الْغَيْبَةِ)

اوراگران دونوں کی موجود گی میں اس کے لیے فیصلہ کردیا گیا، پھران میں سے ایک نے اس پر ججت قائم کردی کہ ستحق نے اسے بائع سے بیچا ہے اور پھراس نے اسے مشتری سے فروخت کیا ہے تواسے قبول کیا جائے گا اور پیج لازم ہوگی۔اس کی تکمل بحث' الفتح'' میں ہے۔غیب ہونے کی تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں،

میں ان دونوں سے حلف کا مطالبہ کرتا ہوں ، تو با لکے نے حلف دے دیا اور مشتری نے انکار کر دیا تو بلا شبیثن کے ساتھ مؤاخذہ کیا جائے گا ، پس جب وہ اسے ادا کر دے تو غلام لے لے اور اسے مدعی کے حوالے کر دے ، اور اگر مشتری حلف دے دے اور بالکے انکار کر دے تو غلام کی کل قیمت بالکع پر لازم ہوگی مگریہ کہ ستحق بھے کی اجازت دے دے اور شن پر راضی ہوجائے ، "بزازیہ' اور' جامع الفصولین'۔

24606\_(قوله:ثُمَّهُو) مراد بالع ب\_

24607\_(قوله: وَلَذِهَ الْبَيْعُ) اور بَيْح لازم ہوگئ، كيونكہ وہ قضاءاول كو پختة اور مضبوط كرتا ہے اور اسے تو رُتانبيں، 
"فخ" كيونكہ يہ فيصلهاس كے بارے ميں ہے كہ ستحق نے اسے في ديا ہے اور بياس فيصلے كو پختة كرتا ہے كہ وہ ستحق كى ملك ہے۔

24608\_(قوله: وَتَهَاهُ هُ فِي الْفَتْحِ) اور اس كى كم ل بحث" افقى "ميں ہے جہاں انہوں نے كہا ہے: اور اگر قاضى في مشترى كى طلب پر بجے فنح كردى، پھر باكع نے اس پر ججت قائم كى كہ ستحق نے اسے اس سے في ويا ہے تو وہ اسے لے لے گا اور وہ اس كے پاس باتى رہے گى، اور ٹو ئى ہوئى بجے نہيں لو ئے گی۔ پس اس نے یہ فائدہ دیا ہے كہ ان كا تو ل : و لذه البيع اس كے ساتھ مقيد ہے جب قاضى نيج فنح نہ كرے۔

#### غیب ہونے کی تاریخ معترنہیں

24609 ( توله: لاَ عِبْرَةَ بِتَادِیخُ الْغَیْبَةِ الخِ) تو جان کہ خارجی اور صاحب قبضہ اگر دونوں ملک مطلق کا دعویٰ کریں تو خارجی اولی ہے گر جب صاحب قبضہ تاج پر ججت قائم کرد ہے، یا دونوں ملک کی تاریخ بیان کرد یں اور صاحب قبضہ کی تاریخ اسبق ہوتو دہ اولی ہے۔ اور اگر ان میں سے صرف ایک تاریخ بیان کر نے قبطہ کی تاریخ بیان کر نے فیصلہ کیا جائے گا۔ اور امام'' ابو یوسف' روایت نے باور یہی ایک روایت '' امام صاحب' روایت نے ہا تاریخ بیان کر نے والے کے لیے فیصلہ کیا جائے گا چاہے دہ خارجی ہوجیسا کہ' جامع الفصولین' آٹھویں فصل میں ہے۔ اور مصنف نے بیان کیا ہے کہ غیب ہونے کی تاریخ معترنہیں؛ کیونکہ خارجی کا بی قول: یہ گدھا ایک سال سے مجھ سے اور محت قائم کی تاریخ معترنہیں کیا جائے گا؛ کیونکہ خارجی کا بی قول: یہ گدھا ایک سال سے مجھ سے خائب ہے اس میں ملکیت کی تاریخ نہیں ہے، پس جب صاحب قبضہ نے کہا، مثلاً بیدوسال سے میری ملکیت ہے اور ججت قائم کرد ہے تو اس کے لیے فیصلہ نہیں کیا جائے گا؛ کیونکہ صرف ایک جانب سے تاریخ ملک یائی گئی، اور وہ غیر معتبر ہے۔ پس

بَلُ الْعِبْرَةُ لِتَارِيخِ الْمِلْكِ (فَلَوْقَالَ الْمُسْتَحِقُّ) عِنْدَ الدَّعُوى (غَابَتُ عَنِي (هَذِي الدَّابَةُ (مُذُ سَنَقِ) فَقَبْلَ الْقَضَاءِ بِهَا لِلْمُسْتَحِقِّ أَخْبَرَ الْمُسْتَحَقُّ عَلَيْهِ الْبَائِعَ عَنْ الْقِصَّةِ (فَقَالَ الْبَائِعُ لِى بَيِّنَةٌ أَنَهَا كَانَتُ مِلْكَالِي مُنْذُ سَنَتَيْنِ مَثَلًا وَبَرُهُنَ عَلَى ذَلِكَ (لَا تَنْدَفِعُ الْخُصُومَةُ) بَلْ يُقْضَى بِهَا لِلْمُسْتَحِقِّ لِبَقَاءِ وَعُوالُا فِي مِلْكِ مُطْلَقٍ خَالٍ عَنْ تَارِيخ مِنْ الطَّرَفَيْنِ (الْعِلْمِ بِكَوْنِهِ مِلْكَ الْعَيْرِ لَا يَنْنَعُ مِنْ الرَّجُوعِ) عَلَى الْبَائِع رَعِنْدَ الِاسْتِحْقَاقِ) فَلَوْ اسْتَوْلَدَ مُشْتَوَاةً يَعْلَمُ غَصْبَ الْبَائِعِ إِيَاهَا

بلکہ تاریخ ملک کا عتبار ہے پس اگر ستی نے دعوی کے وقت کہا: مجھ سے بیجانو را یک سال سے غائب ہے پس اس کے ساتھ مستی کے لیے فیصلہ ہونے سے پہلے ستی علیہ نے بائع کوقصہ کے بار سے خبر دی تو بائع نے کہا: میر سے پاس بینہ ہے کہ مثلاً بید و سال سے میری ملک ہے اور اس پر ججت قائم کر دی تو خصومت ختم نہیں ہوگ بلکہ ستی کے لیے اس کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا؛ اس لیے کہ اس کا دعویٰ ملک مطلق میں جو دونوں طرفوں سے تاریخ سے خالی ہے باتی ہے۔ اس کے غیر کی ملک ہونے کے بارے علم استحقاق کے وقت بائع پر رجوع کرنے کے مانع نہیں ہوتا۔ پس اگر کسی نے خریدی ہوئی لونڈی کوام ولد بنایا اور دہ بائع کے اسے خصب کرنے کے بارے جانتا ہو

طرفین بطالتیلم کے نزدیک خارجی کے لیے اس کا فیصلہ کیا جائے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اور اس کی مثل ہے اگر خارجی ج جمت قائم کرے کہ وہ دوسال سے اس کی ملکیت ہے، اور صاحب قبضہ کہے کہ وہ تین سال سے اس کے قبضہ میں ہے تو وہ خارجی کے لیے ہوگی؛ کیونکہ صاحب قبضہ نے ملک پر ججت قائم نہیں کی جیسا کہ' جامع الفصولین' میں ہے۔

24610 (قولد: بَلُ الْعِبْرَةُ لِتَادِيخِ الْبِلْكِ) بلكه اعتبار تاريخ ملك كا بيعن وه تاريخ جودونوں طرفوں سے موجود موجیا كرآ پ جانتے ہیں، ورنہ تو يہاں تاريخ ملك مدى عليه كى جانب سے نہيں پاكی موجود موجیا كرآ پ جانتے ہیں، ورنہ تو يہاں تاريخ ملك مدى عليه كى جانب سے باكی گئى ہے۔ گئ، بلكه اس كی طرف سے صرف غیب مونے كى تاريخ ياكی گئى ہے۔

24611\_(قوله: فَقَبْلَ) يظرف اخبرك متعلق -

24612\_(قولد: أَخْبَرَالْهُ سْتَحَقُّ عَلَيْدِ) لِعِنْ وه جس پراستقاق کا دعویٰ کیا گیااس نے خبر دی اور و مشتری ہے اور وہ اخبر کا فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، اور البائع اس کامفعول ہے۔

24613 (قوله: بَالْ يُقْضَى بِهَالِلْمُسْتَحِقَّ) بلك مستقل کے لیاس کا فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ اس نے تاریخ ملک ذکر کی جائیں کی بلکہ غیب ہونے کی تاریخ ذکر کی ہے، پس اس کا دعویٰ ملک بغیر تاریخ کے باتی رہا، اور بائع نے تاریخ ملک ذکر کی ہے اور اس کا دعویٰ مشتری کا دعویٰ ہے؛ کیونکہ مشتری نے اس سے ملک حاصل کی ہے، تو وہ اس طرح ہوگیا گو یا مشتری نے اس سے ملک حاصل کی ہے، تو وہ اس طرح ہوگیا گو یا مشتری نے اس کے ذکر کا استبار نہیں کیا جاتا۔ پس اس کے ذکر کا استبار نہیں کیا جاتا۔ پس اس کے ذکر کا اعتبار ساقط ہوگیا، اور ملک مطلق میں دعویٰ باتی رہا، پس دابہ (جانور) کا فیصلہ کردیا جائے گا، ' در ر' ۔ یعنی مستحق کے لیے اس کا اعتبار ساقط ہوگیا، اور ملک مطلق میں دعویٰ باتی رہا، پس دابہ (جانور) کا فیصلہ کردیا جائے گا، ' در ر' ۔ یعنی مستحق کے لیے اس کا

كَانَ الْوَلَدُ رَقِيقًا لِانْعِدَامِ الْغُرُورِ، وَيَرْجِعُ بِالثَّمَنِ وَإِنْ أَقَرَّ بِبِلْكِيَّةِ الْمَبِيعِ لِلْمُسْتَحِقِّ دُرَّهُ وَقِ الْقُنْيَةِ لَوْ أَقَرَّ بِالْمِلْكِ لِلْبَائِعِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّ مِنْ يَدِهِ وَرَجَعَ لَمْ يَبْطُلُ إِثْرَارُهُ فَلَوْ وَصَلَ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ مَا، أُمِرَ بِتَسْلِيهِ هِإِلْيُهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُوْرَ لِأَنَّهُ مُحْتَمَلٌ بِخِلَافِ النَّصِّ

تو دھو کہ نہ ہونے کی وجہ ہے بچپہ غلام ہوگا،اوروہ ٹمن کے ساتھ رجوع کر سکے گا اگر چہاں نے مبیع کے ستحق کی ملکیت ہونے کا اقرار کرلیا،'' درر''۔اور''القنیہ''میں ہے:اگراس نے بائع کی ملک کے بارے اقرار کیا، پھراس کے ہاتھ ہے کسی کو ستحق بنادیا گیا اوراس نے رجوع کیا تو اس کا قرار باطل نہیں ہوگا، پس اگروہ کسی بھی سبب سے اس تک پہنچ جائے تو اسے اس کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا جائے گا بخلاف نص کے۔ کا حکم دے دیا جائے گا بخلاف نص صورت کے جب وہ اقرار نہ کرے؛ کیونکہ وہ اور بھی احتمال رکھتا ہے بخلاف نص کے۔

نيبله كمياجائ گا۔

'' جامع الفصولين' سولهوي فصل ميس جوگزر چكا ہے اس كے ذكر كے بعد كہا ہے: ميس كہتا ہوں: امام'' ابو يوسف' رطيني الت كنزديك تاريخ بيان كرنے والے كے ليے اس كا فيصله كيا جائے گا؛ كيونكه آپ حالت انفراد ميں مورخ كوتر جيح ديتے ہيں، اوراس كے مطابق فتوكى دينا مناسب ہے؛ كيونكه بيزياده فقع بخش اورزياده فلا ہرہے، والله تعالى اعلم

24614\_(قوله: لِانْعِدَامِ الْغُرُورِ) دهوكانه بونے كى وجه ، اس ليے كه اسے حقيقت حال كاعلم ہے، ' ورر'۔ اوراى كى مثل يەسئله ہے كہ اگراس نے شادى كى جھے ورت نے يہ خبردى كه وہ آزاد ہے حالا نكه وہ اس كے جھوٹ كے بارے جانتا تھا پھراس نے اس سے بچه بيدا كيا تو بچه غلام ہوگا جيسا كه ' جامع الفصولين' ميں ہے۔

عنی وہ اپنے بائع پرشن کے ساتھ رجوع کا ۔24615 ویڑجے بالشّبَنِ) یعنی وہ اپنے بائع پرشن کے ساتھ رجوع کا ۔24615 وقولہ: وَیَرْجِعُ بِالشّبَنِ) یعنی وہ اپنے بائع پرشن کے ساتھ رجوع کا ذکر پہلے کرنا اولی ہے؛ اس لیے کہ یہی متن کے کلام پر تفریع سے مقصود ہے، پھر وہ کہتے ہیں: لیکن بچے غلام ہوگا۔ اسے ''سائحانی''نے بیان کیا ہے۔

24616\_(قوله: مَإِنْ أَقَنَّ بِمِلْكِيَّةِ الْمَبِيعِ لِلْمُسْتَحِقِ) اورا گراس فيبيع كے ستی كی ملكيت ہونے كا اقر اركيا،
اس كے بعد كه استحقاق بينه كے ساتھ ثابت ہونه كه مذكوره مشترى كے اقر اركے ساتھ، توبيہ مصنف كے سابقه اس قول كے منافى نبيں ہوگا: اما اذا كان باقرار المشترى او بنكوله فلا، اس بنا پر كه ثارح پہلے بيان كر چكے ہيں كه جب اقر اراور بينه جمع ہو جا نميں تورجوع كى حاجت كے وقت بينه كے ساتھ فيصله كيا جائے گا، اور اى كے ساتھ "الشر نبلالية" ميں جو منافات كا تو ہم ب وه دور ہوگيا، فاقہم۔

24617\_(قوله: وَ دُجّع ) اورتمن كيماته رجوع كيار

24618\_(قوله:بسبب ما) يعن شرا، يابه، ياميراث ياوصت مي يكى سبب يـ

24619\_(قوله: بِخِلَافِ مَاإِذَا لَمْ يُوقِيّ) بخلاف ال كجبمشرى اقرار ندكر ، يعنى وه بطورنص البار ب

(لَا يَحُكُمُ) الْقَاضِ (بِسِجِلِ الِاسْتِحْقَاقِ بِشَهَا وَقِ أَنَّهُ كِتَابُ) قَاضِ (كَذَا) لِأَنَّ الْخَطَ يُشْبِهُ الْخَطَ فَلَمْ يَجُزِ الاغْتِمَاهُ عَلَى نَفْسِ السِّجِلِ (بَلُ لَا بُدَّ مِنُ الشَّهَا وَقِ عَنْ مَضْهُونِهِ) لِيَقْضِى لِلْهُ سُتَحَقِ عَلَيْهِ بِالرُّجُوعِ بِالشَّمَنِ (كَنَّهُ) الْحُكُمُ فِي (مَا سِوَى نَقُلِ الشَّهَا وَقَ الْوَكَالَةِ) مِنْ مَحَاضِرَ وَسِجِلَاتٍ وَصُكُونٍ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ بِكُلِّ مِنْهَا إِلْزَامُ الْخَصْمِ بِخِلَافِ نَقْلِ وَكَالَةٍ وَشَهَا وَقَ

قاضی استحقاق کے عدالتی ریکارڈ کے مطابق اس شہادت کے ساتھ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ قاضی کی تحریر اس طرح ہے۔ کیونکہ خط خط کے مشابہ ہوتا ہے۔ پس نفس تحریر پراعتاد جائز نہیں بلکہ اس کے مضمون پر شبادت ضروری ہے تا کہ وہ مستحق علیہ کے لیے ثمن کے ساتھ رجوع کا فیصلہ کر سکے۔اس طرح تھم شہادت اور وکالت کی نقل کے سواد ستاویز ات ، عدالتی رجسٹر اور اقرار ناموں کا ہے؛ کیونکہ ان میں سے ہرایک ہے مقصود تصم کوالز ام دینا ہے ، بخایا ف وکالت اور شبادت کی نقل کے ؛

اقرار نہ کرے کہ وہ بائع کی ملکیت ہے، کیونکہ شرااگر چہ ملک کے بارے اقرار ہے لیکن وہ احتمال رکھنے والا ہے، اور'' جامع الفصولین'' میں ہے: کیونکہ اگر چہاہے بائع کے لیے ملک کا اقرار کرنے والا بنایا گیا ہے لیکن وہ شرا کامقتضی ہے، اور شرا استحقاق کے ساتھ فنٹے ہوگئ تواقرار بھی فنٹے ہوجائے گا۔

24620\_(قولہ: بَلُ لَا بُدَّ مِنُ الشَّهَا دَقِ عَنْ مَضْهُونِهِ) بلکه اس کے صفحون پراس طرح شہادت ضروری ہے کہ وہ دونوں شہادت دیں کہ فلاں شہر کے قاضی نے سختی علیہ کے خلاف اس جانور کا فیصلہ کیا ہے جے اس نے اس باکع سے خرید ا ہے اورا سے سختی علیہ (مشتری) کے قبضہ سے نکال دیا ہے جیسا کہ' جامع الفصولین' وغیرہ میں ہے۔

محضر مجل اورصك مين فرق

24621 (قولد: مِنْ مَحَافِرٌ) یہ ماکا بیان ہے۔ اور مراداس تحریر کامضمون ہے جو دستاویزات اور اقرار نامول وغیرہ میں مذکورہے۔ پس ان میں لکھی ہوئی تحریر کے مضمون پرشہادت ضروری ہے؛ اس لیے کہ' المنے'' میں ہے: اور المسحضر وہ تحریر ہے جسے قاضی دونوں تھموں کی موجودگی میں دعویٰ اور شہادت میں ہے لکھتا ہے۔ اور المسجل وہ رجسٹر ہے جس میں وہ اس طرح کی تحریر لکھتا ہے اور وہ قاضی کے پاس ہوتا ہے۔ اور المسك وہ تحریر ہے جسے وہ مشتری یا شفعہ كرنے والے اور ال طرح کے لوگوں کے لیے لکھتا ہے، 'طحطاوی''۔

24622 (قولہ: بِخِلاَفِ نَقُلِ وَ کَالَیْۃِ) بخلاف نُقل و کالت کے جیبا کہ جب مدعی کسی آ دمی کو قاضی کی موجودگی میں وکیل بنائے تا کہ وہ دوسرے قاضی کی ولایت میں ایک شخص کے خلاف دعویٰ کرے، اور قاضی الیی تحریر لکھے جواسے و کالت کے بارے خبردیتی ہو،' دلمحطاوی''۔

24623\_(قوله: وَشَهَا دَةِ) جيها كه جبوه غائب خصم كے خلاف شہادت ديں \_ كيونكه قاضى فيصلنہيں كرسكتا، بلكه وه شهادت (گواہی) لكھے گاتا كه اس كے ساتھ كمتوب اليه قاضى فيصله كرے اور وہ لكھى ہوئى تحرير شہود طريق كے حوالے كر

لِائَهُمُ الِتَحْصِيلِ الْعِلْمِ لِلْقَاضِى وَلِنَا لَزِمَ إِسُلَامُهُمْ وَلَوْ الْخَصْمُ كَافِنَ ا رَوَلَا رُجُوعَ فِي دَعْوَى حَتِّى مَجْهُولِ مِنْ دَا دٍ صُولِحَ عَلَى شَيْءٍ) مُعَيَّنِ (وَ اُسْتُحِقَّ بَعْضُهَا) لِجَوَاذِ دَعْوَاهُ فِيهَا بَقِيَ (وَلَوْ اسْتُحِقَّ كُلُّهَا رَدَّ كُلُّ الْعِوَضِ)

کیونکہ یہ دونوں قاضی کوملم پہنچانے کے لیے ہیں۔ای لیےان کے لیےاسلام لازم ہےاگر چیڈھم کافر ہو۔اوراس دار کے مجہول حق کے دعویٰ میں رجوع جائز نہیں جس کی سی معین شے پرصلے کی گئی ہواوراس کے بعض کامستحق بنادیا گیا ہواس لیے کہ مابقی میں اس کا دعویٰ جائز ہے۔اورا گرکل دارکومستحق بنادیا گیا

دے جبیا کہ آ گے باب کتاب القاضی الی القاضی میں (مقولہ 26540 میں) آرہاہے، ''حلبی''۔

وكالت اورشہادت قاضی كے تحصيل علم كے ليے ہیں

24624\_(قوله: لِأَنَّهُمَّا لِتَحْصِيلِ الْعِلْمِ لِلْقَاضِى) كونكه يدونون قاضى كِحْصِلُ علم كے ليے ہيں۔ يعنى صرف خردية اوراطلاع دينے كے ليے نہ كہ حكم كونتقل كرنے كے ليے ہيں، لہٰذاان دونوں كے ضمون پرشہادت شرطنہيں ہے، بلكه اتى شہادت كافى ہے كہ يدونوں شہر كے قاضى كی طرف سے ہيں۔ "الدرز" كی تبع میں ان كاكلام اى كافاكدہ دیتا ہے۔ لیكن عفر یب كتاب القاضى الى القاضى ميں آئے گا كہ شاہدوں پراسے پڑھنا يا آئيں اس بارے آگاہ كرنا شرط ہے۔ اور اس كا مقتصىٰ يہ ہے كہ اس كے ضمون كے بارے ان كی شہادت ضرورى ہے در ندان پراسے پڑھنے ميں كيا فائدہ ہے؟ اور شايد جو مقتصىٰ يہ ہے كہ اس كے ضمون كے بارے ان كی شہادت ضرورى ہے در ندان پراسے پڑھنے ميں كيا فائدہ ہے؟ اور شايد جو كونگ آپ سوائے ان كی اس شہادت كے كہ يہ اس كی تحریر ہے كوئی شرطنہيں لگاتے ۔ اور اس پرفتو ئی ہے جيسا كوفئ شرطنہيں لگاتے ۔ اور اس پرفتو ئی ہے جيسا كوفئ شرطنہيں کو بال آئے گا۔

24625\_(قولہ: وَلِنَّ الَّذِمَ الخ) مصنف نے کتاب القاضی الی القاضی نقل الشہادۃ کے مسئلہ میں کہا ہے: اس کے شاہدوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے اگر چیذی کا دعویٰ ذمی کے خلاف ہو۔اور شارح نے اپنے اس قول کے ساتھ اس کی علت بیان کی ہے: اس لیے کدان کی شہادت مسلمان کے فعل پر ہے،' مطحطاوی''۔

وہ دارجس کی سی معین شے پر سلح کی گئی ہو کے مجہول حق کے دعویٰ میں رجوع جائز نہیں

24626\_(قوله: وَلاَ دُجُوعَ الْحَ) یعن اگراس نے دار میں مجبول حق کا دعویٰ کیا، اور کسی ٹی پرسلے ہوگئ مثلاً سودرہم۔
پھر کسی کو بعض دارکا مستحق بنادیا گیا تو صاحب' الدار' بدل میں ہے کسی شے کے ساتھ مدی پر رجوع نہ کرے؛ کیونکہ بہ جائز ہے کہ اس کا دعویٰ مابقی میں ہواگر چہ وہ قلیل ہو، ' درر' ۔ اور ' الہدائے' کی عبارت ہے: فاستحقت الداد الا فداعا منها (پس دارکوسوائے اس کے ایک گز کے کسی کا مستحق قرار دیا گیا)۔ اور بی ظاہر ہے کہ اگر استحقاق مشترک حصہ پر ہوجیسا کہ رائع (چوتھا حصہ) یا نصف تو وہ تھم ای طرح ہے؛ کیونکہ مدی نے اس میں ہے کسی حصہ کا دعویٰ نہیں کیا؛ کیونکہ مجبول حق کا دعوی سہم (حصہ) اور جز کوشا مل ہوتا ہے۔ ہاں اگر وہ مشترک حصہ کا دعویٰ کرے مثلاً ربع کا استحقاق وہ اس حصہ کے چوتھائی پر بھی وار د ہوگا، پس مدی علیہ کے لیے بدل صلح کے چوتھائی کے ساتھ دوجوع جائز ہے ، یہ وہ ہے جومیرے لیے ظاہر ہوا ہے ، نما مل

لِدُخُولِ الْمُدَّتِى فِى الْمُسْتَحَقِّ (وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ) أَى مِنْ جَوَابِ الْمَسْأَلَةِ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا (صِحَّةُ الصُّلُحِ عَنْ مَجْهُولِ) عَلَى مَعْلُومٍ لِأَنَّ جَهَالَةَ السَّاقِطِ لَا تُفْضِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ (وَ) الشَّانِ (عَدَمُ اشْتَرَاطِ صِحَّةِ الدَّعْوَى لِصِحَّتِهِ) لِجَهَالَةِ الْمُدَّعَى بِهِ حَتَّى لَوْبَرُهَنَ لَمْ يُقْبَلُ مَالَمْ يَذَعِ إِثْرَادَةُ بِهِ (وَ رَجَعَ) الْمُذَعَى عَلَيْهِ (بِحِضَتِهِ) فِي دَعْوَى كُلِّهَا إِنْ أُسْتُحِقَ شَى عُرِمْ فَهَا

تووہ مستی میں مدی کے داخل ہونے کی وجہ ہے کل عوض واپس لونا دے۔اوراس مسئلہ کے جواب سے دوامروں کا فائدہ حاصل ہوا،ان میں ہے ایک بیہ ہے کہ مجبول کی معلوم کے بدلے سلح کرنا شیح ہے؛ کیونکہ ساقط کی جہالت با ہمی جھٹڑ ہے اور تنازع تک نہیں پہنچاتی۔اور دوسرا بیہ ہے کہ اس کے شیح ہونے کے لیے دعویٰ کا تھیج ہونا شرط نہیں ہے؛ اس لیے کہ جس کے بارے دعویٰ کیا گیا ہے وہ مجبول ہے یہاں تک کہ اگر اس نے جمت قائم کردی تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ اس کے بارے اس کے اقرار کا دعویٰ نہ کرے۔اور مدمی علیہ کل دار کے دعویٰ میں اپنے حصہ کے ساتھ رجو ٹ کرے۔اور مدمی علیہ کل دار کے دعویٰ میں اپنے حصہ کے ساتھ رجو ٹ کرے۔اور مدمی علیہ کل دار کے دعویٰ میں اپنے حصہ کے ساتھ رجو ٹ کرے اگر اس میں ہے کہی شے کا مستحق بنایا جائے

24627\_(قولہ:لِدُخُولِ الْمُدَّعِی فِی الْمُسْتَحَقِّ) اس لیے کے مدعی مستحق میں داخل ہے، اس میں دونوں صیغے مجہول ہیں،''الدرر''میں کہاہے: بیمعلوم ہونے کی وجہ ہے کہ اس کاعوش لیا ہے جس کاوہ ما لک نہیں۔

24628\_(قوله: وَاسْتُفِيدَ مِنْهُ الخ) اى طرح ات ' ہداية' كے ثار حين نے ذكر كيا ہے۔

24629\_(قوله: لِأَنَّ جَهَالَةَ السَّاقِطِ لَا تُفْضِى إِلَى الْمُنَاذَعَةِ) كيونكه ساقط مونے والى جہالت تنازع تك نہيں پہنچاتی - كيونكه مصالح عنه ساقط مونے والا ہے، پس وہ مجبول سے برى قرار دينے كى مثل ہے، كيونكه وہ ہمار سے نز ديك اسى وجہ سے جائز ہے جوذكر كى تن ہے بخلاف صلح كے وض كے، كيونكه جب اسے حوالے كرنا مطلوب ہے تو اس كا معلوم ہونا شرط ہے؛ تا كدوه كى تنازع تك نہ پہنچائے۔

24630\_(قوله: لِصِحَتِهِ) يَعْنَ اللهِ كَصِيح مون كر ليـ

24631\_(قوله:لِجَهَالَةِ الْمُدَّعَى بِهِ) جس كے بارے دعویٰ کیا گیا ہے اس کی جہالت کی وجہ ہے، یہ دعویٰ کے سیح نہ ہونے کی وجہ کا بیان ہے؛ کیونکہ مدعی ہہ جب مجبول ہوتو دعویٰ سیح نہیں ہوتا یہاں تک کہ اگر وہ اس پر جست قائم کر دے تو اے قبول نہیں کیا جائے گا۔

24632 (قوله: مَالَمُ يَدَّعِ إِقْرَادَ لُا بِهِ) جب تک وہ اس کے ساتھ اس کے اقر ارکا دعویٰ نہ کرے، لینی جب وہ اس مجبول حق کے بارے مدمی علیہ کے اقرار کا دعویٰ کرے اور اس کے بارے اس کے اقرار پر ججت قائم کرے تو اسے قبول کیا جائے گا، لینی: اقر ارکرنے والے کو بیان پرمجبور کیا جائے گا جیسا کہ' طحطاوی'' نے''نوح'' سے اسے نقل کیا ہے۔ کیا جائے گا، لینی: اقر ارکرنے والے کو بیان پرمجبور کیا جائے گا جیسا کہ 'طحطاوی'' نوح'' سے اسے نقل کیا ہے۔ کیونکہ ضمیر اس کی طرف کے اول ہے؛ کیونکہ ضمیر اس کی طرف

لِفَوَاتِ سَلَامَةِ الْمُبْدَلِ قَيَدَ بِالْمَجْهُولِ لِأَنَّهُ لَوُ ادَّى قَدُرًا مَعْلُومًا كَمُبْعِهَا لَمُ يَرُجِعُ مَا دَامَ فِي يَدِهِ ذَلِكَ الْبِقُدَادُ وَإِنْ بَتِى أَقَلُ رَجَعَ بِحِسَابِ مَا اُسْتُحِقَّ مِنْهُ (فَعَ) لَوْصَالَحَ مِنَ الدَّنَانِيْرِ عَلَى دَرَاهِمَ وَ قَبَضَ الدَّرَاهِمَ فَاسْتُحِقَّتُ بَعْدَ التَّفَرُقِ رَجَعَ بِالدَّنَانِيْرِ؛ لِآنَ هٰذَا الصُّلُحَ فِيْ مَعْنَى الصَّرْفِ، فَإِذَا اُسْتُحِقَّ الْبَدُلَ بَطَلَ الصُّلُحُ، فَوَجَبَ الرُّجُوعُ، درم، وَفِيْهَا فُرُوعٌ أُخَرُ، فَلْتُنْظُو، وَفِى الْمَنْظُومَةِ الْمُجِبِّيَةِ، مُهِنَةٌ مِنْهَا لَوْمُسْتَحَقًّا ظَهَرَ الْمَبِيْعُ لَهُ عَلَى بَائِعِهِ الرُّجُوعُ، بِالثَّمَنِ الَّذِي لَهُ لَهُ وَفَعَا

اس کیے کہ مبدل کا سلامت ہونا فوت ہو چکا ہے۔ا ہے مجبول کے ساتھ مقید کیا۔ کیونکہ اگر وہ معلوم مقدار کا دعویٰ کر ہے جیسا کہ اس کا چوتھائی حصہ ،تو وہ رجوع نہ کر ہے جب تک وہ مقدار اس کے ہاتھ میں ہو، اور اگر اقل مقدار باتی ہوتو وہ اس کے حساب سے رجوع کر ہے جس کا اسے ستحق بنایا گیا (فرع) اگر کسی نے دراہم کے بدلے دنا نیر کی اور دراہم پر قبضہ کر لیا، پھر جدا ہونے کے بعد ان کا ستحق بنادیا گیا تو وہ دنا نیر کے ساتھ رجوع کرے؛ کیونکہ پیسلے صرف کے معنی میں ہے، اور جب بدل کا ستحق بنادیا گیا تو سلے باطل ہوگئی پس رجوع واجب ہے، '' درز' ۔اور اس میں دوسری فروع ہیں پس انہیں دیکھا جب بدل کا مستحق بنادیا گیا تو سلے باطل ہوگئی پس رجوع واجب ہے، '' درز' ۔اور اس میں دوسری فروع ہیں پس انہیں دیکھا جائے ،اور'' المنظومة المحسبیہ '' میں اہم ترین ان میں سے یہ ہیں۔اگر مستحق مبع ظاہر ہو۔اس کے لیے اپنے بائع پر رجوع جائز ہے، اس ثمن کے ساتھ جواس کو دیئے ،

راجع ہے،''طحطا وی''۔

24634\_(قوله: لِفَوَاتِ سَلَامَةِ الْمُبُدَلِ) اس ليے كەمبدل كاسلامت ہونا فوت ہو چكا ہے، يعنی وہ شے جس كا مستحق بنا يا گيا ہے كيونكه وہ مصالح كے ليے سلامت نہيں۔''الدرر'' ميں كہا ہے: كيونكه سوكے بدلےكل دار كی صلح واقع ہوئی ہے، پس جب اس ميں ہے كسى شے كاستحق بناديا گيا تو بيواضح ہوگيا كه مدگى اس مقدار كا ما لك نہيں تو وہ اس كے حساب سے واپس لوٹادے گا، فافنہم۔

24635\_(قولہ: لَمْ يَزْجِعُ الخ) يهاس صورت ميں ظاہر ہے جب استحقاق مشترک حصه پربھی وارد ہوجيسا كهاس كا چوتھائی حصه يا اس كا نصف حصه، ليكن جب اس ميں سے جزمعين كوستحق بنايا جائے جيسا كه فلال جگه سے استے گز، تو پھر دار كے چوتھائى كے دعوىٰ كى صلح ميں اس جزمستحق كا چوتھائى حصہ بھی داخل ہوگا، تائل۔

24636\_(قولہ: وَإِنْ بَقِيَ أَقَلُّ) اور اگر اقل ہاتی رہے اس طرح کہ وہ چوتھائی حصہ کا دعویٰ کرے اور استحقاق کے بعد مدگی ملیہ کے پاس سوائے ثمن کے کچھ ہاتی نہ رہے ، تو وہ ثمن مستحق کے حصہ کے ساتھ رجوع کرے گا،' طحطا وی''۔

24637 (قوله: فَوَجَبَ الرُّجُوعُ) يعنى اصل مدى كے ساتھ رجوع كرناواجب ہے اوروہ دنا نير ہيں۔ 'طحطاوى''۔
24638 (قوله: وَفِيْهَا فُرُوعُ أُخَلُ، فَلْتَنْظُلُ اوراس ميں دوسرى فروع ہيں، پس چاہيے كه انہيں د كھے ليا جائے۔
ان ميں سے ہے: بعض ہين كامستحق ہونا ہے جوعنقريب (مقوله 24671 ميں) آئے گا، اور ان ميں سے دوسرے مسائل

إِلَّا إِذَا الْبَائِعُ هَاهُنَا إِذَّنَى بِأَنَّهُ كَانَ قَدِيْهَا اِشْتَرَى، ذَالِكَ مِن ذَاالْمُشْتَرِى بِلَا مِرَا، لَو اِشْتَرَى خَهَابَةً وَأَنْفَقَا، شَيْئًا عَلَى تَغْيِيْرِهَا وَطَفِقَا، ذَاكَ يُسَوِّئ بَعْدَهَا آكَامَهَا، ثُمَّ اسْتَحَقَّ رَجُلُ تَسَامَهَا، فَالْمُشْتَرِى فَ ذَالِكَ لَيْسَ رَاجِعًا، عَلَى الَّذِئ غَدَّا لِيَلْكَ بَائِعًا وَلَاعَلَى ذَا الْمُسْتَحِقِّ مُطْلَقًا، بِذَا الَّذِئ كَانَ عَلَيْهَا أَنْفَقَا، وَإِنْ مَبِيْعٌ مُسْتَحَقًّا ظَهَرًا، ثُمَّ قَضَى الْقَاضِئ عَلْ مَنْ اِشْتَرَى،

گرجب بائع یہاں دعویٰ بیکرے کہ اس نے بہت پہلے اسے بلا شک وشباس مشتری سے خریدا ہے، اگر اس نے کھنڈرخریدا اور اس نے اس کی تعمیر پرکوئی شے خرچ کی، اور اس کے بعدوہ اس کے ٹیلوں کو ہموار کرنے لگا بھرکوئی آ دمی اس تمام کا مستحق بن گیا، تو اس میں مشتری بائع پر اس کے لیے رجوع نہیں کر سکتا جو اس کے لیے خرچ کیا اور اس مستحق پر مطلقا رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر مبیج مستحق ظاہر ہوتو قاضی اس کا مشتری کے خلاف فیصلہ کرے۔

ہیں جونضولی کی نصل میں (مقولہ 23787 میں ) پہلے گزر چکے ہیں۔

24640\_(قوله: وَطَفِقَا ذَاكَ) يَهِ مَعَى شرع ب، اوراسم اشاره مشترى كے ليے بـ- 24641 (قوله: أَكَامَهَا) يولفظ مزه كى مدكے ساتھ ب، اور اكمة كى جمع باس كامعنى ثيله بـ-

24642\_(قوله: تَهَامَهَا) يعنى كهندُراورجو يجهاس مِن تعمير كي (سبهي كاكوئي آدم مستحق بن كميا)

24643\_(قوله: مُطْلَقًا)اس كامرادبمير \_ ليے ظاہر نبيل بوا، تال \_

24644\_(قوله: بِنَا الَّذِیْ کَانَ عَلَیْهَا أَنْفَقَا) یان کِول: داجعا کے متعلق ہے جومعطوف میں مقدر ہے یا اس کے جومعطوف علیہ میں مذکور ہے، اور اگر مصرعہ کوائل پر مقدم کرتے جوائل سے پہلے ہے تو زیادہ ظاہر اور واضح ہوتا، اور ان کے جومعطوف علیہ میں مذکور ہے، اور اگر مصرعہ کوائل پر مقدم کرتے جوائل سے خرج کیا، اور شن کے ساتھ، رہا بالع

بِه فَصَالَحَ الَّذِي اِدَّعَانُ، صُلْحًا عَلَى شَيْءِ لَهُ أَدَّائُ، يَرْجِعُ فِي ذَاكَ بِكُلِّ الثَّبَنِ، عَلَى الَّذِي قَلْ بَاعَهٰ فَاسْتَبِنِ وَفِ الْهُنْيَةِ شَرَى دَارًا وَ بَنِي فِيْهَا

پس اس نے کسی شے کے عوض اس کی صلح کر لی جس کا اس نے دعویٰ کیا تو اس کے لیے جائز ہےوہ اسے ادا کر دے۔وہ اس میں کل ثمن کے ساتھ اپنے بائع پر رجوع کرسکتا ہے۔پس اس پر بنا کرلو۔اور''المدنیہ'' میں ہے: کسی نے دارخرید ااور اس میں عمارت بنائی

پررجوع تو وہ صرف اس کے ساتھ رجوع نہیں کرسکتا جواس نے خرچ کیا، اور ٹمن کے ساتھ رجوع کرسکتا ہے جیسا کہ'' جامع الفصولین' میں اس کی تصریح کی ہے۔ پھر ما انفق ہے مراد بنا کی قیمت ہے اگر اس نے اس میں مکان بنائے ، یا ٹیلوں وغیرہ کو برابراور ہموار کرنے کی اجرت ہے جیسا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے جوآگے (مقولہ 24671 میں) آرہا ہے۔ پھر تو جان کہ ہم پہلے (مقولہ 24551 میں) ہیان کر پچے ہیں کہ شتری بائع پر ٹمن کے ساتھ رجوع نہیں کرسکتا جب بہتے اس حال میں ہو کہ ہم پہلے (مقولہ 24551 میں) ہیان کر پچے ہیں کہ شتری بائع پر ٹمن کے ساتھ رجوع نہیں کرسکتا جب بہتے اس حال میں ہو کہ اگر وہ کہا گروہ غصب ہوتی تو وہ اس کا الک بن جاتا ہے اگر اس نے کہ اگر اس نے زیادہ ہو کیا وہ اس کی قیمت نہیں کی قیمت سے زیادہ ہو کیا وہ اس کی زمین غصب کی اور اس میں مکان وغیرہ بنالیا یا اس میں درخت لگا لیے جس کی قیمت زمین کی قیمت سے زیادہ ہو کیا وہ اس کی قیمت نے ساتھ وز مین کا مالک بن جائے گا یا اے اکھیڑنے اور مالک کو واپس لوٹانے کا تھم دیا جائے گا ؟ تو مفق'' ابوالسعو د''نے وسرے کے بارے نو گی دیا ہے ۔ اور اس کی ملک پر وارد ہوگا، اوروہ زمین اور بناء دونوں ہیں ۔ پس اس مقید کیا گیا ہے کہ جب بناء کی قیمت اقل ہو، ورنہ استحقاق مشتری کی ملک پر وارد ہوگا، اوروہ زمین اور بناء دونوں ہیں ۔ پس اس مقید کیا گیا ہو بالکا رجوع نہیں ہوگا، سواس پر آگاہ رہو۔

24645\_(قوله: بِهِ) یعنی بیچ کے ساتھ یا استحقاق کے ساتھ، اور بیان کے قول: قض کے متعلق ہے، اور ان کے قول: فصالح میں ضمیر من اشتری کی طرف لوٹ رہی ہے، اور الذی ادعا کا اور وہ ستحق ہے بیصالح کا مفعول ہے اور صلخا مفعول مطلق ہے، اور له کی ضمیر الذی کی طرف لوٹ رہی ہے۔

24646\_(قولد: يَرْجِعُ الخ)وہ رجوع كرسكتا ہے۔ كيونكه وہ مستحق ہے بينى كوخريد نے والا ہو گيا۔ اور اس پر مكمل كلام باب كے شروع ميں (مقوله 24554 ميں) گزرچكى ہے۔

۔ 24647\_(قولہ: شَنٰی دَارًا) کسی نے دارخریدا، اگر چیشراء فاسد ہوجیبا کہ' جامع الفصولین' میں ہے درآ نحالیکہ آیاس میں غرور کے تحقق کی علت بیان کرتے ہیں۔

. 24648\_(قوله: قَبَنَى فِيْهَا) اوروه اس ميں اپنال سے ممارت بنائے۔ اور اگروہ ای کے ملبہ کے ساتھ ممارت بنائے تووہ اس کی قیمت کے ساتھ رجوع نہ کرے جیسا کہ یہ ظاہر ہے اور نہ اس کے ساتھ جو اس نے خرچ کیا جیسا کہ اس سے فَاسْتُحِقَّتُ رَجَعَ بِالثَّمَنِ وَقِيْمَةِ الْبِنَاءِ مَبِنِيًّا عَلَى الْبَائِعِ إِذَا سَلَّمَ النَّقْضَ اِلَيْهِ يَوْمَ تَسْلِيْهِم، وَانْ لَمْ يُسْلِّمْ، فَبِالثَّمَنِ لَاغَيْرُ كَمَالَوِ اسْتَحَقَّتُ بِجَبِيْعِ بِنَائِهَا؛

پھرائے مستحق بنادیا گیا تو وہ ثمن اور تعمیر کی گئی ممارت کی قیمت کے ساتھ بائع کی طرف رجوع کر لے بشر طیکہ اسے حوالے کرنے کے دن ملبداس کے بپر دکردے۔اورا گروہ حوالے نہ کرتے تو پھر صرف ثمن کے ساتھ رجوع کرے حبیبا کہ اگر اس کی جمیع بناء کے ساتھ مستحق بنادیا جائے ؟

معلوم ہوتا ہے جوآ گے (مقولہ 24657 میں) آرہا ہے۔

24649\_(قوله: فَاسْتُحِقَّتُ) يعنى الليدار كوستى بناديا كياس كي بغير جواس في اس ميس ممارت بنائى ــ

24650\_(قوله: وَقِيْمَةِ الْبِنَاءِ مَبِنِيًّا) يعنى بن ہوئى عمارت كى قيت لگائى جائے گى اور وہ اس كى قيت كے ساتھ رجوع كرے گا، نه كه اكھيڑى ہوئى كى قيت لگائى جائے گى۔ اور بناء سے مرادوہ ہے جسے تو زنا اور حوالے كرناممكن ہوتا ہے جيسا كه (مقوله 24666 ميں) آ گے آئے گا۔ پس جواس نے مٹی اور اس طرح كی شے خرچ كی اس كے ساتھ وہ رجو عنہيں كر سكتا اور نه معمار وغيرہ كى اجرت كے ساتھ رجوع كرسكتا ہے۔

24651\_(قوله: عَلَى الْبَائِعِ) پھر يہ بالع اپنے بائع پرصرف ثمن كے ساتھ رجوع كرسكتا ہے نہ كہ بناء كى قيمت كے ساتھ رجوع كر سكتا ہے نہ كہ بناء كى قيمت كے ساتھ رجوع كر كے ساتھ رجوع كر سكتا ہے، ذخيره \_

24652 (قوله: إذَا سَلَّمَ النَّقُضَ اِلَيْهِ) جب وه ملباس كواكر ب اس كاظامريب كه وه رجوع كرب گاس كے بعد كه متحق اس كاملبه باكع كے حوالے كر كاس كے بعد كه متحق اس كاملبه باكع كے حوالے كر د اور الخانية ميں ظام رالروايہ سے ذكر كيا ہے كہ وہ اس پر رجوع نہيں كرے گا مگر تب جب وہ كھڑى عمارت اس كے برو كرد ب اور باكغ اسے گرادے۔ پھركہا ہے: اور پہلا تول نظر وفكر كے ذيا وہ قريب ہے۔

میں کہتا ہوں: اور' الذخیرہ' میں اسے عام کتابوں کی طرف منسوب کیا ہے۔

24653\_(قوله: يَوْمَرَ تَسُلِينِهِ) بِهِ قَيمة كِمْعَلَق بِ،اورا گروهاس ميں رہنے لگااوراس كا بعض حصه گرگيا يااس كى قيمت زيادہ بموگئ تووہ سپر دكرنے كے دن بناءكى قيمت كے ساتھ اس پر رجوع كرے گا جيسا كه ' جامع الفصولين' ميں اس كى وضاحت كى بے،اور ہم نے اسے مرابحہ كے آخر ميں (مقولہ 24103 ميں)' الخانيہ' نے قال كيا ہے۔

24654\_(قولہ: فَبِالشَّمَنِ لَاغَیْرُ) ثمن کے ساتھ نہ کہ کی اور کے ساتھ ، اور بعض کے نز ویک اس کے لیے ملیے کو روک لینا اور اس کے نقصان کے ساتھ رجوع بھی جائز ہے جیسا کہ ' الذخیر ہ' میں ہے۔

24655\_(قوله: كَمَا لَوِ اسْتَحَقَّتْ بِجَبِيْعِ بِنَائِهَا) جيها كه اگراسابن جميع بناء (عمارت) كماته مستحق بنا

لِمَا تَقَرَّرَ اَنَ الْاسْتِخْقَاقَ مَتَى وَرَدَعَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِىٰ لَا يُوْجِبُ الرُّجُوْعَ عَلَى الْبَائِعِ بِقِيْهَةِ الْبِنَاءِ مَثَلًا وَلُوْحَفَىَ بِئُرًا، اَوْ نَثَى الْبَالُوْعَةَ، اَوْرَمَ مِنَ الدَّارِ شَيْئًا ثُمَّ اسْتُحِقَّتُ لَمُ يَرْجِعَ بِشَىءَ عَلَى الْبَائِعِ؛ لِاَنَّ الْحُكْمَ يُوْجِبُ الرُّجُوْعَ بِالْقِيَهَةِ لَا بِالنِّفْقَةِ كَمَا فِي مَسْالَةِ الْخَمَابَةِ، حَتَّى لَوْكَتَبَ فِي الصَّكِّ! فَهَا اَنْفَقَ الْمَشْتَرِىٰ فِيْهَا مِنْ نَفْقَةِ اَوْرَمَ فِيْهَا مِنْ مُرَمَّةٍ فَعَلَى الْبَائِعِ

اس لیے کہ یہ ثابت ہے کہ استحقاق جب مشتری کی ملک پر وارد ہوتو وہ بناء کی قیمت کے ساتھ بالغ پر رجوع کو ثابت نہیں کرتا۔اوراگراس نے کنوال کھودا، یا گندی نالی صاف کی، یا دار میں ہے کسی شے کی مرمت کی، پھرا ہے ستحق بنادیا گیا تو وہ بالغ پر کسی شے کے ساتھ رجوع نہ کرے؛ کیونکہ تھم قیمت کے ساتھ رجوع ثابت کرتا ہے نہ کہ نفقہ کے ساتھ جیسا کہ سئلہ الخراب میں ہے، یبال تک کہ اگراس نے دستاویز میں لکھا: مشتری نے اس میں جوخرچہ کیا، یااس میں مرمت کی تو وہ بائع پر ہوگی

دیا جائے ،تو دہ ثمن کے ساتھ رجوع کرسکتا ہے نہ کداس کے سواکسی اور کے ساتھ ،اور میسابقہ مسئلہ الخرابہ ہی ہے۔

24656\_(قوله: لِمَا تَقَنَّ دَ الخ) "جامع الفصولين" ميں كہا ہے: كيونكه استحقاق جب مشترى كى ملك پروارد ہوتو وہ بائع پر درجوع ثابت نبيس كرسكتا ؛ اوراس ليے بھى كہ جب وہ بائع پر دجوع ثابيس كرسكتا ؛ اوراس ليے بھى كہ جب كل كوستحق بناديا تو پھر مشترى بناء بائع كے حوالے كرنے كى قدرت نبيس ركھتا۔ اور بيگزر چكا ہے كہ وہ اس كى بناكى قيمت كے ساتھ رجوع نبيس كرسكتا جب تك وہ اسے بائع كے بير دنہ كرے۔

24657\_(قوله : لِأَنَّ الْمُحُكِّمَ الحَ ) يعنى قاضى كا استحقاق كے بارے فيصلہ قيت كے ساتھ رجوع كرنے كو ثابت كرتا ہے، يعنى اس كى قيمت كے ساتھ جے تو ڑنا اور حوالے كرناممكن ہوتا ہے جيسا كه آگے (مقولہ 24666 ميس) آئے گا، نه كه نفقہ كے ساتھ، يعنى نه اس كے ساتھ جو اس نے خرج كيا ہے، اور وہ يہاں كھود نے كى اجرت اور مٹى اور اى طرح كى ان چيزوں كے ساتھ مرمت كرنے كى اجرت ہے جنہيں تو ڑنا اور حوالے كرناممكن نہيں ہوتا۔ اور اس نے بيافا كدہ ويا ہے كه اس درميان كوئى فرق نہيں ہے كہ وقف يا ملك كى جہت ہے ستحق بنا جائے۔ اور كتاب الوقف كے آخر ميں شارح كى عبارت اس كے خلاف كا وہم دلاتى ہے، اور اس پر بحث ہم پہلے وہاں كر يكھ ہیں۔

24658\_(قوله: كَمَانِي مَسْالَةِ الْخَرَابَةِ) جَيا كَ خُرابِكَ مسَله مِن جَو بِهلِظُم مِن كُرْر چِكا ہے، يان ك قول: لابالنفقة كى تشبيہ ہے اگروہ خرابہ (كھنڈر) مِن كوئى عمارت نه بنائے، اور اگروہ اس مِن عمارت بنائے توبيان كے قول: كمالواستحقت الخ كى تمثیل ہے۔

24659\_(قوله: حَتَّى لَوْ كَتَبَ فِي الصَّكِ ) يهال تك كه الروه عقد زَيْع كى دستاويز ميس لكھ\_اوريدان كول: لا بالنفقة پرتفريع ہے۔

24660\_(تولد: فَعَلَى الْبَائِعِ) تووه بالع يرب جب ومستحق ظاہر ، وجائے ، الحطاوى ، \_

يُفُسِدُ الْبَيْعَ، وَلَوْحَفَرٌ بِئُرًا وَ طَوَاهَا يَرْجِعُ بِقِيَهَةِ الطَّيِّ لَا بِقِيْهَةِ الْحَفْيِ، فَلَوْ شَرَطَالُا فَسَدَ وَكَذَا لَوْحَفَرَ سَاقِيَةً إِنْ قَنْطَىَ عَلَيْهَا رَجَعَ بِقِيهَةِ بِنَاءِ الْقَنْطَرَةِ لَا بِنَفَقَةِ حَفْيِ السَّاقِيَةِ وَبِالْجُهْلَةِ فَإِنَّمَا يَرْجِعُ إِذَا بَنَى فِيهَا أَوْ غَرَسَ بِقِيمَةِ مَا يُهُكِنُ نَقْضُهُ وَتَسْلِيهُهُ إِلَى الْبَائِعِ فَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ جَضٍ وَطِينٍ

اس سے نیج فاسد ہوجائے گی، اوراگر کمی نے کنوال کھودا اوراس میں پھر لگائے تو وہ پھر لگانے کی قیمت کے ساتھ رجوع کرے گانہ کہ کھدائی کی قیمت کے ساتھ، اوراگر دونوں نے اس کی شرط لگائی تو بچے فاسد ہوگی، اورا تی طرح اگر کسی نے چھوٹی نہر کھودی، اگر اس پر بل بنایا تو وہ بل بنانے کی قیمت کے ساتھ رجوع کرے نہ کہ چھوٹی نہر کی کھدائی کے خرچہ کے ساتھ، بالجملہ وہ رجوع کر سکتا ہے جب وہ اس میں کوئی عمارت بنائے یا درخت لگائے، اس شے کی قیمت کے ساتھ جسے تو ڑنا اورا سے باکع کے حوالے کرناممکن ہوتا ہے، اپس وہ چونے اور مٹی کی قیمت کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا،

24661\_(قوله: يُفْسِدُ الْبَيْعَ) تَعْ فاسد ہوجائے گی، كيونكه ييشرط فاسد ہے عقداس كا تقاضانبيں كرتا اور نه بياس كے ليے مناسب ہے، 'طحطاوی''۔

24662\_(قوله: وَ طَوَاهَا) لِعِنى اسے پھروں يا اینوں كے ساتھ بنايا۔

24663\_(قوله: لَا بِقِيْمَةِ الْحَفْيِ) نه كه كهدائى كى قيمت كرماته، اسى طرح "جامع الفصولين" ميس ب، اور السينة الحفر كدائى كافرچه) كرماة كليم على المربع؛ كيونكه كهودنا غيرمتقوم ب-

24664\_(قوله: فَلَوْشَى طَاهُ) اور اگر دونوں نے كدائى كنفق كے ساتھ رجوع كرنے كى شرط لگائى۔

24665\_(قوله: وَبِالْجُهُلَةِ) يعنى: واقول قولا ملتبسابالجملة، يعنى يواس تمام يرمشمل بجوثابت بـ

24666 وقوله: بِقِيمَةِ مَا يُنكِئُ نَقْضُهُ وَتَسْلِيهُهُ) اس کی قیمت کے ساتھ جے تو ڑنا اور حوالے کرناممکن ہوتا ہے، اس کے بعد کدوہ اسے بالغ کے پر دکر دے جیسا کہ (مقولہ 24656 میں) گزر چکا ہے، اور بیتب ہے اگر وہ بینہ جانک ہوکہ بالغ غاصب ہے۔ اوراگر اسے علم ہوتو پھر وہ رجوع نہ کرے؛ کیونکہ وہ بے نہ کہ مغرور ہے، 'برازی'۔ اوراگر بالغ نے کہا: میں نے اسے بیچاس حال میں کہ ممارت بی ہوئی تھی ، اور مشتری نے کہا: میں نے اسے بنایا ہے۔ پس میں تجھ پر رجوع کروں گاتو قول بالغ کا معتبر ہوگا؛ کیونکہ وہ رجوع کرت کا منکر ہے۔ اوراگر اس نے دار شفعہ کے ساتھ لیا اور ممارت بنائی پھراس کا مستحق بنادیا گیاتو وہ مشتری پراس کے شن کے ساتھ رجوع کرے نہ کہ اس کی بناء کی قیمت کے ساتھ ؛ کیونکہ اس نے اسے اپنی دائے کے ساتھ ایک بیناء کی قیمت کے ساتھ ؛ کیونکہ اس نے اسے اپنی دائے کے ساتھ ایک بناء کی قیمت کے ساتھ کے اسے اپنی دائے کے ساتھ ایک ساتھ کے اسے ایک رجوع نہیں کر سکتا۔ جانز ہے کہ وہ اسے نقصان کا ضامن گھرائے ، اور مشتری سوائے شن کے اپنے بائع پر رجوع نہیں کر سکتا۔

"' ''انحسبیه'' میں دوسرامسئلنظم کیاہے،اوراس کے شارح سیری''عبدالغنی نابلسی'' نے اسے'' جامع الفتاویٰ'' کی طرف وَتَهَامُهُ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَفِيهِ شَرَى كَهْمَا فَاسْتُحِقَّ نِصْفُهُ لَهُ رَدُّ الْبَاقِ إِنْ لَمْ يَتَغَيَّرُفِي يَدِةِ وَلَمْ يَأْكُلُ مِنْ ثَبَرِةِ وَلَوْ شَرَى أَرْضَيْنِ فَاسْتُحِقَّتْ إِخْدَاهُهَا إِنْ قَبْلَ الْقَبْضِ خُيِرَ الْمُشْتَرِى وَإِنْ بَعْدَهُ لَزِمَهُ غَيْرُ الْمُسْتَحَقِّ بِحِضَتِهِ مِنْ الثَّمَنِ بِلَا خِيَادٍ وَلَوْاُسْتُحِقَّ الْعَبْدُ أَوْ الْبَقَرَةُ

اس کی مکمل بحث'' جامع الفصولین' کی پندر ہویں فصل میں ہے،اوراس میں ہے:اگراس نے باغ خریدا پھراس کے نصف کا ستحق بنادیا گیاتواس کے باق واپس لوٹا دینا جائز ہے بشر طیکہ اس کے پاس وہ متغیر نہ ہوا ہواوراس نے اس کا پھل کھایا ہو۔اوراگراس نے دوزمینیں خریدیں اوران میں سے ایک کامستحق بنادیا گیا،اگروہ قبضہ سے پہلے ہوتومشتری کو اختیار ہے، اوراگر قبضہ کے بعد ہوتو غیر مستحق اپنے حصہ کے ٹمن کے ساتھ خیار کے بغیر لازم ہے۔اوراگر غلام یا گائے کامستحق بنایا گیا،

منسوب کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے: کسی آ دمی نے باغ خرید ااور اس پر قبضہ کرلیا اور اس میں تین سال تصرف کیا ، پھر کوئی آ دمی اس کا مستحق نکل آیا اور اس نے جست قائم کر دی اور اسے قضاء قاضی کے ساتھ لے لیا ، پھر اس نے اس غلہ کا مطالبہ کیا جو مشتری نے ضائع کیا ، کیا اس کا لوٹا نا جائز ہے یا نہیں ؟ تو اس میں جو اب یہ ہے : غلہ میں سے اتنی مقد ارکم کر دی جائے گی جو اس نے باغ کی تقمیر میں خرچ کی مثل بیلوں اور درختوں کی قطع و ہرید ، پانی کی نالیوں کی اصلاح ، باغ کی چار دیواری اور اس کی مرمت وغیرہ ۔ اور جو اس سے فاضل نے جائے اسے مستحق مشتری سے لے لے گا۔ اس کے مطابق ' الحامد یہ' میں بھی فتو کی دیا ہے ۔ اور اسے نافتاوی' کی طرف منسوب کیا ہے ، اور کہا ہے : اور اس کی مثل شیخ ' ' خیر الدین' نے اپنے فتاوی میں فتو کی دیا ہے ، اور مفتی سلطنت ' ابو السعو و' افندی نے بھی'' التوفیق' سے نقل کرتے ہوئے یہی فتو کی دیا ہے جیسا کہ استحقاق کے مسائل کی صورتوں میں ہے ۔ اور ' الافقر وی' نے اپنے فتاوی میں اسے فتل کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: اور یہ شکل (اشکال پیدا کرنے والا) ہے؛ کیونکہ نیہ چونے اورگارے کی قیمت کی مثل ہے، اوروہ اس کے ساتھ نہ ہائع پر رجوع کرسکتا ہے اور نہ ستی پر؛ کیونکہ مغصوبہ شے کے زوا کہ مصل ہوں یا منفصل ان کا ضان ہلاک کرنے کے ساتھ لازم ہوتا ہے۔ اور غلما نہی دو میں سے ہے۔ اور شایداس کی وجہ یہ ہو کہ جب غلہ میں وہ کٹ گیا جواس نے اس پرخرج کیا تو یہ من کل وجہ رجوع نہ ہوا؛ کیونکہ اس کے خرج کرنے کے ساتھ غلہ بڑھا ہے اور اس کی اصلاح ہوئی ہے جیسا کہ جانور پر خرج کرنے کرنے کے ساتھ غلہ بڑھا ہے اور اس کی اصلاح ہوئی ہے جیسا کہ جانور پر خرج کرنے میں ہوتا ہے جیسا کہ آگے (مقولہ 24671 میں) آگے گا، لیکن ہائع پر رجوع کرنا زیادہ موافق ہے؛ کیونکہ اس نے عقد بڑھ کے ضمن میں مشتری کو دھوکہ دیا ہے، اور اس میں مشتق کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، فلیتا مل

24667\_(قوله: في الْفَصْلِ الْخَامِسَ عَشَى ) اس مين درست السادى عشر (سولهوي فصل) -

24668\_(قوله: لَهُ رَدُّ الْبَاقِي) باتى كوشركت كيب كى وجه اونانا جائز بـ

24669\_(قوله:إنْ لَمْ يَتَغَيَّرُ الخ) اگروه متغيرنه بوالخ، كيونكه وه عيب كے ساتھ روكرنے سے مانع ہے۔

24670\_(قوله: وَلَوْشَرَى أَرْضَيْنِ الخ) " جامع الفصولين "ميں كہا ہے: بعض مبيع كامتحق بناديا كيا تواگراہے

لَمْ يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ وَلَوْ أُسْتُحِقَّ ثِيَابُ الْقِنِّ أَوْ بَرْدْعَةُ الْحِمَادِ لَمْ يَرْجِعُ بِشَيْء

تووہ اس کے ساتھ رجوع نہ کرے جواس نے خرج کیا ،اورا گرغلام کے کپڑوں یا گدھے کی پیٹے پر ڈالا جانے والا کپڑا (عرق گیر) کا مستحق بنایا جائے تو وہ کسی شے کے ساتھ رجوع نہ کرے ،

24671 (قولد: كمْ يَرْجِهُ بِهَا أَنْفَقَ) يعنى مشرى بائع پراس كے ساتھ رجوع نہ كرے جواس نے خرج كيا ہے،

'' قنيہ' - اوراى ميں سي بھى ہے: كى نے كمز وراونٹ خريدااسے چارہ وغيرہ كھلايا يہاں تك كہ وہ خوب مونا ہوگيا پھراسے ستحق

بناديا گياتو وہ بائع پراس كے ساتھ رجوع نہيں كر سكتا جواس نے اس پرخرج كيا ہے اور چارے كے ساتھ بھى رجوع نہيں كر

سكتا - اوراس كے بعد' الحامديہ' ميں ' القاعديہ' سے نقل كيا ہے: اس نے گائے خريدى اور اسے مونا تازہ كيا پھراسے ستحق بنا

ديا گياتو جواس ميں اضافہ ہوا ہے اس كے ساتھ وہ ہے بائع كی طرف رجوع كر سكتا ہے جيسا كہ اگركوئى وارخريد سے اور اس

مناسبت ركھتا ہے، كيكن يہ بائع پر رجوع كرنے كافائدہ ويتا ہے جيسا كہ ہم نے كہا ہے۔ اور جو' القنيہ'' ميں يہاں عدم رجوع كم ساست ركھتا ہے۔ وہ ذیا ہے وہ ذیا وہ فلا ہر ہے۔ اور مونا تازہ كرنے اور محاسر نانے كے درميان فرق اس سے فلا ہر ہے جوگز رچكا ہے۔ پس اس ليے شارح اى پر جول ہيں۔

ہروہ شے جو بھے میں تبعاً داخل ہوتی ہے اس کے لیے ثمن میں سے کوئی حصہ ہیں 24672۔ (قولہ: وَلَوْ اُسْتُحِقَّ ثِیَابُ الْقِنِ الخ)''جامع الفصولین' میں ہے: کسی نے زمین خریدی جس میں

Mic.

درخت تھے یہاں تک کہ وہ بغیر ذکر کے شرامیں داخل ہو گئے پھر درختوں کا کسی کوستحق بنادیا گیا ،تو کہا گیا ہے :ثمن میں ان کا کوئی حصنہیں ہوگا جیسا کہ غلام کا کیڑ ااور گدھے کاعرق گیر، کیونکہ وہ ثی جو بالتبع داخل ہوتی ہے اس کے لیے ثمن میں کوئی حصنہیں ہوتا۔اور یکھی کہا گیا ہے کہ ایک روایت ہے کہ وہ درختوں کے حصہ کے ساتھ رجوع کرسکتا ہے۔اور فرق یہ ہے کہ بیز مین میں گڑھے ہوئے ہیں تو گویا بعض زمین کوستحق بنایا گیا بخلاف کیڑوں کے۔پس یہاں تبعیت اقل ہے۔اورای لیے باکع کے لیے جائز ہے کہ وہ ان کے بغیر زبین دیا گربی غلام کے کپڑوں کی مثل ہوں، پھرانہوں نے کہا: میں کہتا ہوں: درختوں میں اور ہراس شے میں جو تبعا داخل ہوتی ہے جب قبضہ کے بعدا ہے ستحق بنایا جائے تو جا ہے کیٹمن میں سے اس کے لیے حصہ ہو۔ میں کہتا ہوں: اور اس کے لیے وہ دلالت کرتا ہے جو''شرح الاسبیجا بی'' سے قل کیا گیا ہے: اوصاف کانٹمن میں کوئی حصہ نہیں ہوتا مگر جب ان پر قبنہ ہوجائے۔اوراوصاف وہ ہیں جوئیج میں بغیر ذکر کے داخل ہوتے ہیں جیسا کہ بناء، زمین میں درخت،حیوان میں اطراف، کیلی اور وزنی شے میں جودت اورعمد گی۔اور'' فقاویٰ رشیدالدین'' سے منقول ہے: بناءاگر چپہ بالتبع ہے جب شرامیں اس کا ذکر نہ کیا جائے لیکن جب قبضہ کر لیا جائے تو وہ مقصود ہو جاتی ہے اور ثمن میں ہے اس کے لیے حصہ ہوتا ہے۔ اور' الخانیہ' میں ہے: امام' محمر' رہائٹیلیانے ایک قاعدہ بیان کمیاہے: ہروہ شے جب تواس کی اسکیے بیچ کرے تو اس کی بیج جائز نہ ہواور جب تواہے غیر کے ساتھ ملا کر بیچ کرے تو جائز ہو۔ تو جب اس شے کو قبضہ سے پہلے ستحق بنادیا جائے تو مشتری کواختیار ہے: اگر چاہتو ہاتی کل شن کے ساتھ لے لے،اوراگر چاہتو چھوڑ دے۔اور ہروہ شے جب تواسے اکیلا یجے تواس کی بیع جائز ہو ،تو جب تواسے غیر کے ساتھ ملا کر بیع کرے پھرا ہے ستحق بنادیا جائے توشمن میں سے اس کا حصہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں: پس حاصل کلام یہ ہوا کہ جوشے بیج میں تبعاد اخل ہوتی ہے جب اسے قبضہ کے بعد مستحق بنایا جائے توثمن میں ہے اس کے لیے حصہ ہے، پس وہ بائع پراس کے حصہ کے ساتھ رجوع کرسکتا ہے، اور اگر قبضہ سے پہلے ستحق بنایا جائے تواگراس کی اسکیے بیچ جائز نہیں ہوتی جیسا کہ شرب (یانی کا حصہ یا گھاٹ) توشن میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ پس کسی شے کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا، بلکہ مشتری کو کل شن کے عوض لینے اور ترک کرنے کے درمیان اختیار دیا جائے گا۔ اور اگراس کی اسکیے بیج جائز ہوجیسا کہ درخت اور غلام کے کیڑے تو اس کے لیے ثمن میں حصہ ہے۔ پس وہ اس کے ساتھ بالکع یر رجوع کرسکتا ہے،اوریہ تب ہے جب بیع میں اس کا ذکر نہ کیا جائے ؛اس لیے کہ'' جامع الفصولین''میں ہے: جب بناءاور درخت کا ذکر کیا جائے تو دونوں قصداً مبیع ہیں نہ کہ تبغا یہاں تک کہا گر دونوں قبضہ سے پہلے فتم ہوجا نمیں تو وہ زبین اس کے حصہ کے عوض لے گااورا سے خیار حاصل نہیں۔اورا گروہ دونوں جل جائیں یا کوئی ظالم دونوں کو قبضہ سے پہلے اکھیڑ دیتووہ ا ہے کل ثمن کے ساتھ لے گا یا اسے جھوڑ د ہے ، اور وہ حصہ کے ساتھ نہیں لے سکتا بخلاف استحقاق اور قبضہ کے بعد ہلاک ہونے کے کہ وہ مشتری کے ذمہ ہے۔

وَكُلُّ شَىء يَدُخُلُ فِي الْبَيْعِ تَبَعًا لَاحِقَةً لَهُ مِنْ الثَّبَنِ، وَلَكِنْ يُخَيِّرُ الْمُشْتَرِى فِيهِ، تُنْيَةٌ وَلَوُاسْتُحِقَّ مِنْ يَكُرُ يُخَيِّرُ الْمُشْتَرِى الْأَخِيرِ كَانَ قَضَاءً عَلَى جَبِيعِ الْبَاعَةِ وَلِكُلِّ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى بَائِعِهِ بِالشَّبَنِ بِلَا إِعَادَةٍ بَيْنَ الْمُشْتَرِى عِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُويُوسُفَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَالَ أَلَا يَيْمِ اللَّهُ الْمُشْتَرِى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُويُوسُفَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَالَ أَلَا تَرَى أَنْ الْمُشْتَرِى الثَّيْنِ مَا لِكُنْ الثَّهُ مَنْ الثَّبَنِ كَانَ لِلْأَوَّلِ الرُّجُوعُ كَبَا لَوْ وُجِدَ الْعَبْدُ حُمَّا فَلِكُلِ الرُّجُوعُ قَبْلَكُ فَا لَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُهُ فَتَنَبَّهُ اللَّ

اور ہردہ شے جو بچے میں بیغا داخل ہوتی ہے اس کے لیے شن میں سے کوئی حصہ ہیں ہے، لیکن اس میں مشتری کو خیار دیا جائے گا، '' قنیہ'۔اوراگر آخری مشتری کے ہاتھ سے اسے مستحق بنایا گیا تو وہ تمام بیچنے والوں کے خلاف فیصلہ ہے،اور ہرایک کے لیے جائز ہے کہ وہ بینہ کے اعادہ کے بغیر شن کے ساتھ اپنے بائع پر رجوع کر ہے، لیکن وہ رجوع نہیں کر سکتا اس سے پہلے کہ مشتری اس پر رجوع کر سے بیام اعظم'' ابوصنیف' روایٹھ لیے کے نز دیک ہے، اور امام'' ابو یوسف' برایٹھ یہ نے کہا ہے: اس کے مشتری اس پر رجوع کر سے بیام ام اعظم'' ابوصنیف' روایٹھ لیے کنز دیک ہے، اور امام'' ابو یوسف' برایٹھ یہ نے کہا ہے: اس کے لیے جائز ہے کہ وہ رجوع کر سے فر مایا: کیا تو دیکھ انہیں کہ دوسرامشتری اگر پہلے کوشن سے بری کر دی تو پہلے کے لیے رجوع جائز ہے کہ وہ رجوع کر نے اپنے ہا جائے ہے لیے اس سے پہلے رجوع ہے،'' خانیہ' ۔لیکن'' فصولین' میں جو ہے وہ اس کے خالف ہے، پس تو اس پر آگاہ رہ ۔

24673\_(قوله:بِلَاإِعَادَةِ بَيِّنَةِ) يعنی استحقاق پر بینہ کے اعادہ کے بغیر۔اوریہ تب ہے جب رجوع اس قاضی کے پاس ہوجس نے استحقاق کا فیصلہ کیا اور وہ اسے یا دبھی ہو۔اور اگر وہ بھول چکا ہو یا رجوع کسی دوسرے قاضی کے پاس ہوتو اعادہ ضروری ہے جیسا کہ'' جامع الفصولین'' میں اسے بیان کیا ہے۔

24674\_(قوله: لَوُ أَبُوَاً الْأَوَّلَ مِنُ الشَّبَنِ) الروہ پہلے کوئن سے بری کرد ہے اس طرح کہ قاضی استحقاق کا فیصلہ کرے، اور آخری مشتری کے لیے پہلے پرٹمن کے ساتھ رجوع کرنے کا فیصلہ کرے، پھروہ اسے اس سے بری کرد ہے تو پہلے مشتری کے لیے اپنے بائع پر رجوع کرنا جائز ہے جیسا کہ شارح نے باب کے شروع میں'' جامع الفصولین' سے اسے پہلے مشتری کے لیے اپنے بائع پر رمقولہ 24534 میں ک''الذخیرہ''اور'' جامع الفصولین' سے نقل کیا ہے کہ اگر بائع بیان کردیا ہے۔ اور ہم نے اس سے پہلے (مقولہ 24534 میں )''الذخیرہ''اور' جامع الفصولین' سے نقل کیا ہے کہ اگر بائع براس کے استحقاق سے پہلے ٹمن سے بری کردیتو استحقاق کے بعد اس کے لیے رجوع نہیں ہے؛ کیونکہ اس کے بائع پر اس کے مشن نہیں ہیں اور ای طرح بقیہ بیچنے والوں کے لیے بھی رجوع نہیں ہے۔

24675۔ (قولہ: لَكِنُ فِي الْفُصُولَيْنِ مَا يُخَالِفُهُ) جو' جامع الفصولين' ميں ہے وہ استحقاق مبطل اور استحقاق ناقل كے درميان فرق بيان كرنا ہے جييا كہ باب كے شروع ميں متن ميں پہلے گزر چكا ہے۔ اور بياس كے مخالف نہيں ہے جو يبال امام اعظم' الوصنيف' وليُتمايہ ہے منقول ہے۔ اور اگران كی مرادم سئلۃ الا براء ميں مخالفت ہے تو ميں نے اس ميں اس كی مجمی مخالفت نہيں دیکھی جو يبال ہے، بلكہ اس ميں مشتری كے بائع كو بری كرنے اور بائع كے مشتری كو بری كرنے كے درميان

وَلُواشُتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْهُ ثُمَّ ٱسْتُحِقَّ الْعَبْدُ لَمْ يَرْجِعُ الْمُسْتَحِقُ بِالْمَالِ عَلَى الْمُعْتِقِ وَلَوْشَرَى دَارًا بِعَبْدٍ وَأُخِذَتْ بِالشَّفْعَةِ ثُمَّ ٱسْتُحِقَّ الْعَبْدُ بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ وَيَأْخُذُ الْبَائِعُ الدَّارَ مِنْ الشَّفِيعِ لِبُطْلَانِ الْبَيْعِ وَاَنتُهُ أَعْلَمُ

اوراگراس نے غلام خریدااورا سے اس سے مال لے کرآ زاد کردیا پھرغلام کوستی بنادیا گیا توستی مال کے ساتھ معتق (آزاد کرنے والا) پررجوع نہ کرے۔اوراگر اس نے غلام کے ساتھ دارخریدااورا سے شفعہ کے ساتھ لے لیا گیا پھرغلام کوستی بنایا گیا تو شفعہ باطل ہوگا۔اور با کع بچے کے باطل ہونے کی وجہ سے شفیع سے دار لے لے گا،واللہ اعلم۔

فرق بیان کرنا ہے جیسا کہ ہم نے اسے ابھی (سابقہ مقولہ میں) ذکر کیا ہے۔ اور ہم نے اسے باب کے شروع میں (مقولہ 24539 میں) پہلے ذکر کیا ہے۔

24676\_(قوله: لَمْ يَرْجِعُ الْمُسْتَحِقُ بِالْمَالِ عَلَى الْمُعْتِقِ ) مستحق مال كے ساتھ معتق پر رجوع نہ كر ہے۔ اى طرح "القنيه" میں ہے، اور بیظ اہر ہے كہ مال ہے مراد وہ ہے جو غلام كى كمائى میں ہے ہو؛ كيونكہ اس كى غايت بيہ كہ بيد استحقاق كے ساتھ ظاہر ہوا ہے كہ معتق غلام كاغاصب ہے۔ اور غاصب مغصوب غلام كى كمائى كاما لك ہوتا ہے، ليكن اگر مال مولى كاغلام كے پاس ہواوروہ اسے اى حال پر آزاد كرد ہے و چا ہے كہ ستحق كے ليے معتق پر اس كے ساتھ رجوع ثابت ہو۔ تامل۔ كاغلام كے پاس ہواوروہ اسے اى حال پر آزاد كرد ہے و چا ہے كہ ستحق كے ليے معتق پر اس كے ساتھ رجوع ثابت ہو۔ تامل۔ 24677 و توله: وَ أُخِذَتُ بِالشُفْعَةِ ) اوروہ شفعہ كے سبب غلام كى قیمت كے وض يا عین غلام كے وض لے لیا حال کا گروہ كى جہت ہے شفیع تک پہنچ جائے، "طحطاوى"۔

. 24678\_(قوله: وَيَاْخُذُ الْبَائِعُ الدَّارَ مِنْ الشَّفِيعِ) اور بالعَشْفَع بدار لے لے گا۔ یعی شفیع بالع پرغلام کی اس قیت کے ساتھ رجوع کرے گاجواس نے دی ہے۔

اس پررجوع کیااوراس سے اسے لےلیا تو وہ ان تمن کے ساتھ رجوع کرے گاجواس نے اپنے بائع کو دیے ہیں ، اور مشتری کے خلاف مینے کے مالک کا دعوی اس کے بائع کی عدم موجود گی ہیں سنا جائے گا۔ اور یہی جانو رکو جانو رکے ساتھ تبدیل کرنے کی صورت میں واقع ہونے والی حالت ہے جب وہ دونوں قبضہ کرلیں۔ اور ان میں سے ایک اسے بچ دے جواس کے ہاتھ میں ہے اور اسے حوالے کر دے پھراس کے مشتری کے پاس اسے مشتق بنا دیا جائے ، اور میں نے اس بارے میں صریح نقل نہیں دیکھی سوائے اس کے جو یہاں ہے ، لیکن خالی استحقاق کے گوٹوڑ نے اور اس کے شنح کرنے کو ثابت نہیں کرتا جیسا کہ اس کا بیان گرر چکا ہے۔ ملخصاً ، اور اس کی کمل بحث اس میں ہے۔

خاتمه

میں نے اسے نہیں دیکھاجس نے یہ ذکر کیا ہو کہ جب مبیع کے ہلاک ہونے مثلاً جانور کے فوت ہوجانے کے بعد استحقاق وارد ہو، اور یہی فتوی کا واقعہ ہے، تحقیق میں نے اس بارے جواب دیا ہے کہ ستحق کے لیے خرید نے کے دن اس کی قیمت پر بینہ قائم کرنا ضروری ہے، تو مشتری اس قیمت کا ضام ن ہوگا ، اور وہ اپنے بائع پر شن کے ساتھ رجوع کرے گانہ کہ اس کے ساتھ جس کا وہ ضام ن ہوا ؛ کیونکہ مشتری غاصب کے ماتھ اس بے ، اور انہوں نے غصب میں اس بارے تصریح کی ہے کہ غاصب سے خرید نے والا جب قیمت کو لوٹا نا عین کو لوٹا نے کی مثل ہے، واللہ جب قیمت کا ضام ن ہے تو وہ شن کے ساتھ اپنے بائع پر رجوع کر سکتا ہے ؛ کیونکہ قیمت کو لوٹا نا عین کو لوٹا نے کی مثل ہے، واللہ جانہ وتعالی اعلم ۔

### بَابُ السَّلَمِ

رهُىَ لُغَةً كَالسَّلَفِ وَزْنَا وَمَعْنَى وَشَهْعًا رَبَيْعُ آجِلِ وَهُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ (بِعَاجِلِ) وَهُوَ رَأْسُ الْهَالِ

#### بیچسکم کےاحکام

سلم لغت میں سلف کی مثل ہے وزن اور معنی دونوں اعتبار ہے۔اور شرع میں بیاجل کی بھے عاجل کے ساتھ کرنا ہے، آجل ہے مراد مسلم فیہ ہے اور عاجل سے مرادراس المال ہے۔

مصنف بیج کی ان اقسام میں شروع ہورہے ہیں جن میں دونوں عوضوں میں سے ایک یا دونوں پر قبضہ کرنا شرط ہوتا ہے جیسا کہ بیج صرف اور سلم کواس پر مقدم کیا گیا ہے۔ کیونکہ ان کی نسبت مفر داور مرکب کی نسبت کے قائم مقام ہے۔ اور اس کے لیے سلم کااسم خاص کیا گیا ہے۔ کیونکہ اس میں شرعات کیم کا بیجاب (حوالے کرنے کا وجوب) محقق ہے جس پر بیاسم صادق آتا ہے، میری مراد: راس المال کا حوالے کرنا ہے۔ اور اس کی مکمل بحث ' انہ' میں ہے۔

#### بيعسكم كي شرعى تعريف

24680\_(قوله: وَشَهْمًا) يدان كِول لغة برمعطوف بـ

24681 (قوله: بَيْعُ آجِلُ بِعَاجِلٍ) يه آجل كى عاجل كى ما تھ تاج كرنا ہے۔ اى طرح "الفتى" ميں اس كى تعريف كى ہے، اور اس پراعتراض كيا ہے جو" السراج" اور" العنائية ميں ہے كہ يه عاجل كو آجل كے ساتھ لينا ہے (انه اخذ عاجل باجل) اس طرح يہ يحي نہيں ہے۔ اس ليے كہ يہ تعريف ثمن موجل كے ساتھ تاج كرنے پرصادق آتى ہے۔ اور" غاية البيان" ميں ہے: يہ نساخ (نقل كرنے والے) كی طرف سے تحریف ہے۔ اور" البح" ميں جواب ديا ہے: يہ باب قلب سے ہے، اور اصل: اخذ آجل بعاجل (عاجل كے ساتھ آجل كولينا) ہے۔

میں کہتا ہوں: اور اس میں ہے: قلب غیر بلغاء کے لیے نکتہ بیانیہ کی وجہ سے جائز نہیں ہوتا جیسا کہ انہوں نے اس کی تصریح کی ہے اور بالخصوص تعاریف میں۔

ادر میرے لیے جواب اس طرح ظاہر ہوا ہے کہ وہ اس کی ابتدا کی طرف مسلم الیہ کی جانب ہے دیکھتے ہیں، یعنی شن عاجل کو لینا (پہلے بالفورشن وصول کرنا) اور سلم کا سلف کی طرح ہونا اس کی تائید کرتا ہے درآ نحالیکہ وہ اولاً مقدم کا شعور دلاتا ہے، پس عاجل سے ابتدا کرنا مناسب ہے اور وہ ثمن ہیں۔ پھر میں نے ''النہ'' میں ''الحواثی السعد یہ' سے وہی دیکھا ہے جو ہمار نے قول کے موافق ہے اس حیثیت سے کہ انہوں نے کہا ہے: جائز ہے کہ یہ کہا جائے: مراد آجل کے بدلے فوری ثمن کا لینا ہے اس پرقرید لغوی معنی ہے؛ کیونکہ اصل اور قاعدہ تبدیلی کا نہ ہونا ہے گرید کہ وہ دلیل سے ثابت ہو۔

(وَ دُكُنُهُ دُكُنُ الْبَيْعِ) حَتَّى يَنْعَقِدَ بِلَفُظِ بَيْعٍ فِي الْأَصَّحِ (وَيُسَتَى صَاحِبُ الذَّرَاهِم رَبَّ السَّلَم وَالْهُسُلِمُ) بِكَسُرِ اللَّامِ (وَ) يُسَتَّى (الْآخَرُ الْهُسُلَمَ إِلَيْهِ وَالْحِنْطَةُ مَثَلًا الْهُسُلَمَ فِيهِ) وَالثَّمَنُ رَأْسَ الْمَالِ (وَ حُكُهُهُ ثبوتُ الهلك لِلْهُسُلَمِ الِيهِ وَ لرَبِّ السَّلَمِ فِي الثَّبَنِ وَالْهُسُلَمِ فِيهِ فِيْهِ لَفَّ وَ نَشْرٌ مَرَثَبُ (وَيَصِحُ فِيمَا أَمْكَنَ ضَبُطُ صِفَتِهِ) كَجَوْدَتِهِ وَرَدَاءَتِهِ (وَمَعْرِفَةُ قَدْرِةٍ كَهَكِيلِ وَمَوْذُونٍ

اوراس کارکن وہی بھے کارکن ہے یہاں تک کہ اصح قول کے مطابق پہلفظ بھے کے ساتھ منعقد ہو جاتی ہے۔ دراہم والے کورب اسلم اور مسلم کا نام دیا جا تا ہے اور دوسرے کو مسلم الیہ کہا جا تا ہے۔ اور مثال کے طور پر گندم ہے اسے مسلم فیہ کہا جا تا ہے، اور ثمن کا نام راس المال ہے، اور اس کا تھم مسلم الیہ اور رب اسلم کے لیے ثمن اور مسلم فیہ بیس ملک کا ثابت ہونا ہے۔ اس میس لف ونشر مرتب ہے۔ اور بیان چیزوں میں صحیح ہوتی ہے جن کی صفت ضبط کرناممکن ہو جیسا کہ اس کا عمدہ ہونا اور اس کا ردی ہونا۔ اور اس کی قدر کی پہچان ممکن ہو جیسا کہ اس کا کیلی اور وزنی ہونا،

اور میرے لیے بی بھی ظاہر ہے کہ اس کی تعریف میں اولی بیک بنا ہے: شراء آجل بعاجل (آجل کو عاجل کے عوض خریدنا) کیونکہ سلم اسلام سے اسم ہے جیسا کہ' القہ ستانی'' میں ہے۔ اور بیا مرخنی نہیں کہ اسلام سلم کی صفت ہے، لیس اصالة اس کی طرف دیکھا گیا ہے، اور اس لیے انہوں نے اسے رب السلم یعنی صاحب سلم کا نام دیا ہے، اور تعریف کی بناء اس پر کرنا مناسب ہے جس کا لفظ اور معنی شعور دلاتے ہول، اور وہ وہ شراہے جو اس اسلام (حوالے کرنا) سے مراد ہے جو رب السلم سے صادر ہوتی ہے، اور اس کی مثل الاخذ (لینا) ہے؛ اس لیے کہ لفظ کا اشتقاق ان دونوں کا شعور نہیں دلاتا۔

بنع سلم كاركن

24682\_(قوله: ﴿ وَرُكْنُهُ رُكُنُ الْبَيْعِ ﴾ اوراس كاركن وى تَعْ كاركن ہے اوروہ ایجاب وقبول ہے۔

24683\_(قولہ:حُتَّی یَنْعَقِدَ الح) یہاں تک کہ یہلفظ بیج کے ساتھ منعقد ہوجاتی ہے، اور ای طرح بیج اور شرالفظ سلم کے ساتھ منعقد ہوجاتی ہے،اورانہوں نے''القنیہ'' میں یہ بیان نہیں کیااس میں اختلاف ہے،'' نہر''۔ سیا

تعلم ال چیز میں صحیح ہوتی ہےجس کی صفت کو ضبط کر ناممکن ہو

24684۔ (قولہ: وَیَصِحُ فِیمَا أَمْکُنَ ضَبُطُ صِفَتِهِ) اور بیاس میں صحیح ہوتی ہے جس کی صفت کو ضبط کرناممکن ہو، کیونکہ بیدین ہے، اور اسے دصف کے بغیر نہیں پہچانا جا سکتا۔ پس جب اسے اس (صفت ) کے ساتھ ضبط کرناممکن نہ ہوتو وہ ایسی جہالت کے ساتھ مجہول ہوگی جو جھگڑ ہے تک پہنچادیتی ہے، پس سلم جائز نہ ہوگی جیسا کہ تمام دیون (قرضوں) میں صحیح نہیں ہوتی )''نہر''۔

24685\_(قوله: كَمَكِيلٍ وَمَوْذُونِ) پس اگر كسى نے مكيلى شے ميں وزن كے ساتھ سلم كى جيسا كہ جب وہ گندم اور

ة) خَرَجَ بِقَوْلِهِ (مُثَنَّنِ) الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُلِأَنَّهَا أَثْبَانٌ فَلَمْ يَجُزُفِيهَا السَّلَمُ خِلَافًا لِبَالِكِ (وَعَدَدِيْ مُتَقَادِبٍ كَجَوْذِ وَبَيْضٍ

اورمصنف کے قول:مثمن کے ساتھ دراہم و دنا نیر خارج ہو گئے؛ کیونکہ وہ اثمان ہیں۔پس ان میں سلم جائز نہیں۔اس میں امام'' مالک' 'رائیڈنیہ نے اختلاف کیا ہے۔اور یہ عددی متقارب میں سیح ہوتی ہے جیسا کہ اخروٹ انڈے،

جومیں میزان کے ساتھ سلم کرے تو اس میں دوروایتیں ہیں،اوراس میں معتمد ضبط پائے جانے کی وجہ سے اس کا جواز ہے،اور اس طرح کا اختلاف ہے اگروہ وزنی شے کی کیل کے ساتھ بیچ سلم کرے،''بح''۔

24686\_(قوله: فَلَمُ يَجُزُفِيهَا السَّلَمُ) پس ان ميس للم جائزنبيس ،ليكن جبراس المال درا بهم يا دنا نير بول توعقد بالا تفاق باطل ب، اورا گرراس المال ان كے سوا بوجيسا كدوں درا بهم ميں كپڑا تو بالا تفاق سلم يحيح نبيس بوگى ، اور كيا كپڑ ب ميں ثمن مؤجل كے ساتھ نيج منعقد ہوجائے گى ؟ ''ابو بكر الاعمش' نے كہا ہے: منعقد ہوجائے گى ، اور ''عيلى بن ابان' نے كہا ہے: منعقد نبيس ہوگى ، اور يہى اسح قول ہے ، 'نهر'' ـ اور اسے ، ''البدايہ' ميں سجح قرار ديا ہے ، اور ''الفتح'' ميں پہلے كور جے دى ہے ، اور اسے ''البحر'' ميں قائم اور برقر ارركھا ہے ، اور ' النهر' ميں اس پر اس كے ساتھ اعتراض كيا ہے كہ بيا نتها كى ساقط الاعتبار ہے جيسا كہ ميں نے اس كى وضاحت' البحر'' پرتعليق ميں كردى ہے۔

#### متفاوت اورمتقارب ميس فرق

24687\_(قوله: وَعَدَدِيّ مُتَقَادِبٍ)متفاوت اورمتقارب کے درمیان فرق بیہ کہ وہ شے جے ہلاک کیا جائے اور اس کا ضان مثل کے ساتھ ہوتو وہ متقارب ہے، اور اگر ضان قیت کے ساتھ ہوتو وہ متفاوت ہوگی، اسے'' بحر'' نے ''المعراج'' ہے نقل کیا ہے۔

24688 ۔ (قولہ: گَجُوْدِ) جیسا کہ افروٹ، مراد شام کے افروٹ ہیں بخلاف جوز ہند کے جیسا کہ 'البحر' میں ہے۔ 24688 ۔ (قولہ: وَبَیْنِی ) اورانڈ ہے۔ ظاہر روایت میں ہے کہ شتر مرغ کے انڈ ہے متقارب میں سے ہیں ، اور ''امام صاحب' رائیٹید ہے' 'حسن' روئیٹیلی کی روایت میں ہے: اس کی اکا یُوں کے نفاوت کی وجہ سے اس میں سلم جائز نہ ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عرف میں غرض کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ پس اگر اس ہے غرض صرف کھانا ہو جیسا کہ اہل دیبات کا عرف ہے تو اول کے ساتھ کمل کرنا واجب ہے، یا اس ہے غرض چھلکا ہوتا کہ اسے سلاسل القنادیل میں رکھا جائے جیسا کہ مصر وغیرہ میں ہے تو دوسری روایت پڑکل کرنا واجب ہے، اور عدد ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ مقدار اور رنگ مثلاً زیادہ سفید ہونا کی تعیین کرنا یا اسے ہدر چھوڑ دینا واجب ہے۔ اور 'الفتے'' میں بیان کیا ہے۔ اور انہوں نے اسے بینگن میں کاغذ میں عدد کے تعیین کرنا یا اسے ہدر چھوڑ دینا واجب ہے۔ اسے ''الفتے'' میں بیان کیا ہے۔ اور انہوں نے اسے بینگن میں کاغذ میں اس طرح نہیں ہے، اور کاغذ پر خاص قالب کے ساتھ مول کیا ہے، اور نہا دیا ہے، اور امار ہے جائز قرار دیا ہے، اور اسے کہ اسٹھ مول کیا ہے، ورنہ یہ جائز نہ ہوگی۔ اور 'الجو ہرہ' میں ہے: بیچ سلم کاغذ میں جائز نہیں ہے، اور کاغذ پر خاص قالب کے ساتھ محمول کیا ہے، ورنہ یہ جائز نہ ہوگی۔ اور 'الجو ہرہ' میں ہے: بیچ سلم کاغذ میں جائز نہیں ہے، اور کاغذ پر خاص قالب کے ساتھ مول کیا ہے، ورنہ یہ جائز نہ ہوگی۔ اور 'الجو ہرہ' میں ہے: بیچ سلم کاغذ میں جائز نہ ہوگی۔ اور 'الجو ہرہ' میں ہے: بیچ سلم کاغذ میں جائز

وَفَلْسٍ، وَكُتَثْرَى وَمِشْمِشٍ وَتِينٍ (وَلَبِنٍ) بِكُسْرِ الْبَاءِ (وَآجُرِّ بِمِلْبَنِ مُعَيَّنِ) بُيِّنَ صِفَتُهُ وَمَكَانُ فَرُبِهِ خُلاصَةٌ وَذَرْعِيِّ كَثَوْبِ

فلوس، امرود، زرد آلوادر انجیرادر کچی اور کچی اینٹول میں معین سانچے کے ساتھ جن کی صفت اور بنانے کی جگہ بیان کردی جائے ،'' خلاصہ''۔اور مذروعی میں جبیبا کہ کپڑا

نہیں ہوتی مگریہ کہاں میں طول ،عرض اور جودۃ (عمرگی) کی معلوم قسم شرط رکھی جائے۔

24690\_(قوله: وَفَلْسِ) اس میں اولیٰ: وفلوس ہے؛ کیونکہ بیمفرد ہے اسم جنس نہیں ہے۔ بیکھی کہا گیا ہے: اس میں امام'' محمد'' رایشنایہ کا اختلاف ہے؛ کیونکہ انہول نے ایک فلس کی بیخ دوفلسوں کے ساتھ کرنے ہے منع کیا ہے مگر میر کہ آپ سے ظاہر دوایت شیخین کے قول کی طرح ہے، اور''انہر'' وغیرہ میں فرق کا بیان ہے۔

24691\_(قوله: بِكُنْمِ الْبَاءِ) لِعِن با موحدہ كے كرہ كے ساتھ، اور كبھى اے مخفف كيا جاتا ہے۔ پھر يہ حمل كى طرح ہوجاتا ہے جيراً المصباح''يں ہے، اور اس كامعنى كى اينٹ ہے،''نبر''۔

24692\_(قولد: وَآجُرٌ) بيلفظ جيم كيضمه، راكى تشديداور مدكے ساتھ تخفيف كى نسبت زياده مشہور ہے، اوراس سے مراد پكائى ہوئى اینٹ ہے، "مصباح".

24693\_(قوله: بِبِلْبَنِ) بروزن منبر ہے۔اس سے مراداینٹ کا قالب اور سانچہ ہے، '' قاموں''۔اوریہ با کے فتحہ کے ساتھ ہے۔اور جو'' البحاح'' میں کے ساتھ ہے۔اور جو'' البحاح'' میں السحاح'' میں موجوز نہیں، بلکہ جواس میں ہے وہ یہ ہے: البِدبن: قالب اللبن، والبَدبن: السحلب، (یعنی ملبن کا معنی اینٹ بنانے کا سانچہ ہے،اورملبن سے مراددود ھ دو ہے کا برتن ہے)

اگرسانچہاورجگہمعلوم ہوتو کچی اور نکی اینٹوں میں بیے سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں

24694\_(قوله: بُینِ صِفَتُهُ وَمَکَانُ فَرْبِهِ خُلاصَةٌ) اس کی صفت اور اسے بنانے کی جگہ بیان کی جائے ، اس میں سے بشرطیکہ وہ مانچہ میں نظرہ ۔ کیونکہ ''انخلاص'' کی عبارت ہے: اور پچی اور پی اینٹ میں بج سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ وہ مانچہ اور جگہ بیان کردے اور معلوم تعداد ذکر کرے، اور مکان کے بارے بعض نے کہا ہے: مراد مکان الایفاء (مسلم فیہ حوالے کرنے کی جگہ ) ہے، اور بیامام اعظم'' ابوصنیف' روایتھا کے اقول ہے۔ اور بعض نے کہا ہے: وہ جگہ مراد ہے جس میں اینٹیں بنائی جاتی ہوتی جاتی ہیں۔ یعنی زمین نرمی، ختی اور قرب و بعد کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، اور بیام مختی نہوت ہونا ضروری ہے، اور وہ اس کی صفت بیان کرنے کا مختل خبیں ہوگا بخلاف اس کے کہ جب وہ غیر معین ہو، پس اس کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور وہ اس کی صفت بیان کرنے کا مختل خبیں ہوگا بخلاف اس کے کہ جب وہ غیر معین ہو، پس اس کا معلوم ہونا ضروری ہے، اور وہ اس کی طول، عرض اور اس کی حجت ذکر کرنے ہے معلوم ہوتا ہے جیبا کہ ''الجو ہرہ'' میں ہے۔

24695\_(قوله: وَذَرْعِيِّ كَثُوبِ الخ)اور مذروى شير مين مجمع مهوتي بي جيسا كم كيثرا، قالينيس، چنائيال اور دريال

بُيِّنَ قَدُرُهُ طُولًا وَعَهُضًا (وَصِفَتُهُ) كَقُطْنٍ وَكَتَّانٍ وَمُرَكِّبٍ مِنْهُمَا (وَصَنْعَتُهُ) كَعَمَلِ الشَّامِ أَوْ مِصْرَ أَوْ زَيْدٍ أَوْ عَبْرِه (وَرِقَتُهُ) أَوْ غِلَظُهُ (وَوَزْنُهُ إِنْ بِيعَ بِهِ) فَإِنَّ الدِّيبَاجَ كُلَّمَا ثَقُلَ وَزْنُهُ زَادَتْ قِيمَتُهُ وَالْحَمِيرَ كُلَّمَا خَفَ وَزْنُهُ زَادَتْ قِيمَتُهُ

جس کی مقدار طولا اور عرضاً بیان کردی جائے اور اس کی صفت بیان کی جائے جیسا کہ روئی اور السی ، اور ان دونوں سے مرکب اور اس کی صنعت جیسا کہ شام یا مصر ، یازید یا عمرو کا کام کرنا۔اور اس کا باریک یا موٹا ہونا۔اور اس کاوزن بیان کیا جائے اگر اے وزن کے ساتھ بیچا گیا۔ کیونکہ ( دیباج) ریشم جب بھی اس کاوزن بھاری ہوجائے تو اس کی قیمت زیادہ ہوجاتی ہے، اور ریشم (حریر) جب بھی اس کاوزن بلکا اور خفیف ہوجائے تو اس کی قیمت زیادہ ہوجاتی ہے۔

جیبا کہ''افتح'' میں ہے۔اور تو ب سے مراد ایبا کپڑا ہے جوسلا ہوا نہ ہو۔''افتح'' میں کہا ہے: پھڑوں میں عدد انتیع سیحیح نہیں ہوتی۔اورای طرح لکڑیوں،اون یا بالوں کی بنی ہوئی گون (جوالق) فراء (جنگلی گدھے) سلے ہوئے کپڑوں،خفوں اور ٹوپیوں میں نبیع سیحی نہیں ہوتی گریہ کہ وہ مقدار کو بیان کرنے کے لیے سلم فیہ کی تعداد کے ارادہ سے عدد ذکر کرے۔پھروہ ذکر کرے جیسا کہ وہ چڑوں میں نوع کے بعد طول وعرض کے اعتبار سے مقدار ذکر کرے جیسا کہ کہ گائے اور بکری کا چڑا اللے۔

24696\_(قوله: بُرِنِّنَ قَدُّدُهُ) اس کی قدر بیان کی جائے، یعنی اس کا اسٹے اسٹے گز ہونا،'' فتح ''۔اوراس کا ظاہر یہ ہے کہ ضمیر کپڑے کے لیے ہونہ کہ ذراع کے لیے۔اور'' البزازیہ' میں ہے: اگر ذراع مطلق ذکر کیا جائے تو پھراس کے لیے درمیا نہ گز راع ہوگا۔ اور'' الذخیرہ'' میں ہے: انہوں نے امام'' محکہ' روایش الله ذراع وسط (اس کے لیے درمیا نہ گز رمیا نہ گز راع ہوگا۔ اور'' الذخیرہ'' میں ہے: اس سے مرادمصدر ہے یعنی فعل الذرع (نا پنے کافعل) پس اسے نہ کی طور پر کھینچا جائے گا، اور نہ کمل ڈھیلا چھوڑ ا جائے گا۔اور بعض نے کہا ہے: اس سے مرادنا پنے کا آلہ یعنی گز ہے، اور سے کہ اسے دونوں یرمحمول کیا جائے گا۔

24697\_(قولہ: کَفُطْنِ) جیسا کہ روئی۔ اس میں ہے کہ بیجنس ہے، اور صفت جیسا کہ زرد ہونا۔ اور دونوں سے مرکب جیسا کہ نم تا نا ایک کا ہواور بانا دوسرے کا۔ اے' طحطاوی'' نے''المنح'' سے نقل کیا ہے۔ اور'' الدرر'' میں صفت کی تفسیر باریک اورمونا ہونے کے ساتھ کی ہے، لیکن بیمتن سے مناسبت نہیں رکھتی۔

24698\_(قوله: فَإِنَّ الدِّيبَاجَ) يه وه كبِرُائ بن تاناباناريثم كابو۔ بيلفظ دال كے كسر ه كے ساتھ ہے اس ميں زياده درست دال كافتحہ ہے،''مصباح''۔اور بير بر(ريثم) كى ايك قتم ہے۔

24699\_(قوله: وَالْحَرِيرَ الْحَ)''الفتح''ميں کہاہے: بيان كے عرف ميں ہے، اور ہمارے عرف ميں ثياب الحرير بھی ہيں۔ اور اسے کمخاء کا نام دیا گياہے۔ جب وہ بھاری ہوجائے تو قیت بڑھ جاتی ہے۔ پس حاصل كلام بيہ ہے كہ وزن كا ۚ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ مَعَ النَّارُعِ (لَا) يَصِحُّ (فِي) عَدَدِي (مُتَفَاوِتٍ) هُوَ مَا تَتَفَاوَتُ مَالِيَتُهُ (كَبِطِيخِ وَقَنْ عِ) وَدُرِّ وَرُمَّانٍ فَلَمْ يَجُزْعَدَدًا بِلَا مُتَيِّزٍوَمَا جَازَعَدًّا جَازَكَيْلًا وَوَزْنَا نَهُرٌ (وَيَصِحُ فِي سَمَكِ مَلِيحٍ)

گیں ناپ کے ساتھ اس کا بیان ضروری ہے۔عددی متفاوت میں بیچ سلم سیجے نہیں ہوتی۔ یہ وہ ہے جس کی مالیت متفاوت ہوتی ہے جیسا کہ تر بوز ، کدو ، بڑے موتی ، اور انار ، پس ان کی بیچ بغیر امتیاز کے عددا جائز نہیں ہے ، اور جس کی بیچ عددا جائز ہو کیل اوروزن کے اعتبار سے بھی جائز ہوتی ہے ،''نہر''۔اورنمک گلی خشک مچھلی میں سیجے ہوتی ہے ،

ذکرکرناضروری ہے برابر ہے قیت بھاری ہونے کے ساتھ زیادہ ہویا بلکا ہونے کے ساتھ۔

24700\_(قولہ: فَلَا بُدَّ مِنْ بَیَانِهِ مَعَ الذَّدُعِ) پس ناپ کے ساتھ ساتھ اس کا بیان ضروری ہے۔ یہی تیجے ہے جیسا کہ' الظہیری' میں ہے۔ اورا گروزن بغیرناپ کے ذکر کیا جائے تو وہ جائز نہیں ہے، اور'' نوام زادہ'' نے اسے اس کے ساتھ مقید کیا ہے کہ جب وہ ہر ذراع کے ثمن بیان نہ کرے، اورا گروہ بیان کردے تو نی جائز ہے؛ ای طرح'' التتار خانیہ'' میں ہے،'' نہر''۔

24701\_ (قوله: مَاتَتَفَاوَتُ مَالِيَّتُهُ) يعنى اس كافرادكي ماليت مختلف مو

24702\_(قولہ: بِلَا مُهَيَّزٍ) یعنی صرف عدد کے سواانہیں ضبط کیے بغیر مثنا اطول اور موٹا ہونا اور اسی طرح کے دیگر اوصاف،'' فتح''۔

وہ چیزجس کی بیج عدداً جائز ہے کیل اور وزن کے اعتبار سے بھی جائز ہوتی ہے

24703 (قوله: وَمَا جَازَ عَنَّا جَازَ كَيْلًا وَوَزْنَا) اوروہ شے جس کی نیج عددا جائز ہے اس کی کیل اوروزن کے اعتبارے بھی جائز ہے۔ اور کیل میں تمام کے درمیان جوفرق اور خلل واقع ہوتا ہے جیسا کہ دوانڈ تو وہ معاف ہے؛ اس کے کہ درب اسلم اس کے ساتھ راضی ہے، اس حیثیت ہے کہ اس نے اس مقدار پر عقدوا قع کیا ہے جوا پے فرق اور خلل کے باوجوداس کیل کو بھر دے، بلا شبہ اموال ربا میں ممنوع ہوتا ہے جب اے اپنی جنس کے مقابلہ میں لا یا جائے ، اور معدودان میں سے نہیں ہے بلا شبہ بیان دونوں کی صلح اور رضا مندی کے ساتھ ہے، پس وہ اس کے ساتھ مطلقا مکیلی نہیں ہوجائے گ تاکہ وہ دبائی ہوجائے گ تاکہ وہ دبائی ہوجائے گ تاکہ وہ دبائی ہوجائے گ اور جس کی بھے کیل کے اعتبار سے جائز ہے تو اس کی وزن کے اعتبار سے بھی جائز ہے، اور اس کا بوگل یہ موجود ہے جیسا کہ جم نے پہلے (مقولہ 24085 میں) اس کے برنگس یہ معتمد علیہ قول پر ہے؛ اس لیے کہ اس میں ضبط موجود ہے جیسا کہ جم نے پہلے (مقولہ 24393 میں) ان کے برنگس یہ معتمد علیہ قول پر ہے؛ اس میں عرف جاری نہ ہوجیسا کہ جم نے اب الربا میں (مقولہ 24393 میں) ان کے برنگس نے بہائے بیان کیا ہے اگر چواس میں عرف جاری نہ ہوجیسا کہ جم نے اب الربا میں (مقولہ 24393 میں) ان کے قول: دالمعتبر تعیین الربوی سے پہلے بیان کیا ہے۔

24704\_(قوله: وَيَصِحُّ فِي سَمَكِ مَلِيحٍ)" المغرب" يس ب: سهك مليح و مهلوح: وهو القديد الذي فيه

وَمَالِحٌ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ (وَ) فِي ضَيِي رحِينَ يُوجَدُ وَزُنّا وَضَرْبُل أَىٰ نَوْعَا قَيْدٍ لَهُمَا (لَا عَدَدًا) لِلتَّفَاوُتِ (وَلَوْ صِغَارًا جَازَ وَزُنّا وَكَيْلًا) وَفِي الْكِبَارِ رِوَايَتَانِ مُجْتَبَى

اور مالح ردی لغت ہے۔ اور تازہ مجھلی میں اس وقت صحیح ہوتی ہے جب وہ وزن اور کی نوع کے اعتبار سے پائی جائے۔ یہ دونوں کے لیے قید ہے۔ تفاوت کی وجہ سے عدد کے اعتبار سے صحیح نہیں ہوتی۔اورا گروہ جھوٹی ہوتو وزن اور کیل کے اعتبار سے جائز ہے،اور بڑی مجھلیوں میں دوروایتیں ہیں،'مجتبا''۔

المدح، یعنی وہ خشک مجیل جے نمک لگا ہوا ہووہ سمك مليح اور مملوح ہے۔

24705\_(قولہ: وَمَالِحٌ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ) اور مالحردی لغت ہے۔ای طرح'' المُصَباح'' میں ہے۔اور ذکر کیا ہے کہان کا قول: ماء مالح حجازی لغت ہے،اوراس کے لیےاستشباد کیا ہےاورطویل بحث کی ہے۔ تازہ مجھلی میں بیع سلم کا تحکم

24708\_(قوله: وَفِى الْكِبَارِ) يعنى وزن كے اعتبارے، اور كيل كے اعتبارے جائز نہيں يہ ايك روايت بـ-اے' ابوالسعو و' نے بيان كيا ہے،' طحطا وي' ۔

24709\_(قولہ: دِ وَایَتَانِ) اس میں مخار تول جواز کا ہے، اور یہی''صاحبین' روائد میں کا قول ہے؛ کیونکہ اس میں مونا ہونا اور کمزور ہونا عادۃ غیر معتبر ہے۔ اور کہا گیا ہے: اختلاف بڑی مچھلیوں کے گوشت میں ہے۔ ای طرح''الاختیار''میں ہے۔ اور''الفتح'' میں ہے: اور امام اعظم'' ابوضیف' رایشمیہ سے روایت ہے: ان بڑی مچھلیوں میں جنہیں اس طرح کا ٹاجا تا ہے (لَا فِي حَيَوَانٍ مَا) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ (وَأَلْمَ افِهِ) كَرُءُوسٍ وَأَكَادِعَ خِلَافًا لِمَالِكِ وَجَازَ وَزْنَا فِي رِوَايَةٍ (وَ) لَا فِي (حَطَبِ) بِالْحُزَمِ

کسی حیوان میں صحیح نہیں ہوتی بخلاف امام''شافعی' رایشند کے۔اور حیوان کے اطراف میں حبیبا کہ سراور گھٹنوں سے نیچے ٹانگوں کا حصہ (پائے ) بخلاف امام'' مالک' رایشند کے،اورایک روایت کے مطابق وزنا جائز ہے۔اورایندھن کی لکڑی میں گھوں کے ساتھہ،

جیے گوشت کا ٹاجا تا ہے گوشت میں سلم ہونے پر قیاس کرتے ہوئے ان کے گوشت میں نیٹ سلم جائز نہ ہوگی۔

24710 (قوله: لَا فِي حَيَوَانِ مَا) يعنى كسى حيوان ميں وہ جانور ہو يا خلام تشيخ نہيں ہوتی، اور اس ميں اس كى تمام اجناس داخل ہيں حتی كہ كوتر، قمرى اور چڑيا بھى۔ يہى امام''محر'' رائیٹلا ہے منصوص ہے، مگر يہ كداس عموم ہے مجھلى كو خاص كيا جا تا ہے،'' نہر''۔'' البحر'' ميں كہا ہے: ليكن'' الفتح'' ميں ہے: اگر مجھلى كے زندہ ہونے كى شرط لگائى گئى تو ہمارے ليے جائز ہے كداس كے حجے ہونے ہے منع كريں۔اوراہے'' النہر'' اور'' المنح'' ميں برقر ارركھا ہے۔

24711 (قوله: خِلاَفَالِلشَّافِعِيّ) بخلاف امام' شافعی' دلیّند کے، اور آپ کے ساتھ امام' مالک' دلیّند اور امام ''احد' دلیّند بھی ہیں۔ اور' افتح' 'میں مذہب کی اولد منقولہ اور معقولہ کی ترجیح میں طویل بحث کی ہے۔ پھر اولہ معقولہ کوضعیف قرار دیا ہے، اور ان کے کلام کواس بنا پر ساقط کر دیا کہ معتبر وہ نہی ہے جو سنت (1) میں وار د ہے جیسا کہ امام' محمد' دلیّت یہ نے کہا ہے، پس یہ امرتعبدی ہے۔

24712\_(قوله: وَأَكَادِعَ) يركراع كى جمع ہے، اوراس سے مراد جانوروں كى ٹائگ ميں گفنے سے ينچے والاحصہ ہے، (يعنى پائے)" فنخ"۔

24713 (قوله: وَجَاذَ وَذُنَّا فِي دِوَائِيةِ) اورا یک روایت میں وزن کے اعتبار سے جائز ہے۔ 'السراج' میں ہے:
اگر اس میں وزن کے اعتبار سے سلم کی گئ تو اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، '' نبر' ۔ اور اس روایت کو'' انفتح'' میں اختیار کیا ہے
جہال انہول نے کہا ہے: اور میر سے نزد یک سرول اور پاؤں میں نوع اور باقی شروط ذکر کرنے کے بعد وزن کے اعتبار سے
بی سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ وہ ایک جنس میں سے ہیں، اور اس وقت ان میں کوئی فخش تفاوت واقع نہیں ہوتا، اور
''اننہ'' میں اسے قائم رکھا ہے۔

ایندھن کی لکڑی میں گھول کے ساتھ اور تر گھاس میں گانھوں کے ساتھ بھے سلم جا ئر نہیں 20710 (قالون اذبی کا نہیں کہ میں کہ جائز نہیں کا میں ک

24714\_(قوله: بِالْحُزَمِ) يدلفظ حاك ضمه اورزاك فته كساته بيه حزمة كى جمع بـ "القامول" ميس ب:

<sup>1</sup>\_سنن ترذى، كتاب البيوع، باب ماجاء فى كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، جلد 1 مسفى 666 ، صديث نمبر 1158 ، نهى رسول الله سينة بيع الحيوان نسيئة \_ سينة بيع الحيوان نسيئة \_

وَرَطْبَةٍ بِالْجُرَدِ إِلَّا إِذَا ضُبِطَ بِمَا لَا يُؤدِى إِلَى نِزَاعِ وَجَازَ وَزْنَا فَتُحْ (وَجَوْهَرٍ وَخَرَدِ إِلَّا صِغَارَ لُولُوْتُبَاعُ وَزْنَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُعْلَمُ بِهِ (وَمُنْقَطِعِ) لَا يُوجَدُنِي الْأَسْوَاقِ مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ إِلَى وَقْتِ الِاسْتِخْقَاقِ

اورتر گھاس میں گانٹوں کے ساتھ سلم سیح نہیں ہے، گر جب اے ایسی شے کے ساتھ ضبط کیا جائے جو جھگڑے تک نہ پہنچائے ، اوروزن کے ساتھ جائز ہے،'' فتح''۔اور جو اہراور موتیوں میں صیح نہیں ہوتی گرچھوٹے موتی کی وزن کے ساتھ بیچ کی جاسکتی ہے؛ کیونکہ وہ اس کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے اور منقطع میں صیح نہیں ہوتی۔اس سے مرادوہ ہے جوعقد کے وقت سے لے کر استحقاق کے وقت تک بازاروں میں نہ پائی جائے۔

حزمه یعزمه: اس نے اسے باندھا۔ اور العزمة شمہ کے ساتھ مرادوہ شے جے باندھاجائے۔ (لین ککڑی وغیرہ کا گھا)
24715 (قوله: وَ رَطِّبَةِ ) یہ ایک خاص قسم کی گھاس ہے خشک ہونے سے پہلے، اور اس کی جمع رطاب ہے جیسا کہ
کلبة اور کلاب ہے۔ اور الرطب بروزن قفل اس کامعنی موسم بہار کی سبزیوں میں سے سبزچراگاہ ہے، اور بعض کہتے ہیں:
الرطبة بروزن عرفة اس کامعنی ہے تروتازہ گھاس، ''مصباح''۔

24716\_(قوله: بِالْجُرَدِ ) به جرز ة كى جمع ہے، جيها كه غرفة اور غرف ہے اور اس سے مراد خشك گھاس وغيره كى ايك مٹھ يا گانٹھ ہے،''مصباح''۔ اور اس ميں ہے: دالقَتّ: الفِصَةُ اذا يبست- اَلْقَتُ سے مراد خشك گھاس ہے۔

24717\_(قوله: إلَّا إذَا ضُبِطَ الخ) مَّر جب اسے ضبط کیا جائے الخ، اس طرح کہ اس ری کی وضاحت کی جائے جس کے ساتھ لکڑیوں اور گھاس کو باندھا جائے گا، اور اس کی لمبائی بیان کی جائے اور اسے اس حیثیت سے ضبط کیا جائے کہ وہ نزاع تک نہ پہنچائے۔'' زیلعی''۔

24718\_(قولہ: وَجَاذَ وَذُنّا) اور تمام میں وزن کے ساتھ جائز ہے،'' فتح''۔فر مایا: اور ہمارے علاقوں میں لکڑی کی ایک نوع میں وزن متعارف ہے، پس اس میں وزن کے اعتبار سے نیچ سلم کرنا جائز ہے، اور وہی زیادہ ضابط اور اطیب ہے۔ 24719\_(قولہ: وَجَوْهَرٍ) جیسا کہ یا قوت ، کمٹش اور فیروزہ ہیں،''نہ''۔

#### موتيول ميں بيچ سلم كاشرى تقلم

24720 (قوله: وَخَرَاذِ) يد لفظ رامتحركه كے ساتھ ہے يعنی وہ موتی جنہيں پرويا جاتا ہے، اور خرذات الملك سے مراد بادشاہ كتاج ميں ايك جو ہر كا اضافه كرديا جاتا ہے مراد بادشاہ كتاج ميں ايك جو ہر كا اضافه كرديا جاتا ہے تاكہ اس كى بادشاہ ت كے سالوں كى تعداد معلوم ہو، ' الجو ہرى'' نے يہى كہا ہے۔ اور وہ عقیق اور بلور كی طرح ہے؛ اس ليے كه اس كے افراد ميں فخش قسم كا تفاوت ہوتا ہے، اور اس طرح بڑے موتوں ميں سلم جائز نہيں ہوتی، ' نہر'۔

24721\_(قوله: مِنْ وَقُتِ الْعَقُدِ إِلَى وَقُتِ الِاسْتِحْقَاقِ) عقد كودت سے لے كراستحقاق كودت تك،اس ميں داكى انقطاع شرطنبيں ہے، يہال تك كه اگر عقد كودت منقطع ہواورادا نيكى كے مقرره وقت پرموجود ہو، يااس كابر عكس وَكُوانُقَطَعَ فِى إِقْلِيمٍ دُونَ آخَرَ لَمْ يَجُزُفِى الْمُنْقَطِعِ وَلَوْانْقَطَعَ بَعْدَ الِاسْتِخْقَاقِ خُيِرَ رَبُّ السَّلَمِ بَيُنَ انْتِظَارِ وُجُودِ لا وَالْفَسْخِ وَأَخْذِ رَأْسٍ مَالِهِ (وَلَحْمٍ وَلَوْ مَنْزُوعَ عَظْمٍ) وَجَوَزَ الاُإِذَا بُيِّنَ وَصْفُهُ وَ مَوْضِعُهُ لِأَنَّهُ مَوْزُونٌ مَعْلُومٌ وَبِهِ قَالَتُ الْأَئِبَّةُ الثَّلَاثَةُ

اوراگروہ ملک کے بعض حصوں میں ختم ہوجائے تومنقطع میں سلم جائز نہیں ،ادراگروہ استحقاق کے بعد ختم ہوتو رب اسلم کوخیار دیا گیا ہے چاہے تو وہ اس کے وجود کا انتظار کرے یا تھے کوشنج کردے اور اپناراس المال لے لے ،اور گوشت میں صحیح نہیں اگر چہوہ ہڈی سے اتارا گیا ہواور''صاحبین'' دولائٹیجانے اسے جائز قرار دیا ہے جب اس کا وصف اور اس کامحل بیان کر دیا جائے ؛ کیونکہ اس کا وزنی ہونامعلوم ہے،اور یہی ائمہ ٹلا شہردائٹیج نے کہا ہے،

ہو، یا وہ ان کی درمیانی مدت میں منقطع ہوتو وہ جائز نہیں۔اورا نقطاع کی حدیہ ہے کہ وہ بازار میں نہ بائی جائے اگر چہ گھرول میں موجود ہو۔ای طرح''اور''انبز' میں ہے،اور''ہدائی' کی میں موجود ہو۔ای طرح''اور''انبز' میں ہے،اور''ہدائی' کی عمارت ہے: ولا یجوذ السلم حتی یکون البسلم فیہ موجود امن حین العقد الی حین البحل (اور بیچ سلم جائز نہیں ہوگ میال تک کہ سلم فیہ عقد کے وقت سے لے کراوائیگ کے وقت تک موجود ہو) اور عنقریب شارح اسے ذکر کریں گے، پس ان کے کلام نے یہاں جووہم دلایا ہے جیسا کہ''الدر'' میں ہوہ مراز نہیں ہے۔

24722 (قوله: لَمْ يَجُزُفِ الْمُنْقَطِع ) يعنى الله مدت ميں ختم ہُونے والى شے ميں سلم جائز نہيں ، كيونكه بہت بڑى مشقت كے بغيراسے حاضر كرنامكن نہيں ہوتا ، پس وہ حوالے كرنے سے عاجز ہوگا ،'' بح''۔

24723\_(قوله: بعند الاستيخقاق ) يعنى اس سے پہلے كدوه مسلم فيكو بوراكر ، ( بح ' ' \_

گوشت میں بیع سلم کا شرعی حکم

24724\_(قوله: وَلَحْمِ)''البدايه' ميں ہے: اور گوشت ميں بيج سلم كرنے ميں كوئى بجلائى اور فائدہ نہيں ہے، ''افتح''ميں كہاہے:اور بيعبارت جواز كى في ميں تاكيد ہے،اس كى كمل بحث اى ميں ہے۔

24725 (قوله: وَلَوْمَنْزُوعَ عَظْمِ) اگرچه وه ہڑی ہے اتارا گیا ہو، یکی اسے ہے،'' ہدایہ'۔اوریبی'' ابن شجاع'' کی ''امام صاحب'' دلیٹنلیہ سے روایت ہے،اور آپ ہے'' حسن'' کی روایت میں ہے کہ ہڈی سے اتارے گئے گوشت میں جائز ہے جبیہا کہ''افتح'' میں ہے۔

24726 (قوله: وَجَوَّزَا كُالْهَا لُيِّنَ وَصْفُهُ وَمَوْضِعُهُ) اور 'صاحبین' مطلقطیہ نے اسے جائز قرار دیا ہے جب کہاں کا دصف اور اس کی جگہ بیان کر دی جائے ،'' البحر' میں ہے: اور 'صاحبین' مطلقہ نے کہا ہے: یہ جائز ہے جب اس کی جنس، نوع، عمر، صفت، جگہ اور اس کی مقدار بیان کر دی جائے حییا کہ خصی بکرا، دوندا، پہلو یاران کی طرف سے مونا تازہ ہونا، مورطل ۔ شاید شارح نے وصف سے ذکورہ تمام چیزوں کا ارادہ کیا ہے۔

وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى بَحْ وَشَنْ مُ مَجْمَعِ لَكِنْ فِي الْقُهِسْتَانِيَ أَنَّهُ يَصِحُ فِي الْمَنْزُوعِ بِلَا خِلَافِ إِنَّمَا الْخِلَافُ فِي غَيْرِ الْمَنْزُوعِ فَتَنَبَّهُ لَكِنْ صَرَّمَ غَيْرُهُ بِالرِّوَايَتَيْنِ فَتَدَبَّرُ وَلُوحُكِمَ بِجَوَاذِهِ صَحَّ الِّفَاقًا بَزَّازِيَّةٌ وَفِي الْعَيْنِيِّ أَنَّهُ قِيَئِ عِنْدَهُ مِثْنِئَ عِنْدَهُمَا (وَ) لَا (بِبِكْيَالِ وَذِرَاعٍ مَجْهُولٍ) قَيْلٌ فِيهِمَا وَجَوَّزَهُ الثَّانِ فِي الْمَاءِ قِيَّا لِلتَّعَامُلِ فَتْحُ (وَبُرُقَنْ يَةٍ) بِعَيْنِهَا (وَثَهُونَخُلَةٍ مُعَيَّنَةٍ

اورای پرفتوی ہے۔'' بح' اور''شرح مجمع'' لیکن''القہتانی'' میں ہے: وہ ہڑی سے اتر ہے ہوئے گوشت میں بلااختلاف صحیح ہے۔ بلا شہاختلاف اس میں ہے جو ہڈی سے نہاتارا گیا ہو، فتنبہ لیکن ان کے غیر نے دوروایتوں کی تصریح کی ہے، فتد بر۔ اورا گراس کے جواز کا حکم لگا یا جائے تو وہ بالا تفاق صحیح ہے،'' بزازیہ''۔اور''عینی'' میں ہے: گوشت'' امام صاحب'' ریفینیا ہے نز دیک ذات الامثال میں سے ہے۔ اور کیل اور ذراع ریفینا ہے کنز دیک ذات الامثال میں سے ہے۔ اور کیل اور ذراع کے مجبول پیانے کے ساتھ سلم صحیح نہیں ہوتی ، یہ قید دونوں میں ہے۔ اورامام'' ابو یوسف'' ریفینیا ہے نتامل کی وجہ سے اسے یانی کے مشکیزوں میں جائز قرار دیا ہے،'' فتح''۔اور معین گاؤں کی گندم اور معین درخت کے پھل میں

24728\_(قوله: لَكِنْ فِي الْقُهُسْتَانِيّ الخ)يمتن يراسدراك ب، فالمم

24729\_(قوله: بِالرِّوَايَتَيْنِ) يعني ايك "حسن" كى روايت اور دوسرى" ابن شجاع" كى روايت، اوريبى اصح ہے۔اور جو" القبتانی" میں ہے وہ اس كے خلاف پر مبنى ہے۔

# كيا گوشت ذوات القيم سے ہے يا ذوات الامثال سے؟

24730 (قوله: وَنِي الْعَيْنِيِّ الخ) "البح" مِن "الظهيري" ہے ہے: اور" صاحبین" رطان میں اس کا طان بالا جماع قرض دیناسلم کی طرح جائز ہے، اور" امام صاحب" رطان علیہ ہیں، اور عدوان کے طان میں اس کا طان بالا جماع قیمت کے ساتھ ہوگا اگر یہ پکا ہوا ہو، اور اگر کچا ہوتو بھی حکم ای طرح ہے، یہی صحیح ہے۔ اور" الفتح" میں" الجامع الکبیر" اور "رامنتی " ہے ذکر کیا ہے: گوشت کا صال قیمت کے ساتھ ہوگا، اور" اسبجا بی" کا اختیاریہ ہے کہ اس کا طان مثل کے ساتھ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا طان اور سلم کے درمیان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے: کیونکہ اس میں ربا الفصل کا جاری ہونا قطعی ہے اس لیے کہ وہ مثل ہے، پس طان اور سلم کے درمیان اس سے فرق کیا جائے گا کہ ضان میں معاولہ منصوص علیہ ہے، اور اس کی تکمیل مثل کے ساتھ ہے؛ کیونکہ یہ صورة اور معنی مثل ہے، اور اس کی تکمیل مثل کے ساتھ ہے؛ کیونکہ یہ صورة اور معنی مثل ہے۔ اور آل میں ہے۔

کیل اور ذراع کے مجہول پیانے کے ساتھ بیع سلم سیحے نہیں

24731\_(قوله: وَ لَا بِبِكْيَالِ وَذِرَاعٍ مَنْهُولِ) يعنى اس كى قدر معلوم نه موجيها كذ كز "ميس ب، اوراس ميس

میں کہتا ہوں: اوروہ مخفی نہیں ہے جواس میں ہے؛ کیونکہ برتن جب اس کی مقدار کی پیجان متحقق ہوتو وہ قطعاً متعین نہیں ہوتا، ورنسال کے ہلاک ہونے کے بعد عقد فاسد ہوجائے، اوراس کی قدر کی پیجان کے بعد کوئی نزاع اورا ختلا ف نہیں ہے؛ کیونکہ اس کی معلوم مقدار کی طرف عدول ممکن ہے، پس وہ اسے بغیر کسی تنازع کے سپر دکر سکتا ہے جیسا کہ جب وہ ہلاک ہو جائے؛ کیونکہ کلام اس کے بارے میں ہے جس کی مقدار معلوم ہو۔

#### ہداریہ سے جواب

''ہدایہ' سے میرے لیے جوجواب ظاہر ہواہے وہ یہے: ان کا قول: دلابد النخیاس کا بیان ہے جس کی قدر معلوم ہوتی ہے، اس پرکوئی زائد شرطنبیں ہے، اور مرادیہ ہوگی کہ جب وہ برتن ان میں سے ہوجوسکڑ جاتا ہے اور دبانے کے ساتھ دب جاتا ہے تو وہ معین مقدار کے ساتھ مقدر نہیں ہوگا؛ سکڑنے اور دبنے کے تفاوت کی وجہ سے ۔ پس وہ نزاع تک پہنچا دے گا، اسی لیے اس میں بچے فی الحال جائز نہیں ہوتی ۔ پس' زیلعی'' کا کلام اس پر وار دہوتا ہے جو'' ہدایہ'' کے کلام سے فورا ذبن میں آتا

إِلَّا إِذَا كَانَتُ النِّسْبَةُ لِثَمَرَقَ أَوْ نَخُلَةٍ أَوْ قَرْيَةٍ (لِبِيَانِ الصِّفَةِ) لَالِتَغْيِينِ الْخَارِجِ كَفَهْحِ مَرْجِيّ أَوْ بَلَدِيّ مُرجب كنسبت بَعِل يا درخت يا گاؤں كے ليے بوصفت كے بيان كى وجہ سے نه كه پيداواركى تعيين كى وجہ سے جيبا كه ہمارے شہروں ميں مرجى يا بلدى گندم،

ہے کہ وہ قدر کی پہچان پرزائد شرط ہے،اوراس پرجوہم نے کہاہے کوئی اعتراض نہیں۔تواس تحریر کوغنیمت جان۔

24732 ( توله: إلَّا إِذَا كَانَتُ النِّسْبَةُ لِشَهَرَةُ النَّي عَلَم جبنست پھل کے لیے ہو،اس کے قول: لشہوۃ کوسا قط کرنا اولیٰ ہے، یا یہ کہ وہ کہتے: لشہرۃ او برانی نخلۃ او قریق، تامل ( لین عمر جبنسبت پھل یا گذم کی درخت یا گاؤں کی طرف ہوں از لئے ، میں کہا ہے: پس اگر پھل کی نسبت معین گاؤں کی طرف ہو یہ صفت کے بیان کے لیے ہونہ کہاں کی زمین سے حاصل ہونے والی معین پیداوار کی تعیین کے لیے ہوجیہا کہ بخاری کی خشم افی اور بساخی ۔ بدایک گاؤں ہے جس کی گذم عمدہ اور جیدہ ہوتی ہے۔ فرغانہ کی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ وہاں سے خاص طور پراگنے والی مرافز ہیں ہوتی ۔ بلکہ مراد الله میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس لیے کہ وہاں سے خاص طور پراگنے والی مرافز ہیں ہوتی ۔ بلکہ مراد الله میں کرنا برابر ہے۔ اور ایک ملک کے طعام عمل طور پر منقطع ہونے کا وہم نہیں ہوتا۔ پس اس میں سلم کرنا اور عمل ہے: اگر اس طعام میں کرنا برابر ہے۔ اور ای طرح و یار محمد میں الصعید کی گذم میں ہے۔ اور '' الخلاص'' اور '' الجبیٰ'' وغیرہ میں ہے: اگر اس نے بخاری یا سمرقند یا اسبیا ہی گذم میں بڑے سلم کی تو وہ جا تر نہیں؛ اس لیے کہ اس کے ختا ہونے کا احتال ہے، اور اگر اس کے کہ اس کے ختا ہونے کا احتال ہے، اور اگر اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ ہونے کا احتال ہے، اور اگر اس کے گونہ ہم ہونے کا احتال ہے، اور اگر اس کے تحم ہونے کا احتال ہے؛ کونکہ اس کی گندم میں ہونگ ہے؛ کیونکہ اور نہیں ، اور اگر سے کہ اور اسلم کی شرائط ذکر کیں تو وہ جا تر نہیں ، اور فو کہ ہیں اور معنی کے اس کے کہ اس طام ہم ہونگ ہا گیا ہے کہ کا خار ہی سے بنا گیا ہے کہ کا اس کے کہ کی سے کہ کونکہ بی طام ہوگیا کہ ہم کا کی اور ختائی کوئر کے بیک اگر مسلم کو اے قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا، پس ظاہر ہوگیا کہ ہم کہ کوئر کے اس کو اور ختائی کی اگر میں اگر سبت کا صرف بیان صفت کے لیے ہونا متعارف ہوتو وہ جائز ہے، کہ کی ملک ا

میں کہتا ہوں: اور اس سے بیظ ہر ہوتا ہے کہ معین شہر جیسا کہ بخاری اور سرقند کی طرف نسبت کرنا معین گاؤں کی طرف نسبت کرنے کی مثل ہے، پس وہ صحح نہیں ہوگی گر جب اس سے اقلیم ( ملک ) مراد کی جائے جیسا کہ شام اور عراق وغیرہ ۔ اور اس بناء پراگر اس نے دمشقیہ کہاتو وہ صحح نہیں ہوگی؛ کیونکہ دمشق سے اقلیم مراد نہیں کی جاسکتی ،لیکن کیا بخاری ،سرقند، اور دمشق سے خصوص البلدہ یا بیاوروہ دیبات جوان کی طرف منسوب ہیں اور ان میں شامل ہیں وہ مراد ہوسکتا ہے؟ پس اگر مراد پہلی ہوتو اس میں بیا سلم کا جائز نہ ہونا ظاہر ہے، اور اگر دوسری ہوتو اس کی وجہ ہوسکتی ہے؛ کیونکہ وہ اقلیم نہیں ہیں، لیکن شارح کا قول کھی جو متعدد کھی جو متعدد کھی جو متعدد کہا تو اس میں نظام کی است و کی کھی ہوتو اس کی گوئی اس کی نسبت زیادہ ہیں، اور اس کی گذم دمشت کے باقی ضلعوں کی نسبت نے دہ اور بلدی ہمارے عرف میں حورانی کا غیر ہے، اور اس میں کوئی شک کی گذم دمشت کے باتی ضلعوں کی نسبت عمدہ اور املی ہے۔ اور بلدی ہمارے و ف میں حورانی کا غیر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ سب اقلیم نہیں ہے، کیونکہ اقلیم و نیا کی سات اقالیم میں سے ایک ہے جیسا کہ 'القاموں' میں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کہ وہ سب اقلیم نہیں ہے، کیونکہ اقلیم و نیا کی سات اقالیم میں سے ایک ہے جیسا کہ 'القاموں' میں ہے، اور اس میں کوئی شک

بِدِيَادِنَا فَالْمَانِعُ وَالْمُقْتَضَى الْعُرْفُ فَتُحْ (وَ) لَا فِي حِنْطَةٍ حَدِيثَةٍ قَبْلَ حُدُوثِهَا مِ لِأَنَهَا مُنْقَطِعَةً فِى الْحَالِ
وَكُونُهَا مَوْجُودَةً وَقُتَ الْعَقْدِ إِلَى وَقُتِ الْمَحِلِ شَمْطٌ فَتُحْ وَفِى الْجَوْهَرَةِ أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ جَدِيدَةٍ أَوْ فِى ذُرَةٍ
حَدِيثَةٍ لَمُ يَجُزُلاَنَهُ لَا يَدُدِى أَيَكُونُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ شَىءٌ أَمْ لَا قُلْت وَعَلَيْهِ فَمَا يُكْتَبُ فِي وَثِيقَةِ السَّلَمِ مِنُ
تَوْلِهِ جَدِيدُ عَامِهِ مُفْسِدٌ لَهُ أَى قَبْلَ وُجُودِ الْجَدِيدِ أَمَّا بَعْدَهُ فَيَصِحُ كَمَا لَا يَخْفَى (وَشَرْطُهُ) أَى شُهُوطُ
صِحَّتِهِ الَّتِي تُذْكَرُ فِي الْعَقْدِ سَبْعَةٌ

پس مانع اور مقتضی عرف ہے،'' فتح''۔اور ٹی ہونے والی گندم میں اس کے ہونے سے پہلے سلم سیحی نہیں ہے کیونکہ وہ فی الحال منقطع ہے: حالانکہ عقد کے وقت سے لے کراوائیگ کے مقررہ وقت تک اس کا موجود ہونا شرط ہے،'' فتح''۔ اور'' الجو ہرہ'' میں ہے: کسی نے ٹی گندم یا ٹی کئی میں بیج سلم کی توبیہ جا ئزنہیں؛ کیونکہ وہ نہیں جانتا کیا اس سال میں کوئی شے ہوگی یا نہیں؟ میں کہتا ہوں: اور اس بنا پر ہے کہ جو اس کا قول جدید عامہ (اس کا نیا سال) بیج سلم کی دستاویز میں کھا جائے گا نیا سال آنے سے پہلے تو وہ اسے فاسد کر دے گا، لیکن اگر نیا سال آنے کے بعد لکھا گیا تو وہ سیح جوگی جبیبا کہ بیخی نہیں ہے۔ اور اس کے سیح ہوئی جبیبا کہ بیخی نہیں ہے۔ اور اس کے سیح ہوئی وہ شرائط جوعقد کے ساتھ ذکر کی جاتی ہیں سات ہیں:

''المصباح''میں ہے: کہاجا تا ہے: دنیاسات اقالیم ہے۔اور بھی کہاجا تا ہے:ان کی مراد خاص طور پر اقلیم اصطلاحی نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو ملک اور ضلعوں کو شامل ہوتی ہے، کیونکہ اس کا طعام کلی طور پر منقطع ہونے کا وہم نہیں ہوسکتا ، پسسلم سیحے ہوگی جب اس نے حورانیہ یامر جیدکہا،اوراس کے ساتھ شارح کا کلام صیح ہوجائے گا۔ تامل

24733\_(قوله: فَالْمَانِعُ الخ) اس كابيان ابھى پہلے اس صورت ميں گزرا ہے كه اگر اس نے ہرات كى گندم يا ہرات كے گندم يا ہرات كے كيڑے ميں بيچ سلم كى \_

24734\_(قوله: إلى وَقُتِ الْبَحِلِ) يدلفظ ميم كفته اور حاء كرسره كرساته بي مصدر ميمي بمعنى حلول ب (يعنى اداكرنے كامقرره وقت)

24735 ۔ (قوله زلائمةُ لاَيَدُرِى الخ) كيونكه و فهيں جانتا، ية عليل' الفتح'' ہے گزرنے والى تعليل كے خالف ہے۔ اور انہول نے اسے' شرح الطحاوی'' كی طرف منسوب كیا ہے۔' النہ' میں ہے: اور وہ اولى ہے؛ كيونكه اس كامقتضى يہ ہے كه اگراس نے ملك كى نئى جہت معين كى مثلاً كجديدة من الصعيد تو وہ صحح ہے۔ كيونكه اس ميں بالكل كسى شے كے نہ ہونے كا وہم نہيں ہوسكتا ۔ يعنى مفتضى مراذ نہيں ہے؛ كيونكه يہ گزشته شرط كے منافى ہے۔

24736\_(قوله: قُلُت الخ) قول اوراس كے بعد كى تقييد صاحب "البحر"كى بــ

بیجسلم کے تیج ہونے کی شرا کط

24737\_(قوله: أَيْ شُرُاوطُ صِحَّتِهِ) اس مين اس طرف اشاره كيا بك شرطه مين اضافت جن كي ب،

(بَيَانُ جِنْسِ) كَبُرْأَوْ تَنْدِدوَ) بَيَانُ (نَوَعٍ) كَمَسْقِيّ أَوْ بَعْلِيّ (وَصِفَةٍ) كَجَيِّدٍ أَوْ رَدِىءِ (وَقَدْنِ) كَكَذَا كَيْلًا لَا يَنْقَبِضُ وَلَا يَنْبَسِطُ(وَأَجَلِ وَأَقَلُهُ) فِي السَّلَمِ (شَهْرُ) بِهِ يُفْتَى وَفِي الْحَادِي

جنس کا بیان جیسا که گندم یا تھجور اور نوع کا بیان جیسا کہ جاری پانی سے سیراب کی جانے والی اور بارش کے پانی سے سیراب کی جانے والی۔ اور صفت جیسا کہ جیدیا ردی ہونا اور قدر جیسا کہ اتنے کیل جونہ سکڑے گی اور نہ پھیلے گی۔ اور مدت کا بیان، اور نیچ سلم وہ کم ہے کم ایک مہینہ ہے ای کے مطابق فتو کی دیا جاتا ہے، اور''الحاوی''میں ہے:

یں بیایک اورزیادہ پرصادق آتی ہے۔

24738\_(قوله: الَّتِى تُنْ كَرُفِى الْعَقْدِ) وہ شرا كط جن كاذ كرعقد ميں كيا جاتا ہے، اس نے بيفا كدہ ديا ہے كہ اس كی دوسرى شروط بھى ہيں جن سے مصنف نے سكوت اختيار كيا ہے؛ كيونكه عقد ميں ان كاذ كركرنا شرط نہيں ہے بلكہ ان كا وجود شرط ہے، '' نہر''۔ اور وہ جيسا كہ راس المال پر قبضه كرنا اور انہيں گننا، اور خيار كا نہ ہونا اور رباكی دونوں علتوں كا نہ ہونا ہے۔ ليكن مصنف نے ان شروط ميں سے افتر ال سے قبل راس المال پر قبضه كرنے كاذ كركيا ہے، اس كے باوجود كه بيان ميں سے نہيں ہے جن كاذ كركتا ہے، اس كے باوجود كه بيان ميں سے نہيں ہے جن كاذ كركتا ہے، اس كے باوجود كه بيان ميں سے نہيں ہے جن كاذ كركتا ہے، اس كے باوجود كه بيان ميں ہے جن كاذ كركتا ہے اس كے باوجود كه بيان ميں ہے جن كاذ كركتا ہے اس كے باوجود كه بيان ميں ہے جن كاذ كرعقد ميں شرط ہے۔

24739\_(قوله: سَبْعَةُ) وه سات ہیں؛ لینی اجمالا، ورنہ تو پہلی چاران میں سے ہیں جن کا راس المال اور مسلم فیہ میں سے ہرایک میں ہونا شرط ہے، لیں وہ تفصیلاً آٹھ ہیں،'' بحر''۔اور عنقریب (مقولہ 24780 میں) آئے گا۔اوراس میں ''المعراج'' سے ہے: بلا شہراس المال میں نوع بیان کرنا شرط ہے جب شہر میں مختلف نفتہ یاں ہوں، ورنہ نہیں۔اوراس میں ''الخلاصہ'' سے ہے: اس میں نوع کا بیان شرط نہیں ہے جس کی نوع نہ ہو۔

24740\_(قولہ: کَبُرِّ أَوْ تَنْبِر) جیبا کہ گندم یا تھجور،اورجس نے کہاہے: جیبا کہ صعیدیہ یا بحریہ تواہے ہ بلاشبہ ینوع کے بیان میں سے ہے جیسا کہ'' البحر''میں ہے۔

24741\_(قوله: كَنَسْقِيّ) بدوه بج جي جاري پاني كي ساتھ سيراب كياجا تا ہو۔

24742\_(قوله:أو بعليت)وه جعبارش كايانى سراب كرد، "قاموس"\_

24743\_(قوله: لَا يَنْقَبِضُ وَلَا يَنْبَسِطُ) نه سكر عالم نه پهلے گا، جیما که صاع، بخلاف جراب (چرم کابرت) اور زبیل کے۔

24744\_(قوله: وَأَجَلِ) پس اگر دونوں نے فی الحال سلم کی پھر دونوں نے افتر اق ہے قبل اور راس المال کو ہلاک کرنے ہے پہلے اس میں اجل کو داخل کر دیا تو ہے جائز ہے۔ اسے 'طحطاوی' نے'' الجو ہر ہ' نے قل کیا ہے۔ 24745\_(قوله: فی السَّلَم) یہ خیار شرط ہے احتر از ہے، اور اس کی حاجت نہیں ہے۔

24746\_(قوله: بِهِ يُفْتَى) اى كرمطابق فتوى دياجاتاب، بعض نے كہا ہے: مدت تين دن ہے، بعض نے كہا

لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِى نَوْعِ وَاحِدِ عَلَى أَنْ يَكُونَ حُلُولُ بَعْضِهِ فِى وَقْتِ وَبَعْضِهِ فِى وَقْتِ آخَنَ (وَيَبُطُلُ) الْأَجَلُ (بِبَوْتِ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ الْمِنْ تَرِكَتِهِ حَالَّى لِبُطْلَانِ الْأَجَلِ بِبَوْتِ (مِنْ تَرِكَتِهِ حَالَّى لِبُطْلَانِ الْأَجَلِ بِبَوْتِ الْمُسْلَمُ فِيهِ (مِنْ تَرِكَتِهِ حَالَّى لِبُطْلَانِ الْأَجَلِ بِبَوْتِ الْمُسْلَمُ فِيهِ (مِنْ تَرِكَتِهِ حَالَى لِبُطْلَانِ الْأَجَلِ بِبَوْتِ الْمُسْلَمُ فِيهِ (مِنْ تَرِكَتِهِ حَالَى الْأَجَلِ بِبَوْتِهِ (وَ) بَيَانُ (قَلْهِ وَهُو لِتَكُومَ الْقُلُونَ لَا اللَّالِيهِ بِبَوْتِهِ (وَ) بَيَانُ (قَلْهُ وَلَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ایک نوع میں اس شرط پرسلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے بعض کی ادائیگی ایک وقت میں ہوگی اور بعض کی دوسرے وقت میں۔اورمسلم الیہ کی موت کے ساتھ مدت مقررہ باطل ہو جاتی ہے نہ کہ رب اسلم کی موت کے ساتھ، پس مسلم فیہ کواس کے ترکہ میں ہے بالفور لے لیا جائے گا؛اس لیے مدیون کی موت ہے اجل باطل ہوتی ہے نہ کہ دائن کی موت ہے،اوراس کے ترکہ میں ہے بالفور ہے بالا وام موجود ہونا شرط ہے؛ تا کہ موت کے سبب اس کے حوالے کرنے پر قدرت ہمیشہ رہے۔اور راس المال کی مقدار کا بیان اگر عقداس کی مقدار کے ساتھ متعلق ہوجیسا کہ کیلی ، وزنی ،اور عددی غیر متفاوت میں ہے،اور رساحبین' وطرفت اشارہ پراکتفا کیا ہے ۔

ہے: نصف دن سے زیادہ ہے، اور بعض نے کہا ہے: اس کی مثل تا جیل میں عرف کود یکھا جائے گا، اور وہ پہلا تول جومتن میں ہے وہ اس کے مطابق فتوئی دیا جائے گا،''زیلعی''۔ اور وہ بی معتمد علیہ ہے،''بح''۔ اور وہ بی مذہب ہے،''نہز'۔ 24747۔ (قوله: وَلِنَا اللّٰمِ عَلَا اللّٰح) یعنی اس لیے کہ وہ اس کے ترکہ میں سے بالفور لیا جائے گا یہ شرط رکھی گئ ہے الخے حاصل کلام

اس کا عاصل بیہ کہ بیعقد اور اس کی ادائیگی کے مقررہ وقت کے درمیان اس کے عدم انقطاع کے شرط ہونے کے فائدہ کا بیان ہے، اور وہ اس کے مرائخ بیان کے قول: اشترط فائدہ کا بیان ہے، اور وہ اس میں ہے کہ اگر مسلم الیہ فوت ہوجائے۔ اور ان کا قول: لتد و مرائخ بیان کے قول: اشترط کی علت ہے۔ اور ان کا قول: بہوتہ اس میں باسبیہ ہے جو تسلیمہ کے متعلق ہے، اور موت حقیقت میں تسلیم (حوالے کرنے) کا سبب نہیں ہے، بلکہ وہ مقررہ وفت آنے کا ہے جو تسلیم کا سبب ہے، پس وہ سبب کا سبب ہے۔

24748\_(قوله: إِنْ تَعَلَّقَ الْعَقُدُ بِيقُدَادِ فِي) الرَّعقداس کی مقدار کے ساتھ متعلق ہو، اس طرح کے مسلم فیہ کے اجزاء پرتقسیم ہوتے ہوں،'' فتح'' یعنی یہ کہ نصف کو نصف کے مقابل رکھا جائے، اور چوتھائی کو چوتھائی کے مقابل لا یاجائے اور ای طرح۔اور یہ بلاشہ شمن مثلی میں ہوتا ہے۔

24749۔(قولہ: وَاکْتَفَیکَا بِالْإِشَارَةِ النج) پس اگر اس نے کہا: میں نے تجھ سے ان دراہم کے بدلے ایک کرگندم کی بچے سلم کی اور وہ دراہم کاوزن نہ جانتا ہو، یا میں نے تجھ سے اس گندم کے وض اتنے سیر زعفر ان کی بیچے سلم کی اور وہ گندم کی بچے سلم کی اور وہ گندم کی بھے سلم کی اور وہ گندم کی مقدار کو نہ جانتا ہوتو یہ' امام صاحب' والین علیہ کے نز دیک سیحے ہے۔ اور اس پر اجماع کیا ہے کہ داس المال جب کیڑا یا حیوان ہوتو وہ اشارہ کے ساتھ معلوم ہوجا تا ہے، درر۔ كَمَا فِي مَذُرُوعٍ وَحَيَوَانِ قُلْنَا رُبَّمَا لَا يَقُدِرُ عَلَى تَحْصِيلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ فَيَحْتَاجُ إِلَى رَدِّ رَأْسِ الْبَالِ ابْنُ كَمَالٍ وَقَدْ يُنْفِقُ بَعْضَهُ ثُمَّ يَجِدُ بَاقِيَهُ مَعِيبًا فَيَرُدُّهُ وَلَا يَسْتَبْدِلُهُ رَبُّ السَّلَمِ فِي مَجْلِسِ الرَّدِ فَيَنْفَسِخُ الْعَقُدُ فِي الْمَرُدُودِ

جیبا کہ ذروی شےاور حیوان میں۔ہم نے کہاہے: بسااوقات وہ سلم فیدکوحاصل کرنے پر قادرنہیں ہوتا۔پس وہ راس الممال کوواپس لوٹانے کا مختاج ہوتا ہے،''ابن کمال''۔اور کبھی وہ اس میں ہے بعض کوخرچ کر دیتا ہے پھراس کے باقی حصہ کوعیب دار پاتا ہے تو وہ اسے واپس لوٹا سکتا ہے،اورمجلس ردمیس رب اسلم اسے تبدیل نہیں کرسکتا،پس عقدم ردود میں فننے ہوجائے گا

24750 (قوله: كَمَانِي مَنْدُرُوعِ وَحَيَوَانِ) جيبا كه فدروعی اشياء اور حيوان ميں ہوتا ہے، كيونكه فدروعی شے ميں ذراع وصف ہے، اور مبتی او صاف كے مقابل نہيں ہوتی، پس عقدال كی مقدار كے ساتھ تعلق نہيں ركھتا، اى ليے اگر ذراع كم ہوجائے، يا حيوان كے بعض اعضاء تلف ہوجائيں تومسلم فيہ سے كوئی شے كم نہيں ہوگی، بلكه مسلم اليه كوخيار ہوگا: اگر چاہے توكل مسلم فيہ كے ساتھ اس كے ساتھ راضی ہوجائے اور اگر چاہے تو وصف مرغوب فوت ہونے كی وجہ سے اسے نسخ كرد سے اس كے مكمل بحث 'الفتے''ميں ہے۔

24751\_(قوله: قُلُنَا الخ) يـ "صاحبين" وطلط المحال كاجواب باسطرح كراس المال كى مقدار كابيان لازم نبيس اگرچه وه مكيلى اوراى طرح كى شے ہو، بلكه اس كى طرف اشاره كافى ہوتا ہے؛ كيونكه مقصود بغير كسى جھكڑ سے اور اختلاف كے تسليم كاحسول ہے۔

24752 (قوله: فَيَنْحُتَّا اُمُّ إِلَى دَدِّ دَأْسِ الْمَالِ) پسوه داس المال کولوٹا نے کامختاج ہوگا، کیونکہ جب اس کی مقدار معلوم نہ ہوتو وہ تنازع تک پہنچا دیتا ہے۔

24753\_(قوله: وَلَا يَسْتَبُولُهُ الخ) يَعِنْ مَجْلَ مِن اس كے ليے اسے تبديل كرنے كى سہولت ميسرنہيں، اور بسا اوقات كھوٹے نصف سے زيادہ ہوتے ہيں۔ پس جب وہ اسے واپس لوٹا دے اور مجلس ميں اسے تبديل كرد ہے توسلم فاسد ہو جائے گى؛ كيونكه ' امام صاحب' رطيني كے نزو كيك نصف سے زيادہ ميں تبديلى كرنا جائز نہيں بخلاف ' صاحبين' رطيني ہے جيسا كه ' الفتح' ، ميں ہے۔

24754\_(قوله: فِي مَخْلِسِ الرَّدِ) والسلوثان كى مجلس مين، اى طرح "الفَّح"، مين ہے، اور بعض نسخوں مين ہے: في مجلس عقد مين، اور ورست بہلاہے۔

تنبي

مئلہ کی فروع میں سے یہ ہے:اگر اس نے دوجنسوں میں بھی سلم کی جیسا کہ ایک سودرہم کی ایک کر گندم اور ایک کر جو میں،راس المال میں دونوں میں سے ہرایک کا حصہ بیان کیے بغیرتو وہ دونوں میں صحیح نہیں ہوگی؛ کیونکہ وہ ان دونوں پر قیمت وَيَهُ ثَى فَيْرِةِ فَتَلْزَمُ جَهَالَةُ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِيَا بَقِىَ ابْنُ مَلِكِ فَوَجَبَ بَيَانُهُ (وَ) الشَّابِعُ بَيَانُ (مَكَانِ الْإِيفَاءِ) لِلْمُسْلَمِ فِيهِ (فِيمَا لَهُ حَمُلُ وَ مُؤْنَةٌ وَمِثْلُهُ الثَّبَنُ وَالْأَجْرَةُ وَالْقِسْمَةُ وَعَيْنَا مَكَانَ الْعَقْدِ وَبِهِ قَالَتُ الثَّلَاثَةُ كَبَيْمٍ وَقَرْضٍ وَإِثْلَافٍ وَغَصْبٍ قُلْنَاهَذِةِ وَاجِبَةُ التَّسْلِيمِ فِي الْحَالِ بِخِلَافِ الْأَوْلِ

اور مابقی میں عقد باتی رہے گا۔ پس مسلم فیہ کی جہالت مابقی میں لازم ہوگ۔'' ابن ملک''۔ البذااس کا بیان واجب ہے۔اور ساتویں شرط مسلم فیہ کی ادائیگی کی جگہ کا بیان ہے اس میں جس کا بو جھاور مشقت ہو، اور اس کی مشل ثمن ، اجرت اور تقسیم ہے، اور''صاحبین'' روان تیلیم نے عقد کی جگہ کو ہی معین کیا ہے، اور یہی ائمہ ثلاثہ نے کہا ہے جبیسا کہ نتے ،قرنس ، تلف کرنا اور غصب۔ ہم نے کہا ہے: اسے فی الحال حوالے کرنا واجب ہے بخلاف پہلے کے۔

کے ساتھ منقسم ہے، اور اسے انداز سے کے ساتھ پہچانا جائے گا، اور ای طرح ہے اگروہ دوجنسوں کی سلم کر سے جیسا کہ در اہم اور دنا نیر کی ایک کر گندم میں اور ان میں سے صرف ایک کی قدر بیان کر سے؛ کیونکہ اس کے حصہ میں عقد باطل ہے جس کی قدر معلوم نہیں، پس صفقہ ایک ہونے کی وجہ سے دوسری میں بھی باطل ہوجائے گی، '' بح''، وغیرہ۔

24755۔(قولہ:لِلْمُسُلَمِ فِيهِ) بيراس المال ہے احتر از ہے، کيونکہ اس کی ادائيگی کے ساتھ عقد کا مکان بالا تفاق متعين ہوجا تا ہے،''بح''۔

24756\_(قولد: فِيمَالَهُ حَمُلٌ) بدِلفظ حاكے فتحہ كے ساتھ ہے، لينى اليابوجھ جے اٹھانے كے ليے پیٹھ اور اٹھانے والے کا جرت کی ضرورت ہو۔''نہر''۔

24757 (قوله: وَمِثْلُهُ الثَّبَنُ وَ الْأَجْرَةُ وَ الْقِسْبَةُ ) اورای کی مثل ثمن، اجرت اور تقسیم ہے، اس طرح کہ کوئی مکیلی یا موزونی چیز جوذمہ میں موصوف ہے کے وض دار خرید ہے یا اجارہ پر لے، یا دوآ دی اسے تقسیم کریں اور ان میں سے ایک اپ حصد سے زیادہ لے لے اور زائد کے مقابلہ میں کوئی مکیلی یا موزونی چیز ای طرح ایک مدت تک لازم کر لے، تو'' امام صاحب' رولینظیہ کے نزدیک دو شرطنہیں ہے، ''نہر''۔ رولینظیہ کے نزدیک ادائیگی کی جگہ کا بیان شرط ہے۔ اور وہی چیج ہے۔ اور 'صاحبین' رولینظیم اے نزدیک وہ شرطنہیں ہے، ''نہر''۔ محمد کے کہ اور ''صاحبین' رولینظیم اے عقد کے مکان کو ہی معین کیا ہے، یعنی اگر اس جگہ حوالے کرنا ممکن ہو، بخلاف اس صورت کے کہ جب وہ سواری پر ہویا پہاڑ پر تو اس کی قریب ترین جگہوں میں ہے جس میں محملن ہو حوالے کرنا واجب ہے، ''بر'' اور ''فی ''۔ اور مختار ''امام صاحب' رولیتیا کے کا قول ہے جیسا کہ '' الدر المنتق '' میں ''دالتہ ستانی'' سے ہے۔

24759\_(قوله: كَبِيْعِ الخ) يعنى اگروه گذم يبچ، يا الت قرض لے، يا سے ضائع كردے، يا سے خصب كرت و بلا شبيع ، قرض ، تلف كى ہوئى شے كابدل اور عين مغصوب كو حوالے كرنے كے ليے ان كى جگہ متعين ہوتى ہے۔ 24760\_(قوله: وَاجِبَةُ التَّسُلِيمِ فِي الْحَالِ) في الحال حوالے كرنا واجب ہے، كيونكہ ان كاحوالے كرنا فس التزام رَشَهُ الْإِيفَاءَ فِي مَدِينَةٍ فَكُلُّ مَحَلَّاتِهَا سَوَاءٌ فِيهِ، أَى فِي الْإِيفَاءِ رَحَتَّى لَوْ أَوْفَاهُ فِي مَحَلَّةٍ مِنْهَا بَرِئَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَهُ فِي مَحَلَّةٍ أُخْرَى بَزَازِيَّةٌ وَفِيهَا قَبْلَهُ شَهَطَ حَمْلَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ بَعْدَ الْإِيفَاءِ فِي الْهَكَانِ الْمَشُهُ وطِلَمُ يَصِحَرِلا جُتِمَاعِ الصَّفْقَتَيْنِ الْإِجَارَةِ وَالتِّجَارَةِ (وَمَالاَحَمُل لَهُ

اس نے شہر میں ادا کرنے کی شرط لگائی تو ادا کرنے میں اس کے تمام محلے برابر ہیں یہاں تک کدا گروہ اے اس کے کسی محلہ میں ادا کر دیتو وہ بری ہوجائے گا اور اس کے لیے بیہ جائز نہیں کہ وہ دوسرے محلہ میں اس کا مطالبہ کرے،'' بزازیہ'۔ اور ای میں اس سے پہلے ہے: مشر وط جگہ میں حوالے کرنے کے بعد اس نے اسے گھر تک اٹھا کرلے جانے کی شرط لگا دی تو وہ صحیح نہیں ہے؛ اس لیے کہ اس میں دوصفتے یعنی اجارہ اور تجارت کا اجتماع لازم آتا ہے۔ اور وہ شے جس کا کوئی ہو جھ نہ ہو

کے ساتھ ضروری ہوتا ہے پس اس کی جگہ متعین ہوتی ہے،'' بحر''۔ بخلاف اول کے۔ یعنی سلم کے۔ کیونکہ اس میں سپر دگی فی الحال واجب نہیں پس اس کی جگہ متعین نہیں ہوتی ،اور وہ تنازع تک پہنچا دیتی ہے؛ کیونکہ اشیاء کی قیمتیں جگہوں کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوتی ہیں۔البٰدااس کا بیان ضروری ہے۔اوراس کی مکمل بحث''الفتح'' میں ہے۔

24761\_(قوله: فَكُلُّ مَحَلَّاتِهَا سَوَاءٌ فِيهِ) پس اس كِتمام محلے اس ميں برابر ہيں۔ كہا گيا ہے: يہ تب ہے، جب اس كى اطراف ايک فرت خ تک نه پنجيس، اوراگر ايک فرت ختک پنج جائيں تو پھراس كى طرف كو بيان كرنا ضرورى ہے، دفخ "اور" بحر"۔اوراى كے ساتھ" النبر" ميں اعتاد كيا ہے۔

24762 (قوله: وَفِيهَا قَبْلَهُ) يعن البرازية عن اس سے بہلے جس كاذكركيا بـ

24763\_(قوله: بَعْدَ الْإِيفَاءِ) اداكر نے كے بعد، اس كے ساتھ مقيد كيا كيونكه اگروه صرف ايفاء كى يا صرف الله ان كى يا الله انے كے بعد ايفاء كى شرط لگائے تو وہ جائز ہے، اور اگر اس نے ايفاء كے بعد ايفاء كى شرط لگائى جيسا كہ يہ شرط كه وہ اسے فلاں محلہ میں اداكر ہے، پھر اس نے اسے اس كے گھر میں اداكيا توقول عامہ كى بنا پر بيجائز نہيں جيسا كه "البحر" ميں ہے۔

24764\_(قوله: الْإِجَارَةِ) لِعِن وه جسے ابھا کے بعد اٹھانے کی شرط متفسمن ہے۔ والتجارة یعنی وہ شراجوعقد سے مقصود ہے، اور بید الصفقة تین سے بدل مفصل من مجمل ہے۔

وہ شےجس کا کوئی بو جھے نہ ہواس میں بالا تفاق ادائیگی کی جگہ کا بیان شرطنہیں

24765\_(قوله: وَمَا لَاحَمُلَ لَهُ النَّحَ ) اوروه ثَى جَس كابو جهنه ہو، اور بدوه ہے جسے اٹھانے کے لیے بیٹھ اورا ٹھانے والے کی اجرت کی ضرورت نہ ہو۔ اور بعض نے کہا ہے: بدوہ ہے کہ اگر وہ کی انسان کومجلس قضاء تک اسے اٹھا کر لے جانے کا کہتووہ اسے مفت اٹھا کر لے جائے۔ اور بعض نے کہا ہے: وہ شے ہے جسے ایک ہاتھ سے اٹھا ناممکن ہوتا ہے۔ اسے ''حلی'' نے قل کیا ہے۔
نے'' انہ'' نے قل کیا ہے۔

كَبِسُكِ وَكَافُودٍ وَصِغَادِ لُؤلُؤلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ) اتَّفَاقًا (وَيُوفِيهِ حَيْثُ شَاءَ) فِي الْأَصَحِ وَصَحَّحَ ابْنُ كَمَالٍ مَكَانَ الْعَقْدِ (وَلَوْعَيَّنَ فِيمَا ذُكِرَ) مَكَانًا (تَعَيَّنَ فِي الْأَصَحِ) فَتُحُ لِأَنَّهُ يُفِيدُ سُقُوطَ خَطَمِ الطَّرِيقِ (وَ) بَقِي مِنْ الشُّمُ وطِ (قَبْضُ رَأْسِ الْمَالِ)

حییا که کستوری، کافوراور چھوٹے موتی اس میں بالا تفاق ادائیگی کی جگہ کا بیان شرطنہیں اور جہاں چاہے اے پورا کرسکتا ہے یہ اصح روایت ہے۔اور''ابن کمال''نے عقد کی جگہ کوشچے قرار دیا ہے۔اورا گران چیز وں میں جن کا ذکر کیا گیا ہے جگہ کا تعین کر دیا تواضح روایت کے مطابق وہ تعین ہوجائے گا'' فتح'' ۔ کیونکہ بیراستہ کے خطرے کے سقوط کا فائدہ دیتا ہے اور شروط میں سے راس المال پر قبضہ کرنا ہاتی رہا

24766\_(قوله: كَبِسُكِ وَكَافُودِ) جيها كه كتورى اوركافور، يعنى اس كى قليل مقدار ورنه زعفران كے بہت سے سيرول ميں سلم كى جاتى ہيں، '' فتح''۔ اور قليل سے اتنى مقدار كا اراد ہ كيا ہے جو پيٹے اور اٹھانے والے كى اجرت كى مختاج نہ ہو، فافہم۔

24767\_(قوله: دَصَحَّحَ ابْنُ كَهَالٍ مَكَانَ الْعَقْدِ) اور' ابن كمال' نے عقد كى جگہ كو بى صحیح قر ارديا ہے اوراس كى تصحیح'' الحیط' السرخسی سے نقل كی ہے، اوراس طرح'' البحر' میں اسے اس نے نقل كيا ہے، اور'' الفتح'' میں اس پراعتاد كيا ہے، ليكن متون پہلے قول پر ہیں، اوراسے'' ہدائي' اور''ملتقی'' میں صحیح قر اردیا ہے۔

24768\_(قوله: فِيهَا ذُكِرً) يعنى اس ميس جس كاكونى بوجهيبين اورنداس ميس مشقت ب-

24769\_(قوله: لِأَنَّهُ يُفِيدُ سُقُوطَ خَطِي الطَّيبِيّ) كيونكه بيرائة كخطره كِساته ساقط مونے كا فائده ديتا كب سيتال ' الفتى '' بين بھی ' الہدائي' كي تبع ميں مذكور ہے، اوراس كامعنی بيہ ہے كہ جب مكان متعين ہواوروہ اسے دوسرى جگه ميں اداكر ہے تو وہ اس كى ہى جگه ميں اداكر ہے تو مالى ہوجائے تو وہ اس كى ہى جگه ميں اداكر ہے تو مالى ہوجائے تو وہ اس كى ہى ہلاك ہوگى، پس رب السلم ال طرح ہوجاتا ہے كہ اس كے ساتھ اس سے راستة كا خطرہ ساقط ہوگيا بخلاف اس كے جب وہ متعين نہ ہو، كيونكہ جب اسے اداكر نے كے بعد معين مكان كي طرف نقل كرديا گيا تو اس كى ہلاك ترب السلم پر ہوگى۔

24770\_(قوله: وَ بَقِيَ مِنْ الشُّرُوطِ) اورشروط باقى ہيں، بلاشبتعبير كوتبديل كرديا ہے۔ كيونكه بيآنے والى شروط ان ميں سے نہيں ہيں جن كاذ كركرنا عقد ميں شرط ہے بلكه ان كاوجود شرط ہے، 'طحطا وى''۔

24771 (قوله: قَبْضُ دَأْسِ الْمَالِ) راس مال پرقبضہ کرنا، پس اگر قبضہ ٹوٹ جائے توسلم باطل ہوگئ جیسا کہ اگروہ عین ہواور وہ اسے عیب داریا مستحق پائے، اور وہ عیب کے ساتھ راضی نہ ہو یا مستحق اجازت نہ دے، یا وہ دین ہواور اس کا مستحق پایا جائے اور وہ اس کے ہواتو وہ میں مستحق پایا جائے اور وہ اس کی اجازت نہ دے اور اے مجلس کے ساتھ تبدیل کردیا جائے ، پس اگروہ اس سے پہلے ہواتو وہ میں تبدیل ہے، یا اس نے اسے کھوٹا یا بنہر جہ پایا اور مجلس سے جدا ہونے کے بعد اسے واپس لوٹا دیا چاہے وہ اسے مجلس ردمیں تبدیل

وَلَوْعَيْنَا (قَبُلَ الِافْتَرَاقِ) بِأَبْدَانِهِمَا وَإِنْ نَامَا أَوْ سَارَا فَنُسَخًا أَوْ أَكْثَرَوَلَوْ دَخَلَ لِيُخْرِجَ الدَّرَاهِمَ إِنْ تَوَارَى عَنْ الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ بَطَلَ وَإِنْ بِحَيْثُ يَرَاهُ لَا وَصَحَّتُ الْكَفَالَةُ وَالْحَوَالَةُ وَالِارْتِهَانُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ بَزَّاذِيَّةٌ

اگر چہوہ معین ہوجسمانی طور پر دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اگر چہ دونوں سوجا نمیں یا دونوں ایک فرتخ یا اس سے زیادہ چلیں ،اوراگروہ داخل ہوتا کہ وہ درا ہم نکال لائے اگروہ مسلم الیہ سے جھپ گیا تو بچ باطل ہوجائے گی ،اوراگرالی جگہ ہو کہ وہ اسے دیکھ رہا ہوتو بچ باطل نہیں ہوگی۔اورسلم کے راس المال کے ساتھ کفالہ،حوالہ اور رہمی رکھنا صحح ہے،'' ہزازیہ''۔

کرے یا نہ کرے۔ پس اگراس سے پہلے ہوااورائے جلس میں تبدیل کرلیا یا اس کے ساتھ راضی ہوگیا اگر چہافتر اق کے بعد ہی ہوتو وہ تھے ہے۔ اورا کثر کا تھم کل کی مثل ہے۔ اوراس کی حدمقرر کرنے میں دوروایتیں ہیں: (۱) مرادوہ ہے جوثلث سے زیادہ ہو(۲) جونصف سے زیادہ ہو۔ اوراگراس نے اسے ستوقہ (کھوٹا جعلی سکہ) یا رصاص (سیسہ) پایا تو اگراہے جلس میں تبدیل کرلیا توضیح ہے، اوراگرافتر اق کے بعد کیا تو وہ باطل ہے اگر چہوہ اس کے ساتھ راضی ہو۔ کیونکہ بیاس کے تق کی جنس سے نہیں ہے،'' بح'' ہملخصاً

24772\_(قوله: وَلَوْ عَيْنُا) يواسخسان كاجواب ب، اور 'الوا قعات' ميں ب: كى نے غلام بيچا ايسے كبڑے كے عوض جس كاوصف بيان كيا گيا ہو معين مدت تك تو يہ جائز ہے ؛ اس ليے كه اس ميں سلم كى شرط موجود ہے ، اور اگر وہ دونوں غلام پر قبضہ كرنے سے پہلے جدا ہو گئے تو وہ نئے باطل نہ ہوگى ؛ كيونكہ وہ كيڑے كوت ميں سلم ہے اور غلام كے تق ميں نئے ہے ، اور يہ جائز ہے كہ ايك عقد ميں دوعقدوں كے تكم كا اعتبار كيا جائے جيسا كہ جبہ كرناعوش كى شرط كے ساتھ ، اور جيسا كہ مولى كے قول ميں ہے : ان اديت الى الفا فانت حى اگر تو نے مجھا يك بڑار ديا تو تو آزاد ہے ، ' نبر' ۔

میں کہتا ہوں: ظاہریہ ہے کہ یہ قیاس کے جواب پر تفریع بیان کی گئی ہے، تامل۔

سلم کے راس المال کے ساتھ حوالہ، کفالہ اور رہن رکھنا سیجے ہے

'24773 و له : وَصَحَّتُ الْكَفَالَةُ وَالْحَوَالَةُ الخ) اور کفالہ اور حوالہ سے عاقدین کی مجلس میں قبضہ کیا تو وہ صحح مطالبہ کرنا جائز ہے۔ پس اگر مسلم الیہ نے راس المال پر مخال علیہ یا کفیل یار ب السلم سے عاقدین کی مجلس میں قبضہ کیا تو وہ صحح ہے ، اور اس کے بعد سلم ، حوالہ اور کفالہ سب باطل ہیں۔ اور رہن میں اگر رہن (مرہونہ ہی ) مجلس میں ہلاک ہوگئ تو اگر اس کی قیمت راس المال کی مثل یا اس سے زیادہ ہوتو وہ صحح ہے۔ اور اگر کم ہوتو اس کی مقدار کے برابر عقد صحح ہوگا اور باتی میں باطل ہوگئ اور اگر وہ ہلاک نہ ہوئی یہاں تک کہ وہ دونوں جدا ہو گئے توسلم باطل ہوگئ ، اور اس پر رہن اس کے مالک کو واپس لوٹانا لازم ہے۔ اسے '' البحر'' نے '' البدائع'' سے نقل کیا ہے۔ ملخصاً

24774\_(قوله: بِوَأْسِ مَالِ السَّلَمِ) علم كراس المال كرماته \_اوراى طرح مسلم فيد كرماته كفالتي ع،

(وَهُوَ شَنُ طُ بَقَائِهِ عَلَى الصِّحَةِ لَا شَنُ طُ انْعِقَادِةِ بِوَضْفِهَا، فَيَنْعَقِدُ صَحِيحًا ثُمَّ يَبْطُلُ بِالِافْتَوَاقِ بِلَاقَبُونِ (وَكُوْأَبَى الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ قَبْضَ وَأْسِ الْمَالِ أُجْبِرَ عَلَيْهِ، خُلاَصَةٌ وَبَقِى مِنْ الشُّرُوطِ كُوْنُ وَأْسِ الْمَالِ مَنْقُودًا اور بیصحت پراس کے باقی رہے کی شرط ہے، اس وصف کے ساتھ اس کے انعقاد کی شرطنہیں ہے ہیں وہ تھے منعقد ہوتی ہے پھر قبضہ کے بغیرافتر اق کے سبب باطل ہو جاتی ہے۔ اور اگر مسلم الیدراس المال کے قبنہ کا انکار کر دے تو اسے اس پرمجور کیا جائے ،''خلاصہ''۔ اور شروط میں راس المال کا نقدی ہونا

اس کے بارے 'منیۃ المفق' میں تصریح کی ہے جوعنقریب باب الکفالہ میں آئے گی کہ یہ بی میں صحیح نہیں ہوتا؛ کیونکہ اس کا ضان اس کے غیر کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے اور وہ نمن ہیں۔ تو وہ غین کی بیتے میں ہے، اور یہ دین کی بیتے ہے۔ اے' حواثی مسلمن فیے کی قدر قبضہ سے پہلے ہلاک ہوئے کے ساتھ فٹے نہیں ہوتا؛ کیونکہ اس کے لیے جائز ہیں بیان کیا ہے۔ یعنی بلاشبہ عقد سلم مسلم فیے کی قدر قبضہ سے پہلے ہلاک ہوئے کے معلی ہونے کے معلی مقام بنادے؛ کیونکہ وہ متعین نہیں ہے بخابا ف قبضہ سے پہلے میں مبیتے کے ہلاک ہوئے کے کہ کو مان اس کے غیر کے ساتھ ہوگا اور وہ نمن ہے۔ پس وہ مشتری سے ساقط ہوجائے گا، اور خمن کو غیر کا نام دیا گیا ہے۔ کیونکہ قبت کے ساتھ صنان ادا کرنا وہ تو حکما اس کے عین کے ساتھ صنان ہے۔ اور '' البح'' میں '' ایشناح الکر مانی'' سے ہے: اگر اس نے مسلم فیہ کے بدلے وہ من لیا اور اس نے اسے بی دیا گر چہ مسلم فیک جنس کے بغیر تو وہ جائز ہے۔

24775 - (قوله: وَهُوَ شَهُمُ طُ بِكَانِهِ عَلَى الصِّحَةِ ) اور بياس كى صحة پر باتى ربنى كى شرط ہے۔ يبى صحح ہے۔ اور عقر بيب اختلاف كا فاكدہ باب الصرف ميں آئے گا، 'بح''۔ اور صرف ميں اس كى عبارت ہے: اور اختلاف كا شمرہ اس ميں ظاہر ہو جو صرف ميں آئے گا، 'بح'' ابو صنيف' 'دليتي يہ كے نز ديك اس ميں فعام ہو جو صرف ہيں عام من 'ابو صنيف' دليتي يہ كے نز ديك اس ميں فعام ہو جو صرف ہيں ہے؟ توقول ضعف كى بنا پر فعاد متعدى ہوتا ہے اور قول اصح كے مطابق نہيں۔ اس طرح'' النتے'' ميں ہے۔

24776\_(قولد:بِوَصْفِهَا) يعنى صحة كروصف كرساته، اوربيا ضافت بيانيه ب-

24777 (قولد: کُوْنُ دَأْسِ الْبَالِ مَنْقُودًا) راس المال کا نقدی ہونا، یعنی حیر فی (سار) اسے نقدی (سونا، چاندی) قرارد ہے تاکدردی سے اس کا جید ہونا معلوم ہوجائے، اور یبال سے نقد سے مراد قبضنیں ہے، کیونکہ یہ دوسری شرط ہے جو (مقولہ 24771 میں) گزرچکی ہے۔ اسے 'البح'' میں بیان کیا ہے۔ اور اس کوشر طقر اردینے کا فائدہ جیسا کہ 'الغائی' میں ہونا ہے خوار مقولہ استاد سے احتر از ہے؛ کیونکہ وہ جب کھوٹا ہونے کے سبب بعض کو واپس لوٹا دے اور مجلس رد میں تبدیل کر ناممکن نہ ہوسکا تو جتنے واپس لوٹا نے گئے ہیں ان کی قدر کے برابر عقد فتح ہوجائے گا۔ اور ''البح'' میں اس پراشکال ظاہر کیا ہے: اس طرح کہ یہ فائدہ ''امام صاحب'' رابیتھیا کے اس قول کی تعلیل میں ذکر کیا گیا ہے: بلا شبر راس المال کی قدر کا بیان شرط ہے اور اس کی طرف اشارہ کا فی نہیں ہوتا جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اور اس کا مفاو اولا نفتری ہونے کی شرط کا نہ ہونا ہے، اور اس سے پہلے ذکر کیا ہے: نفتری ہونے کی شرط کا نہ ہونا ہے، اور اس سے پہلے ذکر کیا ہے: نفتری ہونے کی شرط لگانا بیان قدر کوشر طقر اردیئے سے غنی کر دیتا ہے۔

وَعَدَمُ الْخِيَادِ وَأَنْ لَا يَشْمَلَ الْبَدَلَيْنِ إِخْدَى عِلَّتَى الرِّيَا وَهُوَ الْقَدُرُ الْمُتَّفِقُ أَوْ الْجِنْسُ لِأَنَّ حُهْمَةً النَّسَاءِ تَتَحَقَّقُ بِهِ وَعَذَهَا الْعَيْنِيُّ تَبَعَالِلْغَايَةِ سَبْعَةَ عَشَى

اور خیار کا نہ ہونا باتی ہے، اور یہ کہ وہ دونوں بدل رباکی دوعلتوں میں سے ایک کوشائل نہ ہوں، اور وہ قدر متفق یاجنس ہے؛ کیونکہ نساء کی حرمت اس کے ساتھ ثابت ہوجاتی ہے، اور علامہ ''عینی'' نے''الغایة''کی تع میں انہیں ستر ہ ثار کیا ہے۔

#### حاصل كلام

اس کا حاصل یہ ہے کہ ان میں سے ایک دوسر سے سے کفایت کرتی ہے، اور''النہر' میں اس طرح جواب دیا ہے: قدر کا بیان مذکورہ فساد کے تو ہم کو دور نہیں کرتا ، یعنی نقذی ہونے کی شرط لگا ناضروری ہے۔

میں کہتا ہوں: اور اس شرط پر یہ جی وار دہوتا ہے کہ یہ پہلے (مقولہ 24771 میں) گرر چکا ہے کہ اس نے اگر انہیں کھوٹا پایا اور ان کے ساتھ راضی ہو گیا تو وہ مطلقا صحیح ہے، اور اگر انہیں ستوقہ پایا تو نہیں، آخر کلام تک جوگر رچک ہے۔ اور اس کا مفادیہ ہے کہ ضرر مجلس میں تبدیل نہ کرنے سے پیدا ہوا ہے نہ کہ نفتری نہ ہونے سے، اس بنا پر کہ نفاد (سنار) کبھی خطا کر جاتا ہے، اور یہ بھی کہ راس المال کبھی مکیلی یا موزونی ہوتا ہے، اور اس میں سے بعض عیب دار ظاہر ہوجاتا ہے۔ پس وہ اسے بعض کے ہلاک ہونے کے بعدوا پس لوٹا ویتا ہے، اور جہالت لازم آتی ہے جیسا کہ گرر چکا ہے پس اس وقت دونوں شرطوں کا ذکر کرنا ضروری ہے، تامل ۔

کے بعدوا پس لوٹا ویتا ہے، اور جہالت لازم آتی ہے جیسا کہ گرر چکا ہے پس اس وقت دونوں شرطوں کا ذکر کرنا ضروری ہے، تامل ۔

24778 ولیہ : وَعَدَدُ مُر الْحِیْسَادِ ) یعنی خیار شرط کا نہ ہونا۔ پس اگر اس نے اسے افتر ات سے پہلے ساقط کر دیا اور راس المال مسلم الیہ کے ہاتھ میں موجود ہوتو سے جے ہے۔ اور اگر وہ ہلاک ہوجائے تو وہ بچ صحیح میں نہیں بدل سکتی۔ اسے صاحب د' البحر'' نے'' البزازی'' سے نقل کیا ہے۔

#### تنبر

سلم میں خیار رویة ثابت نہیں ہوتا؛ کیونکہ بیاس میں ثابت نہیں ہوتا جس کاوہ ذمہ میں وین کے طور پر مالک ہوجیسا کہ '' جامع الفصولین' میں ہےاور بیز خیار رویة کے شروع میں (مقولہ 22821 میں) گزر چکا ہے۔

24779 (قوله: وَهُوَ الْقَدُدُ الْمُتَفِقُ ) انہوں نے میرکو خبر کے اعتبار سے ذکر ذکر کیا ہے، اور المحتفق کے ساتھ قدر مختلف سے احتر از کیا ہے جسیا کہ گندم میں نقو دکی سلم کرنا۔ اور اس طرح زعفر ان اور اس طرح کی چیزوں میں۔ کیونکہ وزن اگر چاس میں مختقق ہے گرکیفیت مختلف ہے جسیا کہ ربا میں پہلے (مقولہ 24349 میں) گزر چکا ہے۔ اسے 'طحطاوی' نے بیان کیا ہے۔ اور اس طرح زیتون کے تیل میں گندم کی سلم کرنا ہے تو بلا شہدیہ جائز ہے جبیا کہ ' ابن کمال' سے وہاں (مقولہ 24350 میں) گزر چکا ہے۔

24780\_(قولہ: سَبْعَةَ عَشَرَ) چھراس المال میں ہیں،اوروہ یہ ہیں:اس کی جنس،نوع،صفت قدر کا بیان اوراس کے نقد ہونے کا بیان،اورافتر اق ہے پہلے اس پر قبضہ کرنا اور گیارہ مسلم فیہ میں ہیں،اوروہ یہ ہیں: چار پہلی،اس کی ادائیگی کی وَزَادَ الْمُصَنِّفُ وَغَيُّرُهُ الْقُدُرَةَ عَلَى تَحْصِيلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى الشَّرُطِ الشَّامِنِ بِقَوْلِهِ دَفَإِنْ أَسْلَمَ مِائَتَى وِرُهِمِ فِى كُرِّى بِضَمِّ فَتَشُويدٍ سِتُّونَ قَفِيزًا وَالْقَفِيزُ ثَمَانِيَةُ مَكَاكِيكَ وَالْمَكُوثُ صَاعٌ وَفِصْفُ عَيْنِيَّ ربُيِّ حَالَ كَوْنِ الْبِائَتَيْنِ مَقْسُومَةً (مِائَةً دَيْنَا عَلَيْهِ) أَىْ عَلَى الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ

اور مصنف وغیرہ نے مسلم فیرکو حاصل کرنے پر قدرت ہونے کا اضافہ کیا ہے، پھر آٹھویں شرط پراس قول کے ساتھ تفریح بیان کی ہے: پس اگر دوسودر ہم کی ایک کرگندم میں بیچ سلم کی ،لفظ کرضمہ اور تشدید کے ساتھ ہے: ایک کرساٹھ قفیز کا ہے،اورایک قفیز آٹھ مکا کیک کا ہے اور ایک مکوک ڈیڑھ صاع کا ہے،'' نینی''۔ یہ بیچ اس حال میں ہوکہ دوسو در ہم کو اس طرح تقسیم کیا جائے کہ ایک سومسلم الیہ پردین ہو

جگہ کا بیان ، اس کی مدت کا بیان ، اس کا منقطع نہ ہونا ، اور اس کا ان میں ہے ہونا جوتعیین کے ساتھ متعین ہو جاتی ہیں ، اور اس کا وصف کے ساتھ مضبوط ہونا جیسا کہ اجناس اربعہ: کیلی ہونا ، وزنی ہونا ، ذرعی ہونا ، اور عدد کی متقارب ہونا۔ اور ایک عقد کی طرف راجع ہوتی ہے ، اور وہ اس کا قطعی اور یقینی ہونا ہے جس میں خیار شرط نہ ہو۔ اور ایک دونوں بدلوں کو دیکھنے کے اعتبار سے ہے اور وہ دونوں بدلوں کا رباکی دوعلتوں میں سے ایک کوشامل نہ ہونا ہے۔''منح'' سمجھ تصرف کے ساتھ ،' طحطاوی''۔

24781\_(قوله: الْقُدُدَةَ عَلَى تَحْصِيلِ الْمُسْلَمِ فِيهِ) عدم انقطاع كشرط مونے كساتھ اس كى كوئى حاجت نہيں، 'النه' ميں كہا ہے: مسلم فيد كو حاصل كرنے پرقدرت اس طرح ہے كه وہ منقطع نه مو، 'حلبى' ۔ اور رہى فى الحال قدرت بالفعل تو ہمارے نزديك وہ شرطنہيں ہے، اور بيام معلوم ہے كه اگر مقررہ وفت پراس كا عاجز آنا اور اس كا افلاس اتفاقى ہوتو اس سے سلم باطل نہيں ہوگى۔ الكمال نے يمى كہا ہے، 'طحطا وى''۔

24782\_(قوله: وَالْمَكُوكُ صَاعٌ وَنِصْفٌ) اورايك مكوك أويره صاع كاب، اورايك صاع آئھ رطل بغدادى كا ہے، اور ہرطل ایک سوتیس درہم كاہے، 'طحطاوی''۔

میں کہتا ہوں: پس ایک قفیز بارہ صاع کا ہوتا ہے، اور ایک کرسات سوبیں صاع کا ہوتا ہے، اور ایک صاع تقریباً نصف مدشا می کا ہوتا ہے، پس ایک کرساڑھے چارغرار کا اور ہرغرارہ اس مدشا می کا ہے۔

24783\_(قوله: حَالَ كُوْنِ الْمِائَتَدُيْنِ) اس كے ساتھ اس طرف اشارہ كيا ہے كہ دونوں مقامات ميں مائة حال مونے كى بنا پرمنصوب ہے بتاویل: مقسومة هذه القسمة (درآن عاليكه وه اس تقسيم كے ساتھ منقسم ہوں) اور بدل بنانا بھى جائزہے۔''حلى''۔

24784\_(قوله: دَيْنَا عَكَيْهِ) يه مائة كى صفت ہے، ''نهر' يا بدل ہے، ''عین' ۔ اور بیاس سے احتراز ہے جبوہ اجنبی پردین ہوجیسا كه (مقوله 24787 میں ) آگے آر ہا ہے۔ ''النهر' میں كہا ہے: اور مذكورہ دوسو كی طرف عقد كومضاف كرنے كے ساتھ مقيد كرنا يہ قيداحترازى نہيں ہے: كيونكہ وہ اگر مطلق دوسو كی طرف عقد كومضاف كرے، پھروہ سوكواس كابدل

(وَمِائَةٌ نَقُدًا) نَقَدَهَا رَبُ السَّلَمِ (وَافْتَرَقَا) عَلَى ذَلِكَ (فَالسَّلَمُ فِي) حِصَّةِ (الدَّيُنِ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ دَيُنٌ بِدَيْنٍ وَصَحَّ فِي حِفَةِ (الدَّيُنِ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ وَافْتَاءُ لَا نَهُ طَارَحَتَّى لَوْنَقَدَ الدَّيْنَ فِي مَجْلِسِهِ صَحَّ فِي الْكُلِّ وَلَوْإِخْدَاهُ مَا وَحَتَّى لَوْنَقَدَ الدَّيْنَ فِي مَجْلِسِهِ صَحَّ فِي الْكُلِّ وَلَا يَجُوذُ التَّصَرُّفُ لِلْمُسْلَمِ إِلَيْهِ رِفِي رَأْسِ الْمَالِ وَ) لَا لِرَبِ وَلَا يَجُوذُ التَّصَرُّفُ لِلْمُسْلَمِ إِلَيْهِ رِفِي رَأْسِ الْمَالِ وَ) لَا لِرَبِ السَّلَمِ فِي وَلَا لَهُ اللَّهُ مَا وَلَا يَجُوذُ التَّصَرُّفُ لِلْمُسْلَمِ إِلَيْهِ رِفِي رَأْسِ الْمَالِ وَ) لَا لِرَبِ السَّلَمِ فِي وَلِي وَلَى الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ

اورایک سونقد ہو جسے رب اسلم ادا کرے اور ای حال پروہ دونوں جدا ہوجا تھی تو دین کے حصہ میں سلم باطل ہے۔ کیونکہ وہ دین کے بدلے دین ہے ، اور نقد حصہ میں صحیح ہے ، اور فساز نہیں تھلے گا ، کیونکہ وہ طاری ہے ، یہاں تک کداگر اس نے مجلس میں ہیں ہی دین ادا کر دیا تو وہ نیچ تمام میں صحیح ہے ، اور اگر ان میں سے ایک دنا نیر ہوں یا وہ عاقدین کے سواکسی اور کے ذمہ ہوں تو وہ تمام میں فاسد ہوگ ۔ اور مسلم الیہ کے لیے رائس المال میں اور رب اسلم کے لیے مسلم فیر میں قبضہ سے پہلے تصرف جائز نہیں

بنادے جواس کے ذمہ میں دین ہے تو اصح قول کے مطابق حکم ای طرح ہے۔

24785\_(قوله: لِأَنَّهُ طَارَ) يعنى يونساد تبضد على النتراق كسبب عارض آيا ہے؟ اس ليے كدية كررچكا ہے كه صحة پرعقد كے باقى رہنے كے ليے تبضد شرط ہے نه كديوانعقاد كى شرط ہے۔

24786\_(قولد: وَلَوْإِخْدَاهُمُنَا وَنَانِيرَ) اورا گران میں سے ایک دنا نیر ہوں ،اس سے مصنف کے ول: مائتی درھم اللخ سے احتر از کیا گیا ہے اس حیثیت سے کہ مسئلہ مفروضہ دین اور نقلا کے دوسوکا متحد الجنس ہونے کے بارے ہے؛ کیونکہ اگروہ دونوں اس طرح مختلف ہوں کہ وہ ایک سودر ہم نقلا اور دین دنا نیر دین کے ساتھ یا اس کے برعکس کے ساتھ سلم کرتے وہ ہمنام میں جائز نہ ہوگ ۔ رہا دین کا حصہ تو اس کی وجہ گزر چی ہے۔ اور جہال تک عین کے حصہ کا تعلق ہے تو وہ اس لیے کہ وہ حصہ مجہول ہے جس کے ساتھ وہ خاص ہے ، اور بیڈ امام صاحب ' رطانی المال کی مقدار بتانے پر ہے ' رحولت کی خصہ میں جائز ہے جیسا کہ ' الزیلعی' میں ہے ، اور اختلاف کا دارو مدار داس المال کی مقدار بتانے پر ہے ' ' بح' ۔

24787\_(قوله: أَوْعَلَى غَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ) اس مصنف كِول: مائة ديناً عليه كِساتها حرر اذكيا كيا ب، الراس في الرحوه الله على الرحوة على الرحوة المراس في الرحوة المراس في الرحوة الله المراض المراس في الرحوة المراس في الرحوة الله المراض في الرحوة المراس في الرحة المراض في الرحة المراض في الرحة المراض في الرحة المراض في المرا

مسلم الیہ کے لیے راس المال میں اور رب السلم کے لیے سلم فیہ میں قبضہ سے پہلے تصرف جائز نہیں مسلم الیہ کے لیے سلم فیہ میں قبضہ سے پہلے تصرف جائز نہیں ۔ جہاں علی کے اللہ کا تعلق ہے تو وہ اس لیے کہ اس میں شرع کے تن کوفوت کرنا (ترک کرنا) لازم آتا ہے۔ اور وہ یہ کہ افتراق سے پہلے شرعاً قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اور رہادو سراتو وہ اس لیے ہے کہ وہ منقول کی تج ہے حالانکہ یہ گزرچکا ہے کہ اس میں قبضہ سے پہلے

بِنَحْوِبَيْعِ وَشَيِكَةٍ) وَمُرَابَحَةِ (وَتَوَلِيَةِ) وَلَوْمِتَنْ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ كَانَ إِقَالَةً إِذَا قِبلَ وَفِي الضُّغْرَى حيبا كه بِج ،شركت،مرا بحداورتوليه اگرچهاس كی طرف ہے ہوجس پروہ ہو، یبال تک كه اگروہ اے اس ہے به كردے تووہ اقالہ ہوگا جب اس نے قبول كرليا۔ اور 'الصغرىٰ' میں ہے:

تصرف كرنا جائزنبيس موتا، "نهر" ـ

24789\_(قوله: بِنَحْوِ بَيْعِ الخ) يه التصرف كم تعلق بـ اور ان كا نَتْح كو ذكر كرنا ان ك بعد والعقول: مرابحة و تولية كم ساتھ متدرك بـ تامل

24790\_(قولہ: وَشَمِر كَةِ )اس كى صورت يہ ہے: كەرب السلم دوسرے كو كَبِه: تو مجھے نصف راس المال دے تاكه مسلم فيدكا نصف تيرے ليے ہوجائے ،''بح''۔

24791\_(قوله: وَمُوَابَحَةِ وَتَوْلِيَةِ) توليه كي صورت يه ب كه وه دوس كو كبي: تو مجحهاس كي مثل و ب جتناميس في مثل و ب جتناميس في مثل و ب جتناميس ب وهاس في مثل و ب ب وهاس في مثل و بي به وجائے ،'' بحر' نے اسے' الا يصناح'' سے نقل كيا ہے۔ اور مرا بحد ميں ہے: وه اس سے زيادہ لے جو اس نے ديا ہے، اور بعض نے كہا ہے: مرا بحد اور توليد ميں سے ہر ايك قبضه سے پہلے جائز ہے۔ مرا بحد اور توليد ميں سے ہر ايك قبضه سے پہلے جائز ہے۔ '' الحادی'' ميں ای پراعتاد كيا ہے،' الحر'' ميں كہا ہے: اور يةول ضعيف ہاور مذہب ان دونوں كاممنوع ہونا ہے۔

24792 (قوله: وَلَوْ مِنْتُنْ عَلَيْهِ) پُل اگررب السلم فيدراس المال سے زياده يون نج دي تو وه سيح نہيں ہوارت المال سے زياده يون نج دي تو وه سيح نہيں ہوادت اللہ ميں اقالہ ہوگا، اسے 'البح'' فے 'القنيہ'' في سيا ہے۔ اور تو ديھ کے اکثری قيد لگانے کا فائده کيا ہے؟ فصل القرف في المبيع كثروع ميں بيذكر كيا ہے کہ منقولہ شے کی قبضہ سے پہلے اس كے بائع سے بيج كرنا سيح نہيں، اور نہ اس كے ساتھ پہلی نج ٹوٹ جاتى ہے بخلاف اس كے اسے بہركر نے كے؛ كيونكہ بيا قالہ سے مجاز ہے۔

24793 (قولہ: حَتَّی لَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ الخ) "المبوط" میں ہے: اگر رب اسلم نے مسلم الیہ کوسلم کے طعام سے بری کردیا تواس کا بری کرناضیح ہے، پیظا ہر روایت میں ہے، اور "حسن" نے روایت کیا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے جب تک مسلم الیہ قبول نہ کرے، اورا گر مسلم الیہ نے رب اسلم کوراً سیالمال سے بری قبول نہ کرے، اورا گر مسلم الیہ نے رب اسلم کوراً سیالمال سے بری کردیا اوراس نے ابراء کو قبول کرلیا توسلم باطل ہوجائے گی، اورا گر اس نے اسے ردکر دیا تو باطل نہیں ہوگی، اور فرق یہ ہے کہ مسلم فیہ پر مجلس میں قبضہ کرنا ضروری نہیں ہوتا بخلاف راس المال کے کہ اس پر قبضہ لازم ہوتا ہے، "نبر" نے" البح" میں کہا ہے: اور حاصل کلام یہ ہے کہ وہ تصرف جس کی متن میں نفی کی گئی ہے وہ بیچ، استبدال، بہداور ابراء ہی کوشامل ہے، مگر یہ کہ ہداور ابراء میں وہ اقالہ صفح کوشامل نہیں ہوتا ہے کوئکہ وہ جا بڑے۔ اور دوہ اقالہ وشامل نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ جا بڑے۔ اور دوی کی جگہ جیدد شیخ سے اور اس کا برکس کرنے سے وصف میں کوئی تصرف نہیں ہے۔

إِقَالَةُ بَعْضِ السَّلَمِ جَائِزَةٌ (وَلَا) يَجُوذُ لِرَبِّ السَّلَمِ (شَمَاءُ شَيْءِ مِنُ الْهُسْلَمِ إِلَيْهِ بِرَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ الْإِقَالَةِ) فِ عَقْدِ السَّلَمِ الصَّحِيحِ فَلَوْكَانَ فَاسِدًا جَازَ الِاسْتِبْدَالُ كَسَائِوِالدُّيُونِ

بعض سلم کاا قالہ جائز ہے۔اوررب اسلم کے لیے مسلم الیہ سے اقالہ کے بعد سیح عقد سلم میں راس المال کے عوض کوئی شے خرید نا جائز نہیں ،اوراگروہ فاسد ہوتو بدل لینا قبضہ سے پہلے اقالہ کے تھم کے ساتھ جائز ہے

#### بعض سلم کاا قالہ جائز ہے

24794\_(قوله: إِقَالَةُ بِعُضِ السَّلِم جَائِزَةٌ) بعض سلم كاا قالہ جائز ہے، اگراس نے اس كا نصف مسلم فيہ يا اس كے چوتھائى حصہ ہے اقالہ كيا تو يہ جائز ہے، اور باقى ميں عقد باقى رہے گا۔ ' البحر' ميں كہا ہے: اور اس كے ساتھ صرف وصف پرا قالہ كرنے ہے احتر از كيا ہے، اس طرح كەسلم فيہ جيد ہواور وہ دونوں ردى پرا قالہ كري اس شرط پركمسلم اليہ درہم لوٹائے گا توطر فين كن د يك بي جائز بيس ہے بخلاف امام' ' ابو يوسف' رئي تيا ہے ايك روايت ميں ليس وہ آپ كے نز ديك جائز ہے البكن اقالہ كے طریقہ پر الرملی نے كہا ہے: اور اس ميس راس ہے المال ہے گرانے اور كم كرنے كے طریقہ پر الرملی نے كہا ہے: اور اس ميس راس المال ہے گرانے اور كم كرنے كے طریقہ پر اور اس ميں جدا ہونے سے پہلے اس المال ہے گرانے اور كم كرنے ہوئى ہے، اور اس ميں جدا ہونے سے پہلے اس پر قبضہ كی شرط لگانا ظاہر ہے بخلاف كم كرنے اور گرانے كے ۔ اور ہم نے پہلے بيان كرديا ہے كہ مسلم فيہ ميں زيادتى جائز نہيں ہوتى اور كى كرنا جائز ہوتى ہے۔ مسلم فيہ ميں زيادتى جائز نہيں ہوتى اور كى كرنا جائز ہوتى ہے۔ كہ مسلم فيہ ميں زيادتى جائز نہيں ہوتى اور كى كرنا جائز ہوتى ہے۔

## رب اسلم کے لیے راس المال کے عوض کوئی شے خرید نا جا تر نہیں

24795 (قولہ: بَغْدَ الْإِقَالَةِ) اس نے بیفائدہ دیا ہے کہ سلم میں اقالہ جائز ہے اس کے باوجود کہ اقالہ کی شرطیق کا قیام اور موجود ہوتا ہے؛ کیونکہ سلم فیداگر چہ حقیقة دین ہے لیکن اس کے لیے عین کا تھم ہے، اس لیے اس پر قبضہ سے پہلے اس کے عوض بدل لینا جائز نہیں ، اور جب اقالہ تی ہے تو بھر اگر راس المال عین ہوتو وہ لوٹا دیا جائے ، اور اگروہ ہلاک ہوجائے تو اس کی مشل یا قیت لوٹائی جائے اگروہ ذات القیم ہے ہو، اس کی ممل بحث (مقولہ 23963 میں ) اس کے باب میں ہے۔

24796\_(قوله: فَكُوْكَانَ فَاسِدًا جَاذَ الِاسْتِبْدَالُ) پِى اگروہ فاسد ہوتو استبدال جائز ہے، كيونكه اس كاراً س المال بائع كے ہاتھ ميں مفصوب كى طرح ہے۔ائے 'منح'' نے'' جامع الفصولين' نے نقل كيا ہے۔ليكن يہ امرخفی نہيں ہے كہ استبدال كا جائز ہونا شراكے ساتھ تصرف كے جواز پر دلالت نہيں كرتا جيسا كه يجى مسئله كاموضوع ہے جيسا كه غقر يب (مقوله 24802 ميں) تيرے ليے ظاہر ہوجائے گا۔

24797\_(قولہ: کَسَائِدِ الدُّیُونِ) جیسا کہ تمام دیون (قرض) مثلاً مہر کا دین، اجرت اور ضائع کی ہوئی شے کا ضان۔اورائی طرح دیگرسوائے صرف اور سلم کے ہیکن دین میں تصرف جائز نہیں ہوتا مگر اس کی طرف ہے جس پروہ ہے مبہ یاوصیت یا بچ، یا اجارہ کے ساتھ اس کا مالک بنانے کے ساتھ نہ کہ اس کے غیر کی طرف ہے مگر جب وہ اسے اس کے قبضہ پر رقَبْلَ قَبْضِهِ ) بِحُكِّمِ الْإِقَالَةِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا تَأْخُذُ إِلَّا سَلَمَكُ أَوْ رَأْسَ مَالِكِ عَلَى الْفَيْسَاخِهِ فَامْتَنَعَ الِاسْتِبْدَالُ (بِخِلَافِ) بَدَلِ (الصَّمُ فِ سَلَمَكُ حَالَ قِيمَاخِهِ فَامْتَنَعَ الْاسْتِبْدَالُ (بِخِلَافِ) بَدَلِ (الصَّمُ فِ صَلْمَتُ عَلَى يَجُوذُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْهُ كَلَى وَبِشَمُ طِ قَبْضِهِ فِي مَجْلِسِ الْإِقَالَةِ ) لِجَوَاذِ تَصَرُّ فِهِ فِيهِ بِخِلَافِ السَّلَمِ حَيْثُ كَيْحُوذُ الاسْتِبْدَالُ عَنْهُ كَلَى وَمِنْ اللَّهِ السَّلَمِ عَلْمُ وَيُونَ مِينَ مُوتَا بِهَاسَ لِي كَرْضُور طَلِيسَالُورَ اللهُ كَارِشَا وَلَا عَنْ مَا اللهُ الل

اختیاردے دے۔ ہم اس پر کممل بحث فصل التصرف فی المبیع والشہن میں (مقولہ 24169 میں) پہلے کر بچے ہیں۔ 24798\_(قوله: قَبْلَ قَبْضِهِ) یعنی رب اسلم کے مسلم الیہ کی طرف سے راس المال پر قبضہ کرنے سے پہلے۔ 24799\_(قوله: بِحُکُم الْإِقَالَةِ) در آنجا لیکہ وہ قبضہ اقالہ کے تکم کے ساتھ ہونہ کہ عقد سلم کے تکم کے ساتھ؛ کیونکہ راس المال مسلم الیہ کے ہاتھ میں مقبوض ہے، ورنہ سلم کے تعلیم کے دبونے کی وجہ سے اقالہ تھے نہیں ہوگا۔

24800\_(قوله: لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَا مُرالِحَ) حضور عليْ النَّهَ كارشاد (1) كى وجه ب جومتن ميں ہے، اكل معنى ميں اسے ابوداؤداور ابن ماجه نے روایت كيا ہے اور تر مذى نے اسے حسن قرار ديا ہے، اور اس كى ممل بحث "الفتح"، ميں ہے۔ ميں ہے۔

24801\_(قوله: فَامْتَنَعُ الِاسْتِبْدَالُ) پی استبدال ممتنع ہے۔ اقالہ کے بعد راس المال اس طرح ہوگیا جیسے اقالہ سے پہلے سلم فیتھی۔ پیل یوغیر کے ساتھ استبدال کی حرمت میں ای کا تھم لے گا، پی اقالہ کے بعد راس المال کا تھم اقالہ سے پہلے اقالہ سے پہلے سلم فید کے تھم کی طرح ہے گریہ کہ اقالہ کی مجلس میں اس پر قبضہ کرنا واجب نہیں ہوگا جیسا کہ اقالہ سے پہلے واجب ہوتا ہے؛ کیونکہ اقالہ من کل الوجوہ بیج نہیں ہے، اور ای لیے اس کا اس سے بری کرنا جائز ہے اگر چہ اقالہ سے پہلے جائز نہیں ہے، ورشارح نے باب الاقالہ میں 'الا شباہ'' سے یہ ذکر کیا ہے: اقالہ کے بعد راس المال ایسے ہی ہے جیسے وائد سے پہلے تھا سوائے دومئلوں کے الخے۔

بدل صرف كابدل لين كاجواز

24802 (قوله: حَيْثُ يَجُوذُ الاسْتِبْدَالُ عَنْهُ) ال حيثيت ہے كەاس كابدل لينا جائز ہے كونكه و معين كرنے كے ساتھ متعين نہيں ہوتا، پس اگر دونوں اسے روك ليس جس كی طرف عقد ميں اشاره كيا اور افتر ال سے پہلے اس كابدل اداكر ديں جيسا كه عقر يب باب الصرف ميں آئے گا، اور استبدال كے ساتھ الى ميں تصرف كرنے سے احتر از كيا ہے؛ اس ليے كه ديں جيسا كه عقر يب باب الصرف ميں آئے گا، اور استبدال كے ساتھ الى ميں تصرف كرنے سے احتر از كيا ہے؛ اس ليے كه اللہ عند نام المام ال

(وَلَوْتَكَىٰ) الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ فِي كُرِّ (كُرَّا وَأُمَنَ الْمُشْتَرِى (دَبَّ السَّلَمِ بِقَبْضِهِ

اورا گرمسلم الیہ نے ایک کر میں ایک کرخریدا،اور مشتری نے رب اسلم کواس پر قبضه کرنے کا حکم دیا

عنقریب (مقولہ 25256 میں) وہاں آئے گا: یہ کہ صرف کے ثمن میں قبضہ سے پہلے تصرف نہ کیا جائے ، پس اگر کسی نے درا ہم کے بدلے دینار بیچا اور اس پر قبضہ ہے پہلے اس کے عوض کیڑ اخر بدلیا تو کیڑے کی بیچ فاسد ہوگی۔اور اس سے ظاہر ہو گیا ك مصنف كاتول: بخلاف الصرف غيرنتظم ب؛ كيونكه اس سے بہلے كلام داس المال پرقبضد سے بہلے اس كے ساتھ خريد نے کے بارے میں ہے،اورصرف اس میں ای کی مثل ہے جیسا کہ آپ نے جان لیا ہے،اور یہ بھی ظاہر ہوا کہ شارح کا قول:لجواز تصرفه فیه صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ جائز بدل صرف کواس میں تصرف کے بغیر تبدیل کرنا ہے جبیبا کہ متون میں اس بارے تصریح کی گئی ہے، پس مصنف پریہ کہنا لا زم تھا:مجلس ا قالہ میں راس المال کا قبضہ شرط نہیں ہے، اور اس کو تبدیل کرنا جائز نہیں ہے بخلاف صرف کے، اور اصل مسکلہ'' البحر' میں ہے جہاں انہوں نے کہا ہے: انہوں نے سلم کے ساتھ مقید کمیا کیونکہ صرف میں جب وہ اقالہ کریں تو اس کو تبدیل کرنا جائز ہے،اورمجلس اقالہ میں اس کا قبضہ واجب ہے بخلاف سلم کے اور اس سے پہلے کہا: اور ''البدائع''میں ہے: راس المال پر قبضہ کرنا بقاءعقد کی حالت میں شرط ہے نہ کہا قالہ یااس کے سواکسی طریقہ ہے اس کے ختم ہو جانے کے بعد،اور بدل صرف پرمجلس اقالہ میں قبضہ کرنا اس کے جمع ہونے کے لیے شرط ہے جبیبا کیمجلس عقد میں اس پر قبضہ کرنا شرط ہے۔اور وجہ فرق یہ ہے بمجلس عقد میں دونوں برلوں پر قبضہ کرنامشر وط بعینہ نہیں بلک تعیین کے لیے ہے،اور وہ یہ ہے کہ بدل قبضہ کے ساتھ معین ہوجائے اور دین کے بدلے دین میں افتر اق سے رچ جائے ،اور بھے سلم میں اقالہ کی مجلس میں تعیین کی کوئی حاجت نہیں ہوتی ؛ کیونکہ اس کا بدل لینا جائز ہوتا ہے۔ پس اس کا عین ہی اس کی طرف لوٹا ہے، لبذاتعیین بالقبض کی حاجت واقع نہیں ہوتی ، پس واجب نفس قبضہ ہے،اس کے لیے مجلس کی رعایت نہیں رکھی جائے گی ، بخلاف صرف کے ؛ کیونکہ تعیین قبضہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی ؛ کیونکہ اس کا بدل لینا جائز ہے ، پی تعیین کے لیے جلس میں قبضہ کا شرط ہونا ضروری ہے۔ 24803\_ (قوله: وَلَوْشَرَى الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ فِي كُمِّ الح) اس كي صورت يدي: اس في كن آدمي كي ساته ايك سو درہم کے بدلے ایک کرگندم میں بیج سلم کی ، پھر مسلم الیہ نے ایک کرگندم خریدی اور رب اسلم کو اس پر قبضه کرنے کا تکم دیا تو ب صحیح نہیں ہے یہاں تک کہ رب اسلم دو باراس کا کیل کرے: ایک بارمسلم الیہ کی طرف ہے اور ایک بارا پنی طرف ہے، ''البحر'' میں کہاہے: شراکے ساتھ مقید کیا ہے۔ کیونکہ مسلم الیہ اگر ایک کر کا مالک بنے میراث یا ہبہ یا وصیت کے ساتھ اور وہ اے رب اسلم کو پیرا کردے اور وہ ایک باراس کا کیل کر لے تو وہ جائز ہے؛ کیونکہ اس میں کیل کی شرط کے ساتھ صرف ایک عقدیایا گیاہے۔اورکر کے ساتھ مقید کیا ہے کیونکہ اگراس نے گندم اندازے کے ساتھ خریدی اور ایک باراس کا کیل کرلیا تووہ . ای وجہ سے جائز ہے جو ہم نے کہا ہے ، اور کرمکیلی کے ساتھ اس طرف اشارہ کیا ہے کہ کرموز ونی بھی اسی طرح ہے۔ اور اس طرح معدود کا تھم ہے جب وہ اسے شکنے کی شرط کے ساتھ فزیدے ،اور''البنایہ''میں ہے کہاس میں دوروایتیں ہیں۔

قَضَاءً)عَةَاعَلَيْهِ (لَمْ يَصِحَّ)لِلُوُهِ مِ الْكَيْلِ مَرَّتَيْنِ وَلَمْ يُوجَدُ (وَصَحَّ لَىٰ كَانَ الْكُنُ قَنْضَا وَ (أَمَرَمُقْ ضَهُ بِهِ) لِأَنَّهُ إِعَارَةٌ لَا اسْتِبْدَالٌ (كَمَا) صَحَّ (لَوْ أَمَى الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ (رَبَّ السَّلَمِ بِقَبْضِهِ مِنْهُ لَهُ ثُمَّ لِنَفْسِهِ فَفَعَلَ فَاكْتَالَهُ مَرَّتَيْنِ لِزَوَ الِ الْمَانِعِ (أَمَرَهُ) أَىٰ الْمُسْلَمَ إِلَيْهِ (رَبُّ السَّلَمِ أَنْ يَكِيلَ الْمُسْلَمَ فِيهِ) فِي ظَنْ فِيهِ

وہ (حق) ادا کرنے کے لیے جواس پر لازم ہے تو یہ سے نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس میں دوبارکیل کرنا لازم ہے اور وہ نہیں پایا گیا۔اور سی ہے اگرایک کر قرض ہواوروہ اپنے مقرض (قرض دینے والا) کوای کا تھم دے۔ کیونکہ وہ انارہ ہے استبدال نہیں ہے جبیبا کہ سیح ہے اگر مسلم الیہ رب اسلم کو پہلے اس کی طرف سے اور پھر اپنی طرف سے قبضہ کرنے کا تھم دے اور وہ ایسا کر دے اور وہ اس کا دوبارکیل کرے ؛ اس لیے کہ یہاں مانع زائل ہوگیا، رب اسلم نے مسلم الیہ کو تھم دیا کہ وہ اس کے برتن میں مسلم فیے کا کیل کرلے۔ پس اس نے رب اسلم کے

24805\_(قوله: لِللُّوُد مِرِ الْكَيْلِ مَرَّتَيْنِ) كيل كے دوبار لازم ہونے كى وجہ ہے، كيونكه دوصفتے جمع ہيں: ايك صفقه مسلم اليه اور اس كے درميان كيل كى شرط كے ساتھ، مسلم اليه اور اس كے درميان كيل كى شرط كے ساتھ، كيل اس كا دوبارہ ہونا ضرورى ہے، ''بح'' \_ بہال تك كه اگروہ اس كے بعد ہلاك ہوجائے تو وہ مسلم اليه كے مال ہے ہلاك ہوگى، اور مسلم كے ليے جائز ہے كہ وہ اپنے حق كاس ہے مطالبہ كرے، ''نبر'' \_

24806 (قوله: وَصَحَّ لَوْ كَانَ الْكُنُّ قَنْضًا) اس كی صورت بیاب بسلم الید نے ایک کر گندم قرض لی اور رب اسلم کومقرض سے اس پر قبضہ کرنے کا تھم دیا ، اور اس طرح اگر کسی آ دمی نے ایک کر قرض لیا ، پھر اس نے ایک کرخر بدااور اس نے مقرض کو اپناحق پورا کرنے کے لیے اس پر قبضہ کا تھم دیا جیسا کہ '' البحر'' میں ہے۔

24807\_(قوله: لِأَنَّهُ) كيونكه قرض اعاده ہے، يہاں تك كه اس كے لفظ كے ساتھ منعقد ہو جاتا ہے، اور مقبوض تقد يرااس كاعين حق ہے، "بحر"\_

24808\_(قوله: ثُمَّ لِنَفْسِهِ) پھراپے لیے۔شرط یہے کہ وہ دوباراس کا کیل کرے اگر چہ متعدد بار نہ ہو، یہاں تک کہاگروہ کے: تواپخ تی کی طرف ہے اس کر پر قبضہ کرلے جو میں نے فلاں سے خریدا ہے، چنانچہ وہ گیا اوراس کا کیل کر لیا پھراس نے دوبارہ اس کا کیل کیا تو وہ قابض ہو گیا، اور'' الجامع'' کا لفظ ہے یفید ہ (وہ اسے فائدہ دے گا)۔ اسے'' بحر'' لفتے'' سے فقل کیا ہے۔

24809\_(قوله:لِزَدَالِ الْمَانِعِ) مانع كے ذائل ہونے كى وجدسے ياضح كى علت ب\_

24810\_(قوله:أَى الْمُسْلَمَ إِلَيْهِ) يَضِير متصل منصوب كَ تَفْير بـ

24811\_(قوله: في ظرُفيهِ) يعنى رب السلم كے برتن ميں \_اوراس سےاس كا حكم بدرجداولى مفهوم موتا ہے كہ جبوہ

ۚ ( فَكَالَهُ فِي ظَنْ فِهِ ) أَى وِعَاءِ رَبِّ السَّلَمِ ( بِغَيْبَتِهِ لَمْ يَكُنْ قَبْضًا) أَمَّا بِحَضْرَتِهِ فَيَصِيرُقَابِضًا بِالتَّخْلِيَةِ (أَوْ أَمَى الْمُشْتَرِى ( الْبَائِعَ بِذَلِكَ فَكَالَهُ فِي ظَنْ فِهِ ) ظَنْ فِ الْبَائِعِ (لَمْ يَكُنْ قَبْضًا) لِحَقِّهِ ( بِخِلَافِ كَيْلِهِ فِي ظَنْ فِ الْمُشْتَرِى بِأَمْرِهِ ) فَإِنَّهُ قَبْضُ لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْعَيْنِ وَالْأَوَّلُ فِي الذِّمَّةِ

برتن میں اس کی عدم موجود گی میں کیل کیا تو بہ قبضہ نہیں ہوگالیکن اس کی موجود گی میں وہ تخلیہ کے ساتھ قابض ہوجائے گا، یا مشتری بائع کواس بارے تھم دے اوروہ اپنے برتن میں اس کا کیل کرے توبیاس کے حق کی وجہ سے قبضہ نہیں ہوگا بخلاف مشتری کے ظرف میں اسکے تھم کے ساتھ کیل کرنے کے، بلا شہدہ قبضہ ہے؛ کیونکہ اس کا حق عین میں ہے،اور پہلاذمہ میں ہے۔

اے مسلم الیہ کے برتن میں کیل کرنے کا تھم دے '' بحز'۔اوربیتب ہے جب برتن میں رب اسلم کا طعام ند ہو۔ پس اگراس میں اس کا طعام ہوتو'' المبسوط'' میں ہے: میرے نزدیک اسح یہ ہے کہ وہ قابض ہوجائے؛ کیونکہ اس کا اس طور ملانے اور خلط ملط کرنے کا تھم دینا کہ وہ الگ ند ہوسکے یہ معتبر ہے، پس وہ اس کے ساتھ قابض ہوجائے گا'' فتح''۔

24812\_(قوله: فَيَصِيرُ قَالِضًا بِالشَّخْلِيَةِ) لِس وه تخليه كساته قابض بوجائ گا، چاہ برتن اس كا بويا باكع كا ياوه اجرت پرليا بوا بو، اور يهي فقيد "ابوالليث" في تصريح كي ہے، اسے "بحر" في "البناية" سے قال كيا ہے۔

24813\_(قوله:بِذَلِكَ) يعنى وهاس كااين برتن مس كيل كر\_\_

24814\_(قوله: ظَن فِ الْبَائِعِ) يان كَقُول:ظم فه عراب

24816 (قولہ: لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْعَيْنِ) كيونكه اس كاحق عين ميں ہے، كيونكه وہ اس نفس شرا كے ساتھ مالك بناہے، پس اس كام راس كى ملك كے ساتھ طنے كى وجہ ہے جج ہوگا اور وہ اسے برتن ميں رکھنے كے ساتھ قابض ہوجائے گا، اور باكغ بن اس كام راس كى ملك كے ساتھ طنے كى وجہ ہے جو ہوگا اور وہ اسے برتن ميں ركھنے كے ساتھ قابض ہوجائے گا، اور باكغ برتن كور و كئے ميں وكيل ہوگا، پس برتن اور جو اس ميں واقع ہو وہ مكماً مشترى كے قبضہ ميں ہول گے۔" ہدائے "ميں كہا ہے: كيا آپ جانے نہيں كہ وہ اگر اسے پينے كا تھم دے تو امر كے تي ہونے كى وجہ سے سلم ميں پسائى مسلم اليہ كے ليے اور شراميں مشترى كے ليے ہوتى ہونے كى وجہ سے سلم ميں پسائى مسلم كے صورت ميں وہ مسلم مشترى كے ليے ہوتى ہونے كى وجہ سے سندر ميں چھينك دے توسلم كى صورت ميں وہ مسلم

رَكُيْلُ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَاةِ رَثُمَّ كَيْلُ (الدَّيْنِ) الْمُسْلَمِ فِيهِ وَجَعْلُهُمَا رِفَ ظَنْ فِ الْمُشْتَرِى قَبْضٌ بِأَمْرِهِ لِتَبَعِيَّةِ الدَّيْنِ لِلْعَيْنِ رَوَعَكُسُهُ وَهُو كَيْلُ الدَّيْنِ أَوَّلَا رَلَا يَكُونُ قَبْضًا وَخَيَرَا وُبَيْنَ نَقْضِ الْبَيْعِ وَالشَّمِ كَةِ رأَسُلَمَ أَمَةً فِي كُنِي بُرِّرَوَقُبِضَتُ فَتَقَايَلَا السَّلَمَ رَفَهَاتَتُ قَبْلَ قَبْضِهَا بِحُكُمِ الْإِقَالَةِ (بَتِيَ) عَقْدُ الْإِقَالَةِ

عین یعن خریدی ہوئی شے کا کیل کرنا پھر دین یعنی مسلم فیہ کا کیل کرنا اور دونوں کو مشتری کے برتن میں رکھنا اس کے امر کے ساتھ قبضہ ہے اس لیے کہ دین عین کے تابع ہوتا ہے اور اس کا برعکس اوروہ پہلے دین کا کیل کرنا ہے وہ قبضہ نہیں ہوگا۔ اور ''صاحبین'' درط شاہے ہانے اسے بچے تو ڑنے اور شرکت کے درمیان خیار دیا ہے۔کس نے ایک کر گندم میں لونڈی کی بچے سلم کی اور اس پرقبضہ کرلیا گیا، پھر دونوں نے سلم کا قالہ کیا اوروہ اقالہ کے تھم کے ساتھ قبضہ سے پہلے فوت ہوگئ تو عقد اقالہ ہاتی رہے گا،

الیہ کے مال سے ہلاک ہوگئ اورشرا کی صورت میں مشتری کے مال ہے۔''انہر'' میں کہاہے: اور اس پراعتر اض وارد کیا گیا ہے کہا گروہ ہائع کوسریخا قبضہ کرنے کا وکیل بنائے تو وہ صحیح نہیں ہے تو یہاں صحیح نہ ہو نا بدرجہ اولی ہے، اور جواب اس طرح ویا گیا ہے کہ جب اس کا امرضح ہے اس لیے کہ وہ مالک ہے تو وہ ضرور اس کے لیے وکیل ہوسکتا ہے۔ اور کتنی ایسی چیزیں ہیں جوضمنا ثابت ہوتی ہیں قصد انہیں۔

24817 (قولد: گیُلُ الْعَیْنِ) یہ مبتدا ہے، اور جعله المعطوف نلیہ ہے، اوران کا قول: قبض اس کی خبر ہے، اور اسلم منے سلم الیہ سے بعینہ مسلم کی صورت ہے ہے۔ کی آدی نے ایک کر گندم میں بچسلم کی ، تو جب مقررہ مدت آئی تو رب اسلم نے سلم الیہ ہوئی گندم اس برتن میں ایک کر گندم خریدی، اور رب اسلم نے سلم الیہ کو ایک برت دیا تا کہ وہ ایک کر سلم فیا ور ایک کرخریدی ہوئی گندم اس برتن میں ذال دے ہیں اگر اس نے برتن میں خریدی ہوئی گندم کے کیل سے ابتدا کی تو عین پر قبضہ کرنے والا ہوگیا ؛ اس لیے کہ اس میں امرضح ہے، اور دین سلم فیہ پر بھی قابض ہوگیا اس لیے کہ بیاس کی ملک سے ملی ہوئی ہے جبیبا کہ وہ آدی جس نے گندم فرض کی اور مقرض کو تھم دیا کہ وہ اس کی زمین میں گندم کا شت کر لے، اور اگر کیل کا آغاز دین سے کیا تو پھر وہ دونوں میں سے کی شخص کی شخص کی شخص کی شخص کی شخص کی سے کہ اس کی میں ہوگی ہے بہا اس کی مقدم کی سے کہ اس کی مات کی دونا ہوگیا جبین ! تو وہ اس لیے کہ وہ اس میں امرضح خبیں ہے، اور رہا عین ! تو وہ اس لیے کہ وہ اس میں امرضح خبیں ہوگا کہ وہ اور سی خلط کی ناز دین ہے کہ اس کی مرادعین سے آغاز کرنا ہو، اور کی ملک کے مات کی دونا ہوگیا نے بیا کہ کرنے والا ہوگیا نیج فوٹ جائے گی اور بی خلط مونا پہند یوہ نہیں اور اس کے ساتھ درضا مندی لازم نہیں ؛ کیونکہ سے جائز ہے کہ اس کی مرادعین سے آغاز کرنا ہو، اور دس احبین 'وطانظہ کے زدیک خود یک ستم الک خبیں ہے۔ 'درن' ہو صاحبین' وطانظہ کے خود یک استمال خبیں ہے۔ 'درن' ۔

''صاحبین' وطانظہ کے خود یک استمال خبیں ہے۔ 'درن' ۔

''درن' ۔

24818\_(قولد: وَقُبِضَتُ) یعن مسلم الیہ نے اس پر قبضہ کرلیا ،' النہر' میں کہا ہے: اس کے ساتھ مقید کیا کیونکہ اگروہ دونوں اس پر قبضہ کے بغیر جدا ہوگئے تو پھر سلم صحیح نہ ہونے کی وجہ ہے اقالہ صحیح نہیں ہوگا۔

24819\_(قوله:قَبْلَ قَبْضِهَا) يَعْن اس سے يہلے كدرب اسلم اقالد كسب سے اس پر قبضه كر ،

رأَوُ مَاتَتُ فَتَقَايَلَا صَحَّى لِبَقَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ (وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْقَبْضِ فِيهِمَا) فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ لِأَنَّهُ سَبَبُ الضَّمَانِ (كَذَا) الْحُكُمُ فِي (الْمُقَايَضَةِ بِخِلَافِ الشِّمَاءِ بِالثَّمَنِ فِيهِمَا) لِأَنَّ الْأَمَةَ أَصُلُّ فِي الْبَيْعِ وَالْحَاصِلُ جَوَازُ الْإِقَالَةِ فِي السَّلَمِ قَبْلَ هَلَاكِ الْجَارِيَةِ وَبَعْدَهُ بِخِلَافِ الْبَيْعِ

یا وہ فوت ہوگئی اور پھر دونوں نے اقالہ کیا تومعقو دعلیہ کے باتی ہونے کی وجہ سے وہ سیح ہے، اور وہ سلم فیہ ہے۔ اور اس پر دونوں مسکلوں میں قبضہ کے دن کی لونڈی کی قیمت لازم ہوگی، کیونکہ وہی دن ضان کا سبب ہے۔ ای طرح عقد مقایضہ میں تھم ہے بخلاف دونوں مسکلوں میں ٹمن کے ساتھ خریدنے کے؛ کیونکہ بچے میں لونڈی اصل ہے۔اور حاصل یہ ہوا: سلم میں لونڈی کے ہلاک ہونے سے پہلے اور اس کے بعد اقالہ جائزہے بخلاف بچے کے۔

24820\_(قوله: أَوْ مَاتَتُ)اس كاعطف ان كِقول سابق: فتقايلا، پرہے، پسموت قبضه كے بعد ہوگ۔ 24821\_(قوله: صَحَّ ) يعنی عقد اقال صحح ہے۔

24822\_(قولہ: لِبَقَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ) معقود عليہ كے باتى ہونے كى وجہ ہے، كيونكه اس ميں لونڈى راس المال ہے، اور وہ عقد ميں شمن كے تكم ميں ہے، اور مبيع وہى مسلم فيہ ہے اور اقالہ كے تيج ہونے كادار و مدار مبيع كے قيام پر ہوتا ہے نہ كه شمن كے قيام پر جيسا كہ گزر چكا ہے۔ پس لونڈى كا ہلاك ہونا پہلے مسئلہ ميں بقاسے اور دوسرے مسئلہ ميں تيجے ہونے سے اقالہ كى حالت كوتبد بل نہيں كرتا ، ' ور ''۔

24823 (قولہ: وَعَلَیْہِ قِیمَتُهَا )اوراس پراس لونڈی کی قیمت ہوگی، کیونکہ جب مسلم فیہ میں عقد نسخ ہو گیا تو وہ لونڈی میں بالتبع نسخ ہو گیا۔ پس اس پراسے واپس لوٹا نا واجب ہے۔اور وہ اس سے عاجز ہے، پس اس کی قیمت واپس لوٹا نا واجب ہے،'' درر''۔

24824\_(قولد: كَنَا الْحُكُمُ فِي الْمُقَايَضَةِ) مقایضہ ہمرادین كی عین كے ساتھ رئے كرنا ہے، پس اقالہ باتی رہے گااور دونوں عوضوں میں سے ہرا یک من وجہ بیجے ہے اور من رہے گااور دونوں میں سے ہرا یک من وجہ بیجے ہے اور من وجہ ثمن ہے۔ پس باتی میں بیج ہونے اور ہلاك ہونے والے میں ثمن ہونے كا اعتبار كيا جائے گا،'' در''۔

24825\_(قوله: بِبِخِلافِ الشَّمَاءِ بِالشَّبَنِ فِيهِمَا) بخلاف دونوں مسلوں میں ثمن کے ساتھ خرید نے کے، پس جب اس نے ہزار کے عوض لونڈی خریدی پھر دونوں نے اقالہ کیا اور وہ لونڈی مشتری کے پاس فوت ہوگئ تو اقالہ باطل ہوجائے گا، اور اگر دونوں نے اس کی موت کے بعد اقالہ کیا تو اقالہ باطل ہوگا؛ کیونکہ لونڈی ہی بجے میں اصل ہے، پس اس کے ہلاک ہونے کے بعد وہ باتی نہیں رہےگا، 'در''۔ ہونے کے بعد وہ باتی نہیں رہےگا، 'در''۔ ہونے کے بعد وہ باتی نہیں رہےگا، 'در' دونوں کے بعد وہ باتی نہیں رہےگا، 'در' دونوں کے بعد وہ باتی نہیں رہےگا، 'در کا دونوں کے بعد وہ باتی نہیں رہےگا، 'در کا دونوں کے بعد وہ باتی نہیں رہےگا، 'در کا دونوں کے بعد وہ باتی نہیں رہےگا، 'در کا دونوں کے بعد وہ باتی نہیں رہےگا، 'در کا دونوں کے بعد وہ باتی نہیں رہےگا، 'در کے بعد وہ باتی نہیں اور مقابضہ میں اور مقابضہ میں دونوں کے بعد وہ باتی نہیں کے باتی کے باتی کی بھی کے باتی نہیں کے باتی کے

24827\_(قوله: بخِلافِ الْبَيْعِ) بخلاف ثمن كراته ي كرنے كر

(تَقَايَلَا الْبَيْعَ فِى عَبُوِ فَأْبَقَ) بَعْدَ الْإِقَالَةِ (مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِى فَإِنْ لَمْ يَقْدِدْ عَلَى تَسْدِيهِ بِ لِلْبَائِعِ (بَطَلَتُ الْإِقَالَةُ وَالْبَيْعُ بِحَالِهِ) قُنْيَةٌ (وَالْقَوْلُ لِمُدَّعِى الرَّدَاءَةَ وَالتَّاْجِيلِ لَالِنَافِ الْوَصْفِ، وَهُوَ الرَّدَاءَةُ (وَالْاَجَلِ) وَالْأَصْلُ أَنَّ مَنْ حَرَجَ كَلَامُهُ تَعَنُّتًا فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِهِ بِالِاتِّفَاقِ

دونوں نے غلام کی بچے میں اقالہ کیا اوروہ اقالہ کے بعد مشتری کے ہاتھ سے بھا گ گیا، پس اگر مشتری اسے باکع کے حوالے کرنے پر قادر نہ ہوا تو اقالہ باطل ہو گا اور بچے اپنے حال پر باقی رہے گی،'' قنیہ'۔ اور ردی ہونے اور تاجیل کا دعویٰ کرنے والے کا قول معتبر ہوگانہ کہ وصف کی نفی کرنے والے کا اوروہ رداءت (ردی ہونا) ہے اور اجل کی نفی کرنے والے کا۔ اور اصل ہے ہے: وہ جس کا کلام تعنتا نکا ہ تو بالا تفاق وہ کلام کرنے والے کا قول معتبر ہوگا،

24828\_(قوله: تَقَالِلًا الْبَيْعُ الخ) يدمئله باب الاقالد كمتن مي پبلے ازر چكا بـ

24829\_(قوله: وَالْقَوْلُ لِبُدَّتِى الرَّدَّاعَةُ) اور ردى ہونے كا دعویٰ کرنے والے كا قول معتبر ہوگا، يه اس بارے میں صادق ہے کہ جب ان میں سے ایک نے کہا: ہم نے ردى ہونے کی شرط لگائی ہے، اور دوسر سے نے کہا: ہم نے کسی شے کی شرط ہونے كا دعویٰ کر سے، اور دوسرا كہے: بلاشہ ہم نے سرط ہونے كا دعویٰ کر سے، اور دوسرا كہے: بلاشہ ہم نے ردى ہونے كی شرط لگائی ہے، اور مراد پہلا ہی ہے، اور اس ليے مصنف اس كے پيچيے اپنا يہ قول لائے: لا لنافى الوصف فوالا جل اور مراد پہلا ہی ہے، اور اس كے بيجيے اپنا يہ قول لائے: لا لنافى الوصف والا جل اور مراد پہلا ہی ہے، اور اس كے مصنف اس كے پیچيے اپنا یہ قول لائے: لا لنافى الوصف والا جل اور اس كا فائدہ دینے كے ليے كہ روات مثال ہے۔ يہاں تک كه اگر ان میں سے ایک نے کہا: ہم نے جيد كی شرط ہونے كے اور دوسرے نے کہا: ہم نے کسی شے كی شرط ہيں لگائى تو تكم اس طرح ہوگا، '' نہر''۔ اور ظاہر ہے كہ قول بلا شبقتم كے ساتھ قبول كيا جائے گا، اور آنے والے اجل كے مسئلہ میں اس كی تصریح كی ہے، اور كوئی فرق ظاہر نہیں ہوتا۔

24830\_(قوله: وَهُوَ الرَّدَاءَةُ) اوروه رداءة ب، يعنى يدايك مثال ب\_

 وَإِنْ خَنَجَ خُصُومَةً وَوَقَعَ اِلاَتِّفَاقُ عَلَى عَقْدٍ وَاحِدٍ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِى الصِّحَّةَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ لِلْمُنْكِيرِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي مِقْدَا رِهِ فَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ مَعَ يَمِينِهِ ﴾ لِإِنْكَارِةِ الزِّيَادَةَ

اوراگروہ بطورخصومت نکلااورایک عقد پراتفاق واقع ہواتو''صاحبین' بھلٹیلیا کے نزدیک صحة کے مدی کا قول مقبول ہوگا، اور''امام صاحب'' دلیٹندیے کے نزدیک منکر کا قول معتبر ہوگا،اوراگر دونوں کا اس کی مقدار میں اختلاف ہوتو طالب کا قول زیادتی کا نکارکرنے کی وجہ سے تشم کے ساتھ قبول ہوگا،

اس کے کدوہ این حق کا نکار کررہا ہا اوروہ اجل ہے جیسا کہ 'ہدائی' میں ہے۔

24833\_(قوله: وَإِنْ خَنَ مَ خُصُومَةُ) اوراگروہ بطورخصومت نظے اس طرح کروہ اس کا انکار کرے جواسے نقصان دیتی ہوجیسا کردونوں مسکوں میں برعکس صورت ، تو'' امام صاحب' رواینتا کے نزدیک صحة کے مدعی کا قول معتبر ہوگا ، اور وہ پہلے مسئلہ میں رب السلم ہے ، اور دوسرے میں مسلم الیہ ہے ، اور 'صاحبین' رواینیلہ کے نزدیک اس کا تھم بھی پہلے کی طرح ہے جیسا کہ انہوں نے یہ' ہدایہ' وغیرہ میں قائم اور برقر اررکھا ہے۔

24834\_(قوله: وَوَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَى عَقْدِ وَاحِدٍ) اورا یک عقد پرا تفاق ہو۔ یہاں صورت ہے احتراز ہے جب وہ دونوں ایک عقد پرمتفق نہ ہوں جیسا کہ اگر رب المال مضارب کو کہے: میں نے تیرے لیے نصف نفع کی شرط لگائی ہے تو باشہ تول رب المال کا ہوگا؛ کیونکہ وہ نفع کی زیادتی کے استحقاق کا انکار کر رہا ہے اگر چہ وہ صحة کے انکار کو متضمن ہے، یہ ''صاحبین' بریانہ پیم کے بزو وہ شرکت ہوتی دہ صحیح ہوتو وہ شرکت ہوتی ہوتی دہ صحیح ہوتو وہ شرکت ہوتی ہوتی اسر ہوتو اجارہ ہوجا تا ہے، پس وہ ایک عقد پرمتفق نہ ہوئے۔ کیونکہ فساد کا مذی اجارہ کا دعویٰ کرتا ہے، اور صحة کا مذی شرکت کا دعویٰ کرتا ہے، پس ان کا اختلا ف عقد کی نوع میں ہوا بخلاف سلم کے۔ کیونکہ موجودہ سلم اور وہ وہ وہ ہے۔ سکا دعویٰ کر ہوجا تا ہے : وہ کسی شرکت کا دعویٰ کر ہوجا تا ہے : وہ کسی شرکت کا دعویٰ کہ ہوجاتا ہے : وہ کسی شرکت کا دعویٰ کہ ہوجاتا ہے : وہ کسی شرکت کا دعویٰ کا معتبر ہوگا جو سے میں کر میں ہوا، پس قول اس کا معتبر ہوگا جو سے کہ نہیں کر ہے گا مدی ہوگا ہو تھے۔ کہ کا مدی ہوگا ہو تھے۔ کہ کا مدی ہوگا ہوگھے۔ کہ کا مدی ہوگا ہوگھے۔ اس کی کمل بحث ''افتے'' میں ہے۔

24835\_(قوله: فَالْقُولُ لِمُدَّعِى الصِّحَةَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَهُ لِلْمُنْكِينِ) پِن' صاحبین' روالله به کنزو یک صحة کے مدی کا قول معتبر ہوگا، اور' امام صاحب' والیّن الیّن الله کنزویک منکر کا۔ ای طرح بعض نسخوں میں ہے، اور یہ بیتی قلم ہے، اور ''ہدایہ' وغیرہ کی عبارت ہے: پی قول' امام صاحب' والیّن الله کنزویک سے ہونے کے مدی کا ہے اور' صاحبین' ووالدیم بر کے نزویک منکرکا۔ اور یہ بعض نسخوں میں ای طرح ہے۔

24836\_(قوله: فَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ) بِن قول طالب يعنى رب السلم كاموكا، كيونكه وبى مسلم اليه ي مسلم في كا مطالب كرتا هـ-

﴿ وَأَى ۚ بَرُهَنَ قُيِلَ وَإِنْ بَرُهَنَا قُضِى بِبَيِّنَةِ الْمَطْلُوبِ لِإِثْبَاتِهَا الزِّيَادَةَ (وَإِنْ) اخْتَلَفَا دِنِ مُضِيِّهِ فَالْقُولُ لِلْمَطْلُوبِ أَى الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ بِيَهِينِهِ إِلَّا أَنْ يُبَرُّهِنَ الْآخَرُ وَإِنْ بَرُهَنَا فَبَيِّنَةُ الْمَطْلُوبِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي السَّلَمِ تَحَالَفَا اسْتِحْسَانًا فَتُحُ

اورجس نے بینہ قائم کردیاا ہے قبول کیا جائے گااورا گردونوں نے بینہ قائم کردیا تو پھرمطلوب کے بینہ کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گااس لیے کہ وہ زیادتی کو ثابت کررہا ہے اورا گرمدت کے گزر نے میں دونوں کا اختلاف ہوا تو قول مطلوب یعنی مسلم الیہ کا قشم کے ساتھ ہوگا مگریہ کہ دوسرا بینہ قائم کردے،اورا گردونوں بینہ قائم کردیں تو پھرمطلوب کا بینہ قبول کیا جائے گا،اورا گرسلم میں دونوں کا اختلاف ہوتواستحسانا دونوں حلف اٹھا کیں گے،''فتح''۔

24837 (قوله: وَأَيُّ بِرُهُنَ قُبِلَ) اورجس نے بھی جت قائم کی اے قبول کیا جائے گا۔لیکن اکیے رب اسلم کی دلیا اور جت اس کے قول کے لیے موکد ہے شبت نہیں ہے؛ کیونکہ اس کا قول اس کے بغیر ہے بخلا ف اسکیے مسلم الیہ کی برہان کے اس کے بینہ کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے جب وہ دونوں ایک ساتھ بینہ لے آئیں۔

24838\_(قولد: فَالْقَوْلُ لِلْمَطْلُوبِ) پس مطلوب كے مطالبه كی طرف توجه كرنے كا نكار كی وجه سے اس كا قول معتبر ہوگا، ''بح''۔

24839\_(قولہ: وَإِنْ بَرُهُنَا فَبَيِّنَةُ الْمَطْلُوبِ)اوراگر دونوں بینہ قائم کردیں تومطلوب کا بینہ معتبر ہوگا ،اس لیے کہ وہ اجل کی زیادتی کو ثابت کرنے والا ہے، پس قول ای کا قول ہوگا اور بینہ بھی اس کا بینہ ہوگا ،'' بحز''۔

 رَوَالِاسْتِصْنَاعُ هُوَ طَلَبُ عَمَلِ الصَّنْعَةِ (بِأَجَلٍ) ذُكِرَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِنْهَالِ لَا الِاسْتِعْجَالِ فَإِنَّهُ لَا يَصِيرُ سَلَبَا

استصناع سے مراد کوئی شے بنانے کا مطالبہ کرنا ہے ایک مدت تک جسے بطوراستمہال ذکر کیا جائے نہ کہ بطوراستعجال ، کیونکہ وہ سلم نہیں ہوگی ۔

#### استصناع كالغوى معنىٰ اورشرعى تعريف

24841\_(قوله: هو لغة: طَلَبُ الصَّنْعَةِ) يعنى لغت مِن استصناع مے مراد صانع ہے کام کا مطالبہ کرنا ہے، اور "القاموں" میں ہے: الصناعة ککتابة: حرفة الصانع و عبله الصنعة (صناعة بروزن کتابة ہے اس کامعنی صانع (بنائے والا) کا بیشاور اس کا کام صنعت کہلاتا ہے)۔ پس صنعة ہے مراد صانع کا اپنے بیشے کا کام کرنا ہے۔

اوررای شرعی تعریف تو وہ یہ ہے: طلب العمل مندنی شی خاص علی وجد مخصوص (مخصوص وجہ پر کسی خاص شے میں صانع ہے کام کی طلب کرنا) یہ آنے والی بحث ہے معلوم ہوگا۔ اور ''البدائع'' میں ہے: اس کی شرائط میں سے یہ ہیں: مصنوع کی جنس، نوع، قدر، اور اس کی صفت بیان کرنا اور یہ کہ وہ ان چیز وں میں ہے ہوجس میں تعامل جاری ہو، اور یہ کہ اور کی صفت بیان کرنا، اور یہ کہ وہ ان چیز وں میں سے ہوجس میں تعامل جاری ہو، اور یہ کہ وہ مورنہ وہ سلم ہوگی، اور میں ماحبین' رحواد کی کے خود کی مورنہ وہ استصناع جائز نہیں ہوتی ، تو دہ تمام انکہ کے خود کے مطابق سلم میں بدل جاتی ہے۔

24842\_(قوله: بِأَجَلِ) یہ الاستصناع ہے محذوف حال ہے متعلق ہے، لیکن اس میں حال کا آنا مبتدا میں سے ہاور وہ ضعیف ہے، اور اس کا خبر ہونا صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کوئی فا کدہ نہیں دیتا، بلکہ خبر تو مصنف کا قول سلم ہے۔ اور اجل ہے مرادونی ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اور وہ ایک مہینہ یا اس سے پچھزیادہ ہے، مصنف نے کہا ہے: ہم نے اجل (مدت) کو اس کے ساتھ مقید کیا ہے۔ کیونکہ جب مدت مہینہ ہے کم ہوتو وہ استصناع ہے بشر طیکہ اس میں تعامل جاری ہو، اور اگر تعامل جاری نہوتو وہ استصناع ہے بشر طیکہ اس میں تعامل جاری ہو، اور اگر تعامل جاری نہوتو وہ فاسد ہے اگر وہ اسے مہلت ما تگنے کی بنا پر ذکر کر ہے، اور اگر وہ استعبال (جلدی کام کی طلب کرنا) کے لیے ہواس طرح کہ وہ کے: اس شرط پر کہتواس سے کل یا پرسول فارغ ہوجائے۔ تو وہ صحیح ہے، اور ای کی مثل '' ابح'' وغیرہ میں ہے اور شارح عنقریب اس کا ذکر کریں گے۔

24843\_(قولہ: ذُكِرَ عَلَى سَبِيلِ الاسْتِنْهَالِ الله ) اس جملہ کوذکر نہ کرناواجب ہے؛ اس ليے کہ تو (سابقہ مقولہ میں جان چکا ہے کہ جس کی مدت اس سے کم مقرر کی میں جان چکا ہے کہ جس کی مدت اس سے کم مقرر کی جائے وہ سلم ہے، اوروہ جس کی مدت اس سے کم مقرر کی جائے اگر اس میں تعامل جاری نہ ہوتو وہ استصناع فاسد ہے، گرجب استعجال (جلدی طلب کرنا) کے لیے مدت ذکر کی جائے تو وہ سے بیان کیا ہے، اور شارح نے ابن کمال کی اتباع کی ہے۔

(سَلَمٌ) فَتُعْتَبَرُشَرَائِطُهُ (جَرَى فِيهِ تَعَامُلُ أَمْ لَا) وَقَالَا الْأَوَّلُ اسْتِصْنَاعٌ (وَبِدُونِهِ) أَى الْأَجَلِ (فِيمَا فِيهِ تَعَامَلُ النَّاسُ (كَخُفِ وَقُنْقُبَةٍ وَطَسْتٍ) بِمُهْمَلَةٍ وَذَكَرَهُ فِي الْمُغْرِبِ فِي الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَقَدْ يُقَالُ طُسُوتٌ (صَحَّى الِاسْتِصْنَاعُ

یداست ناع سلم ہاورای کی شرا نطا کا اعتبار کیا جائے گا۔اس میں تعامل جاری ہویا نہ ہو۔اور' ساحبین' دیا نہ ہے، نے کہا ہے پہلا است ناع ہے۔اور مدت کے بغیر جس میں لوگول کا تعامل جاری ہوجیسا کہ خف،منکا ، تا ہے کا برتن اور سلا بکی ( ثب ) یہ لفظ سین مہملہ کے ساتھ ہے،اور' المغرب' میں اسے شین مجمہ کے ساتھ ذکر کیا ہے اور کہی طسوت کہا جا تا ہے۔است سناع صحیح ہے

24844\_(قولہ: سَلَمٌ) یعنی وہ استصناع باقی نہیں رہتا جیسا کہ' التتار خانیہ' میں ہے، پس ای لیے شارح نے کہا ہے: پس سلم کی شرا تط کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور اس لیے اس میں خیار ہے؛ کیونکہ وہ عقد غیر لازم ہے جیسا کہ اس کی وضاحت آ گے (مقولہ 24852 میں ) آئے گی۔

24845\_( قولہ: جَرَی فِیہِ تَعَامُلٌ) اس میں تعامل جاری ہو، جیبا کہ خف، سلانی ، منکا اور ای طرح کی دیگر پیزیں،'' درر''۔

24846\_(قوله:أَمْرُلا) جيماكه كيرْ بوغيره، "درر".

24847\_(قوله: وَقَالَا الْأَوَّلُ) لِعِنى بِہلا وہ جس میں تعامل جاری ہے وہ استصناع ہے؛ کیونکہ لفظ استصناع کے لیے حقیقت ہے، پس اس کے مقتصیٰ کی محافظت کی جائے گی اور اجل کو تعیل پر محمول کیا جائے گا، بخلاف اس کے جس میں تعامل نہیں؛ کیونکہ وہ استصناع فاسد ہے، پس اسے سلم صحیح پر محمول کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ دین ہے جوسلم کا احتمال رکھتا ہے، اور سلم کا جواز ایسے اجماع کے ساتھ ہے جس میں کوئی شبہیں، اور ان کے استصناع کے تعامل میں شبہی نوع ہے، پس سلم پر محمول کرنا اولی ہے، ' ہدائی'۔

24848\_(قوله: وَبِدُونِهِ) بيان كآنے والے قول: صح كے متعلق ہے، اور اس كامقابل ان كا بعد والا يہ قول ہے: دلم يصح فيمالم يتعامل به (اوراس ميں صحح نہيں ہے جس كے ساتھ تعامل جارى نہ ہو)

24849\_(قوله: وَذَكَرَهُ فِي الْمُغُوبِ فِي الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ) يهاس كَ خلاف م جوالصحاح ،"القامول"اور"

24850 (قوله: وَقَدُ رُيُقَالُ) يعنى بھى اس كى جمع ميں كہا جاتا ہے، اور اس كا بيان جو' المصباح' ميں ہے:
الطست،' ابن قتيب' نے كہا ہے: اس كى اصل طس ہے، پھر مضعف ميں سے ایک كوتا سے بدل دیا گیا؛ كيونكه اس كى جمع
ميں طساس كہا جاتا ہے جيسا كه سهماور سهام ہے، اور اصل كے اعتبار سے اس كى جمع طسوس اور لفظ كے اعتبار سے
طسوت بھى بنائى گئ ہے۔

(بَيْعَالَاعِدَةً)عَى الضَحِيحِ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ (فَيُجْبَرُ الصَّانِعُ عَلَى عَبَلِهِ وَلَا يَرْجِعُ الْآمِرُ عَنْهُ

بیج ہونے کے امتبارے نہ کہ دعدہ ہونے کے اعتبارے میر بیچے روایت کے مطابق ہے، پھراس پراپنے اس قول کے ساتھ تفریع ذکر کی ہے کہ صافع کواپنے کام پرمجبور کیا جائے گا اور کام کا حکم دینے والا اس سے رجوع نہیں کرسکتا،

#### استصناع بيع ہونے كے اعتبار سے يح بندكدوعدہ ہونے كے اعتبار سے

صانع کواپنے کام پرمجبور کیا جائے گا اور کام کا حکم دینے والا اس سے رجوع نہیں کرسکتا

24852 (قولد: فَيُحْبِرُ الصَّانِعُ عَلَى عَبَلِهِ) پی صافع کواپنے کام پر مجبور کیا جائے گا، انہوں نے اس میں الدرر' اور' مخضر الوقاین' کی اتباع کی ہے، اور یہ اس کے کالف ہے جوابھی ہم نے (سابقہ مقولہ میں) متعدد کتب سے ذکر کیا ہے کہ اس میں کوئی جبر نہیں ہے، اور' البح'' کے قول کے کالف ہے: اور اس کا تھم جواز ہے نہ کر لزوم، اور اس لیے ہم نے کہا ہے کہ صافع کے لیے جائز ہے کہ وہ مصنوع کو تی و ہے اس سے پہلے کہ متصنع اسے دیکھے؛ کیونکہ یہ عقد غیر لازم ہے۔ اور اس کی صفت! تو وہ دونوں جانبول سے بلااختلاف کام سے پہلے عقد غیر لازم ہے، یبال کی سفت! تو وہ دونوں جانبول سے بلااختلاف کام سے پہلے عقد غیر لازم ہے، یبال تک کہ دونوں میں سے ہرایک کے لیے کام سے رکنے (یعنی کام سے انکار کرنے) کا خیار ہے جیسا کہ تی بالخیار میں متعاقد ین کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ دونوں میں سے ہرایک کے لیے نئے کرنے کا اختیار ہے، اور رہا کام سے فارغ ہونے کے بعد اور مصنع کے اسے دیکھنے سے پہلے تو وہ بھی ای طرح ہے یہاں تک کہ صافع کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے جس سے چا ہے فروخت کرد ہے۔ لیکن جب صافع اسے صفت مشروط پر عاضر کرد ہے تو اس کا خیار ساقط ہوگیا، اور متصنع کے لیے خیار باتی فروخت کرد ہے۔ لیکن جب صافع اسے صفت مشروط پر عاضر کرد ہے تو اس کا خیار ساقط ہوگیا، اور متصنع کے لیے خیار باتی ہو ہو ہوں ہی ہو اور ' امام صاحب' برائیں سے دونوں کے لیے اس کا ثبوت مردی ہے، اور امام'' ابو یوسف' ہو ہے۔ یہ ظاہر الروایہ کا جواب ہے اور ' امام صاحب' برائیں ہے۔ دونوں کے لیے اس کا ثبوت مردی ہے، اور امام'' ابو یوسف'

### وَلَوْكَانَعِدَّةُ لَمَالَزِمَ (وَالْمَبِيعُ هُوَالْعَيْنُ لَاعَمَلُهُ)

اورا گروہ محض وعدہ ہوتا تو دہ لا زم نہ ہوتی ،اور میچ وہی عین ہے نہ کہ اس کاعمل ( کام )

رولینیا ہے دونوں کے لیے عدم جوت مردی ہے، اور سے جھی کہا ہے۔ اور ریجی کہا ہے: اور دونوں میں ہے ہرایک کے لیے کام
میں شروع ہونے ہے پہلے کام ہے رکنا (اس کا انکار کرنا) بالا تفاق جائز ہے، پھر جب وہ سلم ہوگئ تو اس میں سلم کی شرا تطاکا
لیاظ رکھا جائے گا، پس اگر وہ پائی گئی تو وہ صحیح ہور نہیں۔ اور ریجی کہا ہے: پس اگر اس نے اس کے لیے مت مقررہ بیان
کی تو وہ سلم ہوگئ یہاں تک کہ اس میں سلم کی شرا تطاکا اعتبار کیا جائے گا، اور دونوں میں ہے کسی کے لیے خیار نہیں ہے جب
صافع نے مصنوع کی اس طریقہ پر سلم کی جو سلم میں ہوتا ہے۔ اور ''کافی الحاکم'' میں ذکر کیا ہے کہ دسافع کے لیے مصنوع کی بھے
مصنوع کے اسے دیکھنے سے پہلے جائز ہے، پھر ذکر کیا: استصناع کپڑ ہے میں سے خینیں ہے، اور یہ کہ اگر اس نے اس کے لیے
مصنوع کے اسے دیکھنے سے پہلے جائز ہے، پھر ذکر کیا: استصناع کپڑ ہے میں سے خینیں ہے، اور یہ کہ اگر اس نے اس کے لیے
اجل بیان کی اور شن پیشگی اداکر دیے تو یہ جائز ہے اور وہ سلم ہوگئی اور اس میں اس کے لیے کوئی خیار نہیں ہے۔ اور ''التا رہانی'
میں ہے: اور مستصنع کو دراہم دیے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اگر چہ اس نے اس کی تجیل کی شرط لگائی ہو، یہ ہے جب وہ اس
سے باور سے بان نہ کرے، اور اگر بیان کر سے تو امام اعظم'' ابو صنیف'' ریاتے ہے۔ نہ با ہے: وہ سلم ہوجائے گی اور استصناع باتی
سے لیے اجل بیان نہ کرے، اور اگر کیان کو راد یا جائے گا۔

تحقیق ان نقول سے تیرے لیے ظاہر ہوگیا کہ استصناعیں جرنہیں ہے گرجب وہ ایک مہینہ اور اس سے زیادہ کے ساتھ موجل ہوتو وہ کلم ہوجاتی ہے، اوروہ عقد لازم ہے جس پر مجبور کیا جاتا ہے اور اس میں خیار نہیں ہوتا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ مصنف کا قول: فیعجبر الصانع علی عہلہ ولا یوج الآمر عنہ ، بلاشہ یہ اس صورت میں ہے جب وہ سلم ہوجائے ، پس ان پر اس کا ذکر اپنے قول: و بعد دنہ سے پہلے کرنا لازم تھا، ورنہ یہ اس کے مناقض ہے جو اس کے بعد آمر کے لیے خیار کے اثبات کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہ معقود نلی بین جب عمل معقود نلی نہیں ہے تو پھر اس پر مجبور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور اثبات کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہ معقود نلی بین جب عمل معقود نلی نہیں ہے؛ تو یہ صافع کے اسے بنانے اور رہاوہ جو'' ہدائی' میں 'المبسوط' سے ہے: اصح قول کے مطابق صافع کے لیے کوئی خیار نہیں ہے؛ تو یہ صافع کے اسے بنانے اور آمر کے اسے دیکھنے کے بعد ہے جیسا کہ'' افتح '' میں اس بار سے تصریح کی ہے۔ اور یہ وہ یہ جو'' البدائع'' سے (اس مقولہ آمر کے اسے دیکھنے کے بعد ہے جیسا کہ'' افتح '' میں اس بار سے تصریح کی ہے۔ اور یہ وہ یہ جو'' البدائع'' سے (اس مقولہ طب کے) گرر چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مصنف وغیرہ کے تو جم کا منتا ہے جیسا کہ آگے (مقولہ 24859 میں ) آر ہا ہے۔

ال مقام کے لیے میری استحریر کے بعد میں نے ''نورانعین اصلاح جامع الفصولین' کی چوبیسوی فصل میں اس کے موافق دیکھا، جہاں انہوں نے یہ کہنے کے بعد کہ اکثر نقول استصناع میں خیار کے اثبات میں جیں ہیں کہا ہے: پس بین کہا ہے: پس بین کہا ہے کہ عدکہ اکثر نقول استصناع میں خیار کے اثبات میں جی کہا ہم کو گیا کہ ''الدرر'' کا پیقول''خزانۃ المفق'' کی تبع میں ہے: بے شک صافع کو کام پرمجبور کیا جائے گا اور تھم دینے والا اس سے رجوع نہیں کرسکتا پیظا ہم سہو ہے۔ پس تو اس تحریر کو نمنیمت مجھے۔ واللہ الحمد

24853\_(قوله: وَالْمَبِيعُ هُوَ الْعَيْنُ لَا عَمَلُهُ) اورميع وي عين ہے نه كه اس كاعمل يعني بياس عين كي بيچ ہے جس كا

خِلَافًا لِلْبَرِّدَعِ (فَإِنْ جَاءَ) الصَّانِعُ بِمَصْنُوعَ غَيْرِهِ أَوْ بِمَصْنُوعِهِ قَبُلَ الْعَقْدِ فَأَخَذَهُ (صَحَّى وَلَوْكَانَ الْمَبِيعُ عَمَلَهُ لَهَا صَحَّ (وَلَا يَتَعَيَّنُ الْمَبِيعُ (لَهُ) أَى لِلْآمِرِ (بِلَا رِضَاهُ فَصَحَّ بَيْعُ الصَّانِعِ لِبَصْنُوعِهِ (قَبُلَ دُوْيَةٍ آمِرِهِ) وَلَوْ تَعَيَّنَ لَهُ لَمَا صَحَّ بَيْعُهُ (وَلَهُ) أَى لِلْآمِرِ (أَخْذُهُ وَتَرْكُهُ بِخِيَادِ الرُّؤْيَةِ وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لِلصَّانِعِ بَعْدَ دُوْيَةِ الْمَصْنُوعِ لَهُ

بخلاف البردی کے، پس اگر صانع غیر کی مصنوع۔ یا اپنی بنائی ہوئی شے عقد سے پہلے لے کرآئے اور وہ اسے لے لے تو بیہ صحیح ہے، اور اگر مبیع اس کا عمل ہوتا تو بیر سے خیم اور مبیع تھم دینے والے کے لیے اس کی رضا کے بغیر متعین نہیں ہوتی ، الہذا صانع کے لیے اس کی رضا کے بغیر متعین ہوجاتی تو اس کی بہتے صحیح ہا در اگر وہ اس کے لیے متعین ہوجاتی تو اس کی بہتے تھے نہوتی ، اور آمر کے لیے اسے خیار رویة کے ساتھ لینے اور ترک کرنے کا اختیار ہے، اور اس کا مفادیہ ہے کہ صانع کے لیے مصنوع لیے اور آک کرنے کا اختیار ہے، اور اس کا مفادیہ ہے کہ صانع کے لیے مصنوع لیے کہ بعد کوئی خیار نہیں ہے،

وصف ذمہ میں بیان کیا گیا ہے کام کی بیچ نہیں ہے؛ یعنی یہ کام پراجارہ نہیں ہے، لیکن ہم نے پہلے (مقولہ 24851 میں) بیان کردیا ہے: یہ ابتداءًا جارہ ہے اورانتہاءً بیچ ہے، تامل۔

### البردى كے حالات زندگى

24854\_(قوله: خِلاَفًا لِلْبَرِّدَعِیِّ) یہ لفظ با کے ساتھ، را کے سکون اور دال مہملہ کے فتحہ کے ساتھ ہے اور اس کے آخر میں عین مہملہ ہے: یہ بودعقی طرف نسبت ہے، جواذر پیجان کے انتہائی دور شہروں میں سے ایک شہر ہے، ان کا نام' احمد بن حسین' ہے (ان کی کنیت)' ابوسعید' ہے، اور کبار فقہا میں سے ہیں، انہیں 317ھ میں حاجیوں کے ساتھ قرامطہ کے واقعہ میں شہید کردیا گیا۔اور ان کے کمل حالات' طبقات عبدالقادر' میں ہیں۔

24855\_(قوله:بِمَصْنُوعِ غَيْدِةِ) يعنى اس كے ساتھ جے صافع كے علاوه كى دوسرے نے بنايا ہو۔

24856\_(قوله: فَأَخَذَهُ) لِي ظَم دين والي (آمر) فاس اليا

24857\_(قوله: بِلَا رِضَاهُ) يعن آمرياصانع كي رضاك بغير

24858\_(قوله: قَبْلَ رُوْيَةِ آمِرِةِ) آمر كرد كھنے سے پہلے، اس میں اولیٰ: قبل اختیار ہے ( یعنی اس کے اختیار کرنے سے پہلے اس اختیار پر ہے، اور وہ در كھنے سے پہلے اس كے تبند كے ساتھ محقق ہوجا تا ہے، ' ابن كمال' ۔

صانع کے لیےمصنوع لہ کے دیکھنے کے بعد کوئی خیارہیں

24859\_(قوله: وَمُفَادُهُ اللهِ) اس مفادك بارے بم يهلے (مقوله 24852ميس)" البدائع" عقري كر

وَهُوَ الْأَصَحُ نَهُرٌ (وَلَمْ يَصِحَّ فِيمَالَمْ يُتَأَمَّلُ فِيهِ كَالثَّوْبِ إِلَّا بِأَجَلِ كَمَا مَنَ فَإِنْ لَمْ يَصِحَ فَسَدَ إِنْ ذَكَرَ الْأَجَلَ عَلَى وَجُهِ الِاسْتِبْهَالِ وَإِنْ لِلِاسْتِعْجَالِ كَعَلَى أَنْ تَغْمُ غَهُ غَدَّا كَانَ صَحِيحًا

اور یہی اصح ہے،''نہر''۔اور بیاس شے میں صحیح نہیں جس میں تعامل جاری نہیں جیسا کہ کیڑ انگر اجل کے ساتھ و جیسا کہ گزر چکا ہے۔ پس اگروہ صحیح نہیں تو پھروہ فاسد ہے اگر اس میں اجل علی وجہ الاستمبال ذکر کی گئی ،اور اگر استعجال کے لیے ذکر کی گئ حبیسا کہ اس شرط پر کہ توکل تک اس سے فارغ ہوجا تو وہ صحیح ہے۔

چکے ہیں۔ اور انہوں نے اس کی علت اس طرح بیان کی ہے کہ صافع اے بی رہا ہے جہ اس نے نہیں ویکھا اور اس کے لیے کوئی خیار نیس ، اور اس لیے کہ اس نے اسے حاضر کر کے اپناوہ خیار ساقط کردیا ہے جو اس سے پہلے اس کے لیے تابت تھا، پس اس کے ساتھ (مستصنع ) کا خیار اپنے حال پر باقی رہا۔ اور ''افتی ''میں ہے: اور رہا اس کے بعد جب اس نے اسے دیج لیا تو صح بیہ ہے کہ صافع کے لیے کوئی خیار نہیں ہے، بلکہ جب مستصنع اسے بول کر لیے تو اسے اس کو دینے پر مجبور کیا جائے گا؛ کیونکہ اصح بیہ کہ صافع کے لیے خیار وہ بالا خر بائع ہے۔ اور ''المبوط'' میں خیار کی فئی سے یہی مراد ہے۔ پس' ' المنے ''میں مصنف کا قول: اور صافع کے لیے خیار نہیں۔ اسی طرح اسے ''المبوط'' میں خیار کی فئی سے یہی مراد ہے۔ پس' ' المنے ''میں مصنف کا قول: اور صافع کے لیے خیار نہیں ۔ اسی طرح اسے ''المبوط'' میں ذکر کیا ہے۔ پس اسے کام پر مجبور کیا جائے گا؛ کیونکہ اس کی نتی کی ہے جہاں نہیں درست بی کہنا ہے: پس اسے تسلیم (حوالے کرنے) پر مجبور کیا جائے گا؛ کیونکہ کلام کام سے بعد کے متعلق ہے، اور یہ کی کہنا ہے: پس اسے تسلیم (حوالے کرنے) پر مجبور کیا جائے گا؛ کیونکہ کلام کام سے بہلے خیار کے شوت کے بارے گتب نہ جب کی تصریح جان ہوں نے ہیں، اور وہ کے جس اور وہ کہنا ہے؛ ہیں، اور وہ کہنا ہے جس اس کی نشا ہے جے انہوں نے اس کی میں بہلے ذکر کیا ہے، حال کام سے پہلے خیار کے شوت کے بارے تسب نہ جب کی تصریح جان ہوں ہے ہیں، اور وہ کہنا ہے کہنے در آنی الیک می نو جان کے جس سے کی تصریح جان کی خوائر ہے۔ جو اور جب وہ اسے دیکھ وہ اس کی خوائر ہے۔ کیا سے نواز ان کار کرنا) اور اسے نیچنا جائز نہیں ، اور اگر صافع اس کی دی جو جائز ہے۔ پہلے اسے نی دیکھ اس کی خوائر ہے۔

24860 (قوله: وَهُوَ الْأَصَّحُ) اور يبي ظام روايت ب، اور' امام صاحب' راينتديه دونوں كے ليے خيار كا ثبوت مروى ہے، اور امام' ابو يوسف' راينتديه سے دونوں كے ليے عدم ثبوت مروى ہے جيسا كه' البدائع' سے (مقوله 24852 ميں) گزر چكاہے۔

24861\_(قوله: إلَّا بِأَجَلِ كُمَا مَنَّ) مَّراجل كِساته جيسا كَدَّرْرِ جِكاب، اجل مِسمادا جل مماثل ہے؛ اس ليے كَسْلُم مِيْں كَرْرَ چِكا ہے: كَدَاس كَى كُم سے كُم مُدت ايك مهينہ ہے، پس وہ اپنی شروط كِساته سلم ہوجاتی ہے۔ 24862\_(قوله: فَإِنْ لَهْ يَصِحَّ ) پس اگر عقد سلم كے ليے وہ مدت ضيح نه ہو، اس طرح كه مهينے ہے كم ہو۔ 24863\_(قوله: فَإِنْ لِلِا سُتِغْجَالِ) اور اگروہ استعجال كے ليے ہو، يعنی اس طرح كه وہ اس سے تاجيل اور استمہال

کا قصد نہ کرے، بلکہ وہ اس سے مہلت دیئے بغیر کام جلدی کرنے کاارادہ کرے۔اور اس کا ظاہریہ ہے: اگر اس نے اس

فَنَعُ السَّلَمُ فِي الدِّبْسِ لَا يَجُوذُ لِمَا فِي إِجَادِةِ جَوَاهِرُ الْفَتَاوَى لَوْجُعِلَ الدِّبْسُ أُجْرَةً لَا يَجُوذُ لِلَّافَ لَيْسَ بِمِثْنِي، لِأَنَّ النَّارَ عَبِلَتْ فِيهِ وَلِذَا لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ فَلَا يَجِبُ فِي الذِّمَّةِ حَتَّى لَوْكَانَ عَيْنًا جَازَ قُلْت وَسَيَجِىءُ فِي الْغَصْبِ أَنَّ الرُّبَّ وَالْقَطْرَ وَاللَّحْمَ وَالْفَحْمَ وَالْآجُرَّ وَالصَّابُونَ وَالْعُصْفُرَ وَالسِّمْ قِينَ

فرع: پکائے ہوئے شیرہ میں سلم جائز نہیں ہے؛ اس لیے کہ''جواہر الفتاد کی'' کے باب الاجارہ میں ہے: اگر پکائے ہوئے شیرہ کواجرت بنایا گیا تو وہ جائز نہیں ہے؛ کیونکہ وہ شکی نہیں ہے؛ کیونکہ آگ نے اس میں ممل کیا ہے، اورای لیے اس میں سلم جائز نہیں ہے، پس وہ ذمہ میں واجب نہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر وہ معین ہوتو پھر جائز ہے۔ میں کہتا ہوں: عنقر یب باب الغصب میں آئے گا کہ تھجور کا پکا ہوا شیرہ، کا نے اور گھاس کا شہد، گوشت، کو کلہ، بکی اینٹیں، صابون، عصفر (زرد، نگ) گو بر، کھاد،

شے میں بالکل اجل ذکرنہ کی جس میں تعامل جاری نہیں تو وہ صحیح ہے، لیکن وہ اس کے خلاف ہے جومتن سے سمجھا جاتا ہے، اور میں نے اسے صراحة نہیں دیکھا، فآمل

پکائے ہوئے شیرہ میں بیے سلم جائز نہیں

24864\_(قوله: في الدِّبْسِ) يد لفظ ايك اور دوكسرول كرماته مرايعنى دبس و دبس)اس كامعنى م مجوركا شهداورشهدكي كھيول كاشهد\_''قاموس''۔اورابمشهوريہ ہے: وہ رس اورشيرہ جوانگورے نكالا جاتا ہے۔

24865۔(قولہ: وَلِنَا)اس لیے کہ آگ نے اس میں عمل کیا ہے پس یے غیر مثلی ہوگئ،اوراس میں سلم جائز نہیں ہوتی، اوراس کا ظاہر یہ ہے: سلم صرف مثلی اشیاء میں جائز ہوتی ہے اس کے باوجود کہوہ کیڑوں، قالینوں اور چٹائیوں وغیرہ میں بھی جائز ہوتی ہے جیسا کہ (مقولہ 24695 میں) گزر چکا ہے،اسے 'طحطاوی' نے بیان کیا ہے۔

24866\_(قوله: حَتَّى لَوْ كَانَ عَيْنَا) يعني الروه اجرت معين شيره بناد \_\_

24867\_(قوله: الزُّبُّ) كھجوركا شرەجبات بكالياجائ، "مصباح".

24868\_(قوله: وَالْقَطْرَ) بِهِ كَانْ اورگھاس كے شہدى ايك قتم ب، مولف نے باب الغصب ميں كہا ہے: بلا شبه ان دونوں ميں ہرايك بناوث كے اعتبار سے متفاوت ہوتا ہے، اور سلم ان دونوں ميں صحح نہيں ہوتی، اور نہ بيذ مه ميں ثابت ہوتا ہے، 'طحطاوی''۔

24869\_(قولہ: وَاللَّحْمَ) اور گوشت اگرچہ کیا ہو، مولف نے اسے غصب میں ذکر کیا ہے، اور اس میں کلام پہلے (مقولہ 24730 میں) گزرچکی ہے۔

24870 [قوله: وَالْآجُرَّ وَالصَّابُونَ ) كِي النشي اورصابون، ال ليح كه كِيني مين بيدونو المختلف بين \_

وَالْجُلُودَ وَالصِّنْ مَ وَبُرًّا مَخْلُوطًا بِشَعِيرِ قِينَ فَلْيُحْفَظُ

چرے،جلداورجو کے ساتھ ملی ہوئی گندم قیت والی چیزیں ہیں، پس چاہے کداہے یاد کرلیا جائے۔

24871\_(قوله: وَالصِّرُمَ )الصرم بيلفظ صادك فتح كے ساتھ ہے اس كامعنى جلد (چرزا) ہے،'' مصباح''۔ اور ہم نے''الفتے'' سے باب كے شروع ميں (مقولہ 24695 ميں) پہلے بيان كيا ہے: كہ چرزوں ميں سلم سجح ہوتی ہے جب الي ثی بيان كردى جائے جس كے ساتھ ضبط واقع ہوتا ہے۔

24872 (قوله: وَبُرُّا مَخُلُوطًا) اس بن إده مح : دبرا مخلوطا باس کا عطف الرب منصوب پر ب، ہاں ، رفع اس قول کی بنا پر جائز ہے کہ ان کاعمل ہونے سے پہلے اس کے اسم کے ل پر رفع کے ساتھ عطف جائز ہے ، فاقہم ، والله سیان اعلم۔

# بَابُ الْمُتَفَيِّقَاتِ مِنْ أَبُوابِهَا

وَعَبَّرَفِ الْكَنْزِ بِمَسَائِلَ مَنْثُورَةٍ وَفِى الذُّرَى بِمَسَائِلَ شَتَّى وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ (اشْتَرَى ثَوْرًا أَوْ فَرَسًا مِنْ خَرْفِى لِأَجْلِ (اسْتِئُنَاسِ الصَّبِيِّ لَا يَصِحُ وَ) لَا قِيمَةَ لَهُ فَ (لَا يَضْمَنُ مُثْلِفُهُ وَقِيلَ بِخِلَافِهِ) يَصِحُ وَيَضْمَنُ تُنْيَةٌ

### متفرق مسائل کےاحکام

''اس کے ابواب میں سے باب المتفرقات ہے،اور'' کنز''میں اسے مسائل منثورہ اور''الدرر''میں مسائل ثتی کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور معنی (تینوں کا) ایک ہے۔کس نے بچے کو مانوس کرنے کے لیے مٹی سے بناہوا بیل یا گھوڑا خریدا تو وہ صحیح نہیں ہے،اوراس کی کوئی قیمت نہیں،اور اسے ضائع کرنے والا ضامن نہیں ہوگا،اوراس کے برخلاف بیجی کہا گیا ہے کہ وہ صحیح ہے اوروہ ضامن ہوگا،'' قنیہ'

فقہا کی بیعادت جاربیہ ہے کہ وہ مسائل جو سابقہ ابواب ہے الگ اور شاذ ہوتے ہیں اور ان میں ذکر نہیں کیے جاتے وہ انہیں بعد میں جمع کردیتے ہیں اور انہیں ان ناموں میں سے کسی ایک نام سے تعبیر کرتے ہیں،' مطحطاوی''۔

24873 (قوله: بِبَسَائِلَ مَنْثُودَةِ) أنبين و نے اور چاندی کے بھرے ہوئے ذرات کے ساتھ ان کی نفاست کی وجہ سے تشبید دی گئی ہے، اور بیا عراب میں بطور دکایت رفع کے ساتھ ہے، 'طحطاوی''۔ اوراس میں جرجائز ہے۔ کسی نے نچے کو مانوس کرنے کے لیے مٹی سے بناہوا بیل یا گھوڑ اخر پیراتواس کا تھم

24874\_(قوله: مِنْ خَزَفِ) یعنی مٹی کا بنا ہوا،' طحطاوی'' نے کہا ہے: اس کے ساتھ مقید کیا کیونکہ اگر وہ لکڑی یا تا نے کا ہوتو بالا تفاق اس میں ( بھے ) جائز ہے جس میں وہ ظاہر ہے: اس لیے کہ اس سے نفع حاصل کرناممکن ہے، اور تواسے تحریر کرلے، اور یہی ظاہر ہے۔

24875\_(قولہ: لَا يَضْمَنُ مُتُلِفُهُ) اوراس کوضائع کرنے والا ضامن نہیں ہوگا، گویا یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ آلہ لہو ہے، اوراس میں اس طرح نہیں کہا جائے گا جو سارنگی کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کا ضان لکڑی ہونے کی وجہ ہے ہے نہ کہ اس دجہ سے کہ اسے دو قولوں میں سے ایک پر تیار کیا گیا ہے؛ کیونکہ ان اشیاء کی قیمت نہیں ہوتی جب ان کے ساتھ لہوو لعب سے قطع نظر کر کی جائے ،''طحطا وی''۔

24876\_(قوله: وَقِيلَ بِخِلَافِهِ) اوراس كے خلاف بھى كہا گيا ہے، ياس كے ضعف ہونے كاشعور ولاتا ہے اس كے اور ثانى كے باوجود كەمصنف نے اسے "القنيہ" سے اور" القنيہ" ميں اسے قيل كے ساتھ تعبير نہيں كيا بلكه وہاں اول اور ثانى

وَنِ آخِي حَظْدِ الْمُجْتَبَى عَنُ أَبِي يُوسُفَ يَجُوذُ بَيْعُ اللَّعْبَةِ وَأَنْ يَلْعَبَ بِهَا الصِّبْيَانُ (وَصَحَّ بَيْعُ الْكَلْبِ) وَلَوْ عَقُودًا (وَالْفَهُدِ) وَالْفِيلِ وَالْقِيْهِ (وَالسِّبَاعِ) بِسَائِدِ أَنْوَاعِهَا حَتَّى الْهِزَةِ وَكَذَا الظُيُورُ (عُلِّبَتُ أَوْ لَا) سِوَى الْخِنْزِيرِ وَهُوَالْمُخْتَارُ لِلِاثْتِفَاعِ بِهَا وَبِجِلْدِهَا كَمَا قَدَّمْنَا وُنِ الْبَيِّعِ الْفَاسِدِ

اور''الجبیٰ''کے باب العظرکے آخر میں امام'' ابو یوسف' رطینیا ہے منقول ہے: کھیل (تھلونا) کی بیچے جائز ہے، اور یہ کہ بچ اس کے ساتھ کھیلیں۔اور کتے کی بیچے اگر چہوہ باؤلا ہو، چیتے ، ہاتھی ، بندراور درندوں کی تمام اقسام یباں تک کہ بلی کی بیچے سے۔اوراسی طرح پرندوں کا تھم ہے انہیں سکھلا یا جائے یا نہ سکھلا یا جائے میائے سوائے خنزیر کے، اور یہی مختار ہے؛ اس لیے کہ ان سے اوران کی کھال سے نفع حاصل کرنا جائز ہے جبیہا کہ ہم اسے بیچ فاسد میں پہلے بیان کر چکے بیں'۔

كااشاره ديا ہے۔

کھلونے کی بیج اورسوائے خزیر کے درندوں کی تمام اقسام کی بیج جائز ہے

24877 (قوله: عَنُ أَبِي يُوسُفَ) يعن امام 'ابويوسف' واليُتا يسنقل كرتے موئے -ادراس كا ظاہريہ بك يدان كا قول بان سے روايت نہيں ہے كہ يہ كہا جائے : يہ اس كے ضعف كا شعور دلاتا ہے، اور امام 'ابويوسف' واليُتا يہ كی طرف اس كى نسبت كرنا اس پر دلالت نہيں كرتا كه 'امام صاحب' واليُتا ياس كے خالف بيں ؛ كيونكه يه احتمال موسكتا ہے كه اس مسئله مس آپ كاكوئى قول نه مو، فافہم -

24878\_(قوله: وَلَوْعَقُورًا) اس میں کلام آگے (مقولہ 24884 میں) آرہی ہے۔

24880\_(قوله: وَالْقِنْ دِ) اس مِين دوتول بين جيها كه آكے (مقوله 24884 مين) آر ہا ہے۔

24881\_(قوله: وَالسِّبَاعِ) اور درند نے ، اور ای طرح ذیح کرنے کے بعد ان کا گوشت بیچنا، کوں یا بلیوں کو کھلانے کے لیے جائز ہے بخلاف خزیر کے گوشت کے؛ کیونکہ اس کا کھلانا جائز نہیں ہے، ''محیط'' لیکن دو تصحیح و سیس سے اصح کے مطابق سے کہ شری طریقہ سے ذیح کرنا اس کی جلد (کھال) کو پاک کرتا ہے نہ کہ گوشت کو ۔ گوشت کی بیچ صحیح نہیں ہوتی '' شرنبلالیہ'' ۔ سے کہ شری طریقہ سے ذیح کرنا اس کی جلد (کھال) کو پاک کرتا ہے نہ کہ گوشت کو ۔ گوشت کی بیچ صحیح نہیں ہوتی '' شرنبلالیہ'' ۔ یہ کہ بیٹ اس کے 24882 ۔ (قوله: حَتَّی اللّهِدَّةِ) حتی کہ بلی بھی ، کیونکہ سے چو ہے اور موذی کیڑے موڑوں کا شکار کرتی ہے ، پس اس سے بھی نفع حاصل کیا جاتا ہے '' فتح '' ۔

24883\_(قوله: وَكُذَا الطُّلْيُورُ) اوراى طرح يرند يعنى ان كاعضاء يس، "ورر"\_

24884\_(قوله:عُلِّمَتُ أَوْلاً)أبيس سكولا يا جائے يانه سكولا يا جائے، يداس كے بارے تصريح بجوامام"محر"

وَالتَّمَسُخُرُ بِالْقِرْدِ، وَإِنْ كَانَ حَرَامًا لَا يَمْنَعُ بَيْعَهُ بَلْ يُكُمَّهُ كَبَيْعِ الْعَصِيرِ شَنْ وَهُبَائِيَّةٌ فَنْعٌ لَا يَنْبَغِى اتِّخَاذُ كَلَبِ إِلَّا لِخَوْفِ لِضِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَمِثْلُهُ سَائِرُ السِّبَاعِ عَيْنِيُّ وَجَازَ اقْتِنَاؤُهُ لِصَيْدٍ وَحِرَاسَةِ مَاشِيَةٍ وَزَنْ عِ إِجْمَاعًا

اور بندر کے ساتھ تمسنح کرناا گرچہ حرام ہے وہ اس کی بیچ کے مانع نہیں ہے، بلکہ وہ کمروہ ہو گی جیسا کہ عصیر العنب کی بیچ '' شرح و بہانیۂ'۔ ( فرع ) کتا رکھنا مناسب نہیں ہے مگر چوروں وغیرہ کا خوف ہوتو پھر کوئی حرج نہیں، اورای کی مثل تمام درندے ہیں'' غین''۔اورشکار کے لیے، جانو روں کی حفاظت کے لیے اور بھیتی کی حفاظت کے لیے بالا جماع کتار کھنا جائز ہے

رافیندی الاصل کی عبارت سے سمجھا گیا ہے، اور ای کے بارے ' الہدایہ' میں بھی تصریح کی ہے، لیکن' آبحز' میں' المبسوط' سے ہے: ایسے باؤلے کے تنے کی بچ جائز نہیں ہے جو تعلیم کو قبول نہیں کرتا۔ یہ سمجے فذہب میں ہے۔ اور ای طرح ہم شیر کے بارے میں کہتے ہیں: اگر وہ تعلیم کو قبول کرتا ہوا ور اس کے ساتھ شکار کیا جاتا ہوتو اس کی بچ جائز ہے، اور اگر نہ ہوتو جائز نہیں، اور بھیڑ یا اور باز دونوں تعلیم کو قبول کرتے ہیں ہیں ان دونوں کی بچ ہر حال میں جائز ہے۔'' الفتے'' میں کہا ہے: ہیں ای بنا پر چیتے کی بچ کسی حال میں جائز نہیں ہوتی؛ کیونکہ وہ اپنے شریر اور بداخلاق ہونے کی وجہ سے تعلیم کو قبول نہیں کرتا، اور بندر کی بچ میں دوروایتیں ہیں۔ جواز کی روایت کی وجہ اور یہا اس کے وجہ اور کہا ہے '' زیلعی'' ۔ یہ ہے کہ اس کی جلد سے نفع حاصل کرنا ممکن ہے، اور 'بہی اس کی وجہ ہے جومتن میں بھی ہے، اور ' البدائع'' میں عدم جواز کو صبح قرار دیا ہے؛ کیونکہ عادۃ اس کی جلد سے نفع اشان نے کے لیے اسے فریدا جاتا ہے اور وہ ترام ہے،'' بھڑ'۔

میں کہتا ہوں: اوراس کا ظاہریہ ہے کہ اگر اس سے لہو کا قصد نہ ہوتو اس کی بیج جائز ہے۔ پھر بلا شبہ اس پروہ وار دہوتا ہے جوشارح نے شرح الو بہانیہ سے ذکر کیا ہے: کہ یہ بیچ کے نہ ہونے کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ اس کی کراہت کا تقاضا کرتا ہے۔ حاصل کلام

اوراس کا حاصل یہ ہے کہ متون خنزیر کے سوا مطلقا تمام کی تھے جا کز ہونے کے متعلق ہیں ،اور'' سرخسی'' نے ان میں سے معلم کے ساتھ مقید کرنے کوشیح قرار دیا ہے۔

شکار، جانوروں، گھروں اور کھیتی کی حفاظت کے لیے کتار کھنابالا جماع جائز ہے

24885\_ (قوله: لَا يَنْبَنِي اتِّخَاذُ كُلُبِ النخ) ''الفتح'' كى عبارت احسن ہے: ليكن اسے شكار، جانوروں، عمروں اوركيتى كى حفاظت كے ليے ركھنا بالا جماع جائز ہے، ليكن بير مناسب نہيں كدوہ اسے اپنے گھريس ر كھے مگر جب اسے چوروں يا دشمنوں كا خوف ہو؛ اس ليے كہ شيح حديث ہے: من اقتنى كلبا الاكلب صيد او ماشية نقص من اجوہ كل يوم قيراطان (1) (جس نے شكار يا جانوروں كى حفاظت والے كتے كے بغير كمّار كھا تو اس كے اجرسے مرروز دو قيراط

(كَمَاصَحَّ بَيْعُ خُرُءِ حَمَامٍ كَثِيرٍى صَحَّ (هِبَتُهُ) قُنْيَةٌ (وَ) أَذِنَ (الْقِيمَةِ الَّتِى تُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْبَيْعِ فَلُسُ وَلَوُ كَانَتْ كَسْمَةَ خُبْزٍلَا يَجُونُ قُنْيَةٌ (كَمَا لَا يَجُونُ بَيْعُ هَوَامِّ الْأَرْضِ كَالْخَنَافِسِ وَالْقَنَافِذِ وَالْعَقَارِبِ وَالْوَزَعِ وَالضَّبِ (وَ) لَا هَوَامِّ (الْبَحْمِ كَالسَّمَ طَانِ) وَكُلُّ مَا فِيهِ سِوَى سَمَكٍ وَجَوَزَ فِي الْقُنْيَةِ بَيْعَ مَالِهِ ثَمَنُ

جیسا کہ کبوتر کی بہت می بیٹ کی نیچ صحیح ہے اور اس کا ہم صحیح ہے،'' قنیۃ''۔اوروہ کم ہے کم قیمت جو بیچ کے جواز کے لیے شرط ہے وہ ایک فلس (بیسہ ) ہے، اور اگروہ روٹی کا نکڑا ہوتو وہ جائز نہیں ہے،'' قنیہ'۔ جیسا کہ زبین کے کیڑ ہے کوڑوں کی بیچ جائز نہیں ہوتی جیسا کہ تر طان ( کیڑا) اور مچھلی کے سواوہ تمام جانور جواس میں رہتے ہیں۔اور''القنیہ'' میں اس کی بیچ کوجائز قرار دیا ہے جس کے کوئی شمن ہوں

کم ہوجاتے ہیں)

24886۔ (قولہ: خُنْءِ حَمَّاهِ كَثِيدٍ) شايداس مراداتی مقدار ہے جس کی قيمت ايک فلس تک پننج جاتی ہو۔
کيونکه سيج کی کم سے کم قيمت ہے، ' طحطاوی''۔ اور کبوتر کی شل ہی بیٹ کے پاک ہونے کی وجہ سے بقيدوہ پرند ہے ہیں جن
کا گوشت کھا يا جاتا ہے۔ اور نُج فاسد کے بيان ميں گو براورليد کی نيج جائز ہونے کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اگر چہ بيدونوں خالص
ہول ، اور ان سے نفع اٹھانے اور ان سے آگ جلانے کے جواز کا ذکر ہو چکا ہے ، اور آ دمی کا پا خانداگروہ مٹی کے ساتھ مخلوط ہوتو
اس کی نیج جائز ہے۔

وہ کم سے کم قیت جوئیج کے جواز کے لیے شرط ہے ایک فلس ہے 24887\_(قوله: لایکجوڈ) یعنی جباس کی قیت فلس تک نہ پہنچ۔

حشرات الارض اورسمندری کیڑوں کی بیچ جا ئزنہیں

24888\_ (قوله: وَالْقَنَافِنِ) يه قنفذكى جمع بي فاء كضمه ك ساتھ ب اور اس فقر بھى ويا جاتا ہے، "مصباح" داور"القاموس" يس اے دال مهمله اور ذال مجمديس ذكركيا ہے۔

24889\_(قوله: وَالْوَزَغِ) يَهِ چَيكُل ٢-

24890\_(قولد: وَكُلُّ مَا فِيهِ) اور بروه جانور جوسمندريس ربتا -

24891\_(قوله: سِوَى سَمَكِ) سوائے مجھلى كے "البحر" نے "البدائع" سے بيعبارت نقل كى ہے: الا السبك دما جاز الانتفاع بجلده اوعظمه (سوائے مجھلى كے اوراس كے جس كى كھال ياہڈى نے نفع حاصل كرنا جائز ہے)

وہ چیزجس کے تمن ہوں اس کی بیچ جائز ہے

24892\_(قوله: بَيْعُ مَالِدِ ثَمَنْ) اس كى بيع جائز ہے جس كِثن ہوں۔ 'الشرنبلاليہ' ميں 'الحيط' سے ہے: صحح روایت كے مطابق خون كى بیع جائز ہے؛ اس ليے كہلوگ متمول ہیں اور انہیں جسم سے خون كم ہونے كے علاج كے ليے اس كى كَسَقَنْقُودِ وَجُلُودِ خَزْوَجَهَلِ الْمَاءِ لَوْحَيَّا وَأَطْلَقَ الْحَسَنُ الْجَوَازَ وَجَوَّزَ أَبُو اللَّيُثِ بَيْحَ الْحَيَّاتِ إِنْ انْتُفِعَ بِهَا فِي الْأَدُويَةِ وَإِلَّا لَا وَرَدَّهُ فِي الْبَدَائِعِ بِأَنَّهُ غَيْرُ سَدِيدٍ لِأَنَّ الْهُحَهَّمَ شَمْعًا لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لِلتَّدَاوِي كَالْخَهْرِ فَلَا تَقَعُ الْحَاجَةُ إِلَى شَرْعِ الْبَيْعِ رَوَيَجُوزُ بَيْعُ دُهْنِ نَجِسٍ

جیے ریت کی مچھلی، ریشم کے کیڑے کے چمڑے، پانی کا اونٹ اگر وہ زندہ ہو، اورحسن نے جواز کومطلق قرار دیا ہے، اور ''ابواللیٹ'' نے سانبوں کی بچھ کو جائز قرار دیا ہے بشرطیکہ دواؤں میں ان سے نفع حاصل کیا جائے ، ورنہیں ، اور''البدائع'' میں اس کے ساتھ اس کار دکیا ہے کہ یہ پختہ اور درست قول نہیں ہے؛ کیونکہ شرعاً جس شےکو ترام کیا گیا ہے علاج کے لیے اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں جیسا کہ شراب ہے، پس شرعی بچھ کی حاجت پیش نہیں آتی۔اورنا پاک تیل کی بچھ

حاجت اورضرورت ہے۔

میں کہتا ہوں: اور اس بنا پر قر مز کے کیڑ ہے کی بیچ جائز ہے؛ کیونکہ یہ ہمارے زمانہ میں انتہائی نفیس اور قیمتی اموال میں سے ہو، اور اس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے بخلاف اس کے جس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس کی بیچ جائز نہیں ہے اور اسے تلف کرنے والا ضامن نہیں ہوگا جیسا کہ ہم نے اسے بیچ فاسد کے بیان میں (مقولہ 23410 میں) تحریر کیا ہے۔

24893\_(قولہ: کَسَقَنْقُورِ ) یہ ایک منتقل حیوان ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے: کچھووں کا انڈا جب فاسد ہو جائے، اور وہ مچھلی کی اطراف پرطولا دوذ راع بڑھ جاتا ہے، اس کی کمل بحث'' تذکرۃ اشیخ داؤ دُ' میں ہے۔

24894\_(قوله: وَجُلُودِ خَنِيَ الْخَرْبِي جَانُور كَا نَام بِ، پَيْراس كَاطَلاق اس كَيْرْ مِي بِركيا كَيا بِهِ جواس كَ بالول بے بنا باجائے ،''مصباح''۔

24895\_(قوله: لَوْحَيَّا)''القنيه''ے''البح'' كى عبارت ہے:قيل: يجوذ حيالا ميتا الخ (كما كيا ہے زنده كى الحج عبائز ہے نـكمرده كى الحج )

#### حرام شے سے علاج کرنے کا بیان

24896\_(قوله: وَدَدَّهُ فِي الْبَدَائِعِ الح) ہم نے تجے فاسد کے بیان میں ولبن امراۃ کے قول کے تحت (مقولہ 23440 میں) بیان کردیا ہے کہ صاحب' الخانی' اور' النہای' دونوں نے اس کے جواز کواختیار کیا ہے بشر طیکہ بیمعلوم ہو کہ اس میں شفا ہے اور دوہ اس کے بغیر کوئی دوانہ پائے '' النہای' میں کہا ہے: اور' النہذیب' میں ہے: بیار کے لیے بطور علاح پیٹا ب اور خون کو پیٹا اور مردار کھانا جا کر ہے لیعنی جب مسلمان طبیب اسے بتائے کہ اس میں اس کے لیے شفا ہے اور وہ مباح چیزوں میں سے کوئی اس کے قائم مقام نہ پائے ۔ اورا گر طبیب بیہ کے: تجھے اس کے ساتھ شفا جلدی ہوگی اس میں دووجہیں ہیں۔ اور کیا بیار کا علاج کے لیے شراب پیٹا جا کر ہے؟ اس میں دووجہیں ہیں۔ اس طرح اسے امام التمر تا شی نے ذکر کہا ہے، اور اس طرح '' الذخیرہ' میں ہے، اور جو کہا گیا ہے: حرام سے شفا حاصل کرنا حرام ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری نہیں ہے، اور اس طرح '' الذخیرہ' میں ہے، اور جو کہا گیا ہے: حرام سے شفا حاصل کرنا حرام ہے وہ اپنے اطلاق پر جاری نہیں ہے، اور

أَىٰ مُتَنَجِّسٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ (وَيُنْتَفَعُ بِهِ لِلِاسْتِصْبَاحِ) فِي غَيْرِ مَسْجِدِ كَمَا مَرَّ (وَالذِّفِيُ كَالْمُسْلِمِ فِ بَيْعِ) كَصَرُفٍ وَسَلَمٍ وَرِبًا وَغَيْرِهَا (غَيْرِالْخَهْرِوَ الْخِنْزِيرِ

جائز ہے جیسا کہ ہم نے اسے بھی فاسد کے بیان میں پہلے بیان کر دیا ہے۔اورا سے متحد کے علاوہ جراغ وغیرہ جلانے کے لیے استعال کیا جاسکتا ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔اور ذمی شراب،خزیراور مردار کے سوائع میں مسلمان کی طرح ہے جیسا کہ صرف ہلم اور رباوغیرہ،

بلاشہ حرام سے علاج کرنا جائز نہیں ہے جب یہ معلوم نہ ہو کہ اس میں شفاہے ، لیکن جب یہ معلوم ہواور اس کے لیے اس کے سوا
دوا نہ ہوتو پھر جائز ہے۔ اور حضرت ابن مسعود بڑا تھ کے اس قول: لم یجعل شفاء کم فیما حرمہ علیکم (اس نے تمہاری شفا
اس میں نہیں رکھی جے تم پر حرام کیا) کامعنی یہ ہے کہ اس میں احتمال ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایسی بیماری کے متعلق یہ کہا ہوجس
کے لیے حرام کے سوا دوا معروف اور معلوم ہو؛ کیونکہ اس وقت وہ حلال کے سبب حرام سے ستغنی ہو جاتا ہے، اور یہ کہنا بھی
جائز ہے: حرمت حاجت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، پس شفاحرام سے نہیں ہوتی بلکہ وہ حلال سے ہوتی ہے۔ یہ 'نور العین' پوئتیسویں فصل کے خریں ہے۔
پوئتیسویں فصل کے خریں ہے۔

24897\_(قوله: أَیْ مُتَنَجِّسِ)اسکے ساتھ مرداراور خزیر کے تیل ہے احر از کیا ہے،'' حلبی'۔(نا پاک ہونے والا) 24898\_(قوله: وَیُنْتَفَعُ بِهِ لِلِا سُتِصْبَاحِ) یہ معلول پر علت کا عطف ہے،''طحطا وی''۔ کیونکہ اس سے نفع حاصل کرنا جواز نج کی علت ہے۔

24899\_(قوله: کُمَا مَنَّ) جیما که باب الانجاس میں گزر چکا ہے، لیکن اس کی عبارت وہاں یہ ہے: اور تیل کا اثر نقصان نہیں دیتا مگر مردار کی چر بی کا تیل؛ کیونکہ وہ عین نجاست ہے، یبال تک کہ اس کے ساتھ چر انہیں رنگا جائے گا، بلکہ معجد کے سوا دوسرے مقام پر اس سے چراغ جلایا جا سکتا ہے۔ اور ہم نے وہاں (مقولہ 2959 میں) اس کی تائید میں صدیث (ایس کے دور کا کہ کے دور کی ہے، اور ہم نے اسے بیجے فاسد میں بھی (مقولہ 23461 میں) ذکر کیا ہے۔

ذمی شراب ،خنزیراورمردار کے سوابیع میں مسلمان کی طرح ہے

24900 (قولہ: غَیْرِ الْخَنْرِ وَالْخِنْزِیرِ الخ) کیونکہ ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیج کرنے کی اجازت دیے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت عمر بڑا ٹیز کا قول خاص طور پراس بارے میں ہے جے امام'' ابو یوسف' روائیٹنایہ نے کتاب الخراج میں نقل کیا ہے: حضرت عمر بن خطاب بڑا ٹیز تشریف لائے اور آپ کے عمال آپ کے پاس جمع ہوئے تو آپ نے فرمایا: الخراج میں فلا میں میں مردار ، خزیر اور شراب لیتے ہو، تو حضرت بلال بڑا ٹیز نے کہا: جی ہاں بلا شہوہ ای طرح کرتے ہیں ، تو آپ نے فرمایا: تم اس طرح نہ کیا کو ای بناؤ پھران سے شن طرح کرتے ہیں ، تو آپ نے فرمایا: تم اس طرح نہ کیا کرو، بلکہ تم ان کے مالکوں کو ان کی تیج کرنے کا والی بناؤ پھران سے شن

<sup>1</sup> ميح بخارى، كتاب البيوع، باب لايذاب شعم الميتة ولايباع ودكه، جلد 1 منح ي 932، مديث نمبر 2072

وَمَيْتَةٍ لَمُ تَبُتُ حَتُفَ أَنْفِهَا) بَلْ بِنَحُوِ خَنْقِ أَوْ ذَبْحِ مَجُوسِيّ فَإِنَّهَا كَخِنْزِيرٍ وَقَدُ أُمِرْنَا بِتَرْكِهِمُ وَمَا يَدِينُونَ (وَصَحَّ) (شَرَا وُكُ) أَىٰ الْكَافِي كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ (عَبْدًا مُسْلِمًا أَوْ مُصْحَفًا) أَوْ شِقْصًا مِنْهُمَا

اورمر دار سے مراد وہ ہے جودم گٹنے سے نہ مرے بلکہ گلا گھوٹنے یا مجوی کے ذکح کرنے سے مراہو، کیونکہ وہ خنزیر کی طرح ہے، اور ہمیں انہیں اور جودین وہ رکھتے ہیں،اسے ترک کرنے کا تھکم دیا گیا ہے،اور کا فرکامسلمان غلام یا مصحف یا ان دونوں سے کوئی حصہ خرید ناصیح ہے جبیسا کہ ہم نے اسے بیج فاسد کے بیان میں پہلے ذکر کیا ہے،

(قیت) لے لو،اورہم اس بارے میں اجازت نہیں دیتے جوان کے درمیان مرداراورخون کی تع ہوتی ہے،' فتح''۔

پھرییاس روایت کی بنا پر ہے کہ اس کی بھے جودم گھٹنے سے نہ مراہوان کے درمیان سیحے ہے،اور ایک روایت میں ہے کہ وہ فاسد ہے بخلاف اس کے جودم گھٹنے سے مراہو، کیونکہ اس کی بھے ان امور میں باطل ہے جو ہمار سے اور ان کے درمیان ہیں جیسا کہ بھے فاسد کے شروع میں (مقولہ 23260 میں) گزر چکا ہے۔

### اس کا بیان کہ میں انہیں اور ان کے دین کوترک کرنے کا حکم دیا گیاہے

رَوْيُجْبَرُعَلَى بَيْعِهِ) وَلَوْ اشْتَرَى صَغِيرًا أُجْبِرَ وَلِيُّهُ فَلَوْلَمْ يَكُنْ أَقَامَ الْقَاضِى لَهُ وَلِيَّا وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَ عَبْدُهُ وَيَتْبَعُهُ طِفْلُهُ وَلَوْ أَعْتَقَهُ أَوْ كَاتَبَهُ جَازَ فَإِنْ عَجَزَ

اوراسے اس کی بیچ پرمجبور کیا جائے گا ،اورا گرخریدنے والاصغیر ہوتو اس کے ولی کو مجبور کیا جائے ،اوراً سروہ نہ ہوتو قاضی اس کے لیے ولی مقرر کرے ،اورای طرح تھم ہے اگر وہ اس کے پاس اسلام قبول کر لے ،اوراس کا بچیاس کے تابع ہوگا ،اورا گر وہ اسے آزاد کردے یا اسے مکا تب بنالے تو ہی جائز ہے ،اورا گروہ عاجز ہو

تھنے ہے مرجائے کہ اس کی تیج صحیح ہے اس کے باوجود کہ اگروہ معاملہ ہمارے سامنے پیش کریں تو ہم اس کے باطل ہونے کا تحقاد رکھیں ان شرائط کے بغیر جو ہمارے نزدیک ان تحکم لگا نمیں گے؛ اور یہ بھی کہ اگروہ سلم یا صرف وغیرہ کے حلال ہونے کا اختقاد رکھیں ان شرائط کے بغیر جو ہمارے نزدیک ان معتبر ہیں تو ہم اپنی شریعت کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کریں گے سوائے خراور ذیخ یہ کہ ان دونوں کے بارے میں ان کا عقیدہ ای طرح ہے جیسے بکری اور جوس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ اور 'البحر' میں 'البزازیہ' کے کتا ب الحدود سے ہے : اور ذمی کو اس سے منع کیا جائے گا جس ہے مسلمان کو منع کیا جاتا ہے اور نوگ اس کی ان سے استثنائیں کی گئی۔ بانسریاں ہو کی کی ان سے استثنائیں کی گئی۔ بانسریاں ہو کی گئی اور دائیر' میں کہا ہے : اور اس پر یہ وار د ہوتا ہے کہا جائے گا جیسے مسلمانوں کو منع کیا جاتا ہے ؛ کیونکہ اس کی ان سے استثنائیں کی گئی۔ د'ائیر' میں کہا ہے : اور اس پر یہ وار د ہوتا ہے کہا ہے۔ یہ اس کے بانسریاں ہوائے گا بخا اف مسلمان کے۔

24903\_(قولد: وَيُخِبُوُعَلَى بَيْعِهِ) اورات اس كى نَعْ برمجوركيا جائ كا ؟ اورا أراس ف ات اپنىشل كافر سے شراء فاسد كے ماتھ خريدا ہوتو اسے واپس او تان پرمجبوركيا جائ ؛ كيونك فسادكو دور كرنا شريعت كا حق ، و ف كى وجہ سے واجب ہے، پھر بالكا كواسے بيجنے پرمجبوركيا جائے گا ، "بح"۔

24904\_(قوله: أُجْبِرُ وَلِيَّهُ ) اس كولى ومجوركيا جائے ،اور چاہيك اس ميں سغيرى عقد اجازت پرموقوف ند ہو، "نهر' - يعنی اس ليے كداس كا فائده نہيں \_ كيونكه جب اس كاولى اس كى اجازت دے دے توجسى اے اس كى نتے پرمجوركيا جائے گا،اور كھى كہا جاتا ہے: باا شہوہ كھى اپنے ولى كے اجبار سے پہلے اسلام قبول كر ليتا ہے۔ اور وہ اپن مك پر باقى رہتا ہے، تواجازت كا فائدہ ہوا\_

24905\_(قولد: وَكُذَا لَوْ أَسْلَمَ عَبْدُهُ) اورای طرح قلم ہے اگر وہ اس کے پاس اسلام قبول کر لے، اور بعض نسخوں میں:عبدہ نون کے بدلے بائے ساتھ ہے۔ (یعنی اگر اس کا غلام اسلام قبول کر لے) اور اس نے بیافائدہ دیا ہے کہ غلام کے خریدنے کے وقت یا اس کے بعد مسلمان ہونے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

24906\_(قوله: وَيَتْبَعُهُ طِفْلُهُ) اوراس كا بي السي تابع بوگا، يعنى الرغام اسلام قبول كرك اوراس كا نابالغ بينا بوتووه اسلام ميں اوراس كيساتھ اس كى بيچ پر جركرنے ميں اس كة ابع بوگا۔

24907\_(قوله: فَإِنْ عَجَزَ) بِس الرم كاتب عاجز آجائـ

أُجْبِرَ أَيْضًا وَلَوْ دَبَرَهُ أَوْ اسْتَوْلَدَهَا سَعْيَا فِي قِيمَتِهَا وَيُوجَعُ ضَرْبًا لِوَطْبِهِ مُسْلِمَةً وَذَلِكَ حَمَامٌ فَنَعٌ مِنْ عَادَتِهِ شِرَاءُ الْمُرْدَانِ يُجْبَرُعَنَى بَيْعِهِ دَفْعًا لِلْفَسَادِ نَهْرٌوَغَيْرُهُ، وَكَذَا مُحْبِهُ أَخَذَ صَيْدًا يُوْمَرُبِإِرْ سَالِهِ وَلَوْأَسْلَمَ مُقْرِضُ الْخَنْرِ سَقَطَتْ وَلَوْ الْمُسْتَقْيِضَ فِهَ وَايَتَانِ (وَطْءُزَوْجِ) الْأُمَةِ (الْمُشْتَرَاةِ)

تواہے بھی مجبور کیا جائے ،اورا گروہ اے مدہر بنالے یا اسے ام ولد بنالے تو دونوں اپنی قیت میں سعی کریں۔اور اسے مسلمان عورت کے ساتھ وطی کی وجہ سے سزاد کی جائے گی اور وہ حرام ہے۔ فرع ، بےریش کوخرید ناجس کی عادت ہوتو فساد کو دور کرنے کے لیے اسے اس کی بٹلے پرمجبور کیا جائے گا،''نہر''،وغیرہ۔ای طرح محرم اگر شکار کو پکڑ لے تو اسے اس کو چپوڑنے کا تکم دیا جائے گا،اورا گردہ مستقرض ہوتو اس کے تکم دیا جائے گا،اورا گردہ مستقرض ہوتو اس کے بارے میں دوروا یتیں ہیں۔اس خرید کی ہوئی لونڈ کی کے خاوند کا وطی کرنا

24908\_(قولہ: أُجْبِرٌ) یعنی کا فر کواس کی بچے پرمجبور کیا جائے گا،اوراس کامفہوم یہ ہے کہ جب تک عقد کتابۃ ہے اے مجبور نہیں کیا جائے گااور یہ ظاہر ہے؛ کیونکہ مکا تب کی بچے جائز نہیں ہوتی۔

### بےریش کےخلاف دعویٰ نہیں ساجائے گا

24909\_(قوله: مِنْ عَادَتِهِ شِهْاءُ الْمُوْدَانِ) جس كى عادت ميں سے بےريشوں كوخريدنا ہو، 'الحيط' سے 'النه' كى عادت ميں سے بےريشوں كوخريدنا ہو، 'الحيط' سے 'النه' كى عادت ہوتو فساد كودور كى عبارت ہے: مسلمان فاسق جب امرد (بےریش) غلام خرید ہے۔ اور بےریش كا چيچھا كرنا اس كى عادت ہوتو فساد كودور كر نے سے نے پرمجبور كيا جائے۔ اوراسى وجہ سے ''مولى ابوالسعو د' نے بيفتو كى دیا ہے: بےریش كے خلاف اس كا دعوىٰ نہيں سناجائے گا۔ اور ' الخير الرلی' اور مصنف نے بھى يہى فتوكى دیا ہے۔

24910\_(قولد: يُوْمَرُ بِإِرْ سَالِهِ)ا ہے جھوڑنے کا حکم دیا جائے گا،اوراس کی بیچ صیح نہیں ہوگی،اس کا مکمل بیان کتاب الحج میں گزر چکاہے۔

### اگرشراب قرض دینے والا اسلام لے آئے تو وہ ساقط ہوجائے گا

24911 (قوله: وَلَوْ أَسْلَمَ مُقْرِضُ الْخَنْرِ سَقَطَتُ ) اوراً گرشراب قرض دینے والا اسلام لے آئے تو وہ ما قط ہو جائے گا، اس لیے کہ اس پر قبضہ کرنام تعذر ہے۔ پس اس کا ہلاک اورضائع ہونا اس میں موجود ایک عنی کی طرف منسوب ہوگیا۔ اور بیج کی صورت میں اگر دونوں یا ان میں سے ایک قبضہ سے پہلے اسلام لے آئے تو بیج ٹوٹ گئی، یعنی اسلام کے سبب قبضہ متعذر ہونے کی وجہ سے شنح کاحق ثابت ہوگیا، پس بیاس طرح ہوگیا اگر ہیج بھاگ جائے، اس کی کھمل بحث ' البح' میں ہے۔ متعذر ہونے کی وجہ سے شنح کاحق ثابت ہوگیا، پس بیاس طرح ہوگیا اگر ہیج بھاگ جائے، اس کی کھمل بحث ' البح' میں ہے۔ 24912 (قولہ : فَرِدَ اَیْتَانِ ) پس' ' امام صاحب' رہائتے ہے دوروا بیتیں ہیں: ایک روایت میں ہے: وہ ساقط ہو جائے گا، اور ایک روایت میں ہے: اس پر اس کی قیت ہوگی، اور یہی امام '' محمد' رہائتے ہے کہ بیاس لیے کہ بیاس معنی کی وجہ سے متعذر ہے جواس کی جہت سے ہے' ' بحر' ۔

الَّتِي أَنْكَحَهَا الْمُشْتَرِى قَبْلَ قَبْضِهَا (قَبْضُ) لِمُشْتَرِيهَا لِحُصُولِهِ بِتَسْدِيْطِهِ فَصَارَ فِعْلُهُ كَفِعْلِهِ (لَا) مُجَرَّدُ (نِكَاحِهَا) اسْتِحْسَانًا (فَلَوْ انْتَقَضَ الْبَيِّعُ) قَبْلَ الْقَبْضِ (بَطَلَ النِّكَامُ) فِي قَوْلِ الشَّانِ، وَهُوَ (الْمُخْتَالُ وَقَيْدَهُ الْكَمَالُ بِمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بُطْلَانُهُ بِمَوْتِهَا، فَلَوْبِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَبْطُلُ النِّكَامُ، وَإِنْ بَطَلَ الْبَيْعُ فَيَلْزَمُهُ الْمَهُرُلِلْمُشْتَرِى فَتُحُ

جس کا نکاح مشتری نے قبضہ سے پہلے کردیا ہو، وہ اس کے مشتری کا قبضہ ہے؛ کیونکہ اس تعلی کا حصول اس کے تسلط دینے کے ساتھ ہی ہوا ہے، پس خاوند کا تعلی مشتری کے تعلی کی طرح ہوگیا۔ صرف اس کا نکاح قبضنہیں ہے یہ بطور استحسان ہے، پس اگر قبضہ سے پہلے بچے ٹوٹ گئی تو امام'' ابو یوسف' روایٹیلی کے قول کے مطابق نکاح باطل ہوگیا، اور یہی قول مختار ہے۔ اور ''الکمال'' نے اسے اس کے ساتھ مقید کیا ہے کہ جب اس کا بطالان لونڈی کی موت کے سبب نہ ہوا ہو، پس اگر قبضہ سے پہلے اس کے ساتھ ہوا تو نکاح باطل نہیں ہوا اگر چے بیج باطل ہے، پس مہر مشتری کے لیے اس پر لازم ہوگا،'' فتح''۔

24913\_(قوله: الَّتِي أَنْكَحَهَا الْمُشَّتَّدِى النِّم) يعنى جب اس نے لونڈى خريدى اور باكع سے اس پر قبضه كرنے سے پہلے كى آ دى سے اس كى شادى كردى پس خاوند نے اس كے ساتھ وطى كى تومشترى قبضه كرنے والا ہوگيا۔ 24914\_(قوله: فَصَادَ فِعْلُهُ) پس خاوند كافعل مشترى كے فعل كى طرح ہوگيا۔

24915 (قوله: استِخسَانًا) اور قیاس یہ کہ وہ قبضہ ہو؛ کیونکہ وہ جنمی طور پرعیب لگانا ہے، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اگر وہ خریدی ہوئی لونڈی کوشادی شدہ پائے تو وہ اسے عیب کے ساتھ واپس لونا سکتا ہے؟ استحسان کی وجہ یہ ہے: اس کے ساتھ مشتری کی طرف سے کوئی فعل حسی متصل نہیں ، اور شادی کرنا حکماً عیب لگانے والافعل ہے، اس معنی میں کہ اس کے ساتھ مشتری کی طرف سے کوئی فعل حسی متصل نہیں ، اور شادی کرنا حکماً عیب لگانے والافعل ہے، اس معنی میں کہ اس کے ساتھ مشتری کی طرف ہوجاتا ، اور اس کی کمل بحث '' النہ'' میں ہے۔

24916\_(قوله: فَلَوْانْتَقَضَ الْبِيِّعُ) بِس الرَّخيار عيب ياكسى فساد كسبب تِيْ الْوث جائے۔

24917\_(قوله: بَطَلُ النِّكَامُ) نكاح باطل ب، كيونكه بَيْع جب قبضه سے پبلے ٹوٹ گئ تو و ه اصل سے ٹوٹ گئ تو و ه اس طرح ہوگئ گو يا كدوه ہوئى بىنہيں، پس نكاح باطل ہو گيا، ' بح''۔

24918\_(قوله: وَقَيَّدَهُ الْكَمَالُ) اور ' كمال' نے اسے مقید کیا ہے، ' الکمال' نے اسے اپنی طرف سے مقید نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کہا ہے: اور قاضی امام' ابو بکر' نے بطلان تکاح کو مقید کیا ہے اللے ۔ پس اگر شارح کہتے: قاضی ' ابو بکر' نے اسے مقید کیا ہے تو بیزیا ہے تو بیزیادہ شیخے ہوتا، اور عبارت کے آخر میں ' الفتے'' کی طرف اس کی نسبت کرنا استدراک سے محفوظ ہوتا۔ اسے مقید کیا ہے تو بیڈ یادہ گئے کا بطلان ہے۔ 24919 (قوله: بُطْلاَنهُ ) مرادیج کا بطلان ہے۔

24920\_(قوله: فَيَلْزَمُهُ الْمَهُولِلْمُشَتَدِى فَتُحٌ) پن مشرى كے ليے اس پر مبرلازم ہوگا،'' فتح''۔ ميں نے يہ عبارت'' اللّٰج'' ميں نہيں پائی، بلكه اسے'' النهر'' ميں ذكر كيا ہے، اور''محثی مسكين' نے اپنے شيخ سے نقل كيا ہے: اس نے اسے

(اشُتَرَى شَيْئًا) مَنْقُولًا، إِذُ الْعَقَارُ لَايَبِيعُهُ الْقَاضِى (وَغَابَ) الْبُشْتَرِى (قَبْلَ الْقَبْضِ وَنَقْدِ الشَّبَنِ عَيْبَةً مَعْرُوفَةً

کسی نے منقولہ شےخریدی؛ کیونکہ زمین کو قاضی نہیں چھ سکتا اور مشتری قبضہ کرنے اور ثمن ادا کرنے سے پہلے غیبة معروف پر غائب ہوگیا،

''النہایہ' میں نہیں پایا اور نہ بی ہے' العنایہ' اور'' البحر' میں ہے، اور'' شیخ شاہین' نے قل کیا ہے: انہوں نے اسے'' المعراج'' میں پایا ہے، پھراس میں اشکال ظاہر کیا ہے: اس طرح کہوہ بائع کے مال سے کیسے ہلاک ہوسکتی ہے اور مشتری کے لیے مہر کیونکر ہوسکتا ہے؟ پس یہ فقہاء کے اس قول کے نخالف ہے: الغرمر بالغنم (تاوان منافع کے ساتھ ہوتا ہے)

میں کہتا ہوں: نکاح کا باطل نہ ہونا اس پر دلیل ہے کہ بیچ کا بطلان موت کے وقت پر محصور ہے، پس عقد اس طرح نہیں ہوا گویا کہ وہ ہوا ہی نہیں ، پس بیر ظاہر ہے کہ نکاح مشتری کی ملک پر ہوا ہے چنا نچہ وہ مہر کا مشتحق ہوگا ، تامل۔

اورتواے دیکھ جوہم نے بیج فاسد میں اس قول: دلا پیطل حق الفسٹخ بہوت احدهما (اور فنخ کاحق دونوں میں سے ایک کی موت کے ساتھ باطل نہیں ہوتا) ہے پہلے (مقولہ 23660 میں) ذکر کیا ہے۔

24921 (قوله: إذْ الْعَقَادُ لَا يَبِيعُهُ الْقَاضِى) كونكه قاضى زمين نبيس في سكا ـ بعض شخوں ميں الاكى زيادتى كے ساتھ عبارت اس طرح ہے: لا يبيعه الا القاضى ( يعنی اے قاضى كرواكوئي نبيں بيج سكا) ـ اور درست پہلى عبارت ہے۔ اور وى ' النبر' ميں موجود ہے، اور اس طرح ' البح' ميں ' النبايہ' اور ' جامع الفصولين' كے عبارت ہے ۔ اور ' جامع الفصولين' كى عبارت ہے: جاذ للقاضى بيع الببيع و ايفاء الثين لوكان منقولا، لا لوعقاد الاقاضى كے ليے بيج كو بيچنا اور ثمن بورے اداكر ناجائز ہے اگروہ منقولہ شے ہو، اگر زمين ہوتو پھر جائز نبيں )

قاضی کے لیے غائب کا مال ور بعت رکھنا، اس کوقرض وینا اور منقولہ کی بیچ کرنا جائز ہے 24922 (قولہ: قبل الْقَبْضِ) قبضہ ہے پہلے۔ پس اگر قبضہ کے بعد وہ غائب ہوتو قاضی اسے نہیں بیچ سکنا؛ کیونکہ اس کاحق اس کی مالیت کے ساتھ متعلق نہیں بلکہ مشتری کے ذمہ کے ساتھ ہے، اور اسے ''جامع الفصولین' عیں اس کے ساتھ مقید کیا ہے کہ جب اس پر تلف اور ضائع ہونے کا خوف نہ ہو۔ اور اگر خوف ہوتو اس کے لیے بیچ جائز ہے اس حیثیت ہے کہ انہوں نے کہا ہے: قاضی کے لیے فائب اور مفقو د کے مال کوود بعت رکھنا، اور اسے بطور قرض کی کودینا، اور اس کی منقولہ شے کو بیچنا جائز ہے اس کے تلف ہونے کا خوف ہواور خائب کا مکان معلوم نہ ہو، اگر مکان معلوم ہوتو پھر جائز نہیں۔ اور چاہیے کہ یہ ہا جائے: بے شک تلف ہونے کا خوف ہواور خائر قرار دینے والا ہے اس کا مکان معلوم ہویا نہ ہو، اور اس کی طرف رجوع کرو، ' نہر''۔

24923 (قوله: غَيْبَةً مَغُرُوفَةً) نيبت معروفه پراس طرح كه وه شهر جس كي طرف وه نكلا بوه معروف مواكر چه

فَأْقَامَ بَائِعُهُ بَيِّنَةً أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْهُ لَمْ يُبَعُ فِى دَيْنِهِ بِلِإِمْ كَانِ ذَهَابِهِ إِلَيْهِ (وَإِنْ جُهِلَ مَكَانُهُ بِيعَ) الْهَبِيعُ أَيْ بَاعَهُ الْقَاضِي أَوْ مَأْمُودُهُ

اوراس کے بائع نے بینہ قائم کردیا کہاس نے وہ شےاس سے بیچی ہے تواسے اس کے دین میں نہ بیچا جائے۔ کیونکہ اس کے اس کی طرف لوٹ کر جانے کا امکان ہے،اوراگر اس کا مکان مجبول ہو تو مبیق کو بیچ دیا جائے بیعنی قاضی یا اس کا مامور نا ئب کا خیال رکھتے ہوئے اسے چیچ دے

وه دور بو، "شبر" \_

24924 (قوله: فَأَقَاهُ بَائِعُهُ بُیِّنَةً الخ) اوراس کے بائع نے بینة انم کردیا، یبال بین فائب کے خلاف فیصلہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ تہمت کی فی اورصورت حال کو ظاہر کرنے کے لیے ہے جیسا کہ 'زیلی ' میں ہے، پس وہ خصم کے حاضر ہونے کا محتاج نہیں ہے؛ کیونکہ فلام اس کے پاس ہے اوراس نے فائب کے لیے اس کا اس طوراقر ار کیا ہے کہ وہ اس کے حق کے ساتھ مشغول ہے، ''بج''۔ '' ہامع الفصولین' میں کہا ہے: بینے کی قبولیت کے لیے خصم شرط ہے اگر مدی فائب خصم کے قبنہ ہے کوئی شے لینے کا ارادہ کر ہے ہوئیائب کا اس کے پاس ہے تو وہ شرط ہے کوئی شے لینے کا ارادہ کر ہے، لیکن جب وہ اس مال سے اپنا حق لینے کا ارادہ کر ہے ہوئیائب کا اس کے پاس ہے تو وہ شرط ہے اگر مدیک اور نہیں ہے، اور نہ اس طرح اگر وہ کوئی اونٹ مکہ تک آئے جانے کے لیے اجرت پر لے اور کر ایدادا کر دے اور پھر جاتے ہوئے جائور کا مالک فوت ہو جائے تو اجارہ فنے ہوگیا اور اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس ہوگی، پس جب وہ اسے لے جائز ہے کہ وہ اس کی اجرت لازم ہوگی، پس جب وہ اسے لے کہ جائز ہے کہ وہ اور اس کی تجے کا دیکھے اور متا جرکوبعض اجرت واپس دے دیتو ہوجائز ہے۔ اور ای بنا پر اگر مدیون نے رہن رکھا اور وہ فیرچہ منقطعہ پر فائب ہوگیا اور مرتبن نے معاملہ قاضی کے پاس پیش کر دیا تا کہ وہ اور اس کو تی دوراس کی تا کہ اور اس کو تا کہ وہ اس کی تا کہ وہ اور اس بیش کر دیا تا کہ وہ میں ہوگیا در اسے کہ اور اس کی تا کہ وہ کہ اس بیش کر دیا تا کہ وہ میا کہ کا دیکھوں کے دیتا کہ کو '' میں برقر اررکھا ہے۔

24926 (قوله: بَاعَهُ الْقَاضِي أَوُ مَاْمُورُهُ) قاضى ياس كامامورات في دے، اور اگر وہ اسے اس كى اجازت دے كدوہ جانور اجارہ پردے دے اور اس كى اجرت ہے۔ جارہ ڈالتو بيجائز ہے جبيبا كە' جامع الفصولين' ميں ہے۔ اور الن كى كلام كا ظاہر يہ ہے كہ باكع قاضى كى اجازت كے بغير بج كاما لكنہيں ہوتا، اور اگر وہ اسے يبچ تو وہ فضولى ہے، اور اگر حوالے كردے تو وہ تعدى اور زيادتى كرنے والا ہے، اور اس سے خريد نے والا غاصب ہے، ' بح' ۔

میں کہتا ہوں: اور'' الولوالجیہ''میں ہے: کسی نے گوشت خرید ااور چلا گیا تا کہ وہشن لے آئے اور اس نے ویر کر دی، پس بائع کو اس کے فاسداور خراب ہونے کا خوف ہوتو بائع کے لیے اسے بیچنے کی وسعت اور گنجائش ہے؛ کیونکہ مشتری فنخ ہونے ُ ظُوًا لِلْغَائِبِ وَأَذَى الثَّمَنَ وَمَا فَضَلَ يُنْسِكُهُ لِلْغَائِبِ، وَإِنْ نُقَصَ تَبِعَهُ الْهَائِمُ إِذَا ظَلَمَّ بِهِ (وَإِنْ اشْتَرَى اثْنَانِ، شَيْتًا (وَغَابَ وَاحِدٌ) مِنْهُمَا (فَلِلْحَاضِرِ وَفْعُ) كُلِّ (ثَمَنِهِ) وَيُجْبَرُ الْبَائِعُ عَلَى قَبُولِ

اور ثمن اداکردے، اور جو فالتو نیج جائے اسے غائب کے لیے روک لے، اور اگروہ کم ہوجائے تو بائع اس کا پیچھا کرے جب وہ اس پر کامیا بہوجائے۔ اور اگر دونے کوئی شے خریدی اور ان میں سے ایک غائب ہو گیا تو حاضر کے لیے اس کے کل ثمن وینا جائز ہے، اور بائع کوکل ثمن قبول کرنے اور کل مبیع

کے ساتھ راضی ہوگا ،اورا گراس نے زیادہ قیمت کے ساتھ بیچا تو وہ اسے صدقہ کروہے ، یا اسے کم قیمت کے ساتھ بیچا تو مشتری سے سے معلوم ہوا کہ وہ شے جو جلدی فراب ہونے والی ہو وہ قاضی کے اذن پر موقو ف نہیں ہوگی اس لیے کہ مشتری فنخ بیچ کے ساتھ راضی ہوگا بخلاف اس کے فیر کے ، کیونکہ قاضی مشتری کی ملک پراس کی بیچ کرتا ہے ،اس لیے ٹم مشتری کی نیا کے لیے ہاوران میں کمی کا نقصان بھی ای پر ہے۔ مشتری کی ملک پراس کی بیچ کرتا ہے ،اس لیے شن کی زیادتی اس کے لیے ہاوران میں کمی کا نقصان بھی ای پر ہے۔ مشتری کی ملک پراس کی بیچ کرتا ہے ،اس لیے شن کی زیادتی اس کے لیے ہاوران میں کمی کا نقصان بھی ای پر ہے۔ اس کے ضاف ہے ، کہ بیچ تا ہے اور اس کے نفقہ کے پوچھ سے بری ہوجا تا ہے ،'' بح''۔ اس کے ضاف سے بری ہوجا تا ہے ،'' بح''۔ فرع':'' جامع الفصولین' میں ہے :'' مجم الدین' سے اس آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا جے اس کے امیر نے لونڈی بہری اور اسے بیا گیا اور وہ کئی ہاتھوں میں پھرتی رہی بہاں تک کہ بہری اور اسے بیا گیا اور وہ کئی ہاتھوں میں پھرتی رہی بہری ہوجا ہے ، پس اسے لیا گیا اور وہ کئی ہاتھوں میں پھرتی رہی ہوجا ہے گی ،اور وہ اس کے بیار نے بیار نے بیار نے بیار کی بیار بوجا ہو بیا کہ بیار بیا گیا تو وہ ضائع ہوجا ہے گی ،اور اس نے اس کی بی خواب و بیا کہ قاضی کے لیے صاحب قبضہ سے اس کی بی جو جا بین ہے ، پس اسے لیے ماحب قبضہ سے اس کی بیار ہوگیا تو اس کے بیار کی بیار کی بیار کو نہ بیار کی بیار کیا ہو کی بیار کی ب

اگردوآ دمیوں نے کوئی شےخریدی اور ایک غائب ہو گیا تو اس کا حکم

24928\_(قولہ: وَإِنُ اشْتَرَى اثْنَانِ شَيْتًا) اوراگر دوآ دى كوئى ايك شے خريدي، يعنی دوآ دميوں نے ايک صفقہ كے ساتھ ايک نلام خريد اجسا كه ' قاضی خان' کی' الجامع الصغير' میں تجبير كيا ہے۔

24929\_(قوله: وَغَابَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) اوران میں سے ایک غائب ہوگیا، اس طرح کداس کی جگہ معلوم نہ ہو،
"نہر"۔ اوراس کے ساتھ مقید کیا کیونکہ اگر وہ حاضر ہوتو وہ بالا جماع متبرع ہوجائے گا؛ کیونکہ وہ کل اداکر نے میں مضطراور
مجور نہیں ہے؛ کیونکہ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ قاضی کے پاس اس کا جھڑا لیے جائے کہ وہ اپنا حصہ اداکرے تا کہ وہ اپنے حصہ برقبضہ کر لے، "فتح"۔

. 24930\_(قولہ: وَيُخِبَرُ الح ) ظاہر ہے کہ یہ تب ہے اگر مبیع غیر مثلی ہو، لیکن اگروہ مثلی ہوجیے گندم وغیرہ ان چیزوں میں ہے جن کی تقسیم ممکن ہے تو پھر کل ثمن اداکر نے پر کوئی جرنہیں ہے، ای لیے انہوں نے مسئلہ کی صورت غلام ہے بیان کی الْكُلِّ وَدَفْعَ الْكُلِّ لِلْحَاضِرِ (وَ) لَهُ (قَبْضُهُ وَحَبْسُهُ) عَنْ شَهِيكِهِ إِذَا حَضَرَ (حَتَى يَنْقُدَ شَهِيكَهُ) الثَّمَنَ، الْكُلِّ وَدَفْعَ الثَّمَنِ الْمُلِيعِ الْمُنْتَأَجَرِينَ وَالْفَهُ قُلْ لِلْمَائِعِ حَبْسُ الْمَبِيعِ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ فَكَانَ مُضْطَرًا بِخِلَافِ الْمُؤجِّدِ؛ اللَّهُمَّ إِلَّا إِذَا شَهَاطَ تَعْجِيلَ الْأَجْرَةِ (بَاعَ) شَيْئًا (بِالْأَلْفِ مِثْقَالِ ذَهَبٍ وَفِضَةٍ تَنَصَفَا بِهِ)

حاضر کودینے پرمجبور کیا جائے گا ،اوراس کے لیے اس پر قبضہ کرنا اوراپنے شریک ہے جب وہ حاضر ہوا ہے روک لیما جائز ہے یہاں تک کہ اس کا شریک اپنے شن اوا کردے بخلاف اجارہ پر لینے والے دومیں ہے ایک کے۔اور فرق میہ ہے کہ بائع کے لیے شن پورے کرنے کے لیے بیٹے کوروک لیما جائز ہے ، پس وہ مضطراور مجبور ہے بخلاف اجارہ پر دینے والے کے ،مگر جب وہ اجرت بیٹی اواکرنے کی شرط لگائے ۔کسی نے کوئی شے ہزار مثقال سونے اور چاندی کے بوش بیجی

ہے جیسا کہ ہم نے (مقولہ 24928میں) ذکر کیا ہے، تامل۔

24931\_(قولد: وَلَهُ) لِعِنى حاضر كے ليے كل مبع پر قبضه كرنا جائز ہے۔

24932\_(قولہ: حَتَّی یَنْقُدَ شَی یِکُهُ الشَّبَنَ) یعنی یہاں تک کہاس کا شریک اپنے حصہ کے شمن اواکرے جب کہ مثن کی اوائی گئی بالفور ہو۔ اور 'طحطاوی' میں 'الوائی' سے ہے: اصل میں نقتہ سے مراد جیدکور دی سے الگ کرنا ہے مثال کے طور پردراہم وغیرہ۔ پھراسے اوا کے معنی میں استعال کیا گیا ہے۔

24933\_(قوله: بِخِلافِ أَحَدِ الْبُسْتَأْجَرِينَ) الردومتاجرول میں سے ایک اجرت کی ادائیگی سے پہلے غائر بہ موگیا، اور ساری اجرت ماضر نے اداکی تو وہ شہرع ہے؛ کیونکہ وہ مضطم تھی ہے: کونکہ فرقر کے لیے اجرا بجرت کے ایک اجرت کے لیے گر کوروک لیمنا جائز نہیں ۔ ایجی المحرق عُنی اور کی لیمنا جائز نہیں ۔ ایجی المحرق عُنی اور کی لیمنا جائز نہیں ۔ اور امام الموقی نہیں ہے تو کوروک لیمنا جائز کی اور کی اور امام الموقی نہیں ہے تو کوروک لیمنا کا فرن ب ہے۔ اور امام الموقی نہیں ہے تو کوروک لیمنا کا فرن ب ہے۔ اور امام الموق کی اور لیا تعقید الموق کی ہے الموق اور الله میں ہے تو کوروک کے الموق کی ہے الموق اور الله میں ہے تو کوروک کے الموق کی ہے الموق اور الله میں ہے الموق کی ہے الموق کو کا ایک کی ہے الموق کی ہے کہ ہو کو ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کی ہو کو ہو کی ہو کی ہو کر ہے کہ ہو کی ہو کر ہو کی ہو کر ہو کر

### بالا خانے کا بیان جب وہ گرجائے

24934\_(قوله: فَكَانَ مُضْطَّا) پی وه مضطراور مجبور ہے، لہذاوه ربن کو عاریة دینے والے کی طرح ہوگیا جب رائین مفلس ہوجائے سیاوروه مستعیر (عاربہ لینے والا) ہے ۔۔۔۔۔ یا غائب ہوجائے ، کیونکہ معیر نے جب اسے قرض اداکر کے چھڑایا ہے تو وہ رائین پررجوع کرسکتا ہے؛ کیونکہ وہ اس میں مضطراور مجبور ہے، اور بالا خانہ کے مالک کی طرح ہوگیا جب وہ پیلی معارت کے گرنے ہے گر جو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نیچے والی عمارت بنائے جب اس کا مالک اسے نہ بنائے وہ پیلی عارت کے گرف ہوائی عمارت تک پہنچا جا سے ۔پھر وہ اس پررجوع کر سے اور اسے اس میں اس کی اجازت کے بغیرتا کہ اس کے واسط سے او پر والی عمارت تک پہنچا جا سے ۔پھر وہ اس پر رجوع کر سے اور اسے اس میں داخل ہونے کی قدرت نہ دے جب تک وہ اسے وہ نہ دے دے جو اس نے خرج کیا ہے، اس کی تممل بحث ' الفتے'' میں ہے۔ داخل ہونے کی قدرت نہ دے جب تک وہ اسے وہ نہ دے دے جو اس نے خرج کیا ہے، اس کی تممل بحث ' الفتے'' میں ہے۔ داخل ہونے کی قدرت نہ دے جب تک وہ اسے وہ نہ دے دے جو اس نے خرج کیا ہے، اس کی تممل بحث ' الفتے'' میں ہے۔ داخل ہونے کی قدرت نہ دے جب تک وہ اسے وہ نہ دے دے جو اس نے خرج کی کیا ہے، اس کی تممل بحث ' الفتے'' میں ہے۔

أَى بِالْبِثْقَالِ فَيَجِبُ خَمْسُبِائَةِ مِثْقَالٍ مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا لِعَدَمِ الْأَوْلُولَةِ (وَفَى) بَيْعِهِ شَيْئًا (بِأَلْفٍ مِنْ النَّهَ اللَّهُ مَنْ النَّهُ الْمَعْهُودِ فَ) النِّصْفُ (مِنُ النَّهَ مِثَاقِيلُ وَ) النِّصُفُ (مِنُ النَّهَ عَلَى النِّصُفُ (مِنُ النَّهَ عَلَى النِّصُفُ (مِنُ النَّهُ مَنْ كُلِّ ثُلُثُ كُمِّ، وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ فِي الْفِضَةِ وَرَاهِمُ مِنْ كُلِّ ثُلُثُ كُمِّ، وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ فِي النِّعَامَلَاتِ كُلِهَا كَمَهُ و وَمِيَّةٍ وَوَدِيْعَةٍ وَ غَصْبٍ وَ إِجَارَةٍ وَبَدَلِ خُلْمٍ وَغَيْرِةٍ فِي مَوْدُونٍ وَمَكِيلٍ النُعَامَلَاتِ كُيهَا كَمَهُ و وَمِيَّةٍ وَوَدِيْعَةٍ وَ غَصْبٍ وَ إِجَارَةٍ وَبَدَلِ خُلْمٍ وَغَيْرِةٍ فِي مَوْدُونٍ وَمَكِيلٍ وَمَعْدُودٍ وَمَنْ رُومٍ عَيْرِةٍ فِي مَوْدُونٍ وَمَكِيلٍ وَمَعْدُودٍ وَمَنْ رُومٍ عَيْنِ أَنَّ السَمَ الدِّرُهِمَ فَي الزَّكَاةِ، وَأَفَاءَ الْكَمَالُ أَنَّ السَمَ الدِّرُهِمِ فَي النَّكَادُ اللَّهُ الْمُعْفِي الْمُولِ الْمُؤْلِي الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِي الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّه

تو وہ دونوں مثقال کے ساتھ نصف ہوں گے، پس پانچ سومثقال دونوں میں سے ہرایک سے اولویت اور ترجیج نہ ہونے کی وجہ سے واجب ہوں گے، اور اس کے سونے اور چاندی میں سے ہزار کے کوش کوئی شے پیچنے کی صورت میں وہ دونوں نصف نصف ہوں گے اور وزن معبود مراد ہوگا۔ پس سونے میں سے نصف مثاقیل ہوں گے اور چاندی میں سے نصف درا ہم ہوں گے۔ اور اس کی مثل یہ ہے: اس کا مجھ پر ایک کرگندم، جو اور تل ہیں تو ہرایک سے کر کا تیسرا حصد لازم ہوگا، اور تمام معاملات میں قاعدہ یہی ہے جیسا کہ مہر، وصیت، ودیعت، غصب، اجارہ اور بدل ضلع وغیرہ موزونی، مکیلی، معدود (عددی) اور مذروی کی قاعدہ یہی ہے جیسا کہ مہر، وصیت، ودیعت، غصب، اجارہ اور بدل ضلع وغیرہ موزونی، مکیلی، معدود (عددی) اور مذروی کی خیروں میں، ''فینی''۔ اور ان کا قول: وزن سبعۃ باب الزکاۃ میں پہلے گزر چکا ہے، اور''الکمال'' نے بیان کیا ہے کہ در جم کا اسم عقد کے شہر میں متعارف کی طرف پھرے گا۔

3694936 [قولم المكتف المنافق و و كور المنافق و المنافق و المنافق و المنافق و و

24937 (قوله: وَانْصَرَفَ لِلْوَزُنِ الْمَعْهُودِ الرخ) كيونكه سونے كاوزن مثاقيل كساتھ معبود ہے، اور چاندى كا وزن دراہم كے ساتھ معبود ہے، پس وہ اى طرح ہے جيسا كه اگروہ كے: بالف من الدد اهم والدنانير

24938\_(قولہ: وَهَذِهِ قَاعِدَةٌ الخ) يه اس طرف اشارہ ہے جس كاذكر مصنف نے كيا ہے: يعنى اس كا يہ قول: باع بالف مثقال الخ، بچ اس ميں قيد نہيں ہے، اور ای طرح موزون، بلکه ای کی مثل مکيلي اور اس طرح کی چيزيں ہيں جيسا كه اگروہ اس كے ليے گھی، شہداور تيل ميں سے ايک رطل كا اقر اركر ہے، يا انڈوں، اخروٹ اور سيبوں ميں سے سوكا اقر اركر ہے، يا كائن، ريشم اور خز (ريشم اور اون سے بنا ہوا كبڑا) ميں سے سوذراع كا قر اركر ہے تو ہرايك سے تہائى لازم ہوگا۔

24939\_ ( قولہ : وَذُنُ سَبُعَدِ ) لِعِنی دس دراہم کا وزن سات مثقال کے برابر ہے، اور ہر درہم چودہ قیراط کا ہے،''طحطاوی''۔ وَأَفَادَ فِي النَّهُرِ أَنَّ قِيمَتَهُ تَخْتَلِفُ بِالْحَتِلَافِ الْأَزْمَانِ، فَافْتَى النَّقَانِّ بِانَهُ يُسَادِى نِصْفًا وَثَلَاثُةً فُلُوسٍ، فَلَوْ أَطْلَقَ الْوَاقِفُ الدِّرْهَمَ أُعْتُبِرَزَمَنُهُ إِنْ عُهِفَ وَإِلَّا صُرِفَ لِلْفِضَةِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ كَمَا لَوْ قَيَّدَهُ بِالنُّقُىَةِ كَوَاقِفِ الشَّيْخُونِيَّةِ والصهِ عَتْمَشْية وَنَحْوِهِمَا

اور' النهر'میں بیان کیا ہے: کہ اس کی قیمت اختلاف از مان کے ساتھ مختلف ہوتی ہے، پس' اللقانی' نے بیفتوی دیا ہے کہ وہ اضف اور تین فلوس کے مساوی ہوتا ہے۔ پس اگر وقف کرنے والا مطلق در ہم ذکر کریے تو اس کے زمانہ کا انتہار ہوگا بشرطیکہ وہ معروف ہو، ورندا سے چاندی کی طرف بھیردیا جائے؛ کیونکہ وہی اصل ہے جیسا کہ اگر وہ اسے نقرہ کے ساتھ مقید کرے جیسا کہ شیخو نید (بیخانقاہ شیخو نید ہے جیے امیر'' شیخو العمری''نے 756ھ میں بنایا ،اور اس میں مذا ہب اربعہ کے دروس کا اہتمام کیا ) اور صرغتم شید (بیدر سہ ہے جو' جامع ابن طولون' اور' جامع الحظیری'' قاہرہ کے بڑوس میں ہے، یہ جامع صرغتم شرک نام سے امعروف ہے، اسے امیر' سیف الدین صرغتم ش'' ناصری نے 757ھ میں بنایا تھا ) دفیرہ کے لیے وقف کرنے والا ،

## اس کابیان جس کی طرف اسم در ہم منصرف ہوتا ہے

24940 ( توله: وَأَفَاهَ فِي النَّهُوِ الخَ وَ جان كه نخرُ فَى طرف و يَحِين بِينَ النَّتِي اللّهِ اللّهِ عِلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ

دوسرے کل کے بارے میں 'النہ' میں کہاہے: اور رہی ان میں سے ہر درہم کی قیمت تو'' البح'' باب الصرف میں سئلہ کو دوبارہ ذکر کرنے کے بعد کہا ہے: تحقیق اس بارے میں اشتباہ واقع ہے کہ وہ خالص ہوں گے یاغش کی ملاوٹ والے، اور میں نے بعض مالکیہ سے اس بارے فتو کی ویا کہ انہوں نے بعض مالکیہ سے اس بارے فتو کی ویا کہ انہوں نے بعض مالکیہ سے اس بارے فتو کی ویا کہ انہوں نے بعض مالکیہ سے ایک درہم فصف اور تین فلوس کے مساوی ہوتا ہے، فر مایا: پس اس نے اس سے سنا ہے جس پراعتماد اور وثو ق ہے کہ ان میں سے ایک درہم فصف اور تین فلوس کے مساوی ہوتا ہے، فر مایا: پس اس کے اس سے ایک درہم فصف اور تین فلوس کے مساوی ہوتا ہے، فر مایا: پس اس کے اس کی اور تحقیق ہمارے زیانے میں کہی معتبر ہے؛ کیونکہ اس میں اونی مقد ار

قَقِيمَةُ دِرْهَبِهَا نِصْفَانِ، وَأَفَادَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ النُّقُرَةَ تُطْلَقُ عَلَى الْفِضَةِ وَعَلَى النَّهَ وَعَلَى الْفُلُوسِ النُّحَاسِ بِعُرْفِ مِصْرَ الْآنَ، فَلَا بُذَ مِنْ مُرَجِّمٍ؛ فَإِنْ لَمْ يُوجَدُ فَالْعَمَلُ عَلَى الِاسْتِيَارَاتِ الْقَدِيمَةِ لِلْوَتْفِ كَمَاعَوْلُوا عَلَيْهَا فِي نَظَائِرِةِ كَمَعْرِفَةِ خَرَاجٍ وَنَحْوِةِ قَالَ وَبِهِ أَفْتَى الْمُنْلَا أَبُوالسُّعُودُ أَفَنَدِى

پس ان کے درہم کی قیمت دونصف ہے۔ اور مصنف نے بیان کیا ہے کہ اب مصر کے عرف میں نقرہ کا اطلاق چاندی سونے اور تا نے کے فلوس پر کیا جاتا ہے، انبذا ترجیح دینے والا قرینہ ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ نہ پایا جائے تو پھر عمل وقف کے پرانے استعال اور عرف پر بوگا جیسا کہ انہوں نے اس کی نظائر میں اس پراعتاد کیا ہے جیسا کہ خراج وغیرہ کی معرفت، کہا ہے: اور اس کے بارے ملا' ابوالسعو دافندی''نے فتوئ دیا ہے۔

متیقن ہے اور جو اس پر زائد ہے وہ اس میں مشکوک ہے۔ لیکن ہمارے مذہب کی فروع کے زیادہ موافق درمیانے درہم کا وجوب ہے؛ اس لیے کہ' جامع الفصولین' میں دعویٰ النقر ہ کے بیان میں ہے: اگر کسی نے کسی عورت سے سو درہم نقرہ (چاندی) پرشادی کی اور ان کا وصف بیان نہ کیا تو عقد مجھے ہے، اورا گرعورت نے سودرہم مہر کا دعویٰ کیا تو اس کے لیے درمیانے سو واجب ہوں گے۔ پس چاہیے کہ اس پر اعتماد کیا جائے۔ اور میں نے بعض شافعیہ کے فقادیٰ میں دیکھا ہے: کہ اس کی قیمت معالمہ کا متبارست نصف اور ثلث ہوئی ، اور تو یقینا جائے کا انسان کے انتہار کے ماندی میں میں کہ اور تو یقینا جائے ہوں گے۔ بس والعہ کے امتران کی خاند کے ماتھ قیمت محتلف ہوئی ہے، اور وقف کرنے والوں کے زماند کا اعتبار کرنا مناسب ہے، والته تعالی الموفق۔

میں کہتا ہوں: ہمارے زمانہ میں اور اس سے بہت عرصہ پہلے لوگوں نے لفظ در ہم کے ساتھ تعامل جیوز دیا ہے، بلا شبدوہ لفظ قرش ذکر کرتے ہیں، اور بیاضف فضہ کے چالیسویں حصہ کا اسم ہے، اور بیز مانہ کے اختلاف کے ساتھ مختلف ہوتا رہتا ہے، پس واقف کے زمانہ کے قرش کی طرف بھی دیکھا جائے گا۔

24941\_(قوله: فَقِيمَةُ دِرُهَبِهَا نِصْفَانِ) پس ان كررہم كى قيت دونصف ہے۔ ' انبر' ميں مذكورہ مقام تحرير كرنے كے بعدائے ذكركيا ہے، اور ظاہر ہے كدان كى مراديہ ہے كدوہ واقف كے زمانہ ميں تھا، پس بياس كے من فى نبيس ہواس سے يہلے انہوں نے تحرير كيا ہے۔

24942\_(قوله: أَنَّ النُّقُرَةَ تُطْلَقُ الخ) كوفوس پرنقره كاطلاق نياعرف ہے، اور 'المغرب' ميں ہے: نقره سے مرادسونے يا چاندى كا بچھلا ہوائكرا ہے۔

24943\_(قوله: فَلَا بُنَّ مِنْ مُرَجِّج ) پس ترجی دین والے قرینه کا ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ وہ معلوم ہوجس پر واقف کے زمانہ میں اطلاق کیا جارہا ہو، یا وہ اسے کس شے کے ساتھ مقید کرے، فاقیم۔

24944\_(قوله: الِاسْتِيمَادَاتِ الْقَدِيمَةِ) اس سے مراد پرانے تصرفات، یا عطایا یا دفاتر یا ای طرح کی چیزی بیں، یہ استہوالشی سے ماخوذ ہے جب کوئی دائمی ہو،اور مرادیہ ہے کہ ان کی طرف دیکھا جائے گاجن پرز مانہ قدیم سے تعامل ۯۅؘڷۅ۫ڠٙڽؘڞؘڒٙؽ۬ڣۜٵڽۮڶڿؚؾؚؠػٲؽؘڷۿؙۼۘڶؠآڂۧؠۯڿٳۿؚڵٳۑؚڡؚ؞ڣؘڷۅ۫ۼؽؚؠٙۅؘٲؘٮؙ۫ڣٚڠؘۿؙػٵؽؘ قضَاءٞٵؾٞڣؘٲڠٵۯۅؘڹۿؘؾۧٲؙۏ ٲؙٮؙ۫ڣٛقؘۿؙڣؘڵۅ۫ڠٵئِؠٞٵڒڐۘٷٵؾٞڣٵڠٵۯڣۿۅؘڠۻؘٵٵۑػؚقؚڥۅؘڠٵڶٲؘؠؙۅؽۅڛؙڡٛٳۮٙٵڶؠٝؽۼڶؠ۫ؽۯڎؙڡؚڞ۫ڶڒؘؽڣڡؚ

اوراگراس نے جید کے بدلے کھوٹے پر قبضہ کمیا درآنحالیکہ اس سے لاعلم ہوتو اس کے لیے دوسر سے پر (رجوع کاحق) ہے۔ اوراگروہ جانتا ہواوراسے خرچ کردیے تو وہ بالا تفاق قضا ہے، اور وہ خرچ ہوگیا یا اس نے اسے خرچ کردیا تو اگر وہ موجود ہوتو وہ اسے بالا تفاق ردکردیے پس وہ اس کے حق کی قضا (ادائیگی) ہے، اور امام'' ابو یوسف' رئیٹی یے نے کہا ہے: جب اسے علم نہ ہوتو وہ اسے ردی کی مثل واپس لوٹا دے گا

جاری ہولیں اس کی اتباع کی جائے گ۔

#### نبهرجه،زيوف اورستوقه كابيان

24947\_(قوله: وَنَفَقَ) يعنى وه ہلاك بوجائے ،كہاجاتا ہے: نفقت الدابة نفوقا يرتعد كے باب سے ہاس كا معنى ہے: جانور ہلاك بوگيا، "مصباح". وَيَرْجِعُ بِجَيِّدِةِ اسْتِحْسَانًا كَمَالَوْكَانَتُ سَتُوقَةً أَوْنَهُهُرَجَةً، وَاخْتَارَهُ لِلْفَتْوَى ابْنُ كَمَالٍ قُلْت وَرَجَّحَهُ فِي الْبَحْيِ وَالنَّهْرِ وَالشُّهُ نِبُلالِيَة فَيِهِ يُفْتَى رَوَلُوْفَرَّخَ طَيْرٌ أَوْ بَاضَ فِي أَرْضٍ لِرَجُلٍ أَوْ تَكَسَّى فِيهَا ظَبْيٌ أَيْ انْكَسَى رِجْلُهُ بِنَفْسِهِ، فَلَوْكَسَهَ هَا رَجُلٌ كَانَ لِلْكَاسِ لَالِلْآخِذِرْفَهُ وَلِلْآخِذِ السَبْقِ يَدِةِ لِبُبَاحٍ وَالَّاإِذَا هَيَّا أَرْضَهُ لِذَلِكَ ، فَهُولَهُ

اوراسخسانا جید کے لیے رجوع کرے گا جیسا کہ اگر وہ ستوقہ یا نبہر جہو،اور''ابن کمال'' نے اسے ہی فتو کیٰ کے لیے اختیار
کیا ہے۔ میں کہتا ہوں: اور''البحر''،' النبر' اور''الشر نبلالیہ' میں اسے ترجیح دی ہے، پس اس کے ساتھ فتو کی دیا جائے گا۔
اورا گرکسی آ دمی کی زمین میں کسی پرندے نے بیچ دیئے یا انڈے دیئے ، یا اس میں کوئی ہرن ٹوٹ گیا یعنی بذات خود اس
کی ٹانگ ٹوٹ گئی ، پس اگر کسی آ دمی نے اسے تو ڑا تو وہ تو ڑنے والے کے لیے ہوگا نہ کہ پکڑنے والے کے لیے ۔ تو وہ
اٹھانے والے کے لیے ہوگا اس لیے کہ اس نے مباح کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے۔ مگر جب اس نے اپنی زمین اس کے لیے
تیار کی ہوتو پھراس کا ہوگا۔
تیار کی ہوتو پھراس کا ہوگا۔

24948\_(قوله: اسْتِحْسَانًا) اور طرفین کا قول قیاس ہے جیسا کہ اسے فخر الاسلام وغیرہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کا ظاہر امام' ابو یوسف' دلیٹھایے کے قول کی ترجیج ہے، 'بح''۔

اگر کسی کی زمین پر کسی پرندے نے بچے یا نڈے دیئے یا کسی ہرن کی ٹانگ ٹوٹ گئی تواس کا حکم

24949\_(قوله: وَلَوْفَرَّخَ طَيْرٌ) اور الرَّكى پرندے نے بچود ہے، كہاجا تا ہے: فن خ يعنى عين كلمه كى شد كے ساتھ اور افر خ وہ بچوں والا ہو گيا (صار ذا افراخ) اور افر خت البيضة: اس كامعنى ہے انڈا نچے كے ساتھ بچٹ گيا اور وہ اس سے نكل آيا، ''مصباح''۔

24950 (قوله: أَوْ تَكُسَّمَ) يا و ہو ف گيا، ' كنر' عين تكنس ہے۔ اور' المغرب' عين ہے: كنس الظبى: دخل في الكناس كنوسا (ہرن پناه گاه عين داخل ہو گيا) يہ طلب كے باب ہے ہے، اور تكنس اى كى شل ہے، اور اى ہے ہے الصيد اذا تكنس في ادض دجل، اى: استد، يعني شكار جب كى آ دى كى زعين عين چھپ جائے۔ اور اسے تكسر اور الكسر ہے ہى بيان كيا جا تا ہے۔ اور ' الفتح ' عين ہيں ہے: اور بحض نئول عين ہے: تكسر، يعنى و هاس عين گرااور ثوث گيا، ياس النكسر ہے ہى بيان كيا جا تا ہے۔ اور ' الفتح ' عين ہيں اسے تو ثر دے ، ' بح' ۔ اور ان كا قول: من باب طلب اس عين درست من باب جلس ہے ہے كہ اگر كوئى آ دى اس عين اس تو ثر دے ، ' بح' ۔ اور ان كا قول: احتراز الن بالشبہ يكمل ہو گا جب تكسر باب جلس ہے ہين ہے جہ كہ اور ان كا قول: احتراز الن بالشبہ يكمل ہو گا جب تكسر مطاوعت كے ليے نہ ہو، و ر نہ پھر و ہ اس كے علاوہ كى اور فعل سے ہو گا ، کہا جا تا ہے: كسرة تشد يد كے ساتھ۔ ف تكسر اور كسرة تخفيف كے ساتھ۔ فانكسر، يعنی اس نے اسے تو ثر اتو و ہو ٹ گيا يعنی اس نے اس كا اثر قبول كيا، تائل۔

24951\_(قوله: إِلَّاإِذَا هَيَّا أَرْضَهُ لِذَلِكَ) الخ) مَرجب اس في اپن زمين اس كے ليے تيار كي ہوائخ، يعني اس

رَأَوْ كَانَ صَاحِبُ الْأَرْضِ قَرِيبًا مِنْ الصَّيْدِ بِحَيْثُ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ لَوْ مَدَّ يَدَهُ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ، لِتَّمَّكُنِهِ مِغْهُ، فَلَوْ أَخَذَهُ غَيْرُهُ لَمْ يَهْلِكُهُ نَهْرٌ (كَذَا) مِثْلُ مَا مَرَّ (صَيْدٌ تَعَلَق بِشَبَكَةٍ نُصِبَتُ لِلْجَفَافِ، أَوْ وَخَلَ وَارَ رَجُلِ

یاز مین کاما لک شکار کے قریب ہواس طرح کہ وہ اسے پکڑنے پرقدرت رکھتا ہوا گروہ ا بناہاتھ بھیلائے تو وہ زمین کے مالک کے لیے ہوگا اس لیے کہ وہ اس کی قدرت رکھتا ہے، پس اگر کسی دوسرے نے اسے پکڑ لیا تو وہ اس کا مالک نہیں ہوگا،''نہ''۔ اور جومسئلہ گزر چکا ہے اس کی مثل میہ ہے کہ شکار اس جال کے ساتھ لگ گیا جو خشک ہونے کے لیے کھڑا کیا گیا یا وہ کس آ دمی کے گھر داخل ہوگیا،

طرح کہاس نے اس میں کنواں کھودا تا کہوہ اس میں گرے، یااس نے پرندے کے بچوں کے لیے کوئی مکان تیار کیا تا کہوہ انہیں پکڑ سکے،' فتخ'' کیونکہ سبب صالح کی طرف تھم کی نسبت بغیر قصداورارادہ کے نبیس کی جاسکتی،'' بح''۔

24952\_(قوله: أَوْ كَانَ صَاحِبُ الْأَرْضِ قَرِيبًا الخ) يا زيمن كا ما لك قريب ہوائے ،اس كا ظاہريہ ہے كہ ملكيت كا سب دو چيزوں ميں سے ایک ہے؛ يا تو زمين كو تيار كرنا ، يا پھر قريب ہونا۔ اور اس كا مقتضى يہ ہے كہ اگر شكار اس كے قريب ہونے سے پہلے اس كی تيار كی ہوئی زمين سے نكل گيا تو وہ اس كی ملک پر باقی رہے گا۔ پس كسی غير ئے ليے اسے پكڑنا جائز نہيں ، ليكن اس پروہ اشكال ہے جو' الذخير ہ'ميں ' امنتی ''سے ہے كہ انہوں نے كہا ، كسی نے پہند الكا يا اور اس ميں شكار پہنس كہا ، وہ اس كے اللہ تعلى اللہ اور اس ميں شكار پہنس گيا ، وہ وہ اس كے اتنا قريب پہنچ گيا كہ وہ اس پرقدرت ركھ سكتا تھا كہ استے ميں وہ نكل گيا اور كسی دوسرے نے اسے پكڑ ليا تو وہ اس كا ہوگا ، اور اگر بہند الكا نے والا آگيا تاكہ وہ اسے پكڑ ليا تو وہ بہند الكانے والا آگيا اور كسی تاكہ وہ اسے پكڑ ليا تو وہ بہند الكانے والے كا ہوگا ۔

وجهفرق

وجہ فرق میہ ہے کہ دونوں صورتوں میں بچندا لگانے والا اگر چہ اسے بکڑنے والا ہو گیا گر پہلی صورت میں بکڑنا مؤکر ہونے سے پہلے باطل ہے،اور دوسری صورت میں مؤکد ہونے کے بعد وہ صحیح ہے۔اور اسی طرح باز اور کتے کا شکار ہے جب وہ نکل جائے تو وہ اسی تفصیل پر ہے۔ائے''طحطاوی''نے بیان کیا ہے۔

24953\_(قوله: فَلُوْ أَخَذَهُ عَيْرُهُ لَمْ يَهُلِكُهُ ) بِس الرَّسَى غير نے اسے بکر ليا تو وہ اس کا ما لک نہيں ہوگا ،اس پر ''النہ''میں'' امنتق'' کی مُذکورہ عبارت سے استدلال کیا ہے۔

24955\_(قوله: أَذْ دَخَلَ دَارُ رَجُلِ) ياوه کسي آدي کے گھر داخل ہوجائے ،اورای طرح اگروہ اس کے بیت میں

(وَدِرُهَمٌ أَوْ سُكَّنٌ نُثِرَ فَوَقَعَ عَلَى ثَوْبٍ لَمْ يُعَدَّ لَهُ سَابِقًا (وَلَمْ يَكُفِ ) لَاحِقًا، فَلَوْ أَعَدَّهُ أَوْ كَفَّهُ مَلَكُهُ بِهَذَا الْفِعْلِفُرُوعٌ عَشَلَ النَّحْلُ فِي أَرْضِهِ مِلْكُهُ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ صَارَ مِنْ أَنْزَالِهَا

اور درہم یا شکر بھیری گنی اور وہ کسی کپڑے پر جا گری جو پہلے اس کے لیے تیار نہیں کیا گیا اور نہاہے بطور لاحق روکا اور لپیٹا گیا، پس اگر اس نے اسے تیار کیا یا اسے لپیٹ لیا تو پھر اس فعل کے ساتھ وہ اس کا مالک ہوگا۔ فروع: کسی کی زمین میں شہد کی تکھیوں نے شہد بنایا تو وہ مطلقا اس کا مالک ہوگا؛ کیونکہ وہ اس کی نمواور برکت میں سے ہے۔

داخل ہوااوراس نے اس پردروازہ بند کردیا اوراسے اس بارے علم نہ ہواتو وہ پکڑنے والا اس کا مالک نہ ہوگا، یہاں تک کہ اگر وہ اس کے بعد نکل گیااور کسی غیر نے اسے پکڑلیا تو وہ اس کا مالک ہوگا، اورامام ''ابو بوسف' درائیٹنیہ سے مروی ہے: اگر اس نے اسے کسی آ دمی کے گھر میں فضا سے یا درخت پر سے شکار کیا تو وہ اس کا مالک ہوگا؛ کیونکہ اس کا کسی آ دمی کی دیواریا اس کے درخت پر ہونا ہیا حراز نہیں ہے، پس اگر دار کے مالک نے کہا: میں نے تجھ سے پہلے اسے شکار کرلیا ہے، تو اگر اس نے اسے فضا سے پکڑا تو وہ اس کے لیے ہوگا؛ کیونکہ فضا پر دار کے مالک کا کوئی قبضہ نہیں ہے۔ اورا گروہ اسے گھر کی دیواریا اس کے درخت سے پکڑا تو وہ اس کے قبضہ میں ہے، اورا گرفضا یا سے کیڑے سے پکڑا ہے جو اس کے قبضہ میں ہے، اورا گرفضا یا درخت سے اسے پکڑنے نے میں دونوں کا اختلاف ہوتو پھر تھم اس طرح ہے؛ کیونکہ بینظا ہر ہے کہ جو اس کے دار میں ہوہ اس کا کوئی ہوگا ہوگا۔ اور اس کی ممل بحث '' البح'' میں ہے۔

24956\_(قوله: مَلَكَهُ بِهَذَا الْفِعُلِ) يَنَى اسے تياركر في يا لِبِينِ كَفعل كِساتھ اس كاما لك بوگا، اوراس ك ظاہريہ ہے كہ وہ اس كے بغيراس كاما لك نبيس ہوگا اگر چہ وہ اس كے اتنا قريب ہوكداس كا ہاتھ اس تك پہنچ سكتا ہو۔ اوراس كے درميان اور شكار كے درميان فرق يہ ہے: وہ شكاركا اس كقريب ہونے كے سب مالك ہوجائے گا جب وہ اس كى زمين وغيرہ ميں واقع ہونہ كہ مطلقا، ورنہ يہ لازم آئے گاكہ وہ اگر خشكى كے شكار كے قريب ہواتو وہ اس كاما لك ہوگا، اور (درہم وغيرہ كو) بحير نے كامل عادة شادى والے گھر ميں ہوتا ہے، پس اس ميں خالى قرب كا اعتبار نہيں كيا جائے گا، بلكہ كبڑے كو تياركرنا يا اسے لپيٹنا ضرورى ہے۔ اور يہ بھى كہ اگر خالى قرب كا اعتباركيا جائے تو وہ ان حاضرين كے درميان با ہمى جھڑ ہے تك پہنچا دے گاجن كے درميان وہ گرے؛ كيونكہ وہ تمام اس كا دعوىٰ كريں گے۔

سى كى زمين ميں شہد كى مكھيوں نے شہد بنايا تو وہ مطلقا اس كا ما لك ہوگا

24957 (قوله: مِلْكُهُ مُطْلَقًا) وہ اس كامطلق مالك ہے، لين اگر چاس نے اسے اس كے ليے تيار نہ كيا ہو۔ 24958 (قوله: لِأَنَّهُ صَادَ مِنْ أَنْوَالِهَا) كيونكه بياس كى پيداوار ميں سے ہے، اور انزال ہمزہ كے فتح كے ساتھ نزل كى جمع ہے، ''المصباح'' ميں كہا ہے: نزل الطعام نزلا، يتعب كے باب سے ہے: كثر ديعه و نساو الا (اس كى پيداوار اور اس كى نموزيادہ ہے ) فھونزل اور طعام كثير النزل بروزن سبب، يعنى كثير البركت طعام، اور انہى ميں سے وہ ہے جو يہ كہتا ہے: شَرَى دَارًا فَطَلَبَ الْمُشْتَرِى أَنْ يَكُتُبَ لَهُ الْبَائِعُ صَكَّا لَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ وَلَا عَنَى الْإِشْهَادِ وَالْخُرُوجِ الْيَهِ الْاَإِذَا جَاءَهُ بِعُدُولِ وَصَلِّ فَلَيْسَ لَهُ الِامْتِنَاعُ مِنْ الْإِثْرَادِ شَرَى قُطْنًا فَغَزَلَتْهُ امْرَأَتُهُ فَكُلُهُ لَهُ الْمَزْأَةُ إِذَا كَفَنَتْ بِلَاإِذْنِ الْوَرْثَةِ كَفَنَ مِثْلِهِ رَجَعَتْ فِي الثَّرِكَةِ، وَلَوْأَكْثَرَلَا تَرْجِعُ بِشَيْء

کسی نے دارخریدااور مشتری نے مطالبہ کیا کہ بائع اس کو دستاویز لکھ دیتو اسے اس پر مجبور نہیں کی جائے گا،اور نہاہے گواہ الانے اور اس کی طرف نکلنے پر مجبور کیا جائے گا،گر جب وہ اس کے پاس عاد ل گوا ہوں اور دستاویز کے ساتھ آئے تو پھراس کے لیے اقرار سے امتناع نہیں ہے۔ کسی نے روئی خریدی اور اس کی بیوی نے اسے کات دیا تو ساری اس کی ہوگ عورت نے جب ورثا کی اجازت کے بغیر کفن مثل پہنایا تو وہ ترکہ میں اس کے لیے رجو ن کر ستی ہے اور اگر وہ مثل سے زیادہ ہوتو وہ کسی شے کے ساتھ رجوع نہیں کرسکتی

كثيرالنزل، يروزن قفل بـ

24959\_(قوله: لَا يُخبَرُ عَلَيْهِ) اے اس پرمجبور نہ کیا جائے گا، اور ای طرح پر انی دستاوی: (رجسٹری) دینے پر مجبور نہ کیا جائے گا ہور نہ کیا جائے گا جیسا کہ ' الخیریہ' میں' جواہر الفتاوی' ہے ہے۔ انہوں نے کہا ہے: ہاں آئر بن کا احیا ، اس کے پیش کرنے پرموقو ف ہو جیسا کہ آئر میٹ کو خصب کر لیا جائے اور گواہ شہادت دینے سے انکار کر دیں یہاں تک کہ وہ ان کے خطوط (تحریریں) دیکھ لیس تو پھرا ہے پیش کرنے پرمجبور کیا جائے گا جیسا کہ فقیہ' ابو بعضر' نے مشتری کا جن بچانے کے لیے اس کے ساتھ فتویٰ دیا ہے۔

24960\_(قوله: وَلَا عَلَى الْإِشْهَادِ وَالْخُرُومِ إِلَيْهِ) اور گواه لائے اور شہادت دینے کیلئے نکلنے پرمجوز میں کیا جائے گاور سالا شہاد پرعطف تفییر ہے؛ کیونکہ اس کے لیے مابعد قرینہ کے ساتھ خالی گواہ لائے ہے۔ کنااور انکار کرنا جائز نہیں ہے۔ 24961 قوله: فَلَیْسَ لَهُ الِا مُبِتِنَاعُ مِنْ الْإِقْرَادِ ) پس اس کے لیے اقر ارسے انکار کرنا اور رکنا جائز نہیں پس اگراس نے اقر ارسے انکار کرنا تو وہ رجسٹر کھے اور اس پر گواہ اگراس نے اس کے سامنے اقر ارکیا تو وہ رجسٹر کھے اور اس پر گواہ لائے ،''ملتقط''۔

24962 (قوله: فَغَزَلَتُهُ امْرَأَتُهُ) اوراسَى بيوى اسكا اجازت يااس كى اجازت ك بغيرات كات دے، "ملتقط" يون ورت جب اپنے خاوند كونن ببنائ ،اور" مجمع الفتاوى" وغيره كى عبارت يا الحد الورثة اذا كفن المبیت بساله الخ، یعنی ورثاء میں ہے كى نے اپنے مال ہے میت كونن ببنا يا الخ پس اس میں المراة قیر نہیں ہے، ہاں اجبی خارج ہوگیا، كونكہ وہ رجوع نہیں كرسكتا جيما كه" المتتار خانية "میں ہے، یعنی: مگر جب وہ وصی ہو۔ المراة قیر نہیں ہے، ہاں اجبی خارج ہوگیا، كونكہ وہ رجوع نہیں كرسكتا جيما كه" المتتار خانية "میں ہے، یعنی: مگر جب وہ وصی ہو۔ 24964 وہ الله وَلَوْ أَكُثُو لَا تَدْجِعُ بِشَى يَع ) اورا گروہ ذيا وہ ہوتو وہ كى شے كساتھ رجوع نہيں كرسكتى، "البزازية" میں اس كی علت اس كے ساتھ رجوع نہيں كرسكتى ، "البزازية میں اس كی علت اس كے ساتھ بيان كی ہے: اس كا اختيار تبرع كی دلیل ہے، اور بیتب ہے جب وارث اپنے مال سے خرچ میں اس كی علت اس نے نفن كی تعداد میں اضافہ كيا تو كر ہے تا كہ وہ رجوع كر سكے، اور مصنف باب الوصی میں عنقر یب ذكر كریں گے: جب اس نے نفن كی تعداد میں اضافه كيا تو

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَوْ قِيلَ تَرْجِعُ بِقِيمَةٍ كَفَنِ الْمِثْلِ لَا يَبْعُدُ اكْتَسَبَ حَمَامًا وَاشْتَرَى بِهِ أَوْ بِالدَّرَاهِمِ الْمَغْصُوبَةِ

(صاحب''الملحقظ'') ہلینیہ نے کہا ہے: اورا گرکہا جائے: وہ گفن مثل کی قیمت کے ساتھ رجوع کرسکتی ہے تو وہ بعید نہیں ہے۔ کسی نے حرام کما یا اوراس کے ساتھ یامغصو بہ دراہم کے ساتھ

وہ زیادتی کا ضامن ہوگا اور اگر اس کی قیت میں زیادتی کی تو وہ کل کا ضامن ہوگا، یعنی اس لیے کہ وہ اپنی ذات کے لیے خرید نے والا ہوگیا پس وہ میت کے مال کا ضامن ہوگا۔ میں نے بیمسئلہ ان کے ساتھ' دشنقیج الحامدیہ'' میں تحریر کیا ہے وصایا میں ہے جن برزیادتی جائز نبیس ہے۔

24965\_(قوله: قَالَ دَحِمَهُ اللهُ) اس میں ضمیر صاحب''الملتقط'' کی طرف لوٹ رہی ہے، کیونکہ بیتمام فروع ''الملتقط'' ہے منقول جیں جیسا کہ شارح نے ان کے آخر میں ذکر کیا ہے، اور عبارت اس طرح اس میں مذکور ہے جیسا کہ متقد مین کی اپنی کتا بوں میں عبارت ہے، فانہم۔

24966\_(قولہ: لَا يَبْغُدُ) شايداس کی وجہ يہ ہے کہ گفن شل سے زيادہ کے ساتھ گفن پہنانے سے کل کے ساتھ تبرع کا ختيار لازمنبيں آتا، بلکہ زائد کے ساتھ ہی لازم آتا ہے۔

## جب کوئی حرام کمائے پھراس کے ساتھ کچھٹر یدے تواس کی یانچ صورتیں ہیں

24967 (قوله: انحتسب حَرَاهَ الخ) مسئل وقضح وه ب جون التقارفانين ميں ب، جبال انہول نے کبا ب:

کسی آدمی نے حرام مال کما یا پھر پھٹر بداتواس کی پانچ صورتیں ہیں: (۱) یا تو وہ وہ کی دراہم پہلے بائع کود ہے پھران کے ساتھ

اس کوئی شے خرید ہے (۲) یا وہ دینے سے پہلے خرید ہا اور پھر وہ اسے دے (۳) یا وہ دینے سے پہلے خرید ہا اور پھر

ان کے سواد وسرے دے (۳) یا مطلقا خرید ہا اور وہی دراہم دے دے (۵) یا دوسرے دراہم کے عوش خرید ہا اور پھر

وہ دراہم دے دے ۔''ابونھ'' نے کہا ہے: وہ شے اس کے لیے طال ہوگی اور اس پراسے صدقہ کرنا واجب نہیں ہوگا مگر پہل

صورت میں ،اور فقیہ ''ابوالیٹ' بھی اس طرف گئے ہیں ،لیکن سے ظاہر الروایہ کے ظلاف ہے، کیونکہ انہوں نے '' الجامع الصفیہ''
میں بیان کیا ہے: جب کس نے ایک بزار غصب کیا پھر اس کے ساتھ لونڈ کی خرید کی اور اسے دو بڑار کے عوش کے دیا تو وہ نفع

میں بیان کیا ہے: جب کس نے ایک بڑا ہے: پہلی اور دوسری صورت میں وہ پاک اور طال نہیں ہوگی ،اور آخری تینوں میں
طال ہوگی۔اور'' ابو بکر'' نے کہا ہے: تمام صورتوں میں وہ طال نہیں ہوگی ،لیکن لوگوں ہے حرج دور کرنے کے لیے اب فتو کی
طال ہوگی۔اور'' ابو بکر'' نے کہا ہے: تمام صورتوں میں وہ طال نہیں ہوگی ،لیکن لوگوں سے حرج دور کرنے کے لیے اب فتو کی
عار ہے،لیکن آج کل فتو کی کشر سے حرام کی وجہ سے حرج دور کرنے کے لیے امام'' کرخی'' کے قول پر ہے۔ اور 'الولوالجیہ' میں ہو ۔ دور کرنے کے لیے امام'' کرخی'' کے قول پر ہے۔ اور مصنف نے تمام سے سے میں آلد رز' وغیرہ کی ا تباع کرتے ہوئے اور کو اپنایا ہے۔

شَيْتًا قَالَ الْكَنْ خِنُ إِنْ نَقَدَ قَبْلَ الْبَيْعِ تَصَدَّقَ بِالرِّيْحِ وَإِلَّا لاَ وَهَذَا قِيَاسٌ وَقَالَ أَبُوبَكُمٍ كِلَاهُمَا سَوَاءٌ وَلَا يَطِيبُ لَهُ وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى وَلَمْ يَقُلْ بِهَذِهِ الدَّرَاهِمِ وَأَعْطَى مِنْ الذَرَاهِم وَفَعَ مَالَهُ مُضَارَبَةً لِرَجُلٍ جَاهِلٍ جَازَ أَخُذُ رِبْحِهِ مَا لَمْ يَعْلَمُ أَنَّهُ اكْتَسَبَ الْحَرَامَ مَنْ رَمَى ثَوْبَهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَخُذُهُ مَا لَمْ يَقُلْ حِينَ رَمَى لِيَأْخُذُهُ مَنْ أَرَادَبَاعَ الْأَبُ ضَيْعَةً طِفْلِهِ وَالْأَبُ مُفْسِدٌ فَاسِتُ لَمْ يَجُزْبَيْعُهُ اسْتِحْسَانًا

کوئی شے خریدی تو علامہ''کرخی' نے کہا ہے:اگروہ تھے سے پہلے ادا کرے تو نفع صدقہ کرد ہے، ور نہیں، اور یہ قیاس ہے،
اور''ابو بکر' نے کہا ہے: دونوں برابر ہیں، اوروہ اس کے لیے حلال اور طیب نہیں ہوگا، اورای طرح ہے اگروہ خریدے اور
بھذ ہ الد داھم نہ کہے، اور دراہم دے دے، اس نے اپنا مال کس جابل آ دمی کو مضار بت پر دیا تو اس کا نفع لینا جائز ہے
جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس نے حرام کمایا ہے۔ جس نے اپنا کیڑا بچینکا تو کس کے لیے اسے اٹھانا جائز نہیں ہے جب
تک وہ چینکتے وقت یہ نہ کہے: جو چاہے وہ اسے اٹھا لے۔ باپ نے اپنے نبچ کا سامان بیچا اور باپ مفسد اور فاسق ہوتو اس کی
تھے استحسانا جائز نہیں۔

24968\_(قوله: قَالَ الْكُنْ خِيُّ) اس میں درست: قال'' ابونصر'' ہے جبیبا کہ میں نے اسے'' الملتقط'' میں دیکھا ہے،اور میں نے اس میں'' کرخی'' کے قول کا ذکر بالکل نہیں دیکھا۔

24969\_(قوله: جَازَ أَخُذُ رِبْحِهِ) اس كا نفع لينا جائز ب، كيونكه ظاهر يه ب كه وه حلال سے كمايا ہوا ہے، "دوالهية" واوراس كا ظاہريه ب كه اس ميں كوئى كرامت نہيں ہے، اورشركة المفاوضه ميں پيبلے گزر چكا ہے كه امام" ابو يوسف" ولي المفاوضه ميں پيبلے گزر چكا ہے كه امام" ابو يوسف" ولي المفاد الله على الله ع

24970\_(قولہ: لَا يَجُوذُ لِاْحَدِ أَخْذُهُ الخ) کس کے لیے اس کو اٹھانا جائز نہیں، اس کا ظاہریہ ہے کہ اٹھانے کا اقدام کرنا جائز نہیں جب تک وہ مالک کویہ کہتے ہوئے نہ نے: جواسے اٹھانا چاہے وہ اٹھالے۔ اور اس کا ظاہریہ ہے کہ وہ اٹھانے کے ساتھ اس کا مالک ہوجائے گا جب مالک نے یہ کہا، ورنہ نہیں، اور اس مسئلہ پر مکمل کلام باب البخایہ کی الاحرام کتاب الحج میں (مقولہ 10685 میں) گزر چکی ہے۔

مفسداور فاسق باب كى نييج استحسانا جائز نهيس

24971\_(قوله: وَالْأَبُ مُفْسِدٌ فَاسِقٌ) ہاں حالت سے احتر از ہے جب باپ لوگوں کے زدیک اچھااور قابل تعریف ہویا مستورالحال ہو، کیونکہ اس وقت اس کے لیے اپنے صغیر بیٹے کی زمین کی بیچ کرنا بھی صحیح ہوتی ہے جیسا کے عقریب باب الوصی میں اسے ذکر کریں گے۔

24972\_(قوله: لَمْ يَجُزْبَيْعُهُ) اس كى تع جائز نبيس، يعنى بينے كے ليے بالغ مونے كے بعدات توڑنا جائز ب، يبي

شَّرَتُ لِطِفْلِهَا عَلَى أَنْ لَا تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِالشَّبَنِ جَازَ، وَهُوَ كَالْهِبَةِ اسْتِحْسَانًا قَالَ الْأُسِيرُ اشْتَرِنِ أَوْ فُكَّنِي فَشَرَاهُ رَجَعَ بِمَا أَذَى كَأَنَهُ أَثْرَضَهُ: وَلَوْقَالَ بِأَلْفٍ فَشَرَاهُ بِأَكْثَرَلَمْ يَلْزَمْهُ الْفَضْلُ لِأَنَّهُ تَخْلِيصٌ لَاشِرَاءٌ

ماں نے اپنے بیجے کے لیے اس شرط پر سامان خریدا کہ وہ اس پر شمن کے ساتھ رجوع نہیں کرے گی توبیہ جائز ہے اور یہ استحسانا مبرکی شل ہے۔ قیدی نے کہا: تو مجھے خرید لے یا مجھے آزاد کردے۔ پس اس نے اسے خرید لیا تو وہ اس قیمت کے ساتھ رجوع کرے جو اس نے اداکی ہے۔ گویا کہ اس نے وہ اسے قرض دیا ہے۔ وراگر اس نے کہا: ایک ہزار کے ساتھ ، اور اس نے اے اس سے زیادہ کے ساتھ خرید اتو زیادتی اس پر لازم نہ ہوگی ؛ کیونکہ یہ ضلاصی دلانا ہے نہ کہ شراہے۔

مخنار ہے مگر جب وہ بہتر ہو؛اس طرح کہ وہ دوگنا قیمت کے ساتھا سے بیچ۔ادراس کی منقولہ شے کی بیٹے ایک روایت میں جائز ہےاوراس کے ثمن نیادل آ دمی کے پاس ر کھے جائیں گے۔اورایک روایت میں جائز نہیں،مگر جب اس کی قیمت دو گنا ہونے کے سبب اس میں فائدہ اور بہتری ہو،اورای کے مطابق فتو کی دیا جائے گا،'' جامع الفصولین''۔

24973\_(قولہ: عَلَى أَنْ لَا تَدْجِعَ عَلَيْهِ) اس شرط پر کدوہ اس پر رجوع نہ کرے گی، اس کے ساتھ مقید کیا اس لیے کہ' الا شباہ' میں ہے: مال کا پنے سغیر بیٹے کے لیے الیم شخر یدنا جس کی اسے ضرورت اور صاجت نہیں وہ اس پرنا فذنہیں ہوتا، مگر جب وہ اس کے باپ سے یا اس سے اور اجنبی سے خرید ہے جیسا کہ' الولوالجیہ' میں ہے۔

24974\_(قولہ: جَازَ وَهُوَ كَالْهِبَةِ) وہ جائز ہے اور وہ ہبہ كی طرح ہے،''الخانیہ' میں كہاہے: ماں اپنی ذات كے ليخريد نے والی ہوگی، پھروہ اس كی طرف ہے اس كے سغير بچے كے ليے ہبداور صله ہوجائے گا،اوراس كے ليے بيجائز نہيں كدوہ اپنے سغير بچے ہے سامان كوروك لے،''طحطا وى''۔

24975 (قوله: رَجَعَ بِهَا أَذَى) و واس كے ماتھ رجوع كر ہے جواس نے اداكيا، ياس كے خالف ہے جے باب النفقات ميں صحيح قرار ديا ہے، اس حيثيت ہے كہ ' جامع الفصولين' نے نقل كرتے ہوئے كہا ہے: قيدى اور و و آ دى جے سلطان نے پكڑر كھا ہوتا كہ و واس سے اصرار كے ساتھ مطالبہ كر ہے اگر اس نے كى آ دى كوكہا: تو مجھے خلاصى دلا، پس مامور نے مال ديا اور اس نے اسے چيور ديا ۔ تو كہا گيا ہے: و و رجوع كر سكتا ہے، اور بعض نے كہا ہے: صحيح روايت ميں و و رجوع نہيں كر سكتا، اور اس نے اسے جيور ديا جاتا ہے؛ كين عنقريب كفالة الرجلين سے پہلے باب الكفالہ ميں پہلے قول ك تقيح آئے گى، اور اس كى مثل البزازين اور ' الخانين' ميں ہے، اور ہم پہلے باب النفقات ميں (مقولہ 16256 ميں) اس كى تائيد لائے ہيں، اس كى مثل نے ہيں، پس دونوں قولوں كوشيح قرار ديا گيا ہے، پھر ميں نے ' شرح السير الكبير' ميں پہلے كے ساتھ جزم ديكھا، اور اس ميں كوئى اختلاف بيان نہيں كيا، پس و بى مذہب ہے، فاقہم ۔

۔ 1076 (قولہ: وَلَوْ قَالَ بِأَنْفِ اللخ) اور اگر اس نے کہا: ہزار کے وض الخ، ''الملتقط'' کی عبارت ہے: اور ''شداد'' نے کہا ہے: جب آزاد قیدی کیے: تو جھے ہزار درہم کے وض خرید لے پس وہ اسے اس سے زیادہ کے ساتھ خرید سے تو یہ جائز ہے اور اس پر ہزار کی مقدار لازم ہوگی، اور زیادتی اور فضل اس پر لازم نہ ہوگی) کیونکہ وہ تخلیص (نجات دلانا) ہے نہ

#### شَرَى دَارًا وَدَبَعُ وَتَنَأَذَى جِيرَانُهُ، إِنْ عَلَى الدَّوَامِ يُنْنَعُ، وَعَلَى النُّدُرَةِ يُتَحَمَّلُ مِنْهُ

کسی نے گھرخریدااوراس میں چمڑار نگنے لگااوراس کے پڑوی کواذیت اور تکلیف پنچے آوا گرید کام دائی ہوتوا سے منع کیا جائے گا،اورا گربھی کبھار ہوتواسے برداشت کیا جائے گا۔

#### كه شرا بخلاف وكيل بالشراء ك\_

میں کہتا ہوں: اس کی وضاحت بیہ کہ وکیل بالشراء اگراس سے زیادہ کے ساتھ خرید سے جوم تعدار موکل نے معین کی تو شرااس کے لیے واقع ہوگا، اور تمن میں سے کوئی شے موکل پر لازم نہ ہوگی کیونکہ شرائی نفاذ جب مشتری پر پایا جائے تو وہ لازم ہوگی ہوتا ہے اور تمام تمن اس پر لازم ہو تے ہیں، اور آمر (موکل) پر کوئی شے لازم نہیں ہوتی، اور یباں آئی مقدار آمر پر لازم ہوگی جبین اس نے معین کی ہے۔ کیونکہ یبال تخلیص ہے حقیقة شرانہیں ہے۔ اور '' جام قالف وی لین'' میں اس کے خلاف واقع ہے۔ کیونکہ انہوں نے کہا ہے: قیدی نے اسے تکم ویا کہ وہ اس کا ایک ہزار کے ساتھ فدید سے کیس اس نے دو ہزار دیا تو وہ دو ہزار کے ساتھ اس پر رجوع کرے گا، اور وہ وکیل بالشراء کی مثل نہیں ہے؛ کیونکہ یبال مقد نہیں ہے۔ کیونکہ اس نے اسے تکم ویا ہے کہ دوہ اس پر ایک ہزار خرج ہوگیا جس نے اسے میکم دیا کہ وہ اس پر ایک ہزار خرج ہوگیا جس نے اسے میکم دیا کہ وہ اس پر ایک ہزار خرج ہوگیا جس نے اسے میکم دیا کہ وہ اس پر ایک ہزار خرج ہوگیا جس نے اسے میکم دیا کہ وہ اس پر ایک ہزار خرج سے نے اس نے اس پر ایک ہزار خرج کر سے تو اس نے اس بر ایک ہزار خرج کر سے تو اس نے اس بر ایک ہزار خرج کر سے تو اس نے اس نے اس بر ایک ہزار خرج کر سے تو اس نے اس نے اس بر اور جم کر دیئے۔

میں کہتا ہوں: اور میرے لیے بیظا ہر ہوتا ہے کہ ان کا قول: یوج عبالفین سبق قلم ہے، اور اس میں ورست بالف ہے،
اور اس پردلیل اس کی علت اور نظیر کا بیان ہے، کیونکہ جے ایک بزار خرج کرنے کا تھم ویا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ
ایک بزار سے زیادہ کے ساتھ رجوع نہیں کرسکتا۔ پھر میں نے علامہ 'سرخسی' کی'' السیر الکہیے'' کی طرف رجوع کیا تو میں نے
ایک بزار سے زیادہ کے ساتھ رجوع کہا تھ میں کے ملاحہ اور کہا ہے: باا شبوہ واس پرصرف ایک بزار میں ہے، اور یہ ہوا کے اور یہ اس کے اور وہ صرف ایک بزار میں ہے، اور بیشرا کے خلاف ہے الح اور یہ اس بارے میں صریح ہے جوہم نے کہا ہے، ولٹھ الحمد فاقہم۔

## ا پنے گھر میں د باغت کرنے اور پڑوی کے اذیت پانے کا بیان

24977 (قولہ: وَتَا فَذَى جِيدَائهُ) ''جامع الفصولين' ميں كہا ہے: ان مسأئل كى جنس ميں قياس يہ ہے: جس نے خالص اپنى ملک ميں تصرف كيا تواسے نہيں منع كيا جائے گا اگر چہوہ دوسر ہے وُفقصان اورضر رہنجائے ،ليكن اس جگہ قياس كو چپوڑ ديا گيا ہے جہال دوسر ہے كے ليے اس كا ضرر بين اور واضح ہو، اور كہا گيا ہے كہا ہے ہاں دوسر ہے كے ليے اس كا ضرر بين اور واضح ہو، اور كہا گيا ہے كہا ہے اے مثال خور ہے گا ، اور اي جسى كہا گيا ہے: اور بہت ہے مثال نے اسے بى ليا ہے، اور اى پر فتوى ہے۔ اور اى بيس ہے: كسى نے ارادہ كيا كہوہ اپنے گھر ميں روثيال ل لگانے ، يا وہ دھو بيوں كے ليے و شنے كى موسلى بنائے تو اسے اس دوثيال ل لگانے ، يا وہ دھو بيوں كے ليے و شنے كى موسلى بنائے تو اسے اس منع كيا جائے گا؛ كيونكہ اس كے پڑوى كے ليے اس كا ضررفش ہے۔ اور اى ميں ہے: اگر اس نے اپنے گھر ميں جمام بنا يا

شَرَى لَحْمَاعَى أَنَهُ لَحْمُ غَنْمِ فَوَجَدَهُ لَحْمَ مَعْزِلَهُ الرَّدُّ قَالَ ذِنْ لِي مِنْ هَذَا اللَّحْمِ ثَلَاثَةَ أَرْطَالٍ فَوَزَنَ لَهُ أُخَيِّرُهُ وَمِنْ الْخُبْزِفَوزَنَ

سی نے گوشت خریدااس شرط پر کہ وہ بکری کا گوشت ہے پھراس نے اسے بھیڑ کا گوشت پایا تواس کے لیے واپس لونا نا جائز ہے۔اس نے کہ: اس گوشت ہے میرے لیے تین رطل وزن کردے پس اس نے اس کے لیے وزن کیا تو میں اسے خیار دیتا ہوں ،اور (اگریہ کہا) اس روٹی ہے وزن کردے اور اس نے وزن کردیا

اوراس کے دھوئیس سے پڑوی کواذیت ہوتی ہوتو ان کے لیے اسے منع کرنا جائز ہے، مگریہ کہ حمام کا دھواں پڑوی کے دھوئیس کی مثل ہو۔اور تو اس میس دیکیے کہ اگر پرانا گھرائی وصف کے ساتھ ہو کیا نئے آئے والے پڑوسیوں کے لیے جائز ہے کہ وہ پرانے گھرکواس کیفیت اور وصف سے تبدیل کردیں جس پروہ پہلے ہے؟''طحطاوی''۔

### ضرر بین کوز اُئل کیا جائے گاا گر چہوہ قدیمی ہو

میں کہتا ہوں: بین اور واضح ضرر زائل کیا جائے گا اگر چہوہ پرانا اور قدیمی ہوجیبا کہ علامہ المجمنداری نے بہی فتوی دیا ہے،اوراسی کی مثل' الخیرالرفی' کے' حاشیۃ البحر' کتاب القصناء میں ہے جیبیا کہ' الحامد بیہ' کے کتاب الحیطان میں ہے۔ 24978۔ (قولہ: عَلَی أَنْهُ لَحْمُ غَنْمِ ) غنم اسم جنس ہے اس کا اطلاق بکری اور بھیڑ دونوں پر ہوتا ہے،''مصباح''۔ اور یباں تشم عرف کے مطابق مراد بکری ہے۔

24979\_(قولہ: لَهُ الزَّهُ ) یعنی رغبت کے اختلاف کی وجہ ہے اس کے لیے روکر نا جائز ہے اگر چہ دونوں ایک جنس ہونے کی وجہ ہے باب الربامیس سے بین: ، تامل ۔'' الملحقط''میں کہا ہے: اور ای طرح ہے جب اس نے اس شرط پرخریدا کہ وہ خسی جانور کا گوشت ہے پھراس نے اسے نرکا گوشت یا یا۔

میں کہتا ہوں ،شاید' امام صاحب' راینیمہ کے قول کی دجہ یہ ہے کہ یہ بیج بالتعاطی ہے،اور مبیع پر قبضہ کرنے ہے پہلے مکمل

كَمْ يُخَيَّرُشَّىٰى بَنُرًا خَرِيفِيًّا فَإِذَا هُوَرَبِيعِنَّ، أَوْشَىٰى بَذُرَ الْبِطِّيخِ فَإِذَا هُوَبَذُرُ الْقِشَّاءِ، إِنْ قَائِمًا رَذَّهُ، وَإِنْ مُسْتَهْلَكًا فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ

تواس کے لیے خیار نہیں کسی نے موسم خریف (خزاں) کا نیج خریدا پس وہ موسم رنیٹ (بہار) کا نکلا، یا کسی نے خربوزے کا نیج خریدااوروہ ککڑی کا نیج نکلاا گروہ موجود ہوتو وہ اسے واپس لوٹا دے۔اورا گرخرج کیا جاچکا ہوتو پُھراس پراس کی مثل ہوگا۔

نہیں ہوتی ،اورامام' محمر' روایٹند کے قول کے مطابق وہ وزن کے ساتھ کمل ہوجاتی ہے اگر جگہ عین ہویا عقد کل کی ہو، تال ۔

24981 (قولد: لَمْ یُخَیَّزُ) اے خیار نہیں ، شاید اس کی وجہ یہ ہے: کہ اس سے فرید کی ہوئی روئی مختلف نہیں ہوتی بخلاف گوشت کے ، کیونکہ گرون یا ران کا گوشت پہلو کے گوشت سے اچھا ہوتا ہے ، پس اس کے لیے وزن کے بعد خیار ثابت ہوتا ہے ، مگر جب وہ تمام فرید لے یاوہ جگہ معین کر لے جیسا کہ یہ پہلو، تو بخ وزن کے ساتھ ممل ہوجائے گی جیسا کہ آپ جائے ہیں۔ تامل

## سی نے خربوزے کا بیج خریدااوراہے ککڑی کا بیج یا یا

24982\_(قوله: إِنْ قَائِمًا دَدَّهُ الخ) اگروه موجود ہوتو اےرد کردے، اس لیے کے جنس مختلف ہے، پس بیج باطل ہے، اور اگرنوع مختلف ہوتو وہ ثمن کے ساتھ رجوع نہیں کرے گا،'' جامع الفصولین''۔ اور اسی میں ہے: اس نے اس شرط پر خریدا کہ وہ خریوزے کا موسم سرما کا نیج ہے پھرا ہے کا شت کیا تو اے موسم سرما کا نیج ہے پھرا ہے کا شت کیا تو اے موسم سرما کا نیج ہے پھرا ہے کا شت کیا تو اسے موسم سرما کا بیا یا تو نیج باطل ہے، پس مشتری اپنے شمن لے گا اور اس پر اس نیج کی مثل لازم ہوگا۔

میں کہتا ہوں: اور اس کا مقضی سے ہے ہو ہون کے اختلاف میں سے ہے جو اس میں ذکر کیا ہے: اگر کسی نے نئے خریدا

ہوہ ہے کہ بینوع کے اختلاف میں سے ہے، اور اس کی تا ئیدوہ بھی کرتا ہے جو اس میں ذکر کیا ہے: اگر کسی نے نئے خریدا

ال شرط پر کہوہ فلال خربوزے کا نئے ہے بھر وہ دو مری صفت پر ظاہر ہوا تو نیج جائز ہے؛ کیونکہ اس حیثیت سے جنس ایک ہے کہ

وہ خربوزہ ہے، اور صفت کا اختلاف عقد کو فاسر نہیں کرتا، اور نہ وہ امام'' ابو صنیف' ذرائیں ہے کہ زو یک عیب کے نقصان کے ساتھ

رجوع کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس کا عیب اسے ہلاک اور خرج کرنے کے بعد ظاہر ہوا ہے۔ اور اس میں اس سے پہلے ذکر کیا ہے:

میں نے گندم خریدی اس شرط پر کہوہ موسم رہے گی ہے اور اسے کا شت کردیا پھر ظاہر ہوا کہ وہ تو موسم خریف کی ہے مشائخ نے

ہا اختیار کیا ہے کہ وہ عیب کے نقصان کے ساتھ ورجوع کر سکتا ہے، اور یہی'' صاحبین' زماند یک بیاس کی بنا اس پر ہے کہ

جب اس نے طعام خریدا اور اسے کھالیا پھر اس کا عیب ظاہر ہوا تو یہ گرز رچکا ہے کہ فتو گ'' صاحبین' زماند یعیہ کے قول ہے س کی بنا اس پر ہے کہ

جب اس نے طعام خریدا اور اسے کھالیا پھر اس کا عیب ظاہر ہوا تو یہ گرز رچکا ہے کہ فتو گ'' صاحبین' زماند یعیہ کے قول پر ہے۔

حاصل کلام

اس کا حاصل میہ ہے کہ وہ خلاف جنس ظاہر ہوجیسا کہ خربوزے اور ککڑی کا بیج تو بیج باطل ہے، پس وہ اسے لوٹا سکتا ہے اگر وہ موجود ہوا ور اس کی مثل واپس لوٹا سکتا ہے اگروہ ہلاک ہوجائے اور تمن کے لیے رجوع کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ خلاف وصف سَاوَمَ صَاحِبَ الزُّجَاجِ فَدَفَعَ لَهُ قَدَحَا يَنْظُرُهُ فَوَقَعَ مِنْهُ عَلَى أَقُدَاجٍ فَانْكَسَهُوا ضَبِنَ الْأَقُدَاحَ لَا الْقَدَحَ شَرَى شَجَرَةً بِأَصْلِهَا وَفِى قَلْعِهَا مِنُ الْأَصْلِ ضَرَرٌ بِالْبَائِعِ يَقْطَعُهُ مِنُ وَجُهِ الْأَرْضِ

کسی نے شینے کے مالک کے ساتھ سودا کیا ،اوراس نے اسے ایک گلاس دیاوہ اسے دیکھنے لگا تو وہ اس کے ہاتھ سے دوسر سے گل سواں پر گر پڑااور وہ ٹوٹ گئے تو وہ ان گلاسوں کا ضامن ہوگا نہ کہ اس ایک گلاس کا کسی نے درخت اس کی جڑوں سمیت خریدااورا سے جڑسے اکھیزنے میں باکع کا نقصان ہوتو وہ اسے سطح زمین سے اس طرح کائے گا

ظاہر ہوجیسا کہ ربیج اورخریفی تو بیج صحیح ہے اوروہ اسے واپس لوٹا سکتا ہے اگر وہ موجود ہو، اور اگر وہ ہلاک ہوجائے تو'' امام صاحب' راینتیا کے نز دیک اس کے نقصان کے ساتھ رجوع کرسکتا ہے، اور اس کے ساتھ فتو کی دیا جاتا ہے۔

اور باتی رہا ہے کہ اگروہ اے کاشت کرے اوروہ نہ اگے، تو ''الخیر ہے' میں ہے: اس کے لیے ٹمن اور نقصان کے ساتھ کوئی
رجوع نہیں ہے؛ کیونکہ اس نے بیٹ کو ہلاک کردیا ہے اور ضائع کرنے کے بعدر جوع نہیں ہوتا جیسا کہ 'ظہیر الدین' نے روئی
کے دانہ میں اس بارے تصریح کی ہے، اور ہے بھی کہا گیا ہے: وہ اس کے نقصان کے ساتھ رجوع کرسکتا ہے اگر اس کے کسی عیب
کی وجہ سے اس کا نہ اگنا ثابت ہو جائے؛ کیونکہ ہے احتمال ہے کہ اس کا نہ اگنا اس کی بال ردی ہونے کی وجہ سے ہویا اس کی رمین خشک ہونے یا کی دوسری وجہ سے ہویا۔

میں کہتا ہوں: ظاہریہ ہے کہ انہوں نے جو' ظہیر الدین' سے قل کیا ہے وہ'' امام صاحب' رطیقیایہ کے قول پر مبنی ہے۔ اور ان کا قول: وقیل: یدجع۔ یہ' صاحبین' رطانہ پلیا کے قول پر مبنی ہے جومفتی بہ ہے جیسا کہ آپ جان چکے ہیں۔

24983\_(قولد: فَانْكَسَرُوا) پس وہ ٹوٹ گئے، بعض نسخوں میں: فانکسرت ہے، اور یہی اولی ہے؛ کیونکہ واؤجمع ذوی العقول کے لیے ہوتی ہے۔

24984\_(قولہ: ضَبِنَ الْأَقُدَاحَ لَا الْقَدَحَ) كيونكه اس گلاس پراس نے شرا كے سودے كى بنا پرخمن كے بيان كے بغير قبضه كيا ہے، اور دوسرے گلاس اس كے فعل سے ٹوٹے ہيں، پس وہ ان كاضامن ہوگائمن بيان كيے جائيس يانہ بيان كيے جائيس ہے۔ جائيس ہيں جہ۔

24985\_(قوله: بِأَصْلِهَا) جر سمیت، یه وه حصه ہے جوز مین میں مدفون ہوتا ہے، اور اسے شرس کہا جاتا ہے۔
کوئی ور خت خریدے اور اس کے اکھیٹر نے میں ضرر ہو

24986\_(قوله: يَقُطَعُهُ مِنْ وَجُهِ الْأَرْضِ) وواسے زمين كى سطح سے كاٹ لے، ''الملتقظ'' كى عبارت يقطعها ب، اوراس ميں يہ بھى ہے: جب كوئى زمين كى سطح سے درخت خريد سے اورانہيں كا شنے ميں گرمى كے سبب ضرر بوتو باكغ كے ليے جائز ہے كہ وہ اسے ان كى قيمت دے دے اوروہ قائم رہيں، گريد كہ دونوں اس وقت تك انہيں چھوڑنے پر راضى ہو جائيں جب انہيں كا شنے ميں كوئى ضرر نہ ہو۔ اوراس ميں يہ بھى ہے: اوراگر وہ درخت بيچا گرزمين كى سطح سے اس كے كاشنے كا

مِنْ حَيْثُ لَا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْبَائِعُ، وَلَوْانُهَدَمَ مِنْ سُقُوطِهِ حَائِظٌ ضَيِنَ الْقَالِعُ مَا تَوَلَّدَ مِنْ قَلْعِهِ وَفَعَ دَرَاهِمَ زُيُوفًا فَكَسَرَهَا الْمُشْتَرِى لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَنِعْمَ مَا صَنَعَ حَيْثُ غَشَهُ وَخَانَهُ. وَكَذَا لَوْ دُفِعَ إِلَيْهِ لِيَنْفُرَالَيْهِ فَكَسَرَهُ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْمَغْشُوشِ إِذَا بَيَّنَ غِشَهُ أَوْ كَانَ ظَاهِرًا يُرَى، وَكَذَا قَالَ أَبُوحَنِيفَةَ رَحِمَهُ انلَهُ تَعَالَ فِي حِنْطَةٍ خُلِطَ بِهَا الشَّعِيرُ وَالشَّعِيرُ يُرَى لَا بَأْسَ بِبَيِّعِهِ، وَإِنْ طَحَنَهُ لَا يَبِيعُ وَقَالَ الثَّانِ فِي رَجُلٍ

کہ اس کے ساتھ بالع کا نقصان نہ ہو۔ اور اگر اس کے گرنے ہے کوئی دیوار گرجائے تو اکھیٹر نے والا اس کا ضامن ہوگا جو پکھا اس کے اکھیٹر نے سے ہوا۔ کسی نے کھوٹے درا ہم دیئے ، تو مشتری نے انہیں تو زدیا تو اس پر کوئی شے نہ ہوگی۔ اور جواس نے کیا ہو وہ چھا ہے اس حیثیت سے کہ اس نے ملاوٹ کی اور خیانت کی۔ اور اس طرب تھم ہے اگر وہ اسے دیئے گئے تا کہ وہ ان کی طرف دیکھ لے تو اس نے اسے تو ڑدیا۔ اور ملاوٹ والی شے کی نیچ کرنے میں کوئی حرب نہیں ہے بشر طیکہ اس کی ملاوث بیان کردی جائے ، یاوہ ظاہر آدیکھائی دے رہی ہو۔ اور اس طرب امام اعظم ' ابو حنیف ' دائیے ہے نے اس گندم کے بارے میں کہا ہے جس میں جو ملا دیئے گئے ہوں اور جو دکھائی دے رہے ہوں تو پھر اس کی نیچ کرنے میں کوئی حرب نہیں ہے۔ اور اگر وہ اسے پیس لے تو پھروہ بیچ نہیں کرسکتا۔ اور امام ' ابو یوسف' دائیے ہے اس آ دی کے بارے میں کہا ہے

مقام بیان کردیا توعمل ای پر ہوگا،اورا گراہے اس کی جڑ کے ساتھ بیان کیا گیا تو اس کا اطلاق زمین ہے اس کے قرار پر ہوگا، اورا گراہے بیان نہ کیا گیا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے اس کی جڑھے کا منہ لیا گھریے کہ وٹی دلیل قائم ہوجائے۔

24987\_(قوله: فَكُسَرَهَا الْمُشَرَّدِي) پس مشترى اے توڑدے، اى طرح ميں نے اے 'المنتقط' ميں ديكھا ہے، اوراى طرح اس كى صورت باب الصرف ميں بيان كى گئى ہے، گر مناسب يہ ہے: فكسم ها البانع (پس با نع استور دے) اور ميں نے اس ميں زيوف كونبرجہ كے ساتھ مقيد ديكھا ہے، اور اس پروہ دلالت كرتا ہے جوبعض محشين نے 'الخانيہ' سے فقل كيا ہے: اگر مشترى بائع كو صحح درا ہم دے اور بائع انبيں توڑے تو انبيں نبرجہ پائے تو اس كے ليے انبيں مشترى پر واپس لوٹانا جائز ہے، اور وہ توڑنے كے سبب ضامن نبيں ہوگا؛ كيونكه اس ميں صحح اور توڑے ہوئے برابریں۔

24988\_(قولہ: وَإِنْ طَعَنَهُ لَا يَبِيعُ) اور اگروہ اے پیں دے تو اس کی نیٹے نبیں کرسکتا ،گریہ کہوہ بیان کردے؛ کیونکہ دود یکھائی نہیں دیتے۔

24989\_(قوله: وَقَالَ الشَّانِ الخَ) اور يہ بھی کہا ہے: کوئی حرج نہيں کہ وہ ستوقہ کے ساتھ خريد ہے بشرطيکہ وہ بيان کردے، اور وہ سلطان کوديکھائے کہ وہ انہيں توڑدے تا کہ وہ ایسے آدمی کے ہاتھوں میں نہ چلے جائیں جوان کی وضاحت نہ کرے۔ اور ''بشر'' نے ''الاملاء'' میں اس ہے روایت کیا ہے: میں آدمی کے لیے ناپند کرتا ہوں کہ وہ زیوف، نبیر جہ اور ستوقہ دے اگر چہ وہ اسے بیان کردے، اور لیتے وقت انہیں جائز قرار دیا گیا ہے اس جائب سے کہ انہیں خرج کرناعوام کے لیے نقصان دہ ہے، اور جو ضرر عام ہو وہ کر وہ ہے اس خوف ہے کہ وہ کی دھو کے باز کے ہاتھوں میں جائب جو سی ناوا قف کو لیے نقصان دہ ہے، اور جو ضرر عام ہو وہ کر وہ ہے اس خوف ہے کہ وہ کی دھو کے باز کے ہاتھوں میں جائبنچیں جو کسی ناوا قف کو

مَعَهُ فِضَّةُ نُحَاسٍ لَا يَبِيعُهَا حَتَّى يُبَيِّنَ، وَكُلُّ شَيْءِ لَا يَجُوذُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِى أَنْ يُقْطَعُ وَيُعَاقَبَ صَاحِبُهُ إِذَا أَنْفَقَهُ وَهُو يَغْرِفُهُ شَرَى فُلُوسًا بِدِرْهَم فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَقَالَ هِيَ بِدِرْهَبِكَ لَا يُنْفِقُهَا حَتَّى يَعُذَّهَا شَرَى بِالدِّرْهِمَ الزَّيْفِ وَ رَضِيَ بِأَقَلَ مِنَا يُشَتَرَى بِالْجَيِّدِ حَلَّ لَهْ شَرَى ثِيَابًا بِبَغْدَا وَعَلَى أَنْ يُوفِي ثَمَنَهُ بِسَمَرْقَنْدَ لَمْ يَجُزُ لِجَهَالَةِ الْأَجَلِ بَاعَ نِصْفَ أَرْضِهِ بِشَمْطِ خَمَاجٍ كُلِّهَا عَلَى الْمُشْتَرِى فَهُوَفَاسِدٌ أُحِذَ الْخَمَاجُ مِنْ الْأَكَادِ لَهُ

جس کے پاس تا نبطی چاندی ہو: کہ وہ اسے نہیں تی سکتا یہاں تک کہ وہ وضاحت کردے۔ اور ہروہ شے جو جائز نہیں ہوتی تو یہ مناسب ہے کہ اسے کا نا جائے اور اس کے مالک کا تعاقب کیا جائے جب وہ اسے خرج کردے اس حال میں کہ وہ اسے
پیچانتا ہو کسی نے درہم کے نونس فنوس خریدے ، اور اس نے وہ اسے دے دیئے اور کہا: یہ تیرے درہم کے بدلے ہیں تو وہ
انہیں خرج نہ کرے یہاں تک کہ انہیں گن لے ، کسی نے کھوٹے (زیف) درہم کے نوش خریدے اور اس سے کم مقد ارپر
راضی ہو گیا جو جید کے نونس خریدے جاتے ہیں تو اس کے لیے حلال ہے۔ کسی نے بغد ادمیں کیٹر اخرید اس شرط پر کہ وہ اس
کے شمن سرقند میں ادا کرے گا تو مدت کے مجبول ہونے کی وجہ سے بیجائز نہیں۔ کسی نے اپنی نصف زمین اس شرط کے ساتھ
بڑی کہ ساری زمین کا خرات مشتر کی پر ہوگا تو یہ فاسد ہے۔ مزارع سے خراج لیا گیا تو اس کے لیے جائز ہے

وهوكاد عاورايسة تاجرك باتحديس جائينجيس جوحرج نبيس جانتا ملخصامن 'البندية'-

اگر کسی نے درہم کے عوض فلوس خرید ہے تو انہیں گننے سے پہلے خرج نہ کرے

24990\_(قوله: لَا يُنْفِقُهَا حَتَى يَعُدَّهَا) وه انهيس خرج نه کرے يہاں تک که انهيں گن لے، کيونکه بيا حمّال ہے که ورہم عيب دار ظاہر ہو حالا نکه بيسارے يا بعض فلوس خرج کر چکا ہے تو اس ہے منفق ميں جہالت لازم آئے گی۔ اور بي ظاہر ہے کہ اس کامکل تب ہے جب وہ انہيں گن کر لے نه که وزن کے ساتھ ، اور کيا يہى قاعدہ چاندى کے وش سونے کی بيع صرف ميں جاری ہوگا؟ اے تحریر کیا جائے گا، 'طحطا وی''، تامل۔

24991\_(قولہ: ثَمَنَهُ) اس کی ضمیر مشتری کی طرف راجع ہے۔ یعنی وہ ثمن جواس پر واجب ہیں۔ یا ثیاب یعنی کیڑوں کی طرف لوٹ رہی ہےاس انتہار سے کہ وہ ہیچ ہیں۔

24992\_(قولہ: لِجَهَالَةِ الْأَجَلِ) مدت کے مجبول ہونے کی وجہ ہے، کیونکہ وہ دیتے وقت اس کے بارے نہیں جانتا۔ ہال اگراس نے کہا: ایک مبینے تک اس شرط پر کہ وہ اسے سمرقند میں اداکرے گاتو یہ نیچ جائز ہے، اور شرط باطل ہوگی جیسا کہ ہم نے اسے کتاب البیوع کے شروع میں (مقولہ 22325 میں) بیان کیا ہے۔

اگر کسی نے اپنی نصف زیمین اس شرط پر بیچی کہ ساری زمین کا خراج مشتری پر ہوگا تو یہ فاسد ہے 24993\_(قوله: فَهُوَ فَاسِدٌ) تو وہ فاسد ہے، کیونکہ اس میں بائع کے لیے نفع ہے اور عقد اس کا تقاضا نہیں کرتا۔ 24994\_(قوله: مِنْ الْأَكَارِ) یعنی مزارع ہے۔ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الدِّهْقَانِ اسْتِحْسَانًا شَّرَى الْكَهُمَ مَعَ الْغَلَّةِ وَقَبَضَهُ، وَإِنْ رَضِىَ الْأَكَارُ جَازَ الْبَيْعُ وَلَهُ حِصَّتُهُ مِنْ الثَّبَنِ، وَإِنْ لَمْ يَرُضَ لَمْ يَجُزْبَيْعُهُ قَضَاهُ دِرْهَهَا وَقَالَ أَنْفِقُهُ فَإِنْ جَازَ وَإِلَّا فَرُدَّهُ عَلَىّ، فَقَبِلَهُ وَلَمْ يُنْفِقُهُ لَهُ رَدُّهُ اسْتِحْسَانًا، بِخِلَافِ جَارِيَةٍ وَجَدَبِهَا عَيْبًا فَقَالَ اعْيِضْهَا أَوْبِعْهَا،

کہ وہ مالک زمین کی طرف رجوع کرے میاستحسان ہے۔ کسی نے غلہ سمیت باغ خرید ااور اس پر قبضہ کرلیا، اگر مزراع راضی ہے تو بچھ جائز ہے اور اس کے لیے شن میں سے اپنا حصہ ہوگا، اور اگر وہ راضی نہ ہوتو اس کی بچھ جائز ہے اور اس کے ایے شن میں سے اپنا حصہ ہوگا، اور اگر وہ راضی نہ ہوتو اس کی بچھ جائز ہے اسے قبول کرلیا اور اسے دیا اور کہا: تو اسے خرج نہ کیا تو اسے خرج نہ کیا تو اس نے عیب پایا اور کہا: تو اسے (بچھے کے لیے اسے واپس لوٹا نا استحسانا جائز ہے بخلاف لونڈ کی کے جس میں اس نے عیب پایا اور کہا: تو اسے (بچھے کے لیے ) پیش کریا تو اسے بچے دے ،

24995\_(قولہ: یَرْجِعَ عَلَی الدِّهْقَانِ) یعنی وہ زمین کے مالک پررجوئ کرے۔اور اس مسئلہ میں کلام عنقریب باب کفالہ الرجلین سے پہلے (مقولہ 25729 میں) ان شاءالله تعالیٰ آئے گا۔

24996\_(قوله: إِنْ دَخِيَ الْأَكَّادُ جَاذَ ) اگر مزار عراضی ہوتو تیج جائز ہے، یعنی جب باغ کا مالک اپناباغ مزارع کو چوتھائی پر سینچ کے لیے دے دے اور مزارع اس میں کام کرے یہاں تک کہ پھل میں اس کا حصہ ثابت ہوجائے تو پھر پھل کی بیج مزارع کی رضا پر موقوف ہوتی ہے؛ کیونکہ اس کا اس میں حصہ ہے، پس اگر وہ بیج کی اجازت دے دے توثمن کو زمین کی قیمت اور پھل کی قیمت اور پھل کے شمن سے مزارع اپنے حصہ کی مقدار لے لے گا۔ اور اگر وہ اپنی قیمت اور پھل کی قیمت پر تقیم کیا جائے گا، اور پھل کے شمن سے مزارع اپنے حصہ کی مقدار لے لے گا۔ اور اگر وہ اپنی فرارع کی طرف سے ہوگا پھر وہ زمین بیج و سے تو زمین کی بیچ مزارع کی اجازت پر موقوف ہوگی؛ کیونکہ وہ زمین اجارہ پر لینے والے کے قائم مقام ہوگیا ہے جیسا کہ باب الفضو کی میں (مقولہ اجازت پر موقوف ہوگی؛ کیونکہ وہ زمین اجارہ پر لینے والے کے قائم مقام ہوگیا ہے جیسا کہ باب الفضو کی میں (مقولہ اجازت پر موقوف ہوگی؛ کیونکہ وہ زمین اجارہ پر لینے والے کے قائم مقام ہوگیا ہے جیسا کہ باب الفضو کی میں (مقولہ اجازت پر موقوف ہوگی کی بید دسرا مسئلہ ہے، فافہم۔

24997\_(قوله: فَقَيِلَهُ وَلَمْ يُنْفِقُهُ) زياده واضح يه ب: پس اس نے اسے بيج پر پيش كيا اور اسے خرچ نه كيا (فعرضه على البيع ولم ينفقه) "طحطاوى".

24998\_(قوله: بِخِلَافِ جَادِيَةِ الخ) بخلاف لونڈی کے الخی فرق یہ ہے: دراہم میں ہے مقبوض قابض کا عین حق نہیں، بلکہ دہ اس کے حق کی جس میں سے ہیں اگر اس کے ساتھ جائز ہوگئ تو جائز ہے اور وہی اس کا نیین حق ہو گئے، اور جب اس کے ساتھ خائز نہ ہو گئے اور وہی اس کا نیین حق ہو گئے، اور جب اس کے ساتھ خائز نہ ہو گئ تو وہ دینے والے کی ملک پر باقی رہے، پس تصرف کے بارے دافع کا امرضجے ہے۔ پس وہ ابتدا میں دینے والے (دافع) کے لیے تصرف ہوگا اور انتہاء اپنے لیے بخلاف تصرف فی العین کے؛ کیونکہ بیاس کی ملک ہے، پس اس کا تصرف بھی اپنے لیے ہی ہوگا ، اور اس کا خیار باطل ہوگا۔ اسے ''طحطا وی'' نے'' البح'' سے قبل کیا ہے۔ اس مسئلہ پر کمل بحث ہم پہلے باب خیار العیب میں (مقولہ 23087 میں) مصنف کے اس قول : باع صا اشترا ہ فرد علیہ بعیب ال خ

ْفَإِنْ نَفَقَتْ وَإِلَّا فَرُدَّهَا فَعَرَضَهَا عَلَى الْبَيْعِ سَقَطَ الرَّدُّ قَالَ أَبُوحَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إِذَا وَطِئَ رَجُلُّ أَمْتَهُ ثُمَّ زَوَجَهَا مَكَانَهُ فَلِلزَّوْجِ وَطُوْهَا بِلَا اسْتِبْرَاءِ وَقَالَ أَبُويُوسُفَ اسْتَقْبِحُ، وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةُ، كَمَا لَوْ اشْتَرَاهَا كَمَا سَيَجِىءُ فِي الْحَظْرِ، وَالْكُلُّ مِنْ الْمُلْتَقَطِ

پی اگریہ بک جائے تو فبہا ورنہ تو اے واپس کو ٹادے، پس اس نے اسے بچے پر چیش کیا تو رد کرنا ساقط ہو گیا۔امام اعظم''ابو حنیف' دلتے تھیے نے کہا ہے: جب آ دمی اپنی لونڈی کے ساتھ وطی کرے پھراس کی اسی جگہ شادی کردے تو بغیر استبراء کے خاوند کے لیے اس سے وطی کرنا جائز ہے۔اور امام''ابو یوسف' درلتے لئے نے کہا ہے: میں اسے قبیح سمجھتا ہوں، وہ اس کے قریب نہ جائے یہاں تک کہ وہ ایک حیض گزار لے جیسا کہ اگر وہ اسے خریدے تو تھم یہی ہے۔ جیسا کہ عنقریب باب الحظر میں آئے گا۔ یہ تمام مسائل''الملحقط'' سے نقل کیے گئے ہیں۔

كے تحت كر يكي بيں، پس اس كى طرف رجوع كرو۔

# مَايَبُطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِهِ

هَاهُنَا أَصْلَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مُبَادَلَةً مَالِ بِمَالِ يَفْسُدُ بِالشَّهُ طِ الْفَاسِدِ كَالْبَيْعِ

### شرط فاسد کے احکام

یہاں دواصل ہیں: ان میں سےایک بیہ ہے: ہروہ جس میں مال کا تبادلہ مال کے ساتھ : وتو و ، فاسد شرط کے ساتھ فاسد ہوتا ہے جبیبا کہ بچ

اس کے باب المتفرقات میں داخل ہونے کی وجہ سے اس کے لیے نصل یا باب کا عنوان نبیس دیا۔ اور صااسم موصول مبتدا ہے اس کی خبران کا قول: البیدع النخ ہے اور بھے فاسد کے باب میں شرط فاسد کا بیان پہلے (متولہ 23253 میں) گزر چکا ہے۔ تعلیق کی تعریف

دبط حصول مضبون جملة بحصول مضبون جملة اخرى لينى ايك جمله سے حاصل بونے والے مضمون كودوسر سے جملہ سے حاصل ہونے والے مضمون كے ساتھ جوڑ نااور مر بوط كرنا (تعليق كبالاتا ہے) اور اس پر بحث كتاب الطلاق ميں گزر چكى ہے۔ اور شرط فاسد كى مثال ہے: بعتك بشہط كذا (ميں نے اس شرط كَ ساتھ تير سے ساتھ ني كى) اور تعليق كى مثال ہے: بعتك ان دھى فلان (ميں نے تجھ سے بيع كى اگر فلاس راضى ہوا) اور ''تموى''كى''الا شاہ''كے حاشيہ ميں'' قواعد الزركشی' سے ہے: تعليق اور شرط كے درميان فرق بي ہے: تعليق اصل فعل ميں ان اور اس طرح تے حروف كے ساتھ داخل ہوتى ہے، اور شرط وہ ہے جس ميں اصل فعل كے ساتھ اعتماد كيا جائے ۔ يا كبا جائے گا: تعليق سے مراد ايسا امر جونہ پايا جائے اسے ان يا اس كا خوات ميں سے كى اكر نا ہے جونہ پايا جائے۔ يا كبا جائے گا: تعليق سے مراد ايسا امر جونہ پايا جائے اسے ان يا اس كے اخوات ميں سے كى الكہ كے ساتھ ايسے امر پر مرتب كرنا جونہ پايا جائے ، اور شرط ايسے امر كا التز ام كرنا ہے جونہ پايا جائے موص صيغہ كے ساتھ اليسے امر ميں جونہ پايا جائے۔

ہروہ عقد جس میں مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہوتو وہ فاسد شرط کے ساتھ فاسد ہوتا ہے

25000\_(قوله: هَاهُنَا أَصْلَانِ النخ) يبال دواصل بين: جوان دواصلوں ہے حاصل بوا ہے کہ جو مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہووہ شرط فاسد کے ساتھ فاسد ہوتا ہے، اوراس کی تعلیق بھی تملیکات میں اس کے داخل ہونے کی وجہ سے باطل ہوتی ہے؛ کیونکہ بیاعم ہے، اور جو مال کا تبادلہ مال کے ساتھ نہ ہو: اگر وہ تملیکات یا تقییدات میں سے ہواس کی تعلیق صرف شرط کے ساتھ باطل ہوتی ہے، اور اگر وہ ان دونوں سے نہ ہو، پس اگر وہ اسقاطات اور ان التز امات میں سے ہوجن کے بارے حلف اٹھایا جاتا ہے تو اسے ملائم اور غیر ملائم شرط کے ساتھ معلق کرنا صبحے ہوتا ہے، اور اگر وہ اطلاقات، ولا یات اور تر یہ ہوتو صرف ملائم کے ساتھ معلق کرنا صبحے ہوتا ہے، اور اگر وہ اطلاقات، ولا یات اور تر یہ ہوتا ہے، اور اگر وہ اطلاقات، ولا یات اور تر یہ ہوتو صرف ملائم کے ساتھ معلق کرنا صبحے ہوتا ہے، اور اگر وہ اطلاقات میں سے ہوتو صرف ملائم کے ساتھ معلق کرنا صبحے ہے۔

اورای سے ظاہم بوتا ہے کہ مصنف کا قول: ولا یصح تعلیقہ بدہ، ما یبطل پر عطف تفسیر کے ساتھ معطوف ہے، پس شرط سے مراداس کے ساتھ تعلیق ہے، اور بیاحمال بھی ہوسکتا ہے کہ وہ دوسرا قاعدہ ہودر آنحالیکہ وہ دوسرے ماکی تقدیر پر پہلے پر معطوف ہے، یعنی وہ جے اس کے ساتھ معلق کرنا صحیح نہیں ہے جیسا کہ الله تعالیٰ کے اس ارشاد میں ہے: وَ قُوْلُوٓ المَنّا بِالَّن بَيْ أُنْزِلَ إِلَيْنَاوَ أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ (الْعَنْبُوت: 46) يعنى وما انزل اليكم، پس جومتن ميں ہوہ دوقاعدے بيں: (١) جوشرط ك ساتھ باطل ہوتا ہے، (۲) وہ جےاس کے ساتھ معلق کرناصیح نہیں ہوتا ،اوراس تقدیر کے بغیروہ ایک قاعدہ ہوگا اس ہے مرادوہ ہےجس میں دوامر جمع بیں ،اور وہ ان تملیکات کے ساتھ خاص ہے جن میں مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ فاسد شرط کے ساتھ باطل ہوتی ہے اور انبیں اس کے ساتھ معلق کرناضیح نبیں ہوتا ،اوروہ مرادنبیں ؛ کیونکہ مصنف نے ان میں ہے رجعۃ ، ابراء، وكيل ومعزول كرنا، اعتكاف، اقرار، وقف اور تحكيم كوشاركيا ہے، اور ان ميں ہے كسى ميں تمليك المال بالمال نبيس ہے، اس کے ساتھ ساتھ کے مذکورہ ساتوں شرط فاسد کے ساتھ باطل نہیں ہوتے ، پس متعین ہوگیا کہ جومصنف نے ذکر کیا ہےوہ ایک قاندہ ہے۔وہ یہ ہے کہ وہ جے شرط کے ساتھ معلق کرنا صحیح نہیں ہوتا ،اورعطف تفسیر کے لیے ہے جبیبا کہ ہم نے (ای مقولہ میں بیان کیا ) ہے، کیونکہ وہ تمام جن کا ذکر مصنف نے کیا ہے انہیں شرط کے ساتھ معلق کرنا باطل ہے۔ یا یہ دو قاعدے تیں جیسا کہ اس پر مذکورہ دونوں انسلوں کا ذکر دلالت کرتا ہے۔اورای بنا پروہ جومصنف نے ذکر کیے ہیں ان میں سے بعض ایک ساتھ ص دونوں کے بخت داخل ہیں ،اوران میں سے بعض وہ ہیں جوصرف دوسرے کے تحت داخل ہیں ،اورای پروہ بھی دلالت کرتا ہے جو'' زیلعی'' میں ہے: جہاں انہول نے ان کے ذکر کے بعد جوشرط فاسد کے ساتھ باطل نہیں ہوتے کہا ہے: پھر'' اشیخ'' نے یباں ان کا ذکر کیا ہے جوشروط فاسدہ کے ساتھ باطل ہوجاتے ہیں اور جوان کے ساتھ باطل نہیں ہوتے ،اوروہ جنہیں شرط کے ساتھ معلق کرنا تھی نہیں ہوتا ،اوران کا ذکر نہیں کیا جن کی شرط کے ساتھ تعلیق جائز ہوتی ہے الخے۔ جب تونے یہ جان لیا تو تیرے لیے ظاہر ہو گیا کہ یہاں چارتواند ہیں: (۱) وہ جوشرط فاسد کے ساتھ باطل ہو جاتی ہے(۲)وہ جس کی شرط کے ساتھ تعلیق صحیح نہیں ہوتی ،اوربید دونوں یہاں مذکور ہیں ( m ) پہلے کاعکس ،اوروہ وہ ہے جومصنف کے اس قول میں آئے گا: د ما یبطل بالشرط الفاسد الخ (٣) دوسرے كائكس، اور وه شارح كاس قول ميس مذكور ب: و بقى ما يجوز تعليقه الخ، اور ببلا دوسرے تے تحت داخل ہے؛ کیونکہ ہروہ جوشرط فاسد کے ساتھ باطل ہوا ہے اس کے ساتھ معلق کرناصحیح نبیں ہوتا ،اوراس کا برنکس نبیس ہوتا، پس وہ فروع جن کا ذکرمصنف نے کیا ہے وہ تمام کی تمام دوسرے کے تحت داخل ہیں۔اوران میں ہے بعض پہلے کے تحت داخل ہیں؛ کیونکہ رجعت اور ابراء وغیرہ اس سے خارج ہیں جیسا کہ ہم نے (اس مقولہ میں )اس کا ذکر کیا ہے، اور جواس سے خارج بیں وہ تیسر سے کے تحت داخل ہیں،اور چوتھا تیسر سے کے تحت داخل ہے؛ کیونکہ ہروہ جس کی تعلیق جائز ہے فاسد نمرطات باطل نہیں کرسکتی۔اوراس کانکس نہیں ہے جبیبا کی عنقریب (مقولہ 25093 میں) آپ جان <sup>لی</sup>یں گے۔ پھرتو جان کہان کا قول:لا بیصح تبعلیقہ اس ہے مرادننس تعلیق کا بطلان نہیں ہے۔ ساتھ اس کے کہ علق صبح ہو؛ کیونکہ

وَمَا لَا فَلَا كَالْقَرْضِ، ثَانِيهِمَا أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ التَّهْلِيكَاتِ أَوْ التَّقْيِيدَاتِ كَرَجْعَةٍ يَبْطُلُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرُطِ

اور جواس طرح نہ ہووہ فاسر نہیں ہوتا جیسا کہ قرض۔اور دوسرایہ ہے: ہروہ جوتملیکات یا تقییدات میں سے ہوجیسا کہ رجعة اس کوشرط کے ساتھ معلق کرنا باطل ہوتا ہے،

تملیکات میں سے وہ ہے جوتعلیق کے ساتھ فاسد ہوجا تا ہے، بلکہ مرادیہ ہے کہ وہ تعلیق کو قبول نہیں کرتا اس معنی میں کہ وہ اس کے ساتھ فاسد ہوجا تا ہے، پس اس مقام کی تحریر کوفنیمت جان ، کیونکہ اس کے ساتھ بہت سے او ہام دور ہوجاتے ہیں جیسا کہ کلام کی تقریر میں تیرے لیے ظاہر ہوگا۔

25001 (قوله: وَمَالاَ فَلا) یعنی وہ جو مال کا تبادلہ مال کے ساتھ نہ ہواس طرح کے وہ مال کا تبادلہ غیر مال کے ساتھ ہوجیسا کہ نکاح، طلاق اور مال کی شرط پر ضلع کرنا، یا وہ تبر عات (احسانات) میں ہے ہوجیسا کہ ہبداور وصیت، تو وہ شرط فاسد کے ساتھ فاسد نہیں ہوگا۔ اور ان کا قول: کالقہ ض یہ ابتداءً تبرع ہا اور انتباءً مبادلہ ہے، بس وہ دونوں چیز وں کی مثال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور بلا شہوہ فاسد نہیں ہوا۔ کیونکہ مشروط فاسد ربا کے باب سے بیں۔ اور وہ معاوضات مالیہ میں ہوتا ہے نہ کہ کسی اور میں؛ کیونکہ ربا وہ فضل اور زیادتی ہے جوعوض سے خالی ہو، اور شروط فاسدہ کی حقیقت جیسا کہ (مقولہ ہے نہ کہ کسی اور میں) گزر چکا ہے۔ یہ اس شے کی زیادتی کرنا ہے عقد جس کا تقاضا نہیں کرتا اور یہ اس کے مناسب ہوتی ہے۔ پس اس میں نیادتی عوض سے خالی ہوتی ہے اور وہ ربا ہے، اور معاوضات غیر مالیہ اور تبر نات میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ شرط فاسد ہوتی ہے اور تصرف سے ہوتا ہے، اور معاوضات غیر مالیہ اور تبر نات میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ شرط فاسد ہوتی ہے اور تصرف سے ہوتا ہے، اور اس کی کمل بحث ' زیلعی' میں ہے۔

ہروہ عقد جوتملیکات یا تقییدات میں ہے ہوا سے شرط کے ساتھ معلق کرنا باطل ہوتا ہے

25002\_(قولہ: مِنُ التَّهْلِيكَاتِ) جيسا كه بِيَّ ،اجارہ ،اجارہ پردينا ،اجارہ پرلينا ، ہمہ،صدقہ ،نكاح ،اقراراور برى الذمه قراردينا جيسا كه' جامع الفصولين' ميں ہے،اور بيا ہے الم اللہ سے اللہ ہے۔

25003 (قوله؛ أفر الشَّفِيدَاتِ) جيها كه رجعت، وكيل كومعزول كرنا، غلام كوتصرف سے روكنا جيها كه "الفصولين" بين ب،اوروه يكد كالت اورغلام كے ليے اذن اس سے طلق ہوكدان دونوں كے ليے موكل اورمولى كهال ميں تصرف كرناممنوع ہو،اورع ل (معزول كرنا) اور جر (تصرف سے روكنا) ميں اس اطلاق كے ليے تقييد ہے،اوراى طرح رجعت ميں عورت كے ليے الى سے تقييد ہے جواس كے ليے حقوق زوجيت سے طلاق كے ساتھ اطلاق ہے۔

25004 (قوله: يَبْطُلُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّهُ طِ) يَعِنَ شَرط مُصَلَ كَما تَهاس كَ تَعلَيق باطل ہے جیا کہ ' البح' وغیرہ میں ہے۔ اور ظاہریہ ہے کہ بیموجود شرط کے ساتھ تعلیق سے احتراز ہے ، کیونکہ وہ تنجیز ہے جیسا کہ ' جامع الفصولین' میں ہے، فرمایا: کیا تو دیکھا نہیں کہ اگر وہ اپنی بیوی کو کہے: انت طالق ان کانت السماء فوقنا والارض تحتنا (تجھے طلاق ہے اگر

وَإِلَّا صَحَّ، لَكِنْ فِي إِسْقَاطَاتِ وَالْتِزَامَاتِ يُخْلَفُ بِهِمَا كَحَجِّ وَطَلَاقٍ يَصِحُّ مُطْلَقًا

اورا گرایبانہ ہوتوضیح ہے، کیکن اسقاطات اور التزامات میں دونوں کے بارے حلف لیا جائے گا جیسا کہ حج اور طلاق پیمطلق صیح ہوتا ہے،

آ مان بھارے اوپر ہے اور زمین بھارے نیچ ہے ) تو وہ حال کے لیے مطلق ہوگا ( یعنی ای وقت طلاق واقع ہوجائے گی ) ،
اوراگراس نے موجود ہ شرط کے ساتھ براً ہ کو معلق کیا تو وہ صحیح ہے ، اوراگراس نے رشتہ طلب کرنے والے کو کہا: میں نے فلاں سے اپنی بیٹی کی شاد کی کر دی ہے اور وہ اسے جھٹلا دے ، تو پھر اس نے کہا: اگر میں نے اس کی شاد کی اس سے نہیں کی تو پھر میں نے اس کی شاد کی اس سے نہیں کی تو پھر میں نے اس کی شاد کی تجھ سے کر دی ، اور رشتہ طلب کر نے والے نے اسے قبول کر لیا ، اور پھر باپ کا کذب ظاہر بوجائے تو نکاح منعقد ہوجائے گا۔

25005\_ (قوله: وَإِلَّا صَحَّمَ) يعنى اگر وه تمليكات اور تقييدات سے نه ہو۔ اس طرح كه وه اسقاطات محضه، يا التزامات، يااطلاقات، ياولايات، ياتح يضات سے بوتو تعليق صحح ہے۔

25006\_(قوله: لَكِنْ فِي إِسْقَاطَاتِ) ليكن وهم صل اسقاطات سے ہوجيدا كه طلاق اور عمّاق ہيں، ' بحر' ـ اس ميں ابرا سے احتر از ہے، كيونكه وه اگر چياسقاط ہے ليكن وه من وجة تمليك ہے جيدا كه آگے (مقوله 25029 ميں) آرہا ہے، پس وة تمليكات ميں سے ہوا۔

25007 (قولہ: یُخلَفُ بِهِبَا) ان دونوں کے ساتھ طف لیا جائے گا، اس میں شنیہ کی ضمیر اسقاطات اور التزامات دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اوران کا تول: کھج د طلاق پہلف ونشر مشوش ہے۔ اوران کا تول مطلقا یعنی وہ کسی ملائم اور مناسب شرط کے ساتھ ہو یا غیر مناسب کے ساتھ معلق ہو، اوران کے کلام سے دونوں قسموں میں سے ان کا تھکم فلام ہو، ہوں جن کے ساتھ حلف نہیں لیا جائے گا اور نہ اس کی امشلہ ظاہر ہیں، اور نہ میں نے اس دیکھا ہے جس نے اس کا فلام نہیں ہوا جن کے ساتھ حلف نہیں لیا جائے گا اور نہ اس کی امشلہ ظاہر ہیں، اور نہ میں نے اس دیکھا ہوتی ہے۔ اور ایس کے ساتھ حلف ہوں کی اور دور ہور ہے اس کی تعلیق باطل ہوتی ہے۔ اور ایس کے ساتھ موجود شرط کے ساتھ مطلق گیا جائے کیونکہ وہ فاسد ہے ااور وہ اس کی شعبہ ہو تی رہے گا ہوں ہوں اس کی احترام کی دیار کرانے کی اجب وہ اس کا التزام کرے اور وہ اس پر لازم نہیں جیسا کہ اگر وہ اپنی پر دی سے دونوں کے درمیان مشترک دیوارگرانے کی اجازت دے کہ اور وہ اس شرک کہ یوارگرانے کی اجازت دے کہ وہ کرکی کرکے اس سے ضرر اور نقصان کورو کے اور پھر اس کے ایسانہ کیا یہاں تک کہ بردی کا مکان گرگیا تو وہ ضامن نہیں ہوگا؛ کیونکہ اس پر اپنے شریک کے گھر کی تھا ظت لازم نہیں ہوگا؛ کیونکہ اس پر اپنے شریک کے گھر کی تھا ظت لازم نہیں ہوگا؛ کیونکہ اس نے کہا ہے: میں کنزیاں کھڑی کرنے نے ایسانہ کیا یہاں تک کہ بردی کا مکان گرگیا تو وہ ضامن نہیں ہوگا؛ کیونکہ اس نے کہا ہے: میں کنزیاں کھڑی کرنے کا سے دیارگراؤں گا، اور یہ تھے نہیں کہا ہی دیارگراؤں گا، اور یہ تھے نہیں ہوگا؛ کیونکہ اس نے کہا ہے: میں کنزیاں کھڑی کرنے کیا گرماؤں گا، در یہ تھے نہیں ہوگا؛ کیونکہ اس نے کہا ہے: میں کنزیاں کھڑی کرنے کیا گرماؤں گا، در یہ جن کیا گرماؤں گا، در یہ جن کیا گرماؤں گا، در یہ جن کیا گرماؤں گا، اور یہ جن کیا گرماؤں گا، در یہ جن کیا گرماؤں کیا گیا گرماؤں کیا گرماؤں کیا گرماؤں گا، در یہ جن کیا گرماؤں گا، در یہ جن کیا گرماؤں کیا گرماؤں گا، در یہ جن کیا گرماؤں گا، در یہ جن کیا گرماؤں گا، در یہ جن کیا گرماؤں گرماؤں گا، در یہ جن کیا گرماؤں گا، در یہ کی کیا گرماؤں گرماؤں گا، در یہ جن کیا گرماؤں گرماؤں گرماؤں گرماؤں گرماؤں گا، در یہ کرماؤں گرماؤں گرماؤں گرماؤں گرماؤں گرماؤں گرماؤں گرماؤں گا کرماؤں گرماؤں گرماؤں گرماؤں گرماؤں گرماؤں گرماؤں گرماؤں کیا کرماؤں گرماؤں گرماؤں ک

وَنِي إِطْلَاقَاتٍ وَوِلَايَاتٍ وَتَحْرِيضَاتٍ بِالْهُلَائِمِ بَزَاذِيَةٌ فَالْأَوَّلُ أَرْبَعَةً عَشَرَ عَى مَا فِي الدُّرَى وَالْكُنْو وَإِجَارَةِ الْوِقَايَةِ

اوراطلا قات،ولا یات اورتحریضات میں مناسب شرط کے ساتھ تھیج ہوتا ہے،'' بزازیہ'' یہی پہلی قشم میں چود ہ مسائل ہیں۔ اس بنا پر جو' الدرر''،' الكنز''اور' الوقايي' كے باب الا جارہ ميں ہے۔

اطلاقات، ولا یات اور تحریضات میں سے مناسب شرط کے ساتھ تعلیق سے

25008\_ (قوله: وَنِي إطُلَاقاتِ) اور اطلاقات جيها كه تجارت كي اجازت وينار و ولايات اور ولايات جيها كه قضاءً اورامارةٔ ۔وتحریضات اورتحریضات (انگیخت دلانا) جبیا کہ جس نے کی قبل کیا تو اس سے چینا ہوا مال ای کے ليے ہوگا، حکيي، پ

25009\_(قوله: بِالْمُلَائِمِ) یعنی مناسب شرط کے ساتھ انہیں معلق کرناصیح ہوتا ہے،اور'' الخلاصہ' میں اس کی تفسیر اس کے ساتھ کی ہے: جوموجب عقد کومؤ کد کرتی ہو۔مثلاً اگر تو فلاں شہر تک پہنچ گیا تو میں مجھے اس کی قضا یا امارت کا والی بنا دوں گا، یا اگر تونے کسی کوتل کیا تو اس سے چینا ہوا مال تیرے لیے ہوگا۔ بخلاف اس طرح کی شرط کے: اگر ہوا چلی۔

25010\_(قوله: فَالْأَوْلُ الح) تحقيق تونے جان ليا ہے كه شرح ميں مذكور دونوں اصلوں كا حاصل بيہ ہے: مسائل میں سے بعض وہ بیں جوشرط فاسد کے ساتھ فاسد ہو جاتے ہیں ، اور وہ بھی ہیں جنہیں شرط فاسد کے ساتھ معلق کرنا تھیج نہیں ہوتا ،اوروہ ہیں جوشرط کے ساتھ محجے ہوتے ہیں ،اوروہ ہیں جنہیں شرط کے ساتھ معلق کرنا تھے ہوتا ہے ، پس یہ چارتشمیں ہیں ، پس شارح کا قول: فالاول ادبعة عشراس ہے انہوں نے فاسد کی دونوں قسموں کا ارادہ کیا ہے، اوروہ وہ ہے جسے مصنف نے اپنے قول: ما يبطل بالشرط الفاسد ولا يصح تعليقه (به) كساتحة تعيركيا ب، اور رب وه جو يح بوت بي، مصنف ان میں پہلی قشم کاعنقریب اینے اس قول: و مالا یبطل بالشرط الفاسد ئے ساتھ ذکر کریں گے، اورشارح نے اس ك بعددومرى فتم كاذكرائي اس قول: وبقى ما يجوز تعليقه بالشهط كساتحه كيا ب جبيا كه بم ني پہلے (مقوله 25000 میں )اس پرآگاہ کردیا ہے،اوراس وقت اس کی کوئی حاجت نہیں کہ الاول سے دونوں اصلوں میں سے اصل اول کا اراده کیا جائے یہاں تک کہاس پریداعتراض وار د ہو کہ وہ صورتیں جن کا ذکر مصنف نے کیا ہے وہ تمام مبادلة المال بالمال نہیں ہیں بلکمان میں سے بعض اس طرح ہے، فا<sup>ف</sup>ہم۔

25011\_(قوله:عَلَى مَا فِي الدُّرَيِ الخ) يعني ان كے چود وہونے كى بنااس پر بے جوان كتابوں ميں مذكور ہے،اور اس سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اس سے زائد ہو مکتے ہیں جیسا کہ شارت نے اس کے بعد اس پرمتنبہ کیا ہے، اور اس کی مکمل بحث (مقولہ 25052 میں) آ گےآئے گی۔ پھر بلاشہ جو''الوقابیہ' کے باب الا جارہ میں مذکور ہےوہ مضاف ہو کرسیجے ہوتے ہیں اور دہ وی ہیں جن کاذ کر عقریب (مقولہ 25103 میں) آخر میں آئے گا، اور ان میں کوئی کلامنہیں ہے جیسا کہ بہامر تحق نہیں ہے۔

(الْبَيْعُ)إِنْ عَنَقَهُ بِكَلِمَةِ إِنْ لَا بِعَلَ عَلَى مَا بَيْنَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ (وَالْقِسْمَةُ) لِلْبِشِنْ،

بھے اگروہ اے ان کے کلمہ کے ساتھ معلق کرے نہ کہ کل کے کلمہ کے ساتھ جیسا کہ ہم نے اسے بھے فاسد میں بیان کردیا ہے، اور مثلی شے کی تقسیم کرنا۔

25012\_(قوله: الْبَيِّعُ) شرط كَ ساتھ بِيج كى صورت اس كا ية ول ب: ميں نے اسے ايك مهينداس سے خدمت لينے كى شرط كے ساتھ اسے معلق كرنا يہ ہے جيسے اس كا ية ول: ميں نے اسے بچ ديا اگرزيد حاضر موا۔ اور بچ بالشرط پر بطلان كے اطلاق ميں تسامح ب؛ كيونكه وہ فاسد كے بيل سے بندكه باطل ہے اور اس طرح ان كا قول: وقد مدنى البيع الفاسد اشاره كرر ہائے، "شرنبلالية"۔

25013\_(قوله: إِنْ عَلَقَهُ بِكَمِيَةِ إِنْ) الروه اس ان كلمه كساته معلق كرب، سوائ ايك صورت ك، اور وه يب كيده و كبه: بيس نے تجھ سے اس كى رُتِع كى اگر فلال راضى ب، كيونكه بيجائز باگروه اس كاوقت تين دن مقرركر ب ، كيونكه بياجنبى كے ليے خيار كى شرط لگا تا ب اور بيجائز ب، ' بح' ، ليكن اس ميں ب : كلام شرط فاسد كے بارے ميں ب ، اور ييشر طفيح ب ، تامل ۔

25014 (قولہ: عَلَى مَابَيَغَانِي الْبَيْعِ الْفَاسِيدِ) جيبا کہ ہم نے اے بَيْعَ فاسد ميں بيان کرديا ہے، اس ميں ہے ہے: اگروہ شرط الي ہوعقد جس کا تقاضا کرتا ہو ياوہ اس کے مناسب ہو، يا اس ميں الله ہو، يا اس کے ماتھ تعالى جارئى ہو جيبا کہ مجھے حوالے کرنے کی شرط لگانا، يا تمن کی ادائيگی کی شرط لگانا، يا تاجيل، يا خيار، يا جوتے سينے کی شرط لگانا تو وہ عقد فاسد ہوا، اور شرط تي اور اگر اس طرح نه ہوا، تو پھر اگر اس ميں اہل استحقاق کی منفعت ہوئی تو عقد فاسد ہوا وہ اور اگر اس طرح نه ہوا، تو پھر اگر اس ميں اہل استحقاق کی منفعت ہوئی تو عقد فاسد ہوا وہ اور اگر اس طرح نه ہوا، تو پھر اگر اس ميں اہل استحقاق کی منفعت ہوئی تو عقد فاسد ہوا وہ تھ کرنے والے کا قول: بشہوط کذا يہ بمنزله علی کے ہے، اور بي ضروری ہے کہ شرط کو اور کے ساتھ نہ ملا یا جائے ، ور نه وہ جائز ہوا وہ اس مشاورت قرار دیا جائے گا، اور بیکہ وہ صلب عقد میں ہو، بیبال تک کہ اگروہ دونوں اسے اس کے ساتھ ایندھن کی گئری خرایت کے مطابق الله تی نہ ہوگی، ''کی'' ۔ اور' الذخیرہ' میں ہے: 'سی گا وُں میں شراء ضیح کے ساتھ ایندھن کی گئری خریدی اور پھر شراکے ساتھ متصل شرا میں شرط قرار دیا ہو جیا کہ بغیر کہا: تو اسے میں ہوگا وہ بیاتھ فاسد نہیں ہوگا ؛ کیونکہ وہ نیا کلام ہے، 'طحطاوی'' ۔ اور باب خیار شرط کے آخر میں (مقولہ 2809 میں) کیلے یہ بیان کیا ہے: بیج بتیس مقابات میں شرط کے ساتھ فاسد نہیں ہوتی ان کا ذکر'' الا شباہ'' میں کیا ہے ، اور ہم نے وہاں ان کی وضا حت کردی ہے۔

شرط کے ساتھ تقسیم کے فاسد ہونے کی صورتیں

25015\_(قوله: وَالْقِسْمَةُ) شرط كے ساتھ تقليم كے فاسد ہونے كى صورتوں ميں سے يہ بين: جب دوشريك اس

أَمَّا قِسْمَةُ الْقِيَمِي فَتَصِحُ بِخِيَارِ شَهْ طِوَرُ وُيَةٍ رَوَالْإِجَارَةُ )إِلَّا فِي قَوْلِهِ

ر ہی قیت والی شے کی تقسیم تو وہ خیار شرط اور رؤیہ کے ساتھ صحیح ہوتی ہے،اور اجارہ مگراس کے اس قول میں:

شرط پرتشیم کریں کہ ان میں سے ایک کے لیے سونا چاندی ہوگا اور دوسر سے کے لیے سامان ، یا اس شرط پر کہ ان میں سے ایک دو اس دوسر سے سے اس کا گھر ہزار کے بوش فرید ہے ، یا ہبد یا صدقہ کی شرط پر الیکن اگر وہ دونوں اس شرط پر تقسیم کریں کہ دو اس میں معلوم شے کا اضافہ کر ہے تو وہ جائز ہے جیسا کہ بی ، اور اس طرح اس شرط پر کہ ان میں سے ایک دوسر سے پر مقررہ در اہم لوٹا دے۔ اس 'نہج' نے'' الولوالجیہ'' نے نقل کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے: اور اس کی تعلیق کی صورت یہ ہے: وہ دار تقسیم کریں اور اس میں فلال کی رضا کے اور اس کی تر طلاک میں کیونکہ تقسیم میں مباولہ کا معنی ہے، پس بی بی کی مثل ہے، ''مین''۔ اور فلال کی رضا کے ساتھ بھی کومعلق کرنے کا جواز (مقولہ 25013 میں ) گزر چکا ہے اس بنا پر کہوہ خیار شرط ہے جب وہ اس کا وقت مقرر کر دے ایک ''الولوالجیہ'' میں ہے: خیار شرط اور رؤیہ تقسیم پر مجبور کیا جاس بنا پر کہوہ خیا کہ واحد سے شلی اشیا ۔ '' بح''۔ ملخصا۔ یہ اجناس مختلفہ کی تقسیم ہے نہ کہ ان میں جن میں اسے تقسیم پر مجبور کیا جاسکتا ہے جیسا کے جنس واحد سے شلی اشیا ۔ '' بح''۔ ملخصا۔ ساحت کا کہام

اس کا حاصل میہ ہے کہ فلال کی رضا پر تقتیم کو معلق کرنا غیر مؤقت ہوتو وہ مطلقاً سیحے نہیں ،اور وہ موقت ہوتو وہ ایک جنس میں صحیح ہوتی ہے ، پس علامہ '' نبین'' کا کلام غیر موقت یا اجناس مختلفہ پرمحول ہے۔

پھرتو جان کہ وہ تقیم جس پرانکار کرنے والے کو مجبور کیا جاسکتا ہے وہ شکی کے ساتھ مختص نہیں ہے؛ کیونکہ وہ ایسے سامان میں ہوتی ہے جس کی جنس متحد ہو مگر غلام اور جواہر ۔ پس اسے اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا جیسا کہ بعض اجناس کی بعض میں تقسیم کرنا، اور جیسا کہ مشترک دار، یا دار اور سامان، پس ان میں سے ہرایک کواکیلا تقسیم کیا جائے گانہ کہ ان میں سے بعض کو بعض میں مگر باہم رضامندی کے ساتھ جیسا کے مقریب اس کے باب میں آئے گا۔

قیمت والی شے کی تقسیم خیار شرط اور رؤیت کے ساتھ صحیح ہوتی ہے

25016 (قوله: أَمَّاقِسْمَةُ الْقِيمِيّ الخ)اس نے بیفائدہ دیا ہے کہ مثلی کی تقسیم شرط کے ساتھ مطلقا صحیح نہیں ہوتی، لکن دوات القیم کی تقسیم شرط کے ماتھ مطلقا صحیح نہیں ہوتی، لیکن دوات القیم کی تقسیم صحیح ہوتی ہے اگراسے خیار شرط یار دکیۃ کے ساتھ معلق کیا جائے ، اور اگر معلق نہ ہوتو صحیح نہیں ہوتی، لیکن آپ نے جان لیا ہے کہ افتر اق جراور عدم جر کے درمیان ہے نہ کہ شلی اور قیمی کے درمیان ، فاقہم ۔ اور بیجی کہ کلام شرط فاسد میں ہے جیسا کہ (مقولہ 25015 میں) گزر چکا ہے ، اور خیار کی شرط شرط فاسد نہیں ہے ، پس اس کے سیح ہونے پر تنبیہ کی کوئی حاجت نہیں ، تامل ۔

25017\_(قوله: وَالْإِجَارَةُ) جيها كها گركوئي اپناداراس شرط پراجاره پردے كەمتاجراے قرض دے، يااسے

إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَقَدْ آجَرْتُك دَارِى بِكَذَا فَيَصِحُ بِهِ يُفْتَى عِمَادِيَّةٌ وَقَوْلِهِ لِغَاصِبِ دَارِهِ فَبَغْهَا وَإِلَّا فَأَجْرَتُهَا كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا جَازَ كَمَا سَيَجِىءُ فِى مُتَفَرَقَاتِ الْإِجَارَةِ مَعَ أَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِعَدَمِ التَّفْرِيخ (وَالْإِجَازَةُ) بِالزَّامِ، فَقَوْلُ الْبِكْمِ أَجَوْت النِّكَاءَ إِنْ رَضِيَتْ أُمِّي مُبْطِلٌ لِلْإِجَازَةِ بَزَّاذِيَّةٌ، وَكَذَا كُلُّ مَا لَا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّهُ طِإِذَا انْعَقَدَ مَوْتُوفًا لَا يَصِحُ تَعْلِيقُ إِجَازَتِهِ بِالشَّهُ طِبَحٌ،

جب مبینے کا آغاز ہوگا تو میں نے تجھے اپنا گھراتنے کے عوض اجارہ پردے دیا تو سیحے ہے، ای کے مطابق فتو کی دیا جاتا ہے،

''عمادی''۔اوراس کا قول اپنادارغصب کرنے والے کے لیے: تواسے فارغ کردے ورنداس کی اجرت ہرم ہینداتی ہوگی تو یہ

جائز ہے جیسا کے عنقر یب متفرقات الاجارہ میں آئے گااس کے باوجود کہ بین مرتفر یغے کے ساتھ تعلیق ہے، اوراجاز ہیلفظ زاکے
ساتھ ہے، پس باکرہ کا قول: میں نے نکاح کی اجازت دی بشرطیکہ میری ماں راضی ہو یہ اجازت کو باطل کرنے والا ہے،

''بزازیہ''۔اوراس طرح ہروہ جے شرط کے ساتھ معلق کرنا تھے نہیں ہوتا جب وہ موقو فا منعقد ہوتو اس کی اجازت کو شرط کے ساتھ معلق کرنا تھے خبیس ہوگا جب وہ موقو فا منعقد ہوتو اس کی اجازت کو شرط کے ساتھ معلق کرنا تھے خبیس ہوگا جب وہ موقو فا منعقد ہوتو اس کی اجازت کو شرط کے ساتھ معلق کرنا تھے خبیس ہوگا ،'' بحر''۔

ہدید یا جائے، یا اگر زید آیا،'' مینی'۔اورای ہے ہے: کسی نے اتنے کے عوض دکان اجارہ پر لی اس شرط پر کہ وہ اسے تعمیر کرے اور جواس نے خرچ کیا وہ اسے اجرت سے شار کر ہے تو اس پر اجرت مثل ہوگی،اوراس کے لیے وہ ہے جواس نے خرچ کیا اور اس پراس کے قیام کی مثل اجرت ہوگی۔اس کی کمل بحث'' البحز' میں ہے۔اوراس سے معلوم ہوا کہ بیشرط فاسد اور تعلیق کے ساتھ فاسد ہوتا ہے؛ کیونکہ یہ منفعت اور اجرت کی تملیک ہے۔

25018\_(قوله: فَيَصِحُ بِهِ يُفْتَى) پن وه مجمع ب، اوراى كُساته فتوى ديا جاتا ب، ثايداس كى وجديه بكه يه وه وقت ہے جولا محاله آئے گا پس يكن خطره كساته تعليق نہيں ہے يا يه اضافت كو قبول كرتا ہے جيسا كه غقريب آئے گا، اوراى بنا پراستناكى كوئى حاجت نہيں ہے۔

25019\_(قوله: مَعَ أَنَّهُ تَعْلِيتٌ بِعَدَمِ التَّفْرِيعِ) اس كَ بَاوجود كه يه عدم تفريغ كے ساتھ تعليق ب، اور شايد اس كے جونے كى وجه يہ ب كه جب غاصب پراسے فى الحال فارغ كرناواجب تھا تو جب اس نے فارغ نه كيا تووہ فى الحال احارہ كے ساتھ رائسى ہوگيا، توگو يااس نے اسے اس كے قبول پر معلق كيا اور اس نے قبول كرليا، تامل۔

25020\_(قوله: فَقَوْلُ الْبِكْمِ اللغ) اس ميں اولى البكركى جكه البالغه بے جيماكه يهي ' البزازيه' كى عبارت ميں ہے۔

بالشَّرُطِ) اورای طرح ہروہ ہے جے شرط کے ساتھ معلق کرنا سی ہوتا، اور وہ تملیکا ت اور تقییدات ہیں جیسا کہ گزر چکا ہے، اور 'البحر'' میں اس تعیم کو'' کنز'' کی عبارت میں لفظ اجازۃ کے اطلاق سے لیا ہے، اور اس کے لیے استشہاداس سے کیا ہے جو' البزازیہ' سے گزرچکا ہے۔ اور' النہ' میں اسے قائم اور پخت رکھا

فَقَصْرُهَا عَلَى الْبَيْعِ قُصُورٌ كَهَا وَقَعَ فِى الْمِنَحِ دَوَالرَّجْعَةُ وَالْ الْهُصَنِّفُ إِثَمَا ذَكَرْتِهَا تَبَعَالِلْكَنْزِوَغَيْرِةِ قَالَ شَيْخُنَا فِى بَحْرِةِ وَهُوَخَطَأُ وَالصَّوَابُ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ بِالشَّهْ طِ اغْتِبَا زُالَهَا بِأَصْلِهَا وَهُوَ النِّكَ ءُ

پس اس کا بیج پرقصراور حصر کرناقصوراور خامی ہے جیسا کہ''المنے'' میں واقع ہے،اور رجعۃ ،مصنف نے کہا ہے: بلا شبہ میں نے اسے'' کنز'' وغیرہ کی اتباع کرتے ہوئے ذکر کیا ہے، ہمارے شیخ نے اپنی'' بحز'' میں کہا ہے: اور پیننظی ہے،اور درست پ ہے کہ پیشرط کے ساتھ باطل نہیں ہوتی بیا ہے اسل پرقیاس کرنے کا منتبارے ہےاوروہ نکاتے ہے۔

ہے، اور حموی نے اس پراس سے اعترانس کیا ہے جو' القنیہ' میں ہے: اس نے کہا: مجھے فلاں نے تیرا نلام اسنے کے موض بچ دیا ہے، تو اس نے کہا: اگر اس طرح ہوا ہے تو میں نے اس کی اجازت دے دی یا کہا: پس وہ جائز ہے، تو یہ جائز ہے اگر اسنے کے عوض یا اس نوع ہے اس سے زیادہ کے موض بچ ہوئی، اور اگر اس نے دوسرے شن کے ساتھ اجازت دی تو وہ نچ باطل ہوگ ۔

میں کہتا ہوں: کبھی اس طرح جواب دیا جاتا ہے کہ بیموجودہ شرط کے ساتھ تعلیق ہے۔ پس بیشرط محض نہیں جیسا کہ اگر وہ کیے: اگر میں نے اس کی شادی فلاں سے نہیں کی ہے تو میں نے اس کی شادی فلاں سے نہیں کی ہے تو میں نے اس کی شاد کی تجھ سے کر دی جیسا کہ ہم اسے پہلے (مقولہ کے 25004 میں) بیان کر چکے ہیں، تال ۔

25022\_(قوله: فَقَصْهُ هَاعَلَى الْبَيْعِ قُصُولٌ) پس اے نظے پر محصور کرنا قصور اور خامی ہے، یاس کے ساتھ تعریف ہے جہل انہوں نے اجازة کی صورت اپناس قول کے ساتھ بیان کی ہے: فضولی نے اس کا غلام نے دیاور اس نے کہا: میں اس کی اجازت اس شرط کے ساتھ دیتا ہوں کہ تو بجھے قرض دے یا تو بجھے ہدیا ور تحفہ دے، یاوہ اپنی اجازت کو کسی شرط کے ساتھ دیتا ہوں کہ تو بھی قرض دے یا تو بجھے ہدیا ور تحفہ دے، یاوہ اپنی اجازت کو کسی شرط کے ساتھ معلق کردے؛ کیونکہ یمعنی نتے ہے۔ اور اس کی مثل 'الدر ر' کا قول ہے: والبیع و اجازت ہے، یعنی نتے اور اس کی اجازت اور نہ کی اجازت مراد لی جائے اجازت ہے اس عقد کی اجازت مراد لی جائے جو مہادلت مال بمال ہے؛ کیونکہ ان کا کلام اس کے بارے میں ہے جو فاسد شرط کے ساتھ باطل ہوجاتی ہے اور اسے شرط کے ساتھ معلق کرنا سے جہنیں ہوتا، اور وہ معاوضات مالیہ کے ساتھ خاص ہے، اور جو انہوں نے '' البز ازیہ' سے اجازۃ نکاح کا ذکر کیا ہے وہ فی نفسہ صحیح ہے، لیکن وہ متن کے مناسب نہیں ہے؛ کیونکہ نکاح کی اجازت اس کی مثل ہے، اور وہ شرط فاسد کے ساتھ باطل نہیں ہوتی اگر چاس کے ماتھ اس کی تعلی صحیح نہیں ہے، ملخصا۔

میں کہتا ہوں: ہم نے پہلے جس کا تذکرہ (مقولہ 25000 میں) کیا ہے اس سے آپ نے جان لیا ہے کہ جومصنف نے ذکر کیا ہے وہ دوقا عدے ہیں ایک نہیں، اوروہ فروع جن کاذکر مصنف نے کیا ہے ان میں سے بعض مسائل دونوں قاعدوں پر اور بعض ایک پر بطور تفریح گئے ہیں، پس نکاح کی اجازت کی مثال صرف دوسرے قاعدے پر بطور تفریح ہے، اور بیع کی صورت بیان کرنے پر اقتصار کیا ہے اس نے اس کے بیان کا قصد اور ارادہ کیا ہے جودونوں قاعدوں پر تفریح ہے، فاقہم کی صورت بیان کرنے پر اقتصار کیا ہے اس نے بیان کا قصد اور ارادہ کیا ہے جودونوں تا عدوں پر تفریح ہے، فاقہم کی صورت بیان کرنے پر اقتصار کیا ہے اس نے بیان کا تصد اور ارادہ کیا ہے جودونوں تا عدوں پر تفریح ہے، فاقہم کی صورت بیان کرنے پر اقتصار کیا ہے بیان کی صورت بیان کرنے پر اقتصار کیا ہے ہے۔ فاقع ہے کی میں ہے ہے۔

وَأَطَالَ الْكَلَامَ، لَكِنْ تَعَقَبَهُ فِي النَّهْرِ وَفَرَّقَ بِأَنَهَا لَا تَفْتَقِرُ لِشُهُودٍ وَمَهْرٍ، وَلَهُ رَجْعَةُ أَمَةٍ عَلَى حُرَّةٍ نَكَحَهَا بَعْدَ طَلَاقِهَا وَتَنْبُطُلُ بِالشَّمْطِ، بِخِلَافِ النِّكَامِ

اورانہوں نے طویل کلام کیا ہے۔لیکن''النہ'' میں ان کا تعاقب کیا ہے،اورفرق اس طرح بیان کیا ہے: بیشاہدوں اورمبر کی محتاج نہیں ہوتی۔اوراس کے لیے ایسی آزادعورت پرلونڈی ہے رجوع جائز ہے جس کے ساتھ اس نے لونڈی کی طلاق کے بعد نکاح کیا ہو،اوریشرط کے ساتھ باطل ہو جاتی ہے بخلاف نکاح کے۔

25024\_(قبوله: وَأَعَالَ الْكَدَّمَ الْحَ) اورطویل کلام کیا، اس کا حاصل یہ ہے: کہ جون کنن میں مذکور ہے وہ اس کے ساتھ منظر فنیس، بلکه ان کے ملاوہ ایک جماعت نے وہی کہا ہے۔ اور اس کے بطلان پر دلالت کرتا ہے کہ ' قاضی الحاکم' وغیرہ میں مذکور ہے: رجعت کوشرط کساتھ معلق کرنا باطل ہے، اور انہوں نے یہذ کرنہیں کیا کہ وہ شرط فاسد کے ساتھ باطل ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے ساتھ باطل نہیں ہوتی اور وہ نکات جاتی ہوتی ہوتی ہے اور '' البدائع'' میں تھر تک کی ہے: وہ نکاح کی طرح اکراہ ، ہزل ، لعب اور خطا کے ساتھ جے ہوتی ہے، اور کتب اصول میں ہزل کی بحث میں ہے: جو ہزل کے ساتھ جے ہوتا ہے اسے شروط فاسدہ باطل نہیں کرسکتیں ، اور جو ان کے ساتھ جے نہیں ہوتا ہے ساطل کرد جی تیں۔

میں کہتا ہوں: تحقیق اصل اول میں بھی (مقولہ 25001 میں) گزر چکا ہے: جو (عقد) مال کا تبادلہ مال کے ساتھ نہیں ہے وہ شرط فاسد کے ساتھ فاسد نہیں ہوتا ، اور اس میں کوئی خفائییں ہے کہ رجعۃ ای طرح ہے: اور اس کا جواب جوانہوں نے '' البح'' میں کہا ہے ہے : وہ اس پر جن ہے کہ ان کا قول: صایبطل بالشہط الفاسد ولایصح تعلیقہ بھیا یک قاعدہ ہے، اور اس کے بعد جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں وہ اس پر بطور تفریع ذکر کیے گئے ہیں، اور وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بید دو قاعدے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے (مقولہ 25000 میں) اسے ثابت کر دیا ہے، اور رجعۃ ان میں سے صرف دو سرے قاعدے پر بطور تفریع ذکور ہے، بیس ان کا مقصد سمجھنے کے بعد کوئی بطالان نہیں ہے، فاقہم۔

25025\_(قوله: لَكِنْ تَعَقَّبُهُ فِي النَّهُو ) ليكن "النه" ميں اس كا تعاقب كيا ہے جہاں انہوں نے كہا ہے: اور اس حيثيت ہے كہ ثقت نے شرط فاسد كساتھ اس كا بطلان ذكر كيا ہے تو پھركوئى امراور حال باقی نہيں رہا سوائے اس سبب ہواس كے اور نكاتے كه درميان فرق بيان كرے ۔ پھر وہ فرق ذكر كيا جو "الشرح" ميں مذكور ہے، اور "حلى" نے اس براس ہوا علا الشرح الله عن كيا: احكام ميں رجعت كئاتى كا مخالف ہو ہے يولا زم نہيں آتا كہ بياس تھم ميں بھى اس كے مخالف ہو ميں كہتا ہوں: اور يہ بھى كہ ان كا قول: و تبطل بالشرط يكل نزاع ہے، پس درست اس كوفا كے ساتھ ذكر كر مانا ہے نہ كہ واؤ كيا تھ ، اس بنا پر كتو نے وہ جواب ساليا ہے جو مادة اشكال كوجز سے كاٹ دينے والا ہے۔

﴿وَالصُّلُحُ عَنْ مَالِى بِمَالِ دُرَحٌ وَغَيْرُهَا وَفِي النَّهْرِ الظَّاهِرُ الْإِطْلَاقُ، حَتَى لَوْ كَانَ عَنْ سُكُوتٍ أَوْ إِنْكَارٍ كَانَ فِدَاءَ فِي حَقِّ الْمُنْكِي وَلَا يَجُوذُ تَعْلِيقُهُ

اور مال کے بدلے مال سے سلح،'' درر'' وغیرہ ،اور''النہ'' میں ہے: اس میں ظاہر اطلاق ہے یہاں تک کہ اگر وہ سکوت یا انکار کے ساتھ ہوتو وہ منکر کے حق میں فدیہ ہے ،اوراس کی تعلیق جائز نہیں۔

#### بمنبيه

''الخلاص' میں رجعة کی تعلیق شرط کے ساتھ صحیح نہ ہونے کی علت اس طرح بیان کی ہے: تعلیق بالشرط احتمال رکھتی ہے کہ اس کے ساتھ حلف اٹھا نا جائز ہو، اور رجعت کے ساتھ حلف نہیں اٹھا یا جاتا ، اور''نور اُعین' میں اس پر اس طرح اعتراض کیا ہے: رجعت میں حلف کا نہا ٹھا یا جانا، ' امام صاحب' رایٹھا یے کا قول ہے۔ اور مفتی بقول' صاحبین' زیانہ یہ کا ہے کہ اس کا حلف اٹھا یا جائے گا، اور اس بنا پر بیمناسب ہے کہ شرط کے ساتھ اس کی تعلیق صحیح ہو۔

میں کہتا ہوں: اس پرامر مشتبہ ہوگیا، کیونکہ' الخلاصہ' کا قول: لا یحلف بالدجعة لام کی تخفیف کے ساتھ اس معنی میں ہے کہ بین کہا جائے گا: اگر میں نے اس طرح کیا تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنی بیوی کی طرف رجوع کروں جیسا کہ کہا جاتا ہے: اگر میں ایسا کروں تو مجھ پر حج یا عمرہ یا ان کے سواکوئی اور شے لازم جس کے ساتھ حلف اٹھا یا جاتا ہے، گو یا انہوں نے اسے یحلف میں ایسا کروں تو مجھ پر حج یا عمرہ یا ان کے سواکوئی اور شے لازم جس کے ساتھ حلف اٹھا یا جاتا ہے، گو یا انہوں نے اسے یحلف لام کی تشدید کے ساتھ مگان کیا ہے، اور باکو سبیت کے لیے بنایا ہے، یعنی جب وہ رجعت کا انکار کر ہے تو قاضی اس پر حلف نہیں وے گا جیسا کہ بقیدان چھ مسائل میں ہے جن پر''امام صاحب' رائیٹلیے کے نزد یک منکر کو حلف نہیں دیا جاتا ، اور' صاحبین' رواہ تا کے نزد کی حلف دیا جاتا ہے، اور اس میں کوئی خفانہیں ہے کہ یہ بعض طن میں سے ہے، پس تو اس سے اجتنا ہے کے۔

25026\_(قوله: وَالصُّلُحُ عَنْ مَالِ بِمَالِ) اور مال کے بدلے مال سے سلح کرنا جیبا کہ وہ کہے: میں نے تیرے ساتھاک شرط پر سلح کی کہتو بجھاک گر میں ایک سال کا سے دے، یا ہے کہ اگر زید آجائے؛ کیونکہ یہ مال کا معاوضہ مال کے ساتھ ہاں شرط پر سلح کی کہتو بھے اس گھر میں ایک ساتھ ہاں ساتھ ہاں گے بہتے ہوگی جب بدل مدی ہی جن کے ساتھ ہیں ہے: بالا شبہ یہ بیتے ہوگی جب بدل مدی ہی جن کے ظلاف ہو، اور اگر وہ اس کی مشل ہوتو وہ قبضہ اور افرابراء ہے، اور اگر وہ اس کی مشل ہوتو وہ قبضہ اور استیفاء (حق پوراکرنا) ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہوتو وہ فضل اور ربا ہے۔

25027 (قوله: وَنِي النَّهْ الظَّاهِرُ الْإِطْلَاقُ) اور "النبر" میں ہے: ظاہر اطلاق ہے، یعنی اس کا نیج ہونے کے ساتھ مقید نہ ہونا ہے، پس بیاسے شامل ہے جوابھی (سابقہ مقولہ میں) مذکور تینوں صور توں کے ساتھ مدی کی جنس میں ہے ہو، لیکن ان میں پہل آگے آنے والے ابراء میں وافل ہے، اور تیسری شرط اور تعلیق کے بغیر فاسد ہے؛ کیونکہ وہ رباہے، اور ربی دوسری تواس کا فاسد نہ جونا مطلقاً ظاہرے، تامل۔

اور بیاخمال بھی ہوسکتا ہے کہ اطلاق سے مراداس کا قرار ہونے کے ساتھ مقید نہ ہونا ہے اور اس پرقرینہ تفریع ہے،اور جو

رَوَ الْإِبْرَاءُ عَنْ الدَّيْنِ ، لِأَنَّهُ تَعْدِيكٌ مِنْ وَجْهِ

اور قرض سے بری الذمة قرار دینا، كيونكديدس وجة تمليك ب

سیکہا گیا ہے کہ حق تقیید ہے؛ کیونکہ کلام اس کے بارے میں ہے جوشرط فاسد کے ساتھ فاسد ہوجا تا ہے اور وہ معاوضات مالیہ ہیں، اور سکوت یا انکار سے سلح ان میں سے بیس ہے ۔ پس اس کا جواب وہ ہے جے آپ اس سے جان چکے ہیں کہ جس پر تفریع بیان کی گئی ہے وہ دو قائعد ہے ہیں نہ کہا یک، پس جو پہلے کی فرع بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ دوسرے کی فرع ہوسکتا ہے۔ اور ای لیے شارح نے اپنے قول: ولا یہوز تعلیقه پراقتصار کیا ہے، فائم ۔

25028 (قوله: وَالْإِبْوَاءُ عَنُ الدَّيْنِ) اورقرض ہے بری الذمة قراردینا اس طرح کدوہ کے: میں نے تجھے اپنے قرض ہے بری کردیا اس شرط پر کہ تو ایک مہینہ میری خدمت کرے، یا گرفلاں آجائے،''عین''۔اور'' العزمیہ' میں'' ایضا ح الکر مانی'' ہے ہے: وہ کہے: میں نے تیرے ذمہ کو اس شرط کے ساتھ بری کیا کہ میرے لیے جس وقت میں چاہوں ابراء کورد کرنے اور اسے سمح قراردیے کا اختیار ہے، یا کہے: اگرتو گھر میں داخل ہواتو میں نے تجھے بری کردیا، یا اس نے اپنے مدیون یا اس کے فیل کو کہا: جب تو نے مجھے اتنا اداکردیا یا جب تو نے اداکردیا، یا اگرتو نے مجھے پانچ سواداکردیے تو تو باق ہے بری ہو ہے تو تو باقل ہے اور ابراء نہیں ہے۔ اور'' البح'' میں کفالت سے ابراء کے سمجھے ہونے کا ذکر کیا ہے جب وہ اسے مناسب شرط کے ساتھ معلق کرے جیسا کہ اگرتو نے کل اسے پوراد ہے دیا تو تو بری ہے، پس اس نے اسے پورااداکردیا تو وہ مال سے بری موجائے گا، اور یا بعض کا قول ہے، اور'' افتح'' میں ہے: یہاں کی تو جیہ ہے۔ کیونکہ یہ اسقاط ہے تملیک نہیں ہے، '' بحر'' ۔اور عقر یہ اس کے باب میں اس پر کمل بحث (مقولہ 25670 میں) آئے گی۔

25029\_(قوله: اِلْأَفَّهُ تَمْلِيكٌ مِنْ وَجُهِ) كونكه يمن وجتمليك بهان تك كه يدوكر نے كے ساتھ ورد بوجاتا بها گرچاس ميں اسقاط كامعنى به بهن اس ميں تمليكات كا عتبار بوگا، اور است شرط كے ساتھ معلق كرنا جائز نه بوگا، است 'بهر' نے'' نينی' سے نقل كيا ہے۔ اور اى ميں ہے : قرض ہے برى كرنا يہ مبادلة المال بالمال ميں سے نبيں ہے ، پس چاہيے كہ يہ شرط فاسد كے ساتھ باطل نه بو، اور اس ميں تمليكات كامعتر بونا اس ميں تعلين بالشرط كے بطلان پر دلالت كرتا ہو اور اى ميں تمليكات كامعتر بونا اس ميں تعلين بالشرط كے بطلان پر دلالت كرتا ہو اور اى ميں غرب ليے اسے اس پر بطور تفريع ذكر كيا ہے، اور اى بنا پر مناسب يہ ہے كہ اسے آنے والی قتم ميں ذكر كيا جائے ، مير سے ليے بہی ظاہر بوا ہے ، پس تو اس ميں غور وفكر كر لے ، ' حلين' ۔ اور اى طرح '' البح' ميں كہا ہے : بلا شبدابرا كوشرط كے ساتھ مقيد كرنا سے حجے ہے ، اور اس پر كثير فروع ہيں جو كتاب السلح كے آخر ميں مذكور ہيں ، اور بال '' زمایع' نے ذكر كيا ہے : ابراء كومقيد كرنا سے اے معلق كرنا شيح نہيں ہے۔

. اور ہم نے اس کی وضاحت'' البحر'' پر تعلیق میں کر دی ہے، لیکن بیضروری ہے کہ شرط متعارف ہوجیہا کہ آ گے ( آ نے والے مقولہ میں ) آرہا ہے۔

# إِلَّا إِذَا كَانَ الشَّمُ طُ مُتَعَارَفًا أَوْ عَلَّقَهُ بِأَمْرِكَائِنِ كَإِنْ أَعْطَيْتَهُ شَرِيكِي

مرجب شرط متعارف ہویا وہ اسے موجود ہونے والے امرے ساتھ معلق کرے جبیبا کہ:ا گرتو نے میرے شریک وعطا کیا

#### حاصل كلام

حاصل یہ ہوا کہ ابراصرف دومرے قاعدہ پر بطور تفریح ذکر کیا گیا ہے، پس ای لیے اسے یہاں ذکر یہ ہے، فاقیم۔
اور اسکی فروع میں سے ہے جو' البحر' میں' المبسوط' ہے منقول ہے: اگر اس نے جسم و کہ: اگر تو نے حلف اشاد یا تو تو برق ہے، یہ باطل ہے؛ کیونکہ یہ براء قاکوذی قدر شے کیساتھ معلق کرنا ہے، اور وہ تعلیق کا احتمال نہیں رہتی ۔ اور ابرا ، کی تفریع پہلے قاعدہ پر بھی صبح ہے جب شرط غیر متعارف ہو، اور ای میں سے وہ ہے جسم نے' العزمیہ' سے (سابقہ متولہ میں ) غل کیا ہے، فاقیم ۔
میں صبح ہے جب شرط غیر متعارف ہو، اور ای میں سے وہ ہے جسم نے' العزمیہ' سے (سابقہ متولہ میں ) غل کیا ہے، فاقیم میر دینے کی شرط کے ساتھ اسے بری کروے تو وہ صبح ہے؛ کیونکہ یہ شرط متعارف ہے۔ اور ابرا ، کوشرط کے ساتھ معلق کرنا جائز ہے۔ پس اگر اس نے مہر دینے کو قبول کیا اور اس کا قصد کیا کہ وہ اسے مہر دیتو اس عورت نے انکار کرد یا اور اس نے اپنی شادی اس سے نہی تو وہ بری نہیں ہوگا ؛ اس لیے کہ صبح میرو بیا گو وہ ہو چکا ہے، اور اگر طلاق بائنو والی عورت نے میر کے موض تجد یدنکا تی کی شرط کے ساتھ اسے بری کیا ، اور اس کو اور وہ شرط کے ساتھ اسے بری کیا، اور اس کا میرش سوبو، پس اگر اس نے تجد یدنکا تی دینا رہ خوش کیا اور اس عورت نے انکار کرد یا تو وہ شرط کے ساتھ اسے بری کیا، اور اس کو اسے بری نہیں ہوگا۔

مطلقہ عورت نے اپنے خاوند کو کہا: تو میرے ساتھ شادی کر لے، تواس نے کہا: تو مجھے وہ مہر بہدکر دے جو تیرے لیے مجھ پر ہے تو میں تیرے ساتھ شادی کر لیتا ہوں۔ پس اس نے اسے شادی کی شرط کے ساتھ معلق کیے بغیر مطلقا بری کر دیا تو وہ بری ہوگا جب وہ اس سے شادی کر سے گا، اورا گر شادی نہ کی تو وہ بری نہیں ہوگا؛ کیونکہ وہ ابرا، دلالیہ معلق ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے: وہ بری نہیں ہوگا اگر چو وہ اس سے شادی کر لے؛ کیونکہ بیر شوت ہے۔ اسے ' بحر' نے ' القنیہ' سے نقل کیا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیق دلالت کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس پر بہت سے مسائل متفرع ہوتے ہیں، پس چا ہے کہ اسے یا در کھ لیا جائے ' ' رملی' ۔

اور مذكوره تعليق سے مرادتقيد بالشرط ہے اور اس پرقرينه مذكوره مثاليس جيں۔

25031 (قوله: أَوْ عَلَقَهُ بِأَمْرِ كَائِنِ الْحَ) يا ہے ہو چَلنے والے امر كساتھ معلق كرے، اس ميں ہے وہ ہے: جو

د جامع الفصولين 'ميں ہے: اگر اس نے اپنے غريم (مقروض) كوكبا: اگر مير اتجھ پر قرض ہے تو ميں نے تجھے برى كر ديا اور
عال ہے ہے كہ اس كاس پر قرض ہے تو وہ برى ہوجائے گا؛ كونكہ اس نے اسے موجود شرط كے ساتھ معلق كيا ہے ہيں وہ تم بالفور
عال ہے ہو گیا۔

25032 (قوله: كَإِنْ أَعْطَيْته شَرِيكِي الخ) الرَّتون وه مير عشر يك كود ، ديا، اسي الدرر' مين فارى الفاظ

#### نَقَدُ أَبُوأَتُكَ وَقَدُ أَعْطَاهُ صَحَّ وَكَذَا بِمَوْتِهِ

تومیں تھے بری کردوں گا درآنی لیکدوہ اے عطاکر چکا ہوتو میسے ہے،اورای طرح اس کا اپنی موت کیساتھ معلق کرنا بھی ہے،

کے ماتھ ذکر کیا ہے اور' الوانی''نے اس کے ساتھ اس کی تفسیر بیان کی ہے۔

اورظاہر ہے کہ یبال براُ ۃ ہے مراد براُ ۃ الاسقاط ہے، پس وہ اس پراسے لوٹار ہاہے جس پراس کے شریک نے قبضہ کیا، مگر یہ کہ مراد باتی قرض ہے بری قرار دینا ہو۔

# اس کا بیان کہ وہ اپنے مدیون کو کہے: جب میں فوت ہوا تو تو بری ہے

25033\_(قوله: وَكَذَا بِمَوْتِهِ النَّمَ) "الخائية "ميں ہے: اگراس نے اپنے مديون کو کہا: جب ميں فوت ہوا تو تو قرض ہے بری ہے بيہ جائز ہے، اور بيہ وسيت ہوگى، اور اگر اس نے کہا: اگر تو فوت ہوا تو پھر وہ برى نہ ہوگا، اور بيمخاطرہ (جان کو خطرے ميں ڈالنا) ہے جبيبا كہ اگر وہ كہا: اگر تو دار ميں داخل ہوا تو تو برى ہے، تو وہ برى نہيں ہوتا۔ اور اى ميں ہے: اگر مریض ورت نے اپنے خاوند کو کہا: اگر ميں اپنی اس بيارى كی وجہ سے فوت ہوگئ تو ميرا مبر تجھے پرصد قد ہے يا تيرے ليے وہ حلال ہے، پھروہ اى مرض ميں فوت ہوگئ تو اس كامبراس پرلازم ہوگا؛ كونكہ بيمخاطرہ ہے اور يہ جي نہيں ہوتا۔

میں کہتا ہوں: ان سائل کے درمیان فرق کرنامشکل ہے: کیونکہ پہلے دونوں مسلوں میں موت محقق الوجود ہے، لیں اگر المطرہ سے مراد قرض کی بقائے ساتھ موت ہے ہو وہ دونوں مسلوں میں موجود ہے۔ اور ثاید فرق اس طرح ہو کہ اس کے اپنی ذات کی موت کے ساتھ محلق کرنے توضیح قرار دینا اس بنا پر ممکن ہے کہ وہ دصیت ہے، اور دصیت کی تعلیق صحیح ہے جیسا کہ عنقریب آئے گا یہاں تک کے وہ فالم کی طرف سے اس قول کے ساتھ صحیح ہوتی ہے: جب جھے آزاد کیا گیا تو میرے مال کا شکہ نے وصیت ہے جیسا کہ الزیلی ہی نے کہ الوصایا ہیں ہے بخلاف اس مدیون کی موت کے ساتھ محلق کرنے کے۔ کیونکہ اسے وصیت بناناممکن نہیں۔ لیس وہ محسن ابراء ہاتی رہا۔ اور بیم معلوم نہیں ہوسکتا کہ کیا اس کی موت تک قرض ہاتی رہے گا؟ لیس وہ اسے وصیت بناناممکن نہیں ۔ اور اس طرح مبر کا مسلہ ہال میں اس حیثیت سے مخاطرہ ہے کہ ابراء اس کی اس مرض سے موت پر معلق ہے، اور بیم معلوم نہیں ہوسکتا کہ کیا تو جا نتا ہے کہ وصیت کے شہوا گروہ وہ جو کہ ہوتا ہے کہ وصیت کے شہوا گروہ وہ جب کہ اس کہ اس کے ہوت کہ ہوتا ہے کہ دوصیت کے بہوا گروہ وہ جب کہ ابراء اس کی اس مرض ہوتا کہ اور وہ جب کی ایس کر وہ اب کی اس کر وہ ابحد الموت کی طرف مضاف ہے، اور اسے عتق کے ساتھ معلق کرنا صحیح ہوتا اس کے ہاو جود کہ وصیت کے تیہ ہوا کہ اور کا طرف مضاف ہے، اور اسے عتق کے ساتھ معلق کرنا ہو جب کہ بیم علی میں ہوسکتا کیا وہ نا اے جا کر قرار دیں گے بائیس؟ یا وہ وہ وہ تب کہ بوت اس سے تعلیق کا صحیح ہونا لازم آتا ہے جب وہ کہ بیم علی میں فوت ہوگی ، یعنی وہ میں مرضی ھذا کے بغیر کیا اور مسلہ میں نقل کی حاجت اور ضرورت ہے۔

وَيَكُونُ وَصِيَّةً وَلَوْلِوَا رِثِهِ عَلَى مَا بَحَثَّهُ فِي النَّهْ رِوَعَزْلُ الْوَكِيلِ وَالاغْتِكَافُ

اوروہ وصیت ہو گی اگر چپداس کے وارث کے لیے ہوجیسا کہ''اننہ'' میں اس پر بحث کی ہے۔اور وکیل کومعزول کرنا،اور اعتکاف کرنا،

25034\_(قوله: عَلَى مَا بَحَثَهُ فِي النَّهُوِ) جيباك' النبر' ميں اس پر بحث كى ہے، جبال انہوں نے سابقہ مبركے مسئلہ كے بعد كہاہے: اور مناسب يہ ہے كەاگر ورثاءاہے اجازت وے دیں تو وہ سيح بو؛ كيونكہ وصيت كے سيح بونے ہے مانع اس كا وارث ہونا ہے۔ اور اس ميں ہے: كه مانع اس كا مخاطرہ ہونا ہے جيساك' الخانين كى عبارت ميں اس كے بارے تصریح كى ہے، 'طحطا وى''۔

25035\_(قوله: وَعَوْلُ الْوَكِيلِ) اور وكيل كومعزول كرنا، اس طرح كه وه اسے كبة: ميں نے تجھے ال شرط پر معزول كيا كة و جھےكوئى شے ہديد سے يا اگر فلال آيا؛ كيونكہ يہ اس ميں سے نہيں ہے جس كے ساتحة حلف اٹھا يا جا تا ہے، پس شرط كے ساتھا اس كى تعليق حيى نہ ہونے كا تقاضا كرتى ہے شرط كے ساتھا اس كى تعليق حيى نہ ہونے كا تقاضا كرتى ہے نہ كہ يہ كہ يہ شرط كے ساتھ باطل ہوتا ہے، اور مير سے نزد يك يہ يہ كا غلط ہے، اور يہ كہ يہ اس ميں سے ہے جس كى تعليق صيى نہيں ہوتى ہوتى نہ كہ اس ميں سے ہے جس كى تعليق صيى نہيں ہوتى ہوتى نہ كہ اس ميں سے جوشرط فاسد كے ساتھ فاسد ہوتا ہوتى نہ كہ اس ميں سے ہوشرط فاسد كے ساتھ فاسد ہوتا ہوتى ہوتى نہ كہ اس كے وہ مبادلة مال بمال ہوكى ، پس ميں سے نہيں ہے، بلكہ يہ تقييدات ميں سے ہے جبيا كہ (مقولہ 25003 ميں) گزر چكا ہور كے اس كى تعليق باطل ہوگى، پس ميں مرف دوسر سے قاعد سے پر بطور تفر ليے ہوگا، اور يہاں اس كا ذكر خطانہيں ہے، فاقہم ہوتى ہے پس اس كى تعليق صيحے ہوتى ہے جبيا كہ اورعزل وكيل كے ساتھ مقيد كيا ہے كونكہ وكالت اس كے خالف ہوتى ہا سے حيثيت سے كہ اس كى تعليق صيحے ہوتى ہے جبيا كہ اور ميل كے ساتھ مقيد كيا ہے كونكہ وكالت اس كے خالف ہوتى ہے اس حيثيت سے كہ اس كى تعليق صيحے ہوتى ہے جبيا كہ اور ميا كار مقال 2507 ميں) آر ہا ہے۔

25036 (قوله: وَالِاغْتِكَافُ) اوراء تكاف كرنا- "البحر" بين كباب: مير بنزديك بهال اس كاذكركرنا خطا ہے؛
الله ليك كه "القنيه" بين ہے: الله في كہا: قسم بخدا مجھ پر مبينے كااعتكاف ہے اگر بين گھر بين داخل ہوا، پھروہ داخل ہوا تو وہ ہمارے علاء كنزديك الله برلازم ہے۔ پس جب شرط كے ساتھ اس كى تعليق صحيح ہے تو وہ شرط فاسد كے ساتھ باطل نہيں ؛ اس ليك كه "جامع الفصولين" بين ہے: جس كى تعليق شرط كے ساتھ جائز ہے وہ شرط فاسد كے ساتھ باطل نہيں۔ اور وہ كيے ہوسك ہے؟ حالا نكه عبادات بين ہے نذر مانى ہوئى عبادت كى تعليق كے صحيح ہونے پر اجماع ہے وہ جو عبادت ہيں ہو يہاں تك كه وقف ہوئيا كہ الراس (وقف) كى نذركو شرط كے ساتھ معلق كرنا صحيح نہيں ہوتا، اوراگراس (وقف) كى نذركو شرط كے ساتھ معلق كرنا صحيح نہيں ہوتا، اوراگراس (وقف) كى نذركو شرط كے ساتھ معلق كرنا تو تعليق صحيح ہے، اور "الخانية" بين ہے: اعتكاف سنت مشروعہ ہے نذر كے ساتھ واجب ہوجا تا ہے، اى طرح شرط كے ساتھ معلق كر نے اوراس بين شروع ہوجانے كے بعد واجب ہوجا تا ہے۔ پھر كہا: اوراس پر اجماع ہے كہ نذرا گرمعلق ہواس طرح كہ وہ كے: اگر ميرا فائر آگري، يا الله تعالی نے مير ہے فلاس مریض کو شفادی تو الله تعالی كى رضا كے ليے مجھ پر لازم ہے طرح كہ وہ جائز نہيں۔ پس بيعبادت بالاجماع طرح كہ وہ جائز نہيں۔ پس بيعبادت بالاجماع کہ يہ بيندا عتكاف كر ليا تو وہ جائز نہيں۔ پس بيعبادت بالاجماع کہ بيندا عتكاف كر ليا تو وہ جائز نہيں۔ پس بيعبادت بالاجماع کہ بيندا عتكاف كر ليا تو وہ جائز نہيں۔ پس بيعبادت بالاجماع کہ بيندا عتكاف كر ليا تو وہ جائز نہيں۔ پس بيعبادت بالاجماع کے ليم ميندا عتكاف كر ليا تو وہ جائز نہيں۔ پس بيعبادت بالاجماع کے ليم ميندا عتكاف كر ليا تو وہ جائز نہيں۔ پس بيعبادت بالاجماع کے ليم ميندا عتكاف كر ليا تو وہ جائز نہيں۔ پس بيعبادت بالاجماع کے ليم ميندا عتكاف كر ليا تو وہ جائز نہيں۔

اس کی تعلیق صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اور بیان میں سے تیسرا مقام ہے جس میں انہوں نے خطاکی ہے، اور بہال خطا زیادہ فتیج ہے۔ کیونکہ اس کی تعلیق صحیح ہونے کے بارے کشرصراحتیں ہیں، اور میں اس پر متعجب ہوں کہ انہوں نے ان عبارات کومتون، شرح اور فتاوی میں بار بار ذکر کرنا ہے، اور بیا کثر واقع ہوتا ہے کہ ایک مولف کوئی شے خطا ذکر کرتا ہے اور وہ اسے بغیر تنہیہ کے نقل کرتے رہتے ہیں، پر نقل کرنے والا ہوتا ہے، اس کی معمل بحث اس میں ایک خطاکر نے والا ہوتا ہے، اس کی ممل بحث اس میں ایک خطاکر نے والا ہوتا ہے، اس کی ممل بحث اس میں ہے۔ اور ملامہ ' المقدی' نے اس طرح جواب دیا ہے: مرادیہ ہے کہ نفس اعتکاف کوشرط کے ساتھ معلق نہیں کیا جا ساتھا؛ کیونکہ بیاس میں ہے جوالنہایہ کے باب البہ میں ہے: مجموعی طور پر وہ امور جنہیں شرط فاسد کے ساتھ معلق کرنا صحیح نہیں ہوتا تیرہ ہیں، اور ان میں ہوتا تیرہ ہیں، اور ان ہوتا ہو گئا ہے کہ اس کا معنی ہے جوالنہایہ کے باب البہ میں ہے: او پراعتکاف واجب کیا گرزید آگیا، کیکن بی خلاف خلام ہے، پس اس میں تدبر کر لو ۔ پھر کہا: اور حق ہیں، اور حق ہیں، اور کئی میں کیا ماعتکاف کے بارے میں ایک روایت پر محمول ہے اگر جدور میں وہ ہے جس پر اکثریت ہے۔

میں کہتا ہوں: اس میں نظر ہے: اس لیے کہ آپ نے اسے جان لیا ہے جو یہاں متون، شروح اور فقاوی میں مذکور ہے،

بلکہ درست جواب یہ ہے کہ جب ان کا کلام اس بارے میں ہے کہ اعتکاف کی تعلیق شرط فاسد کے ساتھ سے خیج نہیں ہوتی نہ کہ
مطلق شرط کے ساتھ، اور جب انہوں نے اس پر اجماع کیا ہے کہ اعتکاف کی مناسب شرط کے ساتھ تعلیق سی جے ہوسکتا ہے، پھر ان پر اس
مطلق شرط کے ساتھ، اور جب انہوں نے اس پر اجماع کیا ہے کہ اعتکاف کی مناسب شرط کے ساتھ تعلیق سی ہوسکتا ہے، پھر ان پر اس
الله تعالی نے میر ہم ریض کو شفاوی، تو پھر یہاں ان کے کلام کواس کی نقیض پر محول کرنا کیے جیج ہوسکتا ہے، پھر ان پر اس
کے اعتراض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے خطا کی ہے اور خطا بھی متد اول رہی یہاں تک کہ کسی ایک کے لیے بھی ان کے اس کلام
ان کے کلام سے خارج جواس کے ساتھ جوان میں متد اول ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے لیے اسوہ اور ہمارااعتاد ہیں شکر الله
سعیم، بلکہ ان کے کلام کوان کے مقاصد کی مطابقت پر محمول کرنا واجب ہے، اور وہ جیسا کہ '' الحواثی العزمیہ' میں اس کی مثال
ان کے کلام سے خارج ہواس کے ساتھ جوال کی ساتھ احتکاف کا فساداس طرح ہے کہ وہ کہ جس پر کئی دنوں کا اعتکاف ہو: میں
دی ونوں کا اعتکاف کرنے کی نیت کرتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ میں روزہ نہیں رکھوں گایا میں اعتکاف کے دوران اپنی بیوک
فاسد ہوجائے گا ، اورشرط کے ساتھ اس کی تعلی جب کہ وہ کہہ: میں ان عزی فی کی نیت کی اگر الله تعالی نے بیا کہ بیا ہیں اعتکاف کی نیت کی اگر الله تعالی نے بیا کہ بیا سے نگل جوائی کی حور سات کی میں روزہ نہیں رکھوں گائے نے یا گر زیراضی ہو۔ اور بھی
وہ کہے: جسم بخدا مجھ پر ایک مبینے کا اعتکاف ہے اس شرط کے ساتھ کہ میں روزہ نہیں رکھوں گائے نے یا گر زیراضی ہو۔ اور بھی
کہ باجاتا ہے : بے شک اس میں شروع ہو بھی اس کا موجب ہے، پس جب وہ اس میں اس شرط فاسد پر نیت کے ساتھ شروع کے میا تھ کہ میں روزہ نہیں رکھوں گائے نے یا گر زیراضی ہو۔ اور بھی
کہ باجاتا ہے : بے شک اس میں شروع ہو بھی اس کا موجب ہے، پس جب وہ اس میں اس شرط فاسد پر نیت کے ساتھ شروع کو

فَإِنَّهُمَا لَيْسَا مِتَّا يُحُلَفُ بِهِ فَلَمْ يَجُزُ تَعْلِيقُهُمَا بِالشَّمْطِ، وَهَذَا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ كَمَا بَسَطَهُ فِي النَّهْرِ، وَالشَّمْطِ، وَهَذَا فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ كَمَا بَسَطَهُ فِي النَّهْرِ، وَالْمُوَارَعَةُ وَالْمُعَامَلَةُ ) أَيْ الْمُسَاقَاةُ لِانْهُمَا إِجَارَةُ (وَالْإِثْرَالُ

کیونکہ بیدونوں ان میں سے نہیں ہیں جن کے ساتھ حلف اٹھایا جاتا ہے پس ان دونوں کی شرط کے ساتھ تعلیق جائز نہیں،اور بیدوروایتوں میں سے ایک میں ہے جبیہا کہ اسے''النہ''میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے،اور صحیح اعتکاف کونذر کے ساتھ ملانا ہے،اور مزارعہ اور معاملہ مرادمسا قاۃ ہے، کیونکہ بیدونوں اجارہ تیں،اور اقر ار

مواتواس كاا يجاب صحح نبيس ب، فاقهم \_ والحمد لله على ما الهم

25037\_(قوله: فَإِنَّهُمَا لَيْسَا مِمَّا يُحْلَفُ بِهِ) كَوْنَد بِهِ دونُوں ان مِيْں تِنبِيْں بَيْن بَن سَمَاتِه علف الله يا عالى الله عنها يا جاتا ہے میں کے ماتھ علف الله يا تا ہے میں کہ اسلامی کا اسلامی کی معزول کرنے میں میچ ہے، رہاا عثکاف تو بالا جماعً اس کے ماتھ علف الله يا جاتا ہے جبيبا کہ آپ جان چکے ہیں،اے''حلی''نے بیان کیا ہے۔

شرط کے ساتھ تعلیق صحیح ہونے میں اعتکاف کا الحاق صحیح نذر کے ساتھ ہے

25038\_(قوله: وَالصَّحِيمُ إِلْحَاقُ الِاغْتِكَافِ بِالنَّذُرِ) اور صحیح نذر ئے ساتھ انتکاف کا الحاق ہے، یعنی شرط کے ساتھ اس کی تعلیق صحیح ہونے میں، اور میں تحقیح '' النہ'' کے قول سے ماخوذ ہے: اللہ چدوسری روایت وہ ہے جس پراکٹر ہیں، پس سیاس روایت کو ضعیف قرار دینا ہے جس پرانسجا ہمتون وشروح چلے ہیں ہتھیں آپ نے سیح جواب جان لیا ہے۔

25039\_(قولد : لِأَنْهُمُ الْجَارَةُ ) كونكه يدونوں اجارہ ہيں، پس يدونوں مال كا معاوضه مال كي ساتھ ہوں گے اور يہ دونوں شرط فاسد كے ساتھ فاسد ہوتے ہيں۔ اور ان دونوں كوشرط كے ساتھ معلق كرنا جائز نہيں جيسا كه اگروہ كے : ميں نے اپنی زمين تجھے مزادعت پردى، يا ميں نے اپنا باغ تجھے مساقاۃ پرديا اس شرط پر كه تو مجھے ايك ہزار قرض دے، يا اگر زيد آيا، اس كى مكمل بحث البحر "ميں ہے۔" الرملی " نے كہا ہے: اور اس سے اس كا فاسد ہونا معلوم ہوتا ہے جو ہمارے شہوں ميں مزارعت اس شرط كے ساتھ ہوتی ہے كہ عال (مزارع) كى مشقت (محنت ) زمين كے مالك پر ہوگی چاہوہ و در اہم سے ہويا انا جے ہے۔

اگر کسی نے بیکہا کہ فلال کے مجھ پراتنے دراہم ہوں اگروہ مجھے اتنا قرض دیے تو تعلیق باطل ہے

25040 (قوله: وَالْإِقْمَارُ) اوراقرار کرنا، اس طرح که وه کیج: فلال کے مجھ پراتنے ہیں اگر وہ مجھے اتنا قرض دے، یا اگر فلال آئ؛ کیونکہ میال میں ہے ہیں ہے جس کے ساتھ صلف اٹھا یا جاتا ہو، پس شرط کے ساتھ اس کی تعلیق صحح نہیں ہوگی، '' عینی' ۔ اور'' المبسوط' میں ہے: کسی نے اس پر مال کا دعویٰ کیا تو اس نے کہا: اگر میں تیرے پاس کل نہ آیا تو وو مجھ پر ہے، تو وہ اس پر لازم نہیں ہوگا گروہ کل اس کے پاس نہ آئے؛ کیونکہ بین طرح کے ساتھ اقرار کی تعلیق ہے، اور اتر امر اس خلال نے فلال کے جائر وہ تم اٹھا گے، یا اس شرط پر کہ وہ صلف دے پس اس فلال نے حلف اٹھا دیا اور اقرار کرنے والے نے انکار کیا تو اس سے نہ لیا جائے؛ کیونکہ اس نے اقرار کوائی شرط کے ساتھ معلق کیا ہے جس میں خطرہے، اور کرنے والے نے انکار کیا تو اس سے نہ لیا جائے؛ کیونکہ اس نے اقرار کوائی شرط کے ساتھ معلق کیا ہے جس میں خطرہے، اور

إِلَّاإِذَا عَلَّقَهُ بِمَجِىءِ الْغَدِ أَوْ بِمَوْتِهِ فَيَجُوزُ وَيَلْزَمُهُ لِلْحَالِ عَيْنِيُّ

مگرجب وہ اے آنے والے کل یا پنی موت کے ساتھ معلق کرے تو وہ جائز ہے،اور وہ حال کی وجہ سے لازم ہوگا،''مینی''۔

تعلیق بالشرطا ہے اقرار ہونے سے خارج کردیت ہے، ''بح''۔اوراس کا ظاہر میہ ہے کہ اس کا قول: عدی ان یحلف بعلیق ہے شرطنمیں ہے، کیک بھی تعلیق کا طلاق تقیید بالشرط پر کیا جاتا ہے، اور ''البحر'' میں ذکر کیا ہے: اطلاق کا ظاہر طلاق اور عتق کے بارے اقرار کرنے والا بارے اقرار کا داخل ہونا ہے مثانی اگر میں گھر میں داخل ہوا تو میں اس کی طلاق یا اس کے عتق کے بارے اقرار کرنے والا بول، بخلاف تعلیق انشا کے، اوران دونوں کے درمیان فرق پر بیددلالت کرتا ہے کہ اگر اسے انشاء پر مجبور کیا گیا تو وہ اس کے ماتھ واقع ہوگا ، یا اسے اس کے اقرار پر مجبور کیا گیا تو وہ واقع نہ ہوگا۔ اسے یاد کرلو، ''زیلعی'' نے کتاب الاقرار میں بیان کیا ہا ہے اس میں اختلاف ہے کہ اقرار پر مجبور کیا گیا تو وہ واقع نہ ہوگا۔ اسے یاد کرلو، ''زیلعی'' نے کتاب الاقرار میں بیان کیا ہے اس میں اختلاف ہے کہ اور حق باطل ہے یا نہیں ، اور ''المبسوط'' سے جونقل کیا ہے وہ اس کے حج ہونے کی شبادت دیتا ہے۔ اس کا ظاہر اسے میخی قرار دینا ہے، اور حق اسے میفی قرار دینا ہے؛ اس لیے کہ یباں اس بارے ان کی تصریح ہے کہ اس کی طرح اعتراض کیا ہے اس حیث تو اور اعتکاف کر نے طرح اعتراض کیا ہے اس حیث تیت سے کہ یباں ان کے کلام پراعتا و کیا ہوتا ہے، منفصاً ۔ اور اعتکاف کر نے طرح اعتراض کیا ہے اس حیث تیت سے کہ یباں ان کے کلام پراعتا و کیا ہوتا ہے، منفصاً ۔ اور اعتکاف کر نے میں اس کا التزام لازم ہے۔

میں کہتا ہوں: بلا شبدانہوں نے دونوں میں اس کا التزام نہیں کیا اس پر بنا کرتے ہوئے جوانہوں نے ان کے کلام کی مخالفت ہے۔ مجھا ہے، اور نہ باتی مسائل میں اسے جاری رکھنالازم آتا ہے۔ ہاں اقرار کے اس میں سے ہونے میں نظر ہے جو شرط کے ساتھ باطل ہوجا تا ہے؛ کیونکہ وہ معاوضات مالیہ میں سے نہیں ہے، اور میں نے اسے نہیں دیکھا جس نے اس کے ساتھ اس کے بطلان کی تصریح کی ہے، اور یہاں اس کے ذکر سے اس کا باطل ہونالازم نہیں آتا؛ اس لیے کہ آپ اس سے اس کے جان چکے ہیں جو بار بارگزر چکا ہے کہ مصنف نے فروع میں سے جو ذکر کی ہیں ان میں سے بعض شرط کے ساتھ باطل ہوتی ہوتی ہوتی ہے۔ نام سے خوذکر کی ہیں ان میں سے بعض شرط کے ساتھ باطل ہوتی ۔ نہیں جو نہیں ہوتی ۔ نہیں جو نہیں ہوتی ۔ نہیں چاہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس کے ذکر پر اقتصار کیا ہے ۔ کہ اس کی شرط کے ساتھ خوبیں ہوتی۔ نہیں چاہیے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے۔

25041 (قوله: إِلَا إِذَا عَلْقَهُ بِهَ جِيءَ الْغَدِ) مَّر جبُ وه اسے آنے والے کل کے ماتھ معلق کرے جیبا کہ اس کا قول: مجھ پر ہزارہے جب کل آئے گا، یا جب مہینہ شروع ہوگا، یا جب لوگوں نے افطار کیا؛ کیونکہ یقلی تنہیں ہے، بلکہ نذکورہ وقت تک مؤخر کرنے کا دعویٰ ہے، پس اس کا اقر ارقبول کیا جائے گا اور اس کا دعویٰ اجل ججت کے بغیر قبول نہیں کیا جائے گا، "زیلعیٰ"، کتاب الاقرار۔

25042\_(قوله: أَوْ بِهَوْتِهِ ) يا اپنی موت كے ساتھ، مثلاً وہ كہے: اس كے مجھ پر بزار ہیں اگر میں فوت ہوا، تو وہ اس پرلازم ہوں گے وہ فوت ہوا یا زندہ رہا؛ كيونكہ وہ تعليق نہيں ہے؛ كيونكہ اس كی موت تو لامحالہ ہونے والی ہے، بلكہ اس كی مراد روَ الْوَقْفُ وَ) وَ الرَّابِعَ عَشَى رَالتَّ حُكِيمُ كَقَوْلِ الْمُحَكِّمَيْنِ إِذَا أَهَلَ الشَّهْرُ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا لِأَنَّهُ صُلْحٌ مَعْنَى، اوروقف اور چود بویس تحکیم (حکم بنانا) ہے جیسا کہ تھم بنانے والوں کا قول: جب مبینے کا چاند طلوع بوگا تو تو بھار فیصلہ کرنا؛ کیونکہ بیمعناصلح ہے۔

اس پر گواہ بنانا ہے تا کہاس کی موت کے بعدوہ اس بارے شہادت دیں جب ورثاءا نکار کریں ، پس بیہ اقرار کے لیے تاکید ہے،''زیلعی''۔

25043\_(قوله: وَالْوَقُفُ) اوروتف، كيونكه بياس ميس فينس بي ساته صافعا فعايا جاتا ب، پس اگراس نے کہا: اگرمیرا بیٹا آ گیا تومیرا گھرصد قدمسا کین کے لیے وقف، پس اس کا بیٹا آ گیا تو وہ وقف نبیں ہوگا؛ کیونکہ اس کی شرط میہ ہے کہوہ منجز (بالفورواقع) ہو،اس کے ساتھ'' فتح القدير''اور''الاسعاف' میں اعتاد کیا ہے جہاں انہوں نے کہا ہے: جب کل یا مہینے کا آغاز آئے گا، یا جب میں نے فلال سے گفتگو کی، یا جب میں نے فلانہ سے شادی کی تو میری زمین وقف صدقہ یہ باطل ہے؛ کیونکہ بتعلیق ہےاور وقف خطر کے ساتھ تعلیق کا اخمال نہیں رکھتا،اور اس میں بیجی ہے: اس نے اپنی زمین اس شرط پر وقف کی کماس کی اصل اس کے لیے ہے، یااس شرط پر کماس کی ملک اس سے زائل نہیں ہوگی، یااس شرط پر کمہوہ اس کی اصل چھ دے اور اس کے من صدقہ کردے تو وقف باطل ہے۔ اور ' البزازيہ' وغيره ميں ہے: اس کی تعليق کا صحیح نه ہوناايک روايت ہے، اوراس كاضعف ظاہر ہے؛ اس ليے كەمصنف وغيره نے اس كے ساتھ اظہار جزم كيا ہے۔ "نبر" ـ اور درست يہ ہے كدوه كيم: اورظاہراس کا اعتماد ہے یاضعف اس کے مقابل ہے، گرید کے ضمیر حکایت کے لیے ہے جوان کے قول: دحک سے مجھی گئی ہے، تامل -اوراس كامقتهى جے انہوں نے "الاسعاف" ہے دوسرى بارنقل كيا ہے يہ ہے: وقف شرط فاسد كے ساتھ باطل ہوتا ہے اس کے باوجود کہوہ مبادلتہ مال بمال نہیں ہے، اور یہ کہ مفتی بدا ہے تبدیل کرنے کی شرط کا جواز ہے، اور بیبال مصنف کے اس کا ذ كركرنے سے بيلازمنبيں آتاكہ بياس ميں سے ہے جوشرط فاسد كے ساتھ باطل موجاتا ہے؛ اى وجد سے جسے ہم نے پہلے كئى باربیان کردیا ہے، بلکہ''العزمیہ''میں ذکر کیا ہے:'' قاضی خان' نے اس بارے تصریح کی ہے: کہ وہ شروط فاسدہ کے ساتھ باطل نہیں ہوتا؛ اور اس کے درمیان اور جو' الاسعاف' میں ہے اس کے درمیان تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ شرط فاسد عقد تبرع کو باطل نہیں کرتی جب اس کا موجب اصل میں عقد کوتو ڑنا ہو، کیونکہ میشرط لگانا کہ زمین کار قبداس کے لیے باقی رہے، یا بیہ کہ اس کی ملک اس سے زائل نہ ہو، یا بیکہ وہ اسے بغیر استبدال کے پیج دے بیتبرع کے لیے قص اور اسے تو ڑنا ہے۔

25044 (قولد : لِأَنَّهُ صُلُحٌ مَعْنَى ) كيونكه يه معنى سلح بي ''الدر' 'ميں كہا ہے: كيونكه بيصورة توليہ ہے اور معنى صلح ہے؛ كيونكه اس كى طرف متوجہ نہيں ہوا جاسكتا مگران دونوں كى رضا مندى كے ساتھ ان كے درميان خصومت يوخم كرنے كے ليے، پس اس اعتبار سے كه بيتوليه ليے، پس اس اعتبار سے كه بيتوليه ہوتى ہے، اور اس اعتبار سے كہ بيتوليه ہوتى ہے، وراس اعتبار سے كہ بيتوليه ہوتى ہے، وراس اعتبار سے كہ يتوليه ہوتى ہے، پس شك كے ساتھ وي اور خاہر ہے كہ وہ شرط فاسد كے ساتھ فاسد نہيں ہوگا؛ كيونكہ وہ مبادله

فَلَا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ وَلَا إِضَافَتُهُ عِنْدَ الثَّانِ، وَعَلَيْهِ الْفَتُوَى كَمَانِى قَضَاءِ الْخَانِيَّةِ وَبَقِى إَبْطَالُ الْأَجَلِ فَغِى الْبَزَّاذِيَّةِ أَنَّهُ يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ

پس امام'' ابو یوسف' منطقید کے نز دیک اس کی تعلیق اور اس کی اضافت صحیح نہیں ہوتی ،اور ای پرفتویٰ ہے جبیہا کہ'' الخانیہ'' کی کتاب القصاء میں ہے۔اور باتی رہاا جل کو باطل کرنا ،تو'' البزازیہ'' میں ہے: وہ شرط فاسد کے ساتھ باطل ہوجاتی ہے،

المال بالمال نبيس ہے۔

25045\_(قوله: عِنْدَ الثَّانِ) امام' ابو بوسف' اور امام' محمد' مطلقیلها کے نزدیک وہ جائز ہے جیسا کہ وکالت، امارت اور قضامیں ہے۔ ' بحر''۔

25046\_(قوله: كَمَا فِي قَضَاءِ الْخَانِيَةِ) جيما كُنْ الخانيُ كَابِ القضاء مِن ب، اوراى كَمثُلْ الخلاص، كي كتاب البيوع مِن بي -

25047 (قولد: وَبَقِی إِبْطَالُ الْأَجُلِ) اور اجل کو باطل کرنا باقی رہا، اور کفالۃ کوغیر مناسب شرط کے ساتھ معلق کرنا باقی ہے جیسا کہ عقر یب (مقولہ 25529 میں) اس کے باب میں ان شاء الله تعالیٰ آئے گا، اور اقالہ جیسا کہ اس کے باب میں (مقولہ 23924 میں) گزر چکا ہے، اور اس کی مثال (آنے والے مقولہ میں) آربی ہے، اور مکا تب بنانا ایک شرط کے ساتھ جو صلب عقد میں ہو جیسا کہ اس کا بیان عنقر یب (مقولہ 25073 میں) آئے گا، اور تصاص سے معاف کرنا اور اعارہ ۔ پس'ن جامع الفصولین' میں ہے: اس نے قاتل کو کہا: جب کل آئے گاتو میں تجھے تصاص معاف کردوں گاتو ہے معنی کی وجہ سے جے نہیں ہے۔ اس نے کہا: جب کل آیا تو میں تجھے بطور اعارہ دوں گاتو یہ باطل ہے؛ کیونکہ یہ منفعت کی تملیک ہے، اور کہا گیا ہے: اجارہ ہاطل ہوتا ہے۔ اور اگر اس نے کہا: میں تجھے کل عاریۃ دوں گاتو عارہ ہوگا۔ اور دو تو لوں میں سے ایک کے مطابق قاضی کو معزول کرنا بھی باتی ہے جیسا کہ (مقولہ 25090 میں) آئے آئے گا، اور عنقر یب شارح ذکر کریں گے: وہ جس کی اضافت سے خہیں ہوتی اسے شرط کے ساتھ معلق نہیں کیا جاتا۔

25048\_(قوله: فَنِى الْبَوَّاذِيَةِ أَنَّهُ يَبُطُلُ بِالشَّهُ طِ الْفَاسِي) پن 'بزازیه' میں ہے: وہ شرط فاسد کے ساتھ باطل ہوجاتی ہے، اس طرح کہ اس نے کہا: کہ جب بھی قسط اداکر نے کا وقت آ پہنچا اور تو اے ادا نہ کر ہے تو مال کی ادائیگی ای وقت لازم ہوگی ہے جے اور وہ حالی ہوگیا (یعنی اس کی ادائیگی ای وقت لازم ہوگی)۔ ای طرح ''البزازیه' کی عبارت ہے، اور ''البحر' میں اس پر اس طرح اعتراض کیا ہے: بلا شبہ بیظا ہر سہوہے؛ کیونکہ وہ اگر اس طرح ہوتو یقینا اجل بھی باقی رہی ، تو پھر سے کہ سکتے ہیں۔ اور ''الخلاصہ' کی عبارت ہے: اور اجل کو باطل کرنا شرط فاسد کے ساتھ باطل ہوجاتا ہے، اور اگر وہ کہے: جب بھی قسط اداکر نے کا وقت آ ئے گا الخے۔ (کلماحل نجم الخے) تو اس نے اسے دوسر اسکلہ بنا دیا ہے اور بیدرست ہے۔ اور علامہ' المقدی' نے ذکر کیا ہے: دونوں عبارتیں مشکل ہیں، وہ یہ کہ ظاہر مرادیہ ہے کہ اجل باطل ہوجاتی ہے، اور بیاکہ جب

وَكَنَا الْحَجْرُعَلَى مَا فِي الْأَشْبَاةِ (وَمَا) يَصِحُ وَ (لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ) لِعَدَمِ الْمُعَاوَضَةِ الْبَالِيَّةِ سَبْعَةٌ وَعِشُرُونَ مَاعَذَهُ الْمُصَنِّفُ تَبَعَالِلْعَيْنِي

اورای طرح حجر (غلام کو کام سے روکنا) ہے اس بنا پر جو''الا شباہ''میں ہے۔اور جوامور سیخ جوتے بیں اور معاوضہ مالیہ نہ ہونے کی وجہ سے شرط فاسد کے ساتھ باطل نہیں ہوتے وہ اس تعداد کے مطابق ستائیس بیں جومصنف نے علامہ'' مینی'' کی تبع میں شار کی ہے۔

ا سے شرط فاسد پر معلق کیا جائے جیسا کہ مذکورہ مثال میں قسط کی عدم ادائیگی ،اس کے ساتھ اجل باطل ہو جاتی ہے، پس مال حال ہو جائے گا(یعنی اس کی ادائیگی بالفور لازم ہوگی)

#### حاصل كلام

اس کا حاصل میہ ہے: کہ لفظ ابطال' البزازیی' اور' الخلاص' دونوں کی عبارت میں زائد ہے، اور یہ کہ اس قسم میں اس کے ذکر کا بالکل کوئی دخل نہیں۔

25049\_(قوله: وَكُذَا الْحَجُرُ) اوراس طرح ججرب، به عبارت اس كاوجم دلاتی ہے كہ ججر (كام سے روكنا) شرط كاسد كے ساتھ فاسد ہوجاتا ہے حالانكہ اس طرح نبيں ہے جبيبا كه فقر يب (مقوله 25085 ميس) آئ گا۔ ہاں شرط كے ساتھ اس كی تعليق صحح نبيں ہے، ' جامع الفصولين' ميں كہا ہے: اورا گراس نے اپنے غلام كو كہا: جب آنے والاكل آيا تو ميرى طرف سے تجھ تجارت كرنے كى اجازت ہے تو يہ اون تصحیح ہے، اورا گراس نے كہا: جب كل آيا تو ميرى طرف سے تجھ پر تحارت كرنے كى اجازت ہے اور قاضى نے اگر كسى آدى كو كہا: ميں تجھ پر كاروبار سے پابندى لگادوں گاجب تو تحارت كرنے كى پابندى لگادوں گاجب تو نے مقلی اور سفاہت كامظام رہ كيا تو بيا سے كام ہے روكے كا تكم نبيں ہے (حجوت عليكم اذا سفھت) اورا گراس نے سفيہ كو كہا: قد اذنت لك اذا صلحت (ميں تجھے اجازت و دور كا كا جب تو نے اصلاح كرلى) تو يہ جائز ہے۔

# وہ امور جو مجمع ہوتے ہیں اور شرط فاسد کے ساتھ باطل نہیں ہوتے

25050 (قوله: وَمَا يَصِحُ وَ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرْطِ الْفَاسِدِ) وہ امور جوسیحے ہوتے ہیں اور شرط فاسد کے ساتھ باطل نہیں ہوتے ۔مصنف تیسرے قاعدہ میں شروع ہور ہے ہیں جو پہلے کے مقابلہ میں ہے، اور اس میں اصل وہ ہے جے'' البح'' میں علاء اصول سے کتب اصول میں قسم العوارض میں سے ہزل کی بحث میں ذکر کیا ہے: وہ کام جو ہزل (مزاح تمسخر) کے ساتھ صحیح ہوتا ہے شروط فاسدہ باطل کر دیتی ہیں۔ ساتھ صحیح ہوتا ہے شروط فاسدہ باطل کر دیتی ہیں۔ اور شارح کے قول: ما یصح سے مرادوہ جو فی نفسہ صحیح ہوتا ہے اور شرط لغوہ وتی ہے، اور اس کا اضافہ کیا ہے اس لیے کہ بطلان کی فی صحیح ہونے کو مسلزم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا صدتی فساد پر بھی ہوتا ہے، فاقہم

25051\_(قوله: لِعَدَمِ الْمُعَادَضَةِ الْمَالِيَّةِ) مالى معاوضد نُه بونے كى وجه سے، اس سے اس طرف اشاره كيا ہے

### وَزِدْتُ ثُمَانِيَةً (الْقَرْضَ وَالْهِبَةَ وَالضَّدَقَةَ وَالنِّكَامَ

اور میں نے آٹھ کا اضافہ کیا ہے: قرض ، مبد ،صدقد ، نکاح ،

جے اصل اول میں پہلے ذکر کیا ہے کہ جومبادلۃ المال بالمال نہیں ہے وہ شرط فاسد کے ساتھ فاسد نہیں ہوتا ، یعنی ایسی شرط عقد جس کا تقاضا نہیں کرتا اور نہ وہ اس کے لیے مناسب ہوتی ہے،اور وہ وہ زیا دتی ہے جوعوض سے خالی ہو، پس وہ ربا ہوجا تا ہے، اور معاوضات غیر مالیہ اور تبر عات میں ربانہیں ہوتا۔

25052\_(قولہ: وَذِ دُت ثَمَانِيَةً) اور میں نے آٹھ زائد کیے ہیں،اوروہ دم عمر سے بری کرنا،غصب کی جنایة کی صلح کرنا، ودیعت، عاریہ جب کہ وہ اس کا ضامن ہوا گئے۔نسب،عبد ماذون پر پابندی لگانا،غصب، اورغلام کوامان وینا ہے،''طحطاوی''۔

میں کہتا ہوں: اور ہم نے پہلے (مقولہ 25000 میں) بیان کردیا ہے کہ ہروہ جس کی تعلیق جائز ہوتی ہے وہ شرط فاسد کے ساتھ فاسٹنیس ہوتا ،اور عنقریب (مقولہ 25093 میں) اس کاذ کر بھی آئے گا۔

25053\_(قوله: الْقَرْضَ) جيے: میں نے تجھے ہیں اس شرط کے ساتھ قرض دیا کہ تو ایک سال تک میری خدمت کرے گا، اور '' البزازیہ' میں ہے: اور قرض کی تعلیق حرام ہے، اور شرط لازم نہیں ہوتی۔ اور جو'' الخلاصہ' میں الاصل کے ساب الکفالۃ ہے منقول ہے: اور قرض بالشرط حرام ہے، '' نہر''۔ پس تعلیق سے مراد شرط ہے۔ اور '' البزازیہ'' کے باب الصرف میں ہے: اس نے اسے قرض دیاس شرط پر کہ وہ اسے عراق میں اداکر ہے گا یہ فاسد ہے۔ یعنی شرط فاسد ہے، ورنہ یہ اس کے خالف ہے جو یہاں ہے، تامل۔

25054\_(قوله: وَالْهِبَةَ وَالصَّدَقَةَ) بهركنا اور صدقه كرنا، جيبے: يل في تجھے يه وبہكيا، يا يل في احتجھ بر صدقه كيا اس شرط كے ساتھ كـ تو ايك سال تك ميرى خدمت كرے گا، ' نهر' ـ پس يہ جي ہوگى اور شرط باطل ہوگى؛ كيونكه و و فاسد ہے۔ اور ' جامع الفصولين' ميں ہے: اور بهركومنا سب شرط كے ساتھ معلق كرنا تيج ہو جيبا كه: يل في تجھے بهدكيا اس شرط پركة تو مجھے اتنا قرض دے، اور اگر وہ شرط خالف ہوتو بہتے ہوگا فه كه شرط اور اس كے عاشيه مين ' الخير الرفلى' في كبا ہے: ميں كہتا ہوں: اس ہو اقعة الفتوى كا جو اب ليا جاتا ہے: كس في اپنى بيوى كوگائي بہدكى اس شرط پركداگر اس سے اس كى اور شرط باطل ہے۔ اور شارح عنقر يب ذكر كريں گے: بهد وشرط كے ساتھ معلق كرنا تيجے ہوتا ہو۔ اور شارح عنقر يب ذكر كريں گے: بهد وشرط كے ساتھ معلق كرنا تيجے ہوتا ہے، اور اس پركلام آگے (مقولہ 25099 ميں) آ ربی ہے۔

25055 (قوله: وَالنِّ كَامَ) اور نكاح كرنا، جيباك: ميں نے تجھ سے شادى كى اس شرط پر كہ تيرے ليے مہر نہيں ہو گا، پس نكاح صحیح ہوگا اور شرط باطل ہوگی اور مہر شل واجب ہوگا۔ اورائ قبیل سے وہ ہے جو' الخانیہ' میں ہے: میں نے تیرے ساتھ اس شرط پر شادى كى كہ مجھے خيار حاصل ہے تو نكاح جائز ہوگا اور خيار صحیح نہيں ہوگا؛ كيونكہ اس نے نكاح كوشرط كے ساتھ

## وَالطَّلَاقَ وَالْخُلْعَ وَالْعِتْقَ وَالرَّهُنَ وَالْإِيصَاءَ)كَ جَعَلْتُك وَصِيًّا عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ بِنْتِي

طلاق خلع عتق اور ربن اور ایصاء جیسا که میں مجھے اس شرط پروسی بنا تا ہوں کہ تو میری بین کے ساتھ شادی کرے،

معلق نہیں کیا، بلکہ اس نے نکاح کیا اور خیار کی شرط لگائی۔ اور بداس میں سے نہیں ہے: اگر میرے باپ نے اجازت دی، یا اگروہ راضی ہوا؛ کیونکہ یہ تعلیق ہے اور نکاح اس کا احتمال نہیں رکھتا ہیں مصحح نہیں ہے جبیبا کہ ' الخانیہ' میں ہے، اور ' النہ' کا کلام یہاں غیرمحررہے، فقد بر۔ اور ' الظہیریہ' میں ہے: اگر باپ حاضر ہوا دروہ مجلس میں قبول کرتے ویہ جائز ہے۔ ' النہ' میں کہا ہے: اور یہ شکل ہے، اور حق وہ ہے جو' الخانیہ' میں ہے۔

میں کہتا ہوں: جو' الظبیریہ' میں ہےاہے'' الخانیہ' میں بھی'' امالی ابی یوسف' سے ذکر کیا ہے، اور کہا ہے: بلاشبہ یہ استحسان ہے۔

25056\_(قوله: وَالطَّلَاقَ) اورطلاق دینا، جیسے: میں نے تخصے اس شرط پرطلاق دی کہ تو میرے سواکس سے شادی نہ کرے گ نہ کرے گی،'' بح''۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس نے یہ کہا: اگر تو میرے سواکس سے شادی نہ کر ہے تو بھی تھم اس طرح ہے۔ اور عنقریب (مقولہ 25061 میں) اس کی کمل بحث آئے گی۔

25057\_(قولہ: وَالْخُدُعُ)اورخلع کرنا، جیسے: میں نے تیرے ساتھ اس شرط پرخلع کیا کہ مجھے ایک مدت تک خیار ہوگا جے وہ دیکھے گا، توشرط باطل ہے اور طلاق واقع ہوجائے گی اور مال واجب ہوگا ،اور ربی عورت کے لیے خیار کی شرط! تووہ ''امام صاحب'' درایشی کے نزدیک صحح ہے جیسا کہ بیگزر چکاہے،'' بحز'۔

25058\_(قولہ: دَالْعِتْقَ) اور آزاد کر نااس طُرح کہ دوہ کہے: میں نے مجھے اس شرط پر آزاد کیا کہ مجھے خیار ہے، ''بح''۔اور ہم نے ابھی (مقولہ 25056 میں) پہلے ذکر کیا ہے کہ اگر وہ لونڈی کواس شرط پر آزاد کرے کہ وہ شادی نہیں کرے گی تووہ آزاد ہوجائے گی وہ شادی کرے یا نہ کرے۔

25059\_(قوله: وَالرَّهُنَ) اور دبن رکھنا۔ اس طرح کہ وہ کہے: میں نے تیرے پاس اپناغلام اس شرط کے ساتھ ربن رکھا کہ میں اس شرط کے ساتھ ربن رکھا کہ میں اس شرط پر کہ ربن اگر ضائع ہوگی، یا اس شرط پر کہ ربن اگر ضائع ہوگی تو وہ بغیر کسی شے (معاوضہ) کے ضائع ہوگی، یا اگر میں نے اتنی مدت تک تیراسامان تجھے نہ دیا تو ربن تیرے سامان کے عوض تیرے لیے ہوگئ تو بیشرط باطل ہے اور ربن صحیح ہے، ''بح''۔

25060 - (قوله: كَ جَعَلْتُك وَصِيًّا الخ) جيها كه: مين نے تجھے وصى بنايا الخ، يه مثال اس ہے اچھى ہے جو 'البح' ميں ہے: مين نے تجھے وصى بنايا اس شرط پر كه موتير ہے ليے ہوگا۔ كيونكه كلام اس شرط فاسد كے بارے ميں ہے جوعقد كوفاسر نہيں كرتى ، اور جو يبال ہے وہ شرط سے ہے ، 'ننہ' ۔ اور اس مين نظر ہے ، كيونكه انہوں نے '' البزازيہ' ميں كہا ہے: پس وہ وصى ہوگا ، اور شرط باطل ہے ، اور اس كے ليے سووصيت ہے ۔ اور اس كے بطلان كامعنی ۔ جيسا كه ' البحر' ميں ہے : كه اسے وصى بنانے كے ليے شرط بنانا باطل ہے اور يہ بطور وصيت باتى رہے گى ، اگر اس سے پہلے وہ اس كے ليے ہواور اگر اس كے ليے نہو

(وَالْوَصِيَّةُ وَالشَّرِكَةُ

ادر وصیت ا در شرکت ،

تو پھروصیت باتی نہیں رہے گی۔ پس پیشرط فاسدہے جس نے وصی بنانے کے عقد کو فاسد نہیں کیا۔

25061\_(قوله: وَالْوَصِيَّةُ) اور وصيت كرنا جيها كه من في تيرے ليے اپنے مال كے تيسرے حصه كى وصيت كى بشرطیکه فلاں اجازت دے،'' عینی''۔ اور اس میں نظر ہے۔ کیونکہ یہ اسے شرط کے ساتھ معلق کرنے کی مثال ہے اور کلام اس بارے میں نہیں ہے۔اور'' البزازیی' میں ہے:اوراہے شرط کے ساتھ معلق کرنا جائز ہے؛ کیونکہ بید( وصیت ) فی الحقیقت موت كوتت خلافت (نيابت) كو ثابت كرنا ب\_اورتعليق كي محيح مونے كامعنى بيد، شرط اگر يائى كن توموسى لد كے ليے مال موگا اوراگرنہ یائی گئ تواس کے لیے کوئی شے نہ ہوگی، ' بحر''۔ پھرانہوں نے کہا: اور' الخانیے' میں ہے: اگراس نے اپنی ام ولد کے لیے اپنے تبائی مال کی وصیت کی بشرطیکہ وہ شادی نہ کرےاوراس نے اسے قبول کرلیا، پھراس نے زمانہ کے ساتھ اپنی مدت گزرنے کے بعد شادی کرلی تو وصیت کے تھم کے مطابق اس کے لیے ثلث ہوگا۔اس کے باوجود کہ شرط نہیں یائی گئی ،مگریہ کہ شرط سے مراد عدت گزر نے کے بعداس کا شادی نہ کرنا ہونہ کہ موت تک شادی کا نہ ہونا۔ اس دلیل کے ساتھ کہ وہ کہے: اس نے ز مانہ کے ساتھ اپنی عدت گزرنے کے بعد شادی کی ہے تا کہ عدت گزرنے کے بعد اس کے شادی کرنے سے احتر از ہوجائے۔ میں کہتا ہوں: اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب عدت کے بعدایک مدت گزرگئی اور اس نے اس میں شادی نہ کی تو شرط محقق ہو عمیٰ ، پس اس کے بعد اس کی شادی کرنے ہے وصیت باطل نہیں ہوگی ؛ کیونکہ اگر شرط اس کا ہمیشہ کے لیے شادی نہ کرنا ہوتو لا زم آئے گا کہ استحقاق کی شرط نہ یائی جائے مگراس کی موت کے ساتھ ۔ اوراس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب وہ کہے: میں نے تجھے طلاق دی اگر تونے شادی نہ کی ، جب عدت کے بعد ایک زمانہ گزر گیااوراس نے شادی نہ کی توشر طمخقق ہوجائے گی ہیکن اس میں ہے: طلاق معلق باشبشرط یائے جانے کے بعد محقق ہوتی ہے، توبیلازم آئے گا کہ عدت کی ابتدااس کے بعد ہونہ کہ اس سے پہلے، پس اس شرط کا باطل ہونا اور بالفورطلاق کا واقع ہونا ظاہر ہے،اوروہی اس کی تائید کرتا ہے جوقریب ہی (مقولہ 25056 میں ) گزر چکاہے،اوراس کی تحقیق کتاب الطلاق باب العلیق کے شروع میں (مقولہ 13810 میں) گزر چک ہے۔

25062 (قوله: وَالشَّرِکَةُ) اس میں ہے: شرکت ایس شرط لگانے کے ساتھ فاسد ہو جاتی ہے جو نفع میں قطع اشتراک تک پہنچاد ہی ہوجیہا کہ دومیں سے کسی ایک کے لیے دس کی شرط لگانا، اور'' البزازیہ' میں ہے: شرکت بعض شروط فاسدہ کے ساتھ باطل ہو جاتی ہے اور بعض کے ساتھ نہیں تبال تک کداگر وہ سامان میں تفاضل کی شرط لگائے تو باطل نہیں ہو گی، اور اس میں سے: اگر ایک ہزار والے نے دو ہزار والے برکام کی شرط لگائی اور یہ کہ نفع نصف نصف ہوگا تو یہ شرط جائز نہیں، اور نفع ان دونوں کے درمیان تین حصوں میں ہوگا والے برکام کی شرط لگائی اور یہ کہ نفع نصف اور دو ہزار والے کے لیے دو جھے) لیکن اگر وہ مال کے اعتبار سے افضل پرکام کی شرط نہ لگائے بلکہ وہ اس کے ساتھ تبرع اور احسان کر سے تو'' البح'' میں اس طرح جواب دیا ہے کہ نفع کی شرط صحیح ہے؛ کیونکہ شرط نہ لگائے بلکہ وہ اس کے ساتھ تبرع اور احسان کر سے تو'' البح'' میں اس طرح جواب دیا ہے کہ نفع کی شرط صحیح ہے؛ کیونکہ

وَ كَذَا رَالُهُ فَارَبَةُ وَالْقَفَاءُ وَالْإِمَارَةُ كُولَيْتُك بَلَدَ كَذَا مُوْبَدُاصَحَ وَبَطَلَ الشَّهُ طُ فَلَهُ عَوْلُهُ بِلَا كُنْ وَهَلُ يُشَارُ وَهَ وَهَلُ يُشَارُ الشَّلْطَانُ أَنْ يَقُولَ رَجَعْت عَنْ الشَّابِيدِ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِنَا لِيَ فَي الشَّامِيدِ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِنَا لِيَ الْفَهْرَ وَلَا يَشْرَبُ الْخَنْرُ وَلَا يَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَ اللَّهُ وَاللَّالَ وَاللَّهُ وَالللْمُواللَّهُ وَاللَّهُ لَاللَّالِي اللللْمُ وَاللِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللللْمُ اللل

اورائ طرح مضاربة ، قضاءاورامارة ہے جیسا کہ میں نے تجھے بمیشہ کے لیے اس شہر کا والی بنادیا تو ہیستی ہے اور شرط باطل ہے، پس اس کے لیے اسے بغیر گناہ کے معزول کرنا جائز ہے، اور کیا اس کی معزولی کے سیحی ہونے کے لیے شرط ہے جیسا کہ مدرس جے سلطان بمیشہ کے لیے قرار دے کہ وہ کہے: میں نے تابید سے رجوع کیا؟ ان میں سے بعض نے اس بار نے فتو کی دیا ہے، اور'' انتہ'' میں مطلقاً صیحے ہونے کو اختیار کیا ہے۔ اور'' البزازیہ'' میں ہے: اگر وہ اس پر شرط انگائے کہ وہ رشوت نہیں لے گا، اور شراب نہیں بیئے گا، اور کسی ایک کے قول کی بیرو کی نہیں کرے گا، اور وہ زید کی خصومت کو نہیں ہے گا

تبرع شرط کے قبیل سے نہیں ہے اور اس پر دلیل وہ ہے جوالذخیر ہ کے کتاب البیوع میں ہے : کسی نے ایک گاؤں میں ایندھن کی ککڑی خریدی اور شرامیں شرط کے بغیر شرا کے ساتھ متصل کیا تو اسے میرے گھر تک اٹھا کر لے جاتو وہ شراہ فاسد نہیں ہوتی ؟ کیونکہ یہ بیچ مکمل ہونے کے بعد نیا کلام ہے۔

25063\_(قوله: وَكُذَا الْمُضَادَبَةُ) اورای طرح مضاربت ہے جیسا کہ وہ مضارب پرسفر کے فرچی شرطانگائے تو مضارب شرط باطل ہے اور مضاربت جائز ہے، ' برزازیہ' ۔ ۔ اورای میں ہے: اورا گروہ نفع میں ہے دس درا ہم کی شرط انگائے تو مضاربت فاسد ہوگی اس لیے نہیں کہ وہ شرکت کو قطع کرنے والی ہے۔ سی نے اسے ایک بزاراس شرط پر دیئے کہ رب المال مضارب کوزمین دے وہ اس میں ایک سال تک کا شت کرے گا، یا وہ اسے رہائش کے لیے گھر دی تو مشاربت فاسد ہے؛ شرط باطل ہے اور مضاربت جائز ہے، اورا گروہ اس کی مضارب پر رب المال کے لیے شرط لگائے تو مضاربت فاسد ہے؛ کیونکہ اس نے نصف نفع اپنے کام اور گھر کی اجرت کا عوض قرار دیا ہے، اور اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ شرکت کی طرح بعض شروط کے ساتھ فاسد ہوجاتی ہے۔

25064 (قوله: كَوَلَيْتُك بَلَدَ كَذَا مُوْبَدَدًا) جيباكه مين نے تجھے فلاں شہركا بميشہ كے ليے والى بنايا، تواس ميں ان كا قول: هو بدا شرط فاسد ہے؛ كيونكه توليت اس كا تقاضا نہيں كرتى؛ كيونكه وہ جنون ، معز ول كرنے ، يا اى طرح كيسى امر عارض كے ساتھ معز ول بوجا تا ہے، اور اى كی مثل ہے: میں نے تجھے اس شرط پر والى بنايا كہ تجھے بميشہ كے ليے معز ول نہيں كيا جائے گا ، يا اس شرط پر كه توسوار نہيں ہوگا جيسا كه ' البحر' ميں اس كے ساتھ مثال بيان كى ہے، اور كہا ہے: پس يہ شرط فاسد ہے، اور اس كے ساتھ اس كى امارت باطل نہيں ہوگا ۔

25065\_(قوله: وَاخْتَادَ فِي النَّهْ إِلْمُلاقَ الصِّحَةِ ) اور "النهر" ميں مطلقاً صحح بون واختيار كياہے، جہال بعض كارو

#### صَحَّ التَّقُلِيدُ وَالشَّرُطُ (وَالْكَفَالَةُ وَالْحَوَالَةُ)

توتقليداورشرط يحيج بير،اوركفيل بنانااورحواله كرنا،

کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے: اور میر ہے زویک اس میں اس کے لیے کوئی عمل اور کوئی دلیل نہیں ہے جواس کا تقاضا کرتے ہو؛ کیونکہ جہاں عزل (معزول کرتا) صحیح ہووہ تا بید کولغوقر اردیتا ہے چاہوہ غایة اور انتہا پر کوئی نص بیان کرے یا نہ کرے۔
25066 ۔ (قولہ: صَحَحَ الشَّفْدِیدُ وَ الشَّنْ مُكُا ) تقلید اور شرط صحیح ہے، پس اگر اس نے ان میں ہے کوئی کام کیا تو وہ معزول ہوجائے گا ، اور ان معاملات میں جوگزر چکے ہیں اس کا فیصلہ باطل نہیں ہوگا ، اور زید کی خصومت میں قاضی کا فیصلہ نافذ فہیں ہوگا ، اور سلطان پر واجب ہے کہ وہ اس کے معاملہ کا فیصلہ کرے اگر معاملہ اس کے پاس پیش ہو، اسے '' ہج'' نے نہیں ہوگا ، اور سلطان پر واجب ہے کہ وہ اس کے معاملہ کا فیصلہ کرے اگر معاملہ اس کے پاس پیش ہو، اسے '' ہج' نے دالبڑا زیہ' نے نقل کیا ہے۔ اور اس میں اس سے بی ہی ہے: اگر وہ تقلید میں شرط لگائے کہ جب اس نے فسق کیا تو وہ معزول ہو جائے گا۔

میں کہتا ہوں ، بلا شبہ شرط سیح ہے اس لیے کہ بہ شرط سیح ہے ، اور قاضی سلطان کی طرف ہے وکیل ہے اور اس کی قضا اس کے ساتھ مقید ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ اسے مقید کرے یہاں تک کہ وہ زماں ، مکان اور شخص کے ساتھ بھی مقید ہوتی ہے۔ اور اسی میں ہے وہ ہے: جب وہ اسے اس دعوی کی ساعت ہے منع کر دے جس پر پندرہ برس گزر چکے ہیں جیسا کہ عنقریب کتاب القصاء میں آئے گا ، ان شاء الته تعالی

إِلَّا إِذَا شَرَطَ فِي الْحَوَالَةِ الْإِعْطَاءَ مِنْ ثَمَنِ دَارِ الْمُحِيلِ فَتَفْسُدُ لِعَدَمِ قُدُرَتِهِ عَلَى الْوَفَاءَ بِالْمُلْتَزَمِ كَهَا عَزَاهُ الْمُصَنِّفُ لِلْمَزَّازِيَّةِ وَأَجَابَ فِي النَّهْرِبِأْنَّ هَذَا مِنْ الْمُحْتَالِ وَعُدٌّ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ فَلْيُحَرَّرُ

گر جب حوالہ میں محیل کے گھر کے ثمن سے دینے کی شرط لگائے تو وہ فاسد ہوجائے گا؛ کیونکہ وہ التزام کے ساتھ اسے پورا کرنے پر قادرنہیں جیسا کہ مصنف نے اسے'' بزازیہ'' کی طرف منسوب کیا ہے، اور'' النبر'' میں جواب دیا ہے: یہ مختال کی طرف سے دعدہ ہے،اور کلام اس میں نہیں ہے، پس اسے اچھی طرح تحریر کر لیاجائے۔

کے کلام میں بھی آئے گا۔

25068\_(قوله: إلَّا إِذَا شَرَطَ الخ) مَّرجب محال محال عليه پرشرط لگائے كدودات مال محال بمحيل كدارش سے اداكرے، 'البزازیہ' میں كہاہے: بخلاف اس كے كہ جب محتال عليه اپنے ذاتی گھر كِشن ہد ينالازم كرلے؛ كيونكہ وواپنا گھر يبينے پرقادرہ، اوراسے اس كا گھر يبينے پرمجبور نہيں كيا جا سكتا جيسا كہ جب اے قبول كرنا گندم كى كٹائى كے وقت ادا كرنے كی شرط كے ساتھ ہوتواسے مدت مقررہ ہے يہلے ادائيگی پرمجبور نہيں كا جا سكتا۔

اوراس کا ظاہر کٹائی تک تاجیل کاصیح ہونا ہے؛ کیونکہ وہ تھوڑی سی جہالت کے ساتھ مجبول ہے بخلاف ہوا چلنے کے جبیرا کہاس کے باب میں (مقولہ 25529 میں ) آئے گا۔

25069\_(قوله: مِنْ الْمُحْتَالِ) اس مين درست محتال عليه بـ

25070 (قولہ: فَلْیُحُمَّادُ) اس جواب میں اس طرف اشارہ کیا ہے، کہ اس کا وعدہ ہونا اے شرط ہونے سے نہیں نکال سکتا باوجود اس کے کہ مسئلہ مفروضہ جوصلب عقد میں مذکور ہے وہ اس بنا پر ہے کہ وہ شرط ہے؛ کیونکہ اگر وہ عقد کے بعد ہو، شرط ہونے کی وجہ پرنہ ہوتو عقد فاسر نہیں ہوتا جیسا کہ ان کے قول: والشہ کہ کے تحت (مقولہ 25062 میں) گزر چکا ہے، اور یہ بھی کہ اس کے ساتھ دونوں مسئلوں کے درمیان فرق ظاہر نہیں ہوتا۔

اور میرے لیے جواب اس طرح ظاہر ہوتا ہے: حوالہ بھی مقید ہوتا ہے جیسا کہ اگر وہ اپنے مقروض کا ایک ہزار وہ یعت کے ساتھ مودع پر حوالہ کر سے تو وہ اس کے ساتھ مقید ہوگیا یہاں تک کہ اگر ہزار ہلاک ہوگیا تو محال علیہ بری ہوجائے گا جیسا کہ عفر برب اس کے باب میں آئے گا ان شاء الله تعالی ۔ اور یہاں جب اس نے محل کے گھر کے شن سے دینے کی شرط لگائی تو وہ اس کے ساتھ مقید ہوگیا اور جب اسے پورا کرنے پر قدرت نہیں تو حوالہ فاسد ہوگیا تو یہ بمنزلہ اس کے ہے کہ اگر محال بہا وہ وہ اس کے ساتھ مقید ہوگیا اور جب اسے بورا کرنے پر قدرت نہیں تو حوالہ فاسد ہوگیا تو یہ بمنزلہ اس کے ہے کہ اگر محال بہا وہ اس کے ساتھ مقید ہوگیا اور جب اسے بورا کرنے پر قدرت ہیں مشروط ہوتو حوالہ سے جب اور اسے نیچ پر مجبور کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ''البزازین' کے کتاب الحوالہ کے ترمیں ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنے دار کے شن میں سے دینے کی شرط لگائی تو حوالہ سے اس لیے کہ اسے اپنے دار کے شن میں بارے نیچ دیا تو پھر اورا کیگی اس کے کہ اسے اپنے دار کی تاب کے کہ وہ باتھ کے دوجو سمجھ قب اور ثابت ہے جیسا کہ 'الدرر'' میں ہے۔

(وَالْوَكَالَةُ وَالْإِقَالَةُ وَالْكِتَابَةُ) إِلَّا إِذَا كَانَ الْفَسَادُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَى نَفْسِ الْبَدَلِ كَكِتَابَتِهِ عَلَى خَبْرٍ فَتَفْسُدُ بِهِ، وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ إِطْلَاقُهُمْ كَمَا حَرَّدَهُ خُسُره

اور وکیل بنانا، اقالہ کرنا، اور مکاتب بنانا مگر جب فساد صلب عقد میں ہو، یعنی نفس بدل میں جیسا کہ اے شراب کے بدلے مکاتب بنانا، تواس کے ساتھ کتابت فاسد ہوگی اور اس پران کے اطلاق کومحمول کیا جائے گا جیسا کہ خسر و نے استحریر کیا ہے،

25071 (قوله: وَالْوَكَالَةُ) اور وكيل بنانا جيباكه: مين نے تجھے اس شرط پروكيل بنايا كة تو مجھے اس سے برى كر دے جو تيرا مجھ پر ہے، ' نبر''۔اور' البزازیہ' میں ہے: وكالت شروط فاسدہ كے ساتھ باطل نہيں ہوتی وہ شرط جو بھی ہو، اوراى ميں ہے: وكالت كُن تعليق شرط كے ساتھ باطل ہے۔اوراس پر بطور تفريح بيان كيا كه ميں ہے: وكالت كى تعليق شرط كے ساتھ باطل ہے۔اوراس پر بطور تفريح بيان كيا كه اگروہ كہے: كلما عزلتك فانت و كيدى (جب بھی ميں تجھے معزول كروں تو تو ميراوكيل ہے) يہ تھے ہے كونكه يہ توكيل كى عزل كے ساتھ تعليق ہے، اورا گراس نے كہا: كلما و كلتك فانت معزول (جب بھی ميں تجھے وكيل بناؤں تو تو معزول ہے) تو يہ تھے خبیس ہے اگروک تو كيدى شرط كے ساتھ ہے، ' بحر''۔

25072\_(قوله: وَالْإِقَالَةُ) اورا قاله كرنا، يهال تك كها گردونون اس شرط پرا قاله كرين كه شن پهلے ہے زيادہ موں يا كم موں تو ا قاله يح ہے اور شرط لغو ہے، اور اس كے باب ميں گزر چكا ہے، ' نهر'۔ اور مصنف نے اس كے باب ميں ذكر كيا ہے: وہ شرط كے ساتھ معلق كرنا سيح نہيں ہے، اور تعليق كي صورت جيسا كه اسے ' البحر' ، ميں وہاں ' البزازیہ' ہے ذكر كيا ہے: اگر اس نے زيد ہے تيل بيجا تو اس نے كہا: تو نے اسے ستاخريدا ہے، تو زيد كے: اگر تو ميں وہاں ' البزازیہ' ہے ذكر كيا ہے: اگر اس نے زيد ہے تيل بيجا تو اس نے كہا: تو نے اسے ستاخريدا ہے، تو زيد كے: اگر تو ميں وہاں ' مين منقد نہيں موگی؛ كوش خريد نے والا پالے تو تو بيا ہے وہ كوش خريد ہے الشرط ہے۔

25073\_(قولہ: وَالْکِتَابَةُ) اور مکاتب بنانا، اس طرح کہ وہ اے ایک ہزار کے وض مکاتب بنائے اس شرط کے ساتھ کہ وہ شہرے نہ نظے، یا اس شرط پر کہ وہ فلاں کے ساتھ معاملہ نہ کرے، یا اس شرط پر کہ وہ تجارت کی ایک نوع میں کام کر ہے تو یہ کتابہ صحیح ہوگی اور شرط باطل ہوگی؛ کیونکہ بیصلب عقد میں واض نہیں ہے۔ ''نہر''۔

25074\_(قوله: فِی صُلْبِ الْعَقْدِ) صلب شے ہمرادوہ ہے جسکے ساتھ وہ شے قائم ہوتی ہے، اور بیٹے کا قیام دوعوضوں میں سے ایک کے ساتھ ہوتا ہے، پس ہروہ فساد جودوعوضوں میں سے ایک میں ہوتا ہے وہ صلب عقد میں فساد ہوتا ہے،'' درر''۔ 25075\_(قوله: وَعَلَيْهِ) لِعِنی فساد صلب عقد میں ہونے پر،''طحطاوی''۔

25076\_(قوله: يُحْمَلُ إطلَّلَاقُهُمُ) ان كاطلاق كومحول كيا جائے گا، يعنى اس كاطلاق كوجس نے كہا: بلاشبه يه شرط فاسد كے ساتھ باطل ہوجاتا ہے جيسا كه "العمادى" اور" الاستروثى"، كيونكه ان دونوں نے كہا ہے: كتابة كوشرط كے ساتھ معلق كرنا جائز نہيں، اور ييشرط كے ساتھ باطل ہوجاتى ہے۔ اوران كدوسر تول: كتابة شرط متعاد ف اورغير متعارف

رَوَإِذْنُ الْعَبْدِ فِي التِّجَارَةِ، وَدَعُوَّةُ الْوَلَدِ، كَهَنَا الْوَلَدُ مِنِّى إِنْ رَضِيَتْ امْرَأَقِ (وَالصَّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَهْدِ، وَكَذَا الْإِبْرَاءُ عَنْهُ لَمْ يَذْ كُرُوْهُ اكْتِفَاءَ بِالصَّلْحِ دُرَنُ

اورغلام کو تجارت کی اجازت دینا،اور بچے کا دعویٰ کرنا جیسا کہ یہ بچہ مجھ سے ہے اگر میری بیوی راضی ہو۔اور دم عمد (عمد اُقل کرنا) کی صلح کرنا،اوراسی طرح اس سے بری قرار دینا،اور فقہاء نے صلح پراکتفا کرتے ہوئے اس کا ذکر نہیں کیا،'' درر''۔

کے ساتھ صیح ہوتی ہے اور شرط باطل ہوتی ہے ، کواس پر محمول کیا جائے گا۔ کہ شرط زائد ہے صلب عقد میں نہیں ہے ، اور اس کے ساتھ صیح ہوتی ہے الفصولین' کا اعتراض بھی دور ہو جاتا ہے ، یہی اس کا حاصل ہے۔ جو' الدر' میں ہے۔ اور رہا وہ جو ''البحر' میں' البزازیہ' سے ہے: اس نے لونڈی کو مکا تبہ بنایا درآ نحالیکہ وہ حالمہ تھی اس شرط پر کہ اس کا بچہ کتابة میں داخل نہیں ہوگا تو یہ عقد فاسد ہے؛ کیونکہ عقد کتابة شرط فاسد کے ساتھ باطل ہوتی ہے۔ پس اس سے مراو وہ شرط ہے جو صلب عقد میں ہو؛ کیونکہ اس کے ممل کی استثنا کرنا۔ اور وہ اس کا جز ہے۔ صلب عقد میں شرط ہے جیسا کہ آگر وہ لونڈی کی نیچ کرے اس کے ممل کی استثنا کرنا۔ اور وہ اس کا جز ہے۔ صلب عقد میں شرط ہے جیسا کہ آگر وہ لونڈی کی نیچ کرے اس کے ممل کی بیٹیر؛ کیونکہ یہ (لونڈی) دو عوضوں میں ہے ایک ہے ، فاقہم۔

25077 (قوله: مَإِذْنُ الْعَبُدِ فِي التِّجَادَةِ) اور غلام کوتجارت کی اجازت وینا جبیها که میں نے تجھے تجارت کی اجازت دی اس شرط پر کہ تواس میں تجارت اور اجازت تجارت اور اوقات میں عام ہوگی، اور شرط باطل ہوگی، 'بچ''۔

25078 (قولد: گهنّا الْوَلَدُ مِنِي إِنْ دَضِيتُ الْمُواْقِي ) یہ بچی میرا ہے اگر میری بیوی راضی ہو،اس میں انہوں نے البحز 'کیا اتباع کی ہے اس کے باوجود کہ ای 'البحز 'میں کئی بار' العین ' پراعتراض کیا ہے: کلام شرط فاسد میں ہے نہ کہ تعلیت میں ، پس اولی ' النبز 'کا قول ہے: بیشہ ط دضا ذو جتی ، (میری بیوی کی رضا مندی کی شرط کے ساتھ ) اور ' العزمین میں کہا ہے: اور ' الیفال الکر مانی ' میں اس کی صورت اس طرح بیان کی ہے کہ اس نے دوجڑ وال بچوں میں ہے ایک کے نب کا دعوی کی اس شرط کے ساتھ کہ دوم رے کی ادرت نہ کیا اس شرط کے ساتھ کہ دوم رے کی نسبت اس ہے نہیں ، یا بیچ کے نسب کا دعوی کیا اس شرط کے ساتھ کہ دو ہواں کا وارث نہ جاتو ہی اس سے ہرایک کا نسب ثابت ہوجائے گا اوروہ وارث بھی ہوگا ، اور شرط باطل ہوگی ؛ کیونکہ وہ دونوں ایک ہے نہ تو ہر وال پکول میں سے ایک کے نسب کے ثبوت کی شاورت میں سے دوسر کا شوت ہے اس لیے کہ یہ معروف یائی ہے کہ یہ شریعت کے ناف ہے ، اورنسب اس کے ساتھ فاسم نہیں ہوتا۔ ہے ، اوروارث نہ ہونے کی شرط فاسم شرط ہے ؛ اس لیے کہ یہ شریعت کے ناف ہے ، اورنسب اس کے ساتھ فاسم نہیں ہوتا۔ ہے ، اوروارث نہ ہونے کی شرط فاسم شرط ہے ، اور دم عمد کی صلح کرنا ، اس طرح کے دوہ آ دمی جے بالا رادہ قبل کیا گیا اس کو کی تا ہا ہوجا تا ہے ، کیونکہ میں استھ کی ہے جونس اس شرط پرصلح کرے کہ وہ اس قرارہ وہ قبل کیا گیا سے وہ ناتھ کی شرط کی اور دم ساقط ہوجا تا ہے ؛ کیونکہ میں استفاطات میں سے ہے ، البذا یہ شرط کا احتمال نہیں رکھتی ، ' بحز'۔ و

25080\_ (قوله: وَلَمْ يَذْ كُرْهُ اكْتِفَاءً بِالصُّلْحِ) اور انهول في اس كا ذكر سلح ير اكتفاكرت بوئنيس كيا،

(6) عَنْ (الْجِرَاحَةِ) الْتِي فِيهَا الْقَوَدُ وَإِلَّا كَانَ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، وَعَنْ جِنَايَةِ غَصْبٍ وَوَدِيعَةٍ وَعَارِيَّةٍ إِذْ ضَبِنَهَا رَجُلٌ وَشَرَطَ فِيهَا حَوَالَةً أَوْ كَفَالَةً دُرَحٌ، وَالنَّسَبُ، وَالْحَجُرُعَلَى الْمَأْذُونِ نَهُرٌ، وَالْغَصْبُ

اوراس زخم کی صلح کرنا جس میں قصاص ہو، ورنہ وہ پہلی قشم میں سے ہوگا،اورغصب اور ودیعت کی جنایۃ کی صلّح کرنا،اور عاریہ کی جب کہ آ دمی اس کا ضامن ہواور وہ اس میں حوالہ یا کفالہ کی شرط لگائے '' درر''۔اورنسب اورعبد ماذون پر پا بندی لگانا،'' نہر''۔اورغصب

کیونکہ ان دونوں کے درمیان زیادہ فرق نہیں ہے، کیونکہ ولی جبعمداً قتل کرنے والے کو کہے: میں نے تیرے ذمہ کواس شرط پر بری کیا کہ تواس شہر میں نہ رہے، یاوہ اس کے ساتھ ای شرط پر سلح کرلے تو ابراءاور سلح سیح ہیں اور شرط کا انتبار نہیں کیا جائے گا،'' درر''۔

25081\_(قوله: الَّتِي فِيهَا الْقَوَدُ) "المصباح" بي ب: القود: القصاص، يعنى قود كامعنى قصاص ب، اوراى كي ماتحد" الدرر" بي تجير كيا بي تجير بين كونى فرق نبيل ب، فافنم -

25082\_(قوله: وَإِلَا) اس طرح كَ صلى قتل خطاكى بو يااليے زخم كى جس ميں ديت ہوتى ہے تو وہ قتم اول سے ہے، ''درر'' \_ يعنى كيونكه اس كاموجب مال ہے، پس بيرمبادلہ ہے اسقاط نہيں ہے۔

25083\_(قوله: وَعَنْ جِنْایَةِ غَصْبِ) اور مغصوب کی جنایة کی صلح ہو۔ اور ان کا قول: اذا ضبنها، یعنی جب وہ مؤورہ صور توں میں صلح کے موجبات کا ضامن ہو،' درر'۔ شاید مسئلہ کی صورت یہ ہے: اگروہ اسے ضائع کرد ہے جے اس نے خصب کیا، یاوہ مال ودیعت کو ضائع کرد ہے یا عاریہ کو جو اس کے پاس ہے اور مالک اسے اس سامان کا ضامن بنانے کا اراوہ کر ہے، پس وہ کسی شے کے موجب کا ضامن بنانے کا اراوہ کر ہے، پس وہ کسی شے کے موجب کا ضامن ہے اس شرط کے ساتھ کہ کہ وہ اس کے بیاں ہے اور مالک اسے اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کے بدلے اس کا کسی دوسر ہے برحوالہ کر ہے، یا کوئی دوسر اس کا گفیل ہے توضان صحیح ہے اور شرط باطل ہے، لیکن سے امر مخفی نہیں ہے کہ ضان کفالت ہے، اور کفالہ کا مسئلہ (مقولہ 25067 میں) گزر چکا ہے۔ اور میں نے کسی کونبیں دیما جس نے اس کی وضاحت کی ہو، فقائل۔

25084\_(قوله: وَالنَّسَبُ )اس كى صورت دعوى الولد كمسئديس (مقوله 25078 ميس) كزر چكى بـــ

25085\_(قوله: وَالْمَعَجُرُعَلَى الْمَاذُونِ) اورعبد ماذون کوکام سے روکنا، پس بیاس کے ساتھ باطل نہیں ہوتا، اور شرط باطل ہوتی ہے، اسے شرخ باطل ہوتی ہے، اور بیاس کے شرط باطل ہوتی ہے، اور بیاس کے شرط باطل ہوتی ہے، اور بیاس کے منافی نہیں ہے جے' الا شباہ' سے ذکر کیا ہے؛ کیونکہ وہ شرط کے ساتھ اس کی تعلیق کے باطل ہونے کے بارے ہے جیسا کہ ہم نے پہلے اے (مقولہ 25049 میں) بیان کردیا ہے۔

25086\_(قوله: وَالْغَصْبُ) اى طرح ات 'جامع الفصولين' وغيره مين ذكركيا باس كرماته ما ته انبول ني

وَأَمَانُ الْقِنِّ أَشْبَاكُ (وَعَقُدُ الدِّيمَةِ وَتَعُلِيثُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ، وَ) تَعْلِيقُهُ (بِخِيَارِ الشَّهُ طِ

اورغلام کوامان دینا،'اشباہ''۔اورعقد ذمہ کرنا،اوررد کوعیب کے ساتھ معلق کرنا،اورائے خیار شرط کے ساتھ معلق کرنا

جنایة الغصب كاگزشته مئله ذكركیا ہے،اوراس میں ہے:غصب ایسافعل ہے جوشرط كے ساتھ مقیر نہیں كیا جاسكا، پس اگر مراو شرط كے ساتھ غصب كاضان ہے تووہ كفالة میں داخل ہے، فاقہم۔

25087\_(قوله: وَأَمَانُ الْقِنِ ) مِين كَبِمَا بُول: امام "محمد" بن حسن راينيدي كن السير الكبير" ميں ہے: امان كوشر ط كے ساتھ معلق كرنا جائز ہے، اس پردليل بيہ كه حضور نبي مرم سائن الين في جس وقت الل خيبر كوامان دى تو آپ سائن الين في ان كى امان ان كوكى شے پوشيده اور چھپا كرندر كھنے كے ساتھ معلق كيا، اور" آل الى الحقيق" كى امان ان كے زيورات چھپانے كے سبب باطل كردى (1)، اور اى سے يہ معلوم ہوتا ہے كہ غلام قيد نبيس ہے، "محوى" \_ يعنى برابر ہامان كى اضافت مصدركى اضافت سے اپنے فاعلى كی طرف ہويا اينے مفعول كی طرف ہو، اور بعض نسخوں ميں: دا مان النفس ہے۔

25088\_(قوله: وَعَفْدُ الذِّمَّةِ) اورعقد ذمه کرنا، کیونکه امام جب سی شهرکو فتح کرے اور اس کے باسیوں کو اپنی املاک پر برقرار رکھے اور وہ اس کے ساتھ عقد ذمہ میں بیشرط لگا ئیں کہ وہ بطریق اہانت جزیہ نہیں ویں گے جیسا کہ یہی مشروع ہے توعقد تحجے ہے اور شرط باطل ہے،'' درر''۔

25089\_(قوله: وَتَعُلِيقُ الرَّدِ بِالْعَيْبِ، وَ بِخِيَادِ الشَّهُطِ) اوردوكوعيب كِساتھ اور خيار شرط كے ساتھ معلق كرنا، اك طرح اسي نه البخال الد بالعيب بالشهط، و تعليق الرد بغياد الشهط بالشهط (اور عيب كے ساتھ ردكر نے كوشرط كے ساتھ معلق كرنا، اور خيار شرط كى ساتھ دوكر نے كوشرط كے ساتھ معلق كرنا، اور خيار شرط كى ساتھ دوكر نے كوشرط كے ساتھ معلق كرنا، اور خيار شرط كى ماتھ دوكر نے كوشرط كے ساتھ معلق مواكدان كا قول: بالعيب بيالرد كے متعلق ہے نہ كو تعليق كے ساتھ، اور مراديہ ہے كہ خيار عيب يا شرط كے ساتھ دوكر نے كوشرط كے ساتھ معلق كرنا ہي مواكدان كا قول: كرنا شجح ہوتا ہے، اور اس ميں كوئى خفانہيں كہ كام اس كے بارے ميں ہے جوشجے ہوتا ہے اور اسے شرط فاسد كے ساتھ مقيدكرتا فاسد ئيس ہوتا ہے، اور اس ہے جيسا كہ صاحب فاسد نہيں ہوتا ہے، اور اس ہے جيسا كہ صاحب فاسد نہيں ہوتا ہے، اور کہ میں جو سے جو اس كی تعلیق سے مراد تقييد ہے، يا يہ كہ بروہ جس كی تعلیق سے جو اس كی تعلیق سے مراد تقييد ہے، يا يہ كہ بروہ جس كی تعلیق سے جو سے ہے جيسا كہ در وہ جس كی تعلیق سے جو سے ہے ہوتا ہے۔ اس كی تعلیق سے جو سے کہ جیسا كہ در وہ جس كی تعلیق سے جو اس كی تعلیق سے جو سے ہے جيسا كہ در وہ جس كی تعلیق سے جو سے ہوتا ہے۔ اس كی تعلیق سے جو سے ہے جیسا كہ در وہ جس كی تعلیق سے جو سے جو سے جو سے جو ہوتا ہے۔ اس كی تعلیق سے جو سے ہوتا ہے کہ تعلیق سے جو سے ہوتا ہے۔ اس كی تعلیق سے جو سے ہوتا ہے۔ اس كی تعلیق سے جو ہوتا ہے۔ اس كی تعلیق سے جو سے جو سے ہوتا ہے۔ اس كی تعلیق سے جو سے ہوتا ہے ہوتا ہے۔ اس كی تعلیق سے جو سے ہوتا ہے۔ اس كی تعلیق سے جو سے ہوتا ہے۔ اس كی تعلیق سے دور ہوتا ہے۔ اس كی تعلیق سے دور ہوتا ہے اس كی تعلیق سے دور ہوتا ہے۔ اس كی تعلیق سے دور ہے ہوتا ہے۔ اس كی تعلیق سے دور ہوتا ہے۔ اس كی تعلیق سے د

ادراس میں بیظاہر ہوا: مرادوہ نہیں ہے جس کا وہم ہوتا ہے کہ دونوں خیاروں میں ہے کسی ایک کے ساتھ رد کرنے کوشر ط کے ساتھ معلق کرنے کوشر ط کے ساتھ مقید کرنا تھے ہوتا ہے؛ کیونکہ تعلیق کومقید کرنے کی تصویر ظاہر نہیں۔ پھرانہوں نے ''البح'' میں پہلے کی مثال اس کے ساتھ بیان کی ہے کہ جب وہ کہے: اگر میں نے مبیع میں عیب پایا تو میں اسے تجھ پرلوٹا دوں گا اگر فلاں وَعَزْلُ الْقَاضِي كَ عَزَلْتُكَ إِنْ شَاءَ فُلَانٌ فَيَنْعَزِلُ وَيَبْطُلُ الشَّمُطُ،

اور قاضی کومعز ول کرنا ، جبیسا کہ وہ کہے: میں نے تجھےمعز ول کیاا گرفلاں چاہے، پس وہ معزول ہوجائے گااور شرط باطل ہوگی ؛

نے چاہا، اور دوسرے کی مثال اس کے ساتھ بیان کی ہے کہ جب اس نے کہا جس کے لیے خیار شرط ہو: ہیں نے بی کورد کردیا،
یا ہیں نے اپناخیار ساقط کر دیا اگر فلاں چاہے، تو بلاشہ بیضج ہوتی ہے؟ تو میں کہوں گا: ''الخانیہ' میں کہا ہے: اگر اس نے
کہ اگر تو کہے: کیا اسے باطل کرنے اور اس کی اضافت کی تعلیق صبح ہوتی ہے؟ تو میں کہوں گا: ''الخانیہ' میں کہا ہے: اگر اس نے
کہا جس کے لیے خیار ہے: اگر میں نے آئی اس طرح نہ کیا تو میں نے اپنا خیار باطل کردیا تو یہ باطل ہے اور اس کا خیار باطل
نہیں ہوگا، اور ای طرح اگر اس نے خیار عیب کی صورت میں کہا: اگر میں نے اسے آج نہ لوٹایا تو میں نے اپنا خیار باطل کردیا
اور پھر اس نے آئی اسے واپس نہ لوٹایا تو اس کا خیار باطل کردیا
اور پھر اس نے آئی اسے واپس نہ لوٹایا تو اس کا خیار باطل کردیا
باطل کردیا، یا کہے: میں نے اپنا خیار باطل کردیا جب کل آئے گا پھروہ کل آگیا۔ ''امنتی ''میں فرکر کیا ہے: اس کا خیار باطل ہو
جائے گا، فرمایا: یہ پہلے کی شن نہیں ہے؛ کیونکہ یہ وقت ہے جو لا محالہ آئے گا بخلاف پہلے کے۔'' البح' میں وہاں کہا ہے: بحقیق
انہوں نے گفت (جس کا ثبوت یقینی ہو) میں تعلیق اور اضافت کو مساوی قرار دیا ہے اس کے باوجود کہا نہوں نے طلاق اور عاق اور میں ان دونوں کو مساوی قرار نہیں دیا ، اور ' التخار خانیہ' میں ہے؛ اگر خیار باقی رہے گا۔
میں ان دونوں کو مساوی قرار نہیں دیا ، اور ' التخار خانیہ' میں ہے؛ اگر خیار باقی رہے گا۔
میں راضی ہوں، یا آگر میں نے اس طرح نہ کیا تو میں راضی سے جو نہیں کا خیار باقی رہے گا۔

25090\_(قوله: وَعَزْلُ الْقَاضِى) اور قاضى كومعزول كرنا\_' فيامع الفصولين' ميں ہے: اوراگرامير نے كس آ دمى كو كہا: جب فلاں آيا تو تو فلاں شہر كا قاضى يا اس كا امير بيجائز ہے، اوراگراس نے كہا: جب ميرابي خط تيرے پاس پہنچ تو تو معزول ہے تو وہ اس كے پہنچ كے ساتھ بى معزول ہوجائے گا، اور بعض نے كہا ہے: وہ معزول نہيں ہوگا۔ اور' الدر' ميں معزول ہوجائے گا، اور بعض نے كہا ہے: وہ معزول نہيں ہوگا۔ اور' الدر' ميں الممادي' اور' الاستر وشنيہ' ہے ذکر كيا ہے دوسرے كے مطابق فتوى ديا جاتا ہے۔ اور اس طرح اعتراض كيا گيا ہے كہ الممادي' اور' الاستر وشنيہ' كى عبارت ہے: ' ظمير الدين مرغينا نی' نے كہا ہے: اور ہم تعليق كے جے ہونے كے بارے فتوىٰ نہيں ديتے ، اور ہم تعليق كے جے ہونے كے بارے فتوىٰ نہيں ديتے ، اور ہم تعليق كے جے ہونے كے بارے فتوىٰ نہيں ديتے ، اور ہم تعلیق کے جا ہے۔

اور جو'' جامع الفصولين' ميں ہاسكا ظاہر پہلے كى ترجي ہے، اى ليے''الكنز''اور''الملتق ''وغيرہ ميں اى كواختيار كيا ہے۔ 25091\_(قوله: كَ عَزَلْتُك إِنْ شَاءَ فُلاَنْ) ميں نے تجھے معزول كرديا اگر فلاں نے چاہا، اى طرح'' البحر'' ميں مثال بيان كى ہے، اور اس پر اس كے ساتھ اعتراض كيا گيا ہے كہ يقليق ہے اور كلام اس بارے ميں نہيں ہے۔

میں کہتا ہوں: اس پر تنجب ہے کہ 'البحر' میں ای طرح کا اعتراض کی بار' العینی' پر کیا ہے، اور جواب اس کے ساتھ دیا جاتا ہے کہ جب وہ تعلیق کے ساتھ باطل نہیں ہوا تو شرط کے ساتھ بدرجہ اولی باطل نہیں ہوگا جیسا کہ یہ: عزلت نعمی ان اولئات فی بددة کذا (میں نے تجھے اس شرط پر معزول کیا کہ میں تجھے فلاں شہر کا والی بناؤں گا) لِمَا ذَكَنُنَا أَنَّهَا كُلُّهَا لَيْسَتُ بِمُعَاوَضَةٍ مَالِيَّةٍ، فَلَا تُوَثِّرُ فِيهَا الشُّهُوطُ الْفَاسِدَةُ وَبَقِىَ مَا يَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِالشَّمْطِ، هُوَ مُخْتَصُّ بِالْإِسْقَاطَاتِ الْمَحْضَةِ الَّتِى يُحْلَفُ بِهَا كَطَلَاقٍ وَعَتَاقٍ، وَبِالِالْتِوَامَاتِ الَّتِى يُحْلَفُ بِهَا كَحَجِّ وَصَلَاةٍ وَالتَّوْلِيَاتِ كَفَضَاء وَإِمَارَةٍ عَيْنِیُّ وَزَیْدَعِیُ زَادَ فِی النَّهْرِ الْإِذْنَ فِی التِّجَارَةِ وَتَسْلِيمَ الشُّفْعَةِ وَالْإِسْلَامَ،

اس لیے کہ ہم نے ذکر کیا ہے: کہ بیسب کی سب معاوضہ مالیہ نہیں ہیں، پس ان میں شروط فاسدہ موثر نہیں ہوتیں۔اور باتی
رہے وہ جنہیں شرط کے ساتھ معلق کرنا جائز ہے، اور بیان اسقاطات محضہ کے ساتھ مختص ہے جن کے ساتھ حلف اٹھایا جاتا
ہے جبیما کہ طلاق اور عمّاق ہیں۔اور بیان الترزامات کے ساتھ مختص ہے جن کے ساتھ حلف اٹھایا جاتا ہے جبیما کہ حج اور نماز
اور تولیات کے ساتھ مختص ہے جبیما کہ قضاء اور امارة ،'' نمین'' اور'' زیلعی''۔'' انہر'' میں بیزیادہ کیا ہے: تجارت کی اجازت
وینا، شفعہ چھوڑ دینا، اور اسلام قبول کرنا،

25092\_(قوله:لِمَاذَكُنْ فَا)اس ليجوبم في اليقول:لعدم المعاوضة المالية مين وكركروياب

25093\_(قوله: وَبَقِقَ مَا يَجُوذُ تَعُلِيقُهُ بِالشَّهُ فِي الدِهِ بِاللَّهُ مِلَا اللَّهُ مِلَا اللَّهُ مِلَا اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى

25094\_(قوله: هُوَمُخْتَصُّ بِالْإِشقَاطَاتِ الْمَحْضَةِ الَّتِى يُحْلَفُ بِهَا) اور يُحْتَس بِان اسقاطات محضه ك ساته جن كساته على الخاياجا تام، اگريها پناقول: التى يحلف بها كوحذف كردية تو پهر اذن في التجارة اور تسليم الشفعه اس مين داخل موجات ؛ كيونكه بيدونون اسقاط بين، كين ان كساته علف نهين اللها ياجا تا، اسي البحر' مين بيان كيا ب- اور اس مين كفالت سے برى كرنا بهى داخل موتا، كيونكه اس كي تعليق مناسب شرط كساته صحيح موتى ب جبيا كه ابراء عن الدين مين (مقوله 25028 مين) گزر چكاب \_

25095\_ (قوله: وَالتَّوْلِيَاتِ) بِى توليات كوصرف مناسب شرط كے ساتھ معلق كرناضيح ب، اور اى طرح اطلاقات اور تحريضات ميں ہے جيسا كدومرے قاعدہ ميں (مقولہ 25000 ميں) گزر چكا ہے۔

25096 (توله: وَتَسْلِيمَ الشُّفْعَةِ) اور شفعه کوچھوڑنا، کیونکہ یمحض اسقاط ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پس اس کی تعلق صحیح ہوگی، اے یاد کرلو۔ اور 'ہرائی' کے باب الشفعہ میں ان کے اس قول: وا ذا صالح من شفعته علی عوض بطلت ورد العوض (اور جب اس نے اپنے شفعہ کی کسی عوض پر صلح کر لی تو وہ باطل ہو گیا اور وہ عوض واپس لوٹائے) کے قریب ذکر کیا ہے: کیونکہ شفعہ کاحق ساقط کرنا کسی جائز شرط کے ساتھ متعلق نہیں ہوتا تو فاسد شرط کے ساتھ تو بدر جہ اولی متعلق نہیں ہوگا۔ اور ہے: کیونکہ شفعہ کاحق ساقھ تو بدر جہ اولی متعلق نہیں ہوگا۔ اور

وَحَمَّدَ الْمُصَنِّفُ دُخُولَ الْإِسْلَامِ فِي الْقِسْمِ الْأُوَّلِ لِأَنَّهُ مِنْ الْإِقْرَادِ، اورمصنف نے اسلام میں داخل ہونے کو پہل قتم میں تحریر کیا ہے؛ کیونکہ بیا قرار میں سے ہے

ال پر 'العنایہ' میں اس کے ساتھ اعتراض کیا ہے جوامام' 'محمہ' رہائی ایے نے 'الجامع الصغیر' میں کہا ہے: اگر اس نے کہا: میں نے اس دار میں شفعہ چھوڑ دیا آئر تو نے اسے ابنی ذات کے لیے خریدا ہے حالانکہ اس نے اسے کسی دوسرے کے لیے خریدا تھا تو اس سے شفعہ چھوڑ نا ثابت نہیں ہوگا؛ کیونکہ اس نے اسے شرط کے ساتھ معلق کیا ہے، اور وہ صحیح ہے کیونکہ شفعہ کوچھوڑ نا طلاق کی طرح محض اسقاط ہے، پس اسے شرط کے ساتھ معلق کرنا صحیح ہے: ''الطوری' نے ''تکملة البحر' میں کہا ہے: جو' ہدائی' میں ہے اسے کہمی ان پرمحمول کر کے فرق کیا جاتا ہے جو اعراض اور مطلق مجاورت کے ساتھ رضا مندی پر دلالت کرتے ہیں، اور دوسرے کواس کے خلاف پرمحمول کیا جاتا ہے، پس شرط اور شرط کے درمیان فرق کیا جائے گا۔

تنبيد

یدام خفی نہیں ہے کہ بیسب کاسب شفو ثابت ہونے کے بعدا سے چھوڑنے کی صورت میں ہے۔اور باتی رہی بیصورت کہ اگر شفیج (شفعہ کرنے والا ) تیج سے پہلے کہے: اگر تو نے خریدا تو ہیں نے شفعہ چھوڑد یا کیا سے چھوڑے یا نہیں؟اس بارے میں' الخیر الرفیٰ' نے اپنے اس قول کے ساتھ بحث کی ہے: اس میں کوئی شبیس ہے کہ بیٹر جوت سے پہلے اسقاط کو اپنے سب کے وجود کے ساتھ معلق کرنا ہے، اور ان کے اس قول کا منفقنی ہے ہے: شرط محض کے ساتھ تعلیق ان میں جائز ہوتی ہے جو محض اسقاط کے باب ہوتا وہ تعلیق کرنا ہے، اور ان کے اس قول: جو تجیز کا ما لک نہیں ہوتا وہ تعلیق کا لک نہیں ہوتا وہ تعلیق کا ملک ہی نہیں ہوتا گر جب وہ اسے ملک کے ساتھ معلق کر سے کا مقتصیٰ مذکورہ تعلیق کا صحیح ہونا ہے؛ کوئکہ وہ اسقاط ہے، اور اس نے اسے سب ملک کے ساتھ معلق کر سے کا مقتصیٰ مذکورہ تعلیق کا صحیح ہونا ہے؛ واقع کیا لیکن '' لظمیر ہے' میں تسلیم شفعہ کے اسقاط کوش ہونے پراشکال وارد کیا ہے، اور وہ وہ ہی ہے جے علامہ'' سرخس' نے باب الصدح عن الجنایات میں ذکر کیا ہے: اور اس کے اسقاط کوش ہونے پراشکال وارد کیا ہے، اور وہ وہ ہی ہے جے علامہ'' سے باور اس کے استفاط کوش ہونے پراشکال وارد کیا ہے، اور وہ وہ ہے ہے میامہ میں ہوتا، اور اگر اسے کا اخبال رکھتا ہے اگر چہ بیا اسقاط کوش ہونی ہوتا ، اور اس کے استفاط کوش ہونی ہوتا ہوں ہوتا ہے، اور اس کے باتھ تعلی کے جو نہیں ہوتا، اور اگر اسے بیا تعلین سے خوب ہوتا ہوتا ہے، اور دو قال ہوتا ہے، اور اس میں ہوتی ہوتا ہے۔

25097 (قوله: وَحَنَّدَ الْمُصَنِّفُ دُخُولَ الْإِسْلَامِرِ فِي الْقِسْمِ الْأُوَّلِ) اورمصنف نے دخول اسلام کو پہلی قتم میں تحریر کیا ہے، یعنی ان امور میں جن کی تعلیق شرط کے ساتھ صحیح نہیں ہوتی ،اوروہ اس حیثیت سے کہ انہوں نے پہلے ذکر کیا ہے:
کہ اسلام میں شہادتین لانے کے بعد تبری (کفر سے براءت کا اظہار کرنا) ضروری ہے جیبا کہ آپ اس کی تفاصیل کتب

وَدُخُولَ الْكُفْيِ هُنَا لِأَنَّهُ تَرْكُ وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ هِبَةٍ

اور كفريس داخل ہونے كو يہال تحرير كياہ؛ كيونكه بيترك بـاورببه،

مبسوطہ میں جان پیکے ہیں، اور شرط کے ساتھ اس کی تعلیق کا صحیح نہ ہوناان کے اس قول سے لیا جاتا ہے کہ اقر ارکی تعلیق شرط کے ساتھ صحیح نہیں ۔ اور اس کی تحقیق سے کہ اسلام تھمدیق بالبخان اور اقر ارباللسان کا نام ہے، اور ان دونوں کو شرط کے ساتھ معلق کرتا ہے تا باؤہ ہا ای شے ہوتی ہے جس کرنا صحیح نہیں ہوتا، اور بیمعلوم ہے کہ وہ کا فرجوا پنے اسلام کو کسی شے کے تعل پر معلق کرتا ہے نالباؤہ ہا اور ''زیلتی'' وغیرہ کے ہونے کا وہ ارادہ نہیں کرتا، پس وہ اسے حاصل کرنے کا قصد نہیں کرتا جس پر اس نے اسے معلق کیا ہے، اور ''زیلتی'' وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ اسلام عمل ہے بخلاف کفر کے کیونکہ وہ ترک کرنا ہے، اور اس کی نظیرا قامت (مقیم ہونا) اور صام (روزرہ رکھنا) ہے، پس صرف نیت کے ساتھ مسافر نہیں ہوتا، اور نہ روز ہے دار، اور مسلمان کا فر ہوجاتا ہے؛ کیونکہ یہ ترک کرنا ہے۔ پس جب اور صرف نیت کے ساتھ مسافر مقیم ، مضطر روز ہے دار، اور مسلمان کا فر ہوجا تا ہے؛ کیونکہ یہ ترک کرنا ہے۔ پس جب اور صرف نیت کے ساتھ مسافر مقیم ، مضطر روز ہے دار، اور مسلمان کا فر ہوجا تا ہے؛ کیونکہ یہ ترک کرنا ہے۔ پس جب اور صرف نیت کے ساتھ مسافر مقیم ، مضطر روز ہے دار، اور مسلمان کا فر ہوجا تا ہے؛ کیونکہ یہ ترک کرنا ہے۔ پس جب مسلمان نے اسے فعل پر معلق کیا اور اس نے وہ فعل کیا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ اس کے فعل میں مختار اور پسند یہ ہے۔ تو وہ کفر کا قصد مسلمان نے اسے فول ہی وہ کا گاف اسلام کے۔

25098\_(قوله: وَدُخُولَ الْكُفْرِ، هُنَا) اور كفر ميں داخل ہونے كو يبال ان ميں شامل كيا ہے جن كى تعليق سيح ہوتى ہے۔ اور اس ميں كفر كے اس قسم ميں ہے۔ اور اس ميں كفر كے اس قسم ميں داخل ہونے كے بارے كوئى تعرض نہيں ہے، بلكه اس ميں وہ ہے جو اس كے منافی ہے، اور وہ يہ كہ وہ صرف نيت كے ساتھ كافر داخل ہونے كے بارے كوئى تعرض نہيں ہے، بلكه اس ميں وہ ہے جو اس كے منافی ہے، اور وہ يہ كہ وہ صرف نيت كے ساتھ كافر ہوجا تا ہے؛ كيونكہ وہ ترك ہے: يعنى عمل اور تقد يق كوترك كرنا ہے، پس وہ فى الحال معلق عليہ كے پائے جانے سے پہلے ثابت ہوجا تا ہے، اور اگر اس كى تعليق سيح جموتى تووہ فى الحال نہ پا يا جاتا، فافہم

25099 (قولد: دَيَصِخُ تَعْلِيقُ هِبَةِ) اور بهرى تعلَق صحح بوتى بن البزازين كاب البيوع ميں ہے: بهرى تعلق ان كے ساتھ باطل ہے اور على كے كلہ كے ساتھ اگر مناسب بوجيسا كه اس كااس شرط پر بهركرنا كه وہ اسے يوض دے يہ جائزہ اور اگر شرط نخالف بوتو شرط باطل بوگى اور بہر سحح بوگا ن بحز ' ۔ اور بياس كے خالف ہے جے شار ح نے ذكر كيا ہے؛ كيونكہ ان كا كلام اوا ق شرط كے ساتھ تعلق كے سحح بو نے كے بارے ميں به كيونكہ ان كا كلام اوا ق شرط كے ساتھ تعلق كے سحح بونے كے بارے ميں ہوتے ، كيونكہ ان كا كلام اوا ق شرط كے ساتھ باطل نہيں ہوتے ، كيونكہ يہ پہلے متن ميں گر رچكا ہے جہال انہوں نے بهركا ذكر ان امور ميں كيا ہے جو شرط فاسد كے ساتھ باطل نہيں ہوتے ، فائم ۔ ليكن ' البحر' ميں بھی گر رچكا ہے جہال انہوں نے بہركا ذكر ان امور ميں كيا ہے جو شرط فاسد كے ساتھ باطل نہيں ہوتے ، فائم ۔ ليكن ' البحر' ميں بھی ' البنا قب' عن' الناقب' عن' الناقب' ہے ۔ اور اس نے کہا: (ان اشتویت جاریة فقد ملكتھا منك ) اگر ميں نے لونڈی ٹریدی تو میں نے اس کا تجھے مالک بنادیا ۔ سے جے ہے ۔ اور اس کا معنی ہوئی ہوئی شے ) پر قبضہ کرے ۔ بعنی جب موجوب لدموجب (بهركی ہوئی شے ) پر قبضہ کرے تمليک پر بنا کرتے ہوئے وہ وہ ح ہوں اس کے خلاف ہے جو ' البزازی' میں مطلق بطلان کا قول ہے ، اور شاید ہو کے بادر التاری کے بادر ہورکہ وہ حرف ان کے ساتھ معلق ہے ، اور بیاس کے خلاف ہے جو ' البزازی' میں مطلق بطلان کا قول ہے ، اور شاید ہو

وَحَوَالَةٍ وَكَفَالَةِ وَإِبْرَاءِ عَنْهَا بِمُلَائِم روَمَا تَصِحُ إِضَافَتُهُ إِلَى الزَّمَانِ (الْمُسْتَقْبَلِ

حوالہ، کفالہ اور اس سے بری کرنے کی تعلیق کسی مناسب شرط کے ساتھ سیح ہوتی ہے۔ اور جن کی اضافت زمانہ مستقبل کی طرف سیح ہوتی ہے

دوسراقول ہے جوتنید کی طرح مناسب شرط کے ساتھ تعلیق کوچیح قرار دیتاہے، تامل۔

25100\_(قولد: وَحَوَالَيةِ وَكَفَالَةِ)''البزازية' كے كتاب البيوع ميں ہے: اور كفاله كي تعليق اگروہ متعارف ہوجيسا كەمطلوب كا آنا تو وہ صحيح ہے، اور اگر محض شرط ہوجيسا كه اگروہ گھر ميں داخل ہوا، اگر ہوا چلى تو وہ صحيح نہيں ہے، اور ہوا كے چلنے تك كفاله كرنا جائز ہے اور شرط باطل ہے۔ اور علامہ''نسفی'' نے بيان كيا ہے: شرط اگر متعارف نه ہوتو كفاله صحيح ہوگا اور شرط باطل ہوگی ، اور حوالہ بھی ای كی طرح ہے،'' ہج''۔

25101\_(قوله: وَإِبْرَاءِ عَنْهَا) جيها كه: الرّبون كل اتنااداكرديا توتوبري بي جيها كهم ال مسئلة الابداء عن الدين مي (مقوله 25028 ميس) پبلے بيان كر يك بيں۔

25102\_(قوله: بِمُلَائِم) يسابقه چارول كے ليے قيدے۔

تتمر

جن کی تعلیق صحیح ہوتی ہے ان میں ہے ابھی بیچے کا دعویٰ کرنا باقی ہے جیسا کہ: اگر میری لونڈی حاملہ ہوئی تو وہ مجھ ہے ، اور ای طرح وصیت ، کسی کو وصی بنانا، وکالت ، اور قضا ہے معزول کرنا ہے ، پس بہی ہیں جن پر'' ابھر'' میں ان کی شرح کے دور ان نص بیان کی ہے ، اور ہم نے اس پرآگاہ کر دیا ہے۔ اور دین ہے بری کرنا جب وہ شرط کا کن یا متعارف کے ساتھ معلق ہو جیسا کہ گزر چکا ہے۔ اور '' جامع الفصولین'' میں ذکر کیا ہے: ان میں ہے جن کی تعلیق صحیح ہوتی ہے غلام کو اجازت دینا ہے ، اور اس طرح نکاح ہو بین کے بشرطیکہ حال کا علم ہو، اور اس طرح مہلت دینے (امہال) کی تعلیق ہے ، لینی قرض کے سوادین کو موجل کرنا اگر وہ شرط کا ئن کے ساتھ معلق ہو، اور اگر وہ کہے: میں نے اسے اسے نے کوش بیچا بشرطیکہ فلاں راضی ہوتو نہے اور شرط دونوں جائز ہیں ، اور اگر وہ کہے: میں نے اسے تجھ سے بیچا اگر تو چاہے ، اور اس نے کہا: میں نے قبول کرلیا تو تی مکمل ہو میں ۔ اور ہم بیچ کے مسئلہ کو اس کے ساتھ مقید کرنا پہلے (مقولہ 25013 میں) بیان کر پیچے ہیں جب وہ اسے تین دنوں کے ساتھ موت قرار دے۔ اور قبول کی تعلیق کے جو جو نے میں اختلاف ذکر کیا ہے۔

جن کی اضافت صحیح ہوتی ہے اور جن کی صحیح نہیں ہوتی ان کا بیان

25103\_(قولہ: وَمَا تَصِحُ إِضَافَتُهُ الخ) اور جن کی اضافت سے جوتی ہے تعلیق کے بارے کلام سے فارغ ہونے کے بعد بیان کا آغاز ہے جنہیں مضاف کیا جاتا ہے اور جنہیں مضاف نہیں کیا جاتا ، اور میں نے اسے نہیں ویکھا جس نے اس کے بیان کا آغاز کر کیا ہو، اور عنقریب اس کا بیان آئے گا۔

#### الْإِجَارَةُ وَفَسْخُهَا

وه اجاره ،اس کوشنج کرنا ،

#### تعلیق اوراضافت کے درمیان فرق

پھرتعلی اوراضافت کے درمیان فرق ہے ہے: تعلیق معلق کو تھم کا سبب بننے ہے ، وک دیتی ہے ، مثلاً انت طالتی فی الحال طلاق واقع ہونے کا سبب ہے، اور جب وہ کہے: انت طالتی ان دخلت الداد ( تجھے طلاق اگر تو گھر میں داخل ہوئی) تواس نے فی الحال اے انعقاد طلاق کا سبب بننے ہے روک دیا اور اے تر ط پائے جانے کہ مؤخر کر دیا ، پس شرط کے پائے جانے کے وقت وہ سبب منعقد ہوگا جو اس کے تھم کت پہنچا دینے والا ہے اور وہ طلاق ہے۔ اور رہا مضاف کا واجب ہونا مثلاً: انت کے وقت وہ سبب منعقد ہوگا جو اس کے تھم کت پہنچا دینے والا ہے اور وہ طلاق ہے کہ وہ تعلیق منتفی ہے جو انعقاد سبیت کے وقت وہ سبب منعقد ہوگا ہو اس کے تھم کو الحال سبب منعقد ہور ہا ہے؛ اس لیے کہ وہ تعلیق منتفی ہے جو انعقاد سبیت کے مائع ہے ، لیکن اس کا تھم مضاف الیہ وقت تک متاخر ہوگا ، نتیجۂ اضافت اسے سبب بننے سے خارج نہیں کرتی بلکہ اس کے تھم کو مؤخر کر دیتی ہے بہلا تو اللہ تعالی کے لیے مجھ پر لازم ہے کہ میں اتنا صدقہ کروں تو بھر کل آئے تو اس کے بہلے تعمل ہو اس کے بہلے اس سے پہلے تعمل ان اقصد تو بھر کل آئے نہ بھر کل آئے تو اس کے لیے اس سے پہلے تعمل ہو ان اللہ تعالی کے لیے جھ پر لازم ہے کہ میں اتنا صدقہ کروں کل ) تو اس کے لیے اس سے پہلے تعمل ہو اتنے ہو وہ سبب کے بعد ہے؛ اس لیے کہ اضافت تھم پر داخل ہے نہ کہ سبب پر ، پس وہ موجل کی تعمل ہی طرف مضاف کر دی تو وہ حانث ہو جائے گا ، اور اگر وہ صاف کی طرف مضاف کر دی تو وہ حانث ہو جائے گا ، اور اگر وہ صاف کی کر وہ صافت کی موجل کی تو اس کے طلاق کل کی طرف مضاف کر دی تو وہ حانث ہو جائے گا ، اور اگر وہ صاف کی خواد کی جو حان دی ہو جائے گا ، اور اگر وہ صاف کی کر وہ حانث نہیں دے گا پھر اس نے طلاق کل کی طرف مضاف کر دی تو وہ حانث نہیں وہ موجل کی گھر اس نے طلاق کل کی طرف مضاف کر دی تو وہ حانث نہیں وہ موجل کی گھر اس نے طلاق کل کی طرف مضاف کر دی تو وہ حانث نہیں وہ موجل کی گھر اس نے طلاق کل کی طرف مضاف کر دی تو وہ حانث نہیں وہ موجل کی گھر اس نے طلاق کل کی طرف مضاف کر دی تو وہ حانث نہیں وہ موجل کی گھر اس نے طلاق کل کی طرف مضاف کر دی تو وہ حان نے ہو

یمی اس کا حاصل ہے جوعلاء اصول نے کتب اصول میں ذکر کیا ہے، اور محقق ابن الہما م کی تحریر میں ان دونوں کے درمیان فرق کے بیان میں کئی ابحاث ہیں۔انہیں'' ابن نجیم'' نے''شرح المنار'' میں فصل الا دلیۃ الفاسدۃ میں ذکر کیا ہے،اور کہاہے:اوران دونوں کے درمیان فرق مشکل ترین مسائل میں سے ہے۔

25104 (میں نے آنے والے کل جورا کی اس میں اختلاف ہے، اور مختار ہے کہ ہی جا اور اگر اس نے کہا: اجوتك عدا (میں نے آنے والے کل جھے سے اجارہ کیا) اس میں اختلاف ہے، اور مختار ہے کہ ہی جا کڑے۔ پھر اجارہ مضافہ میں ہے: جب وہ وقت سے پہلے بچے کرے یا جہہ کرے تو جواس نے ممل کیا اس کے جواز کا فتو کا دیا جائے گا اور اجارہ باطل ہوگا، پس اگر وہ شے عیب کے سبب قضاء قاضی کے ساتھ واپس لوٹا دی گئی، یا اس نے وقت سے پہلے جہدی صورت میں رجوع کرلیا تو اجارہ لوٹ آئے گا، اور اگر وہ اس قاضی کے ساتھ واپس لوٹا دی گئی، یا اس نے وقت سے پہلے جہدی صورت میں رجوع کرلیا تو اجارہ لوٹ آئے گا، اور اگر وہ اس کے پاس نئی ملک کے ساتھ لوٹ کر آئی تو اجارہ نہیں لوٹے گا۔ اور ''فتا و کی ظہیر الدین' میں ہے: اگر اس نے کہا: آجوتك هذه داس میں شہر بہدنا (میں نے ہی شرم بینہ کے آغاز میں اسے کے وض اجارہ پردی) تو یا ان کے قول میں جا کڑے۔ داس میں شہر بہدنا (میں نے ہی شے نتی می ہوں ہے، اور کے داور کی دورا کی دورا کی دورا کی کہ داور کے داور کے داور کے داور کی دورا کو دی دورا کی دور

وَالْهُزَارَعَةُ وَالْهُعَامَلَةُ وَالْهُضَارَبَةُ وَالْوَكَالَةُ وَالْكَفَالَةُ وَالْإِيصَاءُ وَالْوَصِيَّةُ وَالْقَضَاءُ وَالْإِمَارَةُ وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالْوَقْفُ فَهِيَ أَرْبِعَةَ عَشَى،

مزارعت،معاملة ،مضاربة ، وكالت ، كفاله ،كس كووصى بنانا، وصيت كرنا، قضاء، امارة ،طلاق،عمّاق اوروقف ہيں ، اوريه چوده ہيں ۔

''الشرنبلاليه'' ميں ہے: معتمد عدم صحة كا اختيار ہے، اور يہي''الكافی'' ميں مذكور ہے، اور''ظہير الدين'' كا اختيار ہے۔ پس اس ميں تضيح كا اختلاف ہے۔

25106\_(قُوله: وَالْمُزَادَعَةُ وَالْمُعَامَلَةُ) كيونكه بيدونوں اجارہ ہیں، يہاں تک كه جوان دونوں كى اجازت ديتا ہے وہ اجارہ كے طریقہ كے بغیران كى اجازت نہیں دیتا، اور وہ ان دونوں میں اجارہ كی شرائط كالحاظ ركھتا ہے۔ ' درر''۔

معنارب اور وکیل کا عقد اور تولد: وَالْمُنْ اَدَبَةُ وَالْوَکَالَةُ) کیونکہ یہ دونوں اطلاقات اور اسقاطات کے باب سے ہیں۔ کیونکہ معنارب اور وکیل کا عقد اور توکیل سے پہلے مالک اور موکل کے مال میں تصرف کرنا مالک کاحق ہونے کی وجہ سے موقو ف ہے ، پس عقد اور توکیل نے اسے ساقط کر دیا ہے ، پس بیاسقاط ہے جوتعلیق کو قبول کرتا ہے ، ' درز' ۔ یعنی جب بیتعلیق کو قبول کرتا ہے تواضافت کو بدر جہ اولی قبول کر ہے گا؛ کیونکہ تعلیق سبیت کے مانع ہوتی ہے بخلاف اضافت کے جبیا کہ تونے جان لیا ہے ، اور اس کے ساتھ ' المنے ' اسے دیکھا جس نے مضاربة میں تعلیق سے جہ کو کی تصریح کی ہو۔ شاید انہوں نے تعلیق سے شرط برے میں المصنف کا احتراض دور ہوگیا: اس طرح کہ کلام اضافت کے بارے میں ہے نہ کہ تعلیق سے شرط بارے میں گارادہ کیا ہے ، کیونکہ وہ اس پر لفظ تعلیق کا اطلاق کرتے ہیں ، تامل ۔

25108\_(قوله: وَالْكُفَالَةُ) كيونكه بيالتزامات كے باب سے ہے، پس اس كى اضافت زمانه كى طرف اوراس كى تعليق مناسب شرط كے ساتھ جائز ہے، ' ورز'۔

25109\_(قوله: وَالْإِيصَاءُ) يعنى كَنْ صَحْصَ كووسى بنانا، والوصية اور مال كى وصيت كرنا، كيونكه بيدونوں موت كے بعد ہى مفيد ہوتے ہیں، پس ان دونوں كى تعليق اور ان كى اضافت جائز ہے، ' درر''۔

25110\_(قوله: وَالْقَضَاءُ وَالْإِمَادَةُ) كيونكه بيدونوں محض تولية (والى بنانا) اور تفويض (اختيار سونينا) ہيں اس ليے ان كى اضافت جائز ہے،' درر''۔

25111\_(قوله: وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ) طلاق دینا اور آزاد کرنا، کیونکه ان دونوں کا تعلق اطلاقات اور اسقاطات کے باب سے ہے اور وہ ظاہر ہے،'' درر''۔

25112\_(قوله: وَالْوَقُفُ) اوروقف كرنا، كيونكه ال كى تعليق ما بعد الموت تك جائز ہے، ' ورز' \_ اور اس ميس كلام وى ہے جومضار بة اوروكالية ميس (مقولہ 25107 ميس) گزر چكى ہے \_ وَبَقِىَ الْعَارِيَّةُ وَالْإِذْنُ فِى التِّجَارَةِ فَيَصِحَّانِ مُضَافَيْنِ أَيْضًا عِبَادِيَّةٌ رَوَمَا لَا تَصِحُ إِضَافَتُهُ وَالْ الْمُسْتَقْبَلِ عَشَرَةٌ والْبَيْعُ، وَإِجَازَتُهُ، وَفَسْخُهُ، وَالْقِسْمَةُ وَالشَّرِكَةُ وَالْهِبَةُ وَالنِكَا عَنْ مَالٍ وَالْإِبْرَاءُعَنْ الدَّيْنِ لِأَنَّهَا تَهْلِيكَاتُ لِلْحَالِ فَلَا تُضَافُ لِلِاسْتِقْبَالِ كَمَالَا تُعَلَّقُ بِالشَّهُ طِ

اور باقی رہے عاربہ اور تجارت کی اجازت دینا، پس بید دونوں بھی تھے ہوتے ہیں درآنحالیکہ بیہ مضاف ہوں،'' محادیہ'۔اوروہ جن کی اضافت مستقبل کی طرف کرنا تھی خنبیں ہوتی وہ دس ہیں تھے،اس کی اجازت دینا،اسے نسخ کرنا،تقسیم کرنا،شرکت، ہب، نکاح، رجعت، مال کے بدلے صلح کرنا،اور دین سے بری کرنا۔ کیونکہ بیہ حال کی تملیکات ہیں، پس انہیں مستقبل کی طرف مضاف نہیں کیا جاسکتا جیسا کہ انہیں شرط کے ساتھ معلق نہیں کیا جاسکتا

اورتو جانتا ہے کہ کلام اضافت کے بارے میں ہے، اور لفظ اذا جاء غد تعلیق ہے، اور اسے اس میں وقت کا ذکر ہونے کے اعتبار سے اضافت کا نام دیا جا تا ہے نہ کہ حقیقة بیاضافت ہے، اور ای لیے اعارہ کے مسئلہ میں اذا کے ذکر اور عدم ذکر کے درمیان فرق کیا ہے، اور اذن فی التجارة کو یہاں 'القبتانی'' کی اتباع کرتے ہوئے شار کرنا غیر ظاہر ہے، تامل ۔ اور' جامع الفصولین' میں ہے: جب اس نے کہا: ابطلت خیادی غدا (میں نے کل ابنا خیار باطل کردیا) تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا۔ اور ہم پہلے (مقولہ 25096 میں) ان کے بیان میں ذکر کر بچے ہیں جن کی تعلیق سیح ہوتی ہے: قصاص کا اسقاط ایک وقت تک اضافت کا اختال نہیں رکھتا۔

25114 (تولد: لأنّها تَهُلِيكاتُ الخ) كونكه يتمليكات بي الخ، اى طرح "الدرر" بي ہے، اور" زيلى، نے كتاب الا جارہ كة خريس كہا ہے: كونكه يتمليك ہے اور اسے حال كے ليے بالفوروا قع كرناممكن ہے، پس اس بيس اضافت كى كوئى حاجت نہيں، بخلاف فصل اول كے: كيونكه اجارہ اور جو اس كے مشابہ بيں ان كى تمليك حال كے ليمكن نہيں ہوتى، اور اى طرح وصيت ہے، اور ربى امارة اور قضاء تو يہ ولايت كے باب سے بيں اور كفالة التزام كے باب سے ہے۔ اور اى طرح وصيت ہے، اور اس سے جو ابھى ہم نے "الدرر" سے ذكر كيا ہے بي ظاہر ہوتا ہے كہ اضافت ان ميں صحيح ہوتى ميں كہتا ہوں: اس سے اور اس سے جو ابھى ہم نے "الدرر" سے ذكر كيا ہے بي ظاہر ہوتا ہے كہ اضافت ان ميں صحيح ہوتى

لِمَا فِيهِ مِنْ الْقِمَادِ، وَبَتِمَ الْوَكَالَةُ عَلَى قَوْلِ الثَّانِ الْمُفْتَى بِهِ

كيونكهاس ميں قمار (جوآ) ہے۔اوروكالت امام' ابو يوسف' رطينتا كےمفتى بقول كےمطابق باتى ہے۔

ہے جن کی تملیک فی الحال ممکن نہ ہواور ان میں جواطلا قات، اسقاطات، التزامات اور ولایات میں سے ہوں، اور ان تمام میں اضافت صحیح نہیں ہوتی جن کی تملیک فی الحال ممکن ہو، تامل ۔

25115\_(قوله: لِمَا فِيهِ مِنُ الْقِمَادِ) اوروه مراهنه ہے جیہا که 'القاموں' میں ہے: اوراس میں ہے: السراهنة والرهان: السخاطرة ، یعنی وه شے جوقریب الہلاکت ہو۔

#### حاصل كلام

اس کا حاصل یہ ہے: یہ تملیک ہے عدی سبیل المخاطر ہ، اور جب یہ حال کے لیے تملیکات ہیں تو انہیں خطر کے ساتھ معلق کرنا قمار کامعنی یائے جانے کی وجہ سے چی نہیں ہے۔

25116 عبر المورد المولاد المورد المو

### بَابُ الصَّمُفِ

# عَنْوَنَهُ بِالْبَابِ لَا بِالْكِتَابِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَنُواعِ الْبَيْعِ (هُى لُغَةُ الزِّيَا دَةُ وَشَرْعًا (بَيْعُ الشَّبَنِ بِالشَّبَنِ

#### ہے صرف کے احکام

اس کاعنوان باب کے ساتھ باندھا ہے نہ کہ کتاب کے ساتھ اس لیے کہ یہ بیج کی انواع میں سے ہے، اس کالغوی معنی زیادہ ہونا ہے، اور شرعی معنی شمن کی بیج شمن کے ساتھ کرنا ہے

جب بیا تمان پرعقد ہے اور تمن فی الجملہ اس کے تالع ہوتا ہے جو تھ سے مقصود ہوتا ہے تو ای لیے اسے اس سے مؤخر کیا۔ 25117 (قولہ: عَنْوَنَهُ بِالْبَابِ) اسے باب کے ساتھ عنوان دیا ہے، '' الدر'' میں کہا ہے: اکثر فقہاء نے اسے کتاب کے ساتھ عنوان دیا ہے اور وہ مناسب نہیں ہے؛ کیونکہ صرف تھ کی انواع میں سے ہے جیسا کر با اور سلم ہیں، پس احسن وہی ہے جے یہاں اختیار کیا گیا ہے۔

#### صرف كالغوي معنيٰ

25118 (قوله: (هُو) لُغَةُ النِّيَادَةُ) اس كا لغوى معنى زياده ہونا ہے، بياس كے معانى بيس ہے، پس الله النہ المسال " المسال" بيس ہے: صوفت السال المفتح معن وجهه معرفا بيل في السال كالمسال المفتح السال المفقته ( بيل ہے مال صوفت السال المفقته ( بيل في مورفت السال المفقته ( بيل في مال مين اور حرفت السال المفقته ( بيل في مورفت السال المفتح المبال المفتح المبال المفتح المبال المفتح المبال المفتح المبال المفتح المبال المعنى المورف مين المورف مين المورف المبال ا

<sup>1737</sup> بخارى، كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة، جلد 1 منى 793، مديث نمبر 1737

أَىٰ مَا خُلِقَ لِلثَّمَنِيَّةِ وَمِنْهُ الْمَصُوعُ (جِنْسًا بِجِنْسٍ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسٍ) كَنَّهَ بِفِظَةِ (وَيُشُآثَرُطُ) عَدَمُ التَّأْجِيلِ وَالْخِيَادِ وَ (التَّمَاثُلُ) أَى التَّسَاوِى وَزُنَّا (وَالتَّقَابُضُ بِالْبَرَاجِمِ

لینی وہ شے جوٹمن بننے کے لیے تخلیق کی گئ ہو، اور ای سے المصوغ ہے در آنحالیکہ وہ جنس کی بھے جنس کے ساتھ ہو یاغیر جنس کے ساتھ ہوجیسا کہ سونے کی بھے چاندی کے ساتھ کرنا۔اور اس میں تاجیل اور خیار کا نہ ہونا اور وزن کے اعتبار سے مساوی ہونا اور افتر اق سے پہلے اس پر ہاتھ رکھ کر قبضہ کرنا

### بع صرف کی شرعی تعریف

25119\_(قولد: أَیْ مَا خُلِقَ لِلشَّمَنِیَّةِ) یعنی جے ٹمن بننے کے لیے تخلیق کیا گیا ہو،ای کی مثل' البح' میں ذکر کیا ہے، پھر کہاہے: بلا شبہ ہم نے اس کی تفیر اس کے ساتھ بیان کی ہے تا کہ مصوغ ( ڈھال کر بنایا گیا) کی بچے مصوغ یا نفذ کے ساتھ اس میں داخل ہوجائے ، کیونکہ مصوغ اس سبب سے جواس کے ساتھ صنعت اور پیشر کا ممل متصل ہے وہ صریحاً نمن باتی نہیں رہا،ای لیے وہ عقد میں متعین ہوجاتا ہے،اس کے باوجوداس کی بچے صرف ہے۔

## ہیچ صرف کی شرا کط

25120\_(قوله: وَيُشْتَوُطُ عَدَمُ الشَّأْجِيلِ وَالْخِيَارِ) يعنى تاجَل كانه ونا اور خيار شرط كانه ونا شرط ہے بخلاف خيار روية يا عيب كے جيسا كه آگة رہا ہے۔ اور ينہيں كہا جائے گا: يه آنے والے تول كے ساتھ كرار ہے: ويفسد بخياد الشہ ط والا جل (اور يہ خيار شرط اور اجل كے ساتھ فاسد ہوجاتى ہے)؛ كونكہ وہ اس پر تفريع ہے جيسا كه شروط كة كريس يمى عادت ہے پھر ان پر تفريع ہوتى ہے، فافہم ۔ ہاں ''النہ'' ميں ذكر كيا ہے: ان دونوں كو عليحده عليحده دوشرطيس بنانے كى كوئى عادت ہيں جيسا كہ صاحب '' البح'' ''النہائي' وغيرہ كى ا تباع كرتے ہوئے اس پر چلے ہیں؛ كونكہ باہم قبضہ كرنے كى شرط اس سے غنى كرديتى ہے) كيونكہ خيار شرط شبوت ملك كے يا دونوں قولوں پر اس كى يحيل كے مانع ہوتا ہے، اور وہ قبضہ كى تحيل ميں خل موتا ہے، اور وہ قبضہ كى تحيل ميں خل موتا ہے، اور وہ قبضہ كى تحيل ميں خل ہوتا ہے، اور وہ قبضہ كى تحيل ميں ہوتا ہے، اور ميدی ہے۔

25121\_(قولد: أَى الشَّسَادِی وَذُنَّا) یعنی وزن کے اعتبار سے مساوی ہونا، اس کے ساتھ مقید کیا ہے کیونکہ اس میں عدد کا اعتبار نہیں ہوتا، اسے '' بحر' نے '' الذخیر ہ' نے نقل کیا ہے، اور شرط علم میں مساوی ہونا ہے نہ کہ صرف نفس الا مر کے اعتبار سے، پس اگر دونوں کو مساوی ہونے کاعلم نہ ہواور وہ نفس الا مر میں ہوتو وہ جائز نہیں مگر جب مجلس عقد میں مساوی ہونا ظاہر ہوجائے جیسا کہ '' افتح'' میں اس کی وضاحت کی ہے۔ اور ہم قریب ہی زیادہ کرنے اور کم کرنے کا تھم (مقولہ 25141 میں) ذکر کریں گے۔

25122\_(قوله: بِالْبِرَاجِمِ) يه برجمة كى جمع ب، اور اس كامعنى انگيوں كے جوڑ ہيں، اسے "طلبى" نے" جامع اللغة" ئے تقل كيا ہے۔ لَا بِالتَّخْلِيَةِ (قَبْلَ الِافْتَرَاقِ) وَهُوَشَّمُ طُابَقَائِهِ صَحِيحًا عَلَى الصَّحِيحِ (إِنْ اتَّحَدَ جِنْسَا

ند کسپر دکرنے کے ساتھ ،اور بیاس کی بقا کے میچ ہونے کی شرط ہے تھے روایت کے مطابق اگر جنس کے استبار سے دونو ال متحد ہول

25123\_(قولہ: لَا بِالتَّغُلِيَةِ)اس ہےاس طرف اشارہ کیا ہے کہ براجم کے ساتھ مقید کرنا تخلیۃ (سپر دَکرنا) ہے احتراز کے لیے ہےاور قبضہ کے بالفعل شرط ہونے کے لیے نہ کہ بالخصوص انگلیوں کے ساتھ یہاں تک کہ آئراس نے اسے اپنی تقبلی میں یا اپنی جیب میں رکھ لیا تو بھی وہ قابض ہوجائے گا۔

25124\_(قوله: قَبْلَ الِافْتَرَاقِ) يعنى متعاقدين كاپ بدنول كساتھ جدا ، و ن يہا ، اور ماقدين ك ساتھ مقيد كرنامجل كا اعتبار شبون كا فاكده ديتا ہے ، اى وجہ سے انہول نے كبا ہے : باشہ بياس عمل كساتھ باطل نہيں ہوتى جواعراض پر دلالت كرتا ہو۔ اگر چددونوں ايك فرخ تك چلے اور متفرق شبوك تو بحى بيتى ہے ، حالا نكدا نہوں نے ايك مسئله ميں مجلس كا اعتبار كيا ہے ، وہ بيہ : اگر باپ نے كہا: تم گواہ رہوكہ ميں نے بيد ينارا پيضغير بينے سے دس در ، م كون مرسله مسئله ميں كا اعتبار كيا ہے ، وہ بيہ اٹھ كھڑا ہواتو يہ باطل ہے ، اى طرت امام " محد" دائيت بيت منقول ہے : كونكه اس خريدا ہے ، پھروہ دس كا وزن كرنے سے پہلے اٹھ كھڑا ہواتو يہ باطل ہے ، اى طرت امام " محد" دائيت بيت منقول ہے : كونكه اس ميں ابدان كے ساتھ جدا ہونے كا اعتبار مكن نہيں ہوتا ، " نبر " ۔ اور " البحر" ميں ہے : اگر ان ميں سے ايک نے اپنے ساتھى كو ديوار كے پيچھے سے يا دور سے آواز دى تو يہ جائز نہيں ؛ كونكہ وہ دونوں اپنے بدنوں كا متبار سے جدا جدا تيں۔ اور قبلہ ك شرط ہونے پر تفریع بیان كی ہے كہ بدل صرف سے بر كی قرار دینا جائز نہيں ہے ، اور ندا سے بہاہ رسد قد كرنا جائز ہے۔ پس اگر اس نے آبول كرايا تو نئے صف ف ف من و سے گئر، ورنے وہ جھے نہيں اور تا تا كيا كيا تو دوسر ہے كے قبول كرا پيور " ميں ہوتا ، " البحر" ميں ہوتا ، سے اللے اللہ کیا تو دوسر ہونے گیا۔ اس كی ممل ہون " البحر" میں ہے۔

تنبيه

مجلس اقالہ میں بدل صرف پر قبضہ کرنا اس کے سیح ہونے کے لیے شرط ہے جیسا کے جلس مقد میں اس کا قبضہ ہے بخاا ف اقالہ اسلم کے ،اور ہم اس کے باب میں فرق پہلے (مقولہ 24802 میں ) بیان کر یکے ہیں ،اور ' البحر' میں ہے: اُٹر مقد صرف سے متاخر مقد کے ساتھ دین واجب ہوتو وہ بدل صرف کا قصاص اور بدل نہیں ،وگا گرچ وہ دونوں راضی ہوں۔ اور اُٹر بدل صرف پر قبضہ کرلیا گیا پھراس میں کسی ایسے معنی کے سب قبضہ ٹوٹ گیا جواس کے وُٹ نے وُٹ ایت کرتا ہوتو وہ باطل ہوجائے گی۔ اور اگر افتر اق کے بعد اس کے دو بدلوں میں سے ایک کو سختی بنادیا گیا تو پھر اگر سختی نے اجازت و سے باطل ہوجائے گی۔ اور اگر افتر اق کے بعد اس کے دو بدلوں میں سے ایک کو سختی بنادیا گیا تو پھر اگر سختی نے اجازت و سے دی اور دہ بدل بھی قائم اور موجود ہو، یا ناقد (اوا کرنے والا) ضامن ہواس حال میں کہ وہ بلاک ہو چکا ہوتو بھے صرف جائز ہے ، اور اگر دہ اسے داپس لونا لے در آنجا لیک دہ قائم ہو یا قبضہ کرنے والا اس کی قیمت کا ضامن ہواس مال میں کہ وہ ہلاک ہو جائز حرف باطل ہوگی۔

25125\_ (قوله: عَلَى الصَّحِيمِ) اوركها كما ب: ياس كي انعقاد كي شرط بـ اور بهلي بر" بدايه كاقول

وَإِنْ) وَصْلِيَةٌ (اخْتَنَفَا جَوْدَةً وَصِيَاغَةً ،لِمَا مَزَفِى الرِّبَا (وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَتَجَانَسَا (شُرِطَ التَّقَابُضُ

اگرچہ جود قاور بناوے میں دونوں مختلف ہوں ای وجہ ہے جور بامیں گزر چکی ہے،اورا گروہ دونوں ہم جنس نہ ہوں تونساء کے

ہے: پس اگروہ دونوں تبندہ پہلے جدا ہو گئے تو بچ صرف باطل ہوجائے گی، پس اگروہ منعقد نہ ہوتی تو افتر اق کے ساتھ باطل ہمی نہ ہوتی وہ دونوں تبند ہوتی وہ بوتو وہ باطل ہمی نہ ہوتی دونوں ہوتو وہ باطل ہمی نہ ہوتی دونوں ہوتو وہ نہیں اوروہ اصح تول کے مطابق فاسر نہیں ہوتی '' فتح''۔ فسادا، م'' ابو حذیف' زائے۔ یہ کے زو کید اس میں ہمی ہوگا۔ جوسر ف نہیں ،اوروہ اصح تول کے مطابق فاسر نہیں ہوتی ،'' فتح''۔

25127 (قوله: لِبَا مَرَّفِى الرِّمَا) اى وجه سے جور با ميں گزر چى ہے، يعنى يہ كر باكے مال ميں جيداورددى برابر ہے۔ اورحقوق العبادى استثنا پہلے گزر چى ہے، اوراس ميں بحث بھى (مقولہ 24400 ميں) گزر چى ہے، پس اى كى طرف رجوع كرو۔ اوراى ميں ہے وہ ہے جو' البح' ميں ' الذخيرہ' سے ہے: كس نے جاندى كاكنگن غصب كيا پھراسے بلاك اور ضائع كرديا تواس پراس كى قيت ہو گى درآ نحاليكہ وہ خلاف جنس سے لگائى گئى ہو، پس اگروہ دونوں قيت پر قبضہ كرنے سے مائع جدا ہو گئے تو وہ جائز ہے۔ بخلاف امام' ' زفر' دولين الله برا ميں ہونے كى وجہ سے حكما نيخ مرف ہے، ندكہ مقصوداً۔ پس اس كے ليے قبضہ شرط ندہ وگا۔ اور بلا شبہ خلاف جنس سے منان اس پر لازم ہوا ہے تا كدر بالازم نہ قرف ہے، ندكہ مقصوداً۔ پس اس كے ليے قبضہ شرط ندہ وگا۔ اور بلا شبہ خلاف جنس سے منان اس پر لازم ہوا ہے تا كدر بالازم نہ آئے؛ كيونكہ اس كى قيمت اس كے وزن سے زيادہ لگائى گئى ہے۔

اگردونوں ہم جنس نہ ہوں تونساء کے حرام ہونے کی وجہ سے باہم قبضہ کرنا شرط ہے

25128\_(قوله: شُرِيطَ التَّقَابُضُ) يعنى افتراق بيل باہم قبضُ كرنامشروط بے جيبا كه بعضُ ننوں ميں اى كے ساتھ مقيدكيا گيا ہے۔ اور ' البحر' ميں ' الذخيرہ' سے ہے: اگر مودع كے وديعت كورا بم دنا نير كوض فريد باور مودع كوديعت كورا بم دنا نير كوض فريد بداور مودع كوديعت ميں اپنے قبضہ كى تجديد بدي پہلے دونوں جدا ہو گئے تو بع صرف باطل ہوگى بخلاف مغصوب كا قبضہ شراكے قبضہ كے قبضہ كا قبضہ شراكے قبضہ كے تائم مقام ہوتا ہے بخلاف وديعت كے۔

لِحُهُمَةِ النَّسَاءِ (فَكُوْبَاعَ) النَّقْدَيُنِ (أَحَدَهُمَا بِالْآخِي جُزَافًا أَوْ بِفَضْلٍ وَتَقَابَضَا فِيهِ) أَى الْمَجْلِسِ (صَحَّ، ق)الْعِوَضَانِ (لَا يَتَعَيَّنَانِ) حَتَّى لَوْاسْتَقْرَضَا فَأَدَّيَا قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا

حرام ہونے کی وجہ سے باہم قبضہ کرنا شرط ہے۔ پس اگراس نے سونے چاندی میں سے ایک کی دوسرے کے ساتھ اندازہ سے یافضل (زیادتی) کے ساتھ بھے کی اور دونوں نے مجلس میں قبضہ کرلیا تو پہنچے ہے، اور دونوں عوض متعین نہیں ہوتے یہاں تک کہا گر دونوں قرض لیں اور جدا ہونے سے پہلے اوا کردیں،

25129\_(قولد:لِحُنْمَةِ النَّسَاءِ) يلفظنون كِفتى كِماته باس كامعنى تاخير بـ كيونكدوه (نساء) رباكى دو علتوں ميں سے ایک كے ماتھ حرام ہوتا ہے اور وہ قدریا جنس ہیں جیسا كداس كے باب ميں گزر چکا ہے۔

25130\_(قوله: فَكُوْبَاعُ النَّقُدُيْنِ) يان كِوْل: والاشهط التقابض، پرتفريع ب، يونكهاس يه يمفهوم ہوتا به كه تماثل (مساوى ہونا) شرط نہيں ہے۔ اور نفذين كے ساتھ مقيد كيا؛ كونكه اگر وہ چاندى كى فاوس كے ساتھ تھ كرت تو دونوں بدلوں ميں سے ایک پرافتر اق سے پہلے قبضه كرنا شرط ہے نه كه دونوں پرقبضه كرنا، جيسا كه "البحر" مين "الذخيرة" سے دونوں بيں سے ایک كی تاجیل صحیح نہيں ہوتی ۔ پھراس كا جواب ديا ہورتم نے وہاں ذكر كيا ہے كہ يدونوں قولوں ميں سے ایک ہے، پس تواس كی اور ہم نے وہاں ذكر كيا ہے كہ يدونوں قولوں ميں سے ایک ہے، پس تواس كی طرف مصنف كاس قول كے پاس دجوع كر: باع فلوسا به شلها او بدداهم الخ ۔

25131\_(قولد: أَحَدَهُ مُهَا بِالْآخَمِ) ان میں سے ایک کی دوسرے کے ساتھ بھے کرے، یہ اس صورت سے احرّ از ہے کہ اگر دہ جنس کی بھے مساوی ہے کہ اگر دہ جنس کی بھے جنس کے ساتھ اندازہ سے کرے، اس حیثیت سے دہ صحیح نہیں ہوتی جب تک افتر اق سے پہلے مساوی ہونامعلوم نہ ہوجائے جیسا کہ ہم اسے پہلے (مقولہ 24403 میں) بیان کر چکے ہیں۔

25132\_(قولد: جُزَافًا) یعنی مقدار کی پیچان کے بغیر (انداز ہ کے ساتھ)اوران کا قول: او بفضل یعنی دومیں سے ایک کی دوسرے پرزیادتی ثابت ہونے کے ساتھ اوروہ اس کے سیح ہونے کا بدرجداولی علم ہونے کی وجہ سے تساوی سے خاموش رہا۔

# بیج صرف اس وقت صحیح ہوتی ہے جب تک دونوں عوض متعین نہیں ہوتے

25133\_(قوله: وَالْعِوَضَانِ لَا يَتَعَيَّنَانِ) اور بَعِ صرف مِيں دونوں عوض متعين نہيں ہوتے جب تک وہ صحيح ہو، رہا اس کے فاسد ہونے کے بعد توضیح متعین ہونا ہے جیسا کہ' الا شباہ' میں ہے۔ اور ہم نے اس کے بارے نیج فاسد کے اواخر میں (مقولہ 23676 میں) بیان کردیا ہے کہ اس میں جونقو دشعین ہوتی ہیں اور جوشعین نہیں ہوتیں۔

25134\_(قوله: حَتَّى لَوُ اللهِ تَقُومُ خَاللهِ) يهال تك كه اگروه دونوں قرض ليس، اس كي صورت يہ ہے: ان ميس سے ايك دوسرے كو كے: ميں نے تجھے درہم درہم كے بدلے بيچا اور دوسرے نے اسے قبول كرليا حالانكه اس وقت دونوں

أَوْ أَمْسَكًا مَا أَشَارَ إِلَيْهِ فِي الْعَقْدِ وَأَدَّيَا مِثْلَهُمَا جَازَ رَوَيَفْسُكُ الطَّمْفُ رَبِخِيَادِ الشَّمُطِ وَالْأَجَلِ الإِخْلَالِهِمَا بِالْقَبْضِ رَوَيَصِحُّ مَعَ إِسْقَاطِهِمَا فِي الْمَجْلِسِ،

یا دونوں اسے روک لیس جس کی طرف عقد میں انہوں نے اشارہ کیا اور اس کی مثل ادا کر دیں تو یہ جائز ہے۔ اور پھے صرف خیارشر طاور تا جیل کے ساتھ فاسد ہو جاتی ہے؛اس لیے کہ بید دونوں قبضہ میں مخل ہیں،اورمجلس میں ان دونوں کوسا قط کرنے کے ساتھ

کے پاس کوئی شے نہیں، پھر ان میں سے ہرایک نے تیسرے آدمی سے ایک ایک درہم قرض لیا اور دونوں نے افتر اق سے پہلے تیفنہ کرلیا تو سے جے ۔ اور ای طرح اگر اس نے کہا: میں نے تجھے بیدرہ ہم اس درہم کے عوض بیچا، اور پھر ان میں سے ہر ایک نے حوالے کرنے سے پہلے اپنا درہم روک لیا اور دونوں میں سے ہرایک نے افتر اق سے پہلے اس کی جگہ دوسرا درہم دے دیا۔ اور ای کی مثل ہے جیسا کہ ' الدرر' میں ہے: اگر دونوں میں سے ہرایک کوستی بنادیا گیا پھر دونوں میں سے ہرایک کوستی بنادیا گیا پھر دونوں میں سے ہرایک کوستی بنادیا گیا پھر دونوں میں سے ہرایک نے ساتھی کواس مستی کی جنس سے اس کا بدل دے دیا۔

25135\_(قوله: وَأَدِّيَا مِثْلَهُمَّا) اور دونوں نے اس کی مثل اداکر دیا، اس میں مثلهماکی ضمیر ماکی طرف لوث رہی ہے اور اے معنی کے اعتبار سے تثنیه ذکر کیا ہے۔

25136\_(قولہ: وَیَفْسُدُ الصَّرُفُ)اورصرف فاسد ہوجاتی ہے، یعنی اصل ہے ہی وہ فاسد ہوجاتی ہے؛ کیونکہ ہیہ فیادعقد کے ساتھ مقتر ن ہے جبیسا کہ' المحیط' میں ہے،''شرنملالیہ''۔

ہیے صرف خیار شرط اور تاجیل کے ساتھ فاسد ہوجاتی ہے

25137\_(قوله: لِإِخْلَالِهِمَا بِالْقَبْضِ) قبضہ کے لیے ان کُٹل ہونے کی وجہ سے، کیونکہ خیار شرط کے ساتھ قبضہ کا استحقاق ممتنع ہوتا ہے جب تک خیار ہاتی رہے، کیونکہ اس کے استحقاق کی بنیاد ملک پر ہے، اور خیار اس کے مانع ہوتا ہے، اور اجل قبض واجب کے مانع ہوتی ہے، ' درر''۔

25138\_(قوله: وَيَصِحُ مَعَ إِسْقَاطِهِمَا فِي الْمَهْلِيسِ) اور مجلس ميں ان دونوں كے اسقاط كے ساتھ وہ صحح ہوجاتى ہے، اى طرح '' افتح'' وغيرہ ميں ہے، اور ظاہر ہے كہ مراد مجلس ميں دونوں بدل اداكر نے كے ساتھ دونوں كوسا قط كرنا ہے، نه كدان كے اس قول كے ساتھ: ہم نے خيار اور اجل كوسا قط كرديا۔ كيونكہ ادائيكى كے بغير كافى نہيں ہوتا، اور بيك فعل اور قول كا جمع ہونالازم ندآ ئے۔

پھر میں نے''القہ ستانی'' میں ویکھا ہےانہوں نے کہا ہے: پس اگر دونوں بغیر قبضہ کے یا تا جیل یا خیار شرط کے ساتھ جدا ہو گئے تو بھے فاسد ہوگی ، اور اگر دونوں نے جدا ہونے سے پہلنے ان صور توں میں قبضہ کرلیا تو وہ بھے حیح میں بدل جائے گی ، اور اس کی شل النتار خانیہ میں ہے، فافہم۔ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَصَحَّ خِيَارُ دُوَّيَةٍ وَعَيْبٍ فِي مَصُوعِ لَا نَقْدٍ فَنْعُ الشَّمُطُ الْفَاسِدُ يَلْتَحِيُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا نَهُرُّ (ظَهَرَبَعْضُ الثَّمَن زُيُوفًا فَرَدَّهُ يَنْتَقِفُ فِيهِ فَقَطْ

مانع زائل ہونے کی وجہ سے بیچ صرف صحیح ہوجاتی ہے۔اور خیار رؤیۃ اور عیب مصوغ (سونا چاندی ڈھال کر بنائی ہوئی شے) میں صحیح ہے نہ کہ نقد میں فرع: فاسد شرط اصل عقد کے ساتھ''امام صاحب'' رائیٹلیے کے نز دیک ملحق ہوتی ہے بخلاف ''صاحبین''رعلامتیلیہا کے،''نہز' بعض ٹمن کھوٹے (زیوف) ظاہر ہوئے اور اس نے وہ ردکر دیئے توصرف ان میں عقد ٹوٹے گا

25139\_(قوله:لِزَوَالِ الْمَانِعِ) يعنى اس ليه كه مانع پخة بونے سے پہلےز ألى موكيا، ' ورر' -

25140 (قوله: في مَصُوعُ لاَنَقُو) اس ميں ہے: نقد ميں خيار عيب واخل ہوتا ہے جيبا كه مصنف نے اسے اپنے قول ميں اس كے پيچھے ذكركيا ہے: ظهر بعض الشهن ذيوفا الخاور "البحر" ميں كہا ہے: اور رہا خيار عيب تو وہ اس ميں ثابت ہوتا ہے اور جہال تك خيار رؤية كاتعلق ہے تو يہين ميں ثابت ہوتا ہے ندكد دين ميں الخ اور "الفتح" ميں ہے: اور دراہم ودنا غير ميں خيار رؤية نہيں ہوتا؛ كيونكہ وہ ان كي مثل پر واقع ہوتا ہے بخلاف چاندى ميں خيار رؤية نہيں ہوتا؛ كيونكہ وہ ان كي مثل پر واقع ہوتا ہے بخلاف چاندى كي پتريول، ذيورات اور سونے چاندى كے برتنول كے؛ كيونكہ عقد اس كرد كے ساتھ دئو ف جاتا ہے كيونكہ وہ اس ميں متعين ہوجاتے ہيں الخ پيل درست ہے كہ وہ كہتے: في مصوع، لاخيار دوية في نقد ۔

25141 (قولد: الشَّهُ مُّ الْفَاسِدُ الخَنْ مُ الْفَاسِدُ الخَنْ الْجُونُ مِين ہے: اگردو نے جس کی ہم جس کے ساتھ سادی ہے صرف کی اور دونول نے قبضہ کرلیا اور جدا ہو گئے ، پھر ان میں ہے ایک نے دوسرے پر کسی شے کا اضافہ کردیا ، یا اس سے کی کردی اور دوسرے نے اسے قبول کرلیا تو ''امام صاحب' روائیلیا کے نزدیک بیج فاسد ہو گی۔ اور امام ''ابو یوسف' روائیلیا کے نزدیک نے فاسد ہو گا۔ اور امام ''ابو یوسف' روائیلیا کے نزدیک نے داری دونوں باطل ہیں اور صرف سے جواس میں ہے کہ وہ شرط فاسد جو عقد سے متاخر ہو جب اسے عقد کے ساتھ کے جائز ہے۔ اور ایا کی فرع ہے جواس میں ہے کہ وہ شرط فاسد جو عقد سے متاخر ہو جب اسے عقد کے ساتھ ملی کردیا جائے کیا وہ ای ہوگئی امام ''مح' ' روائیلی اور کی کے درمیان فرق کیا ہے۔ اور اگر وہ خلاف جنس صرف میں نیادتی یا دی کر سے تو وہ بالا جماع جائز ہے بشرطیکہ وہ افتر اق سے پہلے زیادتی پر قبضہ کر لے۔ اور تو اس کی طرف میں نیادتی یا جائر ہے جو کہ کریا ہے۔

 لَا يَتَصَرَّفُ فِي بَدَلِ الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِهِ الوُجُوبِهِ حَقَّا لِلْهِ تَعَالَى (فَلَوْبَاعَ دِينَارًا بِدَرَاهِمَ وَاشْتَرَى بِهَا) قَبْلَ قَبْضِهَا (ثَوْبًا) مَثَلًا (فَسَدَ بَيْعُ الثَّوْبِ) وَالصَّرْفُ بِحَالِهِ (بَاعَ أَمَةً تَعُدِلُ أَلْفَ دِرُهَمٍ مَعَ طَوْقِ) فِضَة نِ عُنُقِهَا (قِيبَتُهُ أَلُفٌ)

بدل صرف میں وہ قبضہ سے پہلے تصرف نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ الله تعالیٰ کا حق ہونے کی وجہ سے واجب ہے۔ پس اگر اس نے دراہم کے بدلے دینار بیچا اور پھر ان پر قبضہ کرنے سے پہلے ان کے عوض کپڑ اخریدا تو کپڑے کی بیچے فاسد ہوگی اور بیچ صرف اپنے حال پر رہے گی۔ کسی نے لونڈی وو ہزار کے عوض بیچی جولونڈی ایک ہزار کے مساوی ہواس چاندی کے ہار سمیت جواس کی گردن میں ہے اور اس کی قیمت ایک ہزارہے

#### بدل صرف میں قبضدے پہلے تصرف جائز نہیں

25143\_(قوله: لَا يَتَصَرَّفُ فِي بَدَلِ الصَّرْفِ قَبُلَ قَبْضِهِ) وہ بدل صرف میں تبضہ ہے پہلے تصرف نہیں کرسکتا،
یعنی ہمبہ صدقہ یا تیج وغیرہ یہاں تک کداگراس نے بدل اسے ہمبدکیا یا صدقہ کیا یا اسے اس سے بری کردیا۔ پس اگراس نے
قبول کیا تو بیج صرف باطل ہوجائے گی ورنہ نہیں۔ کیونکہ براءۃ اور اس طرح کاعمل شخ کا سبب ہے۔ پس ان میں سے کوئی
ایک عقد صحیح ہونے کے بعد اس کے ساتھ منفر ذہیں ہوگا، ''فتح''۔ اور تصرف کے ساتھ مقید کیا ہے کیونکہ اس میں استبدال صحیح
ہومیا کہ گزر چکا ہے۔

کے 1442 (قولہ: فَسَدَ بَیْعُ الشَّوْبِ) کیڑے گئے فاسد ہوگی، کیونکہ اگروہ جائز ہوتو قبضہ کاحق جو کہ الله تعالیٰ کے لیے ضروری ہے وہ ساقط ہو جائے، اور وہ متعاقد ین کے ساقط کرنے کے ساتھ ساقط نہیں ہوتا،'' فتح ''۔ اور امام'' زفر'' رطیقیہ کے نزدیک بیجے مح ہوتی ہے؛ کیونکہ اس کی نیج میں ثمن کا بدل صرف ہونا متعین نہیں؛ کیونکہ نفذی متعین نہیں ہوتی، اور'' الفتح'' میں اسے قوی قرار دیا ہے۔ اور'' البحر'' میں ان کے ساتھ اختلاف اس کے ساتھ کیا ہے جو'' النہ'' میں اعتراض کیا ہے، اور جو '' الفتح'' میں ہوتی کو سادکو مطلق در ہوع کرو۔ اور بیج کے فسادکو مطلق قرار دیا ہے ہیں یہ اس کا جواب ایک دوسرے جواب کے ساتھ دیا ہے، پس اس کی طرف رجوع کرو۔ اور بیج کے فسادکو مطلق قرار دیا ہے ہیں یہ جیسا کہ'' الکافی'' میں ہے۔

25145\_(قوله: وَالصَّرْفُ بِحَالِهِ) اور بِحَ صرف اپنے حال پررہے گی، پس وہ اس کے بدل پر اس سے قبضہ کرے گاجس کے ساتھ اس نے اس کا عقد کیا ہے،'' فتح''۔ اور بیاس کے خلاف ہے کہ اگر وہ اسے بری کروے یا اسے ہب کرے اور وہ قبول کرلے، کیونکہ اس میں صرف باطل ہوجاتی ہے جیسا کہ آپ (مقولہ 25143 میں) جان چکے ہیں۔
کرے اور وہ قبول کرلے، کیونکہ اس میں صرف باطل ہوجاتی ہے جیسا کہ آپ (مقولہ 25143 میں) جان چکے ہیں۔
کرنا نقو دکو اس کے ساتھ صرف ہونے سے خارج نہیں کرتا جواس کے مقابلہ میں شمن ہوتے ہیں،''نہر'۔

25147\_(قوله:قِيمَتُهُ أَلَفٌ)اس كى قيمت ايك بزارب، لونڈى كى قيمت كابارك ماتھ برابر برابر موناشرطنيس

إِنَّهَا بَيَّنَ قِيمَتَهُمَا لِيُفِيدَ انْقِسَامَ الثَّمَنِ عَلَى الْمُثَمَّنِ أَوْ أَنَّهُ غَيْرُ جِنْسِ الطَّوْقِ، وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ لِوَزُنِ الطَّوْقِ لَا لِقِيمَتِهِ فَقَدُرُهُ مُقَابَلٌ بِهِ وَالْبَاقِ بِالْجَارِيَةِ دِيِأَلْفَيْنِ، مُتَعَلِّقُ بِبَاعَ (وَنَقَدَ مِنُ الثَّمَنِ أَلْفًا أَوْ بَاعَهَا بِأَلْفَيْنِ

اس نے ان دونوں کی قیمت بیان کردی تا کہ وہ ٹمن کے شمن پر منقتم ہونے کا فائدہ دے، یا یہ کہ وہ ہار کی جنس سے نہ ہو، ور نہ پھراعتبار ہار کے وزن کا ہوگا، نہ کہ اس کی قیمت کا ، تو اس کی مقدار کے برابر شمن اس کے مقابل رکھے جائیں گے۔اور باقی لونڈی کے مقابل ہوں گے۔اس میں بالفین باع کے متعلق ہے۔اور ٹمن میں سے ایک ہزار ادا کیے، یا اسے (لونڈی کو) دو ہزار کے عوض بچے دیا،

ہے، بلکہ جب نقذی کوغیر جنس کے ساتھ بیچا جائے تو ضروری ہے کہ ٹن مضموم الیہ نقذ سے زیادہ ہوں ، پس اگروہ کہتے: مع طوق زنته الف بالف و ماٹلة (ہارسمیت جس کاوزن ایک ہزار ہے ایک ہزار اور ایک سو کے عوض ) توبیا ولی ہوتا ، ''نہر''۔

25148\_(قوله:إنَّهَا بَيَّنَ قِيمَتَهُمَا الخ) بلاشباس نے دونوں کی قیمت بیان کی ہے۔ یاس طرف اشارہ ہے جس کے ساتھ'' زیلعی'' نے اعتراض کیا ہے: یہ کہ مصنف کی عبارت میں تسامح ہے؛ کیونکہ انہوں نے دونوں میں سے ہرایک کی قیت ذکر کی ہے۔ اور ہار میں قیمت معترنہیں، بلاشہ جنس کے ساتھ مقابلہ کے وقت قدر کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور ای طرح لونڈی کی قیمت بیان کرنے کی کوئی حاجت نہیں ؛ کیونکہ ہار کی مقداراس کے مقابل رکھی گئی ہے اور باتی لونڈی کے مقابل ہے چاہاں کی قیمت کم ہویازیادہ۔پس اس کی قیمت کے بیان کا کوئی فائدہ نہیں، مگر جب بیاندازہ نگایا جائے کٹمن ہار کی جنس کے خلاف ہیں تواس وقت لونڈی کی قیمت کا بیان مفیر ہوتا ہے؛ کیونکہ ثمن دونوں پران کی قیمت کی مقدار پرتقسیم ہوں گے؛ اوراس سے میں ظاہر ہو گیا کہ شارح کا پہلے ہار کو چاندی کا ہونے کے ساتھ مقید کرنا اس کے مناسب نہیں ہے جوانہوں نے انقسام كاذكركيا ہے، گريدكدان كے قول: قيسته الف ميں الف كواس پرمحمول كيا جائے كدوه سونے كا ہے، يعنى الف مثقال (ہزارمثقال) ہے، کیکن ان کا قول:او اند غیر جنس الطوق اس کے منافی ہے،اورانہوں نے اس میں'' اعینی'' کی اتباع کی ہے۔اوراس میں درست رہے:اذا کان غیر جنس الطوق (جب وہ ہار کی جنس کے خلاف ہو ) توبیاس کے موافق ہوجائے گا جس کے ساتھ''زیلعی''نے جواب دیا ہے؛ کیونکہ مذکور ہفتیم بلاشبہا ختلاف جنس کے دفت ہوتی ہے۔اوراس کے بعداس پر میاعتراض دارد ہوتا ہے جیسا کہ مطحطاوی''نے کہاہے: اختلاف جنس کے وقت قیمت کا اعتبار نہیں کیا جاتا ، بلکہ اس میں تقابض شرط ہوتا ہے جبیبا کہ دہ عنقریب آنے والی اصل میں ذکر کریں گے۔اور''المنح''میں ہے: اور اگرسونے سے بنایا ہوایا اس سے کشیدہ کاری کیا ہوا درا ہم کے عوض بیچا جائے تو پھراس کی قدرجانے کی کوئی حاجت نہیں کیاوہ کم ہے یازیا دہ ہے؟ بلکہ مجلس میں تبضه كرنا شرطب، اورسونے كے وض ت كى جائے تو پھر قدر جانے كى حاجت ہے الخ

میں کہتا ہوں: ادر مجھی جواب اس طرح دیا جاتا ہے کہ قیمت بیان کرنے کا فائدہ ہے اگر چیش مختلف ہو، اور وہ ہاریا

ٱلْفِ نَقُدِ وَأَلْفِ نَسِيئَةِ أَوْ بَاعَ سَيْفًا حِلْيَتُهُ خَمْسُونَ وَيُخَلِّصُ بِلَا ضَرَنِ فَبَاعَهُ (بِبِائَةٍ وَنَقَدَ خَمْسِينَ فَمَا نَقَدَى فَهُوَ (ثَمَنُ الْفِضَّةِ سَوَاءٌ سَكَتَ أَوْ قَالَ خُذُهَذَا مِنْ ثَمَنِهِمَا تَحَرِّيًا لِلْجَوَاذِ،

ایک ہزار نفتر اور ایک ہزار ادھار کے ساتھ، یا کسی نے تلوار پچی جس پر چاندی پچاس کی ہے اور اسے بغیر کسی ضرر اور نقصان کے الگ کیا جاسکتا ہے، پس اس نے اسے سو کے عوض پیچا اور پچاس نفتر اداکیے، تو جو نفتر اداکیے وہ چاندی کے ثمن ہیں چاہے وہ خاموش رہے یا یہ کہے: دونوں کے ثمن میں سے یہ پکڑلے یہ بچے کا جواز تلاش کرتے ہوئے ہے،

لونڈی کے استحقاق کے وقت ہے، تامل ۔

25149\_(قوله: أَلْفِ نَقْدِ وَأَلْفِ نَسِيعَةِ) ایک بزار نقد اور ایک بزار ادھار، بعض کی تاجیل کے ساتھ مقید کیا کیونکہ اگروہ تمام کوموجل کردیتو ''وطائیلیہ نے نہا ہے:

کیونکہ اگروہ تمام کوموجل کردیتو ''امام صاحب' دولیٹیلیے کے نزدیک تمام میں بیجے فاسد ہوگی، اس کی مکمل بحث ''البحز' میں ہے۔ اور ''الدرر' میں ذکر کیا ہے: اگر اس نے کل کی تاجیل میں ایک بزار نقد ادا کیا تو وہ ہار کا حصہ ہوگا۔ اور اس پر''الشر نبلالیہ' میں اس طرح اعتراض کیا ہے: ''امام صاحب' دولیٹیلیہ کے ول کے بزار نقد ادا کیا تو وہ ہار کا حصہ ہوگا۔ اور اس پر''الشر نبلالیہ' میں اس طرح اعتراض کیا ہے: ''امام صاحب' دولیٹیلیہ اس کے مطابق یہ بڑے اصل سے فاسد ہے، پس اس کے بعد ایک ہارادا کرنے کے سبب اس کے جے ہونے کا تھم نہیں لگا یا جا سکتا۔ اور اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے: جب اس نے افتر اق سے پہلے صرف کا حصہ ادا کردیا تو وہ جواز کی طرف لوٹ آئے گی ؛ اس کے بختہ ہونے سے پہلے فساد کا سبب ذائل ہوگیا ہے جیسا کہ اشتراط الاجل میں گزر چکا ہے۔

25150\_(قوله: وَيُخَلِّصُ بِلاَ ضَرَدِ) اورائي بغيرنقصان كالگ كيا جاسكا ہو،اس ميں اولي اسقاطہ (اس كوسا قط كرنا) ہے جيسا كُه 'كنز' ميں كيا ہے، اور مصنف نے اس كَه كر ميں 'الوقائيہ' اور 'الدرر' كي اتباع كي ہے، اور 'العزميہ' وغيرہ ميں ان پراعتراض كيا ہے، اور يہى كه اس مسئلہ ميں اس كه كر ميں خوا كوئي معنى نہيں ہے؛ كيونكه نيخ تمام ميں سي حج ہوگ ہاں اور جواب اس طرح ديا گيا ہے: اس سے ميم موتا ہے كہ جب وہ نقصان كے ساتھ جدا ہوتو بدرجہ اولى نيخ سي موگ ہوگ ہال انہوں نے اپنے آنے والے تول: فان افتح قا كے تحت اس كا ذكر النے ميں كيا ہے۔

25151\_(قوله: وَنَقَدَ خَمْسِينَ) اور پچاس نقدادا كيه، اور باقي پچاس دين ياادهار مو كئه، "طحطاوي" \_

## اس کابیان کہ تثنیہ واحد کے لیے استعال کیا جاتا ہے

25152\_(قوله: تَحَرِّياً لِلْجَوَاذِ) جواز تلاش كرتے ہوئے جب كەظام دونوں كا قصداورارادہ ہےاں وجہ پرجے صحیح قرار دیا گیاہے؛ كيونكہ عقد دونوں كامقصود كمل ہونے كافائدہ نہيں دیتا مگرضیح ہونے كے ساتھ؛ بہل بيا عتبارظام پر پمل كرتے ہوئے ہونے ہے، اور ظام كے مطابق ممل كرنا واجب ہوتا ہے گرجب اس كے خلاف كى تصرت كردى جائے جيسا كه (مقوله كرتے ہوئے ہے، اور ظام كے مطابق عمل كرنا واجب ہوتا ہے گرجب اس كے خلاف كى تصرت كردى جائے جيسا كہ الله تعالى كے ارشاد ميں ہے: يَخْرُجُ مِنْ هُمَا اللَّوْ لُو نُوں ہے؛ كيونكہ شنيہ واحد كے ليے بھى استعال كيا گيا ہے جيسا كہ الله تعالى كے ارشاد ميں ہے: يَخْرُجُ مِنْ هُمَا اللَّوْ لُوْ

وَكَذَا لَوْقَالَ هَذَا الْمُعَجَّلُ حِشَةُ السَّيْفِ: لِأَنَّهُ اسْمُ لِلْحِلْيَةِ أَيْضًا لِدُخُولِهَا فِي بَيْعِهِ تَبَعَا، وَلَوْزَادَ خَاضَةً فَسَدَ الْبَيْعُ لِإِزَالَتِهِ الِاخْتِبَالَ

اورای طرح ہے اگراس نے کہا: یوفوری ادائیگی تکوار کے حصہ کی ہے؛ کیونکہ بیجسی چاندی کا اسم ہے؛ کیونکہ چاندی اس کی نتی میں بالتبع واخل ہے،اوراگراس نے خاصة کا اضافہ کیا تو پھر پھے فاسد ہوگی اس لیے کہ اس نے احتمال کوزائل کردیا ہے۔

قالْتُرْجَانُ ﴿ (الرَّمْنِ) ( نَظَتِ بِينَ ان ہے موتی اور مرجان ) اور لینتفیّر الْجِنِ وَ الْإِنْسِ اَلَمْ یَاْتِکُمْ مُسُلُ مِنْکُمْ (الانعام:130) (اے گروہ جنوں اور انسانوں کے! کیانہیں آئے تمہارے پاس رسول تم ہی میں ہے ) اور رسول سے بن ۔ اور الله تعالی کا ارشاد ہے: نَسِیا حُوْتَهُمَا (الکہف:61) (دونوں بھول گئے اپنی مجھیل کو ) اور حضور نی مرم مین ناتی ہے کا ارشاد گرامی ہے: اذا سافی تبافاذنا و اقیما (۱) (جبتم دوئل کرسفر کروتو اذان کہواور اتا مت کہو )اس کی ممل بحث 'افتے'' میں ہے۔' اہر' میں کہا ہے: اور فقہ میں اس کی نظیر ہے ہے: اذا حضتہا ، یا ولد تبا ولد ا (جبتم ہمیں کا الحیض بحث 'افتے'' میں کہا ہے: اور فقہ میں اس کی نظیر ہے ہے: اذا حضتہا ، یا ولد تبا ولد ا (جبتم ہمیں کا الحیض آئے یا تم بچے کوجم دو) دونوں کا اجتماع کا ل ہونے کی وجہ ہے ان میں سے ایک کے ساتھ معلق کیا بخلاف اس کے کہ جبوہ مفعول ہذکر نہ کرنے کرے کونکہ اس صورت میں امکان ہے۔

25153\_(قوله: لِأَنَّهُ السَّمْ لِلْحِلْيَةِ أَيْضًا اللخ) كيونكه وه بھى چاندى كااسم بن 'زيلعى' كى عبارت بن الانها شى واحد كيونكه وه دونوں ايك شے بيں۔ اور اس سے بيظا مربوتا ہے كه بار پہنى ہوئى لونڈى كے مسئلہ ميں اگر اس نے كہا: خذ هذا من ثمن الجادية (لونڈى كِشُن سے بيالے لے) تو بيع فاسد ہو جائے گى، اور' النبر' ميں اس كے باركت مرتح كى ہے۔

25154 (قوله: وَلَوْ ذَا دَ خَاصَّةُ فَسَدُ الْبِيّعُ) يَعِنَ ال نے ال طرح كبا: هذا البعجل حصة السيف خاصة ، (يوفورى ادائيگ خاص طور پر آلواركا حصه ہے) اور 'المبسوط' كى عبارت ہے: انتقض البيع فى الحديية چاندى ميں تَح تُو ث جائے گی۔ اور اس كا ظاہر بيہ كه وہ آلوار ميں صحيح ہوگى چاندى كيغير۔ اور اس بنا پر يہ كہنا مناسب تھا: فسد الصرف يعنى تِح صرف فاسد ہو جائے گی۔ ليكن بياس صورت پرمحمول ہے جب چاندى بغير کسى نقصان كے الگ ہو سكتى ہو! كيونكه پھراسے حوالے كرناممكن ہوتا ہے۔ اور اس كے ماتھ علام ' ذیلعی' نے اس كے ماتھ جو ' المبسوط' ميں ہواور اس كے درميان جو موالے كرناممكن ہوتو فيتى كے جن بيك اگروہ كيے: هذا من ثمن النصل خاصة (يہ خاص طور پر آلوار كِثمن ہيں) تو اگر ضرر كے بغيرا ہے الگرناممكن نہ ہوتو جوادا كے گئے ہيں وہ صرف كثن ہيں اور دونوں كى تَح المنص صحيح ہوگ ؛ كونكه اس خاصة وضرف كے شمن ہيں اور دونوں كى تَح المنص صحيح ہوگ ؛ كونكه اس خاصة وضرف كے شمن ہيں اور دونوں كى تَح المنص صحيح ہوگ ؛ كونكه اس خاصة وضرف كُثمن ہيں اور دونوں كى تَح المنص صحيح ہوگ ؛ كونكه اس خاصة وضرف كے شمن ہيں اور دونوں كى تَح المنص صحيح ہونے كا تصد كيا ہے، اور وہ صحيح ہيں ہوسكتى مرتب ہوا كے الله كرناممكن به وتو پھرصرف باطل ہے۔ نے توصیح قرار دینے كے لياس كے جواز كا تھم لگا يا۔ اور اگرا ہے بغير نقصان كوالگ كرناممكن ہوتو پھر صرف باطل ہے۔ نہم کوصیح قرار دینے كے لياس كے جواز كا تحم لگا يا۔ اور اگرا ہے بغير نقصان كوالگ كرناممكن ہوتو پھر صرف باطل ہے۔

<sup>...</sup> 1 ميح بخارى، كتاب الاذان، باب الاثنان فما فوقهما جماعة، جلد 1 بمنحد 323 ، مديث نمبر 618

(فَإِنْ افْتَرَقَا مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ بَطَلَ فِي الْحِلْيَةِ فَقَطْ) وَصَحَّ فِي السَّيْفِ (أَنْ يُخَلِّصَ بِلَا ضَرَبٍ كَطَوْقِ الْجَارِيَةِ (وَإِنْ لَمْ يُخَلِّصُ) إِلَّا بِضَرَ دِ (بَطَلَ أَصْلًا)

ادراگروہ دونوں بغیر قبنیہ کے جدا ہو گئے توصرف چاندی میں بیچ باطل ہوگی۔اورتلوار میں صیح ہوگی اگر اسے بغیر نقصان کے الگ کیا جاسکتا ہوجیسا کہ لونڈی کاہار ،اوراگرا سے بغیر نقصان کے الگ نہ کیا جاسکتا ہوتو وہ اصلاً باطل ہوگی ،

اوراس تطیق و توفیق کا حسن مخفی نہیں ہے؛ کیونکہ جب نصل (تلوار کا پھل) کا ذکر کرنے کے ساتھ تھے اور صرف دونوں صحیح ہیں اس طرح کہ نفتدادا کیے گئے تمن کواس چاندی کا شن قرار دیا گیا ہے جس کونقصان کے بغیرالگ کرناممکن نہیں ہوتا تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ سیف (تکوار) کا ذکر کرنے کے ساتھ وہ بدرجہ اولی صحیح ہوگی؛ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لفظ النصل لفظ السیف کے مقابلہ میں اخص ہے؛ کیونکہ سیف کا اطلاق نصل اور حلید دونوں پر کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ اعتراض دور ہو گیا جو'' البح'' میں ہے۔ ہاں'' زیلعی' کے کلام میں ایک دوسری وجہ سے نظر ہے جے ہم نے اس میں بیان کیا ہے جے ہم نے '' البح'' پر بطور تعلیق ذکر کیا ہے۔

#### تنبي

باتی رہی یہ صورت کہ اگر وہ کہے: اس کا نصف چاندی کے ٹمن میں سے ہاور نصف تلوار کے ٹمن میں سے ہتو مقبوض چاندی کے ٹمن میں سے ہوگا جیبا کہ' زیلعی' میں ہے۔ اور ظاہراس کواس صورت پر محمول کرنا ہے جب بغیر نقصان کے اسے الگ کرناممکن نہ ہو، پس آگر ممکن ہوتو پھر نصف چاندی میں بجے صرف باطل ہے، ای پروہ دلالت کرتا ہے جو' کافی الحاکم' میں ہے: اور اگر اس نے چاندی کا کنگن جس کی قیمت دس درہم تھی اور کیڑا ہیں درہم کے عوض فروخت کیا، اور اس نے اسے دس درہم نقدادا کیے اور کہا: ان میں سے ہیں، پھر دونوں جدا ہو گئے حالانکہ اس نے کنگن اور کیڑا سے ہیں، ورشم نقدادا کیے اور کہا: ان میں سے اور کیڑا یہ کہ ناور کہا: ان میں سے ہیں اور نصف کنگن میں سے ہیں اور نصف کنگن میں سے ہیں پھر دونوں جدا ہو گئے تو تیج فاسد نہ ہوگی۔ سے نصف چاندی کے ٹمن میں سے ہیں اور نصف تلوار کے پھل کے ٹمن میں سے ہیں پھر دونوں جدا ہو گئے تو تیج فاسد نہ ہوگی۔ سے نصف چاندی کے ٹمن میں سے ہیں پھر دونوں جدا ہو گئے تو تیج فاسد نہ ہوگی۔ سے نامل اور اس کی طرف دیکھو جے ہم نے'' البح'' پر بطور تعلیق ذکر کہا ہے۔

25155\_(قوله: وَصَحَّ فِي السَّيْفِ) مجلس ميں اسكُٹن پرقبضة شرط نه ہونے كى وجهت تلوار ميں بَح صحح بي، "نهر"۔
25156\_(قوله: كَطُوقِ الْجَادِيَةِ) حبيها كه لونڈى كابار، اس ميں اولى عبارت كالجادية اله طوقة ب (حبيها كه بار پہنى ہوئى لونڈى) \_ كيونكة تلوار جب بغيركى نقصان كا بن چاندى سے الگ ہوجائے تواسے حوالے كرنے كى قدرت حاصل ہوجاتى ہے، پس وہ لونڈى كى اس كے بارسميت زيج كرنے كى طرح ہوجاتى ہے۔

25157\_(قوله: بَطَلَ أَصْلًا) یعنی چاندی اور تکوار کی بیج باطل ہے؟ اس لیے کہ تکوار کو بغیر ضرر اور نقصان کے حوالے کرنامتعذر ہے یہ چھت کی کڑی کی بیج کرنے کی طرح ہے، ' نہر''۔

وَالْأَصْلُ أَنَّهُ مَتَى بِيعَ نَقُدٌ مَعَ غَيْرِةِ كَهُفَضَضٍ وَمُزَرُكَشٍ بِنَقْدٍ مِنْ جِنْسِهِ شُرِطَ ذِيَادَةُ الثَّمَنِ، فَلَوُ مِثْلَهُ أَوْ أَقَلَّ أَوْ جُهلَ بَطَلَ

اور قاعدہ یہ ہے: جب نفذی کوغیر کے ساتھ بیچا جائے جیسا کہ مفضض (جس پر چاندی کا پانی جڑھایا گیا ہو) اور مزرکش (جس پر چاندی یاسونے کے دھا گہ کے ساتھ کشیدہ کاری کی جائے) تو اس کی جنس میں سے نفذ کے ساتھ بیچا جائے توشن کا زیادہ ہونامشروط ہے،اوراگروہ اس کی مثل یا اس سے کم یا مجہول ہوں تو بیچ باطل ہوگ۔

تتميه

## گلٹ کی ہوئی شے کی بیچ کا بیان

''کافی الحاکم' میں کہا ہے: جب کی نے چاندی کے ساتھ گلٹ کی ہوئی لگام دراہم کے ساتھ خریدی جولگام میں موجود چاندی سے کم یازیادہ ہوں تو یہ بچھ جائز ہے؛ کیونکہ گلٹ کی ہوئی چاندی کو الگ نہیں کیا جا سکتا، کیا آ ب دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ جب سونے کا پانی چڑھایا ہوا گھر خمن موجل کے ساتھ خرید ہے تو وہ جائز ہے اگر چہاں کی چھتوں میں سونے کا جو پانی چڑھایا گیا ہے اس کی مقدار شمن میں موجود سونے سے زیادہ ہو۔اور تمویہ کامعنی طلاء کرنا، پانی چڑھانا ہے۔اور الخیر الرملی نے ''الحیط' کیا ہے اس کی مقدار شمن میں موجود سونے نے نے زیادہ ہو۔اور تمویہ کامعنی طلاء کرنا، پانی چڑھانا ہے۔اور الخیر الرملی نے ''الحیط' کے ساتھ مقید کرنا واجب ہے جب پانی کی صورت میں چڑھنے والی چاندی یا سونا زیادہ نہ ہو، لیکن جب وہ زیادہ ہو۔ اتنا کہ اس سے کوئی ایس شے حاصل ہو گئی ہو جو آگ پر پھلانے کے ساتھ میزان میں واخل ہو سکتی ہو۔ تو اس وقت اس کا اعتبار کرنا واجب ہے اور میں اسے اپنا اصحاب کے لیے تمیں دیکھتا ہوں اور ہمار ہے تو اعداس کے شاہد ہیں، فتا مل۔

25158\_(قولد: وَالْأَصْلُ الْحُ)اس كِ ساتھ اپنے قول: فباعد بہائة كے فائدہ كى طرف اشارہ كيا ہے، يعنى اس چاندى كى مقدار اس كے ليے شن ہوجائے اور زائد تكوار كے ليے جائدى كى مقدار اس كے ليے شن ہوجائے اور زائد تكوار كے ليے مثن ہوجائے؛ كيونكہ اگر زيادتى متحقق نہ ہوتو ہجے باطل ہے۔ ليكن اگر شن اس كی جنس سے نہ ہوں تو پھر ہج جائز ہے وہ كيے ہى ہو؛ كيونكہ اس ميں تفاضل جائز ہے جبياك (البحر) ميں ہے۔

اوراس کامقتھیٰ یہ ہے کہ مودی خلاف جنس ہے ہوا گرچہ وہ کم ہووہ چاندی کے ثمن سے واقع ہوگا ،اورغیر مودی تلوار کے ثمن سے ہوگا۔ بیاس لیے ہے تا کہ بیج جائز ہوجائے۔

# مفضض اورمزركش كى بيع اورعلم الثوب كے علم كابيان

25159\_(قوله: كَمُفَفَّضِ وَمُزَدُكَثِ ) جيها كمفضض اور مزركش، پہلے ہے مرادوہ ہے جے چاندى كے ساتھ آراستہ كيا جائے يا جي چاندى جڑھوى آراستہ كيا جائے يا جي چاندى جہنائى گئى ہو(يعن جس ميں چاندى جڑھوى گئى ہو)

اور عرف میں دوسرے سے مرادیہ ہے: وہ جس پر چاندی یاسونے کے دھا گوں کے ساتھ کشیدہ کاری کی گئی ہو،''البح'' میں ای کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔اور رَبی تلوار کی چاند کی تو وہ اسے شامل ہے جب چاند کی اس کے سوا ہو جیسا کہ تلوار کے دستہ کے کنارے چاند کی کا مکڑا تامل اور گلٹ کیا ہوا اس سے خارج جیسا کہ ابھی آپ نے جان لیا ہے۔

تثبيبه

کپڑے میں علم کا تھم ذکر نہیں کیا، اور 'الذ تیرہ' میں ہے: جب اس نے سونے کے ساتھ بنا ہوا کپڑا خالص سونے کے ساتھ بنچا تو اس کے جواز کے لیے تتع و تلاش ضروری ہے اوروہ یہ ہے کہ خالص سونا زیادہ ہو، اور چاہے کہ اس کے بغیر بھی وہ چائز ہو؛ کیونکہ وہ سونا جے بن دیا گیا وہ وزنی ہونے ہے نکل گیا، ای لیے وزن کے ساتھ اس کی بھے نہیں کی جاتی ، لیکن وہ نس کے ساتھ وزنی ہے، پس وہ اسے مال ربا ہونے سے خارج نہیں کر سکتا ہے کا اورانا م اعظم ''ابو سف '' بھر سے نے جست میں سونے کے اعتبار میں دوروایت ہیں، پس کپڑ سے میں کم کا عتبار نہیں کیا جائے گا، اورانا م اعظم ''ابو سف '' اورانام''ابو بیسف' بھ شاہونا تھا ہونا کہ بھر سونے میں سونے کہ چھوں کے سونے کا عین قائم ہے صرف تہویہ (پانی چڑ ھایا ہوا ) نہیں ہے، اوران پروہ دوالت کرتا ہے جوابھی ہم نے (مقولہ 157 کوئکہ اسے اور کہ عین قائم ہے صرف تہویہ کیا گیا ہواس کا اعتبار نہیں کیا جاتا کیونکہ اسے اور تھی ہم نے (مقولہ 157 کوئکہ اسے اور کہ تاہوں کیا جوابھی ہے بوگلٹ کیا گیا ہواس کا اعتبار نہیں کیا جاتا کیونکہ اسے اور تھی تھی سکتا ہے جیسا کہ وہ تھا کہ وہ تو کھن کے ساتھ بھی سکتا ہے جیسا کہ وہ تھا در چس پر چاندی چڑ ھائی گئی ہو۔

حاصل كلام

اس تمام کا حاصل ہے ہے کہ بے ہوئے سونے کا اعتبار ایک قول کے اعتبار ہے ہے، اور جھت اور علم کے سونے میں روایت کا اختلاف ہے، اور معتمد ہے کہ بے ہوئے میں اس کا اعتبار نہیں ہے۔ تحقیق اس ہے معلوم ہو گیا کہ سونا اگراس کا عیں مجیع میں موجود ہوجیسا کہ چھت میں سونے کے کیل وغیرہ تو اس کا اعتبار کیا جائے گا جیسا کہ لونڈی کے ہار اور تکواری چاندی کا اعتبار کیا جائے ہا جیسا کہ لونڈی کے ہار اور تکواری چاندی کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور اس کی مثل وہ ہے جے سونے کے ساتھ بنا جائے ، کیونکہ وہ بعینہ قائم ہے تا بعن نہیں ہے۔ بلکہ نتے سے وی مقصود ہے جیسا کہ چاندی اور ہار ، اور اس کے ساتھ کیڑا کیڑا ہوگیا ، اور اس کیا نام سونے کا کیڑا رکھا جاتا ہے بخلاف اس کے جس پر پانی چڑھا یا گیا ہو؛ کیونکہ وہ صرف رنگ ہے میں قائم نہیں ہے اور بخلاف کیڑے میں علم کے۔ کیونکہ تا بع محض ہے ، کیونکہ اس کے ساتھ کیڑے بیان کیا ہے ؛

وَلُوبِغَيْرِجِنْسِهِ شُهِطَ الْقَابِضُ فَقُطْ (وَمَنْ بَاعَ إِنَاءَ فِضَةٍ بِفِضَةٍ أَوْ بِذَهَبِ وَنَقَدَ بَعْضَ ثَمَنِهِ) فِي الْمَجُلِسِ (ثُمَّ افْتَرَقَا صَحَّ فِيمَا قُبِضَ وَاشْتَرَكَا فِي الْإِنَاءِ) لِأَنَّهُ صَرُفٌ (وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِى) لِتَعَيَّبِهِ مِنْ قِبَلِهِ بِعَدَمِ نَقُدِةِ (يِخِلَافِ هَلَاكِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ)

اوراس کی نیع غیرجنس کے ساتھ کی جائے تو اس میں صرف باہم قبضہ کرنا شرط ہے۔ اور وہ آ دی جس نے چاندی کا برتن چاندی یا سونے کے ساتھ بیچا اور اس کے بعض ٹمن مجلس میں ادا کر دینے بھر دونوں جدا ہو گئے تو اس میں نیچ سیج سے جس پراس نے قبضہ کیا اور برتن میں وہ دونوں شریک ہوجا نمیں گے ؛ کیونکہ بیزیج صرف ہے ، اور مشتری کے لیے خیار نہیں ہے ؛ اس لیے کہ اس کے کمل ادائیگی نہ کرنے کی وجہ ہے اس میں عیب اس کی طرف سے پڑا ہے بخلاف قبضہ سے پہلے دوغلاموں میں سے ایک کے ہلاک ہونے کے۔

چاندی بھی تلوار کے تابع ہے، کیونکہ اس کا اس کے تابع ہونا اس حیثیت ہے ہے کہ وہ عرفا اس کے مسمی میں داخل ہے چاہوہ چاہوہ چاہدہ اس کی سے میں ہو الیکن وہ اس حیثیت ہے اصل ہے کہ وہ بذات خود قائم ہے اور شراء کے ساتھ اس کا قصد اور ارادہ ہے جیسا کہ لونڈی کا ہار ہے، اور کپڑے کا علم اس طرح نہیں ہے؛ کیونکہ شریعت نے اس کا استبار ہدر قرار دیا ہے، میال تک کہ اس کا استعال حلال ہے، لیکن مناسب ہے ہے کہ اگر وہ چارانگیوں سے زیادہ ہوتو یہاں اس کا بھی استبار کیا جائے، اس مقام کی تحریر میں یہی میرے لیے ظاہر ہوا ہے۔ فقا مل

25160\_(قوله: شُرِطَ الْقَابِفُ فَقَطْ) صرف باہم قبضہ کرنا شرط ہے، اور شن کی زیادتی کا تحقق شرط نہیں ہے جیسا کہ ہم اسے پہلے (مقولہ 25148میں) بیان کر چکے ہیں۔

25161\_(قوله: صَحَّ فِيهَا قُبِفَ) بَيْ اس مِين سِي جب براس نے قبند کيا،اس ليے که صرف کی شرطای میں پائی جار،ی ہے،" نبر"۔

25162\_(قوله : لانّهُ صَرْفٌ) کیونکہ یہ بیع صرف ہے، یہ علت کی علت ہے؛ کیونکہ اشراک کی علت اس میں بیج کا باطل ہونا ہے جس پراس نے بین کیونکہ یہ بیع صرف ہے۔ یا یہ ان کے قول: صح فیما قبض ، اور اس کے مابعد کی علت ہے ، اور مراد یہ ہے کہ یہ ماری بیچ صرف ہے جسیا کہ ' البدایہ' میں ہے ، ' الکفایہ' میں کہا ہے: پس یہ اس حصہ میں صحح ہے جس میں اس کی شرط پائی گئی ، اور اس میں باطل ہے جس میں شرط نہ پائی گئی بخلاف لونڈ کی کی ہار سمیت اور تلو ارک چاندی سمیت بیج کے دونوں مسلول کے ، کیونکہ ان دونوں میں سے ہرایک صرف اور بیج ہے ، اور جب بدل صرف نقد اداکر دیا گیا تو تمام میں بیج صحیح ہوگئی۔

25163\_(قوله:لِتَعَيُّبِهِ مِنْ قِبَلِهِ) يعنى برتن شركت كيب كساتهمشترى كى جانب ساس كاختيار كى ماته عيب دار بواج السبب كافتراق سے پہلے اس نے كل ثمن ادانبيں كيے۔

فَيُخَيَّرُلِعَدَمِ صُنْعِهِ (وَإِذَا ٱسْتُحِقَ بَعْضُهُ) أَى الْإِنَاءَ (أَخَذَ الْمُشْتَرِى مَا بَقِى بِقِسُطِهِ أَوْ رَدَّ) لِتَعَيُّبِهِ بِغَيْرِ صُنْعِهِ قُلْت وَمُفَادُهُ تَخْصِيصُ اسْتِحْقَاقِهِ بِالْبَيِّنَةِ لَا بِإِلْىَ الدِّهُ فَلْيُحَرَّرُ (فَإِنْ أَجَازَ الْمُسْتَحِقُ قَبُلَ فَسْخِ الْحَاكِمِ الْعَقْدَ جَازَ الْعَقْدُ) اخْتَلَفُوا مَتَى يَنْفَسِخُ الْبَيْعُ إِذَا ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ؟ وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ مَالَمُ يَفْسَخُ وَهُوَ الْأَصَحُ فَتْحٌ

نی اس کا ممل دخل نہ ہونے کی وجہ ہے اسے نیار دیا جائے گا۔اور جب برتن کے بعض حصہ کا ستحق بنا دیا گیا تو مشتری مابقی اس کے حصہ کے ساتھ کے ساتھ کے دور ہونے کی وجہ ہے اسے رد کر دے۔ میں کہتا ہوں:اوراس کا مفادیہ ہے کہ اس کے استحقاق کی تخصیص بینہ کے ساتھ ہے نہ کہ اس کے اقرار کے ساتھ، پس اسے تحریر کر لیا جائے۔اوراگر حاکم کے عقد کو فنٹح کرنے ہے پہلے ستحق اس کی اجازت دے دے، اس میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے کہ جب استحقاق ظاہر ہوجائے تو بھے کہ وہ فنٹح نہ کر روایت ہے کہ وہ فنٹح نہیں ہوگی جب تک وہ فنٹح نہ کرے،اور کی اصح ہے نہ فتح ''۔

25164\_(قوله: فَيُخَيَّرُ) لِس باقى ك ليخ يس است خيار دياجائ كار

25165\_(قوله: وَإِذَا أُسْتُحِقَّ بَعْضَهُ) اور جب ال كبعض كامتحق بناديا كيا، درآ نحاليكه الله يكل ثمن اداكر ديج مول -

25166\_(قولہ: لِتَعَینُبِهِ بِغَیْرِصُنْعِهِ) اس لیے کہ وہ اس کے اختیار کے بغیر عیب دار ہے، کیونکہ اشر اک کاعیب بائع کے پاس موجودتھا جوعقد کے ساتھ مقتر ن ہے۔

25167\_(قوله: وَمُفَادُهُ )مراد مذكور وتعليل كامفاد ب\_

25168\_(قوله: لَا بِبِاقْتَ الِهِ) نه كه اس كاقرار كے ساتھ، لين اگر مستق بعض برتن كا دعوىٰ كرے اور مشترى اس كے بارے اس كے ليے اقرار كر لي تواہے خيار نہيں ويا جائے گا؛ كيونكه شركت اس كے اختيار اور عمل كے ساتھ ثابت ہوتى ہے، اور بيام خفی نہيں ہے كہ قسم سے انكارا گربائع كی طرف ہے ہوتو وہ بينہ كی طرح ہے، اور اگر وہ مشترى كی طرف ہے ہوتو وہ اس كی طرف سے انكار کر بائع كی طرف ہے ساتھ بائع پر رجوع نہيں كرسكتا جب وہ انكار كر ہے جيها كه اگر وہ اقرار كرے جيها كه اگر وہ اقرار كرے جيها كه اگر وہ اقرار كرے جيها كہ اگر وہ اقرار كرے باب ميں گرز ديكا ہے۔

25169\_(قوله: اخْتَلَفُوا النخ) كيونكه كها گيا ہے: عقد مستحق كے استحقاق كے ليے قضاء قاضى كے ساتھ فنخ ہوجا تا ہے، اور يہ نصاف ' كى روايت ہے، اور بعض نے كها ہے: عقد فنخ نہيں ہوتا جب تك مشترى بائع پر جوع نه كرے اور بعض نے كها ہے: جب تك وہ بائع كے خلاف ثن كا فيصله نه كرے ۔ اور نے كہا ہے: جب تك وہ بائع كے خلاف ثن كا فيصله نه كرے ۔ اور ' البدائي' ميں ہے: كہ يہ ظاہر روايت ہے۔ اور اس پر مفصل بحث اور اس كے درميان اور جو ' الفتح' ' سے قل كيا ہے اس كے البدائي' ميں ہے: كه يہ ظاہر روايت ہے۔ اور اس پر مفصل بحث اور اس كے درميان اور جو ' الفتح' ' سے قل كيا ہے اس كے

رَوَكَانَ الثَّبَنُ لَهُ يَأْخُذُهُ الْبَائِحُ مِنُ الْمُشْتَرِى وَيُسَلِّمُهُ لَهُ إِذَا لَمْ يَغْتَرِقَا بَعْدَ الْإِجَازَةِ وَيَصِيرُ الْعَاقِدُ وَكِيلًا لِلْمُجِيزِ فَيُعَلِّقُ أَخْكَامَ الْعَقْدِ بِهِ دُونَ الْمُجِينِ حَتَّى يَبْطُلَ الْعَقْدُ بِمُفَارَقَةِ الْعَاقِدِ دُونَ الْمُشْتَحِقِّ جَوْهَرَةٌ

اوراس کے لیے شمن بائع مشتری سے لے گااوروہ انہیں اس کے حوالے کرے گا جب وہ اجازت کے بعد جدانہ ہوئے ، اور عقد کرنے والا اجازت دینے والے کا وکیل ہوگا ، پس عقد کے احکام ای کے متعلق ہوں گے نہ کہ مجیز کے ، یہاں تک کہ عقد عاقد کے جدا ہونے کے ساتھ باطل ہوجائے گانہ کہ ستحق کے جدا ہونے کے ساتھ ہے ،''جوہر ہ''۔

درمیان تطبیق ہم پہلے (مقولہ 24527 میں) بیان کر چکے ہیں، پس باب الاستحقاق کے شروع میں اس کی طرف رجوع کرو۔
اورشارح نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ جس پرمصنف چلے ہیں وہ اس سے احسن ہے جو' البح' میں ' السراج' ' ہے منقول ہے جہاں انہوں نے کہا ہے: فان اجاز البستحق قبل ان یحکم له بالاستحقاق (پس اگر متحق اجاز البستحق قبل ان یحکم له بالاستحقاق (پس اگر متحق اجاز سے دے اس سے پہلے کہ اس کے لیے استحقاق کا فیصلہ ہونے کے بعد اس کے لیے اجاز تنہیں ہے ) اس لیے کے فیصلہ کے ساتھ عقد نے ہو چکا ہے، اور یہ' خصاف' کی روایت ہے جیسا کہ آپ جانے ہیں، اور یہ ظام روایت کے خلاف ہے۔

25170\_(قولد: وَكَانَ الثَّمَنُ لَهُ) اور ثمن متحق كے ليے ہوں گے؛ كيونكه باكع اس شے كى نظ ميں فضولى ہوتا ہے جس كاكوئي مستحق فكل آئے اور شخ سے پہلے وہ اس كى اجازت پر موقوف ہوتی ہے، پس جب وہ اجازت دے دیے توعقد نافنز ہوگيا اور ثمن اى كے ليے ہوں گے۔

25171\_(قوله:إذَاكَمْ يَفْتَرِقًا) يعنى جب بائع اور مشترى جدانه بول ،اوريا كي ول: جاذ العقد كم تعلق مه ـ 25172\_(قوله:إذَاكَمْ يَفْتَرِقًا) يعنى جب بائع اور مشترى جدا، اى طرح "البح" مين" السراح" منقول مه ،ال كى بال كى بالوجود كه جو" الجوجرة" مين مه ـ اور ي"الحدادى" صاحب" السراح" كى مه ـ وه قبل الاجازة مه ، اور" السراح" اور يال تك يا المحاول المنافي المجلس صح العقد (يهال تك "الجوجرة" مين ان كا تول اس كى تائيد كرتا مه : حتى لوافترق والمتعاقدان باقيان في المجلس صح العقد (يهال تك كما كرمتناقد ين متحق كى اجازت من يهل جدا بو كتوعقد باطل مه ، اورا كرمتناقد ين متحق كى اجازت من يهل جدا بو كتوعقد باطل مه ، اورا كرمتناقد ين متحق كى اجازت من يهل جدا بو عقد مج مه الموقد كم الموقد كل الموقد كول الموقد كم الموقد كل الموقد كري الموقد كل الموقد

حاصل كلام

حاصل سے کہاجازہ لاحقہ و کالفہ سابقہ کی طرح ہے، پس اجازت کے بعد بیفضو کی اس طرح ہوجاتا ہے گویا کہ وہ اس سے پہلے نتا کے لیے وکیل تھا، پس اگر اس کے درمیان اور مشتری کے درمیان افتر اق سے پہلے باہم قبضہ حاصل ہوا۔ توعقد اجازہ لاحقہ کے ساتھ عافذ نافذ نہ ہوگا؛

(وَلَوْ بَاعَ قِطْعَةَ نُقُرَةٍ فَاسْتُحِتَّ بَعْضَهَا أَخَنَ الْهُشْتَرِى (مَا بَقِى بِقِسُطِهِ بِلَا خِيَالٍ لِأَنَّ التَّبُعِيضَ لَا يَضُتُّهَا (وَ) هَذَا (لَىٰ كَانَ الِاسْتِحْقَاقُ (بَعْدَ قَبْضِهَا وَإِنْ قَبْلَ قَبْضِهَا لَهُ الْخِيَالُ لِتَفَرُّقِ الطَّفْقَةِ، وَكَذَا الدِّينَارُ وَالدِّرْهُمُ جَوْهُرَةٌ (وَصَحَّ بَيْحُ دِرْهَهَيْنِ وَدِينَا رِبِدِرُهُم وَدِينَا رَيْنِ)

اوراگراس نے چاندی کا ایک نکزا بچا پھراس کے بعض کا کمی کو شخق بنادیا گیا تو مشتری مابقی اس کے حصہ کی قیت کے ساتھ بغیر خیار کے لے لے ؛ کیونکہ تبعیض (تقسیم کرنا) اسے نقصان نہیں دیت، اور بیتب ہے اگر استحقاق اس پر قبضہ کے بعد ثابت ہو، اور اگر قبضہ سے پہلے ثابت ہوجائے تو پھر صفقہ متفرق ہونے کی وجہ سے اس کوخیار ہوگا، اور اس طرح دینار اور درہم ہیں، ''جوہرہ''۔ اور دودر ہموں اور ایک دینار کی بچ کرنا، ایک درہم اور دودینار کے ساتھ

کیونکہ اگر وہ عقد سے پہلے حقیقة وکیل ہوتو بغیر تبضہ کے افتراق کے ساتھ وہ فاسد ہوجاتا ہے، تو پھر کیسے ہوسکتا ہے جب وہ اجازۃ لاحقہ کے ساتھ وکیل ہو؟ پھر جب افتراق اور اجازت سے پہلے باہم تبضہ حاصل ہوجائے پھر وہ اجازت دے تو عقد نافذ ہو گیا اگر چہ اس کے بعد وہ اجتماعی میں کہا اگر چہ اس کے بعد افتراق اور تقابض سے پہلے اجازت دے تو پھراس کے بعد افتراق سے پہلے باہم قبضہ کرنا ضروری ہے؛ اس لیے کہ بغیر تقابض کے افتراق کے ساتھ عقد فاسد ہوجاتا ہے اگر چہوہ افتراق سے پہلے اجازت دے دے اور اس کے پہلے اجازت دے دے ، اور اس پرمصنف کا کلام محول کیا جائے گا۔

25173 (قوله: وَلَوْبَاعَ قِطْعَةَ نُقُرَةً) يرلفظنون كضمه كماته باوراس مراد جيماك ألمغرب اور در الله المعرب اور الله المعرب الم

4 25174\_(قولد: لِأَنَّ التَّبْعِيضَ لَا يَضُرُّهَا ) كيونكة تقيم كرنا النفسان نبيل ديتا، پس شركت كاعيب لازم نبيل آتا؛ كيونكه يمكن ہے كه وہ اس كا حصه كاث دے، ' نهر''۔

25175\_(قوله: لِتَفَنَّقِ الصَّفْقَةِ) صفقه كم متفرق ہونے كى وجه ہے، يعنى صفقه كمل ہونے سے پہلے پہلے بہلے بہلے بخلاف تبند كے بعد والى صورت ميں كہا جائے گا جب متحق بخلاف تبند كے بعد والى صورت ميں كہا جائے گا جب متحق حاكم كے عقد كوشن كرنے سے پہلے اجازت دے دے وہى جو سابقه برتن والے مسئله ميں كہا گيا ہے، اسے 'الشر نبلالى'' نے بیان كيا ہے۔

میں بین ہے چاندی کے گلزا کی مثل ہیں؛ 25176\_(قولہ: وَکَنَا الدِّینَارُ وَالدِّدْهُمُ) اورای طرح دینار اور درہم ہیں یعنی ہے چاندی کے گلزا کی مثل ہیں؛ کیونکہ اس میں شرکت عیب ثار نہیں کی جاتی، ای طرح ''الکرخی' میں ہے، اے''منح '' نے'' الجو ہر ہ' نے قل کیا ہے، یعنی اگر اس کے بعض کو ستحق بنادیا گیا تو اسے خیار نہیں دیا جائے گا؛ کیونکہ ہے جب نہیں ہے، ' طحطاوی' نے کہا ہے: کیونکہ اسے بدلنا اور اس کے بدل سے پوراحق اواکرناممکن ہے۔

بِصَهُ فِ الْجِنْسِ بِخِلَافِ جِنْسِهِ (ق) مِثْلُهُ (بَيْعُ كُرِّ بُرِّوَ كُرِّ شَعِيدٍ بِكُنَى بُرِّوَ كُرَّ فَعِيدٍ وَكُرَّ فَعِيدٍ وَكُرَّ فَعَيْنِ عَلَقِي بِغَثْمِ وَتَشْدِيدٍ مَا يُرُدُّهُ عَشَى وَرُهَمَا فِي عَلَيْنِ عَلَقِي بِفَتْمٍ وَتَشْدِيدٍ مَا يُرُدُّهُ الْمَالِ وَيَقْبَلُهُ التُّجَّالُ (بِدِرُهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَدِرُهَم عَلَقِي لِلْمُسَاوَاةِ وَزُنَّا وَعَدَمِ اغْتِبَارِ الْجَوْدَةِ (وَ) صَحَّرَبَيْعُ مَنْ عَلَيْهِ عَشَىَةُ وَرَاهِمَ وَيُنَّ

جنس کی خلاف جنس کے اعتبار سے بیچ صرف صحیح ہے، اور اس کی مثل ایک کر گندم اور ایک کر جو کی دوکر گندم اور دوکر جو کے ساتھ بیچ کرنا بھی ہے، اور اس گلے حیج درہم اور دو ساتھ بیچ کرنا بھی ہے، اور ایک صحیح درہم اور دو کھوٹے درہم کی دس درہم اور ایک دینار کے ساتھ بیچ کرنا وزن کے اعتبار سے برابر ہونے اور جودۃ کا اعتبار نہ ہونے کھوٹے درہم کے ساتھ بیچ کرنا وزن کے اعتبار سے برابر ہونے اور جودۃ کا اعتبار نہ ہونے کی وجہ سے صحیح ہے، اس عبارت میں غلہ کا لفظ غین کے فتح اور لام کی تشدید کے ساتھ ہے اور اس سے مراد ایسا درہم ہے جسے بیت المال ردکر دے اور تا جراسے قبول کر لیتے ہوں۔ اور جس پردس دراہم قرض ہواس کا بیچ کرنا اس کے ساتھ

25178\_(قوله: وَكُذَا بَيْعُ أَخَدَ عَشَرَ دِ رُهَمَا النخ) اوراى طرح گياره در جمول كى بَيْج بى بى دى دى كوض جوجاك موجائيل گياده در جم ايك دينارك بدل جوال اوراس مئله كورديف بنايا باگر چهياس معلوم بو چكا ب جوال سي بلط بال كى بيان كى ليك دينارك بدل مين كوخلاف جنس كى طرف پھيرنا باس مين اس درميان كوئى فرق نبيس ب كي بيان كى ليك بال مين بين كوخلاف جنس كى طرف پھيرنا باس مين اس درميان كوئى فرق نبيس ب كروجنسين دوبدلول مين سے جرايك مين ياان مين سے ايك مين يائى جائين، النهاين سے بيان كيا ہے۔ كروجنسين دوبدلول مين سے جرايك مين يان مين غين كے فتح اور لام كى تشديد كے ساتھ ہے۔

25180 (قوله: مَا يَرُدُهُ بَيْتُ الْمَالِ) وه جنهيں بيت المال رد کرديتا ہے، اس وجہ ہے نبيں کہ وہ کھوٹے ہیں بلکہ اللہ وجہ سے کہ وہ گئے ہیں ان کی وہ تفسیر جوشار کے نے ذکر کی اس وجہ سے کہ وہ کے ہیں ، اس ''عزی' نے ''النہائی' نے قال کیا ہے۔ اور اس میں ان کی وہ تفسیر جوشار کے نے ذکر کی ہے اور ان کی تفسیر دراہم مقطعہ کے ساتھ کرنے کے درمیان تطبق ہے۔

رمِنَّنُ هِيَ لَهُ) أَيْ مِنْ دَائِنِهِ فَصَحَّ بَيْعُهُ مِنْهُ (دِينَارًا بِهَا) اتَّفَاقًا، وَتَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ جس کے لیےوہ ہیں یعنی اپنے قرض خواہ کے ساتھ چچ ہے، پس اس کا اس سے ان کے کوش دینار پیچٹا بالا تفاق سیجے ہے، اور نفس عقد کے ساتھ قصاص اور بدلہ واقع ہوجائے گا)

تنبه

ر باکوسا قط کرنے کیلئے جاندی کی بیچ کسی دوسری شے سمیت قلیل جاندی کے ساتھ کرنے کا حکم ''ہدایہ' میں ہے:اگردوآ دمیوں نے چاندی کی چاندی کے ساتھ یا سونے کی سونے کے ساتھ تھے گی اوران میں سے اقل کے ساتھ کوئی دوسری شے ہوجس کی قیمت باقی جاندی تک پینچی ہوتو بغیر کراہت کے بیچ جائز ہے،اورا گروہ اس تک نہ پہنچ تو پھر كرا جت كے ساتھ جائز ہے، اور اگراس كى كوئى قيت ند ہوتو تيج جائز ند ہوگى؛ اس ليے كه اس ميں ربايا يا گيا ہے؛ كيونكه زائد یا ندی کے مقابلہ میں کوئی عوض نہیں پس وہ ربا ہوگا۔ اور''الایضاح'' میں اس کے ساتھ تصریح کی ہے: کراہت امام''محمہ'' رائید کا قول ب، اورر ب امام اعظم "ابوضیفه" رائید تو انبول نے کہا ہے: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور "المحیط" میں ہے: بالشبامام''محمر' رطینید نے اس خوف سے اسے مکروہ قرار دیا ہے کہ لوگ اس سے مانوس ہوجا کیں گے اور اسے ایسے امور میں استعال کریں گے جو جائز نہیں۔اور کہا گیا ہے: کیونکہ دونوں نے ربا کوسا قط کرنے کا حیلہ کیا ہے جیسا کہ بیچ العینہ ہے (کسی چرِ کواصلی قیمت سے زیادہ کے ساتھ ادھار بیچنا ) اوروہ مکروہ ہے۔''بجر''۔اوراس پراعتراض وارد کیا گیاہے: اگریہ مکروہ ہے تو پھراس سے لازم آئے گا کہ دودر ہموں اور ایک دینار کی ایک در ہم اور دودینار کے ساتھ بھے کرنے کے مسئلہ میں بھی بیع مکروہ ہو اوراے ذکر نہیں کیا۔اوراس کا جواب ایے جواب کے ساتھ دیا گیا ہے جو' الفتح'' میں اعتراض کیا ہے، چرکہا ہے: اور غایة امریہ ہے کہ وہاں اس میں کراہت پرنص بیان نہیں گی گئی، پھراصل کلی ذکر کیا ہے جواس کا فائدہ دیتا ہے، اور چاہیے کہ امام اعظم''ابوحنیف' رایشلیکا قول کراہت کے بارے ہوجیہا کہ مصنف کے اختلاف کا ذکر کیے بغیر مطلق قول کا ظاہر ہے، اور باب كَ أَخْرِيسَ أَعِينَه بِرِكلام (مقوله 25261ميس) آئة كا،اوروه باب" الكفاله" مين (مقوله 25690 مين) آئة كاان شاءالله تعالی ،اوراس کی طرف د کھ لوجوہم نے رباہے پہلے (مقولہ 24305 میں) بیان کیا ہے۔

25181\_(قوله: مِتَنْ هِيَ لَهُ) يَرَيْعَ كِمْعَلَق بِ\_

25182\_(قوله: فَصَحَّ بَيْعُهُ مِنْهُ) لِس اس كاس عن كُمناه هم الله جمعلوم ب ليكن ال مررذكركيا ب تاكده به بيان كرين كدان كاقول: دينا دابيع كامفعول ب مصنف كي لياس عن ياده واضح اورزياده مختريه كهناتها: دصح بيع دينا د بعشرة عليه او مطلقة مهن هي له .

25183\_(قوله: وَ تَقَعُ الْمُقَاصَّةُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ) يعنى بغير كى توقف كے صرف ان دونوں كااس كااراد ہ كرنے كے ساتھ نفس عقد كے ساتھ ہى قصاص اور بدلہ واقع ہوجاتا ہے بخلاف (مقولہ 25186 ميں) آنے والے مسئلہ كے اور إِذْ لَا رِبَا فِى دَيُنٍ سَقَطَ رَأَىٰ بَيْعُهُ رَبِعَشَىٰ ﴿ مُطْلَقَقِى عَنُ التَّقْبِيدِ بِدَيْنِ عَلَيْهِ (إِنْ دَفَعَ) الْبَائِعُ (الدِّينَانَ لِلْمُشْتَرِى (وَتَقَاصًا الْعَشَىٰ ﴾ الثَّبَنَ (بِالْعَشَىٰ ﴿ الدَّيْنِ أَيْضًا اسْتِحْسَانًا (وَمَاغَلَبَ فِظَّتُهُ وَذَهَبُهُ فِظَّةٌ وَذَهَبُ

کیونکہ اس دین میں کوئی ربانہیں ہے جوسا قط ہوجائے، یااس کامطلق دس کے ساتھ بھے کرنااپنے اوپر دین کے ساتھ مقید کیے بغیرا گربائع نے دینارمشتری کودیا اور دونوں نے ثمن والے دس کوقرض والے دس کا بدل قرار دیا ہے بھی استحسان ہے۔اور وہ جس میں چاندی اور سوناغالب ہواتو وہ حکما چاندی اور سوناہے،

جوازی وجہ یہ ہے: اس نے اس کائٹن درا ہم کو بنایا ہے جن پر قبضہ کرنا واجب نہیں اور نہ ہی قبضہ کے ساتھ ان کی تعیین واجب ہے۔ اوروہ بالا جماع جائز ہے؛ کیونکہ تعیین ربا سے بیچنے کے لیے ہے، یعنی ربا النسیہ سے، اور اس دین میں ربانہیں ہے جو ساقط ہوجائے، بلاشہ ربااس دین میں ہوتا ہے جس کے انجام میں خطر واقع ہو، اور اس لیے اگر دونوں نے دین درا ہم کا دین دنا نیر کے ساتھ تبادلہ کیا تو خطر کے فوت ہونے کی وجہ سے جے ہے۔

25184\_(قوله: إِنْ دَفَعَ الْبَائِعُ الدِّينَازَ) يدونوں صورتوں ميں تيدے، اے الطحطاوی' نے' کی' سے الکیاہے۔ 25185\_(قوله: وَتَقَاصًا الْعَشَىَةَ) يومرف دوسرے ميں قيدہے، ' ننه''۔

25186 و التحقیق الدی التحقیق الدی التحقیق التی التحقیق التحقی

پھر'' البحر'' میں کہا ہے: حاصل کلام یہ ہے: دین جب بیچ صرف کے بعد ہوا ہو پس اگر وہ قرض یا غصب کے ساتھ ہوتو قصاص داقع ہوگا اگر چہدہ دونوں قصاص نہ بنائیں۔اوراگر وہ شرا کے سبب ہوا ہواس طرح کد دینارخرید نے والے نے وینار بیچنے والے سے کپڑا دس کے عوض بیچا اگر ان دونوں نے اسے قصاص نہ بنایا تو با تفاق روایات وہ قصاص نہیں ہوگا، اور اگر دونوں نے اسے قصاص بنایا تواس میں دوروایتیں ہیں،'' ذخیرہ''۔ حُكُمُا (فَلَا يَصِحُ بَيْعُ الْخَالِصِ بِهِ، وَلَا بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضِ إِلَّا مُتَسَادِيًا وَزْنَا قَ كَنَا (لَا يَصِحُ الِاسْتِقْ مَاضُ بِهَا إِلَّا وَزُنّا كَمَا مَرِّفِ بَابِهِ (وَالْغَالِبُ) عَلَيْهِ (الْغِشُّ مِنْهُمَا فِي حُكْمِ عُرُوضٍ)

پی خالص کی اس کے ساتھ نیچ صحیح نہیں ہوگی،اور نہ آپس میں بعض کی بیچ بعض کے ساتھ صحیح ہوگی مگر جب وہ وزن کے اعتبار سے مساوی ہوں،اورای طرح وزن کے بغیراس کا قرض لینا صحیح نہ ہوگا جیسا کہ اس کے باب میں گزر چکا ہے۔اوروہ جس پر دونوں میں سے غش (کھوٹ) غالب ہوتو وہ غالب کا اعتبار کرتے ہوئے

### قصاص کے بارے میں مسائل کا بیان

تصاص کے سائل میں سے یہ ہے کہ اگر مودع کا صاحب ودیعت پر مال ودیعت کی جنس سے دین ہوتو وہ ودیعت اس کا قصاص نہیں ہوگی گر جب وہ دونوں اس پر شفق ہوجا کیں اوروہ ودیعت اس کے ہاتھ میں ہو، یا وہ اس کے گھر والوں کی طرف رجوع کر ہے اور اس ودیعت کو لے لے، اورغصب کیا ہوا مال ودیعت کی شل ہے۔ اور اس طرح قصاص واقع نہیں ہوگا جب تک وہ دونوں تصاص نہ بنا کیں۔ اگر دودین دوجنوں سے ہوں، یا وصف میں دونوں متفاوت ہوں، یا دونوں مؤجل ہوں یا ان میں ایک کھوٹا اور دوسرا سے جو باکہ ذالذخیرہ 'میں ہے۔ اور جب جنس مختلف ہوا ور دونوں تصاص بنا کیں جیسا کہ اگر اس کے اس پر سودرہ ہم ہوں اور مدیون (مقروض) کے اس پر سودینار ہوں۔ پس جب دونوں تصاص بنا کیں جیسا کہ اگر اس کے اس پر سودرہ ہم ہوں اور مدیون (مقروض) کے اس پر سودینار ہوں۔ پس جب دونوں تصاص بنا کیں تو درا ہم دنا نیر کی قیمت میں سے سوکا قصاص اور بدل ہوجا کیں گے، اور دنا نیر میں سے جو باتی رہیں گے، ' فرد ق المی ایس کے ' نظمیر ہے' ۔ اور بیوی کے لیے نفقہ کا دین رضا مندی کے ساتھ بخلاف تمام دیون کے؛ کیونکہ لفتہ کا دین ادنی ہے۔ ' فرد ق المی ایس میں مسلخصا ، فرمایا: قصاص کے مسائل میں سے بچھ با ب ام ولد میں پہلے گزر رہے ہیں۔ سو نفقہ کا دین ادنی ہے۔ ' فرد ق المی ایس میں مسلخصا ، فرمایا: قصاص کے مسائل میں سے بچھ با ب ام ولد میں پہلے گزر رہے ہیں۔

25187\_(قوله: حُكُمًا) يتميز محول عن المبتدائي، يعنى: حكم ما غلب فضته و ذهبه حكم الفضة والذهب المخالقين، يعنى جي اوروه الله يكونكه فقو د بنن المخالقين، يعنى جس مين چاندى اورسونا غالب مواس كاحكم خالص چاندى اورسونے كاحكم ہے؛ اوروه اس ليے كيونكه فقو د بننے كے ليے وہ قليل آميزش سے خالى نہيں موتيں، اور بھى وہ خلقت ميں ہوتا ہے جيبا كردى ميں، پس قليل كوردى كے ساتھ اعتبار كياجاتا ہے پس وہ مستبلك كى طرح موجاتا ہے، وطحطاوى '۔

25188\_(قوله: الِاسْتِقْرَاضُ بِهَا) زياده واضح: استقراضه ہے، تطحطاوی '۔اورای کے ساتھ' الملتق ''میں تعبیر پاہے۔

25189\_(قولہ: کَتَا مَرَّنِی بَابِهِ) جیہا کہ اس کے باب میں گزر چکا ہے، میں نے اسے نہیں دیکھا کہ انہوں نے باب القرض میں اس کے بارے تصریح کی ہو۔

دراہم ودنانیر پر کھوٹ غالب ہوتو وہ سامان کے حکم میں ہے

25190\_(قوله: فِي حُكِم عُرُوضٍ) اس مِن 'كنز' كاات الناس الله التا الله الماته تعبير كرنازياده اولى بناسي

اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ (فَصَحَّ بَيْعُهُ بِالْخَالِصِ إِنْ كَانَ الْخَالِصُ أَكْثَنَ مِنْ الْمَغْشُوشِ لِيَكُونَ قَدْرُهُ بِيشْلِهِ وَالزَّائِدُ بِالْغِشِّ كَمَا مَرَّرَوَبِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا وَزُنَّا وَعَدَدًا

سامان کے تھم میں ہیں۔اور خالص کے ساتھ اس کی بیچ کرناضیج ہے اگر خالص آمیزش والے سے زیادہ ہو؛ تا کہ خالص خالص کے بدلے ہو جائے اور زائد مقدار کھوٹ کے بوش ہو جائے جیسا کہ گزر چکا ہے۔اور اس کی بیچ اپنی جنس کے ساتھ متفاضلاوز ن اور عدد کے انتہار سے صحیح ہے

فی حکم الد راهم والدنانیر، یعنی کھوٹ غالب ہوتو وہ درا ہم و دنا نیر کے حکم میں نہیں ہیں؛ اور وہ اس لیے کیونکہ ان میں اعتبار اور تقابض واجب ہوتا ہے۔اور وہ تعیین کے ساتھ متعین نہیں ہوتے اگر وہ رائج ہوں۔

25191\_(قوله: اعْتِبَارًا لِلْغَالِبِ) لِعِنى دونوں صورتوں میں غالب كا استباركرتے ہوئے\_

25193\_(قولہ: کَمَا مَنَّ) جیسا کہ زیتون کی بیچ زیت کے ساتھ کرنے کے سئلہ میں گزر چکا ہے،''بح''۔اوریہ باب الربامیں گزر چکا ہے،اوریہ احتمال بھی ہوسکتا ہے کہ تشبیداس کی طرف لوٹ رہی ہو جومتن میں خالص کے زیادہ ہونے کی شرط ہے۔اور صامرے ان کی مراد کلوار کی چاندی والاسئلہ ہوجیسا کہ اسے''ہدائی' نے بیان کیا ہے۔

25194\_(قوله: وَزُنَّا وَعَدَدًا) وزن اورعدد كاعتبار يعنى جس طرح ان كے بارے رواج مو، ' ہدايه' ميں كہا

بِصَ فِ الْجِنْسِ لِخِلَافِهِ (بِشَرُطِ التَّقَابُضِ) قَبْلَ الِافْتَرَاقِ دِفِ الْمَجْلِسِ) فِي الصُّورَتَيْنِ لِضَرَدِ التَّمْيِيزِ (وَإِنْ كَانَ الْخَالِصُ مِثْلَهُ)

جنس کوخلاف جنس کا بدل بناتے ہوئے ، دونوں صورتوں میں افتر اق سے پہلے باہم قبضہ کرنا شرط ہے؛ کیونکہ اسے الگ کرنا باعث ضرر ہے۔اورا گرخالص ملاوٹ والے کی

ہے: پھراگروہ وزن کے ساتھ مروج ہوں تو ان میں خرید وفروخت اور قرض کالین دین وزن کے ساتھ ہوگا ، اور اگر گننے کا رواج ہوتو معاملات گننے کے ساتھ ہول گے ، اور اگر دونوں کا رواج ہوتو پھران میں سے ہرایک کے ساتھ معاملات ہو سکتے ہیں ؛ کیونکہ معتبر وہی ہے جود ونوں میں عادت اور رواج ہوجب کہ کوئی نص نہ ہو، اس کا بیان عنقریب آئے گا۔

25195\_(قولہ: بِصَرْفِ الْجِنْسِ لِخِلَافِهِ) جِسْ كوخلاف جِسْ كى طرف پھيرنے كے ساتھ، يعنى اس طرح كه دونوں ميں سے ہرايك كى جاندى كودوسرے كغش كى طرف پھيرديا جائے۔

25196\_(قولد: فِی الصُّورَ تَیْنِ) لین ایک اس کی نیخ خالص کے ساتھ کرنے کی صورت، اور دوسری اس کی نیچ اپنی ہم جنس کے ساتھ کرنے کی صورت۔

25197 (قوله: لِضَرَ الشَّنبِينِ) ''البح' میں کہا ہے: افتراق ہے پہلے باہم قبضہ کرنا شرط ہے؛ کیونکہ وہ دونوں جانبوں میں چاندی یا سونا پائے جانے کی وجہ ہے بعض میں بچے صرف ہے، اورغش میں بھی اے شرطقر اردیا گیا ہے؛ کیونکہ یہ بغیر نقصان اورضرر کے الگنہیں ہوسکتا؛ پس مذکورہ علت غش کے قبضہ کے شرط ہونے کی ہے، اوراس کے قبضہ کا شرط ہونا اس کی ذات کی وجہ ہے نہیں ہوسکتا؛ پس مذکورہ علت غش کے قبضہ کے شرط ہونے کی ہے، اوراس کے قبضہ کا شرط ہونا اس کی ذات کی وجہ ہے نہیں جس میں قبضہ اس کی ذات کی وجہ ہے مشروط ہے۔ یہیں کہا جائے گا: وہ تا نبا ہوغش ہے اس کا بھی وزن کیا گیا ہے، تحقیق اس میں قدر پائی گئی ہے تو اس کا قبضہ بھی اس کی ذات کی وجہ ہے مشروط ہوا؛ کیونکہ ہم سے کہتے ہیں: دراہم کا وزن تا نبے وغیرہ کے وزن کا غیر ہے، پس دونوں میں قدر جمح نہیں ہوتی، ورنہ سے لازم آئے گا کہروئی اوراس طرح کی وہ چیزیں جن کا وزن کیا جا تا ہے ان کی نیچ جائز نہ ہوگر جب اس کے شن دراہم پرمجلس میں قبضہ کرلیا جائے؛ کیونکہ قدر نساء کوحرام کردیتی ہے اس کے باوجود کہ ان میں نیچ سلم جو گر کہ جاس کے باوجود کہ ان میں نیچ سلم جائز ہے جائے نہ کی ہوتو پھرکل کا قبضہ اس کی ذات کی وجہ سے شرط ہے؛ کیونکہ وہ کل میں نیچ صرف ہے۔

. 25198\_(قوله: وَإِنْ كَانَ الْخَالِصُ مِثْلَهُ الخ)اس كے ماتھ اس قول سے احرّ از كيا گيا ہے: ان كان الخالص اكثر كه اگر خالص زياده ہو۔

حاصل كلام

اس کا حاصل ہے ہے کے صورتیں چار ہیں: خالص زیادہ ہو، یااس کی مثل ہو، یااس ہے کم ہو، یااسکے بارے معلوم نہ ہو۔ پس

أَى مِثْلَ الْمَغْشُوشِ (أَوْ أَقَلَ مِنْهُ أَوْ لَا يُدُرَى فَلَا) يَصِحُ الْبَيْعُ لِلرِّبَا فِي الْأَوَلَيْنِ وَلَاحْتِمَالِهِ فِي الثَّالِثِ (وَهُىَ أَىُ الْغَالِبُ الْغِشِّ (لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّغْيِينِ إِنْ رَاجَ) لِثَمَنِيَّتِهِ حِينَبٍذِ (وَإِلَّ ) يَرُجُ (تَعَيَّنَ بِهِ) كَسِلْعَةٍ وَإِنْ قَيِلَهُ الْبَعْشُ فَكَنُيُونٍ فَيَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِجِنْسِهِ زَيْفًا

مثل ہو یااس ہے کم ہو یااس کے بارے معلوم نہ ہوتو پھر پہلی دونوں صورتوں میں ربا کی وجہ سے اور تیسری صورت میں ربا کا احتمال ہونے کی وجہ سے بھے سیجے نہیں ہوگی ،اورغالب غش متعین کرنے کے ساتھ متعین نہیں ہوتا اگر وہ رائج ہو؟اس لیے کہاس وقت وہ ٹمن ہے ،اوراگروہ رائج نہ ہوتو پھرتعیین کے ساتھ وہ متعین ہوجا تا ہے جیسا کہ ساز وسامان ،اوراگر بعض اسے قبول کرلیس تو وہ زیوف (کھوٹے دراہم) کی طرح ہے ،اورعقداس کے ساتھ متعلق ہوگا جو کھوٹا ہونے کے اعتبار سے عقد کی جنس سے ہو

تع صرف پہلی صورت میں مجمع ہوتی ہے بقیہ تین میں نہیں جیسا کہ تلوار کی چاندی کے ساتھ تھ کرنے کے مسئلہ میں گزر چکا ہے۔ 25199\_(قولہ: أَیْ مِشُلَ الْمُنْفُسُوشِ) یعنی اس کی مثل جو غش کے ساتھ ملا ہوا ہے۔

25200\_(قولہ: فَلَا يَصِحُ الْبَيِّعُ) لِي رَبِي صحِح نہيں ہوگی، نہ چاندی میں اور نہ ہی تا نبے میں جب کہ چاندی بغیر ضرراورنقصان کے اس سے الگ نہ ہو تکتی ہو،'' فتح''۔

25201\_(قولد: لِلرِّبَافِی الْاُوَکَیْنِ) پہلی دونوں صورتوں میں رباکی وجہ ہے؛ پہلی صورت میں غش زیادہ ہونے کے سبب،اوردوسری صورت میں چھرمونا یا جاندی کے ساتھاس کے زیادہ ہونے کے سبب، اطحطا وی''۔

25202\_(قولہ: وَلاحُتِمَالِهِ فِي الْثَّالِثِ) اور تیسری صورت میں ربا کا احمّال ہونے کی وجہ ہے، کیونکہ ربا میں شہر حقیقت کے حکم میں ہوتا ہے، 'طحطاوی''۔

25203\_(قوله: لاَيَتَعَيَّنُ بِالتَّغْيِينِ) وه معين كرنے كى ساتھ متعين نہيں ہوتے ، پس اگراس نے كہا، ميں نے الن دراہم كے ساتھ خريدا تواس كے ليے جائز ہے كہوہ انہيں اپنے ياس روك ليے اور ان كی شل دوسرے دے۔

25204\_(قوله:لِثَمَنِيَّتِهِ حِينَهِ بِن)اس وقت ان كَثُن ہونے كى وجہ ہے، يعنى اس وقت جب كہ وہ رائح ہوں ؛ كيونكہ وہ اصلاح كے سبب اثمان ہو گئے ہيں، پس جب تك وہ اصطلاح موجو در ہے گى ان كی ثمنیت باطل نہيں ہو گى ؛ اس ليے كم مقتضى موجود ہے،'' بح'' ۔ اور اگر قبضہ ہے پہلے وہ ہلاك ہو گئے توعقد باطل نہيں ہوگا،' وفتح''۔

25205\_(قولہ: تَعَیَّنَ بِهِ) وہ تعین کے ساتھ متعین ہوجاتے ہیں؛ کیونکہ بیدراہم اصل میں سامان ہیں،اور بلاشبہ اصطلاح کے سبب اثمان ہوگئے، پس جب انہوں نے ان کے ساتھ معاملہ ترک کر دیا تو وہ اپنے اصل کی طرف لوٹ گئے، ''بح''۔ پس پر دکر نے سے پہلے ان کے ہلاک ہونے کے ساتھ عقد باطل ہوجائے گا، بیتب ہے جب وہ دونوں ان کی حالت کے بارے جانتے ہوں اور ان دونوں میں سے ہرایک جانتا ہوکہ دوسرا بھی جانتا ہے، اور اگر دونوں نہ جانتے ہو، یا ان میں سے ایک نہ جانتا ہوکہ دوسرا جانتا ہوکہ دوسرا جانتا ہوئی اس شہر میں رائے دراہم سے ایک نہ جانتا ہوکہ دوسرا جانتا ہوئی بلاشہ بی اس شہر میں رائے دراہم

إِنْ عَلِمَ الْبَائِعُ بِحَالِهِ وَإِلَّا فَبِحِنْسِهِ جَيِّدٌ (وَ) صَحَّ (الْمُبَالِيَعَةُ وَالِاسْتِقْءَاضُ بِمَا يَرُوجُ مِنْهُ) عَمَلًا بِالْعُرُفِ فِيَا لَانَصَّ فِيهِ، فَإِنْ رَاجَ (وَزُنَّا) فَبِهِ (أَوْ عَدَدًا) فَبِهِ (أَوْ بِهِمَا) فَبِكُلِّ مِنْهُمَا (وَالْمُتَسَاوِي) غِشُهُ وَفِظَّتُهُ وَذَهَبُهُ (كَالْغَالِبِ الْفِضَّةِ) وَالنَّهَبِ (فِي تَبَايُحِ وَاسْتِقْءَاضٍ) فَكَمْ يَجُزُإِلَّا بِالْوَزْنِ إِلَّا إِذَا أَشَارَ إِلَيْهِمَا

بشرطیکہ بائع کواس کی حالت کاعلم ہو، ورنداس کی جیرجنس کے ساتھ ( رکتے متعلق ہوگی )۔اوران درا ہم کے ساتھ خرید وفروخت
کرنا اور بطور قرض لینا جورائج ہوں اوران کے بارے میں نص نہ ہوعرف پڑ مل کرتے ہوئے صحیح ہے، پس اگران میں وزن
کارواج ہوتو معاملات اس کے ساتھ ہوں گے، یا عدد کارواج ہوتو پھر معاملات اس کے ساتھ یا ان دونوں کے ساتھ رواج
ہوتو پھر دونوں میں سے ہرایک کے ساتھ معاملہ کرنا صحیح ہے، اوروہ جن میں غش اور چاندی اور سونا برابر برابر ہوتو وہ ان کی مثل
ہیں جن میں چاندی اور سونا غالب ہوتا ہے، خرید وفروخت اور قرض کالین وین کرنے میں ۔پس ان کے ساتھ معاملہ جائز نہ
ہوگا گر صرف وزن کے ساتھ ،گر جب وہ دونوں کی طرف اشارہ کردے

کے ساتھ متعلق ہوگی ، نہ کہ ان درا ہم کے ساتھ جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اوروہ رائج نہیں ،'' فتح''۔

25206\_(قولہ: إِنْ عَلِمَ الْبَائِعُ بِحَالِهِ) اگر بالكاس كى حالت كے بارے ميں جانتا ہو، كيونكہ وہ ان كے ساتھ راضى ہے اوراس نے اپنے آپ كوان بعض ميں داخل كردياہے جوانبيں قبول كرتے ہيں، '' فتح''۔

25207\_(قوله: وَإِلَّا) يعنى: اور اگروه ان درائم كى حالت كے بارے نه جانتا ہو، ياوه اس سے ان كے ساتھ اس

گمان پرنج کرے کہ وہ جید ہیں تو اس کاحق جیاد کے ساتھ متعلق ہوگا ؛اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ راضی نہیں ،'' بح''۔

25208\_(قوله: بِهَا يَرُوجُ مِنْهُ) يعنى اس كيراته جوان ميس سيرائج بوجن كاغش غالب بو\_

25209\_(قوله:عَمَلًا بِالْعُرْفِ الخ) عرف بِمُل كرتے ہوئے،اسے ثارح كے قول:فبكل منهما كے بعدذكر

کرنااولی ہے؛ کیونکہ مرادیہ ہے کہوزن یا عددیاان دونوں میں سے ہرایک کااعتباراس پر مبنی ہے جوان میں متعارف ہے۔

25210\_(قوله:فِيدِ) لي زيج اوراستقر اض وزن كيساته موكار

25211\_(قوله: وَذَهَبُهُ )اس مين او كرماته عطف كرنااولى ب\_

25212\_(قوله: فَلَمْ يَجُزُ إِلَّا بِالْوَدُْنِ) لِس وه جائز نہيں گروزن كے ساتھ، وه بمنزلدردى درا ہم كے ہيں؛ كيونكه ان ميں جاندى حقيقة موجود ہے اور وه مغلوب نہيں، پس شرى طور پروزن كا اعتبار كرنا واجب ہے، "بحر"۔

25213\_(قولد: إلَّا إِذَا أَشَارَ إِلَيْهِمَا) مَّرجب وہ دونوں یعنی متساوی اور غالب الفضہ کی طرف بَع کرتے وقت اشارہ کرے، تو وہ ان کی قدر اور ان کے وصف کا بیان ہوجائے گا۔ اور قبضہ سے پہلے ان کے ہلاک ہونے کے سبب بیج باطل نہیں ہوگی، اور وہ اسے ان کی مثل دے گا اس لیے کہ وہ تُمن ہونے کی وجہ سے متعین نہیں ہوئے، '' بح''۔ اور اس نے بیا فائدہ دیا کہ قرض کا لین دین صرف وزن کے ساتھ جائز ہوگا اگر چہوہ ان کی طرف اشارہ بھی کرے۔

كَتَا فِي الْخَالِصَةِ وَيَ أَمَّا دِفِى الصَّرْفِ عَركَعَالِبِ غِشْ فَيَصِحُ بِالِاغْتِبَادِ الْمَازِ داشَتَرى شَيْئًا بِهِ بِعَالِبِ الْغِشِ وَهُوَنَافِقٌ رأَوْ بِفُلُوسٍ نَافِقَةٍ فَكَسَدَى ذَلِكَ

جیسا کہ خالص (سونے ، چاندی میں ہوتا ہے ) اور پیج صرف میں تو وہ غالب غش کی طرح ہے۔ بس اس میں گزشته اعتبار صحیح ہوگا۔اس نے غالب عش والے کے ساتھ کوئی شے خریدی درآ نحالیکہ وہ رائج تھا یا فلوس نا فقد کے ساتھ کوئی شے خریدی اوروہ

25214\_(قوله: كَمَا فِي الْخَالِصَةِ) جيها كه الروه ان درائم كى طرف اثاره كرے جوغش سے خالى اور خالص ہوں۔اور''النہ'' کی عبارت ہے: جیسا کہ اگروہ جیاد کی طرف اشارہ کرے۔ کیونکہ ان کے ساتھ بغیر وزن کے بھی بیچ جائز ہوتی ہے جن کی طرف وہ اشارہ کرے۔

25215\_(قوله: فَيَصِحُ بِالِاعْتِبَادِ الْمَادِّ) لِي وه كُرْشة اعتبار كساته صحح موكّى ، يعنى جب اس كي نيج ابن جن کے ساتھ کی جائے اس طرح کے جنس کوخلاف جنس کی طرف چھیرا جائے ، یعنی اس طرح کددونوں میں سے ہرایک میں جوشش ہےاسے دوسرے میں موجود چاندی کی طرف پھیرا جائے جیسا کہ بیاس کے بیان میں گزر چکا ہے جس میں غش غالب ہو۔ اوراس کا ظاہر یہ ہے کہ یہاں بھی تفاضل جائز ہے، لیکن' زیلعی'' نے کہا ہے: اور'' الخانیہ' میں ہے: اگر نصف سلور اور نصف چاندی ہوتواس میں تفاضل جائز نہیں ہوگا، پس اس کا ظاہریہ ہے کہ انہوں نے اس کا ارادہ اس صورت میں کیا ہے جب اس کی نیج اپنی جنس کے ساتھ کی جائے ،اور میاس کے مخالف ہے جس کا بیان ذکر کیا ہے۔اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی چاندی جب مغلوب نہ ہوتو اسے اس طرح بنادیا گیا گویا ہیج صرف کے حق میں احتیاطا وہ ساری کی ساری چاندی ہے، اور''البح''،''النهز' اور''المنح''میں اسے برقر اراور قائم رکھا ہے۔اور اس کا ظاہر اس پراعتاد کرنا ہے جو' الخانیہ' میں ہے، تامل۔اور'' زیلعی' میں کہا ہے: اور اگروہ اسے خالص چاندی کے ساتھ بیچے تو نیج جائز نہ ہوگی یہاں تک کہ خالص چاندی اس میں موجود چاندی ہے زیادہ ہو؛ کیونکہان میں سے ایک کو دومرے پر کوئی غلبہیں ہے ہیں دونوں کا انتہار کرنا واجب ہے، پس بیای طرح ہو گیا جیسا کہاگروہ چاندی اور تا نبے کا ایک گلزا جمع کرے اور پھر دونوں کواپنی مثل کے ساتھ یا صرف چاندی کے ساتھ ن<sup>چے</sup> دے\_ اوران کا قول: لاغلبة لاحدهما کامعنی ہے کفش اوراس چاندی میں ہے کسی ایک کوجواس میں برابر برابر ہیں (غلبہیں)۔ كھوٹے دراہم ودنا نيركى بيج كے حكم ميں امام اعظم ''ابوصنيف' رايشيايه اورديگر آئمه كاموقف

25216\_(قوله: وَهُوَنَافِقٌ) يعن اوروه رائج مول، يدلفظ تعب كي باب عب

25217\_ (قوله: فَكُسَدً) يول كے باب سے ہے، يعنى وہ قلة رغبت كے وجه سے رائج نهر ہيں ( كھولے ہو جائيس)"مصباح"\_

25218\_(قوله: ذَلِكَ) اس كے ماتھ يه بيان كيا ہے كه كسديين ضمير كامفرد ذكر كرنا مذكور كے اعتبارے ہے۔ اور اس میں ہے کہ عطف او کے ساتھ ہے، اور اس میں اولی افراد (مفرولانا) ہی ہے، 'طحطاوی''۔ وَقَبُلَ التَّسُلِيمِ لِلْبَائِعِ (بَطَلَ الْبَيْعُ، كَمَا لَوُ انْقَطَعَتُ) عَنُ أَيْدِى النَّاسِ فَإِنَّهُ كَالْكَسَادِ، وَكَذَا حُكُمُ الدَّدَاهِم لَوْكَسَدَتْ أَوْ انْقَطَعَتْ بَطَلَ

بائع کے حوالے کرنے سے پہلے کھوٹے ہو گئے تو بھے باطل ہوجائے گی، جیسا کہ اگروہ لوگوں کے ہاتھوں سے منقطع ہوجا ئیں، کیونکہ وہ کھوٹو ل کی طرح ہیں،اورای طرح دراہم کا حکم ہے اگروہ کھوٹے ہوجا ئیں یاختم ہوجا ئیں تو بھے باطل ہوگی،

25219\_(قولہ: قَبُلَ التَّسْلِيمِ لِلْبَاثِيمِ) بالکع کے حوالے کرنے سے پہلے،اس کے ساتھ مقید کیا۔ کیونکہ اگر وہ ان پر قبضہ کر لے اگر چہوں اس میں فضولی ہو۔ اور پھروہ کھوٹے ہوجا کیں تو بھے فاسد نہ ہوگی اور اس کے لیے کوئی شے نہ ہوگی، ''نہر''۔ اور شارح عنقریب اس پر متنبہ کریں گے۔ اور ''انہر'' میں بھی ہے: اور اگر اس نے بعض ٹمن نقذ ادا کردیئے اور بعض ابھی باتی ہوں تو باتی میں بھے فاسد ہوگی۔

25220\_(قولد: بَطُلَ الْبِیّنُعُ) بَعَ بِاطْل ہے، یعنی بائع کے لیے اس کافٹخ ثابت ہے جیسا کہ اس کے ساتھ اس کا ذکر (مقولہ 25220 میں) آئے گا جو اس میں ہے، اور'' اہام صاحب' رولیٹیلیے کے زوریک اس کے باطل ہونے کی وجہ یہ ہے۔ جیسا کہ'' ہدایہ'' میں ہے: ٹمن کھوٹے ہونے کے ساتھ ہلاک ہوجاتے ہیں؛ کیونکہ ٹمنیۃ اصطلاح کے سب ہوتی ہے اور وہ باقی نہیں رہی، پس یہ بیتے بغیر ٹمن کے باقی رہی اور وہ باطل ہوتی ہے، پس جب بیتے باطل ہوگئ توہیع کو واپس لوٹا نا واجب ہوگا اگر وہ موجود ہو، اور اس کی قیت لوٹا نا واجب ہوگا اگر وہ موجود ہو، اور اس کی قیت لوٹا نا واجب ہوگا اگر وہ ا

25221\_(قوله: فَإِنَّهُ كَالْكَسَادِ) كيونكه وه كھوڻا ہونے كى طرح ہے، اى طرح "زيلي" كى اتباع كرتے ہوئے "
"البحر" میں ہے۔اور" المضمر ات" میں ہے: اگر وہ منقطع ہوجائے تواس پرسونے اور چاندى كى اس آخرى دن كى قيمت ہوگى جس دن وہ منقطع ہوا، يہى قول مختار ہے۔اور" ذخيرہ" میں ہے: (لوگوں كے ہاتھوں سے) منقطع ہونا كساد (كھوٹا ہونے) كى طرح ہے،اور پہلاقول اسح ہے،ائے" رملی" نے "المصنف" سے قال كياہے۔

25222\_(قوله: وَكَنَا حُكُمُ الدَّدَاهِم) اورای طرح دراہم كاتكم ہے، ای طرح '' البح' میں ہے، اور میں نے بیہ تحکم اس كے سواكسى كے ليے نہيں ديكھا، اور اس كے مشى ' الرملی' نے كہا ہے: مرادوہ دراہم ہیں جن پرغش غالب نہ ہو، اور مصنف كاغالب غش اور فلوس پر اقتصار كرنا ان دونوں میں فساد كے غلبه كی وجہ سے ہے نہ كہ جيدہ میں، تامل ، ملخصاً۔

میں کہتا ہوں: لیکن آپ جانتے ہیں کہ غالب غش اور فلوں کے کھوٹا ہونے کی صورت میں بیچ کے باطل ہونے کی علت،

''امام صاحب' رطیقید کے بزدیک شمنیت کا باطل ہونا ہے، پس بیج بغیر شمن کے باتی رہتی ہے،اوراس میں کوئی شک نہیں کہ جیاد کی شمنیت کھوٹا ہونے کے ساتھ باطل نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی شمنیت اصل خلقت کے ساتھ ہے جیسا کہ انہوں نے اس بارے تصریح

میں ہے نہ کہ اصطلاح کے ساتھ، پس آپ کے نزدیک جیاد کے کھوٹا ہونے کے ساتھ اس کے باطل ہونے کی کوئی وجہنیں ہے۔

پس ظاہر ہوگیا کہ''البح'' کی دراہم سے مراد غالب غش والے ہیں، لیکن اسے اس کے ساتھ کرر لایا گیا ہے جومتن میں ہے،

وَصَحَّحَاهُ بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ، وَبِهِ يُفْتَى دِفْقًا بِالنَّاسِ بَحْ وَحَقَائِقُ (وَحَذُ الْكَسَادِ) (أَنْ تُتُوَكَ الْمُعَامَلَةُ بِهَا فِي جَبِيعِ الْبِلَادِ) فَلَوْ رَاجَتْ فِي بَعْضِهَا لَمْ يَبْطُلُ بَلْ يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ لِتَعَيِّبِهَا

اور''صاحبین''رولانٹیلہانے اسے پیچ کی قیمت کے ساتھ صحیح قرار دیا ہے،اورلوگوں کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے ای کے ساتھ فتو کی دیا جائے گا،''بحز'' اور'' حقائق''۔اور کھوٹا ہونے کی حداور تعریف یہ ہے: تمام شہروں میں ان کے ساتھ معاملہ کرنا چھوڑ دیا جائے ،پس اگروہ بعض شہروں میں رائج ہوں تو بیچ باطل نہ ہوگی ، بلکہ بائع کوان کے عیب دار ہونے کی وجہ سے اختیار ہوگا ،

تامل۔ پھر میں نے''افتح'' میں دیکھاانہوں نے کہا:اورامام''ابوصنیفہ' دانٹھیے کے بزدیک ہے ہے: ثمن کھوٹا ہونے کے ساتھ ہلاک ہوجاتے ہیں؛ کیونکہ فلوس اوران دراہم کی مالیت جن میںغش غالب ہوتا ہے اصطلاح کے ساتھ ہوتی ہے نہ کہ اصل خلقت کے ساتھ بخلاف نفذین یعنی سونااور چاندی کے، کیونکہان دونوں کی مالیت اصل خلقت کے ساتھ ہے نہ کہ اصطلاح کے ساتھ۔

ہاں بیمکن ہے کہ جواب اس طرح دیا جائے کہ بینفتہ خالص میں ہے، اور وہ ملاوٹ والاجس کی چاندی غالب ہووہ اس کے مخالف ہے، کیکن میگز رچکا ہے کہ وہ خالص کی طرح ہے؛ کیونکہ چاندی تھوڑ سے سے غش کے بغیر کم ہی ڈھلتی ہے۔ حاصل کلام

اس کا حاصل میہ ہے کہ جو'' البح'' میں ذکر کمیا ہے اور شارح نے اس کی اتباع کی ہے وہ نقل صریح کا محتاج ہے، یا اسے اس پرمحمول کیا جائے گا جوہم نے پہلے کہا ہے، فقامل ۔ اور اس کی طرف دیکھو جوہم نے کتاب البیوع کے شروع میں ان کے قول: و بشین حال و موجل کے تحت (مقولہ 22323 میں) بیان کمیا ہے۔

25223\_(قوله: وَصَحَّحًا كُو بِقِيمَةِ الْمَبِيعِ) اور'صاحبين' روان الله المحصلة كى قيمت كے ساتھ سے قرارديا ہے، اس ميں درست: بقيمة الشن ہے، ''سائحائی''، يا بقيمة الدكاسد ہے، ''طحطا وى''۔''افتح'' ميں كہا ہے: اور امام ''ابوليسف'' ،امام''مُو'، امام'' شافع' اور امام''امور نے کہا ہے: وہ باطل نہ ہوگی، پھر انہوں نے اختلاف كياہے، پس امام''ابوليسف'' وليُّتيا نے کہا ہے: اس پر بح كے دن كى قيمت ہوگی۔''الذخيرہ' ميں كہا ہے: اور اى پرفتوىٰ ہے؛ كيونكه بح كے دن كى قيمت ہوگی۔''الذخيرہ' ميں كہا ہے: اور اى پرفتوىٰ ہے؛ كيونكه بح كے دن كى قيمت ہوگی۔''الذخيرہ' ميں كہا ہے: اور اى پرفتوىٰ ہے؛ كيونكه بح كے بارے ميں ان كا قول ہے: جب وہ ہلاك ہوجائے تو اس پراس كى وہ قيمت لازم ہوگى جو غصب كے دن تى ؛ كيونكه وہ سبب كے قتل ہونے كا دن ہے۔ اور امام'' محد' روائيتا نے كہا ہے: اس پراس كى وہ قيمت لازم ہوگى جوان كے ساتھ لوگوں كے معاملات كرنے كے آخرى دن تى ، اور وہ ان كے انقطاع كا دن ہے؛ كيونكه وہ قيمت كى طرف ختى ہوئے كا دن ہے؛ اور ''الحقائق'' ميں ہے: لوگوں كے ساتھ نوگى ديا جائے گا، اوراى كی طرح رون الحج ان ميں ہوئى وہ جوشارح كى عبارت ميں ہے۔ ساتھ فتو كا ديا جوشارح كى عبارت ميں ہے۔ عبان سكتا ہے جوشارح كى عبارت ميں ہے۔ عبارت كے عبد دار ہونے كى وجہ ہے بائع كواختيار ہوگا، ''الحر'' الحقائق' ميں ہے: اوراى كے مبات كے كواختيار ہوگا، ''الحر'' الحقائق نے بین ہوئى وہ جب دان كے عبد دان كے تون ان كے تون ميں رائح نہوں ميں رائح نہوں۔

(وَ) حَذُّ (الِانْقِطَاعِ عَدَمُ وُجُودِهِ فِي السُّوقِ وَإِنْ وُجِدَ فِي أَيْدِى الصَّيَادِ فَقِى وَفِي الْبُيُوتِ كَنَا ذَكَرَةُ الْعَيْنِيُّ وَابْنُ الْمَلَكِ بِالْعَطْفِ خِلَافًا لِمَا فِي نُسَخِ الْمُصَنِّفِ وَقَدْ عَزَاةُ لِلْهِ كَايَةِ، وَلَمْ أَرَةُ فِيهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ وَفِي الْبُوَّاذِيَّةِ لَوْ رَاجَتْ قَبْلَ فَسُخِ الْبَائِعِ الْبَيْعَ عَادَ جَائِزٌ لِعَدَمِ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ بِلَا فَسُخِ، وَعَلَيْهِ فَقُولُ الْهُصَنِّفِ بَطَلَ الْبَيْعُ أَىٰ ثَبَتَ لِلْبَائِعِ وِلَايَةُ فَسُخِهِ، وَاللهُ الْهُوفِيُّ وَيَقَدَّى الْكَسَادِ؛ لِأَنَّهُ

اورانقطاع کی حدید ہے: وہ بازار میں نہ پائے جائیں اگر چیصرافوں کے پائ اورگھروں میں موجود ہوں۔ای طرح اسے ''غین' اور''ابن ملک' نے عطف کے ساتھ ذکر کیا ہے بخلاف اس کے جومصنف کے نسخوں میں ہے، اور انہوں نے اسے ''ہدایہ'' کی طرف منسوب کیا ہے، اور میں نے اسے اس میں نہیں دیکھا، والله اعلم۔اور''البزازیہ' میں ہے:اگر بائع کے بچے کوشنح کرنے کی طرف منسوب کیا ہے وہ رائح ہوجا کیں تو نسخ کے بغیر عقد کے نسخ نہونے کی وجہ سے بچے جائز کی طرف لوٹ آئے گی، اور اس بنا پرمصنف کا قول بطل البیع ہے بعنی بائع کے لیے اسے نسخ کرنے کی ولایت ثابت ہوگئ، والله الموفق۔اور کساد ( کھوٹا ہونے ) کے ساتھ مقید کیا کیونکہ

پس بائع کوخیار حاصل ہوگا:اگر چاہےتو انہیں لے لے،اوراگر چاہےتوان کی قیمت لے لے،اوراس کا مفادیہ ہے کہتخییراس صورت کے ساتھ خاص ہے جب کا سداور کھوٹا ہونا عقد کے شہر میں ہو۔

25225\_(قولہ: خِلَافًا لِمَانِی نُسَخِ الْمُصَنِّفِ) یہ اس کے خلاف ہے جومصنف کے تسخوں میں ہے، جہاں انہوں نے نی البیوت بغیر عطف کے کہا ہے۔

25226\_(قوله: لَوْ دَاجَتْ) يعنى الروه كهونا بونے كے بعد چررائج بوجائيں۔

25227\_(قوله: عَادَ جَائِزٌ) وہ جائز کی طرف لوٹ آئے گی، یہاں یہ کہنازیادہ اولی ہے: بقی علی الصحة بدليل المتعليل وہ علت کی دليل کے ساتھ صحت پر باقی رہے گی، اے 'مطحطاوی' نے بيان کيا ہے۔

25228\_(قوله: أَى ثَبَتَ لِلْبَائِعِ وِلاَيْةُ فَسُخِهِ) يعنى بالع كي ليائ كرنے كى ولايت ثابت ب، يه مخدوف كي قفير ب، اور اس كى تاويل كى گئى ب، اور وہ محذوف كي تفسير ب، اور اس كى تاويل كى گئى ب، اور وہ محذوف مبتدا كى خبر ب، اور وہ قول ب

پھر بلاشہ جوذکر کیا ہے وہ''البزازیہ' کی عبارت سے استدلال کرتے ہوئے''البحر'' سے ماخوذ ہے، اور ظاہر ہے کہ جواس میں ہے اس کی بنا پسن کے قول پر ہے، پس'' افتح'' میں ہے: اگراس نے ایک درہم کے ساتھ سوفلوں خریدے اور وہ قبضہ سے پہلے کھوٹے ہو گئے تو استحسانا تیج باطل ہوگئ؛ کیونکہ ان کا کھوٹا ہو تا ان کے ہلاک ہونے کی طرح ہے، اور قبضہ سے پہلے معقو دعلیہ کا ہلاک ہونا عقد کو باطل کر دیتا ہے، اور ہمار ہے بعض مشاکنے نے کہا ہے: بلاشہ عقد باطل ہوجا تا ہے جب مشتری کو فت کے ذریعہ اسے باطل کرنے کا اختیار ہو؛ کیونکہ ان کا کھوٹا ہو تا ان میں عیب کی طرح ہے، اور معقود علیہ میں جب قبضہ سے پہلے عیب پیدا ہو جائے تو مشتری کے لیے اس میں خیار تا ہت ہوجا تا ہے، اور پہلاقول اظہر ہے، اور ای کی مثل ' غایة البیان' میں ہے۔ (كُونَقَصَتْ قِيمَتُهَا قَبُلَ الْقَبُضِ فَالْبَيْعُ عَلَى حَالِهِ) إِجْمَاعًا وَلَا يَتَخَيَّرُ الْبَائِعُ (وَ) عَكْسُهُ (وَلَوْ غَلَثْ قِيمَتُهَا وَازْ دَادَتْ فَكَذَلِكَ الْبَيْعُ عَلَى حَالِهِ، وَلَا يَتَخَيَّرُ الْبُشْتَرِى وَيُطَالَبُ بِنَقْدِ ذَلِكَ الْعِيَارِ الَّذِي كَانَ، وَقَعَ (وَقُتَ الْبَيْعِ) فَتُحُّ، وَقَيْدَ بِقَوْلِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ ؛ لِأَنْهُ (لَوْبَاعَ دَلَّالٌ) وَكَذَا فُضُولِيَ (مَتَاعَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ وَاسْتَوْفَاهَا فَكَسَدَتْ قَبْلَ دَفْعِهَا إِلَى رَبِّ الْمَتَاعِ لَا يَفْسُدُ الْبَيْعُ

اگراس کی قیمت قبضہ سے پہلے کم ہوجائے تو بچ بالا جماع اپنے حال پررہے گی ،اور بائع کوخیار نہیں ہوگا ،اوراس کے برعکس اگراس کی قیمت مہنگی اورزیادہ ہوجائے تو ای طرح بچ اپنے حال پررہے گی ،اورمشتری کوخیار نہیں ہوگا ،اوراس سے وہی مقدار اداکرنے کا مطالبہ کیا جائے گاجتنی بچ کے وقت تھی ،'' فتح''۔اوراسے اپنے قول: قبل التسلیم ، سے مقید کیا کیونکہ اگر دلال بچ کرے اور ای طرح فضولی غیر کا سامان اس کی اجازت کے بغیر معلوم درا ہم کے بوش بچ دے اور وہ انہیں پورا کر لے بھروہ سامان کے مالک کودیے سے پہلے کھوٹے ہوجا نمیں تو بچ فاسد نہ ہوگی ؛

کساد کے ساتھ مقید کرنے کی وجہ

25229\_(قولہ: کُوْنَقَصَتْ قِیمَتُھا) لیخی اگر غالب الغش کی قیمت کم ہوجائے ،اوراس ہے معلوم ہوتا ہے کہوہ غالب عِاندی والے میں ہیں بدرجہاو لی باطل نہیں ہوگی ،ائے''طحطاوی''نے'' ابوالسعو د''سے بیان کیا ہے۔ 25230\_(قولہ: وَعَکُسُهُ)اوراس کابرعکس ،اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔

25231 (قوله: وَيُطَالَبُ بِينَقُدِ ذَلِكَ الْعِيمَادِ) يعنى اس اتى بى مقدارد ہے كا مطالبكيا جائے گاجى پرعقد واقع بوا، اوراس كے بعد جوم بنگا ياستا ہونا اے عارض آيا ہاں كی طرف نہيں ديكھا جائے گا، اورا سے شارح نے ''الفتح'' كی طرف منسوب كيا ہے، اوراس كی مشل ''الفائی' میں ہے، اور ظاہر ہے كہ يبى اس سے مراد ہے جوانہوں نے ''البح'' ميں ''الفائی'' اور''الله بائن '' النائی ' النائی '' النائی ' النائی '

25232\_ ( قوله: وَكَذَا فُضُوكً ) اوراى طرح فضولى بيعنى: غير دلال، أوراس كى كوئى حاجت نبيس؛ كيونكه دلال

لِأَنَّ حَتَّى الْقَبْضِ لَهُ عَيْنِيَّ وَغَيْرُهُ رَوَصَحَّ الْبَيْعُ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ، وَإِنْ لَمْ تُعَيَّنُ كَالدَّرَ اهِم رَوَبِالْكَاسِدَةِ لَا حَتَّى يُعَيِّنُهَا)

کیونکہ قبضے کاحق ای کا ہے،'' نینی'' وغیرہ۔اورفلوں نافقہ کے ساتھ نج کرنا سیح ہے اگر چیدہ متعین نہ ہوں جیسا کہ درا ہم ،اور فلوں کا سدہ کے ساتھ بچے صیح نہیں ہوتی یہاں تک کہوہ انہیں معین کرے

جب بغیرا جازت کے بیع کرے تو وہ فضولی ہے۔ اور شاید انہوں نے اس کا اضافہ اس لیے کیا ہے کیونکہ عرفا اور عادۃ دلال
اجازت کے ساتھ تیج کرتا ہے جیسا کہ یہی دلالت سے اس کے شتق ہونے کا مقتض ہے، کیونکہ وہ بائع کی مشتری پریااس کے
میکس پردلالت کرتا ہے تا کہ وہ ان دونوں کے درمیان تیج میں واسطہ وجائے ، پس انہوں نے اپنا قول: او فضولی زائد کیا ہے
تاکہ یہ مصنف کے قول: بغیر اذنہ کے مناسب ہوجائے اور بیاس طرف اشارہ کرتا ہے کہ اس کے اذن یا بغیراذن کے ساتھ
ہونے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور اس لیے ''النہ'' میں کہا ہے: ہم نے بائع کے عدم قبضہ کے ساتھ مقید کیا ہے؛ کیونکہ
اگروہ ان پر قبضہ کرلے اگر جہوہ فضولی ہو۔ اور وہ کھوٹے ہوجائی تو تیج فاسر نہیں ہوگی اور نہ کوئی شے لازم ہوگی۔

25233\_(قوله: عَيْنِي َّوَغَيْرُهُ) اس كے ساتھ اعتراض كيا گيا ہے كه 'الفتح''، العينى اور' الخلاصه' كى عبارت ہے: دلال باع متاع الغير بيا ذنه (يعنی دلال وہ ہے جس نے غير كاساز وسامان اس كی اجازت كے ساتھ بيچا)

میں کہتا ہوں: لیکن وہ جے میں نے ''افتح'' میں ' الخلاصہ' ہے دیکھا ہوہ مصنف کی عبارت کی طرح ہے، اوراس کے الفاظ ہیں: و نی ''الخلاصۃ'' عن ''البحیط'': دلال باع متاع الغیر بغیر اذنه الخ (یعن'' الخلاصہ'' میں ''المحیط'' سے منقول ہے کہ دلال وہ ہے جوغیر کا سامان اس کی اجازت کے بغیر ہے دلال وہ جو''العین ''اور'' البحر'' میں ''الخلاص' سے ہاور اس میں ''المحیط'' سے ہے اور اس طرح مصنف کے متن میں اصلاح شدہ ہے وہ: باذنه ہے، اور یہی ان کے قول: لا نوی ساملاح شدہ ہے۔ اور اس بنا پر جو''افتح'' میں ہے مراد سے میں المالہ بھی کی اجازت دے تا کہ بیاس کے مناسب ہوجائے جوانہوں نے ذکر کیا، تامل۔

فلوس نا فقہ کے ساتھ بچے کرنا سیجے ہے اگر چیدہ متعین نہ ہوں

25234 (قوله: وَإِنْ لَمْ تُعَيَّنُ) الرَّچِه و معين نه بو، كونكه وه اصطلاح كسبب اثمان بي، پس ان كے ساتھ بي جائز ہے اور وہ ذمه بيس نقد ين ( درا بهم و دنا نير ) كی طرح واجب ہوجاتے ہيں، اور وہ متعین نہیں ہوتے اگر چه وہ انہیں معین كر ہے جيسا كه نقذى معین نہیں ہوتی گر جب وہ دونوں كہيں: بم نے كلم كوان كے بين كے ساتھ معلق كرنے كارا دہ كيا ہے ۔ پس اس وقت وہ ان كے ساتھ متعلق كرنے كارا دہ كيا ہے ۔ پس اس وقت وہ ان كے ساتھ متعلق ہوجاتا ہے بخلاف اس صورت كے كہ جب وہ ايك فلس كی دو معین فلسوں كے ساتھ بي كر سے اس دفت ہو وہ بغیر تصریح كے متعین ہوجاتے ہیں تاكہ بچے فاسد نه ہو، ' بح' ۔ اور بي' زيلي ' كے كلام سے مخص ہے ۔ اس دیشیت سے وہ بغیر تصریح کے متعین کہ وہ انہیں معین كرے ، كونكہ وہ اس حالت میں مبیع ہیں ، اور مبیغ کے ليے کے 25235 ۔ (قوله : حَتَّى يُعَيِنُهُمَا ) يہاں تك كہ وہ انہیں معین كرے ، كونكہ وہ اس حالت میں مبیع ہیں ، اور مبیغ کے ليے

كَسِلَع (وَيَجِبُ)عَلَى الْمُسْتَقْيِ ضِ (رَدُّ) مِثْلِ (أَفْلُسِ الْقَنْضِ وَإِذَا كَسَدَثُ) وَأَوْجَبَ مُحَتَّدٌ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْكَسَادِ

حبیبا کہ سامان اور قرض لینے والے پر قرض کے فلوس کی مثل واپس لوٹا نا واجب بیں جب وہ کھونے ہوجا نمیں ،اورامام''محمد'' رمایٹنلیے نے کھوٹے ہونے کے دن کی ان کی قیمت واجب کی ہے،

ضروری ہے کہاہے معین کیا جائے ،''نہر''۔

25236\_(قوله: كَسِلَمَ)'' البحر''كى عبارت ب: لانها سلع اس ليكروه مامان ب، اور'' المصباح''ميں ب: السلعة: البضاعة، سلعه كامعنى مازومامان ب\_اس كى جمع: سلع ب، جبيا كه سدد قل جمع سدد بــــــ

25237 (قوله: دَ قُو مِثْلِ أَفُلُسِ الْقَنْ ضِ وَإِذَا كَسَدَتْ) اورقرض كِفلوس كَمْثل والبى لونا نا واجب ہجب وہ غالب غش وہ کھوٹے ہوجا بحیں، یعنی امام' ابوطنیف' رطیقیا کے نزد یک عدد کے اعتبار سے ان کی مثل لوٹا نا،' بح' کی جب وہ غالب غش والے درا ہم بطور قرض لے تو آ ب کے قول کے قیاس کے مطابق تھم اسی طرح ہے۔ امام' ابو یوسف' رایع تید نے کہا ہے: اور میں آ ب سے اسے روایت نہیں کرتا ، لیکن یہ فلوس کے بارے میں آ پ کی روایت کی وجہ ہے ہے،' فتح ' کمش ' محش' دمکین' نے میں آ ب اور تو اس کی کہا ہے: اور تو اس کا تھم دکھ کہ جب وہ خالص چاندی یا غش کے مساوی چاندی والے درا ہم قرض لے پھروہ کہا ہے: اور تو اس کا تعمر درا ہم قرض لے پھروہ کی کہا ہے: اور تو اس کی کی اور نہیں کی درمیان یہی اختلاف ہے یا بالا تفاق اس کی مثل موالی را بی درمیان یہی اختلاف ہے یا بالا تفاق اس کی مثل والی لوٹا نا واجب ہے؟

میں کہتا ہوں: میرے لیے دوسرا تول ظاہر ہے؛ اس لیے کہ ہم نے قریب ہی اسے پہلے (مقولہ 25231 میں) ذکر کیا ہے؛ اور اس لیے کہ عنقریب ' ہدائی' سے آرہا ہے، اور انہوں نے انقطاع کا ذکر نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ کلام ای کے بارے میں ہے جیسا کہ غالب انعش کے بارے میں گزر چکا ہے، تامل ۔ اور ' عاشیہ مسکین' میں ہے: کھوٹا ہونے کے سبب مثل یا میں ہے جیسا کہ غالب انعش کے بارے میں گزر چکا ہے، تامل ۔ اور ' عاشیہ مسکین' میں ہے: کھوٹا ہونے کے سبب مثل یا قیمت اوٹا نے میں اختلاف کی تقیید اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب وہ غالب غش یا فلوس نافقہ کے ساتھ خریدے۔ واجب ہے ججتیت اس کی نظیراس صورت میں گزر چکی ہے جب وہ غالب غش یا فلوس نافقہ کے ساتھ خریدے۔

میں کہتا ہوں: لیکن ہم قریب ہی (مقولہ 25222 میں ) بیان کر چکے ہیں کہ فتوی امام'' ابو بوسف' رایشایہ کے دوسرے قول پر ہے: بلاشبداس پران کی قیمت دراہم میں ہے ہوگی ،اور کھوٹا ہونے ،مبنگا اور سستا ہونے کے درمیان آپ کے نز دیک کوئی فرق نہیں ہے۔

25238\_(قولد: وَأَوْجَبَ مُحَمَّدٌ قِيمَتَهَا يَوْمَر الْكَسَادِ) اور امام'' محمہ'' رائیٹند نے کھوٹا ہونے کے دن کی قیمت واجب کی ہے، اور امام'' ابو یوسف' رائیٹند کے نز دیک قبضہ کے دن کی قیمت واجب ہوگی۔اور امام'' ابو یوسف' رائیٹنلیے کے قول کی وجہ جیسا کہ' ہدائی' میں ہے ہے جہ قرض اعارہ ہے اور اس کا موجب معنوی طور پر اس کے عین کو واپس لوٹا ناہے، اور اس وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى بَزَّاذِيَّةٌ وَفِي النَّهُرِوَتَأْخِيرُصَاحِبِ الْهِدَايَةِ وَلِيلُهُمَا ظَاهِرٌفِي الْخَتِيَادِ قَوْلِهِمَا (اشُتَرَى) شَيْئًا (بِنِصْفِ دِرُهَمِ)

اورای پرفتوی ہے،' بزازیہ' اور' النبر' میں ہے: اور صاحب' ہدایہ' کا'' صاحبین' حطیفیلیما کی دلیل کوموخر ذکر کرنا ان کے قول کواختیار کرنے میں ظاہر ہے۔کسی نے نصف درہم فلوس کے عض کوئی شے خریدی

میں شمنیت زیادہ ہے، اور قیمت کے وجوب میں'' صاحبین' روانظیا کے قول کی وجہ یہ ہے کہ جب شمنیت کا وصف باطل ہو گیا تو اس کو اس طرح واپس لوٹا نامتعذر ہو گیا جیسے قبضہ کیا تھا، پس اس کی قیمت کو واپس لوٹا نا واجب ہو گا جیسا کہ جب وہ کوئی مثلی شے قرض لے اور وہ منقطع ہوجائے۔ اور'' الشرنبلالیہ'' میں'' شرح المجمع'' ہے ہے: اختلاف کامکل اس صورت میں ہے جب وہ ہلاک ہوجا نمیں پھروہ کھونے ہوجا نمیں کیکن اگروہ اس کے پاس باقی ہوں تو پھروہ بالا تفاق بعینہ وہی واپس لوٹائے گا، اور اس کی مثل' الکفائیہ'' میں ہے۔

میں کہتا ہوں: مذکور ہ تعلیل کا مفاداس کے مخالف ہے، فما مل

25239 ( قوله: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى بَوَّاذِيَّةٌ ) اوراى پرفتوئى ہے، ' بزازیئے ۔ اوراى طرح لوگوں کے ساتھ نرى کرتے ہوئے ' الخانیہ' اور' الفتاوی الصغریٰ ' میں ہے، ' بحر' ۔ اور' الفتا نہ ہوئے ' الفتاوی الصغریٰ ' میں ہے، ' بحر' ۔ اور' الفتا نہ ہوئے ہوئے ' الفتاوی الصغریٰ ' میں ہے، ' بحر' ۔ اور' الفتا نہ ہوسکتا ( قرض دینے والا ) کے لیے ' امام صاحب' میلئید کے قول سے زیادہ مفید ہے؛ کیونکہ مثل لوٹانے میں اس کا نقصان ہوسکتا ہوسکتا ' ابو یوسف' میلئید کا قول بھی امام' ' محمد' روایتھید کے قول کی نسبت اس کے لیے زیادہ باعث نفع ہے؛ کیونکہ قرض کے والا ) کے دن اس کی قیمت معلوم ہے جس میں کے دن اس کی قیمت معلوم ہے جس میں اختلانے نہیں ہوسکتا ، اور انقطاع کے دن اس کو ضبط کرنا مشکل ہوتا ہے ، پس امام' ' ابو یوسف' میلئیڈیکا قول اس میں زیادہ آسان ہے ، کیونکہ قبضہ کے دن اس کو ضبط کرنا مشکل ہوتا ہے ، پس امام' ' ابو یوسف' میلئیڈیکا قول اس میں زیادہ آسان ہے ، اور ان کی مثل ' الکفائی' میں ہو ۔

25240\_(قوله: وَفِي النَّهُوِ الخ) اس كي اصل صاحب" الفتح" كي ہے۔

25241\_(قولہ: فِی الْحُنِیّارِ قَوْلِهِمَا) یعنی قیمت واجب ہونے کے ہارے''صاحبین'' رمطاندینہ کے قول کو اختیار کرنے میں ان کی دلیل ظاہر ہے۔

کسی نے نصف درہم فلوس کے عوض کوئی شےخریدی توان کی تعداد بیان کیے بغیر صحیح ہے

25242\_(قوله: اشْتَرَى بِنِصْفِ دِ دُهِم فُلُوسِ) اس نے نصف درہم فلوس کے عوض کوئی شے خریدی، ظاہر ہے کہ درہم میں تنوین نہ پڑھنااورا سے فلوس کی طرف مضاف کرنااضافت منی کی بناء پر جائز ہے جبیا کہ خاتم حدید کی اضافت ہے، اور فلوس کور فع دے کرتنوین کے ساتھ پڑھنا بھی اس بنا پر جائز ہے کہ وہ مبتدا محذوف کی خبر ہے، یعنی یہ هُوَفَلُوْسٌ ہے۔ اور اس پر

مِثُلًا (فُلُوسٍ صَحَّى بِلاَ بَيَانِ عَدَدِهَا لِلْعِلْمِ بِهِ (وَعَلَيْهِ فُلُوسٌ تُبَاعُ بِنِضْفِ دِرُهَم، وَكَنَا بِثُلُثِ دِرْهَم أَوْ لَهُ بِهِ رُهَمَ يُنِ فُلُوسٍ جَانَى عِنْدَ الشَّانِ، وَهُوَ الْأَصَحُ لِلْعُرْفِ كَافِي رُومَنُ أَعْطَى صَيْرَفِينًا دِرُهَمَا) كَبِيرًا (فَقَالَ أَعْطِنى بِهِ نِصْفَ دِرُهَم فُلُوسًا) بِالنَّصْبِ صِفَةُ نِصْفِ (وَنِصْفًا) (وَمَنْ أَعْطَى صَيْرَفِينًا دِرُهَمَا) كَبِيرًا (فَقَالَ أَعْطِنى بِهِ نِصْفَ دِرُهَم فُلُوسًا) بِالنَّصْبِ صِفَةُ نِصْفِ (وَنِصْفًا) تُوهِ وَهِ اللَّهُ عَلَى وه تعداد بيان كي بغير هي جاس ليك كدوه تعداد معلوم به اوراس برات فورس لازم بي جونصف درجم كوش خور يعد عن من اوراى طرح الرواى الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه

اس کے بعدوالاقول ولالت کرتا ہے: او بدر همین فلوس، کیونکہ اگر بیمضاف ہوتا تونون شنیہ کوحذف کرنا واجب ہوتا یا فلوس پرجر پڑھنااس بنا پرجائز ہے کہ بیبدل ہے یا عطف بیان ہے۔اور تمیز ہونے کی بنا پراس پرنصب بھی جائز ہے۔

25243\_(قوله: مِثُلًا) اس كوحذف كرنا اولى باس لير كه مصنف كاما بعد قول: و كذا بشلث درهم او ربعه، اس مستغنى كررباب، اگروه ان ك قول: درهم كي طرف راجع بواور ان ك قول: و كذا الواشترى بدرهم فلوس الخ كيماتها اس كي حاجت ندرى " و ططاوى" \_

میں کہتا ہوں: شاید اشارہ اس طرف کیا ہے کہ لفظ دینار بھی اسی طرح ہے۔

25244 ناوس نافوس ہے کہ بیٹے الم ' زفر' رائیٹھیے کے قول کا جواب ہے کہ بیٹے نہیں ہے؛ کیونکہ اس نے فلوس کے ساتھ خریدا ہے اوران کا اندازہ عدد کے ساتھ لگا یا جاتا ہے نہ کہ درہم اور دانق کے ساتھ ؛ کیونکہ یوزنی شے ہے، پس اس کا ذکر کرنا گئنے سے خی نہیں کرتا ۔ پس شمن مجبول باتی رہے ۔ اور جواب یہ ہے کہ جب اس نے درہم کا ذکر کریا پھر اس کا وصف اس کے ساتھ بیان کیا کہ وہ فلوس ہیں ۔ اور وہ مکن نہیں ہے ۔ تو اس ہے معلوم ہو گیا کہ اس سے مرادوہ ہے جس کے وض فلوس کو بیچا جارہا ہے اور وہ معلوم ہو گیا کہ اس سے مرادوہ ہے جس کے وض فلوس کو بیچا جارہا ہے اور وہ معلوم ہو گیا کہ اس سے مرادوہ ہے۔ پس اس نے عدد کا ذکر کرنے سے غنی کردیا ، پس شمن کی جہالت لازم نہ آئی جیسا کہ ' الفتح ''میں اس کی وضاحت کی ہے۔

25245\_(قوله: جَازَ عِنْدَ الشَّانِ الخ) امام "ابو يوسف" رِالتَّنايه كِنز ديك جائز ہے، الخ\_" البح" ميں كہا ہے: اسے درہم سے كم كے ساتھ مقيد كيا ہے - كيونكه اگروہ ايك درہم فلوس يا دودر ہم فلوس كے عوض خريد سے توعرف نه ہونے كى وجه سے امام "محمد" رِلِيْنَايہ كے نز ديك جائز نہيں ہے، اور امام" ابو يوسف" رِلِيْنَايہ نے اسے تمام ميں عرف كى وجہ سے جائز قرار ديا ہے، اور يہى اسى ہے، اى طرح" الكانى" اور" المجتنى" ميں ہے، فافہم۔

25246\_(قوله: بِالنَّصْبِ صِفَةُ نِصْفِ) يضب كساته نصف كى صفت ب،اس مين 'النهر' كى اتباع كى ب، اوراى مين بيان بو

مِنْ الْفِضَةِ صَغِيرًا ﴿الْاَحَبَّةُ صَحَّى وَيَكُونُ النِّصْفُ إِلَّاحَبَّةً بِبِثُلِهِ وَمَا بَقِي بِالْفُلُوسِ، وَلَوْ كَنَّ رَكَفُظَ نِصْفٍ بَطَلَ فِي الْكُلِّ لِلُزُومِ الرِّيَا (وَ) بِمَا تَقَنَّ رَ

اور چاندی میں سے سوائے ایک حبہ کے نصف چھوٹا دے دیتو میسی ہے،اورایک حبہ کم نصف اپنے مثل کے عوض ہوجائے گااور مابقی فلوس کے عوض ہوجائے گا ،اوراگر وہ نصف کالفظ مکرر ذکر کر ہے تور با کے لازم ہونے کی وجہ سے تمام میں بھے باطل ہوگی ۔اوراس سے جو ثابت ہوا

25247\_(قوله: مِنْ الْفِضَةِ صَغِيرًا) اولى يهمنا عجيها كه "النهائية وغيره مي ہے: درهها صغيرا يساوى نصفا الاحبة (يعنى جِيونا درجم ايك حبه كم نصف كے ساوى ہوگا) اوراى سے ان كِتُول: كبيرا كامقابله ظام ہوتا ہے۔ اور "الدرر" كى عبارت ہے: اى: ما خدب من الفضة على وزن نصف درهم يعنى وه چاندى جے نصف درہم كےوزن پر بنايا گيا ہو۔

میں کہتا ہوں: اولیٰ یہ کہنا ہے: علی وزن نصف درهم الاحبة (لینی نصف درہم کے وزن پرسوائے ایک حبہ کے) کیونکہ عادت یہ ہے کہ درہم کے جونصف یا اس کا جو چوتھائی بنائے جاتے ہیں ان کا مجموعہ کامل درہم سے کم ہوتا ہے۔ 25248۔(قولہ: ہیٹیلیم ) لینی پیچ بڑے درہم میں سے اپنی مثل کے وض ہوگی۔

25249\_(قوله: وَلَوْ كُنَّ دَ لَفُظُ نِصْفِ) اورا اگروہ لفظ نصف مرر ذکر کرے اس طرح کہوہ کے: اعطنی بنصفه فلوسا و بنصفه نصفه الاحبة (یعنی تو جھے اس کے نصف کے عوض فلوس اور اس کے نصف کے عوض ایک حبہ کم نصف دے دے) تو''صاحبین' جوار شاہ ہے کنز دیک فلوس میں تع جائز ہے اور مابقی دوسرے نصف میں تع باطل ہے؛ کیونکہ بیر باہے، اور ''امام صاحب' درایت ہے قول کے قیاس کی بنا پرتمام میں تع باطل ہے؛ کیونکہ صفقہ ایک ہے اور فساد قوی ہے عقد کے ساتھ مقتر ن ہے، اور اگر لفظ اعطاء مکرر ذکر کرے اس طرح کہ وہ کہے: واعطنی بنصفه نصفا الاحبة تو بالا تفاق فساد نصف آخر کے ساتھ مقتر ن ہے، اور اگر لفظ اعطاء مکرر ذکر کرے اس طرح کہ وہ کہے: واعطنی بنصفه نصفا الاحبة تو بالا تفاق فساد نصف آخر کے ساتھ مقتر ن ہے، اور اگر کونکہ بیصفقہ متعدد ہونے کی وجہ سے دوبیعیں ہیں، اور بینی مختار ہے۔ اس کی مکمل بحث'' افتح'' میں ہے۔ صاصل کلام

اس کا حاصل ہے ہے کہ متن کی صورت میں نے بالا تفاق سے ہور''صاحبین' روائیطہ کنز دیک صرف چاندی میں ،اور آخری صورت میں صورت میں نے بالا تفاق سے ہر مایا: مصنف نے افتر اق ہے بل تبغہ کرنے کا ذکر نہیں کیا اس لیے کہ وہ اس ہے معلوم ہے جس کا ذکر انہوں نے پہلے کر دیا ہے۔اور اس کا حاصل ہے ہے:اگر وہ دونوں قبضہ سے پہلے متفرق ہو گئے توسوائے ایک حبہ کے نصف میں فاسد ہوگی؛اس لیے کہ وہ نیچ صرف ہے، نہ کہ فلوس میں؛ کیونکہ وہ نیچ ہے،اور اس میں دو بدلوں میں سے ایک پر قبضہ کرنا کا فی ہوتا ہے۔اوراگر وہ اسے در ہم نہ دے اور نہ فلوس لیے کہ وہ دونوں جدا ہو جا کیں تو بیج باطل ہوگی؛اس لیے کہ وہ دونوں صحدا ہوئے ہیں۔

25250\_(قوله: وَبِمَا تَقَنَّرَ) يعنى جوكتاب البيوع كاول سے ليكريهان تك ثابت مواہے، 'طحطاوى' -

ظَهَرَأَنَّ (الْأَمُوَالَ ثَلَاثَةٌ) الْأَوَّلُ (ثَبَنَّ بِكُلِّ حَالٍ وَهُوَالنَّقُدَانِ) صَحِبَتُهُ الْبَاءُ أَوْ لَا، قُوبِلَ بِجِنْسِهِ أَوْ لَا (قَ) الثَّانِ (مَبِيعٌ بِكُلِّ حَالٍ كَالثِّيَابِ وَالدَّوَابِّ وَ) الثَّالِثُ (ثَبَنٌ مِنْ وَجُهِ مَبِيعٌ مِنْ وَجُهِ كَالْمِثْلِيَّاتِ) فَإِلْ اتَّصَلَ بِهَا الْبَاءُ فَثَبَنُّ وَإِلَّا فَمَبِيعٌ

وہ ظاہر ہے کہ اموال تین قتم کے ہیں: پہلی قتم وہ مال جو ہر حال میں ثمن ہے اور وہ و نا اور چاندی ہے۔ بااس کے ساتھ متصل ہو یا نہ ہو، اسے اپنی جنس کے مقابل لایا جائے یانہیں، اور دوسری قتم وہ مال ہے جو ہر حال میں ہیج ہے جبیبا کہ کپڑے اور چو پائے ، اور تیسری قتم وہ مال ہے جو من وجہ ثمن ہے من وجہ بیج ہے جبیبا کہ ثلی اشیا۔ پس اگر ان کے ساتھ بامتصل ہوتو وہ ثمن ہوتا ہے اور اگر بامتصل نہ ہوتو وہ نہیج ہوتا ہے۔

### وه چیز جوبیع ہوسکتی ہیں اور جوٹمن ہوسکتی ہیں

25251 (قوله: مَبِيعٌ بِكُلِّ حَالِيّ) جو ہر حال میں ہیتے ہوتی ہے، لینی اس کا مقابلہ اپنی جنس کے ساتھ کیا جائے یا نہ کیا جائے ، اس پر باداخل ہویا نہ ہو۔ اور کبھی تھے المقایضة میں کہا جاتا ہے: دونوں سامانوں میں سے ہرایک من وجہ ہتے ہواور من وجہ ثمن ہو،' مطحطاوی''۔

میں کہتا ہوں: یہاں ثمن سے مرادوہ ہے جوذ مدمیں بطور دین ثابت ہوتا ہے،اور بیاس طرح نہیں ہے۔ 25252\_(قولہ: گاٹیٹ لِیٹاتِ) یعنی سونے چاندی کے علاوہ مثلی اشیاء اور وہ مکیلی ،موزونی اور قریب الجثہ عدوی اشیاء ہیں۔

25253 (قوله: فَإِنْ التَّصَلَ بِهَا الْبَاءُ فَتَبَنْ) پِن اگراس كِماته بامتصل بوتو وه ثمن ہے، يتب ہے جب وہ متعين نہ ہواورا ہے سونے چاندى ميں ہے كى ايك كے مقابل ندر كھا جائے جيما كه: ميں نے تجھے يہ فلام ايك كرگذم ك ماتھ بچا ليكن اگروه تعين ہواورا ہے كى نفقد كے مقابل ركھا جائے تو وہ بيتے ہے جيما كه: در رالهجار ' كتاب البيوع كر شروع ميں ہواورا ہے كى نفقد كے مقابل ركھا جائے تو وہ بيتے ہے جوالہ ہے ہے: اگر انہيں اعيان كے مقابل ركھا جائے اور وہ معين ہوتو وہ ثمن ہے جيميا كه: ميں نافح المتصرف في المبيع ميں ' الفتح' ' كے حوالہ ہے ہے: اگر انہيں اعيان كے مقابل ركھا جائے اور وہ معين به ہوتو وہ ثمن ہے جيميا كه: ميں نے تجھے يہ غلام اس كر كے موض بچا، يا يہ كر اس غلام كوش بچا - كونكه انہوں نے اسے اس پر باداخل ہونے كے ساتھ مقيد نہيں كيا ہے ۔ اور يہاں ' الفتح' ' ميں ہے: اور اگر مثلی اشياء معين نہ ہوتو وہ ثمن ہیں ہوتو وہ ثمن ہوتو وہ ثمن ہوتو ہوتو ہیں ہو مقابلہ ميں ہو مقابلہ كے وقت ذمہ ميں دين ثابت ہوتے ہیں ۔ پس پہلا اس طرح ہے جو ہے ہم نے مثال بيان كی ہے، اور رہاتو جيسے تيم ايتو ل ہے: اشتريت منك كر حنطة بھذا العبد ( ميں نے تجھ سے ہم نے مثال بيان كی ہے، اور رہاتو جيسے تيم ايتو ل ہے: اشتريت منك كر حنطة بھذا العبد ( ميں نے تجھ سے ايک گرائم اس غلام كوش فريدى) پس بير گرمج ہوگا ، اور اس كے لئے سے سلم كی شرائط لازم ہوں گی۔

25254\_ (توله: دَإِلَّا فَمَهِيعٌ) يعنى اگراس كے ساتھ حرف باند ہوتو وہ ميتے ہے، اور بيتب ہے جب ثمن ان كے

وَأَمَّا الْفُلُوسُ فَإِنْ دَائِجَةً فَكَثَّمَنِ وَإِلَّا فَكَسِلَعِ وَالثَّمَنُ (مِنْ حُكْيِهِ عَدَمُ اشُتَوَاطِ وُجُودِةِ فِي مِلْكِ الْعَاقِدِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَعَدَمُ بُطُلَانِهِ، أَى الْعَقْدِ (بِهَلَاكِهِ) أَى الثَّبَنِ (وَيَصِحُ الِاسْتِبْدَالُ بِهِ فِي غَيْرِ الطَّهْفِ وَالسَّلَمِ) لَا فِيهِمَا (وَحُكْمُ الْمَبِيعِ خِلَافُهُ) أَى الثَّهَنِ (فِي الْحُلِّ)

اورر ہے فلوس! تو اگر وہ رائج ہوں تو وہ ثمن کی طرح ہیں ،اوراگر نہ ہوں تو پھر سامان کی طرح ہیں۔اور ثمن کا حکم یہ ہے کہ عقد کے وقت ان کا عاقد کی ملکیت میں موجود ہونا شرط نہیں ہے ،اور ثمن کے ہلاک ہونے کے ساتھ عقد باطل نہیں ہوتا ،اور بھ صرف اور سلم کے علاوہ میں انہیں تبدیل کرنا ھیج ہوتا ہے نہ کہ صرف اور سلم میں ،اور مبیجے کا حکم تمام میں ثمن کے خلاف ہے۔

مقابل نہ ہواور یہ غیر متعین ہوجیسا کہ آ بات' افتح" کے کلام سے جان چکے ہیں،اوروہ سلم ہوگی جیسا کہ ہم نے کہا ہے۔اور ای طرح بدرجہاولی تھم ہے اگر خمن اس کے مقابل ہوں جیسا کہ: اشتدیت منك کی حنطة بہائة درهم (میں نے تجھ سے ایک کر گندم سودر ہم کے عوض خریدی) اور ای طرح ہے اگروہ متعین ہواور اسے خمن کے مقابل رکھا جائے جیسا کہ آ ب اسے "درر" البحار کی عبارت سے جان چکے ہیں۔

#### حاصل كلام

اس کا حاصل ہے ہے کہ شلی اشیاء تمن ہوتی ہے جب باان پرداخل ہواور انہیں ٹمن یعنی سونے چاندی ہیں سے کسی ایک کے مقابل ندر کھا جائے۔ چاہے وہ متعین ہوں یا نہ ہوں ، اور اسی طرح جب باان پرداخل نہ ہواور انہیں شمن کے مقابل ندر کھا جائے اور وہ متعین ہوں۔ اور وہ مطلق مبیح ہوتی ہیں جب انہیں شمن کے مقابل رکھا جائے ، چاہے باان پرداخل ہو یا نہ ہو، وہ متعین ہوں یا نہ ہوں۔ اور اسی طرح ہے جب انہیں شمن کے مقابل ندلا یا جائے اور باءان کے ساتھ نہ ہواور متعین نہ ہوں جیسا کہ انفتے ، کی دوسری عبارت سے معلوم ہو چکا ہے۔

فلوس اگررائج ہوں تو وہ ن<sup>نمن</sup> کی طرح ہیں وگرنہ سامان کی *طرح ہی*ں

25255\_(قوله: وَأَمَّا الْفُلُوسُ فَإِنْ دَائِجَةً) اوررہے رائج فلوس، ''البحر'' ہے ستفاد ہوتا ہے کہ یہ چوتھی قسم ہے اس حیثیت سے کہ انہوں نے کہا ہے: اور اصطلاح کے سبب ثمن ہیں۔ اور وہ اصل میں سامان ہے جیسا کہ فلوس۔ پس اگر وہ رائج ہول تو وہ ثمن ہیں ، اور اگر رائج نہول تو سامان ہیں ، 'طحطا وی''۔

25256 (قوله: وَيَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ بِهِ فِي غَيْرِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ) اور بَيْج صرف اور سلم كے علاوہ ميں انہيں تبديل كرنا سيح ہے، زيادہ بہتر بيكہنا تھا: ديصح التصرف به قبل قبضه في غير الصرف والسلم، اور بَيْج صرف اور سلم ك علاوہ ميں ان پر قبضہ ہے ہوتا ہے؛ كيونكہ وہ تعيين كے ساتھ علاوہ ميں ان پر قبضہ ہے پہلے ان ميں تصرف سيح ہے)؛ كيونكہ استبدال بدل صرف ميں سيح ہوتا ہے؛ كيونكہ وہ تعيين كے ساتھ متعين نہيں ہوتا، پس اگر وہ دونوں دراہم كى دينار كے وض بيح كرين توبيجائز ہے كہ وہ دونوں اسے روك ليں جس كى طرف

فَيُشْتَرَطُ وُجُودُ الْمَبِيعِ فِي مِلْكِهِ وَهَكَذَا وَمِنْ حُكْمِهِمَا وُجُوبُ التَّسَادِي عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِٱلْجِنْسِ فِي الْمُقَدَّرَاتِ كَمَا تَقَةَّرَتَنُنِيبٌ فِي بَيْعِ الْعِينَةِ

پس مبیع کااس (عاقد) کی ملکیت میں موجود ہونا شرط ہے اور ای طرح ہے۔ اور دونوں کے تکم میں ہے جنس کے ساتھ مقابلہ کے وقت مقدرات میں تساوی کا واجب ہونا ہے جیسا کہ ثابت ہو چکا ہے۔ خاتمہ نیچ العینہ کے بیان میں ہے۔

دونوں نے عقد کرتے وقت اشارہ کیا اوروہ افتر ال سے پہلے اس کا بدل اداکر دیں بخلاف قبضہ سے پہلے اس میں بھے وغیرہ کے تصرف کے جبیبا کہ اس کی وضاحت کردی تصرف کے جبیبا کہ اس کی وضاحت کردی میں اس کی وضاحت کردی ہے، پس اس کی طرف رجوع کرو: ''الشر نبلالیہ'' بباب التصرف فی المبیع میں کہا ہے: ان کا قول: ثمن میں قبضہ سے پہلے تصرف جائز ہے اس سے مقبوض کے لیے عین مبیع کا تھم ہے، تصرف جائز ہے اس سے مقبوض کے لیے عین مبیع کا تھم ہے، اور تبیع کو قبضہ سے پہلے تبدیل کرنا جائز نہیں ہوتا، اورای طرح صرف میں ہے، اور قرض میں صحیح روایت کے مطابق قبضہ سے پہلے تعدیل کرنا جائز نہیں ہوتا، اورای طرح صرف میں ہے، اور قرض میں صحیح روایت کے مطابق قبضہ سے پہلے تصرف کرنا تھے ہوتا ہے، اور تصرف سے مراد بھی ہہے، اجارہ اور وصیت وغیرہ ہے۔ اور تمام قرضے ثمن کی طرح ہیں۔

25257\_(قولہ: وَهَكَذَا)اورتوثمن میں باقی مذکورہ احکام کے عکس میں اس طرح کیے گااس طرح کہ تو کیے: اور پہیج اس کے ہلاک ہونے کے ساتھ باطل ہوجاتی ہے اور اسے بدلنا صحیح نہیں ہوتا۔

25258\_(قوله: وُمِنُ حُكْمِهِمًا) لِعِنْ ثَن اور مَبْعَ كَتَمَم مِن \_\_\_

25259\_(قوله: كَهَا تَقَنَّرَ) يعنى جيها كه باب الربامين ثابت موچكا بـ

25260 (قولہ: تَنْ نِیبٌ)ان مسائل کوجنہیں مصنف نے کتاب الّٰہیو عُ کے آخر میں ذکر کیا ہے انہیں حیوان کی دم کے ساتھ تشبید دک ہے جواس کے آخر (سرین) کے ساتھ متصل ہوتی ہے، اور ان کے ذکر کو کتاب کے آخر میں بمنز لہ دم کے حیوان کے آخر کے ساتھ معلق ہونے کے رکھاہے، اور اس میں استعارہ ہے جو مُخفیٰ نہیں ہے۔

#### بيع العدينه كابيان

25261 (قولد بنی ہیڈج المعینیة) مشائخ نے اس عید کی تفییر میں اختلاف کیا ہے جس کے بارے (ای مقولہ) میں ہنی وارد ہے: ان میں سے بعض نے کہا ہے: اس کی تفییر ہیں۔: کہ ایک مختاج اور ضرورت مند آ دمی دوسرے آ دمی کے پاس آئے اور اس سے دس دراہم قرض کا مطالبہ کرے، اور مقرض قرض دینے میں رغبت ندر کھتا ہوا سے نفع اور فضل کی حرص کرتے ہوئے جو اسے قرض کے ساتھ حاصل نہیں ہوگا۔ پس وہ کہتا ہے: میں تجھے قرض نہیں دوں گا، البتہ میں تجھے یہ پڑ ابارہ درہم کے عوض بیج دیں، وربیم کے عوض بیج دیں، اور بازار میں اس کی قیت دس درہم ہے تا کہ وہ اسے بازار میں دس درہم کے عوض بیج دیں، پس قرض طلب کرنے والا اس کے ساتھ راضی ہوجا تا ہے اور وہ اسے اس طرح بیج دیتا ہے، تو اس سے کبڑے کے مالک کورو درہم حاصل ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے: بیج العینہ یہ ہے کہ وہ دونوں اپنے درہم حاصل ہوتا ہے۔ اور بعض نے کہا ہے: بیج العینہ یہ ہے کہ وہ دونوں اپنے

وَيَأْتِي مَثْنَا فِي الْكَفَالَةِ، وَبَيْعِ التَّلْحِنَّةِ وَيَأْتِي مَثْنَا فِي الْإِثْرَادِ، وَهُوَأَنْ يُظْهِرَا عَقْدًا وَهُمَا لَا يُرِيدَانِهِ يُلْجَأَ إِلَيْهِ لِخَوْفِ عَدُةٍ وَهُوَلَيْسَ بِبَيْعِ فِي الْحَقِيقَةِ بَلْ كَالْهَزُلِ كَمَا بَسَطْتِه فِي آخِي شَنْحِ عَلَى الْمَنَادِ

اور باب الکفالہ کے متن میں آئے گا۔اور بچے النابحۂ میں ہے۔اوریہ باب الاقر ارکے متن میں آئے گا،اور وہ یہ ہے کہ وہ دونوں عقد کااظہار کریں اور وہ دونوں اس کا ارادہ ندر کھتے ہوں تو دشمن کے خوف کی وجہ سے اسے اس پرمجبور کیا جائے گا۔اوریہ حقیقت میں بچے نہیں ہے بلکہ ہزل کی طرح ہے جیسا کہ میں نے اسے''المنار'' کی شرح کے آخر میں وضاحت کے ساتھ تحریر کیا ہے۔

درمیان تیسرے کو داخل کریں۔ پس مقرض اپنا کپڑ استقرض ہے بارہ درہم کے کوش بیچتا ہے اور اسے اس کے حوالے کر دیتا ہے، پھر مستقرض اسے ایک تیسرے آدی سے دل درہم کے کوش بی دے اور اسے اس کے حوالے کر دی اور وہ تیسرا آدی اسے کپڑ سے کے مالک کو دس کے کوش بی درہم کے کوش بی درہم کے کوش بی درہم کے حوالے کر دی اور وہ اس سے دل درہم کے اور انہیں مستقرض کے حوالے کر دے ، تو اس بی مستقرض کو دس حاصل ہوں گے اور اس پر کپڑ ہے کے مالک کو بارہ درہم کے حاصل ہوں گے اور اس پر کپڑ سے کے مالک کو بارہ درہم کا حاصل ہوں گے اور انہیں مستقرض کے حوالے کر دے ، تو اس بی مستقرض کو دس حاصل ہوں گے اور اس پر کپڑ ہے کے مالک کو بارہ درہم کا حاصل ہوں گے اور اس پر کپڑ ہے کے مالک کو بارہ درہم کا حاصل ہوں گے اور اس پر کپڑ ہے کے مالک کو بارہ درہم کا سے مطابق عمل کیا۔ اس طرح ن مختار الفقاوی ''بین ہے ،'' ہمند ہیں'' اور امام'' ہم کھی'' پر ٹیٹنلا نے کہا ہے: یہ بی میں می مرے دل میں پہاڑ وں کی امثال کی طرح ہے ، قابل مذمت ہا اسے صود کھانے والوں نے ایجاد کیا ہے، اور حضور نبی مکرم می تو تی اور تعلق کو کھا وی امثال کی طرح ہے ، تو المعین و اتبعتم افرنا البقی ذللتم و ظھر علیکم عدو کم (1) (جبتم بی العین کرنے لگو گے اور بیوں کی دموں کی ا تباع کر نے لگو گے تو تم ذلیل ہوجاؤ گے اور تبار ارڈمن تم پر غالب آجائے گا )'' افتے'' بیں کہا ہے: اس میں کو کو کی کر اہت نہیں ہم ہم ہم کے اس میں قرض کے احسان اور نیکی سے اعراض ہے، ''طحال وی'' ہم خصال کو کی کر اہت نہیں ہم ہم کے کوئک یہ بیوعات کی اقسام میں سے ہم اور اس پر آگاہ کیا ہے کہ اس کا بیان عنقر بیب باب الکفالہ میں آھے گا ۔ میکوئک یہ بیوعات کی اقسام میں سے ہم اور اس پر آگاہ کیا ہم کا بیان عنقر بیب باب الکفالہ میں آھے گا ۔

#### بيع التلجئه كابيان

25263\_(قوله: وَبَيْعَ الشَّلْجِنَةِ) هی ما التجیء الیه الانسان بغیراختیار الا، یه وه ہے جس کے لیے انسان کو بغیراختیار کے مجبور کیا جائے ، اور وہ میہ ہے کہ آ دمی سلطان سے ڈرتا ہواور وہ دوسرے کو کہے: بلاشہ میں یہ ظاہر کروں گا کہ میں نے اپنا گھر تجھے تھ دیا ہے ، اور یہ حقیقت میں بھن نہیں ہے بلاشہ یہ مجبوری ہے، اور وہ اس پر شاہد لے آتا ہے ، 'مغرب'۔ نے اپنا گھر تجھے تھو دیا ہے ، اور ہو تھا ہے ۔ اور ہزل جیسا کہ 'المنار' میں ہے یہ کے 25264 میں اسلام کوئل میں میہ بزل کی طرح ہے۔ اور ہزل جیسا کہ 'المنار' میں ہے یہ ہوان یواد بالشیء مالم یوضع له ولا مایصلح اللفظ له استعارة کہ ایس شے مراد لی جائے جس کے لیے نہ اسے وضع کیا جائے اور نہ لفظ استعارة اس کی صلاحیت رکھتا ہو، اور یہ جدکی ضد ہے۔ اور جدسے مراد یہ ہے کہ ایس شے مراد لی جائے وضع کیا جائے اور نہ لفظ استعارة اس کی صلاحیت رکھتا ہو، اور یہ جدکی ضد ہے۔ اور جدسے مراد یہ ہے کہ ایس شے مراد لی جائے ۔

<sup>1</sup> سنن الى داؤر، كتاب البيوع، باب في النهى عن العينة، جلد 2 منى 589، عديث نم 3003

جس کے لیے اسے وضع کیا جائے یا جس کی وہ صلاحیت رکھے، بلاشہ بیتی کم کواختیار کرنے اور اس کے ساتھ راضی ہونے کے منافی ہے، اور رضامباشرت اور اختیار مباشرت کے منافی نہیں ہوتی، پس یہ بیتی میں خیار شرط کے معنی میں ہوگیا۔ اور اس کی شرط سے ہوتی زبان کے ساتھ مشروط ہولیتی وہ اس طرح کے: انی ابیع ھازلا (میں مزاخا بیج کر رہا ہوں) گریہ کے عقد میں اس کا ذکر شرط نہیں ہے بخلاف خیار شرط کے ۔ پس ہزل تاجئہ ہے ای ابیع میں ہوتی ، اس مکن ہے کہ وہ اس کے لیے مجبور نہ ہو اور یہ کہ وہ سابق اور مقارن ہو۔ اور تلجئہ یہ مجبوری ہے ہوتی ہے اور یہ مقار نا نہیں ہوتی ، اس طرح کہا گیا ہے، اور اظهر یہ ہے کہ یہ دونوں اصطلاح میں برابر ہیں جیسا کہ ''فخر الاسلام'' نے کہا ہے: المتلجئة ھی الھزل، تلجئہ ہزل ہی ہے۔ اس طرح '' جامع الاسرار'' علی'' المنار' للکا کی میں ہے۔

پھرتو جان: کہ تلجئہ انشاءاوراخبار میں اقر ارکی طرح ہوتی ہے،اورا عقاد میں ردت کی طرح ہوتی ہے،اور پہلی کی وو قشمیں ہیں: وہ جوشنح کا احمال رکھتی ہے اور وہ جو اس کا احمال نہیں رکھتی جبیبا کہ طلاق اور عمّاق ، اور ان تمام کی وضاحت "النار" میں کردی ہے۔اوراب مقصوداس انثا کابیان ہے جوننخ کا اختال رکھتی ہے جیسا کہ بچے، اوراس کی تین قسمیں ہیں ؟ کیونکہ یا تو ہزل اصل عقد میں ہوگا، یا ثمن کی مقدار میں، یا اس کی جنس میں۔''المنار'' میں کہاہے: پس اگر دونوں اصل عقد کے ساتھ ہزِل پرمتنق ہوجا ئیں اور دونوں ای اتفاق پرعقد کی بنا کرنے پرمتنق ہوجا ئیں تو تھم کے ساتھ عدم رضا کی وجہ سے بیچ فاسد ہوگی، پس بیخیار موبد کی شرط کے ساتھ تھے کرنے کی طرح ہوگیا۔ یعنی وہ قبضہ کے ساتھ مملوک نہیں ہوگا۔اوراگر دونو ں اعراض پرمتفق ہوگئے۔ یعنی اس طرح کہ دونوں تیج کے بعد کہیں:قد اعرضنا وقت البیع عن الهزل الى البعد کہ ہم نے بیج کے وقت ہزل سے جد کی طرف اعراض کرلیا۔ تو بیچ صحیح ہے اور ہزل باطل ہے۔ اور اگر دونوں اس پر اتفاق کرلیں کہ بیچ کر تے وقت بنااوراعراض میں ہے کوئی شےان کے ذہن میں نہھی ،اور دونوں کا مواضعت پر بنا کرنے اور اس سے اعراض کرنے میں اختلاف ہوجائے تو''امام صاحب' رایٹیجایہ کے بز دیک دونوں حالتوں میں عقد صحیح ہے بخلاف''صاحبین' رمالہٰ پلیما کے لیس ''امام صاحب'' رالتيمليانے ايجاب كے صحيح ہونے كواولى قرار ديا ہے؛ كيونكه وہ اصل ہے، اور'' صاحبين' رميان پيلهانے مواضعة كا اعتبار کیا ہے گریہ کہ کوئی ایسی دلیل پائی جائے جواس کے مناقض ہو۔ یعنی جیسا کہ جب وہ دوِنوں بنا پر شفق ہوں۔اوراگر وہ مواضعة مقدار میں ہواں طرح کہ دونوں ایک ہزار کے عوض عقد کرنے میں جد پرمتفق ہوں لیکن دونوں نے دو ہزار کے عوض تع كرنے پر باہم موافقت كرلى اس شرط پر كدان دويس سے ايك ہزل ہے۔ اور اگر دونوں مواضعت سے اعراض كرنے پر ا تفاق کرلیں تو پھر تمن دو ہزار ہوں گے ؛اس لیے کہ ہزل کا بطلان ان دونوں کے اعراض کے ساتھ ہے،اوراگر دونوں نے اس پرا تفاق کیا کہ بنااورمواضعہ میں ہے کوئی شےان کے ذہن میں حاضر نہتی یا دونوں کا اختلاف ہوتو ہزل باطل ہے،اور'' امام صاحب'' رطیقنملیے کے نز دیک دو ہزارمقرر کرنا صحیح ہے، اور''صاحبین'' رمطاندیلیما کے نز دیک مواضعہ پرعمل کرنا واجب ہے، اور وہ ایک ہزارجس کے ساتھ انہوں نے ہزل کیا وہ باطل ہے اس لیے کہ گزر چکا ہے کہ آپ پرایشیکیہ کے نز دیک اصل جدہے، اور وَنَقَلْت عَنْ التَّلْوِيحِ أَنَ الْأَقْسَامَر ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ، وَعَقَدَ لَهُ قَاضِي خَانُ فَصْلًا آخِرَ الْإِكْرَاةِ، مُلَخَّصُهُ أَنَّهُ بَيْحٌ مُنْعَقِدٌ غَيْرُلَازِمِ كَالْبَيْعِ بِالْخِيَارِ،

ُ اور میں نے'' تکویے'' سے عل کیا ہے: کہ اقسام اٹہتر ہیں اور'' قاضی خان'' نے باب الا کراہ کے آخر میں اس کے لیے فصل باندهی ہاں کا خلاصہ یہ ہے: یہ بیج ہے جومنعقد ہوجاتی ہے کیکن لازم نہیں ہوتی جیسا کہ خیار کے ساتھ بیج کرنا؛

"صاحبين" رطانظم كنزد يك مواضعة ب، اورا كردونول مواضعة يربنا كرني برمتفق موجا عين تو" امام صاحب" والتعليك نز دیک شن دو ہزار ہیں ۔ اوراگر وہ ہزل شن کی جنس میں ہو۔اس طرح کد دنوں سودینار پرموافقت کرلیں اور بلاشبـشن سو درہم ہویااس کے برعکس ۔تو بیچ ہر حال میں بالا تفاق اس کے ساتھ جائز ہےجس کا عقد میں نام لیا گیا۔ یعنی جا ہے دونوں بنا پر متفق ہوں یا اعراض پر ، یا دونوں میں ہے کسی شی کے حاضر نہونے پر ، یا ان کا دونوں میں اختلاف ہو۔اس کی وضاحت شرح الثارح ہے کی گئی ہے، اور ہمارے حواثی ہے جواس کی شرح ''نسسات الاسحار علی افاضة الانواد'' پر ہیں، اور اس کا مکمل بیان اس میں شرح و بسط کے ساتھ ہے۔

### بيع التلجئه كى اقسام

25265\_(قوله: أَنَّ الْأَقْسَامَ ثَمَانِيَةٌ وَسَبْعُونَ) كما قسام المُهر بي، "كوي من كما ب: كيونكم متعاقدين يا دونوں متفق ہوں گے یاان میں اختلاف ہوگا ، پس اگر دونوں متفق ہوں تو پھرا تفاق یا توان کے اعراض پر ہوگا ، یاان کی بنا پر ہوگا، یا ان کے ذہول ( غافل ہونا، بھول جانا ) پر ہوگا، اور یا ان میں سے ایک کی بنا پر اور دوسرے کے اعراض یا اس کے ذ ہول پر ہوگا، یا ان میں سے ایک کے اعراض پر اور دوسرے کے ذہول پر ہوگا۔ پس اتفاق کی صورتیں چے ہیں۔اوراگران د ونوں کا اختلاف ہوتو متعاقدین میں ہے ایک کا دعویٰ یا دونوں کے اعراض کا ہوگا، یا دونوں کی بنا کا بیا دونوں کے ذہول کا ہو گا،اوریااس کی بناد دسرے کےاعراض یااس کے ذہول کےساتھ ہوگی،اوریااس کااعراض دوسرے کی بنایااس کے ذہول کے ساتھ ہوگا ،اوریااس کا ذہول دوسرے کی بنا کے ساتھ یااس کے اعراض کے ساتھ ہوگا ،تویینوصورتیں ہوجاتی ہیں ،اورنو تقادیر میں سے ہرتقدیر پرخصم کا اختلاف ہوگا اس طرح کہ وہ باقی آٹھ صورتوں میں سے ایک کا دعویٰ کرے، پس نوکوآٹھ میں ضرب دینے سے اختلاف کی اقسام بہتر ہوجاتی ہیں۔اور بیا تفاق کی چھصورتوں کے ساتھ ال کرائہتر ہوگئیں۔

میں کہتا ہوں: محقیق میں نے انہیں شارح کی' شرح المنار' پرایے حاشیہ میں سات سوای تک پہنچادیا ہے، اور میں نے سکسی کونہیں دیکھاجس نے انہیں اس حد تک پہنچایا ہو، پس اس کی طرف رجوع کرواور مجھے اپنی دعا سے نواز و۔

بيع التلجئه كأحكم

25266 (قوله: مُلَخَّصُهُ أَنَّهُ بَيْعٌ مُنْعَقِدٌ غَيْرُ لَالزِمِ) اس كاخلاصه يها : كهوه زَجْ منعقد موجاتي بيكن لازم نہیں ہوتی ،''الخانیہ' میں اس کے بارے تصریح نہیں کی ہے، بلاشبانہوں نے ذکر کیا ہے: کہ تابحۂ کی تین قسمیں ہیں جیسا کہ ہم

### وَجَعَلَهُ الْبَاقَاتِ فَاسِدًا وَلَوْادَّعَى أَحَدُهُمَا

اور 'الباقانی' نے اسے فاسدقر اردیا ہے اور اگران میں سے ایک

نے آئیس پہلے (مقولہ 25264 میں) بیان کردیا ہے۔ پھر پہلی کے بارے میں کہا ہے: اور وہ وہ ہے جب تابحنہ فس عقد میں ہو۔اگر مواضعۃ پر دونوں اتفاق کرلیں تو تع باطل ہے، اور ''امام صاحب' رائیٹند سے ایک روایت ہے کہ وہ جائز ہے۔ اوراگر دونوں ایک دوسر سے کی تقید لیق کریں کہ تھے تابحیُتی پھر دونوں نے اس کی اجازت دے دی ہتو یہ اجازت و حجے ہے جیسا کہ اگر دونوں ہز لا اور مزاحاً تع کریں پھر وہ دونوں اسے جد بنادی تو وہ جد ہوجاتی ہے، اور اگر ان میں سے ایک اجازت دے تو وہ صحیح نہیں ہوتی۔اور تا اس کی آزاد کرتا ہے تا ہوئی تا از ادکر دے تو اس کا آزاد کرتا ہے جائز نہیں ہوتی۔اور تا اور وہ اسے آزاد کردی تو اس کا آزاد کرتا ہے جائز نہیں ہوتی۔اور تا اور وہ نامی دور کی تع کی طرح نہیں ہے؛ کیونکہ تا ہوئے گئے ہے ہرل ہے، اور الاصل میں ذکر کیا ہے: کہ ہازل کی تھے باطل ہے، رہی مکرہ کی تع تو وہ فاسد ہوتی ہے۔ ملخصا۔

25267\_(قوله: وَلَوْ ادَّعَى أَحَدُهُمَا الخ) اور اگر ان دونوں میں ہے ایک دعویٰ کرے الخ، یہ بھی'' الخانیہ' میں مذکور ہے سوائے اس قول کے: ولولم تحضر همانیة الخ\_ بَيْعَ التَّلْجِئَةِ وَأَنْكَمَ الْآخَرُ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِى الْجِدِّ بِيَبِينِهِ، وَلَوْبَرُهُنَ أَحَدُهُمَا قُبِلَ، وَلَوْبَرُهُنَا فَالتَّلْجِئَةُ وَلَوْ تَبَايَعَا فِي الْعَلَانِيَةِ، إِنْ اعْتَرَفَا بِبِنَائِهِ عَلَى التَّلْجِئَةِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ لِاثِّفَاقِهِمَا أَنَّهُمَا هَزَلَا بِهِ وَإِلَّا فَلَازِهْ، وَلَوْلَمُ تَحْضُرُهُمَا نِيَّةٌ فَبَاطِلٌ عَلَى الظَّاهِرِمُنْيَةٌ

بچ التا بحئه کا دعویٰ کرے اور دوسراا نکار کر دے تو قول قتم کے ساتھ جد کا دعویٰ کرنے والے کا مقبول ہوگا، اور اگران میں سے ایک نے بینہ قائم کیا تو پھر وہ تا ہجئہ ہے۔ اور اگر وہ علانیہ ایک نے بینہ قائم کیا تو پھر وہ تا ہجئہ ہے۔ اور اگر وہ علانیہ ایک دوسرے کے ساتھ نیچ کریں اگر دونوں تا ہجئہ پر اس کی بنا کرنے کا اعتراف کرلیں تو نیچ باطل ہے؛ اس لیے کہ وہ دونوں اس کے ہزل ہونے پر شفق ہیں، اور اگر ایسانہ ہوا تو پھر وہ لازم ہے، اور اگر نیت ان دونوں کی نہ ہوتو وہ ظاہر پر عمل کرتے ہوئے باطل ہے، ' منیہ'۔

25268\_(قوله: فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِى الْجِدِّ) لِي جدكِ من كاتول مقبول بوكا، كيونك وبي اصل بـ

25269\_(قوله: وَلَوْ بَرُهَنَ أَحَدُهُمُنَا قُبِلَ) اورا گردونوں میں سے ایک دلیل لے آئے تو اسے قبول کیا جائے گا۔ اظہر'' الخانی'' کا تول ہے: اورا گر تابحۂ کا مدعی بینہ لے آئے تو اسے قبول کیا جائے؛ کیونکہ جد کا مدعی بینہ کا مختاج نہیں ہے جیسا کہ آپ جائے ہیں؛ کیونکہ بینہ خلاف ظاہر کو ثابت کرتا ہے۔

25270 (قوله: فَالتَّلْجِئَةُ) لِس وه تاجدَ موكى ، كيونكه وى ظاف ظامر بـ

25271 (قوله: فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ) يعنى پس وه رخ فاسد ہے جیسا كرآ پ جانے ہیں، اور اگران میں ہے ایک نے اسے توڑ دیا تو وہ ٹوٹ جائے گی نہ كداگر وہ اس كی اجازت دے دے، لینی: بلکہ وہ دونوں كی اسٹي اجازت پر موقوف ہوگى؛ كيونكہ وہ دونوں كے ليے خيار شرط كی طرح ہے، اور اگر وہ دونوں اس كی اجازت دے دیں تو وہ جائز ہے۔" امام صاحب" رمائیتا ہے نز دیك ہے مطلق ہے، ای طرح" التحریر" میں ہے۔ ہیں تا دونوں میں ہونے کے ساتھ مقید ہے، اور 'صاحبین' موالا تعلیم کے نزدیک ہے مطلق ہے، ای طرح" التحریر" میں ہے۔

25272\_(قولد: مَاِلَّا) اس طرح كدونوں نے تيج كے بعداس پراتفاق كيا كدان دونوں نے تيج كے وقت مواضعة ہے اعراض كرليا تھا۔

25273 (قوله: وَلَوْ لَمْ تَحْضُرُهُ مَا نِيَّةٌ فَهَاطِلٌ النخ) اورا گرنيت ان دونوں کی نہ ہوتو و و باطل ہے الخ ،ای کی مثل السويديد ميں الغنيد نے ہے ہے جہاں انہوں نے کہا ہے: اورا گران دونوں نے اس پر اتفاق کيا کہ عقد کے وقت نيت دونوں کی نہتی تو پھرظا ہر جواب ميں نج باطل ہے۔ اور ''المعلی'' نے امام'' ابو يوسف' رطیقیا ہے اور انہوں نے امام اعظم ''ابوصنیف' رطیقیا ہے دوایت کیا ہے: بچھے ہے۔ اور پہلا'' صاحبین' رطیقیا کا قول ہے جیسا کہ ''المناز' سے (مقوله ''ابوصنیف' رطیقیا کی قول ہے جیسا کہ 'المناز' سے (مقوله کو میں کر چکا ہے، اورای کو محقق''این الہمام' نے بھی ''التحریر'' میں ترجے دی ہے۔ اور ان کے شاگر د''ابن امیر حاج ن کی مثل قرار دیا ہے: جب دونوں کا اعراض اور بنا حاج'' نے اس کی مثر حیں اسے برقرار اور قائم رکھا ہے۔ اور انحقق نے ای کی مثل قرار دیا ہے: جب دونوں کا اعراض اور بنا

قُلُت وَمُفَادُهُ أَنَّهُمَا لَوْتَوَاضَعَا عَلَى الْوَفَاءِ قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ عَقَدَا خَالِيًا عَنْ شَرُطِ الْوَفَاءِ فَالْعَقْدُ جَائِزُودَلَا عِبْرَةَ لِلْمُوَاضَعَةِ وَبَيْحُ الْوَفَاءِ ذَكَرْتِه هُنَا تَبْعَالِلدُّرَى

میں کہتا ہوں: اور اس کا مفادیہ ہے کہ دونوں نے اگر عقد ہے پہلے و فاپر اتفاق کر لیا، پھر دونوں نے و فا کی شرط ہے خالی عقد کیا تو عقد جائز ہے، اور مواضعة کا کوئی اعتبار نہیں، اور بھے الوفاء کا میں نے یہاں'' الدرر'' کی اتباع کرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔

میں اختلاف ہو، یعنی اس طرح کہ ان میں ہے ایک کہے: ہم نے عقد کی بناء مواضعۃ پرر کھی ہے، اور دوسرے نے کہا: جد پر رکھی ہے، تو سے بھی'' صاحبین' رمطانیطہا کے نز دیک سے خہیم نہیں ہوگ ۔ پھر کہا: اور اگر ان میں ہے ایک کہے: میں نے اعراض کرلیا، اور دوسرا کہے: کوئی شے جھے یا ذہیں، یا ان میں ہے ایک بنا کرے اور دوسرا کہے: کوئی شے جھے حاضر نہیں: تو اپنی اصل کی بنا پر عدم حضوراعراض کی طرح ہے۔ یعنی وہ صحیح ہوگی، اور دونوں کی اصل کی بنا پر وہ بنا کی طرح ہے، پس وہ صحیح نہیں ہوگ ۔

25274 (قوله: وَمُفَادُهُ الخَ ) یعنی ان کِوْل: دالا فلاز مرکا مفادیہ ہے، لیکن یہ مفاد کمل تب ہوتا ہے جب وہ دونوں عقد کو و فا کی شرط سے خالی کرنے کا قصد کریں، لیکن اگر نیت دونوں کی موجود نہ ہوتو آپ جان چکے ہیں کہ وہ باطل ہے، اور اس مفاد کے بارے ''جامع الفصولین' میں تصرح کی ہا سرحیثیت ہے کہ انہوں نے کہا: اگر دونوں نے بچے میں تابخہ کی شرط گائی تو بھے فاسد ہوگی، اور اگر دونوں نے بچے سے پہلے اتفاق کر لیا اور پھر عقد کے وحت شرط کا ذکر کے بغیر دونوں نے بچے میں اور ای لی تو امام'' ابوضیف' دونی کے اور اس نے بچے جا کڑ ہے، اگر جب دونوں نے تصدیق کی کہ انہوں نے بچے اس مواضعة پر کی ہے، اور اس فرح اگر دونوں نے بچے جا کڑ ہے، اور سابقہ مواضعة کا کر دونوں نے بچے اس مواضعة کی اعتبار نہیں ہے۔ اور ''البر از نیو' میں ہے: اور اگر دونوں نے وفا کی شرط لگائی پھر دونوں نے مطلق عقد کیا اگر دونوں نے کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور ''البر از نیو' میں ہے: اور اس کی کوئی اعتبار نہیں ہے جیسا کہ ''امام صاحب' دائی تھی ہوئی ہے کہ خوا کی خوا نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی خفا نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی خفا نہیں ہے۔ اور اس کے خلاف کا کوئی اعتبار نہیں جو کے ہے، اور اس میں کوئی خفا نہیں ہے۔ اور اس کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کوئی خانہیں ہے۔ اور اس کے خلاف کے خلاف کے خلاف کوئی خانہیں ہے۔ اور اس کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کی خلائی ہے۔ کہ شارح اس کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کے خلاف کی خلائی ہیں، اور اس بیا پر ہی کہنا مناسب ہے: خالعقد غیر جائز کی عقد جائز نہیں ہے۔

#### بيع الوفاء كابيان

25275 (قوله: ذَكُنْ ته هُنَا تَبَعَالِللَّهُ رَبِ) مِين نے بہاں اس كاذكر "الدرر" كى تبع ميں كيا ہے، اور انہوں نے اسے "البحر" باب خيار الشرط ميں ذكر كيا ہے۔ اور اس ميں انہوں نے آٹھ اقوال ذكر كيے ہيں، اور "جامع الفصولين" ميں اس كاذكر كيا ہے، كے ليے ايک مستقل فصل با ندھى ہے اور وہ اٹھاروي فصل ہے، اور "البزازية" ميں چوشے باب تبع فاسد ميں اس كاذكر كيا ہے، اور انہوں نے اس ميں نو اقوال ذكر كيے ہيں، اور اس پر نصف جز سے زيادہ لكھا ہے۔ اور اس كانام تبع الوفاء ركھنے كى وجہ بيہ اور انہوں نے اس ميں مشترى كى جانب سے وفا كا عہد ہوتا ہے اس طرح كہ وہ ثمن واپس لوٹا نے كے وقت تبع باكع كو واپس لوٹا دے گا، اور بعض فقہاء اسے البیع الجائز كانام و سے ہيں، اور شايد اس كا دارومدار اس پر ہے كہ ربا سے خالى ہونے كى وجہ سے يہ تي صحح اور بعض فقہاء اسے البیع الجائز كانام و سے ہيں، اور شايد اس كا دارومدار اس پر ہے كہ ربا سے خالى ہونے كى وجہ سے يہ سے صحح

صُورَتُهُ أَنْ يَبِيعَهُ الْعَيْنَ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّهُ إِذَا رَدَّ عَلَيْهِ الثَّبَنَ رَدَّ عَلَيْهِ الْعَيْنَ، وَسَبَّاهُ الشَّافِعِيَّةُ بِالرَّهُنِ الْمُعَادِ، وَيُسَبَّى بِبِصْرَ بَيْعَ الْأَمَانَةِ، وَبِالشَّامِّ بَيْعَ الْإِطَاعَةِ، قِيلَ هُوَرَهُنَّ فَتُضْمَنُ زَوَائِدُهُ،

اس کی صورت رہے: کہ وہ اسے معین شے ایک ہزار کے عوض اس شرط پر فروخت کرے کہ جب وہ اسے ثمن واپس لوٹا دے تو وہ عین اس پر لوٹا دے گا، شا فعیہ نے اسے الر بمن المعاد کا نام دیا ہے، اور مصر میں اسے نتج الا مانۃ کا نام دیا جا تا ہے اور شام میں بتج الا طاعۃ کہا جا تا ہے، کہا گیا ہے۔ بیر بمن ہے اور اس کے ذوائد کا ضان ہوگا،

ہے یہاں تک کہ مشتری کے لیے اس کی پیدا وار کھانا جائز ہے۔اور بعض اسے نیچ المعاملہ کانام دیتے ہیں،اوراس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ دین کا نفع ہے،اور دائن اسے خرید تا ہے تا کہ اپنے دین کے مقابلہ میں اس سے نفع حاصل کرے۔

25276 (قوله: صُورَتُهُ الخ) ای طرح ' العنایہ علی ہے۔ اور ' الکفایہ ' میں ' المحیط' سے ہے: وہ یہ ہے کہ بائع مشتری کو کہے: بعت منك هذا العین بہالك علی من الدین علی انی متی قضیته فهولی ( میں نے یہ میں تخصاس قرض مشتری کو کہے: بعت منك هذا العین بہالك علی من الدین علی انی متی قضیته فهولی ( میں نے یہ اس قرط پر کہ جب میں نے وہ ادا کر دیا تو پھر یہ مین میرا ہوگا ) اور ' عاشیہ الفصولین' میں ' جواہر الفتاوی' سے ہے: کہ وہ کہے: بعت منك علی ان تبیعه منی متی جئت بالشن ( میں نے تجھ سے اس شرط پر میں ' جواہر الفتاوی' سے ہے: کہ وہ کہے: بعت منك علی ان تبیعه منی متی جئت بالشن ( میں نے تجھ سے اس شرط پر کئی کہ تو اسے مجھ سے بیچے جب میں شمن لے آؤں ) پس یہ نظم اللہ ہے، اور یہ رہن ہے، اور اس کا تکم رہن کا تکم مے، اور یہ ہی تہی ہے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ اس کے قول: علی ان تو د تا علی یا علی ان تبیعه منی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ کہ وہ شری کے پاس امانت ہے اس بنا پر کہ وہ رہن ہے، یعنی امانت کی طرح ہے۔

25278 (قوله: بَيْعُ الْإِطَاعَةِ) ای طرح عام نسخوں میں ہے، اور بعض میں: بیع الطاعة ہے، اور یہی اب ہمارے شہروں میں مشہور ہے۔ اور ' المصباح' میں ہے: اطاعه اطاعة ، ای انقادله ( یعنی اس نے اس کی پیروی کی ) و طاعه طوعا یہ قال کے باب سے ہے: یہ ایک لغت ہے۔ وانطاع له: انقاد ( یعنی اس نے اس کی پیروی کی ) انہوں نے کہا ہے: اور طاعت نہیں ہوتی گرکسی امر کی (ولا تکون الطاعة الاعن امر) جیسا کہ جواب نہیں ہوتا گرکسی قول کا ، کہا جاتا ہے: امرة فاطاع (اس نے اسے تھم و یا تواس نے بیروی (اطاعت ) کی اور اس وقت اس کی وجہ یہ ہے: کہ دائن مدیون کو دین کے بدلے اپنا گھر بیجنے کا تھم دے رہا ہے اور وہ اس کی اطاعت کر رہا ہے ، پس اس کا معنی بیج الانقیاد ہوگیا۔

25279 (قوله: قبيلَ هُوَ دَهُنْ) ابھی پہلے ہم نے جواہر الفتادی سے (مقولہ 25276 میں) ذکر کیا ہے کہ بیتی ہے۔ ''الخیریہ'' میں کہا ہے: کہ وہ اکثر کے نزدیک رہن ہے احکام میں سے کی تھم میں رہن سے جدانہیں (یعنی ان کے درمیان کوئی فرق نہیں)'' السید الا مام'' نے کہا ہے: میں نے امام'' الحن المارّیدی'' کو کہا: یہ بچے لوگوں کے درمیان عام ہو چکی ہے، اور اس میں بہت بڑا فساد ہے، اور آپ کا فتو کی ہے کہ بیر ہن ہے، اور اس میں بہت بڑا فساد ہے، اور آپ کا فتو کی ہے کہ بیر ہن ہے، اور میں بھی ای فظرید پر ہوں ۔ پس درست بیہ ہے کہ ہم

وَقِيلَ بَيْعٌ يُفِيدُ الِاثْتِفَاعَ بِهِ، وَفِ إِقَالَةِ شَرْحِ الْمَجْءَعِ عَنْ النِّهَايَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَقِيلَ إِنْ بِلَفُظِ الْبَيْعِ لَمُ يَكُنُ رَهُنَا،

اور یہ بھی کہا گیاہے: یہ بچے ہواس سے نفع حاصل کرنے کا فائدہ دیت ہے۔اور''شرح المجمع'' کے باب الا قالہ میں''النہائی' سے ہے: اوراس پرفتو کی ہے۔اور کہا گیاہے:اگریہ لفظ بچے کے ساتھ ہوتو یہ رہن نہیں،

ائر کوجی کریں اور اس پراتفاق کرلیں اور لوگوں کے درمیان اس کا اظہار کریں ، تو انہوں نے کہا: آج کل معتر ہمارانتو کی ہے،
اور وہ لوگوں کے درمیان ظاہر ہے، اور جو ہمارامخالف ہے تواہے چاہیے کہ وہ اپنا آپ ظاہر کرے اور اس پردلیل قائم کرے۔
میں کہتا ہوں: اور اس طرح '' جامع الفصولین' میں بیان کیا ہے اور '' فاوی النشی '' کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بھے
جو ہمار ہے اہل زمانہ نے رہا کا حیلہ کرتے ہوئے متعارف کرائی ہے اور انہوں نے اسے بچے الوفاء کا نام دیا ہے وہ فی الحقیقت
رئین ہے، وہ اس کا مالک نہیں بٹا اور نہ وہ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر اسے نفع حاصل کر سکتا ہے، اور وہ اس کا ضامن
ہوگا جو اس کے پھل سے اس نے کھایا اور جو اس کے درختوں میں سے تلف کیا ، اور اس کے ہلاک ہونے کے ساتھ قرض ساقط
ہوجا تا ہے اگر وہ باتی ہو، اور زیادتی کا ضام ن نہیں ہوتا ، اور با لکن کے لیے اسے واپس لوٹا نے کا مطالبہ کرنا جائز ہے جب وہ اپنا
قرض اداکر دے ، ہمارے نزدیک اس کے درمیان اور رہان کے درمیان احکام میں ہے کسی حتم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر
انہوں نے وہ فقل کیا جو'' اسید الله ام'' سے (اس مقولہ میں) گزرا ہے۔ اور '' جامع الفصولین' میں ہے: اور اگر اس باغ کے
بہلوسے ایک باغ بیچا جائے توشف ہائع کے لیے ہوگا نہ کہ مشتری کے لیے ؛ کیونکہ بچے المعاملہ اور بچے التا بحدً دونوں کا تھم رہی کے تھے ، المعاملہ اور بچے التا بحد دونوں کا تھم رہی کے قبت میں ہو۔

25280 ( تولد: وَتِيلَ بَيْعُ بُنِفِيلُ الِانْتِفَاعَ بِدِ) يہ بچے ہے جواس نفع حاصل کرنے کا فاکدہ دیتی ہے، یہ دو قولوں میں سے ایک کا احتال رکھتا ہے: پہلا یہ کہ بچے ہے اور اپنے بعض احکام کے لیے مفید ہے مثلاً اس سے انتقاع کا حلال ہونا مگر یہ کہ وہ اسے بیچئے کا ما لک نہیں ہوتا۔''زیلی '' نے باب الا کراہ میں کہا ہے: اور ای پرفتوی ہے۔ اور دو مرا تول بعض محتقین کا جامع قول ہے کہ یہ بعض احکام کے جی میں فاسد ہے یہاں تک کہ دونوں میں سے ہرایک اسے نئے کرنے کا مالک ہے، اور ایمن کا جامع قول ہے کہ یہ بعض احکام کے جی میں فاسد ہے یہاں تک کہ دونوں میں سے ہرایک اسے خی میں رہی ہے ہے، اور ایمن کے خی میں اور ایمن کی ضال وہ نوا اور بعض کے جی میں اور ایس کی ضال وہ نوا اور نہ دوہ اسے رہی رکھ سکتا ہے، اور ایس کے باتھ فرو دخت کرنے کا مالک نہیں ہوتا اور نہ دوہ اسے رہی رکھ سکتا ہے، اور ایس کے باتھ فرو دخل شد ہے مرکب ہے جیسا کہ زرافہ کہ ایس میں اونٹ، گائے اور چیتے کی صفات ہوتی ہیں۔ لوگوں کو ایس کی حاجت ہونے کی وجہ ہے اسے جائز قرار دیا گیا ہے ایس شرط کے ساتھ کہ دونوں مالکوں کی صفات ہوتی ہیں۔ لوگوں کو ایس کی حاجت ہونے کی وجہ ہے اور چاہے کہ فتوئ دیتے وقت قول جامع سے عدول نہ کیا جائے۔ کے دونوں بدل سلامت اور محفوظ ہوں '' ایم'' میں کہا ہے: اور چاہے کہ فتوئ دیتے وقت قول جامع سے عدول نہ کیا جائے۔ اور '' بیم' کہا ہے: اور چاہے کہ فتوئ دیتے وقت قول جامع سے عدول نہ کیا جائے۔ اور '' بیم' کہا ہے: اور چاہے کہ فتوئ دیتے وقت قول جامع سے عدول نہ کیا جائے۔ اور '' بیم' کہا ہے: اور چاہے کہ فتوئ دیتے وقت قول جامع سے عدول نہ کیا جائے۔ اور '' ایم' کی خور کیا جائے۔ اور خور کیا کہ کہ کہ کے۔

25281\_(قوله: لَمْ يَكُنْ رَهْنَا)وہ رہن نہیں، کیونکہ ان دونوں میں سے ہرایک شری طور پرمستقل عقد ہے، کیونکہ

ثُمَّ إِنْ ذَكَرًا الْفَسْخَ فِيهِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ زَعَمَاهُ غَيْرَلَازِمِ كَانَ بَيْعًا فَاسِدًا، وَلَوْبَعُدَهُ عَلَى وَجْهِ الْبِيعَادِ جَازَ لَوْمَ الْوَفَاءُ بِهِ

پھراگر دونوں اس میں نسنخ کا ذکر کریں، یا بھے سے پہلے، یا دونوں اس کے غیر لازم ہونے کا گمان کریں تو یہ بھے فاسد ہے،اور اگر اس کے بعد معیاد کی بنا پر ہوتو یہ جائز ہےاورا سے پورا کرنالا زم ہے۔

ان دونوں میں سے ہرایک کے مستقل احکام ہیں۔'' درز'' ۔'طحطاوی''۔

25282\_(قوله: ثُمَّ إِنْ ذَكَرًا الْفَسْخَ فِيهِ) پھراگران دونوں نے بھے کرتے وقت فنخ کا ذکر کیا، یعنی دونوں نے اس میں اس کی شرط لگائی۔اورای کے ساتھ' الدرر''میں تعبیر کیاہے،'طحطاوی''۔اورای طرح'' البزازیۂ'میں ہے۔

25283\_(قوله: أَوْ قَبُلَهُ) يا اس سے پہلے، جو' الدرر' ميں اس كے بدلے ہے: او تلفظا بلفظ البيع بشمط الوفاء (يادونوں وفاكى شرط كے ساتھ لفظ أسل سے تلفظ كريں) ' الحوفاء (يادونوں وفاكى شرط كے ساتھ لفظ أسل سے تلفظ كريں) ' الحوفاء كا ادراى كى شل ' البزازيد' ميں ہے۔

25284\_(قوله: جَازَ) اس كامتنظى بيب كدية صحيح باوراس پرقرينداس كاكان بيعا فاسدا كول كمقابله مين آنا ہے۔ اور ظاہر ہے كدية 'صاحبين' وطائديلها كول پر جن ہاس طرح كدعقد كے بعد شرط فاسد كاذكركرنا عقد كوفاسد مہيں كرتا، پس بياس كے منافى نہيں ہے جواس كے بعد' الظہيري' سے ہے۔

25285\_(قوله: كَزِمَر الْوَفَاءُ بِهِ) اورائ پوراكرنالازم ہے،اس كا ظاہريہ ہے كہ وہ اس كى موت كے بعد ورثاء پر لازم نہيں جيسا كہ ابن الشلبى نے اس كے بارے نتوكى ديا ہے علت يہ بيان كى ہے: كہ اس كى موت كے ساتھ شرط كا تحكم منقطع ہوگيا؛ كيونكہ يہ بچے ہے جس ميں اقالہ ہے، اورا قالہ كي شرط متعاقدين كا باقى ہونا ہے؛ اوراس ليے بھى كہ يہ بمنزله خيار شرط كے ہے، اور خيار شرط كا وارث نہيں بنايا جاتا۔

میں کہتا ہوں: اور بیاس قول کی بنا پرظاہر ہے کہ بیڑھ سے ہاسے لاتی ہونے والی شرط فاسد نہیں کرسکتی ، پس بیاس کے منافی نہیں ہے جوآ گے ' الشر نبلالیہ' سے آرہا ہے۔

اسے یادر کالو،اور'' الخیریہ' میں اس مسئلہ میں ہے کہ اگروہ مطلق بیج کر ہے اوروفا کاذکر نہ کر ہے گریہ اس نے بائع کے ساتھ عہد کیا ہو کہ اگر اس نے شمن کی مشل پورے کردیئے تو وہ اس کے ساتھ بیج فنخ کر لے گا تو انہوں نے جواب دیا: اس مسئلہ میں ہمارے مشائخ نے کئی اقوال پر اختلاف کیا ہے، اور'' الحاوی الزاہدی' میں بیان کیا ہے کہ اس میں فتو کی ہے ہے کہ بیج جب مطلق کی جائے اور اس میں وفا کا ذکر نہ کیا جائے ،گریہ کہ مشتری بائع سے عہد لے کہ اگر اس نے اس کے شن کی مثل اواکر دیئے تو وہ اس کے ساتھ بیج کوئے کر دیے گا تو یہ یقینا ہوجائے گی، اس حیثیت سے کہ وہ شمن مثل ہوں یا غبن کیر کے ساتھ ہوتو ہو۔ اور اس کے مطابق ' الحامدی' میں بھی فتو کی دیا ہے، اور اگروہ غبن فاحش کے ساتھ ہواس کے باوجود کہ بائع کواس کا علم ہوتو وہ رہن ہے۔ اور اس کے مراح یہ اگر مشتری نے اصل مال پر نفع رکھا، اگروہ شل شمن کے ساتھ ہو یا غبن کیر کے ساتھ ہونفع کو منہا وہ رہن ہے۔ اور اس کے مراح یہ اگر مشتری نے اصل مال پر نفع رکھا، اگروہ شل شن کے ساتھ ہو یا غبن کیر کے ساتھ ہونفع کو منہا

لِأَنَّ الْهَوَاعِيلَ قَدُ تَكُونُ لَاذِمَةً لِحَاجَةِ النَّاسِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْكَافِي وَالْخَانِيَّةِ وَأَقَّرَّهُ خُسُرِهِ هُنَا وَالْهُصَنِّفُ فِي بَابِ الْإِكْرَاهِ وَابْنُ الْهَلَكِ فِي بَابِ الْإِقَالَةِ بِزِيَاوَةٍ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ لَوْ ذَكَرَ الشَّمْطُ بَعْدَ الْعَقْدِ يَلْتَحِقُ بِالْعَقْدِعِنْدَ أَبِى حَنِيفَةَ وَلَمْ يَذُكُرُ

کیونکہ مواعید کبھی لوگوں کی حاجت کے لیے لازم ہوتے ہیں، اور یہی صحیح ہے جیسا کہ''الکافی'' اور''الخانیہ'' میں ہے، اور ''خسر و'' نے یہاں اسے برقر اررکھاہے،اورمصنف نے بابالا کراہ میں،اور''ابن الملک'' نے بابالا قالہ میں اس زیاد تی کے ساتھ قائم رکھاہے:اور''الظہیریہ' میں ہے:اگر اس نے عقد کے بعد شرط ذکر کی تو وہ امام'' ابو حنیفہ'' دلیتھیے کے نزد یک عقد کے ساتھ ملحق ہوجائے گی،اوریہذکر نہیں کیا

کے بغیرتو وہ لازم ہوجائے گا؛ کیونکہ ہم اے اس کے ظاہر حال کے مطابق رہن بنار ہے ہیں یہ کہ وہ اس کے لازم ہونے کا قصد نہیں کرے گا درآنجا لیکہ وہ نہیں کے بارے بازے جانتا ہو،ا ہے 'البزازیہ' میں بیان کیا ہے،اور ذکر کیا ہے کہ ائمہ خوارزم کے بزدیک بہی مختار ہے،اور دوسرے مقام پر ذکر کیا ہے کہ اگر وہ بائع ہے اس کا اجارہ کرے مصاحب البدایہ نے کہا ہے: تا کے بعد اجارہ کا اقدام کرنا اس پر دلیل ہے کہ دونوں نے تاجے رہن کا قصد کیا ہے نہ کہ تاج کا، پس مشتری کے لیے اس سے نفع حاصل کرنا حل النہیں ہوگا۔اور نورالعین میں اس پر اس طرح اعتراض کیا ہے: کہ فیقی بیچ کے قصد پراس کی ولالت اظہر ہے۔

میں کہتا ہوں:اوراس میں نظر ہے، کیونکہ عادۃ عامہ و فا کے قصد کا تقاضا کرتی ہے جیسا کہ ثمن پر نفع لگانے میں ہے،اور بالخصوص جب اجارہ نفع کے ساتھ یاثمن کی کمی کے ساتھ بائع ہے ہو۔

25286 (قوله زِلاَنَّ الْمَوَاعِيدَ قَدْ تَكُونُ لَا ذِمَةً) كيونكه مواعيد بهي الرازين البزازين كتاب الكفاله كاول مين كها بن جب و تعليق كرتے ہوئے كفيل بن ال طرح كه وه كيم: اگر فلال نے نه ادا كي تو ميں وه تجھے دوں گا وغيره - توبيكفالة به وجاتى ہے؛ الل ليے كه يه معلوم ہے كه مواعيد تعليق كي صور تيں بننے كے ساتھ لازم بهوتے ہيں، كيونكه ان كا قول: انا احج (ميں جح كروں گا) الل سے كوئى شے لازم نہيں ہوتى، اور اگر و معلق كرے اور كيم: ان دخلت الدار فانا احج (اگر ميں گھر ميں داخل بواتو ميں جح كروں گا) توال سے جج لازم بوجا تا ہے۔

25287 (قوله: بِزِیّا دَةٍ وَفِي الظَّهِيرِیَّةِ الخ) یعن "این ملک" نے اے بھی برقر اررکھا ہے اوراس پراپنا یہ قول زائد محدر ہے، اوراس کا مابعد بھی کیا ہے: دفی الظهیدیة الخ، یعنی درآنحالیکہ وہ اس زیادتی کے ساتھ مقتر ن ہے۔ پس لفظ زیادة مصدر ہے، اوراس کا مابعد جملہ ہے اس سے مراداس کا لفظ ہے جوگل نصب میں مصدر کا مفعول ہے۔

25288\_(قوله: يَكْتَحِقُ بِالْعَقْدِ عِنْدَ أَبِ حَنِيفَةَ ) وه الم "ابوصنيفه" رايشي كزر يك عقد كساته المحق موجاتى موجاتى عنى نَعْ الوفاء موجائے كى كيونكه عقد ميں اسے شرط قرار ديا گيا، اور اس ميں اختلاف آئے گا كہ وہ ربن ہے، يا نيخ فاسر

أَنَّهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ وَفِي الْبَزَّاذِيَّةِ وَلَوْبَاعَهُ لِآخَى بَاتَّا تَوَقَّفَ عَلَى إِجَازَةِ مُشْتَرِيهِ وَفَاءً وَلَوْبَاعَهُ لِآخَى بَاتَّا تَوَقَّفَ عَلَى إِجَازَةِ مُشْتَرِيهِ وَفَاءً وَلَوْبَاعَهُ الْمُشْتَرِى فَلِلْبَائِحِ أَوْ وَرَثَتِهِ حَقُّ الِاسْتَرُدَادِ ، وَأَفَا ذَفِي الشُّمُ ثَبُلَالِيَّةِ أَنَّ وَرَثَةَ كُلِّ مِنْ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِى تَقُومُ مَقَامَ مُورِّثِهَا نَظَرًا لِجَانِبِ الرَّهُنِ فَلْيُحْفَظُ وَلَوْاسْتَأْجَرَةُ بَائِعُهُ

کہ وہ مجلس عقد میں ہویااس کے بعد ہواور''البزازیہ' میں ہے: ادراگروہ اے دوسرے کو یقیناً پی دیتو وہ وفا کے اعتبار سےاس کے مشتری کی اجازت پر موقو ف ہوگی ،اوراگر مشتری اسے بیچ توبائع یااس کے در ثاء کے لیے اسے واپس لوٹانے کا حق ہے۔اور''الشرنبلالیہ'' میں بیان کیا ہے: کہ بائع اور مشتری میں سے ہرایک کے در ثار ہن کی جانب دیکھنے کے اعتبار سے اپنے مورث کے قائم مقام ہوتے ہیں ، پس اسے یا در کھ لیما چاہیے۔اوراگر اس کا بائع اسے اجارہ پر لے

ہے، یا بعض احکام میں بیچ صحیح ہے۔ اور ہم نے بیچ فاسد میں''صاحبین'' مطانظیہ کے قول کی ترجیح پہلے (مقولہ 23551 میں ) بیان کردی ہے کہ عقد سے متا خرشر طاس کے ساتھ کملی نہیں ہوتی۔

25289\_(قوله: وَلَمْ يَذُكُنُ أَنَّهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَةُ) اور بيذكر نبيس كيا كروه مجلس عقد ميں ہويااس كے بعد، پس اس مے مفہوم ہوتا ہے كماس كے ليے مجلس كى شرط نبيس ہے، اور '' جامع الفصولين' ميں ہے: اس ميں مشائخ كا اختلاف ہے، اور صحح بيہ ہے كدوہ شرط نبيس ہے، اور اى كى مثل ' البزازيد' ميں ہے۔

25290\_(قولہ: وَلَوْ بَاعَهُ) اور اگر بائع اسے بیچ۔ اور ان کا قول: توقف النج یعنی بیاس قول کی بنا پر ہے کہ وہ رہن ہے، اور کیا وہ گزشتہ بقیہ اقوال کی بنا پر بھی موقوف ہوگی؟ بیتر دد کامحل ہے۔

2529<sup>1</sup> (قولد: فَلِلْمَاثِيمِ أَوْ وَ رَثَتِيهِ حَتَّى الِاسْتَوْدَادِ) پس بائع ياس كے درثاء كے دا پس لوٹانے كاحق ہے،اس قول كى بناء پر كه دور بن ہے،اوراى طرح ان قائلين كے قولوں كى بنا پر بھى كه يہ نتے ہے اس سے نفع حاصل كرنے كا فائدہ ديق ہے،اور يہ كہ دو داس كى نتج كرنے كا ما لك نہيں ہوتا جيسا كہ ہم پہلے (مقولہ 25280 ميس) بيان كر چكے ہيں۔

25292\_(قوله: وَأَفَا وَ فِي الشَّهُ نَبُلَالِيَّةِ الخ) الع بطور بحث ذكركيا ہے۔ اور ان كا قول نظر الجانب الرهن فاكده ويتا ہے كہ ياس كے خالف نہيں ہے جے ہم في ان ابن شلى " سے (مقولہ 25285 ميس) ذكركيا ہے، فاقہم ۔ اور اس بحث كے بارے" البزازيہ" ميں تصرح كى گئى ہے۔ اس حيثيت ہے كہ انہوں نے پہلے قول كہ وہ حقيقة رئين ہے كے بارے ميں كہا ہے: كہ اس نے بطور و فاا بنا باغ دوسر ہے ہے ہجا۔ اور مشترى نے اس پر قبضہ كرنے كے بعد دوسر ہے سے لازى طور پر نے و يا اور خود غائب ہو گيا تو پہلے بائع كے ليے جائز ہے كہ وہ اسے دوسر ہے سے واپس لوٹا نے كا مطالب اور اس كے حوالے كر ديا اور خود غائب ہو گيا تو پہلے بائع كے ليے جائز ہے كہ وہ اسے دوسر ہے سے واپس لوٹا نے كا مطالب كرے؛ كيونكر جس كاحق اگر چرمز ہن كا ہے ليكن دوسر ہے کا قبضہ اسے باطل كرنے والا ہے، پس ما لك كے ليے مبطل سے اپنی مملوكہ شے لينا جائز ہے، پھر جب مرتبن حاضر ہوتو وہ اپنا قبضہ اس ميں لوٹا لے يہاں تك كہ وہ اپنا قرض وصول كر لے۔ اور ابن عملوكہ شے لينا جائز ہے، پھر جب مرتبن حاضر ہوتو وہ اپنا قبضہ اس ميں لوٹا ہے يہاں تك كہ وہ اپنا قرض وصول كر لے۔ اور ابن طرح جب بائع ہشترى اول اور ثانى فوت ہوجا كيں تو پہلے بائع كور ثاء كے ليے دوسر ہوشترى كور ثاء سے لينا جائز ہو ہو اس خوالے سے لينا جائز ہو ہو اللہ ہ

لَا يَلْزَمُهُ أَجْرُ؛ لِأَنَّهُ رَهُنَّ حُكْمًا حَتَّى لَا يَحِلُّ الِاثْتِفَاعُ بِهِ قُلْت وَنِي فَتَاوَى ابْنِ الْشِّلْبِيّ إِنْ صَدَرَثُ الْإِجَارَةُ بَعْدَقَبْضِ الْمُشْتَرِى الْمَبِيعَ وَفَاءً وَلَوْلِلْبِنَاءِ وَخْدَهُ

تواجرت اس پرلازمنہیں ہوگی؛ کیونکہ بیے کمار ہن ہے، یہاں تک کہاس سے نفع حاصل کرنا حلال نہیں۔ میں کہتا ہوں: اور '' فتاوی این الشلبی'' میں ہے: اگر مشتری کے مبیعے پروفا قبضہ کرنے کے بعدا جارہ واقع ہواور اگر بھے اکیلے بنا کے لیے ہو

ہے، اور مرتبن کے ورثاء کے لیے اپنا قرض وصول کرنے تک دوبارہ اے اپنے قبضہ میں لیما جائز ہے۔

# کسی نے اپنا گھروفاءً بیجا پھراسے اجارہ پرلیا

25293\_ (قوله: لاَ يَلْزَمُهُ أَجُرُ الخ) اجرت اس يرلاز منبيس موگ الخ، 'الحامدية' ميس' الخيرية' كي اتباع كرت ہوئے یہی فتویٰ دیا ہے، کیونکہ انہوں نے ''الخیریہ' میں کہاہے: مذکورہ اجارہ صحیح نہیں ہے، ادر ندمفتی بہ قول کےمطابق اس میں اجرت واجب ہوتی ہے، برابر ہے مشتری کے گھر پر قبضہ کرنے کے بعد ہویااس سے پہلے ہو،' النہائ، میں کہا ہے: قاضی "امام حسن الماتريدى" سے اس آدمى كے بارے ميں بوچھا گيا جس نے اپنا گھردوسرے آدمى سے بيج الوفاء كے طور پرخمن معلوم کے عوض فروخت کیااور دونوں نے باہم قبضہ کرلیا ، پھراس نے مشتری اجار ہ کے پیچے ہونے کی شرا کط کے ساتھ اسے اجار ہ پر لیااوراس پرقبضه کرلیااورمدت گزرگی کیااس پراجرت لازم ہوگی؟ تو آپ نے کہا: نہیں؛ کیونکہ وہ ہمار سےنز دیک رہن ہے،اور رائن جب مرتبن سے رئن کواجارہ پر لے تو اجرت لازم نہیں ہوتی۔اور''البزازیہ' میں ہے: پس اگراس نے بائع سے وفالی ہو کی مبیع کواجارہ پردیا توجنہوں نے اس بیع کو فاسد قرار دیا ہےانہوں نے کہاہے: اجارہ سیح نہیں ہو گاادر کو کی شے واجب نہوگی، اورجنہوں نے اسے رہن قرار دیا ہےان کے نز دیک بھی اسی طرح ہے،اور جنہوں نے بیچ کو جائز قر ار دیا ہے انہوں نے اجارہ کو بالغ سے اورغیر بالغ سے جائز قرار دیا ہے اور اجرت کو واجب کیا ہے۔ اور اگر وہ قبضہ سے پہلے بالغ سے اس کا اجار ہ کرے تو صاحب'' ہدایہ'' نے جواب دیا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہوگا ،اور انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر وہ اس غلام کو قبضہ سے پہلے اجارہ پردے جھےاس نے خریداتو اجرت واجب نہیں ہوتی ،اوریدلا زمی نیچ میں ہے،تو پھر جائز کے بارے تیرا کیا گمان ہے؟ تو ال سے معلوم ہوا کہ باہم قبضہ کرنے سے پہلے اجارہ تینوں اقوال میں ہے کسی قول کے مطابق صحیح نہیں ہوتا جو''الخیریۂ'میں ہیں۔ اورای میں میر بھی ہے: لیکن جب مشتری وفاء بائع کی اجازت کے ساتھ اسے اِجارہ پردیتو وہ ایسے ہی ہے جیسا کدرا بن مرتبن کواس کی اجازت دے دے،اور اس کا تھم بیہے کہ اجرت رائن کے لیے ہوگی۔اوراگر وہ اس کی اجازت کے بغیر ہوتو وہ اسے صدقد کردے یااسے مذکورہ را بن پرلوٹا دے،اور یہی اولی ہے،اس کے بارے ہمارے علاء نے تصریح کی ہے۔

میں کہتا ہوں:ادر جب دہاسے اس کی اجازت کے ساتھ اجارہ پر دے دیے تو رہن باطل ہوجا تا ہے جبیبا کہ انہوں نے اے''فصولین'' پراپنے حاشیہ میں ذکر کیا ہے۔

25294\_ (قوله: دَلَوْلِلْبِنَاءِ وَحْدَهُ) اورا اگرئي وفاءاكيلے بناكے ليے موجيها كه وہ بيج جواليي زمين ميں قائم موجے

فَهِى صَحِيحَةٌ - وَالْأَجْرَةُ لَازِمَةٌ لِلْبَاثِعِ مُولَ مُدَّةِ التَّآجُرِ الْتَكَى فَتَنَبَّهُ ثُلْت وَعَلَيْهِ فَلَوْ مَضَتْ الْمُدَّةُ وَبَقِى فِيهِ فِ أَفْتَى عُلَمَاءُ الرُّومِ لِلُوُومِ أَجْرِ الْمِثْلِ وَيُسَمُّونَهُ بَيْعَ الِاسْتِغُلَالِ وَفِ الدُّرَى صَحَّ بَيْعُ الْوَفَاءِ فِي الْعَقَارِ اسْتِحْسَانًا وَاخْتُلِفَ فِي الْمَنْقُولِ

تودہ مجے ہے، اور اجرت مال کی مدت طویل ہونے کی وجہ سے بائع پر لازم ہوگی۔ان کا کلام ختم ہوا، پس تو اس پر آگاہ رہ میں کہتا ہوں: اور ای بنا پر ہے کہ اگر مدت گزرجائے اور وہ اس کے قبضہ میں باتی رہے تو علمائے روم نے اجرت مثل لازم ہونے کا فتو کی دیا ہے اور وہ اسے نتیج الاستغلال کا نام دیتے ہیں۔اور''الدرز' میں ہے: زمین میں نتیج الوفاء استحسانا صحیح ہے، اور منقولہ شے میں اختلاف ہے۔

مہنگا بیجنے کے لیےروکا گیا ہو۔

25295\_(قولہ: فَهِيَ صَحِيحَةٌ) پس بيزج كے جواز كے تول پر بنا كرتے ہوئے محج ہے جيسا كه آپ جان كچكے بي، كيونكه وہ اس سے انتفاع كا مالك ہوجاتا ہے۔ اور آپ اس قول كى ترجيح بھی جان كچے بيں كه بير بمن ہے، اور بيكه اس كا اجارہ باكغ سے صحح نہيں ہوتا۔

25296\_(قوله: لَازِمَةُ لِلْبَائِعِ) اس میں لام بمعنی علی ہے یعنی وہ بائع پر لازم ہے، یا یہ لام عامل کے اسم فاعل ہونے کی وجہ سے تقویت کے لیے ہے پس بیزائدہ ہے۔

25297\_(قوله: وَعَلَيْهِ) يعنى اجاره كرفيح مونے كول كى بناير

25298۔(قولہ: بِلُزُوهِ أَجْوِ الْبِشُلِ) اجرة مثل الازم ہونے کے بارے یہ مشکل ہے۔ کیونکہ جوابی کملوکہ شے ایک ہوت تک اجارہ پردے پھر وہ مدت گزرجائے اور مستاجراس میں رہائش پذیر باقی رہتو اجرت اس پر لازم نہیں ہوتی مگر جب مالک اس سے اجرت کا مطالبہ کر ہے۔ اور جب وہ مطالبہ کے بعد بھی سکونت اختیار کے رکھے تو وہ اجرت پر لینے کی وجہ سے قبول ہوتا ہے جیسا کہ فقہا نے اسے اس کے کل میں ذکر کیا ہے۔ اور یہ ملک حقیقی کا تکم ہے، تو نے الوفاء میں تیرا کیا گمان ہے اس کے باوجود کہ مت جر باکع ہے؟ ہاں انہوں نے وقف، یتیم کے مال اور وہ جے غلہ کے حصول کے لیے تیار کیا گیا ہواس میں اجرت لازم ہونے کا قول کیا ہے، اور شاید جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس کی بنااس پر ہے کہ بیاس اجارہ کے سبب اس طرح ہو گیا ہے۔ اور تا یہ جو کیا است خلال اشارہ کرتا ہے، اور اس میں نظر ہے ہیں چا ہے کہ اس میں غور وفکر کی جائے۔ اور تمام اقوال کی بنا پر اس کا دارو مدار دارائ قول کے خلاف پر ہے جیسا کہ اس کی طرف ان کی بنا پر اس کا دارو مدار دارائ قول کے خلاف پر ہے جیسا کہ آپ جان چے ہیں۔

ز مین میں بیج الوفاء سی جب کہ منقولہ شے میں اختلاف ہے

25299\_(توله: وَاخْتُلِفَ فِي الْمَنْقُولِ) اور منقوله في من اختلاف كيا كيا بياران بركلام كے بعد" البزازية

وَنِي الْمُلْتَقَطِ وَالْمُنْيَةِ اخْتَلَفَا أَنَّ الْبَيْعَ بَاكْ أَوْ وَفَاءٌ جِدَّ أَوْ هَزُلٌ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِى الْجِدِ وَالْبَتَاتِ إِلَّا بِقَي يِنَةِ الْهَزْلِ وَالْوَفَاءِ قُلْت لَكِنَّهُ ذَكَرَ فِي الشَّهَا وَاتِ أَنَّ الْقَوْلَ لِمُدَّعِى الْوَفَاءِ اسْتِحْسَانًا كَمَا سَيَجِىءُ فَلْيُحْفَظُ اور''الملتقط''اور''المنيہ''میں ہے: دونوں کا اختلاف ہوکہ کے لازم ہے یا دفاء ہے، جدا ہے یا بزلا ہے توقول جداوریقین اور

اور استعقط اور المنید یں ہے: دونوں کا حلاف ہو کہ فی لازم ہے یا وقاء ہے، جدا ہے یا ہرلا ہے نونوں جداور ین اور ا لزوم کے مدمی کا ہوگا مگر جب ہزل اوروفا کا قرینہ موجود ہو۔ میں کہتا ہوں: لیکن انہوں نے باب الشہادات میں ذکر کیا ہے کہ استحسانا قول وفا کے مدعی کامقبول ہوگا، حیسا کہ عفریب آئے گا، یس اسے یا در کھ لینا چاہیے۔

میں کہا ہے: اور اسی کیے منقول میں بچے الوفاء سے خمیں ہوتی ، اور بعض متاخرین کے استحسان کے ساتھ زمین میں سے جے، پھر دوسرے مقام میں کہا ہے: اور ' النوازل' میں منقول شے میں بھی بچے الوفاء کو جائز قرار دیا ہے، اوریہ ظاہر ہے کہ اس میں اختلاف بچے کے جواز کے قول پر ہے جیسا کہ ان کا قول: و صح فی العقاد النج اس کا فائدہ دیتا ہے، کیکن اس قول کی بنا پر کہوہ رہن ہے اس کے سے مونے میں اختلاف نہیں ہونا جا ہے۔

25300\_(قولد: فَالْقَوْلُ لِمُدَّمِّى الْجِيِّهُ وَالْبَتَاتِ) قول شجيدگی اور يقين کا دعویٰ کرنے والے کا ہوگا ، کیونکہ عقو و میں یہی اصل ہے۔

25301\_(قوله:إلَّا بِقَيِ ينَةِ) مُرقرين كساته، يثن كنقصان ميس كثرت ع آتا --

25302 (قولد: أَنَّ الْقُولَ لِمُدَّعِي الْوَفَاءِ) كَوَّلُ وَفَا كَهُ مَكُ كَابُوكًا ، ` جَامِع الفصولين ' ميں شيخ الاسلام' برہان الدين ' كے حوالہ سے ہے: بائع نے وفاء كا دعوىٰ كيا اور مشترى نے لزوم كا ، يا اس كے برعس ہوا تو قول لزوم كے مدى كا ہوگا۔ اور ميں ابتداء بيفتوىٰ ديتار ہاكة قول وفاء كے مدى كا ہوگا ، اور اس كى حسين وجہ ہے ، مگر بخارى كے ائمہ نے اس طرح جواب و يا توميں نے بھى اس كى موافقت كرلى ۔

# قاضی خان اہل تھیج وتر جے میں ہے ہیں

''رطی'' نے اس کے حاشیہ میں'' الخانیہ' وغیرہ سے کلام نقل کرنے کے بعد کہا ہے: پس اس سے اور ان کے اس تول: کنت افتی النخ سے بینظام ہوگیا کہ ذہب میں معتمد علیہ ہے ہے کہ دونوں میں سے نزوم کے مدعی کا قول قبول کیا جائے گا، اور بید کہ بینہ دونوں میں سے نزوم کے مدعی کا قول قبول کیا جائے گا، اور ایسے کے دونوں میں سے مدعی وفاء کا مقبول ہوگا، اور''جوام را لفتاویٰ'' میں بیمسئلہ ذکر کیا ہے، اور اس میں بہت زیادہ اختلاف اور تھے کا اختلاف اور تھے کا دونوں میں سے ہیں ۔ اور اس میں بہت زیادہ اختلاف اور المان ترجیح میں سے ہیں ۔ اور المان ترجیح میں سے ہیں ۔ اور المان ترجیح میں سے ہیں ۔ اور المان کے مطابق'' الخیریہ' میں بھی فتویٰ دیا ہے۔

میں کہتا ہوں: لیکن یہاں ان کا قول: استحسانا مدی وفاء کی ترجیح کا تقاضا کرتا ہے، پس اسے قیام قرینہ کے ساتھ مقیر کرنا مناسب ہے۔ پھر میں نے'' الملتقط'' کی عبارت کی طرف رجوع کیا، تو میں نے اسے دیکھا انہوں نے بینہ میں اختلاف کے مسئلہ میں استحسان کا ذکر کیا ہے، کیونکہ انہوں نے باب الشہادات میں کہا ہے: اور اگر ان دونوں میں سے ایک نے لزوم بیع وَلَوْقَالَ الْبَائِعُ بِغَتُك بَيْعًا بَاتًا فَالْقَوْلُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ عَلَى الْوَفَاءِ بِنُقْصَانِ الشَّمَنِ كَثِيرًا إِلَّا أَنْ يَدَّى صَاحِبُهُ تَغَيُّرَالسِّغْرِوَفِ الْأَشْبَا قِنِ أَوَاخِي قَاعِدَةِ

اوراگر با لَع نے کہا: میں نے تیرے ساتھ یقینی اور لا زمی بھے کے ساتھ بھے کی ہے تو قول اس کامعتبر ہوگا ،گریہ کہ ثن میں بہت زیادہ کمی وفاء پر دلالت کرے مگریہ کہ اس کا مالک بھاؤ تبدیل ہونے کا دعویٰ کرے۔اور' الا شباہ'' میں قاعدہ:

کادعویٰ کیااوردوسرے نے بی الوفاء کادعویٰ کیااوردونوں نے بینہ قائم کردیا تو وہ فتویٰ دیتے رہے ہیں کہ لزوم والا اولی ہے،
پھرانہوں نے فتویٰ دیا کہ بیج الوفاء اولی ہے، اور بیاستسان ہے۔ اور بیامرخفیٰ نہیں ہے کہ شارح کا کلام قول میں اختلاف کے
بارے ہے، اس کے باوجود کہ انہوں نے ''الملتقط'' کتاب البیوع میں کہا ہے: اوراگرمشتری نے کہا: میں نے اسے لزوہ فریدا ہے۔ اور وہ کر بدا ہے۔ اور وہ کر بات ہے، اوروہ کر بدا ہے، اوروہ کر بدا ہے۔ اور باکع نے کہا: میں نے اسے بیج الوفاء کے طور پر بیچا ہے توقول اس کامعتبر ہوگا جولزوم کادعویٰ کر رہا ہے، اوروہ گرنشتہ مسئلہ میں فتویٰ دیتے رہے کے قول دوسرے کامعتبر ہے، اور یہی قیاس ہے۔ اس ''ملتقط'' کی دونوں عبارتوں سے نیجہ یہ ماصل ہوا کہ بینہ کے اختلاف میں لاوم کے مدی کے ماصل ہوا کہ بینہ کے اختلاف میں لاوم کے مدی کے قول کو تر جیج دینے میں ہے، اور قول کے اختلاف میں لاوم کے مدی کے قول کو ترجی دینے میں ہے، اور تی مقولہ میں ) گزر چکا ہے، فقد بر۔ اور اس سے ظاہر ہوگیا کہ جوشار رہ نے ذکر کیا ہے وہ سبق قلم ہے، فافہم۔

25303\_(قوله: وَلَوْ قَالَ الْبَائِعُ الخ) اس عبارت كو بعینها ''الملتقظ' میں اپنی اس عبارت كے بعد ذكر كيا ہے جے ہم نے كتاب البيوع میں ان سے ذكر كيا ہے، اور بياستسان كی تقييد كافا كده ديتی ہے۔ اور وہ بيہ كہ تول لزوم كے مدعى كا ہوگا۔ اس كے ساتھ كہ جب اس كے خلاف كوئى قرينہ قائم نہ ہو، اور بياس كى تائيد كرتا ہے جس كى ابھى (سابقہ مقولہ میں) ہم نے بحث كى ہے، ليكن تعبير ميں سہولت كو اختيار كيا گيا ہے، كوئكہ چاہيے بيتھا كہ وہ بيكتے: ولوقال المشتدى: اشتديت باتا اللہ كيونكہ وہ ہے جواكثر تمن كم ہونے كے وقت لزوم بيتے كا دعو كي كرتا ہے بخلاف باكع كے۔

25304\_(قوله:إلَّا أَنْ يَدُلُ عَلَى الْوَفَاءِ بِنُقْصَانِ الشَّبَنِ كَثِيرًا) مَّريد كروه مُن مِن بهت زياده كى كسب وفاء پردلالت كرے، اوراس سے مراداتئ مقدار ہے جس میں لوگ ایک دوسرے كے ساتھ غبن نہیں كرتے ،''جامع الفصولین'۔
میں کہتا ہوں: اور چاہیے كہ يہاں اس كا اضافہ كيا جائے جو بيع كے بعد وفاء كے وعدہ كے باب میں (مقولہ 25285 میں) گزر چكا ہے: يہ كداگر وہ مال پرنفع لگائے توبياس بارے میں ظاہر ہوگا كہ وہ رئ ہے، اور وہ جوصاحب' ہدائي' نے كہا ہے كہ وفوں نے اس بح كربع كے بعد اجارہ كا اقدام كرناس پردليل ہے كہ دونوں نے اس بح سے رئن كا قصد كيا ہے نہ كہ بحالے كا۔

25305 \_ (قوله: إلَّا أَنْ يَدَعَى) مَّريدكاس كاما لك دليل كے ساتھ دعوئى كرے۔

25306\_(قوله: دَنِي الْأَشْبَافِ الخ)اس عبارت مقصود عرف عام اورخاص كي عم كابيان ب، اوربيك عام معتبر موتاب جب تك وه نص ك مخالف نه مو، اوراس سے بيج الوفاء اور بيج الخلو كا تكم معلوم موتاب كيونك ان دونوں كا دارومدار

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ عَنُ الْمُنْيَةِ لَوْ دَفَعَ غَزُلَا إِلَى حَائِكِ لِيَنْسُجَهُ بِالنِّصْفِ جَوَّزَهُ مَشَايِخُ بُخَارَى لِلْعُرُفِ، ثُمَّ نَقَلَ فِى آخِيهَا عَنْ إِجَازَةِ الْبَوَّازِيَّةِ أَنَّ بِهِ أَفْتَى مَشَايِخُ بَلْخِ وَخُوَارِنُهَ وَأَبُو عَلِيَ النَّسَفِئُ أَيُضًا قَالَ وَالْفَتْوَى عَلَى جَوَابِ الْكِتَابِ لِلطَّحَانِ؛ لِأَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ،

العادة محكمة ، كے اواخر ميں''المنيہ'' ہے ہے: اگراس نے سوت جولا ہے كوديا تا كدوہ اسے نصف كے يوض بن دہ تو مشائخ بخارى نے عرف كى وجہ ہے اسے جائز قرار ديا ہے۔ پھراس كے آخر ميں'' البزازيہ' كے باب الا جارہ سے نقل كيا ہے: كہاى كے بار ہے مشائخ بلخ ،خوارزم اور'' ابوعلى النسفى'' نے بھى فتوىٰ ديا ہے ، انہوں نے كہا ہے: اور فتوى طحان كے ليے'' الكتاب'' كے جواب پر ہے؛ كيونكہ يہ نصوص عليہ ہے،

#### عرف پرہے۔

25307\_(قوله: بِالنِّصْفِ) يعنى اس موت كانصف بنائى پر اجرت موكا جيوه بناكا \_

25308\_(قوله: ثُمَّ نَقَلَ) يعنى صاحب "الاشاه" فقل كيا -

25310 (قولہ: لِلطَّحَّانِ) لِین طحان کے قفیر کے مسئلہ کے جواب پر ہے، اوروہ یہ ہے۔ جیسا کہ' البزازیہ' میں ہے کہوہ کی آدمی کو اجرت پر لے تاکہ وہ اس کے لیے طعام اٹھائے یا اسے پیس دے ان میں سے ایک قفیر کے عوض تو ریہ اجارہ فاسد ہے، اوراجرة مثل واجب ہوگی جواجرة مسمی ہے متجاوز نہیں ہوگی۔

<sup>1</sup>\_سنن دارقطني، كتاب البيوع، جلد 3 منحم 47، مديث نمبر 195

فَيَلْزَمُ إِبْطَالُ النَّصِ وَفِيهَا مِنْ الْبَيْعِ الْفَاسِ الْقَوْلُ السَّادِسُ فِ بَيْعِ الْوَفَاءِ أَنَّهُ صَحِيحٌ لِحَاجَةِ النَّاسِ أَمْوُ إِلَّا اتَّسَعَ حُكُمُهُ، ثُمَّ قَالَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبَنُ هَبَ عَكَمُ الْأَامِ الْمُوْالَّا النَّسَعَ حُكُمُهُ، ثُمَّ قَالَ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْبَنُ هَبَ عَكَمُ الْعَبْدِ الْعُرُفِ الْخَاصِ، وَلَكِنْ أَفْتَى كَثِيرٌ بِاعْتِبَا رِهِ، فَأْتُولُ عَلَى اعْتِبَا رِهِ يَنْبَغِى أَنْ يُغْتَى بِأَنَّ مَا يَقَعُ إِلَى الْعَبْرِ فِي الْمَعْلَى الْمُؤْفِ الْحَانُوتِ مَقَّالَهُ فَلَا يَبْلِكُ صَاحِبُ الْحَانُوتِ إِنْ الْمُؤْفِ الْحَانُوتِ مَقَّالَهُ فَلَا يَبْلِكُ صَاحِبُ الْحَانُوتِ إِنْفَقَهَاءُ وَكُذَا أَتُولُ عَلَى اعْتِبَا رِ الْعُرْفِ الْخَاصِ قَلُ تَعَارَفَ إِنْفَقَهَاءُ النَّرُولَ عَنْ الْوَظَائِفِ بِبَالِ يُعْطَى لِصَاحِبِهَا فَيَنْبَغِى الْجَوَاذُ،

پی نص کو باطل کرنالازم آتا ہے۔اورای''البزازیہ' میں پیچ فاسد میں سے چھٹا قول بیچ الوفاء کے بیان میں ہے کہ بیلوگول کی حاجت کے تحت ربا سے فرارا ختیار کرتے ہوئے تیج ہے۔اورانہوں نے کہا ہے: لوگوں پرکوئی امر تنگ نہیں ہوتا مگراس کا حکم وسیع ہوتا ہے، پھر کہا: اور حاصل بیہ ہے کہ مذہب عرف خاص کا اعتبار نہ کرنے کے بارے ہے،لیکن بہت سے علماء نے اس کا اعتبار کرنے کا فتو کی دیا ہے۔ پس اس کا اعتبار کرنے کی بنا پر میں کہتا ہوں: چاہیے کہ اس بارے فتو کی دیا جائے کہ جو لعض بازاروں میں دکا نوں کے خلوکا مسئلہ پیش آتا ہے وہ لازم ہے،اور دکان میں خلواس کا حق ہوتا ہے، پس دکان کا مالک اس سے اسے نکا لئے اور کسی غیر کو اجارہ پر دینے کا مالک نہیں ہوتا اگر چہوہ دکان وقف ہو،اورای طرح عرف خاص کا اعتبار کرنے کی بنا پر میں کہتا ہوں: تحقیق فقہاء نے وظا کف ( ذمہ داریاں ) سے اس مال کے عوض اتار نے کو متعارف کرایا ہے جو وظا کف والے کو دیا جائے گا، پس چاہیے کہ بیرجائز ہو،

فعل جمت نہیں ہوگا مگر جب تمام علاقوں میں تمام لوگ ای طرح کرنے لگیں تو وہ اجماع ہوجائے گا، اور اجماع جمت ہے، کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اگر وہ لوگ شراب اور رہا کی نتج پڑمل کرنے لگیں تو اس کے حلال ہونے کا فتو کی نہیں دیا جائے گا۔

25312\_(قوله: وَفِيهَا) يعني البزازية على ب،اورية الاشاه "ككلام مل عيد

25313\_(قوله: فرمَّادًا مِنُ الرِّبَا) ربائے فراراختیار کرتے ہوئے، کیونکہ مال کا مالک بغیر نفع کے قرض نہیں دیتا اور قرض طلب کرنے والامحتاج ہوتا ہے، پس علماء نے اسے جائز قرار دیا ہےتا کہ مقرض میج سے نفع حاصل کرلے، اور بیلوگوں میں متعارف ہے، لیکن بیخالف ہے؛ اس لیے کہ بچے اور شرط سے منع کیا گیا ہے، پس ای لیے انہوں نے اس کے ربمن ہونے کو ترجیح دی ہے۔

25314\_(قوله: فَأَقُولُ عَلَى اغْتِبَادِةِ النَّح) ہم خلو كے مسئلہ پر كتاب البيوع كے اول ميں بحث كر چكے ہيں، پس اس كى طرف رجوع كرو۔

25315\_(قوله: وَكَذَا أَقُولُ الخ) ہم وہاں اس مسلہ پر بھی (مقولہ 22275 میں) كلام كر چكے ہيں، اور ہم نے درام وئ " سے بھی ذكركيا ہے كہ جوانہوں نے "واقعات الضريری" سے نقل كيا ہے اس ميں ضلوكا لفظ نہيں ہے، اور ہم نے وہاں

وَأَنَّهُ لَوْنَوَلَ لَهُ وَقَبَضَ مِنْهُ الْمَبْلَغُ ثُمَّ أَرَا وَالرُّجُوعَ لَا يَبْلِكُ ذَلِكَ، وَلَاحُولَ وَلَا تُوَّ اَلَّا بِاللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ قُلْت وَأَيَّدُهُ فِي زَوَاهِرِ الْجَوَاهِرِ بِمَا فِي وَاقِعَاتِ الضَّرِيرِيِّ رَجُلٌ فِي يَدِهِ دُكَّانٌ فَغَابَ فَهَوَ الْمُتَوَلِّ أَمَرَهُ لِلْقَاضِي فَأَمُو الْجَوَاهِرِ بِمَا فِي وَاقِعَاتِ الضَّرِيرِيِّ رَجُلٌ فِي يَدِهِ دُكَّانُ فَغَابَ فَرَافَعَ الْمُتَولِّ أَلْكُ وَحَضَى الْعَائِبُ فَهُوَ أَوْلَى بِدُكَّانِهِ، وَإِنْ كَانَ لَهُ خُلُو فَهُوَ أَوْلَى بِخُلُوهِ أَيْضًا، وَلَهُ الْخِيَادُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْإِجَارَةَ وَسَكَنَ فِي دُكَانِهِ، وَإِنْ شَاءَ خُلُو فَهُوَ أَوْلَى بِخُلُوهِ أَيْضًا، وَلَهُ الْخِيَادُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْإِجَارَةَ وَسَكَنَ فِي دُكَّانِهِ، وَإِنْ شَاءَ خُلُوهُ وَهُو أَوْلَى بِخُلُوهِ أَيْضًا، وَلَهُ الْخِيَادُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْإِجَارَةَ وَسَكَنَ فِي دُكَانِهِ، وَإِنْ شَاءَ أَجُلُوهُ وَهُو أَوْلَى بِخُلُوهِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرُ وَيُؤْمَرُ الْمُسْتَأْجِرُ بِأَوْاءِ ذَلِكَ إِنْ رَضِى بِهِ وَإِلَا يُؤْمَرُ بِالْمُرُومِ مِنْ اللهُ أَعْلَمُ بِكُلُوهِ عَلَى الْمُسْتَأَجِرُ وَيُومَرُ الْمُسْتَأْجِرُ بِأَواهِ ذَلِكَ إِنْ رَضِى بِهِ وَإِلَا يُؤْمَرُ بِالْحُرُومِ مِنْ اللهُ كَانِ ، وَاللّهُ أَعْلَمُ بِلُفُظِهِ

اور پرکه اگروہ اس کے لیے اتر ااور اس نے مال میں سے مقررہ پر قبضہ کرلیا پھروہ رجوع کا ارادہ کر ہے تو وہ اس کا مالک نہیں ہوگا ،
ولا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم، میں کہتا ہوں: '' زواہر الجواہر'' میں اس کی تائید اس سے کی ہے جو'' واقعات الضریری'' میں ہے: ایک آدمی کے قبضہ میں دکان ہے اور وہ غائب ہوگیا، اور متولی نے اس کا معاملہ قاضی کے پاس پیش کیا ہتو قاضی نے اس کا معاملہ قاضی کے پاس پیش کیا ہتو قاضی نے اسکھولنے اور اجرت پردینے کا تھم دیا ، پس متولی نے ایسا کرلیا اور غائب حاضر ہوگیا تو وہ دکان کا زیادہ حقد ارہے ،
اور اگر اس کے لیے خلو ہوتو اس کے خلو کے سبب بھی وہی زیادہ حق دار ہے، اور اس میں اس کے لیے خیار ہے: اگر چاہے تو ا جا رہوئ کردے اور اس کے خلو کے بارے متاجر پر فنے کردے اور اس کے خلو کے بارے متاجر پر رہوئ کردے اور اس کے خلو کے بارے متاجر پر احتی کا کہ دیا جائے گا اگر وہ اس پر راضی ہو، ۔ ور نہ اے دکان سے نکلنے کا تھم دیا جائے گا اگر وہ اس پر راضی ہو، ۔ ور نہ اے دکان سے نکلنے کا تھم دیا جائے گا اگر وہ اس پر راضی ہو، ۔ ور نہ اے دکان سے نکلنے کا تھم دیا جائے گا اگر وہ اس پر راضی ہو، ۔ ور نہ اے دکان سے نکلنے کا تھم دیا جائے گا اگر وہ اس پر راضی ہو، ۔ ور نہ اے دکان سے نکلنے کا تھم دیا جائے گا اگر وہ اس پر راضی ہو، ۔ ور نہ اے دکان سے نکلنے کا تھم دیا جائے گا اگر وہ اس پر راضی ہو، ۔ ور نہ اے دکان سے نکلنے کا تھم دیا جائے گا اگر وہ اس پر راضی ہو، ۔ ور نہ اے دکان سے نکلنے کا تھم دیا جائے گا اگر وہ اس پر راضی ہو، ۔ ور نہ اے دکان سے نکلنے کا تھم دیا جائے گا اگر وہ اس پر راضی ہو، ۔ ور نہ اسے دکان سے نکلنے کا تھم دیا جائے گا اگر وہ اس پر راضی ہو، ۔ ور نہ ایک کان سے نکلنے کا تھم دیا جائے گا تا کہ دیا جائے گا تا کو دیا جائے گا تا کہ دیا جائے گا تا کر دیا جائے گا تا کر دیا جائے گا تا کہ دیا جائے گا تا کر دیا جائے گا تا کر دیا جائے گا تا کر دیا جائے گا تا کہ دیا جائے گا تا کر دیا جائے گا تا کر دیا جائے گا تا کر دیا جائے گا تا کہ دیا جائے گا تا کہ دیا جائے گا تا کر دیا جائے گا تا کر دیا جائے گا تا کر دیا جائے گا تا کہ دیا جائے گا تا کر دیا جائے گا تا کر دیا جائے گا تا کہ دیا جائے گا تا کر دیا جائے گا تا کر دیا جائے گا تا کر دیا جائے گا تا کی کر دیا جائے گا تا کر دیا جا

شرح وبسط کے ساتھ کلام کی ہے، پس اس کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ مقصود کا ضامن ہے اور سب تعریفیس الله تعالیٰ کے لیے بیں جوصاحب فضل وعطاہے۔

# كِتَابُ الْكَفَالَةِ

مُنَاسَبَتُهَا لِلْبَيْعِ لِكُوْنِهَا فِيهِ غَالِبَا وَلِكُوْنِهَا بِالْأَمْرِمُعَاوَضَةً اثْتِهَاءً (هِيَ لُغَةُ الضَّمُّ، وَحَكَى ابْنُ الْقَطَّاعِ كَفَلْتُه وَكَفَلْتُ بِهِ وَعَنْهُ

#### كفالت كاحكام

کتاب الکفالہ کی کتاب البیع کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ بھے میں کفالہ عموماً پایا جاتا ہے اور کفالہ کے بارے میں کسی کو کہا جائے تو انتہاءً کفالہ بھی معاوضہ ہوجاتا ہے۔ لغت میں کفالہ کامعنی ملانا ہے۔'' ابن قطاع'' نے اس کا استعال یوں بیان کیا ہے: کفلتُه و کفلتُ به عنه \_

25316\_(قوله: لِكَوْنِهَا فِيهِ غَالِبًا) زياده بهتريه که لكونها کے لامكوعذف كرتے ''ط'۔اوريه جي زياده بهتر هے که يول علام كرتے كوئها عَقِبَهُ غَالبًا كه عُوماً كفالت أج كے بعدوا قع ہوتی ہے۔ ''الفتح'' ميں كہا ہے: كفالت كو بيوع كے بعد لاتے ہيں كيونكه عوناً كفالت كا تحقق ، وجود ميں ، بج كے بعد ہوتا ہے ۔ كيونكه بعض اوقات باكع مشترى سے مطمئن نہيں ہوتا تو بائع اس كا محتاج ہوتا ہے جو ثمن كے ليے اس كى ضانت اٹھائے يامشترى بائع سے مطمئن نہيں ہوتا تو وہ ضرورت مند ہوتا ہے كہ بعد ہوتا ہے كہ بعد ہوتا ہے كہ بعد ہوتا ہے جو شرا بہتے ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے بعد ہوتا ہے جد ہوتا ہے جو شرا بہتے ہوتی ہوتی ہوتی ہے اور كفالت (ضانت) بعد میں ہوتی ہے۔ توتعلیم میں اس كاذ كر بچ كے بعد كہا ہے۔

25317 (قوله: وَلِكُونِهَا) "الْقَحْ" ميں عبارت ہے: كفالت كوئچ صرف كے ساتھ خصوص مناسبت ہوتی ہے۔
كفالت آخر ميں جواثمان ميں سے انسان كے ذمہ ميں ثابت ہوتا ہے اس كامعاوضہ ہوجاتی ہے۔ بياس وقت ہوتا ہے جب وہ
اس آدمی سے اس كامطالبہ كر ہے جس كی جانب سے اس نے ضانت اٹھائی تھی۔ پھر بيلازم آتا ہے كہ بچے الصرف كاذكر مقدم كيا
جائے كيونكہ بين تے كے ابواب ميں سے ہے جو كفالہ پر مقدم ہے۔

كفاله كى لغوى تعريف

25318 (قوله: هِيَ لُغَةَ الضَّمُّ) الله تعالى كافر مان ہے: قَ كُفَّلَهَا ذَكَرِيّا (آل عمران: 37) يعنى حضرت ذكريا ملائل في حضرت مريم كواپنے ساتھ ملاليا حضور سَلَ عَلَيْهِمْ فِي مايا: انا و كافل اليتيم كهاتين (1) مِن اوريتيم كوساتھ ملا في والا ان دو (انگليوں) كى طرح بيں \_ "المغرب" ميں ہے: اس (كفالت) كى تركيب شم (ملانا) اورتضمين (ضانت اٹھانا) پر دلالت كرتى ہے۔

25319\_(قوله: كَفَلْته وَكَفَلْت بِهِ وَعَنْهُ) لِين كَفَلُ فعل بذات خود باكساته اور عن كساته متعدى موتا 1 سنن ترذى، كتاب البر، باب ماجاء في رحمة اليتيم وكفالته ، جلد 2، منور 27، مديث نبر 1841 وَتَثْلِيثُ الْفَاءِ وَشَهُمًا رَضَمُ ذِمَّةِ الْكَفِيلِ (إِلَ ذِمَّةِ الْأُصِيلِ (فِ الْمُطَالَبَةِ مُطْلَقًا) بِنَفْسِ أَوْ بِدَيْنِ أَوْ عَيْنِ كَنَغْصُوبِ وَنَحْوِةِ

اور فا پرتین حرکتیں ہیں۔اور شرع میں کفالت کامعنی ہے: مطالبہ میں کفل کے ذمہ کو اصل کے ذمہ کے ساتھ مطلقاً ملا دینا ہے مطالب نفس کا ہو، دین کا ہویا عین کا،جس طرح کسی چیز کوغصب کیا گیا ہو وغیرہ

ہے۔ "تہتانی" میں ہے۔ اصل میں بینول دوسرے مفعول کے طرف با کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ مکفول بردین ہوتا ہے پھر عن کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ مکفول عند مدیون ہوتا ہے اور لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، اور مکفول له دائن (قرض واپس لینے والا) ہوتا ہے۔

25320 (قوله: وَتَثُولِيثُ الْفَاءِ) اس كلام كا مقتفنا يہ ہے كـ "ابن قطاع" نے اس كى حكايت كى ہے جب كه صورتحال اس طرح نبيں ہے۔ "البحر" كى عبارت ہے: "المصباح" ميں كہا: كفلت بالسال و بالنفس كفلا من باب قتل و كفولا ايضا والاسم الكفالة ، يعنى كفل كافعل قبل كے باب ہے ہمصدر كفلااور كفولا آتا ہے، اس كا اسم كفاله ہے۔ كفولا ایضا والاسم الكفالة ، یعنى كفل كافعل قبل كے باب ہے ہمصدر كفلااور كفولا آتا ہے، اس كا اسم كفاله ہے : "ابن قطاع" نے حكايت كى ہے: "ابن قطاع" نے حكايت كى ہے: كفلته و كفلت به وعنه جب آواس كى جانب سے ذمدوارى الله الله دي كفلته و كفلت به وعنه جب آواس كى جانب سے ذمدوارى الله الله دي "در" "

### كفاله كى شرعى تعريف اورلفظ ذمه كى وضاحت

25321 (قوله: ضَمَّ ذِمَّةِ الْكَفِيلِ) ذمه ايك شرى وصف ہے جس وصف كى وجه سے اس كے دوسروں پر يا دوسروں كے اس پرحقوق ثابت ہوئے ہيں۔ '' فخر الاسلام' نے ذمه كي تغيير اليے ففس اور رقبہ كے ساتھ كى ہے جس كے ليے عہد ہے اور اس سے مرادعهد ہوگان كا قول فى ذمته اس سے مراد ہے فى نفسه باعتبار عهدها۔ يه اس باب ہے ہے كہ حال بولا كيا ہے اور مرادكل ہے (جب كه '' تقريرات رافعی' میں ہے عمارت میں قلب ہے '' مترج'')' التحرير' میں اس طرح ہے۔ '' نہر''۔ مرادكل ہے (جب كه ' تقريرات رافعی' میں کے اور عمل البقہ كم تعلق ہے۔ '' کو روسے کے قول اللہ اللہ کے متعلق ہے۔ '' کو روسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کو کہ کو دوسے کو کی دوسے کو دوسے کی دوسے کرتے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کا دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کو دوسے کرتے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کرتے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کرتے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کی دوسے کی دوسے کے دوسے کی دوسے کرتے کی دوسے کرتے کی دوسے ک

25323\_(قولد: أَدْ بِدَيْنِ أَدْ عَيْنِ) بعض علاء نے چوتھی کااضافہ کیا ہے۔وہ مال سپر دکرنے کی ضانت۔ جب کہ ریہ ممکن ہے کہ چوتھی دین میں داخل ہوجائے۔

میں کہتا ہوں: ای طرح اس عین کے سپر دکرنے کی صانت جس کی صانت نہ ہوجس طرح امانت ہوتی ہے۔ان سب کی تحقیق عنقریب (مقولہ 25555 میں) آئے گی۔

25324 (قولہ: كَمَغُصُوبٍ وَنَحْوِلاً) يعنى تمام وہ چيزي جن كيس كوبير دكرنا واجب ہوتا ہے۔ جب عين ہلاك ہوجائے تواس كی مثل يااس كی قیت كا بردكرنا واجب ہوتا ہے جس طرح تھ فاسد كي صورت ميں مجھے اور جے سوم شراء مهر، بدل خلع اور دم عمد كي صورت ميں بدل صلح كے طور پر قبضہ ميں ليا گيا ہو۔ بياس مضمونہ چيز سے احرّ از كيا گيا ہے جوكس اور كے بدل خلع اور دم عمد كي صورت ميں بدل صلح كے طور پر قبضہ ميں ليا گيا ہو۔ بياس مضمونہ چيز سے احرّ از كيا گيا ہے جوكس اور كے

كَمَا سَيَجِيءُ؛ لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ تَعُمُّ ذَلِكَ وَمَنْ عَرَّفَهَا بِالضَّمِّنِ الدَّيْنِ إِنَّمَا أَرَادَ تَعْرِيفَ نَوْعِ مِنْهَا

جس طرح عنقریب اس کا ذکر آئے گا کیونکہ مطالبہ اسے عام ہے۔اورجس نے اس کی تعریف النصم فی الدین یعنی وین میں ملانا سے کی ہے اس نے کفالت کی ایک نوع کی تعریف کی ہے

بدلے میں مضمون ہے جیسے مرہونہ شے یا اصلاً اس پر صانت نہ ہواس سے احتر از ہے جیسے امانت ہے۔ پس ان کے اعیان کی کفالت صحیح نہ ہوگی۔

25325\_(قوله: كَمَا سَيَجِيءُ) يه كفالت مال مِن آع كار ' ح' ' ـ

25326\_(قوله: لِأَنَّ الْمُطَالَبَةَ تَعُمُّ ذَلِكَ) ذلك مرادالمذكور بيعنى تينوں اقسام جوذكركى عن بيں۔ يهاس كاطلاق كى تفير ہےاور آ كے جوقول آرہا ہے: دبه يستغنى الخ كى تمہيد ہے۔

كفالت كى تعريف مين فقها كااختلاف

25327\_(قوله: وَمَنْ عَنَ فَهَا بِالضَّيِّرِقِ الدَّيْنِ الخ) به چیز ذبن شین کرلوکه کفالت کی تعریف میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ایک قول یہ کیا ہے کہ کفالت سے مراد مطالبہ میں ملانا ہے جس طرح مصنف اور دوسرے اصحاب متون اس پر گامزن ہوئے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ دین میں ملانا ہے۔ لیس اس کے ساتھ فیل کے ذمہ میں ایک اور دین ثابت ہوجا تا ہے اور دونوں میں سے جب ایک دین ثابت ہوجا تا ہے۔ ''المبسوط' میں دونوں قولوں میں سے ایک کوتر جی میں میں اور دونوں میں سے ایک کوتر جی میں دونوں قولوں میں سے ایک کوتر جی میں میں کہ کوتر کو گول میں ہوئے ہیں اور دونوں میں ہے: چہلا قول اصح ہے۔ اس کی دلیل میہ جس طرح ''العنائے' میں ہے: جس طرح کفالہ بالنفس میں دین نہیں ہوتا۔ اور جس طرح کفالہ بالدین صحیح ہے اس میں دین نہیں ہوتا۔ اور جس طرح کفالہ بالدین صحیح ہے اس میں دین نہیں ہوتا۔ اور جس طرح کفالہ بالدین صحیح ہے اس میں جن پرضائت ہوتی ہے اور بیلازم آئے گا کہ ایک دین دودین ہوجا تیں۔

اس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ کیونکہ جس نے اس کی تعریف دین میں ملانے سے کی ہے اس نے کفالت کی ایک نوع کی تعریف کا ارادہ کیا ہے وہ کفالۃ بالمال ہے۔ جہاں تک کفالت بالنفس اور کفالت بالاعیان کا تعلق ہے تو یہ کفالت بالاتفاق مطالبہ میں ہے۔ جب کہ کفالہ بالنفس اور کفالۃ بالعین دو ماہیتیں ہیں۔ دونوں کو ایک تعریف میں جمع کرناممکن نہیں۔ اس نے کفالت بالمال کی علیحدہ تعریف کی ہے کیونکہ میا ختلاف کامحل ہے۔ ''نہز''۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ کفالت کی تعریف مطالبہ میں ضم کے ساتھ کرنا بیا عم ہے۔ کیونکہ یہ تینوں انواع کوشامل ہے جو کس تو جیہ کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ کیونکہ یہ تعریف اس تعریف سے اعم ہے جو دین میں ضم سے کی گئی ہے۔ کیونکہ اس تعریف سے مراداس کی ایک فرع کی تعریف ہے وہ کفالت بالدین ہے۔ جہاں تک دوسری دوانواع کا تعلق ہے تو ان میں اس پر اتفاق ہے کہ دونوں کی کفالت ، کفالت بالمطالبہ ہے۔ پس پہلی نوع کی کفالت اور دوسری انواع کی کفالت ایک تعریف میں جمع کرنا ممکن نہیں۔ کیونکہ دین میں ضم (ملانا) مطالبہ میں ضم سے مختلف ہے۔ بھر میخفی نہیں کہ کفالت کی تعریف' وین میں ضم' سے کرنا پہ تقاضا کرتا ہے کہ فیل کے ذمہ میں دین ثابت ہوجائے جس طرح اس کی پہلے تصریح کی ہے۔اس پریہ قول دلالت کرتا ہے:اگروہ کفیل کو دین ہبہ کرے بیچے ہوگا اوراصیل سے اس کا مطالبہ کرے گا حالا نکہ جس پر دین نہ ہواسے دین ہبہ کرناضیح نہیں ہوتا۔

اور جوبیاعتراض کیا گیا ہے کہ ایک دین دودین بن جاتے ہیں'' مبسوط' میں اس کار دکیا ہے کہ اس میں کوئی مانغ نہیں۔ کیونکہوہ وین ایک سے ہی لیا جاتا ہے جس طرح غاصب کا غاصب کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ کیونکہ سب غاصب قیت کے ضامن ہوتے ہیں اور مالک کاحق صرف ایک قیمت میں ہوتا ہے۔ کیونکہ مالک دونوں میں سے ایک ہے ہی پوراحق لیتا ہے اس کا دونوں میں سے ایک سے صانت لے لینا دوسرے کی براءت کو ثابت کرتا ہے۔ یہاں بھی صورتحال ای طرح ہے۔ لیکن یہ مال پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہو گامحض اس کے اختیار کرنے کے ساتھ نہیں ہوگا۔لیکن مختار قول پہلا ہے۔ وہ یہ ہے کفالت صرف مطالبہ میں ضم ہے دین میں ضم نہیں۔ کیونکہ دین کا دوذموں میں اعتبار اگر چیشرع میں ممکن ہے، تب بھی ہرمکن کے وقوع كالحكم ثابت نہيں ہوتا جب تك موجب نہ يا يا جائے جب كه يہاں كوئى موجب نہيں۔ كيونكہ وثو ق مطالبہ كے ساتھ حاصل ہو جاتا ہے۔ جب کہ بیال امرکومتلز منہیں کہ ذمہ میں دین کا اعتبار ثابت ہوجس طرح وہ آ دمی جس کوکسی چیز کے خریدنے کاوکیل بنایا جائے اس سے ثمن کا مطالبہ کیا جاتا ہے جب کہ وہ موکل کے ذمہ میں ہوتی ہے۔'' الفتح'' میں ای طرح ہے۔ای طرح دص، ولی اورنگران سے اس چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے جس کا دینا اس پر لازم ہوتا ہے جب کدان کے ذمہ کوئی شے نہیں ہوتی جس طرح'' البحر''میں ہے۔اوراس نے بیدذ کر کیا ہے: علماء نے اس اختلاف کا کوئی ثمر ہ ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ اس پراتفاق ہے که دونوں میں سے صرف ایک سے وہ دین لیا جاتا ہے۔اوراس پراتفاق ہے کہ فیل سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا۔اوراس پر ا تفاق ہے کہاہے دین کا ہمچے ہے اور وواس اصیل ہے اس کا مطالبہ کرے گا۔ اگر دین کا مطالبہ کرنے والا گفیل ہے دین کے بدلے کی شے کوخریدے توبیشرامیح ہوگا ساتھ ہی جس پردین نہ ہواس سے دین کے بدلے میں کسی شے کوخرید ناصیح نہیں ہوتا۔ اور میمکن ہے کہ اختلاف کاثمرہ اس صورت میں ظاہر ہو کہ جب کفیل میشم اٹھادے کہ اس پر کوئی دین لازم نہیں توضعیف قول کےمطابق وہ حانث ہوجائے گااضح قول کےمطابق حانث نہیں ہوگا۔

میں کہتا ہوں: میرے لیے بیام ظاہر ہوا ہے کہ فیل کے ذمہ میں بھی دین کے ثبوت کا اتفاق ہے اس کی دلیل ان مذکورہ مسائل پراتفاق ہے اور جو بیمسائل ذکر کیے گئے مسائل پراتفاق ہے اور جو بیمسائل ذکر کیے گئے ہیں وہ اس اعتبار کو ثابت کرتے ہیں۔ اگر دین کے بغیر صرف مطالبہ میں ملنا ہوتو بیلازم ہوگا کہ فیل کے ترکہ سے مال نہ لیا جائے۔ کیونکہ فیل کی موت کے ساتھ اس سے مطالبہ ساقط ہوجاتا ہے جس طرح کفیل بالنفس کا معاملہ ہے۔ جب وہ صرف مطالبہ کا کفیل تھا تو اس کی موت کے ساتھ کی ساتھ ہی اس کی تصریح کی گئے ہے کہ فیل کی موت کے ساتھ

وَهُوَ الْكُفَالَةُ بِالْمَالِ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُ الْخِلَافِ وَبِهِ يُسْتَغْنَى عَبَّا ذَكَّرَهُ مُنْلَا خُسُرو

وہ نوع مال کی کفالت ہے اس نے ان الفاظ کے ساتھ تعریف اس لیے کی کیونکہ یہ کمل اختلاف ہے۔اس کے ساتھ اس قول سے استغنا عاصل ہو جاتی ہے جس کا ذکر''منلا خسر ؤ' نے کیا ہے۔

مال فوراً اواکرنا ہوگا اور وہ مال کفیل کے ترکہ سے لیا جائے گا۔ کیونکہ ایسا کفیل جس نے مال کی صفائت اٹھائی تھی طالب کے پاس
کوئی اور کفیل اس کی کفالت اٹھالیتا ہے جب دوسر اکفیل طالب کو مال دے دیتا ہے تو وہ اس مال کا مطالبہ اصیل ہے میں کرے
گا بلکہ پہلے فییل سے اس مال کا مطالبہ کرے گا۔ اگر پہلا کفیل دوسر سے فیل کو مال دے دیتو پہلا اصیل سے مطالبہ کرے گا
اگر اس نے ضانت اصیل کے کیے پر اٹھائی ہو۔ ''کافی الح کا کم' میں اس پرنص قائم کی ہے۔ اس کی تائید اور فروع بھی کرتی ہیں
جوا پی کھیل میں ظاہر ہوں گی۔ اس تعبیر کی بنا پر پہلی تعریف کے اصح ہونے کا معنی سے ہوگا کہ وہ تینوں انواع کوشامل ہے۔ دوسری
تعریف کا معاملہ مختلف ہے جس طرح ''العنائے'' سے گزر چکا ہے۔ سے جواب کہ انہوں نے اس کی انواع میں سے ایک نوع کا
ارادہ کیا ہے وہ اعتراض کوختم نہیں کرتا۔ کیونکہ اس نے دوسری دو کی تعریف نہیں کی۔ پس سے اس امر کا وہم دلا سے گا کہ بیصر ف

25328\_(قوله: وَهُوَ الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ) مال سے دین كا اراده كيا ہے درنہ بياس عين كوشامل موگا جودين كے مقابل ہے۔ "ح"-

25329\_(قوله: لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ) بياس وجدى وضاحت ہے كەصرف دين كى كفالت كى تعريف پر كيوں اكتفاكيا ہے۔ اور بيام مخفی نہيں كە ابواب كے شروع ميں تعليم تغييم كے ليے تعريف كوذكركيا جاتا ہے۔ پس جو چيز اشتباه ميں ۋالتى ہے اس پر تعبيہ ضروري تھا كه دوسرى دونوعوں كاذكركرتے جس طرح ہم نے ابھى (مقولہ 25327 ميں) كہا ہے۔ تنبيه ضروري تھى۔ پس ان پرضروري تھا كه دوسرى دونوعوں كاذكركرتے جس طرح ہم نے ابھى (مقولہ 25327 ميں) كہا ہے۔ 25330 (قوله: وَبِهِ) ضمير سے مرادم طالبہ كاعموم ہے جس كاذكركيا ہے۔

25331\_(قوله: يُسْتَغْنَى عَبَا ذَكَرَةُ مُنُلًا خُسُر) "منال خرو" مے مرادصاحب" الدرر" ہے۔" النبر" میں کہا ہے:" الدرر" کے کتاب النکاح میں جواس کی تعریف ضم ذمة الى ذمة النفس او البال او التسليم کی گئی ہے اس کے ساتھ اس سے استغنا عاصل ہو جاتی ہے جب کہ صاحب" الدرر" نے بید عویٰ کیا کہ علاء کا قول والاول اصح بیری نہیں چہ جائیکہ کہ وہ اصح ہو۔ کیونکہ علاء نے کفالت کی تقسیم کفالہ فی المال اور کفالہ فی النفس کی صورت میں کی ہے۔

پھران کی بیقتیم اس کے انحصار کاشعور دلاتی ہے ساتھ ہی انہوں نے مسائل کے دوران ایسی چیز کا ذکر کیا ہے جو تیسر ک قشم کے وجود پردلیل ہے وہ کفالہ بالتسلیم ہے جب کہ تواس ہے آگاہ ہو چکا ہے جوامرواقع ہے۔ یعنی جوانہوں نے تعریف کی بیان کی مرادھی۔ کیونکہ مطالبہ تینوں انواع کو جامع ہے جس کے بارے میں اس نے کہا ہے اس میں اس پرکوئی زیادتی نہیں جس کا انہوں نے ارادہ کیا ہے جب کہ اس کی تصریح نہیں کی۔ فائہم رَوَ رُكُنُهَا إِيجَابٌ وَقَبُولٌ، بِالْأَلْفَاظِ الْآتِيَةِ وَلَمْ يَجْعَلُ الثَّانِيُ رُكُنَا رَقَثُ طُهَا كُوْنُ الْمَكْفُولِ بِهِ، نَفْسًا أَوُ مَالًا (مَقْدُودَ التَّسْلِيمِ) مِنْ الْكَفِيلِ فَلَمْ تَصِحَّ بِحَدِّ وَقَوْدٍ

اور کفالت کارکن ایجاب اور قبول ہے ان الفاظ کے ساتھ جن کا ذکر آ گے آئے گا۔ امام'' ابو یوسف'' پراٹیٹھلیہ نے قبول کورکن قرار نہیں دیا۔ اور کفالت کی شرط میہ ہے کہ مکفول بہ، خواہ نفس ہویا مال ہو، کفیل کی جانب سے اسے بپر دکرناممکن ہو۔ حداور قصاص کی ضانت صبحے نہ ہوگی۔

#### كفالهكاركن

25332\_(قولہ: وَرُكْنُهَا إِيجَابٌ وَقَبُولٌ) صرف كفيل كى جانب سے كفالت اٹھانے سے كفالت كمل نہ ہوگى جب تك مكفول له يا اجنى مجلس ميں اس كى جانب سے اسے قبول نہ كرے۔

25333 (قوله: وَكُمْ يَجْعَلُ الثَّانِي) الثانى سے مرادامام "ابو بوسف" رئيند ہیں اور دوسرے" الثانی" سے مرادقبول ہے۔ بین اور دوسرے کونکہ یہ یجعلی مفعول ہے۔ اوران کا قول دکتابی کا دوسرامفعول ہے۔ پس امام "ابو بوسف" رئینی نے کہا: مال اور فس کی صانت میں صرف ایجاب کے ساتھ کفالت مکمل ہوجاتی ہے۔ امام "ابو یوسف" رئینی یا پراختلاف کہا: مال اور فس کی صانت میں صرف ایجاب کے ساتھ کفالت مکمل ہوجاتی ہے۔ امام "ابو یوسف" رئینی کیا ہے: یہ طالب (کفالت طلب کرنے والا) کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر طالب اجازت سے قبل مرکیا تو فیل سے مواخذہ ہیں کیا جائے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: کفالت نافذہ وجائے گی اور طالب کو امر کرنے کاحق ہوگا جی طرح" الحیط" میں ہے یعنی یان کے دوقولوں میں سے اصح ہے۔ "النہر"۔

"الدرر" اور" البزازية ميں بے: امام" ابو يوسف وطلقت كول پرنتوى ديا جاتا ہے۔" انفع الوسائل وغيره ميں ہے: فتوى" صاحبين وطلقطم كول پر ہے۔ اس كى كمل وضاحت ان كول ولا تصح بلا قبول الطالب في مجلس العقد كم بال آئے گا۔

25334۔(قولہ: نَفُسًا أَوْ مَالًا) زیادہ بہتر توبیقا کہ ان الفاظ کو ساقط کردیتے تا کہ اس قول فلم تصح بعد وقو د کے ساتھ تفریع واقع ہوتی۔ کیونکہ دونوں نفس ہیں نہ مال ہیں اگر ان دونوں کی ضانت کا ارادہ کیا جائے۔ گرجب اس کی ذات کی ضانت کا ارادہ کیا جائے جس کے ذمہ بید دونوں چیزیں ہیں تو پھر کفالت جائز ہوگی جس طرح مصنف اس کا ذکر کریں گے۔

### مكفول كي شرا يُط كابيان

ہاں بیشرط ہے کیفس ایسا ہوجس کو سپر دکیا جاسکتا ہو۔ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں معیت کے بارے میں نفس کی کفالت صحیح نہیں۔ کیونکہ اگر وہ ایسا غائب ہوجس کے مکان کاعلم صحیح نہیں۔ کیونکہ اگر وہ ایسا غائب ہوجس کے مکان کاعلم نہ ہوتو اس کے بارے میں کفالہ بالنفس صحیح نہیں ہے جس طرح '' جامع الفصولین' میں ہے۔'' البحر'' کی'' البدائع'' سے مروی عبارت ہے: جہاں تک مکفول بہ کے بارے میں شرا تُطاکا تعلق ہے تو پہلی ہے کہ اصیل پر اس کی صفاخت لازم ہووہ دین ہو،

رَوِنِ الدَّيْنِ كُونُهُ صَحِيحًا قَائِمًا ﴾ لا سَاقِطًا بِمَوْتِهِ مُفْلِسًا، وَلاَ ضَعِيفًا كَبَدَلِ كِتَابَةٍ وَنَفَقَةِ زَوْجَةٍ قَبُلَ الْحُكُمِ بِهَا، فَمَالَيْسَ دَيْنًا بِالْأُوْلَى نَهُرٌ

اور دین میں کفالت اس وقت صحیح ہوگی جب وہ دین ایسا دین ہو جو سیح ہواور قائم ہووہ ایسا دین نہ ہو جوافلاس کی حالت میں مر جانے سے ساقط ہو چکا ہواور نہ ہی وہ دین ضعیف ہوجس طرح بدل کتابت ہے۔اور بیوی کا نفقہ ہے جو فیصلہ سے پہلے ہواور جو دین ہی نہ ہواس کی کفالت بدرجہ اولی صحیح نہ ہوگی۔

عین ہو بفش ہو یافعل ہو لیکن عین میں میشرط ہے کہ وہ عین ایسا ہوجس کی ضانت ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کے گفیل کی جانب سے اس کوسپر دکرناممکن ہو۔ پس حدود وقصاص کی گفالت جائز نہیں۔

تیسری شرط یہ ہے وہ دین ایسا ہوجولا زم ہوجب کہ بیشرط صرف کفالہ بالمال کے ساتھ خاص ہے۔ پس بدل کتابت کی فالت جائزے۔

25335 (قوله: وَفِي الدَّيْنِ كُوْنُهُ صَحِيحًا) اور دين سيح وہ ہوتا ہے جوادا يا برى كرنے سے ساقط ہوتا ہے جس طرح عنقريب متن ميں آئے گا۔ عنقريب وہاں شارح ذكر كريں گے كه دين مشترك، نفقه اور بدل سعايت اس سے مشتیٰ ہے۔ اور بد بيان كيا كه بيشرط نہيں كه اس كى مقدار معلوم ہوجس طرح '' البح'' ميں ہے۔ اس كا ذكر بھى اس كى وضاحت كے ساتھ عنقريب آئے گا۔

25336\_(قوله: لَا سَاقِطًا الخ) بيان كِقُول قائباً ہے احتراز ہے وہ ميت جومفلس تھااس پرموجود دين كى كفالت صحيح نه ہوگي مصنف اس كاعنقريب ذكركريں گے۔

25337 (قوله: لاضَعِيفًا) ميح قول ساحر اذكيا كياب

25338\_(قوله: كَبَدَلِ كِتَابَةٍ) كونكرجب مكاتب عاجز آجائة ويرما قط موجاتا -

### بیوی کے نفقہ کی کفالت کا بیان

25339\_(قوله: وَنَفَقَةِ زَوْجَةِ الخ) "النهر" كى عبارت ہے: و ينبغى ان يكون من ذلك الكفالة الخ ـ اور چاہے كه اس ميں سے بوى كى كفالت ہوجب كه اس كے بارے ميں ابھى فيصله ندكيا ہو يا ابھى باہمى رضا مندى كا اظہار ندكيا گيا ہو \_ كيونكه ہم پہلے بيان كر آئے ہيں كه نفقه صرف ان دوصور توں ميں دين بنتا ہے ـ بدل كتابت دين ہے مگروہ وين ضعيف ہياوراس كى كفالت بدرجہ اولى صحح نہ ہوگى ۔

''الثارح'' كى عبارت ميں جوخفا ہے اس كے ساتھ ظاہر ہوجاتا ہے ان كے اوپر لازم يہ تھا كہ كلام يوں كرتے: ولا ضعيفا كبدل كتابة فهاليس دينا كنفقة زوجة قبل القضاء او الرضاء بالاولى اور يُحْفَى نبيس كہ جب بيوين نہ ہے تو يہ ساقط ہونے والے دين كى مثالوں ميں سے ايك مثال نہيں ہو كتی۔ فاقعم

### (وَحُكُمُهَا لُزُومُ الْمُطَالَبَةِ عَلَى الْكَفِيلِ بِمَا هُوَعَلَى الْأَصِيلِ نَفْسًا أَوْ مَالَا

اور کفالت کا تھم ہیہے کہ فیل ہے اس شے کے مطالبہ کاحق ثابت ہوجا تا ہے جواصیل پر لازم ہوخواہ وہ نفس ہو یا مال ہو

پھر' النہ'' کی کلام کا ظاہر معنی ہے ہے کہ اگر قضایا رضا کے ساتھ بیدین بن جائے تو وہ دین سیحے ہوجائے گا حالانکہ معاملہ اس طرح نہیں۔ کیونکہ نفقہ موت یا طلاق کے ساتھ ساقط ہوجا تا ہے گر جب قاضی کے امر کے ساتھ قرض لینے کی اجازت دی گئی ہے۔لیکن وہ نفقہ جس کے بارے میں قرض کی اجازت نہ دی گئی ہواگر چہوہ دین ایسا ہوتا ہے جو سیح نہیں ہوتا بطور استحسان اس کی کفالت سیح ہوگ ۔ پس بیاس شرط سے مشتیٰ ہوگا جس طرح شارح مصنف کے قول: اذا کان دینا صحیحا کے ہاں اس پر متنبکریں گے۔لیکن اس کی چندسطروں کے بعد' الخانیہ' سے بیقول نقل کیا ہے: اگر کوئی آ دی ہمیشہ کے لیے عورت کے نفقہ کا كفيل بن جائے يعنى جب تك وہ بيوى ہے توبيرجائز ہوگا۔اى طرح آنے والے باب سے تھوڑ اپہلے انہوں نے ذكر كيا ہے: عورت کے نفقہ کی کفالت جائز ہے جب کہ خاوند سفر کا ارادہ کرے اور اس پر فتو کی ہے۔ حالانکہ بیاصلاً دین نہیں۔ کیونکہ نفقہ البھی تک واجب نہیں ہوا۔ یہاں انہوں نے ' النہر' کی تبع میں جوتول ذکر کیا ہے اسے گزشتہ نفقہ پرمحمول کیا جائے گا۔ کیونکہ قضا اور رضا سے پہلے گزشتہ عرصہ کا نفقہ ساقط ہوجاتا ہے۔ پس اس کی کفالت صحیح نہیں ہوگی۔ گزشتہ نفقہ اور آنے والے عرصہ کے نفقه میں فرق میرے کہ عورت نے قضایا رضا کے بغیر جونفقہ چھوڑے رکھا ہے اس میں وہ کوتا ہی کرنے والی ہے یہاں تک کہ ز مانه گزشته کا نفقه سما قط ہوجا تا ہے۔ آنے والے زمانہ کے نفقہ کا معاملہ مختلف ہے۔ فتد بر

كفاله كأحكم

25340 (قوله: وَحُكْمُهَا لُزُومُ الْمُطَالَبَةِ عَلَى الْكَفِيلِ) يعنى طالب جب جاب فيل ساس كامطالب رسكا ہے خواہ اس پراصیل سے مطالبہ معتذر ہویامعتذر نہ ہو۔''فغ''۔''الکفائی' میں یہ ذکر کیا ہے: طالب کا دونوں (اصیل کفیل) میں سے ایک سے صان طلب کرنے کا اختیار دوسرے کی براءت کو ثابت نہیں کرتا جب تک وہ پورا بوراحق نہ لے لے۔ ای وجہ سے دونوں میں سے کسی مطالبہ کا اختیار رکھتا ہے۔ غاصب اور غاصب کے غاصب کا معاملہ مختلف ہے۔ ہم نے پہلے (مقولہ 25327 میں) بھی اسے بیان کردیا ہے۔

25341\_(قوله: بِمَا هُوَعَلَى الْأَصِيلِ) زياده بهتر كلام يه ب: بها وقعت الكفالة به عن الاصيل - كونكهاصيل کے او پرنفس یا مال کوسپر دکر تا ہوتا ہے۔ اورنفس کی ضانت اٹھانے والے پر مال سپر دکر نالاِ زمنہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر کفیل کئی افراو ہوں تواس پرای قدرلازم ہوتا ہے جواس کے ساتھ خاص ہوجس طرح نصف دین ہے اگر کفیل دوافر ادہوں ، یا ایک تہائی لازم ہوگا اگر کفیل تین ہوں جب تک وہ کیے بعد دیگر ہے کفیل نہ بنیں۔ (اگر ایسا ہوتو) پس ہر ایک سے پورے مال کا مطالبہ کیا مائے گاجس طرح ''سرخی' نے اس کاذکر کیاہے۔

25342\_ (قوله: نَفْسًا أَوْ مَالًا) مال ، دين اورعين دونوں كوشامل ہوگا۔ اور چاہيے كه بيز ائدكرتے: او فعلاجس

(وَأَهْلُهَا مَنْ هُوَ أَهُلٌ لِلتَّبَرُّعِ) فَلَا تَنْفُذُ مِنْ صَبِيّ وَلَا مَجْنُونِ إِلَّاإِذَا اسْتَدَانَ لَهُ وَلِيُّهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَكُفُلَ الْهَالَ عَنْهُ فَتَصِحُّ وَيَكُونُ إِذْنَا فِي الْأَدَاءِ مُحِيطٌ

ادر کفالت کا اہل وہ ہے جوتبرع کا اہل ہے کفالت نہ بچے کی جانب سے نافذ ہوتی ہے اور نہ ہی مجنون سے نافذ ہوتی ہے گر جب ولی اس کے لیے دین لے اور بچے کو تھم دے کہ اس کی جانب سے مال کی صانت اٹھائے ۔ پس کفالت صحیح ہوگی اور میہ ادائیگی میں اذن ہوگا ''محیط''۔

طرح اگروہ اہانت کے بیر دکرنے یادین کے بیر دکرنے کی ضانت اٹھاتے جس طرح اس کی وضاحت آگے (مقولہ 25551 میں) آئے گی۔ بیین سے مرادوہ چیز ہے جس کی ذات کی ضانت اٹھائی جائے جس طرح مخصوبہ شے کی ضانت ہوتی ہے جس طرح قول گزر چکا ہے۔

كفاله كي ابليت

25343\_(قولد: فَلَا تَنْفُنُ مِنْ صَبِيّ وَلَا مَجْنُونِ) يَتَى بِي كَا جانب سے كفالت نافذ نہ ہوگى اگر چہ بچہ تاجر ہو۔ اوراى طرح اس كے حق بيس كفالت اشانا جائز نہ ہوگا گر جب وہ تاجر ہو۔ اگر كفالت بي كے ليكوئى آدمى اشا تا ہے توبيد كفالت كفيل كولازم ہوجائے گی جس كی وجہ سے اس سے مواخذہ كيا جائے گا۔ اور بي كو مجور نہ كيا جائے گا كہ وہ ساتھ حاضر ہوگر جب اس آدى نے كفالت اس بي كے مطالبہ پر اشائى ہوجب كہ بي تاجر ہو يا مطلقا اس كے باپ كے مطالبہ پر كفالت اشائى ہوجب كہ بي تاجر ہو يا مطلقا اس كے باپ كے مطالبہ پر كفالت اشائى ہوجب كہ بي تاجر ہو يا مطلقا اس كے باپ كے مطالبہ پر كفالت اشائى ہوجب كہ بي تاجر ہو يا مطلقا اس كے باپ كے مطالبہ پر كفالت اشائى ہوجب كہ بي تاجر ہو يا مطلقا اس كے بات كی مدى سے جان چھڑا ہے۔ ہو۔ اگر وہ بي خوال ہوگا وہ بي كی ذات كی كفالت اشا تا ہے كہ اگر اس نے حق ادا نہ كيا تو جو بجھاس كے ذمہ ثابت ہوگا وہ ادا كر كا توبي شس كى كفالت جائز ہوگى اور بي پر اس كے باپ يا اس كے وصی جو فيصلہ كيا تو وہ فيل پر لازم ہوگا۔ اور كفيل بي ادا كر بي كامطالبہ بيس كی مطالبہ بيس كر مے گا مگر جب باپ يا وسی اسے صانت اٹھانے كا تھم دے۔ يہ دی كا فی الحام ، سے خوص ہے۔

25344\_(قوله: إلَّا إذَا اسْتَدَانَ لَهُ وَلِيُّهُ) يهان ولى مرادوه خُصْ ہے جے اس پرولايت حاصل مووه باپ مو يادسى مووه نفقہ كے ليے ياكسى اور چيز كے ليے قرض لے جس كے سواكوئى چاره كارند مو۔

25345\_(قوله: وَأَمَوَهُ أَنْ يَكُفُلَ الْمَالَ عَنْهُ) مال كى قيدلگائى يفس سے احتراز كرنے كے ليے ہے۔ كيونكه دين كى ضانت اس كولازم ہو چكى ہے يعنى بغيركسى شرط كے سبى كولازم ہو چكى ہے۔ پس شرط اس ميں صرف تا كيد كااضافه كرے گو پس وہ متبرع نہيں ہوگا۔ جہال تك نفس كى ضانت كاتعلق ہے وہ توباپ ياوسى كى ذات كوسپر دكرنا ہے بياس كے ذمه نہيں۔ پس وہ اس ميں متبرع ہے توبيہ جائز نہيں۔ '' بحر'' سے ''البدائع'' سے قال كيا ہے۔

25346\_(قوله: وَيَكُونُ إِذْنَا فِي الْأُهَاءِ) كيونكه وصى اداكر نے ميں اس كانائب ہوتا ہے جب اس نے اسے ضانت كا تكم ديا تو ادائيگى كى اجازت دى۔ پس اس پرادائيگى لازم ہوگى۔ " ننهر" نے "الحيط" سے قال كيا ہے۔

وَمُفَادُهُ أَنَّ الصَّبِىَّ يُطَالَبُ بِهَنَ الْمَالِ بِمُوجِبِ الْكَفَالَةِ وَلَوْلَاهَا لَطُولِبَ الْوَكِىُ نَهْرٌ، وَلَا مِنْ مَرِيضِ إِلَّا مِنْ الشُّكُثِ، وَلَا مِنْ عَبْدٍ وَلَوْمَا ذُونًا فِي التِّجَارَةِ، وَيُطَالَبُ بَعْدَ الْعِتْقِ إِلَّا إِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى، وَلَا مِنْ مُكَاتَبٍ وَلَوْبِإِذْنِ الْمَوْلَى

اس سے بیمستفاد ہوتا ہے کہ کفالت کے نتیجہ میں بچے سے اس مال کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر کفالت نہ ہوگی تو ولی سے مطالبہ کیا جائے گا'' نہر''۔اور مریض کی جانب سے کفالت نافذ نہ ہوگی گر مریض کے تبائی مال سے کفالت نافذ ہوگی غلام کی جانب سے کفالت نافذ نہ ہوگی اگر چہ اس غلام کو تجارت کی اجازت ہو۔اگروہ غلام کفالت اٹھالیتا ہے تو آزادی کے بعد اس سے مطالبہ کیا جائے گا گر جب آقا اسے اجازت دے اور مکاتب کی جانب سے کفالت نافذ نہ ہوگی گر جب آقا اجازت دے دے۔

25347\_(قوله: وَلَوْلاَهَا لَطُولِبَ الْوَلِيُ ) يعنى الركفالت نه بوتوصرف ولى مصطالبه كياجائ كار

25348\_(قوله: وَلاَ مِنْ مَرِيضِ إِلَّا مِنْ الثُّلُثِ) اور مريض کی جانب سے کفالت سيح نہيں مگروہ اپنے ايک تہائی مال کے برابر کی صانت اٹھا سکتا ہے۔لیکن جب اس نے وارث کے لیے یا وارث کی جانب سے صانت اٹھا کی تو یہ کفالت اصلاً صحیح نہ ہوگی۔اگر اس مریض پراتناوین ہو جواس کے مال کو محیط ہوتو یہ کفالت باطل ہوگی۔اگروہ کفالت اٹھائے جب کہ اس پروین نہ ہو پھر اس نے اجبنی کے لیے ایسے قرض کا اقر ارکیا جو مال کو گھیر لے پھر مرجائے تو مکفول لہ کی بجائے وہ آ دمی اس پروین نہ ہو پھر اس نے اقر ارکیا تھا۔اگروہ قرض ، مال کا اصاطہ نہ کرےاگر دین اوا کرنے کے بعد جو مال باتی ہی جاتا ہے اس کے ایک تہائی سے کفالت اور ہوجاتی ہو پوری کفالت صحیح ہوگی ورنہ تیسر سے حصہ کے برابر کفالت وارث گی۔اگر مریض بیا قر اور کے لئے یا وارث کی اگروہ کفالت وارث کے لئے یا وارث کی جانب سے نہ ہو۔اس کی ممل بحث ' تا تر خانے'' کی انیسوں فصل میں ہے۔

25349\_(قولہ: وَلَا مِنْ عَبُدٍ) لِعِنْ عْلام کی جانب سے ننفس کی کفالت سیحے ہے اور نہ ہی مال کی کفالت سیحے ہے جس طرح'' الکافی'' میں ہے۔خواہ وہ اپنے آتا یا اجنبی کی کفالت اٹھائے جس طرح'' تا تر خانیۂ' میں ہے۔

25350 (قوله: إلَّا إِنْ أَذِنَ لَهُ الْمَوْلَى) مَّر جب مولا يا اجبنى كى ضانت الله نے كَ آقا اجازت دے جب وہ مديون موتو الله نه به توتواس كى كفالت الله ناصحح بوگا ـ اى طرح لونڈى، مد برہ اور ام ولد كا معاملہ ہے ۔ اگر وہ مديون به تو وجب تك وہ آزاد نہيں بهو گاس پركوئى چيز لازم نه بوگى ۔ " تا تر خانيه " ـ اس پر كمل گفتگو كتاب الحوالہ سے تھوڑ الپہلے (مقولہ 25814 ميس) آئے گ ۔ گاس پركوئى چيز لازم نه بوگى ۔ " تا تر خانيه " ـ اس پر كمل گفتگو كتاب الحوالہ سے تھوڑ الپہلے (مقولہ 25814 ميس) آئے گ ۔ معاملہ كيا ۔ 25351 وقوله : وَلَا مِنْ مُكَاتَب الله ) اور مكاتب كى آزادى كے بعد اس سے كفالت كے بارے ميں مطالبہ كيا جائے گا - يواس صورت ميں ہے جب وہ اجبنى كى ضانت الله ائے جس طرح " البحر" ميں ہے ۔ اور يہ تھى كہا: مكاتب اور ماذون البحر آقا كى ضانت الله الله كي تو يہ ہے كہ اس كى قيد بيدلگائى جائے كہ جب بيدكفالت آقا كے تكم سے اسے آقا كى ضانت الله اكثر ميں اى طرح ديكھا جے كہ اس كى قيد بيدلگائى جائے كہ جب بيدكفالت آقا كے تكم سے ہو ۔ پھر ميں نے " عقد الفرائد" ميں اى طرح ديكھا جے" المبسوط" كى طرف منسوب كيا گيا ہے ۔

(وَالْهُدَّىَ) وَهُوَ الدَّائِنُ (مَكُفُولٌ لَهُ وَالْهُدَّىَ عَلَيْهِ) وَهُوَ الْهَدُيُونُ (مَكُفُولٌ عَنْهُ) وَيُسَمَّى الْأَصِيلَ أَيْضًا وَالنَّفُسُ أَوْ الْهَالُ الْهَكُفُولُ مَكُفُولٌ بِهِ وَمَنْ لَزِمَتْهُ الْهُطَالَهَةُ كَفِيلٌ وَوَلِيلُهَا الْإِجْهَاعُ وَسَنَدُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الزَّعِيمُ غَارِمٌ

مری وہ قرض خواہ ہوتا ہے اسے مکفول لہ کہتے ہیں اور مرقی علیہ جو مدیون ہوتا ہے اسے مکفول عنہ کہتے ہیں اسے اصیل بھی کہتے ہیں نفس مال کومکفول بہ کہتے ہیں جس پرمطالبہ لازم ہوتا ہے اسے کفیل کہتے ہیں۔اس کی دلیل اجماع ہے۔اور اجماع کی سند (بنیاد)حضور منائنڈیلیل کا فرمان ہے:المزعیم غادم، یعنی ضامن پرلازم ہے کہ مطالبہ کے وقت اداکرے

میں کہتا ہوں: کتا ب الحوالہ سے تھوڑ اپہلے غلام کے بارے میں آئے گا کہ اس میں یہ قیدلگائی ہے کہ وہ غلام اس دین سے مدیون نہ ہوجواس کے پورے مال کومحیط ہو۔

25352\_(قولہ: وَالْمُدَّعَى) مدى اسے كہتے ہيں جس كااس كے مقروض پر دعوىٰ كاحق ہوتا ہے۔ كيونكه فيل كے عطا كرنے ميں بالفعل دعوىٰ لا زمنہيں ہوتا۔

25353\_(قوله: مَكُفُولُ لَهُ)اسے طالب بھی كہتے ہيں۔

25354 (قوله: مَكْفُولٌ عَنْهُ) يه كفاله مال مين ہوتا ہے كفاله فس مين نہيں ہوتا۔ ' البحر' ميں ' تا تر خانيہ' سے مروى ہے: جس كى ذات كى كفالت اٹھائى گئى ہوا ہے مكفول بہ كہتے ہيں اسے مكفول عنہ بيں كہتے ليكن ' خير رملی' نے كہا ہے: ہم نے بعض علما ءكو يہ كہتے ہوئے پايا ہے۔' تا تر خانيہ' ميں ' الذخيرہ' سے مروى بيد پايا گيا ہے۔

25355\_(قولہ: کَفِیلٌ) اسے ضامن جمین جمیل ، زعیم ، صبیر اور قبیل کہتے ہیں۔اس کی کمل بحث' رملی'' کے حاشیہ' البحر''میں ہے۔

کفالہ کی دلیل اجماع اور اجماع کی سندحدیث شریف الزعیم غارم ہے

25356\_(قولہ: وَسَنَدُهُ ) یعنی اجماع کی سند کیونکہ کوئی اجماع مستند کے بغیر نہیں ہوتا اگر چہاس کے بارے میں ہماراعلم ہونالا زمنہیں۔

7 25357 (قوله: قَوْلُهُ عَكَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَاهُ الزَّعِيمُ غَادِهُ) يعنى جب ضامن ہمطالبہ كيا جائے تواس پرادا
کرنا لازم ہوتا ہے۔ يہ كفالت كے حكم كابيان ہے۔ اور حدیث جس طرح "الفتى" میں ہے اے" ابوداؤ ذاور" ترفدى" نے
دوایت كيا ہے اور كہا: حدیث من ہے(1) \_" الفتى" میں اس كے مشروع ہونے كوالله تعالی كفر مان : وَلِمَنْ جَآعَ بِهِ حِمْلُ
بَعِيْدٍ وَّ اَنَا بِهِ ذَعِيْمٌ ۞ (يوسف) ہے استدلال كيا ہے۔ علی عام عمول ہے كہ جودليل كتاب ميں وارد ہوئى ہوا ہے اس پر جوسنت ميں ہوتى ہے۔ شارح نے اس كا اصلا ذكر نہيں كيا كونكہ وہ تو اس شخص كواجرت پر لے رہے ہیں جو مقدم كرتے ہیں جوسنت ميں ہوتى ہے۔ شارح نے اس كا اصلا ذكر نہيں كيا كونكہ وہ تو اس شخص كواجرت پر لے رہے ہیں جو

<sup>1</sup> سنن ترزى، كتاب الزكوة، باب نفقة الهرأة من بيت زوجها، جلد 1 منح 393، مديث نمبر 606

وَتَرُكُهَا أَخُوطُ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ الزَّعَامَةُ أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وَأَوْسَطُهَا نَدَامَةٌ، وَآخِرُهَا غَرَامَةٌ مُجْتَبَى (وَكَفَالَةُ النَّفْسِ تَنْعَقِدُ

اور ضانت اٹھانے کے ترک میں زیادہ احتیاط ہے'' تورات'' میں مکتوب ہے: کفالت کا آغاز ملامت ہے، اس کا اوسط ندامت ہےاوراس کا آخر غرامت ہے۔''مجتبیٰ'۔اورنفس کی کفالت منعقد ہوجاتی ہے

صاع لے آئے اس کی اجرت ایک اونٹ کا ہو جھ ہے۔ اور جو آ دمی کسی کو اجرت پر لیتا ہے اس پر اجرت کی صانت لازم آتی ہے۔
ہے۔ لیکن اس کا جو اب یہ ہے کہ فیل باوشاہ کا قاصد تھا کسی کو اجرت پر رکھنے کا وکیل نہیں تھا اور قاصد تو سفیر تھا گویا اس نے کہا:
بادشاہ کہتا ہے جو اس کو لے کر آئے گا اس کے لیے ایک اونٹ کا ہو جھا نعام ہوگا۔ پھر قاصد نے کہا: میں اونٹ کے اس ہو جھ کا زعیم یعنی فیل ہوں۔ اس بارے میں 'انہ' میں بحث کی ہے۔

25358 (قوله: وَتَوْكُهَا أَخُوطُا) یعنی اے موت کا خوف ہو ۔ کیونکہ وہ اپنے آپ پر قابونہیں رکھتا جواس نے بینی کی ہے یا مراد سے ہال کی سلامتی میں زیادہ احتیاط ہے۔ نہ کہ دیانت کے بارے میں زیادہ احتیاط ہے۔ کیونکہ جب اچھی نیت کے ساتھ کفالت اٹھائی جائے توبیطاعت ہوگی جس پر اس کو بدلہ دیا جائے گا۔''افتح''میں کہا: کفالت کے جاس جلیل ہیں۔ اس میں اس طالب (مدعی) کی پریشانی کو دور کیا جاتا ہے جے اپنے مال کے بارے میں خوف ہوتا ہے اور مطلوب کی پریشانی کو دور کیا جاتا ہے جسے اپنے مال کے بارے میں خوف ہوتا ہے اور مطلوب کی پریشانی کو دور کیا جاتا ہے جسے اپنی کہ وقت ہوتا ہے۔ کیونکہ جو چیز دونوں کو پریشان کر رہی تھی اس کی مؤنت کی ذمہ داری اٹھا کی جاتا ہے۔ سے بین اس کی مکمل بحث اس میں ہے۔ کی جاتا ہے۔ اس کی مکمل بحث اس میں ہے۔

25359 (قولد: مَكْتُوبٌ فِي التَّوْدَاقِ الخ) مِن نے ''الملتقط'' میں دیکھا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: روم کے دروازوں میں سے ایک درواز سے پر کھا ہوا ہے۔ اس میں اس سے پچھذا کد ہے۔ اور جواس کی تصدیق نہ کرے تو وہ تجربہ کر لے کے درواز سے کہاں تک کہ کام تی سے آزمائش کی پہیان کر لے۔

ابتداءً گفالت ملامت اوسط ندامت اور آخر غرامت ہے

25360 (قوله: أَذَلُهَا مَلَامَةٌ) بعض نسخو میں اولها کا لفظ ساقط ہے۔ یہ 'البح' میں 'المجتبیٰ' سے مروی ہے۔
الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ مرادیہ ہے کفالت کے بعد ابتدا میں اس کی اپنی ذات یا لوگوں کی جانب سے ملامت واقع ہوتی ہے
پھر جب مال کا مطالبہ ہوتا ہے اپنے مال کے تلف ہونے پرشر مندہ ہوتا ہے پھراس کے بعدوہ مال کو چٹی خیال کرتا ہے یا مکفول
ہو حاضر کرنے پراپنے آپ کو تھکا تا ہے کیونکہ چٹی ضرر کو لازم ہوتی ہے۔ اس سے الله تعالیٰ کا یہ فر مان ہے: اِنَّ عَذَا اَبْهَا کَانَ

# کفیل کا کفالہ سے ہے

25361\_ (قوله: وَكَفَالَةُ النَّفُسِ تَنْعَقِدُ الخ)" الكنز" كي عبارت ہے: و تصح بالنفس وان تعددت

بِكُفَلْتُ بِنَفْسِهِ وَنَحْوِهَا مِتَّا يُعَبَّرُبِهِ عَنْ بَكَنِهِ كَالطَّلَاقِ، وَقَدَّمْنَا ثَنَّةَ أَنَّهُمُ لَوْ تَعَادَفُوا إِطْلَاقَ الْيَهِ عَلَى الْكُفَلْتُ الْيَافِي وَقَدَّمُ لَا يَعْفِهِ أَوْ رُبِّعِهِ (وَ) تَنْعَقِدُ الْجُهُلَةِ وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ فَكَذَا فِي الْكَفَالَةِ فَتُحُ (وَ) بِجُزُء شَائِع كَكَفَلْتُ (بِنِصْفِهِ أَوْ رُبِّعِهِ) (وَ) تَنْعَقِدُ (بِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْكَفَالَةِ فَتُحُ (وَ) بِجُزُء شَائِع كَكَفَلْتُ (بِنِصْفِهِ أَوْ رُبِّعِهِ) (وَ) تَنْعَقِدُ (بِنْ مِنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَاللَّةُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

جب وہ کہے: کفلت بنف۔ (میں نے اس کی ذات کی صانت اٹھائی) اورائ طرح اس جیسے الفاظ کے ساتھ جس کے ساتھ اس کے بدن و تعبیر کیا جاتا ہے ہم نے پہلے وہاں یہ بیان کیا کے بدن و تعبیر کیا جاتا ہے ہم نے پہلے وہاں یہ بیان کیا تھا کہ اگر لوگوں میں یہ متعارف ہو کہ یہ کا اطلاق پوری ذات پر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ کفالہ میں معاملہ ای طرح ہے۔ اور مشترک جز کے ذکر کرنے سے جیسے اس کے نصف یا چوتھائی کی کفالت اٹھائی تو کفالت واقع ہوجائے گی۔ اور کفالت اٹھائی تو کفالت واقع ہوجائے گی۔ اور کفالت منعقد ہوجاتی ہے جب وہ کہے: ضہنتہ (میں نے اس کی ضانت اٹھائی) مجھ پرلازم ہے یا میرے ذمہ ہے۔

''انہ'' میں کہا: یعنی وہ مدیون سے ایک فیل لیتا ہے پھرایک فیل لیتا ہے یا کفیل کا کفیل ہوتا ہے خمیر کونفس کی طرف لوٹا نا جائز ہے۔اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آ دمی کئی افراد کی ضمانت اٹھائے۔ پہلاقول زیادہ ظاہر ہے۔ہم نے پہلے (مقولہ 25327 میں)''کافی الحاکم'' سے نقل کیا ہے کہ فیل بالمال کی کفالت بھی صحیح ہے۔

25362\_(قوله: بِكَفَلْتُ بِنَفْسِهِ) فا پرفته ال كره سے زیادہ فضیح ہے اور یہ عال كے معنی میں ہوگا۔ پس وہ اپنے مفعول كی طرف بغیر واسطہ كے متعدى ہوگا۔ الصممن سے ارشاد باری تعالی ہے: وَّ كَفَلْهَا ذَ كُو يَّا (آل عمران: 27) اور یہ ضبن اور التذم كے معنی میں ہوگا اور حرف كے ساتھ متعدى ہوگا۔ کثیر فقہاء كنز ديك اس كا خود بخو دمتعدى ہونا يہ ايسا استعال ہے جومؤول ہے۔''رملی'' نے''شرح الروض' سے نقل كيا ہے۔

25363\_(قولله: يُعَبَّرُ بِهِ عَنُ بَكَنِهِ) لِعِن اس كوه اعضاء جن سے پورے بدن كى تعبير كى جاتى ہے جيے رأس (سر)، وجه (چېره)، رقبة ،عنق (گردن)، بدن اور روح - طلاق ميں فرج كاذكركيا ہے يہاں اس كاذكرنہيں كيا - علاء نے كہا: چاہے كہ كفالت صحيح ہوجب وہ عورت ہو۔'' تاتر خاني' ميں اى طرح ہے۔''نہ'' ۔ اس كى كمل بحث اس ميں ہے۔

25364\_(قوله: وَبِجُزُء شَائِع الح) كيونكه كفالت كي تعين فس واحد تقييم كوقبول نهيس كرتا \_ بعض مشترك كاذكر اس كل كذكر كلار كالمرح ب الركفيل في جز كوابنى ذات كي طرف منسوب كياجيد كفل لك نصفى اوثلثى توبي جائز نهيس موكار "السراج" ميس اس طرح ب ليكن اگريكها جائد: السي چيز كي بعض كاجوتقيم كوقبول نهيس كرتابياس كي كل كذكر كي طرح ب توحال ميس كوئي فرق نه موكار "نهر" -

25365\_(قوله: وَ تَنْعَقِدُ بِضِنْتُهُ الخ) جہاں تک ضمنته کا تعلق ہو یہ کفالت کے مقتفا کی تصریح ہے۔ کیونکہ وہ اتاہم کا ضامن ہوجا تاہم اور عقد اس کے موجب کی تصریح کے ساتھ منعقد ہوجا تاہم جس طرح نیج تملیک کے ساتھ منعقد ہوجاتی ہے۔ جہال تک علی اتعلق ہے یہائے او پر کسی شے کو لازم کرنے کا صیغہ ہے۔ اس وجہ سے''قاری الہدائي'

فياديٰ شامي: جلدنهم

نے فتویٰ دیا ہے: اگراس نے کہا: جوحق فلال پر تھامیں نے اسے اپنے او پر لازم کیا ہے تو یہ کفالت ہوگی۔اور الی یہ علی کے معنی میں ہے۔اس کی کمل بحث' النہ' میں ہے۔

پھریہ جان لوکہ کفالہ کے الفاظ وہ ہیں جوعرف اور عادت میں ذمدداری اٹھانے کامعنی رکھتے ہوں۔'' جامع الفتادیٰ'' میں ہے: هذا الت، هذا علی، انا کفیل به، انا قبیل به، انا زعیم به یہ میرے ذمہ ہے، میں اس کا ضامن ہوں۔ یہ تمام الفاظ کفالہ بالنفس کے متعلق ہیں کفالہ بالمال نہیں۔'' تا تر خانیہ'۔

'' کافی الحاکم''میں ہے:اس کاقول ضہنت، کفلت، هوالی، هوعلیٰ میں (اس کا ضامن ہوں) پیسب الفاظ برابر ہیں وہ اس کے نفس کا کفیل ہوگا۔ پھر کفالہ بالمال میں ذکر کہا ہے: جب اس نے کہا: اگر فلاں تیراحق دیے سے پہلے مرگیا تووہ میر ہے ذمه ہے توبیجائز ہوگا۔اس سے بیمعلوم ہوگیا کہان کا قول ہوالی، ہوعلیٰ بیاس کے نفس کی کفالت ہوبیاس وقت ہوگا جب ضمیراس آدمی کے لیے ہوجس کی کفالت اٹھائی ۔ گر جب ضمیر مال کے لیے ہوتو وہ کفالہ بالمال ہوگی ۔ ای طرح باقی ماندہ الفاظ ہیں۔'' تاترِ خانیہ' میں بھی''الخلاصہ' ہے مروی ہے:اگراس نے رب المال ہے کہا: میں اس مال کا ضامن ہوں جواس کے ذمه ہے تو سیحتی ضانت ہوگی۔ پھراس نے کہا: اگراس نے دعویٰ کیا کہاں نے ایک غلام غصب کیااوروہ غلام اس کے ہاتھ میں مرگیا تواس نے کہا: اسے چھوڑ دومیں غلام کی قیمت کا ضامن ہوں وہ ای ساعت اس سے قیمت لے لے گا اسے گواہوں کے ساتھ ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ تیرے لیے یہ امر ظاہر ہو چکا ہے'' تا تر خانیہ' سے جوتول پہلے گزراہے: من ان هذا الفاظ كفالة نفس لا كفالة مال اس سے بيمرادنہيں كه بياصلاً كفالت مالنہيں بلكهمراديه بے جب وه كمي: انا به کِفیل اوزعیم الخ (میں اس آ دمی کا ضامن ہوں ) تو بیے کفالت بالنفس ہوگ۔ کیونکہ بیہ مال کی کفالت سے اونی درجے کی ہو گ-انہوں نے کفالہ مال کی تصریح نہیں گی۔ بیصورت مختلف ہوگی جب بیالفاظ مال پرمتوجہ ہوں۔ کیونکہ بیکفالہ مال ہوں گے۔ کیونکہ بیاس میں صریح ہے تواس سے ادنی کا ارادہ نہیں ہوگا۔ ادنی کفالہ باننفس ہے۔ کیونکہ مال یا اس کی ضمیر کی تصریح کی ہے۔''شلبی'' نے''شیخ ابونصر اقطع'' کی'' قدوری'' کی جوشرح ہےاس سے نقل کیا ہے: جب بیر ثابت ہو کہ بیالفاظ ایسے ہیں جن کے ساتھ صفانت صحیح ہوتی ہے تونفس کی صفانت اور مال کی صفانت میں کوئی فرق نہیں۔ جب اس نے کہا: صدنت زیدا، انا كفيل به، هوعلى، هوالى توبيكفاله نفس بوگاجس طرح " الخيرية ، مين اس كافتو كل ديا ہے۔ جب اس نے كہا: تيرااس پرجو مال ہے میں اس کا ضامن ہوں تو یہ قطعا کفالہ مال ہوگا۔ مگر جب وہ مکفول بداس کاعلم ندر کھتا ہو کہ بیر کفالہ نفس ہے یا کفالہ مال ہے تواصلاً کفالت صحیح نہیں جس طرح اس کی وضاحت قریب ہی (مقولہ 25328 میں ) آئے گی۔اس سے بیمعلوم ہوتا ہے كى دەشلىي، نے ، نشرح الاقطع، كاجوقول گزر چكاہے، اس كے بعد جوكها ہے اس ميں كوئى وضاحت نبيس: يه كہنا چاہيے: يه الفاظ جب مطلق ذكر كيے جائيں توانہيں كفاله بالنفس پرمحمول كرنا چاہيے جب و ہاں كفاله بالمال پرقرينه ہوتو اس وقت پيكفاله بالمال کے لیے خالص ہوجائیں گے۔ کیونکہ جب مکفول برکواس کاعلم نہ ہوجیسے وہ کہے اس کی صورت میر ہے کہ وہ کہے انا أَوْعِنْدِى رَأَوْ أَنَابِهِ زَعِيمٌ أَى كَفِيلٌ رَأَوْ قَبِيلٌ بِهِ أَى بِفُلَانٍ ، أَوْ غَرِيمٌ ، أَوْ حَبِيلٌ بِهَ غَنَى مَحْمُولِ بَدَائِعُ يامِرے ذمہ ہے يا مِس اس كاضامن ہوں يا مِس فلا ل كاضامن ہو يا مِس اس كى ذمه دارى اٹھانے والا ہوں۔ يعنى وہ زعيم، كفيل قبيل ياحميل كالفظ استعال كرے

ضامن میں ضامن ہوں اس نے نفس اور مال کی تصریح نہیں کی توبیکفالت اصلاً صحیح نہ ہوگی جس طرح آ گے (مقولہ 25368 میں) آئے گا۔ پس ان کا قول: تحسل علی ال کفالة بالنفس پیمنقول کے خالف ہے جس طرح تو اس کو پہچا نتا ہے۔

ہاں، اگر دونوں میں سے ایک پر قرینہ قائم ہوجائے تو یہ کہنا ممکن ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ جس طرح کوئی کہنے والا کہے: میرے لیے اس آ دمی کے ضامن بن جاؤتو دوسرا کہے: میں ضامن ہوں۔ یہ کفالہ نفس پر قرینہ ہے اگروہ کہے: اس پر جو میراحق ہے اس کے ضامن بن جاؤتو وہ کہے: میں ضامن ہوں تو یہ مال پر قرینہ ہوگا۔ کیونکہ جواب میں اس چیز کولوٹا یا جاتا ہے جس کاذکر سوال میں ہوتا ہے، فافہم، اس مسئلہ کی وضاحت کوغنیمت جان لو کیونکہ اس کی وضاحت اس کتاب کے علاوہ میں نہیں یاؤگے۔ولٹلہ الحمد

## عندى كےلفظ سے مراد كفالة نفس اور كفالة مال ہوگا

25366\_(قوله: أَوْعِنْدِى)''البحر'' ميں ''تا تر خاني' سے مروی ہے: لك عندى هذا الرجل يااس نے كہا: دعه الى كانت كفالة يعنى ير كفالة بالنفس ہوگ۔''البحر'' ميں بھى ان كۆل وقال: ان لم او افك به غدا اللخ كے ہال' الخاني' سے يہ قول اُقل كيا ہے: ان لم او افك به فعدا الله الله لدومه الله آگر ميں تجھے يہ الله ندووں تو تير سے ليے مير سے پاس يہ مال ہوتو يہ كفاله فل اس پر لازم ہو جائے گا۔ كوئكہ عندى كا لفظ جب وين ميں استعال ہوتو يہ كفاله فلس اور كفاله مال ہوگا اى مناسبت سے لفظ جس كی طرف متوجہ ہو۔'' الخيري' اور' الحامدي' ميں يہ فتو كل ديا ہے۔ گر جو'' البحر'' ميں' الكنز'' ك قول و بسا عليه كے ہاں ذكر كيا ہے كہ عندى محرف تعليق ميں على كل طرح ہے كفالہ بالمال كافا كہ وہيں ديا بلكہ كفالہ بالنفس كافا كہ وہ دويا ہے۔ گر جو' البحر' ميں اس كانوركيا ہے۔ المنظر على اس كانوركيا ہے۔ اس كار كركيا ہے۔ اس كار كركيا ہے۔ اس كار كيا ہے۔ اس كار كركيا ہے۔ اس كار كيا ہے۔ اس كار كيا ہے۔ اس كار كيا ہے۔ اس كار كركيا ہے۔ اس كار كيا ہے۔ اس كار كيا ہے۔ اس كار كيا ہے۔ اس كار كركيا ہے۔ اس كار كركيا ہے۔ اس كار كوئا ہے اور جو يہ فول كے ساتھ دو كيات كے مندى كالفظ جب مطلق بولا جائے تو يود يعت كے ليے ہوتا ہے ليكن دين ك قريت كے علي اس كوئال ديا ہوتا ہے ليكن دين ك قريت كے ماتھ دو كار كے ہوتا ہے ليكن دين حقود كے بال ميں ہو كيا ته الله القرار ميں ہے۔'' ركان' نے كہا: اس كا مقتضا ہے ہوا گرائے کی عام ف مندوب كيا ہے۔ ''طوطا وى'' نے كہا: اس كار مير کیا ل ہے۔ ''طوطا وى'' نے كہا: اس كار مير کیا ہو ہو كے کہ ہونا کے کہ ہونا کی کار کے میں ہو كے ونكہ ہيا می کوئلہ ہونا کا حال ہے۔ '' المار کو'' کی طرف مندوب كيا ہے۔ ''طوطا وى'' نے کہا: اس كار کوئلہ ہيا کہ کوئلہ ہونا کیا کا حال ہے۔ ۔

### (رَ) تَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ رَأَنَا ضَامِنٌ حَتَّى تَجْتَبِعَا أَنْ حَتَّى رَتُلْتَقِيَا

توبيكفالت ہوجائے گی۔اوراس كےاس قول: ميں ضامن ہوں يہاں تك كرتم دونوں جمع ہويا يبال تك كرتم باہم ملاقات كرو

25368\_ (قوله: وَتَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ أَنَا ضَامِنْ حَتَّى تَجْتَمِعَا الخ) من كبتا مون: يهال مصنف يرايك مئله دوسرے مسکلہ کے ساتھ مشتبہ ہو گیا ہے اس کا سبب عبارت سے کچھ حصہ کا ساقط ہوجانا ہے جوسقوط''الخانیہ' کے اس نسخہ میں ساقط ہوا ہے جس سے انہوں نے اپنی شرح میں نقل کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اس میں کہا: ''الخانیہ' میں کہا ہے: امام "ابویوسف" رطینتی سے مروی ہے اگر اس نے کہا ہے: یہ مجھ پر لازم ہے یہاں تک کہتم دونوں جمع ہوجاؤیا یہاں تک کہتم دونوں آپس میں ملوتو یہ کفالت نہ ہوگ ۔ کیونکہ مضمون کی وضاحت نہیں کی گئی کہ بیفس ہے یا مال ہے جب کہ 'الخانیہ' کی عبارت اس طرح ہے۔امام'' ابو یوسف' روایشیایہ سے مروی ہے:اگراس نے کہا: یہ مجھ پر لا زم ہے یہاں تک کہتم دونوں جمع ہو یااس نے کہا: یہ مجھ پرلازم ہے کہ میں تھے اس تک پہنچاؤں یا تیری اس سے ملاقات کراؤں تو یہ کفالہ بالنفس ہوگی۔اگراس نے کہا: میں ضامن ہوں یہاں تک کہتم دونوں جمع ہوجاؤیا یہاں تک کہتم آپس میں ملوتو یہ کفالہ نہیں ہوگی۔ کیونکہ جس کی ضانت اٹھائی گئی ہےاس کی وضاحت نہیں کی گئی کہوہ نفس ہے یا مال ہے۔ یہ ' الخانیہ'' کی کلام ہے۔' السراج'' میں ہے:اگر اس نے کہا: میہ مجھ پرلازم ہے یہاں تک کہتم جمع ہوجاؤیاتم آپس میں ملاقات کروپس بیجائز ہے۔ کیونکہان کا قول ہوعلی الیی صان ہے جوعین کی طرف مضاف ہے اور ملا قات کواس کی غایت بنایا ہے یعنی ھوعلی میں ضمیر اس شخص کی ذات کی طرف لوٹ رہی ہے جس کی کفالت اٹھائی گئی ہے بس اس کے اپنے غریم (مقروض) کے ساتھ ملا قات تک کفالت ہوگی۔ان کا قول اناضامن حتى تجتمعا اوحتى تلقيا كامعامله مختلف موكأ \_ بس بياصلاً صحيح نه موكا \_ كيونكه ان كاقول اناضامن اس ميس اس چیز کا ذکر نہیں کیا گیا جس کی ضانت اٹھائی گئی کہ کیا وہ نفس ہے یا مال ہے؟ پس دونوں مسلوں میں فرق کی وجیہ ظاہر ہے۔ پس تعبير يل صحح يدب كركها جائ كه كفالت ان كاس قول هوعلى حتى تجتبعا او تلتقيا منعقد موجائ كارانا ضامن حتی تجته عااد تلتقیا ہے منعقد نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس میں ضمون کی وضاحت نہیں پس اس پرمتنبہ ہوجا ہے۔

# کافی الحاکم مذہب کی نص کوفٹل کرنے میں عمدہ ہے

پھرمسکان کافی الحاکم، میں فدکورہے وہ ''کافی الحاکم' جس میں ظاہرروایہ کتب کوجمع کردیا گیا ہے۔ فدہب کی نص کونقل کرنے میں ہے جہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ''الحاکم' نے ''کافی الحاکم' میں کہا ہے: اگر اس نے کہا: انا بدہ قبیل یا کہا: انا بدہ خبیل ہوگا۔ امام'' ابو یوسف' روایتھیا اور امام'' محمد' روایتھیا ہے کہا: ای طرح اگر اس نے کہا: مجھ پر لازم ہے کہ میں تیری اس سے ملاقات کراؤں گایا اس نے کہا: وہ میر سے ذمہ ہے کہ میں تیری اس سے ملاقات کر و ۔ اگر وہ نہ کہے: هو علی وہ ہے یہاں تک کہتم دونوں بھی ہوجاؤیا تم دونوں آپس میں ملویا یہاں تک کہتم دونوں ملاقات کر و ۔ اگر وہ نہ کہے: هو علی وہ میر سے ذمہ ہے۔ اور کہا: میں تیراضامن ہوں یہاں تک کہتم دونوں آپس میں ملوتو یہ باطل ہے۔ مئلہ

وَيَكُونُ كَفِيلًا إِلَى الْغَايَةِ تَتَادُ خَانِيَّةٌ رَوَقِيلَ لَا تَنْعَقِدُ رِلِعَدَمِ بِيَانِ الْمَضْمُونِ بِهِ أَهُو نَفُسْ أَوْ مَالُ ، كَمَا نَقَلَهُ فِي الْخَانِيَّةِ عَنُ الثَّانِ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمَنْهَبَ، لَكِنَّهُ اسْتَنْبَطَ مِنْهُ فِي فَتَاوِيهِ أَنَّهُ لَوْقَالَ الطَّالِبُ ضَيِنْت بِالْمَالِ ، وَقَالَ الضَّامِنُ إِنَّمَا ضَيِنْت بِنَفْسِهِ لَا يَصِحُّ

اوروہ غایت تک ضامن ہوگا'' تا تر خانیہ'۔ایک قول بیکیا گیا ہے: کفالت منعقد نہ ہوگی۔ کیونکہ جس کی ضانت اٹھائی گئی ہے وہ واضح نہیں ہے کیا وہ نفس ہے یا مال ہے جس طرح''الخانیہ' میں امام'' ابو یوسف' رطینے ایسے سے کیا ہے۔مصنف نے کہا: ظاہر میہ ہے کہ یہ مذہب نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے'' فآوئ' میں بیاستنباط کیا ہے:اگر طالب نے کہا: تو نے مال کی ضانت اٹھائی ہے اور ضامن نے کہا: میں نے اس کے نفس کی ضانت اٹھائی ہے تو بیٹے کے نہ ہوگا۔

میں امام'' ابو صنیفہ' رائٹیلیکا قول ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے بیمعلوم ہوگیا کہ ظاہر روایت میں اس مسئلہ میں امام'' ابو صنیفہ' رائٹیلیکا کوئی قول نہیں ہے۔ ظاہر روایت میں مسئلہ صرف' صاحبین' روالنظیا ہا سے منقول ہے۔ اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ' الخانیہ' کا قول و عن ابی یوسف بیا اختلاف کی حکایت کے لیے نہیں اور نہ ہی تمریض کے لیے ہے بلکہ بیاس امرکی وضاحت کے لیے ہے کہ بیقول امام'' ابو یوسف' روائٹیلی سے منقول ہے۔ امام'' محمد' روائٹیلی سے ای طرح مروی ہے جس طرح تجھے علم ہو چکا ہے۔ جب د' امام صاحب' روائٹیلی سے مروی نص موجو رنہیں تو ثقہ علاء نے جو آپ کے اصحاب سے قول قبل کیا ہے اس پر ممل کرنا لازم ہوگا جس طرح اس کے کل میں معلوم ہو چکا ہے۔

25369 (قوله: تَتَادُ خَانِيَّةٌ) اس کی عبارت ہے: بیر میرے ذمہ ہے یہاں تک کہتم دونوں جمع ہوجاؤ تو وہ اس فایت کا کفیل ہوگا جس فایت کا اس نے ذکر کیا ہے۔ ''المصنف' نے ''المخ'' میں ای طرح ذکر کیا ہے۔ اور تو اچھی طرح باخبر ہے کہ بیدوہ مسکلہ نہیں ہے جس کا ذکر انہوں نے اپنے متن میں کیا ہے کہ بیدوہ مسکلہ جس کا ذکر انہوں نے اپنے متن میں کیا ہے کہ بیدوہ مسکلہ جس کا ذکر انہوں ہوتی جس طرح تم نے ابھی اس سے آگاہی حاصل کر لی ہے۔

25370 (قوله: كَمَا نَقَلَهُ فِي الْخَانِيَةِ) بم نِ آپُو الخاني ' كى عبارت گوش گزار كردى ب

25371 (قوله: قال المُصَنِّفُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمَنْهَبَ) انه كي خميراس قول كي طرف لوث ربى ہے جے امام' ابو يوسف' روالتِّعليہ سے قال کیا ہے۔ یہ وہی قول ہے جے متن میں دقیل: لا کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اور تو یہ جان چکا ہے کہ منہ ہیں دونوں مسکے ہیں ایک میں کفالت سے جے نہیں دونوں منہ میں دونوں مسکے ہیں ایک میں کفالت سے جاور دوسرے مسکد میں کفالت سے خہیں دونوں میں اختلاف و کرنہیں کیا گیا۔ جس طرح ہم نے انجی (مقولہ 25368 میں) اسے بیان کردیا ہے۔

25372 (قوله: لَكِنَّهُ اسْتَنْبَطُ الخ) يعنى مصنف نے اپنی شرح میں کہاہے، پیذہب نبیں لیکن اپنے فآوی میں اس سے اس کا استنباط کیا ہے۔ استنباط کی وجہ یہ ہے: طالب اور ضامن ایک امر پر شفق نہیں ہوتے پس یہ معلوم نہیں کہ جس کی ضانت اٹھائی گئی ہے وہ کیا ہے۔ وہنس ہے یا مال ہے۔ پس کفالت صحیح نہ ہوگی۔

ثُمَّ قَالَ وَيَنْبَغِى أَنَّهُ إِذَا اعْتَرَفَ أَنَّهُ ضَمِنَ بِالنَّفُسِ أَنْ يُؤاخَذَ بِإِثْمَادِةِ فَرَاجِعُهُ (كَمَا) لَا تَنْعَقِدُ رِنَى قَوْلِهِ ﴿ أَنَا ضَامِنْ أَوْ كَفِيلٌ (لِمَعْرِفَتِهِ) عَلَى الْمَذْهَبِ، خِلَافًا لِلثَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَلْتَزِمُ الْمُطَالَبَةَ بَلُ الْمَعْرِفَةَ وَاخْتُلِفَ فِي أَنَاضَامِنْ لِتَعْرِيفِهِ أَوْعَلَى تَعْرِيفِهِ وَالْوَجْهُ اللُّرُومُ فَتْحٌ ، كَأْنَاضَامِنْ لِوَجْهِهِ ؛ لِأَنَّهُ يُعَبَّرُبِهِ عَنْ الْجُمْلَةِ سِمَاجٌ ، وَفِي مَعْرِفَةُ فُلَانٍ عَلَى يَلْوَمُهُ أَنْ يَدُلُ عَلَيْهِ خَانِيَّةٌ وَلَا يَلْوَمُ أَنْ يَكُونَ كَفِيلًا نَهُرٌ

پھراس نے کہا: چاہے کہ جب وہ یہ اعتراف کرے کہ اس نے نفس کی ضانت اٹھائی ہے تو اس کے اقرار کے مطابق اس کا مواخذہ ہو۔ پس اس کی طرف رجوع سیجئے۔ جس طرح کفالت منعقذ نہیں ہوتی جب وہ یہ کہے: میں اس کی معرفت کا ضامن یا کفیل ہوں ، یہ فذہب ہے۔ امام'' ابو یوسف' رطینتا یہ نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ اس نے مطالبہ کو اپنے ذمہ نہیں لیا بلکہ معرفت کو اپنے ذمہ لیا ہے اس میں علما کا اختلاف ہے جب وہ یہ کہے میں اس کی پہچان کرنے کا ضامن ہوں۔ کیونکہ وجہ (چہرہ) بول کر پوری ذات مراد کی جاتی ہے۔ ''مراج''۔ اور اس کا قول فلاں کی معرفت میرے ذمہ ہے اس میں اس پر رہنمائی کرے ،'' خانیہ''۔ اس سے میدالزم نہیں آتا کہ وہ اس کا کفیل ہوجائے۔''نہز''۔

۔ 25373\_(قولد: ثُمَّ قَالَ وَيَنْهَ بَيْ النخ) ميں كہتا ہوں: يەسلم ہے جب طالب كفالەنفس كا بھى دعوىٰ كرتا ہو گر جب وہ اس پرصرف كفاله مال كا دعوىٰ كرتا ہو تو كہر يتسليم نه ہوگا كيونكه اقر ارر دكر نے سے رد ہوجا تا ہے اور دعویٰ کے بغیر اقر اركر نے وہ اس پرصرف كفاله مال كا دعویٰ كے بغیر اقر اركر نے والے كامواخذ ونہیں كیا جائے گا۔ ''رحتی'' نے اسے بیان كیا ہے۔

25374\_(قوله:عَلَى الْبَنُهُ هَبِ) كيونكه علاء نے كہا: يہ ظاہرروايت ہے۔ ' الفتح' ميں ' الواقعات' سے يہزائد قل كيا ہے: الله پرفتوى ہے۔ کیا ہے: اللہ پرفتوى ہے۔ کیا ہے: اللہ پرفتوى ہے۔ گیا ہے، اللہ کا سے مروى ہے: اللہ پرفتوى ہے۔

اگرکوئی کہے انا اعرف قاتو وہ گفیل نہیں ہوگا

25375\_(قولد: بِأَنَّهُ لَمُ يَلْتَذِهُمُ الْمُطَالَّبَةَ بَلُ الْمَعْدِفَةَ ) پس يقول اس قول كى طرح ہوجائے گا كدوہ كے كہ ميں تيرے ليے ضامن ہوں كہ ميں تجھے اس پر آگاہ كروں گا يا ميں تيرى اس پر رہنمائى كروں گا۔ يا اس كے گھر كے بارے ميں رہنمائى كروں گا۔ '' فتح ''۔'' البحر'' ميں كہا ہے: اس امر كی طرف اشارہ كيا ہے اگر اس نے كہا: ميں اسے پېچانتا ہوں تو وہ كفيل نہيں ہوگا۔ جس طرح'' السراج'' ميں ہے۔

25376 (قوله: وَالْوَجْهُ اللُّزُوهُ مُ) تعریف ایسامصدر ہے جودومفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے تواس پر میدلازم ہوگا کہ دہ اسے مقروض کی پہچان کراد ہے گا معرفت کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ میصرف اس امر کا تقاضا کرتا ہے کہ فیل مطالب کی پہچان رکھتا ہے۔'' فتح''۔

تو پہلے کامعنی یہ ہوجائے گامیں اس کا ضامن ہوں کہ میں تیرے مقروض کی تجھے پہچان کرادوں گا یہاں اس کی تعریف سے مراد طالب کے لیے معروف ہے۔ اور دوسرے کامعنی بیہ ہیں اس کا ضامن

#### (وَإِذَا كَفَلَ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَثَلًا رَكَانَ كَفِيلًا بَعْدَ الثَّلَاثَةِ ) أَيْضًا أَبَدًا حَتَّى يُسَلِّمَهُ

اور جب اس نے تین دن کے لیے مثلاً کفالت اٹھائی تو وہ تین دن کے بعد بھی ہمیشہ کے لیے ضامن ہوگا یہاں تک کہ وہ اے میر دکر دے۔

ہوں کہ میں اس کی پیچان کراؤں گااس سے بیلازم نہیں آتا کہ وہ طالب کے لیے اسے حاضر کرے۔لیکن''الخانیہ' سے جو تول آگے آرہاہے وہ اس امر کا فائدہ ویتاہے کہ اس پر داہنمائی کرنااس پرلازم ہوجائے گااگرچہ وہ کفیل نہ ہوگا۔''النہ'' میں ہے:

اور جوبیگزرا ہے کہ وہ یوں ہوجائے گا کہ وہ اپنے او پررہنمائی کولازم کررہا ہے اس کی تائیدان کا بیتول کرتا ہے ولا یلازم المنج میتی اس مقروض کے بارے میں رہنمائی کے لازم ہونے سے بیلازم نہیں ہوتا کہ اس کی ذات کا کفیل ہوتا کہ کفالت کے احکام اس پر مرتب ہوں۔ ''نہر''۔ کیونکہ وہ اپنے اس تول''وہ فلاں جگہ ہے پس تواس کی طرف چلا جا'' کے ساتھ اس ذمہداری سے خارج ہوجا تا ہے۔ اس پر بیلازم نہیں ہوگا کہ وہ مطلوب کو حاضر کرے یا جب وہ غائب ہوتو اس کی طرف سنر کرے۔ اس طرح کفالت کے جود وسرے احکام ہیں۔

تتز

میں کہتا ہوں: اگروہ کیے: تیرا جوتق اس پرہے میں تیرے لیے اس کا ضامن ہوں اس پر قبضہ کروں گا اور تجھے دے دوں گا تو یقبض وتسلیم کی کفالت ہوگی جس طرح ہم کفالہ مال کی بحث میں اس کا (مقولہ 25479میں) ذکر کریں گے۔

#### كفالهُ موقتة كابيان

25377 (قوله: وَإِذَا كَفَلَ إِلَى ثُلَاثَةِ أَيَّامِ) اس كا حاصل يہ ہے كہ جب اس نے كہا: ميں نے تيرے ليے زيدكى يا جوزيد پردين ہے اس كى ايك ماہ تك كفالت اٹھائى تووہ فى الحال ہميشہ كے ليے كفيل ہوجائے گا۔ يعنى مہينہ ميں اور اس كے بعد كفيل ہوگا اور مدت كا ذكر ايك ماہ تك مطالبہ كى تا خير كے ليے ہوگا كفالہ كى تاخير كے ليے نہيں ہوگا۔ جس طرح اگروہ ايك غلام بزار کے بدلے میں تین دنوں تک کے لیے بیچتووہ تین دنوں کے بعد ثمن کا مطالبہ کرنے والا ہوگا۔ایک قول یہ کیا گیا ہے:وہ فی الحال فیل نہیں ہوگا بلکہ صرف مدت کے بعد گفیل ہوگا۔''الاصل'' کی عبارت کا ظاہر معنی یہی ہے۔سب کے قول کے اعتبار کرنے کی بنا پراس سے فی الحال مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ یہی ظاہر روایت ہے جس طرح'' تا تر خانیہ' میں ہے۔''السراجیہ' میں ہے یہی اصح ہے:''الصغری'' میں ہے:ای پرفتو کی ہے جس طرح'' البحر'' میں ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کے مقابل وہ تول ہے جوامام'' ابو یوسف' روانی اور امام'' محمہ' رائیٹید نے کہا ہے وہ یہ ہے: اس سے صرف اس مدت میں مطالبہ کیا جائے گا اس مدت کے بعد کفیل بری ہوجائے گا جس طرح ایک آ دی اپنی بیوی سے ظہار کرتا ہے اپنی بیوی سے ایلا کرتا ہے تو یہ دونوں اس مدت میں واقع ہوں گے اور مدت کے گزر نے کے ساتھ باطل ہوجا ئیں گے جس طرح'' النظمیری' وغیر ہا میں ہے ہی ہے: اگر اس نے کہا: میں نے فلال کی ضانت اس لھے ہے ایک ماہ تک اٹھائی ہے تو ماہ گزر نے کے ساتھ کفالت ختم ہوجائے گا۔ اس میں کوئی اختلا نے نہیں۔ اگر اس نے صرف شہراکا ذکر کیا تھا امام'' محمہ'' والی شہر کے ۔ اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: وہ ہمیشہ کے لیے ضامن ہوگا جس طرح اگر وہ کہا تا ساما وہ کے داس ساعت سے لے کرایک وہ الی شہر کے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: وہ میش نے اس ساعت سے لے کرایک میں ضامن ہوں۔

حاصل کلام بیہ بے یا تو وہ الی (تک) کالفظ من (سے) کے بغیر ذکر کر سے گا اور وہ کہے گا'' میں نے ایک ماہ تک اس کی ضانت اٹھائی'' ۔ بیمتن کامسکلہ ہے لیس وہ ماہ کے بعد ضامن ہوگا اور اس سے فی الحال مطالبہ نہ کیا جائے گا۔امام'' ابو یوسف'' رولتے علیہ اور امام'' حسن' کے نزدیک وہ صرف مدت میں ضامن ہوگا۔ یا تو مین اور الی کا ذکر کیا جائے گا بس وہ کہے گا: میں نے آج سے ماہ تک اس کی ضانت اٹھائی تو وہ صرف مدت میں ضامن ہوگا اس میں کوئی اختلا ف نہیں۔

یا تو نہ من ذکر کیا جائے گا اور نہ ہی الی ذکر کیا جائے گا۔ اور وہ کہے گا: میں نے اس کی ایک ماہ یا تین ماہ ضانت اٹھائی۔ اللّی قول میدکیا گیا ہے: بید وسرے قول کی طرح ہے۔'' تا تر خانیہ'' میں'' جمع النّفاریق'' سے مروی ہے: اس نے کہا: ہمارے اہل زمانہ کا اعتاد ہے کہ وہ دوسرے قول کی طرح ہے۔

میں کہتا ہوں: چاہیے کہ ہمارے زبانہ میں تینوں صورتوں میں فرق نہ کیا جائے جس طرح اہام ''ابو یوسف' رطیع اور اہام ''ابو یوسف' رطیع اور اس مدت کے ''دخسن' کا قول ہے۔ کیونکہ آخ کل لوگ اس سے کفالت کو مدت کے ساتھ تعیین کرنے کا قصد کرتے ہیں اور اس مدت کے بعد کفالت نہیں ہوتی جب کہ یہ (مقولہ 25365 میں) گزر چکا ہے کہ کفالت کے الفاظ کی بنیاد عرف اور عادت پر ہاور عندی کا لفظ امانت کے لیے ہوجائے گا۔ علماء نے عندی کا لفظ امانت کے لیے استعال ہوتا ہے اور وہ عرف میں دین کے قرید کے ساتھ کفالت کے لیے ہوجائے گا۔ علماء نے کہا: ہر عقد کرنے والے ، نذر مانے والے ، نشر میں دیکھا انہوں نے کہا: قاضی امام اجل'' ابوعلی نسفی' کہا وہ لفت کے عرف کے موافق ہویا نہ ہو۔ پھر میں نے ''الذخیرہ' میں دیکھا انہوں نے کہا: قاضی امام اجل'' ابوعلی نسفی' کہا

لِمَا فِي الْمُلْتَقَطَ وَشَرْحِ الْمَجْمَعِ لَوُ سَلَّمَهُ لِلْحَالِ بَرِئَ وَإِنَّمَا الْمُدَّةُ لِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ، وَلَوْزَا دَ وَأَنَا بَرِىءٌ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ بَيِصِ كَفِيلًا أَصْلَافِي ظَاهِرِ الرِّوَائِةِ، وَهِيَ الْحِيلَةُ فِي كَفَالَةٍ لَا تَلْزَمُ دُرَحٌ وَأَشْبَاعٌ

کیونکہ''المتلقط''اور''شرح المجمع'' میں ہے:اگراس کفیل نے اس وقت سپر دکر دیا تو وہ بری ہوجائے گا اور مدت تو مطالبہ کی تا خیر کے لیے ہوگی۔اگر وہ بیزائد کہے: میں اس کے بعد بری ہوں تو ظاہر روایت میں وہ اصلاً کفیل نہ ہوگا بیلا زم نہ ہونے والی کفالت کاصلہ ہے،'' در''،''اشباہ''۔

کرتے تھے: امام'' ابو یوسف' رائٹیا کا قول لوگوں کے عرف کے مشابہہ جب وہ ایک مدت کے لیے ضانت اٹھا کیں وہ اس سے مدت کو بیان کرنا سمجھتے ہیں مدت میں ان کفیلوں سے مطالبہ کیا جا تا ہے اس کے بعد ان سے مطالبہ ہیں کیا جا تا ہے گرمفتی پر یہ واجب ہے کہ وہ فتو کی میں لکھے جب مدت گزرجائے تو قاضی اسے کفالت سے خارج کردے تا کہ'' الکتاب' کے جواب میں جوا ختلاف ہے اس سے احتر از کیا جائے ۔ اگر وہ ال کوئی ایسا قرید موجود ہوجو کتاب کے جواب پر اس کے ارادہ پر دلالت کرتا ہو لیں وہ اس پر محمول ہوگا ۔ اگر وہ ال کی ایسا تی میں تنازع کیا ہے: مقلد قاضی صرف ظاہر روایت کے مطابق فیصلہ ہیں اس میں تنازع کیا ہے: مقلد قاضی صرف ظاہر روایت کے مطابق فیصلہ ہیں کرے گا گر اس وقت وہ شاذر روایت پر فیصلہ کرسکتا ہے جب علاء نے سے بیان کیا ہو کہ فتو کی اس شاذروایت پر میں ۔

میں کہتا ہوں: امام ''نسٹی' نے جو کچھ ذکر کیا ہے وہ اس پر مبنی ہے کہ ظاہر روایت میں جو نذکور ہے وہ اس پر مبنی ہے جب
کوئی عرف نہ ہو۔ کیونکہ متعاقدین پر اس چیز کا تھم لگانے کی کوئی وجنہیں جس کا انہوں نے قصد ہی نہ کیا ہو۔ پس بی ظاہر روایت
کے خلاف قضا نہ ہوگ ۔ اور انہوں نے جو ذکر کیا ہے کہ قاضی اسے کفالت سے خارج کر دے بیا حتیا طی زیادتی ہے۔ کیونکہ
بیا حتمال موجود ہے کہ دونوں عقد کرنے والے اس معنی کو جانتے ہوں وہ اس کا قصد کرنے والے ہوں۔ اس وجہ سے کہا: اگر
عرف کے خلاف کوئی قرینہ یا یا جائے تو ظاہر روایت کے جواب کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ واللہ سجانہ اعلم

25378\_(قوله: لِبَافِي الْمُلْتَقَطِ الخ) يان كَول: من انه يكون كفيلا قبل الثلاثة عجو كي مجما جار باتها اس كي يعلت ب-"ح" -

اگر کفیل اسی وفت زرضانت سپر دکرد ہے تو وہ بری ہوجائے گا

25379 (قوله: لَوْسَلَّمَهُ لِلْحَالِ بَرِئَ ) طالب كواس چیز كوقبول كرنے پر مجبور كيا جائے گا جس طرح و المخص جس پرموجل دين ہے جب وہ وفت مقررہ آنے سے پہلے جلدى دين ادا كردے تو طالب كواس مال كے قبول كرانے پرمجبوركيا جائے گا،'' خاني''۔ اگر مدت سے پہلے وہ كفيل نہ بتما ہوتو اس مدت ميں سپر دكرنا صحيح نہ ہوتا اور دوسرے كوقبول كرنے پرمجبورنہ كيا جاتا۔

25380\_(قوله: لَمْ يَصِمْ كَفِيلًا أَصْلًا) كيونكه مت كے بعد وہ كفيل نہيں ہوگا كيونكه اس ميں دونوں نے صراحة

قُلُت وَنَقَلَهُ فِي لِسَانِ الْحُكَّامِ عَنْ أَبِي اللَّيْثِ وَأَنَّ عَلَيْهِ الْفَتْوَى ثُمَّ نَقَلَ عَنْ الْوَاقِعَاتِ أَنَّ الْفَتُوَى أَنَّهُ يَصِيرُ كَفِيلًا لَكِنْ تَقَوَى الْأَوَّلُ بِأَنَّهُ ظَاهِرُ الْمَنْهَبِ فَتَنَبَّهُ (وَلَا يُطَالَبُ بِالْمَكُفُولِ بِهِ رِفِي الْحَالِي فِي ظَاهِرِ الْمَنْ الْمَؤْلُولِيَةِ وَفِي الْمَؤَاذِيَّةِ كَفَلَ عَلَى أَنَّهُ مَتَى أَوْ كُلْمَا طَلَبَ فَلَهُ أَجُرُهُهُ الرِّوَائِةِ (وَبِهِ يُفْتَى) وَصَحَّحَهُ فِي السِّمَاجِيَّةِ وَفِي الْمَؤَاذِيَّةِ كَفَلَ عَلَى أَنَّهُ مَتَى أَوْ كُلْمَا طَلَبَ فَلَهُ أَجُرُهُهُ إِلَيْ الشَّهُ وَفِي الْمَؤَاذِيَّةِ كَفَلَ عَلَى أَنَّهُ مَتَى أَوْ كُلْمَا طَلَبَ فَلَهُ أَجُرُهُهُ وَاللَّهُ لَوْمَ التَّسُلِيمُ وَلَا أَجُلَ لَهُ ثَانِيَا ثُمَّ قَالَ كَفَلَ عَلَى أَنَّهُ بِالْخِيَادِ عَشْرَةً أَيَّامِ أَوْ أَكْثَرَصَحَ

میں کہتا ہوں: ''لسان الحکام' میں ''ابولیٹ' سے نقل کیا ہے: اسی پرفتوی ہے۔ پھر' وا قعات' سے نقل کیا ہے: فتو کی ہے ہے کہ وہ کفیل ہوگا۔لیکن پہلاقول اس کے ساتھ قوی ہوجا تا ہے کہ یہ ظاہر مذہب ہے پس اس پر متغنبہ ہوجا۔ ظاہر روایت کے مطابق مکفول برکا فی الحال مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔اس پرفتوی ہے۔''السراجی' میں اس کی تصریح کی ہے۔'' بزازیہ' میں ہے: اس نے بیضانت اٹھائی کہ وہ جب مطالبہ کر ہے گا تو اسے ایک ماہ کی مہلت ہوگی تو یہ کفالت صحیح ہوگی اور جس وقت وہ اس سے مطالبہ کر سے تو بپر دکر نالازم ہوگا۔ مطالبہ کر سے گا تو اسے ایک ماہ کی مہلت ہوگی تو یہ کفالت سے مطالبہ کر سے تو بپر دکر نالازم ہوگا۔ اور اس کے لیے دوبارہ مدت نہ ہوگی۔ پھر اس نے کہا: اس نے ضانت اٹھائی اس شرط پر کہا ہے دس یا اس سے زیادہ دنوں کا اختیار ہوگا تو یہ ہے۔

کفالت کی نفی کی ہےاورای طرح فی الحال بھی وہ کفیل نہیں ہوگا۔جس طرح ہم نے ظاہر روایت میں اسکاذ کر کیا ہے۔''ظہیریہ''۔ 25381\_(قولہ: وَنَقَلَهُ الخ)''البحر'' میں بھی'' ہزازیہ'' سے دوقو لُقل کیے ہیں۔

25382\_(قوله: أَنَّهُ يَصِيرُ كَفِيلًا) يَعِيْ صرف مت مِن كَفِيل ہوگا جس طرح '' جامع الفصولين' كا قول فصل چيبيس مِن اس كا فائدہ ديتاہے: اس نے اس كِفْس كى ايك ماہ كے ليے ضانت اٹھائى توم ہينہ كے بعدوہ برى ہوجائے گا تووہ اس طرح ہوگا جس طرح اس نے کہا۔

25383\_(قولد: لَكِنْ تَقَوَّى الْأُوَّلُ بِأَنَّهُ ظَاهِرُ الْمَنْهَبِ) مِن كَبَا مون: دوسرا قول اس كے ساتھ قوى ہوجاتا كىلوگوں ميں بيە متعارف ہے۔ كيونكه لوگ اس كا يبى قصد كرتے ہيں مگر اس صورت ميں كفيل ظاہر مذہب كے حكم كوجائے والا ہواوراس كا قصد كرنے والا ہوليس امر ظاہر ہوگا۔

25384\_(قوله: وَلا يُطَالَبُ الخ) يمتن كمسلمين -

کسی نے بیرضانت اٹھائی کہ وہ جب مطالبہ کرے گا تواہے ایک ماہ کی مہلت ہوگی تو یہ کفالت صحیح ہوگی 25385 وقول ولا اجل له 25385 وقول ہے: کہ انتخاب کے ساتھ ہی سپر دکر نالا زم ہوگا۔ اور ان کا قول ولا اجل له شانیا لینی دوسری دفعہ مطالبہ کے صورت میں کوئی اجل نہ ہوگی یہ اس صورت میں ہے جب وہ اس کے حوالہ نہ کرے جب وہ اس طالب کے حوالہ نہ کر دے اگر وہ اس سے تیرے سامنے بری ہوں تو وہ مستقبل میں بری ہوگا۔ اگر وہ اس سے وہ اس طالب کے حوالے کر دے اگر وہ کہے: میں اس سے تیرے سامنے بری ہوں تو وہ مستقبل میں بری ہوگا۔ اگر وہ اس سے میں اس سے تیرے سامنے بری ہوں تو وہ مستقبل میں بری ہوگا۔ اگر وہ اس سے تیرے سامنے بری ہوں تو وہ مستقبل میں بری ہوگا۔ اگر وہ اس سے تیرے سامنے بری ہوں تو وہ مستقبل میں بری ہوگا۔ اگر وہ اس طالب کے حوالے کردے اگر وہ کہا

براءت کا ظہار نہ کرے تو اسے تن حاصل ہوگا کہ دوبارہ اس سے مطالبہ کرے اور یہ براءت نہ ہوگ ۔ کیونکہ اس نے کھا است میں کہا تھا: تو جب بھی مجھ سے طلب کرے تو میرے لیے ایک ماہ کی مہلت ہوگی تو گویا اس نے کہا: تو جب بھی مجھ سے طلب کرے گائیں اسے تیرے پاس بہنچا دوں گا مگر میرے لیے ایک ماہ کی مہلت ہوگی یہاں تک کہ میں اسے تلاش کر وں ۔

کلما کا کلمہ تکر ارکا تقاضا کرتا ہے ۔ پس یہ پہنچا نے میں تکر ارکا تقاضا کرے گا جب بھی طلب میں تکر ار ہوگا۔ پس اس کو سیر دکر نے سے اس موافات سے بری نہیں ہوگا جو اس مطالبہ کی وجہ سے لازم ہوئی تھی ۔ اس موافات سے بری نہیں ہوگا جو اس مطالبہ کی وجہ سے لازم ہوئی تھی موالبہ ستنقبل میں پایا گیاوہ صراحۃ بری کرنے سے اس مواقو بری نہیں ہوگا۔ جب وہ اس کے حوالے کر دیا اور اس نے براءت کر دی تو صرت کر با پایا گیا اور جب اس طرح نہ ہوا تو بری نہیں ہوگا۔ جب وہ اس کے حوالے کر دیا اور براءت کا اظہار نہ کر سے اس کے بعد اس نے مطالبہ کیا تو گویل کے لیے ایک اور ماہ کی مہلت ہوگی۔ یہ بہلی طلب کے علاوہ ہے ۔ جب ایک دفعہ بھی حوالے نہ کیا ہوتو معالمہ مختلف ہوگا۔ ' ذفحہ بھی حوالے نہ کیا ہوتو معالمہ مختلف ہوگا۔ ' ذفحہ بھی حوالے نہ کیا ہوتو معالمہ مختلف ہوگا۔ ' ذفحہ بھی حوالے نہ کیا ہوتو معالمہ مختلف ہوگا۔ ' ذفحہ بھی حوالے نہ کیا ہوتو میا ملہ مختلف ہوگا۔ ' ذفحہ بھی حوالے نہ کیا ہوتو معالمہ مختلف ہوگا۔ ' ذفحہ بھی خلاف ہوگا۔ ' ذو خیرہ ' ' ' ' بزاز ہے' ' مخلصا۔

میں کہتا ہوں: اس کا عاصل ہے ہے کہ جب طالب نے تفیل سے مطالبہ کیا کہ جس کی ذات کی صانت اٹھائی تھی وہ پرو کرے تو اس کے لیے ایک ماہ کی مہلت ہوگی۔ جب ایک ماہ کمل ہوجائے تو اے مکفو ل پر دکر نے کے مطالبہ کا حق ہوگا۔ اس دوسرے مطالبہ میں اس کے لیے کوئی مہلت نہ ہوگی۔ جب وہ اسے پر دکر دے اور اس کی ذمہ داری سے براءت کا اظہار اس سے دیے تو اس کے بعد اس پر کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔ اگروہ اس کے پر دکر دے اور براءت کا اظہار نہ کرے پھر طالب اس سے پر دگی کا مطالبہ کرتے تو دوسری دفعہ پر دکر نالا زم ہے۔ لیکن اس طلب کے بعد اس کے لیے ایک ماہ کی مہلت ہوگی۔ جب ایک ماہ کمل ہوجائے اور اسے پر دنہ کرے اور طالب اس سے مطالبہ کرتے وجب تک وہ مکفول طالب کے حوالے نہیں کر تا تو اس کے لیے کوئی مہلت نہ ہوگی اور بیسلسلہ اس طرح چاتار ہے گا۔ پھر اس میں کوئی تفائیس کہ یہ کفالت نفس میں طریقہ ہے۔ جہاں تک مال کی کفالت کا تعلق ہوتو جب ایک وفعہ اس کو برد کیا جائے تو دوسری دفعہ اس کا مطالبہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ مال پرد کر دینے کی صورت میں کفالت اپنی انتہا کو پہنچ بچگی ہے۔ اس وجہ نے ''الدخیرہ'' میں کہا ہے: ''اگر ایک آدی نے بڑار کی صانت اٹھائی شرط ہوگائی کہ جب وہ اس کا مطالبہ کرے گا تو اس سے لینے کاحق ہوگی جب طالب اسے مطالبہ کرے گا تو اس سے لینے کاحق ہوگا جب چاہے گا یہ پہلی طلب کے ساتھ ہوگا۔ لیے ایک ماہ کی مہلت ہوگی۔ جب ایک ماہ گر رجائے گا تو اس سے لینے کاحق ہوگا جب چاہے گا یہ پہلی طلب کے ساتھ ہوگا۔ شاید متی اور کلہ کو عموم سے الگ کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ یہاں اس کا امکان نہیں ہے۔ اس وجہ سے جو ہم نے کہا ہے: کفالف کھر کامعالم میں ختلف ہے جس طرح تیر عظم میں ہے۔ بِخِلَافِ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى التَّوَشُعِ رَوَان شُرِطَ تَسْلِيمَهُ فِي وَقْتِ بِعَيْنِهِ أَحْضَرَهُ فِيهِ إِنْ طَلَبَهُ كَدَيْنِ مُؤجَّلٍ حَلَّ رَفَإِنْ أَحْضَرَهُ فبها رَوَالَّا حَبَسَهُ الْحَاكِمُ حِينَ يَظْهَرُ مَطْلُهُ، وَلَوْ ظَهَرَ عَجْزُهُ ابْتِدَاءُ لَا يَحبسهُ عَيْنَيُّ رَفَإِنْ غَابَ

بیج کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ کفالت کا دارومدار سہولت پر ہے۔ اگر معین وقت میں مکفول کے بیر دکرنے کی شرط لگائی اگروہ اس وقت میں طلب کر ہے تواس کو حاضر کر د ہے جس طرح ایسادین ہوجس کے بیر دکرنے کے لیے ایک مدت کا تعین کیا گیا ہو اور اس کا وقت معین آجائے اگروہ اس وقت میں حاضر کر ہے تو بہت بہتر ورنہ حاکم اسے محبوس کر د ہے گا جب کفیل کی جانب سے ٹال مٹول ظاہر ہوا گراس کا عجز ابتدا ہے ہی ظاہر ہوتو وہ اس کومجوس نہ کرے '' مینی''۔ اگر مکفول عنہ نائب ہوجائے

### بیج میں تین دن سے زیادہ خیار نہیں

25386\_(قوله:بِخِلافِ الْبَيْعِ) بيع من تين دن سے زياده خيار سے

25387\_(قوله: قَاِنْ شَهَا) يمناسب ہے كه شرط نعل مجبول بوتا كه يةول اے شامل بوجائ كه شرط نفيل يا طالب كالفاظ ميں ہو۔''ط'۔

اگر معین وفت میں مکفول برمکفول لہ کے سپر دکرنے کی شرط لگائی تو اس کا تھکم

25388\_(قوله: أَخْضَرَهُ) لِعِنْ شرط كى وجه عاصر كرنا شرط بـ

25389\_(قوله: فِبهَا) آكي تقرير يهوكي بالقضية المشروطة قدونى يعنى اس في جوشرط لكائي في وه يورى كردى\_

25390 (قولد: حِينَ يَظْهَرُ مَظْلُهُ) بعض ننوں میں حتی ہے۔ سیح پہلا (حین) ہے۔ ای طرح کا تھم ہوگا اگروہ کفالت کا انکارکرے یہاں تک کہ اس پر بینہ قائم ہوجا ئیں۔ کیونکہ وہ پہلی دفعہ اس کو مجدس نہیں کرےگا۔ بی ظاہر روایت ہے جس طرح ''بزازیہ' میں ہے۔ لینی اس کے انکار کرنے کے ساتھ اس کا ٹال مٹول ظاہر ہوجائے۔ پس بیاس طرح ہوگیا ہے جس طرح مدیون کا مسکلہ ہوتا ہے اس کی'' الخانیہ' میں تصرح کی ہے گویا'' زیلعی' اس پر مطلع نہیں ہوئے۔ پس اس نے بحث ہے ساتھ اس کا نداز میں اس کا ذکر'' البح'' میں کیا ہے۔

25391\_(قوله: لاَ يَخْبِسهُ) لَيْكن وه طالب اور كَفِيل كے درميان حائل نہيں ہوگا۔ پس وه اس كے ساتھ رہے گااور اسے كام كاج سے نہيں روكے گا۔ '' تاتر خانيہ' ميں ہے: اگر اس كے ساتھ ساتھ رہنا تكليف كا باعث ہوتو كفيل كے ذريع اس كے بارے ميں اعتماد كرلے \_'' نہر'' \_

ا گرمکفول عنه غائب ہوجائے تواس کا حکم

25392\_قولہ: (فَإِنْ غَابَ) اگر مکفو لُ عنه غائب ہوجائے اور طالب اس ہے مکفو ل عنہ کے حاضر کرنے کا مطالبہ کرے،''نہر''۔ بیاس صورت میں ہے جب قاضی کے نز دیک اس کا غائب ہونا ثابت ہوجائے کہ وہ دوسرے شہر میں چلا گیا أَمْهَلَهُ مُدَّةَ ذَهَابِهِ وَإِيَابِهِ وَلَوْلِدَارِ الْحَرْبِ عَيْنِيُّ وَابْنُ مَلَكِ (وَ) لَوْرَلَمْ يَعْلَمُ مَكَانَهُ لَا يُطَالَبُ بِهِ لِأَنَّهُ عَاجِزْرِانْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِتَصْدِيقِ الطَّالِبِ زَيْلَعِيُّ

توطالب کفیل کواتیٰ مدت مہلت دیجس مدت وہ جااور آسکتا ہے اگر چیوہ دارالحرب چلا جائے '' عین'''' ابن ملک''۔اگر وہ مکفول عنہ کے مکان ہے آگاہ نہ ہوتو اس ہے اس کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ جائز ہے اگر بیطالب کی تصدیق کے ساتھ ثابت ہوجائے:'' زیلعی''۔

ہے یا ایسے گوا ہوں کے ساتھ بیٹا بت ہوجائے کہ وہ دوسرے شہر میں چلا گیا ہے یا ایسے گواہوں کے ساتھ بیٹا بت ہوجائے، جو فیل نے پیش کیے ہیں جس طرح'' بزازیہ' اور'' کافی الحاکم'' میں ہے۔اس نے اسے مطلق ذکر کیا ہے۔ پس بیقریبی اور بعیدی مسافت کوشامل ہوگا جس طرح'' الفتح'' میں ہے۔'' بح''۔

25394\_(قوله: وَإِيَابِهِ ) يلفظ جمزه كره كسرة كساته بيعي والسلوف من مس

25395\_(قوله: وَلَوْلِدَادِ الْحَرْبِ) دارالحرب علي جانے سے كفالت باطل ندہوگی اگر چدوارالحرب میں چلے جانا سے تعلم موت ہے۔ لیکن بیاس کے مال کی طرف نسبت کے اعتبار سے ہورندہ ہزندہ ہے اس سے تو ہداوروا پس لوٹ آنے كا مطالبہ كيا جائے گا۔'' النہائي' میں اسے مطلق ذکر كيا ہے اور'' الذخيرہ'' میں اس كی بیرقیدلگائی ہے، جب وہ كفیل اسے واپس لوٹانے پر قادر ہواس كی صورت ہے ہوسكتی ہے كہ ہمارے اور اہل حرب كے درميان مواعدہ ہوكہ وہ مرتدكو ہمارى طرف لوٹا ديں گے ورنہ فيل سے مواخذہ نہيں ہوگا۔ بيالى قيد ہے جس كے بغيركوئی چارہ كارنہيں ہے۔'' بح''۔

25396 (قوله: لا يُطَالَبُ بِهِ) ياس كساته مقيد ہے كہ جب طالب يہ گوائى قائم نہ كرے كہ وہ فلال جگہ ہے اگر وہ گواہياں قائم كرد ہے تو گفيل كود ہال جانے اورا ہے حاضر كرنے كا تھم ديا جائے گا۔ كيونكدا ہے اس كى جگہ كا علم ہے۔ '' بحر''۔ 25397 (قوله: إنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِتَصْدِيقِ الطَّالِبِ) '' زيليمی'' كى عبارت ہے: كيونكہ وہ عاجز ہے اور طالب نے اس بارے ميں اس كى تصديق كردى ہے۔ پس تو ديكھتا ہے كہ 'زيلیمی'' نے اس مطالبہ كی نفی كوثر طقر ارنہيں ديا۔ بلكہ اس امر كی وضاحت كی ہے كہ مسلم كی صورت ہے ہے كہ جب طالب اس كی تصديق كرے۔ پھر'' زیلیمی'' نے اس كے بعد اپنے اس قول ولواختلفا كوذكركيا ہے جس كاذكر آنے والا ہے تو انہوں نے اس كا تھم بيان كيا جب اس كى تصديق نہ كی ہو۔ اس كی صورت ہے ہے جب اس كا سفر معروف نہ ہوتو تو ل گفيل كا معتبر ہوگا يعنی اس كا مطالبہ نہيں كيا جائے گا۔ اس سے بيمعلوم گيا كہ مطالبہ كنفی ميں طالب كی تصدیق شرطنہيں۔ تا مل

اس سے بیمعلوم ہوجا تا ہے کہ گوا ہیاں قائم کرنے کی کوئی حاجت نہیں۔مصنف کی عبارت یہاں واضح نہیں۔

زَادَ فِي الْبَحْرِ (أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَقَامَهَا الْكَفِيلُ مُسْتَدِلَّا بِهَا فِي الْقُنْيَةِ غَابَ الْهَكْفُولُ عَنْهُ فَلِلدَّائِنِ مُلاَزَمَةُ الْكَفِيلِ حَتَّى يُحْفِهُ وَيَبَّةً لَا تُدُرَى فَبَيِّنُ لِى الْكَفِيلِ حَتَّى يُحْفِهُ فَائِبٌ غَيْبَةً لَا تُدُرَى فَبَيِّنُ لِى الْكَفِيلِ حَتَّى يُحْفِهُ وَالْمَائِقُ الْمُعْرُوفَةُ أَمِرَ مَوْضِعَهُ، فَإِنَّ لَهُ خَرْجَةً لِلتُجَادِة مَعْرُوفَةً أُمِرَ الْكَفِيلُ بِالنَّهَ اللَّهُ الْمُعْرُوفَةُ أَمِرَ الْكَفِيلُ بِالنَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُوفَة أُمِرَ الْمَعْنُ بِالنَّهُ الْمُعْرُوفَة أُمِرَ الْمَعْنُ بِالنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُوفَة أُمِرَ الْمَعْنُ بِالنَّهُ الْمُعْرُوفَةُ الْمُعْرُوفَةُ الْمُعْرَافِقَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُلِيلُ الللَّهُ اللْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ

"البحر" میں بیزائد ذکر کیا ہے: یا ایسی گواہیوں کے ثابت ہوجانے جن کو گفیل قائم کرے جب کداس قول سے استدلال کیا ہے جو پچھ" القدیہ" میں ہے مکفول عند فول عند فول عند کو گھی التقدیہ" میں ہے مکفول عند فول عند کو گئی ہے جائز ہے کہ وہ گفیل کا پیچھا کرے یہاں تک کہ وہ مکفول عند کو حاضر کرے ۔ اس کے جان چھڑا نے کی صورت ہے کہ گفیل مدی پر دعو کی کرے کہ تیرا خصم ایسی غیوبت کے ساتھ فائب ہے جس کا پتانہیں میرے لیے اس کی جگہ کو بیان کردو۔ اگروہ اس پرگواہی قائم کردی تو گفیل سے خصومت ختم ہوجائے گی۔ اگروہ ووثوں با ہم اختلاف کریں تو اگر مکفول تجارت کے لیے جاتا ہواور اس کی جگہ معروف ہو تو گفیل کو ہاں جانے کا تھم دیا جائے گا ور نہ وہ موقع جس کے بارے میں ہم نے بیہ ہم ہے کہ مکفول عند کو ور نہ وہ سے گئی کہ اسے کے مکفول عند کو النے کے کہ کے جائے کے مکفول عند کو النے کے جائے جائے کے مکفول عند کو کے جائے جائے تو طالب کوئی حاصل ہے کہ گفیل سے کفیل لے کراعتا دکر لے تا کہ دومراغائب نہ ہوجائے۔

25398\_(قوله: بِهَا فِي الْقُنْيَةِ) يعنى الامام على "السغدى" ـــــــمروى ـــــــــــ

25399\_(قوله: وَحِيلَةُ دَفْعِهِ) يعنى طالب جِوفيل كاليجِها كرر ما تقااس سے جان جهزانے كي صورت بيب

25400 (قوله: فَإِنْ بَرُهَنَ عَلَى ذَلِكَ) لِين كُفيل فِي وَابِيان قائم كردين كدوه ايساغائب ہے جس كا بجھ پية نبيس ہے ليكن بيدائي گوابيان قائم كردين كدوه ايساغائب ہے جس كا بجھ پية نبيس ہے ليكن بيدائي گوابيان بين جن ميں نفى ہے۔ شايد انبين قبول كر ليا جائے كيونكہ بيہ تنج ميں ہے۔ اور قصد مطالبہ كے سقوط كو شابت كرنا ہے۔ "مقدى" ـ "درمتى" في جوكہا ہے: بوهن ميں ضمير طالب كے ليے ہے بير سحيح نبيس ہے۔ كيونكہ بيان كے قول و حيلة دفعه كے مناسب نبيس \_

اگر کفیل اور مکفول له میں مکفول عند کے مکان میں اختلاف ہوجائے تو اس کا حکم

25401\_(قوله: دَلَوُ اخْتَلَفَا) یعنی کفیل یہ کہے: میں اس کے مکان کونہیں پہچانتا اور طالب کہے: تو اسے پہچانتا ہے۔" زیلعی''۔

25402\_(قولد: فَإِلَّا حَلَفَ)''زیلی '''الفتح''اور''البح'' کی عبارت ہے: ورنہ تول کفیل کا ہوگا کیونکہ ہ اصول سے تمسک کرنے والا ہے وہ جہالت ہے اور مطالبہ کے لازم ہونے کا منکر ہے۔ بعض علماء نے کہا: کفیل کے قول کی طرف النفات نہیں کیا جائے گا۔ قاضی اسے مجبوں رکھے گا یہاں تک کہ اس کا عجز ظاہر ہوجائے۔ کیونکہ مطالبہ اس پر متوجہ ہور ہا ۔ النفات نہیں کیا جائے گا۔ قاضی اسے مجبوں رکھے گا یہاں تک کہ اس کا عجز ظاہر ہوجائے۔ کیونکہ مطالبہ اس پر متوجہ ہور ہا ہے۔ پس جووہ دعویٰ کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی ذات سے کفالت کے ساقط ہونے کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ گویا

## رَوَيْبِرَأُ) الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ (بِمَوْتِ الْمَكْفُولِ بِهِ وَلَوْعَبُدُا)

نفس کی کفالت اٹھانے والامکفول بہ کے مرنے کے ساتھ بری ہوجائے گا اگر چہوہ مکفول بہ غلام ہو

شارح نے قسم اٹھانے کی تصریح کردی ہے۔ بیعلاء نے اس تول سے اخذ کیا ہے: وہ ہرجگہ قسم اٹھائے گا اگروہ اس کا اقرار کرے تو وہ امراس پرلازم ہوجائے۔

پھرتو جان چکاہے کہ فیل کا یہ تول ہونااس کے خالف ہے جومتن میں ہے کیونکہ من کا قول اس امر کا نقاضا کرتا ہے کہ فیل کے اس قول پراکتفانہ کیا جائے: میں اس کے مکان کونہیں جانتا جب تک طالب اس کی تقید این نہ کرے یا کفیل اس پر گواہی نہ دے۔ ہاں ،متن میں جو کچھ ہے وہ اس میں بعض علاء کے قول پر گامزن ہونا ہے جس کو'' افتح'' میں قبیل کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ اس کے قول کے ضعف ہونے کا فائدہ دیتا ہے

تنبير

"النهر" میں کہا ہے: اگر دونوں گواہیاں قائم کردیں تو میں نے اس بارے میں کوئی قول نہیں دیکھا۔

25403 (قوله: وَيَبْرُأُ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ بِبَوْتِ الْبَكْفُولِ بِهِ) وه خض جومطلوب تفااس كى موت ہے وہ اصلاً برى ہوجائے گا-مراد بيہ ہے كہ مطالب كے مرنے كے ساتھ كفالت باطل ہوجائے گہ جس طرح ''الكنز'' وغيرہ بيس اس ك وضاحت كى ہے كيونكه اس كے حاضر كرنے ہے فيل كا عجر خقق ہوجائے گا جس طرح ''النہز' بيس ہے ۔ يعنى ايسا عجز جولگا تار جارى رہاس كے مكان سے جائل ہونے كا معاملہ مختلف ہے ۔ كيونكه اس كاعلم بعد بيس ہوسكتا ہے۔ اسى وجہ ہواں علماء نے كہا: اس سے مطالب نہيں كيا جائے گا ۔ اور يہاں كہا: كفالت باطل ہوجائے گی ۔ جہاں تك'' بزازیہ'' اور' خلاص' كاتعلق ہے''اگر مكفول بے غائب ہواس كے مكان كاعلم نہ ہواور اس كے آثار ہے آگا ہى نہ ہوتو اسے موت كی طرح بناد يا جائے گا ۔ اور تان وجہ ہوتوں نہيں كرے گا' ۔ اس سے مراد بيہ ہے كہ فی الحال اس سے مطالبہ نہ ہونے گی ۔ ورنہ بيعلاء كى كلام جومتون قاضى اسے محبور نہيں كہ كفالہ باطل ہوجائے گی اور اصلاً مطالبہ منا قط ہوجائے گا ۔ ورنہ بيعلاء كى كلام جومتون اور شروح بيں ہوائے جس كو ہم قریب ہى (مقولہ اور شروح بيں ہے اس کے خالف ہوگی ۔ ہم نے اس پر متنب كيا ہے تا كہ اس كی تمہيد ہوجائے جس كو ہم قریب ہى (مقولہ اور شروح بيں ہوجائے جس كو ہم قریب ہى (مقولہ اور شروح بيں ہوائے گا ۔ قائفتو كی کے خمن میں ذکر کریں گے۔

# کفالنفس اصیل کوبری کرنے سے باطل نہیں ہوتا بخلاف کفالہ مال کے

25404\_(قوله: بِبَوْتِ الْبَكُفُولِ بِهِ) يَ قُول اس كُوشال ہے كه فيل كى موت ہے فيل كا كفيل برى ہوجائے گا اور اصل كوت ہے دونوں ( كفيل ، كفيل كا كفيل ) برى ہوجائيں گے۔ ' الخانيہ' میں کہا: کفیل بالنفس جب طالب كواپئى ذات كا کفیل دے اور اصیل مرجائے تو دونوں فیل برى ہوجائيں گے۔ ای طرح اگر پہلا كفیل مرجائے تو دوسر اکفیل برى ہوجائے گفیل دے اور اصیل مرجائے تو دوسر اکفیل برى ہوجائے گا۔ ' البحر' میں کہا: کفالت کے باطل ہونے میں مطالب اور کفیل كی موت پر جواكتفا كیا گیا ہے ان كے ساتھ اس امركی طرف

أَرَا دَبِهِ دَفْعَ تَوَهُّمِ أَنَّ الْعَبُدَ مَالُ، فَإِذَا تَعَذَّرَ تَسْلِيهُهُ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ، وَسَيَحِىءُ مَا لَوْ كَفَلَ بِرَقَبَتِهِ (وَ بِمَوْتِ الْكَفِيلِ) وَقِيلَ يُطَالَبُ وَارِثُهُ بِإِخْضَارِةِ سِمَاجٌ (لَا) بِمَوْتِ (الطَّالِبِ) بَلْ وَارِثُهُ أَوْ وَصِيُّهُ يُطَالِبُ الْكَفِيلَ،

اس قول کے ساتھ اس وہم کو دور کرنے کا ارادہ کیا ہے کہ غلام مال ہے جب اس کوسپر دکر نامعتذر ہو گیا تو اس کی قیمت اس پر لازم ہوجائے گی اگر اس نے اس کی رقبہ کی کفالت اٹھائی تھی تو اس کا تھم عنقریب آئے گا۔ اور کفیل کی موت سے کفیل بری ہو جائے گا۔ ایک قول میر کیا گیا ہے۔ کفیل کے وارث سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ مکفول بہ کوحاضر کرے،'' سراج''۔ طالب کی موت سے بری نہیں ہوگا بلکہ طالب کا وارث یا اس کا وصی کفیل سے مطالبہ کرے گا۔

۔ اشارہ کیا گیاہے کہ بیاصیل کو بری کرنے کے ساتھ باطل نہ ہوگی۔اس کی کمل بحث اس میں ہے۔شارح کفالۃ المال سے تھوڑ ا پہلے اس کا ذکر کریں گے۔

وجہ سے اسے پردکر نامععذ رہے بلکہ اس کی قیمت اس پرالازم ہوگی۔ پس اعتراض کو دور کرنے میں بی ہے۔ اس موری ہوگے۔ اس

25406\_(قولہ: دَسَیَجِیءُ) یعنی آنے والے باب میں۔و صالو کفل ہو قبتہ یعنی مدگی بہ غلام کی ذات ہے ہیدوسرا مسئلہ ہے دونوں مسئلے (کتاب ) حوالہ سے تھوڑ اپہلے آئیں گے۔ کٹیسیاں میں میں ایک کا میں ایک کا میں ہے۔

کفیل بالنفس کی موت سے کفیل بری ہوجائے گا

25407 (قوله: وَبِمَوْتِ الْكَفِيلِ) يَعَىٰ فيل بالنفس مراد ہے كيونكه گفتگواس ميں ہے۔ جہاں تک مال كے فيل كا تعلق ہے تو يہ كفالت اس كى موت ہے باطل نہ ہوگہ كيونكه اس كا حكم اس كى موت كے بعد ممكن ہوگا ہيں اس كے مال سے اسے پوراكياجائے گا۔ پھر وارث ممكفول عنہ كی طرف رجوع كریں گے اگر كفالت اس كے امر سے ہواور دین فورى طور پراداكرنا ہو ۔ اگر وہ دین مؤجل ہوتو اس پركوئى رجوع نہيں ہوگا يہاں تك اجل آجائے۔ '' بحر''۔ اس كى ممل بحث'' الفتح'' ميں ہے۔ طالب كى موت سے فيل برى نہيں ہوگا

ا مب ل وت سے سن بری بین ہوا

25408\_(توله: بَلْ وَادِثِهِ أَوْ وَصِيِّهِ يُطَالِبُ الْكَفِيلَ) أكراس في ايك وارث يا ايك وصى كردياتو باقى

وَقِيلَ يَبْرَأُ وَهُبَانِيَّةٌ، وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ (وَ) يَبْرَأُ (بِدَفُعِهِ إِلَى مَنْ كَفَلَ لَهُ حَيْثُ، أَى فِي مَوْضِعِ رَيُهُكِنُ مُخَاصَبَتُهُ سَوَاءٌ قَبِلَهُ الطَّالِبُ أَوْ لَا (وَإِنْ لَمْ يَقُلْ) وَقُتَ التَّكْفِيلِ ﴿ ذَا دَفَعُتِه إِلَيْك فَأَنَا بَرِىءٌ،

ایک قول بیر کیا گیا ہے: وہ بری ہوجائے گا۔ مذہب پہلا قول ہے۔جس کے لیے اس نے کفالت اٹھائی تھی اگر اس نے مکفول بہکوالی جگہ کے حوالے کر دیا جہاں اس کی مخاصمت ممکن تھی تو وہ بری ہوجائے گاخواہ طالب نے اس کو قبول کیا ہویا قبول نہ کیا ہواگر چیاس نے کفالت اٹھاتے وقت بیزنہ کہا ہو: جب میں بیر تیرے حوالے کردوں تومیں بری ہوجاؤں گا۔

کوتی حاصل ہوگا کہ اس کے حاضر کرنے کا مطالبہ کریں۔ ''بح'' میں'' ینائع'' سے مروی ہے۔ اس پرعلاء کا قول اشکال پیدا کر دیتا ہے: احد الور ثقینتصب خصب اللہیت فیماله دعلیه نحو۔

میں کہتا ہوں: ''جامع الفصولین' میں ہے: ''وارتوں میں سے ایک مورث کی جانب سے قصم بنے کی صلاحیت رکھتا ہے ان امور میں جواس کے حق میں ہیں یاس کے فلاف ہیں ہیسب کے تن میں ظاہر ہوگا۔ گراس کے لیے اپنے قصد پر قبضہ کا حق ہوگا جب سب کا حق ثابت ہو'۔ اس کے ساتھ جواب فلاہر ہوجا تا ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ مطالبہ کا حق وارثوں میں سے ہر ایک کے لیے ثابت ہے۔ جب ان میں سے ایک نے اپنا حق لیا تو باتی ماندہ کا حق ساقط نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کا حق صرف ان کے حق کو ثابت کرنے کے لیے گھڑا ہوا ہے۔ فاقیم اپنے حق پر قبضہ کرنا تھا باتی کی جگہ وہ صرف ان کے حق کو ثابت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ فاقیم 25409 دوسرف کی موت کے ساتھ فیل بری ہوجائے گا۔

مكفول عنه اورخصم كے درميان تخليه يے تفيل برى موجائے گا

25410 (قوله: دَيَبُرَأُ بِدَ فُعِهِ إِلَى مَنْ كَفَلُ لَهُ) يعنى مكفول عنداور قصم كورميان تخليد كساته وه برى موجات كاراس كي صورت يه به كدموانغ فتم كرد ب اوروه كه: يه تيرا قصم بها گرتو چا بها به تواس وصول كرلے بهاں است مطلق ذكر كيا ہے ۔ پس بياس صورت كوشائل موگا جب وه چيز حوالے كرنے كيلئے ايك وقت معين كيا تھا تواس نے اس وقت سے مهل وه چيز حوالے كردى ياس نے وقت معين نهيں كيا تھا ۔ كيونكه اجل كفيل كاحق ہے ۔ پس اسے بهتی عاصل ہے كه اسے ساقط كر دے جس طرح وين موجل موتا ہے (جس كي اوائي كيكے وقت مقرر كيا جائے) جب وقت آنے سے پہلے اواكرد ب ''بحر'' ۔ ورجس طرح وين موجل موتا ہے (جس كي اوائي كيكے كيئے وقت مقرر كيا جائے كرد يك بيرشرط ہے كہ وہ جگہ ايسا شهر ہے جس ميں اس نے صفات اٹھائى تھی ۔ ''امام صاحب'' رائی تھا ہے كن ويك بيرشرط نهيں ۔ ''صاحبين' وطافی میں اس کے موجت و بر بان كا اختلاف نہيں ۔ اس كی موضوع کی اس کے ساتھ اس مورت سے احتر از كيا ہے كہ اگر وہ جنگل يا و يباتى علاقے ميں اس كے سپر وضاحت' زيلتی '' ميں ہے ۔ اس كے ساتھ اس صورت سے احتر از كيا ہے كہ اگر وہ جنگل يا و يباتى علاقے ميں اس كے سپر وضاحت' زيلتی '' ميں ہے ۔ اس كے ساتھ اس صورت سے احتر از كيا ہے كہ اگر وہ جنگل يا و يباتى علاقے ميں اس كے سپر وضاحت' رائم کی مکمل بحث' 'ائم '' ميں ہے ۔

25412\_(قوله: سَوَاءٌ قَبِلَهُ الطَّالِبُ أَوْلاً) لِي اس كَقِول كرنے يراسے مجبور كيا جائے گا۔ ياس معنى ميس ہے

وَيَبُرُأُ بِتَسْلِيبِهِ مَرَّةً قَالَ سَلَّمُته إِلَيْك بِجِهَةِ الْكَفَالَةِ أَوْلاَ، إِنْ طَلَبَهُ مِنْهُ وَإِلَّا فَلَا بُنَّ أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ (وَلَوْ شَهَطَ تَسْلِيبَهُ فِي مَجْلِسِ الْقَاضِ سَلَّبَهُ فِيهِ وَلَمْ يَجُنُ تَسْلِيمُهُ (فِي غَيْرِي بِهِ يُفْتَى فِي زَمَانِنَا لِتَهَاوُنِ النَّاسِ فِي إِعَانَةِ الْحَقِّ،

ایک دفعہ تسلیم کرنے سے وہ بری ہوجائے گا۔اس نے کہا: میں نے کفالت کی جہت سے اسے تیرے دوالے کیا ہے یا یہ قول نہ کیا ہوا گرطالب نے کفیل سے اس کا مطالبہ کیا ہو۔اگر مطالبہ نہ کیا ہوتو یہ قول کرنا ضروری ہوگا۔اگر اس نے بیٹر طالگائی تھی کہ قاضی کی مجلس میں اسے سپر دکرے گاتو قاضی کی مجلس میں اسے سپر دکر ہے کسی اور جگہ اس کا سپر دکرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہمارے زمانہ میں اسی پرفتوئی دیا جاتا ہے کیونکہ لوگ تق کی مدد کرنے میں سستی کا اظہار کرتے ہیں۔

کہ اسے قبول کرنے والے کے قائم مقام رکھا جائے گا جس طرح غاصب ہے جب وہ یمین کور دکرے اور مدیون کی طرح ہے جب وہ دین ادا کر دے۔'' فتح''۔ جب اجنبی آ دمی اس کے سپر د کرے تو معاملہ مختلف ہوگا۔ پس اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا جس طرح آگے (مقولہ 25421 میں ) آئے گا۔

كفيل كى براءت كاحكم

25413\_(قوله: وَيَبْرُأُ بِتَسْلِيبِهِ مَرَّةً) لِعِن ايك دفعه حوالے كرنے ہے برى ہو جائے گا مگر جب وہ اليا لفظ استعال كرے جو كرنے ہے مطالبہ كرے گا تواسے ايك استعال كرے جو كراركا تقاضا كرے جس طرح جب وہ بيضانت اٹھائے كہ جب بھى وہ اس سے مطالبہ كرے گا تواسے ايك ماہ كى مہلت ہوگى ہے۔

25414\_(قولد:بِدِيهُ مَّى) بيامام زفر كا قول ہے۔بيان مسائل ميں نے ايك ہے جن ميں امام'' زفر'' كے قول پر فتو كل دياجا تاہے،'' بح''۔وہ سات مسائل ثار كيے ہيں۔اوركہا: مراد حصر نہيں۔

میں کہتا ہوں: میں نے ان پر کئی مسائل کا اضافہ کیا ہے میں نے ان کا ذکر کتاب النفقات میں منظوم صورت میں (مقولہ 76169) میں کیا ہے۔ ''الوا قعات الحسامیہ'' میں ہے: یہ متاخرین کی رائے ہے۔ یہ امام '' رفز'' کا قول نہیں۔ ان کے الفاظ ہیں: ہمارے مشائخ میں سے متاخرین یہ کہتے ہیں: کتاب کا جواب یہ ہے کہ جب وہ بازار میں شہر میں کی اور جگہ وہ حوالے کر ہے تو وہ بری ہوجائے گا۔ یہ اس زمانہ میں ان کی عادت کے مطابق ہوگا۔ جہاں تک ہمارے زمانہ کا تعلق ہے وہ بری نہیں ہوگا۔ کیونکہ لوگ مطلوب کی مدد کرتے ہیں کہ وہ حاضر نہ ہویہ فتق کے غلبہ کی وجہ سے ہے۔ پس شرط مفید ہے اور اس پرفتوئی دیا جا تا ہے۔ یہی ظاہر ہے۔ کیونکہ یہ عصر اور زمانہ کا اختلاف کیے ہوسکتا ہے جب کہ امام'' زفر'' اس زمانہ میں ہے۔

میں کہتا ہوں: اس میں اعتراض ظاہر ہے۔ کتنے ہی مسائل ہیں جن میں'' امام صاحب' پرالیٹیمایہ اور آپ کے اصحاب کا اختلاف ہے اور ان مسائل میں اختلاف زمانہ کے اختلاف کوسبب قرار دیا ہے۔جس طرح کسی آ دمی کی ظاہر عدالت وغیرہ پر وَلُوْسَلَّهَهُ عِنْدَ الْأَمِيرِ أَوْ شَهَطَ تَسْلِيهَهُ عِنْدَهَنَا الْقَاضِ فَسَلَّهَهُ عِنْدَقَاضٍ آخَرَ جَازَ بَحُنَّ، وَلَوْسَلَّهَهُ فِي السِّجُنِ لَوْسِجُنَ هَذَا الْقَاضِ أَوْسِجُنَ أَمِيرُ الْبَلَدِ فِي هَذَا الْبِصْرِ جَازَ ابْنُ مَلَكٍ

اگراس نے امیر کے ہاں اسے سپر دکیا یا اس قاضی کے ہاں اس کے سپر دکرنے کی شرط لگائی تو دوسرے قاضی کے ہاں اسے سپر دکیا تو بیہ جائز ہوگا ،'' بح''۔اگر اس نے قید خانہ میں اس کے سپر دکیا خواہ اس قاضی کے قید خانہ میں یا اس شہر کے امیر کے قید خانہ میں ، تو بیہ جائز ہوگا ،'' ابن مالک''۔

اکتفا کیا جاتا ہے۔اوراس مسئلہ کی طرح جس کا ذکر ابھی (مقولہ 25411 میں) ہوا ہے اور جب ثقدلوگوں نے امام زفر سے اختلاف کیا ہے تولیا مام زفر کے قول پر جنی ہے جب کہ تحدید کیا ہے تولیا مام زفر کے قول پر جنی ہے جب کہ تھوڑی تی مدت میں زمانہ کے اختلاف کا مشاہدہ کیا جاتا ہے؟

اگر کسی نے معین قاضی کے ہاں سپر دکرنے کی شرط لگائی تواس کا حکم

25415\_(قوله: وَلَوْ سَلَّمَهُ عِنْدَالْأَمِيرِ) جب كهاس نے پیشرط لگائی تھی كه وہ قاضى كے پاس اسے بردكرے گا۔ 25416\_(قوله: عِنْدَ قَاضِ آخَرَ) لِعِنى رساتيق (ديها توں) كے قاضى كے علاوہ كے ہاں بردكرے جس طرح لبحض علاء نے اس كا جواب ديا ہے۔"القنيہ" ميں اسے شخس قرار ديا ہے۔ كيونكه ان ميں سے اكثر ظالم ہيں۔"طحطاوى" نے كہا: ميں كہتا ہوں: رساتيق كى كوئى خصوصيت نہيں لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم۔

25417 (قوله: ابْنُ مَلَكِ) '' الجُمع'' پرجوان کی شرح ہے اس میں ان کا کلام ہے: اگر اس نے قید خانہ میں اسے سپر دکیا جب کہ طالب کے علاوہ نے اسے مجوں کیا تو وہ بری نہیں ہوگا کیونکہ اس کے لیے بیمکن نہیں کہ مجلس تھم میں اسے حاضر کرے۔'' المحیط'' میں ہے: بیاس صورت میں ہے جب قید خانہ دوسرے شہر میں دوسرے قاضی کے قید خانہ میں ہوگر جب بیہ اس قاضی کے قید خانہ میں ہویا اس شہر میں امیر شہر کے قید خانہ میں ہوتو وہ بری ہوجائے گا اگر چواسے طالب کے علاوہ کی اور نے مجبوں کیا ہو۔ کیونکہ اس کا قید خانہ اس کے قبد میں ہوتا ہے۔ پس وہ اس کو آزاد کر دے گا یہاں تک کہ وہ اپنے خصم کو جو اب دے پھراسے قید خانہ کی طرف کو ٹا دے۔

"البحر"میں"البزازیہ" سے مروی ہے: اگر اس کی صانت اٹھائی گئی جب کہ وہ مجوں ہوتو وہ اس میں سپر دکر دیتوہ بری ہوجائے گا۔ اگر اسے جھوڑ اگیا پھر دوبارہ محبوں کیا گیا تو اس نے اس قید خانہ میں اس کے حوالے کر دیا اگر دوسراجس تجارت وغیرہ کی وجہ سے ہوتو یہ حوالے کر ناصحے ہوگا۔ اگر سلطان کے امور کی وجہ سے دوبارہ قید کیا گیا ہوتو یہ حوالے"کا فی الحاکم" میں ہے: واف مکفول بھ کو دین وغیرہ کی وجہ سے مجوں کیا گیا تو تو گفیل کو پکڑ ہے گا۔ کیونکہ گفیل اس امر پر قادر ہے کہ اسے اس امرسے آزاد کرائے جس کی وجہ سے مجوں کیا گیا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جس آدمی نے اسے مجوں کیا ہے اس کا حق اداکر دے۔ یعنی جب اس کے لیے میمکن نہ ہو کہ اسے بپر دکر دے جس طرح" الحیط" کے گزشتہ کلام سے معلوم ہوا ہے۔

(وَكَنَا يَبْرَأُ) الْكَفِيلُ (بِتَسْلِيمِ الْمَطْلُوبِ نَفْسَهُ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ (وَبِتَسْلِيمِ وَكِيلِ الْكَفِيلِ) لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ (وَرَسُولِهِ إِلَيْهِ) لِأَنَّ رَسُولَهُ إِلَى غَيْرِةِ كَالْأَجْنَبِي

اس طرح کفیل بری ہوجائے گا جب مطلوب خودایٹے آپ کوئپر دکر دے۔ کیونکہ مقصود حاصل ہو گیا ہے۔اور کفیل کا وکیل اسے ئپر دکر دیے تو کفیل بری ہوجائے گا۔ کیونکہ وکیل کفیل کے قائم مقام ہوتا ہے۔اور کفیل کا قاصد اس کے ئپر دکر دیتو کفیل بری ہوجائے گا۔ کیونکہ اس کا قاصد کسی اور کے لیے اجنبی کی طرح ہے۔

### جب مطلوب خودا ہے آپ کوسپر دکرد نے تو گفیل بری ہوجائے گا

25418 رقوله: وَكُذَا يَبُرُأُ الْكَفِيلُ بِتَسْلِيمِ الْمَطْلُوبِ نَفْسَهُ) يهاس صورت ميں ہے جب كفالت، مطلوب كامرى وجه سے اٹھائى ہوور نہ وہ برائیس ہوگا جس طرح ''السراج'' میں ''الفوائد'' ہے مروى ہے۔ اس میں وجہ ظاہر ہے۔ کونکہ جب اس کے دو کے بغیر کفالت اٹھائى گئى ہوتو مطلوب پر حضور لازم نہیں ہوگا۔ پس اسے ہر دکر نے کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ جب وہ اپنے آپ کو ہر دکر دے تو گفیل بری الذمنہ ہیں ہوگا، 'نہ''۔'' تا تر خانیہ' میں ہے: ''اگر گفیل نے مکفول کے امر کے بغیراس کی ذات کی کفالت اٹھائی تو گفیل کا اس پر کوئی مطالبہ نہیں ہوگا۔ گونکہ اسے قدرت نہیں۔ پس اس کے لیے جائز ہوگا حوالے کرے ادر خود بری ہوجائے''۔ اس تعبیر کی بنا پر وہ گنا ہگار نہیں ہوگا۔ کیونکہ اسے قدرت نہیں۔ پس اس کے لیے جائز ہوگا کہ بھاگ جائز ہوگا کہ جائز ہو ہوگا کہ کہ کان کو کہ کہ بیان کیا ہو جائے کے خائز کے تو بھی گفیل کو کہل یا قاصد مکفول عنہ کو طالب کے ہیر دکر دیتو بھی گفیل ہو جائے

25419\_(قوله: وَبِتَسْلِيمِ وَكِيلِ الْكَفِيلِ) الرمصنف يقول كرتے: بتسليم نائبه توبيزياده بهتر ہوتا اور زياده فائده مند ہوتا۔ كونكه فيل الرمكفول بردكردے توبھی فيل بری ہوجاتا ہے۔ جس طرح "تاتر خانيہ" ميں ہے، "نہر" ۔ 25420 وقوله: وَدَسُولِهِ إِلَيْهِ ) يعنی فيل كا قاصد طالب كے حوالے كردے ۔ اس كی صورت بيہ ہے كہ فيل، مطلوب اليہ فيص كے حوالے كردے ۔ پس وہ آدى كے گا: كفيل نے مطلوب الیہ فيص كے حوالے كردے ۔ پس وہ آدى كے گا: كفيل نے اسے ميرے ساتھ بھيجا ہے تاكہ بيں اسے تيرے حوالے كردول ۔

25421\_(قوله زِلاَنَّ رَسُولَهُ إِلَى غَيْرِةِ كَالْأَجْنَبِيِّ) يدان كِوْل اليه كِمفهوم كَ تَعليل ہے۔ كيونكه اس كامفهوم يہ ہے كافر وہ كافر الله كے مقاور كافر وہ كافر الله كے مقاور كافر وہ ك

ُ وَفِيهِ يُشْتَرُطُ قَبُولُ الطَّالِبِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَوْلاءِ سَلَّمْت إِلَيْك عَنُ الْكَفِيلِ دُرَهُ دَمِنْ كَفَالَتِهِ أَيْ بِحُكِم الْكَفَالَةِ عَيْنِيُّ، وَإِلَّا لَا يَبْرَأُ ابْنُ كَمَالٍ فَلْيُحْفَظُ (فَإِنْ قَال إِنْ لَمْ أُوافِ)

اں میں طالب کی قبولیت شرط ہے۔اور بیشرط ہے کہان میں سے ہرایک بیہ کہے: میں نے کفیل کی جانب سے بیہ تیرے سپر د کردیا ہے،'' درر'' \_ بیعنی کفالت کے تکم سے بیہ تیر ہے سپر دکیا ہے،''عینی'' ۔ ورنہ وہ بری نہ ہوگا،''ابن کمال'' ۔ پس اسے یا د رکھنا جانا چاہیے ۔اگر کفیل نے کہا:

#### کفالت ہے براءت کی شرط

25422\_(قوله: وَفِيهِ) يعنی اجنبی آوی جب طالب کے حوالے کرے تو بعد میں آنے والی شرط پریہزا کد شرط لازم ہے کہ طالب اسے قبول کرے۔'' البح'' میں کہا ہے: وکیل اور رسول کی قیدلگائی ہے۔ کیونکداگروہ کفیل کے امر کے بغیر اجنبی آدمی اس کے حوالے کرے گا اور کبے گا: میں نے کفیل کی جانب سے تیرے سپر دکر دیا ہے تو بیط الب کے قبول کرنے پر موقوف ہوگا۔اگر طالب اسے قبول کرلے تو کفیل بری ہوجائے گا،اگروہ خاموش رہے تو کفیل بری نہیں ہوگا۔

25423\_(قولد: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِيهِ مِنْ هَوْلَاءِ)هولاء مے مرادتین ہیں: وہ مطلوب، وکیل اور قاصد ہے۔اے متن پر داخل کیا گیا ہے اس کے ساتھ دوامور پر تنبیہ ہے۔

(۱) مصنف کا قول: من کفالنته، پیسب میں قید ہے صرف وکیل اور رسول (قاصد) میں قیدنہیں جس طرح مصنف کی عبارت سے وہم ہوتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے لفظ تسلیم کے لفظ کو دوبارہ ذکر کیا ہے۔ نہ صرف مطلوب میں قید ہے جس طرح ''الکنز'' کی عبارت سے وہم ہوتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اپنے قول: من کفالنته کو تسلیم الموکیل پرمقدم کیا ہے۔

(۲) کفالت کی وجہ سے سپر دکرنے کا قصد کافی نہیں بلکہ اس کے لیے اس قول کی تصریح ضروری ہے ہیں نے کفیل کی جانب سے کفالت کی وجہ سے تیر سے سپر دکیا ہے، فاقہم لیکن' الدرز' میں: عن الکفیل کے قول پراکتفا کیا ہے۔''افتح'' میں ایک دفعہ پہلے قول اور ایک دفعہ دوسر سے پراکتفا کیا ہے اس سے بیمعلوم ہوجا تا ہے کہ دونوں کو جمع کرنا لازم نہیں ہوتا۔اگر شارح او کے کلمہ کا اضافہ کرتے بعنی اس طرح کہتے: او من کفالتہ توبیزیادہ بہتر ہوتا۔

25424\_(قوله: وَإِلَّا لَا يَبْرَأُ ) يعن ان مِن سے كوئى بھى يەند كېتوكفيل برى نبيس موگا۔ 25425\_(قوله: ابْنُ كَمَالِ) "الفتح"،" البح"،" المنح" وغير ما ميں اس طرح ہے۔

کفیل کے ضامن ہونے کا بیان

25426\_(قولہ: فَإِنْ قَالَ إِنْ لَمْ أُوَافِ الح) است عدم موافات (سپر دنہ کرنا) کی قیدلگائی ہے تا کہ اس قول سے احر از ہوجائے جس کا ذکر'' بزازیہ'' میں کیا ہے: اس نے اس کی ذات کی صانت اٹھائی اس شرط پر کہ جب وہ اس کا مطالبہ کرے گا تو اس کے سپر دکر دے گا اگر اس نے اسے سپر دنہ کیا تو جو مال اس کے ذمہ لازم ہوگا وہ اس کے ذمہ ہے۔ اور مطلوب

أَىٰ آتِى (بِهِ غَدًا فَهُوَ ضَامِنْ لِمَا عَلَيْهِ) مِنْ الْمَالِ (فَلَمْ يُواْفِ بِهِ مَعَ تُدُرَتِهِ عَلَيْهِ) فَلَوْ عَجَزَلِحَبْسِ أَوْ مَرَضٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الْمَالُ إِلَّا إِذَا عَجَزَبِمَوْتِ الْمَطْلُوبِ أَوْ جُنُونِهِ

اگر میں گفیل اسے تیرے پاس ندلے کرآؤل تواس کے ذمہ جو مال ہے میں اس کا ضامن ہوں گا تو اس پر قدرت کے باوجود اسے نہ لا یا ،اگر وہ محبوس ہونے یا مرض کی وجہ سے عاجز ہو گیا تو اس پر مال لا زم نہ ہو گا گر جب وہ مطلوب کے مرجانے سے عاجز آگیا یا اس کے جنون کی وجہ سے عاجز آگیا

مر گیااور طالب نے سپر دکرنے کا اس سے مطالبہ کیااوروہ اس سے عاجز آگیا اس پر مال لا زم نہیں ہوگا۔ کیونکہ موت کے بعد سپر دکرنے کا مطالبہ سیح نہیں ہوتا۔ جب مطالبہ سیح نہیں ہے تو وہ عجز تقتق نہ ہوا جو مال کے لزوم کو واجب کرنے والاتھا پس میہ واجب نہیں ہوگا۔''بح''۔

25427\_(قولہ: أَیْ آقِ)اس کی مثل ہے کہ وہ یہ کہ: اگر میں یہ تیرے حوالے نہ کروں یا اگروہ تجھ سے غائب ہو جائے۔'' نیر''۔

25428\_(قولد: فَهُو) ضمير مراد قائل ہے يہ مقول كامعنوى اعتبار سے تتہ ہے۔ كيونكه وہ كہتا ہے: ميں اس كا ضامن مول جواس پر لازم ہے يا وہ مير مير بياس ہے جس طرح '' الخانية 'ميں ہے جب كہ بير (مقوله 25366 ميں) گزر چكا ہے۔

25430\_(قوله: مَعَ قُلُادَتِهِ عَلَيْهِ)''زيلِعی''نے اس قيد کي تصریح کی ہے۔''شمن''نے''شرح النقائي' ميں اس کی تصریح کی ہے۔'' البحر'' ميں بيا کی طرح ہے۔'' المصنف'' نے'' المنے'' ميں کہا ہے: بيدلاز می قيد ہے کيونکہ جب ايک آ دمی عاجز آ جا تا ہے توبياس پرلازم نہيں ہوتا گر جب وہ مطلوب کی موت يا اس کے جنون کی وجہ سے عاجز آ جائے۔

25431 (قوله: فَكُوْعَجَزَلِحَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ) نَعِنَى مثلاً وہ جس یامرض کی وجہ ہے اس سے عاجز آ جائے۔ جب کہ تو یہ جان چکا ہے کہ مال کی ضمان کی شرط اس وقت ہے جب قدرت کے باوجود وہ مکفول کے حوالے نہ کرے۔ جب علاء نے اس کی تصرح کی ہے کہ مذکورہ غیمو بت یہ پیش کرنے سے عجز ہے تو قدرت محقق نہ ہوگی اور علاء نے عجز سے استثنائیس کی گراس عجز کی استثناکی ہے جومطلوب کی موت یا اس کے جنون کی وجہ سے ہوپس عجز میں فرکور غیرہ بت داخل ہے۔

گر جے ہم نے''الخلاص'' اور'' البزازیہ' ہے (مقولہ 25403 میں )نقل کیا ہے کہ'' نذکورہ غییو بت موت کی طرح ہے''۔ پس ہم نے اسے پہلے بیان کر دیا ہے کہ مرادیہ ہے کہ یہ فی الحال مطالبہ کے سقوط میں اس کی مثل ہے ہراعتبار سے اس کی مثل نہیں۔ کیونکہ یہ کفالة نفس میں مذکور ہے وہاں موت کفالت نفس کو باطل کردیتی ہے اور کلی طور پرمطالبہ کوسا قط کردیتی ہے۔ جب کہ وہاں کفالت بالمال ہے اور یہاں مراد کفالہ بالمال کا ثبوت ہے جوقدرت کے ہوتے ہوئے مکفول حوالے نہ کرنے کے ساتھ معلق ہے۔ یہاں موت کفالہ مال کو ثابت کرتی ہے اور ضان کو ثابت کرتی ہے۔ جب مذکورہ غیمہ وبت کو گزشتہ مئلہ میں معنی مراد میں موت کی طرح بنادیا ہے، وہ یہ ہے کہ سپر دکرنے سے عاجز آنے کی بنا پرنفس کا مطالبہ ساقط ہوجائے گا، اس ہے اس مال کی ضانت کا ثبوت لا زم نہیں ہوگا جواس پر معلق تھا کہ قدرت ہونے کے باوجوداس نے اسے حوالے نہیں کیا۔ بلکہ عجز کے محقق ہونے کی وجہ سے عدم ثبوت لازم آئے گا۔اگر غیمو بت کواس معنی میں موت کی طرح بنادیا گیا ہے جو یہال مراد ہے وہ صان کا ثبوت ہے تو بیان کے قول مع القدر ہ کے منافی ہوگا۔ جب کہ تو بیرجان چکا ہے کہ غیمہ بت مذکورہ ایسا عجز ہے جوضان کے منافی ہے۔ اور علماء نے عجز سے صرف موت اور جنون کومتنیٰ کیا ہے جب کہ غیرہ بت کو ضال کے ثبوت میں موت کی طرح بنایا۔ بیاس کےخلاف ہےجس کا'' بزازیی' اور''خلاصہ'' میں ارادہ کیا ہے۔ کیونکہ ان دونوں نے اس کا ذکر کفالٹفس میں کیا ہے جو کفالہ مال ہے الگ ہے۔اصحاب متون اور دوسرےعلاء نے اس کی تصریح کی ہے۔ مذکورہ غیبو ہت تسلیم کے مطالبہ کو سا قط کرنے والی ہے بیر ضمان کے ثبوت کے منافی ہے یعنی ضان نفس کے ثبوت کے منافی ہے۔ پس اس عبارت سے بیاتدلال صحیح نہیں ہوگا کہ مذکورہ غیبو بت ہمارے مئلہ میں مطالبہ مال کوسا قط کرنے والی ہے۔ صرف مطالب فس سا قط ہوگا۔ جہاں تک مطالبہ مال کاتعلق ہے بید دسری کفالت کاتھم ہے جواس پرمعلق ہے کہ قدرت کے ہوتے ہوئے وہ ادا نہ کرے جب وہ صورت پائی جائے جس پراہے معلق کیا گیا ہے تو کفالت ثابت ہوگی ورنہ ثابت نہیں ہوگی۔ مٰدکورہ غیبو بت کی صورت میں قدرت نہیں پس مال کا مطالبہ ثابت نہیں ہوگا۔جس طرح بیا مرفخی نہیں۔

## حادثة الفتوي كابيان

جب تو یہ جان چکا ہے کہ تیرے لیے حادثۃ الفتو کی کا جواب ظاہر ہو گیا ہوگا۔ جواس کل کے لکھنے کے قریب میں وقوع پنریرہوا ہے۔ وہ حادثۃ الفتوی یہ ہے: دوآ دمی ہیں جن پر کچھ دیون ہیں۔ زید مدیونوں کی کفالہ مال اپنے ذمہ لیتا ہے اور زید کے پاس دونوں کی چار آ دمی کفالت اٹھاتے ہیں کہ اگر وہ وفت آنے پر دونوں مطلوب ہوں تو اس کے پاس پیش نہ کریں تو مذکورہ مال ان کے ذمہ ہے۔ پھر اجل آگئ اور زید نے قرض خوا ہوں کو ان کا قرض ادا کر دیا اور ان چاروں کفیلوں سے دونوں مطلوبوں کا مطالبہ کیا تو ان سب نے دونوں میں سے ایک کو حاضر کیا اور دوسرے کو حاضر کرنے سے عاجز آگئے۔ کیونکہ اس

كَمَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ رَأَوُ مَاتَ الْمَطْلُوبُ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ رضَينَ الْمَالَ فِي الصُّورَتَيْنِ لِأَنَّهُ عَلَّقَ الْكَفَالَةَ بِالْمَالِ بِشَمْطِ مُتَعَارَفٍ فَصَحَّ وَلَا يَبْرَأُ عَنْ كَفَالَةِ النَّفْسِ

جس نے اپنے اس قول، یا مذکورہ صورت میں مطلوب مرگیا تو دونو ں صورتوں میں وہ مال کا ضامن ہوگا۔ کیونکہ اس نے مال کی کفالت کومتعارف کے شرط کے ساتھ معلق کیا ہے توبیعلیق صحیح ہوگی۔اوروہ کفالہ نفس سے بری نہیں ہوگا۔

نے بلا دحرب کی طرف سنر کیا ہوا ہے اور اس کے مکان کاعلم نہیں تو میں نے اس کا یہ جواب دیا کہ ان چاروں پر مال لازم نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ مذکورہ غیو بت کی وجہ ہے اس کو پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ حاکم شری نے '' بڑا زید'' کی گزشتہ عبارت (مقولہ 25403 میں ) کے ساتھ مجھ سے معارضہ کیا تو میں نے جوتح پر کیا ہے اس کے ساتھ اس کا جواب دیا ہے ، واللہ ہے انہا کم کے 25432 میں ) کے ساتھ واللہ بھا انہا کہ نے فولید اللہ باللہ بھا کہ وہ اسے اس کے بعض کو بیان کیا۔ کیونکہ انہوں نے جنون کا ذکر نہیں کیا لیکن اس کا حکم موت سے بھا آجا تا ہے۔ کیونکہ اس پر لازم یہ تھا کہ وہ اسے اس انداز میں سپر دکرتا کہ وہ دعویٰ کو ثابت کرنے کا ذریعہ ہوتا۔ یہ جنون کے ساتھ مقتی نہیں ہوتا جس طرح موت ہے۔

25433 (قول ہے۔ آؤ منات الْبَطْلُوبُ) یعنی اللّے دن کے بعد وہ مرگیا جس طرح ''افتح ''میں ہے۔ اس کے ساتھ مسلم کا اشکال زائل ہوجا تا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ضان کی شرط یہ ہے کہ قدرت نہیں ہوگ۔ جب موت کو فعد کے بعد کے ساتھ کوئی شک نہیں کہ مطلوب کی موت کے بعد مطلوب کو حوالے کرنے پر قدرت نہیں ہوگ۔ جب موت کو فعد کے بعد کے ساتھ مقید کیا ہے تواس سے قبل ضان کی شرط پائی گئ۔ کیونکہ مسئلہ کی صورت یہ بنتی ہے کہ وہ اللہ دن اس کے حوالے نہ کر ہے ہی مقید کیا ہے تواس سے قبل ضان کی شرط پائی گئ۔ کی ونکہ مسئلہ کی صورت یہ بینی وہ فعد کے ساتھ مقید ہے۔ لیکن اس سے یہ طرح شارح نے اس پراپنے قول فی الصورة المذکورہ میں اس کی تصریح کی ہے بعنی وہ فعد کے ساتھ مقید ہے۔ لیکن اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اگر وہ فعد کی قید نہ لگائے تو موت کے ساتھ ضان ثابت نہیں ہوگ ۔ ساتھ ہی '' الفتے '' میں اس کی تصریح کی ہے کہ مقید اور مطلق میں کوئی فرق نہیں۔ پس آپس میں فور کیا جانا چا ہے۔ پھر میں نے '' کا فی الحاکم'' میں دیکھا انہوں نے اپنے کہ مقید اور مطلق میں کوئی فرق نہیں۔ پس آپس میں فور کیا جانا چا ہے۔ پھر میں نے '' کا فی الحاکم'' میں دیکھا انہوں نے اپنے مرکبیا کی مقید اور مطلق میں کوئی فرق نہوں ہوت مقررہ ہے پہلے مرگیا پھروفت مقررہ آگیا تو مال کفیل کے ذمہ ہوگا۔ یہ''افتے '' کے قول بعد الغد کے کا فف ہے۔

25434\_(قوله: في الصُّودَ تَدُيْنِ) يعنى اس صورت ميں جب قدرت كے بغير حوالے نہ كرے اوراس صورت ميں كه مطلوب مرجائے مطلوب كى موت نے اگر چه كفالت بالنفس كو باطل كرديا ہے وہ ابطال مكفول بہ كو طالب كے حوالے كرنے كے بارے ميں ہے مال كے حق ميں ابطال نہيں ہے۔ "بحر"۔

شرط متعارف کے ساتھ تعلیق صحیح جب کہ غیر متعارف کے ساتھ تعلیق صحیح نہیں ہوگی

25435\_(قوله:بِشَهُ طِ مُتَعَادَفِ) اگروہ کے: اگر میں کل اسے تیرے پاس لے آؤں تو جو مال اس کے ذمہے وہ میرے اوپرلازم ہے۔ پھروہ اسے اس کے پاس لے آئے تو اس پر مال لازم نہ ہوگا۔ کیونکہ اس نے مال کی میشرط لگائی ہے

لِعَدَمِ التَّنَافِ، فَلَوْ أَبْرَأَهُ عَنْهَا فَلَمْ يُوَافِ بِهِ لَمْ يَجِبُ الْمَالُ لِفَقْدِ شَمُ طِهِ، قَيَّدَ بِمَوْتِ الْمَطْلُوبِ؛ لِأَنَّهُ لَوُ مَاتَ الطَّالِبُ طَلَبَ وَارِثُهُ، وَلَوْمَاتَ الْكَفِيلُ طُولِبَ وَارِثُهُ دُرَمٌ،

کیونکہ منا فات موجو دنہیں اگر طالب کفیل کو کفالت سے بری کر دے اور کفیل مکفول کو حاضر نہ کرنے توشر ط کے مفقو دہونے کی وجہ سے مال واجب نہ ہوگا۔ یہاں مطلوب کی موت کی قید لگائی ہے کیونکہ اگر طالب مرجائے تو اس کا وارث مطالبہ کرے گااگر کفیل مرجائے تو اس کے وارث سے مطالبہ کیا جائے گا،'' درز''۔

اگروہ اس پراحسان کرے۔''منیۃ الفتی'' میں اس طرح ہے۔ یعنی پیغیر متعارف شرط کے ساتھ تعلیق ہے'''نہر'' ۔لیکن'' جامع الفصولین'' میں ہے: اگر اس نے کہا: اگر کل میں تیرے پاس اسے لے آؤں، ورنہ مجھ پر مال لازم ہے تو یہ کفالت صحیح نہ ہو گی۔ بیصورت اس کے نخالف ہے: اگر میں اسے کل تیرے پاس نہ لے آؤں۔''نورالعین'' میں دونوں مسکلوں میں فرق میں اشکال کاذکر کیا ہے۔ کیونکہ اس قول والا فعلی المال کا بیمعن ہے: اگر میں کل تیرے پاس نہ لے آؤں۔

میں کہتا ہوں: ظاہر رہے ہے کہ ان کا قول: والا زائد ہے تھے ہیہ ہے کہ الاکوسا قط کیا جائے۔اس کی دلیل''المنیہ'' کا قول ہے۔اس کے ساتھ اشکال زائل ہوجا تا ہے۔

25436\_(قولد: لِعَدَمِ التَّنَانِي) كيونكه دونوں كفالتوں (كفاله نفس، كفاله مال) ميں سے ہرايك وثوق حاصل كرنے كے ليے ہے۔ ممكن ہے وہ كسى اور حق كى وجہ سے اسے طلب كرر ہا ہوجس كا وہ دعوىٰ كرر ہا ہے جواس مال كے علاوہ ہو جس كى مشروط صانت اٹھائى تھى جس طرح" الفتح" ميں ہے۔

25437\_(قوله: لِفَقْدِ شَرُّ طِهِ) وہ شرط کفالہ بالنفس کا باتی رہناہے۔ کیونکہ بری کرنے کے ساتھ کفالت زائل ہو چکی ہے۔اس کے اور مطلوب کی موت کے درمیان میں اس سے فرق کا مطالبہ کیا جائے گا۔ کیونکہ موت کے ساتھ بھی کفالت زائل ہوجاتی ہے۔

اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ کفالت سے بری کرنا یہ کفالت کوشنے کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ پس اسے ہراعتبار سے فنخ قرار دیا جائے گا۔ موت کے ساتھ انفساح کفالت بیاس ضرورت کی وجہ سے ہے کہ اسے پر دکرنے سے عاجز ہو چکا ہے جواس سے مقصود تھا۔ پس بیاس پر محدود ہوگا۔ کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اسے کفالہ بالمال کی طرف لے جائے۔ "دافتے" اور" النہ" میں بیاسی طرح ہے۔

25438\_(قولہ: طَلَبَ وَادِثُهُ) یعنی طالب کاوارث کفیل سے بیمطالبہ کرے گا کہ وہ وقت میں کفیل کو حاضر کرے، اگر وقت گزرجائے تواس سے مال کامطالبہ کرے۔

25439\_(قولہ: طُولِبَ وَارِثُهُ) یعنی وقت میں مکفول برکوحاضر کرنے کا اس سے مطالبہ کیا جائے گا اور اس کے بعد مال کا مطالبہ کیا جائے گا۔ فَإِنْ دَفَعَهُ الْوَارِثُ إِلَى الطَّالِبِ بَرِئَ، وَإِنْ لَمْ يَدُفَعُهُ حَتَّى مَضَى الْوَقْتُ كَانَ الْمَالُ عَلَى الْوَارِثِ يَعْنِى مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ عَيْنِيَّ (وَلَوُ اخْتَلَفَا فِي الْمُوافَاقِ وَعَدَمِهَا رَفَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ، لِأَنَّهُ مُنْكِمُهَا (وَ) حِينَيِنٍ فَ رَالْمَالُ لَازِمْ عَلَى الْكَفِيلِ، خَانِيَّةٌ وَفِيهَا وَلَوْ اخْتَفَى الطَّالِبُ فَلَمْ يَجِدُهُ الْكَفِيلُ نَصَّبَ الْقَاضِي عَنْهُ وَكِيلًا، وَلَا يُصَدِّقُ الْمُوافَاةِ إِلَّا بِحُجَّةٍ (ادَّعَى عَلَى آخَرَ، حَقَّا عَيْنِيُّ

اگروارث نے طالب کے حوالے کردیا تو وہ بری ہوجائے گا۔ اگروہ اس کے حوالے نہ کرے یہاں تک کہ وقت گزرجائے تو مال وارث کے ذمہ ہوگا یعنی میت کے ترکہ میں سے ادا کرنا ہوگا، ''عینی''۔ اگر دونوں میں اس مسئلہ میں اختلاف ہوگیا ایک کہتا ہے کہ میں نے اسے حاضر کردیا تھا اور دوسرا کہتا ہے حاضر نہیں کیا تو قول طالب کا معتبر ہوگا کیونکہ وہ حاضر کیے جانے کا مشکر ہے اس وقت مال نفیل پرلازم ہوگا، ''خانیہ''۔ اس میں ہے: اگر طالب جھپ جائے اور کفیل اسے نہ پائے تو قاضی اس کی جانب سے ایک وکیل اسے نہ پائے تو قاضی اس کی جانب سے ایک وکیل معین کرے گا اور کفیل کی دلیل کے بغیر اس امر پر تصدیق نہیں کی جائے گی گر دلیل کے ساتھ اس کی تصدیق کی جائے گی۔ ایک آ دمی نے دوسر بے پرا ہے جن کا دعویٰ کیا '' عینی''

25440\_(قوله: فَإِنْ دَفَعَهُ) يوان كِقُول ولومات الكفيل الخ يرتفر ليع بـــ

25441\_(قوله: فَالْقَوْلُ لِلطَّالِبِ) اور امراى پرمحول ہوگا جو ابتدا میں تھا اور دونوں میں ہے کی پر کوئی تشم نہ ہو گ- کیونکہ ان میں سے ہرایک مدعی ہے لینی کفیل براءت کا مدعی ہے اور طالب وجوب کا مدعی ہے اور ہمارے نز دیک مدعی پر کوئی تشم ہیں۔'' ہج'' میں'' نظم الفقه'' ہے مروی ہے۔

25442\_(قوله: وَلَوْاخْتَغَى الطَّالِبُ) يعنى وتت مقرره آنے پرطالب حجيب جائے۔

# وہ مقامات جن میں قاضی غائب بائع کی طرف سے قبضے کے لیے وکیل مقرر کرے گا

25443\_(قوله: نَصَّبَ الْقَاضِي عَنْهُ وَكِيلًا) يعنى فيل اسے وكيل كير دكرد كا - اى طرح اگراس نے خيار مرط كى بنا پركوئى چيز فريدى پس با لئع جهب گيا يا اس نے قتم الحمائى كدوه آج ضرورا پنادين اداكرد كا تو دائن (قرض خواه) غائب ہوگيا يا خاوند نے عورت كا معامله اس كير دكرديا اس شرط پركداگراس كا نفقه نه پهنچا پسعورت غائب ہوگئ تو متا فرين كا نفظه نظريد ہے كہ تمام صورتوں ميں قاضى ايك وكيل معين كرے گا۔ بيا مام "ابو يوسف" درائي على كا قول ہے - اى طرح" الخانية ميں ہے - "ابوليث" نے كہا ہے: بيتول ہمارے اصحاب كے قول كے خلاف ہے - امام "ابو يوسف" درائي على سے اس طرح كر لے تو يواجھا ہے - "نهر" -

25444\_(قوله: وَلَا يُصَدَّقُ الْكُفِيلُ الخُ) زياده بہتريت كال كاذكراس كول لانه منكها كے بعد ہوتا۔ 25444 (قوله: وَلَا يُصَدَّقُ الْكُفِيلُ الخُ) ريان 25445 (قوله: ادَّعَى عَلَى آخَى حَقًّا) اس قول نے يہ فائدہ ديا ہے كہ اس ميں كوئى فرق نہيں كہ وہ اصلاً مقدار بيان نہرے امام ''محد'' راينتا نے دونوں مسكوں كو' جامع صغير''ميں بيان كيا نہكرے يا مقدار بيان كرے اور اس كى صفت بيان نہرے دام م''محد'' راينتا نے دونوں مسكوں كو' جامع صغير''ميں بيان كيا

أُوْ دِمِائَةَ دِينَادٍ وَلَمْ يُبَيِّنُهَا) أَجَيِّدَةُ أَمُ رَدِيئَةٌ أَوْ أَشْهَافِيَّةٌ لِتَصِحَّ النَّعْوَى (فَقَالَ) رَجُلٌ لِلْمُنَّعِى دَعْهُ فَأَنَا كَفِيلٌ بِنَفْسِهِ وَ (إِنْ لَمْ أُوَافِك بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ) أَىْ فَعَلَىُ (الْبِائَةُ فَلَمُ يُوافِ) الرَّجُلُ (بِهِ غَدَّا فَعَلَيْهِ) الْبِائَةُ)الَّتِي بَيَّنَهَا الْمُذَّعِى، إِمَّا بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِإِقْرَادِ الْمُذَّعَى عَلَيْهِ، وَتَصِحُّ الْكَفَالَتَانِ؛

یا سود بنار کا دعوی کیا اور بیدوضاحت نه کی که کیا وہ عمدہ تھا یا ردی تھے یا وہ اشر فیاں تھیں تا کہ دعو کا تھیج ہوتا۔ایک آدمی نے مدعی سے کہا: اسے چھوڑ دو میں اس کی ذات کا کفیل ہوں۔اگر میں اسے کل تیرے پاس حاضر نہ کردں تو مجھ پرسو ہے وہ کل اسے حاضر نہ کرسکا تو اس پروہ سولازم ہوگا جس کی وضاحت مدگی کرے گا یا تو گواہوں کے ساتھ یا مدعی علیہ کے اقرار کے ساتھ اور دونوں کفالتیں صحیح ہوں گی۔

ہے۔''الکنز'' میں دوسرے مسئلہ پر اکتفا کیا ہے۔''النہ' میں کہا:اگر مصنف ان کی پیروی کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔آنے والا اختلاف(مقولہ 25447 میں) دونوں میں جاری ہوتا ہے۔''البحز'' کا کلام جس کاوہم دلاتا ہے وہ اس کےخلاف ہے۔

25446\_(قولد: لِتَصِحَّ الدَّعُوى)لم كِساتهجس كَنْفى كى جارى ہے يهاس كى علت ہے۔اس قول نے يہ فائدہ ديا ہے كہ كفالت كے وقت دعوى كا سيح مونا شرطنبيں۔

25447\_(قوله: أَیْ فَعَلَیَّ الْبِالْقُ ) یعنی نذکوره سود ینار زیاده بهتریه به کدوه دینار کااضافه کرتا ہے جواسم ککره کی صورت میں ہو۔ کیونکہ ان کا قول حقا ہے اور یہ قیدلگائی ہے کہ اس نے قدر معلوم کی قیدلگائی ہے۔ کیونکہ ''کافی الحاکم'' میں ہے: اس نے اس کی ذات کی کفالت اٹھائی اس شرط پر کہ اگروه کل اسے نہ لا یا تواس پروه لازم ہے جو طالب کی شے اس پر لازم ہے۔ اگلے روزوہ اس کے پاس نہ لا یا ۔ کفیل نے کہا: تیری اس پرکوئی شے لازم ہیں تواس کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا جب کہ وہ قسم یہ اٹھائے گا کہ اسے یہ علم ہے۔ اس طرح اگر کفیل سوکا اقر ارکر ہے اور مطلوب دوسوکا اقر ارکر ہے ومطلوب کی این ذات کے حوالے سے تصدیق کی جائے گی اور کفیل کے حق میں اس کی تصدیق تبییں کی جائے گی اگر اس نے کہا: اس کے ذمہ وہ مال ہوگا مطلوب جس کا دعوئی کر ہے اور طالب نے ایک ہزار کا قصد کیا تو کفیل اس کا ضامن ہوگا۔ اگر اس نے کہا: اس پروہ لازم ہے طالب جس کا دعوئی کر ہے اور طالب نے ایک ہزار کا دعوئی کیا اور مطلوب نے اس کے حق میں اس کا اقر ارکر یا تول کھیل کا قبل کا قسم کے ساتھ معتبر ہوگا جب کہ وہ اسے علم پرقسم اٹھائے گا۔

25448\_(قولد: فَعَلَيْهِ الْبِاثَةُ) يُرْ المام صاحب 'راليُّلا اورامام' ابو بوسف' راليُّلا يكا دوسرا قول ہے۔امام' محمر'' رالیُّلا نے کہا: اگر وہ اس کی وضاحت نہ کرے چروہ دعویٰ کرے اور اس کی وضاحت کرے تو اس پر بدلازم نہ ہوگا۔ اس کی مکمل بحث' النہز' میں ہے۔

25449 \_ (قوله: إمَّابِالْبَيِّنَةِ الخ)اس میں صاحب "النبر" کی بیروی کی ہے۔ گویا انہوں نے اس سے اخذ کیا ہے جو "السراج" سے قول آر ہاہے: مدعی علیہ کا مال کا اقر ارکرنا شرط ہے۔ اور گواہیاں اقر ارکی طرح ہیں۔ کیکن سے مصنف وغیرہ کی

لِأَنَّهُ إِذَا بَيَّنَ الْتَحَقَ الْبَيَانُ بِأَصُلِ الدَّعْوَى فَتَبَيَّنَ صِحَّةُ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ فَتَرَتَّبَ عَلَيُهَا الثَّانِيَةُ (وَالْقَوْلُ لَهُ) أَى لِلْكَفِيلِ دِفِ الْبِيَانِ) لِأَنَّهُ يَدَّعِى صِحَّةَ الْكَفَالَةِ، وَكَلَامُ السِّمَاجِ يُفِيدُ اشْتَرَاطَ إِثْمَادِ الْهُذَّعَى عَلَيْهِ بِالْمَالِ فَلْيُحَمَّدُ

کیونکہ جب اس نے وضاحت کردی تو بیان اصل دعویٰ کے ساتھ لاحق ہوجائے گا۔ پس کفالت بالنفس کی صحت واضح ہوجائے گی۔ پس دوسری کفالت اس پر مرتب ہوگی۔ بیان میں قول کفیل کامعتبر ہوگا۔ کیونکہ وہ کفالت کے صبحے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور''سراج'' کا کلام اس امر کا فائدہ دیتا ہے کہ مال کے ساتھ مدعی علیہ کا اقر ارکر ناشرط ہے۔ پس اسکی دضاحت ضروری ہے۔

كلام كے خالف ہے كةول مدى كامعتر موكا جس طرح آ كے آئے گا۔

25450 ( توله: وَالْقَوْلُ لَهُ أَيْ لِلْكَفِيلِ ) مصنف كن المخ " ميں عبارت ہے: اى لله كفول له وہ مسجے ہے۔
شارح نے "الدرر" كى چروى كى ہے اور "عزمية " ميں اپنے اس قول كے ساتھ اعتراض كيا ہے: هذا سهو ظاهر النخ يہ ظاہر ہم و صحت كا دعوى كرتا ہے " اس كا شاہد ہے ۔ كيونكه ان كا قول " كيونكه وہ صحت كا دعوى كرتا ہے " اس كا شاہد ہے ۔ كيونكه صحت كا دعوى اس كے مدعا كے موافق نہيں ۔ جہال تك روايت كے اعتبار كا تعلق ہے تو كيونكه "معراج الدراية" ميں ان كا قول ہے: اس بيان ميں قول اس كا معتبر ہوگا ۔ كيونكه وہ صحت ( كفالت ) كا دعوى كرتا ہے اور كفيل فساد كا دعوى كرتا ہے - " الذخيرة" ميں اس كا دارہ كيا تھا ميں اس كا ذكر كيا ہے ۔ " غاية البيان" ميں ہے: مدى كا يہ قول قبول كيا جائے گا كہ دعوى كے وقت اس نے اس كا دارہ كيا تھا كيونكه وہ ( كفالت ) كی صحت كا دعوى كرتا ہے ۔ " عن ميں ہے: جب مدى نے قاضى كے كيونكہ وہ ( كفالت ) كی صحت كا دعوى كی ابتدا اور اس كے لازم ہونے كی طرف پھر جائے گا ۔ اس كی مثل " قاضى خان" كی اس وضاحت كی تو اس كی بیان دعوی كی ابتدا اور اس كے لازم ہونے كی طرف پھر جائے گا ۔ اس كی مثل " قاضى خان" كی " شرح الجامع الصغير" ميں ہے۔ "

سے عبارات مراد میں صریح ہیں۔ متون کی عبارات اور ' ہدائیہ' کا ظاہر یہی ہے۔

25451 (قولد: وَكُلَامُ السِّمَاجِ بِيُفِيدُ) بياس ليے كەانہوں نے كہا: اگرايك آدمى دوسرے پر ہزار كادعوكى كرے ادروہ اس كا انكار كردے توايك آدمى اسے كے: اگر ميں كل اسے تيرے پاس نہ لے آؤں تو يہ جھے پر لازم ہيں۔ وہ كل اس كے پاس چیش نہيں كرتا تو اس پركوئى شے لازم نہ ہوگى۔ كيونكه مكفول عنہ نے مال كے موجود ہونے كا اعتراف نہيں كيا اور كفيل نے بحى اس کا اعتراف نہيں كيا۔ پس بيا مال ہوگيا جوخطر (ہلاك ہونے) كے ساتھ معلق ہے پس بيجائز نہ ہوگا۔

25452\_(قوله: فَلْيُحَنَّرُ) يه المرخفى نبيس كه "السراج" بيس جوتول بيه يه ان اقوال كے معارض نبيس جوان كتب مذہب ميں جي جن كا ہم نے ذكر كيا ہے۔ "سائحانی" نے كہا ہے: جو امر مير بے ليے ظاہر ہوا ہے وہ يہ ہے كہ جوقول "السراح" ميں جاسے امام" محمد" روائنگلد كے قول پر اور امام" ابو يوسف" روائنگلد كے دوسر بے قول پر محمول كيا جائے" بي بي طاہر بي اسراح" ميں ہے اسے امام" محمد" روائنگلد كے قول پر محمول ہوگا۔ كيونكه يہ بيا عتر اض نه كيا جائے گاكه "السراح" كا قول فائكر 8 اس تطبيق كا فائدہ ديتا ہے كہ ان كا كلام اقر ار پر محمول ہوگا۔ كيونكه يہ

لَايُجْبَنُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (عَلَى إِعْطَاءِ الْكَفِيلِ بِالنَّفْسِ فِي دَعْوَى (حَدِّوَقُودٍ) مُطْلَقًا وَقَالَا يُجْبَرُ فِي قَوْدٍ وَحَدِّ قَذْفٍ وَسَيِ قَةٍ كَتَعْزِيرٍ؛

مد عليه کومطلقاً مجبورنہيں کيا جائے گا کہ وہ حداور قصاص ميں کفيل بالنفس دے''صاحبين'' جط لفيلم ہانے کہا: قصاص،حد قذف اور مرقبہ ميں تعزير کی طرح ميں اسے مجبور کيا جائے گا۔

اس کےخلاف ہے جو'' کافی الحاکم''میں مسئلہ کی صورت بیان کی ہے:''کفیل اور مطلوب دونوں مال کے اٹکاری ہیں''۔

25453 (قولد: فِي دَعْوَى حَدِّ وَقَوَدٍ) دعوىٰ كي قيدلگائي ہے۔ كيونكه نفس صداور نفس قصاص كي كفالت بالا جماع جائز نہيں جس طرح آگے (مقولہ 25461 ميں) آئے گا۔ كيونكه دونوں كا كفيل سے ادائيگى كا مطالبه ممكن نہيں۔قصاص كى قيد لگائى ہے۔ كيونكه خطاء جو قل اورزخم لگاہاس پر كفيل كو بالا جماع مجبور كياجائے گا۔ كيونكه جوموجب ہے وہ مال ہے۔ ''نہر''۔ مدىٰ عليه كوحد اور قصاص ميں وكيل بالنفس دينے پر مجبور نہيں كياجائے گا

25454\_(قولہ: مُطْلَقًا) یعنی الله تعالیٰ کاحق ہو یا بندے کاحق ہویدان کے قول حدی طرف راجع ہے۔ زیادہ بہتر ہیے کہ اس کا ذکر اس کے بعد ہو۔

25455\_(قوله: وَسَرِقَةِ)''تمر تاشی'' نے اسے لاحق کیا ہے اور اس کوحقوق العباد میں شار کیا ہے۔ کیونکہ اس میں دعویٰ شرط ہے۔ دوسرے امور کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ ان میں دعویٰ شرطنہیں۔''بحز''۔

میں کہتا ہوں: '' حاکم'' نے '' کافی' میں اس کی تصریح کی ہے کیونکہ انہوں نے کہا: ''اگر آ دئی کسی آ دی کے بارے میں سے دعویٰ کر ہے کہ اس نے اس کا مال چوری کیا ہے اور کہا: میر ہے گواہ حاضر ہیں تو اس مدگی کے لیے تین دنوں تک مدعی علیہ سے کفیل بالنفس (شخصی ضانت ) لیا جائے گا۔ اگر وہ کہے: میں نے اس سے چوری کا مال اپنے قبضہ میں لیا ہے لیکن میں سے ارادہ کرتا ہوں کہ میں اس پر حدقائم کروں تو اس مدگی علیہ سے فیل نہیں لیا جائے گا'۔ پھر کہا: جب مدعی نے چوراور چوری پر دو گواہ قائم کرد ہے جب کہ وہ چوری کا مال اس کے ہاتھوں میں ہوتو اس سے فیل نہیں لیا جائے گا۔ لیکن اسے محبوس کردیا جائے گا اور چوری کا مال ایک عادل آ دی کے ہاتھ میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ گواہوں کا تزکیہ کرایا جائے۔

میں کہتا ہوں: ظاہر یہ ہے کہ دوسری صورت میں اسے مجوں کیا جائے گا اور کفیل نہیں دیا جائے گا۔ کیونکہ تزکیہ سے پہلے گواہوں کے قائم ہونے سے وہ متہم ہو چکا ہے اور متہم کو مجوں کیا جائے گا جس طرح آگے (مقولہ 25465 میں) آئے گا اور پہلی صورت میں اسے محبوں نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ محبوں کرنا یہ ایک سزا ہے۔ پس شہادت سے پہلے اسے بیسز انہیں دےگا۔ پہلی صورت میں اسے محبوں نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ مجوں کرنا ہے جس کے 25456 وقولہ: کتنا نہیں کہا ہے: اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کے متعلق گالی کا دعویٰ کرتا ہے جس میں تعزیر ہوا ور کہا: میرے گواہ حاضر ہیں میں اس کے لیے اس سے تین دن کے لیے فیل لیتا ہوں۔ کیونکہ تعزیر حدنہیں میں حقوق العباد میں سے ہے۔ کیا تونہیں دیکھتا اگر مدمی اس آدمی کو معاف کر دے اور اسے ترک کر دے تو یہ جائز ہے۔ پھر اس

لِأَنَّهُ حَتُّى آدَمِيّ، وَالْمُرَادُ بِالْجَبْرِ الْمُلَازَمَةُ لَا الْحَبْسُ (وَلَوْ أَعْطَى بِرِضَاهُ كَفِيلًا فِي قَوَدٍ وَقَذُفٍ وَسَمِقَةٍ (جَانَ اتِّفَاقًا ابْنُ كَمَالٍ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهَا فِي حُقُوقِهِ تَعَالَ لَا تَجُوذُ نَهْرٌ قُلْت وَسَيَجِيءُ أَنَّهَا لَا تَصِحُ بِنَفْسِ حَدِّوَ قَوَدٍ

کیونکہ بیآ دمی کاحق ہے جبر سے مراداس کے ساتھ ساتھ رہنا ہے مجبوں کرنانہیں۔اگر وہ اپنی خوشی سے قصاص، قذف ادر سرقہ میں کفیل دے دے تو بیہ بالا تفاق جائز ہے،''ابن کمال'' ۔علما کی کلام کا ظاہر معنی بیہ ہے کہ حقوق الله میں کفالت جائز نہیں۔ میں کہتا ہوں: عنقریب بیآئے گا کہ نفس حداورنفس قصاص میں کفالت صحیح نہیں

نے کہا: اگروہ گالی دیے پراس کے خلاف دوگواہ پیش کردیتو اسے محبوں نہیں کیا جائے گالیکن اس سے خص ضامن لیا جائے گا یہاں تک گواہوں کے متعلق اس سے بوچھا جائے گااگران کا تزکیہ پیش کردیا جائے تو قاضی چندکوڑوں کی صورت میں اس کو تعزیر لگائے گا۔اگر قاضی کی رائے میہ ہو کہ وہ اس کوکوڑے نہ مارے اور چند دن بطور سز ا کے اسے محبوس رکھتو وہ اس طرح کرے۔اگر مدی علیہ صاحب مروت اور صاحب مرتبہ آ دمی ہوتو میں اس امر کو مستحسن خیال کرتا ہوں کہ میں اسے محبوس نہ کروں اور اس کوتنزیر نہ لگاؤں جب اس نے بیٹل بہلی دفعہ کیا ہو۔

جوتعز يرحدودالله مين مواس يركفيل ليناجائز هين

25457\_(قوله: لِأَنَّهُ حَتُّى آهَ مِيّ) اس كا ظاہر معنی ہے ہے كہ جوتعز يرحقوق الله ميں ہواس پر گفيل لينا جائز نہيں جس طرح حد پر گفيل لينا جائز نہيں۔'' بحز''۔

25458\_(قوله: وَالْمُوَادُ بِالْجَبْرِ) يُو صاحبين وطنطيها كقول كمطابق بجس طرح "البحر" مي بـ

25459\_(قولد: الْمُلَازُ مَدُّ) یعنی طالب اس کے ساتھ ساتھ رہے جہاں بھی وہ جائے تا کہ وہ اس سے غائب نہ ہو جب وہ اپنے گھر میں داخل ہونے کا ارادہ کرے اگر مطلوب چاہے تو اسے اپنے ساتھ گھر میں داخل کرے ورنہ طالب اسے گھر میں داخل ہونے سے روک دے۔''نہڑ'۔

25460 (قوله: جَاذَ) کیونکه اس کے موجب (تھم) کو اس پر مرتب کرناممکن ہے۔ کیونکہ اس میں نفس (ذات)
کو سپر دکرنا واجب ہے۔ پس کفیل کا مطالبہ کیا جائے گا پس ضم تحقق ہو گیا،'' ہدایہ'' ہدایہ'' میں کہا ہے: اس تعلیل کا مقتضا یہ
ہے کہ کفالت صحیح ہوگی جب وہ خالص صدود میں بطور فراخد لی کے پیش کر ہے کیونکہ ان میں نفس کا سپر دکرنا واجب ہے۔ لیکن
''الفوا کد الخباذیہ' میں ہے: یہ ان صدود میں ہے جن میں بند ہے کا حق ہوتا ہے جس طرح حدقذ ف ہے اس کے علاوہ میں یہ جائز نہیں۔'' نہر''۔'' البح' میں ہے: ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں خالص صدود میں جس پریہ حدلا زم ہور ہی ہواس کے نفس کی گفالت جائز نہیں۔

25461\_(قوله: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ) ان كى كلام كايدظام معنى اس ليے ہے كه علمانے ان تين صورتوں پراكتفا كيا ہے۔

فَلْيَكُنُ التَّوْفِيقُ (وَلَا حَبْسَ فِيهَا حَتَّى يَشُهَدَ شَاهِدَانِ مَسْتُورَانِ أَقُ وَاحِدٌ (وَعَدُلُ يَعْرِفُهُ الْقَاضِي بِالْعَدَالَةِ؛لِأَنَّ الْحَبْسَ لِلتُّهْمَةِ مَشُرُوعٌ

پس دونوں میں نطیق ہوجانی چاہیے۔دونوں (حدود وقصاص) میں قیرنہیں کیا جاسکتا یہاں تک کہ دومستورالحال گواہ گواہی دیں یا ایک عادل آ دمی گواہی و ہے جس کی عدالت کے بارے میں قاضی پیچانتا ہو کیونکہ تہمت کی وجہ ہے مجبوں کرنے کی شرعی اجازت ہے

اں بارے میں ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ' افتح'' میں' الخبازیہ' سے مردی ہے۔اس سے بل بھی اس کا ذکر کیا ہے کیونکہ کہا: حدود خالصہ جو الله تعالیٰ کاحق ہے ان کا معاملہ مختلف ہے جیسے حدزنا، حد شرب (شراب نوش) ان میں کفالت جائز نہیں اگر جہ مدعی علیہ کانفس کفیل دینے پر راضی ہوخواہ بہ شہادت کے بعد ہویااس سے پہلے ہو۔ پھراس کی وجہ کا ذکر کیا ہے۔

25462 (قوله: فَلْیَکُنُ التَّوْفِیق) چاہیے کہ ان کی ذکورہ کلام کا ظاہراس کے درمیان جومصنف نے ذکر کیا ہے:

"اگر مدگی علیہ ابنی خوثی سے فیل دیتو ہے جائز ہے '۔ اور جو تول عنقریب آئے گااس کے درمیان ظین ہوجائے کہ یہاں جس حد کا ذکر ہے اسے حقوق العباد پر محمول کیا جائے گا۔ لیکن اس حد کا ذکر ہے اسے حقوق العباد کے ساتھ لائق کی گئی ہے جس طرح میں یہ ہے کہ فس صد کی کفالت مطلقا سیح نہیں ۔ کیونکہ حد سرقد (چوری) اگر چرحقوق العباد کے ساتھ لائق کی گئی ہے جس طرح کر ایس کے نفس صد کی کفالت مطلقا سیح نہیں سے نے بال سرقد پر قبضہ کرلیا ہے اور اس نے کہا: میں حد کے قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تو اس سے فیل نہیں لیا جائے گا جس طرح ہم نے پہلے (مقولہ 25455 میں) اسے بیان کیا ہے زیادہ ظاہر ہے بات ہے کہ جواز کا قول عنقریب آئے گالا تصح بنفس حدد قود۔ وہی اس میں اور جو یہاں ہے اس میں تطبیق مداور مداور تھا میں کے دعوی کی مراد ہے جس طرح اس کی مراد ہے کہ جواز کا قول عنقریب آئے گالا تصح بنفس حدد و قود۔ وہی اس میں اور جو یہاں جواز کے بارے میں ہو وہ حداور تھا میں کے دعوی کے متعلق ہے جس طرح اس کی طرف پہلے اشارہ کیا ہے کیونکہ کہا: فی دعوی حدد قود۔

. 25463\_(قوله: وَلَاحَبْسَ فِيهَا)هاضمير عمراد عدوداور قصاص ب\_

25464\_(قوله: يَغْرِفُهُ الْقَاضِي بِالْعَدَالَةِ) يَعْن جب قاضى اس كى عدالت كے بارے ميں جانتا ہوتو اس كى تعديل كى صورت نہ ہوگى۔

25465\_(قوله: لِأَنَّ الْحَبْسَ لِلشَّهْمَةِ مَشْهُوعٌ) لِعِنْ تَهمت شهادت كدواجزاء ميں سے ايك كے ساتھ ثابت موجاتی ہے يعنى عدد يا عدالت، ''فتح''۔ بياس سوال كاجواب ہے جو كياجا تا ہے : محبوس كرنا يد كفالت سے زيادہ تو ى ہوتا ہے۔ جب ادنى كے ساتھ مواخذہ نہيں ہوسكتا تواعلى كے ساتھ كيسے مواخذہ ہوسكتا ہے؟ اس كاجواب بيد يا كرمجوس كرنا يہ تہمت كى وجہ سے مدكى وجہ سے نہيں۔ ''السائحانى''۔

وَكَنَا تَعْزِيرُ الْمُتَّهِم بَحُمُ فَوَائِدُ لَا يَلْزَمُ أَحَدًا إِحْضَارُ أَحَدٍ فَلَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ إِحْضَارُ زَوْجَتِهِ لِسَمَاعِ دَعُوى عَلَيْهَا

اسی طرح متہم کوتعزیر لگانے کا معاملہ ہے'' بح'' ۔ فوا کد: کسی آ دمی پر دوسرے آ دمی کو حاضر کرنا لا زم نہیں پس خاوند پر لازم نہیں کہ اپنی بیوی کو حاضر کرے اس دعویٰ کی ساعت کے لیے جو بیوی پر کیا گیا ہے

### متهم پرتعز برلگانے کا بیان

24566\_(قوله: وَكُنّا تَغْذِيرُ الْمُتَّهِمِ) يعنى ال مسلد كے علاوہ ميں متبم پرتعزير لگانا ورنہ يہ بھى تومتبم كى تعزير ميں سے ہے۔ "البحر" كى عبارت ہے: يبال ان كاكلام ظاہرااس امر پر دلالت كرتا ہے: كہ قاضى متبم پرتعزير كرك گااگر چاس پر ثابت نہ ہو۔ ميں نے اس بارے ميں ايک رسالہ لکھا ہے اس كا حاصل بيہ ہے: كہ قاضى متبم پرتعزير كرك گااگر چاس پر ثابت نہ ہو۔ ميں نے اس بارے ميں ايک رسالہ لکھا ہے اس كا حاصل بيہ الى تعزير جوالله تعالى كے حقوق ميں سے ہووہ دعوى پر موقو ف نبيں اور نہ بى ثبوت پر موقو ف ہے بلکہ قاضى كو جب ايک آدى اس امر كى خبر دے تو وہ اس كو تعزير لگا دے۔ كيونكه يبال علاء نے بي تصريح كى ہے كہ متبم كو دومستور الحال گوا ہوں كى گوا بى يا عادل كى گوا بى سے مجوں كيا جاسكا ہے جب كھوں كرنا تعزير ہے۔

اس کا حاصل ہے ہے: جوحقوق الله میں ہے کسی میں متبم ہوائ کوتعزیر لگانا جائز ہے۔ اس پروہ قول دلالت کرتا ہے جوامجی ''کافی'' سے گزرا ہے: جب سرقد پر گوا ہمیاں قائم کردی جائیں توشہید کے تزکیہ تک اسے محبوس کرنا جائز ہے جب گالی دیئے پر گواہمیاں قائم کردی جائیں تواس سے ضامن لیا جائے گا۔اور اسے محبوس نہیں کہا جائے گا مگر جب ان کا تزکیہ کرلیا جائے۔ اس وقت اسے کوڑے مارے جائیں گے یا اسے محبوس کرلیا جائے گا۔

تنبر

''النہ'' میں ساعتراض کیا ہے کہ قاضی کامتہم کوتعزیرلگانا اگر چالزام ثابت نہ ہویاس مفتی بہ قول کے اختلاف پر مبنی ہے جو متاخرین کے زدیک ہے کہ قاضی کو بیت حاصل نہیں کہ وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے۔ پھراس کا جواب دیا کہ اختلاف اس تعزیر میں ہے جو حقوق العباد میں ہے۔ جہاں تک حقوق الله میں تعزیر کا تعلق ہے تو ان میں قاضی بالا تفاق اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ پھر کہا: انسان کے حق میں ہے جو محاضر (دستاویز است) کھے جاتے ہیں تو حاکم کو حق حاصل ہے کہ وہ عادل پر اعتماد کرے اور حقوق الله میں اس کے مطابق عمل کرے۔

میں کہتا ہوں: بیام تعزیر کے ساتھ ہے۔ کیونکہ خالص حدود میں اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنا بالا تفاق صحیح نہیں جس طرح ''الفتح'' میں باب الحکیم سے تھوڑا پہلے اس کی تصریح کی ہے۔''شرخ بال کی'' شرح الو ہبانہ'' میں اس طرح ہے۔''شرح ادب القاضی'' میں اختلاف کی حکایت کے بغیر اسے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔''النہ'' میں جو جواب دیا ہے وہ تیجے نہیں۔اس پر مفصل گفتگوان شاءالله باب کتاب القاضی الی القاضی میں (مقولہ 26574 میں ) آئے گی۔

إِلَّا فِي أَرْبَعِ كَفِيلُ نَفْسٍ، وَسَجَّانُ قَاضٍ، وَالْأَبُ فِي صُورَتَيْنِ فِي الْأَشْبَاةِ وَفِي حَاشِيَتِهَا لِابْنِ الْمُصَنِّفِ مَعْزِيًّا لِإِحْكَامَاتِ الْعِمَادِيَّةِ

گر چارافراد پریدلازم ہے ایسانتخص جس نے قاضی کی مجلس میں کسی کو حاضر کرنے کی صنانت اٹھائی ہو، قاضی کی جانب ہے قید خانہ کے انچارج پر اور باپ پر دوصور توں میں بیلازم ہے، 'اشباہ''۔اوراس کے حاشیہ جومصنف کے بیٹے کا ہے اس میں ''احکامات العمادیہ'' کی طرف منسوب ہے:

# چارمقامات ایسے ہیں جہال کسی پرکسی کوحاضر کرنالازم نہیں ہے

25467\_(قوله: إلَّانِي أَدْبَعِ) يوان كِقُول لايلزم احدا عِسْتَنْي بـ

25468\_(قوله: كَفِيلُ نَفْسِ) يعنى جب وه قدرت ركهتا ہوتوجس كی شخصی ضانت اٹھائی تھی اس كو حاضر كرنالازم ہو گا۔"اشاہ''۔

25469\_(قوله: وَسَجَّانُ قَاضِ) یعنی جب قید خانہ کے انچارج نے قیدیوں میں سے ایسے آدمی کوچھوڑ دیا جس کو قاضی نے قرض کے بدلے میں قید کیا تھا تو قرض نواہ کو قل حاصل ہوگا کہ وہ قید خانہ کے انچارج سے اس آدمی کو حاضر کرنے کا مطالبہ کرے گا جس طرح'' القنیہ'' میں ہے،''اشباہ''۔اس کے حاضر کرنے کی قیدلگائی ہے کیونکہ اس پردین لازم نہیں۔ کیونکہ قرض کا موجب موجود نہیں۔

25470\_(قولہ: وَالْأَبُ فِي صُودَ تَيْنِ) پہلی صورت یہ ہے باپ جس کی اجنبی کواس کے بیٹے کی ضانت اٹھانے کے لیے کہ توضامن باپ سے بیٹے کے حاضر کرنے کا مطالبہ کرے۔

دوسری صورت بیہ باپ نے اپنی بیٹی کے مہر کا خاوند سے مطالبہ کیا خاوند نے بید دعویٰ کیا کہ اس نے بیوی سے حقوق زوجیت ادا کیے ہیں اور اس نے باپ سے بیر مطالبہ کیا کہ وہ اس بیٹی کو حاضر کرے اگر وہ عورت اپنی ضروریات کے گھرسے باہر نگلتی ہوتو قاضی باپ کو تھم دے گا کہ وہ اس کی بیوی کو حاضر کرے۔ اس طرح اگر خاوند پرکسی اور شے کا دعویٰ کرے ورنہ قاضی اس عورت کی جانب اپنے قابل اعتماد افر ادمیں سے کسی کو بھیجے گا۔ ''الولوالجی'' نے اسے ذکر کہیا ہے۔ ''اشیاہ''۔

میں کہتا ہوں: اس پکی کے حاضر کرنے کے مطالبہ کا مقصود یہ ہے کہ قاضی اس عورت سے خاوند کے دعویٰ کے بارے موال کرے کہ کیا اس خاوند نے اس کے ساتھ حقق ق زوجیت اوا کردیے ہیں اگر عورت اس کا اقرار کر لے تو قاضی اس کو مجبور کرے گا کہ وہ خاوند کے گھر میں جائے اگر عورت اس کا انکار کردے تو قول عورت کا معتبر ہوگا۔ ''الولوالجیہ'' میں اس طرح ہے۔ اے دیکھنے سے پہلے میں نے یہ مجھا تھا الله تعالیٰ کے لیے ہی حمد ہے۔ فانم

یاں قول پر مبنی ہے کہ عورت کی رضامندی کے بعد جب حقوق زوجیت اوا کیے جاچکے ہوں توعورت کو بیت حاصل نہیں کہ وہ مہر پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے آپ کواس سے رو کے۔ الْأَبُ يُطَالَبُ بِإِحْضَادِةِ طِفُلَهُ إِذَا تَغَيَّبَ وَفِيهَا الْقَاضِي يَأْخُذُ كَفِيلًا بِإِحْضَادِ الْهُدَّى، وَكَنَّا الْهُدَّى عَلَيْهِ إِلَّا فِي أَرْبَعِ مُكَاتَبِهِ، وَمَأْذُونِهِ، وَوَصِيّ،

باپ سے بیمطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اپنے بیچے کو حاضر کرے جب وہ غائب ہوجائے۔اس میں ہے: قاضی مدعی بہای طرح مدعی علیہ کو حاضر کرنے کے لیے فیل لے گا مگر چارصور توں میں ایسانہیں کرے گااپنے مکا تب،اپنے ماذون،وصی

25471\_(قوله: الْأَبُ يُطَالَبُ بِإِحْضَارِ فِا طِفْلَهُ إِذَا تَغَيَّبَ) يعنى جب استخارت كى اجازت مواوروه كى آدى سے طلب كرے كدوه اس ( ني كے ) كى شانت اٹھائے۔ فاقىم

سیصورت پہلی دوصورتوں کے علاوہ ہے جوگزر چکی ہیں ہم نے اسے پہلے (مقولہ 25347 میں)" کافی" سے بیان کیا ہے۔ اس طرح" جامع الفصولین" کی کتاب الا حکامات میں ہے: اگر غلام غائب ہو گیا اور کفیل نے بچے کے باب کو پکڑلیا اور کہا: تو نے جھے تھم دیا تھا کہ میں اس کی صفائت اٹھا وُں پس جھے اس سے خلاص عطا کرو بے شک باپ کا مواخذہ کیا جائے گا یہاں تک کہوہ اپنے کہ وہ اپنے کو حاضر کر ہے۔ کیونکہ بچے اس کے قبنہ اور اس کی تدبیر میں ہوتا ہے۔ اس طرح علاء نے کہا: اگر الیا بچہ جے اجازت دی گئی ہواگر وہ خودا پئی جائب سے فیل دے پھر بچے غائب ہوجائے تو باپ سے اس کے حاضر کرنے کا ایسا بچہ جے اجازت دی گئی ہواگر وہ خودا پئی جائب سے فیل دے پھر بچے غائب ہوجائے تو باپ سے اس کے حاضر کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اجبنی کا معاملہ مختلف ہے۔ کہا: میں زید کی ذات کی ضائت اٹھا تا ہوں اور اس نے ضائت اٹھا کی اور زید غائب ہوگیا تو کفالت کا تھم دینے والے سے یہ مطالبہ سی کیا جائے گا کہ وہ زید کو حاضر کرے۔ کیونکہ زید اس کے تصرف اور اس کی تدبیر میں نہیں۔

25472\_(قوله: دَفِيهَا) لِعِنْ 'الاشْإهْ' ميس بـ

25473\_(قوله:بِإِحْضَارِ الْمُدَّعَى) يواسم مفعول كاصيغه بيعنى مرى برجب النقل كيا جاسكتا مو-

25474\_(قوله: وَكَذَا الْهُدَّى عَلَيْهِ) يَعَنى مَدَى عليه مَعَى ضامن كَا جب مَدَى گواه پيش كر اوراس كے اوراس ك گوامول كا تزكيه نه كيا گيا مويا ايك گواه پيش كيا يا اس نے دعوىٰ كيا اور اس نے كہا: مير سے گواه حاضر ہيں مال كاكفيل ديين پر اسے مجوز بيس كيا جائے گا۔" اشباہ"۔

25475 (قوله: إلَّانِي أَدْبِيَعِ اللهُ) "الاشباه" كى عبارت ہے: يوفيل بالنفس كى طلب ہے متنیٰ ہے جب مدى عليه وصى ہو يا وكيل ہواور مدى وصيت اور وكالت كو ثابت نہ كر سكے ۔ يد دونوں "خصاف" ك" اوب القاضى "ميں ہيں ۔ جب وو بدل كتابت كا اپ مردعوں ہو وہ بدل كتابت كا اپ مردعوں كو اور دين كا اس پردعوىٰ كر ہے ۔ اور جب عبد ماذون جو غير مديون ہو وہ اپنے آتا پردعویٰ كر ہے ۔ اور جب عبد ماذون دو وکی كر ہے ۔ اور جب عبد ماذون دو وکی كر ہے ۔ یہ مورت مختلف ہوگی جب مكا تب اپنے آتا پردعویٰ كر سے يا ماذون مديون دعویٰ كر ہے بہ مكا تب اپنے آتا پردعویٰ كر سے يا ماذون مديون دعویٰ كر ہے بہ مكا تب اپنے آتا پردعویٰ كر سے يا ماذون مديون دعویٰ كر ہے ۔ یہ میں اس مل حہ ۔

وَوَكِيلٍ إِذَا لَمْ يُشْبِتُ الْمُدَّعَى الْوِصَايَةَ وَالْوَكَالَةَ وَفِي شَهُجِ الْمَجْءَعِ عَنْ مُحَمَّدٍ إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَعُوُوفًا لاَيُجْبَرُعَلَى الْكَفِيلِ وَلَوْكَانَ غَرِيبًا لاَيُجْبَرُ اتِّفَاقًا بَلْحَقُّهُ فِي الْيَبِينِ فَقَطُ اهِ بِإِبْرَاءِ الْأَصِيلِ يَبْرَأُ الْكَفِيلُ إِلَّا كَفِيلَ النَّفُسِ إِلَّا إِذَا قَالَ لَاحَقَّ لِى قِبَلَهُ وَلَا لِمُوَكِّلِى وَلَا لِيَتِيم فَحِينَ إِذِي بُرَأُ الْكَفِيلُ أَشْبَا لا رَى أَمَّا رَكَفَالَةُ الْبَالِ،

اوروکیل میں جب مدعی وصیت اور و کالت کو ثابت نہ کرے۔''شرح انجمع'' میں امام''مجم'' دلیٹھایہ سے مروی ہے: جب مدعی علیہ معروف ہوتو کفیل دینے پر اس کو مجبور نہیں کیا جائے گا اگر وہ اجنبی ہوتو بالا تفاق اسے مجبور نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کاحق صرف میمین میں ہے۔اصیل کو بری کیا جائے تو کفیل بری ہوجا تا ہے مگر وہ کفیل جس نے کسی کی شخصی صفانت اٹھائی ہومگر جب وہ کہے: میرااس کی جانب کوئی حق نہیں ، نہ میر ہے موکل کا اس پر کوئی حق ہے نہ اس پیتم کا اس پر کوئی حق ہے جس کا میں وصی ہوں اور نہ ہی اس وقف کا اس پر کوئی حق ہے جس کا میں متولی ہوں۔اس وقت کفیل بری ہوجائے گا،''اشیاہ''۔ جہاں تک کفالہ مال کا تعلق ہے

25476 (قولد: إذَا لَمْ يُشْبِتُ الْمُدَّعِي الْوِصَائِةَ وَالْوَكَالَةَ) كيونكه مدى عليه جب ال بات كا انكار كرد ب كه وه وص ہے يا وكيل ہے تو وہ ميت يا غائب كى جانب سے خصم نہيں بن سكتا۔ بلكہ وہ تو اجنبى ہے۔ جب مدى يہ ہے: مير ب پاس السے گواہ ہيں كہ يہ وصى ہے يا وكيل ہے تو مدى عليہ سے خص ضامن نہيں ليا جائے گا۔ كيونكہ وصيت يا وكالت مدى عليہ پرتن نہيں گرجب اس نے اسے ثابت كرد يا اور اس نے بيارادہ كيا كہ وہ اپناوين ميت يا موكل پرثابت كر بي تو مدى عليہ خصم بن جائے گا۔ جب اس نے قاضى سے كہا: مير ب پاس شہر ميں گواہ موجود ہيں تو تين دن كے ليے مير ب ليے اس شخص ضامن لے ليے تو وہ اس كى بات مان لے گا۔ بيا مرمير ب ليے اس كل كى وضاحت ميں ظاہر ہوا۔

25477\_(قوله: لَا يُجْبَرُ عَلَى الْكَفِيلِ) ظاہرروایت میں ہے: اے مجبور کیا جائے گا جس طرح ضامن دینے پر اے مجبور کیا جائے گااگر چہ مال حقیر ہو۔' اطحطا وی' نے'' حاشیہ ابوسعود' سے قل کیا ہے۔

25478\_(قوله : إِلَّا كَفِيلَ النَّفُسِ) بِ ثَك طالب به اقراركر به كه اس كامكفول به كى جانب كوئى حق نهيس - كيونكه امام اعظم "ابوصنيف" والنَّيْطية في كها: است حق حاصل به كه وه اس پرخق الموام عظم" ابوصنيف والله و كما كه وه وصى مواس برخق المبت موتام و ياخصومت مين وكيل مو" كافى" -

### مال كى كفالت كابيان

25479\_(قوله: وَأَمَّا كَفَالَةُ الْهَالِ الخ) اس كاعطف ان كَوْل و كفالة النفس پر ہے۔ ' شرح اُمتلقی ''میں کہا ہے: بعض علماء نے مال سپر وکرنے کی کفالت كا اضافه كيا ہے۔ اس كا مال میں واخل كرناممكن ہے۔ پس اسے تيسری قسم بنانے کی حاجت نہیں۔ فتا مل

"البحر" میں " تاتر خانیے" سے جوقول مروی ہے اس کا ظاہر معنی یہی ہے: اس کا ایک آ دمی پر مال ہے ایک آ دمی نے طالب

**ڡ**ٛۯؾؘۘڝؚڿؙؖ

#### تواس کی ضانت سیح ہے

ے کہا: تیرا جوفلاں پر مال ہے میں تیرے اس امر کا ضامن ہوں کہ میں اس پر قبضہ کروں اور اسے تیرے برد کروں۔ کہا: یہ مال کی ضانت نہیں کہ وہ مال اپنی جانب سے اداکر ہے بے شک اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اس کا نقاضا کر ہے اور اسے اداکر و سے ۔ لوگوں کی کلام کے معانی اس تجیر کے مطابق ہیں۔ اگر ایک آ دمی نے ایک آ دمی کے مال میں سے ہزار کو غصب کرلیا جس کا غصب کیا تھا اس نے اس سے جھڑا کیا اور اس سے مال لینے کا ارادہ کیا۔ ایک آ دمی نے کہا: اس سے تقال نہ کر ہے میں ہزار کا ضام من ہوں میں ہزار لوں گا اور تجھے دے دوں گا تو یہ مال اس پر لا زم ہوجائے گا۔ اگر غاصب نے وہ ہزار جان کو جھ کر ہلاک کردیا اور وہ ہزار دین ہوگیا تو یہ ضانت ہوگی۔ اس پر نقاضا کرنے کی ضانت ہوگی۔ پس یہ الفاظ نفس مال کی ضانت کے ہوں گے۔ یہ اس وقت ہے جب وہ اسے معلق ذکر نہ کرے۔ ' جامع الفصولین' میں ہے: اس نے کہا: تیراوہ دین جوفلاں کے ذمہ ہے میں تجھے دے دوں گا، میں وہ تیرے برد کروں گا، میں اس پر قبضہ کروں گا تو وہ کھیل نہیں ہوگا جب تک وہ ایسا لفظ نہ ہولے جواس کے لا زم ہونے پرد لالت کرے۔ پھراس نے کہا: اس پر قبضہ کروں گا تو وہ کھیل نہیں ہوگا جب تک وہ ایسا لفظ نہ ہولے جواس کے لا زم ہونے پرد لالت کرے۔ پھراس نے کہا: اگر وہ یہ الفاظ حرف شرط کے بغیر ذکر کرتے تو وہ کھیل نہیں ہوگا۔ اگر وہ شرط کی صورت میں ذکر کرے جے اگر وہ ادانہ کرے تو میں اداکروں گا، میں دے دول گا وہ کھیل ہوں اسے گا۔

مال کی کفالت کی اقسام

جوتول گزرچکا ہے اس سے بیمعلوم ہوگیا ہے کہ کفالہ مال کی دوشمیں ہیں: نفس مال کی ضانت ،اس کے تقاضا کرنے کی ضانت ہوں اور دوسری قتم میں سے بیہ بین کے سپر دکرنے کی ضانت جیسے امانت وغیر ہا جس طرح آگے (مقولہ 25552 میں) آئے گا۔ اس میں سے بیقول بھی ہے: دلو خصب من مال دجل النخ کیونکہ خصب کے درہم متعین ہوجاتے ہیں۔ پس میں) آئے گا۔ اس میں ہوجاتے ہیں۔ پس الن کے عین کو واپس لوٹا نا واجب ہے آگر وہ موجود ہوں۔ جب وہ ہلاک ہوجا تیں تو معاملہ مختلف ہوگا۔ کیونکہ وہ اس کے ساتھ دونوں ہوجاتے ہیں۔ پس ان کے واپس کرنے کی صانت صحیح نہیں بلکہ وہ تقاضا کرنے کا کفیل ہوجائے گا۔ اس کے ساتھ دونوں مسلول میں فرق ظاہر ہوگا۔

25480 رقولہ: ف تَصِحُ اس قول کے مطابق ذکر کیا ہے ہیں بیاس صورت کو شامل ہوگا کہ خواہ اصیل اس وقت اس کا مطالب ہویا نہ ہو۔ پس کفالت اس مجور غلام کی جانب سے اس مال کی صحیح ہوگی جو اس غلام پر آزادی کے بعد لازم ہونا تھا اس کو اس نے جان ہو جھ کر ہلاک کردیا ہویا اس نے قرض لیا ہو کفیل سے اب یہی مطالبہ کیا جائے گا جس طرح قاضی نے مدیون کو مفلس قرار دے دیا جب کہ اس کا ایک ضامن ہے مطالبہ اصیل سے تو متا خر ہو جائے گا کفیل سے متا خر نہیں ہوگا جس طرح "تا تر خانیہ" میں ہے ''نہر''۔ مال کی کفالت اصیل اور کفیل دونوں کی طرف سے سے جے ہاس کی صورت ہے ہے کہ فیل کی جانب

وَكَنَى الْمَالُ (مَجْهُولَا بِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الْمَالُ (دَيْنًا صَحِيحًا) إِلَّا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا كَمَا سَيَجِيءُ جب مال مجهول موجب وه مال دين صحح موكر جب دين مشترك موجس طرح عنقريب آئے گا۔

ے ایک اور گفیل اس مال کی صانت اٹھا لے جو مال اصیل پر لازم ہے جس طرح ہم نے باب کے شروع میں (مقولہ 25327 میں)'' الکائی'' نے قل کی ہے۔'' البح'' میں کہا: اس کی صحت کو مطلق ذکر کیا ہے پس بی قول ہرائ شخص کو شامل ہوگا جس پر مال ہو وہ آزاد ہو یا غلام ہووہ ماذون ہو یا مجور ہو، وہ بچہ ہو یا بالغ ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ سلمان ہو یا ذی ہو۔ اور بیقول اسے بھی شامل ہوگا جس کا مال ہو لیکن'' ہزاز یہ' میں ہے: وہ بچے جو تا جر ہواس کی کفالت اٹھانا صحیح ہے۔ کیونکہ بیاس پر احسان ہے۔ اور وہ بچے جو عاقل ہو گر تا جر نہ ہواس کے متعلق دوروایتیں ہیں۔'' حاکم شہید'' نے بیذکر کیا ہے کہ جواز کا قول بیامام'' ابو بوسف'' رہائے ہو کا قول ہے۔'' تا تر خانیہ' میں ہے: جب ایک آ دی نے بچے کی صانت اٹھائی اگر بچے تا جر ہوتو بیاس کے خطاب اور اس کے قول کے ساتھ صحیح ہوگا اگر وہ مجور ہوا گر اس کی جانب سے اس کا ولی قبول کر سے یا جنبی قبول کر سے اور اس کا ولی اسے جائز قر ار دے ساتھ صحیح ہوگا اگر وہ مجور ہوا گر اس کی جانب سے اس کا ولی قبول کر سے بیا جنبی قبول کر سے اور اس کا ولی اسے جائز قر ار دے ساتھ میں ہوگا۔ اگر ولی خطاب نہ کر سے اور نہ بی اجبی خطاب کر سے بلکہ صرف بچے خطاب کر سے قب میں ہوگا۔

میں کہتا ہوں، ظاہریہ ہے کہ اختلاف کی بنیاداس پر ہے کہ کیا کفالت مجلس میں قبول کرنا شرط ہے اگر چیفضولی کی جانب سے ہوامام'' ابو یوسف' ولٹیٹنا کے نز دیک میشر طنبیں تقیحے کا اختلاف عنقریب آئے گا۔علاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ صغیرہ کے مہرکی صانت ولی کی جانب سے صحح ہے اس پر کلمل گفتگو عنقریب (مقولہ 25562 میں) آئے گی۔

25481 (قوله: دَلَوْ الْبَالُ مَجْهُولًا) يُونكه بِي كفالت تُجَائِشُ وَهُولت پِر مِنى ہے جب كهاء نے درك كي صورت ميں اس كى كفالت كے سيح ہونے پراجماع كيا ہے جب كه بيہ معلوم نہيں ہوتا كه كتے ہي كا كوئى اور مستحق نكل آئے گا۔ ''نہ'' ۔ متن ميں مجہول كى چار مثاليس آئي گي۔ ''الفتح'' ميں ہے: جو بيا عتراض كيا گيا ہے كه اگر اس نے كہا: ميں نے تيرے ليے بعض اس مال كى صفانت اٹھائى جو تيرااس آ دى پر ہے تو يہ جو نہيں وہ اعتراض قابل تسليم نہيں بلكه به ہمارے نزد يك صحيح ہے اور خيار ضامن كو ہوگا۔ اور اس پر لازم ہوگا كه وہ جس مقدار كى چاہے وضاحت كر دے۔ ''البح'' ميں ''البدائع'' سے مروى ہے: اگرا يك آ دى نے شخصى صفانت ليعنى اس كے حاضر كرنے ياس پرجو مال لازم ہے اس كی صفانت اٹھائى جب كہ وہ مال ہزار ہے: اگرا يك آ دى نے شخصى صفانت ليعنى اس كے حاضر كرنے ياس پرجو مال لازم ہے اس كی صفانت اٹھائى جب كہ وہ مال ہزار میں ہے۔

25482\_(قوله: إِذَا كَانَ 'ذَلِكَ الْمَالُ دَيْنًا صَحِيعًا) اس كَاتَفير عَقريب آئِ گاس ميں مسلم فيد داخل ہوگا۔ پس اس كى كفالت صحيح ہوگى۔ جس طرح '' حانوتی'' نے اے' 'شرح التكملہ'' كى طرف منسوب كيا ہے۔ يہ بھی شرط ہے كدوين ابھی موجود ہوجس طرح باب كے شروع ميں اس كی وضاحت كی ہے۔

25483\_(قوله: کَهَا سَیَجِیءُ)یعنی اس قول دلاشہ یك بدین مشترك میں اس کاذ کرآئے گا۔یہ دیں صحیح ہے جس کے ساتھ کفالت صحیح نہیں۔ لِأَنَّ قِسْمَةَ الدَّيْنِ قَبُلَ قَبُضِهِ لَا تَجُوزُ ظَهِيرِيَّةٌ وَإِلَّا فِي مَسْأَلَةِ النَّفَقَةِ الْمُقَرَّرَةِ فَتَصِحُ مَعَ أَنَهَا تَسْقُطُ بِمَوْتٍ وَطَلَاقٍ أَشْمَاهُ، وَكَأْنَهُمُ أَخَذُوا فِيهَا بِالِاسْتِحْسَانِ لِلْحَاجَةِ لَا بِالْقِيَاسِ وَإِلَّا فِي بَدَلِ السِّعَايَةِ عِنْدَهُ بَرَّاذِيَّةٌ، وَكَأْنَهُ أُلْحِقَ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ وَإِلَّا فَهُولَا يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ التَّعْجِيزَ،

کیونکہ دین کی قبضہ سے پہلے تقسیم جائز نہیں،' ظہیری' ،اگراس نفقہ کے مسئلہ میں جومقرر ہوتو اس میں بیضج ہے حالانکہ نفقہ موت اور طلاق کے ساتھ ساقط ہو جاتا ہے،''اشباہ''۔گویا علانے ضرورت کے پیش نظر استحسان کو اپنایا ہے قیاس کو نہیں اپنایا۔گر'' امام صاحب' درایشنایہ کے نز دیک بدل سعایہ جائز نہیں ہے،'' بزازی' ۔گویا'' امام صاحب' درایشنایہ نے اسے بدل کتابت کے ساتھ لاحق کیا ہے ورنہ وہ ساقط نہیں ہوتا۔ کیونکہ بدل سعایت تعجیز کو قبول نہیں کرتا۔

### دین مشترک میں کفالت صحیح نہیں

25484\_(قولد زِلاْنَ قِسْمَةَ الدَّيْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ لاَ تَجُوزُ ) كيونكه يا تووه نصف مقدار كي صمانت الله الحكاليس ميد دين پرقبضه سے پہلے دين كي تقسيم ہوگى ياوه مشترك نصف كي صمانت الله الله كا تووه اپنى ہى ذات كالفيل ہوگا - كيونكه اسے ميد حق حاصل ہے كہوه مقبوض كے نصف كي صمانت الله الله على حمل حرح "النهر" ميں" المحيط" سے گزرا ہے -

## مقررنفقه میں کفالت صحیح ہے

25485۔ (قولد: رَالَّا فِي مَسْأَلَةِ النَّفَقَةِ الْمُقَّ رَقِ) جَوَّول اس اسْتَا ہے پہلے ہاور جواس کے بعد ہے بیان کے قول: اذا کان دینا صحیحا کے صریح ہے استَنا ہے اور بیاس کے مفہوم سے استَنا ہے۔ کیونکہ اس سے بیجھ آتا ہے کہ جب دین فیرضح ہوتو کفالت صحیح ہوگی جب کہ وہ دین فیرضح ہوتو کفالت صحیح ہوگی جب کہ وہ دین فیرضح ہوتو کفالت صحیح ہوگی جب کہ وہ دین فیرضح ہونکہ وہ فقہ موسا قط ہوجا تا ہے۔ بیاس صورت میں ہے جب قاضی کے علم سے اسے قرض نہ لیا گیا ہوورنہ بید ین صحیح ہوگا جو اوا کرنے یا بری کرنے سے ہی ساقط ہوگا۔مقررہ سے مراد بیہ کہ اس میں سے جو با ہم رضا مندی یا قاضی کے فیصلہ کے ساتھ مقرر کہا گیا۔ اور آنے والے نفقہ کی ضانت بھی صحیح ہے جس طرح شارح چند سطور کے بعد اس کا ذکر کریں گے طالانکہ وہ اصلاً دین نہیں بڑا۔

مگرجے پہلے باب کے شروع میں بیان کیا ہے: '' تھم سے پہلے نفقہ کی کفالت سیح نہیں'' یہ گزشتہ نفقہ پر محمول ہوگا۔ کیونکہ نفقہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساقط ہوجا تا ہے مگر جب نفقہ باہمی رضا مندی یا قاضی کے فیصلہ کے ساتھ مقرر ہوجس طرح ہم نے وہاں اس کی وضاحت (مقولہ 25339 میں) کردی ہے۔

25486\_(قوله: وَإِلَّا فِي بَدَلِ السِّعَايَةِ) اس كى صورت يہ ہے وہ غلام كِ بعض كوآ زاد كرد ہاوروہ اس كے باقی ماندہ میں سعایت كرے۔ "كافی الحاكم" میں ہے: امام" ابو صنیف" روائن الحاكم" میں ہے: امام" ابو صنیف" روائن ہو جب كہ اس كے بچھ حصہ كوآ زاد كیا جا چكا ہووہ مكا تب كے قائم مقام ہے كى كى جانب سعایت (مزدورى) كروائی جارہى ہوجب كہ اس كے بچھ حصہ كوآ زاد كیا جا چكا ہووہ مكا تب كے قائم مقام ہے كى كى جانب

فَيُلْغَزُأَىٰ دَيْنِ صَحِيحٌ وَلَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِهِ، وَأَى دَيْنِ ضَعِيفٌ وَتَصِحُّ بِهِ (وَ) الدَّيْنُ الصَّحِيحُ (هُوَ مَا لَا يَسْقُطُ إِلَّا بِالْأَدَاءِ أَوْ الْإِبْرَاءِ) وَلَوْحُكُمُّا بِفِعْلِ يَلْزَمُهُ سُقُوطُ الدَّيْنِ فَيَسْقُطُ دَيْنُ الْمَهْرِبِمُطَاوَعَتِهَا لِابْنِ الزَّوْجِ لِلْإِبْرَاءِ الْحُكِيمِّ ابْنُ كَمَالِ

لیں ایک پہیلی ذکر کی جاتی ہے: وہ کون سادین ہے جو سیح ہے جس کی کفالت سیح نہیں؟ اور کون سادین ضعیف ہے اور اس کی کفالت سیح ہے؟۔ اور دین سیح وہ ہوتا ہے جوادا کیگی ہے یا بری کرنے سے ساقط ہوتا ہے اگر چہ حکما ہویہ ایسے فعل کے ساتھ ہو جسے دین کا سقوط لازم آتا ہو پس مہر کا دین اس صورت میں ساقط ہوجاتا ہے جب وہ اپنے فاوند کے بیٹے کو اپنے او پر قدرت دے یہ حکما بری کرنے کی وجہ ہے ہے ابن کمال۔

ے اس کی سعایت کی کفالت اور نہ ہی اس کی ذات کی کفالت اس کے آقا کے لیے جائز ہے۔ اس طرح جس کوموت کے وقت آزاد کیا گیا ہو جب وہ ایک تہائی مال سے خارج نہ ہو۔ پس اس پر سعایت لازم ہوگ۔ جہاں تک اس غلام کا تعلق ہے جے جعل (مزدوری، وظیفہ) پر آزاد کیا گیا ہوتو وہ آزاد کے قائم مقام ہے اور غلام کی جانب سے جعل یا کسی اور کی جانب سے جعل کی کفالت آقا کے لیے اٹھائی جائے جائز ہوتی ہے۔

ہیلی:وہ کون سادین سیح ہے ج<sub>س</sub> کی کفالت سیح نہیں اور کون سادین ضعیف ہے جس کی کفالت سیح ہے

25487\_(قوله: فَيَلْغُزُأَى دَيُنِ صَحِيحُ الخ) پس اس كايه جواب ديا جاتا ہے يه اہل سعايت ہے۔اى طرح دين مشترك ہے جس طرح تيرے علم ميں ہے۔''النبر'' ميں كہا: اگر تو كہے: زكو ة كا دين بھى اس طرح ہے جب كه اس كى كفالت صحيح نہيں ہوتى۔

میں کہوں گا: یہ کفالت صحیح نہیں ہوتی کیونکہ وہ حقیقت میں ہراعتبار سے دین نہیں ہے۔

میں کہتا ہوں: اس قول میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ کیونکہ دین صحیح وہ ہوتا ہے جوادا کرنے یابری کرنے سے ہی ساقط ہوتا ہے اور زکو قاکا دین موت یا مال کے ہلاک ہونے سے ساقط ہوجاتا ہے پس سوال اصلاً وار ذہیں ہوتا۔

25488\_(قوله: وَأَيُّ دَيْنِ ضَعِيفٌ )اس عمراد فقه كادين -

25489\_(قوله: وَلَوْحُكُمًا) يعنى الرّحد برى كرما حكما مو- "ط"

25490 (قوله: بِفِعْلِ) باسبيد ' ' ط' ـ

25491\_(قوله: فَيَسْقُطُ دَيْنُ الْمَهْرِ) زياده بهترية ول ب: فدخل دين المهدالساقط بهطا وعتها الخيين عورت كقدرت دين كي وجه سيما قط مون والعام كادين داخل موجائ كان ط"-

25492\_(قوله: لِلْإِبْرَاءِ الْحُكْمِيّ) كيونكه عورت كاليفعل دخول ك يهلّ جان بوجه كركرنا عورت ك مهركوسا قط كرنے والا ہوتا ہے كو ياعورت نے خاوندكومبر سے برى كرديا ہے۔ليكن سامر باقى ہے كہ حقوق زوجيت سے قبل طلاق دينے

کی صورت میں مہر کا نصف ساقط ہوجاتا ہے جب کہ عورت کی جانب سے نہ حقیقت میں اور نہ ہی تھی طور پر بری کرنا پایا گیا ہے۔ کیونکہ بیتصور نہیں کیا جاسکتا کہ دخول سے پہلے طلاق کا ہونا بینصف مہر سے بری کرنا ہے۔ کیونکہ مرد کی جانب سے طلاق دینے کی صورت میں مرد کی جانب سے اس کا سقوط ہوا ہے ورت کی جانب سے سقوط نہیں ہوا۔

بعض اوقات بیجواب دیا جاتا ہے کہ مہرنفس عقد کے ساتھ واجب ہوا ہے لیکن اس کے ساقط ہونے کا احمال پایا جارہا ہے۔اس کی صورت یہ ہے کہ عورت مرتد ہوجائے یا اپنے خاوند کے بیٹے کا بوسہ لے یا حقو ق زوجیت سے پہلے طلاق دینے کی صورت میں مہر کے نصف رہ جانے کا احتمال ہے۔اوروطی وغیرہ کے ساتھ اس کے کمل ہونے کا لزوم متا کد ہوجا تا ہے یہاں تک کہ حقوق زوجیت کے ساتھ متا کد ہونے کی صورت میں مہرسا قطنہیں ہوتا اگر چیفرنت عورت کی جانب سے ہوجس طرح ٹمن جب مبیع پرقبضہ کرنے کی صورت میں متا کد ہو جائے تو وہ سا قطنہیں ہوتی جس *طرح* ہم نے اے باب المہر میں اسے پہلے (مقولہ 11891 میں) بیان کیا ہے۔ وہاں (مقولہ 12170 میں )علاء نے تصریح کی تھی کہ صغیرہ کا ولی مہر کی کفالت اٹھائے تو کفالت صحیح ہوگی۔ای طرح کبیرہ کے وکیل کی کفالت صحیح ہے۔علاء نے بی قید نہیں لگائی کہ بیہ حقوق زوجیت کے بعد ہو۔الله تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ مہر کے سقوط یا اس کے نصف کے سقوط کا احتمال کوئی نقصان نہیں دیتا کیونکہ سقوط کے بعد کفیل کی براء ت ظاہر نہیں ہوتی جس طرح مبیع کی ثمن کے سقوط کا احتمال کوئی نقصان نہیں دیتا۔اس کی صورت میہ ہے کہ بینے کا کوئی اور ستحق نکل آیا یا خیار عیب یا خیار شرط یا خیار رویت کی وجہ سے بینے کورد کردیا جائے۔ کیونکہ اس کی کفالت اٹھانے والا کفالت سے بری ہوجا تا ہے جب کہ عقد کے وقت شمن دین سیح تھا۔ اس پر بیدا مرصادق آتا ہے کہ بید بین ادائیگی کی صورت میں یابری کرنے کی صورت میں ساقط ہوتا ہے یعنی بیددین صرف ای صورت میں ساقط ہوتا ہے جب تک اسے کوئی الیاامرالاحق نه ہوجواس دین کوسا قط کر دے اور عقد کے حکم کومنسوخ کر دے جب کہ عقد کا حکم ثمن کا لا زم ہونا ہے۔ کیونکہ ان اشیاء میں ہے ایک کے ساتھ بیامر ظاہر ہوتا ہے کہ عقد عاقدین کے حق میں خن کولا زم کرنے والانہیں۔ای طرح عقد نکاح اس كے ساتھ كمل مبرلازم موجاتا ہے اس طرح كەيەمبرسا قطنبيس موتا مگرمبراداكرنے كے ساتھ ياعورت كى جانب سے برى کرنے کے ساتھ جب تک کوئی ایسا عارضہ لاحق نہ ہو جو تمام مہر کوسا قط کردے یا اس کا نصف سا قط کردے۔ کیونکہ بیا پی اصل سے ہی اس حالت میں منعقد ہوا ہے کہ اس ساقط کرنے والے عارضہ کے ساتھ سقوط کا احتمال رکھتا ہے جب وہ ساقط ، کرنے والا عارضہاسے لاحق ہوگیا کہ بیامرواضح ہوگیا کہ بیاصلاً واجب نہیں ہوا۔ادائیگی یابری کرنے کے ساتھاس کے ساقط ہونے کامعاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ بیرحال پراقتصار کرنے والاہے۔اس وضاحت سے بیامر ظاہر ہوجا تا ہے کہ جوانہوں نے''ابن کمال'' نے قل کیا ہے اس کی کوئی حاجت نہیں پس اس کوغنیمت جانو۔الله تعالیٰ کے لیے ہی حمہ ہے۔

(فَلَا تَصِحُ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ )لِأَنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِدُونِهَا بِالتَّعْجِيزِ، وَلَوْ كَفَلَ وَأَدّى رَجَعَ بِمَا أَدَّى بَحْمٌ، يَعْنِي لُوْكَفَلَ بِأَمْرِةِ، وَسَيَجِيءُ قَيْدٌ آخَرُ

بدل کتابت کی کفالت صحیح نہیں کیونکہ بیہ بدل تعجیز کی وجہ ہے دونوں کے بغیر سا قطنہیں ہوتا ہے اگروہ کفالت اٹھا لے اور وہ مال ادا کرد ہے تو جواد اکیا ہے اس کی واپسی کامطالبہ کرسکتا ہے۔''بح''۔یعنی اگروہ اس کے تھم سے کفالت اٹھائے دوسری قید عنقریب آئے گی۔

### دیت اور بدل کتابت کی کفالت صحیح نہیں

25493\_ (قوله: فَلَا تَصِحُ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ) اى طرح ديت كى كفالت صحيح نه موكى جس طرح "الخلاصة" اور "بزازیهٔ میں ہے۔" انظہیریه " میں ہے: بیرجان لو کہ بدل کتابت اور دیت کی کفالت صحیح نہیں۔اسے" تاتر خانیہ میں "ظہیریہ" ہے نقل کیا ہے اور اس میں اختلاف کا ذکر نہیں کیا۔ صاحب قول نے اسے صاحب" الخلاصة" ہے نقل کیا ہے "رملی" ۔ شایداس کی وجہ یہ ہے کہ دیت حقیقت میں عاقلہ پردین ہیں۔ کیونکہ دیت پہلے قاتل پرواجب ہوتی ہے پھربطریق تخل اورمعاونت عاقلہ پر واجب ہوتی ہے۔ ظاہر ہیہے کہ اگر دیت قاتل کے مال میں واجب ہوجس طرح اس کے اعتراض کی وجہ سے واجب ہوئی ہے تو اس کی کفالت سیح ہوگی، فتامل۔'' کافی الحاکم'' میں ہے: اس نے کہا: اگر فلاں نے تجھے خطاقتل کر دیا تو میں تیری دیت کا ضامن ہوں۔فلاں نے اسے خطاقش کر دیا تووہ اس کی دیت کا ضامن ہوگا۔

25494\_(قوله: بِالتَّعْجِيزِ) يان كِول بدونها عبرل باس كا عاصل يه كمعقد كابت ايماعقد بجو بندے کی جانب سے لازمنبیں ۔ پس اس کاحق ہے کہ اس دین کے ساقط کرنے میں مستقل ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کوعا جز قرار دے جب وہ اس کا ارادہ کرے ہیں بیدین صحح نہ ہوا۔ کیونکہ عقد اپنی اصل کے اعتبارے بدل کتابت کولازم كرنے كے ليے منعقد نہيں ہوا۔ كيونكه بيآ قاكاا پنے غلام يردين ہے۔ آقاا پنے غلام كے خلاف دين كامستحق نہيں ہوتا۔اى وجه ہےاس دین کی وجہ سے اسے محبوس کرنے کاحق نہیں رکھتا۔ پس اس میں اور مہر اور ثمن کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا ہے۔ فقد بر

25495\_ (قوله: وَلَوْ كَفَلَ) يعن الراس فيبل كتابت كي ضانت الله ألى \_

25496\_(قوله: يَعْنِي الخ)اس كاذكرصاحب النبراك فياب

25497\_(قوله: وَسَيَجِيءُ) يعني ان كِقُول دبالعهدة وبالخلاص كيهال آئكا ـ

25498\_(قوله:قَيْلٌ آخَرُ) وه يه جب ده يمان كرے كمابقه ضانت كى وجه سے ده الله يرمجوركيا كيا ہے-میں کہتا ہوں: اس سے بیام ظاہر ہوتا ہے کہوہ آقا سے مطالبہ کرے گا۔ کیونکہ اس نے اسے مال دیا ہے بیگان کرتے ہوئے کہاس کے ذمہ یہ مال لا زم ہے پھراس کا عدم لزوم اس پرواضح ہوا۔اس وقت پہلی قید کا کوئی فائدہ نہیں مگر جب مرادیہ ہو کہ وہ مکا تب سے مطالبہ کرے تامل ۔ پھر میں نے بعض محشین کودیکھا کہ انہوں نے ای طرح ذکر کیا ہے جو میں نے کہا ہے۔

(بِكَفَلْتُ) مُتَعَلِّقٌ بِتَصِحُ (عَنْهُ بِأَلْفٍ) مِثَالُ الْمَعْلُومِ (وَ) مَثَّلَ الْمَجْهُولَ بِأَزْبَعَةِ أَمْثِلَةٍ (بِمَالَكَ عَلَيْهِ، وَبِمَا يُدُرِكُك فِي هَذَا الْبَيْعِ) وَهَذَا يُسَمَّى ضَمَانَ الدَّرَكِ (وَبِمَا بَايَعْت فُلَانًا فَعَلَىۤ) وَكَذَا قَوْلُ الرَّجُلِ

بکفلت کاکلمہ تصح کے متعلق ہے میں نے اس کی جانب سے ہزار کی صانت اٹھائی یہ معلوم کی مثال ہے اور مجہول کی چار مثالوں کے ساتھ مثال بیان فر مائی ہے جو تیرااس پر حق ہے، اس بچے میں جو تجھے دینا پڑے، اسے صان الدرک کہتے ہیں، جو تو فلاں کے ہاتھ میں بچے کرے وہ مجھے پرلازم ہے۔ای طرح ایک آ دمی کا غیر کی بیوی کو کہنا:

25499\_(قوله: بِكَفَلْت الخ) اس امرى طرف اشاره كيا ہے كه كفالت بالمال اى وقت ہوتى ہے جب اس پر دليل ہوور نہوہ كفالد فلس ہوگى۔ اوراس امرى طرف اشاره كيا ہے كه كفالت نفس كر شة تمام الفاظ كفاله مال كے بھى ہيں جس طرح ہم نے وہاں اس كى وضاحت (مقوله 25365 ميں) كردى ہے۔ اوراس امرى طرف اشاره كيا ہے جو" جامع الفصولين "ميں ہيں: اگراس نے كہا: تيراوہ دين جوفلاں كى ذمہ ہے ميں تير ہے جوا لے كروں گا، ميں تير ہے پر دكروں گايا ميں اس پر قبضہ كروں گاتو وہ اس وقت تك فيل نہيں ہوگا۔ جب تك وہ ايبالفظ نہ ہولے جواس امر كے لازم ہونے پر دلالت ميں اس پر قبضہ كروں گاتو وہ اس وقت تك فيل نہيں ہوگا۔ جب تك وہ ايبالفظ نہ ہولے جواس امر كولان موں، مجھ پر لازم ہے كرے جس طرح اس كا يہ قول ہے: كفلت، ضمنت على ، ال ميں نے كفالت اٹھائى ، ميں ضامن ہوں، مجھ پر لازم ہے مير سے ذمہ ہے ہم نے قريب ہی پہلے (مقولہ 25479 ميں) اس كاذكر قول انا اُدفعُهُ الخ، ولو اِتى بھذة الالفاظ منجزالا يصير كفيلا الن خيل كيا ہے۔

25500 (قولد: بِمَالَكَ عَلَيْهِ)'' البح' میں کہا: عنقریب بیآئے گا کہ دلیل کا ہونا ضروری ہے کہ اس کا فلاں پراتنا مال ہے یا کفیل کا اقر ارضروری ہے ورنہ تنم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا ہم نے پہلے (مقولہ 25481 میں)'' افتح'' سے یہ قول نقل کیا ہے و کفالت اس قول کے ساتھ میچ ہے تیرا جو مال کے ذمہ لازم ہے اس کے بعض کی میں نے ضانت اٹھائی کفیل کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس کی وضاحت کر ہے۔

### درك كى صانت كابيان

25501 (قوله: وَهَذَا يُسَبَّى ضَمَانَ الدَّدَكِ) الددك كالفظ دوفتحوں اور را كے سكون كے ساتھ ہے اس سے مراديہ ہے كہ جب كوئى آ دى بينے كاستى نكل آيا تو وہ اس كى ثمن واپس كرے گا۔ اس كى ثمل بحث' البحر' میں ہے۔ اس كى شرط بیہ ہے كہ بائع پر قضا كے ذريعے ثمن ثابت ہوجس طرح مصنف باب كے آخر میں اس كا ذكر كريں گے۔ اس كى وضاحت (مقولہ 25706 میں) آئے گی۔

25502\_(قوله: وَبِهَا بَالِيغُتَ فُلَانًا فَعَلَىً) اس كاعطف ب: كفلت پر ہے يہ بھی تصح كے متعلق ہے۔ اس كا عطف بالف پرنہيں ہے۔ كيونكه مكوشرطيه بنانا مناسب نہيں جس كاجواب ان كاقول فعلى ہو۔

25503\_(قوله: وَكَذَا قَوْلُ الرَّجُلِ الخ) " الخانية مي ب: ايك آدى نے دوسرے سے كها: مرروز فلال كوايك

لِامُرَأَةِ الْغَيْرِ كَفَلْت لَكِ بِالنَّفَقَةِ أَبَدًا مَا دَامَتُ الزَّوْجِيَّةُ خَانِيَّةٌ فَلْيُحْفَظُ (وَمَا غَصَبَك فُلَانٌ فَعَلَىّ) مَا هُنَا شَهُ طِيَّةٌ أَى إِنْ بَايَعْتِه فَعَلَىَّ لَامَا اشْتَرُيْتِه

جب تک زوجیت کا رشتہ قائم ہے میں تیرے نفقہ کا ضامن ہوں۔'' خانیہ' ۔ پس اس کو یا درکھنا چاہیے۔فلاں آ دمی جو تیرا مال غصب کرے وہ مجھ پر لا زم ہے۔ یہاں'' ما'' شرطیہ ہے یعنی اگر تو فلاں کے ہاتھ بیچے تو وہ میرے ذمہ ہے نہ کہ تو جو اس ہے خریدے۔

درہم دے دینااس شرط پر کہ وہ میرے ذمہ ہوں گے۔ وہ آ دمی دینارہا یہاں تک کہاس کے ذمہ کثیر مال لازم ہوگیا۔ تھم کرنے والے نے کہا: میں نے توان سب کا ارادہ نہیں کیا تھا تواس کے ذمہ سب ہوں گے۔ یہاس کے اس قول کے قائم مقام ہے: جو تو نے فلاں کے ہاتھ میں بیچا سب اس کے ذمہ لازم ہوجائے گا۔ یہ تو نے فلاں کے ہاتھ میں بیچا سب اس کے ذمہ لازم ہوجائے گا۔ یہ اس طرح ہے جس طرح ایک آ دمی نے بوی سے کہا: میں ہمیشہ کے لیے تیرے نفقہ کا ضامن ہوں تو وہ مورت جب تک اس کے نفقہ اس کے نفاح میں ہوگا گراس آ دمی نے مورت سے کہا: جب تک تواس کے نکاح میں ہے تیرا نفقہ اس کے نکاح میں ہوگا کہ مقال میں ہوگا گراس آ دمی نے مورت سے کہا: جب تک تواس کے نکاح میں ہے تیرا نفقہ میرے ذمہ ہوگا۔ ہم باب النفقات میں پہلے (مقولہ میرے ذمہ ہوگا۔

25504\_(قوله: وَمَاغَصَبَك فُلَانٌ) ای طرح مودع نے تیرا جو مال تلف کیاوہ میرے ذمہ ہے۔ ای طرح تمام امانات ہیں۔ ' جامع الفصولین'۔

25505\_(قوله: مَا هُنَاشَرُ طِيَّةٌ) يعن ال كِول مَا بَايَعْتَ اور مَا غَمَبَكَ مِن مَا شرطيه بـ

25506\_(قوله: أَيْ إِنْ بَالِيَعْته فَعَلَىَّ لاَ مَا اشْتَرَيْته) دوامورکو بيان کرنے کا ارادہ کيا ہے۔ ما، ان کی طرح محض شرط کے ليے ہے اور مکفول بہتن ہے بچے مکفول بہتیں۔ اس کا قرید تعلیل ہے۔ ''الدر'' کی عبارت مقصود میں زیادہ کا ہرہے۔ کیونکہ کہا: تو نے اس کے ہاتھ میں جو بیچا میں اس کی شن کا ضامن ہوں۔ يہم ادنہيں جو تو نے خريدا میں ہی کا ضامن ہوں کیونکہ بیچ کی کفالت جا نزنہیں ہوتی جس طرح آ گے آئے گا۔ پھر کہا: ان تمام صورتوں میں ما شرطیہ ہے۔ اس کا معنی میں ہوگا۔ ''حلی'' نے جو یہاں تحریر کیا ہے جو آ دی غور وفکر کرتا ہے اس پر وہ ضعف خنی نہیں جو اس میں موجود ہے۔ فائم

تنبيه

مثمن کی صانت کی قیدلگائی ہے۔ کیونکہ' البحر' میں'' بزازیہ' نے نقل کیا ہے:اگراس نے کہا، فلاں کے ہاتھ پیجواس شرط پر جو کہ نقصان پہنچا تو وہ میر ہے ذمہ ہے تو میر جے نہیں۔'' خیرر ملی'' نے کہا:اس میں بیصر تک ہے کہ جس نے کہا: فلاں کی طاحونہ ( چکی )اجرت پرلواور تجھے جونقصان ہوگاوہ میرے ذمہ ہے تو میسے نہیں۔ بیرواقعۃ الفتویٰ ہے۔ لِمَا سَيَجِىءُ أَنَّ الْكَفَالَةَ بِالْمَبِيعِ لَا تَجُوزُ، وَشُهِطَ فِي الْكُلِّ الْقَبُولُ أَىٰ وَلَوْ دَلَالَةً، بِأَنْ بَايَعَهُ أَوْ غَصَبَ مِنْهُ لِلْحَالِّ نَهُرٌ، وَلَوْبَاعَ ثَانِيًا لَمْ يَلْزَمُ الْكَفِيلَ إِلَّا فِي كُلْمَا، وَقِيلَ يَلْزَمُ إِلَّا فِ

کیونکہ عنقریب بیآ گےآئے گا کہ بیچ کی کفالت جائز نہیں سب میں قبول شرط ہے۔ یعنی اگر چددلالذ قبول ہواس کی صورت می ہے کہ اس نے فی الحال اس سے بیچ کی یا اس سے غصب کیا،''نہر''۔اگروہ دوبارہ نیچے تو کفیل پرلاز منہیں ہوگا مگر جب وہ کلما کالفظ استعمال کرے ایک قول میرکیا گیا ہے: لازم ہے مگر ا ذامیں کفالت لازم نہیں ہوگی۔

25507\_(قوله: لِمَا سَيَجِيءُ) لِعِن ان كَقُول ولا بهبيع قبل قبضه مِن ہے۔ يہ بَيْ صحح مِن ہے۔ اس كى كمل بحث عنقريب (مقولہ 25549 مِن ) آئے گا۔

25508\_(قوله: بِأَنْ بَالِيَعَهُ اللَّمَ) يدولالة قبول كرنے كي صورت كابيان ہے۔ ''انہ'' كي عبارت اس طرح ہے سب ميں قبول شرط ہے۔ گر'' بزازيہ' ميں ہے: اس نے کہا: اس نے غير ہے قرض طلب كيا پس اس نے اس كوقرض ندوياايك آدمى نے اس كوقرض دے دوتو اس كو جوقرض دے كاميں اس كا ضام ن ہوں۔ اس نے اس وقت اسے قرض دے ديا اس كے بغير كدوه اس كى ضانت كوسراحة قبول كرتے تو يہ جوگا۔ اتنى مقدار كافى ہے۔ اور چاہيے كہ يہ قول جوتو نے فلال كے ساتھ نجے كى يا اس نے تيرے مال كوغصب كيا تو ميرے ذمہ ہے تو يہ اس طرح ہوجب وہ اس كے ساتھ فى الحال نہے كرے يا اس سے فى الحال غصب كرے۔ جو بچھ ' النہ' ميں ہے۔

میں کہتا ہوں: مبایعہ میں جو پچھ ذکر کیا ہے وہ سی جے بخصب کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ طالب وہ ہے جس سے کوئی چیز خصب کی گئتو یہ کینے قصور کیا جا سکتا ہے کہ خصب اس کی جانب سے کفالت کی قبولیت ہو۔ کیونکہ خصب کی اور کانعل ہے۔ جہال تک باہم بچ کا تعلق ہے تو یہ اس کا فعل ہے اس کا فی الحال اس پر اقدام اس کی جانب سے قبول کرنا سی جو ہوگا۔ فافہم جہال تک باہم بچ کا تعلق ہے تو یہ اس کا فعل ہے اس کا فی الحال اس پر اقدام اس کی جانب سے قبول کرنا سے جہوگا۔ فافہم میں کہا ہوئے ہیں۔ ''الفتے'' میں کہا ہے: کیونکہ معنی یہ ہے: اگر تو اس کے ساتھ بچ کر بے تو اس بچ کی وجہ سے جو نقصان ہوگا وہ میر سے ذمہ لازم ہے جا گراس پر اقدام ہوگا ہے جب کفالت میں کہا گئتا کی جب کفالت سے کے کوئی شے لازم ہوتو وہ مجھ پر لازم ہے۔ اس طرح وہ تجھ سے کوئی غصب کر سے وہ مجھ پر لازم ہے جب کفالت سے حجو اجب ہوگاس پر لازم ہوگا۔ اگر اس نے اس کے ساتھ بار بار بج کی تو دوسری دفعہ بچھ سے کوئی غصب کر سے ہوگا ہوں وہ بھی ہیں ام ''ابوضیفہ'' دریشے لیے سے بطور نص ذکر کیا ہے۔ ''نو ادر ابو یوسف'' دریشے میں میں کر سے ہے 'کی دوار ابو یوسف'' دریشے میں ام ''ابوضیفہ'' دریشے ایس ہے بطور نص ذکر کیا ہے۔ ''نو ادر ابو یوسف'' دریشے میں ام ''ابوضیفہ'' دریشے ایس ہورنص ذکر کیا ہے۔ ''نو ادر ابو یوسف'' دریشے میں ام ''ابوضیفہ'' دریشے اس کے ساتھ بار بار بی کی تو دو سے 'اس پر سب لازم ہوگا۔

25510\_(قوله: وَقِيلَ يُلْزَمُ ) ما مِن كلماكي مثل تفتكو باى طرح الذى بـ

25511 (قوله:إلَّا فِي إِذَا) يعني اس كي مثل وه الفاظ بين جوتكرار كافائده نبيس دية جيسے متى اور ان ہے۔ 'النبر' ميں كہا:''المبسوط' ميں ہے اگر اس نے كہا: متى، اذا اور ان بايعت كہا تو اس پرصرف پہلاء تقد لازم ہوگا۔ كلسااور ما كامعالم

وَعَلَيْهِ الْقُهُسْتَانِ وَالشُّمُنْبُلالِ فَلْيُحْفَظُ وَلَوْ رَجَعَ عَنْهُ الْكَفِيلُ قَبْلَ الْمُبَايَعَةِ صَحَّ، بِخِلَافِ الْكَفَالَةِ بِالنَّهُوبِ وَبِخِلَافِ مَاغَصَبَك النَّاسُ أَوْ مَنْ غَصَبَك مِنْ النَّاسِ أَوْبَايَعَك أَوْقَتَلَك أَوْ مَنْ غَصَبْته

یمی نقط نظر''قبستانی'' اور''شرنبلالی'' کا ہے۔ پس اس کو یا در کھا جانا چاہے۔اگر کفیل باہمی بچے سے پہلے کفالت سے رجوع کر لے تو بیر جوع کرنا سیح ہوگا۔ کفالت بالذوب کا معاملہ مختلف ہے۔ اور بیجی اس سے مختلف ہے لوگ تجھ سے جوغصب کریں یالوگوں میں سے جو تجھے غصب کرے یا جو تجھ سے باہم بیج کرے یا تجھے تل کرے یا جو توغصب کرے

مختلف ہے''الحیط'' سے الذی کا اضافہ کیا ہے۔''الفتے'' سے جوتول (مقولہ 25509 میں) گزراہے اس کا مقتضایہ ہے کہ ''المبسوط' میں جوتول گزراہے وہ امام'' ابو یوسف' رائیٹھا کی روایت ہے اور پہلاتول''امام صاحب' رائیٹھا یکا ہے۔''طحطاوی'' نے''زیلعی'' پر'' حاشیہ سری الدین' سے اس بارے میں تصریح نقل کی ہے اور انہوں نے''الحیط' وغیرہ سے اسے قال کیا ہے۔ لیکن جو''المبسوط' میں ہے وہی''کافی الحاکم' میں ہے اس میں اختلاف کا ذکر نہیں کیا۔ پس میں مذہب ہے۔

حاصل کلام ہے ہے کلب ایس تکرار کا فائدہ دینے اور اذا، متی اور ان میں تکرار کا فائدہ نہ دینے میں اتفاق ہے اور مامیں اختلاف ہے۔

25512\_(قولد: وَعَلَيْهِ الْقُهُسْتَانِ وَالشُّهُ نَبُلال) ''جامع الفصولين' ميں بھی اس پرگامزن ہوئے ہیں۔ اگر فیل با ہمی بیج سے پہلے کفالت سے رجوع کر لے توبید جوع کرنا صحیح ہوگا

25513 (قولد: وَلَوْ دَجَعَ عَنْهُ الْكَفِيلُ الخ)" بزازیه مین" المبوط" کی تیج میں ہے: اگراس نے باہم ہی ہے ہے پہلے اس حیات ہے رجوع کے پہلے اس حیات ہے رجوع کرلیا اور باہم ہی ہے ہے: اگراس نے باہم ہی ہی کی شرط نمیں لگائی۔ کیونکہ انہوں نے کہا: اگراس نے باہم ہی ہے ہی کی فالت ہے رجوع کرلیا تو فقیل پر کوئی شے لازم نہوگی اور دو ہر کی کفالت میں صحیح نہیں۔ فرق یہ ہے پہلی والا افر پر بنی ہے اور یہ امر غیر لازم ہے اور دو مرکی میں اس امر پر بنی ہے جولا زم ہے۔ یہ فالت میں صحیح نہیں۔ فرق یہ ہے پہلی والا افرام پر بنی ہے اور یہ امر غیر لازم ہے اور دو مرکی میں اس امر پر بنی ہے جولا زم ہے۔ یہ فالان ایک مقتل ان مامر کی کفالت ہے بھی ہوتا ہے۔ یہ فلان ایک مقتل ان مامر کی کفالت ہے بعنی جو تیراحق اس پر قضا کے ذریعے خابت ہوگا اس کا میں ضامن ہوں۔ ما بایعتہ کا معالمہ اس سے مختلف ہے۔ کیونکہ یہ ایمی تی اور فیل اس کی مقتل ہے۔ کہونکہ یہ پر مطالبہ کے متوجہ ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ جہاں تک اس سے پہلے کا تعلق ہے وہ کی بھی شے میں مطلوب نہیں ہوتا اور نہ بی وہ اپنی تیج میں اس کو دور کیا جائے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے: میں نے باہمی تیج میں اس کے بعد ہم نے مال کو دور کیا جائے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے: میں نے باہمی تیج میں اس کے بعد ہم نے مال کو فیل پر واجب کیا ہے تا کہ طالب ہے دھوکہ کو دور کیا جائے۔ کیونکہ وہ کہتا ہے: میں نے باہمی تیج میں اس کی براس آدمی کی کفالت پر اعتماد کیا ہے جب اس نے باہمی تیج میں اس کی براس آدمی کی کفالت پر اعتماد کیا ہے جب اس نے باہمی تیج ہے منع کردیا تو یہ دو کہتا ہے: میں نے باہمی تیج میں کہا: اپنے تول

أُو تَتَلْتَه فَأَنَا كَفِيلُهُ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ، كَقَوْلِهِ مَا غَصَبَك أَهْلُ هَذِهِ الدَّارِ فَأَنَا ضَامِنُهُ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ حَتَّى يُسَى إِنْسَانَا بِعَيْنِهِ دَأَوْ عُلِقَتْ بِشَهْطٍ صَرِيحٍ مُلَائِمٍ، أَىْ مُوَافِقِ لِلْكَفَالَةِ

یا جسے توقل کرے تو میں اس کا کفیل ہوں تو بیہ باطل ہے جس طرح اس کا قول ہے: اس گھر والے تجھ سے جوغصب کریں میں اس کا ضامن ہوں تو بیہ باطل ہے یہاں تک کہ وہ کسی معین انسان کا نام لے یا ایسی صریح شرط کے ساتھ معلق کرے جو کفالت کے موافق ہو

فلانا كے ساتھ قيد لگائى ہے تا كەمكفول عنەمعلوم ہو۔ كيونكه اس كى جبالت كفالت كے تيج ہونے ہے مانع ہے۔ شارح نے چھرسائل كا ذكر كيا ہے۔ پہلے مسئلہ ميں مكفول عنہ كى جبالت ہے۔ دوسرے، تيسرے اور چو تھے مسئلہ ميں مكفول عنہ النہ جبالت ہے۔ يه آنے والے تول دلا تصح بجھالة المهكفول عنه الخ كے تحت داخل ہے۔

25515\_(قولد: کَقَوْلِدِ مَاغَصَبَك أَهْلُ هَذِهِ الدَّادِ الخ) کیونکہ اس میں مکفول عنہ کی جہالت ہے۔ بیصورت مختلف ہوگی اگروہ حاضر جماعت کو کہے: تم جواس ہے بیچ کروتو وہ مجھ پرلازم ہے تو بیسچے ہے۔ ان میں سے جوشخص بھی اس کے ساتھ نیچ کر ہے تو وہ کفیل کے ذمہ ہوگا۔ فرق بیہ ہے کہ پہلی صورت میں وہ مخاطب کے نز دیک معین معلوم نہیں ہے اور دوسری صورت میں وہ مخاطب کے نز دیک معین سے اور دوسری صورت میں وہ مخاطب کے نز دیک معین سے۔

حاصل کلام ہے ہے: مکفول لہ کی جہالت کفالت کے سیح ہونے کے مانع ہے۔ تخییر کی صورت میں مانع نہیں جیسے میں اس کا ضامن ہوں جو تیراحق فلاں یا فلاں پر ہے۔ اس طرح'' الفتح'' میں ہے'' نہر'۔''الفتح'' میں یہ ذکر کیا ہے: یہ واجب ہے کہ گھر والے نخاطب کے زد یک معین ومعلوم نہیں ورنہ کوئی فرق نہ ہوگا۔

25516 (قوله: أَوْ عُلِقَتْ بِشَهْ طِ صَرِيح) اس كاعطف ان كِوَل ب : كفلت پر ہے۔ يعطف معنوى اعتبار ہے ہے كونكدوہ توحتى ہے مشروط نہيں۔ وہ تيرے اس قول كے معنى ميں ہے : اذا نجزت او علقت الخ صریح ہے مرادوہ ہے جس میں اداۃ شرط صراحة مذكور ہو۔ وہ انْ ياس كے اخوات ہيں تو وہ حروف جوتعليق كے معنى ميں ہيں وہ بدر جداولى اس ميں داخل ہيں بيت على احتى معلوم ہو چكا ہے جو ما يبطل تعليقه بيت على اس تحف ميں مقولہ كہتے ہيں تعليق محض نہيں كہتے جس طرح اس بحث ہے معلوم ہو چكا ہے جو ما يبطل تعليقه كى بحث ميں (مقولہ 25040 ميں) گزر چكی ہے يا صریح ہے مرادوہ ہے جوشمنی كے مقابل ہے جس كاذكر ما بايعت فلانا فعلى ہو چكا ہے۔ كونكم اس كامعنى ہے ان بايعت ہے جس طرح '' الفتح '' ميں ہے۔ '' البدائي' ميں اسے معلق بالشہ طكی امثلہ ميں اسے شاركيا ہے۔ فائم

25517\_(قوله: مُلَاثِم)اس كامعنى موافق ہے۔ يدملاءمه ہے مشتق ہے جومهموز ہے بعض اوقات اسے ياسے بدل دياجا تا ہے۔ بِأَحَدِ أُمُورِ ثَلَاثَةٍ بِكَوْنِهِ شَمُطًا لِلُزُومِ الْحَقِّ (نَحْى قَوْلِهِ إِنْ اسْتُحِقَّ الْهَبِيعُ أَوْ غَصَبَك كَذَا أَوْ قَتَلَك أَوْ قَتَلَ ابْنَك أَوْ صَيْدَك فَعَلَى الدِّيَةُ وَرَضِى بِهِ الْمَكْفُولُ جَازَ، بِخِلَافِ إِنْ أَكَلَك سَبُعْ رَأَىٰ شَمْطًا رِلِامْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ نَحْوُإِنْ قَدِمَ زَيْنٌ فَعَلَىّ مَاعَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ،

ان مینوں امور میں ہے کسی ایک امر کے ساتھ ،اس طرح کے وہ دق کے لزوم میں شرط ہو۔ جیسے اس کا قول اگر ہیج کا کوئی مستحق نکل آیا یا مودع نے تجھے مال دینے ہے انکار کر دیا یا تجھ ہے کوئی آ دمی کوئی چیز غصب کرلے یا تیرے بیٹے کوئل کر دے یا تیرے شکار کوئل کر دے تو مجھ پر دیت لازم ہے یا مکفول لداس پر داضی ہوجائے توبیہ جائز ہے۔اگر اس نے بیکہا: اگر تجھے درندے نے کھایا تو میں ضامن ہوں توبیہ معاملہ مختلف ہوگا۔ یا وہ استیفا کے ممکن ہونے کی شرط ہوجیسے اگر وہ کہے: اگر زید آیا توجودین اس پر ہے وہ میرے ذمہ ہے

25518\_(قوله:بِأَحَدِ أُمُورِ)بِيموافق كمتعلق ب،باسييه بيد "ظ"ر

25520\_(قوله: أَوْجَعَدَك الْمُودِعُ) اس كَمثل ہے: الرمودع تيرى كى چيز كوتلف كردے اى طرح تمام امانات بين جس طرح بم نے پہلے (مقولہ 25504 ميس) اے 'الفصولين' نے نقل كيا ہے۔

25521 (قوله: أَوْ قَتَلَك) يعنى تجَفِي خطأ قُلَ كرديا جس طرح "الفتح" مين" الخلاصة "مروى بـاورجم نے پہلے ائے " كافى" سے بيان كيا ہے۔ اور جم نے كئ كتابوں سے اسے (مقولہ 25493 ميں) بيان كيا ہے كرديت كى كفالت الثمانا صحيح نہيں ۔ فليتا مل

25522\_(قوله: فَعَنَ الدِّيةُ) اس بدل كااراده كياب يس يقول باقى مانده امثل كوشائل موجائ كا-

25523\_(قوله: وَرَضِيَ بِيهِ الْمَكُفُولُ) مرادمكفول لهيـ

25524\_(قوله: بِخِلَافِ إِنْ أَكَلَك سَبُعٌ) كيونكددرند كفعل پرضانت نبيس ـ كيونكد مديث طيب ب: جرح العجماء جباد (1) \_

بے زبان جانور کالگایا ہوا زخم رائیگال ہے۔

25525\_(قوله: أَوْ شَرُطًا لِإِمْكَانِ الِاسْتِيفَاءِ الخ) يعنى فيل كي ليه بولت كماته يمكن بكدوه اصل على مال المستخديد الفتح "مين كها: كونكه زيدكا آناايا سبب جواس عن لين كاوسيله بنتا ب

<sup>1</sup> صحيح مسلم، كتاب المعدود، باب جوح العجداء والبعدن والبشوجياد، جلد2 يسخى 635، مديث تمبر 3276

وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ وَهُى أَى وَالْحَالُ أَنَّ زَيْدًا (مَكُفُولٌ عَنْهُ) أَوْ مُسَادِبُهُ أَوْ مُودَعُهُ أَوْ غَاصِبُهُ جَازَتُ الْكَفَالَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِقُدُومِهِ لِتَوَسُّلِهِ لِلْأَدَاءِ (أَوْ) شَهُطًا (لِتَعَذُّرِينَ أَىْ الِاسْتِيفَاءِ (نَحُوُإِنْ غَابَ زَيْدٌ عَنْ الْبِصْرِ) فَعَلَى وَأَمْثِلَتُهُ كَثِيرَةٌ، فَهَذِهِ جُهْلَةُ الشُّهُ وطِ الَّتِى يَجُوذُ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِهَا

اور یہی معنی ہے مصنف کے اس قول کا جب کہ صورت یہ ہو کہ زید مکفول عنہ ہو،اس کا مضارب ہو،اس کا مودع ہویا غاصب ہوتو وہ کفالت جائز ہوگی جواس کے آنے کے ساتھ متعلق ہے کیونکہ اس کا آنا ادائیگی کا وسلہ ہے۔ یا وہ استیفاء حق کے مشکل ہونے کی شرط ہو جیسے اگر زید مصرسے غائب ہو جائے تو وہ حق میر سے ذمہ ہے۔اس کی مثالیس کثیر ہیں یہ وہ تمام شروط ہیں جن کے ساتھ کفالت کو معلق کرنا جائز ہے۔

25526\_(قوله: وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ) لِعِن جويه ذكركيا كيا ہے كه تقدير كلام يہ ہے: نعبى ماعليه من الدين \_ يهي اس كے ول وهو مكفول عنه كامنى ہے \_

25527 (قوله: أَوْ مُضَادِبُهُ) اس میں جوخمیر ہے اور جواس کے بعد ضمیر ہے وہ مکفول عنہ کی طرف لوئت ہے،
" ت" - انہوں نے بیربیان کیا ہے کہ ضرور کی ہے کہ زید کا آ ناکسی نہ کسی صورت میں ادائیگ کا وسیلہ ہوا گرچہ وہ اصیل نہ ہو۔ اگر وہ ہراعتبار سے اجنبی ہوتو معاملہ مختلف ہوگا۔ بیوہ امر ہے جے' النہ' میں ثابت کیا ہے اور' رملی' نے'' حاشیۃ البح' میں اس کا رو کرتے ہوئ ثابت کیا ہے جو' البح' میں انہوں نے سمجھا ہے۔

میں کہتا ہوں: جو' البحر'' کی کلام میں دقت نظر سے ٹورکرتا ہے وہ اے اس کی مخالف نہیں پاتا بلکہ اس کی مرادوہ ہے جس کا ذکر کیا ہے۔ کہ بیلا زم نہیں ذکر کیا ہے۔ کہ بیلا زم نہیں فذکر کیا ہے۔ کہ نہ تاکہ وہ مکفول عنہ ہو۔ کیونکہ بہت کے نہ کی کلام اس کوشامل ہے کہ وہ اجبنی ہو، پھر کہا: حق ہے کہ بیلا زم نہیں آتا کہ وہ مکفول عنہ ہو۔ کیونکہ '' بیل ہے: کیونکہ اس کا آنائسی نہ سی صورت میں ادائیگی کا وسیلہ ہوتا ہے کیونکہ بیش کو واضح ہے کہ وہ مکفول عنہ ہو یا اس کا مضارب ہو۔ پھر کہا: ''البدائع'' کی عبارت نے التباس کو زائل کر دیا ہے اور ہر کی بیش کو واضح کردیا ہے۔ بیاس میں ظاہر ہے کہ اس نے ہراعتبار سے اجبنی کا ارادہ نہیں کیا۔ تامل

25528 (قوله: وَأَمْشِكُتُهُ كَثِيرَةٌ) أنبيس امثله بين ہوہ ہے جو' الدرائي' بين ہے۔ پس اس سب کا ضامن ہوں۔ ای جو میرافلاں پر حق ہے اگروہ ہلاک ہوجائے۔ ای طرح اگروہ مرجائے اور وہ کوئی شے نہ چھوڑ ہے تو بین ضامن ہوں۔ ای طرح اگراس حق کی ادا نیگی کا وقت آگیا جو حق میر افلاں پر ہے اور وہ تجھے حق ادا نہ کر ہے تو وہ میر ہے ذمہ ہے، اگراس حق کی ادا نیگی کا وقت آگیا جو تیراحق فلاں کے ذمہ تھا یا اگروہ مرگیا تو وہ میرے ذمہ ہے۔ اور ہم نے پہلے'' الخانی' سے نقل کیا ہے: اگر وہ غائب ہوجائے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ بیاس پر مبنی ہے کہ اس اگروہ غائب ہوجائے اور میں اس کا ضامن ہوں۔ بیاس پر مبنی ہے کہ اس کے غائب ہونے کے بعد اسے حوالے کرے۔ امام'' محم'' درائیٹیا ہے مروی ہے: اگر تیرا مدیون تجھے دین نہ دے یا وہ تجھے اوا نہ کرے والے کرے۔ امام'' محم'' درائیٹیا ہے مروی ہے: اگر تیرا مدیون تجھے دین نہ دے یا وہ تجھے اوا کہ کے اور میرے ذمہ ہے۔ پھر طالب نے مطلوب سے نقاضا کیا تو مدیون نے کہا: میں نہیں دوں گا تو کھیل پرای لی اور کرائی

(وَلَا تَصِحُ اِنْ عُلِقَتْ بِ رَغَيْنِ مُلَائِم رَنَحُوُإِنْ هَبَّتُ الرِّيحُ أَوْ جَاءَ الْبَدَلُى لِأَنَّهُ تَعْلِيقٌ بِالْخَطِي فَتَبُطُلُ اگروہ نا مناسب شرط كے ساتھ كفالت كومعلق كرتا ہے تو كفالت سحى نه ہوگا۔ جيسے اگر ہوا چلى يابارش آئى كيونكہ بيا ايسے امر كے ساتھ تعليق ہے جس امر كاوقوع يقين نہيں۔ پس كفالت باطل ہوجائے گ

واجب ہوجائے گا۔ آپ سے بیہی مروی ہے: اگر وہ تجھے نہ دیتو میں ضامن ہوں تو وہ تقاضا کرنے اور عطا کرنے سے پہلے مرگیا تو ضان باطل ہوجائے گی۔ اگر تقاضا کرنے کے بعد اس نے کہا: میں تجھے عطا کروں گا اگرای جگہ ادا کر دیا یا اسے بازاریا اپنے گھر کی طرف لے گیا اور اسے مال اوا کر دیا تو بیہ جائز ہوگا۔ اگر بیم حلہ لب ہوگیا اور اس نے عطانہ کیا تو گفیل پر مال لازم ہوجائے گا۔''القنیہ'' میں ہے: تیرا جوحق ہے اگر فلال نے چھ ماہ تک تجھے نہ دیا تو میں اس کا ضامن ہوں تو تعلیق صحے ہے کیونکہ شرط متعارف ہے۔''نہز'۔

میں کہتا ہوں: ہمارے زمانہ میں اکثریہ واقع ہوتا ہے: اگر اس کے ہاں تیری کوئی شے ہلاک ہوگئی تو میں اس کا ضامن ہوں۔ یہی اس کے گزشتہ قول ان توی کامعنی ہے یعنی اگروہ ہلاک ہو گیا۔ کتاب الحوالہ میں یہ آئے گا'' امام صاحب' درلیٹھایہ کے نزدیک توی تحقق نہیں ہوتا مگر جب وہ مفلس کی حیثیت سے مرجائے۔

کفالت کوکی نا مناسب شرط کے ساتھ معلق کرنے اوراس کی مدت مقرر کرنے کا بیان میں سے 25529 (قولہ: وَلاَ تَصِحُ إِنْ عُلِقَتُ بِ غَيْرِ مُلاَثِم الخ) يام وَ بَن نَشِين کرلوکہ يہاں دوسكے ہيں ان ميں سے ايک ہيے ہيے ہي ہول وقت تک کفالت اضانا۔ اگر تو وہ اجل جہالت فاحثہ کی صورت ميں ہوجی طرح اس کا قول ہے: ميں نے تير حتیٰ ميں زيد کی ضانت اٹھائی ، تيرا جوتی زيد پر ہے اس کی ميں نے کفالت اٹھائی ، ميں نے کفالت اٹھائی يہاں تک کہ ہوا چلے يابارش آئے تو سيحے نہ ہوگی ۔ ليکن کفالت ثابت ہوجائے گی اور اجل باطل ہوجائے گی۔ ای کی شل ہے: ميں نے زيد کش نے زيد کھول ہے ہوا چلے ایابارش آئے تو سيحے نہ ہوگی ۔ ليکن کفالت اٹھائی ميں ان کفالت اٹھائی اور اجل جول ہوگر جہالت فاحشہ نہ ہوجی ہیں نے مضانت اٹھائی فصل کا شخ کے وقت تک فصل گا ہے کہ وقت تک ، مهر جان تک ، عطا تک يا صوم نصار کی تک تو کفالت اور اجل جائز ہوگی۔ ای طرح حوالہ ہے۔ ای کی شل ہے: میں نے کفالت اٹھائی یہاں تک کم کفول برا ہے سفر ہے آجائے۔ ''کائی الحاکم'' میں ان سب کی تصریح کی ہے۔ '' الفتح'' وغیرہ میں اختلاف کے ذکر کے بغیر کلام ہے۔ یہ ایسام ہے جس میں کوئی نزاع نہیں۔ میں ان سب کی تصریح کی ہے۔ '' الفتح'' وغیرہ میں اختلاف کے ذکر کے بغیر کلام ہے۔ یہ ایساس ہے یا مناسب نہیں۔ پہلی صورت میں کفالت اور تعلین صحیح ہے جب کہ یہ رسمتو کی ایس میں جب ایش آئے یا فلاں اجنبی آئے تو میں فلال کی شخصی صورت میں کفالت اور تعلین عب رس کفالت اور تو کھائے تا ہوں ہوگی ہے۔ اس کی مثل کی نور کا کھر تک کی ہے۔ '' الفتا ہی'' نے نقل کیا جو تو کہا ہے۔ '' الفتا ہی'' العزائے'' نے نقل کیا ہے۔ '' النہا ہی'' '' العزائے'' الوزائے'' میں اس کی تصریح کی ہے۔ اس کی مثل اور '' نائی نے'' نے نقل کیا ہے۔ '' النہا ہی'' '' العزائے'' '' العزائے'' الوزائے'' میں اس کی تصریح کی ہے۔ اس کی مثل اور '' نائی نے'' کے نقل کیا ہوئی کیا ہوئی نو الوقائے'' میں اس کی تصریح کی ہے۔ اس کی مثل اور د'' نائی نے'' کے نقل کیا ہے۔ '' النہا ہی'' '' العزائے'' ''' العزائے'' الوزائے'' میں اس کی تصریح کی ہے۔ اس کی مثل اور د' نائی نے نقل کیا ہے۔ اس کی مثل

## وَلَا يَلْزَمُ الْمَالُ وَمَا فِي الْهِدَايَةِ سَهُوْ كَمَا حَمَّرَهُ ابْنُ الْكَمَالِ، نَعَمْ لَوْجَعَلَهُ أَجَلًا صَخَتْ

اور مال لازمنہیں ہوگا اور''ہدایہ''میں جوتول ہے وہ نہو پر مبنی ہے جس طرح'' ابن کمال''نے تحریر کیا ہے۔ ہاں۔اگروہ اس کو اجل بنادے تو کفالت صحیح ہوگی

"اجناس الناطنی" میں ہے۔ کونکدانہوں نے کہا: ہروہ کی جس میں وہ ضان کو ایسی چیز کی طرف منسوب کرے جو مال کے لاوم کا سبب بہوتو وہ جائز ہے اور ہروہ کل جس میں ضان تو ایسے امر کی طرف منسوب کرے جو مال کے لاوم کا سبب نہ ہوتو وہ خائز ہے اور ہروہ کل جس میں ضان تو ایسے امر کی طرف منسوب کرے جو مال کے لاوم کا سبب نہ ہوتو وہ صفان باطل ہے جس طرح ان کا قول ہے: ان هبت الدیح فیالت علی فلان فعس اگر ہوا چیل تو تیرا جو فلال پر حق ہو وہ کی میں سے نو افع ہوا ہے کہ تعلق باطل ہوجائے گی اور کفالت صحیح ہوگی اور مال فی الوقت لازم ہوجائے گا۔ ان میں سے بی " خیازی" کی" خاشیہ ہوائے گئے۔ ان ہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے کہا:
میں سے بی " خیازی" کی" حاشیۃ البدائی" اور" غایۃ البیان" ہے۔ ای طرح" نیبتی" کی" کونکھائیوں نے کہا:
اگر اس نے کہا: جب ہوا چلے یا زید گھر میں واضل ہوتو کفالت جائز ہوا والٹر خاطل ہوار مال فی الفور لازم ہے۔ ' تیس العیون لابی اللیث" اور" الحقار" میں ای طرح ہوتو کفالت جائز ہول کی طرح ہے۔" اور میل اختلاف ہے۔ پعض العیون لابی اللیث" اور" الحقار" میں ای طرح ہوتو کفالت ہوتو ل کی طرح ہے۔" انفع المسائل" میں علامہ" طرطوی" میں ووسرے قول کی طرح ہے۔" انفع المسائل" میں علامہ" طرطوی" میں ووسرے قول کی طرح ہے۔" انفع المسائل" میں علامہ" اور "الخار" وربیوٹ کوئی گیا ہے۔" والی کی طرح ہے۔" انفع المسائل" میں علامہ" خول کی طرح اور بیوٹ کوئی گئی ہے۔ اور اسے اس کی تاویل کی گئی ہے۔ اور اسے اس طرف لوٹا یا ہے۔" علامہ شرنبول کیا ہے جو" الخانے" وغیر ہا میں ہو۔ اور ' الخان ' عنوی کا کہی رد کیا ہے۔ ان فی المسائل قولین۔

میں کہتا ہوں: انصاف وہ ہے جو''الدرر' میں ہے۔ کیونکہ ان عبارات میں تاویل کرنا اور بعض کو بعض کی طرف لوٹا تا ہیہ درجہ تکلف کا محتاج ہے۔ زیادہ بہتر ہیہ ہے کہ اس کی اتباع کی جائے جوجمہور شارعین' ہدایی' اور شارعین'' کنز'' اور دوسرے علماء نے نقطہ نظر کواپنایا ہے۔ بیانہوں نے'' المبسوط' اور'' الخانیہ'' کی تبع میں قول کیا کہ کفالت باطل ہے۔

وَلَوْمَ الْمَالُ لِلْحَالِ فَلْيُحْفَظُ رَوَلَا) تَصِحُ أَيْضًا ربِجَهَالَةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ فِي تَعْلِيقٍ وَإِضَافَةٍ لَا تَخْيِيرِ كَكُفَلْتُ بِمَالَكَ عَلَى فُلَانِ أَوْ فُلَانِ فَتَصِحُ،

اور فی الحال مال لا زم ہوجائے گا۔ پس اسے یا در کھنا چاہیے۔مکفو ل عنہ مجہول ہوتو بھی تعلیق واضافت کی صورت میں کفالت صحیح نہ ہوگی نہ کہ تخییر کی صورت میں یہ غیر صحیح ہے جس طرح وہ کہے۔ تیرا جوحق فلاں یا فلاں پرہے میں اس کا ضامن ہوں تو یہ کفالت صحیح ہے

جہالت متفاحش ہے۔ پس تاجیل باطل ہوجائے گی اور کفالت صحیح ہوگی۔ جب جہالت فاحش نہ ہوجینے فصل کی کٹائی وغیرہ تو یہ اس اجل تک کفالت صحیح ہوگی۔جس طرح ہم نے ابھی (مقولہ 25529 میں ) بیان کیا ہے۔ مکفول عنہ مجہول ہوتو تعلیق واضافت کی صورت میں کفالت صحیح نہ ہوگی

25532\_(قوله: فِي تَعْلِيقِ) جِيما الركوئي انسان تجھ ہے كوئى شے غضب كرلے تو ميں اس كا ضامن ہول، '' ح''۔ اس سے اس كومتنٹی كيا ہے جس كا ذكر باب كے آخر ميں متن ميں آئے گا۔ وہ يہ ہے كداگر وہ اسے كہے: اسلك هذا الطريق اللخ اس كى وضاحت عنقريب (مقولہ 25739 ميں) آئے گی۔

25533\_(قوله: وَإِضَافَةٍ ) جِيےوہ کے جوتيراحق لوگوں پر ثابت ہوگاوہ میرے ذمہ لازم ہے،''ح''۔''الفتح'' میں مجھی اس کی تصریح کی ہے۔باند من جھالیۃ الہضیون فی الاضافیۃ۔

میں کہتا ہوں: اس کی وجہ یہ ہے تو ما ذاب یہ ماضی کا صیغہ ہاس ہے مراد ستقبل ہے جس طرح آگے (مقولہ 25541 میں) آگے گا۔ پس یہ معنی کے اعتبار سے ستقبل کی طرف منسوب ہوگا۔ اس وجہ ہے 'الفصول العبادید ''میں معلق کو مضاف سے بنایا ہے۔ کیونکہ معلق بھی ستقبل میں واقع ہوتا ہے۔ ہم پہلے (مقولہ 25516 میں) یہ بیان کرآئے ہیں کہ 'ہدایہ 'میں ما بایعت فلانا کو معلق میں سے بنایا ہے۔ کیونکہ یہ اس کے عظم میں ہے۔ کیونکہ دونوں میں سے ہرایک کا وقوع ستقبل میں ہوتا ہے۔ اس سے یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے دونوں میں سے ہرایک کا دوسر سے پراطلاق کیا جاتا ہے۔ جہاں تک لفظ کو پیش نظر رکھنے کا تعلق ہوتا ہے اور اس کا جو غیر ہوتا ہے وہ معلق ہوتا ہے اور اس کا جو غیر ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے اور اس کا جو غیر ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے ہوران کیا جو غیر ہوتا ہے۔ اس مضاف ہوتا ہے بہی زیادہ واضح ہے۔ اس وجہ ہے 'الفتے'' کی پیروی میں دونوں میں مغایرت کو بیان کیا ہے۔ فاقہم

25534\_(قوله: لاَ تَخْيِير) بيلفظ' فا''مجمہ كے ساتھ ہے اسے تخير كانام ديا ہے۔ كيونكہ مكفول له كواختيار ديا جاتا ہے جس طرح انہوں نے ذكر كيا ہے۔ ليكن' الفتح''وغيره ميں تنجيز كالفظ ہے يہى زيادہ صححے ہے۔ كيونكہ اس سے مرادوہ حال ہے جوتعليٰ اوراضافت كے مقابل ہے جن دونوں ميں متنقبل مراد ہے۔ مكفول عنه كى جہالت كے جوازكى وجہ تنجيز ميں ہے تعليٰ ميں بسب سے مرادوہ عال انكار كرتا ہے۔ كيونكہ طالب كے حق ميں يہ تعليٰ ميں بسب سے مراد ہے۔ تعامل كى وجہ سے بطور استحسان اسے جائز قرار ديا گيا ہے۔ تعامل ان ميں ہوتا ہے جہاں مكفول عنہ معلوم ہو۔

وَالتَّعْيِينُ لِلْمَكْفُولِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ صَاحِبُ الْحَقِّ (وَلَا بِجَهَالَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ) وَبِهِ مُطْلَقًا نَعَمُ لَوْ قَالَ كَفَلْت رَجُلًا أَعْ فُهُ بِوَجُهِهِ لَا بِاسْبِهِ

اورتعیین کاحق مکفول لہ کو حاصل ہوگا۔ کیونکہ ہ صاحب حق ہے اور مکفول لہ اور مکفول بہ کی جبالت سے کفالت مطلقاً صحیح نہیں۔ہاں اگروہ کیے: میں ایک ایسے آ دمی کی ضانت اٹھا تا ہوں جس کواس کے چبرے سے پہچا نتا ہوں اس کے نام

بس مجهول تیاس برباتی رہےگا۔

25535\_(قوله: وَالتَّغيينُ لِلْمَكُفُولِ لَهُ لِأنَّهُ صَاحِبُ الْحَقِّ)'' البحر'' ميں ان كِتول: دبالمال ولو مجهولا كے بال اى طرح ہے۔ "النبر" میں ان كى بيروى كى ہے۔ ليكن" افتح" میں خيار كفيل كے ليے بنايا ہے اس كى نص يہ ہے: اگر اس نے ایک آ دمی کو کہا: تیرا جوفلاں پرحق ہے یا فلاں دوسرے آ دمی پر جوحق ہے اس کی میں نے ضمانت اٹھائی تو پیجائز ہوگا۔ كيونكه بيمكفول عندكى جہالت ہے جوتعليق ميں نہيں اور خيار كفيل كے ليے ہوگا۔اى كى مثل وہ ہے جو' كافى الحاكم' ميں ہے۔ اگراس نے کہا: میں فلاں یا فلاں کا کفیل ہوں توبیہ جائز ہوگا کفیل جس کو چاہے گا حوالے کرے گا اور کفالت ہے بری ہوجائے گا۔ پھراس نے کہا: جب وہ کی آ دمی کی شخصی صانت اٹھائے یا اس کا جوفلاں پرخق ہے اس کی صانت اٹھائے جب کہ وہ سو درہم ہیں تو سے جائز ہوگا تو کفیل جو جاہے گاوہ اس پر لازم ہوگا اور دونوں میں سے جودے دے گا تو وہ بری ہوجائے گا۔ اس سے سمعلوم ہوگیا کہ جو یہاں ہےوہ دوسراقول ہے یاسبقت قلم ہے۔

مكفول لهاورمكفول بهى جہالت سے كفالت مطلقا ليجيح تهيس

25536\_(قوله: وَلا بِجَهَالَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ) اس عاس كفالت كى استناكى جاتى بجوشركت مفاوضه مين موتى ہے۔ کیونکہوہ کفالت مکفول لہ کی جہالت کے ساتھ صحیح ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ کفالت صاناً ثابت ہوتی ہے صراحة ثابت نہیں ہوتی ہے۔ موتی جس طرح''افتح''میں کتاب الشرکہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔

25537\_(قوله: وَبِيهِ) يعني مكفول به مجبول موتو كفالت صحيح نهين موتى \_ يهال مرادنفس موگا مالنهين موگا - كيونكه بيه قول گزر چکا ہے کہ مال کی جہالت کفالت کے جم ہونے کے غیر مانع ہا اس پر قریندا سندراک ہے۔'' ح''۔

میں کہتا ہوں: ظاہریہ ہے کہ یہاں مانع جہالت متفاحشہ ہے کیونکہ تو ابھی'' الکافی'' کے قول سے جان چکا ہے:''اگراس نے کہا: میں فلاں یا فلاں کا کفیل ہوں توبیہ جائز ہے'۔ تامل

25538\_(قوله: مُطْلَقًا) يعنى خواه و تعليق ، اضافت يا تنجيز كي صورت ميس مو-" الفتح" ، ميس كها: حاصل كلام يه بك مکفول لہ کی جہالت مطلقاً کفالت کی صحت کے مانع نہیں اور مکفول بہ کی جہالت مطلقاً اس کے مانع نہیں اور مکفول عنہ کی جہالت تعلیق اور اضافت میں صحت کفالت کے مانع ہے اور تنجیز میں مانع نہیں ۔مکفول بہ سے مراد مال ہے ریاس کے برعکس جَازَ، وَأَيُّ رَجُلِ أَنَّ بِهِ وَحَلَفَ أَنَّهُ هُوَبَرِئَ بَزَّاذِيَّةٌ وَفِي السِّمَاجِيَّةِ قَالَ لِفَيْفِهِ وَهُوَيَخَافُ عَلَى وَابَّتِهِ مِنُ الذِّئْبِ إِنْ أَكَلَ الذِّئْبِ إِنْ أَكَلَ الذِّئْبِ إِنْ أَكَلَ الذِّئْبِ إِنْ أَكَلَ الذِّئْبِ إِنْ أَكُلُ الذِّئْبِ إِنْ أَكَلَ الذِّئْبِ إِنْ أَكُلُ الذِّئُبِ اللَّاسِ أَيْ مَا ثَبَتَ رَلَكَ عَلَى النَّاسِ أَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّاسِ أَنْ عَلَى اللَّهُ الذَّالِ أَوْلُ وَنَحُوهُ مَا بَالِيَعْتِ بِهِ أَحَدًا مِنُ النَّاسِ مُعِينُ المِفْتَى وَأَوْمَا ذَابَ عَلَيْك (لِلنَّاسِ أَوْلِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَلَيْك فَعَلَى مِثَالٌ لِلثَّانِ

توبی جائز ہوگا جوآ دمی اسے لے آیا اور اس نے قسم اٹھادی تووہ بری ہوجائے گا،" بزازید"۔" السراجیہ" میں ہے: ایک آدمی نے اپنے مہمان سے کہا جب کہ اسے اپنی سواری کے بارے میں خوف تھا: اگر بھیڑیے نے تیرے گدھے کو کھالیا تو میں ضامن ہوں بھیڑیے نے اسے کھالیا تو وہ ضامن نہیں ہوگا جیسے جو تیرالوگوں پر یاان میں کی ایک پر ثابت ہوتو میرے ذمہ لازم ہے یہ پہلے یعنی مکفول عنہ کی مثال ہے۔ اس کی مثل ہے جو تو لوگوں میں سے کسی سے نیچ کرے،"معین المفتی"۔ یا لوگوں سے کسی ایک کا تجھ پر ثابت ہوتو وہ میرے ذمہ ہے بیدوسرے کی مثال ہے۔

ہےجو'الشرح''میں ہے۔

25539\_(قولہ: جَازَ) کیونکہ اقرار میں جہالت اس کی صحت کے مانع نہیں،'' بح'' میں'' بزازیہ' سے مروی ہے۔ '' بزازیہ' سے یہ بھی ذکر کیا ہے: اگر دونوں نے ایک آ دمی کے خلاف گواہی دمی کہ اس نے ایک ایسے آ دمی کی صانت اٹھائی ہے جس کوہم اس کے چبرے سے بہچانتے ہیں مگروہ اسے لے آئے لیکن ہم اس کا نام نہیں بہچائے توبیہ جائز ہوگا۔

و 25540 (قوله: لَمْ يَضْمَنُ ) كيونكه اس كفعل پركوئي طان نبيس جس طرح بير (مقوله 25524 ميس) گزر چكا بـاس قول ان اكلك سبع\_

#### ذوب اورلزوم كامعنى

25541 کے بعد مکفول برکا مکفول علیہ پرفیصلہ نہ ہوجائے فیل پر بیلازم نہیں ہوگا۔ یہ اہل کوفہ کے عرف کے علاوہ میں ہے۔
کفالت کے بعد مکفول برکا مکفول علیہ پرفیصلہ نہ ہوجائے فیل پر بیلازم نہیں ہوگا۔ یہ اہل کوفہ کے عرف کے علاوہ میں ہے۔
جہاں تک عرف کا تعلق ہے تو ذوب اور لزوم سے مرادوجوب ہے۔ ایس مال واجب ہوگا اگر جہاں کا قاضی کے پاس فیصلہ نہ ہوگا 'دیما ذاب ماضی کا صیغہ ہے۔ یعنی کیونکہ بیشرط کے معنی میں ہے جس طرح پہلے (مقولہ 25533 میں) گزر چکا ہے ہیں فیل پر اس وقت تک کوئی شے لازم نہ ہوگی جب تک کفالت کے بعداصیل پر کوئی چیز فیصلہ کے ذریعے لازم نہ کی جائے لیکن یہاں اس پر کوئی شے لازم نہیں ہوگی کیونکہ مکفول عنہ مجبول ہے۔

25542\_(قوله: مِثَالٌ لِلْأَوَّلِ) اول معرادمكفول عندكى جهالت بـ

25543\_(قوله: وَنَحْوُهُ مَا بَايَعْت الخ) يبي اول كى مثال ب\_

25544\_(قوله: مِثَالٌ لِلشَّانِ) يعنى جب مكفول له مجهول مو\_

(وَلَا) تَصِحُّ (بِنَفْسِ حَدِّ وَقِصَاصٍ) لِأَنَّ النِّيَابَةَ لَا تَجْرِى فِي الْعُقُوبَاتِ (وَلَا بِحَنْلِ وَابَةِ مُعَيَّنَةِ مُسْتَأْجَرَةَ لَهُ وَخِدْمَةِ عَبْدٍ مُعَيَّنٍ مُسْتَأْجَرٍ لَهَا) أَى لِلْخِدْمَةِ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ تَغْيِيرُ الْبَعْقُودِ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُعَيَّنِ لِوُجُوبِ مُطْلَقِ الْفِعْلِ لَا التَّسُلِيمُ (وَلَا بِمَبِيعٍ) قَبْلَ قَبْضِهِ (وَمَرْهُونِ وَأَمَانَةٍ) بِأَعْيَانِهَا،

نفس حداورنفس قصاص کی ضانت سیح نہیں۔ کیونکہ نیابت عقوبات میں جاری نہیں ہوتی اور نہ کی مخصوص جانور کے بار برداری کی صفاحت سی حیار برداری کی صفاحت سے جے اجرت پرلیا جائے اور نہ ہی کسی معین غلام کی خدمت کی ضانت اٹھانا جائز ہے جس کو خدمت کے لیے بار برداری کے لیے اجرت پرلیا گیا ہو۔ کیونکہ بیہ معقود علیہ کی تغییر کومتلزم ہے۔ غیر معین کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس سے مطلق فعل واجب ہوتا ہے نہ کرتسلیم واجب ہوتی ہے۔ اور قبضہ سے پہلے ہیج کی ، مر ہون کی اور امانت کی ذاتوں کی کفالت صحیح نہیں

نفس حداورنفس قصاص کی ضانت صحیح نہیں کیونکہ نیابت عقوبات میں جاری نہیں ہوتی

25545\_(قولہ: وَلَا يَصِحُّ بِنَفْسِ حَدِّ وَقِصَاصِ) مَّر جب اس آدی کو حاضر کرنے کی قشم اٹھائے جس پر حدلازم ہے تو میکفالت صحیح ہے۔لیکن بیان حدود میں سے ہے جن میں بندوں کا حق ہوتا ہے جیسے حدقذ ف۔خالص حدود کا معاملہ مختلف ہے جس طرح اس کی وضاحت (مقولہ 25461 میں) گزر چکی ہے۔

25546\_(قوله: مُسْتَأْجَرَةٍ لَهُ) لعنى جع باربردارى كے ليے اجرت برليا كيا تھا۔

25547 (قوله بلانگهٔ یکنومُرالخ) "الدرز" میں کہاہے: کیونکہ اس سے بدلازم آتا ہے کہ عین جانور پر بار برداری کرے اورکفیل اگر اپنی جانب سے جانور دیتو وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس نے وہ عمل کیا ہے جس پر عقد نہیں کیا گیا تھا۔ کیا بیام معلوم نہیں کہ اجرت پردیے والے اگر اسے دوسر سے جانور پر اٹھائے تو وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوتا۔ پس وہ بدیکی طور پر عاجز ہے۔ ای طرح خدمت کے لیے غلام کا معاملہ ہے۔ جب بار برداری کے لیے جانور غیر معین ہوتو معاملہ محتلف ہوگا۔ کیونکہ اس وقت اجرت پردیے والے خص پر مطلقاً بار برداری واجب ہے اور کفیل اس پر قادر ہے کہ وہ اپنے جانور پر بار برداری کرے۔ جانور پر بار برداری کرے۔

25548\_(قوله: لا التَّسْلِيم) كيونكه اگرواجب مير دكرنا بتومعين جانور مين بھى كفالت كاضح مونالازم آئے گا۔ كيونكه ان كے پر دكر نے كار كيونكه ان كے پر دكر نے كى كفالت صحح ہے جس طرح آگے آئے گا۔

قبضہ سے پہلے بیتے ،مرہون اور امانت کی ذاتوں کی کفالت صحیح نہیں

25549\_(قوله: وَلا بِمَبِيعٍ قَبْلَ قَبْضِهِ) اس كى صورت يەب كەمشىتى كىم: اگرىمىچى بلاك ہوجائے تو مىرك ذمەب، '' درر'' - كيونكەاس كى مالىت اصل كى ذمەلازم نېيى - كيونكەاگروه بلاك ہوجائے تو ئىچ خىتى ہوجائے گى اورشن كالوثانا واجب ہوگا جس طرح'' صدرالشريع' نے اس كاذكركيا ہے۔

25550\_(قوله: وَمَرُهُونِ وَأَمَانَةِ) بيامر جان لوكهاعيان يا تواصيل پرضانت موتے ہيں يا امانت موتے ہيں

### فَكُوبِتَسُلِيبِهَا صَحَّ فِي الْكُلِّ دُرَّهُ، وَرَجَّحَهُ الْكَمَالُ

#### اگر چان کے سپر دکرنے کی ہوتوسب میں کفالت سیح ہے،'' درر''۔ کمال نے اسے دانج قرار دیا ہے

دومری قتم یعنی امانت جیسے ودیعت، مال مضاربہ شرکت، عاربیداور مستاج کے قبضہ میں اجرت پر لی ہوئی چیز ہے۔ مضمونہ یا تو
اپنے غیر کے ساتھ ہوتے ہیں جیسے قبضہ کرنے اور رہمن رکھنے سے پہلے ہیں ۔ کیونکہ ید دونوں شمن اور دین کے ساتھ مضمون ہوتے
ہیں یا اپنی ذات کے ساتھ قابل ضانت ہوتے ہیں جس طرح وہ ہی جو بی فاسد میں ہی ہواور جیصوم شرا کے طور پر قبضہ میں لیا
گیا ہو جسے خصب کے طریقہ پر قبضہ میں لیا گیا ہو۔ اور ای طرح کی کوئی چیز جس کی قیمت ہلاک ہونے کے ساتھ واجب ہوتی
ہواس کی کفالت صبح ہوتی ہے جس طرح مصنف اس کا ذکر کریں گے۔ پہلی دونوں کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ کفالت کی شرط
مفقود ہے۔ وہ یہ ہے کہ مکفول اصل کے ہاں قابل ضانت ہے۔ وہ اصیل اس سے خارج نہیں ہوسکتا گراس کا عین یا اس کا
بدل دے کر ذمہ داری سے خارج ہوتا ہے۔ '' البح'' وغیرہ میں جو پچھ ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔

25551 (قوله: فَكُوْ بِتَسْلِيبُهَا صَحَّى الْكُلِّ) لِعِن المانات، بهيج اور مربون سب ميں يہ يہ ہے۔ جب وہ اشياء موجود بوں تو ان کوئی سپر دکرنا وا جب ہے۔ اگر وہ ہلاک ہوجا نمی تو گفیل پر کوئی شے واجب نہیں جس طرح نفس کی کفالت ہوتی ہے اس نفس کے ہلاک ہونے ہے کوئی شے واجب ہو کہ وہ اس ہوتی ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اگر اصیل پر یہ واجب ہو کہ وہ اس کو سپر دکر ہے جیسے عاریہ اور اجارہ ہے تو ان کے سپر دکر نے کی کفالت جائز ہے ور نہ جائز نہیں۔" درز'۔ اگر اصیل پر یہ واجب نہیں کہ وہ سپر دکر ہے جیسے ودیعت، مال مضاربہ اور مال شرکت ہے تو کفالت جائز نہیں۔ کیونکہ اس پر واجب سے کہ طلب کے وقت نہ رو کے لوٹانا واجب نہیں۔ یہ وہ تفصیل ہے جے شار صین ' ہدائی' نے جزم ویقین کے ساتھ بیان کی ہے۔

25552 (قوله: وَرَجَّحَهُ الْكُهُالُ) '' كمال' نے اسے ترجے وی ہے جو' الدرز' میں ہے کہ یہ کفالت اٹھانا کہ امانات کو پر دکرنا دوسری چیز دول کے پر دکر نے کی طرح صحیح ہے۔ انہوں نے جو ذکر کیا ہے اس کا ما حاصل ہے ہے: میرے نزدیک مناسب ہی ہے کہ امانت کے پر دکر نے کی کفالت صحیح ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ طلب کے وقت امانت کو پر دکر کا واجب ہے مگرود یعت، مال مضاربت اور مال شرکت میں پر دگی رکاوٹ ختم کرنے کے ساتھ ہوگی اور دوسری چیز ول میں لوٹائی جانے والی چیز اس کے مالک تک پہنچانے میں ہے۔ ''الذخیرہ' میں کہا: مودع چیز کو لے لینے کی قدرت دینے کی میں لوٹائی جانے والی چیز اس کے مالک تک پہنچانے میں ہے۔ ''الذخیرہ' میں کہا: مودع چیز کو لے لینے کی قدرت دینے کی کفالت باطل ہے' وہ قول باطل ہے۔ کیونکہ کفالت باطل ہے' وہ قول باطل ہے۔ کیونکہ ''جامع صغیر' اور ''مبسوط' میں ہے۔ یہ کفالت جا نز ہے۔ ''قدوری'' نے یہ بیان کیا ہے: جیچ کو پر دکر نے کی کفالت جا نز ہے۔ ''قدوری'' نے یہ بیان کیا ہے: جیچ کو پر دکر نے کی کفالت جا نز ہے۔ ''الفتح'' میں اس کوقائم رکھا ہے۔

"العناية مس اس كى تائىدكى ہے: شايدآ بايك اليى روايت پر مطلع بيں جواس سے اقوى ہے ۔ پس اس روايت كوآب نے افتيار كيا ہے ۔ "النہ" ميں اس پر بيداعتراض كيا ہے: بانه امر موهوم "البح" ميں كہا: "سرخسى" پر انہوں نے جورد كيا ہے وہ "معراج الدراية" سے ماخوذ ہے اس كى تائىد" زيلعى" كا قول كرتا ہے: سب ميں بيجائز ہے كہ وہ عين كوسپر وكرنے كى ضانت

فَكُوْهَلَكَ الْمُسْتَأْجَرُمَثَلَا لَاشَىءَ عَلَيْهِ كَكَفِيلِ النَّفْسِ (وَصَحَّى أَيْضًا (لَىُ الْمَكْفُولُ بِهِ (ثَمَنَا) لِكُوْنِهِ دَيْنًا صَحِيحًا عَلَى الْمُشْتَرِى

اگروہ شے ہلاک ہوجائے مثلاً جس کواجرت پرلیا گیا تھا تو اس پر کوئی شے لا زم نہ ہوگی جس طرح نفس کے قبیل پر کوئی شے لازم نہ ہوگی اگروہ نفس ہلاک ہوجائے۔اگر مکفول بٹمن ہوتو بھی صنانت اٹھانا صحیح ہے۔ کیونکہ بیمشتری پردین صحیح ہے

اٹھائے وہ عین مضمون ہویاامانت ہو۔ایک قول یہ کیا گیا ہے:اگراس کامپر دکرنا اصل پر واجب ہوجس طرح عاریۃ کی ہوئی کوئی چیز یا اجارہ پر لی ہوئی کوئی چیز توبیجائز ہے ورنہ جائز نہیں۔ پس اس قول نے یہ بیان کیا ہے امانت ،امانت میں فرق کرناضعیف ہے۔ 25553 (قوله: فَلَوُهِ لَكَ الْهُسْتَأْجَرُ) متاجر کالفظ جیم کے فتح کے ساتھ ہے۔''الفتح'' میں کہا ہے:اگر مپر دکر نے سے وہ عاجز آگیا اس کی صورت یہ ہے کہ پیج غلام مرگیا یا متاجر شے مرگنی یا رہن رکھی ہوئی چیز مرگئ تو کفالت منسوخ ہوجائے گی۔ یہ کفالہ فنس پر قیاس کی بنا پر ہے۔

اگرمکفول بٹمن ہوتوضانت! ٹھانا سیح ہے

 إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَبِيًّا مَحْجُورًا عَلَيْهِ فَلَا يَلْزَمُ الْكَفِيلَ تَبَعًا لِلْأَصِيلِ خَانِيَّةٌ (وَ) كَذَا لَوُ (مَغْصُوبًا أَوْ مَقُبُوضًا عَلَى سَوْمِ الشِّمَاءِ) إِنْ سُبِّى الثَّمَنُ وَإِلَّا فَهُوَ أَمَانَةٌ كَمَا مَرَّ (وَمَبِيعًا فَاسِدًا) وَبَدَلَ صُلْمٍ عَنْ دَمِ وَخُلْمٍ وَمَهْرٍ خَانِيَّةٌ وَالْأَصْلُ أَنَّهَا تَصِحُّ بِالْأَعْيَانِ الْمَضْهُونَةِ بِنَفْسِهَا لَا بِغَيْرِهَا وَلَا بِالْأَمَانَاتِ (وَ) لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِنَوْعَيْهَا

گروہ ایسا بچیہوجس پر حجر کیا گیا ہو۔ پس اصیل کی تنح کفیل پر کوئی چیز لازم نہ ہوگ۔'' خانیہ'۔ اسی طرح اگروہ شے ایی ہو جس پر غصب کیا گیا ہو یا سوم شرا کے طریقہ پرا سے قبضہ میں لیا گیا ہوا گرٹمن کا ذکر کردیا جائے ورندہ امانت ہوگ جس طرح قول گزر چکا ہے۔ اور بنج فاسد میں وہ بیچ ہووہ دم ، خلع اور مہر کا بدل سلح ہو،'' خانیہ''۔ قاعدہ یہ ہے کہ ان اعیان کی کفالت اٹھا نا صحیح ہے جن کی ذات پر ضانت لازم آتی ہے امانات کی کفالت صحیح نہیں مجلس عقد میں طالب یا اس کے نائب،

تعمان کی میں ایک کو کا ایک کو کا این کی کو کا این کا کہ کہا: ہم پہلے بیان کرآئے ہیں اگراس نے بچے کی جانب سے سامان کی میں کہانت میں کہانت ہم پہلے بیان کرآئے ہیں اگراس نے بچے کی جانب سے سامان کی میں میں کی صورت میں کی صفالت اٹھائی تو یہ کفالت اٹھانا جائز ہیں ہوگا۔ اگر قبضہ سے پہلے ہوتو یہ مل جائز ہوگا۔ درک کا مسئلہ اس صورت میں ہے جب کے بائع ہوجب کہ وہ وہ بی ہے جس کا ذکر پہلے 'النہ'' میں '' کنز'' کے ول : اذا کان دینا صحیحا کے ہاں کیا ہے۔

25556 (قوله: وَ كَذَا لَوْ مَغْصُوبًا الحْ) كيونكه بياعيان اليه بين جواپئ ذات كے اعتبار سے اصيل پر قابل طانت بيں۔ پس ضامن پر ان كا حاضر كرنا اور انہيں سپر دكر نالازم ہوگا۔ ہلاك ہونے كي صورت بيں ان كي قيمت واجب ہوگى۔ اگر جان ہو جھ كران كو ہلاك كيا گيا ہوتو ضانت ان كي قيمت كي ہوگى۔ "ننهر"۔ ان اعيان كامعا مله مختلف ہے جن كے غير كى صانت لازم ہوجس طرح مبيع اور د بمن ركھي ہوئى چيز ہے۔ امانات كامعا مله مختلف ہے جیسے پہلے گزر چكا ہے۔ "زيلعى"۔

25557\_(قوله: وَإِلَّا فَهُوَ أَمَانَةٌ كُمَا مَنَ اللهِ عَلَى كَتَابِ البيوع مِن كَرْرِ جِكَا بِ جب وه آمانت بوتو وه اس نوع سے نہیں ہوگا بلکہ وہ امانات کی نوع سے ہوگا۔ان کا حکم (مقولہ 25550 میں) گزر چکا ہے۔

25558 (قوله: وَبَدَلَ صُلْمِ عَنْ دَمِر) اگر بدل مثلاً غلام ہوگوئی انسان اس کی صانت اٹھائے تو یہ کفالت سیح ہو گ۔اگر قبضہ کرنے سے پہلے وہ چیز ہلاک ہوجائے تو اس پر اس کی قیمت لازم ہوگی۔'' بحز''۔

دم کی قیدلگانا اس امر کا فائدہ ویتا ہے کہ مال میں بدل صلح کی کفالت صحیح نہیں۔ کیونکہ جب وہ مال ہلاک ہوجائے تو وہ صلح منسوخ ہوجائے گی کیونکہ وہ بیچے کی طرح ہے۔'' ط''۔

25559\_(قوله: وَخُلْعِ)اس كاعطف صلح برب يعنى بدل ظلع

25560 (قولہ: وَمَهْدٍ) مرادم ہر کابدل ہے ان مواقع پر عین کی کفالت سیح ہے جیسے مثلاً غلام کی کفالت ہے۔ کیونکہ بیالی ہیں جن کے عین کے ہلاک ہونے سے کفالت باطل نہیں ہوگی جس طرح '' البحر' میں ہے۔ بیاشیا ایسی ہیں جن کے عین کے ہلاک ہونے سے کفالت باطل نہیں ہوگی جس طرح '' البحر' میں ہے۔ 25561 رقولہ: بِنَوْعَیْهَا) نوعی سے مرادنش اور مال ہے۔ (بِلَا قَبُولٍ لِطَالِبٍ) أَوْ نَائِيِهِ وَلَوْ فُضُولِيًّا (فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ) وَجَوَّزَهَا الثَّانِ بِلَا قَبُولِ وَبِهِ يُفْتَى دُرَهُ وَبَوَّاذِيَّةٌ، وَأَقَرَّهُ فِي الْبَحْمِ، وَبِهِ قَالَتُ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ، لَكِنْ نَقَلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ الطَّرَسُوسِيِّ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا

اگرچہ وہ فضولی ہو، کے قبول کے بغیراس کی دونوں نوعوں کی کفالت صحیح نہیں ہے۔امام'' ابو یوسف' رطینیلیہ نے قبولیت کے بغیر اس کے صحیح ہونے کو جائز قرار دیا ہے۔ای پرفتو کی ہے۔'' درر'' اور'' بزازیہ'' میں یہی ہے۔'' البحر'' میں اسے ثابت رکھا ہے۔ تینوں ائمہ نے یہی کہا ہے۔لیکن مصنف نے'' طرطوی'' سے بیقل کیا ہے کہ فتو کی'' صاحبین' زمان منظیم کے قول پر ہے

#### کفالت کے مجمج ہونے کی شرط

25562 ( تولد: وَكُو فَفُولِيًّا ) بيطالب كي اجازت پرموتوف ہوگا۔ اس سے بيام ظاہر ہوتا ہے كہ كفالت كے سوخ كي شرط مطلقا قبول كرنا ہے۔ جہاں تك خصوصاً طالب کے قبول كرنے كاتعلق ہے بينفاذ كي شرط ہے جس طرح " ابن كمال" نے اسے بيان كيا ہے۔ "كافى الحاكم" ميں ہے: " فلال كي جانب سے فلال کے ليے اس كی صفانت اٹھا ليس اس نے كہا: ميں نے ايسا كرديا جب كہ طالب غائب ہے گھروہ آيا تو اس پر راضى ہو گيا تو بيجائز ہے۔ كيونكدا يك مخاطب نے اس كا خطاب كيا اگر چہوہ و كيل تهيں ۔ وكفيل كوخق عاصل ہے كہ طالب كآر خيرہ و دكيل تهيں ۔ اگر اس نے كہا: فلال كا فلال پر جوخق ہے ميں نے اس كی صفانت اٹھائى جب كہ دونوں غائب "السران" سے مروى ہے: اگر اس نے كہا: فلال كا فلال پر جوخق ہے ميں نے اس كی صفانت اٹھائى جب كہ دونوں غائب طالب نے جواب ديا گھر بي خروبون ونوں تك پنچى اور دونوں نے اسے جائز قرار ديا اگر مطلوب نے پہلے جواب ديا گھر طالب نے جواب ديا گھالت امر كي بيخيرہ ہوگی۔ اگر طالب عاضر ہواور وہ قبول كر لے اور مطلوب راضى ہوجائے اگروہ طالب اگرفتول آگر اس كے برعل مروات ہو ہوگی۔ اگر طالب عاضر ہواور وہ قبول كر لے اور مطلوب راضى ہوجائے آگروہ طالب عاضر ہواور وہ قبول كر لے اور مطلوب راضى ہوجائے اگروہ طالب کے قبول كر نے كے بعد راضى ہوجائے تو ضامن اس سے واپس لے گا اگر طالب کے قبول كر نے کے بعد راضى ہوجائے ہى كمل ہو سے مطالب بير منظوب كى اور نو خاتھا۔ پس مطلوب كى اجازت كے ساتھ كفالت متعين نہ ہوگی۔ اس سے بس مطلام ہوجات ہوگی کی اور نون کر نے اس کے بیل کو خالت کے اس کے دول کر نے کے ساتھ کے اس سے بے کہ کفالت کے امر کو فائم مقام ہے۔ پس کھیل کو معلوم ہوجاتا ہے کہ طالب کے قبول کر نے کے ساتھ کے اس سے بس کھیل کو معلوم ہوجاتا ہے کہ کان کو اس ہوجاتا ہوگیل کو حقوم کی اس کے دیل کو خالت کی اس کے دول کر نے کے بس کھیل کو حقوم ہوجاتا ہے کہ کان اس کے دول کر نے کے لیک کھیل کو حقوم کی معلوم ہوجاتا ہے کہ کہ کان کو تھا کہ کہ کو تو کہ کہ کھیل کو حقوم کے دیل کی دورخانت اٹھائے کے کہ کان کو دیا گھا کہ کو تھا ہوگیا کو حقوم کی دورخانت اٹھائے کہ کہ کو کہ کہ کھیل کو حقوم کے کہ کو تو کہ کو کہ کو تھائے کے کہ کو کہ کو خات کے لئے کہ کو کہ کو تھائے کہ کو کہ کو تھائے کہ کو کہ کو تھائے کے کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کھو کے کہ کو کہ کو کو کہ کو کھیل کو کھیل کو کھو کے کہ کو کھو کے کو کھو کے کہ کو کھور

### مهركي ضانت كابيان

تنبيه

ہم پہلے (مقولہ 25480 میں) بیان کر چکے ہیں اگر کسی آ دمی نے بچے کے لیے ضانت اٹھائی اگر اسے نیچ وشرا کی

وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ قَاسِمٌ، هَنَا حُكُمُ الْإِنْشَاءِ روَلَوْ أَخْبَرَعَنْهَا، بِأَنْ قَالَ أَنَا كَفِيلٌ بِمَالِ فُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ رحَالَ غَيْبَةِ الطَّالِبِ أَوْ كَفَلَ وَارِثُ الْمَرِيضِ، الْمَلِيّ (عَنْهُ) بِأَمْرِةٍ بِأَنْ يَقُولَ الْمَرِيضُ لِوَا رِثِهِ

شنخ '' قاسم'' نے یہی فتو کی دیا ہے۔ بیانشاء کا تھم ہے۔اگر اس نے کفالت کے متعلق خبر دی اس کی صورت بیہے: میں اس کا ضامن ہوں جوفلاں کا فلاں پرحق ہے جب کہ طالب غائب تھا یا خوشحال آ دمی کے وارث نے اس کی جانب سے خوشحال آ دمی کے تھم سے ضانت اٹھائی اس کی صورت بیہے کہ مریض نے اپنے وارث سے کہا:

اجازت ہے تو سے جو ہے ہے۔ ور نداس کا ولی تبول کر ہے یا اجنبی تبول کر ہے اور ولی اس کی اجازت دے اگر کوئی بھی اس کی جانب ہے کفالت کو قبول نہ کر ہے تو یہ امر مختلف فیہ ہے بعنی طرفین کے نزدیک سے چے نہیں۔ اس تجبیر کی بنا پراگر کسی نے صغیرہ کے لیے اس کے مہرکی صانت اٹھائی تو یہ صانت اٹھانا صحیح نہ ہوگا۔ گرجب کوئی اسے قبول کر بے جس طرح ذکر کیا گیا ہے یہ اس صورت میں ہے اگر وہ اجنبی ہو۔ ' الخانیہ' کے باب الا ولیاء میں ہے: ایک آدمی نے اپنی تجبو ٹی پی کا عقد زکاح کیا اور ضاوند کی جانب سے وہ سے اس پی کی کے مہرکی صانت اٹھائی تو یہ امر صحیح ہوگا گروہ اپنی مرض موت میں نہ ہو جب پی کیا لغ ہواور وہ اپنی باپ سے وہ صانت کا مال لے تو باپ خاوند ہے کوئی مطالبہ نہیں کر ہے گا۔ گراس صورت میں جب اس نے خاوند کے کہنے پر صانت اٹھائی تو یہ جواگر کسی نے اپنے جبور ٹے بیچ کا عقد زکاح کیا اور اپنی حالت صحت میں اس بیٹے کی جانب سے مہرکی صانت اٹھائی تو یہ جا کہ والی سے واپس لے گا۔ اور استحسان سے ہے کہ واپس نہیں ہیں ہے کہ واپس نہیں ہے کہ واپس نہیں ہے کہ واپس نہیں کہ میں کہ کہ کا میں نہیں ہے کہ واپس نہیں ہوگا۔ اور قیاس ہے کہ وہ باں ہے۔

و 25563\_(قوله: وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ قَاسِمٌ) كيونكه انهول نے اس اختيار کواہل ترجيج جيے دمجو بي، '' دنسفي' وغير ہما سے نقل کيا ہے۔'' رملی' نے اسے ثابت رکھا ہے۔'' ہدائی' کا ظاہر معنی اس کی ترجی ہے۔ کیونکہ انہوں نے طرفین کی دلیل کوموخر ذکر کیا ہے اس پرمتون ہیں۔

25564\_(قوله: وَلَوْ أَخُبِرَ عَنْهَا الحَ) بيان كَقول ولا تصح بلا قبول الطالب بيدونون مسكول كاستثناكا بيان ب- يبلح كاستثنامين اعتراض كى تنجائش بجس طرح علت سے ظاہر ہے۔

25565\_(قوله: بِمَالِ فُلَانِ) زیادہ بہتر ہے کہ مکوموصولہ بنایا جائے اور لام کو فلان کے ساتھ متصل بنایا جائے۔ کیونکہ بیلام جارہ ہے جس طرح بعض نسخوں میں یا یا جاتا ہے۔

25566 (قوله: وَارِثُ الْمَرِيضِ) اس كِ ما تُحديدُكا كُلُ ہے۔ كيونكه اگراس نے يہ قول حالت صحت ميں كيا تو يہ جائز نه ہوگا اور گفيل پركوئى شے لازم نه ہوگى۔ يہ امام' محر' وليُسليد كا قول ہے۔ يہى امام' ابو يوسف' وليُسليد كا پہلا قول ہے۔ پھر آپ نے رجوع كرليا اور كہا: كفالت جائز ہے۔ ' كافى' ۔' الفتح' 'ميں' المبسوط' ہے پہلے قول كو جزم ويقين ہے بيان كيا ہے۔ 25567 وله: الْمَدِئ ) يعنى جس كے پاس اتنامال ہوجواس كے دين كو يورا ہوجائے۔ تَكَفَّلُ عَنِّى بِمَا عَلَىَّ مِنُ الدَّيْنِ فَكَفَلَ بِهِ مَعَ غَيْبَةِ الْغُرَمَاءِ (صَحَّى فِى الصُّورَتَيْنِ بِلَا قَبُولٍ اتِّفَاقَا اسْتِحْسَانًا ؛ لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ، فَلَوْقَالَ لِأَجْنِيمٍ لَمْ يَصِحَّ، وَقِيلَ يَصِحُّ ثَمَّرُ مُ مَجْمَعٍ وَفِى الْفَتْحِ الصِّخَةُ أَوْجَهُ،

مجھ پر جودین لازم ہےاس کی میری جانب سے صانت اٹھالے توغر ماکی عدم موجودگی میں اس نے صانت اٹھالی تو دونوں صورتوں میں بطوراستحسان بالا تفاق بید کفالت صحیح ہوگ۔ کیونکہ بیدوصیت ہے۔اگر اس نے بیہ بات کسی اجنبی کو کہی توضیح نہ ہوگ ایک قول میسیح ہوگ۔''شرح مجمع''۔''الفتح''میں کہا: سیحے ہونازیا دہ مناسب ہے۔

25568 (قوله: لِأَنْهَا وَصِيَّةٌ) يدومرى صورت كى علت بيان كى جاربى ہے۔ پہلى صورت كى علت كوچور ديا ہے كونكدوہ ظاہرہے۔ كونكد مقد كى خبردين ہے مراديہ ہے كداس كدونوں ركنوں ايجاب وقبول كى خبردينا ہے، '' حن '' بير حقيقت عيں بغير قبوليت كے لفالت نہيں۔ اور جواسخسان كى وجد ذكر كى ہے: من انها وصية يہ '' ہدا يہ ' عيں موجود دو وقبوں ميں ہے ايك وجہ ہے۔ كہا: اس وجہ سے بير سح ہے اگر چدوہ ان كے ليے مكفول كاذكر نه كر بے بہت كفالت سحيح ہوتى ہے جب اس كا مال ہو و دوسرى وجہ بير ہم طالب كے قائم مقام ہے۔ كونكدوہ اس كا محتاج ہے تاكداس كے ذمہ سے فارغ ہو جب كداس موجود ہے۔ پہلى صورت ميں بيدوصيت ہے كفالت نہيں۔ ميں طالب كے ليے نفع ہے تو دہ اس طرح ہوگيا گو يا طالب خود و ہاں موجود ہے۔ پہلى صورت ميں بيدوصيت ہے كفالت نہيں۔ دوسرى صورت ميں معاملہ اس كے برعس ہے۔ پہلى وجہ پراعتراض كيا كداس سے بيدا ذم آتا ہے كہ حالت صحت اور حالت مرض عيں فرق كاند ہونالازم آتا ہے كہ حالت صحت اور حالت مرض عيں فرق كاند ہونالازم آتا ہے كہ والے كہ بيدوصيت ہے معنی ميں ہے۔ اس ميں حقيقت حال سے دورى ہے۔ دوسرى وجہ پر'' البح'' ميں اعتراض كيا ہے: '' كفالت ميں كوئى فائدہ نہيں كونكہ جب ہم نے مال كے موجود ہونے كی شرط دوسرى وادرث سے ہر حال ميں مطالمہ كما جائے گا۔

''انہ'' میں اس کا پیجواب دیا ہے اس کا فائدہ اس امر میں طاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذمہ سے فارغ ہوتا ہے۔ تامل ''انہ'' میں کہا: پہلی وجہ میں متثنی منقطع ہے، دوسری وجہ میں متصل ہے۔ اس وجہ سے وہ زیادہ راجح ہے مگر اس کا مقتضا وارث کا مطالبہ ہے اگر چے میت کا مال نہ ہو۔

میں کہتا ہوں: ظاہر میہ ہے کہ میر کن وجہ وصیت ہے اور کن وجہ کفالت ہے۔ پس دونوں جانب سے مشابہت کی رعایت کی جائے گی۔ کیونکہ علاء نے استحسان کی دومتنافی وجوہ ذکر کی ہیں۔ پس اس سے بیمعلوم ہو گیا کہ مرادیہ ہے کہ جس قدرمکن ہو دونوں کی رعایت کی جائے ورنہ دونوں کولغوقر اردینالازم آئے گا۔

25569\_(قولہ:الصِّحَّةُ أَوْجَهُ)''الحواشی السعدیہ' میں اس کی تائید کی ہے:'' کیونکہ وارث کسی نہ کسی حوالے سے دین میں مطالب ہوتا ہے تو کسی نہ کسی اس کی جانب سے کفالت کا شبہ ہے۔ پس چاہیے کہ اس کی کفالت جائز نہ ہو جب یہ کفالت جائز نہ ہو جب یہ کفالت جائز ہے ان دو وجوہ کی بنا پر جوگز رچکی ہیں تواجنبی کی کفالت جب کہ وہ اس مانع سے محفوظ ہے بدرجہ اولی صحیح ہوگی۔''اننبر' میں اسے ٹابت رکھا ہے۔

وَحَقَّقَ أَنَّهَا كَفَالَةٌ لَكِنُ يَرِدُ عَلَيْهِ تَوَقُّفُهَا عَلَى الْمَالِ وَلَوْلَهُ مَالٌ غَائِبٌ هَلُ يُؤْمَرُ الْغَرِيمُ بِالْتَظَارِةِ أَوُ يُطَالِبُ الْكَفِيلَ لَمْ أَرَهُ وَيَنْبَغِى عَلَى أَنَّهُ وَصِيَّةٌ أَنْ يَنْتَظِرَلَا عَلَى أَنَّهَا كَفَالَةٌ، وَقَيَّدُنَا بِأَمْرِةِ ؛ لِأَنَّ تَبَرُّعَ الْوَارِثِ بِضَمَانِهِ فِي غَيْبَتِهِمُ لَا يَصِحُ وَرَوَى الْحَسَنُ الصِّحَّةَ، وَلَوْضَيِنَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ صَحَّىِسِمَاجٌ

اور بہ ثابت کیا ہے کہ یہ کفالت ہے لیکن اس پر بہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ مال پر موقوف ہے۔اگر اس کا ایسا مال ہوجو غائب پر ہے کیا قرض خواہ کو کہا جائے گا کہ اس کے آنے کا انتظار کرے یا وہ کفیل سے مطالبہ کرے گا؟ میں نے اس بارے میں کوئی قول نہیں و یکھا اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے۔ کیونکہ یہ وصیت ہے نہ کہ اس بنا پر کہ وہ کفالت ہے۔ہم نے اس کے امر کی قید لگائی ہے کیونکہ وارث کا اس کا صانت میں تبرع جب کہ قرض خواہ غائب ہیں صحیح نہیں۔''حسن'' نے اس کے صحیح ہونے کی روایت کی اگر اس کی موت کے بعد صانت اٹھائے تو میں جے ہے''مراج''۔

25570 (قولہ: وَحَقَّقَ أَنَّهَا كَفَالَةٌ) يعنى اس پراجنبى كى جانب سے كفالت كے جي ہونے كى بنار كھى ہے ليكن اس پريداعتراض وار دہوتا ہے كہ استحسان كى دووجہوں ميں سے ايك وجد نغو چلى جاتى ہے جب ہم اس نقط نظر پر گامزن ہوئے جو ہم نے كہا ہے كہ دونوں وجہوں پر عمل كيا جائے اور وصيت و كفالت ميں سے ہرايك شبكو پورا پورا تق ديا جائے تو يہ ميں پچھ نقصان نہيں ديتا۔ كيونكہ اجنبى كاوسى ہونا اور اس كالفيل ہونا صحح ہے۔

25571 (قوله: لَكِنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ تَوَقُّفُهَا عَلَى الْمَالِ) كيونكه انهوں نے يہ قيد لگائی ہے كه مريض خوشحال ہواور مريض كى جانب ہے كفالت مال يرموقو ف نہيں۔

میں کہتا ہوں: بیاس صورت پراعتراض وارد ہوتا ہے کہ بیمن کل الوجوہ کفالت ہوتو بیجان چکا ہے کہ اس کودو چیزوں کے ساتھ مشابہت پر ساتھ مشابہت پر مشابہت پر مبنی ہے جس طرح مرض کی شرط ہونا بیہ کفالت کی مشابہت پر مبنی ہے نہ کہ وصیت کی مشابہت پر مبنی ہے۔

25572 (قوله: لَمْ أَدَةُ) اصل توقف صاحب ''البحر'' کا ہے جواب صاحب ''النہ'' کا ہے۔ یہ امر مخفی نہیں کہ یہ توقف کے ختم کر دینے کا فائدہ نہیں دیتا۔ کیونکہ توقف کی بنیا دوومشا بہتوں کا وجود ہے۔ ہاں ''الفتے'' بیں جس امر کو ثابت کیا ہے من انھا کفالة حقیقة کہ یہ حقیقت کے اعتبار سے کفالت ہے وہ انظار نہیں کرے گا۔ لیکن اس میں جوضعف ہے وہ مخفی نہیں۔ بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ مال کا شرط ہونا یہ وصیت کی مشابہت پر بنی ہے کفالت کی مشابہت پر بنی نہیں جس طرح تو جان چکا ہے۔ اس سے یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ مرادین نہیں ہے کہ وارث اپنے مال میں سے دیں بلکہ میت کے مال میں سے دیں بلکہ میت کے مال میں سے دیں بلکہ میت کے مال میں برانز خارکا فائدہ و بتا ہے اور یہ اس امر کا بھی فائدہ و بتا ہے کہ اگر مال موت کے بعد ہلاک ہوجائے تو یہ وارثوں پر لا زم نہیں۔ میں نے اس بارے میں کوئی صرح کے قول نہیں دیکھا۔

25573\_ (قوله: وَلَوْضَيِنَهُ) يعنى اگر وارث فوشحال مريض كى ضانت اٹھائے جب كه وہ طالب كى عدم موجودگى

وَلَعَلَّهُ قَوْلُ الثَّانِ لِمَا مَرَّنَهُرُّ وَفِي الْمَزَّازِيَّةِ اخْتَلَفًا فِي الْإِخْبَارِ وَالْإِنْشَاءِ فَالْقَوْلُ لِلْمُخْبِرِ (وَ) لَا تَصِحُّ (بِكَيْنِ) سَاقِط وَلَوْمِنْ وَارِثِ (عَنْ مَيِّتٍ مُفْلِسٍ) إِلَّا إِذَا كَانَ بِهِ كَفِيلٌ أَوْ رَهْنٌ مِعْرَاجٌ،

شاید میدامام'' ابویوسف' دلینی اقول ہواس دلیل کی دجہ سے جوقول گزر چکا ہے،'' نہر''۔'' بزازیہ' میں ہے: اخبار وانشامیں دونوں نے اختلاف کیا ہے۔ پس قول مخبر کامعتر ہو گا اور ایسادین جوسا قط ہواس کی کفالت صحیح نہیں اگر چہاس وارث کی جانب سے جو ایسی دیت کی کفالت اٹھا تا ہے جومفلس قرار دیا گیا ہے تگر جب اس کا ضامن ہویا اس کے بدلے میں رہن رکھا ہو۔''معراج''۔

میں مرجائے۔

25574\_(قوله: وَلَعَلَّهُ قَوُلُ الثَّانِي لِمَا مَنَّ) لِعِن قبول کے بغیر کفالت کو جائز قرار دیتے ہیں بیمحول کرنامتعین ہے۔ کیونکہ جب حالت صحت میں طرفین کے نز دیک کفالت صحح نہیں توموت کے بعد بدرجہ اولی صحح نہیں ہوگا۔اوراس لیے بھی کہ حالت مرض میں اس کے کفالت ہونے کی وجہ رہے کہ مریض قبول میں طالب کے قائم مقام ہوتا ہے۔

25575 (قوله: الحُتَلَفَانِي الْإِخْبَادِ وَالْإِنْشَاءِ) يه مصنف کے پہلے تول کی طرف راجع ہے یعنی جب اس نے کہا: میں زید کا کفیل ہوں۔ تو طالب نے کہا، تو اس کی خبر دینے والا ہے بس میر ہے تبول کی کوئی ضرورت نہیں ۔ کفیل نے کہا: میں تو کفالت کی انشا کرنے والا تھا تو قول مخبر کا ہوگا۔ کیونکہ وہ کفالت کی صحت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسر افساد کا دعویٰ کرتا ہے۔''قاضی خان' کی'' شرح الجامع'' میں ای طرح ہے۔

اليبادين جوسا قط ہواس كى كفالت كاحكم

25576\_(قولد:بِدَيْنِ سَاقِط)اس كاسببيه كدوه مفلس كي حيثيت سراتها

25577\_(قولہ: عَنْ مَیّتِ مُفْلِیس)اس ہے مرادوہ ہے جومر جائے اوراس کا کوئی تر کہ نہ ہواور نہ ہی اس کا کوئی کفیل ہو۔'' بح''۔

25578 (قوله: إلّا إِذَا كَانَ بِهِ كَفِيلٌ أَوْ دَهْنٌ) بِيان كَوَل ساقط عَمْنَىٰ ہے۔ اگر ساقط كالفظ پہلے عذف كر ديت پھراپ اس قول: لائه يسقط بهوته كر ساتھ علت بيان كرتے پھراس سے استثنا كرتے توبيزياده واضح ہوتا يعنى دين مفلس ميت سے ساقط ہوجا تا ہے گر جب زندگی ميں اس كافيل ہو يا اس نے بدلے ميں كوئى رئن ركھا ہوا ہے۔ 'البح' ميں كہا: موت كے بعد كفالت كى قيدلگائى ہے۔ كيونكه اگر ميں اس كى زندگى ميں كفالت اٹھا تا پھر مفلس كى حيثيت سے مرجا تا تو كفالت باطل نہ ہوتی۔ ای طرح آگر اس نے كوئى چيز دين كے بدلے ميں رئن ركھى ہوئى ہو پھر وہ مفلس كى حيثيت سے مرجائے تو دين باطل نہيں ہوگا۔ كيونكه احكام دنيا ميں اس كے حق ميں دين كاسقو طضر ورت كى بنا پر ہے تو اس كے حیاب سے اس كا اندازه لگا يا جائے گا۔ ہم نے فيل اور رئمن كے جو پكھذا كم اس مان وقت كفالت سے تى ميں اس باقی رکھا ہے۔ كيونكہ ضر ورت نہيں۔ ای طرح ''المعراح'' ميں ہے۔ جو پكھذا كما يا گيا گيا ہے اس سے اس وقت كفالت سے تى ميں اس وقت كفالت مين ہوئكہ ہونكہ فيل اور رئمن كى نتے كے ساتھ وہ كفالت سے تى ہے۔ 'ط'۔

أُو ظَهَرَلَهُ مَالٌ فَتَصِحُ بِقَدُرِةِ ابْنُ مَلَكِ أَوْ لَحِقَهُ دَيُنٌ بَعْدَ مَوْتِهِ فَتَصِحُ الْكَفَالَةُ بِهِ، بِأَنْ حَفَى بِئُرًا عَلَى الطَّرِيقِ فَتَلِفَ بِهِ شَىءٌ بَعْدَ مَوْتِهِ لَزِمَهُ ضَمَانُ الْمَالِ فِي مَالِهِ وَضَمَانُ النَّفُسِ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِثُبُوتِ الدَّيْنِ مُسْتَنِدًا إِلَى وَقُتِ السَّبَبِ وَهُوَ الْحَفْلُ الثَّابِتُ حَالَ قِيَامِ الذِّمَّةِ بَحُمُّ، وَهَنَا عِنْدَهُ وَصَحَّحَاهَا مُطْلَقًا وَبِهِ قَالَتُ الثَّلَاثَةُ، وَلَوْتَبَرَّعَ بِهِ أَحَدُّ صَحَّامًا

یااس کا کوئی مال ظاہر ہوجائے تو اس کی مقدار کے مطابق کفالت صحیح ہوگی، ''ابن ملک' ۔ یااس کی موت کے بعدا ہے دین لاحق ہوگیا۔ پس اس کی کفالت صحیح ہوگی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اس نے راستہ میں ایک گڑھا کھودا تو اس کی موت کے بعد اس کی وجہ ہے کوئی شے تلف ہوگئ تو اس کے مال میں مال کی ضانت لازم ہوگی۔اورنفس کی ضانت اس کی عاقلہ پر ہوگی۔ کیونکہ دین کا ثبوت سبب کے وقت کی طرف منسوب ہے وہ کھودنا ہے جو ذم کے قیام کی حالت میں ثابت ہے۔'' بح''۔ یہ ''امام صاحب' رواینے تا ہے کے ز دیک ہے۔اور'' صاحبین' رواد نظیا نے مطلقاً اس کی تھیجے کی ہے۔ تینوں ائمہ نے یہی کہا ہے۔اگر کسی نے دین کے معاملہ میں احسان کیا تو یہ بالا جماع صبحے ہے۔

25579\_(قولد: أَوْ ظَهَرَلَهُ مَالٌ)'' كافى الحاكم' ميں ہے: اگرميت نے كى چيز كوچھوڑا جودين كو كافى نہيں تو كفيل پر اس كے حساب سے لازم ہوگا۔

25580\_(قوله: عَلَى الطَّرِيقِ) اس مرادا پن ملكيت كے علاده كى ادركى ملكيت ميں كوال كھودنا ہے۔ 25581\_(قوله: كَزِمَهُ ضَمَانُ الْمَالِ فِي مَالِهِ وَضَمَانُ النَّفُسِ عَلَى عَاقِلَتِهِ) "البح" ميں جو پچھ ہے شارح كى جانب سے ياس يرزيادتى ہے۔

25582 (قوله: وَهُوَ الْحَفُرُ الشَّابِتُ حَالَ قِيَامِ النِّمَةِ) مستداولاً في الحال ثابت ہوگا اور اس وقت اس كى قوت كا اعتبار لا زم آئے گا كيونكه بيكل استيفا ہے۔ "بحر" ميں "التحرير" ہے مروى ہے۔ يعنى دين كے ساتھ ثابت ہونے كے وقت ذمكى قوت فى الحال اس كے ثبوت كولا زم ہوگى جب وہ دين كے ساتھ ثابت ہو۔ ان كاقول لكونه محل الاستيفاء بير" البحر" كى جانب ہے اس پرزیا دتی ہے جو" التحریر" میں ہے۔

25583\_(قوله: وَهَنَا) متن مين جوتول إس كي طرف اثاره إ\_

25584\_ (قوله: مُطْلَقًا) يعنى اسكامال ظاهر مويامال ظاهر نه مو

25585\_(قوله: وَلَوْتَبَرِّعَ بِهِ )به كي خمير مراددين بياس كواداكرناب

25586\_(قوله: صَحَّ إِجْمَاعًا) كيونكه' امام صاحب' والتَّفايَ كنزديك الرَّچه دين ساقط مو چكا ہے كيكن اس كا سقوط اس كى طرف نسبت كے اعتبار سے ہے جس كے ذمه دين ہے نه كه اس كے اعتبار سے ہے جس كے ليے وہ دين ہے۔ جب وہ اس كے حق ميں باقی ہے تواس كے ليے بير علال ہے كہ وہ دين وصول كرے۔ (5) لا تَصِحُ كَفَالَةُ الْوَكِيلِ (بِالثَّمَنِ لِلْمُوكِّلِ) فِيمَا لَوْ وَكَّلَ بِبَيْعِهِ؛ لِأَنَّ حَتَّى الْقَبْضِ لَهُ بِالْأَصَالَةِ فَيَصِيرُ ضَائِهُمَا الثَّمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِى فِيمَا بَاعَاهُ ؛ لِأَنَّ الْعَبْضَ لَهُمَا الثَّمَنَ عَنْ الْمُشْتَرِى فِيمَا بَاعَاهُ ؛ لِأَنَّ الْعَبْضَ لَهُمَا وَلِنَا لَوْ أَبُولَ وَ النَّالِ بِهِ أَيْ الْمَالِ بِهِ أَيْ النَّمَالِ بِهِ أَيْ إِلَا تَعْبُقُ وَلَا لَا تَعْبُولِ حُكْمِ الشَّمَٰ وَلَا الثَّمَالِ إِلَيْ الْمَالِ بِهِ أَيْ إِللَّهَ مِنْ الثَّمْ عَلَى الثَّمْ وَلِي الْمَالِ بِهِ اللَّهَ مِنْ الشَّمْ عَلَى الثَّمْ عَلَى الثَّمْ وَالثَّمَالُ اللَّهُ عَنْ الثَّمَالُ اللَّهُ عَنْ الشَّمَا وَ الشَّمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ الشَّمْ عَلَى اللَّهُ الْمُلْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِلُولُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلْكِلِي اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْكِلِي اللللْمُ الللْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي اللللْمُ الللْمُلْكِلِي اللللْمُلْكِلِي الللْمُلْكِلِي الللْمُلْكِلِي اللللْمُلْكِلِي الللْمُلْكِلِي اللللْمُلْكِلِي الللْمُلْكِلِي اللللْمُلْكِلِي الللْمُلْكِلِي الللْمُلْكِلِي اللْمُلْكِلُولُولُولِ

وکیل کی موکل کے لیے اس معاملہ میں ٹمن کی ضانت اٹھانا تھی نہیں جس کی بیع میں اسے وکیل بنایا گیا تھا۔ کیونکہ اصلااس کوٹمن پر قبضہ کاحق ہے بس وہ اپنی ذات کا ضامن ہوگا۔ اس کا مستفادیہ ہے کہ وصی اور نگر ان کامشتری کی جانب سے ضانت اٹھانا ضیح نہیں ان چیزوں میں جن کو وہ دونوں بیچیں۔ کیونکہ قبضہ دونوں کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اگر دونوں مشتری کوٹمن سے بری رکھیں تو بری کرنا تھیجے ہوگا اور دونوں اس کے ضامن ہوں گے۔مضارب کی رب المال کے لیے ٹمن کی ضانت تھیجے نہیں اس دلیل کی وجہ سے جوگزر پچی ہے۔ اور اس لیے کہ دونوں کے ہال ٹمن امانت ہے۔ پس ضانت تھم شرع کی تغییر ہے۔

ای کی مثل وہ وکیل ہے جے امام کی جانب سے غنائم کے بیچنے پروکیل بنایا جائے۔ کیونکہ وہ قاصد کی طرح ہے۔ ٹمن کی قیدلگائی ہے کیونکہ ورت کی شادی کا جووکیل ہے اگر وہ اس عورت کے لیے مہر کی ضانت اٹھائے تو سیحے ہوگا۔ کیونکہ وہ سفیراور معجرہے۔'' بحر''۔ کفالت کی قیدلگائی کیونکہ اگر وہ مشتری کی جانب ہے ٹمن کی اوا نیگی بطور احسان کر ہے تو سیحے ہوگا جس طرح ''النہ'' میں'' الخانیہ'' سے مروی ہے۔

2558.8 (قولہ: فیمَالُوُوکَلَّ بِبِیٹِعِدِ) زیادہ بہتریقول ہے: یعنی شدن ما دکل ببیعہ یہ یعد ذکر کی ہے کیونکہ ثمن پر قبضہ کرنے کاوکیل اگر ثمن کی ضانت اٹھائے تو پیچے ہوگا جس طرح''البح'' میں ہے۔

25589\_(قولہ: لِأَنَّ حَقَّ الْقَبْضِ لَهُ بِالأَصَالَةِ) ای وجہ ہے موکل کی موت اور اس کے معزول کر دینے سے یہ حق باطل نہیں ہوتا۔ اور بیرجائز ہے کہ موکل قبضہ کرنے میں اس کی جانب سے وکیل ہواور وکیل کوحق حاصل ہے کہ اس کو اس سے معزول کردے۔ اس کی کلمل بحث' البح''میں ہے۔

25590\_(قولە: وَمُفَادُهُ الخ) پيصاحب (البحر" كام، النبر" ميں اس كى پيروى كى ہے۔

25591\_(قولە: لَوْأَبُرْآةُ) يەبىمزەكى مدىكىماتھ كېيەتىشنىدى خىمىر ب-

25592\_(قوله:لِمَامَرً) يعنى وكيل ميس كرر چكائے جوان كا قول ہے: لان حق القبض له الخ

25593\_(قوله: وَلِأَنَّ الشَّمَنَ الخ)" زيلعي" في است ذكر كيا ہے۔ اور ان كا قول امانة عندهما سے مراد ہے

(رَ) لَا تَصِحُّ (لِلشَّبِيكِ بِدَيْنِ مُشْتَرَكٍ) مُطْلَقًا وَلَوْبِإِرْثُ؛ لِأَنَّهُ لَوْصَحُّ الظَّمَانُ مَعَ الشَّيِ كَةِ يَصِيرُضَامِنًا لِنَفُسِهِ وَلَوْصَحَّ فِي حِصَّةِ صَاحِبِهِ يُؤدِّى إِلَى قِسْمَةِ الدَّيْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَذَا لَا يَجُوذُ، نَعَمُ لَوْتَ بَرَّعَ جَازَ

اورشریک کے لیے دین مشترک کی کفالت اٹھانا مطلقاً سیح نہیں اگر چیاشتر اک دراشت کی وجہ ہے ہو۔ کیونکہ اگر صان شرکت کے ساتھ سیح ہوتو وہ اپنی ہی ذات کا ضامن ہوگا اگر اپنے ساتھی کے حصہ میں صان سیحے ہوتو بیامردین پرقبضہ ہے قبل قسمۃ الدین کی طرف لے جاتا ہے جب کہ بیرجا کزنہیں۔ ہاں اگر وہ بطورا حسان اس طرح کرے توبیہ جائز ہوگا

و کیل اور مضارب ہے بیقبن کے بعد ہے۔ اس کے ساتھ اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کفالت کے بیچے نہ ہونے میں اس میں کوئی فرق نہیں کہ یہ کفالت نے بیلے ہویا اس کے بعد ہو۔ پہلے کی دلیل وہ ہے جو (مقولہ 25549 میں) گزر پیلی کوئی فرق نہیں کہ یہ کفالت نہیں اور کفالت پر پیلی ہوتی ہے اس پر صفائت نہیں اور کفالت پر چی ہے اور دوسرے کی دلیل یہ ہے کہ شرع ہے کہ تعدی کے بغیر صفائت نہیں ہوتی ۔ نیز جس پر دونوں قبضہ کریں اس کی دونوں کی صفائت ہے گئی ہے اس میں میں میں گزراہے کہ امانت کو سپر دکر نے کی دونوں کی صفائت سے گئی ہے اس میں گئی کے امانت کو سپر دکر نے کی کفالت کے بارے میں ہا مانت جس کے یاس نہ ہو۔

25594 (قولہ: وَ لَا تَصِحُ لِلشَّبِيكِ الخ)اس كامفہوم يہ ہے اگر كوئى اجنبى دوشر يكوں ميں ہے ايك كے حصد كى صاب ك منان اٹھائے تو كفالت سے ہوگی - ظاہر يہ ہے كہ شركت كى بقا كے ساتھ يہ سے ہے ۔ پس كفيل اسے جوادا كرے گاوہ ان دونوں ميں مشترك ہوگا جس طرح اگر اصيل اداكر ہے ۔ تامل

25595\_(قوله: وَلَوْبِإِدْثِ)اطلاق کی تفییر ہے۔اس کے ساتھ اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ'' کنز''وغیرہ میں جومسئلہ کی صورت میں مبیع کی ثمن میں جوواقع ہوا ہے وہ قیدنہیں۔

25596\_(قوله: مَعَ الشَّي كَفِي ) ال كى صورت يدبى كدوه مشترك نصف كى ضانت المحائد

25597\_(قوله: يَصِيرُضَامِنَا لِنَفْسِهِ) كيونكه جوجز بهي مشترى ياكفيل ثمن ميں سےادا كرتا ہے شريك كااس ميں حصہ ہوتا ہے۔'' زیلعی''۔

25598\_(قوله: وَلَوْصَحَ فِي حِصَّةِ صَاحِبِهِ) الكي صورت بيه كدوه نصف مقدار كي ضانت الهائـ

25599۔(قولہ: وَذَا لَا يَجُوذُ) كيونكة قسمت سے مرادالگ كرنااور جمع كرنا ہے۔اس كى صورت يہ ہے كہ دونوں ميں سے ہرايك كاحق ايك جگہ ميں الگ كرديا جائے۔ يہ غير معين ميں متصور نہيں ہوسكتا۔ كيونكه فعل حسى كل تقاضا كرتا ہے جب كہ دين حكمى ہے۔اس كى كممل بحث' زيلعی''ميں ہے۔

25600\_(قوله: نعَمْ لَوْتَ بَرَّعَ جَازَ) لِعِنى اگروه ضانت اللهائے بغیرا پٹے شریک کا حصداد اکردے توبیہ جائز ہوگا اور جواس نے اداکیا ہے وہ واپس نہیں لے گاضان کی صورت مختلف ہے۔ کیونکہ اس نے جواد اکیا ہے وہ واپس لے گا کیونکہ اس كَمَا لَوْ كَانَ صَفْقَتَيُنِ رَى لَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ رِيالْعُهُدَقِ لِاشْتِبَاهِ الْمُرَادِ بِهَا رَى لَا رِيالْخَلَاصِ، أَيُ تَخْلِيصِ مَبِيعٍ يُسْتَحَقُّ لِعَجْزِهِ عَنْهُ، نَعَمُ لَوْضَمِنَ تَخْلِيصَهُ وَلَوْبِشِّمَاءِ إِنْ قَدَرَ وَإِلَّا فَيُرَدُّ الثَّمَنُ كَانَ كَالدَّرَكِ عَيْنَيُّ

جس طرح اگر دوصفقہ ہوں یعنی دوعقد ہوں۔عہدہ کی کفالت سیحے نہیں ہوتی کیونکہ اس کی مرادمشتبہے اور نہ ہی خلاصی کی یعن اس مبیع کوچھڑوانے کی صانت اٹھانا جس کا کوئی اور ستحق نکل آیا کیونکہ کفیل اس سے عاجز ہے۔ ہاں اگروہ اس کوچھڑوانے کی صانت اٹھائے اگر چیٹریدکردے گااگروہ اس پر قادر ہوور نہ وہ ٹمن واپس کرے گاتو یہ درک کی طرح ہے،''عینی''۔

نے جوادا کیا ہے وہ فساد پر بنی ہے جس طرح '' جامع الفصولین' میں ہے۔

25601 (قولہ: گَمَالُوْ گَانَ صَفْقَتُنِ )اس کی صورت یہ ہے کہ دونوں میں سے ہرایک نے اپنے حصہ کی ثمن ذکر کی تو دونوں میں سے ہرایک کی اپنے دوسر سے ساتھی کے حصہ کی خانت ضجے ہوگ ۔ کیونکہ ہرایک کا حصد دوسر سے ممتاز ہے پس کوئی شرکت نہیں۔اس کی دلیل یہ ہے کہ مشتر کی کو دونوں میں سے صرف ایک کے حصہ کو قبول کرنا ہے۔اگر وہ سب کو قبول کر ایک کے حصہ کی نفترا دائیگی کر ہے تو نا قد کو حق حاصل ہے کہ اپنے حصہ پر قبضہ کر لے۔ یہاں علاء نے شمن کی تفصیل کا اعتبار کیا ہے کیونکہ صفقہ متعدد ہے۔اور کتاب البیوع میں بیذ کر کیا ہے کہ یہ 'صاحبین' رحیالہ بیا کا قول ہے۔ جہاں تک ' امام صاحب' رہائی تھی کے مول کا معاملہ ہے تو لفظ بعت کا تکر ارضروری ہے۔ ' بح''۔

25602\_(قوله: وَ لَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِالْعُهْدَةِ) اس كى صورت يد ب كدوه غلام خريد ، له ايك آدى مشترى كى ايك آدى مشترى

25603\_(قولد زلا شُنِبَاءِ الْهُوَادِ بِهَا) کیونکه اس کااطلاق قدیمی صک پر ہوتا ہے بعنی ایسے وثیقہ پر جو بالغ کے حق میں ملکیت کی شہادت دیتا ہے جب کہ بیاس کی ملک ہے جب وہ بیمشتری کوسپر دکرنے کی ضانت اٹھائے تو بیر سی خے نہ ہوگی۔ کیونکہ اس نے الی چیز کی ضانت اٹھائی ہے جس پر وہ قادر نہیں۔اور اس کا اطلاق عقد ،حقوق عقد ، درک اور خیار شرط پر ہوتا ہے۔ پس جہالت کی وجہ سے کفالت صحیح نہیں۔ ''نہر''۔

میں کہتا ہوں:اگران کی تفسیر درک ہے کرتے توضیح تھا جس طرح اگر اس کا اس پر اطلاق عرف میں مشہور ہو جائے بہ کیونکہاب مانع زائل ہو چکا ہے۔ تامل

25604 (قوله: وَ لَا بِالْخَلَاصِ) بِي "امام صاحب" رالينيا يكنزديك ہے۔ "صاحبين" رمطانيليها نے كہا: بيكفالت صحيح ہے اختلاف اس كى تفسير پر بنی ہے۔ "صاحبين" وطانيليها نے اس كی بيتفسير بيان كی ہے كما گروہ قادر ہوا توجيع قبضہ میں لے كر تام محتل ہے اللہ اللہ اللہ بي قادر نہ ہوا تو ثمن واپس كرے گا بيمعنى كے اعتبار سے درك كی ضانت ہے۔ "امام صاحب" دولتنا بيان كى تفسير صرف مجيع حوالے كرنے ہے كہ ہاوراى پراسے كوئى قدرت نہيں ہے۔ "نهر"۔

فَائِدَةٌ مَتَى أَدَّى بِكَفَالَةٍ فَاسِدَةٍ رَجَعَ كَصَحِيحَةٍ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ ثُمَّ قَالَ وَنَظِيرُهُ لَوْ كَفَلَ بِبَدَلِ الْكِتَابَةِ لَمْ يَصِحَّ فَيَرْجِعُ بِمَا أَدَّى إِذَا حَسِبَ أَنَّهُ مُجْبَرٌ عَلَى ذَلِكَ لِضَمَانِهِ السَّابِقِ وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ فَلْيُحْفَظُ (وَلَوْ كَفَلَ بِأَمْرِينِ أَى بِأَمْرِ الْمَطْلُوبِ بِشَهْطِ

فائدہ: جب کفالت فاسدہ کے باعث اس نے کوئی چیز دی تو کفالت صیحہ کی طرح دالیں لے'' جامع الفصولین' ۔ پھر کہا: اس کی مثل ہے اگر اس نے بدل کتابت کی صانت اٹھائی تو صانت صیح نہ ہوگی۔ پس اس نے جوادا کیاوہ واپس لے جب وہ یہ خیال کرتا ہو کہ وہ سابقہ صانت کی وجہ ہے اس پرمجبور ہے۔مصنف نے اسے ثابت رکھا ہے پس اسے یا در کھنا چاہیے۔اگر مطلوب کے امر سے اس نے صانت اٹھائی شرط ہیہے

25606 و توله: وَلَوْ كَفَلَ بِأَمْرِة ) يَول ام حَمَى كُوشَال ہے جس طرح جب باپ اپ چوٹ نے كى جانب سے اس كى بيوى كے مهركى ضانت اٹھائے ، پھر باپ فوت ہوجائے اور باپ كے تركہ ہے وہ مہر لے ليا گيا تو وارثوں كوت حاصل ہوگا كہ وہ بيغے كے دم سے كفالت ہے كہ كونكہ ولايت حاصل ہے ۔ اگر وہ خود بى دے دے اگر وہ گوا ہبنائے تو والس لے ليس كے ورخه وہ والس نبيل لے گا۔ ای طرح اگر وہ گوا ہبنائے تو والس لے سكتا ہے ورخه وہ والس نبیل لے گا۔ ای طرح اگر وہ گوا ہبنائے تو والس لے سكتا ہے ورخہ وہ والس نبیل میں گردیں اور قاضی نے گفیل پر فیصلہ کر دیا تو اس نے اس کو اس کے دا ترکہ دیا تو وہ والس نے گا الکار کر ہے تو مدی نے گفالت بالام پر گوا ہمیاں پیش کردیں اور قاضی نے گفیل پر فیصلہ کر دیا تو اس نے ادا کر دیا تو وہ وہ الس لے گا اگر چہ تناقض پا یا جا رہا ہے ۔ کیونکہ اس کے خلاف فیصلہ آنے ہے وہ شرعاً مگذب ہو چکا ہے۔ ' تلخیص الجامع الکبیر' میں اس طرح ہے۔ ' نہر'' ۔ ہم نے پہلے قریب ہی (مقولہ 25562 میں) شارح کے قول و نو فضولیا کے ہاں الجامع الکبیر' میں اس طرح ہے۔ ' الدر المنتق '' میں بیان کیا ہے کہ طالب کے قول کرنے ہے پہلے مطلوب کا جائز قرار دینا یہ گفالت کے امرکے قائم مقام ہے۔ ' الدر المنتق '' میں بیان کیا ہے کہ طالب کے قبول کرنے ہے پہلے مطلوب کا جائز قرار دینا یہ گفالت کے امرکے قائم مقام ہے۔ ' الدر المنتق '' میں کی طرف اشارہ آئے گا۔

"25607 (توله: أَيْ بِأَمْرِ الْمَطْلُوبِ) الرَّاجِنِي كامرے اللَّطرح بوتو اصلاً واپس نہيں لے سکتا تو''نور العين' ميں' الفتاوی الصغریٰ' سے مروی ہے: ایک آ دی کو تھم دیا کہ دہ فلال کی جانب سے فلال کے لیے ضانت اٹھائے اور اس نے قَوْلِهِ عَنِي أَوْعَلَىٰ أَنَّهُ عَلَىٰ وَهُوَعَٰ يُرُصِينٍ وَعَبْدٍ مَحْجُورَيْنِ ابْنُ مَلَكِ رَجَعَ عَلَيْهِ (بِمَا أَذَى)

کہ بیقول کرے: میری جانب سے یااس شرط پر کہ بیر مجھ پرلازم ہے جب کہ وہ بچہادر غلام نہ ہو جو مجور ہیں،''ابن ملک'' یتو اس نے جوادا کیا ہے وہ واپس لےاگراس نے وہ ادا کیا

وہ چیزادا کردی تو وہ آ مرہے کوئی چیز واپس نہیں لےگا۔

25608\_(قوله: أَوْ عَلَيَّ أَنَّهُ عَلَيَّ ) ليني جووه ضانت اللهائة وه مجه يرلازم موكى \_' الفَّح ' المن كها: اكراس ني كها: اس ہزار کی ضانت اٹھا لے جوفلاں کا مجھ پرلازم ہے تو ادائیگی کی صورت میں وہ کئی شے کا مطالبہ اس سے نہیں کرے گا۔ کیونکہ بیرجائز ہے کہ ارادہ واپس کرنے کا ہویا حسان کے مطالبہ کا ہوپس مال لا زمنہیں ہوگا۔ بیرامام'' ابوحنیفہ' راٹٹیلیاور امام " محمد" رالتعليكا قول ب\_ليكن" النهر" مين" الخانية" سے مروى بے: على يه عنى كى طرح ب\_ اگراس نے كہا: فلال كے ليے ہزار درہم کی صانت اٹھالو مجھ پر لازم ہے یا اسے ہزار درہم نفذ دے دو جومیرے ذمہ لازم ہے یا اس کے لیے اس ہزار کی صانت اٹھالوجومجھ پرلازم ہے یاوہ دے دوجواس کا مجھ پرلازم ہے دغیرہ''اصل'' کی روایت یہ ہےاس نے جوادا کیا ہےوہ واپس لے لے۔امام'' ابوصنیفہ' رہائٹھلیے ہے' المجرد' میں روایت ہے: جب کوئی آ دمی کسی دوسرے سے کہے: فلال کے لیے اس ہزار کی صانت اٹھالے جومجھ پرلازم ہے پس اس نے ہزار کی صانت اٹھالی اور اسے وہ مال اداکر دیا تو واپس نہیں لے گا۔اس سے بیمعلوم ہوجا تا ہے کہ''لفتح''میں جوقول ہےوہ'' المجرد'' کی روایت پر مبنی ہے۔'' الولوالجیہ'' میں واپسی کےمطالبہ کوجز م و یقین سے بیان کیا ہے۔اس جیسی صورتوں میں اختلاف کو بیان کیا ہے:اس کے لیے ہزار کے ضامن بن جاؤ جب وہ میری جانب سے نہ کیے یاوہ اس کے مجھ پر ہیں وغیرہ ۔طرفین کےنز دیک وہ داپسی کا مطالبہبیں کرے گامگر جب وہ خلیط ہو۔امام ''ابویوسف'' رطینیمایہ کے نز دیک وہ مطلقاً مطالبہ کرےگا۔اس کی مثل' الذخیرہ' میں ہے۔'' کافی الحاکم' میں اس طرح ہے۔ ''النم''میں کہا: علاء نے اس پراجماع کیا ہے کہ مامور اگر خلیط ہوتو وہ واپسی کا مطالبہ کرے گا وہ وہ ہوتا ہے جواس کے عیال میں ہویعنی والد، ولد، بیوی یا مز دورا ورشر کت عنان میں شریک نے ''الینا بیع'' میں اس طرح ہے۔''الاصل'' میں کہا: وہ خلیط بھی جواس سے لیتا ہو،اسے دیتا ہو،اس کے ساتھ رہن کا معاملہ کرتا ہوا درا پنا مال اس کے پاس رکھتا ہو۔ ظاہر بیہ ہے کہ سب کوخلیط كاعكم دياجائ گا-اس كى كمل بحث اس ميس بـ

میں کہتا ہوں: جس کوانہوں نے ظاہر روایت قرار دیا ہے اس کی'' کافی الحاکم'' میں تصریح کردی گئی ہے۔
25609\_(قولد: وَهُو غَیْرُ صَبِیِ الخ)'' جامع الفصولین' میں ہے: امر کے ساتھ کفالت ہوتو بیدواپسی کے مطالبہ کو واجب کرتی ہے اگر آمران افراد میں سے ہوجن کا اپنی ذات پر اقرار جائز ہوتا ہے۔ پس وہ ایسے بچے سے واپسی کا مطالبہ ہیں واجب کرتی ہے اگر قبور ہوا گرچہ وہ اس کا تحکم دے اور غلام سے اس کی آزادی کے بعد مطالبہ کرے گا۔'' البحر'' میں کہا: دونوں صورتوں میں ماذون کا معالمہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس کا امرضے ہے آگر چہوہ کفالت کا اہل نہیں۔

25610\_(قوله: رَجَعَ عَلَيْهِ بِمَا أَدَّى) يقول اس كوشا الله وكاجب كفيل طالب كماته بزار بريانج سوسي صلح

إِنْ أَدَّى بِهَا ضَبِنَ وَإِلَّا فِيمَا ضَبِنَ، وَإِنْ أَدَّى أَرُدَأَ لِمِلْكِهِ الدَّيْنَ بِالْأَدَاءِ فَكَانَ كَالطَّالِبِ، وَكَهَا لَوْ مَلَكَهُ بِهِبَةٍ أَوْ إِرْثٍ عَيْنِيَّ

جس کی اس نے ضانت اٹھائی تھی ورنہ جو ضانت کے طور پر دی ہے وہ لے اگر چیاس نے ردی چیز دی ہے۔ کیونکہ ادائیگی کے ساتھ وہ دین کا مالک بن چکا ہے۔ پس وہ طالب کی طرح ہوجائے گا اور اس کی طرح ہو گیا اگروہ اس کا ہبہ یا وراثت کے ساتھ ملک بن گیا ''عین''۔

کرلے پس وہ پانچ سوکا مطالبہ کرے گا ہزار کا مطالبہ ہیں کرے گا۔ کیونکہ یہ یا تواسقاط ہے یا ابراء ہے جس طرح'' البح'' میں ہے۔ یہ بھی کہا ہے: ان کا قول دجع بہا ادی بیاس کے ساتھ مقید ہے جب وہ الیی شےدے جس کا دینااصیل پرواجب تھااگر وہمتا جرکی جانب سے اجرت پرضانت اٹھائے۔ پس کھیل وجوب سے پہلے ادا کردے تو اس کودا پس لینے کا کوئی حق نہیں جس طرح'' البزازی' کے کتاب الا جارات میں ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کی مثل ہے اگر اصیل اس سے پہلے اداکردے۔'' حاوی الزاہدی' میں ہے: اصیل کے علم سے فیل نے مال قرض خواہ کو دے دیا جب کہ اصیل مال دے چکا تھا جب کہ فیل کو اس کا علم نہیں تھا تو وہ واپسی کا مطالبہ نہیں کرے گا۔
کیونکہ سے مکمی شے ہے۔ پس اس میں علم اور جہالت میں کوئی فرق نہیں جس طرح وکیل کو جب معزول کر دیا جائے یعنی بلکہ وہ قرض خواہ سے واپس لے گا۔

25611\_(قوله:إن أَدَى بِمَاضَبِنَ) زياده بهتريقا كم باكومذف كردية

25612 (قولد: وَإِنْ أَدَّىَ أَدُدَأً) ان وصليه بي يعنى اگراس فيجس كى صَانت الله أي تقى وه چيز ادا ندكى توجو چيز ادا كى وه واپس نہيں لے گا بلكہ جوضانت كے طور پر چيز دى ہے وہ واپس لے گاجس طرح ايك آدى في عده چيز كى صانت الله الى تو ردى چيز دى يا اس كے برعكس عمل كيا۔

25613 \_ رقولہ: لِمِدْکِهِ الدَّیْنَ بِالْاْ دَاءِ الخ) یعنی وہ چیز واپس لے گاجس کی ضانت اٹھائی تھی نہ کہ وہ چیز واپس لے گاجواس نے اوا کی۔ کیونکہ واپسی کا مطالبہ کفالت کے حکم سے ہے۔ اور کفالت کا حکم بیہ ہے کہ اوا نیگی کی صورت میں وہ دین کا مالک بن جاتا ہے۔ پس وہ طالب کی طرح ہو گیا پس وہ نشس دین کا مطالبہ کرے گا پس وہ اس طرح ہو گیا جس طرح کفیل وراثت کے ذریعہ دین کا مالک بنا۔ اس کی صورت بیہ کہ طالب مرگیا اور کفیل اس کا وارث ہے پس اس کے لیے اس کا عین ہے۔ اس طرح جب طالب نے دین کا مالک ہوجائے گا اور مکفول سے اس کا مطالبہ کو عین ہے۔ اس طرح جب طالب نے دین گا ہوجائے گا۔ وراث کی جانب سے جس کے ذمہ دین ہو۔ مختار مذہب کے مطابق کفیل پر دین لازم نہیں۔ کیونکہ واجب نے جب موہوب کو دین پر قبضہ کی اجازت دی تو بطور استحسان بیجا تر ہے۔ یہاں کفالت کے عقد کے ساتھ اس نے اوا نگی کے وقت اس کے قبضہ پر مسلط کیا ہے بیاس کفال نے ہے دین کا مالک نہیس ہوا۔ یہاں کفالت کے عقد کے ساتھ اس نے اوا گیگی کے وقت اس کے قبضہ پر مسلط کیا ہے بیاس کو الی ہے۔ یہاں کفال کے نہیں ہوا۔

رَوَإِنْ بِغَيْرِةِ لَا يَرْجِعُ لِتَبَرُّعِهِ إِلَّا إِذَا أَجَازَ فِي الْمَجْلِسِ فَيَرْجِعُ عِمَادِيَّةٌ، وَحِيلَةُ الرُّجُوعِ بِلَا أَمْرِيَهَبُهُ الطَّالِبُ الدَّيْنَ وَيُوكِلُهُ بِقَبْضِهِ وَلُوَالِجِيَّةُ (وَلَا يُطَالِبُ كَفِيلٌ أَصِيلًا (بِمَالٍ قَبْلَ أَنْ يُؤدِّى) الْكَفِيلُ (عَنْهُ) اگرامرکے بغیر کفالت اٹھائی تو واپسی کامطالبنہیں کرے گا کیونکہ وہ اس میں احسان کرنے والا ہے مگر جب مطلوب مجلس میں اس کی اجازت دے دے پھروہ واپسی کا مطالبہ کرسکتا ہے'' عمادیہ''۔ امر کے بغیر کفالت اٹھا کی تو واپسی کےمطالبہ کا حیلہ ہے

ہے کہ طالب اسے دین ہبہ کرد ہے اور اس دین پر قبضہ کرنے کے لیے اسے وکیل بناد ہے،'' ولوالجیہ''۔ جب تک گفیل اس کی جانب سے مال ادانہ کردے کفیل اصیل سے مطالبہیں کرے گا

اس کی ممل بحث 'الفتح''میں ہے۔

اگر کسی نے مطلوب کے امر کے بغیر کفالت اٹھائی تو اس کا حکم

25614\_(قوله: وَإِنْ بِغَيْدِةِ) لِعِنْ الرَّمطلوبِ كِ امر كِ بغير كفالت اتْصَاكَى تو وا بسي كا مطالب نبيس كر عاكا\_

25615\_(توله: إلَّا إِذَا أَجَازَ فِي الْمَجْلِسِ) يعنى طالب ك كفالت قبول كرنے سے پہلے مطلوب نے كفالت كى ا جازت دے دی۔ اگرمطلوب کے امر کے بغیر دونوں کی موجودگی میں اس نے کفالت اٹھائی مطلوب پہلے راضی ہو گیا تو کفیل واپسی کامطالبہ کرے گا اگر طالب نے کفالت پر پہلے رضامندی کا اظہار کردیا تو واپسی کامطالبہ ہیں کرے گا۔ کیونکہ طالب کی رضا مندی کے ساتھ عقد کفالت مکمل ہو گیا تھا پس وہ متغیر نہیں ہوگا۔''قبستانی'' نے'' الخانی' سے نقل کیا ہے۔ہم نے پہلے (مقولہ 25563میں)''السراج'' سے بھی نقل کیا ہے۔

#### رجوع كاحبله

25616\_(قوله: وَحِيلَةُ الرُّجُوعِ بِلاَ أَمْرِ الخ) "الولوالجيه" كى عبارت ، "ايك آدى نے ايك آدى كو حاضر کرنے کی کفالت اٹھائی اوراس کوسپر دکرنے پر قاور نہ ہوا طالب نے اسے کہا: میر اجو مال مکفول عنہ پر لازم ہے میرے حوالے کرویہاں تک کہتو کفالت سے بری ہوجائے تواس نے ارادہ کیا کہ وہ ایسے طریقہ سے ادا کرے کہاسے مطلوب سے مطالبہ کاحق باقی رہے تو اس میں حیلہ رہے کہ وہ طالب کو دین ادا کر دے اور طالب اسے وہ مال ہبہ کر دے جومطلوب کے ذمہ ہے اور اس مال پر قبضہ کرنے کا وکیل بنادے تو کفیل کومطالبہ کاحق حاصل ہوجائے گا۔ جب وہ طالب اس پر قبضہ کرے گا تو گفیل کومطالبہ کاحق ہوگا۔ کیونکہ اگروہ اس حیلہ کے بغیر مال اسے دے دے گا تو وہ اس عمل میں احسان کرنے والا ہوگا۔ گر ال نے اس شرط پر مال دیا کہ وہ واپسی کا مطالبہ کرے گا تو واپسی کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔اس میں کوئی امرخفی نہیں کہ اس میں کفالت مال نہیں بلکہ صرف کفالت نفس ہے۔لیکن جب اس حیلہ کے ساتھ کفالت کے بغیر مطالبہ کرنا جائز ہے تو کفالت کے ساتھ بدرجہاولی جائز ہے۔لیکن تو ابھی جان چکا ہے کہ طالب کا کفیل کو دین ہبہ کرنا اس میں قبضہ کی اجازت شرطنہیں۔ کیونکہ عقد کفالت ادا ٹیگی کے وقت قبضہ کے اذن کوشفسمن ہوتا ہے۔ ظاہر بیہ ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں کہ یہ کفالت مطلوب

### لِأَنَّ تَمَكُّكُهُ بِالْأَدَاءِ، نَعَمُ لِلْكَفِيلِ أَخْذُ دَهُنِ مِنُ الْأَصِيلِ قَبُلَ أَدَائِهِ خَانِيَّةٌ

كيونكددين پراسكى ملكيت ادائيكى كيساتھ بى بوتى باكفيل كوية حاصل كدادائيكى سے پہلےاصل سے ربن لے لے۔

کے اذن کے ساتھ ہویا اس کے اذن کے بغیر ہو۔ شارح کا قول دیوکلہ بقبضہ یہاں لازم نہیں ہے۔''الولوالجیہ'' کا مسئلہ اس سے مختلف ہے کیونکہ اس میں کفالت مال کا عقد نہیں ہے۔ای وجہ سے قبضہ کرنے کے وکیل بنانے کا وکیل بنانے کا ذکر کیا ہے کیونکہ اس کے بغیر ہم صحیح نہیں ہے۔

اس پر بیاعتراض کیا گیا جب اس نے اصل کا دین ادا کر دیا تواصیل اپنے دین سے بری ہوجا تا ہے پس کفیل کواصیل سے مطالبہ کا حق نہیں ہوگا مگر جب وہ دین کی مقدار مال دے اس سے تعرض کیے بغیر کہ بیاصیل کا دین ہے۔اس کی صورت سیہ ہوگا مگر جب کے طریقتہ پر مال دے۔

میں کہتا ہوں: یہ اعتراض' ولوالجیہ'' کے مسئلہ پر وارد ہوتا ہے۔ گر جوشار ح نے ذکر کیا ہے تو مسئلہ کی صورت اس کفیل کے بارے میں ہے جس نے امر کے بغیر کفالت اٹھائی تو اس پر اعتراض وار ذہیں ہوتا۔ کیونکہ توبیجان چکا ہے کہ فیل محض ہب سے دین کا مالک ہوجا تا ہے اور اصیل سے بعینہ اس کی واپسی کا مطالبہ کرے گا، فائیم ۔ ہاں چاہیے کہ ہب نفیل کی جانب سے ادائیگی سے پہلے ہوور نہ بیدین کا ہبہوگا جوادائیگی کے ساتھ ساقط ہوگیا تھا ہی بیہ مصیح نہیں ہوگا۔

25617 (قولہ: لِأِنَّ تَسَكُّكُهُ بِالْأَدَاءِ) كفيل كادين كامالك بنايه ادائيگى كے ساتھ ثابت ہوتا ہے اس سے پہلے مالك بنا ثابت نہيں ہوتا۔ جب وہ اسے اداكرے كاتو وہ كفيل طالب كى طرح ہوجائے گا جس طرح ہم نے ابھى (مقولہ 25613 ميں) اسے ثابت كيا ہے اس وقت اس كے ليے مطلوب كومجوس كرنا ثابت ہوجائے گا۔

### اگراصیل کفیل کودین کے بدلے رہن دیتواہے لینے کاحق ہوگا

(فَإِنْ لُوذِمَ الْكَفِيلُ (لَازَمَهُ) أَيْ بِلَازَمَ هُوَ الْأَصِيلُ أَيْضًا حَتَّى يُخَلِّصَهُ (وَإِذَا حَبَسَهُ لَهُ حَبْسُهُ) هَذَا إِذَا كَفَلَ بِأَمْرِةِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى الْكَفِيلِ لِلْمَطْلُوبِ وَيْنٌ مِثْلُهُ وَإِلَّا فَلَا مُلَازَمَةَ وَلَاحَبْسَ بِسَرَاجٌ

اگر کفیل کا پیچھا کیا جائے تو کفیل اصل کا پیچھا کرے یہاں تک کہ اصل اس کو چھڑوائے اور جب طالب اس کومجوں کرتے تو کفیل کوئق حاصل ہے کہ اصیل کومجبوں کر دے۔ یہ اس صورت میں ہے جب وہ مطلوب کے امرے ضانت اٹھائے اور کفیل کا مطلوب پراس کی مثل دین نہ ہوور نہ نہ بیچھا کرنا ہے اور نہ ہی مجبوں کرنا ہے،'' سراج''۔

اسے رہن کے طور پرکوئی چیز دے دی توبیج اکز نہیں۔امام'' ابو یوسف' رائیٹھیے ہے'' نوادر' میں مروی ہے: بیجائز ہے۔

25619 (قوله: وَإِذَا حَبَسَهُ لَهُ حَبْسُهُ)'' رملی'' کے'' حاشیہ المنح'' میں ہے: میں کہتا ہوں: کتاب القصا کی جس کی بحث میں عنقریب آئے گا کہ مکفول لہ (طالب) کوئت حاصل ہے کہ وہ گفیل، اصیل، کفیل کے کفیل کومجوس کردے اگر چیدوہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں۔

25620 (قوله: هَذَا إِذَا كَفَلَ بِأَمْرِةِ الح) يه مصنف ح قول فان لوذ مر لاز مه الخ كے ليے قيد ہے۔ "البح" ميں بحث كرتے ہوئے ہى اس كى قيد ذكر كى ہے۔ جب مال اصل پراس وقت لازم ہوجس طرح كفيل پراس وقت لازم ہے ور نہ اسے حق حاصل نہ ہوگا كہ اسے پكڑے۔ "شرنبلاليه" ميں اس كى قيد ذكر كى ہے جب مطلوب طالب كے اصول ميں سے نہ ہو بھيے اگر ووہ اس كا باپ ہے تو كفيل كو مجوس كرنے كاحق نہيں ہوگا۔ كيونكہ اس ميں بدلازم آتا ہے كہ مطلوب كے ساتھ يمل كيا جائے جب كہ وہ متنع ہے تو ملز وم متنع ہے۔ سير جائے جب كہ وہ متنع ہے تو ملز وم متنع ہے۔ سير جائے جب كہ وہ متنع ہے تو ملز وم متنع ہے۔ سير بابوالسعو و "نے اس پر اعتماد نہيں كيا جائے۔ "ديبال ملازمت ممنوع ہے۔ اور" قبستانی" ميں جومنقول ہے بياس كے خالف ہے۔ پس اس پر اعتماد نہيں كيا جائے گااگر چہوض علماء نے ان كى پيروى كى ہے"۔

میں کہتا ہوں: ''قہتائی'' کی عبارت ہے: اگراہے مجبوں کیا جائے تو وہ مکفول عند کو مجبوں کرے گرجب وہ والدین یا دادا
دادی میں ہے کی کا گفیل ہو۔ کیونکہ اگراہے مجبوں کیا جائے وہ ان میں ہے کسی کو مجبوں نہیں کرسکتا۔ ''الخلاص'' کی کتاب القضا
ای کا شعور دلاتی ہے۔ بیام م فخفی نہیں کہ اس عبارت سے جو متبادر معنی مجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب طالب اجبنی ہوا ور مطلوب بعن
مدین فیل کی اصل ہونہ کہ طالب کی اصل ہو۔ ''الشر نبلا لیہ'' میں جو قول ہے وہ اس کا غیر ہے۔ وہ یہ ہے کہ مطلوب جب طالب
کی اصل ہونہ گفیل کی اصل ہو۔ ''شر نبلا لیہ'' میں جو قول ہے وہ ان کے قول: ان للطالب حبس الکفیل کی قید ہے یعنی جب
مکفول گفیل کی اصل ہو تو اجبنی طالب کو حق حاصل ہے کہ فیل کو مجبوں کرے اور کفیل کو حق حاصل نہیں کہ جب اسے مجبوں کی
جائے تو وہ مکفول کو مجبوں کر دے۔ کیونکہ اس کے مجبوں کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ وہ مکفول کو مجبوں کر دے۔ اس میں اس کو ثابت
دین سے اصل کو مجبوں کرنا لازم آتا ہے۔ ''شر نبلا لی'' نے اس کا ذکر خاص رسالہ میں کیا ہے۔ اور اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ ان
سے اس مسکلہ کے بارے میں ہو چھا گیا نہوں نے اس میں کوئی نقل نہ پائی۔ اور جو پچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس میں اس کو ثابت

وَنِي الْأَشْبَاةِ أَدَاءُ الْكَفِيلِ يُوجِبُ بَرَاءَتَهُمَا لِلطَّالِبِ إِلَّا إِذَا أَحَالَهُ الْكَفِيلُ عَلَى مَدْيُونِهِ وَشَهَطَ بَرَاءَةَ نَفْسِهِ فَقَطْ

''اشباہ'' میں ہے:کفیل کا طالب کوقرض ادا کر دینا پی فیل اوراصیل دونوں کی براءت کو ثابت کرتا ہے گر جب کفیل طالب کا اپنے مدیون پرحوالہ کر دے اورصرف اپنی براءت کی شرط لگائی۔

کیا ہے لیکن'' خیر رملی'' نے'' حاشیۃ البحر'' میں کتاب القضائے باب الحبس میں ذکر کیا ہے: ''اس مسئلہ کے متعلق استفتا واقع ہوا'' پھر کہا: کفیل کوحق حاصل ہے کہ اس مکفول کومجوں کر ہے جو قرض خواہ کی اصل ہے۔ کیونکہ اسے فیل کے حق کی وجہ سے محبوں کیا گیا۔ اس وجہ سے وہ اس چیز کی واپسی کا مطالبہ کرسکتا ہے جواس نے ادا کیا ہے وہ اپنے دین میں محبوں ہے۔ پس سے علاء کے اس قول لا یحب اصل فی دین فی عد اصل کو اس کی فرع کے دین میں محبوں نہیں کیا جائے گا۔ میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ اسے ایک اجنبی نے اس حق میں محبوں کیا ہے جواس پر ثابت ہے۔ ملخصاً

اس سے بیمستفاد ہوتا ہے کہ وہ طالب جومکفول کی فرع ہے اسے اجنبی کفیل کومجوں کرنے کاحق حاصل ہے۔ کیونکہ کفیل مکفول کومجوں نہیں کر مناور بیام مخفی نہیں کہ مکفول طالب کے دین میں حقیقة محبوں کیا جاتا ہے۔ پس اصل کواس کی فرع کے دین میں محبوں کیا جانالازم آتا ہے۔ اگر چہ براہ راست محبوں کرنااس کی فرع نہیں۔

ہاں' نیررلی' نے اس قول: الکفالة خدم ذمة ال ذمة في الدين پرجوذ كركيا ہے وہ ظاہر ہے كيكن توبي جان چكاہے كه فيل دين اداكر نے ہے قبل دين كا مالك نہيں ہوتا پس دين طالب كے ليے باتی رہے گا اور ممنوع چيز لازم ہوگا۔ والله سجانہ اعلم ، فاقهم كفيل كا طالب كو قرض ا داكر دينا ہي فيل اور اصيل دونوں كى براءت كو ثابت كرتا ہے

25621\_(قوله: يُوجِبُ بَوَاءَتَهُمَا) يعنى غيل اوراصيل كى براءت كوثابت كرتى ہے اوران كا قول للطالب بياداكم متعلق ہے۔

میں کہتا ہوں: اس میں بعد ہے۔ زیادہ ظاہریہ ہے اسے محذوف کے متعلق کیا جائے اس بنا پر کہوہ براءت سے خالی ہے لینی منتھیۃ الی الطالب اس بنا پر کہلام، الی کے معنی میں ہے۔ اس کی شل ان کا آنے والا قول بوئت الی ہے۔ فاقہم 25622 و قولہ: إلّا إِذَا أَحَالَهُ ) کیونکہ حوالہ جس طرح آگے (مقولہ 25827 میں ) آئے گاسے مراددین کو محیل کے ذمہ سے محال علیہ کے ذمہ کی طرف نقل کرنا ہے۔ بس وہ ادائیگی کے تھم میں ہے بس استناضی ہے۔ فاقیم کے ذمہ کی طرف نقل کرنا ہے۔ بس وہ ادائیگی کے تھم میں ہے بس استناضی ہے۔ فاقیم کے دمہ سے محال علیہ کے ذمہ کی طرف نقل کرنا ہے۔ بس وہ ادائیگی کے تھم میں ہے بس استناضی ہے۔ فاقیم کا در طالب کو حق صال کا محتل کے دمہ کے در محال کے در کا در طالب کو حق ماسل

25623 ( موله ؛ وسهاط براع المصية فقط ) ال وقت بن برى بوكا اين برى بين بوكا اور كائب و ل كائل من موكا المن الموكان المنظم و ل كائل من الموكان المنظم المنظم

رَوَبَرِئَى الْكَفِيلُ (بِأَدَاءِ الْأَصِيلِ) إِجْمَاعًا إِلَّا إِذَا بَرُهَنَ عَلَى أَدَائِهِ قَبْلَ الْكَفَالَةِ فَيَبْرَأُ فَقَطُ كَمَا لَوُ حَلَفَ بَحُرُ

اصیل دین ادا کردے تو کفیل بالا جماع بری ہوجائے گا مگر جب اصیل اس پر گواہی قائم کردے کہ اس نے کفالت سے پہلے ادا کیا تھا توصرف اصیل بری ہوگا جس طرح کہ دہ اس بارے میں قشم اٹھادے،'' بح''۔

### اس چیز کابیان جس میں گفیل مال سے بری ہوجائے گا

25624 (قوله: وَبَرِئَ الْكَفِيلُ بِأَوَاءِ الْأَصِيلِ) اى طرح كفيل برى بوبائ كا اگراس نے ود يعت ميں سے مال اوا کرنے کی شرط لگائی تقی تو ود يعت بلاک ہوگی۔ ''الکا ئی' میں ہے: اگرا يک آ دمی نے فلال کی جانب ہے ہزار کی شانت اٹھائی اس شرط پر کہ وہ فلال کی ود يعت ميں سے عطا کرے گا جو ود يعت اس كے پاس موجود ہے تو يہ جائز ہے۔ اگر ود يعت بلاک ہوجائے تو فيل پر کوئی شانت نہ ہوگی۔ اس میں باب بطلان البال عن الکفيل بغير اداء و لا بواء میں بھی ہے: اگر ايک آ دمی کی جانب ہے شن کی شانت اٹھائی توجيح کا کوئی اور ستحق نکل آ يا يامشتری نے عيب کی وجہ سے اسے واپس کر ديا آگر چوففا کے بغير ہو يا اقالہ يا خيار رويت يا تاج کے فاسد ہونے کی صورت ميں واپس کر ديا تو گفيل بری ہوجائے گا۔ ای طرح اگر مہريا اس کا بعض فاوند ہے کی وجہ ہو باق تو گفیل اس ہوگيا تو گفیل اس ہے بری ہوجائے گا جو فاوند ہم ہو باطل ہو جو اللہ ہوگيا تو گفیل اس ہے بری ہوجائے گا جو فاوند ہو جائے گا۔ ای طرح اگر مہريا اس کا بعض فاوند ہے کی وجہ ہا طل ہوگيا تو گفیل اس ہے بری ہوجائے گا جو فاوند ہو گا۔ ای طرح اگر مہريا اس کا بعض فاوند ہے کی وجہ ہوگئ اور ستحق نکل آ يا تو کفالت بھی باطل ہوجائے گی۔ اس طوالہ ہوگيا ہوگا اور ستحق نکل آ يا تو کفالت بھی باطل ہوجائے گی۔ اس طوالہ ہوگیا ور سے واپس کر دیا آگر جی قضا کے بغیر ہوتو کفیل بری نہیں ہوگا اور بائع سے واپس کر دیا آگر جی ضافت اٹھائی پھر دونوں میں فرقت واقع ہوگئ وہ فرقت مرد کی جانب ہو جائے یا خاوند نے عورت کے مہرکی عورت کے مہرکی عورت کی جانب سے ہو یا عورت کی جانب سے ہوتو ضافت باطل ہوجائے گی۔ اس کی کمل بحث اس میں ہے۔

25625۔(قولہ: إِلَّا إِذَا بَرُهُنَ) لِعِنی اصل نے کفالت سے قبل ادائیگی پر گواہیاں قائم کردیں پس صرف اصل بری ہوگا کے لئیں بری نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس نے اس کفالت کے ساتھ بیا قرار کیا ہے کہ اصیل پر ہزار ہے۔ اس سے بیظا ہر ہوتا ہے کہ استثنا منقطع ہے۔ کیونکہ '' البح'' میں ہے: یہ براءت میں سے نہیں ہے۔ اور بیواضح ہو گیا ہے کہ اصیل پردین نہیں تھا اور کفیل کے ساتھا س کے اقرار کے حوالے سے معاملہ کیا جائے گا۔ یعنی کیونکہ جب گواہیاں کفالت سے پہلے ادائیگی پر قائم ہو گئی تو اس سے معلوم ہو گیا کہ فیل نے جس دین پرضانت اٹھائی ہے وہ اس دین کے علاوہ ہے۔ لیکن بیصورت پہلی سے مختلف ہوگی جب وہ کفالت کے بعدادائیگی پر گواہیاں قائم کرے۔'' البح'' میں ہے کہ وہ دونوں بری ہوجا سیں گے۔

25626\_(قولد: بَعْنٌ) صَحِّحُ ''نهر'' ہے۔ کیونکہ انہوں نے ''القنیہ'' سے اسے قل کیا ہے: اصیل کی براءت کفیل کی براءت کو ثابت کرتی ہے جب وہ براءت ادا کے ساتھ ہو یا بری کرنے کے ساتھ ہو۔ اگر قتم اٹھانے کے ساتھ ہوتو پھر

روَكُوْ أَبْرُأَى الطَّالِبُ (الْأَصِيلَ أَوْ أَخَّىَ عَنْهُ) أَى أَجَّلَهُ (بَرِئَ الْكَفِيلُ) تَبَعًا لِلْأَصِيلِ إِلَّا كَفِيلَ النَّفُسِ كَهَا مَرَّ اگرطالب اصیل کوبری کردے یا اے مہلت دے دے فیل اصیل کی تبع میں بری ہوجائے گا یہ اصیل کی تبع میں ہے گرجو شخص ضامن ہے جس طرح گزرچکا ہے

براءت نہیں ہوگ۔ کیونکہ تسم صرف قسم اٹھانے والے کی براءت کو ثابت کرتی ہے پس بیکا فی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ بیاس میں متصور ہے جب کفالت اصیل کے امر کے بغیر ہوور نہ اس کا قول اکفل عنی لفلان بکنا یہ فلاں کے لیے مال کا اقرار ہے جس طرح '' الخانی'' وغیر ہامیں ہے۔ اس وقت جب اس نے اصظ

س پر مال کا دعویٰ کیا اور اس نے انکار کر دیا اس نے اس سے قتم لے لی تو وہ اکیلا بری ہوا۔ہم نے یہ بات اس طرح کی ہے۔ کیونکہ اگر اصیل ادا کا دعویٰ کر ہے تو بینہ اس پر لا زم ہوں گے پمین لا زم نہیں ہوگ۔ تامل

اگرطالب اصیل کو بری کردے یا اسے مہلت دے دے تو کفیل اصیل کی تنع میں بری ہوجائے گا

25627 (قوله: وَلَوْ أَبْرَأَ الطَّالِبُ الْأَصِيلَ الخ) طالب جب اصل کوبری کردے توکفیل کی براءت کامحل میہ جب وہ اصل کی براءت کامخل میہ جب وہ اصل کی براءت کی شرط کے ساتھ کفالت نداٹھائے اگروہ اس طرح کفالت اٹھائے تواصیل بری ہوجائے گاکفیل بری مہوجائے کا کفیل بری ہوگا کیونکہ بیحوالہ ہے،'' ط''۔اگروہ کہتے: ولوبری الاصیل توبیاسے شامل ہوجاتا جو''الخانیہ'' میں ہے: اگر طالب فوت ہوجائے اور اصیل اس کا وارث ہوتو کفیل بھی بری ہوجائے گا۔'' بح''۔

25628 (قوله: بَرِئَ الْكَفِيلُ) كفيل برى ہوجائے گااس كى شرط يہ ہے كہ اصل قبول كر لے اور قبول اور دد سے بہا اس كى موت قبول قائم مقام ہوتى ہے۔ اگروہ اس كورد كرد ہے تو وہ دد ہوجاتا ہے كيادين فيل پرلوٹ آتا ہے يائيس؟ اس ميں اختلاف ہے۔ '' الفتے '' ميں اسى طرح ہے '' ننہ''۔ '' تا تر خانيہ' ميں '' الحيط'' ہے مردى ہے: اس مئلہ كاذكركى كتاب ميں نہيں ہے۔ مشائخ نے اختلاف كيا ہے۔ ان ميں ہے بچھوہ ہيں جنہوں نے كہا: فيل برى نہيں ہوگا۔ يعنی جب اصيل برى نہيں ہے گا۔ '' الفتے '' ميں كہا: يہ كرنے كورد كرد ہے جس طرح ہد كے دوكر نے ميں ہے ان ميں ہے بچھ نے كہا: فيل برى ہوجائے گا۔ '' الفتے '' ميں كہا: يہ كفيل كے خلاف ہے۔ كيونكہ جب طالب نے اسے برى كرديا تو يہ جچھ ہوجائے گااگر چھيل قبول نہ كرے اور وہ اصيل سے مطالب نہيں كرے گا۔ اگر اصيل كو برى كرنايا اسے بہركرنايا اس پرصدقہ كرنااس كی موت کے بعد ہوتو امام'' ابو يوسف'' درائی تعليہ كے نزد يك قبول اور دوكر نے كاحق وارثوں كو حاصل ہوگا۔ اگر سب قبول كر ليس تو يہ جوگا۔ اگر سب دوكردي تو ردہ ہوجائے گا۔ امام' 'محد' درائی میں اسے برى كرد نے ہے دوئيں ہوگا جس طرح اگر وہ اس كى زندگى میں اسے برى كرد دے بھر وہ م

25629\_(قوله: كمّا مَرّ) يعنى كفاله مال يقور ايملي كرراب\_

رَوَتَأَخَّىَ الدَّيْنُ رَعَنْهُ تَبَعًا لِلْأَصِيلِ إِلَّا إِذَا صَالَحَ الْمُكَاتَبَ عَنْ قَتْلِ الْعَهْدِ بِبَالٍ ثُمَّ كَفَلَهُ إِنْسَانُ ثُمَّ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ أَخَّرَتُ مُطَالَبَةُ الْمُصَالِحِ إِلَى عِثْقِ الْأَصِيلِ، وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْكَفِيلِ الْآنَ أَشْبَاهُ رَوَلَا يَنْعَكِسُ لِعَدَمِ تَبَعِيَّةِ الْأَصْلِ لِلْفَهُ عِنْعَمْ لَوْتَكَفَّلَ بِالْحَالِ مُوْجَّلًا تَأْجَلَ عَنْهُمَا ؛

اور دین نقیل ہے اصیل کی تبع میں متاخر ہوجائے گا۔ مگر جب مکا تب قتل عمد کی صورت میں مال پر سلح کر لے پھر کوئی انسان اس کی صفانت اٹھالے پھر مکا تب عاجز آ جائے تو مصالح کا مطالبہ اصیل کی آزادی تک متاخر ہوجائے گا اور کفیل ہے اس وقت مطالبہ کرنے کا اسے حق ہوگا،''اشباہ''۔اور اس کے برعکس نہیں ہوگا۔ کیونکہ اصل فرع کے تابع نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس نے فی الحال اسے دین کی صفانت اٹھائی جودین مؤجل تھا تو دونوں سے متاخر ہوجائے گا۔

25630 (قوله: وَتَأَخَّى الدَّيْنُ عَنْهُ) يان كَوْل اد اخى عنه كى اتهم بوط بـ اور يكفيل كفيل كوشامل كوشامل كوشامل كوشامل كالمواس كفيل كوشامل كوشام بوط بـ اور يكفيل كومهلت دى تو بهد حالب نے اصل كومهلت دى تو دوسر كفيل كومهلت واصل ہوجائے گی اصل كوديت واصل نہيں ہوگى جس طرح '' كافی' ميں ہے۔ اس كی شرط بھی يہ به كداصيل قبول كر لے اگروہ اس كوردكرد ہے تورد ہوجائے گا جس طرح '' الفتح ''ميں اسے بيان كيا ہے۔

25631 رقولہ: تَا فَحَرَتُ مُطَالَبَةُ الْہُصَالِحِ) مطالبہ مصدر ہے جوا پے مفعول کی طرف مضاف ہے اس سے مراد و لی ہے اور مفعول مکا تب ہے۔ مکا تب ہے فاعل قتیل کا ولی ہے یا مصدرا پنے فاعل کی طرف مضاف ہے اور اس سے مراد و لی ہے اور مفعول مکا تب ہے کیونکہ مصالحت الیافغل ہے جو طرفین سے صادر ہوتا ہے۔ بیزیادہ بہتر ہے تا کہ اضار کی جگہ اظہار لازم نہ آئے۔ فاقہم اس مسئلہ کی مثل ہے اگر اس نے عبد مجمور کی ایسے امرکی ضانت اٹھائی جو اس کی آزادی کے بعد لازم ہونا تھا۔ کیونکہ اصیل سے مطالبہ اس کی آزادی تک مؤخر ہوجائے گا اور اس کے فیل سے فی الحال مطالبہ کیا جائے گا۔ لیکن ان دونوں فروع میں مطالبہ میں مہلت طالب کی جانب سے مہلت دینے کی وجہ ہے نہیں ہوگی۔ پس دونوں مصنف کے کلام میں داخل نہیں جس طرح '' ابح'' اور' النہ'' میں اسے بیان کیا ہے۔

25632 (قوله: وَلَا يَنْعَكِسُ) يَعْنَ الرَّاسِ نَے كَفِيلِ كُوبِرِي كُرِه يا يا اے مہلت دى جب كه مال كى كفالت كے بعد ايساموا جب كه مال فى الحال اواكر نا تھااصل اس سے برى نہيں ہوگا اور اے مہلت حاصل نہ ہوگا ۔ ' النہ' ، ميں كہا: جب اصيل برى نہيں تو كفيل اس سے كى شے كامطالبنہيں كرے گا۔ اگروہ اسے دين ہبدكر دے يا اس پرصدقد كرد ہے تو معاملہ مختلف ہوگا اس وقت وہ مطالبہ كرے گا۔

25633\_(قولد: نَعَمُ لَوْتَكُفَّلَ بِالْحَالِ مُؤجَّلًا الخ)اس قول نے یہ فائدہ دیا اگر دین اصل کے ذمہ موخر تھا تو اس دین کی کسی نے ضانت اٹھائی تو دونوں سے بدرجہ اولی مؤخر ہوجائے گا اگر چہوہ کفالت میں اجل کا ذکر نہ کر ہے جس طرح ''الکافی'' وغیرہ میں اس کی تصریح کی ہے۔

### لانَّنَ تَأْجِيلَهُ عَلَى الْكَفِيلِ تَأْجِيلٌ عَلَيْهِمَا وَفِيهِ يُشُتَّرُطُ قَبُولُ الْأَصِيلِ الْإِبْرَاءَ

کیونکه فیل کومهلت دینا دونو س کومهلت دینا ہے۔اس میں اصیل کابراءت

25634 (قوله: لِأَنَّ تَأْجِيلَهُ عَلَى الْكَفِيلِ تَأْجِيلٌ عَلَيْهِمَا) يتعليل نامكمل ہے۔ كيونكه علت جس طرح "النتى" ميں ہے ہے ہے: كفالت كى حالت ميں طالب كاكوئى ايباحق نہيں جوتا خير كوقبول كرے مگر دين الى چيز ہے جب كفيل كومہلت دى جائے تو اصيل كومجى مہلت مل جاتى ہے۔ جہال تك متن كا مسّلہ ہے جب كفالت تا جيل سے قبل ثابت تھى تواس كا تحكم يعنى مطالب ثابت ہوگا كھر كھول ہے تا خير طارى ہوئى پس تا خير اس كی طرف پھر جائے گى جو كفالت كى وجہ سے اس يرثابت ہوا جب كہ وہ مطالبہ ہے۔

# ا گرکسی نے موجل قرض کی کفالت اٹھائی تو وہ کفیل سے موجل ہوگانہ کہاصیل سے

تغبیہ: تارح نے 'البدایہ' وغیر ہاکی تبع میں جوذکر کیا ہے: من انہ یتاجل علیه اس سے متنیٰ ہوگا جب کفیل اجل کو اپنی طرف منسوب کرے۔ اس کی صورت ہیہ ہے کہ وہ کہے: مجھے مہلت و پیجئے یا طالب نے کفالت کے وقت خاص کر کفیل کے لیے اجل کی شرط لگائی اس وقت اصیل ہے دین متاخر نہیں ہوگا جس طرح ''الفتاوی الہندیۃ' میں اس کاذکر کیا ہے۔'محطاوی' نے اس کی عبارت نقل کی ہے اور اسے متنیٰ کیا ہے کہ اگر اس نے قرض کی کفالت اٹھائی جس کی مثلاً سال بھر کے لیے مہلت کے اس کی عبارت نقل کی ہے اور اسے متنیٰ کیا ہے کہ اگر اس نے قرض کی کفالت اٹھائی جس کی مثلاً سال بھر کے لیے مہلت کی تو اس مہلت تک کفیل کے ذمہ ہوگا اور اصیل پر اس وقت لازم ہوگا۔ جس طرح '' البح' میں' تا ترخانیہ' سے منقول ہے جب کہ وہ ن ذخیرہ' اور' غیا ثیہ' کی طرف منسوب ہے۔ پھر' تلخیص الجامع'' سے اس کے خلاف نقل کیا ہے: '' وہ قرض کو شامل ہے اور قرض کو موخر کرنے کا بہی حیلہ ہے''۔ شارح باب کے آخر میں اس کاذکر کریں گے۔

میں کہتا ہوں: لیکن علامہ' طرطوی' نے'' انفع الوسائل' میں اس کورد کیا ہے۔' دھیری' نے'' شرح الجامع'' میں اس کو نقل کیا ہے اور تمام کتا ہیں جو اس کے مخالف ہیں ان کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا اور اس پڑمل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ہم نے فصل القرض سے تھوڑ اپہلے (مقولہ 29250 میں) اس پر مفصل گفتگو کی ہے اس کی تائیدیے قول کرتا ہے کہ' حاکم شہید'' نے'' الکافی'' میں اس کی تصریح کی ہے کہ بیامراصیل سے متاخر نہیں ہوگا۔ یہ بطور ججت کافی ہے۔

25635 (قوله: وَفِيهِ) بيان كِوَل يشتوط كِمْتَعَلَق عِضمير مجرور متن كِوَلُ ولوابوء الاصيل الخكي طرف لوٹ رہی ہے۔ اگراس میں فیمہ کالفظ ساقط کرتے توبیز یا دہ واضح ہوتا۔ ''الدر'' کی عبارت اس طرح ہے: طالب نے اصیل کو بری کر دیا اگر وہ قبول کر لے تو اصیل اور فیمل دونوں اسم مے بری ہوجا ہیں گے یا طالب اصیل کو مہلت دے دے تو دونوں سے بیموخر ہوجائے گا۔ دونوں میں اس کے برعکس نہیں۔ اگر وہ صرف فیل کو بری کر دے تو وہ بری ہوجائے گا اگر چہوہ قبول نہ کرے۔ کیونکہ اس کے ذمہ دین نہیں کہ اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہو بلکہ اس پرمطالبہ کاحق ہے جو بری کرنے کے ساتھ ساقط ہوجاتا ہے۔ اگر اس نے دین فیل کو بہہ کردیا اگر وہ غن تھا یا اس پرصدقہ کردیا اگر وہ فقیر تھا توقبول کرنا شرط ہوگا جس

#### وَالتَّأْجِيلَ لَاالْكَفِيلِ

اورتا جیل کوقبول کرنا شرط ہے نہ کہ فیل کا قبول کرنا شرط ہے

طرح ہباورصدقہ کا تکم ہے۔اوردین اس کو ہبکرنا جس پردین لازم نہ ہوسی تھے ہوتا ہے جب اے مسلط کیا جائے اور کفیل کمی نہ کسی حوالے سے دین پر مسلط ہوتا ہے۔''الکافی'' میں اس طرح ہے۔اس کے بعد اے واپس لینے کاحق حاصل ہوگا۔ بعد ہ کی خمیر قبول کے لیے ہے۔

اس کا عاصل ہے ہے کفیل میں بری کرنے اور بہر کرنے کا تھم مختلف ہے۔ بری کرنے میں قبول کی کو کی ضرورت نہیں ہبہ اور صدقہ میں ضرورت ہوگی۔ قبول اور رد سے پہلے اس کی موت قبول کی طرح ہے، ' شرنیلا لیے' ۔ رد کا تھم ذکر نہیں کیا، ' افقتے' ' میں یہ بیان کیا کہ بری کرنا اور مہلت و ینا اصیل کے رد کرنے سے قبول کی طرح ہے، ' شرنیلا لیے' ۔ رد کا تھم ذکر نہیں کیا، ' افقتی ' میں یہ بیان کیا کہ بری کرنا اور مہلت و ینا رد ہوجائے گا۔ فرق ردہ ہوجائیں گے۔ جہاں تک فیل کا تعلق ہے تو اس کے رد کرنے سے بری کرنا رذہ بیں ہوگا بلکہ مہلت و ینا رد ہوجائے گا۔ فرق سے کہ بری کرنا گفیل کے حق میں اسقاط ہے اس میں مال کا مالک بنانا نہیں۔ کیونکہ اس پر وا جب محض مطالبہ ہے اور محض اسقاط لوٹا نے کا احتمال نہیں رکھتا کیونکہ ماقط ہونے والی چیز لاثی ہوجاتی ہے تا خیر کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ وہ اجل کے بعد وہ لوٹ آتا ہے جب یہ معروف ہے اگر کفیل یا اصیل تا خیر کو قبول نہ کر ہے تو مال فی الحال لازم ہوگا جس کا فی الحال مطالبہ کیا جائے گا اس پر مفصل گفتگو ہم پہلے (مقولہ 25631 میں ) کر بھے ہیں۔

" البحر" میں" کز" کے قول: وبطل تعلیق البواءة کے ہاں ' ہوائی ' سے اس کی مثل نقل کیا ہے۔ جو یہاں ہے فیل ہے کہا:

کرنا بیادا کرنے سے اوانہیں ہوتا۔ اصیل کو بری کرنے کا معاملہ مختلف ہے۔ پھر" الخانی ' سے نقل کیا ہے: اگر اس نے فیل سے کہا:

میں نے تجھے کفالہ سے خارج کردیا ہے تو کفیل نے کہا: میں نہیں نکلوں گا تو وہ خارج نہیں ہوگا۔ پھر" البحر" میں کہا: بیٹا بت ہو گیا

کہ فیل کو بری کرنا یہ بھی رد کرنے سے رد ہوجا تا ہے۔ ' النہ' میں کہا: اس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ اس کی وجہ بیان نہیں گی۔

''مقدی' نے جواب دیا: جو قول' نامیہ میں ہوہ عقد کفالہ کے اقالہ کے معنی میں ہے جب فیل اس کو قبول نہ کر ہے تو اللہ باطل ہوجائے گا اور کفالت باتی رہے گی۔ بری کرنے کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ میصن ساقط کرنا ہے پس وہ ساقط کرنے والے کے ساتھ کمل ہوجائے گا۔" ہوائے گا۔" ہوائے ' میں جو قول ہے" کا فی الحاکم" میں اس پرنص ہے۔

25636 (قوله: وَالتَّأْجِيلَ) يه 'الدرز' كى عبارت ميں موجود نہيں جس طرح آپ پېچان چکے ہیں۔ ہاں پر الفتے 'میں موجود ہے جس طرح ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ الفتے 'میں موجود ہے جس طرح ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ کفیل کا ابراءاور تاجیل کو قبول کرنا شرط نہیں

25637\_ (قوله: لاَ الْكَفِيلِ) كَفِيلِ كا ابراء اور تاجيل كوقبول كرنا شرطنبيں ليكن ' الدرر' ، ميں تاجيل ميں شرط نه

إِلَّا إِذَا وَهَبَهُ أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ دُرَحٌ قُلُت وَنِى فَتَاوَى ابْنِ نُجَيِّم أَجَّلَهُ عَلَى الْكَفِيلِ يَتَأَجَّلُ عَلَيْهِمَا، وَعَزَاهُ لِلْحَادِى الْقُدْسِيِ فَلْيُحْفَظُ وَفِى الْقُنْيَةِ طَالَبَ الدَّائِنُ الْكَفِيلُ فَقَالَ لَهُ اصْبِرُحَتَّى يَجِىءَ الْأَصِيلُ فَقَالَ لَا تَعَلُّقَ لِى عَلَيْهِ إِنَّمَا تَعَلُقِى عَلَيْك هَلْ يَبْرَأُ؟ أَجَابَ نَعَمُ، وقِيلَ لاَوَهُوَ الْمُخْتَارُ

گرجب وہ اس کو ہبکرے یا اس پرصدقہ کرے '' درز'۔ میں کہتا ہوں:'' فناو کی ابن نجیم' میں ہے: اس نے کفیل کو مہلت دی تو دونوں پر مطالبہ موخر ہو جائے گا۔ ا۔ ہے'' حاوی قدی'' کی طرف منسوب کیا ہے۔ پس اس کو یاد رکھا جانا چاہیے۔'' القنیہ'' میں ہے: قرض خواہ نے کفیل سے مطالبہ کیا تو کفیل نے اسے کہا: مبر کرویہاں تک کہ اصل آ جائے تو طالب نے کہا: میر ااس سے کوئی تعلق نہیں میر اتعلق تجھ سے ہے کیا وہ بری ہوجائے گا؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں۔ ایک قول بد کیا گیا: نہیں۔ بہی مختار مذہب ہے

ہونے کا ذکرنہیں کیا جب کہ یغیر سی جے بلکہ بیشرط ہے جس طرح تونے 'الفتے'' کی کلام سے س لیا ہے۔

25638\_(قوله: وَنِي فَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمِ الخ)اس کنص یہ ہے: آپ ہے ایک ایے آدی کے بارے میں پوچھا گیا جس نے ایک دوسرے آدمی کی ایسے دین کے بارے میں ضانت اٹھائی جواس پرلازم تھا یہ جے کی شن تھی یا ایسی اجرت تھی جواس پرلازم تھا یہ جے گئرت تھی یا ایسی اجرت تھی جواس پرلازم تھی پھررب المال نے فیل کوایک معلوم مدت تک مہلت دی تو کیا صرف فیل کومہلت ہوگی اور اصیل پرفی الحال ادائیگی لازم ہوگی یا دونوں کواس عرصہ تک مہلت ہوگی؟ یہ جواب دیا کہ دونوں کواس عرصہ تک مہلت ہوگی جس طرح''الحاوی القدی''میں اس کی تصریح کی ہے۔

میں کہتا ہوں: یہ سی کہتا ہوں: یہ سی کیونکہ یہ متون اور شروح کی عبارات کے خالف ہے۔ کیونکہ ہم نے '' حاوی قدی'' کی طرف رجوع کیا تو میں نے وہاں اس کے خلاف دیکھا جس کواس کی طرف منسوب کیا ہے۔ ''الحاوی'' کی عبارت کی نص سیہ: اگر طالب نے اصیل سے دین کومؤ خرکر دیا تو یہ فیل سے بھی مؤخر ہوجائے گا اگر اس نے کفیل کومؤ خرکیا تو یہ اصیل سے مؤخر ہیں ہو گا۔ الخے گویا '' ابن نجیم'' پر معاملہ اس صورت سے مشتبہ ہوگیا کہ اگر اس نے موجل دین کی فی الحال صانت اٹھائی حالانکہ صریح سوال اس کے خلاف تھا۔ فائم

25639\_(قوله: فَلْيُحْفَظُ ) بلكه واجب توبيه بحرجو كتب مذہب ميں ہے اس كو يا در كھا جائے۔ كيونكه بيسبقت نظر ہے۔ پس نہاسے يا در كھا جائے گا اور نہ ہى اس كا ملاحظہ كيا جائے گا۔

25640 (قولہ: هُوَ الْمُخْتَارُ) کیونکہ لوگ اس تشم کے قول سے اصلاً نفی تعلق کا ارادہ نہیں کرتے وہ اس سے تعلق حسی کی نفی کا ارادہ کرتے ہیں اور میں اس کے ساتھ مطالبہ کا تعلق نہیں رکھتا،'' ح'' کیونکہ اصیل کو بری کرنا اس کے قبول پر موقو ف ہوتا ہے جب کہ بیصورت نہیں پائی گئی۔

رَوَاِذَا حَلَّ الدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ رَعَلَى الْكَفِيلِ بِمَوْتِهِ لَا يَحِلُ عَلَى الْأَصِيلِ فَلَوْ أَذَا لُا وَارِثُهُ لَمْ يَرْجِعُ لَوُ الْمُفَالَةُ عِلَى الْمُوجِةِ إِلَّا إِلَى أَجَلِهِ خِلَا فَا لِرُوْنَ رَكَهَا لَا يَحِلُ الْمُؤجَّلُ رَعَلَى الْكَفِيلِ التِّفَاقَا (إِذَا حَلَّ عَلَى الْأَصِيلِ بِهِ أَيْ مِي أَيْ إِلَى أَمُوتِهِ ، وَلَوْ مَا تَا خُيِرَ الطَّالِبُ وُرَمُ (صَالَحَ أَحَدُهُمَا رَبُّ الْمَالِ عَنْ أَلْفِ ) الذَّيْنِ رَعَلَى نِصْفِهِ ، مَثَلًا (بَرِئًا إِلَّا اللَّهُ مُولِيَّعَةٌ ، فَإِذَا شَمَطَ بَرَاءَتَهُمَا أَوْ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ أَوْ سَكَتَ بَرِثَا ، وَ (إِذَا شَمَطَ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ وَحُدَهُ ﴾ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مُورَقِعَةً ، فَإِذَا شَمَطَ بَرَاءَتَهُمَا أَوْ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ أَوْ سَكَتَ بَرِثَا ، وَ (إِذَا شَمَطَ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ وَحُدَهُ ﴾ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مُورَقِعَةً ، فَإِذَا شَمَطَ بَرَاءَتَهُمَا أَوْ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ أَوْ سَكَتَ بَرِثَا ، وَ (إِذَا شَمَطَ بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ وَحُدَهُ ﴾ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مُورَقِعَةً ، فَإِذَا شَمَطَ بَرَاءَتَهُمَا أَوْ بَرَاءَةَ الْأَصِيلِ إِلَّ سَكَتَ بَرِثَا ، وَ (إِذَا شَمَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِعْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

جب مؤجل دین کفیل پراس کی موت کی وجہ سے فور اُلازم ہو گیا تو اس کا تھم

25641 أولاد: قَالَمُ وَ اللَّهُ مُن الْمُوْجَّلُ الخ ) اس قول في مي فائده ديا ہے که دين كفيل كى موت سے فى الحال الزم ہوجا تاہے جس طرح "الغرر" اور" شرح الو بہانية " ميں "المبسوط" سے قل كرتے ہوئ اس كى تصرح كى ہے۔" المنح" ميں "الولوالجية" سے قل كرتے ہوئ ميں اجل ساقط ہوجاتى ہے"۔ "الولوالجية" سے قل كرتے ہوئ ميں موجل دين فورى طور پرادا كرديا محالا و المحالات بيان كى ہے: "جس كے قل ميں موجل دين فورى طور پرادا كرديا تقاتو وہ مطلوب سے اجل آنے پر ہى مطالبہ كرسكتا ہے۔ يہ تين علماء كنز ديك ہے۔ يہ اس كى مثل ہے اگرايك آدى نے زيون كى ضانت اٹھائى تقى اور عمدہ اداكرديئے د" تاتر خانية"۔

25643\_(قولہ: خُونِرَ الطَّالِبُ) طالب کواختیار ہوگا کہ دونوں کے ترکوں میں ہے جس ترکہ سے چاہے لے لے کیونکہ اس کا دین دونوں میں سے ہرایک پر ثابت ہے جس طرح زندگی کی حالت میں ہے۔'' درر''۔ 25644۔ (تیدر پر مُؤَرِّر کر ہے نہ میں نہ

25644\_(توله: مَثَلًا) لِي نَفْ قِيرْ بَيْنِ\_

وه صرف فیل کی براءت کی شرط لگائے

25645\_(قولہ: بَرِمًا) یعنی اصل اور کفیل دونوں بری ہوجا تھیں گے۔ کیونکہ اس نے صلح کواس ہزار کی طرف منسوب کیا ہے جودین ہے جب کہ وہ ہزار اصل پر ہے۔ پس وہ پانچ سوسے بری ہوجائے گا اور اس کی براءت کو ثابت کرتی ہے۔ '' درر''۔

25646\_(قوله: وَإِذَا شَهَ كَا بَرَاءَةَ الْكَفِيلِ وَحْدَةُ) مرادينيس بكه طالب فيل كوكفالت سے برى كرنے كے

كَانَتُ فَسُخًا لِلْكَفَالَةِ لَا إِسْقَاطًا لِأَصْلِ الدَّيْنِ فَيَهُرَأُ هُوَوَحُدَهُ عَنْ خَبْسِيائَةِ (دُونَ الْأَصِيلِ) فَتَبْتَى عَلَيْهِ الْأَلْفُ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ الطَّالِبُ بِخَبْسِياتَةِ وَالْكَفِيلُ بِخَبْسِياتَةِ لَوْبِأَمْرِةٍ، وَلَوْصَالَحَ عَلَى جِنْسِ آخَرَ

تو یہ کفالت کا فتنح ہوگا۔ یہ اصل دین کوسا قط کرنانہیں ہے۔ پس کفیل اکیلا پانچے سوسے بری ہوگا اصل پانچے سوسے بری نہیں ہو گا۔ پس ہزاراس پر باتی رہے گا۔ پس طالب اس سے پانچے سوکا مطالبہ کرے گا اور کفیل سے پانچے سوکا مطالبہ کرے گا اگر اس نے کفالت اس کے امر سے اٹھائی اگر دوسری جنس پرصلح کی

مقابلہ میں بدل لے رہا ہے۔ بے شک مرادیہ ہے کہ فیل ہے جو چیز لی ہے وہ اصل دین میں شار ہوتی ہے اوروہ باتی ماندہ اصل ہے سے گا۔'' بح''۔ اس کے ساتھ اس فرق پر متنبہ کیا ہے جواس مسئلہ اوراس مسئلہ میں ہے جواس کے بعد آگے (مقولہ مسئلہ عیں ) آئے گا اس کی وضاحت وہ چیز کرتی ہے جو''افتح'' میں'' المبسوط'' ہے مروی ہے:''اگر اس سے سودرا ہم پر صلح کی اس شرط پر کہ فیل خاص طور پر باقی ماندہ سے بری ہے تو فیل اصل سے سوکا مطالبہ کرے گا اور طالب اصل سے نوسوکا مطالبہ کرے گا اور طالب اصل سے نوسوکا مطالبہ کرے گا در طالب اصل سے نوسوکا مطالبہ کرے گا در کا ناپہ کوئیک فیل کو بری کرنا ہے کھالت کوئے کرنا ہے بیاصل دین کوسا قط کرنانہیں ہے۔

25647\_(قوله: كَانَتُ فَسُخَالِلْكَفَالَةِ) يـ 'المبسوط' كى عبارت ہے جس طرح تو جان چكا ہے يعنى باتى دين سے براءت جے عقد سلم متضمن ہے وہ براءت ، شخ كفالت كو متضمن ہے ۔ كيونكه اس شرط كے ساتھ فيل سے مطالبہ ساقط ہو گيا ہے اس كے ساتھ اصل دين ساقط نہيں ہوتا ۔ كيونكه اگر اصل دين ساقط ہوجاتا تو طالب كى مطلوب پركوئى شے باتى ندر ہتى جب كه وہ نصف باتى كاس سے مطالبہ كر سے گا ۔ تين صور توں كا معاملہ مختلف ہے ۔ كيونكه اس كا مطالبہ ان دونوں سے ساقط ہوگا ہے۔

25648\_(قولد: فَيَبُرَأُهُو) يعنى صرف فيل يانچ سو يرى ہوگا يدوى پانچ سو يہ جوعقد كے ساتھ ساقط ہوگيا ہے۔ اى طرح پانچ سو يہ برى ہوگا يہ جواس نے سلح كے بدل كے طور پردے ديا ہے جب كہ يہ امر ظاہر ہے۔ كيونكہ دين كي بعض ہے۔ اى طرح پانچ سو يہ برى ہوگيا ہے جواس نے سلح يہ بعض حق كولينا اور بعض حق برى كرنا ہے۔ جب طالب نے فيل ہے اس كا بعض حق ليا اور باقى ماندہ سے برى كرديا تو اس سے اصلاً مطالبہ ساقط ہوگيا۔ اور فيل كى براءت اصيل كى براءت كو ثابت نہيں كرتى اس وجہ سے دون الاصيل كا قول كيا ہے۔

25649\_(قوله: وَالْكَفِيلُ بِخَنْسِبِائَةٍ) يَعِي كَفِيل اصل سے بِانِچُ سوكا مطالبہ كرے كابيوبى ہے جواس نے طالب كو چاروں صورتوں ميں بدل صلح كے طور پرديا ہے۔

25650\_(قولہ: نَوْیِا مُرِیِا) یعنی وہ بیوا پس لے گا اگر اس نے اصیل کے امرے کفالت اٹھا کی تھی ورنہ اسے رجوع کاحتی نہیں ہوگا۔

25651 (توله:عَنَى جِنْسِ آخَرَ) يان كَوْل على نصفه كامفهوم بـــ"ح"\_

رَجَعَ بِالْأِلْفِ كَهَا مَرَّ رَصَالَحَ الْكَفِيلُ الطَّالِبَ عَلَى شَىء لِيُبْرِئَهُ عَنْ الْكَفَالَةِ لَمْ يَصِحَ الصُّلُحُ (وَلَا يَجِبُ الْهَالُ عَلَى الْكَفِيلِ ، خَانِيَّةٌ ،

تو ہزار کی واپسی کا مطالبہ کرے گا جس طرح گزر چکا ہے۔ کفیل نے طالب سے کسی شے پر سلح کر لی تا کہ اے کفالت سے بری کردے توصلے صبح نہ ہوگی اور کفیل پر مال واجب نہیں ہوگا،'' خانیۂ'۔

25652\_(قولہ: رَجَعَ بِالْأَلْفِ) کیونکہ دوسری جنس کے ساتھ سلح یہ مبادلہ ہے۔ پس وہ دین کا مالک بن جائے گا۔ پس وہ پورا ہزار لے گا،'' فتح''۔ای طرح وہ پورا ہزار لے گا اگروہ پانچ سو پراس شرط کے ساتھ سلح کرے کہ باتی ماندہ اسے مہبہ کردے جس طرح'' الفتح'' میں ہے۔ای کی مثل' الکافی'' میں ہے۔

25653\_(قولد: کَهَامَنَّ)زیادہ بہتریہ کہناہے لما مرکبونکہ وہ ادائیگی کے ساتھ دین کا مالک ہوجاتا ہے۔ کفیل نے طالب سے کسی شے پر صلح کرلی تا کہ اسے کفالت سے بری کر دیے توصلے صیح نہ ہوگی

سال کے جو کا اس محالہ کے بارے میں کو است کا استان کی دوروں کی جات کے بارے میں ہے: اگر طالب نے کفیل ہے اس محالہ کے بارے میں سلے کی جو کفالت کی وجہ ہے اس پر واجب ہوا تھا تو اصیل بری نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ تو کفیل کو مطالبہ ہے بری کرنا ہے اس کا مقتضا یہ ہے سال علی وجہ ہوا تھا تو اصیل بری نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ تو کفال ہے مطالبہ ساقط ہوگا اصیل ہے مطالبہ ساقط ہوگا اصیل ہے مطالبہ ساقط ہوگا اصیل ہے مطالبہ ساقط ہوگا اس کے خلاف ہے جس کا مصنف نے ''الخانی'' کی تیج میں ذکر کیا ہے۔ گراہے کفالہ بالنفس پر محمول کیا جائے گا۔ کیونکہ '' تا تر خانی' میں ہے: کفیل بالنفس نے جب طالب سے پانچ سودینار پر سلح کی اس شرط پر کہوہ اسے کفالہ بالنفس ہوگا آگر وہ نفس اور مال کا کفیل تھا جو ایک انسان پر تھا تو وہ بری ہوجائے گا۔'' ہندی' میں ہوگا اوروہ کفالت سے بری نہیں ہوگا آگر وہ نفس اور مال کا کفیل تھا جو ایک انسان پر تھا تو وہ بری ہوجائے گا۔'' ہندی' میں ''ذفتے رہ' سے مروی ہے: کفیل نے کفالت کو ساقط کرنے کے لیے مال پر صلح کی تو مال لینا صیحے نہیں ہوگا۔ کیا کفالت بالنفس ساقط ہوجائے گی آئی پر فتوی ہے۔ اس وقت' ہدائی' ساقط ہوجائے گی آئی بر فتوی ہے۔ اس وقت' ہدائی' میں جو قول ہے اسے کفالہ بالمال پر محمول کیا جائے گا تا کہ دونوں کلاموں کے درمیان تطبیت دی جائل

پھر سام مخفی نہیں کہ اس مسکہ اور جو اس سے قبل مسکہ متن میں ہے وہی چوشی صورت ہے۔ پس فرق ہے کہ یہ مسکلہ کفالت سے ملے کے بارے میں ہے جومکفول بہ ہے یہاں ملک کفالت سے ملے کے بارے میں ہے جومکفول بہ ہے یہاں مال، کفالت سے بری کرنے کے مقابلہ میں ہے اور وہاں باتی ماندہ مال سے بری کرنے کے مقابلہ میں ہے جس طرح اللہ کفالت سے بری کرنے کے مقابلہ میں ہے جس طرح ''المبسوط'' کی عبارت میں (مقولہ 25646 میں) گزر چکا ہے۔ جو''النہایہ' میں ہے وہ تعجب کی بات ہے انہوں نے ''المبسوط'' کی گزشتہ عبارت کوائی کی صورت قرار دیا ہے جس کو یہاں 'نہدایہ' میں ذکر کیا ہے۔ کونکہ یہ تو عکس موضوع ہے۔ کیونکہ ''مبسوط'' کی کلام تو صرف کفیل کو مال سے بری کرنے کے بارے میں متصور ہے وہ تو مصنف کی کلام میں چوشی صورت ہے۔ جس کو یہاں کہ کا کرکیا گیا ہے۔ اور 'نہدایہ'' کی کلام کفیل کو مطالبہ سے بری کرنے کے بارے میں متصور ہے وہ تو مصنف کی کلام میں چوشی صورت ہے۔ جس کو یہاں کہ کے متعلق ہے۔ میں نے کی کونہیں دی کھا جس

وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَعُمُّ الْكَفَالَةَ بِالْمَالِ وَالنَّفْسِ بَحُرُّ رَقَالَ الطَّالِبُ لِلْكَفِيلِ بَرِثْتَ إِلَّ مِنْ الْمَالِ النَّالِ الْفَلْوِ إِذَا كَانَتُ الْكَفَالَةُ رَبِأَمْرِي لِإِثْمَارِةِ بِالْقَبْضِ، وَمُفَادُهُ كَفَلْتَ بِهِ (رَجَعَ) الْكَفِيلُ بِالْمَالِ (عَلَى الْمَطْلُوبِ إِذَا كَانَتُ الْكَفَالَةُ رَبِأُمْرِي لِإِثْ بَرَاءَةُ الْمَطْلُوبِ لِلطَّالِبِ لِإِثْرَادِةِ كَالْكَفِيلِ (وَفِي قَوْلِهِ لِلْكَفِيلِ (بَرِثْتَ بِلَا إِلَّ رَأُو أَبْرَأْتُك لَا) رُجُوعَ كَقَوْلِهِ أَنْتَ فِ حِلِّ؛

پس یہ اپنے اطلاق کی بنا پر مال اورنفس کی کفالت کو عام ہوگا،''بح''۔ طالب نے کفیل سے کہا: تو میری جانب سے اس مال سے بری ہے جس کی تو نے کفالت اٹھائی تھی تو کفیل مطلوب سے مال کا مطالبہ کرے گا جب کفالت مطلوب کے امر سے ہو کیونکہ طالب نے مال پر قبضہ کا اقر ارکیا ہے۔ اس سے بیہ متفاد ہوتا ہے: مطلوب طالب کے مطالبہ سے بری ہو گیا ہے کیونکہ طالب نے اقر ارکر لیا ہے جس طرح کفیل بری ہو گیا ہے۔ اور طالب کا کفیل کو'' الی'' کے بغیر برئت ( تو بری ہے ) یا''براء تک' میں نے تجھے بری کردیا کہنا اس میں اسے مطالبہ کاحق ٹہیں جس طرح اس کا بیقول ہے تو آزادی اور کشادگی میں ہے۔

نے اس فرق پرمتنبہ کیا ہوجب کہ اسے ' البحر' وغیرہ میں نقل کیا ہے۔ علماء نے اسے اس پر ثابت رکھا ہے۔ وہال بعض اوقات '' کی کلام (مقولہ 25652 میں) اس امر کا شعور دلاتی ہے کہ وہ اس پر راضی نہیں۔ پس اس کی طرف رجوع کیجئے۔

25655 (قولہ: وَهُوَ بِإِطْلَاقِهِ يَعُمُّ الْكَفَالَةَ بِالْبَالِ وَالنَّفْسِ) اس میں جوضعف ہے وہ آپ پہچان چکے ہیں۔

25656 (قولہ: بَرِئْتَ إِلَى ) یہ کلام محذوف حال کے متعلق ہے یعنی اس حال میں کہ تو مجھے ادا کرنے والا تھا جس طرح ''شرح مسکین' میں ہے: وہ براءت اسقاط نہیں۔

25657 (قولہ: لِإِثْمَادِ فِي بِالْقَبْضِ) كيونكه اس تتب كاستفاديہ ہے كه مال سے براءت ہواس كا آغاز كفيل سے ہوتا ہے اور اس كى انتہا صاحب دين ہے۔ يہى اس اقرار كامعنى ہے جوكفيل سے اس نے مال پر قبضه كيا ہے گويا اس نے كہا: تو في اس ہے دے ديا ہے۔

25658\_(قوله: وَمُفَادُهُ) يعنى ذكور وتعليل سے يدمستفاد موتا بيرماحب" البحر" كاكلام ب-

25659\_(قوله: بَرَاءَةُ الْبَطْلُوبِ) مطلوب سے مراد مدیون ہے اور طالب سے مراد قرض دینے والا ہے جواب قرض خواہ ہے۔ یعنی یہ قول اس امر کا فائدہ دیتا ہے کہ مطلوب اس مطالبہ سے بری ہوجاتا ہے جوطالب کا اس پرتھا۔ اس طرح کفیل اس سے بری ہوجاتا ہے۔ پس اس کا ان دونوں میں سے کسی پرکوئی مطالبہ ہیں ہوتا۔ کیونکہ اس نے قبضہ کا اقر ار کر لیا ہے کیونکہ وہ ایک سے زائد بارقبضہ کا مستحق نہیں ہوتا۔

۔ 25660\_(قولہ: لَا رُجُوعَ) یعنی فیل کومطلوب سے مطالبہ کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ ہاں طالب کو بیت عاصل ہے کہ وہ مطلوب کو مال کے بدلے میں پکڑ لےجس طرح'' کافی الحاکم''میں ہے۔ لِأَنَّهُ إِبْرَاءٌ لَا إِثْمَارٌ بِالْقَبْضِ رِخِلَافًا لِأِي يُوسُفَ فِي الْأَوَّلِى أَىٰ بَرِئْتَ فَإِنَّهُ جَعَلَهُ كَالْأَوَّلِ أَىٰ إِلَى قِيلَ، وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ، وَاخْتَارَهُ فِي الْهِدَائِيةِ، وَهُوَ أَثْرَبُ الِاخْتِمَالَيْنِ فَكَانَ أَوْلَى نَهُرٌ مَعْزِيًّا لِلْعِنَائِةِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْكَتَبَهُ فِي الصَّكِ كَانَ إِثْمَارًا بِالْقَبْضِ عَمَلًا بِالْعُرْفِ رَوَهَذَا) كُلُّهُ

کیونکہ یہ بری کرنا ہے یہ قبض کا اقرار نہیں۔امام'' ابو بوسف' رائیٹلیے نے پہلے تول یعنی'' بدائت'' میں اختلاف کیا ہے۔ کیونکہ
انہوں نے پہلے یعنی'' بدرٹت الی'' کی شل قرار دیا ہے۔ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ'' امام صاحب' رائیٹلیے کا قول ہے۔'' ہدائیہ'
میں اسے اختیار کیا ہے۔ یہ دواختالوں میں سے زیادہ قربی ہے پس بیاول ہے،'' نبر''۔ جب کہ اسے'' عنایہ'' کی طرف
منسوب کیا ہے۔علانے اس پرانفاق کیا ہے کہ اگر اس نے اسے اشٹام میں لکھا تو یہ تبضہ کرنے کا اقرار ہوگا۔ یہ عرف پر عمل
کرنے کی وجہ سے ہے۔ یہ مب کچھ

25661\_(قولد؛ لأنّهُ إبْرُاءٌ) ية تينون صورتون مين واپسى كا مطالبه نه كرنے كى تعليل ہے۔ كيونكه ان مين كوئى اليى صورت نہيں جوقبض كا فائدہ دے تا كه وہ اقرار بن سكے۔ بلكہ قبضہ كے سبب يةول ابراء اور اسقاط كا احتمال ركھتا ہے پس شك كى وجہ سے قبضہ ثابت نہيں ہوگا۔

25662\_(قوله: أَيُ إِلَى)مرادبوئت الى بـ

25663\_(قوله: وَهُوَ أَقْرَابُ الِاحْتِمَالَيْنِ) يعنى بياحتال ہے کہ يہ براءت قبض ہاور بياحتال ہے کہ يہ براءت اسقاط ہاوراقربيت کی وجدوہ ہے جو'الفتے'' پيل ہے۔ کيونکہ يہ براءت کا اقرار ہے اس کی ابتدااس کفیل ہے ہوتی ہے جو خاطب ہاں کا حاصل بيہ خصوصی طور پراس کی جانب ہے براءت کو ثابت کرنا ہے جیسے قبت، قعدت ہاوروہ براء کی جو خاص طور پراس کی جانب ہے ہوتی ہوتی ہے دہ اس براءت کا معاملہ مختلف ہے جو ابراء کی مورت میں ہے۔ اس براءت کا معاملہ مختلف ہے جو ابراء کی صورت میں ہے۔ اس براءت کا معاملہ مختلف ہے جو ابراء کی صورت میں ہوتا ہے۔ کیونکہ يہ براءت کفیل کے ماتھ مختل کے ساتھ تحقق ہوتی ہے پس صورت میں ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ براءت کفیل کے طرف مضاف نہیں ہوگا۔ امام'' محر'' برایشیا نے جو قول ذکر کیا ہے کہ شک کے ساتھ قبض ثابت نہیں ہوتا یہ اس وقت وہ فیل کی طرف مضاف نہیں ہوگا۔ امام'' میں جانب ہے امام' ابو یوسف' برایشیا کو ترجی دینا ہے۔ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب دونوں احتمال مقسادی ہوں۔ یہ بھی ان کی جانب سے امام' ابو یوسف' برایشیا کو ترجی دینا ہے۔ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب دونوں احتمال مقسادی ہوں۔ یہ بھی ان کی جانب سے امام' ابو یوسف' برایشیا کو تربی ہے جن کی اس نے ضافت اٹھائی تھی۔ '' بیانہ کی سے بری ہے جن کی اس نے ضافت اٹھائی تھی۔ '' بیو'' ہے۔'' بیانہ کی سے بری ہے جن کی اس نے ضافت اٹھائی تھی۔'' بیانہ کی سے بری ہے جن کی اس نے ضافت اٹھائی تھی۔'' بیانہ کی سے بری ہے جن کی اس نے ضافت اٹھائی تھی۔'' بیانہ کی سے بری ہے جن کی اس نے ضافت اٹھائی تھی۔'' بیانہ کی سے بری ہے جن کی اس نے ضافت اٹھائی تھی۔'' بیانہ کی سے بری ہے جن کی اس نے ضافت اٹھائی تھی۔'' بیانہ کی سے بری ہے جن کی اس نے خواصلہ کی سے بری ہے جن کی اس نے خواصلہ کی سے بری ہے جن کی اس نے خواصلہ کی سے بری ہے جن کی اس نے خواصلہ کی سے بری ہے جن کی اس کی خواصلہ کی بیانہ کی سے بری ہے جن کی اس کی خواصلہ کی ان کی سے بری ہے جن کی اس کی خواصلہ کی سے بری ہے جن کی اس کی سے بری ہے جن کی سے بری ہے

25665\_(قوله: عَبَلَا بِالْعُرْفِ) كيونكه لوگول ميس عرف يه به كه اشنام طالب كے خلاف براءت كے بارے ميس لكھا جاتا ہے جب براءت تى اداكر نے كى صورت ميں حاصل ہو۔ اگر برى كرنے كے ساتھ يه حاصل ہوتو اشنام اس كے خلاف نہيں لكھا جاتا ہے جب براءت تى اداكر نے كى صورت ميں كوئى عرف نہيں \_ "فتح" ، خلاف نہيں لكھا جاتا ہے ہيں عرف ميں اسے قبض كا اقرار بناديا گيا ہے اور برى كرنے كى صورت ميں كوئى عرف نہيں \_ "فتح" ، خلاف نہيں اسے "شروح الجامع الصغير" كى طرف منسوب كيا ہے۔ 25666 وقوله: وَهَنَا كُلُهُ اللهُ ) "فتح القدير" ميں اسے "شروح الجامع الصغير" كى طرف منسوب كيا ہے۔

رَمَعَ غَيْبَةِ الطَّالِبِ وَمَعَ حَضْرَتِهِ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي الْبَيَانِ لِهُرَادِةِ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ الْهُجُبِلُ وَمِثُلُ الْكَفَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ الْمُعَالَةِ بِالشَّهُ طِي

طالب کے غائب ہونے کی صورت میں ہے۔اور طالب کی موجودگی میں مراد کی وضاحت کے لیے اس کی طرف رجوع کیا جائے گا اس پرسب کا اتفاق ہے۔ کیونکہ وہی مجمل ہے۔اور کفالت کی مثل حوالہ ہے کفالت سے براءت کوالی مثرط کے ساتھ معلق کرنا

''اور''الدرر'' میں اے جزم ویقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔''شرنبلالی'' نے اسے ثابت رکھا ہے۔ یہی صورتحال ''زیلعی''اور''ابن کمال'' کی ہے۔''البحر'' میں قیل کے ساتھ اس کی تعبیر غیرظا ہرہے فاقہم۔

اشارہ گزشتہ تمام الفاظ کی طرف ہے۔ ''البحر' میں ''العنایہ' سے روایت نقل کی ہے' یہاں تک کہ بوئت الی میں یہی تھم ہا اشارہ گزشتہ تمام الفاظ کی طرف ہے۔ ''النبر' میں کہا: ہے اس احتال کی وجہ سے کہ بیم ازان ابوائت کے معنی میں ہے۔ اگرچہ بیاستعال میں بہت ہی بعید ہے۔ ''النبر' میں کہا: ظاہر یہ کہ لفظ صل کی صورت میں اس کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ کیونکہ بیام ظاہر ہے کہ بیمسامحت ہے نہ کہ اس لیے کہ اس نے اس سے کوئی چیز لے لی ہے۔

میں کہتا ہوں: اس میں اعتراض ہے جومعمولی سےغور وفکر سے ظاہر ہوجا تاہے۔

25667\_(قوله:لِمُزَادِةِ) يُـ 'البيان' كِمتعلق ہے يعنى اس سے پوچھا جائے گا كيا تونے قبضہ كرنے كاارادہ كيا ہے ياس كاارادہ نہيں كيا۔

25668\_(قوله: لِأَنَّهُ الْمُجُولُ) مجمل اسم فاعل کا صیغہ ہے اس کا تیسراحرف کمسور ہے۔ کیونکہ اجمال میں قاعدہ سے

ہے کہ اس میں مجمل کی طرف رجوع کیا جائے یہاں مجمل سے مرادوہ ہے جو تامل کا مختاج ہواور بیرجاز کا احتمال رکھتا ہے اگر چہ

یہ بہت بعید ہے نہ کہ مرادمجمل کی حقیقت ہے یعنی جب وہ حاضر ہوتو اس کی طرف رجوع کیا جائے گا تا کہ احتمالات کو ذائل کیا

جائے خصوصاً اگر اس لفظ میں عرف مشترک ہوعلاء میں سے پچھوہ ہیں جو قبضہ کا قصد کرتے ہیں اور علاء میں سے پچھوہ ہیں جو

بری کرنے کا قصد کرتے ہیں۔ '' فتح''۔

25669 (قوله: وَمِثُلُ الْكَفَالَةِ الْحَوَالَةُ) "كافى الحاكم" ميں ہے: ان تمام صورتوں ميں محتال عليه فيل كى طرح ہے۔ امام "طحطا وى" نے كہا: اگر محال نے محتال عليہ سے كہا، تو مجھ سے برى ہے تو محتال عليہ كر سے گا اگر اس نے كہا: ميں نے تجھے برى كرديا تو مطالب نہيں كر ہے گا۔ جب وہ صرف بوئت كہتواس ميں علاء كا اختلاف ہے بے شك وہ رجوع كر ہے گا۔ جب محيل كا محتال عليه يردين نہ ہو۔

کفالت بالشرط سے براءت کی تعلیق کے باطل ہونے کے بیان میں 25670 وولہ: وَبَطَلَ تَعْدِیتُ الْبَرَاءَةِ مِنُ الْکَفَالَةِ بِالشَّهُطِ) کیونکہ اس میں تملیک کامعنی پایاجا تا ہے یہ جسی

الْغَيْرِ الْمُلَائِم عَلَى مَا اخْتَارَهُ فِي الْفَتْحِ وَالْبِعُوَاجِ

جوغير مناسب ہويہ باطل ہے جيئے 'الفتح'' اور' المعراح'' میں اے اختیار کیا ہے۔

روایت کی جاتی ہے: یہ جے ہے۔ کونکہ حجے قول کے مطابق اس پر مطالبہ لازم تھادین لازم نہیں تھا ہیں یہ اسقاط محض ہوگا جس طرح طلاق ہے، 'ہدائی'۔ اس کا ظاہر معنی یہ ہے کہ اس کے باطل نہ ہونے کو ترجی ہے یہ قول صحیح پر بہن ہے۔ 'بر' ملاح ہیں کہتا ہوں: اس وجہ ہے ' المملقی'' کے متن میں کہا: مختار تول یہ ہے کہ یہ سے جے یہ بات ذبین شین کر لو کہ انہوں نے تعلین کو جو البراء قلی طرف مضاف کیا ہے یہ صفت کو اس کے موصوف کی طرف مضاف کرنے کی قسم میں ہے ۔ معنی یہ جو دو ہراء ت جو ترط کے ساتھ معلق ہے وہ باللہ ہے۔ بول مالا ہے تو کفالت اپناسل پر باقی رہ گی ۔ پس طالب کو حق حاصل ہے کہ فیل ہے۔ جب کفالت سے براء ت باطل ہوتا کی ۔ پس طالب کو حق حاصل ہے کہ فیل سے مطالبہ کر ہے۔ اس کی دلیل تعلیل ہے۔ پس مراد براء ت کی تعلین کا باطل ہوتا مہیں ہوئی ہونے کی صورت میں باقی رہنالازم آتا ہے اور اس کے ساتھ کفالت باطل ہوتا جاتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے معنی پایا جو ہراء ت معلقہ ہے ہیں کفالت باطل ہوجائے گی۔ پھر میں نے ' شرح جمع'' کے قد بی نسخہ پر بعض علاء کی تحریر دیکھی جاتا ہے وہ براء ت معلقہ ہے ہیں کفالت باطل ہوجائے گی۔ پھر میں نے ' شرح جمع'' کے قد بی نسخہ پر بعض علاء کی تحریر دیکھی جس کن نسخہ پر بعض علاء کی تحریر دیکھی جس کن نسخہ پر بعض علاء کی تحریر میں ہوئی ہوئی ہے۔ اس کا نصی ہوئی ہوئی ہے۔ اس کا نسخہ ہوئی ہے۔ اس کا نسخ ہوئیں نے بی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ کفالت جائز ہا اور شرط باطل ہے۔ یونی بات ہے جو میں نے بی ہے۔

25671 (تولد: بِالشَّنُطِ الْغَيْرِ الْمُلَائِمِ) جِسے جَب غَدآ جائے تو تو مال ہے بری ہے۔ ملائم کی مثال ہے اگرایک آدی مال یانفس کی صانت اٹھائے اور کہے: اگر کل تو اسے لے آیا تو تو مال سے بری ہے۔ وہ کل اسے لے آیا تو وہ مال سے بری ہوجائے گا۔'' العنائی'' میں بیاس طرح ہے' 'ح'' میں'' المعراح'' سے مروی ہے: غیر ملائم شرط سے مرادیہ ہے جس میں طالب کے لیے اصلاً منفعت نہ ہوجس طرح گھر میں داخل ہونا ،کل کا آنا کیونکہ بیغیر متعارف ہے۔

میں کہتا ہوں: مجھ سے اس شخص کے بار ہے میں پوچھا گیا جس نے کہا تھا: میں نے اس کی ضانت اٹھائی اس شرط پر اگر تونے مجھ سے وقت آنے سے پہلے مطالبہ کیا تو میری کوئی ضانت نہیں۔میرے لیے یہ امر ظاہر ہوتا ہے کہ میشرط غیر مناسب ہے۔فلیتا مل

 وَأَقَىٰ الْمُصَنِّفُ هُنَا وَالْمُتَفَىِّ قَاتُ لَكِنُ فِي النَّهْرِ ظَاهِرُ النَّيْلَعِیِّ وَغَیْرِهِ تَرْجِیحُ الْإِطْلَاقِ قَیَّدَ بِكَفَالَةِ الْمَالِ؛ مَصنف في يهال اور متفرقات ميں اسے ثابت رکھا ہے۔ لیکن 'انہر' میں ہے: ''زیلعی' وغیرہ کا ظاہر معنی یہ ہے کہ اطلاق کو ترجیح دینا یہ مال کی کفالت میں ہے۔

روایت کوشر طمتعارف کے ساتھ مقید کیا ہے اور بیذ کر کیا ہے کہ غیر متعارف جائز نہیں۔ بیاس کی بدرجہ اولی تصریح ہے جن کو سمجھا تھا۔ یہ پہلی روایت کے مقابل کا ذکر کیا جو جواز کی روایت ہے تواس سے بیمعلوم ہوگیا کہ اس سے بھی مرادشر طمتعارف ہے اورغیر متعارف شرط اصلاً جائز نہیں اور بیا حتال ہے کہ وہ ان کا بی تول ہو دیودی اند یہ جوذیتی جب شرط غیر متعارف ہواور اس سے متعارف کا جواز بدرجہ اولی لازم ہوگا۔ پہلے احتال کی بنا پر ''افتے ''میں شرط متعارف کے ساتھ تعلیق کے جواز کو اختیار کیا ہو بیا حتال نے بازہ ظاہر ہے کیونکہ جب انہوں نے عدم جواز کی روایت کے مطلقا جواز کو اختیار کیا ہو بیا حتال نے بازہ بازہ ہوگا۔ پھر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر متعارف بدرجہ اولی جائز نہ ہوگ ۔ پھر اس روایت کے مقابل کو اختیار کیا وہ مطلقا جواز کی روایت ہے پھر شارح پر لازم تھا کہ یہ کہتے: و بطل تعلیق البراء ق من الکفالة بالشہ ط ولو ملائب اور دی جواز و مطلقا و اختیار فی الفتح۔ ہاں ''الدرز'' میں ''العزائی'' سے تیسر اقول ذکر کیا ہے۔ اگر شرط غیر متعارف ہوتو تعلیق کا عدم جواز ہ مطلقا و اختیار فی الفتح۔ ہاں ''الدرز'' میں ''العزائی' سے تیسر اقول ذکر کیا ہے۔ اگر شرط خیر متعارف ہوتو تعلیق کا عدم جواز ہوا شرحار متعارف ہوتو تعلیق کا عدم جواز ہوا دیا گر متعارف ہوتو تعلیق کا جواز ہے۔

''المعراج'' میں اس قول کو ذکر کیا ہے اور اسے دوروا یتوں کا محمل قرار دیا ہے۔''البحز' میں اسے ثابت رکھا ہے اور کہا: '' کنز'' کا قول د بطل التعلیق بیغیر متعارف شرط پرمحمول ہے شارح نے اس کی پیروی کی ہے لیکن بیام مخفی نہیں که'الفتخ''کا کلام اس تطبیق کے خلاف ہے۔ کیونکہ انہوں نے تعلیق کے باطل ہونے کو شرط متعارف پرمحمول کیا ہے جس طرح تجھے علم ہو چکا ہے تو جو شارح نے ذکر کیا ہے اسے اس کی طرف کیسے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ فاقیم

" 25673\_(قوله: وَأَقَنَّهُ الْمُصَنِّفُ) اس كل كى اپنى شرح ميں اسے ثابت ركھا ہے يعنى "معراج" ميں جوتفصيل اور تطبق ہے اسے ثابت ركھا ہے۔

25674\_(قوله: وَالْمُتَفَيِّ قَاتُ ) يعنى كتاب البيوع كم تفرقات مين اس امرى بحث مين جس كي تعليق باطل مو جاتى ہے-

25675۔ (قولہ: تَرْجِیہُ الْإِطْلَاقِ)''المعراج'' میں جوتفصیل بیان کی ہے اس سے تعلیق کے بطلان کی روایت جس سے متبادر معنی اطلاق سمجھا جاتا ہے۔ اس امر میں کہ''زیلعی'' نے اسے ترجے دی ہے میں اعتراض کی گنجائش ہے بلکہ ان کا کلام''ہدائی' کے گزشتہ کلام کے قریب (مقولہ 25670 میں) ہے ہیں اس کی طرف رجوع کیجئے۔

25676\_(قوله: قَيَّدَ بِكَفَالَةِ الْمَالِ) يعنى اس امر كا عتباركرتے ہوئے كه كلام كفاله مال كے متعلق ہو دنه متن ميں قيد كاذكرنہيں كيا جس طرح " كنز" ميں قيد كاذكرنہيں۔" ح"۔ لِأَنَّ فِي كَفَالَةِ النَّفُسِ تَفْصِيلًا مَبْسُوطًا فِي الْخَانِيَّةِ (لاَيسْتَرِدُ أَصِيلٌ مَا أَذَى إِلَى الْكَفِيلِ) بِأَمْرِهِ كيونكه كفالنفس كم تعلق "الخانية" مِي مبسوط تفصيل ب- اصيل في اس كفيل كوجوادا كياب جساب امر سے فيل بنايا تھا

25677\_(قوله: مَبْسُوطًا فِي الْخَانِيَّةِ،)اس كا حاصل يہ ہے: كفالة بالنفس سے براءت كى تعليق كى كئ صورتيں ہيں۔ايک وجه ميں براءت حيح ہے اور شرط باطل ہے جس طرح طالب كفيل كواس شرط پر برى كر ديتا ہے كہ فيل اسے دى دراہم و سے گا۔ایک وجه ميں دونوں محيح ہيں جس طرح وہ مال كا كفيل ہجى ہوطالب نے اس پر يہ شرط لگائى كدوہ مال دے اور وہ اسے شخصی صانت اٹھانے والے پر شخصی صانت اٹھانے والے پر شخصی صانت اٹھانے والے پر شرط لگائى كدوہ اسے مال دے اور مطلوب ہے اس كا مطالبہ كرے۔

جب اصیل کفیل کومکفول بر (مال) دے تواصیل کفیل سے واپسی کا مطالبہیں کرسکتا

محثی'''مکین'' نے'''حموی'' سے انہوں نے''المفاح'' سے نقل کیا ہے کہ واپسی کا مطالبہ کرنا بیاس امر کے ساتھ مقید ہے جب طالب اصیل یا گفیل کومہلت نہ دے اگر وہ اسے مہلت دے تو اسے واپسی کے مطالبہ کاحق ہوگا۔ میں کہتا ہوں:لیکن ان کے قول او الیکفیل کی وجہ میرے لیے ظاہر نہیں۔ تامل

25679\_(قوله: بِأَمْرِةِ) يا الكفيل كِمْتَعَلَق ب ياس كفيل عاحر از ب جوامر كي بغير موجس طرح آگے (مقولہ 25673 ميس) آئے گا۔ "النم" ميں كہا: "براية" ميں يہ قيدلگائي باوراس كے بغير كوئي چاره كارنہيں۔

لِيَدُفَعَهُ لِلطَّالِبِ

تا كەوە طالب كوا دا كردے واپس نېيىں لے گا

25680\_(قوله: لِيَدُفَعَهُ لِلطَّالِبِ) يه ادى كم تعلق ب\_ يه جان اوجوام (مقوله 25678 يس) گزر چكا ب كفيل مودى كامالك بوجاتا ہے۔ بياس صورت ميں ہے جب اصل اسے قضا كى صورت ميں اداكرے۔اس كى صورت بي ہے کہ وہ اسے کہے: مجھے خوف ہے کہ طالب تجھ سے اپنے حق کو لے میں تجھے مال دے دیتا ہوں قبل اس کے کہ تو اسے ادا کر ہے میصورت مختلف ہوگی کہ وہ رسالت (قاصد ہونے) کی صورت میں دے۔اس کی صورت بدے کہ مطلوب فیل سے کے:اس مال کو لے اواور بیرطالب کوا داکر دواس صورت میں مودی کفیل کی ملک نہیں ہوگی۔ بلکہ اس کے ہاتھ میں امانت ہے کیکن مطلوب کو بیت حاصل نہیں کہ وہ کفیل ہے واپسی کا مطالبہ کرے۔ کیونکہ اس کے ہاتھ میں امانت ہے۔ لیکن مطلوب کوتن حاصل نہیں کہوہ کفیل ہےوا پسی کامطالبہ کرے۔ کیونکداس کے ساتھ طالب کاحق متعلق ہوتا ہے۔''الکافی''میں ای طرح ہے۔ لیکن''الکبری'' میں ذکر کیا ہے: اسے واپس لوٹانے کاحق ہوگا۔اور''اصل''میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔''الکفائی'''شرح الہدائی' میں اس طرح ہے۔''الکافی'' ہے جونقل کیا ہے''طحطاوی'' نے اس کی مثل''العمّانیہ''اور''المعراج'' سے نقل کیا ہے۔''البحز''اور''النہ'' میں اس پرگامزن ہوئے ہیں۔'' کافی'' سے مراد'' کافی انسفی'' سے ہے۔ جہاں تک'' کافی الحاکم الشہید'' کا تعلق ہے جس نے ظاہر الروابيكى كتب كوجمع كيا ہے اس ميں بھى اس كى طرف اشاره كياہے: اگروہ رسالت (قاصد ہونے) كے طريقه پردے تواہے واپسی کےمطالبہ کاحق ہوگا۔اس نے ذکر کیا ہےاگر قضا کےطریقہ پر دیا تواہے اس میں تصرف کاحق حاصل ہوگا اوراس کا نفع اس کے لیے ہوگا کیونکہ بینفع اس کا ہے اگر اس سے کوئی شے ہلاک ہوجائے توبیاس کا ضامن ہوگا۔اگر رسالت کے طریقتہ پر قبضه کمیا پس وه ہلاک ہو گیا تو وہ امین ہو گا اور وہ اصیل ہے اس کا مطالبہ کرے گا۔اگر وہ ہلاک نہ ہواوروہ اس کے ساتھ کوئی کا م کرے اور نفع کمائے تو نفع صدقہ کردے کیونکہ وہ غاصب ہے۔''الہدایہ'' میں ای طرف اشارہ ہے۔ کیونکہ پہلے ذکر کیا ہے کہ جب وہ ادا کر دے تو واپسی کا مطالبہ بیں کرے گا۔ پھر کہا: بیصورت مختلف ہوگی جب ادائیگی رسالت ( قاصد ہونے ) کے طریقہ پر ہو کیونکہ بیاس کے ہاتھ میں محض امانت ہے۔ پس ان کا کلام اس پر دلالت کرتا ہے کہ جب قضا کی صورت میں ادا كرية والسنبين لونائ كانه كدرسالت كي صورت مين اداكر \_\_ كيونكه رسالت كي صورت مين محض امانت قرار ديا ہے اور امانت کوواپس کیا جاتا ہے۔''طحطاوی'' نے''غایۃ البیان' سے نقل کیا ہے: اسے واپس لینے کاحق ہے۔ کہااس کی مثل''صدر الشريعة ميں ہے۔ " يحقوبية ميں كہاہے: بيامرظا ہرہے كيونكد محض امانت ہے اور رسول ( قاصد ) كا ہاتھ بھيخ والے كا ہاتھ ہے اس نے اس پر قبضہ ہی نہیں کیا۔ پس طالب کے حق کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ 'ہدائی' کی عبارت کا یہی متبادر معنی میں ہے۔ میں کہتا ہوں: متون میں جوقول ہے اس ہے بھی پیتنبادر معنی تجھ آتا ہے کہ نفع اس کے لیے خوشگوار ہے۔ کیونکہ بیاس امر یردلیل ہے کہ مراد قضا کے طریقہ پراداہے شارح کا''الدرر'' کی تیج میں قول لیدہ فعه للطالب اس کا ظاہر معنی رسالت کے . طریقه پردینا ہے۔ بیاس کےموافق ہے جو' کافی النسفی'' وغیرہ میں ہے۔اس سے سیجھ آتا ہے کہ قضا کے طریقہ پر دینا بیہ

(وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ طَالِبُهُ) وَلَا يَعْمَلُ نَهْيُهُ عَنُ الْأَدَاءِ لَوْ كَفِيلًا بِأَمْرِةِ وَإِلَّا عَيلَ ؛ لِأَنْهُ حِينَيٍ ذِيهُ لِكُ الاَسْتَرُدَادَ بَحْ، وَأَقَنَّهُ الْمُصَنِّفُ لَكِنَّهُ قَدَّمَ قَبْلَهُ مَا يُخَالِفُهُ فَلْيُحَنَّ ذِرَوَانِ رَبِحَى الْكَفِيلُ (بِهِ طَابَ لَهُ)

اگر چیاس نے طالب کوادانہ کیا ہواورادا ہے اس کی نہی موثر نہ ہوگی اگر وہ اس کے امر سے کفیل ہو ور نہ اس کی نہی موثر ہوگی کیونکہ اس وقت واپس لوٹانے کا مالک ہوتا ہے۔'' بحز'' مصنف نے اسے ثابت رکھا ہے لیکن اس سے پہلے اسے ذکر کیا ہے جو اس کے نخالف ہے پس اس کی وضاحت کی جانی چاہیے۔اگر کفیل نے اس مال سے نفع اٹھا یا تو یہ اس کے لیے ہر نفع خوشگوار ہوگا

بدرجهاولی اس کے موافق ہوگا۔اس کواس پر محمول کرناممکن ہے جو'' کافی الحاکم'' وغیرہ میں ہے کہ مرادیہ ہو کہ اس نے بہتھرتک نہیں کی کہ وہ یہ مال طالب کو دے بلکہ ادائیگ کے وقت اپنے دل میں اے مضمر رکھا۔'' شرنبلا لیہ'' میں''القنیہ'' سے مروی ہے:اگر اس نے دیتے وقت مطلق کلام کی اور اس نے بیواضح نہ کیا کہ یہ قضا کے طریقہ پر ہے یار سالت کے طریقہ پر ہے تووہ قضا کے طریقہ پر واقع ہوگا۔

#### تنبي

اگرمطلوب دین طالب کے حوالے کر دیے تو مطلوب کوت حاصل ہے کہ اس نے جوکفیل کو دیا ہے وہ اس سے واپسی کا مطالبہ کرے جس طرح ''کافی الحاکم''وغیرہ میں ہے۔

25681\_(قوله: وَإِنْ لَمْ يُغْطِهِ طَالِبُهُ) ان وصيله باور طالبه لام كرسره كرساته بياسم فاعل كاوزن بيضمير كي طرف مضاف بي يعطفكا مفعول ثانى بي \_\_

25682 (قوله: وَلَا يَغْمَلُ نَهْيُهُ الخ) بيوه ہے'' البحر'' ميں جس كے ساتھ جواب ديا ہے۔ كيونكه كہا: مجھ سے اس صورت كے بارے ميں سوال كيا گيا جب مديون فيل كوكوئى شے دے تا كه وہ بيطالب كو دے دے پھرادا ئيگل سے اسے منع كرے كيا اس كى نہى عامل ہوگى؟ توميں نے اس كا جواب ديا: اگر وہ امر كے ساتھ فيل بنا ہوتو اس كى نہى عامل نہ ہوگى۔ كيونكه وہ استر دادكى ما لك نہيں ہوتى ورنہ وہ موثر ہوگى كيونكه بياس كا مالك ہے۔

میں کہتا ہوں: ان کے قول لیو دید کا ظاہر معنی ہے ہے کہ رسالت کے طریقہ پردینا ہے اس قول پر بنی ہے جو' کافی النسمی'' میں ہے۔

25683\_(قولد زِلاْنَّهُ حِینَیِیْ) جب وہ امر کے بغیر کفیل تھا تو اصل واپس لینے کا مالک ہوگا۔ کیونکہ کفیل کا اس پر کوئی دین ہیں۔ پس مودی کا مالک نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کے ہاتھ میں محض امانت ہے جس طرح اصیل اسے قاصد کے طریقہ پرادا کرے اور کفالت تھم کی وجہ سے تھی جس طرح (مقولہ 25680 میں) گزر چکا ہے بلکہ یہ بدرجہ اولی ہے۔ کیونکہ تو جان چکا ہے کہ یہاں اس کا کوئی اصلاً دین نہیں۔

25684\_(قوله: لَكِنَّهُ قَنَّمَ قَبْلَهُ مَا يُخَالِفُهُ) ثايد فالفت عمراديه عدم منف في الياسك

لِأَنَّهُ نَمَاءُ مِلْكِهِ حَيْثُ قَبَضَهُ عَلَى وَجُهِ الِاقْتِضَاءِ، فَلَوْعَلَى وَجُهِ الرِّسَالَةِ فَلَا لِتَمَخْضِهِ أَمَانَةً خِلَافًا لِلثَّانِ دَوْنُدِبَ رَدُّهُ عَلَى الْأَصِيل

کیونکہ بیاس کی مملوکہ چیز کی بڑھوتری ہے کیونکہ اس نے اقتضا کے طریقہ پراس مال پر قبضہ کیا ہے۔اگر رسالت کے طریقہ پر قبضه کیا ہوتو پھر پیفع اس کے لیے یا کیزہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ مال اس کے لیے خالص امانت ہے۔امام'' ابو پوسف' درلیٹھایہ نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ اگر اصیل خود ین ادا کرد ہے تو

۔ ساتھ مقیز نہیں کیا کہ فیل امر کی وجہ ہے فیل تھا۔ یہاں اس میں فرق کیا ہے کہ وہ کفالت امر کے ساتھ ہے ہیں اس کی نہی موثر نہیں ہوگی ورنہموٹر ہوگی۔لیکن''شرح المصنف'' میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ متن میں ان کی مراد ایسا کفیل ہے جوامر کے ساتھ فیل بنا ہو جب کہ توبیہ جان چکا ہے کہ یہ قید ضروری ہے پس کوئی مخالفت نہیں۔

ا گر نفیل نے مکفول بہ ( مال ) سے نفع اٹھا یا تو وہ اس کا ہوگا

25685\_(قوله: حَيْثُ قَبَضَهُ عَلَى وَجُهِ إلا قُتِضَاءِ) يمتن اوراس كاتعليل (انه نهاء ملكه) كى قيد باس ك بعداس کے مفہوم کی تصریح کی ہے۔ ' ہدایہ' کی عبارت ہے: اگر کفیل اس مال میں نفع کمائے تو پیفع اس کا ہوگا وہ یہ مال صدقہ نہیں کرے گا۔ کیونکہ جب وہ اس پر قبضہ کرے تو اس کا مالک ہوجائے گا۔ بیامر ظاہر ہے جووہ دین ادا کرے۔اس طرح جب مطلوب خودا داکرے پس اس نے جوکفیل کوادا کیا ہے اس کوواپس لینااس کے لیے ثابت ہے۔ ہم نے اس کے ملک کے ثبوت کا فیصلہ کیا ہے جب مطلوب خوداس کوادا کرے۔ کیونکہ محض کفالت سے کفیل کے لیے اصیل پراس کی مثل ثابت ہے جو طالب کے لیے تقیل پر ثابت ہے جومطالبہ ہے۔ یہ توضیح ''الفتے'' سے کی گئی ہے۔اس کی ممل بحث اس میں ہے۔

25686\_(قولد: خِلَافًا لِلثَّانِ) ثانى مرادامام (ابويوسف والتُعليه، الويوسف والتُعليك زويك به نفع اس کے لیے پاکیزہ اور حلال ہے جس طرح ایک آ دمی کسی شخص ہے کوئی شے غصب کرے اور اس میں نفع کمائے طرفین كنزديك وه نفع صدقه كردے كيونكه اس في يفع اصل خبيث سے حاصل كيا ہام" ابو يوسف ويلفظيد كنزديك نفع اس ك ليح طلال اورياكيزه ب- امام 'ابويوسف' ولينياي ايك حديث استدلال كرتے بين: الخماج بالضهان (1)' وفتح'' خراج ( نفع ) ضمان کے بدلہ میں ہے۔

اگراصیل خود دین ا دا کر دیے تو گفیل کے لیے نفع اصیل کی طرف لوٹا نامسخب ہے

25687\_(قوله: وَنُدِبَ رَدُّهُ ) يه ما بعد قول فيما يتعين بالتعيين كرماتهم بوط بيعن ان كاقول طاب له يعنى تفع اس کے لیے حلال و پا کیزہ ہے۔ بے شک ہے تھم اس مال میں ہے اگر کفیل کوایسی چیز دی گئی ہو جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی جیسے درا ہم ودنا نیر ہیں کیونکہ خبث ان میں ظاہر نہیں ہوتا۔اس مال کی صورت مختلف ہوگی جومتعین ہوجا تا ہے جیسے

1 سنن ترزى، كتاب البيوع، باب ماجاء في من يشترى العبد ويستغله ، جلا 1 م منح 690 ، حديث نمبر 1206

إِنْ قَضَى الدَّيْنَ بِنَفُسِهِ دُرَّرُ (فِيمَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ) كَحِنْطَةٍ لَا فِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ كَنْقُودٍ فَلَا يُنْدَبُ، وَلَوْ رَدَّهُ هَلْ يَطِيبُ لِلْأَصِيلِ؟ الْأَشْبَهُ نَعَمُ وَلَوْغَنِيًّا عِنَايَةٌ (أَمَى الْأَصِيلُ (كَفِيلَهُ بِبَيْعِ الْعِينَةِ)

کفیل کے لیے متحب ہے کہ نفع اصل کی طرف لوٹادے ایسے اموال میں جو متعین کرنے سے متعین ہوجاتے ہیں جیسے گذم ہے نہ کہ ایسے اموال میں جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے جس طرح نفذی وغیرہ ہے اس صورت میں نفع لوٹا نامتحب نہیں ہے۔ اگروہ نفع لوٹا دے گاوہ نفع اصل کے لیے پاکیزہ وحلال ہے؟ زیادہ مناسب سے ہے کہ ہاں حلال ہے اگر چہ اصل غنی ہو،'' عنایہ''۔اصیل نے اپنے کفیل کو بچ عینہ کا تھم دیا

گندم وغیرہ۔اس کی صورت میہ ہے کہ قبیل نے اصیل کی جانب سے گندم کی ضانت اٹھائی اور اصیل نے قبیل کو گندم اداکر دی
اور کفیل نے اس میں نفع کما یا تو یہ ستحب ہے کہ نفع اصیل کو لوٹا دیا جائے۔''النہ'' میں کہا: یہ'' امام صاحب' روائیٹنلیہ سے روایات
میں سے ایک روایت ہے یہی اصح روایت ہے۔ان سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ واپس نہیں لوٹائے گا بلکہ یہ اس کے لیے طلال
اور پاکیزہ ہے۔ یہی'' صاحبین' روائیٹیلہ کا قول ہے۔ کیونکہ یہ اس کی مملوکہ چیز کا نما (بڑھوٹڑی) ہے۔''امام صاحب' روائیٹیلہ
سے سے بھی مروی ہے کہ وہ اس کا صدقہ کردے۔اس کی ممل بحث اس میں ہے۔

25688\_(قوله: إِنْ قَطَى الدَّيْنَ بِنَفْسِهِ) يعنى اگراصيل نے طالب كونود قرض واپس كرديايه الى عبارت ہے جس ميں صاحب 'الدرر' نے 'زيلعی' كى موافقت كى ہے' 'شرنبلاكى' نے اس تابت ركھا ہے۔ ليكن' وانى' نے اس پر اعتراض كياہے: ية قيد لازم نہيں اور خلاف مقصود كاوہم دلاتى ہے۔

میں کہتا ہوں: بیای طرح ہے جس طرح'' ہدائی' سے معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ اصح کی تو جیہ میں کہا:'' امام صاحب' روائیٹلیک دلیل بیہ ہے کہ ملکیت کے ہوتے ہوئے خبث متحقق ہوسکتا ہے کیونکہ واپس لینے کی صورت موجود ہے۔ اس کی صورت بیہ کہ اصل خود قرض اداکر دے پس آپ نے خود دین اداکر نے کی صورت میں واپس لینے کونفع میں خبث کے ثبوت کی دلیل بنایا ہے ساتھ ہی ملکیت موجود ہے تواس سے بیمعلوم ہوگیا کہ مسئلہ میں بیقید نہیں۔

25689\_(قوله: الْأَشْبَهُ نَعَمُ وَلَوْ غَنِيًّا) جو 'العنائي' میں ہای طرح ' البحر' اور ' النہ' میں ہے: اگر وہ فقیر ہوتو نفع کالینا حلال و پاکیزہ ہوتو اس میں دوروایتیں ہیں۔ زیادہ مناسب یہ ہے کہ وہ اس کے لیے پاکیزہ ہوشارح کے لیے زیادہ بہترتھا کہ وہ اپنے قول: الاشبہ نعم کواپنے قول: ولو غنیا ہے موخر کرتے کیونکہ دونوں روایتیں غنی کے بارے میں ہیں۔ ہیں فقیر کے بارے میں نہیں۔

#### بيع عينه كابيان

25690\_(قوله: أَمَرَ كَفِيلَهُ بِبِيرِعِ الْعِينَةِ )عينه كالفظ عين مهمله كماته عديد بولاجاتا بباعه بعينة

أَىٰ بَيْعِ الْعَيْنِ بِالرِّيْحِ نَسِيئَةً لِيَبِيعَهَا الْهُسْتَقُيضُ بِأَقَلَّ لِيَقْضِىَ دَيْنَهُ، اخْتَرَعَهُ أَكْلَةُ الرِّيَا، وَهُوَ مَكُنُوهٌ مَذْمُوهُ شَيْعًا لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِعْمَ اضِ عَنْ مَبَرَّةِ الْإِقْرَاضِ (فَفَعَلَ) الْكَفِيلُ ذَلِكَ (فَالْمَبِيعُ لِلْكَفِيلِ

ینی عین چیز کونفع کے ساتھ ادھار بیچنا تا کہ قرض خواہ اسے کم قیت پر چ دے تا کہ وہ اپنا قرض چکا دے پیطریقہ سودخوروں نے ایجاد کیا ہے ، بیشر عا مکر وہ اور مذموم ہے۔ کیونکہ اس میں قرض دینے کی ٹیکی سے اعراض ثابت ہوتا ہے کفیل نے اس طرح کردیا تو پہیچ کفیل کے لیے ہوگی

یعنی اس نے اسے ادھار بیجا۔ ' دمغرب'۔ ''المصباح' میں ہے: اس بیچ کوعینہ کہا جاتا ہے کیونکہ سامان کو ایک مدت تک خرید نے والا اس کے بدل میں عین لیتا ہے بیغی موجود نقتری لیتا ہے۔ یعنی اصیل نے کفیل سے کہا: لوگوں سے ضرورت کا سامان لے پھراس کو بیچ د سے بائع تجھ سے جو نفع کمائے گا اور تجھے جو خسارہ ہوگا وہ میرے ذمہ ہو وہ ایک تا جر کے پاس آتا ہے وہ اس تا جر سے قرض کا مطالبہ کرتا ہے تا جراس سے نفع کا مطالبہ کرتا ہے اور ربا سے ڈرتا ہے۔ تا جراس کے ہاتھ ایک پیڑا سے وہ اس تا جر مثلاً حقیقت میں دس کا ہو وہ ہیں اور اس بی جو مثلاً حقیقت میں دس کا ہو وہ باز ار میں جا کر اسے دس میں بیچ دیتا ہے اس کو دس حاصل ہوتے ہیں اور اس پر بائع کے لیے ایک مدت تک پندرہ واجب ہوجاتے ہیں یا اسے پندرہ در ہم قرض لیتا ہے پھر قرض دیے والا ایک پیڑا پندرہ میں اس کے ہاتھ بیچیا ہے جو دس کے برابر ہے اوردہ اس سے وہ در اہم لے لیتا ہے جو اس نے اسے قرض کے طور پر دیے اس بنا پر کہ یہ پیڑے کی قیمت ہے تو اس آ دمی پر بندرہ بطور قرض باقی رہ جاتے ہیں۔ '' در ز'۔

اس کی صورتوں میں سے یہ ہے کہ کپڑااس کی طرف واپس آ جاتا ہے جس طرح تا جرنے پہلی صورت میں دوسرے مشتری سے اسے نہ خریدا۔ اصل میں وہ اس امر سے بچنا چاہتا تھا کہ وہ اس چیز کو کم قیمت پر خرید ہے جس کواس نے بیچا تھا جب کہ ابھی پہلی بیچ کی شن نقتر ادانہیں کی گئی تھی۔ ادانہیں کی گئی تھی۔

25691 (قولہ: أَیْ بَیْعِ الْعَیْنِ بِالرِّیْمِ) یعنی ایک مت تک ادھار زائد قیمت کے ساتھ۔ یہ عرب میں تا العینہ کی مراد کی تفییر ہے۔ یہ بائع کی جانب کود کھنے کے اعتبار سے ہے۔ پس معنی یہ ہے: ایک آدمی نے اپنے کفیل کو تھم دیا کہ وہ بائع کے ساتھ خود اس تھے کا عقد کرے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اس طریقہ سے اس سے عین خریدے کیونکہ فیل عینہ کے خرید نے نہ کہ اسے نیچنے پر مامور تھا۔ جہاں تک اس کے بعد اس کے بیچنے کا تعلق ہے جے اس نے خرید اتھا تو یہ عینہ کے طریقہ پر نہیں۔ کیونکہ وہ فع کے بغیرا سے فور اُبغیر اجل کے بیچ رہا ہے۔

بيع عينه كاشرع تحكم

25692\_(قوله: وَهُوَ مَكُمُّهُ وَهُ) بيام "محر" راليَّهُ يكز ديك بي-"البداية" ميل ال يقين كساتھ بيان كيا بيك أ بي" الفتح" ميل كہا: امام" ابو يوسف" رايني يا كہا: بير عظم روہ نہيں۔ كيونكه كثير صحاب نے بير على بير اور اس پران كي تعريف وَ) زِيَا دَةُ رالرِّبُحِ عَلَيْهِ بِلأَنَّهُ الْعَاقِدُ وَ (لا) شَيْءَ عَلَى رالْآمِرِ بِلأَنَّهُ إِمَّا ضَمَانُ الْخُسْرَانِ

اور نفع کی زیادتی اس کے ذمہ لازم ہوگی۔ کیونکہ وہی عقد کرنے والا ہے آ مر پر کوئی شے لازم نہیں۔ کیونکہ یہ یا تو نقصان کی ضانت ہے

سیامرذ ہمن نشین کرلو۔'' افقے'' میں بھی ہے: پھر علما نے موجودہ بیعوں کی نیج العینہ سے زیادہ شدید ندمت کی ہے یہاں
تک کرنٹ کے مشائخ جن میں مجمد بن سلم بھی ہیں ..... بتجار سے کہا: وہ نیج عینہ جس کا ذکر حدیث میں آیا ہے وہ تہہاری ان بیعوں
سے بہتر ہے جب کہ وہ نیج صحیح ہے۔ بیعوں میں سے بہت ی بیعیں جیسے تیل، شہد ، تلوں کا تیل اور ان کے علاوہ کی نیج میں یہ
عمل قائم ہو چکا ہے کہ ان کے وزن کی نیج برتن میں ڈال کر کی جاتی ہے پھر معین مقدار اس برتن پر گرائی جاتی ہے اس کے ساتھ
نیج فاسد ہوجاتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نیج فاسد ، حرام غصب کے تھم میں ہوتی ہے تو اس کا اس نیج العینہ سے کیا تعلق جو

25693\_(قوله: لِأنَّهُ إِمَّا ضَمَانُ الْخُسْمَانِ) يدان كَقول على كو پيش نظرر كھنے كى بنا پر ہے۔ كيونكم على كاكلم

<sup>1</sup>\_سنن الى داؤد، كتاب الإجارة، باب في النهى عن العينة، جلد 2، صفح 589، عديث نمبر 3003، ضيا القرآن يبلى كيشنز

أَوْ تَوْكِيلٌ بِمَجْهُولِ وَذَلِكَ بَاطِلٌ (كَفَلَ) عَنْ رَجُلٍ (بِمَا ذَابَ لَهُ أَوْ بِمَا قُضِى لَهُ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا لَزِمَهُ لَهُ عِبَارَةُ الدُّرَى لَزِمَ بِلَا ضَبِيرِ وَفِى الْهِدَايَةِ وَهَذَا مَاضٍ أُرِيدَ بِهِ الْمُسْتَقْبَلُ كَقَوْلِهِ أَطَالَ اللهُ بَقَاءَك وَفَعَابَ الْأَصِيلُ فَبَرْهَنَ الْمُدَّعَى عَلَى الْكَفِيلِ أَنَّ لَهُ عَلَى الْأَصِيلِ كَذَا لَمُ يُقْبَلُ بُرُهَانُهُ

یا مجہول امر کا دکیل بنانا ہے اور یہ باطل ہے۔ ایک آ دمی نے کسی کی جانب سے بیضانت اٹھائی جواس کے لیے ثابت ہوا، جواس کے حق بیں ہے: یہ کے حق میں اس کے خلاف فیصلہ ہوایا جواس کا اس پر لازم ہوا''الدرد'' کی عبارت: لزم ضمیر کے بغیر ہے۔'' ہدائی' میں ہے: یہ ماضی کا صیغہ ہے جس سے مستقبل مراد ہے جس طرح اس کا قول ہے: طال الله بقاء ک الله تعالیٰ تجھے کمی زندگی عطافر مائے۔ اصل غائب ہوگیا مدی نے کفیل پر گوا ہمیاں قائم کردیں کہ اس کا اصیل پر بیلازم ہے اس کی گوا ہی قبول نہ کی جائے گ

وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ پس بیامر جائز نہیں ہوگا جس طرح ایک آ دمی نے کس سے کہا: تو بازار میں پیج جو بخیجے نقصان ہووہ میرے ذمہ ہے۔'' درر''۔

25694\_(قولہ: أَوْ تَوْكِيلٌ بِمَجْهُولِ) يهاس كامركوپیش نظرر کھنے كى بناپر ہے يہى جائز نہیں۔ كيونكہ كبڑے كى نوع اور ثمن كى جہالت ہے۔'' درر''۔

25695\_(قولد: كَفَلَ عَنْ رَجُلِ) زيادہ بہترية ول تھا: ايك آدى نے ايك آدى كى جانب سے ايك آدى كے ليے صانت اٹھائى گئ اگر چدوہ مقام كى وجہ صانت اٹھائى گئ اگر چدوہ مقام كى وجہ سے معلوم تھا۔

25696\_(قوله: بِهَا ذَابَ لَهُ)جوثابت موااورقاضي كى قضا سےواجب موا

25697\_(قولد: عِبَارَةُ الدُّرَى لَزِمَ بِلَا ضَبِيرِ) ہم نے "الدرز "میں جود کھا ہے وہ لزمہ ضمیر کے ساتھ ہے۔ گویا شارح کے نسخہ سے سے سمیر ساقط ہے جب کہ یہ ہم ہم ہم کا کہ وہ مکفول کے لیے ہے اور لزمہ کی ضمیر مکفول کے لیے ہے۔ پس ضائر میں اختثار ہوگا ساتھ ہی ہو ہم ہوگا کہ وہ مکفول کی طرف لوٹ رہی ہوجس طرح باقی ماندہ فذکورہ منائر ہیں نہاس کو مقدر کرنے اور نہ ہی اس کی تصریح کی حاجت ہے۔ کیونکہ لزم جب منائر ہیں نہاس کو مقدر کرنے اور نہ ہی اس کی تصریح کی حاجت ہے۔ کیونکہ لزم جب مناز ہیں نہاس معنی ہوگا: جواس کے لیے اس پر ثابت ہوگا۔ جب اولی اس کا اسقاط تھا تو شارح نے اس پر متنبہ کیا۔ فاقہم مفعول کا محتاج ہوگا۔ جب اولی اس کا اسقاط تھا تو شارح نے اس پر متنبہ کیا۔ فاقہم مقول کا محتاج ہوگا۔ جب اولی اس کا سے مواج ہوگا۔ جب کونکہ معنی ہے اگر مستقبل میں تیر اس پر کوئی حق شابت ہوتا وہ مکفول بنہیں ہوگا جس شابت ہوتا وہ مکفول بنہیں ہوگا جس طرح آنے والے تو میں اس کا کفیل ہوں یہاں تک کہ اگر کھالت سے پہلے اس کا اس پر حق ثابت ہوتا وہ مکفول بنہیں ہوگا جس

اگراصیل غائب ہوجائے تواس کے احکام

25699\_(قوله: لَمْ يُقْبَلْ بُرُهَانُهُ) كيونكهاس في الى جانب سے اليے مال كى ضانت اٹھا كى جو كفالت كے بعد

کیونکہ ان کے قول: و اقام البدی بیئة اند ذاب لہ علی فلان کذا کامعنی یہ ہے کہ کفالت کے بعد قضا کے ساتھ اس کا فلال کے فلاف جن ثابت ہو گیا ہے۔ یعنی قاضی نے فلال کے خلاف اس کا فیصلہ کیا ہے جب اس نے گواہی قائم کر دی کہ اصل غائب اس کا محکوم علیہ ہے تو کفالت کی شرط ثابت ہو گئے۔ پس فیل خصم بن گیا۔ پس اس پر گواہی قائم کی کہ قصد أاور غائب پرضمنا ثابت ہوگا۔ متن میں جو تول ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ مدی نے اس امر پر گواہی قائم کی کہ اس کا اصل پر اس کا فیصلہ کیا گیا ہے اگر یہ بینے قبول کر لیے جا نمیں تو یہ غائب پر تصدا قضا ہوگی۔ یونکہ کفیل کہ اصل پر اس کا فیصلہ کیا گیا ہے اگر یہ بینے قبول کر لیے جا نمیں تو یہ غائب پر قصدا قضا ہوگی۔ یونکہ کفیل کے فالت کی شرط ثابت نہیں ہوئی۔ پس دونو سسکوں میں فرق واضح اور ظاہر ہے اگر چہ صاحب'' انہ' وغیرہ پر مخفی ہے۔ '' البح'' کے قول' ' یہاں عدم قبولیت پر ان کے جز م ، چاہیے کہ وہ ضعیف روایت پر ہو جہاں تک دوروایتوں میں سے جو اظہر ہے اور مفتی ہے جو ہی کہ وہ نب سے ہوجو یہ رائے کہ کہ طرح وہ نفاذ ہو'' پر تجب ہے۔ کیونکہ مفتی ہقول غائب پر قضا کا نفاذ ہے جو اس حاکم کی جانب سے ہوجو یہ رائے کہ کہ اس کے خود کہ اس کا کام خفی حاکم کے بارے میں ہے۔ کیونکہ قصم موجو دئیس۔ سام نہیں ہوتا کے فران ہے کہ کہ اس کے کونکہ قصم موجو دئیس۔ نا فرنہیں ہوتا کیونکہ تو جان چاکہ کے کونکہ قصم موجو دئیس۔

حَتَّى يَحْضُ الْغَائِبُ فَيُقْضَى عَلَيْهِ، فَيَلْوَمُهُ تَبَعًا لِلْأَصِيلِ (وَإِنْ بَرُهَنَ أَنَّ لَهُ عَلَ زَيْهِ الْغَائِبِ كَنَا) مِنْ الْبَالِ (وَهُىَ أَى الْحَاضِرُ (كَفِيلٌ قَضَى) بِالْبَالِ (عَلَى الْكَفِيلِ) فَقَطْ (وَلَوْ زَادَ بِأَمْرِةِ قَضَى عَلَيْهِبَا) فَلِلْكَفِيلِ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّ الْمَكْفُولَ بِهِ هُنَا مَالٌ مُطْلَقٌ

یباں تک کہ غائب حاضر ہو پس اس پر فیصلہ کیا جائے تواصیل کی تع میں کفیل پروہ لازم ہوجائے گا۔اگرایک آدمی گواہیاں پیش کردیتا ہے کہ اس کا زید، جو غائب ہے، پراتنامال ہے اور بیرحاضر آدمی اس کا کفیل ہے وہ صرف حاضر کفیل پر مال کا فیصلہ کرے گااگروہ بیز اندکلام کرے کہ بیراس کے امرہے وکیل ہے تو دونوں پراس کا فیصلہ کردے گا تو کفیل کواس کے واپسی کا حق ہوگا کیونکہ یہاں مکفول ہے مال مطلق ہے

## اگر کوئی شخص غائب آ دمی پر کسی مال کا دعویٰ کرے تواس کا حکم

25700 (قوله: وَإِنْ بَوْهَنَ الْخ ) يه نيا مسئله به جوان كوّل بها ذاب الْخ كِتْحت داخل ب جس طرح اس پر "صدرالشريعة"، "ابن كمال" وغير هما في متنبه كيا ب - كيونكه يهال كفالت مال مطلق كي ما ته ب جس طرح آ گيآئ گا-25701 (قوله: وَهُوَ كِفِيلٌ) يعني و واس مال كافيل ب -

25702\_(قوله: فَلِلْكَفِيلِ الوُّجُوعُ) يعنى جب ان دونوں پراس مال كا فيصله كرديا جائے گا يعنى حاضر كفيل اور غائب اسكى پردوباره غائب بردوباره عائب بردوباره عائب بردوباره كاحق ثائب مدائل بردوباره كوچش كرنالازم نہيں ہوگا كيونكه ضمنااس برجمى فيصله كرديا گياہے۔

25703 (قولہ زِلاَقَ الْمَكُفُولَ بِهِ هُنَا) یعن ان کاس قول میں دان برهن الخ بال مطلق یعنی بیاس کے ساتھ مقیر نہیں کہ وہ مال کفالت کے بعد ثابت ہو۔ جو ان کے قول کھل بیا ذاب النخ میں گزر چکا ہے اس کا معاملہ مختلف ہے۔ کونکہ اس میں کفالت اس مال کے بارے میں ہے جس کی بیصفت ہے کہ کفالت کے بعد اس کا فیصلہ ہوا ہے جب وہ صفت ثابت ہوئی وہ کفیل نہیں ہوگا ہیں وہ خصم نہیں ہوگا جس طرح '' قاضی خان' ک' 'شرح الجامع' میں ہے۔ یہ فیل کے خلاف شابت ہوئی وہ کفیل ہے۔ یہ فیل کے خلاف اصلی تعلیل ہے۔ جہاں تک قضا کے اصل کی طرف متعدی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ بیہ جہیں طرح '' انہر' میں ہے: امر امر ہے ہو۔ اگر اس کے امر کے بغیر ہوتو وہ اصل کی طرف متعدی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ بیہ جہیں طرح '' انہر' میں ہوگا۔ جہاں کے بغیر کفالت بیصرف کفیل کے گمان میں دین کے قیام کا فا کہ وہ دے گی ہیں اس کا گمان غیر کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔ جہاں تک ثابت امر کا تعلق ہوگی کا تعلق ہوگی کا تعلق نہیں و جاس کے ذمہ لازم ہے گر یہ کہوہ اس کے فالوب کے اقرار کو تقصمی ہے جس سے مال کا مطالبہ ہے۔ کیونکہ وہ کی اور کواس چیز کی ادا تیکی کا تعلم نہیں دیا جو اس کے ذمہ لازم ہے گر یہ کہوہ اس شے کا اعتراف کرتا ہے ای وجہ سے اس کا فیصلہ اس کے خلاف کی یو ات ہے۔ گھر' انہر' میں کہا: '' الجامع الکبیر' میں ہے: مسلم کو چارصور توں میں بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ کفالت یا تو مطلق ہوگی جس طرح یہ کفالت بڑار در ہم کے ساتھ مقید ہوگی ان میں جس طرح یہ کفالت ہراردر ہم کے ساتھ مقید ہوگی ان میں جس طرح یہ کفالت ہراردر ہم کے ساتھ مقید ہوگی ان میں

فَأَمْكُنَ إِثْبَاتُهُ بِخِلافِ مَا تَقَدَّمَ وَهَذِهِ حِيلَةُ إِثْبَاتِ الدَّيْنِ عَلَى الْفَائِفِ، وَلَوْ خَافَ الطَّالِبُ مَوْتَ الشَّاهِدِ يَتَوَاضَعُ مَعَ رَجُلٍ وَيَدَّعِى عَلَيْهِ مِثْلَ هَذِهِ الْكَفَالَةِ فَيُقِتُ الرَّجُلُ بِالْكَفَالَةِ وَيُنْكِمُ الدَّيْنَ فَيُقَضَى بِهِ عَلَى الْكَفِيلِ وَالْأَصِيلِ ثُمَّ يُبُرُأُ الْكَفِيلُ فَيَبُقَى الْبَالُ عَلَى الْغَائِبِ فَيُعْضَى اللَّهُ عَلَى الْكَفِيلِ وَالْأَصِيلِ ثُمَّ يُبُرُأُ الْكَفِيلُ فَيَبُقَى الْبَالُ عَلَى الْغَائِبِ السَّامِ عَلَى الْفَائِفِ وَيُعْفَى بِهِ عَلَى الْكَفِيلِ وَالْأَصِيلِ ثُمَّ يُبُرُأُ الْكَفِيلُ فَيَبُقَى الْبَالُ عَلَى الْغَائِبِ اللَّهُ الْمَعْلَى الْعَلَيْ وَالْأَصِيلِ ثُمَّ يُبُوا الْكَفِيلُ فَي الْبَالُ عَلَى الْغَائِبِ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمَالُولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِى الْمُلْكِ الْمُولِ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُحْمِلُولُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعِلَى الْمُعَلِى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعْل المُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى ال

ہے ہرایک امر کے ساتھ ہوگی یا امر کے بغیر ہوگی۔ جب کہ توبیہ جان چکا ہے کہ کفالت مقیدہ جب امر کے ساتھ ہوتو اس کا فیصلہ دونوں کے خلاف ہوگا خواہ وہ امر کے ساتھ ہو یا امر کے ساتھ نہ ہو کیونکہ طالب کفیل پراپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے رسائی حاصل نہیں کرسکتا مگر جب وہ اصیل پر اپناحق ثابت کر چکا ہو بیاس لیے ہے کہ ذہب بیہ ہے کہ غائب کے خلاف قضا جائز نہیں۔اس کی مکمل بحث' الفتح'' میں ہے۔

غائب كےخلاف قضا كاحيله

25704\_(قوله: وَهَذِهِ حِيلَةُ الخ)" البحر" ميں ان چار وجوہ كاذكر كيا ہے جن كو ابھى" الجامع" سے نقل كيا گيا ہے۔ پھر بية ذكر كيا: مطلقہ بهى غائب كے خلاف قضا كا حيلہ ہے اور مقيدہ حيله كى صلاحيت نہيں ركھتى كيونكه غائب كے خلاف تجاوز كرنے كى شرط بيہ ہے كدوہ كفالت اس كے امر ہے ہو۔

میں کہتا ہوں: اس کو حیلہ بنانے کی صورت آنے والی موافقت ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے اس دین کے خلاف بینہ ہول جواس کا غائب پر ثابت ہے۔ یہ اس صورت میں ظاہر ہے جو مال کی ایک مخصوص مقدار کی قید سے مطلق ہو۔ خواہ وہ کفالت امر کے ساتھ ہو یا امر کے بغیر ہو پس اس میں تھم غائب کی طرف متعدی ہوگا۔ کیونکہ نفیل جب کفالت کا انکار کر ہے اور اصیل کے خلاف دین کا انکار کر ہے پس مدی دین اور اس کی مقدار پر گواہیاں پیش کر ہے تا کہ نفیل پر اس مال کو لازم کر سے تو اس کا ثابت کرنا ممکن نہیں مگر جب اسے اصیل پر ثابت کر ہے پس بید دونوں پر ثابت ہوگا۔ کیونکہ ہمارے نزد یک مذہب ہے جس طرح '' الفتے '' میں ہے کہ غائب کے خلاف قضا جا کرنہیں مگر جب تک وہ حاضر کے خلاف اپ حق کا دعوئی نہ کر سے کہ دوہ اس کو تابت کر سے جب دونوں کے مذہب یہ ہے جس دونوں کے خلاف اس کو تابت کر سے جب دونوں کے خلاف اس کو تابت کر سے جب دونوں کے خلاف اس کو تابت کر سے جب دونوں کے خلاف دوہ تی تابت رہے گا۔ اس وضاحت سے تیرے لیے یہ خلاف دوہ تن ثابت ہوگیا پھر مدی کفیل کو بری کر دیے تو مال غائب کے خلاف ثابت رہے گا۔ اس وضاحت سے تیرے لیے یہ خلاف دوہ تن ثابت ہوگیا پھر مدی کفیل کو بری کر دو تو مال غائب کے خلاف ثابت رہے گا۔ اس وضاحت سے تیرے لیے یہ دو قسموں کی صورتیں میں حیاری صلاحت نہیں رکھتا۔ فاقیم

وَكَنَا الْحَوَالَةُ، وَتَمَامُهُ فِي الْفَتُحِ وَالْبَحْ ِ (كَفَالَتُهُ بِالدَّرَكِ تَسْلِيمٌ مِنْهُ (لِمَبِيمٍ كَشُفُعَةٍ فَلَا دَعُوى لَهُ (كَكُتْبِ شَهَادَتِهِ فِي صَكِّ

حوالہ کی صورتحال اس طرح ہے۔اس کی مکمل بحث''افتح''اور''البحز'' میں ہے۔کفیل کا نقصان کی ضانت اٹھانا اس کی جانب سے مبیعے پر بائع کی ملکیت کی تقیدیق ہے جیسے شفعہ میں اس کودعویٰ کا کوئی حق نہیں جس طرح اس کا اشٹام وغیرہ

25705 (قوله: وَكَنَا الْحَوَالَةُ)''الْقَعَ'' كَي عبارت ہے۔ و كذا الحوالة على هذاة الوجوة اى طرح حوالہ جى ان وجوہ پر ہے يعنى حوالہ مطلق اور مقيد ہوتا ہے ان بيل ہے ہرايک امراور امر کے بغير ہوتا ہے۔ پس اس کی بھی چارصور تيل اين وجوہ پر ہے يعنى حوالہ مطلق پر گواہياں پيش کر ين تو حاضر اور غائب کے خلاف قضا ہوگی پس وہ اصیل ہے مطالبہ کر ہے گااگروہ امر کا دکوئی نہ کر ہے تو مطلقہ پر گواہياں پیش کر ين تو حاضر اور غائب کے خلاف قضا ہوگی پس وہ اصیل ہے مطالبہ کر ہے گااگروہ امر کا دکوئی نہ کر ہے تو ہے خام مواضر کے خلاف قضا ہوگی اور وہ اصیل ہے رجو خابیل کے مطالبہ کر ہے گااگروہ امر کا دکوئی نہ کر ہے تو گیا کہ وہ کند الحوالمة کے قول کے ساتھ اشارہ ہو جس طرح عنظر بین نے کے بیان کی طرف راجح ہیں۔ کیونکہ حوالہ کے تیج ہونے کی شرط ہے ہے کہ مال معلوم ہوجس طرح عنظر یب (مقولہ 25843 میں) آئے گااگر اس نے اس ہوگا۔ پس اس پر مال لازم ہوجائے گا اور مدی کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ گوا ہوں کے ساتھ غائب پر کوئی شے ثابت کر سے ہوگا۔ پس اس پر مال لازم ہوجائے گا اور مدی کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ گوا ہوں کے ساتھ غائب پر کوئی شے ثابت کر سے ہوگا۔ پس اس پر مال لازم ہوجائے گا اور مدی کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ گوا ہوں کے ساتھ غائب پر کوئی شے ثابت کر سے ہوالہ مطلقہ ہے۔ کیونکہ یہ حوالہ خصوص نوع کے ساتھ مقید نہیں جس طرح اس کی وضاحت اس کے باب میں (مقولہ ہو کا 2589 میں) آئے گی ان شاء الله ۔ بیام رمیرے لیے ظاہر ہوا ہے۔

کفیل کا نقصان کی صانت اٹھانا اس کی جانب سے پہنچ پر بائع کی ملکیت کی تصدیق ہے 25706\_(قولہ: گفائتُهُ بِالدَّدَكِ) اس سے مرادم بچ كے استحقاق كے وقت ثمن کی صانت ہے جس طرح گزر چکا

---- 'نهر''

25707 (قوله: تَسْلِيم لِبَبِيع) يعنى اس كى جانب سے تقد يق ہے كہ بَج بائع كى ملكيت ہے۔ كيونكه اگر بج كا اندراس كى شرط تقد يق ہے كہ بج بائع كى ملكيت ہے۔ كيونكه اگر بج اندراس كى شرط تقول كرنے كے ساتھ كمل ہوگا۔ گويا يہى اس كا موجب ہے اگر اس كى شرط نہ ہوتو اس سے مراد بج كومضبوط كرنا اور مشترى كورغبت دلانا ہے ہى بيد ملكيت كے اقرار كے قائم مقام ہوگا۔ گويا اس نے كہا: بي خريدلو كيونكه بيبائح كى ملك ہے اگر اس كاكونك مستحق نكل آيا تو ميں اس كى قيمت كا ضام ن ہوں۔ "ننم"۔

. 25708\_(قولہ: کَشُفْعَدہ ) یعنی اگر کفیل اس کا شفیع ہوتو اس کو شفعہ کا کوئی حق نہیں ہوگا۔'' بحر''۔ کیونکہ وہ اس بات پر راضی تھا کہ مشتری اسے خرید لے۔

25709\_(قوله: فَلَا دَعُوَى لَهُ) اس مين اس كى ملكيت، شفعه اورا جاره كادعوى نبين سناجائے گا۔ "بح" \_

كُتِبَ فِيهِ بَاعَ مِلْكُهُ أَوْ بَاعَ بَيْعَا نَافِنُ ا بَاتًا فَإِنَّهُ تَسْلِيمُ أَيْضًا، كَمَا لَوْشَهِدَ بِالْبَيْعِ عِنْدَ الْحَاكِمِ قَفَى لِيَهَا أَوْلَا (لاَ) يَكُونُ تَسْلِيمًا (كَتُبُ شَهَا دَتِهِ عَلَى إِثْمَادِ لِهَا أَوْلا (لاَ) يَكُونُ تَسْلِيمًا (كَتُبُ شَهَا دَتِهِ عَلَى إِثْمَادِ الْعَاقِدَ يُنِي مُطْلَقٍ عَبَا ذُكِرَ رَأَوْ كَتُبُ شَهَا دَتِهِ عَلَى إِثْمَادِ الْعَاقِدَ يُنِي لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ إِخْبَادٍ فَلَا تَنَاقُضَ وَلَمْ يَذُكُمُ الْخَتْمَ ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ اتَّفَاقًا بِاغْتِبَادِ عَادَتِهِمُ الْعَاقِدَ يَنِي لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ إِخْبَادٍ عَادَتِهِمُ

تحریر میں اپنی شہادت لکھنا جس میں یہ لکھا گیا ہوکہ اس نے اپنی مملوکہ چیز کو بیچا یا اس نے حتی بیچ کی تو یہ بھی تسلیم ہے جس طرح اگروہ حاکم کے ہاں بیچ کی شہادت دے قاضی اس کے ساتھ فیصلہ کرے یا فیصلہ نہ کرے جن چیز وں کا ذکر کیا گیا ان سے مطلق بیچ کی تحریر میں اس کا شہادت لکھنا یا عاقدین کے اقرار پر اس کا شہادت لکھنا تھیدیتی نہ ہوگ ۔ کیونکہ یہ تو محض خبر دینا ہے پس کوئی تناقص نہیں حضرت مصنف نے مہر کاذکر نہیں کیا کیونکہ مہر کاذکر ان کے عادت کے اعتبار سے بطور اتفاق واقع ہوا ہے۔

25710 (قوله: کُتِبَ فِيهِ) يه مجهول کاصيغه ہاوران کا قول باع ملکه النظميا يمام كي كساتھاس كے الفظ کا قصد كيا گيا ہے يہ كتب كانائب فاعل ہے۔ اور كتب النخ جمله صلنكي صفت ہے۔

25711\_(قولہ: کَمَالَوْشَهِدَ بِالْبَیْعِ) کیونکہ ایک انسان پراس کی گواہی اس کی جانب سے تھے کا نفاذ ہے اس پر سب روایات شفق ہیں۔''ننہ'' میں''زیلعی'' سے مروی ہے۔

25712\_(قوله: مُطْلَقِ عَبَّا ذَكَرً) يعنى جوملكيت اوراس كے نافذ اور حتى ہونے كاجوذكركيا گيا ہے اس سے مطلق ہوليا اس كے بعداس كے دعوىٰ ملك كوسنا جائے گا۔ كيونكه اس ميں اليي كوئى چيز نہيں جو بائع كي ملكيت كے اقرار پر دلالت كرے۔ كيونكه نظ بعض اوقات غير مالك سے صادر ہوتی ہے۔ شايداس نے ابنی شہادت كولكھا ہوتا كہ واقع كو يا در كھے۔ جو قول پہلے گزرا ہے اس كا معاملہ مختلف ہے۔ كيونكه بياس كے ساتھ مقيد ہے جس كا ذكر كيا گيا ہے، "درر" يعنى اس كے بعد گوا ہول كے ثابت ركھنے ميں وہ كوشش كرے۔ "فتح"۔

25713 (قولف زلانگهٔ مُجَوَّهُ إِخْبَادِ) اگر اس نے بیخبر دی کہ فلاں نے کوئی شے بچی تو اے دعویٰ کاحق ہوگا۔
''درز'۔ان کا یہاں قول: شہادت ملکیت کا اقر ارنہیں ہوتی یہ بدرجداولی اس پر دال ہے کہ ایک زمانہ تک سکوت جودعوئی کے مانے نہیں۔''بحر'۔ حاشیہ سید'' ابوسعود'' میں ہے: لیکن ہمارے شخ نے '' فقاوی شخ شلی'' نے نقل کیا ہے کہ اس کامجلس بج میں حاضر ہونے اور عذر کے لیا ہے کہ اس کامجلس بج میں مانع ہے یہ دھوکہ کے دروازہ کو بند کرنے کے لیے ہے۔
عاضر ہونے اور عذر کے بغیر خاموش رہنا اس کے بعد بیدوی کے مانع ہے یہ دھوکہ کے دروازہ کو بند کرنے کے لیے ہے۔
میں کہتا ہوں: کتاب الوصایا (بلکہ میچ کتاب الفرائض) سے پہلے کتاب کے تخریس آئے گا ان شاء الله کہ بیقر بی اور ذوجہ میں ہماری پڑوی میں ہے جب وہ اس کے بعد ایک ذمانہ تک خاموش رہے۔'' الخیری' کے کتاب الدعوئی میں زوجہ میں ہے اورای طرح پڑوی میں ہے جب وہ اس کے بعد ایک ذمانہ تک خاموش رہے۔'' الخیری' کے کتاب الدعوئی میں ہے : علماء نے اپنے متون ، اپنی شروح اور اپنے فقاوئی میں وضاحت کردی ہے کہ مشتری کا مبیع میں تصرف جب کہ خصم مطلع ہو

اگرچہدہ اجنبی ہوجیسے تعمیر کرنا ، درخت لگانا اور کو کی نفعل کاشت کرنا ، بید عویٰ کے سننے سے مانع ہے۔ 25714\_(قولمہ: لَمُ یَنْ کُنُ الْخَتْمَ الخ) یعن جس طرح ''الکنز'' میں ہے: وشھادتہ و ختہہ۔''الفتح'' میں کہا: ختم رقَالَ الْكَفِيلُ (ضَبِنْتُه لَك إِلَى شَهْرٍ وَقَالَ الطَّالِبُ هُوَ رَحَالُّ رَفَالْقَوْلُ لِلضَّامِنِ لِأَنَّهُ يُنْكِمُ الْبُطَالَبَةَ رَحَالُهُهُ أَى الْحُكِّمِ الْبَنْ كُورِ رِنِى قَوْلِهِ رَلَك عَلَىَّ مِائَةٌ إِلَى شَهْنٍ مَثَلًا دِإِذَا قَالَ الْآخَىُ وَهُوَ الْبُقَّ لُهُ رَحَالَةٌ ﴾ لِأَنَّ الْبُقَىَّ لَهُ يُنْكِمُ الْأَجَلَ، وَالْحِيلَةُ لِبَنْ عَلَيْهِ وَيُنْ مُؤْجَّلٌ

کفیل نے کہا: میں نے تیرے لیے ایک ماہ تک اس کی ضانت اٹھائی ہے طالب نے کہا: وہ تو فی الحال ہے تو قول ضامن کا ہو گا کیونکہ وہ مطالب کا انکار کرتا ہے اس کے برعکس ان کے اس قول لگ علی ماٹنة الی شھر میں مذکور حکم ہے۔ مثلاً جب دوسرا کے جب کہ وہ مقدلہ ہے وہ فی الحال ہے کیونکہ مقدلہ اجل کا انکار کرتا ہے جس پردین موجل ہو

ایک ایساام تھا جوان کے زمانے میں تھا جب وہ اشنام یاتح پر میں اپنانام لکھتا تو وہ اپنانام رصاص کے پنچ لکھا ہوار کھتا اور اپنی مہر ہو یا نہ ہو۔ مہر کا نقش لگا دیتا تا کہ اس میں تبدیلی نہ ہو سکے یہ ہمارے زمانہ میں معمول نہیں۔ تیم میں کچھ فرق نہ ہوگا اس میں مہر ہو یا نہ ہو۔ ''العنایہ'' میں بیات طریقہ میں المار تے ہے۔ ''النہ'' میں کہا: میں نے اس بارے میں کسی کا قول نہیں دیکھا کہ اگر لوگوں میں شہادت کا یہ طریقہ متعارف ہو کہ وہ صرف مہر لگاتے ہوں جس پر اعتماد کرنا واجب ہوہ یہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے جواس تحریر اشنام وغیرہ میں تحریر ہے۔ اگر اس تحریر میں کوئی ایسی چیز ہے جوملکیت کے اعتراف کا فائدہ دیتی ہے پھر اس پر مہر لگائی جاتی ہے تو یہ اس کا اعتراف مواور نہ یہ اعتراف نہیں ہوگا۔

مكفول به كي ضانت كاحكم

25715\_( قوله :إِلَى شَهْرٍ) يعنى ايك ماه كے بعد يس تيرااب مجھ پركوئي مطالبہيں\_

25716\_(قولد: هُوً) ضمير سے مراد ضان ب\_

25719\_(قوله: لِأَنَّ الْمُقَتَّ لَهُ يُنْكِمُ الْأَجَلَ) كيونكه دين كاقر اركرنے والااس كاقر اركرتا ہے جوفی الحال مطالبه كا

سبب ہے کیونکہ ظاہر سے ہے کہ دین ای طرح ہے۔ کیونکہ بیقرض ،اتلاف ، پیج وغیرہ کابدل ثابت ہوتا ہے۔

ظاہریہ ہے کہ عقل منداس پرراضی ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس کی مملوکہ چیز فی الحال اس کی ملک سے نکلے گراس صورت میں کہ فی الحال اس کو بدل ملے پس فی الحال بدل کا ملنااصل ہے۔اوراجل (تاخیر) امر عارض ہے۔ پس دین موجل ایک عارض کی وجہ سے نوع کے اعتبار سے معروض ہوا۔ پھر اس نے اپنفس کے لیے تق کا دعویٰ کیا وہ اس میں تاخیر ہے جب کہ دوسرا فریق اس کا انکار کرتا ہے۔ کفالت میں اس نے دین کا اقر اراس طریقہ سے نہیں کیا جو کہ اصح ہے بلکہ ایک ماہ کے بعد حق مطالبہ کا اقر ارکیا ہے اور مکفول لہ فی الحال اس کا مطالبہ کرتا ہے اور کفیل اس کا انکار کرتا ہے تو قول اس کا معتبر ہوگا۔ یہ اس لیے ہے

وَخَافَ الْكَذِبَ أَوْ حُلُولَهُ بِإِقْمَادٍ أَنْ يَقُولَ أَهُوَ حَالَّ أَوْ مُؤجَّلٌ؟ فَإِنْ قَالَ حَالَّ أَنْكَمَاهُ وَلَا حَهَمَ عَلَيْهِ ذَيْلَجِعٌ (وَلَا يُؤخَذُ ضَامِنُ الدَّرَكِ إِذَا اسْتُحِقَّ الْهَبِيعُ قَبُلَ الْقَضَاءِ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّهَنِ إِذْ بِهُجَرَّدِ الِاسْتِحْقَاقِ

اورا سے جھوٹے کا خوف ہو یااس کے اقرار کی وجہ سے فور کی لازم ہونے کا خوف ہوتو وہ کہے: کیاوہ فی الحال لازم ہے یاوہ مؤجل ہے اگروہ کیے: وہ فی الحال لازم ہے تو اس کا اٹکار کر دے اس پر کوئی حرج نہ ہوگا،''زیلعی''۔اور جب ہینج کا کوئی اور حقد ارٹکل آئے تونقصان کے واقع ہونے کی صورت میں ضانت اٹھانے والے کا اس وقت تک مواخذہ نہیں کیا جائے گا جب تک بائع پرٹمن کا فیصلہ نہ ہوجائے کیونکہ محض استحقاق ہے

کیونکہ مطالبہ کا النزام فی الحال یا مستقبل میں لازم ہونے کی طرف تقسیم ہوتا ہے جس طرح اس امر کی صانت اٹھائے جواس پر لازم ہوگا یا اس کا نقصان ہوگا۔اس نے اس میں سے ایک نوع کا اقر ارکیا ہے پس دوسری نوع لازم نہیں ہوگ۔'' فتح''۔ 25720 \_ (قولہ: دَخَافَ الْکَذِبَ) لینی اگروہ دین کا انکار کرد ہے۔

25721\_(قوله:أَوْحُلُولَهُ) يعنى مقرله كايد دعوىٰ كه مال في الحال لازم باس كاسبب مقركادين كااقرارب\_ 25722\_(قوله:أَنْ يَقُولَ الخ) يعنى رئى عليه رئى سے كے -ايك قول يكيا كيا ہے: تيرا مجھ پركوئى حتى نہيں \_تواس میں کوئی حرج نہیں جب وہ اس کے ساتھ اس کے حق کے تلف کرنے کا ارادہ نہ کرے۔'' زیلعی''۔انہوں نے تسم اٹھانے کے امر کاذکرنہیں کیااگراس سے شم کامطالبہ کیا جائے۔ ظاہر بیہے کہ اسے اس کاحق ہے۔ کیونکہ مض اس کا اٹکارالیں چیز ہے جس کا کوئی ا ترنہیں،''نہر'' ۔ لینی ان کا قول لا بٹس بدیعنی مذکورہ انکار کا کوئی اثر نہیں کیونکہ خصم اس کے شم اٹھانے کا مطالبہ کرتا ہے اور انکار میں اس کو جھٹلا تا ہے۔ پس اسے انکار کا اذن شم کا اذن ہے اور بیام مخفی نہیں کہ لیس کا لفظ فی الحال نفی کے لیے ہے۔ مگر جب اس كے خلاف كوئى قرينه موجب اس في ما الله ان اوركها: تيرام محمد پركوئى حق نهيں يعنى فى الحال حق نهيں پس وہ صادق موگا۔ فائهم 25723\_ (قوله: إذًا اسْتُحِتَّ الْمَبِيعُ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَى الْبَائِعِ) ظرف ان كِقُول ولا يوخذ كِمتعلق ب\_ استحقاق سے ناقل کاارادہ کیا ہے جہاں تک مطل کاتعلق ہے جس طرح نسب کا دعوی ،خریدی گئی زمین میں وقف کا دعویٰ یاوہ مسجر تقى اس مين وكفيل مصطالبه كرے كااگرچ مكفول عند برخمن كافيصله نه كيا گيا مو- مرايك كوبائع پر رجوع كاحق موگا ـ اگر چياس سے مطالبہ نہ کیا جائے۔ ناقل کامعاملہ مختلف ہے۔ اس کے تمام احکام اس کے باب میں (مقولہ 24536 میں) گزر چکے ہیں۔ استحقاق کی قیدلگائی ہے۔ کیونکہ اگر بیع ،خیاررویت ،خیار شرط یا خیار عیب کے ساتھ فنٹے ہوجائے تو اس کی اور ثمن کے متعلق ضانت اٹھانے والے کامواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اگروہ زمین میں کوئی عمارت تعمیر کردے تو وہ کفیل سے عمارت کی قیمت کا مطالبہبیں کرے گا۔ای طرح اگر مجیج لونڈی ہومشتری نے جس کوام ولد بنالیا ہواور اس نے مشتری سے ثمن کے ساتھ بچے کی اور عقر کی قیمت لی جوتووه کفیل ہے کسی چیز کامطالبہ ہیں کرے گا مگر ثمن کامطالبہ کرے گا۔ 'السراج' میں بیای طرح ہے۔ ' نہر' ۔ لَا يَنْتَقِفُ الْبَيْعُ عَلَى الظَّاهِرِ كَمَا مَرَّرَوَصَحَّ ضَمَانُ الْحَمَّاجِ أَى الْمُوَظِّفِ فِى كُلِّ سَنَةٍ وَهُوَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِى الْبَنْقَةِ بِغَلِهِ فِى الْبَنْقَةِ بِغَلِهِ فِى الْبَعْمِ، الذِّمَّةِ بِغَلِهِ رَوَالرَّهُنُ بِهِ إِذُ الرَّهُنُ بِحَمَّاجِ الْمُقَاسَمَةِ بَاطِلٌ نَهُرٌ عَلَى خِلَافِ مَا أَطْلَقَهُ فِى الْبَحْمِ، وَتَجُودِ وُالزَّهُنَ عِنْ الرَّهُنَ فِي النَّوَثُنِ مَنْقُوضٌ بِالدَّدَكِ لِجَوَاذِ الْكَفَالَةُ بِجَامِعِ التَّوَثُنِي مَنْقُوضٌ بِالدَّدَكِ لِجَوَاذِ الْكَفَالَةِ بِهِ وَتُعْفِيرُ مَلْ النَّوَائِبُ وَلَوْ بِغَيْرِحَقِّ كَجِبَايَاتِ زَمَانِنَا وَلَا النَّوْلُولِ النَّوَائِبُ وَلَوْ بِغَيْرِحَقِّ كَجِبَايَاتِ زَمَانِنَا

بیج ختم نہیں ہوتی۔ یبی ظاہر مذہب ہے جس طرح گزر چکا ہے۔ وہ خراج جو ہرسال کے لیے معین ہے اس کی صفائت صحیح ہے۔ اس سے مرادوہ ہے جوذ مدیمی واجب ہوتا ہے۔ اس کا قرینہ یہ قول ہے: اوراس کار بمن رکھنا۔ کیونکہ اس خراج کار بمن رکھنا باطل ہے جو خراج مقاسمہ ہو۔'' نہر'' ۔ یہ اس کے خلاف ہے جو'' البحر'' میں مطلق قول ذکر کیا ہے۔ اور'' زیلعی'' کا ہراس چیز میں ربمن کے جواز کا قول کرنا جس سے کفالت جائز ہو جب کہ اس کی دلیل باہمی اعتاد ہے اس کا نقض درک سے ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اس کی کفالت جائز ہے ربمن جائز نہیں ۔ اسی طرح نوائب ہیں اگر چہت کے بغیر ہوں جس طرح ہمارے زمانہ کے فیکس ہیں۔

25724\_(قولہ: لَا يَنْتَقِفُ الْبِيَّعُ)اى وجه ہے اگر متحق نے نئے ہے پہلے بھے كى اجازت دے دى تو وہ جائز ہوگا اگر چه اس كے قبصنہ كے بعد ہو يہى قول صحح ہے۔ جب تك بائع كے خلاف ثمن كا فيصله نہ كر ديا جائے تو بائع پر بيدلازم نہيں كہ وہ ثمن لوٹائے اور وہ كفيل پر واجب نہ ہوگى۔ اور ان كا قول كہا مرتعنی باب الاستحقاق ميں گزر چكاہے ہم نے وہاں جو پچھ كھا ہے اس كو (مقولہ 24536 ميں) ملاحظہ كرو۔

25725\_(قوله: أَى الْمُوَظِّفِ فِي كُلِّ سَنَةٍ) كيونكه يددين ہے جس كا بندوں كى جانب سے مطالبہ كرنے والا ہے پس يہ باقى ماندہ ديون كى طرح ہو گيا۔ اس كى كلمل بحث' زيلعی' میں ہے۔ يه الي تعليل ہے جس پرسب لوگوں نے اعتاد كيا ہے پس يه دلالت كرے گا كہ جس خراج كى ضانت اٹھائى گئ ہے وہ صرف خراج موظف كے ساتھ خاص ہے۔ جہال تك خراج مقاسم كا تعلق ہے تو يہ فسل كا ايك جز ہوتا ہے۔ يه ايه اعين ہے جس كى ضانت نہيں ہوتى يہاں تك كه اگروہ ہلاك ہو جائے توكس شے كے ساتھ اس كا مواخذہ نہيں كيا جائے گا اوراعيان كى كفالت جائز نہيں ہوتى۔ 'ط'۔

25726 (قوله: عَلَى خِلَافِ مَا أَطْلَقَهُ فِى الْبَحْمِ) كيونكه كها: السے مطلق ذكر كيا ہے۔ پس يہ خراج موظف اور خراج مقاسم دونوں كوشامل ہوگا۔ بعض علماء نے اسے موظف كے ساتھ خاص كيا ہے۔ الخے ''البحر'' پراعتراض كى صورت يہ ہے كہ انہوں نے '' كنز'' كے كلام كواطلاق پرمحمول كيا جب كہ ايسا قرينہ پايا جار ہا ہے جو اسے موظف كے ساتھ مقيد كرتا ہے۔ پس زيادہ بہتر تقييد ہے۔ فاقہم ۔ اس طرح گزشتہ تعليل اس پر دلالت كرتى ہے۔ اس وجہ سے ''الفتح'' ميں كہا: كفالت كو مقيد كيا جب خراج موظف ہونہ كرتا ج موظف ہونہ كرتا ج موظف ہونہ كرتا ہے مقاسم ہو كيونكہ وہ ذمہ ميں واجب نہيں۔

25727\_(قوله: مَنْقُوضٌ) نقض صاحب "البحر" كاب\_

25728\_(قوله: وَكَذَا النَّوَائِبُ) نوائب بينائبكى جمع بد"الصحاح" مين ب: نائبكامعنى مصيبت بينوائب

فَإِنَّهَا فِي الْمُطَالَبَةِ كَالدُّيُونِ بَلْ فَوْقَهَا، حَتَّى لَوْأُخِذَتْ مِنْ الْأَكَّادِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى مَالِكِ الْأَرْضِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى صَدُرُ الشَّهِ يِعَةِ

کیونکہ مطالبہ میں بیددیون کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر ان کا مطالبہ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ اگر مزارع ہے وہ لیے جائیں تو مزارع کوحق حاصل ہے کہ وہ زمین کے مالک سے واپسی کا مطالبہ کرے۔ای پرفتو کی ہے۔''صدرالشریعہ''

الدہرکاواحدہے۔علاکی اصطلاح میں وہ ہے جس کاذکرآ گے آرہاہے۔''افتے''میں کہا:ایک قول یہ کیا گیا ہے:اس ہے مراداس چیز کاارادہ کیا ہے جو کسی حق کے بدلہ میں ہوجس طرح چوکیداروں کی اجرت ہشتر ک نبرکا کرایہ اور معین کیا گیا مال تا کہ شکروں کی تیز کا ارادہ کیا ہے ہوں کا فدید یوں کا فدید یا جائے جب بیت المال میں کوئی شے نہ ہو۔اوراس کے علاوہ جو حق کے مقابلہ میں ہو پس تیاری کا اہتمام ہواور قید یوں کا فدید یا جائے جب بیت المال میں کوئی شے نہ ہو۔اور اس کے علاوہ کر ہراس معاملہ میں طاعت واجب اس کی کفالت بالا تفاق جائز ہے۔ کیونکہ یہ ہم خوشحال مسلمان پر واجب ہے۔ کیونکہ اولی الامرکی ہراس معاملہ میں طاعت واجب ہے جس میں مسلمانوں کی مصلحت ہے اور وہ بیت المال پر لازم نہویا اس پر لازم ہواور اس میں کوئی شے نہ ہو۔

# کیالوگوں پرناحق لگائے جانے والے ٹیکسوں کی کفالت صحیح ہے

اگرائی نے اس امر کا ارادہ کیا ہو جو تق نہ ہوجی طرح ہمارے زمانہ میں لازم کے گئیگی ہیں جو فارس کے علاقہ میں درزی ، رنگر یز وغیر ہم پرسلطان کے لیے ہردن اور ہر ماہ میں لازم ہوتے ہیں کیونکہ یظلم ہے مشائخ نے اس کی کفالت میں اختلاف کیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ان کی کفالت صحیح ہے کیونکہ کفالت کے سیح ہونے کے لیے اعتبارائ کا ہے کہ مطالب پایا جائے خواہ وہ حق ہویا باطل ہو۔ ای وجہ ہے ہم نے کہا: جو آ دمی مسلمانوں کے درمیان اس کی تقسیم کا متولی بناوہ اس میں عدل کر سے تو اسے اجردیا جائے گا چاہے کہ جو یہ کہ کہ کفالت دین میں ملانا ہے یہاں کفالت سے مانع ہے جس نے کہا: کفالت مطالبہ میں ضم ہے اس کے لیے یہ کمن ہے کہ وہ اس کی صحت یا اس کے ممنوع ہونے کا قول کرے۔ یہ اس امر پر مبنی ہے کہ کفالت دین میں مطالبہ میں ضم ہے اس کے لیے یہ کمن ہے کہ وہ اس کی صحت یا اس کے ممنوع ہونے کا قول کرے۔ یہ اس امر پر مبنی ہے کہ کفالت دین میں مطالبہ ہے یا پی مطلق ہے یعنی دین وغیرہ میں ملانا ہے تو وہ اس کو جائز قر اردیتا ہے۔

25729 عب بیمزارع سے لیا اور کفالت کے بغیرائے تی گؤ اُخِنَ تُ الْحُ ) بیاس قول کی تائیہ ہے کہ ان کی کفالت جائز ہے جب بیمزارع سے لیا جائز ہے۔ لیکن جائز اسے نظام ردوایت میں مزارع والی ہے کہ وہ مطالبہ کرے تو کفالت کے ساتھ بدرجہ اولی اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن ''برزازیہ' میں ہے: ظام ردوایت میں مزارع والی نہیں لےگا۔''الفقیہ'' نے کہا: وہ واپس لےگا۔اگر وہ پڑوی سے لے تو وہ تبرع کرنے والا واپس نہیں لےگا۔'' جامع الفصولین' میں بیاضافہ کیا ہے: دوشر یکول میں سے ایک اگر خراج اداکر ہے تو وہ تبرع کرنے والا ہوگا۔ ہال ''القنیہ'' کے کتاب الا جارات کے آخر میں 'ظمیر الدین مرغینا نی'' وغیرہ کا اشارہ ہے: متاجر، جب اس سے فرض میکن وصول کیا گیا جو گھروں اور دکانوں پرلگا یا جاتا ہے وہ آجر سے واپس لےگا۔ ای طرح زمین کے بارے میں مزارع کا معاملہ ہے۔ ای پرفتو کی ہے۔

25730\_(قوله: وَعَلَيْهِ الْفَتُوى) يان كِقُول ولوبغيرحتى كي طرف راجع بــاى طرح مزارع كـمئله ك

وَأَقَرَّهُ الْمُصَنِّفُ وَابْنُ الْكَمَالِ، وَقَيَّدَهُ شَمْسُ الْأَثِيَّةِ

"مصنف"اور"ابن كمال" نے اسے ثابت ركھا ہے۔" بشم الائمة" نے اسے اس كے ساتھ مقيد كيا ہے

لیے ہے جس طرح تجھام ہے۔ ''البح'' میں ہے:ان کے کلام کا ظاہر معنی ہے ہے کہ صحت کور جیے دی جائے لین نوائب کی کفالت کی جو بغیر حق کے ہوں۔ای وجہ ہے ''الیشاح الاصلاح'' میں کہا: فتوی کفالت کی صحت پر ہے۔ ''الیانیہ' میں ہے: صحت ہوت ہوں مکفول عنہ ہے مطالبہ کرے گا اگر میمل اس کے امر ہے ہو۔ ''الاختیار''''المخار'' اور''المخار'' میں ای پرگا مزن ہوئے ہیں۔ ہاں صاحب''الخانیہ' نے ''الجامع الصغیر'' کی اپنی شرح میں عدم صحت کا تھیجے کی ہے۔ ''الخیریہ'' میں عدم صحت کا فتو کی ہے۔ ''الخیریہ'' میں عدم صحت کا فتو کی ہے۔ جب کہ اس کی استفاد اس کی طرف کی ہے جو''البزازیہ'' اور''الخلاص'' میں ہے کہ بیعام مشائخ کا قول ہے۔ کونکہ''العمادیہ'' میں ہے کہ بیعام مشائخ کا قول ہے۔ کیونکہ ''العمادیہ'' میں ہے کہ بیا اور اسے خلاصی دلا دی۔ ''مرخی'' نے کہا: وہ وا لیس کا مطالبہ کرے گا۔صاحب''الحیط'' نے کہا: نہیں۔ یہ قول اصح ہے۔ اس پر فتو کی ہے۔ کہا: یہ اس کو ردکر دیتا ہے جو''الاصلاح'' میں ہے اور جو''الخائیہ'' میں ہے۔ اس میں علت یہ ہے کظام کو معدوم کرنا واجب ہے اور اس کو خابت رکھنا جے خوص

میں کہتا ہوں: غایت امریہ ہے کہ بید دنوں تول سیحے ہیں بعض متون اس کی صحت پرگامزن ہوئے ہیں۔ یہ 'دکنر'' وغیرہ نے جونو ائب کا لفظ ذکر کیا ہے بیاس کا ظاہر ہے لیں بیار ن جم ہوگا۔ جہاں تک اسپر کا مسئلہ ہے اس میں کفالت نہیں اور نہ ہی رجوع کا امر ہے۔ کیونکہ ' الخانے' میں اس کو صحح قرار دیا ہے کہ وہ اسپر ہے واپس لے گا۔ 'دشرح السپر الکیپر' میں اختلاف کی دکایت کے بغیر اسے جزم و نقین سے بیان کیا ہے جس طرح ہم نے متفر قات الدیوع میں پہلے (مقولہ 24975 میں) بیان کیا ہے۔ جہاں تک ان کے تول : والعلمة فیعہ المنح کا تعلق ہے تو بیاس تول کے ساتھ درکر دیا گیا ہے جو میں نے '' المخ'' کے اپنے نوغی مالا کا مخطوط دیکھا ہے میرا نویال ہے وہ تحریر ''سید تھوی'' کی ہے جس کا حاصل ہے ہے: نوائب کی کفالت کی صحت سے مراد ہے کہ فیل اصیل سے مطالبہ کر ہے۔ اگر کفالت امر کی وج سے ہونہ کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ظالم حصوت سے مراد ہے کہ فیل اصیل سے مطالبہ کر کے۔ اگر کفالت امر کی وج سے ہونہ کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے ظالم بہت اچھی تغییہ ہے۔ اس وجہ سے مطالبہ کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے اصیل سے واپسی کے مطالبہ کے بیان پر ماتف کیا ہے اس کو تابت کر نائبیں بلکہ اس میں ظلم میں تخفیف کا پہلوموجود ہے۔ کیونکہ اگر کفالت نہ ہوتی تو ظالم مکفول کو محبوں کر ویتا، اسے کوڑ سے مارتا ہی جا گر کفالت کی مطالبہ کے بیان پر اگر فیل سے اگر کفالت اس کے امر سے ہو۔ اس میں ظلم کو تابت کر نائبیں بلکہ اس میں ظلم میں تخفیف کا پہلوموجود ہے۔ کیونکہ اگر فیار نیس میں خوابس کے طریقہ ہے قرض لینے پر مکلف بنا تاجس کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ شاید علاء نے اس کفالت کو جائز قرار دیا ہوا گر چہ انہوں نے خروغیرہ کی ٹمن کے ساتھ اسے جائز قرار دیا ہوا گر جی ان واللہ سے ان خرائم کو خرد کیا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ شاید علاء نے اس کفالت کو جائر قرار دیا ہوا گر جہ انہوں کے خرائب کو خرد کیا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ شاید علاء نے اس کفالت کو جائر قرار دیا ہوا گر جہ انہوں کے خرائب کیا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ شاید علاء نے اس کفالت کو جائر قرار دیا ہوا گر خرائب کیا میں کو خرائب کیا کہ کو خرائب کیا ہوا گر خرائب کو خرائب کیا ہوا گر خرائب کیا کہ کو خرائب کیا کہ کو خرائب کیا ہوا گر خرائب کیا ہوا گر کر خرائب کیا ہوا گر خرائب کیا ہو کر کیا کہ کو خرائب کیا کر کو خرائب کیا کیا ہوا کر خرائب کیا کہ کر کر خرائب کی کو خرائب کر کر کر کر کر کر

25731\_(قوله: وَقَيَّدَهُ شَهْسُ الْأَثِيَّةِ) ان كى كلام مين اس ضمير كاكوئى مرجع نهين مناسب "النهر" كاقول بـ

بِمَا إِذَا أَمَرَهُ بِهِ طَائِعًا، فَلَوْ مُكُمَّهًا فِي الْأَمْرِ لَمْ يُعْتَبَرُ لِمَا أَمَرَهُ بِالرُّجُوعِ ذَكَرَهُ الْأَكْمَلُ وَقَالُوا مَنْ قَامَ بِتَوْزِيعِهَا بِالْعَدُلِ أُجِرَ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَفْسُقُ حَيْثُ عَدَلَ وَهُوَنَا دِرٌ وَفِى وَكَالَةِ الْبَزَازِيَّةِ قَالَ لِرَجُلٍ خَلِّصْنِي مِنْ مُصَادَرَةِ الْوَالِي أَوْقَالَ الْأَسِيرُ ذَلِكَ فَخَلَّصَهُ رَجَعَ بِلَا شَهُ عِلَى الضَّحِيحِ

کہ جب وہ اسے خوشی سے امر کرے اگر وہ امریس مجبور ہوتو رجوع میں اس کا امر معتر نہیں ہوگا۔''اکمل'' نے اسے ذکر کیا ہے۔علانے کہا: جوآ دمی جبایات (شکس) کی تقسیم میں عدل کو لمحوظ رکھے تو اسے اجردیا جائے گا جب وہ عدل کر ہے تو اس پر فسن کا تھکم نہیں لگا یا جائے گا جب کہ اس فرد کا ایسا ہونا نا در ہے،'' بزازیہ'' کے کتاب الوکالہ میں ہے ایک آ دمی نے دوسر سے شخص سے کہا: مجھے والی کے مصاورہ سے چھڑ اؤیا قیدی نے یہ کہا اس آ دمی نے اسے خلاصی دلوائی توضیح قول کے مطابق بغیر شرط کے اس سے واپسی کا مطالبہ کرے گا۔

''الخانیہ' میں ہے: اس نے غیر کے امر ہے اس کا ٹیکس دیا تو دہ اسے دالپس لے گا اگر چاس نے رجوع کی شرط نہ لگائی ہو یہی صحیح ہے۔''مش الائمہ'' نے اسے مقید کیا ہے الخ ۔ یعنی اپنے قول کو بالموۃ کے ساتھ مقید کیا ہے۔ یہ تقیید ظاہر ہے کیونکہ اس میں کوئی خفائمیں کہ کر ہ کا امر معتبر نہیں۔

فرع

'' مجموع النوازل''میں ہے: ایک جماعت ہے والی نے ان کے بارے میں طبع کیا کہ ان سے کوئی چیز ناحق لے ان میں سے بعض لوگئر لیا ان میں سے جو چھپے ہوئے تھے انہوں نے کہا: والی کو ہمارے سے بعض لوگئر لیا ان میں سے جو چھپے ہوئے تھے انہوں نے کہا: والی کو ہمارے بارے میں مطلع نہ کرنا اور جو وہ تم سے وصول کرے وہ حصہ کے مطابق ہمارے ذمہ ہے اگر اس نے ان میں سے کوئی چیز لے لی تو انہیں رجوع کا حق ہوگا۔ کہا: یہ اس کے قول کے مطابق درست ہے جو جبایہ کی ضمانت کو جائز قر ار دیتا ہے اور عام مشاکخ کے قول کے مطابق میں ہے۔

25732 (قوله: لَمْ يُعْتَبِرُ لِبَا أَمَرَهُ بِالرُّجُوعِ) زیادہ صححی الرجوع ہے جس طرح '' البح' وغیرہ میں'' اکمل' کے '' العنائی' سے مردی ہے۔ با، فی کے معنی میں یعتبد کے متعلق ہے امر کے متعلق نہیں۔ کیونکہ مرادینہیں کہ اس نے اس سے والبسی کا امر کیا ہے۔ بلکہ اس نے نیکس کی اوائیگی کا حکم دیا ہے اگر چیاس نے رجوع کی شرطنہیں لگائی۔ اس وقت معنی ہوگا جب قضا کا امرکر نے میں مکرہ ہوتو رجوع (مطالبہ) کے حق میں امر کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کیونکہ اکراہ کی وجہ سے امر فاسد ہے لیں مامور کے لیے اس کی طرف رجوع یعنی مطالبہ کا کوئی حق نہیں ہوگا۔

25733\_(قولە:بِلَا شَهْطٍ) يعنى داپسى كى شرط نەلگائى جائے۔

25734\_(قولہ: عَلَى الصَّحِيمِ) كتاب النفقات ميں جو پہلے ذكركيا ہے يہاں كے خلاف ہے كہ واپسى كرواپسى كامطالبنيس كرسكتا۔ اى پرفتوىٰ ہے اس كی تھے ميں اختلاف ہے جس طرح ہم نے ابھی ذكركيا ہے۔

تُلُت وَهَذَا يَقَعُ فِي دِيَا رِنَا كَثِيرًا، وَهُوَأَنَّ الصُّوبَاشِيَّ يُمُسِكُ رَجُلًا وَيَحْسِسُهُ فَيَقُولُ لِآخَى حَلِّصْنِى فَيُخَلِّصُهُ بِمَبُلَغْ فَحِينَ بِنِ يَرْجِعُ بِغَيْرِ شَنْطِ الرُّجُوعِ بَلْ بِمُجَرَّدِ الْأَمْرِ فَتَكَبَّرُ، كَنَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ عَلَى هَامِشِهَا فَلُيُحْفَظُ (وَالْقِسُمَةُ) أَى النَّصِيبُ مِنُ النَّائِبَةِ، وَقِيلَ هِى النَّائِبَةُ الْمُوظَّفَةُ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَأَيَّا مَا كَانَ فَالْكَفَالَةُ بِهَا صَحِيحَةٌ صَدُرُ الشَّي يِعَةِ

میں کہتا ہوں: ہمارے علاقوں میں اکثر واقع ہوتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے صوباثی (ترکی حکومت کا منصب) ایک آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور اسے قید کر دیتا ہے تو وہ دوسرے سے کہتا ہے: مجھے چھڑا اؤ تو وہ بچھ قم دے کراسے چھڑوا تا ہے تو ای وقت رجوع کی شرط کے بغیر اس سے وہ مال واپس لے گا بلکہ مخض امرکی وجہ سے ایسا کرے گا۔ پس اس میں غور وفکر کرو۔ مصنف کی اس کے حاشیہ میں تحریر موجود ہے پس اس کو یا در کھا جائے۔ قسمۃ سے مراد ٹیکس کا حصہ ہے۔ ایک قول میر کیا گیا ہے: اس سے مراد ٹیکس کا حصہ ہے۔ ایک قول میر کیا گیا ہے: اس سے مراد معین ٹیکس ہے اس کے علاوہ بھی اقوال ہیں کوئی بھی صورت ہواس کی کفالت صحیح ہے۔ ''صدر الشریعہ''۔

25735\_(قوله:عَلَى هَامِشِهَا) يعن ' بزازية ' كماشيميس ' قامون ' مي ب: امش مرادعاشيه الكتاب ب- يلفظ مولد ب-

7

جمارے اصحاب میں سے بعض نے کہا: افضل میہ ہے کہ نائبہ کے عطا کرنے میں اہل محلہ میں مساوات کرے۔ ' دستس الائمہ'' نے کہا: بیان کے زمانہ میں تھا کیونکہ بیر حاجت اور جہاد پر اعانت تھی۔ جہاں تک جمارے زمانہ کا تعلق ہے تو اکثر نیک بطور ظلم لیے جاتے ہیں جو آ دمی اپنے آپ سے ظلم دور کرنے پر قادر ہو تو وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ' نبہ''۔اس کی کممل بحث' الفتح'' میں ہے۔' القدیہ'' میں نقل کیا ہے: زیادہ بہتر اس سے رک جانا ہے اگر اس کا حصہ باتی افراد پر لازم نہ کرے ور نہ اولی نہ رکنا ہے۔ پھر کہا: اس میں اشکال ہے کیونکہ عطا کرنا بظلم پر اعانت ہے۔

قسمت ( ٹیکس ) کی کفالت صحیح ہے

25736\_(قوله: أَى النَّصِيبُ مِنُ النَّائِبَةِ )اس مِن سے ایک آدمی کا حصہ جب امام اسے تقسیم کرے۔'' فتح''۔ 25737\_(قوله: وَقِیلَ هِیَ النَّائِبَةُ الْمُوظَّفَةُ ) نوائب سے مراد جوان میں سے غیر معین ہوں پس دونوں متغیر ہو گئے۔'' فتح''۔

25738 (قوله: وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ) "النهر" ميں كها: ايك قول يدكيا گيا ہے وہ تقيم كرے پھر دونوں شريكوں ميں سے
ايك اپنے ساتھى كا حصدروك لے۔" ہندوانی" نے كہا: دونوں شريكوں ميں سے ايك نے اپنے ساتھى كے حصد كوروك ليا" ہندوانی" نے كہا: اس كی صورت بيہ ہے كہ دونوں شريكوں ميں سے ايك تقيم سے رك جائے ايك انسان اس كی ضمانت
اٹھا تا ہے تا كتقيم ميں اس كے قائم مقام ہوجائے۔

رقَالَ رَجُلُّ (لآخَىَ أُسْلُكُ هَذَا الطَّهِيقَ فَإِنَّهُ أَمْنُ فَسَلَكَ وَأُخِذَ مَالُهُ لَمْ يَضْمَنْ، وَلَوْقَالَ إِنْ كَانَ مَخُوفًا وَأُخِذَ مَالُك فَأْنَا ضَامِنْ وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا رضَبِنَ هَذَا وَارِدٌ عَلَى مَا قَذَمَهُ بِقَوْلِهِ وَلَا تَصِحُّ بِجَهَالَةِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ كَمَا فِي الشُّمُنْبُلَالِيَّةِ

ایک آ دمی نے دوسرے سے کہا: اس راستہ پر چلو۔ کیونکہ بیراستہ پرامن ہے وہ آ دمی اس پر چلا اور اس کا مال لے لیا گیا تو وہ ضامن نہیں ہو گا اگر اس نے کہا: اگر راستہ پر امن نہ ہواور تیرا مال لے لیا گیا تو میں ضامن ہوں مسئلہ اپنی سابقہ حالت پر رہے گا تو وہ ضامن ہو گابیہ اس پر بطوراعتر اض وار د ہوتا ہے جس کا ذکر پہلے اپنے اس قول سے کیا ہے مکفول عنہ مجہول ہوتو کفالت صحیح نہیں ہوتی جس طرح'' شرنبلا لیہ' میں ہے۔

25739\_(قوله: فَإِنَّهُ أَمُنْ) ہمز و مد كے بغير ہے مضاف مقدر ہے يعنی ذو امن يالفظ ہمز وكى مد كے ساتھ ہے۔ اى وقت اسم فاعل كے وزن پر ہوگا اور اسم مفعول كامعنى دے گا جس طرح ساحل محول كے معنی ميں استعال ہوتا ہے يابيہ آمن سالكه كے معنی ميں ہے جيسے نھارة صائم۔ دونوں وجو و پر عيشة راضية كى مثال ہے۔

25740\_(قوله: لَمْ يَضْمَنُ) اس كَمثْل كل هذا الطعام فانه ليس به سهوم يه كهانا كهالويه زبرآ لودنيس اس نے وہ كھانا كھالويدز برآ لودنيس اس نے وہ كھانا كھاليا اور مرگيا تو اس پركوئى صانت نہيں ہوگى۔اس طرح اگرايك آدمى نے اسے خبر دى يه عورت آزاد ہے مرد نے اس سے شادى كرلى پھروه لونڈى ظاہر ہوئى تو بچى كى قيمت مخبر سے واپس نہيں لےگا۔''اشباہ''،'' ط''۔

25741 (قوله: وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا) يعني وه اس راسته پر جِلا اوراس كا مال چيين ليا گيا۔ ' ط' -

25742\_(قوله: ضَبِنَ) مَّرجب وہ اسے کہے: اگر کوئی درندہ تیرے بیٹے کو کھا جائے یا کوئی درندہ تیرے مال کو تلف کر دے تو میں ضامن ہوں میرصح نہیں ہوگا،'' ہندیہ''۔ کیونکہ یہ پہلے (مقولہ 25524 میں) گزر چکا ہے کہ درندہ کی صانت نہیں اٹھائی جاسکتی۔اس کے مل پرکوئی صانت نہیں۔

25743\_(قوله: هَذَا وَادِدُ الخ) میں کہتا ہوں: ضان کا سیح ہونا اس حیثیت سے نہیں کہ کفالت سیح ہے یہاں تک کہوہ اعتراض کیا جائے جس کا ذکر کیا گیا ہے بلکہ اس حیثیت سے ہے کہ اس نے اسے دھوکا دیا کیونکہ دھوکار جوع کو ثابت کرتا ہے جب وہ شرط کے ساتھ ہو'' ابوسعود''' ط'۔ اس وجہ سے شارح نے اس کے پیچھے قاعدہ کا ذکر کیا ہے ۔ لیکن آگے آگے گا کہ حقیقت میں دھوکا کی ضانت کفالت کی ضانت ہے۔

پھریہ ذہن نثین کرلو کہ مصنف نے اس مسئلہ کے ذکر میں 'صاحب الدرر'' کی موافقت کی ہے جو' العمادیہ' سے مروی ہے۔'' بیر ک' نے اسے'' ذخیرہ'' کی طرف اس زیادتی کے ساتھ منسوب کیا ہے مکفول عنہ مجہول ہے ساتھ ہی علانے ضانت کو جو اب جا نزقر اردیا ہے۔ لیکن' جامع الفصولین' کی فصل ثالث و ثلاثین میں ''الحیط'' کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: جو جو اب ذکر کیا گیا ہے وہ'' قدوری'' کے قول کے مخالف ہے جس نے کسی اور کو کہا: لوگوں میں سے جو تیرا مال غصب کرے یالوگوں میں

وَالْأَصْلُ أَنَّ الْمَغْرُودَ إِنَّمَا يَرْجِعُ عَلَى الْغَارِّ إِذَا حَصَلَ الْغُرُودُ فِي ضِبْنِ الْمُعَاوَضَةِ، أَوْ ضَبِنَ الْغَارُّ صِفَةَ السَّلَامَةِ لِلْمَغْرُودِ نَصًّا دُرَمٌ،

قاعدہ میہ ہے کہ مغرور دھوکا دینے والے سے رجوع کرے گا جب دھوکا معاوضہ کے شمن میں حاصل ہوا یا دھوکا دینے والا مغرور (دھوکا کھانے والا ) کے لیے سلامتی کی صفت کی ضانت اٹھائے ،'' درر''۔

سے جو تجھ سے بھے کرے تو میں اس کا ضامن ہوں پس یہ باطل ہے۔''نور العین' میں اس کا جواب دیا ہے: مسالۃ ''القدوری''میں صان کا نہ ہونا یہ دھوکا نہ دینے کی وجہ سے ہے۔ پس فزق ظاہر ہو گیا۔

میں کہتا ہوں ،لیکن'' بزازیہ' میں ہے: قاضی نے ذکر کیا ہے: فلال سے عقدیج کرواس شرط پر کہ جو تیرانقصان ہوگا میں اس کا ضامن ہوں یا ایک آ دمی نے دوسر ہے ہے کہا: اگر تیری بی آ نکھ ہلاک ہوگئ تو میں ضامن ہوں تو سیجے نہیں گریہ جواب دیا جائے کہاں کا قول بایع فلانا میں کوئی دھوکا نہیں ۔ کیونکہ اس کے ساتھ مجتے کرنے میں نقصان کے حاصل ہونے کا کوئی علم نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سیجی ہے کہ خسر الن اس سب سے حاصل ہوتا ہے کہ مامور نیج وشرا کے امر سے جاہل ہونے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ ان کا قول اسلك هذا المطریق کے قول کا معاملہ مختلف ہے۔ جب کہ حال یہ ہے کہ وہ راستہ پر امن نہیں سے دھوکا کیونکہ وہ راستہ جو پر امن نہ ہواس میں عموماً مال چھین لیا جاتا ہے اس میں مامور کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ۔ پس اس سے دھوکا مختلق ہوگیا۔ جب آ مر نے واضح طور پر اس کی صفانت اٹھائی تو مامور اس سے مطالبہ کر سے گا۔ شاید علمانے اس میں صفانت کو جائز قرار دیا ہے جب کہ مکفول عنہ کی جہالت پائی جارہی ہے تا کہ اس فعل سے اسے جھڑکا جائے جس طرح سائی کی صفانت کا حسکہ ہے ۔ واللہ سجانہ اعلم

25744\_(قوله: فِي ضِنْنِ الْمُعَادَضَةِ) پسوه بچكى قيت كامطالبه بائع سے واپس لےگا۔ جب ولادت كے بعد اس كاكوئي مستحق نكل آيا اور عمارت كى قيمت واپس لے گااس كے بعد كہوہ عمارت اس كے پر دكر دے اس سے احتر ازكيا ہے جب وہ عقد تبرع كے تمن ميں ہوجيسے ہباور صدقه كامعاملہ ہے۔

وَتَهَامُهُ فِي الْأَشْبَاهِ وَمَرَّفِي الْمُرَابَحَةِ فُرُوعٌ ضَهَانُ الْغُرُودِ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَضَهَانُ الْكَفَالَةِ لِلْكَفِيلِ مَنْعُ الْأَصِيلِ مِنْ السَّفَى لَوْكَفَالَتُهُ حَالَةً لِيُخَلِّصَهُ مِنْهَا بِأَدَاءِ أَوْ إِبْرَاءِ، وَفِي الْكَفِيلِ بِالنَّفْسِ يَرُدُّهُ إِلَيْهِ كَهَا فِي الصَّغْرَى أَىٰ لَوْبِأَمْرِهِ مَنْ قَامَ عَنْ غَيْرِهِ بِوَاجِبٍ بِأَمْرِهِ رَجَعَ بِهَا دَفَعَ

اس كى كلمل بحث الاشباه "ميں ہے۔ كتاب المرابحہ ميں يہ بحث گزر چكی ہے۔ فروع: دھوكا كى ضانت حقيقت ميں كفالت كى ضانت حقيقت ميں كفالت كى ضانت ہے كفيل كونق حاصل ہے كہ اصيل كوسفر ہے دوك دے اگر اس كى كفالت فى الحال ادائيگى كے حوالہ ہے ہوتا كہ وہ اس كو كفالت ہے اداكر نے يا برى كرنے كے ساتھ چھٹكارا دلا دے كفيل بالنفس ميں اس كى طرف لوٹا دے جس طرح "الصغر كى" ميں ہے ليتن اگروہ اس كے تحكم ہے ہوجو آ دى كى اداكى جانب سے امر اداكر ہے جو اس كے امر سے ہوتو وہ جو ادا كرے وہ وادا كرے وہ وادا كرے وہ وال

اشكال پيداكرتا ہے۔

25746\_(قولہ: وَتَعَامُهُ فِي الْأَشْبَادِ) ہم نے باب الرابحہ ئے آخر میں (مقولہ 24103 میں) ذکر کیا ہے ہم نے وہاں اس پر گفتگو کی ہے پس اس کی طرف رجوع سیجئے۔

25747\_(قوله: هُوَضَمَانُ الْكُفَالَةِ) جہاں تک دوسری اصل کا تعلق ہے تو وہ ظاہر ہے کیونکہ اس کی شرط میہ ہے کہ وہ ضانت کا ذکر صراحة کرے۔ جہاں تک پہلے اصل کا تعلق ہے تو کیونکہ عقد معاوضہ سلامتی کا تقاضا کرتا ہے گو یا عوض کے لینے کے سبب اس کے لیے معوض کی سلامتی کی ضانت اٹھائی ہے۔

25748\_(قولہ: لَوْ كَفَالَتُهُ حَالَّةً) يعنى چاہيے كه اس ميں وہ چيز جارى موجس كا شارح باب كة خرميں' الحيط'' سے ذكركريں گے۔

25749\_(قولہ:لِیُخَلِّصَهُ مِنْهَا بِأَدَاءِ أَوْ إِبْرَاءِ) یعنی مال اس کوادا کردے یا طالب کوادا کردے یا طالب کے ساتھ گفتگوکرے کہ وہ کفیل کو بری کردے۔

25750\_(قولہ: نَرُدُّهُ النّهِ ) بعض نسخوں میں بود 8 با کے ساتھ ہے بیاحسن ہے یہ یخلصہ کے متعلق ہے لیتی اسے لوٹا نے اور طالب کے حوالے کرنے کے ساتھ ۔

25751\_(قولد: أَیْ لَوْبِأَمْرِةِ) کیونکه امر کے بغیر کفیل تبرع واحسان کرنے والا ہے اسے اصل سے مال یانفس کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں یہاں تک کدا گروہ اپنے آپ کواس کے ساتھ طالب کے حوالے نہیں کرتا تو گنا ہگار نہیں ہوگاجس طرح پہلے (مقولہ 25418 میں) گزر چکاہے۔

25752\_(قوله: مَنْ قَامَ عَنْ غَيْرِة بِوَاجِبٍ بِأَمْرِة النخ) ظاہر يہ ہے كه واجب سے مراد لازم ہے وہ شرعا ہويا عادة ہوتا كه بہاورنفس بهدكى تعویض كى استناصحح بوگر الاكالفظ لكن كے معنى ميں بواوران كا قول بامرة قام كے متعلق ہے۔ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِفُهُ كَالْأَمْرِبِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَبِقَضَاءِ دَيْنِهِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ أَمَرَهُ بِتَغوِيضٍ عَنْ هِبَتِهِ وَبِإِطْعَامِ عَنْ كَفَّارَتِهِ وَبِأَدَاءِ عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ وَبِأَنْ يَهَبَ فُلَانًا عَنِّى أَلْفَا فِي كُلِّ مَوْضِع يَبْلِكُ الْبَدُفُوعُ إِلَيْهِ الْبَالَ الْبَدُفُوعَ إِلَيْهِ مُقَابَلًا بِبِلْكِ مَالٍ، فَإِنَّ الْبَأْمُورَ يَرْجِعُ بِلَا شَهُ إِلَّا فَلَا، وَتَبَامُهُ فِي وَكَالَةِ السِّهَاجِ، وَالْكُلُّ مِنْ الْأَشْبَاةِ وَفِى الْمُلْتَقَطِ

اگرچہوہ شرط نہ لگائے جس طرح اس پرخرچ کرنے اور اس کا قرض ادا کرنے کا امر کرے گرچند مسائل اس سے مشتیٰ ہیں۔
اس نے اپنے ہبد کاعوض دینے کا تھم دیا ، اپنے کفارہ کا کھانا کھلانے کا تھم دیا ، اپنے مال کی زکوۃ دینے کا تھم دیا اور فلاں کو میر کی جانب سے ہزار ہبد کرنے کا تھم دیا تمام مواقع پرجس آ دمی کو مال دیا گیا ہے وہ دیئے گئے مال کا مالک ہوجائے گا جب کہ یہ مال کی ملک ہوگا کہ وہائے گا جب کہ یہ مال کی ملک ہوگا کہ وہائے گا جاس کی ململ کہ میں ہے۔ اس کی ملک ہوگا در نہ مطالبہ ہیں کرے گا۔ اس کی مکمل ہجٹ ' السراج'' کی کتا ب الوکالہ ہیں ہے اور سب' الا شباہ' میں ہے۔ ' الملتقط' میں ہے:

25755\_(قوله: وَبِأْنُ يَهَبَ فُلَانًا الخ) اگراس نے کہا: میری جانب سے فلال کو بہہ کردوتو یہ آمر کی جانب سے ادائیگی ہوگا۔ اور کہ بیال میں رجوع کاحق ہوگا۔ ادائیگی ہوگا اور کہ بیل مامور کو اس میں رجوع کاحق ہوگا۔ دینے والا احسان وتبرع کرنے والا ہوگا۔ اگر اس نے کہا: اس شرط پر کہ میں ضامن ہول تو وہ مامور کے لیے اس کا ضامن ہوگا اور آمرکواس میں رجوع کاحق ہوگا دینے والے کورجوع کاحق نہیں ہوگا۔ '' خانیہ''۔

جب ثمن يابدل غصب بائع ياما لك كوديا جائے توجس كومال ديا كياوه اس كاما لك موجائے گا

25756 (قوله: فِي كُلِّ مَنُوضِيَّ الخِي مَشْرَى ياغاصب جب كَي آدى كوهم دے كدوہ ثمن يابدل غصب بائع ياما لك كود ي حدوہ في كور عنوج على الله كود ي حدوہ كور ي حدوہ كا يواس مال كے مقابلہ ميں ہوگا جوہ جي يا مغصوب ہے۔ اس كا ظاہر معنى ہہ ہے: اگر ہہ، عوض كى شرط كے ساتھ ہوتو اس نے اس كا عوض ديخ كا تكم ديا ہوتو بغير شرط اس كا مطالبہ كرے گا كا ظاہر معنى ہہ ہون كے مقابلہ ميں ہے۔ ہوں دت كور كل كھانا كھلانے ياس كى جانب سے جج وغيرہ كرنے كا تكم دے تو يہ مال كے مقابلہ ميں نہيں ہوگا۔ پس مامور كوكوئى حق حاصل نہيں كدوہ آمر سے مطالبہ كرے مگر اس وقت جب رجوع كى شرط لگائى گئى ہو۔ اس پر ساعتر اض ہوتا ہے كہ جب وہ اس پر خرج كرنے كا تكم دے۔ كونكہ انہوں نے بہانے ذكر كيا ہے كہ دہ شرط كے بغير واپسى كا مطالبہ كرے گا جب كدوہ مال كى ملكيت كے مقابلہ ميں نہيں۔ اس طرح نيكس كى ادا يكى اور قيدى كوچھڑ وانے كے امركا معاملہ ہے جيسا كہ گزر چكا ہے۔ بيامر ذہن شين كر ليجے مصنف عنقر يب باب الوجوع ادا يكى اور قيدى كوچھڑ وانے كے امركا معاملہ ہے جيسا كہ گزر چكا ہے۔ بيامر ذہن شين كر ليجے مصنف عنقر يب باب الوجوع ادا يكى اور قيدى كوچھڑ وانے كے امركا معاملہ ہے جيسا كہ گزر چكا ہے۔ بيامر ذہن شين كر ليجے مصنف عنقر يب باب الوجوع

الْكُفِيلُ لِلْمُخْتَلِعَةِ بِمَالِهَا عَلَى الزَّوْجِ مِنْ الدَّيْنِ لَا يَبْزَأُ بِتَجَدُّدِ النِّكَامِ بَيْنَهُمَا ثَوْبُ غَابَ عَنُ دَلَّالٍ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَلَوْ غَابَ عَنْ صَاحِبِ الْحَانُوتِ وَقَدُ سَاوَمَ وَاتَّفَقَا عَلَى الثَّمَنِ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الثَّوْبِ، وَلَوْ طَافَ بِهِ الدَّلَّالُ ثُمَّ وَضَعَهُ فِي حَانُوتٍ فَهَلَكَ ضَمِنَ الدَّلَالُ بِالاِتِّفَاقِ، وَلَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَانُوتِ عِنْدَ الْإِمَامِ؛ لِأَنَّهُ مُودِعُ الْمُودِعِ دَلَّالٌ مَعْرُوفٌ فِي يَدِي الثَّوْبُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مَسْرُوقٌ

خلع لینے والی کااس دین میں کفیل جواس عورت کا خاوند پر ہے دونوں میں نے سرے نکات واقع ہونے ہے بری نہیں ہو گا۔ایک کپڑا جودلال سے غائب ہو گیااس پر کوئی ضانت نہیں اگروہ کپڑا ادکا ندار سے نائب ہو گیا جب کہاس نے بھاؤلگا یا تھا اور دونوں شن پر شفق ہو گئے تھے تواس پر کپڑے کی قیمت ہوگی۔اگر دلال اس کپڑے کو لے کر پھر تار ہا پھرا سے دکان میں رکھا تو وہ کپڑا اہلاک ہو گیا تو دلال بالا تفاق ضامن ہوگا۔'' امام صاحب'' بڑاتے تھا کے نز دیک دکا ندار پر کوئی ضانت نہیں کیونکہ وہ موذع کا موذع ہے۔معروف دلال ہے جس کے ہاتھ میں کپڑا ہے جس کے بارے میں واضح ہوا کہ یہ مال چوری کا ہے

عن المهبة میں ایک اور قاعدہ کا (مقولہ 29229 میں ) ذکر کریں گے: ہروہ چیز جس کے بدلہ جس اور ملازمت کا مطالبہ ہوسکتا ہے اس کی ادائیگی کا امرر جوع کو ثابت کرتا ہے ور ندر جوع کو ثابت نہیں کرتا مگر جب منمان کی شرط ہو۔اس پروہ اعتراض وار د ہوتا ہے جب وہ انفاق کا امر کرے ہم نے'' تنقیح الحامد یہ' میں جو کچھتح پر کیا ہے اسے دیکھیے۔

25757\_(قوله: الْكِفِيلُ لِلْمُخْتَلِعَةِ الخ)اس كى صورت يہ ہے: مثلاً ايك عورت نے اپ مهر پر خاوند سے ضلع كيا اور اس عورت كا خاوند پر دين تھا ايك مرد نے اس عورت كے ليے دين كى ضانت اٹھا كى پھر دونوں نے آپس ميں نيا عقد نكاح كرليا كفيل ضانت سے برى نہيں ہوگا۔ ' مطحطا وى'' نظمطا وى'' سے بيان كيا ہے۔

25758\_(قوله: ثُنُوبُ الخ) كفالت كے باب میں ان فروع كے ذكر كرنے میں ' صاحب الملتقط'' كى موافقت كى ہے۔ كيونكہ بير ضان كے مناسب ہے در نداس كامل ود يعت ہے يا اجارہ ہے۔

25759\_(قولد: لَاضَمَانَ عَلَيْهِ) يهاس صورت ميں ہے جب وہ کپڑ ااس سے ضائع ہوجائے مگر جب وہ کہے: میں نہیں جانتا کہ میں نے کس دکان میں کپڑ ارکھا ہے تو وہ ضامن ہوگا۔ بعض محشین نے '' الخانیہ' سے نقل کیا ہے۔ شارح نے اس کی مثل ودیعت کے آخر میں (مقولہ 28930 میں) ذکر کہا ہے۔

25760\_(قوله: وَاتَّفَقَاعَلَى الشَّبَنِ) يَعْنَ عقد عَ يَهِلِمُن پراتفاق كيا پي وه سوم شراكي شرط پرمقوض ہوگا۔ 25761\_(قوله: ضَبِنَ الدَّلَالُ بِالاِتِّفَاقِ) مِين كہتا ہوں: ياس صورت ميں ہے جب اس نے دكاندار كے پاس بطور امانت ركھا ہوگر جب وہ اس كے پاس ركھے تا كەدكانداراس سے خريد لے تو اس ميں اختلاف ہے جس كا ذكر ' وامع الفصولين' كي فصل الشالث والثلاثين ميں مذكور ہے۔ ايك قول بيكيا گيا ہے: وہ ضامن ہوگا كيونكه وه مودّع ہے۔ كيونكه قَقَالَ رَدَدُت عَلَى الَّذِى أَخَذُت مِنْهُ بَرِئَ، وَلَوْقَالَ طَالِبٌ غَرِيمِ فِي مِصْ كَذَا فَإِذَا أَخَذُت مَالِ فَلَكَ عَشَى الْ عَنْهُ بَرِئَ وَلَوْقَالَ طَالِبٌ غَرِيمِ فِي مِصْ كَذَا فَإِذَا أَخَذُت مَالِ فَلَكَ عَشَى الْ مَنْهُ وَكِيلُ اللَّهُ وَلِيلُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس نے کہا: میں نے کیڑااس کوواپس کردیا جس سے میں نے لیا تھا تو وہ بری ہوجائے گا گرطالب نے کہا: میرامقروض فلال شہر میں ہے جب تو میرا مال لے لے گا تو اس میں سے دس تیرے لیے ہیں اس پراجرت مثلی دینی واجب ہوگی جو دس سے زائد نہ ہوگی۔' متلقط'' میں نے یہ فتو کی دیا ہے کہ دلال اور سمسار بالغے کے لیے شن کی صانت اٹھائے تو یہ باطل ہے کیونکہ وہ اچ کا کہ کے اور علماء نے ذکر کیا ہے کہ وکیل صنانت اٹھائے تو یہ چو نہیں ۔ کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے ممل کرنے والا ہوتا ہو اور کا دیل ہے اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ فائد وہ ' نے اپنی مولف میں ذکر کیا ہے کہ اموال کے مالک لوگوں سے سلطان کا ڈانڈ (تاوان) وصول کرنا ہے جائز نہیں گر بیت المال کے ممال سے وہ ڈانڈ (جرمانہ) لے سکتا ہے وہ ای روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت میں ہر بین پر سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت میں ہر اروصول کے پھر انہیں عال بنانے کے لیے بلایا

مودَع کویدِق حاصل نہیں کہ وہ کسی کے ہاں ور یعت رکھے۔ایک قول بیکیا گیا ہے: سیجے قول کےمطابق وہ ضامن نہیں۔ کیونکہ بیالیا امر ہے بیج میں جس کے بغیر کوئی چارہ کارنہیں۔''وہبانیہ'' میں اسے جزم ویقین سے بیان کیا ہے جس طرح شارح نے اس سے کتاب الا جارات کے آخر میں (مقولہ 30228 میں ) نقل کیا ہے۔

25762\_(قولد: بَرِئَ) كيونكه وه غاصب كے غاصب كى طرح ہے جب وه غاصب پركوئى شےلوٹا دے تو وه برى ہو جاتا ہے بے شک وه برى ہوگا اگر وه دليل كے ساتھ لوٹا نے كوثابت كرے۔ ''جامع الفصولين''۔

25763\_(قوله: لِأَنَّهُ يَصِيرُ عَامِلًا لِنَفْسِهِ) كَوْنَد قَبْنه كرنے كى ولايت اے عاصل ہے اور ضامن وغيره كے ليعمل كرتا ہے، ' ط' \_ اگر نتج كاوكيل اپنے موكل كے ليے ثمن كاضامن ہے اور وہ اداكردے تو وہ واپس لے گا۔ اگر ضانت كے بغيراداكر ہے تو وہ اپس نہيں لے گا جس طرح ' ' الفصولين' ميں ہے جب كہ يہ (مقولہ 25605 ميں) گزر چكا ہے۔ كو بغيراداكر ہے تو واپس نہيں لے گا جس طرح ' الفصولين' ميں ہے جب كہ يہ (مقولہ 25605 ميں) گزر چكا ہے۔ 25764 ميں كارباب كى طرف لوٹا تا ہويا اس كے ارباب كى

عرف لوٹا تا ہوا گران کے بارے میں علم ہوجائے جس طرح عبارت کے آخر میں اس کاذکر کیا ہے۔ طرف لوٹا تا ہوا گران کے بارے میں علم ہوجائے جس طرح عبارت کے آخر میں اس کاذکر کیا ہے۔ فَأَلَى رَوَا لُا الْحَاكِمُ وَغَيْرُكُ وَأَرَا دَبِعُبَّالِ بَيْتِ الْبَالِ خَدَمَتَهُ الَّذِينَ يَجْبُونَ أَمُوَالَهُ، وَمِنْ ذَلِكَ كَتَبَتُهُ إِذَا تَوَسَّعُوا فِي الْأَمُوَالِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى خِيَاتَتِهِمْ وَيُلْحَقُ بِهِمْ كَتَبَةُ الْأَوْقَافِ وَنُظَّارُهَا إِذَا تَوَسَّعُوا وَتَعَاطُوا أَنُواعَ اللَّهُو وَبِنَاءَ الْأَمَاكِنِ فَلِلْحَاكِمِ أَخْذُ الْأَمْوَالِ مِنْهُمْ وَعَزْلُهُمْ، فَإِنْ عَنَفَ خِيَاتَتَهُمُ فِي وَقُفِ مُعَيَّنِ رَدَّ الْبَالَ إِلَيْهِ وَإِلَّا وَضَعَهُ فِي بَيْتِ الْبَالِ نَهُرُّو بَحْ

تو حضرت ابو ہریرہ دی نظیمت نے انکار کردیا اسے '' حاکم' وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ بیت المال کے ممال سے مراداس کے وہ خدام ہیں جواس کے اموال جمع کرتے ہیں آئہیں میں سے ان کے نشی ہیں جب وہ خوشحال ہوجا کیں۔ کیونکہ بیان کی خیانت پردلیل ہے۔ آئہیں کے ساتھ اوقاف کے منشیوں اور نگرانوں کو لاحق کیا جائے گا جب وہ خوشحال ہوں اور لہوولعب کی انواع کی طرف اور مکانات بنانے کی طرف مائل ہوں۔ پس حاکم کوحق حاصل ہے کہ ان سے اموال لے لیس اور انہیں معزول کردیں۔ اگر حاکم معین وقف میں ان کی خیانت ہے آگاہ ہوتو مال اس کی طرف لوٹا دے ورنہ بیت المال میں اسے رکھ دے ''نہر'' ، بح''۔

### حضرت عمرة لأثنا كے نزو يك عمال كاہديہ لينا جائز نہيں

25765\_(قوله: رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَغَيْرُهُ)''در منثور' میں سورہ یوسف میں الله تعالیٰ کے فرمان اجْعَلَیٰ علی خَر آین الله علی کُر مان اجْعَلَیٰ علی خَر آین الله علی الله میں الله تعالیٰ کے حضرت ' ابو ہریرہ' بڑات سے روایت کیا ہے: حضرت عمر بڑات نے جھے بحرین پر عامل بنایا پھر الگ کردیا اور مجھ پر بارہ ہزار کی چی ڈالی پھر مجھے بید مدداری اداکر نے کے لیے بلایا تو میں نے اس کا انکار کردیا ۔ حضرت عمر بڑات نے فرمایا: کیوں جب کہ حضرت یوسف میان نے اپنی ذمہ داری کا سوال کیا تھا جب کہ وہ تم ہے بہتر تھے؟ میں نے عرض کی: حضرت یوسف میان نبی بن نبی بن نبی بن نبی بن بی سخے اور میں ' امیم' کا بیٹا ہوں ۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں علم کے بغیر بات کروں گا ، علم کے بغیر فتویٰ دوں گا ، میری پشت پر در سے مار سے جا میں گے ، میری عرب کو داغدار کیا جائے گا اور میرا مال لے لیا جائے گا (1)۔ '' بح''۔

میں کہتا ہوں: شایدان کا مذہب سے ہو کہ عمال کا ہدید لینا جائز ہے جب کہ حضرت عمر سِن نینے کا نقط نظراس کے خلاف تھااس وجہ سے ان پر چٹی لازم کردی۔

25766 (قوله: وَيُلْحَقُ بِهِمُ الحَ) سِيرُ 'حُوی' نے کہا: یہان امور میں ہے ہے جس کو جانا اور چھپانا چاہے اس کے مطابق فتو کی دینا جائز نہیں۔ کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زمانہ کے حکام کواگریفتو کی دینا جائز نہیں۔ کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے زمانہ کے حکام کواگریفتو کی دینا جائز نہیں لوٹا کیں گا ورجی لے لیس تو وہ یہا موال اوقاف کی طرف نہیں لوٹا کیں گا اگر چہ ان اوقاف کی طرف نہیں لوٹا کیں گا اور نہ ہی بیت المال کی طرف لوٹا کیں گے بلکہ وہ اس مال کو ایس جھم یا در ہنا جا ہے۔ صرف کریں گے جونا مناسب ہیں پس یہ تجھے یا در ہنا جا ہے۔

وَنِ التَّلُخِيصِ لَوُ كَفَلَ الْحَالَّ مُؤَجَّلًا تَأْخَرَعَنُ الْأَصِيلِ وَلَوْقَىٰضًا الْأَنَّ الدَّيُنَ وَاحِدُ قُلْتُ وَقَدَّمُنَا أَنَّهَا حِيلَةُ تَأْجِيلِ الْقَنْضِ وَسَيَجِىءُ أَنَّ لِلْهَدُيُونِ السَّفَىٰ قَبْلَ حُلُولِ الدَّيُنِ، وَلَيْسَ لِلدَّائِنِ مَنْعُهُ وَلَكِنُ يُسَافِئُ مَعَهُ فَإِذَا حَلَّ مَنْعَهُ لِيُوفِيَهُ وَاسْتَحْسَنَ أَبُو يُوسُفَ أَخُذَ كَفِيلٍ شَهْرًا لِامْرَأَةٍ طَلَبَتُ كَفِيلًا بِالنَّفَقَةِ لِسَفَى الرَّوْجِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى

''تخیص'' میں ہے: اگر فی الحال ادائیگی والے قرض کی کفالت موجل طور پراٹھائی تو وہ اصیل ہے متاخر ہوجائے گا اگر چ قرض ہو۔ کیونکہ دین ایک ہے۔ میں کہتا ہوں: ہم پہلے بیان کرآئے ہیں کہ یہ قرض کو موخر کرنے کا حیلہ ہے اور عنقریب یہ آئے گا کہ مدیون کو یہ حق حاصل ہے کہ دین کی ادائیگی کا وقت آئے سے پہلے سفر کرے قرض خواہ کو اسے روک خوت نہیں لیکن وہ اس کے ساتھ سفر کرے گا جب وہ وقت آجائے تو اسے روک دے تاکہ وہ قرض اداکرے۔ امام'' ابو یوسف' رائے تا ہے۔ سے سنتھ سفر کر روٹ نے خاوند کے سفر کی وجہ سے نفقہ کے لیے اسے سنتھ سنتر اردیا ہے کہ اس عورت کے لیے ایک ماہ کا ضامن لے جس عورت نے خاوند کے سفر کی وجہ سے نفقہ کے لیے کھیل طلب کیا اس پر فتو کی ہے۔

میں کہتا ہوں: یمل کرنے والے حضرت عمر بناٹند متصاور حضرت عمر بناٹند کہاں؟" ط'۔

25767\_(قوله: دَنِی التَّلُخِیصِ الخ) ہم ان کے اس تول ولو ابرأ الاصیل اواخی عنه بری الکفل و لاینعکس کے ہاں پہلے (مقولہ 25634 میں) بیان کرآئے ہیں بیاس کے خالف ہے جوتمام کتب میں ہے اس کے مطابق عمل کرتا جائز نہیں بلکہ وہ صرف کفیل سے متاخر ہوگا اصیل سے متاخر نہیں ہوگا۔

25768\_(قوله: وَقَدَّمْنَا) يعنى قرض كى نصل سے تھوڑا پہلے ہم نے (مقولہ 24250 میں) ذكر كيا ہے۔ ہم نے وہال وہ كچھ ذكر كيا ہے۔ ہوكا في ہے۔

25769\_(قوله: وَسَيَجِيءُ) يعنى كتاب القضاء كي فصل أكبس مي عنقريب آئ كا\_

25770 (قوله: وَلَيْسَ لِلدَّائِنِ مَنْعُهُ الخ) اى طرح بين عاصل نہيں كہ وہ كفيل دين كامطالبہ كرے اگر چه اجل كة آن كا وفت قريب ہوجس طرح كتاب الاقضيه ميں ہے۔ ''المنتقى'' ميں ذكر كيا: وہ كفيل دين كا مطالبہ كرے گا اگر چه دين مؤجل ہو۔ اس كى كلمل بحث' نور العين' كی فصل التاسع والعشرین میں ہے۔ ''القنیہ'' میں ایک فصل ذكر كی ہے۔ اگر مديون ٹال مٹول ميں مشہور ہوتو وہ كفيل لے گاور نہيں ، اتوال تين ہيں۔

وہ عورت جس نے خاوند کے سفر کی وجہ سے نفقہ کے لیے فیل طلب کیا تواس کا تکم

25771 (قوله: وَاسْتَحْسَنَ الح) "الطبيرية من ہے: عورت نے کہا: ميرا فاونداراده کرتا ہے کہ وہ غائب ہو جائے نفقہ کا کفیل اس سے لے لوحا کم اس وقت تک اس کی بات نہیں مانے گا۔ کیونکہ ابھی تک وہ نفقہ واجب نہیں ہوا۔ امام "ابو یوسف" دانی ہے دورت کے ساتھ فری کرتے ہوئے کفیل لینے کوستے سن قرار دیا ہے۔ اس پرفتو کی ہے۔ اورا سے یوں بنا

وَقَاسَ عَلَيْهِ فِي الْمُحِيطِ بَقِيَّةَ الدُّيُونِ لَكِنَّهُ مَعَ الْفَارِقِ كَمَا فِي ثَمْحِ الْوَهْ بَانِيَّةِ لِلشُّهُ نُهُلَالِيّ،

"الحيط" ميں اس پر باقی ديون کو قياس کيا ہے ليکن وہ قياس مع الفارق ہے جس طرح" "شرنبلا لی" کی شرح" و مبانيه "میں ہے۔

دیا جائے گا گویا عورت کا جواس خاوند پر تق ثابت ہوا اس کی کفالت اٹھائی۔ ''بح' میں اس تول د تصح بالنفس دان تعددت کے ہاں ذکر کیا ہے۔ ''النہ' میں کہا: اس کا ظاہر معنی اس امر کا فائدہ دیتا ہے کہ جب تک خاوند غائب رہ گا۔امام ''ابو یوسف' رطیعتٰ ہے کنز دیک وہ اس کے نفقہ کا ضامن ہوگا۔ بہت ک عبارات میں یہ واقع ہے ایک ماہ کے نفقہ کے لیے ضامن کینے کوستے نقرار دیا ہے۔علائے کہا جس طرح'' المجمع' میں ہے: اگر ہر ماہ کے نفقہ کے لیے اس نے عورت کے لیے ضامن کینے کوستے نقل کہا جس طرح '' المجمع '' میں ہے: اگر ہر ماہ کے نفقہ کے لیے اس نے کہا: ایک ضانت اٹھائی تو امام '' ابو یوسف' روایت کے نز دیک جب تک نکاح موجود ہے یہ اس کے ذمہ لازم ہوگا۔ طرفین نے کہا: ایک ماہ کا نفقہ اس پر لازم ہوگا۔ شارح نے '' الخانیہ' سے اس کی مشل مصنف کے قول: و بسا با یعت فلانا فعلی کے ہاں ذکر کیا ہے۔ کیکن یہاس صورت میں ہے جب وہ جر کے بغیر کفیل ہے۔

جوبہت ی عبارات میں واقع ہاں کا ظاہراس میں ہے جب قاضی اسے مجبور کرے کہ وہ گفیل دے۔

ہاں''نورالعین'' میں''الخلاصہ'' سے مروی ہے: اگر قاضی کوعلم ہو کہ خاوند سفر میں ایک ماہ سے زیادہ تھہرے تو امام ''ابو پوسف'' دلیٹھلیہ کے نز دیک وہ ایک ماہ سے زیادہ کے لیے کفیل لے گا۔

25772\_(قولد: وَقَالَ عَلَيْهِ الخ)'' البحر' میں' المحیط' سے جوتول مروی ہے جب کہ پہلے امام'' ابو یوسف' رِرائیٹیلے سے مروی ہے جوتول گزر چکا ہے اس میں ہے: اگر تمام دیون سے امام'' ابو یوسف' رِرائیٹیلیے کے قول پر فتوی دیا جائے کہ فیل لیا جائے تو یہ من موگا۔ اس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہے۔ کہا:'' ابن شحنہ' کی شرح'' المنظومہ' میں ہے: یہ صاحب'' المحیط'' کی جائب سے ترجیج ہے۔ اس کی مثل' النہ'' میں ہے۔

25773\_(قولد: لَكِنَّهُ مَعَ الْفَادِقِ)" شرنبلالی" كى عبارت اس كى شرح میں ہے: لیكن عورت كے نفقہ جس كا ترك اس كى ہلاكت تك پہنچاديتا ہے اور اس غريم كے قرض جو اس طرح نہيں ہوتا پس فرق ظاہر ہے۔

یں کہتا ہوں: میں نے اپنے شخ المشائ '' کے خطوطہ کود کے مصاحب ''الحیط' اور''صدرالشہید' کی جانب سے نرمی کا تعلیل اس امرکا فائدہ دیت ہے کہ حورت کے نفقہ اور غریم کے دین میں کوئی فرق نہیں۔ اس میں کیا نرمی ومنفعت ہے کہ صاحب الدین کو کہا جائے: اس کے ساتھ سفر کرویہاں تک کہ اجل آ جائے۔ کیونکہ بعض اوقات وہ سفر میں اپنے دین سے زیادہ فرج کر میں تاہیط ''' حیام الدین الشہید'' 'لمنتی ''اور''المحسبیہ '' کے قول کے مطابق فتو کی دیا جائے تو یہ اچھا ہے اس میں حقوق آل العباد کوضا کو جونے اور تلف ہونے سے حفاظت ہے خصوصاً اس زمانہ میں بیصور تحال ہے۔ اس کی شل' مجبوعه السائعان '' میں ہے۔ اس کی شل' مجبوعه السائعان '' میں ہے۔ اس کی شل کے اس پر استدراک کا قرینہ ہے۔ ''البیری' میں 'خزانۃ الفتاویٰ' سے السائعان '' میں ہے۔ اس کی مطابق ' خزانۃ الفتاویٰ' سے مردی ہے : وہ اپنے تن کے وض کفیل یا دین لے لے اگر چہ ظاہر مذہب اس کا عدم ہے۔ لیکن مصلحت اس میں ہے کیونکہ لوگوں میں سرکٹی اور ظلم ظاہر وہا ہر ہے پھر میں نے مفتی '' ابوسعون' کو دیکھا جنہوں نے اس کے مطابق ' 'معروضات' میں فتو کی دیا ہے۔ میں سرکٹی اور ظلم ظاہر وہا ہر ہے پھر میں نے مفتی '' ابوسعون' کو دیکھا جنہوں نے اس کے مطابق ' 'معروضات' میں فتو کی دیا ہے۔ میں سرکٹی اور ظلم ظاہر وہا ہر ہے پھر میں نے مفتی '' ابوسعون' کو دیکھا جنہوں نے اس کے مطابق '' معروضات' میں فتو کی دیا ہم میں میں اس کے مطابق ' معروضات' میں فتو کی دیا ہے۔

### لَكِنُ فِي الْمَنْظُومَةِ الْمُحَبِّيَّةِ

وَأَجَلُ الدَّيْنِ عَلَيْهِ مَا اسْتَقَرُ عَلَيْهِ إِعْطَاءُ كَفِيلٍ يُعْلَمُ إِذَا أَرَادَ حَبْسَ مَنْ قَدُ كَفَلَهُ حُبِسَ فَلْيُجَازِةِ بِفِعْلِهِ كَشِكَ أَنَّ الدَّيْنَ فِي ذَا الْحَالِ حَلُ يَرْجِعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ مَا التَّأْجِيلُ تَمْ يَرْجِعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ مَا التَّأْجِيلُ تَمْ

لَوْقَالَ مَدْيُونِ مُرَادُةُ السَّفَّرُ وَطَلَبُ التَّكُفِيلِ قَالُوا يَلْزُمُ لَوْحُبِسَ الْكَفِيلُ قَالُوا جَازَلَهُ لِأَنَّهُ قَدْكَانَ ذَا لِأَجَلِهِ ثُمَّ الْكَفِيلُ إِنْ يَبُثُ قَبْلَ الْأَجَلُ عَلَيْهِ فَالْوَارِثُ إِنْ أَذَا الْأَلْمُ

لیکن منظومہ خسبیہ میں ہے اگراس نے کہا: میرے مدیون کاسفر کاارادہ ہے اور دین کی مدت ابھی نہیں آئی اوراس نے کفیل کو طلب کیا علما نے کہا: اس پر کفیل دینالازم ہے یہ بات معلوم ومعہود ہے۔ اگر کفیل کومجوں کیا گیا تو علما نے کہا: یہاس کے لیے جائز ہوگا جب وہ اس آ دمی کومجوں کرنے کا ارادہ کرے جس کی اس نے ضانت اٹھائی ہے کیونکہ اس اصیل کی وجہ ہے اسے محبوں کیا گیا ہے۔ پس وہ اس کی فعل کے ساتھ اسے بدلہ دے پھراگر کفیل اجل سے پہلے مرجائے اس میں کوئی شک نہیں کہ دین اس وقت فور زاد اکرنا ہوگا۔ پھروارث اگراد اکردے تو وقت کھمل ہونے سے پہلے وہ واپسی کا مطالبہ نہیں کرے گا۔

25774\_(قولد: كُوْحُيِسَ الْكَفِيلُ الحْ)' أمتن' كَقول مِن يدَّرَ چِكا ہے جب وہ الے محبول كرتوا ہے محبول كرتوا ہے محبول كرتوا ہے محبول كرتے اور ان كا قول حبس منصوب ہے۔ كيونكه اس ميں جازاور ا دادكا تنازع ہے۔ دوسرے وعامل بنايا اور پہلے كے ليے اس كے مرفوع كومضمر كيا اگر پہلے فتل كو عامل بنائے توبيكہنا واجب تھا وا دادة لين فضمير كو ظاہر كرتے۔ فاقہم

25775\_ (قوله: ثُمَّ الْكَفِيلُ الخ) مصنف كنزويك بهي ب: و اذا حل على الكفيل بموته لايحل على الاصيل جب فيل المناس كي موت كي وجد في ورى ادائيكي لازم بوتواصيل پرفورى ادائيكي لازم نه بوگي۔

25776\_(قوله: مِنْ قَبْلِ مَا التَّأْجِيلُ تَمْ) ما مصدريه باور التاجيلُ فل مُذوف كا فاعل بجس پر مذكور نعل دلالت كرتاب جو تم بے ـ فاقهم \_ والله سجانه اعلم

# بَابُ كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ

(دَيُنٌ عَلَيْهِمَا لِآخَرَ) بِأَنْ اشْتَرَيَا مِنْهُ عَبْدًا بِبِائَةٍ (وَكَفَلَ كُلُّ عَنْ صَاحِبِهِ) بِأَمْرِةِ (جَازَ وَلَمُ يَرُجِعُ عَلَى شَيِيكِهِ إِلَّا بِمَا أَدَّاهُ زَائِدًا عَلَى النِّصْفِ لِرُجْحَانٍ، جِهَةِ الْأَصَالَةِ عَلَى النِّيَابَةِ : وَلِأَنَّهُ لَوْ رَجَعَ بِنِصْفِهِ

### دوآ دمیوں کی کفالت کے احکام

دوآ دمیوں پرایک اور کا دین ہے اس کی صورت یہ ہے کہ دوآ دمی ایک سے سوکے بدلہ میں ایک غلام خریدتے ہیں اور ہرایک اپنے ساتھی کے حکم سے اس کا کفیل بن جاتا ہے بیہ جائز ہے اور وہ اپنے شریک سے پچھود اپس نہیں لے گا مگر جواس نے نصف سے زائد دیا ہو۔ کیونکہ اصالت کی نیت نیابت پر غالب ہے اور اس لیے کہ اگر وہ اس کے نصف کی واپسی کا مطالبہ کرے

مفرد سے فارغ ہونے کے بعداس میں شروع ہورہے ہیں جومرکب کی طرح ہے۔''ط''۔

دوآ دمیوں پرکسی دوسرے کا دین ہوتوایک کا دوسرے کے لیے فیل بننا جائز ہے

25777 (قوله: بِأَنُّ اشْتَرَيَّا مِنْهُ عَبْدًا بِبِائَةً) صفت اورسبب کے اعتبار ہے دونوں وَینوں کی برابری کی طرف اشارہ کیا ہے اگرصفت کے اعتبار ہے مختلف ہوں کہ اداکر نے والے پروہ مؤجل اور اس کے ساتھی پر جو پچھلازم ہوہ حال ہے جب وہ اداکر ہے اسکے شریک جانب ہے تعیین سیح ہوگی اور اسکی واپسی کا وہ مطالبہ کر ہے گا اور اس کے برعکس وہ واپسی کا مطالبہ نہیں کر ہے گا۔ گردونوں کا نہیں کر ہے گا۔ گردونوں کا مطالبہ نہیں کر ہے گا۔ گردونوں کا کہ بین کر ہے گا۔ گردونوں کا میں جو اور دوسر ہے پہلے اصیل ہے مطالبہ نہیں کر ہے گا۔ اگردونوں کا سبب مختلف ہواس کی صورت میر ہے کہ الن دونوں میں سے ایک پر قرض ہوا وردوسر ہے پر میرج کی خمن ہوتو اداکر نے والے کی جانب سیسب محتلف ہوا کی کونکہ دومختلف جنسوں میں نیت معتبر ہے اور ایک جنس میں لغو ہے۔ '' بح'' میں '' الفتوی'' ہے مردی ہے۔ سے تعیین سے موالی کیونکہ دومختلف جنسوں میں نیت معتبر ہے اور ایک جنس میں لغو ہے۔ '' بح'' میں '' الفتوی'' ہے مردی ہے۔ ہوگی کے دومراالیا ہے ساتھی کی ضانت اٹھائے جب کہ دومراالیا ہو کے 25778

25110 ان کا 251۔ (فول فاز کا گائٹ صَاحِیهِ )اگر دونوں میں سے ایک اپنے ساتھی کی ضانت اٹھائے جب کہ دوسرااییا نہ کر سے اور ضامن اداکر دے اور اسے اپنے ساتھی کی طرف سے بناد ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔'' بحز''۔ 25779 کی تعدید کی گئیس کے سوئٹ میں میں کہ میں میں میں میں میں میں میں میں کی جائے گی۔' بحز' ہے۔

25779\_(قوله:بِأَمْرِةِ)ورنداصلاً كسى شےكامطالبنيس موكا\_

25780\_(قوله: ذَائِدًا عَلَى النِّصْفِ) مراديه بكاس كذمه جولا زم باس سے ذائد بواگر چنصف سے كم يا اس سے ذائد بو۔ " ط"۔

25781\_(قوله: لِرُجْحَانِ جِهَةِ الْأَصَالَةِ عَلَى النِّيَابَةِ) كيونكه اول اس پردين ہے اور دوسرادين كے بغير مطالبہ ہے پھر يہ تابع ہے پس مودى كوقوى كى طرف پھيرنا واجب ہے يہاں تك كه اس قول كى بنا پر كه دين مطالبہ كے ساتھ كفيل پر لازم ہوگا وہ اقوى ہوگا ہے كيونكہ جس نے اپنى مرض موت ميں كسى شے كوخريد اتو اس كى اوائيگى كل لازم ہوتا ہے تو جو اصلا اس پر لازم ہوگا وہ اقوى ہوگا ہے كيونكہ جس نے اپنى مرض موت ميں كسى شے كوخريد اتو اس كى اوائيگى كل

لَأَدَّى إِلَى الدَّوْرِ دُرَرٌ (وَإِنْ كَفَلَا عَنْ رَجُلِ بِشَىء بِالتَّعَاقُبِ، بِأَنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَكَفَلَ عَنْهُ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِجَبِيعِهِ مُنْفَى داً (ثُمَّ كَفَلَ كُلُّ مِنُ الْكَفِيلَيْنِ (عَنْ صَاحِبِهِ)

تو بیامردور کی طرف لے جائے گا،'' درر''۔اگر دوآ دمی کیے بعد دیگرے کی کی کفالت اٹھا نئیں اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آ دمی پر دین ہوتو دوآ دمی اس کی کفالت اٹھا نمیں دونوں میں سے ہرایک الگ طور پر اس کی کفالت اٹھائے پھر دونوں میں سے ہرایک اپنے ساتھی کے

مال ہے ہوگی اگر چیدہ مدیون ہو۔اگروہ ضانت اٹھائے تو ادا نیگی تہائی مال ہے ہوگی مگر جب وہ مدیون ہوتو ہیے جائز نہ ہوگی۔ ''افتح'' میں اسے بیان کیا ہے۔

25782\_(قوله: لَأَدَّى إِلَى الدَّوْدِ) كَوِنكه اوا كَيُّ چيز مِين سے كُونى شے اگراس كے صاحب كى جانب سے بنائى جائے تو اس كے ساتھى كو يہ كہنے كاحق حاصل ہے: تيرى اوا ميرى اوا كى طرح ہے۔ اگراوا كى گئی شے مِين سے كوئى تو ميرى طرف سے بنائے اور وہ مجھ سے مطالبہ كر ہے تو مجھے بھى حق حاصل ہوگا كہ مِين اوا كى گئى چيز كو تيرى طرف سے بنا دوں جس طرح مين خودا وا كروں ۔ پس يہ دوركى طرف لے جائے گا۔ ''الكفائي' مين اى طرح ہے۔ 'الفتے'' مين ذكركيا: مراد حقيق دور نہيں كونكہ اس كا مطلب ہوتا ہے كى شے كاس پر موقوف ہونا جو اس شے پر موقوف ہو بلكہ دونوں مين مطالبہ كى صورت مين حقيقت مين تسلسل لا زم آتا ہے ۔ پس اس كی طرف رجوع متنع ہے۔

اگردوآ دمی کیے بعدد گیرے کسی کی کفالت اٹھا ئیں تواس کا حکم

25783 (قوله: کُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا بِجَبِيعِهِ مُنْفَيِ دُ) اِخْول بجبیعه کے ماتھ مقید کیا ہے تا کہ اس صورت سے احراز ہو کہ اگر دونوں میں سے ہرایک اُنے ساتھی کی صفات اٹھائے سے تول احراز ہو کہ اگر دونوں میں سے ہرایک اپنے ساتھی کی صفات اٹھائے سے تول کے مطابق یہ پہلے مسئلہ کی طرح ہے۔ پس وہ واپسی کا مطالبہ ہیں کرے گا یہاں تک کہ نصف سے زاکد اداکر ے۔ منفی داید قول کل سے حال ہے۔ یہاں سے احر از ہے کہ اگر دونوں اصیل کی جانب سے کمل دین کی اسمے ضفانت اٹھالیں پھر دونوں میں سے ہرایک اپنے ساتھی کی صفانت اٹھا لیو معالمہ ای طرح ہوگا۔ کیونکہ دین ان دونوں پر نصف نصف تقسیم ہوگا پس وہ اصیل کی جانب سے سب کا کفیل نہیں ہوگا جس طرح '' البح'' میں ہے۔ ''نورافعین' میں '' النہائی' وہ'' الثانی'' سے روایت کرتے ہیں: تین جانب سے سب کا کفیل نہیں ہوگا جس طرح '' البح'' میں ہے۔ ''نورافعین' میں '' النہائی' وہ' الثانی'' سے دوایت کرتے ہیں: تین افراد ہیں سب نے ہزار کی ضانت اٹھائی ہرایک سے ہزار کے تہائی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر وہ کے بعد دیگر سے ضانت اٹھائی سے تو ہرایک سے ہزار کامطالبہ کیا جائے گا۔ اگر وہ کے بعد دیگر سے صانت اٹھائی سے تو ہرایک سے ہزار کامطالبہ کیا جائے گا۔ اگر وہ کے بعد دیگر سے صانت اٹھائی '' اور'' تمر تاثی'' نے ای طرح ذکر کیا ہے۔

ا کے 25784 (قولہ: ثُمَّ کُفَلَ کُلُّ مِنْ الْکَفِیلَیْنِ عَنْ صَاحِیِدِ) اس کے ماتھ قیدلگائی ہے کیونکہ اس کے بغیر کی ایک کو دوسرے پر رجوع کاحت نہیں۔'' الہدائی' میں'' المحیط' سے مردی ہے: تین آ دمیوں نے ایک آ دمی کی جانب سے ہزار کی ضانت اٹھائی ان میں سے ایک نے ہزارادا کردیا توسب بری ہوجایں گے اوروہ اپنے ساتھیوں سے کسی شے کامطالبہیں کرے گا۔اگر

بِأَمْرِةِ بِالْجَبِيعِ، وَبِهَذِةِ الْقُيُودِ خَالَفْت الْأَوْلَى (فَهَا أَذَى) أَحَدُهُمَا (رَجَعَ بِنِصْفِهِ عَلَى شَهِيكِهِ) لِكُوْنِ الْكُلِّ كَفَالَةً هُنَا (أَقْ) يَرْجِعُ إِنْ شَاءَ (بِالْكُلِّ عَنْ الْأَصِيلِ) لِكَوْنِهِ كَفَلَ بِالْكُلِّ بِأَمْرِةِ (وَإِنْ أَبْرَأَ الطَّالِبُ أَحَدَهُهَا أَخَذَى الطَّالِبُ الْكَفِيلَ (الْآخَرَ

تحکم ہے اس کی مکمل ضانت اٹھالے ان قیود کی وجہ ہے یہ پہلی قسم کے نخالف ہے۔ دونوں میں ہے ایک نے جوادا کیا اس کا نصف اپنے شریک سے واپس لے گا۔ کیونکہ یہاں جوکل مال دیا گیا ہے وہ کفالت کے طور پر دیا گیا ہے یا سارے کا سارا مال اصیل سے لے لے۔ کیونکہ اس نے تمام کی کفالت اس کے امر سے اٹھائی تھی۔ اگر طالب دونوں میں سے ایک کوبری کر وے تو طالب دوسرے فیل سے بوراوصول

ان میں سے ہرایک اپنے ساتھی کا تفیل ہوتو اداکر نے والا دونوں سے تہائی کا مطالبہ کرے گا اور صاحب مال کوتن حاصل ہے کہ وہ ہرایک سے ہزار کا مطالبہ کرے۔ بیاس صورت میں ہے کہ جب اداکر نے والا دونوں تفیلوں کو پالے۔ اگر دونوں میں سے ایک تو اس سے نصف کا مطالبہ کرے گا بھر دونوں ل کرتیسرے سے ایک تبائی کا مطالبہ کریں گے۔ پھر تینوں مل کراصیل سے ہزار کا مطالبہ کریں گے۔ پھر تینوں مل کراصیل سے ہزار کا مطالبہ کریں گے اگر وہ اپنے ساتھی کو پانے سے پہلے اصیل کو پالے تو بورے ہزار کا اس سے مطالبہ کرے گا۔

25785\_(قولہ: بِالْجَبِيمِ) يه اس سے احتراز ہے جب ہرايک اصل کی جانب سے پورے ہزار کی ميکے بعد ديگرے ضانت اٹھائے پھران دونوں ميں سے ہرايک اپنے ساتھی کی جانب سے نصف کی ضانت اٹھائے تو يصورت پہلی صورت کی طرح ہے جس طرح ''البح''میں ہے۔

25786\_(قولد: دَبِهَذِهِ الْقُيُودِ) يعنى دونوں ميں سے ہرايك نفيل كى جانب سے پورے مال كى ضمانت اٹھائے۔ ضمانت کے بعد دیگرے ہو، دونوں میں سے ہرا یک كی اپنے ساتھى كى جانب سے پورے مال كى ضمانت ہو۔

25787\_(قوله: خَالَفُت الْأُوْلَ) لِعَنَى حَكُم مِيں پہلی صورت کے خلاف ہے ورنہ موضوع مختلف ہے۔ کیونکہ پہلی صورت میں اصل دین دونوں پر کمی ایک کے لیے ہے اور دوسری صورت میں دین دونوں کے غیر پر ہے جب کہ ان دونوں نے اس کی صانت اٹھائی ہے۔

25788\_(قوله: رَجَعَ بِنِصْفِهِ عَلَى شَيِيكِهِ) كِر دونوں اصيل سے مطالبہ كريں گے۔ كيونكہ دونوں نے اس كى جانب سے ادائيگى كى ہے۔ دونوں ميں سے ایک فیل نے اپنی جانب سے اور دوسرے نے اس كے نائب كے طور پرادائيگى كى ہے۔ دونوں ميں سے ایک فیل نے اپنی جانب سے اور دوسرے نے اس كے نائب كے طور پرادائيگى كى ہے۔ "بح''۔

25789\_(قوله:لِكُوْنِ الْكُلِّ كَفَالَةً هُنَا) يعنى جو پجھا پنى ذات كى جانب سے اور جو پجھ دوسر كے فيل كى جانب سے ۔ پس بعض كوبعض پركوئى ترجيخ نبيس تا كەنصف اول خاص كوا پنى جانب سے ہو۔ جو پہلے گزر چكا ہے اس كا معاملہ مختلف ہے۔اس كى كلمل بحث' الفتح" ميں ہے۔

25790 (قوله: أَخَنَ الْآخَرَ) "إلنهر" مين مد كساته لكها عبد كدي غير تعين عين إلى المصباح" مين عن اخذه

بِكُلِهِ بِحُكْمِ كَفَالَتِهِ (وَلَوْ اَفْتَرَقَ الْمُفَاوِضَانِ) وَعَلَيْهِمَا دَيُنُّ (أَخَذَ الْغَرِيمُ أَيَّا) شَاءَ (مِنْهُمَا بِكُلِّ الدَّيْنِ) لِتَضَهُّنِهَا الْكَفَالَةَ كَمَا مَرَّ (وَلَا رُجُوعَ) عَلَى صَاحِبِهِ (حَتَّى يُؤدِّى أَكْثَرَمِنُ النِّصْفِ) لِمَا مَرَّ (كَاتَبَ عَبْدَيْهِ كِتَابَةً وَاحِدَةً وَكَفَلَ كُلُّ مِنْ الْعَبْدَيْنِ (عَنْ صَاحِبِهِ صَحَّى اسْتِحْسَانًا

کرے گاوہ کفالت کے تھم ہے ہوگا۔اگر شرکت مفاوضہ کرنے والے جدا ہوجا کیں جب کہ ان دونوں پردین ہوتو قرض خواہ دونوں میں جب کہ ان دونوں پردین ہوتو قرض خواہ دونوں میں ہے جس طرح گزر چکا دونوں میں ہے جس طرح گزر چکا ہے۔ اوروہ اپنے ساتھی ہے واپسی کا مطالبہ نہیں کرے گا یہاں تک کہ نصف ہے زائدادا کرے ای دلیل کی وجہ ہے جوگزر پکی ہے۔اوروہ اپنے ساتھی کے جہ ایک نے اپنے ساتھی کی ہے۔ایک آتا نے اپنے دوغلاموں سے ہرایک نے اپنے ساتھی کی کفالت اٹھالی تو یہ بطور استحسان صحیح ہوگا

الله الله تعالى نے اسے ہلاك كيا، اخذة بذنبه اس كے گناه پراس كامواخذه كياآخذة يواخذة مواخذة بھى اى طرح ہے۔ 25791 (قوله: بِكُتِهِ) كيونكه فيل كو برى كرنا اصيل كو برى كرنے كوثابت نہيں كرتا اور دوسرااس كى جانب سے كل مال كا اصيل ہے۔ پس و داس سے تمام مال كولے لے گا۔ "نہر"۔

25792\_(قولہ: وَلَوْ افْتَرَقَ الْمُفَادِ ضَانِ) مفاوضین کی قیدلگائی کیونکہ شرکت عنا نین کے دونوں شریک اگر جدا ہو جائیں اور وہاں دین ہوتو قرض خواہ دونوں میں سے ایک سے وہی مال لے گاجواس کے ساتھ خاص ہوگا۔''نہ''۔

25793\_(قولہ: أَخَذَ الْغَرِيمُ) غريمُ كالفظ اس كے ليے بولا جاتا ہے جس كادين ہواوراس پر بھى بولا جاتا ہے جس پر دين ہوجس طرح''طحطا وى''ميں'' دستور'' ہے منقول ہے۔

۔ 25794\_(قوله: لِتَضَتُّنِهَا الْكُفَالَةَ) الگ الگ الگ مونے سے کفالت باطل نہیں ہوتی ''طحطاوی'' نے'' الاتقانی'' نے قال کیا ہے۔

25795\_(قوله: كَهَا مَزً) يعنى كتاب الشركة ميس كزراب

25796 (قولہ: لِبَا مَنَّ) کیونکہ پہلے مسلہ میں گزراہے کہ وہ نصف میں اصیل ہے اور دوسرے حصہ میں کفیل ہے پس جووہ اداکر سے گا اسے حق اصالہ کے طور پراس کی طرف چھیرا جائے گا جواس پر لازم تھااگر نصف پرزائد ہوتو زائد کفالت کی جانب سے ہوگا پس وہ مطالبہ کرے گا۔''نہز''۔

25797 (قوله: كِتَابَةَ وَاحِدَةً) اس طرح كه وه كم: ميس نے سال بھر كے ليے تم دونوں سے عقد مكاتبه كيا داحدة كى قيد لگائى ہے۔ كيونكه اگر وه برايك سے عليحده عليحده مكاتبه كرے اور دونوں ميں سے برايك سے آقا كے ليے بدل كتابت كى ضانت اٹھالے توبية تياس اور استحسان كے طور پر صحيح نہيں ہوگا۔ ' كفائي'۔

25798\_(قوله: صَحَّ اسْتِخْسَانًا) قياس يه بي كه يسيح نهيس كيونكه اس مين اس ني مكاتب كي كفالت اوربدل

رَى حِينَيِذِ (فَهَا أَدَّى أَحَدُهُهَا رَجَعَ) عَلَى صَاحِبِهِ (بِنِفْفِهِ) لِاسْتِوَائِهِمَا (وَلَوْ أَعْتَقَ) الْمَوْلَ (أَحَدَهُمَا) وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا (صَحَّوَاً خَذَ أَيَّا شَاءَ مِنْهُمَا بِحِشَةِ مَنْ لَمْ يُعْتِقُهُ) الْمُعْتَقَ بِالْكَفَالَةِ وَالْآخَرُ بِالْأَصَالَةِ (فَإِنْ أَخَذَ الْمُعْتَقَ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ) لِكَفَالَتِهِ (وَإِنْ أَخَذَ الْآخَرَ لَا) لِأَصَالَتِهِ (وَإِذَا كَفَلَ) شَخْصٌ (عَنْ عَبْدٍ مَالًا) مَوْصُوفًا بِكُوْنِهِ (لَمْ يَظُهُرُفِ حَقِّ مَوْلَا لُهُ) بَلْ فِحَقِّهِ بَعْدَ عِتْقِهِ

اس وقت ان دونوں میں سے ایک نے جوادا کیا وہ اپنے ساتھی سے نصف لے گا۔ کیونکہ وہ دونوں برابر ہیں اگر آقا دونوں میں سے جس سے چاہاں کا حصہ میں سے ایک کو آزاد کر د سے اور مسئلہ اپنی حالت پر رہتے تو بیٹی جموگا اور وہ آقا دونوں میں سے جس سے چاہاں کا حصہ لے لے جس کواس نے آزاد نہیں کیا جس کوآزاد کیا گیا اس سے بطور کفالت اور دوسر سے سے بطور اصالت۔ اگر وہ معتق سے لتو وہ کفالت کی وجہ سے اپنے ساتھی سے مطالبہ کرے گا اگر دوسر سے سے لتو مطالب نہیں کرے گا کیونکہ وہ تو اس میں اصیل ہے۔ جب ایک آدی غلام کی جانب سے ایسے مال کی صفائت اٹھا تا ہے جس کی صفت میرے کہ اس کے آقا کے تق میں وہ مال ظاہر نہیں بلکہ اس کی آزادی کے بعد اس کے حق میں ظاہر ہوگا

کی کفالت کی شرط لگائی ہے ہیسب باطل ہے۔ پس کتابت میں کفالت کی شرط اس کو فاسد کر دینے والی ہے۔ وجہ استحسان میہ ہے: بیا یا عقد ہے جوصحت کا اختال رکھتا ہے اس طرح کہ مولی کے تق میں برایک یوں بنا یا جائے گاگو یا سارا مال اس کے ذمہ لازم ہے اور دوسرے کی آزادی اس مال کی ادائیگی کے معلق ہے۔ پس دونوں میں سے ایک سے تمام مال کا مطالبہ اصالہ کے اعتبار سے کیا جائے گا ۔ حقیقت میں مال دونوں کے مقابل ہے یہاں تک اصالہ کے اعتبار سے کیا جائے گا ۔ حقیقت میں مال دونوں کے مقابل ہے یہاں تک کہ وہ مال ان پر منقسم ہوگا۔ لیکن ہم نے کتابت کی تھیجے کے لیے دونوں میں سے ہرایک پر مال کو مقدر کیا اس کے علاوہ میں اعتبار حقیقت کا ہوگا۔ ''کفائہ'۔

25799\_(قوله: الْمُعْتَقَ) يہ مجبول کا صیغہ ہے الآخراس کا المعتق پرعطف ہے یہ دونوں ایا شاء ہے بدل کے طور پر منصوب ہیں یافعل محذوف کی وجہ سے مرفوع ہیں جس پر مذکورہ فعل دلالت کرتا ہے یا مبتدا کی حیثیت سے مرفوع ہیں اور خبرمحذوف ہے یعنی مواخذ۔

25800\_(قولد: لِكَفَالَتِهِ) يعنى بدل كتابت ميں سے جوادا كياده واپس لےگا۔ كيونكه وه اس كے امر سے فيل بيخ گا۔ يہاں بدل كتابت كى كفالت جائز ہے كيونكہ حالت بقااور حالت ابتداميں تمام مال اس پرلازم ہے۔" نبر"۔

25801\_(قوله: كَمْ يَظْهَرُ فِي حَتِّى مَوْلاً الله في السقول في بيائده ديا كه جوظا بر ہے اس كاتكم وہ بدرجه اولى اس طرح ہوگا وہ وہ مال ہے جس كافى الحال مواخذه كيا جاتا ہے جس طرح كى عينى چيز كوجان ہو جھ كر ہلاك كيا اس كادين اور جو آتا كى اجازت سے تجارت كى وجہ ہے اس پرلازم ہوا۔''زيلعی'' نے اسے قيداحتر ازى بنايا ہے جب كه يہ ہوہے۔''بح''۔

ركهاكزِمة بِإِقْرَادِ هِ أَوُ اسْتِقُرَاضِ أَوُ اسْتِهُلَاكِ وَدِيعَةٍ فَهُى أَى الْهَالُ الْهَنْ كُورُ رَحَالٌ وَإِنْ لَمْ يُسَبِّهِ ) أَى الْهُلُولَ لِحُلُولِهِ عَلَى الْعَبْهِ وَعَدَهُ مُطَالَبَتِهِ لِعُسْرَتِهِ ، وَالْكَفِيلُ غَيْرُمُغْسِ وَيَرْجِعُ بَعْلَ عِتْقِهِ لَوْبِأَمْرِ قِ ، وَالْكَفِيلُ غَيْرُمُغْسِ وَيَرْجِعُ بَعْلَ عِتْقِهِ لَوْبِأَمْرِ قِ ، وَالْكَفِيلُ غَيْرُمُغْسِ وَيَرْجِعُ بَعْلَ عِتْقِهِ لَوْبِأَمْرِ قِ ، وَالْكَفِيلُ غَيْرُمُ لِينَ كَا وَجِهِ عَلَى اللهِ جَعَرَ اللهَ كَرَ نَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ جَعَرَ اللهِ جَعَرَ اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَمِنْ لِللهُ وَمِنْ لِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَمِنْ لِي اللهِ عَلَى اللهِ وَمِنْ لِللهِ عَلَى اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ لَهُ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ لِللهِ عَلَى اللهِ وَمِنْ لِللهِ عَلَى اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ لِي اللهِ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ لِي اللهِ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ لِي اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُعْلَى اللهُ وَمُ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ عَلَى اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهِ وَمُنْ اللهِ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُن اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمُنْ الللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّه

ایسا مال جوغلام کے اقر اربیا قرض لینے کی وجہ سے لازم ہوتواس مال کی فوری ادائیگی لازم ہوگی 25802 (قولد: لَزِمَهُ بِإِقْرَادِ فِا ) یعنی غلام کے اقرار کی وجہ سے غلام پرلازم ہوگا اور آقانے اسے جھٹلایا۔" بح''۔ 25803 (قولد: أَوْ اسْتِقْرَاضِ) یعنی قرض لینے کی صورت میں یا بچ کرنے کی صورت میں جب کہ اس پر ایسا عقد کرنے سے جمز تھا۔" بح''۔

25804\_(قوله:لِحُلُولِهِ عَلَى الْعَبْدِ) كيونكسب ياياجار بإجاورذ مكوقبول كيا كيا جـ "بح"-

25805\_(قوله: وَعَدَمِ مُطَالَبَتِهِ لِعُسْرَتِهِ) كيونكهاس كي اته ميں جو كھ ہے وہ سبآقا كى ملكيت ہے اور وہ اس بات يرراضي نہيں كردين اس مے متعلق ہو۔ ' فتح''۔

25806 (قوله: وَالْكَفِيلُ غَيْرُ مُعْسِي) وه مانع جواصيل مين تقق ہواہے وہ ففیل میں موجود نہیں ہے ساتھ ہی مقتضی پایا جار ہا ہے۔ وہ غیر موجل مال کی کفالت مطلقہ ہے۔ پس فی الحال اس سے مطالبہ کیا جائے گاجس طرح اگر مفلس یا غائب کی ضانت اٹھائے تو اس پر فی الحال لازم ہوجائے گاجب کہ اصیل پریدلازم نہیں۔اس کی کمل بحث' الفتح'' میں ہے۔

یے صورت باتی رہ گئی ہے اگر ایک آدی ہلاک کے جانے والے دین جس کوآ تکھوں ہے دیکھا جارہا تھا اس کی کفالت اٹھائی۔ ''الفتح'' میں کہا: چاہیے کہ جب وہ مال اداکر ہے تو آزادی ہے پہلے واپسی کا مطالبہ کرے۔ کیونکہ یہ ایسا دین ہے جو آزادی تک موخر نہیں ہوتا پس اس کے آقا ہے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اس کو حوالے کرے یا اس کی جانب سے قرض ادا کرے۔ اہل درس نے اس پر بحث کی ہے: کیا اس رجوع (مطالبہ) میں غلام یا آقا کی جانب سے کفالت کے امر کا اعتبار ہوگا؟ میرے نز دیک دوسرا امر قوی ہے یعنی اعتبار ہے کیونکہ حقیقت میں مطالبہ آقا ہے ہوگا۔''انہ'' میں کہا: میں نے اسے مقید دیس اس جو تول قوی ہے وہی ''البدائع'' میں ذکور ہے' طحطا وی'' نے کہا: اگر غلام کے کہنے پر اس نے کفالت اٹھائی تو وہ آزادی کے بعد اس سے مطالبہ کرے گا۔ صاصل کلام یہ ہے: غلام کی ضانت ایسے امور میں جن کا فی الحال مواخذہ

وَلَوْ كَفَلَ مُؤجَّلًا تَأَجَّلَ كَمَا مَرَّ (ادَّعَى شَخْصٌ (رَقَبَةَ عَبْدٍ فَكَفَلَ بِهِ رَجُلُ فَمَاتَ الْعَبْدُ (الْمَكُفُولُ) قَبْلَ تَسْلِيبِهِ (فَبَرُهَنَ الْمُدَّعِى أَنَّهُ) كَانَ (لَهُ ضَبِنَ الْكَفِيلُ (قِيمَتَهُ) لِجَوَاذِهَا بِالْأَغْيَانِ الْمَضْمُونَةِ كَمَا مَرَّ (وَلَوُ ادَّعَى عَلَى عَبْدٍ مَالًا فَكَفَلَ بِنَفْسِهِ) أَيْ بِنَفْسِ الْعَبْدِ (رَجُلُ فَمَاتَ الْعَبْدُ بَرِئَ الْكَفِيلُ كَمَا فِي الْحُرِّ

اگراس نے موجل کفالت اٹھائی تو وہ متاخر ہوجائے گی جس طرح گزر چکا ہے۔ ایک آ دی نے نام کی رقبہ کا دعویٰ کیا ایک آ دمی نے اس کی ضانت اٹھالی اور سپر دکرنے ہے پہلے مکفول غلام مرگیا تو مدمی نے گوا ہی پیش کر دی غلام اس کا تھا کفیل غلام کی قیمت کی ضانت دے گا۔ کیونکہ اعیان مضمونہ کی ضانت جائز ہے جس طرح گزر چکا ہے۔ اگر ایک آ دمی نے ایک غلام پر مال کا دعویٰ کیا تو ایک آ دمی نے غلام کی شخصی صفانت اٹھائی تو غلام مرگیا کفیل بری ہوجائے گا جس طرح آ زاد میں ہے

نہیں ہوتا وہ صحیح ہےاوراس سے مطالبہ آزادی کے بعد ہوگا اگروہ اس کے امراوراس کی صنانت سے ہوا یسے امور میں جن میں فی الحال مواخذہ ہوتا ہے اگر آقا کے تکم سے صنانت ہوتو ہے جے ہورگفیل فی الحال اس سے داپسی کا مطالبہ کرے گا۔اگر غلام کے امر سے ہوتو ہیچے ہے اور آزادی کے بعد اس سے مطالبہ کرے گا۔ ان کی کلام سے یہی اخذ کیا جاتا ہے۔

25808\_(قولہ: کَہَا مَرَّ) یہ متن کے قول دلاینعکس کے ہاں ہے اس کی شرح میں یہ قول ہے: نعم لو تکفل بالحال موجلا تاجل عنھا الخ\_

25809\_(قولد: فَهَاتَ الْعَبْدُ) اس کی صورت یہ ہے کہ غلام کی موت، قابض کی گواہوں یا مدگی کی تصدیق سے ثابت ہوجائے۔اگروہاں نہ برہان ہونہ تصدیق ہوتو قابض کا یہ قول قبول نہیں ہوگا کہ وہ مرگیا ہے بلکہ اسے اور کفیل کومجوں کر دیا جائے گا۔اگر جس طویل ہوجائے تو وہ قیمت کا ضامن ہوگا۔ای طرح وہ ودیعت ہے جس کا انکار کیا گیا ہے۔''نہ'' میں ''العنایہ'' سے مردی ہے۔

25810\_(قولد: فَبَرُهَنَ الْمُدَّمِّي) برہان کی قیدلگائی کیونکہ اگر اس کی ملکیت قابض کے اقر ارسے ثابت ہوجائے یا قشم سے انکارسے ثابت ہوجائے تووہ کسی شے کا ضامن نہیں ہوگا۔'' نہر''۔

25811\_(قولہ:لِجَوَاذِهَا بِالْأَعْیَانِ الْمَضْهُونَةِ) یعنی ان اعیان کی ذاتوں کی کفالت جائز ہے اس میں قابض پر عین کالوٹاناوا جب ہے۔اگروہ اعیان ہلاک ہوجا ئیں تو قیمت کاوا پس کرناوا جب ہے۔ غلام کی موت سے قبل بری ہو جائے گا

25812\_(قوله: وَلَوُ ادَّعَى عَلَى عَبْدِ مَالًا) يعنى جس كى مقدار معلوم ہے اس كى صورت يہ ہے اس نے مجھ سے غصب كى ذريعے اتنامال ليا ہے يااس نے اسے جان ہو جھ كر ہلاك كيا ہے۔ ' ط'۔

25813\_(قوله: بَرِئَ الْكَفِيلُ) يعن جس طرح جس كى ضانت اٹھائى ہے وہ آزاد ہو۔" النهر" ميں كہا: جان لويد دونوں مئله مرر ہیں۔ جہاں تک پہلے مسئلے كاتعلق ہے يار شتہ قول مغصوب ہے مستفاد ہے۔ جہاں تک دوسرے مسئلہ كاتعلق (وَلَوْ كَفَلَ عَبْدٌ) غَيْرُ مَدُيُونِ مُسْتَغْرِقِ (عَنْ سَيِّدِةِ بِأَمْرِقِ جَازَ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ ف (إِذَا عَتَقَ فَأَدَّاهُ أَوْ كَفَلَ سَيْدُهُ عَنْهُ

اگرایسے غلام نے اپنے آقا کی جانب ہے اس کے حکم ہے کفالت اٹھائی جوایسے دین ہے مقروض نہیں تھا جواس کے بورے مال کومستغرق ہوتو یہ جائز ہوگا کیونکہ حق آقا کے اس کی جب وہ آزاد ہوگیا تواس نے اداکر دیا یااس کے آقانے اس کی جانب سے ضانت اٹھائی

ہے اس کی وجہ یہ ہے جسے پہلے ذکر کیا ہے کفالت بالنفس (شخص ضانت) مطلوب کی موت کے ساتھ باطل ہو جاتی ہے۔ ''البحر'' میں کہا ہے: لیکن یہاں دوسر ہے مسئلہ کاذکر کیا ہے تا کہ دوسر ہے مسئلہ اور پہلے میں فرق کو واضح کرے جب کہ یہ ظاہر ہے کیونکہ پہلے مسئلہ میں مکفول بہ غلام کی ذات ہے جب کہ یہ مال ہے یہ مال کی ہلاکت کے ساتھ باطل نہیں ہوتی۔ دوسر ہے مسئلہ کا معاملہ مختلف ہے۔

غلام نے آقا کے حکم سے کفالت اٹھائی تواس کا حکم

25815\_(قولد: لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ) يعنى جب غلام پردين نه ہوتواس كى ماليت ميں حق اس كے مولى كے ليے ہوگا پس اس كى كفالت ميں اس كااذ ن صحيح ہوگا۔

25816\_(قولہ: فَإِذَا عَتَقَ فَأَدَّاهُ) يوامر متوجم پرنص ہے۔ كونكہ جب وہ اپنى غلامى كى حالت ميں اداكرے گا تو بدر جداولى واپسى كامطالبنہيں كرے گا۔ بِأَمْرِةِ (فَأَدَّاهُ) وَلُوْ (بَعُلَا عِتُقِهِ لَمْ يَرْجِعُ وَاحِلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ) لِانْعِقَادِهَا غَيْرَ مُوجِبَةٍ لِلنُّجُوعِ؛ لِأَنَّ كُلَّا مِنْهُمَا لَا يَسْتَوْجِبُ دَيْنَا عَلَى الْآخَرِ فَلَا تَنْقَلِبُ مُوجِبَةً لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ (كَمَا لَوْ كَفَلَ رَجُلُ عَنْ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِةٍ فَبَلَغَهُ فَأَجَالَ الْكَفَالَةَ (لَمْ تَكُنْ الْكَفَالَةُ مُوجِبَةً لِللَّجُوعِ) لِمَا تُلْنَاهُ (وَ) قَالُوا (فَائِدَةُ كَفَالَةِ الْمَوْلَى عَنْ عَبْدِةٍ وُجُوبُ مُطَالَبَتِهِ، بِإِيفَاءِ الدَّيْنِ مِنْ سَائِرٍ أَمْوَالِهِ، وَفَائِدَةٌ كَفَالَةِ الْعَبْدِ عَنْ مَوْلَاهُ تَعَلَّقُهُ

یہ ضانت اس نے اس کے کہنے پراٹھائی اوروہ مال اداکر دیا اگر اس کی آزادی کے بعدا داکیا ہوتو ان دونوں میں ہے کوئی ایک دوسرے سے مطالبہ نہیں کرےگا۔ کیونکہ یہ کفالت رجوع کو واجب کرنے کے طور پر منعقد نہیں ہوئی۔ کیونکہ دونوں میں سے ہرایک ایک دوسرے پر دین کا مستحق نہیں ہوگا۔ پس اس کے بعداس کے جن میں ثابت کرنے والی کی طور پر منقلب نہیں ہوگا۔ جس طرح ایک آدمی دوسرے آدمی کی جانب ہے اس کے امر کے بغیر صانت اٹھائے اس کی خبراس تک پنجی تو اس نے موالت کے فالت مطالبہ کو ثابت نہیں کرےگا۔ اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی ہے۔ علاء نے کہا: آتا کی اپنے غلام کی جانب سے کفالت کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے تمام اموال میں سے دین کو پورا کرنے کا مطالبہ ثابت ہو جائے گاغلام کی اپنے آتا کی جانب سے کفالت کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے تمام اموال میں سے دین کو پورا کرنے کا مطالبہ ثابت ہو جائے گاغلام کی اپنے آتا کی جانب سے کفالت کا فائدہ

25817 [قوله: بِأَمْرِة) يعنى غلام كركمني پر - بيابياامر بجس كا''النبز' ميں زائد ذكر كيا ہے - كہا: اس قيد كے بغيركوئى چاره كارنبيں - پھر ميں نے''قاضى خان' كى''شرح الجامع'' ميں اے ندكور ديكھا - اور بيكوئى نختى نہيں كہ جب امر كے ہوتے ہوئے واپسى كا مطالبہ نہيں كرے گا تو امر كے بغير بدرجہ اولى مطالبہ نہيں كرے گا - شايداس كا فائدہ يہ ہے كہ بيآنے والے اختلاف كامل ہے ۔

25818\_(قوله زلانُعِقَادِهَا غَيْرَمُوجِبَةِ لِلرُّجُوعِ الخ) يه ام ' زفر'' كَوَل كاجواب بـ قول يه به كموجب كموجب كيموجب كيموجب

25819\_(قوله: بعنى ذَلِكَ) يعنى اس كے بعد كدوه رجوع كوثابت كي بغير منعقد موئى بــ

25820\_(قوله: كَمَالَوُ كَفَلَ الخ) يه جواب كاتتمه بي مسئله مصنف كوّل جو باب الكفاله ميس به ولو كفل بالمرة رجع عليه بساادى الخ كي بالكرر چكا بي الحُ

25821\_(قوله:لِمَا قُلْنَاهُ) يَعَى الْ كَاتُول لانعقادها غير موجبة الخ

25822\_(قولہ: مِنْ سَائِدِ أَمُوَالِهِ) جبوہ کفالت نہاٹھائے تو معاملہ مختلف ہوگا۔ کیونکہ یہ عینی طور پر لازم نہیں ہو گاگر جب دہ اس کے سپر دکرے تا کہ اس کو بیچا جائے۔ جب کہ اس کی ثمن دین کو پوری نہ ہوتی ہواور غر ماءتمام دین تک نہیں أَىٰ الدَّيْنِ (بِرَقَبَتِنِهِ) وَهَذَا لَمْ يُثَبِتُهُ الْمُصَنِّفُ مَتْنَا فِي شَهُ حِهِ وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالضَّوَابِ
دين كاس كى رقبه معلق موجانا معنف نے اسے اپن شرح مِن بطور متن ثابت نہيں كيا، الله تعالی سے كوبہتر جانتا ہے۔

بہنچ پاتے اور کفالت کے ساتھ بہنچ جاتے ہیں۔'' فتح''۔

25823\_(قوله:بِرَقَبَتِهِ) یعن ان کے لیے اس کی بھے ثابت ہوجاتی ہے اگر آقااس کا فدید ندد ہے۔ ای وجہ سے میشرط ہے کہ وہ مدیون نہ ہو۔ جس طرح (مقولہ 25814 میں) گزر چکا ہے اور کفالت کے بغیران کو بیش ماصل نہیں ہوتا۔ 25824\_(قوله: وَهَذَا) مرادان کا قول فائدة کفالة المولى الخہے۔

25825\_(قوله: فِي شُرُحِهِ) شرح كرتے ہوئے اسے ثبت كيا ہے جب كہ ميں نے جومتن كے مجرد نسخ ديكھے ہيں ان ميں موجود ہے، ' ط''۔والله سِجا نداعلم

# كِتَابُ الْحَوَالَةِ

رهِي) لُغَةُ النَّقُلُ، وَشَرُعًا (نَقُلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةِ الْمُحِيلِ إِلَى ذِمَّةِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ) وَهَلُ تُوجِبُ الْبَرَاءَةَ مِنْ الدَّيْنِ الْمُصَحَّمِ نَعَمْ فَتُحُ

## حواله کےا حکام

لغت میں حوالہ سے مراد نقل کرنا ہے اور شرع میں دین کومحیل کے ذمہ سے محتال علیہ کے ذمہ کی طرف پھیر دینا ہے کیا حوالہ مصحح سے براءت کو ثابت کردیتا ہے؟ ہاں '' فتح''۔

حوالداور کفالہ میں سے ہرایک اصیل پر جولا زم ہوتا ہے اس کواپنے او پر لازم کرنے کا عقد ہے گرحوالہ اصیل کومقید طور پر بری کرنے کومتمضن ہے جس طرح عنقریب آئے گا پس کفالہ کی حیثیت اس طرح کی ہے جیسے مرکب مفرد کے ساتھ ہوتا ہے جب کہ دوسرا (مفردض) مقدم ہے پس حوالہ کوموخر کرنالازم ہے۔''نبر''۔

#### حواله كالغوى معني

25826\_(قوله: هِي لُغَةُ النَّقُلُ) يعنى حواله كالغوى معنى مطلقاً نقل كرنا بوه دين بويا عين بوي يا عين بوي احاله ساسم به است وجدت كباجاتا ب: احلت ذيدا على عبود فاحتال، فاحتال كامعنى باس في قبول كياي المغرب مي به عواله كي تركيب زوال اورنقل پر دلالت كرتى به اس سے حواله كي تركيب زوال اورنقل پر دلالت كرتى ہے۔ اس سے تحويل باس سے مراد شے كوا يكمل بحث والتى كار كى طرف نقل كرنا ہے۔ اس كى مكمل بحث والت كي ميں ہے۔

# حواله كي شرعي تعريف

25827 (قوله: وَشَهُ عَا نَقُلُ الدَّيْنِ الخ) يعنى مطالب كے ساتھ دين کونتقل کر دينا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے:
صرف مطالبہ کونقل کرنا۔ ' زیلیع' نے پہلے قول کوامام ' ابو بوسف' دیائے تاہے کی طرف اور دوسرے کوامام ' ' محد' دیائے تاہے کی مسئوب کیا ہے۔ پہلے کی دلیل دلالت اجماع ہے کہ مختال اگر محال نیا ہے کودین سے بری کر دے یا دین اسے بہدکر دے تو یہ محکل موگا۔ اگر وہ محیل کو بری کر سے یا دین اسے بہدکر دے تو یہ محکل موگا۔ اگر وہ محیل کو بری کر سے یا دین اسے بہدکر سے تو ہے نہ ہوگا' ' مجمع''۔ دوسر سے قول میں امام'' محد' دولئے تاہتا ہے کا ختلاف کا خوک کے انہوں کو دین اسے بہدکر سے تو یہ کہ محیل اگر طالب کا دین محتال نیا ہے کہ دوالہ کے دین سے دیہ اور کرکیا ہے دومر سے قول کی دلیل بھی دلالت اجماع ہے۔ کیونکہ محیل اگر طالب کا دین محتال مال میا ہے کو دوالہ کے دین سے دیتو وہ وہ اس کر نے والانہیں ہوگا۔ اگر طالب کفیل کو بری کر دے تو وہ وہ وہ ہے گا۔ اسی طرح اگر طالب کفیل کو بری کر دے تو وہ وہ اپس ہوجائے گا جس طرح اگر طالب کفیل کو بری کر دے اسے بہدکر دے تو وہ وہ اپس ہوجائے گا جس طرح اگر طالب کفیل کو بری کر دے اگر دین اس کے ذمہ کی طرف منتقل ہوجائے تو ابراء اور بہد کا تھم مختلف نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر دین اس کے ذمہ کی طرف منتقل ہوجائے تو ابراء اور بہد کا تھم مختلف نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر دین اس کے ذمہ کی طرف منتقل ہوجائے تو ابراء اور بہد کا تھم مختلف نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر دین اس کے ذمہ کی طرف منتقل ہوجائے تو ابراء اور بہد کا تھم مختلف نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر دین اس کے ذمہ کی طرف منتقل ہوجائے تو ابراء اور بہد کا تھم مختلف نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر می کا دین اس کے ذمہ کی طرف منتقل ہو جائے تو ابراء اور بہد کا تھم مختلف نہیں ہوگا۔ اسی طرح اس کو اس کی طرف منتقل ہو جائے تو ابراء اور بہد کا تھم مختلف نہیں ہوگا۔ اس طرح اسی طرح اسی طرح اسی طرح اسی طرح دی کو میں کی کی دولا کے دین اس کے ذمہ کی طرف منتقل ہو جائے تو ابراء اور بہد کر دیت والام کی میں کو دولی کو میں کی کو دولی کی مواد کے کو میں کو دی کو دی کو دولی کی کو دولی کی کو دولی کی کو دولی کو دیں کو دی کو دی کو دی کو دی کو دولی کی کو دی کور کے دولی کو دی گوٹ ک

### رالْهَدُيُونُ مُحِيلٌ وَالدَّائِنُ مُحْتَالٌ وَمُحْتَالٌ لَهُ وَمُحَالٌ وَمُحَالٌ لَهُ

#### مقروض محیل ہے قرض خواہ محتال ،محال اور محال لہ ہے

عليه كوبرى كرديتوه ومحيل مصطالبنهيس كرے گااگر چياس كے تكم سے حواله كيا ہوجس طرح كفالت ہے اگراسے مهدرے تووالي كالرحياس يرميل كادين نه مواس كالمل بحث "البحر" مي باس كاظام معنى يدم كوان مسائل يردونون قول متفق ہیں۔ پھر اس امر کا ذکر کیا جو دونو ں قولوں میں تطبیق کا بھی فائدہ دیتا ہے کہ ہلاک ہونے کی صورت میں دین لوث آئے گا اور محال کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ محیل کی جانب ہے دین کو قبول کرے اور محال کے قبضہ کرنے سے پہلے محیل کی موت کے بعد محیل کے غرمامیں دین تقسیم کیا جائے گا۔اورمحال محال علیہ کو بری کرنا میرد کرنے سے واپس نہیں ہوگا۔اورمحال کامحیل کو محال علیہ سے قبضہ کرنے کا وکیل بنانا صحیح نہیں۔ اور محتال اگر محال علیہ کو دین مبہ کر دیے تو محال علیہ کو حق حاصل ہے کہ وہ محیل ے مطالبہ کرے۔اورحوالہ ننخ کرنے ہے ننخ ہو جاتا ہے۔اور مبیج کومجبوں کرنے کاحق ساقط نہیں ہوتا ان امور میں جن میں مشتری حوالہ کرتا ہے۔ای طرح اگر محال کے ہاں محیل کا دین ہوتو اس کومجبوس کرنے کا حق سا قطنہیں ہوگا۔ بیصورت مختلف ہو گی جب محیل با نع ہو جومشتری پرحوالہ کرے۔ یا مرتهن رائن پرحوالہ کرے پس مبیع اور دین کاحق باطل ہوجائے گا۔ کیونکہ مطالبه ساقط ہوگیا ہے ساتھ ہی بیمسائل اس سے جدا ہیں کدان میں دین کافقل یا یا جائے لیکن حوالہ میں بعض احکام میں دین کے ہلاک ہونے کے خطرہ تک تاجیل کا عتبار کیا جاتا ہے اور نقل کومطالبہ کے لیے بنادیا گیاہے بعض میں ابراء کا اعتبار کیا جاتا ے اور اس میں دین کونتقل کرنے کوبھی پیش نظر رکھا گیا ہے۔ کمل توجیہ 'البحر' میں ہے۔ 'الحامدیہ' میں '' فقاوی قاری الہدائی' ے مروی ہے: جب طالب نے کسی انسان سے اپنے مدیون پرحوالہ کیا جب کہ دین کا ایک فیل تھا تو مدیون محیل کے دین سے بری ہوجائے گا اور اس کا کفیل بری ہوجائے گا اور محتال اصیل ہے مطالبہ کرے گا کفیل سے مطالبہ نہیں کرے گا۔ کیونکہ وہ اس کے لیے کسی شے کا ضامن نہیں ۔لیکن اس کی براءت موقوف ہوجائے گی مختال کے نزدیک وہ رہن نہیں ہوگا۔اس مسلہ میں مرتبن ہی محیل ہے۔ جوسئلہ گزراہے اس میں وہ محتال ہے تو دونوں میں فرق کی وجہ جان چکا ہے۔ اوروہ آ گے آئے گا۔ کفالہ کا مئلة 'بزازية 'مين إس مين إن الركفيل في مال كي طالب سايك آدى يرحوالد كيا تواصل اوركفيل برى موجائ كالمر جب طالب صرف تفیل کی براءت کی شرط لگائے پس اصل بری نہیں ہوگا۔

25828\_(قوله: وَالدَّائِنُ مُحْتَالٌ وَمُحْتَالٌ لَهُ الحْ) اس پریه چارالفاظ اصطلاح میں بولے جاتے ہیں، 
"درر''۔اس کا ظاہر معنی یہ ہے کہ لغت میں اس کے برعکس ہے۔ای وجہ ہے' المعراج''میں کہا:اس کا محتال کے لیے محتال لہ
کا قول لغو ہے کیونکہ اس صلہ کی کوئی ضرورت نہیں۔'' الفتے'' میں اس کا اضافہ کیا: بلکہ محال علیہ کے ساتھ صلہ لفظ علیہ ہے پس
دونوں محتال دونوں محتال علیہ ہیں دونوں میں فرق صلہ کا نہ ہونا اور علیہ کا صلہ ہونا ہے۔

میں کہتا ہوں: ان کے کلام کی تھی ممکن ہے اس کی وجہ سے کہ حوالہ لغت میں مطلق نقل کے معنی میں ہے جس طرح (مقولہ 25826 میں ) گزر چکا ہے۔ پس مدیون طالب کواپنے آپ سے دور کرتا ہے اور اسے اپنے غریم پر مسلط کرتا ہے۔ اصطلاح

وَيُزَادُ خَامِسٌ وَهُوَحَوِيلٌ فَتُحْ رَوَمَنْ يَقْبَلُهَا مُحْتَالٌ عَلَيْهِ وَمُحَالٌ عَلَيْهِ ) فَالْفَنْ قُ بِالصِّلَةِ وَقَدُ تُحُذَّفُ مِنْ الْأَوَّلِ رَوَالْبَالُ مُحَالٌ بِهِ وَ) الْحَوَالَةُ (شُهِطَ لِصِحَّتِهَا

پانچویں لفظ کا اضافہ کیا جاتا ہے وہ حویل ہے،'' فتح''۔ جوحوالہ قبول کرتا ہے وہ محتال علیہ اور محال علیہ ہے۔ فرق صلہ کے ساتھ ہے۔ بعض اوقات پہلے سے صلہ حذف کر دیا جاتا ہے۔ اور مال محال بہ ہے۔ اور حوالہ کے صبحے ہونے کے لیے

میں اس سے مراد دین کونقل کرنا ہے۔ یہ عنی لغوی کے افراد میں سے بھی ہے۔ پہلی تعبیر کی صورت میں اسے متال کہتے ہیں کوئی اور نہیں کہتے اور دوسری تعبیر کی صورت میں اسے محال علیہ اور نہیں کہتے ۔ کیونکہ کل ناقل کے معنی میں ہے محال علیہ سے مراد وہ ہے جس پر دین کونتقل کیا گیا ہو۔ اور دین منقول ہوتا ہے اور طالب محال لہ ہوتا ہے یعنی اس کی وجہ سے دین کونتقل کیا جاتا ہے۔ اگر کہا جائے: محال منقول کے معنی میں ہتو ہے جس میں ہوگا۔ کیونکہ منقول دین ہوتا ہے جواس طریقہ سے قال کیا جاتا ہے۔ پہلی صورت میں معاملہ مختلف ہوتا ہے کیونکہ منقول طالب کی ذات ہے۔

اس سے بیدامرظا ہر ہوتا ہے کہ ان کا قول مختال اور مختال لہ بیر منقول میں مراد کے اختلاف پر مبنی ہے کیا وہ ذات طالب ہے باس کا دین ہے؟ فاقہم۔ ہاں دوسری صورت میں اس کے متعلق بیر کہا جا سکتا ہے مختال ۔ بیمجاز کے طریقتہ پر ہوگا۔ یعنی اس کا دین نقش کردیا گیا۔ اس تعبیر سے بیدامرظا ہر ہوتا ہے کہ ان کی کلام میں کوئی لغو بات نہیں ۔ پس اس تقریر کوئنیمت جانو۔

25829\_(قوله: وَيُزَادُ خَامِسْ وَهُوَحَوِيلٌ)''الفتح'' كى عبارت ہے: محتال كوحويل بھى كہتے ہیں۔شارح نے جو ذكر كياہےوہ''الفتح'' كى عبارت نقل كى ہے اس میں حویل فركياہےوہ''الفتح'' كى عبارت نقل كى ہے اس میں حویل كا محال عليہ پراطلاق كيا گياہے۔''رملی' نے كہا: شايداس كا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے۔

25830\_(قوله: فَالْفَنْ قُ بِالصِّلَةِ) يعنى صله كاختلاف كماته فرق بهدوه بهلي ميس لام اوردوس ميس على عبي يبلي ميس صله كي اختلاف كماته على عبي بهلي ميس صله كي يائي جائي كي ماته عبي جب كرتواس كرضيح مونى كي وجركوجان چكا ب- جهال تك اس كي حذف كاتعلق بجوان كي قول وقد تحذف سيمستفاد بتومراد بكرفرق صله كي وجود اورعدم كاعتبار سي بحم طرح "الفتح" سي (مقوله 25828 ميس) گزر چكا به فائم

# حوالہ کے جمعے ہونے کی شرا ئط

25831 (قوله: وَ الْحَوَالَةُ شُمِ طَالِصِحَتِهَا الحَ) "إنهر" ميں كہا بحكل ميں حوالہ كے سيح ہونے كى شرط بيہ عقل بيل مجنون اور ايسے بيح كا حوالہ سيح نہيں جوعقل ندر كھتا ہو۔ رضا، جس كومجور كيا جائے اس كا حوالہ سيح نہيں۔ جہاں تك بالغ ہونے كا تعلق ہے بينفاذ كى شرط ہے۔ ايسا بچہ جوعقل مند ہواس كے حوالہ كا صحيح ہونا اس كى ولى كى اجازت پر موقوف ہے۔ شرطوں ميں سے آزادى نہيں پس غلام كا حوالہ مطلقاً صحيح ہوتا ہے گر ماذون غلام سے فى الحال مطالبہ كيا جائے گا اور مجمور غلام سے تشرطوں ميں سے آزادى ئيسے بالے گا۔ ورضا ہے۔ جہاں آزادى كے بعد مطالبہ كيا جائے گا۔ وصحت شرط نہيں۔ حوالہ مریض كی جانب سے صحیح ہے۔ المحتال میں عقل اور رضا ہے۔ جہاں آزادى كے بعد مطالبہ كيا جائے گا۔ ورضا ہے۔ جہاں

رِضَا الْكُلِّ بِلَا خِلَافِ إِلَّا فِي الْأَوَّلِ، وَهُوَ الْهُحِيلُ فَلَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْهُخْتَادِ شُهُ نَهُلَالِيَّةٌ عَنْ الْهَوَاهِبِ بَلُ قَالَ ابْنُ الْكَهَالِ إِنَّهَا شَرَطَهُ الْقُدُودِ يُّ لِلهُّجُوعِ عَلَيْهِ فَلَا اخْتِلَافَ فِي الرِّوَايَةِ، لَكِنُ اسْتَظْهَرَ الْأَكْمَالُ

سب کا راضی ہونا شرط ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں مگر پہلے میں اختلاف ہے وہ محیل ہے مختار قول کے مطابق شرط نہیں۔ ''شرنبلالیہ'' میں''مواہب'' سے مروی ہے بلکہ''ابن کمال'' نے کہا:'' قدوری'' نے پیشرط لگائی ہے۔ کیونکہ اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے تو روایت میں کوئی اختلاف نہیں لیکن''اکمل'' نے اسے ظاہر روایت قرار دیا ہے

تک بلوغ کاتعلق ہے یہ نفاذ کی شرط ہے۔ پس بچے کی جانب سے حوالہ اس کے ولی کی اجازت پر موقوف ہے اگر دوسرا پہلے سے زیادہ خوشحال ہوجس طرح وصی یتیم کے مال سے حوالہ کرے۔ حوالہ کے سیح ہونے کے لیے مجلس شرط ہے۔ ''الخانیہ'' میں کہا: شرط صرف محتال کی حاضری ہے یہاں تک کہ محال کی غیر حاضری میں صحیح نہیں مگر کوئی اور آ دمی اس کی جانب سے قبول کرے۔ جہاں تک محتال علیہ کے غائب ہونے کا تعلق ہے تو وہ منوع نہیں یہاں تک کہ اگر کسی نے اس پر حوالہ کیا اور اسے خبر کی تو اس نے اس کی اجازت دے دی تو مصیح ہوگا، '' بزازیہ'' میں اس طرح ہاں کے قبول کرنے میں رضا کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اسے حوالہ قبول کرنے میں رضا کا ہونا خروری ہے۔ اگر اسے حوالہ قبول کرنے میں رضا کا ہونا خروری کی اس کے حال ہوں میں میشرط ہے کہ وہ ایسادین ہو جو لا زم ہے بدل کتابت کے ساتھ حوالہ صحیح نہیں ہوگا۔ محال بدمیں میشرط ہے کہ وہ ایسادین ہو جو لا زم ہے بدل کتابت کے ساتھ حوالہ صحیح نہیں جس طرح کفالت ہے۔

25832 (قوله: رِضًا الْكُلِّ) جہاں تک پہلے کی رضا کا تعلق ہے کیونکہ صاحب مروت لوگ بعض اوقات اس کو ناپند کرتے ہیں کہ ان پر جو دین ہے وہ کسی اور پر لازم کریں۔ جہاں تک مختال کا تعلق ہے تو اس کی رضا اس لیے ضرور ک ہے۔ کیونکہ حوالہ میں اس کاحق دوسرے کے ذمہ کی طرف نتقل ہوتا ہے اور ذمے متفاوت ہیں۔ جہاں تک تیسرے یعنی مختال علیہ کی رضا کا تعلق ہے تو کیونکہ حوالہ سے مراددین کولازم کرنا ہے اور التزام کے بغیر لازم نہیں ہوتا۔'' درز'۔

میں کہتا ہوں: ''سائحانی''نے'' البحر''کے کتاب اللقط سے نقل کیا ہے: جب بیوی قاضی کے عکم سے نفقہ ادھار پر لے تو اسے حق حاصل ہے کہ وہ خاوند پر اس کی رضامندی کے بغیر حوالہ کرے۔

25833 (قوله: فَلَا يُشْتَرَطُ عَلَى الْمُخْتَارِ) يُرْ زيادات ' كى روايت جاس بارے ميں كہا: كيونكه محال عليه كى جانب سے دين كا اسپنے او پر لازم كرنا بياس كے حق ميں تصرف جاور محيل كوئى نقصان نہيں اٹھا تا بلكه اس ميں منفعت ہے كيونكه محال عليه واپسى كا مطالبنہيں كرسكتا جب بياس كے امر سے نہو۔ ' در ''۔

25834\_(قوله: لِلنُّهُوعِ عَكَيْدِ) محال عليه محيل سے مطالبہ كرسكتا ہے يااس ليے كه وہ دين ساقط ہوجائے جومحيل كا محال عليه پرہے جس طرح'' زيلتی''ميں ہے۔ جہاں تک رضا كے علاوہ كاتعلق ہے تووہ مطالبہ نہيں كرسكتا اور نہ وہ ساقط ہوتا ہے يہ'' زيادات'' كى روايت كامحمل ہے۔

25835\_ (قوله: لَكِنَ اسْتَظْهَرَ الْأَكْمَلُ اللهُ) لِعَنْ "العنائية من ہے: يه" زيادات "اور" قدوری" كى دونوں روايات كے درميان ايك اور تطبق بے ليكن اس ميں بہاتطبق كاضم مرضر درى ہے جس طرح تواسے بہجا نتا ہے۔

أَنَّ ابْتِدَاءَهَا إِنْ مِنْ الْمُحِيلِ شُيطَ فَرُورَةً، وَإِلَّا لَا وَأَرَادَ بِالرِّضَا الْقَبُولَ، فَإِنَ قَبُولَهَا فِي مَجُلِسِ الْإِيجَابِ شَمْطُ الِانْعِقَادِ بَحْءًنُ الْبَدَائِعِ لَكِنْ فِي الدُّرَى وَغَيْرِهَا الشَّمْطُ قَبُولُ الْمُحْتَالِ

اگر حوالہ کی ابتدامحیل کی طرف ہے ہوتو ضرورت کی بنا پر شرط لگائی گئی ہے در نہ شرط نہیں رضا ہے مراد قبول ہے کیونکہ مجلس ایجاب میں حوالہ کا قبول کرنااس کے انعقاد کی شرط ہے۔'' بحز' میں''البدائع'' ہے مروی ہے۔لیکن''الدرر''وغیر ہامیں ہے: شرط بیہے کہ مختال

25836\_(قوله: شُرِعًا فَرُورَةً) كيونكه بيا حاله بي بيا ختيارى تعل بياوراس كاراده اوررضا كي بغير تصور نہيں كيا جا
سكا۔ "قدورى" كى روايت كا بې محمل بي اوران كا قول و الا لا يعنى اگراس كى ابتداميل كى جانب سے نه ہو بلكہ كال عليه ك
جانب سے ہوتو بيا حتيال ہو گا يہ محيل كے اراده كي بغير كال عليه كے اراده اور اس كى رضا كے ساتھ كمل ہو جائے گا۔
" زيا دات" كى روايت كى يہى وجہ بي " عنايہ" ليكن بيام مخفى نہيں كه دوسرى تعبير كى صورت ميں كال عليه كے اس ميں
رجوع كاحق ثابت نہيں ہوگا جودہ اداكر چكا ہے۔ اگر محيل كاس پردين ہوتو وہ محيل كى رضا مندى كے بغير ساقط نہيں ہوگا ہيں بي
پہلى تطبيق كى طرف راجع ہوجائے گا۔

## أَوْ نَائِيهِ وَرِضَا الْبَاقِيينَ لَاحُضُورُهُمَا، وَأَقَرَّهُ الْمُصَيِّفُ

یااس کانائب قبول کرے اور باقی کی رضا شرط ہے نہ کہ ان دونوں کا حاضر ہونا شرط ہے مصنف نے اس ثابت رکھا ہے۔

تواس نے قبول کرلیا تو حوالہ سے جوگا۔ ان کے قول تعتب قبول الن میں قبول سے مرادر ضا ہے جواس قبول سے اہم ہے جس کے لیے جلس کی شرط لگائی گئی ہے۔ اس کا قرید عبارت کا آخر ہے جلس کی رضا کا ذکر نہیں کیا۔ یہ' زیادات' کی روایت پر ہنی ہے کہ بیشر طنہیں۔ پس ان کی کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ شرط جلس میں محتال کا قبول کرنا اور محال علیہ کی رضا مندی ہے اگر چہ وہ غائب ہو۔'' النہ'' میں اس کا خلاصہ بیان کیا ہے جس طرح گزر چکا ہے اس کا ظاہر معنی یہ ہے کہ امام'' ابو یوسف' رطیق ایک طائبر معنی یہ ہے کہ امام'' ابو یوسف' رطیق ایک انتخاب کی طائبر معنی یہ ہے کہ مائل میں ہے آپ کے نزد کیا اس کی حاضری شرط نہیں۔ بلکہ محال علیہ کی طرح اس کی رضا کا فی ہے۔ اور اس کی طائبر موتا ہے کہ مائل ہم معنی یہ ہے کہ عال علیہ کے بارے میں اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ اس کی حاضری شرط نہیں اس سے یہ اس طاہر ہوتا ہے کہ یہ تعلی ہوتوں ہے اسے امام'' ابو یوسف' روایق کے اس قول پرمحول کیا جائے جوضحے کے کہ یہ تنظیق صحیح نہیں کہ ' الدرر' وغیر ہا میں جوقول ہے اسے امام'' ابو یوسف' روایق کیا ہے کہ کا طاف ہم کی کیا ہے۔ خافہم خلاف ہے بلکہ وہ طرفین کے اس قول پرمحول ہے جس کی تھی کی گئی ہے۔ خافہم

جوہم نے بیان کیا ہے اس سے بیام ظاہر ہوجاتا ہے کہ اس رضا کے شرط ہونے میں کوئی اختلاف نہیں جواعم ہے۔اور بیہ بھی ظاہر ہوجاتا ہے کہ انتقاف میں تبول کے بارے میں ہے اس کی رضا کے بارے میں نہیں۔ پس بیہ صنف کے اس قول کے منافی نہیں: شرط دضا ال کل بلاخلاف الخرین' میں جو گمان کیا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔

کے اس قول کے منافی نہیں: شرط دضا ال کل بلاخلاف الخرین' العزمین' میں جو گمان کیا ہے وہ اس کے خلاف ہو۔ ' العزمین میں تبدیر کی ہے۔ ' الفتح' میں کہا: فضولی کا قبول محتال کی اجازت یرموقوف ہے جب اسے بی خبر پنیجے۔

25841 (قوله: وَرِضَا الْبَاقِيدِينَ) ای طرح بعض ننوں باقیدین کالفظ دویا کے ساتھ ہاں میں ہودسری یا شنید کی ہے عام ننوں میں ایک یا ہاں بنا پر کہ یہ جمع ہے ہے۔ اس سے مرادایک سے زائد ہے۔ پھر پخنی نہیں کہ محیل کی رضا کاشرط ہونا۔ یہ' قدوری'' کی روایت پر بنی ہے۔ یہ مختار فدہب کے خلاف ہے جس طرح اسے پہلے بیان کیا ہے'' احسن الغرر'' جو''الدرر'' کامتن ہے کی عبارت ہے وہ عبارت یہ ہے: و شہط حضود الثانی الخ دوسرے کا عاضر ہونا شرط ہے گر جب فضو لی اس کے لیے قبول کر سے باتی کا حاضر ہونا شرط نہیں۔ دونوں کی رضا کاشرط ہونا ذکر نہیں کیا۔ پس دونوں روایات صادق ہیں۔'' الدرر'' میں کہا: پہلے (محیل) کے حاضر ہونے کاشرط نہونا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آ دمی قرض خواہ صادق ہیں۔'' الدرر'' میں کہا ایک ہزار درہم ہاں کا مجھ پر حوالہ کر دوقرض خواہ راضی ہوگیا تو حوالہ مجھ ہوگا یہاں تک کہ اسے حق حاصل ہوگا کہ وہ وہ اپسی کا مطالبہ کرے۔ جہاں تک تیسرے (مخال علیہ) کے حاضر ہونے کی شرط نہ ہوئا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ وہ ایسی کا مطالبہ کرے۔ جہاں تک تیسرے (مخال علیہ) کے حاضر ہونے کی شرط نہ ہوگا۔ '' الخانی'' کی صورت یہ ہے کہ وہ فا کہ آ دمی پر قرض خواہ کا حوالہ کرے پھر غائب کو پہ یہ چلے تو وہ قبول کر لے تو حوالہ سے ہوگا۔'' الخانی'' کی سے کہ وہ فاکر کہ ہوگا۔ '' الخانی'' کی سے کہ وہ فاکر ہے۔ کہ وہ فاکر ہیں کہ وہ فاکر کے اس کا کہ کو بہ خواہ وہ وہ وہ وہ کی کہ وہ الکی ہوگا۔ '' الخانی'' میں ای طرح ہے۔

## (وَتَصِحُ فِي الدَّيْنِ) الْمَعُلُومِ (لَا فِي الْعَيْنِ زَا دَفِي الْجَوْهَ رَوَّ وَلَا فِي الْحُقُوقِ انْتَهَى

حواله معلوم دین میں صحیح ہوتا ہے میں میں صحیح نہیں ہوتا''الجو ہرہ''میں بیزائد ذکر کیا ہے:حقوق میں صحیح نہیں ہوتابات ختم ہوئی۔

میں کہتا ہوں: اس صورت میں غائب محیل کی رضا کا ذکر نہیں کیا دوسری صورت میں محتال علیہ جوغائب ہے اس کی رضا کا ذکر کیا ہے۔ یہ '' زیادات'' کی مختار روایت پر مبنی ہے جس طرح (مقولہ 25839 میں) گزر چکا ہے۔

25842\_(قوله: وَتَصِحُّ فِي الدَّيْنِ) شرط بيہ كرمتال كامحيل پردين بوورند يد كالت بوگ حوالہ نہيں بوگا۔ جہاں كامحيل پردين بوون نہ يون كا تعلق ہے يہ شرط نہيں۔ ''البح'' ميں اسے بيان كيا ہے۔ اس ميں ''البحط'' سے مروى ہے: اگر كال عليہ عليہ مثال سے كى اور پرحوالد كرتے و يہ جائز ہوگا پہلا برى ہوجائے گا اور مال دوسر بي پر ہوگا جس طرح كفيل كى كفالت ہے۔ پس دين ميں حوالد كادين داخل ہے جس طرح كفالہ كادين داخل ہے۔ كيونكہ فيل اگر طالب سے حوالہ كرتے و يہ جائز ہوگا جس طرح آگے (مقولہ 25853 ميں) آگے گا۔ ''برازیہ' میں ہے: ہروہ دين جس ميں كفالت جائز ہے اس ميں حوالہ جائز ہے۔ ' ہندیہ' میں ہے: جس ميں كفالت جائز ہيں اس ميں حوالہ جائز ہيں۔ ۔ ' ہندیہ' میں ہے: جس ميں كفالت جائز ہيں اس ميں حوالہ جائز ہيں۔

حواله معلوم دین میں میچے ہوتا ہے مین میں صحیح نہیں ہوتا

25843\_(قوله: الْمَعْلُومِ) اگرایک آدمی اپنی ذات پر مال مجبول کا حواله کرے۔اس کی صورت میہ ہے کہ کہے: تیرافلاں پرجوئق ثابت ہوگا اس کا میں نے حوالہ کیا تو مال کی جہالت کے ساتھ حوالہ صحیح نہیں۔اس لفظ کے ساتھ حوالہ مجی صحیح نہیں ہوگا۔''بح''میں'' بزازیہ'' سے مروی ہے۔

25844\_(قوله: لآنی الْعَیْنِ) کیونکہ وہ قل جے نقل شرعی معظم ن ہاں کا اعیان میں تصور نہیں کیا جاسکا۔ بلکہ اس میں جس کا تصور کیا جاتا ہے وہ فقل حی ہے ہیں یہ وصف شرعی کو ققل کرنا ہے وہ دین ہے، '' فتح '' ۔'' شرنبلا یہ' میں کہا: اس پر وہ اعتراض وار د ہوتا ہے جس کا عنقریب ذکر کریں گے کہ حوالہ ودیعت رکھے گئے درا ہم کا صحیح ہے۔ کیونکہ اس میں دین کا نقل کرتا صحیح ہے۔ ای طرح غصب ہے بیاس قول پر مبنی ہے کہ اس میں واجب یہ ہوتا ہے کہ مین کولوٹا یا جائے اور قیمت تو چھٹکار سے کا محل ہے۔ اس اعتراض کو یوں رد کیا جاتا ہے کہ ودیعت میں حوالہ یہ حقیقت میں وکالت ہے۔

میں کہتا ہوں: اس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ کیونکہ اس حوالہ میں عنقریب (مقولہ 25889 میں) آئے گا جوود یعت وغیر ہا کے ساتھ مقید ہو کہ محیل محتال علیہ سے مطالبہ کا مالک نہیں اور نہ ہی محتال علیہ محیل کو دینے کا مالک ہے اور سیا مرخفی نہیں کہ وکالت حقیقت میں اس کے منافی ہے۔ اعتراض کو دور کرنے کا صحیح طریقہ سے ہے کہ نقل (منتقل کرنا) یہاں موجود ہے۔ کیونکہ یہ یون جب دائن کے ساتھ مودع پرحوالہ کرتے تو دین مدیون ہے مودع کی طرف نتقل ہوجا تا ہے اور مودع دین کا مطالب بن جاتا ہے گویا بیاس کے ذمہ میں ہے۔ لیس بیدین کا حوالہ ہوگا عین کا حوالہ ہوگا عین کا حوالہ ہوگا عین کا حوالہ ہوگا حین کا حوالہ ہوگا عین کا حوالہ ہوگا حین کا حوالہ ہوگا عین کا حوالہ ہوگا۔ ہاں اگر مودع و دیعت کے مالک سے کسی اور پرحوالہ کرتے و بیعین کا حوالہ ہوگا جو جہنے نہیں۔

وَبِهِ عُرِفَ أَنَّ حَوَالَةَ الْغَاذِي

اس سے بیمعلوم ہوجاتا ہے کفنیمت محرزہ سے غازی کا

# وقف کے مستحق اور غازی کے حوالہ کا بیان

25845\_(قوله: وَبِهِ عُرِفَ أَنَّ حَوَالَةَ الْغَاذِي) حواله يمصدر ب جوايي فاعل كى طرف مضاف ب يعنى احالته غيره على الاصامره ، نمازى امام پركسي اور كے ساتھ حواله كرتا ہے۔ 'النہ' كى عبارت ہے: و به عن ف ان الحوالة على الاصامر من الغازی الن<sub>خ س</sub>ام مخفی نبی*ں کے جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ اس کے علاوہ ہے جس میں ہم گفتگو کررہے ہیں۔ کیونکہ مصنف* کی گفتگو تومکفول بہ کے بیان میں ہے۔پس انہوں نے ذکر کیا کہ بیرمال ہے عین نہیں اور نہ ہی حقوق ہیں۔جب غازی نے زید ہے قرض لیا پھراس نے زید سے اس قرض کے بارے میں امام کے ساتھ حوالہ کیا توحوالہ تھے ہوگا خواہ اس نے بیقیدلگائی کہ امام اے اس کاحق عطا کرے گا جواس غنیمت میں ہے ہے جس کوجمع کیا گیاہے یانہیں۔ کیونکہ محال علیہ میں بیشر طنہیں کہ محیل کا اس پردین ہو یا ود بعت وغیر ہا ہے کوئی عین اس کے پاس ہواوراس لیے کہ حال بددین سیحے ہواور معلوم ہو۔ پس اس کی عدم صحت کے قول کی اصلا صحت کی کوئی و جنہیں مستحق کے بارے میں یہی قول کیا جاتا ہے جب وہ قرض لے پھر دائن کا ناظر پر حوالہ کردے خواہ وہ حوالہ کواس معلوم چیز کے ساتھ مقید کرے جونا ظر کے قبضہ میں ہے یااس کے قبضہ میں نہیں۔ یہ بھی حوالہ بالدین میں سے ہے حقوق میں سے نبیں۔ ہاں اگرامام غازی سے حوالہ کرے یا ناظر مستحق کے ساتھ کسی اور پر حوالہ کرتے ویہ کہنے کامحل ہوگا کہ بیہ حقوق کےحوالہ سے ہے۔ کیونکہ مال غنیمت جب دارالاسلام میں محفوظ کردیا جائے اس میں غانمین کاحق متا کد ہوجا تا ہے۔اور اس پر تقسیم کے ساتھ ہی مالک ہوا جاسکتا ہے۔ یہ تولنہیں کیا جائے گا کہ وارث تقسیم کے بعد محفوظ کرنے سے پہلے مرجائے اس کے حصہ کا وارث بنا جائے گا پس بیقول تقسیم سے پہلے ملک کا تقاضا کرتا ہے۔ کیونکہ ہم بیہ کہتے ہیں کہ متا کدحق کا وارث بنا جاتا ہے جیسے دین کے مبس کاحق اور عیب کی وجہ سے لوٹانے کاحق مضیف حق کامعاملہ مختلف ہے جیسے شفعہ اور خیار شرط ہے جس طرح بم بہلے (مقولہ 19660 میں)'' الفتح'' ہے باب السغنم و قسسته میں بیان کر چکے ہیں۔ وقف کے منافع میں بہی قول کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ متحق کے حصہ کا وارث بنا جاتا ہے جب وہ تقسیم سے پہلے اور وتف کے منافع کے ظہور کے بعد مرجائے جب کہ یہ ذریت کے وقف میں ہو یا صاحب وظیفہ کے مل کے بعد ہو۔جس طرح ہم نے پہلے وہاں اسے بیان کردیا ہے۔اس کا مقتضا یہ ہے کہ حوالہ بچے نہ ہو۔ کیونکہ غازی اور مستحق میں سے ہرایک کا امام اورنگران کے ذمہ میں دین ثابت نہیں۔ ہال محال علیہ کی جانب سے بي قبضه كى وكالت موكى جس طرح مصنف كول وان قال المحيل المحتال ميس آئے گا۔ بيامراكثر واقع موتا ہے۔ کیونکہ نگران مستحق ہے وقف کی جائیداد کے مستاجر ہے وہ حوالہ کرتا ہے۔''الحامدیہ' میں یفتویٰ دیا ہے:اگرنگران مستحق سے وقف کی جائداد کے متاجرے حوالد کرتاہے، اگرنگران مخال کے لینے سے پہلے مرجائے تو دوسرے نگران کوئ حاصل ہوگا کہوہ اس کولے لیے لیکن ہم نے باب معنم میں ذکر کیا ہے کہ وقف کے منافع جب کہ وہ ظاہر ہو چکے ہوں ان میں مستحق کاحق متا کد

بِحَقِّهِ مِنْ غَنِيمَةٍ مُحْرَذَةٍ لَا تَصِحُّ، وَكَنَا حَوَالَةُ الْمُسْتَحِقَ بِمَعْلُومِهِ فِي الْوَقْفِ عَلَى النَّاظِي نَهُرٌ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ وَرَقَتَيْنِ وَهَذَا فِي الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ ظَاهِرٌ، وَأَمَّا الْمُقَيَّدَةُ، فَفِي الْبَحْرِ إِنْ مَالُ الْوَقْفِ فِي يَدِ النَّاظِي يَنْبَغِي أَنْ يَصِحَّ

ا پنے حق کا حوالہ کرنا میچے نہیں اور ای طرح مستحق کا وقف میں اپنے معلوم حصہ کا ناظر پر حوالہ سی نہیں،'' نہر''۔ پھر دواوراق کے بعد کہا: بیدحوالہ مطلقہ میں ظاہر ہے جہاں تک حوالہ مقیدہ کا تعلق ہے تو'' البحر'' میں ہے: اگر وقف کا مال نگران کے قبضہ میں بوتو چاہیے کہ حوالہ صحیح ہو

ہوجا تا ہے۔ پس ان کی جانب سے وارث بناجا تا ہے مگر جب نگران منافع کو قبنہ میں لے لے۔ پس چاہے کہ بیشر کت خاصہ کی وجہ سے بیان کی ملک بن جا تھیں۔ مال غنیمت کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ ان کا مالک ان کی تقسیم کے بعد بناجا تا ہے بیال تک کہ خاتمین میں سے کوئی ایک لونڈی میں سے اپنے حصہ کوآزاد کرد ہے توشر کت عامہ کی وجہ سے وہ آزاد نہیں ہوگی مگر جب غنیمت کورایات (جھنڈے) پر تھیم کردیا جائے توشر کت خاصہ کی بنا پر بہت ہوگا۔ اس تعبیر کی بنا پر جب منافع نگران کے ہاتھ میں ہول آوہ منافع نگران کے ہال امانت ہول گے ستحقین کی ملکیت ہول گے آئیس مطالبہ کا حق ہوگا جب وہ ان کی ادائیگ سے مول تو وہ منافع نگران کے ہال امانت ہول گے ستحقین کی ملکیت ہول گے آئیس مطالبہ کا حق ہوگا جب وہ ان کی ادائیگ سے دکھر جب نگران نے بعض ستحقین سے کی اور پرحوالہ کیا تو چھنے نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ بین کا حوالہ ہو دین کا حوالہ نہیں۔ مگر جب نگران وجھ کر ہلاک کرے یا اپنے مال کے ساتھ خلط ملط کر دیتو ہیاں کے ذمہ میں دین ہوں گے پس حوالہ ہے وہ والے کیونکہ وزی کا حوالہ ہو دی کا حوالہ ہو دی کی اور نہ ہی حقوق کا حوالہ ہے۔ پس بیا مرظا ہر ہے کہ یہ حوالہ اصل میں حقوق کا حوالہ ہو خواہ وزی کو اللہ ہے۔ پس بیا مرظا ہر ہے کہ یہ حوالہ اصل میں حقوق کا حوالہ ہو خواہ حوالہ ہو یا مقید ہوشارح نے ''انہ'' سے جو پچھ ذکر کیا ہوہ وہ واضح نہیں فائم ہو یا مقید ہوشارح نے '' انہ'' سے جو پچھ ذکر کیا ہوہ وہ واضح نہیں فائم ہو تد ہر سے فازی یا نگران محیل ہو یا مختل ہو یا مقید ہوشارح نے '' انہ'' سے جو پچھ ذکر کیا ہوہ وہ واضح نہیں فائم میں سے ہو سے کے اس کو کا کہ اللہ تعال کے فیض میں سے ہو

25846\_(قوله: لَا تَصِحُ ) توبيجان چكاب كماس كى كوئى وجنبير\_

25847\_(قوله: وَهَذَا فِي الْحُوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ ظَاهِرٌ) كيونكه على في يتصرح كى بكه يه حواله ديون كي ما تعد خاص ب- كيونكه يقل برجن بي يعني ال مين نقل كامعني بإياجا تا ب- "ننهر"-

میں کہتا ہوں: بید ین کا حوالہ ہے اگر چیمطلق ہے بلکہ اس میں صحت عدم صحت سے اظہر ہے۔ کیونکہ حوالہ مطلقہ وہ ہے جو آگے (مقولہ 25891 میں) آرہا ہے وہ بیر کم محیل اپنے دین کی قید نہ لگائے جومحال علیہ پر ہوا ور نہ بی ایسے مین کی قید لگائے جو اس کے قبضہ میں ہے جب ستحق نے اپنے غریم کے سات اپنے دین کا حوالہ نگران پر کیا جب کہ بیحوالہ مطلقہ ہے تو اس کے صحیح ہونے میں کوئی شک نہیں۔

25848\_(قوله: يَنْبَيْ فَيُ يَصِحُ ) كيونكه توجان چكائ كدوتف كامال اس كے ہاتھ ميں امانت ہے۔ليكن جب بير

كَالْإِحَالَةِ عَلَى الْمُودَعِ، وَإِلَّا لَا لِأَنَهَا مُطَالَبَةُ اثْتَهَى وَمُقْتَضَاهُ صِحَّتُهَا بِحَقِّ الْغَنِيمَةِ، وَعِنْدِى فِيهِ تَرَدُّدٌ وَبَرِئَ الْمُحِيلُ مِنْ الدَّيْنِ وَالْمُطَالَبَةِ جَبِيعًا

جس طرح مودع پرحوالہ ہوتا ہے در نہیں کیونکہ بیرمطالبہ ہے ( کلام ختم ہوئی) اس کا مقتضابیہ ہے دوالہ کی صحت غنیمت کے حق کی وجہ سے ہے میرے نز دیک اس میں تر دد ہے۔اورمحیل مختال کی جانب سے حوالہ کے قبول کرنے کے ساتھ

حوالہ سی ہے تو بید حقوق کا حوالہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ ستحق نے اپنے قرض خواہ ہے دیں سی کے ساتھ حوالہ کیا ہے بلکہ یددین کا حوالہ ہے بیہ مقید ہے اس مال کے ساتھ جومحال علیہ پرلازم ہے وہی گران ہے۔

25849\_(قوله: كَانْإِحَالَةِ عَلَى الْمُودِعِ)اس كى علت يه بكدونوں ميں سے ہرايك امين باوراس پركوئى دين بيں۔ "ط"۔

25850\_(قوله: لِأنَّهَا مُطَالَبَةٌ) كيونكه حواله مطالبه كوثابت كرتا ہے اورنگران پراس ميں كوئى مطالبہ نہيں وقف كامال جواس تك نہيں پہنچا جس كے ساتھ حواله كومقيد كميا كيا۔

25851\_(قوله: انْتَهَى)يعنى البحر، يعنى 'البحر' كاكلام بختم بوا\_اوران كاقول و مقتضاة يهي 'النبر' ك كلام من سے بے فائم

25852 (قولہ: وَعِنْدِی فِیدِ تَرَدُدٌ)''حوی'' نے اسے قل کیا ہے اور اسے ثابت رکھا ہے جوعلاء نے نئیمت میں ذکر کیا ہے وہ صحت کی تائید کرتا ہے: اس کا وارث بنا جائے گا کیونکہ اس کی ملک اس میں متا کد ہو چکی ہے۔ اس میں اور ودیت میں قیاس کی دلیل موجود ہے۔''ط''۔

محیل کا دین اور مطالبہ سے براءت کا بیان

25853\_(قوله: وَبَرِئَ الْمُعِيلُ مِنْ الدَّيْنِ الح) محیل دین ہے بری ہوجائے گا ہا اسی براءت ہوگی جو مال کے ہلاک نہ ہونے کے ساتھ مقید ہوگی۔ اس کی براءت کا فائدہ ہے ہے: اگر وہ مرجائے تو محال اس کے ترکہ ہے دین وصول نہیں کرے گا۔ لیکن وہ اس کے وارثوں یا قرض خوا ہوں سے ایک فیل لے گااس خوف سے کہ کہیں اس کا حق ہلاک نہ ہوجائے۔ ''شرح المجمع ''شرح المجمع ''شیں ای طرح ہے۔ براءت کا مقتضا ہے ہے کہ مشتری اگر بائع کے ساتھ کی دوسر نے فرد پر جمن کا حوالہ کرت تو وہ میں کو کھوں نہیں کرے گااس معجمع کو مجبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر را بمن مرتبن کے ساتھ دین کے متعلق حوالہ کرتے تو وہ دین کو مجبول نہیں کرے گا اس کے براعم ساتھ کہ اس معاملہ مختلف ہوگا۔ یعنی بائع اپنے غریم کے ساتھ مشتری پرحوالہ کرے یا مرتبن اپنے غریم کے ساتھ را بن پرحوالہ کرے یا عورت اپنے خاوند پرحوالہ کرے۔ '' زیا دات' میں اس کی برعکس مذکور ہے۔ وہ ہیہ کہ بائع اور مرتبن جب والہ کریں تو دونوں کا حوالہ سے مجبول کرنے کاحق ساقط ہوجائے گااگر دونوں پرحوالہ کیا جائے تو حق ساقط نہیں ہوگا اس کی مکمل بحث '' البح' میں ہے۔

ربِالْقَبُولِ) مِنْ الْمُحْتَالِ لِلْحَوَالَةِ (وَلَا يَرْجِعُ الْمُحْتَالُ عَلَى الْمُحِيلِ وين اورمطالبه عرى موجائة كارور عمال محيل مطالبنيس كرے كا

میں کہتا ہوں: اس کی وجہ ظاہر ہے۔ وہ یہ ہے کہ بائع اور مرتبن جب دونوں اپنے غریم ہے مشتری یارا بمن پرحوالہ کریں تو دونوں کا مطالبہ ساقط ہوجائے گا اور دونوں کامجوں کرنے میں حق ساقط ہوجائے گا۔ یہصورت مختلف ہوگی جب ان پرحوالہ کیا جائے۔ کیونکہ ان کا مطالبہ کاحق باقی ہے جس طرح''زیلعی''نے اس کی وضاحت کی ہے۔'' البحر'' میں کہا: ان کے قول بری السحیل میں اس امرکی طرف اشارہ ہے کہ ان کا کفیل بری ہوجا تا ہے۔ جب اصیل نے طالب کے ساتھ حوالہ کیا تو دونوں بری ہوجا تھیں گے۔''الحیط'' میں اس طرح ہے۔

اوران کا قول وَ النُظَالَبَةِ جَبِيعًا اس میں بیداخل ہے اگر فیل مکفول لہ سے حوالہ کر بے اور اس کی براءت کو بیان کیا ہے وہ مطالبہ سے بری ہوجائے گا اگر حوالہ کو مطلق ذکر کیا تو اصیل بھی بری ہوجائے گا ،''نبڑ''۔'' رملی'' کے حاشیۃ ''البحر'' میں ہے: محیل کی براءت سے بیا خذکیا جاتا ہے کہ فیل اگر مکفول لہ کے ساتھ دین جو مکفول ہہ ہے کے بارے میں مدیون پر حوالہ کر سے اور وہ اسے تبول کر سے تو وہ بری ہوجائے گا بیروا قعد الفتوی ہے۔ اس کے استشباد میں طویل گفتگو کی ہے۔

25854\_(قوله: بِالْقَبُولِ مِنْ الْمُحْتَالِ)'' البحر'' کی تع میں اس پر اقتصار کیا ہے۔'' انہ' میں یہ زائد ذکر کیا ہے والسحت ال علیه یہ اس کے خالف ہے جس کا ذکر پہلے کیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ محال اس کے نائب قبول کرے اور باتی اس پر راضی ہوں۔ اس قول نے یہ فائدہ دیا ہے کہ یہ لازم نہیں آتا کہ مجل میں مختال قبضہ کرے گر جب وہ سونا، چاندی، نقذی ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اس کا دین سونا ہو۔ پس اس نے اس کی جانب چاندی کے ساتھ احالہ کیا تو یہ جائز ہوگا اگر غریم مجیل اور مختال کی مجل میں بطور ناقد قبول کرے۔ اس کی محمل بحث ''البحر'' میں ''تلخیص الجامع'' سے منقول ہے۔

25855 (قوله: وَلاَ يَرُجِعُ الْهُحْتَالُ عَلَى الْهُجِيلِ الخ) ياس صورت ميں ہے جب کال کے ليے خيار کی شرط نہ لگائے يامحيل اور محتال اسے فنے نہ کرے گر جب وہ کال کے ليے خيار رکھے ياس شرط پرحوالہ کر ہے تواسے تن حاصل ہوگا کہ جس سے چاہے مطالبہ کرے تو يہ صحیح ہوگا،''بزازي''۔ ای طرح جب اسے فنځ کر ديا جائے تو محتال محیل سے اپنے دين کا مطالبہ کرے گا۔ ای وجہ ہے''البدائع'' میں کہا: اس کا تھم حوالہ کے فنځ کرنے اور توی سے منتبی ہوجانا ہے۔''بزازی'' میں ہے: مجیل اور محتال دونوں حوالہ کو توڑنے کے مالک ہیں ہیں محتال علیہ بری ہوجائے گا۔''الذخیرہ'' میں ہے: جب مدیون طالب کے ساتھ ایک آ دئی پر ہزاریا اپنے تمام تن پرحوالہ کرے اور وہ اسے قبول کرے۔ پھر اس کے ساتھ بھی اپنی تمام تن پر کی اور سے حوالہ سے کرے اور وہ اس سے قبول کر لے تو دو سرا پہلے کے لیفتن ہوجائے گا اور پہلا ہوجائے گا۔''بر''۔ پر کی اور سے حوالہ سے کرے اور وہ اسے قبول کر سے پھر میچے کا کوئی اور سے تو نکل آ یا یا یہ پر کی اور سے تو اللہ ہوجائے گا اگر بائع مشتری پر خمن کا حوالہ کر سے پھر میچے کا کوئی اور سے تو نکل آ یا یا یہ میں کہتا ہوں: ای طرح حوالہ باطل ہوجائے گا اگر بائع مشتری پر خمن کا حوالہ کر سے پھر میچے کا کوئی اور سے قالم نہیں ہوگا۔ ای طرح اگر طرح اگر ہوگیا کہ بی آزاد ہے اگر بیچ کی وجہ سے اسے دو کیا گیا اگر چہ قضا کی صورت میں ہوتو حوالہ باطل نہیں ہوگا۔ ای طرح اگر ظاہر ہوگیا کہ بی آزاد ہے اگر بیچ کی وجہ سے اسے دو کیا گیا اگر چہ قضا کی صورت میں ہوتو حوالہ باطل نہیں ہوگا۔ ای طرح اگر

إِلَّا بِالتَّوَى بِالْقَصْرِ وَيُمَدُّ هَلَاكُ الْمَالِ لِأَنَّ بَرَاءَتَهُ مُقَيَّدَةٌ بِسَلَامَةِ حَقِّهِ، وَقَيَّدَهُ فِي الْبَحْرِ بِأَنْ لَا يَكُونَ الْهُجِيلُ هُوَ الْهُحْتَالَ عَلَيْهِ ثَانِيًا

گرتوی کےساتھ (توی کالفظ الف مقصورہ کےساتھ ہےاوراہےالف محدودہ کےساتھ بھی پڑھاجا تاہے)اس سےمراد مال کی ہلاکت ہے کیونکہاس (محیل) کی براءت اس (محتال) کے حق کی سلامتی کےساتھ مقید ہے۔''البح'' میں بی قید لگائی ہے کہ محیل ہی دوسری دفعہ محتال علیہ نہ ہو۔

غلام قبض سے قبل مرگیا۔ جب محال علیہ مدیون کی حیثیت میں مرگیا تواس کا مال غرماءاور محال کے درمیان حصص کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا اور جو مال باقی بیچے گا وہ محیل سے اس کا مطالبہ کرے گا اگر محیل مدیون کی حیثیت سے مرگیا تو محال نے اپنی زندگی میں جس پر قبضہ کر لیا تو وہ اس کا ہوگا اور جس پر قبضہ میں کیا وہ اس کے اور غرماء کے درمیان ہوگا۔ ''کافی الحاکم'' سے اس کی تلخیص کی گئی ہے۔

لفظ التَّوَى كي لغوى تحقيق

25856\_(قوله: إِلَّا بِالتَّوَى) يَصى كابم وزن ہے۔ بعض اوقات اس كے آخر مِن الف مروده كاذ كركيا جاتا ہے۔ "مصباح" ديہ جملہ بولا جاتا ہے توى المال، يتوى توى ہلاك ہونا۔ اتوالا غيره غير نے اسے ہلاك كرويا۔ "بح" ميں "الصحاح" سے مروى ہے۔

25857 (قوله: هَلَاكُ الْبَالِ) ياس كالغوى معنى ہاس كااصطلاحی معنى وہ ہے جے مصنف نے ذكر كيا ہے۔ "بحر" - 25858 (قوله: لِلْأَنَّ بَوَاءَتَهُ) لِعِن مُحِيل كى دين ہے براءت سے برفتال كے حق كى سلامتى كے ساتھ مقيد ہے مشاكُے نے دين كے لوٹے كى كيفيت ميں اختلاف كيا ہے۔ ايك قول يہ كيا گيا ہے: حوالہ فنے ہوجانے كے ساتھ - يعنى مختال حوالہ فنے كرد ہے جس طرح مشترى جب مبع ميں عيب يائے - ايك قول يہ كيا گيا ہے: حوالہ فنے ہوجا تا ہے جس طرح مشترى جب مبع ميں عيب يائے - ايك قول يہ كيا گيا ہے: حوالہ فنے ہوجا تا ہے جس طرح مشترى جب موت كى صورت ميں يوشے ہوجا تا ہے اور جو دكى صورت ميں فنے نہيں ہوتا ہے اور جو دكى صورت ميں فنے نہيں ہوتا ہے اور جو دكى صورت ميں ختے نہيں كو الدفئے كرنا قاضى كے سامنے مسئلہ پيش كرنے كا محتاج ہے؟ مشترى كے ساتھ تشبيہ كا ظاہر جب وہ عيب يائے يہ تقاضا كرتا ہے كہ قاضى كے سامنے پيش كرنے كى ضرورت ہے يہاں بھى ضرورت ہے ساتھ تشبيہ كا ظاہر جب وہ عيب يائے يہ تقاضا كرتا ہے كہ قاضى كے سامنے پيش كرنے كى ضرورت ہے يہاں بھى ضرورت ہے جہاں بھى ضرورت ہے بہاں بھى ضرورت ہے بہاں بھى ضرورت ہے جہاں جو اتا ہے تو اس كى حاجت نہيں ۔ فند برہ "نہر"۔

میں کہتا ہوں:مشتری خیار عیب کی وجہ سے نسخ میں مستقل ہے قاضی کے سامنے مسکلہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک قاضی کے سامنے پیش کرنا اس صورت میں شرط ہے کہ اس عیب کی وجہ سے بائع اپنے بائع پر لوٹانا چاہیے۔

25859\_(قوله: وَقَيَّدَهُ فِي الْبَحْرِ الخ) كها: كونكه 'و نيره' من ب: ايك آدى نے ايك آدى سے اپنے ايك آدى برى ہو آدى پر حوالد كيا جس كاس آدى پر دين تھا كھر محتال عليه برى ہو

رَوَهُنَ بِأَحَدِ أَمُرَيْنِ رَأَنُ يَجْحَدَ) الْمُحَالُ عَلَيْهِ (الْحَوَالَةَ وَيَخْلِفَ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ) أَيْ لِمُحْتَالٍ وَمُحِيلٍ (أَوُ يَهُوتَ) الْمُحَالُ عَلَيْهِ (مُفْلِسًا) بِغَيْرِعَيْنِ وَدَيْنِ وَكَفِيلِ

ید دوامروں میں سے ایک امر کے ساتھ ہوتا ہے ایک بید کہ محال علیہ حوالہ کا انکار کر دے اور قشم اٹھادے جب کہ محال اور محیل کے پاس گواہ نہ ہوں یا محال علیہ مفلس کی حیثیت سے مرجائے نہ اس کے پاس عین ہو، نہ اس کا کسی پر دین ہواور نہ اس کا کوئی کفیل ہو۔

جائے گااگر مال اس پر ہلاک ہوگیا جس پراصل قرض تھاتو پہلے متال علیہ کی طرف دین بیس لوٹے گا۔

25860 (قوله: وَهُوَ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ اللهُ) ضمير التوى كى طرف لوث ربى بيد يواله مطلقه ميں ہے۔ جہال تك اس كا تعلق ہے جود يعت كے ساتھ مقيد ہوتو اس وديعت كے بلاك ہونے كے ساتھ اس كے ليے رجوع ثابت ہوجائے گا جس طرح آگے (مقولہ 25891 ميں) آئے گا۔

25861\_(قوله:أَى لِمُعْتَالِ وَمُعِيلٍ)مصنف كاقول له دونوں ميں سے برايك كے ليے ہے جس طرح "الفتح"، سامے۔

25862\_(قوله: مُفْلِسًا) يدلفظ تخفيف كي ساتھ ہے۔ يہ جملہ بولا جاتا ہے افس الرجل جب وہ فلس والا ہو گيا اس كے بعد كه وہ درا ہم اور دنا نير والا تھا پس اسے افتقى كى جگداستعال كيا گيا۔ ' كفايہ' اور ' نهر' ميس علامہ' عرضفی' كى' ' طلبة الطلبہ'' سے منقول ہے۔

25863\_(قولد: بِغَیْرِعَیْنِ) زیادہ واضح بیکہنا ہے: بان لمیترك عینا الخ، یعنی ایسا عین جومال بر کوانی ہوجائے۔
ای طرح دین میں کہاجا تا ہے۔ کفیل میں ضروری ہے کہ وہ سب کا کفیل ہو۔ اگر وہ بعض کی کفالت اٹھائے تو ہاتی ماندہ ہلاک ہو گیا۔ ای طرح اگر وہ الی چیز ترک کرے جو بعض کافی ہوتو ہاتی ماندہ ہلاک ہوگیا۔ ای طرح اگر وہ الی چیز ترک کرے جو بعض کافی ہوتو ہاتی ماندہ ہلاک ہوگیا۔ ای طرح اگر وہ الی چیز ترک کرے جو بعض کافی ہوتو ہاتی ماندہ ہوگیا۔ ای طرح اگر وہ الی چیز ترک کرے جو بعض کافی ہوتو ہاتی ماندہ ہوگیا۔ ای طرح اگر وہ الی جی سے مرادیہ ہے۔
وہ مدین کی حیثیت ہواں کافرینہ ہے ہوں کے بارے میں ممکن ہوکہ وہ وہ مدین ثابت ہواں کافرینہ ہے ہواں کے مطابق وہ حوالہ کے باطل ہونے کا فیصلہ نہیں گافتی جانا ہوگا۔ '' البندی' میں '' الحیط'' سے مروی ہے: اگر قاضی جانا ہوکہ میت کا مفلس پر دین ہے تو '' امام صاحب'' رائیٹھیا کے قول کے مطابق وہ حوالہ کے باطل ہونے کا فیصلہ نہیں کرنے کا فیصلہ نہیں کے نکہ امل کو ترک کیا۔ وہ وہ ہے جواں کے مفلس مدیون پر ہے۔

25865 (قوله: وَكُفِيلٍ) پن كفيل كا وجود ہونا بداس كى مفلس كى حيثيت سے موت سے مانع ہے جس طرح "زيادات" ميں ہے۔" الخلاصة" ميں ہے: لا يسنع نے" بح" نے" المنح" ميں اس كى پيروى كى ليكن ميں نے" الخلاصة" ميں وہ قول نہيں ديکھا جے" خلاصة" كى طرف منسوب كيا ہے جلكه اس ميں" زيادات" كى عبارت كے قال كرنے پراكتفا كيا ہے۔

## وَقَالَا بِهِمَا وَبِأَنْ فَنَّسَهُ الْحَاكِمُ

اور''صاحبین'' دیلانہ پیر نے کہا: دونوں کے ساتھ ہلاکت ثابت ہوئی ہے اور اس سے ہلاکت ثابت ہوتی ہے کہ حاکم اسے مفلس قرار دے۔

ہاں اس میں کہا: اگر محتال علیہ مرجائے اور وہ کوئی شے نہ چھوڑ ہے جب کہ اس نے نفیل بالمال دیا تھا پھر صاحب المال نے اس کے نفیل کو بری کر دیا تو اسے حق حاصل ہے کہ اصل سے مطالبہ کرے۔ بید دوسرا مسئلہ ہے'' افتح'' وغیرہ نے اسے جزم کے ساتھ بیان کیا ہے جو'' زیا دائے'' میں ہے اس میں اختلاف کا ذکر نہیں۔

#### تنبر

''البحر'' میں'' بزازیہ' سے مروی ہے: اگر اس کا کفیل نہ ہولیکن ایک آدمی نے احسان کیا اور اس کے بدلے رہن رکھ دیا پھرمحال علیہ مفلس کی حیثیت سے مرگیا تو دین محیل کے ذمہ کی طرف لوٹ آئے گا۔ اگر وہ ہیج پر مسلط کیا گیا تو اس نے اسے نج دیا اور ثمن پر قبضہ نہ کیا یہ اس تک کہ محال علیہ مفلس کی حیثیت سے مرگیا حوالہ باطل ہوجائے گا اور ثمن صاحب رہن کے لیے ہو گی۔ رہن میں تبرع کے تھم میں یہ ہے اگر مطلوب نے کوئی شے عاریۃ کی اور طالب کے پاس اسے رہن رکھا پھر وہ مفلس کی حیثیت سے مرگیا۔'' شرنبلا لیہ' نے'' الخانیہ' سے قل کیا ہے۔

25866\_(قوله: وَقَالَا بِهِمَا) يعنى الكاركرن ورمفلس كي حيثيت عرف كي بعد

قاضی کے سی کومفلس قر اردینے کی صحت اور عدم صحت پر'' امام صاحب' اور'' صاحبین' رحوالتیکیم کا اختلاف کہ جب سے معلی کے سے کا محت اور عدم صحت پر'' امام صاحب' روز کی بین اس کی زندگی میں اے مفلس قر اردی دیا ہو۔ اس کی صورت ہے ہے کہ جب اس کا حال اس کے لیے ظاہر ہوا تو وہ اس کے افلاس کا فیصلہ کردے۔ '' کفایہ' میں'' الطلبہ'' ہے مروی ہے ۔ یہ اس مر پر مبنی ہے کہ قاضی کا سی کومفلس قر اردینا۔ یہ'' صاحب' روز نظیم کے زدیک صحیح ہے۔ اور'' امام صاحب' روز نظیم ہے کن دیک صحیح ہے۔ اور'' امام صاحب' روز نظیم کے خود کی صحیح نہیں۔ کیونکہ یہ وہ می ہو جائے ۔ پس قاضی کی صحیح نہیں ۔ کیونکہ یہ وہ می کہ اس کے لئے مال کے محقق ہونے کے ساتھ اس کا افلاس ختم ہو جائے ۔ پس قاضی کی جانب ہونے کو اور اپورا لینے میں مشکل کا واقع ہونا ہونا ہونا ہونا ہونا کے خوا کہ ہونا کی خوا ہونا کہ ہونا کی خوا ہونا کہ خوا ہونا کہ ہونا کہ خوا ہونا کہ ہونا کہ ہونا کہ خوا ہونا کی خوا ہونا کہ خوا ہونا کی خوا ہونا کہ خوا ہونا کہ خوا ہونا کہ خوا ہونا کہ خوا ہونا کی خوا ہونا کہ خوا ہ

(وَلُواخَتَلَفَا فِيمِ) أَى فِي مَوْتِهِ مُفْلِسًا، وَكَنَافِ مَوْتِهِ قَبُلَ الْاَدَاءِ أَوْ بَعْدَ وُرفَالْقَوْلُ نِلْمُحْتَالِ مَعَ يَهِينِهِ عَلَى الْعِلْمِ لِتُمْسِكَهُ بِالْأَصْلِ وَهُو الْعُسْمَةُ زَيْدَيِّ وَقِيلَ الْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ بِيَهِينِهِ فَتْحُ رَطَالَبَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الْمُحِيلَ بِمَا أَيْ بِمِثْلِ مَا رأَحَالَ بِهِ مُدَّعِياً قَضَاءَ دَيْنِهِ بِأَمْرِةِ رَفَقَالَ الْمُحِيلُ إِنْهَا رأَحَلْت بِدَيْنٍ ثَابِتٍ رِل عَلَيْك لَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بَلْ رَضَينَ الْمُحِيلُ

اگردونوں میں اس کی مفلس کی حیثیت ہے موت کے بارے میں اختلاف ہو گیا اور اس طرت اوا نیکی ہے قبل یا اوا نیکی کے بعد اس کی موت میں اختلاف ہو گیا اور اس طرت اور انیکی ہے بہی عسرت بعد اس کی موت میں اختلاف ہو گیا توعلم پرتشم کے ساتھ قول محتال کا معتبر ہوگا '' فتح''۔ محتال مایے محیل ہے اس کی مثل کا مطالبہ کر سے گا جس کا احالہ کیا تھا ہے دعویٰ کرتے ہوئے کہ مختال نایہ نے محیل کے امرت دین اوا کیا تھا ہے دعویٰ کرتے ہوئے کہ مختال نایہ نے محیل کے امرت دین اوا کیا ہے۔ محیل نے کہا: میں نے اس دین کے بدلے میں احالہ کیا تھا جو میر اتجھ پر ثابت تھا تو اس کا قول قبول نہیں کیا جائے گا بکہ محیل

#### عسرت كاشرعي معنيٰ

25868\_(قوله: وَلَوْاخْتَلَفَافِيهِ) الى صورت يه بكر كتال علية كر كي بغير مركيا باور محل في كها: تركه چهود كرمرا ب-"بزازية"

25869\_(قولە: وَكَذَا فِي مَوْتِهِ قَبُلَ الْأَدَاءِ أَوْ بَعْدَهُ) زياده بهتريعبارت بن: دبعده يعني واوَ هوجس طرح بعض شخوں ميں ہے۔ كيونكدا مختلاف دونوں ميں ہے كى ايك ميں نہيں۔

25870 (قولہ: عَلَى الْعِلْم) یعن عَلَم نہ ہونے پر لینی وہ بیشم اٹھادے کہ وہ اس کی تَنَّلَد تَی اُونہیں جانتا،''ط''۔ یہ متن کے مسئلہ میں ہے۔ جہاں تک ادائیگی سے پہلے یااس کے بعد موت میں اختلاف کا تعلق ہے تو وہ حتی بات پرقسم اٹھائے گا کیونکہ بیاس کا ذاتی نعل ہے وہ فعل اس پرقبض کرنا ہے۔''حلبی'' نے یہ بیان کیا ہے۔

25871 (قوله: وَهُوَ الْعُسْمَةُ ) لَعِنى بِهِلِمسَلْمِينَ تَكُ دِينَ اور دوسر عسلامين عدم ادانيكَ و

25872 (قوله: وَقِيلَ الْقُولُ لِلْمُعِيلِ بِيمِينِهِ الخ) يعنى اس كے بعد جب وہ قرض محتال كوادا كر چكا تھاا گر چه سيادا ئيگى عكما ہو۔اس كى صورت بيہ كه محتال نے وہ مال محال عليه كو به كرديا ہے۔ كيونكه دينے سے پہلے اس سے مطالبہ بيس كرے گا مگر اسى صورت ميں جب اس سے مطالبہ كيا جائے وہ اس كا پيچھا نہيں كرے گا مگر جب اس كا پيچھا كيا جائے۔اس كى مكمل بحث " البحر" ميں ہے۔

25873\_(قوله: طَالَبَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الْمُحِيلَ) كيونكه وه دين كيلوث آن كا نكاركرتا ہے۔'' فتح''۔ 25874\_(قوله: بِأَمْرِةِ) يوقيدلگائی ہے كيونكه اگروه امر كے بغير اداكر ديتو وه تبرغ كرنے والا ہوگا۔اگر چەمجىل اسكادعوىٰ نەكرے جسكاذكركيا گياہے۔ رمِثُلَ الدَّيْنِ، لِلْمُحْتَالِ عَلَيْهِ لِإِنْكَارِةِ وَقَبُولُ الْحَوَالَةِ لَيْسَ إِثْهَارًا بِالدَّيْنِ لِصِحَّتِهَا بِدُونِهِ رَوَانَ قَالَ الْمُحِيلُ لِلْمُحْتَالِ أَحَلْتُك عَلَى فُلَانٍ بِمَعْنَى وَكَلْتُك رِلِتَقْبِضَهُ لِى فَقَالَ الْمُحْتَالُ بَلُ رأَحَلْتنِى بِدَيْنِ لِى عَلَيْك فَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَلَفْظُ الْحَوَالَةِ يُسْتَعْبَلُ فِي الْوَكَالَةِ

مخال علیہ کے لیے دین کی مثل کا ضامن ہوگا۔ کیونکہ مختال علیہ نے اس کا انکار کیا ہے اور حوالہ کا قبول کرنا بید ین کا اقر ارنہیں کیونکہ دہ اس کے بغیر بھی صحیح ہوتا ہے۔اگر محیل محتال ہے کہے: میں نے تیرے ساتھ فلاں پر حوالہ کیا تھا یعنی میں نے تجھے وکیل بنایا تھا تا کہ تو میرے لیے مال پر قبضہ کرے تو محتال نے کہا: بلکہ تو نے میرے ساتھ اس دین پر حوالہ کیا تھا جو تیرا مجھ پر تھا تو قول محیل کامعتبر ہوگا کیونکہ دہ مشکر ہے اور حوالہ کا لفظ و کالت میں مستعمل ہوتا ہے۔

25875 (قولہ: عِشْلَ الذَّيْنِ) انہوں نے بسا ادا فئيں کہا۔ کيونکہ اگر محال بددراہم ہوں اور وہ دنا نيرا داکرے يا
اس کے برعکس ہوسرف کی صورت میں ہولینی نقتری ہوتو وہ محال بدکا مطالبہ کرے گا۔ ای طرح اگر وہ سامان تجارت میں سے
کوئی چیز دے۔ اگر عمدہ کی بجائے زیوف دے دے توعمہ واپس لے گا۔ ای طرح اگر وہ کسی شے پرصلح کرے تو محال بدکا
مطالبہ کرے گا مگر جب وہ دین کی جنس میں سے اقل پر مصالحت کرے بے شک وہ مودی کی مقدار کے مطابق واپس لے گا۔
جس کو دین کے اداکر نے کا بھی م یا گیا تھا اس کا معاملہ مختلف ہے۔ اس صورت میں وہ وہ ی چیز واپس لے گا جو اس نے اداکی ہو
گی مگر اس صورت میں جب وہ عمدہ چیز یا کوئی اور جنس اداکر ہے۔ "بے"۔

25876\_(قوله: لِإِنْكَادِ قِ)'' البحر' میں كہا: كيونكدرجوع كاسببتقق ہو چكاہے وہ اس كے امرے دين كى ادائيگى اللہ على اس پردين كا دعوىٰ كرتا ہے جب كدوہ انكاركرتا ہے جب كةول منكر كا ہوگا۔

25877 (قوله: فَقَالَ الْمُحْتَالُ) اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ حاضر تھا اگروہ غائب ہوتا اور محیل ہے ارادہ کرتا کہ محال نیلیہ پر جو لازم ہے وہ اس پر قبضہ کرے یہ کہتے ہوئ: میں نے اسے وکیل بنایا ہے تا کہ وہ اس پر قبضہ کرے۔ امام'' ابو یوسف' رطیقتا نے کہا: میں اس کی تصدیق نہیں کرتا اور میں اس کے بینے قبول نہیں کرتا۔ امام'' محمد' دلیقتا یہ نے کہا: اس کا قول قبول کیا جائے گا جس طرح'' الخائے' میں ہے۔ اگر محال نے یہ دعویٰ کیا کہ محال برسامان کی شمن ہے محیل اس کی تیج میں وکیل تھا محیل نے سامان کی شمن ہے محیل اس کی تیج میں وکیل تھا محیل نے اس امر کا انکار کردیا تو بھی اس کا قول قبول کیا جائے گا۔'' نہر''۔

25878\_(قوله: فَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ) مِمَّالُ وَهَمَ ديا جائے گا كماس نے جو پَچھ ليا ہے وہ محيل كولوثا دے۔ كيونكه محيل اس امرے انكاركرتا ہے كماس پركوئى چيز لازم ہے والہ محيل كى جانب ہے اس دين كا اقر ارنہيں جو محال كامحيل كے ذمه لازم ہے كيونكه بيلفظ وكالت كے ليے بھى استعال ہوتا ہے۔ "ابن كمال"۔

حواله كالفظ مجازأ وكالت كي معنىٰ ميں استعال ہوتا ہے

25879\_(قوله: يُسْتَعْمَلُ فِي الْوَكَالَةِ) حواله كالفظ مجاز أوكالت كمعنى مين استعال موتاب-اى سے امام" محمر"

أَحَالَهُ بِبَالَهُ عِنْدَزَيْدِى حَالَ كَوْنِهِ (وَدِيعَةً) بِأَنْ أَوْدَعَ رَجُلًا أَنْفَا ثُمَّ أَحَالَ بِهَا غَيِيَهُ (صَخَتْ فَإِنْ هَلَكُتْ) الْوَدِيعَةُ (بَرِئَ) الْمُودِعُ

ایک آ دمی نے دوسرے آ دمی کے ساتھ اس چیز پرحوالہ کیا جو اس کی زید کے پاس تھی اس حال میں کہ وہ چیز اس کے پاس ود بعت تھی۔اس کی صورت میہ ہے کہ اس نے ایک آ دمی کو ہزارود بعت کے طور پر دیا پھراس نے اپنے غریم ہے اس پرحوالہ کیا تو بیحوالہ صحیح ہوگا۔اگرود بعت ہلاک ہوگئ تومودع بری ہوجائے گا

ر النور کا تول ہے جب مضارب دین کا تقاضا کرنے ہے رک جائے۔ کیونکہ مال میں نفع نہیں تو اسے کہا جائے گا: رب الدین سے حوالہ کر لے یعنی اسے وکیل بنادے، 'نہر'' لیکن جب اس میں ظاہر کے ساتھ ایک قسم کی مخالفت پائی جارہی ہے توقشم کے ساتھ اس کی تصدیق کی جائے گی جس طرح'' المنے'' میں ہے۔'' البحر'' میں'' السرائی'' سے یہ بیان کیا ہے۔ محیل اس حوالہ کو باطل کرنے کا مالک نہیں۔ کیونکہ بیاس اعتبار سے سے جے کہ بیا حتمال رکھتا ہے کہ حوالہ اس مال کے متعلق ہو جو اس پر دین ہو۔ اور اس کا بھی احتمال ہے کہ یہ وکیل بنانا ہو پس احتمال کی بنا پر اس کو باطل کرنا جائز نہیں۔

مسی آ دمی نے دومرے آ دمی کے ساتھ اس چیز پر حوالہ کیا جوزید کے پاس ودیعت تھی تو اس کا حکم

25880\_(قولہ: بِہَالَهُ) زیادہ ظاہر ہے ہے کہ ماموصولہ ہے یا موصوفہ ہے اور لام جارہ ہواور بیاحمّال ہے کہ بیر ایک کلمہ ہوجولام کے کسرہ کی وجہ سے مجرور ہے۔

25881 (قوله: وَدِيعَةُ)اس مرادامانت ہے جس طرح ''النتی ''وغیر ہیں اس کی تعبیر کی ہے۔''طحطاوی'' نے کہا: پیلفظ عاریة اورموہوب دونول کو عام ہے جب دونول اس کو والبس کرنے پر راضی ہول یا قاضی اس کا فیصلہ کردے۔اور بیاس عین چیز کو عام ہے جس کو اجرت پرلیا گیا ہو جب اجارہ کی مدت ختم ہو جائے۔

25882\_(قوله: صَحَّتُ) کیونکه وه قضا پر زیاده قادر ہے۔ کیونکہ جس کا فیصلہ کر دیا جائے اور جو حاضر ہواس کی ادائیگی آسان ہوتی ہے دین کامعاملہ مختلف ہے۔''فتح''۔

25883\_(قوله: فَإِنْ هَلَكَتُ الْوَدِيعَةُ)وريعت كے بلاك ہونے كى قيداگائى \_ كيونكه حواله اگردين كے ساتھ مقير ہو پھروہ دين اس كے ذمه سے ختم ہوجائے توحواله باطل نہيں ہوگا اس تفصيل پر جواس كے بارے بيس ہاس كا پچھ حصه آگے (مقوله 25891 ميس) آئے گا۔

25884\_(قوله: بَرِئَ الْمُودِعُ) الى كِقول كِ ساتھ بلاك ہونا ثابت ہو جائے گا،''نهز'۔ ودیعت پركى كا استحقاق حوالہ کو باطل کرنے والا ہے جس طرح ودیعت کا ہلاک ہونا اسے باطل کردیتا ہے جس طرح ''الخانیہ' میں ہے۔ اگر محال علیہ ودیعت عطافہ کرے اور اس نے اپنے مال سے صانت ادا کر دی تو وہ بطور قیاس متطوع ہوگا نہ کہ بطور استحسان متطوع ہوگا۔''المحیط'' میں ای طرح ہے۔'' تا ترخانیہ' میں ہے: اگر محتال علیہ کو ودیعت ہہ کردیتو تملیک صحیح ہو

وَعَادَ الدَّيْنُ عَلَى الْمُحِيلِ الْحَوَالَةَ مُقَيَّدَةٌ بِهَا بِخِلَافِ الْمُقَيَّدَةِ بِالْمَغْصُوبِ فَإِنَّهُ لَا يَبُرَأُ؛ لِأَنَّ مِثْلَهُ يَخْلُفُهُ وَ تَصِحُّ أَيْضًا بِدَيْنِ خَاصٍ فَصَارَتْ الْحَوَالَةُ الْمُقَيَّدَةُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ، وَحُكْمُهَا

اور دین محیل کی طرف لوٹ آئے گا۔ کیونکہ حوالہ اس کے ساتھ مقید ہے جومغصوب کے ساتھ مقید ہواس کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ اس کی مثل اس کا بدل ہوتی ہے۔ دین خاص پرحوالہ کرنا بھی تھے ہے حوالہ مقیدہ کی تین تشمیں ہوگئیں۔ان کا تھم یہ ہے

جائے گ۔ کیونکہ جب اس کا یہ تق ہے کہ وہ اس کا مالک بن جائے تو اس کو یہ تق بھی ہے کہ کسی کواس کا مالک بناد ہے۔ "بح'۔ 25885 (قولہ: وَعَادَ الدَّيْنُ عَلَى الْمُحِيلِ) کیونکہ اس کاحق ہلاک ہو چکا ہے۔ جہاں تک جو پہلے گزر چکا ہے کہ ہلاکت' امام صاحب' رائیندیے کے زو وجوہ سے ہاور' صاحبین' رطانظیم کے نزد یک تین وجوہ سے ہے تو وہ حوالہ مطلقہ میں ہے۔ اس چوتھی صورت کی وجہ سے کوئی اعتراض وار دہیں ہوگا۔ "لیقو ہیں"۔

25886\_(قوله: لِأَنِّ مِشْلَهُ يَخْلُفُهُ) مثل سے بدل کا ارادہ کیا ہےتا کہ اسے شامل ہوجائے جو قیمت والی ہے۔

"الفتح" بیں کہا: جب مغصوب جو محال علیہ ہے ہلاک ہوجائے تو حوالہ باطل نہیں ہوگا اور محال علیہ بری نہیں ہوگا۔ کیونکہ غاصب پر واجب یہ ہے کہ وہ عین کو واپس کرے اگر عین کو واپس کرنے سے عاجز آجائے تو مثل یا قیمت واپس کردے جب وہ غاصب یعنی محال علیہ کے ہاتھ میں ہلاک ہوجائے تو وہ بری نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کا ایک نائب ہے وہ چیز جو نائب کوچھوڑ کر ہلاک ہووہ اس طرح ہے کہ وہ فوت نہیں ہوگا۔ پس حوالہ اس کے نائب کے ساتھ متعلق ہو کر باقی رہے گا۔ پس وہ اس کے نائب کے ساتھ متعلق ہو کر باقی رہے گا۔ پس وہ اس کی نائب ہوجائے گا۔ کیونکہ کوئی اسی چیز نہیں جو اس کی نائب ہوجائے گا۔ کیونکہ کوئی اسی چیز نہیں جو اس کی نائب ہوجس طرح" الدرز" میں ہے۔

دین خاص پرحواله کرناسیح ہے

25887 (قوله: وَتَعِبُّ أَيْضًا بِدَيْنِ خَاصٍ) يعنى النهار ين كاحواله كرے جواس كافلال پردين به و 25887 (قوله: وَتَعِبُّ أَيْضًا بِدَيْنِ خَاصٍ) يعنى النهار ين كاحواله كرے اوراس نے حواله دفع "ن" الخلاص "مين" التجريد بن سے مروى ہے: اگر محیل كامخال عليه پردين ہووہ مطلقاً اس كاحواله كرے اوراس نے حواله ميں يہ شرطنيس لگائى كه اسے وہ چيز عطا كرے جواس كے ذمه لازم ہے توحوالہ جائز ہوگا اور محیل كادين اپن حالت پررہ كا۔ اس كامظالبه كرے ۔ اس كامظالبه كرے ۔ اس كامظالبه كرے ۔ اس كامظنا يہ كه يه مقينيس ہوگا جب تك دين پر نص قائم نه كرے ۔

حوالهمقيده كي اقسام

25888\_(قوله: ثَلَاثَةَ أَقْسَامِ) بِيمقيد ہوگا ايسے بين كے ماتھ جوامانت ہو،اس كوغصب كيا گيا ہويادين خاص ہو۔ حوالہ مقيدہ كائتكم

25889\_ (قوله: وَحُكُمُها الخ) ان تينول اقسام مين مقيده كاتكم بدي كم حيل محال عليه سے اس عين كے مطالبه كا

أَنْ لَا يَمْلِكَ الْمُحِيلُ مُطَالَبَةَ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَلَا الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ دَفْعَهَا لِلْمُحِيلِ، مَعَ أَنَّ الْمُحْتَالَ أُسُوَةً الِغُرَمَاءِ الْمُحِيلِ بَعْدَ مَوْتِهِ،

محیل محتال علیہ سے مطالبہ کا مالک نہیں اور نہ ہی محتال علیہ محیل کو دینے کا مالک ہے ساتھ ہی محتال محیل کی موت کے بعد محیل کے خرماء کا ہم پلہ ہے

ما لک نہ ہوا در نہ اس دین کے مطالبہ کا مالک ہو۔ کیونکہ حوالہ جب اس کے ساتھ مقید ہوگیا تو طالب کا اس کے ساتھ وق متعلق ہو گیا وہ اس سے پوراپورادین وصول کرنا ہے جس طرح رہن کی مثل ہے۔ محیل کالے لینا اس حق کو باطل کردیتا ہے۔ پس وہ جائز مہیں۔ اگر محال علیہ عین یا دین کو محیل کے حوالہ کردیتو طالب کے لیے وہ اس کا ضامن ہوگا۔ کیونکہ اس نے اس چیز کو ہلاک کیا ہے جس کے ساتھ محتال کا حق متعلق ہو چکا تھا جس طرح کوئی آ دی رہن کو بلاک کردے وہ مرتبن کے لیے اس کا ضامن ہوگا۔ کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے۔ ''فتح ''۔

25890\_(قولد: مَعَ أَنَّ الْمُخْتَالَ الخ) ینی ان اموال کے ساتھ میں ہوجائے ہوجائے ہوجائے کو چاہے کہ مختال محیل کی موت کے بعد محیل کے غربا کے ہم بلہ ہوجائے جس طرح رہن میں ہے۔ ساتھ ہی وہ ان کے ہم بلہ ہوجائے جس طرح رہن میں ہے۔ ساتھ ہی وہ ان کے ہم بلہ ہوجائے جس طرح رہن میں ہے۔ ساتھ ہی رقبہ کے اعتبار ہے۔ اوراس لیے ہی کہ حوالہ تملیک کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ یفقل کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ پس وہ غربا کے درمیان مشترک ہوگا۔ جہاں تک مرتبن کا تعلق ہے تو وہ مرجونہ چیز کا بداور جس (مجوس کرنا) کے اعتبار ہے مالک ہے۔ پس وہ غرباس کے ساتھ شریک ہونہ در رئی ساتھ اختصاص کی نوع ثابت ہوگئی جو کی اور کے لیے ثابت نہیں۔ پس کسی اور کوخی حاصل نہیں کہ اس کے ساتھ شریک ہونہ درون درون ساتھ شریک ہونہ دور دین البحر'' میں کہا: جب دین محیل کے غربا میں تقسیم کیا گیا تو مختال محال علیہ ہے غربا کے دور شہوں ، غربا نہ ہوں '' البحر'' میں اسے ظاہر جو اس کے اور اس کے دار شہوں ، غربان میں تقسیم کیا جائے گا۔ روایت قرار دیا ہے اور ماس کے ساتھ ساتھ کا اس وقت سے بہلے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کا معنی ہے کہ آئیں مطالبہ کاحتی حاصل ہے نہ کہ مختال کو ۔ پس اس مال کو اس کے ترکہ کے ساتھ ملادیا جائے گا اس وقت مختال ترکہ کا پیچھا کر ہے گا۔ ''طاب وقت مختال ترکہ کا پیچھا کر ہے گا۔ '' طائی والے گا اس وقت مختال ترکہ کا پیچھا کر ہے گا۔ ''طاب وقت مختال تھی تاکہ ترکہ کیا تھی کا دیا جائے گا اس وقت مختال ترکہ کا پیچھا کر ہے گا۔ '' طائی۔ '

ننبيه

جس تقسیم اور مختال کے حوالہ مقیدہ میں غرماء کے ہم پلہ ہونے کا ذکر کیا ہاں سے بدرجہ اولی معلوم ہوتا ہے کہ حوالہ مطلقہ ای طرح ہے جس طرح" الخلاص" اور" البزازیہ" میں اس کی تصریح کی ہے۔" الحاوی" میں محال علیہ کی موت کے ساتھ حوالہ کے بطلان کی تصریح کی ہے۔ ہم نے پہلے" الکافی" نے قل کیا ہے: تقسیم کے بعد جومحتال کی چیز باقی بچی ہوہ اس کے بارے مطالب کرے گا۔ اگر محیل مدیون مراہے تو محتال نے جو چیز قبضہ میں لے لی ہے وہ اس کی ہے اور جو چیز باقی ہوہ میں محیل سے مطالبہ کرے گا۔ اگر محیل مدیون مراہے تو محتال نے جو چیز قبضہ میں لے لی ہے وہ اس کی ہے اور جو چیز باقی ہوہ

بِخِلَافِ الْحَوَالَةِ الْمُطْلَقَةِ كَمَا بَسَطَهُ خُسُره وَغَيْرُهُ

حواله مطلقه کا معامله مختلف ہے جس طرح خسر ووغیرہ نے اسے مفصل بیان کیا ہے۔

اس میں اور غر مامیں تقشیم کر دی جائے گ۔

حواله مطلقه كى تعريف اورحواله مقيده اورمطلقه مين فرق

25891 (قوله: بِخِلاَفِ الْمَعْلَقَةِ) يعنى محيل مطالبہ کا مالکہ ہوگا۔ ''الفَح'' میں کہا: یہ ان کے قول: لا يبلك المحيل مطالبة الخ کے ساتھ متصل ہے ۔ محیل محال علیہ ہے اس عین کے مطالبہ کا مالک نہیں جوعین محال ہہ ہے اور دین کے مطالبہ کا مالک نہیں ۔ مطلقہ یہ ہے کہ محیل طالب سے کہے: میں نے تجھ سے اس آدی پر اس ہزار پر حوالہ کیا جو تیرا مجھ پر لازم تھا۔ اور یہ نہ کہا: تا کہ وہ ہزار اس مال سے اداکر ہے جو اس پر لازم ہے اگر وہ اس کے پاس ودیعت ، مفصوبہ یادین ہو تو اسے یہ حق صاصل ہوگا کہ وہ اس کا مطالبہ کر ہے۔ کیونکہ محال کا اس رہن یا عین سے کوئی تعلق نہیں ۔ کیونکہ یہ حوالہ مطلق واقع ہوا ہے۔ بلکہ محال علیہ کے ذمہ میں ہے اور ذمہ میں گنجائش ہے۔ محال علیہ سے ابنا دین یا عین لینے سے حوالہ مطلق واقع ہوا ہے۔ بلکہ محال علیہ کے ذمہ میں سے یہ ہے کہ وہ ایس آدی پر حوالہ کرے جس کے پاس (یعنی ودیعت) یا جس پر (یعنی فرض میں سے ) اس کی کوئی چیز نہ ہو۔

''الجوہر'' میں کہا: حوالہ مطلقہ اور حوالہ مقیدہ میں فرق یہ ہے کہ مقیدہ میں محیل کا محال علیہ سے مطالبہ منقطع ہوجا تا ہے۔
اگر مقیدہ میں دین باطل ہوجائے اور محال علیہ کی براءت اس دین سے واضح ہوجائے جس کے ساتھ حوالہ کو مقید کیا گیا تو یہ حوالہ
باطل ہوجا تا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بائع ایک آ دمی کے ساتھ ٹمن کے بارے میں مشتری پرحوالہ کرتا ہے پھر مبتے کا کوئی
آ دمی مستحق نکل آتا ہے یا وہ آزاد ظاہر ہوجا تا ہے تو حوالہ باطل ہوجائے گا اور محال کو حق حاصل ہوگا کہ محیل سے اپنے دین کا
مطالبہ کرے۔ اس طرح اگروہ وو دیعت کی قیدلگائے اور وہ ودیعت مودع کے یاس ہلاک ہوجائے۔

مرجب وہ دین کی امرعادض کی وجہ سے ساقط ہوجائے جس کے ساتھ حوالہ کومقید کیا گیا تھا اور اصیل کی براءت اس سے واضح نہ ہوئی تو حوالہ باطل نہ ہوگا جیسے وہ بیچ کی ثمن میں سے ہزار پرحوالہ کر بے ومشتری کو ہر دکرنے سے پہلے بیچ اس کے پاس ہلاک ہوجائے تومشتری سے ثمن ساقط ہوجائے گی اور حوالہ باطل نہیں ہوگا۔لیکن جب وہ دوادا کر دی تو جوادا کیا ہے وہ مطالبہ کر سے گا۔ کیونکہ اس نے محل کے تھم سے اس کا دین ادا کیا ہے۔ گرجب وہ حوالہ مطلق ہوتو وہ کسی حال میں باطل نہیں ہوگا اور اس میں محیل کا محال علیہ باطل نہیں ہوگا اور اس میں محیل کا محال علیہ سے مطالبہ مقطع نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ ادا کر دے۔ جب وہ ادا کر دے تو اس کے ذمہ جو مال تھا وہ بدلہ کے طور پر ساقط ہوجائے گا۔اگر محال علیہ کی محیل کے دین سے براءت ظاہر ہوجائے تو بھی حوالہ باطل نہیں ہوگا۔اگر محال علیہ کو دین سے براءت ظاہر ہوجائے تو بھی حوالے علیہ کو دین سے بری کر دے اور محال علیہ کو دین سے بری کر دے اور محال علیہ کو دین سے بری شے کا مطالب نہیں کر سے اور محال علیہ محیل سے کسی شے کا مطالب نہیں کر سے گا۔

(بَاعَ بِشَمْطِ أَنْ يُحِيلَ عَلَى الْمُشْتَرِى بِالثَّمَنِ غَيِيتًا لَهُ أَى لِلْبَائِعِ (بَطَلَ وَلَوْ بَاعَ بِشَمْطِ أَنْ يَخْتَالَ بِالثَّمَنِ صَحَّى لِأَنَّهُ ثَمْ هُلُ مُلَائِمٌ كَثَمْطِ الْجَوْدَةِ بِخِلَافِ الْأَوَلِ أَذَى الْمَالَ فِي الْحَوَالَةِ الْفَاسِدَةِ فَهُوَ بِالثَّمَنِ صَحَّى لِأَنَّهُ الْخَوَالَةِ الْفَاسِدَةِ فَهُوَ

ایک آ دمی نے کوئی چیز اس شرط پر پیچی کہ وہ مشتری پراپنے غریم یعنی اپنے بائع کے لیے ثمن کا حوالہ کرے گا تو بھی باطل ہو جائے گی اگر اس شرط پر بھے کی کہ ثمن کا حوالہ قبول کرے گا تو بھے ضیح ہوگ ۔ کیونکہ یہ ایک مناسب شرط ہے جس طرح ثمن کی عمدگی کی شرط لگائے ۔ پہلی بھے کا معاملہ مختلف ہے۔ایک آ دمی نے حوالہ فاسدہ میں مال اداکیا تو اسے اختیار ہوگا

کیونکہ براءت اسقاط ہے تملیک نہیں ہے۔ اگر وہ اسے ہبہ کر ہے تو قبول کی ضرورت ہوگ۔ اسے حق حاصل ہے کہ وہ محیل سے مطالبہ کرے کیونکہ وہ اس کا وار ثت کے ذریعے مالک بناہے۔ اس بارے میں مکمل گفتگواس میں موجود ہے۔ '' البح'' میں کہا: مدیون میں حادثۃ الفتو کی واقع ہوا جب اس نے دائن کے ہاتھ دین کی مثل کوئی چیز بچی پھرٹمن کی مثل یا مثن یرحوالہ کیا کیا ہے جو کا یانہیں؟

میں نے اس کا جواب دیا جب اس کی مثل واقع ہواتو حوالہ سے ہوگا۔ کیونکہ شن کے ساتھ اسے مقید نہیں کیا گیااوراس کے صحیح ہونے کے لیے محال علیہ پردین شرطنہیں۔ اگر نمن پرحوالہ واقع ہوتو بیدین کے ساتھ مقید ہوگا جب کہ بیکال علیہ پرلازم ہوگا کیونکہ فنس شراسے برابری ہوچی ہے۔ ہم پہلے یہ بیان کرآئے ہیں کہ دین کا کوئی اور مستحق نکل آیا تو حوالہ باطل ہوجائے گا۔ الله تعالیٰ اسے بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ دین حوالہ کے بعد امر عارض سے ساقط نہیں ہوا بلکہ محال علیہ کواس سے براءت امر سابق سے واضح ہوچی ہے۔

سمی آدمی نے کوئی چیز اس شرط پر بیجی کہ مشتری پراپیغ غریم کے لیے ثمن کا حوالہ کرے گاتواس کا تھم 25892 (قولہ: بعکل) یعنی بیچ باطل ہو جائے گی یعنی فاسد ہو جائے گی۔ کیونکہ یہ ایک ایسی شرط ہے جس کا عقد تقاضانہیں کر تااس میں بائع کا نفع ہے '' درر'' یعنی وہ حوالہ جواس کے شمن میں ہے وہ باطل ہو جائے گا۔'' ط''۔ میں کہتا ہوں: نفع کی وجہ یہ ہے اس میں اس کے غریم کے مطالبہ کو دور کرنا اور مشتری پر اسے مسلط کرنا ہے۔

25893\_(قولد زِلاْنَّهُ شَنْ طُلْمِیْ مُلَائِمٌ) کیونکہ میعقد کے علم کوموکد کرتا ہے۔ کیونکہ عادت کے اعتبار سے حوالماس پر کیا جاتا ہے جوخوشحال ہوا درا'۔ جاتا ہے جوخوشحال ہوا درازا کیگی میں سب سے اچھا ہو۔ پس بیٹن میں عمدگی کی شرط ہے۔ ' درر''۔

میں کہتا ہوں: اس کا حاصل بیہ ہے اس شرط میں بائع کے گمان کے مطابق شن کی ادائیگی میں جلدی کی جاتی ہے۔ 25894\_(قوله: بِخِلافِ الْأَوَّلِ) کیونکہ حوالہ ہے قبل اور اس کے بعد شن کا مطلب ایک ہے جومشتری ہے۔ 25895\_(قوله: فِی الْحَوَالَةِ الْفَاسِدَةِ) جس طرح آنے والی صورتیں ہیں۔ 25896\_(قوله: فَهُوَ) ضمیر سے مراداداکرنے والا ہے جو کال علیہ ہے۔ بِالْخِيَادِ إِنْ شَاءَ دَجَعَ عَلَى الْمُحْتَالِ دالْقَابِضِ، وَإِنْ شَاءَ دَجَعَ عَلَى الْمُحِيلِ، وَكَذَا فِي كُلِّ مَوْضِعٍ وَدَدَ الِاسْتِحْقَاقُ بَزَاذِيَّةُ وَفِيهَا وَمِنْ صُورِ فَسَادِ الْحَوَالَةِ مَا لَوْشُهِطَ فِيهَا الْإِعْطَاءُ مِنْ ثَمَنِ دَارِ الْمُحِيلِ مَثَلًا لِعَجْزِهِ عَنْ الْوَفَاءِ بِالْمُلْتَزَمِ نَعَمُ لَوْأَجَازَ جَازَ

607

چاہے تو محال سے واپس لے جس نے مال پر قبضہ کیا چاہے تو محیل سے واپس لے۔ یہی تھم ہے ہراس کل میں جس میں استحقاق وار دہو'' بزازیہ'۔اس کتاب میں ہے: حوالہ فاسدہ کی صورتوں میں سے بیہے اگر وہ اس مسئلہ میں محیل کے گھر کی مثمن عطا کرنے کی شرط لگائے کیونکہ جو چیز اس پر لازم ہو چکی ہے اس کو پورا کرنے سے عاجز ہے۔ ہاں اگر وہ اجازت دے دے وہے تو جائز ہے

25897 (قوله: وَكَذَا فِي كُلِّ مَوْضِع وَرَدَ الِاسْتِخْقَاقُ) يَعْنُ وهِ بَعْ جَس كَيْ ثَمْن مِيْن حوالد كيا جار ہا ہے اس كاكوئى مستحق نكل آيا۔ '' الخلاصہ' اور '' البزازیہ' میں كہا: اس تعبیر كی بنا پر جب آجر متاجر سے بھے كرے اور متاجر مشتر كی پرحوالہ كرے پھر مشتر كى كے قبند میں بیع كاكوئى مستحق نكل آيا جب كه مشترى متاجركوشن اداكر چكا تھا اگر چاہے تو ثمن اس موجر سے ليے جو محيل ہے اگر چاہے تو مستاجر قابض سے واپس لے۔

حواله فاسده كي صورتيس

25898\_(قوله: مَالَوْشُرِطَ فِيهَا الْإِعْطَاءُ الخ) ياس صورت ميس صادق آتا ہے جب شرط محيل اور محال عليه كے درميان ياتين افراد ك درميان واقع مو، فافهم \_ بيحواله مقيد كي قتم ہے۔

25899\_(قوله: مَثَلًا) مُركوره علت كى وجه على كماتهواجني كوداخل كيا\_" ط"\_

25900\_(قوله: لِعَجْزِةِ عَنُ الْوَفَاءِ) يفساد كى علت م كيونكه يدالي شرط م جومناسب نهيس \_

25901 ( تولد: نَعَمُ لَوُ أَجَازَ ) یعنی محیل نے اپٹے گھر کی بڑج کی اجازت دے دی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ بڑج کا حکم دے اس وقت یہ صحیح ہو جائے گا۔ کیونکہ بڑج اور اوا پر قدرت ہے جس طرح ''الدر'' میں ہے۔'' بزازی'' میں اس استدراک کے بغیر مسئلدذکر کیا ہے پھر تقریباً صفحہ کے بعد کہا: جس کی پیفس ہے: 'الظہیری' میں ہے: ایک آ دمی نے اپنے ذمہ حوالہ لیا کہ وہ محیل کے گھر کی شمن اسے اوا کرے گا جب کہ اس نے اس کا تھم دیا تھا یہاں تک کہ حوالہ جائز ہوگیا محتال علیہ کو بڑے بی مسئل کہ وہ وہ کیل کے گھر کی شمن اسے اوا کر حوالہ میں بڑج مشروط تھی تو اسے بڑج پر مجبور کیا جائے گا جس طرح رہن میں ہے۔ ہم نے مسئلہ کو دو بارہ ذکر کیا ہے کیونکہ یہ مختلف روایات میں تظبیق ہے۔ اس سے یہ مستفادہ وہ تا ہے کہ بعض روایات میں اسے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ تطبیق سے ہے: اگر محال علیہ محیل کی جانب سے اس شرط پر حوالہ کو تبول کرے کہ علی کا گھر بیجا جائے گا تا کہ گھر کی شمن سے مال اوا کرے تو حوالہ اور شرط صحیح ہوں گے جس طرح مرتبن ربین کی بچے کی شرط لگائے جب را بمن مال اوا نہ کرے بیسے ہوگا اور وہ اس سے دجوع کا مالک نہیں ہوگا۔

كَمَا لَوْقَيِلَهَا الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ بِشَهْطِ الْإِعْطَاءِ مِنْ ثَمَنِ دَارِةِ، وَلَكِنْ لَا يُخِبَرُ عَلَ الْأَدَاءِ رَوَلَا يَصِحُ تَأْجِيلُ عَقْدِهَا) فَلَوْقَالَ ضَمِنْتُ بِمَالَكَ عَلَى فُلَانِ عَلَى أَنْ أُحِيلَك بِهِ عَلَى فُلَانِ إِلَى شَهْرٍ انْصَرَفَ التَّأْجِيلُ إِلَى الدَّيْنِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُ تَأْجِيلُ عَقْدِ الْحَوَالَةِ بَحْرٌ عَنْ الْمُحِيط

جس طرح مختال علیہ حوالہ قبول کرلے کہ وہ اپنے گھری شن اداکرے گالیکن اسے گھر نیجنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اگروہ گھر نیج ویتو ادائیگی پراسے مجبور کیا جائے گا۔عقد حوالہ کی تاجیل صحیح نہیں۔اگر ایک آ دمی نے کہا: تیرا جوحق فلاں کے ذمہ ہے میں نے اس شرط پر ضانت اٹھائی کہ میں اس کے بدلے میں تیرے ساتھ فلاں پر ایک ماہ کے لیے حوالہ کروں گا تاجیل دین کی طرف پھر جائے گی۔ کیونکہ عقد حوالہ کی تاجیل صحیح نہیں ہوتی '' ہج'' میں'' المحیط'' سے مروی ہے۔

25902\_(قوله: كَمَالَوْقَيِلَهَا الْخ)جوازكى دليل يه ب كرى ال عليه كذ مدجولازم بواده اس كواداكر في يرقادرتها \_ 25903\_(قوله: وَلَكِنُ لاَيُجْبُرُ عَلَى الْبَيْعِ) كيونكه ربع سے قبل ادائيگى واجب نبيس ـ "ورز" \_

''بزازین' کی عبارت ہے: اسے اپنا گھریجے پرمجور نہیں کیا جائے گاجس طرح جب حوالہ کے قبول کرنے کواس شرط کے ساتھ مشروط کیا تھا کہ وہ فصل کا نے کے وقت عطا کرے گاتو وقت آنے سے پہلے اسے وہ چیز دیے پرمجبور نہیں کیا جائے گا۔ 25904۔ (قولہ: وَلَوْ بَاعَ یُجْبُرُ عَلَی الْأَدَاءِ ) کیونکہ وجوب مستحق ہو چکا ہے۔'' درر''۔

25905 (قوله: عَلَى أَنْ أُحِيلُك بِهِ عَلَى فُلَانِ) اگروہ حوالہ کرے اور وہ بول کرے تو یہ جائز ہوگا اگرہ بول نہ کرے تو گفیل میں مناخت پر قائم ہوگا۔ اگر فلاں مرجائے تو مال کا مطالبہ نہ کیا جائے گا یہاں تک کہ ماہ گزر جائے۔ یہاں کا حاصل ہے جو'' البحر'' میں'' المحیط'' سے مروی ہے۔ ان کے قول لم مطالبہ نہ کیا جائے گا یہاں تک کہ ماہ گزر جائے۔ یہاں کا حاصل ہے جو'' البحر'' میں'' المحیط ہوئی ہوئی کہ موخر کرنے پر داخی یطالب النخ کی وجہ یہ ہے کہ فلال کی موت کی وجہ سے حوالہ ممکن نہیں جب کہ طالب مطالبہ کو ایک ماہ تک موخر کرنے پر داخی ہے پس اجل کفیل کے لیے باتی ہوگی اس سے قبل اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ یہی قول کیا جائے گا جب فلال قبول نہ کرے۔ یہام میرے لیے ظاہر ہوا ہے۔

25906\_(قوله: انْصَرَفَ النَّائِجِيلُ إِلَى الدَّيْنِ) يعنى فلاس سے ايک ماہ بعد ہى مطالبہ کيا جائے گا۔ اگر بيرتا جيل عقد کی طرف پھر جائے تومعنی ہوگا میں تیرے ساتھ ایسا حوالہ کرتا ہوں جو ماہ کے ساتھ مقید ہے۔ بیر شخصی نہیں کیونکہ بید مین کے محال علیہ کے ذمہ کی طرف انقال کے منافی ہے۔ تامل

## حواله کی مدت مقرر کرنے کا بیان

" ''النتے''میں کہا:حوالة مطلقه، حاله اورمؤجله کی طرف منقسم ہوتا ہے۔حاله بیہ ہوہ طالب سے ہزار کا حوالہ کرے جب کہ وہ محیل پرفوراً لازم تھے پس وہ ہزارمحال علیہ پرفوراً لازم ہوں گے۔ کیونکہ حوالہ دین کونقل کرنے کے لیے ہے۔ پس بیرای وَ كَيِهُتِ السُّفْتَجَةُ ) بِضَمِّ السِّينِ وَتُفْتَحُ وَفَتْحِ التَّاءِ، وَهِي إِقْرَاضٌ لِسُقُوطِ خَطَي الطَّي يِقِ،

سفتجہ مکروہ ہے۔ بیلفظسین کے ضمہ کے ساتھ ہے بھی اس پرفتحہ دیاجا تا ہے اور تا کے فتھ کے ساتھ ہے۔ بیکی کوقرض دینا ہے تا کہ داستہ کے خطرہ سے بچاجائے۔

صفت کے ساتھ شقل ہوگا جو اصل کے ذمہ لازم ہے۔ موجلہ، ہزادایک سال تک لازم تھا تو اس نے ایک سال تک کا حوالہ کیا۔ اگروہ اس کو جہم ذکر کرے امام'' محکہ' روائی اسے اس کا دکر نہیں کیا۔ اور علاء نے کہا: چاہیے کہ مؤجل ثابت ہوجس طرح کفالت میں ہوتا ہے اگر محیل مرجائے اجل باقی رہے گا۔ محال علیہ مرجائے تو اجل باقی نہ دہے گا۔ کیونکہ وہ اپنی موت کے ساتھ اجل سے مطالبہ کرے گا۔ کو اس تھ اجل مستغنی ہو چکا ہے۔ اگروہ اتنا مال نہ چھوڑ جائے جو اس کو کافی ہوتو طالب اجل کے آنے پر محیل سے مطالبہ کرے گا۔ کیونکہ اجل حوالہ کی وجہ سے حکما ساقط ہوگئی اور حوالہ اس کی ہلاکت کے خوف سے ختم ہوگیا تو حوالہ کے ممن میں جو چر بھی وہ بھی ختم ہوگیا تو حوالہ کے ممن میں جو چر بھی وہ بھی ختم ہوگیا تو حوالہ کے ممن میں جو چر بھی وہ بھی ختم ہوگی ہوٹ طرح یہ یون موجل دیں کے عوض ایک غلام طالب کے ہاتھ یچ پھر غلام کا کوئی اور محتق نگل آیا اجل والپ لوٹ آئے گی۔ مختص ہم نے قریب ہی پہلے (مقولہ 25903 میں) 'بزازی' ' نے فقل کیا ہے ۔''اگروہ حوالہ کو فضل کے کا نے تک قبول کر سے تو اس سے پہلے وہ چیز عطا کرنے پر اسے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس قول نے یہ فائدہ دیا ہے کہ قریب ہو ہا کہ اس کے صفح ہے۔ کتاب الکفالہ میں ہم نے پہلے (مقولہ 25529 میں) اس کی تصریح کی ہے۔ تا جیل قرض کو شامل ہے یہاں یہ محتج ہے۔ کتاب الکفالہ میں ہم نے پہلے (مقولہ 25529 میں) اس کی تصریح کی ہے۔ تا جیل قرض کو شامل ہے یہاں یہ کے در یہ ہزار قرض ہوں اور عمرو کے بمر پر ہزار قرض ہوں عرب کہ دے یہ در کہ دیے ہو اس کو بہہ کر دے تو بیوائز نہ ہوگا۔ عمرو کو بیش حاصل نہیں کہ وہ بہ کر دے وہ بوائز نہ ہوگا۔
دری کر دے یا وہ اس کو جہہ کر دے تو بیوائز نہ ہوگا۔

## سفتجه يعنى بوليصه كابيان

25907\_(قوله: وَكَنِ هُت السَّفْتَجَةُ) يه سفاتج كى واحد ب\_بياصل مين فارى زبان كالفظ باس سيمعرّب بي الله الله عن السَّفْتَ عَبَهُ الله عن الله

25908\_(قوله: بِضَمِّ السِّينِ) لِعِنى سفتجه مِيسين مضموم اور فاساكن ہے جِس طرح ''طحطاوی'' میں'' الوانی'' سے مردی ہے۔

25909 (قوله: وَهِيَ إِقُرَاضٌ الخ) اس كى صورت يه ہا ايك آدى تا جركوقرض ديتا ہے تا كداس كے دوست تك اسے پہنچادے وہ اسے قرض كے طور پرديتا ہا انت كے طور پرنيس ديتا۔وہ يہاس ليے كرتا ہے تا كداس كے ذريع راستہ كے خطرات سے محفوظ ہو جائے۔ ايك قول يہ كيا گيا ہے: وہ يہ ہے كہ وہ ايك انسان كوقرض دے تا كہ ستقرض (قرض لينے والا) ايسے شہر ميں اسے اداكردے جس ميں مقرض ارادہ ركھتا ہے تاكہ اس كے ساتھ راستہ كے خطرات سے محفوظ رہے۔ "كفائية"۔

فَكَأَنَّهُ أَحَالَ الْخَطَرَ الْمُتَوَقَّعَ عَلَى الْمُسْتَقْرِضِ فَكَانَ فِي مَعْنَى الْحَوَالَةِ وَقَالُوا إِذَا لَمْ تَكُنُ الْمَنْفَعَةُ مَشْرُه طَةً وَلَا مُتَعَارَفَةً فَلَا بَأْسَ فَمْ عُرِقِ النَّهْ رِوَالْبَحْرِعَنْ صَرْفِ الْبَزَازِيَةِ وَلَوْأَنَّ الْمُسْتَقْمِ ضَ وَهَبَ

گویاوہ متوقع خطرہ کوستقرض کی طرف پھیردیتا ہے۔ پس بیحوالہ کے معنی میں ہے۔ علیانے کبا: جب منفعت نہ شروط ہواور نہ متعارف ہوتو کوئی حرج نہیں فرع:''النہز' اور'' البحز'' میں'' بزازیہ'' کی کتاب الصرف سے منقول ہے: اگر مستقرض اس سے زائد ہبدکردے

25910 (قوله: فَكَأَنَّهُ أَخَالَ الخ) يهاس مسلك كى كتاب الحواله كي ساته مناسبت كابيان ب، "ح" ـ" ابن الفصيح" كنظم" الكنز" بيل ب-

و کہھت سفاتج الطریق وھی احالة عبی التحقیق راستہ کی سفاتح مکروہ ہے ہیہ علی انتحقیق احالہ ہے اس کے شارح ''مقدی'' نے کہا: کیونکہ وہ اپنے دوست کے ساتھ یا جس کی طرف وہ مکتوب روانہ کرتا ہے اس آ دمی پر حوالہ کرتا ہے۔

سفتجه كاشرع تظم

25911 (قوله: وَقَالُوا الخ)''النه'' میں کہا: مصنف کا اے مطلق ذکر کرنا یہ اس کے مکروہ ہونے کو بیان کرتا ہے جب بین فع لائے خواہ اس کی شرط ہویا نہ ہو۔'' زیلعی'' نے کہا: ایک قول یہ کیا گیا: جب منفعت کی شرط نہ ہوتو اس میں کوئی حرج منبس۔''الصغر ک'' اور'' واقعات حسامیہ'' میں اور'' بیبی '' ک'' کفایہ'' میں اے جزم کے ساتھ بیان کیا ہے۔'' بزازیہ'' کی کتاب الصرف میں اس کوا پنایا ہے۔

''الفتی''کا ظاہریہ بتا تا ہے کہ انہوں نے بھی اس پراعتاد کیا ہے۔ کیونکہ کہا: ''الفتاوی الصغریٰ' میں ہے: اگر فتح قرض میں مشروط ہوتو وہ حرام ہے اس شرط کے ساتھ قرض فاسد ہے ورنہ جائز ہوگا۔ شرط کی صورت یہ ہے جس طرح''الوا قعات' میں ہے: ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو مال قرض دیا اس شرط پر کہ وہ اس کے لیے فلاں شہر تک تحریر کھود ہے تو بینا جائز ہوگا۔ اس طرح اگر اس نے کہا: فلاں جگہ تک میرے لیے سفتحہ کھودو کہ میں مجھے فلال جگہ دے دول گا تو اس میں کوئی خیر نہیں۔ حضرت' ابن عباس' بن میں تنہیں ہے یہ مروی ہے (1)۔ کیا تو نہیں دیکھا اگر وہ اس سے احسن چیز ادا کرد سے جو اس پر لازم تھی تو یہ کروہ نہ ہوگا جب وہ مشروط نہ ہو۔ علیا نے کہا: یہ حلال ہے جب بیشرط نہ ہوجب اس میں ظاہر عرف نہ ہو۔ اگر یہ معروف ہوکہ یہ اس طرح کیا جا تا ہے تو پھر یہ کروہ نہیں ہوگا۔

25912\_(قوله: فَنْعُ الله ) الص بطور استطراد ذكركيا ب- بال "البحر" اور" النهر" مين "بزازية سے ذكر كيا بے جس كى

مِنْهُ الزَّائِدُ لَمْ يَجُزُهُ مَشَاعٌ يَحْتَبِلُ الْقِسْمَةَ (وَلَوْ تَوَكَّلُ الْمُحِيلُ عَلَى الْمُحْوَالَةِ بِقَمْ الْمُحْوَالَةِ بَقَى الْمُحُوالَةِ لَمْ يَصِحَّى وَلَوْ الْمُحَالُ الْمُحَالُ الْفَهَانَ عَلَى الْمُحِيلِ صَحَّ وَيُطَالِبُ أَيَّا شَاءَ الْحَوَالَة بِشَمْطِ عَدَم مِبْرَاءَةِ الْمُحِيلِ مَحَ وَيُطَالِبُ أَيَّا الْمُحَالُ وَادَّعَى جُحُودُ الْمُحَالُ الفَّهِ الْمُعَالُ وَادَّعَى جُحُودُ الْمُحَالُ لَمْ يُصَدَّى لَكُومَا وَعَلَى الْمُحَالُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ الْمُحَالُ وَادَّعَى جُحُودُ الْمَالُ لَمْ يُصَدَّى لَكُومَا وَالْمُعَالُ لَمْ يُصَدِّى الْمُحَالُ وَالْمَعُولُ لَمُ وَجُودُ الْمُعَالُ لَمْ يُصَدِّى الْمُحَالُ وَالْمَعُولُ لَمُ وَعَلَى الْمُحُودُ الْمُحَالُ وَالْمَعُولُ لَلْمُولُ لَلْمُولُ لَلْمُولُ لَمُ وَحُودُ الْمُحَالُ وَالْمَعُولُ الْمُحَالُ وَالْمَعُولُ لَمْ وَالْمَالُ لَمْ يَعْمَى اللّهُ وَالْمَعْلُ اللّهُ وَالْمَعْلِ لِمَالُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعْلُ وَالْمَعْلُ وَاللّهُ وَلَا لِمُعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ و

یہاں مناسبت ہے اس کا حاصل یہ ہے: اگر ستقرض اس سے عمدہ چیز دے دے جواس نے قرض لیا تھا تو شرط کے بغیر حلال ہوگا۔اگر اس سے زائد دے تو اس میں تفصیل ہے۔الخ

ہم نے پہلے (مقولہ 24294 میں) ''الخانیہ'' کی فصل القرض نے قتل کیا ہے: اگر زیادتی دووزنوں کے درمیان جاری ہوتی ہویتی ایک میزان میں ظاہر ہوتی ہے دوسر سے میزان میں ظاہر نہیں ہوتی توبیجائز ہوگا جس طرح سومیں دانق۔ درہم کی مقدار کا معاملہ مختلف ہے۔ اگر وہ جاری نہ ہواگراس کا مالک اس کاعلم نہ رکھتا ہوتو زیادتی اس پرلوٹا دی جائے گ۔ اگراسے علم ہواور وہ اپنے اختیار سے عطا کر ہے اگر دراہم کی تبعیض نقصان نہ دیتی ہوتو بیجائز نہیں۔ کیونکہ بیمشترک چیز کا اس میں ہہہہ جو جو تقسیم کا اختمال رکھتا ہے اگر تعمیم کا اختمال رکھتا ہے اگر تبعیض (تقسیم ) نقصان دیتی ہوتو بیجائز ہوگا۔ توبیم شترک کا ایسی چیز میں ہہہوگا جس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس تعبیر کی بنا پراگر وہ اپنے قرض کی مثل ادا کر سے پھر الگ طور پر ایک درہم زائد دے یا اس سے زائد دے توبیم جائز ہوگا گر وہ شروط نہ ہو۔ ہم نے وہاں پہلے (مقولہ 24305 میں) ''خواہر زادہ'' سے نقل کیا ہے: قرض میں منفعت اگر مشروط نہ ہو۔ ہم نے وہاں پہلے (مقولہ 24305 میں) ''خواہر زادہ'' سے نقل کیا ہے: قرض میں منفعت اگر مشروط نہ ہو۔ ہم نے وہاں پہلے (مقولہ 24305 میں) ''خواہر زادہ'' سے نقل کیا ہے: قرض میں منفعت اگر مشروط نہ ہو گیا دیا تھی دیا تا ہوگی۔

25913 (قوله: لَمْ يَصِحُّ) كيونكه محيل الله لي لي كل كرتا به تاكه بميشه كى براءت عاصل كرك "برئ" اسكاذ كرائك قول هى نقل الدين كے بال منقول به "طحطاوئ" - جب بي تواله صحح نبيل تو محال علي ومجوز نبيل كيا جائے گا كدوه اس كود ك ول هى نقل الدين كے بال منقول به "طحطاوئ" - جب بي تواله صحح نبيل تو محال علي كراءت كى شرط لگائى جائے تو وہ حواله بوجاتا به جس طرح" (بداية "اور" الملتقى" بيل مذكور به -

25915\_(قوله: وَلا بَيِّنَةً) يعنى الكاركرف والاسم الهادي "ط"

25916\_(قوله: وَجُعِلَ جُحُودُهُ فَسْخًا) يدرين كے الك مونے كاسابقه مسئلہ بجس كاذ كرمتن ميں بے۔اور

فَنُعُ الْأَبُ أَوْ الْوَصِيُّ إِذَا احْتَالَ بِمَالِ الْيَتِيمِ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا لِلْيَتِيمِ بِأَنْ كَانَ الثَّانِ اَمْلاَصَحَّ مِمَاجِيَّةٌ وَإِلَّا لَمْ يَجُزُكُمَا فِي مُضَارَبَةِ الْجَوْهَرَةِ قُلْت وَمُفَادُهُمَا عَدَمُ الْجَوَاذِ لَوْ تَسَاوَيَا أَوْ تَقَارَبَا، وَبِهِ جَزَمَ فِي الْخَانِيَّةِ وَالْوَجْهُ لَهُ لِأَنَّهُ حِينَيِنِ اشْتِغَالٌ بِمَا لَا يُفِيدُ، وَالْعُقُودُ إِنَّمَا شُهِعَتْ لِلْفَائِدَةِ

فرع: باپ اوروصی جب پیتم کے مال کے متعلق حوالدا ہے ذمہ لیں اگر بیتم کے لیے یہ امر بہتر ہواس کی صورت یہ ہے کہ دوسرا شخص زیادہ خوشحال ہے تو میسیح ہوگا،''سراجیہ'۔ورنہ جائز نہیں ہوگا جس طرح''الجو ہرہ'' کے کتاب المضاربہ میں ہے۔ میں کہتا ہوں: دونوں سے بیہ ستفاد ہوتا ہے اگر دونوں برابر ہوں یا قریب قریب ہوں تو جائز نہیں۔''الخانیہ'' میں اسے جزم و یقیمن کے ساتھ بیان کیا ہے۔اس کی دلیل میہ ہے کہ اس وقت میہ ایسے امر میں مشغول ہونا ہے جومفید نہیں اور عقو دتو فائدہ کے لیے شروع کیے گئے ہیں۔

یہ (مقولہ 25858 میں ) گزر چکا ہے کہ رجوع اس لیے ہے۔ کیونکہ محیل کی براءت محال کے حق کی سلامتی کے ساتھ مشروط ہے۔''ط''۔

25917 (قوله: إِلَّالَمْ يَجُنُ كِونكه ان دونوں كاتصرف شرط نظر كے ماتھ مقيد ہے۔ ' كافی الحاكم' ميں كہا: اس ميں سے بيہ ہاگروہ ایک مدت تک حوالہ اپنے ذمہ لے ای طرح وکیل ہے جب موکل اس کی طرف بیا مرتفویض نہ كر ہے۔ '' البحر' میں نہوجس کا وارث ایک صغیر بڑا ہو۔ اگر دونوں کے عقد سے ثابت ہوجا کیں تو طرفین کے زدیک تا جیل جائز ہے۔ امام '' ابویوسف' رائے تھیائے اس سے اختلاف کیا ہے۔

25918\_(قوله: قُلْت وَمُفَادُهُمُنَا) "السراجية من جو يَح باورجو يَح "الجوبرة" ميں بان سے متفاد ہوتا ہے دوقولوں میں سے ایک ہے جن کومصنف نے"الذخیرہ" میں حکایت کیا ہے۔ پھر" الخانیة "میں جوقول ہاں کور جے دی ہے اس کے ساتھ جس کوشارح نے ذکر کیا ہے۔ والله تعالی اعلم

#### كِتَابُ الْقَضَاءِ

لَتَاكَانَ أَكْثَرُ الْمُنَازَعَاتِ تَقَعُ فِي الدُّيُونِ وَالْبِيَاعَاتِ أَعْقَبَهَا بِمَا يَقْطَعُهَا (هُيَ بِالْمَدِ وَالْقَصِ لُغَةُ الْحُكُمُ

#### تضاكے احكام

جب اکثر تناز عات دیون اور بیعوں میں واقع ہوتے ہیں ان کے پیچھے اس کا ذکر کیا جوان تناز عات کوختم کرتی ہے القصناء کا لفظ الف ممدود ہ اور الف مقصور ہ کے ساتھ ہوتا ہے لغت میں اس کامعنی فیصلہ کرنا ہے

''ہدائی' ہیں اس کاعنوان اوب القاضی ہے اور اوب سے مراد خصال جمیدہ ہیں ان چیزوں کاذکر کیا جو قاضی کو کرنا چاہے اور جن پراسے قائم رہنا چاہے۔ اصل ہیں اوب دال کے سکون کے ساتھ ہے۔ جس کا معنی جح کرنا اور ملانا ہے وہ یہ ہے کہ تو لوگوں کو جح کرے اور انہیں اپنے کھانے کی طرف بلائے ۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے اُذب یا دِبُ جیسے خبرب بیض ب جب وہ اپنے کھانے کی طرف بلائے ۔ خصائل جمیدہ کو اوب کانام دیا گیا ہے کو تکہ یہ خیر کی طرف بلائی ہیں۔ اس کی کمل بحث' افتح' ہیں ہے۔ کی طرف بلائی ہیں۔ اس کی کمل بحث' افتح' میں ہے۔ کی طرف بلائے ۔ خصائل جمیدہ کو اوب کانام دیا گیا ہے کو تکہ یہ خیر کی طرف بلائی ہیں۔ اس کی کمل بحث' افتح' میں ہے۔ اس طرح ہے۔ یہ اس کی ساتھ کے اس کو تنافظ کا معنی تھم ہے۔ اس طرح قول اس وقت چاہے کہ اس کو کتا ہو گئی کے بعد لاتے نیز یہ بھی چاہے کہ ماقبل سے اس کی تاخیر کی وجد ذکر کرتے۔ اس طرح قول کیا گیا گیا ہے۔ یہ کہنا میں خروں قضا کی صلاحیت رکھتا ہے تا کہ اس کے بال دیوں میں اکثر مناز عات ہوتے ہیں اور حوالہ مطلقہ اس کے ساتھ ضاص ہوتا ہے پس اس کے بعد اس کاذکر کیا گیا۔ ''نہز'۔ وفضا کا لغوی معنی ا

25920 (قوله: لُغَةَ الْحُكُمُ) اس كى اصل قضا ہے۔ كونكه يہ قضيتُ سے ماخوذ ہے گرجب ياان كے بعدواقع موئى تواس كو بمز ه كرد يا گيااس كى جمع اقضيه ہے۔ ارشاد بارى تعالى ہے: وَقَضْى مَ بَنُكَ اَلَا تَعْبُدُ وَالِلَا إِيَّا اُهُ (الاسراء:23) يعنى اس نے حكم ديا بعض اوقات يه فراغ كے معنى ميں ہوتا ہے تو كہتا ہے قضيتُ حاجتى ميں اپنے كام سے فارغ ہو گيا۔ فضر به فقضى عليه اس نے اسے مارااورائے تل كرديا۔ قَضَى نَحْبُهُ (الاحزاب:23) يعنى مركيا۔

يدادااورخم كرنے كمعنى ميں ہوتا ہے اللہ معنى ميں الله تعالى كافر مان ہے: وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَهُو (الحجر: 66) صنع وتقرير كمعنى ميں ہوتا ہے۔ المعنى ميں الله تعالى كافر مان ہے فَقَضْمهُنَّ سَبْعَ سَلْوَاتٍ (فصلت: 12) المعنى ميں قضا وقدر ہے۔ ' بح''۔ ' صحاح'' سے تلخیص كی گئ ہے۔ وَشَهُ عَا رَفَصُلُ الْخُصُومَاتِ وَقَطْعُ الْمُنَازَعَاتِ) وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ كَهَا بُسِطَ فِي الْمُطَوَّلَاتِ وَأَرْكَانُهُ سِتَّةٌ اورشرع میں اس سے مرادخصومات كافيصله كرنا اور منازعات كوفتم كرنا ہے اس كے علاوہ بھی اس كی تعریفات ہیں جس طرح مطولات میں موجود ہے۔قضا كے چھوكن ہیں

#### قضا كي شرعى تعريف

25921\_(قوله: وَشَهُمَّا فَصُلُ الْخُصُومَاتِ الخ)''البحر'' میں اے''المحیط'' کی طرف منسوب کیا ہے۔ ضروری ہے کہاس میں عدی وجہ خاص کا اضافہ کیا جائے ورنداس میں دوخصموں کے درمیان صلح وغیر ، داخل ہوجائے گی۔

25922\_(قوله: وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ) ان ميں سے علامہ'' قاسم'' كا قول ہے: اس سے مرادا جتہاد كے السے مسائل جو باہم قريب ہوتے ہيں جن ميں مصالح دنيا كے ليے نزاع واقع ہوتا ہے ميں الزام كو پيدا كرنا ہے۔ الى قضا جواجماع كے خلاف ہو، حادث ہو، حادث ہو اور جوعبادت ہے متعلق ہووہ اس سے خارج ہوگئی۔

#### قضامظہرے مثبت نہیں

ای میں سے علام ''این غری'' کا تول ہے: ظاہر میں اس ہے مرادالزام ہے ایسے سیند پرجوا سے امر کے ساتھ مختق ہوتا ہے واقع میں جس کے لاوم کا شرگان کیا جاتا ہے۔ کہا: الزام سے مراد تقریرتام ہے۔ فی النظاه رکا کلہ فصل ہے جس کے ساتھ الزام سے احتراز کیا ہے جو نفس الام میں ہوتا ہے۔ کو کہ نفس الام میں الزام الله تعالی کے خطاب کی طرف راجع ہوتا ہے۔ علی صیغة مختصة لیعنی شرگی جیسے الزمث (میں نے لازم کیا) تضیت ، حکمت ،انفذت علیك القضاء یعنی میں نے تو ہوتا ہے۔ فی النظاه رکامعنی یعنی صورة ظاہرہ جب کہ اس نے تھی ہیں النظاه رکامعنی یعنی صورة ظاہرہ جب کہ اس میں الزام امر کی طرف اثنارہ ہے کہ میں النظام کی اور خواہش نفس ہے جدا ہے۔ فی النظاه رکامعنی یعنی صورة ظاہرہ جب کہ اس میں اس الرکی طرف اثنارہ ہے کہ میں تعقیب المرش کی کے لیے مظہر ہے مثبت نہیں۔ جو یہ جم کیا جاتا ہے کہ بی شبت ہے سے اس کے خلاف ہے وہ یہ وہ فی گوائی سے قضاء مقود وہ نور فی میں ظاہر میں اسے ثابت کرتی بیا طمی طور پر نافذ ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اس جسی صورت میں امرشر کی نقتہ یرا ثابت ہوتا ہے اور قضا ظاہر میں اسے ثابت کرتی باطنی طور پر نافذ ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اس جسی صورت میں امرشر کی نقتہ یرا ثابت ہوتا ہے اور قضا ظاہر میں اسے ثابت کرتی ہو سے داورال امرکو ثابت کرتا ہے تھی تھوت وہ کونکہ شرع بعض اوقات معدوم کوموجود اور موجود کومعدوم اعتبار کرتی ہے جس طرح مشرق میں رہنے والی عورت کے بھی کو ایک نہ ہونے کی صورت میں ہے۔ پی انہوں نے ممکن کوواقع کے قائم مقام رکھا ہے تا کہ نسب کے منتقی ہونے ہے ہیں انہوں نے ممکن کو واقع کے قائم مقام رکھا ہے تا کہ نسب کے منتقی ہونے ہے۔ پی بالک نہ ہو فقط کے ارکان

25923\_(قولہ: وَأَزْ كَانْهُ سِتَّةٌ الخ) اس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ کیونکہ قضا سے مراد تھم ہے جس طرح گزر چکا ہے اور تھم ان چھ مذکورہ ارکان میں سے ایک ہے۔ پس بیلازم ہو جائے گا کہ وہ اپنی ذات کے لیے رکن ہو۔ مناسب وہ

عَلَى مَا نَظَهُ ابْنُ الْغَرْسِ بِقَوْلِهِ

أَمْرَانُ كُلِّ قَضِيَّةٍ حُكْمِيَّةٍ سِتُّ يَلُومُ بِعَدِّهَا التَّخْقِيقُ حُكْمُ ......

جيے" ابن غرس" نظم كيا ہے۔ ہر تضيه حكميہ كے چوركن ہيں جن كے شاركرنے سے تحقيق عيال ہوتی ہے تكم،

ہے جو''البح'' میں ہے۔ اس کا رکن وہ ہوتا ہے جواس پر دلالت کرے خواہ وہ تول ہو یافعل ہواس کی وضاحت (مقولہ 25928 میں) آئے گی۔

25924\_(قوله: عَلَى مَانَظَمَهُ) يـ ' بحر' كامل ميں سے ہے بيت ثانى كانصف مايكوم سے ہے۔ 'ط'-ابن غرس كا ترجمه

25925 (قوله: ابْنُ الْغَرْسِ) غرس يغين مجمه كے ساتھ ہے۔ يه علامه "ابواليسر بدرالدين محمد" بيں جو" ابن الغرس" ك نام سمشہور بيں۔ ان كى مذكورہ دوشعروں كى شرح ہے۔ يه مشہور رساله ہے جس كا نام "الفواكة البددية فى الغرس" ك نام سے مشہور ہيں۔ ان كى ايك شرح ہے جو" شرح العقا كدالنسفيه" كام سے مشہور ہے جوعلامه "تفتاز انى" كى تاليف ہے۔

25926\_(قوله: أَطْمَافُ كُلِّ قَضِيَّة حُكْمِيَّة) اطراف طرف كى جمع براپرزبر برطرف التى سے مراداس كى منتبا ہے۔ قضية اس كى اصل قضوية ہے قضا كے آخر ميں ياء نسبت ہواؤ كوالف سے بدلنے كے ساتھ اس كو حذف كرديا منتبا ہے۔ قضية معضصه ہے۔ كيونكہ قضا كا اطلاق كئ معانی پركيا جاتا ہے ان ميں سے حكم ہے جس طرح (مقوله كيا۔ حكمية يوصف مے جس طرح (مقوله كيا۔ حكمية يوصف ہے۔ تضييہ مرادوہ حادثہ ہے جس ميں باہم جھڑ اواقع ہوتا ہے جيے بج كا دعوئ ۔ اس كاركن ايسا لفظ ہے جواس پر دال ہو۔ اور بينبيں ہوگا قضيہ يعنی جو قضا اور حكم كی طرف منسوب ہوتا ہے يعنی اس ميں مدى كے تن كے ثوت يا عدم ثبوت كاكل نبيس ہوتا مرجب اس ميں جھ شراك المراف كي ان اطراف كے قائم مقام ہيں جواس كو گھرے ہوئے ہوتا ہے اللہ مقام ہيں جواس كو گھرے ہوئے ہوتی ہوتا ہے اللہ مقام ہيں جواس كو گھرے ہوئے ہوتا ہوئے ہوتا كا مرد اللہ ہوتا كے قائم مقام ہيں جواس كو تن ہيں يا انسان كی اطراف كے قائم مقام ہيں۔ بيامرميرے ليے ظاہر ہوا۔ فاقہم

25927\_(قوله: بِعَدِّهَا) بيلفظ دال كى شدك ماته بيديد الشى يعدة كامصدر بينى اس نے اس كے افراد كى تعداد كو شاركيا \_ يدو ماس كامعنى ظاہر مونا ہے ۔ التحقیق بيديد مكافاعل ہے۔

#### تنفيذكابيان

25928 (قولہ: حُکُمُ) اس کی تعریف پہلے (مقولہ 25923 میں) گزر چکی ہے۔ توبیجان چکا ہے بی قولی ہوتا ہے یا فعلی ہوتا ہے۔ قول جوتا ہے النعلی ہوتا ہے۔ قول جسے الزمت و قضیت۔ ای طرح ایک آدمی کا اپنے معتمد کو یہ کہناوہ گوا ہیاں قائم کر چکا ہو: اَقِنْه و اُطُلُبِ الذهبَ منه۔ ای طرح اس کا قول ثبت عندی کا فی ہے۔ ای طرح ظهر عندی میرے زدیک ظاہر ہے یا علمت میں نے

جان لیا۔ یہ سب مختار مذہب میں تھم ہیں۔ ' الخزانہ' میں یہذا کد ذکر کیا ہے: او اشہد علیہ ۔ ' النتہ' میں جُوت میں انتلاف کیا ہے۔ فتو کی اس پر ہے کہ یہ تھم ہے جس طرح ' الخانیہ' وغیر ہا میں ہے۔ اس کی مکمل بحث' البحر' میں ہے۔ ' الفوا که البددیہ '' میں ذکر کیا ہے: یہ مذہب ہے لیکن منتر عین اور موثقین کا اب عرف یہ ہے کہ یہ تھم ہیں۔ اس وجہ سے یہ تول کیا جا تا البددیہ '' میں ذکر کیا ہے: یہ مذہب ہے لیکن منتر عین اور موثقین کا اب عرف یہ ہے کہ یہ تھم ہیں۔ اس کے مقد مات کے تھم ہیں۔ اور نہوں واقع ہوجس طرح محل کا قول: اس کے ہاں عین کا جاری ہونا ہا نع کی ملکیت میں بڑھ کے وقت تک ثابت ہو چکا ہے تو پر شرخ وی کی ملکیت عین بڑھ کے وقت تک ثابت ہو چکا ہے تو پر شرخ وی کی ملکیت ثابت ہو چکی ہے ور نہ وہ تھم ہوگا۔ اس پر شرخ سے اس میں اصل یہ ہے کہ وہ تھم ہوگا۔ اس کی ملک بحث اس میں اصل یہ ہے کہ وہ تھم ہوگا۔ اس کی ملک بحث اس میں ہے۔ اس میں سے ان کا یہ قول ہے: انف مت علیك القضاء میں نے تم پر قضا کو نا فذکر و یا ۔ ناماء نے کہا: جب اس کے سامنے قاضی کا فیصلہ پیش کیا جائے تو وہ اس کی شروط کے ساتھ اس تک عمو ما تماں کے نو اس کی معنوز کا تعلق ہے تو اس کا معنی خور سے اس میں متعارف سے فید کا تعلق ہے تو اس کا معنی فیصلہ کو تو کیا ہے کہا ہیں کے طور یقہ پر احاط کر نا۔ اسے اقصال کا نام و یا جا تا ہے۔ مخص سے دوسرے قاضی کا از روئے ملم کے پہلے کے فیصلہ کو تسلیم کے طریقہ پر احاط کر نا۔ اسے اقصال کا نام و یا جاتا ہے۔ مخص سے دوسرے قاضی کا از روئے ملم کے پہلے کے فیصلہ کو تسلیم کی طریقہ پر احاط کر نا۔ اسے اقصال کا نام و یا جاتا ہے۔ مخص سے دوسرے قاضی کا از روئے ملم کے تھو کے فیصلہ کو تسلیم کے طریقہ پر احاط کر نا۔ اسے اقصال کا نام و یا جاتا ہے۔ مخص سے دوسرے قاضی کا از روئے ملم کی تھو کی مقبلہ کو تسلیم کی کر ہے۔ بیاں تک می کی گئے۔ گئے۔

## قاضی کا امرتھم ہے یانہیں

جہاں تک قاضی کے امر کا تعلق ہے تو علاء نے اتفاق کیا ہے کہ مدی علیہ کے مجوں کرنے کا امرید ت کے بارے میں قضا ہے جس طرح اس سے حق لے لینے کا امر ہے۔ اور علاء نے اس پر اتفاق کیا ہے واقف کے قریبیوں میں سے کی فقیر پر فقراء کے وقف میں سے صرف کرنے کا امرید کھن نہیں یہاں تک کہ اگر وہ کمی اور فقیر پر صرف کردی تو یہ بچے ہوگا۔ علاء نے اس قول سینے مالداز میں اختلاف کیا ہے۔ اس پر مکمل بحث ' البحر' 'اور' النہر' میں ہوگی۔ شارح نے ' ' بر ازی' کی پیروی میں آنے والی فصل کے آخر میں فردع میں مطلق ذکر کیا ہے: ' یہ وقف کے مسئلہ کے علاوہ میں تھم ہے۔ اس کی مکمل بحث (مقولہ 26447 میں) آئے گی۔ ان شاء اللہ تعالیٰ

تحكم فعلى كابيان

جہاں تک تھم فعلی کا تعلق ہے وہاں فروع میں عنقریب آئے گا کہ قاضی کافعل تھم ہوتا ہے مگر دومسکوں میں ایسانہیں ہوتا۔ ''ابن غرک'' نے بیٹ تحقیق کی ہے کہ بیتھم نہیں۔اور''البحر''اور''النہر'' میں اس پرطویل گفتگو کی ہے۔ وہاں اس کی وضاحت (مقولہ 26445 میں) آئے گی۔ان شاءاللہ وَمَحْكُومٌ بِهِ وَلَهُ وَ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ ......

محکوم به محکوم له محکوم نلید

محكوم بهكى اقسام

25929 (توله: وَمَحْكُومٌ بِهِ) اس كى چارتسميں ہيں : محض الله تعالىٰ كاحق جيے حدز نا يا حدثم \_ محض بندے كاحق جب كہ يہ ظاہر ہے ۔ جس ميں دونوں حق ہوں اس ميں الله تعالىٰ كاحق غالب ہوجيے حدقد ف، حد سرقہ يا اس ميں بندے كاحق غالب ہوجيے قصاص اور تعزير ۔ ''ابن غرس''۔ اس كی شرط بیہ ہے كہ يہ معلوم ہو۔ ''بح'' ميں ''البدائع'' ہے مروى ہے۔ اس تعبیر كى بنا پر موجب كا تقم كافی نہيں جب تك موجب ايك امر نہ ہوجيے بچے ، طلاق يا عماق كے موجب كا تقم جو ملكيت ، آزادى اور عصمت كے ذوال كا ثبوت ہے اگر زيادہ ہو۔ اگر دونوں ميں سے ايك دوسر ب كومتاز م ہوتو ہے ہوگاجس طرح كفيل پردين كا عصمت كے ذوال كا ثبوت ہے اگر زيادہ ہو۔ اگر دونوں ميں سے ايك دوسر ب كومتاز م ہوتو ہے ہوگاجس طرح كفيل پردين كا تحم ہوتا ہے۔ كيونكہ اس كا موجب اس پر اور اصيل غائب پر تھم لگانا ہے در نہيں جس طرح عقار كى بچ ميں تنازع واقع ہو جائے تو امام'' شافعی'' دائین می مقالہ قاضى اس كے موجب كا تھم لگائا ہے در نہيں جس طرح عقار كى بچ ميں تنازع واقع ہو جائے تو امام '' شافعی'' دائین مقالہ قاضى اس كے موجب كا تھم لگائا ہے در نہيں جس طرح کوئی شرط ہے جس طرح '' ابح'' میں اس كا ذكر كریں گے ليكن حقیقت میں بیاس امر كی طرف راجع ہے كہ تھم میں دعوئی شرط ہے جس طرح '' ابح'' میں اس كا ذكر كریں گے ليكن حقیقت میں بیاس امر كی طرف راجع ہے كہ تھم میں دعوئی شرط ہے جس طرح '' ابح'' میں اس كا ذكر كریں ہے۔ اس كا ذكر طریق میں (مقولہ 25932 میں ) آئے گا۔

محکوم له محکوم علیه اور حاکم کی وضاحت

25930 (قوله: وَلَهُ) لِيَّىٰ عُكُوم له وه شرع ہے جس طرح شرع کے خالص حقق میں ہے یا جس میں شرع کا حق خالب ہوتا ہے۔ اس میں دعوی کی حاجت نہیں ہوتی۔ جن میں بندے کا حق خالص ہوتا ہے یا بندے کا حق خالب ہوتا ہے جب کہ بندہ خود مدگی ہواس کا معاملہ مختلف ہے۔ اور علانے مدگی کی تعریف بید کی ہے کہ جب وہ خصومت کورک کردے تواہ خصومت پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ کا قول بھی کیا گیا ہے۔ اس میں بالا جماع شرط ہہ ہے کہ وہ خود حاضر ہو بیا اس کا خاص مار جو مجور ہووہ غائب کی طرح ہے۔ یہ الفوا کہ البدریہ "سے تلخیص کیا گیا ہے۔ اس میں بالا جماع شرط ہہ ہے کہ وہ خود حاضر ہو بیا اس کا عاصر ہو بیسے وکیل یا ولی یا وسی ۔ ایسا محکوم لہ جو مجور ہووہ غائب کی طرح ہے۔ یہ 'الفوا کہ البدریہ " سے تلخیص کیا گیا ہے۔ علی عاصر ہو جو ایک آدی کے قرادی ہو با ایسا نہ ہوجس طرح اصلا آزادی کے متعلقہ فیصلہ میں ۔ یہ تمام لوگوں پر عکم ہے عارضی آزادی جو اعمال کی صورت میں ہوتی ہے اس کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ یہ جزئی ہے۔ وقف میں ملک یا دوسرے وقف کا جزئی ہے۔ حقوق شرع میں محل علیہ و یا مدی علیہ ہو یا معاملہ محتلف ہو۔ کوئل ساجا ہے گا۔ حقوق شرع میں محلے عارضی آزادی جو محتم ہے ترخ کا جو اوا وہ مدی علیہ ہو یا محتم کے نفاذ میں طرح اس کی طرف اشارہ گرز چکا ہے۔ ''الفوا کہ'' سے مخص ہے آنے والی فصل کے آخر میں مصنف غائب پر حکم کے نفاذ میں طرح اس کی طرف اشارہ گرز رچکا ہے۔ ''الفوا کہ'' سے مخص ہے آنے والی فصل کے آخر میں مصنف غائب پر حکم کے نفاذ میں

......وَحَاكِمٌ وَطَرِيقٌ

حاتم اورطریق۔

عنقریب ذکر کریں گے وہاں اس کی تحقیق عنقریب (مقولہ 26361 میں ) آئے گی۔ ان شا ،الته تعالی

25932 (قوله: وَحَاكِمٌ) و وامام ہوتا ہے یا قاضی یا ثالث ۔ جبال تک امام کاتعلق ہے تو ہمارے علانے کہا: عادل سلطان کا حکم نافذ ہوتا ہے (مقولہ 26033) ۔ حدود وقصاص کے علاوہ عورت کے بارے میں علا میں اختلاف ہے۔ علاکا اسے مطلق ذکر کرنا ہے فاس و جاہل کی اہلیت کوشامل ہوتا ہے۔ اس میں بحث ہے۔ جبال تک ثالث کاتعلق ہے تواس کی شرط قضا کا اہل ہونا ہے اور وہ حدود وقصاص کے علاوہ میں فیصلہ کرے گا (مقولہ 26314) پھر قاضی کی ولایت قضا زمان ، مکان اور حوادث کے ساتھ محقید ہوتی ہے (مقولہ 26427) ۔ یہ 'الفواک' ہے مخص ہے۔ یہ سب عنقریب الگ الگ اپنے اپنے مواقع پر آئے گا ساتھ حاکم کی باتی ماندہ صفات اور شروط کی وضاحت آئے گی۔

25933\_(قوله: وَطَهِيقٌ) قاضى كاحكم كى طرف طريق يككوم برك اختلاف كحساب محتلف موتار بها ہے جو محض بندوں کے حقوق کی طرف راجع ہوں۔ان میں طریق ہے مراد دعویٰ ہے۔اور ججت یا تو وہ گواہ ہیں ،اقرار ہے،شم ہے، قشم سے انکار ہے، قسامت ہے یا قاضی کاعلم ہے جس کے بارے میں وہ چکم کا اراد ہ کرتا ہے یا واضح قرائن ہیں جوامر کوا یسے حیز میں بنادیتے ہیں جس میں اس کا حکم قطعی ہوجا تا ہے۔علاء نے کہا: اگر ایک آ دمی گھرے <u>نکا</u>جس کے ہاتھ میں چھری ہوجب کہ وہ چھری خون سے لت ہے، وہ آ دمی تیزی ہے چل رہا ہے اس پرخوف کا اثر ہے لوگ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ اس گھر میں ایک انسان کواس وفت ذبح پڑاد کیھتے ہیں اور وہاں ہے باہر نکلنے والے انسان کے سواکوئی آ دمی نہیں پایا گیا تو اس آ دمی کواس جرم میں پکولیا جائے گاجب کہ بیامرظاہر ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی آ دمی شک نہیں کرے گا کہ یہی انسان اس کا قاتل ہے۔ یہ کہنا کہ کسی اور آ دمی نے اسے ذرج کیا ہے چھروہ دیوار پھلانگ گیا ہے یااس نے خودا پے آپ کوذ نے کردیا ہے بیال احتمال ہے جو حقیقت سے بہت ہی بعید ہے جس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ یہ احتمال دلیل سے پیدانہیں ہوا۔ یہ اس الغرل' ک' الفواکی سے منقول ہے۔ پھراس نے یہاں دعویٰ کے بیان ،اس کی تعریف ادراس کی شروط میں طویل گفتگو کی ہے یہاں تک کہ کہا: پھر تھم تک رسائی حاصل کرنے کے طریق میں بہ شرطنہیں کہ وہ تمام کا تمام ایک قاضی کے پاس ہو۔ یہاں تک كما گرايك آدى قاضى كے نائب كے پاس دعوىٰ كرے اوروہ گوائى چیش كردے پھر حادثہ قاضى كے سامنے پیش كرديا جائے يا ال کے برعکس عمل کیا جائے تو سیجے ہوگا۔اوراہے حق حاصل ہوگا کہ جو پہلے واقع ہوااس پر بنا کرے اور وہ فیصلہ کرے۔ بیمتن میں عنقریب آئے گا۔ پھرساتویں فصل میں کہا: ائمہ حنفیہ اور ائمہ شافعیہ نے اس امر پراتفاق کیا ہے کہ تھم کے سیح ہونے اور حقوق العباد میں اس کے اعتبار کے لیے سیح دعویٰ شرط ہے۔اوراس پراتفاق کیا کہ اس میں خصومت شرعیہ ضروری ہے جب قاضی ہیہ جا نتا ہو کہ امر کا باطن اس کے ظاہر جبیبائہیں اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ نفس الامر میں دونوں باہم دعویٰ کرنے والوں میں کوئی جھگڑ ااور نزاع نہیں جس کے باعث اس کواس دعویٰ کے ساع کاحق نہ ہواور اس قضا کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جواس پر مرتب ہو\_ (وَأَهْلُهُ أَهْلُ الشَّهَا وَقِي أَى أَدَائِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَذَا فِي الْحَوَاشِي السَّعُدِيَّةِ

قضا کا ہل وہ ہے جوشہادت کا ہل ہے یعنی جومسلمانوں کے خلاف گواہی دے سکتا ہو' الحواثی السعدیہ' میں اس طرح ہے۔

اس جیے معاملہ میں فیصلہ حاصل کرنے کے لیے حیلہ کرنا تھی نہیں مگر جب علم نہ ہوتو وہ معذور ہوگا اوراس کی قضانا فذ ہوجائے گ۔ میری زندگی کی قسم یہ ایسی شئے ہے جس میں عموم بلوی ہے اوراس کے اعتبار کی شہرت انتہا تک پہنچ چکی ہے۔ ملخص مصنف نے'' المنح'' میں اسے کم ل نقل کیا ہے اور اسے ثابت رکھا ہے۔ پس اس کی طرف رجوع سیجئے۔ انہوں نے اپنے فآوی میں اسے جزم ویقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔

تکم کے بوت کاطریقہ باتی ہے یعنی اس کے واقع ہونے کے بعد۔ ''البح'' میں ای پراکتفا کیا ہے اور کہا: اس کی دووجوہ ہیں۔ ان میں سے ایک ہے جب اس کو بیذ مدواری سونی گئ تو وہ اس کا اعتراف کرے اگر وہ معزول ہوتو وہ رعایا میں سے ایک فرد کی طرح ہے۔ اس کا قول صرف اس کے متعلق قبول کیا جائے گا جو اس کے قبنہ میں ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے: سیح دعویٰ کے بعد اس کے تقم پر شہادت اگر وہ منکر نہ ہو۔ اگر دوآ دی گوائی دیں کہ اس نے بیفیلہ کیا اور اس نے کہا: میں نے فیصلہ نہیں کیا تو دونوں کی شہاوت قبول نہ کی جائے گی۔ امام' محم'' روائیٹیلے نے اس سے اختلاف کیا ہے۔ '' جامع الفصولین'' میں امام' 'محم'' روائیٹیلے کے قول کو ترجیح دی ہے۔ کیونکہ زمانہ کے قاضی فساد کا شکار ہو بھی ہیں۔ مصنف کے قول: ولم یعمل بقول معزول کے روائیٹیلے کے قول کو ترجیح دی ہے۔ کیونکہ زمانہ کے قاضی فساد کا شکار ہو جگ ہیں۔ مصنف کے قول: ولم یعمل بقول معزول کے میں اس تمام گفتگو آ کے گی۔ '' البح'' میں قضا کے احکام میں ایس کثیر فروع کا ذکر کیا ہے جن پر آگاہی حاصل کرنالازم ہے۔ قضا کی اہلیت کی شرط

25934 (قوله: وَأَهْلُهُ أَهْلُ الشَّهَادَةِ) پہلااہل خرمقدم ہاوردوسرااہل مبتداموخرہ ۔ کونکہ جملہ خبریہ بیس معلوم پر مجبول کا تھم لگا یا جاتا ہے۔ جب زید معلوم ہاوراس کا قیام مجبول ہے تو کہتا ہے ذید القائم جب قائم کاعلم ہواور یہ مجبول ہوکہ وہ وزید ہے تو کہ گا القائم ذید۔ ای وجہ سے علیانے کہا: جب شہادت کے اوصاف لوگوں کے ہال مشہور ہیں تو قضا کے اوصاف کی پہچان شہادت کے اوصاف کے ذریعے کرائی۔ پھر اهله میں جو خمیر ہے وہ قضا کی طرف لوٹ رہی ہے معنی یہ ہے: جس سے قضا تحقی ہوتی ہے۔ جس کے دریعے کرائی۔ پھر اہلہ میں کرنا سے جب طرح '' البح'' میں ہے۔

اس کا حاصل ہے ہے: شہادت کی شرطیں اسلام ،عقل ، بلوغ ، آزادی کا ہونا اور نابینا پن اور حدقذف کا نہ ہونا یہ منصب قضا تفویض کرنے اور اس کے بعد حکم کے حجے ہونے کی شرط ہیں۔ اس کا مقتضا ہے ہے کہ کافر کو منصب قضا تفویض کرنا حجے نہیں اگر چہدوہ مسلمان ہوجائے۔'' البحر'' میں کہا:''الوا قعات الحسامیہ'' میں ہے: فتو کی اس پر ہے کہ قاضی مرتد ہونے کے ساتھ معزول نہیں ہوتا کیونکہ کفر دوروایتوں میں سے ایک کے بعد قضا کی ابتدا کے منافی نہیں یہاں تک کہ اگر کافر کو قاضی بنایا گیا مجروہ مسلمان ہوگیا تو کیا وہ دوبارہ منصب قضا تفویض کرنے کا محتاج ہوگا اس بارے میں دوروایتیں ہیں۔''البحر'' میں کہا: اس

وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْكَافِرَيَجُوذُ تَقُلِيدُهُ الْقَضَاءَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ أَهُلِ الذِّمَّةِ ذَكَرَهُ الزَّلَاعِيُ فِي التَّخْكِيمِ اس پر بياعتراض وارد ہوتا ہے كہ كافر كومنصب قضا پر فائز كرتا جائز ہے تا كہ وہ ذى لوگوں كے درميان فيصلہ كرے،''زيلعی'' نے تحكيم بيں اس كاذكركيا ہے۔

ے یہ معلوم ہوجا تا ہے کہ کافر کومنصب تفنا تفویش کرنا تیجے ہے اگر چہ حالت کفر میں سلمان کے خلاف اس کا فیصلہ تیجے نہیں۔

پیمنصب قضا تقویض کرنے کے تھے جونے والی روایت کی ترجے ہے۔ یہ اس سے ماخوذ ہے کہ فتو ٹی اس پر ہے کہ سلمان قاضی مرتد ہونے ہے معزول نہیں ہوتا۔ وہ تھے نہ ہونے والی روایت جس کومصنف نے باب انجلیم میں اپنایا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ ''افقے'' میں ہے۔ ایک فلام کوقاضی بنایا گیا گیروہ آزاد ہوگیا اس سابقہ روایت کی وجہ تے بدید ولایت کے بغیراس کی قضا جائز ہے۔ اس بچکوقاضی بنایا گیا تووہ سلمان ہوگیا قضا جائز ہے۔ اس بچکوقاضی بنانے کا معاملہ مختلف ہے جو بعد میں بالغ ہوجائے۔ اگر کافر کوقاضی بنایا گیا تووہ سلمان ہوگیا امام' دمجہ' رفیقتا نے فرمایا: وہ قاضی رہا گیا ہی کو وہ اس سے ہرایک کو ولایت حاصل ہے قضا میں ایک امر مانع ہے آزادی اور اسلام کے ساتھ وہ مانع ختم ہوگیا۔ جہاں تک بچ کا تعلق ہے تو اے اصافا ولایت حاصل خصل نہیں۔ اور جو' الفصول'' میں ہے: اگر اس نے صبی کیا کافر ہے کہا: جب تو بالغ ہوتو لوگوں کو نماز پڑھا یا ان کے درمیان حاصل نہیں۔ اور جو' الفصول'' میں ہے: اگر اس نے صبی کیا گیا۔ کہا گیا۔ کہا گیا ہوتا ہو کہ نہتو ہوگوں کو نماز پڑھا یا ان کے درمیان خصل کرتو ہوگا یہ اس کے خلاص کو نکر کرتھا وہ تیجیز تھا۔ اس سے بیا مرفا ہم ہوتا ہے کہ ذیادہ بہتر ہے کہ شمیر شرط سے پہلے معدوم ہے۔ اور اس سے قبل جس چیز کاذکر تھا دہ تولیتہ ہو مگر ہے کہاں سے مراد کا ملہ ہو یہ وہ بوتی ہے جس کیا گیا۔ حباں تک اطروش کی تولیت کا تعلق ہوند کہ من تصح تولیتہ ہو مگر ہے کہاں سے مراد کا ملہ ہو یہ وہ بوتی ہے جس کا خلاح مرجۃ میں مراد میں کیا گیا۔ جہاں تک اطروش کی تولیت کا تعلق ہوتا رہ عنقریب اس کاذکر کریں گے۔

25935 (قوله: وَيَوِدُ عَلَيْهِ الخ) جو''الخواثی' میں مسلمانوں کی قیدلگائی گئی ہے بس ان پرلازم تھا کہ اس قید کو ساقط کر دیتے تا کہ مراداس کی اس کے خلاف ادائیگی ہوجس کے خلاف فیصلہ ہونا ہے بس کا فراس میں داخل ہوگا۔ لیکن اوا کے ساتھاس کی تفسیر تحل سے احرّ از ہے۔ کیونکہ شہادت کا تحل صالت کفر اور حالت رق میں ضیح ہے نہ کہ اس کی ادائیگی بس سے اس کے منافی ہے۔

تحقیق سے کہ کہا جائے جس طرح اس سے معلوم ہے جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا ہے اگر ضمیر کے مرجع سے مراد: من تصبح تولیت ہوتو شہادت سے مراد گل شہادت ہوگا پس اس میں غلام اور کا فر داخل ہوں گے لیکن ضبی اس سے خارج ہوگا۔

کیونکہ اسے اصلاً ولا یت حاصل نہیں۔ اگر مراد من یصح منہ القاء ہوتو شہادت سے مراد صرف اداء شہادت ہوگا۔ پس اس کی ان پر فی الحال قضاصی جوگا۔ اور اس کا خاص قاضی ہونا کوئی سے مراد وہ کا فر ہوگا جس کو اہل ذمہ پروالی بنایا گیا ہے پس اس کی ان پر فی الحال قضاصی جوگا۔ اور اس کا خاص قضی ہونا کوئی فقصان نہیں دیتا جس طرح مسلمانوں کے قاضی کو معین جماعت پر قاضی بنادیا جائے۔ کیونکہ مراد وہ ہے جس کی قضا کی نہ کی صورت میں صحیح ہے۔ ہر حوالے سے واجب سے ہے کہ اس قید کو ساقط کر دیا جائے مگریہ کہ اس سے مراد کا ال قاضی کی تعریف ہو۔ صورت میں صحیح ہے۔ ہر حوالے سے واجب سے ہے کہ اس قید کو ساقط کر دیا جائے مگریہ کہ اس سے مراد کا ال قاضی کی تعریف ہو۔ ورنہ تو میں اہل ذمہ کے در میان وہ فیصلہ کرے ورنہ تو

(وَشَهُطُ أَهْلِيَّتِهَا شَهُطُ أَهْلِيَّتِهِ) فَإِنَّ كُلَّا مِنْهُمَا مِنْ بَابِ الْوِلاَيَةِ وَالشَّهَادَةِ أَقْوَى؛ لِأَنَّهَا مُلْزِمَةٌ عَلَى الْقَاضِى وَالْقَضَاءُ مُلْزِمٌ عَلَى الْخَصْمِ

شہادت کے اہل ہونے کی شرط وہی ہے جو قضا کی اہلیت کی شرط ہے۔ کیونکہ دونوں ولایت کے باب میں سے ہیں اورشہادت اقوی ہے۔ کیونکہ شہادت قاضی پرایک امرکولازم کردیتی ہے۔

جان چکاہے کہ کا فرکومطلقا والی بنا ناصحح ہے لیکن وہ ای وقت فیصلہ کرے گا جب وہ مسلمان ہوگا۔ -

## درزى اورنصراني قاضى كيحكم كابيان

تنبير

علا کی گفتگو ہے اس قاضی کا تھم ظاہر ہوگیا جوشام کے علاقہ میں دروز کے شہروں ہیں معین کیا جاتا ہے۔ وہ درزی ہویا یہ نفرانی ہودونوں میں ہے کہ کا فیصلہ سلمانوں پرضح نہیں۔ کیونکہ درزی کی کوئی ملت نہیں جس طرح منافق اور زندیق ہوتا ہے اگر چہ وہ اپنے آپ کوسلمان کے خلاف اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گ۔ اگر چہ وہ اپنے آپ کوسلمان کے درزی کا تھم نفرانی کے خلاف اور اس کے برکس شیح ہے، تامل۔ بیرسب پچھاں کے بعد ہوگا جب کہ سلطان یا ظاہر ہیہ ہے کہ درزی کا تھم نفرانی کے خلاف اور اس کے برکس شیح ہے، تامل۔ بیرسب پچھاں کے بعد ہوگا جب کہ سلطان یا اس کے مامور کی جانب ہے۔ میں نہیں جانا کہ اسے اس کے مامور کی جانب ہے۔ ورندا مرواقع ہیہ ہو کہ استے اس علاقہ کا امیر معین کرتا ہے۔ میں نہیں جانا کہ اس معلی اجازے تھی یا نہیں تھی ؟ لا حول و لا قوۃ الا باللہ العمل العظیم لیکن معمول ہیہ ہوگوان علاقوں میں بیا ختیار علاقوں میں تفنا کا منصب تفویض کرتا ہے۔ دمشق وغیرہ کا محاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ دمشق کے امیر کوان علاقوں میں بیا ختیار کہ یا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کہ نایا ہوا ور اس کے علاقہ کو کہ مارے وہ وہ جے سلطان نے ایک علاقہ اور ایبا سلطان ہوتا ہواراس کے علاقہ کی خراج اس کے لیختص کرویا ہوا ور اس اس اسلام کی جے خلیفہ نے معین کیا ہوا ور اسے تفویض کرنے کا حق ہوہ فلیفہ اور ایبا سلطان ہے جے خلیفہ نے معین کیا ہوا ور اسے تفرف کا مطلق اس کے لیے تفر کی کو تھا کا منصب تفویض کرتے ہیں اور صلی کا نائب ہوا ور اس کے لیے منع کی تصریح کی اس کے ایک منصب تفویض کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کی کو تھا کا منصب تفویض کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کی کو تھا کا منصب تفویض کرتے ہیں اور نہ ہی مطلق تصرف کا اختیار حاصل ہوتا ہے نہ وہ کی کو تھا کا منصب تفویض کرتے ہیں اور نہ ہی وہ کی اور تو ہیں۔ واللہ سبحان نہ علم معرول کرتے ہیں اور نہ ہی کو تھا کہ معرول کرتے ہیں۔ واللہ سبحان نہ علم

شهادت كى الميت كى شرط

25937\_(قوله: وَشَرُّطُ أَهْلِيَّتِهَا الخ) بيان كِوَل داهله اهل الشهادة كِماتَه تَكرار بـ"ن" -ظاهر به كم مصنف في ببلا جمله "الكنز" وغيره كى بيروى مِن ذكركيا ب- بهردوس اجمله "الغرر" وغيره كى بيروى مِن ذكركيا ب جب كم مصنف في ببلا جمله "وضح اورشرح ب- جهال تك جواب كاتعلق بواس جمله كوذكركيا تا كماس پرايخ تول دالفاست اهلها كو

فَلِذَا قِيلَ حُكُمُ الْقَضَاءِ يُسْتَعَى مِنْ حُكُمِ الشَّهَادَةِ ابْنُ كَمَالِ (وَالْفَاسِقُ أَخُلُهَا فَيَكُونُ أَخُلَهُ لَكِلْنَهُ لَا يُقَلَّدُ) وُجُوبًا وَيَأْثَمُ مُقَلِّدُهُ كَقَابِل شَهَادَتِهِ،

اسی وجہ سے کہا گیا قضا کا تھم شہادت کے تھم سے مترتب ہوتا ہے'' ابن کمال''۔ فاس شبادت کا ہل ہے پس وہ تضا کا اہل ہوگا لیکن اسے بیر منصب وجو فی طور پر تفویش نہیں کیا جائے گا اسے بیر منصب تفویش کرنے والا گنا بگار ہوگا جس طرح فاس کی شہادت قبول کرنے والا گنا ہگار ہوگا۔

مرتب كريس جوغيرمفيد ہے۔فافهم

25938\_(قوله: فَلِنَا قِيلَ الخ) يعلت كى علت بـ

فاسق کے قضا کا اہل ہونے یانہ ہونے میں فقہا کے اقوال

25939\_(قوله: وَالْفَاسِقُ أَهْلُهَا) شہادات میں فسق اور عدالت کا بیان عنقریب (مقولہ 26817 میں) آئے گا۔ اس جملہ کو واضح انداز میں ذکر کیا تا کہ اس کے وہم کو دور کریں جس نے کہا: فاسق قضا کا اہل نہیں پس اس کی قضاضچے نہ ہوگی۔ اس جملہ کو واضح انداز میں ذکر کیا تا کہ اس کے وہم کو دور کریں جس نے کہا: فاسق کی وجہ سے اس پر امن نہیں ہوتا۔ یہ تینوں ائمہ کا قول ہے۔ امام ''طحاوی'' نے اسے اختیار کیا ہے۔ ''عین'' نے کہا: چاہے کہ اس کے مطابق فتو کی دیا جائے خصوصاً اس زمانہ میں بہی فتو کی ہونا چاہیے۔

میں کہتا ہوں: اگر اس مقید کا اعتبار کیا جائے تو قضا کا دروازہ بند ہوجائے خصوصاً ہمارے زمانہ میں بید دروازہ ہی بند ہو جائے۔ اس وجہ سے مصنف نے جورائے قائم کی ہو وہ اسح ہے۔ جس طرح'' انخلاصہ' میں ہے۔ بیقول تمام اقوال میں سے اسح ہے جس طرح'' العمادیہ' میں ہے، ''نہ''۔'' الفتح'' میں ہے: مناسب سے کہ ہر اس آ دمی کا فیصلہ نافذ کیا جائے جس کو است ہو ہمارے نزدیک یہی ظاہر مذہب ہے ایسے سلطان نے بیمنصب تفویض کیا ہو جے شوکت حاصل ہواگر چہوہ جاہل و فاسق ہو ہمارے نزدیک یہی ظاہر مذہب ہے اس وقت وہ غیرے فتو کی کے مطابق فیصلہ کرے گا۔

25940 (قوله: لَكِنَّهُ لَا يُقَلَّدُ وُجُوبُ الخ) ''الجو' میں کہا ہے: کی مواقع پراولویت کاذکر کیا ہے بین زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کی شہادت قبول نہ کی جائے۔ اگروہ قبول کر لے توبیہ جائز ہے۔ ''الفتح' ' میں ہے: دلیل کا مقتضا یہ ہے کہ روہ گنا ہگار نہیں کہ اس کی شہادت ہے وہ فیصلہ کرے اگروہ فیصلہ کردے تو جائز ہوگا اور نا فذ ہوجائے گا۔ اس کا مقتضا یہ ہے کہ وہ گنا ہگار ہوگا۔ الله تعالیٰ کے فرمان اِنْ جَاءَ کُمُ فَاسِقُ بِنَیْمَا فَتَتَبَیّنَ نُوّا (الحجرات: 6) کا ظاہر یہ ہے کہ حال کی بہچان سے قبل شہادت کو قبول کرنا حلال نہیں علاء کا قول کہ شاہد کے بارے میں سر ااور علانہ سوال کیا جائے وہ قصم پر طعن کرے یا نہ کرے تمام حقوق میں ''صاحبین'' وطلاً علیہ کے مفتی بہ قول کے مطابق اس کا ترک گناہ کا تقاضا کرتا ہے کیونکہ یہ حوال تو اس کے حال سے آگا ہی میں '' صاحبین'' وطلاً علیہ کہ وہ فاس کی شہادت کوقبول نہ کرے۔ ''ابن کمال'' نے یہ تصریح کی ہے کہ جس نے کمی فاسق کو یہ عہدہ دیا تو وہ گنا ہگار ہوگا۔

بِهِ يُفْتَى، وَقَيَّدَهُ فِي الْقَاعِدِيَّةِ بِمَا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدُقُهُ فَلْيُحْفَظُ دُرَهُ وَاسْتَثْنَى الثَّالِي الْفَاسِقَ ذَا الْجَاهِ وَالْمُرُوَّةِ فَإِنَّهُ يَجِبُ قَبُولُ شَهَا دَتِهِ بَزَّازِيَّةٌ قَالَ فِي النَّهُرِوَعَلَيْهِ فَلَا يَأْثَمُ أَيْضًا بِتَوْلِيَتِهِ الْقَضَاءَ حَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُفَرَقَ بَيْنَهُمَا انْتَهَى قُلْت سَيَحِى ءُ تَضْعِيفُهُ فَهَاجِعُهُ

ای پرفتوئی دیا جاتا ہے،'' قاعد بیہ' میں بی قیدلگائی ہے کہ جب اس کاظن غالب بیہ و کہ وہ کچی بولتا ہے اس کو یا در کھنا چاہیے، '' درر''۔امام'' ابو بوسف'' رِلِیَّنِیْ یے نے صاحب مرتبہ اور صاحب مروت فاسق کومشٹیٰ کیا ہے۔ کیونکہ اس کی شہادت قبول کرنا واجب ہے،'' بزازیہ''۔'' النہ'' میں کہا: اس تعبیر کی بنا پر وہ بھی گنا ہگار نہیں ہوگا جب وہ اسے قاضی بنائے گا۔ کیونکہ وہ اس طرح ہے مگر جب ان دونوں کے درمیان تفریق کی جائے۔انتی ۔ میں کہتا ہوں: اس قول کی تضعیف عنقریب آئے گی پس اس کی طرف رجوع کرو۔

کے 25941۔(قولہ: بِهِ یُفْتَی) یاس کی طرف راجع ہے جومتن میں ہاس کی تھی اور یہ کہ بیظا ہر مذہب ہے کی تصریح کے تو کوتو جان چکا ہے۔ جہاں تک اس قول کا تعلق ہے کہ بیدواجب ہے کہ اسے بیذمہ داری نہ سونچی جائے اس میں کلام ہے جس طرح تو جان چکا ہے۔ فاقہم

25942\_(قوله: وَقَيَّدَهُ) فاس کی شہادت قبول کرنے کومقید کیا ہے وہ قول جو' قابل' کے قول سے مفہوم ہے، ''د' الدرر' کی عبارت ہے: یہاں تک کہاسے قاضی قبول کرے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے تو وہ گنا ہگار ہوگالیکن وہ قضا نافذ ہوگی۔'' الفتاوی القاعدیہ' میں ہے: یہاس صورت میں ہے جب اس کی صدافت کاظن غالب ہویہ ان باتوں میں سے جب کو یا در کھنا چاہیے۔

میں کہتا ہوں: ظاہریہ ہے کہ وہ گنا ہگا ربھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ وضاحت (پہپان) حاصل ہوجاتی ہے نص میں جس کا تھم دیا گیا ہے، تامل ۔' مطحطا وی''نے کہا: اگر قاضی کے گمان میں اس کا صدق غالب نہ ہو۔اس کی صورت یہ ہے کہ اس کے نز دیک اس کا کذب غالب ہویا دونوں سمتیں برابر ہوں تو وہ اس کی شہادت قبول نہیں کرے گا یعنی اس کی شہادت اصلاً قبول کرنا صحح نہیں ہے وہی چیز ہے موقع محل جوعطا کرتا ہے۔

25943\_(قوله: وَاسْتَثْنَى الشَّانِي) مرادامام' ابو بوسف' رالینظیہ ہیں۔ آپ نے اس فاس جس کی شہادت قبول کرنے سے قاضی گنا ہگار ہوتا ہے اس سے صاحب مروت فاس کی استثنا کی ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے قاضی کے نزد یک اس کے صدق کے بارے میں طن غالب ہے پس وہ' القاعدیہ' کے کلام کے تحت داخل ہے۔ پس اس کی استثنا کی کوئی حاجت نہیں جس طرح ہم نے ابھی ظاہر روایت ہونے کا ذکر کیا ہے۔ تامل

25944\_(قوله: سَيَجِيءُ تَضْعِيفُهُ) بيشهادات مِين ہے كونكه كہا: ''القنيه''اور' الجَبْنُ' مِين صاحب مروت صادق كى شہادت كے قبول كرنے كاذ كرہے توبيامام' ابو يوسف' روائيلا كا قول ہے۔ '' كمال' نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ كيونكه بيد وَنِى مَعُرُوضَاتِ الْمُفْتِى أَبِى الشُّعُودِ لَتَّا وَقَعَ التَّسَادِى فِى قُضَاةِ زَمَانِنَا فِى وُجُودِ الْعَدَالَةِ ظَاهِرًا وَرَدَ الْأَمْرُ بِتَقُدِيمِ الْأَفْضَلِ فِى الْعِلْمِ وَالدِّيَانَةِ وَالْعَدَالَةِ (وَالْعَدُّةُ لَا تُقْبَلُ شَهَا دَتُهُ عَلَى عَدُوِّهِ إِذَا كَانَتْ دُنْيُونِيَّةً ، وَلَوُ قَضَى الْقَاضِ بِهَا لَا يَنْفُذُ، ذَكَرَهُ يَعْقُوبُ بَاشًا

مفتی'' ابوسعود''کی''معروضات''میں ہے: جب ہمارے زمانہ کے قاضیوں میں ظاہر اُعدالت کے پائے جانے میں برابری واقع ہو چکی ہےتو بیسلطانی امراس بارے میں وارد ہوا کہ علم ، دیانت اور عدالت میں جوافضل ہواس کومقدم کیا جائے۔ ڈنمن کی ڈنمن کے خلاف شہادت قبول نہ ہوگی جب معاملہ دنیوی ہو۔اگر قاضی اس شہادت کے مطابق فیصلہ کرے تو وہ قضانا فذنہ ہوگی۔'' لیعقوب پاشا''نے اس کاذکر کیا ہے۔

نص كے مقابلہ ميں تعليل ہے۔ يس اسے قبول نہيں كياجائے گا۔مصنف نے اسے ثابت ركھا ہے۔

میں کہتا ہوں: ہم نے ابھی ' البحر' ہے (مقولہ 25940 میں ) نقل کیا ہے: نص کا ظاہر یہ ہے فاسق کا حال معلوم ہونے سے پہلے اس کی شہادت کا قبول کرنا حلال نہیں جب قاضی کے سامنے اس کے حال میں سے صدق ظاہر ہوجائے اور وہ قبول کر لے وہ نص کے موافق ہوگا۔ گرجب نص سے الله تعالی کا یہ فر مان مراد لے قَا اَشْھِدُ وَاذَ وَیْ عَدُ لِی قِنْدُمُ (الطلاق: 2) لیکن اس میں سے کہ غیر عادل آ دمی کی شہادت کی عدم قبولیت میں مفہوم سے اخذ ہے۔ ہمارے نزویک مفہوم مخالف معتر نہیں خصوصاً میں مفہوم لقب ہے جب کہ پہلی آیت اس پردلالت کرتی ہے کہ اس کا حال معلوم ہونے کی صورت میں اس کا قول قبول کیا جائے جس طرح ہم نے کہا ہے۔ تامل

25945\_(قولله: وَنِي مَعُرُوضَاتِ الْمُفْتِى أَبِي الشُعُودِ ) مرادوہ سائل ہیں جوآپ نے اپنے وقت کے سلطان کے سامنے پیش کیے توسلطان نے ان پرممل کرنے کا تھم دیا۔

25946\_(قولد: فِي وُجُودِ الْعَدَالَةِ) يِرَاْ بِي كَرْمانه شِي تَفاابِ اس كِنه پائے جانے مِيں برابرى پائى جاتى ہے پس ديكھا جائے كەس كومقدم كيا جائے۔" ط"۔

25947 (قوله: إذا كَانَتُ دُنْيُوِيَّةُ) ال كَ تَفْير عُنْقريب "شُرُ عَلا لَى " عَذَر كري گے " و نيويه" ذكركر كے دينيه عاصر الزكيا ہے كيونكہ جوانسان كى اور ہے دشمنى كرتا ہے كيونكہ ال نے ايسے فعل كا ارتكاب كيا ہے جو حلال نہيں تو الى پر يہ تہمت نہيں لگائی جائے گی كہ وہ الى پر جھوٹی گوائى دیتا ہے۔ د نيوى معاملات كامعامله مختلف ہے۔ الى تعبيركى بنا پر مسلمان كى كافر كے خلاف شہادت تبول كى جاتى ہے اگر چيد ينى اعتبار ہے وہ الى كا دُم من ہے يہودى كى نصر انى كے خلاف شہادت الى طرح ہے۔ كے خلاف شہادت تبول كى جاتى ہے اگر چيد ينى اعتبار ہے وہ الى كائم نگری ہو ہے وہ مى پيدا ہوتا ہے كہ 25948 من انقاضى بيها لا يَنْفُذُ ) الى كے ساتھ الى اعتراض كو دور كيا جو يہ وہ مى پيدا ہوتا ہے كہ فات كى شہادت كى طرح ہے۔ يہ پہلے گزر چكا ہے كہ الى شہادت كو قبول كرنا صحیح ہے اگر چہ قاضى گنہگار ہو۔ پس دشمن كى شہادت الى طرح نہيں بلكہ يہ الى طرح ہے جس طرح وہ غلام اور بي كى شہادت قبول كرے۔

25949\_ (قوله: ذَكَرَةُ يَعْقُوبُ بَاشًا) "صدر الشريع" برايخ عاشيه مين ذكركيا بـ" الخيري" من كها:

(فَلَا يَصِحُ قَضَاءُهُ عَلَيْهِ) لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ أَهْلَهُ أَهْلُ الشَّهَادَةِ قَالَ وَبِهِ أَفْتَى مُفْتِى مِصْرَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَمِينُ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ الْعَالِ قَالَ وَكَنَا سِجِلُّ الْعَدُوِّ لَا يُقْبَلُ عَلَى عَدُوِّةٍ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ شَرْجِ الْوَهْبَانِيَّةٍ أَنَّهُ لَمُ يَرَنَقُلَهَا عِنْدَنَا وَيَنْبَنِى النَّفَاذُكُو الْقَاضِى عَدُلَا وَقَالَ ابْنُ وَهْبَانَ بَحْثًا

دشمن کی شمن کے خلاف قضاصیح نہیں کیونکہ بیٹا بت ہے کہ قضا کا اہل وہی ہوتا ہے جوشہادت کا اہل ہو۔مصنف نے کہا:مفتی مصر شیخ الاسلام'' امین الدین بن عبدالعال' نے یہی فتو کی دیا کہا: ای طرح شمن کا مکتوب شمن کے خلاف مقبول نہیں ہوگا۔ پھر'' شرح الو مہانیہ' سے منقول ہوا کہ انہوں نے اس کے بارے میں کوئی نقل اپنے ہاں نہیں دیکھی اگر قاضی عادل ہوتو چاہے کہ اس فیصلہ کونا فذکر دیا جائے۔'' ابن و ہبان' نے بحث کرتے ہوئے کہا:

والبسالة دوارة في الكتب

## اینے شمن کےخلاف فیصلے کا حکم

25950\_(قوله: فَلَا يَصِحُ قَضَاؤُهُ عَكَيْهِ) جب رُّمن كى رُّمن كے خلاف شہادت قبول نہيں كى جاتى تو رُّمن كى دُّمن كى مُن عَلَم استمام عَن استمام المتمام المتمام استمام استم

بعض فآویٰ کی طرف منسوب تھا۔ میں بیگان کرتا ہوں وہ قاضی کا'' فآویٰ کبریٰ' تھا کہ ڈممن کا مکتوب ڈمن کے خلاف قبول نہیں کیا جائے گا جس طرح اس کی شہادت قبول نہیں ہوتی۔ فافہم۔ ظاہر بیہے کہ جل سے مرادجس طرح''طحطا وی'' نے کہا: قاضی کا قاضی کی طرف ایک حادثہ میں قاضی کے ڈممن کے خلاف کمتوب ہے۔'' ناصحی'' سے بیقول آگے آگے گا۔

25952\_(قوله:ثُمَّ نَقَلَ)مصنف فِقل كيا\_

25953 (قولد: أَنَّهُ لَمْ يَرَنَقُلَهَا) يعنى قاضى كى اپن دَّمن كے خلاف قضا كے مسلكى نقل ـ يوه كلام ہے جس كا ذكر "عبدالبر بن شحنه ' نے ' ' شرح الو جبانيه ' ميں ' ابن و جبان ' سے كيا ہے ـ پس چاہيے كدان كاقول لم يونقلها ججبول كا صيغه جو - 25954 وقولد: وَيَنْ بَيْنِى النَّفَاذُ ) چاہيے كہ مطلقاً اسے نافذ كيا جائے خواہ اسے علم جو يا دو عادل آدمى گوائى ديں - يوجث ' شارح الو جبانيه ' كى ہے ـ اس ميں انہوں نے ' ابن و جبان ' كى آنے والى بحث كى مخالفت كى ہے ـ اس كوا پخ قول يہ بحث ' شارح الو جبانيه ' كى ہے ـ اس ميں انہوں نے ' ابن و جبان ' كى آنے والى بحث كى مخالفت كى ہے ـ اس كوا پخ قول

إِنْ بِعِلْمِهِ لَمُ يَجُزُوَإِنْ بِشَهَادَةِ الْعُدُولِ بِمَحْضَ مِنْ النَّاسِ جَازَ قُلْت وَاعْتَمَدَ وُ الْقَاضِ مُحِبُّ الدِّينِ فِي مَنْظُومَتِهِ فَقَالَ

> وَلَوْعَلَى عَدُوِّ هِ قَاضٍ حَكَمْ إِنْ كَانَ عَدُلَا صَحَّ ذَاكَ وَانْبَرَمُ وَاخْتَارَ بَعْضُ الْعُلَمَا وَفَصَّلًا وَإِنْ كَانَ بِالْعِلْمِ قَضَى لَنْ يُقْبَلًا وَإِنْ يَكُنْ بِمَحْضٍ مِنْ الْمَلًا وَبِشَهَا دَةِ الْعُدُولِ قُبِلًا

قُلُت لَكِنُ نَقَلَ فِي الْبَحْمِ وَالْعَيْنِيّ وَالزَّيْلَعِيّ وَالْهُصَنِّفِ وَغَيْرِهِمْ عِنْدَ مَسْأَلَةِ التَّقْلِيدِ مِنْ الْجَائِرِعَنُ النَّاصِحِيّ فِي تَهْذِيبٍ أَدَبِ الْقَاضِ لِلْخَصَّافِ أَنَّ مَنْ لَمْ تَجُزْشَهَا دَتُهُ لَمْ يَجُزْقَضَاؤُهُ

اگراسے کم ہوتو پھر قضا جائز نہ ہوگی اگر لوگوں کی موجودگی عادل کی شہادت سے فیصلہ کر سے توبیہ جائز ہے۔ میں کہتا ہوں قاضی اس محب الدین ' نے اپنی منظومہ میں اس پر اعتماد کیا ہے تو انہوں نے کہا: اگر قاضی نے اپنے دشمن کے خلاف فیصلہ کیا اگر وہ عامل ہوتو سیسے جوگا اور تعضی علانے اختیار کیا اور یہ تفصیل بیان کی اگر وہ اپنے علم سے فیصلہ کر سے تو اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ اگر لوگوں کے سامنے اور عادلوں کی گواہی کے ساتھ فیصلہ کر سے تو اسے قبول کیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں: لیکن الحر''' العینی'''' زیلعی'' مصنف وغیر ہم نے سلطان جائر کی جانب سے مسئلہ تقلید کے ہاں'' ناصحی'' سے' خصاف'' کی '' البحر'' '' العینی''' دیلی نیقل کیا ہے: جس کی شہادت جائز نہیں اس کی قضا جائز نہیں ،جس کی قضا جائز نہیں ۔''

قلت بل ينبغى النفاذ مطلقالوالقاضى عدلاك بعدد كركيا بـ

25955\_(قولد: إِنْ بِعِلْمِهِ لَمْ يَجُنْ) بياس قول پر مِنى ہے كەقاضى كى قضااس كے علم كى بنا پر جائز ہے قابل اعتماد قول اس كے خلاف ہے۔اس تعبير كى بنا پر''ابن الشحد''اور''ابن و ہبان'' كى كلاموں ميس كوئى اختلاف نبيس \_ كيونكه ان كى دونوں كلاموں كانتيجہ يہى ہے كہ اس كائتكم نافذ ہوگا اگر چەعادل ہواوروہ عادلوں كى شہادت سے فيصلہ كرے۔

25956\_(قوله: وَاعْتَمَدَهُ الخ) نظم سے جومتبادر معنی سمجھ آتا ہے وہ پہلے قول پر اعتماد ہے جو'' ابن شحنہ'' کی بحث ہے پس اس کی طرف ضمیر کالوٹنا متعین ہوجاتا ہے۔

25957\_(قوله: وَاخْتَارَ بَعْضُ الْعُلْمَا) بِعض العلماء عمرادُ 'ابن ومبان' -

قاضى كااپنے دشمن كےخلاف فيصله كى صحت اور عدم صحت پر فقها كاا ختلاف

25958 ۔ (قولہ: قُلْت لَکِنُ الخ) اس کی اصل مصنف کی ہے۔ کیونکہ اس نے کہا: دونوں یعنی'' ابن وہبان' اور اس کا شارح'' عبدالبر' اس چیز سے غافل ہو گئے جس پر ان کی کلام ان کی معتمد کتا ہوں میں متفق ہو چکی تھی کہ قضا کا اہل وہ ہے جو شہادت کی صلاحیت رکھتا ہے وہ قضا کی محص صلاحیت رکھتا ہے اور جو شہادت کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ قضا کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ دشمن اپنے دشمن کے خلاف گواہی وینے کی صلاحیت نہیں کی صلاحیت نہیں مسلاحیت نہیں مسلاحیت نہیں ہوں یہ ہے کہ دشمن اپنے دشمن کے خلاف گواہی وینے کی صلاحیت نہیں

رکھتا۔ پس وہ قضا کی صلاحیت نہیں رکھتا۔'' ط''۔

میں کہتا ہوں: ''شرح المصنف'' کا جومیر انسخہ ہاس میں نے پی کلام نہیں دیکھا پھر جان لو کہ شارح کی مراڈ شیخین کی کلام پراستدراک ہا ورمتن کی کلام کی تائیہ ہے۔ کیونکہ مصنف نے قضا کے سیح نہ ہونے کوشہادت کے قبول نہ ہونے پر تفریع ذکر کی ہے۔ یہ اس کلام کامفہوم ہے جومتون کی عبارات میں واقع ہے یہ علا کا قول ہے واہلہ اہلھا بے شک اس کامفہوم اس کا عکس لغوی ہے وہ یہ ہے جوشہادت کا اہل نہیں وہ قضا کا اہل نہیں۔ اس وجہ سے مصنف نے متن میں کہا: دشمن کی شہادت دشمن کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی پس اس کی قضاد شمن کے خلاف شیح نہ ہوگی۔ جب یہ مفہوم کے ساتھ تھم کو ثابت کرنا ہے اور شارح کے فلاف قبول نہیں کی جائے گی پس اس کی قضاد شمن کے خلاف تھری کے جب یہ مفہوم کے ساتھ تھم کو گابت کرنا ہے اور شارح کے نقل کرنے میں ہوگئی اس اقط ہو گیا ہوگئی۔ اس وجہ سے کہا: یہ اس میں صرح کے یاصرے کی طرح ہے جس یرمصنف نے اعتماد کیا ہے۔

نیکن یہاں تحقیق وتو فیق باقی رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ' القنیہ' میں یہ ذکر کیا ہے کہ دنیوی عدادت شہادت کے قبول کرنے میں مانع نہیں جب تک وہ شہادت کی ادائیگی میں فسق کاارتکاب نہ کرے۔ یہی قول صحیح ہے اور اسی پراعتاد ہے۔''الحیط' اور ''الوا قعات' میں جوقول ہے کہ دشمن کی شمن کے خلاف جوشہادت ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا یہ متاخرین کا پہندیدہ قول ہے۔منصوص روایت اس کے خالف ہے اور یہی امام'' شافعی' رطانتھا کی اندہ ہے ہے منصوص روایت اس کے خالف ہے اور یہی امام'' شافعی' رطانتھا کی اندہ ہے ہے امام ''ابوطنیفہ' رطانتھا نے کہا: اس کی شہادت قبول کی جائے گی جب وہ عادل ہوگا۔''المبسوط' میں ہے: اگر عداوت دنیوی ہوتو یہ امراس کے فسق کا موجب ہوگا پس اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔مخص

حاصل کلام ہے ہے: مسلم میں دوقابل اعتاد قول ہیں۔ان میں سے ایک ہے ہے کہ دشمن کےخلاف اس کی شہادت قبول نہ
کی جائے گی بیمتاخرین کا اختیار ہے۔صاحب'' کنز''اور صاحب''املتق'' کا یہی نقط نظر ہے۔اس کا مفتضا ہے ہے کہ علت
عدادت ہے فست نہیں ورنداس کی شہادت دشمن کے علاوہ کے خلاف بھی قبول نہ کی جاتی۔اس تعبیر کی بنا پردشمن کی دشمن کے خلاف بھی قضا صحیح نہیں۔

دوسرا قابل اعتاد تول ہے ہے: اس کی شہادت قبول ہوگی گر جب وہ شہادت میں فسق کا ارتکاب کرنے 'این وہبان' اور '' این شحنہ' نے اسے اختیار کیا ہے۔ جب شہادت قبول ہوجائے گی توبد یہی طور پر بیٹی ہوگا کہ دشمن کی دشمن کے خلاف قضاضیح ہو۔ جب وہ عادل ہواسی وجہ سے شیخین نے اس کی صحت کو اختیار کیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوگیا جو عادل دشمن کی شہادت کے قبول کرنے کا قول نہیں کرتا وہ اس کی قضا کی صحت کا بھی قول کرتا ہے جو اس کی شہادت کے قبول کرنے کا قول نہیں کرتا وہ اس کی قضا کے صحت کا بھی معلوم ہوگیا۔ '' ناصی '' نے جو پھی ذکر کیا ہے بیشیخین کے کلام کے معارض نہیں کہونکہ مناط (محل) مختلف ہے اس شختی کو نئیمت جان اور التباس کو چھوڑ دے۔

لَا يُعْتَمَدُ عَلَى كِتَابِهِ اهِ، وَهُوَ صَرِيحٌ أَوْ كَالصَّرِيحِ فِيمَا اعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ كَمَا لَا يَخْفَى فَلْيُعْتَمَدُ، وَبِهِ أَفْتَى مُحَقِّقُ الشَّافِعِيَّةِ الرَّمُ لِيُ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْت أَنَّهُ لَوقَضَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَثْبَتَ عَدَاوَتَهُ بَطَلَ قَضَاؤُهُ فَلْيُخْفُظُ وَفِي مُحَقِّقُ الشَّافِعِيَّةِ الرَّمُ لِيُ وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْت أَنَّهُ لَوقَضَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَثْبُتَ عَدَاوَتَهُ بِنَحْوِقَنُ فِي وَجُرْجٍ وَقَتْلِ وَلِي لَا بِمُخَاصَمَةٍ، نَعَمْ هِي المُخَاصَمَةُ الْعَدَاوَةُ بِنَحْوِقَنُ فِي وَجُرْجٍ وَقَتْلِ وَلِي لَا بِمُخَاصَمَةٍ، نَعَمْ هِي المُنْخَاصَمَةُ كَشَهَا وَيَعِلَى فِيهِ المُنْخَاصَمَةُ كَشَهَا وَيَا لَا فِيهَا وُكِلَ فِيهِ

628

اس کے مکتوب پراعتاد نہیں کیا جائے گا۔ بیصری ہے یاصری کی طرح ہے اس مسکلہ میں جس میں مصنف نے اعتاد کہا جس طرح یہا مرخفی نہیں۔ پس اس پراعتاد کیا جانا چاہے۔ محقق الشافعیہ ' رملی' نے بہی فتو کی دیا ہے۔ ان کے مخطوط ہے میں نے نقل کیا ہے: اگر قاضی نے اپنے دشمن کے خلاف فیصلہ کیا پھر اس نے قاضی کی عداوت کو ثابت کر دیا تو اس کی قضا باطل ہو جائے گی۔ اسے یا در کھنا جانا چاہیے۔ ' شرنبلا لی' کی عبارت' و ہبانیہ' میں ہے بھر عداوت ثابت ہوتی ہے اس جیسے امور سے سے اس جیسے تہت لگانا، زخی کرنا اور ولی کوئل کرنا مخاصمت سے عداوت ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ امور میں شہادت ہے مائع ہے جن میں مخاصمت واقع ہوجس طرح وکیل کی ایسے امور میں شہادت جس میں وکیل بنایا گیا ہو

25959\_(قوله: لَا يُعْتَنَهُ عَلَى كِتَابِهِ) يه وى چيز ہے جس كوسابقة گفتگو ميں السجل تے جير كيا ہے۔'' ط''۔ 25960\_(قوله: فِيمَا اعْتَبَدَ كُو الْمُصَنِّفُ) لعني الشخصاص ميں اس پر اعتماد كيا ہے كے قبول نہ ہونے كومطلقا ذكر كيا ہے۔

25961 (قوله: وَبِهِ أَفُتَى مُحَقِّقُ الشَّافِعِيَّةِ الْوَّمْدِعُ) يهاس كاغير ہے جے ''شرح الو ہبانيہ' ميں' رافعی' کے انہوں نے'' ماوردی' نے نقل كيا ہے:''دشمن كے خلاف فيصله تو جائز ہاس كے خلاف شہادت دينا جائز نہيں كيونكه تمم كے اسباب ظاہر ہيں اور شہادت كے اسباب خفی ہيں۔ يہ قابل قدر بات ہے۔ اى وجہ نے'' ابن و ہبان' نے قضا كى صحت كواس امر كے ساتھ مقيد كيا ہے جب وہ عادل لوگوں كی گوائى ہے ہواور لوگوں كی موجودگی ميں ہو۔ جس طرح گزر چكا ہے تا كہ تہمت، محم كے اسباب كے معاينہ سے تم ہوجائے۔

میرے لیے بیام رظاہر ہوتا ہے کہ چاہیے کہ اس صورت میں ہمارے نز دیک تھم سیح ہو یہاں تک کہ اس قول پر تھم سیح ہو کہ دشمن کی شہادت قبول نہ کی جائے گی۔

25962\_(قوله: وَمِنْ خَطِّهِ نَقَلْت) جارمجرور نقلت قول كمتعلق باوران كاقول ان لوقض النخريد نقلت كا مفعول بي يادبه افتى مين جوشمير مجرور بي اس كابدل بي اور ومن خطه نقلت جمله معترضه بي ياينجر مقدم بي اورجمله انه لوقضى مبتداموخر بي وطحطاوي "نے دوسري تعبيريراكتفاكيا بي \_\_

25963 - (قولہ: وَفِی شَمَٰجِ الْوَهْبَائِیَّةِ لِلشَّمُنْبُلَائِیِّ الخ) اس کی اصل اس کے ناظم (شاعر) کی ہے۔ علامہ "عبدالبر" نے اس سے نقل کیا ہے۔ اس کی نص ہے: لیٹن "ابن و ہبان" نے کہا: شاہدوں میں سے بعض مصنوعی فقیہ وہم کرتے ہیں کہ جوشخص کس سے حق میں مخاصمت کرے یااس پر دعویٰ کرے وہ اس کا دشمن ہوجا تا ہے وہ ان دونوں کی باہم عداوت کی

وَوَصِيّ وَشَهِيكِ وَالْفَاسِقُ لَا يَصْلُحُ مُفَتِيْلَ لِأَنَّ الْفَتْوَى مِنْ أُمُودِ الدِّينِ، وَالْفَاسِقُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الدِّيَانَاتِ ابْنُ مَلَكِ زَادَ الْعَيْنِىُّ وَاخْتَارَهُ كَثِيرٌ مِنْ الْمُتَأْخِهِينَ وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْبَجْءَعِ فِي مَتْنِهِ

وصی اور شریک کی شہادت۔ فاسق آ دمی مفتی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ فتو کی امور دین میں سے ہے اور دینی امور میں فاسق کا قول قبول نہیں کیا جاتا۔'' ابن ملک'۔''عینی'' نے بیر زائد ذکر کیا ہے کثیر متاخرین نے اسے اختیار کیا ہے۔ اور ''صاحب الجمع'' نے اپنے متن میں اس کوجزم ویقین کے ساتھ بیان کیاہے۔

گوائی دیتے ہیں جب کہ معاملہ اس طرح نہیں بے شک عدادت تواس جیسی صورت سے ثابت ہوتی ہے الخ۔

میں کہتا ہوں: لیکن تو یہ جان چکا ہے کہ' ابن و ہبان' کا مخار تول یہ ہے کہ عدوات شہادت کے قبول کرنے سے مانع نہیں گر جب وہ شہادت میں فسق کا ارتکاب کر ہے تو اس سے معلوم ہو گیا کہ بعض اوقات شہادت فسق کا باعث ہوتی ہے اور بعض اوقات فسق کا باعث نہیں ہوتی ۔ اور ان کا قول دانیا تشبت النج اس سے مرادالی عدادت ہے جوشہادت سے مانع ہوتی ہے وہی مفسقہ ہوتی ہے۔ اور اس میں کوئی خفائہیں یہ دشمن اور اس کے علاوہ کے خلاف شہادت کے قبول کرنے میں مانع ہوتی ہے۔ اس مسئلہ پر گفتگو الشہادات میں آئے گی۔ ان شاء الله تعالیٰ

25964\_(قولہ: وَوَصِيِّ) لِعِنْ جِس مِیں اس کووسی بنایا گیا ہے۔اوران کا قول شہایك یعنی ایسے مال میں جوشر کت ہے متعلق ہو۔'' ط''۔

فاسق مفتی کے فتوی پرمطلقاً اعتماد نہیں کیا جائے گا

25965 \_ (قولہ: وَالْفَاسِتُ لَا يَصْلُحُ مُفَتِياً) يعن اس كِنوَى پراعاد نيس كيا جائے گا۔ 'المجمع' كول لا يستفتى كا ظاہر يہ ہے جس فتوى طلب كرنا طال نہيں ۔ اس كى تائيد' ابن ہام' كاوہ تول كرتا ہے جو' التحرير' ميں ہے: علاء كا اس امر پراتفاق ہے كہ اس آ دى سے فتوى لينا طال ہے جو اہل علم ميں اجتہاد اور عداوت سے معروف ہويا اس نے اسے اس منصب پرفائز پا يا جب كہ لوگ اس كى تعظيم بجالاتے ہوئے اس فتوى ليتے ہوں ۔ اور اس سے فتوى نه لينے پر علاء كا اتفاق ہے اگر وہ يہ كمان كرے كہ اس ميں ان دو ميں سے كوئى ايك وصف نہيں ۔ يعنى اس ميں اجتہاد كى صلاحت نہيں يا عدالت نہيں جس طرح اس كى شرح ميں ہے ليكن اجتہاد كا شرط ہونا اصولين كى اصطلاح پر مبنی ہے ۔ مفتى وہ ہوتا ہے جو جہتم ہو جو اپنے نہ جب کے مطابق فتوى دیتا ہواور اس کے علاوہ مفتى نہيں ہوتا بلكہ وہ تو ناقل ہوتا ہے جس طرح عنقر يب (مقولہ ہو جو اپنے نہ جب کے مطابق فتوى دیتا ہواور اس کے علاوہ مفتی نہيں ہوتا بلكہ وہ تو ناقل ہوتا ہے جس طرح عنقر يب (مقولہ ہو تو اپنے نہ جب کے مطابق فتوى دیتا ہواور اس کے علاوہ مفتی نہيں ہوتا بلكہ وہ تو ناقل ہوتا ہے جس طرح عنقر يب (مقولہ ہو تو اپنے نہ جب کے مطابق فتوى دیتا ہواور اس کے علاوہ مفتی نہيں ہوتا بلكہ وہ تو ناقل ہوتا ہو تا ہو کی کہ اجتہاد کی صلاحت ہونا سے اور اس ليے كہ آ ہے گا كہ يہاں دوسرى مراد ہاس كى دليل وہ ہے جو عنقر يب آ گے آ ئے گا كے كا كہ اور اس ليے كہ آ جے كل مجتہد مفقود ہے۔ اور اس ليے كہ آ جے كل محبتہ مفقود ہے۔

حاصل كلام يهب ايسامفتي جوفاس بواس كنوئ يرمطلقا اعتادنيس كياجاسكتا

وَلَهُ فِي شَهْجِهِ عِبَارَاتٌ بَلِيغَةٌ وَهُو قَوْلُ الْأَئِتَةِ الثَّلَاثَةِ أَيْضًا وَظَاهِرُمَا فِي التَّخِيرِ أَنَهُ لا يَحِلُ اسْتِفْتَاؤُهُ اتِّفَاقًا كَمَا بَسَطَهُ الْمُصَنِّفُ (وَقِيلَ نَعَمْ يَصْلُحُ) وَبِهِ جَزَمَ فِي الْكَنْزِ؛ لِانَّهُ يَجْتَهِدُ حَذَادِ نِسْبَةِ الْخَطَأُ وَلَا خِلَانَ فِي اشْتَرَاطِ إِسُلَامِهِ وَعَقْلِهِ، وَشَهَطَ بَعْضُهُمْ تَيَقُظُهُ

ان کی اپنی شرح میں بلیغ عبارات ہیں۔ بیائمہ ثلاثہ کا قول بھی ہے اور'' التحریر'' میں جو تول ہے اس سے فتو کی لیما طلال نہیں اس کا ظاہر معنی یہی ہے۔ جس طرح مصنف نے اسے تفصیل ہے بیان کیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ہاں وہ صلاحت رکھتا ہے۔'' الکنز'' میں اس کو جزم ویقین ہے بیان کیا ہے۔ کیونکہ وہ خلطی کی طرف سے نیت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس کے مسلمان ہونے اور اس کے تقلمند ہونے کی شرط میں کوئی اختلاف نہیں۔ بعض علاء نے اس کی بیدار مغزی کی شرط میں کوئی اختلاف نہیں۔ بعض علاء نے اس کی بیدار مغزی کی شرط لگائی ہے۔

25966 (قوله: وَلَهُ فِي شَهُ حِهِ عِبَادَاتُ بَلِيغَةٌ) كَونكه كها: واقعات شرعيه كي تحقيق ميں جس كے ذريعه رحمت الله يكي كونكه كها: واقعات شرعيه كي حقيق ميں جس كے ذريعه رحمت الله كي فيض كے نزول كى التجاكى جاتى ہے اولى الله تعالى كى طاعت اور تقوىٰ كى رى كومضوطى ہے بكڑنا ہے۔ الله تعالى ارشاد ہے وَاتَّقُوااللهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ اللهُ (البقرہ: 282) جوآ دى فقه كے دقائق اور اس كے كنوز كے استخراج ميں اپنى رائے اور دين پراعتاد كرتا ہے جب كه وہ معاصى ميں خذلان كنزول كا حقد ارجوتا ہے، اس نے الى چیز پراعتاد كيا جواعتماو كے قابل نہيں وَ مَنْ لَكُمُ يَجْعَلَى اللّٰهُ لَكُنُونَمُ اللّٰهُ لَكُنُونَمُ اللّٰهُ لَكُنُونَمُ اللّٰهُ لَكُنُونَمُ اللّٰهُ لَكُنُونَمُ اللّٰهُ لَكُنُونَمُ (النور)

25967\_(قوله: وَظَاهِرُمَانِي التَّحْرِيرِ) بلكه يتواس كاصرت معنى بجس طرح توس چكا بـ

25968\_(قولد: وَبِهِ جَزَمَ فِي الْكُنْفِ) كيونكه كها: فاس مفتى بننے كى صلاحيت ركھتا ہے۔ ايك تول يد كيا كيا: وومفتى بننے كى صلاحيت نہيں ركھتا۔ پہلے كو جزم ويقين سے بيان كيا اور دوسرے كوصيغة تمريض كے ساتھ اس كے قائل كى طرف منسوب كيا۔ فافہم

25969\_(قولد: لِأَنَّهُ يَجْتَهِدُ الخ) يتعليل ہمارے زمانہ ميں ظاہر نہيں۔ يونکه مفتی فاسد غرض کی وجہ ہے بعض اوقات نص ہے ماتھاس کا معارضہ کيا جاتا ہے تو وہ نص کے فساد کا دعویٰ کرتا ہے۔'' ط''۔ 25970\_(قولد: حَذَا دِ نِسْمَيَةِ الْخَطَلْ) زيادہ بہتر ہے کہنا ہے: حذر کيونکه'' قاموس' ميں ہے: وحذا دحذا ديعنی اوقات دوسرے کوتوین دی جاتی ہے بینی احذر تو بیجے'' ط''۔

مفتی کے لیے شرط ہے کہ وہ بیدار مغز ہولوگوں کے حیلوں اور ساز شوں کو جانتا ہو 25971 (قولہ: دَشَهَ طَابَعْضُهُمْ تَیَقُظَهُ) بیاس آ دمی سے احتراز ہے جس پر غفلت اور سہو غالب ہو۔

میں کہتا ہوں: یہ ہمارے زمانہ میں لازی شرط ہے۔ کیونکہ آج کل میمعمول ہے کہ جس کے ہاتھ میں مفتی کا فتو کی آجا تا ہے وہ اپنے مدمقابل پراترا تا ہے اور اپنے قول کے ساتھ اس پر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے کہ مفتی نے مجھے فتو کی دیا ہے کہ حق میرے ساتھ ہے۔ خصم ناوا قف ہے وہ نہیں جانتا فتو کی میں کیا ہے۔ ضرور ک ہے کہ مفتی بیدار مغز ہووہ لوگوں کے حیلے اور لَا حُرِيَّتَهُ وَذُكُورَتَهُ وَنُطَقَهُ فَيَصِحُ إِفْتَاءُ الْأَخْرَسِ لَا قَضَافُهُ (وَيُكُتَفَى بِالْإِشَارَةِ مِنْهُ لَا مِنْ الْقَاضِى لِلهُوتَ لِلْهُومِ صِيغَةِ مَخْصُوصَةِ كَحَكَمْتُ وَأَلْزَمْت بَعْلَ دَعُوى صَحِيحَةٍ وَأَمَّا الْأَطْرَشُ وَهُو مَنْ يَسْبَعُ الصَّوْتَ الْقُوتَ الْقَوْتَ الْصَحَةُ الصِّحَةُ بِخِلَافِ الْأَصَمِّ الْعَرْقَ فَالْأَصَحُ الصِّحَةُ الصِّحَةُ الصَّرِيَةِ فَالْأَصَحُ الصِّحَةُ بِخِلَافِ الْأَصَمِّ

اس کی آزادی،اس کے مذکر ہونے اوراس کے بولنے کی شرطنہیں لگائی اخرس کا فتو کی دینا صحیح ہےاس کی قضا صحیح نہیں،مفتی کی جانب سے اشارہ کافی نہیں ۔لیکن اس میں مخصوص صیغہ لازم ہے جیسے حکمت، الزمتُ۔جب کہ یہ صحیح دعویٰ کے بعد ہو جہال تک اطرش کا تعلق ہے جوتوی آوازیں سنتا ہے تواضح قول یہ ہے کہ وہ صحیح ہے اصم کا معاملہ مختلف ہے۔

کرجانتا ہوجب کوئی سائل اس کے پاس آئے اس کی زبان سے اس کی وضاحت کرائے اسے بیذ کیے: اگر معاملہ اس طرح ہے تو حق میر ہے ساتھ ہے کیونکہ وہ اپنے نفس کے لیے وہ پند کرتا ہے جوائفع ویتا ہے اور وہ جھوٹے گواہوں کے ذریعے اس کو ثابت کرنے سے عاجز نہیں ہوتا۔ بلکہ احس بیہ کہ وہ اس سائل اور اس کے قصم کو جمع کرے جب حق ان دونوں میں سے ایک کے حق میں ظاہر ہوتو صاحب حق کے لیے فتو کی لکھ دے اور خصومات میں وکلا سے بچ کیونکہ ان میں سے کوئی وکیل مجھی راضی نہیں ہوتا گراہی ہوتا ہے ہوگی کہ ان میں سے کوئی وکیل اس کے لیے ممکن ہو۔

ان وکلا کو حیلے، بہانوں، کلام کو الٹ دینے اور باطل کوحق کی شکل دینے میں مہارت ہوتی ہے۔ جب وہ فتو کی لے لے گا تو وہ اپنی کہ دہ اس کی مدد کرے جب کہ فتو گی ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ اس اس کی مدد کرے جب کہ علی نے کہا ہے: جو آدمی اپنے اہل زیانہ سے نا واقف ہو وہ جاہل ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ اس اس می مدد کرے جب کہ بیدار مغز مفتی کے لیے قر ائن اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کی مرادغر ض فاسم تک رسائی ہے جب کہ بیدار مغز مفتی کے لیے قر ائن اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کی مرادغر ض فاسم تک رسائی ہے جس طرح ہم نے اکثر و یکھا ہے۔

طاصل کلام بیہ ہے کے مفتی کی غفلت ہے اس زمانہ میں بہت بڑا ضرر لازم آتا ہے۔ والله تعالی المستعان

25972 ۔ (قوله: لَا مُرِيَّتَهُ الخ) يعني وه (حديث كے)راوى كي طرح بوه شاہداور قاضى كي طرح نہيں اس وجه سے اس كا فتو كى حج ہوتا ہے جس كى اس كے ت ميں شہادت قبول نہيں كى جاتى۔

اخرس کے فتو کی کا شری تھم

25973\_(قوله: فَيَصِحُّ إِفْتَاءُ الْأَخْرَسِ) يعنى جب اس كااشاره تجه جاتا ہو بلكه بيجائز ہے كه ناطق (جو بول سكتا ہو) كے اشاره پرعمل كيا جائے \_جس طرح'' ہنديہ' میں ہے مصنف كے قول ديكت فى بالاشارة منه كے عموم نے اس امر كا فاكده ديا۔''ط''۔

25974\_(قوله: فَالْأَصَةُ الصِّحَّةُ) كيونكه وه مرى اور مرى عليه كدر ميان فرق كرليمًا م- ايك قول يدكيا كياب:

#### < وَيُفْتِى الْقَاضِى) وَلَوْفِى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَهُوَ الصَّحِيحُ (مَنْ لَمْ يُخَاصِمُ إِلَيْهِ) ظَهيرِيَّةٌ

اور قاضی فتو کی دے گا اگر چہوہ مجلس قضامیں ہویہی قول صحیح ہے۔ فتو کی اے دے گا جواس کے سامنے جھگڑا پیش نہ کرے'' نظہیر ریہ''۔

سیجائز نہیں۔ کیونکہ وہ اقرار کونہیں سنتا ہیں وہ لوگوں کے حقوق کوضائع کرتا ہے اسم کا معاملہ مختلف ہے۔'' شارح الو ہبانیہ'' نے اس طرح تفصیل بیان کی ہے چاہیے کہ مفتی میں حکم اس طرح ہو۔

اگرتوبیاعتراض کرے بعض اوقات دونوں میں اس طرح فرق کیا جاتا ہے کہ مفتی استفتا کی صورت پڑھتا ہے اور اس کا جواب کھ جواب لکھتا ہے اسے مسکلہ سننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

میں کہتا ہوں: علما کی کلام سے ظاہر ہے قاضی میں اس پراکھانہیں کیا جاتا حالانکہ یمکن ہوتا ہے کہ اس کے لیے دونوں خصموں کا جواب لکھا جائے۔مفتی میں اس طرح ہے۔ یہ فرق کرناممکن ہے کہ قضا کے لیے سیح دعویٰ کے بعد مخصوص صیغہ کا ہوتا ضروری ہے۔ لیس اس میں احتیاط کی جاتی ہے۔ فتویٰ دینے کا مسئلہ مختلف ہے۔ کیونکہ بیتھم شرع کا بیان کرنا ہے اگر چہ اشار ہے کے ساتھ ہم کمل کیا جائے اس میں جھڑ اکا ساع شرط نہیں۔ ''منح '''،' المخص''۔

میں کہتا ہوں: اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اس کوکوئی مسئلہ لکھ کہ پیش کیا جائے اور وہ اس کا جواب دے دیتواس کے فوی پر عمل کرنا جائز ہے گر جب وہ فتو کی ہے لیے معین ہواس کے پاس عام لوگ آتے ہوں اور اس سے سوال کرتے ہیں جو عور توں ، بدوؤں وغیر ہم سے ہوں ضروری ہے وہ صحیح ساعت کر سکتا ہو۔ کیونکہ ہر سائل کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس کے لیے سوال لکھے۔ بعض اوقات اس کے پاس دونوں خصم حاضر ہوتے ہیں دونوں میں سے ایک ایس گفتگو کرتا ہے جس میں حق اس کے خلاف ہوتا ہے اس کے حطابق فتو کی دے دیا۔

اس موال لکھے۔ بعض اوقات اس کے جق میں نہیں ہوتا مفتی اس سے نہیں سنتا تو اس نے جو بعض کلام سی اس کے مطابق فتو کی دے دیا۔

یوں وہ ایک خصم کا حق ضائع کر دیتا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جس کا میں نے کثر ت سے مشاہدہ کیا ہے۔ اس میں تر در نہیں کرنا چا ہے کہ وہ عام مفتی بنے کی صلاحیت نہیں رکھتا قاضی جس کے جواب کا انتظار کرتا ہوتا کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے کیونکہ جاتے کہ وہ عام مفتی بنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تاضی جس کے جواب کا انتظار کرتا ہوتا کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کرے کیونکہ اس جیسی صورت کا ضرر اس کے نفع سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ واللہ سجانہ و تعالی اعلم

#### کیا قاضی فتوی دے سکتا ہے؟

25975 (قوله: ذَيُفُتِى الْقَاضِى الخ)''الظهيري' ميں ہے: قاضی کے ليے کوئی حرج نہيں کہ اس آدمی کوفتو کی ديے جواس کے سامنے جھڑ اپیش نہ کرے اور وہ دونوں خصموں میں سے ایک کواس معاملہ میں فتو کی نہ دیے جس میں اس کے سامنے جھڑ اپیش کیا گیا ہے۔'' بح''۔'' الخلاص' میں ہے: کیا قاضی فتو کی دے گا؟ اس میں کئی اقوال ہیں: صحیح ہے ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ وہ جلس قضا میں یا کسی اور جگہ فتو کی دے وہ دیا نات ہوں یا معاملات ہوں ، اس کا حمل کرنا اس پر ممکن ہے جواس کے سامنے جھڑ اپیش نہ کرے پس بیاس کے موافق ہوجائے گا جو' ظہیری' میں ہے۔ اس وجہ سے ہم نے اس' المختر' میں

وَسَيَتَّضِحُ رَوَيَأْخُنُ الْقَاضِ كَالْمُفْتِي رَبِقَوْلِ أَبِ حَنِيفَةً عَلَى الْإِطْلَاقِ ثُمَّ بِقَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ثُمَّ بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ بِقَوْلِ ذُفَرَ وَالْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ وَهُوَ الْأَصَحُّ مُنْيَةٌ وَسِهَاجِيَّةٌ وَعِبَارَةُ النَّهْرِثُمَ بِقَوْلِ الْحَسَنِ فَتَنَبَّهُ وَصَحَّحَ فِي الْحَاوِي اغْتِبَارَ قُوَّةِ الْمُدُرَكِ

عنقریب بیامرواضح ہوجائے گا۔قاضی مفتی کی طرح علی الاطلاق امام''ابوصنیفۂ' دیلٹیلیے کا قول، پھرامام'' بوسف' دیلٹیلیے کا قول، پھرامام'' محمد'' درلٹٹیلیے کا قول پھرامام'' زفر'' اور''حسن بن زیاد'' کا قول اپنائے گا۔ یہی اصح ہے'' منیئ'،'' سراجیہ''۔''النہ'' کی عبارت ہے: پھر''حسن'' کا قول لے گا۔پس متنبر ہیے۔''الحاوی'' میں دلیل کی قوت کے اعتبار کو حیح قرار دیا ہے

اس پراعتاد کیا ہے''منے''۔شارح نے اس حمل کے ذریعے دونوں عبارتوں کو جمع کیا ہے۔''کافی الحاکم'' میں ہے: میں قاضی کے لیے اس بات کونا پند کرتے ہوئے کہ اس کا خصم کے لیے اس بات کونا پند کرتے ہوئے کہ اس کا خصم اس کے قول سے آگاہ ہوجائے گا پس وہ باطل طریقہ سے اس سے بیخے کی کوشش کرے گا۔

25976\_(قوله: وَسَيَتَفِحُ) شايد انہوں نے اس سے مسلة تسويه (دونوں خصموں ميں برابرى كرنا) كا اراده كيا ہے۔ تامل

## امام صاحب کے قول پر مطلقاً فتویٰ دے سکتا ہے وہ مسائل جن کا تعلق قضا سے ہوامام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہوگا

25977\_(قوله: عَلَى الْإِطْلَاقِ) لِعِن آپ كے ساتھ آپ كے اصحاب ميں ہے ہويا آپ منفر د ہوں۔ ليكن فصل ہے تھوڑا پہلے آئے گاوہ امر جو تضائے تعلق رکھتے ہيں ان ميں فتو كل ام ' ابو يوسف' رائٹھندے قول پر ہے۔ كيونكم آپ كو قضاكا زيادہ تجربہ ہے۔

25978 (قولد: وَهُوَ الْأَصَحُ )اس كِمقابل وه تول ہے جو' الحاوی' ہے آئے گا جوُ' جامع الفصولین' میں ہے:
اگر آپ كے ساتھ آپ كے اصحاب میں ہے وئی ہوتو قاضی آپ كا قول لے گا۔اگر' صاحبین' وطائیلیا آپ کی مخالفت کریں تو
ایک قول یہ کیا گیا ہے: معاملہ ای طرح ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اسے اختیار ہوگا گرجن مسائل میں زمانہ کے متغیر ہونے
سے اختلاف واقع ہوا ہو۔ جس طرح عدالت کے ظاہر پر تھم لگا نا اور ان مسائل میں ہے جس پر متاخرین نے اجماع کیا ہوجس
طرح مزارعت اور معاملہ ہے۔ پس وہ' صاحبین' وطائیلیا کے قول کولے گا۔

25979 (قوله: وَعِبَارَةُ النَّهُوِال خ) یعن اس امر کافائدہ دینے کے لیے ہے کہ ''حسن بین زیاد''کار تبدامام'' زفر' کے بعد ہے۔ مصنف کی عبارت اس مے مختلف ہے۔ کیونکہ واؤ کے ساتھ عطف اس امر کافائدہ دیتا ہے کہ دونوں ایک رتبہ پر ہیں۔ مصنف کی عبارت ہی کتب میں مشہور ہے۔

25980\_ (قوله: وَصَحَّمَ فِي الْحَادِي) يعني "الحاوى القدى" مين اس كي تقييح كى بـ يدوه مسله بجس مين

وَالْأَوَّلُ أَضْبَطُ نَهُرٌ وَلَا يُخَيِّرُ إِلَّا إِذَا كَانَ مُجْتَهِدًا ) بَلُ الْمُقَلِّدُ مَتَى خَالَفَ مُغتَمَدَ مَذْهَبِهِ

جب که پہلاقول زیادہ ضبط والا ہے،''نہر''۔اے کوئی اختیار نہیں ہوگا مگر جب وہ مجتبد ہو۔ بلکہ مقلد جب اپنے مذہب کے معتمد قول کی مخالفت کرے گا

"صاحبين" وطائنطيها في "امام صاحب" والينمليك مخالفت كى ب\_قوة المددك سےمراددليل كى قوت ب\_دليل پرمدرك كا لفظ اطلاق كيا بيكونكه ريتكم كے ادراك كامكل بيكونكه تكم دليل سے اخذكيا جاتا ہے۔

25981 (قولہ: وَالْأَوَّلُ أَضْبَطُ) كيونكه "حاوى" ميں جوقول ہے وہ اس كے بارے خاص ہے جے كتاب وسنت پر آگائى ہوئى اوراسے اولہ اوران سے احكام كے استنباط ميں نظر وفكر كا ملكہ ہو وہ مجتبد مطلق ہوتا ہے يا مجتبد مقيد ہوتا ہے پہلے كا معاملہ مختلف ہے كيونكہ بياس كے ليمكن ہوتا ہے جودرجہ ميں اس ہے كم ہو۔

25982\_(قوله: وَلاَ يُخَيِّرُ اللَّا إِذَا كَانَ مُجْتَهِدُا) يَى اس كے ليے يا بَرْنِيس كەند كور هرتيب كى خالفت كر ہے گرا اس كى طرف لوٹ جاتا ہے جو'الحاوی' اسے بيملكہ ہوجس كے ذريعے وہ دليل كى قدرت پرآگا ہى پرقادر ہواس ہے ببلاقول اس كى طرف لوٹ جاتا ہے جو'الحاوی' میں ہے: مفتی مجتبد میں اعتبار مدرک كی قوت كا ہوتا ہے۔ ہاں اس میں تفصیل كى زیادتى ہے جو جو اسحاب ترجيح ہیں۔ اس پر'امام دونوں قول اس پر شفق ہوگئے كدا صحیح ہے كہ مذہب میں مجتبد جو ان مشائخ میں ہے ہو جو اسحاب ترجیح ہیں۔ اس پر'امام صاحب' رطیقیلے كاقول على الاطلاق ليمنالازم نہيں بلکہ اس پر سيلازم ہے كددليل ميں غور وفكر كرے اور اس تول كورائح قرار دے جس كى دليل اس كى نزد يك رائح ہو۔ ہم اس كى اتباع كرتے ہیں جس كو علاء نے ترجیح دى اور اس پر اعتباد كيا ہے جس طرح انہوں نے اپنی زندگیوں میں فتو كی دیا جس طرح شارح نے كتاب ك شروع میں علامہ' قاسم' نے قاسم' نے قاسم' ہوگا گر ہے جب وہ اس كی اتباع لازم ہے جب وہ اس كی اتباع لازم ہے جب وہ اس كی اتباع لازم ہے جب وہ اس كی ایس نے بی اس کی ایس کے برعکس فیصلہ کرے گا تو اس كا قریب ہی آئے گا: اگر وہ مجتبہ نہيں تو اس پر ان كی تقليداور ان كی رائے كی اتباع لازم ہے جب وہ اس كی مشائخ میں سے کوئی ایک اس امر کی قصرت كرے کہ فتو كی دو سرے قول ہے عدول نہيں كیا جائے گا گر میں ہوگا۔'' فیادی این شلی ' میں ہو تا مام کے قول سے عدول نہیں کیا جائے گا گر مشائخ میں سے کوئی ایک اس امر کی قصرت كرے کہ فتو كی دو سرے قول پر ہے۔

لَا يَنْفُذُ حُكْمُهُ وَيُنْقَضُ هُوَ الْمُخْتَارُ لِلْقَتُوى كَمَا بَسَطَهُ الْمُصَنِّفُ فِي فَتَاوِيهِ وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمْنَاهُ أَوَّلَ الْمُصَنِّفُ فِي فَتَاوِيهِ وَغَيْرُهُ، وَقَدَّمْنَاهُ أَوَّلَ الْمُضِعِ قَالُوا الرَّأَى فِيهِ لِلْقَاضِ فَالْمُرَادُقَاضٍ الْكِتَابِ وَسَيَجِىءُونِ الْقُهُسُتَانِ وَغَيْرِهِ اعْلَمُ أَنَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ قَالُوا الرَّأَى فِيهِ لِلْقَاضِ فَالْمُرَادُقَاضٍ لَهُ مَلَكَةُ اللَّهُ الْمَهْ اللَّهُ الْقَامِ وَفِيهِ الْمُهُمَّةُ اللَّهُ مُجْتَهَدُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَفِي الْمُنْ الْقُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلَ الْمُنْ الْمُلْتَقَلِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الل

اس کا تھم نافذنہیں ہوگا بلکہ اس کو تو ڑ دیا جائے گا۔ فتو کی کے لیے یہی مختار مذہب ہے جس طرح مصنف نے اپنے فقاو کی میں اور دوسر سے علما نے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ہم نے کتاب کے شروع میں پہلے بیان کر دیا ہے اور عنقریب آئے گا۔ '' تبستانی'' وغیرہ میں ہے: بیہ جان لو ہروہ موقع جس میں علما کہیں: اس میں معتبر رائے قاضی کی ہوگی مراد ایسا قاضی ہے جسے اجتہاد کا ملکہ حاصل ہو، ۔ کلام ختم ہوئی۔ '' الخلاصہ'' میں ہے: مجتبد فیہ میں قضانا فذہوگی جب وہ بیہ جانے کہ بیام مجتبد فیہ ہے ورنداس کی قضانا فذہبیں ہوگی۔ جب کسی حاد شرکے جواب میں دومفتی اختلاف کریں تو وہ ان دونوں میں سے جو زیادہ فقیہ ہے۔ اس کے قول کو لے اس کے بعد کہ وہ ان دونوں میں سے زیادہ شقی ہو'' مراجیہ''۔'' الملحقط'' میں ہے:

داینیا یے تول کے موافق ہویاس کے خالف ہوجس طرح ہم نے ابھی اسے ثابت کیا ہے۔

25984\_(قوله: وَسَيَجِيءُ) يعنى چندسطور كے بعد ہم''الملتقط'' سے اس كوذكركريں گے آنے والی فصل میں ان كے قول قضى نى مجتهد فيه ميں اى طرح ہے۔

ہروہ موقع جس میں بیکہا جائے کہاس میں معتبررائے قاضی کی ہوگی تواس ہے مجتهد قاضی مراد ہوگا

25985\_(قوله: اعْلَمْ أَنَّ فِي كُلِّ مَوْضِعَ قَالُوا الرَّأَى فِيهِ لِلْقَاضِى الخ) مِن كَبَابُول: 'الا شَاهُ ' مِن ان مسائل كَ عَنْ الْحَارِهُ مَا كَ عَنْ الْحَارِهُ مَا كَ عَنْ الْحَارِهُ مَا كَ عَنْ الْحَرْرِ فَيْ الْحَارِهُ مَا كُلُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمُ عَا عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ عَلَّ عَلَى الللّهُ عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا مُعْلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَّا عَلَمُ عَلّمُ عَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَ

25986\_(قوله: وَإِنْهَا يَنْفُذُ الْقَضَاءُ الخ) يهجهزقاضى كے بارے ميں ہے۔ جہاں تك مقلد كاتعلق ہے تواس پر لازم ہے كدوه اپنے مذہب كے قابل اعتماد قول پر عمل كرے اس ميں اختلاف پر آگاه ہويا آگاه نه ہو۔ اس مسئلہ پر تمام گفتگو مصنف كے قول وا ذار فع حكم قاضى آخى نفد كے ہاں (مقولہ 26281 ميں) آئے گا۔ وَإِذَا أَشَّكَلَ عَلَيْهِ أَمُرُّ وَلَا رَأَى لَهُ فِيهِ شَاوَرَ الْعُلَمَاءَ وَنَظَرَ أَحْسَنَ أَقَادِيلِهِمْ وَقَضَى بِمَا رَآهُ صَوَابًا لَا بِعَيْرِةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ أَقْوَى فِي الْفِقْهِ وَوُجُوةِ الِاجْتِهَادِ فَيَجُوزُ تَرْكُ رَأْيِهِ بِرَأْيِهِ ثُمَّ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مُجْتَهِدًا فَعَلَيْهِ تَقْلِيدُهُمْ وَاتِّبَاعُ رَأْيِهِمْ فَإِذَا قَضَى بِخِلَافِهِ لَا يَنْفُنُ حُكْمُهُ

جب اس پرکوئی امر مشکل ہوجائے جب کہ اس میں اس کی کوئی رائے نہ ہوتو وہ علاء کے ساتھ مشورہ کرے اور ان کے اقوال میں سے احسن میں غور وفکر کرے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے جواس کے نز دیک صحیح ہوا ور اس کے علاوہ کے مطابق فیصلہ نہ کرے۔ مگر رید کہ کوئی اور فقد اور اجتہاد کی وجوہ میں زیادہ قوئی ہو۔ پس اس کی رائے کی وجہ سے اس کا اپنی رائے کو ترک کرتا جائز ہوگا۔ پھر کہا: اگروہ مجتہد نہ ہوتو اس پر لازم ہے کہ ان کی تقلید کرے اور ان کی رائے کی اتباع کرے جب وہ اس کے خلاف فیصلہ کرے گاتو اس کا تھم نافذ نہیں ہوگا۔

مكتوب وغيره ك ذريع حادثات شرعيه ميس مشاورت قديمى طريقه

25987 (قوله: وَإِذَا أَشْكُلُ الحَ)" ہند ہے" میں ہے: اگراس کا اجتہاد کی شے پرواقع نہ ہواور حادث مختلف اور مشكل ہیں ہے۔ اگران کا ہمتہاد ہیں ہے۔ اگران کی ہیں ہے۔ اگران کی ہیں ہے۔ اگران کی ہیں ہے تو دوسر ہے شہر کے فقہا کی طرف خط لکھے مکتوب کے ذریعے مشاورت حادثات شرعیہ میں قدیمی طریقہ ہے۔ اگران کی رائے کی شے پر منفق ہوجائے اور اس کی رائے ان کے موافق ہوجب کہ وہ اہل رائے اور اہل اجتہاد میں ہے ہوتو اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کردے۔ اگران علما میں اختلاف ہوتو اس کے نزد یک جوتو لحق کے ذیادہ قریب ہواس میں غور وفکر کر ہے اگر وہ اہل اجتہاد میں سے جورنداس کا قول لے جواس کے نزدیک ان میں سے ذیادہ فقیہ ہواور زیادہ متقی ہو۔" ط'۔

25988\_(قولہ: وَقَطَى بِمَا رَآهُ صَوَابًا) یعنی ان کے ساتھ مشاورت کے بعد جواس کی رائے اور اجتہادوا قع ہوا پس بیان کے قول ولا رای لہ فیہ کے منافی نہیں۔ تامل

25989\_(قوله:إلَّا أَنْ يَكُونَ غَيْرُهُ) مَّروه فَض جَس نے بيفتو كا دياس سے زياده قوى ہوپس اس كے ليے جائز ہے كدوه اپنى ذاتى رائے سے اس مفتى كى رائے كى طرف عدول كر بے ليكن بياس وقت ہے جب وہ اپنى رائے پرتہمت لگائے۔ "بندية مين" الحيط" سے مروى ہے:اگر قاضى ايك آ دى سے مشوره كر بيتو بيكا فى ہے اگر چدوه اس كى رائے كے خلاف رائے ہو۔ اوروه آ دى افضل اوراس كے زديد كے ذياده فقيہ ہو۔ يہ مسئلہ يہاں فدكور نہيں۔ كتاب الحدود ميں كہا:اگر اس نے اس آوى كى رائے كے مطابق فيصلہ كيا ميں اميد كرتا ہوں كہ بيا ہے گئوائش ہوگی۔اگر قاضى اپنى رائے پرتہمت نہ لگائے تو اسے نہيں چاہے كہ وہ اپنى رائے كہ چھوڑ دے اوردوس كى رائے كے مطابق فيصلہ كرے۔ كيونكہ جبته كى اور كى تقليد نہيں كرتا۔

25990\_( تولہ: وَاتِبَاعُ دَأْبِیهِمْ) یعنی اگروہ کسی شے پر شفق ہوجا نمیں ورنہوہ اس کا قول لے جواس کے نز دیک زیادہ فقیہ اور زیادہ متقی ہوجس طرح گزر چکا ہے۔

'' الفتح'' میں کہا: میرے نز دیک بیے ہے اگروہ اس کا قول جس کی طرف اس کا دل مائل نہ ہوتو بیہ جائز ہوگا کیونکہ بیر میلان

(الْبِصْ شَنْ الْكَفَاذِ الْقَضَاءِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَالَيَةِ، وَفِي رِوَالَيَةِ النَّوَادِرِ لَا فَيَنْفُذُ فِي الْقُرَى وَفِي عَقَادٍ لَا فِي وِلَايَتِهِ عَلَى الصَّحِيحِ خُلَاصَةٌ (وَبِهِ يُفْتَى) بَزَّاذِيَّةٌ (أَخَذَ الْقَضَاءَ بِرِشُوقٍ

ظاہرروایت میں قضا کے نفاذ کی شرط مصرہے اور نوادر کی روایت میں ہے بیشر طنہیں۔قضادیہا توں اور جا گیر میں نافذ ہو گی جواس کی ولایت میں نہ ہویہی حجے قول ہے'' خلاصہ''۔اس پرفتو کی دیا جا تاہے'' بزاز بیہ'۔اس نے سلطان یا اس کی قوم کورشوت دے کر

اورعدم میلان برابر ہے۔اس پرواجب بیہ ہے کہ وہ مجتہد کی تقلید کرے جب کہاں نے بیمل کردیا ہے وہ مجتہد تھے تنجہ تک پہنچا ہویااس نے خطا کی ہو۔

میں کہتا ہوں: بیسب اس صورت میں ہے جب دومفتی مجہد ہوں اور وہ تھم میں اختلاف کریں۔ اس کی مثل ان مقلدین کے بارے ان مسائل میں تول کیا جا سکتا ہے جنہوں نے کتب میں ترجیح اور اعتاد کاذکر نہیں کیایا ترجیح میں انہوں نے اختلاف کیا ہے ور نہ آج تو بیر واجب ہے کہ اس کی اتباع کی جائے جس کی ترجیح پر علاء نے اتفاق کیا ہے یا اس کی اتباع کرنا واجب ہے جو ظاہر روایت ہویا امام کے قول کی اتباع کرے یا ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہوجو ترجیح کی متقاضی ہوجن کا ہم کتاب کے شروع میں ابنی منظومہ اور اس کی شرح میں ذکر کردیا ہے۔

و کا بات کی در کا آید کا آلید کا آلید کا کہ ان کا ہرروایت کے مطابق مصر شرطنہیں۔ پس دیہاتی علاقہ میں قضاصیح ہے۔ اس پرفتو کی دیا جاتا ہے۔ ' برزازیہ' میں اس طرح ہے۔ اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ دونوں قول ظاہر روایت کی طرف منسوب ہیں۔ اس میں تامل ہے۔ ' رملی علی المنح''۔

25992\_(قوله: وَنِي عَفَادِ الخ)'' البحر'' میں ہے: بیشرطنہیں باہم دعویٰ کرنے والے قاضی کے شہر کے ہوں۔ جب دعویٰ منقولہ چیز اور دین کے متعلق ہو جہاں تک اس زمین کاتعلق ہے جواس کی ولایت میں نہ ہوتوضیح جواز ہے جس طرح '' الخلاصہ'' اور'' بزازیہ'' میں ہے۔اس کے برعکس کوئی چیز سجھنے سے بچو کیونکہ بیغلط ہے۔

رشوت اور ہدیہ کی اقسام اور ہرایک کا شرعی حکم

25993\_(قولد: أَخَنَ الْقَضَاءَ بِوِشُوَةِ) را پرتینوں حرکتیں آسکتی ہیں۔ ' قاموں' ۔ ' المصباح' ہیں ہے: رشوت کالفظ جب را کے کسرہ کے ساتھ ہوتو مرادوہ چیز ہوتی ہے جوکوئی آدی حاکم وغیرہ کو دیتا ہے تا کہ وہ اس کے حق میں تکم دے یا اسے برا میخوند کر ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے۔ اس کی جمع دشاہے جیسے سدد ق ، سدد درا کے ضمہ کے ساتھ اس میں ایک لفت ہے اس کی جمع دشا ہے بعنی را پرضمہ ہے۔ اس میں ہے: بوطیل با کے کسرہ کے ساتھ ہے اس سے مرادر شوت ہے۔ با پرفتحہ ہے بیا ما کوگوں کی لفت ہے۔ اس میں ہے: پھررشوت کی چاراقسام ہیں: ان میں سے ایک وہ ہے جو لینے والے اور دینے والے دونوں پرحرام ہے بیدہ رشوت ہے جومنصب قضا اور امارت پر فائز ہونے کے لیے دی جاتی ہے۔ دوسری قشم وہ ہے قاضی کا رشوت لینا

لِلشَّلْطَانِ أَوْلِقَوْمِهِ وَهُوَعَالِمٌ بِهَا أَوْ بِشَفَاعَةٍ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ وَفَتَاوَى ابْنِ نُجَيْمِ (أَوْ ارْتَشَق) منصب قضا عاصل کیا جب که وه بیجانتا ہے یااس نے منصب قضا عاصل کرنے کے لیے سفارش کرائی۔'' جامع الفصولین''، '' فناوی ابن نجیم''یااس نے خود

تا کہ وہ فیصلہ کرے اس کا تھم سابقہ میں ہی ہوگا اگر چہ قضاحت کے مطابق ہے کیونکہ حق کے مطابق فیصلہ کرنا واجب ہے۔ تیسری قسم وہ ہے مال لینا تا کہ وہ سلطان کے پاس اس کا معاملہ درست کردے پیضرر کو دور کرنے اور نفع کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے بیصرف لینے والے پرحمرام ہوتی ہے۔ اس کے حلال ہونے کا حیلہ بیہ ہے کہ وہ اس آ دمی کو ایک دن رات تک یا دودن اجرت پر لے پس اس کے منافع مملوک ہوجا تیس کچروہ اس کام کے لیے سلطان کے پاس جانے کے لیے استعمال کرے۔

''اقضیہ' میں ہدیہ کو تقسیم کیا ہاورا ہے اس کی اقسام میں بنایا ہے۔ اس نے کہا: ایک ہدیہ جانبین کی جانب سے طال ہے
جس طرح باہم محبت کے لیے ہدیہ پیش کرنا اور ایک، دونوں کی طرف ہے جرام ہے جس طرح ہدیہ پیش کرنا تا کہ وہ ظلم پراس کی
مدوکر ہے اور صرف لینے والے پر حرام وہ ہیہ ہے کہ وہ ہدیہ پیش کرے تا کہ اس سے ظلم کوروک دے۔ حیلہ ہیہ ہے کہ وہ اسے اجرت
پر لے۔''الاقضیہ' میں کہا: یہاں صورت میں ہے جب اس میں شرط ہو گرجب یہ شرط کے بغیر ہولیکن وہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ
وہ اسے ہدید دے گا تا کہ سلطان کے پاس اس کی مدد کرے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں اگر وہ شرط اور طمع
کے بغیراس کا کام کر ہے تو اس کے بعد اس کی طرف ہدیہ بھیجتو سے طال ہوگا اس میں کوئی حرج نہیں ۔ حضر ہے ابن مسعود بڑا تھیں۔
اس کی کراہت کے بارے میں جو منقول ہے تو ورع وتقوئی کی بنا پر ہے (1) روایت سے ہے: ایک آ دمی دوسرے آ دمی کے لیے
کی کام کام طالبہ کرتا ہے لیں وہ کام کردیتا ہے لیں وہ اس کو ہدیہ پیش کرتا ہے تو وہ آ دمی اس ہدیہ کو تول کرتا ہے'۔

چوھی صورت یہ ہے ایک آدی کو دوسرے سے اپنی جان اور مال کے بارے میں خوف ہے وہ خوف دور کرنے کے لیے دوسرے کو مال دیتا ہے بید دینے والے کے لیے حلال ہے اور لینے والے کے لیے حرام ہے۔ کیونکہ مسلمان سے ضرر کو دور کرنا واجب ہے۔ اور واجب کو بجالانے کے لیے مال لینا جائز نہیں۔ ''الفتے'' میں جو کلام ہے یہ اس کی تلخیص ہے۔''الفتیہ'' میں ہے دشوت کو لوٹا نا واجب ہے اس کا مالک نہیں ہوا جاتا۔ اس میں ہے: ایک آدی نے قاضی یا کسی اور کو اپنی کا می اصلاح کے لیے دشوت دی تو اس نے معاملہ کو درست کردیا پھر وہ شرمندہ ہوا تو اس نے جو مال اسے دیا تھا وہ دینے والے کو واپس کر سے لیے درشوت دی تو الی کو داپس کر سے ہاں پر مکمل گفتگو'' البح'' میں ہے۔ قاضی مفتی اور ممال کے لیے ہدیے پر گفتگو آگے (مقولہ 26065 میں ) آئے گ

25994\_(قولہ:لِلسُّلُطَانِ) پیرشوت کی صفت ہے۔قاضی نے سلطان کورشوت دی ای طرح اگر کسی اور نے رپے رشوت دی۔جس طرح'' البحر''میں'' البزازیۂ سے مروی ہے۔

25995\_(قوله: أَوْ ارْتَشُق) مناسب يه به كها سے ساقط كرديا جاتا كيونكه اس سے ان كاقول ولو كان عدلا غني كر

#### هُوَأَوْ أَعُوانُهُ بِعِلْمِهِ شُرُنْبُلالِيَّةٌ (وَحَكَمَ لاَيْنْفُنُ حُكْمُهُ)

یااس کے مدد گاروں نے رشوت کی جب کہ قاضی کواس کاعلم ہے''شرنبلا لیہ''۔اوروہ فیصلہ کریے تواس کا تھم نا فذنہیں ہوگا۔

دیتاساتھ ہی ساتھ اس میں ابہام پایا جاتا ہے جس طرح تواہے بیچانتا ہے۔ اگر قاضی منصب قضار شوت دے کرحاصل کرے تواس کا شرکی حکم

25996\_(قوله: لاَینُفُنُ حُکُنُهُ) اس میں دونوں مسلوں میں توریکا وہم ہاتھ ہی ہات ہے کہ اگر وہ منصب قضار شوت کے ساتھ لے تو وہ قاضی نہیں ہے گاجس طرح'' کنز' میں ہے۔''الجر'' میں کہا: یہی قول صحیح ہے اگر وہ فیصلہ کر ہے تو وہ نافذ نہیں ہوگا اس پرفتو کی دیا جا تا ہے۔ اس کی مشل''الدرز' میں''العمادی' ہے مروی ہے۔ گرجب وہ رشوت لے یعنی بعد اس کے کہ جواس کو منصب تفویض کیا گیا وہ صحیح تھا۔ خواہ وہ رشوت لے پھر فیصلہ کرے یا فیصلہ کرے پھر رشوت لے جس طرح ''الفتح'' میں ہے۔'' مجادیہ کی منصب تفویض کیا گیا ہے: اس کی قضا اس میں نافذ ہوگی میں رشوت نہیں گی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس میں قضا نافذ نہیں ہو جس میں اس نے رشوت کی اور اس میں بھی نافذ ہوگی جس میں رشوت نہیں گی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس میں قضا نافذ نہیں ہوگ ۔ پہلے جس میں اس نے رشوت کی اور اس میں بھی نافذ ہوگی جس میں رشوت نہیں گی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: دونوں میں قضا نافذ نہیں ہوگ ۔ پہلے قول کو'' بز دوی'' نے اختیار کیا ہے اور'' الفتح'' میں اے ستحس قرار دیا ہے۔ کیونکہ رشوت کے معاملہ کا عاصل اس امر میں ہوگی ، باق میں وہ حت کے مطابہ کا عاصل اس امر میں ہی جس میں وہ حت کے مطابہ کی قضا بی قضا بی کہ یہ خرل کا موجب نہیں۔ بس میں وہ حت کے مطاب تی فیصلہ کرے یہ ہوگی جان کہ کی خور ہو جی گئی ہے جس میں وہ حت کے مطابہ کی قضا بی نے کہ یہ کر اس کی فیا ہی ہوگی ۔ اس فیتی اس کی ولایت قائم ہے اور اس کی قضاحت ہے تو وہ نافذ کیوں نہ ہوگی ۔ اس فیتی کا خصوص غیر موثر ہے۔ جو تو جیہ گئی ہے اس کی غایت یہ ہے کہ جب وہ رشوت لیتا ہے تو وہ معنی اسے لیے عمل کرتا ہے اور قضا الله تعالی کے لیے عمل ہوتا ہے۔

''النہ'' میں' 'البحر'' کی تبع میں کہا: تو باخبر ہے اس فنت کاخصوصی طور پرغیر مؤثر ہوناممنوع ہے۔''الخانیہ'' میں علاء نے اجماع کیا کہ جب وہ رشوت لے تو اس کی قضااس میں نافذ نہیں ہوتی جس میں وہ رشوت لیتا ہے۔

میں کہتا ہوں: اجماع کی حکایت کا اس کے ساتھ نقض ہوجاتا ہے جو''بر دوئ' نے اختیار کیا ہے اور'' افتے'' میں اس کو مستحسن قرار دیا ہے۔ چاہیے کہ اس ذما نہ میں ضرورت کی بنا پر اس پراعتاد کیا جائے ورنہ تمام فیصلے، جواب واقع ہوتے ہیں وہ باطل ہوجا کیں گے۔ کیونکہ کوئی فیصلہ قاضی کی رشوت لینے سے خالی نہیں جس کو محصول کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ تھم (فیصلہ) سے پہلے ہو یا بعد میں ہو پس احکام کی تعطیل لازم آئے گی۔صاحب'' النبر' سے یہ بات گزر چکی ہے کہ یہ قول رائے ہے کہ فاسق قضا کا باب بند ہوجائے گا۔ اس طرح یہاں بات کی جاتی جا سے دیکھے جس کا کا الل ہے کیونکہ عدالت کا اعتبار کیا جائے تو قضا کا باب بند ہوجائے گا۔ اس طرح یہاں بات کی جاتی وار امام'' جمال ذکر ہم باب الحکیم کے شروع میں کریں گے۔'' الحالہ یہ' عوام را لفتادی'' سے مروی ہے: ہمارے شیخ اور امام'' جمال اللہ ین یز دی' نے کہا: میں اس مسئلہ میں متحیر ہوں میں اس پر قادر نہیں کہ میں کہوں: ان کے احکام نافذ ہوں گے یہ اس وجہ سے ہو معاملہ میں خلط ملط کرنا، جہالت اور ان قاضیوں میں جراءت دیکھا ہوں۔ میں یہ کہنے پر قادر نہیں کہ بیدا حکام نافذ

وَمِنْهُ مَا لَوْجَعَلَ لِمُوَلِّيهِ مَبْلَغَافِ كُلِّ شَهْرِيَا خُنُهُ مِنْهُ وَيُفَوِّضُ إِلَيْهِ قَضَاءَ نَاحِيَةٍ فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ لَكِنُ فِي الْفَتْحِ وَمَنْ قُلِّلَ بِوَاسِطَةِ الشُّفَعَاءِ كَمَنْ قُلِّلَ احْتِسَابًا وَمِثْلُهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ بِزِيَا دَةٍ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ الطَّلَبُ بِالشُّفَعَاءِ (وَلَيْ كَانَ (عَدُلًا فَفَسَقَ بِأَخْذِهَ إِنَّهُ أَوْ بِغَيْرِةٍ وَخَصَّهَا؛ لِأَنْهَا الْمُعْظَمُ (اسْتَحَقَّ الْعَزْلَ) وُجُوبًا

اوران صورتوں میں سے ایک بیہ ہے: اگر وہ عہد قضادینے والے کے لیے ہر ماہ ایک خاص مقدار مقرر کرد ہے جو وہ اس آدمی سے لے اور اس کو ایک علاقہ کا قاضی بنادے۔ ' فقاوی المصنف' کیکن' الفتح' میں ہے: جس کوسفار شیوں کے واسط سے بیڈ مہداری سونی گئی وہ اس کی طرح ہے جس کو تقویٰ کی بنا پر یہ منصب تفویض کیا گیا اس کی مثل' بزازیہ' میں ہے اس کی زیادتی کے ساتھ ہے: اگر چیسفار شیوں کے واسطہ سے بیطلب کرنا حلال نہیں۔ اگر وہ عادل ہو بھر وہ رشوت لینے سے یا کسی اور طریقہ سے وہ فاسق ہوگیا، رشوت کو خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ کیونکہ یہی سب سے بڑا سبب ہے، تو وہ وجو بی طور پر معزول ہوئے کا مستحق ہوجا تا ہے۔

نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارے زبانہ کے لوگ ای طرح ہیں۔ اگر ہیں ان ادکام وقضا کے باطل ہونے کا فتو کی دوں توبیا مرتمام احکام کو باطل کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ الله تعالیٰ ہمارے اور ہمارے زمانے کے قاضیوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا جنہوں نے ہم پر ہمارے دین اور ہماری شریعت کو فاسد کردیا ہے ان ہیں صرف نام اور رسم باقی رہ گئی ہے۔ بیاس زمانہ کے قاضیوں کے بارے ہیں ہے تو ہمارے زبانے کے قاضیوں کا کیا حال ہوگا۔ کیونکہ انہوں نے اپنے متفاریین سے معاملہ کو بڑھا دیا ہے کیونکہ وہ بیا عقادر کھتے ہیں کہ وہ جو محصول لیتے ہیں بی حلال ہے جب کہ بیان کا فاسد اعتقاد ہے کہ سلطان نے ان کو دیا ہے کیونکہ وہ بیا عقادر کھتے ہیں کہ وہ جو محصول لیتے ہیں بی حلال ہے جب کہ بیان کا فاسد اعتقاد ہے کہ سلطان نے ان کو اس امرکی اجازت دے رکھی ہے۔ میں نے ان میں سے بعض سے بیسنا ہے کہ مولی ''ابوسعود'' نے اس کا فتو کی دیا ہے۔ میں بی گان کرتا ہوں کہ بیان پر افتر اہے۔ ہم کتاب الشہادت سے تھوڑ اپہلے (مقولہ 26763,26762 میں) جوذ کر کریں گے اسے دیکھو۔ ولاحول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم۔

25997 (قوله: وَمِنْهُ الخ)رشوت كے ساتھ منصب قضا لينے كى صورتوں ميں سے يہ ہے۔اسے آئ كل مقاطعہ (شميكددينا) اورالتزام كہتے ہيں۔اس كى صورت يہ ہے كہ ايك آدى كے ذمه ايك علاقه كى قضا ہے ايك دوسرا آدى اسے كوئى معلوم شے ديتا ہے تاكہ دوہ اس كے مسئلہ ميں فيصله كر سے اور جو كچھا سے حاصل ہوگا وہ سب اپنے ليے لينے ميں بااختيار ہوگا۔ 
د خيريہ 'ميں ان كے متعلق اشعار كاذكركيا ہے جس ميں ان كے فركى تصريح كرتا ہے۔

25998\_ ( توله: لَكِنُ فِي الْفَتْحِ الْحُ ) بيان كِتُول او شفاعة پراستدراك ٢-

25999\_(قوله: أَوْ بِغَيْرِةِ) جِيدِ نااورشراب خوري\_

قاضی کے عہدہ قضا سے معزولی کے اسباب

26001\_(قوله: استَحَقَّ الْعَزْلَ) يوظامر مذهب باس ير هار بخارا اورسر قند كے مشائخ بين-اس كامعنى

وَقِيلَ يَنْعَزِلُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ابْنُ الْكَهَالِ وَابْنُ مَلَكٍ وَفِى الْخُلَاصَةِ عَنُ النَّوَادِدِ لَوْفَسَقَ أَوْ ارْتَدَّ أَوْعَبِي ثُمَّ صَلُحَ أَوْ أَبْصَرَ فَهُوَ عَلَى قَضَائِهِ وَأَمَّا إِنْ قَضَ فِي فِسُقِهِ وَنَحْوِهِ فَهَاطِلٌ وَاعْتَهَدَهُ فِي الْهَتْحِ اتَّفَقُوا فِي الْإِمَارَةِ وَالسَّلْطَنَةِ عَلَى عَدَمِ الِالْعِزَالِ بِالْفِسْقِ؛

ایک قول بیکیا گیا ہے: وہ معزول ہوجاتا ہے ای پرفتو کی ہے''ابن کمال''''ابن ملک''۔'' خلاصۂ' میں''نوادر'' سے مروی ہے:اگروہ فسق کاار تکاب کرے یا مرتد ہوجائے یا نامینا ہوجائے پھرصالح بن جائے یادہ بینا ہوجائے تووہ منصب قضا پر فائز رہے گااوراس نے جوفیصلہ حالت فسق وغیرہ میں کیے ہیں وہ باطل ہے۔''البحر''اور''الفتح'' میں اس پراعتاد کیا ہے۔علاء نے اس پراتفاق کیا ہے کفسق کی وجہ سے وہ امارت اور سلطنت سے معزول نہیں ہوگا۔

ہے۔ سلطان پرواجب ہے کہ اے معزول کردے۔''الفصول' میں اس کاذکر کیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: جب اے عادل کی حیثیت سے والی بنایا جائے بھروہ فاس ہوجائے تو وہ معزول ہوجائے گا۔ کیونکہ اس کی عدالت معنامشروط ہے۔ کیونکہ اس کی عدالت کے زائل ہونے کے ساتھ وہ اعتاد زائل اسے یہ منصب تفویض کرنے والے نے اس کی عدالت پراعتاد کیا ہے۔ پس عدالت کے زائل ہونے کے ساتھ وہ اعتاد زائل ہوجائے گا۔ اس میں ہے: منصب تفویض کرتے وقت اس کی صالحیت کے اعتبارے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کی ولایت کو اس کے ساتھ اس وجہ سے مقید کیا جائے کہ وجہ کے زائل ہونے سے وہ ولایت زائل ہوجائے ''فتح '' ملخص

26002\_(قوله: وَقِيلَ يَنْعَزِلُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى)'' البحر''مين اس كِفْل كے بعد كها: يقول غريب م اور مذہب اس كے خلاف ہے۔

26003\_(قوله: ثُمَّ صَدُح ) يعنى طاعت ياسلام قبول كرنے كے ساتھ صالح بوجائے \_" ط"\_

26004\_(قوله: فَهُوَعَلَى قَضَائِهِ) بياس كِ فَالْف ہے جو ' البحر' ميں ' بزازي' ہے مروی ہے: چارامورا يسے ہيں جب قاضى ميں واقع ہو جائيں تو وہ معزول ہو جاتا ہے، قوت ساعت، قوت بصارت، عقل اور دين كا فوت ہو جانا ليكن اس كے بعد كہا: ' الوا قعات الحسامي' ميں ہے: فتو كاس پر ہے كہ وہ مرتد ہونے كے ساتھ معزول نہيں ہوتا - كونكہ كفر دوروا يتوں ميں ہے ايك كے مطابق قضاكى ابتدا كے منافى نہيں \_ پھر كہا: اس سے تجھے معلوم ہو چكا ہے كہ جو قول گزرا ہے وہ مفتى ہے خلاف ہے \_ 'الولوالجي' ميں ہے: جب مرتد ہوجائے يا فاسق ہوجائے پھرصالح بن جائے تو وہ اپنی حالت پر ہی ہوگا كيونكہ ارتداد فسق ہے فلاف ہے۔ 'الولوالجي' ميں ہے: جب مرتد ہوجائے يا فاسق ہوجائے پھرصالح بن جائے تو وہ اپنی حالت پر ہی ہوگا كيونكہ ارتداد فسق ہے فلاف ہے معزول نہيں ہوتا مگر جو وہ حالت ارتداد ميں فيصلہ كرتے وہ وہ باطل ہوگا۔

میں کہتا ہوں: جو''الولوالجیہ'' کی عبارت کا ظاہر معنی ہوہ یہ ہاں نے جو حالت فسق میں فیصلہ کیا ہے وہ نافذ ہے یہ اس کے موافق ہے جوگز رچکا ہے مگر جو''الخلاصہ'' کی عبارت میں فسق سے مراد ہے وہ رشوت ہے۔ تامل

26005 (قولہ: وَاغْتَمَدَهُ فِي الْبَهْمِ) اس میں ہے: ''البحر'' میں جس پراعمّاد کیا ہے وہ ان کا یہ قول ہے فصار الحاصل الخ جب وہ فسق کا ارتکاب کرے تو وہ معزول نہیں ہوگا اور اس کے قضایا نافذ ہوں گے مگر ایک مسئلہ میں اس طرح لِأُنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْقَهْرِوَ الْغَلَبَةِ لَكِنْ فِي أَوَّلِ وَعُوَى الْخَانِيَّةِ الْوَالِي كَالْقَاضِى فَلْيُخْفَظْ (وَيَنْبَيْ أَنْ يَكُونَ كَوْلُد ية قبراورغلب پر جنى ہے۔ليكن "الخانية" كے كتاب الدعوىٰ كَثروع مِن ہوالى قائنى كَل طرح ہے پس اس كو يا دركھا جائے گا۔ چاہے كداس كى

نہیں ہوگا۔وہ یہ ہے جب وہ رشوت کے ذریعے فاسق ہوتواس کا فیصلہ اس حادثہ میں نافذ نہیں ہوگا جس حادثہ کے باعث اس نے رشوت لی۔کہا:'' طرسوی'' نے ذکر کیا ہے جس نے یہ کہا کہ وہ معزول ہونے کامستحق ہو جاتا ہے اس نے اس کے احکام کے سیح ہونے کا قول کیا ہے جس نے معزول ہوجانے کا قول کیا ہے اس نے کہااس کے فیصلے باطل ہوجا نمیں گے۔

#### سلطان دوامور ہے۔لطان بن جاتا ہے

26006\_ (قوله: لَكِنُ فِي أَوَّلِ وَعُوَى الْخَانِيَّةِ الخ) كيونكه كبا: جس طرت "البحر" مي ب: والى جب فسق كا ار تکاب کرتا ہے تو وہ قاضی کے قائم مقام ہے وہ عزل کامتحق ہوجائے گا اورمعز ولنبیس ہوگا۔اورتو باخبر ہے کہ بیقول اس کے خلاف نہیں جو' الفتح'' میں ہے، فافہم ۔ ہاں' البحر' میں' الخانیہ' ہے باب الردہ میں بھی مروی ہے۔ سلطان دوامور سے سلطان بن جاتا ہے جب اشراف واعیان اس کے ہاتھ پر بیعت کرلیں۔اور دوسری صورت میں یہ ہے کہ اس کا تکم اس کی رعیت پر نا فذہوجائے جب کدرعیت کواس کے جبروقبر کا خوف ہو۔اگراس کی یہ بیعت کی جائے اوراس کا حکم لوگوں میں نافذ نہ ہو کیونکہ وہ الن کے قبر کے سامنے عاجز ہے تو وہ سلطان نہیں ہوگا۔ جب وہ بیعت کی وجہ سے سلطان ہو جائے کھروہ ظلم کرے اگر اس کو غلبه حاصل ہوتو وہ معزول نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر وہ معز ول سمجھا جائے تو وہ قبر و خلبہ کے ساتھ سلطان ہوجائے گا پس اس کامعزول ہونا کوئی فائدہ نہیں دےگا۔اگر اسے قبراورغلبہ حاصل نہ ہوتو و ہمعز ول ہو جائے گا۔ پس مناسب یہ ہے کہ اس دوسری عبار ست کے ساتھ استدراک ہوجائے تا کہ'' افتح'' میں جوعبارت ہےاہے اس پرمحمول کیا جائے جب اسے قبراورغلبہ حاصل ہو۔ 26007\_(قىولە: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الخ)وەشدىد بومۇردرشت نەبو،وەزم خوبوكمزور نەبو\_ كيونكە قضامسلمانول كے امور میں سے اہم ہے تو جوآ دمی زیادہ معرفت رکھتا ہو، زیادہ قدرت رکھتا ہو، زیادہ و جیہ ہو، زیادہ ہیبت والا ہوجولوگوں کی جانب ے اسے پہنچتا ہے اس پرزیادہ صابر ہوتو بیزیادہ بہتر ہے۔سلطان کو چاہیے کہ اس بارے میں چھان بین کرےاوراس کو پیزو مہ داری سونے جواس کازیادہ حقد ار ہو کیونکہ حضور صافحتاً آیا کم کا فرمان ہے: جس نے ایسے انسان کوکوئی ذمہ داری سونی جب کہ اس کی رعیت میں ایسا شخص ہوجواس سے اولی ہوتو اس نے اللہ تعالی ،اس کے رسول اور مسلمانوں کی جماعت سے خیانت کی (1) ''بح''۔اس کی مثل'' زیلعی''میں ہے۔اوران کا قول دینبنی، پطلب کے معنی میں ہے یعنی اس کی جانب سے سے مطلب ہے کہ اس کی صفت اس طرح ہو۔اوران کا قول کان اولی اس ہے مراد ہے زیادہ مناسب یہ ہے۔ یہ قول اس پر دلالت نہیں کرتا کہ یہ مستحب ہے کیونکہ حدیث اس پردلالت کرتی ہے کہ جب سلطان کسی اور کو بیذ مہداری سونے تو وہ گنا ہگار ہوگا۔ فاقہم

<sup>1</sup> \_ الكامل في ضعفا والرجل والامام الحافظ الواحد عبد الله بن عدى جرجاني وجلد 3 منحد 219

مَوْثُوقَابِهِ فِي عَفَافِهِ وَعَقْلِهِ وَصَلَاحِهِ وَفَهْمِهِ وَعِلْمِهِ بِالسُّنَّةِ وَالْآثَادِ وَوُجُوهِ الْفِقْهِ (وَالِاجْتِهَاهُ شَهُطُ الْأَوْلَوِيَّةِ)

پاک دامنی ،اس کی عقل ،اس کی صالحیت ،اس کافہم ،سنت ، آثار ، فقد سے آگاہ ہونااور اجتہا دادلویت کی شرط ہے

26008\_(قوله: مَوْثُوقًا بِهِ) لِعِنْ جَس كِ المانت دار بونے كا اعمّاد بيد وثقت به اثق ثقة و وثوقا بے مشتق بے یعنی میں نے اسے امین یا یا۔

عفاف سے مراد محارم اور مروءت کوختم کرنے والی چیزوں سے بچنا۔عقل پروٹو ق سے مراداس کی عقل کا کامل ہونا ہے اخف کو بیذ مہداری نہ سونچی جائے ۔اخف سے مراد ناقص العقل ہے۔

### صلاح اورصالح كي تفسير

صلاح فسادی ضد ہے۔ ''خصاف' نے صالح کی یہ تغییر بیان کی ہے جو پردہ دارہو، اس پر ہتک عزت کا دعویٰ نہ کیا جاتا ہو، شک کا حامل نہ ہو، صراط متنقیم پرگامزن ہو، سلیم الفطرت ہو، بدی کو چھپانے دالا ہو، برائی کم کرنے والا ہو، سرور آور چیز کو پینے والا نہ ہو، نبیذ کے چینے پرلوگوں کو ساتھی نہ بنانے والا ہو، پاک دائمن عور توں پر تہمت لگانے والا نہ ہواور جھوٹ ہو لئے میں مشہور نہ ہو۔ یہ ہمارے نز دیک صالح ہے۔ علم بالسنت سے مرادیہ ہورسول الله میں نی آئیل سے قولا، فعلا اور تقریرا ثابت ہوا یک ایس میں مشہور نہ ہو۔ یہ ہمارے نز دیک صالح ہے۔ علم بالسنت سے مرادیہ ہوو فقہ سے مراداس کے طرق ہیں۔ '' بحر' سے ہوا یک ایس سے مراد باقی ماندہ ہے۔ اس طلاح میں اس سے مراد باقی ماندہ ہے۔ اصطلاح میں اس سے مرادا حادیث ہیں وہ مرفوع ہوں یا کسی قابل اعتاد فر دیر موقوف ہوں۔ اگر چید میں فقہاء نے دوسرے قول پر انحصار کیا ہے۔ مرادا حادیث ہیں وہ مرفوع ہوں یا کسی قابل اعتاد فر دیر موقوف ہوں۔ اگر چید میں فقہاء نے دوسرے قول پر انحصار کیا ہے۔

#### اجتهاداوراس کی شرا ئط

26009\_(قوله: وَالِاجْتِهَا دُشَهُ الْا وُلَوِيَّةِ) النت مِن اجتهاد عمراد مشكل كام كے حصول ميں اپن صلاحيتيں صرف كرنا ، اور عرف ميں اجتهاد سے مراد نقيه كى جانب سے عمم شركى كي تحصيل ميں اپن صلاحيتيں صرف كرنا ہے۔ ' التلوت ' ميں كہا: بذل الطاقة سے مراد ہے وہ اپنا اندر مزيد كاوش سے بجز كو محسوں كرے اس كى شروط بييں: اسلام ، عقل ، بلوغ ، اس كا فقيه النفس ہونا يعنى طبعى طور پرخوب بجھ ہو جھ ركھتا ہو، وہ لغت عربی كوجانتا ہو، وہ آيات جواحكام سے متعلق ہيں ان پر حاوى ہو متن و سند ، ناسخ و منسوخ كے اعتبار سے حديث اور قياس كا علم ركھتا ہو۔ يہ شروط مجتبد مطلق ميں ضرورى ہيں جو تمام احكام ميں فتو كى ديتا ہے۔ جہاں تك اس فقيه كا تعلق ہے جوايك تكم ميں مجتبد ہے دو سرے ميں مجتبد نہيں تو اس پر اس شے كی معرفت ضرورى ہے جواس تك اس مصنف كی مراد پہلے معنی سے متعلق ہو يہ اس پر موقوف نبيں كه اسے نكات كے متعلقہ تمام احكام كاعلم ہو۔ يہاں مصنف كی مراد پہلے معنی سے متعلق ہو يہ اس پر موقوف نبيں كه اسے نكات كے متعلقہ تمام احكام كاعلم ہو۔ يہاں مصنف كی مراد پہلے معنی سے متعلق ہو يہ اس پر موقوف نبيں كه اسے نكات كے متعلقہ تمام احكام كاعلم ہو۔ يہاں مصنف كی مراد پہلے معنی سے متعلق ہو يہ اس پر موقوف نبيں كہ اسے نكات كے متعلقہ تمام احكام كاعلم ہو۔ يہاں مصنف كی مراد پہلے معنی سے متعلق ہو يہ اس پر موقوف نبيں كہ اسے نكات کے متعلقہ تمام احكام كاعلم ہو۔ يہاں مصنف كی مراد پہلے معنی سے متعلق ہو۔ ' نہر' ' ۔

لِتَعَذُّ رِهِ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ خُلُوُّ الزَّمَنِ عَنْهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِنَهُرٌ فَصَحَّ تَوْلِيَةُ الْعَامِّيَ ابْنُ كَمَالِ وَيَحْكُمُ بِفَتُوَى غَيْرِهِ لَكِنُ فِي إِيمَانِ الْبَزَّادِيَّةِ الْمُفْتِي يُفْتِي بِالدِّيَانَةِ

کیونکہ اس کا یا یا جانامتعذر ہے کیونکہ اکثر علا کے نزویک بیجائز ہے کہ زمانہ اس سے خالی ہو۔'' نبر''۔ پس سیجے ہے کہ عامی آ دمی کو بیدذ میدداری سونپ دی جائے ''ابن کمال''۔وہ غیر کے فتویٰ کے مطابق تھم دے گالیکن'' بزازیہ' کے کتاب الایمان میں ہے:مفتی دیانت کو پیش نظرر کھتے ہوئے فتو کی دے گا

26010\_(قوله:لِتَعَدُّرِةِ) كيونكه برزمانداور برشبريس اس كايايا جانامتعذرب\_ يس يداولويت كى شرطب اس کا یہ عنی ہے کدا گریہ صورت یائی جائے تووہ اس منصب پر فائز کیے جانے کا زیادہ مستحق ہے۔ فاقیم

26011\_(قولد:عَلَى أَنَّهُ) يه محذوف كے متعلق ہے يعنی جم نے برز مانه میں اس ئے متعذر ہونے كا قول كيا ہے يہ اس يرمني ہے۔الخ

26012\_(قوله: عِنْدَ الْأَكْتُرِ) ياس كِخلاف بجو بجه كم كما كيا باس كونى زمانه خالى نبيس موتا-اس كے بارے میں کمل بحث کتب اصول میں ہے۔

26013\_(قوله: فَصَحَّ تَوْلِيَتُهُ الْعَامِيّ) تفريع من اولى يتول ع: فصح تولية المقدد لانه مقابل المجتهد مقلد کو بیذ مدداری سونینا اولی ہے کیونکہ بیمجتبد کے مقابل ہے پھر مقلد عامی کوشامل ہے اور اسے بھی جسے علم وہم میں اہلیت ہو۔ "ابن غرس" نے دوسر بقول کومتعین کیا ہے۔ کہا: اسکی کم ہے کم بیصورت ہے کدوہ حوادث اور مسائل دقیقہ میں ہے بعض کواچھی طرح ادراک رکھتا ہو۔اوروہ کتب مذہب اورمشائخ میں سے جومقتد الوگ بیں ان سے احکام شرعید کی تحصیل کا طریقہ پہچانتا ہو اوروہ وقائع ، دعاوی اور جج کوشروع کرنے اور کمل کرنے کی کیفیت کو پہچا نتا ہو۔'' انبہ' میں اس سے منازعہ کیا ہے اور اسکوتر جیح دی ہے کہ مراد جابل ہے۔ کیونکہ انہوں نے اس قول کے ساتھ علت بیان کی ہے۔ مستحق تک حق کا پہنچانا یہ غیر کے فتوی پر عمل کرنے ے حاصل ہوتا ہے۔ ' الحواثی الیعقو بیے' میں کہا: کیونکہ غیر کفتوی کا محتاج وہ ہے جو کتب فقہ سے مسائل کے اخذ کرنے اور فقہاء كاقوال كوضبط كرنے يرقاد رئبيں ہوتا۔ اى كى شل "البحر" مين "العناية كے مروى ہے۔" ابن كمال "نے اسے ترجيح دى ہے۔

میں کہتا ہوں: اس میں بحث کی گنجائش موجود ہے کیونکہ اصولیین کے نزد یک مفتی مجتبد ہی ہوتا ہے جس طرح آ گے آئے گا۔ پس معنی یہ ہوگا قاضی میں یہ شرطنبیں کہ وہ مجتبد ہو۔ کیونکہ اس کیلئے یہ کافی ہے کہ غیر کے اجتباد پرعمل کرے اس سے بدلاز منہیں آتا کہوہ عامی ہو لیکن بعض اوقات پر کہا جاتا ہے کہ جس طرح قاضی میں اجتہاد کی صفت کا ہونامععذ رہے اس طرح اب مفتی میں ہونامتعذر ہے۔اگریاس سے سوال کامختاج ہے جو کتب سے تھم کوفل کرتا ہے توبیلازم آئے گا کہ وہ اس برقادر نہ ہو۔ تامل مفتی دیانت کوپیش نظرر کھتے ہوئے فتویٰ دےگا

26014\_(قوله: الْمُفْتِي يُفْتِي بِالدِّيَانَةِ) جِيد جب ايك آدى نے كہا: ميں نے اپنى بيوى سے كها: تجھے طلاق ہے

وَالْقَاضِى يَقْضِى بِالظَّاهِرِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْجَاهِلَ لَا يُبْكِنُهُ الْقَضَاءُ بِالْفَتُوَى أَيُضًا فَلَا بُدَّمِنَ كَوْنِ الْحَاكِمِ فِي الدِّمَاءِ وَالْفُرُوجِ عَالِمًا دَيِّنًا كَالْكِبُرِيتِ الْأَحْمَرِ وَأَيْنَ الْكِبْرِيتُ الْأَحْمَرُ وَأَيْنَ الْعِلْمُ (وَمِثْلُهُ) فِيمَا ذَكَرَ (الْهُفُتِى) وَهُوَ عِنْدَ الْأَصُولِيِّينَ الْهُجْتَهِدُ أَمَّا مَنْ يَخْفَظُ أَقْوَالَ الْهُجْتَهِدِ فَلَيْسَ بِهُفْتٍ وَفَتْوَاهُ لَيْسَ بِفَتْوَى بَلْ هُوَنَقُلُ كَلَامٍ كَمَا بَسَطَهُ ابْنُ الْهُمَامِ

اور قاضی ظاہر کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ بیامراس پر دال ہے کہ جاہل آ دمی کوفتویٰ کے مطابق فیصلہ کرناممکن نہیں کیونکہ دیاءاور فروج میں حاکم کا عالم ہونا دیا نتدار ہونا ضروری ہے اس کا عالم دیندار ہونا کبریت احمر کی طرح ہے اور کبریت احمر کہاں اورعلم کہاں۔ جو کچھذ کر کمیا گیا ہے ان میں مجتبد کی شل مفتی ہے۔اصولیین کے نزدیک وہی مجتبد ہے۔ رہاوہ شخص جو مجتبد کے اقوال کو یا در کھتا ہے تو وہ مفتی نہیں اور اس کا فتویٰ فتویٰ نبیس بلکہ رہے کلام کوفقل کرنا ہے جس طرح '' ابن ہمام'' نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔

جب کہ وہ اس قول کے ساتھ خبر کا ذہ کا قصد کرتا تھا جب کہ اس خبر میں جھوٹ کا ارادہ رکھتا تھا تو مفتی طلاق واقع نہ ہونے کا فتو کی دیے گا۔ اور قاضی اس پر طلاق کے وقوع کا فیصلہ کرے گا۔ کیونکہ قاضی ظاہر کے مطابق تھم دیتا ہے۔ جب قاضی فتو کی کے مطابق تھم دیتا ہوتو اس جیسی صور تھال میں اس کے تھم کا بطلان لازم آئے گاتو یہ اس پر دلالت کرے گا کہ ہر حادثہ میں فتو کی کے مطابق فیصلہ کرنا ممکن نہیں۔ اس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ کیونکہ جب قاضی مفتی ہے اس حادثہ کے متعلق سوال کرے گا جس کے تو وہ طلاق کے عدم وقوع کے بارے میں فتو کی نہیں دے گا کیونکہ وہ قاضی ہے اس کے بارے میں سوال کرے گا جس کے مطابق وہ تھم دے۔ پس مفتی پر ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے قضا کے تھم کی وضاحت کر ہے وہ اس سے یہ معلوم ہوجاتا ہے کہ دیا زیئر نازیئر میں جو پچھ ہے وہ ان کے قول یہ حکم بفتوی غیرہ کے منافی نہیں۔

26015\_(قوله: في الدِّماءِ وَالْفُرُوجِ) يعنی اوراموال میں ليکن ان دونوں امور کاخصوصاً ذکر کيا کيونکه ان دونوں میں کسی بھی اعتبار سے مباح ہوناممکن نہیں۔ مال کا معاملہ مختلف ہے۔ اوراس وجہ سے دونوں کا ذکر کیا کیونکہ مقصود ہولنا کی بیان کرنا ہے۔ کیونکہ وہ حاکم جوان معاملات اپنے احکام کو جاری کرتا ہوضروری ہے کہ وہ عالم ودیندار ہو۔

26016\_(قولیہ: کَالْکِبُرِیتِ الْاٰحْبَرِ) کبریت احمرالی معدن ہے جو نادرالوجود ہے۔ جارمجرورمحذوف کے متعلق ہے اس بنا پر کہ بیرحال ہے یا مبتدامحذوف کی خبر ہے۔

26017\_(قوله: وَأَيْنَ الْعِلْمُ)" بزازية كعبارت ع: اين الدين والعلم؟

### مجتهد سے قل کرنے کا طریقہ

26018\_(قوله: بَلْ هُوَ نَقُلُ كَلَامِ) مجتهدے اس كِفْل كاطريقه دوامروں ميں سے ایک ہے یا تواس كی اپنی اس ميں سند ہو یا وہ اس كواليى معروف كتاب سے اخذ كرے جولوگوں كے ہاں متداول ہو۔ جس طرح ''محمد بن حسن' كی كتب اور انہيں كی مثل مجتهدین كی مشہور تصانیف۔ كيونكه بي خبر متواتر ، مشہور كے قائم مقام ہیں۔ ''رازی'' نے اس طرح ذكر كیا

#### (وَلَا يُطْلُبُ الْقَضَاءَ)

اوروه قضا كي طلب نه

ہے۔ای تعبیر کی بنا پراگروہ ہمارے زمانہ میں 'النوادر' کا کوئی نسخہ پاتا ہے توان کتب میں جو پچھ ہے اے امام' محم' رطینے یا اور امام' ابو یوسف' رطینے یک طرف منسوب کرنا حلال نہیں۔ کیونکہ ہمارے علاقوں میں ہمارے زمانہ میں بیمشہور نہیں ہوئیں اور نہ مسہور نہیں ہوئی متداول ہوئی ہیں۔ ہاں اگروہ''النوادر' کی کوئی نقل مثلاً مشہور کتاب میں پاتا ہے جیے' ہدایہ' اور' المبسوط' توبیاس کتاب براعتماد ہو۔''فتح''' البر'' البر' اور''المنح'' میں اس کوثابت رکھا ہے۔

# وہ کتاب جو کسی نام کے ساتھ موسوم ہواس کے اثبات کے لیے تواتر لازم نہیں غلبظن ہی کافی ہے

میں کہتا ہوں: اس تعبیر کی بنا پر بدلازم آتا ہے کہ اب شروح میں ہے کتب مطولہ یا ایسے فراوئی جن کے اسامشہور ہیں جن

کے اکثر سے نقل کرنا جا کڑنہیں کیونکہ یہ ہاتھوں میں متداول نہیں کہ وہ خبر متواتر ، مشہور کے قائم مقام ہوجا نمیں کیونکہ یہ کہا بیل

بعض مدارس میں پائی جاتی ہیں یا بعض لوگوں کے ہاں پائی جاتی ہیں جس طرح ''المبسوط'''المحیط' اور''البدائع'' میں ہے۔

اس میں اعتراض کی گئوائش ہے۔ بلکہ ظاہر تو یہ ہے کہ تواتر لازم نہ آتا ہو بلکہ غلب ظلب فرن کا فی ہو کہ یہ کہتا ہو ہے جس کواس نام سے

موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اس نے علماء کو پایا وہ اس نے قل کرتے ہیں اور علما ، نے اس سے جو نقل کیا ہے اس

موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اس نے علماء کو پایا وہ اس نے قل کرتے ہیں اور علما ، نے اس سے جو نقل کیا ہے اس

وہی ہے۔ اس بران کا قول: اما ان یکون لہ سند فیہ دلالت کرتا ہے۔ یعنی ان ہیں جس میں وہ نقل کرتا ہے سند کا متواتر یا

مشہور ہونالازم نہیں ۔ نیز ہم پہلے (مقولہ 25987 میں ) یہ بیان کرآئے ہیں کہ قاضی پر جب کوئی امر مشکل ہوجائے وہ اس

مشہور ہونالازم نہیں ۔ نیز ہم کی طرف خط کھے اور یہ بھی بیان کر کے بین کہ حادثات شرعیہ میں مکتوب کے ذریعے

مشاورت قد می طریقہ ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مختصر سے مکتوب میں تزویر کا احتمال اس سے زیادہ ہوتا ہے جو

مشرح کمیر میں خط قدیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ خصوصا جب وہ اس پر علماء کا خطوط درکھیے گاتو غلب طن پر اس کے نیادہ موتا ہے جو
مشرح کمیر میں خط قدیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ خصوصا جب وہ اس پر علم ای اخطوط درکھیے گاتو غلب طن پر اس کا تقامتھیں ہوجائے گاتا کہ

مشرح کمیر میں خط قدیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ خصوصا جب وہ اس پر علماء کا خطوط درکھیے گاتو غلب طن پر اس کا تقامت میں ہوجائے گاتا کہ

مشرح کمیر میں خط قدیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ خصوصا جب وہ اس پر علماء کا خطوط درکھیے گاتو غلب طن نہ اس اس کے اس کو اس کو ساتھ کی اس کے دور کے گاتا کہ مشاور سے دور کے دور ان الازم نہ آئے خصوصا بار در زمانہ میں ایسانہ کرنا پر سے۔ والتہ ہے ان انہ علی اس کو کی ان کھر انہ کی اس کو کا کو ان الازم نہ آئے خصوصا بھی دور نہ کی ان کہ کو کھر کے دور ان الازم نہ آئے خصوصا بیں دور نے دور نے دور ان کھر کے خصوصا بھی دور نہ کو کہ کو کی کو کھر کے دور ان کو کھر کے کو کھر کیا ہو کی کی کی کے دور ان کی کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کے کو کی ک

26019\_(قوله: وَلاَ يَطْلُبُ الْقُضَاءَ) كيونكه ابوداؤد، ترفرى اورابن ماجه في حضرت انس بناتر سے مروى حديث قل كى ب: رسول الله سائن اَيْنِ في من سأل القضاء وكل الى نفسه و من اجبر عليه ينزل اليه ملك يسدد ١٥) \_

جوقضا کا سوال کرے تو وہ اس کی ذات کے سپر دکر دیا جاتا ہے ادرجس پر اس بارے میں جبر کیا جائے تو اس کی طرف ایک فرشتہ اتر تا ہے جو اس کو درست کر دیتا ہے۔

<sup>1</sup>\_سنن ترندى، كتاب الاحكام، باب ماجاء في القاضى، جلد 1 صفى 707، مديث نمبر 1245

بِقَلْبِهِ رِوَلَا يَسْأَلُهُ بِلِسَانِهِ } فِي الْخُلَاصَةِ طَالِبُ الْوِلَايَةِ لَا يُولَى إِلَّا إِذَا تَعَيَّنَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ

ر سے کرے اور نہ بی زبان ہے اس کا سوال کرے۔'' الخلاصہ'' میں ہے ولایت کے طالب کوولایت عطانہ کی جائے گی مگر جب قضااس پر متعین ہوجائے

المام' بخاری ' نے ایک روایت فقل کی ہے: یا عبد الرحمن بن سبرة لا تسال الامارة فانك ان او تیتها عن مسألة و كلت اليها و ان او تیتها من غیرمسألة اعنت علیها (1) \_

اے عبدالرحمٰن بن سمرہ تو امارت کا سوال نہ کراگر سوال کے باعث تجھے امارت عطا کر دی گئ تو تجھے اس کے سپر دکر دیا جائے گااگر بغیر سوال کے تجھے دی گئی تو اس پر تیری انانت کی جائے گی۔

جب معاملہ اس طرح ہے تو بیروا جب ہوگا کہ بیر طلال نہ ہو کیونکہ اس کی جانب سے فساد کا وقوع معلوم ہے کیونکہ وہ ذلیل و رسوا ہے۔'' فتح'' ''ملخص ۔

26020\_(قولہ: بِقَدْبِهِ)اس سے بیارادہ کیا ہے کہ وہ طلب اور سوال میں فرق کرے پہلائمل دل کا ہے اور دوسرا زبان کا ہے جس طرح'' کمستصفی''میں ہے۔اس کی کممل وضاحت'' انہ''میں ہے۔

26021\_(قوله: فِي الْخُلَاصَةِ الْحُ)اس قول نے بیفائدہ دیا ہے کہ جس طرح طلب طلال نہیں ای طرح منصب سونپنا حلال نہیں جس طرح'' النہ'' میں ہا اور بیا کہ قضا کے ساتھ خاص نہیں۔ بلکہ بیولایت کے ساتھ خاص ہے اگر چہوہ خاص ہوجس طرح وقف یا بیتیم پرولایت ۔ وہ ای طرح ہے جس طرح'' البح'' میں ہے۔

عبده قضاكى طلب كاشرى تتكم

<sup>1</sup> صيح بخارى، كتاب الإيسان والنذور، باب لايواخذ كم الله باللغوفي ايسانكم، مبلد 3 صفح 634، مديث نمبر 6132

أَوْ كَانَتُ التَّوْلِيَةُ مَشُّهُ وطَةً لَهُ أَوْ ادَّعَى أَنَّ الْعَزْلَ مِنْ الْقَاضِى الْأَوَلِ بِغَيْرِ جُنْحَةٍ نَهُرٌ قَالَ وَاسْتَحَبَّ الشَّافعيَّةُ وَالْمَالِكَيَّةُ طَلَبَ الْقَضَاءِ

یا تولیت اس کے ساتھ مشروط ہووہ بید دعویٰ کرے کہ پہلے قاضی کی جانب سے اس کی معزولی کی تصور کے بغیر ہے۔''نہر''۔ کہا: شا فعیداور مالکیے غیر مشہور آ دمی کی جانب سے منصب قضا کا طلب کرنامتحب ہے

معز ول نہیں ہوگا یہاں تک معز و لی کا پر وانہ اسے نہ پہنچے۔اگریہ کہا جائے : اس حالت میں اس کا معز ول کرنا طلال نہیں تو یہ کو کی بعید نہیں ہوگا جس طرح عاول وصی کومعز ول کرنا حلال نہیں۔

میں کہتا ہوں: جب اس پر بیام متعین ہوگیا تو وہ سوال کے ذریعے وجوب کی ذمہ داری سے خارج ہوجائے گا جب سلطان اسے روک گا تو وہ روکئے کے ساتھ گنا ہگار ہوگا۔ کیونکہ جب وہ اولی کورو کے اور کی اور کواس منصب پر فائز کر ہے تو اس نے الله تعالیٰ ،اس کے رسول اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ خیانت کی جس طرح مد سے طیبہ میں (مقولہ 26007 میں ) گزر چکا ہے اور جب اس نے اسے روک ویا تو اس پر بیوا جب ندر ہا تو پھر کی وجہ سے اسے رشوت وینا حلال ہوگا؟ جب کہ ہمارے بعض علاء نے کہا: مج کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے جب بدؤں کورشوت وینا پڑے جس طرح ہم نے اس کے معزول ہونے کا بب میں (مقولہ 1169) میں پہلے بیان کردیا ہے بیاول ہے جس طرح کے بیخی نہیں۔ جباں تک اس کے معزول ہونے کا صحت لازم نہیں آتی جس طرح اس وصی کومعزول کرنا جو نادل ہو جسے قاضی کی جانب سے معین کیا گیا ہوتو اس میں قابل اعتماد سے بات ہے کہاں کومعزول کرنا جو نادل ہو جسے قاضی کی جانب سے معین کیا گیا ہوتو اس میں قابل اعتماد سے بات ہے کہاں کومعزول کرنا جو معاول کی اور اس میں جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں فرق ہے کہ وصی میت کا خلیفہ ہے پس قاضی کو تو نہیں کہ وہ اس کومعزول کر میں اور اس میں جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں فرق ہے کہ وصی میت کا خلیفہ ہے پس قاضی کو تو نہیں کہ وہ اس کومعزول کر میاں اور اس میں جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں فرق ہے دوصی میت کا خلیفہ ہے پس قاضی کو تو نہیں کہ وہ اسے معزول کر میں کو تا بہت ہو اور اس کی امداد سے ہوتی ہوتا ہے وہ سلطان کی امداد سے ہوتی ہوتا ہے وہ سلطان کی امداد سے ہوتی ہوتا ہے وہ سلطان کی امداد سے ہوتی ہوتا ہے وہ سے خووصی معین کیا گیا ہو ہو سے دوام سے جومیر سے لیے ظاہر ہوا۔

26023\_(قوله: أَوْ كَانَتُ التَّوْلِيَةُ مَشُرُه طَةً لَهُ)' النهز' ميں بحثُ كرتے بُوئِ ذكركيا ہے جب كه بيعلت بيان كى ہے۔ كيونكه اس وقت بيوا قف كى شرط كے نفاذ كامطالبة كرتا ہے۔

میں کہتا ہوں: پی حقیقت میں قاضی سے بیمطالبہ کرنے والانہیں ہوتا کہ وہ اس کو یہذ مدداری سونے کیونکہ وہ آتو ترطی وجہ سے متولی بنا ہے بلکہ وہ اس کو اس کے ساتھ معارضہ کررہا ہے اس کی مثل میت کاوصی ہے متولی بنا ہے بلکہ وہ اس کو تا ہے۔ اس گفتگو کے ساتھ ان کا'' البح'' میں جو تول ہے وہ ساقط ہوجا تا ہے۔ جب وہ اپنے وصی ہونے کو تا بت کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اس گفتگو کے ساتھ ان کا'' البح'' میں جو تول ہے وہ ساقط ہوجا تا ہے۔ ان کی کلام کا ظاہر ہے کہ وقت پروالی بنانے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا اگر چہ واقف کی شرط ہو کیونکہ علی نے اسے مطلق ذکر کیا ہے۔ ان کی کلام کا ظاہر ہے کہ وقت پروالی بنانے کا مطالبہ نہیں کیا جاتا اگر چہ واقف کی شرط ہو کیونکہ علی ہو بارہ عہدہ پر فائز کرنے کا مطالبہ کی کونکہ اسے بیری حاصل ہوگا کہ وہ نئے قاضی سے دوبارہ عہدہ پر فائز کرنے کا

لِخَامِلِ الذِّكْرِ لِنَشْرِ الْعِلْمِ (وَيُخْتَالُ الْمُقَلِّدُ (الْأَقْدَرُ وَالْأَوْلَ بِهِ وَلَا يَكُونُ فَظَّا غَلِيظًا جَبَّا رَا عَنِيدًا ﴾ لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِطْلَاقِ السِّمِ خَلِيفَةِ اللهِ خِلَاثُ تَتَارُ خَارِيَةٌ (وَكُمِ مَى تَحْمِيهَا (التَّقَلُدُ) أَى أَخْذُ الْقَضَاءِ (لِمَنْ خَافَ الْحَيُفَ) أَى الظُّلْمَ

جب کہ مقصودعلم کا نشر کرنا ہو۔اور سلطان ایسے آ دمی کا انتخاب کرے جوزیادہ قدرت والا اور زیادہ مناسب ہووہ بدخلق سخت دل، متکبرا ورغضب ناک نہ ہو کیونکہ وہ رسول الله سائٹ ٹیالیا کا خلیفہ ہے اس پر خلیفہ الله کے نام کے اطلاق میں اختلاف ہے۔ '' تا تر خانیہ' ۔اوراس آ دمی کے لیے منصب قضا قبول کرنا مکروہ ہے جسے ظلم

مطالبہ کرے اس وقت قاضی اسے کیے گا تو اپنے منصب پر ثابت رہ بے شک تو ولایت کا اہل ہے پھراسے منصب تفویض کر دےگا۔'' خصاف'' نے اس پرنص قائم کی ہے۔''نہر''۔

26025\_(قوله: لِخَامِلِ الذِّكْرِ) يولفظ فامجمد كساته جاس مرادغيرمشهور بـ

#### قاضی کے اوصاف

26026\_(قوله: وَيَخْتَارُ الْمُقَدِّدُ) مقلداتم فاعل كاصيغه ہے ہم نے ان كے قول و شهط اهليتها سے تھوڑ ا پہلے (مقولہ 25936 ميس)'' الفتح'' سے بيقل كيا ہے: من له ولاية التقليد۔

ظاہریہ ہے کہ بیا ختیار (انتخاب کرنا) واجب ہے تا کہ وہ الله تعالیٰ ،اس کے رسول اور عام مونین سے خیانت کرنے والا نہ ہوجس طرح حدیث طیبہ میں (مقولہ 26007 میں) گزراہے۔

26027\_(قوله: وَلَا يَكُونُ فَظًا الخ) الفظ سے مراد جافی ہے جو بدا ظلاق ہو، غلیظ سے مراد دل کا سخت ہے۔ جباریہ جبرہ علی الا صرے شتل ہے۔ اجبرہ کے معنی میں ہے یعنی غیر کوالیے امر پر مجبور نہ کرے جس کا وہ ارادہ نہیں رکھتا۔ عنید سے مراد معاند ہے وہ حق سے پہلو تہی کرتا ہو جو اہل حق سے شمنی کرتا ہو۔ ''بحر'' میں 'مسکین'' سے مروی ہے۔

26028\_(قوله: لِأَنَّهُ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لِعِنْ وه احكام شرعيه كے جارى كرنے ميں وه رسول الله سان نَيْنَيِّيَةِ كا خليفہ ہے۔

26029\_(قوله: أَيْ أَخْنُ الْقَضَاءِ) يقول عبارت من تقلد كے مناسب ہے۔ ' البح' من كها: يه دونوں نسخ بيں \_ يعنی ' الكنز' ميں التقليد ہے يعنی سلطان كی جانب ہے معين كرنا اور تقلد سے مراد قضا كے منصب پر تفويض كوقبول كرنا جب كديداولى ہے۔ يدوى ہے جس كى مصنف نے شرح كى ہا اور يكھى كہا: يداولى ہے۔

میں کہتا ہوں: پہلے کو دوسرے کی طرف مضاف کے مقدر ماننے کے ساتھ ممکن ہے یعنی قبول التقلید شارح کے قول اخذ القضاء کا بیم عنی ہے۔

26030\_(قوله: لِبَنْ خَافَ الْحَيْفَ) يعني الراس كاظن غالب بيه كدوه تهم مين ظلم كرك كاتواسه چاہيے كدوه

رأَّهُ الْعَجْنَ يَكُفِى أَحَدُهُمَا فِي الْكَرَاهَةِ ابْنُ كَمَالٍ دَوَإِنْ تَعَيَّنَ لَهُ أَهُ أَمِنَهُ كَرُيُكُمَ هُ فَتْحُ ثُمَّ إِنْ انْحَصَرَ فُرِضَ عَيْنًا وَإِلَّا كِفَايَةً بَحْرٌ دَوَالتَّقَلُّدُ رُخْصَةٌ أَى مُبَاحٌ

یا عجز کاخوف ہودونوںاوصاف میں سے ایک کراہت میں کافی ہے،''ابن کمال''۔ا گروہ اس منصب کے لیے متعین ہویاا ہے اس سے امن ہوید کمروہ نہیں،'' فتح'' ۔ پھراگروہ اس میں منحصر ہوتویہ فرنس مین ہوگا درنہ فرنس کفایہ ہوگا۔'' بحز''۔منصب قضا قبول کرنارخصت ہے یعنی مباح ہے۔

حرام ہو۔" بح"۔

26031\_(قوله: أَوْ الْعَجْزَ)اس كااحتال بكرمراديب كدتمام خصوم كردوؤال كوسنے سے عاجز ہو۔اس كي صورت يہ كدوه صرف بعض دعوؤل كے سننے پر قادر ہويہ كلى احتال بكرمراديہ بدوه اس كفر انفل كر ہجالانے سے عاجز ہو جسے حق كااظہار كرنا، رشوت ندلينا \_ كہل تعبير كي صورت ميں بياس سے مباين باور دوسري تعبير كي صورت ميں اعم بيتال محق كااظہار كرنا، رشوت ندلينا \_ كہل تعبير كي صورت ميں اعم بيتال مين " قدورى " سے قال كرتے ہوئے \_

### سلطان کے لیے جائز ہے کہوہ دوفریقوں کے درمیان فیصلہ کرے

26033\_(قوله: قَإِنْ تَعَيَّنَ لَهُ) يَعِيْظُمْ كَ خُوفْ كِ ساتِهِ وه اس منصب كَ لِيمتعين بو-"الفَح"، ميں كہا:

كراہت كامحل بيہ كدوه اس منصب كے ليمتعين نه بو اگروه اس ميں محصور بوتو بياس پر فرض عين بوجائے گا، اس پر ضبط

نفس لازم ہے ـ گرجب سلطان كے ليمكن بوكه وه خودخصو مات ميں فيصله كر به اور اس كام كے ليے فارغ بو ـ بياس امر ميں

صرح ہے كه سلطان كوتن حاصل ہے كہ وہ دوخصموں كے درميان فيصله كر به بم اس بار ب ميں" ابن غرس" به ان كے قول و
حاكم كے ہاں تصریح ذكر كر چكے ہيں ـ"ار ملى" نے" الخلاص" ميں كہا:" النواز ل" ميں ہے: بينا فذنبيس بوگا ـ" خصاف" كے" اوب

القاضى" ميں ہے: وہ نافذ ہوجائے گا يہى اصح ہے ـ قاضى امام نے كہا: نافذ بوجائے گا بياسى ہوئوگ و ياجا تا ہے ـ

تعمد

اگروہ اس منصب کے لیے متعین ہوتو اگر وہ بیہ منصب قبول کرنے ہے رک جائے تو کیاا سے بیہ منصب قبول کرنے پرمجبور کیا جائے گا؟'' البح''میں کہا: میں نے ایسا قول نہیں ویکھا: ظاہر رہے ہے کہ ہاں۔ای طرح جوشخص اس کی الجیت رکھتے ہیں ان میں سے ایک پر جبر کرنا جائز ہے۔

لیکن''الاختیار''میں تصریح کی ہے: جوآ دمی اس کے لیے متعین ہواس پرفرض ہوگا اگر وہ اس منصب کوقبول کرنے ہے رک جائے تواس پراہے مجبورنہیں کیا جائے گا۔

عہدۂ قضا قبول کرنارخصت اور قبول نہ کرناعزیمت ہے

26034\_ (قوله: وَالتَّقَلُّهُ) جب امن مواورتعين نه موتواس مين داخل مونا يعني عهد قضا قبول كرنا\_

رَوَالتَّرُكُ عَزِيمَةٌ عِنْدَ الْعَامَةِ ، بَزَّازِيَّةٌ فَالْأُوْلَى عَدَمُهُ (وَيَحْهُمُ عَلَى غَيْرِ الْأَهْلِ الدُّخُولُ فِيهِ قَطْعًا ، مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدِ فِي الْحُهُمَةِ فَفِيهِ الْأَحْكَامُ الْخَهْسَةُ

اورا ہے قبول نہ کرنا عام لوگوں کے لیے عزیمت ہے۔'' بزازیۂ'۔تو قضا کا قبول نہ کرنااولی ہےاور جوآ دمی اس کا اہل نہیں اس کا اس میں داخل ہونا قطعاً حرام ہے اس کی حرمت میں کوئی تر دونہیں اس میں احکام خمسہ (پانچ احکام ) ہیں۔

26035\_(قوله: وَالتَّرْكُ عَزِيمَةُ ) يَبِي قُولُ حِج بِ جِس طرح "النهز" مِن "النهابية سے مروی ہے۔"الفتح" میں اس جزم ویقین سے بیان کیا ہے جب کہ یہ تعلیل بیان کی ہے جوآ دی اپنے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوکہ وہ اعتدال پر قائم رہ گااس کاظن عمو ما خطا پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اس سے اس کے خلاف ظاہر ہوتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس میں داخل ہونا یعنی منصب قضا قبول کرنا یہ عزیمت ہے جب کہ اس کے قبول کرنے سے رک جانار خصت ہے زیادہ بہتر اس منصب کو قبول کرنا ہے۔

## فرض کفایہ کا ادنی درجہ ندب ہے

''الکفائی' میں کہا: اگریہ کہا جائے: جب بیا مرفرض کفائیہ ہے تواس میں داخل ہونا (یعنی منصب قضا قبول کرنا) مندوب ہے۔ کیونکہ فرض کفائیہ کا ادنی درجہ ندب ہے۔ جس طرح نماز جنازہ وغیرہ میں ہے۔ ہم نے کہا: ہاں بات ای طرح ہے مگراس میں عظیم خطرہ ہے اورخوفناک امر ہے اس کے سمندر میں ہر تیراک محفوظ نہیں رہتا اور ہرطمع کرنے والا اس سے نجات نہیں پاتا مگر جسے الله تعالیٰ محفوظ رکھے جب کہ اپنے شخص کا یا یا جانا نا در ہے۔

# ا مام اعظم ابوحنیفه کوتین مرتبه عهده قضا پیش کیا گیاتو آپ نے انکار کیا

کیا آپنیں دیکھتے کہ اہام'' ابوصنیفہ' راٹیٹھیے کو تین دفعہ منصب قضا قبول کرنے کی دعوت دی گئ تو آپ نے اسے قبول کرنے سے انکار کردیا بہاں تک کہ ہر بار آپ کو تین کوڑے مارے گئے جب تیسری دفعہ ایسا ہوا تو آپ نے فرمایا: یہاں تک کہ ہیں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں آپ نے امام'' ابویوسف' روٹیٹھیے سے مشورہ کیا تو آپ نے عرض کی: اگر آپ بیمنصب قبول کرلیں تو آپ لوگوں کو نفع بہنچا تیں گے۔امام'' ابوصنیف' روٹیٹھیے نے غضب ناک نظر سے آئیں دیکھا فرمایا: مجھے بتاؤاگر مجھے تھم دیا جائے کہ میں سمندر کو تیر کر عبور کروں کیا میں اس پر قادر ہوں گا؟ گویا میں تجھے قاضی دیکھتا ہوں۔ای طرح امام '' محک' روٹیٹھیے کو منصب قضا قبول کرنے کی دعوت دی گئی تو آپ نے انکار کردیا یہاں تک کہ آپ کو قید کیا گیا اور مجوں کیا گیا اور محبوں کیا گیا اور محبوں کیا گیا اور محبوں کیا گیا اور محبوں کیا گیا تو آپ نے منصب قضا قبول کرنے۔

جو تخص عهد قضا كا الل نه مواس كا اسے قبول كرناحرام ب

26036\_(قوله: وَيَحْرُمُ عَلَى غَبْرِ الْأَهْلِ) ظاہر میہ کہ یہاں اہل سے مرادوہ نہیں جوان کے قول واهله اهل الشهادة میں گزر چکا ہے۔ کیونکہ اس سے مرادوہ ہے جس کی جانب سے بیذ مدداری سونینا سیح ہواگر چہوہ فاسق، ظالم یا جاہل (وَيَجُوذُ تَقَلُّهُ الْقَضَاءِ مِنُ السُّلُطَانِ الْعَادِلِ وَالْجَائِنِ وَلَوْ كَافِرًا ذَكَرَهُ مِسْكِينٌ وَغَيْرُهُ إِلَاإِذَا كَانَ يَهُنَعُهُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ تَعْيِينُ وَالْ وَإِمَا مِلِلْجُهُعَةِ فَتُحُ الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ فَيَحُهُ مُ وَلَوْ فُقِدَ وَالْ لِغَلَبَةِ كُفَّا دِ وَجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَعْيِينُ وَالْ وَإِمَا مِلِلْجُهُعَةِ فَتُحُ عَادِلَ اورظالَم سلطان كى جانب سے منصب قبول كرنا جائز ہے اگر چدوہ سلطان كافر ہے۔ 'مسكين' وغيرہ نے اسے ذكر كيا ہے مرجب وہ سلطان حق كے مطابق فيصله كرنے ہے روك الركفار كے خلبى وجہ سے والى ندر ہے تومسلمانوں پرواجب ہے كہ وہ والى اور جعد كے ليے امام عين كرے '' فتح''۔

ہوقطع نظراس کے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بلکہ یہاں اس سے مرادوہ ہے جوان کے قول میں دینبنی ان یکون موثوقابه فی عفافہ و عقلہ النخ میں گزر چکا ہے۔ یہ بھی اختال ہے کہ اس سے مراد جابل ہے۔ تامل۔ '' افقے'' میں ہے: ابوداؤدا بن بریدہ سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں رسول الله من نیایی بریدہ سے وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں رسول الله من نیایی بریدہ سے وہ اپنے قاضی تین قسم کے ہیں: دوجہنم میں ہیں اور ایک جنت میں ہے۔ آ دمی جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا تو وہ جنت میں ہے۔ ایک آ دمی جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا تو وہ جہنم میں ہوگا۔ اور ایک آ دمی ہے جس نے حق نہ بہچانا تو اس نے جہالت کی بنا یولوگوں کے لیے فیصلہ کیا تو وہ جہنم میں ہوگا۔ اور ایک آ دمی ہے جس نے حق نہ بہچانا تو اس نے جہالت کی بنا یولوگوں کے لیے فیصلہ کیا تو وہ جہنم میں ہوگا (1)۔

عادل اورظالم سلطان کی جانب سے منصب قضا قبول کرنا جائز ہے

26037 (قوله: وَيَجُوذُ تَقَلُمُ الْقَضَاءِ مِنْ السَّلُطَانِ الْعَادِلِ وَالْجَائِدِ) جَائِرَ سے مراد ظالم ہے۔ بیسلطان وغیرہ، جیسے خلیفہ کی طرف سے منصب قضا تفویض کے اختصاص میں ظاہر ہے یہاں تک کدا گرایک شہر کے اہل ایک آومی کو منصب تفویض کرنے پر متفق ہوجا کیں تو سی حی ہیں ہوگا۔ اگروہ سلطان کے فوت ہونے کے بعدایک آدمی کو سلطان بنانے پر اتفاق کریں تو معاملہ مختلف ہوگا۔ جس طرح'' بڑازیہ' میں ہے۔' نہر''۔اس کی کممل بحث اس میں ہے۔

میں کہتا ہوں: بیاس دقت ہے جب ضرورت نہ ہوور نہ انہیں بیتن حاصل ہے کہ وہ کسی کو قاضی کا منصب تفویض کر دیں جس طرح اس کے بعد آئے گا۔

## ایسے ممالک میں قضا کی تولیت کا حکم جن میں اکثریت کفار کی ہو

26038 وقوله: وَلَوْ كَافِرْمَا)'' تا ترخانیهٔ میں ہے: یعنی وہ سلطان جو کسی کو منصب قضا تفویض کرتا ہے اس میں اسلام شرطنہیں ادر مسلمانوں کے وہ علاقے ہیں وہ دار اسلام شرطنہیں ادر مسلمانوں کے علاقے ہیں وہ دار الحربنہیں۔ کیونکہ ان میں انہوں نے کفر کا تھم غالب نہیں کیا۔ قاضی مسلمان ہیں اور وہ حکر ان جو ضرورت کی وجہ سے ان کی اطاعت کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ اگر ضرورت کے بغیران کی اطاعت کرتے ہیں تو کا فرہیں۔ ہراییا شہر جس میں ان کفار کی طرف سے دالی ہواس میں جمعہ اور عیدین پڑھنا جائز ہے تراج لینا، قاضی معین کرنا، بیواؤں کی شادی کرنا ہے جائز ہے تا کہ طرف سے دالی ہواس میں جمعہ اور عیدین پڑھنا جائز ہے خراج لینا، قاضی معین کرنا، بیواؤں کی شادی کرنا ہے جائز ہے تا کہ

<sup>1</sup>\_سنن الي واؤد، كتاب الاقضية، باب في القاض يفتى، جلد 3، صفى 17 ، مديث نمبر 3102

(وَمِنْ سُلُطَانِ الْخَوَادِجِ وَ (أَهْلِ الْبَغْيِ) وَإِذَا صَحَّتُ التَّوْلِيَةُ صَحَّ الْعَزْلُ وَإِذَا رُفِعَ قَضَاءُ الْبَاغِي إِلَى قَاضِي الْعَدْلِ نَقَّذَهُ،

اورخوارج اور باغیوں کے سلطان کی جانب ہے منصب قضا قبول کرنا جائز ہے جب بیمنصب کا تفویض کرناضچے ہے تو معزول کرنا بھی صحیح ہے۔ جب باغیوں کے قاضی کا فیصلہ حاکم وقت کے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے تووہ اسے نافذ کردے۔

مسلمان اس امر پر غالب رہیں۔ جہاں تک تفری اطاعت کرنا ہے بیتوایک خفیہ تدبیر ہے۔

جہاں تک ان علاقوں کا تعلق ہے جن پرایسے والی ہیں جو کا فر ہیں تومسلمانوں کے لیے بید جائز ہے کہ جمعہ اور عیدین قائم کریں اور مسلمانوں کی رضا مندی سے قاضی ہے ۔ پس ان پر واجب ہوگا کہ وہ اپنے میں سے مسلمان والی تلاش کریں۔ ''مسکین'' نے اپنی شرح میں اسے''اصل'' کی طرف منسوب کیا ہے اس کی مثل'' جامع الفصولین' میں ہے۔

''الفتے'' میں ہے: جب سلطان نہ ہواور نہ ہی کوئی ایساشخص ہوجس کی جانب سے یہ منصب قبول کرنا جائز ہوجس طرح مسلمانوں پر مسلمانوں کے بین جس طرح آج کل قرطبہ ہے تومسلمانوں پر مسلمانوں کے بین جس طرح آج کل قرطبہ ہے تومسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ایٹ علی سے ایک شخص پر اتفاق کریں جسے وہ والی بنالیں وہ ایک قاضی معین کرے وہ ما ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے ای طرح وہ ایک امام معین کریں جوانہیں جمعہ پڑھائے۔

یمی ایک الیی صورت ہے جس سے نفس مطمئن ہوتا ہے پس اس پراعتاد کیا جانا چاہیے۔ ''نبر''۔ اپنے قول و ھذا کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا ہے جے'' الفتح'' کی کلام نے بیان کیا ہے: من عدم صعقہ تقلد القضاۃ من کافر بیاس کے خلاف ہے جو قول' 'تا تر خانیہ' ہے گزر چکا ہے لیکن جب کافر مسلمانوں پرقاضی معین کرے اور مسلمان اس پرراضی ہوجا سیس تو بغیر کسی شہ کے والی بنانا صحیح ہوگا۔ تامل

پھرظا ہریہ ہے کہ وہ علاقے جوسلطان کے حکم کے تحت نہیں بلکہ ان میں سے ایک امیر ہے جو حکم میں مستقل ہے خواہ ان پر غلب کی وجہ سے ہویالوگوں کے اس پراتفاق کی وجہ ہے ہوتو وہ امیر سلطان کے حکم میں ہوگا۔پس اس کی جانب سے ان پر قاضی کو معین کرنا صحیح ہوگا۔

26039\_(قوله: وَمِنْ سُلُطَانِ الْخَوَادِجِ وَ أَهْلِ الْبَغْيِ) دونوں كے درميان جوفرق ہوہ باب البغاة ميں گزر دكا ہے۔

. 26040\_(قولد: صَحَّ الْعَزُلُ) جب باغيوں كے سلطان نے ايك باغى كو يہ منصب تفويض كرديا اور عادل كومعزول كرديا چرجم ان پرغالب آ گئے تو اہل عدل كا قاضى خرے سے ذمہ دارى بپر دكرنے كا مختاج ہوگا۔ "نہر" -باغيول كے قاضى كے فيصلے كا شرعى تھم

26041\_(قوله: نَفَّذَهُ) وه اسے نافذ كردے گاجب وه اس كى رائے كے موافق ہوياس ميں اختلاف ہو۔جس

### وَقِيلَ لَا وَبِهِ جَزَمَ النَّاصِحِيُ (فَإِذَا تَقَلَّدَ طَلَبَ دِيوَانَ قَاضٍ قَبْلَهُ) يَغِنِي السِّجِلَّاتِ

ایک قول یہ کیا گیا ہے: نافذ نہ کرے۔'' ناصحی'' نے اسے ہی یقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جب وہ قاضی کا منصب قبول کرے تو پہلے قاضی کا دیوان یاریکارڈ طلب کرے

طرح باقی قاضیوں کے فیصلوں میں ہوتا ہے۔ '' فصول العمادی'' میں اس کی تصریح کردی گئی ہے۔ بیا ہے مفہوم کے ماتھ اس بات پردلالت کرتا ہے اگر قاضی باغیوں میں ہے ہوتو اس کے فیصلے نافذ ہوں گے جس طرح اہل عبد کے فاسق قاضیوں کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ کیونکہ اصح قول کے مطابق فاسق قاضی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ '' الفصول'' میں اس بارے میں تمین اقوال ذکر کیے ہیں (۱) وہ قول ہے جوہم نے ذکر کردیا ہے (۲) فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ جب نادل قاضی کے سامنے اسے پیش کیا جائے تو وہ اس فیصلہ کونافذ نہیں کرے گا (۳) اس کا تھم مجمع کا تھم ہے وہ اس کونافذ کرے اگر نادل قاضی کی رائے کے موافق موور نداس فیصلہ کو باطل کردے گا۔ '' بح''۔

26042\_(قوله: وَبِيهِ جَزْمَ النَّاصِحِيُّ )ليكن توجان دِكا ہے كه يمي قابل اعماد ہے۔

26043 \_ (قوله: فَإِذَا تَقَلَّدُ طَلَبَ دِيوَانَ قَاضِ قَبْلَهُ) ''قاموں' میں ہے: دیوان، اس کوفتہ دیا جاس سے مراد محیفوں کو جع کرنے کی شے ہے۔ کتاب، اس میں لشکریوں اور عطیہ والوں کولکھا جاتا ہے سب سے پہلے جس نے یہ نظام قائم کیاوہ حضرت عمر واللہ ہیں۔ اس کی جع دوادین اور دیاوین ہے۔ ان کا قول مجتبع الصحف یہ' الکنز'' کے قول کے معنی میں ہے: اس سے مرادوہ خرائط ہیں جن میں جلات، محاضر وغیر ہا ہوتے ہیں۔ خرا مَطخر بطہ کی جع ہے یہ تھیلے کی مثل ہوتا ہے۔ شارح کا قول یعنی جلات دوسرے معنی کی تفسیر ہے۔ ''البحر'' کے قول ' مسکین'' کی تبع میں، ' الکنز'' میں جوقول ہے یہ سے شارح کا قول یعنی جلات دوسرے معنی کی تفسیر ہے۔ ''البحر'' کے قول ' مسکین'' کی تبع میں، ' الکنز'' میں جوقول ہے یہ مجاز ہے۔ کیونکہ دیوان سے مراد فعس جلات اور محاضر ہیں کیس (تھیلا) نہیں۔ اس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ فاقیم

لغت میں جل سے مراد قاضی کی کتاب ہے کا ضرم مضر کی جمع ہے۔ ''الدر'' میں ہے: محضرا سے کہتے ہیں جس میں وہ لکھا جاتا ہے جود وقصمول کے درمیان جاری ہوتا ہے یعنی اقر ار، انکار، گواہیوں کے ساتھ تھم یااس صورت میں انکار جواشتباہ کوختم کر دے۔ ای طرح سجل اور سک ہے جس میں بچے ، رہن اور اقر اروغیر ہا کولکھا جاتا ہے۔ جبت اور وہ ثیقہ دونوں لفظ تینوں کوشامل ہوتے ہیں۔ اب عرف ہے ہے ، بجل سے مرادوہ ہے جس میں واقعہ لکھا جاتا ہے اور وہ قاضی کے پاس رہتا ہے اس پراس کا خط نہیں ہوتا۔ جبت اسے کتے ہیں جس کے بر ہوتی ہے اور وہ قاضی کے باس رہتا ہوتی ہے اور وہ خص میں معامت ہوتی ہے اور اس کے بنچے گوا ہول کی تحریر ہوتی ہے اور وہ خصم کودے و یا جاتا ہے۔ '' بحر' ہمخص۔

نیا قاضی اس کوطلب کرے گا کیونکہ و یوان اس لیے تیار کیا جاتا کہ حاجت کے وقت وہ جمت ہولی بیاس کے قبضہ میں رکھا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں نقضا کی ولایت ہو۔اور خصم کے پاس جواس کانسخہ ہے وہ زیا و رنقصان کی صورت میں تبدیلی سے محفوظ نہیں۔ پھر اگر اور اق بیت المال سے لیے گئے تھے تو نئے قاضی کوسپر دکرنے کے واجب ہونے میں کوئی

۔ اشکال نہیں۔ اس طرح کا تھم ہوگا اگر وہ اور اق خصوم کے مال سے لیے گئے ہوں یا قاضی کے مال سے لیے گئے ہوں۔ میچے قول ہے۔ کیونکہ انہوں نے ان اور اق کو قاضی کے ہاتھ میں اس لیے چھوڑا تھا تا کہ وہ اپنا کام کرے۔ اس طرح قاضی کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ یہ کام دین فریضہ مرانجام دینے کے لیے کرے مال ودولت کے حصول کے لیے نہ کرے۔ اس کی مکمل بحث' زیلعی'' میں ہے۔

## سجلات اورقد یمی اوقاف کی کتب پرعمل

تنبيد

''زیلعی'' کے قول:لیکون حجة عند الحاجة اوراس کی مثل' الفتح'' میں جو ہاس سے بیم متفاد ہوتا ہے کہ نئے قاضی کومعزول کرنا ، قاضی کی عجل پراعتماد کرنا جائز ہے۔ساتھ ہی ہے بات آ گے آئے گی کہ وہمعزول کے قول پرعمل نہیں کرے گا۔ ''الا شباہ'' میں ہے: وہ تحریر پراعتمادنہیں کرے گااور نہ ہی وقف کے مکتوب پرعمل کرے گاجس پرسابقہ قاضیوں کی تحریر ہو۔ لیکن' بیری'' نے کہا: ان کے قول لا یعتب سے مرادیہ ہے یعنی منازعہ کے دقت قاضی اس کی وجہ سے فیصلنہیں کرے گا۔ کیونکہ تحریر میں جھوٹ کی آمیزش کر دی جاتی ہے جس طرح''مختصر انظہیریہ' میں ہے۔''الا جناس'' میں جونص ہے وہ اس میں ے نہیں۔قاضی جسے ان قاضیوں کے قبضہ میں یائے جوقاضی ان سے پہلے تھے جن کے قاضیوں کے دیوانوں میں رسوم ہول انہیں ان رسوم پر جاری کیا جائے گا جوان کے دوادین میں ہیں اگر وہ گواہ جنہوں نے ان کے متعلق گواہی دی تھی وہ مریکے ہیں شیخ ''ابوالعباس'' نے کہا جھم میں ان کے دیوانوں کی طرف رجوع کرنا جائز ہے جوان ہے بل تھے اور امینوں میں سے تھے۔ یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ قاضی کی بجل میں عموماً جھوٹ اور دھوکہ کی آمیز شنہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ امناء کے پاس محفوظ رہتے ہیں۔ جو دستاو یزخصم کے پاس ہوتی ہے اس کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ ہم کتاب الوقف میں'' الخیریہ' سے (مقولہ 21658 ) نے نقل کر چکے ہیں: اگر قاضیو ں کی بجل میں وقف کی کتاب ہو جب کہ وہ قاضیوں کے پاس ہی ہوتواس میں جو کچھ ہے اس کی اتباع کرے یہ بطور استحسان ہے جب کہ اس کے اہل اس میں جھکڑ اکریں۔"الاسعاف" وغیرہ میں بھی تصریح کی ہے: قاضیوں کے دیوانوں میں جو کچھ ہے اس پر ممل کرنا مستحن ہے۔ ظاہریہ ہے استحسان کی دلیل میر کہ مانہ کے متقدم ہونے کی وجہ سے اوقاف کی منفعت کو ہاتی رکھنے کے لیے بیضروری ہے۔ سجل جدید کامعاملہ مختلف ہے کیونکہ میمکن ہے اس کی جوحقیقت ہے اس پرآگاہی حاصل کی جائے۔اس کی ایک صورت پر ہے جمعم اقر ارکرے یا گواہیاں پیش کی جائیں۔ ای وجہ ہے وہ اس پراعتماد نہیں کرے گا۔

اس تعبیر کی بنا پر'' زیلتی'' کا قول: لیکون حجة عند الحاجة کامعنی ہے جب وقف کیے جانے کا زمانہ بہت پہلے کا ہو۔ اس کے ساتھ اس قول کو تائید حاصل ہو جاتی ہے جوقول محقق'نہۃ الله البعلی'' نے'' الا شباہ'' پر اپنی شرح میں کیا ہے اس قول (وَنَظَرَ فِي حَالِ الْمَحْبُوسِينَ) فِي سِجْنِ الْقَاضِي وَأَمَّا الْمَحْبُوسُونَ فِي سِجْنِ الْوَالِي فَعَلَى الْإِمَامِ النَّظُرُ فِي الْمَامِ النَّظُرُ فِي الْمَامِ النَّظُرُ فِي الْمَالِهِمْ فَمَنْ لَزِمَهُ أَدَبُ أَذَبَهُ وَإِلَّا أَطْلَقَهُ وَلَا يُمَيِّتُ أَحَدًا فِي قَيْدٍ إِلَّا رَجُلًا مَطْلُوبًا بِدَمِ وَنَفَقَةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ مَالُ فِي بَيْنَةُ أَلَوْمَهُ الْحَبْسَ ذَكَرَهُ لَيْسَ لَهُ مَالُ فِي بَيْنَةُ أَلَوْمَهُ الْحَبْسَ ذَكَرَهُ وَمُسْكِينٌ وَقِيلَ الْحَقَّ الْمَالُ بَعْلَ الْحَبْسَ ذَكَرَهُ إِحْقِ أَوْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَلَوْمَهُ الْحَبْسَ ذَكَرَهُ وَمِسْكِينٌ وَقِيلَ الْحَقَّ

اور قاضی کے قید خانہ میں جوقیدی ہیں ان کے حال میں غور وفکر کر ہے۔ جباں تک والی کے قید خانہ میں قیدیوں کا تعلق ہے
تو ان کے احوال میں غور وفکر کرنا امام کی ذرمہ داری ہے جن پر کوئی تعزیر جاری کرنا لازی ہو وہ اس پر تعزیر جاری کر ہے
ور نہ اس کو آزاد کرد ہے اور قید میں کورات کے وقت محبول نہ رکھے گر اس شخص کورات کے وقت رکھ سکتا ہے جوخون میں
مطلوب ہو۔ اور جس قیدی کے پاس مال نہ ہواس کا خرچہ بیت المال ہے دیا جائے گا '' بحر''۔ ان قیدیوں میں سے جوئی کا
اقر ارکر سے یا اس پر گواہیاں قائم ہوجا کی اس پر قید کو لازم کردے'' مسکین' نے یہ ذکر کیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے:
حق کو لازم کردے

کے بعد جو''البیری'' سے گزرا ہے: بیال میں صرح ہے کہ جمت پڑ مل کرنا جائز ہے اگر جداس کے گواہ مرجا کیں۔ جب اس کا مضمون محفوظ تجل میں ثابت ہو۔لیکن ضروری ہے کہ زمانہ کے متقدم ہونے کی قیدلگائی جائے۔جس طرح ہم نے کہا ہے تا کہ علماء کی کلام میں تطبیق واقع ہوجائے۔خط (تحریر) کے بارے میں گفتگو باب کتاب القائنی میں (مقولہ 26549 میں) آئے گی۔جوہم نے''تنقیح الفتادی الحامدیہ'' کے کتاب الدعویٰ میں جو پچھ کھا ہے اسے دیکھو۔

26044 (قوله: وَنظَرِّ فَ حَالِ الْمَحْبُوسِينَ) يعنى قاضى قيد خانه كي طرف ايك آدى بيج جوان قيديول كنام لكھ پھران كے محبول كرنے كواجب ككھ پھران كم محبول كرنے كے واجب مونے كاسب ثابت ہو۔ پہلے قاضى كنزديك سبب كا ثبوت بيائي جمت نہيں كدوس اقاضى اسے محبول كرنے ميں اس جمت پراعتاد كرے۔ كيونكہ قاضى كا قول جمت باتى نہيں رہا۔ اى طرح "الفتى" ميں ہے۔ "نہر"۔

26045\_(قوله: وَإِلَّا أَطْلَقَهُ) اگراس كے متعلقہ كوئى فيصلہ نہ ہو چكا ہو۔ امام'' ابو يوسف' راينيمايے كاب الخراج سے منقول' النہ' كى عبارت ہے: ان قيديوں ميں سے جونسادى، چور اور جنايات كا ارتكاب كرنے والے ہوں اور اس پر تعزير لگائے اور جس كے بارے ميں كوئى فيصلہ نہ ہووہ اس كوآ زاوكردے۔

26046\_(قوله: أَذْ قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ) يقول اس عام ہوہ اصل حق كے بارے ميں گواى ديں يااس كے خلاف قاضى كے علم كى گواى ديں۔ "بحر"۔

26047\_(قوله:أَلَوْمَهُ الْحَبُسَ) لِعِن اسے دائی طور پرمجوں کردے۔'' بح''۔

26048\_(قوله: وَقِيلَ الْحَقُّ ) اس قول ك قائل (الفح " ميس ب كيونكه كها: جس في كااعتراف كرلياده اس حق

(وَإِلَّا نَادَى عَلَيْهِ) بِقَدْدِ مَا يَرَى ثُمَّ أَطْلَقَهُ بِكَفِيلٍ بِنَفْسِهِ فَإِنْ أَبَ نَادَى عَلَيْهِ شَهُرًا ثُمَّ أَطُلَقَهُ رَعَبِلَ فِي الْوَدَائِعِ وَغَلَّاتِ الْوَقْفِ بَيِّنَةٌ أَوْ إِثْمَالٌ ذِى الْيَدِ (وَلَمْ يَعْمَلُ الْمُوَلَّ (بِقَوْلِ الْمَعْزُولِ) لِالْتِحَاقِهِ بِالرَّعَايَا وَشَهَادَةُ الْفَرْ دِ لَا تُقْبَلُ

ور نہاتنے عرصہ تک منادی کرائے جتنا عرصہ مناسب سمجھے پھر شخصی صانت لے کراسے آزاد کردے اگر وہ شخصی صانت دیے ہے انکار کر دیتو ایک ماہ تک اس پر منادی کرائے پھراس کو آزاد کر دے۔اور قاضی امانتوں اور وقف کے منافع میں گواہوں یا تابض کے اقرار کے مطابق عمل کرے اور جس آ دمی کو نیا قاضی مقرر کیا گیا ہے۔وہ معزول کے قول پرعمل نہ کرے۔ کیونکہ اب وہ معزول قاضی رعایا کے ساتھ لاحق ہوچکا ہے اور ایک آ دمی کی گوائی قبول نہیں ہوگی

کولازم کردےگا اوراہے قیدخانے کی طرف واپس لوٹادےگا۔''البحر' میں اس پر بیاعتراض کیا ہے:اگراس نے اعتراف کیا کہ اس کے اس نے علیہ اس کے باس زنا کا اعتراف کیا تھا تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ وہ باطل ہو چکا ہے بلکہ نئے مرے سے اس معاملہ کودیکھے گا اگر اس نے چارد فعدا قرار چارمجالس میں کیا تو اس پر حدجاری کردےگا۔اس میں ہے ت سے جو متبادر معنی مجھ آتا ہے وہ بندے کا حق ہے۔

26049\_(قولہ: فَإِلَّا) يعنی اگر وہ کسی شے کا قرار نہ کرے اور اس پر گواہیاں قائم نہ ہوں۔ بلکہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اسے ظلما محبوس کیا گیا ہے۔

26050\_(قوله: نَادَى عَلَيْهِ) منادى بياعلان كرے گا: جوآ دى فلاں بن فلاں كے بارے ميں حق كامطالبه كرتا ہو تووہ حاضر ہوجائے۔'' زیلعی''۔

26051\_(قوله: فَإِنْ أَبَى) يعنى ضامن دينے سے انكاركردے اور كيم ميراكوكى فيل نہيں۔ "بح"-

26052\_(قوله: نادَى عَلَيْهِ شَهْرًا) يعني پهلي دفعه منادي كرائے كے بعد نظرے سے منادى كرے-

26053\_(قوله: في الْوَدَائِعِ) لعني يتيمون كي جوامانتي إير-"نهر"

26054 (قولہ: بَیِنَةٌ) یعنی یہ گواہیاں مثلاً ایک وصی قائم کرتا ہے کہ جو مال اس کے قبضہ میں ہے وہ فلال یہ یم کا ہے۔ یا اوقاف کا نگران یہ گواہیاں قائم کرتا ہے کہ یہ منافع فلاں وقف کے ہیں۔ گو یا یہ ان کے عرف پر جنی ہے کہ یہ سب پچھ قاضی کے امین (سیکرٹری) کے تحت ہیں۔ ہمارے زمانہ میں اوقاف کے اموال ان کے نگرانوں کے تحت ہوتے ہیں۔ اور یتیموں کی امانتیں ان کے وصوں کے قبضہ میں ہوتی ہیں۔ اگریے فرض کیا جائے کہ معزول قاضی ہے یہ کام سیکرٹری کے ہاتھ میں دے دیا تھا تو قاضی اس کے مطابق عمل کرے گا جوذکر کیا گیا ہے۔ ''نہز''۔

> ئے قاضی کامعزول قاضی کے قول پر عمل کرنے یانہ کرنے کا شرع تھم 26055\_(قوله: الْمُوَلَّى) بيلام مشده مفتوحہ كے ساتھ ہے يعنى نيا قاضى۔

خُصُوصًا بِفِعُلِ نَفْسِهِ دُرَمٌ وَمُفَادُهُ رَدُّهَا وَلَوْ مَعَ آخَى نَهْرٌ قُلْت نَكِنْ أَفْتَى قَادِئُ الْهِدَايَةِ بِقَبُولِهَا وَتَبِعَدُائِنُ نُجَيْمٍ فَتَنَبَّهُ ﴿إِلَّا أَنْ يُوْتَ ذُو الْيَدِ أَنَّهُ﴾

خصوصاً اپنے فعل کے بارے میں گواہی قبول نہیں ہوتی '' در ر''۔اس سے بید ستفاد :وتا ہے اس کی گواہی رد کر دی جائے گی اگر چیساتھ کوئی ادر گواہ ہو۔'' نہر''۔میں کہتا ہوں :لیکن'' قاری البدایہ'' نے اس کے قبول کرنے کا فتو کی دیا ہے اور''ا ہن تجیم'' نے ان کی چیردی کی ہے پس متنب رہو۔مگر قا ابض بیا قرار کرے

26056\_(قوله: دُرَرُ )اس كيمثل (البدالية وغير باميس \_\_\_

26057 (قوله: وَمُفَادُهُ ) بعنی ان کے قول: خصوصا بفعل نفسه سے بیستناد ہوتا ہے۔ اصل بحث صاحب "البحر" کی ہے۔ میں نے " کافی الحاکم" میں اسے صرح دیکھا ہے۔ اس کی نفس بیہ ہے: جب ایک آ دمی کو منصب قضا سے معزول کیا گیا پھر اس نے کہا: میں نے اس کے حق میں اس کے خلاف اس کا فیصلہ کیا۔ اس طرح اس کا اس کے بارے میں قول قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس معزول قاضی کے ساتھ کوئی اور گواہ گواہی دیتو اس کی شہادت قبول نہ کی جائے گی یہاں تک کہ کی معزول قاضی کے علاوہ دو گواہ گواہی دیتے اس کی شل" قبستانی "میں" المبسوط" سے مروی ہے۔

26058\_(قوله: وَتَبِعَهُ البُنُ نُجِيْمِ ) يعنی اپنی آبی کی ابی کی بروی کی ہے۔ گرجوانہوں نے "بح" میں فرکر کیا ہے تواس کی" النبر" ہے موافقت جان چکا ہے۔ ان کے قباوی کی عبارت جن وان کے شاگر دمصنف نے ترتیب دیا اس کی عبارت اس طرح ہے: عالم کے بارہ میں پوچھا گیا جود وسرے عالم کو ایک فیصلہ کے بارہ میں فہر دیتا ہے کا اس کی عبارت اس طرح ہے: عالم کے بارہ میں پوچھا گیا جود وسرے عالم کو ایک فیصلہ کے بارہ میں کو گواہ کو تا خردینا کافی ہے اور اس دوسرے عالم کے بلے جائز ہے کہ اس کے موافق تعلم دے دے یا اس کے ساتھ ایک اور گواہ کا ہوتا ضروری ہے؟ اس نے جواب دیا: اس کا فہر دینا کافی نہیں لیکن ایک اور گواہ کا ہوتا ضروری ہے۔ اس فیل کو گی خرب نے کہا: مارے شخ ''نسرائی اللہ بن قاری البدائی" کی چیروی کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امام'' محہ'' میرانی ایک البدائی" کی چیروی کی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ امام'' محہ'' دیا تھا کے اس مسللہ میں گوئی شک نہیں کہ یہ امام'' محہ'' دیا تھا کے اس مسللہ میں گوئی شک نہیں کہ یہ اس کے حرب کے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس کے خروں کی موافقت کی پھر اس ہے رجوع کر لیا۔ اور کہا: اس کی خبر قبول کیا ہے کہ گر اس صورت میں جب کوئی دو مرا عادل آ دمی اس کے ساتھ شامل ہو۔ جس نے آ ہو ہی جس کی خبر قبول کی ہو گا ہوں کی موافقت کی پھر اس ہو۔ جس نے آ ہی ہو گی ہو گا ہوں کے ساتھ حق ہو گا ہوں کی سرح جو گھی ہو گا اس بارے میں اجماع ہو گر اس میں خبر دی تو اس کا روح گھی ہو گا ہیں اس کے شوت کے بارے میں خبر دی تو اس کی راس کے ساتھ حق ہو گا گھر ہو تھا کہ ہو گا ہوں کے شوت کے بارے میں خبر دی تو اس کی راس کے ساتھ حق کے شوت کے بارے میں خبر دی تو اس کی راس کے ساتھ حق کے شوت کے بارے میں خبر دی تو اس کی راس کے ساتھ حق کے شوت کے بارے میں خبر دی تو اس کی راس کی شہر دی تو اس کی ساتھ حق کے شوت کے بارے میں خبر دی تو اس کی سرخول کیا جائے گا اس بارے میں اور انہیں عادل قر اردیا گیا اور اس کی سرخول کیا جائے گا۔ آئی کا مدہ انتی کا امیا ہی ہو گی ہوں کی کا مدہ انتی کا مدہ انتی کا مدہ انتی کا مدہ انتی کی ان کی سرخور کی گواہ کی کے سرخور کی گواہ کی کے دونوں صورتوں میں سرخور کی گوائی کی کا مدہ انتی کا امیاد کی گوائی کی کو کو مدونوں کے دونوں کو رہ کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کے

أَى الْمَعْزُولَ (سَلَمَهَا) أَى الْوَدَائِعَ وَالْغَلَّاتِ (الَّذِهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِمَا) أَنَّهَا لِزَيْدٍ إِلَّا إِذَا بَدَأَ ذُو الْيَدِ بِالْإِثْرَادِ لِلْغَيْدِثُمَّ أَقَ بِتَسْلِيمِ الْقَاضِ إِلَيْهِ فَأَقَّ الْقَاضِ بِأَنَّهَا لِآخَ وَيُسَلِّمُ لِلْمُقَّ لَهُ الْأَوَّلِ

کہ معزول نے بیدود یعتیں اور منافع اسے بیر د کیے تھے توان دونوں چیزوں کے بارے میں اس کا قول قبول کیا جائے گا۔ کہ بیزید کی ہیں۔ مگر جب قابنش غیر کے حق میں اقرار کا آغاز کرے پھر اس بات کا اقرار کرے کہ قاضی نے اسے بیپر دکیا ہے۔اور قاضی اقرار کرے کہ بیکس اور کا ہے پس وہ چیز پہلے مقرلہ کے حوالے کردی جائے گی۔

میں کہتا ہوں: اس کا حاصل ہے ہے: اگر قاضی ایک آدمی کے اقرار کے بارے میں ایک خبرد ہے جس ہے اس کار جوع کرنا صحیح نہ ہو جیسے مثلاً بچے کا قرض ہے تو شیخین کے نزدیک مطلقا اس کو قبول کیا جائے گا۔ امام'' محکہ' روایتیا نے پہلے شیخین کی موافقت کی بھراس نے رجوع کیا اور کہا: اسے قبول نہیں کیا جائے گا یہاں تک کداس کے ساتھ کو کی اور گوائی ندد ہے پھرامام'' محکہ' روایتیا یک شیخین کے قول کی طرف رجوع ثابت ہے یعنی مطلقا اس کو قبول کیا جائے گا جس طرح اگر وہ بینہ کے ساتھ حق کے ثابت ہونے شیخین کے قول کی طرف رجوع ثابت ہے یعنی مطلقا اس کو قبول کیا جائے گا جس طرح اگر وہ بینہ کے ساتھ حق کے ثابت ہونے کے ختم کے بارے میں خبرد سے اس تعبیر کی بنا پر صرف قاضی کے قول کے قبول کرنے میں کوئی خلاف باتی نہیں رہتا۔ اور سیاس مخفی نہیں کہ ہمارا کلام معزول کے بارے میں ہے۔ اور سیاس قاضی کے بارے میں ہے جیے اب بیہ منصب تفویض ہوا ہے جس طرح '' شرح ادب القصنا '' ہے معلوم ہے۔ اس طرح کتاب الشہادت سے تھوڑا پہلے ان کے قول دلو قال قاضی عدل: قضیت علی ھذا بالرجم الخ کے ہاں آئے گا۔ اصل سوال اس کا ہی شعور دلاتا ہے کیونکہ انہوں نے حاکم سے تعبیر کیا ہے۔ قضیت علی ھذا بالرجم الخ کے ہاں آئے گا۔ اصل سوال اس کا ہی شعور دلاتا ہے کیونکہ انہوں نے حاکم سے تعبیر کیا ہے۔ قضیت علی ھذا بالرجم الخ کے ہاں آئے گا۔ اصل سوال اس کا ہی شعور دلاتا ہے کیونکہ انہوں نے حاکم سے تعبیر کیا ہے۔ وصور تیس جن میں معزول قاضی کا قول معتبر ہوگا

26059\_(قوله: فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ) يعنى معزول كاقول قبول كياجائے گا۔ اور يہ تين صورتوں كوشائل ہوگا۔ جب قابض كج جب كداس نے يہ بات اس كے اقرار كے بعد كى كہ معزول قاضى نے اس كويہ چيز سپر دكى تھى۔ يہ ود يعت زيد كى ہے جس كے حق بيس معزول نے اقرار كيا تھا۔ ياس نے كہا: يكى اور كے ليے ہے ياس نے كہا: بيس نہيں جانتا۔ كيونكہ ان تين صورتوں ميں اس كے اقرار سے يہ ثابت ہوگيا ہے كہ يہ معزول كا مودع ہے۔ اور مودع كا قبضه اس كے قبضہ كی طرح ہوتا ہے گويا يہ چيز معزول كا مودع ہے۔ اور مودع كا قبضه اس كے قبضہ كی طرح ہوتا ہے گويا يہ چيز كا خوال كياجائے گا جس طرح ''زيليمی'' ميں ہے۔ جب قابض سپر دكر نے كا انكار كرد ہے تو معاملہ مختلف ہوگا۔ اس وقت معزول كا قول قبول نہيں كياجائے گا جس طرح '' البح'' ميں ہے۔

26060\_(قوله: فَيُسَدِّمُ لِلْمُقَنِّ لَهُ الْأَوَّلِ) كيونكه جباس نے اقرار كا آغاز كيا تواس كا قرار صحيح ہوگا اوروہ لازم ہوجائے گا۔ كيونكه اس نے اس چيز كا اقرار كيا ہے جواس كے قبضہ ميں ہے جب اس نے كہا: قاضى نے يہ چيز مير سے حوالے ك تواس نے يہ اقرار كرليا كه قبضہ قاضى كا ہے اور قاضى اس چيز كے متعلق كى اور كے قق ميں اقرار كرتا ہے۔ پس وہ اپنے اقرار كے ساتھ اس كے قت ميں مال كوتلف كرنے والا ہے جس كے قق ميں قاضى نے اقرار كيا، "فتح" بير كہا: ايك تفريح اس كے ساتھ كے ساتھ كے ساتھ اس كے ساتھ كے وَيَضْمَنُ الْمُقِنَّ قِيمَتَهُ أَوْ مِثْلَهُ لِلْقَاضِ بِإِقْرَادِةِ الثَّانِ يُسَلِّهُهُ لِمَنْ أَقَرََ لَهُ الْقَاضِ (وَيَقُضِ فِى الْمَسْجِدِ) وَيَخْتَارُ مَسْجِدًا فِي وَسَطِ الْبَلَدِ تَيْسِيرًا لِلنَّاسِ وَيَسْتَدْبِرُ الْقِبْلَةَ كَخَطِيبٍ وَمُدَرِّسٍ خَانِيَةٌ وَأُجُرَةُ الْمُحْضِرِ عَلَى الْمُدَّعِى هُوَ الْأَصَةُ بَحْرٌ عَنْ الْمَزَازِيَّةِ وَفِى الْخَانِيَّةِ عَلَى الْمُتَمَرِدِ وَهُوَ الضَّحِيحُ

دوسرے اقرار کی وجہ سے قاضی کے لیے مقراس کی قیمت کا ضامن ہوگا یا اس کی مثل کا ضامن ہوگا یہ چیز اس کے حوالے کرے گا جس کے حق بیں قاضی نے اقرار کیا ہے اور قاضی معجد میں بیٹھ کر فیصلہ کرے گا۔ اور لوگوں کی سہولت کے لیے شہر کے درمیان والی مسجد کا انتخاب کرے گا اور قبلہ کی طرف پشت کرے گا جس طرح خطیب اور مدرس قبلہ کی طرف پشت کرتا ہے '' خانیہ''۔ مدعی علیہ کو حاضر کرنے والے کی اجرت مدعی پر ہوگی بہی اسم ہے'' خانیہ'' برازیہ' سے مروی ہے۔'' الخانیہ'' میں میں ہے جمتم رد پر ہوگی بہی صبح ہے۔

مناسب ہے: اگر دوگواہ گواہی دیں کہ قاضی نے فلاں کے تق میں فلاں کے خلاف اس چیز کا فیصلہ کیا ہے۔ قاضی نے کہا: میں نے کسی شے کا اقر ارنہیں کیا توشیخین کے نز دیک ان کی گواہی جائز نہ ہوگی۔اور قاضی کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔امام'' محمہ'' روائٹیلے کے نز دیک اس کو قبول کیا جائے گااوروہ نافذ ہوجائے گا۔

ہم پہلے (مقولہ 25933 میں)''البح'' نے نقل کر چکے ہیں۔'' جائ الفصولین'' میں امام''محمد'' رایٹنیہ کے قول کو ترجیح دی ہے کیونکہ زمانہ فاسد ہو چکا ہے۔

ا مام ''محد'' اورا مام'' ما لک'' جمطالته یلها کے نز دیک قاضی مسجد میں بیٹھ کر فیصلہ کرے گا

26061 (قوله: وَيَقْضِى فِى الْمَسْجِدِ) امام' محم' رَائِشَدِ اورا مام' ما لک' سے جوتول صحیح مروی ہوہ یہی ہے جب
کہام' شافتی' رَائِشَدِ نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ امام' شافتی' رَائِشَدِ کا نقط نظریہ ہے کہ مجلس قضا میں مشرک حاضر ہوتا ہے
وہ نجس ہے بینص سے ثابت ہے۔' الفتح' '' میں مذہب کے استدلال میں طویل گفتگو کی ہے۔ پھر کہا: جہاں تک مشرک کے نجس
ہونے کا تعلق ہے تو وہ اعتقاد میں تشبیہ کے معنی پر ہے جا نضہ عورت اس کی طرف نگلتی ہے یا ایک آ دمی اپنا نائب بھیجتا ہے جس
طرح جب دعویٰ جانور کے متعلق ہو۔ تمام فروع اس میں اور' البح' میں ہیں۔

26062\_(قوله: وَيَسْتَدُبِرُ) يعنى يام متحب بصطرح الى قبل كربار عيى بـ "ظ"ر

## محضر کی اجرت کابیان

26063\_(قوله: وَأَجْرَةُ الْمُحْضِرِ الخ) محضر كا پبلاحرف مضموم اور تيسر امكسور بـ اس مرادوه تحض بجو خصم ليني مدى عليه كو حاضر كرنے پروالى كے اعوان سے لينى مدى عليه كو حاضر كرنے پروالى كے اعوان سے لينى مدى عليه كو حاضر كرنے پروالى كے اعوان سے مدد لے گا۔ اور واپس گھر پہنچانے كى اجرت بيت المال ميں سے ہوگى۔ ايك قول يدكيا گيا ہے: اجرت متمرد (سركش) پر ہوگى۔ شہر ميں نصف در ہم سے لے كر در ہم تك ہا ور شہر سے باہر سے لانا ہوتو ہر فرسخ كے تين يا چار در اہم ہول گے۔ اور موكل كى

#### وَكَنَا السُّلُطَانُ وَالْمُفْتِي وَالْفَقِيهُ رَأَى فِي (دَارِينِ) وَيَأْذَنُ عُمُومًا (وَيَرُدُُ هَدِيَّةً)

اورای طرح سلطان مفتی اور فقیہ مسجد میں بیٹھے یا اپنے گھر میں بیٹھے اورا ذن عام دے۔اور قاضی ہدیدواپس کر دے گا۔

اجرت مدی پر ہوگی یبی اسے ہے۔'' ذخیرہ' میں ہے: یبی شخص ہے جسے بیامرد یاجا تاہے کہوہ مدی علیہ کے ساتھ ساتھ رہتاہے۔ اشخاص ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ہوتو بیا حضار کے معنی میں ہے۔ محضر اور ملازم میں فرق کیا ہے بیاس کے غیر ہے جسے شارح نے نقل کیا ہے، فقا مل۔''منیۃ المفق'' میں ہے: مشخص کی مؤنت بیت المال سے اداکی جائے گی۔ اسے قول کے مطابق متمرد کے ذمہ ہوگی۔ بیدہ ہ قول ہے جسے'' الخانیہ'' نے قال کیا ہے۔

حاصل کلام ہے: شیحے یہ ہے کہ شخص جس کامعنی ملازم ہے اس کی اجرت مدعی پر ہوگی۔اور شخص جوقاصد کے معنی میں ہوتا ہے جو ساضر کرتا ہے اس کی اجرت مدعی نلیہ پر ہوگی اگر وہ سرکشی کرے یعنی اگر وہ حاضر ہونے سے رک جائے ورنداس کی اجرت مدعی پر ہوگی۔''شرح الو ہبانی'' میں جو پچھ ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔

26064\_(قولہ: أَوْ فِی دَارِیِّ) کیونکہ عبادت کس مکان کے ساتھ متقید نہیں ہوتی۔ زیادہ بہتریہ ہے کہ گھرشہر کے درمیان ہوجس طرح مسجد کے بارے میں ذکر کیا ہے۔''نہ''۔

### قاضی کو ہدیہ دینے کا بیان

26065\_(قوله: وَيَرُدُّ هَدِيَّةً) اس ميں اصل وہ حدیث ہے جو'' بخاری شریف' میں ''ابوحمید ساعدی' ہے مروی ہے نبی کریم سائٹ آیا تیا ہے آدی کوصد قد پرعائل بنایا جے ''ابن لتبیہ' کہتے جب وہ واپس آیا تو اس نے عرض کی سے تمہارے لیے ہے اور یدمیرے لیے ہے حضور سائٹ آیا تی ارشاد فرمایا: هلا جلس فی بیت ابیه او بیت امه فینظرایهدی له امر لا؟ (1) وہ کیوں نہیں اینے باپ یا اپنی مال کے گھر میں بیٹھا پس وہ و کھتا کیا اس کو ہدیدویا جاتا ہے یا نہیں۔

"البحر" میں کہا: ہدیے کا ذکریہ قیداحتر ازی نہیں کیونکہ اس پراس آ دمی ہے کوئی چیز قرض لینا اور کوئی چیز عاریة لینا حرام ہے

<sup>1</sup> صحیح بخاری، کتاب الایسان والندور، باب کیف کان بین النبی سنطفته تیر، جلد 3، صفح 638، صدیث تمبر 6145 2 \_ کتاب الهبة و فضلها، خباب من لم يقبل الهداية لعلة، جلد 1 صفح 1094، صديث تمبر 2406 سے يمبلے

التَّنْكِيرُلِلتَّقْلِيلِ ابْنُ كَمَالِ وَهِيَ مَا يُعْطَى بِلَا شَهُ ﴿ إِعَانَةَ بِخِلَافِ الرِّشُوَةِ ابْنُ مَلَكِ وَلُوْتَا أَنَى الْمُهُدِى بِالرَّدِّ يُعْطِيهِ مِثْلَ قِيمَتِهَا خُلَاصَةٌ وَلَوْتَعَذَّرَ الرَّدُ لِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ أَوْ بُعْدِ مَكَانِهِ وَضَعَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَمِنْ خُصُوصِيَّاتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ هَدَايَاهُ لَهُ تَتَارُ خَانِيَةٌ مُفَادُهُ أَنَهُ لَيْسَ لِلْإِمَامِ قَبُولُ الْهَدِيَّةِ وَإِلَّا لَمُ تَكُنْ خُصُوصِيَّةً وَفِيهَا يَجُودُ لِلْإِمَامِ وَالْمُفْتِى وَالْوَاعِظِ قَبُولُ الْهَدِيَةِ: لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُهُدَى إِلَى الْعَلِيمِ بِخِلَافِ الْهَدِيَةِ: لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُهُولُ الْهَدِيَةِ وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ خُصُوصِيَّةً وَفِيهَا يَجُودُ لِلْإِمَامِ وَالْمُفْتِى وَالْوَاعِظِ قَبُولُ الْهَدِيَةِ: لِأَنَّهُ إِنَّهَا يُهُدَى إِلَى الْعَلِيمِ بِخِلَافِ الْهَذِيَةِ: وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ خُصُوصِيَّةً وَفِيهَا يَجُودُ لِلْإِمَامِ وَالْمُفْتِى وَالْوَاعِظِ قَبُولُ الْهَدِيَةِ: لِأَنَّهُ إِنَّهَا يُهُدَى إِلَى الْمُعَامِلِ الْعَلِيمِ بِخِلَافِ الْقَاضِى وَالَّامِنَ أَنْ أَنَهُ الْمَالِمُ لِي لَا مِنْ الْمُولِيَةِ وَإِلَّا لَمْ تَكُنْ خُولُ الْهُ لِمَا مِنْ أَوْلِهُ لِي مِنْ الْعَلَامُ لِعَلَى الْمُ وَلَا مِنْ أَذْ بَعُ

ہدیہ کوئکرہ ذکر کرنااس کی قلت بیان کرنے کے لیے ہے۔ ''ابن کمال''۔اس سے مرادوہ ہدیہ ہے جوانانت کی شرط کے بغیرہ یا جائے۔رشوت کا معاملہ مختلف ہے''ابن ملک''۔اگر واپس کرنے سے ہدیہ دینے والا اذیت محسوس کرے تو قاضی ہدیہ کی قیمت کی مثل اسے دے دے ''خلاص''۔اگر ہدیہ واپس کرنا مشکل ہو کیونکہ وہ ہدیہ دینے والے کوئیس بہچانتا یا اس کا مکان بہت ہی دور ہے تو وہ اس ہدیہ کو بیت المال میں دے دے حضور سن نتایی ہم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ کے ہدایا آپ کی ملکیت سے ہے'' تا تر خانی' ۔اس سے ستفاد ہوتا ہے کہ امام کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ہدایا قبول کرے ورنہ یہ حضور صاف نتایی ہم کی خصوصیت نہ ہوگی۔اور اس میں ہے امام ،مفتی اور واعظ کے لیے ہدیہ قبول کرنا جائز ہے۔ کیونکہ عالم کو ہدیہ اس کے علم کی وجہ سے پیش کیا جا تا ہے قاضی کا معاملہ مختلف ہے۔گر چارفتم کے افراد سے بدیہ لیسکتا ہے:

جس سے ہدیقبول کرناحرام ہےجس طرح''الخانیہ' میں ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کا مقتفنا یہ ہے کہ اس پرتمام تبر عات حرام ہیں پس محابات بھی حرام ہوگا۔ اس وجہ ہے عالم نے کہا: اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اشنام لکھنے کی اجرت لیے اوہ اجرت اجرت شکی ہونی چاہیے۔ اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ زیادہ لیما اس کے لیے حلال نہیں۔ کیونکہ یہ محابات ہے اس تعبیر کی بنا پر جوبعض لوگ ہدایا تھوڑ کی ہے ہے عوض خرید لیتے ہیں یا کثیر شے کے عوض اشنام بھے دیے ہیں وہ حلال نہیں۔ اس طرح جوبعض لوگ کرتے ہیں جب وہ محصول وصول کرتے ہیں کہ اس کے بدلے محصول لیے والے کو دوات یا جھری یا اس طرح کی کوئی چیز بیچتے ہیں تو حلال نہیں ہوگا۔ کیونکہ جب قرض لیما یا ادھار لیما حرام ہوگا۔

26066\_(قوله: وَهِيَ الْحُ)اتِ 'الفَّحْ" مِن 'شرح الاقطع" كي طرف منسوب كياب-

26067\_(قولہ: وَضَعَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ) لِعني يہاں تک کهاس کا مالک عاضر ہو جائے پس اس کولقط کی حیثیت میں اسے دے دیا جائے جس طرح'' الفتح''میں ہے۔

26068\_(قولد: وَفِيهَا الخ) يعن" تاتر خانيه بيس بيدياس كخالف بيجس كاذكراس ميس ببليامام كحق ميس كيا ہے۔" الفتى" سے جوقول (مقولہ 26065 ميس) گزرا ہے وہ اس كى تائيد كرتا ہے۔ نبى كريم سائنليّا ينه كى علت بيان كرنا اس امر پردليل ہے كدوہ ہدية حرام ہے جس كا سبب ولايت ہو۔اى طرح ان كا قول ہروہ خص جومسلمانوں كے ليے ممل كرتا ہے توہدیہ میں اس کا تھم قاضی کے تھم جیسا ہوگا۔ 'البحر' میں اس پراس چیز سے اعتراض کیا ہے جس کو شارح نے '' تا تر خانیہ' سے ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ اعتراض کیا ہے جو' الخانیہ' میں موجود ہے: امام اور مفتی کے لیے ہدیہ قبول کرنا اور خاص دعوت کو قبول کرنا جا کر نے جبر کہا: مگر امام سے مراد امام جامع ہے۔ جہاں تک امام کا تعلق ہے وہ والی کے معنی میں ہے۔ بس اس کے لیے ہدیہ حلال نہیں۔ بس کوئی منا فات نہیں ہوگی۔ ادلہ کے لیے یہی مناسب ہے۔ اور اس لیے کہ وہ ممال کا سردار ہے۔''النہ'' میں کہا: ظاہریہ ہے کہ مل سے مراد ایس ولایت ہے جوامام یا اس کے نائب سے پیدا ہوتی ہے جے ساعی اور عاشر۔

میں کہتا ہوں: اس کی مثل دیباتوں اور حرفوں کے مشائخ اور دوسرے لوگ ہیں جن کواپنے سے کم مرتبہ لوگوں پر قہراور تسلط ہوتا ہے کیونکہ ان کے شرکنوف سے یاان کے ہاں وقار حاصل کرنے کے لیے ان کو ہدایا پیش کیے جاتے ہیں۔

مفتی کو ہدیددیے کا حکم

ان تول ناشئة عن الاصام الدخ كا ظاہر معنی بیہ ہے كہ مفق اس میں داخل ہوگا جب وہ امام یا اس كے نائب كی طرف ہے مقرركيا جائے ۔ليكن بيان كے اطلاق كے فلاف ہے جو انہوں نے كہا كہ اس كے ليے ہدية بول كرنا جائز ہے ور نہ لازم آئے گاكہ جامع معجد كا امام اور مدرس جو امام كی جانب ہے معین ہوں ان كا تھم بھی اى طرح ہو ۔ گر يوں فرق كيا جائے كہ ہد بيد و بين والا مفتى ہے اپنے دعوى كے متعلق اور اپنے تھم كے فلاف مدد كا مطالبہ كرتا ہے پس مفتى قاضى كے قائم مقام ہوگا ۔ليكن اس فرق سے بيلا زم آتا ہے اگر مفتى امام كی جانب ہے معین نہ ہوتو تھم اى طرح ہوگا ۔ پس بياس كے خالف ہوگا جو علما نے بيد تصريح كى ہے كہ مفتى كے ليے بي جائز ہے كيونكہ مفتى اور قاضى ميں فرق واضح ہے ۔كيونكہ قاضى ايک امر كولا زم كرنے والا اور ادكام كو نا فذكر نے ميں رسول الله سائن آيا ہے كا فليفہ ہوتا ہے تو اس كا ہديدو صول كرنا بياس تھم پر رشوت ہوئى ۔ جس كی وجہ سے ہديد ہے والا اس سے اميدر کھتا ہے ۔ اس سے اس كے تھم كا باطل ہونالا زم آتا ہے جب كہ مفتى اس طرح نہيں ہوتا ۔

بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے: مفتی کے تق میں ہدیہ کے جائز ہونے سے مرادیہ ہے کہ جب وہ اسے ہدیداس کے علم کی وجہ سے دیں نہ کہ ہدید سے والے کی مدد کرنے کے لیے دے۔ اس کی دلیل وہ تعلیل ہے جسے شار ٹے نفل کیا ہے جب یہ اس کی مدد کے لیے ہوتو اس پررشوت کی تعریف صادق آئے گی۔ لیکن اس کی تعریف میں جوامر مذکور ہے وہ مدد کا شرط ہونا ہے۔ ہم پہلے ''الفتح'' کی کتاب الا تضیہ سے بیان کر چکے ہیں اگر وہ اس کو ہدید دے تا کہ سلطان کے ہاں وہ اس کی مدد کرے مگر مدد کرنے کی شرط نہ لگا کے لیکن اس کا یقینی طور پر علم ہو کہ وہ ہدید اس لیے دے رہا ہے تا کہ وہ اس کی مدد کرے تو ہمارے مشاکخ کی مشرط نہ لگا کے لیکن اس کا یقینی طور پر علم ہو کہ وہ ہدید اس لیے دے رہا ہے تا کہ وہ اس کی مدد کرے تو ہمارے مشاکخ کا یہ نقط نظر ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ۔ یہ اس کو شامل ہوگا جب وہ ممال کی جانب سے ہویا ان کے علاوہ کی جانب سے ہویا ان کے علاوہ کی جانب سے ہویا ان کے علاوہ کی جانب سے ہویا تا کہ وہ اس وجہ سے '' جامع الفصولین' مقام ہوگا۔ پھر کہا: قاضی ایسے آ دگی سے ہدید قبول نہیں کر سے گا گروہ آ دگی اسے ہدید نہ دے جب وہ تا ضی نہ ہو۔ یہ شرط کے قائم مقام ہوگا۔ پھر کہا: میں کہتا ہوں جو کھی 'اقضی' میں ذکر کیا گیا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ قاضی نہ ہو۔ یہ شرط کے قائم مقام ہوگا۔ پھر کہتا ہوں جو کھی 'اقضی' میں ذکر کیا گیا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔

#### السُّلْطَان وَالْبَاشَا أَشْبَالُا وَبَحْنُ

سلطان، بادشاه، 'اشباه' و' بح''۔

میں کہتا ہوں: ظاہریہ ہے کہ خالفت نہیں کیونکہ قاضی کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے کہ وہ آنے والی تفصیل کے مطابق ہدیے قبول نہیں کرے گا۔ جو کتاب الا تضیہ میں موجود ہے وہ کسی اور میں فرض کیا گیا ہے۔ بس یہ احتمال ہوگا کہ اس مسئلہ میں مفتی اس کی مثل ہواور یہ بھی احتمال ہے کہ مفتی اس طرح نہ ہو۔ الله تعالیٰ حقیقت حال کو بہتر جا بتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہدیہ قبول نہ کرنا ہی مقبول ہے۔ بس '' حاشیة شرح المنی '' جو علا مہ'' محمد داودی'' کی تالیف ہے میں دیکھا جس کی نص یہ ہے: عش (علی شہر الملسی ) نے کہا: عمال سے مراد اسواتی اور بلد ان کے مشائخ ، اوقاف کا نظام چلانے والے اور ہروہ خص ہے جوالیا امر بجالائے جو مسلمانوں ہے متعلق ہو۔ انتہی

مر (محمد رملی) نے اپنی شرح میں کہا: جو پچھ ذکر کیا گیا ہے ان میں مفتی ، واعظ ، قر آن اور علم کے معلم کوقاض کے ساتھ لاحق نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ ان میں الزام کی المیت نہیں۔ ان کے حق میں اولی یہ ہے اگر ہدیہ اس لیے ہے کہ جوان سے فتو کی ، وعظ اور تعلیم حاصل ہوتی ہے تو ہدیے بول نہ کیا جائے گا تا کہ ان کا علم خالص الله تعالیٰ کے لیے ہو۔ اگر ان کی خدمت میں جو ہدیے پیش کیا جا تا ہے وہ ان کے علم اور صالحیت سے محبت کی وجہ سے ہوتو اولی میہ ہے کہ ہدیے بول کیا جائے ۔ مگر جب مفتی ہدیہ اس لیے تبول کرتا ہے تا کہ فتو کی میں رخصت و سے اگر میہ باطل طریقہ سے ہوتو وہ فا جرآ دمی ہے۔ وہ الله تعالیٰ کے احکام بدل و یتا ہے اور اس کے بدلے خش قلیل حاصل کرتا ہے اگر میہ باطل طریقہ سے ہوتو شدید مکر وہ ہوگا۔ یہ ان کا کلام ہے اور ہمارے تو اعراس کے بدلے خول ولا قوۃ الا بائلہ۔

گرجب وہ ہدیہ لے اس لیے نہیں کہ وہ اے رخصت دے گا بلکہ وہ ہدیہ لیتا ہے تا کہ تکم شرعی بیان کرے یہی وہ چیز ہے جس کا علاء نے پہلے ذکر کیا ہے بیاس وقت ہوگا جب وہ اجرت کے طریقہ پرنہ لے بلکہ محض ہدیہ کے طریقہ پرلے گا۔ کیونکہ تھم شرعی کی وضاحت پر اجرت لینا ہمارے نز دیک حلال نہیں یہ کتابت پر حلال ہے۔ کیونکہ لکھ کر دینا بیان پر واجب نہیں۔واللہ سجانہ اعلم

#### وہ افرادجن سے قاضی کا ہدیہ لینا جائز ہے

26069\_(قوله:السُّلُطَانِ وَالْبَاشَا) "الاشاه" میں اے" تہذیب القلائی" کی طرف منسوب کیا ہے۔" تموی" نے کہا: اس میں کجی ہے۔ کیونکہ یہ قول اس قاضی کو شامل نہیں جواس کی جانب سے منصب حاصل کرتا ہے وہ اقطار کے قضاۃ کے لیا شکر کا قاضی ہوتا ہے۔" القلائی" کی عبارت ہے: وہ ہدیہ قبول نہیں کرے گا مگر ذی رحم محرم سے ہدیہ قبول کرے گایا ایسے والی سے ہریہ قبول کرے گایا ایسے والی سے ہریہ قبول کرے گا جس سے اس نے یہ منصب حاصل کیا یا ایسے والی سے جس کی ولایت قاضیوں پر مقدم ہو۔ اس کا معنی یہ ہے: وہ ایسے والی سے ہدیہ قبول کرے گا جس سے اس نے منصب قضا حاصل کیا۔ اس طرح اس والی سے ہدیہ

وَرقَ بِيهِ ) الْهَحْمَ مِرأَ وْمِتَىٰ جَرَتْ عَادَتُهُ بِذَلِكَ بِقَدْرِ عَادَتِهِ وَلَا خُصُومَةً لَهُمَا دُرَمُ

ا پنے قریبی ذی رحم محرم سے یا اس کی جانب سے جس کی اس کے متعلق عادت بن چکی ہواتی مقدار میں ہدیہ دیے جتنی عادت ہو جب کہان کا کوئی جھگڑ اوغیرہ اس کے سامنے پیش نہ ہو،'' درز''۔

قبول کرے گا جورتبہ میں اس سے بڑھ کر ہو۔ کیونکہ بیاس کو شامل ہے جس سے اس نے بیہ منصب حاصل کیا اور باشا کو شامل ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے: ہدیہ کے قبول کرنے کاممنوع ہونا اس خوف کی وجہ سے ہے کہ ہدیہ کی وجہ سے اسے رعایت کرنے کا خوف الحق ہوتا ہے اگروہ ملک یا اس کے نائب کی رعایت کرتا ہے تو وہ اس ہدیہ کی وجہ سے رعایت نہیں کرے گا۔

26070\_(قوله: الْمَحْمَمِ) يقيضروري عناكد چيازاداس عفارج موجائے-"نهر"-

26071 (قوله: أَوْ صِنَىٰ جَرَتُ عَادَتُهُ بِذَلِكَ) "الاشباه" میں کہا: میں نے ایبا تول نہیں دیکھا کہ عادت کس سے ثابت ہوتی ہے۔ "موی" نے بعض علاء سے بیقل کیا ہے: عادت ایک دفعہ برید دینے سے ثابت ہوتی ہے۔ پھرعطف کا ظاہر معنی ہے۔ قربی رشتہ دار سے ہدیہ کا قبول کرنا اس کی طرف سے عادت بننے کے ساتھ مقید نہیں ۔ یہ القدوری "، "ہدایہ" کے اطلاق کا ظاہر معنی ہے۔ "النہایہ" میں "شیخ الاسلام" سے مروی ہے: یہ بھی اس بارے میں قید ہے۔ اس کی کمل بحث "انہر" میں ہے۔ فظاہر معنی ہے۔ اس کی کمل بحث "انہر" میں ہے۔ 26072 (قوله: بِقَدُرِ عَادَتِهِ) اگروہ عادت سے زائد ہدید دے تو زیادتی کو قبول نہ کرے۔ "فخر الاسلام" نے

ے ۱۵۵۱ کے ۱۵۵۱ کو دیا ہے اسکا مال زائد ہوجائے جب وہ ہدیہ میں اضافہ اس مقدار سے کرتا ہے جس قدراس کے مال فرکیا ہے: مگر جب ہدید ینے والے کا مال زائد ہوجائے جب وہ ہدیہ میں اضافہ اس مقدار سے کرتا ہے جس قدراس کے مال میں اضافہ ہوا ہے تو ہدیہ کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔" فتح "۔" الا شباہ" میں کہا: اس کی کلام کا ظاہر معنی ہے کہ وہ مقدار میں اضافہ کر دے اگر وہ زیادتی معنی کے اعتبار سے ہے جس طرح اس کا پہلے معمول یہ تھا کہ وہ کتان کا کپڑ اہدید دیا تھا تواس نے حریر (ریشم) کا کپڑ اہدیہ کے طور پر دے دیا ۔ میں نے اپنے اصحاب کا اس بارے میں کوئی قول نہیں دیکھا۔ چا ہے کہ سب کولوٹا نا وا جب ہونہ کہ وہ وہ اپس کرے جو پہلے کسی کپڑ ہے کی قیمت سے زائد ہو کہ وکئد تمیز نہیں ہوگئی۔" حواثی الا شباہ" میں اس میں اعتراض کیا ہے۔

تثبيه

''الفتح'' میں ہے: واجب ہے کہ قرض طلب کرنے والا کا ہدیة قرض دینے والے کے لیے اس طرح ہوجس طرح قاضی کے لیے ہدیہ ہوتا ہے۔ اگر قرض طلب کرنے والے کی قرض طلب کرنے سے پہلے عادت ہوتو قرض دینے والے کے لیے جائز ہے کہ اس سے اتن مقدار قبول کرلے جس قدروہ اسے ہدید دیتا تھا جب کہ اس میں کوئی زیادتی نہ ہو۔'' البحر' میں کہا: یہ ہو ہے۔ جس طرح ہم نے کتاب الحوالہ کے آخر میں بیان کیا ہے۔ منقول یہ ہے کہ یہ طلال ہے جب مشروط مطلق نہ ہو۔'' مقدی نے جواب دیا ہے:''الفتے'' میں 'کا کلام دلیل کے مقتضا پر مبنی ہے۔

26073\_(قوله: وَلاَ خُصُومَةً لَهُهَا) الرَّخصومت كِنْم بونے كے بعداس بديكو قبول كرلے توبيجائز بوگا۔" ابن

(وَ) يَرُدُ إِجَابَةَ (دَعُوةٍ خَاصَّةٍ وَهِيَ الَّتِي لَا يَتَّخِذُهَا صَاحِبُهَا لَوْلَا حُضُورُ الْقَاضِي) وَلَوْ مِنْ مَحْهَمِ وَمُعْتَادٍ وَقِيلَ هِيَ كَالْهَدِيَّةِ وَفِي السِّمَاجِ وَشَرْجِ الْمَجْمَعِ وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةً خَصْمٍ وَغَيْرِ مُعْتَادٍ وَلَوْعَامَةً

وہ خاص دعوت کوقبول نہیں کرے گا بیوہ دعوت ہوتی ہےجس کا صاحب خانہ اہتمام نہیں کرتا اگر قاضی حاضر نہ ہوا گر جیہوہ دعوت ذی رحم محرم اور اس آ دمی کی جانب سے ہوجس کا عام معمول ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ ہدیہ کی طرح ہے۔ "سراج" اور" شرح الجمع" میں ہے: وہ خصم اورغیر معتاد آ دمی کی دعوت قبول نبیں کرے گا اُسرچہ وہ دعوت عام ہو۔

ملک'۔''النہ'' میں بحث ذکر کی ہے۔''طحطاوی'' میں'' حموی'' ہے مروی ہے: اگریہ بدیدان لوگوں کی جانب ہے ہوجن کی خصومتیں ختم ہی نہیں ہوتیں جیسے اوقاف کے نگران اوران کے امور براہ راست سر انجام دینے والے۔

'' البحر'' میں کہا: حاصل کلام ہیہے: جس کی خصومت ہواس کا ہدیہ مطلقاً قبول نہ کرے اورجس کی خصومت نہ ہوا گر قضا ہے پیلے اس کامعمول ہوتو وہ معتاد کو قبول کرے ورنہ قبول نہ کرے خواہ وہ محرم ہویا محرم نہ ہو جیسے'' شیخ الاسلام'' ہے قول (مقولہ 26071 میں) گزر چکا ہے۔

#### دعوت عام اور خاص کے درمیان فرق

26074\_(قوله: دَعُوَةٍ خَاصَةٍ) كماني وعوت كي ليه اكثر عربول كنز ديك دال كفتر كماته موتا ي بعض اسے *کسر*ہ دیتے ہیں جس طرح'' المصباح'' میں ہے۔اگر وہ دعوت عام ہوتو اس کو وہاں حاضر ہونا جائز ہےاگر دعوت دینے والے کا کوئی جھگڑ ااس قاضی کے سامنے نہ ہوجس طرح'' الفتح'' میں ہے۔

26075\_(قوله: وَهِيَ الخ)اس كي تفسير ميس يبي قول تعييج ب\_ايك قول يدكيا عياب: عام دعوت مرادشادي اور رسم ختنہ کی دعوت ہے۔ان دونوں کےعلاوہ خاص دعوتیں ہیں۔ایک قول یہ کیا گیا ہے:اگر دعوت یا نج سے دس افراد تک کے لیے ہوتو وہ دعوت خاص ہےا گراس ہےزیاوہ کے لیے ہوتو وہ عام ہے۔اس کی مکمل بحث'' البحر'' اور' النبر' میں ہے۔

26076\_ (قوله: وَقِيلَ هِيَ كَالْهَدِيَّةِ) "الْقَحْ" كي عبارت كاظاهريه بي أنبوس في اس پراعتادكيا بي كيونكه انہوں نے گفتگو کے بعد کہا:صورتحال اس امر کی طرف لوٹ آتی ہے کہ ہدیہ اور ضیافت میں قریبی اوراجنبی میں کوئی فرق نہیں \_ اس طرح'' البحر' میں کہاہے: احسن یہ ہے کہ یہ کہا جائے: وہ ہدیداور خاص دعوت کو قبول نہ کرے مگرمحرم کی جانب سے یااس آ دمی کی جانب سے جس کی عادت ہو۔ کیونکہ قاضی کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسے اجنبی سے خاص دعوت قبول کر لے دعوت کرنا جس کی عادت ہوجس طرح ہدیے پیش کرنااس کی عادت ہو۔اگراس آ دمی کی عادت سے کے وہ ہر ماہ دعوت کرتا ہے تواس نے فیصلہ کے بعد ہر ہفتہ اسے دعوت دی تو وہ دعوت کو قبول نہ کرے۔اگر وہ پہلے ہے زیادہ کھانوں کا اہتمام کرے تو وہ اس دعوت كوقبول نه كري كريد كردوت دين والے كامال يبلے سے زائد ہوجائے۔ " تا تر خانيه ميں اس طرح ہے۔

26077\_(قوله: وَلاَ يُجِيبُ دَعُوَةً خَصْبِم) بيون چيز ہےجس کا''ابن ملک'' کی'' شرح الجمع''میں ذکر کیا ہے ۔ہم

لِلتُّهْمَةِ (وَيَشْهَدُ الْجِنَازَةَ وَيَعُودُ الْمَرِيضَ) إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَلَا عَلَيْهِمَا وَعُوى شُرُنْبُلَالِيَّةٌ عَنْ الْبُرُهَانِ (وَيُسَوِّى) وُجُوبًا (بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ جُلُوسًا

یہ تہمت کی وجہ سے ہے۔ وہ نماز جنازہ میں حاضر ہومریض کی عیادت کرےا گران دونوں کا کسی امر پریاان پردعویٰ نہ ہو۔ ''شرنبلا لیہ''میں برہان سے مروی ہے۔قاضی دونوں خصموں میں وجو لی طور پر بیٹھنے،

نے پہلے (مقولہ 26074 میں)''الفتح'' سے نقل کیا ہے اور ان کا قول د غیر معتاد وہ ہے جس کا ذکر''السراج'' میں ہے جس طرح مصنف نے''المنح'' میں ان کی طرف منسوب کیا ہے۔

یاں قول کے مناسب نبیں جس کا ذکراس سے پہلے ہواہے۔ کیونکہ بیلا زم آتاہے عام دعوت خاص کی طرح ہوجائے۔ بیاس کے خلاف ہے جو علما نے دعوت کے قبول نہ کرنے کو صرف خاص دعوت کے ساتھ خاص کیا تھا۔ تامل 26078۔ (قولہ: وَیکھُودُ الْہَرِیضَ ) مگروہ مریض کے پاس زیادہ دیر تک نہ تھرے۔

قاضی کے آ داب

26079\_(قوله:إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا وَلَا عَلَيْهِمَا دَعُوَى)''الفَّحْ''وغيره مِيں ہے كەانہوں نے صرف مريض كاذكركيا ہے۔تال

وَإِقْبَالَا وَإِشَارَةً وَنَظْرًا وَيَمْتَنِعُ مِنْ مُسَازَةِ أَحَدِهِمَا وَالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ، وَرَفْعِ صَوْتِهِ عَلَيْهِ رَوَالضَّحِكِ فِى وَجُهِهِ، وَكَذَا الْقِيَامُرلَهُ بِالْأُوْلَ رَوَضِيَافَتُهُ، نَعَمْ لَوْفَعَلَ ذَلِكَ مَعَهُمَا مَعَاجَازَ نَهْرٌ رَوَلَا يَنْزَحُ، فِي مَجْلِسِ الْحُكُم رمُطْلَقًا، وَلَوْلِغَيْرِهِمَا لِذَهَابِهِ بِمَهَابَتِهِ رَوَلَا يُلَقِّنُهُ حُجَّتَهُ، وَعَنْ الثَّانِ لَا بَأْسَ بِهِ عَيْنِيْ

متوجہ ہونے ،اشارہ کرنے اور دیکھنے میں برابری کرے دونوں میں ہے ایک کے ساتھ سرگوشی کرنے ،اشارہ کرنے ،اس پر آواز کو بلند کرنے اور اس کے سامنے بننے ہے اجتناب کرے ای طرح اس کے لیے کھڑا ہونے ہے بدرجہ اولیٰ اجتناب کرے اور کسی ایک کی ضیافت نہ کرے۔ ہاں اگر دونوں کی اسمٹھے ضیافت کرتا ہے تو بہ جائز ہوگا،'' نہز'۔ وہ مطلقا مجلس تھم میں مزاح نہ کرے اگر چہ بیمزاح مدمی اور مدمی علیہ کے علاوہ کے لیے ہو۔ کیونکہ اس طریقہ سے اس کی ہمیت ختم ہوجاتی ہے اور وہ اسے اس کی ججت کی تلقین نہ کرے۔ امام'' ابو یوسف' رایخ تھیا ہے مروی ہے: اس میں کوئی حرج نہیں،'' مینی''۔

26081\_(قوله: وَإِقْبَالَا) يعنی نظر میں۔ 'قبستانی'' نے کہا: زیادہ بہتریہ ہے کہاس کی تفسیر اس کی طرف توجہ ہے کی جائے جوصورة ہویامعنی ہوتا کہ مابعد کے ساتھ اس کا تکر ارضیح نہ ہو۔

26082\_(قوله: وَيَمْتَنِعُ مِنْ مُسَادَّةِ أَحَدِهِمَا) يعنى ان ميں سے ايک كے ساتھ خفيہ طريقہ سے بات كرنے سے اجتناب كرے۔ اى طرح وہ جواس كے سامنے كھڑا ہے وہ اس سے اجتناب كرے جس طرح '' الولوالجية'' ميں ہے۔ وہ كھڑا ہونے والا سپاہى ہے جولوگوں كوآ گے بڑھنے سے روكتا ہے۔ بلكہ وہ ان كوا پئے سامنے دور كھڑا كرے گا جب كہ اس كے پاس كوڑا ہوا ورگوا ہوں كوقر يب كيا جائے گا۔'' نہر''۔

26083\_(قولد: وَالْإِشَارَةِ إِلَيْهِ) يه ماقبل عدمتدرك بـ " ط"-

26084\_(قولہ: وَ رَفْعِ صَوْتِهِ عَلَيْهِ ) چاہيے كه آوازے اس كومتننیٰ كيا جائے جوكس سب سے ہوجس طرح كوئی بے ادبی وغیرہ كاارتكاب كرے۔

۔ 26085\_(قولہ: کُوْفَعَلَ ذَلِكَ) یعنی اگر وہ ضیافت کرے۔''انہ'' میں کہا: اس کا قیاس یہ ہے: اگر وہ دونوں سے سرگوثی کرے یا دونوں کی طرف اشارہ کرے تو ہے جائز ہوگا۔

26086\_(قوله: وَلاَ يَنْزُمُ ) يعنى كلام مين دل لكى ندر بي نفع كر باب سے ب\_

26087\_(قولہ: نی مَجْلِسِ الْحُکْمِ) جہاں تک مجلس تھم کے علاوہ کا تعلق ہے تو وہ زیادہ مزاح نہ کرے۔ کیونکہ بیہ امر ہیبت کوختم کردیتا ہے۔'' بحز''۔

26088\_(قوله: عَيْنِيُّ )ال كاعبارت ہے: امام' ابو يوسف' رائينيايہ ہے ايک روايت ميں اور امام' شافعی' رائينيايہ ہے ايک دوايت ميں اور امام' شافعی' رائينيايہ ہے ايک دجہ ميں ہے: جت کی تلقين ميں کوئی حرج نہيں۔ اس کا ظاہر میے کہ بيقول ضعيف ہے بلکہ' الفتح'' کا ظاہر معنی بيہ ہے ايک دجہ ميں ہے: بيشاہد کی تلقين کے بارے ميں ہے خصم کے بارے ميں نہيں جس طرح آگے (آنے والا مقولہ ميں) آگے گا۔ ہاں '' ابحر'' ميں' انانانيہ' ہے مروی ہے: اگر قاضی دوآ دميوں کو کہے کہ اسے دعوکی اور خصومت کے بارے ميں آگاہ کروتو اس ميں اسلامیں

(وَلَا) يُلَقِّنُ (الشَّاهِدَ شَهَادَتَهُ) وَاسْتَحْسَنَهُ أَبُويُوسُفَ فِيهَا لَا يَسْتَفِيدُ بِهِ زِيَادَةَ عِلْمِ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِ فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ لِزِيَادَةِ تَجْرِبَتِهِ بَزَّازِيَّةٌ فِى الْوَلُوالِجِيَّةِ، حُكِى أَنَّ أَبَايُوسُفَ وَقْتَ مَوْتِهِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّك تَعْلَمُ أَنِّ لَمْ أَمِلُ إِلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ

اور قاضی شاہد کواس کی شہادت کے بارے میں تلقین نہ کرے۔امام'' ابو بوسف' رولیٹھیے نے ان امور میں تلقین کو مستحسن قرار ار دیا ہے۔جس کے ساتھ علم کی زیادتی کا فائدہ نہ ہواورامور جو قضا ہے متعلق ہوتے ہیں ان میں فتو کی امام'' ابو بوسف' رولیٹھیے کے قول پر ہے۔'' ولو الجیہ'' میں ہے: یہ حکایت بیان کی گئی کہ امام'' ابو بوسف' رولیٹھیے نے اپنے وصال کے وقت کہا: اے میرے الله بے شک تو جانتا ہے ہیں دونوں قصموں میں ہے کی ایک کی طرف مائل نہیں ہوا

کوئی حرج نہیں خصوصا امام' ابو یوسف' رایشیلہ کے قول کے مطابق کوئی حرج نہیں۔

26089 - (قوله: وَاسْتَحْسَنَهُ أَبُو يُوسُفَ) ''الفتى ''الا يوسف' وليُخلا ہے مروی ہے: يہى امام ''الو يوسف' وليُخلا ہے مروی ہے: يہى امام ''الثافی 'وليُخلا ہے۔ اس شاہد کو تلقين کرنے ميں کوئی حرج نہيں جے چرت اور ہيبت نے اپن گرفت ميں لے ليا ہو ۔ پس اس نے شہادت کی شرا کط ميں ہے ايک کو ترک کر ديا ۔ پس قاضی اس کی اس قول کے ساتھ مدد کرتا ہے: کيا تو اس طرح گواہی ديتا ہے۔ شرط يہ ہے کہ وہ تہمت کی جگہ ميں نہ ہو ۔ جہاں تک جس جگہ تہمت کا معاملہ ہے اس کی صورت يہ ہے کہ مدئی پندرہ سوکا وعولی کرتا ہے اور مدعی عليہ پانچ سوکا انکار کرتا ہے اور گواہ ہزار کے بارے ميں گواہی ديتا ہے۔ قاضی کہتا ہے: اختال بيدا ہوتا ہے کہ يہ تو کا انکار کرتا ہے اور گواہ ہزار کے بارے ميں گواہی ديتا ہے۔ قاضی کہتا ہے: اختال بيدا ہوتا ہے کہ يہ تو ہا ہو ہے بری کرنا ہے شاہد نے اس سے علم حاصل کرليا تو اس قول کے ساتھ اس نے اپنی گواہی ميں موافقت پيدا کر ليجس طرح قاضی نے تعلق کرکہا : ''ہوائی'' کی ایک جس طرح قاضی ہے تو تعلق کرکہا : ''ہوائی' کی عبارت کا ظاہر معنی ہے کہ انہوں نے امام ''ابو يوسف'' وليُخلا کے قول کو ترجے دی ہے۔ شاہد کو تلقين کرنے ميں اتفاق کی حکایت بياس امرکی فی کرتی ہے جو''عین'' ہے گزر چکا ہے۔ دونوں تصموں ميں سے ایک کو تلقين کرنے ميں اتفاق کی حکایت بياس امرکی فی کرتی ہے جو'' عينی'' سے گزر چکا ہے۔

### امام محمد بن حسن کے عہدہ قضا پر فائز ہونے کا بیان

26090\_(قوله: لِنِيَادَةِ تَجْدِئِتِهِ) ہم نے پہلے''الکفائی' سے بیان کیا ہے: امام'' محکہ' رائیٹی بھی منصب قضا پر فائز کیا گھر انہیں معزول کردیا اور ہوئے۔'' عبدالقادر' نے''طبقات' میں ذکر کیا ہے: ہارون الرشید نے انہیں رقد کی قضا پر فائز کیا گھر انہیں معزول کردیا اور ترک کی قضا سونپ دی۔ ظاہر بیہ ہے کہ ان کی مدت قضا طویل نہیں رہی جس وجہ دہ قضا میں مشہور نہ ہوئے جس طرح امام ''ابو یوسف' روائیٹیلی مشہور ہوئے ۔ پس امام'' محکہ' روائیٹیلی کو اتنا تجربہ نہ ہوا جتنا تجربہ امام'' ابو یوسف' روائیٹیلی کو ہوا۔ کیونکہ وہ مشرق و مغرب کے قاضی ہے۔ نہ امام نہ محکم کا فائدہ دیتا ہے۔'' حموی' نے کہا: مجد'' الائمہ ترجمانی'' نے کہا: فاوی میں جوذکر کیا ہے۔ اس کی تا سکہ وہ قول کر تا ہے کہ امام'' ابو صنیف' روائیٹیلی کہا کرتے تھے: صدقہ، جج تعلوع سے افضل ہے۔ جب آپ نے کہا اور اس کی مشقت کو پہیا نا تو سابقہ قول سے دجوع کر لیا اور کہا: جج افضل ہے۔

حَتَّى بِالْقَلْبِ إِلَّا فِي خُصُومَةِ نَصْمَانِ مَعَ الرَّشِيدِ لَمُ أُسَوِّ بَيْنَهُمَا وَقَضَيْت عَلَى الرَّشِيدِ ثُمَّ بَكَى اهِ، قُلْت وَمُفَادُهُ أَنَّ الْقَاضِى يَقْضِ عَلَى مَنْ وَلَّاهُ وَفِى الْمُلْتَثَى وَيَصِحُ لِمَنْ وَلَاهُ وَعَلَيْهِ وَسَيَحِى وُفُهُ وَرُو الْبَدَائِعِ مِنْ جُمُلَةِ أَدَبِ الْقَاضِى أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُ أَحَدَ الْخَصْمَيْنِ بِلِسَانِ لَا يَعْرِفُهُ الْآخَرُ وَفِ الثَّتَا رُخَانِيَة وَالْأَحُوطُ أَنْ يَقُولَ لِلْخَصْمَيْنِ أَحْكُمُ بَيْنَكُمَا حَتَّى إِذَا كَانَ فِي التَّقْلِيدِ خَلَلٌ يَصِيدُ حَكَمًا بِتَحْكِيمِهِمَا قَضَى بِحَقِّ ثُمَّ أَمَرَهُ السُّلُطَانُ بِالِاسْتِئْنَافِ بِمَحْضَرِ مِنْ الْعُلَمَاءِ لَمْ يَلْوَمْهُ بَوَّاذِيَّةٌ طَلَبَ الْمَقْضِى عَلَيْهِ نُسْخَةَ السِّجِلِ

یباں تک کدول سے ماکل نہیں ہوا گر ایک خصومت میں جو نصرانی کی ہارون الرشید کے ساتھ تھی۔ میں نے ان دونوں میں مساوات نہیں کی اور میں نے رشید کے خلاف فیصلہ دیا پھر آپ روئے۔ میں کہتا ہوں: اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ قاضی اس کے خلاف فیصلہ کرسکتا ہے جو اس کواس منصب پر فائز کرتا ہے۔'' الملتقی'' میں ہے: جس نے اسے یہ منصب تفویض کیا اس کے خلاف فیصلہ کرسکتا ہے جو تفویض کیا اس کے خلاف اس کا فیصلہ سے جو تفرید ہوگا ۔ فروئ '' البدائع'' میں ہے قاضی کے آ داب میں اور اس کے خلاف اس کا فیصلہ سے ہے کہ وہ دونوں خصموں میں سے ایک کے ساتھ اس زبان میں گنتگونہیں کرے گا جے دوسرا نہ جانتا ہو۔'' تا تر خانیہ' میں ہے: زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ وہ دونوں خصموں سے کہے: کیا میں تمہار سے درمیان فیصلہ کروں؟ یہاں تک کہ اگر منصب تفویض کرنے میں خلل ہوتو دونوں کی جانب سے تکم بنانے کی صورت میں وہ تکم بن جائے۔ اس نے تق کے مطابق فیصلہ کردیا پھر سلطان نے علیاء کی مجلس نے سرے سے تکم دیا تو یہ اس پر لازم نہ ہوگا '' بزازیہ'' جس کے خلاف فیصلہ مطابق فیصلہ کردیا پھر سلطان نے علیاء کی مجلس نے سرے سے تکم دیا تو یہ اس پر لازم نہ ہوگا '' بزازیہ'' جس کے خلاف فیصلہ ہوال سے نے کہا کہ اس نے اس آ دی ہے تھم کی نقل ما گی

26091\_(قولہ: حَتَّی بِالْقَلْبِ) یعنی دوخصموں کے درمیان برابری نہ کرنے میں ان کے دل کا میلان واقع نہیں ہوا۔ اس کا قرینہ استثنا ہے۔

26092\_(قولد: تُلُت وَمُفَادُهُ الخ)''الفتح'' میں کہا: اس پر دلیل قاضی شریح کا حضرت علی بڑٹن کے ساتھ قضیہ ہے کیونکہ قاضی شریح اٹھے اور حضرت علی شیر خداکوا پنی جگہ بٹھا یا۔

26093\_(قوله: وَسَيَجِيءُ) يعنى باب كتاب القاضي كآخريس آئ كار

26094\_(قوله: بِلِسَانٍ لَا يَعْرِفُهُ الْآخَرُ) كيونكه بيراز دارى كرنے كى طرح بـ

26095\_(قوله: أَخْكُمُ بَيْنَكُمُا) يعنى وهكبين: بال بمارے درميان فيصله كردے۔

26096\_(قولد: لَمْ يَكُزَمْهُ) اس قول نے بیفائدہ دیا اگروہ اپنی عزت بچانے کے لیے ایسا کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہ ہوگا۔

26097\_(قوله: نُسْخَةَ السِّجِلِّ) يعنى قاضى كى وه كتاب (تحرير، فيصله) جس ميں اس كا فيصله ہے۔ آج كل اے جت كتے ہیں۔ وَمِنْ الْمُقْفَى لَهُ لِيَغْرِضَهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَهُوَ صَحِيحٌ أَمْر لَا، فَامُتَنَعَ ٱلْزَمَهُ الْقَاضِي بِذَلِكَ، جَوَاهِرُ الْفَتَاوَى وَفِى الْفَتْحِ مَتَى أَمْكَنَ إِتَّامَةُ الْحَقِّ بِلَا إِيغَارِ صُدُورٍ كَانَ أَوْلَى وَهَلْ يَقْبَلُ قَصَصُ الْخُصُومِ إِنْ جَلَسَ لِلْقَضَاءِ لَا، وَإِلَّا أَخَذَهَا وَلَا يَأْخُذُ بِمَا فِيهَا إِلَّا إِذَا أَقَرَّ بِلَفْظِهِ صَرِيحًا

جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے تا کہ علاء پر اسے پیش کرے کہ کیا یہ فیصلہ تھے جہیں تو اس نے نقل نہ دی قاضی اس پر سیامر لازم کر دے'' جواہر الفتاویٰ''۔'' الفتح'' میں ہے: سینول میں کینہ پیدا کیے بغیر حق کو قائم کرناممکن ہوتو ایسا کرنا اولی ہے۔ کیا وہ خصوم کے قصے تبول کرے گا؟ اگر وہ قضا کے لیے بیٹھ چکا ہوتو نہ لے ور نہ وہ ان سے لے لے۔ اور اس میں جو پچھ ہے اس کو نہ ا پنائے مگر اسی صورت میں جب وہ اپنے الفاظ سے صراحة اقر ارکرے۔

26098\_(قوله: أَلْزَمَهُ الْقَاضِى بِذَلِكَ) ظاہر یہ ہے کہ اشارہ علاء پر پیش کرنے کے لیے ہے۔ کیونکہ جل یعنی ججت اگراس کی ملک ہوتی تومقضی علیہ کودینااس پرلازم نہ ہوتا۔ تامل

26099\_(قوله: وَفِي الْفَتْحِ الخ) كيونكه كبا: "مبسوط" ميں ہے۔ جسكا عاصل يہ ہے: قاضى كو چاہيے كہ مقضى عليہ كے ليے معذرت كرنے اوراس كے سامنے فيصله كى وجہ بيان كرے اور بيدواضح كرے كداس نے اس كى جحت كو سمجھاليكن شرع كا تحكم اس كے خلاف فيصله كا تقاضا كرتا تھا بس اس فيصله كے علاوہ فيصله مكن نہيں تھا تاكہ بيامرلوگوں كے سامنے اس كى شكايت كرے اور قاضى كى طرف بيہ بات منسوب كرنے ميں زيادہ منافع ہو۔ اور جوآ دى مقصى عليه كى بات سنتا ہے وہ شكوہ كو صحى خيال كرتا ہے۔ بعض او قات عام لوگ اس كى عزت و ناموس كو فاسد كرد ہے ہيں جب كہ وہ برى ہوتا ہے۔ جب حق كو قائم كرناممكن ہو جب كہ دلوں ميں كينہ كو ندا بھارا جائے تو بيزيادہ بہتر ہوگا۔ "الصحاح" ميں ہے: و غیرہ كام عنى كرى كاشد يد ہونا ہے۔ اى ہو جب كہ دلوں ميں كينہ كو ندا بھارا جائے تو بيزيادہ بہتر ہوگا۔ "الصحاح" ميں ہے: و غیرہ كام عنى كرى كاشد يد ہونا ہے۔ اى سے بي تول كيا جا تا ہے في صدر د کا عَلَى وَ غريعتی اس كے سينہ ميں كينہ عداوت اور غيض وغضب بيورك رہا ہے۔

26100\_(قوله: قَصَصُ الْخُصُومِ) بيقصه كى جمع ہے جس كا قاف مفق ہے جصد تنج يا جونا كرنا۔ يہال اس سے مرادوہ ورقد ہے جس ميں وہ اپنے خصم كے ساتھ وقوع پذير ہونے والے قصہ كولكھتا ہے اس كواس وقت عرض حال كہتے ہيں۔ 26101\_(قوله: لَا) كيونكه اس كى زبان سے كلام اس كتح يربيان سے بہتر ہوتی ہے۔

26102\_(قولہ: وَلَا يَاْخُذُ بِهَا فِيهَا) دوسری علاء کی عبارت ہے: ولا یواخذ لیخی تحریری بیان دینے والے کا مواخذ ہاس چیز پرنہیں کرے گا جواس نے اس تحریر میں لکھا ہے۔ لیخی اقرار وغیرہ جب تک صراحۃ اس کا اقرار نہ کرے کیونکہ محض تحریر کا کوئی اعتبار نہیں۔ فاقیم ، والتہ سجانہ اعلم

# فَصُلٌ فِي الْحَبْسِ

هُوَمَشُهُوعٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ وَحَبَسَ عَلَيْهِ الضَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجُلَا بِالتُّهْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَحْدَثُ السِّجْنَ عَلِيُّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بَنَاهُ مِنْ قَصَبٍ وَسَمَّاهُ نَافِعًا فَنَقَبَهُ النَّصُوصُ فَبَنَى غَيْرَهُ مِنْ مَدَرٍ وَسَبَّاهُ مُخَيَّسًا

### قید کرنے کے احکام

قید کرنا بیاللہ تعالیٰ کے فرمان یا زمین سے انہیں جلا وطن کر دیا جائے سے مشروع ہے۔حضور سانینیائیٹی نے ایک تہمت کے باعث ایک آ دمی کومبحد میں محبوس کیا(1)۔حضرت علی شیر خدا ہٹائٹھ نے قید خانہ بنایا اسے سرکنڈ سے سے تعمیر کیا اس کا نام نافع رکھاچوروں نے اس میں نقب لگائی تو دوسرامٹی کا قید خانہ بنایا اس کا نام مخیس رکھا

مید قضا کے احکام میں سے ہے گر جب کثیراحکام کے ساتھ خاص ہے تو علیحدہ فصل کی صورت میں ذکر کیا۔ ''نہر''۔ لغت میں اس کامعنی روکنا ہے۔ میس کامصدر ہے جیسے خوب۔ پھراس کا اطلاق جگہ پر کیا گیا۔مصنف نے اس کاعنوان رکھا ہے۔ اس میں قضا کے احکام اور مسائل کا اضافہ کیا جن کو'' ہدائی' میں ایک الگ فصل کی صورت میں ذکر کیا۔ زیادہ بہتر یہ کہنا ہے: فی الحبس وغیرہ جس طرح باب: کتاب القاضی الی القاضی وغیرہ میں کہا ہے۔

### حبس کی مشروعیت

26103\_(قوله: هُوَ مَشُرُوعٌ اللخ) بداراده کیا ہے کہ وہ شروع ہے جس کا مشروع ہونا کتاب وسنت سے ثابت ہے ''زیلعی'' نے اجماع کے لفظ کا اضافہ کیا ہے کیونکہ صحابہ کا اس پر اجماع ہے۔

26104\_(قوله: أَذْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَدْضِ) كيونكه نفى ہے مراد عبس ہے جس طرح قطاع الطريق ميں پہلے گزر چكا ہے۔''ح''۔

حضور صلى الميلاييم اور خلفائے راشدین کے زمانہ کے قید خانے کے خدو خال

26105\_(قوله: وَأَخْدَثَ السِّجْنَ عَلِقُ ) یعنی خاص قیدخانہ بنانے کا اہتمام کیا۔ یہ اس کے بھی منافی نہیں جوعلانے کہاہے: حضور صلّی تنایی آج اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانہ میں قید خانہ بیں تھا۔ مجرم کو مسجدیا ڈیوڑھی میں محبوس کیا جاتا یہاں تک کہ حضرت عمر بڑا تھی نے مکہ مکر مدیس چار ہزار درہم کا ایک گھرخرید ااور اسے قیدخانہ بنایا (2)۔

> 1 يسنن ترذى، كتاب الديبات، باب مباجاء في العبس في التهدة ، جلد 1 بسفى 751 ، صديث نمبر 1337 ، ضياء القرآن ببلي كيشنز 2 مصنف عبدالرزاق ، كتباب الهنباسك ، بباب الكماء في العرد م ، جلد 5 ، صفح 147 ، صديث نمبر 9213 مطبوع مجلس علم

### بِهَتْحِ الْيَاءِ وَتُكْسَدُ مَوْضِعُ التَّخْسِيسِ وَهُوَ التَّذُلِيلُ وَفِيهِ يَقُولُ عَلِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ أَلا تَرَانِ كَيِّسًا مُكَيَّسًا حِصْنًا حَصِينًا وَأَمِينًا كَيِّسًا رصِفَتُهُ أَنْ يَكُونَ بِمَوْضِمَ لَيْسَ بِهِ فِرَ اللهُ وَلَا وِطَاعُى

اس کا یامفتوح ہے اور اسے کسرہ دیا جاتا ہے یعنی تذکیل کی جگہ۔اس بارے میں حضرت علی شیرخدا کہتے ہیں: کیا تو مجھے عقل منداور عقل مند بنانے والا خیال نہیں کرتا میں نے نافع کے بعد مخیس کو بنایا جومضبوط قلعہ ہے اور ایک امانت دار داروغہ معین کیا۔قید خانہ کی صورتحال یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایسی جگہ ہو جہاں نہ فراش ہواور نہ بچھونا ہوتا

26107\_(قوله: بِفَتْحِ الْيَاءِ) يامشدده ہے۔ ''البح''''النہ''اور''المنخ''میں جواسے تا کے ساتھ لکھا گیا ہے اس پر تعجب ہے۔ '' قاموں'' میں اجوف یائی کے ساتھ اسے لکھا گیا ہے کہا بخیس معظم کی طرح ہے قید فاند۔ اور وہ قید فاند جے حضرت بلی شیر خدا نے بنایا۔

26108\_(قوله: كَيِّسًا) "المصباح" ميں كہا: كُنِس، فَلُس كاوزن ہِظرف، ذہانت "ابن اعرابی" نے كہا:
عقل \_ يہ كہا جاتا ہے: يه كَيِّس مے خفف ہے جيے هَيِّن هَيْن ديبلااضح ہے كيونكه يه كاس يكيس كيساكا مصدر ہے يہ باع
كے باب ہے ہے \_ جہاں تك مشدد كاتعلق ہے وہ اسم فاعل (كامعنی ديتا ہے) اس كی جمع اكياس ہے جيد ہی جمع اجيا د
ہے۔"الفتح" ميں ہے: الكيس مخفف ہوتو معنی ہوتا ہے امور كا بہت اجھے طریقے ہے آہتہ آہتہ آگے بڑھنا۔ كيس سے
مرادوہ ہے جو كيس كی طرف منسوب ہو۔

26109\_(قوله: وَأَمِينًا)اس مرادقيد خانه كاانچارج ہے جس كوآپ نے معین كیا\_'' فتح''۔اس تعبير كى بنا پراس كاما قبل يرعطف اس قول كى مثل ہے: علفتھا تبنا و ماء بار دا۔

پی بنیت ہے مراد اتخذت ہے میں نے اپنایا۔ اور جو بیتول کیا گیا ہے کہ چے ہیے کہ یہ مغیسا کا وصف ہوجس طرح اس کا مقابل ہے ان کا قول کیساس کے مناسب ہیں۔ فاقہم

### قیدخانے کی حالت

26110\_(قوله: صِفَتُهُ) ضميرجس كے ليے ہے جومعنی مصدری میں ہے۔ای وجہ سے کہا:ان يكون بموضع يعنی فى موضع كے عنى من

26111 (قوله: وَلاَ وِطَاءٌ) يه كتاب كوزن پر ب يعنى ايبابسر جوسونے كے ليے بجهايا جائے-"مصباح"-اس ميں ہالمبداورالمبا دسے مرادبسر ہے۔" قاموں" ميں" كسائى" سے مروى ہے: وطاء يہ غطاء كے خلاف ہے-ميں كہتا ہوں: اگراس سے مراد زم اور ملائم بسر ہے تو يہ ماقبل سے اخص ہے۔ ای طرح اگراس سے مرادوہ بسر ليا جائے لِيَضْجَرَفَيُونِيَّ وَمُفَادُهُ أَنَّهُ لَوْجِىءَ لَهُ بِهِ مُنِعَ مِنْهُ (وَلَا يُمَكِّنُ أَحَدٌ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِ لِيلِ سَتِئْنَاسِ إِلَّا أَقَادِ بُهُ وَجِيرَانُهُ لِاخْتِيَاجِهِ لِلْمُشَاوَرَةِ (وَلَا يَمْكُثُونَ عِنْدَهُ طَوِيلًا) وَمُفَادُهُ أَنْ زَوْجَتَهُ لَا تُخبَسُ مَعَهُ لَوْ هِيَ الْحَابِسَةَ لَهُ وَهُوَالظَّاهِرُ، وَفِي الْمُلْتَتَى

کہ وہ ننگ پڑے اور قرض ادا کرے۔اس سے بیہ ستفاد ہوتا ہے اگر اس کے لیے فراش وغیر والا یا جائے تو اس سے روک دیا جائے گا اور کسی کو بیم وقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ اس کے لیے اس پر داخل ہو مگر اس کے قریبی اور پڑوی اس کے پاس جاسکتے ہیں۔ کیونکہ اسے مشورہ کی ضرورت ہوتی ہے۔وہ طویل وقت تک اس کے پاس نہیں تخسریں گے۔اس سے بیہ ستفاد ہوتا ہے اس کی بیوی کو اس کے ساتھ محجوں نہیں کیا جائے گا اگر چہ وہی اس کو قید کروانے والی ہو۔ یہی قول ظاہر ہے۔ یہ ' المکتی ''میں ہے۔

جس پرسو یا جائے تو پیغطا ء کے خلاف ہے۔

26112\_(قوله: وَمُفَادُهُ) يعنى ان كِقُول ليضجر يبي ستناد ي\_

26113\_(قوله: وَلا يُمَكِّنُ) يهجهول كاصيغه باورشد كرساته بـ

26114\_(قولہ: يَنْكُثُونَ عِنْدَهُ طَوِيلًا) يعنى اتنى ديرُ فرينے كامو تُنع ديا جائے گاجس سے ان كے ساتھ اسے انس حاصل ہو بلك اتنى مقد ارمين كفہر سے جس كے ساتھ مشورہ كامقصود حاصل ہوجائے ۔

#### خاوند کے ساتھ بیوی کو قیدنہیں کیا جائے گا

26115\_(قوله: قَمْفَادُهُ) یعنی ان یے تول للاستئناس سے ستفاد ہے۔ ''النہ' میں ہے: جبا سے جماع کی ضرورت ہوتواس کی بیوی یاس کی لونڈی اس پر وافل ہوا گر وہاں پر وہ کا انظام ہو۔ اس میں دلیل ہے کہ اس کی بیوی کواس کے ساتھ مجبول نہیں کیا جائے گا اگر چوہ ہیوی ہی اس کو مجبول کرانے والی ہو۔ بہی تول ظاہر ہے۔ اور تواجی طرح باخبر ہے کہ مسلد پر استدلال اس قول کے ساتھ جوشار ح نے کہا ہے وہ اس سے اولی ہے جو''النہ' میں ہے۔ کیونکہ کی کا انس حاصل کرنے کے لیے اس پر داخل نہ ہونا بیاس میں زیادہ صرح ہے کہ اس کے ساتھ اس کی بیوی کو مجبول نہ کیا جائے ۔ کیونکہ بیوی کو اس کے ساتھ مجبول کرنے ہی اس پر درجانس حاصل ہوتا ہے جب کہ مقسود یہ ہے کہ اس کو تنگ کیا جائے تا کہ وہ اپنادین اوا اس کے ساتھ مجبول کرنے میں اسے ہر درجانس حاصل ہوتا ہے جب کہ مقسود یہ ہے کہ اس کو تنگ کیا جائے تا کہ وہ اپنال تاکہ کہ مقسود صاصل نہیں کہ وہ کو خاوند کے ساتھ مجبول کرنے کے جواز کا قول کردیں تو مقصود حاصل نہیں ہوگا بلکہ اس کی ضد حاصل ہوگا ۔ وہ مورت کو خاوند کے ساتھ مجبول کرنے کے اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ عورت کو خاوند کے ساتھ مجبول کیا جائے گا اگر چوہ وہ اسے مجبول کرانے والی ہو۔ '' انہ' ' میں جوقول کیا ہے وہ بھی اس پر دلالت نہیں کرتا ۔ اس وجہ ہے شارح نے '' انہ' ' کے کلام سے عدول کرنے میں کوئی خلل نہیں بلکہ خلل اس کی متابعت میں ہوگا ۔ فافنم ہوگا ہم ہو ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا ہم ہو ہوگا ہم ہو ہوگا ہم ہوگا ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا ہوگا ہم ہوگا ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا ہوگا ہم ہوگا ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا ہوگا ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا ہوگا ہم ہوگا ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا ہم ہو

يُهَكَّنُ مِنْ وَطْءِ جَارِيَتِهِ لَوْ فِيهِ خَلُوَةٌ (وَلَا يَخْهُ مُ لِجُهُعَةٍ وَلَا جَهَاعَةٍ وَلَا لِحَجِّ فَهُ ض) فَغَيْرُهُ أَوْلَى (وَلَا لِحُضُورِ جِنَاذَةٍ وَلَوْ) كَانَ (بِكَفِيلٍ) زَيْنَعِئَ وَفِي الْخُلَاصَةِ يَخْهُ مُ بِكَفِيلِ الْجِنَازَةِ أُصُولِهِ وَفُهُوعِهِ وَلَا غَيْرِهِمْ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى

اس کے لیے میمکن ہوگا کہ اپنی لونڈی سے وطی کرے اگر اس میں خلوت ہو۔ وہ نماز جمعہ اور جماعت کے لیے باہر نہیں نکلے گا اور نہ ہی حج فرض کے لیے نکلے گاتو کسی اور امر کے لیے بدرجہ اولی نہیں نکلے گا۔ وہ نماز جنازہ میں حاضر ہونے کے لیے نہیں نکلے گااگر چہ فیل کے ساتھ ہو،''زیلعی''۔'' الخلاصہ'' میں ہے: وہ اپنے اصول وفر وع کے جنازہ کے لیے فیل کے ساتھ نکلے گاکسی اور کے جنازہ کے لیے نہیں نکلے گااس پرفتو کی ہے۔

''الخلاص'' سے مروی ہے: جب عورت نے اپنے خاوند کوقید کروایا تو بیوی کواس کے ساتھ محبوں نہیں کیا جائے گا۔اس میں '' بزازیہ' وغیر ہا ہے مروی ہے: جب عورت کے بارے میں فساد کا خوف ہوتو متاخرین نے اس امر کوستحس قرار دیا ہے کہ عورت کواس کے ساتھ محبوس کیا جائے۔

اس کا حاصل ہے ہے: جب عورت نے اسے محبول کروایا جب کہ عورت فسادی ہے اور عورت کے بارے میں اس قتم کے فعل کا خوف ہے جب خاونداس کی نگر انی نہ کر ہے تو اس کی تعبیر ہے ہوگی کہ عورت کا اسے محبول کرانا مقصد کے لیے ہے محض حق وصول کرنے کے لیے نہیں ہے تو اسے حق حاصل ہوگا کہ خاوند کے ساتھ اسے محبول کردے مگر جب وہ اس طرح نہ ہوتو کوئی وجہ نہیں کہ عورت کو اس کے ساتھ محبول کیا جائے۔'' الخلاصہ'' میں جو تول ہے ہے اس کا محمل ہے۔

26116\_(قوله: مِنْ وَطْءِ جَادِيَتِهِ) اى طرح اس كى بيوى ہے جس طرح گزر چكا ہے۔ ايك قول يدكيا گيا ہے: اسے اس سے روكا جائے گا۔ كيونكہ وطى كرنا ضروريات اصليه ميں سے نہيں ہے۔

26117 (قوله: وَفِي الْخُلاَصَةِ يَخْنُجُ بِكَفِيلِ) "فلام،" كى عبارت كِنقل كرنے ميں يهى درست ہادر "البحر" البحر" ميں نقل كيا ہے: يخى ہو الكفيل كفيل نكے گا۔ گوياان كے ننے ہے باسا قط ہو چكى ہے جس طرح" البحر" البحر" ميں اسے متنبه كيا ہے۔ اى طرح" رملی" ميں ہے۔ يہى كہا: تعجب كى بات ہے كه" بزازى" اس غلطى ميں جا پڑے اور كہا: "قاضى" نے يہذكر كيا ہے: كفيل والدين كے جنازہ كے ليے فكے گا الخے" فاوئ القاضى" يعنى" قاضى خان" كے فتاوى ميں ہے: وہ فيل كے ساتھ فكے گا۔

کا 118۔ (قولہ: دَعَکَیْهِ الْفَتُوَی)''افتح" میں کہا: اس میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ یہ کس سب کے بغیرا یک آدمی کے حق کا ابطال ہے۔ ہاں اگر میت کا کوئی ایسافر دنہ ہوجواس کے دفن کے حقوق ادا کر بے تو وہ اس طرح کر ہے۔ امام ''محم'' رطیقیا ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ جب اس محبوس کے والدین مرجا عمی توکیا وہ فکے گا؟ فرمایا بنہیں۔ اس کا حاصل ہے ہے:''خلاصہ'' میں جوقول ہے وہ امام''محمد' رطیقیا ہے کی نص کے خالف ہے۔'' البحر'' میں کہا: بعض اوقات اس کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ امام' محمد' رطیقیا کے کام تو مدیون کے بارے میں ہے جس کے ذمہ اصلادین ہوجب کہ گفتگو

(وَلَوْ مَرِضَ مَرَضًا أَضْنَاهُ وَلَمْ يَجِدُ مَنْ يَخْدُمُهُ يَخْرُجُ بِكَفِيلٍ وَإِلَّا لَا بِهِ يُفْتَى وَلا يُخْرَجَ لِمُعَالَجَةِ وَكُسُبٍ قِيلَ وَلاَ يَتَكَسَّبُ فِيهِ، وَلَوْلَهُ دُيُونٌ أُخْرِجَ لِيُخَاصِمَ ثُمَّ يُحْبَسُ خَانِيَةٌ (وَلَا يُضْرَبُ) الْمَحْبُوسُ إِلَا فِي ثَلَاثَةٍ إِذَا امْتَنَعَ عَنْ كَفَّارَةٍ ظِهَادٍ

اگروہ ایسے مرض میں مبتلا ہوجائے جس نے اسے کمزور کردیا ہواور وہ کوئی ایسا آ دمی نہ پائے جواس کی خدمت کرے تو وہ کفیل کے ساتھ نظلے گاور نئیمیں نظلے گاای پرفتو کی ہے وہ علاج معالجہ اور کمائی کے لیے نہیں نظلے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: وہ اس میں کمائی نہ کرے اگراس کے لوگوں پر دیون ہوں تو اسے نکالا جائے تا کہ وہ قاضی کے سامنے اپنا دعویٰ چیش کر سکے پھراسے محبوس کردیا جائے گا۔'' خانیہ''۔اور قیدی کو مارائہیں جائے گا مگرتین صور توں میں مارا جائے گا: جب وہ کفارہ ظہارا داکرنے ہے

<u> کفیل سے متعلق ہے۔</u>

سیاس صور تحال پر مبنی ہے جو' الخلاصہ' کے نسخہ میں تحریف ہوئی ہے کہ مدیون اور کفیل میں فرق ظاہر نہیں ہوتا جس طرح مصنف نے ''المنے'' میں کہا ہے۔

26119 (قوله: يَخْوُبُهُ بِكُفِيلِ) ''الفتح'' ميں كہا: اگراس كا خادم نه بوتو وہ نظے گا۔ كيونكه بعض اوقات ايك انسان تيارداری كرنے والے كے نه بونے سے مرجاتا ہے۔ بيجائز نہيں كردين اس كى ہلائت كے سبب تك لے جائے تعليل كا مقتضا بيہاً گردہ كفيل نہ پائے تو وہ نظے ليكن ''المخ'' ميں'' الخلاصہ'' سے مردی ہے: اگردہ كفيل نہ پائے تو اسے نہ چھوڑے۔ تامل بيہا گردہ كفيل نہ پائے تو وہ نہ نظے۔ امام'' محمد'' درائے علیہ سے مردی ہے تو وہ نہ نظے۔ امام'' محمد'' درائے علیہ سے مردی ہے تو وہ نہ نظے۔ امام' محمد'' درائے علیہ سے مہد

کو 120 ۔ (قولہ: فَإِلا لا) الروہ ایسے اوی لوپا تا ہے جواس کی خدمت کرتا ہے کو وہ نہ تھے۔ امام محمد مرتی تا ہے و ای طرح مروی ہے جب غالب ہلاکت ہو۔ امام' ابو یوسف' رایشایہ ہے مروی ہے: وہ اسے نہ نکا لے۔ قید خانہ اور دوسری جگہ میں اس کی ہلاکت ایک جیسی ہے۔ فتو کی امام' محمد' رایشایہ کی روایت پر ہے۔' دمنح' 'میں' الخلاصہ' سے مروی ہے۔ میں اس کی ہلاکت ایک جیسی ہے۔ فتو کی امام' محمد' رایشایہ کی روایت پر ہے۔' دمنح' میں' الخلاصہ' سے مروی ہے۔

26122\_(قوله: قِيلَ وَلاَ يَتَكَسَّبُ فِيهِ) بَعضْ نَسْخُول مِيں اس طرح ہاں كاكثر نسخوں ميں اس طرح ہاں لايتكسب فيه يہي محج ہے۔ يونكہ قيل كے ساتھ تعبير ضعف كافائدہ وہ تى ہے۔ ''البحر' وغيرہ ميں اس كى تصرح كى ہے: بان الاصح السناع۔ ''شرح ادب القضاء'' ميں ''سرخسى'' ہے مروى ہے: يہ صحح فد بہب ہے۔ كيونكہ جس مشروع ہے تا كہ وہ تنگ پڑے جب كماناممكن بوتو تنگ نبيں بوگا۔ پس قيد خانة واس كے ليے دكان كے قائم مقام بوگا۔

26123\_(قوله: وَلَوْلَهُ دُيُونٌ أُخْرِ بِمَ لِيُخَاصِمَ ثُمَّ يُخْبَسُ) اس ميں بيا شاره ہے كہ جب كوئى اور آدى اس پردين كادعوئى كرت تودعوىٰ كى ساعت كے ليے اسے قيد سے نكالا جائے گا۔ اگر وہ شرى طريقہ سے دعویٰ كو ثابت كرد سے تو دونوں كى وجہ سے اسے قيد خانہ ميں محبوس كرديا جائے گا۔ ' سائحانیٰ '' نے ' بنديہ' سے نقل كيا ہے۔

26124\_(قوله: إذا امتناع عَنْ كَفَّارَةِ) كيونكه جماع مين عورت كاحق تاخير عوفت موجاتا ب\_"اشباه"

وَالْإِنْفَاقِ عَلَى قَرِيبِهِ وَالْقَسْمِ بَيْنَ نِسَائِهِ بَعْدَ وَعُظِهِ وَالضَّابِطُ مَا يَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ لَا إِلَى خَلَفٍ أَشْبَاكُ، تُلْت وَيُزَادُ مَا فَ الْوَهْبَانِيَّةِ (طويل)

قریبی پرانفاق کرنے اورا پنی از واج میں باری مقرر کرنے ہے رک جائے جب کہ پہلے اسے وعظ کیا جائے۔ضابطہ یہ ہے: ہروہ امر جو تاخیر سے فوت ہو جائے اور اس کا کوئی نائب ثابت نہ ہو' اشباہ''۔ میں کہتا ہوں:''الو ہبانی'' میں جو پکھ ہے وہ اس سے زائد ہے

"موی" نے اس پراعتر انس کیا ہے: اس عورت کا مردمیں حق بیہ کرزندگی میں اسے ایک دفعہ ادا کیا جائے۔

میں کہتا ہوں: یہ ایک دفعہ کی حقوق زوجیت کی ادائیگی مرد کے عنین ہونے کی نفی اوراس سے جدائی آنے کی نفی کے لیے ہوتی ہے۔ ورنہ عورت کا یہ بھی حق ہے کہ مرداس کے بعداس سے وطی کرے۔ ای وجہ سے اس عورت سے ایلا کرنا حرام ہے اور جب مدت گزرجائے تو دونوں میں تفریق کردی جاتی ہے۔ کیونکہ یہ ممنوع سبب کے ساتھ رکھنا ہے۔ الظہار میں یہائی طرح ہے۔ یہ ظہار قول منکر ہے اس کی طرف لوشنے کا مطالبہ ظاہر ہوتا ہے اور رکنے کی صورت میں اسے مارا جائے گا اگر سبب کے بغیر رکتو اسے نہیں مارا جائے گا۔ تامل۔

26125\_(قولہ: وَالْإِنْفَاقِ عَلَى قَرِيبِهِ) مجرد ہونے كے ماتھ اس كاعطف كفارہ پر ہوگا۔ اى طرح ان كا قول والقسم ہے جس طرح بے ظاہر ہے۔ فانہم

یاس کے خالف ہے جے پہلے کتاب النفقہ میں ذکر کیا ہے: جب وہ قربی رشتہ دار پرخرچ کرنے ہے رک جائے تو اے مارا جائے گامحبوں نہیں کیا جائے گا۔ اس کی مثل القسم میں ہے جس طرح اس کے باب میں (مقولہ 12719 میں) گزراہے ۔لیکن ہم نے کتاب النفقہ کے آخر میں پہلے (مقولہ 16374 میں) بیان کیا ہے: ''البدائع'' سے انتقل کرنے میں انہوں نے '' البحر'' سے متابعت کی ہے۔ جو''البدائع'' میں ہے: اسے محبوں کیا جائے گا اورا سے محبوں نہیں کیا جائے گا خواہ وہ باری سے رکنے والے کا معاملہ مختلف ہے۔ اسے مارا جائے گا اورا سے مجبوں نہیں کیا جائے گا۔ ہیاں کے موافق ہے مصنف جس کامتن میں عنقر یب ذکر کریں گے۔ ''البحر'' میں ذکر کیا: علاء نے اس کی تصریح کی ہے اگر ایک آ دی قدرت کے باوجود کفارہ اور اکر نے سے رک جائے تو اسے مارا جائے گا۔ ای طرح اگر وہ اپنے قربی پرخرچ کرنے سے رک جائے تو اسے مارا جائے گا۔ ای طرح اگر وہ اپنے قربی پرخرچ کرنے سے رک گیا تو بھی یہی تکم ہے۔ باقی ویون کا معاملہ مختلف ہے۔

26126\_(قوله: وَالضَّابِطُ) لِعِن اس كا ضابط جس مِن مجبول كو مارا جائے گا۔ كيونكہ جن ادوار كا ذكر كيا گيا ہے ان سے ركنے میں واجب فوت ہوجا تا ہے اور كسى نائب كو ثابت نہيں كرتا۔ كيونكه قريبى كا نفقه وقت گزرجانے كے ساتھ ساقط ہو جاتا ہے اگر چه اس بارے میں فیصله كيا جا چكا ہويا اس پر با ہمى رضا مندى واقع ہوئى ہو۔ اى طرح وطى اور بارى دونول وقت گزرجانے كے ساتھ فوت ہوجاتے ہیں۔

26127\_(قوله: مَانِي الْوَهُبَانِيَّةِ) دوسرامصرعاس كتارح كاباس ميس اصل كي فلم كوبدل وياب-

وَإِنْ فَنَ يُخْرَبُ دُونَ قَيْدِ تَأَدُّبًا وَتَطْيِينُ بَابِ الْحَبْسِ فِى الْعَنَتِ يُذُكُرُ ﴿ وَلَا يُغَلُّى إِلَّا إِذَا خَافَ فِمَا رَهُ فَيُقَيَّدُ أَوْ يُحَوَّلُ لِسِجْنِ اللَّصُوصِ وَهَلْ يُطَيَّنُ الْبَابُ؟ الرَّأْمُ فِيهِ لِلْقَاضِ بَوَّازِيَّةٌ (وَلَا يُجَرَّدُ وَلَا يُواجَرُ) وَعَنُ الثَّانِ يُؤجِّرُهُ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ ﴿ وَلَا يُقَامُ بَيْنَ يَدَى صَاحِبِ الْحَقِّ إِهَانَةً ﴾ لَهُ وَلَوْكَانَ بِبَلَدِ لَا قَاضِى فِيهَا لَازَمَهُ لَيْلًا وَنَهَا رًا حَتَى يَا خُذَحَقَهُ جَوَاهِ وُالْفَتَاءَى

اگروہ قید خانہ سے بھاگ جائے تواسے مارا جائے گا بیزی نہیں ڈالی جائے گی۔ یہ ادب سکھانے کے لیے ہے۔ قید خانہ کے دروازہ کی مٹی کے ساتھ بندش کا ذکر سرکشی کے باب میں آئے گا۔ اورا سے طوق نہیں ڈالا جائے گا مگر جب اس کے فرار ہونے کا خوف ہو پس اس کو بیزی ڈال دی جائے گی یا اسے چورول کی جیل کی طرف بھیجے دیا جائے گا۔ کیا دروازہ کو مٹی سے بند کر دیا جائے گا؟ اس میں قاضی کی رائے کا اختبار ہوگا'' بزازیہ''۔ اس کو بے لباس نہیں کیا جائے گا اور نہ اس سے مزدوری کرائی جائے گی۔ امام'' ابو یوسف' راینے میں وی ہے: اس کا قرض اوا کرنے کے لیے اس سے مزدوری کرائی جائے گی۔ صاحب حق کے سامنے اسے ذلیل کرنے کے لیے کھڑانہیں کیا جائے گا۔ اگروہ ایسے شہر میں بوجس میں قاضی نہ ہووہ دن رات اس کے ساتھ ساتھ رسے گا یہاں تک اپنا حق لے لیے کھڑانہیں کیا جائے گا۔ اگروہ ایسے شہر میں بوجس میں قاضی نہ ہووہ دن رات اس کے ساتھ ساتھ رسے گا یہاں تک اپنا حق لے لیے ۔''جوا ہرا لفتا وی''۔

26128\_(قوله: وَإِنْ فَزَ ) لِعِن الروه قيد سے بھا أب جائـ

26129\_(قولہ: فِی الْعَنَتِیُنُ کُرُ) جبوہ مرکش ہووہ مال ادانہ کرتا ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس کے دروازہ کو مٹی سے بند کردیا جائے گا۔ اور سوراخ چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے روٹی اور پانی اس کی طرف پھینکا جائے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اس میں قاضی کی رائے کاعمل دخل ہوگا۔ قریب ہی'' ہزازیہ' سے اس کا ذکر کریں گے۔

26130\_(قوله: وَلاَ يُغَلُّ) يعنى الصطوق نبيس ڈالا جائے گا۔ غل يہ ضمه كَ ساتھ ہے۔ يہ لو ہے كا ايك طوق ہوتا ہوتا ہو جوگرون ميں ڈالا جاتا ہے۔ اس كى جمع اغلال آتى ہے جوگرون ميں ڈالا جاتا ہے۔ اس كى جمع اغلال آتى ہے جيسے قفل كى جمع اقفال آتى ہے۔ ''مصباح''۔ جبال تک قيد كا تعلق ہے تووہ ياؤں ميں ڈالى جاتى ہے۔

26131\_(قوله: وَلا يُجَرِّدُ) يعنى قيد كروران اس كركير سنبيس اتار ب جائيس كـ

26132\_(قوله: وَعَنُ الثَّانِي) "النهر" كي عبارت بي: ولا يؤخر خلافالماعن الثاني

26134\_(قولہ: لَاذَ مَدُ )وہ اے کمانی کرنے اور اپنے گھر میں داخل ہونے سے نہیں رو کے گا۔ کیونکہ اسے اس پر کوئی ولایت حاصل نہیں۔قاضی کا معاملہ مختلف ہے۔ ''منخ'' میں الجوابر' سے مردی ہے۔ '' الجوابر' سے مردی ہے۔ ''

رَوَتَغيِينُ مَكَانِهِ أَى مَكَانَ الْحَبْسِ عِنْدَ عَدَمِ إِرَادَةِ صَاحِبِ الْحَقِّ رِلِنْقَاضِ إِلَّا إِذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي مَكَانًا آخَلَ فَيُجِيبُهُ لِذَلِكَ تُنْيَةٌ وَأَفْتَى الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِقَادِئِ الْهِدَايَةِ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي ذَلِكَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ لَالِنْقَاضِى اهِ، وَفِى النَّهْرِيَنْبَغِى أَنْ لَا يُجَابَ لَوْطَلَبَ حَبْسَهُ فِى مَكَانِ التُّصُوصِ وَنَحْوِةٍ فَنْ عُنِى الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ وَيُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ سِجْنُ عَلَى حِدَةٍ نَفْيًا لِلْفِتْنَةِ رَوَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ لِلْمُدَّعِي، وَلَوْ دَانِقًا وَهُو سُدُسُ دِرْهَم (ببيّينَةٍ

قید کے لیے جگہ کا تعین کرنا جب صاحب حق کا کوئی ارادہ نہ ہویہ قاضی کے بیرد ہے مگر جب مدعی کی اور جگہ کا مطالبہ کرتے و قاضی اس کی بات مان لے گا،'' قنیہ'' مصنف نے'' قاری البدایہ'' کی بیروی میں بیفتوی دیا ہے۔ اس میں انتہار صاحب حق کا ہوگا قاضی کا حق نہیں ہوگا۔''النہ'' میں ہے: اگر مدعی اسے چوروں کی جگہ دغیرہ میں محبوس کرنے کا مطالبہ کرتے و قاضی کو اس کا مطالبہ قبول نہیں کرنا چاہیے۔ فرع '' البح'' میں'' المحیط'' سے مروی ہے: فتنہ کو دور کرنے کے لیے عورتوں کے لیے علیحدہ قید خانہ بنانا چاہیے۔ جب مدعی کے لیے حق ثابت ہوجائے اگر چہتی ایک دائتی ہوجو در ہم کا چھٹا حصہ ہے جب کہ یہ حق گوا ہوں سے ثابت ہو

26135\_(قولد: قُنْیَةُ) اس کی عبارت ہے: ایک آدمی نے اپنے بیٹی پر مال کا دعویٰ کیا اور قاضی نے اس کو محبوس کرنے کا تحکم دے دیا باپ نے قاضی سے مطالبہ کیا کہ وہ اس عورت کو قید خانہ کے علاوہ کسی اور جگہ محبوس کرے تا کہ اس کی عزت پر کوئی حرث نہ آئے۔قاضی اس کی بات مانے گا۔ ہرمدعی کا مدعی علیہ کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔

26136\_(قوله: وَأَفْتَى الْمُصَنِّفُ الخ)'' المخ'' میں'' قاری البدایہ' کی عبارت کا ذکر کیا ہے۔ پھراس نے کہا: اس میں اور اس میں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے ان میں کوئی منافات نہیں۔ کیونکہ قاضی محبوں کرنے کی جگہ کا تعین کرتا ہے جب صاحب حق کا ارادہ نہ ہو۔ مگر جب صاحب حق مطالبہ کرہے تو اس میں اعتبار اس کا ہوگا۔

26137\_(قوله: وَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُى لِلْهُدَّعِى) يعنى قاضى كے ہاں مدى كے ليے اس كاحق ثابت بوجائے جس طرح " بداية وغير ہا ميں ہے۔ اس كا ظاہريہ ہے كہ ثالث محبوں نہيں كرے گا۔ "البحر" ميں كہا: ميں نے اس بارے ميں كوئى قول نہيں و كي حا، \_" نخر" \_ ليكن" حوى" نے "صدرالشريعة" سے قل كيا ہے كہ اسے مجبوں كرنے كا اختيار ہوگا۔

26138\_(قوله: وَلَوْ هَ انِقًا)'' كافى الحاكم' ميں ہے: ايك درجم اوراس ہے كم ميں اہے مجوں كيا جائے گا۔اس كى مثل' الفتح' ' ميں ہے جب كداس كى علت يہ بيان كى گئى ہے: بان ظلمه يتحقق بهناع ذلك حق روكنے كساتھ اس كاظلم متحقق ہو چكا ہے۔

 عَجَّلَ حَبْسَهُ بِطَلَبِ الْمُدَّعِى لِظُهُودِ الْمَطْلِ بِإِنْكَادِةِ (وَإِلَا) يثبت بِبَيِّنَةِ بَلْ بِإِثْرَادِ (لَهْ يُعَجِّلُ) حَبْسَهُ بَلْ يَأْمُرُهُ بِالْأَدَاءِ فَإِنْ أَيْ حَبَسَهُ، وَعَكَسَهُ الشَرَخْيِقُ

تو مدگی کے مطالبہ پراس کوجلدی محبوں کرد ہے۔ کیونکہ اس کے انکار کی وجہ سے ٹال منول ظاہر ہو چکا ہے۔ اگر گواہوں کی وجہ سے حق ثابت نہ ہو بلکہ اقرار کے ساتھ حق ثابت ہوتو اس کومجوں کرنے میں جلدی نہ کرے بلکہ اس کی اوا نیکی کا تکم دے اگر وہ انکار کرے تواسے قید کردے۔ ''مرخسی''نے اس کے برنکس قول کیا۔

26140\_(قولد:عَجَّلَ حَبْسَهُ) مَّرجب وہ ایسے معاملہ میں فقر کا دعویٰ کرے جس میں اس کا دعویٰ قبول کیا جا سکتا ہے۔''ط''۔

26141\_(قوله: بِطَلَبِ الْمُدَّعِي)" قاضى فان" في اسكاذ كركيا عدب كدي قيدلازم بـ " مخ" ـ

26142\_(قولد: لَمْ يُعَجِّلُ حَبْسَهُ) كيونكه مجوس كرنا نال منول كى جزاب اور پيبل مرحله مين اس نے اس كئال منول كرنے والے كے طور نہيں بچپانا۔ شايد كه اس نے مہلت ديئے ميں اس كي طن كى ہے پس اس نے مال نہ بايا۔ جب اس كے بعدوہ اوا ئيگل سے رك گيا تو قاضى اس كومجوس كرد ہے گا كيونكه اس كا نال منول ظاہر ہو چكا ہے۔ "بدايہ"۔

26143 (قوله: پئل یا مُروُهُ بِالْا دَاء) چاہے کہ اس کی بیقیدلگائی جائے کہ جب قاضی اس چیز کے اداکر نے پر قدرت ندر کھتا ہے جو چیز اس پر لازم ہوئی تھی جس طرح ایک آدی نے کس اور کے باب بینی چیز کا یا اس کے پاس ود یعت کا دعویٰ کیا اور مدی نے بیگواہی دے دی کہ وہ چیز اس کے پاس موجود ہے یا اس کا اس کے ذمہ قرض ہے اور اس پر گواہی قائم کر دی تو مدی علیہ کے پاس اس کے حق کی جنس میں سے چیز پائی گئ تو قاضی کو حق حاصل ہوگا کہ وہ اس سے بین کو لے لے اور اس کے حق کی جنس میں سے جو ہمووہ لے لے اور اس کے حق کی جنس میں سے جو ہمووہ لے لے اور مالک کو و سے دب کہ اس سے اسم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اس کے ذمہ جو لازم ہے وہ اداکر دے علی ہے نہ فر ما یا ہے: دین کا مالک جب اپنے حق کی جنس کو پالے آتو اسے حق حاصل ہوگا کہ وہ اپنا حق لے لیا تو اسے حق ماصل ہوگا کہ وہ اپنا حق لے لیا تو اس کی بیروی کی ہے۔" ط" سے میں کہتا ہوں: حق اداکر نے کے حکم کی احتیاج کے نہ ہونے میں اعتراض کی گئوائش ہے ۔ کیونکہ قاضی کے لیے مدیوں کے مال کے لینے اور اس کے دین کے اداکر نے سے ولا یہ تحقق نہیں ہوتی گرای صورت میں جب مدیوں کے مل سے اس کی ادائی میں مناسب بی تھا کہ اس کے ایک خورت میں جب مدیوں کے مل سے اس کی ادائی میں اس می تھا کہ اس کے ایا کہ حیوں کو کا جب قاضی اس پر قاور نہ ہو۔ قائی میں احتراض کی گئوائن ابی حبسہ کے پاس کرتے ۔ پس یہ کہا جائے گا: وہ اسے محبوں کرے گاجب قاضی اس پر قاور نہ ہو۔ فافہم

26144\_(قوله: فَإِنْ أَبِي حَبَسَهُ) الروه كم: مجهة تين دن كى مهلت دے دوتا كه ميں دين تجھے اداكروں اسے مهلت دى جائے گی اس قول كيساتھ وہ ادائيگ سے انكاركرنے والانبيں اور اسے مجوئ نہيں كيا جائے گا۔" شرح الوبہائي' ميں" شرح البدائي' ہے مروى ہے۔ اس كى مثل مصنف كا آنے والاقول ہے: دلوقال: ابياع عرضى واقتض دينى الخسمين شرح البدائي' ہے مروى ہے۔ اس كى مثل مصنف كا آنے والاقول ہے: دلوقال: ابياع عرضى واقتض دينى الخسمين الله ميں السے مجوئ نہ ہوتو كيلے مرحلہ ميں اسے مجوئ نہ ہوتا كے ساتھ حتى ثابت ہوتو كيلے مرحلہ ميں اسے مجوئ نہ

وَسَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الْكَنْزِوَالدُّوَرِهُ وَاسْتَحْسَنَهُ الزَّيَلَعِعُ، وَالْأَوَّلُ مُخْتَارُ الْهِدَايَةِ وَالْوِقَايَةِ وَالْبَجْءَعِ قَالَ فِي الْبَحْرِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا قُلْت وَفِي مُنْيَةِ الهفتى لَوْثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ يُحْبَسُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ وَبِالْإِثْرَادِ يُحْبَسُ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ دُونَ الْأُولَى فَلْيَكُنُ التَّوْفِيقَ

"كنز" اور" درر" مين دونون مين مساوات كى ہے۔" زيلتى" نے اسے متحن قرار ديا ہے۔ پہلاقول" ہدائي"، وقائي" اور " مجمع" كا پسنديده قول ہے۔" البحر" ميں كہا ہے: ہمارے نزديك يہى فدہب ہے۔ ميں كہتا ہوں:"مدنية المصلى" ميں ہے: اگر حق گوا ہيوں كے ساتھ ثابت ہوگيا تو پہلى دفعه السے مجبوس كرديا جائے گااورا قرار كى صورت ميں دوسرى يا تيسرى بارمجبوس كيا جائے گا بىلى دفعه انكار ميں ايسانبيس كيا جائے گا۔ پس اس طرح تطبق ہونى چاہے۔

کرے۔ کیونکہ وہ معذرت کرتا ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ذمہ دین ہے۔اقر ارکامعاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ دین کوجانتا تھااوراس نے دین ادانہیں کیا یہاں تک کہاہے مجبور کریں کہ وہ شکوہ کریں۔'' فنچ''۔

26146\_(قوله: وَسَوَّى بَيْنَهُمُنَافِي الْكُنْفِ) كَوْلَد كها: جب مدى كے ليے حق ثابت ہوجائے تو قاضى مدى عليہ كوظم دے گا كہ جواس پرامر لازم ہو چكا ہے وہ اسے اداكردے اگر ودینے سے انكار كرتوا ہے محبول كردے "الدرر" كے متن كى عبارت زيادہ صرح ہو وہ ہے جب خصم پرحق اس كے اقرار يا گواہوں كى وجہ سے ثابت ہوجائے تواسے تق اداكر نے كا عظم دے گا۔" كافى الحاكم" ميں ہے: قاضى كے سامنے جب پہلى دفعہ مقدمہ پیش كيا جائے تو وہ غريم كو محبول نہيں كرے گا بلكہ السے كہ كا الله الله على الله على الله كان الحاكم" وہ الكر مدى دوبارہ اسے اس كے پاس لائے تواسے محبول كردے گا۔

26147\_(قولہ: وَاسْتَحْسَنَهُ الزَّيْلَعِيُ) كيونكه كها:'' كنز' ميں يہاں جوذكر كياہے وہ احسن ہے۔ كيونكه اسے مطلقاً حق پوراكر نے كائتكم ديا جائے گا كيونكه بيا حمّال ہے كہ وہ اپناحق پورا پورااوا كر ديتو جب تك اس كا حال امراور مطالبہ كے ساتھ واضح نہ ہوجائے اس كومجبوس كرنے ميں جلدى نه كرے۔

میں کہتا ہوں: لیکن تونے '' کافی الحاکم'' کی عبارت کو ساعت کیا ہے جوظا ہر الروایہ کتب کو جامع ہے مگر اس کی عبارت کا ظاہر برابری ہے پس چاہیے کہ اسے اس کی طرف لوٹا یا جائے جو''الہدائی' میں ہے۔ پس بیان کے قول ھوالہ ذھب کے منافی نہیں۔ تامل

26149\_(قوله: فَلْیَکُنُ التَّوْفِیقُ) ہمارے لیے اس کی وجہ ظاہر نہیں ہوئی کیونکہ "مدیۃ المصلی" ہے جو قل کیا ہے میں نے اس میں اسے نہیں دیکھا۔ بلکہ اس کی عبارت اس طرح ہے: پہلی دفعہ جب اس کے سامنے مقدمہ پیش کیا جائے تو وہ اے محبوس نہ کرے اسے کہے: اٹھ اور مدی کوراضی کر۔ اگروہ دوبارہ اس کی طرف لوٹے تواسے محبوس کرو۔ یہ" کافی" کی گزشتہ

#### (وَيُحْبَسُ) الْمَدْيُونُ رِنِي كُلِّ دَيْنٍ هُوبَدَلُ مَالِ أَوْ مُلْتَزَمْ بِعَقْدٍ، دُرَرٌ وَمَجْمَعٌ وَمُلْتَتَى

مديون كو برايسے دين ميں محبول كيا جائے گا جو مال كابدل ہوگا يا عقد كى وجه سے اا زم ہوگا۔ ' درر' ،' مجمع ' ،' ملتق ' ۔

(مقولہ 26146 میں) عبارت ہے۔ پھر میں نے ان کے بعض ود یکھاجس نے اس پر متنب کی جس و میں نے ذکر کیا تھا۔
26150 (قولد: وَیُخبَسُ الْمَدْیُونُ الخ) یہ چیز ذہن نشین کرلوجب مدتی دین کا دعوی کر ہے اور اسے ثابت کر دے تو مدیون کو تھم دیا جائے گا کہ اسے ادا کر ہے۔ اگر وہ انکار کر ہے اور مدتی اسے محبوس کرنے کا مطالبہ کرے جب کہ وہ فئی ہوتو اسے محبوس کیا جائے گا۔ پھر اگر دین خمن یا متن میں مذکور چار چیز وال میس سے ہواور مدیون فقر کا دعوی کر ہے تو اس کی تقویر نہ ہونے کی دلیل نصدیق نہیں کی جائے گا۔ پھر اگر دین خمن یا متن میں مذکور چار چیز وال میس سے ہواور مدیون فقر کا دعوی کر ہے تو اس کی قسیر نہ ہونے کی دلیل نصدیق نہیں کی جائے گا۔ گر جب اس کا فقر ظاہر ہوجس طرح عنقریب آگر (مقولہ 26189 میں) آئے گا۔ اگر دین ان مذکورہ چار چیز وال کے علاوہ ہواوروہ فقر کاعوی کر ہے تو قبول اس کا معتبر : وگا اور اسے محبور نہیں کیا جائے گا آخر ہے جس کا ذکر عنقریب (مقولہ 26163 میں) آئے گا۔

#### تنبيه

مدیون کومطلق ذکر کیا ہے۔ پس مدیون کالفظ مکا تب ،عبد ماذون اور مجورصبی کوشامل ہوگا۔ کیونکہ ان کومجوس کیا جاتا ہے لیکن بچے کوکسی شنے کے جان ہو جھرکر بلاک کرنے کی وجہ سے لازم ہونے والے دین میں محبوس نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کے والدیا اس کے وصی کومجوس کیا جائے گا اگروہ دونوں موجود نہ ہوں تو قاضی ایک آ دمی کواس بچے کا مال اس کے دین میں بیجے کا حتم دے گا۔'' بزازیہ''میں اسی طرح ہے۔'' ہج''۔

میں کہتا ہوں: دین استہلاک میں اس کے والدیا اس کے وصی کواس وقت محبوس کیا جائے گا جب بچے کا مال ہواور باپ یا وصی اس مال کو بیچنے سے انکار کر دے مگر جب اس کا مال نہ ہوتو اسے محبوس نہیں کیا جائے گا جس طرح عبارت کے آخر سے معلوم ہوتا ہے جب کہ میہ ظاہر ہے اور قول اس کا معتمر ہوگا: اندہ فقید و وفقیر ہے۔ کیونکہ استہلاک کا دین ایسادین ہے جس کے معلوم ہوتا ہے جب کہ میں طاہر ہے اور قول اس کا معتمر ہوگا: اندہ فقید و وفقیر ہے۔ کیونکہ استہلاک کا دین ایسادین ہے جس کے بدلے میں اسے محبوس نہیں کیا جاتا جب وہ فقر کا دعویٰ کر ہے جس طرح آگے (مقولہ 26165 میں ) آگے گا۔ شارح باب کے آخر میں نظم میں ان کا ذکر کریں گے جن کو محبوس نہیں کیا جا ساتا۔ اس میں مذکورہ تینوں میں فرق کیا گیا ہے۔

26151\_(قولہ: فِی کُلِّ دَنُینِ هُوَ بَدَلُ مَالِ) جیسے مبیع کی ثمن اور قرض کا بدل \_اوران کا قول او ملتزمر بعقد جیسے مہراور کفالت ہے۔ بینام کے خاص پر عطف کے قبیلہ سے ہے۔ اگر وہ اس پراکتفا کرتے جس طرح بعض کتب میں واقع ہے تو بیعبارت اسے ماقبل سے غی کردیتی۔

''البحر'' میں''القلانسی'' سے مروی اس قول کوزائد ذکر کیا ہے: ہر نیس کوسپر دکرنے پر وہ قادر ہے۔ وہ شارح کی کلام عنقریب آئے گی۔ مِثْلُ (الثَّمَنِ وَلَوْلِمَنْفَعَةِ كَالْأَجْرَةِ (وَالْقَنْضِ) وَلَوْلِذِ مِّي (وَالْمَهْرِالْمُعَجَّلِ وَمَالَزِمَهُ بِكَفَالَةٍ)

جیے ثمن ۔ اگر چہ منفعت کی وجہ ہے ہو جیسے اجرت، جیے قرض، اگر چہ کی ذمی کا ہو۔ اور جیے مہر منجل کی وجہ ہے اور جیسے کفالت کی وجہ ہے لا زم ہو

العامت ی وجہ سے دار ہے۔

پر جان لو کہ یہ عبارت جے شارح نے ' الدر''' الجمع''اور' المتقی'' کی طرف منسوب کیا ہے اس کی اصل' قدوری''

گ ہے۔ صاحب' ' کنز'' نے اس سے اپنے اس قول کی طرف عدول کیا ہے بشن، قرض، مہر متجل اور جو کفالت کی وجہ سے مال

لازم ہوا۔ اس میں اسے محبوس کیا جائے گا۔ مصنف نے دو وجوہ سے ان کی پیروی کی ہے۔' النہ'' میں اس پر متنبہ کیا ہے (۱)

ان کا قول بدل مال اس میں مفصوب کا بدل اور تلف کی گئی چیز کی ضائت واضل ہوگی۔ (۱) ان کا قول او ملتزم بعقد اس

میں وہ مال بھی داخل ہوگا جودم عمد کی صورت میں صلح کے عقد سے کچھ لازم ہوا ساتھ ہی ان مواقع پر اسے محبوس نہیں کیا جائے گا

جب وہ فقر کا دعویٰ کر ہے۔

شارح نے بھی بعد میں اس کی تصریح کی ہے: اسے ان إم ور میں مجبوں نہیں کیا جائے گا تو ان پر بیلا زم تھا کہ اس عبارت کا ذکر نہ کرتے لیکن ' النہ' میں جو ذکر کیا ہے وہ مسلم نہیں۔ جہاں تک پہلے کا تعلق ہے تو کیونکہ مراداس مال کا بدل ہے جو مد یون کے ہاتھ میں ہے جس طرح عنقریب (مقولہ 26162 میں ) آئے گا۔ پس بیت کی ادائیگی پراس کی قدرت پر دلیل ہے۔ غصب میں سے جے بلاک کیا ہے اس کا معاملہ مختلف ہے۔ جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے تو اسے سلے اور ظلع میں محبوس کیا جا کہ اور شلع میں محبوس کیا جا کہ اس امر کا فائدہ وے کہ جائے گا جس طرح تو اسے بہچا تا ہے۔ پس احسن وہ ہے جو شارح نے ' زیلی ' کی تیج میں کیا ہے تا کہ اس امر کا فائدہ وے کہ متن میں جن چارکا ذکر ہے وہ قیداحتر از ی نہیں۔ فائم لیکن شارح نے اس کا اس قول میں نقش بیان کیا ہے جس کا بعد میں ذکر کیا ہے جس طرح تو اسے بہچان لیگا۔

26153\_(قوله: كَانْ خِرَةَ) كيونكه بيرمنافع كي ثمن ہے،''بحر''۔ كيونكه منفعت اگر چېغير مال ہے ليكن باب الاجارة ميں ضرورت كى بنا پروه متقوم ہوتى ہے۔

26154\_(قولہ: دَلَوُ النِّرِمِّیَّ) یہ تول ثمن اور قرض کی طرف راجع ہے۔ مناسب یہ تھا کہ اس کا ذکر اس قول و یہ جسس السدیون کے بعد کرتے ۔'' البحر'' میں کہا: اسے مطلقاً ذکر کیا ہے پس اس قول نے اس امر کا فائدہ دیا کہ مسلمان کو ذمی ،مستامن کے دین میں محبوس کیا جائے گا اور اس کے برعکس بھی صورتحال ایسی ہی ہوگی۔

26155\_(قوله: وَالْمَهُوِ الْمُعَجَّلِ) يعنى جس كَ تَعِيل كى شرط لكَا كَيُّ مِو يا جس كَ تَعِيل متعارف مو\_" نهر" \_ 26156\_(قوله: وَمَا لَزِمَهُ بِكَفَالَةِ)" شرنبلاليه" ميں اس قول ہے اصل كے فيل كومتثنى كيا ہے جس طرح وہ آدمى وَلَوْبِالدَّرَكِ أَوْ كَفِيلِ الْكَفِيلِ وَإِنْ كَثُرُوا، بَزَازِيَّةٌ : لِانْهُ الْتَزَمَهُ بِعَقْدٍ كَالْمَهْرِهَذَا وَهُوَالْمُعْتَمَدُ

اگر چیدرک کی وجہ ہے ہو یا کفیل کے فیل ہونے کی وجہ ہے ہوا گر چیفیل کثیر ہوں '' بزازیی' ۔ کیونکہ یہ مال عقد کی وجہ ہے لازم ہوا ہے جیسے مہریبی قابل اعتاد قول ہے۔

ا پنے باپ یا اپنی مال کی کفالت اٹھائے۔ یعنی اے مطلقا محبور نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اے اس کے باپ کے ساتھ محبور کیا جائے۔ اس میں گفتگو ہے ہم نے پہلے کتاب الکفالہ میں بیان کردیا ہے۔

26157\_(قولہ: وَلَوْ بِالدَّرَكِ) درك سے مراد بيج كے استحقاق كے وقت شمن كا مطالبہ ہے۔ يہ وہ امر ہے جس كا ''النہ''میں ذكر كيا ہے جب كداسے كفالہ كے اطلاق سے اخذ كيا ہے۔ پھر كبا: ولم ارد صويحا۔

26158\_(قوله: أَوْ كَفِيلِ الْكَفِيلِ) يه منصوب بونے ك ساتھ اس كان كى خبر ہے جو لوكے بعد مقدر ہے۔ يہ مبالغہ كتے تت اصل اور اس كانفيل داخل ہوگا۔ 'البح' ميں كہا: مبالغہ كتے تت اصل اور اس كانفيل داخل ہوگا۔ 'البح' ميں كہا: مولف نے كفيل اور اصيل دونوں كوا كشے مجوس كرنے كى طرف اشاره كيا ہے۔ كفيل تو اس كے بدلے ميں جو اس نے اسپے ذمه ليا اور اصيل اس كے بدلے ميں جو مال كے بدل ميں اس پر لازم ہوا تھا۔ اورو و كفيل جو اصل ك كہنے پركفيل بنا تھا اسے اصيل كو مجوس كرنے كاحق ہوگا جب اسے مجوس كيا جائے۔ 'الهيط' ميں اس طرح ہے۔ ''بزازيہ' ميں ہے: مكفول اس پر قادر ہے كہ و كفيل، اصيل اور كفيل كومجوس كرے اگر چيان كى تعدادزيادہ ہو۔

26159\_(قولد: لِأَنَّهُ الْتَوَمَهُ بِعَقْدِ) كيونكه فيل نے مال عقد كفاله كساتھ اپنے فرمه ليا ہے۔ اى طرح اس كا كفيل ہے۔ اوران كا قول كالمه هديعن خاوند نے عقد نكاح كساتھ اسے اپنے فرمه ليا تقاان دونوں ميں سے ہرا يك اگر چه مال كفيل ہے۔ اوران كا قول كالمه هديعن خاوند نے عقد نكاح كے ساتھ اسے اپنے قصان دونوں ميں سے ہرا يك الرح بال كا مال كے ساتھ مبادلہ نہيں ہے ليكن عقد كى وجہ سے لازم ہے۔ مذكور وتعليل اس كے بس ك ثبوت كے ليے ہان كے بدله ميں جن كا ذكر كيا گيا ہے اگر چوفقر كا دعوى كرے كي فك عقد كے ساتھ اس كا اسے لازم كرنا بيا دائي برقدرت كى دليل ہے كيونكہ عقل كر كيا گيا جائے گا اگر چوہ فقر كا اسے قدرت نہ ہو۔ پس اس كومجوس كيا جائے گا اگر چوہ فقر كا دعوى كريا ہو۔ كونكہ وہ نتاتھ كی طرح ہے كيونكہ خوشحالى كى دلالت موجود ہے۔

اس کے ساتھ شمن اور قرض کے بدلہ میں اس کے مجبوس کرنے کی وجہ ظاہر ہوگئی۔ کیونکہ جب اس کے ہاتھ میں مال ثابت ہوگیا تو اس کے ساتھ کی غزا ثابت ہوگئی۔''افتح'' وغیرہ میں اس کو بیان کیا ہے۔اخیر اصل سے تمسک پر مبنی ہے کیونکہ اصل اس کے قبضہ میں باقی ہے۔

26160\_(قولہ: هَذَا وَهُوَ الْمُغْتَهُدُ) اشارہ اس کی طرف ہے جومتن میں ہے۔ان چار مذکورہ چیزوں میں اسے محبوس کیا محبوس کیا جائے گا اگر چیدہ فقر کا دعویٰ کرے۔ یہ پانچ اقوال میں سے ایک ہے۔ ان میں سے دوسراوہ ہے جو''الخانیہ'' می ہے۔تیسرایہ ہے کہتمام میں مدیون کا قول معتبر ہوگا۔یعنی ان چار میں اور اس کے علاوہ میں اس کا قول معتبر ہوگا۔جن کا ذکر خِلَافًا لِفَتُوَى قَاضِى خَانَ لِتَقْدِيمِ الْمُتُونِ وَالشُّرُوحِ عَلَى الْفَتَاوَى بَحْرٌ فَلْيُحْفَظْنَعَمْ عَدُّهُ فِي الِاخْتِيَادِ لِبَدَلِ الْخُذْعِ هُنَا خَطَاً، فَتَنَبَّهُ وَزَادَ الْقَلَانِسِقُ أَنَّهُ يُحْبَسُ أَيْضًا فِي كُلِّ عَيْنِ يَقْدِدُ تَسْلِيمُهَا

'' قاضی خان'' کا فتوی اس سے مختلف ہے۔ کیونکہ متون اور شروح فناوی پر مقدم ہوتی ہیں،'' بحز'۔ پس اسے یا در کھا جانا چاہیے۔ ہاں'' الاختیار'' میں بدل ضلع کو یہاں شار کرنا خطا ہے پس متنبدرہ۔'' قلانی'' نے بیز اند ذکر کیا: وہ ہرا یے عین میں محبوس کیا جائے گا جس کے مپر دکرنے پر قادر ہو

آنے والا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ تمام صورتوں میں قول دائن کامعتبر ہوگا۔ پانچواں قول یہ ہے ہیئت کو ثالث مانا جائے ۔گر فقہاءاورعلویہ کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ وہ اغنیاء کالباس استعمال کرتے ہیں اگر چہوہ فقراء ہوں۔وہ بیطریقہ اپنی شرافت کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں جس طرح'' انفع الوسائل' میں ہے۔

# متون اور فناویٰ میں تعارض آنے کی صورت میں اعتماد متون پر ہوگا

26161\_(قولہ: خِلَافًا لِفَتُوَی قَاضِی خَانُ) کیونکہ کہا:اگردین ہال کابدل ہوجس طرح قرض اور مبیع کی ثمن ہوتی ہے تو قول مدمی کامعتبر ہوگا۔ای پرفتو کی ہے۔اگروہ مال کابدل نہ ہوتو قول مدیون کامعتبر ہوگا۔پس اس تعبیر کی بنا پرمہر اور کفالت میں محبوس نہیں کیا جائے گا۔

"البحر" میں کہا: یہ مصنف کے مختار مذہب کے خلاف ہے۔ یہ صاحب "البدایہ" کی تبع میں ہے۔ "طرسوی" نے "افع المسائل" میں ذکر کیا ہے کہ "ہدایہ" میں جو قول ہے وہ مفتی بہ مذہب ہے۔ اس صورت میں افتا میں اختلاف ہے جب وہ مال عقد کے ساتھ لازم ہو جب کہ وہ مال کا بدل نہ ہو۔ اور عمل اس پر ہوگا جومتون میں ہے۔ کیونکہ متون اور فتا وکی میں جو کچھ ہواس میں تعارض آ جائے تو اعتماد اس پر ہوگا جو کچھ متون میں ہے جس طرح" انفع المسائل" میں ہے۔ ای طرح جو کچھ شروح میں ہے وہ اس پر مقدم ہوگا جو الفتاوی میں ہو۔

میں کہتا ہوں: ''الخانیہ' میں جو کچھ ہے وہ''انفع المسائل' میں''المبسوط'' نے قال کیا ہے: اندہ ظاہرالروایۃ۔

26162 (قولد: نَعَمُ عَدُّهُ فِی الِاخْتِیَادِ لِبَدَلِ الْخُلُعِ هُنَا هَطَاُ) عدہ کالفظ مرفوع ہے اور مبتدا ہے۔ بدل میں جولام ہے اس کے متعلق ہے خطابی مبتدا کی خبر ہے۔ بعض نسخوں میں کبدل کاف کے ساتھ ہے۔ یہتجریف ہے۔ ان کا قول هنا ہے مراد ہے یعنی وہ امور جن میں مدعی کا قول معتبر ہوتا ہے جس طرح مسائل اربع ہیں۔ ''الاختیار'' کی عبارت اس طرح ہے: اگر مدعی کے جب کہ وہ خوشحال ہو پس تنگدست ہوں اگر قاضی اس کی خوشحال کو پہچانتا ہویا وہ و مین مال کا بدل ہو جسے شن اور قرض یا وہ عقد کے ساتھ لا زم ہو جسے مہر، کفالت، بدل ضلع وغیرہ ہے تو وہ اسے مجبوں کر دے گا کیونکہ ظاہر ہے کہ جواس کے ہاتھ میں حاصل ہووہ باتی ہے اور اس کا اپنی ذات پر کسی شے کولازم کرنا بی قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ الخ

میں ان کی پیروی کی ہے اور اسے اس پر ثابت رکھا ہے جب کہ بیا عتر اض وار ذبیں : وتا۔ اس کی و ضاحت یہ ہے ' طرطوی' نے مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان فقر اور عدم فقر میں اختلاف والاسئلہ ذکر کیا ہے۔ اور کتب کی عبارات و فقل کیا ہے۔ ان کتابوں میں سے امام'' طحاوی'' کی' اختلاف الفقہاء'' نامی کتاب ہے: ہر دین جس کی اصل مال : وجو مدیون کے ہاتھ میں واقع ہوجس طرح بیعوں کی ثمن ، قرض وغیرہ تو وہ اسے محبوں کر ہے گا اور جس کی اصل اس طرح نہ ہوجیسے مہر خلع ، دم عمد کی صلح وغیرہ تو وہ اس کومحبوں منہیں کر سے گا بہاں تک کہ اس کی خوشحالی ثابت ہو۔ اس کی مثل ' البحر'' ' المحیط' وغیرہ کے متن سے نقل کیا ہے۔

''سغنا تی'' وغیرہ سے دوسر ہے تول کی حکایت بھی ذکر کی ہے وہ یہ ہے ہروہ دین جوعقد کی وجہ سے لازم ہواتواس میں تول مدعی کامعتبر ہوگا ہروہ دین جوحکماً لازم ہونہ کہ عقد کرنے سے لازم ہوتواس میں قول مدیون کامعتبر ہوگا۔ نامانے کہا: یہ ایسا قول ہے اس میں کوئی فرق نہیں جو مال کے بدل کے طور پر ثابت ہویا مال کے بدل کے بغیر ثابت ہو۔

پھر'' طرسوی' نے کہا: صاحب'' الاختیار' نے خطاک ہے کہ انہوں نے بدل خلع کوشن اور قرض کی طرح بنادیا ہے اس امر میں کہ اس میں قول مدعی کا ہوگا۔ یہ اس کے خالف ہے جسے ہم نے امام'' طحاوی'' کی'' اختلاف الفقہاء''،'' البحر'''' المحیط' وغیرہ کے متن نے قل کیا ہے نیز خلع مال کا بدل نہیں۔ یہ ان کی کلام کا حاصل ہے۔

جب تو گہری نظر ہے غور وفکر کرے گا تو تو جان لے گا کہ یہ ایسی کلام ہے جو ساقط الاعتبار ہے۔ کیونکہ انہوں نے ''افتداف الفتہاء' اور ''الجیط'' وغیرہ ہے متن ہے ذکر کیا ہے وہ وہی تول ہے جو'' قاضی خان' ہے گزر کا ہے اور جو پھانہوں نے ''سخنا تی'' وغیرہ نے نقل کیا ہے وہ وہ ہی ہے جس بر'' قدوری'' گامزان ہوئے ہیں اور شار تے نے اسے رائر'' الحیط'' اور''المحتی'' ور''المحتی'' نے نقل کیا ہے۔ جہاں تک پہلے قول کا تعلق ہے جس میں تول مدی کا معتبر ہوتا ہے اس میں اس کا اعتبار کیا ہے کہ دین اس مال کا بدل ہو جو مدیون کے ہاتھ میں حاصل ہے۔ اور اس نے اس کا اعتبار نہیں کیا کہ یہ عقد کے موض میں ہو۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مہر ، بدل ضلع اور دم عمد کی صلح کا بدل آگر چہیے عقد کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ مال کا بدل نہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا بلکہ مدیون کا ہوگا۔ لیس اس کا بدل آگر چہیے عقد کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ مال کا بدل نہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا بلکہ مدیون کا ہوگا۔ لیس اس طرکا اعتبار کیا جائے گا۔ جہاں تک دوسر نے قول کا تعلق ہے اس میں اس امرکا اعتبار کیا ہے کہ دوسر نے قول کا کھلتی ہوں کو میں اس امرکا اعتبار کیا ہے کہ دوسر نے قول کا معتبر ہوگا۔ جن علاء نے تصریح کی ہے کہ بدل ضلع میں مدیون کو محتبر ہوگا۔ جن علاء نے تصریح کی ہے کہ بدل ضلع میں مدیون کو محتبر ہوگا۔ جن علاء نے تصریح کی ہے کہ بدل ضلع میں مدیون کو اس نے میں کی خول دانے ہیں۔ کیونکہ دونوں میں سے ہرایک مال کا بدل سے یہ می لاز م آتا ہے۔ اس وقت 'طرسوی'' کا اس نے نیس کی کا قول معتبر مانا ہے۔ اس وقت 'طرسوی'' کا سے کہ دم عمد سے کے بدل کے مال کا معاملہ اس طرح ہو۔ کیونکہ یہ بدل عقد کے ساتھ لاز م آتا ہے۔ اس وقت 'طرسوی'' کا سے کہ دم عمد سے کے بدل کے مال کا معاملہ اس طرح ہو۔ کیونکہ یہ بدل عقد کے ساتھ لاز م آتا ہے۔ اس وقت 'طرسوی'' کا سے در' الاختیار'' پر اعتبر آخن ، اس کے علیہ کے ماتھ ہے کہ کہ کے میں وہ ساقط ہوجا تا ہے۔ کیونکہ یہ عقد سے ساتھ دو سے اس کے درکا کہ یہ وہ ساقط ہوجا تا ہے۔ کیونکہ یہ عقد

## كَالْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ (لَا) يُحْبَسُ رِنْ غَيْرِهِ أَيْ غَيْرِمَا ذُكِرَ وَهُوَ تِسْعُ صُورٍ بَدَلُ خُلْعٍ وَمَغْصُوبٍ

جس طرح مغصوبہ بین میں اسے غصب کیا جائے گا۔ جن کا ذکر ہو چکا ہے ان کے علاوہ میں اسے محبول نہیں کیا جائے گاوہ نو صور تیں جیں: بدل خلع ، بدل مغصوب،

کے ساتھ لازم آتا ہے کیونکہ صاحب''الاختیار' نے ان کے قول کے مطابق قول نہیں کیا یہاں تک ان پر اس کے ساتھ اعتراض کیا جائے بلکہ انہوں نے دوسر ہے قول کے مطابق قول کیا ہے جس طرح باقی اصحاب متن ہیں سوائے اس کے کہ انہوں نے متون پر خلع کے ساتھ تصریح میں اضافہ کیا ہے کیونکہ وہ عقد کے تحت داخل ہے۔''الدرر' میں اس کی پیروی کی ہے ہے کہ مسکتا ہے جب کہ صاحب''الاختیار' نذہب کے مشائخ میں سے امام کمیر ہیں اور متون معتبرہ کے اصحاب میں سے ہیں؟ جہال تک 'طرسوی' کا تعلق ہے تو ان کے بارے میں محقق''این ہمام' کا قول سچا ہے: انہ لم یکن من اہل الفقہ ، فافہم ۔ اس جواب کی تحقیق کو ختیمت جانو ۔ کیونکہ تو اسے اس کتاب کے علاوہ میں نہیں پائے گا۔ اس ذات والا صفات کے لیے تمام تر میں ہیں ۔ جو تھے بات کا البام کر نے والا ہے۔

بھر ایک مدت کے بعد میں نے''مخضرانفع الوسائل'' جو''زہیری'' کی تالیف ہے اس میں'' طرسوی'' کارداس طرح کا دیکھا جوہم نے کہا۔ بقد الحمد۔

## وہ نوصور تیں جن میں مدعیوں کو قید نہیں کیا جائے گا

26163\_(قوله: لَا يُحْبَسُ فِي غَيْرِهِ ) يعنى الروه فقر كادعوىٰ كرے بسطرح آ كة عالى

26164\_(قوله: بَدَلُ هُوْمِ) مَنِي توب كدا ساتظ كردية جمل طرح توجان چكاہ كديبيكي قتم مے متعلق ب معلول 26165\_(قوله: وَ مَغُصُوبِ) يہ جرك ساتھ ہاں كا عطف ظع پر ہے۔ اى طرح اس كا مابعد ہے يعنى بدل مغصوب يعنى جب مغصوب يعنى جامر ثابت ہوجائے كدائ نے جان ہو چكاہ چوہ نہيں كما جائے گا۔ كونكداگر چوہ وہ ال كا بدل ہے جواس كة بين كيا جائے گا۔ كونكداگر چوہ وہ ال كا بدل ہے جواس كة بين واخل ہواليكن اس كے ہلاك كرنے ہواہ اس كة قبضہ مين ہيں دہا بيبال تك كديدال امر پر بدل ہے جواس كة بين واخل ہوائيكن اس كے ہلاك كرنے ہواہ اس كة قبضہ مين ہيں دہا بيبال تك كديدال امر پر المات كرے كدوہ قرض اداكر نے پر قادر ہے۔ يَحْ كُلُ مُن كا معاملہ فيلف ہے۔ اى وجہ ہے اس كة بين ماموالم يعنى معاملہ واصل اس كى بقائے جس طرح (مقولہ 16152 ميں) گزر چكا ہے۔ اى وجہ ہے اسے مجوس كيا جائے گا۔ مغصوب عين كا معاملہ واصل اس كى بقائے ہوگا جس اس كي بينا ہے ہوگا ہوں ہے ہوگا ہوں اس معنى اور جو يہال ہے اس ميں ہوئى منافات نہيں۔ ' انفع المسائل' ميں كہا: ان كا اس جن الماك معنى ہوگا ہے۔ اور كہا: وہ فقير ہے اور دونوں اس شے كے ہلاك ہونے قول يا مغصوب كى صنان اس كامعنى ہوگا ہے۔ ليے مجوس كيا توشكدى ميں قول غاصب كامعتر ہوگا۔ ' سغنا تى' '' تا ئ

### وَمُتْلَفِ وَدَمِ عَهْ لِهِ دَعِتْتِي حَظِّ شَرِيكِ

#### بدل متلف ،بدل دم عمد، شریک کے حصد کی آزادی کابدل،

الشريعة 'اور' ميدالدين ضرير' نے ای طرح ذكر كيا ہے۔

26166\_(قوله: وَمُتْلَفِ) يعنى المانت وغيره من سے جسے لف كياس كابدل\_

26167\_(قوله: وَ دَمِعَهُ بِهِ) یعنی دم عمدی صورت میں بدل صلح۔''انفع المسائل' میں کہا: اس کامعنی ہے: اگر وہ اپنے مورث کو جان ہو جھ کر قتل کر دے اور اس ہارے میں قول مورث کو جان ہو جھ کر قتل کر دے اور اس ہارے میں قول قتل کو جان ہوگا۔ کیونکہ یہ مال کا بدل نہیں امام' طحطاوی'' کی تالیف''اختلاف الفقہا ءُ' کے سواکس نے اس بارے میں تصریح منہیں کی جب کہ میرسی ہے اور قواعد کے موافق ہے اور ان کے قول عبالیس بسال کے تحت داخل ہے۔

'' البحر''میں کہا:علاء نے جو بیکہا ہے کہ اس میں مدیون کا قول معتبر ہوگا جب کہ اس نے عقد کے ساتھ خود اسے اپنے اوپر لازم کیا ہے بیاس میں اشکال پیدا کرتا ہے۔

میں کہتا ہوں: اس میں کوئی اشکال نہیں۔ کیونکہ یہا س قول پر جن ہے کہ عقد کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور جوام معتبر ہے وہ وہ ہے کہ دہ ین اس مال کا بدل ہو جو مدیون کے ہاتھ میں واقع ہوا ہے جس طرح تو نے اسے اس قول سے جان لیا ہے جس کو ہم نے پہلے ' نطحطاوی'' کی عبارت سے (مقولہ 26160 میں ) نقل کیا ہے۔ یہ وہ کی قول ہے جو' الخانیہ'' ہے گزر (مقولہ 26160 میں ) چکی ہے۔ جہاں تک اس قول کا تعلق ہے جس پر'' قدوری'' ، صاحب'' الاختیار' وغیر ہما اصحاب متون میں سے گامزن ہوئے ہیں کہ معتبر وہ ہے جو مال کا بدل ہویا عقد سے لازم ہو۔ اگر وہ مال کا بدل نہ ہوتو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صورت عقد ہیں داخل ہوگی۔ اس قول کی بنا پر بیصورت اس بہلی قسم میں ہے ہوگی جس میں قول مدگی کا ہوتا ہے کیونکہ یہ مہر کی طرح ہے۔ امراشکال کا باعث ہوتا ہے اگر اس قول کے اہل میں ہیں ہول مدگی کا ہوتا ہے کیونکہ یہ مہر کی طرح ہے۔ کہ اس بارے میں کی خوطاوی نے جو پہلے قول کے قائل ہیں۔ پس ہم نے بیجان لیا کہ بیاس قاعدہ پر کہا سے کہ کہ تا کہ دعتار کا اصلا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پس دوسر سے قول کے قائل ہیں۔ پس ہم نے بیجان لیا کہ بیاس قاعدہ پر اشکال ساقط ہے جس طرح ہم نے اس کی نظیر مسئل خلع میں (مقولہ 26162 میں) بیان کر دی ہے۔ اس سے بیا مراش میں اس کا ذکر کر ہے۔

'26168۔ ویٹی حَظِّ شَریکِ ایک غلام میں دوشریکوں میں سے ایک دوسرے کی اجازت کے بغیرا پناحصہ آزاد کردے اور دوسر اشریک اس سے ضانت لینے کو پہند کرے اور آزاد کرنے والافقر کا دعویٰ کرے توقول اس کا معتبر ہوگا۔
کیونکہ اس کی صانت اس مال کے بدل کے طور پر واجب نہیں ہوگی جو مال اس کے ہاتھ میں واقع ہوا اور نہ ہی عقد کی وجہ سے لازم ہوا ہے یہاں تک کہ بیاس کی قدرت کی دلیل ہو بلکہ حقیقت میں بیر مال تلف کرنے کی صانت ہے۔

وَأَرْشُ جِنَايَةِ وَنَفَقَةُ قَرِيبٍ وَزَوْجَةِ وَمُؤجِّلِ مَهْرِقُلُت ظَاهِرُهُ وَلَوْبَعُدَ طَلَاقٍ وَفِ نَفَقَاتِ الْبَزَّاذِيَّةِ يَثُبُتُ الْيَسَارُ بِالْإِخْبَارِ هُنَا بِخِلَافِ سَائِرِ الدُّيُونِ، لَكِنُ أَفْتَى ابْنُ نُجَيْمٍ بِأَنَّ الْقَوْلَ لَهُ بِيَبِينِهِ مَا لَمْ يَثُبُتُ غِنَاهُ فَرَاجِعُهُ وَلَوْ اخْتَلَفَا

جنایت کی ارش،قریبی اور بیوی کا نفقه اور مهر موجل میں کہتا ہوں: اس کا ظاہر معنی بیہ ہے اگر چہطلاق کے بعد ہو،'' برازیہ' کی کتاب النفقات میں ہے: یبال خبر دینے سے خوشحالی ثابت ہوجاتی ہے۔ باقی دیون کا مسئلہ مختلف ہے لیکن'' ابن نجیم'' نے یہ فتویٰ دیا کہ جب تک غنا ثابت نہ ہوتتم کے ساتھ قول اس کا معتبر ہوگا۔ پس اس کی طرف رجوع سیجئے۔اگر دونوں میس اختلاف واقع ہوجائے

26169\_(قوله: وَأَدْشِ جِنَايَةِ) يه اوراس كے مابعد كل رفع ميں ہے۔اس كاعطف بدل پر ہے لفظ خلع پرنہيں جو مجرور ہے۔ كيونكم ارش يبى جنايت كابدل ہے۔مراد جنايت كارش ہے جس كاتكم مال ہوتصاص نہ ہو۔

26170\_(قوله: وَنَفَقَةِ قَرِيبٍ وَذَوْجَةِ) اس گزری ہوئی مت کا نفقہ جس کا فیصلہ کیا گیا تھا یا جس پر باہمی رضا مندی کی گئی تھی لیکن قریب ہی کا نفقہ مدت گزرنے کے ساتھ ساقط ہوجا تا ہے گر جب اسے قرض لینے کی اجازت دی گئی ہو۔ مصنف عنقریب نفقہ کا مسئلہ ذکر کریں گے۔

26171 \_ 26171 فوله: وَمُوْجَّلِ مَهْمِ)'' البحر''میں اے مشکل قرار دیا ہے: باند التزمه بعقد لینی وہ قتم اول ہے ہوگا کیکن اس کا جواب یہ ہے جب فی الحال اس کا عدم مطالبہ معلوم ہوگیا تو اس پر اس کی قدرت پر دال نہ ہوگا۔ مبر مجبّل کا معاملہ مختلف ہے خواہ اس کی شرط لگائی گئی ہو یا اس میں عرف کا اعتبار کیا گیا ہو۔

26172\_(قولہ: قُلْت ظَاهِرُةُ وَلَوْبَعُدَ طَلَاقٍ) يهن تعين ہے كيونكه طلاق اور موت سے پہلے اس كامطالبنہيں كيا جاتا تواس كى وجہ سے محبوس كرنے كاوہم كيے كيا جاسكتا ہے۔

26173 (قوله: وَفِي نَفَقَاتِ الْبَزَّاذِيَّةِ الخ) زياده مناسب يه قا كدائ كاذكرمتن كآنے والے قول كے ہال ہو: الا من يبرهن على غناه \_' بزازي' كى عبارت ہے جس طرح'' البح' ميں ہے: اگرائ كي خوشحالى پر بينہ نه ہوں اور قاضى ہو: الا من يبرهن على غناه \_' بزازي' كى عبارت ہے جس طرح'' البح' ميں ہے۔ اگر سوال كرتو اچھا ہے۔ اگر سوال كرتو وو سيوں ہے پوچھائى پر سيوں ہے بو چھائى پر سيوں كے باقى ديون كا مسلامتناف ہے۔ كونكه خرد سينے ہے خوشحالى عادل آدى اس كى خوشحالى كي خبر دين تو خوشحالى ثابت ہوجائے گى۔ باقى ديون كا مسلامتناف ہے۔ كيونكه خبر دينے سے خوشحالى ثابت ہوجائے گى۔ باقى ديون كا مسلامتناف ہے۔ كيونكه خبر دينے سے خوشحال شاہد نہيں ہوگى۔ اگر دونوں گواہ كہيں ہم نے ساہے كدوہ خوشحال ہے يا ہميں يہ خبر پہنچى ہے قاضى اس كو تبول نہيں كرے گا۔ 26174

26174\_(قوله: لبِكنُ الْحُ) ليونگه ان كا تول مالم يثبت غناة اس سے متبادر سمی مه جھا تا ہے لہ بیت ہادت ہے۔ ساتھ ہو۔ بیہ کہناممکن ہے نفقہ کے دین میں خوشحالی خبر دینے سے اور دوسرے دیون میں گواہی دینے سے ثابت ہوتی ہے۔ پس اس کی عبارت تعیین کرنے والی نہیں۔'' ط''۔ فَقَالَ الْمَدُيُونُ لَيْسَ بَدَلَ مَالِ وَقَالَ الدَّائِنُ إِنَّهُ ثَمَنُ مَتَاعٍ فَالْقَوْلُ لِلْمَدْيُونِ مَالَهْ يُبَرُهِنَ رَبُّ الذَّيْنِ طَّى سُوسِىُّ بَحْثًا وَأَقَرَّهُ فِى النَّهْرِ فَنَ عُلاَيُحْبَسُ فِى دَيْنِ مُوْجَلِ، وَكَذَا لَا يُبْنَعُ مِنْ السَّفَرِ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ وَإِنْ بِعُذْدٍ لَهُ السَّفَىُ مَعَهُ، فَإِذَا حَلَّ مَنَعَهُ حَتَّى يُوفِيَهُ بَدَائِعُ، وَقَذَمْنَا هُ فِى الْكَفَالَةِ (إِنْ اذَعَى الْمَذْيُونُ والْفَقْيَ إِذْ الْأَصْلُ الْعُسْمَةُ وَإِلَّا أَنْ يُبَرُهِنَ غَيِيهُ عَلَى غِنَا لَى أَى عَلَى عَذَرَتِهِ عَلَى الْوَفَاءِ

تو مدیون نے کہا: وہ مال کا بدل نہیں۔ دائن نے کہا: بیمتاع کی شن ہے تو جب تک رب الدین ٹوا بیاں چیش نہ کر ہے تو قول مدیون کا ہوگا۔ ''طرسوی'' میں بحث کرتے ہوئے ذکر کیا ہے۔ ''النہ'' میں اسے ٹابت رکھا ہے۔ فرع: دین موجل میں اسے محبوس نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح وقت مقررہ آنے ہے قبل اسے سفر سے نہیں روکا جائے گا۔ اگر سفر دور کا ہوا سے بیری حاصل ہے کہ اس کے ساتھ سفر کرے جب وقت مقررہ آ جائے تو اسے اس سے روک دے یہاں تک کہ اسے پورا پورا حق دے دے یہاں تک کہ اسے پورا پورا حق دے دے یہاں تک کہ اسے کورا پورا حق دے دے دے یہاں تک کہ اسے کونکہ اصل دے دے یہ بیات کی کہ دی کی کہ دی کونکہ اصل تنگ دی کا دعوی کرے کیونکہ اصل تنگ دی ہے مقراس کا قرض خواہ اس کی غزا پر دعویٰ کرے یعنی بیان کر چکے جیں۔ اگر مدیون تنگ دی کا دعوی کرے کیونکہ اصل تنگ دی ہے مقراس کا قرض خواہ اس کی غزا پر دعویٰ کرے یعنی بیان قرض ادا کرنے پر قادر ہوتا ہے

میں کہتا ہوں: لیکن مصنف کا آنے والا قول الا ان يبرهن فرق نه ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ 'الکنز' اور' البداي' کی عبارت الا ان يثبت ہے ليکن' زيلعي' نے بينے قيدلگائي ہے۔ تامل

26175\_(قوله: فَالْقَوْلُ لِلْمُهَدُّيُونِ ) يعني الروه فقر كادعويٰ كريتوا مي محبوس نبيس كياجائ گا-

26176\_(قوله: وَأَقَرَّهُ فِي النَّهْرِ)'' البحر''ميں يه اى طرح ہاس كى وجه ظاہر ہے۔ كيونكه جوجس كاموجب ہےوہ اس كا انكاركرتے ہيں۔

26177\_(قوله: لَا يُحْبَسُ فِي دَيْنِ مُوْجَلِ) كيونكه وقت مقررة في سيتبل اس عمطالبنيس كيا جاسكا\_

26178\_(قوله: وَإِنْ بِعُنْدٍ) يعنى سفر دور كابو \_اس طرح كداس والبس آنے سے قبل وقت مقرره آجائے۔

26179\_(قوله: وَقَدَّمْنَاهُ فِي الْكَفَالَةِ) يعنى كتاب الكفاله كآخريس اس كا ذكركيا بهم في وبال (مقوله

25772 میں) کفیل دینے کے لازم ہونے کوراج قرار دیا ہے۔ پس اس کی طرف رجوع سیجئے۔

26181\_(قوله: إذْ الْأَصْلُ الْعُسْمَةُ ) كيونكه آدمى فقير پيدا ہوتا ہے اس كے پاس كوئى مال نہيں ہوتا اور مدى امر عارض كادعوىٰ كرتا ہے۔ پس قول قتم كے ساتھ اس كے صاحب كا ہوگا جب تك ظاہر اس كونہ جھٹلائے مگر جب مدى گوا ہول كے ساتھ يہ ثابت كردے كماس كے پاس مال ہے۔ جوگزر چكا ہے اس كا معاملہ مختلف ہے كيونكه ظاہر اس كو جھٹلا و يتا ہے۔ ''زيلعى''۔

26182\_(قوله: أَيْ عَلَى قُذُرَتِهِ عَلَى الْوَفَاءِ) غنى سے مرادنصاب كاما لك ہونانہيں۔ كيونكه اس سے كم ميں اسے محبوس كياجا سكتا ہے۔ "الفتح" ميں اسے بيان كيا ہے۔ وَلَوْ بِالْعَتَرَاضِ أَوْ بِتَقَاضِ غَرِيبِهِ (فَيَحْبِسُهُ)حِينَهِ (بِمَا رَأَى) وَلَوْيُومًا، وَهُوَ الصَّحِيحُ بَلُ فِي شَهَا دَاتِ الْمُلْتَقَطِ قَالَ أَبُوحَنِيفَةَ إِذَا كَانَ الْمُعْسِمُ مَعْرُوفًا بِالْعُسْرَةِ لَمْ أَحْبِسُهُ، وَفِي الْخَانِيَّةِ وَلَوْفَقُرُهُ ظَاهِرًا

اگر چِقرض لینے کی صورت میں ہویا اپنے مقروض سے تقاضا کرنے کے ساتھ تواس وقت قاضی اس کومجوں کردے گا تنے وقت کے لیے کے لیے جتنا وہ مناسب سمجھے اگر چہوہ ایک دن ہو۔ یہی صحیح ہے۔ بلکہ''الملتقط'' کی کتاب الشہادات میں ہے: امام'' ابوضیفہ'' رِنْتِیْمَانِ نِے کہا: جب شکدست شکدتی میں معروف ہوتو میں اسے مجبوں نہیں کروں گا۔'' الخانیہ'' میں ہے: اگر اس کافقر ظاہر ہو

26183\_(قولد: وَلَوْ بِاقْتَرَاضِ)''بزازیهٔ میں ہے:اگر مدیون ایسے خص کو پائے جواس کو قرض دے سکتا ہواوروہ قرض نہ لے تووہ ظلم کرنے والا ہے۔''القنیہ'' کی کتاب الکراہیہ میں ہے:اگر مدیون کا کوئی پیشہ ہوجواس کے دین کی ادائیگی کا ذریعہ بن سکتا ہوتو وہ اس پیشہ سے رک جائے تووہ معذور نہیں ہوگا۔

دونوں فرعوں میں سے ہرایک کی تخریج اس طرح کی جانی چاہیے جس میں اس کا قول مقبول ہوجب وہ مہر موجل میں مثلاً سے دعوی کر سے کہ وہ تنگ دست ہے اور وہ ایسے شخص کو پاتا ہے جواسے قرض دے یا اس کا کوئی پیشہ ہواور وہ اس طرح نہ کرے حاکم اس آدمی کے بات کا قول قبول نہ کیا جاتا ہوتو اس کاظلم اس آدمی کے پائے جانے سے جواسے قرض دے۔''نہر''۔ جانے سے بہلے ہی ثابت ہے جواسے قرض دے۔''نہر''۔

26184\_(قولہ: أَوْ بِتَقَاضِی غَربیهِ )اگروہ اپنے خوشحال مقروض کومجوں کرے تواہے محبوں نہیں کیا جائے گا۔اس میں ہے: اگرمحبوں کاکسی اور شہر میں مال ہوتو کفیل لے کراہے چھوڑ دے گا۔

26185\_(قوله: فَيَحْبِسُهُ حِينَبِنِ) يعنى يه اس وقت ہے جب اس قتم ميں اس کی غنا پر دليل قائم ہوجائے اور پہلی قتم ميں محض مدعی غنا کا دعویٰ کر دیتو قاضی اس کومجوں کر دےگا۔ جس طرح پہلے (مقولہ 26150 میں) گزر چکا ہے۔ 26186\_(قوله: وَلَوْ يَوْمًا)'' البح''میں ان کی کلام کے ظاہر کولیا ہے۔

26187\_(قوله: هُوَ الصَّحِيحُ)''الهدايه' ميں اس كى تصریح كی ہے۔ كيونكہ جس سے مقصود تنگ كرنا اور دین كی ادائيگى كى جلدى كرنا ہے۔ اس ميں لوگوں كے احوال متفاوت ہیں۔اس كے مقابل ہے: اسے دو ماہ يا تين ماہ مقدر كرنے كى روايت ہے۔ايك روايت ميں نصف سال كى روايت ہے۔

26 188\_(قولد: لَمْ أَخْبِسُهُ) يَعِنَ اگردين ثَن بُو يا قَرْضَ بوجِس طرح اطلاق كا ظاہر ہے۔ يَبْجَى'' شرح الاختيار'' كى اس عبارت كا مقتضا ہے جوہم پہلے (مقولہ 26162 میں ) ذكر كر چكے ہیں۔

26189\_(قوله: وَلَوْ فَقُوْمُ اللهُ فَالِهِوَّا اللهُ) اس قول نے یہ فائدہ ویا کہ ان کا قول: فیصیسہ بہایری۔ یہ اس وقت ہے جب اس کا حال اشکال پیدا کرتا ہوجس طرح شارح نے اس کے بعداس پرمتنبہ کیا۔''شرح اوب القصناء'' میں ہے: امام ''محم'' درائیتیا نے نقدیر کے بعد ذکر کیا: یہ اس وقت ہے جب اس کا امر مجھ پراشکال پیدا کرے کیا وہ فقیر ہے یاغنی ہے؟ ورنہ میں اس کے متعلق جلدی سے سوال کروں گا اور میں اس کو فقر میں افلاس پراس کے بینے قبول کروں گا اور میں اس کو

َسَأَلَ عَنْهُ عَاجِلًا وَقَيِلَ بَيِّنَتَهُ عَلَى إِفْلَاسِهِ وَخَلَّى سَبِيلَهُ نَهُرٌ، وَفِى الْبَزَازِيَةِ قَالَ الْمَدُيُونُ حَلِّفُهُ أَنَّهُ مَا يَعْلَمُ أَنِّى مُعْسِمٌ أَجَابَهُ الْقَاضِ، فَإِنْ حَلَفَ حَبَسَهُ بِطَلَيِهِ وَإِنْ نَكَلَ خَلَاهُ وَأَقَرَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ قُلْت قَدَّمْنَا أَنَّ الرَّأْى لِمَنْ لَهُ مَلَكَةُ الِاجْتِهَادِ فَتَنَبَّهُ (ثُغَى) بَعْدَ حَبْسِهِ بِمَا يَرَاهُ لَوْحَالُهُ مُشْكِلًا عِنْدَ الْقَاضِى وَإِلَّا عَبِلَ بِمَا ظَهَرَ بَحْ، وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ (سَأَلَ عَنْهُ) اخْتِيَا طَالَا وُجُوبًا وَمِنْ جِيرَانِهِ

تو قاضی جلدی اس کے بارے میں سوال کرے گا اور اس کے افلاس پر بینہ کو قبول کرے گا اور اسے آزاد کردے گا،''نہز'۔
''برزازیہ'' میں ہے: مدیون نے کہا: اس سے تسم لیجئے کہ وہ نہیں جانتا کہ میں تنگ دست ہوں، قاضی اس کی عرضد اشت قبول کرے گا اگر مدعی قسم اٹھا دے تو اس کے مطالبہ پرا ہے مجبوس کردے گا اگر وہ قسم اٹھا نے سے انکار کردے تو اسے آزاد کر دے گا مصنف وغیرہ نے اسے ثابت رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں: ہم پہلے بیان کر پچکے تیں رائے اس کی معتبر ہے جسے اجتہا دکا ملکہ حاصل ہو۔ پس اس پر متنبہ ہو جا ہے ۔ اگر اس کا حال قاضی کے نز دیک مشکل ہوتو اس کو مجبوس کرنے کے بعد جو قاضی مناسب سمجھے لوگوں سے اس کا حال پوچھے ورنہ جو ظاہر ہواس پر عمل کرے '' بح''۔مصنف نے اس پراعتماد کیا ہے۔ وہ بطور مناسب سمجھے لوگوں سے اس کا حال پوچھے ورنہ جو ظاہر ہواس پر عمل کرے '' بح''۔مصنف نے اس پراعتماد کیا ہے۔ وہ بطور احتیاط نہ کہ بطور وجو ب اس کے پڑو سیوں سے سوال کرے گا۔

آ زادکردولگا۔

26190\_(قولد: قالَ الْمَدُيُونُ) يعنى جس كى اصل ثمن دغيره ہو \_ كيونكه دوسرى قسم ميں قول مديون كامعتبر ہوگا كهوه تنگ دست ہے ۔ پس وہ دائن ہے قسم دلوانے كامختائ نہيں ہوگا۔ ہاں اس ميں بيہ بات بھى آئے گى جب وہ اس كى خوشحالى كو ثابت كرے ۔ ليكن يہ قول حقيقت ہے بعيد ہے ۔ كيونكه مدعى گوابيوں كے بعد قسم نہيں اٹھا تا ـ تامل

26191\_(قوله: قُلْت قَدَّمُنَا الحَ ) يرمنف كِول فيحبسه بها داى كے ليے قيد ہے۔ شارح نے اسے اس فصل ہے بل مصنف كِول: ولا يخير اذا لم يكن مجتهدا كے ہاں پہلے بيان كر ديا ہے۔ شارح نے اس مسئلہ ميس "تهستانی" كى پيروى كى ہے۔ "حلى" نے كہا: ميں كہتا ہوں: اس جيے مسائل ميں يدامراس بات پرموتو ف نہيں ہوگا كہ قاضى مجتهد ہوجس طرح يدامر ففي نہيں۔ كيونكداس مديون كى حالت جس كا تقاضا كرتى ہے كدا ہے اسے عرصة قيدر كھا جائے جس ميں يہ فظاہر ہوكدا گراس كا مال ہوتو وہ اس مال كو ظاہر كر دے گااس كے جانے ميں مجتهد اور غير مجتهد برابر ہيں۔ يدفت، كتا ب اور سنت كے متن اور سند كے علم پرموتو ف نہيں جس طرح يدامر كسى طرح مخفى نہيں۔ ظاہر بيہ ہے كہ علماء نے جو پچھ كہا ہے اسے محمول كي جائے ايے احكام ميں جو قاضى كى دائے كے بير دہوتے ہيں۔ واللہ جانے اتعالیٰ

26192\_(قوله: ثُمَّ بَغُدَ حَبْسِهِ الْخَ) ظرف مصنف كِآن والقول سأل عنه كم تعلق بـ اوران كاقول لوحاله مشكل يدان كقول دالا سے مراد بها گروه مشكل ند بوراس كى وحاله مشكل يدان كقول حبسه بها يوالا كے ليے قيد بـ اوران كے قول دالا سے مراد بها گروه مشكل ند بوراس كى صورت يد ب كداس كافقر ظاہر بواس سب كھے سے اس كاما قبل غنى كرديتا ہے۔

26193\_(قوله: اخْتِياطًا لَا وُجُوبًا) "شخ الاسلام" في كها: كيونكه تنكدي كي بارك ميس كواي نفي كي بارك

وَيَكُفِى عَدُلٌ بِغَيْبَةِ دَائِنِ، وَأَمَّا الْمَسْتُورُ فَإِنْ وَافَقَ قَوْلُهُ رَأَى الْقَاضِ عَبِلَ بِهِ وَإِلَّالَا، أَنْفَعُ الْوَسَائِلِ بَحْثًا وَلَا يُشْتَرَطُ حَضْرَةُ الْخَصْمِ وَلَا لَفُظُ الشَّهَا وَةِ إِلَّا إِذَا تَنَازَعَا فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ تُهُسْتَانِيُّ

دائن کی غیر حاضری میں ایک عادل آ دی کافی ہے۔ جہاں تک مستورالحال کا تعلق ہے اگر اس کا قول قاضی کی رائے کے موافق ہوتو وہ اس پرعمل کر ہے گا ورنہ عمل نہیں کر ہے گا۔''انفع المسائل'' میں بطور بحث اس کا ذکر کیا ہے۔ خصم کا حاضر ہونا اور لفظ شہادت کا ذکر کرنا شرطنہیں مگر جب وہ خوشحالی اور ننگ دتی میں تنازع کریں،''قہتانی''۔

میں گواہی ہے۔ پس قاضی کوحق حاصل ہوگا کہ وہ سوال نہ کرے اور اپنی رائے پر عمل کرے لیکن اگر وہ اس کے باوجود سوال کرتا ہے تو بیزیا وہ احتیاط کا باعث ہے۔''زیلعی''۔''الفتح'' میں کہا: ورنداس مدت کے گزرنے کے بعد جس میں قاضی کوظن ہو کہ اگر اس کے پاس مال ہوتا تو وہ مال دے دیتا تو اس کوچھوڑ ناوا جب ہوگا اگر مدی اس کی خوشحالی کے بینہ قائم نہ کرے جب کہ سوال کی جاجت نہیں۔

26194\_(قوله: وَيَكُفِى عَدُلُ) دوعادل آدميوں كاخبردينازياده مخاططريقه ہے۔اس كى كيفيت يہ ہے كہ مخبر كہے:
اس كے نفقه اور اس كے كسوه ميں اس كا حال تنگ دستوں كا حال ہے اس كا حال تنگ ہے ہم نے راز دارى اور علانيہ اس كے مال كى چھان بين كر لى ہے۔ " بحر" ميں " بزازيہ" ہے مروى ہے۔اس شہادت كے سائ كومحبوں كرنے اور مدت كے گزرنے كے بعد كے ساتھ مقيد كيا ہے كيونكہ جس سے پہلے اصح قول كے مطابق اسے محبوں شہيں كيا جاتا جس طرح آگے (مقولہ 26218 ميں) آئے گا۔اى طرح اس مدت ہے پہلے جو قاضى كى رائے ہوجس طرح ہم عنقريب (مقولہ 26218 ميں) اس كاذكركريں گے۔

26195\_(قولہ: بِغَیْبَةِ دَائِنِ) بیدائن (قرض خواہ) کی عدم موجودگی میں کافی ہے اس کے ساع کے وقت اس کی ماضری شرط نہیں لیکن جب وہ نائب ہوتو قاضی اس کو ہے اور کفیل لے کر آزاد کر دے جس طرح '' البحر'' میں'' بزازیہ' سے مروی ہے۔ عنقریب کچھاضافہ کے ساتھ آئے گا گردین وقف یا پیتم کا ہو۔

26196\_(قوله: وَأَمَّا الْمَسْتُورُ الخ) اس مين كلام ب جُوقريب (مقوله 26199 مين) آئ كا-

26197\_(قوله: وَلَا يُشْتَرَطُ حَضْرَةُ النَّفَيْمِ)اس ان كاقول بغيبة دائن في كرديتا -

اگر محبوس تنگدستی کا دعویٰ کرے اور رب الدین خوشحالی کا تو تنگدستی پر بینہ قائم کرنا ضروری ہے

26198\_(قوله:إلَّاإِذَا تَنَازَعَا الخ)''النهر'میں کہا:''النہائی' میں ایک پراکتفا کی قیدلگائی ہے جبخصومت واقع نہ ہو۔اگر خصومت واقع ہو جیسے محبوں تنگ دی کا دعویٰ کرے اور رب الدین خوشحالی کا دعویٰ کرے تو تنگ دی پر بینہ قائم کرنا ضروری ہوگا۔اس کی مثل' البحر''میں ہے۔

میں کہتا ہوں: بیمشکل ہے کیونکہ جوقول گزراہے کہ عادل آ دمی پراکتفا کیا جائے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ منازعہ کے

## قُلْت لَكِنَّهَا بِالْإِعْسَارِ لِلنَّفْي وَهِيَ لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ ؛

میں کہتا ہوں:لیکن تنگ دستی کے بارے میں اس کی شبادت نفی کے لیے ہے جب کہ یہ ججت نبیں

26199\_(قوله: قُلْت لَكِنْهَا الخ) جوان كِوَل ديكفي عدل مين عدل كي قيدة كرى هي ال پراسدراك بـ انفع المسائل مين الخلاص ني فقل كيا ہـ: وواس كِ متعلق ثقد لوگوں ہـ وال كرے گا اور ايك آ دى كافى ہـ اور لفظ شہادت شرطنيس ـ پھر آبا: ان كا قول يعن "شخ الاسلام" كى گزشته عبارت (مقولہ 26193 ميں ) نقل كى ـ پھر كبا: ان كا قول يعن "شخ الاسلام" كا قول: هذا ليس بواجب هذا ليس بحجة ـ ان للقاضى ان لايسال به ہمارت قول كى تا ئيد كرتا ہـ اس ايك ميں عدالت شرطنيس ـ كونكه بيام واجب يا حجت شرعيه كا اثبات ميں شرط ہـ ورنه اس كى شرط لگانے ميں كوئى فائده نميس ـ عدالت شرطنيس ـ كونكه بيام واجب يا حجت شرعيه كے اثبات ميں شرط ہـ ورنه اس كى شرط لگانے ميں كوئى فائده نميس ـ كونكه قاضى كوئن حاصل ہے كہ كى ہے ہو جھے بغير اسے جيل ہـ دباك كرد ہـ ـ اس كے ساتھ "زيلعى" پر روكا اراده كيا ہـ كونكه انہوں نے اپنے قول: والعدل الواحد يكفى ميں عدل كى قيد لگائى ہـ ـ اور اس امركو ثابت كرنے كا اراده كيا ہے كونكه انہوں نے اپنے قول: والعدل الواحد يكفى ميں عدل كى قيد لگائى ہـ ـ اور اس امركو ثابت كرنے كاراده كيا ہے كونكه انہوں كے اس كے موافق ہوتو اسے قبول كيا جائے گا ورنہ يعنى اگر محوى كى عرب يا خوشحالى ميں قاضى كى وئى ميں اس مستور الحال كے قول كے موافق ہوتو اسے قبول كيا جائے گا ورنہ يعنى اگر محوى كى عرب يا خوشحالى ميں قاضى كى وئى اس مستور الحال كے قول كے موافق ہوتو اسے قبول كيا جائے گا ورنہ يعنى اگر محوى كى عرب يا خوشحالى ميں قاضى كى وئى ميں اس مستور الحال كے قول كے موافق ہوتو النے والے قبول كيا جائے گا ورنہ يعنى اگر محوى كى عرب يا خوشحالى ميں قاضى كى وئى رائے نہ ہوتو يہ شرط موگا كہ محبر عادل ہو۔ "انہم" وغيرہ ميں اسے مستحسن قرارد يا ہے ـ

وَلِنَا لَمْ يَجِبْ السُّوَالُ، أَنْفَعُ الْوَسَائِلِ فَتَنَبَّهُ رَفَإِنْ لَمْ يَظْهَرُلَهُ مَالٌ خَلَاثُ بِلا كَفِيلِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ مَالُ يَتِيمِ وَوَقْفٌ وَإِذَا كَانَ الدَّائِنُ غَائِبًا

اس وجہ ہے سوال واجب نبیں'' انفع المسائل''، پس متنبد ہے۔اگراس کا مال ظاہر نہ ہوتو کفیل کے بغیر اسے آزاد حچوڑ دے مگر تین صور توں میں ایسانہ کریے: بیٹیم کے مال میں، وقف میں اور جب قرض دینے والا غائب ہو۔

میں کہتا ہوں: انہوں نے اس کی طرف رجوع کرلیا تھا جو'' زیلعی' نے کہا تھا کیونکہ وہ شعور نہیں رکھتا اس کی وجہ یہ ہے جب قاضی کی اس کی تنگدی کے بارے میں رائے ہو۔اس کی صورت یہ ہے کہاس کا حال ظاہر ہوجائے تو وہ اصلاً گواہ کا مختاج نہ ہوگا بلکہ اسے حق حاصل ہوگا کہ سوال کے بغیرا سے جیل سے باہر نکال دے۔ زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ عادل سے سوال کرے تاکہ قاضی کی جورائے ہے اس کے ساتھ ثابت ہوجائے اور وہ امر محض اس کی رائے سے نہ ہو۔

شیخ الاسلام کی (مقولہ 26193 میں) گزشتہ کلام سے اور ای طرح ''الفتے'' کی اس کلام سے جے ہم نے اس کے بعد ذکر کیا ہے کہ اس عاول کے قول پر عمل کرنا لازم نہیں جب وہ اس کی رائے کے خلاف ہو۔ جب مخبر کا قول قاضی کی رائے کے موافق ہوتو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس پر عمل کرنا لازم نہیں کہ وہ اس پر عمل کرے گاخواہ مخبر عادل ہو، فاسق ہو یا مستور الحال ہوتو اس سے بیمعلوم ہو گیا کہ '' زیلعی'' کا کلام اس پر محمول ہوگا جب قاضی کی رائے نہ ہو۔ اس کی دلیل'' شرح ادب القاضی' میں ان کا قول ہے: جب وہ مدت گزرجائے اور قاضی اس کے حال کی معرفت کا محتاج ہوتو اس کے پڑوسیوں اور دوستوں میں سے تقدلوگوں سے بوجھے گا۔ اور ان کا قول و احتیاج اس پر دلیل ہے کہ اس کی کوئی رائے نہیں۔

پھراس سے بیامرظا ہر ہوجا تا ہے کہ اس صورت میں عدالت شرط ہے جس طرح ''طرسوی' نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ پہلی صورت میں نہ عدالت شرط ہے اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور چیز شرط ہے۔ور نہ قاضی کو اپنی رائے پڑ کمل کرنے کاحق ہو گا اور نہ ہی سوال کے بغیر محبوس کو جیل سے باہر نکا لئے کاحق ہوگا۔ اس کے ساتھ اس بحث کا سقوط اصل سے ہی ظاہر ہوگیا، فافہم۔اس تحریر کوغنیمت جانو۔

26200\_ (قولہ: وَلِنَا لَمْ يَجِبُ السُّوَالُ) يعنى قاضى كامحبوں كے مال كے بارے ميں سوال كرنا واجب نہيں وہ بطورا حتياط سوال كر سے گاجس طرح بيرگزر چكا ہے۔

26201\_(قوله: فَإِنْ لَمْ يَظْهَرُ لَهُ مَالٌ خَلَاهُ) يعنى اس نے دائن پر جرکرتے ہوئے قيد ہے اسے چور ديا،
"نبر" \_ پھرايک آ دمی کی خبر دينے ہے اس کو آزاد کرنايہ ثبوت نہيں ہوگا يہاں تک کداس قاضی کے ليے يہ کہنا جائز نہيں ہوگا که
وہ يہ ہے: مير ے نزديک بيثابت ہے کہ وہ تنگ دست ہاوروہ اس کے ثبوت کو کسی دوسرے قاضی کی طرف نقل نہيں کرے
گا۔ بلکہ بياس قاضی کے ساتھ خاص ہے۔ "انفع المسائل" "البح" اور "النهر" ميں اسے ثابت کيا ہے۔
گا۔ بلکہ بياس قاضی کے ساتھ خاص ہے۔ "انفع المسائل" "البح" اور "کہر" ميں اسے ثابت کيا ہے۔
26202 (قوله: وَوَقُفْ) "البح" ميں اسے بحث کے طريقه پرذکر کيا ہے جب کہ اسے بيتم کے ساتھ لائل کیا ہے۔

ثُمَّ لَا يَخْمِسُهُ ثَانِيًا لَا لِلْأَوَّلِ وَلَا لِغَيْرِهِ حَتَّى يُثْمِتَ غَرِيهُهُ غِنَاهُ بَزَاذِيَةٌ وَفِي الْقُنْيَةِ بَرْهَنَ الْمَحْبُوسُ عَلَى الْفَلَاسِهِ فَعَلَى الْقَاضِ الْقَضَاءُ بِهِ حَتَّى لَا يُعِيدَهُ الدَّائِنُ ثَانِيًا فَنَعٌ الْفَصَاءُ بِهِ حَتَّى لَا يُعِيدَهُ الدَّائِنُ ثَانِيًا فَنَعٌ الْفَصَاءُ بِهِ حَتَّى لَا يُعِيدَهُ الدَّائِنُ ثَانِيًا فَنَعٌ أَخْضَرَ الْمَحْبُوسُ الدَّيْنَ وَغَابَ رَبُّهُ يُرِيدُ تَطُويلَ حَبْسِهِ إِنْ عَلِمَهُ وَقَدْرَهُ أَخَذَهُ أَوْ كَفِيدٌ وَخَلَاهُ، خَانِيَّةٌ

پھر دوبارہ اسے قیدنہ کرے نہ پہلے مدگی کی وجہ سے اور نہ بی کسی اور مدگی کی وجہ سے یبال تک کہ اس کا غریم اس کی غنا ثابت کر ہے ' برازیہ' ۔ ' القنیہ' میں ہے جمجوں نے اپنے افلاس پر گواہیاں پیش کیس قرنس دینے والے قاضی کی جانب سے اسے مفلس قرار دینے سے بھیل اس کوچھوڑ دینے کا ارادہ کیا تو قاضی پر لازم ہے کہ وہ اس بارے میں فیصلہ کر ہے تا کہ قرض خواہ دو بارہ السے محبوس نہ کروائے ۔ فرع جمجوں نے دین حاضر کر دیا اور رب الدین غائب ہو گیا وہ یہ ارادہ رکھتا تھا کہ وہ محبوں کو طویل عرصہ تک محبوس رکھوائے ۔ اگر قاضی اس دین اور دین کی مقدار کو جانتا ہوتو قاضی وہ مال لے لیاس سے فیل لے لے اور اسے آزاد کردیے' خانیہ' ۔

26203\_(قوله: فَعَلَى الْقَاضِى الْقَضَاءُ بِهِ) يعنى جب محبوس قيد خاند سے باہر آنے سے انکار کرد سے يہاں تک که اس كے افلاس كافيمله كيا جائے جس طرح '' البحر'' وغيره ميں ہے۔

26204\_(قوله: حَتَّى لَا يُعِيدَهُ الدَّائِنُ ثَانِيًا) يعنى اس كى غناك ظاہر ،و نے ہے ہے ' ، ہے' ، ہے' کہ کوئی دوسرا قاضى دوبارہ اسے جیل میں نہ ڈال دے۔ کیونکہ پہلے قاضی کے لیے اس کا حال ظاہر ،و چکا ہے تو وہ کسے اسے جیل میں دوبارہ ڈالے گا؟ بلکہ وہ نہ اس دائن اور نہ بی کی دوسرے دائن کی وجہ ہے جیل میں ڈالے گا یہاں تک کہ اس کی غنا ثابت ہو دوبارہ ڈالے گا؟ بلکہ وہ نہ اس دائن اور نہ بی کی دوبرے دائن کی وجہ ہے جیل میں ڈالے گا یہاں تک کہ اس کی غنا ثابت ہو جس طرح'' بزازیہ' کی مذکورہ عبارت کا صرح معنی ہے۔ نیز جب خصومت کے بعد مکمل شہادت کے ساتھ نیا واقع ہونے والا فقر ثابت ہوجائے جس طرح (مقولہ 26198 میں) گزر چکا ہے تو دوسرے قاضی کوئی حاصل نہیں کہ دوبارہ اسے گرفتار کرے اس قول میں جو ظاہر ہے۔ کیونکہ یہ ثبوت ہے ہیں وہ حدے تجاوز کرے گا۔ یہ صورت مختلف ہوگی جب ایک آ دمی کی خبرد ہے ہے دہ ایک آ دمی کی خبرد ہے ہے دہ اسے آزاد کردے۔ تامل

شارح نے وقف کے بارے میں کن صورتوں میں پہلے بیان کیا کہ وہ آ دی جوغیر کی جانب سے خصم بتا ہےان سے مدیون کوبھی ثار کیا ہے جب وہ اپنی تنگ دئتی کوغر ماء میں ہے کسی ایک کی موجود گی میں ثابت کر دے۔

26205\_(قوله: يُرِيدُ تَطُويلَ حَبُسِهِ) ظاہريہ ہے كہ عادت كا انتبار سے يہ قيد ہے۔ ورندرب الدين كى عدم موجودگی ميں اس كى قيد كو الى عبارت ميں موجودگی ميں اس كى قيد كوطو ميل كرديا جاتا ہے اگر چہوہ اس كا ارادہ نہ كرے۔اس وجہ نے الا شباہ ' كى آنے والى عبارت ميں مہتين بين كيا ہے۔ مہتيہ نبيس لگائی گئے۔ ' وطحطاوی' نے اسے بيان كيا ہے۔

26206\_(قوله: وَقَدُّرَهُ) بِيضب كِساته الصَّمير منصوب پر معطوف ہے جو عليه ميں موجود ہے۔ 26207\_(قوله: أَوْ كَفِيلًا) يعنى مال يانفس كاكفيل لے لے۔ وَنِ الْاشْبَاهِ لَا يَجُوزُ إِطُلَاقُ الْمَحْبُوسِ إِلَّا بِرِضَا خَصْبِهِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ إِعْسَادُهُ أَوْ أَحْضَى الدَّيْنَ لِلْقَاضِي فِي غَيْبَةِ خَصْبِهِ (وَلَوْ قَالَ) مَنْ يُرَادُ حَبْسُهُ (أَبِيعُ عَنْضِ وَأَقْضِ دَيْنِي أَجَلَهُ الْقَاضِي يَوْمَيْنِ أَوْ (ثَلَاثَةَ أَيَّامِ وَلَا يَحْبِسُهُ ) لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ مُذَةٌ ضُرِبَتْ لِإِبْلَاءِ الْأَعْنَا لِهِ (وَلَوْلَهُ عَقَالٌ يَحْبِسُهُ) أَى (لِيَبِيعَهُ وَيَقْضِى الدَّيْنَ) الَّذِي عَلَيْهِ (وَلَوْ بِشَهَنِ قَلِيلٍ) بَزَّاذِيَّةٌ وَسَيَجِيءُ تَهَامُهُ فِي الْحَجْرِ

''الا شباہ'' میں ہے: محبول کو آزاد جھوڑنا جائز نہیں مگر جب اس کا خصم راضی ہو گر جب اس کی تنگدی ثابت ہوجائے یا وہ خصم کی عدم موجودگی میں قاضی کے لیے دین کو حاضر کر دے۔جس کو قید کرنے کا ارادہ کیا جارہا تھا اگر اس نے کہا: میں اپنی جائیداد بیچنا ہوں اور اپنادین ادا کرتا ہوں قاضی اے دودن یا تین دن کی مہلت دے گا اور اے محبوس نہیں کرے گا کیونکہ تین دن عذر کی چھان بین کے لیے مدت متعین ہوچک ہے۔اگر اس کی جائیداد ہوتو اے محبوس کرے گا تا کہ اسے بیچے اور وہ دین جواس کے ذمہ ہے وہ ادا کرے اگر چی قبلی ٹمن کی صورت میں ہو،'' بزازیہ''۔اس کی تمام بحث کتاب المجرمیں آئے گی۔

26208\_(قوله: إلَّا إِذَا تُبَتَ إِعْسَادُهُ) مناسب بيب كه الأكوما قط كرديا جائے اور او كے ماتھ اس كاعطف كيا جائے۔ ثبوت سے مرادظہور ہے اگر چية قاضى كى رائے يا عاول آدى كى خبر دينے كے ماتھ ہوجس طرح (مقولہ 26199 ميں) گزرچكا ہے۔

## عذر کی حیصان بین کی مدت

26209\_(قوله: أَبِيعُ عَنْضِى) ديكھوعرض كى قيدلگانے كاكيا فائدہ ہے؟ كيونكه اس امريش جوظاہر ہے عقاراى طرح ہے۔ اس طرح ہے۔ اس طرح ہم نے اسے پہلے طرح ہے۔ اس طرح اگر اس نے كہا: مجھے تين دن كى مہلت و يجئے تاكہ بيس تجھے اداكر دول جس طرح ہم نے اسے پہلے "شرح الو ہبانيہ" نے نقل كيا ہے۔ بيامران سب صورتوں كوشائل ہے كہ وہ جائيدا ديجے، سامان تجارت بيجے، قرض لے، ہہ طلب كرے ياس كے علاوہ كوئى صورت ہو۔ مصنف نے "المنح" ميں جوتول كيا ہے كہ يہاں اسے مقيد پر محمول كيا جائے اس كا كوئى دائ نہيں۔ جس طرح بيا مرخفى نہيں۔

26210\_(قولد: لِإِبْلَاءِ الْأَغْذَادِ) تا كه عذركه رئي كوآز ما يا جائے بيا حمّال ہے كہ ہمزہ سلب كے ليے ہوا۔ بلاء فنا كرنے كے معنى ميں ہے يعنى اعذار كوز اكل كرنے كے ليے \_ يعنى ان كے بعداس كاكوئى عذر نہيں ہوگا ہى تين دن عذروں كى پر كھكرتا ہے اوران كوفنا كرديتا ہے \_ " ط' \_

### (وَلَهْ يَهْنَاعُ غُرَمَاءَ هُ عَنْهُ) عَلَى الظَّاهِرِ فَيُلَازِ مُونَهُ نَهَارًا لَا لَيْلًا إِلَّا أَنْ يَكْتَسِبَ

وہ اس کےغر ما کواس سے نہیں رو کے گا۔ بیرظاہر روایت ہے۔ پس وہغر مادن کواس ئے ساتھ ساتھ رہیں گے رات کواس کے ساتھ ساتھ نہیں رہیں گے مگر جب وہ رات کومخت ومز دوری کرتا ہو

قاضی اس کا سامان اور اس کی جائیدادوین کے لیے نہیں بیچے گا جب که 'صاحبین' بطانیم نے اس سے اختلاف کیا ہے اور''صاحبین' بھلائیلیا کا جو قول ہے کہ دین کے لیے بیچے گا اس پر فتویٰ دیا جاتا ہے،'' اختیار''۔''تھیجے القدوری' میں اسے سیح قرار دیا ہے اور قاضی ہراس چیز کو بیچ دے گا جس کی اسے فی الحال ضرورت نہ ہو۔

اس کا حاصل میہ ہجب وہ اپنی چیز بیچنے ہے رک جائے تو قاضی اس کا سامان تجارت اس کی جائیدا دوغیرہ نے دیگا۔
'' بزازیہ' میں ہے: حجر کے صحیح ہونے پر تفریع کی گئی ہے کہ کپڑوں میں ہے اس کے لیے دست ( ایسالباس جوانسان بہنتا ہے اور اس کے کام کاج میں اسے کافی ہوتا ہے ) حجیوڑ دیا جائے گا اور باتی کو نے دیا جائے گا آجی چیز نے دی جائے گی اور کفایت کرنے والی چیز خریدی جائے گی ۔ لوہے کا چولہا وغیرہ نے دیا جائے گا اور مٹی کا خرید لیا جائے گا ۔ موسم گر ما میں اس چیز کو بیچ دیا جائے گا جس کی موسم مر ما میں ضرورت ہوا ور اس کے بر عکس معاملہ کیا جائے گا۔

26212\_(قولە: وَلَمْ يَهْنَعُ غُرُمَاءَ دُعَنْهُ) اس كاعطف ان ئے قول خلاہ پر ہے۔ چاہیے بیقھا كەاس كا ذكراس ئے بعد كرتے۔

26213\_(قوله:عَلَى الظَّاهِرِ) مرادظام روايت بي يجي تي جـ "جر"-

# مقروض کے ساتھ رہنے کا بیان

۔ 26214۔ (قولہ: فَیُلَا ذِمُونَهُ الخ)'' انفع الوسائل' میں ہے: اس کے بعد کے قاضی نے اسے آزاد کردیا قرض خواہ کو حق صاصل ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ رہے۔ ساتھ ساتھ رہے میں بہترین قول وہ ہے جوامام'' محکہ' رائیٹ یہ سے مروی ہے: وہ اس کے قیام اور قعود میں ساتھ ساتھ رہے اور اس کے اپنے اہل کے ہاں داخل ہونے سے نہ روکے دن کا کھانا کھانے، رات کا کھانا کھانے ، وضوکر نے اور بیت الخلامیں جانے سے نہ روکے۔ اسے حق حاصل ہے کہ خود اس کے ساتھ رہے۔ اپنے ہیں خوائوں اور اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا پیچھا کر سے یعنی جس کے بارے میں وہ پسند کرے ایسا کر سکتا ہے۔ اس کی مکمل بحث میں ایسا کر سکتا ہے۔ اس کی مکمل بحث میں ہونے سے در سے

26214\_(قولہ: لَا لَیْلًا) کیونکہ رات کمائی کا وقت نہیں اور اس کا وہم نہیں کہ مال اس کے ہاتھ آ گلےگا۔ پس ساتھ ساتھ ربنا کی بھی امتبار سے فائدہ مندنہیں ہوگا۔

اس سے بیظاہر ہوتا ہے کہا لیے وقت میں ساتھ ساتھ رہنالا زمنہیں جس وقت میں اس کے ہاتھ میں مال واقع ہونے کا وہم نہ ہوجس طرح مثلاً وہ مریض ہو، تامل۔اور اس سے بیظاہر ہوتا ہے کہ تنگ کرنے کے لیے رات کے وقت ساتھ ساتھ فِيهِ وَيَسْتَأْجِرَلِلْمَرْأَةِ مَرْأَةَ تُلَادِمُهَا مُنْيَةٌ فَنُعٌ لَوُاخْتَارَ الْمَطْلُوبُ الْحَبْسَ وَالطَّالِبُ الْمُلَازَمَةَ فَفِي حَجْرِ الْهِدَايَةِ يُخَيَّرُ الطَّالِبُ إِلَّالِضَرَرِ، وَكُلَّفَهُ فِي الْبَزَّاذِيَّةِ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ وَلِلطَّالِبِ مُلاَزَمَتُهُ بِلاَ أَمْرِ قَاضِ لَوْمُقِرًّا بِحَقِّهِ

وہ مدیونہ عورت کے لیے ایک عورت اجرت پر لے گا جواس کے ساتھ ساتھ رہے گی،'' منیہ' ۔ فرع: اگر مطلوب عبس کو اختیار کرے اور طالب ساتھ ساتھ رہنے کو اختیار کر ہے تو'' ہدایہ'' کی کتاب الحجر میں ہے طالب کو اختیار ہوگا مگر ضرر کا اختیار نہیں ہو گا۔'' بزازیہ'' میں اسے اس امر کا مکلف بنایا ہے کہ وہ شخص ضامن دے اور ہر طالب کو قاضی کے امر کے بغیر ملازمت کاحق ہوگا اگروہ اس کے حق کا اقر ارکرے۔

ر ہے کا حق نہیں۔ کیونکہ کلام اس کے متعلق ہور ہی ہے کہ اس کی تنگ دئی ظاہر ہے اور اسے قید خانہ سے آزاد کیا گیا ہے۔ اور اس کی آزادی کے بعد ساتھ ساتھ رہنے میں علت بیہ ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی پر قادر ہو۔ پس وہ اس کے ساتھ رہے گاتا کہوہ مال کو اس مرمخفی نہ کرے۔

26215 (قوله: وَيَسْتَأْجِوَلِلْمَوْأَةِ مَوْأَةٌ تُلاَذِهُهَا مُنْيَةٌ) "منة الفق" كاعبارت يه ب: اگر مدى عليهورت بو ايك قول يه كيا گيا ب: است بو ايك قول يه كيا گيا ب: است بو ايك قول يه كيا گيا ب: است حل موال بوگا كه اس مديونه تورت كي ما ته ساته ما ته ما ته ساته ما ته ما ته دون كه وقت اس كي پر ول پر قبضه كر در جبال تك رات كا تعلق بة وصرف ورتي اس كي ساته ساته راي گيا راگر وه وورت بها گ جائ اوركى كهندر كرد در جبال تك رات كا تعلق بة وصرف ورتي اس كي ساته ساته راي گي اگر وه ورت بها گ جائ اوركى كهندر مين داخل بوجائ واركى كورت بين كه مرداس پرداخل بوجب استاني ذات كه بار دي مين اس بواور ورت سه دورر به اورا پن آنكه كي ساته اس كي نگه باني كرد - "البح" مين "الواقعات" سي نقل كرتي بوك دو سرا قول ذكر كيا به جب كه يه علت بيان كي به كداس خلوت مين مجوري بي يعنى اجبي ورت كي ساته خلوت مين مجوري ب

26216\_(قولد: الله ليضَرَيه) "برايه" كاعبارت ب: مگرجب قاضى كوييلم بوكه ماته ماته رئے سے اس پرواضح ضرر داخل ہوتا ہے۔ اس كى صورت يہ ہے كہ دائن مديون كواس كے گھر ميں داخل نہيں ہونے ديتا تواس وقت قاضى ضرر كودور كرنے كے ليے اسے محبوس كرد سے گا۔

میں کہتا ہوں: ظاہر یہ ہے بیاس مدیون کے بارے میں ہے جس کے بارے میں قاضی کے سامنے اس کی تنگدتی ظاہر نہیں ہوئی جب کہ پہلے اس نے اسے محبوس کیا تھاور نہ کیسے اس کی غزا کے ظاہر ہونے کے باوجودا سے دوبارہ محبوس کیا جائے گا؟ یا بیاس بارے میں فرض کیا گیا ہے جواصلا عبس سے پہلے ہے۔

26217 (قوله: وَكُلَّفَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ الْكَفِيلُ بِالنَّفْسِ) زياده بهتر بكفيل تفاد" بزازية كو عبارت جب كه استام "محمد" والتيمند فقل كما يا كي بربادى ب ميس استام "محمد" والتيمند فقل كما يا كي بربادى ب ميس است

(وَلَا يُقْبَلُ بُرُهَانُهُ عَلَى إِفْلَاسِهِ قَبُلَ حَبْسِهِ) لِقِيَامِهَا عَلَى النَّغْيِ وَصَخَحَهُ عَزْمِى زَا دَهُ وَصَخَحَ غَيْرُهُ قَبُولَهَا اس کومجوں کرنے سے پہلے اس کے افلاس پراس کی گوائی قبول نہ کی جائے گی۔ کیونکہ یہ گوائی پر قائم ہے۔''عزی زادہ'' نے اس کی تھیج کی ہے۔ دوسرے علانے گوائی کے قبول کرنے کا قول کیا ہے۔

اس امر کامکلف بناؤں گا کہاس کاشخف ضامن لے پھراھ آ زاد کردے۔

مد بون کومجوں کرنے سے پہلے اس کے افلاس کی گوا ہی قبول نہیں کی جائے گ

عزمی زادہ اہل تھیجے میں ہے نہیں ہے

26219\_(قوله: وَصَحَّحَهُ عَزْمِي زَادَهُ)''عز مي زاده''اہل تھيج ميں سے نہيں ہے۔ليکن''زيلع'' سے انہوں نے نقل کيا ہے: عام مشائخ کا يہي نقط نظر ہے۔

میں کہتا ہوں: ای پر'' کنز' وغیرہ ہےتو اس کا تھیج کی تصریح کو جان چکا ہے۔'' زیلعی'' نے اس کی بیعلت بیان کی ہے: یہ نفی پر گوا ہی ہے۔ پس اس کو قبول نہ کیا جائے گا جب تک وہ کسی مؤید سے تائیدیا فتہ نہ ہو جب کہ وہ جس ہے اس کے بعد اسے بطورا حتیاط قبول کیا جائے گابطور وجوب قبول نہیں کیا جائے گا جس طرح ہم نے وضاحت کی ہے۔ وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ رَأْيُهُ كَمَا مَرَّفَإِنْ عُلِمَ إِعْسَارُهُ قَبْلَهَا وَإِلَّا لَانَهُرُّفَلْيُخْفَظْ (وَبَيِّنَةُ يَسَادِهِ أَحَقُ) مِنْ بَيِّنَةِ إِعْسَادِهِ بِالْقَبُولِ لِأَنَّ الْيَسَارَ عَادِضٌ وَالْبَيِّنَاتُ لِلْإِثْبَاتِ

اں میں قاضی کی رائے پراعتماد کیا جائے گا جس طرح بیگز رچکا ہے۔اگر قاضی کواس کی تنگدی کاعلم ہوتو وہ گواہی کو قبول کرےگا ورنہ گواہی کو قبول نہیں کرے گا،'' نہر''۔ پس اسے یا در کھا جانا چاہیے۔اس کی خوشحالی کے بینداس کی تنگدی کے بیند کے مقابلہ میں قبولیت کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ کیونکہ خوشحالی عارضی امرہے۔اور گواہیاں ایک امرکو ثابت کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔

26220 (قوله: وَالْهُ عَوَّلُ عَلَيْهِ وَ أَيْهُ) يَىٰ قاضى كى رائ پراعتادكيا جائے گا- يدجان لوكه يہاں "النهز" كا كلام غيرواضح ہے۔ كيونكه اس تعليل جس كا ذكر ابھى ہوا ہے كہا ہے: جس پراعتادكيا جائے گا وہ اس كى رائے ہے جس طرح " شخ الاسلام" ئے راہے ۔ يہ وروا يوں ميں ہے ايك روايت ہے۔ يہ عام علاء كا اختيار ہے يہ قول صحح ہے۔ "ابن فضل" ئے كہا: چاہے كہ يدام قاضى كى رائے كہر دہو۔ اگر قاضى كواس كى كہا: چچ يہ ہے كہ اسے قبول كيا جائے گا۔" قاضى خان" نے كہا: چاہے كہ يدام قاضى كى رائے كہر دہو۔ اگر قاضى كواس كى خوضى كى عالم ہوتو وہ شبادت كوقبول نه كرے اگر اس كى تنگدى كا علم ہوتو اسے قبول كرے۔ يہ صورت باتى رہ گئى ہے كہ قاضى كو خوضى كى عالم ہوتو اسے قبول كرے۔ يہ صورت باتى رہ گئى ہے كہ قاضى كو تول كى حالت كاعلم نہ ہو۔ قال كى عالم من ہوتو وہ شبادت كوقبول نه كرے۔ جو بحق "الاسلام" ہے جو گول گزرا ہے وہ وہ بى ہے جو جم نے پہلے (مقولہ 1933 ميں) ان ہے بيان كرديا ہے كہ مدت كے ممل ہونے كے بعدوہ محبوں كے حال كے بارے ميں ہوال كر ہے گا۔ اور يہ كہ يہ واجب نہيں بلك اس كے ليے جائز ہے كہ جواس كى رائے ہواس بر محبول كے حال كے بارے ميں ہوال كر ياہ ہوتو اس كے بارے ميں ہوضعت ہو وہ خال ہو ہوتائى ہوگا كى حالت ہے۔ مياں ہم ہواوروہ ظاہر ہوتو اس كے عادہ ہے جو ہم من تو خوص ہوت ہو ہوتائى ہوگيا وہ ہم ہے ہوئی جو اس كى بارے ميں ہو صفحت ہو وہ خال ہو مختل ہوتو اس كے عادہ ہے جہ ہاں كام مشكل ہوتو اس كے بارے ميں ہوتو اس كى بارے ميں ہو جب اس كا امر مشكل ہو گيا وہ جس ہے پہلے بين قبول كرے گا؟ اس ميں دوروايتيں ہيں۔ اس كا مرد ثين ہول كرے گا؟ اس ميں دوروايتيں ہيں۔ اس طرح "براز نه" بين سے ہے كوئكہ كہا: اگر اس كام مشكل ہوگيا وہ جس ہے پہلے بينے قبول كرے گا؟ اس ميں دوروايتيں ہيں۔ اس طرح "براز نه" بين ہول كرے گا؟ اس ميں دوروايتيں ہيں۔

تعارض کے وقت خوشحالی کی گواہیاں تنگی کی گواہیوں پرمقدم ہول گی

26221 (قوله: وَبَيِنَةُ يَسَادِ هِ أَحَتُى الخ) يَوْلَ اس مِين ظاہر ہے جس مِين تول مديون كامعتر ہوتا ہے كه وہ فقير ہے - كيونكہ گوا ہياں ظاہر كے خلاف كو ثابت كرنے كے ليے ہوتى ہیں بین خوشحالی كے بینہ كے متعلق ہوتا ہے - جہاں تك پہلی فسم كاتعلق ہو وہ ہے جس میں قول مدى كامعتر ہوتا ہے كه دين مال كے مقابلہ يا عقد كے ساتھ لازم ہو - پس بياس میں قول فلا ہر سے كاتعلق ہو گاہر ہيں ہوگا - كيونكہ اس میں اصل خوشحالی ہے بلكہ ظاہر بیہ ہے كہ تنگ دئى كے بينہ مقدم كيے جائيں - كيونكہ گوائى ظاہر كے ظاہر نہيں ہوگا - كيونكہ اس ميں اصل خوشحال ہے بلكہ ظاہر بیہ ہے كہ تنگ دئى كے بينہ مقدم كيے جائيں - كيونكہ گوائى ظاہر كے خلاف كو ثابت كرتى ہے - ميں نے كى كونيں و يكھا جس نے تفصيل بيان كی ہو بلكہ يہاں ان كى كلام مجمل ہے - فلايتا مل خلاف كو ثابت كرتى ہے - ميں ہوتا جس طرح بي (مقولہ 26222 (قوله : لِلاَنَّ الْمِيسَادَ عَادِ ضُّ ) كيونكہ آدى كو جنا جاتا ہے جب كہ اس كا مال نہيں ہوتا جس طرح بي (مقولہ 26222 (قوله : لِلاَنَّ الْمُيسَادَ عَادِ ضُّ ) كيونكہ آدى كو جنا جاتا ہے جب كہ اس كا مال نہيں ہوتا جس طرح بي (مقولہ

## نَعَمْ لَوْبَيِّنَ سَبَبَ إِعْسَارِ يِو رَشِّهِ دُوابِهِ فَتُقَدَّمُ لِإِثْبَاتِهَا أَمْرًا عَارِضًا فَتُحْ بَحْثًا

ہاں اگروہ اپنی تنگ دسی کے سبب کے بارے میں وضاحت کرے اوروہ اس بارے میں گوا بیاں دیں تواہے مقدم کیا جائے گا۔ کیونکہ پیشہادت امر عارض کو ثابت کر رہی ہے۔'' فتح''میں بحث کے انداز میں اس کاذکر کیا گیا ہے۔

26181 میں) گزر چکا ہے کیکن جب مبیع کااس کے قبضہ میں داخل ہونام تنقق ہو چکا ہے تو نوشحالی اصل ہو گی پس جا ہے کہ تنگ دئتی کے بینے کوران حج قرار دیا جائے جس طرح ہم نے کہا ہے۔ تامل

26223\_(قوله: نَعَمْ لَوْبَيَّنَ الخ) "الفَح" كاعبارت اس طرح ہے جب بھی بھی خوشحالی اور تنگ دی گواہیاں متعارض آ جا نیس تو خوشحالی کے بینہ کومقدم کیا جائے گا۔ کیونکہ اس کے ساتھ علم کی زیادتی ہے تگر جب یہ دعویٰ کیا جائے کہ وہ خوشحال ہے جب کہ وہ کہتا ہے بیں اس کے بعد تنگدست ہو گیا اور اس بارے بیں اس نے گواہیاں قائم کردی تو ان گواہیوں کو مقدم کیا جائے گا۔ کیونکہ اس گواہی کے ساتھ امر حادث کاعلم ہوتا ہے وہ مال کے چلے جانے کا واقع ہونا ہے۔" البح" میں کہا: ظاہر سے ہے کہ اس کی جانب ہے بحث ہے جب کہ ہوتا ہے وہ کی ہے جنوب کہ ہوتا ہے وہ کی جائز ہے کہ نوشحالی اس تنگ دی کے بعدواقع ہو چی ہو جس کا اس نے دعویٰ کیا۔"مقدی" نے اس کا ردا پنے قول: ھذا تجز من غیرت سے ساتھ کیا ہے بعنی زیادہ مناسب کی جلاش کے بغیر جرائت کا ظہار کرنا۔

میں کہتا ہوں: اس کی پہلی وجہ رہے: بیمنوع ہے کہ وہ بحث ہے بلکہ''انفتے'' کی کلام کا ظاہریہ ہے کہ وہ منقول ہے ۔ کیے منقول نہ ہوجب کہ بیاس کے موافق ہے جس کوہم نے''انفع الوسائل' میں''النہا یہ' سے شارح کے قول:الاا ذاتنا ذعا کے ہاں (مقولہ 26198 میں) بیان کیا ہے۔

دوسری وجدہ ہے جوہم نے ''النہ' میں کہی ہے: چاہیے کہ اس کا معنی بیہواس نے تنگدی کا سبب بیان کیااور گواہوں نے اس کے بارے میں گواہی دی۔ ''البح'' میں جوقول ہے وہ رد کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے ٹی خوشحالی کی گواہی نہیں دی بلکہ وہ اس خوشحالی کے بارے میں گواہی دی جوئی واقع ہونے والی تنگدی ہے سابق تھی اور تنگدی کے بیندا مرعارض کو ثابت کرتے ہیں۔

کوشحالی کے بارے میں گواہی دی جوئی واقع ہونے والی تنگدی ہے سابق تھی اور تنگدی کے بیندا مرعارض کو ثابت کرتے ہیں۔

لیکن میرے لیے بیا مرظام ہوتا ہے کہ اعسار کا سبب غیر لازم ہے بلکہ ان کا بیقول کافی ہے: ان اعسر بعد ذلك وہ اس کے بعد تنگ دست ہوا۔ تامل

تنبيه

''بیری'' نے کہا:''ادضح دمز''میں''استصفی'' نے نقل کرتے ہوئے کہا: بیہ جان لو کہ ننگ دی کے قبول کیے جائیں کے جب کہیں گے: بیہ کثیر بال بچوں والا ہے، ننگ حال والا ہے گر جب وہ کہیں: اس کا کوئی مال نہیں تو اس کی گواہیاں قبول نہ کی جائیں گی۔

26224\_(قوله: فَتَقَدَّمَ) زياده بهترييه كه فا كوحذف كيا جائ - " ط" -

وَاعْتَهَدَهُ فِي النَّهُو وَفِي الْقُنْيَةِ وَإِنْ لَمُ يُبَيِّنُوا مِقْدَارَ مَا يَعْلِكُ قُبِلَتُ وَإِلَّا لَمُ يُعُولُهَا ؛ لِأَنَّهَا قَامَتُ لِلْمَحْبُوسِ وَهُوَ مُنْكِنُ وَالْبَيِّنَةُ مَتَى قَامَتْ لِلْمُنْكِي لَا تُقْبَلُ (وَأَبَّدَ حَبْسَ الْمُوسِي لِأَنَّهُ جَوَاءُ الظُّلُمِ قُلْت وَسَيَجِىءُ فِي الْحَجْرِ أَنَّهُ يُبَاعُ مَالُهُ لِدَيْنِهِ عِنْدَهُمَا وَبِهِ يُغْتَى وَحِينَ إِنْ فَلَا يَتَأْبَّدُ حَبْسُهُ فَتَنَبَّهُ

''النہ'' میں اس پراعتاد کیا ہے۔''القنیہ'' میں ہے: اگر وہ اس مقدار کی وضاحت نہ کریں جس کا وہ مالک ہے تو گواہی قبول کی جائے گی ور نہ اس کو قبول کر تاممکن نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ گواہی مجبوں کے حق میں قائم ہوئی ہے جب کہ وہ منکر ہے اور گواہیاں جب منکر کے حق میں قائم ہوئی ہے جب کہ وہ منکر ہے اور گواہیاں جب منکر کے حق میں قائم ہوں تو انہیں قبول نہیں کیا جاتا۔ اور وہ خوشحال کو ہمیشہ کے لیے قید کر دے کیونکہ یے ظلم کی جزا ہے۔ میں کہتا ہوں: عنقریب کتا ہے الی جو ایس کے دین کی اوائیگ کے لیے بیچا جائے گا۔ اس پر فتوی کی دیا تا ہے۔ اس وقت اس کو ہمیشہ کے لیے مجبوئ نہیں کیا جاسکتا پس اس پر متنب دہے۔

26225\_(قولہ: قُبِلَتُ) کیونکہ اس کامقصودیہ ہے کہ اسے ہمیشہ مجبوں کیا جائے۔'' بحر''میں'' بزازیۂ سے مروی ہے۔ 26226\_(قولہ: وَإِلَّا الخ) اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اس مقدار کی وضاحت کریں جس کا وہ سالک ہے تو گواہی کو قبول کرناممکن نہ ہوگا۔

26227\_(قوله: لِأنَّهَا قَامَتُ لِلْهَ حُبُوسِ الخ) يعنى معين مقدار كِنْ مِين اس كى ملكيت كاا ثبات ہے۔' القنيه'' میں کہا: گوا ہوں كا يہ قول: وہ خوشحال ہے جب كہ وہ ايسانہ ہوتو گوا ہوں كا قول قبول نہيں كيا جائے گا۔

میں کہتا ہوں: اس کا حاصل ہے ہے: اگر گواہوں نے کہا: مثلاً وہ فلانی شے کا مالک ہے تو شہادت قبول نہ ہوگ ۔ کیونکہ مدعی خلیہ کہتا ہے: میں کسی شے کا مالک نہیں جب کہ گواہ اس کے حق میں گواہی دے کہ بیشے اس کی ملکیت ہے ۔ گواہی مظر کے حق میں قبول نہیں کی جاتی بلکہ اس کے خلاف گواہی قبول کی جاتی ہے ۔ بیاس کے حق میں صریح شہادت ہے بیا ہوئے ہوئے ہے ۔ جب صریح قول باطل ہوگیا تو جواس کے خمن میں ہوہ جسی خوشحالی اور دائی طور پر مجبوس کرنے پر شہادت کو لیے ہوئے ہے ۔ جب صریح قول باطل ہوگیا تو جواس کے خمن میں ہوہ جسی باطل ہوگیا ۔ ان کے قول انھ صوسہ کا معاملہ مختلف ہے ۔ کیونکہ بیاس کے خوشحال ہونے پر صریح شہادت ہو ۔ اگر چیان کا قول انھ صوسہ بیاس شہادت کو اپنے خمن میں لیے ہوئے ہے کہ وہ وین کی مقدار بیاس سے زیادہ کا مالک ہے تو اس کے حق میں شہادت نہ ہوگ ۔ کیونکہ اس میں معین شے یا دین کے برابر مقدار کا اثبات نہیں ۔ کیونکہ نوشحالی اعم ہے نیز بیشہادت خمنی ہے صریح نہیں بلکہ اس میں سے صریح اس کو ہمیشہ کے لیے محبوس رکھنے کا قصد ہے ۔ فافہم

26228\_(قولہ: وَسَيَجِیءُ فِي الْحَجْرِ) ہم اس میں جوعبارت کاذکر پہلے (مقولہ 26211میں) کرآئے ہیں۔
26229\_(قولہ: وَحِینَیانِ فَلَا یَتَنَا بَنُکُ حَبْسُهُ) یعنی 'صاحبیٰ مطابق مطابق وہ ہمیشہ کے لیے محبوں نہیں ہوگا۔ای طرح' 'امام صاحب' درایشلیے کے قول کے مطابق بھی ہمیشہ محبوں نہیں رکھا جاسکتا اگر اس کا مال جائیدا داور سامان تجارت کے علاوہ ہو بلکہ وہ اثمان میں ہے ہواگر چہ دین کی جنس کے خلاف ہوجس طرح ہم نے پہلے اسے (مقولہ 26211 تجارت کے علاوہ ہو بلکہ وہ اثمان میں ہے ہواگر چہ دین کی جنس کے خلاف ہوجس طرح ہم نے پہلے اسے (مقولہ 26211 کے مطابق کے علاوہ ہو بلکہ وہ اثمان میں ہے ہواگر چہ دین کی جنس کے خلاف ہوجس طرح ہم نے پہلے اسے (مقولہ 26211 کے مطابق کے مطابق کے علاقہ ہوجس طرح ہم نے پہلے اسے (مقولہ 26211 کے مطابق کے علاقہ کو جس طرح ہم نے پہلے اسے (مقولہ 26211 کے مطابق کے علاقہ کی جس کے خلاف ہوجس طرح ہم نے پہلے اسے (مقولہ 26211 کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے جانب کے علاقہ کے خلاف ہوجس طرح ہم نے پہلے اسے (مقولہ 26211 کے مطابق کے بلیکہ کے خلاف ہو کہ کے مطابق کے بلیکہ کے مطابق کے علاقہ کو بھر کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے مطابق کے بلیکہ کے مطابق کے بلیکہ کے مطابق کے بلیکہ کے بلیکہ کے بلیکہ کو بین کے بلیکہ کے بلی

رَوَلَا يُحْبَسُ لِمَا مَضَى مِنْ نَفَقَةِ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِ فِي إِذَا ادَّعَى الْفَقْرِ وَإِنْ تُخِص بِهَا؛ لِانْهَا لَيْسَتُ بَدَلَ مَالِ وَلَا لَزِمَتُهُ بِعَقْدٍ عَلَى مَا مَرَّحَتَّى لَوْ بَرْهَنَتْ عَلَى يَسَادِ فِ خُبِسَ بِطَلَبِهَا (بَلْ يُحْبَسُ إِذَا) بَرُهَنَتْ عَلَى يَسَادِ فِيطَلَبِهَا

اس کی بیوی اور پچے کے گزشتہ نفقہ کی وجہ سے اسے محبول نہیں کیا جائے گا جب وہ نقر کا دعویٰ کرے اگر چہ اس کے بارے میں فیصلہ کیا جاچکا ہو۔ کیونکہ میہ مال کا بدل نہیں اور نہ ہی میہ عقد کی وجہ سے لازم ہوا ہے جیسے گزر چکا ہے بہاں تک کہ اگروہ اس کی خوشحالی پر گواہیاں پیش کردے توعورت کے مطالبہ پر اسے مجبوس کردیا جائے گا بلکہ عورت کے مطالبہ پر اسے محبوس کیا جائے گا جب وہ اس کی خوشحالی پر گواہیاں پیش کردے

میں) بیان کیاہے۔

بیوی کا نفقه خاوند کے ذمہ دین ہیں ہوتا مگر قضایا رضا کے ساتھ

26230 ( تولد: وَلا يُحْبَسُ لِبَا مَضَى النَّمَ) يا در ہے كہ بوى كا نفقہ فاوند كے ذمه دين نہيں ہوتا مُرقضا كے ساتھ يہلے مت گر رجائے تو وہ نفقہ اس كے ذمه سے ساقط ہوجا تا ہے۔ مدت عمرادم ہينہ يا ذيا دہ عرصہ ہے۔ اس طرح چوٹے بچے جو نقير ہوں كا نفقہ ہے۔ جہاں تك باتى ماندہ تربى رشتہ داروں كا نفقہ ہے تو وقت گر رنے كے ساتھ ساقط ہوجائے گا گرچہ تضا يا رضا كے بعد ہو مُرجب قاضى كے امر سے وہ قرض ليتى رہى ہو ليس وقت گر رنے كے ساتھ ساقط نه ہوگا۔ شارح نے نفقات ميں جو پہلے بيان كيا ہے بياس كا عاصل ہے۔ ليكن جو يہلے دورت كركيا ہے كہ چوٹا بچے ذوجہ كی طرح ہے وہاں "زيلعی" سے (مقولہ 16362 ميں ) اسے نقل كيا ہے۔ ہم نے وہاں پہلے ذو کہ اللہ تون اور شرح كے اطلاق كے خالف ہے اور اس كے خالف ہے جس كى "ہدائے"، " ذونجرہ" " شرح بيان كيا ہواور بيان كورت كے اطلاق كے خالف ہے اور اس كے خالف ہے جس كى "ہدائے"، " فيصلہ كيا گيا ہواور منت داروں كا نفقہ جس كا فيصلہ كيا گيا ہواور ادب القضاء" اور " الخانے" میں تقرح كی ہے۔ بچے ، والدین اور ذی رخم محرم رشتہ داروں كا نفقہ جس كا فيصلہ كيا گيا ہواور مدت گر رجائے تو وہ نفقہ ساقط ہوجا تا ہے۔

26231 (قوله: وَإِنْ قَضَى بِهَا) اس قول نے بیفائدہ دیا ہے جب اس کا فیصلہ نہ کیا گیا ہوتو بدرجہ اولی اس کومجوں میں کہا جائے گا۔ کیونکہ بیا اس فیصلہ کیا گیا ہواس کی مثل رضا ہے تو اس کی وجہ بیہ ہے کیونکہ بینہ مال کا بدل ہے اور نہ عقد کی وجہ سے لازم ہوا ہے اس وجہ سے جوگز رچکا ہے یعنی اس قول لا یحبس فی غیرہ ان ادعی الفق میں گزرچکا ہے جس طرح اس کی وضاحت (مقولہ 26163 میں) گزرچکا ہے۔

26232\_(قوله: حَتَّى لَوْبَرُهَنَتُ الخ)مناسب بيه كدا صدف كرديا جاتا اور مابعد پراكتفا كيا جاتا تا كه تكرار واقع نه ہو۔

26233\_(قوله: حُبِسَ بِطَلَبِهَا) الرَّنفة كا في الدكيا كيا هو يا ال يررضا مندى اختيار كي تي موتوعورت جب خاوند

كَمَالَوْرَأَبَ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمَا) أَوْ عَنَى أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ فَيُحْبَسُ إِخْيَاءً لَهُمْ بَحْنٌ قُلْت وَهَلْ يُحْبَسُ لِمَحْمَمِهِ لَوْ أَنَ؟ لَمْ أَرَهُ

جس طرح جب وہ ان دونوں پرخرج کرنے ہے انکار کردے یا اپنے اصول وفروع پرخرج کرنے ہے انکار کردے پس ان سب کے احیا کے لیے اسے محبوں کیا جائے گا۔ میں کہتا ہوں: اگر وہ اپنے محرم پرخرج کرنے ہے انکار کردے تو اس کو محبوں کیا جائے گا؟ میں نے اس بارے میں کوئی قول نہیں دیکھا

کے محبوں کرنے کا مطالبہ کریے تواسے محبوں کیا جائے گا۔

اگرخوشحال اپنی بیوی اور حجوئے نیچے پر انفاق سے رک جائے تواسے قید کیا جائے گا

26234 ( تولد : كَمَا لَوْ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِمَا ) ليمن خوشحالی کوموں کیا جائے گا اگر دوا پنی ہوی اور اپنے مجبونے بنج پر انفاق ہے درک جائے ۔ جس طرح '' مراح'' میں ہے اور'' البحر' میں اسے مجھا ہے۔'' البحر'' میں ہے: یہ بالغ اپائی فقیر سے قید احتر ازی ہے کہا: اس میں شامل ہے جو تفی نہیں ۔ '' المئے'' میں کہا: یہاں طرح نہیں ۔ کیونکہ وہ صغیر کے معنی میں ہے جس طرح یہ اس کے باپ کومجوں کیا جائے گا جب وہ اس پر انفاق سے رک جائے جس طرح یہا مرفا ہر ہے۔ '' الفتے'' میں ہے: اس سے رک المحتون کی جو جائے گا کہ جب نفقہ فرض کرنے کے دن سے دو مرے دان وہ پیش کرے اگر چہ نفقہ کی مقد ارقلیل ہو جیسے دانق ۔ جب قاضی اس کی رائے رکھتا ہوگر نفقہ کے حض فرض ہونے کے ساتھ ہی وہ اس کو کہوں کرنے کا مطالبہ کر ہے تو اس کومجوں نہ کر ہے ۔ کیونکہ مزافظہ کے ساتھ لازم ہوتی ہے وہ واجب ہونے کے بعد روکنا ہے جب کہ بیام محتون نہیں ہوا۔ یہاں کا نقاضا کرتا ہے کہ جب قاضی نے اس کے لیے نفقہ کی تعین نہ کی ہواور ضاوند نے اس پراس دان خرج نہ کہ بیام کیا ہوتو جب دوسر سے دن وہ اسے خرج پیش کرتے تو چاہے کہ خرج کرنے کرتے کو وہ اس پر ظلم کرنے والا ہوا۔ یہاں کا قیاس ہے جو بم کیا ہوتو جب دوسر سے دن وہ اسے خرج پیش کرتے وہ چاہ ہوجائے تو وہ اس پر ظلم کرنے والا ہوا۔ یہاں کا قیاس ہے جو بم میں پہلے بیان کیا ہے ۔ علم اعلاقول ہے: جب خاونداس کے لیے باری مقرر نہ کرنے والا ہوا۔ یہاں کا قیاس ہے جو بم ساسے پیش کرتے تو قاضی اسے اٹھا نے کو قاضی اسے ناٹھا نے کرتے کا گھم دے اگر وہ خاوند جائے اور باری مقرر نہ کرتے تو وہ عاص کی ساسے اٹھا ہے کہ تو قاضی اسے اٹھا ہے کہ خوارت کا جو تی ضائع ہو چکا ہے اس کا فیصلہ نہ کیا ہواور اس کی وجہ سے بڑی ضرر حاصل ہو۔

26235\_(قوله: وَفُرُ دعِهِ) يعنى باقى مانده فروع جيئے ورتيں اوراييا بچه جو بالغ ہواورا پانچ ہو۔ يه گزشتہ قول پر مروى ہے كەصغىر قىدنېيىں \_

> اگرخوشحال اینمحرم پرخرچ کرنے سے انکار کردیتواسے محبول نہیں کیا جائے گا 26236۔ (قولہ: وَهَلْ يُحْبَسُ لِبَحْمَ مِهِ لَوْ أَنِي ؟ لَمْ أَدَةُ ) اصل توقف صاحب 'الشرنملالية' كاب۔

وَظَاهِرُتَّ قَٰيِيدِهِمُ لَالَكِنْ مَا مَرَّعَنُ الْأَشْبَاهِ لَايُضْرَبُ الْمَحْبُوسُ إِلَّانِ ثَلَاثٍ بُغِيدُهُ فَتَأْمَلَ عِنْدَ الْفَتْوَى وَسَيَجِىءُ حَبْسُ الْوَلِى بِدَيْنِ الصَّغِيرِ

علما کی تقیید کا ظاہر معنی بیہے کہ اسے محبول نہیں کیا جائے گالیکن جو''الا شباہ'' سے تول ًنز را ہے : محبوس ونہیں مارا جائے گا مگر تین وجوہ سے اسے مارا جائے گا۔ بیقول اس کا فائدہ دیتا ہے پس فتو کی کے وقت اس میں غور وفکر کرو۔ چیو نے کے دین کی وجہ سے ولی ومحبوس کرنے کا ذکر عنقریب آئے گا۔

میں کہتا ہوں: جب باپ کومجوں کیا جاسکتا ہے تو دوسروں کو بدرجہ اولی محبوں کیا جائے گا ساتھ بی ہم نے کتاب النفقات کے آخر میں ''البدائع'' ہے اس بارے میں تصریح پہلے (مقولہ 16374 میں) بیان کر چکے بیں کیونکہ انہوں نے کہا:
اقارب کے نفقہ میں اسے محبوں کیا جائے گا جس طرح ہو یوں کے نفقہ میں اسے محبوں کیا جاتا ہے۔ جباں تک باپ کے علاوہ کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں۔ جہاں تک باپ کا تعلق ہے تو کیونکہ نفقہ میں بیچ سے بلاکت کو دورکر نے کی ضرورت ہے اور اس لیے کہ نفقہ ذمانہ کے گزر نے کے ساتھ ساقھ ساقھ ہوجاتا ہے اگر اسے محبوں نہ کیا جائے تو بیچ کا حق کی طور پر ساقط ہوجائے گا پس اس کے محبوں کرنے میں ہلاکت کو دورکر نا اور حق کے فوت ہونے سے بچاؤ کرنا ہے۔ کیونکہ اس کومجوں کرنا اسے اوائیگ گا پس اس کے محبوں کرنے میں ہلاکت کو دورکر نا اور حق کے فوت ہونے سے بچاؤ کرنا ہے۔ کیونکہ اس کومجوں کرنا ہے جے شارح نے پر برا می بیان کیا ہے کہ یہ اس کے خلاف ہے جے شارح نے ''البدائع'' کی طرف منسوب کیا ہے۔

26237\_(قولد: وَظَاهِرُ تَقْیِیدِهِمْ) یعنی بچی کی قید لگانے کا ظاہر معنی یہ ہے۔ کیونکہ'' کنز'' وغیرہ کی عبارت۔ '' آ دگ کواپنی بیوی کے نفقہ میں محبوس کیا جائے گا اپنے بچے کے دین میں محبوس نہیں کیا جائے گا مگر جب وہ اس پرخرج کرنے سے رک جائے''۔ بیدامرخفی نہیں کہ بچے کے علاوہ نفقہ میں بیدم مجس کا فائدہ نہیں دیتا۔

26238\_(قولە: لَكِنْ مَامَزً) يعنى باب كے شروع ميں گزر چكا ہے۔

26239\_(قولہ: بیُفیدُہُ ) بیاس کے محبوں کرنے کا فائدہ دیتا ہے جب وہ اپنے قریبی ذی رحم کے نفقہ ہے رک جائے۔ کیونکہ محبوں کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔

26240\_(قوله: فَتَأُمَّلُ عِنْدَ الْفَتْوَى) يعنى ان كى كلام سے اس تكم كي بجھنے ميں اضطراب حاصل ہوا۔ پس فتوى ا دينے ميں جلدي نه كرو۔

میں کہتا ہوں: جوہم نے''البدائع'' ہے(مقولہ 26236 میں) نقل کیا ہے اس سے اضطراب زائل ہو گیا اور جواب واضح ہو گیا۔ فاقہم

26241\_(قوله: وَسَيَجِيءُ) باب كِ آخر مِن آئے گا اور اس كے بارے مِن گفتگو (مقولہ 26459 ميس) آئے گا۔

(لا) يُحْبَسُ (أَصُلُّ) وَإِنْ عَلَا دِنِى دَيْنِ فَرُعِهِ) بَلْ يَقْضِ الْقَاضِ دَيْنَهُ مِنْ عَيْنِ مَالِهِ أَوْ قِيمَتِهِ، وَالصَّحِيحُ عِنْدَهُمَا بَيْعُ عَقَادِ هِ كَمَنْقُولِهِ بَحْ ٌ فَلْيُحْفَظُ (وَلَا يَسْتَحْلِفُ قَاضٍ) فَائِبًا

اصل اگر چه کتنااو پر جلا جائے اسے فرع کے دین میں محبوں نہیں کیا جائے گا بلکہ قاضی اس کے دین کا اس کے مال کی اصل سے یا اس کی قیمت سے فیصلہ کرے گا۔''صاحبین' رمیان پنا کے نز دیک صحیح میہ ہے کہ اس کی جائیداد کو بچا جائے جس طرح اس کے منقولہ مال کو قرض اداکرنے کے لیے بچا جائے ''بح'' ۔ پس اسے یا در کھا جانا چاہیے۔قاضی اپنانا ئب معین نہیں کرے گا

## اصل کوفرع کے دین کی وجہ سے محبول نہیں کیا جائے گا

26242\_(قوله: لا يُخبَسُ أَصْلُ الخ) لِعنى اگرچه نانا ہو۔ يكونكه اگروہ اپنى بينى گونل كرد ہے تو اس پركوئى قصاص نہيں ہوگا۔اى طرح اس كے دین كی وجہ سے اسے مجوں نہيں كيا جائے گا۔اصل كی قيد ذكر كی ہے كيونكه بچے كواپنے اصل كے دین كی وجہ ہے مجبوس كيا جاسكتا ہے۔اى طرح قريبى رشتہ داركواپنے قريبى كے دین كی وجہ سے گرفتار كيا جاسكتا ہے جس طرح ''الخانيہ'' میں ہے۔'' بح''۔

شارح باب کے آخر میں (مقولہ 26473 میں)''نظم'' کے انداز میں اس جماعت کاذکر کریں گے جن کومجوں نہیں کیا جاتا ان کی تعداد کاذکر کیا جائے گا جودس ہیں۔

26243\_(قوله: بَلْ يَقْضِ الْقَاضِى النخ) ال قول سے الل امر كافائده ديا كه خوشحال اور تنگدست كومجول نه كرنے ميں كوئى فرق نہيں ليكن قاضى باپ كا مال اپنے بينے كے دين كوادا كرنے كے ليے بيخ دے گا جب وہ دين اداكر نے سے رك جائے كوئك دين تاك يا ہے۔" جواہر الفتاوك" ميں جائے كيونكه يہجئے كے علاوه كوئى راه نہيں ورنه وہ دين ضائع ہوجائے گا۔" البح" ميں اسے بيان كيا ہے۔" جواہر الفتاوك" ميں ذكر كيا ہے: باپ كومجول نہيں كيا جائے گا مگر جب وہ حاكم پر مرشى كا اظہار كر سے ليكن جوذكر كيا ہے كه" قاضى اس كا دين ادا كر سے گا" اس كے مجول كرنے سے غنى كرد سے گا۔" رملى "نے اسے" مصنف" سے ذكر كيا ہے۔

26244\_(قوله: مِنْ عَيْنِ مَالِهِ) بعن اگراس کا مال دين کي جنس سے مواوران کا قول او قيبة دين اگراس کا مال اس کے دين کي جنس سے نہ موجس طرح اگر دين درا ہم مول اور مال دنا نير موں پس دنا نير کو درا ہم کے بدلے بيس بيچا جائے گا اور ان کے ساتھ دين ادا کيا جائے گا۔ يہ ' امام صاحب' درائۃ کيا اور ان کے ساتھ دين ادا کيا جائے گا۔ يہ ' امام صاحب' درائۃ کيا اور ان کے ساتھ دين ادا کيا جائے گا۔ يہ ' امام صاحب' درائۃ کيا اور ان کے ساتھ دين ادا کيا جائے گا۔ يہ ' امام صاحب' درائۃ کيا اور ان کے ساتھ دين ادا کيا جائے گا۔ يہ ' امام صاحب' درائۃ کيا ہے۔

26245\_(قوله: وَالصَّحِيحُ الخ) اس كا مقابل يہ ہے كه "صاحبين" بطانيلم كنز ويك منقول مال بيجا جائے گا جائيرا دہنيل كن و الصَّحِيحُ الم "ابوطنيف" دائيل كا تعلق ہے تو وہ نه منقولہ چیز بیچے گا اور نہ جائيرا دبنج گا۔ جم اللہ الم "ابوطنيف" دائيل كا تعلق ہے تو وہ نه منقولہ چیز بیچے گا اور نہ جائيرا دبنج گا۔ جم پہلے (مقولہ جائيرا دبنج گا۔ جم اللہ کا تعلق ہے تول منظم کا قول ہے۔

## قاضى كااپنانائب بنانے كابيان

26246\_ (قوله: وَلَا يَسْتَحْلِفُ قَاضِ اللهُ) لِعِن الرَّحِهِ عذر مو، "بحر" مين "العنابية" بيم وي ب- اس ميس وه

## (إلَّا إِذَا فُوِّضَ إِلَيْهِ)

#### مگر جب صراحة اسے بيام تفويض كرديا جائے

صورت بھی داخل ہوگی اگر قاضی کو کوئی حادثہ واقع ہوجائے۔ جب تک اے یہ اختیار نہ دیا جائے وہ کی کو اپنا نائب نہ بنائے۔ ''البح'' میں ''السراجیہ' ہے مروی ہے: قاضی کو یااس کے جیے کو وئی حادثہ لاحق ہوجائے اوروہ کی اور کو اپنا نائب بنائے جب وہ نائب بنانے کے اہل تھا، مدمی اور مدمی خلیداس کے ہاں اپنا معالمہ پیش کریں، وہ نائب اس کے حق میں یااس کے جب کے حق میں فیصلہ کرد ہے تو یہ جائز ہوگا۔ پھر کہا: مجھ سے یہ بوچھا گیا کہ نی قاضی اپنے جیئے کو نائب بناسکت ہے جب کہ اس سے بیان سے بیان کے اس کا اطلاق کے اس کا اطلاق کے اس کا جواب دیا: ہاں۔ خلیفہ بنانے کے بارے میں اس کا اطلاق اسے شامل ہوگا کہ خلیفہ کا مذہب اس کے مذہب کے موافق ہویا مخالف ہو پھر کہا: ان کے اطلاق کا ظاہر معنی یہ ہے کہ جے اس بنانے کی اجازت دی گئی ہووہ کل قضا تک پہنچنے سے پہلے اس کا ما لک ہوگا جب کہ ان کی یہ عادت رہی ہے۔ مجھ سے اس بارے میں یو چھا گیا تو میں نے یہی جواب دیا۔

پھر'' شرح ادب القضاء' سے نقل کیا ہے: ''انہوں نے ایک موقع پر ذکر کیا کہ قانسی اس وقت قانسی بتا ہے جب وہ اس (قضا) کی جگہ پنچے۔کیا تونہیں دیکھا کہ پہلااس وقت تک معزول نہیں ہوتا جب تک شہر تک نہیں پنچتا ہے۔ایک دوسری جگہ کہا: اسے چاہیے کہ اپنچ سے پہلے نائب کو بھیج تا کہ وہ لوگوں کے احوال کی پہچان کرے۔ پہلاقول اس امر کا فائدہ دیتا ہے کہ وہ اس جگہ چنچنے سے پہلے مالک نہیں ہوتا مگر یہ کہا جائے: قاضی القضاۃ کو سلطان کی جانب سے اس کی اجازت ہوتی ہے۔ یہی اب واقع ہے۔کہلے مالک نہیں ہوتا مگر یہ کہا جائے: قاضی القضاۃ کو سلطان کی جانب سے اس کی اجازت ہوتی ہے۔ یہی اب واقع ہے۔کہلے

میں کہتا ہوں: جودوسری دفعہ قل کیا ہے وہ اس میں صرح ہے کہ اسے پہنچنے سے پہلے نائب بنانے کا اختیار ہوتا ہے۔ لوگوں

احوال سے آگاہی کی علت اس امر کے منافی نہیں کہ نائب کو نائب بنانے والے کے پہنچنے سے پہلے فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ کیونکہ احوال کی پہچان قضا کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اس وقت جب اس کا نائب وہاں پہنچ گا تو ظاہر ہے ہے کہ پہلا قاضی معزول ہوجائے گا۔ کیونکہ نائب بنانے والے کے قائم مقام ہوتا ہے عاماء نے جو دوسرے قاضی کے پہنچنے سے تاخی معزول نہونے گا۔ کیونکہ نائب بنانے والے کے قائم مقام ہوتا ہے عاماء نے جو دوسرے قاضی کے پہنچنے سے پہلے پہلے قاضی کے معزول نہ ہونے کی جوعلت بیان کی تھی کہ سلمان قضا کے معطل ہونے سے محفوظ رہیں اور دوسرے قاضی کے پہنچنے کے ساتھ ان کے حضا یا معطل نہیں ہوتے اب جب سلطان کی جانب سے اذب ہوتا ہے تو اس میں کوئی کلام نہ ہوگی اس کے ساتھ وہ اعتراض ختم ہوجا تا ہے جو یہ کیا گیا ہے: '' البح'' میں جونو گا دیا گیا ہے اس پراعتا ذہیں کیا جائے گا۔

26247\_(قولہ:إلَّا إِذَا فُوِضَ إِلَيْهِ) اس کی مثل قاضی کا نائب ہے۔'' البحر'' میں کہا ہے:'' الخلاصہ' میں ہے: خلیفہ جب قاضی کونا ئب بنانے کی اجازت دے اور وہ ایک آ دمی کونا ئب بنائے اور اسے نائب بنانے کی اجازت دے دیتو اس کے لیے خلیفہ بنانا جائز ہے۔ بیسلسلہ ای طرح آ گے تک جاسکتا ہے۔ صَرِيحًا ك: وَلِ مَنْ شِئْت أَوْ دَلَالَةً كَجَعَلْتُكَ قَاضِ الْقُضَاةِ، وَالدَّلَالَةُ هُنَا أَقْوَى؛ لِأَنَ فِي التَّصْرِيحِ الْهَذَكُودِ يَبْدِكُ النَّوْلَةِ يَبْدِكُهُمَا كَقَوْلِهِ وَلِّ مَنْ شِئْت وَاسْتَبْدِلْ أَوْ الْهَذَكُودِ يَبْدِكُ السَّبِخُلَافَ لَا الْعَزْلَ وَفِي الدَّلَالَةِ يَبْدِكُهُمَا كَقَوْلِهِ وَلِّ مَنْ شِئْت وَاسْتَبْدِلْ أَوْ السَّخُدِفُ مَنْ شِئْت فَإِنَّ قَاضِى الْقُضَاةِ هُوَ الَّذِي يَتَصَمَّفُ فِيهِمْ مُطْلَقًا تَقْدِيدًا وَعَزْلًا (بِخِلَافِ الْمَامُودِ الْمَامُودِ الْمَامُودِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْمُلْلُولُولِ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

جیےا ہے یوں کہا جائے: اسے یہ امرتفویض کردو جے چاہو، یا دلالۃ اسے یہ اختیار تفویض کرے جیےوہ کہے: میں نے مجھے قاضی القصاۃ بنادیا ہے۔ یہاں دلالت زیادہ قوی ہے کیونکہ مذکورہ صرح کلام وہ نائب بنانے کا اختیار رکھتا ہے معزول کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ دلالۃ امرتفویض کرنے کی صورت میں وہ اس کا مالک ہوتا ہے جیےوہ کہے: جس کو چاہویہ اختیار تفویض کر دو، اور جسے چاہوتیدیل کر دو، یا جسے چاہوا پنانائب بنالو۔ کیونکہ قاضی القصاۃ ان میں مطلقاً تصرف کرتا ہے خواہ کی کومنصب تفویض کرے یا اسے معزول کرہے۔ وہ آ دمی جسے جمعہ قائم کرنے کا اختیار دیا گیا ہواس کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ وہ تفویض کرنے بیرخلیفہ بناتا ہے

26248\_(قوله: کَفَوْلِهِ وَلِّ مَنْ شِئْت وَاسْتَبْدِلْ) يَ تَظير جِمْثِيل نبيں ہے۔ کيونکه وہ دلالت ميں نائب بنانے اور معزول کرنے کا مالک ہوگا۔اس کی مثل اگروہ ان دونوں کی تصریح کردے۔

26249\_(قوله: أَوْ اسْتَخْلِفْ مَنْ شِئْت) اس كاعطف واستبدل قول پر كرنا هي نهيں ـ كيونكه يه تقاضا كرتا به كه اگر اس نے كہا: جس كو چا ہو والى بنا دو اور جس كو چا ہو اپنا نائب بنا دو تو وہ معزول كرنے كا اختيار بھى ركھے گا جب كه معامله اس طرح نهيں \_ كيونكه استخلف، وَلِّ كِ معنى ميں ہے بلكه اس صورت ميں "البحر" ميں نص قائم كى ہے كہ وہ معزول كرنے كا ما لك نهيں ہوگا \_ اس تعين ہوگيا \_ اس تعين ہوگيا \_ اس تعين كر ان كا قول ہے جس طرح ان كا قول ہے جس كو چا ہو والى بناؤيا ان ئي بناؤا وراس كو تبديل كردو \_ جس كو چا ہو والى بناؤيا ان ئي بناؤا وراس كو تبديل كردو \_

قاضى القصناة مطلقاً تصرف كااختيار ركھتا ہے خواہ كى كومنصب تفويض كرے يامعزول كرے 26250 \_ (قوله: فَإِنَّ قَاضِىَ الْقُضَاةِ الخ) يان كِوَل دنى الدلالة يدلكها كِوَل كَعْليل كُل مِيں ہے۔ 26251 \_ (قوله: فِيهِمُ) معظمير مے مراد قاضى ہے۔

26252\_(قوله: تَقْلِيدًا وَعَزُلا) يواطلاق كي تفسر -

26253\_(قوله: فَإِنَّهُ يُسْتَخْلَفُ بِلاَ تَفُويضِ) الربينائب بنانانماز جمعه عشروع بونے سے قبل ایسے حادث کی وجہ سے ہروجوا سے لاحق ہواتو یہ جائز نہیں ہوگا کہ وہ کسی کونائب بنائے مگر اس کونائب بنائے جو خطبہ میں حاضر تھا۔ اگر شروع ہونے کے بعد ہوتو اس نے اس مخص کو خلیفہ بنایا جو خطبہ میں حاضر نہ تھا تو یہ جائز ہوگا۔ ''نہ'' یعنی وہ بناکر نے والا ہے اس کو شروع کرنے والا نہیں۔ خطبہ افتتاح کی شرط ہے جواصل کے حق میں یائی گئی ہے، ''فتح''۔ اس پراس صورت میں اعتراض کیا

لِلْإِذْنِ دَلَالَةً، ابْنُ مَلَكِ وَغَيْرُهُ وَمَا ذَكَرَهُ مُثْلًا خُسْرِهِ قَالَ فِي الْبَخِرِ لَا أَصْلَ لَهُ وَإِنْمَا هُوَفَهُمْ فَهِمَهُ مِنْ بَعْضِ الْعِبَارَاتِ، وَقَدْ مَرَّفِي الْجُهُعَةِ

کیونکہ اے دلالیۃ اذن ہوتا ہے۔ یہ' ابن ملک' وغیرہ نے کہا ہے۔اور' ممثلا خسرو' نے جوذ کر کیا تھا'' البحر' میں کہا: اس کی کوئی اصل نہیں یہ ایسافہم ہے جوانہوں نے بعض عبارات ہے سمجھا ہے جب کہ کتا ب الجمعہ میں یہ گزر چکا ہے۔

گیا کہا گروہ ایسے خص کوخلیفہ بنا تا ہے جو خطبہ میں حاضر نہیں تھا پھروہ اپنی نماز 'کو فاسد کردیتا ہے پھروہ انہیں نئے سرے سے جمعہ کی نماز شروع کراتا ہے توبیہ جائز ہوگا۔

اس کا یہ جواب دیا گیا جب اس کا نماز جمعہ میں شروع ہوناضیح ہوگیا اور وہ پہلے کا خلیفہ بن گیا تو شیخص بھی اس کے ساتھ لاحق ہوگیا جوخطبہ میں حاضر تھا۔اور''العنایہ' میں اس جواب کوظا ہر روایت قر اردیا ہے۔ کیونکہ اسے بانی (بناکر نے والا) کے ساتھ لاحق کیا ہے۔ کیونکہ اس کا نماز میں شروع ہونا پہلے متحقق ہو چکا ہے۔

26254 (قوله: لِلْإِذْنِ دَلَالَةً) كونكه جوية مددارى شير دكر نے دالا بده داس كي تعيين كوجائے والا باوراس ليے كه جب كوئى عارضدلات بوتويہ كى نائب كے بغير فوت بوجا تا بداور يہ معلوم ومعروف ب كه انسان عوارض كا نارگٹ بوتا ب " دفتح" " " انبى مل كہا: يه اس ميں ظاہر ہے كه مرض وغيره كى وجه سے خليفہ بنانا جائز ہے، " زيعی " نے حدث كى جوقيدة كركى ہے اس پركوئى دليل نہيں ہم نے كتاب الجمعہ ميں بغير عذر كے نائب بنانے كا مسئلہ بيان كرديا ہے اس كى طرف رجوع سيجئه ہماس پركوئى دليل نہيں ہم نے كتاب الجمعہ ميں بغير عذر كے نائب بنانے كا مسئلہ بيان كرديا ہے اس كى طرف رجوع سيجئه ميں ہوگئ دارہے اس كا حاصل بيہ ہے: به كہا گيا ہے: سلطان كى اجازت كے بغير نائب بنانا صحيح نہيں گر جب نماز جمعہ ميں اسے حدث لاتن ہوجائے ۔ ايك قول بيكيا گيا ہے: اگر ضرورت ہو يعنى حدث وغيره لاتن ہوتو بيجائز ہوگا ور نہ جائز نہيں ہوگا ۔ ايك قول بيكيا گيا ہے: مطلقاً جائز ہے۔ " شرح المنيه" " البحر" اور " النبر" ميں اس پرگا مزن ہوئے ہيں ۔ اس طرح" شرنبلا ئی" مصنف اور شارح كا نقط نظر ہے۔

26255 ۔ (قولد: وَمَا ذَكَرَهُ مُنْلاَ خُسُرو) یعن 'الدرر' و' الغرر' کے باب الجمعد میں ہے: وہ نماز کے لیے ابتداء نائب بنائے گا بلکہ اس کے بعد نائب بنائے گاجب اسے حدث لاحق ہو چکا ہو گرجس سلطان کی جانب سے اسے نائب بنانے کی اجازت دی گئی ہو۔ میرو ہی ہے جو' زیلعی' سے گزر چکا ہے۔

26256 (قوله: وَقَلْ مَرَّ فِي الْجُهُعَةِ) وہاں علامہ ''مجب الدین بن جرباش' ہے قول گزر چکا ہے جس کا ذکر ''لنجعة فی تعداد الجبعة ''میں ہے: خطبہ کے قائم کرنے کے لیے سلطان کی طرف سے اجازت کا ہونا بانی کے لیے پہلی دفعہ شرط ہے۔ تو بیاذن اس طرف منتقل ہوجائے گا کہ ناظمین خطباء کو یہ منصب سونیس اور خطیب آ گے نائب بنائے اور ہم خطیب کے لیے اذن شرط نہیں ''جر'۔ ہم نے وہاں پہلے (مقولہ 6715 میں) ''فاوی ابن شلبی' سے ای کی مثل نقل کر دیا ہے۔ ہم نے وہاں ذکر کیا کہ اس کا معنی ہے کہ سلطان کی اجازت پہلی دفعہ شرط ہے جب وہ سی شخص کو جمعہ پڑھانے کی

رِنَائِبُ انْقَاضِى الْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ الِاسْتِنَابَةُ) فَقَطْ لَا الْعَزْلُ رِنَائِبٌ عَنُ الْأَصْلِ) وَهُوَ السُّلُطَانُ وَحِينَيِدٍ رَفَلَا يَمْلِكُ أَنْ يَعْزِلَهُ انْقَاضِى بِغَيْرِ تَفُويضِ مِنْهُ) لِلْعَزْلِ أَيْضًا كَوَكِيلٍ وَكَّلَ (وَ) وَكَذَا (لَا يَنْعَزِلُ) أَيْضًا بِعَزْلِهِ وَلَا بِمَوْتِهِ وَلَا بِمَوْتِ السُّلُطَانِ

قاضی کا ایسا نائب جسے صرف اینانائب بنانے کا اختیار تفویض ہومعزول کرنا تفویض نہ ہووہ اصل کا نائب ہوتا ہے وہ اصل سلطان ہے اس وقت ایسا قاضی اسے معزول کرنے کا اختیار نہیں رکھتا جسے معزول کرنے کا اختیار تفویض نہ کیا گیا ہوجس طرح وکیل نے آگے وکیل بنایا ہو۔ اس طرح نائب ، قاضی کے معزول کیے جانے سے بھی ، نہ اس کی موت سے اور نہ سلطان کی موت سے معزول ہوگا

اجازت دے دے تو اس شخص کو اجازت ہوگی کہ وہ دوسرے کو بید ذمہ داری سونپ دے اور دوسرے کو اجازت ہوگی کہ تیسرے کو اجازت ہوگی کہ تیسرے کو اجازت دے۔ بیسلسلہ اس طرح چلتا رہے گا۔ اس سے بیم راذئبیں کہ سلطان کی جانب سے پہلی دفعہ نماز جمعہ پڑھائے پڑھائے کی اجازت سے ہرشخص کے لیے اجازت ہے جواس مجد میں سلطان یا اس کے ماذون کی اجازت بغیر جمعہ پڑھائے جس طرح عبارت کا ظاہراس کا وہم دلاتا ہے۔ اس کی ممل بحث گزرچکی ہے پس اس کی طرف رجوع سیجئے۔

قاضی کا ایسانا ئب جسے صرف اپنانائب بنانے کا اختیار تفویض ہووہ اصل کا نائب ہوتا ہے

26257\_(قوله: الْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ) المفوض يرجر يرهى جائة وية قاضى كى صفت موگى

26258\_(قوله: بِغَيْرِتَفُويضِ مِنْهُ) يعن مير عمرادسلطان بـ"در".

26259\_(قوله: گؤکییل و کُلّ) لینی موکل کے اذن سے وکیل نے آگے وکیل بنایا۔ وہ وکیل دوسرے وکیل کو معزول کرنے کا مالک نہیں ہوگا اور موکل کی موت کے ساتھ وہ دوسراوکیل معزول نہیں ہوگا اور موکل کی موت کے بعد دونوں وکیل معزول ہوجا کیں گے۔وصی کا معاملہ مختلف ہے۔وہ کسی اور کووسی بنانے کا اختیار نہیں رکھتا اور اپنی زندگی میں کسی کو وکیل بنانے اور اسے معزول کرنے کا مالک ہوگا۔ کیونکہ وصی دلالیۃ اس پر راضی ہوتا ہے کیونکہ وہ خود عاجز ہوتا ہے۔ '' ہج''۔

26260\_(قوله: وَ وَكَذَا لَا يَنْعَزِلُ أَيْضًا بِعَزْلِهِ) يعنى نائب قاضى اس صورت ميں معزول نہيں ہوتا جب سلطان قاضى كرمعزول كردے۔

26261\_(قوله: وَلَا بِمَوْتِهِ) يعنی وہ قاضی جمس نے نائب بنایا تھااس کے مرجانے سے نائب معزول نہیں ہوگا۔
26262\_(قوله: وَلَا بِمَوْتِ السُّلْطَانِ) یعنی سلطان کی موت سے نائب معزول نہیں ہوگا جس طرح وہ نائب بنانے والا قاضی معزول نہیں ہوگا۔ موکل کی موت کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس کی موت سے وکیل معزول ہوجاتا ہے۔ فرق جس طرح زیلعی کی کتاب الوکالة میں ہے، سلطان مسلمانوں کے لیے ممل کرتا ہے اس کی موت سے وہ قاضی معزول نہیں ہوتا جس کواس نے بیذ مہداری سپردگی ہے۔ اور موکل اپنی ذات کے جس کواس نے بیذ مہداری سپردگی ہے۔ اور موکل اپنی ذات کے

بَلْ بِعَزْلِهِ زَيْلَعِنُّ وَعَيْنِیُّ وَابْنُ مَلَكِ وَغَيْرُهُمْ فِي الْوَكَالَةِ، وَاغْتَمَدَهُ فِي الذُّرَبِ وَالْمُلْتَثَى وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَتَمَامُهُ فِي الْأَشْبَاةِ وَفِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَلْوَبِلَامَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْغَرْسِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْمَذْهَبِ

بلکہ اسے معزول کرنے سے معزول ہوگا۔''زیلعی''،''نین''،''ابن ملک''وغیرہ نے دکالت کے باب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ''الدرر''اور''استقی''میں اس پراعتاد کیا ہے۔''بزازیہ' میں ہے: اس پرفتو کی ہے۔اس کی تمل بحث''الا شباہ' میں ہے۔مصنف کے فتاوی میں ہے: مذہب میں یہی قابل اعتاد ہے نہ کہ دہ جس کا ذکر'' ابن غرس' نے کیا۔ کیونکہ بید ند ہب کے خالف ہے۔

ليمل كرتا ہے۔ پس موكل كى موت سے وكيل معزول جوجاتا ہے۔ كيونكداس كاحق باطل : و دِكا ہے۔

26263\_(قوله: بَلُ بِعَزْلِهِ) بلكه سلطان جب نائب كومعزول مرية أو نائب معزول جوال

26264\_(قوله: وَاغْتَلَمَدُهُ فِي الدُّرِي)'' درر''ئے متن میں اس پرائتادکیا ہے۔ کیونکہ کہا: نائب قاضی ، قاضی کے محکمہ قضا سے خارج ہونے کی صورت میں معزول نہیں ہوگا۔''املتق ''میں کہا ہے: اس کا نائب، قاضی کے معزول کیے جانے سے معزول نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی موت سے معزول ہوگا۔ بلکہ نائب قاضی ، سلطان جوانسیل ہے اس کا نائب ہے۔ پس ضمیر اس کی طرف راجع ہے کہنائب، قاضی کی موت یا اس کے معزول کیے جانے سے معزول نہیں ہوگا۔''ط'۔

26265 (قوله: وَتَهَاهُهُ فِي الْأَشْبَافِ) ''الا شباه'' میں کہا ہے: اس سے مشائخ کا اختلاف واضح ہو جاتا ہے اس صورت میں کہقاضی کے معزول کے جانے اور اس کی موت سے نائب معزول ہوگا یائیس ہوگا یائیس ہوگا۔'' بزازی'' کا قول: فقو کی اس پر ہے کہ قاضی کے معزول ہے کہ قاضی کے معزول ہے کہ قاضی کے معزول کے جانے سے نائب معزول نہیں ہوگا بیاس پر دلالت کرتا ہے کہ فقو گی اس پر ہے کہ قاضی کی موت سے وہ نائب بدرجہاولی کے جانے سے نائب معزول نہیں ہوگا۔ بیاس پر دلالت کرتا ہے کہ فقو گی اس پر ہے کہ قاضی کی موت سے وہ نائب بدرجہاولی معزول نہیں ہوگا۔ پیاس پر دلالت کرتا ہے کہ فقو گی اس پر ہے کہ قاضی کی موت سے وہ نائب بدرجہاولی معزول نہیں ہوگا۔ پیاس کی کہ نائبین کے معنی کرنے میں سلطان کا تناصد ہوتا ہے۔'' ط''۔

26266\_(قولد: وَفِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ الخ) جب ان سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا جے''ابن غرس'نے فو کر کیا تھا، نائب قاضی ہمارے زمانہ میں قاضی کے معزول کیے جانے یا اس کی موت کے ساتھ معزول ہوجاتا ہے۔ کیونکہ نائب قاضی ہرائتبار سے اس کا نائب ہوتا ہے۔

جواب دیا: "ابن غرک" نے جوذ کر کیا ہے اس پراعتا ذہیں کیا جا سکتا۔ کیونکہ انکا قول مذہب کے خالف ہے۔ کیونکہ تقد علاء نقل کیا ہے کہنا نہ کہ موت ہے معزول ہوگا۔
نیقل کیا ہے کہنا نب قاضی اصیل (قاضی ) مے معزول کیے جانے ہے معزول نہیں ہوگا اور نداس کی موت ہے معزول ہوگا۔
"زیلعی" نے کتاب الوکالہ میں کہا: قاضی نائب بنانے کا مالک نہیں ہوتا مگر خلیفہ اجازت دیتو مالک ہوتا ہے۔ پھر پہلے قاضی ہے معزول ہوگا۔ خلیفہ ان دونوں کو معزول کر دیتو دونوں معزول ہوگا۔ خلیفہ ان دونوں کو معزول کر دیتو دونوں معزول ہو جاتے ہیں اور اس کی موت ہے معزول نہیں ہوتے۔ مذہب میں یہی قول قابل اعتماد ہے۔ ہم نے مسئلہ میں اختلاف نہیں دیکھا

(وَنَائِبُ غَيْرِهِ) أَىٰ غَيْرِ الْمُفَوَّضِ إِلَيْهِ (إِنْ قَضَى عِنْدَهُ أَنِي غَيْبَتِهِ وَ (أَجَازَهُ) الْقَافِي (صَحَّ) قَضَاؤُهُ لَوْ أَهْلًا بَلُ لَوْ قَضَى فُضُولِ أَوْ هُونِ غَيْرِ نَوْبَتِهِ وَأَجَازَهُ جَازَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ حُصُولُ رَأْيِهِ بَحْ قَالَ وَبِهِ عُلِمَ دُخُولُ الْفُضُولِ فِي الْقَضَاءِ فَنَ عُ فِي الْأَشْبَاةِ وَالْمَنْظُومَةِ الْمُحِبِّيَّةِ لَوْ فَوَضَ لِعَبْدٍ فَفَوَّضَ لِعَيْرِةِ صَحَّ لَوْ حَكَمَ بِنَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ

جس قاضی کو نائب بنانے کا اختیار نه دیا گیا تھااس کا نائب اگراس کی موجودگی میں فیصلہ کرے یااس کی عدم موجودگی میں فیصلہ کرے اور قاضی اس کو جائز قرار دیتواس کا فیصلہ تھے ہوگا اگروہ فیصلہ کرنے کا اہل ہو بلکہ اگرفضو کی فیصلہ کرے یاوہ اپنی بار ک کے علاوہ میں فیصلہ کرے اور قاضی اس کو جائز قرار دیتو بیجائز ہوگا۔ کیونکہ مقصوداس کی رائے کا حصول ہے۔'' ہج''۔ کہا: اس سے بیمعلوم ہو جاتا ہے کہ فضو لی قضامیں داخل ہوتا ہے۔ فرع:''الا شباہ'' اور'' المنظومة المحسبیہ'' میں ہے: اگر اس نے ایک غلام کو بیا مرتفویض کیا تواس نے آگے کی اور کوامرتفویض کر دیا تو یہ تھے ہوگااگر اس نے خود فیصلہ کیا تو یہ تھے نہیں ہوگا

الته سجانہ و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔لیکن اختلاف موجود ہے جس طرح''الا شباہ'' سے (مقولہ 26265 میں) گزر چکا ہے۔ قاضی کے نائب کے اختیارات کا تکم

26267\_(قوله: صَحَّ قَضَادُهُ لَوْ أَهُلًا)" تا ترخاني 'مين" الحيط" ہے مردی ہے: اگر سلطان اسے نائب بنانے کی اجازت ندد ہے پس وہ ایک آدی کو تھم دی تواس آدی نے دوآ دمیوں کے درمیان فیصلہ کیا تواس کا فیصلہ جائز بہیں ہوگا۔

پھر اگر قاضی اس تھم کو جائز قر ارد ہے دی تو دیکھا جائے گا: اگر وہ ایسے حال میں ہے کہ اگر وہ قاضی ہوتا تواس کا تھم جائز ہوتا تو قاضی ہوتا تو اس کے فیصلہ کونا فذکر نا جائز ہوگا۔ اگر وہ ایسے حال میں ہے کہ اگر وہ قاضی ہوتا تو اس کا فیصلہ جائز نہوتا تو دیکھا جائے گا اگر وہ ان افر ادمیں سے ہے جس میں فقہاء کا اختلاف ہے جس طرح ایسا شخص جس کوقذف میں صدلگائی گئی ہو تو اس کے فیصلہ کونا فذکر نا جائز ہوگا اگر وہ غلام یا بچے ہے تو جائز نہیں ہوگا۔

26268\_(قوله: بَلْ لَوْقَضَى فُضُولِيُّ ) يعنى اساملاً قاضى بين بنايا كيا\_

26269\_(قوله: أَدُّهُوَ) ضمير سے مراد قاضی ہے جس طرح اگراہے ہفتہ میں دودن فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا تو اس نے ان دودنوں کے علاوہ میں فیصلہ کیا تو اس کی قضا موقو ف رہے گی اگراپنی باری میں جائز قرار دے دیتو یہ فیصلہ جائز ہوجائے گا۔'' جامع الفصولین'۔

26270\_(قوله: فِي الْقَضَاءِ) يعقد جيئ ونكاح كيماته خاص نبير\_

26271\_(قوله: فَفَوْضَ لِغَيْرِةِ صَحَّ)اس كاظاہر معنی بیہ: اگراذن صریح کے بغیر ہو۔ کیونکہ اسے دلالۃ اجازت دی گئی ہے۔ کیونکہ بیرسب کومعلوم ہے کہ اس کی ذات کی قضاصحے نہیں۔ تامل وَلَوْ عَتَقَ فَقَفَى صَحَّ بِخِلَافِ صَبِيْ بَلَغَ (وَإِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمُ قَاضٍ) خَهَ الْمُحَكَّمُ وَدَخَلَ الْمَيِّتُ وَالْمَعْزُولُ وَالْمُخَالِفُ لِرَأْيِهِ لِأَنَّهُ ثَكِمَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّمْطِ فَتَعُمُّ فَافْهَمْ (آخَى) قَيْدٌ اتِّفَانِيُ

اگروہ آزاد ہوجائے اور فیصلہ کرے توبیع ہوگااس بچے کامعاملہ مختلف ہے جو بالغ ہوا۔ جب اس کے سامنے دوسرے قاضی کا فیصلہ پیش کیا گیااس سے ثالث خارج ہو گیا اور میت ،معزول اور اس کی رائے سے نخالفت کرنے والا داخل ہو گیا۔ کیونکہ قاضی اسم نکرہ ہے جو شرط کے سیاق میں ہے۔ پس وہ عام ہوگا اسے سمجھو۔ آخریدا تفاقی قید ہے۔

26272\_(قوله: وَكُوْعَتَقَ الخ)اى كَمْثُل ب: الروه كافر كير و كرت ووه مسلمان بوجائة ووه اپنے منصب قضا پر باقی رہے گا۔ بدامام' محمد' رہائے یا کے نزویک ہے جس طرح ہم نے ان کے قول: اهده اهل الشهادة کے ہاں (مقوله 25934 میں) بیان کر چکے ہیں۔ ہم نے وہاں ان دونوں میں اور بچ میں فرق کو بیان کر و یا ہے۔ کیونکہ بچ سے سرے سے منصب تفویض کرنے کامخاج ہوتا ہے۔

26273 ۔ (قولد: خَرَجَ الْمُحَكِّمُ) كيونكہ جب اس كافتكم قاضى كے سامنے پیش كيا جائے تو اس كونا فذكر دے اگر اس كے مذہب كے موافق ہو۔ ورندا ہے باطل كر دے۔ كيونكہ اس كافتكم اختلاف كونتم نبيس كرتا جس طرح تحكيم كے باب ميس آئے گا۔" ح"۔

26274\_(قولد: وَ دَخَلَ الْمُتِينَّ الخ)ای طرح باغیوں کا قاضی ہے جب مسلمانوں ئے امیر کی جانب ہے معین قاضی کے سامنے مسلمہ پیش کیا جائے تو وہ اس کو نافذ کر دے جس طرح شارت نے اسے مصنف کا دہ قول جو گزر چکا ہے۔ مادل، ظالم اور باغیوں کے سلطان کی جانب ہے منصب قضا کی تفویض جائز ہے۔

ہم نے اس بارے میں تین اقوال کا پہلے (مقولہ 26041 میں) ذکر کیا ہے اور یہ بھی پہلے ذکر کیا ہے کہ قابل اعتماد بات سے سے کداسے نافذ کردے گاوہ اس کی رائے کے موافق ہویا موافق نہ ہو۔ فاقیم

26275\_(قولہ: وَالْمُخَالِفُ لِوَأْمِيهِ) يعنی اس قاضی کی رائے کے نخالف جس کے سامنے فیصلہ پیش کیا گیا۔ لیکن اس میں تفصیل ہے جوقریب ہی (مقولہ 26277 میں) واقع ہوگی۔ جہاں تک اس بات کاتعلق ہے کہ پہلا قاضی اس کی رائے کے خلاف فیصلہ کرے تواس کاذکر مصنف کے قول قضی فی مجتبھ دفیہ الخمیس عنقریب آئے گا۔

سیاق شرط میں نکرہ کے عام ہونے کا بیان

26276 (قوله: لِانْقُهُ نَكِمَةٌ الخ) بيان كِقول د دخل الخكى علت بـاس كـماته "زيلع" پرردكااراده كيا بيان كونكدانهول في ماته في المحاسب بيان كريا تقانه مصنف كى كلام اس امركاو بهم دلاتى به كه بياس كـماته خاص به كه جب وه اس كى رائ كي موافق بو منارح في استعمال مين صاحب "البحر" كى بيروى كى بهـاس مين اعتراض كى تنجائش بهـمناسب بيتها كه اس كـ بدل مين كتب المحرة كي بيروى كى بهروى كا معلق به جهال تك عموم كاتعلق بتو وه ممنوع به كونكه بيتقييد معلق به جهال تك عموم كاتعلق بتو وه ممنوع به كونكه كتب اصول جيه

إِذْ حُكُمُ نَفْسِهِ قَبْلَ ذَلِكَ كَنَالِكَ ابْنُ كَمَالٍ (نَفَّذَهُ أَى أَلْوَمَ الْحُكُمَ وَالْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهُ لَوْمُجْتَهَدَّا فِيهِ

کیونکہ اس سے قبل جواس کا بنا فیصلہ ہووہ بھی ای طرح ہے،''ابن کمال''۔اسے نافذ کردے گا۔اس کے مقتضا کے مطابق تھم اور عمل لازم ہوجائے گااگروہ تھم ایسا ہوجس میں اجتہاد کی گنجائش ہو

''التحریر' وغیرہ میں اس کی تصریح کی ہے کہ کرہ جب نفی کے سیاق میں واقع ہوتو وہ عام ہوتا ہے۔ ای میں سے بیہ ہے کہ کرہ شرط مثبت میں واقع ہوجب وہ یمین ہو۔ کیونکہ بنفی پر ہوتی ہے جس طرح اس کا قول ہے: ان کلمت دجلا فعبدی حراتو ہے تسم اس کُنفی پر ہے عنی ہے: لا اکلم دجلا ۔ پس بنفی کے سیاق میں نکرہ ہے۔ پس بین کرہ عام ہوگا۔ ای وجہ سے شرط منفی میں عام نہیں ہوگا وہ سے شرط منفی میں عام نہیں ہوگا وہ سے ان لم اکلم دجلا کیونکہ بیا ثبات پر ہے۔ گویا اس نے کہا: لا کلمن دجلا پس بینکرہ عام نہیں ہوگا۔ جہال تک یمین کے علاوہ میں شرط ہے جیسے: ان جاء ك دجل فاطعہ میں عوم میں نصن نہیں۔ ای کی مثل وہ ہے جس میں ہم كلام كرد ہے ہیں۔ فاقہم

وہ احکام جنہیں قاضی نافذ کرسکتا ہے

26277 [قوله: إذْ حُكُمُ نَفُسِهِ قَبْلَ ذَلِكَ) يعنى اس كى خدمت ميں پيش كرنے ہے پہلے يعنى اسم اشارہ ہے مراد الرفع اليہ ہے يعنى قاضى كے سمائے مسلم پيش كرنے ہے بل كذلك يعنى دوسر ہے قاضى كے علم كى طرح ہے اس امر ميں كدوہ اسے نافذ كر ہے گا جب اس كى خدمت ميں فيصلہ پيش كريا جائے ۔ اور دہ اس كو پيش كرنے والا ہے ۔ كيونكه اس ميں اختلاف ہے اور وہ مخالف پر اس كے نافذ كرنے ميں كى اور قاضى كا محتاج نہيں ۔ ليكن "ابن غرس" نے ايك سوال ذكر كيا ہے ۔ اور اس سوال كا جواب ديا ہے : يہ جي نہيں كيونكہ يہ شرع ميں غير مكن ہے ۔ كيونكہ قاضى بالا جماع اپنی ذات كے ليے فيصله نہيں كرسكتا ۔ اس كا حكم اينے ذاتى فعل كے جو نے كا حكم ہے ہی وہ وہ جائے گا۔

میں کہتا ہوں: بیا نتلاف کے ختم کرنے کی نسبت کے حوالے سے ظاہر ہے جہاں تک خصم کے منع کرنے اوراس پرلازم کرنے کی طرف نسبت کاتعلق ہے تو بیرظا ہرنہیں۔ قبال

26278\_(قوله: نَفَذَهُ) لِعنى اس پراس كى تفيذ واجب بـ

26279\_(قولہ: لَوْ مُجْتَهَدًا فِيهِ) مجتهدا يه اس كان كى خبر ہے جولوكے بعد مقدر ہے۔اس كان كااسم وہ ضمير ہے جواس تعلم كى طرف لوٹ رہى ہے جس كى طرف نفذة كى ضميرلوٹ رہى ہے۔

پھر جان لو کہ علاء نے حکم کو تین اقسام میں تقسیم کیا ہے:

ایک ایسی قشم ہے جسے ہر حال میں رد کیا جائے گادہ وہ حکم ہے جونص یا اجماع کے خلاف ہوجس طرح آگے آئے گا۔
ایک ایسی قشم ہے جسے ہر حال میں نافذ کیا جائے گادہ وہ حکم ہے جوکل اجتہاد میں ہے۔اس کی صورت یہ ہے کہ اختلاف مسئلہ اور سبب القضاء میں ہے۔اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں۔ان میں سے ایک بیہے:اگر وہ تو بہ کے بعد محدود فی القذف آدمی کی شہادت کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اس کی میرائے ہے جس طرح امام'' شافعی'' درائے ہے جب اسے حکم کو

عَالِمَا بِاخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِيهِ

جب كهاس ميں جوفقهاء كااختلاف ہےاہے وہ جانتا ہو۔

دوسرے قاضی کے سامنے پیش کیا جانا ہے۔ جو یہ رائے نہیں رکھتا جس طرح حنی ہوہ اس کونا فذکر دیتا ہے اورا سے باطل نہیں کرتا۔ ای طرح ایک قاضی ایک عورت کے قل میں اس کے خاوند اورایک اجنبی آ دی کی شبادت سے فیصلہ کرتا ہے تواس تکم کو اس قاضی کے سامنے پیش کیا گیا جواس شہادت کو جائز نہیں سمجھتا تو وہ اس کونا فذکر دیے۔ کیونکہ پہلے قاضی نے ایک ایسے امر میں فیصلہ کیا ہے جس میں اجتہاد کی گنجائش ہویہ قضا کا میں فیصلہ کیا ہے جس میں اجتہاد کی گنجائش ہویہ قضا کا میں فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کی شہادت کیا تھی میں ہے نفس تکم میں ہے نو وہ میں ہے نہیں ؟ پس اختابا ف مسئلہ اور سب تکم میں ہے نفس تکم میں ہے نو وہ میں ہے نم کی نمازت کے خلاف اس کے وکیل کے بغیر گوا بیاں سنتا ہے اور ان کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ فیصلہ نافذ ہوجائے گا۔ کیونکہ جمجتہ فیہ قضا کا سب ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا گوا بیاں حاضر خصم کے بغیر جمت ہوں گی ؟ جب کوئی قاضی اس کی رائے رکھتا ہوتو ہے جم ہوگاد وسری میں ترجیح کا اختابا ف عنظریب آئے گا۔

ایک ایی قشم ہے جس میں علاء نے اختلاف کیا ہے وہ ایسا تھم ہے جس میں اجتہاد کی گنجائش ہے وہ وہ ہے جس میں اختلاف کل ہے باری تھم کے بائے جانے کے بعد ہو۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: وہ تھم نافذ ہوگا۔ ایک تول یہ کیا گیا ہے: دوسر ہے قاضی کے جاری کر نے پرموقوف ہوگا۔ یہی تھے جس طرح ''زیلعی' وغیرہ ہے۔''الخانیہ' میں اسے جزم سے ساتھ بیان کیا ہے۔''ابن شحن' نے اپنے رسال، جوالی شہادت میں تالیف کیا گیا ہے جو خط پردی گئی ہے، اس میں اپنے دادا سے یہ دوایت کیا ہے کہ پہلے کو ترجی دی جائے گا۔ جب دوسرے قاضی کے سامنے اسے چش کیا جائے اور وہ اسے نافذ کر دیتویہ یوں ہوجائے گا گویا ترجیح دی جائے گی۔ جب دوسرے قاضی کے سامنے اسے چش کیا جائے اور وہ اسے نافذ کر دیتویہ یوں ہوجائے گا گویا دوسرے قاضی نے ایس تیسرے واس کو تم کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اگر دوسرا قاضی اسے باطل کردیتو فیصلہ باطل ہوجائے گا اور کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اسے جائز قر ارد ہے جس طرح قاضی اپنی ہوئی کے حق میں اجتماری گی گئی بیجے کے حق میں اجتماری کی گئی سے جائز قر ارد سے جس مکمل گفتگو بھو کے کوئی میں اختلاف کیا گیا ہے جارح تیسری قشم کی طرف عنقریب اشارہ کریں گے۔ اس کے بارے میں کمل گفتگو ''ابن شحن'' کے ذکورہ رسالہ میں ہے اور'' بزازی' میں ہے۔ مزید حقیق عنقریب اشارہ کریں گے۔ اس کے بارے میں کمل گفتگو ''ابن شحن'' کے ذکورہ رسالہ میں ہے اور'' بزازی' میں ہے۔ مزید حقیق عنقریب اشارہ کریں گے۔ اس کے بارے میں کمل گفتگو ''ابن شحن'' کے ذکورہ رسالہ میں ہے اور'' بزازی' میں ہے۔ مزید حقیق عنقریب (مقولہ 2628 میں ) آگ گ

26280۔ (قولہ: عَالِمًا) یہ مصنف کے قول قاض آخر ہے حال ہے۔ اس سے حال کا آنا جائز ہے جب کہ یہ کرہ سے۔ کونکہ وصف کے ساتھ میہ خاص ہو چکا ہے وہ آخر کالفظ ہے اسے اس کان مقدرہ کی خبر کے بعد خبر بناناصحیح نہیں جوان کے قول لو مجتمد افیدہ میں لوکے بعد مقدر ہے۔ کیونکہ اس میں ضمیر متنز تھم کی طرف لوٹ رہی ہے جس طرح تو جان چکا ہے۔ پس بیدا زم ہوگا کہ عالمہ ایس بھی ضمیر متنز تھم کی طرف لوٹے اور میسیح نہیں۔

قاضى كے ليے فقہا كے اختلاف كا عالم ہونا شرط ہے

26281\_(قوله: بِاخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِيهِ الخ) من كهتا مون: اسكا" البح" مين بهي ذكر كيا بي بيكها: ظاهر مذهب

میں یہ قضا کے نفاذ کی شرط ہے۔ پھر'' انخلاص'' کی عبارت کاذکر کیا پھر کہا: قابل اعتاد تحقیق یہ ہے جس کا تھم کیا ہے اس کے مجتبد فیہ ہونے کا علم ہونا شرط ہے۔ جہاں تک اس مسئلہ کے مجتبد فیہ ہونے کے علم کا تعلق ہے تو یہ شرط نہیں۔'' الفتادی الصغری'' میں جو کچھ ہو ہاس پر دال ہے۔ پھر قاضی کی قضا کے اس مسئلہ کاذکر کیا جو اس کی رائے کے نخالف ہو، اس پر طویل گفتگو کی۔ مصنف اس کاذکر اپنے تول: قضو فی مجتبعد فیمہ بخلاف رایہ الخ میں کریں گے۔ اس پر کلام آگے (مقولہ 26351 میں ) آئے گی۔ جس مسئلہ میں ہم گفتگو کررہے ہیں بیاس مسئلہ میں ہم گفتگو کررہے ہیں بیاس مسئلہ کے علاوہ ہے جس میں علم شرط ہے، صاحب'' البح'' نے اس کا دور انہیں کیا یہاں تک کہ بعض محشین پر بیام رمشتہ ہوگیا انہوں نے اس مسئلہ پر انہوں نے ان علاء کے قول سے گفتگو کی ہے جو انہوں نے دوسرے مسئلہ جو آ نے والا ہے میں گفتگو کی ہے۔ جب کہ بید دونوں مسئلہ متفایر ہیں۔ فائم

علم کے شرط ہونے والاسکاجس میں نزاع داقع ہے اس میں علامہ محقق شیخ ''قاسم' نے ایک رسالہ لکھا ہے جس کا حاصل یہ ہے: سکلہ ندکورہ کی وضع اس قاضی کی قضا میں ہے جوایک حادثہ میں اجتہاد کررہا ہے جب کہ اس قاضی کی اس مسکلہ میں اس حادثہ میں قضا ہے قبل خابت شدہ رائے ہے جس میں وہ متفق علیہ کا قصد کرتا ہے تو اس کا حکم محل مختلف فیہ میں حاصل ہوتا ہے جب کہ وہ نہیں جانتا پھر یہ واضح ہوا کہ اس کی یہ قضا، اس کی ثابت شدہ رائے جواس حادثہ سے پہلے تھی، کے خلاف ہے۔ اس وقت اس کی قضا نا فذ نہ ہوگی مگر جب اس کی قضا میں اس کی رائے کے موافق ہوا وراسے اپنی قضا کی حالت کاعلم نہ ہو کہ اس فی میں اختلاف کیا ہے جس نے پہلے ہیں کے ساتھ ہوگی۔

میں اختلاف ہے تو علماء اسلام میں سے کس نے پہیں کہا کہ اس کی قضانا فذ نہ ہوگی۔ اس سے اس نے اختلاف کیا ہے جس نے پیگان کیا۔ اس کی وضا حت نصوص صریح کے ساتھ ہوگی۔

ان میں سے ایک امام'' حسام الدین الشہید' کا'' الفتاوی الصغریٰ' میں قول ہے: جب وہ الی فعل میں فیصلہ کر ہے۔ میں اجتہادی شخبائش ہو جب کہ وہ اس کونہیں جانیا تو وہ نافذ نہیں ہوگا۔ کیونکہ انہوں نے'' السیر الکبیر' میں ذکر کیا: ایک آدی فوت ہوا جب کہ اس کے مد بر غلام ہوں یہاں تک کہ وہ آزاد ہوجا کیں گے۔ پھر ایک آدی آیا اور اس نے میت پردین کو ثابت کیا تو قاضی نے انہیں تھے دیا یہ گمان کرتے ہوئے کہ وہ غلام ہیں اور اس تھے کی جواز کا فیصلہ کیا۔ پھر یہ ظاہر ہوا کہ وہ مد بر بین تو اس کا یہ فیصلہ کیا۔ پھر یہ طاہر ہوا کہ وہ مد بری تھے کا جائز ہونا ہیں تو اس کا یہ فیصلہ باطل ہوگا اگر چہ اس نے ایک ایک فیصل میں فیصلہ کیا جس میں اجتہادی گئجائش تھی یہ مبرکی تھے کا جائز ہونا ہے۔ لیکن جب وہ اس کونہیں جانیا تھا تو یہ باطل ہوگا۔

اس سے بیمعلوم ہوا کہ ضابطہ ایک ایک فرع سے اخذ کیا گیا جس میں قضااس کی سابقہ رائے کے خلاف واقع ہوئی۔ وہ یہ ہے کہ مد برکو بیچانہیں جاتا۔ اس وجہ سے اس کی قضا باطل ہوگی۔ عدم علم سابقہ رائے پراس کے باقی رہنے کی دلیل ہے۔ گر جب وہ علم رکھتا ہوا ور اپنی سابقہ رائے کے خلاف فیصلہ کرتے واسے ایک اجتہاد کے تبدیل ہونے پرمجمول کیا جائے گا۔ اس کی دلیل وہ ہے جو'' السیر الکبیر'' میں باب الفداء الذی بیرج عالی اہلہ میں ہے کیونکہ کہا: وہ فوت ہوگیا اس کا ایک غلام ہوا ور اس پر کشیر دین ہوقاضی نے اس کا غلام بھو اور اس کا دین ادا کردیا پھر اس کے حق میں گواہیاں قائم ہوگئیں کہ اس کے آتا نے

اسے مد ہر بنایا تھا تو اس غلام کے بارے میں اس کی بھے باطل ہو جائے گی۔اگر قاضی اس کا وسی ہے اور اس نے دین میں غلام کو بیچا تھا پھر دوسرا قاضی والی بنا جواس امر کوغلط خیال کرتا ہے تو وہ پہلے قاضی کی قضا کو نافذ کر دیے گا۔اس ہے معلوم ہوا کہ عدم نفاذ عدم علم کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے آزاد کو بھی دیا ہے۔

''حسام' نے بھی کہا ہے: انہوں نے کتاب عن الرجوع عن الشہادة میں کہا: قاضی نے ایسے گواہوں کی گواہی سے فیصلہ کیا جن کوحد، قذف میں لگائی گئی جب کہ وہ نہیں جا نتا تھا بھر یہ امر ظاہر ہو گیا تو اس کی قضا نا فذنہیں ہوگی۔ یہ تول ایسے دو گواہوں پرمحول ہوگا جنہوں نے تو ہہ کے بعد گواہی دی۔ جس طرح'' شرح الجامع'' کی کتا ہوا تقضاء میں ہے۔ اور یہ معلوم ہے کہ اس کی قضا اس رائے کے ظاف ہے جواس سے پہلے ثابت ہے۔ ای دجہ سے یہ قضا نا فذنہ ہوئی۔ پس قضا کا عدم نفاذ شہوت سے حصے فیہ ہونے کی وجہ سے بعدم علم کی دجہ سے نہیں۔ جب یہ امر ظاہر ہو گیا کہ یہ جمجہد قاضی کی قضا میں ہوا دور یہ معلوم شہادت کے صحیح فیہ ہونے کی وجہ سے بعدم علم کی دجہ سے نہیں۔ جب یہ امر ظاہر ہو گیا کہ یہ جمجہد قاضی کی قضا میں ہوا ور یہ معلوم اور عدم علم کا اعتبار یہ اس بات پر دلالت کرنے کے لیے ہے کہ دو ہوئے گی۔ اور اگر وہ اختیا ف کا علم نہیں رکھا تو تیرے لیے یہ امر ظاہر ہے کہ مقلد اس کی بیٹ اس کا اعتبار نحش جہالت اور اس کو بھاڑ دینا ہے جس پر امت نے اجماع کیا ہے کہ مقلد جب امر ظاہر ہے کہ مقلد قاضی میں اس کا اعتبار نحش جہالت اور اس کو بھاڑ دینا ہے جس پر امت نے اجماع کیا ہے کہ مقلد جب اس خالا میں ہوئے وال کے مطابق فیصلہ کرے جب کہ شرط کو پورا کرنے والا ہوتو اس کی قضا نافذ ہو گی خواہ اسے علم ہو کہ اس مسللہ میں اختلاف نہ ہوگی خواہ اسے میں اس کا نافذ ہوگی خواہ اس کو تھا سے منفق علیہ ہو جائے گا جس طرح مختصرات اور مطولات کی میں انتہا ف ہوں اس کے تقدرت کی ہے اور اس کا فقال میں عنائے میں تع ہے۔ اس رسالہ میں جو بچھ ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔

اس کا حاصل ہیہ کہ قاضی جہتد کے لیے اختلاف کے علم کا ہونا شرط اس امری وضاحت کے لیے ہے کہ مختلف فی کل جس کے حکم کا قصد نہیں کیا کیونکہ اسے اس کا علم نہیں جس طرح مد برگی بیخ کا صبح ہونا ، محدود کی شہادت کا قبول ہونا وہ اس تھم کے خسم نا میں محکوم بنہیں ہوگا جس کا اس نے قصد کیا ہے۔ وہ مدیون کے دین کو ادا کرنے کے لیے مدیون کے غلام کو بیچنا ہے۔ اور دونوں سابقہ صور توں وغیر ہما میں سابقہ صور توں وغیر ہما میں عادل کی شہادت کو قبول کرنا ہے۔ کیونکہ اس کو ککوم ہو بنانے کی کوئی وجنہیں جب کہ اسے اس کا نہ علم ہے اور نہ اس کا قصد ہے۔ ساتھ سیاس کی دائے جا کہ گام رکھتا ہواور اس تھم کا قصد کرتا ہوتو معاملہ مختلف ہوگا۔ اگر بیاس کی ساتھ سیاس کی دائے سے خالف ہوگا۔ اگر بیاس کی دائے سے خالف ہوتو اس کا علم رکھتا ہواور اس تھم کا قصد کرتا ہوتو معاملہ مختلف ہوگا۔ اگر بیاس کی دائے سے خالف ہوتو اس کا حمل میں سابقہ دائے سے دجوع ہوگا۔ کیونکہ اس کا اجتہاد تبدیل ہو چکا ہے۔ پس دہ قضا نا فذہ ہوگا۔ جب دوسرے قاضی کے سامنے اسے چیش کیا جائے تو وہ اس کو نا فذکر دے گا۔ بیکل محدور جرحقیق پر منی دہ قضا نا فذہ ہوگا۔ جب دوسرے قاضی کے سامنے اسے چیش کیا جائے گا۔ گویا صاحب '' انخلاصہ'' سیجھتے ہیں کہ مرادا ختلاف کے علم کا تصد کرے۔ ای وجہ سے کہا: دید فتی بخلا فداور فتو کا اس کے شرط ہونا ہے ان امور میس جن میں وہ تھم کا قصد کرے یا تھا دہ کے ونکہ اس کی تنگی میں کوئی شک نہیں خصوصا ہمارے خلاف دیا جاتا ہے خصوصا آگر دو یہ جہتہد وغیرہ میں شرط ہے کیونکہ اس کی تنگی میں کوئی شک نہیں خصوصا ہمارے خلاف دیا جاتا ہے خصوصا آگر دو یہ تھی سمجھے کہ یہ جمتہد وغیرہ میں شرط ہے کیونکہ اس کی تنگی میں کوئی شک نہیں خصوصا ہمارے خلاف دور فتوں کا خلاف دیا جاتا ہے خصوصا اس کی تنگی میں کوئی شک نہیں خصوصا ہمارے خلاف دور فتوں کیا جاتا ہے خصوصا ہمارے کیا کیا جاتا ہے خصوصا ہمارے کوئکہ اس کی تنگی میں کوئی شک نہیں خصوصا ہمارے خلاف دور فتوں کیا جاتا ہے خصوصا ہمارے کیا جاتا ہے خطور کیا ہوں کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی خلاف دور فتوں کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کیا کے کہ کوئی کیا کہ کوئی کیا کوئی کیا کہ کوئی کیا کی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کر در کا کوئی کیا کہ کوئی کی کوئی کیا کہ کوئی کیا کیا کہ کوئی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کیا کوئی کی کوئی کیا کہ کوئی کیا کہ کوئی کوئی کی

فَكُوْلَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَجُزُقَضَا وُهُ وَلَا يُنْضِيهِ الثَّانِ فِ ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ زَيْلَعِنُ وَعَيْنِيُّ وَابُنُ كَمَالٍ لَكِنْ فِي الْخُلَاصَةِ وَيُفْتَى بِخِلَافِهِ وَكَأْنَهُ تَيْسِيرٌ فَلْيُخْفَظُ بَعْدَ دَعْوى صَحِيحَةٍ مِنْ خَصْمٍ عَلَى خَصْمٍ حَاضِم فَيَحْكُمُ بِمَذْهَبِهِ لَاغَيْرُ، بَحْرٌ

اگروہ نہ جانتا ہوتواس کا فیصلہ جائز نہیں ہوگا۔اورظا ہر مذہب میں دوسرا قاضی اے نافذ نہیں کرے گا،''زیلتی''،''عین''،''ابن کمال''۔لیکن''انخلاصہ' میں ہے: اس کے برعکس فتوئی دیا جائے گا گویا بیآسانی کے لیے ہے۔ پس اسے یادر کھا جانا چاہیے۔ قاضی تھم لازم کرے ایک حصہ کی جانب سے حاضر تصم پرضیح دعوئی کے بعد۔ورنہ بیافتا ہوگا وہ اپنے مذہب کے مطابق تھم دے گاکوئی اور تھمنہیں دے گا،''بح''۔

ز مانے کے قاضیوں میں تو یہی صور تحال ہے۔ فاقیم ، والله سجانہ اعلم

اگر حنفی قاضی کے سامنے مالکی قاضی کی قضادعویٰ کے بغیر پیش کی جائے تواس کا حکم

26282\_(قوله: بَغْدَ دَغُوّی صَحِیحَةِ الخ)ظیف، حکم کے متعلق ہے جوان کے قول حکم، قاض میں ہے یا یہ بھی اس کان، جو لو کے بعد مقدر ہے جو قول: لو مجتھدا فیہ میں ہے، کی خبر کے محذوف کے متعلق ہے۔"البح'' میں کتاب القصناء کے شروع میں کبا: اگر بیشر طمفقو دہوگئ تو یہ کم نہیں ہوگا۔ بیا فقا ہوگا جس کی تصریح امام'' مرضی'' نے کی ہے اور یہ جمہدات میں قضائے نفاذ کی شرط ہے۔ شیخ '' قاسم'' نے اپنوٹو کی میں اس پراجماع نقل کیا ہے۔ پھر یہاں ''البح'' میں کہا: حاصل کلام یہ ہے: پیش کیے جانے والے تحکم کے بارے میں ضروری ہے کہ وہ حادثہ اور خصومت صحیحہ میں ہوجس طرح'' عمادی'' اور' بزازی'' نفر کی تصریح کی ہے۔ دونوں نے کہا: یہاں تک کہ بیشر طفوت ہوجائے تو قضانا فذنہ ہوگی کیونکہ بیفتو کی ہے۔

اگر حنی قاضی کے سامنے ماکئی قاضی کی قضاد تو کی کے بغیر پیش کی جائے تو وہ اس کی طرف متو جہنیں ہوگا اور اپنے ندہب

کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ دوسرے قاضی کی جانب سے پہلے قاضی کے عکم کے نفاذ کے لیے دعویٰ بھی ضرور کی ہے جس طرح تو یہ بات سن چکا ہے۔ یعنی دوسرے قاضی کے سامنے جو پہلے قاضی کا فیصلہ پیش کیا جائے تو دوسرے کے عکم میں ضرور کی ہے کہ وہ صحیح دعویٰ کے بعد ہوجس طرح اس سے قبل' بزازیہ' سے نقل کیا ہے۔ اس دعویٰ اور خصومت کو حادثہ کہتے ہیں کیونکہ یہ قاضی کے سامنے واقع ہوئی ہے تا کہ اس کے بارے میں وہ فیصلہ کرے۔ اس حادثہ کے لوازم میں سے جو ہاس کا محاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ وہ اس میں خصومت کے بغیر واقع نہیں ہوئے اس وجہ سے اس خصومت سے پہلے اس کا عظم میں ہوگا جس طرح ہیں اس کی وضاحت قریب ہی موجب میں آئے گی۔ پھر جان لو کہ دعویٰ کے پہلے ہونے کی شرط یہ اس قضا میں ہوئی ہے جو تصدی اور قولی ہونہ کہ ضمنی اور فعلی جس طرح ہم فروع میں اسے ثابت کریں گے۔ ای طرح جس میں دعویٰ حبۂ (اجرو ثواب کی نیت اور قولی ہونہ کہ میں سے وقف ہے جس طرح قریب ہی آئے گا۔

26283\_(قوله: وَإِلَّا) يعنى الرَّبِهِ قاضى كاحكم يح دعوى كے بعد نه بوتوية صحيح قضانه ہوگى ـ بلكه وه افتا يعنى حادثه كے عكم

وَسَيَجِىءُ آخِرَ الْكِتَابِ وَأَنَّهُ إِذَا ارْتَابَ فِي حُكُمِ الْأُوَّلِ لَهُ طَلَبُ شُهُودِ الْأَصْلِ قَالَ وَبِهِ عُرِفَ أَنَّ تَنَافِيذَ وَمَانِنَا لَا تُعْتَبَرُلِتَرْكِ مَا ذُكِرَ

اور کتاب کے آخر میں عنقریب آئے گا جب پہلے قاضی کے تکم میں شک ہوا ہے اصل کے شہود کوطلب کرنے کا حق حاصل ہو گا۔ کہا: اس سے میمعلوم ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے میں احکام کے نفاذ کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیونکہ جو پچھوذ کر کیا گیا ہے اسے ترک کیا گیا ہے۔

کا بیان ہوگا۔ جب وہ افتا ہے تو دوسرے قاضی پراس کی تنفیذ لازم نہ ہوگی۔ بلکہ وہ اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کرے گاوہ پہلے قاضی کے تکم کےموافق ہویااس کےخلاف ہو۔ فافہم

26284\_(قوله: وَسَيَجِيءُ آخِرَ الْكِتَابِ) يعنى فرائض ہے پہلے سائل ثق میں (مقولہ 36972 كے ہاں) آئے گا۔اس كا حاصل وہ ہے جسے ہم نے پہلے (مقولہ 26282 میں)'' البحز' نے قل كيا ہے۔

26285\_(قوله: وَأَنَّهُ إِذَا الْرَتَابَ الخ) سیجیء میں جوشمیر ہے اس پرعطف ہے۔ کیونکہ بیتکم وہاں بھی (مقولہ 36977 میں) مذکور ہے،'' ح'' لیکن اس کا'' البح'' میں ذکر کیا ہے۔'' النبز' میں کبا: میں نے اسے کسی اور کے ہاں نہیں دیکھا،''حموی'' نے اس کی پیروی کی ہے۔'' ط''۔

26286\_(قوله: قَالَ) یعنی صاحب' البحر' نے کہاہے: علامه ابن' غرس' اس کی طرف سبقت لے گئے ہیں۔ 26287\_(قوله: دَبِیهِ غُیِفَ) یعنی جوذ کر کیا گیاہے اس معروف ہو چکاہے۔ کیونکہ اس قول نے فائدہ دیا کہ تھم کے جھے ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ صحیح دعویٰ کے بعد ہو۔ الخ

26288\_(قولہ: لِتَدُّكِ مَا ذُكِرً) اس كاتھم يہ ہے كہ دوسرا قاضى پہلے قاضى كے تھم كاملمى طور پرا حاطہ كرہے جيسے اسے تسليم كرتا ہے اوراس كے نزد يك به قابل اعتراض نہيں۔اسے اتصال كہتے ہيں۔اور ثبوت اوراس ميں تنفيذ كے ذكر سے چہم پوۋى كى جاتى ہے۔

میں کہتا ہوں: علامہ ''ابن نجیم' صاحب'' البح'' کا ایک رسالہ ہے جو اس بارے میں ہے کہ پہلے دعویٰ کے بغیرتکم کیا جائے۔اس کے آخر میں کہا: جان لوبیاس بارے میں ہے جس میں وہاں شرط ہے۔ جہاں تک وقف کا تعلق ہے توضیحے یہ ہے کہ اس میں دعویٰ شرط نہیں۔ کیونکہ بیالتله تعالیٰ کاحق ہے۔ پس دعویٰ کے بغیر قبول کیے جائیں گے اور اس کا فیصلہ کیا جائے گاجس طرح'' بزازیہ''' نظہیری'''' عمادیہ' وغیر ہا میں ہے۔ اس تعبیر کی بنا پر ان تنافیذ پرکوئی انکار نہیں ہوگا جو ہمارے زمانہ میں اوقاف کی تحریروں کے بارے میں قاضی کے تکم پر اوقاف کی تحریروں کے بارے میں واقع ہوئی ہیں۔ کیونکہ ان کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ وقف کے بارے میں قاضی کے تکم پر بینہ قائم کے جائیں۔ پس ان کا قول: ان المتنافیذی زماننالیست احکاما یہ وقف کے علاوہ میں ہے۔ ملخص

میں کہتا ہوں: یہ فقرا پر وقف میں اور محض اس امر کے ثابت کرنے میں، کہ یہ وقف ہے، ظاہر ہے۔ مگر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ فلاں یا فلاں پر موقوف ہے اور واقف نے فلاں یا فلاں شرط لگائی ہے تو یہ بندے کا حق ہوگا۔ پس اپ

### وَقَدُ تَعَارَفُوا فِي زَمَانِنَا الْقَضَاءَ بِالْمُوجَبِ

ہمارےز مانہ میں قضا بالموجب کارواج ہو چکاہے۔

حق کو ثابت کرنے کے لیے اس کے دعویٰ کی ضرورت ہے ای طرح اس کی شروط کے اثبات میں اس کا دعویٰ ضروری ہے جس طرح بیاس ہے معلوم ہے جوہم نے کتاب الوقف میں (مقولہ 21641 میں) ذکر کیا ہے۔ فقا مل

# وہ شے جو قاضی کے نز دیک ثابت ہے اس کا حکم

26289\_(قوله: وَقَدْ تَعَادَفُوا الخ) يوان متعلقات مين سے به كوقضا كے يحج بونے كے ليے ايك قصم كے حاضر خصم پردعوى كے يو بوشرط بياس كے متعلقات ميں سے بــ

اس کی وضاحت یہ ہے: وہ شے جو قاضی کے نزدیک ثابت ہے جب اس کے مواجب میں سے کسی موجب خاص میں تنازع واقع ہو جو جائے اور دعویٰ اس کی شروط کے ساتھ واقع ہوتو وہ صرف اس موجب کے بارے میں تھم ہوگا کسی اور کے بارے میں تھم ہوگا کسی اور اسے بارے میں تھم نہیں ہوگا۔ اگر ایک آ دمی نے قاضی کے پاس جائیداد کے وقف کا اقر ارکیا اور اس میں شرطیں لگا نمیں اور اس کے متولی کے سپر دکر دیا پھر اس کی صحت اور اس کے لزوم کے متعلق دونوں نے تنازع کیا تو قاضی نے ان دونوں اور اس کے موجب کے بارے میں تھائی تافعی قاضی کو تق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے ند ہب کے مفت ناکے مطابق فیصلہ کردیا تو میشروط کے بارے میں تھم نہیں ہوگا۔ پس شافعی قاضی کو تق حاصل ہوگا کہ وہ اپنے نہیں ہوگا۔ اس کی ممل وضاحت ''الا شباہ'' میں ہے۔

''البح'' میں ذکر کیا ہے: قاضی کسی حادثہ میں صحیح دعویٰ کے بعد جب فیصلہ کر ہے تو یہ اس میں قضائیمیں ہوگی جواس کے لازم میں سے ہے بیبال تک کہ اس نے کہا: اس سے تو کثیر مسائل کو جان چکا ہے۔ جب شافعی قاضی کسی جائیداد کے پیچنے کے صحیح ہونے اور اس کے موجب کا فیصلہ کرد ہے تو یہ اس کی جانب سے عمنی ہوگا کہ پڑوی کو شفعہ کاحق حاصل نہیں۔ کیونکہ یہ اس کا حادثہ نہیں۔ اس طرح جب ایک حنی فیصلہ کرد ہے تو یہ اس کا حکم نہیں ہوگا کہ شفعہ پڑوی کاحق ہا گرچہ شفعہ اس کے مواجب میں سے ہے۔ کیونکہ اس کا حادثہ تھم کے وقت موجود نہیں تھا اور قاضی کو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ اس طرح جب مالکی قاضی نے یمین مضافہ میں تعلیق کے جس کے فیصلہ کہ یا تو یہ اس کا حکم نہیں ہوگا کہ اس فضولی کا نکاح صحیح ہے جس کے فعل کو جائز قاضی نے یمین مضافہ میں تعلیق کے جس کے فیصلہ کہ یا تو یہ اس کا حکم نہیں ہوگا کہ اس فضولی کا نکاح صحیح ہے جس کے فعل کو جائز قرار دیا گیا۔ کیونکہ اس سے خافل ہیں۔

ای طرح علامہ' قاسم' ہیں۔ جہاں تک تھم کا حادثہ ہونا، بیاس سے احتر از ہے جوابھی تک واقع نہ ہوجس طرح اگروہ اجارہ کے موجب کا تھم کر ہے تو یہ دونوں متاجرین میں سے ایک کی موت کے ساتھ فننج کا تھم نہیں ہوگا کیونکہ اس میں خصومت نہیں یائی گئی۔

یں کہتا ہوں: اس سے بیظ ہر ہوا کہ یہاں موجب سے مرادوہ ہے جس کے ساتھ اس کا تھم صحیح نہیں ہوتا جوعقد کے مقتضیات میں سے نہیں۔ پس صحیح بیج ،اس کا مقتضابہ ہے کہ بیج بائع کی ملک سے نکل جائے ،مشتری کی ملک میں داخل ہوجائے

اور خمن وشمن میں سے ہرایک میں تسلیم اور تسلم ثابت ہوجائے وغیرہ۔ اگر چہ یہ نیٹے کے موجبات میں سے ہے لیکن یہ ایسے مقتضیات ہیں جو نیچ کو لازم ہیں۔ پس نیچ کا تھم یہ فرکورہ مقتضیات کا تھم ہے۔ اس میں خلیط یا پڑوی کے لیے مثلاً شفعہ کے شبوت کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ عقداس کا نقاضا نہیں کرتا یعنی اس کو متلز منہیں ۔ تتی ہی بیعیں ہوتی ہیں جس میں شفعہ کو طلب نہیں کیا جا تا۔ اسے نیچ کا موجب تو کہتے ہیں اسے بیچ کا مقتضا نہیں کہتے۔ شافعیہ میں سے بعض مختقین کے قول کا یہ معنی ہے: ''موجب سے مرادایسا اثر ہے جواس شے پر متر تب ہوتا ہو وہ اور مقتضا و ومختلف چیزیں ہیں۔ جس نے دونوں کے اتحاد کا قول کیا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ کیونکہ مقتضا مقتضی سے جدانہیں ہوتا اور موجب بعض او قات جدا ہوجا تا ہے۔ پہلی کی صورت سے کہ نیچ کے لازم ہونے کے بعد ملک مشتری کو منتقل ہوجائے اور دوسری کی صورت ہے کہ عیب کی وجہ سے اسے لوٹا و یا جدانہ ہو۔

علامہ''ابن غرس' نے جوقول کیا ہے ہاس ہے احسن ہے: شے کا موجب وہ ہوتا ہے جے وہ شے ثابت کر ہے اوراس کا تقاضا کر ہے موجب اور مفتضا اصل میں ایک ہیں ۔ لیکن بعض صور توں سے بیلا زم آتا ہے کہ تکم کے باب میں موجب اغم ہے ہیں تحقیق ہے۔ کیونکہ اگر وہ اپنے مر برکو بیچے پھر حنی قاضی کے ہاں وہ تنازع پیش کریں تو وہ اس بیچ کے موجب کا فیصلہ کر ہے تو کھم سے محکم ہے مقاضا کا تقاضا محکم ہوگا۔ اس کا معنی ہے: اس بیچ کے باطل ہونے کا حکم لگا نا۔ اور بیہ بات معلوم ہے کہ شے اپنے نفس کے بطلان کا تقاضا نہیں کرتی ۔ پس بیا مرظا ہر ہوا کہ اس صورت میں حکم بیر مقضا کا حکم نہیں ورنہ یہ باطل ہو۔ شافعی کو اس کے نفض اور بیچ کی صحت کے تھم کا حق ہے۔ کیونکہ نیہ باطل ہو۔ شافعی کو اس کے نفض اور بیچ کی صحت کے تھم کا حق ہے۔ کیونکہ نیہ باطل ہے اور حنی کے نز دیک بیہ باضیح ہے: اس بیچ کا مقضا نہیں ہے کیونکہ یہ باطل ہے اور حنی کے نز دیک بیہ بہنا تیج کا مقضا نہیں ہے کیونکہ یہ باطل ہے اور حنی کے نز دیک بیہ بہنا تیج کا مقضا نہیں ہے کیونکہ یہ باطل ہے اور حنی کے نز دیک بیہ بہنا تیج کا مقضا نہیں ہے کیونکہ یہ باطل ہے اور حنی کے نز دیک بیہ ناتھے کے اس بی کیونکہ یہ باطل ہے اور حنی کے نز دیک بیہ باس کے میں موجب بطلان ہے۔ میکونک

بے شک ہم نے کہا ہے: جوگزر چکا ہے وہ احسن ہے کیونکہ جوقول''ا بن غرس'' کا ہے اس پر اعتر انس وار دہوتا ہے۔ یہ اس طرح ہے جس طرح کہا جاتا ہے: یہ اپنے شک مے بطلان کا تقاضانہیں کرتی۔ اس طرح کہا جاتا ہے: یہ اپنے نفس کے بطلان کا تقاضانہیں کرتی۔ اس طرح کہا جاتا ہے: یہ اپنے نفس کے بطلان کو ثابت نہیں کرتی۔ پس اس کے دونوں دعوے کہ بید ونوں چیزیں اصل میں ایک معنی میں ہیں اور بیسب جو دونوں میں فرق کا داعی ہے وہ یہاں تسلیم کے قابل نہیں۔

ظاہر سے دونوں میں فرق ہے کہ مقتضا میں عدم انفکاک شرط ہے موجب میں عدم انفکاک شرطنہیں۔ پس موجب اعم ہے۔ ہمارے نزدیک موجب کا علم سی خرین ہیں جب تک حادثہ نہ ہو۔ اس کی صورت ہے ہے کہ حاکم کے نزدیک ترافع اور تنازع ہو جس طرح گزر چکا ہے۔ جب بیج کی صحت اور لزوم میں تنازع واقع ہوجائے اور وہ اس بیج کے موجب کا حکم کردے بینج کی صحت اور ان باقی ماندہ مقتضیات شرعیہ کا حکم ہوگا جو اس سے جدانہیں ہوتیں جس طرح مشتری کا مبیج کا مالک ہونا اور تمن کے اوا کرنے کا امر اس پر لازم وغیرہ ۔ وہ موجب جو اس سے منفک ہوتا ہے اس کا معاملہ مختلف ہے جسے پڑوی کا شفعہ کے ذریعے مبیج کو حاصل کرنے کا مستحق ہونا۔ کیونکہ حادثہ بیں جس طرح ہم نے کہا ہے۔

# موجب کی تین قتمیں ہیں

پھریہ جان لو کہ'' ابن غرس'' نے یہ ذکر کیا کہ موجب کی تین اقسام ہیں: یا تووہ ایک امر ہوگا یا کئی امور ہوں گے جوایک دوسرے کولازم ہوتے ہیں یا ایسانہیں ہوتا۔

پہلی قسم جیسے املاک مرسلہ، طلاق اور عمّاق کی قضا۔ کیونکہ یہال کوئی موجب نہیں سوائے اس کے کہ عین کے لیے ملک رقبہ، آزادی اور قید وعصمت کاختم ہونا ثابت ہوتا ہے۔

دوسری قسم یہ ہے: رب الدین نے گفیل پراپنے اس دین کا دعویٰ کیا جواس کا غائب مکفول عنہ پرتھااوراس سے اس دین کا مطالبہ کیا تو اس نے دین کا انکار کر دیا۔ مدعی نے دین کو ثابت کر دیا تو اس کے موجب کا فیصلہ کیا گیا۔ یہاں موجب دوامر ہیں: غائب کے حق میں دین کالازم ہونا ،اور کفیل پراس کی ادائیگ ۔دوسرا ثبوت میں اول کومسلزم ہے۔

ہم نے ابھی پہلے (مقولہ 26252 میں) ''اہجر'' سے ''فآوئی اشیخ قاسم'' سے نقل کرتے ہیں۔انہوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ تھم کے نفاذ کے لیے سے وو کی کا پہلے ہونا شرط ہے۔صاحب''البحر'' نے اس کی تائیدا یک رسالہ میں گئی ہم جس کو انہوں نے تالیف کیا ہے۔ پھر کہا: جو کچھان مفید کتب میں موجود ہا اس سے بیہ سقاد ہوتا ہے کہ اس میں کوئی فرق نہیں پر تاکہ قاضی حنفی ہو یا کوئی اور ہو یہاں تک کہ کہا: میں نے جو تفریعات ذکر کی ہیں اس پر کہ مخالف کی قضا جب ہمارے سامنے پیش کی جائے تو ہم اسے نافذکردیں گئے صرف اس میں جس میں اس کا تھم واقع ہوا ہے نہ کہ کی اور میں اس کا تھم نافذکریں گئے جیسے ایک شافعی قابض کی گواہیوں سے اس خارج پر فیصلہ کرے جس نے اس کے ساتھ منازعہ کیا تھا پھر قابض اور دو سرے خارج نے ایک شافعی قاضی کے پاس منازعہ کیا تو وہ وہ کوئی ہے گا اور شافعی تاضی اس کو سام ہے نہیں رو کے گا۔ بیاس پر بنا کرنے کی وجہ سے کہ ہما را جو مذہب ہے کہ ملک کے متعلق تضا بیسب معاملات پر قضا نہیں ہوتی بلکہ بیاس کر دو یا ہے کہ ہما را جو مذہب ہے کہ ملک کے متعلق تضا بیسب معاملات پر قضا نہیں ہوتی بلکہ بیان کردیا ہے کہ وفیلہ کیا گئے ہو اس کی طرف متعدی ہوتا ہے جس طرح ہم نے پہلے بیان کردیا ہے کہ والے تو ہم اس کو نا فذنہیں کریں گے۔ ای طرح یہاں کی صورتحال ہے۔ پہلے خارج (جس کا قبضہ کی قضا ہمارے رہی کی جو کے ہمار اور خواجم کی خواجہ کی کورتحال ہے۔ پہلے خارج (جس کا قبضہ نہ ہو ) پر اس کا جو تھم ہے ہما سے ان فذنہیں کریں گے۔ اس کی طرح عہاں کی صورتحال ہے۔ پہلے خارج (جس کا قبضہ نہ پر اس کی جو تھم ہے ہما سے وہ کونا نے ذنہیں کریں گے۔ اس کی طرح عہاں کی صورتحال ہے۔ پہلے خارج (جس کا قبضہ نہ ہو ) پر اس کا جو تھم ہے ہما سے دو جس کے دو اس کونا فذنہیں کریں گئے۔ اس کی طرح عہاں کی صورتحال ہے۔ پہلے خارج کی کی تو تو نے دو کر کی گئے تھی کے۔ اس کی طرح یہاں کی صورتحال ہے۔ پہلے خارج (جس کا قبضہ نہ ہو ) پر اس کا جو تھم ہے ہما کی خور کی کے دو جو کی کے دو کے اس کورتو کیا گئے کو تھا کے۔ پہلے خارج کے اس کورتو کی کے دو کے کورتو کی کے دو کے دو کہ کورتو کی کے دو کے کورتو کی کے دو کے کورتو کی کے دو کورتو کی کے دو کی کے دو کورتو کی کے دو کر کے کورتو کی کے دو کی کورتو کی جو کورتو کی کورتو کی کورتو کی کورتو کی کورتو کی کورتو کی کی کے دو کر کے کورتو کی کورتو کی کی کر کر کے کیلے کی کورتو کی کورتو ک

اس نے تعرض نہیں کریں گے۔ جہاں تک دوسر نے خارج کا تعلق ہے تو ہمار نے ذہب کے مطابق اس پرتھم واقع نہیں ہوگا۔
جو میں نے تفریعات ذکر کی ہیں ان میں سے بیہ ہے: اگر ایک شافعی قاضی سے دعویٰ کے بعد سفیہ پر ججر کرد ہے بھراس کے تصرفات میں سے حادثہ ہمار سے سامنے چیش کیا جائے تو سفیہ پر ججر کے حوالے ہے ہم امام' ابو بوسف' دیلیٹنیہ اور امام' محکو' دیلیٹنیہ کے قول پر عمل کریں گے۔ کیونکہ دونوں نے اگر چیشافعی کے ساتھ اصل حجر میں موافقت کی ہے اس امر میں اس کے دیلیٹنیہ کے نو دیک سرف ان امور میں موثر ہوگا جن میں ساتھ موافقت نہیں کی کہ وہ تکم پر معاملہ میں موثر ہوگا۔'' صاحبین' دیلینہ ہے نے ذریک صرف ان امور میں موثر ہوگا جن میں ہذل موثر ہوتا ہے۔ جب اس سفیہ عورت نے عقد نکاح کیا جس پر شافعی قاضی نے جرکیا تھا اور اس سفیہ عورت کا نکاح شافعی قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو اسے حق حاصل ہے کہ اس نکاح کے محموم ہونے کا حکم لگا دے اگر خاونداس کا کفو ہو۔ یہ' صاحبین' دہلنہ ہو کے مفتی بہول کے اسے حق حاصل ہے کہ اس نکاح کے محموم ہونے کا حکم لگا دے اگر خاونداس کا کفو ہو۔ یہ' صاحبین' دہلنہ ہو جو دنیس ۔ اور سے ججر کرنے والے کا ذہب اس کے مانے نبیس ہوگا۔ کیونکہ ججر کے وقت تروی کا وا تعدم وجو دنیس ۔ اور سے ججر کولا زم مسل سے کہ مان داخل ہو۔ کیونکہ جر کے وقت تروی کا وا تعدم وجو دنیس ۔ اور سے ججر کولا زم مسل سے کہ مان کا حیث ہوگی ہوگی کے وقت تروی کا وا تعدم وجو دنیس ۔ اور سے جمرکولا زم مسل سے بھر کی اس کے دین کہ ہو اس اس کی کلام پر آگا ہی نہی ہو ۔

میں کہتا ہوں: اس سے وہ معلوم ہوجا تا ہے جواب واقع ہوتا ہے یعنی شافعی کے ہاں اجارہ طویلہ کی سحت کے ہارے میں تنازع واقع ہوتا ہے وہ اس اجارہ کے مسلحے ہونے کا تھم لگا دیتا ہے اور ججت وغیرہ سے شنخ ندہونے کا تھم لگا دیتا ہے کیونکہ موت کی صورت میں شنخ ندہونا ہے کم کے وقت حادثہ نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ اس وقت موت واقع نہیں ہوئی تھی ۔ پس حنفی کو حق حاصل ہے کہ موت کی صورت میں شنخ کا تھم کر دے جس طرح''خیری' میں بیفتو کی دیا ہے۔'' ابن غرس' نے اس قبل سے بیذکر کہا ہے: اگر ایک آ دمی نے اپنے بیٹے کو ہم کیا۔ اور تعین موہو بداس کے بیر دکیا اور شافعی نے موجب کا فیصلہ کر دیا پھر پھھ مدت بعد وا ہم سے بہیں رجوع کیا اور خفی قاضی کے ہاں مسئلہ اٹھا یا اور قاضی نے ہم میں رجوع کے باطل ہونے کا تھم کر دیا ۔ کہا: اس مسئلہ میں دونوں مذہوں کے اہل میں تنازع پیدا ہوگیا۔ شافعی قاضی نے کہا: خفی کا تھم باطل ہے۔ کیونکہ میں نے اس سے قبل ہم سے میں دونوں مذہوں کے اہل میں تنازع پیدا ہوگیا۔ شافعی قاضی نے کہا: خفی کا تھم باطل ہے۔ کیونکہ میں نے اس سے قبل ہم کے موجب کا تھم کر دیا تھا اور میر سے زدیکے اس کا موجب سے ہے کہ باپ رجوع کا مالک ہوتا ہے اختلافی مسائل میں تھم اسے اتفاقی بنا دیتا ہے۔ خفی قاضی نے کہا: رجوع مستقل حادثہ ہے جو پہلے تھم جوطویل مدت رہا اس کے بعد پایا گیا تو یہ اس کے تھے داخل ہوسکتا ہے؟

ال میں یہ جواب دیا گیا کہ یہاں موجب کئی امور ہیں: عین کا واہب کی ملک سے نکلنا، موہوب لہ کی ملک میں داخل ہونا، واہب کا رجوع کا مالک ہونا جو ایہ ہوں ہونا، واہب کا رجوع کا مالک ہونا جب وہ باپ ہو۔ یہ امام'' شافعی' رطیقتا کے نز دیک ہواور حنی کے نز دیک ایسانہیں ہوسکتا۔ اگر قاضی کے نز دیک تداعی نہ ہومگر اس صورت میں جس میں عین واہب کی ملک سے موہوب لہ کی ملک کی طرف منتقل ہوتو قضا بالموجب اس پر محدود رہے گا اگر پہلا قاضی شافعی ہوتو باپ کا رجوع کا مالک ہونا محکوم بنہیں ہوگا اور جب قاضی حنی ہوتو اس کا

وَهُوَعِبَارَةٌ عَنْ الْمَغْنَى الْمُتَعَبِّقِ بِمَا أُضِيفَ له فِي ظَنِّ الْقَاضِ شَهُّعًا مِنْ حَيُثُ إِنَّهُ يَقُضِ بِهِ فَإِذَا حَكَمَ حَنَفِئَ بِمُوجَبِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِكَانَ مَعْنَاهُ الْحُكُمَ بِمُطْلَانِ الْبَيْعِ

موجب سے مراد و ہ معنی ہے جوعقد کے متعلق ہو جوعقد شرعاً قاضی کے گمان میں موجب کی طرف منسوب ہوجس حیثیت سے قاضی اس کا تحکم کرتا ہے۔ جب حنفی قاضی نے مدبر کی بچے کے موجب کا تحکم کیا تو اس کا معنی ہوگا کہ اس نے بچے کے باطل ہونے کا تحکم دیا۔

اس امر کا ما لک نہ ہو نامحکوم بنہیں ہے گا تو دوسرے قاضی کونق حاصل ہوگا کہوہ اپنے مذہب کےمطابق فیصلہ کرے یعنی کیونکہ پہلا امر ثبوت میں دوسرے امرکولا زمنہیں کرتا۔

کبا: اس سے یہ امر واضح ہوگیا کہ حقق ق العباد میں قضائے لیے ایسادعو کی شرط ہے جواسے شرعاً اس صورت پر پہچانے والا ہوجس کے ساتھ مطابقت حاصل ہو گر جوانتلز ام شرع کے طریقہ پر ہو یعنی جس طرح کفالہ کے گزشتہ مسئلہ میں ہے۔ قاضی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوا فراد میں قضا بطور تبرع کر ہے جب تک اس بارے میں وہ اس کے سامنے جھگڑا پیش نہ کریں۔ کمخص موجب کامعنیٰ

26290\_(قوله: وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنُ الْبَعْنَى) يعنى جِيمِع كابائع كي ملك سے فارج ہونا، اس كامشترى كي ملك ميں داخل ہونا، تسليم وسلم كاوا جب ہونا وغيرہ جوہيع كے مقتضيات اوراس كے لوازم ميں سے ہے۔ يہى متی گئوم ہہ ہے جوہ كا كی مطرف مضاف ہے جو قاضى كے گمان ميں شرعا اس كے متعلق ہے يہاں يہى موجب ہے۔ يہى وہ چيز ہے جس كا عقد بحظ نے قاضا كيا ہے۔ جہاں تك مد بركى بحظ كے موجب كے حكم كا معاملہ ہے تو وہ وہ متی ہے جو شرعاً معنى كے گمان ميں اس بحظ كی طرف مضاف ہے۔ وہ اس بحظ كا باطل ہونا ہے ليكن بيہ معنى اس بحظ كا مقتضا نہيں۔ يونكہ بجا ہے فقس كے بطلان كا تقاضا نہيں كرتى۔ 'ابن غرس' ۔ عبورہ اس بحظ كا باطل ہوتا ہے كہ ان كے قول بہا اضيف له ميں معاہم مرادمثلاً بحظ ہے كونكہ مشترى كى ملك ميں بحج كا موجب ہو تول اس بحج كے مان عيں شرعاً اس كی طرف مضاف ہے۔ یعنی اس كے ارادہ ميں ہے كہ وہ اس كے موجب ہوتا ہے كہ وہ اس كے قضا كا قصد كر گا۔ ای طرف مضاف ہے۔ یعنی اس كے ارادہ ميں ہے كہ وہ اس كے قول كے ساتھ اس سے احتر از كيا ہے جس كی قضا كا قصد كر گا۔ ای طرف مضاف ہے۔ یعنی اس میں تناز عنہیں جس طرح شفھ كے ثبوت كا حق ہے اس قول نے یہ فاكدہ و یا كہ موجب بعض اوقات مقتضا ہوتا ہے جس طرح ہم نے مثال بيان كی ہے۔ بعض اوقات مقتضا ہوتا ہے۔ كونكہ بيہ وجب ہے مقتضا نہيں ای تجیر كی بنا پرجوہم نے موجب مقتضا كا غير ہوتا ہے جس طرح مد بركی بیع كا باطل ہونا ہے۔ كونكہ بيہ وجب ہے مقتضا نہيں ای تجیر كی بنا پرجوہم نے میں ختر ہے۔ واقعی میں بنا ہے۔ فائم

گھر یہ امرخفی نہیں کہ یہ تعریف ساتھ ہی اس میں تعقید ہے ہیاں موجب کے ساتھ خاص ہے جس میں حکم سے واقع ہوا ساتھ ہی ہی موجب اس سے اعم ہے۔ کیونکہ دومعنی جواس کے متعلق ہے جس کی طرف میں منسوب ہے وہ اس میں شفعہ کے حق کے ثبوت اور خیار عیب وغیرہ کے ساتھ اس کے رد کے ٹبوت پرصاد ق آتا ہے جواس کے ان مقتضیات میں ہے نہیں ہے جواس کو لازم ہوتے ہیں۔ اس کی دلیل وہ ہے جوگز رچک ہے کہ موجب بعض اوقات ایسے امور ہوتے ہیں جن میں ہے بعض بعض کو لازم ہوتے ہیں یا لازم نہیں ہوتے ۔ پس زیادہ ظاہراور زیادہ مختصریہ ہے کہ اس کی تعریف اس کے ساتھ کی جائے جوہم پہلے بیان کر پچکے ہیں کہ اس سے مراد ایسا اثر ہے جواس شے پرمتر تب ہے۔ اگر انہوں نے اس کواس کے ساتھ خاص کرنے کا ارادہ کیا جس کے ساتھ ہمارے نزدیک تھم میچے واقع ہوتا ہے اس پر ہمارایہ تول: اذا صاد حادثة اضافہ کرتا ہے پس اس سے وہ خارج ہوجائے گا جس میں حادثہ نہ ہوجس طرح اگر شافعی قاضی اس کے انکار کے بعد بھے کے موجب کا تھم کرتے تو یہ مثانی نیار مجلس کے ثبوت کا تھم نہیں ہوگا جواس کے لوازم میں سے نہیں ۔ اس کی مثل وہ ہے جوہم نے بہوغیرہ کا مسئلہ پہلے بیان کیا ہے۔ اس کی میں میام میرے لیے ظاہر ہوا ہے ۔ فقا مل

26291\_(قوله: وَلَوْ قَالَ الْمُوَثِّقُ) موثق ہے مراد قاضی کا وہ کا تب ہے جو وثیقہ لکھتا ہے ہمارے زمانہ میں اس وثیقہ کو حجت کہتے ہیں۔

26292\_(قولہ: وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ الْحُكُمَ بِالْهُوجَبِ أَعَمُّ) لِعِن مقتنا ہے اعم ہوتا ہے کیونکہ مدبر کی بیچ کا بطلان پر موجب ہے مقتنانہیں ای وجہ ہے جس کا ذکر کیا ہے۔ پس پر مقتناموجب ہے اس کے برعکس نہیں۔

بہ میں ضمیر ان کے قول دلو قال الہوثق النخ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کیونکہ شارح نے مدبر کی تمثیل پراکتفا کیا ہے جو موجب کے افراد میں سے ہے تا کہ اس پرمتنبہ کرے کہ موجب کا مقتضا ہونا لازم نہیں۔ پس جو بیا عمر اض کیا گیا ہے وہ وار و نہیں ہوتا۔ جوان کی عبارت سے ظاہر ہے وہ بیہے کہ دونوں میں تباین پایا جا تا ہے عموم نہیں پایا جا تا۔ فافہم

26293\_(قولہ: مُجْدَعِ) اپنی شرح میں اس کی مثل بیان نہیں گی۔''طحطاوی'' نے کہا: اس سے مرادجس طرح میں نے اسے اس کے حاشیہ میں دیکھاہے، اس قضا کی مثل ہے کہ کی سال تک مطالبہ نہ کیا جائے تو دین ساقط ہوجا تا ہے۔

# وہ شے جو کتاب، سنت اوراجهاع کے خلاف ہواس کا حکم

26294\_(قولد: لَمْ يَخْتَلِفْ فِي تَأْوِيلِهِ السَّلَفُ) جمله كتاباكى صفت بسلف مرادسى بداور تابعين بير\_ كونكه "بدايه" كاقول ب: معتروه اختلاف بجوصدراول مين بو صدراول كامصداق محابداور تابعين بير\_

### كَمَثْرُوكِ تَسْبِيَةٍ ﴿أَوْ سُنَّةً مَشْهُورَةًى

جس طرح وہ مذبوح جس کوذبح کرتے وقت تسمیہ چھوڑ دیا گیا ہویاوہ سنت مشہورہ کے خلاف ہو

اس تعبیر کی بنا پر ما بعد کے لوگوں کے اختلاف معترنہیں جس طرح امام مالک اور امام'' شافعی'' دلیٹیلیہ ہیں اور عنقریب (مقولہ 26296 میں) آئے گا کہ بیاصح کے خلاف ہے۔

26295 (قوله: كَتَثُرُوكِ تَسُمِيَةِ) يعنى جم جانور كوذئ كرتے وقت جان بوجھ كربىم الله چوڑ ديا گيا ہو۔ كونكه يالله تعالىٰ كفر مان وَ لَا تَا كُنُوا هِمَّالَمُ يُنُ كُوا سُمُ اللهِ عَلَيْهِ (الانعام: 121) كانك سے بياس پر بنى ہے كہ الله تعالىٰ كفر مان وَ إِنَّهُ لَغِسْقَ (الانعام: 121) من واؤ عاطفہ ہا ورخميراس فعل كے مصدر كی طرف راجع ہے جس پر حرف نعی واضل ہے ياسم موصول كی طرف راجع ہاس واؤ كے عاليہ ہونے كے احتال، اس صورت ميں يہ بنى كى قيد ہوگى، كوردكر ديا كي واضل ہے ياسم موصول كی طرف راجع ہاس واؤ كے عاليہ ہونے كے احتال، اس صورت ميں يہ بنى كى قيد ہوگى، كوردكر ديا كي اس كى علاجت نبيس ركھتا بلكہ وهو فسق صلاحت ركھتا ہے۔ اگر اسے تسليم كرليا ہونے نہ كھاؤاگر وہ فسق صلاحت ركھتا ہے۔ اگر اسے تسليم كرليا جائز ہم اسے تسليم نبيس كريں گے كہ يہ نبى كى قيد ہے بلكہ يہ اس معنى كی طرف اشارہ ہوگا جو اس كا موجب ہے جسے بي تول الا جون وہ وہ خوان ، ولا تشرب الخسروه وہ حمام عليك ''نهر''۔''موضحا''۔اس كی مکمل بحث رسالہ ''ابن نجيم'' ميں ہو جو اس مسللہ کے تعالی تالیف کیا گیا ہے۔

26296\_(قوله: أَوْسُنَةُ مَشْهُورَةً) مشہورہ کی قیدذ کر کی ہے بیغریب سے احتراز کرنے کے لیے ہے۔''زیلعی''۔
یہاں کتا ہی یہ قیدلگا نا ضرور کی ہے کہ وہ قطعی دلالہ نہ ہواور مدت کی بیقیدلگا نا ضرور کی ہے کہ وہ سنت مشہورہ یا متواترہ ہوجو قطعی الدلالۃ نہ ہو۔ ورنہ متواتر کی مخالفت وہ کتاب سے ہو یا سنت سے ہوجب وہ قطعی الدلالہ ہوتو یہ تفر ہوتا ہے۔''التلوت ک''
میں اسی طرح ہے۔ گرجب اس میں اختلاف واقع ہو کہ بیمؤول ہے یا مؤول نہیں توضرور کی ہوگا کہ اس قتم کے بعض افراد میں اجتہاد ایک تاویل کی دلیل کے ثابت ہونے کے ساتھ ایک قول رائے ہوجائے۔ اور ضرور کی ہوگا کہ اس قتم کے بعض افراد میں اجتہاد واقع ہوکہ کی اس کا طرح ہے۔

ان کی کلام کا ظاہر میمنی دیتا ہے کہ ذبیجہ کے بارے میں تسمیدوالی آیت تاویل کو قبول نہیں کرتی بلکہ بیدی میں نص ہے۔
اس میں اعتراض کی گئجائش ہے جواس قول سے ظاہر ہوتا ہے جوگز رچکا ہے،'' نہر'' ۔ یعنی اعراب کی وجوہ کا جواحمال گز رچکا ہے تعنی جب نص سے مراد ظنی الدلالة ہے جس طرح گز رچکا ہے تواس کا معارض کی وجہ سے تھم کے عدم نفاذ میں اعتراض ظاہر ہے بعنی جب سطرح علامہ'' ابن امیر حاج'' نے'' شرح التحریز' میں کیا ہے۔ پھر اس نے کہا: جوامر ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح علامہ '' ابن امیر حاج'' نے'' شرح التحریز' میں کیا ہے۔ پھر اس نے کہا: جوامر ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس مذبوحہ کرتسمیہ ترک کیا گیا ہواس کے حلال ہونے کی قضا اور ایک گواہ اور یمین کے ساتھ قضا یہ نافذ ہوجائے گ جب کہ دوسرے قاضی کی جانب سے اس کے نفاذ پر تو قض نہیں کیا جائے گا اور امہات اولا دکی بھے کی قضا نافذ نہیں ہوگی جب

كَتَخْلِيلِ بِلَا وَفَاءِ لِمُخَالَفَتِهِ حَدِيثُ الْعُسَيْلَةِ الْمَشْهُورِ

جس طرح پہلا قاضی دوسرے خاوند کی وطی کے بغیر پہلے خاوند کے لیے اس مطلقہ عورت کوحلال کرے کیونکہ یہ حدیث عسیلہ کےخلاف ہے جوحدیث مشہور ہے(1)۔

تک دوسرا قاضی اسے نافذنہ کرے۔

میں کہتا ہوں: توبیجان چکا ہے کہ جس مذبوحہ پرتسمیہ کوترک کیا گیا ہواس کا عدم نفاذ اس پر مبنی ہے کہ سلف صالحین نے اس میں اختلاف نہیں کیا۔ اور اس پر بنی ہے کہ بعد میں جواختلاف یا یا جاتا ہے اس کا کوئی استبار نہیں اس وقت آیت اعراب کی کئی وجوہ کے اختال کا فائدہ نہ دے گی۔ ہاں جوآ گے (مقولہ 26318 میں ) آئے گا کہ ان کے بعد جو ملاء ہو گزر ہے ہیں ان کے اختلاف کے اعتبار کی تھیجے سے یہ بحث قوی ہو جاتی ہے۔'' الخلاصہ'' میں جو قول ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے: جس جانور پرجان بوجھ كرتسمية ككيا كيا مواس كے حلال مونے كى قضاطرفين كنزد كي جائز بـــام، ابو يوسف، دائني ك نزدیک جائز نہیں۔''افتح'' میں''لمثقی'' ہے اس طرح مروی ہے؛ کل کے مجتبد فیہ ہونے میں اختبار دلیل کا اشتباہ ہے اختلاف كى حقيقت نبيس. "الفتح" ميں كہا: اس ميں كوئي خفانهيں كه بروه اختلاف جو جمارے اور امام" شافعي" والينيميه كے درميان یا کسی اور کے درمیان ہے بیدلیل کے اشتباہ کامحل ہے۔اس کے برنکس قول جائز نبیس جب تک اس امریرآ گاہی نہ ہو کہ بیہ صدر اول میں تھا۔'' البحر' میں جے ثابت کیا ہے صاحب' ہدایہ' نے دو تولوں کی طرف اشارہ کیا ہے پہلے انہوں نے "قدوری" کی عبارت کوذکرکیا ہے وہ یہ ہے: جب اس کے سامنے حاکم کانتم پیش کیا جائے تو وہ اسے جاری کرد ہے مگر جب وہ تحكم كتاب،سنت يا جماع كے مخالف ہے۔ اور دوسرى دفعہ ' الجامع الصغير' كى عبارت ذكر كى ہے وہ يہ ہے: جس ميں فقهاء كا انتلاف ہواور قاضی اس کا فیصلہ کر دے بھر دوسرا قاضی آئے جواس کے علاوہ کی رائے رکھتا ہووہ اس کو جاری کر دے۔ السحاب الفتاويٰ نے جوآنے والے ایسے مسائل ذکر کیے ہیں جن میں قاضی کی قضا نا فذنبیں ہوتی وہ'' قدوری'' کی عبارت پر مبنی ہوہ'' جامع صغیر' کی عبارت پر مبنی نہیں جس نے بیکہا: امام'' مالک' اور امام'' شافعی' رائیند کے اختلاف کا اعتبار نہیں۔ اس نے امام'' شافعی' راینید کے قول پر اعتماد کیا ہے۔ اورجس نے اس کے اعتبار کا قول کیا ہے اس نے اس پر اعتماد کیا ہے جو "الجامع" میں ہے۔"الواقعات الحسامیة ہے مروی فقیہ"ابولیث" میں ہے جو"الجامع" میں ہے ہم اس کو لیتے ہیں لیکن "شرح ادب القصناء" میں ہے کہ فتوی اس پر ہے جو" القدوری" میں ہے ملخص

لیں بیامرظاہر ہوگیا کہ بید دقول ہیں جن کی تھے گئی ہے متون اس قول پر ہیں جو''قدوری' میں ہے۔اورزیا دہ مناسب وہ ہے جو''جامع'' میں ہے۔ای وجہ ہے''افتح'' میں اس کوتر جے دی ہے جس طرح آگے (مقولہ 26301 میں ) آئے گا۔ 26297 وہ ہے۔ ای وجہ ہے ''افتح' میں اس کوتر جے دی ہے جس طرح آگے (مقولہ 26301 میں ) آئے گا۔ 26297 وہ ہے۔ ایکن وہ عورت جس کوتین طلاقیں دئے گئے تھیں محض محلل کے عقد کے ساتھ اسے

مسيح بخاري، كتاب الشهادات، باب شهادة المختبى، جلد 1، صفحه 1113، حديث نمبر 2445

(أَوْ إِجْمَاعًا) كَحِلِّ الْمُتْعَةِ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى فَسَادِةِ وَكَبَيْعِ أُمِّ وَلَهِ عَلَى الْأَظْهَرِ وَقِيلَ يَنْفُنُ عَلَى الْأَصَحِّ (وَ) مِنْ ذَلِكَ مَا (لَوْقَضَى بشَاهِدٍ وَيَهِينِ) الْمُدَّعِي

یا پہلے قاضی کا فیصلہ اجماع کے خلاف ہوجیے متعہ کو طال قرار دینا۔ اس کی وجہ یہ ہے صحابہ کا اس پر اجماع ہے کہ نکاح متعہ فاسد ہے (1) اور اظہر روایت کے مطابق ام ولد کی بیچ کرنا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: اصح قول کے مطابق یہ نافذ ہوجائےگا۔ اس میں سے ہے: اگر قاضی نے ایک شاہداور مدعی کی قتم کے ساتھ فیصلہ کیا ہو

حلال کردینا جب که اس نے حقوق زوجیت ادانہ کے ہوں یہ ''سعید'' کے قول پرعمل کرتے ہوئے ایسا کرے۔''بح''۔ 26298\_( قولہ: أَوْ إِجْمَاعًا) اس سے مرادوہ ہے جس میں ایسااختلاف نہ ہوجود کیل شرق کی طرف منسوب ہو۔''بح''۔ رصحہ نو

نکاح موقت اور نکاح متعہ کو تیج قرار دینے کے درمیان فرق 26299\_(قولہ: کَحِلِّ الْمُنْتَعَةِ) یعنی نکاح متعہ کے تیجے ہونے کا فیصلہ کرنا جس طرح اس کا قول ہے میرے ساتھ

دس دن کے لیے زکاح متعہ کر لے توبیا فذنہیں ہوگا۔اس قضا کا معاملہ مختلف ہے جس میں وہ مخصوص چنددن کے لیے نکاح کے صحیح ہونے کا فیصلہ کر سے یعنی جس زکاح میں متعہ کا لفظ نہ ہوتو وہ زکاح نافذ ہوجائے گا جس طرح ''افتح'' میں ہے۔ہم نکاح

ے ہونے کا قیصلہ تر ہے ہی جس نکاح میں متعد کا لفظ نہ ہوتو وہ نکاح مالا ہوجائے 6 جس سرت اللہ ہوتا ہے۔ ہم لگاتا ک کے باب میں'' الفتح'' ہے امام'' زفر'' کے قول کی ترجیح کو (مقولہ 11436 میں) ذکر کر آئے ہیں کہ نکاح موقت صحیح ہے

جب کہ وقت کی تعیین کولغوقر ارد ہے دیا جائے گا۔ پس وہ ہمیشہ کے لیے نکاح منعقد ہوجائے گا۔

لِمُخَالَفَتِهِ لِلْحَدِيثِ الْمَشْهُودِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ اذَعَى وَالْيَبِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ ﴿ أَوْ بِقِصَاصِ بِتَعْيِينِ الْوَلِيّ وَاحِدًا مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ أَوْ بِصِحَةِ نِكَاحِ الْمُتُعَةِ أَوْ الْمُوْقَتِ أَوْ بِصِحَةِ بَيْعِ مُغتَقِ الْبَغْضِ

کیونکہ بیرحدیث مشہور کے مخالف ہے۔ حدیث بیہ ہے گواہیاں مدعی پر لازم بیں اور قسم اس پر لازم ہے جوا نکار کرے۔ یا قاضی قصاص کا فیصلہ کرےاس وجہ ہے کہ ولی نے اہل محلہ میں ہے ایک کومعین کیا یا قاضی نکاتے متعہ یا نکاتے موقت کے سی ہونے یا جس غلام کا بعض آزاد کردیا گیا ہو

دوسرے قاضی کے سامنے اٹھا یا جائے تو وہ اس کو باطل کر دے گا۔ ساتھ ہی'' افتح'' میں کہا: اگر اس نے اپنا گواہ اورتشم کے ساتھ فیصلہ کیا تو وہ نا فذنہیں ہوگا اور دوسرے قاضی کے نفاذ پر موقوف ہوگا۔ اس کا ذکر'' الجامع'' کی کتاب الا تضیہ میں ذکر کیا ہے: بعض مواضع میں ہے مطلقا نا فذہوگا۔''طحطا دگ' میں'' ہندیہ' سے مروی ہے: کتاب الاستحسان میں ذکر کیا ہے'' امام صاحب' دائیسے کے قول کے مطابق نا فذہوجائے گا۔ امام' ابویوسف' دائیسے کے قول کے مطابق نا فذہبیں ہوگا۔

26302\_(قولە: لِمُغَالَفَتِهِ) زیادہ بہتر بیتھا کہ اس کا ذکر دوسرے مئلہ کے بعد کرتے تا کہ بید دنوں مسکوں کی علت ہوتی۔

26303\_(قوله:الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى)''البحر''ميں ای طرح ہے۔'' ا<sup>لفت</sup>ح ''ميں عب البدع کے الفاظ ہیں۔ وہ صور تیں جن میں قاضی کی قضانا فذنہیں ہوتی

26304\_(قوله: أَوْ بِقِصَاصِ الخ) يعنى جب قاضى نے مدى كى تتم كى وجه سے تصاصى كا فيصله كرديا مدى نے يه كہا تقا كه فلال شخص نے اس كوتل كيا ہے جب كه وہاں ظاہر دشمنى كى وجه سے ضعف ہے جس طرح " المام مالك" كا قول ہے تو وہ فيصله نافذ نہيں ہوگا۔ كيونكه يه قضا سنت مشہورہ كے خلاف ہے۔ سنت يہ ہے: البينة عبى المهدى واليه ين عبى من النكر (1) ـ اس كى ممل بحث " الفتى " ميں ہے۔

26305\_(قوله: أَوْ بِصِحَّةِ نِكَاحِ الْمُتُعَةِ أَوْ الْمُوْقَتِ) ثايد صحح لا الموقت بينى لا نافيه بـ كونكه بم قريب بى "الفتح" نفق كرآئ بين كراك موقت كي جم في بارے ميں قضانا فذ ہوگ - "طحطاوى" في اس كى مثل" بندية "الفتح" كي بارے ميں قضانا فذ ہوگ - "طحطاوى" في اس كى مثل" بندية كي بارے ميں قضانا فذ ہوگ - "طحطاوى" في اس كے عدم نفاذ كاذكركيا ہو ميں في بين ديكھا۔

26306\_ (قوله: أَوْ بِصِحَةِ بَيْعِ مُعْتَقِ الْبَعْضِ) "بنديه" ميں" ظبيريه" ہے مروی ہے: ايک آدی نے اپنے غلام كنسف كوآ زادكيا ياغلام دوآ دميوں ميں مشترك تھادونوں ميں ہے ايک نے اسے آزادكرد ياجب كه وہ تنگدست تھااور قاضى نے دوسرے كے تن ميں اپناحصہ پيجئے كافيصله كرديا تواس نے وہ حصہ بيج ديا پھر دونوں نے ايک اور قاضى كے ہاں جھرا الله ميں اپناحصہ فيج كافيصله كرديا تواس نے وہ حصہ بيج ديا كھردونوں نے ایک اور قاضى كے ہاں جھرا كي جو يدرائے نہيں ركھتا تھا خصاف نے ذكر كيا: قاضى جي اور قضاكو باطل كردے كاشس الائمه حلوانى نے مشائخ ہے

<sup>1</sup>\_سنن ترندى، كتاب الإحكام، باب البينة على المدعى، ببد1 صفح 713، مديث 1206

أَوْ بِسُقُوطِ الذَّيْنِ بِمُضِيِّ سِنِينَ أَوْ بِصِحَّةِ طَلَاقِ (الدَّوْرِ وَبَقَاءِ النِّكَامِ كَمَا مَرَّ فِ بَابِهِ (وَقَضَاءِ عَبُدٍ وَصَبِيٍّ مُطْلَقًا وَ) قَضَاءِ (كَافِي عَلَى مُسْلِم أَبَدًا وَنَحُو ذَلِكَ) كَالتَّفْرِيقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِشَهَا دَةِ الْمُرْضِعَةِ (لَا يَنْفُذُى فِى الْكُلِّ وَعَدَّ مِنْهَا فِى الْأَشْبَاهِ نَيِّفًا وَأَرْبَعِينَ

اس کی بیچ کے سیح ہونے یا سالوں کے گزرجانے کی صورت میں دین کے ساقط ہونے کا فیصلہ کرے یا طلاق دور کے سیح ہونے اور نکاح کے باب میں گزر چکا ہے فلام اور بیچے کی قضا مطلقاً اور کا فرکی ہونے اور نکاح کے بات میں گزر چکا ہے فلام اور بیچے کی قضا مطلقاً اور کا فرکی مسلمان کے خلاف قضا بمیشہ کے لیے اور اس طرح کے دوسرے معاملات جیسے دودھ پلانے والی عورت کی شہادت سے میاں بیوی میں تفریق کرنا سب میں نافذنہ ہوگی۔''الا شاہ' میں ان میں سے چالیس سے پچھاو پر مسائل شار کیے ہیں۔

حکایت بیان کی ہے مضاف نے جو کچھ ذکر کیا ہے اس میں ہمارے اصحاب سے کوئی شے نہیں اگر خصاف کا قول نہ ہوتا تو ہم کہتے اس کی قضانا فذہوگ کیونکہ بے قضاالی فصل میں ہے جن میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔'' ط''۔

26307\_(قوله: أَوْ بِسُقُوطِ الدَّيْنِ الخ) يعنى جس طرح ان ميں سے بعض نے کہا ہے: جب وہ تين سال تک خصومت نہ کرے جب کہ وہ شہر ميں ہوتواس کا حق باطل ہوجائے گااوزاس کے بارے ميں قضانا فذنہ ہوگ ۔ کيونکہ بيا بيا قول ہے جو مجور ہے جب اسے دوسرے قاضی کے سامنے اٹھا يا جائے تو وہ اسے باطل کردے اور مدگی کواس کے حق پر کردے جس طرح'' الخانيۂ' ميں ہے۔

26308\_(قوله: أَوْ بِصِحَةِ طَلَاقِ الدَّوْرِ وَبَقَاءِ النِّكَامِ) يعنى طلاق دور مِس تعلَّى كَصحت كا فيصله كرے نه كه نفس طلاق كى صحت كا فيصله كرے۔ جب اس نے كہا: اگر مِس تجھے طلاق دول تو تجھے اس سے پہلے تمن طلاقیں ہیں تو تبلیت لغو ہوجائے گی اور اسے تین طلاقیں ہوجا تیں گی۔ كيونكہ تمن طلاقوں كی تعلیق كی صحت اس كے ابطال كی طرف لے جاتی ہے۔ اگر قاضی تعلیق كی صحت ، طلاق كے بطلان اور نکاح كے باتی رہے كا فیصله كرے تو وہ قضانا فذنه ہوگی۔

26310 (قوله: وَقَضَاءِ عَبُو) اس مِن اشكال كاذكركيا گيا ہے كه امام "مالك" اور" شرح" كزريك غلام گواه بنخ كى صلاحيت ركھتا ہے جب دوسرے قاضى كى جانب سے نفاذ كا تھم اس كے ساتھ متصل كى صلاحيت ركھتا ہے جب دوسرے قاضى كى جانب سے نفاذ كا تھم اس كے ساتھ متصل ہوتو چاہيے كہ وہ نافذ ہوجس طرح اس ميں ہوتا ہے جس پر صدقذ ف لگائى گئى ہو۔" طحطا وى" نے" ہنديہ" نقل كيا ہے۔ موتو چاہيے كہ وہ نافذ ہوجس طرح اس ميں ہوتا ہے جس پر صدقذ ف لگائى گئى ہو۔" طحطا وى" نے" ہنديہ" نقل كيا ہے۔ 26311 وہ مسلمان يا كافر پر فيصله كريں۔" ح" ۔ 26312 قوله: أَبْدَا ) اس كے ذكر كا كل ان كے قول لا ينفذ كے بعد ہے جس طرح" الغرر" كى عبارت ميں ہے۔ 26312 (قوله: وَعَدَّ مِنْهَا فِي الْأَشْبَاءِ نَيْهًا وَأَدْ بَعِينَ ) كتاب الوقف كے آخر ميں (مقولہ 22125 ميں )

### وَذَكَرَ فِي الدُّرَ مِ لِمَا يَنْفُذُ سَبْعَ صُوَدٍ

"الدرر"ميں ان سات صورتوں كاذكر كيا ہے جن ميں قضانا فذ ہوتى ہے۔

اس پر گفتگوگز رچکی ہے ہیں اس کی طرف رجوع سیجئے۔

وہ سات صور تیں جن میں قضا نافذ ہوتی ہے

26314 (قوله: وَذَكَرَ فِي الدُّرَ بِلِمَا يَنْفُنُ سَبْعَ صُودِ) كُونَد كَبا: الراس كى قضا كو جارى كيا كيا جس پر قذف ميں حدلگا ئى گئ قوادراس نے تو بى يانا بينے كى قضا جارى كى گئى يا عورت كى قضا جارى كى گئى جو حداور قصاص كے متعلق تھى ، يا قضى كى قضا جارى كيا گيا جس نے اس محدود آ دى كى شہادت سے فيصلہ كيا تھا اوراس قاضى كى قضا كو جارى كيا گيا جس نے اس محدود آ دى كى شہادت سے فيصلہ كيا تھا اوراس قاضى كى قضا كو جارى كيا گيا جس نے ايك عورت كے تو ميں اس كے فاوندكى شہادت سے فيصلہ كيا تھا اوراس قاضى كى قضا كو جارى كيا گيا جس نے ايك عورت كى قوائى سے مداور قصاص كا فيصلہ كيا يہاں تك دوسر سے قاضى نے اس كو باطل كيا تو تيسر ااست نا فذكر دے ۔ كونكہ پہلا اجتہا ددوسر سے كى طرح ہے اور پہلے كو قضا كے اتصال كے ساتھ تا ئيد حاصل ہو گئى ہے ۔ پس بيا ایجتہا دے ساتھ نہيں ٹو ئے گا جو قضا كے طرح ہے اور پہلے كو قضا كے اتصال كے ساتھ تا ئيد حاصل ہو گئى ہے ۔ پس بيا ایجتہا دے ساتھ نہيں ٹو ئے گا جو قضا كے ساتھ مؤيد نہ ہو كيونكہ بياس سے درجہ ميں كم ہے۔

میں کہتا ہوں: اس عبارت میں خفاہ جو تو گئی نہیں۔ یونکہ ان سات صورتوں میں قضانا فذئیم ہوتی جب تک دومرا قاضی است فذنہ کرے۔ یونکہ مجتد فی نفس قضا ہے تقصی بنہیں۔ پس بیان تین اقسام میں سے تیمری قسم ہے جس کا ہم نے شار ح کے قول لو مجتبدہ افیدہ کے ہاں (مقولہ 26279 میں) ذکر کیا ہے۔ ''الدر'' کا قول نفذ بین دومر سے قاضی کا پہلے قاضی ہوتی نے میں محدود ہواس کے فیصلہ کو جاری کرنا نافذ ہوجائے گا۔ الخے۔ ان کا قول حتی لو ابیطلہ شان النجاس میں مجھے یہ ہے۔ ہوقذ ف میں محدود ہواس کے فیصلہ کو جاری کرنا نافذ ہوجائے گا۔ الخے۔ ان کا قول حتی لو ابیطلہ شان النجاس میں مجھے یہ ہے۔ یہاں تک اگر تیمرااسے باطل کر دیتو وہ باطل نہیں ہوگا۔ پس اس پر متنبہ ہوجائے ۔ یونکہ میں نے کسی کوئیس دیکھا جس نے ہیں ہوگا۔ یہاں تک اگر تیمرااسے باطل کر دیتو وہ ہا جہ ہوگا ۔ یہاں تک کدومرا قاضی اسے باطل کر نیار میں نوظا ہر ہے آخری تین میں ظا ہر نہیں۔ بلکہ وہ ان فذکہ وہ نا فذہ ہے لیں بیہ کہنا تھے ہوگا : یہاں تک کدومرا قاضی اسے باطل کر نا حری سے سات نفذ کر دیا ہے۔ اس کی موافق ہے جو ہم نے تینوں اقسام کے بیان میں پہلے (مقولہ 26279 میں) ذکر کر دیا ہے۔ اس کی وضاحت وہ قول کرتا ہے جو ہم نے تینوں اقسام کے بیان میں پہلے (مقولہ 26279 میں) ذکر کر دیا ہے۔ اس کی وضاحت وہ قول کرتا ہے جو '' الخانین' اور '' ہوا ہوا ہے اس کی بیان میں ہوگا۔ اگر قاضی خود قد ف میں محدود ہوتواں کا قاضی کے سامنے پیش کیا جواس کی رائے ندر کھتا ہوا ہے اس کو باطل کرنے کا حق ہوگا۔ اگر قاضی خود قد ف میں محدود ہوتواں کا کرتا ہوگا۔ گراس قضا کو کی اور قاضی کے سامنے پیش کیا تواضی کو اس کے جوان کی رائے نہیں رکھتا تو دومرا اس کو باطل کردے۔ اس کی سامنے پیش کیا تواضی کو توان کی کرا سے خواس کے جوان کی رائے نہیں رکھتا تو دومرا اس کو باطل کردے۔ اس کی سامنے پیش کی سامنے پیش کیا ہوئی کہتا ہو تو میا کرتا ہیں کہتا تو دومرا اس کو باطل کردے۔ اس کی سامنے پیش کی سامنے پیش کی کرتا میں میں اور اس کی جوان کی رائے نوشی کی سامنے پیش کی کرتا میں دور میں کی کرتا ہوئی کیا ہوئی کے میاسے خواس کے جوان کی رائے نوشی کی کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کیا گراس قضا کو تا کو کر کرتا ہوئی کیا گراس قضا کو کرتا ہوئی کے سامنے پیش کی کرتا ہوئی کے سامنے پیش کی کرتا ہوئی کے کرتا ہوئی کے کرتا ہوئی کے کرتا ہوئی کے کرتا ہوئی کرتا ہوئی کے کرتا ہوئی کی کرتا ہوئی کی

مِنْهَا لَوْ قَضَتْ الْمَرْأَةُ بِحَدِ وَقَوَدٍ وَسَيَجِيءُ مَثْنًا خِلَافًا لِمَا ذَكَرَةُ الْمُصَنِّفُ شَهْحًا وَالْأَصْلُ أَنَّ الْقَضَاءَ يَصِحُ فِي مَوْضِعِ الِاخْتِلَافِ لَا الْخِلَافِ، وَالْفَرُقُ

ان میں ہے ایک صورت ہے ہے: اگر عورت حداور قصاص کا فیصلہ کرے اور عنقریب متن میں یہ بات آئے گی مصنف نے شرح میں اس کے برعکس ذکر کیا ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ قضاموضع اختلاف میں صحیح ہوتی ہے نہ کہ موضع خلاف میں اور فرق ہیہے

کیا جائے جو بیرائے نہیں رکھتا تو اس کے لیے اسے باطل کرنا جائز ہوگا۔ کیونکہ جس طرح وہ اپنی ہیوی کے حق میں شاہد نہیں بن سکتا وہ اس کے حق میں قائل ہے تو وہ اس کے حوال کے جواز کا قائل ہے تو وہ اس کو جاری کر دے پھر دوسرے قاضی کے فیصلے کے اجرا کو تئیسرے ایسے قاضی کے سامنے پیش کیا جائے جواس کے جواز کا قائل نہیں تو تیسر اقاضی دوسرے قاضی کے فیصلے کے اجرا کو جاری کر دے اور اسے باطل نہ کرے۔ ای طرح اندھے کی قضا ہے اس میں تو تیسر اقاضی دوسرے قاضی کے فیصلے کے اجرا کو جاری کر دے اور اسے باطل نہ کرے۔ ای طرح اندھے کی قضا ہے اس میں میں قضا کا معاملہ ہے۔ اس میں میر بھی ہے: اگر اس قاضی نے قذف میں محدود کی شہادت سے فیصلہ کیا جب کہ وہ اس کی رائے رکھتا تھا تو اس کی قضا اس کے سامنے پیش کی گئی جو بیرائے نہیں رکھتا تھا تو وہ اس کو باطل نہ کرے۔ ای طرح اگر اس قاضی نے ایک آ دمی اور دو عور تو ل کی شہادت سے صدود دقصاص میں فیصلہ کیا۔

حاصل کلام ہے ۔ اگر اختلاف قضا کے بعد ہو۔ اس کی صورت یہ ہے جہد نیے، پہلی نفس قضا ہوتو وہ نافذ نہیں ہوگ جب تک دوسرا قاضی اے نافذ نہ کر ہے تو دوسری قضا میں نافذ ہوگ۔ جب تیسرے قاضی کے سامنے فیصلہ پیش کیا جائے تو اس پر سخفیذ واجب ہوگ ۔ اس کے لیے اے باطل کرنا می نہیں ہوتا۔ یہ صورت مختلف ہوگی جب جمہد فیہ تضا ہے پہلے نفس مقطی ہو۔ کیونکہ اس کی قضا سخفیذ کے بغیر نافذ ہوتی ہے جب اے کی اور قاضی کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ اے نافذ کر دے گا اگر چہ اس کی نخصا سے نہیں ہو ۔ یہ وہ اس کے قول: وا ذا دفع الیہ حکم قاضی آخی نفذ کا میں ہے۔ وہ صورت اس کے مختلف ہو۔ کیونکہ وہ نافذ نہیں ہوگی اگر چہ ہزار قاضی اے نافذ کر ہے جس طرح کہ 'زیلعی'' نے مختلف ہو گا جو ان کے تول اور ان سنة مشہورة او اجساعا میں گزر چکی ہے۔ اس کے ساتھ تینوں اقسام کمل ہوگئیں ، فافہم ۔ اور اس مقام کی وضاحت کو نئیمت جان۔

26315\_(قوله: وَسَيَجِيءُ مَتْنًا) بإبكتاب القاضى الى القاضى مِن آئ كا\_"ح"

26317 (قوله: وَالْفَنْ قُ الح) ير فى تفريق ہور نالله تعالى كافر مان ہے: وَمَااخْتَلَفَ فِيْهِ إِلَا الَّذِيْنَ أُوتُوهُ (البقره: 213) وَ مَاتَفَرَّقَ الَّذِيْنَ أُوتُواالْكِتْبَ إِلَا مِنْ بَعْنِ مَاجَاءَ تُهُمُ الْبَيِّنَةُ ۞ (البينه) اس جَله ان كى كوئى دليل نہيں مراد ہے يہ ايسا خلاف ہے۔ مراد ہے يہ ايسا خلاف ہے۔ أَنَّ لِلْأَوَّلِ دَلِيلًا لَا الثَّانِ وَهَلُ اخْتِلَافُ الشَّافِعِيِّ مُعْتَبَرٌ؟ الْأَصَحُ نَعَمْ صَدُرُ الشَّرِيعَةِ (يَوْمُ الْمَوْتِ لَا يَدُخُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ بِخِلَافِيَوْمِ الْقَتْلِ)

کہ پہلے کی دلیل ہوتی ہے دوسرے کی دلیل نہیں ہوتی۔ کیاا مام'' شافعی' رائیزیہے کا اختلاف معتبر ہوتا ہے؟ اصح بات یہ ہے کہ ہاں۔''صدرالشریعہ''۔موت کادن قضا کے تحت داخل نہیں ہوگا۔قتل کے دن کا معاملہ مختلف ہے۔

پھرانتلاف کے وہ مسائل جن کو وہ نافذہیں کرے گا وہ ہیں جوان کے قول الا ماخالف کتابا میں گزر چے ہیں۔ ' ط'۔ 26318 میں اختلاف کا اختبار کیا جائے گا۔ ' افتح ' میں کہا: محدر اول میں اختلاف کا اختبار کیا جائے گا۔ ' افتح ' میں کہا: میر سے نزدیک اس پراعتاد نہیں کیا جائے گا۔ اگر سے جے ہے کہ امام ' مالک' رہنے تیب امام ' ابوضیف' رہنے تیب اور امام ' شافع ' رہائے تیب میں کوئی شک نہیں کہ وہ اجتہادی ہوگا ور نہ وہ اجتہادی نہ ہوئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اجتہادی ہوگا ور نہ وہ اجتہادی نہ ہوئے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اجتہادی ہوگا ور نہ وہ اس کی تائید کرتا ہے: باپ نے صغیرہ کا خاس کے مہر پر کیا اور خلع کو اس ضغیرہ کے تار کی میں بہتر خیال کیا۔ یہ اس کے نہ کو گا اور خاوندا اس سے بری ہوجائے گا۔ اگر اس کے متعلق قاضی نے فیصلہ کیا تو وہ نافذ ہوجائے گا شیخ الاسلام' عطاء بن حزہ' سے اس صغیرہ کے باب کے متعلق پوچھا گیا جس نے اپنی قاضی نے فیصلہ کیا تو وہ نافذ ہوجائے گا شیخ الاسلام' عطاء بن حزہ' سے اس صغیرہ کے باب کے متعلق پوچھا گیا جس نے اپنی خاس نے اپنی کا کائل صغیر سے کیا اور دونوں کے درمیان غیبت منقطع میں ۔ جب کہ شادی فاس کی گوائی سے ہوئی تھی کہا تا کہ وہ اس نزاع کوشافتی المذ ہب قاضی کی طرف بھیج تا کہ وہ اس نکاح کو باطل کرد سے اس کا سب سے کہ یہ نکاح فاسقوں کی گوائی سے ہوئی ہی کہا: ہاں۔ ' طرف بھیج تا کہ وہ اس نکاح کو باطل کرد سے اس کا سب سے کہ یہ نکاح فاسقوں کی گوائی سے ہوئی ہی کہا: ہاں۔ ' طرف بھیج تا کہ وہ اس نکاح کیا اور ' الفتح ' میں نہیں دیکھا بلکہ اس مسئلہ کے علاوہ مسئلہ ذکر کیا اور ' البح' میں اس کی عادت ذکر کیا اور ' البح' میں اس کی عادت ذکر کیا۔

# موت كادن قضا كے تحت داخل نہيں ہوگا

26319 (قوله: يَوْمُ الْبَوْتِ لَا يَنْ خُلُ تَحْتَ الْقَضَاءِ) يعنى قصد أاس كے بارے ميں فيصله بين كيا جائے گا۔ اس كى صورت ہے : دوخصموں نے ايك اور آ دى كى موت كے بارے ميں باہم تنازع كيا كہ وہ فلال دن فوت ہوا جب مقصود كوئى اور ہوتو معالمہ مختلف ہوگا جيے دونوں ميں ہے ايك كى ملك كومقدم كرنا۔ اى وجہ ہے ' برنازیہ' ميں كہا: اگر دونوں نے ميراث كا دعوى كيا اور دونوں ميں ہے ہرايك كہ در ہا تھا: يہ مال ميرا ہے ميں اپنے باپ كى جانب ہے اس كا وارث ہوا ہول اگر وہ وہ چيزكى اور كے قبضہ ميں ہواور دونوں نے تاریخ بيان كى يا دونوں نے ايک تاریخ بيان كى تو اسے نصف نصف تقسيم كر ديا جائے گا۔ اگر دونوں ميں ہے ايك سبقت لے جانے والا ہوتو دونوں اماموں كنز ديك وہ اس كا زيادہ سے تق ہوگا۔ اس ميں ہوگا کہ موت كا دن قضا كے تحت داخل ہوتا ہے ۔ يونكہ نزاع قصد اللك كى تقد يم ميں ہاں ميں ہے : ايك آ دى نے دوسرے پر جاگيركا دعوى كي كہ يہ فلاں كي فلاں بہن اس كى وارث بنى اب وہ مرگئى ہے اور ميں اس كا وارث

ُفَكُوْ بَرُهَنَ عَلَى مَوْتِ أَبِيهِ فِي يَوْمِ كَذَا ثُمَّ بَرُهَنَتُ امْرَأَةٌ أَنَّ الْبَيِّتَ نَكَحَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قُضِ بِالنِّكَاحِ وَلَوْ بَرُهَنَ عَلَى قَتْلِهِ فِيهِ فَبَرُهَنَتْ أَنَّ الْبَقْتُولَ نَكَحَهَا

اگرایک آ دمی نے اپنے باپ کی فلال دن میں موت پر گواہیاں دیں پھر کی عورت نے گواہی دی کہ میت نے اس کے بعد اس سے نکاح کیا تو نکاح کا فیصلہ کردیا جائے گا۔اگراس نے اس دن میں اس کے تل پر گواہی دی توعورت نے گواہیاں قائم کیس کہ مقتول نے اس کے بعداس سے نکاح کیا

ہوں اور گواہیاں قائم کیں تو گواہیوں کو سنا جائے گا۔ اگر مطلوب گواہیاں پیش کرے کہ فلا نہ فلاں سے پہلے مرگئ یعنی مورث سے پہلے مرگئ تو اس کورد کرنا سیح ہوگا اس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ کیونکہ بیٹا بت ہو چکا ہے کہ موت کا زمانہ قضا کے تحت داخل نہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: نزاع صرف موت میں واقع نہیں ہوا تو وہ ان وارثوں کی طرح ہوگیا جنہوں نے ایک مورث کے دوسر مورث سے پہلے اور بعد میں موت میں تنازع کیا جیسے پوتا بیٹے کے ساتھ اپنے باپ کے موت کی تقذیم میں تنازع کیا جیسے بوتا بیٹے کے ساتھ اپنے باپ کے موت کی تقذیم میں تنازع کریں کہ وہ دادا سے پہلے ہوئی یاس کے بعد ہوئی۔

26320\_(قوله: فَلَوْبَرُهُنَ عَلَى مَوْتِ أَبِيهِ) لِعنى ايك آدمى نے اپنے باپ کے ليے ايک شے کا دعویٰ کيا اور اس نے گواہی قائم کی که اس کا باپ مرگميا ہے اور اس چيز کومير اث چھوڑ اہے اور وہ فلال دن مرا۔'' بيری'' نے'' شرح ادب القضاء'' نے فل کيا ہے۔

26321 (قوله: قَطَى بِالنِّكَامِ) یعنی اس عورت کے تن میں مہراور بینے کے ساتھ میراث کا فیصلہ کیا جائے گا۔

کیونکہ موت کا دن قضا کے تحت داخل نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کے ساتھ تھم متعلق نہیں ہوتا۔ کیونکہ موت کے ساتھ ستحق نہیں بنا

جاتا بلکہ اس سبب سے میراث کا مستحق بنا جاتا ہے جوموت سے پہلے ہوتا ہے اور نکاح سابق سبب ہے۔ جب موت کا دن قضا

کے تحت داخل نہیں تو اس تاری کی کا وجود اور اس کا عدم برابر ہے۔ اگر یہ معدوم ہوگیا تو دونوں گواہیاں قبول کی جا نمیں گی اور
دونوں میں سے ہرایک کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ کیونکہ دونوں پرعمل کرناممکن ہے۔ تو یہاں بھی صورتحال اس طرح ہوگ۔

''بیری'' میں'' شرح ادب القضاء' سے مروی ہے۔ اس میں'' خانی' سے مروی ہے: قاضی اس عورت کے حق میں مہراور
میراث کا فیصلہ کرے گا خواہ قاضی جیٹے کے بینہ کے ساتھ فیصلہ کرے یا نہ کرے۔ کیونکہ جیٹے کے بینہ کی وجہ سے تضاباب کی
موت کے بارے میں ہے اس کی موت کے وقت کے بارے میں نہیں۔ کیونکہ موت کا تم فوت کے وقت کے متعلق نہیں بلکہ
جس وقت وہ مرے گا تو اس کا مال اس کے وارثوں کا ہوگا۔ تو وہ اس طرح ہوگیا گویا جیٹے نے باپ کی موت پر بینہ قائم کے
اور وقت کا ذکر نہیں کیا اور یہ عورت کے بینہ کے قبول کرنے کے مانع نہیں۔

تنبيه

'' خیر رملی'' نے حاشیة'' البحر'' کے باب دعوی الرجلین میں ذکر کیا ہے: جب موت مشہور ہوجس کو بڑا، جیموٹا، جاہل اور عالم

### بَعْدَهُ لَا تُقْبَلُ وَكَنَا جَبِيعُ الْعُقُودِ وَالْمُدَايَنَاتِ

توان گواہیوں کو قبول نہ کیا جائے گا۔ تمام عقو داور باہم دیون کامعاملہ ای طرح ہے

سب جانتے ہوں تو وہ خصم کے حق میں فیصلنہیں کرے گا۔ اور بیاس طریق ہے نہیں ہوگا کہ قاضی نے اس موت پر بینہ کو قبول کیا ہے بلکہ مدی کے جھوٹا ہونے کے تیقن کے طریقہ پرایسا کرے گا۔ ''تا تر خانی'' کی کتاب الشہاد ہ فصل ٹامن عشر کی طرف رجوع سیجئے تیرے لیے اس قول کی صحت ظاہر ہوجائے گی جومیں نے قبول کیا ہے عنقریب وہ (مقولہ 26324 میں ) آئے گا جواس کی تائید کرے گا۔

26322 (قوله: لا تُغْبَلُ) "الاجناس" من كہا: امام "محد" رائت نے دونوں میں فرق بیان كیا ہے كہ تل كے ساتھ ایک لازم حق متعلق ہوتا ہے اور موت كاكوئى حق لازم نہیں۔ اس كی وضاحت ہے ہے: جوظلما قتل كیا جائے وہ قصاص یا دیت سے خالی نہیں ہوتا۔ متا خرز ماند میں عورت كی جانب ہے گواہیوں كے قبول كرنے كی صورت میں اصل قتل كو ساقط كرنا ہے۔ كيونكہ ہمتنع ہے كہ وہ ایک زمانہ میں مقتول ہو پھر زندہ ہوجائے اور شادى كرے۔ پس قتل كا ثبوت حق لازم كو تقسم من ہوں تو ان كا شار نہیں ہوگا۔ ای طرح موت پر جیٹے كے بینہ كا معاملہ ہے۔ كيونكہ عورت كے بینہ اس حق كے بینہ كا معاملہ ہے۔ كيونكہ عورت كے بینہ اس حق كے بینہ كا معاملہ ہے۔ كيونكہ عورت كے بینہ بیٹے ہے جن كے اسقاط كو تقسم من نہیں۔ كيونكہ بیٹا عورت كے ساتھ وارث بنتا ہے جس طرح وہ وارث کی تعارض نہیں۔ اس وجہ سے اس عورت كے بینہ كا قبل كيا تو ہوارث كو توارث كے مورث كو تول كرنا ممتنع نہيں ہوگا۔ "بزاز ہے" میں ہے: اس طرح اگر وارث نے گواہیاں قائم كيں كو فلال نے اس كے مورث كو تول كيا تو ہوارث كار دہو كي تعلي خلال نانہ ميں اسے قتل كيا تو ہوارث كار دہو كا كيونكہ بيد قضا كے تحت داخل ہے۔ "بیری"۔

# تمام عقو وقتل كي طرح قضا كے تحت داخل ہيں

26323 (قولہ: وَكُذَا جَبِيعُ الْعُقُودِ) جِيے بَعِ، ہہاور نكاح ہے۔ يُونكہ يوعُو وَلَّ كَ طرح بيں يوقفا كے تحت داخل ہيں۔اگراس نے گواہياں قائم كيں كہاس نے اے فلاں چيز فلاں دن نچى اور دوسرے نے گواہياں قائم كيں كہاس ہے بہلا يجا نے اس كے بعد نچى تو ان گواہيوں كو قبول نہيں كيا جائے گا۔اگراس نے يہ گواہياں قائم كيں كہاس نے اس اس سے بہلا يجا تھا تو يہ گواہيوں كورد كرنا ہوگا۔ ''الولوالجي'' ميں ہے:اگر عورت نے گواہياں قائم كيں كہاں مرد نے يوم نح كو مكہ مرمہ ميں اس سے نكاح كيا تو اس عورت كے گواہوں كى وجہ سے فيصلہ كرديا گيا چير دوسرى عورت نے گواہياں قائم كيں كہاں قائم كيں كہاں مرد نے اس مرد نے اس مرد نے اس مرد نے اس تحد يوم نحر كو خراسان ميں عقد ذكاح كيا تو اس عورت كے بينے قبول نہ كيے جائيں گے۔ يونكہ نكاح قضا كے تحت داخل ہوتا ہے تو اس تاريخ كا اعتبار كيا جائے گا۔

إِلَّا فِي مَسْالَةِ الزَّوْجَةِ الَّتِي مَعَهَا وَلَدٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهَا بِتَارِيخِ مُنَاقِضٍ لِمَا قَضَى الْقَاضِي بِهِ مِنْ يَوْمِ الْقَتْل أَشْبَا لا

گراس بیوی کے مئلہ میں جس کے ساتھ بچے ہواس کے تاری کے متعلق بینہ قبول کیے جائیں گے جواس کے مناقض ہے جس کا قاضی نے قبل کے دن کے بارے میں فیصلہ کیا ہو،''اشباہ''۔

### زوجہ کے مسئلہ میں یوم قل قضا کے تحت داخل نہیں ہوتا

26324\_ (قوله: إِنَّا فِي مَسْأَلَةِ الزَّوْجَةِ الخ) كيونكه يوم قل اس مسله ميں قضا كے تحت داخل نہيں ہوتا۔ اس كى صورت يہ ہے جس طرح'' البحر'' ميں'' الظبيري' ہے مروى ہے: ايك آ دى نے دوسرے كے خلاف دعوىٰ كيا كه اس نے اس كے باپ كو جان بو جھ كرتكوار كے ساتھ بيس سال پہلے قل كيا اوروہ مقتول كاوارث ہے اس كے سوااس كاكوئى وارث نہيں اوراس پر بينہ قائم كيے كہ اس كے والد نے پندرہ سال پہلے اس كے ساتھ ايك بچے تھااس نے بينہ قائم كيے كہ اس كے والد نے پندرہ سال پہلے اس كے ساتھ ادى كى اور بياس كا اس سے بچے ہے اور بير بچياس كے ساتھ اس مقتول كاوارث ہے۔

امام'' ابوصنیفہ' حلینہ یہ نے فر مایا: میں اس میں میستھن خیال کرتا ہوں کہ میں عورت کے بینہ کوجائز قرار دوں اور بیچ کے نسب کو ثابت کروں اور میں قتل پر بیٹے کے بینہ کو باطل نہیں کروں گا۔

گویا بیاستحسان نسب کے معاملہ میں احتیاطی وجہ ہے۔ اس کی دلیل میہ کہ اگر وہ عورت نکاح پر بینہ قائم کردے اور وہ بچہ نہ لائے تو گواہیاں صرف بیٹے کی گواہیاں ہوں گی۔ اے میراث حاصل ہوگی عورت کومیراث نہ ملے گی۔ بیام میں ابو یوسف' رایشیا یہ اور امام' محکہ' رایشیا یہ کا قول ہے۔ لیکن امام' ابو حنیفہ' رایشیا یہ کا قول:''میں قبل پر بیٹے کے بینہ کو باطل نہیں کروں گا' بیاستثنا کے دعویٰ کے منافی ہے اس وجہ سے خیر رملی نے'' حاشیۃ البحر'' میں باب دعویٰ الرجلین کے شروع میں کہا: ظاہر یہ ہے کہ حرف نفی زائد ہے۔ اور'' تا تر خانیہ' میں اس کا ذکر نہیں کیا۔ کیونکہ کہا: میں قبل پر بیٹے کے بینہ کو مطابق فرار دیتا ہوں اور قیاس یہ ہے کہ قبل کے بینہ کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔

میں کہتا ہوں: اس سے ایک مسئلہ کی استثنا کی جاتی ہے جس کا ذکر'' البحر'' کے کتاب الدعویٰ میں'' خزانۃ الا کمل'' سے کیا ہے: مدعی نے گوا ہیاں قائم کیں کہ فلاں نے میر ہے باپ کوایک سال پہلے تل کیا مشہود علیہ نے گوا ہیاں قائم کیں کہ اس کے باپ نے لوگوں کو گرزشتہ جمعہ پڑھایا ہے امام'' ابو حنیفہ' روایشایہ نے فرمایا: قریب تر وقوع پذیر ہونے والے امر کو لینا بیزیارہ بہتر ہے جب وہ مشہور ہو۔'' رملی'' نے کہا: جو گزر چکا ہے اس کواس قید کے ساتھ مقید کیا جائے گا۔ بیلازی قید ہے اس کے بغیر چارہ کا رہبیں یہاں تک کہ اگر ایک آ دمی کی موت لوگوں کے ہاں بیں سال سے مشہور ہے توایک آ دمی نے دعویٰ کیا کہ اس نے فلاں سے اس کا گھرایک سال پہلے خریدا ہے تواس کی گوائی قبول نہیں کی جائے گی۔

پھر میں نے صریح قول'' تا تر خانیے' کی آٹھویں فصل میں تہا تر کے بارے میں قول دیکھا جواس کی تائید کرتا ہے: اگر

وَاسْتَثْنَى مُحَشُّوهَا مِنُ الْأَوَّلِ مَسَائِلَ مِنْهَا ادَّعَيَاهُ مِيرَاثًا فَلِأَسْبَقِهِمَا تَادِيخًا بَرْهَنَ الْوَكِيلُ عَلَى وَكَالَتِهِ وَحَكَمَ بِهَا فَادَّعَى الْمَطْلُوبُ مَوْتَ الطَّالِبِ صَحَّ الدَّفْعُ بَرْهَنَ أَنَهُ شَرَاهُ مِنْ أَبِيهِ مُنْذُ سَنَةٍ وَبَرُهَنَ ذُو الْيَدِ عَلَى مَوْتِهِ مُنْذُ سَنَتَيُنِ لَمْ تُسْمَعُ وَقِيلَ تُسْمَعُ وَسِرُّهُ أَنَّ الْقَضَاءَ بِالْبَيِّنَةِ عِبَادَةٌ عَنْ رَفْعِ النِّزَاعِ،

اس کے محشیوں نے اول سے چند مسائل کی استنا کی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے: دوآ دمیوں نے ایک چیز کے بارے میں میراث کا دعویٰ کیا تو یہ ان میں سے اس کے لیے ہوگا جوتاری نمیں دونوں میں سے پہلے ہووکیل نے اپنی و کالت پر گواہیاں میں اور قاضی نے اس کی و کالت پر فیصلہ کردیا مطلوب نے طالب کی موت کا دعویٰ کیا تویہ دفع سیح ہوگا۔ ایک آ دی نے گواہی پیش کی کہ اس نے اس کی و وکالت پہلے سے اس کی موت پیش کی کہ اس نے اس کی باپ سے ایک سال سے یہ چیز خریدی ہے اور قابین نے دو سال پہلے سے اس کی موت پر گواہیاں چیش کیس تو گواہیوں کو نہیں سنا جائے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا: گواہیوں کو سنا جائے گا۔ اس فرق کا رازیہ ہے کہ قضا بالبینہ سے مراد خزاع کو ختم کرنا ہے

مشہود علیہ نے گوابی دی کہ گواہ فلال شہر کے قاضی کی جانب سے قذف میں محدود بیں تو گواہوں نے یہ گواہیاں قائم کر دیں کہ قاضی فلال سال مرگیا ہے وہ قاضی اس کا فیصلہ نہیں کرے گا جب قاضی کی موت مدی علیہ کے گواہوں کے تاریخ سے پہلے مشہور ہو مختصر۔اس کی طرف رجوع کرواگر جاہو۔

26325\_(قوله: مِنْ الْأُوَّلِ) وهيه بكرموت كادن قضاك تحت داخل نبيل موتا

26326\_(قوله: اذَّعَيَاهُ مِيرَاثًا الخ) مم اسے يبلي (مقولہ 26319 ميس)" بزازية سفق كر يك بيس

26327\_(قوله: بَرُهَنَ الْوَكِيلُ) يعنى مال يرقبنه كرنے كيلئے وكيل مونے يركوا بياں پيش كيس ـ "جامع الفصولين"

26328\_ (قوله: صَحَّ الدَّفْعُ) لِعِنى جب مطلوب نے موت پر گواہیاں قائم کیں۔ کیونکہ موت کے ساتھ وکیل

معزول ہوجاتا ہے۔ یہاں موت کا حکم اس کی ذات کے لیے نہیں بلکہ معزول ہونے کے لیے ہے۔

26329\_(قوله: مِن أَبِيهِ) يعنى قابض كے باب ہے۔

26330\_(قوله: لَمْ تُسْبَعُ) يَبِي صحيح قول ہے۔ يُونكه موت كادن قضاكة تحت داخل نبيس موتا۔ " قنيه "كے باب دفع الدعاوى ميس ہے۔

میں کہتا ہوں:اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قصد اُموت کے دن کا فیصلہ ہے۔ کیونکہ جس کو بیت قسمن ہے وہ شرا کا نہ ہونا ہےاس پر جینے نہیں۔ کیونکہ یفی ہے پس میمنے موت پر قضا ہوگی پس میسے نہیں۔

26331\_(قوله: وَقِيلَ تُسْمَعُ) التَعبير كي بنا پريمستثنيات مين ہے ہے جس طرح" البح" مين ہے۔

26332\_(قولہ: وَمِثُونُهُ الخ) بیمتن کے ساتھ متعلق ہے۔مراد فرق کو بیان کرنا ہے جب بیفرق مُخفی ہے تو اسے سر

وَالْمَوْتُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَوْتُ لَيْسَ مَحَلَّا لِلنِّرَاعِ لِيَرْتَّفِعَ بِإِلْنَبَاتِهِ بِخِلَافِ الْقَتُلِ فَإِلَّهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ كَمَا لَا يَخْنَى دَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ بِشَهَا دَةِ الزُّورِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) حَيْثُ كَانَ الْمَحَلُّ قَابِلًا

اورموت اس حیثیت سے کہ موت ہے بیزاع کامحل نہیں کہ اس کے اثبات سے نزاع مرتفع ہوجائے۔قل کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس حیثیت سے کہ میمحل نزاع ہے جس طرح میمخفی نہیں جھوٹے لوگوں کی گواہی سے قضا ظاہر اُاور باطناً نافذ ہو جائے گی جہاں بھی اس کوقبول کر ہے

ہےتعبیر کیا۔

26333\_(قوله: مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَوْتٌ) مَر جب ال كذكر مقصودال كاغير ہوجس پر بينة قائم كى جاتى ہوں پس و محل نزاع ہوگا۔ پس و مقصود ملك كا تقدم ہے اور وكالت كے دعوىٰ كے مسئلہ كى طرح۔ كيونكه اس مقصود وكيل كامعزول ہونا ہے۔

26334\_(قولد: فَإِنَّهُ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ) ہم اس کی وجہ پہلے (مقولہ 26322 میں)''الاجناس'' کی عبارت میں کر چکے ہیں۔

# جھوٹی گواہی کے ساتھ فیصلہ کرنے کا بیان

26335\_(قوله: وَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ بِشَهَادَةِ الرُّورِ) يِ قيد ذَكرى كُونكه اگرية ظاہر ہوكہ گواہ غلام ہیں یا كافر ہیں یا قذف میں محدود ہیں تو بالا جماع قضانا فذنہیں ہوگ \_ كونكہ يہ اصلاً جت نہیں ۔ فساق كا معاملہ مختلف ہے جیسا كہ معروف ہے۔ اوراس كی وجہ یہ بھی ہے كہ ان پر (غلام ، كافر وغیرہ) آگائی حاصل كرناممكن ہے پس ان كی شہادت جحت نہ ہوگ ۔ ''بح'' ۔ پھر كہا: ''القنيہ'' میں ہے: ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے خلاف لونڈی کے بارے میں دعویٰ كیا كہ اس نے اسے میں لونڈی خریدی ہے ۔ پس مدمی علیہ نے انكار كیا تو اس ہے تم كامطالبہ كیا گیا تو اس نے قشم اٹھانے سے انكار كردیا تو تسم اٹھا نے سے انكار كی وجہ سے انكار كی وجہ سے قضائی قضائی طرح جو جو ٹی گوائی میں ہوتا ہے ۔ اس تعبیر كی بنا پر قسم سے انكار كی وجہ سے قضائی طرح ہے جو جھوٹی شہادت كی قضائی بنا پر ہو۔

26336 (قتوله: ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) ظاہراً نفاذ ہے مرادیہ ہے کہ قاضی عورت کومرد کے ہروکر دے اور کہے: اپنفس کواس کے ہر دکر دے کیونکہ یہ تیری ہوی ہے۔ اور وہ نفقہ اور باری کا فیصلہ کردے ۔ اور باطناً نفاذ کا مطلب ہے کہ اس کے سیر دکر دے کیونکہ یہ تیری ہوی ہے۔ اور وہ نفقہ اور باری کا فیصلہ کردے ۔ اور اس کے باس ہے۔ اور کواس پر قدرت عطا کردے اور اس کے پاس دے ۔ لیے اس عورت اور الله تعالیٰ کے درمیان معاملہ کے بارے میں ہے۔ ' ط''۔

26337\_(قوله: حَيْثُ كَانَ الْمَحَلُّ قَابِلَا الهُ) مِينفاذ كى دوشرطيں ہيں شارح كى كلام ميں دونوں كے محرز كاذكر آئے گا۔ وَالْقَاضِى غَيْرَعَالِم بِزُورِهِمْ دِنِي الْعُقُودِ، كَبَيْجٍ وَنِكَامٍ (وَالْفُسُوخِ، كَإِقَالَةٍ وَطَلَاقٍ لِقَوْلِ عَنِي رَضِىَ اللهُ عَنْهُ لِتِلْكَ الْمَرْأَةِ شَاهِدَاكِ زَوَجَاكِ وَقَالَا وَزُفَرُ وَالثَّلَاثَةُ

اور قاضی ان کے جھوٹ ہے آگاہ نہ ہویہ نفاذ عقود میں ہو گا جیسے بچے اور نکاح ہے ادرمنسوخ میں جیسے اقالہ اور طلاق ہے۔کیونکہ حضرت علی شیر خدا بڑٹی کا اس عورت کے بارے میں فرمان ہے: دو گوا ہوں نے تیرا عقد نکاح کر دیا'' صاحبین'' جملانہ پیہا،امام'' زفر'' اور تینوں ائمہ نے فرمایا:

26338\_(قوله: فِي الْعُقُودِ) الصِمطلق ذكركيا ہے۔ پس ية تبرعات كَ مِتو دكوشامل ہے۔ علاء نے كہا: ہمها ورصد قد ميں دوروايتيں ہيں۔ اى طرح اليى نيخ جواس كى قيمت سے اقل سے كائى ہو۔ ايك روايت ميں ہے: باطنا يہ فيصله نافذنبيں ہو گا۔ كيونكہ قاضى غيركى ملك ميں تبرعات كو نئے سرے سے مالك كرنے كا مالك نہيں ہوگا۔ اور كم قيمت سے نيخ بيہ بھى من وجہ تبرع ہے۔ ''بح''۔

26339\_(قوله: كَبَيِّع وَنِكَام ) اگرايك قاضى جمو فى گواى كى ماتھ لونڈى كى نتج كافيصله كرے تومنكر كے ليے اس كے ساتھ وظى كرنا حلال ہے۔ اى طرح اگرايك آ دى كسى قورت پرنكاح كادتوى كرنا حلال ہو ہورت اس سے انكارى ہويا اس كے برعكس معاملہ ہواور قاضى نكاح كافيصلہ كردے۔ اى طرح مدى كے ليے وظى كرنا حلال ہوگا اور عورت كواس مرد كے يہال رہنے كاحق ہوگا۔ ''بح''۔

26340 (قولہ: وَالْفُسُوخِ) فسوخ سے یہ ارادہ کیا ہے کہ جوعقد کے تکم کوخم کرد ہے ہیں یہ طلاق کوشائل ہوگا۔ اس کے فروع میں سے یہ ہوورت نے یہ دعویٰ کیا کہ مرد نے اسے تین طلاقیں دی ہیں جب کہ مرداس سے انکار کرتا ہے۔ عورت نے جھوٹی گواہیاں دے دیں اور قاضی نے جدائی کا فیصلہ کردیا عورت نے عدت گزار نے کے بعد دوسر سے مرد سے عقد نکاح کیا تو اس دوسر سے فاوند کے لیے حلال ہے کہ اس عورت سے وطی کرے ۔ یہ دیانة ہے اگر چہوہ حقیقت حال کو جانتا ہو۔ دونوں گواہوں میں سے ایک کے حقد نکاح کر سے اور اس کے ساتھ وطی کر سے یہ دیانة ہے اگر چہوہ حقید نکاح کر سے اور اس کے ساتھ وطی کر سے یہ دیانت کہ اور اس کے ساتھ وطی کر سے یہ دیانت کے ایک میں سے ایک کے لیے حلال ہے کہ وہ اس عورت سے عقد نکاح کر سے اور اس کے ساتھ وطی کر نا حلال نہیں ہوتا اور عورت کے لیے حلال نہیں ہوتا کہ وہ اس مرد کے یاس رہے اور اسے اپنے او پرقدرت دے۔ '' ہج''۔

26341 (قوله: لِقَوْلِ عَلِيَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ الخ) المامُ 'محر' رَالِيْمَادِ نِيْ اللَّصَل' مِيں كہا: حضرت على شير خدائي الله عنه الله

ظَاهِرًا فَقَطْ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى شُرُنْبُلَالِيَّةٌ عَنْ الْبُرْهَانِ (بِخِلَافِ الْأَمْلَاكِ الْمُرْسَلَةِ)

صرف ظاہر اقضانا فذہوگ ۔ای پرفتوی ہے۔''شربلالیہ''نے''برہان' سے قل کیا ہے۔املاک مرسلہ کامعاملہ مختلف ہے۔

دونوں گواہوں نے تیرا نکاح کردیا ہے۔ کہا: ہم اے اپناتے ہیں اگر قضا کی وجہ دونوں میں باطناعقد نکاح منعقد نہ ہوتا تو عورت کے طلب کرنے اور خاوند کے اس میں رغبت رکھنے کے باوجودوہ تجدید نکاح سے ندرو کتا جب کداں میں عورت کی زنا سے طہارت اور خاوند کے پانی کی حفاظت تھی۔ بیعلامہ ''قاسم'' کے دسالہ سے ماخوذ ہے جواس مئلہ میں تالیف کیا گیا ہے۔

اوران کے تول وہ بھذا ناخذ میں اس امر کی دلیل ہے جیے''طحطاوی'' نے حکایت کیا ہے کہ امام''محمر'' رایشند کا قول امام '' ابو حنیفہ'' دلینٹمنیہ کے قول کی طرح ہے۔

26342\_(قوله: ظَاهِرًا فَقَطُ) يعنى قضا ظاہراْ نافذ ہوگى باطنا نافذ نہيں ہوگى۔ يُونكه جِموثى شهادت ظاہراْ ججت ہوتى ب باطنا جحت نہيں ہوگى۔ يُونكہ جمالات نافذ ہوتى ہے۔" درر''۔ ب باطنا جحت نہيں ہوتى۔ پس قضا بھى اسى طرح ہوگى۔ يُونكہ قضا جحت كى حيثيت كے مطابق نافذ ہوتى ہے۔" درر''۔ 26343 در قوله: وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى)" قبتانى" ميں" الحقائق" سے اور" البح" ميں" ابوليث" سے نقل كيا ہے۔ ليكن

کہا:''الفتح''میں کتاب النکاح میں ہے۔امام''ابو صنیفہ''رایشلا کا قول مناسب ہے۔

میں کہتا ہوں: علامہ'' قاسم'' نے اپنے رسالہ میں''امام صاحب'' راٹٹنلیے کے قول کی تحقیق کی ہے۔اس پرزائد کچھ کہنے ک مخبائش نہیں ۔ پھراس پرایک اشکال کو دار د کیااوراس کی جانب سے جواب دیا۔اس پرمتون ہیں۔

أَىٰ الْمُطْلَقَةِ عَنْ ذِكْرِ سَبَبِ الْمِلْكِ فَظَاهِرًا فَقَطْ إَجْمَاعًا لِتَزَاحُمِ الْأَسْبَابِ حَتَّى لَوْذَكَرَا سَبَبَا مُعَيَّنَا فَعَلَى الْمُطْلَقَةِ عَنْ ذِكْرِ سَبَبَ الْمِلْكِ فَظَاهِرًا فَقَطْ إَجْمَاعًا لِتَزَاحُمِ الْأَسْبَابِ حَتَّى لَوْذَ كَمَا لَوْكَانَتْ الْمَزْأَةُ مُحَمَّمَةً بِنَحْوِعِدَةٍ الْمُجْدِعِدَةِ أَوْ رِدَّةٍ وَكَمَا لَوْعَلِمَ الْقَاضِي بِكَذِبِ الشُّهُودِ

یعنی ایسی املاک جوملک کے سبب کے ذکر ہے مطلق ہول تو صرف ظاہرا قضا نافذ ہوگی اس پراجماع ہے۔ کیونکہ اسباب میں تزاحم ہے۔ یہاں تک کہ اگر دونوں معین سبب کا ذکر کریں تو وہ سابقہ انتقاف پرمحمول ہوگا اگر وہ ایسا سبب ذکر کرے جس کو نئے سرے سے واقع کرناممکن ہوورنہ بالا تفاق نافذ نہیں ہوگا جیسے ورا ثنت کا مسئلہ ہے۔ جس طرح آگر عورت حرام ہوعدت کی وجہ سے ارتداد کی وجہ سے اور جیسے قاضی شاہدوں کے جھوٹ کو جانتا ہو

" ہدائی کا ظاہر معنی ہے ہے کہ املاک مرسلہ کے علاوہ قضا باطنا نافذ ہوگی۔ جب ہم نے یہ کہا کہ وقف اسقاط کے قبیل میں سے ہے تووہ طلاق اور عمّاق کی طرح ہوگیا مخلص

الی املاک جوملک کے سبب کے ذکر سے مطلق ہوں توصرف ظاہراً قضا نا فذہوگی

26345\_(قولد: فَظَاهِرًا فَقَطْ إِجْمَاعًا) جس كِن ميں فيصله كيا گيا ہے اس كے ليے وطی، كھانا اور لباس حلال نہيں۔اورجس كےخلاف فيصله كيا گياہے اس كے ليے حلال ہے ليكن وہ يہ كام راز دارى سے كرے ورنہ لوگ اسے فاسق قرار ديں گے۔'' بح''۔

26346\_(قوله:إنْ كَانَ سَبَبّا يُنْكِنُ إِنْشَاؤُهُ) جيسے تع ، ثكار اور اجاره-

26347\_(قولہ: کَالْإِدُثِ) اگر چہوہ سبب کی وجہ ہے ملک ہے۔لیکن اس کو نئے سرے ہے واقع کرناممکن نہیں۔ پس اس میں جھوٹے گواہوں کے ساتھ قضا باطناً بالا تفاق نافذ نہ ہوگی۔ کہا: اختلاف عنقریب باب اختلاف الشاہدین میں آئے گا کہ پیمطلق ہے یا سبب کے ساتھ ہے مشہور پہلاتول ہے۔''الکنز''میں دوسرے قول کو پسند کیا ہے۔

26348\_(قوله: وَكَمَا لَوْ كَانَتُ الْمَوْأَةُ مُحَمَّمَةُ الحَ) يان كَ تول: حيث كان المحل قابلات احراز ب،

"حب وه دعوى كرے كہ ياس كى بيوى ہا وراس امركوجھوئى گوائى ہے ثابت كرے جب كدا ہے علم ہوكہ ياس پر
حرام ہے - كيونكہ يغيركى منكوحہ ہے ياس كى معتدہ ہے يا وہ مرتدہ ہتو بالا تفاق باطنا نافذ نہيں ہوگا اگر چيد ملكيت سبب ہے ہو
ليكن اس كو نئے سرے ہو وقع كرناممكن نہيں ۔ جہاں تك ظاہرا نفاذ كاتعلق ہتو اس كے نفاذ ميں كوئى شك نہيں جس طرح
باقى ماندہ احكام جھوٹى گوائى سے عقو داور فسوخ كے علاوہ ميں ہوتے ہيں۔ ظاہرا نفاذ سے مراد يہ نہيں كہ وطى كرنا حلال ہوا ورت كے ليا سے قورت كوئل ہوتا ہے كہ وہ وراثت كى طرح ہوئى گوائى ہے تو يہ باطنا نفاذ كى عورت كے الے است قدرت دينا حلال ہے بال تا ہے کہ وہ وراثت كى طرح ہے ۔ فائم

26349\_(قوله: وَكَمَا لَوْعَلِمَ الْقَاضِي الخ) يوان كِتُول: والقاضي غيرعالم بزورهم مع محرز زم \_ ظامريه

### حَيْثُ لَا يَنْفُذُ أَصْلًا كَالْقَضَاءِ بِالْيَهِينِ الْكَاذِبَةِ زَيْلَعِنَّ وَنِكَامِ الْفَتْحِ

تواصلاً قضانا فذ نه ہوگی جیے جھوٹی قسم کی بنا پروہ فیصلہ کردے،'' زیلعی''اور''الفتح'' کے کتاب النکاح میں ہے۔

ہے کہ یباں ظاہرا نا فذنہیں ہوگا جس طرح باطنا نافذنہیں ہوگا۔ کیونکہ قضا کی شرط موجودنہیں وہ قاضی کے گمان میں سچی شہادت ہے۔ تامل

26350\_(قوله: كَالْقَضَاءِ بِالْيَهِينِ الْكَاذِبَةِ) يمتن كِول بشهادة كامحرز ہے۔علاء نے كہا: اگر عورت نے دعویٰ كيا كہ اس كے خاوند نے اس كو تين طلاقيں دے دى ہيں تو خاوند نے اس كا انكار كرديا تو قاضى نے اس سے قسم لی تو اس نے قسم اٹھا دى جب كہ عورت جانتى ہے كہ معاملہ اس طرح ہے جس طرح عورت نے كہا ہے تو اب عورت كے ليے اس كے پاس تھر نے كى گنجائش نہ ہوگى۔ اور نہ ہى وہ عورت اس خاوند كى ميراث سے كوئى شے لے گى۔ بياس وقت اشكال پيدائميس كر سے گا جب عورت كو تين طلاقيں دى گئى ہول۔ كيونكہ دوسرے خاوند سے پہلے اس كے انشا كامحل ہونا باطل ہو چكا ہے اور تين سے كم طلاقوں كا مسئلہ ہوتو بيا شكال پيدائرے گا۔ كيونكہ يہ نئے سرے سے نكاح كے واقع كرنے كو قبول كرتا ہے۔

اس کا یہ جواب دیا گیا: یہ اشکال اس وقت ثابت ہوتا ہے جب قاضی نکاح کا فیصلہ کرے یہاں اس نے نکاح کا فیصلہ نہیں کیا۔ کیونکہ دونوں اس کے معترف ہیں عورت نے فرقت کا دعویٰ کیا ہے،'' زیلعی''۔''خلاصہ' میں ہے:عورت سے وطی کرنا بالا جماع حلال نہیں۔'' بح''۔

میں کہتا ہوں: ظاہر یہ ہے کہ یہاں عدم نفاذ صرف باطن میں ہے۔ تامل

مقضی له یامقضی علیہ قاضی کی رائے کی پیروی کرے گااگر چہقاضی کی رائے اسکے خلاف ہو

#### تنبي

مصنف نے یہ اشارہ کیا کہ قاضی کی قضا اس چیز کو حال کر دیتی ہے جومقعی لہ کے اعتقاد میں حرام ہو۔ ای وجہ سے
''الولوالجیہ''میں کہا: اگر مرد نے عورت ہے کہا: تجھے بتہ طلاق ہے مرد نے اس کے بارے میں ایسے قاضی کے ہال مسئلہ پیش کا جو
دخول کے بعد اسے رجعی خیال کرتا ہے تو اس قاضی نے اس کے رجعی ہونے کا فیصلہ کر دیا جب کہ خاوند بیرائے رکھتا ہے کہ یہ
طلاق بائنہ ہے یا تمین طلاقیں ہیں تو امام'' محمہ'' دیائیسے کے نزد یک وہ قاضی کی رائے کی پیروی کرے گا۔ پس مرد کے لیے اس کے
باس رہنا حلال ہوگا۔ ایک قول ہے کیا گیا ہے: یہ امام'' ابو صنیف'' دیائیسے کا قول ہے اور امام'' ابو یوسف' دیائیسے کے قول کے مطابق
حال نہیں۔ اگر اس قضا کو دوسرے قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ اس کونہیں تو ڑے گا اگر چہ یہ فیصلہ اس کی رائے کے خلاف
ہو۔ یہ اس صورت میں ہے جب وہ اس کے حق میں فیصلہ کرے۔ اگر وہ طلاق بائنہ یا تمین طلاقوں کا فیصلہ کرے جب کہ خاوند
اس کی رائے نہ رکھتا ہوتو بالا جماع وہ قاضی کی رائے کی چیروی کرے گا خواہ وہ اس کون میں فیصلہ کرے یا اس کے خلاف فیصلہ
اس کی رائے نہ رکھتا ہوتو بالا جماع وہ قاضی کی رائے کی چیروی کرے گا خواہ وہ اس کون میں فیصلہ کرے یا اس کے خلاف فیصلہ

### (تَضَى فِ مُجْتَهَد فِيهِ بِخِلَافِ رَأْبِهِ) أَى مَذْهَبِهِ

#### اس نے مجتبد فید مسئلہ میں اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کیا

کرے۔ بیاس صورت میں ہے جب وہ فیصلہ کرے مگر جب وہ اس کے حق میں فتوی و بے ویہ سابقہ اختلاف پر مبنی ہوگا۔ کیونکہ جائل کے حق میں مفتی کا قول اس کی رائے اور اجتہاد کے قائم مقام ہوتا ہے۔ '' بحر''۔ میں کہتا ہوں: ان کا قول فلو عامیا اس ہے مراد غیر مجتہد ہے اس کی دلیل مقابلہ ہے۔ پس یہ عالم اور جائل کو شامل ہوگا۔ تامل'' الفتح'' میں کہا: میر ے نز دیک مناسب امام'' محکہ'' دلیفیلہ کا قول ہے۔ کیونکہ قضا کا اس اجتہاد کے ساتھ اقسال جوقاضی کی طرف ہے ہو یہ قاضی کے اجتہاد کو خاوند کے اجتہاد کو خاوند کے اجتہاد کو خاوند کے اجتہاد کو اپنانا متعین ہے۔ اس کا اسے حلال خیال نہ کرنا یہ قضا سے قبل حقوق ز وجیت سے اسے دوک دیتا ہے۔ جہاں تک قضا کے بعد اور باطنا نفاذ کے بعد کا تعلق ہے تو یہ نیس رو کتا۔

# قاضى كااينے مذہب كےخلاف فيصله كرنے كابيان

26351 (قوله: قَضَى فِي مُجْتَهَ بِهِ فِيهِ ) ين ايسام ميں فيلد كرناجس ميں اجتہاد جائز ہوتا ہے۔ اس كى صورت يہ ہے كدوه دليل كے خلاف نه ہوجس طرح اس كى وضاحت گزرچكى ہاوران كا قول بخلاف داى قضى كے متعلق ہے۔ اس مسئلہ كا حاصل يہ ہے كہ قضا كى صحت كے ليے شرط يہ ہے كہ يہ اس كى دائے ہے موافق ہوليتن اس كے مذہب كے موافق ہوخواہ وہ مجتمد ہو يا مقلد ہو۔ اگر اس كے خلاف وہ فيصلہ كرت تو يہ قضا نافذ نه ہوگى۔ ليكن 'البدائع' ميں ہے: جب وہ جمتمہ ہوتو چاہيے كہ وہ وہ حجم ہواورا ہے اس پرمحول كيا جائے كہ اس نے اجتہاد كيا تو اس كا اجتہاد اسے غير ك مذہب كی طرف لے ميان كرديا ہے۔ اس كى تائيد وہ قول كرتا ہے جے ہم نے پہلے (مقولہ 26281 ميں ) اسے ملامہ'' قاسم' كے رسالہ سے بيان كرديا ہے جب كہ انہوں نے اس حضاحت كے ساتھ حب كہ انہوں نے اس حضاحت كے ساتھ حب كہ انہوں نے اس حضاحت كے ساتھ حساحت كے الے حسانہ كی طرف رجون سے جنے حتی ہوجا تا ہے جو انہوں نے ''صاحب البدائع'' ہے كيا ہے۔

یہ جان لوکہ بیمسئلہ اس مسئلہ سے مختلف ہے جس میں بیشرط لگائی گئی ہے کہ قاضی اختلاف کاعلم رکھتا ہوجس طرح ہم نے پہلے (مقولہ 26281 میں ) اس پرمتنبہ کردیا ہے۔

حنفی کا امام ابو یوسف یا امام محمد کے مذہب کے مطابق فیصلہ کرنا

# اینے مذہب کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہے

26352\_(قوله: أَیْ مَنْهَیِهِ) یعنی زبه کی اصل جیسے فی جب شافعی زب وغیرہ یاس کے برعس فیصلہ کرے گر جب خفی امام' ابو یوسف' درائٹیا یہ امام' محمد' درائٹیا یہ یاای طرح' امام صاحب' درائٹیا یہ کے دوسرے اسحاب کے مطابق فیصلہ کرے تو یہ اس کے خراف فیصلہ نہیں۔'' درر''۔ کیونکہ' امام صاحب' درائٹیا یہ کے اسحاب نے جوقول کیا ہے وہ' امام صاحب'

مَجْمَعٌ وَابْنُ كَمَالِ (لَا يَنْفُنُ مُطْلَقًا) نَاسِيًا أَوْعَامِدًا عِنْدَهُمَا وَالْأَئِيَّةِ الثَّلَاثَةِ (وَبِهِ يُفْتِي) مَجْمَعٌ وَوِقَايَةٌ وَمُنْتَتَى وَقِيلَ بِالنَّفَاذِيُفْتَى

'' مجمع''اور'' ابن کمال''وہ مطلقا نا فذنہیں ہوگاوہ بھول کر ہو یا جان بو جھ کریے''صاحبین'' مطلفیلہااور انمیہ ثلاثہ کے نز دیک ہے اس پر فتویٰ ہے'' مجمع''،''وقابیۂ'اور''ملتقی''۔ایک قول یہ کیا گیا ہے:اس کے نفاذ کا فتویٰ دیا جائے گا۔

رایندیکا قول بجس طرح میں نے اس کی وضاحت "شرح منظومتی" میں "رسم المفتی" میں اپنے قول کی ہال کی ہے۔

و اعلم بان عن إلى حنيفه جاءت روايات غدت منيفه اختار منها بعضها والباق يختار منه سائر الرفاق فلم يكن لغيرة جواب كما عليه اقسم الاصحاب

جان لو كدامام 'ابوصنيف 'راينسي كنروايات آئى بي جوبرى ذيثان اور بلنديي -

امام'' ابوصنیفہ' رائیٹملیے نے ان میں سے بعض کواختیار کیااور باقی کودوس سے ساتھیوں نے اختیار کیا۔

پس جواب سی اور کی جانب ہے نہیں جس طرح اصحاب نے قسم اٹھائی ہے۔

26353\_(قولہ: وَابْنُ كَمَالِ) اس كى شرح ميں كہا: بخلاف دايد نہيں كہا۔ كيونكہ يةول وہم دلاسكتا تھا كەكلام خاص كرمجتبدك بارے ميں ہے جب كەمعاملەن طرح نہيں ہے۔

26354 (قوله: لاَ يَنْفُذُ مُضَلَقًا الخ)' (الفَحْقَ مَنْ مَهَا الَّجُ وَهِ مَنْ الْعَالَ الْحَ وَهِ مَعْ الْمَ الْعِنْ الْمِعْ الْمُ الْعِنْ الْمُعْ الْمُ الْعِنْ الْمُعْ الْمُلِلَّا الْمُحْمَةُ وَلِيَّا الْمِعْلَةُ الْمُعْ الْمُلِلَّالِيَّ الْمُحْمِدُ الْمُعْفَى الْمُعْلِلِيَّ الْمُحْمِدُ الْمُلِلِيَّ الْمُحْمِدُ الْمُلِلِيِّ الْمُحْمِدُ الْمُلِلِيلِ الْمُحْمِدُ الْمُلْلِيلِ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُلْلِيلِ الْمُحْمِدُ الْمُلْلِيلِ الْمُحْمِدُ الْمُلْلِيلِ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِدُ الْمُعِلِيلُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمُدُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمِدُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمُ الْمُحْمُولُ الْمُعْمُ الْمُحْمُولُ الْمُحْمُمُ الْمُحْمُولُ الْ

وَفِ شَنْ مِ الْوَهْبَانِيَّةِ لِلشُّمُنْبُلَالِيَ قَضَى مَنْ لَيْسَ مُجْتَهِدًا كَحَنِيَفَةِ زَمَانِنَا بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ عَامِدًا لَا يَنْفُذُ اتِّفَاقًا، وَكَذَا نَاسِيًا عِنْدَهُمَا وَلَوْ قَيَّدَهُ السُّلُطَانُ بِصَحِيحِ مَذْهَبِهِ كَنَهَانِنَا تَقَيَّدَ بِلَا خِلَافٍ لِكُونِهِ مَعْزُولًا عَنْهُ اثْتَهَى

''شرنبلالی'' کی''شرح و مبانیه' میں ہے: ایسے قاضی نے فیصلہ کیا جو مجتبد نہیں جیسے ہمارے زمانہ کے حفیہ کرتے ہیں جب کہ وہ اپنے ند بہ کے خلاف جان ہو جھ کر فیصلہ کرتا ہے تو بالا تفاق نافذ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ بحول کر مذہب کے خلاف فیصلہ کر ہے تو''صاحبین' دولائیلہا کے نزدیک نافذ نہیں ہوگا۔ اگر سلطان نے یہ قید لگائی تھی کہ تیج ند بہ کے مطابق فیصلہ کر ہے جس طرح ہمارے زمانہ میں ہے تو وہ بغیر کسی اختلاف کے مقید ہوگا۔ کیونکہ وہ قاضی غیر مذہب کے مطابق فیصلہ کر ہے و وہ معزول ہو جاتا ہے، بات ختم ہوئی۔

دوسرے قاضی کواس کے نقص کا حق نہیں ہوگا۔ ہاں اسے نقض کا حق ہوگا۔ امام'' محمہ' زانی ہے ۔ یہ ای طرح مروی ہے۔ امام ''ابو یوسف' والیتی نے کہا: اسے نقض کا حق نہیں ہوگا۔ ''افتح'' میں جو تول ہے ضروری ہے کہ مذہب میں اس پر اعتماد کیا جائے۔'' بزازیہ' میں جو تول ہے وہ'' صاحبین' وطائد ہے مروی روایت پرمحمول ہے۔ کیونکہ خلاصہ امریہ ہے کہ اسے اپنے مذہب کو بھولنے والے کے قائم مقام رکھا جائے گا جب کہ'' صاحبین' وطائد ہے مروی تول مجتبد کے بارے میں گزر چکا ہے کہ اس کا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا اور جومقلد ہے اس کا فیصلہ تو بدر جداولی نافذ نہیں ہوگا۔ یہ وہ کچھ ہے جو''انپر' میں ہے تریب ہی وہ تول (مقولہ 26357میں) آئے گا جو اس کی تا ئد کر ہے گا۔

26355\_(قولہ: مَنْ لَیْسَ مُجْتَهِدًا) مجتبد کا تھم بھی یہی ہے جس طرح'' انفتے'' کی کلام میں (مقولہ 26354 میں ) گزر چکا ہے۔

26356\_(قولہ: لَا يَنْفُذُ اتِّفَاقًا) مامد كے بارے ميں'' امام صاحب'' بِالنِّه يہ ہے جودوروا يات مروى ہيں ان ميں سے ایک پر مبنی ہے۔ جہاں تک نفاذ کی روایت کا تعلق ہے تو اتفاق کی حکایت صحیح نہیں۔

### مرجوح قول کےمطابق فتویٰ دینااور فیصلہ کرناا جماع کےخلاف ہے

26357 (قوله: لِكُوْنِهِ مَعْزُولًا عَنْهُ) يعنى جس مذہب كے مطابق الے فيصله كرنے كاامرتفويض كيا گيا تھااس كے برطس فيصله كرنے كاصورت ميں وہ معزول ہونے كاستحق ہوجا تا ہے۔ "شرنبلاليه" ميں ہے: اختلاف اس صورت ميں ہے جب سلطان نے يہ قيد نہ لگائى ہوكہ وہ اپنے تحج مذہب كے مطابق فيصله كرے ورنہ جب وہ مذہب كے خلاف تحكم و يتا ہے تواس كے تم كے تم كے نہ ہونے ميں كوئى اختلاف نہيں۔ "ح"۔

میں کہتا ہوں: سلطان کا بیقید لگانا قید نہیں۔ کیونکہ علامہ'' قاسم'' نے اپنی تھیج میں کہا: مرجوح کے مطابق تھم اور فتوی اجماع کے خلاف ہے۔علامہ'' قاسم'' نے اپنے فآویٰ میں کہاہے: مقلد قاضی کو بیحق حاصل نہیں کہوہ ضعیف قول کے مطابق

وَقَدْعَيَّرْتُ بَيْتَ الْوَهْبَانِيَّةِ فَقُلْتُ

وَلَوْحَكُمَ الْقَاضِي بِحُكْمٍ مُخَالِفٍ لِمَنْهَبِهِ مَاصَحَّ أَصْلَا يُسْطَّنُ تُلْت وَأَمَّا الْأَمِيرُ فَمَتَى صَادَفَ فَصْلًا مُجْتَهَدًا فِيهِ نَفَذَ أَمْرُهُ

میں نے'' و ببانیۂ' کے شعر میں تبدیلی کی ہےاور میں نے کہا:اگر قاضی اپنے مذہب کے نخالف فیصلہ کرے توبیہ اصلاَ صحح نہیں ہوگا اے لکھ رکھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں: جہاں تک امیر کا تعلق ہے تو جب اس کا حکم الی فصل میں سے ہے جس میں اجتہاد کی گنجائٹ ہو تو اس کا امر نافذ ہوگا

فیصلہ کرے کیونکہ وہ اہل ترجے میں سے نہیں وہ سیجے سے نہیں پھرتا مگرغیر جمیل کا قصد کرتا ہے۔ اگر وہ حکم کرے گاتو نا فذنہیں ہو گا۔ کیونکہ اس کی قضا ناحق کی قضا ہے۔ کیونکہ حق ہی حیجے ہوتا ہے اور جوبیہ واقع ہوا ہے کہ ضعیف قول قضا کے ساتھ قو کی ہوجاتا ہے اس سے سرا دمجتبد کی قضا ہے۔ اس طرح اس کے کل میں واضح کیا گیا۔'' ابن غرس' نے کہا: جہاں تک مقلد محض کا تعلق ہے وہ فیصلہ نہ کرے مگر اس کے مطابق جس پڑمل اور فتو کی ہو۔

صاحب'' البحر'' نے اپنے ایک رسالہ میں کہا: جہاں تک مقلدقاضی کا تعلق ہے تو اسے تھم کا حق نہیں مگراس کے مطابق جو اس کے مذہب میں صحیح اور مفتی بہ ہو۔اور ضعیف مذہب کے مطابق اس کی قضانا فذنہ ہوگی۔اس کی مثل وہ قول ہے جے شارح نے کتاب القضاء کے شروع میں ذکر کر دیا ہے۔ کہا: یہی فتو کی کے لیے مختار قول ہے جس طرح مصنف نے اپنے فتاو کی اور دوسرے علماء نے اسے تفصیل سے بیان کیا ہے۔اس طرح جے چند سطور بعد'' الملحقط'' نے نقل کیا ہے۔

26358\_(قوله: وَقَدْ غَيَّرْتُ بَيْتَ الْوَهْبَانِيَّةِ) وهيهـ

وَلَوْ حَكَمَ القَاضِى بِحكم مُخالفٍ مُقلَّدَه ما صح ان كان يَذُكُنُ و بَعْضُهُمُ ان كان سهوا أَجَازَةُ عن الصدر لا عن صاحبيه يُصَدَّدُ

'' و ہبانی' کا کلام اختلاف کا بیان کرتا ہے اس صورت میں جب وہ بھول کرفیصلہ کر سے لینی جب وہ اپنے مذہب کو بھول چکا ہواور جب اسے یا د ہوتو اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ'' امام صاحب' روایتیلا سے دوروایتوں میں سے ایک روایت ہے جس طرح تو جا نتا ہے جب کہ قابل اعتاد اور مفتی ہوہ ہے جے مصنف نے متن میں ذکر کیا ہے: من عدم النفاذ اصلا یعنی اسے یا د ہوگا وہ بھولا ہوا ہو۔ شارح نے نظم کی عبارت کو تبدیل کردیا اس پریقین کرتے ہوئے کہ جو قابل اعتاد ہے۔ فاقہم لیکن زیادہ بہتر وہ ہے جس طرح '' سائحانی'' نے کہا کہ دوس سے مصرعہ کو اس طرح تبدیل کردیا جائے۔

لبعتبد في رايه فهو مهدر

امير كے حكم اور فيصلے كابيان

26359\_(قوله: قُلْت وَأَمَّا الْأَمِيرُ الخ) من في تاتر فانين كى كتاب السير مين جود يكها بوه يه ب: امام

كَمَا قَدَّ مُنَا لُاعَنْ سِيرِ التَّتَا زُخَانِيَّة وَغَيْرِهَا فَلْيُحْفَظُ رَوَلا يُقْضَى عَلَى غَائِب وَلا لَهُ

جس طرح ہم نے پہلے'' تا تر خانیہ' کی کتاب السیر وغیرہ نے قل کیا ہے پس اسے یا در کھا جانا چاہیے۔ نائب مدعی علیہ ک حق میں اور نداس کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا

''محم'' دانیخایے نے کہا: جب امیر نے لئکر کو کسی شے کا تھم دیا تو لئکر پر لازم ہے کہ وہ اس کی اطاعت کرے مگر جب مامور بہ معصیت ہوتو شارح کا قول نفد امرہ اس معنی میں ہے اس کی اطاعت واجب ہے۔ تامل ہم پہلے (مقولہ 26033 میں) بیان کر چکے ہیں کہ سلطان اگر دوا فراد کے درمیان فیصلہ کرت توضیح یہ ہے کہ اس کا امر نافذ ہو۔'' البحر'' میں ہے: جب قضا اصل کی جانب سے تفویض ہواور قاضی مرجائے تو امیر کوئی حاصل نہیں کہ وہ قاضی کی تعیین کرے اگر چہ اسے عشر وخراج کی سپر دداری دی گئی ہواگر امیر فیصلہ کرتے تو اس کا تھم جائز نہیں ہوگا۔'' الا شباہ'' میں ہے: امیر کی قضا شہر کے قاضی کی موجودگی میں جائز ہے مگر جب قاضی کو خلیفہ کی جانب سے بیمنصب عطاکیا گیا ہو۔

حاصل کلام یہ ہے کہ سلطان جب شہر میں ایک امیر معین کرے اور دین اور دنیا کا معاملہ اس کے بیر دکر ہے تو اس کی قضا صحیح ہوگی۔ مگر جب وہ اس کے ساتھ قاضی معین کر ہے تو اس کی قضا تیجے نہ ہوگی۔ کیونکہ اس نے احکام شرعیہ قاضی کے لیے ختص کر دیئے ہیں امیر کے لیے مختص نہیں کیے۔ ہمارے زمانہ میں یہی پچھوا قع ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کتاب القصناء کے شروع میں کہا: مجھ سے سوال کیا گیا کہ باشا قاہرہ میں قاضی معین کرسکتا ہے تا کہ وہ خاص حادثہ میں فیصلہ کرے جب کہ وہاں سلطان کی جانب سے ایک قاضی موجود ہو۔ میں نے جواب و یا کہ ہے جے نہیں۔ کیونکہ اسے یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ قاضی بنائے۔ اسی وجہ سے اگر وہ خود فیصلہ کرے تو ہے جہیں ہوگا۔

26360\_(قوله: كَهَاقَدُّهُمُنَاهُ) يَعِنْ كَمَابِ كَثْرُوعَ مِنْ 'رسم الفَقْ' كَى بحث مِن پہلے بیان كر چكے ہیں۔

### غائب كےخلاف فيصله دينے كابيان

26361 (قوله: وَلا يُقْفَى عَلَى غَائِبٍ) يعنی گواموں كے ساتھ فائب برفيد فہيں كيا جائے گاخواہ وہ شہادت كے وقت فائب ہو، اس كے بعد فائب ہواور تزكيہ كے بعد فائب ہو۔ خواہ وہ مجلس سے يا شہر سے فائب ہو۔ گر جب وہ قاضى كے سائے اقرار كر ساور وہ اس كے فلاف فيصلہ كر ہے جب كہ فائب ہو۔ كيونكہ وہ گواموں پر طعن كرسكتا ہے اقرار ميں طعن نہيں كرسكتا۔ نيز اقرار كی وجہ سے قضايه اعانت كی قضاہہ ۔ جب قاضى اس كے اقرار کو نافذ كر ہے گا تو حق مدى كے حوالے كرد سے گا وہ وقت عين ہو، دين ہو يا عقار ہو گر دين كی صورت ميں اسے حق كی جنس ميں ديا جائے گا جب وہ حق اس آ دى كے قبضه ميں گا وہ وقت اس آ دى كے قبضه ميں بيا گيا جو بيا قرار كرتا ہے كہ يہ غائب مقر كا مال ہے وہ اس ميں سامان تجارت اور جائيدا ذہيں ہے گا ۔ كيونكہ بنج ، غائب كے خلاف فيصلہ ہے جو جائز نہيں ۔ ''جر'' ميں عماني كی'' شرح الزيادات'' سے مروى ہے ۔ ليكن'' جامع الفصولين'' كی فصل خام میں'' الخانیہ'' ہے مروى ہے ۔ ليكن'' جامع الفصولين'' كی فصل خام میں'' الخانیہ'' ہے مروى ہے ۔ ليكن'' جامع الفصولين' كی فصل خام میں'' الخانیہ'' ہے مروى ہے ۔ ليكن' جو بعداور تحدیل سے میں'' الخانیہ'' سے مروى ہے : مدى عليہ پرگواہياں قائم كردى گئيں تو وہ فائب ہوگيا يا بينہ كے قبول كرنے كے بعداور تحدیل سے میں'' الخانیہ'' سے مروى ہے : مدى عليہ پرگواہياں قائم كردى گئيں تو وہ فائب ہوگيا يا بینہ كے قبول كرنے كے بعداور تحدیل سے میں'' الخانیہ'' سے مروى ہے : مدى عليہ پرگواہياں قائم كردى گئيں تو وہ فائب ہوگيا يا بینہ كے قبول كرنے كے بعداور تحدیل سے

أَىٰ لَا يَصِحُ بَلُ وَلَا يَنْفُذُ عَلَى الْمُفْتَى بِهِ بَحْهُ (إِلَّا بِحُضُورِ نَائِبِهِ) أَىٰ مَنْ يَقُومُ مَقَامَ الْغَائِبِ رحَقِيقَةً كَوكِيلِهِ وَوَصِيِّهِ وَمُتَوَلِّى الْوَقْفِ أَفَادَ بِالِاسْتِثْنَاءِ أَنَّ الْقَاضِى إِنَّمَا يَحْكُمُ عَلَى الْغَائِبِ وَالْمَيِّتِ لَا عَلَى الْوَكِيلِ وَالْوَصِيِّ فَيَكْتُبُ فِي السِّجِلِّ

یعنی وہ سیحے نہیں ہوگا اورمفتی بہ قول کے مطابق یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔''بحر''۔گراس صورت میں کہ اس کا نائب عاضر ہو۔ نائب سے مراد جوحقیقت میں نائب کے قائم مقام ہوجیے اس کاوکیل،اس کاوصی اوروقف کامتولی ہے۔اشتثا ہے یہ بیان کیا کہ قاضی نیائب اورمیت پرفیصلہ کرے گاوکیل اوروصی پرفیصلہ نہیں کرے گا۔وہ بجل میں لکھے گا

پہلے وکیل نائب ہو گیا یا وکیل مر گیا۔ پھران گواہوں کی تعدیل کی گئ توان کی وجہ نے فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔امام''ابو یوسف'
جائینیا۔ نے فر ما یا: فیصلہ کیا جائے گا یہ لوگوں کے لیے زیادہ نرمی کا باعث ہے۔اگراس نے موکل پر گواہیاں قائم کیس پھروہ
نائب ہو گیا پھراس کا وکیل حاضر ہوا یا وکیل پر گواہیاں قائم کی گئیں پھرموکل حاضر ہوا توان بینہ کی وجہ سے فیصلہ کیا جائے گا۔
ای طرح وارث کے خلاف ان بینہ کی وجہ سے فیصلہ کیا جائے گا جواس کے مورث کے خلاف پیش کی گئیں۔

26362\_(قولہ: أَیْ لَا یَصِحُ ) کیونکہ' الفتح''میں ہے کہ'صم کا حاضر ہونا تا کہ اس کا انکار مخقق ہو یہ تھم کے سیح ہونے کے لیے شرط ہے۔

26363 \_ (قوله: بَلْ وَلاَ يَنْفُنُ) يه عبارت غيرواضح ہے۔ يونكه صحت كي نفي نفاذ كي نفي كومتلزم ہے پس حكم صحيح ہوگا۔
اختلاف دوسرے قاضى كى تنفيذ كے بغير اس كے نفاذ ميں ہے جس طرح ''طلبی'' نے بيان كيا ہے۔ اى وجہ ہے'' البح'' '
''الكنز'' كى كلام كى تفسير عدم صحت كے ساتھ كى ہے۔ پھر كہا: زيادہ بہتر بيہ ہے كہ عدم نفاذ ہے اس كى تفسير بيان كى جائے گا۔
كيونكہ علماء كا قول ہے: جب دوسرے قاضى نے اسے نافذ كيا جواس كى رائے ركھتا ہوتو وہ نافذ ہوجائے گا۔ پھر تھے كے اختلاف كوذكر كيا۔ شارح كا كلام عنقريب آئے گا۔

26364\_(قولد: گؤکیلید) اے مطلق ذکر کیا۔ پس بیشامل ہوگا جب وہ خصومت اور دعویٰ میں وکیل ہویا قضا کا وکیل ہوجس طرح جب اس پر بینہ قائم کر دیئے جائیں تو اس نے وکیل معین کیا تا کہ اس پر فیصلہ کیا جائے جس طرح''القنیہ'' میں ہے۔'' بح''۔

26365\_(قولد: وَوَصِیِّهِ) یعنی میت کا وصی کیونکدمیت غائب ہے اور اس کا وصی حقیقت میں اس کے قائم مقام ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ ضمیر کوصغیر کی طرف لوٹا یا جائے جومقام سے معلوم ہوتا ہے۔ کیونکدوہ غائب کے علم میں ہے۔ اور یہ وصی کوشامل ہے۔ اگر وہ کہتے: کولیدہ توییزیادہ بہتر ہوتا تا کہ باپ اور دا دا کوشامل ہو۔

26366\_(قوله: إِنَّمَا يَحْكُمُ عَلَى الْغَائِبِ وَالْمَيِّتِ) وقف كوترك كيامير بلے امرظامر ہوگا كہ وہ واقف پر فيصله كرے گاان امور ميں جواس كے متعلق ہے اور وقف پر فيصله كرے گاان امور ميں جواس كے متعلق ہيں۔'' سائحانی''۔

# ال شخص كابيان جوكسي دوسرے كى طرف سے خصم بنے

26367 (قوله: يَنْتَصِبُ خَصْبًا عَنْ الْبَاقِينَ) يعنى ان امور ميں جوميت كے تن ميں ہوں اور اسكے خلاف ہوں۔
ليكن جب وہ عين ميں ہوتو اس عين كاس كے قبضہ ميں ہونا ضرورى ہا گروہ تركہ ميں سے عين كاوارث كے خلاف دعوى كر سے جواسكے قبضہ ميں نہ ہوتو اس كونييں سنا جائے گا۔ دعوى دين ميں ان ميں سے ايک خصم كے طور پر كھڑا ہوگا اگر چہ اسكے ہاتھ ميں كوئى شے نہ ہو۔ '' بحر''۔ اس ميں متفرقات القصاء ميں سے ہان ميں سے ايک باقى كى جانب سے تين شروط كے ساتھ كھڑا ہوگا۔
مثام كا تمام دين اسكے قبضہ ميں ہو، وہ مقوم نہ ہواور غائب اس امركی تھد يق كرے كہ وہ ميت كى جانب سے ور اثت ہے۔ ہم نے اس پر مكمل گفتگو كتاب الوقف ميں پہلے (مقولہ 16672 ميں) كر دى ہے۔ '' خير رملی'' نے '' جامع الفصولين'' پر اپنے ماشيہ ميں بيان كيا ہے: علماء كاميشر طلگانا كہ عين مدى عليہ كے قبضہ ميں ہو۔ بياسكوشائل ہوگا اگر مدى ہے كھودارث ہوں جودوسر سے وارث كے خلاف دعوگى كرديں۔ پس بيد وئ سنا جائے گا كہ مورث سے اس نے گھر خريد اين' واقعة الفتوى'' ہے۔

26368 ( تولد: وَكُنَّهَا أَحُنُ شَرِيكُيُ الدَّيْنِ) وہ وراثت میں دوسرے وارث کی جانب ہے شفق علیہ صورت میں خصم ہے۔ ای طرح دوسری صورت میں ' صاحبین' روان تیلیہا کے نزدیک خصم ہوگا۔ امام ' ابو صنیفہ' روان تیلیہا کے نزدیک ایسانہیں ہوگا۔ امام ' ابو صنیفہ' روان تیلیہا کے تول کے ہوگا۔ امام ' ابو صنیفہ' روان تیلیہا کے تول کے مطابق غانب آدمی اگر حاضری تھدیں ہے اور ' صاحبین' روان تیلیہا کا قول استحسان ہے۔ بھر ' صاحبین' روان تیلیہا کے تول کے مطابق غانب آدمی اگر حاضری تھدیں کرے اگر چاہے تو اس کے ساتھ شریک ہوجائے جس پراس نے قبضہ کیا یا اپنے حصہ کے لیے مطلب کی پیروی کرے ، ' جامع الفصولین' ۔ اس کا مقتضا ہے ہے کہ دین مدمی اور شریک کے لیے ہے۔ جہاں تک ایک آدمی کا دوآ دمیوں پر دین کے دعوی کا تعلق ہے تو اس کو اس سے پہلے ذکر کیا ہے۔ جس کا حاصل ہے ہے: '' امام صاحب' روان تیلیہ کے نزدیک دوان کا فیصلہ دونوں کے خلاف کر دے گا ایک دوایت میں جب کہ یہی امام ' ابو یوسف' روان تیلی کو ل ہو ہو اس کے نفسف کا حاضر کے خلاف فیصلہ کرے گا گیک دوایت میں دوایات کا اختلاف اس پر جنی ہو کہ غائب کے خلاف کے حواز میں دوایات میں اختلاف ہے۔ اس میں دوایات کا اختلاف اس پر جنی ہو کہ غائب کے خلاف کے حواز میں دوایات میں اختلاف ہے۔

26369\_(قوله: وَأَجْنَبِيُّ ) لِعِنى جونه وارث ہواور نه وصى ہواور ان كا قول بيدة مال اليتيم" البحر" ميں قال الميت بـ اس كى صورت جو" جامع الفصولين" ميں بوه يہ بايك آدى نے اپنى مرض موت ميں اپناتمام مال بهدكيايا

ۗ بِيَدِةِ مَالُ الْيَتِيمِ وَبَعْضُ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمُ أَى لَوْ الْوَقُفُ ثَابِتًا كَمَا مَرَّفِى بَابِهِ رَأَقُ نَائِبُهُ رَشَمُعًا كَوَمِيّ نَصَبَهُ (الْقَاضِي) خَرَجَ الْمُسَخَّمُ كَمَا سَيَجِيءُ رَأَوْ حُكُمًا بِأَنْ يَكُونَ مَا يُدَّعَى عَلَى الْغَائِبِ سَبَبًا) لا مَحَالَةَ

جس کے قبضہ میں بیتیم کا مال ہواور جن پروقف کیا گیاان میں سے ایک خصم ہوجا تا ہے یعنی اگروقف ثابت ہوجس طرح اس کے باب میں گزر چکا ہے یا غائب پر فیصلہ جائز ہے اس کے شرعی نائب کی موجود گی جیسے ایک وصی جسے قاضی نے کھڑا کیا اس قید سے مسخر نکل گیا جس طرح عنقریب آئے گا یا حکماً نائب ہو۔اس کی صورت یہ ہے کہ وہ غائب پرجس کا دعویٰ کرتا ہے وہ دا محالہ سب ہے۔

اس کی وصیت کی پھر مرگیا پھرایک آ دمی نے میت پر دین کا دعویٰ کیا۔ایک قول میکیا گیاہے:جس کے قبضہ میں مال ہوگا اس کے بینہ قبول کیے جائیں گے۔ایک قول میکیا گیاہے: قاضی اس میت کی جانب سے ایک خصم بنائے گا اور اس کے خلاف بینہ ساعت کرے گا۔اس سے بیامر ظاہر ہوا کہ اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔

26370 (قوله: وَبَعْضُ الْبَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ) كونكه 'المقنية 'ميں ہے: دو بھائيوں كے درميان وقف ہان دونوں ميں سے ايك مرجا تا ہے اور وقف زنده اور ميت كى اولا د كے قبضه ميں باتى رہتا ہے زنده نے بھائى كى اولا دميں ہے كى ايك كے فلاف گواہياں قائم كردي تو وقف بطن بعد بطن ہوگا باقى غائب ہيں۔ واقف ايك ہے تو گواہياں قبول كى جائيں گى اور دہ باتى كى جائب ہے جائب ہے خصم ہوگا۔ پھراس نے كہا: ايك جماعت كے درميان وقف ہان ميں سے ايك كى جائب ہے ياس كوكل كى جائب ہے درميان وقف ہے ان ميں سے ايك كى جائب ہے ياس كوكل كى جائب ہے دوئے ہوگا جب وقف ايك ہو۔ اس كى ممل بحث 'الحر'' ميں ہے۔ جائب ہے ، ان ميں سے ايك ياس كوكل كى جائب ہے دوئے ہوگا جب وقف ايك ہو۔ اس كى ممل بحث 'الحر'' ميں ہے۔ 26371 ہے تو وہ گواہوں كوئيس سے گا ہم نے كتاب الوقف ميں اس مسئلہ كى وضاحت كائل ترين صورت ميں پہلے ہى (مقولہ 21650 ميں ) بيان كردى ہے ہم نے وہاں (مقولہ 21661 ميں ) چنداور مسائل ذكر كيے ہيں جن ميں ہے بعض غير كی جائب ہے خصم بن جا تا ہے۔

26372 (قوله: خَنَجَ الْمُسَخَّمُ) اس سے مرادوہ فرد ہے جے قاضی غائب پردئوئی کے ہاع کے لیے کھڑا کرتا ہے۔
26373 (قوله: کَمَا سَیَجِیءُ) قریب بی آئے گا یعنی اس کے مماثل ہوگا جو ضرورت کے بغیر قید آئے گ۔
26374 (قوله: أَوْحُکُمُّا) یعنی اس کا قیام اس دوسر نے فردگی جانب سے ایک امر لازم کی وجہ سے حکما ہو،''فُخ''۔
26375 (قوله: سَببًا لَا مَحَالَةً) یعنی سبیت سے پھرنے کی کوئی صورت نہیں۔ سببا کے قول سے اس سے احتر از کیا ہے جو شرط ہے مصنف عنقریب اس کا ذکر کریں گے۔ اور اپنے قول لا محالة سے اس سے احتر از کیا ہے جو ایک حال میں سبب ہود وسر سے حال میں سبب ہو۔ ورسر سے حال میں سبب ہود وسر سے حال میں سبب ہود وسر سے حال میں سبب نہ ہواور اس سے احتر از کیا ہے جو سبب نہ ہوگر دعویٰ کے وقت تک بقا کی صورت میں سبب ہو۔ جو ایک حال میں سبب ہو دوسر سے حال میں سبب نہ ہووہ حاضر کے حق میں قبول نہیں کیا

### فَلَوْشَى مَا مَدُّثُمَّ ادَّعَى أَنَّ مَوْلَاهَا زُوَّجَهَا مِنْ فُلَانِ الْغَائِبِ وَأَرَادَ رَدَّهَا بِعَيْبِ الزَّوَاجِ لَمْ يُقْبَلْ

اگراس نے ایک لونڈی خریدی پھراس نے دعویٰ کردیا کہاس کے آقانے اس کا عقد نکاح فلاں غائب ہے کردیا تھااور عقد نکاح کے عیب کی وجہ سے اس کے رد کرنے کاارادہ کیا تواسے قبول نہیں کیا جائے گا۔

جائے گا۔ غلام کواس کے آقا تک لے جانے کا وکیل یا عورت کواس کے خاوند کے پاس لے جانے کا وکیل، جب غلام نے گواہیاں پیش کردیں کہ خاوند نے اسے تین طلاقیں دی ہیں۔ مرف موجود کے قبضہ تک محدود کرنے کے حق میں اسے قبول کیا جائے گا۔ عقل یا طلاق کے جوت میں اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ یہال مدگی غائب کے خلاف ہے وہ آزادی یا طلاق ہے یہاں کا لامحالہ سب نہیں جس کو حاضر کے خلاف دعوی کیا جاتا ہے وہ اس کے قبضہ کا محدود کرتا ہے۔ کیونکہ وہ وکالت سے معزول ہوجاتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات آزادی اور طلاق وکیل کے معزول ہونے کے بغیر حقق ہوتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہاں اصلا وکالت نہیں۔ بعض اوقات انعزال کے موجب کے طور پر حقق ہوتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہاں اصلا وکالت نہیں۔ بعض اوقات انعزال کے موجب کے طور پر حقق ہوتی ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہاں اصلا وکالت نہیں کو جانب سے خصم ہوگا۔ اور اس لیے حکم اصلی نہیں اس حیثیت سے کہ حاضر کے حق میں یہ ٹی الجملہ سب نہیں تو حاضر، غائب کی جانب سے خصم ہوگا۔ اور اس حیثیت سے کہ حض اوقات وہ سب ہوتا ہے تو ہم حاضر کے حق میں گواہوں کو قبول کریں کہ اس کا قبضہ خص ہواور وہ معزول ہو جائے۔ گر جوسب نہ ہوگر دعوی کے وقت تک باتی رہنے کی صورت میں تو مطلقا انہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔

اس کی وضاحت چندمسائل میں ہے۔

ان میں سے ایک ہے ہے: اگر مشتری نے غائب بائع کی جانب سے نیچ کے اوپر فاسد گواہیاں پیش کیں جب فساد کی وجہ سے بائع نیچ کے نیخ کا ارادہ کر ہے و حاضر کے حق میں فیخ کے متعلق انہیں قبول نہیں کیا جائے گا اور نیچ کے متعلق غائب کے ق میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ فیس نیچ حق فیخ کو باطل کرنے کے لیے سبب نہیں۔ کیونکہ بیہ جائز ہے کہ اس نے غائب کے باتھ میں چیز بیچی پھر دونوں میں اس نے نیچ کو فیخ کر دیا اگر وہ دعویٰ کے وقت نیچ کی بقا کی گوائی دیں تو انہیں قبول نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ جب وہ فنس نیچ کو ثابت کرنے میں فیصم نہیں تو بقا کو ثابت کرنے میں وہ فیصم نہیں کیونکہ بقا ابتدا کی تبع ہے۔ اس کی مکمل بحث' الفتح'' میں ہے۔

26376\_(قوله: فَلَوْشَى أُمَةً) يوان كِقول لا محاله كى تفريع ہے۔ پس زيادہ بہتريہ ہے كواس كا ذكر مصنف كِقول: دلوكان يدعى على الغائب شماطًا كے ہاں كرتے وہ كہتے: بخلاف مالوشى مامة الخ، و بخلاف مالوكان ما يدعى على الغائب شماطا الختاكہ قود كے محرز كاذكرا يكى ميں ہو۔

26377 (قولہ: لَمْ يُقْبَلُ) يعنى اس كى بر ہان قبول نہ كى جائے گى۔ نہ حاضر كے تى ميں اور نہ غائب كے تى ميں۔ كيونكه مدى دو چيزيں ہيں۔ حاضر پرعيب كى وجہ سے رد كرنا، غائب پر نكاح دوسرا پہلے كے ليے سبب نہيں مگر بقا كا اعتبار كيا

لاختِمَالِ أَنَهُ طَنَقَهَا وَزَالَ الْعَيْبُ، ابْنُ كَمَالٍ (لِمَا يُذَى عَلَى الْحَاضِ مِثَالُهُ (كَمَاإِذَا) ادَّى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ (وَبَرُهَنَ الْهُدَّعِي (عَلَى ذِى الْيَدِ أَنَّهُ اشْتَرَى) الدَّارَ (مِنْ فُلَانِ الْغَائِبِ فَحَكَمَ) الْحَاكِمُ (عَلَى ذِى الْيَدِ (الْحَاضِرِ كَانَ) ذَلِكَ (حُكْمًا عَلَى الْغَائِبِ) أَيْضًا حَتَّى لَوْحَضَى وَأَنْكَى لَمْ يُعْتَبَرُ؛ لِأَنَّ الشِّمَاءَ مِنْ الْمَالِكِ سَبَبُ الْمِلْكِيَّةِ لَا مَحَالَةَ وَلَهُ صُورٌ كَثِيرَةٌ ذَكَى مِنْهَا فِي الْهُجْتَبَى تِسْعًا وَعِشْمِينَ

کیونکہ یہ احتمال ہے کہ اس نے طلاق دے دی ہواور عیب زائل ہو چکا ہو'' ابن کمال'' یعنی اس دعویٰ کا سبب ہو جو حاضر پر دعویٰ کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جس طرح ایک آ دمی گھر کا دعویٰ کرے جوایک آ دمی کے قبضہ میں ہواور مدعی نے قابض کے خلاف یہ گوا ہیاں قائم کیس کہ اس نے فلال غائب سے گھر خریدا ہے حاکم نے موجود قابض کے خلاف فیصلہ کر دیا تو یہ غائب کے خلاف بھی حکم ہوگا یہاں تک کہ اگر وہ حاضر ہواور انکار کر دیتو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کیونکہ مالک سے خرید نایہ لامحالہ ملکیت کا سبب ہے اس کی بہت می صورتیں ہیں۔ ان میں سے'' بحتیٰ''میں انتیس کاذکر کیا ہے۔

جائے تو سبب ہوگا۔ کیونکہ یہ جائز ہے کہ اس مرد نے عورت سے عقد نکاح کیا ہے پھراسے طلاق دی ہواگروہ بقا پر برہان قائم کر سے بعنی وہ اس وفت اس کی بیوی ہے تب بھی اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ بقاابتدا کی تی میں ہے،''فتح''۔ 26378۔ (قولہ: مِثَالُهُ) اس کی کوئی حاجت نہیں کیونکہ کاف اس سے غنی کردیتا ہے۔''ح''۔

26379\_(قولہ: مِنْ فُلَانِ الْغَائِبِ)''الفتح'' میں اس کا اضافہ کیاد ھویہ لکھا یعنی محض شرامشتری کے لیے ملکیت کو ثابت نہیں کرتی ۔ کیونکہ بیاحتمال موجود ہے کہ وہ ہائع کے علاوہ کسی اور کی ہواور وہ فضولی ہو۔

26380\_(قوله: لِأَنَّ الشِّهَاءَ مِنْ الْمَالِكِ) يَهِ عَاسَب يرمرى بــــ

26381 (قوله: سَبَبُ الْمِلْكِيَّةِ) للكيت بى يبال حاضر كفلاف مركل بـ

### وہ مسائل جن میں حاضر کےخلاف فیصلہ غائب کےخلاف متصور ہوگا

26382\_(قوله: تِسْعًا وَعِشْرِينَ) "المنح" میں کہا:" المجتّیٰ" میں ہے بعداس کے کہ" شط" شرح" طحاوی "کی علامت ذکر کی: ہروہ شخص جس پرحق کا دعویٰ کیا گیا ہووہ حق اس پر ثابت نہیں ہوتا مگر غائب پر قضا کی صورت میں ، تو حاضر پر قضا ، غائب پر قضا ہوگی۔ اس کا ثمرہ چندمسائل میں ظاہر ہوگا۔

ان مسائل میں سے ایک بیہ ہے: ایک آ دمی نے گواہیاں قائم کیں کداس کا فلاں غائب پرا تنامال ہے اور بیآ دمی اس کے کہاس کے کہنے پر فیل ہے تو غائب اور حاضر دونوں پراس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کیونکہ بیہ معاوضہ کی طرح ہے۔ اگروہ بینہ کے کہاس کے کہنے پر فیل ہے تو غائب کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔

ان مسائل میں سے ایک بیہ ہے: اگر اس نے گواہیاں قائم کردیں کہوہ ہراس چیز کا کفیل ہے جواس کا فلال پر ہے۔اور بیا گواہیاں قائم کیس کہ اس کا فلال پر کفالت سے پہلے ہزارتھا تو حاضر اور غائب پر فیصلہ کیا جائے گا۔اور اس کے امر سے کفالت کے دعویٰ کی کوئی حاجت نہیں۔ پہلے مسئلہ کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ کفالہ مطلقہ کفیل پر مال کو واجب نہیں کرتی جب تک وہ اصیل پر مال کو ثابت نہ کرے۔ پس وہ یوں ہو گیا گویاوہ کفالت کوامیل پر مال واجب کرنے وُمعلق کرتا ہے۔ پس وہ غائب کی جانب سے موجود خصم کھڑا ہو گیا ہے۔

ان مسائل میں سے ایک میہ ہے کہ جب قاذ ف کہے: میں فلال کا غلام ہوں تو مجھ پر کوئی حد نبیس مقذ وف نے گواہیاں قائم کردیں کہ فلال نے اسے آزاد کردیااوروہ غائب کے خلاف آزادی کی قضا ہوگی۔

ان مسائل میں سے ایک میہ ہے: اگر ایک آدمی نے دومر ہے کو کہا: اے زائیہ کے بیٹے ۔ قاذ ف نے کہ: اس کی ماں فلال کی لونڈ کی ہے۔ مقذ وف نے گواہیاں قائم کردیں کے وہ فلال قرشی کی بیٹی ہے تونسب کا تعلم لگا یا جائے گا اور اس پر حدجاری ہوگا۔

ان مسائل میں سے ایک میہ ہے: اگر اس نے گواہیاں قائم کیں کہ وہ فلال میت کا چپاز او ہے اور میت فلال ابن فلال ہے وہ ایک باپ میں جمع ہوتے ہیں اور وہ اس کا وارث ہے تو یہ کا تی ہوگا تو نما نب کے خلاف میر اے اور نسب کا فیصلہ کیا جائے گا۔

ان میں سے ایک میہ ہے: اگر اس نے گواہیاں قائم کر دیں کہ میت کے والدین مملوک سے دونوں کو اس نے آزاد کیا پھر ان کا میہ بچہ پیدا ہوا اور وہ مرگیا وہ اس کا مولی اور اس کا وارث ہے تو ولا ء کا فیصلہ کر لیا جائے گا اور یہ والدین اور اس کے ان کا میہ بچہ پیدا ہوا اور وہ مرگیا وہ اس کا مولی اور اس کا وارث ہے تو والا ء کا فیصلہ کر لیا جائے گا اور یہ والدین اور اس کے ان بھا تیوں کی جوان کی آزاد کی کے بعد پیدا ہوئے کے خلاف والا ء کی قضا ہوگی۔

ان میں سے ایک بیہ ہے: اگر اس نے عبد ماذون کے دائن سے کہا: میں تیرے اس دین کا ضامن ہوں جو تیرااس پر ہے اگر اس کا آقا سے آزاد کر دیے اس کا آقا سے آزاد کر دیے اس نے اس پر گواہیاں قائم کر دیں کہ صفائت اٹھانے کے بعد اس کے آقانے اسے آزاد کی قضا ہوگی۔ جب کہ غلام اور آقادونوں غائب ہیں توضائت کا فیصلہ کیا جائے گا اور بیغائب کے تی اور غائب کے خلاف آزاد کی گی قضا ہوگی۔ ان میں سے ایک بیرے: اگر مشہود علیہ نے کہا: شاہد غلام ہے۔ پس مدمی اور شاہد نے گواہیاں قائم کیں کہ اس کے آقانے شہادت سے پہلے اسے آزاد کر دیا تھا۔

ان میں سے ایک مئلہ ہیہے: اگر ایک آ دمی نے کسی آ دمی کے ہاتھ میں موجود ایک شے کا دعویٰ کیا کہ اس نے اسے فلاں سے خریدا ہے اور گواہیاں قائم کی بیں تو اس کے حق میں ملک اور فلاں ہے اس کے خرید نے کا فیصلۂ کر دیا جائے گا۔

ان میں سے ایک مسئلہ میہ ہے: اگروہ غلام پر تہمت لگائے تو مقذ وف نے گواہیاں قائم کردیں کہ اس کے آتا ہے اسے آزاد کردیا تھااور کمال حد کا دعویٰ کیا۔

ان میں سے ایک مسئلہ میہ ہے: اگر اس غلام نے گواہیاں قائم کردیں جس کوخریدا گیا تھا کہ بائع نے اسے آزاد کردیا تھایا ایک اور آ دمی نے اسے آزاد کیا جب کہ اس کامالک تھا۔

ان میں سے ایک مسئلہ میہ ہے: اگر ایک آ دمی نے دوسرے کو کہا: تو نے فلاں کے ہاتھ جو چیز بیچی اس کی ثمن میرے ذمہ ہے تو اس آ دمی نے ضامن پر گواہیاں قائم کردیں کے فلال نے اپنا غلام ہزار کے بدلے میں چھ دیا۔ ان میں ایک مسئلہ یہ ہے: اگر ایک آ دمی نے دوسرے سے کہا: جومیرے ہاتھ میں ہے فلاں کا ہے اسے میرے لیے اس سے خرید لیے اور شن نقدا داکر دے مامور نے گواہیاں قائم کردیں کہاس نے وہ فعل کردیا ہے۔

ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے: اگر اس نے دومرے آدمی سے کہا: اس کے لیے ضامن بن جااس مال کا جواس نے مجھ سے ادھار کا عقد کیا ہے تو وہ ضامن بن گیا جس کے لیے ضانت اٹھائی تھی اس نے گواہیاں قائم کر دیں کہ فلال نے تیرے ساتھ میادھار کا معاملہ کیا ہے اور میں نے تیری جانب سے مال اداکر دیا ہے۔

ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے: جس کو کفالت کا امر کیا گیا تھا اس نے اصیل پر گواہیاں قائم کردیں کہ اس نے طالب کو پورا پوراحق و سے دیا ہے۔

ان میں ہے ایک مسئلہ یہ ہے: اگر ایک آ دمی نے گواہیاں قائم کیں کہ فلاں کا تجھ پر ہزار ہے جس کا تو نے مجھ پرحوالہ کیا جب کہ میں نے وہ ہزارا سے اداکر دیا ہے۔

ان سائل میں ہے ایک یہ ہے: اگر بائع نے مشتری ہے تمن کا مطالبہ کیا تواس نے بیگواہیاں قائم کردیں کہ اس نے تمن کا فلاں برحوالہ کردیا ہے۔

ان مسائل میں ہے ایک یہ ہے: اگر ایک آ دی نے دوسرے سے کہا: اگر فلاں تجھ پر جنایت کرے تو میں اس کاشخص ضامن ہوں ۔ تو اس نے گوا ہیاں قائم کردیں کہ اس پر فلاں نے جنایت کی ہے۔

ان مسائل میں سے ایک بیہ ہے: اگر اس نے ایک ایسے آدمی کے خلاف گواہیاں قائم کیں جس کے قبضہ میں گھرتھا کہ گھر اس کا ہے تو قابض نے گواہیاں قائم کر دیں کہ فلاں نے اسے بی گھر بہد کیا تھا اور اسے بپر دکر دیا تھا یا اس نے ودیعت کیا تھا یا اس نے پچے دیا۔

ان مسائل میں ہے ایک یہ ہے: اگر قابض نے گواہیاں قائم کیں کہ مدی نے اسے فلاں کے ہاتھ میں چے ویااوراس پر قبضہ کرلیا تھا تو مدی کے بینہ باطل ہوجا نمیں گے۔اور غائب پرشرالا زم ہوجائے گی۔

ان مسائل میں ہے ایک ہے ہے: اگر قابض نے بیکہا: مجھے فلاں نے بیچیزود بعت کی تھی مدعی نے اس سے تسم کا مطالبہ کیا تواس نے قسم کاانکار کردیا تواس پر فیصلہ کردیا گیا تو فلاں کے خلاف فیصلہ نافذ ہوجائے گا۔

ان مسائل میں سے ایک بیہ ہے: اگر ایک آ دمی نے کہا: مجھے زید کی جانب سے بیخبر پیچی ہے جوفلاں کا اس کے امر سے وکیل ہے یاس سے غصب کرنے والے سے مجھے بیامر پہنچا ہے اور مدعی نے قسم اٹھادی کدزیدکود بیے کوجو جانتا ہے تو اس کے خلاف فیصلہ کردیا جائے گا۔

(وَلَوْكَانَ مَا يُدَّعَى عَلَى الْغَائِبِ شَرُطًا) لِمَا يَدَّعِيهِ عَلَى الْحَاضِرِ كَمَا إِذَا اذَعَى عبد عبى مَوْلَاهُ أَنَّهُ عَلَقَ عِتْقَهُ بِتَطْلِيقِ زَوْجَةِ زَيْدٍ وَبَرْهَنَ عَلَى التَّطْلِيقِ بِغَيْبَةِ زَيْدٍ (لَا) يُقْبَلُ فِي الْأَصَحِ

غائب کے خلاف جودعویٰ کیا گیا ہے اگروہ اس کی شرط ہوجس کا وہ حاضر کے خلاف دعویٰ کرتا ہے جس طرح ایک غلام نے اپنے آقا کے خلاف دعویٰ کیا کہ اس نے اپنی آزادی کوزید کے اپنی ہوی کوطلاق دینے پرمعلق کیا۔ اورزید کی عدم موجودگ میں تطلیق پر گواہیاں قائم کردیں تواضح قول کے مطابق انہیں قبول نہیں کیا جائے گا

ان مسائل میں سے ایک بیہ ہے: اگراس نے ایک غلام کے خلاف گوا ہیاں قائم کیس کداس کے آقانے اسے آزاد کیا اور اس نے اس کے بعد قبضہ ختم کیا یااس سے قرض لیا یا اس سے خریدایا اس کے ہاں بیجا۔

ان مسائل میں سے ایک یہ ہے۔ جو کہا گیا ہے: اگر ایک آ دمی نے اس کی بیوی سے کہا: اگر فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو تجھے طلاق ہے تو اس نے حاضر کے خلاف گوائی قائم کی کہ فلاس نے اپنی بیوی کو طلاق ہے۔

الن مسائل میں سے ایک بیہ ہے: اگر حاضر نے قاتل کے خلاف گوا ہیاں قائم کردیں کے نیائب والی نے معاف کردیا تو ان تمام صورتوں میں بینہ کو قبول کیا جائے گااور حاضر کے خلاف قضااس میں نیائب کے خلاف قضا کواپنے شمن میں لیے ہوگی۔

26383\_(قوله: لاَيُقْبَلُ) كيونكه شرط مشروط كي طرف نسبت كامتبارے اصل نہيں۔سبب كامعاملہ مختلف ہے۔ اگراس كافيصله كيا گيا توابتداہے بى غائب كے خلاف فيصله كرديا گيا، ''قبستانی''۔''ط''۔

میں کہتا ہوں: ان کے اطلاق سے متبادر یہ معنی سمجھا جاتا ہے نہ حاضر کے حق میں قبول کیا جائے گانہ غائب کے حق میں اسے قبول کیا جائے گا۔ اس کی تائید وہ قول کرتا ہے جو'' البحر'' میں'' جامع الفصولین' سے مروی ہے: مرد نے اس کی طلاق کو اس پرشادی کرنے پرمعلق کیا عورت نے گواہیاں پیش کردیں کہ اس نے اس پر فلاں عورت سے شادی کی جومجلس سے غائب ہے۔ کیا عدم موجود گی میں اس کی بات بن جائے گی؟ اس میں دوروایتیں ہیں۔ اصح قول سے ہے: حاضر اور غائب کے حق میں گواہیاں کو قبول ہے ہے: حاضر اور غائب کے حق میں گواہیاں کو قبول نہیں کیا جائے گا بس نہ طلاق ہوگی نہ ذکاح ہوگا۔

لیکن اس کے بعدایک اور فرع ذکری ہے وہ یہ ہے: عورت نے اس پر دعویٰ کیا کہ اس نے خاوند کی جانب سے اس کے مہر کی طانت اٹھائی اگر وہ اس کو تین طلاقیں دے جب کہ اس نے تین طلاقیں دی ہیں۔ مدعی علیہ نے کفالت کا اقر ارکیا اور تین طلاقوں کے وقوع کا انکارکیا عورت نے اس پر گواہیاں پیش کر دیں تو حاضر کے خلاف عورت کے حق میں مہر کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ خائب کے خلاف فرقت کا فیصلہ کردیا جائے گا۔ خائب کے خلاف فرقت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ خائب کے خلاف ہے ہو '' انفتے '' میں بعض متاخرین سے مروی ہے جیے'' فخر کے خلاف ہوں کا مقابل وہ کلام ہے جو'' انفتے '' میں بعض متاخرین سے مروی ہے جیے'' فخر اللسلام'' اور'' اوز جندی''۔ انہوں نے بیفتو کی دیا کہ حاضر خصم بن جائے گا یعنی ان کے نز دیک شرط سبب کی طرح ہے۔ اس کے مقابل وہ تول کی جائیں گا نہیں کی جائیں گا نہیں گی جائیں گائیں گیں گی جائیں گی گا نہیں گی جائیں گا نہیں گی جائیں گا نہیں گی جائیں گی جائیں گا نہیں گی جائیں گی جائیں گی جائیں گیا تھیں گی جائیں گا نہیں گی جائیں گی جائیں گی جائیں گا تھی جائیں گی جائی جائیں گی جائیں گی جائیں گی جائیں گا تھی جائیں گی جائیں گی

﴿ ذَا كَانَ فِيهِ إِنْطَالُ حَقِّ الْغَائِبِ فَلَوْلَمْ يَكُنْ كَمَا إِذَا عَلَقَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِدُخُولِ زَيْدِ الدَّارَيُقُبَلُ لِعَدَمِ الْخَائِبِ أَنْ يَدَّى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّاهِ دَعَبُدُ فُلَانٍ فَرَرِ الْغَائِبِ وَمِنْ حِيَلِ إِثْبَاتِ الْعِثْقِ عَلَى الْغَائِبِ أَنْ يَدَّى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّاهِ دَعَبُدُ فُلَانٍ فَلَانٍ فَهَرِهَا فَبَرُهَنَ الْمُدَّرِي الْكَالِةِ بِمَهْرِهَا

جب اس میں نمائب کے حق کا ابطال ہو۔ اگر ایسا نہ ہوجس طرح اگر وہ اپنی بیوی کی طلاق کوزید کے گھر میں داخل ہونے سے سے معلق کر دیتو اسے قبول کیا جائے گا۔ کیونکہ غائب کو ضرر نہیں ہوتا۔ غائب پرعتق کو ثابت کرنے کے حیلوں میں سے یہ بے کہ مشہود علیہ یہ دعویٰ کرے کہ گواہ فلاں کا غلام ہے مدعی گواہیاں چیش کردے کہ اس کے غائب مالک نے اسے آزاد کر دیا تھا تو اسے قبول کیا جائے گا۔ طلاق کے حیلوں میں سے بہے: اس عورت کے مہرکی ضانت کا حیلہ

26385\_(قولد: يُقْبَلُ لِعَدَهِ ضَرَّدِ الْغَائِبِ)''افْتِ ''مِن ذَكركيا ہے: اس مِن غائب پر كى شے كى قضائبيں ہے كيونكداس مِن اس كے حق كا ابطال نہيں۔ كيونكہ غائب كے دار مِن داخل ہونے سے غائب پركوئى تھم متر تبنہيں ہوتا ليكن ''طحطاوى'' نے كہا: اگر غائب نے اپنى بيوى كى طلاق كودار (حو لِي) مِن داخل ہونے پرمعلق كيا تو ظاہر يہ ہے كہ وہ اول كے تحكم مِن ہے۔ كيونكہ ضرر لا زم ہوتى ہے۔

طلاق اورعماق کے اثبات کے حیلے

26386\_(قوله: وَمِنْ حِيَلِ إِثْبَاتِ الْعِتْقِ الخ) يان گزشته (مقوله 26382 من) أنتي صورتوں ميں ہے۔ 26387 وقوله: وَمِنْ حِيَلِ الطَّلَاقِ الخ) زياده بهتر اسے ساقط کرنا ہے۔ کيونکه '' البح'' کا قول ہے: جہاں تک فائب کی طلاق کے اثبات کے حیلہ کا تعلق ہے تو وہ سب ضعیف قول پر ہیں کہ شرط سبب کی طرح ہے۔ '' جامع الفصولین'' میں ہے: اس کے ساتھ اگر حرمت کا تکم کیا جائے تو وہ نافذ ہوگا کیونکہ مشائخ میں اختلاف ہے۔

میں کہتا ہوں: یعنی جب حاکم مجتبد ہو۔ جہاں تک مقلد کا تعلق ہے اس کے لیے سیحے نہیں کہ ضعیف قول کے مطابق فیصلہ کرے جس طرح ہم نے پہلے (مقولہ 26357 میں) ذکر کر دیا ہے۔ ہاں" البح'' میں اس کے بعد" الخلاصہ' سے نقل کیا ہے: رمضا نیت کے اثبات میں طریقہ یہ ہے کہ وہ رمضان کے داخل ہونے کے ساتھ و کالت کو معلق کرے۔ پس دونوں اس کے دخول میں تنازع کرتے ہیں پس گواہ گواہی دیتے ہیں پس و کالت اور اس کے دخول کا فیصلہ کیا جائے گا۔

''البحر' میں کہا: اس تعبیر کی بنا پر معلق طلاق کومہینہ کے داخل ہونے کے ساتھ ثابت کرنااس میں ایک حیلہ ہا گرچہ خاوند غائب ہو کیونکہ بیشرط کے قبیلوں میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے لیے ضرور کی ہوتا ہے کہ یہ غائب کا فعل ہو۔ ای طرح ملکیت، وقف یا نکاح کا اثبات ہے۔ تو وہ وکالت کو معلق کرتا ہے اس امر کے ساتھ کہ فلاں اس شے کا مالک ہو۔ یا اس کے وقف کرنے کے ساتھ یا فلانہ عورت کے فلاں مرد کی بوی ہونے کے ساتھ اور وکیل دعویٰ کرتا ہے۔ پس خصم کہتا ہے: تیری وکالت ایسی چیز کے ساتھ معلق ہے جونہیں پائی گئے۔ پس وکیل کہتا ہے: نہیں۔ بلکہ وہ تو حتی اور نافذ ہے۔ کیونکہ وہ امر کائن کے مُعَلَّقَةً بِطَلَاقِهَا وَدَعُوى كَفَالَتِهِ بِنَفَقَةِ الْعِدَّةِ مُعَلَّقَةً بِالظَّلَاقِ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ لَا يَزْنِ فَحِيلَتُهُ مَا نِى دَعُوى الْبَزَّازِيَّةِ ادَّعَى عَلَيْهَا أَنَّ زَوْجَهَا الْغَائِبَ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِذَتُهَا وَتَزَوَجَهَا فَأَقَرَتْ بِزَوْجِيَّةِ الْغَائِبِ وَأَنْكَهَتْ طَلَاقَهُ فَبَرُهُنَ عَلَيْهَا بِالطَّلَاقِ يُقْضَ عَلَيْهَا أَنَهَا زَوْجَةُ الْحَاضِرِ

جب کہ وہ اس کی طلاق کے ساتھ معلق ہوا ورغورت کے نفقہ کی کفالت کا دعویٰ جب کہ وہ طلاق کے ساتھ معلق ہو۔اور جو یہ
ارا دہ کرے کہ وہ زنانہ کرے تو اس کا حیلہ جو'' بزازیہ'' کے کتاب الدعویٰ میں ہے یہ ہے: ایک آ دمی نے عورت کے خلاف
دعویٰ کیا کہ اس کے خاوند، جو غائب ہے، نے اسے طلاق دے دی ہے اور اس کی عدت ختم ہو پچی ہے اور اس نے اس عورت
سے شادی کرلی ہے عورت نے غائب کی بیوی ہونے کا اقرار کیا اور اس کی طلاق کا انکار کیا اس مرد نے عورت کے خلاف
طلاق کی گواہیاں پیش کردیں توعورت کے خلاف یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ حاضر مرد کی بیوی ہے

ساتھ متعلق ہے وہ ملک وغیرہ پرگواہی پیش کرتا ہے اور نائب کے فعل پرمعلق نہیں کیا جاتا ہے اگروہ نکاح کرے ،اگروہ وقف کرے ،اگروہ طلاق دے ،اگروہ مالک ہو۔ بیام میرے لیے ظاہر ہوا ہے۔ملخص

میں کہتا ہوں: اس میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ مانع امر نائب کے لیے ضرر کا اثبات ہے۔'' الفتح'' میں کہا: اصل یہ ہے کہ جو چیز حاضر کے لیے ثبوت حق کے لیے شرط ہو جب کہ نائب کے لیے حق کا ابطال نہ ہوتو اس بارے میں بینہ کوقبول کیا جائے گا۔ کیونکہ اس میں نائب پر قضانہیں جواس پر ابطال کواپنے شمن میں لیے ہوئے ہوا ہے قبول نہ کیا جائے گا۔

اس سے بیمعلوم ہوا دارو مدار غائب کے حق کو باطل کرنے پر ہے خواہ شرط اس کا فعل ہویا اس کا فعل نہ ہو۔ پس اس میں کوئی فرق نہیں کہ شرط بیہ ہوان نکح یا ان کانت منکوحتہ۔

''الخلاصہ' میں جو پکھ ہےاں پران مسائل کی تفریع ظاہر نہیں۔ کیونکہ جو پکھ'' الخلاصہ' میں ہےاس میں تواصلا نیائب پر تھم نہیں۔ان مسائل کامعاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ ان میں ابتدا نیائب پرایسا تھم ہے جس سے وہ نقصان اٹھا تا ہےا گرچہوہ ملک ہو۔ کیونکہ بعض اوقات اس سے قابض ہوکوضرر لاحق ہوتا ہے جو مدعی ہے کہ وہ اس کی ملک ہے وغیرہ ذیک۔فتد بر

26388\_(قوله: وَمَنْ أَرَادَ أَنْ لَا يَنْ اللهُ) الرّبيدله صدق ہے تواس کوحیلہ قرار دینے کی کوئی وجنہیں اور نہ ہی ان کے قول دمن اداد ان لاین کوحیلہ قرار دینے کی کوئی وجہ ہے۔ ان کا پیمل وہم دلاتا ہے کہ بیتوجھوٹ کوڈھالنا ہے جب کہ بات اس طرح نہیں بلکہ اس قسم کا کام اکبر الکبائر میں سے ہے، ' ط' ۔ پس تیجے اس عبارت کو ساقط کرنا ہے اور' البزازی' کی عبارت پراقتصار کرنا ہے جس طرح'' البحر' میں کہا ہے۔ کیونکہ اس فرع کی صحت میں ایس کلام ہے جس کوہم اس کے بعد (مقولہ 26390 میں) ذکر کریں گے۔

25389\_(قوله: فَبَرُهَنَ عَلَيْهَا بِالطَّلَاقِ) يعنى اس نے عدت كے بعد اس سے شادى كى جيسے بيظا بر ہے۔ 26390\_(قوله: يَقْضِى عَلَيْهَا أَنَّهَا ذَوْجَةُ الْحَاضِرِ) يعنى غائب كے خلاف طلاق كا فيصله كيا جائے گا جس طرح ما وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِعَادَةِ الْبَيِّنَةِ إِذَا حَضَى الْغَائِبُ رَوَلَوْقُضِى عَلَى الْغَائِبِ بِلَانَائِبِ يَنْفُنُى فِي أَظْهَرِ الرِّوَ ايَتَيْنِ عَنْ أَصْحَابِنَا ذَكَرَهُ مُنْلَا خُسُروفِي بَابِ خِيَارِ الْعَيْبِ

اور جب نائب حاضر ہوتو اسے دوبارہ گواہیاں پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اورا گرغائب کے خلاف نائب کے بغیر فیصلہ کر دیا گیا تو دوروایتیں جو ہمارے اصحاب سے مروی ہیں ان میں سے اظہرروایت کے مطابق وہ قضا نافذ ہوجائے گ۔ ''منلا خسر و''نے باب خیار العیب میں اس کاذکر کیا ہے۔

بعداس پرداالت کرتاہے۔

میں کہتا ہوں: لیکن یہ بات پہلے (مقولہ 26375 میں) گزر چکی ہے کہ غائب کے خلاف قضامی جے ہوتی ہے جب یہ اس کالامحالہ سبب ہوجو حاضر کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ غائب کی طلاق اس طرح نہیں۔ کیونکہ تزوخ بعض اوقات طلاق کے بغیر ہوتا ہے جس طرح گویا وہ کسی کی بیوی نہ ہوجو ہم نے پہلے (مقولہ 26357 میں) اس کے قول سببالا محالہ کے ہاں گفتگو کی ہے اسے دیکھے معاملہ کی حقیقت تمہارے لیے ظاہر ہوجائے گی۔

26391\_(قوله: وَلاَ يَحْتَاجُ الخ) "خير ملى" في كها: "جامع الفصولين" مين اس كے خلاف ب-

26392 (قوله: وَلَوْقَضَى عَلَى الْغَائِبِ) يعنى جواس كے جوازى رائے ركھتا بوہ اس كافيعلدكر كاجس طرح " مام" شافعى" : اِنْتِي بيس ـ كيونكد حفيه كا اجماع بے كه غائب كے خلاف فيعله نہيں كيا جائے گاجس طرح" صدر الشہيد" نے " شرح اوب القصناء" ميں اس كاذكركيا ہے۔ " البحر" ميں اس كار حاس كوثابت كيا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے: بمار سے بزد یک اس میں کوئی خفائیس کہ غائب کے خلاف تضابمار سے بزدیک جائز نہیں ہے۔ بے شک
اختلافی اس صورت میں بہوگا کہ اگر وہ قاضی اس کا فیصلہ کر ہے جوال کے جواز کی رائے رکھتا ہے: کیا سفیذ کے بغیر نافذ ہوجائے
گایا دوسر سے قاضی کی جانب سے شفیذ ضروری ہے؟ میں نے اس کی مثل ''اجابۃ السائل' جوعلامہ' قاسم' کے بعض رسائل سے
ماخوذ ہے، سے منقول فتو کی دیکھا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے مصنف کا قول: ولا یقض علی غائب جواس بحث میں گزرا ہے ہے
مار سے بزد کیک مذہب کے تھم کا بیان ہے اور ان کا یہاں قول ولو قضی الدخ یہ نفاذ اور عدم نفاذ میں اختلاف کی حکایت ہے۔

میں کہتا ہوں: ایک چیز باتی رہ گئی ہے اگر ایک حنی اس کا فیصلہ کر ہے اور اس میں کوئی خفانہیں کہ اس میں گزشتہ کلام آئے گی اس صورت میں جب وہ مجتہد فیدا مرمیں اپنی رائے کے خلاف فیصلہ کر ہے اور اس میں جو تفصیل ہے اور تھیج کا اختلاف ہے سب آئے گا۔ پس جس نے جواز کوتر جیح دی ہے اس کے قول کے مطابق حنی اور غیر حنی میں کوئی فرق نہیں۔''القنیۃ''میں جس کی تصریح کی ہے: من اند لایشترط فی نفاذ القضاء علی الغائب ان یکون من شافعی کو اس پر محمول کیا جائے گا۔ اس سے وہ اوس ختم ہوجاتا ہے جو''رمٰی' اور''مقدی'' نے صاحب'' البحر'' پر کیا ہے۔ کیونکہ انہوں نے اسے اس کے ساتھ خاص کیا ہے جواس کے جواز کا قائل ہے۔ جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے۔ فقد برہ

#### (وَقِيلَ لَا) يَنْفُذُ وَرَجَّحَهُ غَيْرُواحِدٍ، وَفِي الْمُنْيَةِ وَالْبَزَّاذِيَّةِ وَمَجْبَعِ الْفَتَاوَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى

ایک قول بیکیا گیاہے: بیقضانا فذنہ ہوگی۔اے کی علمانے ترجیح دی ہے۔''مینیۃ ، بزازیۂ 'اور'' مجمع الفتاوی'' میں ہے:ای پر فتو کی ہے۔

کیکن'' البحر''میں اس کے بعد مفقود کے لیے تھم میں نفاذ اور عدم نفاذ میں اختلاف کی تخصیص کوظاہر روایت قرار دیا ہے نہ کہ مطلق غائب میں اس کا ذکر کیا۔ اور'' الخانیہ'' کی عبارت سے استدلال کیا ہے۔'' رملی'' نے ان سے منازعہ کیا کہ بیان کے مدعی پر دال نہیں۔ بلکہ ان کی کلام سے ظاہر رہے کہ تعیم ہو۔

''جامع الفصولین' میں کہا:ان کی آراءاور بیان میں نائب کے قل اور غائب کے خلاف تھم کے مسائل میں اضطراب ہے اور بیان صاف نہیں اور علاء سے اس بارے میں کوئی ظاہر قول منقول نہیں جس پر فروٹ اضطراب اوراشکال کے بغیر مبنی ہوں۔
میر سے نزد یک ظاہر سے ہے کہ وہ وقائع میں غور وفکر کرے اور وہ احتیاط ہے کام لے وہ حرج اور ضرور یات کا ملاحظہ کرے اور جواز وفساد میں اس کے حساب سے فتویٰ دے۔ مثلاً اگر وہ عادل آدی کی موجود گی میں فتوی دے اور شہر سے نائب ہو جائے اور وہ اس کے مکان کونیں جانتا یا مکان کوجانتا ہے لیکن اس کو حاضر کرنے سے ناجز ہے یا وہ عاجز ہے کہ اس کی بیوی خود یا اس کا وکیل اس کی طرف سفر کرے۔ کیونکہ وہ چگر بہت ہی دور سے یا کوئی اور مانع موجود ہے۔

ای طرح اگر مدیون غائب ہوگیااس کی شہر میں نقدی یا اس قسم کی کوئی چیز ہے اس جیسی صورت میں اگر وہ نائب پر گواہیاں قائم کرد ہے اور قاضی کوظن غالب ہو کہ بیتی ہے۔ اس میں جھوٹ کی آمیزشنیں اور نہ بی اس میں کوئی حیلہ ہے۔ پس چاہیے کہ وہ اس کے خوا ف یا اس کے حق میں فیصلہ کرے۔ اس طرح مفتی کا معاملہ ہے کہ وہ اس کے جواز کا فتو کی دے تا کہ حرج اور ضرورت کوختم کرے اور حقوق کو ضائع ہونے ہے بچایا جائے۔ ساتھ بی وہ امر ایسا ہوجس میں اجتہاد کی گنجائش ہو۔ اس کی طرف تینوں ائمہ گئے جیں۔ اس میں ہمارے اس جا ہے کہ وہ دوروایتیں جیں۔ چاہیے کہ غائب کی جانب سے ایک و کمل کی گئے جس کے بارے میں میں موروف ہو کہ وہ غائب کی جانب کی رعایت کرے گا اور اس کے حق میں کوئی کوتا ہی نہیں کرے گا۔ '' نورالعین' میں اس کوثابت رکھا ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کی تائید وہ قول کرتا ہے جو قریب ہی (مقولہ 26395 میں )مسخر میں آئے گا۔ای طرح جو''الفتح'' میں باب المفقو دمیں ہے:'' نائب کے خلاف قضا جائز نہیں مگر جب قاضی اس کے حق میں یا اس کے خلاف مصلحت دیکھے۔ پس وہ حکم لگائے توسیحکم نافذ ہوجائے گا کیونکہ اس میں اجتہاد ہے'۔

میں کہتا ہوں: اس کا ظاہر معنی یہ ہے اگر قاضی حنفی ہواگر چہ ہمارے زمانہ میں ہواور یہ اس کے منافی نہیں ہو گا جوقول (مقولہ 26361 میں ) گزر چکا ہے کیونکہ اس کی تجویز مصلحت اور ضرورت کے لیے ہے۔

26393\_(قوله: وَقِيلَ لَا يَنْفُذُ) بلكه يدوسر عقاضى كنفاذ برموتوف موكا جس طرح' البح' سيس بـ

وَرَجَّعَ فِى الْفَتْحِ تَوَقُّفَهُ عَلَى إِمْضَاءِ قَاضٍ آخَرَ وَفِ الْبَحْمِ وَالْهُعْتَبَدُ أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْهُسَخِّرِ لَا يَجُوذُ إِلَّا لِضَرُو رَدٍّ وَهِى فِى خَمْسِ مَسَائِلَ اشْتَرَى بِالْخِيَادِ فَتَوَارَى اخْتَفَى الْبَكْفُولُ لَهُ

''الفتخ'' میں ہے کہ قضاد وسرے قاضی کے نفاذ پر موقوف ہے۔''البحر'' میں ہے: قابل اعتادیہ ہے کہ سخر کے خلاف قضا جائز نہیں مگر ضرورت کے بنا پر جائز ہے۔ یہ پانچ مسائل میں ہے۔ایک آدمی نے خیار شرط کے ساتھ کوئی چیز خریدی پھر چھپ گیا ،مکفول لہ حجیب گیا ،

• 26394\_(قوله: وَرَجَّحَ فِي الْفَتْحِ الخ) تيسراقول نبيس بلكه وه دوسراقول بجس كوجان چكا به يهاس امر پر منی بك كفنس قضا مجتهد فيه به جس طرح ايك آدمي جس پر حدقذف جاری کی گئي مواس کی توبه کے بعداس کی شہادت سے كوئی فيصله كرنا - پبلاقول اس پر مبنی ہے كہ مجتهد فيه قضا كا سبب ہے وہ يہ به بينه كيا حاضر خصم كے بغير قضا كے ليے جت ہے يانبيں؟ جب اس امر كا فيسله كيا گيا تو وہ نا فذہ وجائے گاجس طرح محدود فی القذف كی شہادت سے اس كی توبہ كے بعد فيصله كيا جائے -

#### مسخر كےخلاف قضا كابيان

26395\_(قوله: وَالْمُعُتَّمَدُ الخ)اس كے مقابل''خواہرزادہ'' كا قول ہے كہ يہ جائز ہے۔ كيونكہ انہوں نے غائب كے خلاف عين قضا ہے،''بح''۔اس ميں يہ جی ہے: منحر کی تفسير كہ قاضى غائب كے خلاف عين قضا ہے،''بح''۔اس ميں يہ جی ہے جہ کہ خائب كے خلاف خصومت كو بے۔اس كے قائل كے ہال اس كی شرط بيہ ہے كہ غائب قاضى كى ولا يت ميں ہو۔

26396\_(قوله: وَهِيَ فَحَنْسِ) "البح" میں چوشے مسئلہ کاذکر نہیں کیا۔ بلکہ شارح نے اس کا اضافہ کیا ہے۔
26397\_(قوله: اشتری بِالْخِیّادِ) حرمت میں رد کا ارادہ کیا۔ پس بائع حجیب گیا پس مشتری نے قاضی سے مطالبہ کیا کہ وہ بائع کی جانب سے ایک قصم کو کھڑا کرے تاکہ وہ اس پر نیچ کورد کر سکے یہ ان اصولوں میں سے ایک ہے جے مطالبہ کیا کہ وہ بائع کی جانب سے ایک قصم کو کھڑا کرے تاکہ وہ وزیادہ "جامع الفصولین" میں" الخانیہ" کی طرف منسوب کیا ہے۔ لیکن اسے مقدم کیا ہے۔ "قاضی خان" کا معمول ہے کہ وہ زیادہ مشہور کومقدم کرتے ہیں۔

26398\_(قوله: اخْتَغَی الْمَکُفُولُ لَهُ) اس کی صورت بیہ ہے: اس نے تخصی ضانت اٹھائی کہ اس نے کل حق ادانہ کیا تواس کا دین کفیل کے ذمہ ہوگا۔ اگلے روز طالب غائب ہو گیا کفیل نے اسے نہ پایا اس نے امر قاضی کے سامنے پیش کیا تو اس نے طالب کی جانب سے وکیل کھڑا کیا اور مکفول عنہ (دین) اس کے پر دکر دیا تو وہ بری ہوجائے گا۔ بیظا ہر روایت کے خلاف ہے۔ یہا مام' ابو یوسف' روایت سے بعض روایات میں مروی ہے۔ ''ابولیث' نے کہا: اگریم ل ایسے قاضی نے کیا جو یہ جانتا تھا کہ خصم اس وجہ سے غائب ہوگیا تو بیا چھا ہے۔ '' جامع الفصولین' ۔

میں کہتا ہوں: جوابولیث نے کہا ہے وہ دونوں روایتوں میں تطبیق ہے گرجوہم اسکے بعد آنے والے مسئلہ میں تصحیح ذکر کریں

حَلَفَ لَيُوفِيَنَّهُ الْيَوْمَ فَتَغَيَّبَ الدَّائِنُ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا إِنْ لَهْ تَصِلْ نَفَقَتُهَا فَتَغَيَّبَ الْخَامِسَةُ إِذَا تَوَارَى الْخَصْمُ فَالْمُتَأْخِّرُونَ أَنَّ الْقَاضِيَ يَنْصِبُ وَكِيلَافِي الْكُلِّ وَهُوَقَوْلُ الثَّانِ خَانِيَةٌ

اس نے قسم اٹھائی آئے وہ ضرور حق ادا کرے گا تو دائن ( قرض خواہ ) غائب ہو گیا۔ مرد نے عورت کا معاملہ عورت کے ہاتھ میں دے دیا اگر اس عورت کا نفقہ عورت تک نہ پہنچا ، تو وہ عورت غائب ہوگئی۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے: جب خصم حجب جائے تو متاخرین کی رائے یہ ہے کہ قاضی سب صور توں میں ایک وکیل کھڑا کرے گا۔ یہ امام'' ابو یوسف' زینے میری قول ہے،'' خانیہ''۔

گے چاہیے کہ اسے امام 'ابو بوسف' روایت میں جاری کیا جائے۔ کیونکہ دونوں مسلوں میں کوئی فرق ظاہر نہیں ہوتا۔ تامل 26399 (قولہ: حَلَفَ لَیُوفیئَنَہُ الْیَوْمُ الح ) اس کی صورت یہ ہے کہ مدیون عق یا طابا ق و آن اوا کرنے پر معلق کرے پھر طالب نائب ہوجائے اور حالف کوشم کے ٹوٹے کا خوف ہوا تو قاضی نائب کی جانب سے ایک وکیل کھڑا کرے اور السے وین اوا کردے اور حالف حائث نہیں ہوگا۔ اس پر فتوی ہے۔ ''بح' میں ''الخانی' سے مروی ہے۔ '' حاشیہ سکین' میں شخ شرف الدین غزی سے منقول ہے: وکیل کو گھڑا کرنے کی کوئی حاجت نہیں تاکہ وہ دین پر قبضہ کرے ۔ کیونکہ جب وہ دین قاضی کے حوالے کردے گا تو مخار مذہب کے مطابق جومفتی ہے ہا پی قسم میں بری ہوجائے گا جس طرح کشیر معتمد کتب مذہب میں ہے۔ اگروہال قاضی نہ ہوتومفتی ہے مطابق وہ حائث ہوجائے گا۔

26400\_(قولہ: فَتَغَیَّبَ) یعنی طلاق واقع کرنے کے لیے وہ غائب ہو ًٹنی تا کہ اسے نفقہ نہ ل سکے تو قاضی اسے معین کرے گا جواس عورت کے لیے نفقہ وصول کرے گا۔

26401\_(قوله: خَانِيَةٌ) مِين نِيْ 'الخانيه' مين اسمحل مِين بيعبارت نبين دِيهي \_

# جب خصم اپنے گھر میں حبیب جائے

26402 (قولہ: الْخَاصِسَةُ)'' شرح اوب القاضی'' میں ذکر کیا ہے: اگر ایک آومی نے قاضی ہے کہا: میرافلال پر حق ہے جب کہ وہ جھے اپنے گھر میں چھپ گیا ہے۔ قاضی والی کی طرف خط لکھے گا کہ وہ اس آومی کو حاضر کرے اگر وہ اس میں کا میاب نہ ہواور طالب سوال کرے تو وہ اس پر مہر لگائے۔ اگر طالب دو گواہ لے آئے۔ جو یہ گواہی ویں کہ وہ اپنے گھر میں ہے اور دونوں کہیں: ہم نے اسے تین دنوں سے اس حالت میں ویکھا ہے یا تین دن سے کم میں ویکھا تو قاضی اس پر مہر لگا دے۔ اس حالت میں ویکھا ہے یا تین دن سے کم میں ویکھا تو قاضی اس پر مہر لگا دے گا۔ توجی یہ ہے کہ بید حاکم کی رائے کے پر د ہے۔ جب وہ مہر دے گا۔ اگر تین دن سے زائد کی بات کریں تو پھر مہر نہیں لگائے گا۔ توجی یہ ہے کہ بید حاکم کی رائے کے پر د ہے۔ جب وہ مہر لگائے اور مدئی مطالبہ کرے کہ وہ اس کے لیے وکیل معین کرے قاضی اس کے گھر کی طرف ایک پیغام بھیج گا۔ جس کے ساتھ وو گواہ ہوں گی موجود گی میں اے ندا کریں گا اور اس کی گواہیاں تیرے دو گواہ ہوں گا وہ ہوں گا اور اس کی گواہیاں تیرے خلاف قبول کر اوں گا۔ اگر وہ باہر نہ نکاتو اس کے لیے وکیل معین کرے گا اور اس کی گواہیاں تیرے خلاف قبول کر اوں گا۔ اگر وہ باہر نہ نکاتو اس کے لیے وکیل معین کرے گا اور اس کی قوار اس کی وکیل کیل خلاف قبول کر اوں گا۔ اگر وہ باہر نہ نکاتو اس کے لیے وکیل معین کرے گا اور مدی کے شہود کو سے گا اور اس کے وکیل کھیں خلاف قبول کر اوں گا۔ اگر وہ باہر نہ نکاتو اس کے لیے وکیل معین کرے گا اور دی گا اور اس کے وکیل کیل کول کرانے کیا گا وہ کیل کی

قُلُت وَنَقَلَ شُرَّاحُ الْوَهْبَانِيَّةِ عَنْ شَهُ حِ أَدَبِ الْقَاضِ أَنَّهُ قَوْلُ الْكُلِّ وَأَنَّ الْقَاضِ يَخْتِمُ بَيْتَهُ مُدَّةً يَرَاهَا ثُمَّ يُنَصِّبُ الْوَكِيلَ (وِلَايَةُ بَيْعِ التَّرِكَةِ الْمُسْتَغُرَقَةِ بِالدَّيْنِ لِلْقَاضِ لَالِلْوَرَثَةِ )

میں کہتا ہوں:''شرح الو بہانیہ' نے''شرح ادب القاضی' سے نقل کیا ہے: بیسب کا قول ہے۔اور قاضی اتنی مدت جو وہ مناسب سمجھے گا اس کے گھر پر مہر لگائے گا پھر وکیل کھڑا کرے گا۔اییا تر کہ جسے دین نے گھیر رکھا ہواس کو بیچنے کی ولایت قاضی کو حاصل ہے وارثوں کو حاصل نہیں۔

موجودگی میں فیصلہ کردے گا۔

26403\_(قولہ: أَنَّهُ قَوْلُ الْكُلِّ) لِعِنى حِيچِ ہوئے خصم كى جانب سے وكيل معين كرنا بيسب كاقول ہے۔''الكمال'' كى عبارت يېږمعنى عطا كرتى ہے۔

26404\_(قوله: وَأَنَّ الْقَاضِى الحَ ) جو''شرح الادب' میں ہے یہ وہی معنی ہے جوہم نے (مقولہ 26402 میں) ذکر کیا ہے کہ یہ امر قاضی کے پر دہوگا کہ وہ چھپنے والے کے لیے گواہوں کے دیکھنے کی مدت کالقین کر سے مہر کی مدت اس کے سپر دنہیں ۔ جو''شرح الو بہانیۂ' میں ہے وہ بھی ای کی مثل ہے جسے ہم نے ذکر کیا ہے۔

## اس تر کہ کی بیع کا بیان جسے دین محیط ہو

26405 ( قوله: وِ لَا يَةُ بَيْعِ التَّرِكَةِ الْمُسْتَغُوتَةِ بِالدَّيْنِ لِلْقَافِق لَا لِلْوَرْثَةِ ) يامراس كِماتهم مقيد بكه جب ورثا النبي اموال سے بورادين اداكر في پرمتفق في بول - كونكه "جامع الفصولين" كى اٹھا كيسوين فصل ميں ہے: اگر وارث اس كادين اداكر في كاراده كريں تاكداس كا تركدان كے ليے باقی رہتو علما في اس پراتفاق كيا ہے - اورانہوں في اس كادين اداكر في اوراس كى وصيتيں اپنے مال سے اداكر في في مددارى لي توان كوية تن ہوگا - اگروه اختلاف كريں تووسي كو يتن حاصل ہے كدوه اس كادين اداكر سے اوراس كى وصيتيں البن مال الله اداكر في في مددارى لي توان كوية تن ہوگا - اوران كول كی طرف متوجہ يتن حاصل ہے كدوه اس كادين اداكر سے اوراس كى وصيتيں اداكر في حين الله كر لے - اس كى صورت يہ ہمال كى قيمت غربا كے حوالے كرد ہے كى اور وارث كے حوالے فيكر ہے اور ان كا قول باداء قيمته - "رمائى" في اس پرائى اس كى اداكر ين تركم پرزائدہوتو اس كى تركہ يون اداكر ين تركم پرزائدہوتو اس كى اور وارث كے خالص كر في كا اختيار حاصل ہے فيكر وہ اس كے تركہ كى مقداردين اداكريں - جس طرح اس كا پورادين اداكر كيتركہ اتوان كى چي اداكر تا ہے ۔

26406 (قوله: لَالِنُوَدَثَةِ) ورنه عُر ما كى رضامندى سايباكر سكايبال تك كداگر وارث اسے يجيج جب كه غر ما اس پرراضى نه بول تو وہ بيع نافذ نہيں ہوگى۔اى طرح آقانے جب عبد ماذون پر جمر كيا جب كداس پر ايبادين ہوجواس غلام كو محيط ہوتو آقا كوتن حاصل نہيں كدوہ غلام اور جواس كے قبضہ ميں ہاس كو يجي قاضى اس كو يجي گا۔اى طرح يہ ہے۔''مخ'' نے

#### لِعَدَمِ مِلْكِهِمْ حَيْثُ كَانَ الدَّيْنُ لِغَيْرِهِمْ

کیونکہ وہ اس تر کہ کا ما لک نہیں کیونکہ دین دومروں کے لیے ہے۔

'' تمادیہ' سے نقل کیا ہے۔ پھر'' القنیہ' سے دوتو ل ذکر کیے ہیں: ان دوتو لوں میں سے دوسرا قول یہ ہے: قاضی ایساتر کہ یبچگا جودین کی قضا کومستغرق ہوگا جب وارث اس کی بچے سے رک جائیں۔ اس نے ترجیح کی حکایت نہیں کی ۔ لیکن متن میں پہلے قول پر اقتصار کرنا یہ'' الدر'' کی تبع میں اس کی ترجیح کو بیان کرتا ہے۔'' تا تر خانیہ' اور'' بزازیہ' میں بھی دونوں اقوال کی حکایت کی ہے۔ میں نے اپنے شیخ المشائخ ''منلا علی ترکمانی'' کے محظوط کود یکھا جس کی نفس ہے: میں بہتا ہوں: اس وجہ سے آجی کل قاضی میت کے بعض ورثاء کو اجازت دیتے ہیں جس کا ترکہ دین کومستغرق ہوکہ دو ترکہ اس کا دین ادا کرنے کے لیے تھے دیں ہے دونوں قولوں میں تطبیق اور دونوں یرعمل کرنے کے لیے ہے۔

تنبيه

وصی کی بیچ کاذ کرنہیں۔'' جامع الفصولین''میں ہے: وصی کی ایسے تر کہ کی بیچ جواس کے دین میں مستغرق ہوا گر چہاس کی قیمت کی صورت میں ہواورغر ما کواس کے باطل کرنے کاحق نہیں۔

اگردین تر که کومحیط ہوتو وارث وراثت کی وجہ ہے اس کا ما لک نہیں ہوگا

26607 (قوله: لِعَدَهِ مِلْكِهِمْ)" جامع الفصولين" بيس ہے: اگر دين تركة ومحيط ہوتو وارث وراثت كى وجہ سے اس كا مالك نہيں ہوگا گرجب قرض خواہ ميت كو برى كر دي يااس كا وارث اوائيگى كے وقت تبرئ كى نيت سے اواكر دي مگر جب وہ اپنى مطلقاً اواكر بيترع كى شرط ندلگائے يار جوع كى شرط ندلگائے تو ميت پراس كا دين واجب ہوگا۔ پس تركه اس كے دين بيس مشغول ہوتو وہ اس كا مالك نہيں ہوگا۔ يہاں تك اگر وہ ايك بيٹا، غلام اور دين ججوڑے دين اس كے ملا مووارث نے اس كا قرض اواكر ديا چرغلام كو تجارت كى اجازت دى يااس كے ساتھ عقد مكاتب كيا يہ تيجے نہيں ہوگا كيونكہ بيوارث اس كے ساتھ عقد مكاتب كيا يہ تي اس كونكہ بيوارث اس كا مالك نہيں ہے۔ اس بارے بيل تمام گفتگو" المنح" ميں ہے۔

وارثوں نے تر کہ میں سے انگور کی بیل کسی ایک کودی تا کہان کے مورث کا قرض ادا کردیے تو اس نے ادا کردیا تو بیتے ہے

تنبي

ال تركه كى قيدلگائى جم كودين محيط ہے۔ كيونكه ال كے علاوہ تركہ وارثوں كى ملكيت ہوتا ہے۔ '' جامع الفصولين' ميں ہے: ال پر ايسادين ہے جوتر كه كومحيط نہيں تو ال كے وارثوں ميں سے جو حاضر ہے ال كوا پنا حصد دين ميں سے جو حصد بنتا ہے ال كے ليے بيچنا جائز ہے دين كے ليے دوسر سے كا حصد بيچنے كا اختيار نہيں۔ كيونكہ بيد دوسر سے وارث كى ملكيت ہے۔ كيونكہ دين سب كو

## (يُقْيِضُ الْقَاضِي مَالَ الْوَقْفِ وَالْغَائِبِ)

قاضی وقف، نیائب،

مستغرق نہیں، اگر وارثوں نے ترکہ میں ہے ایک وارث کو انگور کی بیل دی تاکہ وہ مورث کا دین اداکر دے جب کہ وہ دین پورے ترکہ وہ مستغرق نہ ہوتو اس نے وہ وین اداکر دیا تو یہ تھے ہوگا۔ کیونکہ بیان کی جانب سے حصہ میں سے دین کی مقدار کے برابر کسی چیز کو بیچنا ہے۔ کیونکہ اگر وہ یہ مال دین اداکر نے کے لیے کسی اجنبی کے دوالے کر دیتو یہ بھی ای طرح یہ ہے۔ اس سے یہ ستفاد ہوتا ہے: اگر دین کسی وارث کا ہوتو وہ اجنبی کے دین کی طرح ہے جب باتی ماندہ وارثوں کی طرف اس کی نسبت کی جائے۔

#### تنبيد

'' خیرر ملی'' نے'' حاشیۃ الفصولین' میں ذکر کیا ہے: یہاں اس کا قول لا یہ نا د ثله یہ اس کے منافی نہیں جوابھی گزرا ہے کہ اگر وار شغریم کا دین اداکر ہے جب کہ تبرع کی شرط نہ ہوتو وہ اس کا مالک نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس کے لیے رجوع ثابت ہوگا جب وہ دین اداکر چکے گابعد اس کے کہ اس کے لیے کوئی ملکیت نہ ہو۔ پس وہ غلام کا مالک نہیں ہوگا مگر جب قاضی اسے اس کا مالک بنادے۔ ابتدامیں دین اس کومحیط ہوتو معاملہ مختلف ہوگا۔ کیونکہ کوئی ایسامانع نہیں جواس کوملک سے روکے۔

## قاضی، ينتيم كامال بطور قرض دے سكتا ہے

26409\_(قوله: يُغُيِّفُ الْقَافِي الخُ) يعنى ال كے ليے يہ متحب ہے كيونكہ مصروفيات كے زيادہ ہونے كى بنايہ مكن نہيں ہوتا كہ خوداس مال كى حفاظت كرے قرض كے طريقہ پركى كو مال دينا يہ يتم كے قت ميں زيادہ نفع كا باعث ہے۔ كيونكہ قرض پر صانت ہوتی ہے ود يعت امانت ہے۔ اسے چاہيے كہ قرض كا مطالبہ كرنے والوں كے احوال كا جائزہ لے يہاں تك كہ اگر ان ميں ہے كسى ميں خلل ہوتو اس ہے مال لے لے۔ اس كى كمل بحث ' البحر' ميں ہے۔ قاضى كوفق حاصل نہيں كہ وہ خودا ہے ليے قرض لے۔ 'طحطاوى' نے' ہند ہے' سے اخذ كيا ہے۔

وقف، غائب لقطه اوريتيم كامال خوشحال قابل اعتاد آدمي كوقرض دياجائكا

26410 (قولد: مَاٰلَ الْوَقْفِ)''البحر'' میں اسے' جامع الفصولین' سے ذکر کیا ہے۔لیکن اس میں بھی''العدۃ''
سے مروی ہے: متولی کے لیے گنجائش ہے کہ وقف کے منافع میں سے اگر کوئی چیز نج جائے تو اسے قرض کے طور پر و سے
د سے۔اگر بیطریقہ تھا ظت کے لیے مناسب ہو۔اس کا مقتضا یہ ہے: یہ قاضی کے ساتھ فاص نہیں۔ساتھ ہی''البحر'' میں
''الخز انہ'' سے مروی ہے: متولی ضامن ہوگا گریہ کہا جائے: قرض دینازیا دہ تھا ظت کا باعث نہ ہو۔

26411\_(قوله: وَالْغَائِبِ)''البح''میں بیزائد ذکر کیا ہے: اس کے لیے منقولہ چیز کی بیچ کرنا جائز ہے جب اسے مال کے تلف ہونے کا خوف ہو جب اسے غائب کے مکان کاعلم نہ ہو۔ گر جب اسے علم ہوتو پھر بیجائز نہیں۔ کیونکہ اس کے

#### وَاللُّقَطَةِ (وَالْيَتِيمِ) مِنْ مَلِيءِ مُوْتَمَنِ حَيْثُ لاَ وَعِنَ

لقطه اوريتيم كامال خوشحال قابل اعتادآ دمي كوقرض دے گاجب ان كانه وئي وسي ہو

لیے ممکن ہے کہ اس کی طرف بھیج وے جب اسے تلف ہونے کا خوف ہو۔ یہ دیکھوئیا اس کا مال قرنس دینا اس امر کے ساتھ مقید ہوگا جب اس کے مکان کاعلم نہ ہو۔

26412\_(قوله: وَاللَّقَطَةِ) ظاہریہ ہے کہ نصب کے ساتھ قراءت کی جائے۔اس وقت اس کا عطف مال پر ہوگا اس پر جرپڑھنا جائز ہے اس وقت میں صفاف الیہ پر معطوف ہوگا۔ یہ اولی صورت ہے تا کہ دو مجرور کے درمیان میں منصوب واقع نہ ہو لیکن اس میں اضافت بیانیہ ہے۔اس سے ماقبل اور مابعد اضافت لامیہ ہے۔ تامل

پھرظاہریہ ہے کہ قاضی کا مال لقط کو بطور قرض دینے سے مرادیہ ہے جب ملحقط وہ مال اس کے حوالے کرے ورنہ اس میں تصرف یا توصد قد کرنا ہے یاملحقط کا اسے اپنے یاس روک لینا ہے۔ تامل

26413\_(قوله: مِنْ مَلِيء) يهمزه كي ساته "المصباح" مي ہے۔ دجل مدی، مدی يغيل كاوزن ہے جس سے مرادغی اور مقتدر ہے الدال اور ادغام جائز ہے۔ یعنی ہمزہ كو ياسے بدلنا اور یا كو یا میں ادغام كرنا۔

26414\_(قوله: حَيْثُ لَا وَحِنَّ) "البحر" میں اس شرط کا اضافہ کیا ہے جب کہ اس قول ہے بحث کررہے تھے: و ینبغی ان پیشترط لجواز اقراض القاضی النخ قاضی ان کا مال قرض دے اس کے جواز کے لیے یہ شرط ہونی چاہیے کہ میتم کا وصی نہ ہوا گر اس کا کوئی وصی ہوا گرچہ قاضی نے اسے وصی بنایا تو قاضی کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ اس کے مال میں تصرف ہے جب کہ وصی کی موجود گی میں ایساممنوع ہے جس طرح" القنیہ" کی کتاب البیوع میں ہے۔

اس کے میں ' رملی' نے اس کاردکیا ہے۔ متون کا اطلاق اس کے خلاف ہے۔ جب قاضی کے لیے بیجائز نہیں اور وصی کو قرض دینے سے روک دیا گیا ہے۔ کا کندہ کوسو چنے کا معاملہ ممتنع ہو گیااس کا کوئی قائل نہیں۔ تامل لیکن' الخیریة' کے کتاب الوصایا میں فتو کی دیا ہے: وصی کوحق حاصل ہے کہ پیتم کا مال قاضی کے تھم سے قرض کے طور پر دے دے۔ اس سے ماخوذ ہے جو'' البحر'' میں کتاب الوقف میں' القنیہ'' سے منقول ہے

متولی کوحق حاصل ہے کہ قاضی کے تھم ہے مسجد کا مال قرض دے دے۔ کہا: وصی قیم کی مثل ہے کیونکہ علاء کا قول ہے: وصیت اور وقف دونوں بھائی ہیں۔ پس اس جہت ہے میتیم کے مال میں منفعت کا پبلو پیش نظر رکھناممتنع نہیں۔

ہال''بح'' پر بیاعتراض دارد ہوتا ہے وصی جب قاضی کی اجازت کے بغیر قرض دینے کا مالک نہیں تو وہ اس کو جانتا ہے کہ بیامراس کی وصیت کے تحت داخل نہیں بلکہ بیتی قاضی کو ہی حاصل رہے گا۔ پس وصی کی موجود گی قاضی کی جانب سے بیقرض لیناممنو عنہیں ہوگا جس طرح اگروہ ایک بیتیم پچی پروصی معین کر ہے جس کا دلی نہ ہوقائنی کو حق حاصل ہے کہ اس سے خود شادی کرلے یا وصی کو اجازت دے کہ اس سے شادی کرلے اجازت کے بغیروسی کو بیش حاصل نہیں۔ یونکہ بیاس کی وصیت کے کہ اس سے شادی کرلے اجازت کے بغیروسی کو بیش حاصل نہیں۔ یونکہ بیاس کی وصیت کے

وَلَا مَنْ يَغْبَلُهُ مُضَارَبَةً وَلَا مُسْتَغِلَّا يَشْتَرِيهِ، وَلَهُ أَخْذُ الْبَالِ مِنْ أَبٍ مُبَذِّدٍ وَوَضْعُهُ عِنْدَ عَدُلٍ، قُنْيَةٌ (وَيَكْتُبُ الضَّكَ نَدْبًا لِيَحْفَظَهُ (لَا) يُغْيِ ضُ (الْأَبُ) وَلَوْقَاضِيًا؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْضِى لِوَلَدِةِ (وَ) لَا (الْوَصِيُ

اور نہ ہی وہ خض ہو جواس مال کو بطور مضار بت قبول کرے اور نہ ہی مستغل ، جیسے قاضی ،خریدے اور اسے حق حاصل ہے کہ فضول خرچی کرنے والے باپ سے مال لے لے اور ایک عادل آ دمی کے پاس اس کور کھ دے،'' قنیہ'۔ اور وہ بطور استحباب اشنام ککھے گاتا کہ وہ اس کی حفاظت کرے باپ قرض نہیں دے گااگر چپدوہ قاضی ہو کیونکہ وہ اپنے بیچے کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا نہ وسی

تحت داخل نبیس \_ بیتیم کے مال کی بیچ وغیرہ کا معاملہ مختلف ہے۔وصی کی موجود گی میں قاضی کواس کاحق نہیں اس وجہ سے اس قید کومتو ن میں ذکر کیا گیا۔ فافہم

26415\_(قوله: وَلاَ مَنْ يَقْبَلُهُ مُضَادَبَةُ الخ)" البحر"مين" جامع الفصولين" ہے مروى ہے: قاضى اس مال كو قرض دينے كا ما لك بوگا جب وہ السے آدى كونہ پائے جواس كوخريد ہے يہ يتم كے ليے نفع ہوگا اگروہ اس كونہ پائے ياايا آدى پائے جواس يوخريد ہے يہ يتم كے ليے نفع ہوگا اگروہ اس كونہ پائے ياايا آدى پائے جواس پر عقد مضار بت كر ہے تو بحر قرض پر نہيں دے سكتا ہے كونكہ وہ زيادہ نفع كا باعث ہوتا ہے۔ يعنى قرض دينے كى بنسبت زيادہ نفع كا باعث ہوتا ہے۔ اور جو يہ قول كيا گيا ہے: مال مضاربت امانت ہے جس پر صانت نہيں ہوتی پس قرض پر وينازيادہ بہتر ہے۔ پس يہ اعتراض مردود ہے اس طريقہ سے كہ مضاربت ميں نفع ہے۔ قرض كا معاملہ مختلف ہے۔

26416 (قوله: وَلاَ مُسْتَغِلَّا يَشْتَرِيهِ) جَن مِين يتم كے ليفع بضطرح توجانا ہے۔ يا پہلے لاك اسم كے كل پرعطف كى بنا پرمنصوب ہے۔ورنداس كاحق يہ ہے كم مرفوع ہو يا مبنى پرفتھ ہوجس طرح مي في نہيں۔

26417\_(قوله: لِيَحْفَظُهُ) يعنى مال، شهود كنام وغيره يادكرنے كے ليےاسے لكھ لے۔

. 26419 (قوله: لِأَنَّهُ لَا يَقُضِى لِوَلَدِهِ ) كيونكه بعض اوقات قرض لينے والا انكار كرديتا ہے۔ پس وہ اس معامله ميس گواہيوں اور قضا كامحتاج ہوتا ہے۔ ' ط''۔

26420\_( قوله: وَ لَا الْوَحِيُّ )ا گروه اس طرح كري تواسے خيانت ثارنہيں كيا جائے گا۔ پس اس يُومعزول قرارنہيں

وَلَا الْمُلْتَقِطُ فَإِنْ أَقْرَضُوا ضَمِنُوا لِعَجْزِهِمْ عَنُ التَّخْصِيلِ بِخِلَافِ الْقَاضِى وَيُسْتَثْنَى إِثْرَاضُهُمْ لِلضَّهُودَةِ كَحَرُقٍ وَنَهْبٍ فَيَجُوزُ اتَّفَاقًا بَحُنُ وَمَتَى جَازَ لِلْمُلْتَقِطِ التَّصَدُّقُ فَالْإِثْرَاضُ أَوْلَى (وَلَوْ تَضَى بِالْجَوْرِ فَالْغُرُمُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ مُتَعَبِّدًا وَأَقَرَبِهِ)

اور نہ ہی ملتقط قرض دے گا اگر وہ کسی کو قرض دیں گے تو ضامن ہوں گے۔ کیونکہ وہ واپس لینے سے عاجز ہیں۔ قاضی کا معاملہ مُتلف ہے۔ضرورت کی بنا پر قرض دینے کا معاملہ اس ہے مشتیٰ ہے جیسے مال کے جل جانے یا ڈا کہ پڑنے کا اندیشہ ہو۔ پس بالا تفاق ایسا کرنا جائز ہوگا۔'' بح''۔ جب ملتقط کے لیے لقط کا صدقہ کرنا جائز ہے تو قرنس دینا بدرجہ اولی جائز ہے۔اگر وہ ظلم کے ساتھ فیصلہ کرے اگر وہ جان ہو جھ کرایسا کرے اور عمد کا اقرار کرے

دیا جائے گا۔ای طرح اسے بیش حاصل نہیں کہ اپنے لیے قرض لے۔ یہ اسے قول کے مطابات ہے۔ اگر وہ اس طرح کر بے پھر وہ بیتم پرایک مدت تک خرج کر ہے تو وہ متبرع ہوگا۔ کیونکہ وہ ضامین ہو چکا ہے ہیں وہ خلاصی نہیں پاسکتا جب تک امر حاکم کے سامنے پیش نہ کر ہے اور وہ وہ یعت پر مال دینے اور مال ادھار بیچنے کا مالک ہوگا۔ اس کی تکمل بحث' البح' میں ہے۔ اس میں ' الخزانہ' سے مروی ہے: جب وصی ، باپ، دادایا قاضی نے چھوٹے نیچ کوکسی کام پر مزدوری پر بھیجا توضیح یہ ہے کہ یہ جائز ہوگا جا کر چہا جرت مثلی ہے کم اجرت پر بھیجے یعنی کیونکہ وصی ، باپ اور دادا کوئی حاصل ہے کہ تبذیب اور مشل کے ارادہ سے موض کے بغیراسے کام پر لگائے تو موض کے ساتھ تو بدرجہ اولی جائز ہوگا جس طرح '' جامع الفصولین' کی سائیسویں فصل میں ہیں۔ ہے۔ ان مسائل کی ممل ابحاث اس میں ہیں۔

26421 (قوله: وَمَتَى جَازَ الخ) يه ان كِتُول ولا اله لتقط كے ليے قيد ہے يعنی لقط كے صدقہ كرنے كے جواز سے پہلے ملتقط كے ليے قرض دينا جائز نہيں جب اس كے ليے صدقه كرنا جائز ہوگا (مال تك اعلان كرنے كے بعد) توقرض دينا بدرجه اولى جائز ہے۔ اسے ''زیلعی'' نے كتاب كے آخر میں مسائل شتی میں اس كاذكر كيا ہے۔ نص يہ ہے: الا ان المه لتقط اللخ محرملتقط جب لقط كا اعلان كرے اور اعلان كی مدت گزرجائے تو يہ جائز ہوگا كہ كی فقير كوقرض دے۔ كونكه اس حالت میں اگروہ لقط اس فقير پرصدقه كردے توبي جائز ہوگا توقرض بدرجہ اولى جائز ہوگا۔ فائنم

## اگرقاضی حق کےخلاف فیصلہ کرے تواس کا حکم

26422 (قوله: وَلَوْ قَضَى بِالْجَوْدِ الخ) حق کے خلاف فیصلہ یا تو خطاء ہوگا یا جان ہو جھ کر ہوگا ہرا یک کی دوصور تیں ہول گی یا تو یظم الله تعالیٰ کے حق میں ہوگا یا بندے کے حق میں ہوگا، بندے کے تق میں خطا یا تو اس میں تدارک (مداوا) ممکن ہوگا یا ممکن ہیں ہوگا یا ممکن ہیں ہوگا یا ممکن ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ مال کا فیصلہ کرے، صدقہ کا فیصلہ کرے، طلاق کا فیصلہ کرے یا آزاد کرنے کا فیصلہ کرے۔ بھر یہا مرظا ہم ہو کہ گواہ غلام ہیں، کا فر ہیں یا قذف میں محدود ہیں تو قضا باطل ہو جائے گی ۔ غلام کو دوبارہ رقتی بنادیا جائے گا، بوی کو اس کے خاوند کی طرف لوٹا دیا جائے گا، مال اس کی طرف بھیر دیا جائے گا جس سے مال لیا گیا تھا اگر

لونا ناممکن نہ ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ قصاص کا فیصلہ کرے اور وہ قصاص لے لے توجس کے بق میں فیصلہ کیا گیا اس گوتل منبیس کیا جائے گا اور قضا کی صورت شہر مانع بن جائے گا۔ بلکہ جس کے بق میں فیصلہ کیا گیا دیت اس کے مال میں واجب ہوگ۔ میسب اس صورت میں ہے جب قاضی کی خطا گواہیوں کے ساتھ یا جس کے بق میں فیصلہ ہوا اس کے اقر ارکے ساتھ ظاہر ہو۔ اگر قاضی کے اقر ارکے ساتھ طاہر ہوگا یہاں تک کہ اس کے بق میں قضا باطل نہ ہوگا۔ اگر قاضی کے اقر ارکے بی قضا باطل نہ ہوگا۔

جہاں تک اللہ تعالیٰ کے حق میں خطا کا تعلق ہاں کی صورت یہ ہے کہ وہ حدز نا سرقداور شراب نوشی کا فیصلہ کرے اور پوری پوری پوری حد جاری کر دے۔ پھریہ امر ظاہر ہو کہ گواہ ای طرح ہیں جس طرح گزر چکا ہے تو صان ہیت المال میں ہوگ ۔ اگر ظلم کی قضا جان ہو جھ کر ہوتو جنایت اور اتلاف کی صورت میں تمام وجوہ میں صانت اس کے مال میں ہوگ ۔ قاضی پرتعزیر کی جائے گا۔ 'طحطاوی'' نے'' ہندیہ'' سے نقل کیا ہے۔''ملخص'' ۔ جائے گا۔ 'طحطاوی'' نے'' ہندیہ'' سے نقل کیا ہے۔''ملخص'' ۔

ينبر

قاضی جب ایک مسئلہ کا دوسرے مسئلہ پر قیاس کرے اور فیصلہ کرد ہے پھراس کے خلاف ایک روایت ظاہر ہوتو مدعی علیہ کو قیامت کے روز قاضی اور مدعی کے ساتھ خصومت ہوگی۔ جہاں تک مدعی کاتعلق ہے وہ مال لے کر گناہ گار ہوا۔ جہاں تک قاضی کے ساتھ خصومت کا تعلق ہے وہ اجتہاد کے ساتھ گنا ہگار ہوا۔ کیونکہ ہمارے زمانہ میں کوئی اجتہاد کا اہل نہیں۔خوارزم کے چھرز بین علماء نے مفتی کو قاضی پر قیاس کیا ہے۔

میں نے اس پر بیاعتراض کیا ہے کہ قاضی خود تھم دینے والا ہوتا ہے۔ پس جو تھم میں مباشر ہے اس کے ساتھ سبب کا مواخذہ کیسے ہوگا؟ پس امر منقطع ہوگیا۔ اسے یہ کہنا چاہیے تھا: ہمارے زمانہ میں قاضی فتو کی کے بعد تھم کا محتاج ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ فیصلہ کرنے کے امر کوترک کرتا ہے تو اس پر ملامت کی جاتی ہے۔ کیونکہ وہ عالم نہیں یہاں تک کہ وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے۔ ' بزازیہ' میں شہادت سے تھوڑا پہلے ذکر کیا گیا ہے۔

میں کہتا ہوں: اس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ اسے حقیقت میں الجاء (پناہ لینا) نہیں کہتے ورنہ بیلازم آئے گا کہ نسبت،
مہاشر ہے منقطع ہوکر مسبب کی طرف منتقل ہوجائے جس طرح اگر ایک آدمی دوسرے کو بید حکی دے اس کا مال چھنے پرمجبور
کرے کہ وہ اس کا عضوتلف کردے گا تو ضان مجبور کرنے والے پر ہوگی۔ کیونکہ جس کو مجبور کیا گیا ہے وہ آلہ کی طرح ہے۔ اس
میں کوئی شک نہیں کہ یہاں معاملہ اس طرح نہیں۔ پس مباشر (قاضی) سے نسبت منقطع نہیں ہوتی اگر چہ متسبب گنا ہگار ہوگا جو
مفتی ہے۔ اس مسئلہ کو اس مسئلہ پرقیاس نہیں کیا جاسکتا کہ ظالم کے پاس کی شخص کو لے جانے والا ضام من ہوتا ہے جب کہ سائی
متسبب ہوتا ہے مباشر نہیں ہوتا۔ وہ ایک استحسانی مسئلہ ہے قیاس سے خارج ہے بیسعایت سے زجر کرنے کے لیے ہے۔
لیکن بعض اوقات کہا جاتا ہے: بید نیا میں صفحان کا حکم ہے اور گفتگو آخرت میں خصومت کے بارے میں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مباشر اور متسبب ظالم گنا ہگار ہے۔ مظلوم کو اس کے ساتھ خصومت کا حق ہوگا گرچہ دونوں کا ظلم مختلف ہے۔ کیونکہ

أَى بِالْعَهْدِ (وَلَوْ خَطَأْ فَ) الْغُرُمُ (عَلَى الْمَقْضِيّ لَهُ) دُرَهٌ وَفِي الْمِنْحِ مَغْنِيًّا لِلسِّمَاجِ قَالَ مُحَنَّدٌ لَوْ قَالَ تَعَمَّدُتُ الْجَوْرَ انْعَزَلَ عَنِ الْقَضَاءِ وَفِيهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِذَا غَلَبَ جَوْرُهُ وَ رِشُوتُهُ رُذَتْ قَضَايَاهُ وَشَهَا دَتُهُ فُرُوعٌ الْقَضَاءُ مُظْهِرٌلا مُثْبِتٌ وَيَتَخَصَّصُ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ وَخُصُومَةٍ

تو چی اس پراس کے مال میں ہے ہوگی اگر خطاء ہوتو چی اس پر ہوگی جس کے حق میں فیصلہ کیا گیا،'' درز'۔''منی ''میں السراج'' کی طرف منسوب ہے۔امام''مجر'' درئیتا نے کہا: اگر قاضی کہے: میں نے جان ہو جھ کرظلم کیا ہے تو وہ قضا ہے معزول ہوجائے گا۔اس میں امام'' ابو یوسف' دلیتا ہے ہمروی ہے: جب اس کاظلم اور رشوت نالب آجائے تو اس کے قضا یا اس کی شہادت ادا کردی جائے گی۔فروع: قضا ظاہر کرنے والی ہے ثابت کرنے والی نہیں۔ بیز مان ،مکان اور خصومت کے ساتھ خاص ہے

مباشر(قاضی) کا تھم زیادہ بخت ہے جس طرح ایک آدمی دوسرے کو پکڑے رکھتا ہے بیباں تک کدوسرا آدمی اسے قبل کردیتا ہے۔ 26423 ۔ (قولہ: انْ عَزْلُ عَنْ الْقَضَاءِ) ظاہریہ ہے کہ بیاوراس کا مابعداس روایت پر مبنی بیس کہ قاضی فسق کے ساتھ معزول ہوجا تا ہے۔ معزول ہوجا تا ہے۔ بیہ بات گزر چکی ہے کہ ذہب بیہ ہے کہ وہ معزول نہیں ہوتا بلکہ وہ معزول ہوئے کا مستحق ہوجا تا ہے۔ 26424 ۔ (قولہ: وَفِیدِ)''المنح''میں اس کا ذکر نہیں کیا نے میر'' السراج'' کی طرف لوٹتی ہے۔

26425\_(قوله: وَشَهَا دَتُهُ) یعنی جب اس نے ارادہ کیا کہ وہ قاضی کے سامنے شبادت پیش کرے جس قاضی کو یہ منصب تفویض ہوا تو وہ اس قاضی کی شہادت قبول نہ کرے۔ کیونکہ ظلم اور رشوت کے نلبہ کے ساتھ وہ فاس ہو چکا ہے۔ فاقہم •

#### قضامظهر ب مثبت تهيس

26426\_(قولہ: الْقَضَاءُ مُظُهِرٌ لاَ مُثْبِتٌ) كونكه فق جوگوم بہ ہے وہ ثابت ہے قضانے اس كوظا برئيا ہے۔ مراد ہے جوتابت ہواگر چی تقدیر آبوجس طرح جموٹی شہادت كی وجہ ہے جوتضا ہوجس طرح اس كی وضاحت'' ابن الغرس'' سے قضا كى تعریف میں (مقولہ 25922 میں) گزر چکل ہے۔

#### قضا تیداور تعلیق کو قبول کرتی ہے

26427 (قوله: دَيَتَخَفَّصُ بِزَمَانِ وَمَكَانِ وَخُصُومَةِ) "الاشباه "مين" الخلاص "كي طرف منسوب كيا ہے۔ "الفتح" كتاب القضاء كيثروع ميں كہا: ولايت ،تقييداورتعليق بالشرط كو قبول كرتى ہے جس طرح سلطان كافر مان ہے: جب تو فلاں شہر پنچ تو تو اس كا قاضى ہے، جب تو مكم كرمہ ميں پنچ تو تو جي كا مير ہے۔ يه ولايت اضافت كو قبول كرتى ہے: هيے ميں نوفلاں شہر پنچ تو تو اس كا قاضى ہے، جب تو مكم كرمہ ميں پنچ تو تو جي كامير ہے۔ يه ولايت اضافت كو قبول كرتى ہے: ميں نے تجھے قاضى بنايا مكر فلاں تضيه ميں قاضى نہيں نے مبينہ كے شروع ہونے پر تجھے قاضى بنايا۔ يه استثنا كو قبول كرتى ہے: ميں نے تجھے قاضى بنايا مكر فلاں تضيه ميں نظر نہ كر۔ امارت كى تعليق اور اس كى اضافت پر ان كى دليل حضور صلى شائيل كم كار شاد ہے جب حضور صلى الله يكن اور اس كى اضافت پر ان كى دليل حضور صلى شائيل كار شاد ہے جب حضور صلى الله يكن اور اس كى اضافت پر ان كى دليل حضور صلى الله قتل ذيد بن حادث و فجع فى امير كم نے موت كی طرف شكر بھيجا اور ان پر حضرت زيد بن حادث و نجع فى امير كم

حَتَّى لَوْ أَمَرَ السُّلْطَانُ بَعْدَ سَمَاعِ الدَّعُوى بَعْدَ خَبْسَةَ عَثَىَ سَنَةً فَسَبِعَهَا لَمْ يَنْفُذُ قُلْت فَلَا تُسْبَعُ الْآنَ بَعْدَهَا

یباں تک کہا گردعوی سننے کے پندرہ سال بعد حکم کرے پس اس کو سنے توبیح کم نافذ نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں اب اس کے بعد اسے نہیں سنا جائے گا

وان قتل جعف فعبد الله بن رواحه (1) \_ ياليا قصه بحس پرتمام الل سيراور الل مغازي متفق بين \_

26428\_(قولہ: بَغُدَ خَنْسَةً عَشَّرَ سَنَةً) مناسب خمس عشرة ہے پہلاعدد مذکر اور دوسرامونث کیونکہ معدود مونث ہے وہ ان ال ) ہے۔ امام' طحطاوی''نے بیتاویل کی ہے: سنہ عام یامحل کی تاویل پرہے۔

#### پندرہ سال کے بعد دعویٰ نہ سننے کا بیان

26429\_(قوله: فَلَا تُسْبَعُ الْآنَ بَعْدَهَا) كونكه سلطان نے اس كے بعد دعویٰ كے ماع مے منع كرديا ہے۔ سيد "تحموی " نے " حاشية الا شباہ" ميں كہا: مير ك استاد شيخ الاسلام " يحیٰ آفندی" جومنقاری كے نام مے مشہور ہيں نے خبر دی ہے: اب سلاطين اپنى تمام ولا يتوں ميں قاضيوں كوتكم ديتے ہيں كہ پندرہ سال گزرنے كے بعدوہ وقف اور وراثت كے سواكوئی دعویٰ نہ شنیں \_" حامد بي" ميں كئ فمآویٰ فل كے ہيں جو فدا ہہار بع كے ہيں كہ فدكورہ نمی كے بعد ايسادعویٰ نہيں سناجائے گا۔

## کیابادشاہ کی موت کے بعد نہی باقی رہے گی

لیکن کیااس سلطان کی موت کے بعد نہی ہاتی رہے گجس سلطان نے نہی کی تھی اس حیثیت میں اس کے بعد جدید نہی کی خرورت موتی ہے اور اس کے بعد جدید نہی کی تجدید کی ضرورت موتی ہے اور اس کے بعد سابقہ نہی جاری ندرہے گ فرورت ندر ہے؟'' خیریہ' میں یہ فتو کی دیا ہے: نہی کی تجدید کی ضرورت موتی ہے اور اس کے بعد سابقہ نہی جاری ندرہے گ اور جود وخصموں میں یہ اختلاف ہوجائے کہ کیا ہم نہی ہے یا غیر منہی ہے تو قول قاضی کا معتبر ہوگا جب تک محکوم علیہ نہی کو ثابت نہ کردے۔ اس میں طویل گفتگو کی اور عمدہ گفتگو کی پس اس کی طرف رجوع سیجئے۔

گر جوسید' حموی' نے ذکر کیا ہے: آل عثان کے سلاطین کا یہ معمول معلوم ہوا ہے جب ایک سلطان حکومت سنجالتا ہے تو اس کے ساسنے سابقہ سلطان کا قانون وضابطہ پیش کیا جاتا ہے اور وہ نئے سرے ساس کی اتباع کا امر کرتا ہے۔ وہ یہاں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ کیونکہ اس کا معنی ہے کہ وہ اپنے اسلاف کے قانون کو اپنے او پر لازم کرتا ہے کہ وہ اس کا امر کرتا ہے جو پہلے سلاطین نے امر کیا اور جس سے انہوں نے منع کیا اس سے میچی نہی کرتا ہے اس سے بیلازم نہیں آتا کہ جب اس نے ایک قاضی کو ذمہ داری سونی اور اس قتم کے دعوی کے ساع سے منع نہ کیا تو وہ قاضی کو فضی اس وجہ سے اس سے منہی ہو۔ اس سے سے لازم آتا ہے کہ جب اس نے قاضی کو یہ ذمہ داری سونی تو اس کو صراحۃ اس سے منع کر سے تا کہ بیاس پر عامل ہو جو قانون اس نے اپنے او پر لازم کیا ہے جس طرح بیمشہور ہے کہ اب جب وہ کی قاضی کو منصب قضا تفویض کرتا ہے تو وہ اس کے منشور میں نے اپنے او پر لازم کیا ہے جس طرح بیمشہور ہے کہ اب جب وہ کی قاضی کو منصب قضا تفویض کرتا ہے تو وہ اس کے منشور میں

<sup>1</sup> صحيح بخارى ، كتاب الهغازي، باب غزه قاموتة من ارض الشام ، جلد 2 ، صفح . 693 ، مديث نمبر 3928

## إِلَّا بِأَمْرِ إِلَّا فِي الْوَقْفِ وَ الْإِرْثِ وَوُجُودِ عُذْرِ شَهْءِيّ وَبِهِ أَفْتَى الْمُفْتِي أَبُو الشّعُودِ فَلْيُحْفَظُ

مگرامردیا جائے تو سنا جاسکتا ہے۔مگروقف، وراثت اور عذر شری کے پائے جانے کی صورت میں بعد میں مجمی اس کی ساعت کی جاسکے گی۔مفتی'' ابوسعود''نے یہی فتویٰ دیا ہے۔ پس اس کو یا در کھنا چاہیے۔

یدامرکرتا ہے کہ وہ مذہب کے اضح قول کے مطابق فیصلہ کرے جس طرح ان سے ماقبل سلاطین کی عادت تھی۔ اس کے متعلق تمام گفتگو ہماری کتاب'' تنقیح الحامدی' میں ہے ہیں اس کی طرف رجوع سیجئے۔ اور اس موضوع پر ہم نے طویل گفتگو اپنی کتاب'' تنبیدہ الولاة والحکام'' میں کی ہے۔

26430 ( تولد : إِلَّا فِي الْوَقْفِ وَالْإِرْثِ وَوُجُودِ عُنْدِ شَرْعِيَ ) ارث وُمشَىٰ کرنا بياس كِموافق ہے جو'' حموی'' عبد نول گرز را ہے اور اس كِموافق ہے جو'' حالمہ'' میں'' فقاویٰ احمد آفندی مجنداری'' مغتی دشق میں ہے: آپ نے تین سوالات کے جواب میں لکھا کہ ورافت کا دعویٰ ساجائے گا اور مدت کا لمبا بونا اس کے مان نہیں ہوگا۔'' الخیریہ' میں جو تول ہے وہ اس کے خلاف ہے ۔ کیونکہ اس نے ذکر کیا: مشخیٰ تین ہیں: مینیم کا مال ، وقف اور خائب ۔ اس کا مقتعنا ہے کہ ورافت مشکیٰ نہیں۔ پس اس کی مدت کے گرز وجانے کے بعد اس کا دعویٰ قابل عاصت نہیں۔'' حامدیہ' میں'' مجمنداری'' ہے بھی نیقل کیا ہے: آپ نے ایک سوال کے جواب میں کھا اس آ دی کے بارے میں جس نے ورافت کے دعویٰ کو ترک کر دیا تھا جب کہ پندرہ مسال گرز رہے تھے جب کہ کوئی عذر منظا کہ دعویٰ نہیں سنا جائے گا گر سلطان کے امر سے ایسا ہوسکتا ہے۔ نیز اس کی مثل ہی ترک نو تی کمول'' ابوسعود'' نے نقل کیا جس کی عربی ہے: جب عذر شری کے بغیر ورافت کا دعویٰ پندرہ مسال تک ترک کیا گیا ۔ تین مانو کے گا گر جب خصم حق کا اعتراف کرے۔ اس کی مثل ہمارے شخ المشائخ '' سانحانی'' نے'' نقاویٰ عبد اللہ آفندی'' مغتی روم ہیں۔ اس کی مثل ہمارے شخ المشائخ '' سانحانی'' نے'' نقاویٰ عبد اللہ آفندی'' من سانے کا کی بارے میں نئی نمی وار دہوئی ہے۔ واللہ سے انہ ما ما کا ممل دیکھا ہے۔ بیں ظاہر ہیہ کے وارافت کا دعویٰ ساعت نہ کرنے کے بارے میں نئی نمی وار دہوئی ہے۔ واللہ سے انہ ما م

(۱) شارح کی کلام سے بیمستفاد ہوتا ہے کہ اس مدت کے بعد دعویٰ کے ساع نہ کرنے کے بارے میں سلطان کی جانب سے بی نہی واقع ہوئی ہے۔ پس قاضی کواس کے ساع سے الگ کردیا گیا ہے۔ کیونکہ تو جان چکا ہے کہ قضائخق ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کہا: الا بامریعنی جب اس مدت ہے گزرجانے کے بعد اس کے ساع کا امر کمیا گیا تو اس دعویٰ کو سنا جائے گا۔ نہی کا سب حیلوں اور دھوکادی کوختم کرنا ہے۔ پس" الا شباہ" وغیرہ میں جوقول ہے وہ اس کے منافی نہیں: حق زمانہ کے طویل ہونے سے ساقط نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے" الا شباہ" وغیر ہامیں کہا: اس کا ساع کرنا واجب ہے یعنی سلطان پر واجب ہے جس نے اس مدت کے گزر جانے کے بعد اس دعویٰ کو سننے سے منع کیا کہ وہ خود اس دعویٰ کو سنے یاس کے ساع کا تھم دے۔ تا کہ مدی کا حق ضائع نہ ہو۔ جانے کے بعد اس دعویٰ کو سننے سے منع کیا کہ وہ خود اس دعویٰ کو سنے یاس کے ساع کا تھم دے۔ تا کہ مدی کا حق ضائع نہ ہو۔

ظاہریہ ہے کہ بیاس وقت ہے جب مدی ہے دھوکا دہی اور فریبی کی علامت کے ظاہر نہ ہو۔''الا شباہ'' کے بعض نسخوں میں ہے: اس پر عدم ساع واجب ہے۔اس تعبیر کی بنا پر ضمیراس قاضی کی طرف لوٹے گی جس کوساع سے منع کیا گیا تھا۔لیکن پہلا تول ہی''معین المفتی'' میں مذکور ہے۔

(۲) جب نبی قاضی کے لیے ہتواس کے ثالث کی حیثیت سے ماع کے منافی نہیں بلکہ مصنف نے ''معین المفق''میں فر مایا: قاضی قاضی کی حیثیت سے اسے نبیں سنے گا اگر اس تضیہ جس پر مذکورہ مدت گزر چکی ہے اگر دونوں خصم اسے ثالث بنا لیس توا سے سننے کا حق ہوگا۔

(۳) قاضی اس وقت سائنہیں کرسکتا جب اس کا خصم انکار کردے اگر وہ اس کا اعتراف کریے تو اس دعویٰ کوسنا جائے گا جس طرح بیاس ہے معلوم ہو چکا ہے جس کو ہم پہلے بیان کرآئے کہ مولی' ابی سعود آفندی'' کا فتویٰ ہے کہ اقرار کے ساتھ کوئی تزویر نہیں۔

(٣) اس کاعدم ساع اس صورت میں جب اس مدت میں اس کا ترک مختق ہو۔اگر وہ اس کے دوران دعویٰ کرے تو سے ممنوع نبیس ہوگا۔ بلکہ دوبارہ اس کا دعویٰ سنا جائے گا جب تک اس پہلے دعویٰ اور دوسرے دعویٰ میں بیدت حائل نہ ہو۔ میں منوع نبیس ہوگا۔ بلکہ دوبارہ اس کا دعویٰ سنا جائے گا جب تک اس پہلے دعویٰ کی شرط قاضی کی مجلس ہے۔ پس غیر قاضی کی مجلس نے اپنے شیخ المشائخ '' ترکمانی'' کی تحریران کے مجموعہ میں دیکھی ہے کہ دعویٰ کی شرط قاضی کی مجلس ہوتی۔'' تنویز' (مقولہ 27613 میں دعویٰ صحیح نبیس ہوتی۔'' تنویز' (مقولہ 27613 میں )۔'' ہج''،'' درز'۔

کبا: اس نے ز ک نہیں کیا۔ وہ سے کہ زید نے عمر و پراپنے دعویٰ کو پندرہ سال تک ترک کیے رکھا اور قاضی کے ہاں اس کا دعویٰ نہ کیا بلکہ قاضی کی مجلس کے علاوہ میں اپنے تن کا بار بارمطالبہ کیا تو جو پچھ گزرا ہے اس کا مقتضا سے ہے کہ اس کو نہیں سنا جائے گا۔ کیونکہ دعویٰ کی شرط نہیں پائی گئی۔ پس تجھے سے بات یا در بہی چاہیے۔ کیونکہ اس کے بارے میں سوال بار بار ہوا شیخ الاسلام' علی آفندی' کا صریح فتو کی سے کہ جب اس نے قاضی کے ہاں بار بار دعویٰ کیا اور قاضی نے دعویٰ کا فیصلہ نہ کیا اور مذکورہ مدت گزرگئ تو اس کے دعویٰ کو سنا جائے گا۔ کیونکہ اس پر سے بات صادق آتی ہے کہ قاضی کے ہاں اس نے ترک نہیں کیا۔ جو' مجموع' میں ہے۔' حامد ہے' میں ای پرفتو کی ہے۔

پھریا مرخفی نہیں کہ دعویٰ کوترک کرنااس وقت ہوتا ہے جب دعویٰ کی طلب کاحق ثابت ہوجائے۔اگر ہوی کا خاوندمر گیا،
مثلاً نکاح کے وقت سے بیس سال بعداس نے اسے اطلاق وے دی تو اسے مہر مؤجل کے مطالبہ کاحق ہوگا۔ کیونکہ اس کے
مطالبہ کاحق موت کے بعد یا طلاق کے بعد ثابت ہوتا ہے نکاح کے وقت سے ثابت نہیں ہوتا۔ ای کی مثل وہ ہے جواس
صورت میں آئے گا اگر وہ دعویٰ کو اس مدت تک موخر کیے رکھتا ہے کیونکہ مدیون تنگدست ہے۔ پھر اس کے بعداس کی خوشحالی
ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعداس ' حادثۃ الفتویٰ'' کا جواب معلوم ہوجا تا ہے۔

مجھ سے اس بارے میں پوچھا گیا تھا جب میں اس کتاب کے اس کل تک پنجپا تھا وہ سوال ایک ایسے آوی ئے بارے میں تھا جس کے لیے وقف کی دکان کا کدک ہے جو رہٹ (جرخی) وغیرہ پر شتمل ہے اس نے دکان میں اپنے مال سے وقف کے نگران سے اجازت کے ساتھ چالیس سال تک رکھا اس میں اس نے اور اس کے بعد ورثا ، نے اس مدت میں تصرف کیا بھر اب گران نے اٹکار کیا اور اجازت کے ساتھ اس کے رکھنے کا اٹکار کیا وارثوں نے اس کے اثبات اور اس کے رکھنے کے متعلق اذن کے اثبات کا ارادہ کیا۔

میرے لیے جواب میں بیظاہر ہوا کہ اس بارے میں بینہ کو سنا جائے۔ کیونکہ جب اتن مدت وہ ان کے قبضہ میں اور ان کے مورث کے قبضہ میں رہاتو بید دعویٰ کا ترک نہیں تھا۔ اس کی مثل وہ ہے کہ اگر زید نے عمر و پرایک گھر کے بارے میں دعویٰ کیا جواس کے قبضہ میں ہے عمر و نے اسے کہا: میں نے تو تجھ سے جیں سال پہلے خریدا تھا وہ اب تک میری ملک میں ہے۔ زید نے شراکے بارے میں اس کو جمثلا یا پس اس میت کے بعد مذکورہ شراکے بارے میں عمر و کے بینہ و سے گا۔ کیونکہ دعوی اب اس پر مقالب نہیں مقوجہ ہوا ہے۔ اس سے مطالب نہیں مقوجہ ہوا ہے۔ اس سے مطالب نہیں کی ملک سے کیا گیا تھا پس وہ دعویٰ کا تارک نہیں۔

ای کی مثل اس میں میں فاہر ہوتا ہے کہ دار الوقف کا متاجر گران کی اجازت سے اس کو آباد کرتا ہے اور اس پر مخصوص مقدار دراہم کی خرج کرتا ہے بدوقف پر دین ہوگا۔ ہمارے زمانہ میں اے ''مرصد'' کہتے تیں۔ جب تک وہ گھر میں رہتا ہے اس کا مطالب نہیں کرتا۔ جب وہ اس سے نکلتا ہے تو اسے ندکورہ مرصد کا ناظر سے مطالبہ کا حق ہوگا گرچ مدت طویل گزرجائے۔
کیونکہ عادت سے بن چک ہے کہ وہ اس سے نکلنے سے پہلے اس کا مطالب نہیں کرتا خصوصا جب وہ ہر سال گھرکی اجرت میں سے کا اس کا مطالب نہیں کرتا خصوصا جب وہ ہر سال گھرکی اجرت میں سے کا اس کا میں ایک لیتا ہو (منہا کر لیتا ہو)۔ فلمتا مل

(۵) شارح کا عذر شرع کومشنیٰ کرنا بیاس سے عام ہے جو'' فقادی خیر بیا ہیں ہے کہ استثناصرف دقف، میتیم کے مال اور غائب پر ہے۔ کیونکہ عذر تو اس صورت کوشامل ہو گا اگر مدمی علیہ ظالم حاکم ہوجس طرت آ گے آئے گا۔ پس جواس عرصہ میں شنگدست ہو پھراس کے بعددہ خوشحال ہوجائے تواس کا دعویٰ سنا جائے گا جس طرت'' الحامد بیا' میں ذکر کیا ہے۔

(۱) يتيم كے مال كى استثنابياس كے ساتھ مقيد ہے جب وہ بالغ ہونے كے بعد اتنى مدت تك دعوىٰ كوترك نہ كے ركھے اوراس كے ساتھ مقيد ہے جب اس كاكوئى والى نہ ہوجس طرح آگے آئے گا۔ ' الحامد بيہ' ميں ہے: اگر ايك وارث ججو نا ہواور باتى بالغ ہوں تو جھوٹے كو پیش نظر ركھتے ہوئے اس كا دعوىٰ سنا جائے گا آئى مقد ار میں جو اس كے ساتھ خاص ہونہ كہ بالغوں كے متعلق حصص ميں دعویٰ سنا جائے گا۔

(2) نائب اور دقف کی اشتنا کی اور اس کے لیے مدت کا ذکر نہیں کیا۔ پس غائب سے دعویٰ کو سنا جائے گا اگر چہوہ دعویٰ پچاس سال بعد کرے۔'' الخیریہ'' میں جوقول ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے: یہ امر ٹابت ہے کہ ترک نائب سے واقع نہیں ہوتا نداس کے حق میں اور نداس کے خلاف، کیونکہ اس کی عدم موجود گی کی وجہ سے اس سے جواب واقع نہیں ہوتا علت دھوکہ دبی کا خوف ہے عدم موجود گی کی وجہ سے اس کے خلاف دعو کی نہیں ہوتا ۔ پس اس میں کوئی فرق نہیں کہ مدعی غائب ہویا مدعی علایہ نائب ہو۔ مدعی علا یہ نائب ہو۔

#### جب دعویٰ تنینتیں سال تک چھوڑے رکھا تواہے ہیں سناجائے گا

باتی اعذار میں یبی ظاہر ہے کہ ان کی کوئی مخصوص مدت نہیں۔ کیونکہ عذر کا باتی ہونا دھوکا دہی کے واقع نہ ہونے کو موکد کرتا ہو اگر چہاس کی مدت عذر کے بغیر منتیس سال ہو جائے ۔ وقف کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اگر اس کے دعویٰ کی مدت عذر کے بغیر منتیس سال ہو جائے تو اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا جس طرح'' حامد یہ' میں یہ فتو گی دیا ہے۔ اور یہ اخذ کیا ہے اس ہے جس کا ذکر' البحر'' کے کتا ہے الدعویٰ میں'' ابن غرس' نے قل کیا ہے۔ وہ اسے'' المبسوط' سے قل کرتے ہیں: جب ایک آ دمی دعویٰ کو تینتیس سال تک ترک کیے رہے اور دعویٰ سے کوئی مانع نہ ہو پھر وہ دعویٰ کرتے واس کے دعویٰ کوئیبیں سنا جائے گا۔ کیونکہ قدرت کے باوجود دعویٰ کو ترک کرنا ہے اس پر دلالت کرتا ہے کہ ظاہر اس کاحق نہیں بنا۔

'' جامع الفتاوی''میں'' فآوی العتابی'' ہے مروی ہے: اہل فقویٰ میں ہے متاخرین نے کہا: تنتیس سال بعد دعویٰ نہیں سنا جائے گا مگر جب مدعی نیائب ہو، بچے ہویا مجنون ہوان دونوں کا ولی نہویا مدعی علیہ ظاہرامیر ہو۔'طحطاوی'' نے'' الخلاصہ' سے نقل کیا ہے: تیس سال بعد دعویٰ نہیں سنا جائے گا۔

پھریدا مرخفی نہیں کہ یہ امرسلطان کی جانب ہے منع کرنے پر مبنی نہیں بلکہ یہ نقبہاء کی جانب ہے منع ہے۔اس کے بعددعویٰ نہیں سنا جائے گااگر چیہ سلطان اس کے سنانے کا حکم دے۔

کسی نے اقارب میں سے کسی کی موجودگی میں زمین بیجی تواس کا دعوی نہیں سناجائے گا

(۸) محدود مدت کے گزر نے سے پہلے دعویٰ کا سننا بیاس امر کے ساتھ مقید ہے جب کوئی اور ایسا مانع نہ ہو جو ظاہراً حق نہ ہونے پر دلالت کر ہے۔ کیونکہ کتاب کے آخر میں مسائل شق میں (مقولہ 36981 کے ہاں) آئے گا: اگر اس نے جائیداد وغیرہ نیج دی جب کہ اس کی بیوی یااس کے دشتہ داروں میں سے کوئی ایک حاضر تھا جو اس کو جانتا ہے پھر مثلاً اس کے جائید نے دعویٰ کیا کہ بیاس کی ملکیت ہے تو اس کے دعویٰ کوئیس سنا جائے گا اس کے سکوت کو افساح (بیان) کی طرح بنایا جائے گا تاکہ دھوکا اور حیلوں کو ختم کیا جائے۔ اجنبی کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس کا سکوت اگر چہ وہ پر دی ہو یہ دضائیس ہوگ

گر جب پڑوی بیج اور سپر دکرنے کے وقت ، مشتری اس میں کا شت کرے اور اس میں تعمیر کرے تو وہ خاموش رہے تو اس کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا جیسا کہ اس پرفتو کی ہے تا کہ فاسد طمعوں کو ختم کیا جائے۔'' فقاو کی خیریے'' کے کتاب الدعوی میں اس کی تحقیق میں طویل گفتگو کی ہے۔ بیچ کے وقت قریبی رشتہ داریا بیوی کی محض خاموثی کو اس کے دعویٰ سے مانع قرار دیا ہے اس میں أَمْرُ السُّلُطَانِ إِنَّمَا يَنْفُذُ إِذَا وَافَقَ الشَّمْعَ وَإِلَّا فَلَا أَشْبَالُا مِنْ الْقَاعِدَةِ الْخَامِسَةِ وَفَوَائِدَ شَتَى، فَلَوْ أَمَرَ تُضَاتَهُ بِتَحْلِيفِ الشُّهُودِ وَجَبَعَلَى الْعُلَمَاءِ أَنْ يَنْصَحُوهُ وَيَقُولُوا لَهُ لَا تُكَيِّفْ تُضَاتَك إِلَى أَمْرِيَلْزَمُ مِنْهُ سُخْطُك أَوْ سُخْطُ الْخَالِق تَعَالَ قَضَاءُ الْبَاشَا وَكِتَابُهُ

سلطان کا حکم نافذ ہوگا جب وہ ترع کے موافق ہوگا ور نہ نافذ نہیں ہوگا''ا شباہ'' کے پانچویں قاعدہ اور فوائد تق میں ہے: اگر وہ اپنے قاضیوں کو حکم دے کہ وہ گواہوں سے تسم لیں توعلاء پر واجب ہے کہ وہ اسے نصیحت کریں اور اسے کہیں۔ اپنے قاضیوں کوایسے امر کا مکلف نہ بنائمیں جس سے تیری یا اللہ تعالیٰ کی نارائنگی لازم آئے۔ باشا (امیر ) کی قضا اور اس کا قاضی کی طرف

یہ کوئی قید نہیں کہ وہ مشتری کے تصرف پر مطلع ہوجس طرح ''الکنز''اور''الملتق '' میں اے مطلق ذکر کیا ہے۔ جہاں تک اجنبی کے دعویٰ کا تعلق ہے اگر چہ پڑوی ہوتو مشتری کے تصرف کی اطلاع کے بعد خاموش ر بنا بیاس کے دعویٰ کے ممنوع ہونے کے لیے ضروری ہے۔ علمانے اس میں مدت کی قید نہیں لگائی۔مصنف نے اپنے فیادیٰ میں اس آ دئی کے بارے میں جواب دیا جس کا ایک گھر ہوجس میں وہ ایک مدت رہتا ہو جو تیس سال سے زائد ہواور اس میں گزر نے اور تعمیر کرنے کے طریقہ سے تصرف کرتا ہے جب کہ اس کے پڑوی کو اس کا علم ہے تو اس گھر کے متعلق یا اس کے بعض کے متعلق پڑوی کا دعوں کا وی کوئی نہیں سنا جائے گا۔ ای پرفتو کی ہے۔ کتاب کے آخر میں مسائل شتی کے ضمن میں فرائعن سے تعوڑ اپہلے (مقولہ 36989 میں ) اس پر حکمل گفتگوہوگی۔ ان شاء الله تعالیٰ وہاں ہے دیکے لوکوئی ہے بہت ہی اہمیت کے حامل بحث ہے۔

## امام کی اطاعت واجب ہے

26431 (قوله: أَمْرُ السُّلُطَانِ إِنَّهَا يَنْفُذُ) يعنى اس كى اتباع كى جائے گى اور اس كى مخالفت جائز نبيں ہوگ۔ شہادت سے پہلے ان كے قول امرك قاض بقطع او رجم الخ كے ہاں عنقر يب تعليل آئے گى كہ وكى الامركى طاعت واجب ہے۔''طحطاوى'' ميں''حموى'' سے مروى ہے كہ صاحب'' البحر'' نے ہمارے ائمہ سے غل كرتے ہوئے ذكر كيا ہے كہ غير معصيت ميں اميركى طاعت واجب ہے اگروہ كى دن روزہ ركھنے كا امركرے توبيد واجب ہو۔ ہم پہلے بيان كر چكے ہيں كه اگر معصيت ميں اميركى طاعت واجب ہے اگروہ كى دن روزہ ركھنے كا امركرے توبيد واجب ہو۔ ہم پہلے بيان كر چكے ہيں كه اگر مطابق بي فيصله نافذہ وگا۔ اس پر فتو كن ديا جاتا ہے۔

26432 (قوله: يَلْزُمُر مِنْهُ سُخُطُك) يعني الروه تيرى نافر مانى كرين تو تيرى نارائنگى لازم آئ گى اوراگروه تيرى اطاعت كرين تو تيرى نارائنگى لازم آئ گى اوراگروه تيرى نافر مانى كرين تو تيرى نارائنگى لازم آئ گى - "حلى" نے "الا شباه" ئے تالى كيا ہے۔ سخط ميں مجمله كى سنمه خام جمه ك سكون اور دونوں كے فقہ كے ساتھ ميلا ہے - "ميرفية" ہے جواذ التحليف نقل كيا گيا ہے ہيا س قيد كے ساتھ مقيد ہے جب قاضى اسے جائز قرار دے اس طرح كه وہ دائے والا ہوگر جب اس كى كوئى رائے نہ ہوتو پھر ايسانہيں - "طحطاوى" ئے "اوسعود" ہے روایت نقل كى ہے: رائے ہے مراداجتہادے۔

26433\_(قوله: قَضَاءُ الْبَاشَا الخ) بم في مصنف كول: لا يقضى على غائب ولاله على تعورُ البِلِياس بركلام

إِلَى الْقَاضِى جَائِزُ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَاضٍ مُوَلَّى مِنْ السُّلُطَانِ الْحَاكِمُ كَالْقَاضِ إِلَّا فِي أَرْبَعَ عَشَّمَةَ مَسْأَلَةً ذَكَرْنَاهَا فِي شَرْحِ الْكَنْزِيَغِنِي فِي الْبَحْمِ وَفِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ الْقَاضِي بِتَأْخِيرِ الْحُكْمِ يَأْثَمُ وَيُعْزَلُ وَيُعَزَّرُ وَفِي الْأَشْبَاةِ لَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَأْخِيرُ الْحُكْمِ بَعْدَ وُجُودٍ شَمَائِطِهِ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ لِرِيبَةٍ، وَلِرَجَاءِ صُلْحِ أَقَارِبَ

خطائصنا جائز ہے اگر قاضی ایسانہ ہو جوسلطان کی جانب ہے معین ہو حاکم قاضی کی طرح ہے مگر چودہ مسائل میں مختلف ہے جن کا ہم نے شرح'' الکنز''یعنی'' البحز' میں ذکر کیا ہے۔'' جامع الفصولین'' کی پہلی فصل میں ہے: قاضی تھم میں تا خیر کرنے کی وجہ سے گنا ہگا رہوتا ہے، اسے معزول کیا جائے گا اور اسے تعزیر لگائی جائے گی۔'' الا شباہ'' میں ہے: قاضی کے لیے بی جائز نہیں کہ تھم کی شرا کط بائے جائے گے۔ شک وشبہ کی وجہ سے، قریبیوں کی صلح کی امید کی بنا پر

کروی ہے۔

26434\_(قوله: الْحَاكِمُ كَالْقَاضِي) لِعَصْ سَوْل مِينِ السحكم ہے يہي ' البحر' اور' الاشاہ' میں ہے۔

26435\_(قوله: إِلَّا فِي أَدْبَعَ عَشْرَةً مَسْأَلَةً) باب التكيم كآخر مين عقريب آئ كا: "البحر" من أبين ستره شاركيا

ہے۔وہاں اس کی وضاحت کچھڑ یا وتی کے ساتھ ہوئی۔

26436\_(قوله: ذَكَرُنَاهَا)ية الاشاه "ككلام ميس عب

26437\_(قوله: وَيُعْزَلُ) يعني وه معزول كي جانے كامتحق ہوگا۔ جس طرح "زيلعي" ميں ہے۔

## قاضی تین دن تک فصلے کومؤخر کرسکتا ہے

26438\_(قوله: لِوِيبَةٍ) یعنی جب اے گواہوں کے متعلق شک ہو۔ شک میں سے یہ ہے: اس کے ہال تین گواہوں نے متعلق شک ہو۔ شک میں سے یہ ہے: اس کے ہال تین گواہوں نے گوانہوں نے گھا: ہم شہادت میں جھوٹ بولا ہے۔ قاضی نے اسے اس کی ذات کی تعیین کے بغیر سناتھا قاضی نے ان سے بوچھاانہوں نے کہا: ہم سب اپنی شہادت پر ہیں تو ان کی شہادت کی بنا پر فیصلہ نہیں کرے گا انہیں اپنے پاس سے نکال دے گا یہاں تک کدان میں نظر کر ہے۔ '' ہری''۔

26439\_(قوله: دَلِرَجَاءِ صُلْمِ أَقَادِبَ)اى طرح اجنى لوگوں كامعامله ہے۔ يُونكه قضا كينه پيدا كرتى ہے توجب تكمكن مووه اس سے نيچ گا۔''طحطاوی'' نے شُخ''صالح'' سے اور' بیری'' میں'' نزاندالا كمل' سے روایت نقل کی ہے: جب قاضی دونو ن خصموں كوراضى كرنے كی طمع ركھتا ہوتو ان كووا پس كرنے میں كوئى حرج نہیں \_ اوران دونوں كے درمیان قضا كونا فذ مہیں كرے شيں كوئى حرج نہیں \_ اوران دونوں كے درمیان قضا كونا فذكرد ہے۔ نہیں كرے گا شاید دونوں صلح كرلیں \_ اور دوسے زیادہ مرتبدان كووا پس ندكرے اگروہ طمع ندكر ہے تووہ تضا كونا فذكرد ہے۔

#### وَإِذَا اسْتَنْهَلَ الْمُدَّعِى لَا يَصِحُ رُجُوعُهُ عَنْ قَضَائِهِ إِلَّانِ ثُلَاثٍ لَوْبِعِلْمِهِ

اور جب مدی مہلت چاہے۔قاضی کا اپنی قضا ہے رجوع کرنا تھیج نہیں گرتین صورتوں میں رجوع کرنا تھیج ہے اس نے فیصلہ اپنی دانست کی بنا پر کیا تھا

26440\_(قوله: وَإِذَا اسْتَهُ هَلَ الْهُدَّعَى) يداراده كياكه دى جب قاضى مبلت طلب كرے يبال تك كدوه گواه حاضر كرے تو قاضى المے مہلت دے دے گا۔ اى طرح اگر وہ بينہ قائم كردے بيم مدى عليه نے قاضى ہے روايت طلب كى يبال تك كدوه اسے مدى دے دے تو قاضى اس كى بات مان كى اور تكم جارى كرنے بيس جلدى نبيس كرے گايہ اس كى بعد ہوگا جب وہ اس سے مدى دينے كے بارے بيس سوال كرے جب كده وعوى صحيح ہو۔ اگر فاسد ہوتو مہلت نبيس دے لائے اور اس كى طرف متوجہ نبيس ہوگا جس طرح" قاضى خان" بيس سے دي اللہ على عرف اللہ على عرف "

میں کہتا ہوں: باب دعوی الرجلین سے تھوڑا پہلے (مقولہ 27888 میں) آئے گا اگر مدی علیہ نے کہا: مجھے حق دیے کا موقع دیا جائے اسے دوسری مجلس تک مہلت دی جائے گی۔'' بیری'' نے'' الخلاصہ' میں ایک مسئلہ کا اضافہ کیا جس میں وہ مہلت دے گا جب اسے اپنے شہروالوں کے فتو کی پراعتماد نہ ہواوراس نے دوسر سے شہر کی طرف فتو کی بھیجا بہوتو قضا کی تاخیر کی وجہ سے وہ گنا ہگا زمبیں ہوگا۔

## قاضی تین دنوں میں اپنے فیصلے سے رجوع کرسکتا ہے

26441 (قوله: لَا يَصِحُ دُجُوعُهُ عَنْ قَضَائِهِ) اگراس نے کہا: میں نے اپنی قضا ہے رجوئ کرلیا ہے یا میں عوامیوں کی تمبیس میں جا پڑا ہوں یا میں نے اپنے تکم کو باطل کردیا ہے تو سیح نہیں ہوگا۔ قضا نافذ ہوگی جس طرح''الخانیہ' میں ہے۔''الا شباہ''۔رجوئ کی قیدلگائی ہے۔ کیونکہ اگروہ قضا کا انکار کردے اور گواہ کہیں: اس نے فیصلہ کیا تھا تو مفتی ہول کے مطابق قول قاضی کا معتبر ہوگا۔'' ابن غرب' نے ذکر کیا ہے۔ ہم نے کتاب القضائے شروع میں (مقولہ 25933 میں) '' جامع الفصولین' سے ذکر کیا ہے کہ ہمارے زمانہ میں اس کے برعکس پراعتماد کیا جا۔

قاضى اينعلم كمطابق فيصله كرف كامجازب

26442 مقدار کا اقرار کیا اور دونوں اس سے خائب ہو گئے پھراس کے پاس ایک شخص نے دوسر سے خص کے لیے ایک مقدار کا اقرار کیا اور دونوں اس سے خائب ہو گئے پھراس کے پاس دونوں نے باہم دعویٰ کیا قاضی نے ان دونوں میں سے ایک کے خلاف فیصلہ کیا یہ گمان کرتے ہوئے کہ وہ معترف ہے پھراس کے سامنے داضح ہوا کہ اعتراف کرنے والا کوئی اور ہا سے فیصلہ کو توڑنے کا حق ہوگا۔ اس کی کمل ہجٹ' ٹرح الو ہائے'' میں ہے۔ یواں امر پر جنی ہے کہ قاضی کوا پنے علم کے مطابق کمل کرنے توڑنے کا حق ہوا کہ اجازت ہوگا۔ اس کی کمل ہجٹ' ٹرح الو ہائے گئی اس کے برقلس پر ہے جس طرح ''الا شاہ'' میں '' جامع النصولین'' نے قل کیا ہو ہے۔ در مان کی قید لگائی ہے۔ کیونکہ اس میں قاضی فساد کا شکار ہو بچے ہیں۔ اصل مذہب جواز ہے۔ اس کی مکمل بحث باب

## أَوْ ظَهَرَخَطُولُا أَوْ بِخِلَافِ مَذْهَبِهِ فِعْلُ الْقَاضِ حُكُمٌ

یاس کی خطا ظاہر ہو گئی تھی یاس نے فیصلہ اپنے مذہب کے خلاف کیا۔ قاضی کا ممل تھم ہے۔

کتاب القاض الى القاض می آئے گا۔

26443\_(قوله: أَوْ ظَهَرَخَطُوُهُ) اس كى وضاحت ان كِوْل دلوقضى بالجود كِ ہاں گزر چكى ہے۔ 26444\_(قوله: أَوْ بِخِلاَفِ مَنْهَبِهِ) اس كى وضاحت ان كِوْل قضى فى مجتهد فيه بخلاف دايه كے ہاں گزر چكى ہے۔

## قاضی کافعل تھم ہے

26445\_(قولد: فِعُلُ الْقَاضِي حُكُمٌ الحُ) "الاشَاهُ" مِن تفريع اوراسَتْنَا كانداز مِن ذكركيا ب-"البحر" مِن كتاب القصاء كثروع مِن ذكركيا ب: ان فعل القاضى على وجهين قاضى كافغل دووجوه يرب-

(۱) جو تھم کا موضع نہ ہوجس طرح ایک عاقل و بالغ ہونے نے اپنی شادی کرنے کی اجازت دی تو قاضی نے اس کی شادی کردی کیونکہ وہ اسعورت کی جانب ہے وکیل ہے۔اس کا فعل تھم نہیں جس طرح'' قاسمیۂ' میں ہے۔

(۲) جوتھم کامل ہوجس طرح ایس جھوٹی بچی کی شادی کرناجس کا کوئی والی نہ ہو۔اس کا پیٹیم کے مال کوخرید نااور بیخنا، اس کا جائیداد وغیرہ کا تقسیم کرنا۔'' الجنس '' بیس اے یقین ہے بیان کیا ہے کہ بیتھم ہے۔اس طرح اس کا بیٹیم بچی کا عقد نکا آ
اینے بیٹے ہے کردینا۔'' الفتح '' کے کتاب النکاح بیس اے رد کیا ہے۔ زیادہ مناسب بیہ ہے کہ بیتھم نہ ہو کیونکہ شرط منتق ہے یعنی تھے وعویٰ موجو دنہیں اور اسے وکیل کے ساتھ لاحق کرنا بیمنع کے لیے کافی ہے۔ یعنی نکاح کا وکیل اس امر کا مالک نہیں کہ وہ اس کے بیٹے میٹ مونے سے غنی کردیتا ہے۔اس اس کے بیٹ ہوتا ہے۔ اس بیامر اس کے تھم ہونے سے غنی کردیتا ہے۔اس تعبیر کی بنا پر ان کا قول، قاضی کا بیٹیم کا مال خرید نا یاغنیمت میں سے کس شے کو اپنے لیخرید نا جائز نہیں۔ کیونکہ بیا بنی ذات کے لیے تھی کہ نے اسے وکیل کے ساتھ لاحق کرنا بیاس کے تھی ہونے سے غنی کردیتا ہے۔ کیونکہ وکیل کے ساتھ لاحق کرنا بیاس کے تھی میں نے دیئے کہ بیٹا بیاطل ہے۔

قضائے قولی دعویٰ کی مختاج ہے جب کہ علی اور شمنی کو دعویٰ کی ضرورت نہیں

جب علماء کی کلام میں اکثریہ واقع ہوا کہ قاضی کالغل تھم ہے تو ان کی کلام کی تھیجے کے لیے بیرکہنازیادہ بہتر ہوگا ہے ہم قولی دعویٰ کامختاج ہوتا ہے۔اور حکم فعل دعویٰ کامختاج نہیں ہوتا۔

جس طرح فضاضمیٰ دعویٰ کی محیّا نے نہیں ہوتی۔ قضا قصدی دعویٰ کی محتاج ہوتی ہے۔ اور ضمیٰ تبعا داخل ہوتا ہے۔ امام '' محمہ'' دِائینسیہ نے'' الاصل'' میں کہا ہے: اگر وار ٹوں نے عقار کی تقسیم کا مطالبہ کیا جب کہ ان میں غائب یاصغیر ہوا مام نے کہا: میں اس وقت تک تقسیم نہیں کروں گا جب تک وہ موت ادر میراث پر گوا ہیاں قائم نہ کر دیں میں صغیر اور خائب کے خلاف ان کے قول کی وجہ سے فیصلہ نہیں کروں گا۔ کیونکہ قاضی کی جانب سے تقسیم اس کی جانب سے قضا ہے۔''صاحبین'' زمالہ بیم نے کہا: وہ تقسیم کرے گابی شبہ کوختم کرنے والی ہے۔ پس حق کی طرف رجوع متعین ہو گیا۔'' البحر'' میں جو پچھ ہے اس سے تلخیص کی گئی ہے۔

اس کا حاصل ہے ہے''الاصل' میں جو پچھ ہے تقیم ہے منع کرنے میں اسے وکیل کے ساتھ الاق کرنامکن نہیں۔ پس بیا م متعین ہوگیا کہ علت وہ ہے جس پر بیفس قائم کی ہے کہ قاضی کا تعلی تھی ہوتی ۔ قولی قصدی کا معاملہ مختلف ہے۔ اس کے ہوگئ کہ قضافعلی دعویٰ کی مختاج نہیں جس طرح قضافغمی دعویٰ کی مختاج نہیں ہوتی ۔ قولی قصدی کا معاملہ مختلف ہے۔ اس کے ساتھ وہ اعتراض ختم ہوجا تا ہے جو''الفتح'' میں جوگزرا ہے: لانتفاء شہ طھ۔ اور''ابن غرس' کا اعتراض ختم ہوجا تا ہے جو یہ ہے: صحیح یہ ہے کہ فعل حکم نہیں ہوتا۔ ہاں''النہ'' میں کہا: ان امور میں سے جواس پر دال ہیں کہ فعل حکم نہیں ہوتا۔ وہ یہ ہے۔ قاضی جب چھوٹے بچے یا بچی کا عقد نکاح کر دے تو اس بچ اور بچی کے لیے خیار بلوغ ثابت ہوتا ہے یہ اسے قول ہے۔ کیونکہ اگراس کی تروی حکما ہوتو اس کا فقص لازم آتا ہے۔

میں کہتا ہوں: بعض اوقات کہاجاتا ہے کہ اس کے حکمانہونے کامعنی ہے کہ جب اس نے بیٹیم پجی کا عقد نکاح کیا تو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ اس کوتوڑ دیے جس طرح'' ابن نجیم'' نے فتو کی دیا ہے۔ یعنی اگر کسی اور حاکم کے سامنے اس مسئلہ کو پیش کیا گیا جو بیرائے ندر کھتا ہوتو اس کے لیے اس کے فقص کا اختیار نہیں ہوگا بلکہ اس پر لازم ہوگا کہ وہ اس کو نافذ کر دے۔ کیونکہ تکم اس بھلاف کو اٹھا دیتا ہے۔ اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ اسے خیار بلوغ حاصل نہیں جس طرح اگر اس کی شادی باپ اور دادا کے علاوہ کوئی اور عصبہ کرے اور قاضی اس کا تھم کرے۔ کیونکہ صحت عقد کے بارے میں اس کا تھم خیار بلوغ کے ثبوت کے منافی نہیں جس طرح بیا مرخفی نہیں۔ اس طرح بہاں مدرجہ اولی ایسا ہوگا۔

## قضائے طمنی کا بیان

تنبيه

''الا شباہ' میں کہا: قضاء خمنی کے لیے دعویٰ اور خصومت شرط نہیں جب دونوں خصم کے خلاف حق کا دعویٰ کر ہے اور دونوں
اس کا اسم ، اس کے والد کا اسم اور اس کے دادا کا اسم ذکر کریں اور دہ اس حق کا فیصلہ کر دیتو بیضمنا اس کے نسب کی قضا ہوگی
اگر چہوہ حادثۃ النسب میں نہیں ہے۔ یعنی جب مشہود علیہ مشار الیہ نہ ہواگر وہ مشار الیہ ہوتو اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا جس
طرح'' حموی'' نے اس کی وضاحت کی ہے۔ پھر'' الا شباہ'' میں کہا: اس تعبیر کی بنا پر اگر دونوں گواہ گواہی دیں کہ فلا نہ جو فلاں
کی زوجہ ہے اس نے فلال اپنے خاوند کواس معاملہ میں فلال خصم جو منکر ہے پروکیل بنایا ہے اور اس کی وکالت کا فیصلہ کر دیا یہ
دونوں میں زوجیت کی قضا ہوگی۔ یہ' حادثۃ الفتویٰ' ہے۔

اس کی مثل وہ ہے جو' الخلاصہ' میں ہے جس میں رمضان کے مہینہ کے ثبوت کے تھم کے طریقہ سے ایک امر ثابت ہوتا ہے: ایک آ دی فلاس کی وکالت کور مضان کے داخل ہونے کے ساتھ معلق کرتا ہے اور دوسرا آ دمی اس پرحق کا دعویٰ کرتا ہے اور رمضان کے داخل ہونے میں باہم مناز عرکرتے ہیں۔ رمضان کے چاند کی رویت پر گواہیاں قائم کی جاتی ہیں۔ پس رمضان توکیل کے ثبوت کے ضمن میں ثابت ہوتا ہے قضاء شمنی کی اصل وہ ہے جس کا ذکر اصحاب المتون نے کیا ہے: اس کی صورت سے توکیل کے ثبوت کے شمن میں ثابت ہوتا ہے قضاء شمنی کی اصل وہ ہے جس کا ذکر اصحاب المتون نے کیا ہے: اس کی صورت سے ہو گیا گیا اس نے ایک آ دمی نے دوسر ہے آ دمی کی کفالت مالی کا دعویٰ بھی کیا جب کہ اس نے کفالت مدیون کی اجازت سے اٹھائی اس نے اس کا اقر رکیا اور دین کا انکار کیا اور کییا اور کیا اور کیا اور کیا ہوگی ہو گا اور تفاصیل ہیں جن کا ہم نے شرح میں ذکر کر دیا ہے۔ ہوگی اور خا سے اصیل پر صمنا قضا ہوگی ۔ اس کی فروع اور تفاصیل ہیں جن کا ہم نے شرح میں ذکر کر دیا ہے۔

26446\_(قوله: إلَّا فِي مَسْأَلَتَ يُنِ الخ) يان كَوَل فعل القاضى حكم ہے استنا ہے۔ پہلے مسلم کی وجہ ہے:
اس کا بیغل وکالت کے طریقہ پر ہے اور دوسرے مسلم کی وجہ ہے اس کا فعل واقف کے فعل کی طرح ہے۔ دوسرے قاضی کو اختیار ہے کہ اس کوتو ڑ د ہے جس طرح نتخب' الحیط الرضوی' میں ہے۔ بعض مشائخ ہے اس بارے میں دوقید میں ذکر کی ہیں۔ کیونکہ کہا: اگر قاضی نے واقف کے قریبی رشتہ داروں کوکوئی چیزعطا کی اور اس بارے میں فیصلہ نہ کیا اور وقف میں اے لازم قرار نہیں دیا تو دوسرے قاضی کواس کا نقض کرنے کا اختیار ہوگا۔ لیکن' الا شباہ' میں پانچویں قاعدہ میں ذکر کیا ہے: قاضی کا مرتبات کو ثابت رکھنا غیر لازم ہوجائے گا۔ یہ' خصاف' کے مسلمین ہے۔' ہیری' نے اسے بیان کیا ہے۔

## قاضی کا امر تھم ہے

26447 (قولہ: أَمْرُ الْقَاضِي حُكُمٌ) ہم قضا كے شروع ميں (مقولہ 25928 ميں) بيان كرآئے ہيں كہ علانے اتفاق كيا ہے كہ مدى عليہ كوحق كي وجہ ہے محبوس كرنے كا حكم اس سے وہ حق وصول كرنے كے امر كي طرح ہے۔ اور فقراء كے وقف ميں سے واقف كے قریبی رشتہ دار فقير كے ليے اتناصر ف كرنے كا امر ، حكم نہيں يہاں تك كہ اگروہ كى اور فقير كو وہ وہ سے وقف ميں ہے واقف كيا ہے: سلم الدار اس يركم ل گفتگو "اور" النهر" ميں وہاں ہے۔ دستو ہے ہوگا۔ علماء نے اس قول ميں اختلاف كيا ہے: سلم الدار اس يركم ل گفتگو "اور" النهر" ميں وہاں ہے۔

فَأَمْرُهُ فَتُوَى فَكُوْ صَرَفَ بِغَيْرِهِ صَحَّ الْقَاضِي يُحَلِّفُ غَرِيمَ الْمَيِّتِ

تواس کاامرفتوی ہوگااگراس نے اس کے علاوہ کے لیے صرف کیا تو پیچیج ہوگا۔ قاضی میت ئے قرنس خواہ ہے تسم لے گا

## قاضی میت کے قرض خواہ سے قسم لے سکتا ہے

26448 (قوله: الْقَاضِى يُحَلِّفُ غَرِيمَ الْمَتِيَّةِ) يه وضاحت نبيل كى كه يتحليف واجب بيا واجب نبيل الراجاع مين "مقدى" نة توقف كيا ب ليكن" الخلاصة مين "خصاف" كن" اوب القاضى " منقول ب: عاماء نه الله يراجماع كيا به كه حرب ني كادعوى كيا تووص اوروارث مطالبه كي بغيرتهم كامطالبه كر عاد الله كوتهم تو نه ابنادين مديون ساور نه ي كى اليه توصى اوروارث م مطالبه كي بغيرتهم كامطالبه كر عاد الله كوتهم تو نه ابنادين مديون ساورنه ي كى اليه توصى اليه توصى كي به من الله كل طرف سة تجهدادا كيا ب، نه كى اليه توسى والله ي الله ي بدا ي الله ي الله ي بدا ي بالله ي بالله ي بدا ي بالله ي بدا ي بالله ي بدا ي بالله ي بدا ي بالله ي

''صدرشہیر' نے اس کی بیعلت بیان کی ہے: کیونکہ یہاں وارث کے لیے تسم نہیں یہ ترکہ کی وجہ ہے تہم ہے۔ کیونکہ اس کا کوئی اور قرض خواہ یا موسی لہ ہوسکتا ہے اس میں حق میت کے ترکہ میں ہے۔ پس اس بارے میں قاضی پراحتیاط لازم ہے۔ اس سے قبل کہا: اسے کوئی شخ نہیں دے گا یہاں تک کہ وہ اس سے قسم لیر اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اسے مال نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے صلف لیا جائے ۔ اس نے یہ مل نہ کیا تو دوئی اپنی اور انہوں نے یہ ذکر کیا کہ اسے مال نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ اس سے صلف لیا جائے ۔ اس نے یہ مل نہ کیا تو دوئی اپنی شرط کو پورا کرنے والانہیں ہوگا۔ پس دفع اور قبض کے بارے میں اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا۔ قاضی ''امام صاحب' کوئی اپنی اور اکرنے والانہیں ہوگا۔ پس دفع اور قبض کے بارے میں اس کا حکم نافذ نہیں ہوگا۔ تو سے جہ نہیں ہوگا۔ تو سے کہ نہیں ہوگا۔ کوئی کرتا ہوار کیا ہے۔ اس کی ململ بحث' ' حامد یہ' میں ہے۔ ''ابحر'' کے کیا ہوار کیا ہے۔ اس کی ململ بحث' ' حامد یہ' میں نے کس ایے آدی کی اسے آدی کی خصوصیت نہیں بلکہ ہرا ہے موضع میں لازم ہے جہاں وہ ترکہ میں حق کا دعوئی کرتا ہوار کوئیوں کے ساتھ اسے تاہت کرتا ہے۔ اس کی مسلم کی تو کہ کوئی کی حقوم کی جائے گی ؟ گوائیوں کے ساتھ اسے تاہ ت کرتا ہے۔ اس کی کردی تھیں اس سے کیافتم کی جائے گی ؟ گوائیوں کی کہ کردی تھیں اس سے کیافتم کی جائے گی ؟ گوائیوں کی کہ کردی تھیں اس سے کیافتم کی جائے گی ؟ گوائیوں کی کہ کراس سے بطور احتیاط قسم کی جائے گی ؟ کے کہ اس سے بطور احتیاط قسم کی جائے گی ؟ کردی تھیں اس سے بطور احتیاط قسم کی جائے گی ؟ کردی تھیں اس سے بطور احتیاط قسم کی جائے گی ؟

ال کے میں ''رملی'' نے کہا: بعض اوقات بیقول کیا جاتا ہے: اس سلسلہ میں بطور احتیاط قسم کی جائے گ جس میں مدمی میت پر دین کا دعویٰ کرتا ہے۔ کیونکہ بیا حتمال موجود ہے کہ گواہوں نے استصحاب حال کے طریقہ پر گواہیاں دی ہوں جب کہ اس نے خفیہ طریقہ سے اپنا پوراحق لے لیا ہو۔ جہاں تک دین کی ادائیگی کا تعلق ہے تو گواہیوں نے جو گواہی دی ہے وہ حقیق ادائیگی پر ہے پس مذکورہ احتمال منتفی ہو گیا۔ بیام قابل قدر ہے جس طرح کہ امرخفی نہیں۔

وَلَوْ أَقَرَ بِهِ الْبَرِيضُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَمِينِ الْقَاضِ أَنَّهُ حَلَّفَ الْمُخَدَّرَةَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ مَنْ اعْتَهَدَ عَلَى أَمُرِ الْقَاضِى الَّذِى لَيْسَ بِشَمْعِ لَمْ يَخْرُجُ عَنْ الْعُهْدَةِ اه وَقَدَّمْنَا فِي الْوَقْفِ عَنْ الْمَنْظُومَةِ الْمُحِبِّيَّةِ مَعْزِيًّا لِلْمَبْسُوطِ أَنَّ لِلسُّلُطَانِ مُخَالَفَةَ شَهُ طِ الْوَاقِفِ

اگر چے مرین اس کا اقر ارکرے قاضی کے سیکرٹری کا قول قبول نہیں کیا جائے گا کہ اس نے باپر دہ عورت سے قسم لی ہے مگر دو گواہ گواہی دیں تو پھر ٹھیک ہے۔جس نے قاضی کے ایسے امر پر اعتاد کیا جوامر شرعی نہ تھاوہ ذمہ داری سے بری نہ ہوگا۔ہم کتاب الوقف میں'' المنظومة المحسبیة''میں پہلے بیان کر چکے ہیں جب کہ وہ''مبسوط'' کی طرف منسوب ہے: سلطان کوحق حاصل ہے کہ واقف کی شرط کی مخالفت کرے

#### تنبيه

قاضی کی قیدلگائی کیونکہ وصی کوخق حاصل ہے کہ وہ بید بن مقرلہ کے حوالہ کردے جب میت نے اس کے سامنے اقرار کیا ہوجس طرح علما ء نے اس پرنص قائم کی ۔اس کی مکمل بحث''البیری''میں ہے۔

26449\_(قوله: وَلَوْ أَقَرَّ بِهِ الْمَرِيضُ) يعنى مريض نے مرض الموت ميں اقر اركيا۔" تا تر خانيه" ميں ہے: قاضی المام" ابونلی شفی" نے کہا: ہم نے يہ پېچان ليا ہے كه دين كاموجب جب متصادم ہو يہاں تك كه ان اسباب سے اس كاسقوط متو ہم ہو پس ميت كغريم سے قسم كامطالبہ كيا جائے گا۔ ہم يه گمان كرتے تھے كه دين جب مرض موت ميں اقر ادسے ثابت ہوگيا تو قرنس خواہ سے قسم كامطالبہ بيں كيا جائے گا۔ كونكه" مبسوط" ميں كئ مواقع پر ذكر كيا ہے كه مريض جب اپنی مرض موت ميں غرماء كدريون كا اقر اركر ہے تو انہيں يہ چيز دے دى جائے گی اور يمين كا ذكر نہيں كيا۔" خصاف" نے يہاں يمين كا ذكر كيا ہے ہوان كی جہت سے مستفاد ہوئی۔" بيرئ"۔

26452\_(قوله: وَقَدَّمُنَا فِي الْوَقُفِ الْحُ) زياده بهتريه ها كداس كاذكران كِتُول: امرالسلطان انها ينفذ الخ كيال كرتے۔

## بادشاہ واقف کے امر کی مخالفت کاحق رکھتا ہے

26453\_(قوله: أَنَّ لِلسُّلُطَانِ مُخَالَفَةَ شَرُطِ الْوَاقِفِ) بِسِلطان كَ لِيهِ جائز م كروه وظفيه يامرتب نَ

لَوْغَالِبُهُ قُىٰ وَمَزَادِعَ، وَأَنَّهُ يُعْمَلُ بِأَمْرِةِ وَإِنْ غَلَيْرَالشَّمُطَ فَلْيُخْفَظْ قُلْت وَأَجَابَ صُنْعِى أَفَنْدِى بِأَنَّهُ مَتَى كَانَ فِي الْوَقْفِ سَعَةٌ وَلَمْ يُقَصِّرُ فِي أَدَاءِ خِدُمَتِهِ لَا يُسْنَعُ فَتَنَبَّهُ وَفِي الْوَهْبَائِنَةِ يُحْبَسُ الْوَلُ بِدَيْنِ الصَّغِيرِحَتَّى يُوفِيَهُ أَوْيَظُهَرَفَقُمُ الصَّغِيرِ قُلْت لَكِنْ قَدَّمَ شَارِحُهَا عَنْ قَاضِى خَانْ أَنَ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَالْبَالِعَ وَالصَّبِيِّ فِي الْحَبْسِ سَوَاءٌ

اگر وقف کا اکثر حصد دیبات اور کھیت ہوں۔وہ ان میں اپنے تکم کے مطابق عمل کرے گا اگر چدہ ،شرط کے نخالفت کرے۔پس اسے یا در کھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں: ''صنعی آفندی' نے جواب دیا جب وقف میں گنجائش ہواوروہ اس کی خدمت کرنے میں کوتا ہی نہ کرتا ہوتو اسے منع نہیں کیا جائے گا۔ پس اس پر متنبہ ہوجائے۔''و بہانی' میں ہے: ولی جھونے کے دین میں محبوں کیا جائے گا یہاں تک کدوہ اسے پورا پورا تق دے دے یاصغیر کا فقر ظاہر ہوجائے۔ میں کہتا ہوں: لیکن اس کے شارح نے پہلے ''قاضی خان' نے فقل کیا ہے کہ آزاد، غلام، بالغ اور بچے جس میں برابر ہیں۔

سرے سے لازم کردے جب اس میں مقرر بیت المال کی مصارف میں سے ہو۔'' ط''۔

26454\_(قوله: لَوْغَالِبُهُ قُرَّى وَمَزَادِعَ)اس كى صورت يەب كەاس كو وقف كرنے والاسلطان يا امراء ميس سے كوئى ايك بواور شرى طريقة سے اس كى ملكيت كى وجه معلوم نه ہو۔اى وجه سے شارت نے وہاں اپنے اس قول كے ساتھ علت بيان كى ہے: لان اصلها لبيت المال۔

مفتی'' ابوسعودافندی'' نے فتو کی دیا ہے: ملوک اور امراء کے اوقاف میں ان کی شروط کا لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ کیونکہ یہ ہیت المال میں سے ہے یا ہیت المال کی طرف ہیلو ثیج ہیں۔ہم نے وقف میں اس پر مفصل گفتگو پہلے (مقولہ 21772 میں ) کردی ہے۔

26455\_(قوله: وَأَجَابَ صُنْعِي أَفَنْدِي) يعنى اسوال كاجواب دياجوان سے كها كما تھا۔

26456\_(قوله: مَتَى كَانَ نِي الْوَقْفِ سَعَةٌ)سين اور يين دونو لمبمله كفته كساته بيعن اسكيمنا فع وافر بول.

26457\_(قوله: وَلَمْ يُقَصِّرُ) يعنى المازم جس كے ليے سلطان نے يدوظيفه مقرركيا ب-

26458\_(قوله: لَا يُنْنَعُ) يعنى سلطان نے اس کے ليے جو وظيفه مقرر کیا ہاس کے لینے سے اسے ہیں رو کا جائے گا۔

بچے کو قید کرنے کا حکم

26459\_(قولہ: یُحْبَسُ الْوَلِیُ الح)'' البح'' میں کہا: جان ہو جھ کرکوئی شے ہلاک کرنے کی وجہ ہے جودین اس کے ذمہ لازم ہوااسے محبول نہیں کیا جائے گا اگر اس کا مال ہووہ سامان تجارت ہو، جائیداد ہو جب اس کا باپ یاوسی نہ ہو۔ اس میں دائے قاضی کے لیے ہوگی۔ تو وہ حق اداکرنے کے لیے اس کے بعض مال کو بیچنے کی اجازت دے گا۔ اگر اس کا باپ یاوسی ہو اگر وہ جس کی جائے تواہے مجبول کردیا جائے گا۔ بیچکے کومجبول نہیں کیا جائے گا مگر ادب

فَيُتَاْمَلْ نَفْيُهُ هُنَا قَالَهُ الشُّرُنْبُلَائِ، قَالَ وَلَيْسَ لِلْقَاضِ الْبَيِّعُ مَعَ وُجُودٍ أَبٍ أَوْ وَصِيِّ وَهِيَ فَائِدَةٌ حَسَنَةٌ قُلْت وَفِى الْقُنْيَةِ وَمَتَى بَاعَا فَلِلْقَاضِ نَقْضُهُ لَوْأَصْلَحَ كَمَا نَظَمَهُ الشَّادِحُ فَضَمَهُ تَه لِلْمَتْنِ مُغَيِّرًا لِبَغْضِهِ فَقُلْت

## وَيُنْقَضُ بَيْعٌ مِنْ أَبِ أَوْ وَصِيِّهِ وَلَوْمُصْلِحًا وَالْأَصْلَحُ النَّقْضُ يُسْطَنُ

پس بہاں اس کی نفی میں غور کرنا چاہیے۔''شرنیلا لی'' نے یہ کہا ہے۔ کہا: قاضی کوحق حاصل نہیں کہ وہ اس شے کی بیج کرے جب کہ باپ یا وسی موجود ہو یہ اچھا فائدہ ہے۔ میں کہتا ہوں:''القنیہ'' میں ہے: جب دونوں بیچیں تو قاضی کوحق حاصل ہے کہ اس کو تو ژ د ہے اگر مناسب ہوجس طرح شارح نے اسے نظم کیا ہے۔ میں نے بعض میں تبدیلی کرتے ہوئے متن کے ساتھ اسے ملاد یا ہے۔ پس میں نے کہا: باپ اور اس کے وصی کی جانب سے بیچ تو ژ دی جائے گی اگر چووہ صلح ہوں۔ اسلے یہ ہے کہ اسے تو ژ د یا جائے۔ یہ کتا بول میں لکھا ہوا ہے۔

سکھانے کے لیے اسے محبوس کیا جائے گا تا کہ دہ اس جیسے افعال پر جری نہ ہوجائے۔ جب وہ تعدی کے اسباب میں سے کسی سبب کا قصد کرے اگر وہ خطا نعل کرے تو اسے محبوس نہ کیا جائے گا۔''المبسوط'' کے کتاب الکفالہ میں اس طرح ہے۔''المحیط'' میں ہے: قاضی کوخن حاصل ہے کہ وہ تا جر بچے کوادب سکھانے کے لیے محبوس کرے عقوبت کے طور پرمحبوس نہ کرے۔ کیونکہ وہ تقوت العباد کی ادا نیکی میں لیت لعل سے کام نہ لے۔ بچے کو تنبید کی جاتی ہے تا کہ وہ افعال ذمیمہ سے رک جائے۔

26460\_(قولَه: فَيُتَنَامَّلُ نَفْيُهُ هُنَا)''المبوطُ''اور''المحيط كى دونوں عبارتوں سے آپ جان چكے ہیں كهاس كی نفی عقو بت كے طریقه پر ہے۔اوراس كا ثبات تادیب كے طریقه پر ہے۔ بیرماذون اورمجور كوبھی شامل ہے۔فانہم

26461\_(قوله: قَالَ) يعن "ثرنبلال، في كهام: "النبر" مين است الطرسوى، كاطرف منسوب كيام جب كه "المبسوط، سي اخذ كيام : ولوله اب او وصيى الخ-

26462\_(قولہ: فَلِلْقَاضِي نَقُضُهُ) يعنى باپ اوروسى كى بيچ كوتو ڑنے كا قاضى كوتق حاصل ہے اگر بيچ كوتو ژنا ہيچ ئے جس ميس زيادہ فائدہ مند ہو۔

26463\_ (قوله: كَمَا نَظَمَهُ الشَّادِمُ ) يعني 'ومبائيه' كشارح' 'قاضى عبدالله بن شحذ' \_

26464\_(قولہ: وَلَوْ مُصْلِحًا) اس کا ذکر کیا کیونکہ علماء نے بیتصریح کی ہے کہ باپ بیٹے کی جائیداد کومثل قیت سے بیچے۔اس کی شرط میہ ہے کہ وہ خودمحمود الحال ہو یامستور الحال ہواگر وہ باپ مفسد ہوتواس کی بیچ جائز نبیس مگر دگئی قیمت کے ساتھ ایسا کرسکتا ہے۔

26465\_ (قوله: وَالْأَصْلَحُ النَّقْضُ) واوُ حاليه ہے اور ان كا قول يسطى يسين كے سكون كے ساتھ ہے۔ يہ جمله متانفه ہے۔

# وَيُحْبَسُ فِي دَيْنِ عَلَى الطِّفُلِ وَ النَّهُ وَصِّ وَلِلتَّأْدِيبِ بَعْضُ يُصَوَّدُ وَيُحْبَسُ فِي مَعْفِي وَعَبْدٌ لِمَوْلَا هُ كَعَلِّسٍ وَمُعْسِمُ وَفِي الذَّيْنِ لَمْ يُحْبَسُ أَبُ وَمُكَاتَبٌ وَعَبْدٌ لِمَوْلَا هُ كَعَلِّسٍ وَمُعْسِمُ

بچے پر جودین لازم ہواس میں والداوروصی کومجوں کیا جائے گا اور بعض مشائخ نے بچے کو اوب سکھانے کے لیے اس کومجوں کرنے کو جائز قر اردیا ہے۔ دین کے معاملہ میں باپ، مکاتب اور نلام کو اپنے آقا کے لیے محبوں نہیں کیا جائے گا جس طرت اس کے برعکس محبوں نہیں کیا جائے گا۔اور تنگدست کومجوں نہیں کیا جائے گا۔

26466\_(قولہ: وَیُخبَسُ النج) یعنی والداور وضی کو اس دین میں محبوں کیا جائے گا جو اجنبی کے بچے پر ہوگا جب بچے کا مال ہواوروہ دونوں اس کوادا کرنے سے رک جا نمیں جس طرح اس سے معلوم ہو چکا ہے جو (مقولہ 26459 میں ) گزرچکا ہے۔

26467\_(قولە: دَعِينُ ) يہاں داؤ عاطفه مقدر ب\_

26468\_(قوله:لِلتَّأْدِيبِ الخ)اوب سكهانے كے ليے بي وجوس كرناية بف مشائخ كاتسور بـ

26469\_(قوله: وَفِي الدَّيْنِ لَمْ يُحْبَسُ أَبٌ) يرمسَله اس قول لا يحبس اصل الخيس مُزر چاہے۔ اصل کوفرع کے دین میں محبول نہیں کیا جائے گا اگر چہوہ کتنا ہی او پر چلا جائے۔ بلکہ قاضی اسکادین اس کے مال سے اور اسکی قیمت سے اوا کرے

گادین کالفظ ذکر کر کے نفقہ سے احتر از کیا ہے۔ کیونکہ نفقہ کی وجہ سے اسے محبوں کیا جا سکتا ہے جس طرح وہاں گزر چکا ہے۔

مطلق ذكركيا ب-اس كاظام معنى ييب: اگروه مديون مو- "بح' '-

26472 (قولد: گغکس) یعنی مکاتب اورغلام کے برعکس پس آقاکواس کے مکاتب کے دین میں محبول نہیں کیا جائے گا گروہ بدل کتابت کی جنس سے ہو۔ کیونکہ برابری واقع ہوجاتی ہے۔ ورندا سے محبول کیا جائے گا کیونکہ عقد مکاتبہ رضا پر موقوف ہوتی ہے اور آقاکواس غلام کے دین میں محبول نہیں کیا جائے گا جس کوکار وبار کی اجازت دی گئی ہوجب کہ وہ مدیون نہ ہو۔ اگروہ مدیون ہوتوں ہوتی ہوجوں کیا جائے گا کیونکہ قرض خواہوں کا اس میں حق ہے۔ '' بح''۔ شارح نے اس کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ اگروہ مدیون ہوتوں سے محبول کیا جائے گا کیونکہ قرض خواہوں کا اس میں حق ہے۔ '' بح''۔ شارح نے اس کا ذکر بعد میں کیا ہے۔

دس فتم کے افرادایسے ہیں جن کو قید نہیں کیا جاسکتا

26473\_(قولد: وَمُغْسِمُ) یعنی ایک عرصه محبول کرنے کے بعد جسے قاضی نے مناسب نیال کیا اس کا اعسار ظاہر ہوا تو ات بعد میں محبول نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ ان کی تعداد سات تک پہنچ گئی جن کومجبول نہیں کیا جاتا۔ پہلا بچہ ہے پس نَعَمْ لَوْ الْعَبْدُ مَدْيُونَا يُحْبَسُ الْمَوْلَى بِدَيْنِهِ؛ لِأَنَّهُ لِلْغُرَمَاءِ، وَكَذَا يُحْبَسُ بِدَيْنِ مُكَاتَبِهِ إِلَّا فِيَاكَانَ مِنْ جنس الْكِتَابَةِ فَنِي عَتَاقِ الْوَهْبَانِيَّةِ

وَفِي غَيْرِ جِنْسِ الْحَقِّ يَحْبِسُ سَيِّدًا مُكَاتَبُهُ وَالْعَبْدُ فِيهَا مُخَيَّرُ

ونىحجرها

يُخبَسُ ذُو الْكُتُبِ الصِّحَاجِ الْهُحَرِّدِ عَلَى الدَّيْنِ إِذْ بِالْكُتُبِ مَا هُوَمُعْسِمُ

باں اگر غلام مدیون ہوتو آقا کواس کے دین میں مجوں کیا جائے گا۔ کیونکہ اب یہ قرض خواہوں کا ہے۔ ای طرح مکا تب کے ا دین میں آقا کومجوں کیا جائے گا مگر وہ مال جو کتابت کی جنس ہے ہو۔''الو ہبانیہ'' کے کتاب العتاق میں ہے: حق کی جنس کے علاوہ میں آقا کواس کا مکا تب محبوں کرے گا۔ غلام کواس کتابت میں اختیار ہے اور اس کے کتاب المجرمیں ہے۔ کتب سحاح والے محررکودین پرمجبوں کیا جائے گا۔ کیونکہ کتابوں کی وجہ سے وہ تنگدست نہیں۔

اشعار میں موجود ہیں۔'' البحر''۔ای طرح شارکیا ہے لیکن معمر کوسا قط کردیا ہے۔اس کے بدل میں بیذ کرکیا ہے: عاقلہ اگر ان کی نیا قلہ ہوتو دیت اورارش میں انہیں محبول نہیں کیا جائے گا اور عطیات سے اسے لیا جائے گا۔اگر ان کے عطیات نہوں تو انہیں محبوس کیا جائے گا۔ پھر کہا: دومسکوں کوزائد ذکر کیا جاتا ہے: مدیون کومجوں نہیں کیا جائے گا جب قاضی کو بیلم ہو کہ اس کا ایسا مال ہے جو نائب ہے یا محبوس خوشحال ہولیس وہ نو ہوگئے۔

میں کہتا ہوں: تنگدست کے ساتھ وہ دس ہو گئے۔

26474\_(قوله: نَعَمُ الخ)يان كَول كعكس كاتير بـ

26475\_(قولہ: إِلَّا فِيمَا كَانَ مِنْ حَبْسِ الْكِتَابَةِ) زيادہ بہتر يہ کہنا ہے: اگروہ کتاب کی جنس میں سے نہ ہو۔ کیونکہ یہ بھی ان کے قول کعکس کی قید ہے جس طرح'' البحر'' کی ابھی گزشتہ عبارت سے معلوم ہوتا ہے۔

26476\_(قوله: سَيّدًا) يمفعول فاعل يرمقدم بوهمكاتبه بـ

26477\_(قوله: وَالْعَبْدُ فِيهَا) يعنى مكاتبت ميں۔مغير كيونكه بيا اعقد ہے جواس كى جانب سے غير لازم ہے پس اسے نسخ كرنے كا اختيار ہوگا۔

26478\_(قوله: الْهُحَرِّدِ) اسم فاعل ہے۔ یعنی جس نے کتابیں تحریر کیں اور ان کی تھیج کی اور وہ ان کا محتاج ہو کیونکہ وہ ان کتب پراعتاد کرتا ہے۔

# بَابُ التَّحْكِيمِ

## (هُوَ) لُغَةُ جَعْلُ الْحُكْمِ فِي مَالِكَ لِغَيْرِكَ وَعُنْفًا (تَوْلِيَةُ الْخَصْمَيْنِ حَاكِمًا يَحْكُمُ بَيْنَهُمَا،

## تحکیم کے احکام

لغت میں تحکیم سے مراد ہے تیراا پنے مال میں غیر کو تھم بنانا۔اور عرف میں اس سے مراد ہے دوخصموں کا ایک ثالث بنانا جوان دونوں کے درمیان فیصلہ کرے۔

جب قضا کی فروع سے فارغ ہوئے اور تحکیم کا رتبہ قضا ہے کم ہے اس وجہ سے اسے مؤخر کیا۔ اس وجہ سے امام ''ابو یوسف'' دلیٹند نے فرمایا: شرط کے ساتھ اس کومعلق کرنااوروقت کی طرف اسے منسوب کرنا جائز نہیں۔ قضا کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ وہ من وجہ سلح ہے۔'' بحز'۔

تحكيم كى لغوى تعريف

26480\_(قوله: هُوَلُغَةُ الخ)''صحاح'' میں ہے: یہ کہا جاتا ہے حکمته فی مالی جب تو اس مال میں تکم اس کے سپر دکروے۔ یہ عبارت اس پر دلالت نہیں کرتی کہ تحکیم لغت کے اعتبار سے مال کے ساتھ خاص ہے شارح کی عبارت اس کے خلاف کا وہم دلاتی ہے۔ ای وجہ ہے''المصباح'' میں کہا ہے: حکمت الموجل یعنی میں نے تحکم اس کے سپر دکر دیا۔ تحکیم کی عرفی تعریف

26481 - (قوله: وَعُنْ فَا تَوْلِيَةُ الْخَصْمَيْنِ) خصمين سے مرادا يسے دوفريق بيں جومتخاصم بيں ـ پس يةول اس كو شامل ہوگا اگر دوفريق متعدد ہوں ـ اى وجہ سے جمع كى ضمير ان پر الله تعالىٰ كے اس فر مان هٰذُن خصَهٰنِ اخْتَصَهُوْا (الجج: 19) ميں لوٹائی گئى ہے۔ ' المصباح'' ميں ہے: خصم كالفظ مفرد وغيره پراور مذكر ومؤنث پرايك لفظ كے ساتھ واقع ہوتا ہے۔ایك لغت ميں تثنيه اور جمع ميں باہم مطابق ہوتے ہيں ـ اس كی جمع خصوم اور خصام آتی ہے۔ فاقیم ہے۔ایك لغت ميں تونيه اور جمع ميں باہم مطابق ہوتے ہيں ـ اس كی جمع خصوم اور خصام آتی ہے۔ فاقیم

تنبيبه

'' البح'' میں'' بزازیہ'' سے مروی ہے: ہمارے بعض علاء نے کہا: ہمارے شہروں میں ہمارے اکثر قاضی مصالحت کرنے والے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے منصب قضار شوت دے کر حاصل کیا ہے۔ جائز ہے کہ قضیہ ان کے سامنے پیش کر کے انہیں تکم بنا الیا جائے۔

اس پر بیاعتراض کیا گیا: بیمسئلہ پیش کرناتھم بنانے کے طریقہ پر نہ ہواس اعتقاد پر ہو کہ وہ تھم جاری کرنے والا ہے۔

وَ رُكْنُهُ لَفُظُهُ الدَّالُّ عَلَيْهِ مَعَ قَبُولِ الْآخَيِ، ذَلِكَ (وَشَّرُطُهُ مِنْ جِهَةِ الْمُحَكِّنِ، بِالْكَسْرِ (الْعَقْلُ لَا الْحُرِّيَةُ وَ الْإِسْلَامُ فَصَحَّ تَحْكِيمُ ذِمِّيَ ذِمِّيًا (وَ) ثَمَّرُطُهُ (مِنْ جِهَةِ الْمحَكِّمِ بِالْفَتْحِ (صَلَاحِيَّتُهُ لِلْقَضَاءِ)

اس کا رکن ایسالفظ ہے جواس تحکیم پر دلالت کرے جب کہ دوسرااسے قبول کرے محکم یعنی کاف کے کسرہ کے ساتھ کی جانب ہے اس کی شرط عقل ہے آزاد کی اور اسلام نہیں۔ پس ذمی آدمی کا ایک ذمی کو تھم بنانا صححے۔اور محکم یعنی کاف کے فتہ کے ساتھ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ قضا کی اہلیت رکھتا ہو

مدی علیہ کی حاضری بعض اوقات جبر واکراہ کی صورت میں ہوتی ہے پس وہ تھم نہیں ہوگا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ بڑا بعض اوقات باہم لینادینا اوقات باہم لینادینا اوقات باہم لینادینا متر تب ہو چکا ہے تو بیج منعقد ہوگی۔ کیونکہ یہ ایک اور سبب پر متر تبت ہوتی ہے؟ یہاں صورت حال اس طرح ہے۔ اس وجہ متر تب ہو چکا ہے تو بیج منعقد ہوگی۔ کیونکہ یہ ایک اور سبب پر متر تبت ہوتی ہے؟ یہاں صورت حال اس طرح ہے۔ اس وجہ سے سلف صالحین نے کہا ہے: ایسا قاضی جس کا تھکم نافذ ہووہ کبریت احمر سے زیادہ معزز ہوتا ہے۔ 'طحطاوی' نے کہا: بعض شافعیہ اسے قاضی ضرورت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں ہم جو جتنے شہر جانتے ہیں ان میں کوئی قاضی نہیں پایا جاتا مگر وہ راثی اور مرتثی ہے۔ ہم نے کتاب القضاء کے شروع میں (مقولہ 25996 میں) جو پچھے بیان کیا ہے اس کود کھے لیجئے۔ مشکیم کارکن

26483\_(قوله: وَ رُكْنُهُ لَفْظُهُ الخ) يعنى تحكيم كاركن لفظه الدال عليه يعنى اليالفظ جوتحكيم پردلالت كرتا ب-جيسے احكم بيننا، جعلنان حكمايا حكمناك في كذامرا وخصوص لفظ تحكيم نبيس۔

26484\_(قوله: مَعَ قَبُولِ الْآخَرِ) يعنى محكم جس ميں كاف مفتوح بے كے بول كرنے كے ساتھ، اگروہ قبول نہ كرتے واس كا تحكم جائز نہيں ہوتا مگر جب نئے سرے سے اسے تھم بنایا جائے۔'' بحر' میں'' الحیط' سے مروی ہے۔ محكّم كی تشرط

26485\_(قوله: مِنُ جِهَةِ الْمُحَكِّمِ) يعنى اس كى جنس دونوں فريقوں پرصادق آئے۔اگر دونوں ميں سے ايک قاضى ہوا ہے بھی يةول شامل ہوگا جس طرح''قهتانی'' میں ہے۔

26486\_(قوله: لَا الْحُرِيَّةُ ) پس مكاتب اورعبد ماذون كوتكم بناناصحح بـ "جز"-

امام اعظم ' ابوحنیف' راتشلیے کے زدیک مرتد کی تحکیم موقوف ہے

26487 (قولد: فَصَحَّ تَحْكِيمُ ذِقِيّ ذِمِّينًا) كونگدوه ذميوں كدرميان شهادت كاائل بے سلمانوں ميں شبادت كاائل بے سلمانوں ميں شبادت كاائل ہے سلمانوں ميں شبادت كاائل نہيں ۔ پس دونوں فريقوں كاا پنے حق ميں راضى ہونااى طرح ہے جس طرح اسے بيذ مددارى سونپ و اور ذى كو بيد ذمه دارى سونپنا تاكدوه ذميوں كدرميان فيسله كر ہے تي ہے مسلمانوں ميں تسجيح نہيں ۔ اى طرح تحكيم ہے ۔ " بندين نے " دانيها بين ہے روايت كى ہے۔ " ط" ۔ " البحر" ميں " المحيط" سے مردى ہے: اگر تكم سے پہلے دونوں فريقوں ميں سے ايک

كَمَا مَرَّرَوَيُشَّتَرَطُ الْأَهْلِيَّةُ الْمَذُكُورَةُ رَوَقْتَهُ أَى التَّخْكِيمِ رَوَوَقْتَ الْحُكْمِ جَبِيعًا، فَلَوْحَكَّمَا عَبْدًا فَعَتَقَ أَوْ صَبِيًّا فَبَلَغَ أَوْ ذِمِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ حَكَمَ لَا يَنْفُذُ كَمَا، هُوَ الْحُكُمُ رِفِ مُقَلَدٍ، بِفَتْحِ اللَّامِ مُشَدَّدَةً بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ وَقَدَّمُنَا

جس طرح بیقول گزر چکاہے۔ مذکورہ اہلیت تحکیم اور تحکم دونوں کے وقت شرط ہے اگر وہ دونوں غلام کو تئم بنا نمیں تو وہ آزاد ہو جائے یا بیچے کو تھم بنا نمیں تو وہ بالغ ہوجائے یا ذمی کو تھم بنا نمیں تو وہ مسلمان ہوجائے پھر وہ فیصلہ کرے تو وہ تھم نا فذنہیں ہوگا جس طرح یہی تھم اس قاضی میں ہے جس کو منصب قضا تفویض کیا جائے۔مقلد کا لفظ لام مشددہ کے ساتھ ہے۔شہادت کا معالمہ مختلف ہے۔ہم پہلے بیان کرآئے ہیں

مسلمان ہوتو کافر کامسلمان کےخلاف تھم نافذنہیں ہوگااورمسلمان کا فیصلہ ذمی کےخلاف نافذ ہوجائے گا۔ایک قول یہ کیا گیا ہے:مسلمان کے لیے بھی جائز ہے۔مرتد کی تحکیم''امام صاحب'' دلیٹھایہ کے نزدیک موقوف ہے آئروہ تھم کرے پھرائے آل کر دیا جائے یا دارالحرب چلا جائے تو فیصلہ باطل ہو جائے گا، اگر وہ دوبارہ اسلام قبول کر لے تو فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اور ''صاحبین'' دہلندہلیم کے نزدیک ہرحال میں جائز ہے۔

## محكَّم كى شرط

26488\_(قوله: كَهُمَّا مَنَّ) مابقه باب ميں ان كِتُول والمحكم كالقاضى ميں ًلزر چكا باس قول نے اس امر كا فائدہ دیا كه عورت اور فاسق كوتكم بنانا جائز ہے۔ كيونكه دونوں قضاكى صلاحيت ركھتے ہيں۔ زیادہ بہتریہ ہے كہ وہ فاسق كوتكم نه بنائيں۔ ''بح''۔

26489\_(قولد: وَقُتَهُ وَوَقُتَ الْحُكِّمِ جَبِيعًا )ای طرح جوان کے درمیان عرصہ ہے۔ قانسی کا معاملہ مختلف ہے جس طرح مسائل مخالفہ میں عنقریب آئے گا۔'' بجز'۔

26490\_(قوله: فَلَوْحَنَّمَا عَبْدًا الخ)اگروه آزاداورغلام کوتکم بنائیں اورصرف آزاد فیصلہ کرے توبیہ جائز نہ ہوگا۔ ای طرح جب دونوں اکٹھے فیصلہ کریں۔''بح''میں''الحیط''سے مروی ہے۔

26491\_(قوله: فِي مُقَلَّدٍ) لام كِفْق كِماته بيائم مفعول كاصيغه بيعني جيامام منصب قضا پرفائز كرے۔ 26492\_(قوله: بِخِلَافِ الشَّهَادَةِ) كيونكه شهادت ميں صرف ادائيگ كونت الجيت كي شرط باس كے ماتھ

مصنف كِقول صلاحيته القضاء كِ فائده كي طرف اشاره كيا بي كيونك للشهادة بيس كبار

26493\_(قوله: وَقَدَّمْنَا) یعنی اس کے قول واذا رفع الیه حکم قاض نے تھوڑا پہلے۔ اس کے ساتھ اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ ان کا قول کہ ان مقلد متفق علیہ نہیں۔ ہم کتاب القصاء کے شروع میں ان کے قول: واہلہ اھل الشهادة کے ہاں (مقولہ 25934 میں) ذکر کر آئے ہیں کہ اس میں دوروایتیں ہیں۔ اور یہ ' واقعات حمامیہ' میں ہے۔ کہا: فتو کی

أَنَّهُ لَوْ اُسْتُقْضِىَ الْعَبْدُ ثُمَّ عَتَقَ فَقَضَى صَحَّ وَعَزَاهُ سَعْدِئَّ أَفَنْدِى لِلْمُبْتَغَى رَحَكَّمَا رَجُلَا مَعْلُومًا إذْ لَوْ حَكَّمَا أَوَّلَ مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ لَمْ يَجُزْ إِجْمَاعًا لِلْجَهَالَةِ رَفَحَكَمَ بَيْنَهُمَا بِبَيِّنَةِ أَوْ إِثْرَادٍ أَوْ نُكُولِ) وَ رَضِيَا بِحُكْمِهِ (صَحَّ لَوْفِ غَيْرِحَدٍّ وَقَوْدٍ

اگراس نے ایک غلام کوقاضی بنایا پھروہ آزاد ہوجائے تو وہ فیصلہ کرے توبی فیصلہ یچے ہوگا۔''سعدی آفندی'' نے اسے''المہنی'' کی طرف منسوب کیا ہے۔ دوآ دمیول نے ایک معلوم آ دمی کو تھم بنایا اگروہ دونوں تھم بنا کیں ایسے شخص کو جومسجد میں داخل ہوتا ہے تو جہالت کی وجہ سے بالا جماع بیہ جا کزنہیں ہوگا تو اس نے ان دونوں کے درمیان گواہوں، اقراریافتیم سے اٹکار کی بنا پر فیصلہ کیا اور وہ دونوں اس کے تھم پر راضی ہو گئے تو فیصلہ تھے ہوگا اگروہ فیصلہ صد، قصاص

اس پر ہے کہ وہ ردت کے ساتھ معزول نہیں ہوتا۔ کیونکہ کفر دوروایتیوں میں سے ایک میں ابتداءً قضا کے منافی نہیں۔اوریہ اس روایت کی تائید کرتی ہے کہ کافر،غلام کو منصب قضا عطا کرنے کا صحیح ہونا اور اسلام کے بعد اور آزادی کے بعد بغیر نے فر مان کے دونوں کا فیصلہ کرنا صحیح ہے۔'' البح'' میں اسے یقین کے ساتھ بیان کیا ہے۔'' الفتح'' میں اس پراکتفا کیا ہے۔مصنف یبال جس پرگا مزن ہوئے ہیں وہ اس کے خلاف ہے۔اوریہ جس کے خلاف ہے جب وہ بچہ بالغ ہوجائے۔ کیونکہ اس کے لیے عہدہ کی تجد ید ضروری ہے۔ ہم نے وہاں فرق کی وجہ (مقولہ 25934 میں ) بیان کردی ہے۔فائم

کیا بدروایت محکم میں جاری ہوتی ہے؟ میں نے اس بارے میں قول نہیں دیکھا۔ظاہریہ ہے کہ ایسانہیں ہے۔

قاضی کی تحکیم سے پہلے انہوں نے روک دیا پھر جائز قرار دے دیا تو جائز ہے

26494\_(قوله: وَرَضِيَا بِحُكُمِهِ) يعنى اس كِفْصله كرنے پر راضى ہو۔ "افتح" بيں اى طرح ہے۔ اس قول نے يہ بيان كيا ہے كہ يہ اس سے احتراز ہے كہ اگر وہ تھم سے پہلے اس كى تحكيم سے رجوع كرليس يا دونوں بيس سے صرف ايك اس پر راضى ہو ليكن زيادہ بہتر بيتھا كہ اس كاذكر ان كے قول محكم سے قبل كرتے تاكہ بيكلام بيو بم ندولائے كہ تكم كے بعد رضا شرط ہے ساتھ ہى جب وہ تھم كر دے دونوں پر اس كا تھم لازم ہوگا جس طرح" الكنو" وغيرہ بيس ہے۔ اور متن بيس بيات شرط ہے ساتھ ہى جب وہ تھم كر دے دونوں پر اس كا تھم لازم ہوگا جس طرح" الكنو" وغيرہ بيس ہے۔ اور متن بيس بيات آئے كى يا وہاں اسے او كے ساتھ ذكر كرتے تاكہ وہ داخل ہوجائے اگر وہ تحكیم سے پہلے دونوں ميں فيصلہ كرے۔ پھر دونوں ميں فيصلہ كرے۔ پھر دونوں ميں فيصلہ كرے۔ پھر دونوں اس كے تھم پر راضى ہو گئے ہيں اور جم نے اسے جائز قر اردے دیا ہے تو بيجائز ہوگا۔ جس طرح" مطحطا وى" نے كہا: ہم اس كے تھم پر راضى ہو گئے ہيں اور جم نے اسے جائز قر اردے دیا ہے تو بيجائز ہوگا۔ جس طرح" منظم اسے" نہند بي" ہے نوبی کہ بند بیٹ ہے نوبی کہ کہا ہے۔

26495 (قوله: صَحَّ لَوْفِي غَيْدِ حَدِّ وَقَوَدِ الخ) حقوق العباد ميں ہے باتی ماندہ مجتدات کو بيثامل ہے جس طرح اس کا ذکر بعد میں کیا ہے۔قصاص میں جواس کے ممنوع ہونے کا ذکر کیا ہے جو'' کنز'' وغیرہ کی تع میں ہے بینصاف کا قول ہے۔ یہی تیجے ہے جس طرح'' الفتح''میں ہے۔'' الحیط''میں جواس کے جواز کا قول ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت قوق العباد میں ہے۔ یہی حجے ہے۔ یہی عقب ہے۔ کیونکہ اس میں بھی الله تعالی کا حق ہے۔ اگر چہ غالب بندے کا حق ہے ہے۔ دوایت اور درایت کے اعتبار سے ضعف ہے۔ کیونکہ اس میں بھی الله تعالی کا حق ہے۔ اگر چہ غالب بندے کا حق ہے۔ وَدِيَةِ عَلَى عَاقِلَةِى الْأَصُلُ أَنَّ حُكُمَ الْمُحَكَّمِيمَنْزِلَةِ الصُّلْحِ وَهَذِهِ لَا تَجُوزُ بِالصُّلْحِ فَلَا تَجُوزُ بِالشَّلْحِ وَهَذِهِ لَا تَجُوزُ بِالصُّلْحِ فَلَا تَجُوزُ بِالتَّخْكِيمِ (وَيَنْفَيِ دُ أَحَدُهُمَا بِنَقْضِهِ) أَى التَّخْرِكِيم بَعْدَ وُقُوعِهِ (كَمَا) يَنْفَي دُ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ (فِي مُضَارَبَةِ وَشَرِكَةٍ وَوَكَالَةٍى بِلَا الْتِمَاسِ طَالِبٍ

اور عاقلہ پر دیت کے بارے میں نہ ہو۔قاعدہ یہ ہٹالٹ کا فیصلہ کے گائم مقام ہوتا ہوا ہو اساح کے ساتھ جائز نہیں ہوتے ۔ پس تحکیم کے ساتھ جائز نہیں ہوتے تحکیم کے وقوع کے بعد دونوں میں سے ایک اس کے نقض میں منفر دہے جس طرح مضار بت ، شرکت اور وکالت میں دونوں متعاقدین میں سے ایک منفر دہے اس میں طالب کی التماس کی وئی ضرور سے نہیں

ای طرح'' سرخسی'' نے حدقذف میں جواس کے جواز کا قول کیا ہے وہ بدرجاولی ضعیف ہے۔ کیونکہ اس میں غالب الله تعالی کا حق ہے۔ بیاضح قول ہے۔'' بح''۔

26496 (قوله: وَدِيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ) الى سے وہ صورت نكل گنی اً مردیت قاتل پر ہو۔ اس كی صورت يہ ہے كہ قبل اللہ كار من قاتل پر ہو۔ اس كی صورت يہ ہے كہ قبل اللہ كے اقرار سے ثابت ہو۔ اور ارش اللہ ہے أخرار سے ثابت ہو۔ اور ارش اللہ ہو۔ اور ارش اللہ ہو يا عمد ابو يا ايساز خم ہے جس كو وہ برداشت كرسكتا ہوليكن عمد اليساز خم ہو جو قصائس كو ثابت نہيں كر تا ۔ پس اس كا تنام نافذ ہو جائے گا۔ اس كى كلمل بحث ' البحر' ميں ہے۔

26497\_(قوله: بِهَنْزِلَقِ الصُّلْحِ) كيونكه وهان دونوں پرجوفيملد كرے وه دونوں اس كے فيمله پرراضى بيں۔ 26498\_(قوله: وَهَذِهِ لاَ تَجُودُ بِالصُّلْحِ) اس پراعتراض كيا گيا كه كتاب الصلّ ميں (مقوله 28415 ميں) آئے گا كه بيه براك حق ميں جائز ہے جس كا عوض ليمنا جائز ، واك سے قصاص ہے اس ميں ساج جائز نبيس جس ميں موض ليمنا جائز نبيس اى ميں سے حدود بيں۔

میں کہتا ہوں: اعتراض کا منشابہ ہے کہ مراد کو سمجھانہیں گیا۔ کیونکہ مرادیہ ہے کہ یہ تینوں امورسلی سے ثابت نہیں ہوتے لینی دونوں حد کے لزوم اور قصاص کے لزوم پر مسلح کرلیں۔ الخاور جو تفقریب کتاب السلم میں (مقولہ 28415 میں) آئے گااس کا معنیٰ ہے: قصاص کی مال کے ساتھ صلح جائز ہے۔ الخے۔ کیونکہ اس کا عوش لینا جائز ہے۔ حد کا معاملہ مختلف ہے۔ یہاں قصاص ایساامر ہے جومصالح عنہ ہے اور پہلی صورت میں مصالح ملیہ ہے۔ فرق ظاہر ہے جس طرح امریخی نہیں۔

26499\_(قوله: بَغْدَ وُقُوعِهِ ) زياده ببترية عاكمات النجة ول قبل الحكمية برل دية

26500\_(قوله: كَمَا يَنْفَرِهُ أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ اللهُ) عقد كَنْقُص اوراس كَنْ مِن اختيار رَهَمَا بِ جب دوسر ب كواس كاعلم مواكر چه كتابت كي صورت مين مويا قاصد كي صورت مين مواى تفصيل پر جو كتاب شركت مين كزرى ب كتاب الوكاله (مقوله 27552 مين) اور كتاب المضارب مين (مقوله 28711 مين) ان شا والله آئ گا۔

26501\_(قوله: بِلاَ الْتِبْهَاسِ طَالِبٍ) يعني موكل وكيل كومعزول كرني مين تنباا فتيا رركهمّا بجب توكيل كساته

رَفَإِنْ حَكَمَ لَزِمَهُمَا) وَلَا يَبُطُلُ حُكُمُهُ بِعَزْلِهِمَا لِصُدُودِ قِعَنْ وِلَا يَهْ شَّرُعِيَّةٌ وَرَلَا يُتَّعَدُّى حُكُمُهُ إِلَى اعْيُرِهِمَا)

إِلَا فِي مَسْالَةِ مَا لَوْحَكْمَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ وَغَرِيمٌ لَهُ رَجُلًا فَحَكَمَ بَيْنَهُمَا وَأَلْوَمَ الشَّرِيكُ تَعَذَى لِلشَّرِيكِ

الْغَائِبِ لِأَنَّ حُكْمَهُ كَالصُّلْحِ بَحْرٌ (فَلَوْحَكَمَا أُفِى عَيْبٍ مَبِيعٍ فَقَضَى بِرَدِّةٍ لَيْسَ لِلْبَائِعِ رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ إِلَّا

الْغَائِبِ لِأَنَّ حُكْمَهُ كَالصُّلْحِ بَحْرٌ (فَلَوْحَكَمَا أُفِى عَيْبٍ مَبِيعٍ فَقَضَى بِرَدِّةٍ لَيْسَ لِلْبَائِعِ رَدُّهُ عَلَى بَائِعِهِ إِلَّا إِلَى الْمُلْكِ الشَّالِ وَالثَّالِي وَالْمُشَاوِّقِ اللَّهُ عَلَيْمِ فَلُكُمْ الْمُتَاعُولِ الْبَائِعِ الْمَعْلَقِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمِ فِي الْمُعْلَقِ إِلَى الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْعَلَى وَالْمُلْكِ الْمُعْلَقِ اللَّهُ الْمُعْلَقِ إِلَى الْمُلْكِ

اً روہ تحییم کے نتیجہ میں فیصلہ کرد ہے تو دونوں پر تھم لازم ہوجائے گاان دونوں کے معزول کرنے سے اس کا تھم باطل نہیں ہوگا۔
کیونکہ بیتنم ولایت شرعیہ سے صادر ہوا ہے اس کا تھم ان دونوں کے علاوہ کی طرف متعدی نہیں ہوگا گرایک ایسے مسئلہ میں کہا گر
دوشر کیوں میں سے ایک اور اس کے غریم نے ایک آ دمی کو تھم بنایا اس نے دونوں کے درمیان فیصلہ کیا اور شریک پراسے لازم
کردیا تو وہ فیصلہ نائب شریک کی طرف متعدی ہوجائے گا۔ کیونکہ اس کا تھم صلح کی طرح ہے۔ ''بح''۔ اگر مبع کے عیب میں
دونوں نے اس کو تھم سنایا اور اس نے بائع پراسے لوٹانے کا فیصلہ کیا تو بائع کو اسے اپنے بائع پرلوٹانے کا حق نہیں ہوگا گر
پہلا بائع ، دوسرا بائع اور مشتری تحکیم پرراضی ہو، '' فتح ''۔ پھر تینوں کی اسٹنا تمام مجتہدات میں تحکیم کی صحت کا فائدہ دیت ہے
جس طرح اس کا بیتھم کہ کنایات سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے نیزیمین کا فتے جو ملک

مدی کا حق متعلق نہ ہو۔جس طرح اس کا تصم سفر کا ارادہ کرے اور اس سے بیدمطالبہ کرے کہ وہ کسی کووکیل خصومت بنائے۔ پس اے معز ول کرنے کا حق نہیں ہوگا جس طرح اس کے باب میں (مقولہ 27545 میں) آئے گا۔

26502 (قوله: وَغَرِيمٌ لَهُ) يمفعول معدمون كيماتهمنصوب ي

26503\_(قولد: لِأَنَّ حُكُمتهُ كَالصَّلْحِ) صلح تاجروں كاعمل ہے۔ پس دونوں شريكوں ميں سے ہرايك صلح پرجواس

کے معنی میں ہےاس پرراضی ہول۔'' بح''۔

26504\_(قوله:بِتَعْكِيبِهِ)يرضاكِمتعلقب

26505\_(قوله: ثُمَّمَ اسْتِثْنَاءُ الثَّلَاثَةِ )اس ہے مراوحد ، قصاص اور عاقلہ پر دیت ہے۔ زیادہ بہتریہ تھا کہ اس کا ذکران کے بعد ہوتا۔

26506\_(قوله: في كُلِّ الْمُجْتَهَدَاتِ) يعنى السے مسائل جس ميں اجتهاد جائز ہويعنى جوحقوق العباد سے متعلق بيں جسے طلاق ، عتاق ، كتابت ، كفالت ، شفحه ، نفقه ، ديون اور بج وغيره - جوكتاب ، سنت يا اجماع كے خلاف ہواس كا معالم يختف ہے - 26507 وقوله: كَحُكْمِهِ بِكَوْنِ الْمِكْنَايَاتِ دَوَاجِعَ الخ) "صدر الشهيد" نے" شرح ادب القصاء" ميں كہا: مار سے اسحاب كنز ديك يہ ظاہر ہے يہی صحح ہے ليكن ہمار سے مشائخ اس طرح كافتوى دينے سے رك كئے ملائے كہا: حاكم كے علم كى صورت ہوگى جس طرح صدود وقصاص ميں ہے تا كي وام اس ميں جرى نه ہوجا كيں -

### وَغَيْرِ ذَلِكَ لَكِنْ هَنَا مِتَا يُعْلَمُ وَيُكْتَمُ وَظَاهِرُ الْهِدَائِيةِ أَنَّهُ يُجِيبُ بِلَا يَحِلُ فَتَامَل

یا غیر ملک کی طرف مضاف ہوتا ہے۔لیکن بیان مسائل میں سے ہے جنہیں جانا جائے اور چیپا یا جائے'' بدایہ'' کی عبارت کا ظاہر معنی بیہ ہے کہ وہ جواب دے حلال نہیں پس غور سیجئے۔

''الفتے'' میں کہا: '' قاوی صغریٰ' میں ہے: طلاق مضاف میں محکم کا تھم نافذ ہوگالیکن اس کا فتو کی نہیں دیا جائے گا۔ اس میں ہے: ہمارے اسحاب سے وہ کچھمروی ہے جواس سے زیادہ وسعت کا حامل ہے۔ دہ یہ ہے کہ صاحب حادثہ اگر مادل فقیہ سے فتو کی طلب کر سے تو وہ قسم کے باطل ہونے کا فتو کی دیتو اس کے فتو کی کی اتباع کر نااور اس مورت کورو کئے جس کی طلاق کی قسم اٹھائی گئی ہو، کی گئے اکش ہے۔ ان سے ایسا قول مروی ہے جواس سے زیادہ و سعت کا حامل ہے۔ وہ یہ ہے: اگر مرد نے دوسری مورت ہے شادی کی جب کہ اس نے یہ تسم اٹھائی تھی کہ ہروہ مورت جس سے وہ عقد نکاح کر سے اسے طلاق ہے اس نے دوسری مورت سے جدائی اختیار کر لے گااور پہلی کو اس نے یاس روک لے گاتا کہ دونوں فتووں پڑمل ہوجائے۔

26508\_(قولد: وَغَيْرِ ذَلِكَ) جُس طرح وہ ساس وغيرہ كوشہوت سے جَيُوئِ اوراس كى وجہ سے اس كے آلہ ميں انتشاروا قع ہوجائے دونوں مياں ہيوى نے ایک آ دمی كو ثالث مانا تا كہ شافعى مذہب كے مطابق ان كے بارے ميں حلت كا تحكم لگا دے۔ اصح ميہ ہے كہ بيتھ كم نافذ ہوجائے گا اگر ثالث كى بيرائے ہوورنہ سے بيہ كہ نافذ نہ ہوگا۔'' البحر' ميں'' القنيہ'' سے اسے بيان كيا ہے۔

26509\_(قوله: وَظَاهِرُ الْهِ دَائِيةَ) كَوْكُه انهوں نے كہا: حدودوقصاص كَتَخْصَيْص تمام جُبَرَدات مِن تَحْكُيم كَ جواز پر دلالت كرتى ہے جب كہ بيت ہے ہے گراس كے مطابق فتو كُنبيں ديا جائے گا۔اور كہاجائے گا كرقاض كَتَم كَى ضرورت ہے تاكہ لوگ ال قتم كا عمال پر جرى نہ ہوجائيں \_ بعنی لوگ دين كی بنیادي منبدم كرنے پر داخى نہ ہوجائيں \_ بہاگر راہے: عمارت كی مثل ' شرح ادب القصاء' كی گر شدہ عبارت ہے جوابھی (مقولہ 26507 میں) گر ری ہے۔اس ہے پہاگر راہے: صحیح كے معابر ہے۔ گو يا جو يہاں ہے وہ دومرے قول كورائ قو كر ادب ينا ہے جوصح كے مقابل ہے۔" ہوائي كا عبارت ہے جومح كے مقابل ہے۔" ہوائي كو كہادت ہيں اس كے جواز كافتو كن نبيں ديا جائے گا۔ مقابل ہے۔" ہوائي كی عبارت ہے جومح کے مقابل ہے۔ وہ دومرے قول كورائ قو كن نبیں دیا جائے گا۔ مقابل ہے۔" ہوائي كی عبارت ہے جومح کے مقابل ہے۔ وہ مقابل ہونی مقابل ہونی کی عبارت ہے۔ وہ مقابل ہونی کی عبارت ہے۔ کہ بی مین مضافہ وغیر ہا میں صفافہ وغیر ہا میں خور وہ کركی جائی ہونیں ہوتی۔ ہوس نے جو ہم نے ابھی '' الفتو ' بیری نہ ہوجائیں ہے ہی مضافہ وغیر ہا میں خصوصا ظاہر نہیں ہوتی۔ پھر میں نے جائے اور پیاجا وہ بیاجا وہ بیاجا وہ بیاجا کو اللہ ہونیں ہوتی۔ پھر میں نے جائے اور پیاجا ہوائی کو ایک کے جو میں ان کی مقرب کو ہر باد کرنے پر جری نہ ہوجائیں ہے ہیں مضافہ وغیر ہا میں خصوصا ظاہر نہیں ہوتی۔ پھر میں نے اس کی دور پھوائیوں نے بھی اس میں تو تف کیا ہے اور ایسا جواب دیا جس کا ماحسل ہے ہے عماء نے غیر اہل آ دی کو قضا انہوں نے بھی اس میں تو تف کیا ہے اور ایسا جواب دیا جس کا ماحسل ہیں جو عمائی میں تو تف کیا ہے۔ اور ایسا جواب دیا جس کا ماحسل ہیں جو عمال خور کی کو قضا

(وَصَحَ إِخْبَارُهُ بِإِقْرَادِ أَحَدِ الْخَصْرَيُنِ وَبِعَدَالَةِ الشَّاهِدِ حَالَ وِلَايْرِهِ) أَى بَقَاءِ تَحْكِيبِهِمَا (لَا يَصِحُ (إِخْبَارُهُ بِحُكْبِهِ ، لِانْقِضَاءِ وِلَايْرِيهِ

دونوں خصموں میں ہے ایک کے اقر اراور شاہد کی عدالت کے بارے میں خبر دینا سیح ہے جب کداس کی تحکیم کی ولایت باتی ہواس کے تکم کے خبر دینا صحیح نہیں۔ کیونکہ اس کی ولایت ختم ہو چکی ہے۔

ے منصب پر فائز کرنے ہے منع کیا ہے تا کہ ناحق فیصلہ نہ کیا جائے۔ ای طرح انہوں نے یہاں تحکیم ہے منع کیا تا کہ عوام علم کے بغیر تھم پر جری نہ ہو جا تیں۔

میں کہتا ہوں: یہ مطلقا ثالث بنانے ہے منع کا فاکدہ دیتا ہے گر عالم کو ثالث بنانے ہے منع کا فاکدہ نہیں دیتا۔ جواب میں احسن یہ ہے کہ کہا جائے۔ یمین مضافہ میں حالف جب اس کی صحت کا اعتاد رکھتا ہوتوجس پر وہ اعتاد رکھتا ہے اس پڑل کرنا لازم ہے جب کوئی حاکم اس کی عدم صحت کا حکم لگا دے جے سلطان کی جانب سے بید فرمد داری سونی گئی ہواس پر حاکم کی رائے کی اتباع لازم ہوگی اس کے حکم سے اختلاف اٹھ جائے گا۔ گر جب وہ کسی عام آ دی کو حکم بنائے تو بیٹل سوائے ند ہب کو برباد کرنے کے اتباع لازم ہوگی اس کے حکم سے اختلاف اٹھ جائے گا۔ گر جب وہ کسی عام آ دی کو حکم بنائے تو بیٹل سوائے ند ہب کو برباد کرنے کے کسی شے کا فاکدہ نہیں دے گا۔ کیونکہ ثالث کا حکم صلح کے قائم مقام ہے وہ اختلاف کو ختم کرنے کا فاکدہ نہیں دیتا۔ اور حالف جس کا اعتقاد رکھے گا اس کے ساتھ مل کو باطل نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے علماء نے کہا: اس کے مطابق فتو کی نہیں دیا جائے گا اور قاضی کا حکم ضروری ہے۔ یہ وہ امر ہے جو میرے لیے ظاہر ہوا ہے۔ واللہ سے اندا علم

المخالفات میں عنقریب (مقولہ 26521 میں) آئے گااس کااپیا تھم نہیں ہوگا جس میں صغیر پرضرر ہے قاضی کا مسئلہ مختلف ہے۔

26510 (قوله: وَصَحَّ إِخْبَارُهُ الحَ ) يعنى جب دونوں ميں ہے ايک ہے کہا: تو نے ميرے ہال اقرار کيا تھا يا تيرے خلاف اس امر کے بارے ميں ميرے ہال بينة قائم ہوئے ہيں۔ پس مير ہے زديك ان كو عادل قرار ديا گيا ہے اور ميں نے اسے تجھ پر لازم كرديا ہے۔ اور اى وجہ سے ميں نے فيصلہ كيا ہے۔ مقضى عليہ نے انكار كيا تو اس كے انكار كی طرف ميں نے اسے تجھ پر لازم كرديا ہے۔ اور اى وجہ سے ميں نے فيصلہ كيا ہے۔ مقضى عليہ نے انكار كيا تو اس كے اس پر قضا جارى ہوگى۔ كيونكہ ثالث كى جب تك تحكيم باقى ہے وہ قاضى مقلد كى طرح ہے مرمخاطب اس كو تكم سے فارج كرد سے اور اس كے اس قول: حكمت عليك سے پہلے ہى معزول كرد سے يول كوئى ايك اسے معزول محرول ہوجا تا ہے جس طرح تكم سے قبل كوئى ايك اسے معزول كرد سے تو وہ معزول ہوجا تا ہے۔ پس وہ قاضى كی طرح ہوگيا جب اس نے عزل كے بعد كہا: قضيت بكذا ميں نے يوفيل كيا تضيت بكذا ميں نے يوفيل كيا تضيت بكذا ميں نے يوفيل كيا تو اس كی تھد ہيں نے كی وائے گی۔ '' وفتح ''۔

26511\_(قوله: لَا يَصِحُ إِخْبَارُهُ بِعُكْمِهِ) يعنى جبوه مجلس تحكيم سے اٹھ كھر اہواال كے بعد-

(وَلَا يَصِحُ حُكُمُهُ لِأَبَوْيُهِ وَوَلَدِهِ وَزَوْجَتِهِ) كَحُكُمِ الْقَاضِ (بِخِلَافِ حُكْمِهِمَا) أَى الْقَاضِ وَالْمُحَكَمِ (عَلَيْهِمُ) حَيْثُ يَصِحُ كَالشَّهَا وَ وَحَكَمَا رَجُلَيْنِ فَلَا بُنَّ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا) عَلَى الْمَحْكُومِ بِهِ (وَيُنْضِى) الْقَاضِى (حُكْمَهُ إِنْ وَافَقَ مَنْ هَبَهُ وَإِلَّا أَبْطَلَهُ لِأَنَّ حُكْمَهُ لَا يَرْفَعُ خِلَافًا (وَلَيْسَ لَهُ) لِلْمُحَكَمِ (تَفْوِيضُ التَّحْكِيمِ إِلَى غَيْرِهِ

اس کااپنے والدین اوراپنی ہوی کے لیے فیصلہ کرنا تھیجے نہیں جس طرح قاضی کاان کے حق میں فیصلہ کرنا تھیجی نہیں۔ قاضی اور ثالث کاان کے خلاف تھم کا معاملہ مختلف ہے۔ یہ تھیج ہے جیسے شہادت کا معاملہ ہے۔ دونوں نے دوآ دمیوں کو تھم بنایا تو محکوم بہ پران دونوں کااجتماع ضروری ہے۔اور قاضی اس کے تھم کونا فذکر دے گا اگر اس کا تھم اس کے ذہب کے موافق ہو ور نہ اس کا تھم باطل کردے گا۔ کیونکہ ثلاث کا تھم اختلاف کو تھے نہیں کرتا۔ محکم کو تحکیم کے تھی اور کے سپر دکرنے کا حق نہیں۔

26512\_(قوله: كَعُكُمِ الْقَافِي) كيونكه جس كي شهادت قبول نه بوتي بواس كا تعلم عين بير\_

26513\_(قوله: فَلَا بُدَّ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا) اگردونوں میں ہے ایک تکم کرے یادونوں اختاا ف کری تو قضا جائز نہ بوگ جس طرح'' البح'' میں '' الولوالجیہ'' ہے مروی ہے۔ اس میں'' خصاف'' ہے مروی ہے: اگر ایک آدی نے اپنی بیوی ہے کہا: تو مجھ پرحرام ہے اور تین سے کم طلاقوں کی نیت کی پھر دوآ دمیوں کو تکم بنایا دونوں میں ہا یک نے تم کیا کہ عورت با کند ہاور دونوں میں ایک ایک ایک میں کہ جو تین ہوتے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ عورت تین طلاقوں کے ساتھ با کند ہے تو یہ جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ دونوں ایک امر پر مجتمع نہیں ہوتے۔

26514 (قوله: وَیُنْضِ حُکُمّهُ) یعنی جب اس کاتکم قاضی کے سامنے چیش کیا گیا اگریہ فیصلہ قاضی کے مذہب کے موافق ہوتو وہ اس فیصلہ کو جاری کر دے گا ور نہ اسے باطل کر دے گا۔ یہاں اس کے فیصلہ کو جاری کرنے سے مستفادیہ ہوتو وہ اس فیصلہ کو ایس کی خواس ٹالٹ کے مذہب کے کالف ہوتو اس قاضی کو فیصلہ تو زنے کا اختیار نہیں جس میں اس قاضی کے سامنے چیش کیا ۔ ''جو ہرہ'' ۔ '' البحر'' میں ہے: اگر اس کا تکم دوسر سے ٹالٹ کے سامنے چیش کیا گیا دونوں نے بعد میں اس کا فیصلہ کو جاری کیا۔ ''جو ہرہ'' ۔ '' البحر'' میں ہے: اگر اس کا تکم دوسر سے ٹالٹ کے سامنے چیش کیا گیا دونوں نے بعد میں اس کا فیصلہ کیا تو دوسرا قاضی کی طرح ہے وہ اس کو حد جاری کر سے گا اگر وہ اس کی رائے کے موافق ہوور نہ اسے باطل کر دے گا۔

26515\_(قولہ: لِأنَّ حُكُمَهُ لَا يَرُفَعُ خِلاَفًا ) كيونكه ان دونوں پراس كی ولايت ناقص ہے۔ عام قاضی كا معامله مختلف ہے۔

> محکم کوتحکیم کی اور کے سپر دکرنے کاحق نہیں 26516 ۔ (قولہ: لِلْنُعَکِّم) پیدلکابدل ہے۔

26517 (قوله: تَغُويضُ التَّخِكِيمِ إِلَى غَيْرِةِ) الروه فيها بهر دكرد باوردوس ثالث دونوں خصموں كى رضامندى كَ بغير فيها لمكر ب قاضى نے اسے جائز قرارديا تو يہ جائز نہيں ہوگا مگر دونوں تھم كے بعدا سے جائز قرار دے دي۔ ايك قول يہ كيا گيا ہے: چاہيے كدوه پہلے وكيل كى طرح ہوجب وہ دوس ہوكيل كے فعل كوجائز قرار دے دے۔ '' فتح''۔ وَحُكُمُهُ بِالْوَقْفِ لَا يَزْفَعُ خِلَافًا) عَلَى الصَّحِيحِ خَانِيَّةٌ (فَلَوْ رُفِعَ إِلَى مُوَافِق) لِمَنُهُمِهِ (حَكَمَ) ابْتِدَاءُ (بِلُزُومِهِ) بِشَرْطِهِ (وَلَا يُنْضِيهِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَقَعُ مُعْتَبَرًا وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ كَالْقَاضِ إِلَّا فِي مَسَائِلَ عُدَّ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ سَبْعَةَ عَشْرَ

اوروقف کے لزوم کا تھم بیچے قول کے مطابق اختلاف کوختم نہیں کرتے۔'' خانیہ''۔اگرمحکم کے فیصلہ کواس قاضی کے سامنے پیش کیا گیا جواس کے مذہب کے موافق ہوتو وہ ابتداءًاس کے شرط کے ساتھ اس کے لزوم کا تھم لگائے گااوروہ اسے جاری نہیں۔ کرے گا۔ کیونکہ بیمعتبر واقع نہیں ہوا۔ حاصل کلام بیہ ہے کہ وہ قاضی کی طرح ہے گر چند مسائل میں قاضی کی طرح نہیں۔ '' البحر''میں ستر ہ مسائل شار کیے ہیں۔

26518\_(قوله: وَحُكُمُهُ بِالْوَقْفِ) يعنى وقف كالزم ہونے كا تكم لا يرفع خلافا" امام صاحب" راليّنايك اختلاف كونتم نبيس كرتا جواس كے لازم نہ ہونے كا قول كرتے ہيں بلكه ان كے نزديك بيغير لازم رہتا ہے جس سے اس كا رجوع كرنا تيجے ہوتا ہے۔

26519\_(قوله: بِشَهْ طِهِ) لِعِنى وقف ايها بوجس كوالك كرديا گيا بوده جائيداد بودغيره جواس كے باب ميس (مقوله 21290 ميس) گزرچكا ہے۔

26520\_(قوله: وَلا يُنْضِيهِ) "البحر" كي عبارت ب: الاانه يهضيه

وه چندمسائل جن میں محکم قاضی کی طرح نہیں

ُمِنْهَا لَوْ ارْتَدَّ انْعَزَلَ فَإِذَا أَسْلَمَ احْتَاجَ لِتَحْكِيمِ جَدِيدٍ بِخِلَافِ الْقَاضِي وَمِنْهَا لَوْ رَذَ الشَّهَادَةَ لِتُهْبَةٍ فَلِغَيْرِهِ قَبُولُهَا وَيَنْبَغِي أَنْ لَايَلِيَ الْحَبْسَ وَلَمْ أَرَهُ

ان میں سے ایک بیہے: اگروہ مرتد ہوجائے تومعزول ہوجا تا ہے جب وہ مسلمان ہوتو وہ جدید تحکیم کا محتائے ہوتا ہے۔ قاضی کا معاملہ مختلف ہے۔ ان میں سے ایک مسئلہ میہ ہے: اگروہ تہمت کی وجہ سے کسی کی شہادت کور دکر ہے تو دوسرے ثالث کواس کو قبول کرناضیح ہے۔ چاہیے کہ وہ محبوس کرنے کااختیار ندر کھے۔ میں نے اس بارے میں کوئی قول نہیں دیکھا۔

کیا جارہا ہے۔ قاضی کی طرف اس کا مکتوب جائز نہیں جس طرح اس کے برنکس ہوتا ہے۔ وہ قاضی کے مکتوب پر فیصلہ نہیں کرے گاگر جب دونوں خصم راضی ہوں۔ اس کا حکم ایک وارث ہے باتی اور میت کی طرف متعدی نہیں ہوگا ، ہیتے کے عیب کی وجہ ہے اس کا حکم جوو کیل پر ہے وہ اس کے مؤکل کی طرف متعدی نہیں ہوگا۔ اس کا حکم صغیر وصی پر سیحی نہیں جس میں صغیر پر ضرر ہو۔ یہ تھیم کے ساتھ مقید نہیں ، بلکہ تمام شہروں میں اسے حکم کا اختیار ہوگا۔ اگر دو شاہدوں میں اختلاف ہو دونوں میں ہو۔ یہ تھیم کے ساتھ مقید نہیں ، بلکہ تمام شہروں میں اسے حکم کا اختیار ہوگا۔ اگر دو شاہدوں میں اختلاف ہو دونوں میں ہو ۔ یہ گوائی دی کہ اس نے پیش ہونے کے وکیل خصومت بنایا ہے تو شہادت قبول کی جائے گی۔ اس صورت میں گوائی بھرہ کے قاضی کے سامنے پیش ہونے کے وکیل خصومت بنایا ہے تو شہادت قبول کی جائے گی۔ اس صورت میں گوائی قبول نہیں کی جائے گی اگر دونوں میں ہے ایک فلال فقیہ اور دوسر ادوسر نے فقیہ کے پاس جائے گی۔ اس صورت میں گوائی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کو نکہ خالف متوسط ہے بعض اوقات ایک ثالث دوسر سے نے یہ بیاں جائے گا۔ کو نکہ خالف مقام ہوتو میں ہوتا ہی طرف نہیں ہوتا ہی طرف نہیں ہوتا ہی السے کی میں دوسر کے ۔ یہ بیاں ہوتا ہی سیکھ کی ہوتا ہے۔ کل میس ہوتا ہی میں دوس کے اس میں کی کہا: پھر جان لو علاء نے کہا: قضا سب کی طرف چار صورتوں میں متعدی سے ہوتی ہیں۔ '' البح'' میں اور کا اصافہ کہا۔ کی کو کہ بان لو علاء نے کہا: قضا سب کی طرف چار صورتوں میں متعدی سے ہوتی ہوتی ہے۔ آز ادمی نہ ہونی فیصلہ کیا تو بیاں کا فیکہ کی تھر تی کہیں کی واجب ہے کہ بی متعدی نہ ہو ۔ پس کی فیصلہ کی فیصلہ کیا گیا ہو بی محکم کی جانب سے اس کے حکم کی تھر تی کی واجب ہے کہ بی متعدی نہ ہو۔ پس کی کور بیں۔ اس کی کور بیں۔ جان اس کی کور کی کور بیں۔ اس کی کور بیں۔ بی کہ بی متعدی نہ ہو۔ پس کی کور بیں۔ بی کی کی کی کی کور کی کی کور بیں۔ بی کی کور بیں۔ اس کی کور بیں۔ بی کی کور بیں۔ اس کی کور بیں۔ بی کور کی کور بیں۔ اس کی کور کور بیں۔ اس کی کور بیں۔ بی کور کی کور بیں۔ اس کی کور بیں۔ بی کور کی کور بی کور بیں۔ بی کور کور بیں۔ بی کور بی کی کور بی کور

میں کہتا ہوں: اس پر یہ بھی زائد کیا جاتا ہے کہ مجلس سے اٹھ جانے کے ساتھ ثالث منصب تحکیم سے معزول ہوجاتا ہے جس طرح ہم نے پہلے (مقولہ 26510 میں)'' الفتح'' سے قال کردیا ہے۔ یہ کل چوہیں مسائل ہیں۔

26522\_(قولد: بِخِلَافِ الْقَاضِ ) كيونكه فتوى اس پر ہے كه مرتد ہونے كے ساتھ وہ معزول نہيں ہوتا جس طرح ہم كہم كہا ( مقوله 26004 ميں ) بيان كرآئے ہيں۔ جب وہ مسلمان ہوتو ئے سرے سے تفويض عہدہ كا محتاج نہيں ہوتا۔ 26523\_ (قولد: فَلِغَيْرِةِ قَبُولُهَا ) اگر قاضى تہمت كى وجہ سے شہادت كورد كر دے تو دوسرا قاضى اس كوقبول نہيں كرے گا كيونكہ (شهادت كى )رد كے بارے ميں قضاسب پرنا فذہوجاتى ہے۔

26524\_(قولد: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَدِي الْحَبْسَ وَلَهُ أَرَهُ) "البحر" كَ بعض نسخو ل ميں اى طرح ہے۔ بعض نسخول ميں

### وَكَذَا لَمْ أَرَحُكُمَ قَبُولِهِ الْهَدِيَّةَ وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزُ إِنْ أُهْدِي إِلَيْهِ وَقْتَ التَّحْكِيمِ

ای طرح اس کا ہدیہ کوقبول کرنا اس بارے میں تھم نہیں دیکھا۔ چاہیے کہ بیہ جائز نہ ہوا گر تحکیم کے دنت اس کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا جائے۔

ان كے قول دلم اد 8 سے پہلے ہے جس كی نص بہہے: "صدرالشريد" كے باب التحكيم ميں ہے: خصم كے الزام كافا كده به ہے كه اگروه با جم بَيْ كرنے والے اگر كسى كو ثالث بنا نمي تو ثالث مشترى كو مجور كرے گاكدوه ثمن پر دكرے اور بائع كو مجور كرے گاكد وہ بج بپر دكرے ۔ اور جوابيا كرنے ہے دك جائے اسے مجول كردے گابياس امريس صرتح ہے كہ ثالث محبول كرے گا۔

26525\_(قوله: وَكَذَا الخ) يهجى "البحر" ميں سے ہے۔ كيونكد كہا: اى طرح ميں نے ہديہ كے قبول كرنے اور دعوت كے قبول كرنے اور دعوت كے قبول كرنے اور دعوت كے قبول كرنے كہ يہ اس كے ليے جائز ہو كيونكہ جب وہ مسئلہ كى ساعت سے فارغ ہوتا ہے تو تحكيم نے وقت اسے ہديہ چيش كيا جائے تو فارغ ہوتا ہے تو تحكيم كے وقت اسے ہديہ چيش كيا جائے تو چاہيے كہ جائز ند ہو۔

. ''رحمت'' نے یہ ذکر کیا ہے: جو چاہیے وہ جواز ہے کیونکہ جسے اس میں شک ہواسے تھم سے پہلے معزول کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ قاضی کا معاملہ مختلف ہے۔ اس میں اعتراض کی گنجائش ہے۔ والله سجانہ اعلم

# بَابُ كِتَابِ الْقَاضِ إِلَى الْقَاضِي وَغَيْرِةِ

أَرَا دَ بِغَيْرِةِ قَوْلَهُ وَالْمَرْأَةُ تَقْضِى إِلَخُ (الْقَاضِ يَكْتُبُ إِلَى الْقَاضِي فِي كُلِّ حَتْي

### قاضی کے قاضی کی طرف مکتوب بھیجنے کے احکام

مصنف نے بغیرہ سے مراد تول والبداة تنقضی الخ لیا ہے۔قائسی دوسرے قائسی کی طرف ہزت میں

سیجی قضا کے احکام میں سے ہے سوائے اس کے کہ بیامردو قاضیوں کے بغیر مختق نہیں :وتا یہ اقبل کی طرف نسبت کے اعتبار سے مرکب کی طرح ہے، '' فتح '' ۔ یہ' زیلعی'' کے قول: اندہ لیس من کتاب انقضاء النخ سے اولی ہے۔ یہ کتاب القضاء میں سے نہیں ہے ۔ کیونکہ یا تو یفل شہادت ہے یا نقل تھم ہے۔ ہاں یہ قاضیوں کے عمل میں سے ہے۔ ایس میں اس میں اس کا ذکر زیادہ مناسب ہے۔ جب بیان کے عمل میں سے ہے تو یہ کہاس کی ففی کرے گا؟'' بح''۔''النہ'' میں اس کا جواب دیا کہ جس امرکی ففی کی جاری ہے وہ قضا ہے اور شبت اس کے احکام میں سے ہے۔

26526\_(قوله:بغيرة )اس كاعطف كتاب يربي " طا"\_

حداور قصاص کے علاوہ قاضی دوسر ہے قاضی کی طرف ہر حق میں مکتوب لکھ سکتا ہے

26527 (قوله: إلى الْقَاضِي) وہ قاضی جوسانت کے اعتبارے بعید ہواس کی وضاحت آگ آئ گی۔ اس تول نے بیان کدہ دیا کہ قاضی اپنی مشل اور رستاق کے قاضی کی طرف مکتوب بھیج گا۔ اس کے برنکس کا معاملہ مختلف ہے۔ اس میں اختلاف ہے جس کا ذکر (مقولہ 26584 میں) آئ گا۔ ''الفتح'' میں کہا: اگر قاضی نے اس امیر کی طرف مکتوب روانہ کیا جس نے اسے بیز مدداری سونی تھی التہ تعالیٰ امیر کے معاملات کو درست فرمائے کچر قصہ بیان کیا جب کہ وہ مصر میں اس کے ماتھ ہا کے اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ کمل کا وجوب بینہ کے ساتھ ہا تھے ایک ثقد آ دمی اسے لایا جے امیر پچپا نتا ہے قیاس ہے ہے کہ اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ کا ما وراس کے باپ کا نام ذکر نہیں کیا۔ استحسان میں ہے: اسے قبول کیا جائے گا۔ کیونکہ سے معاملہ میں اس کے متعارف ہے۔ قاضی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہر حادثہ میں وہ امیر کے پاس جائے تا کہ اسے خبر دے آئر چہ وہ قابل اعتباد قاصد بھیجے۔ اس جیسے معاملہ میں ایک شہر سے دو سرے شہر تک مکتوب تھیج کا روان نہیں ہے۔ ہم نے وہاں قاضی کے دوسرے شہر میں کی طرف مکتوب تھیج کا روان نہیں ہے۔ ہم نے وہاں قاضی کے دوسرے شہر میں ہو۔ '' البح'' اور' 'انبر'' میں' 'افتا م خرک ہے۔ یعنی ہم نے اس کی اس معاملہ میں شرط ذکر کی ہے جب امیر دوسرے شہر میں ہو۔ '' البح'' اور' 'انبر'' میں '' افتا م ختل ہوگیا۔ قافیم

26528\_ (قوله: كُلِّ حَقِيَ )حق سے مراد نكاح، طلاق اور قل بجس كائكم مال بواور حق سے مراد اعيان بيں اگر چ

بِهِ يُفْتَى اسْتِحْسَانًا رغَيْرِ حَدِّ وَقَوْدٍ لِلشُّبْهَةِ رفَإِنْ شَهِدُوا عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ حَكَمَ بِالشَّهَادَةِ وَكَتَبَ بِحُكْمِهِ لِيَخْفَظَ

سوائے حداور قصاص کے مکتوب کھی بھیجنا ہے۔ای پرفتو کی ہے۔حداور قصاص میں اس لیے نہیں لکھ سکتا کیونکہ اس میں شہدوا قع ہوجا تا ہے۔اگر وہ حاضر خصم کےخلاف گواہی دیں توشہادت کے مطابق فیصلہ کرے ادر تھم لکھ بھیجے تا کہ اسے یا در کھے۔

منقول ہیں۔ یبی امام''محر' ریائیسی سے مروی ہے۔ اسی پر متاخرین علاء ہیں۔ ضرورت کی بنا پر اسی پر فتو کی دیا جاتا ہے۔ ظاہر روایت میں ہے: منقولہ چیز میں بیکتوب جائز نہیں۔ کیونکہ دعو کی اور شہادت کے وقت اس کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام'' ابو یوسف' ریائیسی ہے مروی ہے: غلام میں ایسا مکتوب بھجوانا جائز ہے۔ کیونکہ اس میں بھاگ جانے کا زیادہ امکان ہوتا ہے لونڈ کی میں ایسانہیں۔ آپ سے بیجی مروی ہے: ہم حق میں جائز ہے۔" اسمیجانی' نے کہا: اس پر فتوی ہے۔" ہم میں جائز ہے۔" اسمیجانی' نے کہا: اس پر فتوی ہے۔" ہم "

## قاضی کاکسی دوسرے قاضی کو بیان اس کے مکتوب سے زیادہ توی ہے

26529 (قولہ: استِحْسَانًا) قیاس تو ہے کہ بیجائز نہ ہو کے کونکہ اس کا مکتوب اس کے بیان سے اقوی نہیں ہوتا۔ اگر قاضی اپنج کی میں اے باخر کرتے و دوسرا قاضی اس کے خبر دینے پر عمل نہیں کرے گا۔ پس اس کا مکتوب بھیجنازیادہ بہتر ہے ہم نے اسے جائز قر اردیا ہے۔ کیونکہ حضرت علی شیر خدا بڑائتی سے مروی اثر ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ '' بح''۔ بہتر ہے ہم نے اسے جائز قر اردیا ہے۔ کیونکہ حضر حافیر الخ)'' النہایہ' میں کہا: جصم سے مراد فائب کی جانب سے وکیل ہونیا سے مراد وہ مسخر ہے جسے قاضی حق کو ثابت کرنے کے لیے وکیل بناتا ہے۔ اگر خصم سے مراد مدعی علیہ ہوتو دوسر سے قاضی کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ قاضی کا تھم پہلے یو کھل ہوچا ہے۔

میں کہتا ہوں: اس میں جوتکلف ہے و مخفی نہیں۔ زیادہ بہترید کہنا ہے: ان کا قول: فان شہدوا علی خصم اس باب میں مقصود بالذات نہیں بلکہ بیتو ان کے قول: وان شہدوا بغیر خصم لم یحکم فید و نظائرہ کشیرة کے توط اور تمہید کے لیے ہے۔ ' الدرر' میں ای طرح ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کا حاصل یہ ہاں مسئلہ میں قاضی کا دوسر ہے قاضی کو کمتو بھیجنے ہے مراددوسر ہے قاضی کو تھم کھے کہتیں یہاں تک اس میں خصم سے مرادوکیل یا مسخر ہو بلکہ مرادیہ ہے کہ قاضی کے نزدیک بعض اوقات شہادت حاضر خصم کے خلاف ہوتی ہے اور وہ اس شہادت کی بنا پر اس پر تھم کر دیتا ہے اور اس کو تھم کھے لیتا ہے تا کہ دا قعہ کو تحفوظ کردے نہ کہ اس لیے کھتا ہے کہ دوسر سے قاضی کی طرف تھم بھیجے کیونکہ تھم کم کم کم ہو چکا ہے۔ بعض اوقات شہادت غائب خصم کے خلاف ہوتی ہے جوآ گآ رہی ہے۔ اسے اس کی تو طرف تھم بھیجے کیونکہ تھم کم کم کم ہو چکا ہے۔ بعض اوقات شہادت غائب خصم کے خلاف ہوتی ہے جوآ گآ رہی ہے۔ اسے اس کی تو طرف تھم ہو چکا تو نہیں کے اس کی طرف تقارح نے اپنے قول لیہ حفظ کے ساتھ اشارہ کیا ہے بعنی وہ وہ وہ وہ وہ قعہ کو یا در کھے ۔ ' النہ'' میں '' زیلعی'' سے روایت کیا ہے۔ جب یہ مقدر کیا گیا کہ خصم پر تھم ہو چکا تو خصم غائب ہو گیا اور اس وقت وہ اس کے تی میں مکتو بلکہ بھیجے گا تا کہ اسے اس کا حق دوادے یا اس کا تھم اس پر مناز کردے۔

رَوَ) كِتَابُ الْحُكُمِ (وَهُوَ السِّجِلُّ الْحُكُمِيُّ أَى الْحُجَّةُ الَّتِى فِيهَا حُكُمُ الْقَاضِى هَذَا فِي عُرْفِهِمْ وَفِي عُرْفِنَا كِتَابُ كَبِيرُ تُضْبَطُ فِيهِ وَقَائِعُ النَّاسِ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْخَصْمُ حَافِرًا لَمْ يَحْكُمْ) لِأَنَهُ حُكُمْ عَنَى الْغَائِبِ (وَكَتَبَ الشَّهَادَةَ) إِلَى قَاضٍ يَكُونُ الْخَصْمُ فِي وِلَايَتِهِ (لِيَحْكُمَ) الْقَاضِ (الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ بِهَا عَنَى رَأْيِهِ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِرَأْيِ الْكَاتِبِ لِأَنَّهُ ابْتِدَاءُ حُكُم (وَهُوَ) نَقُلُ الشَّهَادَةِ حَقِيقَةً

اور تھم کے مکتوب کو جل تھی کہتے ہیں یعنی وہ جمت جس میں اس قاضی کا تھم ہے بیان کے عرف میں ہے اور ہمارے عرف میں اس سے مراد ہڑی کتاب ہے جس میں لوگوں کے وقائع ضبط کیے جاتے ہیں۔ اگر خصم حاضر نہ: وتو وہ تھنم نہیں لگائے گا۔ کیونکہ بینا نمب پر تھم ہے۔ اور قاضی دوسرے قاضی کی طرف شہادت لکھ کر بھیج گا جس کی ولایت میں خصم رہتا ہوتا کہ وہ قاضی جس کی طرف اس کے بارے میں مکتوب لکھا گیا ہے وہ اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کرے اگر چے مکتوب کی رائے کے خلاف ہو۔ کیونکہ بیتھم کی ابتدا ہے بیر حقیقت میں شہادت کو قل کرنا ہے

اس کا حاصل ہے ہے: بعض اوقات پہلے مسئلہ میں اس امر کا محتاج ہوتا ہے کہ وہ حاضر خصم کے خلاف اپنے تعظم کا مکتوب دوسرے قاضی کی طرف دوسرے قاضی کی طرف دوسرے قاضی کی طرف ہوگا۔'' قبستانی'' نے یہ بیان کیا ہے کہ کتا ہ قاضی کی طرف ہوگا۔''قبستانی'' نے یہ بیان کیا ہے کہ کتا ہوتائی تعلق کی طرف ہوگا۔ اگر خصم حاضر ہوتو یہ دوسرے قاضی کی جانب اس کے اجرائے لیے ہوگا جس طرح آگر ایک آ دمی دوسرے قاضی کی جانب اس کے اجرائے لیے ہوگا جس طرح آگر ایک آوری دوسرے شہر میں اس سے ہزار دعویٰ کر سے اور وہ گوا ہمیال قائم کر سے اور قاضی اس کے اور سے میں مکتوب بھیج تا کہ شہر کا قاضی اسے جاری کردے۔
لے لے اور اسے خوف ہوکہ وہ انکار کردے گا تو اس کے بارے میں مکتوب بھیج تا کہ شہر کا قاضی اسے جاری کردے۔

26531\_(قوله: هُوَ السِّحِلُ) سجل كالفظ سين اورجيم كي كسره اور لام كي تشديد كي ساتھ ہے اور دوخصموں اور تشديد كي ساتھ ہے اور دوخصموں اور تشديد كي ساتھ ہے اور كسره ہے اس ميں كئى لغات بيں۔"قبستانی'' نے'' كشاف' سے نقل كيا ہے۔ كيا ہے۔

26532\_(قوله: الَّتِي فِيهَا حُكُمُ الْقَاضِي) بياس نسبت كابيان ہے جوان كے قول الحكى ميں ہے اور بيا سے شامل ہے كہ بيكتوب دوسرے قاضى كى طرف ہويا نہ ہو۔

26533\_(قوله: وَكُتَبَ الشَّهَادَةَ) يَعَىٰ شهادت سِنْے كے بعد اور گواہوں كو عادل قرار دينے كے بعد شبادت كو لكھا۔" نبر"\_

# سجل حکمی محکوم بہ ہے کتا ب حکمی نہیں

26534\_(قولہ: وَإِنْ كَانَ مُخَالِفًا لِوَأْيِ الْكَاتِبِ اللَّجُ) يعنى بحل كے خلاف \_ كيونكہ اسے بيرق حاصل نہيں ہوتا كه وہ اس كى مخالفت كرے اور اس كے حكم كوتو ڑے \_ كيونكہ مجل محكوم ہے \_ كتاب محكوم بنہيں \_ اسى وجہ سے اسے بيرق حاصل ہوگا كه وہ مكتوب كوتبول نہ كرے \_ مجل كا معاملہ مختلف ہے جس طرح'' البحر'' ميں'' منية المفق'' سے مروى ہے \_ ان كا'' النهز' ميں وَيُسَتَى (الْكِتَابَ الْحُكْمِيَّ وَلَيْسَ بِسِجِلِ (وَقَىّاً) الْكِتَابَ (عَلَيْهِمُ أَوْ أَعْلَمَهُمْ بِمَا فِيهِ (وَخَتَمَ عِنْدَهُمُ أَىْ عِنْدَ شُهُودِ الطَّرِيقِ (وَسَلَّمَ الْكِتَابَ إِلَيْهِمْ بَعْدَ كِتَابَةِ عُنُوانِهِ فِي بَاطِنِهِ) وَهُوَأَنْ يَكُتُبَ فِيهِ اسْمَهُ

ا سے کتا ب تھی کہتے ہیں اسے جل نہیں کہتے۔ مکتوب ان پر پڑے یا نہیں اس چیز کے بارے میں آگاہ کرے جو پچھاس میں ہے اور شہود طریق کے سامنے اس پر مہر لگائے اور اس کے باطن میں اس کاعنوان لکھنے کے بعد مکتوب ان کے حوالے کر دے۔ وہ بیہ ہے وہ اپنانام،

قول ولم اجد د فیھا بیاس پر مبنی ہے جوان کے نسخہ میں موجود ہے۔ ورنہ میں نے اسے اپنے نسخہ میں پایا ہے۔''الفتے'' میں ہے: کتا ب تعمیم عمل کولا زم نہیں کرتا جب وہ اس کے مخالف ہو۔ کیونکہ کل اجتہاد میں تھم واقع نہیں ہواتو اسے تق حاصل ہوگا کہ وہ اسے قبول نہ کرے اور اس پرعمل نہ کرے۔

26535\_(قولہ: وَیُسَمِّی الْکِتَابَ الْحُکْمِیَّ) یہ ان *کے عرف میں ہے۔* مایودل کے اعتبارے اسے حکم کی طرف منسوب کیا ہے۔'' فتح''۔

26536\_(قوله: وَلَيْسَ بِسِجِلّ) كَوْنكْ جَلْ كُوم به م كتاب حكى كامعا لم مختلف م

26537\_(قوله: وَقَرَأَ الْكِتَابَ عَلَيْهِمْ) يعنى راسة كى گوامول پر پڑھے۔اگر يہال ضمير كى تفير كرتے اوران كةول د ختم عندهم كے ہاں ترك كرتے تاكدوه ضمير معلوم كى طرف لوٹے تو بہتر تھا۔''ط'۔

26538\_(قولد: أَوْ أَعُلْمَهُمْ بِمَا فِيهِ) اس مِيں جو کچھ ہاں کی خرد نے کے ساتھ انہیں آگاہ کرے۔ کونکہ مشہود بہ

ک علم کے بغیر کوئی شہادت نہیں جس طرح اگر وہ گوائی دیں کہ پیتح یرفلاں کے ظاف مکتوب ہے۔ یہ کچھ فائدہ نددے گاجب

تک وہ اس امرکی گوائی نددیں جودین کو مضمن ہو۔ 'فتح''۔ '' البح' میں کہا ہے: اس میں جو کچھ ہاں کی حفاظت ان پرضروری

ہے۔ اسی وجہ سے یہ کہا گیا ہے: چاہیے کہ اس کے ساتھ ایک دوسر انسخہ ہو جو کھلا ہوا ہو۔ پس وہ ای کی مدد سے اس کو یادر کھناور

محفوظ رکھنے پر مدد لے۔ ''صاحبین' جو الدیلی میں کے ساتھ ایک دوسر انسخہ ہو جو کھلا ہوا ہو۔ پس وہ ای کی مدد سے اس کو یادر کھنا ضروری ہے۔

26539 ۔ (قولہ: وَخَتَمَ عِنْدَهُمُ ) یعنی مکتو ہو لپیٹنے کے بعد مکتو ہے کھلا ہوا ہو تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا اگر چاس کے بنچے مہر لگائی گئی ہو۔ جس طرح '' الذخیرہ'' میں ہے۔ عند ھم کہا ہے کیونکہ ضروری ہے کہ وہ اس کے پاس گوائی دیں کہ بھر میں اس کی موجودگی میں لگائی گئی ہے۔ جس طرح '' الذخیرہ'' میں ہے۔ مہر کی شرط لگانا کوئی شرط نہیں۔ مگر جب مکتوب مدی کے ہاتھ میں ان کی موجودگی میں لگائی گئی ہے۔ جس طرح '' المغنی'' میں ہے۔ مہر کی شرط لگانا کوئی شرط نہیں۔ مگر جب مکتوب مدی کے ہاتھ میں ان کی موجودگی میں لگائی گئی ہے۔ جس طرح '' المغنی'' میں ہے۔ مہر کی شرط لگانا کوئی شرط نہیں۔ مگر جب مکتوب مدی کے ہاتھ میں ان کی موجودگی میں لگائی گئی ہے۔ جس طرح '' المغنی'' میں ہے۔ مہر کی شرط لگانا کوئی شرط نہیں۔ مگر جب مکتوب مدی کے ہاتھ میں ان کی موجودگی میں لگائی گئی ہے۔ جس طرح '' المغنی'' میں ہو۔ جس کو شرط نہیں۔ میں کو انسان کی موجودگی میں لگائی گئی ہے۔ جس طرح '' المغنی'' میں ہے۔ مہر کی شرط نہیں۔ کو موجودگی میں لگائی گئی ہے۔ جس طرح '' المغنی'' میں ہو۔ جس طرح '' المغنی' میں ہو۔ جس سے میں ہو ہو کی میں ہو ہو کی میں ہو ہو کی میں ہو ہوں کی میں ہو ہو کی میں ہو ہو کی ہو کی میں ہو ہو کی ہو کی میں ہو کی کی میں ہو ہو کی ہو کی

ہو۔ای پرفتو کی دیا جاتا ہے جس طرح مصنف نے اس کاذکر کیا ہے۔''قبستانی''۔
26540 (قولہ: وَسَدَّمَ الْکِتَابَ إِلَیْهِمْ) یعنی اس مجلس میں وہ مکتوب ان کے ہپر دکرے جس میں اس کا کھم لگانا کھی ہو۔اگر وہ کسی اور مجلس میں مکتوب ہپر دکرے تو بیرجی نہ ہو گا اجس طرح فرمان میں ہے۔''قبستانی''۔''النہائی' میں کہا ہے: آج قاضیوں کا عمل یہ ہے کہ وہ مکتوب مدعی کے ہپر دکر دیتے ہیں۔ بیامام'' ابو یوسف' رایشی کی اقول ہے۔''شمس الائمہ'' کے قول کے مطابق یہی فتو کی کا اختیار ہے۔ امام'' ابوصنیفہ' رویشی کے کے دوالے کرے گا۔ میں نے اپنے شیخ وَاسْمَ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ وَشُهْرَتَهُمَا (فَلَوْكَانَ) الْعُنُوانُ (عَلَى ظَاْهِرِةِ لَمْ يُقْبَلُ قِيلَ هَذَا فِي عُرْفِظَا يَكُونُ عَلَى الظَّاهِرِ فَيُعْمَلُ بِهِ وَاكْتَغَى الثَّانِ بِأَنْ يُشْهِدَهُمْ أَنَّهُ كِتَابُهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى كَمَا فِي الْعَزْمِيَةِ عَنْ الْكِفَايَةِ وَفِي الْمُلْتَقَى وَلَيْسَ الْخَبَرُكَالْعِيَانِ

مکتوب الید کانام اور ان کاعرف لکھے۔اگر عنوان اس کے ظاہر پر ہوتو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ ان کے عرف میں عنوان اس کے ظاہر پر ہوتا ہے پس اس کے مطابق خمل کیا جائے گا۔ امام ''ابو یوسف' رہائیں ہے اس بات پر اکتفا کیا کہ وہ اس بات پر ان کو گواہ بنائے کہ بیاس کا مکتوب ہے۔ اس پر فتو ک ہے جس طرح ''عزمیہ' میں 'الکفایہ' سے مروی ہے۔''املتی ''میں ہے: خبرعیان کی طرح نہیں۔

ک تحریرای طرح یائی ہے۔ پھر کہا: علانے تحریر کے بارے میں اجماع کیا ہے کہ اشباد (گواہ بنانا) تعیم نبیس جب تک شاہدیہ نہ جانے کہ کتاب میں کیا ہے۔اس مسئلہ کو یا در کھو۔ کیونکہ لوگ اس کے برنکس کے عادی ہیں۔ ''سعد یا' ۔لیکن یہ اجماع کے دعوى كي منافى بجس كاذكر (مقوله 26542 ميس) امام "ابويوسف" دائة مدية أع كارمسنف في يهل باب الاستحقاق میں ذکر کیا ہے: سجل استحقاق کا حکم اس گوای سے نہیں لگایا جائے گا کہ یہ فلاں کی کتاب ہے۔ بلکہ اس کے مضمون پر گوای ضروری ہے۔ای طرح شہادت اور و کالت کے قل کے علاوہ کا معاملہ اس کی مثل ' الغرر' میں ہے۔ یہ اس امر میں صریح ہے کہ شبادت اور و کالت کے قل کرنے کے مکتوب میں اس کے مضمون پرشبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔اس کا مقتضایہ ہے گوا ہوں پراس کے پڑھنے کی بھی کوئی حاجت نہیں۔ ظاہریہ ہے کہ بیامام'' ابو یوسف' ایٹنایہ کے آنے والے قول پر مبنی ہے۔ تامل 26541\_ (قوله: وَشُهْرَتَهُمّا) اس قول نے اس امر کا فائدہ دیا کے صرف ایک اسم کافی نہیں جب کہ کنیت وغیرہ کی شہادت نہ ہو۔''الفتح''میں کہا:اگر عنوان فلال سے فلال کی جانب یا الی فلال سے الی فلال کی جانب ہے تواسے قبول نہ کیا جائے گا- كيونكم محض اسم ياكنيت سے پېچان نبيس ہوتی مگريد كنيت مشہور ہوجيتے" ابوحنيفه" زينينديه" ابن ابي ليل" -اى طرح صرف باپ کی طرف نسبت مشہور ہوجیسے حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب ۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایات میں ہے:مشہور کنیت قبول نہیں ہوتی۔ کیونکہ لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اور بعض ان کے ساتھ مشہور ہوتے ہیں تو پیمعلوم نہیں ہوتا کہ کمتوب الیہ شہور فرد ہے یا اور کوئی فرد ہے۔ مگر جب وہ فلاں شہرکے قاضی کی طرف خط کھے کیونکہ عمومی طور پروہ شہر میں ایک بی ہوتا ہے ہی اس کے کل ولایت کی طرف اضافت ہے تعریف حاصل ہو جاتی ہے۔ مخص ''النبر''میں کہا:اس میں مدعی ،مدعیٰ علیہ اوران کے دادوں کا نام کھے وہ حق اور مشہور کا ذکر کریں اگروہ چاہیں۔اگر چاہے توان کی شہادت کے ذکر پراکتفا کرے گا۔ شروط میں سے یہ ہے کہ اس میں تاریخ کھے۔ اگر وہ تاریخ نہ کھے تو اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی پیمعلوم ہو کہ وہ کتابت کی حالت میں قاضی تھا۔جس طرح'' الفتح'' میں ہے۔ 26542\_ (قوله: وَاكْتَغَى الثَّانِ الخ) جو ' العزمية ' مين ' الكفائية ' ميمروي بوه' النهابية ' كي وه عبارت ب

﴿ فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ نَظْرَ إِلَى خَتْبِهِ ) أَوَّلًا (وَلَا يَقْبَلُهُ ) أَى لَا يَقْرَأُهُ وَلَا بِخُضُورِ الْخَصْمِ وَشُهُودِهِ ، وَ لَا بُذَ مِنْ إِسْلَامِ شُهُودِهِ وَلَوْ كَانَ لِذِهِ يَعْلَى ذِهِيّ لِشَهَا وَتِهِمْ عَلَى فِعْلِ الْمُسْلِم

جب وہ مکتوب مکتوب الیہ تک پہنچتو پہلے وہ مہر کی طرف دیکھے گا اور اسے نہیں پڑھے گا مگر خصم ادر گواہوں کی موجودگی میں۔ گواہوں کامسلمان ہوناضروری ہے اگر چہوہ ذمی کیلئے ذمی کے خلاف مکتوب ہو۔ کیونکہ بیشہادت مسلمان کے ایک فعل پر ہے

جے ہم نے ابھی (مقولہ 26540 میں) ذکر کیا ہے۔''آملتقی'' کی عبارت اس طرح ہے: امام'' ابو یوسف' رطانے اس میں ہے کسی شے کی شرط نہیں لگائی سوائے ان کی اس شہادت کے کہ بیان کی کتاب ہے جے قضا میں آز مایا گیا۔''سرخسی'' نے ان کے اس قول کو اختیار کیا ہے: دلیس الخبر کالعیان۔

یعن امام' ابو یوسف' رائیخد نے طویل عرصہ تک منصب قضا پر فائز رہے جب آپ نے گزشتہ شروط میں مشقت کودیکھا تو اسے اختیار کیا۔ اس وجہ ہے ' سرخسی' نے ان کے اس قول کو اختیار کیا۔ اس کا ظاہر معنی یہ ہے کہ مہر لگانا ان کے نزدیک شرط شبیں۔ ' الفتح' ' کی عبارت کا ظاہر معنی یہ ہے یہ ان کی جانب سے روایت ہے کہا: میر نزدیک اس کی صحت میں کوئی شرط شبیس کیونکہ فرض یہ ہے کہ مکتوب کو لے جانے والے عادل ہوں۔ جب وہ یہ گواہی دے رہے ہوں کہ یہ اس کا مکتوب ہے تو مہر کا گانا شرط ہونی چاہیے۔ کیونکہ تبدیلی کا احتمال موجود ہے۔ مگر وہ اس امرکی گواہی دیں کہ اس میں جو کچھ ہے وہ محفوظ ہے۔

جب مکتوب، مکتوب الیه تک پہنچ تو وہ خصم اور گوا ہوں کی موجودگی کے بغیر نہیں پڑھے گا

26543\_(قولہ: أَیْ لَا یَقُرَدُّ گُا)'' البحر' میں'' افتح''ے جومروی ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ من ان السواد من عد مرقبولہ الخ خصم کے بغیر عدم قبول سے مراد قراءت نہ کرنا ہے تھن قبول کرنانہیں کیونکہ اس کے ساتھ تھم متعلق نہیں ہوتا۔

26545\_(قولد:لِشَهَادَتِهِمْ عَلَى فِعُلِ الْمُسُلِم) وه يہ کہ اس نے مکتوب لکھا، اس پرمبرلگائی، اے ہم پر پڑھا اورا سے ہمارے سپر دکردیا۔ 26546\_(قوله: إِلَّا إِذَا أَقَرَّ الْخَصْمُ) يدفلان قانس كالمَتوب يــــ

26547\_(قولد:بِنِلافِ كِتَابِ الْأَمَانِ)اسكامعنى ہے جب دارالحرب كه بادشاه كى جانب سے امان كى طلب كا كمتوب آيا۔ 'بحر' ميل' العنايہ 'سے مردى ہے۔

26548\_(قوله: لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَعْلُومِ) كيونكها سي حق حاصل بكر انبيس امان نه دے قاض كَمَتُوب كامعالمه مختلف به كونكه اس قاضى پر لازم به وه جس كى طرف مكتوب لكها گيا كه اس ميس غوروفكر كرے اور اس كے مطابق عمل كرے اور جوكسى فرد پركوئى تكم لازم كرتا ہے اس پر جمت لازم ہوتى ہے۔ يبى بينہ ہے، '' فتح ''۔

فرع: اگرمکتوب کے شاہدراستہ میں بیار ہوجا نمیں یاوہ اپنے شہر کی طرف لوٹ آئمیں ،سی دوسرے شہر کی طرف سفر کریں پس انہوں نے اپنی قوم کواپنی شہادت پر گواہ بنایا توبیہ جائز ہوگا۔اس کی کمل بحث'' الخانیہ''میں ہے۔

### خط پراعمادنہیں کیا جائے گا

ان کا الحاق ممکن ہوگا اگر علت میہ بے کہ کتاب الا میان میں پچھ دھو کہ نہیں کیا جاتا۔ اگر علت امان میں احتیاط ہو کیونکہ خون (جان) کی حفاظت کا مئلہ ہوتا ہے تو پھر الحاق ممکن نہ ہوگا۔

( جان ) کی حفاظت کا مئلہ ہوتا ہے تو پھر الحاق ممکن نہ ہوگا۔

میں کہتا ہوں نہ میں میں میں کہتا ہوں نہ ہوگا۔

میں کہتا ہوں: دوسری صورت کی طرف رجوع واجب ہے'' سائحانی''۔ کیونکہ دھو کہ دبی ممکن ہے بلکہ بیا مریقینی طور پر واقع ہوا ہے جس طرح'' حموی'' نے ذکر کیا ہے۔ اس وقت الحاق صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن تو جان چکا ہے کہ کتاب الا مان میں علت یہ ہے کہ یہ امر ولازم کرنے والی نہیں۔ ہم کتاب القصناء کے شروع میں (مقولہ 26043 میں ) ذکر کرنے چکے جی کہ گزشتہ قاضیوں کے

إَوَ دَفْتَرِبَيَّاعٍ وَصَرَّافٍ وَسِمْسَادٍ

بیاخ ،صراف اورسمسار کے دفتر کولاحق کردیا جائے گا۔

دیوانوں میں جس کی نشانیاں موجود ہوں اس پر عمل کرنے کی علت کافائق ہونا پیضرورت ہے۔ یہاں صورتحال ای طرح ہے۔
بینہ کا قائم کرنا اس پر معتعذ رہے جو سلطان اصحاب وظائف وغیرہ کے لیے براءت لکھتا ہے۔ ای طرح قاضی اور والی کا منشور
ہے۔ سام سلطانی اوا مرجب کے عرف اور عادت بی جاری ہے محض اس کی کتابت سے ہی قبول کر لیتے ہیں۔ سلطان پر دھوکہ دہی کا
امکان اسے ردنبیں کرتا۔ کیونکہ اگر بیدواقع ہوتو بینا درامر ہوگا۔ عام طور پر بیاس سے زیادہ نادر ہے کہ گواہ دھوکہ دہی کریں۔ بیہ
صراف وغیرہ کے دفتر کوقبول کرنے سے اولی ہے۔ کیونکہ انہوں نے عرف کی وجہ سے اس پڑمل کیا ہے جس طرح آگے آگے گا۔

### دفاتر سلطانيه مين جو کچھ ہے اس پر عمل كابيان

علامہ 'بعلی' نے''الا شباہ' پر اپنی شرح میں کہا: شارح علامشے علاوالدین کا ایک رسالہ ہے جس کا حاصل ہے جب کے ''اشاہ '' میں جو بچھ ہے افٹول کیا ہے کہ ''ابن شحنہ' اور''ابن و ہبان' نے صراف وغیرہ کے دفتر وغیرہ پر گل کوئیٹی طور پر بر انری' ''رخی' اور'' قاضی خان' نے اسے بیان کیا ہے کہ دھو کہ دہ بی ہے اس طرح اس ''بیان کیا ہے کہ مطرح دہ تو قات سے ہے کہ دھو کہ دہ بی ہدرجہ اتم پائی جاتی ہے جس طرح وہ آدمی اسے بیچا تا ہے جونقل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کہا: یہ علت دفاتر سلطانہ میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے جس طرح وہ آدمی اسے بیچا تا ہے جونقل کرتے وقت ان کے اہل کے احوال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ کیونکہ اس کی تحریر سلطان کی اجازت ہے ہوتی ہے پھراس میں وہ پھی کوئی تساہل نہیں برتا جاتا اس مقصد کے لیے معین فرد پر ہوتا ہے اس پر جم غفیر کے اتفاق کے بعد کہ اس میں زیادتی یا کی میں کوئی تساہل نہیں برتا جاتا اس مقصد کے لیے معین فرد پر اسے بیش کیا جاتا ہے تا کہ اس کی تحفیل اس کی تحریر کی جاتا ہے جونو اس پر اپنی تحریر کی معان خرد کی میں کوئی تساہل نہیں برتا جاتا ہاں مقصد کے لیے معین فرد پر اسی کہتے ہیں۔ اس پر وہ اس پر اپنی تحریر کی کھتا ہے۔ پھر اسے مسؤل کر محفوظ جگہوں کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ پس دھوکا وہ بہت کے اس کو تمام اہل مملکت اور کا تب جائے ہیں اگر دفاتہ میں ہے پایا جائے کہ فلال مکان مدرسہ پر دفف ہے تو اس پر مین کیا جائے گا مشائخ اس کا فتو کی دیتے ہیں جس طرح ہے '''د عبداللہ افندی' وغیرہ میں اس کی تصر کی گئی ہے۔ پس اس کو یا در کھا جانا چا ہے۔

میں کہتا ہوں: اس کی تائید بیا مربھی کرتا ہے کہ گزشتہ قاضیوں کے دیوانوں میں جو پچھ ہوتا ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ گویا وہ مشائخ اسلام جود ولت عثانیہ میں ان مناصب پر فائز رہے انہوں نے اس چیز کافتو کی دیا جس کا ذکر کیا گیا ہے کہ سلطانی دفاتر کو مذکورہ قضاۃ کے دیوانوں کے ساتھ لاحق کیا جائے گا۔ کیونکہ دونوں میں علت ایک ہے۔ الله سجانہ اعلم لیکن ہم نے کتاب الوقف میں '' الخیری' سے (مقولہ 21658 میں ) نقل کیا ہے کہ مض دفتر سلطانی میں موجود ہونے سے وقف ثابت نہیں ہوتا۔

بیاع ،صراف اورسمسار کی تحریر حجت ہوگی

میں کہتا ہوں: یم ل ذائد کیا جاتا ہے کہ حقیقت میں یم ل عرف کے نتیجہ میں ہے محض تحریر کی بنا پرنہیں ، وائلہ اعلم ۔ اس
سے میم عروف ہو گیا ہے کہ ان کا قول اس معاملہ میں جس میں ایک آ دمی مال کا دعویٰ کرتا ہے اور مال کے متعلق تحریر نکا اتا ہے۔
اور مید دعویٰ کرتا ہے کہ مید کی علیہ کا خط ہے۔ لیس اس نے میا نکار کرویا کہ میہ خط اس کا خط ہے۔ لیس اس سے تحریر کا حوالی جائے گل اور وہ تحریر کل متا ہے۔ لیس دونوں خطوں میں ظاہر مشابہت ہے جو اس پر دال ہے کہ میدا یک کا تب کا خط ہے اس میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ سے کہ اس بارے میں فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ کیے: میر می تحریر ہے اور مجھ پر یہ مال لازم نہیں قول اس کا معتبر ہوگا اس سے اس کی استثنا کی جائے گی جب کا تب سمسار ہو، صراف ہو وغیرہ جس کی تحریر کی بنا پر اس کا مواخذہ کیا جاتا ہے۔ ''قاضی خان' میں اس طرح ہے۔ '' کلام البیری''۔

میں کہتا ہوں: اس سے اس کی استثنا بھی کی جاتی ہے جوہم باب کے شروع میں (مقولہ 26527 میں) بیان کر بچے ہیں لیعنی قاضی اس امیر کو مکتوب لکھے جس نے اسے یہ ذمہ داری سونی ہے۔ اس طرح شارح جس کا ذکر (مقولہ 26848 کے ہاں) الشہادات میں ''شرح الو بہانی' اور'' الملحقط'' نے نقل کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے: ما اذا کان عدی وجد الرسالة مصد دا معنونا وہ یہ ہے کہ وہ اس کے شروع میں لکھے فلال سے فلال کی طرف جیسی عادت ہے۔ یہ نظتی کی طرح ہے تو یہ بطور جمت لازم ہوگ ۔ جس طرح ''اور' الزیلی بی میں کتاب کے آخر میں مسائل شتی میں ہے۔

اس کی مثل' 'ہدائی' اور' نانی' میں ہے۔ بیاس صورت میں ہے جب وہ بیاعتراف کرے کہ بیتحریراس کی تحریر ہے۔
اس پروہ چیز لازم ہوجائے گی جواس میں ہے اگر چیدہ اس امر کا انکار کردے کہ یہ مال اس کے ذریہ ہے۔ وہ صورت مختلف ہو
گی جب اس کے سمرے پرعنوان نہ ہموجس طرح'' الخانیہ'' کا صریح معنی ہے۔ علماء نے اسے اخرس کے متعلق ذکر کیا ہے۔
" کفائی' میں کتاب کے آخر میں' الشافی'' نے قل کیا ہے: صحیح اخرس کی مثل ہے جب وہ واضح اور موہوم ہواور بیاس کے اقر ار

یا گواہوں سے ثابت ہو۔ پس یہ خطاب کی طرح ہے۔ ان کے کلام کا مقتضاً یہ ہے کہ یہ غائب کی طرف پیغام رسانی کے طریقہ پر اس کے ساتھ خاص ہے۔ '' الفتح'' کی کتاب الشہادات میں کلام کا یہی مستفاد ہے پس اس کی طرف رجوع کیجئے۔ لیکن '' البحر'' کی کتاب الشہادات میں ' برزازیہ' سے وہ قول مروی ہے جواس پر دلالت کرتا ہے کہ معنون میں کوئی فرق نہیں کہ وہ غائب کے لیے ہو۔ اس کی مثل وہ ہے جو'' فقاد کی قاری البدایہ' میں ہے: جب وہ رجسٹری وغیرہ کے انداز میں گئے۔ اس پر مال لازم ہوگا وہ یہ ہے کہ لکھے: فلاں فلانی کہتا ہے: میرے ذمہ فلاں فلانی کے لیے اتنا اتنا ہے۔ پس یہ ایسا اقرار ہے جولا زم ہے۔ اگروہ اس طریقہ پر نہ لکھے تو قول اس کی قشم کے ساتھ معتبر ہوگی۔

## حسابات میں تا جروں کے دفاتر آج اس حق میں جوان کے ذھے لازم ہے معتبر دلیل ہے بخلاف ان کے اپنے حق میں

میں کہتا ہوں: آئے معمول ہے ہے کہ شروع میں عنوان لا یا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں ہے کہا جاتا ہے: اس کی تحریر کا سبب ہے ہے کہ فلاں فلانی کے ذمہ میں ہے متحب فلاں فلانی کا تمارے ذمہ ہے کہ قبنے ہے اس قدر پہنچا ہے۔ اس کی مثل جوآ دمی اپنے دفتر میں پر کھتا ہے جیسے ان کا قول: جو فلال فلائی کا تمارے ذمہ ہو اس کی وضاحت کا علم ہو گیا ہے۔ ہے سب ایسا ہے جس کے مرب پر عنوان ہوتا ہے اب بہی معمول ہے کہ اس کے شروع میں اس کی وضاحت کا علم ہو گیا ہے۔ ہے سب ایسا ہے جس کے مرب پر عنوان ہوتا ہے اب بہی معمول ہے کہ اس کے شروع میں اس کو قت ہے جب وہ یہ اعتراف کرے کہ ہواس کی تحریر ہے جو اس پر لازم ہوگی۔ اگر سرنامہ پر عنوان نہ ہوتو اس پر بیلازم نہیں ہوگا جب وہ مال کا انکار کرے اگر جو وہ ہاعتراف کرے کہ ہواس کی تحریر ہے گر جب وہ بیاع ، صراف یا سمسار ہو۔ کیونکہ 'الخانیہ' میں ہے: صراف اور سسار کا تحریر کر کر دہ اشنام یار جسٹری عرف میں جمت ہے۔ پس ہوا عتراف نہ کرے کہ ہواس کی تحریر ہے جس مراف کا صرت کے ہو 'الخانیہ' ہے گر راہے اور اس کا صرت کے جب وہ بیاعتراف نہ کرے کہ بیاس کی تحریر ہے جس مراف کا میں تا ہو۔ ہو 'الخانیہ' ہے گر راہے۔

پھر'' الجبیٰ' کا قول: و کذا مایکتب الناس فیما بینهم النجیاس امر کافائدہ دیتا ہے کہ بیصراف، سمساراور بیاع پر مقسو دنہیں۔ بلکہ اس کی مثل ہروہ صورت ہوگی جس میں عادت جاری ہوگی ۔ پس اس میں ہروہ چیز داخل ہوگی جسے امراء، اکابر وغیر ہم لکھتے ہیں جس پر گواہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ جب وہ وصول یا اپنے او پر دین کی تحریر کھے اور اپنی معروف مہر کے ساتھ مہر لگائے تو وہ عادت میں اس پر جحت ہوگی کہ اس کا انکار ممکن نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس کا انکار کر دیتو وہ لوگوں کے درمیان مکا بر ہوگا۔ جب وہ اس کا اعتراف کی جریر اور بیاس کی مہر ہے اور اس کے سرے پرعنوان تھا۔ پس چاہیے کہ یہ قول کیا جائے کہ یہ قول کیا جب کہ یہ اس پر لازم ہوجائے گا اگر چہوہ اس کا اعتراف نہ کرے یا اس کی موت کے بعد کوئی چیز پائی جائے تو ''الجبیٰ' میں جائے کہ بیاس پر لازم ہوجائے گا آگر چہوہ اس کا اعتراف نہ کرے یا اس کی موت کے بعد کوئی چیز پائی جائے تو ''الجبیٰ' میں جائے کہ بیاس پر لازم ہوجائے گا آگر چہوہ اس کا اعتراف نہ کرے یا اس کی موت کے بعد کوئی چیز پائی جائے تو ''الجبیٰ' میں

#### وَجَوْزَهُ مُحَمَّدٌ لِرَاهِ وَقَاضٍ وَشَاهِدٍ إِنْ تَيَقَّنَ

امام'' محم'' رطیتایہ نے راوی، قاضی اور گواہ کے لیےاہے جائز قرار دیا ہے اگراہے اس

جو پچھ ہےاس کا مقتضایہ ہے کہ یہ بھی اس پر لازم ہوجائے گا۔ یہ عرف پڑمل کرنے کی وجہ سے ہے جس طرح سراف وغیرہ کا دفتر ہے۔اس کی مثل ہے جب اس کے صندوق میں مثلاً دراہم کی تھیلی پائی گئی جس پرید کھیا تھا: ھذہ امانۃ فیدن الفلانی کیونکہ معمول اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ اپن تحریرا پنے دراہم پڑئیں لکھتا۔

پھر بیہ جان لو بیسب پچھاس میں ہے جس میں وہ اپنی ذات پر لکھتا ہے جس طرت بعض متاخرین نے بی قیدا گائی ہے۔ بیہ امرظاہر ہے۔ بیصورت مختلف ہوگی جب وہ اپنے لیے کوئی چیز لکھتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ اپنی زبان سے صراحة اس کا دعویٰ کرتا ہے تواس کی وجہ سےاس کے قصم کی گرفت نہیں کی جائے گی۔ تو پھر کیسےاس کی گرفت کی جائے گی جب و ہاس کو ہے ؟ای وجہ ے''الخران''میں اپنے اس قول: کتب علی نفسہ کے ساتھ مقید کیا ہے جس طرح یہ قول گزر چکا ہے۔'' شرح الو بہانی' میں ذ کر کیا ہے۔ بلخ کے ائمہ نے کہا: بیاع کا یار کاراس پر ججت لا زمہ ہے۔اگر بیاٹ ( پیچنے والا ) نے کہا: میں نے اپنی تح بر میں پایا کے فلال کے مجھ پراتنے ہیں توبیاس پرلازم ہوجائیں گے۔ سرخسی نے کہا: ای طرح سمساراورصراف کی تحریر ہے۔ان کا قول ان عبی لفلان النخ اس میں صریح ہے۔ جہاں تک مسئلہ کی تعلیل میں'' ابن و بہان'' کا قول ہے کیونکہ و ہنیں لکھتا مگر جو اس کے حق میں ہو یااس کے خلاف ہو۔اس کی مرادیہ ہے کہ بیاع وغیرہ اپنے دفتر میں تحریر کتے بیدیالبودادب کے لیے کوئی شے نہیں لکھتا۔ وہ اپنے دفتر میں وہی لکھتا ہے جواس کا کسی دوسرے پرحق ہویا اس پرکسی کاحق لازم ہو۔اس ہے بیالازم نہیں آتا جواس کے حق میں ہواس کی اس تحریر پر ممل کیا جائے جس طرح یہ امر خفی نہیں۔اس سے انہوں نے اختلاف کیا ہے جنہوں نے اس سے میمعنی ومفہوم سمجھا ہے۔اس کی می قیدلگانا بھی واجب ہوگی جب اس کا دفتر اس کے پاس محفوظ ہے۔اگر اس کی تحریراس بارے میں ہے جواس پرلازم ہے جواس کے قصم کے دفتر میں ہے تو ظاہریہ ہے کہ وہ اس پرعمل نہیں کرے گا ''طحطاوی''نے جو بحث کی ہے وہ اس کے خلاف ہے،'' ط''۔ کیونکہ تحریر میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کا تحکم ہوگا اگر اس کا کا تب ہواور دفتر کا تب کے پاس ہو۔ کیونکہ بیاحتال موجود ہے کہ کا تب نے اس کے علم کے بغیر کوئی چیز اس پرلکھ دی ہوتو جب وہ انکارکردے یا بیامراس کی موت کے بعد ظاہر ہواور وارث اس کا انکار کر دیں تو بیاس پر ججت نبیس ہوگا۔اس ہے ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے جنہوں نے ہمارے زمانہ میں اس ذمی کے بارے میں حکم دیا جس نے تا جرکے وارثوں کے خلاف دعویٰ کیاجس کاایک ذمی کا تب تھااور تا جرکا دفتر اس کے ذمی کا تب کے پاس ہوتا تھا تو میں نے یفتویٰ دیا کہ یہ باطل تعلم ہے۔ مد کی اور کاتب دونوں ذمی ہول تو پیده هو که دبی اور بید کہ میتحریر تاجر کی موت کے بعد واقع ہوئی ، کے شبہ کوتقویت دیتے ہیں۔ تمام تفتكو بمارى كتاب "تنقيح الحامدية" يس بـ

26552\_(قولد:إِنْ نَتَيَقَنَ)اگراہے بی تقین ہو کہ اول میں بیاس کی تحریر ہے جواس سے روایت کرتا ہے اور بی تقین ہو کہ آخرین میں بیاس کی ذاتی تحریر ہے۔'' ج''۔ بِهِ قِيلَ وَبِهِ يُفْتَى (وَلَا بُدَّ مِنْ مَسَافَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بَيُنَ الْقَاضِيَيْنِ كَالشَّهَا وَقِعَلَى الشَّهَا وَقِيعَلَى الظَّاهِرِ وَجَوَزَهُمَا الثَّانِ إِنْ بِحَيْثُ لَا يَعُودُ فِي يَوْمِهِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى شُمُّ نُبُلَالِيَّةٌ وَسِمَاجِيَّةٌ (وَيَبْطُلُ) الْكِتَابُ (بِمَوْتِ الْكَاتِبِ وَعَزْلِهِ

کا یقین ہو۔ای پرفتوی دیا جاتا ہے۔ دونوں قاضیوں کے درمیان تین دن کی مسافت ہونی چاہیے جیے شہادت علی الشہادة میں تین دن کی مسافت ہے کہ وہ ای دن واپس نہلوٹ سکے ای پرفتویٰ ہے۔''شرنبلالیہ''،''مراجیہ''۔ دومرے قاضی تک جا پہنچنے سے پہلے یا پہنچنے کے بعد قراءت ہے قبل کا تب مرجائے

تونسی اور راوی کی تحریر پر مل کرنے کو جائز قرار دیا ہے جب وہ اپنی تحریر کھے اور اسے حادثہ یا دنہ آئے۔ ''العیون' میں کہا: امام ' ابو پوسف' رایشیا اور امام '' حمر' رایشیا نے شاہد، قاضی اور راوی کی تحریر پر مل کرنے کو جائز قرار دیا ہے جب وہ اپنی تحریر دیکھے اور اسے حادثہ یا دنہ آئے۔ ''العیون' میں کہا: فتو کٰ دونوں کے قول پر ہے جب اسے بھین ہوکہ ساس کی تحریر ہے۔ مخواہ سے قضا، روایت یا تحریر پر شہادت کا معاملہ ہوا گرچہ وہ تحریر ( اشنام ) شاہد کے ہاتھ میں نہ ہو۔ کیونکہ اس سے خلطی نا در ہی وہ قع ہوتی ہے۔ تبدیلی کے اثر پر اطلاع پاناممکن ہے۔ بہت ہی کم ایساواقع ہوا ہے کتحریر ہر اعتبار سے ایک دوسرے کے مشابہ ہو۔ جب اسے بھین ہوجائے تو اس پر اعتباد کرنا جائز ہے سے بوگوں پر آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے'' حموی'' کیکن شارح عنقریب کتاب الشہادات میں باب القبول سے تھوڑ ا پہلے (مقولہ 26869 میں ) ذکر کریں گے جس کی نص سے ہے: دونوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے اگر دو اس کی مقاظت میں ہو ہم اسے بی اپنا تے ہیں۔ '' بحر' میں '' کہ مین '' سے مروی ہے یہ وہی نقط نظر ہے جے مقت '' ابن ہمام'' نے وہاں اختیار کیا ہے۔ اس کی ممل بحث وہاں (مقولہ 26869 میں ) آئے گی۔ ان شاء الله

### مکتوب کی قبولیت کی شرا کط

ج: جب المحتمل المحتمل

26555 \_ (قوله: عَلَى الظَّاهِرِ الخ) " المنح " ميں ہے: بيظ امرروايت ہے۔ امام " محد" روائيليانے اسے جائز قرار ديا ہے۔ امام " محد" روائيليانے اسے جائز قرار ديا ہے۔ اگر چهوہ دونوں ايک شهر ميں ہوں \_ امام " ابو يوسف " روائيلياسے بيمروی ہے: اگر وہ اليی جگه ہواگر وہ شہادت کو اداکر نے کے اگر چهوہ دونوں ایک شہر میں ہوں \_ امام " ابو يوسف " روائيلياسے بيمروی ہے: اگر وہ اسی طاقت نه رکھتا ہوکہ وہ اپنے اہل ميں رات گزار سکے تو گواہ بنانا اور خط لکھنا سے ہوگا۔ " السراجية " ميں ہوئو کی ہے۔

26556\_(قوله: وَيَبْطُلُ الْكِتَابُ الخ) مكتوب وقبول كرنے اوراس برعمل كرنے كے ليے يدوسرى شرط ب كدوه

قَبْلَ وُصُولِ الْكِتَابِ إِلَى الثَّانِ أَوْ بَعْدَ وُصُولِهِ قَبْلَ الْقِهَاءَةِ وَأَجَازَهُ الثَّانِ (وَأَمَا بَعْدَ هُمَا فَكَ) يَبْطُلُ (وَ) يَبْطُلُ (بِجُنُونِ الْكَاتِبِ وَرِدَّتِهِ وَحَدِّهِ لِقَذْفٍ وَعَمَائِهِ وَفِسْقِهِ بَعْدَ عَدَالَتِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ الْأَهْلِيَةِ وَأَجَازَهُ الثَّانِ

اور وہ معزول ہوتو مکتوب باطل ہوجائے گا۔امام'' ابو یوسف' رطینید نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ جہاں تک ان دوصور تول کے بعد کا تعلق ہے تو مکتوب باطل نہیں ہوگا۔اور کا تب کے مجنون ہونے ،اس کے مرتد ہونے ،اس کے قذف میں محدود ہونے ،اس کے نابینا ہوجانے اور عدالت کے بعد فاسق ہوجانے سے مکتوب باطل ہوجا تا ہے۔امام'' ابو یوسف' زیانیمید نے اسے جائز قرار دیا ہے۔

کاتب قاضی اپنے منصب قضا پرموجود ہو،''نہر'۔ کیونکہ اس کا بیمکتوب شہادت کے قائم مقام ہے۔ فروٹ کی جانب سے شہادت دینے سے پہلے فروع کی شہادت باطل ہو جاتی ہے۔ اس طرح یباں کا معاملہ ہے۔''طحطاوی'' نے'' مینی'' سے روایت نقل کی ہے۔

26557 (قوله: قَبُل وُصُولِ الْكِتَابِ الخ) اگروه اپنے اس قول قبل القهاء قبر اقتصار كرت تووه اس سے فن كرويتا۔ اى وجہ سے 'الفتح' میں فرمایا: عمده عبارت به كہنا ہے: لوصات قبل قراء قال كتاب لا قبل وصوله \_ كيونكه كمتوب اليه كے ہال ثبوت اور اس كى قراءت ہے قبل اس كا پہنچنا كوئى شے واجب نہيں كرتا \_

26558\_(قوله: فَلاَ يَبْطُلُ) لِعنى ظاہرروايت ميں يه باطل نبيس كرتا- "بحر"-

مکتوب کے باطل ہونے کی صورتیں

26559 (قوله: وَ يَبْطُلُ بِجُنُونِ الْكَاتِبِ الحَ)''انیٰ نین ہے: وان عزل القاضی الکاتب الخ اگر کا تب قاضی کومعزول کردیا جائے یا وہ مرجائے اس کے بعد کہ متوب دوسرے قاضی تک پہنچ چکا ہووہ اس پر عمل کرے گا۔ کیونکہ موت اور معزول کیا جانا ہیا کومجروح نہیں کرتے جب کا تب فاسق ہوجائے یا نابینا ہوجائے یا ایس حالت میں ہوجائے کہ اس کا حکم اور اس کی شہادت جائز نہ ہوتو دوسرااس کا مکتوب قبول نہیں کرے گا۔ اس کا ظاہر معنی ہے کہ اس کے ساتھ باطل ہو جائے گا اگر چاس کے دوسول کرنے کے بعد ہو۔ ساتھ ہی' زیلعی' نے اس کی تصریح کی ہے کہ بیاس کے معزول کرنے کی جائے گا اگر چاس کے دوسول کرنے کے بعد ہو۔ ساتھ ہی' زیلعی' نے اس کی تصریح کی ہے کہ بیاس کے معزول کرنے کی طرح ہے۔ پھر میں نے '' البحر'' میں دیکھا نہوں نے ذکر کیا: دونوں کی کلاموں میں مخالفت ہے۔ اور اس کا کوئی جو بہاں ہے۔ دیا، تامل میں نے '' بڑاز نی' میں اس کی مشل دیکھا ہے جو پچھ'' الخانی' میں ہے۔ '' الدرز'' میں اس کی مشل ہے جو یہاں ہے۔ ظاہر سے کہ مسئلہ میں دونول ہیں۔

26560\_(قوله: وَعَمَائِهِ) زياده مناسب يه عماه بمزه ك بغير بو - كيونكه عبى كالفظ الف مقصوره كرساته بو - 26560\_(قوله: وَفِسْقِهِ) " النبر" مين اس قيل كرساته تعبير كيا ب- اوركها: بياس پر بني ب كهاس كونس كي وجه

(وَ) كَذَا (بِمَوْتِ الْمَكُنُوبِ إِلَيْهِ) وَخُرُوجِهِ عَنْ الْأَهُلِيَّةِ (اللَّا إِذَا عَبَّمَ بَعْدَ تَخْصِيصَ اَسْمِ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ (بِخِلَافِ مَا لَوْعَتَمَ ابْتِدَاءً) وَجَوَّزَهُ الشَّانِ (وَ) عَلَيْهِ الْعَمَلُ خُلَاصَةٌ (لَا) يَبْطُلُ (بِمَوْتِ الْخَصْمِ أَيَّا كَانَ لِقِيَامِ وَادِثِهِ أَوْ وَصِيِّهِ مَقَامَهُ قُلْتُ وَكَذَا لَا يَبْطُلُ بِمَوْتِ شَاهِدِ الْأَصْلِ كَمَا سَيَأْتِي مَتْنَا فِي بَابِهِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي الْخَانِيَةِ هُنَا فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ بِنَفْسِهِ

ای طرح مکتوب الیہ کی موت اور اس کے اہلیت سے خارج ہوجانے کی صورت میں مکتوب باطل ہوجا تا ہے مگر جب وہ مکتوب الیہ کے اسم کی شخصیص کے بعد عموم کا ذکر کر ہے۔ اگر وہ ابتدا میں ہی عموم کا ذکر کر ہے تو معاملہ مختلف ہوگا۔ امام ''ابو یوسف' رائیٹ یے ہے اسے جائز قر اردیا ہے اس پڑمل ہے ،''خلاصہ''۔ اور خصم کی موت سے مکتوب باطل نہیں ہوگا وہ کوئی بھی ہو۔ کیونکہ وارث یا وسی اس کے قائم مقام ہوجائے گا۔ میں کہتا ہوں: اس طرح شاہداصل کی موت سے مکتوب باطل نہیں ہوگا جس طرح اس کے وارث یا جب میں متن میں (مقولہ 27149 کے ہاں) آئے گا۔ یہ اس کے خلاف ہے جو''الخانیہ' میں یہاں واقع ہے۔ کیونکہ یہاں واقع ہے۔ کیونکہ یہاں کے خلاف ہے جو''الخانیہ' میں یہاں واقع ہے۔ کیونکہ یہاں کے خلاف ہے جو' کا لخانیہ' میں یہاں واقع ہے۔

ے معزول کردیا جاتا ہے۔ای کی مثل' الفتح''میں ہے۔

26562 (قوله: وَ كَذَا بِمَوْتِ الْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ) كيونكه كاتب نے جب اسے خاص كيا ہے تو اس كى عدالت اور امانت پراعتماد كيا ہے۔ قاضى اس مسئلہ ميں متفاوت ہيں پس تعيين صحح ہے۔ "نہر"۔

26563\_ (قوله: إلَّا إذًا عَبَّمَ الخ) اس كى صورت يه ہے كه وه كيد: فلال كى طرف جو فلال شبركا قاضى ہے يا مسلمانوں كے قاضيوں ميں سے جس تك وه يہني كيونكه اس كے علاوه اس كى تبع ميں ہوتا ہے۔ " فتح" -

26564\_(قولد: بِخِلَافِ مَالَوْعَتَمَ ابْتِكَاءً) اس كى صورت يەبىكدوه كى : مسلمانوں كے قاضيوں اوران كى ادكام ميں سے جس تك ميرايد كمتوب يہنچے۔

26565\_(قوله: وَجَوَّزَهُ الشَّانِ) ای طرح امام 'شافعی 'رایشی اور امام احد نے اسے جائز قرار دیا ہے۔ ' فقی ' - فقی ' میں کے 26566 (قوله: وَ عَلَیْهِ الْعَمَلُ) ' 'زیلعی ' نے کہا ہے: رکثیر مشاکے نے اسے متحن قرار دیا ہے۔ ' الفتی ' میں ہے: یہزیا دہ مناسب ہے۔ کیونکہ مکتوب الیہ کا اعلام اگر چیشرط ہے توعموم سے بیاس طرح معلوم ہوجا تا ہے جس طرح خصوص سے معلوم ہوتا ہے۔ پس عموم اجمال اور تجہیل ہے تبیل سے نہیں ہے۔ پس اس کا قصدی ہونا یا تبعی ہونا برابر ہیں۔ ' نہر' - سے معلوم ہوتا ہے۔ پس عموم اجمال اور تجہیل کے تبیل سے نہیں ہے۔ پس اس کا قصدی ہونا یا تبعی ہونا برابر ہیں۔ ' نہر' - ووله: اَیّا کَانَ) وہ مدی ہویا مدی علیہ ہو۔

26568\_(قوله: في بَابِهِ) يعنى شهادت على شهادت كي باب مين نهآئ كا-

26569\_(قولد: خِلافًا لِبَا وَقَعَ فِي الْخَانِيَّةِ هُنَا) يعنى اس باب ميں جو واقع ہوا ہے۔ كيونكه اس نے كہا: اگر كا تب قاضى كمتوب باطل ہوجائے گاجس طرح شاہداصل كا تب قاضى كمتوب باطل ہوجائے گاجس طرح شاہداصل

ثَنَةَ فَتَنَبَّهُ (وَ) اعْلَمُ أَنَّ (الْكِتَّابَةَ بِعِلْبِهِ كَالْقَضَاءِ بِعِلْبِهِ) فِى الْأَصَحِّ بَحْ فَمَنْ جَوَٰزَهُ جَوَٰزَهَا وَمَنْ لَا فَلَا إِلَّا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عَدَمُ حُكْبِهِ بِعِلْبِهِ فِي زَمَانِتَا أَشْبَاهٌ

پس اس پرمتنبه ہوجائے۔اوریہ جان لوکہ اپنا علم کی بنا پر مکتوب لکھنا ہے اپنے ملم سے قضا کی طرح ہے۔ یہ اسی قول میں ہے ''بح''۔جس نے اپنے علم سے قضا کو جائز قر اردیا ہے اس نے مکتوب لکھنے کو جائز قر اردیا ہے۔ اور جس نے اس کے اپنے تعم سے قضا کو جائز قر ارنہیں دیا اس نے مکتوب لکھنے کو بھی جائز قر ارنہیں دیا۔ مگر قابل اعمادیہ ہے کہ بھارے زمانہ میں وہ اپنے تعلم سے تھمنہیں لگا سکتا'' اشیاہ''۔

جب مرجائے قبل اس کے شاہد فرع اصل کی شہادت پر شبادت دیے سے فارغ ہو۔

26570\_(قولہ: ثَبَّةً) یعنی وہاں یعنی شہادت علی شہادت کے باب میں۔ کیونکہ کہا: شبادت علی شبادت جائز نہیں ہوتی مگر جب اس کی شہادت پرمشہود شہر میں مریض ہویاوہ میت ہو یہی قول متون کے موافق ہے۔

26571 (قوله: فَمَنْ جَوَّذَهُ) امام كِنز ديك اس كِجواز كى شرط يه بكوه وجسشرين قاضى باس ميں حالت قضا ميں وه حق كوجانيا ہوجو خالص الله تعالى كے ليے نہ ہوجيے قرض ، بيج ، غصب ، طلاق ، تم عمد ، حدقذف \_ اگروه حقوق العباد ميں سے قضا ہے بل علم رکھتا ہو پھرا ہے يہ ذمه دارى سونچى جائے اور اس كے سامنے وہ حادثہ پیش كيا جائے اور يا اپنے شہر كے علاوہ ميں حالت قضا ميں اس كوجانے پھراس ميں داخل ہوتو اى كے سامنے مسئلہ پیش كيا گيا تو وه ' امام صاحب' رکھنے ہو ہے نو اس مارے مسئلہ پیش كيا گيا تو وه ' امام صاحب' رکھنے ہو كے نو كے مارے مسئلہ پیش كيا گيا تو وه ' امام صاحب' موتو اى كے سامنے مسئلہ پیش كيا گيا تو وه ' امام صاحب' موتو اى كے نو كے نو كے نو كے اس حدث ان اختلاف ہوگا اگر اسے علم موجب كه وہ الله الله الله الله علی ہو پھرا ہے معزول كيا گيا پھرا ہے دوبارہ اس عہدہ پر فائز كرد يا گيا ۔ جہاں تک حد شرب اور حدز نا كاتعلق ہے توبالا تفاق اس كے علم كى بنا يراس كى قضانا فذ نہ ہوگى ۔ ' فتح '' ملحص ۔

اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ وہ حدود جو خالص الله تعالیٰ کے لیے ہیں ان میں اس کی قضا نافذ ند ہوگی جس طرح'' شرح اور بخیر اور القضاء'' میں بیعلت بیان کرتے ہوئے تصریح کی ہے: مسلمانوں میں سے ایک فرداس میں قاضی کے ہم پلہ ہا اور نغیر قاضی کو اس کا علم ہوتو حدکو قائم کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اس طرح سے ہے۔ پھر کہا: مگر جونشہ میں ہویا جس پرنشہ کی علامت ہواسے چاہیے کہ وہ تہمت کی وجہ سے تعزیر کا گئے اور بیرحد نہ ہوگی۔

26572\_(قوله: وَمَنُ لَا فَلا)''الفتح''میں کہا: گریباں تفاوت یہ ہے کہ قاضی قضا سے پہلے عاصل شدہ علم کی بنا پر مکتوبتحریر کرتا ہے۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے۔

26573\_(قولد:إلَّا أَنَّ الْمُعْتَمَدَ ) لِعِنى يمتاخرين كِنزديك ہے۔كيونكدزمانه كے قاضى فساد كاشكار ہو چكے ہيں۔ "الا شباہ" كى عبارت ہے: آج كل فتو كل بيہ ہے كہ ہمارے زمانه كے قاضى كے علم پر عمل نہيں كيا جاتا جس طرح" وجامع الفصولين" ميں ہے۔ وَفِيهَا الْإِمَامُ يَقْضِى بِعِلْمِهِ فِحَدِّ قَنُفٍ وَقَوْدٍ وَتَعْزِيرِ قُلْتُ فَهَلُ الْإِمَامُ قَيُلٌا كَمَا قَدَّمْنَالُافِي الْحُدُودِ؟ لَمْ أَرَهُ لَكِنْ فِ شَرْحِ الْوَهْبَانِيَةِ لِلشُّمُ نُبُلَالِ وَالْمُخْتَارُ

اس میں ہے: امام حدقذف، قصاص اورتعزیر میں اپنے علم کی بنا پر فیصلہ کرے گا۔ میں کہتا ہوں: کیاامام ہونا قیدہے جس طرح ہم اسے کتا ب الحدود میں بیان کرآئے ہیں؟ میں نے اس بارے میں قول نہیں دیکھا۔ لیکن'' شرنبلالی'' کی'' شرح الوہبانیہ'' میں ہے: اب مختار مذہب یہ ہے

### قاضي كااين علم كے مطابق فيصله كرنے كابيان

26574 (قوله: وَفِيهَا) يعني 'الاشباه' مين 'السراجية' سفل كيا گيا ہے۔ ليكن 'منية الفق' جو' السراجية' كي المختص ہے قاضى حدقذف، تصاص اور تعزير ميں اپنا علم كمطابق فيصلہ كيا گيا۔ كيونكه كبا: قاضى حدقذف، تصاص اور تعزير ميں اپنا كي مطابق فيصلہ كيا تو يہ جائز نہيں ہوگا۔ كمطابق فيصلہ كيا تو يہ جائز نہيں ہوگا۔ است بعض محشيوں نے بيان كيا ہے۔ يہاں كموافق ہے جو' الفتح" نے قول (مقولہ 26571 ميں) گزر چكا ہے كہ وہ حد جو الله تعالی كے ليے خالص ہواور جواس كے علاوہ ہو ميں فرق كيا جائے گا۔ پہلی صورت ميں وہ بالا تفاق فيصله نہيں كرے گا دوسرى صورت ميں اس كا معاملہ مختلف ہے۔ پس اس ميں اس كے ليے اپنے علم كے مطابق فيصلہ كرنا جائز ہوتا ہے۔ يہ متقد مين كو قول كے مطابق فيصلہ كرنا جائز ہوتا ہے۔ يہ متقد مين كے قول كے مطابق فيصلہ كرنا جائز ہوتا ہے۔ يہ متقد مين كے قول كے مطابق فيصلہ كرنا جائز ہوتا ہے۔ يہ متقد مين كے قول كے مطابق فيصلہ كرنا جائز ہوتا ہے۔ يہ متقد مين اس كے ليے اپنے علم كے مطابق فيصلہ كرنا جائز ہوتا ہے۔ يہ متقد مين اس كے ليے اپنے جائے ہیں۔

تنبيه

''النبر' کے کتاب الکفالہ میں بحث کرتے ہوئے ذکر کیا ہے: یہ واجب ہے کہ متقد مین اور متاخرین کے درمیان جو اختلاف ہے استعالیٰ کے حقوق کا تعلق ہے تو ان میں وہ اپنا کم کے اختلاف ہے اختلاف ہے اختار اللہ تعالیٰ کے حقوق کا تعلق ہے تو ان میں وہ اپنا کم کے مطابق فیصلہ کر ہے گا۔ یہ مقتی علمیہ مسئلہ ہے پھراس کے لیے استدلال کیا ہے: اے اپنا کم کی بنا پرتعزیرلگا ناجا کر ہے۔ مطابق فیصلہ ہو چکا میں کہتا ہوں: اس میں کوئی خفانہیں کہ بیصری خطا ہے اور ان کے صریح کلام کے خلاف ہے جس طرح تھے علم ہو چکا ہے۔ جبال تک تعزیر کا تعلق ہے تو وہ صربیں جس طرح ہے ہم نے آپ کے ''شرح ادب القصاء'' ہے آپ کو سنایا ہے نیز یہ قضانہیں ہے۔

عبات میں اور مدوند نہ الم الم قید " کی عبارت میں کہتا ہوں: اس کے جوت کوفرض کرنے کی بنا پر "سراجیا" کی عبارت میں ہے یہ قدیم کی بنا پر اللہ تا کہ کہ اللہ تا کہ کہ بنا پر اللہ تا ہے۔ اور حد قذف میں فیصلہ کرسکتا ہے کیونکہ بیر حقوق العباد میں ہے۔

26576\_(قوله: لَكِنُ الخ)''الاشباه'' ہے جودوسری دفعن کیا ہے: باند مبنی علی خلاف المختار یاان کے تول فہل الامام قید پر استدراک ہے۔ کیونکہ''شرنبلالی'' کاقول: وہ الی صدود جوالله تعالی کے لیے خالص ہوتی ہیں میں

الْآنَ عَدَمُ حُكْمِهِ بِعِلْمِهِ مُطْلَقًا كَمَا لَا يَقْضِى بِعِلْمِهِ فِى الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ شِهِ تَعَالَى كَنِرِنَا وَخَهْرٍ مُطْلَقًا غَيْرَ أَنَّهُ يُعَزِّرُ مَنْ بِهِ أَثَرُ السُّكْمِ لِلتُّهْمَةِ وَعَنْ الْإِمَامِ إِنَّ عِلْمَ الْقَاضِ فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ وَغَصْبٍ يُشْبِتُ الْحَيْلُولَةَ عَلَى وَجْهِ الْحِسْمَةِ لَا الْقَضَاءِ (وَلَا يُقْبَلُ) كِتَابُ الْقَاضِ

کہ وہ اپنے علم کی بنا پر مطلقاً تھم نہیں کرسکتا۔ جس طرح الله تعالیٰ کے لیے خالص حدود میں اپنے علم کے مطابق مطلقاً فیصلہ نہیں کرسکتا جیسے زنا اور شراب مگر جس پر نشہ کا اثر ہواس کوتعزیر لگائے گا۔ کیونکہ تہمت پائی جار ہی ہے۔'' امام صاحب' زینی ایسے مروی ہے کہ طلاق ،عمّاق اور غصب کے معاملات میں قاضی کاعلم پیچیلولت کو ثابت کرتا ہے بیا جرو ثواب کی امید پر ہوگا قضا کی بنا پرنہیں ہوگا۔ اور قاضی کا مکتوب ثالث سے قبول نہیں کیا جائے گا

ا پے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کرسکتا۔ یعنی بالا تفاق ایسانہیں کرسکتا۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ ان کے علاوہ میں اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرسکتا ہے جیسے حدقذف، قصاص اور تعزیر یہ متقد مین کا قول ہے۔ یہ مختار مذہب کے خلاف ہے۔ پس امام کا ذکر قید نہیں۔ فاقہم

26577\_(قوله: مُطْلَقًا)خواه اس كاعلم منصب قضا پر فائز ہونے كے بعد ہويا اس سے پہلے ہو،'' ح''۔خواہ وہ الي محد موجو خالص الله تعالیٰ کے ليے نہ ہويا وہ قصاص ہويا ان دونوں كے علاوہ حقوق ہوں۔

26578\_(قوله: وَخُنْرٍ مُطْلَقًا) نواهاس سےاسے نشه مو يا نشه نه مو

26579\_(قوله:لِلشَّهْمَةِ) لِعنى جب قاضى كوعلم ہوكہ وہ نشه ميں ہے تواسے تعزير لگانے كاحق ہے۔ كيونكہ قاضى كوحق حاصل ہے كہ وہ متہم پر تعزير لگائے اگر چہ وہ اس پر ثابت نہ ہوتی ہوجس طرح اس كی وضاحت كتاب الكفالہ ميں (مقولہ 26466 ميں) ہے۔

26580\_(قوله: يُشْبِتُ الْحَيْلُولَةَ) يعنى وه يهم دے كه طلق اوراس كى زوجه كے درميان، معتق اوراس كى لونڈى كے درميان، معتق اوراس كى لونڈى كے درميان، معتق اوراس كے درميان، غاصب اوراس نے جس چيز كوغصب كيا ہے كے درميان حائل ہوا جائے۔ اس كى صورت بيہ كه دو امر شرى طريقه سے ثابت ہوجائے قاضى جس كاعلم ركھتا ہو۔ جس كاعلم ركھتا ہو۔

26581\_(قولد: عَلَى وَجْهِ الْحِسْبَةِ ) جم سے مراد احتیاب اور طلب ثواب ہے تا کہ خاوند، آقایا ناصب اس سے دطی نہ کریے۔

> 26582\_(قوله: لَا الْقَضَاءِ) پيطلاق، عَاق ياغصب كَ عَلَم كِطريق پرنه ، و-غير برك

قاضی کا مکتوب ثالث سے قبول نہیں کیا جائے گا

26583\_(قوله: وَلاَ يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِي) زياده بهتريه على القاضى كالفظ حذف كياجائ \_ كيونكه ثالث قاضى

ُ دمِنْ مُحَكَّيِه بَلْ مِنْ قَاضٍ مُوَلَّى مِنْ قِبَلِ الْإِمَامِ يَهُلِكُ إِقَامَةُ دالْجُهُءَةِ وَقِيلَ يُقْبَلُ مِنْ قَاضِى دُسُتَاقٍ إِلَى قَاضِى مِضرِ أَوْ دُسْتَاقٍ وَاعْتَبَدَهُ الْهُصَنِّفُ وَالْكَبَالُ (كَتَبَ كِتَابًا إِلَى مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ مِنْ قُضَاةِ الْهُسُلِمِينَ فَوَصَلَ إِلَى قَاضٍ وُلَى بَعْدَ كِتَابَةٍ

بلکہ ایسے قاضی ہے قبول کیا جائے گا جے امام کی جانب سے بیہ منصب تفویض کیا گیا ہوجو جمعہ پڑھانے کا اختیار رکھتا ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے: ویبات کے قاضی کا مکتوب جوشہر کے قاضی کی طرف بھیجا گیا ہویا دیبات کے قاضی کی طرف بھیجا گیا ہوتو وہ مقبول: وگا۔مصنف اور'' کمال' نے اس پر اعتماد کیا ہے۔''قاضی نے مکتوب لکھا یہ مکتوب مسلمانوں کے قاضیوں میں ہے اس قاضی کی طرف ہے جس تک یہ پہنچے تو یہ خطاس قاضی تک پہنچا جس کواس مکتوب کے لکھنے کے بعد یہ منصب تفویض کیا گیا تھا

سنبیں گراس سے اس چیز کا ارادہ کیا جائے جوسلطان وغیرہ کی جانب سے منصب پرتفویض کیا جائے۔

26584\_(قوله: بَلْ مِنْ قَاضِ مُوَلَى الخ)اس قول نے بیافا کدہ دیا ہے کہ بیصرف کا تب میں شرط ہے۔''المنے'' میں کہا: دیہات کے قاضی کا شہر کے قاضی کی طرف بھیجا گیا مکتوب قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ مکتوب قبول کیا جائے گا جوشہر کے ایک قاضی ہے دوسرے شہر کے قاضی کی طرف یادیہات کے قاضی کی طرف بھیجا گیا ہو۔

26585\_(قولد: يَمُلِكُ إِقَامَةَ الْجُهُعَةِ) ظاہریہ ہے کہ یہ قیدنہیں۔خصوصان مارے زمانہ میں یہ قیدنہیں ہے۔ یونکہ سلطان قاضی کواس امر کی اجازت نہیں دیتا۔ ظاہریہ ہے کہ اس سے مرادیہ ہے کہ اس امر کی طرف اشارہ کیا جائے کہ مراداس مصرکا قاضی ہے جس میں جمعہ کی نماز قائم کی جاتی ہے، تامل ۔''المنح'' میں''السراجیہ' سے مردی ہے: ان شہروں کے قاضیوں کے مکتو بقبول کیے جاتے ہیں جن میں حدود قائم کی جاتی ہیں اور ان میں حکام کا تھم نافذ کیا جاتا ہے گراس میں جس کی شرعا کوئی اجمیت نہ ہو۔ کیونکہ ولایت نابت نہیں ہوتی گرا سے کے میں جوولایت کوقیول کرتا ہواس کے متعلق جواس کا اہل ہو۔

26586\_(قولد: وَقِيلَ يُقُبَلُ الخ) ظاہریہ کہ یا انتقاف اس اختلاف پر بنی ہے کہ کیا مصرفضا کے نفاذ میں شرط ہے۔ ''نوادر'' کی روایت ہے کہ پیشر طنہیں۔ اس پر فتو کی دیا جا تا ہے جس طرح ''نرازی' میں ہے۔ اس تعبیر کی بنا پر مکتوب وقبول کرنے کافتو کی دیا جا تا ہے جس وہ مکتوب دیہات کے قاضی ہے۔ مسلم ح ''نرازی' میں ہے۔ اس تعبیر کی بنا پر مکتوب وقبول کرنے کافتو کی دیا جا تا ہے جب وہ مکتوب دیہات کے قاضی ہے۔ مسلم کے قاضی ہے مصرکے قاضی یا دیبات کے قاضی کی طرف اسے بھیجا گیا ہو۔''منی ''ساس کی مشل ''شرح المقدی' میں ہے۔ میں نے بعض فضلا ء کی تحریر کو دیکھا: جو یہذ کر کیا گیا ہے کہ یہا ختلاف دوسر ساختلاف پر بنی ہاس کی تصریح ''نرازی' میں ہے۔ نے بعض فضلا ء کی تحریر کو دیکھا: ویر کی الم کی تو الم کی کا الم جان چکا ہے۔ جہاں تک'' کمال' کا تعلق ہے کہ واس بارے میں کہا: جو چا ہے وہ یہ ہے کہ شہود اصل کی عبادات اور مکتوب کے بعد کوئی فرق نہ ہو۔ یعنی وہ مصر کے قاضی کی تو اس بارے میں کہا: جو چا ہے وہ یہ ہے کہ شہود اصل کی عبادات اور مکتوب کے بعد کوئی فرق نہ ہو۔ یعنی وہ مصر کے قاضی کی تو اس بارے میں کہا: جو چا ہے وہ یہ ہے کہ شہود اصل کی عبادات اور مکتوب کے بعد کوئی فرق نہ ہو۔ یعنی وہ مصر کے قاضی کی تو اس بارے میں کہا: جو چا ہے وہ یہ ہے کہ شہود اصل کی عبادات اور مکتوب کے بعد کوئی فرق نہ ہو۔ یعنی وہ مصر کے قاضی کی خوال کی عبادات اور مکتوب کے بعد کوئی فرق نہ ہو۔ یعنی وہ مصر کے قاضی کی خوال کی بادات اور مکتوب کے بعد کوئی فرق نہ ہو۔ یعنی وہ مصر کے قاضی کی خوال کی جو اس کی عبادات اور مکتوب کے بعد کوئی فرق نہ ہو۔ یعنی وہ مصر کے قاضی کی خوال کی خوالے کی جو کی کی دو اس کی عباد کی خوالے کی خو

جانب سے ہو یاکی اور جانب سے ہو۔ 26588\_(قولہ: إِلَى مَنْ يَصِلُ إِلَيْهِ الخ) بدامام 'ابو يوسف' رايشَاد كِول پر مبنى ہے۔ كونكدابتدا تعميم جائز ہے هَذَا الْمَكْتُوبِ لَا يُقْبَلُ لِعَدَمِ وِلاَيْتِهِ وَقُتَ الْخِطَابِ جَوَاهِرُ الْفَتَاوَى وَفِيهَ لَوْجُعِلَ الْخِطَابُ لِمْهَكُتُوبِ إِلَيْهِ لَيْسَ لِنَائِبِهِ أَنْ يَقْبَلَهُ (وَالْمَرْأَةُ تَقْضِى فِي غَيْرِحَدٍ وَقَودٍ وَإِنْ أَثِمَ الْمُولِ لَهَا لِخَبَرِ الْبُخَ رِيَ لَنْ يُفْدِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ (وَتَصْلُحُ نَاظِرَةً) لِوَقْفِ (وَوَصِيَّةً) لِيَتِيمِ (وَشَاهِدَةً) فَتْحُ وَالشَّهَا وَقِي الْأَوْقَافِ وَلَوْبِلَا شَهْ طِوَاقِفِ بَحُرٌ

تواہے قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ خطاب کے وقت اسے یہ والایت حاصل نہتی ''جواہر الفتاوی''۔ اس میں ہے: اگر خطاب مکتوب الیہ کے بہوتواس کے نائب کو بہوتی حاصل نہیں کہ وہ اس کو قبول کرے۔ عورت حداور قصاص کے ملاوہ معاملات میں فیصلہ کرے گی اگر چہرس نے اسے یہ منصب ویا ہے وہ گنا نہگار ہوگا۔ کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے: ایک قوم فلاح نہیں پائے گی جنہول نے اپنے معاملہ کوعورت کے بہر وکر دیا (1) ۔ وہ وقت کی گران ہے ، پیتم کا وہمی بنے اور گواہ بنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ''فتی ''۔ نظارت اور اوقاف میں شہاوت کے منصب پر اس کی تقر رک سیجی ہے اگر چہا اور اوقاف میں شہاوت کے منصب پر اس کی تقر رک سیجی ہے اگر چہا اور اوقاف میں شہاوت کے منصب پر اس کی تقر رک سیجی ہے اگر چہا اور اوقاف میں شہاوت کے منصب پر اس کی تقر رک سیجی ہے اگر چہا اور اوقاف میں شہاوت کے منصب پر اس کی تقر رک سیجی ہے اگر چہا

جس طرح قول گزر چکاہے۔

26589\_(قوله:لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ وَقُتَ الْخِطَابِ) كيونكه بينطاب باورخطاب ال وقت تعيم :وتا ب جب ال وقت اس كَ ولا يت بهو\_" منح" كي

26590\_(قوله: كَيْسَ لِنَائِيهِ أَنْ يَقْبَلَهُ) كَيُونَا لِمَتَ بِسَ اور كَي طرف لَنَها عَيابِ - أَمر قاضى نائب وخطاب كرے اوراس كانام لِنَوجس في نائب بنايا ہے اسے بيتن حاصل نبيس كدوه التقبول مُرے مُلتوب ومَلتوب اليقبول مُرتاب ـ

#### وقف میںعورت کو گواہ بنانے کا بیان

26591\_(قوله: فِی غَیْرِ حَدِّ وَقَوَدٍ ) کیونکہ حداور قصاص میں وہ گواہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی \_ پس وہ ان امور میں حکم کرنے والی بھی نہیں ہوسکتی \_

26592\_(قوله: وَلَوْ بِلاَ شَهُ طِ وَاقِفِ) مَر جب واقف شرط الگائے تو اس میں کوئی شک نہیں۔ یونکہ وہ شہادت کا اہل ہے مگر جب اس پرکوئی ایسی شرط نہ ہو جو اس پرنص ہو جس طرح حادث کی صورت بنتی ہے جس کا ذکر کیا ہے تو اس میں نزائ ہے۔ 'النہ'' میں اسے رد کیا ہے کہ ان کا قول: پھر اس کے بچے کے لیے تو یہ قول مؤنث وشامل نہ ہوگا۔ یونکہ واقفین کے عرف کی رہایت کی جاتی ہے کہ ان کا قول: پھر اس کے بچے کے لیے تو یہ قول مؤنث کو وقف میں بطور شاہد تقرری کا اتفاق نہیں ہوا اس زمانہ میں جس کا ہم ملم رکھتے ہیں ہیں اس کے الفاظ کو اس کی طرف پھیر نا شرط ہے جو ان کے ہاں متعارف ہے۔ وہ شاہد کامل ہے الی آخرہ۔ '' ہموی'' نے اس کی مثل المقدی'' ہے نقل کیا ہے۔ پھر انہوں نے بعض ملاء ہے قال کیا ہے: یہ اس سے مانے نہیں کے یہ شہادت کی اہل ہے۔ اسحاب کا

<sup>1</sup> يتي بناري، كتاب الهغازي. باب كتاب النبي سيمانه الى كسرى و قيصر، مبد 2 يسني م 766 . وريث نب 4073

تول کہ اس کی حداور قصاص کے علاوہ میں شبادت اور قضا کا جواز اس امر میں صریح ہے کہ اس کی اوقاف میں تقرری صحیح ہے۔ میں کہتا ہوں ، اس میں جوضعت ہے وہ مخفی نہیں۔ کیونکہ کلام اس کی ابلیت میں نہیں ہے بلکہ بیدوا تف کے کلام میں داخل ہونے کے بارے میں ہے جومتعارف پر مبنی ہے۔

## امامت کے وظیفہ میں عورت کی تقرری صحیح نہیں

تنبي

جہاں تک اس کی اس تقرری کا تعلق ہے کہ وہ امام کا منصب سنجالے تو اس کے صبح نہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ کیونکہ اس کی وہ اہل نہیں۔اس سے ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے جوبعض جاہلوں نے بیگان کیا ہے کہ بیر صبح ہے اور وہ کسی کواپنا نائب بنا لے گی۔ کیونکہ تقرری کی صحت اہلیت کے موجود ہونے پر منحصر ہے۔اور کسی کواپنا نائب بنانے کا جواز تقرری کے صبح مونے کی فرع ہے۔'' ابوسعود''۔

بادشاہ کاایسے خص کومدرس بنانا جو تدریس کااہل نہیں صحیح نہیں ہے

''الا شباه''میں ہے: جب سلطان نے ایسے آدمی کو مدرس بنایا جواہل نہیں تواس کا بیذ مدداری دینا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اس کا فعل مصلحت نہیں۔ جب وہ اہل آدمی کو بیر منصب تفویض کرنے میں کوئی مصلحت نہیں۔ جب وہ اہل آدمی کو بیر منصب تفویض کرنے میں کوئی مصلحت نہیں۔ جب وہ اہل آدمی کو معدد النقم ''میں ہے: مدرس جب تدریس کے قابل نہ ہوتو معلوم یعنی معز وال کر ہے تو یہ معز وال نہیں ہوگا۔''معید النعم و مبید النقم ''میں ہے: مدرس جب تدریس کے قابل نہ ہوتو معلوم یعنی شخواہ لینا حلال نہ ہوگا۔

تدريس كي الميت كي تعريف

تدریس کی اہلیت میں جوام ظاہر ہوتا ہے وہ اہلیت ہے کہ منطوق کلام اور اس کے مفہوم کی معرفت مفاہیم کی معرفت ہو اور وہ بہلے مشائخ کی خدمت میں رہا ہواس طرح کہ وہ اصطلاحات کو پہچانتا ہوکت سے مسائل اخذ کرسکتا ہوا ہے اس پر مقواور علم قدرت ہوکہ وہ سوال کر ہے اور جب اس سے سوال کیا جائے تو وہ جواب دے۔ بیام اس پرموقو ف ہے کہ وہ پہلے علم نحواور علم صرف میں مشغول رہا ہمواس طرح کہ وہ فاعل ومفعول وغیرہ کو پہچانتا ہوجب وہ قراءت کر سے تو اس اس پررد کر سکے مختصر۔ ''ط''۔

بیٹااگر چہ چھوٹا ہو کے لیے وظائف کی توجیہہ

میں کہتا ہوں: اس کا مقتضایہ ہے جب امام یا مدرس فوت ہو جائے اس کے وظیفہ کو اس کے بیٹے کی طرف پھیروینا صحیح نہیں۔ہم نے پہلے کتاب الجہا فصل الجزیہ کے آخر میں (مقولہ 20237میں) علامہ'' بیری'' سے ان کی کلام قل کرنے کے قَالَ وَقَدُ أَفْتَيْتُ فِيمَنْ شَرَطَ الشَّهَادَةَ فِي وَقِفِهِ لِفُلَانِ ثُمَّ لِوَلَدِةِ فَمَاتَ وَتَرَكَ بِنْتَا أَنَهَا تَسْتَحِقُ وَظِيفَةَ الشَّهَادَةِ وَفِي الْاشْبَاةِ مِنْ أَحْكَامِ الْأَنْثَى اخْتَارَ فِي الْمُسَايَرَةِ جَوَازَ كُونِهَا نَبِيَةٌ لاَ رَسُولَةٌ لِبِنَاءِ حَالِهِ فَ عَسَ السَّتُرِدَوَلُوْقَضَتْ فِي حَدِّوقَوْدٍ فَرُفِعَ إِلَى قَاضٍ آخَى يَرَى جَوَازَ لُارِفَامْضَا لُائِيسَ لِغَيْرِةِ إِبْطَالُهُ

کہا: میں نے اس آ دمی کے بارے میں فتو کی دیا جس نے اپنے وقف میں فلال کے لیے پُھراس کے بیچ کے لیے شبادت کی شرط لگائی وہ شخص مر گیااوراس نے بیٹی چھوڑی وہ وظیفہ شہادت کی مستحق ہوگی'' الا شباہ''''احکام الانٹی'' میں ہے۔'' مسایرہ'' میں اس قول کوا ختیار کیا ہے کہ عورت کے لیے نبی ہونا جائز ہاں کارسول ، ونا جائز نبیس ۔ کیونکہ غورتوں کا حال ستر پر مبنی ہوتا ہے۔اگروہ حداور قصاص میں فیصلہ کرےاور دوسرے قاضی کے سامنے اس کا مسئلہ پیش کیا جائے جواس امر کے جواز کا قائل ہود وسرے قاضی نے اس کونا فذکر دیا ہوتو کسی اور کے لیے بیچی نبیس کہ اس کو باطل کردے۔

بعدروایت ذکر کی ہے۔انہوں نے کہا: میں کہتا ہوں بیاس کی تائید کرتا ہے جوحر مین شریفین ،مصراور روم کا عرف ہے اوراس میں کوئی ناپسندیدگی کی بات نہیں کہ میت کے بیٹوں کو ان کے آباء کے وظیفہ (منصب) پر قائم رَحاجا تا ہے اً سرچہ وہ پچ حچوٹے ہوں وہ وظائف امامت ہو،خطابت ہواوراس کے علاوہ منصب ہو۔ بیا یک پسندیدہ عرف ہے۔ کیونکہ اس طریقہ میں علاء کے پسماندگان کوزندہ رکھنااور علم میں مشغول ہونے میں اپنی اپنی صلاحیتیں صرف کرنے میں ان کی مدوکرنا ہے۔اس کے جواز کافتو کی اکا برفضلاء کے ایک طائفہ نے دیا ہے جن کے فتو کی یراعتا و کیا جاتا ہے۔

ہم نے وہاں (مقولہ 20237 میں) اس امر کو اس کے ساتھ مقید کیا ہے جب بیٹا علم میں مشغول ہو۔ مگر جب وہ علم کو ترک کردے اور بڑا ہو جائے جب کہ وہ جائے گا۔ ترک کردے اور بڑا ہو جائے جب کہ وہ جاہل ہوتو اسے معز ول قرار دیا جائے گا اور وظیفہ ان کے اہل کو دی دیا جائے گا۔ کیونکہ علت فوت ہو چکی ہے۔ ہم کتاب الوقف میں پہلے (مقولہ 21501 میں) بیان کر چکے جی حجیو نے بچے کو وقف کا تکران بنانا صحیح نہیں ہے۔ پس ہم نے دونوں مواقع پر جو پچھتر پر کیا ہے اس کی طرف رجو گھٹے۔

26593\_ (قوله: اخْتَارَ) یعنی کمال نے'' المسایرہ'' میں اختیار کیا ہے۔ بینکم کلام میں ایک رسالہ ہے جس میں ''غزالی'' کے عقیدہ کے بارے میں گفتگو کی ہے۔'' ط''۔

26594\_(قولد: لِبِنَاءِ حَالِهِنَّ عَلَى السَّنْدِ) يعنى رسول تواس امر كامحتاج بوتا ب كتعليم دينے كے ليے مردوں كساتھ ميل جول ركھ ، ان پر جمين قائم كرے وغيره جومردوں ہے بى واقع بوتے ہيں كسى امر كاجواز اس كے وقوع كا تقاضا مہيں كرتا۔''بدء الامالى''ميں كہا: ماكانت نبيا قط انثى،'' ط''عورت بھى بھى نبىئيں بوئى۔

26595\_(قولہ: یَرَی جَوَازُہُ) یہ قیدلگائی ہے کیونکہ نفس قضامیں جب اختلاف ہووہ نافذ نہیں ہوتا جب تک دوسرا قاضی اسے نافذ نہ کر سے جواس کے جواز کی رائے رکھتا ہو۔اس وقت جب اس کوایسے قاضی کے سامنے پیش کیا گیا جواس کے جواز کی رائے رکھتا تھا تو وہ اس کو نافذ کر دے گا۔اس وقت صورتحال مختلف ہوگی جب اختلاف طریق قضامیں ہونہ کے نفس قضا

لِخِلَافِ شُرَيْحِ عَيْنِيُّ وَالْخُنْثَى كَالْاَنْثَى بَحْنُ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ لِلْقَاضِ حَادِثَةٌ أَوْ لِوَلَهِ فَأَنَابَ غَيْرَهُ وَ (قَضَى نَائِبُ الْقَاضِى لَهُ أَوْ لِوَلَهِ فِجَانَ قَضَاؤُهُ (كَهَا لَوْقَضَى لِلْإِمَامِ الَّذِي قَلَّهُ الْقَضَاءَ أَوْ لِوَلَهِ الْإِمَامِ سِرَاجِئَةٌ وَفِي الْبَزَازِيَةِ كُلُّ مَنْ تُقْبَلُ شَهَا دَتُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ يَصِحُ قَضَاؤُهُ لَهُ وَعَلَيْهِ اه خِلَافًا لِلْجَوَاهِرِ وَالْهُلْتَقَطِ فَلْيُخْفَظْ

کیونکہ شرت نے اختلاف کیا ہے'' مینی' اور ضغی مونث کی طرح ہے،'' بحر'' ۔ یہ جان لوجب قاضی کے لیے کوئی حادثہ واقع ہو

یااس کے بیٹے کو وکئی حادثہ واقع ہواس نے کسی اور کواپنانا ئب بنالیا اور ٹائب قاضی نے اس کے قل میں یااس کے بیٹے کے قت میں فیصلہ کیا تو اس کی قضا جائز ہو گی جس طرح اگر قاضی نے اس امام کے قل میں فیصلہ کیا جس نے اسے منصب قضا تفویض کیا تھا یا امام کے بیٹے کے حق میں فیصلہ ویا،'' سراجیہ''۔'' بزازیہ'' میں ہے: ہر وہ شخص جس کی شہادت اس کے حق میں یااس کے خلاف قبول ہوتی ہواس کی اس کے حق میں اور اس کے خلاف قضاصحے ہوگ۔'' جواہر'' اور''ملحقط'' نے اس سے اختلاف کیا ہوگ اس کو یا در کھا جائے۔

میں ہو۔ یونکہ دوسر ہے کی تنفیذ کے بغیر مخالفت پر بینافذ ہوجائے گا۔ جس طرح ہم پہلے اسے بیان کر چکے ہیں۔ ای وجہ سے

'' مینی'' نے کہا ہے: اگر عورت حدوداور قصاص میں فیصلہ کر ہے دوسرا قاضی اس کونا فذکر دے جواس کے جواز کی رائے رکھتا ہو

تو بالا جماع بیہ جائز ہوگا۔ کیونکہ نفس قضا ایسا امر ہے جس میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔ کیونکہ قاضی شرح حدود وقصاص میں

مردوں کے ساتھ عور توں کی شہادت کو جائز قرار دیتے تھے۔ شیخ ''ابوالمعین نسفی' نے'' شرح الجامع الکبیز' میں کہا: اگرقاضی

حدود میں ایک مرداور دوعور توں کی گوائی سے فیصلہ کردیتواس کی قضا نافذ ہوجائے گی کسی دوسر ہے کواس کے باطل کرنے کا

کونی حین نہیں ۔ کیونکہ اس نے فیصلہ ایسی فصل میں کیا ہے جس میں اجتہاد کی گنجائش ہے۔ یہاں نفس قضا مختلف فینہیں ہے۔

عور توں کا حدود میں فیصلہ کرنے کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ یہاں مجتہد فیفسی قضا ہے۔

علام کا میں میں اس کی تصافی میں کا اُلڈنٹٹی کا لُڈنٹٹی کی تفا حدود وقصاص میں بدرجہ اولی جائز ہے۔ چاہیے کہ حدود قصاص میں اس کی تفناصیح نہ ہو کیونکہ خنٹی میں مؤنث ہونے کا شہر موجود ہے۔''بحر''۔

26597\_(قولد: أَوْ لِوَكِدِةِ) اس كَيْ مثل براس آدى كى جانب سے جس كى شہادت اس كے ق ميں قبول نہ ہوتى ہو

جس طرت یاس معلوم ہوجاتا ہے جس کاذکرآ گےآئےگا۔ 26598\_(قولہ: فَأَنَابَ غَيْرَةُ) جب كدوہ نائب بنانے كاالل تھا۔'' بحر' میں'' سراجیۂ سے مروی ہے۔ یعنی اسے

نائب بنانے کی اجازت دی گئی تھی۔

26599\_(قوله: كَهَالَوْقَضَى) يَعْنَ الرَقَاضَ فَصِلْهُ كُروك-

26600\_(قوله: خِلافًا لِلْجَوَاهِرِ) كيونكهاس كے بارے ميں كہاہے: قاضى كى جب كى انسان كے ساتھ خصومت

رَوَيَقْضِى النَّائِبُ بِهَا شَهِدُوا بِهِ عِنْدَ الْأَصْلِ وَعَكْسُهُ) وَهُوَ قَضَاءُ الْأَصْلِ بِمَا شَهِدُوا بِهِ عِنْدَ النَّائِبِ فَيَجُوذُ لِلْقَاضِ أَنْ يَقْضِى بِتِلْكَ الشَّهَادَةِ بِإِنْجَادِ النَّائِبِ وَعَكْسُهُ خُدَصَةٌ فَرُوعٌ لَا يَقْضِى الْقَاضِى لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ إِلَّا إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ كِتَابُ قَاضٍ لِمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ فَيَجُوذُ قَضَاؤُهُ بِهِ أَشْبَاهُ وَفِيهَا لَا يَقْضِى لِنَفْسِهِ وَلَالِوَلَدِةِ

نائب اس معاملہ کا فیصلہ کرے گاجس کے بارے میں گواہوں نے اصل کے بال گواہی دی تھی۔اوراس کے برمکس ہوگا وہ اصل کی قضا ہے جس کے بارے میں گواہی نے نائب کے بال گواہی دی تھی۔پس قاضی وقت حاصل : دکا کہ اس شہادت کے مطابق فیصلہ کرد ہے نائب نے جس کے بارے میں خبر دی اوراس کے برمکس بھی ایسا : وگاہ '' خلاصہ'' نے وی نائہ قانسی اس کے مطابق فیصلہ خبر میں اس کے گواہی قبول نہ ہوتی : وگر جب اس کو ایت قانسی کا کہ تو ہے ہے جس کی شہادت اس کے حق میں قبول نہ ہوتی ہے تو اس کے مطابق اس کی قضا جائز ہوئی '' اشباہ ''۔اس میں ہے: وہ اپنے لیے فیصلہ شہادت اس کے حق میں اپنی اولاد کے حق میں فیصلہ کرے گا

ہوقاضی نے ایک نائب بنایاتو نائب نے قاضی کے قصم کے خلاف قصم کے تق میں فیصلہ کیا تو یہ نافذ نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس ک
نائب کی قضااس کی اپنی قضا کی طرح ہے جو جائز نہیں۔ کیونکہ امام'' محد'' دافین نے نز کر کیا ہے : جس نے ک وک معاملہ میں
وکیل بنایا مجروہ وکیل قاضی بن گیااس نے اپنے مؤکل کے حق میں اس حادثہ میں فیصد کردیا تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ اس
کے حق میں قضا ہے جس نے اسے یہ امرتفوایش کیا تھا۔ ای طرح اس قاضی ک نائب کا معاملہ ہے۔ کہا: جو اس قتم کے معاملہ
میں آ زمائش میں ڈالا جائے اس کی صورت ہے ہے: جس سلطان نے اسے بیذ مدداری سونچی ہے وہ اس سے ایک اورقاضی ک
تقرر کا مطالبہ کرے یہاں تک کددونوں اس کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کریں اوروہ فیصلہ کرے یاوہ ایک ثالث کے سامنے پیش
کریں۔ اس کی قضا پروہ دونوں راضی بوں اوروہ ثالث ان کے درمیان فیصلہ کرے ۔ پس یہ جائز ہوگا۔

میں کہتا ہوں : شاید بیاس پرمحمول ہوگا جب قاضی ونائب بنانے کی اجازت نددی گئی ہوجس طرح اس پران کا قول والوجه لسن اہت والدخ والات نرتا ہے۔ ورندا گراہ نائب بنانے کی اجازت ہوتو اس کا نائب سلطان کا نائب ہوگا۔ جس طرح نفسل المجنولات نرتا ہے۔ ورندا گراہ نائب ہوگا کہ وہ سلطان سے ایک قاضی کی تقرری کا مطالبہ کرے۔ اس وجہ سے مصنف المجس میں گزرا ہے ہیں وہ اس امر کا محتاج نہیں ہوگا کہ وہ سلطان سے ایک قاضی کی تقرر ایم لیا تر وہ اظہار کیا ہے۔ اگر چہانہوں نے اپنی شرح میں ویود ہدیتہ سے تھوڑ ایم لیا تر وہ کا ظہار کیا ہے۔

26601 (قوله: لَا يَقْضِ الْقَاضِ الخ) "بندية ميں ہے: قاضى كوئ حاصل نبيں كه وہ آئے وكل ، اپنے وكل وہ وہ او پر جلا جائے ، اپنے ميں اپنے مكاتب كوئ ميں ، اپنے شريك كوئ ميں نواہ ان كے نااموں جن كوئ ميں اس كى شباوت قبول نبيں ہوتى ، اپنے مكاتب كوئ ميں ، اپنے شريك كوئ ميں نواہ شركت مفاوضہ ہو يا شركت عنان ، واس شركت كال ميں ، الحيط "ميں اس طرح بر ، اور ان كوئ ميں فيصلہ جائز نبيں ہو

إِلَّا فِي لَوَصِيَّةِ وَحَنَّارَ الشُّرُنُبُلائُ فِي شَرْحِهِ لِلْوَهْبَائِيَّةِ صِخَةَ قَضَاءِ الْقَاضِي لِأَمِّ امْرَأَتِهِ وَلِامْرَأَةِ أَبِيهِ وَلَوْ ف حَيَاةِ امْرَأَتِهِ وَأَبِيهِ وَأَنَّهُ يَقْضِى فِيهَا هُوَتَحْتَ نَظْرِهِ مِنْ الْأَوْقَافِ وَزَادَ بَيْتَيْنِ قَالَ

وَيُقْضِى لِأَمِّر الْعِرْسِ حَالَ حَيَاتِهَا وَعِيْسِ أَبِيهِ وَهُوَحَيُّ مُحَرَّرُ وَبَعْدَ وَفَا وَإِنْ خَلَاعَنْ نَصِيبِهِ بِيرَاثِ مَقْضِ لَهِ فَتَبَضَّرُوا

۔ مگر و ، وصیت میں ایسا کرسکتا ہے۔'' شرنبلا لی'' نے'' وہبانیہ'' کی اپنی شرح میں تحریر کیا ہے: قاضی کی اپنی بیوی کی ماں اور این باب کی بیوی کے حق میں قضاصیح ہے اگر جداس کی بیوی اوراس کا باپ زندہ ہو۔ جواوقاف اس کے زیر مگرانی ہیں ان ئے بارے میں وہ فیسلہ کرے گا اور دوشعروں کا اضافہ کیا اور کہا: اور قاضی زوجہ کی مال کے حق میں اس کی زندگی میں اور اپنے باپ ک زوجہ کے حتی میں جب کہ وہ باپ زندہ ہے فیصلہ کرتا ہے سے تھم محرر ( واضح ) ہے۔ادران کی وفات کے بعد قاضی فیصلہ أرتا بالمرمقضي بميراث ميساس كحصد الخالى ربتا بيساس مين خوب بصيرت حاصل كرو-

كا\_' نشرت الطحطاوي' ميں اس طرح ہے ملخص \_' بمعين الحكام' ميں ہے: قضاكے قائم مقام جوامر ہے وہ انتا ہے ۔مفتى كو چاہیے کہ اس ہے دور بھا گے جس قدروہ قادر ہے یعنی جب وہاں کوئی اور مفتی ہو' حموی''۔' ط'۔

26602 (قوله: إِنَّا فَي الْوَصِيَّةِ ) اس كى صورت وه ب جو 'الاشاه 'س ب الرقاضي ميت كامقروض بوتواس نے یہ تا بت کرد یا کہ فلاں اس کا وسی ہے تو ہے تھے ہوگا اور اسے دین دے کربری ہوجائے گا۔ اگر قضامے پہلے ادا کرے تو قضامتنع ہو جائے گی۔ نائب کی جانب سے و کالت کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ اس کی قضا جائز نہیں۔ جب قاضی غائب کا مدیون ہوخواہ یہ قضاد ہے سے پہلے ہو یااس کے بعد ہو۔

26603\_(قوله: وَلَوْفَ حَيَاةِ امْرَأَتِهِ وَأَبِيهِ )ليكن ال دونوس كي موت كي بعدوه اس مال مين فيصله كرع المسركا وہ وارث نہ بنا ہوجس طرح یہ آ گے (مقولہ 26608میں) آئے گا۔

26604\_(قوله: وَزَاهَ بَيْتَيْنِ) "الوبهانية كنظم يردواشعار كالضافه كيا بيوه دونول يبلي بين-جهال تكتيسر شعر كاتعلق بتويداس كے شارح' 'ابن شحنه' كاضافه ميں سے بے-' شرملالی' نے اپنی شرح ميں اس كُفْل كيا ہے-26605\_(قوله: لِأَمِّر الْعِدْسِ) نين كيني كره بي يعن اپن بيوى كى مال-

26606\_(قوله: مُحَنَّدُ) يمبتدا محذوف كي خبرب يعني يتم واضح ب-"ط"-

26607\_(قوله: بِبِيدَاثِ) يتنوين كي بغير إوريضرورت كى بنا پرتنوين كے بغير ب\_اگروه من الارث كالفظ

استعمال كرتے توبه زيادہ بہتر ہوتا۔

26608\_(قوله: مَقْضِيٌّ) يه مرفوع ب خلاكا فاعل ب-" شرنبلالي" في اپني شرح مين كباب: قاضى كى زوجه كى ماں کے لیے مال وغیرہ کے بارے میں اس کی قضاصیح ہوگی جب اس کی بیوی زندہ ہواور بیوی کی موت کے بعد سیح ہوگی ان

### وَيَقْضِى بِوَقْفِ مُسْتَحِقُّ لِرَيْعِهِ لِوَصْفِ الْقَضَا وَالْعِلْمِ أَوْ كَانَ يَنْظُرُ

اوراس وقف میں وہ مستحق فیصلہ کرے جواس کے منافع کامستحق بتا ہے قضااور ملم کے باعث یاد داس کی مگرانی کرتا ہے۔

معاملات میں جن میں قاضی کے لیے ہوی کے واسط سے وراثت نہ ہوتی ہوا ور موروثہ چیز میں قضا سیحے نہیں ہوگ ۔ کیونکہ قاضی ہوی کے واسط سے میراث کے حصد کامستی بن جا تا ہے۔ اپنے باپ کی زوجہ کے تق میں اس کا فیصلہ اس طرح ، وگا جب باپ زندہ ہو یہ مطلقاً سیح ہوگا اور باپ کی موت کے بعد یہ فیصلہ سخت میں اس حالت کے ساتھ خاص ، و کا جس میں قاضی اس کا وارث نہ بتا ہوجس طرح وہ مورت ایسے وقف میں وعولی کرے جواس کے ساتھ خاص ، و ۔ اس میں کوئی خفانہیں کہ یہ بجی اس کے ساتھ خصوص ہوتا ہے جب اس کی ہوی کی مال جس کے تق میں فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ زندہ ، وورنہ یہ اپنی بیوی کے بی میں فیصلہ کو گاجس میں وہ اس کی ہوی وارث بنتی ہے۔

26609\_(قوله: وَيَقُضِى النَّمُ) اس كا فائل ان كا قول مستحق ب\_" نشر نبلانى" نے كہا: اس كى صورت يہ ب:

اس نے فلال علاء پر وقف كيا اور وہ چيز متولى كے حوالے كردى پجر اشتر اک كسبب قاضى كے ما منے وقف كي فساد كا وعوى كر

ديا جب كه قاضى ان علاء ميں سے بتو اس كى قضا نا فذہو گى۔ اس طرح وہ اوقا ف جواس كى زير تكر انى بين ان ميں فيصد

كر كا۔" ابن شحنه في كہا: قولى لوصف القضاء والعلم ليخرج مالوكان استحقاقه نذاته لا نوصف (مير اقول كه وہ

اس كا مستحق قضا اور علم كے باعث بنا ہواس كى غرض يہ ہے كہ اگر اس كا استحقاق اس كى ذات كى وجہ سے ہواس كے وصف كى

وجہ سے نہ ہو)۔

سیمئلداس مئلدگی مثل ہے جس میں مدرسے وقف پر گواہی دینا ہوجب کدوہ نوداس کا مستق بتا ہو۔ کتاب اشہادات میں بیآ گے آئے گا۔ والله سجانداعلم

# هَذِهِ مَسَائِلُ شَتَّى

أَىٰ مُتَفَرِقَةٌ وَجَاءُوا شَتَى أَىٰ مُتَفَرِقِينَ رَيَهْنَعُ صَاحِبَ سُفُلِ عَلَيْهِ عُلْى أَىٰ طَبَقَةٌ (لآخَرَ مِنْ أَنْ يَتِدَى أَنْ يَكِدَ أَنْ يَكِدَ أَنْ عَلَيْهِ عُلَى أَنْ طَبَقَةٌ (لآخَرَ مِنْ أَنْ يَتِدَى أَنْ يَكُ فَ الْوَتَدَ رِفِى سُفْلِهِ وَهُوَ الْبَيْتُ التَّحْتَا فِي رَأَوْ يَنْقُبُ كَوَّةً )

### متفرق مسائل كابيان

یہ مسائل شتی ہیں یعنی متفرق مسائل ہیں جاء داشتی \_ یعنی وہ متفرق ہوکر آئے ۔ ینچے والی منزل، جب کہاس کے او پر کسی اور کی منزل ہو، کے مالک کواس سے روکا جائے گا کہ وہ اپنے ینچے والے مکان میں کیل ٹھو نکے

شارح نے ہذہ کے لفظ کومقدر کیا ہاں امری طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ مسائل کا لفظ مبتدا محذوف کی خبر ہے شتی پیرمسائل کی صفت ہے۔

26610\_(قولە: أَىٰ مُتَفَرِّقَةٌ)اى ھاللەتعالى كايىفرمان ہے: اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَقِٰى⊙ (الليل) يعنى جزامين مختلف بيں۔اس كى ممل بحث' البحر' میں ہے۔

بوا ہے۔

. قائدہ یہ ہے جوواؤ علامت مضارع مفتوح اور عین کلمہ کے کسرہ کے درمیان واقع ہووہ گر جاتی ہے۔ای طرف اشارہ ہے۔''متر جم''۔

مرا - المراب کے باب ہے ہالوت جس طرح ''البح'' میں ''العنایہ' ہے مروی ہے جیے خاروق ہے۔ یہ لکڑی یالو ہے کا نکرا ہے جہ دیوار میں ٹھونکا جاتا ہے تا کہ اس پر کسی شے کو لاکا یا جائے یا اس کے ساتھ کسی شے کو باندھا جائے۔''البح'' میں بھی ہے۔ جسے دیوار میں ٹھونکا جاتا ہے تا کہ اس پر کسی شے کو لاکا یا جائے گاں رکھنے اور نچلے والے حصہ کو گرانے ہے منع کیا ہے۔ مصنف نے اس امر کی طرف اشارہ کہیا ہے کہ اسے دروازہ نکا لئے، کڑیاں رکھنے اور نچلے والے حصہ کے حق میں جائے گا۔ ویوار میں تصرف کرنے کی قیدلگائی ہے۔ یہ اس بات سے احتر از کرنے کے لیے ہے کہ وہ نچلے حصہ کے حق میں جائے گا۔ ویوار میں تصرف کرنے کی قیدلگائی ہے۔ یہ اس بات سے احتر از کرنے کے لیے ہے کہ وہ نچلے حصہ کے حق میں تواں کھود سے یا اس جیسا کوئی مل کر سے تصرف کرسکتا ہے۔ '' قاضی خان' نے یہ ذکر کیا ہے: اگر نچل منزل والا اپنے حق میں کنواں کھود سے یا اس جیسا کوئی منزل والا اپنے حق میں کنواں ہوتا ہواور'' صاحبین' خطانہ ہوتا ہواور'' صاحبین' خطانہ ہوتا ہواور'' صاحبین' خطانہ کے گردگھو ہے گا۔

بِغَتْحٍ أَوْضَيْمُ الطَّاقَةُ وَكُذَا بِالْعَكْسِ دَعْوَى الْمَجْمَعِ (بِلَا دِضَا الْآخَيِ) وَهَذَا عِنْدَ هُ وَهُوَ الْقِيَاسُ بَحْرٌ وَقَالَا لِكُلُ فِعْلُ مَا لَا يَضُرُّ

یا کوئی طاقچہ ،سوراخ نکالے۔ای طرح اس کے برنگس معاملہ ہے۔ یہ''انجمع'' کے کتاب الدعوی میں ہے۔ کو قاید کا ف کے فتح یا ضمہ کے ساتھ ہے۔ جب کہ بید دوسرے کی رضا مندی کے بغیر ہو۔ یہی قیاس ہے،'' بحز' کہ'' صاحبین' دیاہتے، نے کہا: ہرایک کواپیاغمل کرنے کاحق ہوگا جواسے تکلیف نہوے

#### اغظ كوه كى لغوى تحقيق

26613\_(قوله: بِفَتْمَ أَوْضَمَ ) يعنى ساتحدى واؤمشدو ہے۔ پہلی قراءت کی بیٹ کوات آتی ہے جیسے حبدة اور حبات ہے اور دوسر کی قراءت کی صورت میں اس کی جمع کوئ آتی ہے بیدا ورقصر کے ساتحہ ہے مدیدة اور مدی ہے۔ 'ط'۔

کوة سے مراو کمرہ کا سوراخ ہے مجاز اس لفظ کو تھیتوں اور نالیوں کی طرف پانی کے راستوں کو کو ہے ہیں۔ '' بج' میں المعفر ب ' سے مروی ہے۔ اس سے مراد کمرے کی ویوار میں ایسا سوراٹ ہے جوروشن کے لیے تعوال جاتا ہے یا آر پارسوراٹ کی بجائے جسے دیوار کو بھاڑکر بنایا جاتا ہے تا کہ اس میں سامان وغیر ورکھا جائے۔

26616\_(قوله: وَقَالاً الخ)" النَّتِ "مِن كَهَا بِ: اللَّهِ قُول بِهِ كَيَا كَيْ بِوان دونُول بِهِ حَكَايَت كَي عَيابِ: بِيا الم صاحب" بليّنهيك قول كي تفسير ب- كيونكه اس بروكا جاتا بهس مين ظام بضرر بونه كذاس بير مين مين ضرر ند بوليان ان مين كوني اختلاف نبين - ايك قول بيانيا عياب: دونول مين اختلاف ب- ده ده مه بس مين شك بول پن جس ك نقصان نه وَلَوْ انْهَدَمَ السَّفُلُ بِلَا صُنْعِ رَبِّهِ لَمْ يُجْبَرُعَلَى الْبِنَاءِ لِعَدَمِ التَّعَدِّى وَلِذِى الْعُلُوِ أَنْ يَبْنِى ثُمَّ يَرْجِعَ بِمَا أَنْفَقَ إِنْ بَنَى بِإِذْنِهِ أَوْ إِذْنِ قَاضٍ وَإِلَّا فَبِقِيمَةِ الْبِنَاءِ يَوْمَ بَنَى وَتَهَامُهُ فِي الْعَيْنِيِ

اً رینچے والے مکان کے مالک کے مل کے بغیر منہدم ہوجائے توائے تعمیر کرنے پرمجبورنہیں کیا جائے گا کیونکہ تعدی موجود نہیں اور بالا خانے والے کوحق حاصل ہوگا کہ وہ اسے بنائے اور پھر جوخرچ کیا ہے وہ واپس لےاگر اس نے پنچے والے کی اجازت سے یا قاضی کی اجازت سے اسے تعمیر کیا تھاور نہ جس روز اس نے تعمیر کیا اس دن بنانے کی قیمت لےگا۔اس کی ممل وضاحت'' مینی'' میں ہے۔

پنجائے میں شک ند ہو جیسے چھوٹا کیل لگانا یا درمیانی کیل لگانا تو یہ بالا تفاق جائز ہے۔ جس میں ظاہر ضرر ہو جیسے دروازہ کھولنا چاہئے کہ اسے بالا تفاق روکا جائے جس کے نقصان پہنچانے میں شک ہو جیسے دیوار یا حجست میں وقد لگانا تو' صاحبین' درطانظہا کے نز دیک یہ منوع نہیں اور' امام صاحب' دلیقند کے نز دیک ممنوع ہے۔' المدنیہ' کے کتاب القسمة میں ہے: مختار مذہب سے ہا اختیان فسر سے جب وہ اشکال کا باعث ہو۔'' امام صاحب' دلیقند کے نز دیک ایسا عمل ممنوع ہوتا ہے اور'' صاحبین' دلینہ نے کر دیک ایسا عمل ممنوع ہوتا ہے اور'' صاحبین' دلینہ نے کرن دیک ایسا عمل ممنوع ہوتا ہے اور'' صاحبین' دلینہ نے کرن دیک ایسا عمل ممنوع ہوتا ہے اور '' صاحب کی کلام میں قریب ہی آئے گا: اندالہ ختاد للفتوی۔

المنظم المنظم المنظمة المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنظم المنطق المنظم المنطق المنطق

اگرمشترک حو بلی گرجائے اور شریکتین میں سے ایک اس کوتعمیر کرنے کا ارادہ کرے اور دوسراا نکار کریے تواس کا تھم

26618 و تولد: و تَسَاهُهُ فِي الْعَيْرِيِّ ) كَيُونَداس نَے كہا، مشترك حويلي كا معالمہ مختلف ہے۔ جب وہ گرجائے تو دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی کی اجازت کے بغیرا سے بنایا تو وہ واپسی کا مطالبہ نہیں کر ہےگا۔ کیونکہ وہ جمبر خبیرا سے بنایا تو وہ واپسی کا مطالبہ نہیں کر ہےگا۔ کیونکہ وہ جمبر خصہ والا ہے۔ کیونکہ وہ مجبور نہیں۔ کیونکہ اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس حویلی کی سفیدہ زمین کو تقسیم کے بعدوہ اپنے حصہ میں اس کی تعمیر کر لے او پر والی منزل کے مالک کا معاملہ اس طرح نہیں یہاں تک کہ اگر چھوٹا ہواس طرح کہ تقسیم کے بعدوہ اپنے حصہ کر گیا یا جمام کا پچھ حصہ کر گیا یا جمام کا پچھ حصہ کر گیا تو دو منظم کے اس میں سے ایک نے اس کی اصلاح کی تو اسے واپسی کے مطالبہ کاحق ہوگا۔ کیونکہ وہ مجبور ہے کیونکہ اس کے بعض کا تقسیم مکن نہو تا کہ وہ وہ جائے تو اس پر مذکورہ تفصیل پر مبنی ہوگا۔ سی وہ کہ اس منہدم ہوجائے تو اس پر مذکورہ تفصیل پر مبنی ہوگا۔ سی وہ کہ اس منہدم ہوجائے تو اس پر مذکورہ تفصیل پر مبنی ہوگا۔ سی کہ منظم کر سے تو وہ مجبور نہیں ہوگا۔
مکن نہیں۔ اگر سب کا سب منہدم ہوجائے تو اس پر مذکورہ تفصیل پر مبنی ہوگا۔ سفیدہ زمین کی تقسیم ممکن ہوتا کہ وہ اپنے حصہ میں تعمیر کر ہے تو وہ مجبور نہیں ہوگا۔

نبیں ہوگا اگراس نے اپنے شریک کی اجازت کے بغیرائے آباد کیا تو وہ متبر کی ہوگا۔

ظاہر میہ ہمرادیہ ہے جب سفیدہ زمین کو دوبارہ داریا حمام بناناممکن ہوجس طرح وہ پہلے تھانہ کہ مراد مطلق تعمیر کرنا ہے۔ اگر توسفیدہ زمین کی تقسیم ممکن نہ ہوتو وہ مجبور ہے اگر حمام کا بعض حصہ یا گھر کا بعض حصہ گر گیا تو بھی وہ مجبور ہوگا۔

ظاہریہ ہے کہ مراد ہے جب گھر حچوٹا ہو گر جب گھر بڑا ہواس کی تقتیم ممکن ہوتو وہ استے تقتیم کر دے۔اگر منبدم اس کے حصہ میں نکانے واس کی تعمیر کرے یااگروہ اس کے شریک کے حصہ میں نکانے واس کا شریک جوارادہ کرتا ہے وہ کرے۔

تنبيه

" البحر" میں کہا: " ملوائی" نے ایک ضابطہ ذکر کیا ہے اس نے کہا: ہروہ خض جے مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے شریک کے ساتھ مل کرکام کرے جب دونوں میں سے ایک نے دوسرے کے امر کے بغیر کام کیا تو وہ واپسی کا مطالب نہیں کرے گا۔ کیونکہ وہ تہر ع کرنے والا ہے۔ کیونکہ اس کے لیے مکن ہے کہ وہ اسے اس پرمجبور کرے کہ وہ نہریں کھود ہے، عیب دارکشتی کی اصلاح کرے اور جنایت کرنے والے نظام کا فدید دے۔ اگر اسے مجبور نہ کیا جائے تو وہ تبرع کرنے والا نہیں ہوگا جس طرح او پر والی اور نجلی منزل کے منہدم ہونے کا مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ اپنے شریک کی اجازت کے بغیر دابہ پرخرج کرتے تو وہ کوئی شخوالیس نہیں لے گاہ کہ وہ کے کونکہ وہ والی اور نجلی منزل کے منہدم ہونے کا مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ اپنے شریک کی اجازت کے بغیر دابہ پرخرج کرتے ہو وہ کوئی شے والی نہیں کوئی شے والی اور نجلی منزل کے منہدم ہونے کا مسئلہ ہے۔ اس وہ جہور نہیں کیا جائے گا جس طرح" الحیط" میں مشترک کھیتی کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ وہ والی لے گا۔ کیونکہ اس کے شریک کو مجبور نہیں کیا جائے گا جس طرح" الحیط" میں ہے۔ بہ دوہ مجبور ہوگا۔ اس کی مکمل بحث اس میں ہے۔

اس سے قبل بید ذکر کیا ہے: اگر بالامنزل والے نے قاضی کے تکم سے مجلی منزل تعمیر کی تو جواس نے خرج کیا وہ واپس لے گاور نہ تعمیر کی قیمت لے گا۔ای پرفتو کی دیا جاتا ہے۔ سیچے یہ ہے کہ واپسی کے مطالبہ میں معتبر تعمیر کرنے کی دن کی قیمت ہے واپسی کے مطالبہ کے دن کی قیمت نہیں۔

میں کہتا ہوں: اس اصل اور اس سے ماقبل کی تلخیص ہے جب مجبور نہ ہوائی کی صورت ہے کہ تقسیم ممکن ہوتو امر کے بغیر آباد کرتے ہو وہ متبرع ہوگا ور نہ اگر اس کے شریک کوائل کے ساتھ مل پر مجبور کیا جائے جس طرح نہر وغیرہ کو کھو دنا ہے تو تھم اس طرح ہوگا اگر اس کے شریک کو مجبور نہ کیا جاس کو طرح ہوگا اگر اس کے شریک کو مجبور نہ کیا جاس کو وہ متبرع نہیں ہوگا۔ بلکہ جوخرج کیا ہے اس کو واپس لے گا اگر قاضی کے امرے اسے بنایا ور نہ تعمیر کی قیمت اس دن کی دے گا جس دن اس نے اسے تعمیر کیا۔ اس مسئلہ میں واپس لے گا اگر قاضی کے امرے اسے بنایا ور نہ تعمیر کیا۔ اس مسئلہ میں اس پر مفصل گفتگو پہلے (مقولہ 21227 میں) کر دی ہے۔ میں نے اس بارے میں شعم کے ہیں۔

اما اذا اضطُ لذا و كان من ابى على التعبير يجبر فان باذنه او اذن قاضى يرجع وفعله بدون ذا تبرع ثم اذا اضط ولا جبر كبا في السفيل والجدار يرجع ببا انفقه ان كان بالاذان بنى لذا والا فقية البنا

ا گرایک شریک مشترک شے کی تعمیر کرتا ہے۔اذن کے بغیر تو واپسی کے مطالبہ کا مالک نہیں۔اگروہ اس کے لیے مجبور نہ جو۔اس کی صورت بیہ ہے کہ اس کی رہائش گاہ کی تقسیم ممکن ہو۔

مگر جب وہ اس کے لیے مجبور ہواور جواس سے انکار کرے اسے تعمیر پرمجبور کیا جائے گا۔ اگریہ تعمیر اجازت سے ہویا قاضی کی اجازت سے ہوتو واپس لے گااس کے بغیر اس کا فعل احسان ہوگا۔ پھر جب وہ مجبور کیا جائے اور کوئی چیز نہ ہوجس طرح پچلی منزل اور دیوار کی تعمیر میں اس نے جوخرج کیا ہے وہ واپس لے گااگر اس نے اجازت سے اسے بنایا تھاور نہ تعمیر کی قیمت لے گا۔

پھر یہ جان او کہ او پروالی منزل کے مالک نے پخلی والی منزل کوتھیر کیا تواہے تن حاصل ہے پخلی منزل میں اسے رہائش اختیار کرنے سے روک دے یہاں تک کہ وہ اس کوخر خی ادا کر دے۔ کیونکہ وہ مضطرتھا ای طرح ایک الی ویوار ہوجس پر دونوں کی کڑیاں ہوں تو ایک نے اس کی تعمیر کی تو دوسرے کوخن حاصل ہے کہ اس پرکڑیاں رکھنے سے روک دے یہاں تک کہ بناکی نصف قیمت ادا کر دے جب کہ اس کوتھیر کر دیا گیا ہوجس طرح '' البح'' میں ہے۔ اس میں'' جامع الفصولین' میں کہ بناکی نصف قیمت ادا کر دے جب کہ اس کوتھیر کر دیا گیا ہوجس طرح '' البح' میں جت ہے۔ اس میں'' جامع الفصولین' میں ہے۔ او پروالی منزل کے لیے اس کے جب کہ منزل والے اور او پروالی منزل میں سے ہرایک کا دوسرے کی ملک میں حق ہے۔ او پروالی منزل کے لیے اس کے قرار کاحق ہے اور پولی منزل والے کے لیے بیتی ہے کہ پخلی منزل سے بارش اور دھوپ سے دفاع ہو۔

کیران سے یہ مخلق کیا ہے: اگر نجلی منزل والے نے اپنی نجلی منزل کواوراو پروالے نے اپنے بالا خانے کوگراو یا تو نجل منزل والے کا نجلی منزل بنانے کے بارے میں مواخذہ کیا جائے گا۔ کیونکہ اس نے اس پراس حق کوفوت کیا جو ملک کے ساتھ لاحق تھا پس وہ ضامن ہوگا جس طرح اس نے اس پر ملکیت کوفوت کیا ہو۔

''البح'' میں کہاہے: اس کا ظاہر معنی ہے ہے کہ او پر والی منزل کے مالک پر جبر نہیں کیا جاسکتا۔ ''الفتح'' کی عبارت کا ظاہر معنی ہے ہے۔ او پر والی منزل والے نے مجلی منزل کی تعمیر کی اور اس نے او پر والے ہے او پر والی منزل کو گرالیا والی منزل کی تعمیر کا مطالبہ کیا تو اس کو مجبور کیا جائے گا یعنی مسئلہ کی ہے صورت فرض کی گئی ہے کہ اس نے او پر والی منزل کو گرالیا والی منزل کی تعمیر کا مطالبہ کیا تو اس کو مجبور کیا جائے گا اس کے بعد کہ مجلی منزل والے نے مجلی منزل کو تعمیر کر دیا تھا اس سے پہلے اسے ہے۔ پس اسے اس کی تعمیر پر مجبور کیا جائے گا اس کے بعد کہ مجلی منزل والے کا او پر والی منزل میں حق ہے جس طرح تو جان چکا ہے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اس کی جانب سے تعدی نہیں گی گئی جس مگر جب او پر والی منزل اس کے مل کے بغیر گرگئ تو اسے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ اس کی جانب سے تعدی نہیں گی گئی جس

### (زَائِغَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ) أَى سِكَةٌ طَوِيلَةٌ (يَتَشَغَبُ عَنْهَا) سِكَةٌ (مِثْلُهَا) لَكِنْ (غَيْرُنَا فِذَةِ ايك طويل كل بحس اس كي مثل كل الآت بيكن وه دومر مُحل تك

طرح شارح نے اس کا ذکراس میں کیا ہے اگر نجل منزل گرجائے۔'' البح'' میں'' الذخیرہ'' سے مروی ہے: نجلی والی منزل ک حبیت،اس کی کڑیاں، ہرادی، بواری (خاکہ )اوراس کی طین (بنائی گئی مٹی) نجلی منزل والے کے لیے ہوگی۔ کہ:''طرسوس'' نے یہذکر کیا ہے: ہرادی سے مرادوہ مرکنڈ ایا چھال ہے جسے حبیت کے اویرڈ الاجا تا ہے۔

میں کہتا ہوں الیکن' المغرب' میں' اللیث' ہے مروی ہے: ہر دیے ہے مرادوہ سر کندے ہیں جنہیں انگور کی نیل کے سرتھ ملا کررکھا جاتا ہے جس پرانگور کی شاخوں کوڈالا جاتا ہے۔ای کو ہمارے عرف میں سقالہ کہتے ہیں۔

''البح' میں' جامع الفصولین' سے مروی ہے: ایک دیوار دونوں کے درمیان ہے اور دونوں میں سے ایک کا بوجھ اس پر ہے دیوار کمزور ہوجاتی ہردے دوسرااس سے انکار ہودیوار کمزور ہوجاتی ہے دونوں میں سے ایک اس کواٹھانے کا ارادہ کرتا ہے تا کہ دیوار کو درست کر دے دوسرااس سے انکار کر دیتا ہے۔ تو چاہیے کہ جو دیوار کو مرمت کرنا چاہتا ہے وہ دوسر ہے سے کہ: اپنا بوجھ ستونوں کے ساتھ اٹھا ہے اور اس سے کردیتا ہے۔ تو والی وقت اپنا بوجھ (ملبد فیرہ) اٹھانا چاہتا ہے اس پر گواہ بنا لے اگروہ اس طرح کرے گاتو نئیس ورندا سے دیوار اٹھانے کہ دوفال ان فتیار ہوگا۔ اگراس دوسرے کا بوچھ (رکھی جوئی چیز) گرجائے تو وہ ضامن نہیں جوگا۔

میں کہتا ہوں: ظاہر میہ ہاس کی مثل ہوگا جب مجلی منزل والا تعمیر کرنے کا محتات : و داو پر والی منزل و نیک لگانا سہارا دین او پر والے کی ذمہ داری ہوگی ، ۔ یہ بہت ہی اچھافائدہ ہے میں نے کسی ایسے خص کوئیس دیکھا جس نے اس پر متنبہ کیا ہو۔

26619\_(قوله: ذَائِغَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ) "التبذيب" مين ب: "الزائغ" تمرادايبارات بجوبز برات سالگ بوتا بيد الشمال عشق بجب وه جمك جائ مسطيله عمرادطويل بريد استطال عشق بجوطال عمين مين بي جوطال كمعنى مين بي البحر" مين استجال عالي كيا بي البحر البحر" مين استعال عالي كيا بي البحر البح

26620\_(قوله: مِثْلُهَا) يعنى طويل يه گول سے احتراز بے جس طرح آئے (مقولہ 26628 میں) آئے گا۔ 26621\_(قوله: لَكِنُ غَيْرُ نَافِذَةِ) اس قول نے اس امر كافائدہ ديا كه پہلی نافذہ ہے۔' البح' میں كہا ہے: پہلی و

#### إِنَّ مَحَالِ آخَرَ رِيُهُنَّعُ أَهْلُ الْأُولَ عَنْ فَتْحِ بَابِ لِلْمُرُودِ لَالِلِاسْتِضَاءَةِ وَالرِّيحِ عَيْنِيٌّ

نہیں تھنتی۔ پہلی گلی والوں کو گزرنے کے لیے اس میں دروازہ لگانے سے منع کیا جائے گا روثنی حاصل کرنے اور ہوا حاصل کرنے کے لیے انہیں منع کیا جائے گا۔''عین''۔

مطلق فی سرکیا ہے یہ اکثر کتب کی اتباع میں کیا ہے۔ 'البدایہ' میں اسے فقیہ 'ابولیٹ' اور' تمر تاشی' کی تج میں اسے غیر نافذہ کے ساتھ مقید کیا ہے ان کی کلام کواس پر محمول کر ناممکن ہے۔ کیونکہ ان کا قول: مشلها غیر نافذہ یعنی یہ اس پر مبنی ہے کہ یہ غیر نافذہ پر مبنی ہے یہ ما ثلث کی وجہ کا بیان ہے۔ اس میں اعتران کی گنجائش ہے۔ بلکہ متبادر یہ ہے کہ مما ثلث طول میں ہے۔ غیر نافذہ یہ جال ہے اور اس زائد قید کا بیان ہے۔ جو پہلی پر ہے ور نہ یہ لازم آئے گا کہ دوسری گلی اس کے ساتھ مقید ہوکہ وہ طویل ہے اس کے ساتھ مقید ہوکہ وہ طویل ہے اس میں مقید ہر ہ کوشامل ہوگی جب کہ یہ غیر سطح ہے۔ ' خیر رائی' نے پہلی کے اطلاق کو ظاہر روایت قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس کی والی کے دوسر کے گلی میں گزرنا مطلقاً ممنوع ہے۔ اس سے جو گئی گئی ہے۔ اس سے جو گئی گئی ہے۔ اس کے معاملہ محتلی ہویا آئے نہ کھلی ہو۔ کیونکہ اس گلی والی کے دوسر کے گلی میں گزرنا مطلقاً ممنوع ہے۔ اس سے جو گئی گئی ہے اس کا معاملہ محتلف ہے جس طرح آگے (مقولہ 26627 میں ) آئے گا۔

میں کہتا ہوں ائیکن بعض صورتوں میں ہے پہلی میں نافذہ اورغیر نافذہ میں فرق ظاہر ہوگا جس طرح تواسے بیجا نتا ہے۔ 26622 (قولہ: إِنَّى مَحَلِّ آخَرَ) بیر نافذۃ کے متعلق ہے۔ اس سے مراد عام راستہ یا جس سے اس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اس سے اس نافذۃ ہے احتر از کیا ہے جو کسی دوسری ایسی گلی کی طرف نکتی ہے جوغیر نافذہ ہو۔

### گھر کے لیے دوسرا درواز ہ کھو لنے کا بیان

26623 (قوله: عَنْ فَتْحِ بَابِ لِلْمُرُودِ) "فتح القدير" ميں كہا: بعض مثائخ نے كہا: دروازہ كھولئے ہے منع نہيں كيا جائے گا۔ كيونكہ جب اسے ابنى تمام ديوار تعمير كرنے كى اجازت ہے اسى طرح ابنى جائے گا۔ كيونكہ جب اسے ابنى تمام ديوار تعمير كرنے كى اجازت ہوگى۔ اسى قول يہ ہے كہ اسے وروازہ كھولئے ہے منع كيا جائے گا۔ كيونكہ اس برنص وارد بعض ديوار كو تعمير كرنے كى اجازت ہوگى۔ اسى قول يہ ہے كہ اسے وروازہ كھولئے ہے بعد روكنامكن نہيں كيونكہ اس ہے جو امام" محمد" ديائي ہے نے "الجامع" ميں ان سے روايت كى ہے۔ كيونكہ دروازہ كھولئے كے بعد روكنامكن نہيں كيونكہ اس دروازہ سے نظے گا۔ كيونكہ يمكن ہے كہ دروازہ بنانے اور طويل دروازہ سے نظے گا۔ كيونكہ يمكن ہے كہ دروازہ بنانے اور طويل وقت گزر نے كے بعد گر رہے كے كاروكن كردے اور اس پردليل دروازہ لگا نے كو بنائے۔

ورت مررے نے بعد مررے نے میں مادوں مردے اور ان پر اس منا کیا تاہاں ہے۔ اس کے بعد کہا: لیکن بیاس منا کے دونوں فذکورہ قولوں کی حکایت کے بعد کہا: لیکن بیاس مصورت میں ہے جب وہ دروازہ کھو لئے سے گزرنے کا ارادہ کر ہے تو بطوراسخسان اسے منع کیا جائے گا جب وہ اس سے روشی صورت میں ہے جب وہ دروازہ کھو لئے سے گزرنے کا ارادہ کر ہے تو اسے اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔" فخر الاسلام' نے الفقیہ کے حصول اور بوا کا ارادہ کرے گر گزرنے کا ارادہ نہ کر ہے تو اسے اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔" فخر الاسلام' نے الفقیہ کے حصول اور بوا کا ارادہ کرے گر گزرنے کا ارادہ نہ کرے تو اسے اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔" فخر الاسلام' نے الفقیہ کے حصول اور بوا کا ارادہ کر ہے گا ارادہ نہ کر ہے تو اسے اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔" فخر الاسلام' نے الفقیہ سے اس کو تھو کیا ہے۔

ر کے باری ہے۔ میں کہتا ہوں: اس صورت میں ہے جب دروازہ بند ہو جو گزرنے کے قابل نہ ہوجس طرح گزشتہ تعلیل اس پر دلالت

### رِنِ الْقُصْوَى الْغَيْرِ النَّافِنَةِ عَلَى الصَّحِيمِ إِذْ لَاحَقَّ لَهُمْ فِي الْمُرُورِ بِخِلَافِ النَّافِذَةِ

یعنی پہل گلی والوں کواس بعیدی گلی میں جوآ گےنہیں کھلتی صحیح قول کے مطابق دروازے کھولنے کا کوئی حق نہیں۔ یونکہ انہیں وہاں سے گزرنے کا کوئی حق نہیں۔اس گلی کامعاملہ مختلف ہے جونا فذہ ہو۔

کرتی ہے۔ورنہ پیعض مشائخ کا بعینہ قول ہے میاضح قول کے خلاف ہے۔اس سے سیمعلوم ہوجا تا ہے کہ مراداس کا غیر ہے یہی طاقہ کا آنے والامسئلہ ہے۔فافہم

26625\_(قولد: فِي الْقُصُوَى) يعنى بعيدى \_اس مرادوه گل ہے جو پہلی غير نافذه مے نگتی ہے \_ جبال تک نافذه گل کاتعلق ہے تواس میں دروازه کھولنے سے کوئی منع نہیں کیا جائے گا ۔ کیونکہ ان میں سے ہرایک کواس میں گزرنے کا حق ہے۔ 26626\_(قولہ: عَلَى الصَّحِيمِ ج) اس کا مقابل وہ ہے جس کو ہم ابھی (مقولہ 26623 میں) بیان کر چکے ہیں کہ اسے دروازہ کھولنے مے منع نہیں کیا جائے گا بلکہ اے گزرنے سے منع کیا جائے گا۔

26627 (قوله :إذْ لَاحَتَّى لَهُمُونَى الْمُرُودِ ) يعنى پہلی گلی والوں کو ذائغه قصوی (بعيدی) ميں گزرنے کا کوئی حق نہيں بلکہ وہ گلی خصوصی طور پراس کے اہل کی ہے۔ ای وجہ ہے اگر قصوی گلی میں کوئی گھر بجے تو پہلی گلی والوں کواس میں شفعہ کاحق نہيں ہوگا۔ ''الفتح'' میں ای طرح ہے۔ یعنی راستہ میں شرکت کے حق کی بنا پر انہیں شفعہ کاحق نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر وہ جار ملاصق ہوتو اسے شفعہ کاحق ہوگا، ''شرنبلالیہ''۔ پھر''الفتح'' میں کہا: اہل قصوی کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ ان میں سے سی کوحق عاصل ہے کہ وہ پوری گلی میں درواز ہ کھول لے کیونکہ اسے اس گلی میں گزرنے کاحق ہے۔

علامہ''مقدی'' نے کہا: بیاس صورت میں ہے جب وہ اس جانب میں درواز ہ کھولے جس ہے وہ اس میں داخل ہوتا ہے۔ جہال تک دوسری جانب کا تعلق ہے جوآ گے کھلی ہوئی نہیں ہے توبیہ جائز نہیں ہوگا۔

اس میں اچھا فائدہ ہے تعلیل بھی اس کا فائدہ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی گل جب آگے سے بند نہ ہواور قصوی گلی والوں میں سے کوئی ایک پہلی گل میں دروازہ کھو لنے کا ارادہ کرے اسے یہ قق حاصل ہوگا اگر اس کا گھر پہلی گلی کے کونے کے ساتھ متصل ہوا در یہ قصوی گلی کی طرف داخل ہونے کی جانب ہو گر جب اس کا گھر دوسری جانب ہوتو وہ نہیں کھول سکتا ۔ کیونکہ دوسری جانب سے اب سے گزرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ صورت مختلف ہوگی جب پہلی گلی آگے سے کھلتی ہو۔ اسے دونوں جانب سے گزرنے کا حق میں جانب سے بھی دروازہ کھولئے کاحق ہوگا۔

اس سے اس میں فرق ظاہر ہوجا تا ہے کہ پہلی نافذ ہویا نہ ہو۔ جوتول'' رملی'' ہے (مقولہ 26621 میں ) گزراہے وہ اس کے خلاف ہے۔

ظاہر سے کے ''الفتے'' کا کلام اس پر بنی ہے کہ پہلی گلی آ گے سے گلتی ہے اگرا سے محمول کیا جائے کہ وہ گلی گلتی نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کیا جائے گا کہ بیدمذکورہ صورت کے علاوہ میں مخصوص ہے۔ روَنِي زَائِغَةِ مُسْتَدِيرَةٍ لَزِقَى أَى اتَّصَلَ رَطَى فَاهَا) أَى نِهَايَةُ سَعَةِ اعْوِجَاجِهَا بِالْهُسْتَطِيلَةِ (لَا) يُهُنَعُ لِأَنْهَا كَسِلَةٍ فِي سِكَّةٍ وَلِذَا يُهُكُنُهُمْ نَصْبُ الْبَوَّابَةِ كَسَاحَةِ مُشْتَرَكَةٍ فِي دَادِ بِخِلَافِ مَالَوْ كَانَتُ مُرَبَعَةٌ فَإِنَّهَا كَسِلَةٍ فِي سِكَّةٍ وَلِذَا يُهُكُنُهُمْ نَصْبُ الْبَوَّابَةِ الْهَاكَسِلَةِ وَلِذَا يُهُكُنُهُمْ نَصْبُ الْبَوَّابَةِ الْهَاكُولُ مِوْلَى مِن وَنُولِ طَفِين، يَعِن اللَّهُ عَيْرُ هِ بِن كَى وسعت كَى انتهاء، متطيل كلى كَماته وتقال ہے تو دروازہ الله على الله الله على الل

تنبي

جوتول یہاں ہے اس سے بیمعلوم ہوتا ہے اگرہ ایسادروازہ کھولنا چاہے جواس کے دروازہ سے پست ہوجب کہ گلی آگے سے نہ کملتی ہوتو اسے اس سے منع کیا جائے گا۔ایک تول یہ کیا گیا ہے: اسے منع نہیں کیا جائے گا۔دونوں میں سے ہرایک میں تشخیح اور فتوی میں اختلاف ہے۔'' الخیریۃ''میں کہا: متون اسے منع کرنے کے بارے میں ہے۔ پس اس پراعتاد کیا جانا چاہیے۔

26628 وقوله: وَفِي ذَائِغَةِ مُسْتَدِيرَةً) بيان كِقول: يتشعب عنها مثلها كامخرز ہے۔ كونكه مثلها عمرادطويل ہواوراس كے مقابل متديرہ ہے۔ "الدرر" پر" عاشية الوانی" بيس ہے: بياس وقت ہوگا جب متديرہ نصف دائر ہياس ہے كم كی مثل ہو يہاں تک كه اگر وہ اس سے زيادہ ہوتو اس بيس دروازہ نہيں كھولا جائے گا۔ فرق بيہ كہ پہلی مشتر ك صحن ہوجا تا ہے۔ دوسرى كی صورت مختلف ہے۔ كيونكه اس كا داخلی حصد اپنے مدخل سے زيادہ وسيع ہوگا تو وہ ايك اور وضع ہوگا جو پہلے موضع كے تا بعنہيں۔ اى طرح كہا گيا ہے۔ اس كے قائل" صدر الشريعة" اور" منلا مسكين" ہيں" ابن كمال" في اس كارد كہا ہے۔

و 26629 (قوله: لِأَنَّهَا كَسَاحَةِ الخ)''الفتح'' ميں كہا: كيونكه يكى كوگزرنے كاحق بـ كيونكه يه مشترك كن ب زياده سے زياده اس ميں يہ بات ہے كه اس ميں ٹيڑھا پن ہے اى وجہ سے وہ شفعہ ميں سب شريك ہوتے ہيں جب ان ميں ہے كوئى گھر بيجا جائے۔



26630\_(قوله: وَلِنَّ ا يُنْكِنُهُمْ نَصْبُ الْبَوَّابَةِ) ميرے پاس جولغت كى تتابيں ہيں ان ميں بوابكالفظ نبيں ہے۔
آج كل لوگوں كے عرف ميں بياس بڑے دروازے كانام ہے جوگلى كسرے يا محلہ كے و نے پرلگا ياجا تا ہے۔" ابن كمال' كن حلوانی' سے بيعبارت ہے: ولذا يہ كنهم نصب الددب ـ" قاموں' ميں ہے: الدرب سے مراوگلى كاوسىج درواز واور بڑا درواز و ہے اس كى جمع دراب آتى ہے۔

#### ابن كمال بهذه الضُورة

#### 'ا بن کمال''نے اس تصویر کے ساتھ اسے کمل کیا ہے۔

26631\_(قوله: بِهَذِهِ الضُّودَةِ) اس كى رقم كى كيفيت ميں نسخ مختلف بيں۔ بم طویل گلی كی ایک جامع صورت آپ كے ليے بناتے ہیں جس سے اس كی مثل طویل گل نگل ہے ایک آ گے ملتی ہے، ایک بند ہے، ایک ًول اور ایک مربع ہے۔ اس كی صورت ہے۔



تیسراگھر جو بندگل کے کونہ ہیں ہے اگراس گھر کا دروازہ لمبی گلی میں کھلنا ہوتو اس کے مالک کواس بڑی گلی سے نکلنے والی مستطیل گلی جو آگے ہے بند ہے دروازہ کھو لئے ہے منع کیا جائے گا۔ کیونکہ اس بندگلی میں اسے گھو منے کا حق نہیں۔ اگر اس کا دروازہ کھو لئے ہے نہیں روکا جائے گا۔ جبال تک چو تھے کا تعلق ہے جود وسر ہے کونہ میں ہوا گلی میں ہوتو اس کواس کواس گلی میں دروازہ کھو لئے ہے روکا جائے گا جواس بڑی گلی ہے نگلی ہے نگلی ہے اگر اس کا دروازہ طویل گلی میں ہوتو اس کو بڑی طویل گلی میں دروازہ کھو لئے ہے منع کیا جائے گا جواس بڑی گلی ہے۔ ای طرح اگروہ دروازہ چھوٹی گلی میں ہوتو اس کو بڑی طویل گلی میں دروازہ کھو لئے ہے بند ہو۔ اگروہ گل ہیں ہوتو اس کو بڑی طویل گلی میں دروازہ کھو لئے ہے بند ہو۔ اگروہ گلی ہونکہ اس جائے ہوں ہو جو بل گلی آگے ہے بند ہو۔ اگروہ گلی ہونکہ اس جانب ہے اس کی بند ہو اس کی بند ہوں سے گئر رہے کا کوئے ہے کہاں تک یا نچویل گلی میں دروازہ کھول دے۔ چھٹا گھر جو ذکورہ گلی ہیں دروازہ کھول دے۔ چھٹا گھر جو ذکورہ گلی ہیں دروازہ کھول دے۔ چھٹا گھر جو ذکورہ گلی ہیں دروازہ کھول دے۔ چھٹا گھر جو ذکورہ گلی ہیں موتوا سے طویل گلی میں دروازہ کھول نے ہے منع کیا جو اس کی بند ہوائی گلی میں ہوتوا سے طویل گلی میں دروازہ کھول نے ہے مند ہوائی گلی میں ہوتوا سے طویل گلی میں دروازہ کھول نے ہے مند ہوائی گلی میں ہوتوا سے طویل گلی میں دروازہ کھول نے ہے مند ہوائی گلی میں ہوتوا سے طویل گلی میں دروازہ کھول نے ہے مند ہوئی کیا ہے۔ اگرائی کا دروازہ چھوٹی گلی میں ہوتوا سے طویل گلی میں دروازہ کھو جو جائی ہوتوائی کیا ہے۔

وہ لوگ جنہوں نے گھرتقسیم کیااور ہرایک نے ارادہ کیا کہوہ اپنے لیے دروازہ کھولے تواس کا حکم

تنبيه

''منیة الفق'' کی کتاب القسمہ میں ہے: ایک گھرای گلی میں ہے جوآ گے سے بند ہے جو گھرایک جماعت کا ہے جنہوں نے اس گھر کوتقسیم کیااور ہرایک نے اپنے حصہ میں سے درواز ہ کھو لنے کاارادہ کیا توگلی میں رہائش پذیرافراد کو بیچق حاصل نہیں ﴿وَلَا يُننَعُ الشَّخْصُ مِنْ تَصَرُّفِهِ فِي مِلْكِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ الضَّرَكُ بِجَارِةِ ضَرَرًا - (بَيِّنًا) فَيُمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى بَزَاذِيَّةُ، وَاخْتَارَهُ فِي الْعِمَا دِيَّةِ وَأَفْتَى بِهِ قَارِئُ الْهِدَايَةِ،

اور ک شخف کواس کی ملک میں تصرف کرنے ہے نہیں روکا جائے گا مگر جب اس کے پڑوی کوواضح ضرر ہو پس اے اس سے منع کیا جائے گاای پرفتو کی ہے، ' بزازیہ' ۔''العما دیہ' میں اے اختیار کیا ہے۔'' قاری الہدایة'' نے اس کافتو کی دیا ہے۔

کہ انبیں درواز ہلگانے ہے منع کریں۔

ميں كہتا ہوں: ظاہريہ ہے كہ يہما بقدا ختلاف پر مبنى ہے۔ والله تعالی اعلم

ا گر پڑوی کوضررنہ ہوتو کس شخص کواس کی ملک میں تصرف سے نہیں رو کا جائے گا

26632 (قوله: وَلاَ يُسْنَعُ الشَّخْصُ الخ) ية قاعده ال مسئلہ ك خالف ہے جومسئله ال مذكور ہوا ہے۔

کیونکہ خلی منزل والے کوتصرف ہے جومنع کیا گیا ہے وہ اس تقیید ہے مطلق ہے کہ وہ واضح ضرر پہنچانے والا ہے یا واضح ضرر کے ساتھ مقید ہے۔ خصوصاً آنے والی ظاہر روایت کے خالف ہے۔ من انه لا پہنچانے والا نہیں۔ اور یبال منع واضح ضرر کے ساتھ مقید ہے۔ خصوصاً آنے والی ظاہر روایت کے خالف ہے۔ من انه لا پہنچا مطلقا ہاں جوہم نے پہلے (مقولہ 26615 میں) بیان کیا ہے کہ مختار مذہب سے ہے کہ ضرر بین اور ضرر مشکل میں منع کیا جائے گا مصنف نے جو یبال تول اپنایا ہے اس سے مخالفت ختم ہوجاتی ہے۔ بعض اوقات یہ جواب و یا جاتا ہے کہ مسئلہ متقدم اس قاعدہ کے فروع میں نے نہیں ہے۔ کیونکہ یبال جس امر کا ذکر ہور ہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خص اپنی خالص ملک میں تصرف کر ہور ہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خص اپنی خالص ملک میں تصرف کر ہور ہا ہو وہ یہ ہے کہ وہ خص میں پڑوت کا حتی میں پڑوت کا حتی من اور کی کا من اور کی کا من اور کی کا من اور کی کا من کی ملک ہے مگر او پر وال منزل کے مالک کا اس میں حق ہے اس وجہ ہے اس منع کو مطلق ہے۔ اس من کی منزل والا نجلی منزل والا نجلی منزل وگر اور ہے توا سے دوبارہ تعمیر کرنے کا تھم دیا جائے گا۔ جو مسئلہ یبال ب

26633\_(قوله:بَيِّنًا) يعنى ظاہر۔اس كى وضاحت قريب بى آئ كى-

26634\_(قوله: وَاخْتَادَةُ فِي الْعِمَادِيَّةِ) كونكه كها: جس طرح " جامع الفصولين" يس ب: عاصل كلام يد ي:

ان مسائل کی جنس میں قیاس میہ ہے: جوآ دمی اپنی خالص ملک میں تصرف کرتا ہے اے اس سے منٹی نیس کیا جائے گا اً رچہ وہ کسی اور کونقصان پہنچائے۔لیکن قیاس کوایسے کل میں ترک کردیا گیا ہے جود وسرے کو واضح ضرر پہنچائے۔ ایک قول میڈیا گیا ہے: اے منع کیا جائے گا بھارے کثیر مشائخ نے اسے اپنایا ہے اس پرفتو کی ہے۔

میں کہتا ہوں: ان کا تول وقیل بالمناع یان کے قول ترت القیاس پرعطف تغیری ہے یہ اقول نہیں۔ ہاں ' الخیرین' میں یہوا تع ہوا ہے: وقیل بالمناع مطلقا اسے مطلقا منع کیا جائے گا۔ اس کا مقتنا یہ ہے: یہ نع کے بارے میں تیسرا تول ہیں ہے۔ خواہ ضررواضح ہو یاواضح نہ ہو لیکن ' الخیرین' میں اسے'' تا تر خانین' اور'' ممادین' کی طرف منسوب کیا ہے۔ '' ممادین' میں یہ بہیں ہے جس طرح تونے و یکھا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ افلا مطلقا یہ سبقت قلم ہے۔ اس پر'' الفتح'' کا قول داالت کرتا ہے: ماصل کلام یہ ہے: ان جیسے مسائل میں قیاس یہ ہے کہ مالک مطلقا وہ کرے جواسے مناسب گا ۔ کیونکہ وہ خانس اپنی ملک میں تصرف کرنے والا ہے۔ لیکن قیاس کو ایسی جگہترک کیا گیا ہے جس کا ضرر دوسرے فرد کی طرف ضرر فاحش کی صورت میں متعدی ہوتا ہے۔ بین سے بہی مراد ہے۔ وہ وہ چیز ہوتی ہے جو حوائح اصلیہ ہے مانع ہوجیے کی طور پر روثنی روک دے۔ اس قول پر فتو می کو ملاء نے اختیار کیا ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ برت می خریب ہی ذکر کیا ہے۔ طخص ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ برت می خریب ہی ذکر کیا ہے۔ طخص

و کیجھے کیے منتی بہ کو قیاس بنایا ہے جس میں واضح ضرر ہے مطلقاً ضرر نہیں ورنہ یہ لازم آئے گا کہ اگر ایک آ دمی کامملوکہ درخت ہوجس سے اس کا پڑوی فائدہ اٹھا تا ہے۔ مالک اسے کا شنے کا ارادہ کرتا ہے تو پڑوی کی تکایف کو دکھنے کی وجہ سے اسے اس امر سے روک دیا جائے جس طرح اس سے پہلے''افتح'' میں بیان کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: مولی'' ابوسعود' نے فتویٰ دیا ہے کہ کلی طور پر روثنی بند کرنا یہ لکھنے سے مافع ہے اس تعبیر کی بنا پر اگر مکان کے مثلاً دور وشندان ہوں پڑوی ایک کی روثنی کلی طور پر بند کردیتا ہے تواسے منع نہیں کیا جائے گا جب دوسرے روثن دان سے کتا بت کرناممکن ہو۔

# پڑوی کے لیے جائز نہیں کہوہ اپنے گھر میں کو کی ایساعمل کر ہے جواس کے پڑوی کے لیے نگی کا باعث ہو

ظاہر یہ ہے کہ دروازے کی روثنی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ کیونکہ سردی وغیرہ سے بیچنے کے لیے اس کے بند کرنے کی صروت ہوتی ہوتا۔ میں اسے تحریر کر دیا ہے۔'' البحر'' میں ہے:'' رازی'' نے کتاب الاستحسان میں اس کاذکر کیا ہے:'اگروہ یہ ارادہ کرے کہ وہ اپنے گھر میں روثی پکانے کے لیے تندور لگائے جس طرح وکا نوں

حَتَى يَنْنَعُ الْجَارَ مِنْ فَتُحِ الطَّاقَةِ، وَهَذَا جَوَابُ الْمَشَايِخِ اسْتِحْسَانًا وَجَوَابُ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ عَدَمُ الْمَنْعِ مُطْلَقًا وَبِهِ أَفْتَى طَائِفَةٌ، كَالْإِمَامِ ظَهِيرِ الدِّينِ وَابْنِ الشِّحْنَةِ وَوَالِدِةِ وَرَجَّحَهُ فِي الْفَتْحِ وَفِي قِسْمَةِ الْمُجْتَبَى وَبِهِ يُفْتَى، وَاعْتَمَدَهُ الْمُصَنِّفُ ثَمَّةَ فَقَالَ وَقَدُ اخْتَلَفَ الْإِفْتَاءُ، وَيَنْبَغِى أَنْ يُعَوَّلَ عَلَى ظَاهِرِ الرَّوَايَةِ اه قُلْتُ وَحَيْثُ تَعَارَضَ مَتُنُهُ وَشَهْمُهُ

یباں تک کہ پڑوی کوطاقہ (طاقچہ) کھولئے ہے منع کیا جائے گا پہ بطوراسخسان مشاکخ کا جواب ہے۔ ظاہر روایت کا جواب یہ کہ بڑوی کوطاقہ (طاقچہ) کھولئے ہے منع کیا جائے گا پہ بطوراسخسان مشاکخ کا جواب ہے۔ ظاہر روایت کا جواب یہ کہ مطلقا منع نہ کیا جائے۔ اس کے بارے میں ایک طا کفہ نے نوگی ویا ہے جس طرح امام''ظہیر الدین''''این شحنہ'' اوران کے والد ہیں ۔''افتح'' میں اس کوتر ججے دی ہے۔''لجبی 'کے کتاب القسمہ میں ہے: ای پرفتو کی ویا جاتا ہے۔مصنف نے وہاں ان پراعتاد کیا جائے۔ میں کہتا ہوں: جہال متن اوراس کی شرح میں تعارض ہو

میں ہوتا ہے یا آنا پینے کے لیے چگی ہوتی ہے یا دھو ہوں کا کوٹے کا آلہ ہوتا ہے تو بیہ جائز نہیں ہوگا۔ کیونکہ اس سے پڑوسیوں
کوسخت تکلیف ہوتی ہے جس سے بچناممکن نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس سے بہت زیادہ دھواں آتا ہے اور چگی اور کوئنا بیٹھارت کو
کمزور کر دیتے ہیں۔ حمام کا معاملہ مختلف ہے۔ کیونکہ بیصرف نمی سے نقصان پہنچا تا ہے اس سے بچناممکن ہے۔ اس کی
صورت یہ ہے کہ وہ اپنے اور اپنے پڑوی کی دیوار کے درمیان ایک دیوار بناد ہے۔ وہ معتاد تنور جو گھروں میں بنایا جاتا ہے
اس کا سعاملہ مختلف ہے۔ ''نسفی'' نے جمام میں اس کی تقیجے کی ہے۔ اگر ضرر فاحش ہوتو اسے روکا جائے گاور نہیں روکا جائے
گا۔ اس کی کممل بحث اس میں ہے۔

26635 (قولد: حَتَّى يَهُنَاعُ الْجَارَ مِنْ فَتُحِ الطَّاقَةِ) يعنى جس ميں واضح ضرر ہواس كا قرينہ وہ ہے جو پہلے گزر چكا ہے۔ وہ وہ ہے جس كا'' قارى الهداية' نے فتو كل ديا ہے۔ جب ان سے سوال كيا گيا كيا پڑوى كواس سے منع كيا جائے گاكہ وہ روشن دان بنائے جس سے وہ اپنے پڑوى يا اپنے گھر والوں كى طرف جھا كئے؟ انہوں نے جواب ديا: اس سے اسے منع كيا جائے گا۔

''المنح'' میں''لمضمرات'' ہے مروی ہے جو'' قدوری'' کی شرح ہے: جب وہ روثن دان دیکھنے کے لیے ہواور صحن عورتو ل کے بیٹھنے کی جگہ ہوتو ا ہے منع کیا جائے گا۔ای پرفتو کی ہے۔

'' خیر رملی'' نے کہا: میں کہتا ہوں: قدیم اور نئے میں کوئی فرق نہیں ۔ کیونکہ علت واضح ضرر ہے کیونکہ بیعلت دونوں میں موجود ہے۔

26636\_(قوله: وَرَجَّحَهُ فِي الْفَتْحِ) كيونكه كها: والوجه لظاهر الرواية ، وليل ظاهرروايت كون مي ب- 26637\_(قوله: ثَبَّةَ ) يعني " المنح" كاب القسمه مي ب-

فَالْعَمَلُ عَلَى الْمُتُونِ كَمَا لَقَرَّرَ مِرَارًا فَتَدَبَرْقُلْتُ وَبَقِى مَا لَوْأَشْكَلَ هَلْ يَضُرُّ أَهْ كَ. وَقَدْ حَرَّرَ مُحَشِّى الْاَشْمَاةِ الْمُنْعَ قِيَاسًا عَلَى مَسْأَلَةِ الشَّفُلِ وَالْعُلُوِ أَنَهُ لَا يَتِدُ إِذَا أَضَرَ وَكَذَا إِنْ أَشْكَلَ عَلَى الْمُخْتَادِ لِلْشُبَاةِ النَّهُ لِ وَالْعُلُو أَنَهُ لَا يَتِدُ إِذَا أَضَرَ وَكَذَا إِنْ أَشْكَلَ عَلَى الْمُخْتَادِ لِلْفَتْوَى كَمَا فِي الْمُخْتَادِ لِلْهُ عَلَى الْمُحْتِي فَكَذَا تَصَرُّفُهُ فِي مِلْكِهِ إِنْ أَضَرَّ أَوْ أَشْكَلَ رَيُسْنَعُ وَإِنْ لَمْ يُخِرَّ لَهُ يُغِرَّ لَهُ يُعْمَى الْمُخْتَادِ اللَّهُ مِنْ خَوَاضٍ كِتَابِى اثْتَهَى

توعمل متون پر ہوگا جس طرح یہ تنی بار ثابت ہو چکا ہے پس اس پر تد ہر کیجئے۔ پس کہتا ہوں: ایک صورت باتی رہ تی ہوا اشکال پیدا کرے کیاوہ ضرر پہنچائے گا یانہیں ، محش' الا شباہ' نے وضاحت کی ہے کہ یہ منوع ہوگا اس نجلی منزل اور بالائی منزل والے مسئلہ پر قیاس کیا ہے کہ جب وہ نقصان دے تو وہ کیل نہیں ٹھو نکے گا۔ ای طرح کا تحتم ہوگا آر وہ اشکال پیدا کرے۔ یہ نتوی کے لیے مختار مذہب ہے جس طرح '' الخانیہ'' میں ہے۔ محش نے کہا: ای طرح ہوگا اس کا اپنی ملک میں تصرف کرنا اگر وہ تکلیف دے یا اس اشکال کو پیدا کرتے واسے روکا جائے گا اگر وہ تکایف ندوے تو اسے نہیں روکا جائے گا کہا: میں نے کسی کونہیں دیکھا جس نے اس پر متنبہ کیا ہو پس اسے فنیمت سمجھنا چاہیے کیونکہ یہ میری کتا ہوئے میں سے سے سکلام ختم ہوئی۔

26638\_(قوله: فَالْعَمَلُ عَلَى الْمُتُونِ) بعض اوقات يہ کہا جاتا ہے: یہ ہمتن میں اس کی شرح کے ساتھ تو النہیں کیا جاتا بلکہ یہ متن میں اس کی شرح کے ساتھ تو النہیں کیا جاتا بلکہ یہ متون قد یہ کی مثل میں ہے، ' ط' ۔ یہ مسئلدان مسائل میں ہے نہیں ہے۔ شارح کی کام ہے جمیں اس کی طرف میان خاہر ہوتا ہے جس پر مصنف اپنے متن میں گامزن ہوئے تیں۔ کیونکہ پڑوتی ہے اس واضح ضررے دور کرنے کے میان خاہر ہوتا ہے جس کی تکریم کا حکم دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ ایسا استحسان ہے جس پر مذہب کے متا خرمشا ننج گامزن ہوئے اور انہوں نے تصریح کی ہے کہ فتو گائل یرے۔

حاصل کلام یہ ہے: یہ دونوں قابل اعتاد قول ہیں دونوں میں سے ایک اس کے ساتھ را جج ہوجا تا ہے جوہم نے ذکر کیا ہے۔اور دوسرااس بناپر کہ یہاصل مذہب ہے۔

یر وی کا حق ہے۔ وہ او پر والی منزل کا مالک ہے۔ پس اس میں اصل، تصرف کا عدم جواز ہے مگر جب اے اجازت دی جائے۔ ہمارے مسئلہ کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ کیونکہ اس میں اصل جواز ہے۔ کیونکہ وہ خالص اپنے حق میں تصرف کر رہا ہے۔ اس میں جومشکل ہے اس میں مشکل کے ساتھ لاحق کرنا غیر صحیح ہے۔ فاقہم مولف نے اس جز کے اس مقام تک خودتح پر کیا۔ باتی ان کے بیٹے سید' محمد علاؤ الدین' نے مکمل کیا۔ مولف نے اس جز کے اس مقام تک خودتح پر کیا۔ باتی ان کے بیٹے سید' محمد علاؤ الدین' نے مکمل کیا۔ الله تعیال کے فضل واحسان سے اس جز کے ترجمہ کا اختیام تین رمضان المبارک بروز جعرات چاراگست 2011ء بعد از نماز ظہر ہوا۔

ولله الحمداولا وآخرا محمد بوستان عفی عنه ـ کھو کھرزیر مخصیل وضلع چکوال